

#### ع الناف ابن خلدون كى عظمت اورعلائے يورپ

آسان بامحاوره جديدتر جمهاضاً فدوعنوانات اورحواثي كے ساتھ

# じどういっている

تصّنيف: عَلام عَبُدُلِةِ مِمْنِ ابنِ خِلْدُونَ

روئے زمین کے تمام نطوں سے متعلق مختلف القوع مباحث، نشو وارتقاء، عمرانیات، تہذیب وتمدن ، سلطنت وریاست، بزی و بحری تنخیر کا کتات، معاشیات، اور دنیا کے تمام بنیا دی علوم کی تاریخ وحقائق اور دیگر بے شارتحقیقات پر مشتمل کتاب



. "يارىخ ابن خارون

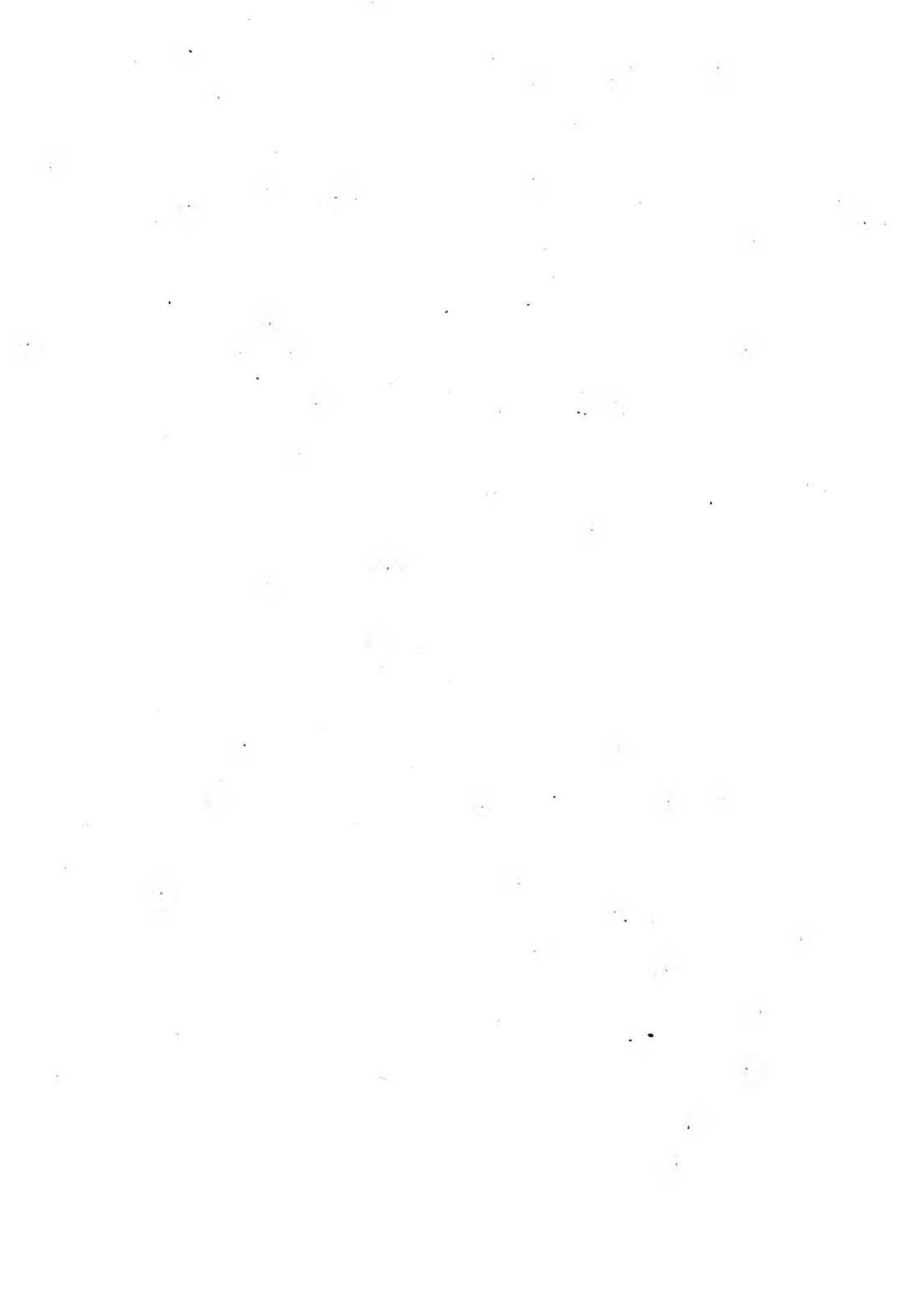

## مارخ ابن فارون

#### تصنيف: عُلام عبرالرمون ابن خلرون



معری مختلف امارات ، دولت علوید ، اوریسد ، زیدید ، اساعلید ، خلافت فاطمید ، تناز عات تشیع واللی سنت ، امارت اندلس ، اندلس کی اسلامی تاریخ کاعروج ، امارت افریقد ، امارت یمن ودیگر بلاد اسلامید ، جزیره بائیشام کی اسلامی امارات

ا مارت بنی مزید، امارت معزا بن طولون کے ہاتھ بیں ، امارت خراسان و ماورا ، النهر ، غزنی و غوری ، اسلامی سیا ہیوں کی ہندوستان آ مد ، سلطان محمود غزنوی کی فتو حات وسوائح

> اردوتر جمد: علامه عليم احد حسين الدآبادى غنوا مات بسهيل، إضّافة حواشي مولا ماشت المالم مود حث مولا ماشت العدم و منا، فانس عابعة الالغام كرامي واستادا شدير يكام كواجي

دَارُ الْمُلْتَاعَتْ مَارُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ال

#### ترجمہ جدید ، مکمیل ترجمہ ، تسبیل ، عنوانات وحواثی کے جملہ حقوق ملکیت بحق دارالا شاعت کرا چی محفوظ ہیں

باجتمام: خليل اشرف عثاني

طباعت : وتمير المناء على رافكن

ضخامت : 708 صفحات

قار کمین سے گزارش اپنی حتی الوتع کوشش کی جاتی ہے کہ پردف ریڈنگ معیاری ہو۔الحمدللہ اس بات کی تحرانی کے لئے ادارہ میں ستقل ایک عالم موجودر ہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی خلطی نظر آئے تو از راد کرم مطلع فر ماکر ممنون فرما کیں تاکہ آئید داشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ

اداره اسلامیات ۱۹۰- انارکل لاجور بیت العلوم 20 تا بهور د ژلاجور مکتبه رحما میه ۱۸- ارد و بازار لاجور مکتبه اسلامیه گامی افزا- ایب آباد کتب خاندرشید مید بدند نارکیث راجه بازار راولینزی

ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كراچى كنيه معارف القرآن جامعه دارالعلوم كراچى بيت القرآن اردوباز اركراچى مكتبه اسلاميه المين بورباز ارفيصل آباد مكتبة المعارف محلّه جنل - بيثاور

﴿الْكَلِينَدُ مِينَ مِنْ كَ يَتِهِ

ISLAMIC BOOK CENTRE 119-121, HALLIWELL ROAD BOL. ON , BLJ-3NE

AZHAR ACADEMY LTD. 54-68 LITTLE ILIFORD LANE MANOR PARK, LONDON E12 SQA

﴿ امريكه من ملنے كے بيتے ﴾

DARUL-ULOOM AL-MADANIA 182 SOBIESKI STREET. BUFFALO, NY 14212, U.S.A

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BINTLIFF, HOUSTON, TX-77074, U.S.A.

### فگھرست تاریخ ابن خلدون

جلد پنجم .....حصه اوّل، دوم

| صفحتبر | عنوان                              | صفحتبر | ، عنوان                                 | صفحةبر | عنوان                                 |
|--------|------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| ۵۸     | ° اور کیل' کی حکومت کا قیام        | ۵۳     | طباطبا كى بعناوت                        | ٥      | فبرست مضابين                          |
| "      | ادريس كانطبه                       |        | طباطبا كي موت اورا بوالسرايا            |        | خلافت عباسيد كے دوركى حكومت علوبيد    |
| "      | اورکیس کی فتوحات                   |        | الوالسرايا اور برثمه                    |        | کے حالات                              |
| "      | خلیفه بارون کی حیال                |        | ابوالسراما كافل اورجعفرصادق كي بيعت     |        | وولت علو بيرکا پس منظر                |
| Δ9     | ادریس کامل                         |        | ابراہیم بن موی کاظم کی بیعت             |        | مل حسین پرشیعوں کی ندامت اور          |
| ".     | ادریساصغر کی حکومت                 |        | جعفرصاوق کی مامون کے ہاتھ پر بیعت       |        | ابغاويت                               |
| "      | اندنس اور عرب قبائل کی آ ہے۔<br>اس |        | علی رضا کا مامون کے ولی عہد بنیا        |        | مختار کی بعناوت                       |
| "      | کز واده شهر کی تغییر               |        | عبدالرحمن بن احمد کی بغاوت              | 1. 1   | ز بید بن علی کی شہاوت                 |
| "      | اوریس کے تر قبیاتی کام اور جہاد    |        | المحمر بن قاسم کی بعناوت                |        | رافضی فرقه کی ابتداء                  |
| 4.     | ادر کیس کے ساتھ بے وفائی           |        | حسين بن مجر بن حمزه کی بغاوت            |        | فرقه زيدىي                            |
| "      | ادریس کی حکمت ملی۔                 |        | صاحب زنج كى بغاوت                       |        | كيسانىياورعباسيه                      |
| "      | ادریس اصغرکے بعد حکومت کے جھے      |        | حسن بن زید 'علوی' کی بعناوت             |        | مدينديس بيعت                          |
| "      | محمداوراس کے بیٹوں کی جنگ          |        | اطروش کی حکومت                          | 11     | امام ابوهنیفداورامام کی حمایت         |
| "      | امير محمد كاوفادار بهمائي عمر      |        | زيد سيكي حكومت                          | 1 1    | المنصور كي عبد مين بني حسن كي كرفقاري |
| 41     | امیر محد کے بعد                    |        | موی بن کاظم کے پوتوں کا کارنامہ         |        | عيسى اور محمد بن عبدالله كي جنگ       |
| "      | کی بن محمد کی حکومت<br>ا           | 11     | ابوعبدالنسيعي كي بعناوت                 |        | ابراجیم اور شاہی فوج کی جنگ           |
| ".     | ام البنين بن محمد فهري             | 04     | قرج بن يجي اور ابوسعيد جناحي            |        | ابن تنيبه كي رائے                     |
| "      | جامع مسجداور خانقاه                | 11     | قلعة موت كي حكمران                      | 11     | حسين بن على بن حسن كى بعناوت          |
| "      | يخي بن يحيي                        | II II  | بمامه ، مكه اوريد بينه مين شيعي حكومتين | 11     | ادريس بن عبدالله كافرار               |
| "      | علی بن عمر کی حکومت                | 11     | مكه كى زيدى حكومتيں                     | "//    | اورلیس کی بیعت                        |
| 11     | يجي بن قاسم كي حكومت               | "      | ین حسن کامدینه پر قبصنه                 | - 41   | خلیفه کی سازش اور اور لیس کی موت      |
| 44     | افريقة كي حكومت مين هيعي شراكت     | - 41   | لمدينة مين رافضو ل كادوردوره            | 11     | اوريس بن ادريس كي حكومت               |
| 11     | مویٰ بن ابوالعافیه اور سیخیٰ       | ۵۸     | ادارسه (ادريس كي اولاد)                 | . 11   | يجي بن عبدالله كي بغاوت               |
| 11     | حجام اور کمامی کی جنگ              | 11     | مغرب قصى كي حكم ان                      | //     | فتنه بغداداور فاطميين كى بغاوت        |

| 41<br>11<br>11<br>11<br>47<br>11 | استرآ باداور ما کان بن کائی<br>اسفار بن شیروبیه<br>ابوعلی حسین کافل<br>ابوعلی جن خورشید کی وفات<br>طبرستان پراسفار کاقبضه | "    | ضبیت سے جنگ<br>خبیت کا فراراور''صاحب زنج''' کاقل<br>علویہ کے مبلغین دیلم وجبل کے حالات |     | دریس کاخاندان بصره میں<br>براہیم بن محمد کی وفات               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|
| // . // . // . // .              | اسفار بن شیرویی<br>ابوعلی حسین کافل<br>علی بن خورشید کی وفات<br>طبرستان پراسفار کافیضه                                    | "    | خبيت كافراراور"صاحب زنج" كأقل                                                          |     | براہیم بن محمد کی وفات                                         |
| //<br>27                         | ابوعلی حسین کافتل<br>علی بن خورشید کی وفات<br>طبرستان پراسفار کا قبصنه                                                    | "    | علوبہ کے مبلغین دیلم دہل کے حالات ا                                                    |     | 4                                                              |
| /Y                               | طبرستان پراسفار کا قبضه                                                                                                   | "    |                                                                                        | "   | لفاءم روانيه                                                   |
| "                                |                                                                                                                           |      | رستم کے بیٹے اور این اوس                                                               | ii. | لطان اوربير کی حکومت کا خاتمه                                  |
|                                  | 76 6                                                                                                                      | "    | حسن بن زید کی بیعت                                                                     |     | لیمان(اوریک)                                                   |
| "                                | داعی کے ہاتھوں قبل عام                                                                                                    |      | سليمان كى حسن بسي فنكست                                                                | 11  | ی بن محد بن سلیمان                                             |
|                                  | داعى كأقل                                                                                                                 | "    | حسن كاطبر ستان پر قبضه                                                                 |     | <i>ں پرذ</i> ری من مناد کا قبصنہ                               |
| "                                | بعض مؤرخين كاقول                                                                                                          | ll . | قزوين پر قبصه                                                                          |     | ۔ لوگوں کے ٹھانے<br>زیر                                        |
| "                                | چعفراور حسن کی وفات                                                                                                       |      | طبرستان برسلیمان اور قزدین پرموی کا                                                    | 11  | ا حب زنج کے حالات<br>نرید                                      |
| "                                | أبوجعفر بن محمر بن احمر كي حكومت                                                                                          | 11   | قبضه رس                                                                                | 11  | احب زنج كانسب                                                  |
| 44                               | مرداوت مرداوت                                                                                                             | 11   | حسين كوجي كارئے پر قبضه                                                                | 11  | بنامے کی انجھنیں<br>نقر ست                                     |
| "                                | مرداوی کی فتوحات                                                                                                          | u    | طبرستان پر صفار کا قبصنه                                                               | K I | نقین کا قول<br>خریر                                            |
| "                                | دولت اسماعيليه                                                                                                            |      | سارىيادرآ مد پرصفار كاقبضه                                                             |     | حب زنج كاندب                                                   |
| //                               | عبيد يول كي اصل                                                                                                           | 11   | طبرستان پرخسن کا قبضه                                                                  |     | رانی حالات                                                     |
| "                                | وصیت علی کی روایت گڑھی ہوئی ہے                                                                                            | 11   | حسن بن محمداور حسن بن زيد                                                              |     | ئى بن زىدى طرف نسبت<br>ن                                       |
| "                                | رائضی کہنے کی وجہ                                                                                                         |      | حسن کی وفات محمر کی حکومت<br>مزور پر                                                   |     | اغلام اورصاحب زنج<br>پی پیریس                                  |
| ۷۸                               | امامی فرقے کی تقلیم                                                                                                       | 11.  | موفق کاقزوین پر قبضه                                                                   |     | ید بن صالح کی آمداور شکست<br>میرین میر                         |
| "                                | جعفرصادق کی وفات کے بعد<br>ما                                                                                             |      | جستانی کی دفات<br>مسلم کی دفات                                                         |     | بن مولد کی آمد<br>ت حنگه                                       |
| "                                | على رضاكى ولى عهدى اوروفات                                                                                                |      | عمر وبن نبیث اور ماوراءالنبر<br>مرب بن میرود عالم سی                                   |     | ن ی جنگیں<br>مزے جنگیس ہوں                                     |
| "                                | ز ہر دلائے کی روایت غلط ہے<br>ملائقہ در میں م                                                                             | 11   | محمد بن زیداورا ساعیل کی جنگ<br>ملہ سرین دیوا کی فق                                    |     | یغو رکی جنگیس اور شهادت<br>این مناسب                           |
| "                                | امام علی تقی'' یا بادی''<br>م                                                                                             |      |                                                                                        |     | ن بن بغااورمسر ورنبخی<br>مد فت سدة                             |
| ۷۹ ا                             | محمد بن حسن عسكري                                                                                                         |      | اطروش کا تعارف اور هیمی محنت<br>ملد رواند از در این این                                |     | حرموفق اور بعقوب صفار<br>مرف چې کې                             |
| "                                | ا ثناعشر میدگی امام کو پکار<br>جعفہ میں تاہم سے مصد                                                                       |      | دیلم کاطبرستان پر <u>خملے سے</u> انکار<br>مارین رہا ہے مرہ                             |     | ی فوج کی زنگیول سے شکست<br>معروبات است نوک سے                  |
| "                                | جعفرصا دق کے بعد ، برعم اساعیلیہ                                                                                          | 11   | طبرستان براطروش کاقبضه<br>معالهٔ سرمان میرون کا                                        |     | ین ابان اور صاحب زنج کی جنگ<br>میں میں ہور ہو کا جنگلیہ        |
| "                                | آئمهٔ مستورین<br>دعه دینه                                                                                                 | 11   | II                                                                                     |     | ول اور شاہی فوج کی جنگیس<br>سنا ہی ایس بھی یہ کے صلح           |
| "                                | ابوعبدالله                                                                                                                | И    |                                                                                        |     | ر بخاری اورزنگیوں کی شکح<br>میں بیٹر ارم رکی علی سروال سے صلح  |
| ۸٠                               | دولت عبید میرکا پہلاحکمران<br>میں در مرکز                                                                                 | 11   | اطروش کاداماد' واعی''<br>حسر سرچ اسم کاء مرج                                           |     | بن ہزارمرد کی علی بن ابان سے سلح<br>معدالا رسمان احد کی روائجی |
| "                                | عبید بول کا کروہ<br>بمب ملو عدر میں عدر                                                                                   | 11   | حسن بن قاسم کاعروج<br>ملی سرنع ادر کرخان نیششر و می                                    |     | عباس بن ابواحمه کی رواعی<br>عباس کی فتح                        |
| A!                               | يمن بيل عبيدي دعوت<br>ابوعيدالله حسن بن مجمه                                                                              |      | کی بن نعمان کے خلاف پیش قدمی<br>طبرستان میں ہلو مید کی امارت                           |     | 7000 F                                                         |
| //                               | الوعبداللد أن بن جد<br>رور رياك ريك ال                                                                                    |      | عبر سمان یک اورین امارت<br>حسن بن اطروش                                                |     | وره ادرطهشا پر موفق کا قبصنه                                   |
| "                                | بوعبدالله کی انگیان روانگی<br>بل کنامه اورا بوعبدالله                                                                     | 40   | ن بن بسروں<br>حسن کی فتو حات                                                           |     | ورهادر چهار مول کا جعنه<br>دل کی امن کی درخواست                |

| مضالين   | لجرست                    |        |                                    | الا ل الزو  | تاري ابن خلدونجند بمعصه                   |
|----------|--------------------------|--------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| صفحةبر   | عنوان                    | صفحةبر | عنوان                              | صفحةبر      | عنوان                                     |
| 91-      | مهدیه پر حملے کی تیاری   | ٨٧     | مبدى كے ہاتھوں شخ المشائخ كائل     | ۸۲          | ابواعبدالله كي تازروت روائلي              |
| ٩٨       | كتامهاور بربركي جنگ      | ۸۸     | ابوزا کی کافیل                     | <i>'</i> // | ابوعبدالله كي فتوحات                      |
| 11       | باب مهدیه پرجمله         | 11     | أبوعيدالله كأقتل                   | '11         | ابوعبداللهاور فتح بن يجيي كى جنگ          |
| 11       | مهدمه پرسخت محاصره       | 11     | عبيدالله مهدى كى مجبورى            | ۸۳          | فتح بن ليجي كادوباره حمليه                |
| 11       | ابويزبيركي تاكام واليسي  | 11     | ابوالقاسم مزاركي ولي عهدي          | "           | ابوعبدالله کی کامیانی                     |
| 11       | الل قيروان كى بغاوت      |        | كتامه كيشيعول كي بغاوت             | "           | مسيله کی منتخ                             |
| 90       | قائم بامرالله کې وفات    | 11     | طرابلس كى بعثاوت                   | 11          | عبدالله اورا بوشوال کی جنگ                |
| "        | المنصور كي تخت تثيبي     | A9 :   | معروجمله                           |             | ابراہیم بن موس کا فرار                    |
| 11       | ابویز بدکی شکست          | 11     | حباسهاور طروب كاقتل                |             | ابوخوال كاووباره حمليه                    |
| "        | ابويز بدكي سير رواتكي    | 11     | صقلبيه كى بعناوت                   | 11          | مهدی مغرب میں                             |
| 11       | منصوراورا بوبزيدي جنكيس  | . //   | مهدبينا مي يخشر ڪهير               | Ar.         | عبيدالله مهدي كي كرفناري كاعظم            |
| 94       | ابويز بيركي دعده فتكني   | "      | مبدي کي پيش گوئي                   |             | گرفناری کی کوشیش                          |
| "        | بر بر يول كى تابى        |        | ابوالقاسم كى مخلست                 |             | مهدی طرابلس میں                           |
| 11       | ابويز يدكى فنكست         |        | افریقی بیزے کی جاهی                |             | ابوالعباس کی گرفتاری                      |
| 11       | الويز يداورمنصور         | 11     | ادر کسی حکومت کاخیاتمه             | 11          | مهدى كافرار                               |
| 11       | الويزيدكي آمداور قرار    | 11     | زنانة إور مضاله كي جنگيس           |             | الوعبدالله كاسطيف برقبضه                  |
| "        | ابويز يدبرجمله           | 91     | مسيله کې دو باره تعمير             |             | ابوعبدالله اورابن مشنش كى جنَّك           |
| 94       | كتامه كامحاصره           | 11     | موى بن اني العائيد كي بغاوت        |             | ابوعبدالله کی مزید کامیابیال              |
| 11       | كمامه يرحمله             |        | عبیدالله مبدی کی دفات ابوالقاسم کی | 11          | مچبت کی فتح                               |
| 11       | قصركمامه پرقبضه          |        | جاسيني                             | 11          | باغاميك فتح بي                            |
| 11       | فضل بن ابويزيد           |        | فرانس برجمله                       |             | قرطاحية كى فتح                            |
| 11       | حيد بن بصلين کي بخاوت    |        | ابويز يدخار جي كے حالات            |             | خصرين وغيره پر قبضه                       |
| 9.0      | وادی میناس اوراس کے حل   |        | ابوزيد کی بخاوت                    |             | فتطنطنية برحمله                           |
| 11       | فضل بن ابويز يدكا فل     | 11     | الل مرجانه كي فتح                  |             | قيروان اوررقاده كي فتح                    |
| 11       | فرانس پرجمانیه           |        | اریس کی حج                         |             | ابوعبدالله كااستقبال                      |
| 11       | سعيدخز ركاقل             |        | باجه کی نتا عی                     |             | سجلماسه کی طرف رواقلی<br>ا                |
| 11       | منصوري وفات المعزى حكومت |        | بشرى كادوباره حمله                 |             | اليسع كى فكست اور فرار                    |
| . 11     | معدكی حکومت              |        | تيونس كى بغناوت                    |             | عبيدالله مهدي كى ر مانى                   |
| 94       | معز کی سیای دوراند کیتی  |        | رقاده اور قيروان کي فتح            |             | مهدی کی روانگی اور بیعت                   |
| "        | بحری جنگیں               | . 11 . | قیروان پر قبضه<br>میسور کاقتل      | "           | عبيدالله مبدى اورابوعبدالله شيعى كامخاصمت |
| 11       | معزى اندكى فوج كوفئكست   | 11     | ميسود كأقمل                        | "           | الميعى اوراس كے بھائي كے خيالات           |
| "        | ایغکان کی تباہی          | 11     | ا فریقه کی تبای                    | "           | ابوعبدالله اورابوالعياس كي دست درازيال    |
| <u> </u> |                          |        |                                    | _           |                                           |

| صفحه فمبر | عنوان                                         | صفحةبمر | عنوان                                                         | صفحتمبر | عنوان                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| III       | کنامه کی بربادی                               | 1+0     | امکین کے باقی حالات                                           | 99      | شا كرالله                                               |
| 11        | صورکی فتح                                     |         | ومشق كامحاصره بي                                              | 11      | احدین بکراور محدین واسول کی گرفتاری                     |
| "         | ووش كأل                                       | 11      | جو ہر کا تب اور اسکین                                         | fee     | قيصرا ورمظفر كاقتل                                      |
| 11        | دمشق کے باغیوں کا انجام                       | "       | چو ہر کی مصرر وانگی                                           | 11      | ابل افريقة كي جلاوخن                                    |
| II۳       | جيش کی وفات                                   |         | المكين كي فتكست                                               | 11      | طرمین کی فتح                                            |
| 11        | ار چوان کافتل                                 |         | المكين كي ربائي                                               | "       | رمطه کامحاصره                                           |
| "         | حسان بن معراج کی بغاوت                        |         | أغضم قرمطي                                                    | "       | روم کی فیتح اور جنگ محاذ                                |
| "         | علی اور حسان کی جنگ                           |         | أسكين كأقل                                                    | 1+1     | مصری فتح                                                |
| "         | خروج ابوركوه                                  |         | قسام اور سلیمان کی جنگ                                        | "       | مصرمیں پہلی طبیعی اذان                                  |
| ll~       | الواركوه اور بنوقره                           |         | مفرح بن جراح                                                  | "       | ضروري اقتدامات                                          |
| "         | ابورکوه کابرقه پرقبضه                         |         | قسام اور التكيين كى جنّك                                      | 11      | حسن بن عبدالله کی گرفتاری                               |
| //        | ابوالفتوح اورابورکوه کی جنگ                   |         | قسام کی اطاعت                                                 | "       | رملهاورطبېرىيىكى فتخ                                    |
| ".        | علی بن فلاح کی روانگی                         |         | ومنتق كاامير عليور                                            | "       | ومطن کی متح                                             |
| "         | راس برکر کی جنگ                               |         | المجوري معزولي                                                | (+1"    | شريف ابوالقاسم كافرار                                   |
| II a      | ابورکوه کا غاتمه<br>فض رقبة                   |         | ملچو راورسعدالدوله کی جنگ<br>کار توق                          | 11      | چعفرکا دھو کہ<br>حدیث                                   |
| //        | فضل کافل<br>م                                 |         | ملجور كالمل                                                   | "       | جعفر کی اطاعت<br>مثنت                                   |
| "         | بقیداخبارها کم<br>غذن به س                    | "       | حلب کا محاصرہ<br>رکھی میں ا                                   | "       | دمشق پرقرامط کاحمله<br>م                                |
| "         | غضولہ بن بک<br>مجار علی طریق ملس میں          | "       | ابوخسن کی معزولی<br>حمصہ کے سام                               | 11      | محمد بن حسن كأقمل                                       |
| III       | یجی بن علی طرابلس میں<br>دنیں کی تقریبات معطل | " "     | معمل کی تباہی                                                 | //      | معزقا ہرہ میں ·                                         |
| "         | وز مرول کی تقر ری اور عظل<br>سائم امراد:      | 11+     | اخباروزراء                                                    | 1+1"    | مصرکے لئے روا نگی<br>ای فنچ                             |
| "         | حالم بإمرانتُد<br>حاكم بإمرانتُدِكافرمان      | 11      | بارزی<br>ایسورتری                                             | "       | رملەکى فتخپ<br>قىرىما كەسىرال                           |
| IIA -     | ظاهر کی تخت نشینی<br>ظاهر کی تخت نشینی        | 11      | ابوسعیدنسری<br>ح. مانی                                        | 11      | قرامطه کی کامیا بی<br>یافا کامحاصره                     |
| ,,        | بنت الملك<br>بنت الملك                        | "       | جرجانی<br>ابوالقاسم                                           | 11      | یافا 6 محاصرہ<br>معزاور قرامطہ کی جنگ                   |
| "         | ابن دواس كاقتل                                | "       | ا بورت کا<br>قاضوں کے حالات                                   | 1+1"    | مسر اور سرام طدی جنگ<br>قرام طه کی کتکست                |
| ,,        | ابوالقاسم بن احمد                             | iii:    | احمد بن محمد بن عبدالله                                       |         | سر المطاق مست<br>دشق برا بن موہوب کا قبضہ               |
| 119       | شام کی بعناوت                                 | "       | عاکم بامرالله کی خلافت<br>عاکم بامرالله کی خلافت              | "       | د حن چرابی خوبوب به بیصه<br>ایل و مشق اور فوج کا هنگامه |
| "         | ظا پرگ وفات مستنصر کی خلافت                   | "       | ار جوان اور ا بومحمه کی کشیدگی                                | ",      | ابن موہوب کا فرار<br>ابن موہوب کا فرار                  |
| 11        | انوشكين وزيري                                 | 11      | منجوتگنین کی بعثاوت<br>منجوتگنین کی بعثاوت                    | ",      | ابون واوټ ما ترون<br>اپومحمود کې واپسې                  |
| 11.0      | شام میں بغاوت                                 | "       | الوتميم سلمان بن فلاح                                         |         | المكين كادمش برقبضه                                     |
| "         | - 1                                           | "       | ابوتمیم سلیمان بن فلاح<br>ابوتمر کے خلاف سازش<br>روم کے میں ش | "       | معزعلوی کی وفات                                         |
| "         | عرب!قريقه<br>عرب برقد ميں                     | IIr     | الوځمه کې رولوژي                                              | "       | الحجاز برحمله                                           |

| مضما لين | برست                                    |         |                                         | ولءرو  | تاري ابن خلدون جلد جبم خصه          |
|----------|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| صفحتمبر  | عنوان                                   | صفحتمبر | عنوان                                   | صفخربر | عنوان                               |
| 117      | رضوان كأنتل                             | IIZ.    | سناءالملك كاعيسا ئيول يرجمله            | 11.    | نوم العين                           |
| 11-      | ظافر کی خلافت                           | "       | بكتاش كى سازش                           | IM     | قیروان کی فتح اور نباہی             |
| "        | ابن مضيال وعادل كي وزارت                | IPA     | طرابلس پرعیسائی تمله                    | 11 .   | ناصرالدوله كأقتل                    |
| (Inter-  | عادل کے خلاف سازش                       | 11      | المرابلس كي فتح                         | 11     | كوم الريش كى جنگ                    |
| 11       | عباس بين ابوالفتوح                      | "       | أيك وضاحت                               | 11     | حيران كى جنگ                        |
| 11       | عادل كافتل                              |         | مصربول كاعسقلان برقيضه                  | irr    | ناصرالدوله بن حمدان                 |
| IFA      | فائز کی خلافت                           | 11      | مشس الخلافت كأقبل                       | 11     | ناصرالدوله كأقل                     |
| "        | طا فرکے بھائیوں کا قبل                  | "       | عيسائيون كاصور يرحمله                   | 11     | بدرجماني                            |
| "        | فائز کی خلافت                           | 11      | بغدد بن کی موت                          | 11     | بدر کاعروج                          |
| "        | صالح بن زريك كي وزادت                   | 119     | آ مرک اصل ہے کشیدگی                     |        | بدركاكارنام                         |
| 11       | صالح بن ذريك                            | 11      | وزيرُ وافضل' كالنَّل                    | in     | شام برز کول کاقصہ                   |
| IMA.     | تصير بن عباس كافيل                      | 11      | آ نیل مجھے مار                          | 11     | ومثق کی مجتح                        |
| 11       | تاج الملك وغيره كى سركو يې              | 11      | الضبل كاخزانه                           | 11     | قدس کی منتخ اور بتا ہی              |
| 11       | خلیفه فائز کی بھو پھی کامل              | 19**    | بطالحی کی وزارت                         |        | شام مین تنش کا تقرر .               |
| "        | خليفه فائز كي نشوونما                   | 11:     | آ مراور بطائحی کی ناراضگی               |        | أتسنر كألمل                         |
| 11       | فائز کی وفات اورعاضد کی خلافت           |         | مامون اور مؤتمن کی گرفتاری              |        | منيرالدوله كي بغادت                 |
| 11       | صالح کافل                               |         | مامون وموتمن كاقل                       |        | بدر کی موت                          |
| 1172     | خلیفه عاضد کی حجیونی چھو پھی            |         | آ مر كالنكل اور حافظ لدين الله كي خلافت |        | مستنصر کی وفات اور مستعلی کی خلافت  |
| "        | صالح كائل                               |         | خليفية مركأنل                           |        | مستعلي كي تخت يشيني                 |
| "        | زریک بن صالح                            | 1 1     | آ مرکی وصیت                             |        | زاركائل                             |
| 11       | رز یک کافل                              |         | حافظ لعرين الله                         |        | حسن بن صباح                         |
| 11.      | شاور وضرعام کی وزارت                    |         | وزارت کی تبدیلی اوروزارت کا مل          |        | سيله کي بغاوت                       |
| 113      | برقیه نامی کروپ<br>در میرای             |         | احافظا کي معزولي                        |        | عيسائيون كابيت المقدس برقبضه        |
| IPA      | شير كؤه اور نشكرنور بيمصرمين            |         | البوعلى كأقمل                           |        | محمص اورعسكه پرعيسائيون كاقبضه      |
| 11       | شاور کی بحالی                           | . 1     | يائس هفكي                               |        | الضل بن بدر جمالي كا ببيت المقدس ير |
| ".       | شير كوه اور شاور                        |         | بينے كى باب سے بعناوت                   | 11     | فبضه                                |
| . 11     | اسكندريه برقضنه                         |         | حسين جبن حافظ كاقتل                     | 11     | بيت المقدس پرعيسائيون كادوباره قبضه |
| 11       | عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ                 | 11      | بېرام کې وزارت<br>برام چراه             |        | عسقلان كامحاصره                     |
| 1179     | مهر پر قبضے کاعیسائی پر وگرام<br>سر صلہ |         | بھائی کی کرفتاری                        |        | آ مرکی خلافت                        |
| 11       | شاوراورعيسائيول كي سلح                  | 11.     | رضوان کی وَرّارت                        | 11     | عيسائيول اورمطريون كامقابله         |
| H        | خلیفه عاضد کی تیاری                     | 11      | رضوان ادر حافظ کی کشیدگی                | "      | رمله برشرف المعالى كاقبضه           |
| 11       | شاور کا قل                              | .122    | رضوان کی گرفتاری                        | "      | تاج المجم ك كرفتاري                 |
|          |                                         |         |                                         |        |                                     |

| مصاين  |                                                             |         | <u>'</u>                                                   | او ۾ ۽ دو- | تاري أبن خلندون جند بهم . حصه                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| صفحةبر | عنوان                                                       | صفحتمبر | عنوان                                                      | صفحتمير    | عنوان                                                                    |
| 101    | الوطاهر                                                     | الداد   | جعفركا قرطبه فرار                                          | 1179       | شير کوه کې وزارت                                                         |
| 11     | عراق پرحمله                                                 | 102     | علی بن جمدون کی اولا دقر طبه میں                           | "          | شيركوه كاحكومت يرقبضه                                                    |
| "      | رحبهاور جزئريه کی تبای                                      | "       | قيدور ہائي                                                 | IP4        | شير کوه کی عزت افزائی                                                    |
| "      | مكه برجمله                                                  | "       | حكومت برجملين                                              | "          | شير کوه کی وفدت                                                          |
| 150    | حجراسود کی وابسی                                            | 11      | منصور بن عامر                                              | "          | وزارت کے لئے مثبورے                                                      |
| "      | الومنصوراحمر                                                | 11      | جعفر بن علی بن حمد دن                                      | "          | صلاح امدین ایونی کی وزارت                                                |
| "      | سابور کانل                                                  | IL.A    | ىلىكىن كالتملداور بسيائى<br>دەرىي                          |            | صلاح الدمين كے اہم كام                                                   |
| "      | اعصم قرمطي                                                  | 11      | جعفر كأقل                                                  | 11         | عيسائيول كامحاسره دمياط                                                  |
| 11     | قرامطهاورمعزعلوی کی جنگ                                     |         | قرامط کے حالات جنہوں نے تجرین                              | tri        | نورالدین زنگی اور عیسائی                                                 |
| 120    | خليفه معزادر بنوطام ر                                       | 11      | میں حکومت قائم کی تھی                                      |            | كامياني برخراج محسين                                                     |
| "      | بىيس<br>ئىخ                                                 | 11      | قرامطہ کے بنیادی مبلغ                                      |            | صلاح الدين كے خلاف مشور بے                                               |
| 11     | أسكنين                                                      | 11      | قرامطه کے عقیدے                                            |            | جعلى خليفه عاضد                                                          |
| "      | الوسعيد كي اولا د كي جلاا وطني<br>حيد مير ميا               | 10%     | قرامط کی کماب اور نماز                                     |            | صناح الدين كوبغاوت كي اطلاع                                              |
| "      | جعفر قرمطی اوراسحاق قرمطی                                   |         | قرامطے عقائد کی بنیاد<br>کا                                |            | باغيور) كاش                                                              |
| "      | عرب حکمرانوں کی تاریخ جنہوں نے                              |         | يني بن قرح                                                 |            | موڈ اثیول کی بغاوت<br>سرانہ میں میشید                                    |
| 100    | قرامطہ کے بعد بحرین پرحکومت کی<br>سائن سے                   |         | قرامط <sub>ا</sub> ی روک تعام کی کوشش                      |            | خلافت عباسيد ك ليعمصر مين كوششين                                         |
| "      | بنوسلیم کی بحرین سیے جلاء وطنی<br>عقال سریان                | "       | قرامطہ کے مردار کا آراد<br>مرامطہ کے مردار کا              |            | خليفه عباس كامصر مبن خطبه                                                |
| 11     | بنوعقبل کی جلاا وطنی<br>عقال سر بیرا                        | 11      | خلیفهاورقرام طه کی گفتگو                                   |            | صلاح ابدین ورخد فنت عباسیه                                               |
| "      | ہنو عقیل کی بحرین واپسی                                     |         | قرامطه کی دُشق کی طرف پیش قدی<br>حسید در در م              |            | عنوى خليفه عاضد كى وفات                                                  |
| "      | بحرین کی موجود ہ حکومت<br>رکفتہ حسب تا مط                   |         | حسین"احد"اوراس کے عقائد<br>معنین "احد"اوراس کے عقائد       |            | علوی خلافت کاتر که ضبط                                                   |
| 161    | ابوالفتح حسين قرامطي<br>محات ۽                              |         | بدراورقرامطه<br>حسد سام دم من قبآ                          |            | ال كتامه كافن<br>من مريسيشش                                              |
| "      | کل وټوع<br>د اد را په همراس که کا د                         | 1 1     | حسین کی گرفتاری اور قبل<br>علیہ ہ                          |            | غیعان مصرکی نا کام کوشش<br>دونه میسی به نام کار می                       |
| "      | ز ماند جاہلیت میں اس کے حکمران<br>مصالحہ ا                  | 1 1     | علی بن ذکروبیه<br>نک سرخها                                 |            | عاضد کے پوتے کی بغاوت<br>عدر ان سونوان ا                                 |
| "      |                                                             | 10+     | ذ کرومیاکا خطه<br>الدینانم کی نکامیانیان                   |            | عبيد يول كافنا مونا<br>عدم السراتي و من خدم مدن ''ليعن                   |
| "      | وار <u>کن</u><br>عمان                                       |         | ابوغانم کی کامیابیاں<br>ذکر ومید کاظہور ول                 |            | عبیدیہ کے ماتحت' بنی حمدون''یعنی<br>میدا مذاب کے حکمانیا میسکر افغال میں |
| "      |                                                             |         |                                                            |            | مسیلہ وزاب کے حکمرانوں کے دافغات<br>علی سرچہ میں                         |
| 104    | محمد بن قاسم شامی<br>حجراسود کا چورابوطا ہر قرامطی          | , ,     | قرامطه کی سفا کی<br>قرامطه کوشکست                          |            | علی بن جمدون<br>علی سرچه ماه که حکومه دو                                 |
| 11     | برا موده پورا بوها هر ۱۰ ب<br>مؤیدالدوله ابوالقاسم علی      |         | سر المطربوست<br>بن جنالی کااقتدار                          |            |                                                                          |
| "      | توبیداندونهٔ بوانها می<br>بنی مکرم کی کمزوری                | "       | ن جهای هافتدار<br>یخی اور قیس سے قبیلے                     |            | علی بن حمدون کی موت<br>جعفه علی مردحه دارد                               |
| ",     | بی سرم کی سروری<br>عراق ، فارس اور شام کے قلعوں کے          | //      | الرادر من من الراد المن المن المن المن المن المن المن المن | "          | جعفرعلی بن حمدون<br>جعفراورزمری بن سناد                                  |
| "      | عران مفارن اور شام کے معنوں سے<br>حکمران اساعیلیوں کی تاریخ | "       | ابو حدید جان                                               | "          | نراوررمری.ن من د<br>زیری بن من دکاقتل                                    |
|        | المران المالية                                              |         | برا ريفيه                                                  | <i>"</i>   | (ZO:07/                                                                  |

| صفحةببر |                                       | 4.     |                                   |         |                                                                  |
|---------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
|         | عنوان                                 | صفحديس | عثوان                             | صفحةبسر | عنوان                                                            |
| INA     | قائم عباسى اور محمد بن جعفر           | Him    | اساعيل سفاك                       | 104     | فرقه اساعيليه كانتعارف                                           |
| 149     | مستنصراور محمد بن جعفر                | "      | بديبة كامحاصرا                    | "       | فرقه باطنيه                                                      |
| 11      | شيعةى فساد                            | "      | خلیفه کی فوج کی آید               | IΔA     | فارس برقبضه                                                      |
| 11      | ببلاتر كى امير حج                     | וארי   | بنواحيضر كالمامه برقبضه           |         | احمد بن عطاش                                                     |
| "       | ائل سنت اور شيعه کي چپقاش             | 11     | صالح كانسب                        | 11      | حسن بن صباح                                                      |
| 11      | اميرقاتم بن محمر                      |        | مکداور یمن برحکمران بی حسن میں سے | 11      | نظ م الملك                                                       |
| 14.     | البوقلبيه بن قاسم                     | "      | سليمان كي حكومت كي تاريخ          | 109     | اساعيبيه كي تومستان آمدادر قبضه                                  |
| 11      | امير حجاج نظرغادم                     | 11     | ککیکریہ                           | 11      | احمد بنء طاش كاخالنجان برقبضه                                    |
| //      | مكه كي كورزعيسي بن قاسم كي معزود      | 11     | محمد بن سليمان                    | 11      | ابوحزه اسكاف                                                     |
| "       | خلیفه سنقی کی وفات                    | lH0    | ابوطاهرها حيول برظلم              | 11      | ملاذ خان پر باطنو ب کا قبضه                                      |
| 11      | بنی قرآده کی حکومت کی تاریخ           |        | شاہی فوج سے ابوطا ہر کا نگراؤ     | 11      | باطنول كےخلاف جياد                                               |
| 11      | عبدالتدابوالكرام                      | 11     | خانه کعب کی بے حرمتی              |         | باطنيو ل كااندو مهناك فنك                                        |
| "       | اورلیس کی اولا د                      |        | أبوطا بركوا بوعلى ليحيى كامشوره   | 11      | فرقه باطنيه ك فندائي حبلي                                        |
| 141     | فأده كابينو ع ادرصغراء برقبضه         | 144    | خلافت عباسيه كاخطبه               |         | سلطان بر کیاروق اور باطنی                                        |
| 11      | كمه پرقبضه                            | "      | ابن بوید کے نام کا خطبہ           | "       | امير محمد، ابراتيم وغيره بإطنيو ل كأثل                           |
| 11      | حجاج عراق اور عربوں کی اٹرائی         | 11     | ابن بوبيرکا مکه شنب خطبه          |         | قلعه شاور کامحاصره ·                                             |
| 11      | خلیفه ناصراورتی ده                    | 11     | ابواكسن اورخليفه طيع              | 11      | الل سنت اور باطینه کے فناوای اور قد کرہ                          |
| 11      | فخاده کےاشعار                         | 11     | مطبع اورا بوانحسن کی جنگ          | 141     | سلطان محمد کاحمله إورمحا صره                                     |
| 144 _   | حسن بن تناده إدراميرا قباش كى جنگه    | 144    | ابوالفتوح حسن بن جعفر             | 11      | احمد بن عطاش                                                     |
| 11      | حسن اور مسعودی جنگ                    | "      | بادنيس بن زمري كاحرين بر قضه      | 11      | اس عیلی شام میں                                                  |
| 11      | حسن بن بغندادروا تمي                  | "      | ابوالفتوح اورعراتي حاجي           |         | قلعه بإنباس يرقبقنه                                              |
| 11      | رائح بن قده                           | 11.    | حاتم ادرابوالفتؤح                 |         | <i>ډ</i> ېب کي تر ق                                              |
| 11      | ترکی اور تن وه                        | 11     | ابوالفتوح الراشد بالله            | INF     | ببرام كاقمل                                                      |
| 11      | جمان بن حسين كا مكه برحمله            |        | حجراسود کی بے حرمتی               |         | ابوعلی اوراساعیل                                                 |
| 121     | بنوتنا دہ کی مکہ ہے ہے دخل            | PFI    | بوسليمان كالمارت كأخاتمه          |         | قلعهمصيات كامحاصره                                               |
| "       | ابوني بن سعيد                         |        | اميرابوالفتوح كيوفات              | 11      | عراق کے ان قلعوں کے باقی حالات                                   |
| 11      | بن تمي کی حکومت                       | 11     | جعفر بن ابوهاشم                   |         | جواساعیلیوں کے تبضے میں تھے                                      |
| 11      | ابوتمی کی ایوالا د                    | 11.    | این فرم کاتوی                     | "       | باطيون كي فتوحات                                                 |
| "       | حمية نبه كالنل                        |        | بی حسن میں سے مواثم کی حکومت کی   | IYIM    | جلال الدين كاباغيول <i>برحم</i> له                               |
| "       | رمشيه کی گرفتاری                      |        | تاریخ ، کمد کے امراء سے آخر حکومت |         | باطنع سكازوال                                                    |
| 120     | رمیٹ کمکا گورز<br>رمیشہ اوراس کے بیٹے | 11     | اتک                               |         | باطنع ں کا زوال<br>میمامہ کے حسنی تھمرانوں بنی احیضر کی<br>تاریخ |
| "       | رمیشہ اوراس کے بیٹے                   | //     | تک<br>محمد بن جعفر بن ابو ہاشم    | "       | שות אל                                                           |

|           | <u> </u>                                            |        |                                     | 0-      | تاري المن علاون ببيرهم بمطلبة           |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| سفحه نمبر |                                                     | صفحهبر | عنوان                               | صفحتمبر | عنوان                                   |
| IAM       | اسلام كاعظيم نقصان                                  | 129    | منصورعبدالله                        |         | ثقبه بن رمیشه کاقتل                     |
| 11        | جنگ نهروان                                          | 11     | منصور کا بمن پرحمله                 | 11      | محبلان بن رمیشه · ·                     |
| 11        | حضرت حسن والهنزرا وراتحا دامت                       | 11     | احد موطنی بن حسین                   | "       | احمد بن محجلات                          |
| ۸۵        | حسن بلائفة كا كارنامه                               |        | بنوبادي كالمحكانه                   |         | محمد بن محبلان کاقش                     |
| "         | حصرت امير معاويه بنائنة كادور                       | "      | احد موطی کی فتو حات                 | "       | عنان بن معامس                           |
| "         | גיא לפנע                                            | "      | سليمانى اورامام احمد متوكل          | 120     | على بن مجلان                            |
| "         | مسلم بن عقبل کے بیٹوں کامل                          |        | نجاح بن صلاح                        | 10      | عنان بن مغامس کی گرفتاری                |
| 11        | یز بدیکی موت اور حضرت ابن زیبر برست                 |        | طالبون کے نام ونسب اور ان کے        | ľ       | بنی مهنی امراء مدینه نبوبدار بی حسین کی |
| PAL       | مروا نيول كادور عروج                                |        | مشہورلوگول کے تذکرے                 |         | حکومت اورتار تخ                         |
| "         | عبای خریک کی کامیانی                                | 1 1    | خلافت کے دعویدار                    |         | بنی مہنی کے امراء                       |
| "         | بنوامیدو بنوعهاس کی حکوشیں اور <i>لز</i> ائیاں<br>ش |        | حضرت حسن کی اولا د                  |         | بنوجعفر کی مدیبنہ ہے ہے دخلی            |
| 11        | علوبه كااقتذاراور رسرتشي                            |        | بنوصاع                              |         | ظ ہر بن مسلم                            |
| 11        | افسوسناك سوال؟                                      |        | بنوسليمان اورداع صغير               | 0       | حسن بن کل ہر                            |
| "         | خواہشات کا تھیل اورا سلام کی تبہی                   |        | دىيلى قۇ ج                          |         | حسن کے بارے میں غلط روایت               |
| "         | تنزلی کاایک اور سبب                                 |        | على زين العابدين بن حسين رضى الله   | )       | جسد نبوی صنی اللہ علیہ وسلم کومصر کے    |
|           | اسلام کی بربادی کاسب بننے والے                      |        | تغانی عنه                           | 1       | جانے کامنصوبہ                           |
| IAZ       |                                                     | "      | الحسين كويل                         |         | قاسم بن مبنى                            |
|           | اندکس کے حکمران بنوامیہ کے ضفء کی ا                 |        | اطروش كالتعارف                      |         | ابوعز بيزقن ده اورس كم كي لزاني         |
| 11        | تاریج جومرب کے ای طبقے ہے تھے                       |        | المسين بن جمرح                      |         | هیمند بن مسلم                           |
| "         | اور عبای حکومت کے مد مقابل تھے                      |        | زیداور یخی بن زید<br>نظر مورو       |         |                                         |
| 1/1/9     | _ادر پھر ملوک الطّوا کف کے حالات<br>" میں است میں ت |        | عبدالله الشح كافرقه                 | 1 1     | منصوراور ,وعزیز کی جنگ                  |
| "         | قدیم اندنس ادرگاتھ قوم<br>ارمات کے مارک             |        | محمد دیرانبه<br>د این ظ             |         | ما جد بن قبل اورا بوعزیز کی جنگ         |
| "         | الرزيق(راۋرک)<br>کار مارورک (عام مارورک)            | "      | موی کاهم                            |         | ا بو کمبیشه بن منصور                    |
| "         | بحيره روم كا جنو ني ساحل اور گاتھ<br>در كى مارش     |        | ا نناعشری عقیده امامت میں ترتیب     |         | مدینه منوره میں حکمرانوں کا خاندان      |
| "         | راڈ رک اور فلورنڈ ا<br>ماری کا عصبہ میں س           | :      | ابراجيم قصائى كانعارف               |         | صعدہ کے حکمرانوں ائٹے زید سیر بنی رس کی |
|           | فلورنڈا کی عصمت دری پر باپ کے                       |        | زید''النار'' کاتعارف<br>محصد حود ما |         | حکومت کی تاریخ                          |
| 10.       | القرامات<br>المرقب الكافعيا                         |        | محمد بن حسین بن جعفراور علی<br>پرین |         | ابن القاسم انری                         |
| 19+       | طارق بن زیاد کی فتو حات<br>رساس میں میں دیاتی میں   |        | عبيد بول كانسب                      | IZA I   | ·                                       |
| "         | مویٰ کی آمداورطارق کی فتوحات<br>میران آمدی بسیر     |        | محمر بن جنفیه                       | 11      | یجی بادی<br>میجی بادی                   |
| "         | مویٰ بن ن <sup>ه</sup> جرکی واپسی<br>ماغذ           | · A    | عبدالله بن معاوبه                   | 11      | مرضی بن میجی                            |
| (4)       | مال عبیمت<br>عبدالعزیز کافل                         | IAM    | اسلامی تنزل کی دجه<br>دول بروه و رأ | "       | عبدالقدين ناصر<br>سيد مرقة              |
| 191       | عيدالعزيز كال                                       | //     | تنزل کاابتدائی دور                  | //      | فاتك بن محمر كأقل                       |

| <u> </u>    |                                           |         |                                                         | اول عرو | تاري ان خلرون عبد مصنه               |
|-------------|-------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| صفحه نمبر   | محنوان                                    | صفحتمير | عنوان                                                   | صفحتمبر | عنوان                                |
| P+ P"       | عبدالرحمٰن بن حبيب كالأنس برحمله          | 194     | يورپ کی طرف <u>بيش</u> قدی                              | 191     | گاتھاورجدالقہ کی امارت کا خاتمہ      |
| "           | عبدالرحمٰن بن حبيب كانثل                  | "       | عزم مومن                                                | "       | ايوب كي معزول                        |
| 11          | باغيوں کی سرکونی                          | "       | عبدالرحمن ملقب الداخل كااندلس جانا                      |         | عبيدة بن عبدارحمن                    |
| 111         | سليمان کی بعناوت                          | 19A     | اور حکومت کی بنیا وڈ النا                               | "       | هشيم بن مبيد كله بي                  |
| F+0"        | تحسين بن عاصى كافعل                       | 11      | عبدالرحمن كافرار                                        |         | عتبه بن حجاج سلو بي                  |
| 11          | شطلون کی جنگ <sup>ی</sup>                 |         | عبدالرحمن بن معاويه                                     |         | عبدالملك بن قطنی فهری                |
| "           | امپر عبدالرحمٰن کی وفات                   | 11      | عبدالرحن كي اندلس روانكي                                | "       | یخ بن بشر                            |
| ۲+۵         | ہشام کی حکومت                             |         | عبدالرحمٰن بن معاویه کی حکومت کی                        | 11      | تعليد بن سلامه جذامي                 |
| "           | سليمان بن امير عبد الرحمٰن كى بغاوت       | "       | دعوت .                                                  | 11      | ابوالخطاب حسام بن ضرار               |
| "           | سلیمان کی بر برروانگی                     | "       | عبدالرحن كي سندهآ مه                                    | 11      | لوگوپ کی آیاد کارگ                   |
| 11          | سعید بن حسین کی بغاوت                     | 199     | معركة قرطبه                                             | 191~    | ابوالخط بكامزاح                      |
| r•4         | خليقه كي مهم                              |         | عبدالرحمٰن ،مالقہ نے سرکیش ،اور برندہ                   | "       | ىغلىيە بىن سىلامە بىطور <i>گورىز</i> |
| 11          | طلیطله والول کی اطاعت                     | "       | ىيں .                                                   | "       | بوسف بن عبدا رحمن فهري               |
| 11          | فرانس برجمله                              | "       | بوسف بن عبدالرحمٰن كي وعده شكني                         |         | عبدالرحن الداخل                      |
| 11          | فرانس کی امدادی کمک کا حال                |         | عبدالملك بنعمر                                          | 11      | (مترجم)                              |
| 11          | جليقه كي فتح                              |         | بوسف بن عبدالرحم <sup>ا</sup> ن فب <sub>ير</sub> ي كاثل |         | راۋرڪ(کرزيق)                         |
| <b>r</b> ∗∠ | تا کرتا کی بغاوت                          |         | خلافت عباسيه سيقطع تعلق                                 |         | را ڈرک کے خیز ف سازش                 |
| 11          | جلبینند اورا دفو <sup>کش</sup> کی فنگست · | "       | بني مروان كى سلطنت                                      | 190     | فو جوب کی روانگی                     |
| "           | فرانس پردوسراحمله                         |         | عيدالرحمن الداخل كاكارنامه                              | "       | طلسمى گنبد                           |
| .//         | تحقم کی حکومت                             |         | امير                                                    | 11      | راز کھو لنے کی وجہ یہ                |
| 11          | عبدالله مكتبنس كى بغناوت                  |         | عبدالرحمٰن داخل كي وسيع سلطنت                           | 11      | گنبدی طرف روائتی                     |
| r+A         | فرانسيسيون كابرشلونه برقيفيه اورفنكست     |         | مسلمان علاقول برفرو يله كاحمله                          |         | عجيب وغريب واقعه                     |
| "           | عبيده بن عمير کي بيغاوت اورمل             |         | علاء بن مغيث كأقل                                       |         | ميدان جنگ                            |
| "           | عبيبيره كالنقام إورمتعمين كاحشر           |         | طليطله کې فتح                                           | 11      | الپين کې فتح                         |
| "           | فرانس كاطليطله برقضه                      |         | معيد يخصى كى بغاوت                                      | 11      | مدوالبي                              |
| 11          | فرانس کی شکست                             | 11      | عبدالرحمن الداخل اورعتاب كامعركه                        | "       | محافظین کی گرفتاری                   |
| r+ q        | بظك بربض                                  |         | عماب اور عبدالله کی سر کونی                             | "       | آ رکی ڈونامالا کاءالوریا کی فتح      |
| "           | تتكم كي معزولي كااعلان                    | r-r     | غياث بن ميسر كي بعناوت                                  | "       | الپین کےسالار کی عقل مندی            |
| "           | المحدين قاسم مرواني                       | 11      | شقنا بن عبدالواحد                                       | "       | جالاکی سے سے کامومرہ ·               |
| "           | تحكم كيخالفين كاحال                       | //      | شقتا کی بعناوت                                          | 194     | تفيوذ يمير لينذكي وجدتشميه           |
| "           | يوم الخند ق                               | //      | الل اشبيليه اوريميديد كي بغاوت                          | 11      | طارق کی پیش قندی                     |
| 11          | عمروس بن بوسف كى طلى                      | 44      | عبدالغفاراور حيوة بن فلاتش كأثل                         | "       | موی بن نصیر کا حسد                   |
|             |                                           |         |                                                         |         |                                      |

| النظاما بين | <u> </u>                             |          |                                              |        |                               |
|-------------|--------------------------------------|----------|----------------------------------------------|--------|-------------------------------|
| صفح         | عنوان                                | صخيم     | عنوان                                        | صغيمبر | عنوان                         |
| 777         | اين هفصون اورجلالقه كاباشاه          | ri.i.    | موی بن موی کی فتوحات                         | 11+    | عمروس بن يوسف اورطليطله       |
| "           | ابن هفصون كاانتقال                   |          | وادى سليط كامعركه                            | 11     | عبدا رحمن کی طلیطلهآ مد       |
|             | سلیمان بن عمر بن هصون کی بغاوت       | "        | مجوسيون كافساد                               | 11     | عبدالرحمن كاطبيطيه ميس داخليه |
| "           | اور قل                               | 114      | فلاع ادراليته برحمله                         | 11     | مخالفين كالمجيب صفايا         |
| "           | ابن حفصو ن كاز وال                   | 11       | عبدالرحمٰن كى بعناوت                         | 11     | اہل قرطبہ کی بغاوت            |
| 11          | این حفصون ادر اسکی اولا دکو پیرنسی   | 11       | عبدالرحمٰن كي وعده فتكني                     |        | طرسوسه کامحاصره               |
| 11          | اشبیلید کے باغی                      | 11       | مویٰ بن ذی النون کی بغاوت                    | 111    | فراس برجمله                   |
| ***         | امير محربن عبدالله كي اشبيليدروا على | "        | اسد بن حرث کی بعناوت                         |        | عبدالرحمن أوسط كي جانشين      |
| 11          | کریب این خلدون                       | MA       | جنگی کشتیول کی تباہی                         |        | عبدالله بلنسى كى بعناوت       |
| 11          | ابن خلدون كاخاندان                   | "        | عمر بن حفصو ن کی بغاوت                       |        | ازاب مفتى                     |
| 11          | کریب کا حکومت پر قبضه                | 11       | منذر کی فتوحات                               | 11     | بيره والول كى سركو لي         |
| "           | كريب كأقل                            | "        | عمر بن حضون کی اطاعت                         | "      | مصربیاور یمیدید کے قبائل      |
| "           | حجاج بن مسلمه                        |          | اروه کی تعمیر                                |        | عبدالكريم                     |
| ۳۲۳         | امير محمدا درمطرف كأقتل              |          | باشم بن عبدالعزيز كي فتوحات                  |        | مارده کی بغ وت                |
| 11          | مطرف کاقتل                           |          | منذر کي امارت                                |        | مارده کی مفتح<br>ا            |
| 11          | اميه بن عبد الملك كأحمه              | 71       | باشم كأقل                                    |        | ابل طليطد كى بغاوت            |
| 11.         | امير عبدالله کی دفات                 |          | قلعه بشتر كامحاصره                           |        | اال طليطله بي سركو بي         |
| "           | عبدالرحمٰن ناصر کی تخت نقیمی         | 11       | بدير عبدالله كي امارت                        | "      | طبیطله کی فتح                 |
| rra         | طومت كااشخكام                        | II .     | عام بغاوتي ابن مروان كى بطليوس بين           | 11     | قرنوناور لرزیق کی جنگ         |
| "           | امير المومنين كالقب                  |          | بغاوت                                        | "      | عبدالرحن كاجليقه برجمله       |
| 11          | فرانس کی تباہی                       | 11       | سعدون مرسِاتی                                | ייוניו | موی اور حرث کی جنگ            |
| 11          | وزمراعظم                             | 11       | ابن تا كيت كي بغادت                          | 11     | مویٰ کی دوبارہ جنگ اور مح     |
| "           | ننزرانه<br>ع                         | 11       | ابن مروان کی باتی حالات                      | "      | موی کی اطاعت                  |
| PPY         | قاضى اور څمه کافل                    |          | لقنت كامعركه                                 |        | مجوسيون کی بغاوت              |
| "           | ینی اسحاق مروانین کی تاریخ           | 11       | عبدالرحمن بنء بدالرحمن                       |        | مجوسیوں کا فرار<br>س          |
| "           | اسحاق ادراحمه کی جان مجشی            |          | امير بطليوس كأثل                             | H۵     | شهر بول کی پریشانی            |
| 11          | ین اسحاق کی جلاء وطنی                |          | الب بن محمر كي بغاوت                         |        | عبدالرحمٰن كابرشلونه برجمله   |
| 772         | احمد بن اسحاق كافتل                  |          | لب بن محمد اور شاه فرانس کی جنگ              |        | فتطنطنينك بإدشاه سي تعلقات    |
| "           | خليفه ناصراور باغي                   | "        | مطرف بن موی کی بغاوت                         |        | نصر کی وفات کا تجیب دانغه     |
| "           | بدر کی فتو صابت                      |          | ابن هفصو ن کی بغناوت                         | 111    | محمر کی تخت سینی              |
| "           | ابن حفصو ن کی سر شی                  | 11       | ابن هفصون کی فتوحات<br>ابن هفصون اورابن اغلب | "      | عبدالرحمٰن کی کردار           |
| 11          | مطرف بن منذف كي بغاوت                | "        | ابن حفصون اورابن اغلب                        | "      | قدعدر باح کی در تنگی          |
|             |                                      | <u> </u> | <u> </u>                                     |        |                               |

|        | <u> </u>                                           |        |                                                   |         | الريابين شدون المساحد                                |
|--------|----------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| صفحةبم | عثوان                                              | صفحهبر | عنوان                                             | اصفحةبم | عنوان                                                |
| ۳۳۵    | يربرى طرف سےمهدى كاخيرمقدم                         | Hala   | شانجه كي وعده فتكني                               | 11/1    | ملکه شکنس کی وعده شکنی                               |
| #(*Y   | مهدی کےخلاف سازش                                   | rra    | غالب اوروشقه كي فتوحات                            | 11      | ماردہ کے باغیوں کی انجام                             |
| 11     | بعثاوت کے مشور ہے                                  | "      | كمانية رغالب كاالبه برجمله                        |         | طليطله كيحالات اوراطاعت                              |
| 11     | بر بر کی بعناوت او مستعین کی بیعت                  | "      | خلیفه هم اوراردون بن اونونش<br>سیا                |         | طليطله والوب كي بغة وتثيل                            |
| "      | مهدی دوباره قرطبه جس                               | "      | تحكم اورار دون كورميان معابره                     |         | تاصر كاطابطله برحمله                                 |
| "      | قرطبه پر بر بری محاصره                             |        | تحكم اورشانجه كے درمیان معاہدہ کی خربر            |         | ناصراورسرحدي سروار                                   |
| "      | ہشام کی دوبارہ بیعت                                |        | فرانس برشلونهاور طركونه كي سفارتين                |         | سبعة ارشكوك اوركهامه كى اطاعت                        |
| rrz.   | قرطبه كاحصاراور بشأم كانل                          |        | ارزیق کی سفارت                                    |         | ''ادارسه' فاس دغیره کے تحا کف                        |
| 11     | بشام کا <del>آ</del> لِ                            |        | زناتة مغراده اورمكناسه كي اطاعت                   |         | غىيفەناصراورفرانس وگالز                              |
| 11     | سردارول کی خودمختاری                               |        | آ ل خزرا ورا بوالعانيه کے وفد                     |         | خلیفه ناصراورار دون کی جنگ                           |
| ".     | ابن حمود کا قرطبه پر قبضه                          | h 1    | علم دادب کی سر پرستی                              |         | اونولش بن اردون<br>مند                               |
| ."     | بنواميه كي دوباره حكومت                            |        | این جزم کی تحریر                                  |         | اوفونش كااستنقلال واستحكام                           |
| rm     | بنی حمود کی دوباره حکومت                           |        | خلیفهٔ تھم کی وفات                                |         | ملكه شكنس كي سرمشي                                   |
| 11     | معتنداموی کی بیعت                                  | "      | ہشام موٹد کی حکومت                                |         | محدین ہشام کی بغاوت                                  |
| 11.    | معتدی معزولی                                       |        | محمد بن ابي عامر                                  |         | ناصراورر ذمیری جنگ<br>قسطهٔ دارد                     |
| 11     | بن جمود کی حکومت کی تاریخ جنہوں نے                 |        | خلیفہ کے مخالف بھائی کائل                         |         | فسطنطينن بن اليون كي سفارت                           |
| .11    | بی امیہ ہے حکومت چھین کر سرز مین                   | 4      | محد بن البي عامر كے اختيارات                      |         | شکر ریدگی مجلس میں مقرر کا مسئلیہ                    |
| rr9    | اندلس برحکمرانی کی<br>مستند شر                     |        | منصور بن ابی عامر                                 |         | منذر بن سعيد بلوطی کی شاندار تتر مير                 |
| 11     | مستعین کی حمایت                                    |        | محرین عامر کی حکمت عملی<br>ماننه سریمین           |         | خلیفه ناصر کی سفارت<br>سرصاد                         |
| 10+    | اندس آ مه                                          | "      | خالفين ک تخ تني                                   |         | ناصراوراردون كي منتح                                 |
| rat    | قاسم بن حمودالمامون<br>کاریت                       | 11     | محمه بن الي عامر كا تكاح                          |         | خلیفهاور فرولند<br>• بر نشه                          |
| "      | لیجیٰ کاقرطبه پرقبضه                               |        | محمد بن الى عامر كاعروج                           |         | غرسیدگی دوباره جلیقه برنخت سینی<br>بر دو در برس طبله |
| "      | الل قرطب كى بغاوت                                  |        | محمه بن الي عامر كاانداز حكومت<br>له              |         | ملكه برشلوندا ورتز كوندكي شلح                        |
| 74     | مامون وغیره کامنگامها در فرار<br>مهمور در سرک شنام |        | مرانهایس                                          |         | خلیفہ ناصراوراس کے بیٹیے<br>سیریت سے غیر قبا         |
| "      | قاسم مامون کی گرفتاری<br>منتکف مصل                 | "      | فا <i>س پرجم</i> له                               |         | ناصر کے ہاتھوں یا ٹی بیٹے کامل<br>ریسے ریق           |
|        | مستکفی کی معزولی<br>روس چه سرون                    |        | د <b>فات</b><br>مراح <sup>ا</sup> من              |         | ناصر کی تعمیرات                                      |
| ror    | الوجمد بن جمهور کا قرطبه پر قبضه<br>مناح سرور ما   |        | عبدالرحن بن منصور                                 |         | وارالروضه<br>ت                                       |
| //     | بنی جمود کا زوال<br>ما سام میشد.                   |        | ولی <i>عبد</i> کا فرمان                           |         | حماموں کی تعمیر<br>مفاص نقو                          |
| //     | ادریس بن علی کی مشروط بیعت<br>قدر سر کرده ده       |        | بنوعامر کی مخالفت<br>در میری مصرف                 |         | باغیوں کی تعمیر<br>مدم کے ان                         |
| ["     | قرمونه کامحاصرا<br>بحل له                          |        | خلیفه بهشام کی معزولی مبدی کی بیعت<br>مدر برده را |         | ئاصرى دفات<br>رىندى                                  |
| 1/     | یجیٰ بن اور لیس<br>بجیٰ بن اور لیس کی گرفتاری      | "      | ینوعامر کاز دال<br>م                              | Links   | جلالقه کی بغاوت<br>ما در سراته ا                     |
| ram    | אַטוּטופנבטטילטרט                                  | 11     | ير ير كي مروار                                    | "       | جليقه پرخمله                                         |

| صفحة نمبر  | عنوان                                                     | صغير  | عنوان                              | صفحتمير | عنوان                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|---------|------------------------------------------|
|            | سلیمان کی وفات اوراحمہ مقتدر کی                           | MA    | المحمد بن جمهور                    | 101     | ادر لیس بن یجی کی حکومت                  |
| TYT.       | حکومت                                                     | "     | عبدالملك بنجمرين جبور              | "       | محمر کی امارت اور وفات                   |
| "          | پوسف موتمن<br>موتمن                                       | 11    | مبراح الدوله كي حكومت              |         | محمدا صغربن اوركيس                       |
| P4P        | مستعين كي حكومت                                           | 11    | فتح بن محمر المامون                | "       | قاسم واثق                                |
| "          | عبدالملك بن ستعين                                         |       | اخبار ائن أفطس والى بطليوس غربي    |         | اندلس كى طوائف الملو كى بحكمر إنون       |
| 11         | شېرطرطوشه                                                 | 109   | ائدلس                              | יימיו   | کے صالات                                 |
|            | دانیہ اور مشرقی جزیروں کے حکمر ان                         | "     | مظفر کی وفات اور متوکل             | 11      | طوائف الملوك كانتيجه                     |
| 11         | '' بنومجابدعامری''کے حالات                                |       | متوکل کافتل                        | //      | بوسف بن تاشفین                           |
| "          | 312017.                                                   | "     | غرناطه اوربیرہ کے حکمران خاندان    |         | مغربی اندنس کے حکمر ان بنوعباد حکمر انان |
| "          | عصام خولانی کامیورقه پر قبصنه                             |       | '' بادلیس' کے واقعات               | "       | اشبيليد كے حالات                         |
| 11         | عصام کے بعد کے حکمران                                     | "     | زادی بن زمری                       | "       | ا بوالقاسم مجمر کی حکومت                 |
| 446        | مجامد بن بوسف عامري                                       | "     | مانس اور بادلیس کی حکومت           |         | حكمران كاآغاز                            |
| 11         | حجابدكي حكومت كاقتيام                                     |       | ابو محمد عبداللہ بن بلکین کی حکومت | 11      | محمد بن عبيرالله برزالي                  |
| 11         | مجامدتي وقات اقبال الدوليه                                |       | اور جلاء وطنی                      |         | برزان کامل                               |
| 11         | بنواغلب کے بعدابن سیلمان کی حکومت                         |       | طلیطلہ کے حکران "ذی النون" کے      | 11      | اساعیل اوراس کافل                        |
| 11         | ناصرالدوله كي حكومت                                       | "     | واقعات                             |         | حاكم قرمونه                              |
| מציז       | ناصرالدوله كي حكومت كاخاتمه                               | 11    | اساعيل بن ظاهر                     | 11      | عامر بن فنوح اورا بونصر                  |
| "          | على بن يوسف كي نوري آيداور فتح                            | 11    | مامون ابوانحس<br>مامون ابوانحس     |         | ابن عبد د کی حیالا کی                    |
| 11         | احربن على اور بنوغانيه كي حكومتين                         | 11    | قاور بن سيجي ڪ حکومت               |         | ابن عبر د کانا کا م محاصر ہ              |
| }          | اندلس کے باغیوں کے حالات جنھوں                            |       | مشرتی اندلس کے حکمران بن ابی       | 11      | ادينه اور شلطيش برابن عباد كاقبضه        |
| İ          | نے کمتونہ کے دور حکومت میں سرائھ یا تھا                   | 11    | عامر دغيره كے حالات                |         | هلب اور بربیری فتح                       |
| "          | قاضى مروان كى بعناوت                                      |       | محدين مظفر بن منصوراور "خيران"     | "       | لبلد پر نبضہ                             |
| "          | ابوجعفراحمه بن عبدالرحمٰن كى بغاوت                        |       | خیران ہے ناراف کی                  | "       | ابن عباد کی مزید کامیابیان               |
| 777        | ابوجمه عبدالله جزامي                                      | "     | ز ہیرعامراور بادلیں بن حبوں        | "       | ابن عباد کی وفات                         |
| 11         | ابراتيم بن جمسك                                           |       | ابو بكر بن عبدالعزيز               | 10Z     | معتند کی حکومت                           |
| 11         | مظفر عيسني اوراحمه بن عيسني                               | 11    | قادر كالبلنسية برقبضه              | "       | يوسف بن تاشفين كاظبور                    |
| 11         | محمه بن على بن عاشيه                                      | 11    | بلنب برمختلف لوكول كرقيف           | 11      | عیکسوں کی مع <sup>ق</sup> فی             |
| 11         | ابواسحاق ابراميم اورطلحه                                  | 11    | معین بن صمادح'' ذولوزار تین''      | "       | سهله نامی صوبه کی حکومت                  |
|            | حکومت موحدین کے ہاتھ میں                                  |       | معتصم بن معن اورابن شبیب کی جنگ    |         | نظام الدوله اوراس كي اولا و              |
| <b>PYZ</b> | جنگ ارک                                                   | יוציו |                                    |         | وز را اسلطنت ابن جمهور کے حالات          |
| "          | موحدین کی حکومت کا ضعف<br>موحد مین کا اخراج کا اہم کر دار | "     | سرقسطه کے حکمران بنو ہود کے حالات  | //      | جمهور کی حکومت                           |
| 11         | موحدین کاافراج کااہم کردار                                | "     | ابوالوب سليمان جذامى               | //      | جمهور کی وفات                            |

| <u></u>  |                                                 |         |                                                                              |       |                                                    |
|----------|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| صفحةنمبر | عنوان                                           | صفحتمبر | عنوان                                                                        | صفحتم | عثوان                                              |
| 1/29     | بادشاه فرانس ادرالفانسو                         | 12r     | بلنبيه برعيمائى قبضه                                                         | ryA   | زیان بن مردنیش                                     |
| "        | ملوك مغرب كاحال                                 | "       | این احمر کی عیسائیوں ہے امداد طلی                                            | "     | زيان كابلنسيه يرقبضه                               |
| "        | سلطان عبدالعزيز أورسعيد بن عبدالعزيز            | 121     | اشبيليه بإقضه                                                                | 11    | عیسائیوں کی پیش قدمی                               |
| "        | سلطان ابن احمر کا محمد بن عثمان رابطه           | "       | عيسائيول كي فتوحات اورمسلم حكومت                                             | 11    | عيسائيول كابلنسيه برقبضه                           |
| "        | ابوالعباس احمد کی بیعت                          | "       | عبابدين كي آمد                                                               |       | زیان جزیره شهرمیس                                  |
| "        | فاس پر قبصنه                                    |         | بنومرین کے نوگول کی آمد                                                      |       | مرسيه برزيين كاقبضه                                |
| FA •     | والى مزاكش بينسي                                | 1 1     | سلطان محمد الفقيه                                                            |       | ابن عصام کی بدعبهدی                                |
| "        | ابن احمراور الوالعباس كې ناچاتى                 |         | محد فقیه و شاه مرین کی خدمت میں                                              |       | موصدین کے باغی بنوہود کے حالات                     |
| "        | موی بن سلطان                                    |         | محمد فقيد كى غلطيال                                                          |       | تحكمرانول كيضلاف عوام                              |
| "        | "مویٰ" کافاس پر قبضه                            |         | فقیہ محمد کی نا کا می<br>سام                                                 |       | ابن ہود کاخر وج                                    |
| "        | ابوانعیاس کی فوج کی غداری                       |         | فقيه محمر كي بي محتى حكومت                                                   |       | ابوز بید کا ابن جود پرحمله                         |
| 11       | ابوانعیاس کی گرفتاری                            |         | سلطان فقيد كي وفات                                                           |       | ابوزیدکاارتداد                                     |
| "        | مویٰ کالممل قبضه                                |         | سلطان فقيه كاشر مناك كردار                                                   |       | ابن ہود کی بیعت وحکومت                             |
| MAI      | فاس کی امارت پر واتق کی تقرری                   | 1 1     | سلطان کے بینے مخلوع اور نصر                                                  |       | زیان اوراین جود کی جنگ<br>د بان اور این جود کی جنگ |
| "        | السلطان موی کا انقال                            | 1 1     |                                                                              |       | جزير وخصراءاور جبل الفتح يرقبضه                    |
| "        | ا بوعنان اور مسعودا بن ماسی کی مسلح             | 1 1     | سلطان ابوالجيوش كامحاصره ادراخراج                                            |       | سلطان محمر بن يوسف كي حكومت                        |
| "        | این ماس کی فوج کی ابوالعباس ہے                  | 11      | ابوالوليد كى حكومت اور الفانسوت جنگ                                          |       | ابن ہود کےخل ف اشحاداور جنگ                        |
|          | بيعت                                            | 124     | ابوالوليد كي فتو حات اور دبدبه                                               |       | ابن ہودگی عزت افزائی                               |
| "        | مسعود بن مای کانل                               | t 1     | ابوثابت بن عثان بن ابوالعلى                                                  |       | شعبب بن محمدا شبيليه مين                           |
| "        | سلطان ابن احمرا ورابوالعباس كي حكمر اني         |         | بنوعثان کے ہاتھ یہ سلطان محمد کامل                                           |       | وشمنان اسلام کی بلغار                              |
| "        | سلطان ابن احمر کی دو پریشانیان                  |         | ابوالهجائج بوسف ك حكومت                                                      |       | صوبه مربيك حكومت                                   |
| MY       | دوسری پریشانی                                   |         |                                                                              |       | مرسيه کی حکومت                                     |
| "        | این احمر کی وفات<br>سریس                        |         | ابوالحجاج كالل                                                               | II    | ابوبكرواثق كاسرسيد برقبضه                          |
| "        | ابوالحجاج بن ابن احمر کی حکومت                  |         | اساعيل کي حکومت                                                              |       | اندلس کے حکمران بنواحمر کے حالات                   |
| "        | (خالد کامل                                      |         | محر خلوع سلطان ابوسالم کی خدمت میں                                           |       | بن احمر کا تعارف<br>*                              |
| "        | البم نوث                                        |         | سلهان اساعيل كافل                                                            |       | ' ' ' '                                            |
| "        | اندلس کا آخری دور عیسائیوں کا تسلھ              |         | رئيس كى حكومت ميس عيسانى معاهره حتم                                          |       |                                                    |
| 11       | مسلمانوں کی جلاء وطنی<br>مسلمانوں کی جلاء وطنی  |         | محد مخلوع اورعيسائي حكمراني                                                  |       | ابن احمر كاغرناطه پر قبضه                          |
| "        | اندلس کی بتدریج کم تصلی                         |         | سلطان محمر كاغرناطه برقبضه                                                   |       | مریہ کے بدلتے حکمران                               |
| tar"     | "بلالے" کا خروج                                 | "       | حلالقد کی بادشاہ ہے بغادیت                                                   |       | امراء اسلام کی خانہ جنگیان اور عیسائی              |
| "        | بلا لے کی موست<br>فرانس اور ابونہ کے متصل علاقے | "       | شاه بطره ، اور الفانسو کي جنگيس                                              | //    | بداخدت                                             |
| "        | فرانس اور ابونہ کے مصل علاقے                    | //      | جراطهن باوس و جناوت<br>شاه بطره ، اور الفانسو کی جنگیس<br>سلطان محمد کی جاہت | "     | مداخست<br>عیبہ ئیول کی فتو حات اور قبضے            |
|          |                                                 |         |                                                                              |       |                                                    |

|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |       | الراجية المسترات المسترات            |
|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| صعحدمه      | محنوان                                                        | صفحةبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عنوان                               | صخمبر | عنوان                                |
| 191         | مسلمانون کی رسد بند                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مسلمانوں کا گھراؤادر گرفتاری        | ۲۸۳   | مسمانو کا چھیٹا جانے ولا پہلاعلاقہ   |
| rar         | صلح کی تفتگو                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابوعبدالله کی گرفتاری               | 11    | بلنسيه اورعيسائيو ب كادهو كا         |
| "           | اطاعت کی ذلت کے ساتھ مسلح                                     | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ابوانحن كيممل حكمران                | 11    | بلنب برعيسا ئيول كاقبضه              |
| "           | بسطه يسيمسلمانو ل كالخلاء                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | زغل کی حکمر انی اور ابوانسن کی وفات | 11    | بریشتر برحمله                        |
| //          | دادی آش ادرا کثر ندلس پرعیس کی قبصنه                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عيسائيول ڪڻايمت                     | MC    | بدسمتى ورمسلم نول كاقتل عام          |
| 11          | غرناطه کوخالی کرنے کا التی میٹم                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عيسائيون كا قلعة نيل برقبضه         |       | سرقسطه پرعیسالی قبضه                 |
| 11          | ابوعبدالله كانيسائيول سيمعامده                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مزيد عيساني فنوحات                  |       | مزيدعيسا كي فتوحات                   |
| 11          | <u>طے</u> شدہ سازش                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عيسائيون كاايجنث ابوعبدالله         | 11    | مشرقی اندلس برنگنگ قبضه              |
| 1911        | غرناطے باس جنگ پرتیار                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صلح پیندی اور کمزوری کابهانه اور    | 11    | مسىمانو پ كىسمىيى                    |
| 11          | بزول کے بجائے ہاہمت سلطان غرناصہ                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سیمائیوں سے اتحاد                   | 1     | واحدآ زاداسدى فحطه                   |
| 11          | مسلم فتوحات اوراسلامی دوردوره                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بیاز مین اور قلعه والول کی کرانی    | 1 3   | عيسه ئيول كي ايك فككست               |
| "           | زغل کی طرف پیش قند می                                         | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | زغل إورا بوعيد اللدى اميد شلح       |       | سلط ن ابوانحسن كا دور                |
| "           | فتوحات اسلامی میں رکاوٹ                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ك قا نيل كام له                     |       | مسلمانوں کی پیشقد می                 |
| "           | افسوسناك ناا تفاقي ،حسداورغداري                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لوشه بركسنا ئنل كاقبضه              | 11    | عيس ئيول ميس اختلاف                  |
| "           | قلعه بمدان پر قبضه                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کسطائل کی ہیرہ پرفوج کشی            |       | سلطان ابوانحسن کی بد کرواری          |
| race        | شلوبا: بيرکامحاصره                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سينث فريدادر صخره ربر قبضه          |       | عيسا ئيوں كا دوبار واشحاد            |
| "           | وادی آش ہے مسلمانوں کی انتحداء                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | والى قشتاك اورا بوعبداللدكا معاهده  |       | ابوالحن کے ہاں ایک دیرینا فتلاف      |
| "           | سلطان ' زغل' کی رواتھی                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سلطان ابوعبدالله كااعلان بادشاجت    | MY    | ابوالحسن کے در بابول میں کشت وخون    |
| "           | سلطان زغل کی عبرت آنگیز زندگی                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابوعبدالله ببازين                   |       | عیسائیوں کی موقع شنائی               |
| "           | برشاند کے دلات                                                | ı 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آ پس کی کڑائی اور چشمن کا حملہ      |       | ابل غرناطه کی حمیت اسلامی            |
| "           | غرناطه برعيساني محاصره                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مسلمانون كامعابده اتحاد             |       | " حامهٔ 'پراندیس مسلمانون کاحمله     |
| "           | غرناطه کےشہریوں کا فرار                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | والى قشتاله كي موقع شناى            |       | صامه می <i>ل کمک کی آمداوروالیسی</i> |
| "           | غرناطه کےمحاصرے میں محق                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بكش يرعيسا في حمله                  | "     | حامدكا ووباره محاصره                 |
| <b>19</b> 0 | قلح جمراءمعام ده اورمسلم انخلء                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مسلمانول کی تنگست                   | ı r   | عيسائي كمك كرخرين                    |
| "           | الحمراء برعيسائي قبضه                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عيسائيون كإدوباره حملهاور فتح       |       | عيسا ئيول كالوشد پر قبضه             |
| "           | عبدنامه کی شرائط                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مالقه برعيسائي محاصره               |       | انتجادى ميسانئول كافرار              |
| "           | موی نامی غرناطه کابهادر                                       | The state of the s | ميسائيون ابتدائى ناكام كوششين       | "     | ا بوالحسن بينول کي آش 'مين بيعت      |
| "           | مویٰ کی آخری دم تک جنگ                                        | III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بعوك بياس اوربيغا مسلح              |       | عيسائي تحادى افوج كاحمسا ورشكست      |
| "           | عيسائيول كي الحمراء پرحکومت                                   | N N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ئىيسا ئيول كاشيوه دھوكە بازى        | "     | عيسائي اشي دى تقبر إني گرفتار        |
| <b>44</b>   | غرناطه میں اسادمی حکومت کا وقت نزع                            | //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مالقه برخمونه قيامت دن              | "     | فرناطه كي حكومت كي تقييم             |
| "           | سلطان ابوعبدالله کی جارا و طنی<br>زبردی عیسائی بنانے کی ابتدا | //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بكش برعيسائي قبضه                   | "     | بپ بیوْں کی افسوسنا کے جنگ           |
| "           | زبردَی عیسانی بنانے کی ابتدا                                  | //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بسطه برعيسائی حمله                  | "     | ابوعبدامتد كالبيسائيول يرحمله        |
|             |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |       |                                      |

| <u> </u>     | برست                                         |           | 11                                    | و ن بروم | تاريخ ابن خلدون جيد <sup>و</sup> بم محصدا |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| سنحه         | عنوان                                        | صفحة نمبر | عنوان                                 | صفحةبم   | عنوان                                     |
| 14-7         | معاديية بن غدريج                             | į         | رذ میرعیسائی کی پیش قدمی اور منصور بن | 194      | ''مسلمان ہونا''جرم <b>قر</b> ار           |
| "            | عقبه بن نافع                                 | 1741      | عامر                                  | "        | مسلم نول میں حمیت کی ایک اپر              |
| /            | ابوالمباجر                                   | "         | رذ میرمنصور کا فرما نبردار            | 11       | باغی مسلمانو ب کے آل کا حکم               |
| 11           | عقبه بن نافع کی دوباره گورنری                | 11        | منصوركا جلالقد يردوباره حملير         |          | كوەبلانقە كےمسلمان                        |
| 11           | مختلف فتو حات                                | MI .      | برمندكي فكست اورمنصوري كمل كامياني    | 11       | مسلمانول كأقمل عام اورجلاوطتي             |
| 11           | تهودا کی جنگ                                 | u .       | غرسيه کې کوټالي                       |          | مسمانوب كاخل برعيسائي بننا                |
| ۳•۸,         | ز ہیری بن قیس بلوی                           |           | خود مختاری عیسانی حکمران              |          | سيكولرعبيه ئيول كي فدمبي وصشت كردي        |
| 11           | حسان بن معمان غسا في                         |           | اوفو نش کی خود مختاری                 |          | مسلمانوں کا طبل جنگ ءاور عیسائی           |
| 11           | کا ہندگا کل                                  | Į         | اونونش اورعبدالملک کی جنگ             |          | مظلم                                      |
| 11           | موی بن تصیر                                  |           | سانجه بن غرسيه كافل                   | 11       | مسعمانوں کی جدا وطنی                      |
| P*4          | مویٰ بن تصیر کو کا میابیاں                   |           | بن اوفولش                             |          | عيسائي تهوار مين مسلمانون ڪ قرباني        |
| 11           | موی کاطنجه پرحمله                            |           | الفنش كى امارت                        | 11       | جلاوطن اور بربادمسلمول کی تعداد           |
| 11           | اندلس کی منتج                                |           | بلنب برتبند                           |          | اندلس ہے مسلم دور کی مثال .               |
| 11           | محمد بن يزير                                 | 11        | این رد میر اوراین ہود کی جنگ 🕦 🔻      | 11       | مسلمانول پرطلم کے ذمہ دار                 |
| //           | اساعیل بن مها جر<br>د مرا                    | 144       | بیوع کی دعدہ شکنی<br>اندہ             |          | اندلس کے مسلم فی تحیین دورعیسائی فاتحین   |
| 11           | يزيد بن اني مسلم                             | 11.       | ہراندہ بن افتش                        |          | كامواز نه                                 |
| 11           | بشير بن صفوال كلبي                           |           | سلطان بن يعقوب بن عبدالحق             |          | مسلمانان اندس برآ فات كاسبب               |
| 11           | عبيد الله بن عبدالرحمن                       |           | هرانده اور سلطان ليتقوب               |          | مسمانوں پرمنطبق ہونے والی آیات            |
| 11           | عبيدالله بن حجاب                             |           | سانحبر کی وعدہ خلاقی                  |          | قرآنی                                     |
| P1• .        | طنجہ کے گورنر محمد بن عبداللہ کا مل          |           | بطره بن هرانده *                      |          | <b>جنالقه</b> کی نسل بنواونونش اوراندلس   |
| . //         | غزوه الاشراف                                 |           | بطره اورقمط<br>توج                    |          | ہنرانس اور شکنش پرتکل وغیرہ کے            |
| 11           | جنگ کا نتیجہ<br>ا                            | 11        | بطره کانل<br>آ                        | F F      | حکمراِنون کے حال ت                        |
| //           | کلثوم بن عیاض<br>مان                         | 11        | مس اوربلنس کی جنگ                     | l l      | عید فی حکمرانوں کے زیر کنٹرول علاقے       |
| <b>P</b> "Iţ | اع بن چير                                    |           | رية لكال كابادشاه                     |          | بادشاه پر نگار کی حکومت                   |
| "            | عبدالرحمٰن اورخوارج کی جنگ                   |           | برشلونه کابادشاه                      |          | ک مناز تشله ) کی حکومت                    |
| "            | عبدالرحمُن اوْرفرانس کی جنگیس<br>در در در اس |           | فرانساور گوتھ (قوط) کی کشیدگی         | i i      | فتح اسلامی کے وقت سے عیسائی کے            |
| ļ            | خلیفہ منصور اور عبدالرحمٰن کے درمیان         | "         | برشكونه برعيسائيون كاقبضه             |          | حالات                                     |
| "            | الشيدلي .                                    | "         | برشلونه پرمنصدر کا قبضه               |          | اوفوشش بن بطره اورعيسا في تعمير تو        |
| //           | عبدالرحمن كأمل                               | 11        | يلتنفير بن بمندو                      | T II     | عیسائی حکومتول کی مختصر ہے جھلک           |
| 9-14         | حبيب بن عبدالرحمن                            |           | دولت عباسيه كے تحت حكومت كرنے         | 17-1     | رذ میراورسانجه کی حکومتیں                 |
| //           | الياس کې غداري                               | 11        | واليعرب حكمران                        | "        | فرڈی نینڈ ہائی انقلہ باور سانجہ           |
| 11           | الياس بن صبيب كاقتل                          | //        | عبدالله بن اني سرح                    | "        | سانجا ورفر ذنينذكي موت                    |
|              |                                              |           |                                       | _        |                                           |

| معناین<br>صفحهٔ نمبر | عثوان                                                 | صفرتمبر | عتوان                                                | صفىتمبر  | عنوان                                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|
| mpp.                 | زیادهاللهٔ اصغر                                       | rız.    | بہلول بن عبدالرحمٰن کی اطاعت                         | יויי     | عاصم بن جميل                                       |
| ,,                   | ابوالغرانيق بن الي ابراهيم بن احمد                    |         | اللطرابلس كاغداري اور فرما نبرداري                   |          | حبيب بن عبدالرحمن كاقل                             |
| mrr                  | صقلیہ کے باقی واقعات                                  | "       | عمران بن مجالداورا بن اغلب کی جنگ                    | "        | سبدالملك بن اني الجعدور يجومي                      |
| "                    | ففنل اور صقلیہ کے بطریق کی جنگ                        |         | عبدالله بن ابراجيم معزولي                            | "        | عبدالاعلى مغافرى                                   |
| "                    | انكمر ده كيشهر برقبضه                                 | 11      | طرابلس ميں بعاوت                                     | 1414     | محمد بن اشعب خزاعی                                 |
| rra                  | عباس بن فضل بن يعقوب                                  |         | ابوالعباس عبدالله                                    | 11       | البوالاحوصكورنرا فريقنه                            |
| "                    | قصريانه كبانتخ                                        | 11      | ايوالعباس كي قيروان آيد                              | 11       | محمه بن اشعب گ فتوحات                              |
| 11                   | عباس بن فضل کی فتو حات                                | "       | زيادة الله کي حکومت                                  |          | اغلب بن سالم بن عقال ً                             |
| 11                   | فلعددوم كامحاصره                                      | "       | زیادة کے دشتہ داروں کا فرار اور واپسی                |          | اغىب كى معزولى                                     |
| "                    | عباس کی وفات                                          | "       | قيروان برحمله اربغاوت                                |          | انلب كاقتل                                         |
| "                    | عبدالغدين عباس                                        |         | زيادة الله كي غلطاه مكل                              |          | ابوالمخ رق.ورحسن کی جنگ                            |
| "                    | محمود بن خفانبه کی فتو حات                            |         | منصور کی فتکست.                                      |          | عمر بن بنضص ہزار مرد                               |
| "                    | طریکس کی بعذوت                                        |         | عامرین نافع ہے جنگ                                   |          | ابواحاتم يعقوب بن حبيب                             |
| FFY                  | طريس کي مخ                                            |         | منصور طبندى كأقمل                                    |          | قیروان کامحاصره<br>دنه رفت                         |
| "                    | خفاجه بن ستبيان كافتل                                 |         | زیادة الند کا تیونس پرحمله<br>میرون                  |          | عمر بن حفص کامل                                    |
| 11                   | ابراہیم بن احمد برادرابوالغرانیق                      |         | بطريق شطيل.                                          | M        | يزيد بن عرقم بن قبيصه بن مهلب                      |
| "                    | ابراجيم كى حكومت                                      | PTI :   | اسد بن فرات                                          |          | ابوحاتم اوریزیدگی جنگ<br>سته                       |
| "                    | بغاوتول كاخاتمه                                       | PI .    | قلعه کرات کا محاصره<br>•                             |          | کتامه کامی صره                                     |
| "                    | طرابيكامحاصره                                         | II .    | اسدین قرات کی وفات                                   |          | روح بن حاتم<br>فعن                                 |
| 574                  | مسيني اورابو پرجمله                                   | H       | ز بیر کی عیسائیوں کے ساتھ<br>میں کریں ہوتا           |          | فضل بن روح                                         |
| 11                   | ابراہیم کی معزولی کا فرون<br>ا                        |         | صقلیہ کے بطریق کافل                                  |          | عبداللدين جاروو<br>مرسد نضائ س                     |
| "                    | ابرا قيم كي فتوحات                                    |         | أبراجيم بن عبدالله كاصقليه برجمله                    |          | عبدالله بن جاروداور نضل کی جنگ                     |
| 11                   | ابرا تیم کی وفات<br>رمند سرمه د                       |         | تصریاند پر قبضه<br>در در در قبضه                     |          | قیروان میں بفاوت<br>قسم عد                         |
| "                    | عارضی امیرا بومضر<br>سرته مدهنده سرنا                 |         | زیادة الله کی وفات<br>مرمط بردند میرین میرین         |          | ہر شمہ بن اعین<br>عبد اللہ میں اسلام جو م          |
| "                    | کتامه میں سیعی کاظہور<br>معالم میں میں میں است        |         | الدعقال اغلب بن ابراہیم بن اغلب                      |          | عبدالله بن جارود کی گرفتاری<br>قدرک نغه            |
|                      | الوالعباس عبدالله بن ابراجيم برادر<br>رود رشة         |         | ۲۲۵ھ میں ابوعقال کی کامیابیاں                        |          | قصر کبیر کی تغییر                                  |
| 177                  | ابولغرانیق<br>کردر میری شیع کرانی                     |         | N .                                                  |          | ہر ثمہ کی واپسی<br>مجریب تا تو کھی                 |
| "                    | مکیز ابواحول اورعبدالقد تیعی کی جنگ<br>ایست ایسی ایسی |         | ابوالعنباس محمد بن اغلب بن ابراہیم<br>است دیکہ معدل  | Ш        | محمر بن مقاتل تعمی<br>قبر دار برحن                 |
| "                    | ایواحول کی دوباره روانگی<br>۱۰ مهزین سین              |         | ابن جواد کی معزولی<br>الاجعف کردناه -                |          | قیروان پرحمیه<br>دین جهم سر اغا                    |
| III                  | ايومعترز يادة الله<br>النصارة كافترا                  |         | ابوجعفر کی بعناوت<br>الدار انتهمان سر الدالعه الا    | "        | ابرا تیم بن اغلب<br>ابرا جمرکی افرانته برحکومه پیر |
| P*** <b>4</b>        | ابوعبدالله کی فتو حات<br>زیادة الله پرشیعی خوف        | "       | ابوابرا ثیم احمد بن ابوالعباس<br>ابوابرا هیم کی وفات | <i>"</i> | ابرا ہیم کی افریقه پر حکومت<br>عبر سید کی تغییر    |
| "                    | ريادة القدير - في حوف<br>                             |         | روايرات ال وال                                       |          | منوسيدن ير                                         |

| 23.0     |                                              | 3      | 1                                      | 1 .     | 100.000                                |
|----------|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------|
| صفحةنمبر |                                              | صغيمبر | <u> </u>                               | صقحدبهم | عنوان                                  |
| rra      | تجارت اورآ مدنی                              | l      | الحل كأقتل                             | 779     | باغانیہ' سکایہ پر شیعی کے قبضہ         |
| 11       | نجاح اورقيس                                  |        | صمصام بن تاح الدوليه                   |         | قنطليه اورقفصه برقضه                   |
| "        | ايراتيم قاضى آخري بينا                       |        | تھوڑ بون بعدائل صقلیہ کوائے            |         | زيادة الله كي مشرق كي طرف رواهجي       |
| rrq      | قیں اور نجاح کی جنگیں                        |        | عبدالله بن الحل كأقتل                  | rr.     | بنواغلب كازوال                         |
| 11       | نجاح کی امارت<br>صنب                         | 4 1    | ابن الثمنه اورميمونه بنت جراس          |         | بى افي الحسن كليى متنبدين حكومت عبيدين |
| [        | مستحی حکمران جو یمن بی <i>ں عبیدی حکوم</i> ت |        | ابن الثمنه اورابن جراس کی جنگ          | 11      | کے باقی حارت                           |
| 11       | کے قائم کرنے والے تھے                        |        | كليع لكازوال                           |         | حسن بن محمر بن انی خرر                 |
| 11       | على بن قاصى محمد                             |        | جزمیره اقر ینطش کریث اور بنوبلوطی کی   | 11      | احمدقهرب                               |
| 11       | ابن قاصنی محمد کا لیمن پر قبضنه              |        | حکومت کے حالات                         |         | احمداور حسن کی جنگ                     |
| 11       | وعوت عبيد بيكااعلان                          |        | حالات جزمره اقريطش وحكومت بنو          | 11      | احمد بن قبرب كآمل                      |
| "        | اساء بنت شاب                                 |        | بلوطی کے حالات اور پھر دشمنان اسلام کا | PPI     | ابوسعيدين احمد كاتقرر                  |
| P'(Y*    | کرم اور سعید کی جنگ                          | "      | اس پر قبضه                             | 11      | مسالم بن إرشد                          |
| 11       | عرم کی والدہ                                 | "      | ابوهض بلوطي                            | 11      | جنوره کی فتح                           |
| "        | صنعاء پرغمران بن فضل كاقبضير                 | "      | اقر یطش کی آباد کاری                   | 11      | الل كبركيت كي بغاوت                    |
| "        | مکرم کی ذی جبله کی طرف روانگ                 |        | يمن اور اسلامي مما لک کې تاريخ جو که   | 11      | الل صقلبيه كي بغاوت                    |
| "        | متضور بن احمدا درسیده بنت احمد               |        | يهال برعباسيول اورعبيد لول اورتمام     |         | ضيل بن اسحاق                           |
| "        | مغضل بن البركات                              |        | عرب حكرانون كيمنى اورتمام نوث إبتدأ    | 11      | خليل بن الي الحسن كاصقليه برِتقرر      |
| "        | نقنہاء کی جمل ہے بیعت                        | :      | اس كے حالات اجمالاً تحرير كيتے جاتيں   | 11      | تقرري كاسبب                            |
| ויחיים   | عمران بن زرخوا نی                            | !      | کے بعد میں ایک کے بعد ایک اس کے        | "       | حسن بن ابی الحسن اور بنوطیر            |
| "        | علی بن منصور سبا                             |        | شهرون اورملكون كحالات تفصيلا ككع       | 11      | حسن کےخلاف۔سازش                        |
|          | زبید کے حکمران ہونجاح (موالی بنی             | 11     | اجا کیں گے۔                            | 11      | حسن كوفتو حات                          |
| "        | زیاد) کی حکومت کے حالات<br>ما                | "      | يمن دائر ه اسلام                       |         | ايوم عرفه                              |
|          | الملتحى اور شجاح كے بیٹے                     | "      | شهربن باذ ان كاثل                      | 11      | رمطهكا محاصره                          |
| 11       | سعیداور جیاش ہے جنگ<br>اصلہ عنہ              | 277    | اسودشن                                 | 11      | جنگ حجاز                               |
| ".       | صلیحی کافل                                   | "      | مهاجرين اميه                           | 11      | رومی سالار کافتل                       |
| المالية  | ز بید پر قبضه                                | 111    | محربن يزيدبن عبيدالله                  | 11      | اميراحدين حسن                          |
| 11       | مکرم اور سعیدگی جنگ                          | 13     | ابراجيم بن موی کاظم                    | Partie  | ابوالقاسم على بن حسن                   |
| 11       | سعيد بن نجاح كانىل                           | "      | ابن زیاد کی حکومت                      | "       | ابوالقاسم كي شھادت                     |
| 11       | جياش كافرار                                  | ll ll  | زبیدنامی شهر                           | "       | جابر بن ابوالقاسم                      |
| "        | جیاش کی موت کی افواہ                         | ۳۳۸    | بنوجعفر حميري                          | "       | تاج الدوره بن سيف الدوليه              |
| 11       | جياش كازبيد پر قبضه                          | "      | يحييٰ بن حسين كاخروج                   | 11-     | على بن سيف السوله كى بغاوت             |
| 777      | جیاش کاز بید پر قبضه<br>فاتک بن جیاش         | "      | یخیٰ بن حسین کاخروج<br>ابوانجیش اسحاق  | "       | اسدالدولهاكحل                          |
|          |                                              |        | <del></del>                            |         |                                        |

| صفحةنمبر | عنوان                                                                  | صغةثمبر | عنوان                                       | صفحةنمير | عنوان                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| r3r .    | نجر <del>ا</del> ن کا تعارف                                            | mz      | عدن ابین ،زعز اع اور جوه                    |          | الومنصورعبيدانند                           |
| "        | نجران كانام نهباد كعبه                                                 | 11      | قلعہذی جبلہ کے حالات                        |          | زریق کی وزارت اوراس کے بعد کے              |
| 11       | نجران کے بادشاہ کالقب                                                  | PT/A    | ""تعکر" کے احوال                            |          | وز بریکافس                                 |
| ram      | بنومذهج كي نجران آمد                                                   | 11      | قلعهٔ'خدو کے احوال                          |          | سطان کی شہاوت<br>بیت                       |
| "        | حرث ين كعب اور بيؤيذ تج                                                | ".      | قلعه مصدود کے احوال                         |          | ف تک بن مجمر کامل                          |
| 11       | بنوعبدا مدان سے سحانی                                                  | 11      | صنعاء کے احوال                              | 1        | بن زریع کے حالات جوعدن میں یمن             |
| "        | بني ابوالجود کي حکومت                                                  | "       | قلعه کمبلان کے حالات                        |          | كي عديد يول كي سفير تقي                    |
|          | موصل وجزیرہ وشام کے تھمر ن                                             |         | قلعة حمدان كے حالات                         |          | "عدن" كاتعارف                              |
| "        | بنوحمران کے حالات<br>                                                  |         | قلعه منعاب                                  |          |                                            |
| 11       | بنوتغلب بن واکل                                                        |         | ''جبل الذبحرة'' كے حالات                    |          | ابن مسعود ذريعی                            |
| "        | بنوتغلب پرجزيه                                                         | 11      | عدن لاعه کے حوال                            | l .      | ابن بلال كاعدن پر قبصنه                    |
| "        | زمانداسلام بيس تين مشهور في تدان                                       |         | بیجان اور تعمیر کے حالات<br>مدون مشند میں   |          | محمد بن سبا                                |
| 11       | خارجيت كادور                                                           |         | معقل الشيخ کے حالات<br>معتقل استان کے سال   | п        | عمران بن محمد بن سبا                       |
| rar      | عقبه بن محمر موصل كا كورنر                                             |         | منصور کے ہاتھول فلعول کی فروخت<br>          |          | حکمرانان ذریعتین کی آخری یادگار            |
| "        | مساوراور څار جی                                                        |         | ''صعد ہ'' کے حالیات                         |          | ىمن كا خار جى حكران خاندان بنومېدى<br>     |
| "        | اسحاق بن کندا جق                                                       | M 1     | ''مسار''اور''حران''کےحالات                  |          | کے حارات                                   |
| 11       | موصل برابن كنداجق كي حكومت                                             | 1       | بكيل اورحاشد .                              |          | فا تک بن منصور کی مال                      |
| 11       | مساور خار جی کی مدت                                                    |         | ''خولان'' کے حالات<br>م                     |          | تهامه منظى بن مبدى كاخروج                  |
| "        | خارجیوں میں بغاوت<br>م                                                 |         | مخلاف بنی اسمبح<br>منابع                    |          | خودس خیته انصار ومهاجرین<br>رقت            |
| "        | مختلف جنگيس اور بخاوتيس                                                |         | مخلاف بنی واکل                              |          | مسرور کانش                                 |
| "        | اسحاق كنداجق كالنقوحات ورجنكيس                                         |         | کندہ کےعلاقے<br>ح                           |          | ابن مهدی کاز بید پر قبصه<br>مرسس به        |
| raa      | حمدان او خدہ کی جنگ                                                    | · .     | ندنج<br>مند رسید                            | i .      | ابن مبدی کے کرتوت اور موت<br>میں گفت عدم   |
| //       | حمدان اور دصیف کی جگ                                                   |         | ئىنېدكاعلاقە<br>مەن ئىسىسىت                 |          | عبداللبی بن عمل بن مهدی<br>میراند که میریر |
|          | حلیقہ مشضد کی ہارون کے چیچےروانگی<br>ملیقہ مشضد کی ہارون کے چیچےروانگی |         | مضافہ بمن کے علاقے                          |          | مقام تعزی آباد کاری<br>کم                  |
| "        | حدان کی رہائی                                                          |         | یمامہ کے حکمرال<br>مذہب مراسم کے میں میں    |          | ىمن سے عرب حكومت كا خاتمہ<br>ىم            |
| "        | عبدالله ٢ زاحدان کی حکومت کا آغاز                                      |         | بن مزان اورطسم جدلیس کی آنکھ چولی           |          | میمن کے حالت<br>ممر سریان میں میں          |
| "        | این حمد ان کی محمد بن سلال سے جنگ                                      |         | حفرت موت                                    |          | یمن کےاطراف اور حکومت<br>در سن کاس میں ا   |
| POY      | الواليجا والتنجم الزاكالشخكام<br>احسار ما من من الم                    | u.      | <u> </u>                                    | 4        | ''زبید'' کے احوال<br>''یہ،'احل             |
| 11       | حسین بن جمران کا تعاقب اور فکست<br>مرکبیرین حسیر کرون                  |         | تحر اوراس کا تعارف<br>شهر سری               |          | Ν                                          |
| 11       | ابوالهیجاءاورحسین کی بعناوت<br>حسور میروری سام میتو م                  | ror     | تحر کا صدودار بعبه<br>شمر کردن و قرر زن ش   | //       | ''سربریتهامهٔ' کاتعارف<br>''سازین          |
| "        | حسین بن جمدان کی گرفتاری<br>عبدالله اورتمام بنوحمدان کی گرفتاری        | //      | شخر کا پہلا فخطانی باشندہ<br>صقان اور مریاط | //       | ''زرائب''اورجوہ<br>عدن کےاحواں             |
| "        | عبدانتداورتمام بنوحمدان في ترفياري.                                    | //      | صقال اور مرياط                              | //       | عدن حاموار                                 |

|             |                                                  |         |                                                         |             | عاري ابن صدوق مسجيد المستعد              |
|-------------|--------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| سفحهبر      | عنوان                                            | صفحةبمر | عنوان                                                   | صفحتمبر     | عنوان                                    |
| 240         | سیف الدوله کی فتح کے بعد شکست                    | 1       | توزون کے خلاف خلیفہ اور بنوجمران کی                     | רמין        | ا بوالهيج ء کې دو باره گورنري            |
| 144         | ناصرالدولها درمعز الدولمه كي ناحياتي             | PY!     | پیش قد می                                               | 11          | ابوا ميجاء كاقتل                         |
| "           | ايوالرجاءاورعبدالله                              | "       | توزون کی فتح                                            | <b>70</b> 2 | حمدان کے بیٹو سعیداور ناصر کی گورٹری     |
| "           | ناصراورمعزکی تبسری بارصلع                        | "       | خلیفہ کا تو زون کے نام خط                               | 11          | ناصرالدولهاورخليفه كى جنگ                |
| 11          | روميول كاعين زربه برقبضه                         |         | خليفه كى جنوحمدان يصار أصكى                             |             | ابن حمدان کی حالا کی                     |
| "           | عين زربه يحينون كاخراج                           | "       | اخشيد كى بغدادآ مد                                      | 11          | ناصر كےخلاف خىيفە كى فوج ئشى 🔭           |
| 11          | ديگرفتو حات                                      | "       | ظيفه بناخبيد اوروز سريي بوفائي                          |             | ناصر کی گرفتاری اورابن رائق کا بغداد پرِ |
| "           | <i>حلب پرومستق کا قبضه</i>                       | 1 1     | توزون کے ہاتھوں خلیفہ قلی کا انجام                      | 11          | قبضه                                     |
| <b>₩</b> 4∠ | حلب میں لوٹ مار                                  |         | رقه والول کی بغاوت                                      | 11          | ابن رائق اورخلیفه کی صلح                 |
| 11          | مسلمانوں کی ہے کسی                               |         | سيف الدوله كأحلب برقبضه                                 | ron         | ابن رائق كادمشق برقبضه                   |
|             | بھانجے کے قتل کے بدلے بارہ سو                    |         | ناصر الدوله ادرتو زون كااختلاف                          | 11          | خلیفه راضی اور تحکم کی و فات             |
| "           | مسلمانون كانتل                                   |         | توزون کی وفات اورابن شیرزاد                             | 11          | بغداد میں رسوکشی                         |
| "           | عین زر به کی واپسی                               |         | ائن حمدان اورائن بوبيه                                  | 11          | ابوالحسن كابغداد يرقبضه                  |
| 7/          | روميول بيل بغاوت                                 |         | ائن شيرزاداور ناصرالددك                                 |             | ابن حمد ال خبيفه کی کمک بر               |
| "           | اہل خران کی بعناوت۔                              | 744     | ناصرالدوله كالكست                                       |             | ابن رائق كانتل                           |
| MYA         | ىپى <i>تەلىند</i> ى بىغاوت                       |         | ناصرا درمعز کی شکع                                      | 11          | مصرپرا حشيد كاقبضه                       |
| //          | اسيف الدوله كي موت كي افواه                      | - 11    | سيف الدوله كادمش برقبضه                                 |             | بغداد پر قبضے کی تیاری                   |
| "           | مهة النّد كا فرار<br>منه النّد كا فرار           |         | سيف الدوله كادمشق من فرار                               |             | بغداديس خبيفه اور بنوحمدان كي آمد        |
| "           | ابوالورد كالمل تت                                | E1      | بناصرالدوله إورتر كول كااختلاف                          |             | سیف الدوله کی بر بدی کے خلاف             |
| "           | نجا کی بغاوت اورنگ                               |         | تكين شيرازي                                             | 11          | ر وا تکی                                 |
| "           | معزالددله کی پیش قدمی                            |         | تکین کی گرفتاری                                         | 11          | بربیدی کی شکست اور فرار                  |
| "           | الصبحين برمعز كاقبضه                             |         | جمان کی بعثاوت                                          |             | سيف الدوله كاواسط مرقبضه                 |
| 1244        | تاصرالدول کی جنگ میں کامیا بی<br>صد              |         | جمان کی شکست اور موت                                    | 11          | سيف الدوله اورتر كول كى ناحياتى          |
| "           | معز وناصر کی دوباره ملح                          | - 11    | ناصرالد دله اورمعز الدوله كى جنگ                        | ll ll       | ناصرالد وليه نزك ورديكم                  |
| "           | روميول كامصيصه برقبضه                            |         | ناصراور معز کی شکح                                      |             | مجمح کی آئی محمیس چھوڑ نا                |
| . "         | اذنهاورطرطوى برطلم وستم                          | "       | روميول يسيف الدولد كي جنكيس                             | P"Y+        | عدر محکمی کے حال ت                       |
| "           | د مستق کی موت                                    | - 14    | رومی علاقول پرجمله                                      | "           | مسافرين حسين اورعد ستحكمي                |
| "           | العفورشاهروم کے حملے                             | - 4     | سيف العدوله برروى عمله                                  | 11          | سمصاب برعدل كاقبضه                       |
| "           | الطرطول برقبضه                                   |         | روميول سے بدلہ                                          | 11          | عدل کی بنوحمران ہے محاذ آ رائی           |
| PZ.0        | انطا كيداورخمص هن بغناوت                         | //      | فسطنطين بن ومستق كأثل اور جنگ                           | "           | عدل كاخوفناك انجام                       |
| "           | ر شیق اور دٔ رهر کی موت<br>مروان قرامطی کی بغاوت | "       | رومیوں کا دو بارہ حملہ<br>سیف الدولہ کی انتقامی کاروائی | "           | توزون كابغداد مرقبضه                     |
| "           | مروان قرامطی کی بغاوت                            | //      | سيف الدوله كي انتقامي كاروائي                           | //          | ضیفہ کی تو زون سے نارانصنگی ۔            |
|             | <del></del>                                      |         |                                                         |             | <del></del>                              |

| ر صرایان<br>——— |                                                                                              |       |                                       | 4           |                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحةبمبر        |                                                                                              | صخدتم | عنوان                                 | صغحتمبر     | عنوان                                                                              |
| MAI             | مکچورکی سازشیں                                                                               | 120   | اورموت                                | 120         | '' در '' پررومي ورمسلم نشکش                                                        |
| "               | اللچور کے خلاف س زشفوجوں کی روانگی                                                           | "     | بختيار بن معزالدوله                   | 11          | سيف الدوله كي و في ت                                                               |
| "               | ر دی اور عرب گھ جوڑ                                                                          | "     | بختياركاموسل برقيضه                   | 121         | اناصرالدوليه كأظلم وسثم                                                            |
| "               | ملجو رے دھو کا<br>سب                                                                         |       | بختيار کي بغدادروانگي                 |             | ناصرالدوله کی گرفتاری                                                              |
| "               | ملجو ركا فرارا ورقل                                                                          |       | بختيار بهابوتعلب كالملح               |             | ابوالمعاني كي حلب مين حكومت                                                        |
| 11              | مکچور کے لواحقین کی امن کی در خواست                                                          | 11    | بختیاری بغدادروانگی                   |             | البوتعلب اورحمدان كي جنّگ                                                          |
| 11              | یاد گر دی کےحارات                                                                            | 11    | ابوثقلب كى بدعبدى كى خبراورد شته دارى |             | بينے کی قید میں باپ کی موت                                                         |
| MY              | عضدالدولهاورياد                                                                              | "     | ابوالمعالى دوياره حلب ش               |             | حمدان اورابوا مبر کات                                                              |
| "               | الوالقاسم ويادكي جنك                                                                         |       | عضدالدوله، حمدان اورا بوتعلب          |             | ابوفراس کی گرفتا راور بھا ئیول کی ناراضگی                                          |
| 11              | يادكي فتكست                                                                                  | 1     | عضدالدوله أور بختيار كي جنگ           |             | ابوتعیب اوراس کے بھا نیوں کی گفتگش<br>سے                                           |
| "               | ديار بجرِ                                                                                    |       | عضدالدوله كاموصل برقبضه               | 11          | حمران کےغلام کی بعنوت                                                              |
| "               | يادكأتل                                                                                      |       | ابوتعلب كافرارا ورتعاقب               |             | رومیوں کی شام میں ہنگامیآ رائی                                                     |
| "               | صلح کا پیغامِ                                                                                |       | ابوتعلب روم میں                       |             |                                                                                    |
| "               | ابونصراور بإدكى جنگ                                                                          | 11    | ابوتعلب کوامداد سے ناامیدی            |             |                                                                                    |
| PA#             | ناصر الدوله جمدان كے بیٹے                                                                    |       | ميا فارقين پر ابوالوفاء کا محاصره     | 11          | قرعو به کی خودسری                                                                  |
| "               | بنوحمران کی موصل آمد                                                                         |       | ابوالوفاء کی فتو جات                  | 11          | M 46                                                                               |
| "               | موصل بر قبصنه                                                                                | "     | عضدالدوله كادر بإمضر پر قبضه          |             | ابوالمعان اورغر توبه                                                               |
| //              | باد کردی کی مزاحمت                                                                           | "     | رحبه برعضدالدوله كاقبضه               |             | ميافي رقين كي طرف أبوتعنب كي رواتني                                                |
| 11              | بنوحمدان كوامدادك كمك كي فراجمي                                                              | 11    | ابوتعلب کی دشتن روانتی                |             | انطا کیہ پرروی نوج کا قبضہ                                                         |
| "               | "باد" کائل                                                                                   |       | ابوتعلب کی طبر بیروانگی               |             | ابل لوقاء کی جلاوطنی                                                               |
| "               | استبيلاء بتوكنتيل                                                                            | Л     | بوعقيل اورابوثعلب كي رمله برج موائي   | <b>72</b> 6 |                                                                                    |
| 11              | ابوطی اور بنوح ان کی جنگ                                                                     | 11    | ابوتعلب كى مبدان جنگ ميس موت          |             | <u>قلعه</u> وانون کی صلح                                                           |
| <b>*</b> **     | دوباره جنگ                                                                                   | II .  | ار مانوس کے بیٹے                      |             | ملاذ کرد پر قبضه                                                                   |
| 11              | ابوسنا ہر کی محرفقارا ورکش                                                                   |       | ابن مشیق کانل                         |             | يعفورنامي شاه تسطنطنيه                                                             |
| 11              | ابوالدرواء كي حكومت                                                                          |       | ورد بن منیر کی حکومت اور فتو حات      |             | يعشو ركافمل                                                                        |
| 11              | سعدالدوله بن حمدان<br>                                                                       | 11    | در دی گرفتآری                         |             | یعفور کانسب اورایک تقییحت<br>م                                                     |
| 11              | منوتكين كأصلب برقبضه                                                                         | 174.  | دردکی رہائی                           |             | ابوثعلب كاحران برقبضه                                                              |
| "               | حلب ست اولوء کا ال کا نا                                                                     | li    | ورو کی خودمختار حکومت                 |             |                                                                                    |
| "               | حلب ہے منجوتلین کا فرار                                                                      |       | مليجو راورواني مصرعزيز                | 11          | رومیول کا جزیره پرحمله                                                             |
| MAG             | سعدالد وله کی معزولی                                                                         | "     | د مشق کی گورنری کی در خواست           | 11          | مظلومین کی بغداد میں فریاد<br>بغداد میں ہنگامہ<br>رومیوں کی شکست ومستق کی گرفتار ی |
| "               | صالح کی جنگ اور لولوء کی کرفتاری                                                             | 11    | بدلنين كي طلبي                        | 11          | بغداد میں ہنگامہ                                                                   |
| 11              | حدد الدوری سرون<br>صالح کی جنگ اور لولوء کی گرفتاری<br>بنوجمدان کاز وال اور بنوکلاپ کا قبصنه | "     | منیرکادمتق پر قبضه                    |             | رومیوں کی شکست و مستق کی کرفتاری                                                   |
|                 |                                                                                              |       |                                       |             |                                                                                    |

|              |                                                           |         | <u></u>                                                                                                                               |         |                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| صفحةمبر      | عتوان                                                     | صنحتمبر | عنوان                                                                                                                                 | صنحتمبر |                                                                     |
| man          | بساسیری، نیال وغیره کے فرار                               |         | قرادش، بنواسدادر خفاجه کی جنگ                                                                                                         |         | موصل میں بنو عقبل کی حکومت اور                                      |
| "            | بساسيري كابغدإد برحمله                                    | "       | بنو مقتل اور قرادش کی جنگ                                                                                                             |         | ابوالدرواء کے ذریعہ اس کے شروع                                      |
| 11           | بغداد پر قبصه اورشیعی اذان                                | 4       | ابوانحس بن عکشان                                                                                                                      |         | ہوئے کے صالات                                                       |
| 11           | خلیفهاوروز بری گرفتاری                                    |         | ابوانحس اورقر اوش كامعامده                                                                                                            |         | بنوعقيل كاابتدائي دور                                               |
| 290          | بساسيرى كابغداد يفرار                                     |         | ابوامحس ہے ابوعلی کا دھو کا                                                                                                           |         | موصل برابودرداء کی تحکمرانی                                         |
| "            | ظیف کی بیوی کی واپسی                                      |         | زعیم الدوله کا معتمد اور قراوش سے                                                                                                     |         | ابوالدرداء کی وفات اور اس کے بھائی                                  |
| 11           | سلطان اور خليفه کې ملاقات                                 |         | اختلاف                                                                                                                                |         | مقلد کی حکومت                                                       |
| "            | بساسیری ہے جنگ اوراس کالل                                 |         | قراوش کے بھائی کی بدعہدی                                                                                                              |         | مقلدكاموصل يرقبضه                                                   |
| "            | قریش بن بدران کی وفات                                     |         | قراوش کی نظر بندی اور رہائی                                                                                                           |         | مقلد کابغداد پرحمله                                                 |
| 11           | رىيەب علوى حكومت كاخاتمە                                  |         | ابوكال اور بساسيري كااختلاف                                                                                                           |         | بهاءالدولهاورمقلدي صلح                                              |
| 11           | ال حلب اورمسلم بن قریش<br>مهارید شده                      |         | ابوکا کی اور بساسیری کی جنگ                                                                                                           |         | مقلد كانكمل قبضه                                                    |
| MAA          | مسلم کاشهرحلب پر قبضه<br>د. دیر مسلم                      |         | قر اوش کا فراراوروالیسی<br>تر می کافر اراوروالیسی                                                                                     |         | علی بن مسیّب کی گرفتاری                                             |
| "            | قراوش کی این بھائی ہے ملکم                                |         | قِراوش کی شخت گمرانی                                                                                                                  |         | على کې رېائي ،                                                      |
| "            | قرادش اورخفاجه کی مجر جنگ<br>مذهبی میرون کردند            | "       | بدران کے بیٹوں میں اختلاف<br>میں م                                                                                                    |         | على كاموصل برقبضه اورسلح                                            |
| "            | منع خفا می کی ابوکا نیجار کی اطاعت<br>در رفصور            | "       | قریش بن بدران کی امارت<br>- به سر                                                                                                     |         | جبرئيل بن محمداور مقلد كادفو قابر قبعنه                             |
| "            | بدران بن مقلد کاهسیان پرحمله                              |         | قراوش کی وفات<br>مراوش کی وفات                                                                                                        |         | بدران بن مقلد کارتو قایر قبضه<br>م                                  |
| "            | فتشتا تار                                                 |         | قریش کاانبار برجمله                                                                                                                   |         | مقدد کافل سے ایک م                                                  |
| "            | تا تار بول کی مرمت                                        |         | قریش کا طغرل بیگ سے اظہار                                                                                                             | 11      | قراوش بن مقلد کے لئے منصور کی امداد<br>سر اوش کی سرصلہ              |
| //           | تا تاری آ ذر با نیجان میں                                 | "       | اطاعت                                                                                                                                 | 11      | مقلد کے بھائی اور قراوش کی سکتے                                     |
| <b>194</b> 2 | تا تار بول کے چارمردار                                    | 11      | بساسيري ادرالملك الرحيم                                                                                                               | "       | منصور بن قراد کا فرار                                               |
| //.          | تا تاریوں کے ہاتھ تباہی<br>مرمی تاہی ہے                   |         | بساسيري کی فتوحات اور حاکم مصر کی                                                                                                     |         | قراوش اور بهاءالدوله کی جنگیس                                       |
| //           | ہ کاری کردعلاقوں کی تناہی<br>سریری سریری                  |         | اطاعت                                                                                                                                 | 17/19   | قراوش کا کوفیہ پرجملہ                                               |
| "            | سرے سے ترکوں کے سیاہ کارنا ہے<br>اقتریق سال ان کا جدیدی ک |         | طغرل بیک اورائل بغداد<br>در ایس صالع                                                                                                  |         | ابوعلی (فائح قراوش) کاانتقال<br>مصد میساد.                          |
|              | قراوش اورسلیمان کی فوجیس ترکوں کے<br>میں ا                |         | طغرل کی موصل روانگی<br>معرف میساند کار میساند | "       | ابوالقاسم حسين بن على مغربي                                         |
| "            | مقائل<br>تبیشت می میزید                                   | 11      | شانی نوج اور عربول کی جنگ<br>مانای نوج اور عربول کی جنگ                                                                               | ".      | ابوالقاسم تحسيثيت وزبرقراوش                                         |
| . //         | قراوش کی ترکول ہاتھ فککست<br>تندیش برین                   |         | قریش اور دبیس کی اطاعت<br>تا ایک ماند کریدهٔ                                                                                          | "       | مؤیدالملک کی معزولی کی وجه                                          |
| 11           | قراو <i>ل کافرار</i><br>صاید تایر مه                      |         | قریش اور دبیس کومعاتی<br>میر دنته                                                                                                     | "       | ابوالقاسم کی بغداد ہے ہجرت                                          |
| //<br>MOA    | موصل میں ترک فتنہ<br>رف صار حقق یہ                        |         | سنجار کی گئے<br>مصروبات سے سروب                                                                                                       | "       | ابوالقاسم کا کوفہ ہے اخراج<br>تب شریب سے میں میں میں                |
| <b>179</b> A | ابل موصل کانگل عام<br>ماند السمس کریز برور میزیر          |         | ابراجيم نيال كوجا كيركاعطيه                                                                                                           |         | قراوش کے وزیر سلیمان کی گرفتاری اور<br>اقت                          |
| //           | طغرل بیگ گواطلائی شکایت<br>پیسک قریش سری                  |         | نیال کا موصل ہے نکلنا اور بساسیری کا<br>ب                                                                                             | "       | اس اس استان                                                         |
| <i>!!</i>    | د شین کی قراوش کی کمک پرروانگی<br>قراوش اورتر کوں کی جنگ  | //      | لېغنه<br>۳ ص که ۳                                                                                                                     | 1794    | قراوش کی دہیں وغیرہ کے ہاتھوں شکست<br>دوبارہ جنگ اورقر اوش کی اطاعت |
| //           | فر اوک اور تر کول کی جنگ                                  | 11      | فلعه موسل بريتي فبضه ,                                                                                                                | "       | دوباره جنگ اور فرادش في اطاعت                                       |

| صنحه نبر    | عنوان                                                              | صفحةبسر              | عنوان                                          | صفحهبر       | عنوان                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| P4.4        | عيسائيون كافرار                                                    |                      | شرف الدوله کے علاقوں کی طرف                    | <b>179</b> A | نصيرالدولها درينت قراوش كامهر               |
| r+_         | نفر بن صالح كاقتل                                                  | 14.14                | سلطان کی پیش قدمی                              |              | بدران كأنصيبين برقبضه -                     |
| "           | وزبری کا حلب ہے اخراج                                              | "                    | مئو بدالملک کے ذریعے ملح صفائی                 | "            | بدران کی وفات                               |
| "           | د <i>ز ری</i> ی کی و فات                                           |                      | مسلم بن قریش کی وفات ابراہیم بن                |              | غریب ورقراوش کی جنگ                         |
| "           | معزالدوله ثال كاقبضه                                               | س <sub>ا ف</sub> بها | مسلم کی حکومت<br>قبلا                          |              | قراوش وجلال الدوله كى جنَّكُ                |
| 11          | علب پرمصری افواج کاحمله                                            | "                    | شرف الدوله أورسليمان بن فظلمش                  |              | موجودہ زمانے میں قنطنطنیہ کے                |
| ني          | ا حکومت حلب ہے شاں کی وست کتا                                      |                      | سليمان أورشرف الدوله كي جيفلش                  |              | حكمرانوب كےحالات<br>فسل                     |
| "           | اورابن ملهم ك حكومت                                                | i i                  | شرف الدوله كي ميدان جنگ مين موت                |              | يسيل اور مشطنطستين                          |
| <i>γ</i> •Λ | ابل حلب کی بغاوت                                                   |                      | شِرف الدوله کے بھا کی ابراہیم کی               | "            | تعفو راور يسيل براوران                      |
| "           | ا بن مهم أورنا صرالد دليه<br>م                                     |                      | حكومت                                          |              | د مستق ورام یسیل                            |
| 11          | محمود بن نصر کا حلب پر قبصه                                        |                      | انبار پرغمید العراق کا قبضه                    |              | يسيل كي حكومت                               |
| "           | شال کی حلب پر دوبار ه حکومت                                        |                      | ابراجيم كازوال                                 | ľ*++         | بلغ رتوم                                    |
| "           | اشال کی وفات                                                       |                      | مسلم کے بیٹوں کا جھکڑ ااور عرب کی تقسیم        | "            | فسطنطين اورار مانوس كى حكومت                |
| //          | ''عطیه'' خاتم حلب                                                  |                      | ابراجيم كالموصل برقبضه                         | r I          | ميخ نل اول اور ميخائل ثاني                  |
| 11          | حلب پرمجمود کا قبضه                                                | "                    | ابراتیم کال                                    | I .          | بطريق اعظهم اورميخائل                       |
| 144         | محمود کی خلا فت عباسید کی! طاعت<br>م                               | "                    | موصل پر بنی مسیب کی حکومت کااختیام             | I .          | بطريق كالمياني                              |
| // /        | محمود سلطان الب ارسلان کے دریار میر<br>میں قت                      |                      | محدین مسلم کی خرفتاری                          | 1 1          | ملكه بدروندا وتسطعطين                       |
| "           | هبیب بن محمود کافهل                                                |                      | محمد بن مسلم کی موت                            |              | میناس کی بغاوت                              |
| "           | وفات نصر ابن اثير                                                  |                      | بنومسيٽب کازوال ريس .                          | "            | قسطنطنیه میں رومیوں کی شامت<br>سریب         |
| "           | ابل حلب کانژ کول برعدم اعتماد<br>میدان سیده میداد                  |                      | ا ابن مرواس بنوصالح کی حکومت کے                | 11           | قلعه حلب برجهي قبضه                         |
| //          | مسلم بن قریش کا حلب بر قبصه<br>ریس سر                              |                      | احالات<br>أسانة .                              |              | مسلم بن قریش کا دمشق کامحاصره               |
| "           | بنوصا کے کی حکومت کا اختیام<br>قطعہ ہ                              |                      | رحيه يحقا بضين                                 |              | الاحران کی بغذوت                            |
| 171+        | سلیمان بن فظیمش اورحلب<br>تنه مین بر میرور                         |                      | صار کے اوراین محل کان<br>د روز تی              |              | جنگ ابن جبیر ومسلم بن قریش ابونصر محمه<br>ن |
| "           | انتش کا قلعہ صلب کا محاصرہ<br>ایرین کی میشتہ و                     |                      | ابن مجله کان کافتل<br>د مند دنته               |              | لخرالدوليه<br>وني سيد                       |
| "           | المک شاه کی پیش قند می<br>این میساد م                              | - 1                  | لولوءاور فلخ نامي غلام                         |              | فخرالىدوپە كے متىيازات، دروزارت<br>،        |
| "           | قلعه جعمر برقبضه                                                   | k                    | لولوء <b>کانط</b> ا کیدفرار                    |              | دوروزارت اورمعزو بی<br>د                    |
| "           | ا ملک شاه کا حلب مرقبضه<br>ایرین سریس                              | ı                    | عزیزالملک<br>آ                                 |              |                                             |
| "           | آ تنسر حلب کا گورنر<br>دندن سریب                                   | - 0                  | صالح بن مرداس کی حکومت کی حدود<br>بر کرد       |              | فخر الدوليد يار بكر كا حكمران<br>ن          |
| 1 1         | ''حلہ'' کے حکمران ہو مزید کی حکومہ                                 |                      | صالح کاحلب پر قبضہ<br>کرون                     | 1 1          | فخر . مد دله اورا بن مروان کی جنگ           |
| (ایم)       | کے حالات وواقعات<br>مدین کی سے                                     | //                   | صاع کائل<br>رین پر                             | "            | شرف الدوله كي مداور فرار<br>شده             |
| " "         | بنود بیس اور ابوالحسن کی جنگ<br>علی بن مزید کی وفات اور دبیس بن می | //                   | ابوکال نصر بن صالح<br>عیسائیون کاحمله اور شکست | "            | شرِف لدوله کومو فی                          |
| , ال        | علی بن مزید نی و قات اور دنیس بن س                                 | 11                   | عيسائيون كاحملها ورشلست                        | "            | ملک شاہ کا موصل پر قبضہ                     |

| ******* |                                                            |        |                                       |         | ناري دين طيرون ته جيرون المستطيرة  |
|---------|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------|------------------------------------|
| غي نمبه | عنوان                                                      | صفحةبم | عنوان                                 | صفحتمير | عنوان                              |
| ~+~     | 10.004                                                     | 11     | كيقباد بن بزاردست                     | ጣዘ      | الارث                              |
| 11      | سلطان محمودا وردبيس                                        | "      | تكريت يرصدقه كاقبضه                   | "       | جزيره دبيسه يرمنصور بن حسين كانبضه |
| 11      | دبيس کی تھبراہت .                                          | 18     | كيقباد كي موت                         | Mr      | د بیں اور جل ل الدولہ کے جھکڑے     |
| 11      | د میں کی فنکست                                             |        | صدقه اوروالي بطيجه كامخالفت           | 11      | دہیں اور مقلد کی جنگ               |
| mr/s    | بصره کی تباهی                                              |        | حمادا درمه ندب الدوليه                |         | مطیر آباداور نیل کی تباہی          |
| "       | ربیس کی ملک طغرل کے پاس روائی                              | "      | حماد کی فکلست                         | 11      | فتندوبيس وثابت                     |
| "       | فليفه كے سامان كى لوث مار                                  | 1      | حماداورمپذبالدوله كي ملح              | mm      | فتندديس اوركشكر واسط               |
| 11      | خليفه مسترشدا دردبيس                                       | "      | قتل صدقه وامارت دميس                  | 11      | خفیجه اوروبیس کی جنگ               |
| "       | د بیس کی ریشدروانیال                                       | "      | سلطان محمدا ورصدقه کی کشیدگی          |         | تاریخ ابن خلدون                    |
| 744     | سلطان محموداور سلطان تنجر                                  | 11     | صدقه کی بناوت                         | MB      | 9 7 4                              |
| 11      | د جیں اور محمود کا جھٹرا                                   | ሰተሥ    | سلطان کی صدقہ کے خلاف تیاری           |         | جدينجم                             |
| "       | ومیں کا فرار -                                             | 100    | حسان بن مفرج                          |         | رحضدوم                             |
| "       | د بیس کی گرفتاری                                           | "      | امير محمد كاواسط پر قبضه              | M4      | طغرل بيك كالكمل قبضداور خطب        |
| "       | د بیس کی رہائی                                             | 11     | واسط پرصدقه كاقبضه                    |         | بساسیری اور دہیں کی طغرل بیگ سے    |
|         | وبیں کی زُنگی کے ساتھ بغدادرادا تی اور                     |        | صدقه اور سلطان محمد کی جنگ            | 11      | جنگ                                |
| 444     | فنكست كصانا                                                | 11     | صدقه کامل                             | 11      | تریش کی <i>ت</i> ہی دستی           |
| "       | سلطان تنجر                                                 |        | صدقه کی خصوصیات                       | "       | نیال کی بعناوت                     |
| 11      | دبیں اور ذنگی کاحملہ                                       | "      | رجيس بن صدقه                          |         | ب سیری کافتل اور دمیس کا فرار      |
| "       | د میں کی فشکست اور فرار                                    | 11     | سلطان محمود بن محمد کی شخت سینی       | MV      | د <i>چین</i> کی وفات               |
| "       | د بیس کی سلطان مسعود سے علیحد کی<br>سر سر                  |        | دبيس برسقي اورالملك المسعو د          | "       | منصور بن دبیس کی امارت             |
| "       | خلیفه کا دفیس کور کھنے ہے انکار                            | , ,    | ا بوانحن کی گرفتاری                   |         | وفات منصور بن رہیں کی وفات اور     |
| "       | د بیں دوبارہ سلطان مسعود کے پاس                            |        | ملك مسعوداور برسقي                    | 11      | صدقه کی حکومت                      |
| اساس    | . خلیفه کی فشکست اور گرفتاری<br>سرصا                       |        | مسترشد کے سغیر                        | 11      | صدقه أورسلطان بركياروق             |
| 11      | سلطان اورخليفه كي صلح اورشرا لكظ                           | 11     | لمك مسعود وسلطان محمود كے در ميان سلح | 11      | صدقه كاواسط اور هيت يرقبعنه        |
| 11      | خليفه مييز شد کانتل                                        | , a    | د جیس اور سلطان محمود<br>د            | M9 -    | صدقه ی صدی طرف وانسی               |
| 11      | ونين كالمل                                                 |        | د بیس کی سازش                         | "       | واسط يرقبضه                        |
|         | ا<br>مدند بن دبیس کی سلطان مستود ہے ہا                     | 11     | ملک مسعود کی شکست                     | "       | ہیت پر فبضہ گیا۔                   |
|         | غلیفه راشد اور خلیفه مفتعی کی بالترتیب                     |        | وزمر ابواسمعيل كأقل                   | "       | صدقه كابصره يرقبضه                 |
| "       | تخت شینی                                                   |        | برسقى اورملك مسعود                    | 74      | مدقدي صدي طرف والسي                |
| "       | صدقه اور سلطان محمود کی رشته داری                          | 11     | حله کی تیا ہی                         | //      | بصره میں تونہ ش کی حکومت           |
| "       | خلیفه را شد کی آزر بائیجان میں شکست<br>سلطان مسعود کی شکست | 11     | منصودكاحمله                           | //      | تكريت پرصدقه كاقبضه                |
| ייייייי | سلطان مسعود کی شکست                                        | MZ     | منصور کاحملہ<br>مبلبل کی گرفتاری      | "       | تكريت پرايك عورت كاقبضه            |
|         |                                                            |        | <del></del>                           |         | — · · ·                            |

| ک جنگ را اشترنخی اور محمر بین الی بکر مصر بین را احمد بن طولون بحیثیت گورز مصر را احمد بن طولون احمد بن مد بر است طولون اور احمد بن مد بر را این طولون اور احمد بن مد بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عنوان<br>حلد پرمحمد بن دہیس کا تقرر<br>بوزابہ کی مسعوو سے بعناوت<br>علی بن دہیس اور محمد بن دہیس<br>علی بن دہیس کی طاقت ہیس ا<br>علی اور خدیفہ تقی کی صبح<br>علی اور خدیفہ تقی کی صبح |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ر این عبدالظ بر کا تول ر این عبدالظ بر کا تول ر این عبدالظ بر کا تول ر ر این عبدالظ بر کا تول ر سر می در این عبدالظ بر کا تول می می در می می در می می می در می می می می در می می می می می می می در می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بوزابہ کی مسعودے بغاوت<br>علی بن دہیں اور محمد بن دہیں<br>علی بن دہیں کی طاقت میں ا<br>علی اور خدیفہ متقی کی صبح<br>علی اور خدیفہ متقی کی صبح                                         |
| ک جنگ را اشترختی اور محمر بین الی بکر مصر بین را احمد بن طولون بحیثیت گور زمصر را احمد بن طولون اور احمد بن مد بر را اعتمال معرفی را این طولون اور احمد بن مد بر را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عمی بن دبیس اور محمد بن دبیس<br>عمی بن دبیس کی طاقت میس ا<br>علی اور خبیفه متقی کی صبح                                                                                                |
| ضافه ۱۱ حضرت عمروبن عاص مصريل ۱۱ ابن طولون اوراتد بن مد بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | علی بن دبیس کی طاقت میس<br>علی اور خدیفه متقی کی صبح                                                                                                                                  |
| 7,25,25,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | على اورخىيفه مقى كى صلح                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |
| ال حضرت عمروبن عاص اور دوسرے موی بن طولون کی گرفتری ار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
| رر گورنران مصر خلیفه موفق ادراحمد بن طولون رر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عی بن دبیس کا صدے فرار                                                                                                                                                                |
| المسلم المراجع | حدید کی دمیس کودانیسی<br>از ک                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | علی کی سلطان مسعود <u>ہے</u> بغا                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اسلطان مسعود ہے دہیں گی مر<br>ما                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | علی بن دبیس اورسلطان مسعو<br>سرین سرین دفیر                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سلطان ملک شاه کی تخت شینی                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مسعود بلاک اورخلیفه قل کی                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سيطان ملكث وكرني رسلطان<br>نثه.                                                                                                                                                       |
| را دولت عباسیداورمصر را احمد بن طولون کی سرحد کی گورزی را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سیمی<br>مدر مسام سامیت مشده                                                                                                                                                           |
| رر صالح بن ابراہیم وغیرہ رر قلعہ لولو کی حفاظت رر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | غلیفه مستعجد کی تخت نشینی<br>سامه                                                                                                                                                     |
| المهم المراجع العدعے گورنران مصر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بنواسد <u>ے م</u> عرکہآ رائی<br>طن                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بنواسد کی جز وطنی اور بنومزید<br>سه مه                                                                                                                                                |
| رر خلیفه مامون کادوراورمصر رز اناجور کی وقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | كافاتمه                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خدفت عباسیہ کے زیر ا <sup>ہا</sup>                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اسلامیہ میں حکمرانی کرنے                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ھمرانوں کے حارات جنہیر<br>" مصرف کے مارات جنہیر                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | استنبدادحاصل ہوگیاتھا سب                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دولت ابن طونون مصر کے حالا<br>میں کی فقی میں مصر کے حالا                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تصرکی فتح اور حضرت عمر و بن ء<br>دور من مرستعق                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تصرّب عمرو بن عاص کا استعقم<br>دره میروین عاص کا استعقا                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تقنرت عبدالقد بن الي سرح مق                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غزوه صواری اور عمرو بن<br>سر                                                                                                                                                          |
| المرين طولون حكومت مصر پر ١٠٥٢ه المراس عباس كي برقد آمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سکندر میدوانگی<br>مسارع                                                                                                                                                               |
| ال عباس كافرار المهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دومیول کی شکست<br>این میرون کی شکست                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نضرت عبدامتدین انی سرح کر<br>مصرت عبدامتدین آنه سرح                                                                                                                                   |
| ال احمد بن طولون کی جہاد پر روانگی ال عباس بن احمد ادرابراہیم بن احمد الر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عاویه بن خدر بج کی تقرری<br>معاویه بن خدر بج کی تقرری                                                                                                                                 |
| رر خلیفه منعین کی خدمت بیس ار عباس کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ئېدانلىدىن انى سرح كى معزونى<br>                                                                                                                                                      |

| صفحةبر      | ,                                                          |                 | عنوان                                                                                                                                | صغحتبر          | عنوان                                                                                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ran         | احمد كمنغ كي دوباره كورنري                                 | ra•             | طرسوس پرخمار و بیدگی حکومت                                                                                                           | مإداما          | صوفی اورعمری کامصر میں خروج کرنا                                                                                                                      |
| "           | محمد این را بق                                             | "               | خمارومير کی وفات                                                                                                                     |                 | ابراجيم بن محمد عنوى كاخروج                                                                                                                           |
| "           | محمدابن رابق كاشام برقبضه                                  | к і             | موی بن موی بن طولون                                                                                                                  |                 | ابراجیم کی گرفتاری                                                                                                                                    |
| "           | ائن رابق کی بغدادواپسی                                     |                 | خماروبیکے بارے میں کو گوں کی غلط قبی                                                                                                 | . //            | ابوعبدالرحمن عمرى كاقتل                                                                                                                               |
| <b>~</b> ∆∠ | مقبوضات ابن رائل برناصر كالبضه                             |                 | معنضداورخماروبیکی رشندداری                                                                                                           |                 | اہل برقہ کی بغاوت                                                                                                                                     |
| 11          | غليفه ُ فَى كَا شَيد كَي طلبي                              | "               | خمارو ميكانل اور حكومت جيش                                                                                                           |                 | برقيه كامحاصره                                                                                                                                        |
| 11-         | أخشيد كي رقد مين خليفه منه ملاقات                          | "               | جيش بن خمار و بيدي حکومت                                                                                                             |                 | الولوكى بعثاوت                                                                                                                                        |
| "           | سيف الدوله اوركا فور                                       | "               | جيش بن خمار ديه كانل                                                                                                                 | WP.Y            | الولوكى كاميا في                                                                                                                                      |
| "           | الشيدكي وفات انو جوركي حكومت                               |                 | طرسوس كافتنه اور بعنادت                                                                                                              |                 | نولو كاانتجام                                                                                                                                         |
| ran         | سيف الدوله أورانو جورك صلحه                                |                 | ومثق پرهنج بن بعف کی حکومت                                                                                                           |                 | معتند کا ابن طولون کی طرف جانا اور                                                                                                                    |
| "           | انو جوراوراس کے بھائی علی کی وفات                          |                 | امطه کادمش برحمله                                                                                                                    |                 | راستے ہی ہے واپس                                                                                                                                      |
| "           | أخشيد كي دفات كانوركي ولايت                                |                 | ابوالقاسم يحي كى تل وغارت                                                                                                            | "               | والى موصل كي حيال بازى                                                                                                                                |
| "           | کافورکی دفات اورامرکی ولایت<br>داخه ک                      |                 | قرامطه کی سرکونی                                                                                                                     |                 | سپەسالارون كى گرفت <sup>ا</sup> رى                                                                                                                    |
| "           | بنوضع كى حكومت كى خاتمه                                    |                 | حكومت بنوطولون كاخاتمه                                                                                                               | - 11            | ابن طولون کار دمل                                                                                                                                     |
| "           | مصر پر جو ہر کا قبضہ                                       |                 | محد بن سليمان                                                                                                                        | 667             | ابن طولون کی شکست                                                                                                                                     |
|             | جامع این طونون میش کلمات اذ ان میں                         | "               | محمد بن سليمان اورقر امطه                                                                                                            |                 | سرحدی شورش اورا بن طولون کی روانگی                                                                                                                    |
| "           | ا <b>ضا</b> فہ                                             | k I             | محمد بن سليمان كامصر پرحمله                                                                                                          | 1               | ابن طولون کی وفات                                                                                                                                     |
|             | اخبار دولت بن مروان جنھوں نے                               |                 | بارون کی موت                                                                                                                         |                 | ابن طولون کا کردار                                                                                                                                    |
|             | دیار بگر میں بعد بنوحمدان کے حکمرانی کی                    |                 | بنوطولون کاز دال                                                                                                                     |                 | خمارو مید کی حکومت                                                                                                                                    |
| ೯۵۹         | ازآ غازتاانجام                                             |                 | عیسی نوشزی کی حکومت مصراور خلیجی کی                                                                                                  | 11              | خمار دبيإورا بن موفق                                                                                                                                  |
| "           | بادكردي                                                    | 11.             | بغاوت<br>ضلفہ سے م                                                                                                                   | 11              | ابن موفق كاحمله                                                                                                                                       |
| "           | باد کردی کی موت                                            |                 | ابراہیم منجی کی سرکشی<br>خلفہ سرام                                                                                                   |                 | این موفق اورخمار و مید کی جنگ                                                                                                                         |
| "           | الوعلى بن مروان كرد                                        |                 | خلفی کی گرفتاری                                                                                                                      |                 | ابن موفق كا فرار                                                                                                                                      |
| ·           | ابوعلی بن مروان کامل ادر ابومنصور کی<br>س                  |                 | عیسی نوشیزی کی وفات                                                                                                                  |                 | خمار دربیکا قبد یوں ہے سلوک                                                                                                                           |
| M.A.        | حكومت                                                      | 1 1             | ابومنصورتكين كامصر برحكومت                                                                                                           |                 | <b>خمار دریدی شهرت</b><br>م                                                                                                                           |
| "           | ابومنصور بن مروان<br>تت                                    |                 | مونس خادم کی کامیانی                                                                                                                 |                 | اسحاق اور ابن الى الساج كى بابهم                                                                                                                      |
| "           | II                                                         | 1 1             | ذ کاءاعورکی گورزی                                                                                                                    |                 | مخالفت اور جزیرہ ہیں ابن طولون کا                                                                                                                     |
| "           | مهدالدولهاورشروه                                           |                 | تكسن خزرى كى دوباره كورنرى                                                                                                           |                 | خطبه پڑھاجانا                                                                                                                                         |
| //          |                                                            |                 | ابوالقاسم كالمصرير حمله                                                                                                              |                 | ابن انی اس ع کاموسل پر قبضه                                                                                                                           |
| וציאן       | تصيرالدوله كأديار بكربر قبضه                               | "               | ا بوالقاسم اور مولس کی جھڑ پیں                                                                                                       | "               | این انی انساج کی بغاوت                                                                                                                                |
| "           | تصيرالدوله كاالربار قبضه                                   | "               | ابولقاسم کی شکست کے اسباب                                                                                                            | <b>۳۵۰</b>      | ابن الِي السرح اوراسخل كى جنگ                                                                                                                         |
| "           | عطير كأمل                                                  | רמץ             | احدین کیلغ کی گورنری                                                                                                                 | "               | اسحاق کی فکلست                                                                                                                                        |
| 11          | ابومنصور بن مروان<br>قتل ممهد الدوله كاقتل ابونصر كى حكومت | 100<br>11<br>11 | مونس خادم کی کامیا بی<br>ذکاء اعور کی گورزی<br>تکلین خزری کی دوباره گورنری<br>ابوالقاسم کامصر پرحمله<br>ابوالقاسم اور مونس کی جھڑپیں | //<br>//<br>(%• | ل اور ابن الی الساج کی باہم<br>ت اور جزیرہ میں ابن طولون کا<br>رپڑھاجانا<br>افی اس ج کاموصل پر قبضہ<br>افی الس ج کی بغاوت<br>افی الس ج اور آخن کی جنگ |

|           |                                                                 |        |                                                           |          | <u> </u>                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| صفحةنمبه  | عنوان                                                           | صفخةبر | عنوان                                                     | صفحةنمير | عنوان                                                                    |
| rzm       | بنوسامان كاخراسان پر قبصنه                                      |        | عبدالرحمن بن مفلح اورمحمه بن واصل                         | L, Ai    | بدران بن مقلد كالصيبين كأمحاصره                                          |
|           | غمرو بن لیث کی جنگ کی جیری اور                                  | MAY    | اہواز کی تباہی اور موی کا استعفٰی                         | "        | د پار بکر متا تاری اور مجو <b>تی</b> ه                                   |
| "         | فكست .                                                          | "      | يعقوب صفاركا فارس برقضه                                   | (rAk     | سليمان بن نصيرالدولداورتر كي                                             |
| "         | عمرو بن لیث کی گرفتاری                                          |        | جنگ صفاره موفق                                            |          | وزیری اوب این مروان                                                      |
| r∠ r      | ملغی کی تخت نشینی اور عمر د کافل                                | 1 1    | ليعقوب كي امواز رواعلي                                    |          | فتل سليمان بن تصيرالدولها                                                |
| "         | طاہر بن محمد کی بجستان وکر ، ن کی گورز ی                        |        | ليعقوب كااستقبال                                          |          | ين عمر بين ان كوقيدم تك                                                  |
| 1)        | فارس پرطا ہر کی تقرری                                           |        | ليعقوب كافرار                                             |          | طغرل بیک کی دیار بکرروانگی                                               |
| "         | فارس پرلیث کا قبضه ول داشیلا میکری                              |        | ليعقوب صفارا درمحمد بن واصل                               |          | نصير لدوله كي وفات                                                       |
| "         | موس کا فرار                                                     |        | موفق کی بغدادوایس                                         |          | ابواعة سم بن مغربي أورعما كدين                                           |
| ~25       | سيكري كافارس پر قبضه                                            |        | جستانی کی بغاوت .<br>بستانی می بغاوت .                    | II       | وفات تصيرول بيت منصور                                                    |
| "         | سيکري کي فنکست                                                  |        | , , ,                                                     | N .      | ابن جبیر کی دیار بکرگی طرف روانگی                                        |
|           | مجستان و کر مان ہے ہنولیٹ کی حکومت<br>ا                         |        | عمروبن ليث                                                | N .      | ابن جبير كا آمد پر قبصنه                                                 |
| "         | کازوال<br>م                                                     |        | خراسان میں بغاوت اورحسن بن زید کی                         |          | بنومروان کی حکومت کا خاتمه                                               |
| "         | احمد کا سجستان برقبضه                                           |        | كامياني                                                   |          | منصور بن نظ م الدوله کی موت                                              |
| "         | سیکری اور لبیث کی گرفتار <b>ی</b>                               |        | صفار کا ابرواز پر قبضه                                    |          | حكومت بنو صفار ملوك سجستان جنهول                                         |
| 727       | الل جستان کی بغاوت واطاعت                                       |        | صفار کی وفات اور اس کے بھائی عمر کی                       |          | نے خربسال پر قبضہ کر لیا تھا<br>کو میں میں میں                           |
| "         | خلف! بن احمد کا جستان پر قبصنه<br>تاریخ بر بر مر                |        | عکومت                                                     | ,        | صالح بن نصر کتا می                                                       |
| //        | قلعه ارک کامحاصره                                               |        | روا نکی تمرین لیث برائے جنگ فخستانی<br>شدند ق             |          | يعقوب بن ليث صفار                                                        |
| "         | خلف کی پسپائی                                                   |        | فجستانی کائل<br>فت                                        |          | یعقو ب صفاراوراین اوس انباری<br>به به ب |
| "         | خلف این احمد کر مان میں<br>مصند در میں نہ میشر سرح میں م        | "      | راقع بن ہرشمہ                                             |          | يعقوب يصفاركا فارس برقبضه                                                |
| 822       | صعصام الدونه اورغر تاش کی گرفت ری<br>مصرف داده کی می            |        | نمیشا پورکا محاصره<br>منابع الله می تنوید                 |          | یعقوب صفائر کا کرمان پر قبضه<br>م                                        |
| "         | عمرو بن خلف کی شکست<br>در میرود در در در                        |        | خراسان پررافع کی تقرری<br>مال سرید کی                     |          | شيراز پر قبطنه                                                           |
| //        | طاہر بن خلف بردشیر<br>۴ حنگه                                    |        | ابوطلحہ کے ساتھ جنگ<br>اگریت میں اس اور ایک معتبد فت      | 1 1      | معتز کی خدمت<br>ت سر ملغ                                                 |
| "         | بروشیر پرچنگیس<br>الاسکاک اور ترون فقید است                     | . I    | جنگ عمروین لیک باعسا کرمعتمد دمونق<br>این به مدرفته بریقه |          | یعقو ب کی ملخ و ہرات پر حکومت<br>ملات                                    |
| "         | طاهر کی کرمان آمداور فتو حات<br>ماسی شده می قیند                |        | فارس پرمونق کا قبضه                                       |          | الخ پر قبضه<br>منتاح معالم السا                                          |
| "         | طاہر کے شہروں پر قبضے<br>اور سے باز سرقا                        | 1      | عمروبن کی کرمان رواعی<br>عربرآیة                          |          | یقوب کی جستان دانسی<br>مقد سرخد میرون                                    |
| //<br>/// | طاہرین خلف کامل<br>الدیمانی ایجات سے روز ریبہ قارن              |        | عمرد کا تقرر                                              |          | یعقوب کا خراسال پر قبصنه بنوطاہر کی<br>سرین                              |
| 1 1       | طاہر کا بغراچ تے معاقوں پر قبصنہ<br>بغایج تک اتھا سالہ کم تھیں۔ |        | عمروبن لیپ کی دوباره گورنری خراسان و<br>قتل فعید ا        | 1 1      | ا حکومت کا خاتمه<br>موت سرونت                                            |
| "         | بغراچی کے ہاتھوں طاہر کی فتکست<br>ماران کی دائنہ سی احمد ہے دیج |        | فئل رافع بن ليث<br>فعن ميري صلح                           |          | معتمداور یعقوب<br>دیشن میزد کریز                                         |
| "         | سلطان کی خلف بن احمدے جنگ<br>محد بری قام مال قریر جرا           | "      | رافع اورڅمه کې شخ<br>رفعه پر عرب چ                        | . "      | نیشاپور برقبضه کی کیفیت<br>اهاستا                                        |
| "         | محمود کا قلعه طارق پرحمله<br>قلعه پر قبضه                       | "      | رافع ادرعمروکي جنگ<br>رافع کافرارادونل                    | "        | طبرستان پر عمله<br>د سه منتاز سراق                                       |
|           | فكعد بر بضه                                                     | //     | رائ کافراراور ل                                           | //       | فارس پر یعقوب کا قبطه                                                    |

|         |                                          |        |                                         | د ن عدد ا | تاري ابن صدون مسجلان م مستطه        |
|---------|------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| صفحهمبر | عنوان                                    | صفحةبس | عثوان                                   | صختبر     | عنوان                               |
| ~9+     | ابو بمرخباز كالل اور يحي كي شكست         |        | طبرستان پراطروش كاقبصه                  | r∠Λ       | خف بن احمد جر مان اور سارش<br>خ     |
| 11      | ابوز كريا يجيى ادراطراف صغانيان          |        | منصور بن اسحاق کی بعثاوت                | 11        | محود كالبحستان برقبضه               |
| 11      | ابن مظفر کی کامیابیاں                    |        | حسين بن على كانميثالور پر قبضه          | "         | بجستان ہے بنوصفہ رکا خاتمہ          |
| "       | يجي اور منصور کي وفات                    | 11     | محمد بن جنيد                            |           | ماوراء النبر کے حکمران بنو سامان کے |
| //      | جعفر بن جعفر کی اطاعت                    |        | احمد بن سهيل کی بعناوت                  |           | حالمات                              |
| ~91     | ابن مظفر کی گور نری                      |        | اميراساعيل ادراحمه بن سهيل              |           | احمد بن اسد                         |
| 11      | مردادی کی ریشهدوانیاب                    | MAY    | احمد بن مهمل كاجرجان يرقبضه             | 11        | نصر بن سامانی ما دراءالنهر کا گورنر |
| 11      | اميرسعيد .                               | I      | نصر بن سبيل کي وفات                     |           | نصراورا اعيل مين نارانسنگي          |
| 11      | محمہ بن البیاس اور ما کان کی جنگ         | 4      | قتل کیلی بن نعمان دیلمی                 | 11        | تصراورا ساعيل كي صلح                |
| "       | امیرسعیدکے فرامین                        | "      | ليلى كانميثا بور پر قبضه                |           | نصر کی و فات اساعیل کی گورنری       |
| 1794    | ما كان كا كرمان پر قبضه اور بغاوت        |        | ليلى كافرار                             | 11        | عمروبن ليث كابني راير حمليه         |
| "       | علی بن محمد کی گورنری                    |        | يلي كافل                                | 11.       | عمروبن ليث كي شكست اور كرفقاري      |
| 11      | جر جان کی گئے                            | ۳۸۷    | قراتكيين اور فارس                       | 11        | عمروکی بغدادر وانگی                 |
| 11      | ابوعلی کارے پرحمد اور ما کان کافتل ہونا  | 11     | جنگ يمجو روابن اطروش                    |           | محد بن زید کی خراسان کی طرف پیش     |
| "       | رے پر قبضہ                               |        | ئىرخاب كى روائكى                        | የአነ       | اقدى .                              |
| "       | ما کان کی موت<br>م                       | 11     | با كان بن كالي                          | "         | محربن زيدكي فتكست اورموت            |
| سوب     | وشمكير كي اطأعت                          |        | خروج الياس بن اسحاق                     |           | اساعيل كارب برقبضه                  |
| "       | ابوعلی کا بلاد ختل پر قبضه               |        | الياس كي پيدر پي تخلست                  |           | محمد بن ہارونی کی گرفتاری           |
| "       | مار بیک طرف روانجی<br>م                  |        | صعلوك كي ريشه دوانيان                   | "         | اساعيل كى وفي ت احمد كى حكومت       |
| "       | حسن بن قیرزان کی ب <b>غ</b> اوت<br>اس    | : I    | سعيدكار بربقضه                          | 5 P       | کرداروڅو بي <u>ا</u> ل              |
| "       | رکن الدولہ کارے پر حملہ                  |        | سعیدنصر کی 'رے' سے دائسی اور محمد بن    |           | ابونصراحمه بن اساعيل ساه ني         |
|         | امیر نصر کی وفات اسکے بیٹے نوٹ کی        |        | على بطور نائب                           |           | فارس کبیر کا فرار                   |
| //      | عکومت<br>انده و                          |        | محمد بن علی کی بیاری اور حسن داغی رے کا |           | سجنةان برابونصراحمه كاقبضه          |
| سوس ا   | أبوالفصل بن تمويير<br>الندريس الندري شوي | 11     | عکرا <u>ن</u>                           |           | سیری کی گریتاری                     |
| "       | ابوالفضل کی ابوالفصل سے میجش             | 11     | اسفارکی گورنری                          |           |                                     |
| "       | عبدالقد بن اشكام                         | F      | اطروش كاجرجان اورطبرستان برقبضه         | - 11      | ابوائحن نصربن احمد كي حكومت         |
| //      | ابوعلی کارے پر دوبارہ قبضہ               |        | اسفار کی بغاوت اوراطاعت                 |           | بغوتيں _                            |
| 11.     | ر کن الدولہ کے سماتھ تکمراؤ<br>          |        | اسفار کی موت اور مرداوی کا قبضه         | - 11      | ابل سجستان کی بغاوت                 |
| 79A     | رے پر قبضہ                               | 11     | مرداوت کاور ما کان کی جنگ               |           | اسى ق اورائىكى بىشە الياس كى بىغاوت |
| //      | ابوعلی کی معزولی<br>ما سر ش              | 11     | امیر سعید نفر اوراس کے بھائی            | የአሶ       | اطروش كالفهورا ورطبرستان برقبضه     |
| //      | ابوعلی کی ناراضگی                        | 11     | ابوز کریا کی امارت                      | 11        | ابوالعياس عبدامته                   |
| 11      | ابويل ادروشمكير                          | 144.   | ابوز کریا بیخی کی بیعت                  | "         | ابوالعباس محمد بن ايراميم           |
|         |                                          |        |                                         |           |                                     |

| بمقعالين |                                         |         |                               | 3)• (J) 3/ | שנטייט שניט ישני וייישב                               |
|----------|-----------------------------------------|---------|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| صفحةنمبر | عنوان                                   | صفحتمبر | عنوان                         | صفحتمبر    | عنوان                                                 |
| 204      | فالق سمر فند كا حكمر ان                 | ۱+۵     | نوح بن منصور کی امارت         | 190        | ابوعلى اورامير يوح كى مخالفت                          |
| "        | اميرمنصوركي امارت                       | "       | ا بوالعباس کی گورنری          |            | محمد بن احمد كافتل                                    |
| ۵٠۷      | سبکتگین کی وفات<br>                     | 11      | ارك كاطويل محاصره             |            | ابوعی کامرو پر قبصنه                                  |
| "        | الوالقاسم بكو زون                       | "       | این مجورگی معزولی             |            | ا بوعلی کی قشکست                                      |
| 11       | محمود كانتيثا بورير قبضه                | 4-1     | ا بوالحباس تاش                |            | ابوعلی کی فر ما نبرداری                               |
| 3-4      | عبدالملك كي امارث                       | 11      | الوالعباس كى جريجان روائلي    | 11         | رکن الدوله کی جالا کی                                 |
| "        | محمود كاخراسان برقبصنه                  | "       | وزبر السلطنت كأقتل            |            | عبدالرزاق کی خراسان میں بعناوت                        |
| "        | بكوزون كافرار                           | "       | ابوالعباس تاش کی بخاراروا تکی |            | محد بن عبدالرزاق كي فرمانير واري                      |
| "        | خراسان پر قبصه                          | 11      | ابوالعنباس كاخراسان برحمله    | 11         | آ ذر ب <sup>ا</sup> ئی جان کی <del>طرف روا تگ</del> ی |
| "        | سامانی حکومت کاز وال                    |         | ا بوالعباس کی معزولی          |            | رکن امدوله بن بویه کا طبرستان برجان پر                |
| "        | عبدالملك كي دفات                        | 11      | ابوالعباس كى بعناوت           | 11         | تېمنە                                                 |
| ۵۰۹      | اساعیل سامانی کی آخری کوشش              | "       | ابوالعباس کی شکست             | 11         | منصور کا جرجان برجمله                                 |
| "        | ابوابراتيم ادرمحمودكي جنك               | "       | ابوالعباس كي موت              |            | قراتكيين كارے كى طرف جانا اور واپس                    |
| "        | ليلك خال اورا بوابراجيم                 | "       | المل جرجان کی بعناوت          | <b>64</b>  | بونا                                                  |
| 11       | ابوابرا تيم كاانجام                     | 11      | ابوعلی بن ابوالحسن            | 11         | همدان پر مبتنگین کا قبضه                              |
| "        | غزنی خراسان اور ماورا وانتهر کے حکمر ان |         | این میجور کی شراسان کی گورنری |            | قراتگین کی وہ ت ابوعلی کی محورزی                      |
| "        | ہو سبتتگین کے حالات اور ہندوستانی       | ۵۰۳     | ابوعلی کا فائق پر حمله        | 11         | خراسان                                                |
| ۵۱۰      | علاقول کی فتو حات                       | -11     | خراسان پرابوعلی کی حکومت      | 11         | طبرك كامحاصره                                         |
| 11       | آ غاز حکومت                             | "       | فائق کی سر گزشت               | 11         | ابوعکی کی معزو فی                                     |
| 11       | امیرنوح اور سبتنگین<br>سب               |         | فائق کې مخکست                 |            | امیرنوح کی وفات اور عبدالملک کی                       |
| 11       | خراسان بین سبتگین کی حکومت              | 11      | طاهر بن فضل کی فکست           | 144        | حكومت                                                 |
| 11       | فتح بست                                 | 11      | ترک کا بخارا پر قبضه          | 11         | رے واصفہان پر فوج کشی                                 |
| الش      | والى قصداركى كوشالى                     | ۵۰۵     | بقراغال كى وفات               | 11         | محدین ما کان کے ساتھ نکراؤ                            |
| 11       | ہندوستان بر جہاد<br>مندوستان بر جہاد    | 11      | فاِکَقِ اورابوطی کی بغاوت     |            | محمه بن ما کان کی گرفتاری                             |
| "        | ج باِل اور سب <sup>ت</sup> گین          | "       | سبتگین کی گورنری              | 11         | ركن الدوله! در بكرين ما لك كي سلح                     |
| "        | ہے پال کی بےوفائی                       |         | نيثالور برقبضه                |            | منصور کی امارت                                        |
| 11       | ہے بال کی وو ہارہ شکست                  |         | نبیثا پور میں محمود کی حکومت  | ۵۰۰        | خراسان کی طرف کشکر کی روانگی                          |
| "        | خراسان کی گورنری                        | "       | ابویلی پرخراسان میں           | "          | وهمكير كى و ف ت                                       |
| "        | ابوعلی اور ۱۶ کن گی کوشانی              | P+0     |                               | "          | ابوعلی بن انبیاس کے حالات                             |
| air      | نبیشا پور میں محمود کی حکومت            |         | خوارزم شاه                    | 11         | ميرج ن پر قبضه                                        |
| 11       | جنگ نیشا پور                            | 11      | خوارزم شاه كأقل               | 11         | سليمان بن ابوعلي                                      |
| "        | ابوعلى اور فا كُنّ كا فرار              | "       | ابوعلی کی موت                 |            | منصوراور بنوبوبيين مصالحت                             |
|          |                                         | -       |                               |            |                                                       |

| مضامين   | فهرمت                            |       |                                   | راو کې ،دو | تارخ ابن ضدونجلد پنجمحصه                     |
|----------|----------------------------------|-------|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| صفحةنمبر | عنوان                            | صخةبم | عنوان                             | صفحتبر     | عنوان                                        |
| ۵۲۲      | اردین کی فتح                     | ۵۱۷   | بج راؤ پر حمله                    | air        | سمرقند پره کُل کی حکومت                      |
| ۵۲۳      | تقانيس يرحمله                    | "     | بجيراؤ كى خودكشى                  | 11.        | ابوالقاسم كافرار                             |
| "        | تعانيس برقيضه                    | ۸۱۵   | فتح ماتان                         | "          | سبكتكين أورايلك خال                          |
| 11       | ابوالعياس مامون بن محمه          | 11    | انندپال پرحمله                    | "          | فيلك خان اورسبكتكيين بين مسلح                |
| "        | ابدالعباس ادر سلطان محمود        | "     | فلعه كوالبيار وكالجز              | ۵۱۳        | ملخ والبسى<br>سينة                           |
| "        | الفتح تشمير                      | "     | قلعه کامحاصره                     | 11         | سېتگيين اورفخرالدوله<br>ستگيرين اورفخرالدوله |
| arm      | راجه بردت كاقبول اسلام           | "     | محموداور نندا كي صلح              | 11         | سبکتگین کی وف <sup>ا</sup> ت اساعیل کی حکومت |
| "        | قلعه مباين برحمله                | "     | محموداوررليك خال                  | 11         | محموداوراساعيل                               |
| "        | ا تنوج کی تخ                     |       | تخائف کی تفصیل                    | 11         | المحودك اساعيل كےساتھ جنگ                    |
| ۵۲۵      | چندرائے کی شکست                  | 11    | محموواور فيلك خان كى ناراضكى      | 11         | المحمودك كاميالي                             |
| "//      | ال غنيمت                         | 11    | خراسان اور نيشا پورېر قبضه        | ماه        | منصوراورفائق                                 |
| "        | مسجدا ورمدرسد كي تعمير           | 11    | سیاوش تکین کا فرار                | 11         | ف نق کا بخارا پر قبصنه                       |
| 11       | بهندوستان برايك اورجهاو          | 11    | جعفرتكين ك كوشالي                 |            | ا بنی را میں انتظامات<br>سند سرور            |
| "        | افغانیوں کی سرگو بی              |       | قدرخان کی ایداد                   |            | بكتو زون اورفا نق كي صنح                     |
| ۲۲۵      | ناري پر قبضد                     | a l   | محموداورليلك كي جنَّك             |            | منصورک معزولی                                |
| "        | نندا کی کوشالی<br>د.             |       | لىلك خان كى تكست                  |            | خراس ن برمحمود کا قبصنه<br>سند               |
| "        | للتح سومنات                      |       | سلطان محموداورنواسه شاه           |            | مبلوزون کی کوشهانی                           |
| 247      | بتكدون كي تبابي                  | 0 1   | لتح جيم كر                        |            | محمود مستنقل حكمران                          |
| "        | راجپوټو پ کی سرکو بی             | "     | بال غنيمت كي تفصيل                | 11         | ضف کی پیشقد می اورمحمود کامقابلیه            |
| "        | ارسلان کی وفات                   |       | سلطان محمود كاجرجان برقضه         |            | سبکتگیین کی وفات                             |
| "        | طغان غال اور سلطان محمود کی سلح  |       | جنگ نار دین                       |            | بغرابق کی موت                                |
|          | الیلک خان کی وفات اور طغان کی    | 11    | غور وتصران پر قبضه                |            | خلف کی گوش کی                                |
| 11       | ا حکومت ا                        | 11    | ابن سوری کی خود کشی               |            | للمحمود کی فتو حات ہند                       |
| "        | طغان خان پرتر کوب کاحمله         | 11    | غرستان کی خانہ جنگی               |            | ہے پان پرحملہ                                |
| ΔM       | ارسلان خان کی سلطان سے رشتہ داری | 1     | ابن سیجور کی بعناوت               |            | مزید چیش قندی                                |
| 11       | ابل سومنابت کی ملکار             |       | غرستان پر قبضه                    |            | بٹھنڈ ہ کا محاصرہ                            |
| 11       | قلعد پرقضہ                       | "     | ابونفسر کی دفات                   |            | ابن خلف کافتل                                |
| "        | رابته برم د يو برجمله            | "     | طغنان خال اور سلطان محمود کی مسلح |            | سجنتان پر قبضیه                              |
| "        | برم د بو کے قلعہ پر قبضہ         |       | لیلک خان کی وفات اور طغان کی      | ۵۱۷        | خلف بن احمد کی موت                           |
| 11       | والى منصوره كى سركوني            |       | حکومت                             | "          | خنف کا کردار                                 |
| 244      | قابوں کی سر گزشت                 | 11    | طغان خان پرِرَ کون کاحمله         | "          | جنَّك بمحيز وملتان                           |
| 11       | قابوس كاطبرستان اورجرجان يرقبضه  | "     | ارسلان خان کی سلطان سے دشتہ داری  | "          | راجه بح راؤ                                  |

| مضامين   | فبرست                                         |         | <b>1</b> mlm (                 | اۋل،دو <sup>م</sup> | تاريخ بن خلدون جلد پنجم حصها      |
|----------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| صفي نمبر | عنوان                                         | صفىنمبر | عنوان                          | صفی تمبر            | عنوان                             |
| 3~~      | در بأرخلافت كاقرمان                           | ara     | الزامات كى ز دىيە              |                     | مجدالدوله کی بچاس بیویاں اور نظام |
| 1 1      | طغرل بیگ کی دهمکی                             | ary     | علماء وفضلا مجمود كے دربار میں |                     | صَومت                             |
| "        | طغرل بیک کی دھو کہ دہی                        |         | محمود ماهرا قنصاديات           | 8                   | رے پر قبضہ                        |
| "        | طغرل بیک کی گوشالی                            |         | شابهنامهاورمحمود               | "                   | رے میں محمود کا استقبال           |
| పాప      | تر کمانو ل کی بربادی                          |         | شاہنامہ کی تصنیف کی تاریخ      | 11                  | كفروالحادكي تناجى                 |
| ,        | استرآ باد پر طغرل بیک کا قبضه                 | ۵۳۷     | فردوی کی تر دیدائے کلام نے     | 01-                 | منوچېر کےساتھ سلح                 |
| "        | تر کمانوں کی سرکو ہی                          | ۵۳۸     | واقعه كي اصل حقيقت             | 11                  | زنىې ن ،ابېراورز ورپر قبطنه       |
| 11       | سلطان مسعودا ورطغرل بتيك                      | ۵۳۹     | محمود کے وزیراء                | "                   | ابل اصنبان کی اطاعت               |
| "        | ارسلان                                        | "       | احمد بن حسن ميمندي             | "                   | صفہان پر قبضہ                     |
| "        | سلطان مسعود کی شکست خراسان                    | ۵۳۰     | حسن بن محمد                    | 11                  | بل رے کی بعناوت                   |
| ۲۳۵      | سلطانِ مسعود کی طرف ہے سے کا پیغہ م           | "       | اولا و                         | 11                  | بى را پر قبضه                     |
| "        | خانه جنئی                                     | 11      | سلطان مسعود کی حکومت           | "                   | بنى را پرچمود كا قبضه             |
| "        | سلطان مسعود کی شکست                           | "       | سلطان محمد کی گرفتاری          | ari.                | تا تاريون کي گوشي لي              |
| "        | نبيثا بورين طغرل بيك كاقبضه                   | "       | احمه بن حسن کی آ زادی          | //                  | تا تاريوب پرجميله                 |
| "        | بلخ كامحاصره                                  |         | علاءالدولهاورسلطان مسعود       | "                   | وهشو دان کی عقل مندی              |
| ۵۳۷      | تز کمانوں کا فرار                             | "       | مجد الدوله کی شکست             |                     | تارتار یول کی ممل گوشانی          |
| "        | شتراده مودود کل روانگی                        | 11      | علاءالدوله کی شکست اور فرار    | 11                  | تر کمانوں کی ریشہ دوانیاں         |
|          | سلطان مسعود کی معنزونی اور محمد کی تخت<br>دیم | "       | فتح مكران وكرمان               |                     | آ ذربانچون کی تباہی               |
| "        | اختینی                                        | "       | عيىلى كى شكست                  |                     | طغرل بیک اورتکین کی جھڑپیں        |
| "        | سلطان مسعود کي ترفتاري                        | "       | ابو کلیجار کی شکست             |                     | فتح زى                            |
| "        | سلطان مسعود كافس                              | orr     | علاءالدول کی شکست              | 11                  | سلطان محمود کی وفات               |
| ۵۳۸      | سلطان مسعود كاكروار                           |         | فرہاوی تا کا می                | 14                  | سلطان محمود کی خصوصیات اور کروار  |
| "        | سلطان مجمد كاقتل                              |         | على بن عمران اورا بومنصور      |                     | محمد کی و کی عبد ی                |
| "        | سلطان محدود                                   |         | ابومنصور کی شکست اور کرفتاری   |                     | <u>کلام مترجم</u>                 |
| 11       | خان ترک کی فر ما نبرواری                      |         | بخاوتمن                        |                     | محبود کا نسب                      |
| "        | تو نتیاش اور ملی تلبین کی جنگ                 |         | علاءالدوله كى بغاوت            |                     | غلامی کے ذرائع                    |
| ಎಗಾ      | على تلين كى شكست                              |         |                                |                     | فردوی کارو                        |
| 11       | تو نناش کی وفات                               |         | احمد نیال تکنین کی موت         |                     | و ما دت تعلیم و تربیت             |
| /        | بارون اور ابونصر می <i>ن کشید</i> گ           | "       | دارابن منوچېرکی بعناوت         |                     | محمود بحثيبت عالم                 |
| /        | طغرل بیک کا خوارزم پر قبصته                   | "       | ابومهل اور ملاءالدوله كى جنَّك |                     | سيف لدوله محمود                   |
| //       | شاه ملک کی گرفتاری                            |         | طغرل بیک کی وست درازی          |                     | ملمى تسحبت                        |
|          | جنَّك سلطان مود ووطغر بيك                     | ۵۳۳     | تر کمانول کاانجام              | "                   | لبيروني اورمحمود                  |

•

|          | 7                                           |           | ra .                                   | ل،دوم              | اريخ ابن خلدون جيد بيجم حصداقة                |
|----------|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| تحدببر   | عنوان                                       | صفحة نمبر | عنوان                                  | مة نمبر<br>محمد بس | T                                             |
| ٦٢٦      | ٠, ١, ١, ١                                  |           | ملطان محموداورليك خال كى جنگ           | ۵۵۰                | ىندوۇر كى پىش قىدى اورىكىست                   |
| 11       | خلفاءعباسيه كے ذبراثر                       | "         | لغان خال                               |                    | راج باس رائے کی اطاعت                         |
|          | "غوری حکمرانوں' کے حالات و                  | "         | نيدو ل کا شکست                         | ' //               | سبطان مودود کی وفات<br>سبطان مودود کی         |
| //       | ا واقعات                                    | ll .      | طغان خان کی وفات                       | ا۵۵                |                                               |
| "        | ایم سین                                     | ı         | ارسلان خان                             |                    | سعطان عبدالرشيدا درغله مطغرب                  |
| "        | بهرام شاه                                   |           | سلطان محموداورار سلان خان کی جنگ       | 11                 | سلطان عبدالرشيد كأقتل                         |
| ۵۲۵      |                                             |           | قراخان                                 | DOT                |                                               |
| //       | علاءالدين کي حکومت                          | ı         | بقراخان کی قناعت پیئندی                | "                  | غياث الدين كاحمله                             |
| 11       | غزني برعلاءالدين كاقبضه                     |           | بقرا خان ادرار سلان خان                | "                  | شہایب الدین غوری کا غزنی پر قبضه              |
| 1        | علاءالدين اورشباب الدين ميس كشيدگ           |           | طقفاح خان                              |                    | سبكتكين كي حكوميت كاخه تمه                    |
| "        | علاءالدین کی نبلط جمی                       |           | سلطان الب ارسلان                       | 11                 | فرخ زاداورانوشكىين                            |
| //       | علا ءالدین کا دو باره حمیه                  |           | سلطان ملك شاه مجوتي                    | ۵۵۳                | کلیسارق کی رہائی                              |
| רדם      | عیاث الدین کی حکومت<br>میاث الدین کی حکومت  |           | سمرقند پر قبضه                         |                    | سلطان ابرا ہیم                                |
| "        | غياث الذين كاغزنى پرحمله                    |           | احد بن خصر خان كانتل                   | 11                 | اجورهن کی فتح                                 |
| 11       | کر مان اورشنوران پر قبضه                    |           | طغان خان بن قراخان                     |                    | سلط ن ابرا ہیم کی وفات                        |
| "        | شہانب الدین کا لامور پرحمله                 | 11        | سلطان احمد                             | , ,                | سبطان علاءالدوليه                             |
| "        | لا ہور پر فبضہ<br>خبرے سے میں م             | //        | قدرخان                                 |                    | سبطان ابدولهارسلان                            |
| 04Z      | خسروملک کی گرفتاری<br>منابع میرنجار         | //        | قدرخان کی نرفتاری                      |                    | بېرام شاه                                     |
| 1 1      | غياث الدين كأحكم                            | //        | تيور لنگ                               | l.                 | ظهبيرالدين خسروشاه                            |
| //       | ا برات پر قبضه<br>پرین                      | 277       | محرخان کی بغاوت                        |                    | خسروملک یہ                                    |
| "        | اجبرکامحاصرہ<br>ن سے مقام سے میں میں است    | "         | سلطان نجر كاسمر قنذ برقصنه             | YGG                | شجره ملوك بنو تبكتكيين مرتبه مترجم            |
| "        | رانی کے ساتھ دنط و کتابت<br>ک فتح           | "         | تر کستان پر تا تاریون کا قبضه اور دولت | "                  | کاشغر، اور ترکتان کے ترک تھمرانوں             |
| 1/       | ادبه کی صفح                                 | "         | خانيه كاانفراض                         | 11                 | کے حال ت وواقعات                              |
| , ,      | راجاوُل کی تیار باِل<br>مشکراسلام کی شکست   |           | قراخان كاتبول اسلام                    | "                  | بقراخان                                       |
| 11       | المرابق أثران أ                             | ľ         | تدرخان کی بغادت                        | ۵۵۷                | املک خال سیمان                                |
| AYA      |                                             | "         | ارسلان خان کی گرفتاری                  | "                  | بغاوتيس                                       |
| "        | عیات کار بن کی امداد<br>پرتھوی راج کی دھمکی | "         | ا کوشان                                | //                 | اليلك خان كالخارارجمد                         |
| <i>"</i> | 7 (1                                        | //        | ارسلان محمداورتا تاری                  | "                  | اليك خان بخارامين                             |
| 11       | میسی ایداد<br>در از چندن ارجما              | //        | چینیوں اور تا تار بول ہے جنگ           | "                  | ایک خان اوراساعیل کی جنگ                      |
| "        | ۵ و تصورا برحمله<br>۴ تصورا کاتل            | 711.      | سلطان خبر کی شکست                      | "                  | . ساعیل کی شکست فرارادر <sup>م</sup> وت<br>به |
| "        | م صورا 6 ل<br>شهاب الدين کی فتو حات         | "         |                                        | ۵۵۸                | املک خان وسیطان محمود                         |
|          | مهاب الدين و قات                            | //        | جعفری خان                              | //                 | شباس تكىين كى گوشالى                          |

| ن | ت مضر مير     | فہرست                                          |       | م ۳۹                                        | ماول،وو     | تاري ابن خلدون جلد <sup>و</sup> بم جه          |
|---|---------------|------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| Ī | صفحه نمبه     | عنوان                                          | صخةنم | عنوان                                       | صفحتمبر     | عنوان                                          |
| - | 241           | وارثول کے لئے قانون                            | ۵۲۳   | خلیفه کی نارانسگی                           | 979         | بندوستان ميس مسلمانول كارسوخ                   |
|   | ,,            | الل علم كى حوصله فزائى                         | "     | تر کمانوں کی ریشہ دوانیاں                   | "           | پتھو را (پرتھوی راح ) کواسلام کی دعوت          |
|   | "             | شهاب الدين اور خطا                             | 221   | تر کمانوں کی فٹکست                          | "           | جنگی منصوبه بندی                               |
| 1 | "             | احسین بن خرمیل                                 | "     | علاءالدین تکش اور تر کمان                   |             | مندوول کی شکست اور فرار<br>م                   |
|   | "             | سرخس کامحاصرہ                                  |       | علاءالدین تکش کی موت                        |             | محمد بن ملاءالدين كاقتل                        |
| • | "             | خوارزم برجمله                                  | "     | يندوخان                                     | l 1         | غوری اورخوارزم شاه                             |
| 1 | ۵۷۹           | محمه بن تکش کی تر کمان خطاسے ساز باز           | "     | غیاث الدین اور جنبقر ترکی<br>               |             | استطان شاه                                     |
|   | "             | شهاب الدين اورخطا                              | "     | جنبقر کی سازش<br>ا                          |             | سلطان شره اورغماث الدين<br>غرب سريق ميري       |
|   | 11            | شہاب الدین کی امراء سے بدطنی                   | 040   | مروالرود پر قبضه                            |             | غیاث لدین کے علاقوں پر حیلے                    |
|   | "             | تاج الدين كي بغاوت                             | "     | غیاث الدین اور علاءالدین<br>خیاب که فتح     |             | سلطان شاہ اور غیاث الدین میں صلح کی<br>ریشیژ   |
| ł | "             | ا يبك كي بغناوت                                | "     | خراسان کی فتح<br>مراسان کی فتح              |             | سطان شاه کی فکست                               |
|   | "             | کھوکھراتوم کی بغاوت                            | "     | اساعیلیوں پر <u>حملے</u><br>نیسال کی فتح    |             | سلطان شاه غمیاث الدین کی بناه میں <sub>س</sub> |
| 1 | ۵۸۰           | کھوکھر ول کی اطاعت<br>م                        | "     | نهرواله کې فتخ<br>مار دارې کې همک           |             | علاء الدين اور غياث الدين كي جنگي              |
|   | 11            | کھوکھرون کی گوشالی<br>ک                        |       | علاءالدين کې دهمکې<br>ملاءاله مين کې د ممکن |             | تيريال                                         |
|   | //            | کھو کھروں کی شکست<br>مرجعہ جمال میں م          |       | علاء الدین کی تر کمانوں کے ساتھ ساز<br>ا:   | 021         | علىءالدين تكين كافرار                          |
|   | //            | مرفقد پر حملے کی تیاری<br>ن سے ن               | 11    |                                             | "           | خوارزم کی گئتے                                 |
|   | 11            | ر اھيہ کے گفار<br>مار جي سام در                | 11    | سرو پر جفت.<br>گورنز خیشا بور کا فرار       | ",          | اجمير برحمله                                   |
|   | //            | ال تراهید کی بغاوت<br>این که می د              |       | رورويين پوره مرار<br>سرخس برحمله            | l.          | الشكراسد م ك فكست                              |
|   | ۵۸۱           | ل تراهيد کی سرکو في<br>دا سال تا یک شاه پر     |       | مر ن پوسته<br>ملاءالدین کی نا کامی          | 00          | شہاب الدین کی راجپوتوں سے شکست                 |
|   | //            | نهاب الدین کی شهادت<br>نا الدین کرداناک دی     |       | دوباره ناکامی<br>دوباره ناکامی              |             | ک تعداد                                        |
|   | "             | نہاب الدین کے قاتل کون؟<br>واجہ مؤید الدین     | N .   | ملاءالدین کی دھو کہ دہی                     | W           | امراء سے ناراضگی                               |
|   | "             | ریخ کی بدنیق<br>ریخ کی بدنیق                   | III . | يرات كامحاصره                               |             |                                                |
|   | DAY           | رن ن برین<br>براء حکومت میں اختلاف             |       | •                                           |             | شهاب الدين كاانق                               |
|   | "             | ہاب الدین کی تدفین                             | III   | نبهاب الدين كي واليسي                       | M           | راجيوتو ل کی شکست                              |
|   | "             | باب الدين ، كروار                              |       | فيات الدين كى وفات شهاب الدين               | III .       | اجمير كي فتح                                   |
|   | "             | ج الدين ايلدوز<br>ج الدين ايلدوز               |       | کی حکومت                                    | 11          | بنارس اور تطب الدين ايبك                       |
|   | "             | اءالدين سام                                    | - 11  | روبرهمله                                    | / //        | بنارت کا راجیہ                                 |
|   | "             | يروال                                          | - 11  | نصورتر کی کی شکست اور قل                    | 021         |                                                |
|   | ۵۸۲           | II                                             | _     | كى انظامات                                  | "           | گواریاری منتج<br>ا                             |
|   | "             | اءالدین کی وفات<br>اءالدین کا غزنی میں استقبال | // عا | لوکاره کی جلاوطنی                           | 1           | بخ پرحمد                                       |
|   |               | اء الدين اور جلال الدين کې تاخ                 | III.  | ياث الدين كاكردار وخصوصيات                  | <i>È 11</i> | علاءالدين منتش اورتر كمان                      |
|   | $\overline{}$ | <u> </u>                                       |       |                                             |             |                                                |

|         |                                                        |        |                                                    | و ل ، دو | ناري ابن علدون مجلده، م معسد                        |
|---------|--------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| صفحهمبر | عتوان                                                  | صغخمبر | عنوان                                              | صفحةبم   | عنوان                                               |
| ۵۹۳     | سامانی اور دیلمی                                       | ۵۸۷    | قبضه                                               | ۵۸۳      | الدین کے ساتھ سازباز                                |
| 11      | ليكي بن نعمان                                          | W.     | قاضی صاعد                                          | 11       | تاج الدين اميد وزغر في ميس                          |
| 11      | قراتكعين كى تتكست                                      | ۵۸۸    | ایبک اورابلدوزگی آزادی                             |          | علاء الدين اور جلالِ الدين کی تاج                   |
| ಎ೪೭     | نیشاپور پر قبضه                                        |        | درْ (بلدوز) کی میکآباد برفوج کشی                   |          | الدین کے ساتھ کشیدگی                                |
| "       | ليل کي فکست<br>است تا                                  |        | استکنین کی کابل دانسی .                            | •        | غزنی کی مجتح _                                      |
| "       | الميل كأقل                                             | 1      | غياث الدين اورخوارزم شاه كي صلح                    |          | مداءالدین کی تسمیری                                 |
| 11      | سرخاب بن دمشودان                                       | "      | ایبک کی کارگزاری                                   |          | تاج الدين اييدوز کي ريشه دوانيان                    |
| 11      | سرغاب کی موت                                           | "      | حسن بن حرمیل کی گرفتاری<br>میں میں <del>قر</del> ق |          | غياث الدين محمه                                     |
| 11      | ما كان بن كالى                                         |        | ابن حرميل كالمل                                    |          | غياسطندين كي خلاف ورزى                              |
| "       | اسفار بن شهروبه<br>ر                                   |        | خوارزم شاه كاطبرستان پر قبضه                       |          | انتظامی امور                                        |
| ۵۹۵     | ابوانحسن بن کالی کانش<br>ما                            |        | غياث الدين محمود كائل                              |          | ابن حرمیل کی غداری                                  |
| 11      | علی بن خرشیه                                           |        | خوارزم شاه کاغزنی پر قبضه                          |          | ابن حرميل كي اطاعت                                  |
| //      | طبرستان پر ما کان کا قبضه<br>مارستان پر ما کان کا قبضه |        | وز (ایلدوز) کالا مور پر قبضه                       |          | خوارزم شاه خراس ک میں                               |
| "       | اطبرستان پرمرداد تایج کا قبصنه                         |        | تاج الدين ايلدوز كاخاتمه                           | 11       | حسن بن حرمیل کی سراسیمکی                            |
| "       | اسفارکارے پر قبضہ                                      |        | '' ویلم'' کی سلطنت<br>المار سران د                 | "        | ابن حرمیل کی ریشه دوانیان ۳<br>میسی میلونید         |
| //      | هزرسندان<br>حسب ع                                      |        | دیلمیوں کا سلسلۂ نسب<br>مارین ساتنہ                | 1        | خوارزم ش ه کاننځ پرجمله<br>د کړې پاینځ              |
| //      | حسن دا می کی موت<br>الم                                |        | طبرستان گ سخیر<br>در در در می کشد                  |          | محمه بن علی کی مینخ روانگی<br>ماینه مسرمه بر در در  |
| 494     | الموت پراسفار کا قبضه<br>م به جعهٔ برقمآ               |        | شهر یار بن سروین کی سرتشی                          |          | مبلخ پرخوارزم ش ه کا قبضه<br>حساب فریس س س          |
| "       | محمد بن جعفر کافنل<br>مروز که مزار                     |        | بازیاری بغاوت<br>ایکرین ک                          |          | حسین غوری کی گرفتاری<br>معداد میران                 |
| "       | اسفار کی بغاوت<br>است ادار کر اتر صلح                  |        | دیکمیوں کی بغادت<br>دیم میں ش                      |          | تاج الدين ايلدوز کي ريشه دوانيان<br>نيد آ           |
| 11      | ابن سامان کے ساتھ سلح<br>نا بر نظام                    |        | قارن بنشهر مار<br>در به نشه سرقما                  |          | غرنی پرعداء الدین اور جلال الدین کا                 |
| "       | انل رے برطلم<br>اسفاراورمرداد یج کی کشیدگی             | 171    | مازیاراورانشین کانگ<br>مازیار کے غلام              |          | فیضه<br>د در در دارا دارسرسوسر                      |
| ۵۹۷     | اسفار کا فرار                                          | "      | ماریار بے عملام<br>علو بول کی دعوت                 |          | عدُ ءالدين اورجلال الدين كا آپس ميں<br>جھرُا        |
| : //    | اسفار كاقتل                                            | ",     | عوبين دوت<br>محمد بن اوس                           |          | بسرا<br>ایلدوز کا کرمان پر قبصنه                    |
| ,,      | مرداو ت <sup>نج</sup> کی حکومت                         |        | مد بن رون<br>طبر ستان حسن بن زید کا قبعنه          |          | امیدوره کرمان چبسته<br>ایلدوز کاغز نی پردوباره قبضه |
| "       | مرداوزنج كاطبرستان يرقبصنه                             |        | جر حال من الريد المبيد<br>حسن الطروش               | 1        |                                                     |
| "       | مرداوج كاجرجان برقبضه                                  |        | اطروش كاطبرستان يرقبضه                             |          | عباس کی بعادت<br>عباس کی بعادت                      |
| 11      | ما کان کی <i>کسمپ</i> ری                               |        | اطر دش کا تل<br>ا                                  | 3        | عباس کی اطاعت<br>عباس کی اطاعت                      |
| 11      | مرداوت اورخليفه مقتدر كالشكر                           |        | فارس اور عراقين پرقابض سالاران ديلم                |          | ئر مذر پرخوارزم شاه کا قبضه                         |
| ۵۹۸     | مرداویج کی دست درازیاں                                 | //     | <u>کے حالات</u>                                    | ,,       | ط لقان پر قبضه<br>ط لقان پر قبضه                    |
| "       | یشکری اصفہان میں                                       | "      | دیلمی سر دار                                       |          | اسفرائن اور سمبستان برِ خوارزم شاه کا               |
|         |                                                        |        |                                                    |          |                                                     |

| بمصرين    | r - /.                                            |          |                                                             |        |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
| صفحةنمبر  | عنوان                                             | صفح بمبر |                                                             | صفحةبر | عموان                                                   |
| 4.4       | ىلار                                              | Y+1"     | مرداویج کاقتل                                               | APG    | م دِ و جَ کا اصفہان پر قبضہ                             |
| , ,       | تر کوں اور دیلمیو ل میں جھگڑ ا                    | "        | ترک سردار                                                   |        | وشمكير أورمرواويج                                       |
| /         | ابن رائق ادراین بریدی                             |          | تر کون کافرار                                               | "      | وشمكير اورمرواوت كي ملاقات                              |
| /         | تؤزون كابغداد مين تظلم وستم                       |          | وشمكير كى حكومت                                             |        | مر داوت که اوراین سامان جرجان میں                       |
| 1.4 N     | خليفه هقمي كابغداد برقبضه                         |          | ما كان كى شكست<br>ا                                         | I ₹    | مردادينج ورعبدالتدبلعنى كي صنح                          |
| "         | این بریدی کی تنکست                                |          | ابوعلی بن البیاس کا کر مان پر قبضیه                         |        | بنی بورید کی ابتداء                                     |
| "         | ترك اورسيف الدوليه                                |          | ترکون اورخدام خلافت کی کشیدگی                               |        | بنو بوبيكانى <b>ب</b><br>بنو بوبيكانىپ                  |
| "         | لوزون کی موصل روا نگی                             |          | این را نق اور ترک                                           |        | ابن مسکویید کی محقیق<br>سرچه -                          |
| "         | توزون كاانبجام                                    | н н      | معزالددله                                                   | 8 I    | عدامها بن خلدون کی شخفیق                                |
| 11        | بغداد ہےلوگوں کی ہجرت<br>وند پر                   |          | ابن سامان کا قائد ایراتیم بن سیمجور                         | "      | ابوشې ع<br>                                             |
| 11        | نیال اور فتح کی دعدہ شکنی                         | "        | اندوانی<br>ما سر                                            | "      | خواب کی تعبیر                                           |
| "         | معنز الدوله كابغداد برجمله                        | "        | علی بن کلونه                                                |        | » كان اور بنو بوريه<br>رس                               |
| 4+4       | معزالدوله كابغداد برقبضه                          | "        | معزالد دله کی دعده همنی<br>ما سمبر میرونکنی                 |        | بنو بو بياورمر د، وت <sup>ب</sup> ح                     |
| "         | خلیفه مشکفی گی <i>نر</i> نق ری<br>مشکفی سی        | 7+0      | علی بن کلوند کاحسن سلوک<br>م                                |        | بنو بو بیاور در نرعمید<br>مورون برون                    |
| "         | خلیفه مشکفی کی معزولی                             |          | محمد بن البياس اورعلي بن كلوب كى جنگ                        |        | عمد دالعدوله كاحسن انتظام<br>معدد العدولية كاحسن انتظام |
| "         | ظیفہ کی ہے جس<br>محصر میں میں                     |          | عراق پرمنزالدوله کی حکومت                                   |        | عمد دالدول اورمر داویج                                  |
| 11        | جمی حکمرانوں کاغلبہ<br>سرین سرین کا میں اس        |          | ما کان کا جرحبان پرتصرف                                     |        | اصفہان پر قبضہ                                          |
| "         | کومتوں کی ناکامی کے اسباب                         |          | ہو ہو یہ کے حالات دواقعات<br>مرقب                           | и і    | عمد دا مدوله اور مرداویج کی کشید گی                     |
| 41.       | این حمدان کا بغداد برحمله<br>در مطرف              |          | عراقین اور فارس پر قبعند کرنے اور خلفاء                     |        | عمادا مدوله كاارجان برقبقته                             |
| "         | خليفه مطيع اورمعنزا بدويه                         |          | بغدادکواپئے ماتحت کرنے والے حکمران<br>ا                     |        | عمد والعدوسه كابلا د فارس ير قبصنه<br>مريد سريد         |
| "         | این جمران کی فلکست<br>مذہب میں مصابع              |          | بنو بو میدکی دست درازیال<br>ماری جریب رائت                  |        | عمادا مدوسه کا فرار<br>نقال که                          |
| 11        | این ندان اور فزالدوله کی سنج<br>اور در در در مین  | l i      | U                                                           |        | يا قوت کی شکست<br>مقد مرکز مارد کار                     |
| "         | المن حمد ان اورتزک<br>اموه داریا مرده میسده       |          | این بریدی کی شکست اور فرار<br>مده ما سال سرار کرده از در قد |        | يا قوت كا دوباره حمله اور شكست<br>شاريدة .              |
| "         | معتزال وله کابھرہ پر قبضہ<br>معترال ایرین         |          | معز الدوله بن بویه کاابواز بر قضه<br>معرال است کی می گ      |        | شیراز پرقبضه<br>هٔ در میدانیان می                       |
| //        | معزالدوله کابھرہ پر قبضہ<br>کرکے رہناہ میں        |          | معزالدولهاور بریدی کی کشید کی<br>پیچکم کاعروج               |        | خىيفە سے تعلقات<br>اصفى سەرەرەن ئىچى كافتىن             |
| 411       | کو کیرکی بغاوت<br>رصل مرقد                        |          | ا من المراون<br>المذال الشما كانت                           | "      | اصفهان پرمرداویج کا قبضه<br>ایکان کار برمروق            |
| 11        | موسل پر قبضه<br>المعندان المدارس تاریز کا صلح     |          | اصفہان پروشمکیر کاقبضہ<br>رکن الدولہ کاسوس پر قبضہ          |        | ما کان کارے پر قبضہ<br>میدان پیچ                        |
| "         | معزالدولها: ياتن تدان کی ت<br>رکن الدولهاوروشمکیر |          | n                                                           | 99     | مرداو تیج<br>دیلمیوں کے تھیل تماشے                      |
| "         |                                                   |          | ر ن الدول قامه مهان پر بطنه<br>داسط و بصره کی جانب          |        |                                                         |
| "         | هسن کا جرحان پر قبصند<br>کههانی دا کار سه بروقیز  |          | واسطور وراق في م                                            | ا رر   | شررداون کی توسف کی اواقا<br>پذار کن روش                 |
| //<br>11t | ار کا اندورہ ور کے پر ہمیں<br>ایٹھ کر کا بیٹنا سے | "        | الن بريدن المست                                             | ",     | ترون پرس ب<br>تاکه کا منصد مان                          |
|           | وسيرن مست                                         |          | ا م م                                                       |        | رون موبه بهر                                            |

|              |                                       |         |                                       | د ل.در   | ناري أبن خلدون ···· جند بهم <u>··· خصيه</u> |
|--------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| :<br>فحد بسر | · <del> </del>                        | مفحةمبر | عنوان                                 | صفحتير   | عنورن                                       |
| 478          | الإحلاق الرواقات                      |         | וועננעיננט קיאניא                     |          | بطیحہ کے حکمران بن شاہین کا آغاز            |
| "            | تر کول اور دیلم یو ل میس فتنه<br>سا   | ΥIZ     | معزالدولهاورقرامطه كي جنگ             | YIF      | حکومت                                       |
| 444          |                                       | н       | بقره پرقرامط کاقبضه                   | 11       | عمران بن شامین کامحاصره                     |
| 11           | سبکتگین کےخلاف سازش                   | 11      | ابن طعنان كافتل                       |          | عماد الدوسه كى وفات<br>عاد الدوسه كى وفات   |
| 11           | عز الدولد كي املاك كامحاصره اور قبضه  | "       | علی بن احمد کی وزارت                  |          | عضدالدوله كي مخالفت                         |
| 11           | تر کول کی بعناوت                      |         | معترالدوله كاعمان يرقبضه              |          | ركن البدوييه                                |
| 11           | عزالدوله کی پریشانی                   |         | معنز الدوليكي وفات                    | 11       | صميري کې و قات                              |
| A PPM        |                                       |         | عزالد وله بن معزالد وله               |          | مهلي كاحسن انتظام                           |
| 11           | عضدالد ولهاورتز کول کی جنگ            |         | عز الدولد كي نافر ماني اوراس كے نتائج | "        | رے پرمنصور کا قبضہ                          |
| 11           | خليفه طالع كي بغداد والبس             |         | ابوافصل عباس بن حسين كي وزارت         | 11       | منصور کی فکست                               |
| "            | عضدالدوله کی حالا کی                  |         | رے پیچملہ                             | 11       | تز کول کی سراسیمگی                          |
| 11           | عزالدوله کی گرفتاری                   | 419     | وشمكير كى موت .                       | "        | فريفتين كي حالت زار                         |
| atr          | عضدالدول إور خليفه ط لنع              | 11      | ابوعلی بن الیاس                       |          | ركن الدوله كااصفهان يرقبضه                  |
| "            | ابن بقیها در عضدالدوله کی جنگ         | 11      | البيع اورعضدالد دله كي جنك            | ii       | وشمكير اورمنصور                             |
| 11           | عضدالدوله كي شكست                     |         | كرمان برعضدالدوله كاقبضه              | "        | ركن الدوله كاجرجان برقبضه                   |
| 11           | ركن الدوله أورعضدالدوليه              | 11      | البيع كي وفات                         | 410°     | ابوعى اورركن الدولمه كي صلح                 |
| 464          | عز الدوله کی رہائی<br>افت             | 11      | حسو مدین حسن کردی                     | 11       | ركن اندوله كأجرجان بردوباره قبضه            |
| "            | ابوالقع                               | 11      | حسوبياورسلاري جنك                     |          | ابوعلی کی مخاطست                            |
| 11.          | صحار کی جنگ                           | 414     | ابن عمید کی وفات                      | 11       | ابوعلی کاخراسان ہے فرار                     |
| 11           | امقامُ 'د مارُ' میں جنگ               | 11      | ابن عميد سيرت وكردار                  | "        | ركن ابدولها ورمعز الدوليه                   |
| 442          | موتمرا درطا ہر کی جنگ                 | //      | کرمان کی بغاوت                        | "        | محدبن ماكان كالصفهان يرقبضه                 |
| 11           | کرمان کے باغیوں کی کوشانی             | 11      | كرمان يرعضدالدوله كاحمله              | "        | ركن الدوره اورا بوسعيد كي سلح               |
| "            | عضدالدوله کی ولی تنهدی                | //      | باغيوں کی گوشالی                      | "        | روز بھان کا خروج                            |
| 11           | ركن العدوليدكي وفات .                 |         | ابوالفصنل عماس كى ريشه دوانيال        | Alk      | معز الدوله اورروز بهان                      |
| YPA          | ر کن الد وله به سیرت و کر دار<br>سرید | //      | محمر بن بقيه                          | "        | روز بھان کی خورکشی                          |
| //           | عضدالدوله إورعز الدوله كى جنگ         | 11      | متبتكيين اورعز الدوله                 | "        | ملكا كى بغذوت                               |
| "            | ابن شامین کی اطاعت                    | "       | ابوتخلب بن ناصرالدوله                 | 11       | معزالدوله كالموضل يرحمله                    |
| "            | بھرہ پرعضدالدولہ کاحملہ<br>سرچین صلہ  | 11      | موصل برعز الدوله كاقبضه               | 11       | ناصراليدولها ورمعتر البدوليه كي ملح         |
| "            | مصراور ببيد كتبياول ميل سالم          |         | مغربي بغدادين شيعة تي فساد            | ALA      | بختیاری ولی عهدی                            |
| //           | وزير السلطنت ابن عميد كازوال          | "       | عزالدوله إورابوتغلب كي سلح            | //       | ركن الدوله كاطبرستار وتدجان بير قبضه        |
| 444          | ابن بقيه كاانجام                      | ľ       | الل موصل کے نزد یک عزالدوله کی        | <i>"</i> | بغد وبين شيعة ي جملزا                       |
| 11.          | عضدالدوله كاعراق برقبضه               | //      | پزیرائی                               | //       | وز مرمهسی کی وفات                           |
|              |                                       |         |                                       |          |                                             |

| ومضراتين  |                                             |         |                                                                  |         | 1                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| صفحه نمبر | عنوال                                       | صفحتم   | عنوان                                                            | صفحتمبر | عنوان                                                                 |
| ماما 4    | شکراستان دیلمی                              | 727     | عمان برصمصام الدوله كاقبضه                                       | 1       | عز الدوله کي وعده شکنی                                                |
|           | وزیر السلطنت صاحب این عباد کی               | 11      | الونصر بن عضدالدول إدرصمصام الدول                                | "       | عز الدوله كاقل ١                                                      |
| 11        | وقات                                        | YPZ     | قرامطه كاكوفيه يرقبضه                                            |         | تغدب اورعضدالدول .                                                    |
| "         | الوعماس احمركي وزارت                        | 11      | قرامط کی شکست                                                    |         | ويار بمرك فنتخ                                                        |
| מחד       | فخرالدوله كى دفات مجد الدوله كي حكومت       |         | ابهواز وبغداد پرشرف الدوله كاقتصه                                | "       | ويار مفنر برقبضه                                                      |
| "         | علاء بن حسن والى خوزستان كانتقال            |         | البوالحسين كى موت                                                | 11      | ابوتغلب كي موت                                                        |
| "         | الوعلى بن اساعيل                            | ALA     | شرف الدوله كالعواز أور بصره پر قبضه                              |         | عضدا بدولهاور بنی شیبان<br>سعه برقت                                   |
| 11        | بہاءالدولہاورابویلی کی جنگ                  | 11      | صمصام الدوله کی گرفتاری                                          |         | تققور کافتل<br>شمرین                                                  |
| "         | صمصام الدوله كأنل                           | "       | بغداديس ديلم اورترك                                              | AMI     | ابن همسیق کی موت                                                      |
| 464       | بهاءالدوله كافارس اورخوزستان يرقبضه         | 11      | صمصام الدول كاانجام                                              |         | دردین نیرکی گرفتاری                                                   |
| 11        | بهاءالدوله كافارك يرقبضه                    | 71,24   | قرميسين کي جنگ                                                   |         | حسنو بيرکردي                                                          |
| 11        | دیلمی اہواز میں                             |         | قراتكين كأثل                                                     |         | حسنو میرکی اولا د                                                     |
| "         | بهاءالدولهاور بختيار                        |         | خادم کی گرفتاری اور رہائی                                        |         | عضدالدولهاورمعزالدوله                                                 |
| 472       | بختیار کافتل                                | 11      | مشرفالدوله کی وفات<br>سریب                                       |         | ر ماور بمدان پرعضد الدوله کا نبطنه                                    |
| 111       | ابوعلى بن اساعيل كأقل                       | 40%     | بهاءالدوله كي حكومت                                              |         | بدر بن حسوبیا<br>سر سر سر                                             |
| 11        | ابوعلی حسن کی گورٹری                        | 11      | ممصام الدوله إدرابوعلى بن شرف الدوله                             | "       | استرآ ہادی جنگ                                                        |
| "         | طابر بن خلف اور کر مان                      | 11      | بواز پر فخر الدوله كاقبضه                                        |         | جرجان کا محاصره                                                       |
| 11        | کرمان پردیلمیوں کا قبصنہ 🗼                  | 11      | فخرالدوله کې دايسې                                               | 11 1    | عضدالدوله كابلاد بهكار بيابر قبضه                                     |
| 11        | مدائن كامحاصره                              |         | بهاء <b>الدوله اورصم</b> صام الدوله<br>السام                     |         | عضدالدوله کی وفات                                                     |
| 11        | ابوجعفر کی شکست                             | 11      | بيا والدوله إورصصنام الدوله كي صلح                               |         | سیر <b>ت</b> وکردار                                                   |
| YON.      | بنواسداور بنوعقبل کی تنابی                  |         | مها والدوله کی بغداد والیسی<br>کورستان                           |         | صمصام الدوله                                                          |
| 11        | ابوجعفرا درا بوعلی میں جنگ                  |         | لا نع کی گرفتاری                                                 |         | شرف الدوله كا فارس پرقبضها بومجمه<br>اور شده المار الروما             |
| "         | ابوعلی کی بصره روانگی                       | "       | فاور بالله كي خدمت                                               |         | بھرہ پرشرف!لدولہ کاحملہ<br>دیریاں کے مقال                             |
| "         | ابوجعفر کی معافی<br>سرمه                    |         | ہارالدولہ کاموصل پر قبضہ<br>معالمہ کا                            |         | مؤیدالدوله کی و فی ت<br>دنور را در                                    |
| "         | بها والدولهاور بدركي صلح                    |         | ین معلم کے حالات<br>موار تق                                      |         | مخرالدوله<br>درور سروش کرد زیری در در                                 |
| 11        | والبده مجد البدوليه                         |         | بن معلم کائل<br>خور ک                                            |         | ابوانعب س تاش کی امیرنوح سے بعناوت<br>میں میں زنر کو فندر اور میں میں |
| 11        | مبرالدوله کی گرفتاری<br>براندوله کی گرفتاری |         | فتیار کی اولاد کی تعناوت اور قتل                                 |         | محمہ بن غانم کی نخرالدولہ سے بغاوت<br>کے بر مد                        |
| 4779      |                                             |         | مصام الدوله اور بهاء الدوله كي عبد يكني<br>د                     |         | ب د کر دی کا ور دمینم<br>انک بری کا فت                                |
| "         | مجد العدول کی مال اوراین کا کوبیه           |         | د نصر سما بور<br>ک سر قبا                                        |         | باد کردی کی فتوحات<br>مذکر دی مار صور ام کارسی                        |
| "         | ہاءالدوله کی بغدادوالیسی                    | III .   | . کوں کا قتل عام<br>مراد اور |         | د کردی اور صمصام کی جنگ                                               |
| "         | رر بن حسو بياور بلال                        |         | مصام الدوله كالهوازير قبضه                                       | 7 424   | میافارقین کامحاصرہ<br>ایک میں مرصل سرحیا                              |
|           | والسعاد تبين أور سلطان                      | אריוי ; | مصام الدوله كالفره يرقضنه                                        | "       | اد کردی پرموصل کاحمله                                                 |

| الماين  | - /                                           |         |                                            |        |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| صفحهمبر | عنوان                                         | صفحتمبر | عنوان                                      | صفحةبر | عنوان                                                           |
| 44+     | مسعود کا ہمران ادررے پر قبضہ                  | "YOF"   | مشرف الدوله كي وفات                        | 4174   | ابوالحسن بن مزيد                                                |
| "       | ايوعلى كاقل                                   | 11      | ا بو کا ایجار کو ابھارنے کی کوشش           | 10-    | بهاءالدوله كي وفات                                              |
| 11      | مكك كيآ مدادر بصره برقبضه                     | 11      | تر کوں کی تو ہہ                            | 11     | سلطان الدوليه كي حكومت<br>                                      |
| "       | قائم کی خلافت                                 | "       | جلال الدوله كي حكومت                       |        | مس الدولية ورمجد الدوليه<br>من المدولية المرجد الدولية          |
| "       | البغداد ميس فتنهاور فساد                      |         | اصفہان اور اصب کے دالی ابن کا کوبیہ        | 11     | فخرالملك كأنتل                                                  |
| 141     | ملدرک اور بارسطغان کی شکایت<br>آس             |         | کے حالات <u> </u>                          |        | ابن سہلان کی وزارت                                              |
| "       | لشكر بوس كادوباره حمله                        | "       | علاءالدوله جنگيس                           |        | ابن سبلان كابنواسد پرحمله                                       |
| 11      | عميدالملك كي معزولي                           |         | منوچِرِ کابیٹا                             |        | این سهلان اور سبطان الدوله                                      |
|         | تركون كى جلال الدوله سے بعناوت اور            | 11      | خفاجه کی ابو کا بیجار کی اطاعت             |        | این سہلان کا فرار<br>حیر صد                                     |
| "       | اطاعت                                         |         | منيع بن حسان کي اطاعت                      |        | سلطان الدوله اورنجي كي سلح                                      |
|         | بصره برجلال الدوله اور اسكه بعد ابو           |         | جلال الدوله پرتر کوں کا حمله               |        | ا بولفوارس کی بعذوت<br>د د میرین                                |
| "       | كاليجار كانتبضه                               |         | ابوكا ليجار كابصره برقبضه                  |        | ابوالفوارس كاكرمان پر فبضه                                      |
| 444     | جلال الدوله كااخراج                           | 1       | کرمان پر قبضه                              |        | ابوالفوارس کا کر مان ہے فرار<br>روسا                            |
| "       | دزراء کی تبدیلی                               |         | بنود بیس کی فر ما نبر داری<br>-            |        | ابوالفوارس اور سلطان الدوله كي سلح<br>م                         |
| "       | تر كول كاجلال الدوله برجمله                   |         |                                            |        | مشرف الدولهاورسطان الدوله                                       |
| 445     | بارسطغان , .                                  | n       | ابوكا ليجاراور جلال الدوله كى جنگ          |        | ابن سهلان كاامواز پر قبضه                                       |
| //      | جلال الدوله پر بارسطغان کاحمله                |         | ابوكا ليجاركي فنكست                        |        | ابوکا نیجار کاابواز پر قبضه<br>سرصد                             |
| "       | جلال الدوله اور بارسط خان کی جنگ              |         | سلطان محمود کا رے جیل اور اصفہان پر        | 11     | سلطان الدوله نورمشرف الدوله كي سلح                              |
| 11      | خيزرانه يكامعركه                              |         | تبعنه م                                    | 11     | ابن کا کو بیرکا ہمدان پر قبضہ                                   |
| 11      | المُك الملوك<br>منك الملوك                    | ll .    | A                                          |        | ہمدان کا می صرہ<br>بریس                                         |
| 440     | جلال المدوله إدرابوكا ليجار مين صلح           |         | ידותט                                      |        | تاج الملك كي سميري                                              |
| "       | ابوكا نيجار كابصره برقيفنه                    |         | العاريون كي اصفيان اور رے ميں              |        | مشرف الدولها ورابوالشوك ·                                       |
| 11      | عمان کے حالات<br>سر                           | il i    | ر پیشدد دانیال                             |        | l                                                               |
| "       | مېذب کې موت                                   |         | تا تاریوں کی آذر بائیجان میں ریشہ          |        | ناصرالدوله کی وزارت                                             |
| GFF     | این بطال کی موت                               |         | دوانيال "                                  |        | ابوالقاسم                                                       |
|         | حلال الدوله کی وفات ابوکا لیجار کی            |         | تاتار يون كار ير بضه                       |        | ابوالقاسم کی دست دراز بال                                       |
| 11      | عکومت<br>سریر                                 | M .     | الل قزوين كي اطاعت                         |        | نز کول کی شرمندگی                                               |
| 11      | ابوکا کیجار کی حکومت                          |         | جمران برتا تاربول كانبعنه                  |        | سلطان الدوله کی وفات<br>تنونشون میرد تا م                       |
| 11      | ملک العزیز کی موت                             |         | تا تاری اور ابو کا لیجار                   |        | II                                                              |
| 777     | ابوکا لیجار بغداد میں<br>پر پر                | 11      | تا تاری، تا تاریوں کے تعاقب میں            |        | بوکا لیج رکی حکومت<br>ریاست کم م                                |
| "       | این کا کویداور مسعود کی فوج<br>شهر بیش کی موت | 11      | مسعود کااصفهان پر قبضه<br>فناخسر دکی سرکشی | "      | ابوکا لیجاراوردیلی اختلاف<br>دیلمی غداری ہے ابوالفوارس کی تشکست |
| "       | شهر یوش کی موت                                | 44.     | فاجسروني سرى                               | ".     | دیلمی غداری ہے ابوالفواری کی متلست                              |

| <u></u>  | /-                                                                        |           | <u> </u>                                                   | 72-02    |                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| صفحةمبر  | عنوان                                                                     | صفحه بمسر | عنوان                                                      | صفی تمبر | عنوان                                 |
|          | ركن الدوله كأ طبرت وادجر جان بر                                           | YZM       | بساسيرى اورا كرادواعراب كے دافعات                          | 777      | اصفہان ہر بھدنی کا قبضہ               |
| *A*      | قضه                                                                       | 11        | بساسیری اور خفاجه کی جنگ                                   | 444      | اصفبان كالمحاصر و                     |
| "        | وشمكير اورمنصور بن قراتكين                                                | "         | قيد يول كاانجام                                            | "        | مد و مدوله ابوجعفرا بن كاكوسيركي وفات |
| "        | ركن الدوله كاطبرستان برقبضه                                               | 11        | تر کول کا فتنہ                                             | 11       | ومنصور ورابوحرب كي جنگيس              |
| "        | وشمكيركي وفات بصنتو بكي حكومت                                             | 420.      | بغداد کام <sup>ن</sup> گامه                                | 11       | ومنصوراه رابوحرب كي صلح               |
| "        | ئىستول كى دفات قەبوس كى حكومت                                             |           | کروول اور عر بول کی لوٹ مار                                | 11       | يتن نيا ب وراتان عدر ءالدوليه         |
| 11       | قابوس بن وشمكير                                                           |           | دسکرهاوردوران کی تبای                                      |          | رے پرطغرل بیک کا قبضہ                 |
| 4At      | عضدالدوله كاجرجان وطبرستان برقبضه                                         | 11        | اہواز کی تباعی                                             | "        | اطغرل بیگ کی کامیابیان ۱              |
| 11       | عضدالدوله كافخرالدوله برحمييه                                             | T I       | خلافت مآب اور بساسيري ميس كشيد كي                          | 11       | اصنب ن پرقبضہ                         |
| 11       | فخرالدولها ورمو بدالدوله كى جنَّك                                         | YZY       | انبار کی تبای                                              | 444      | كاليبي راور صغرل بيك كي صلح           |
| 444      | جرجان برفخر الدوله كاقبضه                                                 | 11        | تر کوں کابساسیری پرحملہ                                    | "        | ا بو کا لیج رکی موت                   |
| "        | طبرستان پر قبصنه                                                          |           | بساسيرى اوررئيس الرؤس ميس ناحياتي                          | "        | شيراز پر قبضه                         |
| <u> </u> | جرجان اورطبرستان کی طرف قابوس کی                                          | "         | بساسیری ادر ترک                                            |          | لملك الرحيم                           |
| 11       | وا پسی                                                                    |           | تركون كي طغرل بيك كي مخالفت                                | 44.      | بصره پر ملک العزیز کاحمله             |
| 11       | جرجان پرقابور کا قبضه                                                     | 422       | طغرل بیک بغدادین                                           | "        | ابومنصوری گرفتاری                     |
| "        | مرزبان اورقابوس                                                           | "         | بغداد بين تا تاريون كاانجام                                | "        | ابومنصوراورملك لرحيم كي جننك          |
| "        | قابوس کي معزوني                                                           |           | بغداد میں تا تاریوں کی لوٹ مار                             | "        | ملک ارجیم کافی رس پرجمله              |
| "        | قابور کامل                                                                |           | ملک الرحیم کی گرفتاری                                      | "        | مط روبن منصور کی لوث مار              |
| 445      | منوچېرکی و فات نه شيروال کی حکومت                                         | "         | بنو بوبير کی حکومت کا خاتمه                                |          | اریق بل پر قبصنه                      |
| "        | آ ذربا نیجان کے                                                           |           | بغداد پرطغرل بيك كاتبضه                                    | 721      | الملك انرجيم بمقابله مبزارسب          |
| 11       | حکمران مسافر دیابی کے حالات                                               |           | ائل بغداد کی بے کسی                                        | "        | ملك الرحيم بمقاببها بومنصور           |
| "        | ایشکری اور رشتم کی جنگ                                                    |           | جرجان اور طبر ستان کے                                      |          | ملک امرجیم کی شکست                    |
| "        | ارونیل کا محاصرہ                                                          | 11        | حكمران بنودهمكيركي حكومت كحالات                            |          | نساءاورشيراز برقضه                    |
| 11       | رستم کی فکلست                                                             | 11        | ما کان اور <del>ش</del> مکیر<br>م                          |          | بساسيرى اور ہنو قتيل ميں فتنه         |
| 474      | یشکری کانل<br>بر                                                          |           |                                                            | "        | انبار پرقبطند                         |
| "        | شکرستان بن نشکری                                                          | - 11      | وشمكير كاطبر ستان برقبضه                                   |          | عم ن پرخوارج کا قبضه                  |
| 11       | مرزیان بن محمد بن مسافر                                                   | 1/4       | حسن بن قیرزان کا جرجان پر قیفنه                            |          | دررالخلافت بغداد ميں بلوه             |
| 11       | صعلوك بن محمد اور متم بن ابوا بيم                                         | ll ll     | رسد پروشمكير كادوباره قبضداوراين بويه                      | 11       | لورالدين دميس ورخيفه                  |
| ,        | آ ذر بائیجان پرمحمه بن مسافر کاقبضه                                       | - 11      | کااستبلاء                                                  | 44"      | ملك الرحيم كابصره پرقبطته             |
| 11       | مرز بان اور ابوالقاسم کی ناحیا قی<br>سر مسا                               | "         | وشمكير كوشكست                                              | 11.      | شطائل ن اورتشتر پر قبضه               |
| AAA      | مرز بان اور ابو، اتفاسم کی سلح<br>روس کا شهر مراغه پر قبضه اور مرز بان کی | "         | وشمكير كافرار                                              | 11       | ارجان کے نواح پر قبضہ                 |
|          | روس کا شہر مراغه پر قبضه اور مرزبان کی                                    | //        | وشمکیر کوئنگست<br>وشمکیر کافرار<br>وشمکیر کاجر جان پر قبضه | 11       | فدستون كاشيراز برقبضه                 |
|          |                                                                           | ^         |                                                            |          | 7177                                  |

|          |                                                           |          |                                                  | 🗘 .    | تاري آبل طلد ون - بيطيد ايم - بمصيراد                               |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| سفي مبير | عنوان                                                     | صفحةبمبر | عثوان                                            | صفحةبر | عنوان                                                               |
| 191      | و متوراورصامغان کے حکمران                                 | м        | عمران اورمبلسی میں سلح                           | ani    | ان ير كاميا في                                                      |
| 11       | بنوحستو بيركے حالات                                       | 11       | عمران کی وعدہ خلاقی                              | 11     | مراغه میں روسیوں کاقتل                                              |
| "        | حسنو ميكا كرداراورخو بيال                                 |          | عز الدوله اورغمران                               |        | مرزبان کی روسیوں کے ساتھ جنگ                                        |
| 11       | حسنو بیرکی وفات بدر کی حکومت                              | ı        | عمران کی وفات                                    | YAY    | 45°                                                                 |
| "        | حسوريد کې اولا د کاانسجام                                 | JI .     | حسن بن عمران بن شاجین                            | М      | رے کی طرف مرزبان کی روانگی                                          |
| 199      | بدر بن حسنو ريه اورمشرف الدوله كي جنگ                     |          | حسن کی اطاعت                                     |        | مرزبان کی شکست اور گرفتاری                                          |
| 11       | بدربن حسنو ريه اور قر اتكين                               | ı        | حسن بن عمران کافل                                |        | محمد بن عبدا مرزات                                                  |
| "        | ناصرالدوليه<br>- حدة مريد بريد                            |          | ابوالفرج كافل                                    | 10     |                                                                     |
| "        | بدربن مسنو بيوا بوجعفر كابغدا دكامحاصره                   | ı        | ابوالمعالی کی معزولی                             | '      | معزابدولهاورستم                                                     |
| Z**      | بدر کی فر ما تیرواری<br>د ا                               | ı        | علی بن نصر کی ولی عبدی                           | N .    | رستم کی گرفتاری                                                     |
| "        | ملال بن بدر بن حسنو سیه<br>شده مدارین                     |          | مېذبالدوله کې حکومت                              | I      | مرزبان کی وفات                                                      |
| //       | 1 1 7 2 1                                                 |          | ا بن واصل اورمهذب العوليه<br>ويوارير الماسية     |        | حستان بن مرزبان                                                     |
|          | بدرگی کرفتاری<br>در میسد بر نفتوسده ا                     | 11       | ابن دامل کابطیحه بر قبضه<br>مان سر               |        | حستان ابوعبد الله<br>مست                                            |
| "        | قرمیسین برابوانفتح کاحمله<br>در رای سامال ک               | //       | عمید اورا بن داصل کی جنگ<br>نظر سی با در می ریسا |        | مستجير بالتدكائل                                                    |
| //<br>   | افخرالملک اور ہلال کی جنگ<br>اندا کا گائٹ کی میں ماری میں |          | بطیحه کی طرف مهذب الدوله کی واپسی<br>مصال سرورا  |        | ناصراور ٔ هستان کی گرفتاری<br>ماهند                                 |
| 1 :      | ملال کی گرفتآری اوراطاعت<br>در میسرادا سرایش مندر به قدم  |          | اہواز مرابن واصل کاحملہ<br>معمار رقبا            |        | ناصراور نستان كأمل                                                  |
| "        | طاہر بن ہلال کاشبرروز پر قبضہ<br>سرچہ میں میں سرچہ اور کا |          | ا بن واصل کانمل<br>د مناسب کانست                 |        | , , ,                                                               |
| "        | بدرین هستویہ اور اس کے بیٹے ہلال کا<br>فق                 |          | مهذب الدوله کی وفات<br>ارزی روند کی در در کار در |        | ركن الدور اورا براجيم                                               |
| "        | ں<br>طاہر کی گرفتاری                                      | <i>"</i> | ایوعبدالله کی دفات سرانی کی حکومت                | 1      | ابرائیم بن مرزبان کا آذربائیجان                                     |
| 2.1      | کا ہری کرمادی<br>الوالشوک ،                               |          | صدقه کی حکومنت                                   |        | مردوباره قبصنه<br>ریس لفطنا سرک ریس                                 |
| <i>"</i> | بورانشوک اور طاہر کی جنگ                                  |          | صدقه کی دفات<br>سابور کی معزولی ابونصر کی حکومت  | "      | استادا بوالفضل كاركن ابدوليكو بخط                                   |
| 11       | طاہر بن ہلال کی موت<br>طاہر بن ہلال کی موت                |          | انال بطبحه کی بغناوت<br>انال بطبحه کی بغناوت     |        | مونف کی وضاحت<br>قدیس مارید از جمریات و                             |
| 11       | ا بن کا کو بیاورا بوالشوک<br>این کا کو بیاورا بوالشوک     |          | ابل جدی بعاوت<br>ایل بطهید کی گوشالی             |        | قزوین پرسالا رابراهیم کاقبضه۔<br>الاسک مذاحہ «                      |
|          | رے برتا تاریوں کا حملہ                                    | ,,       | ابوکا لیجار کابطیحه بر قبضه                      |        | سالار کی وضاحت<br>تا تاریوں کا آذر ہائیجان میں واض ہونا             |
| 11       | ابوالشوك كى كاميابيا <u>ن</u>                             | "        | بطيحه ميس ابن اني الخير كي حكومت                 |        | ما ماریون ۱۵ دربایجان بیر قبصنه<br>طغرل بیک کا آ ذربائیجان پر قبصنه |
| "        | ابوالمتح ابوالشوك اوراس كے چيامبهل                        |          | مید قداور مهذب الدوله کی جنگ                     | ",     | صرن بیت ۱ وربایج ن چست<br>فضلون کردی کا جهاد                        |
| 4٠٣      | Add .                                                     |          | نصرین نفیس اوراس کے بعد مظفر بن حماد             | 791    | بطیحہ کے حکمران ہوشا بین کے حالات                                   |
| 11       | ابوالفتح کی گرفتاری                                       | "        | کرمان می کرمان می<br>کی حکومت                    | //     | عمران بن شربین<br>عمران بن شربین                                    |
| "        | شهرز در مرحمله                                            | 11       | ابن صدقه کاانجام                                 | ,,     | عمران اورابوجعفر<br>عمران اورابوجعفر                                |
| "        | علأءالدين اورا يوالشوك كي مع                              | 11       | بنومعروف كي بطيحه بيصطلاطني                      |        | عمران کی طرف شاہی کشکر کی روانگی اور                                |
| "        | شهرز وركامحاصره                                           | "        | بنومعروف كاانجام                                 | "      | الكست                                                               |
|          |                                                           |          | 1,* 2                                            |        |                                                                     |

فهرست مضامين

| احايال |                            |        |                                  |         |                                    |
|--------|----------------------------|--------|----------------------------------|---------|------------------------------------|
| صخدمبر | عنوان                      | صفحةبر | عتوان                            | صفحتمبر | عنوان                              |
| 4.6    | سعدی اور ابودلف کی جنگ     | ۷٠۵    | سعدی کی گرفتاری                  | ∠•₩     | طغرل بیک کے بھائی نہال کا ابوالشوک |
| "      | مبلبل کی گرفتاری           |        | سعدی کی ریائی                    | ۳۰۱۳    | کی حکومت پر قبضه                   |
| "      | این مبلبل کاشبرز در پرحمله | "      | سعدی اور تا تاریوں کی جنگ        | "       | جورة ن پرابرا تیم کا قبضه          |
| "      | ديكميون كاانجام            | 4.4    | قلعه سيروان په نيال کاقبضه       | "       | مهنهل اورابوالشوك كاانتحاد         |
|        |                            | "      | شېرز در کې فتح                   | "       | ابو نشوک کی وفات                   |
| ∠•∧    | ختمشد                      | "      | علی بن قاسم اور تا تاریوں کی جنگ |         | قرميسين پرقضه                      |
|        | *.                         | 11     | مهلهل بغدادش                     | 11      | سعدی بن ابواشوک<br>سعد می بن       |
|        |                            | 4.4    | مهلهل اورطغرل ببك                | 11      | سعدی اور بدرگ جنگ                  |
| 1      |                            | H      |                                  |         | <u></u>                            |

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# خلافت عباسيه كے دوركی حكومت علوبير کے حالات

دولت علویہ کا لیس منظر: حکومت علویہ بیس ہم سب سے پہلے 'ادار سین' کی حکومت کے حالات تحریر کریں گے جو 'المععوب الاقصی '' بیس تھی۔ ہم اوپر شیعان علی وائل بیت اوران کے دونوں صاحبر اووں جھ آئے کے حالات بھی بیان کر بھے ہیں اوران واقع ت کو بھی ہم تحریر کر بھیے ہیں ہوان کے شیعول پر کوفہ میں گررے۔ حسن بن علی بھی تھی گی 'دسلیم امارت' کے اسباب کوفہ بٹن ایاد کے نظام حکومت کی خرابی کے ملتیں اوراس کے بنوں کے مارے ہونے کے بیس بھرا نمی شیعیان اہل بیت نے حطرت معاویہ کی مارے ہونے ہیں۔ پھرا نمی شیعیان اہل بیت نے حطرت معاویہ کی وفات کے بعد حضرت حسین بن علی جو اور کوفہ بلایا چنا نچے وہ تشریف نے گئے اور جودا قدان کی شہادت کا 'دمقام کر بلا' میں پیش آیا وہ مشہور ہے۔ فل حسین پر شیعیوں کی ندامت ' اور بعناوت اسسان کی احداث کر نے اور خاموثی اختیار کرنے پر ندامت ہوئی لہذ کو بنا دیا میں اوران کے بعد شیعوں نے سلمان بن صرد کو اپنا امیر منازیاد کی فور کو تیار کر کے یہ ہنگا ہے تھی کرنے نکا ان لوگوں نے اپنا نام' التوالین' کی رکھا۔ شیعوں نے سلمان بن صرد کو اپنا امیر منازیاد کی خت اور نوز بر جنگ کے بعد سب بے ممال کردیے گئے۔

مختار کی بعثاوت: اس کے بعد مختار بن ابوعبید ثقفی نے کوفہ میں حضرت حسین بڑگائنے کے انقام کے اظہار کے لئے محمہ بن حنفیہ کے پیروکاروں کے ساتھ خوری نے اس کا ساتھ ویا اور اپنانام اللّٰہ کی پولیس مشہور کیا۔ چنانچے عبیداللّٰہ بن زیاد نے مختار پر جمدہ کی ۔ بگر مختار کے فکر کیا۔ چنانچے محمہ بن حنفیہ کواس کی خبر ملی تو انہوں نے بیزاری کا اس کو فکست دے دی اور جنگ کے دوران اسے آل کر دیا۔ ان واقعات سے مختار کا دیاغ پھر گیا۔ چنانچے محمہ بن حنفیہ کواس کی خبر ملی تو انہوں نے بیزاری کا مطاب سے بعد مختاران کی جمایت مجھوڑ کر حضرت عبداللّٰہ بن ذبیر جن تنزیکے ساتھ ل گیا۔

زید بن علی کی شہاوت: .... چنانچے شیعوں نے زید بن علی بن حسین جڑھ کوہشام بن عبدالملک کے دور میں بیعت خلافت کرنے کے لئے کوفہ بعوایا۔ گریوسف بن عمر (گورنرکوفہ) نے ان کوئل کر کے صلیب پر چڑھا دیا۔ پھر پیٹی بن زید نے جرجان (مضافات خراس ) میں حکومت کے خلاف خرون کیا۔ ان ساتھ بھی بہی معاملہ (قتل دصلیب چڑھائے جانے کا) بیش آیا جوان کے والد زید کے ساتھ بیش آیا تھا۔ غرض اہل بیت کی خوزین کی خوزین کی سلسد چارول طرف بھیلا ہوا تھا جس کو آپ دولت امویہ اور عباسیہ کے ''دور حکومت'' کے ضمن میں پڑھ سکتے ہیں۔

رافضی فرقہ کی ابتداء: کھرشیعوں میں امام مقرد کرنے کے بارے میں اختلاف واقع ہوااوران لوگوں میں خوب جھڑ ہوئے بعض امامیاس بت کے قائل جیں کہ وصیت رسول اللہ سل تھی کی وصیت کے مطابق علی این افی طالب امام جیں اور اس بناء پر ان کووص کالقب ویتے ہیں اور شیخین (یعنی ابو بکر جن تذویم بناتی کے بیزاری کا اظہار اور تم آکرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کو کوف بلایا تھا۔ تواس بارے میں جھڑ اکیا تھا چونکہ حضرت زید شہید نے

<sup>•</sup> اس تحریک کا نقطہ آغاز مطرت مسین سائٹہ کی شہادت تھی۔ چنانچ کوفہ کے شیعول نے جب یددیکھا کہ کوفہ مطرت مسین بڑئر کی شہادت سے ان کے نام پرجودہ باہے وہ ں وقت بھل سکت سے مدیدسب مرجا کی یا مطرت مسین ٹائنڈ کے قائمول کول کردیں ،البذاان جم سے بعض لوگ قوباور استعفاد کرتے ہوئے مفرت مسین بڑئر کی قبر پرحاضہ ہوں۔ اور سورة ابقرة آیت نمبر ۲۵ کی سبت سے اپنالقب تو اپنی کینی تو ہرکہ نے والے "مقرد کیا۔" فضاف علیکھ اندھو المتواب الموسیم "(سورة بقرة آیت نمبر ۲۵)ویکھیں مسعودی م مروج اردھ سے (جارنم سرم ساخی نمبر ۱۰۰)

'' شیخین'' ہے بیز ری خاہر نہ کی اور نہ ان پرتیز اوکیا اس لئے ان امامیہ نے ان کاساتھ چھوڑ دیا۔ چنانچداس بناء پروہ'' رافضی' کے نام ہے'' معام ہے۔

فرقہ زبیر ہیں۔ انہی میں سے ایک فرقہ زید ریکہلا تا ہے جوامامت بنی فاطمہ کا قائل ہے یفرقہ حضرت علی اوران کے بیٹوں کوتمامس ہیں چندشو نے نشیت دیتا ہے۔ شیخین کی امامت اس کے نزدیک صحیح ہے باوجوداس کے کہ حضرت علی کوسب سے افضل جانتا ہے۔ بیرفد ہب حضرت میں شیمید اور ان سے متبعین کا ہے یہ فرقہ انحراف اور نلو ہے بہت دوراور دوسرے شیعول کی بہت اعتدال کے بیحد قریب ہے۔

کیر نے اور عب سید انہی میں ہے ایک فرقہ'' کیسانیہ' کے ہے۔جو کہ کیسان کی طرف منسوب ہے اس فرقہ کا بیا متقاد سے کے حضرت حسن اور سید نے بعد محد حنفیا وران کے بیٹے امام برحق بے بیتھا کی فرقہ کی ایک دوسری شاخ '' شیعان بی عبال' کی نکاتی ہے۔جواس بات ہے ہی ہی ہیں کہ وسری شاخ '' شیعان بی عبال' کی نکاتی ہے۔جواس بات ہے ہی ہی بی بی عبدالللہ بن عبدالللہ بی طرف منتقل بوگئی ہے۔ موض فد بب شیعد میں بو باشم بن محد بن حفیہ کی وصیت کے مطابق امامت محمد بن علی بن عبدالللہ بن عبال بن عبدالمطلب کی طرف منتقل بوگئی ہے۔ موض فد بب شیعد میں بہت ہے اختار فات بیدا ہوئے اور طرح کے مذہب نکلے اور اختلاف اعتقاد بات و مذہب کے لاظ سے الگ نامول سے مشہور ہو کے میں نبیہ جو بنی حنفیہ کے گروہ ہے شے وہ اکثر عمراتی اور خراسمان میں دے۔

مدینه میں بیعت نے جس وقت بنی امیہ کی حکومت میں اختلال اوراضحلال پیدا ہوااس وقت اہل بیت نے مدید میں جمع ہو کرمحد بن مید امند بن حسن میں بیعت نے مدید میں اوجعفر عبد اللہ بند بن محد بن میں بن عبد اللہ میں اوجعفر عبد اللہ بن محد بن میں کی خلافت کی خفیہ طور سے بیعت کرئی اوران سب نے ان کواپنا خلیفہ اور سردار نسلیم کرایا۔ اس مجس میں اوجعفر عبد اللہ بن کے میاتھ اس میں بن عبد اللہ بند بن عبد اللہ بن کے اس میں دانائی اور تدبیر کا مادہ زیادہ تھا اس کواپنا چینوا بنائیا۔

ا ما م ابوصنیفہ اور ا ما م کی جمایت: اس مجہ ہے امام مالک اور امام ابوصنیفہ رخمہاالتد نے جس وقت ابوجعفر عبداللہ نے جب زیرے خروت کیا تھا میں ہے۔ کہ میں عبداللہ کی امامت کو ابوجعفر عبداللہ کی امامت کے اور قابل اعتاد بنایا تھا کیونکہ اس سے پہلے محمہ بن عبداللہ کی بیعت منعقد بروی تھی اگر اور شہد کے نزور کے حضرت زید بن ملی کی وصیت سے حکومت دوبارہ اس کی طرف منتقل ہوگئی تھراہ م ما مک اور امام ابوحنیفہ انہی بی ق فضیت کے قائل رہے اور انہی کے استحقاق کورا حج سیجھتے رہے۔ گوکہ اس کا متجہ ہے ہوا کی اس وجہ سے ابوجعفر منصور کے دور میں ان کوطرت طرت کے فضیت نے قائل رہے اور انہی کے استحقاق کورا حج سیجھتے رہے۔ گوکہ اس کا متجہ ہے ہوا کی اس وجہ سے ابوجعفر منصور کے دور میں ان کوطرت طرت کے مصن نب نہ ہے۔ بہ کا کہ منان قبول کرنے پرجیل ہیں ڈال دیا۔

المنصور کے عہد میں بی حسن کی گرفتاری: جس وقت وولت و مکومت نے بنی امیدے مند پھیر لیا اور بنی عباسیہ کا دور مکومت سی اور تخت خد فت پر ابر جعفر منصور جلو و افر وز ہوا اس وقت لوگول نے اس ہے بنی حسن بین کی بین ابیطالب کے بارے بیل بیجڑ دیا۔ کہ جمد بن عبدالتہ ملمئی شت بند کرنے والے ہے۔ اور س کے بلغین اور قاصد خراسان میں پھیل گئے ہیں۔ ای وجہ ہے منصور نے بنی حسن اور اس کے بھی بکوں کو گرفتار کر سے جی بنی لیس معزز ارکان میں ہی براہ بیم جعفر بن عبداللہ بہیں واؤ داور جمد واسا بیلی واسحات بیلی رفته رفته بیسب کے سب جال بحق ہوگئے ان وگول کی سیت کے بین لیس معزز ارکان سیت کے برق ربی کو گئے اور اپنے بھی فی ایر بیم کو وقت کے بین لیس معزز ارکان شری کے جدمجمد بن عبداللہ بی ہوگئے ان وگول کی سیت کے برق ربی ہوگئے ان وگول کی سیت کے برق بی براہ بیم کے براہ بیم کو بور کی بیا کی براہ بیم کے براہ بیم کے براہ بیم کو بھر ہی اور کید والے کی دور ان کیا چنا کچھ میں مدینہ کے جو گئے اور اپنے بھی فی ایر بیم کو بھر ہی کر ان کیا ہے جس مدینہ کے بھر ہی ابواز اور فارس پر قبضہ کرلیا۔ حسن بن معاویہ کو کمدروانہ کیا چنا کچھ ملک پر قبضہ کر سے بھی کہ بر قبضہ کر سے بھی کہ بر قبضہ کر بیا ہو سیا اور کیا ہو گئی ایر میم کو بیم کو بیا کو سیمان کی براہ بیم کے بھر ہی ابواز اور فارس پر قبضہ کرلیا۔ حسن بن معاویہ کو کو در مید کو کو در مید اور کو بیا ہے بین حوال اللہ ساتھ کی خوال میں ڈالے جو کو اس بوار می مید اور کو بھی ایو گیا ہے۔ میں ہی الفیا۔ چنا تھر والوں کو بین میں اس براہ بین حوال اللہ کو بین کو اس کے بیا تھوں کو براہ میں کہ اللہ کی بیا تھوں کو براہ بی تو براہ بی خور کہ براہ بیل میں اور کی بیا تھیں میں کہ اللہ کی جو دور مور ورائی کو براہ کی میں کو براہ کی میں کہ اللہ کی بیا تھی میں کہ براہ بین کو براہ کی میں کہ اللہ کے بین تی دور کے تھام کی غرض سے ایک خطافھا۔ جو کتب ہو اور کی میں میں کہ براہ بین کو اللہ میں کہ کو براہ کی کو کو کی کو براہ کی کو براہ کی کو براہ کی کو براہ کی براہ کو کر کے براہ کو کر کے براہ کی کو کو کو کر کی کو کو کر کے براہ کو کر کے براہ کی کو کر کے براہ کی کو کر کے براہ کو کر کے براہ کو کر کے براہ کو کر کے براہ کو کر کو کر کو کر کے براہ کو کر کی کو کر کے براہ کو کر کے براہ کو کر کے کر کر کے براہ کو کر کر کے براہ کو کر کے کر کے براہ کو کر کر کے برا

<sup>·</sup> ينهي تالى وإعلل وأنص (حلد تمبر السفي تمبر منا) اورة روق عمر كي تطبيعة الدعوة الرسلامية العقيده وا

من عبدالله امير المومنين إلى محمد بن عبدالله اما يعد فانما جزاء اللذين يحاربون الله و رسوله ويسعون في الارض فساداً أن يقتلوا اويصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف اوينفوا من الارض دلك لهم حرى في الديباولهم في الاخرة عذاب عظيم الاالذين تابوا من قبل أن تقدر واعليهم فاعلموا الدالله عمور رحيم وأن لك ذمة الله وعهده وميشاقه أن تبت من قبل أن نقد رعليلك أن نومنك على هسك وولدك واحوتك ومن تابعك وجميع شيعتك وأن اعطيك المد الف درهم وانزلك من الملاد حيت سسواقيضي لك ماشتت من المحاجات وأن اطلق من سجن من أهل نبيتك وشيعتك وأنصارك ثم لااتبع احدام من عبدالله والعهدوالامال المناف والعهدوالامال المناف والسلام من عبدالله .

من عبدالله محمد المهدى امير المؤمنين ان عبدالله محمد امابعد طسم تلك أيات الكتاب المبيس نسلوعليك من نباء موسى وفرعون بالهق لقوم يومنون ان فرعون علاقى فى الارض وجعل اهلها شبعاً يستضعف طايفة منهم يذبح ابناء هم يستحى نساهم انه كان من المفسدين وبريدان نمن على اللذين استضعفوافى الارض ونجعلهم الوارثين وبمكن لهم فى الارض ونرح فرعون وهامان وجنو دهما مهم ماكانوا يحذرون واناعرض عليك من الامان مثل اللذى اعطيني فقد تعلم ال المحق حقناو انمادعيتم هذا الامربيناو نه بسيعناو حزتموه بفضلناوان عليا في كان الوصى والامام فكيف ورثتموه دو نناو نحن احيناء وقد علمتم انه ليس احد من بنى هاشم يشدبمثل فضلنا لناو لا يفخر بمثل قد يمناو حديثناو نسيبناو انابنو بنته فاطمه فى الاسلام من ابيكم فانا وسط بنى هاشم نسباو خيرهم المأو ابالم تلد نى العجم فى لم تعرف فى امهات الاو لادوان الله عزوجل لم يرل يحتار لنافولدى من النين

<sup>🕡</sup> رئیسیں تاریخ کامل ر صدنم برموسنی ۵۹۸) اور تاریخ طبری ( جلد نمبر ۹۳۸ اور تاریخ کامل مستف ایام میرو ( جلد نیستان کامل مستف کی مامیرو ( جلد نیستان کامل مستف کی مامیرو) مختلف خاط ب مانوید

<sup>😵 😁</sup> قَ کال این تیریس، کرجگه نماز فی آنیم کی جگهٔ المقطرف فی آنیم "کالفاظ میں۔(جد نمیس اسٹی نیسر ۵۹۸)اوراس مورت میں اس وت کی صرف تر ویسا ناسو ن مال مورد ( دووند قی 'س بے آقا کا بچہ بیدا ہم ہو ہے ) تھی اوراس کوسلامہ پر ہیستا کہا جاتا تھا۔

افيضلهم محمدصلي الله عليه وصلم من اصحابه اقلمهم اسلاماً واوسعهم علماًو اكثرهم جهاداعلي س اسي طالب ومن نسائه افضلهن خديجة بنت خويلداول من امن بالله وصلى إلى القبلة ومن بماته افصلهل ومن المتولدين في الاسلام سيد اشباب اهل الجنة ثم قد علمت ان هاشماً ولد عليا مرتن من قبل جدي الحسسن والمحسيمن فمازال الله يختارلي حتى اختارلي في معنى النار فولدني ارفع الماس درجةُفي الجنة واهون اهل النار عذاباً يوم القيامة فاناابن خير الاخيار وابن خيرالاشراروابن خيراهل الجنة وابن حير اهل النبار ولك عهد اللّه ان دخلت في بنيعتي ان اومنك على نفسك وولدك وكل مااصبته الاحدامي حدودالله واحقال مسلم اومعاهد فقد علمت مايلزمك في ذالك فانااوفي بالعهد منك واحرى بقول الامان فامّا امانك اللذير عرضت على فهواي الامانّ هي امان ابن هبيره ام امان عمك عبداللَّه بن على ام

امان ابي مسلم . والسلام .

اللدكے بندے محدمبدي امير المونيين ابن عبدالله محمد كي طرف ہے سم بيآ بينة ايك روش كتاب كي ہيں۔ ہم جھ كوموي اور فرعون كا تبجھ احوال سیائی کے ساتھ سناتے ہیں کہ ایمان والوں کو یقین کا باعث ہو بیتنگ فرعون دنیا میں بہت بڑھ پڑھ ربا تھ اور وہ ں کے لوگوں کو کئ گروں میں کررکھا تھ اور ای میں ہے ایک گروہ کو کمزور کررکھا تھا۔ا نے لڑکوں کو مارڈ الیا تھا اورعورتوں کوزندہ چھوڑ دیتا تھا۔ میشک وہ ( فرعون )مفسدین پیں سے تھا۔اور ہم چاہتے ہیں ملک پیں جو کمز در تضان پراحسان کریں ادرا نہی کوسر دارینا کیں اورا نہی کو قائم مقام کریں اوران کی حکومت ہم ملک میں قائم کرویں اور فرعون اور ہامان اوراس کے شکر کوہم وہ دکھادیں جس چیز کا وہ اندیشہ کرتے تھے اور میں تہ رے سامنے ویسی ہی امان پیش کرتا ہوں جیسا کہتم نے ہمیں دی ہے۔تم یقیناً بیرجاننے ہوکہ بیچن جاراحق ہے،ور ہی رے ہی وسیلہ سے تم نے اس کا دعوی کیا اور ہماری ہی کوشش سے تم اعظے اور ہماری بدولت تم کا میاب ہوسے اور بیشک مطرت علی براٹنزوم می اور مام تے چنانچہ ہورے ہوئے ہوئے تم ان کے کیے وارث بن گئے۔ بلاشبہتم جانتے ہوکہ کوئی شخص بن ہاشم میں سے ہمارے نصل کے جيب دعوى تبيس كرسكتا اور نه بهار مع قديم اورجد بداورنسب ونسيب كي طرح فخر كرسكتا باورجم اسلام بيس بني مؤاثية لمي بيشي فاطمه كي اورا و ہیں ہنداہم بلحاظ نسب اوسط بنی ہاشم ہیں اور باعتبار باپ اور مال کے انتہے ہیں نہتو مجم کامیل میر نے نسب میں ہے اور نہ لونڈ یوں کا اور بینک الدعز وجل ہم کومتناز بناتا جلاآیا ہے۔ چنانچہ میں پیداہواہول اس مخص سے جونبول میں سب سے افضل عظے یعنی محرصی مقد مدید وسهم اوران کے اصحاب میں قبول اسلام کے لحاظ قدیم اور ماائتبار علم کے وسیع اور کثیر الجہاد تھے یعنی حضرت علی بن ابیطا ہا اورعور توں ، میں جوانص ترین تھیں خدیجہ بنت خویلد جوسب سے پہلے ایمان لائمیں اور قبلہ کی طرف نماز پڑھی اور آپ کی بیٹیوں میں سے جوسب ے افضل اور جنتی عور تول کی سیدہ تھیں ان سے میں بیدا ہوا ہوں اور فرزندان اسلام میں سے جوسر دار جوانان جنت ہیں ان سے میں بیرا ہوا ہوں۔ بیٹکتم جانتے ہوکہ میرے اجداد کے اعتبارے حسن وحسین کے حضرت علی کا ہاشم سے دو ہر اِتعلق ہے لہذا اللہ تع لی مجھے سسل من زکراتا آربا ہے تا آ نکددوز خیول میں بھی متازر ہاچنانچہ میں بیٹا ہوں اس کا جس پر قیامت میں برنسبت اور دوز خیول کے عذاب كم ہوگا (لينن ابوطالب ) \_ چنانچيه بين خيرالا خيار اور خيرالاشرار اور بهترين الل جنت اور بهترين 'ابل نار'' كا بين ہوں اور امتد درمیان میں ہے اگرتم میری بیعت قبول کرلوتو میں مصیں اور تہارے بیٹول کوامان دینا ہوں اور جو کچھ کر چکے ہواس ہے ورگز رکرتا ہوں مركسي حدكا حدودالله على السي مسلمان كي إمعامده كاؤمدوار بين بنول كاتم خودجان بي بوكداس سيتم يركيا، زم آتاب بين تم ب زیاده وعدے کا پورا کر نیوالا ہوں اور میراامان تمہاری امان سے قبول کرنے کے لاکق زیادہ ہے اور تم جوامان نئے وے رہے ہوتو یہ کوی مان ہے؟ ۔ آیا امان 'ابن بہیر ہ' والی باامان تمہار ، چیاد عبداللہ بن علی 'والی ہے باامان 'ابوسلم' والی ہے؟ والسلام

#### منصورنے جواب میں بیعبارت تحریر کی۔

بسم اللّه الرحمان الرحيم.من عبدالله امير المومنين الى محمد بن عبدالله فقد اتاني كتابك و منغني كلامك فباذاجيل فبخبرك ببالنمساء لتجل به الجفاة والغوغاء ولم يجعل الله النساء كالعمومة ولاالاماء كالعصبة والاولياء وقدجعل الله العم اباوبدابه على الولد فقال جل ثناته عن نبيه الله واتبعت اباي الراهيم واسماعيل واصحاق ويعقوب ولقدعلمت ان الله تبارك وتعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسدم وعممومته اربيعة فاجابه اثنان احليهماابي وكفربه اثنان احليهماابوك واماما ذكرت من النساء وقراياتهن فلواعطي على قرب الانساب وحق الاحساب لكان الخيركله لامنة بنت وهب ولكن الله يحتار لدينه ص يشماء من خلقه واماماذكرت من فاطمة ام ابي طالب فان الله لم يهد احداً من ولدها الى الاسلام ولوفعل لكان عبدالله بن عبدالمطلب اولاهم بكل خيرفي الاخرة والاولى واسعدهم بدخول الجنة غداولكن الله ابي ذالك فقال انك لاتهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء .واماماذكرت من فاطمة بنت اسد ام على بن اببيط الب و فاطمة ام الحسين وان هاشماً ولدعليامرتين وان عبدالمطلب ولد الحسن مرتين فخرالاوليس رسول الله صلى الله عليه وشلم لم يلده هاشم الامرة واحدة واماماذكرت من انك ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله عزوجل قدابي ذلك فقال ماكان محمد ابااحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبين ولكنكم قرابة ابنته وانهالقرابة غيرانها امراة لاتخورالميراث ولاتجوزان قوم فكيف تورث الامامة من قبلها وتفد طلب بهاابوك من قبلها وتفد طلب بها تخاصم ومرضها سرأ ودفنها ليلاوابي النباس الاتبقديم الشيخين ولقد حضرابوك وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فامربالصّلوة غيرةً ثم اخذالناس رجلًا رجلًا فلم ياخذوااباك فيهم ثم كان في اصحاب الشوري فكل دفعه عنهابايع عبدالرحمن عثمان وقبلها عثمان وحارب اباك طلحة والزبيرودعاسعدالي بيعته فاغلق بابه دونه ثم بايع معاويه بعده وافضي امرجدك الى ابيك الحسن فسلمه الى معاوية بخزف ودراهم واسلم في يديه شيعته وخرج اليي المدينة فدفع الامر الى غيراهله واخذمالامن غيراهله واخذمالامن غير حله فان كان لكم فيها شيَّفقد بعتموه فاما قولك ان الله اختارلك في الكِفر فجعل ايا ك اهون اهل النار عذاباً فليس في الشر خيبار ولامن عنذاب الله هين ولاينبغي لمسلم ومن بالله واليوم الاخران يفتخر بالنار سترد فتعلم وسيعلم اللذين ظلموا اي منقلب ينقلبون واماقولك لم تلدك العجم ولم تعرف فيك امها ت الاولاد انك . اوسط بنبي هاشم نسباً وخيرهم اماًواباً فقد رايتك فخرت على بني هاشم طراً وقدمت نفسك على من هوخير منك اولاً واخراً واصلاً وفيضلاً فيخرت على ابراهيم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ويمحك ايس تكون من الله غداوماولد قبلكم مولود بعدوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من على بن الحسين وهولام ولدٍ ولقد كان خيراً من جدك حسن بن حسن ثم انبه محمد خير من ابيك وجدته ام ولـد ٍ ثـم ابـنـه جـعفر وهوخيرولقد علمت ان جدك علياًحكم الحكمين واعطاهما عهده وميثاقه على الرضائما حكمابه فاجمعاعلي خلعه ثم خرج عمك الحسين بن على على ابن مرجانة فكان الباس اللدين

معه عيه حتى قتلوه ثم اتوابكم على الاقتاب © كالسبى المجلوب الى الشام ثم خوج منكم عير واحد فقت لكم بنوامية وحرقوكم بالنار وصلبوكم على جزوع النخل حتى خوجناعليهم فادركنا يسيركم ادلم تدركوه ورفعنااقداركم واورثناكم الرضهم وديارهم بعد ان كانوا يلعنون اباك في ادباركل صلواة مكتوبة كمايلعن الكفرة فسفهناهم وكفرناهم وبينا فضله واشدنا بذكره فاتخذ ت ذلك علينا حجة وظست الابماذكرنا من فضل على قلمناه على حمزة والعباس وجعفر كل اولئك مضو اسالميس مسلمامنهم وابتلي ابوك بالدماء ولقد علمت ان ماثرنا في الجاهلية صقاية الحجيج الاعظم وولاية زمرم وكاست للعباس مندون اخوته فنازعنا فيها ابوك الي عمر فقضي لناعمر بهاو توفيرسول الله عليهوسلم وليس من عمومته احد حياً الاالعباس وكان وارثه دون بني عبدالمطلب وطلب الخلافة غير واحدم بسي وليس من عمومته احد حياً الاالعباس وكان وارثه دون بني عبدالمطلب وطلب الخلافة غير واحدم بسي المسلم فلم بنلها الاولده فاجتمع للعباس انه ابورسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياوبنوه القادة المحلفاء فقد ذهب بفضل القديم والحديث ولولاان العباس اخرج الي بدركرها لمات عماك طالب المعلم عقد ذهب بفضل القديم والحديث ولولان العباس اخرج الي بدركرها لمات عماك طالب وعقبل جوعاً اويلحسان جفان عتبة وشيبة ماذهب عنهماالعار والشناولقد جاء الاسلام والعباس بمون به طالب اصابتهم ثم فدى عقيلايوم بدرفعززنا كم في الكفر وفديناكم من الاسرو ورثنادونكم خاتم الانبياء وادركنابئاركم اذعجز تم عنه و وضعناكم بحيث لم تضعو النفسكم والسلام. ٥

سم التدارحمن الرحيم عبدالله امير الموتين كي جانب سي محربن عبدالله كي طرف تمهارا خط مجصه ملاتمهارا پيغام مجصے پہني تمهارا خط بہت بر الخرعورتول پر ہےاس ہے صرف عوام اور بازاری لوگ وھو کے بیس پڑتے ہیں اللہ تعالی نے عورتوں کو چیاؤں اور ہاپوں اورعصبہ ور و یول کی طرح نہیں بنایا اور بلاشک اللہ نے چھا کو باپ کے قائم مقام بنایا ہے۔اور جیٹے کوائی سے شروع کیا ہے امتد جل ثناءا سے نہی عليه كن زون سے ارشاد فرماتا ہے اور انتباع كى ميں نے اپنے آباء ابر اہيم اور اساعيل اور اسحاق اور يعقوب كى تهمبيں خوب معلوم برك جب اللدة رك وتع في في عصر النظافي كومبعوث فرمايا تواس وقت ان كے جار چيازنده تقےدونے اسلام قبول كيا ايك ان ميس سے میراباپ تھ اور دونے انکار کیا ایک ان میں سے تیراباپ تھا اور جوتم نے عورتوں اور ان کی قرابنوں کا ذکر کیا ہے تو اس کا بیرحال ہے کہ ا گرنسب وحسب کے قرب وحق کا خیال کیا جاتا تو سماری خیرآ مند بنت وہب (مادرسول) کودی جا کیں لیکین اللہ اپنے وین کے لیے ہے مخلوقات سے جس کوچا ہتا ہے افتیار کر لیتا ہے۔اور جوتم نے فاطمہ (مادرانی طالب) کا ذکر کیا ہے تو اس کا بیرحال ہے کہ متد تعالی ے اس کے بیٹوں میں ہے کسی کواسلام نصیب نبیس کیا۔اورا گر کسی کواسلام کی ہدایت کرتا تو عبدائلہ بن عبدالمطلب آخرت ودنیا کی س رک بھلائیوں کے لئے زیادہ موزول اور بروز قیامت جنت میں داخل ہونے کے بیحد ستحق تنظ کیکن اللہ تع لی نے ان کومنظور ندکی چنانچہ رشادفر ، یا بیٹک تو جس کودوست رکھتا ہے اس کو ہدایت نہیں کرسکتالیکن اللہ جس کو جا بتا ہے ہدایت کرتا ہے۔اور جوتم نے فاطمہ بنت اسد (على بن ابيط لب كي والده) اور فاطمه وحسين كي والده) كاذكركيا ہے اور بيهي ذكركيا ہے كه لي مال اور باپ دونوں كي جانب ہے ہاشمی ہیں اور حسن کا عبدالمطلب سے مادری اور پیری تعلق ہے اس کا پیجواب ہے کہ فخر الاولین رسول ائٹد سٹی تیز ہم کا ہشم ہے ایک ہی واسطة قرابت ہےاور عبدالمطلب سے بھی قرابت کا ایکنی واسطہ ہے۔اور جوتم نے یہ تحریر کیا ہے کہ میں رسول الله منابی کا بیٹ ہوں اس کا جواب بیہ ہے کیالقد تعالیٰ نے اس سے انکار کیا ہے ارشاد فرمایا ہے محمرتم میں سے کسی کے باپ نہیں اور کیکن وہ رسول ابتداور خاتم امتہین ہیں۔ ہاںتم '' کچی صاحبز ادی کے ذرابعہ ان کے قرابت دارہواور بیقر ابت قریبی ہے گر چونکہ عورت کے ذرابعہ ہے ہے اس لئے نہ تو ہ ہ

<sup>•</sup> یہ جمع ہے سکی واحد تنب جس کا مطلب ہے کہ وہ زین تماچیز جواونٹ کے کوہان پر بیٹھے کے لئے رکھی جاتی ہے۔ (لسان العرب) کا سیدنط پوری تفصیل ہے ، اور آن کے طبح کی جاتی ہے۔ (لسان العرب) کا مطلب ہے کہ وہ زین تماچیز جواونٹ کے کوہان پر بیٹھے کے لئے رکھی جاتی ہے۔ السان العرب) الفاظ الختلف ہیں۔ طبح کی (جدنم مراہ صفحہ العالی (جلد نم مراہ کی الکامل (جلد نم مراہ کی مراہ کی کی الکامل (جلد نم مراہ کی کی مراہ کی کامل ک

میراث کی مستحق ہے اور شامانت کر علی ہے چٹانچیم کیے اس کے ذریعہ سے امامت کے وارث بن سکتے ہوتمہارے باپ نے ہرطر ن ہے اس کی کوشش کی اس کے لئے اڑے جھکڑ ہے اور در پر دہ اس مرض کو بال کے رکھا مگر لوگوں نے شیخین (ابو بکر وعمر) ہی کوا ، م بنایا۔ تنہارے باپ وفات رسول اللہ من ﷺ کے وقت موجود تھے گر آنخضرت من ﷺ نے دوسرے تنفس کونماز پڑھانے کا حکم دیواس کے بعد ہ ہوگ ہے بعد دیگرے دوسرے مخص کو منتخب کرتے گئے کیکن تمہارے والد کونہ منتخب کیا پھرتمہارے والد اصحاب شوری میں بھی شامل ہوئے ہر مرتبہ انتخاب سے نکالے گئے عبدالرحمٰن نے عثمان کی خلافت کی بیعت کی اور عثمان نے اس کو تبول کرلیے متہماراباب طلحہ وزبیرے ٹرااور سعد کواپی بیعت کرنے بلایا گرحضرت سعدنے درواز ہبند کرلیااس کے بعد حضرت معاویہ کی بیعت کری رفتہ رفتہ تمہارے واواکی بیرکوشش تمہارے والدحسن تک پیچی انہوں نے شیکری اور دراہم کے بدیے حکومت حضرت معاوید کودے دی اپنے ہ میوں کومعاویہ کے حوالہ کر کے آپ خود مدینہ چلے گئے حکومت کوایک ٹااہل کودے دیااور غیرحلال مال لے لیا۔ چذنجے اگر کوئی حق تمہر را اس میں تھا تو اس کوتم نے فروخت کرویا تمہارا میے کہنا کہ اللہ تعالی نے گفر میں بھی ممتاز بنایا ہے اور بمارے پر دادا کو بہنست دوسرے اہل نار کے کمتر عذاب میں رکھا ہے تو اصل یہ ہے کہ برائی میں بھلائی نہیں ہوتی اور ندائند کے عذاب میں کوئی کی ہوتی ہے۔ سی مسلمان کوجوابتد پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہودوزخی ہونے پر فخرنییں کرتا جاہئے اورتم توعنقریب اس میں جاؤ گے اور جان یو گے اور جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ عنقریب جان جائیں گے کہ س کروٹ الٹے پلٹے جائیں گے۔اورتمہارا بیکہنا کہتم میں نہ تو کسی مجمی کامیل جول ہے اور ندتم کنیزک زادہ ہواور یہ کہتم بنی ہاشم میں باعتبارنسب اور بلحاظ مال باپ کے سب سے بہتر ہوجی و یکھتا ہوں کہتم نے س رے بنی ہاشم سے خود کو برو حیاد بااورتم نے اپنے آپ کواس ہے بھی بروحادیا جوتم نے اولاء آخراء اصلاً اورفصلاً بہتر ہےتم نے ابراہیم بن رسول الله ملائقة سي بھی خود کوافضل بنادیا ذراسوچونؤسہی تف ہوتم پرکل تمہاری کیا حالت ہوگی۔رسول الله ملائقة کی وفات کے بعد کوئی مخص حضرت علی بن حسین ہے افضل و بہتر نبیں پیدا ہوا حالا نکہ وہ کنیزک کے جیٹے تصاور بیشک وہ تمہار ہے دادا'' حسن بن حسن'' سے بہتر تھے اس کے بعدان کے بیٹے محرتمہارے باپ سے افضل ہیں اوران کی دادی کنیزک تھیں۔اس کے بعدان کے بیٹے جعفر ہوئے اوروہ بھی افجل ہیں تم کومعلوم ہوگا کہ تمہارے داداحضرت علی نے دو تکم مقرر کئے تصاورا پی رضامندی سے بید عدہ کیا تھ کہ جو پچھووہ خیصلہ کریں گے ہم اس کوشلیم کریں گے چنانچیان دونوں حکموں نے ان کی معزولی پراتفاق کرلیااس کے بعد تمیمارے چیا حضرت مسین بن علی بڑھنے نے ابن مرجانہ پرخروج کیا۔انفاق ہے کہ جولوگ ان کے ہمراہ تنے وہی مخالف بن گئے حتی کہ ان کول کرڈ الا ۔اورتم لوگول کو تنی رتی لونڈی غلاموں کی طرح اونٹوں برسوار کر کے شام لے سے اس کے بعد اکثر لوگوں نے تم میں سے خروج کیا اور بنوامیہ نے ان کو مارڈال آگ میں جدا دیا اور سولی دے دی بیہال تک کہ ہم لوگوں نے ان پرخروج کیا اور ہم نے ان کو دیا لیا جبکہ تم ان کون دہا سکے اور ہم نے تمہاری قدر بروصائی اور ہم نے تم کوان کے ملک اور زمین کاوارث بنایا اس سے پہلے و دلوگ تمہارے باپ پر برفرض نماز کے بعد تعن كى كرتے تھے جيسا كەكفار برلعن كياجاتا ہے چنانچہ بم نے ان كوذليل اور رسوا كيا اور ان كى (يعنى على ) فضيلت بيان كى اور ان كے ذكركوبره ها با چنانچيتم في اي كو جمار مع مقابله مين وليل بناليا اورتم في سيجه ليا كه جم حضرت على كى فضيلت كى وجه سے حضرت حمزه بڑائنڈ: اور حضرت عباس بڑائنڈا ور حضرت جعفر بڑائنڈ پر حضرت علی بڑائنڈ کومقدم کرتے ہیں بیسب کے سب اچھے جلے گئے۔ اور مرابتانا ء سے محفوظ بھی رہے اور تمہارا باپ خونریزی میں سلا کیا گیا۔ تم کومعلوم ہے کہ جاہلیت میں جاری عزت حاجیوں کوزمزم بلاناتھی اور زمزم کامتولی ہونا تھااور میدحضرت عباس بڑتیز کے قبضہ میں تھانہ کہان کے دوسرے بھائیوں کے۔اس معاملہ میں تہہارے واسد نے حضرت عمر بنائین کے سامنے ہم سے جھکڑا کیا حضرت عمر بڑائٹنے نے اس کا فیصلہ ہمارے حق میں کیا۔ رسول اللّٰمہ سائٹیا نے وفات پائی توان ک پچاؤل ہے حضرت عہاس بڑٹیز کے سواکوئی زندہ نہ تھا۔ چنانچہ یہی دارث ہوئے نہ کہ دوسرے بنی عبدالمطلب ، بنی ہاشم میں سے دوسرے لوگوں نے بھی خلافت کی خواہش کی مگر وہ حضرت عباس النائذ کی اولاد کے سوائسی کوٹھیب نہ ہوئی۔ اس کاظ سے حضرت عباس بڑائنز میں بیسب با تنیں جمع ہوگئیں کہان کورسول اللہ میں آتا کا باب ہونے کا شرف حاصل ہوا اور ان کے بیٹے ضیفہ ہے غرض

جدید ورقد یم فضیلت حضرت عبال کو عاصل ہوگی۔ اور اگر بدر میں حضرت عباس بڑائڈ مجبوراً نہ گئے ہوتے تو تمہر رہے چی جا ب اور مفتل معتب بھوکول مرجات یا عظیہ وشیعبہ کے لگنوں کو جاتا کرتے اصل بیہ کہ حضرت عباس بڑائٹونے ان کی عزت وہ ہرور کو لی۔ سرمتی تو بہی حضرت عباس بڑائٹون کی عزت وہ ہرور کو لی۔ سرمتی تا کہ حضرت عباس بڑائٹون کو جات ہرور کا کو جات ہروں کی دید یہ کہ حضرت عباس فائٹون کو جائے ہم خاتم الا نبیاء کے وارث ہوئے تھے ورہم فی ایں جگاری میں جز ہو گئے تھے ورہم بھی کو اس جائے ہم خاتم الا نبیاء کے وارث ہوئے۔ تمہارا بدلہ ہم نے لیا جبکہ تم اس سے میں جز ہو گئے تھے ورہم بھی کواس جگہ پرد کھا جہال تم خود کو ندر کھ سکتے تھے والسلام۔

سیسی اور محمد بن عبدالقد کی جنگ: بیتر پردوانه کرنے کے بعدابوجعفر منصور نے محمد بن عبداللہ ہے جنگ کرنے کے لئے بچپازاد بھی نی ہیں۔
من موک بن می کوروانه کیا ، چنانچ عیسلی نے ایک عظیم کشکر کے ساتھ محمد بن عبداللہ پرچڑھائی کردی۔ مدینہ منورہ میں دونوں حریفوں میں جنّہ صف بہیٰ
۔ بندر ہویں ، ہ رمضان المبارک رصلا ھاکو بنگامہ کا رزارگرم ہوا۔ چنانچ میدان جنگ عیسلی کے ہاتھ رہا محمد بن عبداللہ مہدی کو شکست ہوئی سری بین میں
نامی سندھ کی طرف بھا گیا اور وہیں تاحیات مقیم رہا۔ دوسرا بیٹا عبداللہ اشتر رو پوش ہو گیا اوراک رو پوشی میں مرگیا۔ ان لوگوں کی جائے ہیں۔
سے بوجعفر'' منصور'' کے حالات کے ممن میں لکھ بچکے ہیں۔

ابراہیم اور شاہی فوج کی جنگ: اس کا میابی کے بعد عینی خلیفہ منصور کے پاس واپس چلا گیا۔ منصور نے یک دوسر الشکر مرتب کرک محرمبدی کے بھائی ابراہیم سے لڑنے کے لئے عمر ہ روانہ کیا۔ اس مصل ھے تخری ماہ ذی قعدہ بیں ابراہیم اورعینی کی جنگ ہوئی۔ س معرکہ میں بھی ابراہیم کوشکست ہوئی۔ اوروہ جنگ کے دوران مارا گیا جیسا کہ ہم خلیفہ منصور کے حالات میں تحریر کر بچکے ہیں۔ ان توگوں بیس جوابراہیم کے س تھ اس لڑائی میں کام آئے عیسی بن زید بن علی بھی تھا۔

ا ہن قتبیبہ کی رائے: ابن قتبیہ کا بی خیال ہے کے میسیٰ بن زید بن علی نے ابوسلم کے آل کے بعد منصور کی مخالفت کاعلم بیند کیا تھا اور یک یا کہ بیس بزار فوج کے ساتھ منصور کا مقابلہ کیا تھا۔ دونو ل جریفوں میں عرصے تک لڑا ئیاں ہوتی رہیں تھی کہ منصور کواضطراب پیدا ہو گیا میدان جنگ ہے بھا ج نے ارادہ کر میالیکن اس کے بعد ہی عنوان جنگ ہجھا ایسا تبدیل ہو گیا کے میسیٰ کوشکست ہوگئی۔ ابرا ہیم بن عبداللہ کے پی س بھر ہ بھا گیا اور وہیں تضمرار ہا۔ یہ نتک کے پینی بن موئی بن علی نے ان پر چڑھائی کی اور ان دونوں کی زندگانی کا خاتمہ کردیا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔

حسین بن علی بن حسن کی بغاوت: اس کے بعد ۱۲۹ ہے خلافت مہدی کے زمانے میں بن حسن بن میں سے حسین بن می بن حسن بن حس بن علی ابن ابیطالب نے مدید منورہ میں علم خلافت کے خلاف سراٹھا یا اور آل مجرکی جمایت کی ۔ چنانچے لوگوں نے بیعت کری۔ اور سرہ ن سفر درست کرکے چلا گیا۔ خلیفہ ہدی کواس کی خبر ملی تو محمد بن سلیمان بن علی کو جوا تفاق سے جج کے اراد ہے بھرہ سے دارالخلافت آیا ہواتھ'' یوم ترویے' کو حسین بن میں سے جنگ کرنے پر یہ مورکیا۔ مکہ سے تین میل کی مسافت پر''مقام فجہ'' میں مقابلہ ہوا اور میدان مجمد بن سلیمان کے ہتھ رہا حسین بن میں عزیر ول سمیت ہدے کے تیاندہ لوگ بڑی مشکل سے اپنی اپنی جان بچا کر بھا گے جن میں ان کے بچچا'' اور بیس بن عبداللہ'' بھی تھے۔

ا در پس بن عبدالله کا فرار: ادر لیس نے میدان جنگ ہے بھا گ کرمصر میں جائے دم لیا۔ مصر کے ککہ خبر رسانی پران دونوں' واضی' ص کے بن منصور کا غلام معروف''بہ سکین' مامور تھا چونکہ اس کوشیعیت کی جانب میلان تھا۔ چنا نچہ ادر لیس کے آنے کی خبر پاکرادریس کے پاس گیر دو رو پوش تھا اور س کوڈاک کے گھوڑ دل کے ذریعہ ہے مغرب کی طرف روانہ کر دیا اس کے ہمراہ اس کا غادم راشد بھی تھا۔ چنانچہ دو میں ایس کے ہمراہ اس کا غادم راشد بھی تھا۔ چنانچہ دو میں ایس کے ہمراہ اس کا غادم راشد بھی تھا۔ چنانچہ دو میں ایس کے ہمراہ اس کا خادم راشد بھی تھا۔ چنانچہ دو میں ایس کے ہمراہ اس کا خادم راشد بھی تھا۔ چنانچہ دو میں اور بیل میں جا کر مقیم ہوگیا۔

ا دریس کی بیعت: ''بولیلی'' میں ان دنوں اسحاق بن محمد بن عبدالحمید امیر اور بیموجود تھا جوقبیلہ''میر بر'' کا ایک مشہور شخص تھا اس نے دریس کی بیعت کی اور تا خوالیات داختر ام سے تھیمرایا اور''بربر'' کوجمع کر کے اس کی خلافت کی ترغیب دی اور آخر کا راسحاق'' خلافت عب سیہ' نے منحر ف بہور 'ادریس' کا مطبع بن گیا۔ بربریوں نے بھی اپنے سردار کے مائل ہوجانے سے اور لیس' کی بیعت کرنی اور اس کے علم حکومت کے مطبع بن کے اس بانہ میں مغرب میں''مجوی'' بھی رہتے تھے۔ بر بریوں نے ان سے جنگ کی ان کی متعد دلڑائیاں ہوئیں تھی کہ وہ لوگ دائرہ اسمام میں داخل ہوگئے ور ادر ایس''المغر ب الاقصی'' برکامیا بی کے ساتھ حکمرانی کرنے نگا۔اس کے بعد سامالے ہیں''تلمسان'' بربھی قبصنہ کرلیا اور رفتہ رفتہ بوش ہان زنتہ نے اس سے عم حکومت کے آگے کر دن اطاعت جھکادی اور اس کی حکومت اور دولت کو کممل طور سے استقلال واستحکام حاصل ہوگیو۔

خلیفہ کی سازش اور اور لیس کی موت ۔ اس کے بعد ابراہیم بن اغلب (حاکم قیروان) نے خلیفہ رشید کواس کی اطلاع جمیعی ۔ خلیفہ رشید نے خلیفہ مہدی کے خود موں میں سے سلیمان بن حریر دشاخ "نامی ایک خادم کو اپنا خط دے کر ابراہیم کے پاس قیروان روانہ کیا ابن اغلب نے برونہ رابداری دے کر ''المغر بالقصی "میں جا کر ادر لیس کے پاس قیام کی اور بیظ ہر کیا کہ المبداری دے کر ''المغر بالقصی "میں جا کر ادر لیس نے باس قیام کی اور بیظ ہر کیا میں میں دوں میں میں 'خل فت عباسی' سے بیزار ہوکر'' طالعیوں "کی حکومت کے سائے میں قیام کرنے آیا ہوں ۔ اما اور لیس نے شان کوا پنے خاص مصر حبوب میں واضل کریا ۔ شاخ اپنی عمرہ کارگز اربوں ہے ''اور لیس' کی آنکھوں میں ایسا عزیز ہوگیا کہ ہوائی کی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ پھھ میں جو سے بعد ادر لیس کو دانتوں کے دروکی شکایت پیدا ہوگئی ہو گئے ہوائی کی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ پھھ میں ایسا عزیز ہوگیا ۔ چنا نچہ جسے تی اور ایس نے اس دوا کو دانتوں پر ملا ای دقت اس کا دم گھٹ گیا اور اس طرح جیسا کہ موضیان کا قبال ہے اور لیس کی موت واقع ہوگئی ہے کیا جو کا میداد قعد ہے۔ مرنے کے بعد ادر ایس کو بورسکی ہی میں وردی گئی اور داور کر جان کے خوف سے بھاگ نکا۔ '' راشد' نے چھاکیا اور دادی ملوبید بی شاخ سے مامنا ہوگیا ، مقابلہ ہواتو راشد نے شاخ کا آیک ہاتھ بیکا کر دیا گرشاخ نے جسے تھے دادی کو طے کر کیا پی جان سے گئی ۔ شاخ کا آیک ہاتھ بیکا کر کر ویا گرشاخ نے جسے تھے دادی کو طے کر کیا پی جان سے گیا۔

اور لیس بن اور لیس کی حکومت:... بربریوں نے اور لیس کی موت کے بعداس کے بیٹے اور لیس کی بیعت کی اور اس کی اصاعت وفر ما نبردار کی میں مرگری ہے کام لینے لگے۔ وفتہ افر بقہ افراند لیس ہے اکثر عرب ' المغر بالافصلیٰ ' بیس ادر لیس بن اور لیس کے بیس آگئے جس ہے ادر لیس کی قوت بڑھ گئی اور بنواغب (افریقہ کے دکام) اِس کا مقابلہ نہ کر سکے نتیجہ بیہ واکہ ادر لیس اور اس کی آئندہ نسلوں کے قدم استحکام کے ساتھ' ' انمغر ب اقصی' کی حکومت پرجم گئے اور ایک دولت و حکومت قائم کرلی حتی کہ ابوالعالیہ اور اس کی قوم'' مکناسہ' (امراء خلفاء عبیدین) کے ہاتھوں ساتھ صلاحت کی حکومت و وولت کا خاتمہ ہوا جیسا کہ ہم اس کو ' بربر' کے تذکر سے جس بیان کریں گے اور وہاں پران کے ہرایک ہا دشاہ کی علیمہ و علیمہ و حکومت و دولت کے برایک ہا دشاہ کی علیمہ و کام شے۔ اور انتراع حکومت کے دل سے جی جوان کی حکومت و دولت کے بانی تھے۔

یکی بن عبداللہ کی بغاوت: ان واقعات کے بعد بھی (محمد بن عبداللہ بن حسن ) کے بھائی دیلم کے ساتھ آپا ھے ہارون کے دور میں بغاوت: ان واقعات کے بعد بھی (محمد بنا بغاوت نے بھائی ہوگئی ہو

تیا بہاں تک کے ان میں سے پھر سے بھر کے اور اس کے دوقت ہے 'دولت عباسیہ' کواسخگام حاصل ہو گیا تھا۔خوارج اور شیعہ کے ایجیوں کی تغیرا داور فاظمیین کی بغاوت: اپنجھ فرمنصور کے دوقت ہے 'دولت عباسیہ' کواسخگام حاصل ہو گیا تھا۔خوارج اور شیعہ کے ایجیوں کی تدبیریں زاویہ سکون جھر سے کا درواز وکھل گیا''امین الرشید تدبیریں زاویہ سکون جھر سے کا درواز وکھل گیا''امین الرشید "تدبیریں زاویہ سکون جھر نے درمیان جھر ہے کا درواز وکھل گیا''امین الرشید "تا ہم بن حسین کے ہاتھ مارا گیا۔ بغداد کے محاصر سے اڑائی قبل اور غار گاری ہوئی ۔اور مامون الرشید فتنہ دفساد فر وکرنے اور اہل خراسان کی تسکیبن کے اس بربن حسین کے ہاتھ مارا گیا۔ بغداد کے محاصر سے اڑائی قبل اور غار گاری ہوئی ۔اور مامون الرشید فتنہ دفساد فر وکرنے اور اہل خراسان کی تسکیبن کے ا

ئے جزاب ن بیس مقیم رہا۔ انتظاماً عماق کی حکومت پر''حسن بن بہل''کو مامور کردیا کی اس تقرری کا عمل میں آنا تھا کہ عمراق میں بغاوت بھوٹ تکی۔ ''مامون الرشید'' کے ارکیبن دولت میں اس لئے کہ فضل بن بہل خلیفہ ندکور کی ناک کا بال ہور ہاتھا۔ گروہ بندی شروع ہوگئی۔ چن نچہ اس وقت شیعہ کو موقع میں گئی اور وہ گہری نظر سے انجام کادیکھنے لگے۔علویہ کو حکومت ودولت حاصل کرنے کی لانچ پیدا ہوگئی۔ عمراق میں ابرا ہیم بن مجمد بن حسن شکی کی مسل کے پچھاوگ موجود تھے (ابراہیم وہ خص ہے جومنصور کے عہد خلافت میں بھر دمیں مارا گیا تھا)۔

طبطب کی بعثاوت. ابراہیم کی نسل کے جولوگ عراق میں تھان میں تھ بنا ہیا ہی بن ابراہیم نامی ایک شخص تھے جس کواں ک ب ب نست کی وجہ سے 'طبطب' کا قب دیا تھی اس کے گروہ وہ الے اکثر'' زید ہے' تھے جواس کی امامت کے قائل تھے اوراس بات کو مانے تھے کہ اس کو در شت کے ذریعے آب وہ اجداد ابراہیم امام سے امامت حاصل ہوئی ہے۔ جیسا کہ ہم او پر اس کے حالات میں بیان کرآئے ہیں۔ چنانچے ہوں ھیں عب عب رف تا نبید کے نیاد ورجی کی اور اپنی امامت و خلافت کا دعوی دار بن گیا۔ ابوالسرایا سری بن شعور (جو بن شیبان کا معزز سردارتھ) نے '' طبطب'' کے بیان کہ تا نبید کی اور اس کی امامت و خلافت کی بیعت کر کے اس کی حمایت کے لئے گئی کرنے دیوں میں ایک بڑو اشکر حاصل کر کے کوئی پر بھند کر لیا۔ اور اس کی امامت و خلافت کی بیعت کر کے اس کی حمایت بہت بڑھ گئی۔

طباطها کی موت اورابوالسرایا: حسن بن بل نے '' زبیر بن میتب' کوطباطها اچا نک مرگیا۔ بیان کیاجا تا ہے کہ '' بوالسرایا' نے اس کو زبر میں زبیر کوشکست دے کراس کی نظر گاہ کولوٹ لیا۔ اس کے بعدا گلے ذن میج کوطباطها اچا نک مرگیا۔ بیان کیاجا تا ہے کہ '' بوالسرایا' نے اس کو زبر دواویا تفا وجہ بیتی کہ معنی کے مطاطبانے اس کو مال نغیمت ہے روکا تھا بہر کیف ابوالسرایا نے اس دن محمد بن زید بن علی (زین اعابدین) بن حسین براتھ کر بیعت کرئی۔ چونکہ محمد میں کام کرنے کی قابلیت نہتی اس لئے ابوالسرایا بر کام میں پیش پیش ہیش اور سفید وسیاہ کرنے کا مالک بن گیا۔ ۔ خسیفہ مون کی فوجوں نے اس پر حملہ کر دیا گر ابوالسرایا نے ان کوشکست فاش دی اور بھر ہ ، واسط اور مدائن پر قبضہ کرلی۔ چنا نچوصن بن مہل نے جھا کر برخمہ بن اعین کوظیم فوج دے کرائی مہم برروانہ کیا۔

ابوالسرایا اور ہر شمہ : ہر شمہ کوان دنوں جس سے کی وجہ سے ناراضی تھی۔ گرحس نے اس کوراضی کرلیا۔ چنا نچہ ہر شمہ نے بوالسرایا اور اس کے ماتھیوں پرفوج کشی کی اور نہایت مروائی سے ابوالسرایا کو ہدائن کی از ائی ہیں ہزیمت فاش دی اوران ہیں سے ایک ہڑے گر وہ کو ہر ڈالا۔ بوالسرایا نے مدائن میں شہبی فوج سے فلست کھ کر حسین ابطس بن حسن بن کی ذین العابدین کو کمہ دوانہ کیا۔ گھر بن سلیمان بن داکھ بن حسن ہی ابوس سے بھی اس زمانہ میں لوگ یاو کرتے ہے اس من سبت کے اور زید بن موی بن جعفر ابصاد تی کو بھر و پر مقرر کیا۔ ڈید بن موی کو ' زید الناز' کے لقب سے بھی اس زمانہ میں لوگ یاو کرتے ہے اس من سبت کے انہوں نے بعد رہ اللہ النہوں نے کہ مدینہ اور بھر ہی پر قبضہ کرلیاان دنوں کہ ہیں ' مسزور خوم' اکبر ورسیم ن بن دافود بن عین موجود ہے بیدونوں حسین کے آنے کی خبر بن کر کہ چھوڈ کر بھا گئے۔ باتی جاج موقف میں شہرے دے ابھے دن ' حسین' نے مک میں داخل ہوکر جاج کو جی کھوکر کو فائے نے کہ خبر بن کر کہ چھوڈ کر بھا گئے۔ باتی جاج موقف میں شہرے دیے ابھی دن اس کے بعد کے ضفاء نے بھی بدستور قائم میں داخل ہوکر جاج کو جی کھوکر کو فائے ہیں جاتھی ہوگئی اور بھا گی کر کوفہ بینے گیا۔ اس کے بعد کے ضفاء نے بھی بر شہد نے میں داخل ہوکر جاج کو جی کھوکر کو فائے ہے ' دوسوقت کی اس داخل کی در اس معر کہ ہیں ابوالسرایا کوشک میں ابوالسرایا کوشک میں ابوالسرایا کوشک میں ابوالسرایا کوشک سے بعد ہر شہد نے اس کو ایک سے ساتھیوں پر تقسیم کردیا۔ اس کے بعد ہر شہد نے ابول لیسر یا ہے لزائی چھیڑدی۔ مگراس معر کہ میں ابوالسرایا کوشک سے بھی اور بھا گی کرکوفہ بی گیا۔

ابوالسرایا کاتل اور جعفرصادق کی بیعت: برثمہ نے اس کا تعاقب کیا۔ابوالسرایا نے کوفہ کوچھوڑ کرقادسیہ کا درستہ لیا۔ داخل ہوکر قبضہ کرلیا۔ابوالسرایا نے قادسیہ بیس بھی اس کی صورت نہ دیکھ کر' واسط'' کا دخ کیا۔' واسط'' کے جائم نے نکوار اور نیز وں سے اس کا استقبال کیا۔ چنانچہ ابوالسرایا شکست کھا کر جلولاء چلا گیا۔ گورز جلولاء اس کو گرفتار کرکے بابز نجرحسن بن بہل کے پاس نہروان نے آیا۔ جہاں حسن بن مہل نے تل کا حکم دے دیا ہے وہ قعہ مصلے حدفتہ رفتہ اس واقعہ کی خبرعلو رہے تک مکہ میں پہنچی۔ چنانچہ سب نے جمع ہوکر محمد بن جعفرا صادق کے ہاتھ

<sup>🗨</sup> تارن طبري، تارخ بعقولي البدلية والنبلية اورتاريخ غليفه يل خياط مين اي طرح بهالبية مسعودي كي مروح الذهب (جلد تمبر م مقينيه ٢٠) مين محمر بن محمر بن يحرب كي بن زيرتج ريب

پر بیعت کر ں اورامیر المومنین کے لقب سے مخاطب کرنے لگے۔ گران کے دونوں بیٹے علی اور حسین ان پرایسے غالب ومستولی ہو گئے کہ ان کی موجود گی میں ان کوکسی قتم کا اختیار نہ حاصل ہوسکا۔

ابراہیم بن موی کاظم کی بیعت : . . ابراہیم بن موی کاظم بن جعفرصادق اپنال بیت سیت یمن چلے گئے اور وہاں پراپی اورت وخلافت کی بنیاد ڈوالی اور نہایت تھوڑی مدت میں بمن کے اکثر علاقوں پر قابض و تقصرف ہو گیا۔ چونکداس نے کثرت ہے لوگوں کول کیا تھااس سے '' ہے جو ار' وقد کی ) کے لقب سے ملقب کیاجا تا ہے اسحاق بن موسی بن تھیں گور زیمن کی طرح اپنی جان بچا کر خلیفہ نے معرف کی خدمت میں بھاگ ہیا۔ خلیفہ ن سامان جنگ اور بردی فوج وے کر انہی علویوں کو زیم کرنے کے لئے دوبارہ رخصت کردیا چنا نچدا سحاق نے مکہ بہنچ کر ملویوں کو زیم کریں۔ محمد بن جعفر الصاد ق کی تلاش میں لوگوں کو او ہراد ہر چھیلادیا۔

جعفر صاوق کی مامون کے ہاتھ پر بیعت:... محمد بن جعفر الصادق نے گھبرا کرامان طلب کی چنانچہ اسحاق نے امان دے دی۔ چذنچہ مکمہ میں آ کرخدیفہ ، مون کی خلافت کی بیعت کرلی اور منبر پراس کے نام کا خطبہ پڑھا۔اس واقعہ سے پہلے شاہی نوجیس یمن پہنچ گئی تھیں اور اس نے یمن کوعو یوں سے خالی کرالیا تھا اور دولت عباسیہ کا کالا جھنڈ ا کا میانی کی ہوا میں لہرار ہاتھا۔اس کے بعد حسین ابطس نے خلافت کے دعوے کے ساتھ مکمہ میں پھر خروج کیا۔خلیفہ مامون نے اس کواور اس کے دونوں بیٹوں علی وجھر کوئل کر کے علویوں سے اپنے مما لک مقبوضہ کو پوک دصن ف کر رہا۔ '

عبدالرحمن بن احمد کی بغاوت:... اس کے بعد ٢٠٩ ہے نیں عبدالرحمٰن بن احمد بن عبدالله بن محمد بن عمر بن عی بن ابیطالب نے یمن میں عمر بغاوت بلند کیا اہل میمن نے آل محمد کی جمایت کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ خلیفہ مامون نے اپنے غلام" دینار" کوایک بوگی فوج وے کر سمبم کے سرکر نے بھیجا عبدالرحمٰن نے دینار کی جنبیجے ہی امن کی درخواست کردی اور علم خلافت کی اطاعت قبول کرلی۔ پھرزید یول نے سرز مین حجاز بحراق ، جہال اور دیلم میں بکٹر ت خروج کیا ان میں سے ایک برواگر وہ مصر بھاگ گیا تا اور ایک بہت سے لوگوں کو تلم خلافت کے حامیوں نے گرفی رکر رہا۔ مگر اس کے باوجود چاروں طرف ان کے ایم کی بھیل گئے۔

محر بن قاسم کی بغ وت: جنانچہ پہلے ان زیدیوں میں ہے جس نے ندکورہ واقعہ کے بعد خروج کیا وہ محد بن قاسم کی بن می بن میں بن زین ارہ بن قاسم کی بغ میں ہے۔ ان کا بھر خراسان ہے کہ طالقان 'چلا گیا اوراپنی خلافت وحکومت کا دعوی دار بن گیا۔ ارہ بدین تھا۔ 19 ھیں ضافت کی اور تھوڑ ہے ہی دنوں میں بہت بڑی جماعت بن گئی عبداللہ بن طاہر گور نرخرا سان نے معم خلافت کی زید ہے ہے۔ اس کی اتباع کی اور تھوڑ ہے ہی دنوں میں بہت بڑی جماعت بن گئی عبداللہ بن طاہر گور نرخرا سان نے معم خلافت کی طرف سے محمد بن قاسم برفوج کشی کی چنانچے متعد دلڑائیاں ہوئیں اور آخر کا رعبداللہ بن طاہر کا میاب ہوگیا اور محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے در بارخلافت بھی خلافت بھی بن قاسم برفوج کشی کی چنانچے متعد دلڑائیاں ہوئیں اور آخر کا رعبداللہ بن طاہر کا میاب ہوگیا اور محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے در بارخلافت بھی

<sup>•</sup> مرون الذهب ( جد نمبر مصفح نمبر ۱۱) اورتاری بعقونی (جلد نمبر ۲ صفحه ۱۷۱) بیتام ال طرع تحریر به محمد بن القاسم بن علی این عربن علی بن الحسین

ویا۔ خلیفہ معتصم نے جیل میں ڈال دیا اور پھر قید ہی میں محمد بین قاسم کا انتقال ہوا۔ بعضوں کابیان ہے کہ اسے زہر دیا گیا تھا۔

حسین بن محمد بن محمر بن محمر بن قاسم کے بعد کوفہ میں ''حسین بن محمد بن ہم مزہ' بن عبداللہ بن حسین اعرج بن می بن زین اسلام معربیت بن محمد بن

صاحب رئی کی بغاوت: "صاحب زنج" نے حسین کے چندونوں بعد بھر ہ خروج کیا بھر ہ کے سب عبید ہوں کی اطاعت قبول کر لا مع فلافت کے لئے بدا کی خطرنا ک واقعہ بیش آگیا۔ صاحب زنج اپنی زبان سے کہا کرتا تھا کہ میں "عیسیٰ بن زیر شہید" کی اولا دے بوں میر، نامنی بن محمہ بن زید بن میسی ہے پھرخود کر بچئ بن زیر شہید کی طرف نسبا منسوب کیا اور حق بیہ کہ اہل بیت کا بدا کی ایس میں بیان کریں گے۔ چن نچہ موفق (خلیفہ معتد کے بھائی) نے اس کی سرکونی کی مہم اپنے ہاتھ میں لی۔ دونوں کی بہت جنگیں ہوئیں۔ آخر کا ر"صاحب زنج"، راگیا اور اس کی دعوت کا نشان" صفح استی "سے مناویا گیا جسیا کہ ہم اوپر" موفق" کے حالات کے شمن میں لکھ چکے ہیں اور دوب رہ عنقریب ان کے حالات میں لکھنے والے ہیں۔

حسن بن زید 'علوی' کی بعثاوت: کی پردیلم بین حسن بن زید بن سبطی اولادین 'حسن بن زید' بن محد بن اس عیل بن حسن معروف به 'عنوی' <u>۱۵۵۲</u> هانے خلافت وعکومت کا وعولی کیا مطبرستان ، جرجان اور اس کے پورے صوبہ پرمستولی ومتصرف ہوگیا۔ یہ ل پراس کی اور اس کے گرہو' زیدری' کی ایک مدت تک حکومت قائم رہی ہے جو تیسری صدی ہجری کے آخر میں ختم ہوئی اور اس کی جانشین' 'حسن سیط' کی اورا دبنی۔

اطروش کی حکومت: اس کے بعد عمر بن ملی زین العابدین کی نسل ہے'' ناصراطروش' کینی حسب بن ملی بن حسین بن ملی بن عمر (وی حاف ن کا پیچازاد) اس ریاست وحکومت کا وارث ہوا۔ دیلم اسی اطروش کے ہاتھ پرائیمان لائے تھے اورانہی کی امداد واعانت سے اطروش نے طبرستان وغیرہ پر قضہ کی تھا۔ یہاں پراس کی سنندہ نسلوں کی دولت وحکومت کا سلسلہ جاری وقائم ہوگیا بلا واسلامیہ پر دیلم کے قابض ہوئے اور خلف ءعب سیہ پر صوب مونے کے بہی باعث سے جبیبا کہ ہم ان کی حکومت کے حالات میں بیان کریں گے۔

زید رید کی حکومت: کی گھریمن میں زید ریسے " بیکی بن سین" بن قاسم ری بن ابرائیم" اطبائے (جوابوائے بیا کا دوست محمد کا بھائی تھا) ۸۸٪ ہے میں بغاوت کی اور کامیا بی کے ساتھ "صعدہ" پر قابض ہوگیا اس کے بعداس کی آئندہ نسلول نے ابنی حکومت کا سلسلہ اس وقت تک جاری وقائم رکھا ہے اوراس کوزید رید کامرکز حکومت ہونے کا شرف حاصل ہے جیسا کہتم ان کے حالات میں پڑھوگے۔

موک بن کاظم کے بوتوں کا کارنامہ: انہی واقعات کے دوران گھروعلی بن حسن بن جعفر بن مونی کاظم مدینه منورہ میں خلافت وحکومت کے دعوی دار ہوئے۔مدینه منورہ ادراس کے گردونواح کولوٹ کرغار گھری اورلوٹ مارشر وع کردی۔مسجد نبوی مائی بیس تقریبا یک میبینے تک نمازنه پڑھی گئی بیدواقعہ اسے سے سات سے کا ہے۔

ا بوعبدالتد بیعی کی بغاوت: ﴿ پرمغرب میں رافضوں کا ایکی ' ابوعبدالله شیعی' ۴۸۰ هیں عبیدالله مهدی بن محمد بن جعفر اه م بن جعفرصادق کی طرف ہے ' کتامہ' قبائل بر بر میں سامنے آیا۔ چنانچہ' قیروان' میں اغالبہ پر قابض وستغلب ہوگیا اور ۲۹۲ ہے میں مبید متد

ان اثیرک تاریخ، کال (جدین صفحه ۳۸۵) بینام اس طرح تحریر ہے۔ انحسین بن احمد برج رین فیدانلد بن انحسین بن طی بن انی طالب بڑھ فئد۔

مہدی کی خلافت کی بیعت "المغر بالاقصیٰ" میں لی گئے۔ای وقت المغر بالاقصیٰ میں اس کی دولت وحکومت کی بناءاستیکام کے ساتھ پڑگئی جس ک وارث اس کی آئندہ نسیس بنیں اس کے بعد ۱۹۵۸ھ میں انہی لوگوں میں سے المعز لدین اللہ محمد بن اساعیل بن ابوالقاسم بن عبید القدائم ہدئی نے مصر وقد ہرہ پر قبضہ کریا۔اور پچھ کرصے بعد شام پڑھی قابض ہوگیا۔ایک مدت تک اس کی اور اس کی اولاد کی حکومت ودولت کا سکدکا میا بی سے ساتھ چنز رہ حتی کہ عاضد لدین اللہ کے دور حکومت میں سلطان صلاح الدین ابو بی کے ہاتھوں ۵۲۵ میں میں ان کی دولت وسلطنت کا خاتمہ ہوگیا۔

فرج بن یجی اور ابوسعید جناحی : ۲۵۸ هیں دُعاة رافضه (رافضیوں کے البجیوں) میں فرج بن یجی نامی ایک شخص سواد کو فد میں سہ نے ایک سب سے ایک سب سے ایک سب سے بیش کی تھی کہ یہ کتاب احمد بن محمد بن حفید کی کسی بوئی ہے۔ اس سب میں کلمات کفر و تحلیل و تحریم و رح تھے۔ اس کا بید و وی تھا کہ احمد بن محمد بی موجود اور امام زمال ہیں اس نے سواد کو فدکو تحت و تاران کر کے بلاد شام کی طرف زخ کیا۔ اور اس کو بھی جی کھول کر ئو ٹا۔ اس میں ایک گروپ نے بحرین اور اس کے گروٹو ان میں جاکرا پی حکومت و سلطنت کا سکہ جمد ہو۔ اس گروہ کا سردار ابوسعید جناحی تھا۔ یہاں پر اس کی حکومت و دولت کا سلمہ جاری و قائم ہوگیا۔ جس کے وارث اس کے سبیٹے ہوئے حتی کے صفحہ ستی ہوئے اور تا ان کی حکومت سے مطبع اور تا ان کی حکومت و دولت کا نام بھی منادیا گیاان کی دولت و حکومت کے حالات آئندہ بیان کئے جائیں گا ان کی وکومت سے مطبع اور تا بعدار تھے جن کی حکومت و سلطنت المغر بالائسی ہیں بین میں گئی۔

قلعه موت کے حکمران: پھرعراق بیں اساعیلیہ کے المجیوں اوران رافضیوں کا ایک دوسرا گردپ ظاہر نہوا جس نے گردونواح کے کثر شہروں پر قبطنہ کر سیا۔ اس کے اکثر قلعے ان کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں ان ہیں ایک قلعہ موت بھی بیقر امطہ کی جانب منسوب کئے جاتے ہیں اور بھی عبید یوں کی طرف۔ ای گروہ ہیں ہے حسن بن صباح قلعہ موت ہیں تھا تاحتی کہ ان کی حکومت و دولت کا سلسلہ آخری سلاطین سلجو قیہ کے آخری دور میں منقطع ہوگی۔

یمامہ، مکہ اور مدیبہ میں شیعی حکومتیں:..... ممامہ، مکہ اور مدینہ میں تجھی زیدیہ اور رافضیہ کی حکومتیں رہی ہیں۔ بمامہ میں بنی اخطریعنی محمد بن یو سف ابراہیم بن موسیٰ جون بن عبداللہ بن حسن شکیٰ کی حکومت کے زمانہ میں اس کے بھائی اساعیل بن بوسف نے سرز مین حجاز میں بغاوت کی تھی، در مکہ رقابض ہو گیا اس کے بعداس کی آئندہ برقوج حملہ کیا اور اس پر قابض ہو گیا اس کے بعداس کی آئندہ تسلیں تخت حکومت پر متمکن ہوتی رہیں یہاں تک کے قرامطان برغالب آگئے۔

مکہ کی زیدی حکومتیں: .....مکہ میں بنی سلمان بن داؤد بن حسن ثنی نے حکمر ائی کی مامون کے دور میں جمد بن سلمان ماہ خس نے بغاوت کی اور مکہ میں بی حکومت کا سلسلہ ایک مدت تک جاری وقائم رہا۔ یہ اس تک کہ ہواشم میں کا میا بی کے ساتھ اپنی حکومت کا سلسلہ ایک مدت تک جاری وقائم رہا۔ یہ اس تک کہ ہواشم نے ان کوزیر وزیر کر دیا۔ اس کا سردار محمد بن جعفر بن ابی ہائیم محمد بن حسن بن محمد موئی بن عبداللہ ابوالکرام بن موٹی تھا چنا نچے اس نے میں ابر اہیم سے قبضہ چھین لیا۔

مدینه میں رافضیوں کا دور دورہ: مدینه منورہ میں رافضوں کی حکومت کا دور دورہ تھا'' مناء'' کی اولادے قبضہ اقتدار میں اس سرزمین مبریب

کی زم محکومت تھی۔ سیحی کہنا ہے کہاں کانام'' حسن بن طاہر'' بن مسلم تھا۔ دولت بی سیکنگین کے مورخ تنہی نے اپنی کتاب بیل کھا ہے کہ مسمرکا اسلی نام'' محمد بن طاہر'' تھا اور سیحس بن علی زین العابدین کی نسل ہے تھا کا فور کا بیدولت اوراس کی حکومت کا انتظام سنجا لنے وایا ناظم تھا ہی ذریعے' طام بن مسلم'' نے مدینہ منور دہر والسل میں قبضہ کیا اوراس کے بعداس کی آئندہ نسلیں اس سرز مین کی حکومت کی اس وقت تک وارث ہوتی سیس بی مسلم'' نے مدینہ منور دہر والسلہ وارث الارض وسیلیں اس سرز مین کی حکومت کی اس وقت تک وارث ہوتی سیس بی حسب کہ جم ان کے واقعات میں بیرحالات بیان کریں گے۔ (واللہ وارث الارض وسیلی)

### ادارسه(ادريس کې اولاد)

مغرب الصی کے حکمران: جس دفت ' حسین بن علی ﴿ ''بن حسن مثلث بن حسن ثنی بن حسن سبط نے مکه معظمه میں ، وذی قعد و ۲۹ یہ رہ خلیفہ مہدی کے دور میں خل دنت کا دعویٰ کیا اور اس کے اعز ہوا قارب جس میں اس کے دوتوں بچیاا در لیں اور یجیٰ بھی نتھ اس کے ہم آ ہنگ ہو گئے اور'' محمد بن سیمان 'بن علی نے ''مقام فجہ ''میں جومکہ سے تین میل کی مسافت پر ہے۔اس سے جنگ لڑی ،اس معرکہ میں ''حسین بن علی''اپنے بل بیت کے ا یک گردہ سمیت کام آ گئے۔ باقی لوگ شکست کھا کر بھاگ گئے۔ پچھالوگ ان میں سے گرفتار کر لئے گئے۔ پچھ مر سے بعد یکی نے '' دیم'' کوجمع کر کے خروج کردیا۔جیب کداس سے پہلے ان واقعات اور حالات کواور نیزید کے خلیفہ راشد نے کس طرح اس سے سلح کی اور کیوں قید کیا آپ اوپر پڑھ چکے ہیں۔ «'اورلیس'' کی حکومت کا قیام: اورادریس بھاگ کرمصر بینیج گیا۔ان دنوں محکمہ ڈاک پر' واضح مسکین' بینی صالح بن منصور کا خادم مقررتھ چونکہ بیدندہ ہا شیعہ تھا۔ چن نچہ ادریس کی آمد کی خبرس کر ادریس کے پاس چلا گیا۔ جہاں وہ چھیا ہوا تھا۔ پھر حکومت کے پنجہ سے ادریس کی جات سیخے کی سوائے اس کے کہ ڈاک کے ملازموں کے ساتھ روانہ کردیا جائے اور کوئی اور صورت واضح نظرنہ آئی ۔ چینانچہ حجمت پٹ سامان سفر درست کر کے وریس کووہال سے رواند کردیا۔ چنانچے سفر لے کے بعداوریس اپنے خادم راشد کے ساتھ المغر بالاقصی پہنچ گیا۔ وہ آگا۔ ہیں مقدم ہویہ ج كرمقيم ہوگيا ،ن دنوں اسحاق بن محمد بن عبدالحميد اميراور بيد يبال پرموجو د تھا۔اس نے ادريس كوامن ديا اور بربركو س كى خلافت وحكومت قائم كرنے كى تر غیب دی اور خلافت وحکومت کے اسرار اور رازوں کو کھو لنے لگا تھوڑ ہے دنوں میں رواغہ ،لواند ،سدراند ،غیر شہ نقیر ہ ،مکناسہ می رہ اور مغرب کے تقریباً سارے بربریوں نے متحد ہوکرا در ایس کی خلافت وحکومت کی بیعت کر لی اوراس کی تشریف آوری کورحمت الہی کا ایک کرشمہ مجھا۔ اورلیس کا خطبہ: جس دن لوگوں نے ادرلیں کی حکومت کی بیعت کی اسی دن ادرلیں نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا جس میں حمد ہاری وصلوة رسول کے بعد بیر بیان کیا تھا ساے لوگوتم اپنی گردنیں اٹھا کر ہمارے علاوہ غیروں کومت دیکھو کیونکہ جو مدایت اور رو راست کی اتباع میں ہ رے پاس پاؤگے وہ مصیں دوسروں کے پاس ہر گزنہیں ملے گی۔اتنا کہہ کروہ منبر ہے اتر گیااور چند دنوں کے بعداس کے بھائیوں میں ہے سیمان بھی اس کے پاس آگیا اور سرز مین زناند (متعلقات تلمسان) اوراس کے اطراف میں مقیم ہوگیا جیسا کہ آئندہ اس کے حارات بیان کریں گے۔ ا در کیس کی فتوحات؛ انغرض جب ادر لیس کی حکومت کوانته کام واستفلال حاصل ہو گیا تو اس نے فوجیس مرتب کر کے مغرب میں 'ن بر بریو ب یر فوج کشی کی جوابھی تک دائر داسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور وہ نہ ہبا مجوی ، یہودی اور نصر انی تھے مثلا قند لاوہ ، بہلوانہ اور مدیونہ، زاروغیرہ۔ پ نچادریس نے ، من ،شانداور ماولدوغیروشہروں کوجن کے اکثر باشندے یہودی اورعیسائی تھے لڑ کرفتے کر لئے ،ن لوگوں نے مجبور ااس کے ، تھ برا م سلام قبول کر سیاس نے ان کے قلعول اور مضبوط مضبوط فصیلوں کوتو ژبھوڑ دیا۔اوراس کے بعد س<u>ائے میں</u> تلمسان پر چڑھا گی کی تلمسان میں ان دنوں بنی یعرب اورمعرادہ کا دور دورہ تھا مجمد بن جرزابن حزلان امیر تلمسان نے اور یس سے ملاقات کر کے اس کی اما عت وفر مانبہ داری قبول کر ق ادریس نے اس کواور تمام زنانة کوامان دے دی۔ تلمسان کی مسجد بنوائی منبر بنوانے کاظلم دیااوراپنے نام کومنبر پر کندہ کرایا جواس وقت تک موجو دے اس کے بعد شہر بولیلی واپس آگیا۔

خلیف، ہاروان کی جیل سے خلیفہ رشید کواس کی بردھتی ہوئی قوت سے خطرہ بیذا ہوا چنانچہ خلیفہ مہدی کے نلاموں میں سے ایک ند مسیر ن بن

جریر شاخ کوایک خطاد ہے کرابن انعلب کے پاس روانہ کیا ابن اغلب نے اس کو پروانہ راہداری دے کرادر لیں کے پاس مغرب بھیج دیا شہاخ نے اور یس کے پاس پہنچ کریہ ظاہر کیا کہ خلافت عباسیہ سے بیزار ہو کرآ کمی حکومت وسامیہ عاطفت میں دہنے کے لئے بڑی مسافت طے کر کے تیابوں امامادر یس نے اس کواپنے خاص مصاحبوں میں شامل کرلیا۔

ا در کیس کا گل ایک ون الفاق سے اور لیس کے دانتوں میں در دیریدا ہوا چنانچے شاخ نے ایک نجن جس میں زہر ملا ہواتھ پیش کیا جیے ہی ، دریس کے استعمال کیا استعمال کیا اور اس کا انتقال ہوگیا جیسا کہ موزمین کا خیال ہے بید دافعہ ہے کا ایک بھرا ہے مقام بولیلی میں فن کر دیا گیا۔ شہخ استعمال کیا استعمال کیا ہوئی کے استعمال کیا ہوئی میں اور کیس کے خادم راشد نے بہنچ کرشاخ کو پکڑریا۔ چن نچے دونوں میں لڑائی ہوئی راشد نے بہنچ کرشاخ کو پکڑریا۔ چن نچے دونوں میں لڑائی ہوئی راشد نے بہنچ کرشاخ کو پکڑریا۔ چن نچے دونوں میں لڑائی ہوئی راشد نے شاخ کا ایک ہاتھ برگار کر دیا مگرشاخ دادی کو طے کر کے نکل گیا۔

اور لیس اصغر کی حکومت:.....ادر لیس کے مرنے کے بعد بر بر یوں نے متحد ہوکراس کے بیٹے ادر لیس اصغر کی حکومت کی بناء ڈالی جواس کی نونڈ ی کنز ہے کیطن سے تھا۔ پہلے حالت حمل میں اس کی بیعت کی گئی پھر حالت رضاعت (شیرخوار گی) میں پھر دودھ چھوڑ نے کے بعد یہاں تک کہ وہ جوان ہوگیا اس وفت بر بر یوں نے جامع بولیلی میں جبکہ ریگیارہ سال کا تفلام لمارے میں دوبارہ اس کی حکومت وخلافت کی بیعت کی۔

اس سے پہلے ابن اغلب نے بر بر یوں کونفقہ وجنس دے کر ملالیا تھا اوراس کے اشارہ سے ۱۸۱ ھیں امام ادرئیں کے خادم را شد کوان لوگوں نے مارڈ الانتھا۔ راشد کے بعد ابو خالد 🗨 بن بر ید بن الیاس عبدی ادریس اصغر کی خبر گیری کرنے لگا یمہاں تک ۱۸۸ ھیں اس کی خلافت و مارت کی مجیت لی گئی۔

اندلس اور عرب قبائل کی آمد: ... چنانچ تمام بر بریوں نے اس کی حکومت وامادت بطیب خاطر قبول کر لی اور شربی توانین ،سیاست و تهدن کی غرض ہے مرتب کئے گئے اور رفتہ رفتہ تمام بلاد مغرب کوہس نے فتح کر لیا۔ اس نے اپنا قلمدان وزادت مصعب بن عیسیٰ از دی منجوم کے حوالہ کر دیا ۔ اس کی مد برانہ چانوں اور حکمت عملی ہے اکثر عرب اور اندلس کے قبائل نے اس کے علم حکومت کی اطاعت قبول کر ٹی چنانچہ پانچ سوسے پھوڑا کہ آوی اس کے پاس آپ کر جمع ہو گئے چنانچہ اس نے اپنی لوگوں کو اپنامعتمد علیہ بنایا۔ حکومت وسلطنت کے اہم اور ذمہ داری کے کام سپر د کئے اور انہی لوگوں کو جب بعد سام اس کے چاس آپ کی حکومت کو اس الزام میں کہ اس نے ابراہیم بن اغلب حاکم افریقہ سے ساز باز کر لی ہے مارڈ الاگیا۔

کڑواوہ شہر کی تعمیر: ... : چونکہ ابولیل آیک مجھوٹا سا علاقہ تھا اور اراکین دولت واعوان حکومت آئے دن بڑھتے ہی جرہے ہتے اس لئے ایک دوسرامقام' دارانحکومت' بن نے کے لئے تبویز کیا گیا۔ 'فاس' میں بنی پوشش اور بنی حسیر اور زاغہ رہتے ہتے' بنی بوشش' میں پھولوگ' مجوی شے اور پھھ یہودی اور ناغہ رہتے ہتے' بنی بوشش' میں پھولوگ' مجوی ہوں کا آتشکہ ہتھا یہ لوگ' اور لیں' کے ہاتھ پرمسلمان ہوگئے تھے مگران وگوں میں پہیے ہی ہے آپس میں جھڑا پڑا ہوا تھا۔ اور بس نے ان لوگوں کی اصلاح کی غرض سے اپنے سکریٹری ابوانحس عبدالملک بن ما مک فرزا ہی کوروا نہ کیا۔ اس کے بعد خود بھی' فاس' چلا میااور' کر وادہ' بنیادڈ ال کر تعمیر کا تھم دے دیا۔

ا در لیس کے ترقبائی کام اور جہاد: ۱۹۳ ہے ادر ایس کی سرحد بندی کرائی اوراس کے بعد ۱۹۳ ہے بیل قروبین کی سرحدی دیو ریں اور منارے بنوائی قروبین ہی میں مکانات بنواکر''بولیی'' سے وہاں آگیا۔'' جامع متجد شرفاء'' بنوائی قروبین کی حدود'' باب سلسد' سے نہر جوزا ، 'دجرف' تک تھی اسے ہی اس کی خلافت وتھومت کی بنیاد متحکم ہوگئی حکومت وسلطنت کی ترغیب دینے والے ایکچیوں کا کام بھی باقاعدہ جال فلا اور شاہی تزک واحتشام وغیرہ بھی مناسب رویہ سے مہیا ہوگیا۔ اس دوران سے آب ھا دورآ گیا۔ للبذاوہ جہاد کے ارادے سے مصامدہ فوجیس آ راستہ کر کے نکل پڑا۔ چنانچہ اس کے اکثر شہروں کو فتح کر لیا۔ اور اہل مصامدہ اس کے لئے حکومت کے سائے میں آکر پناہ گزیں ہوگئے اس کے بعد

<sup>•</sup> بن اثیری ایکال (جلد نمبر اصفی نمبر ۲۵) یر ابوخالد بزید بن الیائ تحریب

"تهمسات" پرچڑھانی کروی اورمسجد کود وہارہ بنوایا اورمنبر کو بھی درست کرایا۔ یہاں اس کا تین سال تک مسلسل قیام ر، ادھر بربریوں درز ناتہ کا اتف م • درست ہو گیا۔خوارج کے اینجی منہ کی کھا کرنگل گئے۔اور' اشموس الاقصلیٰ 'سے شلف تک خلافت عباسیہ کی حکومت منقطع ہوگئی۔

اوریس کے ساتھ سبے و فاقی: کیکن چند ہی دنول کے بعدا براہیم بن اغذب نے اپنی مدیرانہ چالوں اور تھمت عمییوں ہے اوریس کے ارائین دونت وسلطنت کواپنے ساتھ ملالیا۔ چٹانچہ ببلول بن عبدالواحد مظفری نے اپنی توم سمیت اور لیس کی اطاعت مے مخرف ہوکر ضیفہ ہارون الرشید کے معم حکومت کے ترون اطاعت سے محرف ہوکر ضیفہ ہارون الرشید کے معم حکومت کے ترون اطاعت جھکاوی اورایک وفد تنار کر کے اس کے باس" قیروان" آیا۔

اور لیس کی حکمت ملی اور ایس کوان واقعات نے بر بریوں کی طرف سے مشتبہ کرویا چنا نچے مسلحۃ اس نے ابرائیم بن، غدب سے سیخ سر فی اور فتند وفساد فروبو میا اس سے ابرائیم بن، غدب سے سیخ سر فی اور فتند وفساد فروبو میا اس سے کا نتیجہ آئندہ فیکا کہ ابرائیم بن اغلب کے خامی اور یسیوں نے مقابلہ نہ کر سے اور اور یسیوں نے آبستہ سند حکومت عب سیدو 'المغر بالاقصی' سے معدوم کرویا۔ خلفاء عباس سے اور تو گھے بن نہ پڑا۔ البذا اور یس پرطرح طرح کی طعن وشنیج کرنے گے اور اور ایس اور سے بھی کمزور تھی۔ کے درے میں جرح وقدح شروع کردی جو مکڑی کے جالے سے بھی کمزور تھی۔

ا دریس اصغر کے بعد حکومت کے حصے ۔ اس کے بعدادریس نے ساتا ہدفات یائی ادراس کا بیٹامجراس کی جگہ سریر حکومت پر ہیضائیکن اس كى دادى كنز و (ادريس كى والده) كى بدرائے ہوئى كەمجەكاوردوسرے بھائيول كوبھى حكومت وسلطنت ميں شريك اور حصددار بناياج ئے۔ چنانچه اس رائے کے مطبق محمد کے باپ مے ممالک مقبوضداس طرح تقشیم کردیئے گئے قاسم کو طبخہ 🗗 بصر و سبند ، حیطا وین...قدح جرامنسر اور سے مضاف ت ...اورقبائل دینے گئے عمرکو... تنکیسان، ترغه اور وه قبائل جو ما بین ان کے صنباجه ادر نماز دینے ملے...داؤد ہوارہ کے عداقوب شوب ... تازی ورقبائل مکن سه ورغیاسہ پر قابض ہوا۔عبداللہ باغمات بفیس،حبال مصامدہ ،بلادلمطہ 🕲 اور السوس الاقصلی برحکمرانی کے لئے مخصوص ومختص کیا گیا۔اور باصیدہ ،عرایش ،وربلادروغه وغیره یکی کے قبضہ وتضرف میں دیتے گئے عیسی کوستالہ اسلاء از موراورتا سنادغیرہ ملے جمزہ بولیلی اوراس کےصوبہ برمتصرف ہواادریس کے اور دوسرے بیٹے بوجہ کم سنی کے انہی لوگوں اور اپنی داوی کنزہ کی کفالت ونگر انی میں رہے۔اس کے علاوہ تلمسان پر سیمان بن عبد امتد تی جش ہوگی۔ محمداوراس کے بیٹول کی جنگ: اس طرح حصہ بخرے کرنے کے چند دنوں بعد عیسیٰ نے آزمورے اپنے بھا کی محمد پرحکومت وسلطنت حاصل کرنے کی غرض ہے فوج کشی کی مجمد نے پہلے تو اپنے بھائی قاسم کواس مہم پر جانے کا تھم دیا تکر قاسم نے انکار کر دیا۔ تنب عمر کور واندک ہے چن نچہ عمر کو س مہم میں کا میا بی حاصل ہوئی۔ عیسیٰ کو شکست دے کے اس کے تمام مقبوضہ مما لگ کواسینے بھائی محمد کی اجازت ہے اپیغ محروسہ مما لک میں شامل کر سیا ۔ چونکہ محمد کو قاسم سے اس لئے کہاس نے عیسیٰ ہے جنگ کرنے کے لئے جانے ہے انگار کرویا تھاولی ناراضکی پیدا ہو چک تھی بہذا عیسی کے خد ف کا میا بی کے بعد ہی محد نے عمر کو قاسم پر جملہ کرنے کی ہوایت کی عمر نے نہایت تیزی سے سامان جنگ درست کرے قاسم پر فوج کشی کر دی دونوں بھ سیوں میں متعد دبڑ، ئیں ہوئیں۔ چذنجے قاسم کو شکست ہوگئی اور میدان جنگ عمر کے ہاتھ رہااوراس کے بھی سارے صوبے عمر کے صوبہ میں شال اور انگی کر دیے گئے۔ چنا نجیب ری دریائی زمین سکسان اور بلاو غمازہ سے سبعد وطنجہ ساحل بحرروم تک اوراصیا سلاازموراور بلاد تامسنا لیعنی ساحل بحر کبیر تک کے عد نے عمر کے قبضہ اقتد ار میں آ گئے قاسم نے شکست کھانے کے بعد ترک ونیا کر کے زمدا ختیار کرلیا اور ساحل اصیلا پرایک مکان ہو کرعب وت ابی میں مصروف ہو گیراور پھراس حالت ہاں مقام پراس کی وفات ہوئی۔

ا میر محمد کا وفا دار بھائی عمر: محمر کا دائر ہ حکومت میسیٰ اور قاسم کے مقبوضات کے گئی ہوجانے سے بہت زیادہ وسیع ہو گیا تگروہ ہے بھائی محمد ک احادت ہے ذرابھی منحرف ندہوا۔ بالآخراہے بھائی محمد ہی کے زماندامارت میں شہرصنہاجہ کے مقام فج الفرض ۲۲۰ ہے میں اس کا انتقاب ہو گیا ۱۱ رفاس

عبد وراس کیدو واس ضفح پر جوجگہ چھوٹی ہوئی ہے کتاب کے اصل مسووہ بین بھی ای طرح ہے۔ (مترجم) ہمارے پاس موجوہ تاریخ ان صدون (جد نبر ہم صفح نہ سود)
 جدید عربی بندیشن مطبوعہ دار دیا والتراث العربی بیروت پرائی کوئی طلامت نہیں ہے جس ہے معلوم ہو کہ رہیاں جگہ چھوئی ہوئی ہے۔

عدة أنسى مغرب (مغرب كـ انتهاني هـ) بين أيك علاقد به جهال برير يون كاليك قبيل د بتناتفا \_ و يكسين بحم البلدان (جلد نمبر ۴ مسفح نمبر ۱۸۴)

میں مدفون ہوا۔ یہی عمراُن محمود یوں کامورث اور جداعلی ہے جوائد اس میں بنوامیہ کے مدمقابل آئے تھے جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گ۔

، نیکی بن محمد کی حکومت: پنانچیاس نے ملی بن محمد کی وفات کے بعد زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔اس کا دور حکومت نہا ہے ہوں ہوان عظیم الشان دولتوں میں اس کا شہر ہوا۔اس کے زمانہ کی تر قبال اس وفت تک خوبی اور نیکی کے ساتھ یاد کی جاتی ہیں فاس کی آباد کی میں ہے صدتر تی ہوئی۔ بہت ہے ہم ماور منڈیاں کارو ہارتجارت کے لئے بنائی گئیں دورودرازم ما ٹک سے تجارت پیشداورڈی ملم ہوگ فاس آ آ کرجمت ہوگئے۔

ام البنین بن محرفیم کی: ۱۰۰ تفاق سے اہل قیروان کی ایک عورت ام البنین بنت محرفیری بیان آگئی می این ابی و ذرع کم بنا ہے کہ اس کا اسل نام فاطری تھا اور یہ بور و کی رہنے والی تھی اس کو کسی ڈریعہ سے وراثہ بہت سامال ال گیا تھا اس نے یہ نیست کر لی تھی کہ میں اس مال کو کسی کا رفیر میں صرف کرونگی چن نچہ اس عورت نے سرحد قز ویین مقام بیضاء میں ایک جامع مسجد کی دیس بناء ڈالی۔ اس مقام کو امام ادریس نے اس عورت کو جامع ادر ایس سے جمعہ موقوف ہوکر اس جامع مسجد میں خطبہ اور جمعہ ہونے لگا۔ ویا تھا جامع مسجد تیار ہونے کے بعد تک کی وجہ سے جامع ادر ایس سے جمعہ موقوف ہوکر اس جامع مسجد میں خطبہ اور جمعہ ہونے لگا۔

جامع مسجداور خانقاہ: اس کے بعداحد بن سعید بن ابو بکر یغرنی نے ۱۳۳۵ ہے جس جامع مسجد کی پورے ایک صدی کے بعدا بنی خانقاہ بنوائی جیس کراس تحریر سے جواس کے رکن شرقی پرکھی ہے ظاہر ہوتا ہے اس کے بعد منصور بن ابی عامر نے اس کی تغییر میں اور اضافہ کیا۔ پہاڑ پر سے بذریعہ نہر پانی لایا ۔ حوض درست کرایا ۔ باب خفاۃ میں درواز ہے لگوائے پھر باوشا ہال کتونہ موحدین اور بنی مرین نے اس کی عمارت میں بہت زیادہ اضافہ کی وردپنی بمتوں کو برابراس کی مضبوطی اور تغییر میں صرف کرتے آئے یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بہت بڑی عمارت بن گئی۔ جیسا کہ کتب تواریخ مغرب میں مذہورہ ہے۔

یجی بن پچی: کی بین مجرکی سند کا میں وفات ہوئی اوراس کی جگذاس کا بیٹا کی بن کی کری امارت پر بیٹھا۔اس نے نہایت کی خفتی سے کا م ہی برطواری اور فار گلری اس کے خمیر بیس تھی۔اس کے ایک فعل شنیج اور زشت کی وجہ سے قوام الناس نے بعناوت کر دی۔اس بغ وت کا ہائی مہائی عبد ارحمن بن ابی سل خرامی تھا ہا غیوں نے کی بن کی کو مرحد قروی ان سے مرجداند کس کی طرف بھا کا یا یہ وورانوں تک چھپار ہا اور سن خرکار شرم وغیرت سے مرگی۔اس کے مرتے ہی محمد بن اور ایس کے خاندان سے حکومت وسلطنت کا سلسلہ منقطع ہوگیا۔شدہ شدہ کی کی موت کی خبر علی بن عمر تک پنجی۔ ملک گیری کے شوق نے پُر ار مان ول میں چنکیاں یعنی شروع کر دی ابھی اس نے کوئی اراوہ نہیں کیا تھا کہ بیجی کے اراکین دولت عرب ، ہر براور بیزاس کے فادوں نے کی کوطوط بھیج۔

علی بن عمر کی حکومت: چنانچه بلی اینے جاہ دختم کے ہمراہ فاس میں آیا۔خواص اورعوام نے بطیب خاطر بیعت کر لی اس نے مغرب کے تمام صوبوں پر بر مزاحمت دفخاصمت غیر ہے قبضہ حاصل کر لیا تا آئکہ عبدالرزاق خارجی نے جبال مدیونہ ہے اس کے خلاف خروج کی بعبد سرزاق عقائد صفر پیکا پہند، درمعتقد تفاعلی شکست کھا کرار و بہ بھاگ گیاا درعبدالرزاق نے فاس اورسر حداندلس پراپنی کا میابی کا مجنڈ اگاڑ دیا۔

یجی بن ق سم کی حکومت ... سرحدقزومین والول نے یکی بن قاسم بن اور لیس، صرام، کواپناامیر بنالیا یکی نے ان لو گول کوم تب مسکی کرے

o رئيس ريض القرطاس (صفيه) اصل كتاب يس بيجكد خال ب-

مبد مرزاق خارجی پرحملہ کر دیا۔ چنانچے متعدد لا انگیاں ہوئیں بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے عبد الرزاق کو اندلس کی مرحد ہے نکال کر تغبہ ہن میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے عبد اللہ عبود کو جواس کا بیٹا تھا اور اس کے بعد محارب بن تخبہ کو یکے بعد عبد اللہ عبود کو جواس کا بیٹا تھا اور اس کے بعد محارب بن تخبہ کو یکے بعد دیگر ہے ای ترتیب ہے سند امارت عطا کرتا گیا یہ ال تک کہ رہتے ہیں سلیمان نے ۲۹۲ ھیں اس کو ذک دی۔ تب اس کے بجائے بچی بن در اس میں مرکز سیالی کو ذک دی۔ تب اس کے بجائے بچی بن در اس میں مرکز بیٹ بھی بن عمر کا بھینجا تھ کہ حرافی کرنے لگا اور اوار سر کے سب مقبوضہ علاقوں پر قابض اور متصرف ہوگیا۔ چن نچے مغرب کے تمام صوبوں کے منبروں پر اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ یہ باوشاہان بنی اور دولت کی برابری تھی است کے اعتبار بھی کا میا ہی کے ساتھ حکمر ان کی یہ فقیہ اور سیوں میں کوئی اور باوشاہ اس کی باوشاہی اور دولت کی برابری تہیں کرسکتا۔

افریقیدی حکومت میں شبعی شراکت: ای دوران شبعہ بھی افریقہ کی حکومت وسلطنت میں شریک اور حصد دارہو گئے۔اسکندریہ کو دہایہ۔ ور مہدیہ کہ حدیث کر دی جیسا کہ' دولت کیا مہ' کے واقعات میں بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد شبعی حکم ان ملک مغرب کو تحت دن ران کر روانہ کیا ۔ چن نچہ' مضالہ بن جسوس' سردار مکناسہ وحاکم تاہرت کو بادشاہوں مغرب اپنا مغر کی گئر مرتب کر کے مقابہ کی غرض سے مقابد پر آیا۔ اور ہر ہر کہن سداور کنامہ کی فوجیس دریا کی طرح ہو حس سے بچی بن اور پس (بادشاہ مغرب) اپنا مغر کی لشکر مرتب کر کے مقابہ کی غرض سے مقابد پر آیا۔ اور ہر ہر کی فوجیس اور س کے سارے خدام اس کے رکاب میں تھے۔ دونوں تریفوں کا ایک بحطے میدان میں مقابلہ ہوا۔ آقات سے بچی کوشکست ہوگئی اور وہ شکست کھا کر' فاس' واپس آگیا۔ پھر صلح کے نامہ و بیا م شروع ہوگئے۔ آخر کار ریہ طے پایا کہ بچی کی کھور زنقد سالانہ بطور خراج اوا کیا کر سے اور عبد بقد شیعی کی اطاعت بھی قبول کرلے فریقین نے این شرائط سلح کو منظور وقبول کرلیا اور باہم مصالحت ہوگئی۔ عبیداللہ اور بیکی میں بدستور سابق سلح تو تم کری صوبوں کی سند سند ورتازیکا امیر تھ۔ ہر برے تم مصوبوں کی سند صوبوں کی سند کھا کی جیسا کہ بم مکنا۔ ویکومت موئی کے واقعات میں بیان کریں گے۔

موسی بن ابوالعافیہ اور پیجی :... بمولی بن ابوالعافیہ اور پیجی بن ادریس کی آپس میں عدادت اور دشنی چلی آرہی تھی جس کی وجہ ہے ایک دوسرے
کومبغوض بجھتا تھا۔ چنانچہ وقت' مضالہ' جنگ ثانی ہے وس ہے میں مغرب واپس آیا مولی بن ابوالعافیہ نے اشارہ کر دیا' مضالہ' نے طلحہ بن یجی بن
ادریس' نے کم فی س' کی حکومت پر مقرر کر دیا۔ پچھ بحر ہے کے بعد طلحہ کوقید ہے رہا کر کے' اصیاا' کی طرف جلاء وطن کر دیا۔ اس کے بعد یجی نے افریقہ
کے ارادے ہے فوجیس آراستہ کر کے خروج کیا مگرموئی بن ابوالعافیہ نے اس کورا سے سے گرفتار کر کے جیل میں ڈائی ویا پھر دو برس کے بعد رہ کردیا۔
بچارہ یجی قید سے رہائی پاکر اسے ھیں مبدیہ چلا گیااور س بھیں ابویزید کے عاصرہ کے وقت مرگیا۔

ا دریس کا خاندان بھرہ میں: مار بن تدان جان کے خوف ہے مہدر ہواگ گیا عبداللہ بن تفلید بن حارب اوراس کے دونوں بیخ محداور یوسف مویٰ کے ہاتھ پڑ گئے مویٰ نے ان لوگوں کی زندگانی کا خاتمہ کر دیا ای واقعہ ہے ادارسہ کی حکومت ملک مغرب سے ختم ہوگی اور موک بن

اصل تأب من يجد خال بـ (مترجم)

ابوالعافیہ سارے بلاد مغرب پرقابض و مقرف ہوگیا محمد بن قاسم بن اور لیس کے بیٹے اوراس کے بھائی حسن بلاد سا حلیہ کی طرف جل ہو گر ہو کر ہوگ گئے بھر ہو ہو ہی گئے بھر ہو ہو ہو کہ اور سب کے سب نے منفل ہو کراس کواپن سکے بھر ہو ہو گئے اور سب کے سب نے منفل ہو کراس کواپن سردار بن سا۔ ابراہیم نے ان لوگول کو ل کے لئے حجر النسر فامی مشہور و معروف قلعہ کے اس دھیں بنوایا اور ان لوگول کو اس میں تھم رایا۔ بنوعمر بن اور لیس ان دول فی رہ میں تیج س بیشہ اور طبحہ تک تھے اور اہراہیم حجر النسر میں تھا ہو ہیں ہو گئی بن اور لیس نے ابوالعیش بن اور بس بن عمر ہے سبت چھین سیا اور ایک دستہ فوج حفاظت کی غرض ہے اس میں تھم رایا۔

ابرا ہیم بن محمد کی وفات: اس دوران ابراہیم بن محد محد کا سردار مرگیا۔ پھراس کی جگہ اس کا بھائی قاسم کا نون (حسن جوم کا بھرنی ) جگمرانی کر نے مگا۔ یہ قسم محمد بن قسم کا بیٹا تھ اس نے موک بن ابوالعافیہ اوراس کے فد ہب ہے مخرف ہوکر شیعہ کے علم حکومت کی اطاعت قبول کر لی تھی اس کے زمانہ سے حکومت وسلطنت کا سلسلہ اس کے خاندان میں جاری ہو گیا اور غمارہ اس کی دولت کے اراکین اوراس کی سلطنت کے بازو بینے رہے جسیب کے غمارہ کے حالات میں ہم بیان کریں گے۔

خلفاء مروائیہ: ان واقعات کے بعد خلفاء مروانیہ حکمرانان قرطبہ کے سلغ مغرب کے علاقوں میں پھیل گئے اور زنانہ کو طاقت کے زور پر دبیر اس کے بعد بنی ایوب اوران کے بعد معراوہ ، فاس پر قابض ہو گئے اورادار سر نمارہ کے ساتھ ریف میں جا کر تھیر گئے شہر بھرہ جمرالنسر ، سبعہ وراصیں میں ان کی حکومت اور سست بنی محمد اور بنی عمر کے ذریعہ قائم ہوگئی۔ چند دنوں کے بعد مروانیوں نے ان پر قابو پالیا اور بیان کو اندنس تک یا مال کرتے میں ان کی حکومت اور بیان کو اسکندریہ کی طرف جلاء وطن کر دیا ۔ غریم بیری کا نون نے اپنے بادشاہ کی تلاش میں اپنے قاصد ملک مغرب روانہ کئے گئے اور باتی عامر نے ان کو پکڑ کر قبل کردیا۔

سلطان اور بیری حکومت کا خاتمہ: اس کے زمانہ میں ان کی حکومت وسلطنت اور ملک مغرب نے سلطان اور بیری دوئت کا خاتمہ ہوگا ۔ بیان اور بیبوں کی نسل سے تھا جنہوں نے غمارہ میں آ کر پناہ کی تھی اور اندلس میں اموی حکمر انوں کے حراجم ومعاصر نتے چنا نچہ جس وقت ان' اور بیبیوں' کی حکومت وسلطنت ختم ہوگئی ۔ اور وہ لوگ پر بیٹان ہو کرغمارہ میں آ کے بناہ گزیں ہوئے تو وہاں پہنچ کر ان لوگوں نے ایک نئی حکومت کی بنیاد ڈالی جوایک عرصے تک بنی محراور بنی عمر (اور بس بن اور بس کی اولا د) میں قائم رہی میں وجھی کہ ' ہر ہر یوں' کا ان سے میل جول تھا اور وہ ان اطاعت وفر ، نبر داری کی طرف مائل وراغب رہے بنوجمود بھی کو ' خمارہ' بی سے شف سنعین سے جنگ میں ہر ہر یوں کے ساتھ' ملک مغرب' آ گئے تھے ور حکمت عملی سے حکومت کی باگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لئھی اور اندلس کے حکم ان بن گئے تھے جیسا کہ آ جان کے حالات میں بیوا قعات پڑھیں گے۔

سلیمان (ادر کی): سلیمان (ادر لیس اکبرکا بھائی) عباسیوں کے زمانہ میں ملک مغرب بھاگ گیا تھا۔ اور ''اور لیس' کے مرنے کے بعد اطراف' تا ہرت' میں مقیم ہوگیا اور وہیں حکومت وسلطنت کا دعویٰ دارین گیا۔ بربریوں نے اسے قبول کرلیا۔ اد ہر''اغالیہ' کے ار، کین دولت پنج جھاڑ کراس کے بیچھے پڑ گئے۔ اس تک ودومیں اس کے نسب کی تھیج ہوگئی چنانچہ بڑی مشکل ہے تلمسان پہنچا اور اپنی مد برانہ چالوں اور حکمت عملی سے اس پر قابض ہوگی ''زناتہ' اور تمام بربری قبائل نے اس کوخاندان حکومت کا ایک مجمر تصور کر کے اس کی اطاعت قبول کرئی۔ اس کے بعداس کا بیٹ محمد بین اسلیمان حکم ان ان اور علی میں کھیل گئے۔ آپ س بین سلیمان حکم ان ان بی تورٹ سے دنوں بعداس کے بیٹوں میں نفاق پیدا گیا۔ چنانچہ حکومت کرنے کی غرض ہے ' المغر بالا وسط' میں کھیل گئے۔ آپ س میں حکومت وسلھنت کے حصہ بخرے کر گئے۔ تلمسان پرمحمد بین احمد بین قاسم بن مجمد بین احمد بین احمد بین احمد بین احمد بین اور کی اس کے بہت زیادہ مشابہت دکھتا ہے۔

میں حکومت وسلھنت کے حصہ بخرے کر گئے۔ تلمسان پرمحمد بین احمد بین قاسم بن مجمد بین احمد بین احم

عیسی بن محمد بن سلیمان: ارشکول کی حکومت عیسی بن محمد بن سلیمان کے قبضہ میں دبی بیٹے خص' مشیعیت' کی طرف ماکل تھ'جراوہ' کی حکمرانی ادریس بن محمد بن سیمان کے قبضہ میں چلی گئی۔اس کے بعد ابوالعیش عیسیٰ (اس کا بیٹا) حکمرال بنا۔اس زمانہ سے اس صوبہ کی اورت کی کری براس ں

o اصل تربيل بيجكه فال ب- (مترجم)

اندہ نسیس ق بیش رہتی چلی آئیں۔ چنانچہاس کے بعداس کا بیٹا ابراہیم بن عیسی پھراس کا بیٹا کی بن ابراہیم اور اس کے بعداس کا بھائی ادریس بن ابراہیم حاکم'' ارشکول''اور خلیفہ عبدالرحمٰن ناصر کے دوست نہ مراسم تھے۔ علی بذا یجی کو بھی اس قسم کا اس سے تعلق تھا۔ حکومت شیعہ کے سیرسالا رمیسور کواس کی طرف سے شہد بیدا ہوگیا۔ چنانچاس نے موقع پاکر ۱۳۳۳ ہو ہمس گرفت رہر یہ پھر جب موی بن ابوانعافیہ نے دولت شیعہ کے اراکین کا ساتھ چھوڑ کے خلافت علویہ کی دعوت کی بناء ڈالی اور حسن بن ابوالعیش تعیسی کا جرادہ میں می صرہ گیا اور جنگ کر کے جرادہ کو حسن سے چھین لیا تو حسن بھاگر اور لیس بن ابراہیم حاکم ارشکول کے بیاس چلا گیا۔ بوری بن موی بن ابوالعافیہ نے تعاق قب سیا اور ارشکول کے بیاس چلا گیا۔ بوری بن موی بن ابوالعافیہ نے تعاق قب سیا اور ارشکول پینچ کر دونوں کا محاصرہ کر لیا۔ آئر کاربوری نے طافت کے ذریعے ان دونوں کو گرفتار کر لیا اور پابر نجیر خدیفہ ناصر کے پاس بھی جانبہ نور کی فرفتار کر لیا اور پابر نجیر خدیفہ ناصر کے پاس بھی خلیم ایک کیا تو تعلق خلیفہ ناصر نے ان دونوں کو قرطبہ بیل محتم کا میں میں اور ارشکول کی تھی کی کر دونوں کا محاصرہ کر لیا۔ آئر کاربوری نے طافت کے ذریعے ان دونوں کو گرفتار کر لیا اور پابر نجیر خدیفہ ناصر کے پاس محتم کی نامر نے ان دونوں کو قرطبہ بیل محتم کے اور کا محاصرہ کر لیا۔

تنس پرز بری من من د کا قبطہ: ، بنس کاصوبہ ابر اہیم بن محد بن سلیمان کے قبضہ میں تھااس کے بعداس کا بیٹا محداور اس کے بعداس کا بیٹا یکی بن محد پھراس کا بیٹا علی بن بیٹی جانشین ہوا۔اس کے زمانہ میں زیری بن مناور اس سے میں تنس پر قابض ہوگیا تھا۔اور بی اپنی جان بچا کر جر بن محمد بن خرز کے پاس بھاگ گیا۔اس کے دونوں بیٹے تمزہ اور بیجی ناصر کے پاس چلے گئے۔ چنانچہ ناصر نے عزت واحر ام سے ملاقات کی۔پھرع سے کے بعد بیجی اپنی بھڑی حالت درست کر کے دوبارہ تنس پر قبضہ کرنے کے لئے پھرآیا گرکامیاب نہ ہوسکا۔

بقیدلوگول کے ٹھکانے: اس ابراہیم (حاکم تنس) کی اولا دہیں سے احد بن میسی بن ابراہیم حاکم سوق (بازار) ابراہیم اور سیمان بن محد بن ابراہیم عالم سوق (بازار) ابراہیم اور سیمان بن محد بن ابراہیم سے جوالمغر بالا وسط کے رئیس سے ۔ اور بنی محد بن سلیمان کی سل سے بیاوربطوش بن حناتش بن حسن بن محمد بن سلیمان شے ۔ بن حزم کہت سے کہ یہ ہوگ سے کہ یہ ہوگ ہے۔ جن کی ریاسیں اور حکومتیں ختم اور منقطع سے کہ یہ ہوگئی ۔ جن کی ریاسیں اور حکومتیں ختم اور منقطع بوسیں اور ان میں سے بچھ لوگ بہاڑوں بران میں سے بچھ لوگ بہاڑوں میں اور ان میں سے بچھ لوگ بہاڑوں وران سے جوہر، قیروان چوا کی تھا اوان میں سے بچھ لوگ بہاڑوں وران کے جن سے اس مقام کے بربری واقف اور آگاہ ہیں ۔ (واللتہ وارث الارض ومن عیب ۔ )

## صاحب زنج کے حالات

ُ صاحب زنج کا نسب؛ ابتداء ہی ہے اس حکومت ودوات میں اضطراب اور تذبذب کی کیفیت پیدا ہوگئی تھی جس کی وجہ ہے اس کے ہانی ک حکومت مشتقل اور مشحکم نہیں ہوئی۔

معتصم کے دور میں 'علویہ زید ہے' کے المجیوں نے جس کی حکومت وسلطنت کی ترغیب دینا شروع کی تھی اور جن کے حالی کثرت سے تمام علاقوں میں پیدا ہوگئے تھے۔وہ علی بن مجد بن احمد بن میسی کی بن زید شہید تھے۔جس وقت ان کی شہرت ہوئی اور عم خلافت کوان کی بڑھتی ہوئی توت سے خطرے کا احساس ہوااور خلافت کوان کی بڑھتی ہوئی تو جہ ہوا۔ تو علی بن مجد بھا گیا اور اس کے بچا کا بیٹا''علی بن مجد بن حسن بن علی بن مجد بھا گیا اور اس کے بچا کا بیٹا''علی بن مجد بن حسن بن علی بن مجد ہوا گیا اور اس کے بچا کا بیٹا'' علی بن مجد بن میں علی بن مجد بور یا گیا ہے گئی بن مجد اس بڑھ کی موال کے اس سے فور اس وعوی سے میں بن مجد بور ہوئی ہوئی کے گئی کھل کی اس نے فور اس وعوی سے دست برد ربوکر یکی بن زید شہید جون کی طرف خود کو نسباً منسوب کرتا ہے ور بھنے علی بن مجد بن حسنوں بن طام کی طرف سے کرکھ کے دینے موال میں جعفر بن حسین بن طام کی طرف۔

نسب ن مے کی الجھنیں: ہمرکیف اس نسب کو بچے مانے میں روقت ہوتی ہے کہ سین بڑاٹرین فاطمہ بنت رسول اللہ الجائز کا سلسدنس صرف

الني م الزهرة ( جد نمبر اصفح ۲۲) پراحد بن على بن ميسلي ترميسيد.

حضرت زین العابدین ہی ہے چلا ہے۔ این حزم کہتاہے کہ اس طاہر سے اگر طاہر بن کی محدث بن حسن بن عبید اللہ بن حسن اصغر بن زین العابدین و مراد لیا جائے تو سلسلہ نسب لہجا ہو جاتا ہے اور حسین جھٹے بن فاطمہ بڑھٹے تک بارہ پشتیں بن جاتی ہیں اور سے بات قیاس وعقل سے دور معلوم ہوتی ہے کہ جس زمانہ میں صاحب ذنج ظاہر ہوااس وقت تک اس کی بارہ پشتیں ہوچکی ہوں۔

محققین کا قول سیلی محققین طبری اوراین حزم • وغیره ای بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بیٹے خص قبیلہ عبدالقیس سے تھارئے کے مضافات میں عیں رہتا تھا علی بن عبدالرحیم اس کا نام تھا چونکہ مزاج میں چل پھرزیادہ تھی لہذا ول میں سرداری اور گروہ بندی کا خیال پیدا ہو گیا۔اتفاق ہے انہی ونوں زید یہ فاطمیہ حکومت کا بہت دعوی کر رہے متھے جھٹ بٹ اس نے ایک نسب نامہ بنا کرعلوی ہونے کا دعوی کردیا صلانکہ اُس خاندان ہے اس کا ذرائجی تعلق ندتھ۔

صاحب زنج کا فد ہمب: ، ، ہمارے اس بیان کی تائیداس بات ہے ہوتی ہے کہ بیرخارجی المذہب اورعقا کدازار قد کا پابند تھا۔ دونوں گروہوں لیعنی اصحاب جمل اورصفین پرکھن کرتا تھا پھر شیخص کس طرح سیجے النسب علوی ہوسکتا ہے۔ اوراسی وجہ سے کداسد نے خود کو غلط طور پرنسبا علوی ہیان کیا اور اسپنے دعوے کوسی کے سرتھ خانہ سامارا کا مرخانہ دورہم و برہم ہوگیا چنا نچا سے آل کر دیا گیا۔ اوراس کی حکومت کا کوئی سلسد قائم ندہوسکا اگر چداس نے بے حدزیا دتیاں کیس ، اطراف بھر و بین غار تگری کی ، بلا داسلامیہ کو ویران اور پا مال کیا ، اسلامی فوج کو فکست بھی دی ، امراء وا کا ہرین بیر بھی کیا اور اپنے لئے قلعہ بھی بنوایا جس میں وہ خود مارا گیا جیسا کہ اللہ کی سنت اللہ اس کے بندول میں جاری ہے اس کا وقت بھی اس امراکی آتا

ابتدائی حالات: .... یہ آب جملہ معتر ضد تھا اب پھر ہم صاحب زانج کا حال تحریر تے ہیں کہ اس نے پہلے اُن لوگوں ہے میل جول پیدا کیا جو در بار خلافت کے صاحب اور خلافت کے خدام تھے۔ جب اس کے تبعین کی ایک خاص جماعت ہی گی تو یہ اُن لوگوں کے ساتھ 1979 میں میں بحرین کی طرف چلا گیا اور یہ دعوی کہ دیا کہ بیں علوی ہوں اور حسین بن عبیدائلہ بن عباس بن علی کی نسل ہے ہوں ۔ اور لوگوں کو اپنی اطاعت کی بن محمد از راق اور خیب دی چن نچواہال ججر کا ایک بڑا گروہ اس کا مطبع وفر ما نبر دار بن گیا اس کے بعد یہ احساء جلا گیا اور بنی تھیم ہوا بھی بن محمد از راق اور سلیمان بن جامع اس کے ساتھ وہوں کی اس کے ساتھ دی کو بنی ہوں ہوں کے باتھ دی تھے۔ اہل بحر مین کی اس کے ساتھ دی کے در میان جھٹر انہوں ہارتھا اس کے آنے کی خبر محمد بن رجاء جام بھر کو بی چنا نچہ پر بیٹان ہوکر بھاگ گیا اور بھر ہ پنچا ان دنوں بھرہ ہیں بلائیہ اور سعد یہ کے در میان جھٹر انہوں ہارتھا اس کے آنے کی خبر محمد بن رجاء حاکم بھر کو بی چنا نچہ اس کے آنے کی خبر محمد بن رجاء حاکم بھر کو بی چنا نچہ اس کے آنے کی خبر محمد بن رجاء کو لئے ہوں اور اس کے بعض ساتھی گرفتا رکھ کو کہ میں کہ بھر کو بی جنا نچہ اس کے انہ کی بیوی اور اس کے بعض ساتھی گرفتا رکھ کی جو کہ اس کے ایک کو کہ میں کو کہ میں کہ کی دور کو بی کو کہ ہو کہ اس کی بیوی اور اس کے بعض ساتھی گرفتا رکھ کی دور کو کی جنا کے ہو کہ کہ کر ہو گیا ہوں کو کہ کیا ہوں کو کیا گیا ہوں کہ کی بوی اور اس کے بعض ساتھی گرفتا رکھ کیا گیا ہوں کو کہ کیا گیا ہوں کو کو کو کہ کو کو کھر کو کہ کو کہ کر ساتھ کر کر کو کہ کو کھر کو کا کو کھر کو کو کو کو کھر کو کھر کو کو کو کر کو کر کو کو کھر کو کو کو کھر کو کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کر کو کو کھر کو کو کو کو کھر کو کو کھر کو کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کھر کو کو کھر کو

عیسی بن زید کی طرف نسبت: پھرینود چندونوں کے بعد دربار خلافت بغداد ہیں داخل ہوا اورخود کوئیسی بن زید شہید کی اولاد فل ہر کرنے لگا جیسا کہ ہم ابھی اوپر بیان کر چکے ہیں چھے م بعد بیخبر پاکر کہ بلالیہ اور سعد بینے تھے بن رجاء حاکم بھر ہ کو بھر ہ سے نکال دیا ہے اور اس کے اہل وعیال کوقید کی مصیبت سے دہائی مل تی ہے۔ وارالخلافت بغداد سے بھر ہ کی جانب اورمضان 100 سے میں لوٹ گیا۔ بچی بن محمد ہسلیمان بن جامع اور الل بغداد کے بہت سے خاص اور ذی جاہ لوگ جن کواس نے حکمت مملی سے ملالیا تھا مثلاً جعفر بن محمد و حانی بلی بن ابان اور عبدان بن سمینا وغیرہ اس کے ہمراہ ہے۔

زنگی غلام اورصاحب زنج: بھرہ کے قریب بھنج کر پڑاؤ کیا اورزنگی غلاموں میں اپنے خیالات کو پھیلانے اور ان کوا پی اطاعت کی ترغیب دیے مگا۔ زیادہ وفت گزرنے نہ پایاتھا کہ اُن زنگی غلاموں کوان کے آقاول کی طرف سے برگشتہ اور بددل کرے آزادی اور حیت کی طرف ماکس کرویو

بیسے علامہ ابن کثیر دمشق ابن تاریخ البدلیة والنہایة (جلدنمبر الصفیہ ۱۸) پر فرماتے ہیں کہ وہ سچانہ تھا بلکہ وہ نو صرف عبداُلقیس کا ایک ملازم تھا۔ ⊕ سارت جبرت و برمون المدھ بیسے علامہ المدھ کے اندھ بیسے میں 'دریفن' کے بجائے' ورزنین' تحریر ہے ۔ بیبال سیحے لفظ الصوحانی ہے۔ دیکھیں اثیر کی الکامل (جلدنم سرم صفیۃ ۱۳)

اور جب بین استان کے دماغ میں بیٹھ گئتو ان کو حکومت اور ملک داری کی لائج ولائی اورا کیے جھنٹر ابنایا جس پر آیے کریمہ ان السکہ اشنوی می الممؤ میں انفسہ میں تا آخر آیے تکھی تھی۔ ان زنگی غلاموں کے آقاءان کی جیخو اور تلاش میں آئے۔ چنانچے صاحب زنج اشارہ کردیا اور وہ بی بخت غدم بیت آقا وَل کو بیٹ گئے ہاہم خوب اڑائی ہوئی۔ بھرہ اور ایلہ کی فوجیں سرکوئی کے لئے آئی گرما حب زنج سے بیٹی فنکست کھا گئے۔ تب ایب قوصہ چلاگیں۔ اس ووران در بار خلافت بغداد سے ایک تازہ دم فوج اہل بھرہ کی کمک پرآگئی گرما حب زنج سے بیٹی فنکست کھا گئی اور صحب ذبخ دوسری فوج بھل ان ترکی کمان میں بھرہ کے کمان میں بھرہ کے کمان ٹرکی تھا یہ ہوئی۔ آئی۔ آئی میں ان کی اڑائیاں ہوئیں اور آخر کار یہ بھی فنکست کھا گئی اور صحب ذبخ نے ایلہ وغیرہ پر قبضہ حاصل کر کے اہواز کار نے کرلیا۔ اہواز میں ان دوس ابراہیم بن مدیرخوارج پر حکومت کر دہا تھا۔ اُس نے اس کو بھی طاقت سے فتح کر کے ابر ہیم کو گر قر کر کرایا۔ یہواقعہ انگر اول کے بعدابراہیم ذبکوں کی قید سے نکل کر بھا گیا۔

سعید بن صالح کی آمداور شکست کے 100 ہے میں دارالخلافت بغداد سے سعید بن صالح کوجو اِن دنوں بھرہ کا گورز تھ زنگیوں کی نر بھیج گیا۔ چنہ نچہ داسط سے فوج آرائی کر کے زنگیوں کی طرف بڑھا علی بن ابان زنگیوں کا کمانڈر مقابلہ پرآیا چنانچوا یک سخت اور خونر پز جنگ کے بعد سعید شکست کھا کر بحرین کی طرف بھاگ گیا اور بھرہ بیں پہنچ کرقلعہ بندی کرلی بھی بینج کرمحاصرہ کرنیا یہاں تک کہ سعید نے اون حاصل کر کے شہر بناہ کے دروازے کھول دیئے چنانچولی بن ابان نے شہر میں داخل ہوکرا سے کوٹ لیا اور جامع مسجد کوجل کرف ک دسیاہ کردیوں سے حب زنج کو اس سے نارافسگی پیدا ہوئی ۔ لہذ ااس کوبھرہ سے واپس بلاکراس کی جگہ بھرہ پریجی بن محریجرانی کو مقرد کردیا۔

محمد بن مولد کی آمد: خلیفہ معتمد نے محد بن مولد کو بھرہ کی طرف زنگیوں کے طوفان بدتمیزی کی روک تھام کے لئے روانہ فرہ ایا چنانچے محمد کواس مہم میں کامیا بی خاصل ہوئی اوراس نے بھرہ سے زنگیوں کو نکال دیا۔اس کے تھوڑے دنوں بعد زنگیوں نے محمد پر حالت غفلت میں شبخون ، را چنانچے محمد کواس لڑائی میں فئلست ہوگئی۔زنگیوں نے محمد کو فئلست دے کراہواز کی جانب قدم بڑھائے منصور خیاط گورنراہواز مقابلہ پرآیا کی ناعا قبت اندیش کی وجہ سے شکست کھا کرمیدان جنگ سے بھاگ گیا۔

موفق کی جنگیں: قبل ان واقعات سے پہلے خلیفہ معتد نے اپنے بھائی ابوا حد موفق کو مکہ معظمہ سے بلوا کر کے کوفہ ہر مین ، طریق مکہ اور یمن کی حکو مت عطا کردی تھی اس کے بعد بغداد ، مواد ، واسط ، کورد جلہ ، بھر وادر ابواز کانظم وسق بھی اس کے قبضہ اقتدار میں دے دیا تھا اور یہ ہدایت کردی تھی بھر و ، کورد جلہ ، یہ مہ، اور بحرین رسعید بن سائح کی جگہ یار جون کو مقرر کرنا چنا نچہ جب سعید بن صائح کوزنگیوں کے مقابلہ میں شکست ، ہوئی تو یار جون کی جگہ میں ۔ تب ضیفہ نے اپنی طرف سے سعید بن صائح کی جگہ مشمور بن جعفر کو مقرر کیا ۔ چنا نچہ ذگیوں نے اس کوشکست دے کو آل دیا جیسنا کہ بم تحریر کر بھر و سے نکل کرفیا کی معتد نے اپنے بھائی موفق کو ۱۹۵۸ ہے جس کے مقابلہ پر دوانہ کیا ۔ اس کے مقد مہ انجیش مفلح تھا ۔ زگیوں نے بیخر پاکر بھر و سے نکل کرفیا کی مقدمہ انجیش مفلح تھا ۔ زگیوں نے بیخر پاکہ کرا مردار تھا ۔ مگر کا مردار تھا ۔ مگر کا کو بھی اس معرکہ جس شکست ہوگئی اور دہ پکڑ دھکڑ جس ورا گیا ۔ اس کے شکر کی فوت ادھر ادھر منتشر ہوگئی ۔ موفق مجبوراً سامرالوٹ آیا۔

اصطیخو رکی جنگیس اور شہادت: منصور خیاط کے شکست کھانے کے بعد اہواز کی جکومت اصطیخو رکو عظا ہوئی کی بن محمد بحرانی (زنگیوں کا کہ نڈر) جنگی کشتیوں کا بیڑہ لے کرا ہواز پر قبضہ کرنے آیا ہوا تھا گھر یہ فہرس کر کہ موفق ایک بڑی فوج کے ساتھ آیا ہوا ہے بغیر جنگ کئے واپس چلا گیا اصطیخو رئے تھے تھے گیا کے جگہ تھی بن ابان اور سلیمان شعر کی کوروانہ کیا ن اصطیخو رئے تھ قب کیا اور اس کو گرفتار کر کے سامرا لے آیا اور وہاں قبل کر دیا۔ صاحب زیج نے بچی کے جگہ تھی بن ابان اور سلیمان شعر کی کوروانہ کیا ن وگوں نے 100 ھے میں اہواز کو اصطیخو رہ کے قبضہ ہے واپس چھین لیا۔ اصطیخو رشکست کے بعد ایک شتی پر سوار ہوکر بھاگا۔ وقت آگی تھا تھا تھا تھا تھا وہ مرکبیا۔

موی بن بغااورمسر ورجی: پرخلیفه معتد نے ان لوگوں کی سرکونی کے لئے مویٰ بن بغا کوان صوبوں کی حکومت عطا کر کے روانہ کیا چاس

یہال سیج نفظ الم مغیون " ہے۔ دیکھیں علامہ طبری کی الرسل والملوک (جلد نمبر ۵۰۱ قی ۵۰۱)

ن اپنی طرف سے نائب کے طور پر اہواز پر عبدالرحمن بن علی کو، بھرہ پر اسحاق بن کندا ہوت کو، باداور دیر ابراہیم بن سلیمان کو بھیجا در جاروں طرف سے سایہ بخت زنگیوں پر حملہ کرنے کا تھیم دیا۔ ڈیڑھ سمال تک مسلسل اڑائی جاری رہی مگر کوئی فیصلہ نہ ہوسکا۔ اس کے بعد موئی بن بغ نے استعف، دید یہ پہنے خدیفہ معتمد نے اس کی جگہ ان صوبوں پر مسر در بیٹی کو مقرر کیااور ذنگیوں کوزیر کرنے کے لئے اپنے بھائی ابواحمہ موفق کورواندفر مایا۔

ابواحمرمونی اور بعقوب صفار: ....اس روانگی سے پہلے خلیفہ معتمد نے موفق کی ولیعبدی کا اعلان کردیا تھا کہ بیر ہے بعد تاج و تخت اور خلافت کا ما کہ یہی ہوگا اور ، الناصرلدین الله الموفق ، کا مبارک لقب دیا تھا اور تمام شرقی صوبول کی اصفہان تک اور نیز ججاز کی حکومت عط کی تھی چنا نچہ موفق اس مہم کومر کرنے کے لیے کر بغداد پر جمد کرنے آر ہت اس مہم کومر کرنے کے لیے کر بغداد پر جمد کرنے آر ہت سے اس کے موفق ، یعقوب سے لڑائی میں مصروف ہوگیا۔ اس معرکہ میں یعقوب صفار کوشکست ہوئی جتنا علاقہ ابداز کا اس کے قبضہ میں تھا کہ گیا۔ مسرور بلنی بھی اس معرکہ میں شریک ہونے بغداد آگیا تھا۔ چنا نچرصا حب زنج کوموقع ل گیا اس نے اس کی غیر صاضری کو اپنی کا میں ہی کا ذریعہ بچھ کر لیے مارشروع کردی اور قادسیہ تک تخت و تا راج کرتا چلاگیا۔

شاہی فوج کی زنگیوں سے تنگست: رفت دفتہ یے جردارالخلافت بغدادتک پہنچ گئی، لہذاور بارخلافت سے فورا شہی فوجیں اغرامش اور شنش کی کمان میں صاحب زنج کو ہوش میں لانے کے لئے روانہ کی گئی گرز گیوں نے پہلے ہی معرکہ میں شائی فوجوں کو تنگست سے شکست دے دی اس جنگ میں زنگی وہ اس کے اور کہ ہوں تھا ان دنوں جنگ میں زنگی وہ کا سپر سایا رسلیم ان بن جامع تفاضین (شاہی فوج کا سپر سالار) مارا گیا۔ علی بن ابان ( ذکلی کمانڈر ) ایک فوج لے کر گیر ہوا تھا ان دنوں اس صوبہ کی تکومت مجر بن ہزار مرد کردی کے قصنہ میں میں مروز بی کی بن ابان کے اداد سے مطلع ہوکرا ہوا ذبیائے کے لئے احمر بن نیونہ کوروانہ کیا چیا نبچہ دونوں میں سخت اور خوز پر الزائیاں ہوئیں ابتدا علی بن ابان نے اہواز پر کامیا بی کے ساتھ قبضہ کرلیا لیکن جب مجمد بن اہزار مرد نے کردوں کو مجتبع کر حور بارہ حملہ کیا تو علی بن ابان کے باوک میں ابتدا علی میں ابان نے اوراس نے تشتر بہنچ کر ہی دم لیا۔ اور محمد بن ہزار مرد سوئی اوٹ آیا۔

علی بن ابان اورصاحب زنج کی جنگ :.... صاحب زنج کا به خیال تھا کہ بلی بن ابان میرے نام کا خطبہ پڑھے گا مگر بیر خیال خام نکا وہ
یعقوب صفار ہے سازش کر کے اس کے نام کا خطبہ پڑھنے لگا۔اس لئے علی بن ابان اورصاحب زنج کے درمیان ناصانی پیدا ہوگئی حتی کہ جنگ کی
نوبت آگئی جسمیں میدان صاحب زنج کے ہاتھ رہااور علی بن ابان کو بخکست ہوگئی وہ تشتر جھوڈ کر بھاگ نکلا۔اس وقت ملک فارس فتندوفساد سے ہمرا ہوا
تھا جس طرف آنکھا ٹھتی تھی جنگ اورخوزیزی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔

زنگیول اور شاہی فوج کی جنگیں: ... ان دافعات کے بعد یعقوب صفارا ہواز پر قابض ہوگیا اور زنگیول سے مراسم پیدا کر لئے سیمان بن جامع (زنگیوں کا مورسیہ سالار) فوجیں مرتب کرنے ملک گیری کے لئے بڑھا۔ موفق نے شہرواسط پراحمہ بن مولد کو مامور کیا اور زنگیوں کی طرف سے خلیل بن ابان واسط پرحملہ آور ہوا احمہ بن مولد سینہ برجو کرمقابلہ پڑآ یا گرخلیل نے اس کو شکست دے کرواسط کوئل وغارت سے بھر کرفل عام کا بازا بگرم کردیا۔ یہ دافتہ ۲۲۲ ہے کا میابی کے بعد اطراف سواد میں فعمانیہ اور جرجرایا تک اپنے خیمے نصب کر لئے اوران مقارت کے دبنے والوں کا عام طور سے خون مباح کر دیا۔ یک برنایان ان دنوں دوبارہ ابواز کی طرف گیا جو اتفادرایل ابواز کا محاصرہ کررکھا تھا۔

تکید بخاری اورزنگیول کی سلح: چنانچیا مونق 'نے مروز کی کومقر رکے اہواز کی جانب روانہ کیا مسرور نے اپنی جانب ہے تکید بخاری ہو تکید بھار دوانہ کیا جائے بان اور اس کے ساتھی زنگیول نے 'دکید'' کی فوج کو پسپا کردیا گراس واقعہ کے بعد 'تکید' اور کی بن ابان کی صلح ہوگئی۔ مسرور بنگی کواس سے شہرہ پیدا ہو گیا۔ اس نے سازش کے الزام بی تکید کو گرفتار کر لیا اور اس کی جگہ ان ابان نے جھر بن ہزار مرد کردی پر فوج کشی کردی اور رام ہر مزکواس کے کوئنگست دے دی معرکہ بیں خود شکست کھا کر بھاگ گیا۔ پھر علی بن ابان نے جھر بن ہزار مرد کردی پر فوج کشی کردی اور رام ہر مزکواس ک

عبار صحیح غظ" کنداج" ہے دیکھیں ارسل والملوک (جلد تمبر ۹ صفی ۵۰۳) بیال صحیح لفظ شیش ہے دیکھیں ارسل والملوک (جند نمبر ۹۳۴) کا بہاں صحیح لفظ شیش ہے دیکھیں الرسل والملوک (جلد نمبر ۹۳۴)
 میں لفظ تکین ہے دیکھیں الرسل والملوک (جلد نمبر ۹۳۴)

قبضدي فيصن ليابه

محمد بن ہزارمر دکی علی بن ابان سے سکے: محمد بن ہزارمرد نے دیکر دولا کھ درہم سالانہ پرمصلحت کرنی اور یہ بھی وعدہ کر ہیا کہ دیمرے تمام صوبوں میں'' علی بن ابان' کے نام کا خطبہ پڑھا جائے گا۔علی بن ابان اس مہم سے فارغ ہوکر'' اہواز'' کے دوسر نے للعوں کو مرکز نے بڑھا۔'' مسر ورہنی '' کواس کی خبر ملی تواس نے بھی فوجیس مرتب کر کے ''علی بن ابان' کے لٹنگر پر حملہ کردیا دونوں میں خوب تھمسان کی لڑائی ہوئی آخر فار علی بن ابان شکست کھا کر بھا گا اوراس کی لٹنگر و گا ہ کولوٹ لیا گیا۔

ابوالعباس بن ابواحمد کی روانگی: اس واقعہ ہے پہلے موفق نے اپنے جیٹے ابوالعباس کو ۲۲۲ ہے میں دی بزارنوج کے ساتھ جس وقت ذگیوں نے ''شہرواسط'' کوتا خت وتاراج کیا تھا دریا کے راہتے واسط کی طرف روانہ کیا تھا۔ جنگی کشتیوں کا ایک بہت بڑا بیڑ واس کے ساتھ تھا ابوتمز ونصیرا میر ابحر، ان جنگی کشتیوں کا ایک بہت بڑی نوج لے کرمقہ بعد پر آیا ہوا ہے برک ابحر، ان جنگی کشتیوں کا انجازج تھا۔ نصور نے تھا۔ نصور کے کرمقہ بعد پر آیا ہوا ہے برک اور اس کے مقدمہ الجیش کا امیر'' جنانی'' و ہے۔ سلیمان بن موی شعرانی بھی اپنے لشکر سمیت آگر ہے اور اس کے مقدمہ الجیش کا امیر'' جنانی'' کی ہے۔ سلیمان بن موی شعرانی بھی اپنے لشکر سمیت آگر ہے اور اس کے مقدمہ الجیش کا امیر'' جنانی'' کی ہے۔ سلیمان بن موی شعرانی بھی اپنے لشکر سمیت آگر ہے اور شیری' واسط '' میں خیمہ ذن بھوا ہے

ا بوالعیال کی فتی: . چنانچه ابوالعباس نے اپنی فوجوں کومرتب کر کے ذگیوں پر حملہ کیا۔ سیاہ بخت ذگی نشکر مقابلہ نہ کر سکا اور پیچھے ہٹ گیا۔ چنہ نچہ ابوالعیاس کی فوج نے بڑھ کر ان کے مورچوں پر قبضہ کرلیا اور زنگی فوجیس واسط میں تفہری ہوئی شاہی کشکر کا مقابلہ کرتی رہیں۔ بہت می لڑائیاں ہو کی اور ہر لڑائی میں زنگیوں ہی کوئنگست ہوئی۔ اور ہر لڑائی میں زنگیوں ہی کوئنگست ہوئی۔

موفق کی فتے: ....' صاحب زنج ''نے اپنی سلسل شکست سے متاثر اور خاکف ہوکر علی بن ابان اور سلیمان بن جامع کو متحد ہوکر ابوا تعب سی بن موفق سے جنگ کرنے کا تھم دیا جاسوسوں نے موفق تک پینچ بی بہنچ ہی۔ جنانچ ''موفق'' ماہ رہے الاول کا الله ہی بغداد سے واسط کی طرف روانہ ہوگیا اور مدیعہ بنٹی کرز گلیوں پر تملہ کر دیا۔'' نگی فوجیں' اس اچا تک تملہ سے تھبر اکر بھاگ گئیں۔ ابوالعباس بن موفق کے شکر نے تعاقب کیا۔ مدیعہ کا میدان کشت وخون سے سرخ ہوگیا تھا مفقو لول اور قید یوں کی کوئی سے تعداد بیان بیس کی جاسکتی جس طرف آ تکھا تھی تھی ۔ الشیس بی باشیں نظر آتی تھیں فیجمند کروہ کا جوسیابی دکھائی دیتا تھا وہ دوچیار قید یوں کو ضرور گرفتار کر کے لاتا تھا۔ مدیعہ کی شہر پناہ منہدم و مسار کردگ گئی۔ خندتی جوشہر پناہ کے اردگردھی پاٹ دیگئی۔

منصور ہ اور طہشا پر موفق کا قبضہ: بلیمان بن موی شعرانی اور سلیمان بن جامع کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچاکر بھاگ کھڑے ہوئے ۔

ابوالعب سنے منصورہ اور طہش کی طرف قدم بڑھائے اور چینچے ہی اس پر قبضہ کر لیامال اسباب اور خزاند وغیرہ جو پچے تھا سب لوٹ سیا اور شہر پناہ کو منہدم کراد پر خند تی پڑادی ۔ چنا نچے سلیمان ابن جامع بھاگر واسط بینج گیا ابوالعباس بھی منصور مرکر نے کے بعندواسط کی طرف لوٹ گیا۔ اس کے بعد موفق نے اپنی فوج کو دوصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ پراہے جیٹے ہارون کو واسط میں چھوڑ ااور دومرے حصہ کومر تب اور سنے کرکے نگیوں کی مرکو بی بعد موفق نے ابواز کی طرف بڑھیا۔ اس کے سئے ابواز کی طرف بڑھیا۔ اس نے جندوستہ فوج کو چند تجرب باکار کے سنے ابواز کی طرف بڑھی میں ان زنگیوں کو ذریکر نے روانہ کر دیا۔ جوطہشا اور منصورہ کی طرف بھاگ گئے تھے اور خود جس ارادے اور عزم سے نگلہ تھا اس کی بخیل کو مذکلر دیکو کرکوج کردیا۔ اور آ ہستہ آ ہستہ موس وہ پہنچا۔

زنگیول کی امن کی درخواست:... اس وفت تک علی بن ابان ابهوازی میں مقیم تھا۔ موفق کے آنے کی خبر س کر چند دستہ نوج ابهواز کی حفاظت پر جھوڑ کرا ہے سردار''صاحب زنج'' کے پاس چلا گیا۔زنگیول میں سے جولوگ ابهواز میں باتی رہ گئے تھے انہوں نے موفق سے اس کی درخواست ک۔

<sup>۩</sup> يبال سيح غط الجدبي ہے ديجيس الرسل والملوك (جلد نمبر ٥٥٨) ميال سيح لفظ تحييثاہ ويجيس الرسل وأسوك (جلد نمبر ٥٠٠)

چنانچیموفق نے ان کی درخواسیس منظور کرلیں اور ان کوامن دے ہے" تشتر" کی طرف چلا گیا۔ محمد بن عبداللہ کردی بھی" شاہی امن" حاصل کر کے ابواز چلا گیا۔

خبیت سے جنگ : موفق نے اپنے آیک بیٹے ہارون کوفرات بھرہ کی نہر"مبارک" پرفوج کے ساتھ ملنے کا تھم بھیجا اور دومرے بیٹے ابوالعب س و خبیت سے جنگ کرنے کوروائہ کیا خیروں کے ایک گروپ نے امن کی درخواست کی جو ابوالعباس نے منظور کرلی اور اور نہر اور اور کیا خوروں کے ایک گروپ نے امن کی درخواست کی جو ابوالعباس نے منظور کرلی اور اور دی کے کران کے عذر قبول کر لئے اس کے بعد شکر مرتب کر کے شہر" مخارہ ویا اور دریا کے راستے سے فوجیس بھیجیں بچاس بڑا دشاہی فوج تھی اور دینے کے زئیوں کی فوج کی تعداد تین ال کھتھی ۔ ابوالعباس نے جا بچاوہ س اور دید مے بندھوا گئے ۔ جگہ جگہ تجدیقیں نصب کرائی ۔ مور بچ قائم کئے اور رہنے کے لئے ''شہر موفق'' کا بنیادی پھر کر کھا۔ قرب وجوار کے شہروں سے رسدوغلہ منگانے کا تھم بھیجا اور" مختار" کی رسدوغلہ کی آمد دفت بند کردی ۔ بیتو فشکی کا انظام تھی دریا کے محاصر سے کے لئے جنگی کشتیوں کے متعدد پیڑے ہروقت دریا میں دہتے تھے۔ ماہ شعبان کا کیا صرہ کے بود بھر کی حاتمہ موقت سے حملہ کر کے طاقت سے ''مختار ہ' پرکامیا بی کے ساتھ قبضہ کرلیا۔ ۔

خبیت کا فراراور' صاحب زنج' کافل: خبیت اپنے بیٹے''انگلائے'' اورسلیمان بن جامع کے ساتھ ایک قلعہ کی طرف بھاگا جواس مقصد کے لئے پہلے ہے جوین کیا گیا تھا۔ شاہی لشکر سے ایک دستے نے تعاقب کیا۔ چنا نچ خبیت قلعہ تک نہ بینچ پایا تھ کہ شاہی لشکر نے اس کو گھیر لیا۔ دونوں جریفوں بیں لڑائی ہوئی اور خبیت فلکست کھا کر بھاگ گیا اس کے ساتھی مارے گئے اورسلیمان بن جامع کو گرفتار کرلیا گیا اس کے بعد'' صاحب زنج'' بھی اسی وارد گیر میں مارا گیا اس کا سراتا کر موفق کے پاس لایا گیا۔ انگلائے پانچ ہزارز نگیوں کے ساتھ بھاگ کردیناری بہنچ گیا۔ شاہی لشکر نے تعاقب کیا اور ان سب کو گرفتار کر لایا اس کے سیدسالاروں میں سے'' درخمونہ'' نامی ایک سیدسالار شاہی لشکر کی رسد دغلہ بند کرنے' بطیح'' چلاگیا تھا۔ چنا نچہ جب اس کواسیٹ سروار کے مارے جانے کی خبر ملی تو اس نے بھی موفق سے اس کی درخواست کردی موفق نے اس کو بھی اس دے دیا۔

، اس خداداد کامیانی کے بعدموفق چنددنوں تک اپنے شہر میں تقیم رہااس کے بعد بصرہ ،ایلیاورکورد جلد پرایک شخص کومقرر کر کے دارالخلافت بغداد کی جانب لوٹ گیا۔ چنانچہ ہاہ جمادی الاول سے میں بغداد پہنچ گیا۔

ں بہ ب یک بیٹ پارٹی کا صرف ایک بیٹا محرتھا جس کا لقب'' انگلائے'' تھا۔زگی زبان میں اس کے معنی'' شاہزاد ہ''کے ہیں۔ پھریکی ہسیران اورفضل گرفتارکر کے''مطبق'' میں قید کردیئے گئے بیبال تک مرگئے۔والملہ وارث الارض وُ کن علیما

علوبہ کے مبلغین دیلم وجبل کے حالات: البہ بعظم معور نے 'علوبہ' میں بی حسن سبط کواور بی حسن سبط میں سے ''حسن بن زید بن حسن ''کونتی کر کے مدید منورہ کی گورنری مرحمت فر مائی تھی ہیوہ ہی جس نے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کی آزمائش کی تھی جس کے مشہور ہے اورای نے ''خلیفہ منصور''کو بنی حسن کی طرف سے برظن و مشتبہ کیا تھا۔''مجہ مہدی''اوراس کے جیٹے عبداللہ کی سازش اور مخالفت کی اطلاع منصور کواس نے دکھی ۔ یہاں تک کہ منصور نے ان لوگوں کو گرفتار کر کے عراق بھیجے دیا جسیا کہ ہم او برخر برکر بچکے ہیں ان کے دشتہ دار'' رے' میں جھے اس خاندان سے حسن بن زید بن مجہ بن اسمعیل بن حسن ( گورنر مدینہ منورہ ) تھا۔

رستم کے بیٹے اور ابن اوس: بہر وقت مجھ بن اوس (جوسلیمان بن عبداللہ بن طاہر نائب مجھ بن طاہر کی طرف سے طبرستان کا گورز تھا ) اور مجھ وجعفر بن رستم جو کہ اطراف طبرستان کے گورز تھے زاح کے درمیان بیدا ہوئی جس کا ذکر اوپر ہوچکا ہے اس وقت طبرستان کے قرب وجوار کے رہنے والوں نے اس کو دینم سے ایداد کی درخواست کرنے کی ترغیب دی بیلوگ اس وقت'' مجوی الحمد ہب' تھے اور ان کا یادش و''اہشوذ اربن حسان' تھا۔ ان لوگوں نے رستم کے بیٹوں کی درخواست منظور کرئی اور مجھ بن اوس سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہوگئے اس دشنی کی بناء پر کہ محمد بن اوس نے دینم کے شہروں کو بری طرح پایال اور تاخت و تا دارج کیا تھا۔ '

حسن بن زید کی بیعت: ستم کے بیڑوں نے محد بن ابراہیم کوطبرستان سے حکومت کرنے کے لئے بلوایا۔ مگرمحد بن ابراہیم نے خود تو منظور نہ کیا

سکن دس بن زیرکا پنہ بتادیا کہوہ" رہے "میں ہیں اور اس بات کے سخق ہیں ان لوگوں نے محد بن ابراہیم کے خط کے ذریع دس بن زیرکا پنہ بتادیا کہوہ" رہے " سے " دیلم" تشریف لے آئے پھر صرف دیم اور ستم کے لکھا ور بدا نے کے لئے اپنے خاص اور بااعتماد آوی روانہ کے چنانچہ دس بن زید کی حکومت کی بیعت کرئی۔ ان کے علاوہ جبال طبرستان وا وں نے بھی س بیٹے بیس بلکہ بلا دھبرستان کے سارے امیروں نے متحد ہو کر حسن بن زید نے ان سب کوفوج کی شکل میں تیار کر کے آمد پرفوج کشی کردی۔ جمد بن اور بھی اپنی فوج میں تیر کر کے مقد بدکر نے پر آیا اور آمد کے باہر اڑائی چھڑگی۔ دس بن زید نے چندوست فوج آپی فوج سے علمادہ کر کے دو سری طرف سے تمدد کر رہے۔ آمد" میں گئتی کے چندسپاہیوں کے علاوہ جو انتظام اور حفاظت کے لئے شہر میں رک گئے تھے اور کوئی سردار موجود نہ تھا۔ چن نی جسن بن زید نے انہوں گی آس ان سے آمد پر قبضہ کر کے اپنی کا ممیانی کا جھنڈا گاڑ دیا۔ جمد بن اوس گھبرا کر میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ بردی مشکل سے اپنی جن بہر سیمان بن عبداللہ بن طام کے یاس" سار ہیں " بینچا۔

سلیمان کی حسن سے شکست: حسن نے تعاقب کیا اور سلیمان اپنالشکر تیار کر کے مقابلہ پرآگیا۔گھسان کی لڑائی ہونے گئی اس دوران حسن نے اپنے ایک سیدساما رکو چندوستہ فوج کے ساتھ دوسری طرف سے ساریہ پر تملہ کرنے کے لئے روانہ کیا جس کی خبراس کی ہمایت کرنے والے سیمان بن عبداللہ کو چنی نہیں اس سیدسالار نے تابیخ ہی ساریہ پر قبضہ کرلیا۔ سلیمان اس غیر متوقع شکست سے تھبرا کر جرجان کی طرف بھاگ گیا، ورحسن نے بن عبداللہ کی خبراللہ کی سے بیزوں پر جود ہاں تھیں اس کے حرم اوراولا دسمیت قبضہ کرلیا۔ اس کی حرم اوراولا دکو کشتیوں پر سوار کرا کے سیاری کی ہی ہیں جسیمی کی اس بھیج دیا۔ اور مال واسباب وغیرہ ہڑے کر گیا۔

بعض مورضين كابيذيل بكرسيلمان في استشيع كى وجد جوين طاهر من تقى جان بوجه كربيتكست كهائى تقى \_

حسن کاطبرستان پر فبضہ: ۱۰۰س کے بعد حسن بن زید نے طبرستان کارخ کیااوراس پر بھی قابض ہوگیا۔سلیمان نورا طبرستان ہے بھاگیا۔ پھر کیا تھا'' حسن' کے حوصلہ بڑھ گئے۔ چنانچہ پورے صوبہ طبرستان ہیں اپنے ایلچیوں کو پھیلادیااوراپنے آپ کو'' داعی علوی'' کے مقب سے مشہور کیا۔ پھر'' رے' کی طرف اپنے چپازاد بھائی قاسم بن کی بن اساعیل کوروانہ کہ ان دنوں '' رے' ہیں قاسم بن زین العابدین سیمری تھا۔ چن نچہ قاسم'' رے' پر قبضہ کرکے اپنی طرف سے اپنے نائب کے طور پر مجمد بن جعفر بن احمد بن عیسیٰ بن حسین بن صغیر بن زین العابدین کو مامور کیا۔

قروین پر قبضہ: قزوین کی جانب حسین' کوئی' بن احمد بن محمد بن اسمعیل بن محمد بن جعفر کو بھیجا۔ گورٹر قزوین نے اس کوشکست دے دی تب حسن بن زید نے اپنے مشہور سپہ سالار' دواجن' کومحمد بن میکال گورٹر قزوین کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا۔ چنانچہ' دواجن' نے محمد کوشکست دے کرقتل کردیا۔اور قزوین پرکامیا بی کے ساتھ قبضہ کرلیا۔ بیدواقعہ معلاے۔

طبرستان برسلیمان اور قزوین برموسی کا قبضہ: ان دافعات کے بعد 'سیمان برعبداللہ بن طاہر' نے فوجیں تیار کر کے جرب سے طبرستان پرفوج کشی کردی۔ حسن بن زید بینجر سکر طبرستان چھوڑ کر دیلم سطے گئے۔ اور سلیمان نے طبرستان بین داخل ہو کر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد ساریہ کی طرف بڑھا۔ قدران بن شہرزاد کے جیٹے اور اہل آ مدی نے حاضر ہو کو علم خلافت کی اطاعت قبول کرئی۔ سلیمان نے ان کی کوتا ہی مع ف کردی۔ اس کے بعد محمد بن طاہر نے جنگ کے لئے حسن بن زید پرفوج کشی کی۔ چٹانچے محمد اور حسن بیں سخت وخوز براٹر ایاں ہو کیں۔ شرکار س بیل حسن کو گئست ہوئی تین سوچا لیس نامی کرامی سردار مارے گئے۔ پھر سوٹ کا بین بغان لوگوں سے جنگ کرنے کے لئے فوجس مرتب کر کے گئست ہوئی تین سوچا لیس نامی کرامی سردار مارے گئے۔ پھر سوٹ کی سے فرجس مرتب کر کے دارالخلافت بغداد سے چلامقام قزدین بیل حسین کو کی سے فرجھ ٹیس شکست کھا کردیا میں اور موئی بن بعد نے قزوین پر قبضہ کریا۔

حسین کوبھی کارے پر قبضہ: اس کے بعد حسین کو بی ادی ہے میں بلادریلم ہے لوٹ آیا اور بغیر کی مزاحمت اور جنگ کے رے پر قبضہ کرایا

<sup>●</sup> تاریخ الکال این نیر (جدنمبر ۱۳۸۳) برقارن بن شیریار کے دو بیٹے تحریر ہیں۔ ● بن اثیر کی تاریخ الکال (جلد نمبر ۱۳۸۳) برآمد کے بہے سس تحریر ہے اور بقوریا توت موی کے طبرستان کاسب سے بڑا شہرآ مل ہے۔

اور قاسم بن علی اس کے بعد ہی ہوں مصر کرخیر قابض ہوگیا۔اور حسن بن زید نے جرجان پر چڑھائی کی مجھ بن طاہر گواز خراس نے جرجان کو بی نے کے یے نوجیں روانہ کیس کیکن حسن بن زید نے ان کو پسپا کر کے جرجان پر کامیائی کے ساتھ قبضہ کر بی لیا۔ای واقعہ سے بنی طاہر کی حکومت خراسان سے ختم ہوگئی۔اور طوا نف المملو کی کا زمانہ شروع ہوگیا۔ کہ اگر آج اس کو خراسان پر حکومت کا اعزاز حاصل ہے تو کل اس کو ہوگا۔ نرض اس دائی نے خراسان کی حکمرانی المنے باپٹ کر رکھ دیا، یہاں تک کہ لیتھو ب صفار نے خراسان کو اس کے قبضہ وتصرف سے چھین لیا۔اس کے بعد حسین نے 100 میں قومس براس سے قبضہ واپس لے لیا۔

طبرستان برصفار کا قبضہ: ..عبداللہ نجری و اور ایتقوب بن لیٹ صفار کے درمیان ریاست بحتان کے بارے میں ایک مدت سے زائی چل رہی تھی چنانچہ جس وقت یعقوب کو جنتان کی حکومت لگی عبداللہ نجری نے متیشا پور میں جائے محمد طاہر سے پناہ مانگی چن نچے محمد بن طہر نے پناہ دست وی پچھ عمر ان کی حکومت لگی اور میں جائے محمد طاہر سے پناہ مانگی چن نچے محمد بن طہر نے پناہ دور کی جو کیا۔ وی پچھ عمر سے بعد جب یعقوب صفار نے مند ہوئی جائے اور میں بن زید نے ویلے سے انکار کرویا۔ اس بناء پر یعقوب نے دور میں حسن پر فوٹ میں کی اور حسن کو از کا مگر حسن بن فوٹ میں چلا گیا اور عبداللہ نظری نے دیے میں جائز دم لیا۔

ساریداور آمد برصفار کا قبضہ:.....یعقوب نے کامیابی مے ساتھ ساریداور آمد پر قبضہ کرلیااور سال بھرکی مالکذاری بھی وصول کرنی۔اس کے بعد حسن کے تق قب میں روانہ ہوا اتفاق وقت ہے راستہ بھول کر طبر ستان کے پہاڑوں میں بھنس گیا برسات اور داستہ کی کیچڑ سے بڑی مشکل سے اپنی جسن ہوا ہوں ہیں بھنس گیا برسات اور داستہ کی کیچڑ سے بڑی مشکل سے اپنی موان ہی کروا پس آیااور در ہارخلافت میں حسن کے حالات اور جو کھھائی کے ساتھ اس نے کئے تتھان سب کولکھ کر بھیج دیا اور عبد استخری کے تعالیم اس کے ساتھ اس نے کئے تتھان سب کولکھ کر بھیج دیا اور عبد استخری کے تعالیم میں رہے کی جہ نب کوچ کیا رہے کے گورز نے بینج برس کرعبد اللہ کوگر فار کر کے یعقوب کے پاس بھیج دیا چنانچہ یعقوب نے اسے فل کرویا۔

طبرستان برحسن کا قبضہ:....اس واقعہ کے بعد الا ملے دھیں حسن بن زیدا پنالشکر درست کر کے طبرستان کی جانب واپس لوٹا اور پیقوب صفار کے عمال سے اسے چھین لیا بعداس کے بعد ان بی یعقوب بن لیٹ صفار سے خراسان میں بغاوت کردی اور خراسان کواس کے قبضہ سے چھین لیا جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں ۔ابوطلے بن شرکب نے اس واقعہ ہے مطلع ہو کر بجستانی پر چڑھائی کردی ۔ بجستانی بھی خم ٹھونک کر میدان جنگ میں ترکیب میں اس کے بعدال کے بعداس کے بھائی میں تھے۔ مائی میں تھیں کے بعدال کے بعداس کے بھائی عمرو بن لیٹ سے جنگ کرنے کے کئے خروج کیا جیسا کہ ان کے حالات میں بیان کیا جائے گا۔

حسن بن محمداورحسن بن زبید: ۲۷۲...ه بین حسن بن زیداور جستانی کی لڑائی ہوگئی۔ حسن نے بجستانی پرفوج کشی کروی چنانچاس معرکہ میں بخستانی کو فکست ہوئی۔اورحسن نے جرجان پر قبصنہ کرلیا بجستانی بھا گرآ مہ پہنچا۔ حسن نے بڑھ کرساریہ پر قبصنہ کرلیا اورحسن بن محمد بن جعفر بن عبداللہ بعدی بن حسین اصغر بن زین العابدین کو مقرر کر کے واپس ہو گیا اس کے بعد حسن بن محمد نے حسن بن زید کی مرنے کی خبر مشہور کر دی اور حکومت وسلطنت کا دعوی وار بن گیا۔ چنانچا کیگر وپ نے اس کے ہاتھ پر بیعت کرلی مگراس کے تھوڑ ہے بی ونوں بعد حسن بن زید ساریہ پہنچ گیا اور حسن بن محمد کو گرفتار کر کے لی کردیا۔

حسن کی وفات محمد کی حکومت: ماہ رجب دے ہے ہیں حسن بن زید حاکم طبرستان کی وفات ہوگئ اور پھراس کی جگداس کا بھائی محمد بن زید جانشیں ہوا پہلے یہ لوگ ابن طاہر کی وجہ ہے خراسان میں رہتے تھے جیسا کہ ہم اوپر بیان کر بھے جیسا کہ بعد بعقوب صفار نے خراسان پر قبضہ کیا اور کچھ عمر اس کے بعد بعقوب صفار نے خراسان پر قبضہ کیا اور اس کی اور گڑراسان کو بعقوب کے قبضہ سے تجھین لیا۔ اس واقعہ کے بعد ۲۲۵ ہے میں مرگیا اور اس کی جگہاں کا بھائی عمر وحکومت پر قابض ہوا اور فو جیس مرتب کر کے خراسان پر چڑھائی کردی ہجستانی ان ونوں میں جمت کا گڑا کیاں ہوئی میں جہت کا گڑا کیاں ہوئی میں جہت کا گڑا کیاں ہوئی میں جہت کا گڑا کیاں ہوئی میں جانوں کی جگہاں کا بھائی عمر وحکومت پر جلوہ میں اور حسن مبلغ طبرستان ان دونوں کا مقابلہ کرر ہاتھا یہاں تک کہ اس نے بھی وفات یائی اور اس کی جگہاں کا بھائی محمد بن زید بحث حکومت پر جلوہ

<sup>•</sup> یہاں سیح فظ بحری ہے۔ دیکھیں این افیرتاریخ الکال (جلد نمبر مسفی نمبر ۱۳۵۰)

افروز ہوا جیسہ کہ آپ ابھی او پر پڑھ چکے ہیں۔

موفق کا قزوین پر قبضہ: انہی دافعات کے دوران موفق نے قزوین پر قبضہ کرلیا اورانظاماً اپنے خادموں میں ہے اذکوتاس کو وہ متعین کی اذکوتکین نے تارک کے مقابلہ ہے ہے۔ گرکش ت اذکوتکین نے تارک کے مقابلہ ہے ہے۔ گرکش ت فوج کے باوجود فلست کھ کر بھاگ گیا اس کی چھ ہزارفوج ماری گی دوہزارگرفتارکر لی گی انشکرگاہ کولوٹ لیا گیا اور رئے پر عم خلافت کا قبضہ ہو گیا اذکو تکمین نے اپنے ممال کوصوبہ رئے کے شہروں پر مقرر و تعین کردیا۔

سجستانی کی وفات ۔ پھر بحتانی کاوفت پوراہو گیااور وہ دائی اجل کولیک کہہ کرملک عدم کی طرف کوچ کر گیا۔ اس کی جگہ خرسان میں رائع بن لیٹ نامی ایک شخص طاہر کے کہ نڈروں میں سے فائز ہوا گھر بن زیداور دافع کی اُن بن ہوگئی۔ پھھ دنوں تک آپس میں اٹز ائیاں ہوتی رہیں سخر کا را ۲۸ میں میں ان کی مصالحت ہوگئی کا ۲۸ میں رافع نے اس شرط سے محمد بن زید کے نام کا خطبہ خراسان میں پڑھوایا کہ محمد بن زید مجمر و بن لیٹ کے مقد ہم میں رافع کا معین و مددگار ہوگا۔ چنانچ محمد بن زید نے عمر و بن لیٹ کورافع بن لیٹ سے لڑنے کے بارے میں ملامتان اور دھمکی کا خطاخ مرکب ہوئی اس وقت تو کسی مصلحت سے عمر و بن لیٹ خاموش ہوگیا لیکن کچھ عروبی لیٹ جو عروبی لیٹ نے رافع کو دبالیا گر پھر بھی محمد بن زید کی ہے تو تیری نہ کی دراسے اتنا موقع دے دیا گداس کے لئے طرستان جھوڈ کر دیلم چلا گیا۔

عمر و بن لیب اور ماوراء النہم : .....عمر و بن لید نے خراسان پر قابض ہونے اور رافع کوئل کرنے کے بعد خلیفہ معتصدی خدمت ہیں ، وراء النہم کی حکومت کے حصول کی درخواست بھی چنا نچہ در بار خلافت سے اس ورخواست کی منظوری ہوگئی ۔ رفتہ رفتہ بیخبر اساعیل بن احمرس ، نی کوئل جو اس اطراف کے مما لک کا حکمر ان تفافوز افو جیس تیاد کر کے دریا ہے ججون کوعبور کرلیا اورعمر و بن لیدہ سے جا بھڑا عمر و بن لیدہ کواس جنگ ہیں شکست ہوگئی چن نچہ وہ لوٹ کر بخارا جا گیا۔ اور و ہاں سے منیشا لور وانہ ہوا منیشا لور بی بخ کر اس نے فوجیں درست کیس اور سامان جنگ فراہم کیا اور اساعیس س ، انی سے جنگ کر نے منیشا پور سے بخ کی طرف دوانہ ہوا نہ بائی پہنچ کر کشتیوں کی عدم موجود گی سے کنار سے پر زک گیا۔ اساعیل سامانی کواس کی خربی تو ۔ جنگ کر نے منیشر بلخ عبور کر کے چار وں طرف سے رات ہی کے وقت نا کہ بندی کر لی صبح ہوئی تو عرب نہ لیدہ نے خود کواساعیل سامانی کے حاصرہ ہیں چا۔ چن نچے ممروبی نے وہوں نے اور آخر کا راساعیل سامانی نے ایک طرف سے داستہ دے دیا عمروبی ناور آخر کا راساعیل سامانی نے ایک طرف سے داستہ دے دیا عمروبی ناور آخر کا راساعیل سامانی نے ایک طرف بردھا۔ عمراساعیل کے آدمیوں نے اسے گرفار کر لیا اور زنجیر سے ب ندھ کر اساعیل کے واستہ دے دیا عمروبی ناور اسامیل کواں شہروں کی بھی حکومت عطاکر دی جوعمروبین لیدہ کے قبدہ وقتر فیس سے درسے میں روانہ کر دیا چین نچہ خلیفہ نے جیل میں ڈال دیا اور اسامیل کواں شہروں کی بھی حکومت عطاکر دی جوعمروبین لیدہ کے قبدہ وقتر فیس سے ۔

محمد بن فریدا وراسماعیل کی جنگ :....جس قت عمرو بن لید کی گرفتاری اوراسائیل سامانی کی کامبابی کی جمرحمد بن زیدتک پنجی اس خیر سے کہ کہیں اساعیل مجھ پر جملہ آ ور شہو جائے فوجیں تیار کر کے طبر ستان سے اساجل سے جنگ کے لئے نکل پڑا۔ اور سفر وقی م کرتا ہوا جرجان پنجی گید اس علی سے علی نے اسے اس ما صل خوز بزی سے باز آنے کی نصیحت کی لیکن جب محمد نے انکار میں جواب دیا تو اساعیل نے محمد بن ہارون کو ایک عظیم الشان فوج کے سرتھ محمد بن زید کے مقابلہ پر دوانہ کر دیا۔ (محمد بن ہارون بہلے رافع بن ہڑ محمد کا سپر سالار میں تھا رافع کی ہونے کے بعد عمرو بن بیت کی خدمت میں رہا اور عمرو بن لید کی مقار کی بعد اساعیل سامانی کو مطبع اور ملازم ہوگیا ) خمد بن زیداور محمد بن ہارون ، کے درمیان جرج بن کے میدان میں ہنگا سے کا معدمت میں رہا اور عمر و بہلی لڑائی میں تو محمد بن ہارون کو شکست کھانے کے بعد محمد بن ہارون ، کے درمیان جرج بن نے معدم سے محمد بن ہارون کو تھی تاری کی اس کے تعدم کہ بن از یو کر بھی تاری کا مارا مشکر بے تربیمی کے ساتھ بھاگ گیا۔ ایک گروہ اس کے لئکر کا مام اسلیدات کی بیٹاز ید گرفتار کرنیا گیا اور بیٹر بی بن ارون اس کے لئکر کا مام اسلیدات کی جانب بڑھ صااور اس پر قابض و متصرف ہوگیا۔ بٹرت فرج کا محمد میں دوانہ کردیا۔ اساعیل نے خوش ہوکر اس بخار کی میں قیام کرنے کا تھم و یا اور اس کی تخواہ بڑھاوی اور سرتھ بی بزید کی معرفت اساعیل کی خدمت میں دوانہ کردیا۔ اساعیل نے خوش ہوکر اس بخار کی معرفت اساعیل کی خدمت میں دوانہ کردیا۔ اساعیل نے خوش ہوکر اس بخار کی معرفت اساعیل کی خدمت میں دوانہ کردیا۔ اساعیل نے خوش ہوکر اس بخاری میں قیام کرنے کا تھم و یا اور اس کی تخواہ بڑھاوی اور سرتھ بی

منصب اورجا کیرجھی عطا کی۔

دیلم کے خلاف اسماعیل کی فتح ... پھر ۱۸۹ ہے میں اساعیل سامانی نے دیلم پر حملہ کیا اس وقت اس کی حکومت ابن حسان کے قبضہ اقتدار میں تھی۔ اساعیل کواس مہم میں بھی کامیا نی نصیب ہوئی اور اس وقت سے خراسان کے علاوہ طبرستان اور جرجان پر بھی سامانی جعند اکامیا نی کہ وائیں اُز نے لگا یہاں تک کہ اطروش اس ملک میں ظاہر ہوا جیسا کہ آئندہ آپ پڑھیں گے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس واقعہ کے ذید بن محمد بن ذید نے طبرستان برحکم افی تھی اور اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا حسن بن زید کری حکومت پرجلوہ افروز ہوا تھا۔

اطروش کا تعارف اورشیعی محنت: اطروش عربن زین العابدین کی اولا دے تھا جو خلیفہ معنصم کے دور۔ بیس طالقان کا دائی تھا۔ اس کا تذکرہ آپ اوپر پڑھ بچے ہیں اطروش کا اصلی نام حسن تھا، علی بن € حسین بن علی بن عربن زین العابدین کا بیٹا تھا، محمد بن زید کی شہادت کے بعد دیلم چلا گیا۔ اور تیرہ برس تک و جی تھم اہوا اسلام کی وعوت اور تعلیم ویتار ہا اور محض ان اوگوں ہے غشر لینے پراکتھا وقناعت کرتارہا۔ اگر چہ دیلم کا بادشاہ (ابن حسان) اس کی مدا فعت اور روک تھام کرتارہتا تھا مگر پھر بھی دیلم کا ایک بڑا گروہ اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا اور اس کی اطاعت نبول کرلی۔ اطروش نے دیلم کے علاقے میں مسجد میں بنوا میں اور ان کو فدہب شیعہ ذید ہی کہ تھیں تعلیم دی چنانچہ وہ لوگ اس فدہب کے پابند بن گئے۔

و بیلم کا طبرستان پر حملے سے انکار: اس کے بعداطروش نے ان اوگوں کوطبرستان پرحملہ کرنے کی ترغیب دی چونکہ احمد بن آسک بیل بن سامان کی طرف ہے جمد بن نوح طبرستان پرحکر انی کررہا تھا اور دیلم پراس کے بیٹا را حسانات تھاس لئے اٹل دیلم نے اطروش ہے طبرستان پرحمد آور ہوئے کے بارے میں عذر کر گئر چندونوں کے بعداحمد سامانی نے محمد بن نوح کو حکومت طبرستان ہے معزول کر کے ایک دوسر ہے خص کو ہ مور کیا اس نے اہل طبرستان کے ساتھ بہت کر سے برتا ؤ کئے ظلم وستم کا کوئی وقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ چنا نچیا حمد سامانی نے اس کومعزول کر سے محمد بن نوح کو دوبارہ حکومت طبرستان بروائیں تھے دیا۔

طبرستان پراطروش کا قبطہ: .... پر جربی بن فوج کے انقال نے بعد ابوالعباس جمد بن ابراہیم صعلوک کو شخین کیا۔ اس نے بھی اہل دیلم اور دوساء طبرستان کے ساتھ طالمانہ برتا و کئے جس سے ان لوگوں کو تاراف کی بدا ہوگئی۔ اور انہوں نے سن اطروش کو طبرستان پر قبضہ کر لینے کے لئے بلوالیا حسن کی تو ماتھی مراو برآئی وہ فوز انشکر آراستہ کر کے طبرستان پر چڑھ آیا۔ ابوالعباس بھی یے فیر پاکر مقابلہ پر آیا اور سالوں سے ایک منزل کے فاصلہ پر دریا کے سالوں سے سنار ہے بنگ کی نوبت آئی جس میں ابوالعباس کو ہزیمت فکست ہوگئی جار ہزار افر اداس معرکہ میں کام آگئے باتی سپاہیوں پراطروش نے سالوں میں محاصرہ کرنیا، یہاں تک کے مصوروں نے امن کی درخواست کی اطروش نے ان لوگوں کوام سن دے دیا اور آ یہ میں بہنچ کر نیز او کردیا بعداس کے دور حسن بن قاسم بن بی بن عبدالرحل بن قاسم بن مجد بطی فی بن عبدالرحل بن قاسم بن میں موجود تھا۔ اطروش اس وقت موجود تھا۔ اطروش اس وقت موجود تھا۔

اطروش کاطبرستان پر قبضہ: ....اطروش نے اس مہم ہے فارغ ہو کرطبرستان کے پورے صوبہ پر قبضہ کرلیااور حسن بن قاسم خودکو، ،ناصر، ،کے لقب سے یہ دکرنے لگا۔ بیدوا تعد اس حکا ہے۔

ابوالعباس شکست کھا کر''رے' چلا گیااور پھر''رے' سے بغداد کی طرف کوچ کیااس کے بعد سے دھیں ناصر نے آمد سے نکل کرسالوس میں بڑاؤ کیا ابوالعباس کواس کی خبر طی تو فوجیس مرتب کر کے پھر مقابلہ پرآ گیا دونوں حریفوں میں تھسان کی گڑائی ہوئی جسن واعی بعنی حسن بن زید نے اس کوشکست دے دی اس کے بعد سعید بن نصر بن احمد نے عسا کرخراسمان کے ساتھ اطروش پرسم میں ملہ کیا اور شکست دے کراس کوئل

کردیا۔ ''اطروش'' کے مارے جانے کے بعداس کا داماد اور اس کے بیٹے حکمرانی کرنے لگے۔ان لوگوں کے درمیان متعددلڑا ئیاں ہوئیس جیسا کہ

<sup>•</sup> این اخیری تاریخ الکال (جاد نمبرد صفی نمبر ۳۳) پیلی بن حسین کے بجائے کی بن الحن بن علی بن عرقر رہے۔

ستنده بیان کیا جائے گا۔

طروش کی اولا و . اطروش کے تین بیٹے تھے اابوالقاسم ،حسن ،حسین اس کے شکر کے سارے سالاراور سرداد' دیلمی' تھے۔ان میں ہے ہیں ، تن نعمان (اس کواطروش کے وامادحسن نے اطروش کے بعد جرجان برمقرر کیا تھا ) اور ما کان بن کالی (بیاستر آباد میں حکمرانی کرتا تھی ) اس کے دیمی سرد روں کے دوسرے گروہ میں سے اسفار بن شیر و بید (ما کان کا ساتھی تھا ) سبکری اور مرداوتے مجھی تھے (بید دونوں اسفار کے ساتھی تھے ) اور سولو بید مرداوتے کی سرتھی اور مصاحب تھا۔ان سب کے حالات آئندہ تھے ہمیا کھی جا کمیں گے۔

اطروش کاداما د' واکئ ' حسن بن قاسم ،اطروش کاداماد ، برکام میں اطروش کا پیردادر مقلدتھا ای دجہ ہے یہ 'داعی صیخ' کے لقب ہے یہ دکتر ہوتا کا داما د ' روس کا داماد ، برکام میں اطروش کا پیردادر مقلدتھا ای دجہ ہے یہ 'داعن از وافتخار حاص تھا اطروش ور جاتا ہے ۔ اس کی قوم میں بہت بردا عزاز وافتخار حاص تھا اطروش ور اطروش کی اولاد ہے ' المویدلدین اللہ المنتصر اقال رسول اللہ ' کے لقب ہے یادکرتے ہے ان دنوں خراسان کی حکومت' نصر بن احمد سا ہی ' کے قبلہ افترار میں تھی ۔ اس کی سرحد طبرستان کی طرف ہے ' وامغان' تک تھی بنی سامان کا ایک غلام قر آنگین کا ای اس سرحد پر مقررتھ اس کا اور ' دبلی بن افتد ار میں تھی۔ اس کی سرحد طبرستان کی طرف ہے ' وامغان' تک تھی بنی سامان کا ایک غلام قر آنگین کا ای اس سرحد پر مقررتھ اس کا اور ' دبلی بن افعمان' کا جھرا ہوا ۔ متعدد لڑوئیاں ہوئیں آخر کا رکھی نے اس کو شکست دے دی۔

حسن بن قاسم کا عروج: ...ان واقعہ ہے اس کی عظمت و شوکت بڑھ گی قراتکین کا غلام ''فارس' بھی اس کے پاس چلا گیا۔اس نے فارس کی بڑی آؤ بھٹت کی اورا پی بہن کا نکاح اس ہے کر کے سرائی رشتہ قائم کرلیااس کے بعد ابوالقاسم بن حفص جو کہ احمد بن بہل کا بھ نجا اور ملوک سرہ نہ کا کا نگر تھا۔ جبکہ اس کے ماموں (احمد ) کا نظام درہم برہم ہوا۔ امن کی درخواست کی۔ چنانچ لیلی نے امن دے کراسے اپنے پاس بلالیا۔ بچھودن بعد حسن بن قاسم داعی صغر نے نیشا پور پرفوج کشی کرنے کی تیاری کی۔ چنانچ ابوالقاسم بھی اس کے ساتھ اس مہم پر گیا۔ قر اتکین حاکم نیش پور ہے اس کی درخواست کی ۔ چنانچ ابوالقاسم بھی اس کے ساتھ اس می برگیا۔ قر اتکین حاکم نیش پور ہے اس کی درخوا بی میں کا میابی کے ساتھ فیشا پور پر قبضہ کر کے اپنے نام کا خصبہ پڑھوا یا،سکہ جاری کیا۔

لیلی بن تعمان کے خلاف پیش قدمی: اساس سال سعید بن نفر بن نجاءات اپن نو جیس اپنا نامور کمانڈر جمویہ بن عی کی کمان میں لیلی بن انعمان کو ہوش میں لانے کے لئے روانہ کیس محمد بن عبیداللہ بلعی ہا اوج بغراصعلوک، خوارزم شاہ بچور دوانی ہا اور بقراخاں ہو وغیرہ نا می گرامی کم نڈر اس مجم پر''حمویہ'' کے ساتھ گئے ہے'' مقام طول''میں لیلی کی فوج سے مقابلہ بوادونوں حریفوں میں گھسان کی لڑائی ہوئی ۔ چنانچ میدان'' حمویہ' کے ہاتھ رہاؤں لیلی شکست کھ کرآ مربیخ گیا اور اس بے سروسا مانی و پر بیٹانی کے ساتھ آ مد میں داخل ہوا کہ قلعہ بندی بھی نہ کر سکا اور بقراخان نے پہنچ کرا سے کرفنار کر ہیا۔ دیا بھی فوج نے مجبور امن کی ورخواست بیش کردی ۔ چنانچ امن دے دیا گیا۔ مگر بعد میں جمویہ نے ان لوگوں کے لگا کا شروکر یا تب ان لوگوں نے اس کے کمانڈروں کے دامن عاطفت میں جاکر بناہ لی۔ اس کے بعد لیلی کو پیش کیا گیا جمویہ نے اس کا سرا تار کر ہوری الاول والے میں دار الخلافت بغداد بشرت رہے کے ساتھ دوانہ کردیا۔ فارس (قراتکین کا غلام) برستور جرجان میں رہا۔

طبرستان میںعلویدکی امارت:.....آپاد پر پڑھ بچے ہیں کہ ا<u>ستھی</u>ش'' حسن اطروش' کے آل کے بعدطبرستان میں اس کا داماد حسن بن قاسم '' داعیصیغ''جس کالقب ناصرتھا تختہ تھومت پر **ہیٹیا۔** 

بعضے کہتے ہیں کے حسن بن قاسم ،حسن بن اطروش کا بھائی تھا جیسا کہ ابن حزم وغیرہ نے لکھا ہے لیکن سیحے نہیں ہے بلکہ حسن بن قاسم ، طروش کا د ماداور حسین بن زید گو رفرمدینہ کے خاندان سے تھااس کا نہیرہ بطحانی بن قاسم بن حسن بن قاسم کامورث اور جداعلی تھا۔

حسن بن اطروش: حسن بن اطروش اپنے باپ اطروش کے آل کے وقت اسر آباد میں تھا اس واقعہ کے بعد و کان بن کال نے حکومت

<sup>•</sup> ابن اثیرکی تاریخ الکال (جلد نمبر ۵۵ کی بھی قراتکین تحریر ہے جبکہ ہمارے پاس جدید عربی ایڈیٹن میں قراتکین تحریر ہے۔ ﴿ یہاں سیح غظ لبعم ہے۔ یعیس الکال ابن اثیر (جلد نمبر ۵ صفح نمبر ۲۹)۔ ۞ کال ابن اثیر پر 'بغرا' تحریر ہے۔ (جدنم ۵ صفح ۱۹) الکال ابن اثیر (جلد نمبر ۵ صفح نمبر ۲۹)۔ ۞ کال ابن اثیر پر 'بغرا' تحریر ہے۔ (جدنم ۵ صفح ۱۹)

وسلطنت کی اس کے ہاتھ پر بیعت کی اوراس کی طرف سے ملک کانظم ونتق سنجالے لگا۔ چنانچہ جب لیلی بن نعمان والی جرجان نے قراتکین کوشکست دی اور قراتکین کا غلام فارس لیلی کے پاس آگیا اور ابوالقاسم بن حفص بھی پناہ حاصل کر کے لیلی کی خدمت بیس آگیا تو اس وقت سعید بن نصر سامانی حاصرہ کے اپنے اپنے نامور کمانڈر سیچور دوائی کوچار ہزار سوارول کے ساتھ جرجان کے محاصرے کے لئے روانہ کیا چنانچہ جورگئی مہینے تک جرجان کا محاصرہ کے رہا۔ جرجان میں محضوروں کے ساتھ حسن اور سرخاب بن وہشوادان و (ما کان بن کالی کا بچیازاد بھائی )امپر اشکر بھی تھے۔ جس وقت حمد آوروں نے محصوروں پر شدت شروع کی اس وقت حسن وسرخاب آٹھ ہزار دیلی فوج لے کرماصرہ تو ژکر نکل گئے ۔ بچو رکواوال ہزیمت شکست ہوئی چنانچہ محصوروں نے کام یابی کے جوش میں تعاقب کیا ادھر کمین گاہ سے بچور کے شکر یول نے نکل کر دیلی فوج کام آگئی۔ حسن دریا کے داستے بھ گراستر آباد بہنج گیا۔

حسن کی فتو جات: اس کے بعد سرخاب بھی پریشان حال استرآ بادیش آئیا دونوں ایک دوسرے سے لیٹ کراپی اپنی تسمت پر بھوٹ بھوٹ کرروئے اور سپورنتمند گروہ کو دلے کر جرجان میں تفہر ارہا۔ چند دن بعد سرخاب مرگیا۔ چنانچے حسن نے ماکان بن کالی کواسترآ باد میں اپنانا ئب مقرر کرکے'' ساریہ'' کاراستہ لیا۔

استرآ با واور ما کان بن کالی: ..... حسن کے جلے جانے کے بعد ' دیلمیوں' نے جمع ہوکر' ما کان بن کالی' کوابناامیر بنالیا۔ سعید بن نفرساہ نی کو براگئی چنا نچ عظیم الشان فوج ان لوگوں کے ماصرے اور سرکو بی کے لئے بھیج دی۔ چنا نچے بیڈی آیک مدت تک ما کان بن کالی کامی صرہ کے رہی۔ آخرکار'' ماکان بن کالی' استرآ ہا دہم اور کے حوالہ کر کے ساریہ کی طرف چلا گیا۔ حملیآ ورفوج نے استرآ بادیس داخل ہوکر قبضہ حاصل کرلیا۔ اور '' بھرا خان' کو استرآ ہادکی حکومت برمقرر کر کے جرجان اور پھر جرجان سے نمیشا پورکی طرف لوث گیا۔ اس کے بعد مناقل صین ' ماکان بن کال' ' ف استرآ ہادکی حکومت برمقرر کر کے جرجان اور پھر جرجان سے نمیشا پورکی طرف لوث گیا۔ اس کے بعد مناقل صین ' ماکان بن کال' نے استرآ ہادکی حکومت سے تھی ایس کے بعد جرجان پر بھی قابض ہوگیا اور ایک مدت تک اس شان و شوکت سے تھی اربا۔

اسفار ہن شیرویہ: ... بھراس کے بعد' اسفار بن شیرویہ' جرجان بر قابض ہوکراستقلال واستحکام کے ساتھ حکومت کرنے لگا۔اس کا سبب میہ بنا کہ' اسفار بن شیرویہ' ما کان بن کالی کا مصاحب اور جان شارسیہ سالار تھا مگر کسی وجہ ہے'' ما کان بن کالی'' کواسفار سے ناراضکی اور کشیدگی بیدا ہوگئی۔ اس نے اسے اپ کشکر سے نکال دیا۔ اسفار بن شیرو بیا گوک سامانیہ میں ہے'' ابو بکر بن مجمد بن البعع'' کے پاس نمیشا پور چلا گیا اور اس کے پاس دہنے لگا کے دون بعد ابو بکر نے کے اس نمیشا کہ نما کان' طبرستان چلا گیا تھا اور جرجان میں اپنے بھی کی دون بعد ابو بکر کے انتخاب کو بھی کہ برائی کے بال کہ بھی کہ دون بعد ابو بکر کے انتخاب کا گیا تھا۔ بھی کہ بھی کہ بیا کہ بھی کہ دون انتخابی کہ نما کان' طبرستان چلا گیا تھا اور جرجان میں اپنے بھی کی ابوالحس علی کو مقرر کر گیا تھا۔

ا بوعلی حسین کافتل:.....ایک روز رات کے دقت ''ابوالحن' نے ابویلی حسین بن اطروش کولل کرنے کاارادہ کیا۔ مگرا تفاق سے ابوعلی کواس کا احساس ہوگیا۔اس نے ابوالحن کوگرفتار کرنے لس کردیااور مکان سے نکل کرایک گوشہ عافیت ہیں رو بوش ہوگیا۔

ا کے دن شکر کے کمانڈروں اور اراکین دولت کو بلاکراس واقعہ کی اطلاع دکی ان لوگوں نے ''ابوغلی حسین' کواس جان برواحا دشہ سے محفوظ رہنے کی مبار کہاودی اور خوشی کے ساتھ اس کی حکومت وسلطنت کی بیعت کرلی علی بن خورشید کوفوج کی سربراہی عن بیت ہوئی۔ اس کے بعدان لوگوں نے متفق ہوکر''اسفار بن شیروی' کواچی ایداداعا نت کی غرض سے بلوالیا۔ چٹانچہ''اسفار' ابو بکر بن محمد سے اجازت حاصل کر کے ان لوگوں کے پاس آگیا۔ ہوتے ہوتے اس کی خبر'' ما کان بن کائی' تک بھی پینچی ۔ تو اس نے فوجیس مرتب کر کے چڑھائی کردی وونوں میں بہت کی لڑا کیاں ہوئی آخرکار' کا کان کو فلکست ہوگئی اور اسفار اور علی بن خورشید وغیر و نے ''طبرستان' پر قبضہ کر کے ابوعلی حسین کوالکر و ہیں تضہرایا۔ پھر پچھ کو سے ابوعلی حسین طبرستان میں تھیمرایا۔ پھر پچھ کو سے ابوعلی حسین طبرستان میں تھیمرہا۔

علی بن خورشید کی وفات: اس دانعہ کے بعد علی بن خورشید کی وفات ہوگئ جس سے ماکان بن کالی کومناسب موقع ہاتھ آگیا۔اس نے فشکر

<sup>•</sup> ہارے پاس موجود جدیدا نیریش میں وهو ذان تحریب جبکدا کی شنخ میں هشو ذاب ہے جوت نیس ہے۔ دیکھیں افکال این اثیر (جلد تبر ۵ منی نمبر ۲۵ م

تیار کر کے دوبارہ'' اسفار'' پر حملہ کردیا۔''طبرستان' میں جنگ کی نوبت آئی۔'' اسفار' نے تنگست کھا کر ابو بکر بن محمد کے پاس جر ہوں میں ہر کر مرب اور و بیل تھبرار ہا۔ یہاں تک کہ رکھاسے ھیں اس کا انتقال ہوگیا۔ چنانچے نصر بن احمد بن سامان نے اسفار کو جرجان کی حکومت عنایت کی۔

طبرستان براسفار کا قبضہ: اس نے حکومت اپنے ہاتھ میں لے کر مرداوی بن دینار (یازیار) جبلی کو کانڈرمقرر کر کے طبرستان کی طرف برختے کا تھم دیا۔ چنانچے مرداوی نے نہایت مستعدی اور مردائل ہے اس مہم کو انجام دیا اور تھوڑے ہی عرصے میں طبرستان پر کامیابی کے ستھ قابض ہوگیا ۔ اس زمانہ میں 'دخت بن قاسم والی 'اور اس کا سپر سالار ما کان بن کالی دیلی دے قروین ، زنجار ، ابہر اور قم وغیرہ پرق بض ہو چکاتھ حسن ور موگیا۔ اس زمر مرداوی کے قبضہ ہے طبرستان چھڑا نے دوڑ پڑے اسفار بھی فوجیس تیار کر کے میدان جنگ میں آگیا۔ میں ان ورحس بن قسم دعی میں اس سے شکست کھی کر بھی گئی ہے۔ چونکہ اس کی سخت مراجی اور قراد راقی ہول چک پر موافذہ کرنے کی عادت کی دجہ ہے شکر میں بدد کی بید ہوگی تھی اس سے اس کے ساتھیوں نے اس میں ماتھ چھوڑ دیا۔ اور تحریر گردہ نے بی کا کردیا۔

واعی کے ہاتھوں آل عام ۔ اس کے بعد محکست خور دو اشکر نے ایک جگہ جمع ہوکررؤ سا پہل میں سے مذرمیدان کوامیر اشکر بنانے اور حسن واعی کی گرفتاری اور اس کی جگہ ابوائحس بن اطروش کی تقرری کا مشورہ کیا ہڈر میدان مرداوت کا اور شکین کا ماموں تھا کسی ذریعہ سے بینجر وعی تک پہنچ گئی۔ چنانچہ واعی اپنے سپدسالا روں سمیت ابوائحس سے ملا اور اس کو ان لوگوں سمیت جومشورے میں شریک تھے اپنے کل میں جوجر جان میں تھا وعوت کے بہانہ سے لے گیا۔ جیسے بی بیاوگ واغل ہوئے ایک سرے سے سب کول کر کے ڈھیر کر دیا۔

واعی کافل : اس وجہ سے دینموں کواس سے نفرت وکشیدگی پیداہوگئ چنانچہ موقع پاکردھو کے سے قل کرڈالا۔ پھراسفار نے ہلامزاحمت ومخاصت طبرستان رہے، جرجان، قزوین، زنجار، ابہرقم اور کرج پر قبضہ کرلیا اور ملوک بنی سامان حاکم خراسان کی حکومت کا جھنڈا گاڑ دیا خووتو ساریہ بھی خیمہ ذن رہا اور ہارون بن بہرام کو 'ندامارت دے کرآ مدروانہ کردیا۔ ہارون کا طبعی میلان الاجعفر کی طرف تھا جونا صربن اطروش کی اولاد بھی سے تھ چنانچے اس نے "مد میں پہنچ کرا پوجعفر کے خوش ہوکرا ہے ایک مردار کی لڑکی سے اس کا عقد کردیا اور بھس عقد میں خور بھی و وسر سے میں پہنچ کرا پوجعفر کے خوش ہوکرا ہے ایک مردار کی لڑکی سے اس کا عقد کردیا اور ابوجعفر کو دوسر سے مردران عوب عبد بھی ہوار کے بخارا لے آیادرو ہیں پران میں کو اور ابوجعفر کو دوسر سے مردران عوب سے سے ان لوگوں کو دوسر سے مردران عوب سے سے نان لوگوں کو دہائی ہی۔ سے ان کو سے بخارا لے آیا اور و ہیں پران میں کوقید کردیا بیال تک کہ اس کے ایک مدت کے بعد قید کی مصبیت سے ان لوگوں کو دہائی ہیں۔

لعض مؤرضین کا قول: بعض مؤرضین متاخرین تحریر کرتے ہیں کہ حسن بن قاسم داعی (اطروش کے داماد) کی بیعت اطروش کی موت کے بعد کی گئی اور ۱۰ الناصر ۱۰ کالقب دیا گیا اس نے اپنی حکومت کی بیعت لینے کے بعد جرجان پر قبضہ کیا اور اس سے پہلے دیلم نے جعفر بن اطروش کی اعاعت قبول کر لی تھی اور اس کے مطبع بن گئے ہتے ہیں داعی نہ کور نے طبر ستان پر چڑھائی کر دی اور جعفر کے قبضہ سے چھین رہا جعفر بھاگ کر دنہ وند پہنچ گیا جہاں تھی بن احمد بن لھر نے گرفتار کر کے تلی بن وہشودان بن حسان حاکم دیلم کے باس بھیج دیا بیا ہی جو مفر نے دیلم پہنچ کر فوجیس مرتب کیس اور اس کو مسلح قید میں ڈال دیا۔ پھر جب علی بن احمد مارا گیا تو علی بن وہشودان نے جعفر کور ہا کر دیا۔ چنا نچے جعفر نے دیلم پہنچ کر فوجیس مرتب کیس اور اس کو مسلح قید میں ڈال دیا۔ پھر جب علی بن احمد مارا گیا تو علی بن وہشودان نے جعفر کور ہا کر دیا۔ چنا نچے جعفر نے دیلم پہنچ کر فوجیس مرتب کیس اور اس کو مسلح قبد میں دوبارہ طبر ستان کی طرف کو اور اس میں خبرین کر بھاگ گیا اور جعفر نے طبر ستان پر کا میا بی کے ساتھ قبضہ کرلیا۔

جعفراورسس کی وفات: اس کے بعد جعفر کی وفات ہوگئ تب ابوالحس کی حکومت کی بیعت لی گئی جواس کے بھائی حسن کا بیٹا تھا چنا نجے جب ماکان بن کالی کو یہ بات بہتہ چلی تواس نے جسن واعلی کی بیعت کرلی۔اس نے حسن بن احمد (بیعنفر کے بھائی کا بیٹا تھی) کو گرفتار کر کے جرجان بیٹی ترک کر نے کے سے نظر بند کردیا جہ ں پراس کا بھائی ابوعلی قیما۔حسن نے ایک دن ابوعلی قول کر کے جرجان کے سیدسالا روں سے اپنی اورت کی بیعت لے بی ۔اس بناء پر ماکان کی اوراس کی اٹرائیاں ہوئیں آخر کارجسن بھاگ کر آ مدیج تھی اس کا انتقال ہوگیا

ابوجعفر بن محمد بن احمد کی حکومت:....اس کے بعداس کے بھائی ابوجعفر بن محمد بن احمد کی بیعت حکومت منعقد ہوئی ماکان نے رئے ہے اس پر حملہ کیا ابوجعفر نے آمدکوخیر آباد کہد کرسار رہد کی طرف کوچ کردیا۔اس دفت ساریہ میں اسفار بن شیر دریہ دوجود تھا ابوجعفر اورا سفار میں جنگیں ہو کیں۔اور میدان ابوجعفر کے ہاتھ رہامیدان جنگ سے اسفار بھا گ ڈنکلا اور جرجان میں جاکر ابو بکرین محد بن انیاس کے بیاس پناہ لی۔اس کے بعد ماکان نے ابوالقاسم داعی کے ہاتھ برحکومت وامارت کی بیعت کرلی۔ حسن داعی نے بیٹیرین کر مرداوت سے اپنے ماموں سیدنب بن بندار کا بدلہ لینے کے لئے رئے پرفوج کشی کردی ( بیٹن سامیں ھیں جرجان کا واعی تھا) اور ماکان دیلم کی طرف واپس گیا اور طبرستان پر قبضہ کیا۔

مرداوتی: بیس پرایونلی ناصرین آملیل بن جعفراطروش کی حکومت کی اس نے بیعت کی زیادہ زمانہ گذر نے نہ بایا تھا کہ ابونلی کی وفات ہوگئی ابوجعفر بن مجر بن ابوائحس احمد بن اطروش اس واقعہ کے بعد ہی دیلم کی طرف چلا گیا۔ یہاں تک که مرداوت کے نے دئے پر قبضہ کرلیے۔ چن نچہاس نے ابوجعفر کودیعم سے خطوک کی جفنڈ اگا ڈاور واکان کوطبرستان ابوجعفر کودیعم سے خطوک بیت کر کے بلالیا اور بوٹی آؤ بھگت سے تھم رایا۔ پھر جب اس نے طبرستان پراپنی کا میابی کا جھنڈ اگا ڈاور واکان کوطبرستان سے نکال ویا تو اس نے اسی ابوجعفر کی امارت کی بیعت کی اور منصاحب القلندو وہ مرکبات کے جاتھ بر امارت و حکومت کی بیعت کی ماورانٹائز منکالقب دیا ہے ایک مدت تک دیلموں کے ساتھ تھے موالے۔

مرواو یکی فنو حات: بسیس میں اس نے جرجان پر پڑھائی کی، اس وقت جرجان کی عکومت، رکن الدولہ بن بویہ کے قبضہ میں تھی اس نے اس طوفان کی روک تھام کرنے کے لئے ابن عمید کو مامور کیا۔ چنا پچے ابن عمید اورا لٹائر کی جنگیں ہو کیں اورا یک بخت اور عام خوز بزی کے بعد ابن عمید کو کامی بی نصیب ہوگئی۔ انٹائر شکست کھا کر بہاڑوں میں چھپ گیا اور وہیں پر دیلمیوں کے ساتھ تھی اربا۔ اور جم کے حاکم اس کے نام کا خطبہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ ۱۳۸۵ ہے میں بٹی حکومت تے میں برس کے بعد اس کی وفات پائی ہوگئی تب اس کے بھائی حسن بن جعفر کی امارت کی بیعت کی گئی رہے یہاں تک کہ کانڈروں کے حوالہ کردیا۔ الناصر کی کانڈروں کے حوالہ کردیا۔ الناصر کی گئی اور معدوم ہوگئی (والبقاء لله و حدہ)۔

## دولت اساعیلیه

سلے ہم اِن میں سے اُن عبید یوں کے حالات تحریر کریں گے جنہوں نے قیر دان اور قاہرہ میں حکمرانی کی اور ان کی اُس دولت وحکومت کے تذکر نے کے ریکریں سے جومشرق اور مغرب میں تنگی ۔

عبید یوں کی اصل :....ان عبید یوں کی اصل شیعدا مامیہ ہے۔ ہم او پران کے ند بب کی داستان شیخین اور تمام محابہ ہے برائت کرنے کی دجہ ، بین کہ ان لوگوں کے اپنے خیال میں کہ رسول اللہ می آؤا امامت کی دصیت علی کے تن میں کر گئے تھے اس کے باوجود صحابہ نے حضرت علی اللہ ہو تھوڑ کے شخص کی امامت کی دصیح ہے ہیں۔ اس احتمام سے میان کر چکے ہیں۔ اس اوجہ سے شیعدا مامیداور شیعوں سے ملیحد و سمجھے جاتے ہیں ورنہ شیعوں کے تمام فرقے نظمیل علی سے قائل ہیں۔ اس اعتماد سے زید بید کوامامت ابو بحر شیافتہ سے کوئی دفت نہیں واقع ہوتی کیونکہ زید رید کے نزد کے مفضول کی اور مت افضاف میں جائز ہے۔ اس اعتماد سے زید بید کوامامت ابو بحر شیافتہ سے کئی دفت نہیں واقع ہوتی کیونکہ زید رید کے نزد کے مفضول کی اور مت افضاف میں جائز ہے۔

وصیت علی کی روایت گڑھی ہوئی ہے: اور نہ کیسانیہ کے اعتقادیات بیس اس اعتقاد سے پھوفر ق پڑتا ہے۔ اس سب سے کہ وہ اس وصیت کے تاکل نہیں ہیں آئی۔ اللہ نقل وارباب سیر اس وصیت کا انکار کرتے ہیں ورحقیقت سے امامیہ کی اور ان کی گڑھی ہوئی وہ روایت مفتریات میں ہے۔ ا

رافضی کہنے کی وجہ: مجھی امریکورافضی کے نام ہے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ وجہ تسمید میں بیان کی جاتی ہے کہ جس وقت زیر شہید نے وف میں ملم حکومت کے خلاف خروج کیا اور شیعوں نے شیخین کے بارے میں زیر شہید سے حکومت کے خلاف خروج کیا اور شیعوں نے شیخین کے بارے میں زیر شہید سے بحث ومب حدثہ شروع کر دیا اور میں کہنچ گئے کہ شیخین نے حضرت علی ڈٹٹٹٹو پر پڑا ظلم کیا کہ خلافت سے ان کومحروم کر کے خود خلیفہ وامیر بن بیٹھے۔ مگر زیر شہید بوئے اس خیال پر ان لوگوں سے ناراضگی اور بیزاری ظاہر کی شیعہ ہولے ،،اجھا تو آپ پر بھی کسی نے ظلم نہیں کیا اور خلافت وامارت میں آپ کا کوئی حق

نہیں ہے، شیعہ یہ کہہ کر چلے گئے اور ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔لہذا ای لئے رافض کے نام سے مشہور ہو گئے (رفض کے معنی چھوڑ نے ہیں ) اور جو ہوگ زید شہید کے قبیع اور ان کی رفاقت میں رہے دہ لوگ زید ریہ کہلائے۔

ا مامی فرقے کی تقسیم امی کے زویک حضرت علی دائی کے بعد حضرت حسن دائی تا اس کے بعد حضرت حسین بڑی بھران کے بیے ہی زین العابدین ان کے ان کے بیٹے محمد الباقر ان کے بعد جعفر الصادق کے بعد دیگر ہوئی اس کے مطابق عہد و کامت سے ممتاز ہوتے گئے یہ چوائمہ بیں جن کی امامت کے بارے میں رافضیوں میں ہے کی اختلاف نہیں کیا۔ پھر جعفر صادق کے بعد دوگر دوہ ہو گئے ایک گروہ اثنا عشر یہ کہا یہ ورسرافرقہ اساعیلیہ۔ اثنا عشر یہ اس وقت تک امامیہ کے نام سے موسوم کئے جاتے ہیں اور ان کا نہ جب یہ کہ صادق سے امامت منتقل ہوکر ان کے بیٹے موئی کاظم کی ہے طرف آئی۔

جعفرصا دق کی وفات کے بعد: سان کے والد (جعفرصادق) کے انقال کے بعد ایلجیوں نے خروج کیا۔ ہارون افرشید کواس کی خرق چنا نچان کو مدیند منورہ سے گرفتار کرائے میسٹی بن جعفر کے پاس قید کیا۔ اور پچھ عمر بعد بغداد بھیجے دیا این شا مک کی نگر انی میں قیدر کھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بچٹی بن خالد نے موٹ کاظم کوانگور میں زہر دے دیا تھا جس سے ان کی موت وقوع میں آئی بیدوا قد سے ان کا ہے۔ شیعوں نے موی کاظم کے بعد ان کے بیٹے میں رضا کوامام برحق تشاہم کیا۔ علی رضانی ہاشم میں ایک متاز اور باوقار خص تھے ان کا ذیازیادہ تر خلیف مامون کی صحبت میں گذر ہے۔

على رضاكى ولى عهد فى اوروفات: المع هي جبكه طالبول كوناة (اللي ) ظاہر ہوئے اور چاروں طرف سے إن لوگوں نے خروج كن شروع كيا أس ونت خليفه امون نے على رضاكوان سياسي بحييد كول كى وجہ سے اپنادليعبد بنايا ان دنوں خليفه مامون خراسان ہى ميں تھا اپ ہى كى امين كے ل كے بعد عراق نہيں گيا تھا چنا نچ عباسيہ كويہ بات ناگوار گذرى۔ خليفه مامون كے چچاا براہيم نے مهدى كے ہاتھ پر حكومت وخلافت كى بغداد ميں بيعت كى اور خيفه مامون سے منحرف ہو بھے خليفه مامون كواس كى اطلاع ملى تو خراسان سے عراق كى جانب كوئ كر ديا اور على رضا اس كے ساتھ سے راستے ميں اتفاق سے مناح اللہ على رضا انتقال كر محے۔ اور طوس ميں مدنون ہوئے كہا جاتا ہے كہ خليفه مامون نے بن كوز ہر دلا دي تھا۔

ز ہرولائے کی روابت غلط ہے:۔ روایت کی جاتی ہے کہ خلیفہ مامون ایک دن بیاری بیل علی رضا کی عیادت کرنے کیا تھ اور علی رضہ سے مخاطب ہوکر بولا کہ ،، آپ بجھے بچھ وصیّت کیجئے ،، انھوں نے جواب دیا ، دیکھوتم کوئی چیز مجھے ایکی شددینا کہ جس پر شمصیں آئندہ ندامت ہو، میر ۔۔۔ بزدیک بیروابت سیجے نہیں ہے کیونکہ خلیفہ مامون ناحق خوزیزی ،ادر علی الخصوص اہل بیت کی خوزیزی سے بالکل میر ااور پاک وصاف ہے الغرض شیعوں نے علی رضا کی وفات کے بعد میدگمان کرلیا کہ ان کے بعد ان جیٹے محرتق امامت پر مقرر ہوئے خلیفہ مامون کے در بار میں ان کی بھی ہوئ ہوگئے تھے تھے تھے تھی اور قریش کے قبر ستان میں وفن کے گئے۔ بھگت تھی میں اپنی بنی کاان سے عقد کر دیا تھا ۲۰۰ ہے ہیں انہوں کی وفات ہوگئی اور قریش کے قبر ستان میں وفن کئے گئے۔

امام کی تھی ' یا ہادی' ان اعتریت میں دنے بھر یہ گمان کیا کہ ان کے بعد ان کے جیئی ملقب ،، بہ ہادی ،، امام جے جوجواد کے نام ہے بھی پکار

ے جاتے ہیں اس کے دھیں انہوں کا بھی انتقال کیا اور قم میں مدنون ہوئے ابن سعید کا یہ خیال ہے کہ خلیفہ مقتدر نے ان کوز ہر دلواد یا تھا ان کے بعر شیعہ
اثنا عشریہ نے بیا عتقاد جمایا کہ آب کے جیئے حسن عسکری امامت کے عمدہ متاز ہوئے ۔ کیونکہ بیسر کن کا رک میں پیدا ہوئے تھے اور اس وقت یہ سکر

کے نام سے مشہور تھ ۔ دکام وقت کو ان سے خطرہ پیدا ہوا چنا نچ گرفتار کر کے وہیں قید کر دیا یہ ال اٹک کر ۲۰ سے میں ان کا انتقال ہوگیا اور مشہد میں اپ والد کے پہلومیں مدنون ہوئے۔

محر بن حسن عسكرى: حسن عسكرى وفات كے وقت اپنى ہوى كو حاملہ چھوڑ گئے تھے جس سے حسن عسكرى كى وفات كے بعد محمد پيدا ہوا۔ بيان كيا جا ہے كہ بيدا ہي والدہ كے ميا ہي والد كے مكان ميں وافل ہوئے تھے اور پھر غائب ہو گئے۔ شيعول نے بيگان كيا كہ اپنے والد كے بعد يہى امام ہوتے افسيں بيلوگ، مهبدى ، ، اور ، ، جت ، ، كے لقب سے ياوكرتے ہيں اور بيا عقادر كھتے ہيں كہ بيزندہ ہيں اور ذندہ دہ ہيں گاور مري سين اس وقت تك ان كي آئے كابيا تظاركر ذہے ہيں اور اس انظاركي وجہ سے كى دومرےكى امامت كے قائل نہيں ہوئے مطرت على كى او او ميں بسلسله خط متنقيم بير بار ہوئيں ہيں اور اس متاسبت سے ان كے كروہ ، والے اثناعشر بيكے نام سے ياد كئے جاتے ہيں۔

ا شاعشر بیری امام کو پیار: ... اس ندب کے مانے والے مدینہ مورہ کرتے ، ہشام ، حلہ اور حراق میں موجود ہیں۔ اس وقت تک جیس کہ ہمیں معوم ہوا ہے نماز مغرب پڑھ کرایک گھوڑا جملے ساز وسامان کے ہمیت ہم من رائے پر لیجائے ہیں اور در میانی آ واز سے ندزیا دہ بندا ور ندزیا دہ بست ہمین رائے پر لیجائے ہیں اور در میانی آ واز سے ندزیا دہ بندا ور ندایا و بست ہے پکارتے ہیں ہو المحق مفقو د فاخو ج المینا فتقر سے پکارت ہیں ہو المحق مفقو د فاخو ج المینا فتان المنامی منتظرون و المحلق حائوون و المطلم عام و المحق مفقو د فاخو ج المینا فتقر سال و حد مقدن الملہ فی افراد کو ''انہی فقرول کو کرر سے کرر کے جاتے ہیں تا آ ککہ تارے کارہ آ ہے ہیں۔ ان لوگوں کا بدل جات ہیں اور آ کندہ رائے کو پر اس کو ہورا کر کے دائیں آ ہے ہیں۔ ان لوگوں کا بدل جنال و نادائی پڑئی مدھوری ہے کیونکہ و ووائل ایسے خوص کا انتظام کر رہے ہیں جس کی موت کا طویل زمانہ کی بناء پر یقین ہو چکا ہے گئی قصد باطل اور بے بنیا د ہے ہے اور اس کام پر اُبھارا ہے بھی بدلوگ اس بات کی تر دید ہیں خطر کا قصہ چیش کردیا کرتے ہیں صالانکہ یہ جی قصد باطل اور بے بنیا د ہے صفح یہ ہے کہ حضرت کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ ذیکہ فیس ہیں۔

جعفر صادق کے بعد، برعم اسماعیلیہ :... فرقد اسماعیلیکا یہ گمان ہے جعفر صادق کے بعد آپ کے بینے اسماعیل کو امت می ۔اسمیل کا انتقال جعفر صادق کے پہلے ہو چکا تھا۔ ابوجعفر منصور طلفہ نے ان کوطلب کیا تھا گور زید بیند مندورہ نے لکھا کہ بید وفات یا بچکے ہیں۔اسم عیلیہ اسماعیل کو منصوص ہالا مامت اس سے بچھتے ہیں کہ امامت کا عہدہ اپنی تھا اور جدان کا انتقال ان کے والد جعفر صادق کی وفات سے پہلے منصوص ہالا مامت فرمایا تھا ان کے وفکہ تھے اسماعیلیہ کے بزد کیا ہو جاتھ اسلامی میں مرادسوائے ان کے وفکہ اور نہیں ہے کیونکہ کسی کا مکا زمر نوآ غاز کرنے کا عقیدہ اللہ تعالی پر دکھنا محال ہے۔ جمر بن اسماعیلیہ کے بارے میں اسماعیلیہ کیا ہے گئے ہیں گا ہم تھا ہم بھی کہ اسمامیل کے بارے ہیں اور آئمہ مستورین تیں ہیں گر آئمہ طاہر بین کی ساتو ہی عدد کو لگا تو اس کی نشانیاں مستورین تیں ہیں گر اور نیش میں ہوگا تو اس کی نشانیاں کی مستورین تیں ہوں گر دونوش ورکھ تھا ہم ہولیا ہم کہ کہ تھا ہم میں ہوگا تو اس کی نشانیاں میں ہوں گے اور نقیبوں کی تعداد بارہ ہوگا۔
مار دوں گر اور اس کے دُونا قا بھا ہم بھوں گے اور نقیبوں کی تعداد بارہ ہوگا۔

ائمہ مستنورین:....اساعینیہ کے نزدیک آئمہ مستورین ہیں مب سے پہلے تھر بن اساعیل معروف برخمہ المکتوم ہیں ان کے بعدان کے بیٹے ، چعفر المصدق، پھران کے بیٹے محدان کے بیٹے اللہ المهدی (صاحب حکومت افریقہ ومغرب) ہے جس کی حکومت وسلطنت کا بانی اور قائم کر نے والا ، ابوعبید المدہ میں تھا، جو کہا مہیں طاہر ہوا تھا ای فرقہ اساعیلیہ ہیں ہے قرامط بھی ہیں جن کی حکومت اور دولت بحرین میں تھی جس کا مردار ابو سعید جنابی تھا اس کے بعد ابوالقا ہم حسین بن فرخ بن وشب کوئی بنا ، جو تھر الحییب اور اس کے بیٹے عیداللہ، منصور ، کی طرف سے بمن کا وائی تھا سیہ شخص بہلے فرقہ اثناعشر بیٹ تھا پھر جس وقت ان کے ہاتھوں سے حکومت نکل گئی تب بیا ساعیلیہ کے تقائد کا پابندہ و کیا۔

ابوعبداللد. محدالحبيب، في ابوعبدالله كوابناا يلحى بناكر بمن روانه كيا تفاچنا نجه جب ال كويه معلوم جوا كه محد بن يعفر بادش وصنعا ، ، ، في حكومت

ویکھیں شہرستانی کی لممل والنحل (جلد نمبر اصفی نمبر ۱۹۸) جندوستان میں بی فرقہ بکثرت پایاجا تاہے۔ (مترجم) کا ترجمہ اے امام ہوری طرف کلئے۔ وگ سے نشطر میں بلوگ پریشان میں خطع عام ہو چکا۔ ہماری طرف تشریف السیے ،اللہ تعالی کی دحمت آپ کے قدم بدقدم ہوگی۔

عبید بول کا گروہ: ان عبید بول کے حامی اور گروہ والے مشرق، یمن ، اور افریقہ میں تھے شروع میں ان کا ظہور افریقہ میں صوائی اور ابوسفیان کے جانے سے ہوا ، جوان کے حامی تھے آنھیں جعفر صادق نے افریقہ روانہ کیا تھا اور بیار شاو کیا تھا کہ مغرب کی زمین شور ہے تم لوگ جا کراس کو ہی بل زراعت بناؤیہاں تک کہ کا شتکار اصلی نجے لے کرآئے۔ چنانچے حلوائی اور ابوسفیان سرز مین مغرب میں گئے ایک نے شہر مرغہ میں قیام کیا دوسرے نے موق حماد میں میں اوقت تک محمد الحبیب مقام موق حماد میں سے ذرج سب بھیلا ۔ اس وقت تک محمد الحبیب مقام سلمید ہم حمص میں قیام پذیر تھا اس کے گروہ کے لوگ جب میں بن علی کی قبر کی زیارت ضرور کیا کرتے تھے۔ اسلمید ہم حمص میں قیام پذیر تھا اس کے گروہ کے لوگ جب میں بن علی کی قبر کی زیارت ضرور کیا کرتے تھے۔

<sup>•</sup> ریکسیں ابن اٹیر کی تاریخ الکائل (جلد نمبر ۵ صفح نمبر ۱۲ اور تاریخ افرایقہ اور مغرب کے مصنف امیر عبدالعزیز کا خیال ہے کہ اند تعوالی او ہے جہات ہے۔ ﴿ یہ مِن مفظ سفسہ استعال ہوا ہے جو تھے۔ واحد مفساف ہے۔ لینی ہر چیز کا تاہیند یدہ حصہ یا کوئی حقیر بات حدیث ٹریف میں ہے کہ اند تعالی او نیچے در ہے ہے کاموں کو ہند کرتے ہیں اور بیکار چیز دس ، بتوں کونا پسند کرتے ہیں۔ دیکھیں مخارات استحال ہے۔ ہما تھے کے علاقوں ہیں خشکی کی طرف ایک علاقہ ہے جے سلمیہ کہتے تھے۔ اس کے مرہ تھے کہ در میاں ، ودن کا ہ سسب ساور میم کے صوبوں میں سے شار کیا جاتا تھا۔ اور یا قوت موری کے بقول آئ تک اسامیاوں کا گڑھ مجھاجاتا ہے۔ کیکھیں مجمال بدان (جلد نہ سامنی نہر ۲۰)

آیمن مین عبیدی وعوت: ایک مرتبه یمن و سے محد بن فضل قبیله عدن لاعه سے محمد الحبیب کی زیارت کرنے آیا واپس کے وقت محمد الحبیب سے ساتھوں میں سے رسم بن حسن بن حوشب کو بمن میں وقوت فلافت عبید میہ وقائم کرنے اور پھیلانے کے لئے محمد بن فضل کے ساتھ کردیا ور بدارت کردی کہ فقر یب مہدی موعود فلا ہر ہونے والا ہے لہذا بحقتی جلدی ممکن ہوسکے اس وعوت کولوگوں میں پھیلاؤ۔ رستم نے اس ہوایت کے مطابق بیمن میں بہتے کرآل محمد کے مہدی ، ان صاف کے ساتھ جوان کے یہاں مشہور اور معروف ہیں وعوت و سے لگارفتہ رفتہ یمن کے اکثر عداقوں پر قابض بمورکیا اور خود کو المنصور کے لقب سے مشہور کردیا۔ کو والاعہ میں ایک قلعہ بنوایا ، نی یعظر سے صنعاء کوچھین لیا۔ پھر یمن ، بمامہ ، بحرین ، سندھ ، ہند ، معماور مغرب کی طرف ایپنے المجھوں کوروائہ کردیا۔

ا پوعبداللہ حسن ہن جمد ۔ ابوعبداللہ حسن بن جمد بن ذکریا '' محتسب' (بیا بھرہ جس محتسب تھا اور بعض مؤرخ کہتے ہیں کہ پیمتسب تھا بلکہ اس کا بھائی ابوالع ہس مخطوم محتسب تھا اور بیا بوعبداللہ '' کے تعہم دیا کرت تھا محمد الحبیب کی خدمت میں 'سلمیہ'' عین حاضر ہوا ، جمد الحبیب ، نے ابوعبداللہ کو اور انہیت والا آ دی د کھے کرر ہم کے پاس تعلیم کی غرض ہے ہیں بھی حمد الحبیب کی خدمت میں 'سلمیہ'' عین حاضر ہوا ، جمد الحبیب ، نے ابوعبداللہ کو اور کہ اس کے بار تعلیم کی غرض ہے ہیں بھی دیا اور بید ہوایت کردی کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد میر زمین مغرب میں جا کر شہر کہا مہ میں اس فرجب کو بھیلانا ۔ چنا نچہ ، ابوعبداللہ ، نے رہم کی صحبت میں رات دن رہ کے علم و کمال حاصل کیا۔ اور اس کے بعد یمن کے حاجیوں کے ساتھ عدم معظم آ یا اور موسم حج میں '' تمامہ'' کے رئیسوں اور سرداروں موسی ہیں جو رس سروار بنی مکان ) (جو اہل کمامہ کی ایک شاخ ہے ) ابوالقا ہم ورنجوی ، (جو ان کے اخلاف سے تھا ) مسعود بن تیسی بن بلال مساکنی اور موسی بن معاور نے موسیلہ نے کہ والے کہ اس کی خرب جانے کی درخواست کی ابوعبداللہ تو مصاحبت کو فلاس کا در بین اور نجات کا وسیلہ تصور کر کے روائل کی ماہ حالت بوچھی ان کی گروہ بند یوں کے حالات بوچھی شہروں کی مالی حالت بوچھی ان کی گروہ بند یوں کے حالات بوچھی شہروں کی المیں کہ ایک کی دو خواست کی ابوعبداللہ تو کھی شہروں کی میں حالے جس کی کی موروں کی میں حالت بوچھی ان کی گروہ بند یوں کے حالات بوچھی شہروں کی المی حالت بوچھی ان کی گروہ بند یوں کے حالات بوچھی شہروں کی میں حالے کی موروں کی میں حالے کی میں حالت کوچھی ان کی گروہ بند یوں کے حالات بوچھی شہروں کی میں حالے کی موروں کی میں حالے کی موروں کی میں حالے کی میں حالے کی میں حالے کی موروں کی میں حالے کی حالے کو کی میں حالے کی کی حالے کی کی حالے کی کی حالے کی حالے کی حالے کی کی حالے کر حالے کی حالے کی حالے کی حالے کی حالے کر کو حالے کی حالے

کیفیت معلوم کی اور بیدریافت کیا کدوہاں کا حکمران کون ہے اس کی کیا کیفیت ہے؟ ان لوگوں نے سارے حالات بتائے اس کے بعدان لوگوں سے اپنے فدجب کے پھیلا نے اور دولت عبید بیر کی دعوت دینے کا وعدہ لیا۔ان لوگوں نے خوشی سے بیسب شرائط قبول کر کے ،، ہادشاہ مغرب،، سے بھی اس کی اجازت دلا دینے کا وعدہ کیا۔

ابوعبدالتدكی انگیان روانگی: "ابوعبدالله" نے بی خیال کرے کہ اب میراکام ان لوگوں میں انہی لوگوں کے ذریعہ سے انجام کو پہنچ جے گا سامان سفر درست کر کے ان لوگوں کے ساتھ ملک مغرب کی طرف کوج کردیا۔ اِن لوگوں نے قیردان کا داستہ چھوڈ کرجنگل و بیابان کا داستہ افقیور کیا ، اور رفتہ رفتہ شہر ' سومانتہ' پہنچ اس وقت شہر' سومانتہ' بہنچ اس وقت شہر' سومانتہ' میں اس کے بات اندلی ، بجابیا ندل کی جانب سے ظہر ابوا تھا۔ ابو محبدالله علی ماس کے پاس قیام کیا چونکہ' محمد من اس کے بات کے بات کے اس کے بیس محمد کر کہ ہونہ ہو بہی اس کے بات کے بات میں ماس کر ان کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوچ کردیا' 'محمد بن حمد والی میں ماتھ چلااور زفتہ رفتہ بندر ہویں رئے الاول ۱۹۸ ھو کہ کہ کا مہنچا اور موٹ بن کر ہے کے مکان پرشہر' آگھیان' میں جونی سکان کی ایک پہاڑی برواقع تھا قیام پذیر ہوگیا۔ اس کے بعد ابوعبداللہ کے قیام کے لئے ایک مکان مقام'' فی الا خبار' میں مخصوص اور معین کردیا گیا۔

ا بل كتامها ورا بوعبداللہ: اس نے لوگوں کو بیعلیم دین شروع کی کہ برے پاس ''امام زمال مہدی'' کی بہال پر قیام کرنے کی دلیل موجود ہے اور خفر بیب وہ بھی جمرت کر ہے ای مقام پر آجا کیں ہے اور ان کے مددگار اور معاون اسپنے زمانہ کے بہترین لوگوں میں سے ہوں گے اور وہ لوگ اس شرے دہنوں میں نے دانس میں ہوگاں میں ہوگیں۔ بعض میں مہم بھی شہرے دہنے والے ہوں گے جس کا'' نام کتمان' سے بتا ہوگا تھوڑے دنوں میں ''اہل کتامہ'' کا ایک بڑا کر وہ اس سے پاس جمع ہوگیا۔ بعض میں مہم بھی

<sup>●</sup> عبی حکومت کے مرکزے دورہونے کی وجہ سے اور علاقے کی جغرافیا کی تبیات کی وجہ سے اور دشوارگزار بہاڑی رائے ہونے کی مجہ سے یمن سے اختیار ختم ہوگیا تھا۔ کی وجہ سے اور شوارگزار بہاڑی رائے ہونے کی مجہ سے یمن سے اختیار ختم ہوگیا تھا۔ کی میں جس شیعوں کی حکومت مشہور ہے۔ ۔ ابوعبد اللہ کا مغرب کی طرف جانا بریکار نہ تھا بلکہ یہ سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے تھا۔ اور ان ملاقول کے بارے بل پہنے مزر پر فاجہ کہ یہاں جیسی نہ حب میں بہتے ہوں مالات تھا جو حکومت اوار سے تیام کا سبب ہے۔

اس سے جھانے میں آگئاب آہت آہت آہت اس کا فدہب برط سے لگا اور اہل بیت کی امامت کے علائے قد کرے ہونے گا ایک دوسرے و صدم کھنا حمہ بیت آ سی کھنان اور ہدایت کرنے نگا۔ اس وقت ' کیا میٹ ہم آ دمی ایے باقی رہ گئے تھے جواس فدہب اور اس خیر سے معجد ہ رب ہوں وہ لوگ اس کو ' ابوعبداللہ شیعی مشرق' کے نام سے یا دکرتے تھے۔ ان واقعات کی اطلاع امیر افریقہ ' ایراہیم بن احمد بن اغلب' کو پی چنہ نیج سے دھم کی اور تبدید کا خطاتح برکیا' ' ابوعبداللہ نے اہراہیم کے پلی کو نہایت ہوت جواب و سے کروائی گئے ویا مگر کمامہ کے سرداروں کو برائیم کی خف سے خصر ہ پیدا ہوگی ۔ لبنداموکی بن عیاش والی مسلم علی بن بعض بن عسلو بدوائی سریف اور این تھیم صاحب یکن مدوغیرہ (بلاد کہ مدے میں ) ابوعبد مند میں ہیں ویٹش کونے نگے۔ استے میں کچی مساکن (جوامیر کے لقب سے پکاراجا تا تھا) مہدی بن ابی کمارہ رینس لبیعہ فرت بن جران رئیس اور ناز کر کہ کہ ابوعبد المذمن کو جہ موال میں بارے میں ہو وہ بیت کہ کہ ابوعبد المذمن کو جہ موگل ان نے اس بارے میں کا کہ ابوعبد المذمن کو جہ موگل ان نے اس باپ کوائی علم کا مشورہ مجھا۔

ابو عبداللہ کی تا زروت روائگی ۔ چنانچ وہ لوگ علاء کے خدمت میں حاضرہ و گئے بحث ومباحثہ ہوالیکن کوئی یت طنہ ہوتک ابوعبدا تداور اس ساتھیوں کواس کی طداع مل گئی چنا نچہ اس نے حسن بن ہارون غسانی کے پاس اپنے آ دی بھیجے اور ' انگیان' سے بھرت کر کے اس کے پاس اس آتھیوں سے انگیان سے نکل کے شہر تا زروت' چر ہی جو حسن کے میں سے ایک شہر تھا۔ گئی درخواست کی حسن نے اس و خواست کو منطور کر لیا۔ ابوعبداللہ اپنا معین و مددگار بنالیا۔ غسان اور کنامہ کے اُن خاندانوں نے ابو عبداللہ کی مددولھرت پر کمر ہمت با ندھ لی جنہوں نے اس سے پہلے اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اس سے ابوعبداللہ کی شان و شوکت بڑھ گئی اور ایک الممینان کی حست میں زندگی سرکر نے لگا۔ اس کے بعد حسن بن ہارون اور اس کے بھائی تھے کے مراسم اتھ دیتھے۔ چن نچہ مبدی نے ابوعبداللہ کوف اور کی جمہد کی بن ابی کہ رو سے مواخذہ کرنے کا اشارہ کیا اس سے غسان اور لہید کے درمیان جھڑ ابوعبداللہ کوف اور کی موجد کی تیادہ کھے کے حسن کولہید کو سے کہ تھی ہو کہ کی ابوعبداللہ کا مجدد کی درمیان بھی ابوعبداللہ کا معتقد تھا اس نے لہید کو بر تیادہ کھے کے حسن کولہید پر حکومت کرنے کی تھی کی معہدی بن بی کہ رو مرد درمیان بھی ابوعبداللہ کا معتقد تھا اس نے لہید کو بر تیادہ کھی کے حسن کولہید پر حکومت کرنے کی تھی کی اس میں بھی کی معہدی بن بی کہ رو میا سے ابیعہ کو بر کی ابوعبداللہ کو میں گئی ابوعبداللہ کا معتقد تھا اس نے لہید کو بر تیادہ کھی کی لبید پر حکومت کر نے کی تحرک کی درے ہو نے لہید کا بوعبداللہ کے مطبع بن گئے۔ لہید کو بی کی ابوعبداللہ کے مطبع بن گئے۔

ابوعبداللدکی فتوحات: ان واقعات کے بعد کتامہ' نے متحد ہوکر ابوعبداللہ ہے جنگ کرنے کامشورہ کیا اور پھر مرتب وسلی ہوکر' تا زروت' پر چڑھ آئے۔ ابوعبداللہ نے سہیل بن فو کاش' کوشمل بن بحل بطانہ کے (سروار) کے پاس الداد ما نگنے بھیجا۔ شمل اور ابوعبداللہ کے درمیان بہت کی را کیاں ہوئیں قائم ہوگی تھ چنا نچے شمس نے کتامہ کو ابوعبداللہ ہو گئاں بہت کی ٹراکیاں ہوئیں آخر کا رابوعبداللہ کو فتح نصیب ہوئی اور کتامہ شکست کھا کر بھاگ گئے و و بہبن یوسف ملوثی اس معرکہ بیس بخت مصیب تنول میں مبتل ہوگی تھا کی ٹرائی سے سب کے ہوش و حواس درست ہو گئے خسان ، لہیعہ اور اجانہ کے سادے لوگوں نے ابوعبداللہ کی اطاعت قبول کرلی ان دنول ان سب کی عنان حکومت "ماکنون بن ضہ رہ" اور ابوزا کی ' تمام بن معارک' کے قبضا فتد ادمیں تھی ' اجانہ' نے فرخ بن چران اور' بطانہ' سے شمس بن بحل وغیرہ' جمیلہ' بھے گئے۔ جو باتی رہ گئے و وابوعبداللہ کے طبح وفر ما نبر دار ہوگئے۔

ا بوعبداللہ اور فتح بن بیجی کی جنگ: اس کے بعد فتح بن بیلی اپن قوم کو متحد کر کے ابوعبداللہ سے لڑنے نکد ابوعبداللہ بھی بینج سن کر تیا۔ ہوگیا۔اور دونوں میں لڑائی چھڑ گئی۔اس معرکہ میں بھی ابوعبداللہ کو کامیا بی حاصل ہوگئی اور عنح بن بیجی شکست کھا کر بھاگ کیا۔اس کی صورت نظرند آئی تو انہوں نے ابوعبداللہ سے امن کی درخواست کی جو ابوعبداللہ نے منظور کرلی اور وہ لوگ اس کے پاس آ کرامن و چین سے بسر کرنے گے۔

انگی ن کے بارے میں ادر یک کے قول سے معلوم ہوتا ہے یہ سطیف اور بجلیة کے درمیان ایک پہاڑے اور انتہائی مضبوط قلعدد کیھیں نزبیة انمشقاق فاصیت افریتہ و مرسی سطیف میں میں ہے۔

ابراہیم بن موسی کا فرار :... ابراہیم بن مولی عیاش' ابوخوال' کے تشکر سے 'میسلد' کی جانب ابوعبداللہ کے حالات معلوم کرنے گی ہوا تھا۔
ایک موقع پر ابوعبداللہ کے مراتھیوں کی اس سے ٹر بھیٹر ہوگئ ۔ ابوعبداللہ کے مراتھی ابراہیم کو شکست گاہ تک تعاقب کرتے چلے گئے اس سے بھی ابوخوال
کے رعب وداب میں بڑا نقصان پہنچا ،مجبور ہوکر کمامہ سے نکل کھڑ اہوااور ابوعبداللہ نے ''انکچان' میں طرح رہائش کرلی اورو ہیں پرایک شہر
'' وارالجر سے'' کے نام سے آ ہا دہوگئی اوراس کی جماعت دوبارہ بڑھ گئی ای دوران حسن بن ہارون کا انتقال ہوگیا۔

ابوخوال کا دوبارہ حملہ: ....ابوالعباس نے دوبارہ فوجیس مرتب کیں اورا پنے جیٹے ابوخوال کوامیر نشکر بنا کر ابوعبدائند شیعی اوراہل کتر مدے جنگ کرنے روانہ کیا۔ چنانچا بوخوال الزائی کا نیزہ لے کر بلاد کتامہ جس داغل ہوا گرفوراً ہی شکست کھا کروا پس ہوگیا اور بلاد کتامہ کی سرحد ہی پر قیام کرکے ان کا مقابلہ کر کے پیش قدمی سے روکتار ہااتنے میں ابراہیم بن احمد بن اغلب گورز افریقہ کواس کے جیٹے زیادۃ اللہ نے آل کردیا اورخود بخت محکومت پر بیٹو کر حکمر انی کرنے لگاس وقت ابوخوال کتامہ کی سرحد پر بڑاؤ کئے ہوئے موجود تھا اس نے خط بھیجا اور جب وہ اس کی جلی پر آگیا تو قتل کر دیا اور تو سسے نکل کروقا وہ چلاگیا کہ ولعب او عیاش میں مصروف ہوگیا۔ ابوعبداللہ کوموقع مل گیا کیونکہ اب کوئی مزاحت کرنے وا ما باقی ندر ہاتھا اس نے نکل کروقا وہ چلاگیا دیا تھوڑے ہی دنوں میں اس کی حکومت کا سکہ بیٹھ گیا اور بیا ہے معتقدوں کو یہ سمجھانے لگا مہدی عنقریب فل ہر ہونے والا ہے چنانچ ہی تندہ جیسا کہ اس نے کہا تھا وہ ی قوع عیں آیا۔

خبری دارالخدافت بغداد تک بھی پہنچیں۔

عبیداند مہدی کی گرفتاری کا تھکم: اس وقت تخت خلافت' پر خلیفہ کمتی جلوہ افر وزتھا۔ اس نے ''عبیداللہ مہدی'' کی سرتری ورس کی برحق ہوئی خلافت کی روک تھ م کا تھم صاور کر دیا۔ ''عبیداللہ بیخ ہوں چلا گیا بھرع اق سے مصریس جا کر دم بیاس سے سرتھا سے کا ابوالقاسم اورایک نوعمر غلام تھے۔علاوہ ان کے چند مصاحب اوراس کے آزاد کر دہ خاص خلام بھی تھے۔مصر بہنچ کر عبیداللہ مہدی نے بس من میں بیا ابوالقاسم اورایک نوعمر غلام تھے۔علاوہ ان کے چند مصاحب اوراس کے آزاد کر دہ خاص خلام بھی تھے۔مصر بہنچ کر عبیداللہ مہدی نے بس مغرب ہے جب نے کا رخ کیا گریا ہے' ابوعبداللہ شیعی کے پس مغرب ہے جب کے ادائی سے اہل بھی کو کھڑ کا دیا ہے' 'ابوعبداللہ شیعی کے پس مغرب ہے جب کے ادائی سے اہل بھی اور سامان واسباب تجارت خرید ااور سود گروں کے اداؤی میں بل دو مغرب کی طرف دوانہ ہوگیا۔

گرفتاری کی کوشش: اس دوران مخلیفه مکتفی کافرمان عبیدالله مهدی کی گرفتاری کامصرکے گورنر کے نام صادر ہواجس میں اس کا حیداور نام ککھ ہواتھا۔ان دنوں مصرکا گورنر عیسی نوشری تھا چنانچے بیٹی عبیداللہ مہدی تلاش میں لوگوں کوروانہ کیا ادرا کیک گونداس کوعبیدائلہ مہدی کی تعاش میں کامیا نی ہو گائے اور گرفتار کر لینے سے کامیا نی ہو گائے اور گرفتار کر لینے سے رہا کردیا۔ عبیداللہ مہدی 'رہائی یا کے نہایت تیزی سے مسافت طے کرنے لگا۔

مہدی طرابلس میں: راستے میں اس کی کتابیں چوری ہوگئیں جن ہیں اس کے آباء داجداد کے منقولات تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے بیٹے" ابولقاسم" نے ان کتابوں کو 'برقد' سے برآ مدکرلیا تھا جس وقت اس نے مصر پرفوج کشی کی تھی الغرض جس دفت' عبیداللہ مہدی' طرابس پہنچ ور اس کے تاجرساتھی اس سے علیجہ وہ ہوئے اس وقت' عبیداللہ مہدی' نے ابوالعباس (ابوعبداللہ شیعی کے بھائی) کو' ابوعبداللہ شیعی' کے پاس انہی تاجروں کے ہمراہ کتامہ دوانہ کیا۔

ابوالعباس کی گرفتاری:... ابوالعباس طرابلس سے روانہ ہوئے قیروان پہنچا گراس سے پہنچنے سے پہلے زیادۃ اللّٰدُو' عبیداللہ مہدی' اور س کے ساتھیوں کی خبرل گئتی اور بیان کی تفاش میں تھا۔ چنانچہ ابوالعباس نے لاعلمی ظاہر کی چنانچہ زیادۃ اللّٰہ' نے جھبلا کراسے جیل میں ڈاندی اور گورز طرابلس کو تھم بھیجا کہ عبیداللہ مہدی کو جس کا حلیہ اس اس طرح کا ہے قوراً گرفتار کرلو۔

مہدی کا فرار: اتفاق سے عبیداللہ مہدی کواس کی فرمل گئی۔ تو وہ طرابلس سے قسطنطنیہ چلاگیا بھر وہاں سے نکل کر ابوعبداللہ شیعی کے بھ ئی ابوالعہاس کے خیال سے جو قیروان بیس قیدتھا' سلجماسہ' جا کر قیام کیاان دنوں 'سلجماسہ' کی حکومت السع بن مدرار' کے قبضہ اقتدار میں تھی ' السع' نے عبیداللہ مہدی کی بیحد تو قیراور عزت کی اس کے بعد ہی' زیادہ اللہ' کا خط کہا جاتا ہے بی خلیفہ ملفی کا فرمان تھ السع کے پاس پہنچ گیر جس میں یہ کھا ہوا تھ کہ بہی محض' مہدی' ہے اور حکومت وخلافت کا دعوے دار ہے اور کیا مہکا والی ہے چنانچہ السع نے ' عبیدا متدمهدی کوفوراً گرفت رکر ہیں۔

ابوعبداللد کاسطیف پر قبضہ: ان دافعات کے بعد 'ابوعبداللہ یہ ' نے ابوخوال' کے مارے جانے کے بعد جواس سے ازر ہاتھ سارے کتا مہ کوجع کیا اوران کوآ دات حرب سے مسلح دآ راستہ کر کے 'سطیف' پر جملہ کر دیاسطیف میں ان دنوں علی بن جعفر بن عسکوجہ ' تکمرانی کررہا تھا اوراس کا بھائی ' ابوالحبیب بھی وجن موجود تھا۔ اورعبداللہ ایک عرصے تک سطیف گا محاصرہ کئے رہا آ خرکا رطاقت سے ہیں پر قبضہ کریں ۔ واؤد بن جائے ' کا بھائی ' ابوالحبیب بھی وجن موجود تھا۔ اورعبداللہ ایک عرصے تک سطیف گا محاصرہ کئے رہا آ خرکا رطاقت سے ہیں پر قبضہ کریں ۔ واؤد بن جائے ' کا مردار' اس وقت ' سطیف' ' کے مرائے اس کے مرتب اس کے مردار' اس وقت ' سطیف' ' کے مردار' اس وقت ' سطیف' ' کے ساتھ داخل بور سے دائے ہوئے ابوعبداللہ نے شہر' سطیف' میں کامی بی کے ساتھ داخل بور شہر کو بیا اور قبلی کے ساتھ داخل بور شہر کو بیا اور قبلی کو ساتھ رائے گا۔ ابوعبداللہ نے شہر ' سطیف' میں دور کردیا۔

ا بوعبداللدا ورا بن مشنش کی جنگ: ﴿ زیادة الله کواس کی خبر کی تو فوجیس مرتب کر کے اپنے آئر بی رشته دار ابراہیم کرتی ہوئی قسطینه پنجی۔

آور و ہیں مقیم ہوگئی اس وقت فریق مخالفت او نیچے او نیچے بہاڑوں کی چوٹیوں پر پناہ گڑیں تھے ابراہیم نے اپنی فوج کوتملہ کا تھکم دے دیا۔ چونکہ یہ ٹرک چڑھائی تھی لہٰذا کامیابی نہ ہوئی اور پسیا ہوکر لوٹی۔شہر ملز مدکے میدان میں دونوں تریف پھر گئھ گئے۔ ابراہیم کی نوج کو کشست ہوگئی اور وہ شکست کھیں۔ کر'' باغ یہ پنجی اور وہاں سے قیروان چلی گئی۔ ابوعبداللہ شیعی نے کیامہ کے چند معتبر اور بااعتماد آؤ دمیوں کو'' بشارت فتح'' دے کرمہدی کے پی سرون نہ کیا یہ لوگ میں فت طے کر کے خفیہ طور سے مہدی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور لڑائی اور کامیا بی سب واقعات عرض کئے۔

ابوعبداللد کی مزید کامیا بیاں: اس کامیا بی بعدابوعبدالله شیعی نے "شہرطنه" امان کے ساتھ فتح ہوگیا اس کے بعدابوعبداللہ نے شہر بلز مہ کی طرقدم بردھائے جہاں پرابراہیم کی فوج کا اس سے مقابلہ ہوا تھا۔ چٹانچہ "ابوعبداللہ" نے تکوار کے زور پراس کو بھی فتح کر میا۔ ریادہ اللہ نے سک طوفان کی روک تھام اور فروکر نے کے لئے ہارون طبی "گورنر باغایہ کو آئیک فوج دے کر دوانہ کیا ہارون " زیادہ اللہ" سے رخصت ہو کرشہر" ازموں " مہنچا مگراہل ازمول ابوعبداللہ کے علم حکومت کے مطبع تھے لبدامقابلہ پر آگئے۔ ہارون نے ان کو شکست دے کرازمول " کی شہر پناہ کومہندم اور شہرکولوٹ کی "شہر پناہ کومہندم اور شہرکولوث کی "کے جمد کر ازمول اپر عروبہ بن بوسف" (بیابوعبداللہ کے حامیوں میں سے تھا) نے پیٹر پاکے ہارون پر حملہ کردیا۔ ہارون کو "عروبہ" کے حمد کی کہی خبر نتھی۔ البند فکلست کھا کر بھا گا اور پکڑ و بھکڑ میں مارا گیا۔

ہیجیت کی فتے: اس کے بعد ابوعبداللہ شیعی نے' مشہر تیجیت'' کو یوسف غسانی کے ذریعہ فتے کیا شہر' تیجیت'' کالشکر بھاگر کر قیروال پہنچ گیا پھر ابوعبداللہ کی حکمت عملی اور عالمان نہ تدبیروں ہے وام الناس میں اس کی انصاف پہندی ، وعدہ پورا کرنے ادرامان دینے کی خبر جیسے ہی مشہور ہوئی ۔ قرب وجوار کے رہنے والوں نے حاضر ہو ہوکر امن حاصل کر لیا بازار یوں اوراو باشوں نے زیادۃ اللہ کو پر بیٹان کرنا شروع کر دیا۔ زیادۃ اللہ'' نے ال بغاوتوں اور شورشوں کوفر وکرنے کے لئے فوجوں کو شعین کیا اور جو تنارو بہیز زانہ میں تھارعا یا کی اصلاح اور لشکر کی تر تیب میں خرچ کر نے 192 ھیں خورا بوعبداللہ کو زیر کرنے نکل کھڑا ہوا۔ ''اریس' پہنچ کر پڑا ہ کہا گر بھر کچھ موج سمجھ کر مقابلہ کرنے ہے میں اپنچ پانے لگا دوساتھیوں نے قیروان واپس خورا بوعبداللہ کو زیر کرنے نکا کھڑا ہوا۔ ''اریس' پہنچ کر پڑا ہوا کہا گر جو کر تا ہوا تیروان واپس آ گیا۔ قیروان کی جانب دوان کی اصلاح اور قیام کرنے کا تھم کو سے میں اپنی اغیب نامی' ایک شخص کو جواس کا درشتہ دارتھ الشکر کا سردار بنا کے اربیاں کی جانب دوانہ کیا اور دیس کے اس کے موثل درست ہوئے تو اس

باغابیر کی فنتخ:. ....اس واقعہ بعد' ابوعبداللہ میں 'نے'' باغابی' پرحملہ کیا گورز باغابیہ بینجبر کر بھاگ گیااورانل'' باغابیہ نے اطاعت قبول کرلی اوروہ سبح کے ساتھ فنتح ہوگیا۔

قرطاحبة کی فتے :.....ابوعبدالله شیعی نے اس دوران ایک فوج شهر طاحب کوفتے کرنے کے لئے روانہ کی چنانچہ بیجی تلوار کے زور سے فتح ہوگی قرطاحبة کا تھم مارا گیا۔ بازارلوٹ لئے گئے ان مقامات کے فتح ہوجانے سے ابوعبداللہ کی قوت بہت بڑھ گئی فوجیس بھی با قاعدہ ہوگئیں۔ حوصلے بھی بڑھ گئے فتوجات کا دائرہ وسیح کرنے کے خیال سے اپنی فوج کو پورے افریقہ میں پھیلادیا نقرہ کے قبائل کوایک قیامت کا سرمن تھ خوزیری اور فاری گئری کے درواز سے کھلے ہوئے تھے۔ چنانچ بنگ اور مجبور ہوکرائل 'نیقاش' نے اس کی درخواست کی چنانچہ الائٹ بیعی نے ان کوامن دے کر ان پرصواب بن ابوالقاسم سکتانی کو مقرر کیا۔ استے میں ابراہیم ابی اغلب (زیادہ اللہ کا سیہ سالار) پہنچ گیا۔ اور لڑائی چیز گئی ، دوایک ہی بڑائی لرکر دولوں فریق الگ ہوگئے۔

خصرین وغیرہ پر قبضہ: ۱۰۰ براہیم کے سیخدہ ہونے پر ابوعبداللہ نے اپنی فوج کو بہت حصوں پر تقنیم کر کے باغابیہ ''سکتانہ' اور رتبہ'' کی طرف روانہ کیا ۔ چنانچہ امان کے ساتھ بیعلاقے بھی فتح ہوگئے۔ اس کے بعد قمودہ کے قصرین برفوج کو تملہ کرنے کا اشارہ کیا۔'' اہل قصرین' نے اس حاصل کر کے شہر کواپنے حملہ آ در حریف کے حوالہ دیا۔'' ابوعبداللہ تعین 'ان علاقوں کو فتح کر کے رقادہ کی جانب بردھا۔ ابراہیم بن ابی اغلب کوزیدہ قامتہ کی فوٹ کی ہے خطرہ پیدا ہوگیا کہ ہیں ابوعبداللہ سے اس کو شکست و کھنانہ پڑے۔ بید خیال آ ناتھا کہ اپنی فوج کو تیاری کا تھم وے دیدا در نہایت جلدی سے در ابوعبداللہ اور ابراہیم کی متعدد اور تخت اثر ایکاں ہوئیں گرآ خری در ابوعبداللہ اور ابراہیم کی متعدد اور تخت اثر ایکاں ہوئیں گرآ خری

فيصدكسي الْ بيل نه مواچنانچه أيك دوسرے سے عليجاد و بهو گئے ابوعبدالله شيعي "انگيان" كى جانب لوٹ گيااورابرا بيم "اربس كى طرف وزي

قسطنطنید پرحملہ ، پھر دوبارہ ابوعبدالند میعی نے اپنی فوجول کو آ راستہ کر کے تسطنطنید پر چڑھائی کی ایک مدت می صرے اور بہت سیطور ہے فنج کر کے'' باغایہ'' والبس آ گیا۔ اور'' باغایہ'' اپنی فوج کے بڑے حصہ کو'' ابو مکدولہ جبلی کی ماتحق میس چھوڑ کر'' انگیاں' کی جانب روانہ ہو گیا ابر ہیم بن ابی اغلب کواس کی خبر ملی تو فوراً '' باغایہ'' کارخ کر دیا ابوعبدالند میعی نے اس ہے مطلع ہو کر ابومہ بن برخ رخ ہیمی کوعروبہ بن یوسف ملوثی اور رہا ، بن ابی قند کے ساتھ بارہ ہزار فوج کے ساتھ باغایہ کو بچائے نے روانہ کر دیا۔ چنا نچہ ابراہیم بن ابی اغلب اوابوعبداللہ میعی کی فوج کی ٹر ائی چھڑگئی۔ متبجہ بیہ واکہ ابراہیم بن ابی اغلب اوابوعبداللہ میعی کی فوج کی ٹر ائی چھڑگئی۔ متبجہ بیہ واکہ ابراہیم بن ابی اغلب اوابوعبداللہ میں آگیا۔

قیروان اور رقادہ کی فتح: ۲۹۱ ہیں ابوعبداللہ شیعی نے دولا کھفوج کے ساتھ ابراہیم بن ابی اغلب براریس میں تھر کے سے تک لڑائیں ہوتی رہیں۔ آخرکا رابراہیم شکست کھا کر قیروان کی جانب بھاگ گیا اوراس کی شکرگاہ کولوٹ لیا گیا۔ ابوعبداللہ شیعی اریس میں قل وغارت کرتاوش ہو اورول کھول کر برباد کیا۔ دوجیارون قیام کرکے''ارلیں' سے کوچ کر کے قبودہ پہنچاجب اس کی خبر''زیادۃ اللہ کو ٹی تو وہ اس وقت ہے' رقد دہ' سرقم بر کر مشرق کی طرف بھی گیا۔ ووجیارون قیام کرکے''ارلیں' سے کوچ کر کے قبودہ پہنچاجب اس کی خبر''زیادۃ اللہ کو ٹی دوان' اوسوسہ کی طرف جے گئے۔ اس مشرق کی طرف بھی گیا۔ ورائی اغلب ابوائی اورائی لوگوں سے مالی امدادد سے کی بیعت کے بعد ابراہیم بن ابی اغلب ابل قیروان لوگوں سے مالی امدادد سے کی بیعت بینے کا اردہ ہ طام کیا۔ خواص تو خاموش رہے مگر عوام الناس شوروغل مچانے کے ابراہیم بن ابی اغلب ابل قیروان سے نکل کرا ہے آ تا ہے نعمت کے پاس چلاگیا ورائی تھی کوان لوگوں کے بھاگی کو خبر 'سبیہ' میں طی تو ای وقت ' رقادہ' کی طرف کوچ کردیا۔

ابوعبدانند کا استقبال: ....عروبہ بن یوسف' اورحسن بن ابی خزیر وغیرہ بھی پہیں آگئے اہل رقادہ اور قیر وان نے انہن کی گرجوش ہے، پے نے حکمران کا استقبال کیا۔ دعوتیں کیس۔خوشیاں منا کیس اور شہر ہیں چراعال کیا۔ ابوعبدالند شیعی نے بھی ان لوگول کو جان ومال کی امان وی۔عزت افزائی کی بدواقعہ ماہ رجب بھی ہے۔ بہر حال وہ خوشی خوشی قصرامارت میں مقیم ہوگیا اور اپنے بھائی'' ابوالعباس' کو قید کی مصیبت سے رہائی ولائی اور امن وامن کا اعلان کرادیا۔ امراء ، روساء اور عوام الناس جو جنگ کے خوف سے ادھراُ دھ سے اگر ،گئے متے واپس آ آ کراہنے اپنے گھروں پرآگے اور شربی عمال ، جان کے خوف سے اوھراُ دیا۔ باوعبدالند شیعی ' نے شہر کے مکانات کو کتامہ پر نقسیم کردیا چا کتا مہ اطمینان کے سرتھ ان گھروں میں دینے گئے۔

السبع کی شکست اور فرار: ''السبع نے خط کو پھاڑ کے قاصد کوئل کر دیا۔اور تو بیس مرتب کر کے جنگ کے لئے نکل کھڑا ہو،جس وقت وونوں نو جیس مقابلہ پر آئیں تو اتفاق ہے''السبع'' کی نوج بھاگ کھڑی ہو کی مجبوراً''السبع''اوراس کے ساتھی بھی بے سروس مانی کے ساتھ بھاگ گئے اسکلے دن اہل شہر''ابوعبدالنّد بیعی''سے ملنے آئے اورائنہا کی تعظیم وتو قیرے شہر ہیں لے گئے۔ عبیدالله مهدی کی رہائی: "ابوعبدالله شیعی" شهر میں داخل ہوتے ہی سید ھے جیل میں چلا گیا جہاں پر عبیدالله مهدی ا بنے بیٹے سمیت قیدتھ۔
اوران دونوں کو قید سے زکالا اور 'عبیدالله شیعی' تھا۔خوشی کے مارے دور ہاتھا اور یہ کہدر ہاتھا 'ھندا مولا کے مید الله کے می ترجمہ یہ میں را آتا ہے۔ یہاں تک آپی قیام گاہ پہنچا۔ اور عبیداللہ مہدی کو اپنے خاص خیمہ میں تھر ایا اور سیا ہیوں کو ' السع'' کی گرفر دی پر مقرر کید ۔ تھو زی دیر کے بعد 'السع'' کو پکر کراؤیا گیا۔ ابوعبدالله نے اس کے آل کا تھم دے دیا چنانچہ مارڈ الا گیا۔

عبیدالقدمهدی اورابوعبدالقد بیعی کی خاصمت: جس وقت افریقه بین "عبیدالقدمهدی" کی حکومت کوایک گونهاستقدال اور بینی ماصل موگیا اوراسی کی اوراس کے بھائی ابوالعباس کوجو ہرکام میں پیش بیش اورامور موگیا اوراس کے بھائی ابوالعباس کوجو ہرکام میں پیش بیش اورامور سلطنت وسیاست پرمستونی اور حاوی ہور ہے تھے چروہ تی نے جاخود سری ہے رو کناشروع کر دیا۔ بیدبات ال دونوں بھائیوں کونا گوارگزری ۔ چنانچہ ابوالعباس جوش میں آب کر جو بچھاہی کے دل میں تھا کہنے لگا گر ابوعبد اللہ شیعی نے منع کیا گر ابوالعباس نے توجہ نہ کی اور آ ہستہ آ ہستہ اس کو بھی اپنی رائے کی جانب مائل کرنے رگا۔

شیعی اوراس کے بھائی کے خیالات: تھوڑے ہی عرصے میں 'ابوعبدالنہ شیعی' بھی اپ بھائی ابوالعباس کی رائے ہے منفق ہوگی۔ کسی ذریعہ سے پیخرعبیداللہ مہدی کو جوئی کئیں بھی نہ ہوا۔ لیکن اس خبر ہے کہ جوشیاراور چوکنا ہوگیا۔ اور در پردہ' ابوعبداللہ میں 'کے حرکات اور سکنات پر نظر رکھنے لگا۔ اس کے بعد ابوعبداللہ میں کولوگوں ہے میل جول زیادہ رکھنے اور عوام الناس سے اختلاط کرنے سے بیہ کہ مرمنع کیا کہ اس سے حکومت نظر رکھنے لگا۔ اس کے بعد ابوعبداللہ میں کولوگوں ہے میل جول زیادہ رکھنے اور عوام الناس سے اختلاط کرنے سے بیہ کہ مرمنع کیا کہ اس سے حکومت وسلطنت کا رعب ودا بی ختم ہوجائے گا، فرقی اور پیار سے می بارسم جھایا۔ گر ابوعبداللہ شیعی نے توجہ بیس کی بلکہ دونوں بھائیوں کی نیٹیں بدل گئیں۔ وسلطنت کا رعب ودا بی ختم ہوجائے گا، فرقی اور پیار سے می بارسم جھایا۔ گر ابوعبداللہ میں نے توجہ بیس کی بلکہ دونوں بھائیوں کی نیٹیں بدل گئیں۔

ابوعبداللداورابوالعباس کی دست درازیان ... اور کتامہ کوعبیداللہ مہدی کے خلاف ابھار ناشروع کردیااور یہ مجھ نے گئے کہ یہ وہ ان معلوم نہیں ہے جس کی اندرت اور حکومت کی ہم فی تصمیس دعوت دی تھی ہم اس کے ظاہری برتاؤے دھوکہ کھا گئے یہ بڑا مالی اور دئیا دار مخص ہے ۔ دیکھو تمیں ان انتخابال داسب جس کو'' انگھان' ہیں ہم نے معصوم کے لئے تم سے لیا تھا۔ وہ اس نے دبالیا۔ تم لوگ اگر تیار ہوجا و تو ہم اس کو ابھی کال دیں سے اہل کا مدتواں کے ہاتھ میں کھی تھی ورا تھر انگھر اگئے چنانچاس نے انہی ہیں سے ایک شخص کوجو' شیخ المشائے کے لقب سے معروف تھے۔ میں سے ایک شخص کوجو' شیخ المشائے کے لقب سے معروف تھے۔ میں سے رتھی نے بیٹھی نے بیٹھ کے ایک کو بیٹھی کو بیٹھ کا کہ ان کے کہا تھا کہ بیٹھی ہے ور کھی کا دیکھوں کو آپ کے در سے میں میں میں میں میں بیٹھی کے در سے میں میں میں بیٹھی کے در سے میں میں میں میں میں بیٹھی کی بیٹھی میں کو بیٹھی کو بیٹھی کی بیٹھی کے در سے میں میں میں میں بیٹھی کو بیٹھی کو بیٹھی کے در سے میں میں میں میں میں بیٹھی کو بیٹھی کو بیٹھی کو بیٹھی میں کھی بیٹھی بیٹھی کو بیٹھی کو بیٹھی کو بیٹھی کو بیٹھی کو بیٹھی بی

مہدی کے ہاتھوں شیخ المشائخ کافتل :... شیخ المشائخ "نے عبیداللہ مہدی کے پاس جاکر سوال کیا" چونکہ ہم لوگوں کو آپ کے بارے میں شک وشبہ بیدا ہو گیا ہے کہ آپ امام معصوم نہیں ہیں۔اس لئے آپ ہم کوا بنی امامت کی کوئی نشانی دکھا وَچنا نچے عبیدا ملّد مہدی مجھ گیا ہونہ ہو یہ ابوعبدا ملّد کا گل کھلہ یا ہوا ہے اس نے کوئی جو اب مذدیاتہ بلکہ ایک غلام کو اشارہ کردیا، اس نے لیک کرشے المشائح کا سرا تارلیا۔ اس واقعہ ہے اہل کہ مدکا شہبہ یا ہو ۔

ادروہ سب کے سب عبیدا مقدم ہدی کے قل پر تل گئے اوراس سازش میں ایوزا کی تمام بن معارک وغیرہ جیسے کیا مہ ہے سرداروں کو بھی شریک ہریں۔

ابوزا کی کا قبل ۔ سبیداللہ معہدی کو اس کی فیرال گئی چنا نچوہ ول جوئی کے خیال سے نرمی اور بہادر سے پیش آنے لگا۔ اور انہی سرداروں میں سے جو اس سازش میں شریک سے بعض حکومت و سے کردوس سے جو اس سازش میں شریک سے بعض حکومت و سے کردوس سے جو ابوزا کی تمام بن معارک کو طرابلس بھیجا اور کنون ورزطر بس کور اس سازش میں شریک سے بعض حکومت و سے کردوس سے جماع کردیا۔ چنا نچے جب ابوزا کی طرابلس پہنچا تو گورنرطر ابلس سے اے قبل کردیا۔

پردہ تھم و سے دیا کہ ابوزا کی تئی میں معارک کا بینیج بھی کا مہم تمام کردیا۔ چنا نچے جب ابوزا کی طرابلس پہنچا تو گورنرطر ابلس سے اے قبل کردیا۔

ابوعبد اللہ کا قبل اس سے بعد عبیداللہ مہدی کو این العزیم پر سازش کا شبہ بیدا ہوا شیخص نے یادہ اللہ محمد علی ان دونوں بھائیوں کا جوش شمند انہوا وردوہ مسلسل اس کی مخالف کرتے رہے تب عبیداللہ مہدی نے عروب بین یوسف اور اس کے بھائیوں کا حباسہ کو خلوس خاص میں بدا کر ابوعبداللہ شیدی ہی اور اس کے بھائیوں کا حباسہ کو خلوس خاص میں بدا کر ابوعبداللہ شیدی ہی اور اس کے بھائیوں کا حباسہ کو خلوست خاص میں بدا کر ابوعبداللہ شیدی گی کے بھائی قبل کرنے کا تھا دہ بدا نہ ہو ابوعبد الشریع کی اطاعت کا تم نے ہمیں تھم دیا تھا۔ ابوعبد اندشیعی گی عروب نے جملے کو دیا۔ ابوعبداللہ شیدی پر بھی کر و بداوعبداللہ شیدی ہی اور جس کے بھائیوں کا حباسہ کو بھی تھا تھیں کا طاعت کا تم نے ہمیں تھم و دیا۔ جو بدائو عبداللہ موسوں کو بھی ہو ابوعبد اندشیعی کی اطاعت کا تم نے ہمیں تھم و دیا۔ ابوعبد اندشیعی کی اس کے جو ابوعبداللہ میں تو ابوعبد اندشیعی کی اطاعت کا تم نے ہمیں تھم و دیا۔ جو بدائو عبداللہ میں کی میں کے انداز کی کھی کے دور جو ابوعبد اندشیدی کی انداز کی کو نے بھی تھی کی انداز کی کے دور کے میں کو کی کو کے بھی کو کے بعد کی کو کے بھی تھی کے کہ میں کو کے بعد کی کھی کے کہ کے کو کے بعد کو کی کھی کے کہ کو کے بھی کے کہ کو کو کے بھی کو کے بعد کی کھی کے کو کے بعد کے کو کے بعد کی کھی کے کہ کے کہ کو کے کو کے کو کے کو کو کے کو کی کو کے کو ک

الثانی <u>۲۹۸ ه</u> کا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ عبیدانلہ مہدی نے ابوعبداللہ شیعی کی نمازہ جنازہ پڑھائی اوراس کے حق میں دعائے مغفرت کی تھی۔

عبیدالقدمہدی کی مجبوری: عبیدالقدمہدی کو''ابوعبدالله شیعی'' کے آل پرجن بات نے تیار کیا تھا وہ ابوالعیاس ابواعبدالله شیعی کے بھائی کی مخافت اور ناعا قبت اندیش تھی۔'' عبیدالقدمہدی'' نے مجبوراً ان دونوں بھائیوں کو آل تو کر دیالیکن ان دونوں کے آل ہے ایک عام شورش پھیل گئی۔ دوست واحباب بدند لینے اُٹھ کھڑے ہوئے۔عبیداللہ مہدی ہنگامہ ٹھنڈ اکر لینے کے بلئے سوار ہوا۔ چنانچ شورش فرد ہوگئی۔اس کے بعد دوسرا ہنگامہ اہل کہ مداورا اللہ قبروان کے درمیان پیدا ہوائی وغار تکری کے دروازے کھل گئے۔''عبیداللہ مہدی'' نے اپنی طاقت اور تھکست ملی سے اس کو بھی رفع دفع کردیا اور مصلحتاً مبلغین کوروک دیا کہ اکثر لوگوں کو ذہب شیعہ کی دعوت اور تلقین نہ کی جائے۔

ز بان سے کوئی بات نظیمیں پائی تھی کہ عروب اور حباسہ کتے کی طرح جھیٹے اور عبداللہ کواس کے بھائی سمیت مار کرڈھیر کر دیا بیدواقعہ پندر ہویں جمادی

'زیادۃ امتدکے بعد بنی اغلب کا ایک گروپ مختلف اغراض کے حصول کے لئے دوسرے مقامات پر گیا ہوا تھ ہا جنگ کے زمانے میں وھراوھر بھاگ گیا تھ دوبارہ رقادہ میں واپس آ گیا ۔گرعبیداللہ مہدی نے ان سب کولل کروادیا۔

ا بوالقاسم نزار کی و کی عہدی: ابوعبیدالند عبعی کے مارے جانے کے بعد عبیدالند مہدی نے اپنے بڑے اوا عام نزار کی ولی عہدی کا بر ضابطہ اعلان کردیا برقہ اوراوس کے مضافات کی سند حکومت ' حباسہ بن بوسف' کودی مغرب پراس کے بھا کی اعراب کے مضافات کی سند حکومت عندی کے اعلان کردیا برقہ اوراوس کے مضافات کی سند حکومت عندی کے مندی کی ہدایت کی چن نچی عروب نے ' باغائیہ' بہنچ کر ہرات برحملہ کیا اور طافت سے اس کو فتح کر لیا ، وواس بن صوالت مہم کواس کی حکومت عندیت کی سندی کو کہ ہوایت کی ہدایت کی چن نچی عروب رہ بیدا ہوگیا ایک نو کہ مندی سندی ہو گا ہوئی گئے ۔ اورائی سندی سندی ہو بر مست شکست ہو ان میر بن کر ' مہدی' کا انتقال نہیں سا میں بند مہدی نے اپنے بیٹے ابوالق سم کو ' شیعان کتامہ' کو ہوئی میں لانے پر مقرر کیا ہوئی کا امرادر ابوالقاسم کی لڑا اگی ایون کی سند و فرز مز جنگ کے بعد اہل کتا مہ و ہز مست شکست ہو کی دوئر کا جس کو ' شیعان کتامہ' کے گئے ۔

طرابلس کی بغاوت: پھر سے صلے میں "اہل طرابلس" نے بغاوت کردی اورائے گورز" ماکنون "کو مار پید کرنکال دیا۔ مبیدا متدمهدی نے بیٹے ابوالقاسم کو بیٹے ابوالقاسم کو بیہ بنگام فرر نے روانہ کیا چنانچے ابوالقاسم نے ایک طویل عصے محاصر سے اور جنگ کے بعد ایک سخت اور ماخوزیزی سے

طافت سے فتح کرلیا۔ تین لا کھو بنارس خ جنگ کا تاوان وصول کئے۔

مصر برحمله ان بغاوتوں اور آئے دن کی سرکٹیوں کے نتم ہونے نرابوالقاسم نے فوجیں مرتب کیں اور جنگی کشتیوں کے بیڑے درست کئے اور اپنے بزرگ باپ' مبیدائند مہدی' سے اجازت حاصل کر کے ایسا ہیں اسکندر بیاور مصر کی جانب بڑھا۔ دوسو کشتیوں کا بیڑ و دریا کے رائے روانہ کیا جہ کا سردار' حباسہ بن یوسف' تھا۔ حباسہ نے بہنچتے ہی برقہ اور اس کے بعد اسکندر بیاور قیوم پر کا مبابی کے ساتھ اسکندر بیاور قیوم پر کا مبابی کے ساتھ اس کی خبر کی تو خلیفہ مقتدر نے سبکتگین اور مونس خاوم کو ایک تھیم فوج کے ساتھ اس مجم برروانہ کیا۔ دونوں فوجون میں متعدد لڑائیاں ہوئیں آخر کا سبکتگین اور مونس نے اپنے مخالے والیس آگئیں۔

حباسه اور طروب کافکل: بین میں حباسہ نے دوبارہ اسکندریہ پرتملہ کیا۔ دارالخلافت بغداد سے ''مونس خادم'' کواس کی ردک تھام کا تھم صادر ہوا۔ حباسہ اور مونس میں کئی لڑا کیاں ہو ہیں۔ آخری نتیجہ تکلا کہ مونس کوفتے نصیب ہوئی۔ تقریباً ساست ہزار فوج ''حباسہ' کی ان لڑ ، تیوں میں ماری گئی۔ یخت پریشائی اور اضطراب کے ساتھ ملک مغرب واپس گیا اور عبیداللہ مہدی نے کوئی جموٹا الزام لگا کہ اسے مارڈ الا عروبہ کواپ بھائی کے مارے جانے سے انتقام کا جوش پیدا ہوا گیا اس نے وہ فوراً ملک مغرب میں علم مخالفت وبعادت بلند کردیا۔ ''کامہ' اور ہر برکا جم غیراس کے پاس مجتمع ہوگیا۔ عبیداللہ مہدی نے اسے خادم'' عالی' کواس طوفان کورو کئے پر مقرر کیا چنانچہ غالب نے عروبہ کوئنست دے دی ،اور اس کواس کے پچازاد ہوا کیوں اور بیاتھوں کو جو بے تھاراورلا تعداد تنفیل کردیا۔

صقلیه کی بغاوت: ....عروبہ کے مارے جانے کے بعد صقلیہ میں بغاوت بھوٹ نکل کورنرصقلیہ "علی بن عمر کونکال دیا سمیا۔

باغیوں نے متفق الرائے ہوکر' احمد بن قبرب' نامی ایک فیض کواپنا امیر بنایا اور عبداللہ مہدی سے مخرف ہوکر' فلیفہ مقتدر عہائ' کی خدمت میں اطاعت کے اظہار کا خط بھیجا، یہ واقعہ سے سے اللہ عبداللہ مہدی نے بیان کر جنگی کشتیوں کا ایک بیڑ وحسن بن الی فنزیر ۔۔۔نصقیلہ کی بین اطاعت کے اظہار کا خط بھیجا، یہ واقعہ سے میں ای ہے بیڑ ہے سے فکراؤ ہوگیا اور کا میابی کا مہرا احمد بن قبرب' کے سرد با۔حسن بن الی فنزیر کوشکست ہوگی اور مارا گیا۔اس کے بعد اللہ صقلیہ کو عبید اللہ مہدی کی طاقت اور تی سے خطرہ بیدا ہوگیا۔ چنا نچے عبید اللہ مہدی کی خدمت میں معذرت کا خطروا نہ کیا اور مارا گیا۔ اس کے بعد اللہ صقلیہ کو عبید اللہ مہدی کی طاقت اور تی سے خطرہ بیدا ہوگیا۔ چنا نچے عبید اللہ مہدی کی خدمت میں معذرت کا خطروا نہ کیا اور سے نے شفق ہوکر احمد بن قبرب کو معزول کر کے ذبیر سے جائز کے عبید اللہ مبدی کے پاس بھیج دیا ،عبید اللہ نے اپنا ول کو خوند اکر سے کے سے دست بن انی خزیر'' کی قبریرا حمد کو ذبی کر دیا اور صقلیہ پر علی بن موئی بن احمد کو امارت عطا کر کے کتامہ کی فوج کے ساتھ صقلیہ روانہ کردیا۔

مہد ربینا می نئے شہر کی تعمیر : ... چونکہ عبیداللہ مہدی کواپنی دولت وحکومت پرخوراج کے مسلط ہوجانے کا خطرہ پیش نظرر ہتا تھااس لئے اس دریا کے ساحل پرایک شہرتغمیر کرنے کا خیال بیدا ہوا جواس کے ادراس کے خاندان والوں کے لئے" بوفت ضرورت بناہ کا ذریعہ ہے

بیان کی ج تا ہے کہ عبیداللہ مہدی نے اس شہری بنیاد کے دفت ہے کہا تھا کہ بیں اس شہرکواس غرض سے تغییر کر رہا ہوں کہ آئندہ سی وقت 'بنی فاطم'' کے لئے ایک گونہ اطمینان اورامن کا ذریعے ہوگا۔ حاضرین کوشہر کے سامنے ایک میدان میں بیضی دکھا دیا تھا کہ فلاں مقام تک 'صاحب الحمار' لیعنی ابویزید خارجی آئے گا اورشہر آباد کرنے کی جگہ تجویز کرنے کے لئے سوار ہو کر نکلا شجویز کرتے کرتے تیوس اور قرطا جدہ بینی گیا ہے اور سرز مین بر کصورہ کے قریب ایک جزیرے کوشہر آباد کی جگہ تھے ہے اور بیند کرلیا چنا نچے سنگ بنیا دنصب کر کے شہر 'مہدید' کی تعمیر اور آباد کی سامنے ہے کہ حرشر وع کردی دارالسلطنت مجلسر اء،اورشہر پناہ بنوائی شہر پناہ کے دروازے لوہ ہے محدم خوط اور وزنی بنوائے وروازے کے ہرایک بٹ کا وزن سوسوقنظ رتھا۔

مهدی کی بیش گوئی: جب شهر پناه اور فصیل تیار ہوگئ تو ایک دن فصیل پرچ هرمغرب کی طرف تیر مارا۔ جہاں وہ تیر جا کر گراوہ جگہ دکھا کر بولا ،، دیکھواس جگہ تک صاحب الحمار (ابویز پدخار جی) آئے گا،، (عبیداللہ مہدی نے گوئی کی تھی) مہدی آباد کرنے کے بعد کشتیاں بنانے کا ایک کا رضانہ قائم کی اور نوسوکشتیاں تیار کرائیں ، ۲۰۰۱ ھیں ان شہر کی تغییر اور آبادی تحمیل کو بیٹی گئی۔ عبیداللہ مہدی جس کر بولا ،، آج مجھ کو بنی فاطمہ کی طرف سے اظمینان ہوگیاہے کہ وہ کچھ دنول کے لئے غیر کے حملوں سے محفوظ اور مامون رہیں گے۔

ابوالقاسم کی شکست. اس کے بعدا ہے بیٹے ابوالقاسم کوا یک بڑی فوج کے ساتھ دوبارہ کے ساتھ میں مصر کی جانب جیجے۔ بنا نیدا سے استدر یہ جزیرہ۔ شمونیں اورصلعید کے اکثر علاقے طاقت ہے فتح کر لئے ''اورائل مکہ کولکھا کہ میرے علم حکومت کی اطاعت قبول کر واہل مکہ تقول نہ کیا جن نچہ در بارض فت میں ان واقعات کی اطلاع ہوگئی خلیفہ مقتدر نے مونس خادم کو کمانڈر بنا کر ابوالقاسم کی بڑھتی ہوئی توت کی روک تھ میں کرنے کے سئے روانہ کیا۔ چنا نچہ مونس اور ابوالقاسم کی متعدد الڑائیاں ہوئیس۔ جن میں کامیا بی کا سہرہ مونس کے سرر بااور ، بوالقاسم اور اس کے شکر کو برے مصر کیا۔ برے مصر کب رسدہ نلہ کی اور د باؤ ، اور طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مجبور ، بوکر افریقہ کی جانب بوٹ کیا۔

افریقی بیڑے کی تباهی: ابوالقاسم کی واپس کے پہلے ای کشتیوں کا ہیڑہ ' مہدیہ' ساس کی کمک اورا ہداد کے سے'' اسکندر بین طرف روانہ ہو چکا قد جس کی کم ن سلیمان خادم اور یعتقوب کتا می کے پاس تھی اور بی بیڑ ہو جنگی کشتیوں کا پہنی بھی گیا تھ گر ابوا بقاسم کو اطلاع نہ ہو تی ۔ ابوا بقاسم تو افریقہ کی کشتیاں تھیں اور طرسوں سے بہ خبر پاکر آپر یا ہو افریقہ کی جنب رو نہ ہوگی اور اس بیڑ ہو کا' رشید' بیس شاہی بیڑے سے مقابلہ ہوگیا جس میں بچیس جنگی کشتیاں تھیں اور طرسوں سے بہ خبر پاکر آپر یا ہو تھ نہ ہیت خت اور خوز بیز جنگ کے بعد شاہی بیڑ ہے کو فتح نصیب ہوئی۔ چنانچا فریقہ کے بیڑے میں آگ دی گئی فوجیں گرفتہ رک کئیں۔ سیم ن اور ایعقوب کو بھی گرفتہ کی بیڑے گیا۔

اور لی صکومت کا خاتمہ: ۸۰ میں دین اللہ مہدی ' نے مضالہ بن جوں کو لٹکر' مکنا سے ' کا مردار مقرر کر کے مغرب کے عدقوں کی طرف بر صنے کا تھکم دیا۔ اس وقت تک ملک ' فائل' میں ' اور یسیوں ' کی حکومت تھی ' یکی بن ادر ایس بن عمر و ' تخت حکومت پر فائز تھے۔ ' مضابہ' کی سے جنگیں ہوئیں اور آخر کا رمضالہ' نے بیکی کی خود مخاری چھیں کر کے ' عبیداللہ مہدی ' کی اطاعت پر راضی کر لیا۔ اور اپنی قوم میں سے اسوی بن ابلا فیہ ' کمناسی نامی ایک مخض کو مغرب مصوبوں کا نگران مقرر کر کے دابس آگیا پھر و میں چیل مغرب پر عملہ کیا اور بی فی مندہ شہوں کو فیج کر سے المعافیہ' نے اس کو گرفتار کر کے' فائن ' کوموی کی گورٹری میں شال کردیو اور مغرب کے عداقوں سے اور اپنی تکومت کا نام و نشان مٹادیا' نے اس کو گرفتار کر کے' فائن ' کوموی کی گورٹری میں شال کردیو اور مغرب کے عداقوں سے اور اپنی حکومت کا نام و نشان مٹادیا' نے اندان اور لیک ' کے مجمروں کو فائل کے صوبہ میں کی مقدم پر امن کی صورت نظر ند آئی ہور ہوگر بچارہ و کر بھی ہور ہوگر بچارہ کی گارہ ' نے اس کی مقدم کی از سر نو بنیا د ڈائی۔ جسید کہ بھی تھے۔ جسید کہ بھی میں ہوئی کہ مندان اور کو کہ کہ کہ ان لوگوں نے اپنی حکومت کی از سر نو بنیا د ڈائی۔ جسید کہ بھی تھے۔ جسید کہ بھی ہوئی کو میں بیان کر دی اس کے امیر جو ' معرالہ ' کی اور دیس سے تھا اور میں ہوئی کو دہال کی حکومت دے خات ہے کہ دی اس کے امیر جو ' مدرار کنا تی' کی اور دیس سے تھا اور دیس سے تھا اور دیس سے تھا اور دی جسید کہ اس کی جسید کی اس کے امیر جو ' مدرار کنا تی' کی اور دیس سے تھا اور دوست شیعہ کی اور حد شیعہ کی اور دیل سے تھا اور دوست شیعہ کی اور حد میں بڑھیں گے۔

ر نا تداور مضاله کی جنگیں: ان واقعات بال مغرب میں ایک خاص هم کا جوش پیدا ہو گیا تھا۔ " زناتہ اس طوفان کی روک تھا م کے سے ان کا تداور مضالہ میں ہم شرت الرائعی ہوئی۔ " مضابہ انہی ٹرئیوں میں محمد بن خرز کے ہاتھ سے مارا جو تا تھا کہ ملک مغرب میں بھاوت پھوٹ تکلی۔ "عبیداللہ مہدی" نے یہ بنگا مے فروکر نے پر شام دہ میں لشکر کتا مداور سرداران شیعہ کے ہاتھ ہے مارا جو تا تھا کہ ملک مغرب میں بھاوت پھوٹ تکلی۔ "عبیداللہ مہدی" نے یہ بنگا مے فروکر نے پر شام دہ میں لشکر کتا مداور سرداران شیعہ مؤاتہ ، مطماطہ ہوار و، ہدا دابی ضعر بیادا والقاسم کا مقابلہ نہ کر سکا اور انہ ہو سے کہ ریکتان کی جو نب جدا گیا۔ چون نوج ہوا تھا ہم نے مزاتہ ، مطماطہ ہوار و، ہدا دابی ضعر بیادا والقاسم کا مقابلہ نہ کر دور حموں سے " ریف کو" ہوں ندر میگی اس کے بعد بن کرزور حموں سے " ریف کو" کو ایا میں فرح کی ہوئی کی میں بہت کی لڑا کی میں بہت کی لڑا کی اور انہوں کا میابی کی امرائی کے مصر بر سے مقد بلہ کرنا پڑا مگر ابوالقاسم سے شکست کھا گیا بالا خرابوالقاسم اپنی کا میابی سے مابوں ہوکر واپس جلا گیا۔ شہر مسید سے ہو ہو کر دارا یہاں پڑا بوکملان " محکم انی کر دارے سے جو جو" ہوارہ " کے خاندان سے تھے چونکہ ان لوگوں کی طرف سے یہ خطرہ چیش نظر تھا کہ کہ نہ کی وقت یہ کرزرا۔ یہاں پڑا بوکملان " محکم انی کر در ہے تھے جو" ہوارہ " کے خاندان سے تھے چونکہ ان لوگوں کی طرف سے یہ خطرہ چیش نظر تھا کہ کہ نہ کی وقت یہ کرزرا۔ یہاں پڑا بوکملان " محکم انی کر در ہے تھے جو" ہوارہ " کے خاندان سے تھے چونکہ ان لوگوں کی طرف سے یہ خطرہ چیش نظر تھا کہ کہ نہ کی وقت یہ کرزرا۔ یہاں پڑا بوکملان " محکم انی کر در ہو جو کہ ہوں کہ میں بوکم ان کی کو میاں کہ میں کہ کہ دو تھا۔

. فتندوف دبر پاکردیں گےاس لئے ان لوگوں کو'' قیروان'' کی طرف جلاء وطن کردیا مشیت البی میں بیتھا کہ لوگ آئندہ'' صاحب اخمار'' (ابویزید خارجی ) کے خروج کے دفت اس کے معین اور مدگار بنیں گے اوراہیا ہی ہوا بھی۔

مسیلہ کی دوبارہ تھیر: "بنوکملان کوجلاوطن کرنے کے بعد مسیلہ کو دوبارہ تھیراور آباد کرایااور "محدید" کے نام ہے موسوم کردیا۔ علی بن حمد دن اندلی نے اس کی تغییراور آبادی میں اپنی حکومت کے ماہر کاریگر لگادیئے تھے جس کی وجہ ہے ابوالقاسم نے اس کو "محدید" اور "زاب" کی حکومت عطاکی۔" اب میں "اس نے ایک قلعہ بنوایا اور سامان جنگ اور غلہ وغیرہ سے اس کو خوب بھر لیا جس نے بوقت محاضرہ صدب احمار منصور کا ہاتھ بڑی ۔ جیس کہ آئندہ تحریکیا جائے گا۔

موسی بن افی العاند کی بعناوت: پھر''موکیٰ بن ابی العافیہ' فاس دمغرب کے گورنر کے دماغ بیں بغادت کی ہواسا گئی اور وہ حکومت شیعہ سے منحرف ہوکر دولت امویہ کا مطبع بن گیا جو دریا کے دومری طرف تھی اوران کی حکومت کو پورے بلا دمغرب بیں پھیلا دیا۔احمد بن بھسلین مکن سی جم منحرف ہوکر دولت امویہ کا کم نڈرخ ۔ایک فوج کے کرموئی بن ابی العافیہ کو ہوش بیں لانے کے لئے آیا۔دونوں فوجوں بیں گھسان کی لڑائی ہوئی آخر کا احمد نے موسیٰ کوطافت سے مجبور کرکے ملک مغرب سے نکال دیا اورول کھول کر ملک کو پا مال کرکے کا میا بی کے ساتھ عبیداللّذ مہدی کے پاس واپس آیا۔

عبیدالقدمہدی کی وفات ابوالقاسم کی جانسینی: ماہ رہیج ۱۳۲۲ھ میں عبیداللہ مہدی اپی حکومت دخلافت کے چوہیں سال کے بعد انقال کر گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا ابوالقاسم محرمحنت حکومت پر جیٹھا۔ تخت نشینی کے بعد بھی 'نزار کے نام سے مشہور ہوئے ۔ اور القایم ہم مراللہ'' کے نقب سے ملقب ہوا۔ اس کواپنے باپ کے مرنے کا بے حدصد مہ ہوا بیان کیا جاتا ہے کہ بیا بی پوری عمر میں صرف دوبار'' جلوس ش بی' سے نکار تھا۔

فرانس برحملہ: ابوالقاسم'' قائم'' بامراللہ ان تمام واقعات کو ایسی خاموثی اور سکوت ہے دکھے رہا تھا کہ گویاوہ دیکھا اور سنتاہی نہ تھا پورے بلاد مغزب میں ایک بودی تبدیلی پیدا ہوگئ گراس کے کان پر جول تک ندرینگی ۔اس نے واقعات کے تم ہونے پر ایک بہت بڑا بیڑہ جنّی جبزوہ فرانس کے مقبوضہ ساحل پر جہاد کرنے کے لئے روانہ کیا۔اس بیڑہ کا افسراعلی ابن اسحاق نامی ایک مشہور امیر البحر تھا۔ ابن اسحاق نے فرانس کے مقبوضہ فرانس ساحل پر بہنی کہ اپنی فوج کو بغیر مزاحمت اور جنگ کے خشکی پر اتار لیا انتہائی تنی سے خورزیزی اور عام جنگ کرتا ہوافر انس کے علاقوں میں مقبوضہ فرانس ساحل پر بہنی کہ اپنی فوج کو بغیر مزاحمت اور جنگ کے خشکی پر اتار لیا انتہائی تنی سے خورزیزی اور عام جنگ کرتا ہوافر انس کے علاقوں میں گھس گیا قبل وقید کرتا ہوافر انس کے بعد سروانیہ 'پر چر ھائی کی ، یہ جزیرہ بھی فرانس کی بعد سروانیہ 'پر چر ھائی کی ، یہ جزیرہ بھی فرانس کی بعد سروانیہ 'پر چر ھائی کی ، یہ جزیرہ بھی فرانس کی بخت میں تھا۔ اللہ تعالی کی عنایت اور ایدا دیے بہاں پر بھی '' ابن اسحاق'' کاساتھ دیا اور فرانس کو پایال اور زیر کیا۔ '' ابن اسحاق' اس مہم سے فارخ بور قبیل کی خور تھیں سب کو جلا کر خوک و سیاہ کر دیا ور

ا پنے خادم'' زیران' کی ماتحق میں ایک فوج مصر کی جانب روانہ کر دی چنانچہ، زیران ، نے نہایت مستعدی ہے اسکندریہ کوفتح کر ہیں۔اس کے بعد مصر ہے''ا شید'' کالشکر پہنچ گیا۔اوراس نے ان ممالک سے ان لوگول کے قدم ڈگرگاد ہے چنانچہوہ لوگ مجبور ٔ امغرب کی جانب واپس چیے گئے۔

ابویز بیدخار جی کے حالات: ابویزید، مخلد کیرادکا" بیٹا تھا۔ کیراد شہر" تو زر" کے شہروں میں "قسطیلہ" کارہنے والا تھ۔ تب رت ۔ ند یہ سے " سوڈان" اکثر آیا جایا کرتا تھا۔ "سوڈان" بی میں اس کا بیٹا "ابویزید" پیدا ہوا اور" تو زر" میں نشو ونما یا تی میں قرآن مجید پڑھا۔ چونکہ " نکا ریہ" خوارج یعنی مفریہ ہے کے میل جول اور دوستانہ مراسم اس لئے کے قد ہب کی جانب مائل ہو گیا اورا نہی لوگوں سے اس قد ہب کے اصول سیکھا ورتعلیم پا فواری سے بعد" تاہرت" چلا گیا اور وہاں پر بیٹی کر بچوں کو پڑھانے لگا۔ اور جب" ابوعبداللہ شیعی "میدی کی تلاش میں" سجند سے " روانہ ہواتو س وقت بی" تاہرت" ہے" تقیوس" چلا گیا ہی کے طرح پڑھانے لگا۔ پھراس کے دل ودماغ میں بیہوا ساگئی تھی کہ جس طرح بھی ہو میرے ند ہب والوں کی ترتی ہوااس کا بیا عقاد بھی غیر غد ہب والوں کا مال اورخون مہارج کو وعظ وقسیحت کرنا شروع کیا۔

اربس کی فتح : ....کنامہ کاشکراس وقت''اربس' میں تھا ابوزید کی کامیانی کی خبر پاکرس کہاربس چھوڈ کر بھاگ گیا تو ابوزید نے اس پر بھی قبصہ کرمیا اس کے شکر نے''اربس'' کے بازاروں میں آگ لگادی اورلوٹ لیا، جن لوگوں نے جامع مسجد میں قبل کے خوف سے جاکر پڑہ لی تھی وہ بھی نہ ہنچا ن اوگوں کو بھی''ابوزید'' نے اس کے شکر یوں نے تیز تلواروں سے شکار کراہیا۔

باجدگی تناہی: ''ابوزید' نے اس عام خور بزک سے فارغ ہوکرایک شکر شبیبہ کی طرف روانہ کیا گورز شبیبہ مقابلہ برآ یالڑائی ہوئی تو شبیبہ کا ح م مارا گیا۔ م کم شبیبہ کے بارے جانے سے شبیبہ فتح ہوگیا پھر ہوتے ہوتے یہ خبرقائم بامراللہ تک پیٹی تو ساختہ بول اٹھااب اگر ابوزید کی روک تھ م نہ ک گئی تو وہ ضرور' مہدیہ' کی جانب روانہ کر دیا۔ ابوزید بی خبر من کر مقابلہ پر اور ' باجہ' کے باہر ایک میدان میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔ بہت بڑی اور بخت خوزین کی جانب مید بشری شکست کھا کر تونس کی طرف بھاگ گیا اور ابوزید نے باجہ میں داخل ہوکرا سے لوٹ لیا بازاروں میں آگ لگادی ہزکور کوئل کردیا اور عورتوں کو گرفت رکر کے لونڈیاں بنالیا۔ گر دونواح کے برابری اورخوشخری سن کر ابوزید کے پاس آ آ کرجمع ہوگئے۔ اور' اہل بجہ' کے مکانت باغیوں اور اسلی پر قابض ہوگئے۔

بشرى كا دو باره حمله: بشرى نے تونس پهنچگرا پی فوج كودوباره مرتب وآ راسته كيااور چنددن آ رام كرك ابنه و و باره حمله كي چنا نچه ابوزيد نه اس كى اطلاع پاكرا پی فوج كے ایک جھے كوبشری كے مقابله پرروانه كيا گراس معركه بيس ابوزيد كی فوج ميدان جنگ ہے بھاگ تی اور كاميا لي او فتحيا لي كاسېرابشرى كے مرد با- تیولس کی بغاوت ۔ اس واقعہ کے بعد اہل تونس میں باغیانہ جوش بیدا ہو گیاان سب نے مل کر بشری پر تملہ کرویا۔ بے چارہ بشری ابی جن بھیا کہ بھاگ گیا اوران لوگوں نے ابوزید سے اس حاصل کر کے اس کے علم حکومت کے فرمان بردار بن گئے۔ ابوزید نے ان لوگوں پر بیک تخص کو متر کر کے قیر دان کی جانب کوج کر ویا۔ قائم بامرائلہ کواس کی خبر بلی تو اس نے اپنے پرانے خادم بشری کو ابوزید کی روک تھام اور مقابلہ کے لئے روز نہ کیا۔ اوریہ بدایت کروی کے ابوزید کے حالات معلوم کرنے پر متعمین کردیتا۔ چنانچہ بشری نے اس بدایت کی قیمل اپنی فوج کے ایک دستے کواس خدمت پر مامور کرویا۔ ابوزید نے بھی پی خبرس کر فوجیس مرتب کرلیس اور سامان جنگ حاصل کر کے بشری کی فوج سے جائز اور آن قد تے ۔ اور فور آقید اس معرکہ میں ابوزید کے لئکر کوئلست ہوگی اور چار ہزار فوج ماری گی اور جولوگ قید کر لئے گئے وہ مہدی میں پوری دف ظات سے لئے ۔ اور فور آقید حیات سے سبکدوش کردیئے گئے۔

رقاً دہ اور قیروان کی فتح: ابوزیداس کلست سے متاثر ہوکر کتامیوں کی طرف بڑھااوران کی گشتی پارٹی (مقدمۃ اکیش) کونکست دے کر قیروان تک ان کا تعاقب کرتا چا گیا اور رقادہ بہنج کر پڑاؤ کیا اس وقت اس کے ہمراہ دوہزار جنگجو تھے۔ان دنوں رقادہ کا گورز خلیل بن اسحاق تھا اور دہ میسور کے آئے نے کے انتظار میں مقابلہ کرتا پسند نہیں کرتا تھا گرابوزید اپنے حریف کو کب اتن مہلت دے سکتا تھا چنا نبچاس نے پہنچتے ہی بڑائی چھیڑ دی اوھر لوگوں نے خبیل کو ہات چیت کر کے مقابلہ پرتیار کردیا۔ تو خلیل اور ابوزید میں گھسان لڑائی چھڑگئی۔ تیجہ بیدنکا کہ خلیل کلست کھ کر قیروان کی جانب بھاگ گیا۔ اور ابوزید نے ''رقادہ' میں داخل ہوکرخوب قل وغارت کی۔

قیروان پر فبضہ: .....اس کے بعد زدیلی کو ایک فوج دے کر قیروان روانہ کیا چنا نچہ ایوب نے صفر ۳۳۳ھ میں قیروان پر قبضہ کرنیا پھراس کے گئر ہوں کو قبطہ کرنیا پھراس کے گئر ہوں ہوئی کی درخواست کی تو ایوب نے امن دے دیا گرجس وقت ابوزید کے سامنے پیش کیا گئے گئے۔ اس کے بعد قیروان کے سرواروں نے امن کی درخواسیں پیش کیس چنا نچہ ابوزید نے اس کے قابوزید نے اس کے درخواسیں پیش کیس چنا نچہ ابوزید نے اس کے ان اوگول کو بھی امن دے دیا اور غار تگری کی ممانعت کردی۔

میسور کافتل :... ..ان دا قعات کے بعد میسور نے ابویزید پر چڑھائی کر دی اس مہم ہیں میسور کے ساتھ ابو کملان بھی تھا۔ابوزید نے ابو کملان سے ساز باز کرنے اور میسور کو بید دا قبد لکھ بھیجا اور ابو کملان کے جان سے نیچنے کی تا کید کی اس پر میسور نے ابو کملان کے ساتھ بختی کی چنا نیجہ لائوں سوقع پر کر ابوزید کے پاس چلا گیا جس سے میسور کا باز و کمزور پڑگیا اور اس معرکہ ہیں اس کو شکست ہوگئی ،اوراٹر ائی کے دوران بنو کملان نے میسور کو آل کر دیا اور اس کا سر اتار کے ابوزید کے پاس لے آئے ابوزید نے اس کے سرکو نیز ہ پر دکھ کر قیر دان ہیں گشت کر دایا۔

افریقہ کی بڑائی: ..... پھرکامیانی کی خبریں اپنے سب علاقوں میں جبیں میسور کالشکر پریٹان ہوکر بھاگ کرقائم بامرللہ کے باس مہدیہ پہنے گیا قائم بامراللہ نے دوراندیش سے کام لے کرقلعہ بندی اور خندت کھ دوانے کا تھم دیا۔ اور ابوزیداس کامیانی کے بعد دومہینہ دس دن تک میسور ہی کے کمیپ میں تھم ابھوا قیروان کے آس باس کے علاقوں میں جنون مارنے کی غرض سے فوجیں بھی جارا ہا۔ جو وقافو قنامال نئیمت نے کروائیس آتی تھیں۔ سوسہ بھی انہی فوجوں کے ہاتھ فتح ہوا تھاغرض افریقہ کو اسلیم ابوزید نے الت بلیث کرد کھ دیا۔ ایک عظیم الشان تغیر پیدا ہو گیا ہزار واب خاندان نیست و نابود ہوگئے بردی بردی بستیں و مربان ہوگئیں ہزار دول لوگ جلاء وطن ہوکر نکل کھڑے ہوئے اور بردی تعداد میں بھوک بیاس سے افریقہ کے ریگتان میں مرگئے ہوتی باندہ بھوکے بیاس سے افریقہ کے ریگتان میں مرگئے ہوتی اندہ بھوکے بیاس سے افریقہ کے ریگتان میں مرگئے ہوتی اندہ بھوکے بیاس سے افریقہ کے ریگتان میں مرگئے ہوتی اندہ بھوکے بیاس سے افریقہ کے ریگتان میں مرگئے ہوتی اندہ بھوکے بیاس سے افریقہ کے دیکھیا

مہدیہ پر حملے کی تیاری: قائم بامراللہ کادل ان لوگوں کود کھے کر بھرآیا چنانچاس نے کنامہ کے سرداروں قبائل ہر ہراورزیری بن ( مناطر شاہ صبابہ ) کومہدیہ کی امدادوا عانت کے لئے بلوایا۔ چنانچہ یہ لوگ مہدیہ کوابوزید کے بنجہ غضب سے بچانے رواند ہوگئے اتفاق سے اس کی اطراح ایوزید و منہ اور نیرو کئے اتفاق سے اس کی اطراح ایوزید و وفور: فوجیں مرتب کر کے رواند ہوگیا اور مبدیہ ہے سات کوس کے فاصلہ پر پہنچ کر پڑاؤ کردیا۔ اور مبدیہ کے آس پاس مداقوں میں چیونی مجونی فوجیں شبخون مارنے کی غرض سے پھیلادیں۔

کہامہ اور ہر ہرکی جنگ: جاسوسوں نے ''کہامہ'' تک رینج یا کہ ابوزید کالشکر شبخون مارنے کی غرض ہے ادھرادھ پھیل ہیں ہے۔ چن نچہ ''کہامہ'' کہ ابوزید ہے کہ ابوزید نے بیخے اپنے بیخے فضل کو کہامہ کے مقابلہ پر مقرر کیا جو قیروان ہے ۔ یک تازہ دم نوح کرا ہے بید کی کہ کے لئے آیا ہوا تھا۔ فضل کی روائل کے بعد خود بھی سوار ہو کرمیدان جنگ کی طرف چلا ادھر کہامہ کی فوج بغیر جنگ وقت بنیر جنگ وقت بنا کہ بھی کہ کہ کے لئے آیا ہوا تھا۔ فضل کی روائل کے بعد مبدیہ پر بی کہ کو کہ کو کہ ابوزید نے چند دلوں کے بعد مبدیہ پر بی کہ اور خند ق تک تملہ کرتا ہوا گئے تا ہوائی خند ق کے اور بوج بیدیوں کو گئے موجود تھا تھوڑی دیر تک لڑائی ہوتی رہی بالآ خر عبیدیوں کو شکست ہوئی اور ابوزید خند ق عبور کر کے شہر پاہا کی کہ شہر ہے صرف ایک تیم کا فاصلہ باقی رہ گیا۔ دو سری جا تب ہر ہری جان تو ڈر کر رہ بر بیل کو شہر ہے صرف ایک تیم کا فاصلہ باقی رہ گیا۔ دو سری جا تب ہر ہری جان تو ڈر کر رہ بر بیل کو شہر ہے صرف ایک تیم کا فاصلہ باقی رہ گیا۔ دو سری جا تب ہر ہری جان تو ڈر کر رہ بر بیل کو شکست ہوگئی۔

باب مہدید برجملہ: ابوزیدکواس کی اطلاع ہوئی تو بے حد ممگین ہوا گر پھراس نے ہوش وحواس درست کر کے باب مہدید پرجمد ہیں زیری بن من داور کتامہ کی فوجوں نے بیچھے ہے تما کیا پورے دبن لڑائی ہوتی رہی اور ابوزید بڑی مشکل ہے جان ہچا کرا پی گشکرگاہ میں داہی آیا۔ دیکھ کہ عبید کی جیسہ کراس سے پہیلار رہے ہتھے اب بھی گڑر ہے ہیں کیکن ابوزید کے اور وہ شکست کھا کر بھا گے ،ابوزید بھی مصلحتا کچھ بیچھے ہے گیہ اور اپنی شکرگاہ کے اور دہ شکست کھا کر بھا گے ،ابوزید بھی مصلحتا کچھ بیچھے ہے گیہ اور اپنی شکرگاہ کے اور دہ شکست کھا کر بھا گے ،ابوزید بھی مصلحتا کچھ بیچھے ہے گیہ اور اپنی شکرگاہ کے اور دہ شکست کھا کر جھا گے ،ابوزید بھی مصلحتا کچھ بیچھے ہے گیہ اور اپنی شکرگاہ کے اور دہ شکست کھا کر جھا گے ،ابوزید بھی مصلحتا کچھ بیچھے ہے گیہ اور اپنی شکرگاہ کے اور دہ شکست کھا کر جائے ہاہ جمادی لا خرۃ کے آخر میں مہدیہ پر پھر جمعہ میں گیہ اور پھر جمعہ میں بھر کے والے کہ اور کور نے ہواں سے امدادی فوت منگوا کر تیسری بار ماہ رجب کے آخر میں مہدیہ پر پھر چڑھائی کی اور پھر شکست کھا کر واپس کے نیل ومرام و پس چا گیا اور گور نے بواں سے امدادی فوت منگوا کر تیسری بار ماہ رجب کے آخر میں مہدیہ پر پھر چڑھائی کی اور پھر شکست کھا کروا پس

مہدیہ پرسخت محاصرہ: اس کے بعد چوتھی بار ماہ شوال کے آخر میں پھر ابوزید نے حملہ کیا اور ناکا می کے ساتھ اپنی شکرگاہ میں واپس چار گیا۔اس مرتبہ کی واپس کے بعد محاصرے میں شدت سے کام لینے لگا۔جس سے اہل مہدیہ کو بہت مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ فلہ ختم ہوگی بھوک کے درے وگوں نے مرداروں اور جانوروں کو کھانا شروع کر دیا یا موامال باس پریشان ہو ہوکہ ادھر ادھر نکل گئے صرف فوج باقی رہ گئی۔قائم ہم املہ نے فعہ کے گودا موں کو کھول کر لشکریوں پڑھنسیم کر دیا۔اس فلہ کو عبید اللہ مہدی نے ضرورت کے وقت کے لئے جمع کرد کھا تھا۔ان واقعات کے کتا مہ نے جمع ہوکر فتطنطنیہ میں لشکر آرائی کی ابوزید نے بیخر پاکرایک فوج ان کو منتشر کرنے کے لئے جمع چانچ کتا مہ شکست کھا کر منتشر ہوگئے۔

ابویز بدکی ناکام واپسی: ابویز بدنے بربریوں کو ہرجگہ ہے بلوا کرایک جگہ پرجمع کر کے سوسہ کے خاصرہ کا تھم دیا اور چاروں طرف سے اس کو باہر سے آمد ورفت بند کردی ابھی کوئی آخری فیصلنہیں ہونے پایاتھا کہ بربریوں نے اس وجہ سے کہ ابویز بدھلم کھلہ محر مات شرعیہ کو جا کہ با اور کھلے ہم سے بہوں اور مشکرات کا ارتکاب کرتا تھا ، بغاوت کردی اور اس سے علیٰدہ ہو کے اپنے اپنے شہروں کی طرف چلے گئے مجبو آبویز بد بھی سے اس میں اور میں میں اور اس کے ساتھوں نے جی کھول کر اس کی شکرگاہ کولوٹا اور ہر طرف سے بربریوں پر غار تگری اور کی عام کی برش ہونے گئی۔

کی برش ہونے گئی۔

ابل قیروان کی بغاوت. چنانچ سرز بین افریقہ میں کوئی ایس جگہیں تھی جہاں پر کہ بر بریوں پر ہاتھ صاف نہ کیا گیو۔ابل قیرواں میں بھی اس ہے ایک جوڑ پیدا ہو گیا انہوں نے بھی ان کی مخالفت پر کمر باندھ کی اورابو پر بدی اطاعت سے منحرف ہوکر قائم ہام انتدے علم حکومت کے بنیچہ آگے ۔ رائے میں مسید سے ملی بن حمد دن ایک فوج لے کر پہنچ گیا۔ابوب بن ابو پر بدنے اس پر شیخون مارالبذاعلی بن تمدون اس اجبا مک حملہ سے قبراً مربعاً سے میٹر ابوااور تینس میں جاکر دم لیا۔اس کے بعد قائم بامراللہ کی فوج وہ علی مرتبہ ابوب سے ٹر بھیٹر ہوئی آخر کارابوب رہجا ال وال مست کے منظم ہوئی آخر کارابوب رہجا گیا اوراپی حالت درست کر کے ایک فوج وہ علی بن حمدون سے جنگ کرنے کے لئے ملط ہے روانہ کی دوسے شکست کھ کرتے ہوئی کرنے کے لئے ملط ہے روانہ کی دوسے شکست کھ کرتے ہوئی کرنے کے لئے ملط ہے روانہ کی ۔ کافی عوصے تک دونوں میں لڑائی ہوتی رہی یہاں تک کہ ایوب کی فوج نے اہل ملیطہ ہے ساز باز کر کے شہر پر قبضہ کرلیااور علی بن حمدون بھاگ کر کہ مہ کے ملک چلا گیا۔ پھر کہ مہ،نقز واور مزانہ نے متحد ہوکراس شکست پرنو حہذوانی کی اور پھراپنی حالت کودرست کر کے قسطینہ میں کشکرا آرائی کرنے گئے۔

قائم بامرالقد کی وفات: بلی بن حمدون نے اس فوج کے ایک حصہ کوتجربہ کار مردار ہوارہ روانہ کیا۔ ''انل ہوارہ' مقابلہ پرآئے نر نیاں ہوئیں اور ابو پر بد نے بھی ان کی امداد کی مگر کا ممیا بی حاصل نہ ہوئی علی بن حمدون نے شہر تبدیت اور باغابیہ بن کا ممیا بی کا جھنڈ اگاڑ و با۔ ابو پر بدکواس سے تحت صدمہ پہنچ اس نے وہ جہ دی الثانی میں فوجیس تیاد کر کے ''سوسہ' برچڑھائی کردی۔ قائم بامراللہ کا کشکر اس وقت''سوسہ' میں مقیم تھے۔ چنانچہ ہنگامہ کارزارگرم ہوگیا۔اسی دوران ابو پر بدکے حاصرہ میں بی قائم بامراللہ کا انتقال ہوگیا۔

المنصور کی تخت شینی تائم بامزالله ابوالقاسم محدین عبیدالله مهدی ها کم افریقه اپنے جیٹے اساعیل کواپناد لی عہد بنا کرانقال کر گیا۔ اس کے انقاب کے بعد اساعیل تخت حکومت برجلوہ افروز ہوااور خودکو' المنصور' کے لقب سے ملقب کیا۔ چونکہ انہی دنوں ابویزید' سوسہ' کا محاصرہ کئے ہوئے تھی، ب لئے مصلحت اور ووزاندیثی کے تحت اس نے اپنے باپ کے انقال کو چھپایا اور نہ خودکو خلیفہ کے لقب سے ملقب کیا اور نہ ہی سکے اور خطبے کو تبدیل کیا میں تک کہ ابویز بدگی مہم سے اس کوفر اغت حاصل ہوگئی جیسا کہ آئندہ بیان کیا جاسکے گا۔

ابو ہر بیر کی شکست. ... آب ابھی اوپر پڑھ سے ہیں کہ جس دفت قائم بامراللہ کی وفات ہوئی تھی ان دنوں ابویزید ' سوس' کامی صرہ کے ہوئے تھا اور اہل سوسہ سے لڑائی آپر ی ہوئی تھی چنانچے جب اساعیل منصور نے حکومت اپنے قبضہ بیل کی تو جو بہلاکام اس نے کیا وہ بیتھا کہ بہازوں کے بیڑہ مہد یہ ہے '' سوس' روانہ کیا جس پر سامان جنگ فو جیس اور غلہ بھرا ہوا تھا اس بیڑے کے سردار شین کا تب اور لیقوب بن اسحاق تھا اس بیڑے کی روانگی کے بعد خود بھی تھوڑی سے فوج لے کر روانہ ہوگیا مگر راستے ہے بی مشیروں اور اراکین دولت کے مشورے سے واپس آگی است میں اس کے بیڑے '' سوس' کے سامل پر جالگا۔ ابویزید نے بیٹر بن کر جہازوں کے بیڑے سے مزاحمت کی ۔ چنانچہ فوجیس خشکی پر اتر پڑیں اور ''سوس' کے لئکر کے ساتھ مل کر ابویزید سے اور کی بیڑے ۔ کسامل کر جالگر اگر کا کولوٹ کرجلا کر خاک وسیاہ کردیا گیا۔

ابو برزید کی سبیر روانگی: ابویزیداس از انی سے جان بچاکر پریشانی کے عالم تھا میں قیروان نے شہر میں واخل نہیں ہونے ویا اور طرہ اس پر بیر ہوا کہ ابویزید کے گورز کوبھی مارکر نکال دیا چانچہ ہے بھی قیروان سے نکل کرابویزید کے پاس آ گیا۔ پھر دونوں ایک دوسرے سے بغلگیر ہوئے اور اپنی ناکامی پرافسوس کرتے ہوئے تنبید کی طرف دوانہ ہوگئے۔ بیدا قعد ماہ شوال ۳۳۳ھے کے آخرکا ہے۔

ابو ہر بید کی وعدہ شکنی: اس دوران ابو ہزید نے منصور کے پاس اسپنے اہل وعمال کی طلبی کے لئے قاصد روانہ کی منصور ب ہو ہزید ہے سکے اور داپس چلے جانے کی سم لے کراس کے اہل وعمال کو اس کے پاس بھیج دیا گر ابو ہزید نے اس کے خلاف کیا اور جب اس کے اہل وعمی ساس کے اس کے خلاف کیا اور جب اس کے اہل وعمی ساس کے اس کے اس کے اس کے اس کے تو وہ اسپنے قول واقر ار اور عہد و بیان بھول گیا اور پہلے ذیادہ تختی ہے لڑنے لگا۔ پانچویں محرم ۵ ساس پر ساتھیوں کو متحد کر کے ایک پر جوش تقریر کی اور ان کو دربارہ مرتب کر کے جنگ کے لئے میدان جنگ کی طرف آگیا۔

ہر ہر بول کی تباہی: ... بربری فوج اس کے میں بیری میں سے منصور خودا ہے ساتھیوں ہمت قلب میں تھا ابو یزید نے پہلاحملہ اس کے میں برکیا اور اس کو شکست و سے کر قلب کی طرف بردھا جہاں پر منصور اپنے ادا کین دولت سمیت موجود تھا۔ بہت بردی اور تخت خوز بری لڑائی ہوئی اور منصور نے اپنی فوج کوایک جنگہ متحد کر کے مجموعی قوت سے ابو یزید پر تملہ کردیا جس سے ابو یزید کے قدم میدان جنگ سے اکھڑ گئے اور وہ انتہ ئی بے سرومانی کا ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ مال واسباب اور آلات حرب تک نہیں لے جاسکا ایک بردی تعداد اس کے ساتھیوں کی اس معرکہ میں کا م آگئی مقتولوں کے سرجو قیروان کے لڑکوں کے ہاتھ میں اس وقت نظر آتے تھان کی قعداد دس برارتک بھٹے گئی تھی۔

ابویز پیدکی شکست: ابویز پیشکست کھا کرباغایہ کی طرف چلا گیا گرائل باغانہ نے شہر میں داخل نہیں ہونے دیا جس پراس نے شہرکا می صرہ کرلیا ۔

رفتہ رفتہ اس کی خبر منصور تک پینچ گئی۔ چنانچہ وہ ماہ رفتج الاول کا میں ہے میں ''مہدیہ' میں مرام صفلی کو مقرر کر کے ابویز پدکی سرکو بی کے سے روانہ ہوا۔ ابویز پدنے اس سے طلع ہوکر دوسر سے قلعہ کارخ کرلیا۔ منصور نے پھر تعاقب کے اداد سے سے کوچ کردیا غرض ان دونوں جریفوں میں ای طرح الرائی جاری تھی کہ جہاں ابویز پدنے کی قلعہ کارخ کیا منصور فوج کو تعاقب کا تھی مدے دیا یہاں تک کہ منصور ابویز پدنے کی قلعہ کارخ کیا منصور نے باس سے اس کے اورائی نہاں تک کہ منصور ابویز پدنے کی قلعہ کارخ کیا تاصد منصور کے باس سے اورائی اس کی درخواست لے کرحاضر ہوا منصور نے اس کو امان دی اورابوز پدئی گرفتار کی احتماد ہوا منصور نے اس کو امان دی اورابوز پدئی گرفتار کی اورائی ہوئی دورائی ہوئی اورائی ہوئی اورائی ہوئی اورائی کے باس کی خرف بھا گیا تھوڑی دور چل کر'' اطراف غمر سے'' کی جانب لوٹ گیا اقاق سے منصور سے میں ابویز پدچھپتا پھر باتھا اور منصور اسے حرفی کو اورائی ہوئی اورائی ہوئی اورائی ہوئی اورائی ہوئی اورائی کی جملی گئی گیا تھا۔ اور منصور اس کے تعد قب میں تنگ اورد شوار کر امان کر ابویز پرچھپتا پھر باتھا اور منصور اسے حرفی کو انہی گھاٹیوں میں تاش کر رہا تھا۔ اس تک دور میں دونوں کو بڑے بڑے مصر شب کا سرمان کر نے ہوئی اورائی کی جملی ڈنٹی پیش آئیں۔ ووروں کی تو اس کے تعد میں دوس کی میں دوس کر کر ہوں کہ بیاس کی تعلق کی جملی ڈنٹی پیش آئیں۔

ابویز بداورمنصور: .....ابویز بدید خیال کرے اس درہ کے سواجو بلاد سوڑان تک جارہا ہے کوئی جگہ پناہ کی نظر نہیں آ رہی فوراً اس درنے میں داخل ہوگی منصور راستہ کی ناوا تفیت کی وجہ سے رک گیا اور مجبورا غمر سے کی جانب لوٹ گیا جو صنباجہ کا ایک صوبہ تھا۔ یہاں پر'' زیری'' بن منادا میر صنباجہ دفعہ کے رحاضر ہوا منصور نے اس کی عزیت افزائی کی اور اس کی حیثیت کے مطابق اس کو صلاعتا یہ ت بعد محمہ بن خزر کا خطآ یا جس میں ابویز بدک جائے قیام کا مفصل حال کھا ہوا تھا۔ محم منصور اس وجہ سے کہ وہ ایک انقاقیہ بیاری میں جتلا ہوگیا اس خط پراپی توجہ مبذول نہ کرسکا۔

الویز بدکی آ مداور فرار: ....گرابویز بدای فوج اور مال حالت درست کرک "سیله" جانب جنگ اورمحاصره کے ارادے سے والی آعیا اوراس کا محاصره بھی کرلیا۔ چنانچیجس وقت صحت باب ہوائی کی رجب ۱۳۳۵ ہے کو ابویز بدتھا قب بیس کردیا ،ابویز بدنے بیخبرین کرمسیلہ چھوڑ دیا اور جا دسوڈ ان کے ارادے سے اسی درہ کی طرف روانہ ہوگیا جن کو اس نے ٹھکانہ بتایا تھا۔اس کے ساتھیوں میں سے بنو کملان نے اس کی مخالفت کی مجود آن کی رائے کے مطابق" جبال کتامہ" اور "مجیسه" کی جانب واپس آگیا اوروجی قلعہ بند ہوگیا۔استے میں منصور بھی پہنچ گیا اور سامنے کے میدان میں اپنے مورسے قائم کر لئے۔

ابویز بد پرحملہ: ، دسویں شعبان ۱۳۳۵ ہے کوابویز بدنے لڑائی چھیڑدی۔ فریقین بے جگری سے لڑرہے تھے۔ آخر کارابویز بدکوشکست ہوگئی اوراس کا سارالشکر ہے تربتی کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ گیا ہڑیف مقائل کے کسی سوار نے اسی بھاگ دوڑ میں لیک کرابویز بدکوایک نیز ہ،را،و، جیسے ی منہ کے بل گراساتھیوں میں ہے کسی نے دوڑ کرسنجال لیاجس جان کی گئی اوروہ بھاگ گیا گراس معرکہ میں دس ہزار فوج کام آگئی۔

کتامہ کا محاصرہ: فتہ جنگ کے بعد کیم دمضان کو مصور نے ابویز یہ کے تعاقب کا دادے ہے کوچ کیا شکست خوردہ گروپ نگ د سے کہ جسے نہ بھا گسکا تھا ور نہ کا میں بنوی آئی دونوں فوجوں کی جان کشش میں پڑی ہوئی تھی۔ یائے دفتن نہ جائے ہندن کا مضمون ک ہاتھ مگراس کے باوجود پھے نہ کچھ چھیڑ چھاڑ ہوجاتی تھی۔ بالا خزابویز یہ اس مسلسل جنگ ہے گھیرا گیا اور اپنا مال واسباب چھوڑ کہ بہاڑوں کی چونیوں برچڑ ھادیا، پھر دوبدواڑ انی برچڑ ھا گیا ،اور اوپر سے سنگ باری کرنے لگا متصور نے بہت بڑی جدوجہد سے اپنی فوج کو بھی انہی پہاڑوں کی چوٹیوں پرچڑ ھادیا، پھر دوبدواڑ انی و نے لگی اور بہت بڑی خوز بری ہوئی ۔ پوراون آ دھی دات کی تاریک نے دونوں حریفوں کو جنگ کرنے سے وک ویا تو ابویز یہ صح ہونے سے پہلے بی میدان جنگ چھوڑ کر ''قلعہ کتا مہ'' میں جاکر بناہ گڑین ہوگیا۔'' اٹل ہوارہ'' جواس کے ساتھ تھے ان وگوں نے نگ آ کر منصور ہے امن کی درخواست کردی۔ منصور نے ان کی درخواست کو منظور کر کے مان دے دئی۔

کتیامہ پرجمنہ: اس کے بعدا پی فوج کومرتب کرئے کتامہ پرجملہ کیااور پہنچتے ہی اس کو گھیر کررسداورغلہ کی آمد بند کردی زمانہ محاصرہ میں روزانہ زائی ہوتی رہی یہاں تک کہ منصور نے اسے فتح کرلیا اور مکا تات میں آگ لگادی۔ابو پزید کے ساتھیوں پر فتح مندگروہ جاروں طرف سے ہاتھ ماف کررہا تھا خوز بزی اور غار تگری کی کوئی حدثہ تھی جس طرف آئکھاٹھتی تھی مقتولوں ہی کی لاشیں خاک وخون میں بڑپٹی نظر آئی تھیں۔

غرکتامہ پر فیضہ: ... ابویزید کے اہل وعیال نے قصر کے درواز نے بندکر لئے تغدات ہوگئ تھی بچھ بھائی نہ پر تاتھ منصور کے ہم سے قصر کے میں میں آگ روش کی دوجہ کے اہل وعیال نے کاموقع نہ ملا یہاں تک کہ صبح کی سفیدی نمایاں ہوگئی اورابویزید کے بیٹوں نے متحد وکرایک ایسانا قابل برواشت جمد منصور کے نشکر برکیا جس سے اس کے پاؤں اکھڑ گئے منصور نے آپ سپسالا روں کو للکار کر مجموعی قوبت سے جملہ کرنے کا تھم ویا اورخود بھی شہشیر بکف جملہ آورہوا کہ بیں ابویزیداس ہنگامہ میں نکل نہ جائے فورا تھم صادر کیا کہ ابویزیدکود میصوکہ اس ہے؟ وصوند ہوگر اور نے کا تھم ویا اورخود بھی شہر بکف جملہ تھیوں میں سے اس کواٹھا کرلے جارہ بھے مگر بکڑے جانے کے خوف سے سنجال نہ سکے چہ نچہ بویزید کر پرا ایان لوگوں نے اٹھا نے کی کوشش کی کامیاب نہ ہوئے انتحم کر برا ایان اور انسکر بون کوالی و غارت سے روک دیا محرم اسوس ہے کے ترک اس مقام پر خبر ارا اور ابویزید کا صدمہ درخم سے انتقال ہوگیا مصور نے ہوئے اس کی کھال میں مقام پر خبر اور اور کے ماسکورو بندروں کے ساتھ بند کر دوء تا کہ یہاں سے کھیتے رہیں۔ چہانچہاں کی وقت نیسل کر دی گئی۔

ضل بن ابو پرزید: اس مہم سے فارغ ہوکر منصور قیروان اور مہدیہ کی جانب لوٹ گیا۔ ابویزید کا بیٹا '' معید بن فرز کے پاس چا گیا

دراس کو منصور کی نخافت پر آ ، دہ کر کے طبنہ اور بسکر ہ پر چڑھائی کر دی۔ منصور نے یہ فہران کر قیروان جانے کے بجائے اور فضل اور سعید کی سرکوئی کی

رف متوجہ ہوگیا چنا نچ سعید نے ایک ہلکی ہی جنگ کے بعد بھاگ کر بلاد کیا مہکارا ستہ لیا۔ منصور نے ایک فوخ کو اپنے خاد موں شفتی اور قیصر کے ساتھ سے میں شریک تفاضل اور سعید کے چھوٹ میں ساتھ اس کے تعاقب پر مقرر کیا۔ زیری بن مناد بھی صنباجہ کی فوج کے ساتھ اس میں شریک تفاضل اور سعید کے چھوٹ میں ۔ اور وہ انہ کی بے روسا مائی کے ساتھ قیروان کی طرف لوٹ گیا اور کمل اطمینان سے اس کی داخل ہوگی۔

روسا مائی کے ساتھ بھی گ کھڑ ہے ہو ہے ان کی ساری قوت تنز بنز ہوگئ۔ منصور کا میا بی کے ساتھ قیروان کی طرف لوٹ گیا اور کمل اطمینان سے اس کی داخل ہوگی۔

تی داخل ہوگیا۔

نمید بن بصلین کی بغاوت: ان داقعات کے بعد جمید بن بصلین '' حاکم مغرب' دولت شیخه عبید بیه نے مخرف ہو کرعلم خلافت امویہ کا مطبع ن گیا در فوجیں تیار کر کے'' تاہرت' پرحملہ کر دیا۔منصور نے اس داقعہ ہے مطلع ہو کر ماہ صفر ۲ ساسے میں جمید کی سرکو نی کے لئے کوچ کیا۔اور دفتہ رفتہ زار حمزہ میں پہنچ گیا اور فوج کے حصول کے خیال سے پڑاؤ کر دیا۔ زیری بن مناد نے نہایت عجلت اور تیزی سے صنباجہ کی فوج کوچ روں طرف سے جمع لر سے منصور کے سامنے پیش کر دیا منصوران سب کومتعدد کا کموں پر تقسیم کر کے تاہرت کی طرف بڑھا مگر حمید کواس کی خبر مل گئی اور وہ محاصرہ اٹھ کر چلاگی ۔ منصور نے بیعی بن محد یفرنی کوتا ہرت کی حکومت عطا کی اور ذیری بن مناد کواس کی قوم کی اور اس کے سارے علاقوں حکومت مرحمت کر کے جنّب وات کے سے کوچ کر دیا۔ بوات بیڈبر من کرافر لیقہ کے دیگتان میں چلے گئے اور منصور ''وادی میٹاس' میں سمٹھبرارہا۔

وادی میناس اوراس کے گل: وادی میناس میں نین پہاڑیاں تھیں اور ہر پہاڑی پرایک ایک گل تراث ہوئے بھر کا ہن ہوا قدان میں ہے ایک کل کے درواز ہ پر پھر پر بچھ کھا ہوانظر آیا۔ منصور نے مترجم کوائے پڑھنے کا تھم دیا۔ مترجم نے گزارش کی کہاس میں کھا ہے'' میں سیمان ہر ونوں ہول 'اس شہ کے بوشندول نے باوشاہ وفت سے بعناوت کی تھی۔ باوشاہ نے جھے ان کی سرکونی پر متعین کیا۔ چنانچہ امتدنو کی کی ارداد ہے میں نے باغیوں کوزیر کر بیااوراس کا میانی کی یادگار میں میں نے ان ممارتوں کو بنوایا ہے'' ابن الرفیق نے اس دکایت کوابی تاریخ میں تحریر کی ہے۔

فضل بن ابویز بدکانی: اس مہم سے فارغ ہوکر منصور نے '' زیر بن مناو'' کو ضلعت سے سر فراز فرما کر قیروان کی جانب کوچ کردیں۔ ہو، جہ دی اب اس میں منصور بیر بہنچا بیبال بینچ کر بیخبر کی کہ فضل بن ابویز بدکوہ اوراس کی طرف آیا ہے اور ہر ہر بیوں کو نم حکومت کے خد ف ابھہ رر ہا ہے منصور نے اپنی فوج کو تیار کر کے فضل کی سرکو بی کے لئے نکل کھڑ ہوا' وفضل' کواس کی خبرال گئی تو وہ کوہ اوراس سے نکل کے ریگتان میں چر گیر منصور میں منصور نے اپنی فوج کو تیار کر کے فضل کی سرکو بی کے لئے نکل کھڑ ہوا' وفضل' کواس کی خبرال گئی تو وہ کوہ اوراس سے نکل کے ریگتان میں چر گیر منصور نے بیال میں منصور نے میں منصور نے فیل محاصرہ کے درو ان باطبیع نامی ایک منصور نے فیل میں اس بھیج دیا۔ وسیس منصور نے فیل میں اسحاق کو معزول کر کے جسین بن علی بن ابوالحسین کوصوبہ صفلیہ کی گورزی عطاکی ۔ چنا نچے حسین نے استقلال کے ساتھ اپنی حکومت وسلطنت کی مناسحاق کو معزول کر کے جسین بن علی بن ابوالحسین کوصوبہ صفلیہ کی گورزی عطاکی ۔ چنا نچے حسین نے استقلال کے ساتھ اپنی حکومت وسلطنت کی صفلیہ میں بناء ڈوالی چنا نچے دیے گومت اس کی اوراس کی آئندہ نسلوں کی ایک زمانہ تک صفلیہ میں قائم دری جیسا کر آئندہ ہم بیون کر بی گے۔

فرانس پرجملہ: اس کے بعد منصور کو بینجر ملی کے ' شاہ فرانس' بلاداسلامیہ پرفوج کئی کرنے والا ہے وہ بیا بینے ہی آگ بگولا ہوگی۔اوراہی وقت اسے جنگی بیز ہے کو تیاری کا حکم دے دیااور فوج وسامان جنگ ہے اس کو پر کر کے اپنے خادم' فرج صفای ''کی ماتحی میں فرنس کی طرف بڑھنے کا شرہ کی حسین بن علی ''گورز صفلیہ''کو کو کھا کہ فوج جس تیار کر کے شاہی بیڑے کے ساتھ تم بھی فرانس کے شہروں پر جہاد کی غرض سے تمد آور ہوج و کے فرج ورحسین بن علی ''گورز صفلیہ''کو کو کھا کہ فوج میں تیار کر کے شاہی بیڑے کر اثرائی کا نیز ہ گاڑ دیار جاء شاہ فرانس بیس کر ایک عظیم فوج کے کر مقابعہ ورحسین بن دریا کوساحل فرانس بیس کر ایک عظیم فوج کے کر مقابعہ پر آباد ہیں جانہ نے گھر میں ہوئی جس کی نظیر وشل ڈھونڈ ھینے ہے بھی نہیں پر آباد ہیں ہوئی جس کی نظیر وشل ڈھونڈ ھینے ہے بھی نہیں ال سکتی۔ بیوافعہ وسیسے کے ساتھ اس بھر ہوئی۔

سعید خزر کافل : سعید بن خزرفضل بن ابو بزید نے سازش کے بعد برابرعلم حکومت کی مخالفت کرنار ہا اور دولت منصوریہ کے ارکیس س کو ڈھونڈ ھتے ہی رہے یہاں تک کہ کسی لڑائی میں اپنے بیٹے سمیت گرفتار ہو گیا اور منصور کے پاس بھیج دیا گیا۔منصور نے اس بھیج میں'' ہزار منصور'' میں تشہیر کی غرض سے گشت کرا کے ان دونوں کول کرادیا۔

منصور کی وفات المعن کی حکومت: ماہ رمضان المبارک اسماجے کے خریل منصورا پی حکومت کے سات سال پورے کرکے بتق رکز گیر چونکہ ہارش اور برف میں کواس کوسفر کرنا پڑا تھا۔ اس لئے دوران خون طبعی حالت پڑیں رہتا تھا۔ اس خیال سے کہ دوران خون طبعی حاست پر ہوئے گئے حمام میں گیر مگر اس سے حرارت بڑھ کی چنا نچے ایک ماہ تک تپ میں جتال رہا آخر کارای بیار میں اس کا انتقال ہوگیا۔ اس کا مشیر طبی اسی ق بن سیم ن اسرائیل تھا اس نے منصور کوجہام جانے ہے منع کیا تھا مگر منصور نے توجہ نہ کی۔ آخر کار یکی ذریعہ اور باعث اس کی موت کا بنا۔

معدکی حکومت منصور کرمر نے کے بعداس کا بیٹا معد تخت حکومت پر بیٹھا۔" المغر لدین اللہ کالقب اختیار کیا اور استقلال ور شخکام کے ساتھ حکومت و سطنت کی بناء ڈائی سیس کی دور اور اس کی اور پر ذور حملول ہے" اہل کو واور اس کو نگا چنا نجے ہوئوں ن اور 'اال بوار ہون کے بعد معزلدین اللہ کے اور کی سے ملیلہ نے امن کی درخواست کی اور اس کے حصول کے بعد معزلدین اللہ کے علم حکومت کے سائے میں آئر پر ہوئے ۔ معزقتی ن و وال کے ماتھ عزت واحر ام سے پیش آیا اور انھیں انعامات و سے اس کے بعد محمد بن خزر نے اپنے بھائی سعید کے مار نے جانے نے بعد امن کی

ورخواست پیش کی۔ چنانچے معزنے اس کو بھی امن دے دیااور قیروان کی جانب لوث گیا۔

معز کی سیاسی دور اندینی: معزنے روائلی کے وقت اپنے خادم خاص ' قیص' کوانی فوج کی سرداری پرچھوڑ ااور باغایہ کی حکومت عطا کی۔ چنا نچواس نے اس وقت تک علم حکومت کی اطاعت قبول عطا کی۔ چنا نچواس نے اس وقت تک علم حکومت کی اطاعت قبول عند نجول نے اس وقت تک علم حکومت کی اطاعت قبول نہیں کھی ان میں سے کسی کو برزور نتیج اور کی کو حکمت اور ولی جو تی سے مطبع بنا کر قیروان کی طرف واپس چلا گیا۔ معزنے قیصراور بربر بوں کو جنہوں نے منبس کی تھی ان میں سے کسی کو برزور نتیج اور کی جھیاوی تھیں انعامات دیئے۔ جاگیریں دیں صلے مرحمت کئے ۔ اس زمانہ میں جمہ بن خزر وعالم مغراوہ' وفد کے حاص بوا۔ ''نہ یہ عزرت خروان ہی میں مقیم کے حاص بوا۔ اس وقت سے محمد بن خزر قیروان ہی میں مقیم کے معزب کے دیں اس کی وفات ہوگئی۔

بحری جنگیں۔ سرم سے میں ''معز''نے''زیری بن مناو' امیر صنہا ہے کو بلوایا تھوڑ ہے دنوں بعد زیری بن مناد ، مقام استر سے حاضر ہوگیا تو معز نے اس کو بھی انعابات اور صلے مرحت کر کے اسے اس کے صوب کی طرف واپس کر دیا۔ ۱۳۳۳ ہے بیس اس نے حسین بن علی گورز صقلبہ کو کھا کہ تم اسپنے جنگی جہ زکے بیڑ ہے و تیار کر کے سر علی مرید اندلس پر حملہ کر دو چنا نچے حسین نے اس کی قبیل کی اور بہت سامال غنیمت اور قبیدی لے کر واپس آگیا۔ اس بناء پر ناصر حاکم اندلس نے بیڑ ہے کو ایپ آگیا۔ اس کی قبیل کی اور بہت سامال غنیمت اور قبیدی لے کر واپس آگیا۔ اس بناء پر ناصر حاکم اندلس نے بیڑ ہے کو ایپ آگیا۔ اس بناء بنام کی نام میں سے جانب روانہ کیا۔ ''معز'' کی فوج نے اندلی فوج کو اندلی ہو جانب روانہ کیا۔ ''معز'' کی فوج نے اندلی فوج کو تھی بر چڑ ھا آئیں سر جنگی ہو اندلی ہو جس سواحل افریقہ پر چڑ ھا آئیں سر جنگی ہو روں کا بیپیڑ وقتماس مرتبہ اندلی فوج نے فرز کے دار انکومت کو جلا کرخاک و سیاہ کردیا۔ افریقہ کے ساحلی علاقوں کو غار تھری اور ل سے بے صدیا مال کیا سور اور طبر رہی تھی انہی کے ہاتھوں تا فت وتا دائے ہوا۔

معزکی اندلسی فوج کوشکست: معزنے اس بات کا احساس کرئے نہایت مستعدی ہے اندلی فوق کے بڑھتے ہوئے سیاا ب کی روک تھام کی،جس ہے اندلسی فوجیں شکست کھا کر لوٹ گئیں۔اورمعز کی حکومت وسلطنت کا پورے افریقہ اورمغرب جین سکہ چل گیا اوراس کا دائر ہ دوست کا فی طور سے وسیع ہوگیا۔صوبہ ایفکان اور تاہرت کی گورز پر یعلی بن مجدیفرنی مامورتھا،صوبہ اشیر کی حکومت پرزیری بن منادصنہا جی،میلہ کے صوبہ پرجعفر بن علی اندلسی، باغایہ کے صوبہ قبصر صفائی۔فاس کی حکومت پر احمد بن بحر بناا بی بہل خدا می اور سجلما سدگی گورز پرمجمد بن واسول مکناسی مقرر تھے۔

ایفکان کی تباہی: ۔۔۔ ۱۳۳۲ میں مغرتک یہ خربینی کہ یعلی بن محمہ یفرنی ہے سلاطین امویہ سے جودریا کے دوسری جانب حکومت کررہے ہیں سازش کرلی ہے اورائل المغر بالقضیٰ کے علم حکومت کی اطاعت وفر مانبرداری چھوڑ دی ہے۔ معزفے فوجول کومرتب کر کے جو ہرصقلی (سکریزی) کے سرتھ المغر بالقضیٰ کی جانب روانہ کیاان دفول بجی معز کا وزیر بھی تھا۔ اس مہم پر اس کے ساتھ جعفر بن علی گورنر مسیلہ اورزیری بن منا دگورنراشیر وغیرہ بھی بھی بھی ہے ۔۔ الفاق یہ جس وقت یعلی ہے ۔۔ الفاکان' سے وغیرہ بھی مقابلہ کی غرض ہے اپنالشکر تیار کر کے فکا۔ اتفاق یہ جس وقت یعلی ہے ۔۔ الفکان' سے کوچ کیا۔ اہل صیلہ میں بدد کی بیدا ہوگئی بیان کیا جاتا ہے کہ بنی معرب نے بید بشددوانی کی تھی بہر کیف یعلی کو گرفتار کرایا گیا۔ اس دوران جو بر بھی پہنچ گیا جاتا ہے کہ بنی موران جو بر بھی پہنچ گیا۔۔ گیا چن نے کہ مدنے گلواریں نیام سے تھنچ کیں اور ایونکان دیکھتے ہی دیکھتے تا خت وتارائ کردیا گیا۔

شاکراللہ: ای ہنگامہ میں یعلی کا بیتا بدو بھی قید کر لیا گیا اور جو ہراورائل کیا مقل وغار گری کرتے ہوئے 'فال' بہنچا وروہاں ہے لوٹ ، رکرتے ہوئے 'دستجماسہ' کک ہن ہوئے 'وراس کو بھی ہن ورشخ حاصل کرلیا شاکراللہ محد بن فتح کو بھی گرفتار کرلیا گیا جو 'بنی واسول' سے تھا امیر الموسنین' کے بعد اس کے بچازاد بھائیوں میں ہے 'این المعز' کوامارت کی کری بر مشمکن کیا ہی ، سرزمین مقرب میں خونریزی اورغاز گری کے سوااورکوئی بات محسوس نہیں کی تھی۔ دریا تک آل عام کا ہنگامہ بریا تھا جو ہر سے دریا پر پہنچ کردوہ رہ ف ک کی جانب مراجعت کی اور یہ خیال کر کے رہ مجل معائد ہے تھا سرہ کرلیا۔

احر بن بكراور محر بن واسول كى كرفتارى: ﴿ ان دنون احمد بن بكر بن الي مهل جذامى كے قبضه مين 'فائ' كى تقى احمد نے اپنى نوجوں كومر تب

کرے جوہر کا مقابدہ کیااور عرصے تک لڑتارہا، جوہر نے اپنی کامیا بی سے مایوں ہوکرمحاصرہ اٹھالیااور''سلجباسہ'' کی طرف کو پی کردی' محد بن واسوں سَنای' اس صوبہ پرحکمرانی کررہا تھا''ال نے بھی اپنے کو'امیرالمونین ٹاکرلٹہ'' کے لقب سے ملقب کر کے اپنے نام کاسکہ ڈھنویا تھا جو ہر کی آمد ن سن کرمجمد بھاگ گیازیادہ عرصہ ندگذر نے پایا کہ گرفتار کر کے جوہر کی خدمت میں پیش کرتا ہوا'' فاس'' کی جانب دوبارہ لوٹ گیا پھرایک مدت تک س کامی صرہ کئے رہ آخر کار''زیری بن مناذ' کی کوششوں سے طافت سے فتح ہوگیااورا حمد بن بکرکوگرفتارکر لیا گیا، یہواقعہ ۱۳۲۸ھے کا ہے۔

قیصراور مظفر کاتل ۔ احمد کی گرفتاری کے بعد مخال بنی امید گوسرز مین مغرب سے نکال کراپنی جانب سے اپنے مخال مقرر کئے صوبہ تاہرت کوزیری بن مناہ کے صوبہ سے ملحق کر دیا کامیابی کے ساتھ فاظمین کے ساتھ قیروان کی طرف لوٹ گیا چند دنوں بعداحمہ بن بکر اور محمد بن واسوں کو یک آئن پنجر سے بیس قید کرکے منصور مید میں واضل ہوااہل منصور مید نے بہت بڑی خوشی منائی اور شہر میں چراغاں کیا اس کے بعد ۱۳۸۹ھ میں معزکے دونوں خادموں قیصراور مظفر کو جوابی عامدانہ تد ابیر سے معزکی تاک کابال ہور ہے تھے اور ہر کام سے سیاہ وسفید کرنے کے مخار تھے گرفتار کرتے تھی کردیا۔

اہل افریقنہ کی جلا وطنی: جزیرہ افریطش (کریٹ) یس کام بن ہشام ماکم اندلس کی طرف سے ایک امیر رہت تھا جزیرہ افریقش کے رہے والے ، افریقہ کے باشند سے بھی ۔ افریقہ میں رافضیوں کا درودورہ تھا بیلوگ ان کے ہاتھوں تنگ آ کر افریقہ سے اسکندریہ بھی گئے تھے ورہ ہیں رہنے لگے تھے۔ ان دنوں عبداللہ بن طاہم معرکا گورز تھا اس کو فہر کی تو جوں کو مرتب کر کے اسکندریہ کا محاصرہ کرلیا۔ بیبال تک کہ ان نود روں نے ب ن مانگ و عبداللہ بن طاہم معرکا گورز تھا اس کو فہر کی گورہ اوگ اسکندریہ چھوڈ کر دریا عبدر کرے ' جزیرہ افریطش' بطے جائیں چن نچان خریب مافرول نے اسکندریہ کو فیر باد کہ کہ کر جزیرہ افریطش میں جا کر قیام کیا اور اس خرید کی اور اس خرید کی تعدر ان بنیں بیبال تک کہ اس میں میں ہیں ہو کے سامی میں اس جزیرہ کی تھر ان بنیں بیبال تک کہ اس میں ہیں ہیں ہیں ہیں سے تابی کی بہت بڑی خورین کی جو کی ہزاروں مسلمان شہید ہوئے اور بے شارقید کر لئے گئے چن نچہ ہی زمانہ سے اس وقت تک یہ جزیرہ عیسائیوں بی کے قضہ میں رہا (واللہ غالم ہا)

طرمین کی فتح: لائلے بیں والی صقلیہ نے قلعہ طربین پر جو صقلیہ کا ایک مشہور قلعہ تھا فوج کشی اور ایک طویل مدت تک محاصرہ کئے رہا آخر کا ر نویں مہینے میں اہل قدعہ طربین نے حاکم صقلیہ کے تکم سے قلعہ کے درواز ہے کھول دیئے اور عسا کر اسلامیہ نے واخل ہوکر قدعہ پر قبضہ کر لیا اور انہ کی اطمینان سے رہنے گئے۔ اس خداواد کا میا بی کے بعد حاکم صقلیہ نے قلعہ طربین کا نام بدل دیا اور پھر طربین کے بچائے معزیہ رکھا۔ معزیہ س من سبت سے نام رکھا گیا تھا کہ 'المعز لدین اللہ شاوافریقہ کالقب تھا۔

رمطه کا محاصرہ: .....بعداس کے حاکم صفلیہ لینی احمد بن سن بن بی بن ابی الحسن نے صفلیہ کے دوسر سے قلع ' رمطہ' کی طرف قدم بردھایہ ، و تلعہ نے بادشاہ شطنطنیہ سے امداد کی درخواست کی چنانچہ بادشاہ شطنطنیہ نے بحری اور بری فوجیس' قلعہ دامط' کی کمک پردوانہ کیس جا کم صفلیہ بھی بینجہ یا کرمعز سے مداد کی فوجیس جنانچہ معز نے ایک عظیم لشکر اپنے بینے حسن کے ساتھ دوانہ کیاد فتہ رفتہ یہ امداد کی فوج سے خوہ '' اللہ صفلیہ کے لشکر کے سستی کی گرفتہ دوئی ہوئی اس کے محاصر سے پرحسن بن عمارنا می ایک نامور مردارتھا چنانچواسل می فوجوں نے عرہ '' اللہ اکبر' نگا کر قلعہ پر مجموعی قوت سے جملہ کیا۔ دومی فوجیں بھی سید بیر ہوکر مقابلہ پر آئیں۔ بہت بردی خوز بری ہوئی جس میں رومیوں کا سردار بطریقوں ایک سید سید سے محالہ کی اور داعہ کی اور دی شکر نہایت تیزی کے ساتھ شکست کھا کر بھاگہ کھڑا ہوا۔ عسا کر اسلامیہ نے تعاقب کی گرفتہ تی کی خدل کی وجہ سے آگے نہ بردہ سمیت ، ر گیا دور دی شکر نہاں کیاان کی لشکرگاہ کولوٹ لیا۔

روم کی فتح اور جنگ می فرد رومی نشکر کے پامال ہونے کے بعد عسا کراسلامیہ نے اٹل رمطے کے عاصرہ میں شدت اور بختی ہے کامین شروع کیا۔ ۔زیدہ زمانہ کزرنے نہ پایاتھا کہ غلہ وغیرہ کاذخیرہ فتم ہو گیا۔مسلمانوں کواس کی خبرل گئی چنانچہ برور تنج قبل وغارت کرتے ہوئے گھس پڑے۔ ہوئے لوگ کشتنوں پرسوار بوکر دریا کے داستے بھاگے امیر احمہ بن حسن نے اپنے بیڑے کوان کے تعاقب میں دوانہ کردیا جونہایت تیزی سے شکست خور دوج یف س خداداد کامی بی کے بعد احمہ نے عسا کراسلامیہ کوروم کےعلاقوں میں پھیلا دیا جنہوں نے بلادروم کی پا، لی اور غارتگری میں کوئی کسنہیں جھو ڑی یہ ں تک کہ روم نے جزید دینامنظور کرلیااور آپس میں مصالحت ہوگئے۔ بیداقعہ سمیں ھکا ہے۔اس اڑائی کا نام جنگ محاذ ہے۔

مصرکی فتح اس واقعہ کے چندونوں بعد دمعزلدین اللہ 'عاکم افریقہ کو پی چیر کی کہ '' کا فوراخٹیدی'' کے انتقال ہے مصرکی سیسی حاسب میں اضطر بی کیفیت پیدا ہوئی ہے اور آئے دن فتندوف اداور با ہمی نزاعات بیدا ہوتے رہتے ہیں۔ فلیفہ بغداداس کئے کہ بختیار بن معزالدولہ ''اور عضد الدور بختیار کا چیاز اوہیں جھڑا ہور ہا ہے مصرکی اصلاح کی جانب متوجہ نہیں ہوسکا معز نے بیان کر مصر پر فوج کشی کا ارادہ کیا چنانچہ مصرکی اصلاح کی جانب متوجہ نہیں ہوسکا معز نے بیان کر مصر پر فوج کشی کا ارادہ کیا چنانچہ مصرکی علاقت کی مفر ہور ایک عظیم فوٹ کے سوخوں سے جو ہر کا شکر میں اور خوج بر کو ایک عظیم فوٹ کے سوخوں کو میں میں جو ہر کو شکر تک آیا چند دنوں تک تھر اجو ہر اور اس کے ساتھیوں ہم جو س فوج کی خراوی کو میں اور اس کے ساتھیوں ہم جو س فوج سے بدایت دیتا رہا۔ جو ہر نے ان ہدایتوں کو اپنی یا دواشت کی کتاب میں لکھ لیا اور خصت ہو کر مصر روانہ ہو گیا۔ کسی زر بعہ سے اس کی روائی کی خبر لوح تک بیا جائے گا۔

سب بدایت دیتا رہا۔ جو ہر نے ان بدایتوں کو اپنی یا دواشت کی کتاب میں لکھ لیا اور خصت ہو کر مصر روانہ ہو گیا۔ کسی زر بعہ سے اس کی روائی کی خبر لوح کی بینے گئی اس وقت مصر کی حفظ سے پر تھی ہے بینے جنگ قبال کے مقرق و منتشر ہوگئی جیسا کے کندہ بیان کیا جائے گا۔

مصر میں بہلی شیعی افران: جوہرکوچ وقیام کرتا ہوا بغیر جنگ قبال کے متفرق ومنتشر ہوگئی جیسا کیآ ئندہ ہوا۔ پرانی ج مع مسجد میں معرلدین الند کے نام کا خطبہ پڑھااورائ وقت سے حکومت علویہ کا حجنڈامصر میں اڑنے لگا۔اس کے بعد ماہ جمادی الاولی 109ھ میں جوہر نے جامع ابن طولون افران تھی جومصر میں اس اضافہ کے ساتھ دی گئ

ضروری افتد امات:....مصری کامیابی اوراس کے نظم ونسق سے فراغت حاصل کرنے کے بعد جو ہرنے معز کی خدمت میں تھا نف اور ہد ہا روانہ کئے اور نیز اراکین' دولت انشید یہ' کوبھی بھیجا یہ معزنے ان لوگوں کو''مہدیہ'' کی جیل میں ڈال دیا قضاۃ اورعلماءمصرکو جو وفد لے کرآئے ہوئے تھے ان کوانعا مات اور صلے دیے کرمصر کی طرف واپس کیا۔اسی زمانہ سے جو ہزنے قاہرہ کی تعمیر کی بنیا دڈائی اور معز کومصر آجانے کی ترغیب دیے لگا۔

حسن بن عبداللد کی گرفتاری:.. مصرے فتح ہونے اور بنوطنج کی گرفتاری کے بعد حسن بن عبداللہ بن طفح اپنے چند سپے سال رول کیساتھ مکہ معظمہ کی طرف جان بچاکر بھاگا۔ جو ہرکواس کی اطلاع لگی چنانچاس نے جعفر بن فلاح کتائی کوایک فوج کے ساتھ حسن کے تعاقب کا تھم دیا۔ حسن اور جعفر کی لڑائیاں ہوئیں آخر کا رجعفر نے حسن کواس کے سپے سالا رول سمیت جواس کے ہمراہ بھے گرفتار کرلیا اور زنجیر سے ہاندھ کر جو ہر کے پاس بھیج دیا جو ہرنے ان لوگوں کواس حالت میں 'معزلدین اللہ'' کے پاس افرایق زروانہ کردیا۔

ر ملہ اور طہر بیکی فتح: . جعفر نے اس مہم سے فارغ ہوکر رملہ کارخ کیا اور آل وغارت کرتا ہوا ہر وشمشیر رملہ بیس گفس پڑا۔ جو مقابلہ ہرآئے ان کو تنظ کیا اور ہوتی شہر یوں کوامن دے دیا اور ان پرخراج قائم کر کے طبر بید کارخ کیا۔ ان دنوں طبر بیدیں ابن مہم نامی ایک شخص حکم انی کر رہ تھا چونکہ ابن ملہم پہلے ہی ہے علم حکومت معز کا مطبع ہوگیا تھا اس لئے جعفر نے اس سے تعرض نہ کیا۔ اور دشش کارا شتہ اختیار کر لیا اور لڑکر تلواروں اور نیزوں کے زور سے اسپرایٹ رُعب وداب کاسکہ جمادیا۔

ومشق کی فتح نظر ماہ محرم ۱۳۵۹ ہے پہلے جمعہ میں 'معزلدین اللہ'' کے نام کا خطبہ پڑھا۔ دمشق میں'' شریف ابوالقاسم من یعلی ہائمی' ایک ہو گر شخص رہتا تھا۔ بہت سے لوگ اس کے مطبع تھے اس نے بازار یوں اور گنواروں کو جمع کر کے دوسرے جمعہ میں '' دولت علویہ' کی مخالفت کا علم بلند کرد یو سیاہ کپڑے پہنے۔ جھنڈا بنایا اور جامع مسجد میں دوبارہ خلیفہ مطبع عباسی کے تام کا خطبہ پڑھا۔ جعفری اس سے مدتوں لڑائیاں ہوتی رہیں بالآ خرشریف ابوالقاسم کوشکست پرشکست ہونے گئی۔ شریف ابوالقاسم کافرار: مغربی فوجوں نے اہل دمشق کو پا مال کرنا شروع کیا بیچارہ شریف ابوالقاسم میدان جنگ ہے رات کے وقت شہ میں بھا گئے میں جو گئے ہوئی تو اہل شہر کے ساتھ حسن سوک کا دمدہ کیا وریہ بھا گئے گئے ہوئی تو اہل شہر کے ساتھ حسن سوک کا دمدہ کیا وریہ کہ کرشر فیے جعفری کو وہ بی کردیا کہ اہل دمشق سے مید کہدووکہ مجھے بچھ دریے لئے شہر میں داخل ہونے دیں ، میں شہر دمشق کا ایک جَبر لکا ہر بی شکر گاہ میں واپس چلا جاؤں گارکسی سے بچھ تعرض نہیں کرونگا

جعفر کا دھوکہ. الل شہراس جھانے میں آگے ،اور جعفرا پنی فوج سمیت شہر میں وافل ہو گیا مغربی فوجین قبل وغ رنگری کرنے گئیں۔اہل شہرکواس سے نارانسکی پیدا ہوگئی چنا نچے سب نے متفق ہو کر جعفر کی فوج پر جملہ کر دیا اور اس کے بیشار آدمیوں کو مارڈ الا خند قیس پھر گھد نے گئیں۔ قدمہ بندی ں سیاری ہونے گئی بشریف ابوالقاسم نے جعفر سے دوبارہ نامہ و پیام مصالحت شروع کیا۔ خدا خدا کر کے پیدر ہوی ذی الحجہ 100 سے کوفریقین میں مسلح ہوگئی۔'' جعفر کا افسر پویس' شہر میں انتظام کے لئے آیا۔ ہنگامہ ختم ہوگیا۔ بلوائیوں کے ایک گروپ کوگر فنار کر کے مصرروانہ کر دیا اور دمشق کی کری حکومت پر متمکن ہوگے۔ ستقدائی کے ساتھ حکومت کرنے لگا۔

جعفرکی اطاعت: ان واقعات ہے پہلے ۱۳۵۸ ہیں الاجعفرز ناتی نامی ایک شخص نے افریقہ میں معزے مم حکومت کے خلاف سراخی ہیں۔ بربر یوں اور نکار بیکا جم غفیراس کے پاس جمع ہوگیا تھا معز خوداس مہم کوسر کرنے کے لئے روانہ ہوارفتہ رفتہ با خار پہلی پر یہ خبرس ٹی کہ بوائیوں کی جماعت متشر ہوکر ریگت ن کی طرف چلی ٹی ہے۔ چنا ٹچ معز بہلکین بن زبری ''کوابوجعفر کے تعاقب اور گرفتاری کا تھم دے کر مہد بیری ہونب ہوئی ، معز کے در بار میں ماضر ہوکر امن کی درخواست کی معز نے اس کوامن دی۔ اور گزارے کے لئے تنخواہ بھی مقرر کردی۔ اس واقعہ کے بعد ہی جو ہر کا خط معز کے در بار میں حاضر ہوکر امن کی درخواست کی معز نے اس کوامن دی۔ اور گزارے کے لئے تنخواہ بھی مقرر کردی۔ اس واقعہ کے بعد ہی جو ہر کا خط آیا۔ جس میں مصر دشام میں حکومت علویہ عبید ہیے تیا م کا حال کھا تھا اور نیز معز کومصر بلایا تھا۔ معز اس خط کو پڑھ کر مارے خوشی کے جامہ سے باہر ہوگی۔ ار. کین دونت کواس سے مطلع کر کے در بار عام کیا جس میں شعراء نے قصا کرد دید پڑھے۔

ومشن برقر امطه کاحملہ: ....اس کے بعد قر امطہ کے ساتھ ان کا بادشاہ اعصم بھی تھا جعفر بن فلاح نے سید سپر ہوکر مقابلہ کیا اور نتہائی مردا گی ہے ان کو ہ رہے گیا۔ پھر اس میں قرامطہ کی فوجیس دشق کی جانب بڑھیں۔ جعفر بھی اپنی فوجیس تیار کر کے میدان جنگ میں آگی۔ گھسد ن کی لڑائی ہوئی اور میدان قرامطہ کے ہاتھ سے مادا گیا۔ اعصم نے کا میابی کے سرتھ دمشق پر قبضہ کر کے مصر کا اور میدان قرامطہ کے باتھ سے مادا گیا۔ اعصم نے کا میابی کے سرتھ دمشق پر قبضہ کر کے مصر کا رخ کیا۔ گرجو ہرکواس کی خبر مگ گئی اس نے معز کو بیدا قعات لکھ بھیجے۔ چنانچ معز نے مرک ہمایت پراپی کمریاندھ لی اور رو گی مصر کا پیکا ارادہ کرلی۔

محد بن حسن کافل : جس وقت بینجر یم معز تک بینجی مغز نے روا گا مهم کاعز م بالجزم کرلیا مگرروا گی سے بہلے ملک مغرب کا انظام کرنا اور وہاں کے فساد کو ختم کرنا بھی ضروری تھا محد بن حسن بن فزر مغرادی اس کا تخالف ' المعرب الا وسط ' منس وجود تھا۔ زنا تھا ور بر بر بول کا بہت بڑ گردوا س کا مطبع اور اس کے ایک اش دہ پر گردون کو انے بر تیار تھا اور خود بھی ہی بہت بڑاد ئیر جبار اور گر ان کش انسان تھا۔ معز کو اس سے خطرہ پیدا ہوگیا۔ اور بید خیل کرکے کہ کہیں میری غیر موجود گی میں مجد ، افریقہ برقابض نہ ہوجائے دہلک میں بن زیری بن مزاذ' کو گھر، پر فوج کئی کرنے اور اس کے ملک میں جاکر اس سے جنگ کرنے کا تھم صادر کیا ، ۔ چنا نچھان دونوں میں متعدد گڑا کیال ہو کئیں اور بہت بڑی خونر پرزی ہوئی آخر کا رقحہ بن حسن کو برشکست ہو کر اس سے جنگ کرنے کا تھم صادر کیا ، ۔ چنا نچھان دونوں میں متعدد گڑا کیال ہو کئیں اور بہت بڑی خونر پرزی ہوئی آخر کا رقحہ بن حسن کو برشکست ہو کر اس کے نیوا تھے کہ بیوا تھے میں اس سے گرفتار کرلئے گئے بیوا تھے میں اس سے کرفتار کرلئے گئے بیوا تھے میں اس سے کرفتار کرلئے گئے بیوا تھے میں اس سے بھر اس سے کرفتار کرلئے گئے بیوا تھے میں اس سے بات کا اس کرے خود کئی کرلی نیا تیا ہے کہ میں وہ دارا میں بات کا اس سے کرفتار کرلئے گئے بیوا تھے میں اس سے کرفتار کیا گئی کے بیوا تھے میں اس سے کرفتار کیا گئی تھا کہ اس سے کرفتار کرلئے گئی بیوا تھے میں اس سے کرفتار کیا گئی کو کرفتار کیا ہو کہ کو گئی کرفتار کیا گئی کے کہ کرفتار کیا گئی کو کی کرفتار کیا گئی کے کہ کا کرفتار کیا گئیلوں کی کرفتار کی کرفتار کر گئی کرفتار کیا گئیلوں کی کرفتار کیا گئیلوں کی کرفتار کر گئیلوں کی کرفتار کیا گئیلوں کی کرفتار کی کرفتار کر گئیلوں کر کرفتار کر بیا گئیلوں کر کرفتار کر کرفتار کر کرفتار کرفتار کیا گئیلوں کر کرفتار کرفتار کرفتار کیا گئیلوں کی کرفتار کرفتار کرفتار کر کرفتار کرفتار کر کرفتار ک

معنز قاہرہ میں ۔ بلکین نے اس خداداد کامیانی کی اطلاع ''معنز کودی''معنز نے اظہار سرت کی غرض ہے در با یہ م کیا۔ ہس پی سے ساقوں سے مبار کب دے خطوط آئے اس کے بعد معنز نے بلکین کومیدان جنگ سے بلوا کر افریقہ اور ملک مغرب کی حکومت پر مقرر کردیا اور قیروان میں قیام

<sup>•</sup> قرامط ناه ذیقعده ۱۳۲۰ هین فوجکشی کی تماریخ کال جلد (۸)صغی (۲۳۲)

کرنے کا حکم دیں 'ابوالفتو تو ' کے خطاب سے مخاطب کیا۔ طراقش کی حکومت عبداللہ بن ''یخلف کتامی'' کو دی اوران دونوں میں سے ایپ کو دوسر بے پر حکمرانی کا اختیار فیدو یا دوسول مال گذاری پر'' فیادہ اللہ بن عزیم'' کواور حکمہ خراج (بورڈ آف ریونیو) پر''عبدالہجار خراس لی ''اور حسین بن خف مرصدی'' کو پر مورکیا۔ ملک کے انتظام سے فارغ ہوکر''منصوریہ'' کے باہر آخری شوال الا ہے میں لشکر آرائی کا حکم دیا اور خودمنصوریہ سے کو تی کر کے قیروان کے قیمروان میں پڑاؤ کیا یہاں تک کہ اس کے انتظام سے بھی فراغت حاصل کی اس دوران اس کی سیاہ ، خدم حشم اور اہل وعیاں بھی ہے قیمر حکومت میں جتنا مال واسباب اور سامان آرائیش تھا سب اُٹھالائے۔

مصر کے سے روائلی: سروانیہ میں آنے کے چوتے مہینے مصر کے ادادے ہے گوچ کیا۔ بلکین بھی مشابعت کی غرض ہے ساتھ تھ تھوڑی دور چل کر معز نے بلکین کو واپس کر دیا اور خود کوچ وقیام کرتا ہوااپی سیاہ سنیت طرابلس بانچ کیا۔ اٹل طرابلس سے بھالگ "کو انفوسہ" بھاگ گئے اور قلعہ بند ہوگئے ۔ معز نے دوایک ون قیام کر کے برقہ کی جانب کوچ کیا۔ یہاں پراس کا شاعر محمد بن بانی اندلی آخری رجب سالا سے ہو کوئنارہ در یہ برمقتوں بایا گئا۔ قاتل کا بچھ پتھ نہ چیا۔ پھر معز نے برقہ ہے اسکندر بید کی طرف کوچ کیا چیا نچوشعبان کے آخر ہیں اسکندر بید پہنچ ۔ امراء درؤس ، شہر نے ہ ضربو کی بایا گئا۔ گا وی بیا گئا۔ انعامات دیتے ، صلے ویتے اور پھر اسکندر بید ہے کوچ کر کے پانچوی سے معز ان لوگوں سے انتہائی احتر ام وتو قیر طا۔ انعامات دیتے ، صلے ویتے اور پھر اسکندر بید ہے کوچ کر کے پانچویں رمضان کو قاہرہ میں داخل ہوگیا اور اس شہر کواس کے اور اس کے اور کی کرت دی گئی بہاں تک کے انکادور حکومت ختم ہوگیا۔

رملہ کی فتے: بی طلح ایک مرصے سے قرامط کوسالائے تین © لاکھ دینار فراج دشتن کے تکمران اداکیا کرتے ہتے چنہ نچہ جس وقت جعفر بن فعاح نے دشتی پر بیضہ کیا اور المعرولہ بن اللہ علوی کی حکومت کا جھنڈ اان مما لک میں اُڑایا تو یہ فرائے جوبی طلح بقر امطہ کوادا کیا کرتے ہتے بند کردیا گیا۔ قرامطہ کواک سے ناراضگی پیدا ہوگئی اور وہ فو جیس نیار کر کے دشتی پر جڑ رہ آئے ۔ان کا بادشاہ اعصم خودا س مہم جیس ان کا اضراعلی تھے۔ جعفر بن فعاح نے شہر وشت سے نکل کرقر امط کے مقابلہ کی گئر امطے نے دمد کا رُخ کیا تو اہل کی کرقر امطے کے معدقر امطے نے دمد کا رُخ کیا تو اہل رہ ہے ہوڑ کر بھاگ گئے ۔'یافا' میں جاکہ قلعہ بندی کرئی اور قرامط نے دملہ بنچ کرکا میا بی کے ساتھ قبضہ کرلیا اس مہم میں قطرہ بھی خون کا نہ کرا۔

قر امرطه کی کامیا لی:.....ان دوسلسل کامیابیوں سے قرامطہ کے توصلے بلند ہو گئے یافا میں نشکر آرائی کر کے مصر کی طرف بڑھے اور''عین منٹس'' پ جس کواب مطربیہ کہتے ہیں پہنچ کر پڑاؤ کیا عرب اور بنی طفح کے خادموں کا ایک گروپ قرامطہ کے پاس آ کرجمع ہو گیا۔ قرامطہ نے اپنی فوج اوران سب کومرتب کر کے مغربیوں کا قد ہرہ میں محاصرہ کرابیا۔ عرصے تک دونوں حریفوں میں لڑائی ہوتی رہی انجام کارقر امطہ کوفتح نصیب ہوئی۔

یافا کا محاصرہ: اس کے بعد مغربی فوجیں اپنے حریف ہے لانے ،مرنے ،اور مارے جانے پرتشم کھا کر پھر کھمل پڑیں اوراپنے زبردست حملوں سے قر امطہ کو فلکست و بے دی قر امطہ مصرچھوڑ کر رملہ چلے گئے اور یافا کا نہایت تن سے محاصر وکرلیا جعفر کواس کی خبر ملی تویا فا کے محصورین کو چھڑانے کے لئے مصرے ایک تازہ دم فوج کو دریا کے داست ''یافا' روانہ کیا جاسوسوں نے قر امطہ کواس کی اطلاع کر دی قر امطہ نے جعفر کی سارک سنتیوں کو جس پراہل یافا کی امدادی فوج جارہ تھی گرفتار کرلیا معز کو قیروان جس اس واقعہ کی اطلاع ملی ،وہ مصر جانے کا ارادہ تو کر ہی چکا تھا ہندا فوراس و ب سفر درست کر کے مصر کی جانب روانہ ہو گیا اور کوج وقیام کرتا ہوا مصر پہنچ گیا جیسا کہ جم اوپر بیان کر چکے ہیں۔

معز اورقر امطی جنگ: معری پنج کرمعز کویے خبر ملی کہ قرامطہ کے لئے تیاری کردہے ہیں اس نے ایک خطائکھ کراعصم (سردارقرامطہ) کے پاس دوانہ کیا جس میں پہلے تواپ خاندان کی فضیلت تحریر کی تھی اس کے بعد یہ گفاتھا کہ ابتدائم لوگ ہمارے اور ہمرے آباء واجداد کے حاقی تھے اور انہی کی دولت و حکومت کے قاصد ہے ہوئے پھرتے تھے۔ غرض ای تسم کے مضابین لکھ کراور سمجھانے بجھانے کا کوئی و قیقہ فروگذاشت نہ کیا ورآخر ، اور انہی کی دولت و حکومت کے قاصد ہے ہوئے پھرتے تھے۔ غرض ای تسم کے مضابین لکھ کراور سمجھانے بجھانے کا کوئی و قیقہ فروگذاشت نہ کیا ورآخر ، میں دولت کے بعد قوج کو تیاری کا تھم و بیا در سامان سفر و جنگ درست کرے 'احس '' سے زیادہ تھیں اور ہم تم پر تملی کر جی والسلام ) جواب دوانہ کرنے بعد قوج کو تیاری کا تھم و یا اور سامان سفر و جنگ درست کرے 'احس '' ہے زیادہ تھیں اور ہم تم پر تملی کرنے والے جیں والسلام ) جواب دوانہ کرنے کے بعد قوج کو تیاری کا تھم و یا اور سامان سفر و جنگ درست کرے 'احس '' ہے

و يكهوناريخ كالل ابن اثيرجلد (٨) صفحه (٢٣٢)

مصرک جانب کوچ کرویا۔ دفتہ رفتہ معربینج گئے اور عین تمس میں پڑاؤ کیا۔ گردونواح کے دینے والے اور نیز عرب آ آ کراعصم کے پاس اکٹھے ہوگئے۔ حسان بن جراح طائی (عرب کاامیر ) بھی قبیلہ طے کا بہت بڑا گروہ لے کر پہنچ گیا۔

قرامطہ کی شکست: اعصم اور حسان نے مشورہ کر کے اپنی اپنی فوج کے متعدد دستوں کو شخون مارنے اور آل وی رہ گری کرنے بیا مشر کے مضافات میں پھیلاد یا پینانچہ ایک ہنمونہ قیامت ہر پاہوگیا۔ معز کو قرامطہ کی فوج کی کثرت سے خوف پید ہوگیا، تواس نے حسن نے خط وکتر بحث من بھیلاد یا پینانچہ ایک ہنمونہ قیامت ہر پاہوگیا۔ معز ان بھیل سے دائے کے بائی کہ جنگ کے دفتہ قرامطہ کی فوج کو میدان جنگ میں تنہا جھوڑ کر ہم اپنی فوج سمیت بھاگ جا تیں گے۔ چنانچہ اس قرار دار کے مطابق معز نے شہر سے نگل کر قرامطہ پر تعملہ ہیں۔ حسان دوپ رہا تھ الا مر چھے ہنا تو معز نے اپنی فوج کے مساتھ بھاگ کھڑا ہوا قرامطہ تھوڑی دیر تک میدان جنگ میں زے رہے گئی ہنا تو معز نے اپنی فوج کے مساتھ بھاگ کھڑا ہوا قرامطہ تھوڑی دیر تک میدان جنگ میں زے رہے گئی ۔ باتی فوج کے مساتھ بھاگ کھڑا ہوا قرامطہ تھوڑی دیر تک میدان جنگ میں زے رہے ہو تا تو کو کر میں تھاگر بھاگر کر اور کی میں میں میں اور جب و بال بھی تھم تکر گروہ کی مہیب شکل دکھائی دی تو وہ '' اذرعات'' سے نگل کر''اور ہا' کی جانب چل بڑے۔

ومشق پرائن موہوب کا قبضہ جنگ کے خاتے بعد معزنے قرامطے قیدیوں کے قل کا تکم صادر کردیا۔ اور فالم بن موہوب عقبی نامی سیہ سالار کو گورز دمشق مقرر کرکے دمشق روانہ کردیا۔ ومشق میں ان دنوں قرامط کی جانب سے ابواللنجا ، اوراس کا بینا حکم انی کررہے تھے۔ خام نے پہنچے ہی ان کو گرفت رکر نیا اور مال واسباب جو کچھ وہاں تھا وہ ضبط کرلیا۔ اس دوران ابوجھود قرامط کے تعاقب سے واپس آ کرومشق پہنچے۔ فام مورس کے آ نے ہور خوشی ہوئی اور وہ ایک دوسرے سے بغلگیر ہوگئے ظالم نے کہا بہتریہ بھر آپ دشق کے باہر قیام پذیر ہوں ، تا کہ قرامط کے حمد ہے ہم لوگ محفوظ رہیں'' ابوجھود نے اس دائے کو پستد کیا اور دمشق کے باہر خیے نصب کرادیے ظالم نے '' ابوللجاء'' اور اس کے جیٹے کو'' ابوجھو ڈ' کے حو لہ کردیا ابوجھود نے اس کو مصرروانہ کردیا چا اور کہا جمل کی جیل میں ڈال دیا گیا۔

اہل دمشق اور فوج کا ہنگامہ: ... اس کے بعد ابومحود کے ساتھیوں نے اہل دمشق پر ہانھ صاف کرنا شروع کیا اس ہے لوگوں میں میک جوش پیدا ہوگئی۔ چندلوگوں نے سفق ہوکرافسر پولیس کوئل کردیا اور اس کے اسٹاف کے افسر ول کوبھی مارڈ الاشہر کے باہر اہل شہراور شکر یوں میں بل چل مچ گیا ۔ خل کم اپنے سرداروں کے ساتھ سوار ہوکر ہنگامہ فر دکر نے افکا اور سمجھا بچھا کراہل شہرکوشہر کی طرف واپس لایا اور مغربی فوجوں کوان کی شکرگاہ کی جانب لوٹایا۔ تھوڑے دنوں کے لئے اس ہوگیا بعد از ال چندر ہویں شوال ۱۳۲ میں کا مان دشتی اور شکر یان محمود پر جھگڑا ہو کیا۔ درتوں لڑائیں ہوتی رہیں آخر کا راہل شہرکو نہر بھگڑا ہو کیا۔ درتوں لڑائیں ہوتی

ا بن موہوب کا فرار: گشکریان محود شہرتک اٹل شہرکا تعاقب کرتے چلے آئے۔ ظالم بن موہوب ای دن کا خطرہ سامنے رکھ کراال شہر کے ساتھ مدارات کرر ہاتھا چنانچہ دہ اپنی جان کے خوف سے دارالا مارت جھوڑ کرنگل بھا گا۔ مغربی افوق نے دروازہ فرادیس سے کھس کر شہر میں آگ لگادی جس سے از الا مارک آگ دیا گاری جس سے شہر کے سام میں موہوب کوشہر سے سے بتی رکوگ جس کر مرکے ۔ اس فساد کی آگ دیا آئی سام کی کھورک جائے جس کر موسالے تہ ہوگئی کہ خالم بن موہوب کوشہر سے نکال دیا جائے ادراس کے بعداس شرط مرمصالحت ہوگئی کہ خالم بن موہوب کوشہر سے نکال دیا جائے اوراس کے بجائے جیش بن صمصمامہ کے محدود کے بھائے کو مقرر کیا جائے۔

الوجمودكى وابسى: چنانچال تبديلى كے بعد فتندونسادتم ہو گيا، زياد مدت نہيں گذر نے انتھى كەمغربى في بون نے بھراوت مارشروع كردى اورعوام الناس نے بنگامدكرديا اور يورش كر كے اس كل كی طرف بوجے جس بیں ابہ كھ برترا ابوجمود پي فبرس بھاگ ہي ورفر وربات كر كے شہر پر جمله كرديا - چنانچه الل شهر بھى مقابله پر ڈٹ گئے تو ابوجمود نے شہر كا محاصرہ كر كے باہر سے آمد ورفت بندكردى نيد ، يانى ورضرور بات كا آن جانا بند ہوگيا - ابل شهر تكى بسركرنے لگے بازار بند ہو گئے - پھر رفته رفته اس كی خبر معز تک بنج گئى چنانچ معز نے ابوجمود پر اس تعل سے نارافسكى كا آن جانا بند ہوگيا - ابل شهر تكى بنج گئى جنانچ معز نے ابوجمود وراس تعل سے نارافسكى خام كى اور دريان نام درونت بندگر ابوجمود كو درائس تا ہو جانان كي الله كرائي محرور کو درائي كا من ابوجمود كو درائت ہو جانان كے لئے کہ مناز کے بنائے جانان کے لئے کر بھیجوا ور كم نائر را بوجمود كو دشت ہے جانادر سے جانان کے لئے کر بھیجوا ور كم نائر را بوجمود كو دشت ہے جانادر سے جانان کے لئے کر بھیجوا ور كم نائر را بوجمود كو درائي كا مناز کی بھی باکہ مناز کے باہر کے لئے کہ درائی کے دورائی کے باہر کے لئے بارائی کے باہر کے لئے کہ باہر کے لئے کہ باہر کے لئے باہر کے ان کے باہر کی درائی کے باہر کے ان کے باہر کے ان کے باہر کے باہر کے باہر کے باہر کے باہر کی درائی کے باہر کے باہر کی باہر کی درائی کو باہر کے باہر کے باہر کے باہر کے باہر کے باہر کی درائی کے باہر کے باہر کے باہر کی درائی کا کا مناز کر بائی کے باہر کی درائی کر کی درائی کی بائر کے باہر کی درائی کا کہ بائر کی بائر کی بائر کے بائے بائر کا بند کی کے بائر کے بائر کے بائر کے بائر کے بائر کی بائر کی بائر کے بائر کے بائر کے بائر کے بائر کی بائر کے بائر کی بائر کی بائر کی بائر کی بائر کی بائر کے بائر کی ب

بھیج دو۔ چنانچر بیان نے دمشق پہنچ کرابومحودکور ملہ کی طرف لوٹادیا۔اوردمشق کے اُصلی داقعات لکھ کرمعز کی خدمت میں ردانہ کیااورخود'' اُنگین'' ( نے دالی دمشق ) کے آئے ومشق میں گھہرار ہا۔

معزعلوی کی وفائت: بیدر ہویں ہوئیجا اٹ نی ۱۷۳ ہے کو معزلدین اللہ علوی نے اپنی خلافت وحکومت کا تینسواں ہسل پورا کر کے مصر میں وفات پائی اس کی ولی عہدی اور وصیت کے مطابق اس کا بیٹا تر ارسر پر مشمکن ہوا اور''العزیز باللہ'' کا مبارک خطاب اختیار کیا۔عزیز نے نظام حکومت اپنے قبضہ میں لئے کرمکنی وسیاسی مصلحت کے پیش نظر کے انتقال کو عید الاضحیہ ۱۳۵۲ ہے تک خفی رکھا۔قربانی کے دن عیدگاہ میں گیر ،ع م مسمی نون کے ساتھ نماز اوا کی۔خطبہ دیا ،اپنے حق میں دعاکی اور اپنے باپ کے مرنے کا حال بیان کر کے تعزیت وغیرہ میں مصروف ہوگیا۔

افسکین کے باقی حالات: ..... جب معز کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ عزیز حکمران مقرر ہوا انسکین نے فوجیں تی رکر کے مم می لفت بلند کر دیا وراس کے ان علاقوں برجملہ کر دیا جوشام کے ساحل پرواقع تھے، چنانچے سب سے پہلے 'صیدا'' کا محاصرہ کیا ، ابن الثینے اور خالم بن موہوب عقیمی مغاربہ سردار

حزیرتنصیل نے کے لئے علامہ علی والدین این کثیر الشافعی کی تاریخ (البدایة والنہایة جلد الصفی ۱۳۸۳) کا مطالعہ فرمائیں۔ ہے معزندین الله ایونیم سعد بن منصور باللہ استا کی معزندین الله ایونیم سعد بن منصور باللہ استا کی معربی بید ہوا۔ اس کی کل عرق اس اور چھم مہینے بن قائم بامراللہ الاستان المبارک واسلے ہیں بید ہوا۔ اس کی کل عرق اس اور چھم مہینے ہوئی ، یہ بہلاعلوی خلیفہ تھا جس نے مصر پر قیمتہ کیا تھا ، دیکھیں (تاریخ کا ل جلد (۸) صفحہ ۱۳ سمطہوء مصر) (مترجم)۔ ہی تاریخ کا ل (جد (۵) صفحہ ۱۳ سامط اللہ معزبی اللہ کی میں ہوئی۔
 کی دفات ۵اری الی الی کے بجائے کا دیجے الی ش ہوئی۔

ک ساتھ ال وقت صیدا میں موجود تھ فوجیں تیار کر کے افکین سے مقابلہ کرنے تکل پڑے تخت اور خونر پز جنگ کا آغاز ہوا افکین لڑتے ڑتے چھے بٹ مغر بی فوجیں مامیا بی ور میں آگے بڑھتی چلی آئیں بہاں تک کہ اپنے مورچہ سے بہت دور نکل آئیں اس وقت افسین پنی فوج کو جعم کر کے مغر بی فوجوں پر نوٹ پڑا پھر کیا تھا مغر بی فوجیں شکست کھا گئیں۔ چار ہزار سپاہی مارے گئے اس سے افسین کے وصد بڑھ نے مکہ کا رادہ کیا وراس کا محاصر وکر کے طرف بڑھا ، یہاں کے باشندوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کر کیا جواجل صیدا کے سرتھ کی تھ اس کے بعد مشق کی طرف بڑھا ، یہاں کے باشندوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کر کیا جواجل صیدا کے سرتھ کی تھ اس کے بعد مشق کی طرف بڑھا ، یہاں ہے وزیر پھتو ب بن کلس سے مشورہ کیا بھتو ب نے بیدا نے دی کہ اس کے مقابد کے سے جو ہرکا تب بھی جو سے نے بیدا نے دی کہ اس کے مطابق فوجیس آ راستہ کر کے جو ہرکوافسکین کی روک تھام لئے روانہ کیا۔

چو ہرکی مصرروا گی پنانچے جو ہرمحاصرہ سے نجات یا کرمصری جانب روانہ ہوا۔ عزیز کے دربار میں پہنچ کے تمام واقعات عرض کئے۔ اور سمچے بجھ کے ان لوگوں پرحمعہ کرنے پرابھارہ یا۔ عزیز نے جو ہر تھ فسین کے مطابق فوجیں آ راستہ کرکے چڑھائی کروی ۔ مقدمة انجیش پرجو ہر تھ فسین اور بادش ہ قرام صدید خبر من کر رملہ ہے بہمور پ تائم کے اور بادش ہ قرام صدید خبر من کر رملہ ہے بہمور پ تائم کے اور بادش ہ قرام صدید خبر کن کر رملہ ہے بہمور پ تائم کے اور بادش کو پیغام بھیجا کہتم میری اطاعت قبول کرلومیں شمھیں اپنے لشکر کا سردار مقرد کردوں گا، جا گیریں دول گا بھی ملک کو پسند کردی اس کی حکومت

عطا کر دوں گا ،اور ان باتوں کے طے کرنے کے لئے مجھے آ کر ملو،افٹلین صف کشکر سے نکل کر ننگے پیر دونوں کشکروں کے درمیان میں سی کر کھڑ اہو گیااور عزیز کے قاصد ہے کہا''تم جا کرامیرالمونین کو بدادبتمام میرانیہ پیغام دے دو کہا گر پچھوریہ پہلے میہ پیغام مجھے ل ج تا تو مجھے اس کر تھیس میں کوئی عذر نہ تھا مگراب میں ٹامکن ہے''۔

فیلین کی شکست: قاصد افیلین سے رخصت ہو کرعزیز کے نشکر کی جانب روانہ ہوااور افیلین نے عزیز کے «میسرہ" پرجملہ کردیا۔ اس ممیدین عزیز کے میسر وکوشکست ہو کی ایک بڑا گروپ کام آیا عزیز نے اس بات کومسوں کر کے اپنے "میمنہ" کو جملہ کرنے کا تھم دیاورخود بھی حملہ آور ہوا۔ انسیس اور شاوقر امطہ کوشکست ہوئی مغربی فوجوں نے تکوریں نیام سے تھینے لیں افکین کے بیں ہزار سپاہی مارے گئے۔

افتکین کی رہائی. کامی بی کے بعد عزیز اپنے خیمہ میں واپس آیا تجمند گروہ نے جنگی قید بول کو پیش کرنا شروع کیا۔ جو محص قیدی پیش کرنا تھا آپ کو خلعت وی جاتی ہے۔ ان آت کے ۔ ان آت سے مفرح کو خلعت وی جاتی ہے۔ ان آت ہوگئی افسکین کے جو تھی افسکین کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ایک لاکھ دینار دیئے جائیں گئے۔ ان آت سے مفرح بن وغلل طائی سے افسکین کی ملائے ہوئی ہا اور اس کو بانی پلایا اپنے خیمے میں تھم را کر عزیز کے پاس گیا اور اس کو بانی پلایا اپنے خیمے میں تھم را کر عزیز کے پاس گیا اور اس کو ایک مارے جانے کا مکم لی بین نے انداز کی اسے وہ کہ کا میں ہو چکا تھا لہذا ہے وہ کہ کا مواد کی کر بہت خوش ہوا اور کمال تو قیر سے انگلین کے لئے خیمہ نصب کرایا۔ جو کچھ مال واسباب اس کا لوٹ لیو گیا تھا وہ سب کا سب واپس کرا دیا اور اس کے ماتھ واپس مصر آیا ہے خاص ساتھی ہونے کا اعزاز عنایت کے عہد و سے میں زفر ما ہے۔

اعصم قرمطی : اس کے بعداس کے ایک مخص کواعصم قرمطی (بادشاہ قرامط) کوتھی واپس لانے کی غرض سے مقرر کیا ، چنانچہ اس مخص نے عصم قرمطی نے مصرح فرمطی ایس مصرح فرائے کی غرض سے مقرر کیا ، چنانچہ اس مخص نے عربی کو واقعہ سے عصم قرمطی سے طبر یہ بیں جا کہ ملا تھا ہے کا وعدہ کیا گراعصم کی بھر بھی مصرنہ گیا اوراس وقت طبر یہ سے 'احسام' چا آیا ۔ مطلع کیا بھریز نے ہیں بزارہ بنارا عصم کو بھیجا اوراس وقت طبر یہ سے 'احسام' چا آیا ۔ اف اللہ میں کا قبل نے اس وقت کے بعد المکنین کووز مربع تقوب بن کلس نے اس وجہ سے کہ انگہین عزیز کے ناک کا بال ہور ہا تھا زہر دے دیا ۔ عزیز کو اس کی خبر س گئی ۔ گرفت کرائے جا کیس ون تک قید میں دکھا اور پانچی لاکھ دینار جرمانہ لے کے رہا کر دیا اور برستور عہدہ وزارت پرمقرر کیا ۔ ماہ ذیقعدہ اس کی خبر س گئی ۔ گرفت کرائے کے وفات پائی اس کی جگراس کی خبراس کی خبر کا میارک لقب عطام وا۔

قسام اورسلیمان کی جنگ: آنگین نے اپنے حکومت میں قسام نائی ایک خص کودشق میں اپنا نائب بنایاتھ انگین کے دشق جھوڑ نے کے بعد اس کارعب داب بڑھ گیا، کچھ لوگ اس کے فر با نبر دار ہوگئ دفتہ رفتہ چند شہروں پر قابض بھی ہوگیا لہذا جب انگین اور قر امط کوشکست ہوئی تو عزیر نے نامی گرامی سیسالا را بوگھود برن ابراہیم کودشق کا گور نر مقرر کر کے دشق روانہ کیا اس وقت دشق اور اس کے آس پاس کے شہروں پر قسام کا قسا اور عزیز کے نام کا خطبہ بڑھ دیا ہونا اس کی موجود گی میں ابو محمود کی چھ پیش ندگئ فی قسام برستور کری حکومت کرتار ہا۔ اس دروان ابوتخلب فی بن تمدان اگور ز موصل عضد اندولہ سے فکست کھا کردشت کی طرف آیا قسام نے اس خیال سے کہ کہیں ہے جود بخو دیا عزیز کے تھم سے شہر پر قبضنہ کر لے دشق میں داخل نہ ہونے دیا ، چنا نچے ابوتخلب اور قسام کے درمیان ناچا کی پیدا ہوگئ اور ثوبت جدال وقبال تک کہیں ہے جود کیا رابوتغلب طبریہ چھا گیا اس کے بعد عزیز کا نظر ساما رفضل کی ماتحق میں دشق آ بہنچا ، اور قسام کا دشق میں عاصرہ کرلیا مگر اتفاق کچھ ایسا پیش آیا کہ نظر کا کام ہوکر عزیز کے پاس چلا گیا بعد عزیز کا نظر ساما رفضل کی ماتحق میں دشق آ بہنچا ، اور قسام کا دشق میں مشق روانہ کی ۔ سلیمان نے دشق کے باہر پڑاؤؤل اتسام کے البندا عزیز نے دوسری فوج سلیمان کو اس مقام سے بنادیا جہاں اس نے پڑاؤ تھا۔

ایندا عزیز نے دوسری کو البندول نے افرائی کو اسلیمان کو اس مقام سے بنادیا جہاں اس نے پڑاؤ تھا۔

مفرح بن جراح : انبیں دنوں بنوطے کاامیر مفرح بن جراح اور سارے عرب سرز مین فلسطین میں مقیم تھے اس جماعت کی اور شوکت و شان

<sup>•</sup> تارے ماس موجود جدید عربی ایریشن (جلد ماصغی ۵۷) بر"ابوتغلب" کے بجائے"ابوتعلب" تحریر ہے۔

1•٨

بڑھ کی تھی۔ آسیاں کے سرحدی شہروں کو آل وغار تھری سے تباہ پر بادکردہ سے تھے وزیز نے ایک لشکران کی سرکو ٹی کے لئے اپنے ہیں۔ بہتین تری ک ک متی میں یوانہ کیا، چنا نچے یہ لشکرکوج وقیام کرتا ہوار ملہ کی جانب روانہ ہوا قبیلے قبیل کا ایک بڑا گروپ اس کے لشکر کے ساتھ آمد س کے بعد مفرت کو اس وجہ سے شکست ہوئی یہ بنانہ ہوئی بلمکین نے چند دستوں کو پہلے ہی سے مور ہے میں بدیٹار کھاتھ ،مفرج کواس وجہ سے شکست ہوئی یہ سے سر نے کہتا ہوئی ہوئی بلمکین نے چند دستوں کو پہلے ہی سے مور ہے میں بدیٹار کھاتھ ،مفرج کواس وجہ سے شکست ہوئی یہ سے سرک سے مدر ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ اس کو پناہ دے دئی اس دوران بادشاہ روم حملہ کرنے کے لئے قسطنطنہ سے شمی علاقوں کی طرف روانہ منہ واس سے خصرہ بید ہوا ، پکچور خادم سیف الدولہ والی حمل کے گورز کواس واقعہ سے مطلع کر کے مدد طلب کی کمچور نے مفرج کی درخو ست منظور س کی وردل کھول کراس کی مدد کی۔

قس م اوربلکین کی جنگ ۔ اس کے بعد بلگین نے دُشق کی جانب رخ کیااور قسام کو یہ پیغام بھیجا کہ بیس کسی غرض ہے نہیں آ یا بمکنین نے اس کو شہر کے نظم ونسق کو ٹھی کرنے آیا ہوا ہوں ، قسام کے ساتھ اپومجود کی بھائی جیش بن صصاحہ بھی دمشق ہے نکل کے بلکین کے پاس میں بلکین نے اس کو سن کسی ساتھیں سے ساتھیں ہوئی گئین کے باہر تغیر نے کو کہا۔ اس سے قسام کو خطرہ پیدا ہوا فورا شہر کی جانب واپس چل پڑا اور پڑائی کی تیار تی شروع کروئی فیر میں تھونک تھونک کے دونوں وَثَمن میدان جنگ میں آگئے۔ انفاق ہوکی اس معرک میں قسام کے ساتھیوں کو تنکست ہوئی بلنکین نے شہر میں وضل ہو رفتی ویا تا تھا گئی کی ورسی خرض سے اس کی ویار ترم کردیا ، مکانات میں آگئے وی انفاق ہوکی اور کو ماضری کی اجازت دے دی قسام کو اس واقعہ کی طواع می سنتے ہی ہدتواس ہوگی ضرمت میں حاضر ہوئے کہ اور قسام کے لئے امن حاصل کرلیا۔ بنگامہ کارزار ختم ہوگی سب ہوگ سب ہوگ سے مگر چورہ کا بار نہ قسام کا ان جو گئے۔

قسام کی اطاعت: بلنگین نے اپنی جانب سے کتی نامی ایک امیر کوشہر کی حکومت پرمقرر کیا۔ چنا نچہ مجرم ۲۲ و میں اورت کا جھنڈ نے بوے شیام کی اطاعت: بلنگین نے دوسرے دن قسام کی خیال سے رو پوش ہو گیا۔ بلنگین کے ساتھیول نے قسام اوراس کے ساتھیول کے مکانت نوٹ سوئے شہر میں داخل ہوا۔ اس کے معذرت قبول کرلی اوراس کو سئے قسم نے میں محدرت قبول کرلی اوراس کو بیٹ قسم نے میں محدرت قبول کرلی اوراس کو بیٹ قسام مصردہ نہ کردیا عزیز نے بھی اپنی بے نظیر فیاضی ورحم دلی سے اس کوامن عزایت کیا۔

ومشق کا امیر پکچور: کچورجوکہ سیف الدولہ کا خادم اوراس کی جانب ہے تھ مس کا گورنر تھاان دنوں جب کہ دمشق عزیز اور قسام کی فوجوں کا مید ن
کارزار بناہو تقد تھ مسے عزیز کے تشکر کے بعد سائے اصلی اور المحالی اور کچور میں چل گئی کچور نے عزیز ہے اس کی شکایت کی ،عزیز نے بو معاں کی
گوشہ ال اوراس کورشق کی حکومت و بے کا وعدہ کیا۔ اس در دان اتفاق سے چیش آیا کہ مغربیوں نے مصر میں وزیر لسلطنت ابن کلس کے خدف ف بنووت
کردی اوراس کے قبل پرش گئے ، اس بنگامہ کے ختم کو نے کی غرض ہے عزیز کودشق ہے بلکین کے بلانے کی ضرورت محسوس ہوئی ، چنا نچے عزیز نے بلکین کودمشق ہے جائی کے دورت محسوس ہوئی ، چنا نچے عزیز کودمشق میں موگی ، چنا نچے عزیز کودمشق کے بلانے کی ضرورت محسوس ہوئی ، چنا نچے عزیز کودمشق سے بلکین کودمشق سے طلب فرمالیا اوراس کی جگورکودمشق کی حکومت سیر دی ۔

رقه چرا گیا اوراس پرقابض متصرف ہوگیا۔

بگچوراورسعدالدولہ کی جنگ: ادھرمنیر نے بھی دشق میں داغل ہوکر کامیابی کے ساتھ قبضہ حاصل کرلیا۔ استقدال واستحام سے حکم نی کرنے لگاس داقعہ کے بعد بکچو رہے دشق سے رقبہ میں پہنچ کر سعدالدولہ دائی حلب ہے جمع کی حکومت کی درخواست کی سعدالدولہ نے کی مصوت سے اس کومنظور نہ کیا۔ اس بناء پر بکچو رہے دینے ویسے منابیت سعدالدولہ پر جملہ کرنے کی اجازت طلب کی عزیز نے بکچور کی درخواست منفور فرما کے نوجیس عنایت کیس اور زال دائی طرابلس کواس کی مک اور مدوکر نے کولکھ بھیجا۔ چنانچہ بکچور نے وجول کومرتب کر کے سعدالدولہ پر چڑھ کی کردی سعدالدولہ نے بھی مدافعت ومقاجہ کی خرض سے فوجیس فراہم کرلیں اور حلب سے نکل کرمیدان جنگ ہیں آ گیا نزال نے اپنے دل میں بیٹھن کی کہ جس طرح سے ممکن ہو جنگ کے وقت بکچور کو دعاوی جائے۔ اس کواس بات پڑھیلی این نسطور س وزیر السلطنت نے ابھارا تھا جو این کلس کے بعدوزیر بن تھ۔

بگچورکافن بسنٹورکے مطابق انطاکیہ نے باوشاہ روم سے امداد کی درخواست کی تھی اوراس نے ایک پڑی فوج اس کی کمک پڑھیج دی تھی۔ الغرض نزال نے اپنے منشورکے مطابق ان عربوں سے جو بگچورکے دستے میں متض عرکہ جنگ کے وقت بھاگ جانے کے بارے میں سازش کر لی اوران سے اس معاملہ کے انجام ہوجانے پر بڑے بڑے وہ دو تاریخ درفول فوجول کاٹہ بھیٹر ہوا بگچو رکوئسی ڈریع سے اس رزش کی خبرال ٹی مرنے پر کمر بستہ ہوکر سیف الدولہ نے الدولہ نے الدولہ پر حملہ آ ور ہوا اور لولو کبیر (سیف الدولہ کے فارم) کا ایک ہی وارے کام تمام کردیا۔ سیف الدولہ نے لوہ کبیر کوفاک وخون پر بڑتی ہواد کچوکر بکچور پر حملہ کیا بگچور شکست کھا کر بعض قبائل عرب میں چھیا اور دوجار دوزک بعدا پی حالت درست کر کے سیف الدولہ پر جملہ آ ور ہوا اگر پہلے ہی جمد میں خود بکچور کے میدان جنگ سے پاؤل اکھڑ گئے اور پکڑ دھکڑ کے دوان مارا گیا۔ سعد الدولہ نے اس کے مال داسب کو صبط کرتے ہو تا ہے مارے میں ہوگیا بکچور کے میڈول نے بڑی کو اپنے باپ کے مارے جانے کا واقع کھی بھی جو اور اس سے سعد الدولہ ۔

سفارش کرنے کے بارے میں تحر کیک کے۔

حلب کا محاصرہ: چنانچ عزیز نے سعدالدولہ کے پاس بکچ ر کے بیٹوں کی سفارش کا خطا کیک قاصد کے ذریعے روانہ کیا اور یہ بھی تحریر کے بیٹوں کو میرے پاس مصر بھیجوا وراس تھم کے قیمل نہ کرنے کی صورت ہیں وہم کی بھی دی تھی۔ سعدالدولہ نے ایک بھی نہ ٹی تو کئی سفارت ونہ یت برے صور سے واپس کیا عزیز نے طیش ہیں آ کرایک جرار لشکر منجونکیین کی مربراہی ہیں صلب کے ماصرہ کرنے کے لئے روانہ کیا ، نہونکین نے صب پہنچ کرماصرہ کرلیان دنوں صلب میں ابوالف کا بین سعدالدولہ اور لولوء صغیر خادم سیف الدولہ تھاان دونوں نے سل بادشاہ روم کی خدمت میں مدد کے سئے سفارت بھیجی اگر چداس وقت یہ جنگ بلغار میں مصروف تھا گر بھر بھی ابوالف ان کی سفارت بھیجے پروالی انطا کیہ کو صلب کے مصوروں کی مدد کرنے کولکہ بھیجاوالی انطا کیداس تھی بہنچا منونکین کو س کے خبرال گئی صب سے محاصرہ اٹھا کہ دائے ہوائے دونتہ موائی کہ بہنچا منونکین کو س کے خبرال گئی صب سے محاصرہ اٹھا کر شکست دے دی اور اق وقید کر کے انطا کی کی طرف بڑھا تھا کیہ کے اطراف ہیں بنگامہ پر پا ہو گیا۔

البوکسن کی معزولی: اسی غیر حاضری کے دوران ابوالفصائل حلب کے آس پاس غلفراہم کرنے نکل کھڑا ہوا جس ہے جدم ہنگائی پید ہوگئی جتنا فراہم کرریا فراہم کر سیاباتی جورہ گیا اس بیس آگ لگادی۔ البذاجب بنجتگین حصار حلب کے لئے پھر والیس آیا اور سرکرنے کی غرض ہے فوجوں کو حلب کے اردگر دپھیل دیا الولوء صغیر نے ابوالحسن مغربی کی خدمت بیس صلح کا پیغام بھیجا۔ شرا لکا صلح ہوجانے کے بعد آپس بیس صلح ہوگئی منوتکئین وحلب کے اردگر دپھیل دیا الولوء صغیر نے ابوالحسن مغربی کی خدمت بیس صلح کا پیغام بھیجا۔ شرا لکا صلح ہوجانے کے بعد آپس بیس صلح ہوگئی منوتکئین کو حاصرہ حلب بروائیس جانے اور (وزیرا و محمن) مغربی دمشن کی جانب واپس چل پڑا۔ عزیز کو اس واقعد کی اطلاع ہوئی سخت برہم ہوا ہا ہی وقت منوتکئین کو محاصرہ کر لیا۔ اہل حلب نے بوش ہرم میں مدراور استعان کی غرض سے سفارت بھیجے اور اس کو اس سلوک کا معاوضہ دینے کا بھی وعدہ کیا۔

محمل کی تبابی: روی بوشاہ نہایت تیزی سے فوجوں کوآ راستہ کر کے حلب کی جانب روانہ ہوالولوء صغیر نے اس خیال سے کہ مسلم نو یا اورا سلام کواس سے سخت صدمہ اور نقصان بہنچ جائے گامنجوتکین کو باوشاہ روم کے آئے سے مطلع کردیا اس کے علاوہ جاسوسوں نے بھی یہی خبر منجوتدیں تک پہنچ دی۔ منجوتین نے مصحة محاصرہ اٹھالیا کئی بازار کل اور حمامات محاصرہ کے دوران ویر باد ہوگئے اس کے بعد بادشاہ روم صب پہنچ، اوالعصال اور یو ہو ہوئے اس کے بعد بادشاہ روم صب پہنچ، اوالعصال اور یو یو ہفتے سنے مصحة محاصرہ کی جانب کوچ کیا جمع اور شیرز کو فتح کر کے تخت و تاراج کر دیا جالیس دن تک طرابس کا محاصرہ ہے رکھا۔ گرکا میں بی کی صورت نظرند آئی۔ مجبور ہوکرا ہے ملک کووالیس گیا۔ان واقعات کی خبر عزیز تک پنچی بے صدشاتی گزرا جہاد کا اعلان کر کے اسمالی ہیں قاہرہ سے خروج کر دیا، استے میں منیر نے دمشق قتم کرنے کے دمشق کی جانب قدم بر حمایا۔

اخب روز راء معزلدین الدعلوی افریقه ومصر کے گورز کاوزیر السلطنت ایتقوب بن کلس تھا اصلاً یہ یبودی تھ پھر مسلمان کو ہوگا اخبید یہ کے دور عکومت میں مصر کے انتظامی امور کا ایک یہ بھی ختظم تھا ایوالفصائل بن فرات نے اس کو کتا ہیں معزول کردیا اور پھی جرمانہ بھی کہ یہ بھتو ب اس کواوا نہ کر سکا رو پوش ہوگی ہی بچھ مصر ہے مغرب بھاگ گیا اور معزلدین اللہ کے دربار میں پہنچ کر رسوخ حاصل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ مصر آیار فتہ رفتہ وزارت کا والک بن گیے۔ وربار معزبی میں اس کی بڑی عزت وقتی تھی معزلدین اللہ کے بعد عزیز بن معزلدین اللہ مند صورت پر تمکن بوااس نے بھی یعقوب کو بدستور عبد و وزارت پر قائم و بحال رکھا یہاں تک کہ معزلہ میں لیقوب نے وفات پائی عزیز نے نماز جناز و پڑھ کی تجییز وید فیس میں بھی یعقوب کو بدستور عبد و وزارت پر قائم و بحال رکھا یہاں تک کہ معزلہ میں لیقوب نے وفات پائی عزیز نے نماز جناز و پڑھ کی تجییز وید فیس میں میں شریک ہوااس کی طرف سے اس کا وین (قرضہ) اوا کیا اور اس کی تامکن خدمات کو یون تقسیم کیا کہ عدالتی واز تظامی خدمت حسن کی بن غمر ز (جوکہ مہ کا سردارتھ) کوعط ہوئی اور مالی خدمت عیسی بن معطوری کی گئی اس وقت سے دولت علویہ کی وزارت مسلسل اہل اقدام کے قبضہ میں ربی اور یہ وگئی ہوئے دولت علویہ کی وزارت مسلسل اہل اقدام کے قبضہ میں ربی اور یہ وگئی ہوئے دولت علویہ کی وزارت مسلسل اہل اقدام کے قبضہ میں ربی اور یہ وگئی ہوئی وی دولت علویہ کی وزارت مسلسل اہل اقدام کے قبضہ میں ربی اور یہ وگئی ہیں دولت علویہ کی دزارت مسلسل اہل اقدام کے قبضہ میں ربی

ہارزی: ان وزراء میں ہے ایک ہارزی تھایہ ہاوجود وزیر ہونے کے قاضی القضاۃ اور داعی الدعاۃ بھی تھا۔اس سے بیدرخواست کی گئتھی کہاس کا نام سکہ پرڈھلوا یا جائے ،اس نے اس کومنظور نہ کیااور بیسوچ کرکہیں میں مجبور نہ کیا جاؤں غریب الوطنی اختیار کرئی مقام تنیس میں کسی نے «رڈ الا۔

الوسعيدسرى: ابوسعيدنسرى بھى حكومت علوميكا ابك نامور وزيرتھايد بہلے يبودى تھا مگروزىر بننے سے بہلے سلمان ہوگي تھ۔

جرب نی: جرجانی بھی اس سلسلہ کا ایک جلیل القدر شخص تھا اس کو کئی کام کے بارے بیں لکھنے سے منع کیا گیا تھا اس نے اس کی تمیل نہ کی اس برحا کم نے اس کے باتھ کا سے ہوئی کام کے بارے بیں لکھنے سے منع کیا گیا اور ضلعت خوشنو دی سے سرفر زوممتاز ہو ابن کی باتھ کا سنے کی تمیم کھا کی اور میا گیا کہ دور سے اللہ کا اور طاح بربن باوشاہ وزیر السلطنت وین دار آومیوں سے تھا اس نے وزارت سے سنتھ دے کرجامع مصر میں گوششینی اختیار کرلی ایک وزارت کے وقت جھت سے گر کر مرگیا۔

ا بوالق سم: . . وزیرا سدطنت ابوالقاسم بن مغربی آخری وزیر تھااس کے بعد بدر جیالی خلیفه مستنصر کے زمانے میں سیف الدورہ کا وزیر بناس کے دور صومت میں بدر نے بہت زوروشور سے وزارت کی اوراس کے بعد بھی بیای حالت برر ہاجیسا کدان کے حالات کے سلسلے میں بیان کیا جائے گا۔

ق ضیو سے حال ت نعمان بن جحر بن مصور بن احمد بن حیون معزلدین الله علوی کی حکومت کے ذمانے میں قیروان کا قاضی تھ جب معزم مر سے بو نعمان کوعہد ہ قضاء عطا کیا یہاں تک کداس نے اس عہد ہ پروف ت بائل اس ک جگہ سی کا بیٹر علی مقرر ہوا۔ سے ہے جس تھا بمصر کیا تو عزیز نے اس کے بھائی ابوعبدالله محمد کوعہد ہ قضا پر مقرر کیا بخلعت دی اوراپنے ہاتھ ہے۔ س کے گھے میں تلوار حمائل کی بمعز نے اس کے باپ ہے اس محمد ہ قضاد ہے کا وعدہ کیا تھا۔ وقم اس کے دور حکومت میں اس نے بھی وف ت بی نے میں اس نے بھی وف ت بی نے شخص بہت بر جلیل اعدر بہت احسان کرنے والا اور عدالت واقماء میں ہے حدمی اطفاء اس کا زمانہ قضا خلائق کے لئے رحمت لبی کا ایک نمونہ تھا اس کے بعد اس کا بی زاد بھائی ابوعبداللہ حسین علی بن فعمان عبد خلافت حاکم میں عہد ہ قضا ہے سرفراز کیا گیا ۔ رصے بعد سے اس معزول اس کے بعد اس کے بعد سے بعد سے بھی معزول

<sup>🗈 ،</sup> پیھیں ابن ایاس کی کتاب (بدائع الزهود فی وقائق الدحور ) جلد الصفح 191 🗨 عارے پاس موجود جدیدایثریشن (بغد مهصفحه ۵۸) پرحسن بن فورز کے ایست بن در ترکزیرے۔ 🗗 سیمیس میوں میں ہے تھا،اور مسلمانوں کواس ہے بہت تکلیفیں پیچی۔ دیکھیں ابن ایاس کی (بدئع الزهور فی الدهور جلد اصفحہ ۱۹۳)

کر دیا گیر اور آل کر بے جوا دیا گیان کے بعد ملکہ بن سعید القارقی مقرر ہوا یہاں تک ہے۔ اطراف قصور میں عاکم نے اس کوہز اموت دے دی خیفہ ہے کم کی نظروں میں اس کی بہت عزیت تھی۔امور سلطنت میں اس کو پوراد ظل تھااور خلوت وجلوت میں سیخلیفہ عاکم کاہمراز وس تھی تھ۔

احمد بن محمد بن عبدالتد · سکد کے مارے جانے پراحمد بن عبداللہ بن البا العوام عبد ہ قضائے نوازا گیا بہی شخص حکومت عنوبیہ کے آخری دور تَب عبد ہ قضا پر مقرر رہا۔ قاضی کے متعلق واوری اور عوت کی خدمت میر در ہاکرتی تھی اور بھی بھی وائی الدعاۃ کا عبد قاضی سے لے بیاجاتا تھا اور اس خدمت پر ایک و ویرا شخص مقرر ہواکرتا قاضی حکومت کے ان عبد ہ داروں میں سے تھا جو جمعہ اور عبدوں میں خلیفہ کے ساتھ خطبہ دیتے وقت منبر پر چڑھا کرتے تھے۔ ۔ ب

حاکم با مرائقہ کی خلافت. ہم پہلے بیان کرآئے ہیں کہ تزیز نے ایس جہاد کا اعلان کیا تھا اور دومیوں کے ضاف جہ دکرے کے ف فوجیں آیہ ستہ کرکے خروج کرویا تھا کو چی وقیام کرتا ہوا بلبیس کی پہنچا بلبیس میں پہنچا کے ایسے چندامراض میں مبتلا ہو گیا کہ انہیں کے صدمہ ہے آخری رمضان ۱۳۸۲ ہیں اپنی حکومت وخلافت کے ساڑے گیارہ سال پورے کرکے مرکیا۔ اس کے بعداس کا بیٹا ابولی کا منصور مسند خدفت پر شمئین ہوا'' الی کم بامرائلڈ'' کا خطاب اختیار کیا۔

ار جوان اورا بوجمد کی کشیدگی: ارجوان کا خادم اس کے عبد حکومت میں بھی امور سلطنت کا نشظم اوراس پر نائب تھ جیب کہ اس کے بپ عزیز کے مہد حکومت میں ارجوان کار دیف وشریک تھا، ارجوان نے شاہی محل میں انتظ می اور مالی محکموں پر قیضہ سریا دولا' کے لقب سے اپنے کو ملقب کیا ہم والوں کوموقع مل گیا۔ رعایا کے مال اور عزت کو اپنی خواہشات نفسانی کا شکار کرنے کے بی جو تکسین کو یہ بات اور اس کے عداوہ ابوجمد کا ہم کا میں پیش پیش ہونا تا گوارگز را، ارجوان کا کھی بھیجا کہ اگرتم میری ہاں میں ہاں ملاؤ تو میں حکومت کے خد ف بغو وت کردوں، ارجوان کا دل ابوجمد سے تو بک ہی گیا تھا مجو تک بین سے سمازش کرلی۔

ا پومجر کے خلاف سمازش: جیش نے معزول کے بعد مصر کاراسۃ لہا تھوڑے دنوں کے سفر کے بعد مصریس داخل ہو ارجوان کے ہیں آن جانا شروع کی جیش اورار جوان نے متفق ہوکر میرائے قائم کی کہ اپومجمداور کتامہ کے بعد سرداروں کو جواس کے ساتھی ومشیر ہیں جس طرف ہے ممکن ہو مصر سے نکال دینا چیا۔اس میں زش میں شکر خادم عضد الدولہ بھی شریک تھا۔ای تعلق سے میدار جوان اور جیش کے ساتھ رہا کرتا تھا۔

۱۷٪ و م زاهرة) مرسلس كے بچائے بیانیاس الشام تحرير ہے۔ ایونلی منصور کی عربخت شینی کے وقت گیار و سال تھی۔ ( تاریخ کامل این افیر جدد و صفح ۱۸ میبوید ندن ( مترجم) یہ ایونلی منصور کی عربخت شینی کے وقت گیار و سال تھی۔ ( تاریخ کامل این افیر جدد ۱۹۵۹ میبوید ندن ( جدد ۱۹۵۹ میبوید ندن ( جدد ۱۹۵۹ میبوید ۱۹۵۹ میبوید کر ایال ر جلد ۵۱۹ میبوید ۱۹۵۹ میبوید اور تاریخ این نظرون کے جدید عربی یا یہ شین ( جدد ۱۹۵۹ میبوید ۱۹۵ میبوید ۱۹۵۹ میبوید ۱۹۵۹ میبوید ۱۹۵۹ میبوید ۱۹۵۹ میبوید ۱۹۵۹ میب

ابوگھر کی روپوشی: ... نفاق ہے ابوگھر کواس سازش کی اطلاع ہوگئی اس نے ابھی ارجوان وغیرہ اپنے مخالفین کے زیر کرنے کی تدبیریں شدہ نے کردیں۔ جاسوسوں نے ارجوان تک پی خبر پہنچادی پھر کیا تھا دونوں فریق میں فتنہ وفساد شروع ہو گیا مشرقی اور مغرلی فوجوں نے تلوریں نے مسلمے علی سے کھنچ میں۔ کشت وخون شروع ہو گیا۔ اس معرکہ میں مغربیول کوشکست ہوئی۔ ابو تھر جان کے خوف سے روپوش ہو گیا ارجوان نے حاکم کی خدمت میں حضر بھر رتمام واقعات عرض کئے اور اس کومند خلافت پر جلوہ افروز کر کے اس کی خلافت وحکومت کی دوبارہ بیعت لی۔

کتامہ کی بر ہا دی تجدید بیعت کے بعدارجوان نے سپر سالاران دمشق کوابوتیم گرفتاری کے بارے میں ایک خفیۃ کر پر بھیج خبر نہ ہوئی سپر سالاران دمشق اور اہل شہر نے اچا تک کر کے ابوتمیم کے گھریاراورخزانہ کولوٹ لیا۔ کتامہ کی خونریزی شروع ہوگئی۔فتہ وفساد کا دروازہ کھس "یہ بیک مدت تک دمشق میں اس فساد کی آگ مشتعل رہی عوام الناس اور بازاری امور سلطنت پر قابض ہو گئے۔

اس کے بعدارجو ن نے اوقحد کی خطامعاف کردی در بارشاہی میں حاضر ہونے کی اجازت دی اوراس کی تخواہ مقرر کر کے پہیے کی طرح مکان میں قیام کرنے کا تھکم دیا۔

صورکی فتح انہیں واقعت کے دروان اہل شام میں بغاوت ہوگی اہل صوب باغی ہوگئے ایک ملاح قلاقہ نامی کو اپنا میر بن لیا مفرج بن دغف بن جراح نے بھی عمم خلافت کی اطاعت سے مند موڑ کر کے خود سری اختیار کرلی۔ رملہ بنج کو آل وغار گری شروع کردی روم کا بادش و دفس بھی جوا سے مواقع کا منتظر اور حکومت اسلامیہ کا پرانار قیب تھا قلعدا قامیہ پر چڑھ آیا اوراس کا محاصرہ کرلیا۔ ارجوان نے ان واقعات سے مطلع ہو کر ایک عظیم فوج کو جیش بن صمصہ مدکی ماتحتی میں رملہ کی جانب روانہ کیا۔ اور دوسری فوج کو ابوعبد اللہ حسین بن ناصر الدولہ بن جمدون کی ماتحتی میں شروع کردی قل قدنے بن صمصہ مدکی ماتحتی میں رملہ کی جانب روانہ کیا۔ اور دوسری فوج کو ابوعبد اللہ حسین بن ناصر الدولہ بن جمدون کی ماتحتی میں شروع کردی قل قد نے بادشاہ روم سے مدد ، گلی ، بادشہ روم نے ایک بیڑ ہو جنگی کشتیوں شکست کھا کر بھا گئے اہل صوبہ کے مجوری گردن اطاعت جھا دی ، ابوعبد اللہ نے وصوبہ پر چڑھ دیا۔ مصری بنچنے کے بعد قلاقہ کی کھال تھینچ کی گئی اور صلیب پر چڑھ دیا گیا۔

وقش کا آئی۔ ۔۔۔۔ جیش بن صصامہ مفرخ بن دغفل کی سرکو بی کے رملہ بھیجا گیا تھا مفرخ یی جبرس کر جیش کے مقابلہ سے بھگ کھڑا ہوا۔ جیش کوج وقیام کرتا ہواد مشق بنجیا اہل وشق ملئے ہے جیش عزت واحترام سے ان لوگوں سے الماان کے ساتھ احسانات کے ان کی تکلیفیں دور کیں اور پھر وہاں سے اقامیہ کی طرف کوج کیا جہاں پر کہ دوشش بادشاہ دوم اپنے تشکر سمیت پڑاؤ کئے ہوئے تھے اور بلادا سلامیہ کوتاہ کر رہاتھ ۔ اقامیہ پر عساکر اسلامیہ اور دومی کی جہاں پر کہ دوشش بادشاہ دوم اپنے تشکر سمیت کھا کر بھا گے صرف بشارت احشید کی بن فرارہ پندرہ سوسواروں اسلامیہ اور دومی تشکیر سے صف آرائی ہوئی بشروع بیس جیش اور اس کے ساتھی کھٹے سے جیٹے اپنے بیٹوں اور چند غلاموں کے ساتھے کھڑا ہوا رومیوں کی تبال کے ساتھ میدان جنگ میں کہ ہوئے دوشش کی جہنب وغری اور مسلمانوں کی تبال کہ وہ بھر کہ اور کی ساتھیوں بیس سے ایک کردی نے قریب بیٹنے کے دوشش پر جمد کردیا اور پہید ہی جملہ جی دوقش کے دوقش پر جمد کردیا اور پہید ہی جملہ جی دوقش نے میں میں اسلامیہ کوئی کے دوقش پر جمد کردیا اور پہید ہی جملہ جی دوقش نے میں بھر کوئی کے دوقش پر جمد کردیا اور پہید ہی جملہ جی دول کی دوقش کے دوقش پر جمد کردیا اور پہید ہی جملہ جی دول کی دورڈ المادوشش کے دوشش کے دولیوں آئی کی گھر لوٹ آئی انطا کہ تک کے میا اس کو دورڈ المادوشش کے دولی اور دولیا دولی کے دولی کے میا اور اور اور کی اور میڈ کی دورڈ المادوشش کے دولی دولی کی اورٹ کے دولی کی کھر لوٹ آئی انظام کہتا کہ دولی کے دولی اور دولیا کی کوئی کے دولی کی کھر کوٹ آئی کوئی کھر لوٹ آئی کوئی کھر کوئی کے دولی کھر کوئی کے کہ دولی کوئی کھر کوئی کے کہ دولی کھر کی کوئی کوئی کھا گھر کوئی کے دولی کی کھر کوئی کے کہ دولی کوئی کھر کوئی کے کہ کوئی کھر کوئی کے کہ کوئی کھر کوئی کے کہ کوئی کی کھر کوئی کے کہ کوئی کھر کوئی کے کہ کوئی کھر کی کھر کی کھر کوئی کے کہ کوئی کوئی کھر کوئی کے کہ کوئی کھر کوئی کے کہ کوئی کھر کوئی کے کہ کوئی کوئی کھر کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کی کھر کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کی کھر کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کوئی کوئی کی کوئی کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کی کوئی ک

ومشن کے باغیوں کا اشجام: اس کامیابی کے بعد جیش نے وشق کے باہرا کیہ میدان میں قیام کیا کی مصلحت ہے ومشق میں نہ گی وشق کے وجوانوں کے سردار دن کو جوہنگامہ کے بانی بقطلب کر کے اپنی دوئی کا عزاز عنایت کیا اور آئییں میں سے ایک گروہ کو ابنا حاجب بھی بنایا ، روز اندان وگوں سے لئے نفیس نفیس کھانے بکوا تا اور انتہائی دریاد لی سے ان کوان لوگوں سمیت جو ان کے ساتھ ہوت کھا۔ ناتھا ،اس طریقہ سے ایک زمانہ گذر گیا تجھ عرصے بعد ایک دن جب بدلوگ کھانے کے کمرے میں گئے اپنے غلاموں کو اشارہ کر دیا انہوں نے دروازے بند کر کے تلوری نیام سے گذر گیا تھے عور کی انہوں نے دروازے بند کر کے تلوری نیام سے

یہ ل می لفظ کے بچائے حمدان ہے، دیکھیں (تاریخ کافل این اثیرجلد ۵ صفحہ ۱۵)۔

تھینچ لیں اوران لوگوں کے جان وتن کا فیصلہ کرنے لگے بقریباً تین ہزار آ دمی مارے گئے ،ان لوگوں کے مارے جانے ہے جیش کے دل کواظمینان حاصل ہوا۔ اپنی فوج کے ساتھ دمشق میں گیااوراس کا چکر لگا کرشر فاءرؤ ساء شہر کو دربار میں حاضر ہونے کی اجازت دی، جب وہ لوگ دربار میں آگئے تو ان لوگوں کے سامنے دمشق کے نوجوانوں کے سر داروں گول کر وایااور انہیں شرفاءرؤ ساء شہر کوبطور وفعہ کے مصرکی طرف دوانہ کیا۔ اس سے فتنہ وف دک جوطویل عرصہ ہے مشتعل ہور ہی تھی بچھ گی لوگ امن وامان سے اپنے اپنے گھروں میں دہنے گئے۔

جیش کی وفات: ان داقعات کے چند دنوں بعد جیش نے بواسیر میں مبتلا ہو کر وفات پائی اس کیا جگہ اس کا بیٹا محمود بن جیش دشق کا حکمران بنا۔ ار جوان کا قتل جیش کی وفات سے ارجوان کے باز و کمزور ہو گئے سبیل بادشاہ روم سے نامہ و بیام کر کے دس سال ۲۰ کے سے سنح کر لی اور اپک فوج برقد اور طرابیس غرب کے فتح کرنے کے لئے روانہ کی چتانچہ اس فوج نے ان دونوں مقامات کولڑ کرفتج کر رہا ،اور ارجوان کی صومت بریاس صقلی ۲۰ کومقرر کیا۔

چونکہ ارجوان کوحا کم والی مصرکی افواج میں زیاد ہ تعلق پیدا ہو گیا تھا، سیاہ وسفید جو چاہتا تھا کر گزرتا تھا اور بیہ بات اب حاکم کونا پہند معلوم ہونے لگی تھی نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ۱۳۸۹ ھیں حاکم نے ایک بے جاالزام لگا کرار جوان کو مزائے موت دے دی۔

خروج ابورکوہ: ابورکوہ کے بارے بیل بیگان کی کیاجاتا ہے کہ اس کانام ولید تھا ہشام بن عبدالملک بن عبدالرخمن الدافل اموی تا جدارا ندلو سیمنظمی کا بیٹا تھا جس وقت منصور بن ابی عامرا برلوسید ظلمی قابض ہوگیا اور بنوامید کے شیرادوں کو ڈھونڈھ ڈھوندھ کرتی کرنے لگا اُس وقت بیابورکورہ جس کی عمر غالبًا بیس سرل کی رہی ہوگی کے خوف ہے چھپ کرقیروان بھاگ گیا اور وجیں بچھ عرصہ تھمرا ہوالڑکوں کو پڑھاتا رہا بھرمصر چلا آیا۔ اور صدیث کی کتاب شروع کردی بھریباں ہے بھی برداشتہ ہوکر کہ ویمن سے ہوتا ہوا شام بہنچا اور ایپ ہشام کے بیٹوں بیس سے قدیم کی امارات کی تغیب دینے مگا۔

تر غیب دینے مگا۔

اس کی کنیت ابوارکوہ اس وجد سے ہوئی کی میصوفیوں کی عادت کے مطابق یانی کا کٹورہ اپنے رکھتا تھا۔

ویکصیں تاریخ کی بن سعید صفی ۱۸۳)۔ یاریخ این اٹیم میں صفلی" کے بجائے دصقلی" تحریر ہے ۔ ی س گمان کے باوجود علامہ این اٹیر اور این کثیر اس بر منفق میں تاریخ کی بین سعید صفحہ ۱۸۳۵)۔
 بات یرشفق بین کراس کاسلسلہ نسب بولدیت ہے جاملا ہے دیکھیں (الکال جلدہ صفحہ ۱۹۷) اور (البدلیة والنہلیة جلد الصفحہ ۱۳۳۷)۔

ابورکوہ اور بنوقرہ اسٹام میں تھوڑے دنوں تھہر کر پھرواپس آباور ہلال بن عامر کے بادیہ میں قرہ کے پاس تھہرالڑکوں کو آن کی تعلیم دیت اور لوگوں اور بنوقرہ است کرتا تھا۔ اس حالت سے ایک مدت گر دگئ جب بن قرہ سے اتحادی تعلق پیدا ہوگئے توجو کچھاس کے دل میں تھا اس کو خابر کرتے تو ہم کی اورت و حکومت کی دعوت و بینے لگا، چونکہ حاکم بامراللہ علوی نے ہر طبقہ کے آدمیوں قرآل و عادت کا ہاتھ صاف کرنے شروع کردی تھا مراء و شرف اور وس عسک وست تھگ آگئے تھے بن قرہ کے ایک گروہ کو بھی ان کے فتنہ و ضاد کی وجہ سے آل کر کے جلادیا تھا ، اس وجہ سے ان لوگوں نے ابور کوہ کے کہنے کو بسر وجیش تسیم کیا اور اس کے مطبع و منقاد ہوگئے اس کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ ان سے اور لواند مزائد اور زماند میں سے جوان کے بڑوی میں رہتے تھے لائے تھے میں گران سب نے ان لڑائیوں کو بالائے طاق رکھ کے بالا تھا تی ابورکورہ کی حکومت کی اطاعت قبول کر کی تھی۔

ایورکوہ کا برقہ پر قبضہ: نیال (والی برقہ )نے حاکم علوی (والی مصر ) کواس کی اطلاع دی حاکم نے ان لوگوں ہے جنگ کر نے ہے منع کردیا اورکوہ نے ان لوگوں کوجع کر کے برقہ پر چڑھائی کردی۔والی برقہ نے ان ہے زمادہ میں جنگ کی ،ا تفاق بید کہ والی برقہ کو تنکست ہوئی سراہال واسباب اورآ مات جنگ لوٹ لئے گئے اور بکڑوھکڑ کے دوران خود بھی مارڈ الا گیا،ابورکوہ نے اس کامیا بی کے بعد داد ودہش اور عدل واضاف شروع کردہ۔

حاکم کوشکست کی خبر ملی تواس کے بھی ہوش درست ہوگئے ،اپنے سپاہیوں اور تمال کوظلم وستم قبل اور غارتگری کی ممہ نعت کر دی اور تھوڑی مدت میں پانچ بزار سواروں کومرتب وسنح کرکے ابوالفتوح فضل بن صالح کی ماتحتی میں سپہ سالار، ابورکور ہ کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا۔

علی بن فلاح کی روائی: .... حاکم کواس واقعہ سے بے عدصد مہ ہوا اپنی حکومت پر پچھتایا، اس نے فوجیس آراستہ کر کے بی بن فعاح کوامیر بنا کے ابور کوہ سے جنگ کرنے بھیجا ادھرائل مصرفے در پر دہ ابور کوہ لکھ بھیجا کہ ہم لوگ حاکم کی ظلم وستم سے تنگ آگئے ہیں، آپ مصر پر حملہ بھیجئے ہم لوگ ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اس تسم کی خط و کتابت ابور کوہ سے کی تھی جسن بن جو ہر کم نڈرا نچیف تھ، ابور کوہ اس سے مطلع ہوکر برقہ سے صعید کی جانب بڑھا حاکم نے بیڈ جرس کر اپنے مما لک محروسہ کی ساری فوج طلب کر لی اور ان کوسا ہاں جنگ عط کر کے

ابورکوہ کےمقابلہ میردوانہ کیا۔

راس برکرکی جنگ: ای نوج بین عرب کے علاوہ سولہ ہزار جنگہو تے فضل بن عبدالله کاافسراعلی تھا،سب سے پہلے بی قرہ سے صف آرائی ک نوبت آئی ، بی قرہ کو شکست ہوئی ان کے سرداروں بی سے عبدالعزیز بن مصعب ،رافع بن طراواور محد بن الی بکر مارا گیا،اس کے بعد فضل نے اپنی حکمت مملی سے بی قرہ کے سرداروں کو ملانا شروع کیا، چنا نچہ ماضی بن مقرب کے جونی قرہ کا سربرآ وردہ سردار تھ فضل سے ل گیا۔ات بیس می بن فعد ح بھی آ گیا اس نے ایک دستہ توج فیوم کی طرف روانہ کیا، بی قرہ نے بسیا کردیا۔ حاکم نے مصر سے ایک تازہ دم توج اس شکست خوردہ شکر کی مک کے سئے روانہ کی ۔ابورکوہ اس اہدادی فوج کورو کئے کی غرض سے ہر مین کی جانب گیا،اوراس دن واپس آیا، ماضی نے فعل کواس کی اطلاع کردی ،اس

نے بھی جنگ ومقابلہ کے لئے نیوم کی جانب کوچ کیا۔ راستے میں مقام راس برگزیر دونوں تریفوں کامقابلہ ہوا ابور کوہ کی فوج میدان جنگ سے کھڑی ہوئی ، بی کلاب وغیرہ فضل ہے اس حاصل کر کے ابور کوہ سے علیجادہ ہو گئے۔

ابورکوہ کا خاتمہ عی بن فلاح تو میدان کارزار سے اپنی تشکرگاہ میں واپس آیا اور فسل ابورکوہ کی تلاش وقعا قب میں آئے بڑھا ماضی نے بہتے بن قرہ کو بہلا بھسل کر ابورکوہ سے علیحہ ہ کراد یا پھر خود بھی ابورکوہ کو ہیں جھا کر کہم اب فوسیل جائے اپنی جان بھائے کا تعدیدہ ہوگیا۔ابورکوہ پر بیٹان حال او ہے ایک قلعہ پر بیٹی بال قلعہ بی واٹل ہونے ہوئی ابورکوہ نے کہا میں فلیفہ حاکم ہام اللہ کا قاصد ہوں والی قلعہ کے پاس لایہ ہوں ، اہالی قلعہ بی وران کہ فور سے تہ ہارے میں دریافت کر لیں تو قلعہ میں آنے کی اجازت ویں 'ابورکوہ بین کرقلعہ کے دروازے برخم کیا ، اہالی قلعہ میں واٹل ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ بینو بہابورکوہ ہے ، فور آس کو جاست میں لے لیا اور ہاد شاہ کواس واقعہ ہے وردازے برخم کیا ، اہالی قلعہ ہوا کہ بینو بہابورکوہ گوشل کے بعدر میں میں ان بی سے فارش بھیجی ، ابورکوہ کواس سے طلب کیا۔ چڑا بورکوہ گوشل کے سفیر کے دوائے کر دیا۔ مصر جہنچنے پر حاکم ابورکوہ کو فوٹ بیا گیا۔ چربھی سرا تارکراس کی فیش کو صلیب پر پڑھایا بیدہ قعات کے ہوسے ہو جہابورکوہ کو تھی ہوا تارہ ہے بابر لے جانے کا تھی میں میں میں بینو کی بیا تھی کہ ابورکوہ وفات بیا گیا۔ چربھی سرا تارکراس کی فیش کو صلیب پر پڑھایا بیدہ قعات کے ہوسے ہی جان سے مینوں کے بعد کی بات بہ فضل کی بین کے درجات بر بہنوں کی بین دورجات بر بہنوں کو بیندر فوں کے بعد کسی بات بر مینوں کی بین درجات بر بہنوں کی بیندر فورس کے بعد کسی بات بر سیار کی بین سیار کے بعد کسی بات بر بیندر فورس کے بعد کسی بینوں کی بات بر میں کو بیندر فورس کے بعد کسی بات بر بینوں کو بات بر بیندر فورس کے بعد کسی بینوں کی بین بیندر کسی بینوں کی بر بیندر کسی بینوں کے بعد کسی بات بر بیندر کسی بینوں کی بینوں کسی بھی بینوں کسی بینوں کسی بھی بینوں کسی بینوں کسی بینوں کسی بینوں کسی بھی بینوں کسی 
فضل کافتل: ما کمنے اس صن خدمت کے صلہ میں فضل کی ہے انتہا عزت افزائی کی ، بڑے درجات پر پہنچایا پھر چند دنوں کے بعد کسی بات پر ناراض ہوکر قبل کرڈالا۔

بقیہ اخبار جا کم ... جس بن مجار ، جا کم بامر اللہ کے مہر حکومت کا ناظم و مد برتھا، جس کیا مدکا سردارار بیشت پناہ تھا جیسا کہ ہم پہلے بیان کرآئے ہیں ۔ ارجوان خادم خلیفہ ہ کم بامر اللہ کی ناک کا بال ہور ہاتھا، خلافت پناہ کے خادموں اور کنامیوں جس ایک مدت سے رقابت اور آپس ہیں ان بن چکی آئی تھی بیااوق ت پیر بخش وکشیدگی جدال واقال کی صورت اختیار کرلیا کرتی تھی ۔ چنانچہ کے ۱۳ پی مغر بیوں اور خادموں میں چل گئی ، ادھر سے حسن سوار ہوکر جنگ کے لئے لکا ۔ ادھر سے ارجوان دونوں وشمنوں میں متعدد لڑائیاں ہوئیں آخر کاردونوں دخمن قل وخوز بیزی سے رک گئے ۔ حسن کو معزول کردیا میں امران عزب اور ارجوان دونوں وشمنوں میں متعدد لڑائیاں ہوئیں آخر کارونوں دخمن قل وخوز بیزی سے رک گئے ۔ حسن کو معزول کردیا گیا ، سماری عزب دونوں کی بین فہر بن ابراہیم کو دادری کی خدمت سپر دک گئی اور ربجائے صندل کے برقہ کی حکومت ، یائس افسر بولیس کو عطا ہوئی ۔ اس دوران ۱۹ میں کا دورآ عمیا اورار جوان خادم کو آپس کی خدمت سپر دک گئی اور ربجائے صندل کے برقہ کی حکومت ، یائس افسر بولیس کو عطا ہوئی ۔ اس دوران ۱۹ میں کا دورآ عمیا اورار جوان خادم کو آپس می کا تب بن فہر پہلے کی طرح اپنا کا م کر تاریا۔ میں میں جو ہر کے قبضہ اقتر اربیل دی گئی ، کا تب بن فہر پہلے کی طرح اپنا کا م کر تاریا۔

یجیٰ بن علی طرابلس میں: میں ۱۹۳۰ھ مین فلفول بن حزرون معزادی نے حاکم گورزم صرکو بیا طلاع دی کہ طرابلس پھرمنصور بن بلکتین کے درورزہ حکومت میں داخل ہوگیا ہے حاکم نے ایک عظیم فوج کیٹی بن علی اندلسی کی سربراہی میں طرابلس کی حمایت کے لئے روانہ کی۔ کی کا بھائی جعفر ضفاء عبید بیر مصرف کی طرف سے ذاب کا گوزتھا لیکن کسی وجہ سے عبید یوں نے الگ ہوکر بنوامیہ کے حمایتوں میں داخل ہوگی تھ، چننچہ بیاوراس کا بھائی کچی اس وقت ہے برابر تکمرانان بنوامیہ کی جمایت کرتے چلے آ رہے تھے یہاں تک کہ منصور بن ابی مرنے کی الزمیں جعفر کو آل کرڈا اور وقت اس کا بھائی کی مصر میں عزیز کے پاس چلا آیا اوراس کی خدمت میں رہنے لگا لہٰذا جب حاکم ہامرامند کا دور حکومت آیا ور فلفور کی احلاع کی خرصدا شد جواس مضون برشتم لی تھا کہ اٹل طرابلس نے منصور بن بلکتین اطاعت پھر قبول کر لی ہے در بار حکومت مصر میں بہنچی ہوں م نے اس بچی کواس مہم کا سروار بنا کے طرابلس کی جانب روانہ کیا جیسا کہ ابھی ہم بیان کر آئے ہیں۔

بنوقرہ اور یکی سے مقام برقہ میں مقابلہ ہوا ہنوقرہ نے کیلی کی جماعت کو منتشر کردیا کیلی مجبوراً مصر کی طرف داپس روانہ ہوا اور پانس نے برقہ سے حرابلس کی طرف کوچ کیا۔

وزیروں کی تقرری اور معطل عضولہ والی دشق نے حکومت اپنے ہاتھ میں لی اور یانس کے بعد ملح خادم مقرر کیا گیا تھے ہوئ نے حکومت دشق اپنے ہاتھ میں لی اور یانس کے بعد برقہ کی حکومت صندل اسود کوعطا ہوئی۔

۳۹۸ میں حسین ابن جو ہروز برصیغہ جنگ کسی وجہ سے معزول کیا گیا امور سلطنت کا نظم وستی صالح بن علی بن جالح ور باری کے میر دہوا حسین کی بذھیبی صرف معزولی بی پرختم نہیں ہوئی بلک اس کے تھوڑ ہے ہی دنوں بعد آل کرڈ الا گیا حسین کوّل ہوئے زیادہ زمانہ گذرنے نہ پایا تھ کہ اس کا جانشین صالح بھی آل کردیا گیا۔ پھراس سے بھی پھے و صے بعد حکومت کا جانشین صالح بھی آل کردیا گیا۔ پھراس سے بھی پھے و صے بعد حکومت کو بھی زرعہ بن میسی بن مطور ش حکمرانی کرنے لگا مگراس کی وزرات اور دور حکومت کو بھی استحکام حاصل نہ ہوسکا وزارت کے تھوڑ ہے ہی دنوں بعد معزول کردیا گیا گوشنشین ہوگیا پھرا بوعبداللہ حسن بن طام روزاں قلدان وزارت کا مالک جوا۔

حاکم با مرامتہ: ... وزارت کی ان تبدیلوں کا سبب یہ تھا کہ حاکم بامرالندا یک رنگ بدتی شخصیت کا بالک تھا ظلم وستم کی بھی عادت تھی ہخت گیراتیا تھ کو اے بہل کرایاا کثر جان وا برو کے ڈرے شہر چھوڑ کر بھا گ گئے بچھ ہوگول کے امان کی درخواست کی ۔ چنا نجید حاکم نے ان او گول کو امان نامہ کلھودیا ، قصیح خضر ظلم وعدل اورخوف وامن ، پابند کی فد بہب بیراس کی حالتیں بدلتی رہتی تھیں ، اس پر کفر کا فتو کی دینا اس وجہ ہے کہ اس نے نماذ ، خبکا نہ کے چھوڑ دینے کا فرمان جاری کیا تھا غیر سمج ہو کو ک ص حب عقل اس کا تاکل نہیں ہوسکتا ۔ اور بالفرض اگر اس سے اس تھم کے افعال سرز دہوتے تو اس وقت قل کر ڈالا جاتا ۔ ہاں اس کا فد بہر ہو البتہ معروف وشہور ہے گر بوجود س کے اس معاملہ میں بھی اس کے بدلتے مزاج کی وہی کیفیت تھی بھی تراوت کی جبی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے عورتوں کو علم نبوم میں اس کو کمل وزارت تھی اواس کے احکام وتا شیرات کو بھی دل ہے مائیا تھا اس کے بارے میں میں جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے عورتوں کو بازاروں میں نکلنے ہے منع کردیا ۔

حاكم به مرالتد كافرمان: ايك مرتبراس عشكايت كائن كردوافض في اللسنت كماته بهاعت عنى زرّاوى اورنم زجازه يرج موت تحيير مجائر كي ما الدين قد تبين الرهد من الغي المابعد في ان امير المومنين يتلو اعليكم آية من كتاب الله المبين الاكراه في الدين قد تبين الرهد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقي الانفصام لها والله سميع عليم معنى امس فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقي الانفصام لها والله سميع عليم معنى امس بهافيه واتبي اليوم بمايقتضه معاشر المسلمين نحن الائمة وانتم الامة انما المومنين اخوة فاصلحوا بين اخوايكم واتقو الله لعلكم ترحمون الايحل فتل من شهد الشهدتين و الايحل عروة بين اثنين تجمعهم هذه الاحوايكم واتقو الله بها من عصم وحرم لها ماحرم من كل محرم من دم ومال ومنكح الصلاح والاصلاح والاصلاح بيس الناس اصلح والفساد والافساد بين العباد يستقح يطوى ماكان فيما مضى فلا ينتشر و يعرص عما القضى فلا بذكر و الإيقل على مسامر وادبر من اجراء الامور على ماكانت عليه في الايام الخاليه ايام الخاليه ايام

ابائناالائمة المهندين سلام الله عليهم اجميعين مهديهم بالله وقائمهم بامرالله ومنصورهم بالله معرهم لديس البله وهمم اذذاك ببالمهتبديه والمنصور ية واحوال القيروان تجرى فيها طاهر ة غيرخفيه ليست سمستور ةعنهم ولامطوية يصوم الصائمون على حسابهم ويقطرون ولا يعارض اهل الرويه فيماهم عليه صائمون ومصطرون صلاة الخمس للذين بها جاءهم فيها يصلون وصلاة الضحي وصلاة التراويح لامانع لهم منها ولاهم عنها يدفعون بخمس في التكبير عليها الخبائز للمختسون ولا يمنع من التكبير عليها المربعون يوذن بها لايوذنون لايسب احدمن السلف ولا يحتسب على الواصف فيهم بمايوصف والبخالف فيهم بما خلف لكل مسلم مجتهدفي دينه اجتهاده والي ربه ميعاده عنده كتابه وعيله حسامه ليكن عبادالله على مثل هذا اعملكم منذ اليوم لايستعني مسلم على مسلم بما اعتقده ولايعترض معترض عملي صماحهم فيمما اعتمده من جميع مانصه امير المومنين في سجله هذا وبعده قوله تعالى ياايها الذين امنوعليكم انفسكم لايضركم من صل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعافينسنكم بما كنتم تعلون

والسلام عليكم ورحمةالله وبركاته

اما بعد امیرالمونین تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی روش کتاب قرآن کی آیت تلادت کرتے ہیں۔ دین کے بازے میں زبردی نہیں ہدایت اور گمراہی واضح ہو چک ہے لہذا جو تحض كفريات سے مظر جوااور الله برايمان لايا تواس نے بيتك مضبوط ركى چكر لى ہے جو اور الله برايمان لايا تواس نے بيتك مضبوط ركى چكر لى ہے جو اور الله والى نبيس ب اورامندسنتا ب اورجانتا بكل كاون لواحق ك ساته كذر كيا اورا ج كادن اين ضرور بات ك ساته آكيا -اب مسلمانوں ہم لوگ امام ہیں اورتم لوگ امت ہو بینک ہرمسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے لیس بھائیوں میں جوڑ کراد واور القدینے ڈرتے ر ہوا مید ہے کہتم پر رحم کیا جائے گا جو خص تو حید ورسالت کا اقر ارکرے اور دو شخصوں میں نفاق نہ ڈاے وہ سب اس اخوت اسلامی میں واخل ہیں اس کے ذریعے سے جسے اللہ کو بیجانا ہوا جس کورو کنا ہوا اس کوتحر مات خون مال اور جائز عورت سے روکا ،صلاحیت اوراصلاح علق بہتر وعمدہ چیز ہے فساد اور فتند پر دازی خلائق منازیبالپندیدہ امرے گذشندیا توں کا تذکرہ ندکیا جائے اور زمانہ ماضیہ سے ایک طرف ہوکر کے اس کا ذکر ترک کر دیا جائے اور جواس ہے پہلے گذر چکا اس کو پیش نظر نہ کرنا جا ہے ان اموراور واقعات میں ہے جو پہلے ز ہانوں میں گذر سکتے خاص طور پر جمارے آباءمہتدین کے عہد حکومت کے تذکرہ ہے ''اللہ تعالیٰ کاسلام ان سب پر ہودہ کون ہیں کہ مهدى بالله قائم بامرالله منصور بالله اورمعزلدين الله وغيرجم بين اوروه سب راه راست يرينها ورمنصور ينقه اور قيروان كاحال ظابرغير پوشیدہ ہے ندان لوگوں ہے وہ تخفی ہے ندمر بسنة راز ہے روز ہ دارا ہے اپنے مذہب کے مطابق روز ہے رکھیں اورا فطار کریں ،کوئی شخص کسی مخص سے خواہ روزہ دار ہویاافطار کررہاہو چھیر چھاڑ نہ کرے بنمازہ جُگانہ جو مندمباً فرض ہے ہر مخص اواکرتارہے۔ نماز ج شت اورنم زتراویج ہےان کو بھی ندرو کے اور نداس ہے ان کو کوئی رو کے نماز جنازہ پریانچ تکبیر کہنے والے پانچ تکبیریں کہیں اور چار تکبیر کہنے والے بھی چارتکبیر د*ں کے کہنے ہے منع نہ کئے ج*ا ئیں مؤذن اذان میں جملی خیرالعمل پکاریں اور جو مخص اذان میں اس کو نہ کے وہ . ستایا ندج ئے ،گذشتہ اصحاب کو گالی نددی جائے اور ندان کی تعریف کرنے والوں سے جیسا کبان کی تعریف کی جاتی ہے مواخذہ کیا جائے اوراس بارے میں جوان کا مخالف ہووہ مخالف رہے ہرمسلمان ،مجنبند دینی معاملات میں اینے اجتباد کا ذرمہ دار ہے اور القد تعالی کے سامنے اس کو جانا ہے اس کے باس اس کی کتاب ہے اورای براس کا حساب مناسب ہے! اے بندگان خدا آج کے ون سے جیها کهاویرذکرکیا گیاہے تم عمل درآ مدکرواورکوئی مسلمان دوسرے مسلمان پراس کی اعتقادات میں دست اندازی ندکرے ورندکوئی شخص این این دوست کے خابی خیالات سے متعرض جو ان سب باتوں کو امیر المؤمنین نے اس فرمان میں تحریر فر وایا ہے اور اس کے بعد تول التد تعالى كابيب، اے ايمان والول تم اين ذات كاخيال ركھو جو شخص گراہ ہوجائے گا وہ تہميں كچھ ضرر مند پہنچائے گا ، جب كه تم

بدایت پر بو گئم سب کاانند تعالی کی طرف مرجع ہے ابنداشمیں وہ آگاہ کرے گاجوتم کردہے ہواوالسلام علیم ورحمۃ انندو برکانہ بیفر مان مادر مضان السیارک کو سوم سے کولکھا گیا تھا۔

ظاہر کی تخت نشین ان واقعات کے بعد حاکم ، ہام اللہ الوعلی منعور بن عزیز باللہ زار بن معزعلوی والی مقرجس کی سوائی اور مد صومت محال سے ابھی آپ اوپر پڑھ آئے ہیں مقام ہر کت انجیش مصر ہیں مقتول پایا گیا۔ یہا کثر رات کے وقت گدھے پر سوار ہوکر شہر کا چکر گایہ رہ تھ اور کو وقت گدھے پر سوار ہوکر شہر کا جکر نے وہ ب اور کو وقت گھ سے ناتھ جنانچ سن نیار ملا کی دوجانیت کی جذب کرنے وہ ب جاتھ جنانچ سن نیسویں شوال ابھی ہو کورات کے وقت اپنے گدھے پر سوار ہوکر چلا۔ دو سوار ساتھ ہو لئے اس نے دونوں سوار در کو بدی بدی والیس کردا کی اور خود غائب ہوگی پھر لوٹ کردوچا دروز تک شد آیا۔ ادا کین حکومت اس کے آنے کا انتظام کرتے رہے۔ بالآ خرمظفری صفایی ، قاضی اور بعض مصر حبین و ہوئے کو معظم کی طرف روانہ ہوئے ۔ جول بی پہاڑ پر پڑھے اس کی سواری کے گدھے کو دیکھا کہ بہتھ بوئ کو سے وہ دیکھا کہ بہتھ بوئ کی سواری کے گدھے کو دیکھا کہ بہتھ بوئ کو سے اس سے ان دوگوں نے اس کے تاریخ کی لیفین کرلیا۔

ا بن دواس کالل: بیعت لینے کے دوسرے دن ابن دواس بید سالار دوسرے بید سالار دول کے ساتھ کا بنت الملک ہاکہ کی بہن کی خدمت میں ہ ضربوا بنت الملک نے اپنے خادم کواشارہ کردیا''اس نے لیک کے ابن دواس کو کلوار پراٹھالیا یہاں تک کہ انھیں سیدس ان رول کے سر سنے ابن دواس ، رڈارا گیا بنت الملک برابر کہتی جاتی تھی''بیرہا کم کے خون کا بدلہ ہے''بیر' ہاکم کے خون کا بدلہ ہے''کسی نے دم تک نہ ، را۔

ا بوالقاسم بن احمد: ابن دواس کے مارے جانے اور خلیفہ ظاہر کے تخت نشین ہونے کے بعد بنت الملک ،سنطنت کے معامات کی گرانی کرنے گی۔ چارسال تک زمام حکومت اس کے قبضہ میں رہی اس کے مرنے کے بعد خدام خلافت معصاد اور نافر بن وزان امور مملکت کے سیاہ دسفید

<sup>•</sup> حام باماندقاہرہ بین ۳۳ ری اداول ۱۳۵ ہے بروز جعرات پراہوا، ۲۳ ہیں اس کی ولی عمدی کی بیعت اس کے باپ کی زندگی بیس ہی نے کی گئی ، ۲۳ ہیں ہیں باسکانے بین بہر اسلامی ہیں ہوا بطبیعت مستقل مزاجی بالکل نظی ہر کیے موقع بدائی ہے واقعات بہت بجیب وفریب ہیں، دیکھیس (تاریخ بن فدکان بعد نہر عصوفی نمبر ۱۳۵ معبویہ معر (مترجم) ● اس کے آن کی تفصیلات کے لئے دیکھیس (الکال این اشم جلد نمبر ۱۳۵ معنوی البرایہ و نہید جد نہ ساسنی ہوا میں الکال این اشم جلد نمبر ۱۳۵ معنوی کے بجائے مقلی ہے، دیکھیس (بن اشم کی کال جد نمبر ۱۳۵ معنوی ہوا میں اور کی واص اداوے سے عائب ہوا تھا، ● یہاں سے الفاق کے بجائے مقلی ہے، دیکھیس (بن المرک کال جد نمبر ۱۳۵ معنوی سے اسلامی کی بات کا کام سے الفاق تحریب ہوا ہو ہے کہ ہوا ہو ہو میں کے دولت سے الفاق ہے بہر کے دولت سے الفاق ہوں کے دولت سے الفاق ہوں کے دولت سے آئی کے دولت سے الفاق ہوں کے دولت سے آئی ہو کہ دولت سے آئی ہو کو دولت ہو گئی ہوں کے دولت سے آئی ہو کہ دولت سے آئی ہو کہ دولت سے آئی ہو کو دولت ہو گئی گئی ہو کہ دولت سے آئی ہو کہ دولت ہو گئی ہو کہ دولت سے آئی ہو کو دولت ہو گئی ہوں کے دولت سے آئی ہو کہ دولت ہو کہ دولت سے آئی ہو کہ دولت ہو کہ دولت سے آئی ہو کہ دولت سے آئی ہو کہ دولت ہو دولت ہو کہ دولت سے آئی ہو کہ دولت سے آئی ہو کہ دولت ہو کہ دولت سے آئی ہو کہ دولت سے آئی ہو کہ دولت ہو کہ دولت ہو کہ دولت ہو کہ دولت سے آئی ہو کہ دولت ہو کہ دولت سے آئی ہو کہ دولت سے آئی ہو کہ دولت ہو کہ دولت سے آئی ہو کہ دولت ہو کہ دولت سے آئی ہو کہ دولت ہو کہ کو دولت ہو کہ د

کرنے کے ماںک ہوگئے وزارت کاعبدہ ابوالقاسم بن احمد جرجرای کے سپر دہوا۔اس نے اپنے عہدوزارت میں حکومت اپنے قبضہ ہے کی تھی کی کی ک سرنہیں چدی تھی۔ پچھیں چسی تھی۔

شام کی بعناوت. انھیں واقعات کے دروان شام میں بغاوت بھوٹ نگلی بی کلاب سے صالح بن مرواس نے علب پر قبضہ کر ہیا۔ بنوجر ت اس کے گروونواح کو تباہ و ہر باوکر ناشروع کر دیا، ظاہر کواس کی اطلاع ہوئی تو جیس مرتب و تیار کرکے ہیں۔ ھکوز ریری وائی فلسطین کوش مکی جانب روانہ کیا۔ صالح بن مرواس سے اوراس سے مقابلہ ہوا، صالح اوراس کا حجوثا بیٹا مارا گیاز ریری نے دشتی پر قبضہ کرلیا اور حلب کوبھی شبل امدولہ نصر بن صلح کے قبضہ سے نکال کراس قبل کرڈ الا۔

اس واقعہ سے پہنے جب کے شیل الدولہ فلسطین میں تھااس کی اور ابن جراح کی اُن بَنی ہوگئ تھی اور بہت کالڑا کیاں ہوگئ تھیں انہیں فر بکول کے سلسلہ میں شیل الدولہ رملہ سے قیسار پیش جائے بناہ کریں ہوگیا تھا۔ ابن جراح نے رملہ کوجلا کرھا کہ وسیاہ کردیا اور شیخون مار نے کی غرض سے قرب وجوار میں اپنی فوج کو پھیلا دیااس نوٹ اور ھا تھر کی کاسیلا ب بڑھتے بڑھتے عرکی تک پہنچا۔ اہل بلبس اور اہل قر افد جان و آبر کے ڈرسے جلاوطن ہو کہ مصر چیے سے اس کے بعد صالح بن مرواس نے عرب کو جمع کر کے دشتی پرچڑھائی کی ، ان وفول دشتی میں ذوالقر نین ناصر الدولہ بن حسین حکومت کر رہاتھا۔ حسان بن جراح نے بیخبرین کر ذوالقر نیمن کی کمک پر فوج میں روانہ کیس۔ انقاق کچھالیا چیش آیا کہ دونوں گر دبول میں سنح ہوگئے۔ صالح بن مرواس نے وشتی ہے تھا لیا ، اس کے بعد ضیفہ ظاہر مصر کے گورز کے مغر لی فوجیس زریری کی ماتحق میں روانہ کیس جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چیکے اس اور اس نے دشتی پر قبضہ کرلیا۔

ظاہر کی وفات مستنصر کی خلافت: ....۵۱ شعبان سے میں کے وفلیفہ الغلامرلائز از دین اللہ ابوالحسن علی بن حاکم علوی والی مصرفے وفات پائی تقریباً سولہ سال خلافت کی (تینتیس (۲۹) سال کی عمریائی)۔

ضیفہ فل ہر کے انقال کے بعداس کا بیٹا ابوتمیم معد نے مسند خلافت پرقدم رکھا انستنصر باللہ'' کا خطاب اختیار کیہ حکومت ابوا نقام علی بن احمد جرجرا ک وزیرانسلطنت نے اپنے ہاتھ میں لی جوسابق خلیفہ کے عہد حکومت میں بھی عہدہ دزارت سے سرفراز تھا۔

انوشکین رز مری :....ان ونو سکومت وشق پرزرین کی مقررتهاجس کا انبیا نام انوشکیین قراس نے اپ عادل نه برتاؤے ملک میں امن واکون بیدر دیا تھا۔ ملک کے کس گوشہ ہے بغاوت اور فقد وفساد کی آ واز تک نہیں تی جاتی تھی مگر وزیر السلطنت ابوالقاسم کو اس سے دل نفرت تھی اور بمیشداس کی جاتی کی فکر میں دہا کرتا تھا، ایک مدت کے فور وفکر کے بعد ذریز می کے سکر ٹری (ابوسعید ) سے خط و کتابت شروع کی اوراس کے ذریعہ سے زریری کو حکومت عوبی کی فالفت پر ابھار نے لگا زریری نے اس خالفت کو تا پہند تصور کر کے ابوسعید کو اپنے دربار سے نظاو ایا اس جہ سے ابوسعید اور زریری کا درمیان کشیدگی اور منافرت پر ابھوگی، اتفاق ہے آئیس وفوں میں زریری کے لشکر چند سیابی کسی ضرورت سے مقرآ نے ہوئے نئے ۔ وزیر السطنت نے ان لوگوں کو بھی بہلا بھسلا کر اپنا بالیا چنا نچہ ان سیابیوں نے والیس کے بعد بقید لشکر پول اس مجھا بچھا کر زریری کو اس کی محمد کر نے پر آ ورہ و بیار کرایا۔ زریری کو کسی ذریدی براجا بھی محمد کر نے پر آ ورہ کو برا اور برا کو براجا کی محمد کر نے پر آ ورہ کو برا اور برا کو براجا کی محمد کر براہ کو براجا کی محمد کر نے پر آ ورہ کو براہ کو براجا کی محمد کر نے پر آ ورہ کو براہ کی کو مورت نظر نہ آئی تو دشت کو نیر براہ کو براہ کو براہ کو براہ کو براہ کی کی مورت نظر نہ آئی تو دشت کو براہ وہا کہ کی مورت نظر نہ آئی تو در موران رسدوغلہ کی فراہ می کی غرض ہے تر براہ کو براہ بھی ہو کہ براہ بھی ہیں جو بانہ بھی کی خرض میں کو براہ بھی کو براہ بھی ہی جو براہ بھی ہو براہ بھی براہ بھی ہو براہ کی براہ بھی ہو کا براہ بھی ہو کی کو کو براہ بھی ہو کی کو کسی تھی کو براہ بھی کو براہ براہ بھی کر دیا دو براہ براہ بھی کو براہ براہ بھی کی جو براہ بھی کی جو کسی ہوئی کو کو کسی کی جو کی کو براہ وہ براہ براہ براہ براہ براہ براہ کی کسی کی کو براہ براہ براہ براہ براہ کی کی کسی کی کو کسی کی کر کر براہ وہ براہ براہ براہ کی کر براہ وہ براہ براہ براہ براہ کی کی کسی کی کر کسی کی کر کسی کی کر کر براہ وہ براہ براہ براہ براہ کی کر کر کی در اور کی کسی کی کر کسی کر کسی کر کسی کر کر کر کر کی کر کر کو کر کر کر کر کر کر کر کسی کسی کی کر کر کسی کر کسی کی کر کسی کر کر کسی

عبال سیح فظ د ذبری ہے، دیکھیں (ابن اثیر کی تاریخ الکال جلد نمبر اصفحہ نمبر ۱۰۰۰ ہے اس شخص کانام مقلد بن کنافی تھی، (دیکھیں تاریخ ابن اثیر مطبومہ لیدن جلد نمبر ۱۰ اسفو نمبر ۱۳۳۳) مترجم

ماه جه دی لآخرین مذکوره میس وفات پائی۔

شام میں بغاوت زریری کی وفات سے شام کے امن عامہ میں خلل پیدا ہوگیا قرب وجوار کے عرب باشندوں کو طمع و مامنگیر ہوگئی۔ زیر السلطنت ابوالقاسم نے انتظاماً حکومت ومثق پرحسین بن جمان ان کومقرر کیا اس کی آخری اور انتہائی کوشش بیقی کہ بیشام کو حکومت معوی کے بغوں السلطنت ابوالقاسم نے انتظاماً حکومت ومثق پرحسین بن جمان ان کومقرر کیا اس کی آخری اور انتہائی کوشش بیقی کہ بیشام کو حکومت معوی کے جملوب سے بیت تار ہا۔ مگر کامیاب نہ ہوا حسان بن مفرج طائی نے فلسطین پر قبضہ کرلیا معز الدولہ صالح کا ابی نے صلب پر جملا کر کے شرب بارگاہ خلافت مصر سے مدد کی درخواست کی ، جب خوا فت سے کوئی مد ، باقی رہا قلعہ صلب وہ چندونوں تک فتح نہ ہوا اہل قلعہ نے درواز سے بند کر لئے ، بارگاہ خلافت مصر سے مدد کی درخواست کی ، جب خوا فت سے کوئی مد ، بینچی تو اہل قلعہ نے تعلقہ کو اپنے مدقبائل معز الدولہ بن مفرج صالح کے بہر دکر دیا اور اس نے قلعہ پر بھی قبضہ کر لیا۔

عرب برقہ میں : ..... غرض عرب کا یہ گروہ کوج وقیام کرتا ہوا برقہ کی سرز مین پہنچا ملک سرسبز وشادا بھا مگر ویران پڑا ہوا تھ وجہ بیتی کہ معز نے برقہ کے پہنچ ۔ تھ رہ کے رہ والے قبیلہ زمانہ کوجلاء وطن کر دیا تھا۔ لہذا عرب نے برقہ بینچ ہی ڈیر نے الور ہے اور ہے گئے۔ رفتہ رفتہ مغز ہیں ہے جہ بینچ ۔ تھ رہ س پر افظارے عزب کے اس دوران بنور عبہ نے حرب س پر افظارے عزب کے اس کو دوران بنور عبہ نے حرب س پر اس کے سمارا ملک خوزیزی اور نوٹ مار سے ہمرگیر ۔ اس کے بعد آئیں ہونے کی موراس کا ایک خوس میں بن یکی کے بعد آئیں عردان والی کے سرداروں میں چندلوگ بطور وفد (ویڑو پیش) معز کے دربار خلافت میں گئے۔ اس وفد کا مردار نبی مرداس کا ایک خوس بن بن یکی کی بعد آئیں وفد کے اس وفد کا برق اس کے بہا کر رہے تھے اس وقت افریقہ مصیبتوں نے کہا تھ اس وقت افریقہ مصیبتوں نے کہا ان وفد نے اپنے ملک میں بہنچ کر اپنی قدم کے ساتھ بھر وہی لوٹ مار کرنے گئے جیسا کہ اس سے پہلے کر رہے تھے اس وقت افریقہ مصیبتوں اور طرح طرح کی بلاؤل کا ٹھکا نہ بنا ہوا تھا۔ ایس خوزیزی ، ایس غار تگری افریقہ میں خوری بی اور نہ کے گئی اور نہ کی گئی اور نہ کی گئی ۔ اس وقت افریقہ مصیبتوں اور طرح طرح کی بلاؤل کا ٹھکا نہ بنا ہوا تھا۔ ایس خوزیزی ، ایس غار تھر کی خوری کی اور نہ کے گئی اور نہ کی گئی ۔

یوم اُلعین: ....مجبوراْمعزنے ان لوگوں کی سرکونی کی غرض ہے فوجیں تیار کیں مسہناجہ اور سوزان کے تیس ہزار جنگجوساتھ لے کرافریقہ کی جہ یت کے لیے نکل کھڑا ہوا اس کے مقابلہ ہو پرتین ہزاد عرب تھے۔اتفاق کی بید کہ باوجود کٹرت فوج کے معز کوشکست ہوئی صہناجہ کا گروہ بری طرح پا ہال ہو،معز نے بھاگردہ نماز میں مشغول تھا معزنے بھرحملہ کیا عرب نے اس واقعہ میں بھی ۔ نے بھاگ کر قیروان میں دم لیاس کے بعد بردی عمید کے دن جس وقت کہ عرب کا گروہ نماز میں مشغول تھامعزنے بھرحملہ کیا عرب نے اس واقعہ میں بھی

<sup>•</sup> المار المراق الم

معز کو پہپا کردای۔ پیشکست بہلی شکست سے ہوئ تھی۔ پھر تیسری بار معز نے زمانداور صہناجہ کوفو جیس کو تیار کر کے عرب پرحملہ کیااور ناکا می کے ساتھ پہپ ہوااس واقعہ میں اس کے شکر کے تین ہزار آ ومی کام آئے عرب کافتحمند گروہ ہارے ہوئے سپاہیوں کا مصلاے قیر وان تک تعاقب کرتا چاگیا و رمعز ک سپاہی شکست پر شکست اٹھائے ہوئے بھاگ جاتے تھے ایک ہوئی تعداد ماری گئی معز نے اپنے سپاہیوں کورسد وغلہ کی فراہمی کی غرض سے قیروان میں واضل ہونے کی اجازت دی، جوں ہی سفر کالشکر قیروان میں واخل ہوا عوام الناس سے ٹر بھیڑ ہوگئی اس واقعہ نے باقی ماندوں کا وار اینارا کردیا۔

قیروان کی فتح اور تباہی: بہر میں عرب نے قیروان پرتملہ کیا معز نے اگر چر تفاظت کا بخو بی انظام کرلیاتھا گمر بھر بھی پونس بن کچی سردار عرب نے شہر بعد پر قبضہ کرلیا معز نے گھر کراہل قیروان کومہد رہیں جائے قلعہ شین ہوجانے کا تھم دیاان دنوں میں مہدید کی حکومت تم بھی تھی ہے قبدیں کیا تھا 177 ھیل معز بھی عرب کی روز اندچھیٹر جھر ٹر ہے نگ آئے قیروان تھی جمیم معز کا بیٹاتھ 277 ھے میں معز نے اس کومہدید کی حکومت پر تنعین کیا تھا 177 ھیل معز بھی عرب کی روز اندچھیٹر جھر ٹر جھر تھا آئے قیروان سے مہدیہ جلا گیا ،عرب کوموقع مل گیا تمل و عار تگری شروع کردی ، قیروان اور اس کے قرب وجوار کے سب شہراور قلعوں کوآزادی کے سرتھ تہ وہ رہ دکیا ۔ 'جیسا کہ آئندہ ان کے حالات کے تھمن میں بیان کیا جائے گا۔

اس کے بعد دارالخلافت بغداد ماً ن بساسیری (بنی بوید کاایک غلام تھا ) کی سازش ہے اس وقت جب بنی بویدادر سلجور قبول کی حکومتیں فتم ہور ہی تھیں خلیفہ مستنصر علوی مصری کے نام کا خطبہ پڑھا گیا جیئیا کہ ہم ان کے حالات میں بیان کرنے دائے ہیں۔

ناصر الدول کافل .... خلیفه مستنصر کی ماں اگر چه توریخی گرامور سلطنت میں ای کاحکومت کا سکہ بیضا ہوا تھا وزارت کی تبدیلی اور تقرری ای کے قبضہ بین تھی وزارت حکومت مستغلب اور متصرف ہونے لئے ترکوں کواپئی فوج میں بھرتی کرلیا کرتے تھے لیکن یہ میں جس سے کشیدہ خاطر ہوجاتی تھی اس کواپئی جان کے لائے بڑجاتے تھے ،اس کے بائیس ہاتھ کا کہ تھیل تھا کہ جس سے نارض ہوتی اس بارے میں خلیفہ مستنصر کواشارہ کردیتی تھی ،خلیفہ مستنصراس کوفور آفل کرڈالیا تھا۔

ابتدا قلمدان وزارت ابوالفتح فلاجی ہے سپر دہوا کچھ عرصے بعد مستنصر کی مال کواس سے نارائسکی پیدا ہوئی۔ خلیفہ مستنصر نے اپنی ماں کے اشارہ سے ابوالفتح کوگر فقار کر کے قتل کروایا پھر ہے بہرہ ابوالبر کات حسن بن علی کوعطا ہوا وزیادہ زمانہ نبیس گزرا تھا کہ بیجھی معزول کیا گیا اس کی جگہ ابو محکہ تازوری ہی اس عہدہ جلید سے متاز ہوا۔ بیجمی چندونوں وزارت کر کے مارڈ الا گیا پھر ابوعبداللہ حسین بن یا بلی فلمدان وزارت کا ، مک ہوا۔

کوم الریش کی جنگ: . . دولت علویہ کے سودائی غلامنوں میں سے ناصر الدولہ بن تحدان نامی ایک شخص تھا کتا مداور مضامدہ اس کی طرف ، کل ، ہو گئے اوراس کے جمایتی بن گئے ایک روز کسی بات پرترکوں اور بارگاہ خلافت کے غلاموں میں چل گئی ، پچاس ہزار غلام جنگ کرنے جمع ہو گئے ۔ ترکوں کی تعداد صرف چھ بزارتھی ۔ ترکوں نے خلیفہ مستنصر سے غلاموں کی شکایت کی ،خلافت متا ب نے پچھ خیال نفر مایا ،مجور آترکوں کو بھی جنگ کے سئے تیر ہونا پڑا مقام کوم الریش میں مقابلہ کی جگہ تھری ، ترکوں نے نوج کے ایک دستہ کو پہلے سے کمین گاہ میں ہٹادیا تھا۔ اور باتی کو تیور کر کے سینہ سینہ لڑ نے نکلنے رائے تاریخ بیج ہے خلاموں نے کامیا بی کے جوش میں بڑھتے چلے آئے جس وقت غلاموں کا شکریہ سمجھ کرکہ یہ خلیفہ مستنصری فوج ہے بھاگ کھڑ ابدا سینکٹروں غلام کی کردیئے گئے اور تقریباً چاہیں بڑاروریا ہیں ڈوب گئے۔

حیران کی جنگ .... اس واقعہ سے ترکوں کی قوت بڑھ ٹی نظام حکومت کا شیراز ہ درہم وبرہم ہوگیا فتنہ وفساد کے دروازے کس گئے۔ شہی شکر ملک شام وغیرہ سے جمع ہوکر غلاموں کی کمک کوآ بیا اورغلاموں کے ساتھ لل کرترکوں کی سرکو بی کے لئے فکلا۔ اس شکر تعداد پندرہ ہزارتی ۔ اس وقت ترکوں کا گروپ جیرہ میں تھ چنا نچے شاہی لشکر حیرہ کی طرف بڑھا ترک بھی مقابلہ پرآئے۔ ناصرالدولہ بن حمدان ترکوں کی سرداری کرر ہاتھا۔ اس معرکہ میں ہمی ہوئی شاہی لشکر شکست کھا کرصعید کی جانب واہی آیا اور ناصرالدولہ ترکوں کے ساتھ کا میاب و کا مران اپنے قیام گاہ میں مالیں آیا

عبر المسيح لفظ تار ورنيس بلكه ياز ورب جور مله كا يك گاؤل كانام ب، ديكھيں (تاريخ اين اثير جار غبر ١٥) -

ناصر الدولہ بن حمدان ۔ اس کے بعد غلاموں کے صعید میں گروہ بندی شروع کردی اور ترکوں کا گروہ معافی ما نگنے کے لئے خلیفہ سے کل میں عاضر ہوا۔ مستنصری ماں بے کل کے غلاموں کو ترکوں کے تی کا اشارہ کردیا ،غلاموں نے بیکام کرنے کے لئے ہاڑئ بچادیا ، ترک اس کو تاڑھئی کے فلاموں کو ترکوں نے بنا کہ ان کو تنگست دی کر بہر چید آئے۔ ناصر الدولہ بھی ان کے ساتھ تھا ادا کین اور حکومت کے جمانتوں سے جنگ شروع ہوگئ ترکوں نے ان کو تنگست دی کر اسکندریہ اور دمیو دیر قبضہ کرلیا۔ ان دونوں شہروں سے بورے دیف سے ،خلیفہ مستنصری خلافت جاتی دی ،خطبہ و سکتھ کر دیا گیا ، دارالخلافت بخداد میں تاجداری خلافت عباسیہ سے خطو کہ تابت ہونے گی اس شورش کی وجہ سے اہل قاہرہ شہر چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگ نکے خلیفہ مستنصر نے یہ حال میں تاجداری خلافت عباسیہ سے خطو کر آب تا ہوائی منادی کرائی ، مستنصری مال نے بچپاس بزار دینار پر ناصر الدور ہے سے کرلی۔

ناصر الدوله کافکل مسلح ہونے کی وجہ سے فاصر الدولہ کے اکثر ساتھی اور نیز اس کی اولا دمتفر ق و منتشر ہوگئی ، خلیفہ مستنصر کواپنے پرانے کینہ کو انکام وقع ل گیا۔ ترکی سرداروں کو ملا کر حکومت علویہ کے خطبہ و سکہ جاری کرانے کی تحریکی ، ان لوگوں نے جواب دیا کہ جب تک ، صر مدولہ ہم میں موجود ہے یہ بات ناممکن ہے، خلیفہ مستنصر نے کہا ''اسی نے تو گڑ واکر تباہ و ہر بادکیا ہے اس کا دارا نیارا کرد و' ترک سردار اس فقرہ میں آئے ۔ رات کے وقت ناصر الدولہ کے مکان پر پنچے آ واز دی ناصر الدولہ کو چونکہ ان لوگوں سے کسی خطرہ کا اندیشہ نہ تھا ہم زنگل آیا۔ ترکی سردار مواری بی نیام سے تھنج کے وقت ناصر الدولہ کے مکان پر پنچے آ واز دی ناصر الدولہ کو چونکہ ان لوگوں سے کسی خطرہ کا اندیشہ نہ تھا ہم زنگل آیا۔ ترکی سردار مواری ہوئی کو سر لئے ہوئے خلیفہ مستنصر کی گوٹ پڑے یہ انداز کو بیا نہ نامی ایک خص کوامیر بنایا چنا نچہ یہ خدمت میں حاضر ہوئے ، یہ واقعہ میں جانے کے بعد ترکوں نے الذکر یہ نامی ایک خص کوامیر بنایا چنا نچہ یہ خدمت میں حاضر ہوئے ، یہ واقعہ میں کہ کا ہے۔ ناصر الدولہ کے بارے میں جانے کے بعد ترکوں نے الذکر یہ نامی ایک خص کوامیر بنایا چنا نچہ یہ حکومت عویکا انظام اور انصرام کرنے لگا۔

بدر جمالی: بدر جمالی ارمنی الاصل ،حکومت علویه کاپروان چر هایا بوا اورخلیفه مستنصر کاخادم تھا پہلے یہ والی وشق کا حاجب مقرر کیا ہی پھر دارالا مارت کے سواسارے شہر کی نظامت پر مقرر بوا۔ پھر جب والی دمشق نے وفات پائی تواس نے حکومت دمشق اپنے ہاتھ لے لی بہ س تک کہ بن منیر دمشق کا گورز بنا ، بدر حدور جد کا گفیت منیر دمشق کا گورز بنا ، بدر حدور جد کا گفیت شعد رتھا، نہایت قابلیت سے حکومت کی تھی۔ قابل حکر انوں میں شار کیا جاتا تھا

بدر کاعروی: جس وقت مستنصر کے ساتھ ترکول کے جھڑے ہیدا ہوئے اور آئے دن ترکول نے مستنصر کوتک کرنا شروع کیا اس وقت مستنصر نے بدر جمالی کوامور سلطنت کے انتظام کی غرض سے نوج بڑھ نے کہ بدر جمالی کوامور سلطنت کے انتظام کی غرض سے نوج بڑھ نے کہ اجازت دے بدی تنظیم کی غرض سے نوج بڑھ نے کہ اجازت دے بدی تھیں جاخر کے دل تیاروم تب کر کے دل جستی کو تاریخ کے ساتھ عکا سے در یہ کے داست مصر کی طرف کوچ کو بھوڑے دئول بعد مصر میں داخل ہوابارگاہ خلافت میں حاضر ہوکر خلافت میں حاضر ہوکر خلافت میں حاضر ہوکر خلافت میں کا شرف حاصل کی بہنی نہ مستنصر نے کل کے سواتمام شہروں کی حکومت عزایت کی خلاح مستنصر نے کل کے سواتمام شہروں کی حکومت عزایت کی خلعت فاخرہ سے سرفراز فرمانے بے کے بجائے جوام کا گلو بند عظ کیا اور وال دمشق کی طرح اسیدالا جل امیر الجبوش' کا خطاب دیا ماس کے علاوہ'' کا قل قضاۃ اسلمین' کے خطابات بھی دیے قلدان وزارت بھی بدر کے سپر دکی بغرض معم اور قلم دونوں کا ما مک بنایا ہمام امور سلطنت کنظم فی کا اختیاراس کو دیا ہوں کہ وہوں کو در اور خلافت میں عرض ومعروش کرتا ہوتا اس کے در سے سرفر کیا تھا۔ وہوں کا ما مک بنایا ہمام امر وہوں نے در قصار اس نے امور سلطنت کاظم فی سی مسید سے بالہ انظر اور اراکین حکومت کی جانب متوجہ ہوا۔ ان او وال سے میں منظم سے نے میں منظر فی کیا آئی بیاس کے سرداروں اور بی تھیل نے صور کو با بیا تھیں وہ کی دیا ہوتا اور موقت کی جانب متوجہ ہوا۔ ان او وال سے میں منظم میں خلیف مستنصر سے نام کو میں خلیف مستنصر سے لیا تھا ایک کیا در ایس کومت کی جانب متوجہ ہوا۔ ان او وال سے میں در دور ان اور وہ ن کا فراف کی میں خلیف مستنصر سے لیا تھا ایک کر کے وصول کر لیا۔ دمیا ظیر مفسد میں عرب کی ایک جی عت

قابض ہور ہی تھی بدرنے ان کی بھی سرکو بی کی اور دمیاط کوان لوگوں سے قبضہ ہے تکال لیا۔ لوانہ کی بھی گو ثنالی کی ان کے مردوں کو آل اور عور توں اور بچوں

<sup>•</sup> يبرل مج لفظ" الذكر" عديكسي (اين اثيركى تاريخ الكال جلد نبرصفي الم).

شا کیرتر کول کا قبطند. سلاطین بلجوفیدان دنون خراسان ،عراقین اور بغداد پرقابض تھاس وقت ان کا بادشاہ طغرلیک تھ۔ اید کوئی مک نہ تھ جہاں پرتر کول کا فیضند. سلاطین بلجوفی جوسلطان ملک شاہ بلجوفی کوفوج کا ایک نامور سردارتھا سلمیں ہدکد سلمیں ہم برحمد کیں۔ تھ جہاں پرتر کوں کا لشکر نہ بہتے ہوا۔ اتسنر کوشامی ، اسفس کے کے نام سے یاد کرتے تھے واقعہ رہے کہ ریتر کی نام سے تلفظ کی وجہ سے ناموں میں بہت تبد می ہوج تی ہے ہمذا قال ابن الا ثیر۔ (جیسا کہ ابن الاثیر۔ (جیسا کہ ابن الاثیر۔ (جیسا کہ ابن الاثیر۔ (جیسا کہ ابن الاثیر۔ کہاہے )۔

انسز نے رملہ اور بیت المقدس کوئز کرفتے کر کے دشق کا محاصرہ کیا اس کے قرب وجوار کے قصبوں اور یہادتوں کو غارتگری سے تباہ و ہر ہو کرنے لگا، ان دنوں دشق کی حکومت ، خلافت مصر کی طرف سے معلی بن حیورہ کے قبضہ بیل تھی معلی نے نہایت جزم واحتیاط سے قبعہ بندی کی ، اتسنر نے اگر چہلوٹ مارسے دشق کے مضاف ت کو ویران وخراب کر دیا مگر دشق فتح نہ ہوا ہے تک دشق حملے آورگروہ کا تختہ شق جنگ بنار ہا۔ مسل ہے حصر ، رسد غلہ اور مدوکی آمد ورفت نہ ہونے کی وجہ سے اہل دشق نے معلی کے خلاف بعناوت کر دی۔ بیچارہ معلی اپنی جان بیچا کے ہلسیس بھ گ گیا اور وہاں سے مصر چلا گیا ضیفہ مستنصر نے اس کوگر فتار کر کے جیل میں ڈال دیا حتی کہ بحالت قیدمر گیا۔

ومشق کی فتخ: ...معلی کے چلے جانے کے بعد مصامدہ نے جمع ہوکرائتصار بن کی کودمشق کی امارت کی کری جیٹھایا وزیرا مدولہ لقب دیا ہگر تھوڑے ہی ونوں بعد مہنگائی کی وجہ سے اہل دمشق کی حالت نازک ہوگئی اس دوران خلات عباسیہ کا ایک نامور ہوکر امیر قدس شریف ہے آگیا اورس نے صرول کا حوصلہ ہڑھا دیا۔ابل دمشق نے مجبور ہوکر امان طلب کی اورشہر کو محاصروں کے حوالہ کر دیا فیتحمند امیر نے وزیرا مدولہ کو قلعہ بازیس میں سے جب کرنظر بندر کھا اورخود کا میاب و کا مران ماہ ذیقت میں دہش میں داخل ہوا خلافت عباسیہ کا بھریرہ دمشق کے قلعہ پراڑا یا گیا جامع مسجد میں خلیفہ مقتدی کے نام کا خصبہ پڑھا گیا۔

قدس کی فتح اور بناہی ۔ ۔ اس کے بعد ۲۹ میں انسز نے مصر پرحملہ کیا بدر نے گردونواح کی عربی فوجوں کوفراہم کر کے انسز کا مقابلہ کیا ، ایک خوز یز و بخت جنگ کے بعد انسز کوشکست ہوئی ان کے اکثر ساتھی کام آگے اور انسز شکست اٹھا کرشام کی جانب لوٹاوشق بہنے کراہل وشق کاشکریہ وا کیا اور اہل قدس نے چونکہ اس کی عدم موجود گی ہیں سرکشی اور بغاوت کی تھی اس وجہ سے ان لوگوں کا محاصرہ کیا اور بزور تیج فتل وغارت کرتا ہوا شہر ہیں وافل ہوگیا شکست خوردہ گروہ مسجد داود عافیظ میں جائے بناہ گزیں ہوا مگر ان بے چاروں کو وہاں بھی بناہ نہ کی ہزار با آ دمی مسجد انصی میں اس سے اس دوران امیر الجوش بزار با آ دمی مسجد انصی میں اس سے کام سے اس موجود کی میں موجود کی جانب روانہ کی چنا نجیف سے اللہ والہ دشق بہنی کری صرہ کیا رسمہ وغلہ کی آ مد بند کردی آئے دن الرفائیوں سے اہل وشکی کرنے لگا۔

شام میں تنش کا تقرر: سلطان ملک شاہ تاجدار سلجو قید نے میں اپنے بھائی تش کوشام کی عکومت سپر دکی تھی ساتھ ہی اسے بیٹھی ار شاد کیا تھا کہ شام کے جن جن شہروں کوتم لڑ کرفتح کر لو گے وہ سبتہارے مقبوضہ تسلیم کئے جائیں گے جنائچ تش نے شام میں پہنچ کر صب فوت شی کی مانست ن کی ایک عظیم فوج اس کے دیتے میں تقدمت میں بیٹے کر صب فوت شی کی تسمت میں ایک حالب کو اس محاصرہ اور تملہ سے سخت مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی کسی فریق کی قسمت

<sup>•</sup> اصل كتاب مين بيجكه خالي ب(مترجم) - ◘ يهال صحيح لفظ أسيس بي يكيس (تاريخ كال جلد نمبر واصفي نمبر ٣٠٠) -

کا آخری فیصلہ نہ ہواتھا کہ اتسنر نے دمشق ہے کہلا بھیجا کہ مصری فوجوں نے دمشق کامحاصرہ کرلیا ہے رسدوغلہ کی آید بند کر دی ہے۔اً ہر آپ میری مدد نہ کریں گئے تو مجھے مجبورُ اشہرکوفریق مخالف کےحوالہ کر دیٹایڑے گا۔

انسنر کافکل سنٹ نے بید بیغام سن کروشق کی جانب کوچ کردیا بمصری سید سالار کوجو پیٹر کی تو وہ بھی محاصرہ اٹھ کے شکست خوردہ گروہ کی حرب کا بھرتا نظر آیا ،اسنے میں تنش نے اس کوٹ کا اس کی آمد کی خبرس کراس سے ملنے کے لئے وشق سے باہر آیا۔ تنش نے اس کوٹ و کی حرب کر کے شہر پر قبضہ کرلیا۔اوراس طرح آ ہستہ آ ہستہ تاجد رجوقہ بر سے کر کے شہر پر قبضہ کرلیا۔اوراس طرح آ ہستہ آ ہستہ تاجد رجوقہ بر سے شام پر قبضہ کر کے شہر پر قبضہ کر کے دشت پر چڑھائی کے ۔ ان شام پر قبطہ کر کی میں اور کردگی توجوں کو تیار ومرتب کر کے دمشق پر چڑھائی کے ۔ ان میں میں تاج الدولہ تنش سلطان ملک شاہ کا بھائی حکومت کر رہا تھا ،اس نے مصری فوج کی آمد کی خبرس کر نہا بیت حزم واحتیا ہے ۔ قلعہ بندی کر بس سے جملہ آورگروہ کی ایک بھی نہ چل تکی میں موجود کی بیکا میں معری فوج کی آمد کی خبرس کر نہا بیت حزم واحتیا ہے۔قلعہ بندی کر بس سے جملہ آورگروہ کی ایک بھی نہ چل تکی ، تاکام ونا مرادہ ہوکروا پس گیا ، پھر سے بھی معری فوج کی آمد کی خبرس کر نہا کہ جس میں موجود کی ۔

منیرالدولہ کی بعناوت: ۱۰۰ س مرتبہ شہر صور کوقاضی عین الدولہ بن ابی عقیل کے قبضہ ہے واپس لے لیا اور اس کے بعد شہر صید ، اور شہر جمیل کو بھی کے بعد دیگر نئے کر کے اپنی جانب سے گور فرمقرر کیے ۔ ۱۳۲۰ ہے میں فرانس نے جزیرہ صقلیہ کو مسلمانوں کے قبضہ سے نکال لیا اور ۲۸٪ ہا میں میز الدولہ جوق والی شہر صور نے علم مخالفت بلند کیا جس کو بدر جمالی نے حکومت علویہ کی جانب سے صور کی والایت پر مقرر کیا تھا۔ چنانچہ بدر جمالی نے ال کی مرکو بی کے لئے ایک فشکر روانہ کیا جس وقت پر فشکر شہر صور کے قریب پہنچا اہل صور نے پینچرین کرشا ہی فشکر منیرالدولہ باغی کی مرکو بی کو آئی سے ان کی مرکو بی کردیا ہو اللہ میں الدولہ ہے تھے بین نہ آئی تھبرا گیا۔ مصری فشکر نے بلا جدال وقبال شہر پر اہل شہر کی مدوسے قبضہ کرمیا اور منیر الدولہ کو گرفتی رکر کے اس کے ساتھ مصرروانہ کردیا۔ جو ل جی پہلوگ مصر پہنچ بارگاہ خلافت سے ان قید یوں کے شرک کا تھم صادر ہو جس کی الدولہ کو گرفتی رکر کے اس کے ساتھ مصرروانہ کردیا۔ جو ل جی پہلوگ مصر پہنچ بارگاہ خلافت سے ان قید یوں کے شرک کا تھم صادر ہو جس کی نہا ہے۔ تیزی سے تیزی سے تیل کیا گیا:

بدر کی موت: ان واقعات کے بعد ماہ رہے الا ول ہے ٢٨ ہے جی امیر الجمع شیدر جمالی نے انتقال کیا ،ای سال عمر کے طے کئے ،اس کے دوخانہ زاد سے ایک کانام امین الدولہ لا دیز تھا اور دوسر ہے کانصیرالدولہ انگین بدر کے مرنے کے بعد خلیفہ مستنصر نے امین الدولہ لا ویز کو اس کی جگہ مقرر کرنے کی رائے طاہر کی نصیرالدولہ کو یہ بات نا گوار گزری فوج کو تیاری کا تھم دیکر سوار ہوگیا ۔سار ہے شہر میں آیک ہلا ساچ گی ۔ بدوایوں اور بازار یول نے قصر خل دفت کو جائے گئیر لیا۔ خلیفہ مستنصر کو خت و ناملائم کلمات سنانے گے۔ خلیفہ مستنصر نے مجبور ہوکرا پی پہنی رائے ہے رجوع کی اور بازار یول نے تھر خل ابوالقاسم کو بدر کی جگہ دور یہ بنایا اور بدر کی طرح طور وطریقہ سے امور سلطنت کا انتظام کرنے گا جیس کہ اس کے باپ بدر کا رویہ تھا اس کی وزارت کے بعد بی خلیفہ مستنصر نے وفات بیائی۔ چونکہ ابوالقاسم بن مقری عہدوز ارت بدر میں نہایت کا کام کرتا تھا اس وجہ سے بعد انتقال محد ملک ابوالقاسم ، فلمدان وزارت کا بہی ما لک بنایا گیا۔

مستنصر کی وفات اور مستعلی کی خلافت: ... خلیفه مستنصر بالتدایقیم ابوالین علی اظاہر لاعز از دین التدعلوی والی مصروش مے یوم التر ویہ (آتھویں ذالحبہ) کے ۱۷ ہو وفات بائی ساٹھ سال اور بروایت بعض مؤ رضین پینیٹ سال خلافت کی اس نے اپنے زبانہ خلافت کے شروع میں بروے برف سے مصر نب اٹھائے طرح طرح کی تکالیف برواشت کی مال خزانہ لوث گیا بے سروسانی اس حد تک پہنچ گئے تھی کہ اس کے پاسوائے اس ایک فرش کے جس پر جیشا کرتا تھا اور کوئی مال واسباب باتی نہ بچا برائے تام خلیفہ تھا ،اصل بات سے ہے کہ اس کی معز ولی میں کوئی کسر باتی نہ رہی کہ اچا تک اس نے بہوں وحواس کو درست کر کے امور سیاست کی جانب توجہ کی عکاسے بدر جمالی کو بلا بھیجا اور جب بدر جمالی آگیا تو تمام امور سلطنت کے سیاہ وسفید کرنے کا اس کو اختیار دے دیا۔ بدر نے تھوڑ ہے دوں میں بزنظمیاں دور کرکے اس کے ممالک مقبوضہ کوایک متمدن اور مہذب ملک بناویا

<sup>•</sup> اس واقعہ کی وجہ میں بیان کی جاتی ہے کہ تقش نے حلب کے تربیب بیٹنی کرمھری فوج کا جب کوئی نام دنشان نہایا تو اتسنر کی اس حرکت پر ناراضگی کا اظہار کی کوئیہ سے بر وجہ مدوطلب کی تھی ، انسنر نے معذرت کی جس کوئنش نے قبول نہ کیااورا ہی وقت گرفنار کرئے تل کردیا ، حافظ الوالقاسم ابن عسا کروشش نے لکھا ہے کہ بیرواقعہ 27 سے دکھیں ( تاریخ بن اثیر جلد نمبر واصفی نمبر 27 )۔ بن اثیر جلد نمبر واصفی نمبر 27 )۔

اورشای اختیارات کوای بیاندے برتے لگا جبیا کر ضروری تھا۔

مستعلی کی تخت سینی مستنصر نے اپنی وفات پرتین بیٹے چھوڑ ہے۔ (۱) احد (۲) نزار (۳) ابوالقائم کہا جاتا ہے کہ مستنصر نے نزار کوا ہے ول عہد بنایا تھا چونکہ نزار اور مجد ملک ابوالقاسم وزیر السلطانت میں اُن بن تھی وزیر نے یہ بچھ کر کہ ہیں نزار کری فلافت پر مشمکن ہو کر جھے کی تشم کا نقصہ ن نہ پہنچا نے مستنصر کی بہن کو بہکایا کہ ابوالقاسم کی فلافت کی تحریک سیجئے میں آپ وعدہ کرتا ہوں کہ امور سلطنت ہمیشہ آپ کی رائے اور ذمہ داری سے انجام پذیر ہوا کریں گے ہمستنصر کی بہن نے اس بناء پرقاضی اور داعی کے سامنے ابوالقاسم کی ولی عہد کی کا ظہار کیا اور تشم بھی کھائی۔ اُس اراکین میومت نے ابوالقاسم کے ہاتھ پر خلافت وامارت کی بیعت کرلی ' کمستعلی باللہ'' کے مہارک لقب سے یاد کرنے گئے۔

نزار کافکل : نزار مستعلی سے بواتھ اس کو بیہ بات نا گوارگر ری بیعت خلافت لینے کے تیسر ہے دن محرچیوڈ کرا سکندر بیچا گیا ۔ نصیرالدولہ انسکس ، بدر جمالی کا غلام اندنوں اسکندر بیٹ تھر ان کر دہا بھا اس سے اور مجھ ملک ابوالقاسم و زیرالسلطنت سے بہت بنی تھی نصیرالدولہ من کر کہ ابوالقاسم مند خلافت پر جمکن کیا گیا ہے باغی ہوگیا اور خلیفہ مستحر کی ولی عہدی کے مطابق نزار کی خلافت کی بیعت کر کے در مصطفی لدین اللہ کے خطاب سے مخاطب کرنے گا۔ در ہر خلافت مصر میں اس کی خبر ہوئی ، وزیرالسلطنت نے ایک فوج تیار کر کے نزار کی گوشائی کی غرض سے کوچ کیا ، کوچ وقیام کر تا ہوا اسکندر رہے بہنچ اورا پنے مد مقابل و شمن کا محاصرہ کر لیا ایک مدت کے عاصرہ و جنگ کے بعد محصور ول نے امان عاصل کر کے شہر پناہ کا دروازہ کھول دی اسکندر رہے بہنچ اورا پنے مد مقابل و شمن کا محاصرہ کر لیا اور نزار کوشتی پرسوار کرا کے قاہرہ دوانہ کر یا۔ خلیفہ مستعنی نے نزار کوشتی نے تی کر کرواوی اس کے بعد ہی وزیرالسلطنت اصل کر کے کہا ۔ فرید کے کہا میں مورٹ کیا ۔ خیفہ مستعنی اس کے بعد ہی وزیرالسلطنت اصل کی مقابل و بخاوت اور بر شی پر ڈائٹ ڈ ہو کی ، افسین نے گتا خانہ جواب دیا ، خلیفہ مستلی کو خاطب کر کے کہا۔ ' وصورت والا! پیش وخوٹر بیزی کفلا ہے میں وسکن' کے بیس ہوسکن' ۔ معنوب وسکن' کی مورٹ کیا گورٹ کی کھار کے کہا۔ ' وصورت والا! پیش وسکن' کیس ہوسکن' کیس ہوسکن' کیس ہوسکن' کیس ہوسکن' کو بین ہوسکن' کیس ہوسکن' کے کہا کو خلاص کی کھیں ہوسکن کو کو کیس کو کیا کیس ہوسکن' کیس ہوسکن کور بیار کھیں کور بین کور بیار کو کی کورٹ کیس کی کھیا گیسکن کے گستا خانہ جو اس میں کھیں کورٹ کی کھیں کورٹ کیس کیس ہوسکن' کورٹ کورٹ کورٹ کیسکن کورٹ کیسکن کے کہ کورٹ کیسکن کیس کیس کیسکن کورٹ کیسکن کیسکن کورٹ کورٹ کیسکن کورٹ کورٹ کیسکن کورٹ کیسکن کیسکن کورٹ کیسکن کورٹ کیسکن کیسکن کیسکن کورٹ کیسکن کیسکن کیسکن کیسکن کورٹ کیسکن کیسکن کورٹ کیسکن کیسکن کورٹ کیسکن کیسکن کیسکن کیسکن کیسکن کیسکن کیسکن کیسکن کورٹ کیسکن کورٹ کر کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کیسکن کیسکن کیسکن کورٹ کورٹ کیسکن کورٹ کیسکن کورٹ کیسکن کیسکن کورٹ کیس

تاج الدور پتش والی شام کے انتقال پراس کے دونوں بیٹوں رضوان اور دقاق میں خانہ جنگی کابازارگرم ہوگیا دقاق دمشق میں رہتہ تھا اور رضو، ن صب میں \_رضوان نے اپنے صوبہ میں چند دنوں تک خلیفہ مستعلی نام کا خطبہ پڑھاتھا گر پھرخلافت عماسیہ کا خطبہ پڑھنے لگا۔

عیسائیوں کا بیت المفرس پر قبضہ: بیت المقدس کی حکومت پرتاج الدولہ تنش نے امیر سقمان بن ارتی تر کمانی کومقرر کیا تھا اس کے بعد بی بیسیائیوں نے شیا کی طرف قدم بڑھائے عیسائی کروسیڈروں کی جماعت رفتہ وفتہ فضطفیہ پنجی اوراس کی خلیج کوعور کیا والی قسطنطنیہ نے اس خیال سے کہ عیس ئی کروسیڈروں کو اپنے ملک میں راست وے ویا خیال سے کہ عیس ئی کروسیڈروں کو اپنے ملک میں راست وے ویا نے بیاجی عیس بھول نے پہلے انطا کیے بہنچ کر جنگ کا نیز وگاڑ ااوراس کو باغیان سپر سالار سلجو قیہ کے قبضہ سے تکال لیا انطا کیہ کے باغیوں کو حریف مقابل چنانچے عیس میں بڑھ

می صرہ میں چھوڑ کر بھا گ۔ نکااکسی ارتنی نے راستے میں مارڈ الا اور سرا تاریحے میسائیوں کے پاس اتطا کید میں لے آپاس واقعہ ہے شکریش مربر میں یو ئے رعب اور داب کاسکہ بیٹھ گیا اور اس کے سرواروں کی آئکھوں میں آئندہ خطرات کی تصوریں گھومنے گیس۔

محمل اورعسکہ پرعیسائیوں کا فیصہ: پہلے کر ہوقا ،والی موسل فوجیں مرتب کر کے عیسائی کر وسیڈر دوں ہے بدلہ مینے نکا اور مرح ور آئی بیتی کے براؤڈ الا دق ق بن تیش سلیمان بن رائق طعمکین ، تا بک والی مصاور والی سنجار بھی آ آ کر کر ہوقا کے پائ جمع ہوئے۔ گر دونوا کے تر ورس مور بیسی کر کے فوجیس آ راستہ کیس اور انطاکیہ پرعیسائیوں کے تیر و دن قبضہ کرنے کے بعد انطاکیہ وجھڑانے کے لیے دی گیا۔ عیس ئیوں نے بھی چروں ہے میس اُلی مورد یمنید نامی ایک عیسائی ، دش ہوتا ہے میس اُلی موجہ میں شریک تھے۔ انکا سرور یمنید نامی ایک عیسائی ، دش ہ تھ ۔ عیس سُر میں میدا ورسیس اُلی فوجوں سے صف آ رائی کی نوبت آئی ، خت خوز برئی کے بعد مسلمانوں کو تکست ہوئی۔ ہزاروں مسلمانوں کوعیس اُلی کر وسیڈروں نے قبل کی اور ان الشکر گاہ پر قبضہ کے بعد عیس ئیوں نے مصل کو جانب بڑھا ایک مدت تک اس پر محاصرہ کے رکھا بلا خراس کے مددگارا پی کامی بی سے نام مید ہوگوسی کر اُلی پھران عیس ئیوں نے مصل کو جانب بڑھ مصل کے بعد عیس ئیوں نے مصل کو جانب بڑھ مصل کی بیا اجوا صافے میں دور تھریں کر اُلی پھران عیس ئیوں نے مصل کو بڑھ کے مصل کر اُلی پھرائی نے دور اور کا مسلم کی دور تھی مکہ کو بڑھ بے بڑے مصائب کا سامنا کرنا پڑا جوا صافے میر دور تھریں جانبی ہوں نے مصل کو بڑھ کے دور اور اور اور کی مسلم کی بیار ہور کی مسلم کی بیار ہور کے باہر ہے۔ کر دی میں مدتوں مکہ نوج نہ بھر کے بہر ہے۔

افضل بن بدر جمالی کا بیت المقدس پر قبضہ: ای پرآشوب زبانہ میں اہل مصرکو سلجو قیداور ترکوں کے زیر کرنے کا شوق پیدا ہو ، وزیر استطنت افضل بن جمالی نوجیس تیاد کرکے بیت المقدس کے جس ان دنوں عمان اور ایغازی ارتق کے بیٹے اور اس کا بھتی یا توتی اور چیز د بھائی سونج موجود تھے۔ فضل نے چا بس مخبیقین تلعیث کی بیت المقدس کوفتح کرنے کے لیے نصب کرا کیں تھیں۔ تقریباً چالیس ون مح صرہ کئے رہا بھر موجود تھے۔ فضل نے چا بس مخبیقین تلعیث کی بعد سقمان ایلغازی اور ان کول کے ساتھ جوان کے ساتھ اجھے برتاؤ کئے اور ن کے چھے ج نے کہ بین اس کے ساتھ المقدن کی ان سے مزاحمت ندکی لہذا سقمان شہر الرہا چلاگیا اور ایلغازی نے عراق کا راستہ دیا ،ان لوگوں کی روائلی کے بعد افضل نے احمیر ن سے تم مرکی جانب واپس آیا۔

عسقدان کامحاصرہ ۔ وزیرالسلطنت افضل بن بدر جمالی امیر الجوش نے بیت المقدی پرعیسائیوں کے قبضہ کی خبرین کرنوجیس آرستہ کیس اورعیسائی کروسیڈروں کو بیت المقدیں ہے باہر نکالنے کے لئے مصرے کوچ کیا ،عیسان فوجیس بھی افضل کے لشکرے جنگ ٹرنے کے لئے بڑھیں اورا دی تک تملہ کر کے ان کو بسپا کر دیا ہمصری نشکر کا ایک گروہ متفرق ومنتشر ہوکر گولروں کے گنجان باغ میں جاچھپا، عیسائیوں نے آگ لگادی۔سب کے سب جل گئے ادر جو گھبرا کر باغ ہے باہر نکلااس کوعیسائیوں نے بیدر لیخ قتل کرڈالا۔

اس ہوش ربادا تع کے بعد عیسائی فوجیس عسقلان کی طرف واپس آئیں اور پہنچتے ہی محاصرہ کرلیا ہیں ہزار دینار بطور تاوان جنگ ہے کرواپس وئیں۔

آ مرکی خلافت: مصرکا حکران خلیفه مستعلی ابوالقاسم احمدین مستنصر بالله علوی ۱۵ صفر ۱۹۵۰ هکواین خلافت بر ببینها یا گیااور" لآ مر با دکام الله "کا خطاب اختیار کیا خلفاء علویه میں ہے کوئی شخص اس ہے اور مستنصر ہے زیادہ کم عمر خلیف نہیں بنایا گیااس کی بیرهالت تھی کہ اکیلا گھوڑ ہے برجھی سوار نہ ہوسکتا تھا۔

عیسا سیوں اور مصر بوں کا مقابلہ: ۱۹۳۱ ہیں افضل امیرائیج شمھریہ نے دوبارہ فوجیں تیار کر کے عیسائیوں سے جنگ کرنے کے لئے شام کی جانب روانہ کیں، سعد الدولہ طورشی تا می ایک امیر جواسکے باپ کاغلام تھااس مہم کاسر دار بنایا گیار ملداوریافہ کے درمیان عیسائی کروسیڈروں سے معرکہ آرائی ہوئی عیب ئیوں کے سروار کا تام بغددین تھا، پہلے تملہ میں عیسائیوں نے مصری اشکر کوشکست دی چکڑ دہکو کے دوران سعد الدولہ مارا گیا ،عیسائیوں نے اس کے خیمہ اور لشکر گاہ پر قبضہ کرلیا اور دہاں پر جو کچھ مال واسباب پایالوٹ لیا۔ افضل کواس واقعہ کی خبر طی تواس نے اپنے ہیئے شرف المعالی کوفوج کا مردار مقرر کر کے روانہ کیار ملہ کے قریب عیسائیوں سے فہ بھیڑ ہوئی شرف المعالی نے عیسائیوں کوشکست دی، بغددین گرفوری کو کرکے درسے گنجان درختوں میں جھپ گیا اور جب جنگ کا ہنگامہ ختم ہوگیا تو چند عیسائی سرداروں کے ساتھ نکل کر چیکے سے دملہ چلاگی۔

رملہ پرشرف المعالی کا قبضہ: .....شرف المعالی نے اس مہم کوسر کرے دملہ پرجملہ کیا پندرہ دن تک محاصرہ کئے آخرکاراس کو فتح کرلیا۔ چارسو عیسائیوں کوئل کیا اور تین سوعیسائی سروار وں کوگر فرآد کر کے مصر بھیج ویا مگر بغددین اس واقعہ ہے بھی بال بال فیج کریافا چلا گیا اتفاق ہے اس دروان عیسائی نائزوں کا ایک بڑاگروپ بیت المقدس کی زیارت کے لئے آیا ہواتھا۔ بغددین نے ان کوسلیس لڑائی لڑنے کی ترغیب دی اور جب وہ آ ، دہ وتیار ہو گئے توان کو مرتب وتیار کر کے عسقلاں کی جانب بڑھا۔ شرف المعالی پیزس کرا ہے باپ افضل امیر الجوش کے پاس چلا گیا اور عیسائیوں نے عسقلان پر بلا جدال وقبی ل قبضہ حاصل کرلیا۔

تاج العجم کی گرفتاری ... اس کے بعد شرف المعالی نے بری اور بحری فوجیں تیارکیں ،اپنے باب کے نامورغلام تاج المعجم کوظیم فوج کے ساتھ فنظل کے رائے عید ئیوں کے مقابلہ پرعسقلال کی طرف روانہ کیا اور قاضی ابن قادوں کی متحق جس جنگی کشتیوں کا بیڑ و در با کے رائے یا فاکی جانب بھیجا چنا ہے المعالی نے عسقلان کے قریب بھنچ کر پڑاؤڈ الا ۔ قاضی قادوس نے تاج المحجم کو کہلا بھیجا ''آ کے ہم ہم متفق ہوکر عیسائیوں پرحمد کریں'' تاج المعجم نے انکاری جواب دیا'' افضل امیر الحیوش کو اس واقعہ کی اطلاع ہوگئی ، افضل نے اس وقت قاضی ابن قادوس کو تاج المحجم کے گرفتار کر لینے کو لکھ جمیجا اور اپنے خادموں میں سے جمال الملک کو عسقیلان کی جانب روانہ کیا اور شامی لئکر سرداری بھی اسی کو عطاکی ۔

سناء المدنک کا عیسائیوں پر جملہ: ۲۹۲ ہائیں داقعات پر کمل ہوجا تا ہے آئندہ ہے ۲۹ ہیں مصری اور عیسائیوں فوجوں میں آپس میں کی جمیز چھاڑ نہیں ہوئی ۲۹۸ ہیں وزیر السلطنت افضل نے اپنے دوسرے بیٹے سناء الملک حسین کوعیسائیوں کے مقابلہ پر روزانہ کیا اور جمال الملک کواس کے ساتھ جانے کا تھم دیا۔ چنانچہ سناء الملک پانچ ہزار فوج کی جمعیت سے عیسائیوں سے لڑنے روانہ ہواطفکین اتا ہک والی دشق سے کمک طرب کی طفتکین نے تیرہ سوسوار تھے دیئے عسقلان اور یا فاکے درمیان مسلمان اور عیسائی فوجوں کا مقابلہ ہوا اور ہزاروں آ دمی کام آ گئے اس کے بعد دونوں فریق ایک دوسرے سے خود بخو دعلیحد وہو گئے ،اسلامی کشکر عسقلان اور دشق کی طرف واپس آگئے۔

بگراش کی سمازش: کے ۱۳۹۵ ہیں بگراش بن تیش عیسائیوں سے ل گیا تھا۔ دجہ رہتی کے طفتگین نے اپنے دوسرے تھیتی و فاق بن تیش کو حکومت کی کرسی پر بٹھ نے کا اراد و کیا تھے ،اسی دجہ سے بگراس نے عیسائیوں سے سازش کر کی تھی اوران کے ل گیا تھا۔ طرابلس پرعیسانی حملہ۔ طرابلس پرخلافت علویہ ی حکومت کا پھر پرواڑ رہاتھا۔ ای خطرنا ک زمانہ میں عیسائیوں نے سکا بھی می سہ و کررہ تھا۔ محصوروں کی مدوادر مک مصری دارالخلافت ہے آ رہی تھی۔ سوم ہے دور میں جہازوں کا بیڑ و دریا کے راہتے عیس کی متبوض ت ہے طرابس کے ساحل پر پہنچ ، سروار محص کبیر لیننی ریمینی میں تھا۔ اس بیڑو میں غلہ ، رسداور فوج کی کافی مقدار تھی ، سروانی خیل کا بھانجا بہتے ہے طرابس کا می صروکے بوٹ تھا سروانی اور یمینڈ میں ان بن ہوگئی۔ بغدوین والی بیت المقدس نے بہت جلد دونوں میں سمح کرادی۔ ادھر ن دونوں نے متفق ہوکے طرابلس پرحملہ کیا اُدھر مصر دول کی آ مدور فت بند ہوگئی۔

ظرابیس کی فتح: سیسائیوں نے طرابل کے شہر پناہ پر چڑھنے کی غرض سے چند برج بنائے تھے جن کوآ ہستہ آ ہستہ لڑتے ہوئے تنہر پنہ ہ کی ویوار سے جائے مد دیا۔ میسائی فوجیس اس کے ذریعیہ سے شہر پنا کی دیوار پر چڑھ گئیں اورلڑتے ہوئے دوسری ذکی الحجہ سعوی ھفتح کرلیا۔ بہت خوز بزی ا ہوئی بڑار ہو قیدو گرفتار کر گئے گئے۔والی طرابلس نے مفتوح ہونے سے پہلے اپنے چند سرداد کشکر کے ساتھ امن حاص کرلی تھی اوراس جان کاہ داقعہ سے پہلے دُشق چلاگیا۔

اس کامیانی کے بعدا یک دوسرابیر و کشتیوں کا طرابلس کے ساحل پر پہنچا جس پرایک سال کے خرج کا غلہ بھرا ہوا تھا'عیب ثیوں نے صور صد ا'اور بیروت کے محاصر فوجوں پرتقسیم کردیامخضر میدکی آہشد آ ہستہ عیسائیوں نے شام کے تمام ساحلوں پر قبصنہ کرلیا۔

ا بیک وصاحت: ہم نے ان واقعات کوحکومت علویہ کے تذکرہ میں اس وجہ سے خاص طور سے تحریر کیا ہے کہ ان مقامات پرخد فت علویہ کا قبضہ تھ۔ بقیہ حالات کوعیسائیوں کی تاریخ کے خبمن میں بیان کریں مجے انشاءاللہ تعالیٰ۔

مصریوں کا عسقدان پر قبضہ: عسقلان پرخلافت علویہ مصرکا قبضہ تھااس کی حکومت مٹس الخلافۃ نامی ایک امیر کے قبضہ بیل تھی۔ بیت امقدس کے گورنر بغد بن مٹس الخلافت علویہ سے اپنے تعلقات نیاز مندی ختم کر لئے۔ بیخبر در بارخلافت مصرتک پینجی ،امیر ابحوش افضل نے ایک فوج تیار کر کے عسقلہ ن کی جانب روانہ کی اور امیر لشکر تک یہ ہمایت کردی کہ جس وفت مٹس الخلافۃ لشکر میں آئے فورا گرفی رکر لیناکسی ذریعہ سے مٹس . خدفت کواس کی اطلاع ہوگئی تھام کھلائ الفت برآ مادہ ہوگیا۔ اور جتنے اہل مصراس کے شہر میں متصرب کو نکال دیا۔

ستمس انخلافت کافل ... ...وزیرالسلطنت امیرالجوش افضل نے غصہ خفنڈا کرنے کے لئے شمس انخلافت کونہایت نرمی کا خطالکھ اوراس کواس کے عہدہ پر بحال رکھنے کا اظبر رکیا معرفت کاول وزیرالسلطنت کی طرف سے جاف نہ ہوا ساتھ ہی اس کے اہل عسقد ن کواس سے خید گ ومن فرت پیدا ہوا گئی ۔سب نے منفق ہوکر حملہ کردیا ہگر گرفتار کر کے آل کرڈالا کے۔اور خلیفہ آمر باحکام اللہ اوروزیرالسلطنت افضل کے در ہار ہیں اس و تعدی اطلاع کردی خییفہ آمر نے دارالخلافت مصر سے ایک شخص کوامیر مقرد کر کے عسقلان روانہ کیا۔اس امیر نے عسقلان پہنچ کراہل عسقد ن کے سرتی جو نب یہ ہوگئی۔نظام حکومت درست ہوگیا۔

' عیس نیول کاصور پرجملہ: اس واقعہ کے بعد بغددین عیسائی بادشاہ بیت المقدی نے شہرصور پرجملہ کیا۔ صوربھی مقری خلافت عویہ کے مقبوضہ عذہ توں میں سے تفاع زاممک الاعز نامی ایک امیراس شہر کا گورزتھا آرمیدیوں کالشکراس کی تفاظت کررہا تھا۔ عیسائیوں نے اس شہر پرچارول طرف سے می صرہ کر کے ٹرانی شروع کردی۔ اہل صور نے طفتکین اتا بک والی وشق سے مدد کی درخواست کی ، چنانچ طفتکین اتا بک اپنی فوج کے ساتھ اہل صور کی کمک پر آیا۔ مدتوں حصاراور ٹرائی کاسلسلہ جاری اورقائم رہا ہے جی فصل کی تیاری کا زمانسآ گیا، عیسائی باوشاہ اس خوف سے کہ طفتکین والی وشق عیسائی متبوض سے تی رشد فصل کو اوٹ نہ لے بحاصرہ اٹھا کے مکہ چلا گیاا ورالقہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اہل صور کواس کے شرسے ہوں ، یو ہی ۔

بغددین کی موت ماه ذی الحجران مصیل بغدوین بادشاه بیت المقدی نے نوجیں تیار کر کے مصر پر چڑھائی کی کوچے وقی مرز ہو تینس تک

بوا تداعده کا بدریکیس (تاریخ کال این اشرجلدنمبره) مطبوعدلیدن (مترجم)

پہنچا کے روز تیرنے کی غرض نے ٹیل میں اتر اموت کا وقت قریب آگیا تھا پرانے ذخم ہرے ہو گئے مجبور أبیت المقدی کی جانب والہ آپ چنانچہ بیت المقدس کی غرض نے ٹیل میں اتر اموت کا وقت قریب آگیا تھا ہو گئے جبور آبیت المقدس کی بادشا ہوں میں فاند جنگیاں اور آپ کے المقدس کی بادشا ہوں میں فاند جنگیاں اور آپ کے جھڑ ہوتے جن وہ قابض ہو گئے تھے گر امتد تعالی جل شرند نے اس نیک نہیں مصلاح الدین بن ایوب فاتنے بیت المقدس کے لئے رکھ چھوڑ ااور یہ ہمراای کے سرباندھا گیا۔

آ مرکی افضل سے کشیدگی: ... ہم اوپر بیان کرآئے ہیں کہ وزیر السلطنت افضل نے فلیفہ متعلی کی وفات کے بعد ضیفہ آمر بادکام استہ جس وقت کہ اس کی عمر بائج برس تھی مند خلافت پر بٹھا یا تھا لہٰ اجب خلیفہ آمر کو افضل کا ہرکام میں آگے آگے رہنا نا گوارگز رنے نے لگ ۔ ﴿ چنا نجہ افضل مصر میں منتقل ہوگیا اور گھر بار بھی و ہیں بتالیا اور نہ جائے ہوئے بھی اپنی بیٹی کا نکاح فلیفہ آمر ہے کردیا۔ اپنے ساتھیوں ہے وزیر اسسطنت افضل سے قتل کے بار سے میں مشورہ کر ہاں کا بچیاز او بھائی عبد المجید ﴿ جواس کا ولی عہد بھی تھا بولا فلافت ما ہے بھومت کی خیرخوا ہی کرتا جل آر ہاہے جس وقت لوگوں کو یہ ہے معدوم ہوگ کیا کیا خیالات نہ پیدا ہوں گے اس کے علاوہ اس افرال کرنے ہے پہلے کسی خفس کوفلدان وزار نہ پردکر دینا چاہئے ، تا وقت لوگوں کو یہ ہو ہے بہا کسی خفس کوفلدان وزار نہ پردکر دینا چاہئے ، تا کہ کہا کہ نہ خطرات ہے آپ محفوظ رہیں' خلیفہ آمر ہیں کر خاموش ہوگیا تھوڑی ویر کے بعد عبدالمجید نے بیرائے دی' کہ ابوعبداللہ بن بطائی ﴿ کے وافعل کوفل کو اور وہی ایس کا م کو بی کھا چھا کر ہے گا اور وہی ایسے لوگوں کو تعین کرے گا وہ فضل کوفل کر دیں گے۔ جو افضل کوفل کر دیں گے۔ جو افضل کوفل کوفل کو تعین کرے گا کوفل کو تعین کرے گا کہ کوفل کوفل کو تعین کرے ۔

وزیر ' افضل'' کافل: ..... چنانچ خلیفه آمرنے ابوعبداللہ کواپے کل بین طلب کرے دزیرالسلطنت افضل کے فل کرڈالنے کی خواہش فعاہر کی اورعہد وزارت پرمقرر کرنے وعدہ کیا لہٰذا ابوعبداللہ نے دو جنصوں کووزیرالسلطنت کے فل پرمقرر کیا جنہوں نے مصر میں فل کرڈالا جب کہ وہ اپنے مؤکب کے ساتھ قاہرہ کومصر سے جارہاتھا۔ بیدواقعہ ہے ہے۔

آ بیل مجھے مار .....وزیرائسلطنت افضل پہلے کا طرح عید کے دن قاہرہ کے تزایۃ السلاح کوانعام دا کرام تقییم کرنے کی غرض ہے جارہا تھا۔ فعدام اور فوج کی کثر ت، خلائق اور تماشا ئیوں کے بچوم کی وجہ ہے گرد وغبار بہت اٹھ دہارت تک گرد وغبار نہ بڑھ سے ۔ چنانچے فوج پیچے دہ گئی اور خود آ کے بڑھ گیا دو تحص جن کو شخص نہ آئے ، ساری فوج ہم ہے استے فاصلے پررہے کہ ما بدولت تک گرد وغبار نہ بڑھ سے ۔ چنانچے فوج پیچے دہ گئی اور خود آ گے بڑھ گیا دو تحص جن کو ابوع براند نے اس کے قل پر مقرر کیا تھا۔ ایک عوشہ ہے نکل کر وزیر السلطنت کی طرف لیے ایک نے مکوار چلائی دوسرے نے بیزہ مارا ۔ زخی ہوگر گھوڑ ہے ہے زمین پر آگرا، استے میں ایک تیسرے آ دمی نے آگر بیچے ہے کوابون کے درمیان تنجر سے وارکیا کہ ، قاتلوں نے بھا گئے کی کوشش کی ہوگر گھوڑ ہے ہے زمین پر آگرا، استے میں ایک تیسرے آ دمی نے آگر بیچھے ہے کوابون کے درمیان تنجر سے وارکیا کہ ، قاتلوں نے بھا گئے کی کوشش کی لیکن اس میں ان کوکامیا ہی ہوتی نظر نے آئی تو خود کئی کر لی وزیر اسلط ہے گل اٹھالا گیا اس وقت تک اس میں کچھ دم باتی تھا فلیف آ مرعیا دت کے لئے آیا اور دریافت کیا '' تہماراخزانہ کہاں کہاں ہے'' عرض کی' اس کا باپ اسامہ قاہرہ کا قاضی تھا'' اور جود فینہ اس سے بتائی جو کی لہذا جب انصل اپنی درارت کے دائی آئی میں کہا کہاں کہاں کولیک کہ کر طک عدم ہوا۔

کا اٹھا کیسواں سال پورا کر کے دائی آجل کولیک کہ کر طک عدم ہوا۔

افضل کاخزانہ: فلیفہ مرنے اس کے مال واسباب اور خزانہ کی پوری طرح سے گرانی کی جھ ہزار ٹوکرے، اشرفیوں کے پچاس ہزاررو پیوں کے رگ برنگ کے رہیں گئرے دیار تو کے باس ہزاررو پیوں کے رگ برنگ کے رہیں گئرے دیار میں ہزادی اسکندری ، اسباب ، ہندی برنن سونے چاندی کے طرح طرح کی خوشبودار چیزیں ، عزر دمشک ب شار برا مد ہوئے اس کے ذخائر واسباب میں ہاتھی دانت اور آ بنوں کے نکڑوں ایک مصنوعی بہاڑ ملاتھا جس پر چاندی جڑی ہوئی تھی بہاڑ پرایک مثمن (ہشت بہالی) جبوتر اعزبر جس کا وزن ایک ہزار رطل کا تھا اور اس چبوتر ایر سونے کی چڑیا بنی ہوئی تھی جس کے پاؤں سرخ مرجان کے تھے" چونے زمرداور

ایوعبدالله بن بطائی محل میں وغیرہ بچسے کا کا این اشیر جلد نمبرہ اصفی نمبرہ ۵۹،۵۹۰ کی ۔ ایوعبدالله بن بطائی محل میں قابین وغیرہ بچسے کا کا میں کرتا تھا چنا نچے افضل نے اس کوتر تی دے کرا ہے ذاتی کا موں میں استعمال کرتا شروع کردیا اوران کو حاجب بنالی، دیکھیں تاریخ این خلدون جدید محرفی ایڈیشن (جلد نمبر بر اصفی نمبر اصفی نمبر ۱۹۸۹) تھی واستدراک تھی واستدراک شاءاللہ محمود ۔ ۱ کیلے نیٹے میں دوقا مکون کا ذکر ہے جیسے یہاں تھا جو کھیس (تاریخ الکا ٹی این اشیر جد نمبرہ اصفی نمبر ۱۹۸۹) تھی واستدراک ثناءاللہ محمود ۔ ۱ کیلے نیٹے میں دوقا مکون کا ذکر ہے جیسے یہاں تھا جو کھیس (تاریخ الکا ٹی این اشیر جد نمبرہ اصفی نمبر ۱۹۸۹) تھی واستدراک ثناءاللہ میں موجودہ رائج دزن کے مطابق ایک طل ۱۳۳ تو ایک میاب سے دہ چیوتر ۱۳۳ بزارتو لیکا ہوا۔ (مترجم )۔

آ تکھیں یا قوت کی تھیں۔امیرالحیوش انصل اس چبوتر ااپنے کل میں رکھتا تھا جس سے سازام کان معطر ہوجا تا تھا،قدرت کی یہ نیے تل ہے ہیں۔ میں سیسب مال وذخیر ہ صلاح الدین کے قبضہ میں آیا۔

ب کی و زارت. این اثیر که لکھتا ہے بطائی کاباب عراق میں و زرات مآب افضل کے بخروں میں تھ بچین میں اس کے سرے اس ب ب ک سید ندین، کوئی متر و کہ چھوڑ انہا ہے پالا گیاس شعور کونہ تینچنے پایا تھا کہ مال بھی مرگئی، پہلے تو اس نے معی ری کا کام سیھی، پھر جہ ہ و کا سیکھی کی کی سیکھتے ہیں تھا کہ مال بھی مرگئی، پہلے تو اس نے معی ری کا کام سیکھی، پھر جہ ہی و کر سی کر نے لگا کہ اس کی خرید و میں نو کر رے لگا کہ شوں کے زمرہ میں نو کر کھی برتی کے جہد پر بین کھی گیا، البذا جب امیر الجمعی شام اگیا تو خلیفہ آمر نے اس کو افضل کی جگہ و زارت کے جمدہ ہے سرفر ز فرمیا اگر چہ بطاحی ادبن فاتت اور این قائد کے نام سے مشہور تھالیکن خلیفہ آمر نے عہدہ و زارت عطاکر نے بعد 'جواں امامو من' کا خب مرحمت کی خصص دی و زارت کے دومرے سال 'المامون' کا خطاب دیا۔

آ مراور بط کی کی ناراضگی: تھوڑے دنوں میں بعدافضل کی طرح سلطنت کے معاملات میں ظلم ہتم اور خق ہے کام بینے لگا۔ اسے خدید آم کو شیدگی پیدا ہوئی ، مون کو بھی اس سے کشیدگی سے متافرت اور وحشت ہو چلی۔ مامون کا ایک بھائی ملقب بہم تیمن تھی ، مون نے خدید آمرے مشورہ کر کے ایک گروہ بھی گیا جس میں علی بن ملار ، تاج الملک الجمل اور دری الحروب وغیرہ تھے ان لوگوں کی رو گئی کے بعد ، مون نے قہ ہو میں قیار کی فوت سرائی اور تر تیب لشکر کی فکر کرنے لگالوگوں نے خلیفہ آمرے اس کی شکایت شروع کردی کہ یہ خودکونز ارکی اور دمیں سے بند تا ب کہ میں نور کی دیگون سے بول جوکل خلافت سے عاملہ نکل آئی تھی ، ساتھ ہی اس کے بینج بھی خلیف آمرے کان تک پہنچ دی کہ ، مون نے نجیب الدولہ کو یکن فرض سے چندلوگوں کو یکن روانہ کیا۔

ہ مون وموقمن کافکن: اگے دن در ہارعام کر کے ان دونوں بھائیوں نے حالات اور بے جا کاروا نیوں کوخا ہر کیا۔اورعہدہ وزارت پر سی کومقرر ندفر ہایا وفتر وزارت سے دوہ دمیوں کوخراج ،زکو ۃ اورٹیکس کے دصول کرنے پرمقر رکیا تچھ عمر سے بعدان دونوں ہے دمیوں کظلم کی وجہ ہے معزوں و معطل فر ہ یا اس کے بعد جولوگ مامون کی تفتیش کی غرض ہے بھن گئے ہوئے تھے ہارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے اور نجیب الدوں مامون اور موقمن کوٹل کر کے صبیب برجڑ ھادیا۔

آ مرکانش اورحا فظالدین الله کی خلافت: طیفه آمرا پی خواهشات نفسانیه پس ڈوبا ہوا تھا مگر پھر بھی ترقی کا خوباں تھ طرق یہ ہے کہ د ں کوشش بھی ندکرتہ تھ بھی عراق جانے کاارادہ کرتا تھا پھررک جاتا تھا، طبیعت موزوں پائی تھی دوجپارا شعار کہدایا کرنہ تھا ن میں ہے یہ دوشعریں۔ اصبحت لااد جوولاا محشی الا الله ولله الفضل جدی نبی او ما مبی اببی و مذھبی التو حید و العدل

مجھے ندکی سے کوئی تمنا ہے اور ندیش کسی سے ڈرتا ہول سوائے اسپے اللہ کے اور وہ فضل والا ہے میر ۱۰۱۰ نبی ہے اور ب ب ۱۷م ہے۔ اور میر اند نہ ب تو حیدا ورعدل ہے

خلیفه آمرکائل فرقه بعدان میں سے دی آ دمیوں نے ایک مکان میں جمع جوکراس کے آل کامشورہ لیا،ایک روز خلیفه آمر سو رجوکر روضه ق

دیکمیس ( تاریخ کال این اثیرجاند نمبر ۱۳۹ فی نمبر ۱۲۹).

طرف جربانقاس بل ہے ہوکر گزار جو جزیرہ اور مصر کے درمیان تھا۔ان دسوں آ دمیوں کواس کی خبرال گئی آ گے بڑھ کرراستے میں حجیب گئے لہٰذا جس وقت خلیفہ آ مربل ہے گذراتنگی راہ کی وجہ سے لشکر سے علیحدہ ہوکر چلا قاملوں کوموقع مل گیاا جا نکے تلورین تول کرٹوٹ پڑے اور دیکھتے ہی ویکھتے تا کرڈا ما۔ یہ واقعہ سے مصلاح سے ماڑھے انتیس برس خلافت کی چؤتیس برس کی عمر پائی۔

برغش عادل اور برغود ہر برز ملوک اس کے دوخادم خاص تھے آئییں کے ذریعے وہ سلطنت کے معاملات کو انجام ویتا۔

آ مرکی وصیت: لہذا جب ضیفہ آمرنے وفات پائی چونکہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی اس وجہ سے اس کے چپاکے بیٹیے میمون تعبر مجید بن میر بوالقاسم بن مستنصر بائلہ کو جانشین کیا کہتے ہیں کہ خلیفہ آمرنے وصیت کی تھی کہ میری بیوی کوشل ہے، میں نے خواب دیکھ کہ اس کے طن سے ٹرکا پیدا ہوا۔ لہذامیر سے بعد وہی لڑکا مسند خلافت پر بٹھایا جائے 'اورمیمون عبدالمجیداس گرانی و پرداخت کرتا رہے۔

حافظ لدین اللہ: ... چنانچ اراکین حکومت نے میمون کے ہاتھ پربطور نائب خلیفہ کے بیعت کی'' حافظ لدین اللہ'' کا خط ب دیا مرحوم ضیفہ ک وصیت کے مطابق ہز برالملوک قلمہ ان وزارت سپر دکیا گیا اور سعیدیانس جووز برالسلطنت افضل کے خادموں میں سے تھا۔اس کو داہر دنے کل خلافت بتایاس انظام کے بعد کل میں اس مضمون کافرمان پڑھا گیا۔

وزارت کی شید ملی اوروزارت کافتل: جس وقت بیات طے پائی گئی کہدوہ عہدہ وزارت بزبرالملوک کوعطا کیاجائے اوراس وجہ سے
بزبرالملوک کو خلعت عنایت ہوئی تو لئکر یوں اورام اے شکر کونا گوارگزرا۔ اس ناراضگی بیں سب سے بڑا حصد رضوان بن وکش نے لیے تھ جومھر کی لئکر
کاسر داراورافسراعلی تھا۔ ابوعلی بن افضل اس وقت قصر خلافت بیں موجود تھا بغش عادل نے لئنکر یوں اورام اے لئکر کی ناراضگی کا احس س کرے ابوعی کو
وزیر السلطنت کے خلاف ابھ ردیا چنا نچے ابوعلی نے حاصل کرنے وزارت حاصل کرنے کے لئے قصر خلافت سے خروج کیا جوں ہی گئل سے باہر آ پاشکر
اورام اے شکر مشغق الکلمہ ہو کے چلا ایکے 'نہ آلاوزیر ابن الوزیر کے سے خصر خلافت سے درواز سے بند کرد ہے گئے ہم طبقہ کے لوگوں میں ب
وزارت ابوعلی کے تیام کے سئے خیمہ نصب کیا پور سے شہر میں ہنگامہ ہر پاہو گیا۔ قصر خلافت کے درواز سے بند کرد ہے گئے ہم طبقہ کے لوگوں میں ب
جین کی کیفیت پیدا ہوگئی خلیفہ حافظ مجبود آ ہم بر پاہو گیا۔ قصر خلافت کے درواز سے بند کرد ہے گئے ہم طبقہ کے لوگوں میں بہ جوبور کیا اور جب اس پر ہنگامہ خم ندہ ہوتواں کے تل کر سے پر مجبور جوالے کے اورام دارات ابوعلی احد بین افضل کے سپر دکیا۔

حافظ کی معزولی: .....بنداابوعلی عبدهٔ وزارت سے مرفراز ہوکر نہایت خوبی سے اس عبدهٔ کے اہم معاملات کو انجام دینے لگا اور جیس کہ اس جیس انقدر عہد ہے کا تقاضہ تقااس کو پورا کیا۔ آوی منتظم اور ہوشیار تھا خلیفہ حافظ کو اپنے حسن انتظام سے دبالیا اس سے تمام اختیارات چھین گے جو چاہتہ تھا کر گزرتا تھے۔ خزانداور شہی ذفر کر ہیں نقد وجنس پے مکان ہیں اُٹھالایا۔ بیامامیا شاعشر بیدند ہبرکھتا تھا اور حدور درجہ کا متعصب اور تخت تھا فرقد امامیہ اثناعشر بید تنجر یک سے اس نے قائم منتظر (لیعنی مہدی موجود) کی دعوت قائم کی سکدیر 'الملک المصد مد الامدام محمد 'و ہو الامام المستظر کی مسکوک کرایا۔ آسمعیلی اور خلیفہ حافظ کے ناموں کو خطبہ سے نکال دیا۔ اذان میں ''تی علی خیرالعمل کے کہنے کی ہدایت کی۔ اور خطبوں کو تکم دیا کہ میر سے نام کوان ان اوصاف سے منبروں پر ذکر کر وُد ماغ میں خوت اتی سائی تھی جن لوگوں نے خلیفہ آمر کو آل کے ایک مکان میں قید کر دیا۔ سازش کر کی تھی جن لوگوں نے خلیفہ آمر کو آل کے ایک مکان میں قید کر دیا۔ سازش کر کی تھی جن لوگوں نے خلیفہ آمر کو آل کے ایک مکان میں قید کر دیا۔

الوعلی کافتل: ہواخواہان خلافت علویہ شیعہ کو بیام رشاق گڑ راکشکریوں کو ملااس کے آل کا آپس میں عہد و بیان کیا 'چنانچے ابوعی یک روز اسپے کشکر کے ساتھ شہر کے بہم جو گان کھیلنے کو گیا تھا چند سیابی کمین گاہ میں جھپ گئے جس وقت ابوعلی اس طرف ہے ہو کر گز راان سیابیوں نے کمین گاہ سے نکال کرابوعلی نیزے چلائے جس سے ابوعلی ذخی ہوکر گڑ ہڑ ااورای وقت تڑپ کردم آوڑ دیا۔

ا وعلی کے مارے جانے کے بعد امرا اِنشکرنے خلیفہ حافظ کو قیدے نکالا اور دوبارہ اس کے ہاتھ پر خلافت وامارت کی بیعت کی ۔ شکرے ابوسی کا

ترجمہ ۔اندتعالی بے نیاز ہے،ادراہام محمہ ہے اوروداہام ہے۔ حس کے آئے کا انتظار ہے۔ تھیجے واستدراک مفتی ثناءاللہ محمود ۔۔

مكان نوث ليا ـ باتى جوره كياس كوخليفه حافظ تجديد كے بعد قصر خلافت بيس المالايا ـ

یانس حفظی: خلیفہ حافظ نے ابوعلی کے آل کے بعد قلمدان وزارت ابوالفتح یانس حافظی کوعطافر مایا ''امیر الجیوش کا خطاب دیا، یہ بہت بارعب وذک وجہت تھا، اس نے بھی تھوڑے دنوں بعد خلیفہ حافظ کو دبالیا۔ اس سے دونوں گروہوں میں کشیدگی پیدا ہوئی۔ کہ جاتا ہے کہ خلیفہ حافظ نے اس کے مخسس خانہ میں زہر آلود بیانی رکھوا دیا جس کی وجہت یانس کی موت وقوع میں آئی بیدا قعد آخری ذکی الحجہ المجام ھا ہے۔

177

جیٹے کی باب سے بعاوت: ۔۔۔ وزیرالسلطنت یانس کے ہلاک ہونے کے بعد خلیفہ حافظ نے ارادہ کیا کہ آئندہ بیعہدہ جبید کی غیر کونہ و یاجئے کی باب سے بعاوت کے جس کاسامنا گذشتہ ایام میں حکومت کوکر تا پڑا تھا نہ کرنا پڑے چنا نچاس خیال ہے وزارت کے اہم ذید داریوں کے دمور پراپنے بینے سیم ان کومقر دکیا تھا تھا ایسا پیش آیا کہ دوم بینے بعد سلیمان مرکبیا تب اپنے دوس سے بیٹے حسن کواس خدمت پر تعین کیا۔ حسن نے پہگل محلائے کہ اس نے دعوی خلافت کر دیا اور اپنے باپ خلیفہ حافظ کوقید کر لینے کے ارادہ میں اس کی اطاعت کی کمی ذریعہ سے خلیفہ حافظ کواس کی خبر ل گئی بھا کہ سے معلی اس کے ساتھیوں اور جمایتوں میں نفاق پیدا کرادیا۔

حسین جبن حافظ کا آئی۔ بیان کیاجاتا ہے کہ اس رات میں خلیفہ حافظ نے چالیس آ دمیوں کوایک کے بعد ایک آئی کیا پھر اپنے ایک خادم کو تصر خلافت سے حسن کو آئی کرنے کے لئے روانہ کیا جسن نے اس کو نیچا دکھا دیا ، آب اس وقت حافظ تنہا ہے یا رومد دگا ررہ گیا سر را کا رخانہ و رہم ہو گیا مجبور ہو کر بہر ام ارشی کو پیام دیا کہ ارشی فوج کو ہماری مدد پر آ مادہ کر دوچنا نچے بہر ام نے ارمینیوں نے حسن پر پورش کی اور قصر خلافت وقصر دزارت کے درمیان میں صف آ رائی ہوئی قصر دزارت کوجلانے کی غرض سے لکڑیاں جمع کیں حسن پیڈ جرس کر قصر دزارت سے لکل آیا اور ارمینیوں سے لڑنے لگے ۔ بالآخر ارمینیوں نے اس کو گرفتار کر کے خلیفہ حافظ کے سامنے چش کیا خلیفہ حافظ نے اپنے ہاتھ سے اس کو گل کر کیا ہے کہ کو محفظ کیا۔ یہ واقعہ ہم ہو ہم کا ہے۔

بہرام کی وزارت: حسن بن حافظ کے مارے جانے کے بعد ارمینوں نے جمع ہوکر بہرام کی وزارت کی تحریک کی مخلیفہ حافظ نے ان کی درخواست پر بہرام کوخلعت وزارت عطافر مائی سلطنت کے معاملات سیاہ وسفید کرنے کی اجازت دی ، بہرام نے عہدہ وزارت سے متاز ہوکر ارمینیوں کو انتظامی اور مالی صیغوں میں بھرنا شروع کیا اور مسلمانوں کی اہائت کرنے لگا۔ رضوان بن وخش کو جو کہ کل کا دارو فہ تھا اور حکومت علویہ کا ایک ارمور خیر خواہ تھی، بہرام کی وزارت سے کشیدگی بیدا ہوئی اکثر اوقات بہرام کے طرز عمل اوروزارت پر نکتہ چینیاں کرتا تھے۔ بہرام نے مصحفاً رضوان کوصوبہ غربیکی سند حکومت دے کرقام رہ سے علیمدہ کردیا۔

بھائی کی گرفتاری: .....رضوان نے تھوڑے دنوں بعدایک فوج مرتب کر کے قاہرہ پر حملے کا ارادہ کیا۔ بہرام بیس کر دو بزارارمینیوں کے ساتھ توص بھائی کی گرفتاری: ....رضوان نے تھوڑے دنوں بیا گر پھر بھی اہل قوص سے کی شم کا مواخذہ نہ کیا پچھ عرصے بعد توص سے نگل کر اسوان کی جانب آب کنز الدولہ اسوان کے گورنر نے شہر پناہ کے دروازے بند کر لئے بہرام کی گرفتاری کے لئے روانہ کیا چنانچہ ابراہیم، بہرام ان آرمیلیوں سمیت جواس کے ساتھ تھامان دے کر گرفتار کر لایا، خلیفہ حافظ نے اس کواپے قصر خلافت پس نظر بندر کھا یہاں تک کہ وہ اپنے نہ ہب ودین پر مرکبیا، رضوان قلمدان وزارت کا مالک ہوا۔ 'الافضل' کا لقب اختیار کیا، یہ تی المذ ہب تھا اوراس کا بھائی ابراہیم امامیہ ند ہب دکھت تھا۔

رضوان کی وزارت: رضوان نے بھی عہدہ وزارت ہے متاز وسرفراز ہوکر ہاتھ پاؤں نکالے امورسلطنت برغالب ہونے کا راوہ کیا۔ ایک ہاتھ میں قلم غرض مالی اورا تنظامی دونوں صیغوں کی نگرانی کرنے لگائیکس اور بہت ہے محصولات معاف کر دیئے اور جوخص اس کے خلاف مرسی ککس ق تم کرتا یا محصول وصول کرتا تھا اس کومز اکمیں ویتا تھا۔

رضوان اورحافظ کی کشیدگی: ان امورے خلافت مآب کوناراضگی بیدا ہوئی داعی الدحاة اور فقهاء امامیہ کوطلب کر کے رضوان کی معزولی کے

بارے میں مشورہ کیا ،ان لوگوں نے خلافت مآب کی رائے ہے اختلاف کیا ہتب خلیفہ حافظ نے پیچاس سواروں کو گلی کو چہ کو چہ میں رضوان کی مخالفت اوراس کے برخلاف ہنگامہ کرنے کی تحریک کرنے اور ترغیب ویے برمقرر فرمایا۔رضوان کے کان تک پینجبریں پیندر ہویں شوال عصدہ ھکو قاہرہ ہے جان کے خوف سے بھاگ نکلا بازار بول اور لشکر بول نے اس کے کل کولوٹ لیا بخلیفہ حافظ سوار ہو کے قصر وزارت کی جانب آیا۔ فتنہ وفساد فروہو کیا، جو بچھ مال غار تگری ہے بچ گیا تھااس کوقصر خلافت میں اٹھوالا یا۔

ر صوان کی گرفتاری: رضوان، قاہرہ سے نکل کرشام کی طرف تر کوں ہے مدوطلب کرنے کے لئے روانہ ہواتھا، اس کے سرتھیوں میں اور لوگوں کے عداوہ شاور نامی ایک شخص تھا جواس کا معتمد علیہ اور فتخب خیر خواہ تھا خلیفہ حافظ نے اس سے مطلع ہوکر کہ رضوان ترکوں سے مدد حاصل کرنے ش جار ہاہے امیر بن مضیال کورضوان واپس لانے کے لئے بھیجا چنانچے امیر نے سمجھا بجھا کے اور امان دے کررضوان کو قاہرہ کی جانب واپس کیا جوں ہی تصرخلافت میں خبیفه حافظ کی دست بوی کوحاضر جواخلیفه حافظ نے قید کر لینے کا اشارہ کردیا۔

رضوان كالل : بعض كہتے ہيں كەرضوان قاہرہ سے نكل كرسرحد چلا كيا تھا۔والى سرحدامين الدولد تشكين نے رضوان كى بري آؤ كھت كى ايك مدت تک رضوان سرحد میں کھبرار ہا پھر سے ہیں مصر پر حملہ کیا قصر خلافت کے درواز ہ پرشاہی کشکرے لڑاادراس کوشکست دی مگراس کے بعد ہی اس کے ساتھیوں میں نفاق بیدا ہو گیا ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گیا ، کچھلوگوں نے شام کی جانب روائلی کاارادہ کیا اور چندلوگوں نے شاہی کشکر سے میل جول پیدا کرلیا ،خلیفہ حافظ نے اس بات کومحسوں کر کے امیر بن مضیال کے ذریعہ سے رضوان کوگرفتار کر کے قید کردیا، سم ۱۳۵۰ حتک قید میں رہا اس کے بعدا کیک روز جیل میں نقب نگا کر بھاگ گیا۔جیز ہ پہنچامغربیوں کوجع کرکے قاہرہ کی طرف واپس آیا جامع ابن طولون کے قریب شاہی تشکیر ہے معرکی آراء ہوا، شاہی نشکر کو فکست ہوئی، رضوان کامیابی کا حجند التے ہوئے قاہرہ میں داخل ہوا، جامع اقررے قریب قیام کیااور خلیف ہو فظ سے کہلا بھیجا کے نشکریوں کے انعام تقشیم کرنے کے لئے روپیدی و چنانچہ خلیف کے پہلے حسب وستور قدیم ہیں ہزار دینار بھیجے پھر ہیں ہزار کیے بعد دیگرے مزیدرواند کئے۔رضوان کواب اس سے ایک گونداطمینان حاصل ہوگیا مگر خلیفہ حافظ اس کے استیصال میں لگارہا۔ چنانچے سودانیوں کے ایک گروہ کورضوان کے آل پرمتعین کردیا جنہوں نے موقع پا کررضوان کو مارڈ الا ادرسرا تار کے خلیفہ مآ ب کے پاس لائے ،خلیفہ حافظ نے سجدہ شکرادا کیا اورا بی حکومت وسلطنت کے کاروبار کو بنفس نفیس انجام دینے لگا۔اس کے بعد مرتبہ وزارت پرکی کومقررنہ کیا بی عہدہ خالی ہی رہا۔

ظافر کی خلافت:...بهه ۵ هیں خلیفه حافظ لدین الله عبد المجید بن امیر ابوالقاسم احمد بن مستنصر نے جب که خلافت کوساڑ ھے انیس سال گزر کھے تھے وفات پائی۔ ابوالعالیہ سے روایت ہے کہاں نے اپنے عمر کے ستر (۵۰) ہم مطلطے گئے تھے۔ بیا پنے آخرز ماندخلافت میں بلاکسی وزیر کے امور سلطنت كوانجام ديتار باس كرمرنے كے بعداس كابيا ابومنصورا ساعيل اس كاولى عبد مندخلافت بر متمكن موااور "افظافر بامراللد" كاخطاب اختياركيا۔

ا بن مضیال 🗨 و عادل کی وزارت: 🗀 خلیفه حافظ نے تقرر دلی عہدی کئ تقرری کے وقت اپنے آیندہ جانشین کوامیر بن مضیال کی وزارت کی وصیت اور ہدایت کی تھی کاہذا خلیفہ ظافر وصیت کے مطابق جالیس دن تک امیر بن مضیال ہے وزارت کا کام لیتار ہااس کے بعدی دل بن سلاروا کی اسكندرىيى عبدة وزارت حاصل كرنے كے لئے اسكندرىيە سے قاہرہ كى طرف بڑھا اس كے ساتھ اس كى بيوى (جواس كى چياز ادبھى تقى )بلدرة بنت ابو القاسم اوراس سے اس کا بیٹا عباس بھی تھا، جب عباس جوان ہوا تو حافظ کے پاس جلاآ یا، حافظ نے اس کوغر بی علاقوں کا وزیر بناوی ، ابن سلار ابن مضیال کے وزیر بنائے جانے پرخوش نہ تھا،عباس بھی اس کا ہم خیال ہو گیااور دونوں نے اس کومعز ول کرانے کے بارے میں سوچ بچار شروع کردی، ابن مضال نے ظافر سے شکایت کی اس نے کوئی توجہ دی، ذوحرب نے کہا کہ یہاں ایسا کوئی آ دی نیس جوابن سلار سے قبال کرے، بین کرخا فرغصہ ہو گیاا تفاق ہوا یہ کہامپر مضیال وزیر السلطنت کسی ضرورت ہےان دنوں سوڈ ان گیا ہواتھا، عاول نے قاہرہ پہنچ کر قاصر وزارت پر قبضہ کر سیااور قلمدان

الارے پی موجود جدیدایڈیش (جلد نمبر اصفی نمبر عدیرستر (۷۰) کے بجائے ستر (۷۷) سال تحریر ہے۔ (مصح )

ہارے پاس موجود جدید عربی ایڈ میٹن جلد نمبر ہصفی نمبرے پرائن مضیال کے بجائے این مصال تحریر ہے۔ (مصح )

وزارت کاما لک بن ہو گیا۔

عادل نے قلمدان وزارت کے مالک ہونے کے بعد عباس بن ابوالفتوح بن تہیم بن معز بن بادیس صنبا بی کوجو کہ س کا سوتیل شکر کے ساتھ امیر بن مضیال معزول وزیر ہے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا چنانچہ عباس نے امیر بن مضیال پر جنگ کے ذریعے فتی بی صاس کی ور اس کو مار بھی ڈار امیر کے آل کئے جانے سے عادل کی وزارت کواستقلال اوراستیکام ہوگیا۔

عاد بن سرار کے ساتھ ملا رہ بنت قاسم بن تمیم بن بادلیں اوراس کا بیٹاعباس بھی تھا۔ بلارہ پہلے ابوالفتو تی بن بحلی کے نکاح میں تھی ہوں ہوں ہوں بن سے علی بن معزوالی افریقد نے اپنے بھائی ابوالفتو تی کوکی وجہ ہے افریقہ سے نکال دیا تھا چنا نچے ابوالفتو تی ہی جہ ہوا رہ اور بے جنے میں سے علی بن معزوالی افریقہ نے ابوالفتو تی نے مصر میں بہنے کر اسکندر میں عاول بن سالار کے باس قیام کیا۔ عادل نے مزت واحر است تھی مھرآ گیا ہوں ہے بعد ابوالفتو تی مرکبیا تو اس کی بیوی بلا رہ نے عادل بن سلار سے ذکاح کر لیا، عباس نے اس کے پی سنتو و فر بیان ، بزا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت ہے مہد ہوا در ارت حاصل کرنے قاہرہ آیا۔ در بارخلافت میں حاضر ہوا اور عادل کے عہد ہ وزارت سے سرفراز کیا گیا ۔

عاول کے خلاف سمارش: عاول نے ''ربدوزارت حاصل کر کے امور سلطنت کی گرانی کی طرف توجہ کی خلیفہ کی اس کے مریخہ ہوئی تھی ۔ چو چاہت تھ کر گزرتا تھا اور خلیفہ طافر منہ کتارہ وجاتا تھا۔ آنھیں وجو ہات سے خلیفہ طافر کو وزیر السلطنت سے کشید گی ہید ہوئی ہر وزیر اسسطنت مسلسل ضیفہ طافر کو اور نے تھی تھی تھی اندہ اور اپنے فرائض مضمی کو نہایت خو بی وخوش اسلو بی سے انجام ویتار ہاتھا۔ ایک مرتبہ چند لونڈ و س نے جو ضیفہ طافر کے خدمت میں رہ کرتے تھے وزیر السلطنت کے گل کا ارادہ کیا۔ وزیر السلطنت کو کسی ذریعہ سے اس کی خبرال گئی۔ ان سب کو گرفتار کر چیل میں و لویا ورایک گروہ کو ان میں سے آل کر ڈالا۔ خلیفہ طافر نے وم تک نہ مارا۔ اس کے ذمانہ وزارت میں عسقلان پر عیسائیوں نے چڑھائی کی ، اس نے عسقدان کو بچ نے کئی مرتبہ نو جیس روانہ کیس ، آلات حرب اور رسد وغلہ بھی تجار ہا ، گر عیسائی حملہ آوروں نے عسقدان پر قبضہ ہو کر ہی ہے جس سے تھران عویہ کی کرور کی بڑو گئی اور عوام الناس کے خیالات اس کی طرف سے بدل گئے۔

عب س بن ابوالفتو ت بہت قریبی تعلق تھا اکثر رات کوکل میں ابوالفتو ت سے جووز ہر السلطنت عادل کا سو تیلا بیٹا تھا اور خلیفہ فاہر سے بہت قریبی تعلق تھا اکثر رات کو کئی ہوں سے میں رت بہت تاتھ اس کا ایک بیٹا نصیرنا می تھا خلیفہ فافر نے اس کوا بنا مخصوص فادم بنار کھا تھا بیان کیا جا تا ہے کہ خلیفہ فافر اس کو مجب ہری نگا ہوں سے در کھت تھا۔ میں اسے میں جول پیدا کر نے سے منع کر دوع ہیں نے اس در کھتی تھا۔ میں جو بیٹ ہوں ہے میں ہوں ہے میں کہ میں میں ہور کھتی ہوں کہ ہوں میں کہ بیٹ تھا اور کہ ہوں ہیں کہ بیٹ کہ اور کہ ہوں ہوں کہ ہوں میں کہ بیٹ کہ اس کو بیٹ مجایا۔ میہ بات نو جیس تیار کرکے امان جنگ اور آلات حرب کے ساتھ عہیں بن میں آلے فوجیس تیار کرکے امان جنگ اور آلات حرب کے ساتھ عہیں بن ابو لفتو ت کو عسقلان کی جانب دوانہ ہونے کا تھم ویا۔

عادل کا آبی نظر اور تم سے خلیفہ فلافری خدمت میں حاضر ہوکر عادل کی شکا یتوں کا وفتر کھول دیا اور تمام واقعات عرض کے اتفاق ہے مویدالدو مہ سرمہ بن معقد امیر شیراز بھی دربار خلافت میں موجود تھا جو عہاس کا دوست جمایتی تتراس نے حاول کے تل کر ڈالنے کی رائے دی ۔ خدیفہ طوفر ورعب س نے س کی بال میں ہاں مل کی عب س تو فوج کے ساتھ بیلیس چلا گیا اور اپنے جیٹے فسیر کو عادل کے تل کی ہدایت کرتا گیا۔ چن ٹی فسیر بک گروہ کے ساتھ اپنی دردی کے گھر آباء درباس وفت سور ہاتھا جیٹے تھے ، کی عادل پر ایسا تک وارک ایس خواب پر بھی مرگیا سوتا کا سوتا رباس کے بعد عب س فوج کے ساتھ دیا گئی دردی کے گھر آباء درباس کے اور خلیفہ خلافر کے قلمدان وزارت کا مالک سے گیا حکومت اپ و قسیس کے تقلم بنت کرنے لگا۔ اہل عسقدان کو اس کے ساتھ میں ایک عدت گر جب ان کواس وفت تک عیر میں ایک عدت گر جب ان کواس واقعات کی کوشش کرتے جارہ ہوگا، کردی ہے جاوات کواس واقعات کی اور دربار خواف کے طرف سے مدد سے ناامیدی ہوئی تو انہوں نے طویل محاصرہ شہر عسقلان کو عیسائیوں کے حوالہ کردی ہے سہ واقعات

<sup>•</sup> دل سنتن ك بعد عيسائيول في عسقلان ير قبضه كرليا تحام جيسا كراً ب آئ يرس في (مترجم)

ميروه كيا-

ظافر کے بھ سیول کا قبل : ... خلیفہ ظافر کے تل کے دومرے دن عباس قصر خلافت گیا، خدام خلافت سے خلیفہ ظافر کے ہارے ہیں ہو چھا، ان وگوں نے عمی خاہر کی ،عبس جیسے ہی کل ہے والیس آیا خلیفہ کے خادم خلیفہ ظافر کے بھا تیوں پوسف اور جر تیل کے پاس گئے اور خییفہ ف فر کے سوار ہو کر نصیر کے گھر پر ج نے اور پھر والیس ند آنے کا حال ہتا ایا۔ پوسف اور جر تیل نے کہا اس واقعہ کو تم لوگ جا کر وزیر السلطنت ہے ہیں نکرو۔ ابتدا جب اس کے دوسر سے دن عبس پھر کل میں آیا ان لوگوں نے بیان کیا کہ خلیفہ ظافر سوار ہوکر آپ کے بیٹے نصیر کے مکان پر گئے تھے اور پھر وہ بال ہے وہ بن من نہیں آئے عب س اس خبر کے سنتے ہی سخت غضینا کے ہوا گر صنبط کر کے کہنے لگا معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ ظافر کے دونوں بھ کی پوسف اور جبر تیک ، س و قعہ تمیں سازش کئے ہوئے ہیں یہ کہ کرا ہے خادم کی طرف متوجہ ہوا اور اس وقت ان دونوں بھا تیون کو گرفنار کرلانے کا تھم دیا ، جو ل ہی بیدونوں بھی یہ دونوں بھی ہارڈ الا۔ ب

فائز کی خلافت: ان نوگوں سے قل ہے فارغ ہوکر خلیفہ ظافر کے بیٹے ابوالقاسم عیسیٰ کوکل سے طلب کر کے اپنے کند سے پرافی ایا اور مسند خلافت پر را کے ہٹھا دیا اس وقت اس کی عمر تقریباً پائی سال بااس سے بچھ زیادہ کی تھی سب سے پہلے عباس نے ابوالقاسم عیسی کی اورت کی ہیعت کی نذرگذرانی اور'' الفائز بنصراللہ'' کالقب دیا عباس کومن مانی کاموقع مل گیا جو بچھ مال واسباب اورخزانہ ،قصر خلافت میں تھ سب اپنے گھر اٹھالا یا۔ جس وقت عباس ضیفہ ظ فر کے دونوں بھائیوں کوئل کر کے باہر نکلامقتو لوں کی لاشیں دیکھ کرا تنا متاثر اور پر بیثان ہوا کہ عارضہ مراسی میں مبتلا رہا۔ میں گرفت رہوگیا اور تمام عمر اسی میں مبتلا رہا۔

صالح بن زریک کی وزارت: خلیفہ ظافرادر سے دونوں بھائیوں کے آل کے جانے کے بعد قصر خلافت کی بیگات نے طلائع بن زریک کو پہوا تقدی کی وجہ سے لوگوں میں عباس اور بھنسہ کا گور نرتھا۔ اسی دروان اس کو پیھی خبر طلی کہ انہیں واقعات کی وجہ سے لوگوں میں عباس کی طرف سے ناراضکی اور بدد کی پیدا ہوگئ ہے لبندا طلائع نے فوجیس تیار کر کے قاہر و کا ارادہ کیا ماتھی سیاہ کپڑے پہنے ، نیز وال پران بالوں کولگا یہ جس وقصر خد فت کی بیگات نے بفرض اظہار ماتم بھیج تھا، جس وقت صالح نے دریا عبور کیا وزیرالسلطنت عباس اور اس کا بیٹا نصیر جتنا مال وزراور آلات حرب لے سکا ہے کر شام کی جا جب نکل کھڑا ہوا ان دونوں کے ساتھ ان کا دوست اسامہ منقذی بھی تھا۔ اتفاق سے راستے میں عیسائیوں سے مدبھیڑ ہوئی ۔ آیک دوسرے سے گھٹا گیا۔ عباس کی طرف بھا گسائیوں سے مدبھیڑ ہوئی ۔ آیک دوسرے سے گھٹا گھڑا ہے گا گھڑا ہے گا گھڑا ہوا ان حونوں کے ساتھ ان کا دوست اسامہ منقذی بھی تھا۔ اتفاق سے راستے میں عیسائیوں سے مدبھیڑ ہوئی ۔ آیک دوسرے سے گھٹا گیا۔ شات جباس کی طرف بھا گسائیوں سے مدبھیڑ ہوئی ۔ آیک دوسرے سے گھٹا گیا۔ گا مان بچا کے شام کی طرف بھا گسائیوں سے مدبھیڑ کی اور سے اسامہ کی طرح سے آئی جان بچا کے شام کی طرف بھا گسائیوں سے کہ سے گھڑا کی مدبول سے گھڑا کے شام کی طرف بھا گسائیوں سے کھٹا کے شام کی طرح سے گھٹا گیا۔ گسائیوں سے گھڑا کے شام کی طرف بھا گسائیوں سے کھٹا کی طرف بھائی سے کھٹا گھڑا کے شام کی طرف بھائی کے سائیوں سے کھٹا کی سے کھٹا کے شام کی طرف بھائی کیا کہ میں کیا کے شام کی طرف بھائی کیا کہ کو سے کھٹا کیا کہ کیا کہ کو سے کھٹا کے شام کی طرف بھائی کیا کہ کو سے کھٹا کے سے کھٹا کے کہ کیا کہ کو سائین کیا کہ کور سے کھٹا کے کھٹا کے کہ کور کیا گسائی کیا کہ کا کے کہ کیا کہ کور سے کھٹا کیا کور سے کھٹا کے کہ کور کیا کہ کور کیا گسائی کیا کہ کور کیا گسائی کے کہ کی کھٹا کے کہ کیا کہ کور کے کھٹا کے کھٹا کے کہ کور کیا کیا کہ کور کیا گسائی کے کھٹا کے کہ کور کیا کیا کہ کور کے کہ کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کی کور کیا کی کے کہ کور کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کر کیا کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کیا کہ کیا کیا کہ کور

ص کے بین زریک ' وزیرانسلطنت عباس کے نکل جانے کے بعد طلائع رہے الثانی ۱۳۹ ھیں قاہرہ داخل ہوااور بیادہ پاقسے فلافت میں آیا اس کے بعد عباس کے مکان کی طرف گیااس کے ساتھ وہ خادم بھی تھا جو بوقت قبل ظافر موجود تھا ظافر کی لاش کوقبر سے نکال کراس کے آ وہ وجداد کے مقدم میں ذہن کیا، خیفہ فائز نے خوش ہوکر وزارت کی خلعت عنایت کی 'اور' الملک الصالح'' کا خطاب مرحمت کیا۔ صالح اہامیہ مذہب رکھتا تھا۔ بہت بڑاادیب اورخوشنویس تھا، وزارت سے متاز ہوکر امور سلطنت کی طرف متوجہ ہوا۔خراج کی فراہمی اور صوبوں کے گورنرول کی تگرانی کرنے لگا۔

نصیر بن عبال کاتل: اوحد بن تمیم نامی ایک شخص عباس کے دشتے داروں میں سے تینس کا گورنر نے عباس کے حامات من کر دو جیس مرتب کیں اور قبرہ کے اداد سے روانہ ہوا مگرانس کے پہنچنے سے پہلے طلائع قاہرہ میں داخل ہو چکا تھا اور قلمدان وزارت پر استقلار کے ساتھ قبضہ کر ہیا تھا لیس طلائع نے اوحد کواس کے صوبہ دیساط اور تینس کی طرف والیس کر دیا۔

اس كے بعدصالح نے عيسائيوں سے نصيرعباس كومعاضددے كركيااورجبوہ قاہرہ آياتو قال كركے باب زويله پرسولى دےدى۔

تاج الملک وغیرہ کی سرکو فی: نصیر کے آب نا می خارخ ہوکران سرداروں کی طرف متوجہ واجو حکومت علویہ ہے وقتاً فراحمت اور مخاصمت کا برتاؤ کی کرتے تھے ان دونوں کی سرکو بی کے لئے فوجیں مقررکیس ، تاج الملک اور این غالب برخ اسٹے میں آٹر ہے آئے ہے ان دونوں کی سرکو بی کے لئے فوجیس مقررکیس ، تاج الملک اور این غالب بی خبران کر بھا گئیا۔ لشکروں نے ان کے مکانات لوٹ لئے ۔ غرض اس طرح سب سردار کو کیے بعد دیگر کے جزور اور مضمل کردیا تھی کہ حکومت علویہ بیں کوئی امیر ایساند مہجواس کے کام بیں بھی دخل اندازی کرسکتا۔ دربان ، خدام اور جب بی طرف سے قصر خلافت میں مقرر کئے ، پل واسباب اور سامان آرائش جتنا محل خلافت میں تھاسب کاسب اپنے مکان بیں اُٹھ لایا۔

خلیفہ فائز کی پھوپھی کا آئی: خلیفہ فائز کی پھوپھی مال دیکے کروزیرالسلطنت صالح کے آئی کی تدبریں کرنے گئی ،روپیاور ماں بھی خرچ کیا ۔گر ابھی اپنے ارادہ میں کا میاب نہ ہونے پائی تھی کہ کسی ذریعہ ہے وزیرالسلطنت تک پیخبر پہنچ گئی سوار ہوکر قصر خلافت میں آیا کل کے داروغہ خییفہ کے خادموں کواشارہ کردیا ،انہوں نے ایسے طریقہ سے خلیفہ فائز کی پھوپھی کوئل کرڈالا کہ سی کوکانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔

خلیفہ فائز کی نشو ونم! اس کے قل کے بعد خلیفہ فائز اپنی چھوٹی چھوپھی کی کفالت اور گرانی میں پروش پانے نگا، رفتہ رفتہ من شب کو پہنچا اور، مور سلطنت کے نیک اور بدکو بچھنے نگا۔ امراء اور اراکین حکومت مرتبوں کے مطابق حکومتیں عنایت کیس ، اہل ادب کی ایک مجس قائم کی جن کا کا محض داستان گوئی تھا۔ بھی بھی بھی تھا۔ خلیفہ فائز کے داستان گوئی تھا۔ بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی کے لئے مقرر کیا گیا تھا۔ خلیفہ فائز نے شاور سے اس معاملہ میں پھی گفتگو کی ، شاور نے جواب دیا اگر آپ جھے اس ۔ بعض ساتھیوں نے شاور کے جواب دیا اگر آپ جھے اس ۔ کام ہے معزول کر دیں اس کو ملیحہ و نہ کیا۔

خلیفہ فائز کی وفات کے بعد وزیر السلطنت صالح بن ذریک، قصر خلافت میں اور خدام حلافت کو خابدان خلافت کے بیٹوں کے بیٹر کرنے کا اس حکم دیا کہ ان میں ہے کئی کونتخب کر کے مسند خلافت بھائے پر خاندان خلافت کے بزرگوں کی طرف اس جبہ سے نظرتک نہا تھائی کہ ان ہوگوں کے مسند خلافت پر بیٹھنے سے اس کی بچھ پیش نہ جائے گی لڑکوں اور کم عمروں کہ خلیفہ بنانے سے امور سلطنت پر خود غالب رہے گالبذا اس نے اپوٹر عبداللہ بن یوسف بن حد فظ کو خلیفہ بنایا مسند خلافت پر بیٹھا کر کے حکومت وخلافت کی ۔ بت کی ''العاضد لدیں اللہ'' کا لقب نے 'وراپی بیٹی سے نکاح کر کے اتنا جبیز دیا کہ احد طرتقر پر وتح رہے باہر ہے خلیفہ عاضد اس وقت بالغ ہونے والاتھا۔

صالح كاتل: خليفه عاضد كى مم عمرى اس كے علاوہ اس ميں ہے وزير السلطنت صالح بى كايد غليفه بنايا ہوا تھ وزير السلطنت صالح كے قدم، عكومت وسلطنت براستنقدال اورائي كام كے ماتھ جم گئے ، حالات سلطنت كے سياہ وسفيد كرنے كامكمل اختيار اس كے قبضه ميں آگيا۔ فراہمی مال و

وصولی خراج کاما لک بن گیا۔خلیفہ عاضد برائے نام خلیفہ تھا گل کے اندراور باہرای کا تھم نافذ وجاری تھا۔ارا کین حکومت خادموں کو بیامرنا گوار معلوم ہوا بڑے بڑے سردار کے لی کائرین کرنے گئے۔

خلیفہ عاضم کی جھوٹی بھوپھی:....خلیفہ عاضد کی جھوٹی بھوپھی نے جوخلیفہ فائز کی فیل تھی اس اہم کام کرنے کا بیڑہ واٹھایا۔اس نے تمالاران سودانیا ورتصرخلافت کے خادموں کوجمع کرکے وزیرالسلطنت کے آل کرڈا لنے کا ذمہ دار بتایا چٹانچدان ٹوگوں نے متنق ہوکرصالے کے آل کاعہد و بیان کیا ابن الدامی ہوا اورامیر توام الدولہ اس سلسلے میں زیادہ معروف تھے۔

صالح کا آل: ایک دن دونوں قصر خلافت کی دہلیز ہیں چیب کر کھڑے ہوں ہی وزیرالسلطنت اس طرف ہے ہو کر گزراابن الداعی نے لیک کر تلوار کا دار کیا۔ امیر نے بڑھ کر نیز ہاراصالح زخی ہو کرز ہین پر گر پڑا۔ لوگ اٹھا کروز پر کے کل میں لائے اس دفت تک اس ہیں دم باقی تھا خلیفہ عاضد کے پاس کہلا بھیجا'' خلافت مآ ب نے میر نے نون سے اپ ہا تھو کو ناحق رفال کا شیخہ اچھا نہ ہوگا'' خلیف عاضد نے جواب دیا' میں اس سے بری ہوں میری بھو پھی کا ہے'' جواب آنے کے بعد وزیرالسلطنت نے دم تو ڈ دیا۔ بوقت دفات اپنے بیٹے زریک کو طلب کر کے قلمدان وزارت سیر دکیا اور خلیف عاضد کو زرینانے کی وصیت کر گیا ہی خلیف عاضد نے صالح کے بعد اس کے جیٹے زریک عہد و زارت عطافر مایا اور خلیف عاضد کوزر کیک عہد و زارت عطافر مایا

زریب بن صیالی ....زریک نے عہد ہ وزارت حاصل کر کے فلیفہ عاضد کی اجازت سے اپنے باپ کے قاتلوں فلیفہ عاضد کی مجود می ،امیرابن قوام الدولہ اوعراستاد عبر رقبی کوسز اسے موت دی اور حکومت وسلطنت کاظم ونسق کرنے لگا۔ بسیجے بوجھے شاور وائی صعید کی معزولی پرتل گیا، شاور نہایت چالاک اور مدبر تھا۔ صالح اکثر کہا کرتا تھا کہ بیس اس کومند حکومت دے کر بہت بجچہتا یا اور پھر بیس اس کومعزول نہ کرسکا ،صالح نے انہیں باتوں پرنظر کرئے فدرسے چیئر چھاڑنہ کرنے کی رزیک کو ہوایت کی تھی۔ گررزیک نے بالکل خیال نہ کیا۔ شاور کی معزولی کا تھم بھیج و میا اوراس کی جگہ امیر بن دقد کو صعید کا حاکم مقرد کیا۔ شاوراس سے خت غضبناک ہوگیا بنوجیس تیار کرکے قاہرہ کی طرف بڑھا۔

رزیک کامل: .....رزیک واس کی خبرال می مقابلہ کی طاقت اپنے میں نہ کھے کے اپنے چند غلاموں کے ساتھ تھوڑ اسامال واسباب لے کرنگل بھا گا کوچ ومقام کرتا ہواطبیجہ پہنچا اتفاق ہے این فعرال گیا اس نے رزیک گوگر فقار کرلیا اور پا بر بھرشاور کی خدمت لا کرحاضر کردیا شاور نے اس کے بھائی کو نظر بند کردیا کچھ عرصے بعد رزیک نے جبل ہے نکل جانے کا ارادہ کیا ، رزیک کے بھائی نے شاور تک پینچر پہنچادی ، پس شاور نے رزیک کواس کی وزارت کے ایک سال بعد اس کے باپ کی وزارت کے تو میں سال فقل کرڈالا۔

برقیہ نامی گروپ: مسالح بن رزیک نے اپنے عہد ، وزارت بین جملوں کا ایک گروہ بنایا تھا جن کو برقیہ کے نام سے یا وکرتا تھا اس گروہ کا سروار ضرعام نامی ایک شخص تھا جواس سے پہلے خلیفہ کے لکا داروغہ تھا اس نے شاور کی وزارت کے نویس مہینے وزارت کا دعویٰ کیا ہاڑ جھکڑ کرشا در کومسرسے نکال دیا اورخود داراانو رارت پرقابض ہوگیا۔ شاور نے مصر سے نکل کے شام کا راستہ لیا شاور کے جانے کے بعد مصر میں ضرعام نے تی کا بازار کرم

<sup>•</sup> يبال مح لفظ الراعى بديكسير (تاريخ كال ابن البرجاء تمبر الصفي تمبر سايراه) .

ایک لنے کے طے کے بچائے طبن تحریر ہے، جوغلا ہے دیکھیں (تاریخ این اشیر جلد نمبر اصفی تمبر ۱۳۹۰)

شاور کی بھی لی: اسدالدین شیرکوہ روائگی کے بعد سلطان نورالدین محموداس خیال ہے کہ میں سرحدی عیسانی فوجیں ،اسدالدین شیرکوہ ہے دوک نوک نوک نوک ہیں ہے۔ پائیس میں پڑاؤؤاں ،ناصر سدین ہم اور نخرا الدین ہی مضرعام کے بھائی مصری فوج کے مقابلہ پرآ ئے شیرکوہ نے ان دونوں کو فلست فاش دی ادرم بھری فوج کو پاہاں ور بر تیہ سرد روں کوئی کرتا ہوا قاہرہ کی طرف بڑھا برقیہ سرداروہ ہی تھے جنہوں نے شاور کے خلاف ضرعام سے سازش کی تھی پکڑ دھکڑ کے دوران ضرفام سے دونوں بھائی گرق کرتا ہوا قاہرہ کی طرف بڑھا ہے اور فور بھائی تا صرالدین اور فخر الدین بھی قل کروانے گئے شاور کے جدہ وزارت پر مقرر کیا گیا ہاں ہے دونوں بھائی مقرر کی دونوں بھائی ناصرالدین اور فخر الدین بھی قل کروانے گئے شاور پہلے کی طرح عہدہ وزارت پر مقرر کیا گیا ، یہ وعدہ کا کی فرے اسدار دین شیرکوہ کی فافت شروع کردی شیرکوہ چھرہ جو ہات کی بناء پر شام کی طرف واپس روانہ ہوگی ۔

شیر کوہ اور شاور: شیر کوہ مصر سے شام واپس آ کرا یک مدت تک نورالدین محمود کی خدمت میں حاضر رہا ۳۳٪ ہے ہیں نورالدین محمود سے مصر پر فوج کشی کی اجازت طلب کی نورالدین محمود نے شیر کوہ کو اجازت دی چنانچے شیر کوہ فوجیس تیار کر کے روانہ ہوا کوچ وقیم کرتا اور عیسائی مم مک سے گزرتا ہوا اللہ فی کے کھر گیا۔ دریائے نیل غربی ساحل ہے عبور کر کے جیزہ میں قیام کیا، پچاس دن کے اندر مصر کے غربی فیوں پر قبضہ کر رہا ، شور نے عیسائیوں سے مدوطلب کی ان کی فوج کو مصر میں لے آیا اور ان کے ساتھ ہوکر شیر کوہ کے مقابلہ پر کا ۔ مقام صعید میں دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا پہنے شیر کوہ کو مصر بوں اور عیسائیوں کی کمڑت سے خطرہ بیدا ہوالیکن پھراپنے دل کو مضبوط کر کے تو کا علی مقد میدان جنگ کا راستہ میں اور یا وجود نید کوئی کا مات میں۔

اسكندري پرقبضه: شيركوه نے اس كاميابى كے بغداسكندريكى طرف قدم بڑھايا۔ اہل اسكندريه نے امن حاصل كرے شہركوشيركوه ك دوابه كرديا شيركوه نے بھائى شجم الدين ايوب كے جينے صلاح الدين كواسكندريدكا حاكم مقرد كركے صعيده برجمله كيا۔ مصراورعيس كى اميروں نے بي نجرين كه اپنی فوجوں كوقا ہرہ ميں جمع اور آ راستہ كركاس نا گہائى مصيبت كوفع كرنے كے لئے اسكندر بيكی جانب بڑھے اور اسكندريدكی طرف اپنے بھتي صداح ابدين كی جمايت كے لئے كوچ كيا۔ ان واقعات كے دوران شاور كے بعض تركمانوں نے روانہ جنگ سے بيدل فوہركر أسرون كردى موابدي شيركوه نے كوئى فيصد قطعى نہيں كيا تھا كہ مصريوں اور عيسائيوں نے صلح كا بيام بھيجا ، نامه بيام كے بعد شيركوه نے اسكندريد كورن كروا يہ موابدي ورن كروا يہ مرديا

عیسائیوں کے ستھ معامدہ میں نئیوں نے شیرکوہ کی واپسی کے بعد مصریوں کے سامنے یہ چندشر انطاعیش کیس (۱) میسائی فوجیس قاہرہ میں مقیم رہیں گران کی طرف سے ایک سیاسی ناظم قاہرہ میں رہے گا (۳) شہر پناہ کے دروازے پرعیسائیوں کا قبضہ رہے گا تا کہ فورایدین کالشکر شہر میں داخل نہ ہوسکے (۳) اس انتظام ادر حسن کارگز ارکی کے معاوضہ میں ایک لاکھ دینار سالانہ بھومت مصرعیسائی باوش ہوادا کی کرے صومت مصریب

ان تم م شرا بطاكو بخوش ورغبت منظور كرليا\_

مصریر قبضے کاعیسائی پروگرام: ۱۰۰۰ کے بعد عیسائیوں کومصر پر قبضہ کرنے کی لائے لگ گئ اورائل مصر پر جابجا حکرانی کرنے لئے۔ بہیس کو دبابیا۔ قاہرہ پر قبضہ کا عیسائی بروگرام: ۱۰۰۰ کے بعد عیسائیوں کے خوف سے مصرکو ویران کردیا اور شہر بیل آگ نگادی۔ بازاروں کواہل شہر نے لوٹ بیا ۔ اس دوران عیسائی فوجیس قبضہ کرنے کے اداوے سے قاہرہ پہنچ گئیں۔ خلیف عاضد نے سلطان فورالدین محمود کوان واقعات کی اطلاع دی اورامداد طلب کی مشاوراس خیال نے کہیں خلیفہ عاضد اور نورالدین محمود آپس بیل شفق اور تحدیث ہوجا کیس عیسائیوں سے سلے کی خطو و کتابت کرنے لگا۔ بالآخر وول کھ • وینارمصری نقد اور دس بڑارار دب غلہ پر صلح ہوگی گراتی زیادہ وقم کا فراہم ہونا اس زمانہ بیل جب کے شاور نے عیسائیوں کے خوف سے اس سے پہنے مصرکو ویران و خراب کر دیا تھا دشوار تھا، نوبت جبر و تحدی تک بھی گئی۔

شاوراورعیسائیوں کی سلح۔ بشاوراورعیسائیوں کے درمیان سفارت کا کام جلیس بن عبدالقوی اور شنخ موفق کا تب سردی کرر ہاتھ اور خلیفدی ضد اس سلح کا می لف تھا۔ شاور نے قاضی فاضل عبدالرحیم بیسانی کوخلیفہ کو سمجھانے اور سلح پرراضی کرنے کے لئے در ہارخلافت روانہ کیا اور یہ کہوایا کہ عیسائیوں کو جزیہ وخراج و یتا بہتر ہے اس سے کہ ترکوں کا تسلط اور دخل ان شہروں میں ہوجائے اور ان کے حالات سے مطلع ہوں گر خلیفہ عاضد نے کوئی جواب نہیں دیا اور شاور مال وزرحاصل کرنے میں مصروف رہا۔

خلیفہ عاضد کی تیاری: ... .. فلیفہ عاضد کے قاصد کے چینچے پرنورالدین محود نے لشکر کوتیاری کا تھم دے دیا اوراسدالدین شیر کوہ کو جنگ کا بہت سا مال واسہاب مرحمت کر کے مصر کی جانب خلیفہ عاضد کی کمک پرروانہ کر دیا اس مہم میں صلاح الدین (شیر کوہ کا بھیجا) بھی شیر کوہ کی درخواست پرمقر رکیا گیواس کے علاوہ ایک جماعت امراء نوریہ کی شیر کوہ کے ساتھ مصر آئی ہوئی تھی۔ جس دقت عیسائیوں کوشکرنوریہ کی آمد کی خبر ملی نور آقا ہرہ جھوڑ کرا ہے نے۔ ملک واپس چلے گئے۔

ابن طویل دولت عبیدیین کامؤرخ لکھتا ہے کہ شیر کوہ نے قاہرہ میں عیسائی کشکر کوشکست دے کراس کے کمپ کولوٹ لیے تھااوہ وہ جم دی الاولی میں عیس کا میابی کے ساتھ قاہرہ میں داخل ہوگیا چنانچے خلیفہ عاضد نے اسے خلعت خوشنودی عطاکی ،اورشیر کوہ حاضری دے کراپی کشکرگاہ میں واپس آبا۔

شاور کافل : ..... شاور بدستورا پے عہدے پرفائز تھا گراس کے دل پر غالب ہور ہاتھا، طرح طرح کے خیالات اس کے دماغ اور در کو پریشان کررہے ہے۔ ابھی تک کوئی قطعی رائے نہیں قائم کی تھی کہ خلیفہ عاضد نے شیرہ کوشاور کے آل کا اشارہ کردیا اور بیکہا کہ بیر لیعنی شاور)'' ہی را خالہ زاد ہا اس کو ہاتی رکھنے میں نہ ہی را کا کوئی فائدہ ہے اور آپ کا'' چنانچے شیرہ کوہ نے اپ بھتیجا صلاح الدین بن ایوب اور عز الدین جردیک کو بیکام کرنے پر سنعین کیا ایک دن شاور بھی پینجر پاکرامام شافعی کے مقبرے کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں صلاح الدین اور عز الدین جردیک سے سرمن ہوگیا ان دونوں نے اس فقل کر کے سراً تارلیا اور خلیفہ عاضد کی خدمت میں لے جاکر چیش کردیا۔

شیر کوہ کی وزار مت:....عوام الناس نے شادر کے مکانات لوٹ لئے اس کے دونوں بیٹے کامل اور مطے ان لوگوں کے ساتھ قصر وزارت میں اس کے حامی تھے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دئے گیے ۔ خلیفہ عاضد نے خوش ہو کرشیر کوہ کووزارت کا عہدہ عنایت کیا اور اے المنصور امیر الجیوش' کا خصاب مرحمت فر دیا۔

شیر کوہ کا حکومت پر فبضہ: ﴿ شیر کوہ حہدۂ ہزارت سے متاز ہو کرفصروزارت بیں اجلاس منعقد کیا ، ملک کے ظم ولتی کی جانب توجہ کی۔اور دوست وحکومت علویہ پر متعلب اور متصرف ہو گیا۔لشکر ہوں کو جا گیر ہیں دیں ،اپنے مضاحبوں اور امرا اِشکر کوحکومتیں عطاکیں۔اہل مصر میں آ ہ دکرنے کے

دیکھیں (الکامل این اثیر جلد نمبر اصفی نمبر ۲۳۷) بیان میچ لفظ جوریک ہے دیکھیں (تاریخ کامل این اثیر جلد نمبر الصفی نمبر ۳۳۸)

لئے واپنس بدا یا اوران کے اس فعل سے جو کہ انہوں نے اس کی بربادی اور دیرانی کیا تھا بیزاری اور ناراضگی ظاہر کی۔

شیر کوه کی سخزت افزائی: اس کے بعد شیر کوه کئی بارعاضد سے ملئے گیا ایک دن جو ہراشتاد نے خلیفہ عاضد سے کہ''! میرا انمؤ منین فرمات ہیں کہ ہمیں یقیس کامل ہے کہ ابتد جنل شانہ نے دشمنان خلافت کے مقابلے میں ہماری مدد کاسپرہ تمہارے سر باند ھا ہے ہمیں امید ہے کہ تم ہمیشہ پی فیر خوابی کا دولت علویہ کوعمدہ ثبوت دیتے رہو گئے' شیر کوہ نے اتنی مقدرافزائی کاشکر بیاذا کرتے ہوئے عرض کیا'' انشاء اللہ تعالیٰ آپ کوجیسی تو قع ہے اس سے زیادہ میں خود کو ڈاب کرتا رہوں گا'' خلیفہ عاضد نے سے خلعت فاخرہ سے سرفر کا ذکیا اور جلیس بن عبدالقوی کے برابر بیٹھنے کی جگہ مقرر کی جلیس بن عبدالقوی کے برابر بیٹھنے کی جگہ مقرر کی جلیس بن عبدالقوی کے برابر بیٹھنے کی جگہ مقرر کی جلیس بن عبدالقوی کے برابر بیٹھنے کی جگہ مقرر کی جلیس بن عبدالقوی انہ اور قاضی القصاد بھی تھا شیر کوہ نے اسے اس کے عہدہ پر بحال وقائم رکھا۔

شیر کوہ کی وفات ۔ شیر کوہ کی وفات اس کے بعد اسدالدین شیر کوہ نے اپنی وزارت کے دومہینے اور چند دن بعد اور بعض کہتے ہیں کہ گیار ہمہینے کے بعد وقات پائی۔ اور وفات کے وقت اپنے مضاحبوں اور امراء شکر کووصیت کی کہسی بھی وقت تم لوگ قاہر ہ تچھوڑنے کا ارادہ مت کرنا۔

وزارت کے گئے مشور ہے: شیر کوہ کے انتقال کے دفت امراء نوریہ سے عین الدولہ یارد تی ہے قطب الدین نسال سیف الدین ہ مکاری اور شہاب الدین محمود حاری ہی قاہرہ میں موجود تھے یہ لوگ رُتبہ دزارت ریاست حاصل کرنے میں جھڑ پڑے ہر فریق نے دوسر سے کومفوب کرنے کے لئے اپنے اپنے حامیوں کوجع کرلیا۔ لیکن خلیفہ عاضد اس خیال سے کہ صلاح الدین کم سنی کی وجہ سے امور سلطنت بغیر مشورہ اراکین خلافت کے انجام نہیں دے سکے گا ،صلاح الدین کی وزارت کی طرف مائل ہوگیا۔ اکثر اراکین دولت نے اس خیالی کی موافقت کی ، بعضوں کی یہ رائے ہوئی کہڑ کوں کالشکر مشرقی علاقوں کی طرف واپس کر دیا جائے اور ان پرقراقوش کو حاکم بنادیا جائے۔

صلاح الدین ابوبی کی وزارت: .... خلیفہ عاضد نے کثرت رائے کے مطابق ،صلاح الدین کوکل سرائے خل فت میں طلب کر کے قلمدان وزارت عطا کر دیا ،اس سے امراء نوریہ میں شخت بے ولی پیدا ہوگئی بگر فقیہ عیسی ہکاری کی عاقلانہ تد ابیر سے جوصلاح الدین کا ولی خیر خواہ تھ سرے امراء نوریہ صلاح الدین کی طرف مائل اور اس نے مطبع ہو گئے عین الدولہ باردتی ضدی خص تھا اس نے کسی طرح اطاعت قبول نہیں کی اور ترک رفاقت کر کے شام چلا تھیا۔

صلاح الدین کے اہم کام: الغرض صلاح الدین مصر میں خلیفہ عاضد کی وزارت کا کام انجام دینے نگائی کوسلطان نورالدین محمود نگی کے دربارہ بھی تعلق تھا،اس کی طرف سے صلاح الدین مصر میں بطور نائب کے دہتا تھا، فو رالدین اس کوامیر سیدسالار کے خطاب سے یاد کرتا تھا،خط و کتابت میں اس کا نام کھنے کے بچائے' سیدسالا راور خجیج امراء نوریہ تھیم دیار مصر بیکا امیر' تحریر کرنے پراکتفاء کیا کرتا تھارفتہ رفتہ صلاح الدین تمام امراء سلطنت سیاہ وسفید کرنے کے افتیارات اپنے قبضہ افتدار میں لیتا گیا اور خلیفہ عاضد کے قوائے حکر انی کمزور وضعی ہوتے گئے ۔اس نے مصر کے دارالمعو نہ کو جوکوتوال مصر کے درجنے کامکان اور نیز بے خیل تھا منہدم کرادیا، شافعیہ کا مدرسہ تھیر کرایا۔ اس طرح دارالعزل کو بھی مس رکرا ہے ، لکیہ کا مدرسہ بنوایا۔ شیعی قاضع ال کومعز دل کر کے شافعی قاضی مقرد کے اورا نی طرف تمام مصری علاقوں میں ایک ایک نائب مقرد کیا۔

عیسائیوں کا محاصرہ دمیاط: بس دفت اسدالدین شیرکوہ امراء نوریہ کے ساتھ مھر میں آگیا اور عہدہ وزارت حاصل کر کے معبر کے ملک پر قابض متصرف ہوگیا اور عیسائیوں ہوگیا اور عیسائیوں ہوگیا اور عیسائیوں ہوگیا اور عیسائیوں ہے کہ جو گھے بطور خراج ان کو ملک معرسے ملاتھا وہ بھی بندہ وگی طرہ بیہوا کہ ان کو بیت المقدی پر قبضہ رکھنے میں آئیندہ خطروں کا خیال بیدا ہوگیا اور انہوں نے صقلیہ 1 اور اندلس کے عیسائیوں کو یہ واقعات لکھ بھیجے اور ان سے امداد طلب کی ۔ چنائی تھوڑے دئوں کے بعد عیسائیوں مجاہدوں کا ایک عظیم گروہ شامی عیسائیوں کی کمک پر آگیا اس

سے عیب ئیان ش م کے حوصلے بردھ گئے مرتب اور سلم ہو کے <u>۵۲۵ ھیں</u> دمیاط آ اُترے محاصرہ کرلیا۔

تورالدین زنگی اور عیسائی:... دمیاطی کومت پران دنون شمس الخواص منکورتا می ایک امیر مقررتھا انہوں نے صلاح الدین کواک ہے مطلع کردیا صلاح الدین زنگی اور عیسائی:... دمیاطی کو حد کے رائل دمیاطی مدد کے لئے روانہ کیا خزانہ مال واسباب اور بے شار آلات حرب عطا کئے اوراک کے ساتھ ہی سلطان نورالدین زنگی محود زنگی ہے بھی احداد طلب کی شیعول اور سوڈ انبول کی وجہ ہے مصرنہ چھوڈ نے اوراک مہم پر نہ جانے کی معذرت کاسی چنانچ نورامدین محمود نے بھی وقافوق تا تھوڑی تھوڑی ہی فوجیس اٹل دمیاطی امداد کے لئے روانہ کیس اوران کی قوت تقسیم کرنے کے خیال ہے خود بھی شرم کے ساحلوں پر حملہ آور ہوا اپنے پر زور حملول سے عیسائیول کو تنگ کرنے لگا جمیسائی کروسیڈ رون نے گھبرا کر بچاس دن سے مصرے کے بعد دمیاط ہے عصرہ اٹھ ایراد اور شرال پیاں دن کے حدال اور خراب پایا۔

کامیا بی برخراج شخسین:.... خلیفه عاضد نے اس کامیا بی برصلاح الدین کی بے حد تعریف کی اس کے بعد صلاح الدین نے اپنے والد مجم الدین اور تمام ساتھیوں اوراحب کوشام ہے مصر میں طلب کر لیا خلیفه عاضدان لوگوں سے ملئے آیا اور بڑی آؤ بھگت کی۔

صلاح الدین کے خلاف مشورے:... جس وقت صلاح الدین کا قدم استقلال کے ساتھ مصرکے حکومت پر جم گیا ہی بعان مصراوران کے حالیوں کو ہے حدنار اُسکی ہوئی ایک گروہ اُن میں ہے جن میں تور آپش قاضی القصاۃ این کامل ،امیر معروف عبد الصمد کا تب اور تمارہ یمنی زبیدی شاعر تف صلاح الدین کے خداف مشورے کرنے کے لئے جمع ہوئے ان سب کا سرگروہ اور پیشوا یہی ''عماریمنی'' تصان لوگوں نے بحث ومباحثہ کرکے یہ طے کیا کہ مصرے ترکوں کو باہر لگانے کے لئے عیسائیوں سے امداد لینا جا ہے اور اس صلہ میں مصرکی آمدنی سے ان کا کی حصہ مقرر کردیا جائے اس صلاح وشوری میں سوڈ انی غلام اور قصر خلافت کے خدام بھی شریک تھے۔

جعلی خلیفہ عاضد: ..... موتمن الخلافة نے عیسائیوں سے سفیر کو فلیفہ عاضد کی دربار تک پہنچاد ہے کا بیڑہ اٹھایا تھا۔ '' موتمن الخلافة ' نظر خلافت کے خادموں کا سردارتھا۔ خلیفہ عاضد کا پرورہ و تھا اور اس کی بیٹی خلیفہ عاضد کی بیوی تھی۔ چنا نچہ '' موتمن الخلافت' نے اپنے مکان میں عیسائی سفیر کو ایک جعلی خیفہ عاضد سے ملایا۔ عیسائی سفیر رید خیال کر کے خلیفہ عاضد نے میرے ساتھ عہدہ پیان کرلیا ہے اور واپس چلاگیر دفتہ رفتہ اس کی خبر مجم الدین مضیال کو بی جوشیعوں کا نامور سردارتھا اس کو حملاح الدین سے عام تعلق کی جونکہ بہاءالدین قراقوش کی اس سے کسی بات پرکشیدگی بیدا ہوگئی تھی شبیعوں نے بید خیال کرے کہ اب جم الدین کو صلاح الدین سے ہمدردی بی تی نہیں رہی سارا حال تفصیل بتلادیا کہ تم کو وزارت دی جائے گئے۔ '' عمار مین' عہدو کتابت مرحت ہوگا سکریٹر بھی اس کے چارج میں دہا کا خاصل بن کا مان قاضی القصادة و داعی الدعا قاموتون نے اور معزول کیا جائے گا۔ عبدالصد خراج پر متعین ہوگا اور عور لیش اس کے چارج میں درج گا۔ کا مان قاضی القصادة و داعی الدعا قاموتون نے اور معزول کیا جائے گا۔ عبدالصد خراج پر متعین ہوگا اور عور لیش ال کی گرانی کر تارہ گا۔

صلاح الدین کو بغاوت کی اطلاع :.... بنجم الدین نے بین کر مسرت فلا ہرکی اور بڑی خوشی سے ان لوگوں کی رائے سے موافقت کا اظہار کی رائے سے موافقت کا اظہار کی بہت موقع پاکر جیکے سے صلاح الدین و اسلام الدین نے ان کو اور عیسائیوں کے سفیر کوٹر فقر کر الیا متعدد مجسول اور جنگہوں میں ان کی الزامات کی تفتیش کی قصر خلافت سے کس طرح نظر کو بلوا کر نہایت بختی سے بوچھا کہ خلیفہ عاضد قصر خلافت سے کس طرح نظر کو بازار اور کی الدولہ ) کے مکان پر گیا ان لوگوں نے تم کھا کر بیان کیا کہ خلیفہ عاضد نے محلسر اھیے خلافت سے باہر قدم نہیں نکالا آپ تک بیز بر خلط طریقے سے پہنچ نگ گئی ہے اس پر صلاح الدین نے خلیفہ عاضد کے سامنے نجاح کو بلوا کر صلفی اظہار لیا اس نے بھی بیان کیا کہ خلیفہ عاضد میرے مکان پر تشریف نہیں ہے گئے اور نہ عیسائیوں کے سفیر سے ملاقات کرنے کا خلیفہ کوموقع ملا نجاح کے اظہار سے صلاح الدین کے ول پر خلیفہ عاضد کی برات کی تصویر سے گئے آور نہ عیسائیوں کے سفیر سے ملاقات کرنے کا خلیفہ کوموقع ملا نجاح کے اظہار سے صلاح الدین کے ول پر خلیفہ عاضد کی برات کی تصویر سے گئے آور نہ عیسائیوں کے سفیر سے ملاقات کرنے کا خلیفہ کوموقع ملائے براح کے اظہار سے صلاح الدین کے ول پر خلیفہ عاضد کی برات کی تصویر سے گئے آور نہ عیسائیوں کے سفیر سے ملاقات کرنے کا خلیفہ کوموقع ملائے براح کے اظہار سے صلاح الدین کے ول پر خلیفہ عاضد کی سفیر کے اسلام کیا کہ خلیفہ کوموقع ملائے براح کے اظہار سے صلاح الدین کے ول پر خلیفہ عاضد کی تصویر کھنچ گئی۔

عمارہ یمنی شاعرا کشش الدولہ تو رانشاہ کی خدمت میں آیاجایا کرتا تھا تو رانشاہ نے اپنے بھائی صلاح الدین سے بر بیل تذکرہ بین کیا کہ میں رہ نے خلیفہ عاضد کی تعریف میں ایک قصیدہ لکھا ہے جس میں اس کو یمن جانے اور اہل یمن کو پیا مال کرنے کی ترغیب دی ہے اور اس قصیدہ میں خاندان نبوت پر بھی چوٹ کی ہے جس سے اس کا خون مباح اور آل واجب ہوتا ہے۔ اشعار کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔

" تم اینے لئے ایسا کروجس میں تہمیں دوسروں کی ضرورت باتی ندرہ جائے"

"اورتم جنَّك كي آ كُولِرُ الى حِصندُ اكذر بعِيه عِيمرُ كا وَ"

"اس بشعور كى حكومت الطريقة كى بي جبيا كرزبان زوعوام ب

"که کمزورکی بیوی سارے جہال کی بھابھی ہوتی ہے

ابتدأاس كى بنيدوا يستحف نے والى بے جوانى كوششوں سے مردارعالم كبلايا بے

باغیول کائل ۔ چنانچےصل کالدین نے تفتیش کے بعد کل ملزموں کوایک دن قصر خلافت وقصر وزارت کے درمیان جمع کر کے آس کر کوسیب پرچڑھ جائے جانے کا تھم صادر ہوا۔ اسے پازنجیر ہائدھ کرقاضی فاضل کے مکان کی طرف سے نکالا گیا ہم رہ نے قاضی فاضل سے مطنے ک درخواست کی گرقاضی فیضل نے انکار کر دیااور عمارہ اپناسامنہ لے کے دہ گیااور ریکہتا ہوا تقال کی جانب جلا۔

## عبدالرحيم قد احتجب ان الخلاص هو العجب عبدالرحيم (قاضى فاضل) رويوش ہوگيا۔ ابر مائی تعجبات ميں سے ہے۔

سوڈ انیول کی بغاوت: ... کتاب و این اثیر میں لکھا ہے کہ صلاح الدین کوان لوگوں کی حرکات کی یوں اطلاع ملی تھی کہ ان لوگوں نے جو خط
عیسا تیوں کولکھ تھ ، وہ کسی ڈریعہ سے صلاح الدین کی خدمت میں پیش کردیا۔ چنا نچے صلاح الدین نے پہلے تو موتمن انخلافۃ کواس جرم کی پر داش میں قبل
کرایا اور اس کے بعد تمام خدام محلسر اسے خلافت کو معزول کر کے اپنی جانب سے دو مر بے خدام مقرر کئے بہاؤالدین قر اقوش کوان کا سروار بندی ، چن نچہ
سوڈ انیون میں اس سے اشتعال پیدا ہوگیا ، تقریباً بچاس ہزار سوڈ انیوں نے جع ہوکر صلاح الدین کے خلافت ہے گامہ کردیا ، چن نچے صداح اسدین کے سوڈ انیون میں اس سے اقتاح خلافت وقعر وزارت کے درمیان معرکہ آرائی ہوئی ۔سوڈ انی شکست کھاکر بھائے فتح مذکر وہ نے ان کے گھروں میں آگ
کی سوڈ انیوں سے قام خلافت وقعر وزارت کے درمیان معرکہ آرائی ہوئی ۔سوڈ انی شکست کھاکر بھائے فتح مذکر وہ نے ان کے گھروں میں آگ
لگادی ،ان کے مال واسباب کوجلا کر خاک وسیاہ کردیا ، ہزاروں سوڈ انی مارے گئے ، باتی نیچے والوں نے امان کی درخواست کی ،امان دے دی گئی اور جیزہ
میں تھمرنے کا تھم دیا گیا۔ شمس الدولہ تو رائٹ ہواس کی خبر نہ تھی سلے ہو کے ان کی طرف گیا اور جی کھول کے ان کو یا مال کیا۔
میں تھمرنے کا تھم دیا گیا۔ شمس الدولہ تو رائٹ او کواس کی خبر نہ تھی سلے ہو کے ان کی طرف گیا اور جی کھول کے ان کو یا مال کیا۔

خلافت عباسیہ کے لئے مصر میں کوششیں ... جس دن سے صلاح الدین کی حکومت کا سکہ ملک مصر میں استقلال واستحکام کے ساتھ چنے لگا تھ اور قصر خلافت پر بھی تا بعض ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی خلیفہ عاضد کی حکومت وخلافت کی شین کے پرزے ڈھیلے اور ایک دو سرے سے الگ ہوگئے تھا ای دونے سے الگ ہوگئے تھا ہی دن سے سلطان نورالدین مجمود تحریک کرر ہاتھا کہ مصر سے خلافت علویہ کا خطبہ موقوف کرویا جائے اور خلیفہ مستقی تا جدار خلافت عباسیہ کے نم کا خطبہ ساعد کے منبروں پر پڑھایا جائے ، محرصلاح الدین اس خوف سے کہ میں کوئی فتندونساو برپانہ ہوجائے جہاں سے نال رہاتھا اور یہ معذرت کرتا جارہا تھا کہ اس سے الل مصر شفت کی اور ہار ڈانٹ بھی خطائح برکیا کرتا جارہا تھا کہ اس کے معذرت پربالکل توجہ نمیں کی اور ہار ڈانٹ بھی خطائح برکیا اور خلیفہ عاضد سے سازش کرنے کا الزام لگایا ، صلاح الدین نے اپ ساتھوں سے اس بارے میں مشورہ کیا مصاحبوں نے رائے دی کہ ذورا مدین سے جان سے جہیں جب تھم ہواس کی تعیل کرنا مناسب اور آئندہ مند ہے ،

ظیفہ عباسی کامصر میں خطبہ: ای زمانہ میں علاء مجم کی طرف سے نقیہ حیثانی وفد کے ساتھ صلاح الدین کی خدمت میں حاضرہ وا پیخف ''الا میران لم'' کے عقب سے خاطب کیا جاتا تھا اس نے اس بات کا احساس کر کے کہ صلاح الدین اوزاس کے اراکیہ ریات، خلافت عب سے کی خطبہ پڑھنے میں تامل کررہے ہیں حاضرین کو مخاطب کر کے کہا'' یہ میرا کام ہے ہیں خلافت عباسیہ کا خطبہ پڑھوں گا چنانچہ محرم کے اور کے جہد میں خطیب سے بہیر منبر پر چڑھ گیا اور خلیفہ مستقی کے نام کا خطبہ پڑھا اور اس کے لئے دعاکی چنانچہ کی نے دم تک نہ مارا۔

مزید تنصیلات کے لئے دیکھیں (تاریخ کال این اثیر جلدنمبر ااصفی نمبر ۳۵،۲۵) اور این کثیر کی (البدایہ والنہایہ جلدنمبر ۱۳۵۳)

صلاح البرین اورخلافت عماسیه: ... دومرئے جمعہ میں صلاح الدین نے مصرقا ہرہ کے خطبوں کوخلیفہ عاضد کے نام کا خطبہ موتوف کر نے اور ضیفہ سنفی کے نام کا خطبہ پڑھنے کا تھکم دیا، چنانچی تمام خطیبوں نے اس تھکم کی تھیل کی اورا یک تشتی فرمان تمام ممالک مصرمیں اس مضمون کا بھیج دیا۔

علوی خبیفه عاضد کی وفات: فلیفه عاضداس وقت بخت بیارتھا بیاری کی دجہ ہے کی نے اس کی اطلاع شہ کی بیبال تک که بیم ع شورہ ( دسویں محرم ) کواس کی وفات ہوگئی صلاح الدین نے تعزیت کا اجلاس بلایا اور قصر خلافت کا سارا مال واسباب صنبط کرلیا۔ بہا وَالدین قراقوش م واسباب کے حصوں اوراس کو اٹھالانے پرمقررتھا۔

علو کی خلافت کاتر کہ صبط: شاہی خزانہ اور قصر خلافت میں اتنے قیمتی تیمی اسباب تھے کہ آج تک نہ آتھ کھوں ہے دیکھے گئے اور نہ کا نوں ہے سنے گئے ۔ یہ توت ، زبر و، طوائی زبورات ، نفتر کی طلائی برتن قیمتی قیمتی کیڑے ، طرح کی خوشبود اواشیاء اور شیشہ آٹات ہے شار ہاتھ گئے ، ایک لاکھ بیس بنار کہ بیس جن کوصداح الدین نے فاضل عبدالرحیم بیسائی کودے دیا جو اس کا سیکرٹری اور قاضی تھا ، آٹا ت حرب ، سامان جنگ بھی بے صد وحب ب اور زرنقد ہے انتی ہاتھ لگا مال واسباب صبط کزنے کے بعد مردوں اور کورتوں کوقید کردیا حتی کے پھراسی قید میں وہ سب مرگئے۔

ابل کتامہ کا فنا: عزیز اور جا کم جو کہ مصرے جا کم تھے ان کے دور میں دولت علوبہ اہل کتامہ سے بھری ہوئی تھی اور بہلوگ تن م مشرقی عداقوں میں تھیلے ہوئے تھے تر نبیعوں کا سلسلہ حکومت منقطع ہونے اور خلیفہ عاضد (آخری خلیفہ) کے مرنے کے بعدان لوگوں کا بھی خاتمہ ہوگیا.....ز ، نہ کے نشیب وفراز اور واقعات یا تنظیرات نے ان لوگوں کوالیا کھالیا کہ ڈکارتک نہ لی جیسا کہ بمیشہ سے دولت وحکومت کی پرائے ز ، نہ سے یہی رفتار علی ہری ہے۔
علی ہری ہے۔

شبیعان مصر کی ٹاکام کوشش: خلیفہ عاضد کے مرنے کے بعد مصر بین خلافت عباسید کی حکومت کا حجنڈا کا میانی کی ہوا میں اڑنے لگا، شیعان مصر کویہ بات ناگوارگذری ان میں ہے ایک گروہ نے جمع ہوکر داؤد بن عاضد کے ہاتھ پرخلافت دامارت کی بیعت کرنی کسی ذریعہ سے صلاح الدین کو اس کی خبر مل گئی چذنچے سب کوگرفتار کر کے تل کر دیا اور داؤد کو قصر خلافت سے نکال دیا بید اقعہ ساتھ ہے۔

عاضد کے بوتے کی بغاوت. اس واقعہ کے ایک مدت کے بعد داؤد کا بن عاضد کے بیٹے سلیمان نے صعید میں سراٹھ بیا مگر سراٹھ تے ہی گرفتا کر سیا گیا، چنانچہ پھروہ قید ہی میں مرگنیا اس کے بعد فارس کے اطراف میں محمد بن عبداللہ بن عاضد خلافت وامارت کا دعوی دار ہوا'' مہدی'' کے لقب ہے اپنے آپ کو مقب کیا لیکن اس کو بھی پھلنے بھو لینے کا موقع نہ ملاا ورا بتداء ہی میں قبل کر کے صلیب پر چڑھا بیا گیا۔

عبید بوں کا فناہونا: من انوگوں کے آل ہوجائے ''سے میبد ہوں کا کوئی''مبر کہیں باقی نہ دیاالبتہ عراق میں فرقہ فدایداور ہلا داسا عیلیہ میں حسن بن صباح قدید' موت' میں انہیں خلفہ علویہ عبید یہ کی یادگار تھا ہم ان کے حالات وآئندہ موقع پر بیان کریں گے خاندان خلافت عنویہ کے ان ہم مبروں کی حکومت کا سسلہ بھی مضافت عباسیہ بغداد کے ساتھ میں چنگیز خال بادشاہ کے تاتاء کے بوتے ہلاکوخان کے ہاتھ تناہ و برباد ہوگیا (والا مرلله و حدہ)

۔ ضفاء فاظمین کے بہی دالات منتے جن کوہم نے تاریخ کامل ابن اثیراوران کی تاریخ حکومت تالیف ابن طویل اور پھھا بن سیحی کی روایات ہے تنخیص مخص کر کے اس جگہ پر جمع کیا ہے۔

## عبید رہے ماتحت'' بنی حمدون' مینی مسیلہ وزاب کے حکمرانوں کے واقعات

علی بن حمدون علی بن حمدون بن ساک بن مسعود بن منصور جذا می معروف به این اندلی اندلوسیه عظمی کار بنے وا اتفاعی بن حمدون اتفاق سے

و يكهير (تاريخ كامل اين اشيرجلد نمبر الصفي نمبر ٣٩٩،٣٩٨)

عبیداللہ اور ابوالقاسم کے پاس مشرق میں حکومت علویہ قائم ہونے سے پہلے ہے موجود تھا ان اوگوں نے علی بن حمدون کوطرابلس ہے عبدائتہ میں کے پا س بھیج دیا بحبدالتہ شیعی بن محمدون سے پرتیاک طریقے سے ملا اور عزت واحترام سے پیش آیا چٹانچہ علی بن حمدون اس زمانہ تک ان ہوگوں ک خدمت میں رہاجب تک کدیدلوگ سجاما سے مقیم ہے۔

علی بن حمدون کی حکومت: ، چنانچہ جب ان لوگوں کی حکومت وریاست کوایک گونداستیکام اوراستقلال ہوگیا اورابوالقاسم بیا منرب کی طرف واپس آیا اورشہر مسیلہ کا بنیادی پھر رکھا اس وقت اس نے علی بن حمدون کواس شہر کو آباد اور تغییر کرنے پر متعین کیا اور اس حج رہیں نے مرکھا جب اس کی تغییر مکمل ہو چکی تو اس نے علی بن حمدون کو زاب کی حکومت عطاکی اور وہیں قیام کرنے تھم دیا۔ پھر جس وقت "منصور" کا ابویزید مصاحب الحمار" نے جبل کتا مدی اس فرقت اس نے اس شہر کورسدوغلہ اور آلات حرب سے بھر دیا وقت سے مسلس بھی اس شہر پر حکومت کرتار با اس کے دونوں بیٹے جعفر اور بحثی نے ابوالقاسم کے بال پرورش اور تربیت یائی۔

علی بن حمد ون کی موت: ... .. پھر جب ابویزید نے دوبارہ سر اُٹھایا اور تمام افریقی علاقوں میں فساد کی آگ روش ہوگئی اور اطراف وجوانب سے
دولت علویہ کے خامیوں کے دلوں میں بربادی کی مہیب صورتیں جاگزیں ہوگئیں تو منصور نے ''علی بن حمدون'' کولکھ بھیجا کہ قبائل بربر کی فوجیس تیار کر
کے ہم سے آ ملو، چنانچ علی بن حمدون نے فوجیس تیار کر کے 'خصطید '' سے مبدریکی جانب کوچ کر دیا۔ راستے میں علاقے ملتے تھان کو تحت و تاراج کرتا
ہوانا رہے ہی پی ابور بربر کے بڑے لگئی کے اس وقت باجہ میں ابوب نے بن ابویزید نکاریداور بربر کے بڑے لگئی کے مواد تھ ۔
چنانچہ نے علی ابور کی بیان میں میں مسان کی لڑائی ہونے گئی ایک دن جنگ کے دوران رات کے وقت ابوب نے کی بن تمدون کے لشکر پر
چیاپہ اراجس سے علی کافیکر گھرا کر بھاگیا بی جمرون اپنی فوج سے علی دہ ہوکرا کی پہاڑی کی چوٹی پر چلا گیا اورو ہیں سے ہے میں مرگیا۔
جعلے علی میں جین میں میں دید ہو شرف اخت میں اسے منصور نے میں ابور اس کی ہیں۔ جعلے میں علی حد میں کہ میں ابور ہیں کہ میں کہ میں جعلے میں مرگیا۔

جعفر علی بن حدون: .....ابویزیدکاز ماند شورش وفساد ختم ہونے کے بعد منصور نے مسیلہ اور زاب کی کری پرجعفر بن علی حدون کو بٹھایا۔اورو ہیں پر اس کواوراس بھائی پخلی کو قیام کرنے کی ہدایت کی۔ چنانچہ عفراور بخلی نے مسیلہ اور زاب میں اپنی حکومت وریاست کی بنیاوڈ الی۔ وفاتر اور محکمے قائم کے محلسر ائیں بنوائیں جمامات بغیر کئے۔ایک مدت ان کوکول کی حکومت اس شہر میں قائم رہی۔دوردوراز ملکوں سے علاء وشعراءان کے در ہریں آئے جن میں این ہائی شاعراندیش بھی شامل تھا اس کے قصائد جواس نے جعفر و تحلی کے شان میل کھے تھے معرف و مشہور ہیں۔

جعفراورز مری بن سناو: ..... جعفراورز بری بن سناد کے درمیان بیجد عداوت تھی دونوں کی حکومت دریاست کے بارے میں متعدولزائیاں ہو کی جب جن کی دجہ سے زبری کواس دفت جب وہ سرکتی و بغاوت زنانہ کی دجہ سے مغرب سے واپس آ رہا تھا سخت نقصان کا سامنا کرنا پڑااس کے بعد جب معز نے سے باوالیا جعفر کواس سے خطرہ پیدا ہوگیا چنا نچھ نوج سمیت معز کے آئے ہے بہتے معز نے ساتھ معز نے اس سے خط و کرابت کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ جعفر نے زنانہ کو جمعز کی مخالفت پر اُبھارا ورضیفہ مستنصر کی اطاعت کی ترخیب دی جے 'زنانہ' نے خوشی درغبت کے ساتھ جعفر کے ترکیب پر مملدر آمد کیا۔

زیری بن مناد کافتل :... این من دیری بن منادینی گیا اوراس نے بنگامہ کارزارگرم کرویا تفاق ہے اس میں '' زیری'' کوشکست ہوگئی اوراڑائی کے دوران امراء زناد ہے کس نے زیری پر کوار چلائی زیری زخمی ہوکر گھوڑ ہے ہے گراپڑا ورقائل نے لیک کرسرا تارایا۔ جنگ کے بعد جعفر نے زیری کے سرکو چندا مراء زناد کے سراتھ طیفے مستنصر کی خدمت میں بھیجے دیا'' خلیفہ مستنصر نے ان لوگوں کی بے حدعز ت افزائی کی اور زیری کے سرکو عبرت کے لئے قرطبہ کے بازار میں للکار دیا۔ اس واقعہ سے بچی بن علی کی مستنصر کے دربار میں قدر ومنزلت بڑھ گئی اور جعفر کو بنظر قدرافزائی وربار خلافت میں حاضر ہونے کی اجازت دی۔

جعفر کا قرطبہ میں فرار: چنددن زمانہ کور فیرل گئی کہ 'نیسف بن زیری' اپنے مقول باپ کے خون کے بدلہ لینے کی تیاری کررہا ہے چذنی وہ کمزور طبیعت کے وجہ سے گھبراگئے اور مقابلہ سے جی چرانے لگے عوام کا کیا ذکر ہے روساءاورامراء زنانہ بھی فتنہ وفساو کی وجہ سے اپنے آنے والے حریف کے مقابلے سے عاجز مجبور ہوگئے اس سے جعفر کوخطرہ پیدا ہوگیا۔ کشتیوں پر مال واسباب حشم ،خدم ،اوجس قدرخز اند شاہی تھا سے کو وٹ کر کے دریا کے درائے دارانخلافت قر طبہ آگئے تان دار دوست امویہ کے درائے دارانخلافت قر طبہ آگئے تان دار دوست امویہ ان لوگوں سے بعز سے واحز ام ملا ۔ انعامات دیئے اور تو قیر وعزت سے تھم رایا۔ جب آیک مدت کے بعد پوسف بن زیری کا طوفان برتمیزی ختم ہوگی ان لوگوں سے بعز سے واحز ام ملا ۔ انعامات دیئے اور تو قیر وعزت سے تھم رایا۔ جب آیک مدت کے بعد پوسف بن زیری کا طوفان برتمیزی ختم ہوگی اور تم معلاقوں میں امن واران کی ہوا چلنے گی تو یہ لوگ واپس ہوگئے چنا نچہ تاجدار دولت امویہ نے ان لوگوں کی عزت واحز ام کے ساتھ رخصت کر دیا۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں دولت امویہ کی مجت اور حمایت لے کر واپس گئے۔

علی بن حمدون کی اولا دفتر طبید میں: واپسی کے وقت علی بن حمدون (گورز زاب و مسیله) کی ادلا دان لوگوں کے ساتھ شریک نہیں ہوئی س نے مصلحتا دارالخلافت میں قیام کردیا۔خلیفہ وقت نے قدرافزائی کے لئے وزیروں کی جماعت میں ان لوگوں کو داخل کرلیا اوران کو وہی جا گیریں اور و طائف عط کئے جو وزراء کو دیئے جاتے تھے جنانچہ ریہ لوگ باوجو دیکہ اس گروہ میں نئے داخل ہوئے تھے مگر خلیفہ وقت کی قدر دانی کی وجہ سے حکومت کے پرانے حامیوں میں شار کئے جانے گئے۔

قیدور ہائی۔ اس کے تھوڑے دنوں کے بعد بیدواقعہ پیش آیا کہ علی بن حمدون نے در بار خلافت میں ایک دن کسی معاصلے میں بحث ومب دن کر سے ہوئے آداب خلافت میں سب کو صب کر کے قید کردیا گیا ہے بھر چند دنوں کے بعد جب کہ خلیف ' تھکم'' فالج میں بنتاء ہوااور مغرب میں مردانیوں کا مطلع حکومت غبار آلود ہو چلا اور حکومت کو سرحدی حفاظت اور دشمنان فلون سے مقابعے کی ضرورت محسوس ہوئی تو علی بن حمدون کی اولا دکوقید سے رہائی دے دی گئی ۔ پیلی بن حمد میں مقاب سے طلب کیا گیا (فی شن اور مغرب کا حاکم تھا) حاجب صحفی نے رائے دی کے جعفر بن علی بن حمدون میں برائی دے دی کے مفاق کی سرحد پر بھیجا جائے کیونکہ بیا کی کرے سے تک کیا گیا (فی شن اور مغرب کا حاکم تھا) حاجب صحفی نے رائے دی کے جعفر بن علی بن حمدون مغربی علاقوں کی سرحد پر بھیجا جائے کیونکہ بیا کیک عرصے تک دن اور مغرب ' کے ساتھ در ہا ہے۔

حکومت بر مکین: چنانچاولادیلی بن حمدون کی اولا دکوئیت اور برتختی ہے باہر نکال کرعزت کی کری پر شمکن کردیو میا جعفراور س کے بھائی کی کومت بر مکین کردیو میا جعفراور س کے بھائی کی کومفرب کی حکومت عطاکی گئی۔ شہانہ طعتین وی کئیں۔ دونوں بھائیوں کو بے حد مال واسباب دیا گیا۔الغرض جعفر میں سرحدی علاتوں کے انظام اوراس کے دشمنوں کے ملوں سے بچانے کے لئے مغرب کی طرف روانہ ہوگیا اور پہنچتے ہی بدھمی وور کرنے بگاز ناتہ کے حکمران ہی بقرن معرادہ اور رمنماسے نے حاضر ہوکر علم خلافت کی اطاعت قبول کرلی۔

اصل تناب میں اس قدر جگد خالی ہے ، من مترجم

بلکین کاحملہ اور پسپائی: بلکین نے ۱۳۹۹ ہو مغرب برنوج کشی کی جمد بن ابی عامر نے قرطبہ سے فوجیں تیار کر کے بلکین کے مقابعے کی نوش سے جزیرہ کی جانب کوچ لیا جعفر بن علی نے سینہ کی حفاظت پر کمر ہمت باندھی، تاجدارا ندلس نے ایک سواونٹ سمامان جنگ سے مدے ہوئے محد ابن عامر کی کمک پرروانہ کئے ، ملوک زبانتہ بھی اس کی پیٹت بٹاہی کے لئے پہنچے گئے ،بلکین بے نیل ومرام واپس چلا گیا جیسا کرآئندہ ہم تحریر کریں گ

جعفر کاتل: اس واقعہ کے بعد محدانی عامر کسی معاملہ میں جعفر ہے مشکوک و مشتیہ و گیار فتہ رفتہ یہ شک اس صدتک بردھا کہ محربی ابی عرف بند و گوں کو جعفر کاتل پر مقرر کرویا جنہوں نے اس کے گھر میں گھس کریں ہے ۔۔۔۔۔ میں ہذا عزیز باللہ نے انتہائی احربرا میں ہے گھر میں گھس کریں ہے ۔۔۔۔ میں ہذا عزیز باللہ نے انتہائی احترام سے تھمرا یا چنا نچے ایک مدت انک ای عزت و قو قیر سے مصر میں تقیم رہا۔ چنا نچہ جس وقت فعلول بن خرزون نے ما کم بر مرابعہ کے درویس طرابلس کو صنبادیہ کے قبضہ سے فکالنے کی کوشش کی تو اس وقت خلیقہ حاکم نے جونو جیس مرتب اور تی رکر کے طرابس کی جنب روانہ کی تعمر الرک کاعلم کی بن علی ہی کوعطا کیا تھا۔ مقام برقہ میں پہنچ کے بلالیوں میں سے بنوقرہ نے مزاحمت کی جس سے بحقی کی حافت متفرق و منتشر ہوگئی اور مجبوراً مصروایس آ گیا۔ اور و ہیں تھم برار ہا اور پھر مصر ہی میں مرآبال و اللہ و ارث الار حس و من علیہا و ھو حیر الوار ثیر )

# قرامطہ • کے حالات جنہوں نے تجرین میں حکومت قائم کی تھی

اس دعوت کا ظہار نہ تو علوبید میں ہے کسی نے کیا اور نہ جالیوں میں سے کوئی شخص مدی بنا۔ اس حکومت کے ہانی مبانی خاندان اہل بیت ہے مہدی کے اپنچی ہوئے ہیں ہو وجود یکہ وہ دوبارہ مہدی ہاہم مختلف متھے جیسا کہ آئندہ ذکر کی جائے گا۔

قر امطہ کے بنیادی مبلغ: قرامطی وعوت کاوارو مدار دوافراد پرتھاان میں ہے ایک کانام فرج بن کی بن عثمان قاش فی تھ جو کہ فرت بن کی مہدی کے ایکچیوں میں تھا، ذکر ویہ بن مہر ویہ کے لقب سے بھی ملقب کیا جاتا تھا یہ دبی تخص ہے جوسواد کو فہ میں ،اوراس کے بعد عراق وشام میں اس فرہب کو پھیلا نے والہ ورحکومت قرامط کابانی تھا گر باوجوداس کی سخی کوشش حکومت ودولت کی بناء قائم نہ ہوئی۔ دوسرے کا نام ابوسویہ حسن بن بہرام جنائی تھا۔ اس نے بحرین میں قرامط کا بذہب پھیلا نے اور حکومت وریاست کی بناء قائم کرنے کی کوشش کی اورا ہے ارادہ میں کامی ہو گیا۔ بہو گیاس کی اوراس کی آئندہ نسلوں کی حکومت قائم وجاری ہوگئی۔ بعض لوگوں نے اس کوفر قدا ساعیلیہ کے ایکچیوں میں شار کیا ہے جن کی حکومت وسطنت قیم وال میں شار کیا ہے جن کی حکومت وسطنت قیم وال میں شار کیا ہے جن کی حکومت وسطنت قیم وال میں شار کیا ہے جن کی حکومت وسطنت قیم وال میں شار کیا ہے جن کی حکومت وسطنت قیم وال میں شار کیا ہے جن کی حکومت وسطنت کی بال میں شار کیا ہو ہوگے۔

قر امرطہ کے عقید ہے: قرامطہ کے اعتقادات اور ندہبی مسائل نہایت مضطرب منخل اور شریعت حقداسلامیہ کے منافی ومخالف ہیں سب ہے پہلے میں مہدی موجود کی صومت پہلے میں ایک خص سواد کو فید میں مبدی موجود کی صومت کیا ہم ہوں ، چن نے بہت ہے لوگ اس کے نیم خود کو قرامط کے کے لقب سے ملقب کرتا تھا ، جو خص اس کی جماعت میں شریب ہوتا تھ س

ے ایک دینا راہ مہوعود کے بئے لیما تھا اس جماعت پر بہت سے نقیب مقرد کئے تھے حوار پول کے نام سے یاد کرتا تھ لہذا ہزاروں مسلمان اس فقند سن مبتوا ہوگئے گورز کوفیہ نے اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا مگر چندون کے بعد محافظوں کی غفلت سے بھا گ گیا پھر کوئی خبر ندملی کہ کہ بہوا۔ اس ست مجتبین اور فقتہ میں پڑ گئے ۔ بعضول نے ان میں سے بیر خیال جمالیا کہ میدؤی شخص ہے جس کی بشارت احمد بن حمد بن حد ندی تھی اور بیاحمد نبی تھا۔ اس ند ہب نے سواد میں بے صدرت فی کی۔
نبی تھا۔ اس ند ہب نے سواد میں بے صدرت فی کی۔

قرامط کی کتاب اور نماز: ان لوگوں میں ایک کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے جس کے بارہے میں ان کاریے خیال ہے کہ اس کومبدی کا پلجی لایا تھ اس کتاب میں نماز کی ترکیب یوں لکھی ہے

"بسم الله" كخ برركعت بين ان فقرول كويره صفى فرج بن عثان كهتاب كه)

"الحسمة لله بكلمته وتعالى باسمه المتخذ ولا وليايه باوليائه قل ان لاهلة" مواقيت للناس طاهر هاليعلم عدد السنين والحساب والشهور" "والايام وباطنها اولياى الذين عرفواعبادى سبيلى اتقونى يا اولى الالباب وانا الذى لااسال عما افعل وانا العليمالحكيم وانا "الذى ابلوعبادى واستخبر وخلقى فمن صبر على بلاى ومحنتى واختيارى "القيته فى جنتى واخلدته فى نعمتى ومن زال عن امرى وكدب رسلى اخلد ته مهاماً فى عذابى واتممت اجلى واظهرت على السنته رسلى "" فانا الذى لايتكبر على بعبار الاوضعته ولا عزيز الاذله وابليس "فليس الذى اصر على امره دام على جهالته وقال لن نبرح عليه عاكفين وبه مومنين اولئك هم الكافرون.

اس کے بعدر کوئ کر ہے اور کوئ میں دو بارا سبحان و بسی و د ب المعنوة تعالی عما بصف الظالمون "پڑھے پھر تجدہ کرے اور تجدہ میں " دوبار اور ایک بار" الله اعظم " کے سال میں دودن روزے رکھا یک دن مبرجان میں دوسرایوم نیروز میں نبیز کا بینا حرام تھا۔ شراب طال تھی، جنایت (ناباکی) میں بجائے شل کے وضو کر لینا کافی تھا۔ سارے دم دار اور پنجدوار جانوروں کا کھ ناحرام تھا، جونھی اس ند بہب کامخالف ہوا اور برسر جنگ آئے اس کا تی واجب اور جوخھی برسر جنگ شآئے اس سے جزید یا جات اس کا ترام تھی ہوئے سے مسائل جس سے ان کا کذب تھی ہوتار وزروش کی طرح معلوم ہوتا ہے تو روش کی طرح معلوم ہوتا ہے تو روش کی طرح معلوم ہوتا ہے تو سے مسائل جس سے ان کا کذب تھی ہوتار وزروش کی طرح معلوم ہوتا ہے تو سے اس کا کذب تھی ہوتار وزروش کی طرح معلوم ہوتا ہے تو ہوتا ہے تو ہرے۔

قرامطه کے عقائد کی بنیاد: ...اس گروہ کوجس بات نے ایسے خرافات پیٹی ندہبی خیالات قائم کرنے پرابھاراتھاوہ شیعہ کی روایات مشہورہ میں

• ہورے پی موجود جدید عربی ایڈیشن (جلد فمبر ۱۹۸) پر تخذ کے بجائے المنبر تحریبے (مصحیح)۔ ﴿ اللہ علی موجود جدیدہ عربی ایڈیشن (جند فمبر ۱۹۸) پر سے برت اس طرح ہے واستخبر خلقی فنن مبر ملی بلائی و مختی وافقتیاری ، لیتن آتخیر کی جگد آتخیر اورافقیاری کی جگد اختیاری کی جگد 
(گذشته ه شیه) اس عمل کوده م مقرر کمی تفایشین جب الله تغالی کویاد آیا که اصل میں امام موٹ کاظم کو بناتا تفایا قوموٹ کاظم کو امام بنادیا اورای اساعیل کی وفات دوئی۔ چنانچ شیعو کا آج بھی مسلم عقیدہ ہے کہ اللہ تعدی کو بھول چوک ہو تکتی ہے دیکھیں معتبرات شیعہ اصول کافی ،اصول کلینی طابا قرمجلسی کی حق الیقین وغیرہ۔

دومری طرف شینوں کا بی ایک گردداس بات پرقائم رہا کہ بیس بلکہ اصل اما تواسائیل بن چعفرصادت ی ہیں گیاں دنیا ہے پرد وفرہ گئے ہیں۔ آن فہ نی کے تام ہے جا ۔ جا جے ہیں اوران کے دبن رہنما پرنس کریم آقا فہ فہ انسان ہیں (جوتھا قول) ان کا کوئی دائی کرمیۃ نامی کی شخص کے پاس تھم ہیں۔ (جوتھا قول) ان کا کوئی دائی کرمیۃ نامی کی شخص کے پاس تھم ہیں۔ وہوں کے دبن ہیں داخل کر بلیا اور قر امرط بن اشعب کا لقب دیا وہیں ہے ہیاں لقب مشہور ہوئے۔ (بانچواں قول) ان کے بعض دائی کرمیۃ نامی میں ہے جانے پہلیا کے بیائے نے بھر جب یا تھا کرمیۃ او گول کی زبانوں پر چڑھا قوکر میں ہے قر مرھ ہوں ہیں۔ اس کے بیلی کا مام حمدان بن قرام طرفھا جو کوفہ کے عبادت گذار لوگول میں ہے تھے جانے پہلیا ان تھا۔ چنانچے بیاوگ آن شخص کی نبعت ہے مشہور ہوگ۔ (پیسا قول کی زبانوں پر چڑھا قوکر میں ہے۔ تو مرہوست مشہور ہوگ ہوں۔

یجی بن فرح کم باجاتا ہے کہ بچی بن فرج''صاحب زنج'' کے قل کے بعد ظاہر ہوا تھا اور امان حاصل کر کے اس کے پاسے گیر تھا اور بیف مریر ہے۔ کہ میرے قبضہ میں اس وقت ایک لاکھ تلواریں ہیں مناظرہ کرلیں ،عجیب نہیں کہ ہم اورتم ایک مذہب کے پابند ہوجا نیں اورایک دوسرے کا معین ومددگار بن جائے ،مگر اتفاق سے دونوں ہیں مخالفت ہوگئ قرام طہ ( پیچی بن فرح ) واپس آگیا بیکہ خودکو'' قائم بالحق'' کے لقب سے مقب کرنا تھ ور بعضوں کا یہ خیال ہے کہ بیاز ارقد خوارج کا مذہب رکھتا تھا۔

قرام طہ کی روک تھام کی کوشش: الغرض جب اس مذہب کا شیوع اوراس کے تبعین کی کثرت ہوئی تو احمہ بن طائی ہا آم کوفہ ن روک تھام کی غرض ہے چیش قدمی کی اور فوجیس تیار کر کے قرام طہ پر حملہ کر دیا، جس سے قرام طامنتشر ہو گئے اور متواتر حمیوں اور مسلس تع قب کہ وجہ ہے اکثر لوگ نیست و نابود ہو گئے۔

قرامط کے سروار کا فرار: سروار قرامط نے بھا گر قبائل عرب میں جاکردم ایا اوران لوگوں کوا ہے ذہب کی تعلیم و ہے لگا مُرکسی نے اس بھو ہم ہم ہو ہوں نے بہا قا اس باؤلی کا دروازہ و ہے بھو ہم ہم ہو بھول نہ کیا اس وقت بیا گیا اس باؤلی میں جھپ گیا جس کواس نے خودای غرض کے لئے بنایا تھا ،اس باؤلی کا دروازہ و ہے کہ تند س نے کا تھا اور دروازہ کے پہلو میں تنور تھا تاکہ و مونڈ نے والے کو بیگمان بھی نہ ہوکہ کوئی شخص اس باؤلی میں ہوئی میں رو پوش ہونے کے بعد س نے اس باؤلی میں رو پوش ہونے کے بعد س نے بیغوں کو قبیلہ 'کلب بن دیرہ' کے قبیلہ میں گئے اور آ ہستہ آ ہستہ اپنے ذرجب کو پھیلا نے اور اس کی تعلم دینے گئے ، پیشن افراد تھے بھی ، سین و ر علی قبیلہ کلب بن دیرہ کی کسی شاخ نے اس فرجہ بوالہ کہ بیا گئے اور بھی کے اور شیخ کی بن عبداللہ بن مجد بن اس کی کنیت رکھی گئی اور شیخ کی مقدر دیگر ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو اس کی کنیت رکھی گئی اور شیخ کی مقدر دیا ہور ہے جو تنفی بعد اس نے اپنی نام تبدیل کر دیا اور پینے کہ بی کہ میں عبداللہ بول مقدم میں عبداللہ بول کے ایک میں عبد بول میں مور ہے جو تنفی اس کی اور پہلے ہی جمعے میں ناکام ہوکر ہے بو تھی اس کی اجا کرے گئی اور پہلے ہی جمعے میں ناکام ہوکر ہے بو تی ور سی کا جائے کرے گا وہ کامیاب ہوگا سبک (یاشیل) خلیف معتصد کے غلام نے قرام طریر فوج کشی کی اور پہلے ہی جمعے میں ناکام ہوکر ہے بو تھی اس کی اتباع کرے گا وہ کامیاب ہوگا سبک (یاشیل) خلیف معتصد کے غلام نے قرام طریر فوج کشی کی اور پہلے ہی جمعے میں ناکام ہوکر ہے ہو تی ور سی دوران مدرا گیا۔

<sup>....</sup> پاس موجود جدید عرفی ایڈیشن ( جلد نمبر ۳۳ سفی نمبر ۸۹ ) پریبال عبارت آن طرت ہے که ' ولاعزیز الا ذلاته'' کینی ابنیس کا لفظ سیج میں نہیں ہے ( سن )۔

كارندوں كواشاره كردياوه لوگ سروار قرامطه برثوث پڑے نے عضوعضوعلى حده كر كے كردن اتار لى۔

قر امرطہ کی دمشق کی طرف پیش قدمی: اس واقعہ کے بعد قرامطہ نے دمشق کی جانب و ۲۹ پیلی پیش قدمی شروع کر دی۔ ان دول دمشق کی حکومت، طبع (احمد بن طولون کے غلام) کے قبضہ میں تھی ۔ طفض نے اپنے آتا کے بیٹے (حاکم مصر) ہے امداد طلب کی چنانچہ مصر کوف ن آس کی حکومت، طبع (احمد بن طولون کے غلام) کے قبضہ میں تھی ۔ طفض نے اپنے آتا کے بیٹے (حاکم مصر) ہے امداد طلب کی چنانچہ مصر کوف ن آس کے کہا بن ذکر و مید موسوم بد 'شیخ''ایک بڑے گروہ سمیت، را آبیا۔ قرام صلے بی قرام طلب کی جساحہ کہتے تھے اس کے پاس جاکر پناہ لی۔

حسین ''احر'' اوراس کے عقائد: اس کی گئیت ابوالعباس تھی جؤنگداس کے منہ پرایک تل تھی جس کے مارے میں اس کا بیاد کی حبہ استدہ دل کی ایک شافی ہے ) € ... بیا ہے کو''مبدی امیر الموشن ''کے لقب سے ملقب کرتا تھا تھوڑے دن بعداس کا بیجازاد بھائی میسی کوابناد کی حبہ دائلہ میں اس تعمیل کوابناد کی حبہ بنالیا اور''المدرث' کا خطاب دیا۔ اعتقاد بیتی سیون کی دیون کی در ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اس نے اسپنے خاندان میں سے ایک لڑے کو 'میطو ق' کالقب دیا تھا اور چیکے چیکی اسپنے ذہب کی تلقین اور تعلیم دینے لگا مایک عرصے کے بعد بادیہ نتینوں کے اکثر قبائل نے اس کا ذہب بھول کرلیا۔ جب اس کے ان لوگوں کو مرتب و سام کرکے دشت و بناداج کی حصد دراز تک محاصرہ اور بعلب پر فوج کشی کے بہت بواخوزیز کی کا مرتکب ہوا۔ عورتوں اور بچوں تک کونیس چھوڑا آخر کا ران شہروں کو پہال اور تا خت و تاراج کر کے سلیم کی جانب بو ھا بسلمیہ میں ایک بی ہا تھی گروپ میں تھا مان لوگوں کو بھی اس نے تہدیج کردیا۔ مدرسے جھوٹے چھوٹے بچورٹے نکے اور جو نور بھی اس کے تیز ستم سے نکی نہ سکے رفتہ دوئة در بار خلافت تک خبر بھی گئی چنا نچہ کئی گئی جنا نے میں میں کے بیٹ سیم سے نکا میں جو سے کا تھی کروپ میں بیا کی فوج پر جمائی نے بیش نفس نظر کرا کہ اس کے حسلم کی بیا ہوئی سے بولی بی کروپ میں کو بی پر جائی کہ بیا کہ کہ بیا ہوئی کردیا ہوئی کے بیداس کو بی کے بیداس کو بیان میں جملہ کیا۔ خوال کو بی پر جنگ کے بعداس کو فوج کے میدان میں جملہ کیا۔ خوال کو بیا کہ بیات کو بی بیدان میں جملہ کیا۔ خوال کو بی کروپ کی بیداس کو بیان میں میں کے بیا تی سیم کہ کیا۔ خوال کو بیان کو بیان کی خوال کے بیداس کو بیان میں کہ کہ کے بعداس کو بیات کے بیداس کو بیات کے بعداس کو بیان کی دور بیان کے حال کیا کی کا مرح کیا کہ کے بیداس کو بیان کو بی بیان کی بیان کی دور بیان کی دور بیان کو بیان کی بیان کی بیان کی دور بیان کی دور بیان کر بیا کی بیان کی بیان کو بیان کی بیان کو بیان کو بیان کو بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کر بیان کی بیان کو بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کو بیان کو بیان کی بی

بدر اور قر امرطہ:..... جنگ کے بعد خلیفہ کمنٹی کے نے برقہ کی جانب کوچ کیا اور ابن طولون کا آزاد کردہ غلام بدر قرانمطہ کے تعاقب میں روانہ ہو گیا اور منزل بہ منزل قر امطہ کو تنکست دینا گیا اور قرامطہ کمال بے سروسامانی ہے بھا گئے جلے گئے۔

حسین کی گرفتاری اورتن استهان کا تب اس فوج قرامط کے تعاقب اور سرکونی کوروانہ کی ایجی بن سلیمان کا تب اس فوج کا سردارتھا۔ حسین بن حدان تعبی اور بنوشیاں کے نامی گرامی جنگ دراس فوج بیس شامل تھے ہوئے ایم بیس قرامط سے ٹر بھیڑ ہوئی۔ قرامط کے مشہورلوگ مارے گئے اس کا بیٹا ابوا تقاسم کی حسامان واسباب لے کر بھاگ گیا اورخوداطراف کوفہ کے آس پاس جان کے خوف سے رو پوش ہوگیا۔ مدثر اورمطوق بھی اس کے ساتھ بیچ سے میں بہتا کی میں مقام برقہ بھیج دیا۔ خلیفہ نے سردارقر امط تھی حسین 'صاحب شامہ' کو پہلے دوسوکوڑ کے لگوائے اوراس کے بعد ہاتھ اور پاؤس کا کواکر صعیب پر جن مداہیوں کے ساتھ بھی کی گراسیب پر جن دیا چر ھادیا چر بھی برتا واس کے باتی ہمراہیوں کے ساتھ بھی کیا گیا اس کے بعد خلفہ نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ بھی کیا گیا اس کے بعد خلفہ نے اپنے شکر طفر پیکر کے ساتھ بغداوی جو نب مراجعت کی۔

علی بن ذکروبید: عی بن ذکروبیا پنج بھائی بخی کے مارے جانے کے بعد ، فرات کی جانب بھاگ گیا ، قر امط کی منتشر جماعت آبسته آبسته آبسته اس کے پاس جمع ہور بی تھی جب ایک کافی مقدار میں قر امط جمع ہو گئے تو علی نے طبر مید کی طرف پیشقد می شروع کر دی اور بہنچتے ہی اس کوئوٹ سیات بن جمران نے پہر پاکر میں کی گوشالی پر کمر باندھی۔ چنانچیلی نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ یمن کے اکثر شہروں پر قبضه کرلیا اور صنعاء کی جنب بڑھا بعفر گورز صنعاء شہر چھوڑ کر بھاگ گیا چنانچیلی نے ہی کھول کر صنعاء کو بحث و تارائ کیا۔

<sup>•</sup> اص تناب میں اس قدرجگہ فان ہے۔ (تاریخ ایوالقراء جلد نمبر ۲ صفحہ ۱۳ مطبور قنطنطنیہ ) ہے میں نے بیرعبارت کومین میں ترجمہ کی ہے (مترجم) س کے مل دہ دیکھیں بن اشیرکی (افکائل جد نمبر ۲۰۱۷) (مسیح)

البتہ • صعد ہ ہے چھٹر چھاڑ نہیں کی کیونکہ ان کے اور ان کے اور بنی المری کے درمیان رشتہ علویت تھا۔ پھر بنی زیاد ہن بیدے ہوتی میں ہور یا اور یمن کے نواح میں اس کی صورت آئی۔

ذکروبیکا خطہ انہی واقعات کے دوران علی کے باپ ذکروبیہ نے نی کلیص کے باس جنہوں نے سادہ کے بین ایک مت سے رہائش افت یہ کر کو بیدائقہ بن معید' ابوغائم' خط دے کر سام سوانہ کیا اس خط میں لکھاتھا بھی بذریعہ وقی معلوم ہوا ہے کہ صاحب اللہ مد ( حسیس موسوم بہ احمد ) اوراس کا بھوئی سخی '' شخ عنقریب دوبارہ آئے والا ہے اوران کے بعدام زبان ظاہر ہوں گے اور تمام روئے زبین کوعدل واف نے سے معمور کر اوراس کے بعد اوران کے بعد اوراس کے بعد اور سے بینے کے ان خیالات کو پھیلا یا اوران لوگوں کو غذہ بی سپائی بنا کر شام کا ڈرخ کیا ، پہلے بھر ہ کو لون اوراس کے بعد اور سے کہاں کی جنب برد ھا اوراس کو بھی یا مال کر کے دمشق پر اُنزا۔

ابوغانم کی کامیاییال: ان دنول وشق کی عنان حکومت احمد بن کیفلغ کے جیندافتد ارس تھی اگر چہ انفق ہے احمد دمشق میں موجود نہ تھا۔

بلکہ فیجی کی کی بغاوت وسر تھی کی وجہ ہے شاہی کشکر کی کمک کے لئے مصر گیا ہوا تھا مگر اس کے نائبوں نے نہایت مستعدی وہوشیاری ہے اون نم کا
مقابلہ کیا اور اس کو مار بھگایا۔ اس کے ساتھ مارے گئے باتی مائدہ ابوغانم کے حاکم اس دن مقابلہ نہ کر سکااور مارا گیا۔ اس ہے ابوغانم کے حوصے بزھ
گئے اور وہ طبر بیکی طرف بڑھا۔ اور اس کو بھی لوٹ لیا۔ در باخلافت میں ان واقعات کی خبر پنجی تو خلیفہ کمٹنی نے ایک عظیم کشکر بسر افسری حسین بن حمد، ن
بوغیوں کی سرکو نی کے لئے روانہ کیا۔ ابوغانم کے بیخبر بن کرساوہ کی جانب بھاگ کیا۔ شاہی فوج نے تعاقب کیااور ہزاروں قرمطی پیاس کی شدت سے
مرکئے بالآ خرحسیں ان لوگوں کو گرفتار کے دومبر کی جانب واپس لوٹا، وہ بیان کیا جاتا ہے کہ شاہی کشکر نے ابوغانم کو گرفتار کر کے قبل کر دیا تھ۔ جس سے
اس کی طاقت منتشر ہوگئی پیرواقعہ سامی کا ہے۔

فی کروید کا ظہور فل : ان داقعات کے بعد قرامط متحد ہو کر گھائی کی طرف کے جہاں پر ذکر وید ہیں سال سے چھی ہواتھ اوراس کو گھائی سے نکال کر ہ برلائے۔اطراف دجوانب کے اپنی جوائی ندم ہب کی تعلیم اور تلقین کرتے تھے دہ سب بھی آ آ کراس پاس جمع ہوگئے ، چنانچہ ذکر وید نے ان پر اپنی جنب سے احمد بن قاسم بن احمد کو اپنانائب مقرد کر دیا۔اور لوگوں کو ایکے دو فرائض وحقوق ہا کے جوان پر واجب تھے اور نیزیہ بھی بدیت کی کہ ان پر اپنی جنب سے احمد بن قاسم بن احمد کو اپنانائب مقرد کر دیا۔اور لوگوں کو ایکے دو فرائض وحقوق ہا کے جوان پر واجب تھے اور نیزیہ بھی بدیت کہ کہ ان کی دین اور دینوی کا میائی اس میں ہے کہ بیلوگ اپنے امیر کے دائر ہ اطاعت سے ذرائھی قدم باہر نہ نکائیں ان دعد وں کے ثبوت میں ذکر ویہ نے بیات قرائی چیش کی بیل جن کے مطابق تا ویل وقع بیف کے تھی۔ ان کی مرکو بی کے لئے نو جیس ، وانہ کیس ۔ قراست نے سید کے نام یاد کرتے تھے ،احمد بن قاسم سارے امور نہ بی اور سیاس انجام دیتا تھا خلیفہ کی بے ان کی مرکو بی کے لئے نو جیس ، وانہ کیس ۔ قراست نے ان کوسوادی میں پسپا کر دیا اور ان کی لئکر گاہ کولوٹ لیا۔

اسباب بھی تھے جن کو بن طولون نے مصرے مکہ کے راستے بغدادروانہ کیا تھااس سے بعد قرامطے نے باقی تجاج کا محص میں و صرو کر بیاچہ نچہ

<sup>🛈</sup> تقیح واستدر، کے مفتی ثناء الدمحود۔ 🕤 کوف اور شام کے درمیان ایک علاقے کانام ہے ، دیکھیں یا توت مموی کی (مجم البلدان) 🗗 یہاں تی غظ معنی ہے ، یعیس (مبلدیة وانبدیة جدنم الصفی نم موال کے طولون کا صامی تھا، (ثناء الذمحود)

بزاروں بے گناہ حاجی مارے گئے اوران کا مال واسباب لوث لیا گیا۔

بن جنائي كا افتد ار: بالا هيں يكي بن مهدى نامى ايک مخص قطيف مضافات بحرين ميں آيا اور بيفا ہركيا كه ميں امام زمان مبدى كا يبحى ہول كا يك خط لا يہ ہوں پختريب وہ خروج كرنے والے ہيں يكى بن حمان بادى نے جونہايت غالى شيعة تھ شيعان قطيف وا يك جلسه ميں جع كر كے مهدى كے اس خط كو روح كرن يا جس كو يجى نے بيش كيا تھا تھوڑے دنوں ميں بيخبرتمام مضافات بحرين ميں پھيل كئى سب نے انتها كی خلوص واطاعت شعارى ہے اس خبركون اورامام زمان مهدى كے ساتھ بغاوت كے لئے تيار ہو گئے ۔ انہيں لوگوں ميں ابوسعيد ﴿ جنائي بھی تھاس كانام حسن بن بهرام تھا بيان لوگوں ميں ابوسعيد ﴿ جنائي بھی تھاس كانام حسن بن بهرام تھا بيان لوگوں ميں ابوسعيد ﴿ جنائي بھی تھاس كانام حسن بن بهرام تھا بيان لوگوں ميں ابوسعيد ﴿ جنائي بھی تھاس كانام حسن بن بهرام تھا بيان لوگوں ميں ايک سربر آء وردہ اورممتاز مخص تھا۔

یجی اور فیس کے قبیلے :.. اس کے بعد کی غائب ہوگیا، ایک مرت کے بعد مہدی کا ایک دوسرا خط لے کرآیا جس میں مہدی کی طرف سے ان توگوں کا شکریہ اوا کیا تھا اور یہ کھوا تھا کہ ہر مخص چھتیں ویناریجی کو ادا کرے ، ان لوگول نے نہایت خوش سے اس تکم کی قبیل کی پھر دینا روصول کر کے بچی چلا گیا۔ اس کے ایک مرت بعد ایک تبیسرا خط لے کر پہنچا جس میں لکھا تھا کہ ہر مخص اپنے مال کا پانچواں حصدا مام زمان کے لیے بچی کے حوالہ کردے سب نے اس تھم کی بھی تعمیل کی اس کے بعد بچی ان لوگوں میں رہے لگا اور قبائل قیس میں آنا جانا شروع کر دیا۔

۔ ابوسعید جنائی ..... ۱۸۱۳ ہے بیں ابوسعید جنائی نے بحرین ہیں اس دعوت کا ظہار واعلان کیا آس پاس کے قرامطہ اور عرب دیہا تیوں کا گروہ اس کے پاس آ کرجمع ہوگیا۔ ابوسعید نے ان سب کونو جی صورت ہیں مرتب کر کے قطیف سے بھرہ کی طرف کوج کیاان دنواں بھرہ کی حکومت ما احمد بن محمد بنا ہے محمد بن محم

ہجر پر قبضہ: ، اس کامیابی کے بعد ابوسعید نے ہجر پر حملے کا ارادہ کیا اور اس پر بھی کامیابی کے ساتھ قبضہ کرلیا اس واقعہ سے اور عباس کی شکست

وسیف بن صوارتگین ترکی بھل بن موئی بن بی بشر خادم انھین اوردائی جزری جیسے نائی گرائی تجربے کارشاہ سوارائ فوٹ کے ساتھ روانہ کے گئے تھے ، ش بی شکر کا ، یک بڑا گر دپ اس معرکہ بیس را گیر تھے۔ ۲۹ ہے کہ بے کہ بے کہ بڑا گر دپ اس معرکہ بیس را گیر تھے۔ ۲۹ ہے کہ اور آغیال اے جلد فہر ۲۹ ہے کہ بے کہ معرفی معرفی ہیں ہوئی ہیں کہاج تاتھ اسے دبی صدیث کی طلب میں ایک قبیلے کے ساتھ کرخ میں رہاتو انہوں نے جھے جر بی کہنا شروع کردیا کیونگ ان کے ہاں جو تھے جنگوں میں قفطر والعدیقہ ہے ، آگے نگل جاتا تھا اے جر بی صدیث کی طلب میں ایک قبیلے کے ساتھ کرخ میں رہاتو انہوں نے جھے جر بی کہنا شروع کردیا کیونگ ان کے ہاں جو تھے جنگوں میں قفطر والعدیقہ ہے ، آگے نگل جاتا تھا اے جر بی کھیں (صفۃ الصفو ق جلد نہر معرفی میں میں گئے تھے ، دیکھیں (صفۃ الصفو ق جلد نہر معرفی میں ہے ۔ ساتھ اس کی سے سے ، دیکھیں ہے ۔ من سرجی ۔

ے اہل بھرہ میں ہے عداضطراب پیدا ہو گیا۔ بھرہ جھوڑ کرنگل جانے پرآ مادہ ہو گئے مگر دانق (امیر بھرہ) کے دو کئے ہے رک گئے۔

ا ہن سعید کی تاریخ میں قرامط بحرین کے حالات ، کلام طہری نے خلاصہ کرئے جیسا کہ اس نے کٹھا ہے رہے کہ قر مطہ کا ہتد نہور ۲۰۸ء میں ہواتھ والقد علم \_

بوسعید نے اپنے بڑے بیٹے سعید کواپٹاولی عہد بنایا تھا لیں یہی ہے۔۔۔۔۔اس پراس کے چھوٹے بھائی ابوطا ہرسلیرن نے حمد کی اوراس وکل کر کے قرام حد پرحکومت کرنے لگا عقد و نیے نے بھی اس کی حکومت کی اس کے ہاتھ پر بیعت کرلی اتنے میں مبیدالقد المہدی کا خط<sup>م شع</sup>ر حکومت ہوں ہ کی حکومت کے بارے میں آپہنچا جس ایک طرح کا اطمینان اس کو حاصل ہوگیا۔

ا وطاہر کہ کا ھیں ابوالقاسم قائم مصریہ پیااورا بوطاہر قرمطی کو بلالیا ہیں ابوطاہر نہیں آئے پایاتھا کہ مونس خادم نے عمم خیفہ کی طرف ہے محمد کردید میدان مونس کے باتھ رہا بوطاہر شکست کھا کے مہدی واپس چلاگیا، اسٹلے سال کے میں ابوطاہر نے بھر ہی لیاوراس کو خردی و خردی ہی دور ہی دور کر کے واہی گیاں سے دار الخلافت بغداد میں بے حد تثویش بیدا ہوئی خلیفہ مقتدر نے شہر پناہ کے درست کے جانے کا حکم صدر فرہ یہ جوں ہی شہر پنہ ہی کی مرمت مکمل ہوئی کہ سامیا ہی میں ابوطاہر نے پھر بھرہ پر چڑھائی کردی ، بازاروں کولوٹ ایافتل وغار گری ہے بھر و کو جو دیا ہو مع مجد ویران ہوگی اورایک مدت تک اس حالت میں پڑی رہی پھر سامیا ہی جیرا بوطاہر حاجیوں کے قابل و شنے کے لئے نکا اور خفت ک جانب واپس رو نہ برمند آ در ہوا شاہی سید سرار کر رہا بھورتوں اور بچوں کوقید کر لیا مال واسباب لوٹ کر بقیہ بجات کو اس جیوڑ کے بجری جانب واپس رو نہ ہوگی حدور کا ایک بڑاگروں ہیں گی شدت سے اس میدان میں مراکبا تی لوگ بہت مشکل سے بغداد پہنچے۔

عراق پر حملہ: ۔ پھر سام صیں ابوطا ہرنے عراق کی طرف جملہ کیا سواء کولو تنا ہوا کوفہ جن داخل ہوا، بھرہ ہے زیادہ اس کو ہوہ وہر ہدکیں۔ کس عقدانیا درائل بحرین کے درمیان مخالفت ہوگئی ابوطا ہرنے بحرین سے نکل کرشہرا حمار تقمیر کرایا، ادراس کو ''مومنیہ'' کے نام سے موسوم کی گریہ نم چلائیں اس کے علاوہ ورکس نے اس خاص اس سے اس کو یا دنہ کیا، اس شہر میں اس نے اپنے اورا پنے ماتھوں نے لیے کل ہنوائے تھے 100 ھاس نے عمل کی تفسید کریا'' و کی عمان' دریا کے داستے فارس بھا گ گیا 11 سے میں اس نے فرات کی جانب پیش قدمی شروع کردی اوراس کے شہروں کو تا واج کرنے کے لئے روانہ کرنے نگا خلیفہ مقتدر نے آذر ہا تیجان سے یوسف بن ابی الساح کو طلب فرما کے داسط کی کو مت مطاکی اور ابوطا ہر سے جنگ کرنے کے لئے روانہ فرما کے واج کو میں کہ وہ جنگ کرنے کے لئے روانہ فرما کے واج کو میں کہ وہ جنگ کرنے کے لئے روانہ فرما کے واج کو میں کہ اور کی اور ان کے دروان کو میں کی اور خاص با کو وہ کا میں اور زیادہ ہے اظمینانی می پھیل گئی۔

روسبہ اور جزمرہ کی تنہ ہی: ....ابوطاہراس واقعہ کے بعد کوفہ ہے اپناء کی طرف روانہ ہوا۔ وربارخلافت ہے اس کی روک تھام کے سئے فوجیں روانہ ہوئیں ہمونس مظفر، ہارون بن غریب الحال اس مہم کے سردار تھے۔ ہر چندان لوگوں نے ابو بلاہر کورو کے کی بیشش کی طرکامیاب نہ ہوئے مجبور مونس وغیرہ بغداد کی ج نب واپس چھے گئے اور ابوطاہر رویہ کی طرف بڑھا۔ رویہ کوئی اس نے پایال کیا اور جزمرہ کو مسلسل اور متواتر شخون ہار نے سے ویران وغیرہ بغداد کی جانب واپس چھے گئے اور ابوطاہر رویہ بنچاہل برقہ نے شہر بناہ کے درواز بیندگر لیے اور قامی نشوں اور کوفہ ہوتا ہوابر قد بنچاہل برقہ رفتہ رفتہ رفتہ والے مندگر لیے اور قامی نشوں ہوکر مدتو بائر سے دہرائی عربوں پر ساما نہ خراج تا گیا جس کودہ لوگ ہجر بھیجا کرتے رفتہ رفتہ قر امطہ کہ خرجب بن سلیم بن منصور اور بن مربن صعصعی واض ہوگی وراس کے بعد ہارون بن غریب الحال نے دارالخلافت بغداد سے ایک عظیم فوج کے ساتھ ابوطاہر کوئم کرنے کے لیے خروج کی ، ابوط ہر نے بینجر س کر میدانوں ادرجنگوں کار ستہ لیوباردن کا قرامطہ کے ایک گروہ سے ٹر بھٹے ہوگیا جس کوہارون نے قبل کردیا اور وارالخلافت بغداد کی گروہ سے ٹر بھٹے ہوگیا جس کوہارون نے قبل کردیا اور وارالخلافت بغداد کی طرف واپس چر گیا۔

<sup>•</sup> تارخ آذبر رتر امط صفی نمبر۵ا پردو کے بجائے ایک ہزار سوار تحریم ہیں۔ ﷺ واستدراک مفتی شاءاللہ محمود۔ ۞ ( سفاءالغرام جلد نمبر اصفی نمبر ۹۳ پر ج کے جر ۱۰۰ کو جعفر بن فدح نے ابوط ہر کے تقم سے اکھاڑا تقا، وہ چیر کاون اور ذکی الحجہ کی ۱۵ تاریخ تھی، اس کی جگہ بدھ کے روز • اذکی الحجہ (بوم اُنٹر )۳۳۹ھ میں نصب کیا گیا۔

مج میرے یہاں ہوا کرے گا۔

حجر اسودکی واپسی: اس قیامت خیز سانحد کی اطلاع عبیدالله المهدی کو پنجی تو اس نے قیران سے ڈانٹ کا ایک خطاتح برکی اور بصورت ، ل
واسباب اور حجر اسود واپس نہ کرنے کی صورت میں جنگ کی دھم کی دی۔ ابوطا ہر نے معذرت کی کہ مال واسباب تو بمیرے قبضہ میں نہیں ہے لشکر یو
کے استعمال میں ہے اور اس کا واپس بہونا دشوار ہے باقی رہا حجر اسود میں اس کو کہ معظمہ میں پھر بھیج دول گا چنا نچہ اسمور اسامیل نے قیروان سے اس کے واپس کرنے کے بارے میں بارباد خط و کماب کی تو واپس کردیا حالانکہ اس سے پہلے امراء حکومت جوز مانہ خل دیاں سے میں امور سطنت پرق بف اور سیاد وسفید کرنے کے بارے میں اور ای کو خات ہے انکار کیا اور یکھٹیا خیال قائم کیا کہ ججر اسود کو واپس کرنے کے بدلے میں قر امط کودے رہے تھے قرام طہند نے واپس کرنے سے بدلے میں قرام طوکودے رہے تھے قرام طہند نے واپس کرنے سے انکار کیا اور یکھٹیا خیال قائم کیا کہ ججر اسود کو واپس کرنے اس کے بات کے تھم سے اٹھا لائے ہیں اور اس

الغرض ابوطا ہر بحرین میں کھہرا ہوا عراق اور شام کوروانہ حملوں سے نتاہ کرتار ہایہاں تک کہ بغداد دمشق میں بنی طفح پر ابوط ہر نے سال نہ نیکس یا خراج مقرر کیا۔

ا پومنصوراحمد: ان واقعات کے بعد سیسی دیں اکتیں سال حکومت کر کے ابوطا ہر سرگیا بوقت وفات دیں بیٹے چھوڑ گیاسپ سے بردا سابور تھا،
ابوطا ہر کے بعد اس کا بردا بھائی احمد بن حسن بقر اصطہ کا سردار بنا بعض عقد نیے نے اس کی مخالفت کی ادر سابور بن ابوطا ہر حکومت ورداری کی طرف ہائل
ہوئے چنا نچاس پارے بیس قائم (والی افریقہ) کو کھا۔ اس نے ابوطا ہر کے بھائی احمد کی حکومت شلیم کی ادر بیٹر برکیا کہ اس کے بعد سابور حکمران بنایا
جائے گا۔ اس تحریر کے مطابق حکومت احمد کے قبضہ میں رہی بقر امط اس کو ابومنصور کی کئیت سے یاد کرتے تھے اس نے جمر اسود کو مکم معظمہ واپس کیا تھا
جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔

سما بور کافعل : ساس کے بعد سابور نے اپنے بچا بو منصور کواپنے بھائیوں کوسازش ہے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا یہ واقعہ میں اور کا ہے بھراس کے بھائیوں اور تمام کے بھائیوں اور تمام کے بھائیوں اور تمام میں بہتے سابور کوئل کیا بھراس کے بھائیوں اور تمام حمد نیوں کو ایک ایک ایک اور ایک ایک کر کے جزیرہ اوال کی طرف جلاوطن کر دیا اس دوران 100 ھادور آ گیا اور ابومنصور کا انتقال ہو گیا کہا جاتا ہے کہ سابور کے جمانیوں نے اس کوز ہردے دیا تھا۔

اعصم قرمطی: ابومنصور کے مرنے کے بعداس کا بیٹا ابوعلی سن بن احرجس کا لقب ''اعصم'' یابر دایت بعض اغنم تف نے کومت پرقدم رکھ ہیں کا دور حکومت زیادہ دنوں تک ندر ہا ،اس کے بڑے بڑے داقعات ہیں اس نے ابوطا ہر کے بیٹوں کے ایک گروہ کوجلا وطن وشہر بدر کیا تھا ہیاں کیا جاتا ہے کہ جزیرہ اوال میں ابوطا ہرا ولا داور اس جہا بی تقریباً تین سوجع ہوگئے تھا تھے تھے مصم نے بنفسہ خود جج بھی کیا تھا اور حاجیوں کے قافلوں سے کسی تسم کی چیٹر چھا زنہیں کی کی اور خدیفہ طبع کے خطبہ پڑھنے جانے پر ناپسند بدگی کا اظہار بھی نہیں کیا۔

قرامطه اور معزعلوی کی جنگ ... جس دقت معزلدین الله علوی کے پیسالار 'جو ہر' نے مصر پر اور جعفر بن فلاح کتامی نے دمش پر قبضہ کراپی تو حسن جس کالقب اعظم تھانے وہ خراج پاسالا نہ کیکس ما نگاجواس کو والی دمش اوا کیا کرتا تھا اہل دمش اور دمش کے نئے گورز نے دیئے سے انکار کیا اس سے نو بہت جنگ پر بہنج گئی خیفہ معز نے حسن کو ڈانٹ بھرا خطاتح بر کیا ہماتھ ہی اس کے جمایتوں ابوطا ہر قرمطی کو بیہ کہا کہ حکومت پر ابوطا ہر کی اولا دکو میں قابض کرا دوں گا۔ کسی ذریعہ سے حسن کواس کی خبرال گئی حسن نے معلی ہے مطابقت علویہ سے منہ موڈ کر خلیفہ مطبع عباس کے نام کا خطبہ اپ مقبوضہ عداقوں میں پڑھنا شروع کیا اور خلافت عباسیہ کے اتباع میں سیاہ کبڑے بہنے اس کے بعد فوجیس آ راستہ کر کے دمش پر تملہ کیا ، جعفر بن فلا ت دمش کا گورز مقابلہ پرآ یا تھسس ن کی جنگ ہوئی میدان حسن کے ہاتھ رہا جعفر کی ہو تھا سے ہوئی پکڑ دھکڑ کے دوران جعفر مارا گیا اور حسن کا میا بی خلیفہ معز اور بنوطا ہر۔ ان دنوں مصر میں جو ہر سپہ سالا رمعز حکم انی کر دہاتھا۔ ایک مدت تک حسن نے محاصرہ کئے رہامی صرہ کے دوران عرب فوج اس سے بگر گئی اورا پنی طرف کا محاصرہ اٹھا لیا مجبوراً حسن بھی محاصرہ اٹھا کے شام کی جانب روانہ ہو گیا کوچ وقیام کرتا ہوا بہبجیا خبیفہ معز نے حسن کو وہ اس سے بگر گئی اورا پنی طرف کا محاصرہ اٹھا کی سے معز ول کر کے بنی طاہر کو مقر کی طاہر نے جزیرہ اوال سے نکل کے حسن کے نیمر صفری کے زمانے میں احساء وہ اراج کیا ، جول بھی ور باد خلافت بغداد میں بینجر پنی خلیفہ طائع عیاسی نے بنی طاہر کو تحریر کیا کہ دائر ہوا عت سے قدم بہر نہ نکا لواورا ہے بچازا و بھائیوں کے ساتھ مخاصمانہ برتاؤ کرنے سے باز آؤ۔ اس فرمان کے دوانہ کرنے کے بعد خلیفہ طائع نے اسپنے ایک معتد عسیہ کو بھی ان لوگوں بیں صلح کرائے کے لئے بھیجا مگر نتیجہ بچھنے ہوا۔

بلیس. ان واقعات کے بعد حسن نے سرشام جملہ کیا مدتول قرامط اور مغربی فوج سے جنگیس ہوتی رہیں آخر کا رجو ہر نے حسن کے دیے کہ عربی فوج کو بہت سازر ومال وے سکے ملالیا بعربی فوج نے حسن کو میدان جنگ میں دشمن کے مقالبے میں چھوڑ دیا حسن کوشکست ہوئی جو ہرنے اس کے لشکر گاہ کولوٹ لیا۔

اس کے بعد خیفہ معز افریقہ سے سوس میں قاہرہ چلا آیا اوراپی فوج کوتمام ملک شام میں دائرہ حکومت کے وسیع کرنے کے لئے بھیلادیا لہذا معز کی فوج نے تھوڑی مدت میں ملک شام پر قبضہ کرلیا۔ حسن قرمطی اس سیلاب کورد کئے اٹھا اورا نتہائی مردائی سے خلیفہ معز کی فوج سے جنگ کرتا آخر کارکل ملک شام کولم خلافت علویہ کی حکومت سے نکال لیا اور فوجوں کو نئے سرے سے مرتب دسلے کر کے مصر کی طرف بڑھ ۔ خلیفہ معز نے اس کوروک تھام کے لئے اسپنے بیٹے عبداللہ کو مقرر کیا مقام بلیس میں ٹر بھیڑ ہوئی ایک سخت وخونر برجنگ کے بعد حسن کوئلست ہوئی اس کے ہزار سرتھی مارے گئے اور قید کر لئے گئے جن کی تعداد تین ہزار بتائی جاتی ہے حسن شکست کھا کرا حساء کی جانب واپس ہوااور خلیفہ معز نے بی خراج امراء شرم کوجوکہ قبیلہ سے سے تعلق رکھتے تھے ان تمام ممالک پرجن پر کہ قرامط قابض ہو چکے تھے بہت کی جنگ اور محاصروں کے بعدا پی طرف سے مقرر کیا۔ کوجوکہ قبیلہ سے سے تعلق رکھتے تھے ان تمام ممالک پرجن پر کہ قرامط قابض ہو چکے تھے بہت کی جنگ اور محاصروں کے بعدا پی طرف سے مقرر کیا۔ مقام میں معزوف سے یا گیا۔ حسن کواس اتفاقی تبدیلی سے فائدہ اٹھانے کا موقع کی گیا تو جیس تیار کر کے ملک شام پر قبضہ کرنے اٹھ کھڑ اہوا۔

المكيين :... افتكيين تركى بمعزالدوله بن بويدكا خادم تفاجس وقت عضدالدوله ، بغداد بين داخل بور بإتفااس وقت نجتيار بن معزالدوله كے مقابله ميں افتحسن ترك كوشكست بوئي تني المدوله كا خارش بنجا الل وشق نے ان دنوں ريان خادم كو جومعز علوى كى طرف ہے حكمرانى كرر باتھا حكومت وشق ہے معزول كرديا تھا۔ خليفه معز نے بينجرس كروش بر حملے كى تيارى كى اتفاق ہے حكومت وشق ہے معزكى موت آئى اوراس كا بير عمر بر مسند حكومت برجلوه كر بوا اس نے اپنی طرف ہے جو ہركى اس مہم كے كمل كرنے پر مقرد كيا۔ جو ہر نے وشق بہنج معزكى موت آئى اوراس كا بير عمر بر مسند حكومت برجلوه كر بوا اس نے اپنی طرف ہے جو ہركى اس مہم كے كمل كرنے پر مقرد كيا۔ جو ہر نے وشق بہنچ اوراس كوشام پر قبضہ كرنے كے لئے بلا بھيجا۔ اس جہ ہے حسن نے اس مارى معرك وقات كے بعد شام كا اداده كيا جيسا كرا بھى بيا ھا تھى بيا۔

ا پومعید کی اولا دکی جلا وطنی: اس مہم میں حسن کے دیے میں افکییں بھی تھا پہلے ان دونوں نے رملہ کا محاصرہ کیا اوراس کو ہز ورخ جہر کے بھند ہے نکال میاس کے بعد عزیز نے خودان لوگوں پر جملہ کیا اورا ہے پرز درحملوں ہے ان کو پسپا کردیا۔ پکڑ دھکڑ کے دروان افکیین گرفتا رکر لیو گیا۔ اور اعصم (حسن) نے بھاگ کر طبر بیدہ مرایا۔ پھر طبر بیدہ احساء چلا گیا۔ اٹل احساء اور نیز قر امطہ کواس کا بیغل کہ اس سے خلافت عبر سید کی اصاعت قبول کر کی تھی ناگوارگذار سب نے متفق ہو کر حکومت ہوا ہو سعید جنالی کے قبضہ سے نکال کی اورا ہے گروہ میں سے دوا فر اوجعفر واسی آئی کو حکومت کی محتاج کی اولا و پہلے بی سے مقیم تھی ان لوگوں کواحمد (ایومنصویہ) میں جزیرہ اواول گیاس کوان لوگوں بین سے جزیرہ اواول گیاس کوان لوگوں نے فرراً ہر دارا۔

جعفر قرمطی اوراسیاق قرمطی :....الغرض جعفراوراسیاق ل كرقرامط بر حكرانی كرنے كے اور حكومت ابنے ہاتھ میں لیتے بی خدا فت علوبیا

بنوسلیم کی بحرین سے جلاوطنی: .. .. بنو تعلب اور بنوسلیم میں چل گئ بنوسلیم نے بنی قتیل کی مدد سے بنوسلیم کو بن سے نکال دیا بنوسلیم بحرین سے جلاوطن ہوکرمصر چلے گئے پھرمصرے افریقہ کاراستدلیا جیسا کہ آپ آئندہ پڑھیں گے۔

بنوقیل کی جلاوطنی :.... پھر ایک مدت کے بعد بن تعلب اور بن عیل میں خالفت بیدا ہوگئی۔ بن تعلب نے بن عیل کوہمی بحرین سے نکال دیا براق جلے گئے کوف اور کو گئے کو میں راس عین ''مضافات جزیرہ' میں بن عقبل اور اصغر کی پھر جنگ ہوئی نصیرالدولہ بن مروان (وائی دیار بکر )اصغر ہے بگڑ گیا انہذا چاروں طرف کے ہردار ملک کے جع فوج کوفرا بھی کر کے اصغر پر جملہ کردیا گئین میدان کے ہاتھ ہا۔ اصغر نے نصیرالدولہ کو گئار کرایا بھی جو ہوں کا در ہوگئے اور ان کی حکومت کا شیرالدولہ کو گئار کرایا بھی جو گئا۔ کی حکومت اصغر کی آئندہ ن سلول کے قضہ میں بی بیان تک کہ مید کمزور ہو گئے اور ان کی حکومت کا شیرالدولہ کو قضہ میں بی بیان تک کہ مید کمزور ہو گئے اور ان کی حکومت کا شیرالدولہ کو قضہ میں بی بیان تک کہ مید کمزور ہو گئے اور ان

بنوقتیل کی بحرین والیسی:.....انہیں دنوں میں بی عقبل کی حکومت بھی جزیرہ میں مضحل اور کمزور ہوگئی تھی۔ارا کین حکومت سلجو قیدنے ان کو جزیرہ سے زکال کے ان کے اصلی وطن بحرین کی طرف ان کو واپس بھگایا ہیدوہ زمانہ تھا کہ بنی ثعلب بہت کمزور ہوگئے تنے اور ان کی حکمرانی کی مشین کے برزے ڈھیے ہو چکے تنے لہٰذا بن عقبل نے ان کودیا اور مغلوب کردیا۔

بحرین کی موجودہ حکومت: . . ابن سعید نے کھاہے کہ بیں نے اٹل بحرین سے افلا ہیں مدینہ منورہ میں پوچھاتھا کہ بحرین میں اب کس کی حکومت ہے؟ جواب دیا بی عامر بن عوف بن عامر بن عقبل حکمرانی کررہے ہیں اور بن تعلب ان کی رعایا ہیں۔ اور بن عصفور جوانہیں میں سے ہیں امساء کے مالک و حکمران ہیں۔ اب ہم اس جگہ برقر امطہ کے کا تبول اور بحرین اور عمان کے شہر کی حدود بیان کرنا جا ہے ہیں کیونکہ یہ بھی قر امطہ کی تادری کے متعلقات میں سے ہے۔
تاری کے متعلقات میں سے ہے۔

اصل تنب میں اس جگہ پر پھینیں لکھا ہے۔ (منز جم ) فاضل منز جم کے پائ تاریخ ابن فلدون کا جوند تھا اس میں خالباً بیجکہ قائی چھوڑ دی گئی تھی ایک ہوجود تاریخ ابن فلدون کا جوند تھا اس میں خالباً بیجکہ قائی چھوڑ دی گئی تھی۔ (منز کے معدون کے بیٹر اس معلوم ہوکہ بیبال جگہ فائی تھی میروت واراحیا والنز اٹ العربی میں اسک کوئی علامت نہیں کہ جس میں معلوم ہوکہ بیبال جگہ فائی تھی میرچھوڑ دی گئی ۔ (منز )

ابوائتے حسین قرامطی ابوائتے حسین بن محمود معرف برکشاجم قرامطرکا (سیریزی) تھانا می گرامی شعراء میں شارکیا جاتھا۔ تعیی نے بتمہ اور جیز سین نر جرالا داب میں لکھ ہے کہ اس کی پیدائش میں ہوئی۔ قرامطہ کی ملازمت کی دجہ سے بیمشہور ہوا تھا جیسا کہ بیمتی نے ذکر کیا ہے اس کے بعد اس کا بیٹا ابوائتے تھر بقر امصاکا کا تب بٹانس کو بھی اس کے باپ کی طرف کھا جم کے لقب سے سب یادکر تے تھے بیا تعصم قرمطی کا کا جستے۔

کل وقوع بھر کے بن ایک ملک ہے جوابے شہر کے نام ہے جانا جاتا ہے بعض مؤرخ اس کو بجر کے نام ہے بھی یاد کرتے ہیں ہواس مک کا میک دوسراشہ ہے۔ ای ملک کا حضر بینائی ایک شہر تھا جس کو قرامطہ نے دیران کر دیا تھا اوراس کے بجائے احما ، کوآباد کیا۔ اس ملک کی سرفت میں مہینہ کی ہے ، بخو اس کے کنار و بھر ہ اور ممیان میں واقع ہے اس کے مشرق میں یخرفادی ہے ہے مغربی جانب اس کی بر مرتص شال میں بھرہ ہے جنوب میں ممان سرسبر وشاواب ملک ہے ہر طرح کے میوے اور ترکاریاں ہوتی ہیں۔ گرمی زیادہ پڑتی ہے ریت کے نیے بھی ہیں تیز ہوا چلنے ہے مکانات میں ریت بھر جاتی ہے۔ بید ملک اقلیم ثانی ہے ہوار بعض حصلہ اس کا اقلیم ثالت ہیں ہے۔

ز مانہ جا ہلیت میں اس کے حکمران: زمانہ جا ہلیت میں بی عبدالقیس اور بکر بن واکل قبیل ریعیہ کے قبضہ بھی ہی ہو فرس کے ہو شہر ہوں نے اس پر قبضہ کر کے اپنی جانب سے منذر بن ساوی تھی کو بطور گورز کے مقرد کیا زمانہ اسلام کے شروع بنی حارودی اس کے حکمران ہے خلافت عہاسیہ کے گورز بھی ہجر میں نہیں رہتے تھے، ابوسعید قرمطی نے تمیں سال کے حاصر وَ جنگ اور آتش زنی وقت کے بعد اس پر قبضہ کی تھا س کے بعد ہو طاہر نے شہرا حساء کی تقییر کی قرام طرکی حکومت ایک مدت تک مسلسل قائم رہی ۔ بعد میں بنی ابولیس بن تعلیب کے قبضہ میں اس کی حکومت گئی پھر بنوں مربی حکومت بنو صفور کے ہاتھ ہے۔

احساء: احساء کی تغییرابوط ہرقرمطی نے تیسری صدی میں کی تھی۔ چونکہاس ملک میں اونٹول کی چرا گاہیں اور ریگستان میں پانی کے چشے بکٹرت میں اس وجہ ہے اس کواحس ء کے نام سے یاو کیا۔ یہاں پرقر امطہ کی حکومت تھی اس مقام ہے قر امط نکل کراطراف شام ،عراق مصر ورحجاز میں تھیے تھے اور شام وعمان پرقابض ہوئے تھے۔

دارین: دارین، ملک بحرین کے متعلقات اور مضافات میں سے ہے ای مقام کی طرف خوشبو منسوب کی جاتی ہے جیب کہ نیز ہ خطبہ 🕲 ک جانب منسوب کیا جاتا ہے مشک دارین اور نیز ہ خطبہ۔

کمان: عمان، جزیرہ نماعرب کا ایک حصہ ہے ہمن، تجاز ، تجر، حضر موت اور نمان پر شمل ہے۔ نمان بحرفارس پر آباد ہے اس کی غربی جانب سے
ایک وہ کی مسافت ہے۔ اس کے مشرق میں بحرفارس واقع ہے جنوب میں بحرب ندر مغرب میں بلا وحضر موت اور شال میں بحرین اس میں بلاڑت
میوسے اور نخلستان ہیں یہ س پر موتیوں کی بھی بیداوار ہے۔ اس شہر کو نمان اس مناسبت سے کہ سب کے پہلے نمان بن فحط ن اپنے بھائی بعرب ک
طرف سے حاکم ہوکر یہاں پر آ کرمقیم ہوا تھا۔ بعد سیل عرم کے بنی از واس ملک کے ماکم بنے۔ پھر جنب اسلام کا دور آیا تو اس وقت بنوجسندی اس ک
مالک وصرف منے۔ یہ س پر خوارج بہت ہیں۔ بنو بوریہ سے ان کی اکثر تملیس ہوئی تھیں۔ اس ملک کا وار السلطنت تروی میں تھا۔ فیرس کے بوشا ہول
مالک وصرف منے۔ یہ س پر خوارج بہت ہیں۔ بنو بوریہ سے ان کی اکثر تملیس بوئی تھیں۔ اس ملک کا وار السلطنت تروی میں تھا۔ فیرس کے بوشا ہول
من کی بردریا کے داستے اس پر فورج کشی کی اور کا میا ب ہوکر اس پر حکر ان کرتے دے۔ بیاقیم خانی میں ہوں جہد اسلام میں انگاد کرتے ہیں۔

محمد بن قاسم شامی . بہر حال پہلے محد بن قاسم شامی نے خلیفہ معتصد کی ہدایت کے مطابق اس ملک پرفوج کشی کی ،اور حموں نے زوے فتح کر کے قابض ہو گیا ،خوارج جلاوطن ہوکرتر دمی کے بہاڑوں کی چوٹی پر چلے گئے۔اس دفت سے یہاں پر خلافت عباسیہ کا خطبہ پڑھا جائے گاس

ویکھیں یا توت حمول کی مجم البلدان (جلد نمبرااصفی نمبر ۱۷۵۵)۔ ● یکرفاری ہے مراد اللج عربی ہے۔

<sup>3</sup> الارے پاس موجود جدید بر بی ایڈیشن (جلد نمبر ۱۳ مغینبر ۹۹) پر خطبہ کے بجائے خطائح برے بھیل الفظائ طرح بیدوالیر ماح الفظیتہ بمعنیٰ تیری طرح سیدھ۔ (مسمح)

کے بعد وراثت اس کے بیٹوں نے اس ملک پر حکمرانی کی اورسنت کے شعاء ظاہر کئے پھر ہے۔ ویس ان لوگوں میں مخالفت بیدا ہوئی۔ آپ میں لڑے۔ ان مین سے قرمط سے جاملے۔

حجر اسود کا چورا بوطا ہر قر امطی: بیاتی ای فتند وفساد میں پڑے دہے یہاں تک کدا بوطا ہر قرمطی ان پر کا تا ہیں جب کہ بہجراسود کو تک ہوتے اس کے ٹام کا خطبہ پڑھا۔ اس ذمانہ سے قرامطہ کے حکمران ہے تا ہے جت رہے بھران پر فرارج اہل تر دی غالب ہوگیا اور جیتنے یہاں روافض اور قرامطہ تھے سب کو آل کر ڈاالا ، اس وقت سے یہاں کی ریاست انہیں کے قبضہ میں رہی اور بی از واس کی حکم انی کرتے رہے بھر تمان کے سرواروں میں بوکرم وارافخلافت بغداد گئے۔ اور بی بویکی طازمت اختیار کی اور پھران کی مدود مات سے بو مرم نے تی ن پر چڑ ہائی کی۔ بہت زبروست خونریزی ہوئی آخر کارخواری جلاوطن ہو کر پہاڑوں پر چلے گئے اور بی مکرم عمان پر قربض ہوگئے۔ فلا فت عباسہ کا خطبہ پڑھا جانے نگا۔

مو پدالد وله ابوالقاسم علی: اس کے بعد جب بغداد میں بنو بویہ کی حکومت میں کمزوری آگئے۔ تو بنی کمرم نے عمان میں خود سری دخود من کن کری حکومت میں کمزوری آگئے۔ تو بنی کمرم نے عمان میں خود سری دخود من کن کمرم تھا۔ حکومت قدیم کر لی اور اس کی کرسی حکومت پراس کی آئندہ سلیں مشمکن ہوتیں ، آئییں میں سے موئدالد دلدابوالقاسم علی بن ، صرالد ولہ حسین بن مکرم تھا۔ میٹی نیک اور ہادش ہ تھا ایسا ہی بیع بی نے لکھا ہے اور مہیار دیلمی وغیرہ نے اس تعریف کی ہے۔ ایک زمانہ دراز حکومت کرنے کے بعداس نے معلیمیں وفات یائی۔ . .

بنی مکرم کی کمزوری: پھر ہم ہیں ہی مکرم میں ضعف آگیا۔ عورتیں اورغلام سلطنت کے معاملات میں پیش ہوگئے۔ خوارج نے اس بات کو پیش کر سے حملہ کردیا۔ بنی مکرم مقابلے کی تاب نہ لا سکے کمال ابتری کے ساتھ بسپا ہوئے ، خوارج کو کا میابی حاصل ہوئی۔ عمان پر قبضہ کرے باتی کو بھی گن کیا۔ شاہی کان مونشان سفی جستی سے مٹ گیا وہاں کے باشندے جاذے دیم اتوں میں جا بسے۔ بید ملک بالکل بنجر ہے بید بھی میں ن کا حصہ ہو جو اقلیم فانی سے بحرفارس آباد سے اور جہاں پر کشجر اور جاز ملتے ہیں اور اس کے شال میں بحرین تک منزلوں کی مسافت ہے ممان قدرتی طور سے برے براے بہاڑوں کے مسافت ہے ممان قدرتی طور سے برے براے بہاڑوں کے درمیان واقع ہے اس وجہ سے کی شہر بناہ کے بنانے کی ضرورت محسون نہیں ہوئی۔ اس خاندان شاہی سے ذکر یا بن عبد الملک از دی ہے ہیں۔ نے مہیں قبضہ کیا تھا کہ اور دھی سے ہیں۔

### عراق، فارس اورشام کے قلعوں کے حکمران اساعیلیوں کی تاریخ

فرقد اسماعیلیہ کا تعارف: فرقد اساعیلی فرقد قراسط کی ایک شاخ ہے بیرهدے گزراہوارافضیوں کا ایک گروہ ہے جیسا آپ پہلے پڑھ آئے ہیں ان کا فدہب کسی اصل پر بنی نہیں ہے منتشر اور مختلف مسائل اور عقیدوں کا ایک مجموعہ ہے۔ اس فدہب والے ہمیشہ عراق ، خراسان فی رس اور شام کے اطراف ایک متنام سے دومرے مقام پر نقل وحرکت کرتے رہتے تھے۔ اس وجہ سے ان کے مسائل اور عقیدوں ہیں اختساف پیداہوگی ہے۔ شروع میں فرقد اساعیلی قرامط کے نام سے یاد کئے جاتے تھے، عراق میں باطغیہ کے نام سے پکارے جانے گئے گھرا ساعیلیہ کہرا سک ، چونکہ مستعنی عموی کے دور حکومت میں اس کے بیٹے نزانے بیعت ندکرنے پر اساعیلیہ کے حمایتوں کوئل کیا تھا اور حسن بن صباح بان فرقد و طنیہ، نزار کی خدمت میں رہتا تھے۔ اس وجہ سے کر وہ والوں کولوگوں نے نزاریہ کے نام سے یاد کیا تھا۔

فرقہ باطنیہ۔ ذکرویہ کے قام جماعت کے منتشر ہونے کے بعدائ ند ببوالے تمام لوگ ممالک اسلامیہ میں کھیل گئے اور در پردہ پروہ فقیہ طریقے ہے اپنی مناسبت سے بیلوگ ' فرقہ باطنیہ' کے نام سے یاد کئے گئے۔ پھران کی تکیف وہ نی متن مراک اسلامیہ میں عام ہوگئی کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ غیر فد ہب کا خواہ سلم ہی کیوں نہ ہوتی کرنا واجب ہے لہذوائ وجہ سے فرقہ باطنیہ کا ہو وہ کی گئی کا سال میہ میں عام ہوگئی کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ غیر فد ہب کا خواہ سلم ہی کیوں نہ ہوتی کرنا واجب ہے لہذوائ وجہ سے فرقہ باطنیہ کا ہو وہ کا ہوتی کی ہوئی کی دبلیز ویل عمل کو جائے مکانات کی دبلیز ویل عمل جوہ ہے اس شرمناک مقصد کو حاصل کرنے کے لئے مکانات کی دبلیز ویل عمل جوہ ہوئی اور جب موقع مل جوہ

وا پن ، پاک مقصد کو پورا کر لیتا ۔ رفتہ رفتہ ان کو پیفتہ وفساد ملک شاہ کے کارخانے میں جب کے دیلم اور کجو قیم می لک اسلامیہ پر حکمرانی کر ہے تھے بہت زیادہ بڑھ گیا ۔ ضفاء وفت ان کی گوٹمالی اور سرکو بی کرنے پرمجبور ہوگئے تھے اس آتش فساد ومصرت کو بجھانہ سکے بھوڑ ہے ہی دنوں میں تہ مرمی ک اسمامیہ میں پھیل گئے۔

فارس پر قبضہ: ای زمانے میں ایک گروہ باطنیہ کا سادہ ہمدان کے اردگر دہم ہوا اور عید کی نماز پڑھی ہٹھنے ہمدان نے ان کو گرفتار کرے ہیں ہیں ڈال دیا مگر چند ہی ونوں کے بعد رہا کر دیا اس کے بعد اس فرقہ والے مضبوط مضبوط قلعوں اور شہروں پر قابض ہو گئے۔ سب سے بہبے جس قلعہ پر فرقہ باطنیہ قابض ہوا ،وہ فارس کے قریب ایک قلعہ تھا جس کا گور فراس فہ مہب کا پابند و مقلد تھا چنا نچاس فرقے والے اس کے پس جائے بناہ کریں ہوئے امل قلعہ آنے جانے والے لوگوں کو دن وھاڑے لوٹے نیا بہت قلیل مدت میں ان کا ضرر ،ان اطراف وجوانب میں عام طور سے بھیل گیا۔

احمد بن عطاش: کیم فرقه باطنیه نے قلعداصفهان پر قبضه کرلیااس قلعه کانام شاه درتفاسلطاں ملک شاه نے اس کوتغیر کرایاتھ اور، پی طرف بیک مخص کواس کا گورنرمقرر کیا تفااحمد بن عطاش نامی ایک تخص فرقه باطنیه کا حاکم قلعه کی خدمت کی جائے رہنے لگا

احمد کا باب فرقہ باطنبہ کا بیشواتھا حسن بن صباح وغیرہ نے اس سے تعلیم حاصل کی تھی اس وجہ سے اور ذی تعلیم ہونے کی وجہ سے بھی فرقہ باطنبہ
اس کی بےصد عزیت کرتا تھا۔ اس فرقہ والول نے بہت سامال وزرجع کر کے احمد کی خدمت میں ڈیش کیا اور نہا بت عزیز محتر م ہوگی کہ اس تر م مور کے سے رخصت ہو کر قلعہ کے گور نر کے بیاس گیا اور اپنے نمایاں خدمات کی وجہ سے گور نر کی آئھوں میں استے عزیز محتر م ہوگی کہ اس تر م مور کے سیو سفید کرنے کا احمد کو اختیا دو سے دیا بھر جب تلاحہ کا گور نر مرگیا تو احمد بن عطاش قلعہ شاہ در کا گور نر ہوگیا اس نے اپنے تمام ہم ند ہب ساتھیوں کو جو اس قدمہ کے مضافات میں قید ہے رہا کردیا۔ ان اوگوں کے رہا ہوتے ہی چاروں طرف سے امن وامان کا دور درہ ختم ہوگیا '' دن دھا ڈ'' سے ق فلے لوٹے سگے نہ مضافات میں قید ہے رہا کہ دیا۔ ان اوگوں کے رہا ہوتے ہی چاروں طرف سے امن وامان کا دور درہ ختم ہوگیا '' دن دھا ڈ'' سے ق فلے لوٹے سگے نہ مضافات میں قید ہے رہا کہ دیا۔ ان اوگوں کے رہا ہوتے ہی چاروں طرف سے امن وامان کا دور درہ ختم ہوگیا '' دن دھا ڈ'' سے ق فلے لوٹے سگے نہ مصافات میں قید ہے رہا کہ دیا۔ ان اوگوں کے رہا ہوتے ہی چاروں طرف سے امن وامان کا دور درہ ختم ہوگیا ' دن دھا ڈ'' سے ق فلے لوٹے سگے د

حسن ہن صباح: اس کے بعد فرقہ باطنیہ اطراف قورین کے آس پاس قلعہ وت پرقابض ہوگیا ہ (الموت کا مطلب ہے عناب کو تمداور شکار کرے لانے کی تعلیم دینا) اس اطراف کو طالقان بھی کہتے ہیں۔ ان ممالک پرجعفری حکومت کر دہا تھا، جعفری نے یک علوی کو اپنے نہیں ہوتا کا سرز در سے تھا اور رہے کا جا کم ابوسلم تھا جو نظام الملک طوی کا سرالی دشتہ دارتھا حسن بن صباح جو راتو زکر ابوسلم کے پاس آ کر رہنے گا، چونکہ عوم نہو موجوم میں حسن کو ید طولی خاص تھا اور غط ش (دالی قلعہ اصفہاں) کے نامی گرامی شاگر دوں سے تھا اس وجہ سے اس نے ابوسلم کے دل ہیں نہریت کم مدت میں اپنی جگہ بنالی لیکن تھوڑے دنوں بعد ابوسلم نے حسن پر بیالزام لگایا کہ معربوں کے المجھوں سے جو اس وقت وہاں متھ سازش کے ہوئے ہے مسن کو اس کی خبرل گئی جسن بھاگ نکلا بھناف شہروں میں ہوتا ہوا معربہ نجا خلیفہ مستنصر نے دوا ہو دیا" میرا بیٹا نزاز 'حسن مصرت و پس ہو کہ کہ کو کوری کومیری امت کی تعلیم دو ہو سن نے عرض کیا 'آپ کے بعد میراکون امام ہوگا' مستنصر نے جواب دیا" میرا بیٹا نزاز 'حسن مصرت و پس ہو کر اسان بہنچا علوی کے پاس تھم ہوا، جعفری اپنا نائب بنایا تھا۔ علوی نے بے صدع زت کی اور اس کے تیام کو حشیس نازل ہوئے کا باعث تھور کیا۔

نظام الملک: مصن ایک مت تک قلع می فهرا مواقلع پر قبعند کر لینے کی در پردہ تدبیری کرتار ہا۔ لبذا جب مرض کے مطابق تدبیری ہوگئیں تو حسن نے عوی کوقلع موت ہے نکال کے قبعنہ کرلیا۔ نظام الملک کواس کی خبر کی فوراً ایک فوج حسن کے عاصرہ کے روانہ کی ۔ محاصرہ نہ برش موس معنی کی محاصرہ نہ برش اور مستعدی ہے کہ گرائیاں شروع ہوئیں جنگ کے دوران حسن نے فرقہ باطنیہ کے ایک گروہ کو فظام الملک کی شرائی کی خبر کے برمتم رکز با چون نے کہ منہ کردہ ایس اور نیز قوہ سنان کے فلعات از دوں وقائد ہرجواس کے قرب وجوار میں ہے قبضہ کرلیا۔

<sup>🗗</sup> تقیح د ، ستدراک مفتی ثناءایندمجمود 🔔

اساعیلیہ کی قوہستان آ مداور قبضہ: .... قوہستان کارکیس منورنا می ایک شخص تھا جو بی سچور امراء خراسان اورسامانی بادشاہوں کی سل ہے تھا ورزقوہستان نے منورکوا ہے بہاں بلایا اوراس کی بہن کو جبراً لے لینے کا ارادہ کیا منور نے اساعیلیہ کوا پی مدد کے لئے بلا بھیم، چنانچ فرقہ اسلامی بہنچ کرقوہستان کے قلعوں پر بھی قبضہ کرلیا۔ اس قلعہ خالتان پر بھی فرقہ باطنیہ قابض ہو گیا تھا، یہ قلعہ اصفہان سے نوکور کو اسلام اسلامی کے قبضہ میں چرجاولی سقادہ کے قبضہ میں چلاگیا، جوڑکول کا ایک نامورامیر تھا اوراس کی جانب سے کوئی ترک امیراس قلعہ کا حاکم بنا۔

احمد بن عطاش كاخالنجان برقبصه: ....فرقه باطنيه كے چندلوگ عالم قلعه كى خدمت مل گئاه رمستعدى سے اس كى خدمت كرت رب رفته رفته رسوخ اتنابزها كه ها كم قلعه كى ناك كے بال گئے ، حاكم قلعه كى ننجياں حياله كرديں ان لوگوں نے احمد بن عطاش والى قمعه شاہ در كوكه يہ ہے۔ پس احمد ابنى فوج كے ساتھ غفلت كى حالت بيس اس قلعه برآ ببنجا ، حاكم قلعه گھراكر بھاگ كھڑ اہوا ، احمد بن عطاش نے قلعه برقبضه كرا يا اور جتنى فوج وہاں تھى سب قول كردياس قلعه برقبضه كر لينے سے فرقه باطنيه كى قوت بڑھ گئى اہلى اصفهان ، ان سے د بنے نگے يہاں تك كه ان لوگوں نے الل اصفهان برنيكس قائم كيا۔

ا پوتمز ہ اسکاف. فرقہ باطنبہ کے مقبوضہ قلعوں سے (سویا، ہی ندیٹ الرق ، اور قلعه آمد) تھا چنانچ فرقہ باطنبہ نے بعد ملک شاہ سنجو تی ہے بعد جاند کی غداری ہے جب کر یہ تھا۔ قلعہ اروہ ن بھی ان کے مقبوضہ قلعوں ہیں شار کیا جاتا تھا اس قلعہ کو ابوالفقوح بھن بن صباح کے بھا ہے نے ختم کیا تھا ان قلعوں کے علاوہ کر دَوہ قلعہ ناظرہ ، واقع خورستان اور قلعہ طنبور شصل ارجان تھا اس قلعہ کو ابوتمزہ اسکاف نے اہل ارجان کے قبضہ سے نکا لاتھا ابوتمزہ اسکاف ضرورت ہے مصر گیا ہوا تھا۔ وہیں اس نے اس ندہب کی تعلیم حاصل کی اور اس فرقہ حاصد بن کرعِوام الناس میں واپس آیا۔

ملاؤ خال پر باطنیوں کا قبضہ: .....قلعہ ملاؤ خان کے بھی انہیں کے قلعول بیں سے تھا جوفار س وخوز ستان کے درمیان کے واقع تھا۔ لئیروں اور مضدوں نے نقر یہ وسوسال سے اس قلعہ کوا پنامر کز بنار کھا تھا اور آنے جانے والوں پر شخوں مارا کر تے تھے بہاں تک کہ عضد الدور بن ہو بیات اللہ علیہ وقت کی اور جتنے ڈاکو یہاں تھے ان سب کوئل کیا ، لئہذا جب ملک شاو نے اس پر قبضہ کیا تو امیر انز کو بطور جا گیر بیقلعہ عطافر وہا۔ امیر انزئے اپنی طرف سے ایک گھھ کھور کیا۔ فرقہ باطنیہ نے جوار جان میں تھے قلعہ پر بھم راہ ورسم بیدا کی۔ پہلے تو اس قلعہ کے فروخت کرؤالنے پر ابھارا جب والی قلعہ نے اس سے انکار کیا تو فرقہ باطنیہ نے نہ بی بیرانہ اختیار کیا ، کہلا بھیجا کہ ہم ایک مخص کو تہا دے پاس من فرکر نے کے لئے بھیج بیس تا کہ تم پر ہمار سے نہ ہرک تھا نہ ہو۔ والی قلعہ کے فادم گرفتار کرایا اس نے قلعہ کی چابیاں ان سے حوالہ کردیں ان لوگوں نے قلعہ بیں تا کہ تم پر ہمار سے نہ ہرب کی تھا نہ ہو۔ والی قلعہ کے فادم گرفتار کرایا اس نے قلعہ کی چابیاں ان سے حوالہ کردیں ان لوگوں نے قلعہ بیں تھس

باطنیوں کے خلاف جہاد: ....فرقہ باطنیہ کے آئے دن عروج اور فسادات ہے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جاروں طرف سے ان کے تل پرآ اوگ اور تیری طاہر ہونے لگی اوران کے تل کو تو اب اوران سے جنگ کرنے کو جہاد بچھ کر ہرست سے عامہ سلمین ان پرٹوٹ پڑے۔اصفہ ن میں بھی عوام الناس نے ان کوخوب قبل کیا۔

فرقه باطنیهاصفهان میں ان دنوں ظاہر ہواتھا جب کے سلطان برکیاروق نے اصفہان کا محاصرہ کیاتھ اوراصنہ ن میں اس کا بھا کی محمد ،ورس ک ماں خاتون جلالیہ موجودتھی ،رفتہ رفتہ رفتہ بیفرقہ اصفہان میں بھیل گیا اوراس کا مکر وفریب اوران کے مبعین کی فتنہ آئکیز عالیس عام ہوگئیں ہذا اصفہان میں عام باشندوں نے ان پرحملہ کیا اوران کول کرنے گئے۔

<sup>•</sup> سیاں سیح نفظ بچور ہے بچور نمیں دیکھیں (تاریخ اکال جلد نمسر •اصفیہ ۳۱۸) ● بریک کاندرتج ریکردہ عبارت سیح نبیل ہے بیماں سیح لفظ اُستو ناوند ہے بوران اور آمل کے درمیان میں ایک علی قد ہے، دیکھیں (ابن اثیر کی تاریخ الکال جلد نبیر •اصفی نمبر ۱۳۱۸) ● نمازے پائی موجود جدید عربی ایڈ بشن (جلد نمبر ۱۳۵۸) و فان تح یہ میں رضح کی میں میں ایک علی قد ہے، دیکھیں (ابن اثیر کی تاریخ الکال جلد نمبر •اصفی نمبر ۱۳۵۸) ● نمازے پائی موجود جدید عربی ایڈ بشن (جلد نمبر ۱۳۵۸) و فان تح

باطنوں کا اندوہنا ک کی ۔۔۔ بڑے بڑے خندق کھودکراس میں آگ جلائی۔جہاں پرفرقہ باطنیہ میں سے کسی کو پاتے بکڑا تے اورای خندق میں ان کوڈ النے تھے فارس کے گورنر چاول مقادہ نے ان کے خلاف جہاد کرنے کی غرض سے کمر جمت بائدھی فوجیس آراستہ کر کے بہدن کی حرف بڑھ ،ایک مت تک فرقہ باطنیہ کے خلاف جہاد کرتار ہا۔

فرقہ باطنبہ کے فدائی حملے: ... اس کے بعد فرقہ باطنی نے امراء بلجوقہ کوچالا کی سے قبل کرنے کی غرض سے فاندان کی طرف کو جی ہے۔ چنا نچہ اس فرقہ نے ہمدان پنجے کے بیطریقہ افتادرموقع پاکراس فیل کر کے اس فرقہ نے ہمدان پنجے کے بیطریقہ افتادرا ہے جو بی کراس فول کر کے اس فرقہ کو اس فول کر کہ تار کردیتا۔ ہمنی کے مقابلہ میں اس فرقہ سے دو اس کو تھی ہمنا کہ میں اس فرقہ سے ایک امیر کی فدمت میں جا کر ملازمت افتیار کرتا اور جب اس کوموقع مل جوتا تو یہ اس میں میں جوار کردیتا کہ میں ہم وقع مل جوتا تو یہ سے ایک امیر پروار کردیتا کشریہ ہوتا تھا کہ وہ امیر مرجاتا اور اس ظلم کی پاواش میں وہ باطنی بھی مارڈ الا جاتا تھا غرض اس طریقہ سے امراء بہموقیہ کے تیہ کردہ کو اس کر دیا۔ اس کردیا۔

سلطان برکیر روق اور باطنی: جب سلطان برکیاروق کوایئے بھائی محد کے مقابلہ میں کامیابی عاصل ہوئی تواس وقت بے فرقہ اس سے تمام لئنکر میں ماہ جلا ہوا تھا اس گروہ نے آ ہستہ آ ہستہ گروہ بندی کر لی تھی امرا پائٹکر کوان سے خطرہ پیدا ہوا، وقنا فو قناان لوگوں نے امرا پائٹکر کوقت کے دھمیں سلما جلا ہوا تھا کہ اور اس امرکی شکایت سلطان برکیاروق سے کی اور اس کے علاوہ یہ جڑدیا کہ فرقہ باطنبہ کے آ ہے بھائی کی فوج سلم ہوکر سوار ہوا س کی فوج ہے استحاد تعلقات ہیں ۔سلطان برکیاروق سے گولا ہوگیا ان لوگوں کے قبل کی عام اجازت و سے دی خود بھی مسلم ہوکر سوار ہوا س کی فوج بھی مرتب ہوکر اس کے می تھائی کے جاتے تھے۔
مرتب ہوکر اس کے می تھافر قد باطنبہ پرز میں باوجود وسعت وفر اخی کے تنگ ہوگی جس طرف جاتے تھے لیے جاتے تھے۔

امیر محمد ، ابرا ہیم وغیرہ باطنیوں کا آل: امیر محمد جونئاءالدولہ کا کویہ کی نسل تھا اوراس ندہب کا ایک نمبر تھا جان کے خوف سے بھا گا گرس کوموت نے ندچھوڑا۔ بغداوابوابرا ہیم استرآ بادی سلطان کے سفیر کے حیثیت سے گیا ہوا تھا سلطان بر کیاروق نے مکھ بھیجا ہیں گرفتار کرکے مار ڈالا گیا یہ وہ زمانہ تھا کہ فرقہ باطنیہ پرچاروں طرف سے قبل کی ہو چھار ہور ہی تھی جس طرف آئیسیں اٹھتی تھیں فرقہ باطنیہ کے ہی مقتور نظر آتے تھے ، ہر محف ان کے آل کا خوزیزی پر تلا ہوا تھا یہ واقعات ہے ہیں۔

قلعه شاور کامحاصرہ: ... پھر جب سلطان برکیاروق کے بعد سلطان محمد کا دور حکومت آیا اور اس حکومت وسلطنت کو کمل طور پر استحکام واستقل سلطنت ماصل ہوگی تو سلطان محمد کا گورزاحمد بن عطاش تھا حملہ کیا یہ قلعہ اصفہان کے قریب تھا اور فرقہ باطنیہ کا گورزاحمد بن عطاش تھا حملہ کیا یہ قلعہ اصفہ کے قریب تھا اور فرقہ بالا بہاڑیاں چھ کوس تک گھیرے ہوئے تھیں تھا ، ماہ رجب چھٹی صدی کے شروع میں اس قلعہ کا محاصرہ کیا گیا۔ اس قلعہ کو جاروں طرف سے بلندو بالا بہاڑیاں چھ کوس تک گھیرے ہوئے تھیں سلطان محمد نے اپنے امراء لشکر کو باری جنگ کرنے پر مقرر کیا اور فہایت حزم واحتیاط اور انتہائی مستعدی سے اس قلعہ پر طویل عرصے تک حمد کرتا ربا فرقہ باطنیہ شدت جنگ اور طول محاصرہ سے گھرا گیا۔

ا بل سنت اور باطنیہ کے فناوائی اور مذکرہ: فقہاء اٹل سنت والجماعت سے پوچھا جس کامضمون یہ تھ'' کیافر ماتے ہیں ساوات فقہ، ورائمہ دین اس گروہ کے بارے میں جواللہ تعالیٰ پراور قیامت پراوراس کی کتابُوں اور رسولوں پرایمان رکھتا ہے اور ماجاء بہرسوں ابتد سائیم کی تعلیٰ ہت کوئل جانتا ہے اور اس کی موافقت اور رعیت جائز ہے وران کی کوئل جانتا ہے اور اس کی موافقت اور رعیت جائز ہے وران کی اس عت تبوں کی جسکتی ہے اور ہر تعلیف سے ان کو بچانا مناسب ہے یائیس ؟ اکثر فقہاء نے اس کے جواز کافتو کا میں بعضوں نے قف افت ایک ریا ہے ہوئے موافقت مور ہر آ وردہ عالم تھا اس سروہ کے تا کے واجب ہونے کا قائل میں مرافق کے واجب ہونے کا قائل میں دور کا تا گا

<sup>🗨</sup> ہارے پاس موجود عربی ایڈیشن (جلد تمبر ۱۹۳ ملامداین اثیر جزری (تاریخ الکال جلد تمبر ۱۳۳۳) کے حوالے سے استر آبوی کوغدو قرارا یا گیا ہے، اور اس ک جگہ تنظ سد آبادی تحریب ۔

تھ چنا نچے صاف صاف الکھ دیا کہ اس فرقد کا محض زبان سے اقراراور آپ من تیا کا گھاری است کی گواہی ویٹا کا فی ندہوگا جب تک وہ شری احکام نی نوخند سے نہ ہاز آئیں اس وجہ سے اجماعاً ان کی خونریزی ممباح ہے، بہت دیر تک مناظر ہ ہوتار ہا مگر کوئی بات مطے نہ ہوئی تب علی والل سنت وجہ عت وہمی س جسہ میں بدایا۔ مگر فرق باطنیہ نے حیلہ وحوالہ کر کے ٹال دیا اور سفارت ہے بیل مرام واپس آئے۔

سلطان محرکا حملہ اور محاصرہ سلطان محمد جھلا کے محاصرہ میں شدت کرنے لگابلاً خرفرقہ باطنبیائی کا طلب گار ہوا اور میدر خواست کی کہ بعوض اس قدے یہ بے قلعہ خالئی ہیں جانے جواصفہان ہے دی کوس کے فاصلہ پر ہے اوراس قلعہ نے کا کر قلعہ خالئی ہیں جانے کے لیے ایک مہینے کی مہلت دی جانے ،سلطان محمد نے اس ورخواست کو منظور کر لیا فرقہ باطنبی ال واسباب جمع کرنے میں مصروف ہوا ابھی مقررہ وقت تمام نہ ، وہ تھا کہ فرقہ باطنبی میں سے چندلوگوں نے سلطان محمد کے ایک امیر پر جملہ کردیا ، اُنفاق سے کہ نیا میران کے خملہ ہے تھی کیا سلطان محمد کو اس کہ خرق و اس نے بھری صروف کر لیا فرقہ باطنبی نے خود کردہ پر پر بیٹان ہوکر امان طلب کی اور قلعہ ناظرہ طیس چلے جانے کی اجازت ما تھی اور وہ اس طرت سے کہ سلطان محمد بی فوق نے کہ نام کرنے کہ اور وہ اس کے سلطان محمد کے ایک گوشی نظر بند اور قبی ہوئے کہ بہلا حصد فرقہ باطنبی کا سلطان فوج کے ساتھ قلعہ ناظر وصب کی طرف روانہ ہوا سلطان نے قلعہ کے دیران کرنے کا تھی دیا جس کی طرف روانہ ہوا سلطان نے قلعہ کے دیران کرنے کا تھی دیا جس کی خوش کی شاہی فوج کو دیا تھی۔ قلعہ ناظر وصب کی طرف روانہ ہوا سلطان نے قلعہ کے دیران کرنے کا تھی دیا جس کی خوش کرتے ہوئے گیا۔

احمد بن عطاش: احمد بن عطاش قلعہ کے ایک بینار میں چھپ گیا۔ سپاہیوں نے اس پر حملہ کیا اور بعض سپاہی دوڑ کر سلطان کے باس ہر الروس مکا محفوظ جگہ کا جہ ں احمد بن عطاش حجب گیا تھا ہت بتایا سلطان نے اشارہ کردیا ایک اہیر چند سپاہیوں کو نے کراس بینار پرچڑھ گیا اور جتنے فرقہ باطنبیوا کے بیک المحمد میں عطاش ذیرہ گرفتار کرلیا گیا۔ کھال تھینج کے بھوسہ محرا گیا اس کے ساتھ اسکا ٹرکا بھی مارا گیا دونوں کے سراتار کے بغداد بھیجے گئے اس کی بیوی نے بیحال دیکھ کے ایپ آئیس کے مارا گیا دونوں کے سراتار کے بغداد بھیجے گئے اس کی بیوی نے بیحال دیکھ کے ایپ آئیس کے البیا کہ المدر کے البیا آئیس کے مارا گیا دونوں کے سراتار کے بغداد بھیجے گئے اس کی بیوی نے بیحال دیکھ کے اس کی المدر کے البیا آئیس کو ایک بلندمق مے بیچ گرادیا اور ہلاک ہوگئی۔

اساعیلی شام میں:... جس وقت ابوابراجیم اسر آبادی بغداد میں سلطان برکیاروق کے خوف کے مطابق قبل کرویا گیا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا تواس کا بھتی بہرام دارالخلافت بغداد ہے شام کی طرف بھاگ گیا اور وہیں خفیہ طور پراپنے ند جب کی تعلیم ولکقین کرتار ہا۔ رفتہ رفتہ اہل شام کے ایک گروہ نے اس ند جب کو قبول کر رہا۔ زیادہ تر لوگوں کواس ند جب کی طرف میلان اس وجہ سے جواکہ فرقہ باطنیہ اساعیلیہ چالاکی اور دھو کے سے تس کر رہ میں خوب مشہور ہوچکا تھا۔

قلعہ بانیاس پر قبضہ: ابوارہ ازی بن ارتق حلب کا گورزا ہے وشمنوں کے مقابلہ میں کامیا بی حاصل کرنے کے لیے بھی بھی فرقہ باطنیہ ہے مطا کرتا تھ اس نے دمش کے گورز علی بن فسکین اتا بک کوبھی اس فرقہ ہے تعلقات قائم کرنے کی ہدایت کی تھی چنانچے علی نے اس رائے کو بول کرایو اور بہرام اس کے پاس چلاگیا، اس زمانہ ہے اس کی شہرت ہوگئی علائیہ اپنے تد بہب کی وقوت دیتا شروع کردی ، ابولی ظاہر بن سعد مزوعانی ہو وزیر مصلحت ہے تھت بہرام کی مدد کرنے لگا تھوڑ ہے، ی دنوں میں بہرام کی حکومت میں استقلال واستحکام کی کیفیت پیدا ہوگئی اور اس کے رہم و کاروں کی تعداد ہورے تئی مگر پھر بھی دشت ہے وام کی مخالف ہے بہرام کوخطرہ تھا علی ، والی دشتی اور اس کے وزیر ابونلی ہے درخواست کی کہ بم وگوں ہے۔ رہنے در بوقت ضرورت وہاں بناہ گزیں ہونے کے لیے ایک نائب نہ بہتی تعلیم اور کلقین کے لیے چھوڑ کر قلعہ کی تمام راست لیا۔

مذہب کی ترقی ۔ تعد بانیاس میں بہرام کے تمکن ہونے سے اس ندہب نے بہت ترقی کی تمام اطراف وجوانب میں بیرند ہب پھیل گیااور متعد تعلوں پر جوکہ بہاڑوں پر تھے قابض ومتصرف ہو گیا۔ان میں سے قلعہ قندموں وغیرہ تھے۔

<sup>•</sup> تاریخ این اثیرجلد نمبر اصفی نبر ۱۳۳۳) پرمسلمانوں کے سفیر کا تام قاضی ابوالعلاء صاعدین کی تحریر ہے جواصبران میں حنفیہ بڑے مشاکئیس شاریوتے تھے۔ 😉 یہاں تی ۔ غظ مرتین کی ہے، بیصیں (تاریخ کامل جلد نمبر ۱۳۳۶)

بہرام کائل وادی تم بصوبہ لیلبک میں بہت بڑا گردہ مجوں بضرانی وادر ورزید کارہتا تھاضاک نامحلا مک امیر ،ان سب کا سرور قریب ہمرام کائل میں بہت بڑا گردہ مجوں بضرانی وادر ورزید کارہتا تھاضحاک نامحلا مکنا امیر ،ان سب کا سرور قریب ہمرام میں بہر من ان پر فوج مملہ کیا اور قلعہ بانیاں پرائی طرف سے اساعیل کو بطور نائب کے مقرد کیا ہمتا کہ اس بھی ہور ہے گئے ور خور بھی بھی ۔ مقابلہ کیا تھوسان کی جنگ ہوئی ضحاک نے بہرام کو شکست کراس کے لشکرگاہ کو لوٹ لیا بہرام کے بینکڑوں سپ ہی ، رے گئے ور خور بھی بھی ۔ ور ٹر میں ور ٹ

قلعہ مصیب ت کا محاصرہ: ان اطراف میں فرقہ باطنیہ اساعیلیہ کے بہت سے قلعے تھے جوایک دوسرے سے معے ہوئے تھے سب سے با قلعہ مصیت تھ جس وقت سلطان صلاح الدیں نے رائے ہو میں ملک شام پر قبضہ کیا اس وقت اس قلعہ کا بھی می صرہ کی اور نہیت تخی ہے جنّہ شروع کی ۔ سنان سردار فرقہ اساعیلیہ نے صلاح الدین کے ماموں شہاب حارمی کوحماۃ میں لکھا کہ صلاح الدین سے صبح کرادواور صلح نہ کرنے کو صورت میں آل کردیے کی دھمکی دی۔ لہذا شہاب الدین حماۃ سے صلاح الدین کے باس گیا اور ان کی ظرف سے صلاح الدین کے خیالات کو اصلاح کردی صلاح الدین نے محاصرہ اٹھالیا۔

عراق کے ان قلعوں کے باتی حالات جوا ساعیلیوں کے قبضے میں تھے

اس عیبیہ کے قلع جوعراق میں تھے جس زمانہ سے احمد بن عطاش اور حسن بن صباح نے ان پر بھکھت عملی سے قبضہ کی تھا۔ ہی زہ نہ سے گر میور کے گڑھ بنے ہوئے تھے حسن بن صباح کے بہت سے مقالات فربی ہیں جوسر سے پیرتک رافضہ خیالات میں ڈو بے ہوئے ہیں حس عتداں سے بڑھے ہوئے ورصد کفرتک پہنچے ہوئے ہیں روافض کے جوج دہ اعتدال سے بڑھے ہوئے ورصد کفرتک پہنچے ہوئے ہیں روافض ان کومقالات جدیدہ کے نام سے یاد کرتے ہیں اور سوائے ان روافض کے جوج دہ اعتدال وائخر برھے ہوئے ورتعصب میں ڈو بے ہوئے ہیں اور کوئی ان مقالات کو اپنا فرب ودین نہیں قرار دیتا ۔ ان مقالات کو شہرستانی نے کتاب المملل وائخل میں ذکر کیا ہے۔ اگر آپ اس سے واقف بونا چا ہوں تو کتاب المملل وائحل کا مطالعہ کریں۔

باطینول کی فتوحات: چونکداس فرقد کے نقصان اورخوزیزیال بہت مشہور ہوگئی تھیں اس وجہ سے بلوک اسلام چاروں طرف ہے ن پرنید سے نوج کشی کرنے گئے اس دوران بلوک بلجو قید کے نظام حکومت میں فلل بیدا ہوگیا اور اینجمش نے رہے دور ہمدان پر قبضہ کرلیے ہذا اس نے سوج و میں فرقہ باطنیہ کے ان قلعوں پر جوقز وزین کے آس پاس میے نوج کشی کی اور نہایت مستعدی اور ہوشیاری سے محاصرہ کیا۔ چنانچوان میں سے پانچ تی میں فرقہ باطنیہ کے ان قلعوں پر جوقز وزین کے آس پاس میے نوج کشی کی اور نہایت مستعدی اور ہوشیاری سے محاصرہ کیا۔ چنانچوان میں سے پانچ تی از کر فتح سرے قائد موت پر جملے کا ارادہ کیا، مگر اتفاق سے بچھالیا چیش آس کیا اور چندر کا وغیس ایک حاکل ہوگئیں کہ جن کی وجہ سے قدید نہ کورہ سند مشرک

ہاتھ ہے نیچ گیا۔

جلال الدین کاباغیوں پر حملہ: اس کے بعد جلا الدین منکرتی بن علاء الدین خوارزم شاہ نے جس وقت ہندوستان ہے واپس آرہ تن اور آذر بائیجان اورار مینہ پر قبضہ کی تھافرقد اساعیلیہ باطنیہ پر حملہ کیا جس طرح اس فرقہ والول نے امراء اسلام کوتل کیا تھا ای طرٹ اس نے اس فرقہ کے سرواروں کوتل کیاان کے آباو شہروں اور قلعوں کو تباہ و ہر باد کیا قلعہ موت کے آس پاس اور اس کے علاوہ وہ قلع جوخرا سمان میں تھے جما را امدین کے مملوں سے ویران اور خراب ہوگئے ۔ اس فرقہ نے جس وقت سے تا تاریوں نے خروج کیا تھا مسلمان علاقوں کی طرف پاؤں ہو ھائے تھے ۔ پر دہ فیب سے جدال امدین ان کی سرکونی کے لئے اٹھ کھڑ اہوا اور سائی ھیں ان پر فوج کئی کردی جیسا کہ ابھی آپ پڑھ بھے ہیں۔

141

باطنیوں کازوال: اس واقعہ نے فرقہ باطنیہ کی کمل گو ثالی ہوگئی اوران کی بیاری کامعقول ملائے کردیا گیا بھر جب تا تاریوں کے قبنہ میں خومت آگئی توہدا کونے والے دھیں بغداوے ان کے لعول پرجمعہ کیا جو ثنام میں تھے۔ کر قعیان حملوں کے فرمانہ دوار ہوگئے تھے اس کے ذریعہ سے باطنیہ مردار اپنے حملوں کے فرمانہ دوار ہوگئے تھے اس کے ذریعہ سے باطنیہ مردار اپنے دشمنوں کو دھوکہ وفریب و کے فق کراتے تھے یہ لوگ خود کو فدائی کے لقب سے مشہور کرتے تھے یعنی اپنے آپ کوموت کے بدلہ میں دے کر اپنا مقصد حاصل کرتے تھے۔ واللّٰہ وارث الارض و من علیما

### یمامه کے حسنی حکمرانوں بنی احیضر کی تاریخ

اسها عیل سفاک: جس وقت موی جون بن عبداللہ بن حسن سبط کے دونوں بھائی محمد وابراہیم روپوش ہوگئے اس وقت خییفہ ابوجعفر منصور نے موی جون کو جون کے ان کے حاضر کرنے کی ذمہ داری کر کی اورخود بھی روپوش ہوگیا مگراتف ت خییفہ منصور نے پندیگا کر موی جون کو گرفتار کر لیا اور ایک ہزار کوڑ نے گلوائے پھر جب اس کا بھائی محمد المہدی مدینہ بین کی گیا گیا تو جان کے خوف سے موت جون دوبار چھپ گیا یہ ب تک کہ وفات پا گیا۔ اس کی نسل سے بیسف بن ابراہیم بن موی اور اس کے بیٹے اساعیل اور محمد احیا صیل مون دوبار چھپ گیا یہ ب تک کہ وفات پا گیا۔ اس کی نسل سے بیسف بن ابراہیم بن موی اور اس کے بیٹے اساعیل اور محمد احیا صیل اس عیل ندکور (جس کا لقب سفاک تھا) نے سرز بین جاز میں خروج کیا ، مکہ کی طرف برد ھا، چعفروالی مکہ سامان؟ بھی گیا ہاساعیل نے اس کے اور ش بی مرداروں کے مکانات کولوٹ لیا اہل مکہ اور شاہی گشکر کی بردی تعداد کوئل کیا۔ جتنا اٹھا کر لے جانے کے قابل تھا خانہ کعب اور اس کے خزانہ سے سونے جانے دیکا نات کولوٹ لیا ، خانہ کعب کافاف اتار لیا دولا کہ دینارائل مکہ کےلوٹ لئے۔ مکانات میں آگ لگادی ، پچاس دلوں تک تفہرار ہا۔

مدیبنه کامحاصران کھرمدینه منورہ کی جانب کوچ کیا مدیند کا گورنریٹجرس کرروپش ہوگیا،اساعیل نے پہنچے ہی مدینه منورہ کامی صرہ کرمیایہاں تک اہل مدیندرسد وغد کے بند ہوجانے سے بھوکوں مرگئے مسجد نبوی میں گئی روز تک نماز پڑھی گئی۔دارالخلافت میں اس کی خبر پنچی توشاہی شکر تیار ہوکر اولی کے ساتھ اس کی خبر پنچی توشاہی شکر تیار ہوکر دونا کی عرف کے اس کی خبر پنچی توشاہی شکر تیار ہوکر دونا کر وس کے لئے آئی ہیں جیل محاصرہ کارخ کیا، مدعظمہ کا دونا رہ محاصرہ کرایا، دومہنے تک محاصرہ کئے رہا پھر جدہ کارخ کیا، سوداگروں کے ال کوٹ کئے،کشتیوں میں جنتا تجارتی مال داسباب لما ہواتھا سب کا سب لوٹ کے مکہ معظمہ کی جانب دائیں آگیو۔

خلیفہ کی فوج گی آمد: گراس کے پہنچنے سے پہلے محد بن عیسیٰ بن منصوراور عیسیٰ بن محد مخز وقی مکہ معظمہ پہنچ گئے متھ ضیفہ نے ان لوگوں کو در برخوافت سے اس عمل سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا تھا مقام عرفات میں جا کر پناہ لی۔ اورائیک بزار، ورطبری کی روایت کے مطابق گیارہ سوہ جیوں قبل کیا موقت میں اساعیل اوراس کے ساتھیوں کے علاوہ اور کوئی جاندار نہ تھا چنانچا سامیل نے اپنے نام کا خطبہ پڑھا۔ پھروا پس جدہ یاوں دد بارہ اس کونزہ و برب دکیا آخری اپنی بغاوت کے ایک سال بعد چیک میں مبتلا ہوکر آخری سے 104 میں ستعین و معتز کی جنگ کے زوان میں مرکب

القيح داستدراک تر والذمحمود۔

بنوا حیضر کا یمامہ پر قبضہ اس عمل مجاز میں ہیں سال سے دوڑ دھوپ کر رہاتھا۔ وفات کے دفت اس نے کوئی اول دنہ چھوڑی س دہد س ہیں فی محد حیشر حکم ان بنا ہے۔ اس میں فی محد حیشر حکم ان بنا ہے۔ اس میں فی محد حیثر حکم ان بنا ایوسف حکومت کرنے رہا ہور ہیں ہے۔ اس کے چار بیٹے تھے (۱) محد (۲) ابراہیم (۳) عبداللہ اور (۷) یوسف محد ان بیٹر کی وفات کے بعد اس کا بیٹرایوسف حکومت کرنے رہا ہور اپ بیٹر اس عیل کو حکومت کا مالک بن گیا اس کے تین بھائی اور تھے (۱) حسن اس عیل کو محت کا مالک بن گیا اس کے تین بھائی اور تھے (۱) حسن (۲) صدح (۳) اور محد (جو یوسف کے بیٹے تھے اس کے بعد کا پھائی حسن پھراس کا بیٹرا احد بن حسن کے بعد دیگر ہے حکمر اس بنے اور اس وفت سے برابر یمامہ کی حکومت انہیں کے فائد ان میں دی یہال تک کہ پھر قر امط عالی آئے اور ان کی حکومت وسلطنت جاتی رہی واب تھ وہ تہ دور و

## مكهاوريمن برحكمران بني حسن ميس يهان كي حكومت كي تاريخ

مکہ مکر مد: مکہ معظمان سے کہیں زیادہ شہور ومعروف ہے کہ جن الفاظ سے ہم اس کی تعریف کھیں گے یااس کومت رف کروا کیں گے ہمریف دوسری صدی کے بعداس صلی باشند ہے قریش بعلویوں کے بے در بے فتنے وفسادات سے جوآئے دن سرز بین حجاز بیں ان کی وجہ ہے وقع ہور ہے شھے گمن م ہو گئے اور بیمرز بین مبارک نام ونشان سے خالی ہوگی علاوہ تنتی کے چند تبعین بنی حسن کے کے کس کے نامی گرامی سردار جلسہ اور دیلم کے سزاد غلام شھاور کوئی باتی ندر با۔

ال متبرک شہرکا حاکم ہمیشۂ دربارخلافت بغداد ہے مقرر ہوکر آیا کرتا تھااور یہاں پر برابر خلافت عباسیہ کا خطبہ پڑھا جاتا تھا یہاں تک عہد حکومت مستعین اورمعنز میں اوران کے بعد آتش فساد شتعل ہوئی ،جس ہے ایک نئ حکومت اس شہر میں سلیمان بن داؤد بن حسن شنی بن حسن السبط کی اول دکی قائم ہوگئی۔ ،

محمد ہن سلیمان: دوسری صدی کے آخر میں اس خاندان کا بزرگ اور قائل فخر ممبر محمد بن سلیمان نامی ایک شخص تھا بیسلیمن ،ابن واؤز نہیں ہے کیونکہ اس کوابن خرم نے لکھا ہے کہ بید بینہ منورہ میں مامون کی خلافت کے زمانے میں حکومت وریاست کا دعویٰ دار ہواتھ ن دونوں زمانوں میں تقریباً سوسال کا فرق ہے۔

نرض المسلام مقدر كافت بين محدين مليمان فظافت عماس كاطاعت مدمور ليا اورموسم تح بين يخطرون والمسلام المسلام المسلام المسلم 
<sup>🗨</sup> تم متعریفی اللہ بی کے لئے ہیں جس نے فق کودوبارہ فق نظام عطافر مایااورائیان کے خوشما چولول کا ظہار فر مایااور ٹبی کریم سن بیزنہ بی دعوت واس و میں ہے۔ یہ میں کی متعربی کی ہیں۔ کی جی بیزنہ بیزنہ بی دعوت واس و میں ہے۔ یہ میں متعربی میں ہیں۔ کی جی بیزا کی اس میں کا ان بر کورٹرول دھنتیں تازل فرمائیں ،اوران کی بر کرت ہے جمیس دشمنول کی دشنی سے بی یواوراس و سن کے بی میں مسوب کے بھی کھمنتا ہاتیہ بنایا۔

خطبدك بعدريا شعار يرهي

لاطلس مسیفی ماکان للحق دینا و اسطون بقوم بغو او جاروعلینا یهدون کل بلاد من العراق علینا ہم آلو، رکے ڈرے راوح شالب کریں گے اور جس توم نے ہم سے عدادت و ثالفت کی اس کوائی شان و شوکت دکھا کیں گئے یہ و گ عراق کے شہروں کو ہماری ٹالفت پراٹھارہے تھے

یا پاتع رف زبیدی کے لقب سے این ندہ ب سے کروا تا تھا جو ندہب امامیر کا ایک شیعہ ہے۔

ابوط ہر حاجیوں پڑتلم ...اس وقت تک عراق کے قافلے مکہ معظم مسلسل آیا کرتے تھے ابوطا ہر قرمطی عبیذاللہ مبدی والی افریقہ کا تنبع تھا اور اس کنام کا خطبہ پڑھ کرتا تھ ،اس نے ۱۳۱۲ ھیں ججاج کے قافلوں سے چھیڑ جھاڑ کی ،ابوالہجاء بن حمران والدسیف الدولہ کوایک گروہ سمیت قید کرلیا ، ماجیوں کو قبل کر کے عورتوں اور بچوں کو ریکستانوں اور میدان میں چھوڑ دیا جو بغیر مارے مرکبے بقر امطہ کی اس حرکت نے حاجیوں کا عراق سے "نا بند ہوگیا۔

شابی فوج سے ابوط ہر کانگراؤ: ....خلیفہ مقتدر نے کالے ھیں اپنے خدام میں ہے منصور دیلی کو ترامطہ کی سرکو بی پرمقرر کیا ۔ چنانچہ یوم الترویہ، مکہ میں ابوطا ہر نے حاجیوں کے مال واسباب کولوٹ لیے ،ان کو کعبہ وحرم میں بھی ترامطی سے منصور دیلمی نے ٹر بھیڑ کی گر شکست کھا کر بھاگ گیا، ابوطا ہر نے حاجیوں کے مال واسباب کولوٹ لیے ،ان کو کعبہ وحرم میں بھی تھے۔ سکیف یعقت لہ جیسر ان اللّه ''(اللّہ کے ہمس سے بیول تس کئے جاتے ہیں) ابوط ہرقرمطی جواب و سے رہاتھا، لیس بعدار من خالف او امر اللّه و نو اھیه (جوخص اللّہ کے احکامات اور ممنوی ت کی مخالفت کرتا ہووہ مندی ہمسانیہیں ہے) اور آیت کر بھیہ

انما € جنزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساد ا ان يقتلوااو يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف اوينفوا من الارض ، ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابو امن قبل ان تقدرواعليهم ، فاعلموا ان الله غفوررحيم ،

يرُ هتاج تاتها

۔ خانہ کعبہ کی ہے جرمتی: ... ابوطاہر قرمطی ،اس عام آل دخوزیزی ہے فارغ ہوکر جراسودکوا کھاڑکرا حساء لے گیا ، فانہ کعبہ کا دروازہ کھود کر پھینک دیا ،ایک شخص پرنا رہ کھاڑنے فانہ کعبہ کی جیت پر چڑھا گراا در مرگیا ،ابوطاہر نے کہا'' جانے دوییا بھی محفوظ رہے گا یہاں تک کہااس کا مالک یعنی مہدی آئے' عبیدالقدمہدی کوان واقعات کاعلم ہوا تواس نے ڈانٹ کا خطاکھا جس کا ترجمہ ہیہے،

مجھے تمہارا نحط پڑھ کرتھب ہوا کہ تم نے ایس ناشائسۃ حرکات کیوں کی ہیں ،اور کیوں بچھے ایسے گذرے افعال کرنے کی جرات ہوئی تونے اس مکان کی ہےتو قیری کی جہاں زمانہ جاہلیت ہیں بھی خوزیزی اوراس کے اٹل کی اہانت حرام وممنوع بھی جاتی تھی ،تونے بہت بڑی زیادتی ہی کہ جمر اسود کو کھودلا یہ جواللہ تقال کی کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے بندے مصافحہ کرتے تھے تھے کواس ناشائستہ اور قیج حرکت پر یہ خیول پیدا ہوا کہ میں تیراشکر گزار ہوں گالعنت ہواللہ تعالیٰ کی تجھ پراور تیرے اس گندے قعل پر سلام اس پر جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں اور جس نے میں تیراشکر گزار ہوں کا صاب بھل اللہ تعالیٰ کود سے گا۔

آتے کے دن وہ کا م کیا جس کا حساب کل اللہ تعالیٰ کود سے گا۔

ابوطا ہر کوابوعلی کیجی کامشورہ .... اس خط کے پنچنے ہے قرامط عبیدیوں کی حکومت ہے مخرف ہو گئے اس کے بعد ۲۳ اے میں خدف مقتدر موس

جولوگ تداوراس کارسوں من انتیاز مے بیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ،ان کی سراصرف ہے کہ انہیں قبل کردیا جائے یاصولی پر شکادی جائے یا ن کے دائمیں ہا کے مقابلے میں بایاں پیراور ہا کمیں پیر کے مقابلے بیں وایاں ہاتھ کا ان دیا جائے یا آنہیں جلاء وطن کردیا جائے ۔ بیان کے لئے دنیا بیں رسوائی ہے اور آخرت میں زبروست مذاب ، ابدتہ وہ ہوگ جنہوں نے آپ کے ہاتھ لگنے ہے کہ پہلے قویہ کرلی تو پھر جان کیجے کہ اللہ تعالی بڑا مہریان اور بخشنے والا ہے۔

کی سازش نے آل کی گیااس کی جگہاس کا بھائی قاہر خلیفہ بنا۔اس سال نے خلیفہ کا امیر کے کرنے مکہ معظمہ آیا گرآئندہ س سے جون ک سرم ق سے چھ بند ہوئی یہ ل تک کہ ابوعلی بچی فاطمی نے ہے اس سے سرح اق سے ابوطاہر قرمطی کو تحریر کیا کہ حاجیوں کو تجے وزیارت سے نہر ۱۰۰ بہت ن ۱۰۰ سے چھ بھورٹیکس لے بیا کرو۔ابوطاہر چونکہ ابوعلی کی وینداری کی وجہ سے عزت کرتا تھااس وجہ سے استحریر کے مطابق حاجیوں سے تیس ہے ۱۰۰ نے کرنے کی اجازت وے دی یہ ایک ایسا واقعہ گذرا ہے جس کی نظیرا سلام میں ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے گی۔

خلافت عبسيه کا خطبه. السمال مکه معظمه میں خلیفه داخی بن مقدر کے نام کا خطبہ پڑھا گیا بھر ۲۹ ویس اسکے بھی کُ مقش کن می خطبہ پڑھ سیا ، ن سراوں میں حاجوں کا قافلہ عراق سے نہیں آیا ،۳۳۳ھ میں تو زور ۱ امیر الامراء کی عاملانہ تدابیر سے حاجیوں کا قافلہ عراق سے نہیں آیا ،۳۳۳ھ میں تو زور ۱ امیر الامراء کی عاملانہ تدابیر سے حاجیوں کا قافلہ عن الدولہ دارالخلافت بغداد پرقابض ہوگیا اور خلیفہ مشکلی کی آئیکھیں نکوائے بیس میں ڈل ویا ، خواہد کہ معظمہ میں پڑھا گیا اس خطبہ میں خلیفہ مطبع کے نام کے ساتھ معزالدولہ کا نام بھی خطبہ میں شامل تھ قرام طرک شرارت ورفت ہے حجوں کی آمد پھر بند ہوگئی ، ۱۳۳۹ھ میں خلیفہ مصور علوی (گورنرافریقہ ) کے حکم سے احمد بن ابوسعید سروار قرام طرفے تجراسود کو مکہ معظمہ میں والیس کردیا۔

ابن ہو میہ کے نام کا خطبہ اس سے ہو تھی گھر تھے کا سلسلہ شروع ہوا چنانچ یو اق اور مصر سے اپنے امیروں کے سرتھ تو بن کا ایک جم غفیر تھے ۔ کرنے سیا ، اتفاق سے دونوں گروہوں میں چئی گئی بات میتھی کہ عراق کے تجائے اور اس کے امیر کی مرضی تھی کہ خطبہ ابن ہو میہ کے ، م کا پڑھ ہے ، ورمصری ، میر حج بن چ ہتاتھ کہ ابن اخشید یعنی مصر کے گورنر کا نام خطبہ میں داخل کیا جائے۔ اس داقعہ میں مصریوں کو شکست ہوئی ، خطبہ ابن ہو یہ کہ ن کا پڑھا گیا۔ اس زمانہ سے حاجیوں کی آمدور فٹ چھر شروع ہوئی۔

این بویدکا مکہ میں خطبہ نیس بھی بغداد اور مصرے جاجیوں کا بہت برا قافلہ آیا ،عراقی قافلہ کا امیر محمد بن عبیداللہ تھ ۔... اہندا امیر قافلہ نے اس درخواست کو منظور کرلیا چنانچے محمد بن عبیداللہ منہر کے پاس آیا اور ابن بوید کے نام کا خطبہ پڑے جانے کا تھم دیا ،مصریوں کویہ بت ، گوار گذری مگراپنے امیر کے خلاف کوئی کاروائی نہ کرسکتے ہے مجبوراً خاموش رہے مگر تھید بیجوا کہ ادھر مصری تا اللہ کے امیر کو کا فورانشیدی نے جواسکا سردار تھیدی منافلہ کا مردا خاص ہوئی کاروائی نہ کرسکتے ہے مجبوراً خاموش رہے گر تھید بیجوا کہ ادھر مصری تا اور اس کے امیر کو کا فورانشید سے اس میں جہوراً خام ہوئی کا باپ تھا جوطالبین بوید نے محمد بن عبیدا مقد سے اس معری تا فلہ معرفی تا فلہ کا مردار ابواحد موسوی شریف رضی کا باپ تھا جوطالبین لے کا نقیب تھا ،اس سال بنوسیم نے مصری تا فلہ کو دوٹ نیا اور اس کے امیر کو بارڈ الا۔

ابوالحسن اورخلیفه طبع: کیتاه میں پھر ابواحمہ ندکورامیر جاج ہوکر مکہ معظمہ آیا، مکہ معظمہ میں بختیار ہن معزال دند کے نام کا حبطہ پڑھان دنوں بغداد کی مسندخلافت پڑھیا عب سی جلوہ افروز تھا، پھر سالتا ہیں قرامطہ کے سرداد کے نام کا خطبہ مکہ معظمہ میں پڑھا گیا لہدا جب احمد قرامطی مرگیا ابوالحسن قرمطی اور تا جدار حکومت عبید ہیہ ہے آپس میں جھڑا ہوگیا،ابوالحسن حکومت عبی کی نخالفت کا علان کر کے خلیفہ طبع عب س کامطبع ہوگیا اور س کے نام کا خطبہ بڑھنے گا۔

مطیع اورا بوالحسن کی جنگ: فلیفه طیع نے بی نجرین کرسیاہ جھنڈ ہے روانہ کئے خوشنودی کا اظہار کیااس کے بعد ابوائسن سے معرکہ آرائی ہوئی آخرکا را بولحسن نے جعفر کوئل کر کے دمشق پر قبضہ کرلیا ، فلیفه مطیع کے نام کا خطبہ پڑھنے لگا چند ، نہ اس کے بعد ابزالحسن اور جعنسر کے جمہ ینوں میں منی لفت پید ہوگی خونر بزی اور کل ویڈر میں خوال کے معز علوی نے ایک شخص کوئٹ کرانے کی غرض سے روانہ کیا اور مقتولوں کی ویت (خون بہا) اسے خزا انہ سے ادا کئے جائے کا تھم دیا۔

<sup>🗗</sup> یہ رضیح خفاتوز ورنبیں بلکہ توز ورن ہے،دیکھیں(البدایة والنہایة جلدنمبرااصغینمبر۱۰)۔ 🗨 ہمدرے پال موجود مبدیدع نی ایڈیشن(جددنمبر۴۰۰)یودین ولی علامت نہیں جس بیمعنوم ہوکہ یہاں جگہ چھوٹی ہوگئی ہے جب کہ مترجم کے مطابق اصل کتاب میں جگہ خالی ہے

بوالفتوح حسن بن جعفر ان واقعات کے بعدابوالحسن نے مصر میں وفات پائی اس کا بھائی عیسیٰ اس کی جگہ میمکن ہوا بھرابوالفتوح حسن بن بعفر سے ۱۳۸ سے میں اس کا جنفر ہونے کے بعدابوالفتوح حسن بن بعفر اسلام میں اسلام میں انتقاب بوا بعضر اسلام میں انتقاب بوا بیان کے بیان میں انتقاب بوا بیان کے بیان کی جانب سے ایک امیر علوی انکی معظمہ میں آیا اور و بال پراس نے اس کا خطبہ پڑھنے گا۔
کا خطبہ پڑھنے گا۔

بادلیس بن زمری کاحر مین پر قبضہ . . بے اسم هی عزیز نے مصر سے بادلیس بن زمری صنبا جی افریقہ کے ورز کے بھائی بنسی کو میر نوٹ مقرر کر کے روانہ کیا اس نے حربین پر قبضہ کرلیا اور خفیہ وسکہ اس کے نام کا جاری وقائم کیا ،ان دنوں عضد الدولہ عراق بیس اپنے ججاز اونجتیا ہے جھڑ و و میں مصروف تھا اس وجہ سے عراق کا قافلہ تا بالے سال عراق کا قافلہ آیا اور ابواحمہ موسوی نے عضد الدولہ کے نام کا خطبہ پڑھا ، ض فت عبسیہ کا خطبہ ملکہ ہے فتح ہوگیا مصر کے عبیدی کا خلفاء ایک زمانہ تک خطبہ قائم رہا ابوالفتوح کی شمان و شوکت بو مافیو ما بردھتی گئی اور اس کی اور ست و حکومت کو مکت معنی میں استخدام موتا گیا۔

بوالفتوح اور عراقی حاجی: ۱۹۹۱ ه میں خلیفہ قادر نے ابوالفتوح ہے عراق کے حاجیوں کو جج کرنے کی اجازت طلب کی ،ابوانفتوت نے اس شرط پر منفور کیا کہ خطبہ ہ کم والی مصر کے نام کا پڑھا جائے ، حاکم نے بیس کر ابن جراح امیر طی کو حاجیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لکھ بھیجہ ، س مرتبہ قافعہ عجاج کا امیر ، شریف رضی اور اس کا بھائی مرتضی تھا ،البذا ابن جراح الن لوگوں سے نرمی کے ساتھ پٹی آیا کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہ کی اس شرط سے کہ پھر دوبارہ نہ آئیں اس کے بعد سم معلاج میں جاج ،عراق سے اصغر لفاہی ہے نے جس وقت کہ جزیرہ پر قبضہ کیا تعاق سے اس قافعہ ہیں دوقار کی متھے انہوں نے اس کو جھایا بچھایا ، آئین و مسال نفاجہ کے دیباتوں نے تجاج کے قافلہ پرلوٹ مارکا ہاتھ بڑھایا اوران غریبوں کولوٹ لیا۔

ھا کم اورابوالفنوح: ... بھی بن یزیدامیر بنی اسد تعاقب میں روانہ ہوا چنانچہ ساب ہے میں ان لوگوں سے ٹربھیٹر ہوئی پھرا گلے سال ان ہوگوں نے کہ بھی بن یزید کی بہت شہرت ہوئی اوراس کی قوم پراس کی ہر داری کا یہی سبب بناء ۸ بھی ھیں حاکم نے ایک کشتی تھکم اپنے عمال کے نام حضرت ابو بکر وحضرت عمر بڑا جندروانہ کیا ، ابوالفتوح امیر مکہ نے اس کی تقبیل سے انکار کیا اور باغی ہوگیا ، اس کے وزیرابوالفاسم مغربی نے خودمی رحکومت کی ترغیب دی ، حاکم نے اس کے باپ اورائل مراجیاؤں) کول کرڈالا۔

ابوالفتوح الراشد باللہ: ، ابوالفتوح کواس سے سخت برافر دختگی بیدا ہوئی اپنا کا خطبہ پڑھا الراشد باللہ کا لقب اختیار کیا اور ساہ ن سفر ورست کر کے شہر ملہ کی طرف ابن جراح کو بہت سامال لے کر مالا مال کردیا ان لوگوں نے ابوالفتوح کے ساتھ بدعبدی کی اور اس کوہ کم سے جوالہ کردیا اس کا وزیر مغربی ابن سباق سمیت دیار بکر سرز مین موصل کی طرف بھاگ گیا اور تہامی رہے چلا گیا جا کم نے حرمین شریفین میں غدہ بھیجنا بند کردی بھر سے جا گیا جا کہ پر پھر بھیج دیا۔ عرصہ بعد ابوالفتوح نے مرکم کی اطاعت قبول کرلی جا کم نے اس کی تقصیر معاف کردی اور امارت مکہ پر پھر بھیج دیا۔

<sup>•</sup> یہاں تیجے نام اف ی نہیں بکدافسای ہے ،دیکھیں (کامل ابن اثیر جلد نمبر ۱۳۵۵)۔ یہاں تیجے نام اصفر المنتقق ہے۔دیکھیں (کامل ابن اثیر جلد نمبر ۱۵۵۹)۔ یہاں تیجے نام اصفر المنتقق ہے۔دیکھیں (کامل ابن اثیر جلد نمبر ۱۵۵۹)۔ ابن سہاتی کے بہائے کے بہائے کے بہائے کہ کہائے کے بہائے کہ بہائے کے بہائے کہ بہائے کے ب

بنوسیمان کی امارت کا خاتمہ: پھر ۱۳۳ ھیں عراقی قافلہ کے ساتھ نقیب بن افسای امیر جج بن کرتی لیکن عرب کی لوٹ مارے ہر بر مشق شام و پس گیا، پھر آئندہ سال جج کے لئے آیا پھر عراق کے حاجیوں کا قافلہ جج کے لئے نہ آیا یہاں تک کہ آیا ضیفہ قائم عب سے ۲۲ ھیں بیعت خد فت لی اور بیارادہ کیا کہ حاجیوں کا قافلہ دوانہ کرنا جا ہے مگر غلہ عرب اور بنی ہو یہ کی حکومت ختم ہونے کی وجہ سے اپنے اس ارادہ پرقد ورنہ ہوئی اس کے بعد مستنصر بن ظاہر کا خطبہ مکہ معظمہ میں پڑھا گیا۔

امیر ابوالفتوح کی وفات: کھرایسر ابوالفتوح حسن بن جعفر بن محمد بن سلیمان سردار مکہ ویک سلیمان سرمیں ہیں اپنی حکومت کے پہلیویں سال انتقاب کر گیراس کے بعد امارت مکہ 1 امیراس کا بیٹاشکر بنااس ہے اور اہل مدینہ سے چند واقعات بیش آئے جن کے دوران اس نے مدینہ منور و پر بھی قبضہ سرمیا اور حمین شریفیں کی حکومت اپنے قبضہ میں لے لیاس کے عبد حکومت میں بنی سلیمان کی امارت میں میں مکہ معظرے باتی رہتی ہے اور ہواشم کا دور حکومت آجا تا ہے جیسا گیآ سندہ ذکر کیا جائے گا۔

جعفر بن ابوصائم ۔ ای شکر کی نسبت بنو ہلال بن عامر کا میڈیال ہے کہ اس نے جازبنت مرجان امیر اٹیج سے نکاح کی تھا۔ یے جران لوگوں میں دور تک مشہور ہے اور چند دکا تیں بھی کے نام وہ لوگ اپن زبان کے اشعار سے بجاتے ہیں یے لوگ اس شریف ابن ہشم کے نام ہے کرتے ہیں۔ ابن خرم کا قول: ابن خرم کہ بتا ہے کہ جعفر بن الی ہاشم نے زماندا خشید مین مکہ پر قبضہ کیا تھا اس کے بعد اس کا بیٹ عیسیٰ بن جعفر اور ابوا غتوح پھر شکر بن ابو گفتوں نے تکمر نی کی اس کی حکومت کے بعد اس کی حکومت کی اسلام نقطع ہوگیا کیونکہ شکر کی کوئی اولا دیکھی اس وجہ سے حکومت پر اس کا ایک بن ابو گفتوں نے تکمر نی کی اور وہ ستھی کے خلافت میں ،اور ان دونوں زمانوں میں تقریباً ایک سوسال کافرق ہے۔

بنی حسن میں سے ہواشم کی حکومت کی تاریخ ، مکہ کے امراء سے آخر حکومت تک

محمد بن جعفر بن ابو ہاشم : بواشم مکد مردارابو ہاشم محمد بن حسن بن محد بن موگ بن عبداللہ ابی الکرام بن موی جون کی اولا و میں ہے ہیں۔ ان کا سب مشہور و معروف ہے جس کا ذکر پہلے یہال کیا گیا۔ بواشم اور سلیمان میں بے حد جھڑ ہا در فقے ہوئے۔ جس وقت شکر نے وفات پائی س وقت بن سب مشہور و معروف ہے جس کا ذکر پہلے یہال کیا گیا۔ بواشم اور سلیمان میں بے حد جھڑ ہے اس کے مرنے پر طراو بن احمد پیش پیش ہوگی حالا نکہ یہ فندان ادرت میں سے نہ تھا اس کی شجاعت و مرداتی کی وجہ ہے گوں نے اسکوائیا مردار بنالیا، ان دونوں ہواشم کا سرو راجحہ بن جعفر بن ابو ہاشم محمد تھا۔ اس نے ہواشم پر نہایت نیک نامی کے ساتھ حکومت کی اسکی ذاتی خوبیوں کی وجہ ہے اس کی بہت شہرت ہوئی ہواشم کی من چیا گئا ہے جد ہوشم اور بن سیمان پر بین حال یمن جید گئا ہے و ریمن پنچ وریمن نیک کو مت و ریمن کی نقال کے جد ہوشم کر اپنی حکومت دریاست کی بنیاد ڈالی جیسا کہ کہ کہ داکھ کیا جد کہ بعد تدریر بن جعفر استقلال واستحکام کے سرتھ مکھمک اورت کر کیا جائے گا اس واقعہ کے بعد تدریر بن جعفر استقلال واستحکام کے سرتھ مکھمک اورت کر کیا وارستنے عبدیک کے نام کا خطبہ پڑھانا شروع کیا۔

قائم عباسی اور محمد بن جعفر: جس وقت سلطان الب ارسلان ، بغدادادر خلیفه کے ل پرقابض بوگیا ، خلیفه ق نم نے سطان ، رسل ن یک سے درخواست کی کہ جس طرح ممکن ہوج کاراستہ کھول دینا جا ہے' سلطان نے بہت سامال درزان معاماً ، میں خرج کی اور عرب سے صابات ی چذبی درخواست کی کہ جس طرح ممکن ہوج کاراستہ کھول دینا جا ہے' سلطان نے بہت سامال درزان معاماً ، میں خرج کی اور عرب سے صابات ی چذبی ہے۔ سام میں میں ہوتے کے عراق درجوں کا قافلہ آئے اسکے سال بیت الحرام سے دالی : دکر گیا۔

سے ایک امیر محد بن بعفر عبید یول کی اطاعت سے منحرف ہوکر خلافت عباسیہ کا مطبع ہو گیا۔ وجہ سے مکہ معظمہ کی رسد جومصر سے آیر تی تھی بند ہوئی اس براہل مکہ سے امیر محمد کو برا بھلا کہا اور نسبحت کی تھی امیر محمد پر خلقاء عبید بین کے نام کا خطبہ پڑھنے نگا خلیفہ قائم نے دھم کی آمیر خطا کہ برکیا اور بہت سے مل ورز حوصد سلی کے لئے بھیجا چنا نچہ امیر محمد نے سال سے موسم جے میں دوبارہ خلیفہ قائم کے نام کا خطبہ پڑھا اور خلیفہ مستنصر معوی کو مصر میں معذرت کا خطر دانہ کیا اس کے بعد خلیفہ قائم نے ابوالغنائم زینبی کو سال میں عراقی قافلہ کا امیر مقرر کر کے جج کرنے بھیجا۔ اس مرتبہ سے سے ساتھ

بہت بردانشکرتھااور نیز سلطان الپارسلان کی طرف سے امیر مکہ کے لئے دس ہزار دیناراورا یک قیمتی خلعت بھی تھی۔ ابوالغنائم اورامیر محمد بن جعفم ورز مکہ موسم حج میں جمع ہوئے اور دربارخلافت کے کہنے پرامیر محمد نے خطبہ دیا۔

*جلدینجم سنس*د وال

الحمد لله الذي هدانا الى اهل بيته بالرائي المصيب وعوض بيته بلبسة الشاب بعد المشيب وامال قلوسا الى الطاعة ومتابعة امام الجماعة

مستنصراور محمد بن جعفر: فليفه مستنصرية برس كرنهوا تم سے بگڑ گيا اور سليمانيوں كى جانب مائل بوگيا على بن محر سيم كود، سى دعوت فد
فت كا يمن ميں افسراعى تف لكور بجيجا كه "سليمانيوں كوجس طرح ممكن ہو پھر حكومت دى جائے اور اس كام كانجام دينے كے لئے نور أنكم معظم دوانه
ہوجا و بين ني بي فوجيں تي ركر كے سليمانيوں كوحكومت مكه دلانے كے لئے روانه مواسخ وقيام كرتا ہوا بجم بہنج اسعيد بن نجاح احول جونمي سيحى ہے كى زمانه
ميں شكست كھاكر گيا تھا ہندس آ گيا تھا اور صنعار ميں واضل ہوكر لوٹ مارشروع كردى تھا تھى نے بيذ برس كر برتر آ دميوں كے سرتھاس برحملہ كيا اس وقت سعيد كے ساتھ بيائج بزار سيابي مجم ميں تصبحيد نے اس سے مطلع ہوكر سيحى پر ممله كرديا اور مارڈ الا۔ اس واقعہ كے بعد ما مير محمد بن جعفر نے تركى فوجوں كور بن مبيغ ۔

کوتياد كركے مدينہ منورہ برحمله كيا اور بني حسن كود ہاں سے نكال كرخود قابض ہوگيا۔ مدينہ منورہ پر قبضہ كر لينے سے امير محمد جرين شريفيں كا گور زبن مبيغ ۔

شبیعه سی فساو: اسی دوران خلیفه قائم عباسی کا انقال ہوگیا اس کے مرنے سے جو کچھ در بارخلافت بغداد سے ابوالغنائم زمنسی پھر مج کرنے آیا او رجتنا مال وزر در بارخلافت بغداد سے مکه معظمه آتا تھا بند ہوگیالہذا امیر محمد بن جعفر نے خلافت عباسیہ کا خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ پھر سے بی ھیس خیفه مقندی نے ایک نے طرز کا منبر مکه معظمہ دوانہ کیا بیمنبرلکڑی کا تھا نقش ونگار سونے نے کا بنایا تھا اور سونے ہی سے اس پرخلیفه مقندی کا نا ملکھا ہوا تھ۔

پہلاتر کی امیر جج ... ان مرتبہ امیر قافلہ تجانج ختلغ ہے ترکی تھایہ پہلاٹھ ہے جوتر کوں میں سے امیر جج ہوکر مکہ معظمہ آیا تھا یہ کوفہ کا گورنر تھا۔اس نے عرب کو بہت ست یا اوران پر طرح طرح کے ظلم وستم کئے۔اتفاق ہے شیعہ اوراال سنت و جماعت کے درمیان جھٹر اہو گیا۔منبر تو ڈکر جلادیا گیا مگر جوں توں جج کے مناسک بورے کئے گے۔

اہل سنت اور شیعہ کی چیقیش ... پر سائے وہ میں شیعہ اور اہل سنت وجماعت کے درمیان آتش وفساد دوبارہ شتعل ہوئی ، ضیفہ مستصر کے نام کے خطبہ بر ہا ہوئی ، ضیفہ ستضر کی امارت بر سلسل اخلع مقرر رہا اس کے بعد فی رتکین مقرر کی امارت بر سلسل اخلع مقرر رہا اس کے بعد فی رتکین مقرر کی گی یہاں تک کے سلطان ملک شاہ دراور اس کے وزیر نظام املک نے وفات پائی ، خلفاء عباسی اخطبہ مکہ معظمہ سے ختم ہوگیا چونکہ سلطین ہو تیہ آپ کی لڑائی میں مصروف ہوگئے اور عربوں نے لوٹ مار شروع کر دی تھی اس وجہ ہوگی تجان کا قافلہ کی جگہ اس کا بیٹا مستظم مستحر ملوی گورزمصر نے بھی مصرمیں وفات پائی اس کی جگہ اس کے جیاستعلی کی خلافت کی بیعت کی گئی ....... بی امارت سے بیوبی خلافت میں مستصر علوی گورزمصر نے بھی مصرمیں وفات پائی اس کی جگہ اس کے جیاستعلی کی خلافت کی بیعت کی گئی ....... بی امارت سے بیوبی خلافت عب سیہ جس نے مکہ معظمہ میں خلافت کی بیعت کی گئی ہو مت بناء پڑی تھی لیکن کہی خلافت عب سیہ جس نے مکہ معظمہ میں خلافت کی بیعت کی گئی ہو مت بناء پڑی تھی لیکن کہی خلافت عب سیہ کی خطبہ پڑھا تا اور اس وجہ وڑ بھی ویتا تھا۔

امير قاسم بن محمد: اس كے بعداس كابيثا قاسم مكدكا گورز بنااس كازمانه حكومت بدائنى اور پر بيثانى يس فتم ہو گيا گر بنومزيد كورز عله نے نہايت مستعدى اورا تظام سے امن كاسلسلەقائم كيا جس اہل عواق ہر سال جج كے لئے آنے گئے وسال هائے ميں نظر خادم منج نب خديفه مستر شدعراق كے قافله كيساتھ جج كرنے آيا، خلعت اور مال وزر ،امير مكه تك پنجايا، قاسم بن محمدا بن امارت كيس سال بعد راج هيس انقال كر گيااس كازمانه حكومت نهايت بيني اور مغلوبيت بيس گزرا۔

ہر سے معظمی ہے دیکھیں (کال ابن اٹیر جلد تمبر واصفی تمبر ہوں)۔ یہ بہاں سیح نام جفل ہے دیکھیں (البدلیة والنبلیة جلد تمبر السفی تمبر کاا)۔ یہ اصل کاب میں جگہ خالی ہے، (مترجم) ہمارے پاس موجود جدید عربی ایڈیشن (جلد نمبر اصفی تمبر کوا) برائی کوئی علامت نہیں جس سے معلوم ہو کہ یہاں جگہ چھوٹی ہوئی ہوئی ہے ممکن ہے فعل مترجم کے پاس جو سخہ ہودہ ایسانی ہو، (سمجے جدید)

امیرت نی فظر خاوم نید مستر شداه رسلطان محمود کے جھڑوں ، نزاعات اور واقعقل نے حاجیوں کے قافلہ کی آمد بند کردی اگلے سن ظر خاوم نید میچون کے جو فلاک نظر میں ہورے نے قاسم بن ابوقلبیہ کے پاس سفیر بھیجاء وهمکی کا خطاکھا قاسم نے خدیف و فظ کا خطبہ نتم میں جو میں بنا ہو تا ہے اس کے بیاس سفیر بھیجاء وهمکی کا خطاکھا قاسم نے خدیف و فظ کا خطبہ نتم رہ کے میں میں بنا ہورے کے جا کہ اسام کی موت آگئی جس سے القد تعلی نے اس کے شرسے اس کو بچالیا، چونکہ ان سائوں میں فتذہ فس و بنا ہورے کے مورکور تی سے مدم عظمہ کی دن ہوت رہت نے ورم بنگائی بہت تھی اس مجہ سے حاجیوں کی عواق سے آمد بند ہوگئی، پھر سائے وسی نظر خادم امیر جج ہوکر عور تی سے مدم عظمہ کی موت رہت نے میں فوت ہو کیوائی جگہ اس کی جگہ اس کی آزاد کردہ غلام قیما زاہ قافلہ کا امیر بنار عرب دیہا ہوں نے پیشرین کرقافلہ کو وٹ ہوگئی تار ہا اور مکہ عظمہ میں ہے ہوگئی خلافت عباسی کا خطبہ پڑھا جا تارہا۔

مکہ کے گورٹر میسی بن قسیم کی معزولی: اس کے بعداس کے خلیفہ مستنجد کی خلافت کی بیعت لی گئی اس کے نام کا بھی خطبہ مکہ معظمہ میں پڑھ گیا جیسہ کداس کے باپ ملتفی کا خطبہ پڑھا جاتا تھا 17 ہے ہویاں قاسم بن ابوقلیبہ مارڈ الا ،خلیفہ مستفی نے عراق کے قافدہ تی جے سے تھ ھاتندن پڑھا گیا ہوں میں ختم ہوگیا اور سلطان صلاح الدین جم الدین ایوب مصر کی قومت معرمین ختم ہوگیا اور سلطان صلاح الدین جم الدین ایوب مصر کی حکومت میں واخل کرلیا جرمین میں خلافت عباسی کا خطبہ پڑھا جائے گا۔

ضیفه مستقی کی وفات: ۵۵۵ هیں خلیفه ستضی نے وفات پائی اس کا بیٹا ناصر خدیفہ بنااس کا نام بھی خطبہ حربین میں پڑھا گیا س کی وہ میں ہے کہ ہے ک

### بنی قباده کی حکومت کی تاریخ

عبدالتدا بوالكرام. بنوقی دوئے بوشم كے بعد جن كاذكرا بھى لكھا گيا ہے كم معظمہ برحكومت كى موى جوان كى اولا وسے جس كاذكر بنى حسن ك عنمان ميں بو چركا ہے معبدالتدا بوالكرام بامى ايك شخص تفاجيسا كەنلاء نسب بيان كرتے ہيں اس كے تين ہے تھے (۱) سليمان (۲) زيداور (۳) احمد مائيس ہے اس كى اولا دوھنا ہيں، باقى ر بإسليمان اس كى نسل ہے مطاعن بن سے مطاعن ہے مطاعن كے دو ہے اور ليس اور احمد كى اولا دوھنا ہيں، باقى ر بإسليمان اس كى نسل ہے مطاعن كے دو ہے اور ليس اور احمد كى اولا دوھنا ہيں، باقى ر بإسليمان اس كى نسل ہے مطاعن كے دو ہے اور ليس اور تحلب، شعالبہ جہاز ہيں ہتھے۔

ا در لیس کی اول در ۔ ادریس سے دو بیٹے پیدا ہوئے ایک قمادہ نا بغد دوسراصرفہ بسرفہ سے ایک گروہ کا سلسلہ چلاجوشکرہ کے ہم ہے معروف امشہور میں قردہ ، بغد کی کنیت ابوسزیز تھی اس کے بیٹوں سے ملی اکبراوراس کا حقیقی بھائی حسن تھا جسن کے چار بیٹے تھے(1) ادریس (۴) احمد (۳) محمد (۴)

۱۶ رے پاس موجود جدید از بازیشن (جلد نمبر ۲۰۱۳) پرمحمود کی جگہ سلطان مسعود تحریر ہے۔ ایسی افظ قیما زئیں بلکہ قائماز ہے ، دیکھیں (تاریخ کال تن تیر جدم صفح ایسی بلکہ قائماز ہے ، دیکھیں (تاریخ کی طرح ایسی سفویس ۱۳۱۹). ایسی میں محمد کی میں بلکہ طاشکین ہے ، دیکھیں (تاریخ کی طرح این ثیر جلد نمبر ۱۳۱۷).

اور جمان بذہ ع کی امارت ہے اس کے عقاب میں تھی انہیں میں سے اس وقت دوامیر بذہ ع کی امارت کرتے ہیں جوادریس بن حسن بن وریس ک اول دمیں ہے میں اور ابوعزیز قیاد و نالغہ کی اولا دان دنوں امراء مکہ معظمہ ہیں ، بنوحسن ان دنوں جب کہ مکہ میں ہواشم کی حکومت کا دورتھا نہر معقمہ و دک بذہ عمیں رہتے تھے اور بیسب کے مب خانہ بدوش بادبیہ تھے۔

ق ده کابینوع اور صغراء پر قبضه: ... البذاجس وقت قاده این خاندان میں نشود نمایا کرین شعود کو پہنچا تواپی قوم کوجو که مطاعن کی والدی ہے جمعی کی اوران کومر جب وسیح کر کے مملے کر دیا۔ وادی بینوع میں اس وقت بنوخراب جو کہ عبداللہ بن حسن کی اولاد میں سے تھے اور بنویسی بن موک بن اوران کومر جب وس حکومت کر ہے تھے لہٰ ذاان سے اور بنوطاعن سے معرکہ آرائی ہوئی اس وقت بنوطاعن کا امیر ابوعزیز قردہ تھا چہانچ ابوعزیز قردہ تھا جہ نے ابوعزیز قردہ تھا جہ کہ ابوعزیز قردہ تھا جہ کہ ابوعزیز قردہ تھا جہ کے ابوعزیز قردہ تھا جہ کہ ابوعزیز معالیا۔ قرادہ سے بنوع کے امیر کو بینوع سے نکال باہر کر کے بینوع اور صفراء پر قبضہ کر لیا اور آ ہت آ جستہ اپنی فوج اور غلاموں کو ضرورت کے مطابق پر حمالیا۔

کہ پر قبضہ ۔ اوعزیز قیادہ عہای خلیفہ ستنصر کے دورخلافت چھٹی صدی ہجری کے وسط میں تھااس وقت مکہ معظمہ کی حکومت جعفر بن ہاشم بن حسن بن مجر بن میں بن قاسم ان کو جانشین ہو گیا تھا جس نے وہ حسن بن مجر بن میں بن قاسم ان کو جانشین ہو گیا تھا جس نے وہ ابھبیس پر قدید تقمیر کرایا تھااس نے ۵۸۵ ہو میں وفات پائی لہٰ آقادہ نے فوجیس آ راستہ کرکے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی ادر اس کو ان سے قبضہ سے نکال بیا قبضہ کرنے کے بعد خیف ناصر عہاسی کے نام کا خطبہ پڑھاتقر یا چالیس سال تک اس مقدس شہر پر حکومت کرتارہا۔ اس کی حکومت کو صدور جہ کا استحکام واستقل لی حاصل ہوا تمام اطراف بیمن میں اس کی حکومت پھیل گئی۔

جہاج عراق اور عربوں کی لڑائی: سب میں وجہ اسمج ترکی (خلیفہ ناصر کا غلام) امیر قافلہ ہوکر جج کرنے آیا لیکن عربوں کے خوف سے راستے ہے ہی بھ گئیا، قافلہ کوعربوں نے کوٹ لیا، ۲۰۸ ھیں ایک شخص ہا جایاں عراق ہے شریف مکہ پر جو تنادہ کے عزیزوں میں ہے تھ حمد کر کے الاشرفاء مکہ نے قافلہ کے سرداروں پراس کا الزام لگایا اور سب نے جمع ہوکر قافلہ پر جملہ کردیا اور ان میں سے ایک بڑے گروہ کو لکرڈالا اس کے بعد شرفاء مکہ نے حوصلہ افزائی کے لیے ایک وفد دارالخلافت بغدادروانہ کیا قنادہ نے بھی اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کوخلافت میں ہے کوراض کرنے بغدادروانہ کیا قنادہ نے بھی اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کوخلافت میں کوراض کرنے بغداد کروہ کو اس کے بغدادروانہ کیا قنادہ نے بھی اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کوخلافت میں کوراض کرنے بغداد کو اس کے بغداد کرادی۔

خلیفہ ناصر اور قبادہ:...... میں بعد خلیفہ ناصر تاجدار دولت عباسیہ ،عادل بن ابوب اور ان دونوں کے بعد کائل بن عادل کے نام کا خصبہ مکہ معظمہ میں بردھا گیا تھا اور ۱۱۲ میں تا تاریوں نے حملہ کیا۔

سندیں پڑھ میں مار سے اور سات کے زمانہ میں نہایت امن وامان رہااس نے خلفاءاور بادشاہوں میں سے سی کے ساتھ زیادتی اور سرشی نہیں کی رہے ہو کہ ستاتھ کہ میں خدا دنت امارت کا مستحق ہوں دارالخلافت بغداد ہے مال دزاراور خلعت ہمیشداس کے لیے آیا کرتی تھی۔

قاده كاشعار: أيك بارخليفة ناصر فاس كوبلايا تقاس في جواباً بيرچنداشعار بيج،

ورلى كف ضرغام اذل ببسطها ثم اشسرى بهساعـزالـورى وابيـع

العنظل ملوك الارض تلثم ظهرها الأحلام وفسى بطنها للمجد بين ربيع

الجعلها تبحت الوحاثم ابتغى ثم خيلا صالها انسى اذالوضيع والمحدد كم فيضيع وماانيا الاالمسك في كل بقعة ثم ينضوع واما عند كم فيضيع

اس کادیز وحکومت بہت وسیقی تھا مکہ معظمہ میں وع ،اطراف یمن نجداور مدینه منورہ کے بعض مقامات پراس کی حکومت تھی

حسن بن قی دہ اورامیرا قب ش کی جنگ: سے الاصیل اسے دفات پائی کہاجا تا ہے کہ اس کے بیٹے حسن نے اس کور ہرد ہوں یہ جن میں برید سے من رخ نہتے ہیں کہ حسن نے دہ ہوتی دہ ہوگئی میں برید سے من رخ نہتے ہیں کہ حسن نے دوکا گلا ہونٹ کر مارڈ الا اس کی جگہ خود مکہ معظمہ پر حکم انی کرنے لگا ، دانچ بن ابوعزیز قنادہ کواس کی خبرال گئی ، امیر نج قی شرق برید کے سان داقع کی شکایت کی ، اخیر نے افساف اور تفقیق کا دعدہ کیا حسن نے اس مطلع ہو کر مکہ معظمہ کے شہر پناہ کے دروازے بند کر سے اور س سے اس داقع کی شکایت کی ، اقبیات کے قریب امیر قیاش ہی ہے جنگ کی ایک دوسرے سے گھ گیا جمید یہوا کہ امیر قیش ، داگی ان کو گوں نے اس کی مائی کو قریب امیر قیاش ہو ہے جنگ کی ایک دوسرے سے گھ گیا جمید یہوا کہ امیر قیش ، داگی ان کو گوں نے اس کی مائی کو صفا اور مردہ کے درمیان ایکا دیا۔

حسن اورمسعود کی جنگ: اس کے بعد ۱۳۰۰ ہے میں مسعود بن کامل، یمن سے مکد آیا، جج کیا، جج سے فراغت کے بعد مسعود نے مَدیر قبطنہ کرکے کامیابی حاصل کی ،در ہارخلافت تک بینجی تو خلافت مآب کے نے مسعود سے اس باراور نیز ان حرکات پر جواس نے مکہ معظمہ میں کہ تھیں ناراضگی طام فر مائی اور بے حد غصہ کیا، مسعود کے باپ نے بھی مسعود کو بیز ارگ اور ففرین کا خطاکھ بجیجا جس کامضمون بیتی،

" میں جھے سے بری الذمہ ہوں اے سخت ول تونے بڑا غضب ڈھایا مجھے تم ہے کہ مجھے موقع ل گیا تو میں تیراسیدھا ہاتھ کا ث ووں گا تونے بیشک دین ورد نیادونوں کوپس پشت ڈال دیا۔ لاحول و لاقوۃ الابالله العلی العظیم"

س سے مسعود کے د ، غ کی گرمی ختم ہوئی ،شرفاء مکہ کے خول بہا ( دیت ) ادا کئے ،اس معرکہ بیں اس کا ایک ہاتھ بیکار ہوگیا تھا۔

حسن بن قمادہ بغدادروائلی: حسن بن قمادہ حوصلاافزائی کے لیئے بغدادی طرف روانہ ہواتن تنہا شام ، جزیرہ اورعراق کی ف ک چھانہ ہو داراخلافت بغداد میں داخل ہوا،ترکول نے اس کی آمد کی خبرس کرامیرا قیاش کے بعداس کے قل کی قکر کی الیکن ، بل بغداد نے ترکوں کو سفعل سے روک دیا پیہال تک کہ سامیر الحجو شیس مسعود بن کامل ، مکہ معظمہ میں مرگیا اور معلی میں دفن کیا گیا اس کا سپدسالا رفخر الدین بن شیخ مکہ معظمہ کا حکمر ان بن اور یمن کی امارت ،امیر الجحو ش عمر بن علی بن رسول کے قبضہ میں رہی۔

را بحج بن قق وہ: 179 ہیں رائح بن قادہ نے عمر بن علی بن رسول کی فوجیں لے کے مکہ عظمہ پر حملے کا ارادہ کیا چنانچہ 170 ہیں اس مقدس شہر کوفخر امدین بن شخ کے قبضہ سے نکال لیافخر الدین نے مصر جائے دم لیا پھر 170 ہے میں مصری فوجیں امیر جبر ئیل کی زیر نگرانی مکہ عظمہ کی طرف بڑھیں اور موار کے ذور سے اس پر قبضہ کر لیا ارائح میں بھاگ گیا بھر عمرین غی اپنی فوج سیت راج کے ساتھ اس کی کمک کے لیئے آیا مصری فوجیں امید عظمہ خوالی مواجع میں بھاگ گیا بھر عمرین غی اپنی فوج سیت راج کے ساتھ اس کی کمک کے لیئے آیا مصری فوجیں امید عظمہ خوالی کا مربع ھا اور جس تا تاریوں نے واقع کی تعدم بن تھی کا امربع ھا اور جسب تا تاریوں نے عراق پر 170 ھے بعد محربی اور اور جباد کی وجہ دی گئرتو ضیفہ مستنصر نے میں وہ میں اور جب تا تاریوں کے جہاد کی وجہ سے حج بند کر دیا۔

ترکی اور فقادہ . سین سین خلیفہ مستنصم نے حاجیوں کا قافلہ اپنی مال کے ساتھ روانہ کیا اور کوفہ تک اس کے ساتھ آیا اس مرتبہ بیاو قعہ پیش یا کہ ایک ترفی نے شریف مکہ کو مارارا آئے نے خلیفہ کی خدمت میں اس کی شکایت کی ،اس جرم کی سز امیں اس ترکی کے ہاتھ کا ٹ ڈاے گئے ،س کے بعد پھر جادوں کی آمد بند ہوگئی اور ایک زمانہ تک مجے رکارہا۔

جمان بن حسين كا مكه برجمله: پهرموي امام زيديدي حكومت كاسكه يمن من چلنداگاس نے خلافت عباسيد كا خطبه تم كردين كار ده كيابيد

<sup>•</sup> ارے پار موبود جدید مربی ایڈیشن میں اقیاش کی جگہ اقیاش تحریر ہے۔ (جلد نمبر ۱۰ اسٹی اور ۱۰ اسٹی بیاں موجود م بی ایڈیشن (جد نمبر ۱۳ صفی نمبر ۱۰ اسٹی میں مود کے بات سے خطاصاتھا (مسلیح) کے بج سے کیے خطام سعود سے باپ کی طرف (ور بارغلافت) سے لکھا جانا تحریر ہے اور پیم مسعود کے باپ نے مسعود کوخط لکھا تھا (مسلیح)

ب مضفر بن عمر بن علی بن رسول کونا گوارگذری خلیفه متعصم کوائن ہے مطلع کر کے حاجیوں کے قافلد دوانہ کرنے کی تر فیب دی بیکن کوئی کامیا بی نہ دو اور میں مام زیر بیا ہے ارادہ میں کامیاب ہو گیا ہو 101 ھیں جمان بن حسین بن قنادہ ، دشق میں ناصر بن عزیز بن فاہر بن ایوب کی خدمت میں اوسعید کے خواف فوتی مدود سال کرنے اس بناء پر گیا کہ گور فریمن کا خطبہ ملے معظمہ میں ختم کردیا جائے چنانچے ناصر نے جمان کوفوجی مدود کی اور جمان مدول کو ساتھ میں مارا گیا ساتھ بی اس کے جمان نے ناصر کے ساتھ میدوعدہ شکنی کی کہ کامی بی نے بعد دائی کیس بی کے نام کا خطبہ پڑھا۔

بنوقادہ کی مکہ سے بے وقل: این سعیدروایت کرتا ہے کہ <u>۱۵۳ ھیں مجھے جس وقت کہ میں سرز مین مغرب میں تھی خبر ہی کہ بن</u> قرد و مکہ آیا ہوا تھ بیا لیک معمراور بڑی عمر کا شخص تھا بھن کے آس پاس مقام سد بر میں رہتا تھا لبندااس نے بینچ کے جمان بن حسن بن قرد و کومکہ ہے تکا ر دیا جماز بوع چلاگیں ، پھر ابن سعید نے لکھا ہے کہ ۱۲۲ ہے میں پینجبر ملک مغرب بہنچ کہ حکومت کہ کی مابین ابونی بن سعید جس کو جماز نے مکہ کی اور ت حاصل کرنے کے لئے ورڈال تھا ، اور غالب بن رامج (جس نے جماز کوبیوع کی طرف نکال دیا تھا) کے درمیان آجادی ہے۔

ابونمی بن سعید: پھرا بونمی کے قدم حکومت مکہ پرجم گئے اوراس نے اپنے باپ ابوسعید کے قاتلوں ادر لیس، جماز اور محد کوہیو ع کی جاب شہر بدر کرد. می ان سے ادر سی تھوڑ ہے دنوں تک مکہ کاامیر رہاان لوگوں نے ہیوع پہنچ کر پھرا پئی حکومت کی بناڈ الی چنانچے اس وفت تک ن کی سیس ہیو س ک حکمران ہیں۔

ا بونی تقربیا پی سسال تک مکه عظمه میں امیرر ہا آخری ساتویں صدی ہجری یا اس کے دوسال بعد مرگیاا ور بونت و فات تمیں ہیٹے جھوڑ گیا۔

#### بنی تمی کی حکومت

ابوکی کی اولا و: ابونی کے مرنے کے بعد مکہ معظمہ کی حکومت اس کے بیٹول رمیشہ اور حمیضہ کے قبضہ میں آگئی اور بید دونوں بلاشتراک حکومت اس نے بھر جھٹرا کیا ، رشیہ اور تبوالغیث نے دشیہ اور ابوالغیث کو گرفتار کرنے جیلے بھٹرا کیا ، رشیہ اور تبوالغیث نے دشیہ اور ابوالغیث کو معظمہ کی امارت کے بارے میں جھٹرا کیا ، رشیہ اور جمیشہ نے عطیفہ اور ابوالغیث کے متنظم و مدہر تھا مکہ کرائے جیل میں ڈال دیا تفاق سے آئیں دنوں کو اپنی میں جو المحک الماک الناصر کے ماتحت علاقوں کا حکومت کے شروع سے منتظم و مدہر تھا مکہ آپنی ، اس نے عطیفیہ اور ابوالغیث کو میں متد حکومت پر جھایا اور رشیہ اور جمیضہ کی مطاب نے ان دونوں کو آپنی کو بی سر میں المحک کے درمیان کے میں المحک کے ساتھ اور ابوالغیث میں المحک کے درمیان میں مرکبا۔ بونا شروع ہوئی تھیں ایک مدت تک جاری دیں ، آئیوں کے دوران ابوالغیث میدان میں مرکبا۔

تحمیضہ کافعل: اس کے بعد حمیضہ اور شیہ میں امارت کے بارے میں جھڑ ااور ممانعت پیدا ہوئی رشیہ ہے ہے۔ ہیں الملک النصری خدمت میں امراء شاہی اور عسا کر سمطانی سے مدو طلب کرنے گیا حمیضہ می جھڑ ان کر کہ جمیری مخالفت پرشاہی سروار اور سلطانی فوجیس آرہی بیس اس مدے ، میں واسب کولوٹ کر بھی گی گرفتاری کے محرصہ کر سلطانی کی واپسی کے بعد پھر مکہ آیا ، ووٹوں بھائیوں نے آپس میں سلے کر کی اور بالا تفاق حکومت کرنے گے۔ رمضیہ کی گرفتاری : پھر عطیفہ نے المائے ہیں میں رمیشہ اور حمیضہ کی مخالفت کی اور مدد کے لئے ، سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا چنہ نیے شان مدا معاصل کرے مکہ معظمہ پہنچا اور قبضہ کرئیار میشہ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا طریع ہے جس وقت کہ سلطان جج کے لئے آ رہ تی رہا ہوں ، با بر ، . . مرجمہ سلطان کے سرتھ محرآ گیا اور جمیضہ فرار ہوگیا بیبال تک کہ سلطان ہے اس کی درخواست کی سلطان نے امن و نے دی ۔ سلطان نے سیا تھے جمیفہ نے باس پہنچ قویہ معنوا ہوا ۔ یہ بند یہ معنوا ہوا کہ کہ معنوا ہوا کہ کی دربار میں ہم حاضرہ و کی تو سط ن جمان میں میں اس کے حدید کے ساتھ سلطانی دربار میں ہم حاضرہ و کے تو سط ن جمان و میاں دور و سام میں دربار میں ہم حاضرہ و کی تو سط ن جمان میں میں دربار میں ہم حاضرہ و کے تو سط ن جمان و مورس دربار میں ہم حاضرہ و کوش اور الا اور سرا تار کر سلطان کی خدمت میں لائے بھوگر کے کہ سلطان ہم سے توش : دو ہوں ۔ و

ر میشہ مکہ کا گورٹر سے رمیشہ کواس سے تنبیہ ہوئی اپنے بھائیوں کے قافلوں گوئل کیااور باقی جوشر یک بتھان سے درگز رکیا بھر سط ن نے رمیشہ کو دفتی رک عن بیت فر ماکے عطیفہ مرگیا اور میشہ استقلال کے ساتھ مرگیا اور رمیشہ استقلال کے ساتھ مرگیا اور رمیشہ استقلال کے ساتھ مرگیا ور رمیشہ استقلال کے ساتھ مرگاہ یہ معظمہ یرحکومت کرنے نگا۔

رمیشہ اوراس کے بیٹے: رمیشہ کی زندگی میں اس کے دوہیٹوں تقبہ اور عجلان نے برضامندی رمیشہ ،ا،رت کم آپس میں تقسیم کرن تھی مکر چھ رمیشہ اوراس کے بیٹے کا سیسے کا است کے بیٹے کا سیسے کو است کے بیٹے کا سیسے کو است کرے کھی کو سیس جھڑا ترون کے بیٹر انٹرون ہو کی اور محتور کا میں است و سیسے بھڑا ترون کے بیٹر کا کہا اور کھوا ان بدستور کہ میں حکومت کرتا رہا بھر تقبہ نے اپنی گئی گزری حالت درست کرے مجلا ان کو کم مفظمہ میں شکست و سے دی۔ مقبہ بن رمیشہ کا تو اس محتور کی باوجود تقبہ کا مقابلہ کرتا رہا یہاں تک کہ دونوں بھائی 20 کے دیش اور جھڑ تے مھر پہنچے ،حکمرا سیسے بھوان کو مکہ کی سند حکومت عطاکی ، تقبہ ناراض ہوکر سرز مین جہاز چلا گیا ،اوروجی قیام کردیا ، جتنا عرصہ جہاز میں رہ کئی ہر مکہ پرجمعہ آور بوا بجوان کو مکہ کی سند حکومت عطاکی ، تقبہ ناراض ہوکر سرز مین جہاز چلا گیا ،اوروجی قیام کردیا ، جتنا عرصہ جہاز میں رہ کئی ہر مکہ پرجمعہ آور ہوا ، جون نا آپ ون از ائیوں سے نگ آگر سالا کے دونوں بھائیوں جاتھ کے مقابعہ پر آباد دونوں بھائیوں کے اس کر تقبہ کے مقابعہ پر آباد دونوں بھائی وہ جاتے کر تقبہ کے مقابعہ پر آباد دونوں بھائی وہ جاتے کہ میں میں دونوں بھائی دونوں کے کر تقبہ کے مقابعہ پر آباد دونوں بھائی دونوں کے کہ میں کو بر کے لئے مصر کیا اور دہیں قیام کردیا ، جتنا عرصہ کے مقابعہ پر آباد دونوں بھائی دونوں کے کہ میں کو بر کے کہ میں کو بر کے کہ میں کو بر کے کر تقبہ کے مقابعہ پر آباد دونوں بھائی دونوں کو کا کو کہ کو کو کو کر کا کر تھا کے دونوں کو کو کر کی کو کر کا کر کا کو کو کو کو کہ کو کر کیا کہ کو کر کے کہ کو کر کو کے کہ کو کر کا کو کو کر کو کر کا کو کو کا کو کر کا کو کہ کو کر کو کو کو کو کر کو کو کر کو کر کو کو کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کو کر 
بحجالات بن رمیشہ . محجون اسپے زماندامارت میں عدل وانصاف کے داست پرنہایت اجھے طریقے سے چلا جار ہاتھا اس ظلم اور زیادتی سے منزلوں ورتف جوس کی توم ہتجارت پیشدا صحاب اور مجاورین ہیت القدالحرام کے ساتھ کیا کرتی تھی اس نے اسپے زماندامارت میں غلاموں کا نیکس جو تجاتی پرتھ ختم کر کے شہی خزاند سے ان تی تخوا ہیں اور وظا کف مقرر کرائے جوایام جج میں ان کوادا کئے جائے تھے، بیامر سلطان مصر کی زندہ یا دگارول اور نیکسوں میں سے تھ جس کی کوشش امیر محجون نے کتھی جزاہ التہ خیرااس عدل وداداور فاہ سلمین پر مجللان قائم رہا یہال تک کہ کے کے میں انتقاب کیا۔

میں گھسان کی ان ہوئی ہقبہ مارا گیااوراس کی فوج کا کچھ حصہ بھی اس معرکہ میں کام آ گیا۔

محمہ بن عجر ان کافتل: امیراحمہ نے اپنے اکثر عزیز دشتے داروں کوجن بیں اس کا بھائی محمہ جمہ بن تقبہ اورعن ن بن مغامس احمد کا بچازا دبھائی تک مصبحت ہے گرفتہ کر کے جیل میں ڈال رکھا تھا امیراحمہ کے انقال پر بیلوگ قیدخانہ ہے نکل بھا گے محمہ بن عجل ن ایک بوشیار آ دمی تھا۔ سے اک وقت حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی ادر حکمت عملی ہے ان سب کو واپس بلالیا صرف عنان بن مغامس جیران دیریشن مصر پہنچا ادر سطان مصر ہے تھا وہ مقت دریافت و کہیش کے ضابت وہ قعت دریافت کر بیش کے ضابت وہ قعت دریافت کر بیش کے ضابت وہ قعت دریافت کر ہے ہے کہ ساتھ کے ساتھ ہوئی ایک گروہ ان کے ساتھ بولیا تھا لبندا جس وقت محل جس پر نعاف کعہ تھا مکہ معظمہ کے قریب پہنچ بھی سے روانہ کیا اقاد کہا تھا ایک گروہ ان کے ساتھ بولیا تھا لبندا جس وقت محل جس پر نعاف کعہ تھا مکہ معظمہ کے قریب پہنچ بھی سے روانہ کی اور کردیا تھا تھا ہوئی اس کو بوسد دینے کے لئے آ گے بڑھا باطنوں نے اچا تک وار کردیا تھا کہ وگیا۔

مرین پر براء دم کل جا جیول کے قافلے جسیت مکہ معظمہ میں واغل ہوگیا۔

عن ان بن معامس امیر جے نے عنان بن مفامس مکہ کی امارت پر مقرر کیا ،کبیش اوراس کے جما آتا ہوائٹ کر جدہ پہنچ پھر جب کی کا وقت کر ایر دری جیوں کا قافلہ والی روانہ ہوا تو کبیش نے لشکر آراستہ کر کے اپنے ساتھوں کے ساتھ مکہ برحملہ کردیا اوراس کا می صرف مربع منان بڑ منان بڑ من وکبیش میں منعد دجنگیں ہوئیں انہیں لڑائیوں میں ہے کسی لڑائی میں کبیش مارا گیا ملی بن محیلا ان اوراس کا بھائی حسن فریاد ہوں واں صورت منازع ہوئے وال سورت بنالہ انظام روائی مھرکی خدمت میں حاضر ہوئے والملک انظام راس خیال سے کہ فقتہ وفساداس وقت تک ختم ہوگا جنب تک ان کو بھی مکہ کہ

حکومت میں حصد ندویا جائے گا، ویر میں ان کو بھی سند حکومت عطاکی اور عنان بن مغامس کے ساتھ امارت میں شریک رہنے کا صمویا۔

علی بن مجلان: چنانچیلی وسن امیر هج کے ساتھ مکہ معظمہ روانہ ہوئے جس وقت مکہ معظمہ کے قریب قافلہ پہنچا عن ن حسب ، تنار میں جن سہ ، سنتار کے لئے آیا لیکن یہ فیرس کر کہ ای قافلہ بیل کی وسن بن ہیں رائے ہے ہی بھاگ گیا بھلی نے مکہ بیل واضل ہو کر مکہ کی حکومت اپ قبصہ بیس سنتابال کے لئے آیا لیکن یہ فیرس کر کہ ای قافلہ واپس روانہ ہوا، تو عن ن اپنے بچار دمبر رک اور شرف بھر ب کے ایک گروپ کے ساتھ مکہ پر تملی آور ہوا، تینیخے بی علی کا مکم معظمہ بیس محاصرہ کر لیا امارت وریاست کی بارے بیس جھڑ ہے بہون گی ورش فی بھر وہ بوری جھڑ جھاڑ شروع ہوگئی ، اس حالت بیس اس وقت تک بیروٹ بھے آئے ہوئے وہ بیس سے پر خود بخو و یہ جھڑ ہے اور ہوئن جھڑ جھاڑ شروع ہوگئی ، اس حالت بیس اس وقت تک بیروٹ بھے آئے ہوئے جس اس نے ملکی کو جہا سند حکومت عطاکی ،خلعت اور ہوئن نے جو جس ، رن ، مورس میں بینچا۔ سلطان نے ملکی کو جہا سند حکومت عطاکی ،خلعت اور ہوئن نے دینے فر جیس ، رن ، مورس میں بینچا۔ سلطان نے ملکی کو جہا سند حکومت عطاکی ،خلعت اور ہوئن نے دینے فر جیس ، رن ، مورس میں بینچا۔ سلطان نے ملکی کو جہا سند حکومت عطاکی ،خلعت اور ہوئن نے دینے فر جیس ، رن ، مورس کو بیت بین بیت فریا ہے۔

عن ان بن مغامس کی گرفتاری: عنان بن مغامس کواپنے دربار میں رکھ لیا، رتبہ کے طابق اس کی نخواہ شرر کی ،اوراپنے، راکین صوحت میں شامل کر ہیا ہیں ہے چند دنول بعد سلطان تک پینجر پہنچی کے عنان بن مغامس کے دماغ میں پھر امارت مکہ کی ہوا ہائی ہے اورا میر مکہ بی بن عجل ن سے دربارہ، ماریت کر کے جنیل میں ڈل ویا بھی بن عجلان کواس و، قعد دربارہ، ماریت کر کے جنیل میں ڈل ویا بھی بن عجلان کواس و، قعد کی خبر گلی تواہر نظم فاء مکہ کو جوعنان ہے جمایتی اور جمدرو سے گرفتار کر لیا پھران کوا حسان کرتے ہوئے رہا کر دیا ،ان احسان فرا موشوں اور محسن کے خبر گلی تواہر نظم کی خبر گلی تواہر سے بیل مورمار برب غیرہ، کشوں نے ساتھ اس کے حالت کے ساتھ اس کے ساتھ اس وقت تک از جھکٹر رہے ہیں ،و، مندمتولی امامورمار ب غیرہ،

### بنی مهنی امراء مدینه نبویداور بنی حسین کی حکومت اور تاریخ

بنی مہنی کے امراء: ، اگر چدانصاراوی وفز رج مدینه منورہ میں رہتے تھے جیسا کہ شہور معروف ہے کین نہایت کم مدت میں جس وقت کہ اسدی فتو ہت کی موجیس بڑے ہوئے اور مدینه منورہ ہے ان کی صَومت فتو ہت کی موجیس بڑے اور مدینه منورہ ہے ان کی صَومت وسرداری جاتی رہی کو گئے۔

بنوجعفر کی مدینہ سے بے وطی: ابن صین نے اپنے ذیل ہیں جواس نے طبری پر لکھا ہے کہ ہیں چوتھی صدی ہمں یہ نہورہ گیا ت جس وقت مدید منورہ ہیں خلیفہ مقتدر عباس کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا پھر لکھتا ہے کہ اس شہر پر خلفا ءعباسیہ کے گورز سس حکمرانی کرے ہے جہتے رہا کین اصل ہیں حکومت بنی حسین اور بنی جعفر کے قبضہ میں تھی آخر بین بنی جعفر کو بنی حسین نے نکال دیا ، ن دگوں نے مکہ ورمد بند منورہ کے درمیان سکونت اختیار کی پھران کو بنو ترب نے زیبد سے قرئی اور حصون کی طرف جلاء وطن کر کے صعید تک پہنچا دیا چنا نچراس وقت تک ہے وہ ب پر موجود ہیں وربی نے حسین مدید ہی میں رہ گئے یہاں تک کے فتا ہم بن مسلم مصر سے مدید منورہ آیا اور اس نے ان کے قبضہ سے مدید منورہ کو نکال ہیں۔

 حسن بن طاہر منتی مورخ حکومت بنی سبکتگین کی کتاب ہیں ہے کہ ظاہر کے بعد جو شخص مدینہ منورہ کا حکمران بناتھ وہ اس کا دور وہ اور سک جی کا بیٹاد، وُد بن قسم بن میبد اللہ بن ظاہر تھا اس کی کثیت ابوعلی تھی اس نے استقلال اور استحکام کے ساتھ ظاہر کے بعد حکمرانی کی تھی فاہر کے بیٹے حسن بن ظاہر سعط ن محمود بن سبکتگین کے بیٹ بیٹر یہاں تک کدا بوعلی نے وفات پائی اس کی جگداس کا بیٹا بانی پھراس کا بیٹا مہنی بالتر تیب حکومت کرنے دے حسن بن ظاہر سعط ن محمود بن سبکتگین کے بیس خراسان جلاگیا تھا اور وہیں تھہرار ہا۔

حسن کے بارے میں غلط روایت: ....میرے نزدیک بدروایت غلط ہے کیونکہ سیخی ہوئرخ حکومت مبیدید نے فعاہر بن مسلم کی وقت اوراس کے بیٹے حسن کی حکومت کواسی من میں تحریر کیا ہے جس من میں کہ ابھی ہم نے بیان کیا سیجی نے لکھا ہے کہ سلامی ہیں مدینہ منورہ کا حکمران حسن بن حاہر تھا جو مہنی کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔

مسیحی بہنست تنتی مدیند منورہ اور مصرکے حالات سے زیادہ واقف تھااس وقت مدیند منورہ کے سردارا پنے آپ کو داؤد کی طرف نسہا منسوب سرتے ہیں کہتے ہیں کہ داؤد عراق ہے آیا تھامیر ہے نز دیک اس کا قاتل وہی شخص ہوگا جس کا تاریخ سے کوئی تعلق ندہوگا مورخ حمہ ۃ جہاں پران کے مورثوں کا ذکر کرتا ہے تو ان کوابوداؤد کی جانب نسبا منسوب کرتا ہے واللہ اعلم۔

جسد نبوی من تائیم کومصر نے جانے کامنصوبہ: ابوسعید نے تکھا ہے کہ مصر سے ایوانفتو حسن بن جعفر نے جو بی سیمان میں سے نقا بحکم حاکم عبیدی مدینه منورہ پر قبضہ کرلیا تھا اور بنی مہنی کی امارت جو کہ بنی حسین سے تعلق رکھتے تھے مدینه منورہ سے ختم کردی تھی اس سے بسد نبوی سائیم کی مدینه منورہ سے دات کے وقت مصر لے جانے کا ارادہ کیا تھا اس رات آئی تیز ہوا چل کی جس سے فضہ آئے ہاں تاریک ہوگی قریب تھ کہ برنے برنے مرکا نات، ورتنا ور درخت جزئے سے اکھر جاتے ابوالفتوح گھراکراس ارادہ سے باز آیا اور فوراً مکہ عظمہ کی طرف والیس رو، نہ ہوگیں۔ بنو مہنی تجی مدینه منورہ والی آئے۔

قاسم بن مبنی: مؤرخ مها ہ نے ان کے امراء میں سے منصور بن مجار کا ذکر نیا ہے مگر کسی کی جانب نسبا منسوب نہیں کیا۔ مکھتا ہے کہ ہے ہے ہے میں منصور نے وفات پائی تھی اس کے بعداس کا بیٹا حکر ان بنااور بیسب مبنی کی اولا ، میں سے تضاس کے نلاوہ انہیں میں سے قاسم بن مبنی بن حسین بن مبنی بن داور کا تذکر دیکھا ہے اس کی کنیت ابوقلید تھی کہ بیسلطان صلاح الدین بن ابوہ کے ماتھ جبادانطا کید میں گیا تھا اور ۵۸۵ ہے بیس اس کو سے فتح کی تھا۔

ابوع مرزق و اورسالم کی لڑائی: نبجاری مؤرخ جازجیها که اس سے ابن سعید نے بوقت ملوک مدینہ کے تذکرہ کے وقت جو، و اوسے حسین ابن علی کے تھے ، روایت کی ہے انھات ہے کہ بوجہ جلیل القدر خطیم الثان ہونے کے ان لوگول میں سے قابل ذکر قاسم بن جازبن قاسم بن بنی ہا ہا کہ خطیم الثان ہونے کے ان لوگول میں سے قابل ذکر قاسم بن جازبن ہا ہما بن قسم کو خلیف سند حکومت عطا کی تھی۔ بجیس سال تک حکمر انی کرتارہا۔ سام دی ہے میں وفات پائی اس کی جگہ اس کا بیٹا سر ہما بن قسم حکمر انی بن بیٹنا عرف اس ہے اور کہ بیٹ میں ہے اور کہ بیٹ میں ماروں کی مند سے مدینہ منورہ پر جمعہ کی تھا ور مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا تھا ، ایک مدت تک نہایت تحق سے محاصرہ کے رہا چرم حاصرہ اٹھا کے جلاآ یا ، اس دوران سالم کی مک پر بنی مام جو کہ بمد من کے تہا تی بیس آگئے پھر کی تھا سال کی لڑائی بوئی دونوں طرف کے بیس آگئے پھر کی تھا سرلم نے ابوعزیز کا تعاقب کیا اور مقام بدر میں جا کے ابوعزیز کو گھر لیا فریفین میں گھسان کی لڑائی بوئی دونوں طرف کے بڑر رہا تری در اس کے ابوعزیز کو گھر لیا فریفین میں گھسان کی لڑائی بوئی دونوں طرف کے بڑر رہا تری در اس کے ابوعزیز میں جا کے ابوعزیز کو گھر لیا فریفین میں گھسان کی لڑائی بوئی دونوں طرف کے بڑر رہا تری در بات دی در اس کے ابوعزیز میں جا کے ابوعزیز کو گھر لیا فریفین میں گھسان کی لڑائی بوئی دونوں طرف کے بڑر رہا تری در بات دی در اس کے ابوعزیز کو گھر ایا دوران سالم کی میں بھر کے ابوعزیز کو گھر کی دوران میں کی لڑائی بوئی دونوں طرف کے بھر کی میں میں کھر ان کی دوران میں کی لڑائی بوئی دونوں طرف کے ابوعزیز کو گھر کی دوران میں کو بھر کی دوران میں کو کھر کی دوران میں کو کھر کے دوران میں کی لڑائی میں کو کھر کے دوران میں کو کھر کی دوران میں کو کھر کے دوران میں کو کھر کی دوران میں کو کھر کی دوران میں کو کھر کے دوران میں کو کھر کی دوران میں کو کھر کی دوران میں کو کھر کی دوران میں کو کھر کے دوران میں کو کھر کے دوران میں کو کھر کی دوران میں کو کھر کے دوران میں کو کھر کے دوران میں کو کھر کو کو کھر کی دوران میں کو کھر کے دوران میں کو کھر کی دوران میں کو کھر کی کو کھر کے دوران میں کو کھر کو کھر کے دوران میں کو کھر کے دوران میں کو کھر کی کھر کے دوران میں کو کھر کو کھر کے دوران میں کو کھر کر کو کھر کی

شیمنہ بن مسلم کیرای اولے ہیں معظم پیلی بن عادل آگیا سالم بن قاسم پھر قلعہ بندی شروع کی لڑا اُ ایکے مور چہ قائم بند ہوے سالم بن قاسم امیر مدینہ بھی اس کے ساتھ تھا کسی وجہ ہے رہاؤگ واپس روانہ ہوئے راستے ٹاں مدینۂ منور و پہنچنے سے پہنے سرم انتقال سریا سے بعداس کا بیٹا شیخہ حکمران بنا۔

<sup>•</sup> یہ ب ت مسیح نہیں جکہ سچی ہے دیکھیں (تاری این ظارون جدید عربی ایڈیشن جلد نمبر اصفی نمبر ساا)

سالم کی فوج سالم نے اپنے زمانہ تھر انی پیس تر کمانوں کی ایک فوج تیار کی تھی جس کوشیجہ نے ہے سرے مرتب کر کے قدوہ پر چڑھائی کی اور بڑکر قبضہ کر رہا ، ابوعزیز قبادہ بیوع بھاگ گیا اور وہاں جا کر قلعہ نشین ہوگیا ، سے الاحیش گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اوراس کی جگہ خود تھر ان کر نے رہا ہوں سے معرف کی سے بیں کہ شاہد میں رہا ہوں سے معرف کی تعلق بیں کہ شاہد میں اور کا تعلق ان تھا۔ ہے 10 میں ان کے مال کے مال میں ان بیان اس کے علاوہ دیگر مؤرضین کی تی ہوئے میں اور کا تعلق ان تھا۔ ہے 10 میں اس نے وفات پائی اس کی جگہ اس کا بھائی جہاز تھر ان بنا ، اس نے بہت بھی مرپائی ۔ بور کے میں اس کا انتقال ہوا۔

منصوراورابوع برکی جنگ . . . اس کے بعداس کا بیٹا منصور حکمرانی کرنے لگا اس کا دمرابیٹا عبل نامی شام چلا گیا اور بطور و فدم میں بیرس کی خدمت میں حاضر ہوا ہیں سے منصور کے فصف مقبوضہ علاقے کی حکومت عبل کوعطا کی لہٰذا عبل غفلت کی حالت میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا اسوت میں منصور کا بیٹا ابو کہیٹہ حکومت کر دہا تھا ، ابو کہیٹہ اور منصور ہے کہ بین ندبڑی شہر چھوڈ کر بھا گ کھڑے ہوئے جل ہے کمیا بی کے میں مدینہ سے تو ہوئے میں میں جلا گیا اور ان کوگول ہے ایک فوج مرتب کر کے وہ بے حیل مدینہ منورہ کی طرف والیہ واقعیل اور ابو کہیٹہ سے لڑائی ہوئی قبل مارا گیا منصور کا میا بی سے دارالا مارت میں والے ہوئے اور ابو کہیٹہ سے لڑائی ہوئی قبل مارا گیا منصور کا میا بی سے دارالا مارت میں والے ہوئے اور ابو کہیٹہ سے لڑائی ہوئی قبل مارا گیا منصور کا میا بی سے دارالا مارت میں والے ہوئے ہوئی قبل مارا گیا منصور کا میا بی سے دارالا مارت میں والے ہوئے ہوئی قبل مارا گیا منصور کا میا بی سے دارالا مارت میں والے ہوئی ہوئی قبل مارا گیا منصور کا میا بی سے دارالا مارت میں والے ہوئی قبل مارا گیا ہوئی سے دارالا مارت میں والے ہوئی سے دارالا مارت میں والے ہوئی قبل مارا گیا ہوئی سے سے دارالا مارت میں داخل ہوئی اور ابو کہوئی قبل مارا گیا ہوئی قبل مارا گیا ہوئی سے دارالا مارت میں داخل ہوئی سے دارالا مارت میں داخل ہوئی سے دارالا مارت میں داخل ہوئی قبل مارا گیا ہوئی سے دارالا مارت میں داخل ہوئی سے دار الور کوئی سے دارالا مارت میں داخل ہوئی سے دار الور کوئی سے دارالا مارت میں داخل ہوئی سے دار الور کوئی سے دار کوئی سے دار کوئی سے دار کیا ہوئی سے دار کوئی سے دوئی سے دوئی سے دار کوئی سے دائی سے دار کوئی سے دوئی سے دار کوئی سے دوئی سے دوئی سے دار کوئی سے دوئی س

ابوكبيشه بن منصور: اس كاز مانه حكومت بهى طويل جواودى بن جماز سے ادراس سے امارت كے بارے ميں جھرُ اجواودى آيك مدت تك اس كامحاصره كئے رہا پھر طفيل حكمراں ہوا الكئے ہيں طاز نے گرفتار كرايا اور عطيه كوحكومت عنايت كى ( ١٩٣٨ كے هيں عطيه مركبا ) طفيل كوسند حكومت عطا ہوئى بچھ عرصه بعد قيد كرليا كيا اور جماز بن مبية الله بن جماز بن منصور كوامارت دى گئى۔

مدینہ منورہ میں حکمرانوں کا خاندان :... عرض سلاطین ترک جومصر میں حکمرانی کررہے متے دینہ منورہ کی حکومت کو آئیس دوخاندانوں میں ہے کسی مہرکونتن کرتے ہے علاوہ ان دوخاندانوں کے دینہ منورہ کی امارت کے لئے کسی خاندان میں ہے کسی کونتن نہیں کرتے ہے ان دنوں مدینہ منورہ کی زمام حکومت جماز بن مہة اللہ بن جماز کے ہاتھ میں تھی اوراس کا ابن عملی ابن محمد بن عطیہ امارت کے بارے میں جھڑا کررہا تھا کہ دند کے تعریب مناز کے ہاتھ میں تھی اوراس کا ابن عملی اللہ علی اسلامی کی اللہ شاخرے تاک کے بارک میں ایک طویل مدت ہے جو رافضوں کی ایک شاخ ہے بیلوگ اسما انتا عشر کے تاک سے اوران تمام اعتقادات کے معتقد تھے جو رافضوں کے بیں واللّه معلق مایشاء و معتقد ۔

ية خرى حالات امراء مدينه كے بين اس سے زيادہ جھے واتفيت كاموقع نبيس ملا

الا والله المقدر لجميع الامور سبحانه لااله الاهو

# صعدہ کے حکمر انوں ائمہ زید بیر بنی رسی کی حکومت کی تاریخ

ابن القاسم الرسى محمد بن ابراہيم جس كالقب طباطبابن اساعيل بن ابراہيم بن حسن داعى تفا كے حالات اور زمانه خلافت ماموں ميں اس كے

۱۲ اصل کتاب میں اٹریش (جلد نمبر ۱۹۳۲) پر این سعد کے بچائے این سعید لکھاہے۔ اصل کتاب میں اس مقام پر پر کھی نیں لکھ۔ (مترجم) ہورے برا ہوری ہوری اٹریش (جد نمبر ۲۳ صفی نمبر ۱۳۳۷) پر اس جگرایس کو کی علامت نبیل ہے جس معلوم ہو کہ یمبال پڑھے چھوٹا ہوا ہے۔ ( مصلح جدید )

مهم صور ای کرندگی کا خاتمه کردیا به

ضہیر کے وقعت اور ابوا سرایا اس کی بیعت کرنی اور تبلیغ کی کیفیات تم اوپر پڑھ آئے ہو۔ ابندا جب بیاور اس کے ملاووا بوالسرایا مرا یہ وان 6 کارہ نہ درہم برہم ہوگی خدیفہ ، مون نے اس کے بھائی قاسم الری بن ابراہیم طباطبا کی گرفتاری کا حکم صادر فرمایا قاسم جان کے نوف سے سندھ کی حرف بھرگ اس بھرگ کی اندوس کے اندوس کے اندوس کے اندوس کے اندوس کے اندوس کے اندوس کی سے بھائی گاری۔ سے بھائی کی آئندہ نسلوں نے زیدیہ کی حکومت مقام خدکورہ بیس قائم کی جو آخرزمانہ تک باقی رہی۔

وہ) صعد ہ بہاڑ ۔ صعدہ ایک بہاڑ ہے جو صنعاء کے مشرق میں واقع ہے اس میں بہت سے قلعے تھے جس میں صعدہ ، قدعہ تلہ ، ورجبل مط ہەزیدہ مشہور ومعروف تھے بیسب بنی ری کے مقبوضات میں سے شار کئے جاتے تھے۔

کی ہادی۔ ان میں ہے۔ پہلے جس نے صعدہ میں خروج کیا تھاوہ کی بن حسین بن قاسم ری تھائی نے صعدہ میں اپنی خود وقت رکھومت کا ملان کیا اور' ہادی' کے قب سے مخاطب ہمواء ۲۸۸ ھیں اس کی زندگی ہی میں حسین بن قاسم ، کینی کی حکومت وسلھنت کی بیعت لی گئی تھی ۔ بیعت مین نیز کے بعداس نے اپنے شمایتوں کوفو جیس فراہم کیس اور ابراہیم بن بعض ہے معرک آرا ہوا چنا نچے صنعاء اور بحرین کواس کے بعد ہے کار یا اپنی حکومت کواس کے بعد ہو میں اپنی کو متعاء وغیرہ کو پی کے بھین لیاء کی شکست کھا کر صعدہ والیس آیا، ۲۹۸ ھیں اپنی حکومت کوس سے بیان ایسا بی این جار نے لکھا ہے اور یہ بھی کھا ہے کہ حال وحرام کے بارے میں اس نے بیک تن ہے تصنیف ک ہے س کے سال پورے کرے وہ سے بیلی ایسا بی این جار نے لکھا ہے اور یہ بھی کھا ہے کہ حال وحرام کے بارے میں اس نے بیک تن ہے تصنیف ک ہے س کے سواراؤرمور خین کھیے ہیں کہ احکام شرعیہ کا بہت بڑا مجبد کا تھا علم فقہ میں اس کی بجیب وخریب آراء تھیں اس کی تھائی میں مصروف ہے۔ مرتضی بین بھی بیک ہو اس کے بعد اس کا بیلی اس کے بعد چھبیں میں کومت کی وہ سے کہا ہے کہ اس کے بعد اس کا بیلی اس کے بعد چھبیں میں کومت کی وہ سے بیلی اس کی جگہ اس کا بھائی قائم وفساد کا باز ارمر دہوگیا، ملک میں اس نوال ان ہوگیا اس کے بعد س کا بیلی حکومت کی وہ سے کا بیلی سے کہاں تک کے ابوالقاسم منوں کے بعد س کا بیلی حسین منتف کی نوست کی میں بیلی تک کے ابوالقاسم منوں کے بعد س کا بیلی حسین منتف کی نوس کی نوب سے کہاں تا بھائی قاسم می کے بعد س کا بولی خالے کی منتا کی میکن میں منتا کے میں اس نے انتقال کیا تھراس کی جگہ اس کا بھائی قاسم می ان بنا میں بیان تک کے ابوالقاسم منتی کی بعد سے کا بھی نوب کو کھیں اس نے انتقال کیا تھراس کی جگہ اس کا بھائی قاسم میں دوران بنا بھائی تک کے ابوالقاسم منوں کے بعد س کا بیلی سے کہائی کو کھی کے دوران بنا بھائی تک کے ابوالقاسم منوں کے بعد س کا بعد کے سے کھیں میں کہائی کو بعد کی بعد سے بعد کی بعد سے بعد کے کہائی کو بعد کی بعد کومور کی بعد کی بعد سے بعد کی بعد کی بعد کی بعد سے بعد کی بعد سے بعد کی بعد کی بعد کی بعد کی بعد سے بعد کی بعد سے بعد کی بعد ک

عبدالقد بن ناصر: صولی کہتا ہے کہ بنی ناصر ہے دشیداور منتخب تھا اس نے ۱۳۳۳ ہے جس دفات پائی ابن جزم جہاں ابوالقاسم رسی کی اور دکا تذکرہ کھتا ہے تحریر کرتا ہے کہ انہی میں ہے وہ لوگ ہیں جو صعیدہ سرز مین میں حکمرانی کررہے تھے ان کا پہلا حکمران کچی ہادی گزراہم فقہ میں اس کو ہوئی دسترس حاصی تھی میں نے دیکھا ہے کہ انمل سنت والجماعت سے بیہ بہت دور نہیں گیا اس کے بیٹے احمد ناصر کے چند بیٹے تھے انہیں میں سے اس کے بعد جعفر پھراس کا بھائی تا سم مختار پھر حسن منتخب اور گھر مہدی ترتیب مذکورہ حکمران ہے پھر لکھتا ہے کہ بیائی جس نے سیست ہیں ، ردہ کی صومت کی بعد جعفر پھراس کا بھائی جس نے سیست اور حکومت کا سعسد صعدہ میں بنید دو الی تھی وہ عبدالمدین احمد ناصر جو رشید ، مختار اور مہدی کا بھائی تھا ، این حباب تحریر کرتا ہے کہ ایائی وہ اس کے اس کے مسلسل ایک مدت تک جری رہا ہیاں تک کہ ان لوگوں میں آئیس میں خالفت پید ہوئی اور سلیمانیوں نے جب کہ ان کوہواشم نے مکہ سے با ہم نکال دیا تھا صعدہ میں بہنچ کران لوگوں کو تکست دی اور ان کی حکومت کے سلسلہ کوچھٹی صدی جبری میں ختم کردیا۔

فاتک بن محمد کافل : ابن سعید نے لکھا ہے کہ بن سلیمان ہیں جس وقت کہ یہ کہ معظمہ ہے یمن کی طرف کا لے گئے تھے ،احمد بن حمز ہ بن سیمان ایک سربر آ وردہ خض تھا ہی کوائل ذبیدہ فے جس زمانہ ہیں کی بن مہدی خار جی ان کا محاصرہ کئے ہوئے تھا بنی امداد کے لئے بر سے ،ان دنوں زبید میں فاتک بن محمد ان کر م اتھا احمد بن حمز ہ نے کہلا بھیجا کہ ہیں تمہاری مدد کے لئے موجود ہوں بشر طیکہ تم لوگ فوت کو ہ رڈا و، چن نچہ بل زبید سے فریب فوتک کو سام جی محمد کی میں مہدی کا مقابعہ زبید ہے قصد ہیں دے دی لیکن احمد بن حمز ہ ہوا علی بن مبدی کے ذبید ہر قبضہ کرلیا ابن بنی سعید کا بیان ہے کھیٹی بن حمز ہ جواحمد بن حمز ہ کا بھائی تھا اسپنے خاند ن کے بہن میں تھی ہوں جواحمد بن حمز ہ کا بھائی تھا اسپنے خاند ن کے بہن میں تھی ہیں جن مہدی کے باتھوں جاتی رہی اس

<sup>🗨 🛪</sup> اسل کتاب میں جود جدید عربی ایڈیشن ( جلد نمبر ۱۵ اس کی میٹنے کے بجائے نتخب تحریب ہے۔ 📵 ایسل کتاب میں جگہ خالی ہے، ( مترجم ) ہورے پر رسوحوں ہویوں ہوتا ہے۔ و ن پریشن میں ایک وَلَی علامت نہیں جس ہے معلوم ہو کہ ریدجگہ خالی ہے، ( کی جدید

كے بعد بن ايوب في ان مما لك بر قبضه كركے بن مهدى كو كاست دے دى۔

منصور عبداللہ: آ خرکاراس کی حکومت پر منصور عبداللہ این احمد بن حمزہ حکمران بنا این عدیم نے لکھا ہے کہ اس نے صعدہ کی حکومت اپنے ب ب ہے وصل کی تھی ، خدیفہ ناصر عباس تا جدار خلافت بغداد کے ساتھ اکثر بحث ومباحثہ کیا کرتا تھا اور اسپنے ایکچیوں کو دیلم اور جبلان ( کیلان کی طرف بھیجی تھا یہ ں تک کہ ان علاقوں کے رہنے والوں نے اس کی امامت وریاست کوتنکیم کیا ور اس کے نام کا خطبہ پر نھنے لگے اور اس کی طرف سے ان عداقوں پر گور زمقرر کئے جانے گئے، خلیفہ ناصر نے اہل عرب اور یمن کو بے حد مال ودولت دیا اور ان کو ملانے کی کوشش کی کین کا میاب نہ ہوا۔

منصور کا یمن پرحملہ: این اثیر لکھتا ہے کہ اوہ یہ منصور عبداللہ بن احمد بن جمزہ نے جن دنوں صعدہ میں زیدیہ کی حکومت تھی ایک عظیم نوج تیر کی بیمن پرحملہ ور بورمعزین سیف الاسلام طفتکین بن ابوب کواس ہے خطرہ بیدا ہوا، گرسوا ہے مقابلہ کے چارہ کارنے تھی فوجیس آراستہ کر کے منصور عبداللہ تکست کھا کر بھا گئی بھر دوبارہ بالاہ میں منصور عبداللہ جمدان اورخولان کی فوجیس جمع کر کے یمن کی طرف بوصا ہما ملک یمن منصور عبداللہ جمال ہوائی جو بیا گورز تھا بہت خوف زدہ جوا کردول اور ترکول کی فوج اس کے دیتے میں تھی امیر الجوش عمر بن مسلول نے رائے دی کی اس کے دیتے میں تھی امیر الجوش عمر بن مسلول نے رائے دی کی اس کے دیتے میں تھی اور تھی دی تو بیا تھی ہو تھی ہو جائے جنگ چھیڑ دینا چاہئے مسعود نے اس دائے کے مطابق لڑائی چھیڑ دی ، چونکہ مرائی شروع ہوئے ہوئی شامنصور کے ساتھیوں میں آپ میں جھگڑ اثر دع ہوگیا تھا منصور کو تکست ہوئی۔

احمد موطنی بن حسین: منصور نے بہت ہی عمر پائی ۱۳۰۰ ہے میں انقال کیا ،ایک بیٹا احمد نامی یادگار چھوڑ ازید بید نے اس کواپنر امیر بنایا گراس ک
امامت کا خطبہ بوڑھے ہونے اور شرائط امامت پورے ہونے کے انتظار میں نہ پڑھا گیا۔ ۲۵۸ ہے میں زید بید کے ایک گروہ نے احمد موطی (جوید مگا
راسلان رسی تھی) کے ہاتھ پر بیعت کی ،احمد موطی حسین کا بیٹا اور ہادی کی نسل سے تھا جس وقت بنوسلیمان نے بنو ہادی کوصعدہ کی امامت سے اتار
کرنکال یا ہر کیا تھا اس وقت بیلوگ کوہ تظاہمیں جاکر پناہ گزین ہوئے تھے جوصعدہ کے مشرق میں واقع ہے۔

بنو ہاوی کا طحمکا نہ:... اس زمانہ ہے سلنل اس بہاڑ میں مقیم رہے اور ہرزمانہ شل ان کا انام اعلان کرتا آتا تھ کہ اصل میں حکومت ہم ری ہے بہاں تک کرزید ہے احجم موطی کے ہاتھ پرامامت وامارت کی بیعت کی ، یہ فقہ ادیب اپنے فدہ ب کا عالم اور پا بندصوم وصلو ہ تھا، ہے ہا آس کی امامت کی بیعت کی ، یہ فقہ ادیب اپنے فدہ ب کا عالم اور پا بندصوم وصلو ہ تھا، ہے ہاں کا محاصرہ کر سے امامت کی بیعت کی گئی ، نو رالدین عمر بن رسول کو اس سے خطرہ بیدا ہوا فوجیس مرتب کر کے احمد موطی پر چڑھائی کردی اور تلا سنہ میں اس کا محاصرہ کر سیا ہے موجوں کے ہوئے کہ موجوں کے مقابلہ کے مقابلہ کی مقابلہ کی اتناموقع نددیا کہ وہ احمد موطی کے مقابلہ کی آتا۔

احد معطی کی فتوصات :... احد موطی نے نہایت اطمینان کے ساتھ قلعوں کوفتح کرنا شروع کردیا بیس قلع از کر فتح کے صعد ول پرفوج کشی کی بسلیدن کوشکست فاش دے کر صعد ہ نیس اپنی کامیا بی کا جھنڈا گاڑا سلیمانیوں نے امام منصور عبداللہ کے بیٹے احمد کی بیعت ،ای زمانہ میں کر لی تھی اور متوکل کا خطاب دیا تھا جب کے موطی کی امامت کی بیعت کی گئی تھی ، کیونکہ سلیمانی اس کے حسن ہونے اور شرائط امامت کے پورے ہونے کا انتظار کررہے متے ہیں جب احمد موطی کی بیعت کی خبر مشہور ہوئی تو ان اوگوں نے بھی بیعت کرلی۔

سلیمانی اورامام احرمتوکل: گربس دقت احرموطی نے صعدہ کوفتح کرلیا توسلیمانیوں کے امام متوکل نے امن حاصل کر کے خود کواحمدموطی کے حوالہ کردیااوراس امارت دامامت کی بیعت کرلی بیدواقعہ ۱۳۸۸ ھا ہے، ۱۵۰ ھیں احمدموطی مج کرنے گیا ،اس زماندے نید بیصعدہ کی حکومت ،احمدموطی کی آئندہ نسلوں میں جل گئی۔

نجاح بن صلاح میں نے صدہ میں ساہے کہ امام صعدہ وہل میرے سے پہلے علی بن محمد تھا جو کہ احمد موطی کی نسل سے تھا اور اس

^^ ہے سے پہلے وف ت پائی۔ پھران کا بیٹاصلاح الدین حکمران بتازید سیان کی بیعت کی بعض زید رہے تھے جکہ وہ امامت ک شرط نہ ہوئے کی وجہ سے امام نبیل تھا ، 🗨 کیکن وہ کہتا تھا کہ میں تمہارے لئے وہی ہوں جوتم چاہوا گر مجھے امام کہوتو امام ،سلطان کہوتو سطان بہری ل صدت نے آخری سام بے صیں انقال کیا اس کی جگداس کا بیٹا نجاح حکمران بنازید رہے اس کی بیعت سے انکار کردیا تو نجاح نے کہا کوئی مف کھنہیں ہے میں ىيەمقەمدانتەتقانى يرجھوژ تا بول۔

يه واقعات وه بيل مجھال وقت ان لوگول مے معلوم ہوئے جب میں مصر میں تھہرا ہوا تھا اللہ تعالیٰ زمین اوران تمام چیز وں کا جواس پر ہیں وارست وما لك يب

# طالبیون کے نام ونسب اوران کے مشہورلوگوں کے مذکرے

خلافت کے دعوبدار: . ...طالبوں کاسلسلدنسب حسن وحسین بن علی بن ابی طالب تک پہنچا ہے جوحضرت فاطمہ بڑھنے ہیدا ہوائے تھے اور رسول المقد من تغير كي واست بين بعض طالبيون كاسلسله نسب محد بن حنفيه سے جو كه حضرت حسن وحسين ورسين الله است بھی جاملتا ہے اگر چه حضرت علی الالالا ك دوسری اول دہھی تھی مگر جن اوگوں نے خلافت وامارت کواپناحق تصور کر کے طلب کیا اور شیعوں نے ان کی طرف داری کی اوراطراف برا دہیں ان کی ، مارت وحکومت کی ترغیبدی وه یهی تین (حسن اور حسین اور محمر) تصور وسرے اولا دہیں تھی۔

حضرت حسن کی اولاد: جسن کی اولاد میں ہے حسن تنیٰ اورزید ہیں انہی دونوں سے حسن سبط کی سل امامت و حکومت کی مدعی بن ،حسن متنی کے بیوں میں عبداللہ کال ،حسن مثلث، ابراہیم عمر عباس اور داؤد بیں عبداللہ کامل اور اس کے بیٹوں کے حالات اور انساب اوپر بیان ہو بی جہاں پراس کے بیٹے محدمبدی کا تذکرہ اور حالات جو ابوجعفر منصور کے ساتھ پیش آئے تھے احاط تحریب لائے گئے ہیں، حکمر ان ادار سہ جومغرب اقصی ہیں تھے بنوا دریس بن ادريس ابن عبداللد كال بنوحود حكر انان ائدلس، (جو بنواميه كة خرى عبد حكومت بيل بن إميدكي جانب سي حكر ان يته ) بنوحود بن احمه بن على بن عبیدائند بن عمر بن اوریس کاذکرہم آئئدہ تحریر کریں گے ) بنوسلیمان بن عبداللہ کامل ، (جس کیسل سے شابان میامی بنومجم احیضر بن یوسف بن ابراجیم بن موی جون گذرے ہیں) ہوصالح بن موی بن عبداللہ ساتی لقب بے" ابولکرام" بن موی جون انہی طالبیوں کے اعقاب اورنسل سے تھے۔

بنوصالح: ﴿ بنوصالح وه ہیں جنہوں نے ''بغافہ' یعنی سوڈان کے مضافات ملک' مغرب اقصیٰ' میں حکمرانی کی تھی اوران کی آخری پسیوں س وقت تک وہال پرمعروف وموجود ہیں اس کیسل سے ہواشم بنوانی ہاشم محمد بن حسن بن محمد اکبر بن موی ٹائی بن عبداللدا بوالکرام منے جوعبید بور سے عہد حکومت میں مکہ کے امیر تھےان کا تذکرہ ہم او پرتحریر کر چکے ہیں،انہی کی سل میں ہے بنوقیادہ بن ادر لیس ابن مطاعن بن عبدالکریم بن موی بن عیسی بن سیم ن بن موی جون بھی تھے جو ہواشم کے بعد مکہ معظمہ کے حکمران ہے بیالوگ اپنے باپ قنادہ کی بدولت حکومت پر قابض ہوئے تھے انہی میں ہے بنوکی بن سعد بن علی بن قبادہ ہیں جواس وفت مکہ کے امراء ہیں۔

دا وُد بن حسن تنی ہے سلیمانیوں کا سلسلہ نسب ماتا ہے جو مکہ معظمہ کے حکمران تنے بیاوگ سلیمان بن داؤد کی نسل ہے تنے ان پر تن خرز مانہ میں ہواشم غالب آ گئے تھے پھر بیاوگ مکدمعظمدے یمن کی جانب جلے گئے تھے جہال زیدریے نے ان کی امامت تسلیم کر کی جیسا کدان کے درت کے سمن ميں بيان ہو چڪا۔

حسن شده بن حسن منني كنسل مين هي ابن طباطبا" ہے اس كانام ابراہيم بن اساعيل بن ابرہيم تفاانبي ميں ہے محد بن طباطبا ابوال تمد صعد ہ تی جن پر بنوسلیمان بن دافزد بن حسن تنیٰ اس دفت غالب آئے تھے جب وہ مکہ ہے صعد ہ آئے تھے پھران پر'' بنوری''مسلط ہو گئے چنانجے پہلوگ اپنے اہ م کے پاس صحد ہ' جلے گئے اور اس وقت تک و ہیں پر موجود ہیں۔

• استعماد مستعمرہ مستعمرہ استعماد مستعمرہ استعماد مستعمرہ استعماد مستعمرہ مستعمرہ مستعمرہ استعماد مستعمرہ مستعم

بنوسلیمان اور داعی صغیر : ... بنوسلیمان بن داؤد بن حسن قنی اوراس کابینا محمد بن سلیمان (جو حکمران مدید عبد حکومت، مون میں تھی انحمد بن میں جو بن ابراہیم بن حسن بن زید (جوز مان معتقد میں مدید منورہ کاوالی اور حاکم گذرا ہے اور اس نے منہیات شرعیدادر خوزیزی کو حدال کررہ تھ فتنہ وضاد کی اتی زیادہ گرم ہازاری ہوگئ تھی کد جماعت کے ساتھ نماز ہونے بند ہوگئ تھی ) حسن بن زید بن محمد بن ساعیل بن حسن بن زید س کا بھائی محمد بن اساعیل بن حسن بن زید س کا بھائی محمد بن اساعیل بن حسن بن زید س کا بھائی محمد بن تاہم ، در جنہوں نے کے بعد ویکر مگر طبر ستان میں حکومت وامادت قائم کی تھی ، اور ان دونوں کے حالات اوپر بیان کئے جاچھے ہیں ، داعی صغیر حسین بن قسم بن عبد الرحمٰن بن قاسم بن محمد طحافی بن قاسم بن حسین بن زید (جورے اور طبر ستان کا داعی صغیر تھا ) اسی ابراہیم عمر بن حسن شنی کے سل سے بن میں بن کا بن وی سے بن میں سے قاسم بن ملی بن وی سی بن دیکر توس بن زید کا ایک سید سالار تھا۔

"" واعی صغیر' اور اطروش کے در میان لڑائیاں بھی ہوئی تھیں ، چنانچہ واس کے حال مصغیر' مارا گیا اس کی آخری نسل میں سے قاسم بن ملی بن اساعیل تھ جو حسن بن زید کا ایک سید سالار تھا۔

"" میں بن ذید کا ایک سید سالار تھا۔

ویلمی فوج . ان توگوں نے اس اطراف کے دہنے والوں کے ساتھ محبت اور اخلاق کا برتاؤ کیا تھا جس سے اس اظراف کے دلوں میں ن کہ مجت ہوگڑین ہوگئی اور یہی سبب تھا کہ دیلم آئے دن اسلامی علاقوں پر حملہ آؤر ہوتے تھے کیونکہ ان حسینوں کی فوج انہی دیلم وں سے مرتب کی جاتی تھی جوان توگوں کے ساتھ خروج کیا کرتی تھی ،اطروش حنی کے ساتھ ''ماکان بن کالی'' شاہ دیلم نے خروج کیا تھا، مرداد آگے اور ہنو ہو بیا نہی کے حدمیوں میں سے ختے انہی دیلم وں کے اعزہ وا قارب ان کی فوج کے سپر سالا راور سپاہی ہوتے تھے جوانی فوج کی وجہ سے ''دیلم'' کے نام سے یاد کئے جاتے تھے (واللہ پخلق مایشاء)

علی زین العابدین بن سین خالفینی مصنین خوالفینی مصنی می می می می کام کر اولا دہیں ہے جوکہ بزید کے دور میں مقام کر بدا ہیں شہید کرد ہے گئے سے صرف ایک یا دگار' علی '' نزین العابدین' باتی رہ گئے سے علی زین العابدین کے چار جئے سے محمد'' باقر'' عبداللہ'' ارقط' عمراور حسین'' اعرج'' حسین کو یکی: سے مداللہ بن کی ہوسن اطروش بن علی قائم بن حسن بن علی بن عمر کے سپہ سالارتھا اس نے طالقان مین معتصم کے دور میں عکومت وسلطنت کی بناء ڈائی تھی پھر خوز ریزی کے خوف ہے دو پوش ہو گیا تھا اوراس عالت رو پوش میں اس کی وفات ہوئی یہ معتز کی غد ہب رکھتا تھا اطروش کے ہاتھ پر دیلم کا گروہ اسلام لا یا تھا۔

اطروش کا تعارف : .....اطروش کا نام حسن تفااور یکی بن عربی بن کی بن عرکا بینا تھا نہایت ادیب اور فاضل شخص تھاس نے اپنی نہ جواس کے سنداراطبرست ن پر تکر ان کی سم میں وفات پائی اس کے بعد اس کا بھائی ٹھر تھر ان کر نے لگا جب بید بھی مرکبی تو حسین بن جھر بن بی جواس کے بھائی کا بیٹا تھا کری حکومت پر بیٹھا ہو اس میں اور بین احد بن اسا بر بانی حالم خراسان سے جنگ میں مارا گیا۔
حسین بن جمر بن جھر بن جھفر بن عبدالمتد تھے ہی گورا ہے جس کی زندگائی کا خاتمہ حسن بن نے بدائند تھے بی بن حسین اعرج تھا عبدالمتد تھے گئیس میں سے حسین بن جمر بن جعفر بن عبدالمتد بن عبدالمتد بن حسین بن جمع بن جعفر بن عبدالمتد بن عبدالمتد بن حسین اعرج تھا جو کر وہ والے ''جمعة الغذ' کے نام سے یاد کرتے تھے ای کی آئند ان سل میں ' دسلم' ایک شخص پیدا ہوا تھا جو حکومت کا فور میں مصر کے بیسی امور کا ناظم گذرا ہے ' دسلم' کا اصل نام مجمد بن عبدالله بن طاہر کی گیا محدث بن حسین بن جعفر جمعة المتد تھا مسلم کے بیٹے طاہر کی نسل سے اس زمانہ کے مدینہ مورہ بن جماز بن محمد بن جماز 
زیداور کیجی بن زید: "دسین اعرج" کی اولاد سے 'زیز بھی تھے جنہوں نے کوفہ میں ہشام بن عبدالملک کے خلاف بالا ہے میں خروج کیا تھ اور وہیں ،رے گئے تھے اس کے بعد ۱۲۵ھے میں ان کے ملے یجی نے خراسان میں علم مخالفت بلند کیا اوران کی بھی زندگانی کا خاتمہ کر دیا گیا بعض اوقات' صاحب زنج" خود کونسبان کی طرف منسوب کرتا تھا اوراس کا بھائی عیسی بن زید جس نے منصور کی خلافت کے شروع میں منصور ت جنگ کی تھی حسین ہی کی اولا دہیں سے شار کیا جاتا ہے اس کی اسل سے بچلی بن عمر بن بچلی تھا جس نے متعین کے دور حکومت میں کوفہ میں اورت قو تم کی تھی اس ے نیالات ہسی بہ بڑی کے بارے میں ایٹھے اور قابل تحسین تھے اس کی طرف وہ عمری منسوب کئے جاتے ہیں جو کہ بعقد ادمیں سعان کر جانب سے دیم کے قابین ہوئے کے جاتے ہیں جو کہ بعقد ادمین سعان کر جانب سے دیم کے قابین ہوئے تھے بھی بن زید بن حسین بن زید نے کوفہ میں کومت قائم کی تھی بھر ' صاحب الزبج'' کے بیس بھر و بھاگ گئے گراس نے اس کونل کر کے اس اونڈی کو گھر میں ڈال لیا جس کو انہوں نے بھر و سے گرفت رکیا تھ۔

عبدالقدافطح كافرقه محمد باقربن زين العابدين كي اولا ديم عبدالله افطح اورجعفر صادق تقع بدالله افطح كروه والي بعبدالله افطح كي مت كي تقابل مدينه في تقابل من يند في تقابل من يند في تقابل من يند في تقابل من يند في المرت في تقابل من يند في تقابل من ين في المن من كوفة من كاجواب وه ندو سركا چنانچ ان لوگول في عبدالله افطح كي امامت كي عقيده سي رجوع كراي اس لئي افطيه كي المت كرو تقيده من وكيار

ابن حزم کا خیال ہے کہ شہان مصرعبید بین اس کی طرف نسباً منسوب کیا جاتا ہے حالانکہ دیے جہبیں ہے۔

محمد و بہجہ: جعفرصادق کے بیٹوں میں سے اساعیل ہ، امام موٹ کاظم اور محمد و بباجہ تھا محمد و بہجہ: جعفرصادق کے بیٹوں میں سے اساعیل ہ، امام موٹ کاظم اور محمد و بباجہ تھا محمد و بباجہ تا موں کی خدمت میں بغداد ہے۔ یہ مون الل جوز نے بس کی خدافت و امارت کی بیعت کی ۔ پھر جس وفت معضم مج کرنے آیا توان کو گرفتار کرکے ماموں کی خدمت میں بغداد ہے۔ یہ اس کی خطامت ف کردی تھی مجمد و بباجہ یہ موٹ کے سامیا ہے بالی ۔ باقی اساعیل اور موٹ کاظم ان پر اور انبی سے شیعہ میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ موت کاظم نسب موٹ کاظم بسب موٹ کاظم کا صلیہ بدو یوں سے زیادہ ملتا جلتا اور دنگ مائل بہ سیاسی تھا، رشید ان کی بہت عزت کرتا تھا اور ان کے معد مدت میں وگوں کے کہنے سننے کان نہیں دھرتا تھا جیسا کہ کہ آب ہو ہے جب بیں انہی کی آ کندہ سل سے باتی ایکہ بیں جن کی امامت کا فرقد ام میا شاعشر بیع ہد ضافت علی ابن انی طالب کے قائل ہے۔

ا ثناعشری عقیدہ امامت میں ترتنیب: مصرت علی مِنْ تن ابی طالب نے ۳۵ بی میں جام شہادت نوش فر مایا شیعہ عقیدے کے مطابق ان کے بعدان کے صاحبزادے

حسن المامت کی کری پرتشمکن ہونے ان کی وفات ہے۔ ھیں ہوگئی پھران کے بعد بھائی حسین امام ہونے ان کی شہردت الدھیں ہوئی ان کے بعدان کے بیٹے علی زین العابدین امامت کے عبدے سے سرفراز کئے گئے انہوں نے سم میں وفات یائی ان کی وفات کے بعد محمد بن عی زین العابدین ملقب بن باقر امام سینے انہوں نے 11اج کی میں انقال کیا ان کے بعدان کے بیٹے جعفرصا دق نے امامت کی سامی اھیں ان کا

انقال ہواان کے بعدان کے بیٹے موکیٰ کاظم کالمامت دی گئال کی وفات سمراھیں ہوئی۔ شیعول کے نزدیک بیماتویں امام میں ان کے بعدان کے بیٹے محد ملقب نہ جواو 🗨 امام ہوئے انہوں نے ۲۲۰ ھیں انقال کیا پھران کے بیٹے علی ''مادی'' نے امامت کی ان کا انقال سمارے میں ہواان کے بیٹے محد'' مہدی'' کوعہد وَ امامت ملایہ شیعوں کے بار ہویں امام ہیں ان کے حالات آپ اوپر پڑھ بھے ہیں۔

ابرا ہیم قصائی کا تعارف: موی کاظم کی اولاد سے سوائے ائمہ کے ابراہیم مرتضی نامی ایک تحص گذرا ہے جن کوجمہ بن طب اورا والسرایا ہے ہیں کہ حکومت وی تھی چنانچے ابراہیم بھی گذاہ ہے ہیں پرخلافت ماموں کے دور میں رکار ہااور خونریزی کرتار ہائتی کہ بہت زیادہ جس وجہ لوگول نے اس کو 'جزار' (قصائی) کا قلب ویاس نے اپنی امامت کا اظہار کیا اور حکومت وسلطنت کا اس وقت دعوی کیا تھا جب خلیفہ مامون نے اس کے بھائی علی رضا کی ولی عبد کا اعلان کیا تھا اعلان کوزیادہ زمانہ نہ گذراتھا کہ خلیفہ مامون پران کے آل کا الزام لگاتو جزار نے علم مخالفت بلند کردیا اور حکومت وسلطنت کا وعوی دار بن گیا چنانچہ مامون نے جنگ فاطمیوں پر محمد بن زیاد میں ابی سے جنگ میں اپنی عبد اور بین ابی سے جمد بن زیاد نے اس کے جمد بن زیاد نے اس کے جمد بن زیاد کردیا اور کو میں باہم عدادت و بخض تھا اس سکے محمد بن زیاد کردیا اور کی جماعت کو تتر ہتر کردیا۔

ابراہیم مرتفنی کی اولا دمیں سے موئ بن ابراہیم بشریف رضی اور مرتفنی کا دادا تھااوران دونوں کا نام علی بن حسین بن محمد بن موک بن ابراہیم تھا۔

زید''النار'' کا تعارف: موی کاظم کی اولا و میں زید بھی تھااس کو''ابوالسرایا'' نے اہواز کی حکومت پر مامور کیا تھا چنانچہ زید بھرہ گیا اوراس پر حکر انی کرتار ہااور عباسیوں کے مکانات کو جو وہاں تھے جلا کرخاک وسیاہ کر دیا اس متاسبت سے اسے'' زیدالنار'' کے نام سے یا دکیا گیا اس کی سل سے زیدالجنتہ بن جمہ بن زید حسن بن'' زید النار' تھا یہ اس خاندان کانامور فاضل اور صالح تر شخص تھا اسے خلیفہ متوکل کے دور میں بغداد بھیج گیا متوکل نے اس کو ابن ابن واود نے اس کی آزمائش کی تو امتحان میں کال نکلا تب ابن ابی داود کی گواہی پر متوکل نے اس کو رہا کر دیا مور ہا کر دیا مور کی کواہی پر متوکل نے اس کو رہا کر دیا مور کی کاظم بی کی اولا دی اس عمل تھا ہی کی مور ہا کہ دیا گائی کی کو اس کو میں کی کا طرح بی کی اولا دی اس عمل بھی تھا اس کو بھی نے اس کو رہا کہ دیا کہ کا طرح بی کی اولا دی اس عمل بھی تھا اس کو بھی نے اور کی کو مت دی تھی

محمد بن حسین بن جعفر اورعکی:....جعفر صادق کی نسل میں ہے ائمہ کے علاوہ محمد وعلی بن حسین بن جعفر تھے جنہوں نے ایس میں کومت وسطنت کی مدینہ منورہ میں بنیا دوالی اور بہت خوزیزی کی لوگوں کے مال واسباب لوٹ لئے جعفر بن ابی طالب کی اورا دکو جی کھول کر پا مال کیا مہینوں تک مدینہ منورہ میں نہ جمعہ موانہ جماعت کی نماز ہوئی۔

عبید بول کانسب:.... اساعیل امام کیسل سے خلفاء قیروال ومصر عبید بین بین نبوعبیدالله مهدی بن محمد بن جعفر بن محمد بن اسمعیل عبید بول کانسب:.... اساعیل امام کیسل سے خلفاء قیروال ومصر عبید بین بوعبیدالله مهدی بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن استعمل عبید برای کراو پر ہو چکا، جولوگ ان کے نسب میں ردوقد ح یا اختلاف کرتے ہیں وہ بالکل قابل النفات نہیں ہے جو ہم نے تحریر کیا ہے۔ ابن حزم نے کہ میں ایس کے میں ایس میں ایس میں کہ بیا ہے کہ میں بیال کا دول ہے جس کی محمد بیں ایس حزم کہتا ہے کہ میں میں کا دول ہے جس کی مختبیل ہے۔ محقیقت کی کھیں ہے۔

محمز ہن حنفیہ: مجمد بن حنفیہ کے جیٹوں میں سے عبداللہ بن عمباس اوراس کا بھائی علی بن محمد اللہ بن محمد تھا۔ شیعہ ان کی امامت کے بھی قائل ہیں ۔ خلیفہ مامون کے زمانہ خلافت میں اولا دعلی بن محمد کے علاوہ عبدالرمنی بن محمد احمد بن عبد ملت بن محمد بن علی بن ابی طالب نے بھی بغاوت کی تھی۔

عبداللہ بن معاویہ: جعفر بن ابی طالب کی سل سے عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب تھا جس کی فارس میں حکومت تھی ، کوفہ، میں اس کی خلافت وامارت کی بیعت لی گئی ،علویہ کے بعض حامیوں نے بیر جا ہاتھا کہ عنان حکومت وسلطنت اس کے قبضہ میں دے دک جائے کیکن ابومسم نے اس سے اختار ف کیا ان کے گروہ کے لوگ ان کے آنے کا انتظار کرتے ہیں اور وصیت کے ذریعے ابو ہاشم بن محمد بن حنفیداس کی خلافت

۱۷ مرجود جدید عربی ایدیشن جلد تمبر اصفی نمبر ۱۲ پران کالقب جواد کے بجائے القطی تحریر ہے۔ ( مصح )

واه رت كالمستحق بجيمية بين بيرفاس شخص تقااور معاويها س كابيثا شرونسق بين اپنجاب كي مثل تقار قارئين!

طامیوں کے انصاف اور حالات کھمل ہوئے اب ہم بنی امیہ کے حالات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جواندلس میں علم خلافت عبسیہ ک تھے بعداس کے ہم آپ عرب کی ان دولتوں ترک ، یمن ، جزیرہ ، شام عراق ، مغرب کے حالات کے لکھنے کی طرف اپنی توجہ مبذوں کریں گے جوہم خلافت عبسیہ کی ماتحت اوران کی نام لیواتھیں ، گراس سے علیجد ہ اور جداتھیں واللۂ المستعمان ۔

اسلامی تنزل کی وجہ: (مترجم) قارئین!ایک زماند درازے آب ان اوراق کونہایت صبر واستقلال سے پڑھتے آبہ ہیں اور بفہ ہر و کے مضامین کے سواچیے پھر کتے ہوئے جملے آپ نے ندو کھے اور ند سے آپ نے انہی اوراق بیں اسلام اور اسلامیوں کی جیتی ہائی پھر آ تھوں یہ کہ ہے تھی ہیں اور پھر انہی صفحات بیں آپ نے ان کے انحطاط کی تصویر کو بھی تنزل کے گوشہ میں گریبان میں مند ڈالے بیٹھی ہوئی یہ جران اور سرگرداں ملاحظہ کیا ہوگا۔ اس آپ کے ذہمن میں میہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر یہ کیوں ہوا؟ مگر ذرا سوچیں گے تو آپ کا ذہمن ، آپ کا در ، خود یہ جواب فوراً دے دے گا کہ اسلامیوں کی بربادی اس لئے ہوئی کہ ان لوگوں نے احکام قرآنی پرنظر ندر کھی اور آپس کی خانہ جنگیوں کو ، ہمی زاغ ت ، ب جواب فوراً دے دے گا کہ اسلامیوں کی بربادی اس لئے ہوئی کہ ان لوگوں نے احکام قرآنی پرنظر ندر کھی اور آپس کی خانہ جنگیوں کو ، ہمی زاغ ت ، ب جاخواہشات عکم اِنی اور تکبر و بے جانخر وانساب ' وہی و من کی گرے نیست' میں جنال ہوگئے تھے ۔

تنزل کا ابتدائی دور: ... فلافت داشده اسلامین کے تیسرے دور کے آخریں امیر المونین حضرت عثان بن عفان براتیز کی شہادت کا واقعہ اگر چہ فسادیان مصرکے عداوہ کہار صحابہ میں سے کوئی شریک نمیں ہواتھ تاہم اسلام اور اسلامیوں کے نقصان عظیم بہنچانے کے سئے کم نہ تھ گراس زخم کا فوری علاق میں ہواتھ تاہم اسلام اور اسلامیوں کے نقصان عظیم بہنچانے کے سئے کم نہ تھ گراس زخم کا فوری علام علاج ہوں ہوگئی کہ دائیں ہوگئی کہ دائیں ہوگئی کہ دائیں جائے گئی ہوائی ہ

اسلام کاعظیم نقصان: قصاص حفرت عثان بڑنڈ طلبگاروں کے دل ، واقعہ شہادت متذکرہ بالا سے بھرائے ہوئے تو پہید ہے ہی تھے ،امیرالمونین حضرت علی بٹانڈا کے عزل ونصب نے ان کے تق بیس سونے ہیں سہاگا کام دے دیا اور جنگ صفین کی بنیاد پڑگئی۔اس میں فریق حضرت امیرمعاویہ بٹانڈا گورزشام تھے، دوسر نے فریق وہنی امیرالمونین حضرت علی جائڈا دونوں کی قوت اس لڑائی کے نذر ہوگئی آخر کا رقد رتی طور پر یہ سے امیر معاویہ بٹائٹا گورزشام تھے، دوسر نے فریق وہنی امیرالمونین حضرت علی جائٹا دونوں کی قوت اس لڑائی کے نذر ہوگئی آخر کا رقد رتی طور پر یہ سے آپ بایا کہ اب اور عراق کی زمام حکومت امیرالمونین حضرت علی جائٹا کے قصہ افترار میں رہی اور شام پر حضرت معاویہ بٹائٹا کھران رہاس سے آپ انداز ہ کر سکتے ہیں کہ اس دور میں خلافت اسلام کی متحد توت و توں میں مقتسم ہوجائے ہے مسلمانوں کی قوت کو کتنازیا دہ نقصان پہنچ ہوگا اور وہ توت جواسلام کو خلافت اسلام کی متحد توت و توں میں مقتسم ہوجائے ہے مسلمانوں کی قوت کو کتنازیا دہ نقصان پہنچ ہوگا اور وہ توت

جنگ شہروان: پھرای جنگ کے فاتمہ پر نہروان کی بناء پڑگی اور امیر المونین حضرت کی بڑائی کواس میں مصروف ومشغول ہون پڑگی اور امیر المونین حضرت کی بڑائی کواس میں مصروف ومشغول ہون پڑگی اور امیر المونین حضرت کی دبی ہی توت بھی ٹوٹ کئی تھی بھی واقعات تھے جن کی وجہ ہے آخر دور خلافت ہیں فتو حات کا دائرہ وسیع کرنے کا موقع نہیں مدا اور ساری قوت آپس کے جھڑوں ، بہمی نزاعات اور بغاوت دور کرنے میں صرف ہوگئے جتی کدامیر المونین حضرت کی جنگر دل ، بہمی نزاعات اور بغاوت دور کرنے میں صرف ہوگئے جتی کدامیر المونین حضرت کی جنگر دل ، با جمی نزاعات اور بغاوت دور کرنے میں صرف ہوگئے جتی کدامیر المونین حضرت کی جنگر دل ، با جمی نزاعات اور بغاوت دور کرنے میں صرف ہوگئے جتی کدامیر المونین حضرت کی جنگر دل ، با

حضرت حسن رفی نفذ اوراتنی اور است بهران کی شہادت کے بعد لوگوں نے آپ کے ساجبز دے حسن بھی تند کے ہاتھ پر خلافت وامارت کی بیعت کرلی ، یہ بھی ایک صورت اجتماع اور شور کی کھی۔ حضرت جسن بھی نفذ نے سر پر خلافت پر بیٹھے ہی اس بات احساس کرکے کہ مما یک اسمامیہ میں دو حکومتوں

<sup>🗗</sup> بمجرج سيااور كوئى تېيل 🕳

کے قائم ہونے یار ہے ہے اسلام کوفا کدے کے بجائے نقصان اور ترقی کے بدلے تنزلی ہوگی نہایت دانائی دوراندیثی سے اس بت کو بیش نظر رکھ کر کہ خلافت راشدہ کا دورارش د نبوی علیقی آئے مطابق ہمیں سال رہ گا ہمکومت امارت امیر معاویہ کے حوالے کردی اورخود مدیدہ منورہ ہیں جا کر گوششین ہوئے۔
حسن میں تاہیم کا کا رنامہ البند ان کی تاہم بیٹ کا یہ خیال کرتا کہ حسن بی تابی بیٹی نے بردل یاستی کا بل سے چھوڑ دی نہایت ہم قت و ب بن بی سے دار کا م نے ادھر رسول الله سن تاہیم کی اس بیٹن کوئی کو جو کہ آب نے عہد طفلی حسن بن علی بیٹی تھی تھی کردیکھا یا ادھر شیعان علی ہے۔
ہمیشہ کے لیے اس وجہ سے ان کے خاندان کو منصب امارت سے محروم کردیا۔

بهين تفاوت رهاز كباست تابكا

حضرت امير معاويد في تنفؤ كا دور: معرت امير معاويد في تفال "عام الجماعت " كي بعدتمام مما لك اسلاميه بربار شركت فيرب حكر الى كريد و من المي معاويد في تفريق و بركات بحلادي تعين قوى حيث عصبيت اور حبيد دارى مي جنلا بوگئة تفي حضرت من ويده بي عمرت من ويده بي مثل بوگئة المي بس سي المي بي مثل مثال هي جس سي النجابي اور جمهورى حكومت كومت كي بناء قالم بهوئي ورنداس سي مبليات قاب اوراجها كائل شورى سي منصب امازت وخلافت ديا تا تاقال آر حضرت امير من ويد خود بحل استان من من بي بلي مثال هي بسي مناء قائم بهوئي ورنداس سي مبليات قاب اوراجها كائل شورى سي منصب امازت وخلافت ديا تا تاقال آر حضرت امير من ويد خود بحي استان المي بنائي المي بنائي المي بنائي و منافي المي بنائي و ما ورسار عرب اورتمام مسلمانوس من المرافي المي بنائي و ما ورسار عرب اورتمام مسلمانوس و بن طرف مائل كرليا جيساكه بربادشاه المي قوم و بوجة عصبيت المي جانب مائل كرليتا ہے۔

یز پیر کا دور: ...اس وقت تک جتنی لژائیاں ہوئیں وہ محدوداور شخصی تھیں اس کا اثر اس وقت تک رہاجب تک کہ وہ قائم رہیں یز بد کے زمانہ حکومت میں ایک ایسا واقعہ پیش آئیا کہ جس ہے اسلام میں گروہ بندیاں شروع ہوگئیں اگر چیگروہ بندیوں کاسلسلہ آخری دورخدافت خلیفہ ٹامث سے شروع ہوگیا تھالیکن وہ ایساد تین نہیں ہے کہ جس کی طرف توجہ کی جائے۔

مسلم بن عقیل کے بیٹوں کا آئی۔ بزید کے زمانہ کومت میں کو فیوں کی ترکیکہ واصرار پرجوخودکو شیعان علی کہلاتے تھے حضرت حسین بن عی نے پہلے مسلم بن عقیل کے بیٹوں کو کو فدروانہ کیا اور جب کوفہ کو فیہ کا بیٹ کے باتھ پر حسین بن علی کی بیٹ کر لی تو آپ نے بھی پیغر پر کر کوفہ کی طرف کوج کیا اور ہر حکومت کا دباؤیٹ نے سے کوفہ والوں نے جنہوں نے مسلم کے بیٹوں کے باتھ پر حسین ابن علی کی بیٹ کی تھی مسلم بیٹوں کو حکومت کے حوالے کر دیا اور ان کو شہید کر دیا گیا ادھر حضرت حسین ابن علی کوج وقیام کرتے ہوئے قریب کوفہ بیٹے گئے ۔ بزیز نے ملکی مسلمت کے خیال سے اپنے امراء شکر اور نیز گورز کوفہ کو اس کی روک تھام پر مامور کیا اس جدد جبد پی لشکر کوکامیا بی حاصل ہوگی اور کوفہ والے جنہوں نے خطوط لکھ کر بیٹ کے لئے بلوایا تھا اور مسلم کے بیٹوں کے باتھ پر آپ کی بیٹ بھی کر کی تھی بیٹے مطلوبہ امام کو شکر شام کے حوالہ کر کے تماشا کے جنگ کھے تھے محکومت کا فہ ہب میں اس کی تھی مسلم بھی وار اس کے تنہ بھی مسلم بھی مسلم بھی میں بند کے نہ شیعہ تھا نہ بنی بلکہ وہ حکومت کا فہ ہب رکھتے تھے ، حکومت کا فہ ہب کو بھی انہ کی باتھا کہ میں کو تھی میں میں کو نہ کی بیٹ میں کوئی اور کی کی بیٹ تھی میں ہوگی دو کومت کا فہ ہب رکھتے تھے ، حکومت کا فہ ہب کی بیٹ تھی میں میں کہ میں کوئی اور کوئی دو کو کومت کا فہ ہب رکھتے تھے ، حکومت کا فہ ہب کوئی ان تظام سلطنت ، اور حکم انی ۔

یز بدکی موت اور حضرت ابن زیبر و خالفنی ... بردافته جره پیش آیا یہ بھی ایک دل خراش دافته تھااس کے بعد بزید مرگیااوراس کا بیٹا معاویہ بن زید بن معاویہ تخت نشین ہوا چالیس دن یا تچھ کم دزیادہ حکومت کر کے اس نے امارت سے ہاتھ تھینج لیا ، چتانچے اہل تجاز ، بمن ، عراق اور خراسان نے بلا جد دجہد عبدائقد زبیر کی امارت کی بیعت کرلی ، ملک شام اور مصروا لے امیر مقرر کرنے میں پس و پیش کررہے تھے کہ مروان بن انکام کافی عرصے سے ایسے موقع کا منتظر اور حکومت وسلطنت کا خواہش مند تھا تھکست عملی سے ان لوگوں کوا پی طزف مائل کرنے لگا اس کواور اس کی آئندہ نسوں کوا پی

عن ابنی بکر ة بن قال دایت دسول الله من المسلمین داوه البخاری، (ترجمه) الی جنبه و هویقول علی الماس مرة علیه احری ویفول ان ابسی هداسید و لعن الله الرسلمین من المسلمین من المسلمین داوه البخاری، (ترجمه) الی کر بن شرایت به انبول نیم که کها که شرف نیم در می الله علی الماس من المسلمین من المسلمین من المسلمین داوه البخاری، (ترجمه) الی کر بن شرایت به انبول نیم کها که شرف المرب کها که من المسلمین من المسلمین من المسلمین من المسلمین داوه البخاری، (ترجمه) الی کم شوار می المرب المرب المرب المرب المرب که الله تعالی اس که در مید سند می داده می می این المرب که دوایت کی اس که المام بخاری میسید نیم المرب که می می المرب که دوایت کی اس که امام بخاری میسید نیم المرب که می می المرب که دوایت که اس که دوایت کی اس که امام بخاری میسید نیم المرب که می می می المرب که دوایت کی اس که امام بخاری میسید نیم می دور کرده کام طبوعه اسم المطال که کلون می است دوری المرب که دوایت کی اس که امام بخاری میسید نیم که شود می می دوری که دوری المرب که دوری المرب که دوری که دور

کوششوں میں کامیابی ہوگئی اور حضرت عبداللہ بن زہیر جھٹنے کی زندگانی کانا کامی کے ساتھ خاتمہ ہوگیا حضرت عبداللہ بن زیبر میلاتر کی بیعت مارت اگرغورے دیکھاجائے تواجماع اورشوری کے ساتھ ہو مکتی ہے نہ کہ مروان بن اٹھکم کی۔

مروانیول کا دورعروج: سبر کیف اب دہ زمانہ آگیاتھا کہ مردانیوں کی خوش اقبالی کا جینڈا کامیابی کی ہوامیں اہرار ہاتھ ادھر دعوی دوران امارت وحکومت در پر دہ ریشہ دوانیال کررہے تھے ادھر بھی خوارج خروج کرتے نظر آتے تھے اور کھی ہشیعان ومتبعان علی حسین کا قصاص بینے کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے تھے تاہم کچھ نہ کچھ جہاد کاسلسلہ قائم وجاری رہا، سندھ کاشعر ، چین اوراندلوسیہ تظلمی وغیرہ جیسے ممالک فتح ہوئے۔

عماس تحریک کی ممیابی: معلی میں وہ دورہ اللہ السلطنت اورخواہ شمندان حکومت کا ایک نیا گروہ پیدا ہو گیااس میں عبی ورسوی حکومت اور سرداری کا جھنڈائے ہوئے نظرا آتے ہیں اوران اوگوں کو جنہوں نے ہزور وغلبہ یا حکمت عملی سے حکومت حاصل کر کی تھی ،حکومت کی کری ہے ، تا رہا جائے ہیں عبسیوں کواس ریشہ دوانی میں رفتہ رفتہ ۱۳۳ ھیں کامیا بی حاصل ہوگئی اور علویہ جو قافلہ کے سالار تھے ہیں بھیرہ گئے مروان ہن محرا ترخی تا جدار ہنوا میہ مارا گی اور ابوالعباس مفاح حکومت وسلطنت کی قبایہ نے ہوئے کری امارت پر متمکن ہوگیا کاش یہ دعویداران سلطنت وخواہشمندان حکومت اپنی ذاتی منفعت برشروت ودولت کے حصول کی قوت کو غیر ممالک پر قبضہ وتصرف حاصل کرنے ہیں فون کرتے اوران مم لک ہیں سے تش حکومت اپنی ذاتی منفعت برشروت ودولت کے حصول کی قوت کو غیر ممالک پر قبضہ وتصرف حاصل کرنے ہیں فون کرتے اوران مم لک ہیں سے تش کرنے جہاں اسلام کے نام لیوا حکومت کررہے تھے تو آج دنیا ہیں صرف اسلام ہی اسلام نظر آتا۔

بنوامبیدو بنوعباس کی حکومتنی اورلژ ایمال:....اس وقت ہے دوبارہ اسلام کی زیام حکومت دو مختلف خاندانوں کے تبضہ اقتدار میں چل ٹن ایک عباسیہ جو بنوامیہ کوکری حکومت سے اتار کرخود متمکن ہو گئے دوسرے بنوامیہ کی وہ آخری نسلیں جوعباسیہ کے ظلم کے باتھوں سے نیج کراندس بھا گ گئی تحمیل اور وہاں پہنچ کرانی حکومت وامارت کی نئی بیناوقائم کی۔

بنوامیہ کی حکومت مان مما لک سے فتم ہونے کے بعدان کے گورنروں نے بار بار سراٹھایا گرحکومت وسلطنت نے ان کی سر کچل دی غرض اس طرح سے آ ہستہ بنوعباس کی حکومت کا سکہ مما لک اسلامیہ جس جلے۔

علومیرکا اقتد ارا قرمرکشی: ....اس کے تھوڑے دنوں بعد ،اہل بیت علویہ نے خلفاءعباسیہ سے لڑائی پیدا کر بی اور بی خیال جم کر کہ ہم مستحق خلافت وامارت ہیں! پن امارت وحکومت کی بناء قائم کرنے گئے ،گھر کی بلاکوکون ٹال سکتا ہے انہوں نے بھی بچھ مرصے میں کوشش کر ہے ممہ لک ہجیدہ اسرامیہ پر قبضہ دتھرف حاصل کرلیا اور افمغر ب الاقصلی اور قیروان اور مصرو غیر و دغیر و ملکوں میں اپنی حکومت قائم کر لی۔

افسوسناک سوال؟: • یدیمالک س کے تنے جمسلمانوں کے! کس نے قبضہ کیا؟ وہی اسلام کے دعویداروں نے! یدیموں؟ محض اس دعوی نے کہ ہم امارت وضافت کے ستحق ہیں ہم ہاتھی ہیں ہم علوی ، ہمارے جدامجد کے قت ش امامت وامارت کی وصیت برسول املد مناتیج فر ہ گئے ہتھے، حارا نکد ارباب نقل وروایات اس حدیث کا انکار کرتے ہیں۔

خواہ شات کا کھیل اور اسلام کی تباہی: افسوں ہے کہ ان لوگوں نے احکام وارشادات قرآئی کو بالائے طاق رکھ دیاتھ۔رسول اللہ ما الله من خواہ شرت کے ارشادات کو بھار رکھ تھا مسلمانوں کی خوزین کو بائی باتھ کا کھیل بچھ لیا تھا، ند جب وطرت کو منتو ونما میں اپنی قو توں کو خرج کی اور اپنی خواہش اور جوس کے بودوں کی نشو ونما میں اپنی قو توں کو خرج کر رہے تھے بھی اسباب تھے جن سے علم خلافت اسلامیہ آخر کا در مرگوں ہوگیا اور اس کا نام ونشان صفح جستی سے مث گیا۔

تنزلی کا ایک اورسبب: صکومت اسلامیه کی تنزلی کے اسباب میں ایک برا ااور قوی سبب به بھی تھا کہ تا جدار خلافت کی ستی وکا بی باعد م خبرت کی وجہ سے حکومت وسلطنت کے بہت سے ٹکڑے ہوگئے بتھے، چھوٹی چھوٹی منتعدد سلطنتیں قائم ہو گئیں تھیں ، آئے دن دعویداران حکومت وسلطنت، حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے تھے بسااوقات وزارءامرا مجلسر او کے خواجہ سرااورلونڈی غلام خلیفہ حاوی ہوجاتے تھے اور وہی امور سلطنت کے

<sup>🗨</sup> يزيد كر وفات و بيعت مروان بن افكام بهليمان بن صرومختار بن الي عبيد وغير بهم في بطلب خون حسين كيا تقاديكه ويرجمه " تاريخ ابن غلد و ن جهد نمبر مه صفحه نبسر

سباہ وسفید کرنے کے مالک ہوتے تھے اجنبیوں اور عجمیوں کا وال اتنازیا وہ بڑھ گیاتھا کہ ہر شعبہ کے مالک یہی تھے سرز بین عرب کے پرزے بالکل نکے اورنا کارہ تسلیم کرلئے گئے تھے ہمارے اس وی کی اور گذرے واقعات کے علاوہ این تھی وزیر السلطنت اور خلیفہ مستعصم کا واقعہ ، کافی طور سے شہادت دے رہا ہے ، اگر مسلمانون کا ہر فروخو دکواسلام کا جال باز ، سیانی اور بہر حال باز سیابی خودکوا میر وخلیفہ بھتا اور ان اصول کے مسلمان بابند سے جن کونی کریم مائی آوران کے بعین خلفاء نے جاری وقائم کیا تھا، جیسا کہ دور خلافت راشدہ میں تھا تو اسلام کوبیر برادن دیکھنے کی تو بت نہ آتی ۔ اور نہ اسلامیوں کی حکومت ، زوال پذیر ہوتی ، یہی اصول تھے جن کوڑک کرنے سے اسلام اور اسلامیوں پرضعف اور کمزوری طاری ہوئی اور غیر تو موں نے ان کی یابندی سے کامیائی حاصل کی ۔

اسلام کی بر با دی کاسبب بننے والے لوگ:....ا تناتح بر کرنے بعد ہم ان لوگوں کی مختفر فبرست تحریر کرنے ہیں جنہوں نے عہد خلافت عباسیہ میں اورت وامامت کے ڈریے علم مخالفت بلند کیا تھااور حکومت وسلطنت اسلامید کی بربادی کاسبب بنے تھے۔

| كيفيث                          | Ct                                          | مقام خروج   | زمانه خروج    |  |  |  |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------|--|--|--|
| امارت کی نوبت نہیں آئی         | عبدالله بن على عباس                         | حران        | عا <u>ا</u> ه |  |  |  |
| معااهیں مارے کئے               |                                             |             | عبدخلافت      |  |  |  |
| 1                              |                                             |             | منصور         |  |  |  |
| العين مارك ك                   | محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على       | مدييت متوره | ۱۳۵           |  |  |  |
|                                | ابن ابي طالب أنملقب بدمهدي ونفس             |             | عهده خلاقب    |  |  |  |
|                                | زكيه                                        |             | منصورعباسي    |  |  |  |
| بصره اوراجوازيس چندون          | ابراجيم بن عبدالله بن حسن بن حسن            | يعره        | الصا          |  |  |  |
| حکومت کی                       | بن على اين افي طالب                         |             |               |  |  |  |
| معل کئے گئے اور امارت کی تو بت | حسين بن على بن حسن مثلث بن حسن مثنا         | مدينة منوره | مالاه         |  |  |  |
| شيس آئي                        | بن حنن سبط                                  |             | عهدخلا فثث    |  |  |  |
|                                |                                             |             | بادي          |  |  |  |
| فضل برعى كاعاملانه تدبير       | يجي بن عبدالله بن حسن سبط                   | ريلم        | الكارة        |  |  |  |
| ہے مصالحت ہوگئی تھی            |                                             |             | عهدخلافيت     |  |  |  |
|                                | ·                                           |             | بإرون الرشيد  |  |  |  |
|                                | , على بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاويه | ومشق        | ه ۱۹۵         |  |  |  |
|                                | سفياني اموي                                 |             | عهدخلافت      |  |  |  |
| ,                              |                                             |             | مامون         |  |  |  |
| اس كررة كيعداس كاغلام          | محمر بن ابراجيم بن اساعيل بن ابراجيم        | كوقه        | ه 199         |  |  |  |
| ابوالسراماشائ كشكرية           | بن حسن بن حسين علوى جو "طباطبا"             |             | عهدخلافت      |  |  |  |
| ر ہااور متعد داڑا ئیاں ہوئیں   | کے نام ہے مشہورتھا                          |             | مامون         |  |  |  |

|   | 1                                |                                            |         | <u> </u>         |
|---|----------------------------------|--------------------------------------------|---------|------------------|
| F |                                  | محمه بن جعفرصا دق بن محمه بن باقر بن على   | مکہ     | DIII D           |
|   |                                  | زين العابدين                               |         |                  |
|   | گرفتار ہو کر بغداد بھیجے گئے بھر | محمد بن قاسم بن على بن عمر بن زين العابدين | طالقان  | ٢١٩ ه ير چھ پيد  |
|   | جیل ہے نکل بھاگ گئے تھے          |                                            |         | عهدخلافت معتصم   |
|   | نوبت بغادت کی نبیس آئی           | عباس بن مامون                              | بغداد   | عبدخلافت         |
| , | صرف بيعت ک گئي تھی               |                                            |         | معقم             |
|   |                                  | الوحرب ياني "مبررض" اموى مونے              | اطراف   | . 5772           |
|   |                                  | كادعو يدارها                               | فلسطين  | عبدخل فت         |
|   |                                  |                                            |         | واثق .           |
|   | ا ۲۵ هیں مارے گئے                | یجی بن عمر بن یجی بن حسین بن زید شهید      | كوفه    | DYD.             |
|   | ,                                | علوي                                       |         | عهدخلافت         |
|   |                                  |                                            |         | مستغيين          |
| _ | صعید کے علاقوں کے چند قصبول      | ابراجيم بن محمد بن يحي بن عبدالله بن محمد  | مقر     | DT09             |
|   | بر قبضه حاصل کرلیا تھا           | بن جعفرعلوی 'ابن صوفی''                    |         | عهدخلافت         |
|   |                                  |                                            |         | معتمد.           |
|   | كوفيه برقبضه كرلباتها            | علی بن زیدعلوی                             | كوفه    | معتمد            |
|   | ۲۷۰هیں مارا گیاہے                | حسين بن زيدعلوي                            | د ک     | ايط              |
|   | يرقابض ہو گيا تھا موگ            |                                            |         |                  |
|   | بن بغاے اور اس                   |                                            |         |                  |
|   | جنگ ہوئی                         |                                            |         | ,                |
|   | صوبه طِبرسة ك وغيره پر           | حسن بن على بن حسين بن على بن عمر بن        | طبرستان | ۳۰۰ ها           |
|   | قا بنش ہو گیا تھا                | زین العابدین جواطروش کے نام                | وريام   | اس ہے پکھ        |
| , |                                  | ے مشہور ہیں                                |         | دن تهليمقتدر     |
|   |                                  |                                            |         | کے دور حکومت میں |
|   | / / 41/                          | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    |         | 7 / 1 2          |

مخضر فہرست ان لوگوں کی تھی جنہوں نے وقنا فو قنا مارت وعکومت حاصل کرنے کے لئے ابغاوت کی تھی تگر بہت ہی جلد عکومت کی طرف ہے ن کا خاتمہ کردیا گیا تھا اگر تاریخی روایات اور خادموں کے انتخاب میں میری نظر نے قلطی کی ہواور پچھلوگ اس فہرست میں شامل کرنے ہے ، قی رہ گئے ہوں تو مجھے امید ہے کہ آپ معاف کردیں گے، باقی رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے خلافت عباسیہ ہے علیحدہ اپنی اپنی حکومت تو تم کرلی تھی ان کو میں نے فہرست میں داخل نہیں کیا ، علامہ مؤرخ نے ان لوگوں کے حالات کوالگ الگتے میرکیا ہے اپنی کلام (المترجم)

# اندلس کے حکمران بنوامیہ کے خلفاء کی تاریخ جوعرب کے اسی طبقے سے تھے اور عباسی حکومت کے مدمقابل تھے۔اور پھرملوک الطّوا کف کے حالات

قدیم اندلس اور گاتھ قوم: اندلس بحیرہ روم کے شالی کنارہ پر مغرب کی جانب واقع ہاں کو عرب اندلوسیہ عظمیٰ کے نام سے یہ کرتے ہیں یہاں پر فرانس کا ایک گروہ رہتا تھا ان ہیں سے زیادہ سخت بڑی تعداد جلالقد کی تھی لیکن قوم (گاتھ) نے اسلام سے دوسوسال پہلے لاھنوں نے متعدد ٹرائیاں لڑکراس خطہ پر بقضہ کرلیا تھا انہیں ٹرائیوں ہیں قوم (گاتھ) نے روم کا محاصرہ کرلیا تھا انہیں دومیوں اور لاھنیوں نے لید نصرانے کو ہوگئی کہ گاتھ واندلس واپس چلے جا تیں چنانچہ ان لوگوں نے اس ملک کی طرف رخ کیا اور قبضہ کرلیا بھر جب رومیوں اور لاھنیوں نے لید نصرانے کو لیے تو دوسری طرف مغرب میں فرانسیسی بہادر بھی تھس پڑے اس وقت گاتھ کے قبضہ اقتداد میں یہاں کی زمام حکومت تھی انہذا گاتھ نے ان تعلق ت سے عیسائی ندم ب اختیار کرلیا۔

لرزیق (راڈرک): گاتھ بادشاہوں کادارالسلطنت طلیطلہ (ٹولیڈو) میں تھااورا کڑی .....اس کے درمیان قرطبہ ماردہ اوراشبیلیہ تھ ،ای حال میں گاتھ نے تقریباً چارسو برس حکمرانی کی یہاں تک کہ اسلام کی روشن سے تمام عالم منور ہوگیا اوراس کی فتح کی موجیس بحظامات اورسواحل افریقہ میں لہراتی نظرآنے نیکیس ،اس وقت یہاں کابادشاہ لرزیق (راڈرک) تھا یہ لقب یہاں کے بادشاہوں کا تھا جیسا کہ جرجیر صقلیہ کے بادشاہوں کا خطاب تھا،گاتھ کا نسب اوران کی حکومت کے واقعات ہم پہلے بیان کرآئے ہیں۔

بھیرہ روم کا جنوبی ساحل اور گاتھ: بھیرہ روم کے جنوبی ساحل کال بار پہمی گاتھ ہی کا قبضہ تھا جس کے حدودا یک طرف طبحہ سے دوسری طرف بربر کے علاقوں سے ملے ہوئے تھے۔ بربر یوں کا بادشاہ جوال صوبہ پران دنوں تکر انی کر دہاتھا جس کوعرب جہال غمارہ سے قبیر کرتے ہیں بلیان ی نامی ایک شخص تھا ، شخص آئیس کے ند بہ کا پابنداوران ہی کا ماتحت تھا ، موک بن نصیر سردار عرب ، خلیفہ ولید بن عبدالملک اموی کی طرف سے افریقہ کی گورزی پر مقررتھا ، اس کا دارائکومت قیروان میں تھا اسلامی شکر دن نے اس نامور گورزی کی ماتحت میں المغر ب الاقصال کے اکثر علاقوں کو فتح کی المؤری پر مقررتھا ، اس کا دارائکومت قیروان میں تھا اسلامی شکر دن نے اس نامور گورزی کی ماتحت میں المغر ب الاقصال کے اکثر علاقوں کو فتح کے اللہ کا موان کی مقابلہ کی مقابلہ پر دھتے بڑھتے جبال طبخہ سے گذر کر بھیرہ ذاتات تک بھی گیا تھا صرف ایک قلعہ جبال غمارہ کا جس پر بلیان حکمرانی کر دہا تھا مسلمانوں کے مقابلہ پراڑا ہوالاڑ دہاتھا۔

راڈ رک اورفلورنڈ انسس گورز افریقد موئی بن نصیر، بلیان سے علم حکومت اسلامید کی اطاعت قبول کر لینے کے بارے بیس گفتگو کرر ہاتھا اوراپے آزاد غلام طارق بن زیادیش کوطنجہ کی حکومت پرمقر رکر دیاتھا ،اتفاق ہے انہی دنوں میں بلیان اورلرزیق بادشاہ گاتھ بیس رنجش پیدا ہوگئ سبب یہ ہوا کہ لرزیق نے بلیان کی بیٹی (فلورنڈ!) کی عزت پراپنجل میں جملہ کر کے اس کی پاکدائن کواپٹی ہوس اورشہوت پرست اور عیش پسند طبیعت کا شکار کرڈال تھا۔

فلورنڈ اکی عصمت ورکی پر باپ کے اقد امات: ال وقت اپین کی چھوٹی جھوٹی ریاستوں کا یہ دستورتھا کہ اپنے بچوں کو در بارشاہی میں آ داب برنم تہذیب سیھنے کی غرض ہے بھیج دیا کرتے تھے چنانچہ بلیان نے اس دستور کے مطابق اپنی بٹی (فکورنڈ ا) کوطلیطلہ (ٹولیڈ و) بھیج دیا تھا۔ بلیان کواس شرمنا کہ خبر سنتے ہی بخت برہمی بیدا ہوئی فورا سامان سفر درست کر کے شاہی در بارکی طرف روانہ ہوااور وہاں پہنچ کرلز ریق ہے ما قات کی اور اپنی مظلوم ی بٹی کے سرتھ اپنے دارائیکومت واپس آیا واپس آئے ہی طارق سے ملاقات کی جس کے ساتھ کئی بار مقابلہ ہو چکاتھ ،اوراس کوگاتھ

<sup>●</sup> بدیان کانام جوریان تھ سبون (سبطہ ) کایے گورتر تھا (مترجم ) ڈاکٹر احمد بدر نے اپنی کتاب "دراسات فی تاریخ الاندلس و حضارتھا (جلد نمبر اصفی نمبروا) سبطہ یاستہ طبخداور بیز طبیۃ
کامشتر کہ علاقہ تھ ۔ ● اندیوس یا اندلس کے معنی ہیں واندل شہر۔ ● اصل کتاب ہیں یہاں جگہ خالی ہے (مترجم ) ● اس روایت کی مزید تفصید ت کے سنے ویکھیس علامہ بن عبدالحکیم کی کتاب (اخبار مصروفتو حالت )اورمصری کی (نظم الطبیب )اورائن اثیر کی الکائل وغیرہ

كے سرسبزشاداب ملك كرراتوں كے بارے ميں بتاكراتناشوق دلايا كرعر في جرنيل كے مندميں پائى مجرآيا۔

موسی کی آ مداورطارق کی فتوحات:..... چنانچ موی بن نصیر نے فلیج زقاق کو طبخداور جزیرہ خصراء کے درمیان سے پارکر کے اندلوسیے نظمی میں قدم رکھا، طارق نے اپنے گورز سے ملاقات کی اور مطبع وفر مانبر دار ہوکراس کی ہتختی تک دسط میں اربونہ تک ضم قادس تک فتح کرلیے، تمام مما لک ہسپانیہ کو تباہ و برباد کر کے بہت سامال غذیمت جمع کیا اور مشرق کی طرف سے قسطنطنیہ کو فتح کرتا ہوا شام میں داخل ہونے اور ان مما لک کے درمیان میں جسنے مجمیوں اور عیسائیوں کے مما لک شخصان کو تباہ واور فتح کرکے دارالخلافت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا تھا۔

موسی بن نصیر کی والیسی: .... رفته رفته در بارخلافت تک یز بر پنجی ،خلیفه ولید کوسلمانو سکا دارالاسلام سے آناد ورنگل جانا اور دارالنظر میں جا کراتنا مشغول ہو جانا اور وانہا کے کرنانا گوارگذرا ہموئی بن نصیر آئے برھنے سے مشغول ہو جانا اور وانہا کے کرنانا گوارگذرا ہموئی بن نصیر آئے برھنے سے رک گیا اور اندلس کانظم وسق وسر صدی مقامات کی حفاظت پر فوجیس مقرد کر کے واپس روانہ ہوا، روائی کے دفت اپنے جنے عبد العزیز کواندلس کے علاقوں میں دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کرنے کی ہوایت کی عمان حکومت اور انظام بھی اس کے سپر دکیا اور قرطبہ میں قیام کرنے کا تھم دیا ،عبد العزیز کے طبہ کواپنا وارالا مارت قرار دیا ہوں میں موٹی بن نصیر قیروان میں وائل ہوائی کے بعد اللہ میں مال غنیمت اور خزائن وغیرہ سے ساتھ دارالخلافت دمشق کی جانب دوانہ ہوا۔

مال غنیمت: .... بیان کیاجاتا ہے کہ مال غنیمت جو ملک اندلس سے ہاتھ آیا تھاتمیں ہزار سوار تھے جواب غلامی کے حلقہ میں تھے افریقہ میں اس نے اپی جگراہیے بیٹے عبداللدکوشعین کیا تھا۔

جس وقت موی بن نصیر در بارخلافت میں حاضر ہوا،خلیفہ سلیمان نے اس کی جزاءت اورمسلمانوں کوخطرہ میں ڈالنے پرڈانٹ ڈپٹ کی اوراس

کی اس کارگذارگ کاذره برابریاس دلحاظ نه کیا۔

عبدالعزیز کافل اس واقعہ کے دوسال بعداندنس کے اسلامی کشکرنے سلیمان کے بہکانے سے عبدالعزیز بن موئی بن نصیر کوفل کرڈ الا پھر موی بن نصیر کے فارزاد بھائی ابوب بن حبیب تحی حکومت اندنس پر مقرد کیا گیا ،عبدالعزیز نیک مزاج ، فاضل اور جوانم رد تھا اس کے زہ تہ حکومت میں بہت سے علاقے فتح ہوئے ، ابوب نے چھ ماہ حکومت کی اس کے بعد عرب گور زائدنس میں حکمرانی کرنے آنے رہے۔ بھی در پار ضلافت کی جانب سے اور سیمس کورنر قیروان کی جانب سے۔

گاتھ اور جلالقہ کی امارت کا خانمہ: ان اسلامی گورزوں نے عنق اوقات میں ملک اندلس کوایک سرے سے دوسرے سے تک فتح کرلیا اور تمام جزیرہ نما اندلس کو چھان ڈالامشرق میں پرشلونہ اور قلعات بشتالہ پر بھی قبضہ کرلیا تھا، وسط میں بسا بھا کود بالیہ تھا، غرض رفتہ رفتہ تو م گاتھ اور جدا بقہ کا گروپ ختم ہوگیاان کی حکومت صفحہ و نیا ہے مٹ گئی کچھلوگ مسلمان بہادروں کی تکواروں سے نیج گئے تھے وہ جہاں فیثالہ ،ار بونہ اور سرحدی ہوئیاڑوں کے دروں میں جائے بنہ گزین ہوگئے تھے ہزاروں مسلمان سپاہی پر شلونہ کی دوسری طرف بھی جزیرہ نما اندلس کی سرحد سے نکل کرفرانس کے مقوضات میں واخل ہور ہے تھے اور اپنی فتحالی کی موجول سے کھار کی دیواروں کی ہلانے ڈالتے تھے نہیں واقعات کے دوران بھی بھی اندلس کی عربی فوج میں اختیار کی حقوضات میں اختیار کی موجول سے نکار کی دیواروں کی ہلانے ڈالتے تھے نہیں واقعات کے دوران بھی بھی اندلس کی عربی فوج میں اختیار اسلام لڑکی ان سے چھین لیا تھا۔

الیوب کی معزولی :... سلیمان بن عبدالملک کے گورزافریقہ جھہ بن پزید کو جب عبدالعزیز بن موی بن نصیر کے مارے ہے کی خرالی تواس نے حرب بن عبدالرحمن بن عثمان کوائد کسی جانو کو مت کی سندعنایت کر کے دوانہ کیا ...... چنانچے حرب اندلس جس پہنچ کر کراہوب بن صبیب کو حکومت ہے معزول کر کے خود حکمرانی کر منظم عندی کا دوسال آئے ہے مبینے اس نے حکمرانی کی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے اندلس کی حکومت پرخم بن مالک خوال نی کو سرحدی علاقوں میں مقرر کیا اور مالیہ اندلس کے شکست یا نچوال حصد لینے کا تھی دیا نچیخم نے اس کی حمیل کی اور قرطبہ کا بل تعمیر کرایا اس کے بعد سے بادھ میں عمالک فرانس کے خلاف جہاد کی خواب سے بعد سے بادی سے جہاد کی خواب سے بعد سے بہادی سے حملہ آور ہوا ، انفاق بید کھنم اس معرکہ میں شہید ہوگیا۔

صفیم بن عبید کلائی: بہر حال اس کے بعد بھیم بن عبید کلائی ہم م اللہ میں عبیدہ بن عبدالرحمٰن گورز افریقہ کی طرف سے اندلس کا گوزر بن کر آیا اس نے سرز مین مقرشہ پر جہاد کیا اوراز کراس کو فتح کر کے دی مبیخے تک و ہیں تھہرار ہا، اپنی حکومت کے دوسال بعد اللہ میں وف ت پائی اس کے بعد عبیدا متد بن تجاب گورز افریقہ کی طرف سے اندلس میں داخل ہوا سالا ہیں فرانس کے خلاف جہاد کیا بڑے بڑے نایاں کام کئے ، دوسال حکومت کی ۔ داقدیؒ نے لکھا ہے کہ چارسال تک اندلس کا حکمران رہا، پیظالم ، بخت گیراور رعب وداب دالا خص تھا، ہمارے میں سرز مین بشکنش کے خلاف جہ دکیا اور انتہ کی بہادری سے ان پر جملی آ در ہوا اس جنگ میں بہت سامال غذیمت ہاتھ آیا۔ پھر اللہ میں یہ معزول کر دیا گیا۔

یہ بہر فاقتی جیے ابن اشرکی الکائل (جلد نمبر اسفی نمبر ۲۹۹) ہے ہے کیا گیا۔

ابن اثیری اکال (جلدنمبر ۳۳۹) پرالکلایی کے بجائے الکنانی تحریر ہے۔

منته بن حجاج سلو فی ساس کی جگہ بدیداللہ بن حجاب گورنرافریقہ کی طرف سے عنبہ بن حجاج سلو بی 1 اندلس کا گورنرمقرر ہوا کیا ہے ہیں اندس پہونچی، پانچ ساں تک نہ بیت نیک سیرتی فتحمند می اور کا فروں کے خلافت جہاد کرنے کے ساتھ حکمرانی کرتار ہا،اسلامی فنو حات کا سیلہ ب اس کے زمانہ عمر انی میں ارمونہ تک پہنچ گیا تھا،مسلمانوں کی بودو ہاش نہر درونہ تک پھیلی ہوئی تھی۔

عبدالملک بن قطنی فہری: . اس کے بعد عبدالملک بن قطن فہری نے اللہ ھیں اندلس کی گورنری کا دعویٰ کیا اور عتبہ کواہ رہ ہے بنہ بر مارڈ ادا ، بیان کیا جا تھے بیس تک کہ سہلے ہوائدلس سے نکال کر حکومت کی باگ ڈورا پنے ہاتھے بیس لے لی تھی بہاں تک کہ سہلے ہوائدلس سے نکال کر حکومت کی باگ ڈورا پنے ہاتھے بیس لے لی تھی بہاں تک کہ سہلے ہوائد ہوا جیس آئے بن میں داخل ہوا جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا اور عبدالملک کی حکومت کا استیصال کر کے حکومت کہ دور میں اپنے میرمت بن جان سے متبہ کی حکومت کا دور جھ سال چار مہنے رہا بہر حال مقد میر مقب بن جان سے عقبہ کی حکومت کا دور جھ سال چار مہنے رہا بہر حال مقد میر تقب بن حجان سے عقبہ کی حکومت کا دور جھ سال چار مہنے رہا بہر حال مقد میر تو مداہ صفر سے اپنے میں اس نے وفات پائی۔

بلخ بن بشر: اس کے مرنے ہے عبدالملک کے قدم مستقل طور پر حکومت اندلس میں جم گئے اس کے بعد بلخ بن بشرابل شام کے ساتھ کا تؤم بن عیاض بر بر کے واقعہ کے بعد اندلس پہونچا،عبدالملک پراچا تک جملہ کر کے مارڈ الا ۔اس نے فہریوں کا گروہ دب دبا کرا کی طرف ہو گیا مگر در پردہ اپنی قو توں کو فراہم اوراپی کمز ورُحالت کو درست کرتے رہے بیبال تک کے سب جمع ہو کر بلخ بن بشر ہے لانے کے لئے تیار ہوگئے ،عبداممک بن قطن کے خون کا بدلہ بینے کے لئے میدان جنگ میں آگئے اس وقت فہریوں پرعبدالملک بن قطن کے دونوں جئے قطن اورامیہ حکم انی کررہ ہے تھے ، س معرکہ میں اتفاق سے فہریوں کو تنگست ہوئی مگر بلخ بن بشریھی آئیں لڑائیوں کی نذر ہوگیا بیواقعہ سے اللے ہوئے کہ حکومت کو تقریب ایک میل گذر چکا تھا۔

تعبیہ بن سلامہ جذامی: بلخ کے بعد حکومت اندلس پر تعلیہ بن سلامہ جذامی متولی وغالب ہوا ، فہر بول نے اس سے بھی کن روکشی کی اوراس کے علم حکومت سے انکار کر دیا دوسرل اس نے نہایت عدل وافعاف کے ساتھ حکومت کی آخر کاریمانی قبائل والوں نے می لفت شروع کی جس سے س ک حکومت کی مشین کے پرزے ڈھیلے پڑھئے۔ فتندونسا وخوب بھیل گیا۔

ا بوائخطا ب حسام بن ضرار: ای دوران حظله بن صفوان گورنرافریقه کی طرف سے ابوالخطاب حسام بن ضرار کلبی والی اندلس ہو کر دریا تونس کے راستے ہے اور میں اندلس آیا۔ اہل اندلس نے اس کی اطاعت قبول کرلی تغلبہ ،ابن سعدادر عبدالملک کے بیٹے اس سے ملئے آئے ابوائخطاب ان لوگوں سے عزت واحترام کے ساتھ چیش آیا، استقلال کے ساتھ حکمرانی کرنے لگا، بینهایت شجاع بکریم صائب الرائے اور عالی حوصد تھا اس کے عہد حکمرانی میں اہل شام اس کثرت سے آئے کے قرطبہ جیسا وسیع شہر بھی ان کو کافی نہ ہوالبذا ابوائخطاب نے ان لوگوں کو مختلف شہروں میں آباد ہونے کے سے بھیجی دیا۔

لوگوں کی آبو دکاری میں اہل دمشق کومشاہبت کی دجہ ہیرہ (گربناڈایا) میں تھہرایا اور دمشق کے نام سے اس کو پکاراہ المحمص کواشہید ہیں آبود کی اور آب وہوں کی مناسبت ہے اس کانام جمعی رکھا ، اہل قشرین کوحسان میں قیام کرنے کا تھم ویا اور اس کانام بھی قشرین رکھا اہل اردن کوریہ بینی رفقہ میں تھر ایا اور اردن کے نام سے بیکارے جانے کا تھم ویا اہل قلسطین کوشدونہ (شیڈو نیایا شریش) میں آباد کیا اور اس کو فسطین کا خطاب ویا اور مصرے دیا اور مصرے دیا اور مسلم کا بار مصرے دیا اور مسلم کے نام سے بیکارا گیا اس کے بعد تعہیم مشرقی جلاآ یا اور مردا اس بن محمد کی نام سے بیکارا گیا اس کے بعد تعہیم مشرقی جلاآ یا اور مردا اس بن محمد کی خدمت میں حاضر ہوکر اس کے میا تھوجنگوں میں شرکے ہوا۔

تاریخ کاس این اثیر (جلدنمبر ۱۳۲۹) پر عتبده الحاج السلولی کے بجائے عطبیة بن الحجات القیسی تحریر ہے۔

تاریخ کاش این اثیر میں ہے کہ پنج بن بشر نے ایسے وی بڑار سپاہیوں کے شکر کے سما تھ سونہ کی طرف رواند ہوا داس کے تمام سپائی شام کے حرب تھے۔ اس کے مدا دور یکھیں بیان ممفر ب (جلد نمیر اصفحہ ۵۱)
 بیان ممفر ب (جلد نمیر اصفحہ ۵۱)

ابوالخطاب کا مزاج: ابوالخطاب عرب کے ایک گاؤں کا دہنے والا تھامزاج میں قوی تعصب اوراقربا پروری زیادہ تھی اس نے اپ حکمرانی کے زیانے میں اپنی قوم برائی کی خوب طرف واری کی معزمہ کو ہرکام میں دہاتا گیا بھیلہ قیس کو بھی زیروز پر کیا ایک روز تعمیل بن حکم بن ضمر بن ذی الجوش سرداقسیہ کو جو کہ بنے کے جمایتوں میں سے تھا کی خاص کام پر مامور کیا تا کی ایم کی ڈالے ہوئے اٹھا ایک چوکیدار نے جوقعرا مارت کے ہا ہر کھڑا ہوا تھا ہواں اٹھا ''اے ابوالجوشن اپنے جمامہ کو ورست کر ہیں گے ، چلا گیا بچھ عرصہ بعداس کی قوم نے اتھا دکر کے اس کے کہنے کے مطابق ایک ہوگا مدیر یا کردیا ، خالفین بھانیہ سے بھانیہ کے مقابلہ پرامداد طلب کر کے لڑنے لگے ، لہذا ابوالخطاب نے اپنے اپنے کہنا ہے۔ کہنا ہے کہ مقابلہ پرامداد طلب کر کے لڑنے لگے ، لہذا ابوالخطاب نے اپنے کہنا ہے۔ کہنا ہوں کا بیا ہوں کے انسانی میں اپنی حکومت کے چارسال کو ماہ بعد حکومت اندیس سے ملیحدہ کرلیا۔

تاریخ اکال ابن اثیر (جلد نمبر سمنی ۱۹۹۱) پرجذای کے بجائے الحجلی اور تاریخ این عذاری (جلد نمبر اسنی نمبر ۵۹) پرعالی تحریب و سیال جگرف لی ہے اور اس جگریہ میں میں میں ہے۔ یہ اس جگر نے اور اس جگریہ ہے۔ یہ اس جمع ہوگئے اور مصرفیہ میل بن حاکم کے پاس جمع ہوگئے ایر قابل ابن اثیر جلد نمبر ۳۹۱) سے پرکی گئی۔ اس کتاب میں ضمیل بن حاکم کے بیائی جمع معلومات حاصل کرنے کے لئے این قوطید کی الا خبارا نجوی میں میں مطالع فرد میں۔

را ڈرک (لرزیق) : .... بس زمانہ میں اندلس پراسلامی کشکر نے قبضہ کیا تھا ان دنوں اپین میں را ڈرک (لرزیق) نہ می ایک بادشاہ تھرانی کررہاتھ جس نے شاہ ڈنرا کو تخت حکومت ہے اتار کر زبرہ تی حکومت حاصل کی تھی ،اس کا دار ککومت طلیط (ٹولیڈو) میں تھ ۔اسلامی فقوصت ان دنوں شالی افریقہ میں بربری مما لک تک بینتی رہیں تھیں اوراس نے قریب قریب اس کے سب شہروں کو فتح کرنیے تھی صرف ایک قدے سبط (سیون) ہوں ۔ کہ مقابد پراڑا ہوالڑرہاتھ، میں قلعہ درحقیقت ہونان کے بادشاہ والی تسطیقیہ کے زیر حکومت تھا مگر دور دوراز ہونے کی وجہ سے مذہب اور تو مکی بھر دی کہ اس کے کہا طلے ہوالی کا نام جولین تھا جس کو عرفی مورخ یالیاں کے نام سے یاد کرتے ہیں اس کے سیدشاہ اپین را ڈرک سے کھوائن بڑی ہوگی تھی جھوڑ ہے کہ وجہ بھی کہ جولین گور نرسط نے دستور کے مطابق اپین میں اپنی بیٹی فیورنڈ کو آ داب شاہ کہ جسٹ اور ترسیب حاصل کرنے کی غرض سے شاہ اپین کے دربار بھیج دیا تھا شاہ اپین (را ڈرک ) نے بجائے اس کے کہفلورنڈ ای عصمت کو اپنی مجنوں کی طرح محفوظ رکھتا اس کی پاکدائن کو ای مورٹ میں ہوگی تھی دوسرے بی حد سے زیادہ غضب ناک ہوگیا دل کو اس کا دل اس وجہ سے پہلے ہی سے صاف نہ تھا کہ داڈورک نے شاہ ڈنرا کی بٹی جولین کی بیوئی تھی دوسرے اس مرمناک واقعہ نے بارود خانہ میں چنگاری کا کام کرویا تھا، سامان سفر درست کر کے طلیطلہ پنچارا ڈرک سے ملاقات کی لیکن کی بیوئی تھی دوسرے اس مرمناک واقعہ نے بارود خانہ میں چنگاری کا کام کرویا تھا، سامان سفر درست کر کے طلیطلہ پنچارا ڈرک سے ملاقات کی لیکن اپنے جوش انقام اور غیض وضے کو اس طرح چھپائے را ڈرک کے درکھ کے ملاقات کی لیکن اپنے جوش انقام اور غیض وفضے کو اس طرح چھپائے را ڈرک کو اس کی کہ ماتھ کو اس کی اور درک کو اس کی میں تھا میں اور درک سے دلاقات کی لیکن اپنے جوش انقام اور غیض

نام سے طار یفامشہور ہے، موک بن نصیر کے خیالات طریق ہے جیان سے بہت زیادہ فتح اندلس کے بارے بیں مشتکم ہو گئے اور جولین کے قول کی اس سے تقیدیت بھی ہوگئ

فوجوں کی روانگی: الے میں موئ نے دونو جیس تیار کیں ایک کوطارق کی سرداری میں فتح کرتے کے لئے روانہ کیا اور دوسرے کوطریف کی سرداری میں ان ونوں جزیلوں نے ہسپانیہ میں قدم رکھتے ہی زبردست جنگ شروع کردی طارق کے دستہ میں تین سوعرب اور تقریب دی بزار بربری تھے اور طریف بن ملک نخعی کے ساتھ دوسوعرب اور تقریباسات بڑار بربر، داڈرک ان کے مقابلہ پرچالیس بڑار نوج لے کالا نے آیا تھا۔ طرق پہلے لائز زاک قلتا لاسد پراتر اچواس وقت تک اس فاتح کے نام سے جبل الطارق (جرالز) مشہور ہے اس مقام سے قریطہ کو فتح کر کے ہسپ نیہ کے اندور نی حصوں کی طرف قدم بوھائے ایمی زیادہ داستہ طے بنہ کیا کہ داڈرک (شاہ انہیں) چالیس بڑار کی جمعیت سے آپہنچا دونوں فوجوں کا ایک بھوٹ سے دریا کے کنارے مقام دادی برکا ہیں مقابلہ ہوا۔

طلسمی گذید: اس موقع پرمغربی اور مشرقی مؤرخ عجیب وغریب افسانے تحریر کرتے ہیں ان میں نے ایک طلسمی گذید ہے جس کو بادشاہ ہرتل نے سمندر کے کنارے پر بنوایا تھا اوراس میں ایک طلسمی (جادو) رکھا تھا اوراس کے دفت سے پہلے افشاء نہ کرنے بے حد تاکید کی تھی چنانچہ ہر نیا بادشاہ ایٹ نام کاعیبی دہ تالا دروازے پر مگادیتا تھا۔

ر از کھو لئے کی وجہ:....لہذا جب راڈرک حکومت اندلس اپنے ہاتھ میں ٹی تو دو بوڑھے در بارشاہی میں حاضر ہوئے اور مراسم شاہان ادا کرنے کے بعد درواز ،گنبد کے دروازے پر تالالگانے کی درخواست کی راڈرک کوخفیہ ہاتوں کے دریافت کرنے کاشوتی بیدا ہوا۔

گنبر کی طرف روانگی:.....ایک روز باوجود مشیروں اور پادر بوں کی ممانعت کے بہت سے سوار اور پیادوں کوساتھ لے گئبد کی جانب گیا۔ تالوں کوتو ڑکے اندر داخل ہواایک وسیع کمرہ سے گذرتا ہواد وسرے کمرہ میں گیااس کمرہ کے در دازے کے سامنے پیتل کی ہیبت ناک تصویر مردک کھڑی تھی ۔ ہاتھ میں ایک بھاری گرزتھا۔ تھوڑی تھوڑی دیز کے بیاتھ ہور گرزکوز میں پر مارتی تھی ۔اس تصویر کے سینے پر ککھا ہواتھا میں اپنا منصوبی فرض ادا کررہا ہوں اس جیرت آئیز تصویر کود کھے کر داڈرک کا حوصلہ اور ہڑھا کسی نہ کسی طرح کمرہ کے اندر داخل ہوگیا۔

عجیب وغریب واقعہ: .....کرہ کے بچیس ایک میزر کھی تھی جس پرصند وقح رکھا ہواتھا اس صندوقح پریہ عبارت کامھی ہوئی تھی گلبد کے تمام اس دانہ اس صندوقح بنی ہیں ہیں ہوائے ایک ہادشاہ کے اس کے کھولئے کی جراءت ندہوگی ایکن اس کو ذرابا خبرر بناچا ہے کیونکہ مرنے ہے پہلے بہت ہے جیب وغریب واقعات دیکھائی دیں گے ہراؤں کے نصندوقح کو کھولا تو اس میں ایک چیزے کی تقبلی پائی جوتا نے کی دوخطیوں کی بچی میں محفوظ تھی تھیلی پر گھوڑے سواروں کی تصویر بڑتھی صفحہ کے بیشائی پریہ عبارت کھی 'و کھوا ہے بدائدیش ان اوگوں کو جو تھے تخت سلطنت ہے اتار کر ذات کی جگہ پر بھھائیں گے اور تیرے ملک پر قبضہ کریں گے' تھیلی پر نظر پڑتے بھی ان تصویروں میں اچا تک حرکت پیدا ہوئی اور میدان جنگ کا حقیق فوٹوس سے بھھائیں جس میں عیسائی اور اسلامی بہاوراؤتے ہوئے نظر آئے اسلامی لفکر نے سیحوں کو پسپا کر کے اپنی کا میابی کا جھنڈ اگاڑ دیا۔ شکست خوروہ گروہ جو ادھر بھا گیا نظر آئر ہا جات ہوں مر پرتاج شاہی دکھی ہوئے سفید گھوڑے وارتھا، میں بھڑ دھوڑ کے وقت گھوڑ سے بھنے گراہور پھر کہیں اس کی جوان مردسیائی نظر آئے اسلامی لفکر نے مسلوم ہوتا تھاراؤرک اور اس کے ساتھی اس جرت انگیز سین کود کھیلے سے بیختھ سینے گراہور پھر کہیں اس جرت انگیز سین کود کھیلے سیائی بیان کی خبر ملتی تھی عور بھر بھر تھی اور دیا جو سے سفید تھوڑ کے در میابی زمانہ سے مورد کی کو تھوڑ کے جرب ان کی خبر ملتی تھی عور بہلے تھی می جیب وغریب واقعہ تریکیا ہے انہیں کی خبر ملتی تھی عور بی کے بعض مؤرخوں نے بھی ہے جیب وغریب واقعہ تریکیا ہے انہین کے درمیائی زمانہ سے موردوں کی سلطنت انسین کی جانوں کی خبر ملتی تھی مورخوں نے بھی ہے جیب وغریب واقعہ تریکیا ہے انہوں کی درمیائی زمانہ سے مورخوں کی ساتھی اس کے درمیائی زمانہ سے مورخوں کی جو بھی ہے جیب وغریب واقعہ تریکیا ہے انہوں کو درمیائی زمانہ سے مورخوں کے بھی سے جیب وغریب واقعہ تحریک کیا ہے انہوں کے درمیائی زمانہ کے مورخوں کی کو مورخوں کی کے بعض مؤرخوں نے بھی بیجیب وغریب واقعہ تحریک کیا ہے انہوں کی درمیائی زمانہ کے مورخوں کی مورخوں کے مورخوں کے درمیائی زمانہ کے مورخوں کیا کے مورخوں کی مورخوں کی مورخوں کی کیکر کی بھی کی بھی کورٹ کی کور کور کور کی کور کورٹ کی کور کورٹ کی کور کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورخوں کورٹ کورٹ کورٹ کی 
<sup>•</sup> بیطریف یاطارف دای ہے جو جرالز (جوانفظ جبل الطارق کی بگڑی ہوئی شکل ہے) کی بندرگاہ ہے گذر نے والے غیر سلم بحری جہاز وں نے تیکس وصول کیا کرتا تھ، نیکس بھی اس کے اس محال کے اس محال کیا کرتا تھ، نیکس بھی اس کے اس محال کے اس محالت معال کے اس محالت معال کے استعمال معلی محمد معلم جو مدید)

ہونے والی مشہورا صطعاح ہے۔ ( مصحح جدید)

تقنيفات مين ال فتم كے تعجب خيز حالات نهايت خوخي سے تحرير كئے گئے ہيں۔

میدان جنگ . فریقین جودادی بیکامیں ایک دوسرے کے مقابلہ جنگ پرتل رہے تھے نہایت مردانگی ہے میدان میں آئے اور اپنے مقابل دشمن سے جنگ شروع کی مثاہ راڈ رک کے دستہ میں ٹڈی دل فوج تھی جن کے مقابلہ میں اسلامی عسا کر کودی نسبت تھی جوایک کودس ہوتی ہے تا ہم اسمامی حملوں نے آٹھ دروز مسلسل جنگ کڑ کراپنے جوش دل اور جانبازیوں کو ثابت کر دیا اور شاہ راڈ رک کی متو ابر کوششوں کو تنکست دے دی۔

اسین کی فتے: اس تا سیالی اور نیبی کامیابی سے طارق کے حوصلے بڑھ گئے نہایت الوالعزمی اور ثابت قدمی بور ہے اسین کے فتح کرنے کے لئے تیار ہو گیا اور ضرورت کے مطابق سامان جنگ فراہم کرکے آگے بڑھا موی بن نصیر گورزافریقہ کوجس کا طارق ماتھ تھا اس غیر متوقع کامی بی پر شک بیدا ہوابا ف بطفر مان بھیج کرطارق کو آگے بڑھنے سے روکا بھر باند حوصلہ طارق کواس کے روکنے کی ذراجھی پروانہ ہوئی اپنے دستہ کی فوج کو تین مصوب پرتقبیم کرکے تمام جزیرہ نماائیسین کواس سرے سے اُس مرے تک چھان ڈالا ایک کے بعدا کیک سمارے صوبوں قلعہ جات کو فتح کر میا قرطبہ کے مصرہ اور فتح کرنے کے منام تک ادھراُدھ اپنی محاصرہ اور فتح کرنے کے کے مغیث (طارق کا سیکرٹری) سمات سوآ دمیوں کی فوج کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ قرطبہ کے پاس بہنی کرشام تک ادھراُدھ اپنی جھوٹی می فوج سے ہوئے جھوٹی میں دات ہوئی شہر کی طرف بڑھا۔

مدوالہی نہ انفاق سے اس وقت بارش اولوں کا طوفان شروع ہوگیا اس نے اسلامی دلا درل کے گھوڑ دل کے نابوں کی آواز دورتک نہ دینجنے دی جس سے اہل قرطبہ کوان کی آمد کی اطلاع تک نہ ہوئی مشہر پناہ کے قریب پہنچ کر تملہ کرنے کا موقع تلاش کرنے گئے فصیل کے ایک مقام میں سوراخ نظر آبی طبہ کوان کی آمد کی اطلاع تک نہ ہوئی مشہر پناہ کے قریب کا درخت تھا آبی مسلمان سپاہی ڈرکراو پر چڑھ گیا اوراس پر ہے اوٹھل کر فصیل پر کورگیا حجمت بٹ اپنا تمامہ اتار کر تچھے لئکا دیا کئی مسلمان سپاہی اس عجیب وغریب کمند کے ذریعہ سے اوپر چڑھ گئے۔

محافظین کی گرفتاری: اس کے بعدان لوگوں نے نہایت ہوشیاری ہے چوکیدار کو باندھ لیا اور شہر پناہ کا دروازہ کھول دیا۔ پھر کی تھ اسلامی دستہ شہر میں گھس گیا اور دیکھتے ہی و کیکھتے شہر کو فتح کرلیا ، گورنر اور شہر کے سب باشندوں نے ایک گرجہ میں جائے پناہ بی ۔ تین ، ہوتک مسلمان سپ ہی ان کامی صرہ کئے ہوئے لڑتے رہے بلاآ خران محاصروں نے بھی اطاعت کا ظہار کرلیا کی فتح نے عیسائیوں کی کمر اور نوٹر دی طارق فتحمندی کا جھنڈ ہے سئے ہوئے جس طرف رخ کرتا تھا کامیا بی اور نصرت دوڑ کراس کی رکاب چوم لیتی تھی ۔:

آ رکی ڈوٹا مالا کا ،الوبرا کی فتح: …آ رک ڈوٹا جدوجہد کے بغیر فتح ہوگیا سارے باشندے ہماگ کر پہاڑوں میں جوچیے، ماناگا اورا ہور کوحمدہ کرے میسائیوں سے چین لیا۔اب صرف مرشیا کے بہاڑی درے باقی رہ گئے تھے جو تدمیر کی واقف کاری اور ہوشیاری کے وجہ سے مسدن حملہ آوروں کے عیسائیوں سے چین لیا۔اب صرف مرشیا کے بہاڑی درے باقی رہ گئے تھے جو تدمیر کی واقف کاری اور ہوشیاری کے وجہ سے مسدن حملہ آوروں کے حملوں سے محفوظ تھے،آ خرکا رکشکر اسلام اور تدمیر کی کھلامیدان میں جنگ کرنے کی نوبت آئی مسلمانوں کو فتح ہوئی تدمیر اپنے ایک نوعمر غلام کے ساتھ بھاگ کرشہر" اور کی ہیولائٹ میں جائے بناہ گذین ہوااسلامی کشکر بھی تعاقب کرتا ہوااس شہر تک پہنچ گیا۔

اسپین کے سالار کی عقل مندی: اس دفت مرشیا میں مورتوں اور پوڑھوں بچوں کے علاوہ کوئی جوان باقی ندر ہاتھ تد میر کواس موقع پر غضب کی ترکیب سوجھی اس نے ساری عورتوں کو مردانہ لباس بہنایا۔ سمر پر خود رکھا۔ نیزہ کے بچائے اور دیگر ضروی نمائٹی اسلحہ جنگ ہے ہیا یہ سرکہ اول کو پینی دے کرتھوڑی کے بنچاس طرح لئکا یا کہ دورے و بچھے والوں کو داڑھی معلوم ہوتی تھی اس مصنوی فوج کو تد میر نے فصیل شہری فصیل کی حفاظت پر مقرر کیا اسلامی شکر کواس کا علم نہ تھا کہ دیکس تھے گاؤج ہے سیابی تملہ کی قد بیرے و چنے لگے۔ تد میر نے بیجسوس کرے میری تد ہر کامیاب ہوئی فورا اسپے نوعم غلام کوا بیچیوں کا لباس بہنایا اور خود سے کا حجمت الے ہوئے سے کے لئے شہرے باہر آیا رفتہ رفتہ لئکر اسلام تک بہنی۔

عبالا کی سے کے کامعامدہ: جربی سیدسالارنے اس کوسفیر مجھ کرنہایت تیاک اوراحترام ہے استقبال کیا ،مہر بانی اورزی ہے آپ میں گفتگو ہونے لگی تدمیر بولا میں اپنے حکمران کی طرف ہے آپ سے کی شرائط طے کرنے آیا ہوں، جن کوقبول یا منظور کرنا آپ کی حوصد مندی و رمر دانگی ے بعید نہیں ہے ہمارے رحم دل سلے پسند حاکم کوخونریزی منظور نہیں ہے اگر آپ دھرہ فرمائیں کہ الل شہر کوان کے مال داسباب سمیت نکل جانے دیں تو کل صبح ،شہر آپ کے حوالہ کر دیا جائے ورنہ فصیل شہر کی حفاظت پر اور تا کہ بندیوں کو آپ خود ملاحظہ فرمارہ ہے ہاں شہر پر آپ کا اس وقت تک تبعنہ نہ ہوگا جب تک ہم میں سے ایک بھی زندہ در ہے گا ،مغیث کو بیٹر طاپ ند آئی صلح پر داختی ہوگیا عہد نامہ تھے جانے کے بعد پہلے مغیث نے دشخط کیا بعد ازال تدمیر نے عہد نامہ پر دستخط کر کے مغیث کے حوالہ کر کے کہا" لیجئے حصرت' یہ" عہد نامہ" میں" ہی اس شہر کا حاکم ہوں اس کے بعد تدمیر اپنے غدام کے ساتھ شہروالی جلاگیا۔

تھیوڈ بمیر لینڈگی وجہ تسمید: ۱۰ گے دن مج ہوتے ہی شہر پناہ کا دروازہ کھولاسب سے پہلے قد میرا پنے چند فلاموں کے ساتھوں کا ان کے پیچھے بدھوں اور عورتوں اور بچوں کا گروہ فلا ہر ہوا مغیث کو بے حد خیرت ہوئی خیران ہوکر قد میر سے پوچھا '' آپ کے دہ سپاہی کہا ہیں جو فصیل کی حفاظت پر سخے' قد میر نے جواب دیا' میرزے پاس سپاہی کہاں باقی رہ گئے تھے جن کے ذریعہ سے میں نے شہر کی حفاظت کی تھی وہ بہی عورتیں اور بوڑ ھے مرد بین 'مغیث کو قد میرکی اس ہوشیاری اور دلیرانہ کاروائی بے حد تعجب ہوا کہ اور آئی خوشی ہوئی کہ اس نے اپنے مغلوب دشمن کومرشیا کا گورزم تفرر کردیا چنا نچہ آج تک بیصوبہ اس کے نام کی مناسبت سے ''تھیوڈ بمیر لینڈ'' کہا جاتا ہے۔

طارق کی پیش قدمی: ....اس وقت طارق سرز مین اندلس کوفتح کرتا ہوا گاتھ سرداروں کے تعاقب دستنی میں ٹولیڈو( طبیطد) تک پہنچ گیا تھا مگر ٹولیڈ و میں صرف وہی لوگ ہاتی رہ گئے بتھے جن کوسلمانوں سے تعلق اور دابطہ پیرا ہو گیا تھا مثلاً کوئٹ جولین (بالیاں) گورز سبطہ اور''ش ہ ڈنرا'' سربق حکمران ہسپانیے کارشتہ دار ، طارق نے ان لوگوں کو بڑے بڑے برے عہدے عمایت کئے سرداران گاتھ سرداروں کو جمن کی تلاش میں طارق خاک جھان رہاتھ وہ لوگ آسٹریا کے پہاڑوں میں جاکے پناہ گزیں ہو گئے متھاس وجہ سے ہاتھ نہ آئے۔

موی بن نصیر کا حسد : ..... طارق نے مما لک ہسپانیہ کے تقریباً سارے شہر کوفتے کرلیا تھا اور جوادھرادھر دو چارصوبہ باتی رہ گئے تھے وہ بھی فتح ہوئے ہوئے کے ایک دوران موی بن نصیر ( گورزا فریقہ ) نے جن کوطارق کی بی غیر متوقع کا میابیاں پسند آئی تھیں اس نا موری اور فتحیا فی بیں حصہ لینے کی غرض سے اٹھارہ ہزار عربی سپاہیوں کے لئنگر کے ساتھ اسٹریٹ کو سائے ھے کے موسم گر ما بیں عبور کیا ، کا رموتا ، سپوائیل اور میر یڈا کے میدانوں کو جنگ کر کے فتحہ بی آگیا اور اس کے فتحہ بی آگیا اور اس خیف اسلام کی وسیح میدانوں کو جنگ کر کے فتحہ بی آگیا اور اس خیف اسلام کی وسیح اور بسیط سلطنت کا یہا کی صوبہ بن گیا، جس کا مرکز حکومت و مثق بیں تھا۔

بورب کی طرف پیش قدمی:... موئی بن ضیر گورزافر بقہ کے دل میں انہیں کی فتح کے بعد بورپ کی فتح آرز و پیدا ہوئی مگرافسوں ہے کہ خیفہ دشت کی طبی پر دوا پی اس آرز وکو پوراند کر سکا۔ پھر بھی اس کے جلے جانے کے بعد اسلامی شکر نے یورپ کی طرف قدم بڑھائے چنانچہ والے مصلے اوائل میں گال کے جنوبی حصے پر جو''سپٹی مونیا'' کے نام سے مشہور تھا قبضہ کرکے'' کرکالوں'' اور'' تیر بوں'' کوبھی اپنی حکومت میں واخل کرلیا اس کے بعد'' برگنڈی'' اور'' ایکوئی ٹینا'' پرحملہ کیا، ایود پر ڈیوک آف! یکوئی ٹینامقا بلہ برآیا اتفاق سے اس معرکہ میں مسلمانوں کوشکست ہوگئی۔

عر م مؤمن: گراس فنکست سان کی جوان مردی می قره برابر فرق ندآیا۔ سامان جنگ درست اور نشکر کوم تب کر کے مسلمانوں نے پھر ملک مفرب پر چڑھائی کی '' بیون'' پر بیضنہ کرلیا قام '' من پر' فلیس قائم کیا۔ سے ہیں '' ابوکنین'' پر بیضنہ کرلیا نار یوں کے نئے حکمراں عبدالرحمن نے فوجیس تیار کر کے پھرا یکوئی ٹینار پر چڑھائی کی «دریائے'' گازون' پراس سے اور'' ایوڈ پر'' سے مقابلہ ہوا عسا کر اسلامیہ نے ایوڈ پر کوشکست ہی تو دے کر''ٹووزر'' کی جانب قدم بڑھایا چارلس پیکن (شاہ فرانس) باوشاہ '' لوتا میہ'' کی حمایت کے لئے تیار ہوکر میدان میں آیا دونوں فریق کا'' پوراکٹرز'' اور''ٹووزر'' کے درمیان مقابلہ ہوا۔ یہ بہت بڑی جنگ تھی اس سے بڑے بیدے بنائج پیدا ہونے والے تھا گرعسا کر اسلامیہ کواس معرکہ میں کامیا بی ہوئی تو پورے یورپ میں بچائے گھٹے کی آواز کے اذان کی آواز گوچتی ، چارلس اوراس کی فرانسیمی فوج نے مسلمانوں کی پاوس میدان جنگ کواس معرکہ سے روک دیا چھون تک معمولی اور چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہیں ساتویں دن چارلس خود تملم آور ہوا مسلمانوں کے پاوس میدان جنگ ے رُكُرُ اگناسائی فوج كابر احصركام آگياال واقعه على مسلمانول كومما لك فرانس كى طرف قدم بردهان كاشوق بيدانه بوا، والسه ينفعل مايشاء ،انتهى كلام المترجم ملخصا ، من السطبرى و تاريخ ابولفداء و الكامل لاس الاتبر و كتاب ىفخ الطيب وغيرها من كتب تو اريخ الانگلشيه .

# عبدالرحمن ملقب الداخل كااندلس جاناا ورحكومت كي بنبإ د دُ النا

عبدالرحمٰن کی اندلس روانگی: عبدالرحمٰن بن معاویہ جان کے خوف نے نظر ہرابرہ نے نکل کرمغیلہ میں جائے پناہ گزین ہوا بعضوں نے کہا ہے کہ کہ نہ میں اور بعضوں نے کھا ہے کہ قوم زناتہ میں جا کردم لیا تھا ان لوگوں کے نہایت احترام سے اس کی آؤ بھکت کی اور بیان میں پھرع صے اطمینان کے سرتھ تھم ارباس کے بعد معیلہ میں جا تھم رااورا پے غلام بدر کواند کس میں ان لوگوں کے پاس روانہ کیا جوم ردانیوں کے خدام اور گروہ وہ الے تھے۔ عبد الرحمن بن معاویہ کی حکومت کی دعوت: چنانچہ بدر نے اندلس بینج کران سب کوجمع کیا اور عبد الرحمن بن معاویہ کی ہوت ہت ہت ہت ہت ہت ہت ہت کہ کوت دی ،ان سب لوگوں نے نہایت تیا ک اور خوثی ہے اس کو تبول کیا اور آپس میں اس تذکرہ کوخوب پھیلایا ، انفاق ہے اس زمان واجماع کر یہ پہنے مکومت و بادش ہت پر انفاق واجماع کر یہ بہدر نے اندلس سے واپس آکرا ہے آ قاعبدالرحمٰن کواس سے مطلع کیا۔

عبدالرحمان کی سندھ آمد: عبدالرحمٰن نے ۱۳۸ ہے مہدخلافت الجنعفر المنصور عبائی میں دریا کو عبور کیا اور ساحل سمندر پر جائز ، ہل اشہیلیہ کے ایک گروہ نے صفر ہوکرا مارت وحکومت کی عبدالرحمٰن کے ہاتھ پر بیعت کی اس مے بعد عبدالرحمٰن نے کوراحب کا کارخ کیا ، س کے مال عیسی بن مسور کا نے بھی بیعت کر فی تنب عبدالرحمٰن شدونہ کی طرف واپس آیا ،عماب بن علقہ کا تحمی شدونہ کے گورنز نے اجاعت کر فی اور اور اور وحکومت

ان مض مترجم نے بیص صطبری، تاریخ ابوالفراء، تاریخ کال این اشیر نیم الطیب اورویگرانگریزی تواریخ ہے اقتباس کر کے لکھا ہے۔ یہ بن اثیرک کال میں موجود جدید عربی ایڈیشن (جلد نمبر ۲۳ سفی نمبر ۱۳۷۱) پر داحب کے بجائے دحب تحریر ہے۔ ( مصح جسک یال موجود جدید عربی ایڈیشن (جلد نمبر ۲۳ سفی نمبر ۱۳۷۱) پر داحب کے بجائے دحب تحریر ہے۔ یہ کال این اثیر (جلد نمبر ۳ سفی نمبر ۲۳ سفی نمبر ۲۳ سفی میر ۳۳ سفی میر ۳۳ سفی میر ۳۳ سفی میر ۲۳ سفی میر ۲۳ سفی میر ۳۳ س

کی اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی اس کے بعد مورو پہنچااوراس کے گورنرابن صباح سے بیعت لی پھر قرطبہ کی طرف روانہ بوایمینیہ نے و ضربوکران کی اہ رت کوشلیم کیا۔

معرکہ قرطبہ: ہوتے ہوتے اس کی خبراندلس کے گورزیوسف بن عبدالرحمٰن فبری تک پینجی بیاس وقت جلیقہ کے خلاف جہاد کرر ہاتھا۔اس خبر کے مشہور ہونے سے اس کے فنکر میں پھوٹ پڑگئی مجبورا اس کوقر طبہ کی طرف واپس آنا پڑا اس کے وزیر سمیل بن عاتم نے رائے دی '' کہ صلحت ک پیش نظر عبدالرحمٰن کے ساتھ فرمی اور مہر بانی کا برتا و کرنا اور چالا کی وحکمت عملی ہے کام لینا کیکن اس کی مراد پوری نہ ہوئی۔

عبد الرحمٰن ، مالقہ نے سرلیش ، اور برندہ میں: ای دوران عبد الرحمٰن ، منکب ہے مالقہ آگیا اور لشکر مالقہ ہے سیای تداہیر ہے بیعت لے اس کے بعد برندہ پہنچا اور لشکر برندہ ہے تھی اپنی امارت کی بیعت لی۔ پھر سرلیش پہنچا لشکر سرلیش نے بھی بیعت کرنی اس کے بعد اشہبیہ میں جاکے قیام کیا ، چ روں طرف ہے ہوا جمانیوں اور امداد فوجوں کی آمد شروع ہوگئی آ ہستہ آ ہستہ مضربہ بھی اس کے پاس آکر جمع ہوگئے حتی کہ یوسف بن عبد الرحمن گورز اندنس کے دیتے میں سوائے فہر بیاور قیسیہ کے وکئی عربی تحقی باتی نہ بچالہٰذا اس وقت عبد الرحمٰن نے یوسف پرحمد کیا قرصہ کے باہر یک میدان میں ہنگامہ کارز ارگرم ہوگیا یوسف کواس معرکہ میں شکست ہوگی ، شکست کھائے غرناطہ واپس آیا اور قلعہ بند ہوگیا۔

پوسٹ بن عبدالرحمٰن کی وعدہ شکنی: ....امبرعبدالرحٰن نے تعاقب کیا بخرناط بینج کے عاصرہ کیا بالآخریوسف سے کرنے پر ،کل ہوا بعبدالرحمٰن نے اس شرط پرسنے کی کہ پوسف اس کے ساتھ غرناط سے فکل کرقر طبہ میں جائے قیام کرنے فکل کراس سکے بعد پوسف نے بدعہدی کی اس سے میں بغاوت کے ارادے سے قرطبہ سے طفیطلہ چاہ گیا ہقر بہا ہیں ہزار بربراس کے پاس جمع ہوگئے ،امبرعبدالرحمٰن نے اس کے مقابلہ پرعبدالملک ہن ممروان کو مقرر کیا۔

عبدالملک بن عمر: عبدالملک بن عمرعبدالرسن کے پاس شرق سے آیا تھااس کاباپ عمر بن مردان بن علم اپنے بھائی عبدالعزیزی زمیر پر تی مصر میں رہتا تھا جب ہائے ہوئی عبدالعزیزی نریمر پر تی مصر میں رہتا تھا جب ہائے ہوئی اس کا انتقال ہوگیا تو عبدالملک بدستور مصر بی میں رہا یہاں تک کہ سیاہ ہوئنڈے والے (عباسیہ) سرز بین مصر میں داخل ہوئے تو عبدالملک نے مصر کو خیر آباد کہ کر اپنے فائدان کے دس نافی گرامی دلا وروں اور جنگوؤں کے ساتھ اندلس کا راستہ لیا، کوچ وقی م کرتا ہوا اس اس میں عبدالرحمن کی فدمت میں حاضر ہوا عبدالرحمٰن نے اس کو اشبیلیہ کی سند حکومت عطاکی ،اس کے بیٹے عمر بن عبدالملک کو ' مورور' کی ۔ اس اس میں عبدالرحمن فہری کافتل : سب یوسف اندلس کے معزول گورز نے ان ووٹوں کی طرف جنگ نے اراد سے کوچ کیا ، بیدوٹوں ہی فوجس میں عبدالرحمٰن فہری کافتل : سب یوسف اندلس کے معزول گورز نے ان ووٹوں کی طرف جنگ نے اراد رہا آدمی کام آگے آخر کار فوجس میں ترکر کے یوسف کی طرف بروسے دوٹوں فریا ہے ہوئی ، ہزار ہا آدمی کام آگے آخر کار یوسف کی محلف ہوئی ، انتہائی بے سروسا مانی سے بھاگ کھڑا ہوا طلیطلہ کی اطراف میں خود اس کے سیاحتی ہوئی ، انتہائی بے سروسا مانی سے بھاگ کھڑا ہوا طلیطلہ کی اطراف میں خود اس کے سیاحتی می ماختی نے مکروفریب سے قر کرو ال ،سراتار کرامیر عبدالرحمٰن کی خدمت میں لاکے پیش کردیا۔

خلافت عباسیہ سے قطع تعلق: بیسف کے مارے جانے پرامیر عبدالرحمٰن کی حکومت کواستھکام اورا ستقلال حاصل ہوگیا پورے اندس نے اس کی اط عت قبول کرنی کوئی خلاف نام کوبھی باتی ندر باچنا نچیامیر عبدالرحمٰن نے قرطبہ کواپنی حکومت کامر کز بنایا بجلسر ا، جامع مسجد بنوائی اور صرف اس کی اط عت قبول کرنی کوئی خلاف نام کوبھی بنوا تھی ندر باچنا نجی کھیر پوری ندہونے پائی تھی کہ مرگیا اس کے علاوہ اور مسجد یں بھی بنوا تھی ایک گروہ اس کے فرندان کامشرق سے اس کے باس چلا آیا بہلے یہ خلیفہ ابوجعفر المنصور کے نام کا خطبہ پڑھتا تھا۔

بنی مروان کی سلطنت: پھر جب اس کی حکومت اقتدار میں آگئ بنی مروان کی سلطنت کی بناءاستحکام کے ساتھ پڑھ گئی جتناان کے مع کم وہ ثر خلا فت کوشرق میں نقصہ ن پہنچا تھا اس کواز سرنو حاصل کرلیاءا ندلس کے آس بیاس کے ہاغیوں اور سرکشوں کوزیروز برکر چکا تب اس نے خدا فت عباسیہ کے تا جدار کا نام خطبہ سے موقوف کیا اور کمل طور پراس قطع تعلق کرلیا۔ عبد الرحمن العراض كا كارنامه فله اس نے 191ھ میں وفات پائی یہ عبد الرحمٰن داخل کے لقب سے مشہورتھ کیونکہ مروانی ، وشہور میں سے سب سے پہلے بہی اندلس میں داخل ہواتھا، چونکہ اس نے اندلس میں پہنچ کے بغیر کسی معاون و مددگار کے بڑے بڑے نمایاں کا م سے مشرق ہے ہیں بہت ہوں مائی ہوتھی اور نہ کوئی شخص اس کا معین و مددگارتھا گرمرز مین اندلس پہنچ کے اندلس جیسے وسیع پر ملک جھند کر بیاور اس کے سروس الی سے ہوا گا نہ تواس میں قوت تھی اور نہ کوئی شخص اس کا معین و مددگارتھا گرمرز مین اندلس پہنچ کے اندلس جیسے وسیع پر ملک جھند کر بیاور اس کے گورز کومعز ول کرویا بیال کی طبیعہ مروائلی اور استقلال کی قوئی دلیل ہے اس وجہ سے خلیفہ الوجعفر المنصور عباسی اس کوشیر بین امید یہ کہ نہ میں یو کرتا تھا اس کے بعد اس کی آئندہ و تسلیس بوراشت اس کے اس وسیع ملک کی حکمر انی کرتی رہیں۔

امیر: عبدارحمن خود کو امیر کے لقب سے ملقب کرتا تھا ،ای طریقہ پراس کے لڑکوں نے بھی اپنا رویہ رکھا ان میں سے کسی شخص نے اپنے کو'' میرالمونین' کے معزز خطاب سے مخاطب نہیں کیا کیونکہ بیعت خلافت مرکز اسلام اور مرکز عرب میں لے جاتی تھی یہ ں تک کہ عبدار حمن ناصر کا دور حکومت آیا یہ عبدالرحمٰن واخل کے خاندان کا آٹھوال مجمبر تھا جیسا کہ ہم آئندہ تحریر کریں گے لہٰذااس نے خود کو''امیر المونین' کے قب مے ملقب کیااس کے احداث کی استحد کیرے اس خطاب کو اختیار کیا۔

عبدالرحمٰن داخل کی وسیع سلطنت: عبدالرحمٰن واخل کی اس خطه اندنس میں بہت بڑی وسیع عکومت اور بہت زر خیز مملکت تھی جواس کے بعد کئی صدیوں تک تو ئم رہی جیسا کہ آئندہ ہم تحریر کریں گے اندنس کے مسلمان عبدالرحمٰن کی خوش اخلاقی اور عامل نہ تد اہیر کے گرویدہ ہوکر اس کی حکومت کو استحکام ہوگیا اس کا سکہ حکومت پورے حکومت کے وائز ہ کے وسیع کرنے میں مصروف ومشغول ہو گئے اس سے اس کو بہت مدد کی اس کی حکومت کو استحکام ہوگیا اس کا سکہ حکومت پورے ہیں مصروف ومشغول ہو گئے اس سے اس کو بہت مدد کی اس کی حکومت کو استحکام ہوگیا اس کا سکہ حکومت پورے ہیں جین ملکت کے حاصل ہو جانے پراطمینان کے ساتھ شاہی شان دشوکت بڑھانے کی طرف متوجہ ہوا۔

مسلمان علاقول برفروبله كاحمله: ....اى دوران فرويله بن افونش في مسلمانول كرمرحدى علاقول برفوج كشى كردى مسلم نوب كووبات

عبدالحمٰن کی عمر س وقت (۳۰) سال کی تھی ، جری ، دفاور ، معاملہ جم ، اور فیجی تھا قدرت نے صورت و سیرت کا کائی حصراس کوم جت کی تھا ، اس وقت جہ ہی افریقہ ہیں عبدالرحمٰن بن صبیب نامی گورزی کر رہاتھ اس کوخاندان امیہ سے دلی افریت تھی اس نے ولید بن عبدالملک کے بیٹول کواس سے پہلے آل کر ڈالا تھا، عبدالرحمٰن نے بیسوج کر کے اس کا استیصال ناممکن سے اس سے ملد وہ ایسے مقد م پرقید م کرنا خطرہ سے فالی نہیں ہے جہاں پر کراسپنے فائدان کاوشن موجود ہو، اندلس کا راستہا ، پانچ برس تک مودو شراب بر بر بر بر مال پریش فت و خراب ما دا اور کی ما دہ ایسے مقد م پرقید م کرنا خطرہ سے فائن اس کے بات اندلس دوان کی مدد پر کر سے بوگ ہی تھا تھی عبد الرحمٰن کی مدد پر کر سے بوگ اور پہنی قبال کو جس بحث ومباحث کے بعد مرطرے کی مدوواعانت پر داختی ومستعدد کرلیا۔

اخرش بدرتمام مراحل ملے کرتے عبدالرحلٰ ہے پائل والی آیا عبدالرحمٰن الل وقت نماز پڑھ رہا تھا ہملام پھیراتو اندلس کے سب سے پہلے اپنی کو کامیابی کی خوشخری ئے ہے ہی موجود پایا فرط مسرت سے ''ابوعالب' کا خطاب عمایت کیا اپنے معدود چندر فقاء کے ساتھ اورائل فاعدان کے ساتھ باہ تو قف جہ زیر سوار ہوکر اندلس کی طرف رونہ ہوگی ، (تاریخ کال جدم نمرہ صفی نم سرم معلوعہ معر) (مترجم) نکال دیا چنانچان کے قبضہ ہے'' ہر یغال''''سمورہ''''سلمظہ''''' فٹتالہ''اور''سقونیہ'' کونکال لیااور بیعلاقے جلالقہ کے قبضہ میں چلے گئے ،ایک مدت تک انہیں کے قبضہ میں رہے یہاں تک کہ مصور بن ابی عامر دولت امویہ کے سپدسالار نے ان شہروں کو پھر فتح کیا جیسا کہاس کے حالات کے تذکرہ میں بیان کیا جائے گا۔

عبدالرحمن نے اندنس پر قبضہ کرنے کے ذمانہ میں خلیفہ سفاح کے نام کا خطبہ پڑھا تھا پھراس کا نام خطبہ سے نکال کرخود حکمران بن ہیضہ جیس کہ ہم پہلے بیان کرآئے ہیں۔

علاء بن مغیث کاتل ای بناء پر ۱۳۹ ہے میں علاء بن مغیث تصنی نے افریقہ سے فی جیس فراہم کر کے اندنس کارخ کیا اور باجہ میں بہنچ کر جنگ کی فعانی ، شخص خلیفہ اوجعفر المنصور عبای کے جمانیوں میں ہے تھا ایک بڑا گروہ اس کے باس آ کے جمع ہوگیا ، امبر عبد الرحمن کوس کی فہرالگی تو بس نے بھی سامان جنگ ورست کر کے علاء کوہوش میں لانے کی غوض سے کوچ کیا 'اشبیلیہ کے اطراف میں دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا، چندونوں سے بی سامان جنگ ورست کر کے علاء کوہوش میں لانے کی غوض سے کوچ کیا 'اشبیلیہ کے اطراف میں دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا، چندونوں سے سرول تک لڑا کیاں ہوتی رہیں آخر کا رعلاء کو شکست ہوئی سامت ہزار آ دمی مارے گئے علاء بھی اس معرکہ میں مارا گیا امبر عبدالرحمٰن نے مقتولوں کے سرول کو جمع کرا کے کچھے قیروان کئے اور کچھ کھی معالم جھنڈ ہے بھی سے اور وہ خطوط بھی نتھے جو خلیفہ منصور نے علاء کے پاس دوران جنگ بھیجے تھے۔

' طلیطلہ کی فتے: ....ہشام بن عبدر بے فہری طلیطلہ میں ایک بااثر مخفی تفااوران واقعات سے پہلے عبدالرحمٰن کی نفرت اور مخالفت پیدا ہو چکی تھی اور وہ اس طرح سے بہتی تیب تنظیم کے سے بیارے نے اسے پرانے خادم بدراور تمام بن علقہ کو طلیطلہ فتح کرنے کے لئے رو نہ کیا لہذا ان وونوں نے طلیطلہ پہنچ کرمحاصرہ کیا اور ایک خونرین کی جنگ کے بعدائل کو فتح کرکے ہشام کومعہ حیوۃ بن ولید تحصی اور عثمان بن حمزہ بن عبیدائلہ بن عمو بن عبیدائلہ بن خطاب سمیت گرفتار کرلیا ہیروں میں ہیڑیاں ڈال کرقر طبہ لائے امیر عبدالرحمٰن نے ان کوصلیب دی۔

سعید محصی کی بغاوت:..... پھرای ہے ہیں سعید محصی (جومطری مشہورتھا) نے ان لوگون کے خون کا بدلہ لینے کے لئے بغاوت کی جوقبائل کیں سے علاء کے ساتھ مارے کئے بنے ہے اسے بغاوت کی جوقبائل کیں سے علاء کے ساتھ مارے کئے بنے کہ اس نے شہرلہا۔ ہیں فوجیں تیارکیں جب ایک عظیم گروہ جمع ہو گیا تو اشبیلیہ بھٹی کر قبضہ کرسیا، امیر عبدالرحمن ہوکرا شبیبیہ کے بیٹن کراٹھ کھڑ اہوا فوجیں تیارکیں سمامان جنگ ورست کیا اور سعید سے جنگ کرنے کے لئے کوج کردیا، سعیداس کی آمد سے مطلع ہوکرا شبیبیہ کے ایک قلعہ میں جاکر بناہ گزیں ہوگیا، امیر عبدالرحمٰن نے بینجے ہی محاصرہ کرلیا، رسدوغلہ کی آمدورونت بند کردی۔

عبدالرحمٰن الداخل اورعماب کامعرکه:... عماب بن عاقبه نی اس وقت شیر شدونه میں تھا،مطری کے مصور ہونے کی خبرین کرامدادی فوجیس جمع کر کے مطری کی طرف روانہ کیس بعبدالرحمٰن نے اپنے غلام بدر کی ذیر گرانی ایک وستہ فوج اس کی کمک کی روک تھام پر مقرر کیا چنانچہ بدر نے نہایت وان کی سے اس امداد کو مطری تک محاصرہ و جنگ کا سسلہ وان کی سے اس امداد کو مطری تک محاصرہ و جنگ کا سسلہ قائم و جری رہا آخر کا رسعید انہیں افرائیوں میں مارا گیا، تب اہل قلعہ نے اس کی جگہ خلیفہ بن مروان کو اپنا امیر بنالیا، امن کی درخواست کی امیر عبدالرحمٰن نے ان کی ورخواست کی امیر عبدالرحمٰن نے قلعہ کو ویران کر دیا خلیفه مروان کو کوگوں سمیت جواس کے ساتھ مقصہ مالا

عمّاب اورعبدالله کی مرکونی: ...اسمهم سے فارغ ہوکرعمّاب کی سرکونی کے لئے روانہ ہوا، شدونہ ﷺ کرمحاصر و کرلیا، اہل شدونہ نے مجبور ہوکر امن کی درخواست پیش کی عبدالرخمٰن نے ان کوامن دی اور کامیا بی کے ساتھ قرطبہ واپس آیا۔

واپسی کے بعد عبداللہ بن خراشہ اسدی نے "کورہ جہاں" میں بغاوت کی ایک بڑ گیروہ کوجمع کرے قرطبہ پرحملہ کرنے کی تیاری کی عبدالرحمن

<sup>🗗</sup> خیف کے آتا کئے جانے کی وجہ پیمی کہ قلعہ والوں نے اس شرط پرامان طلب کی تھی کہ ہم قلعہ آب کے حوالہ کردیں گے لہذا جب عبدالرحمٰن نے اس کی ورخو ست منظور کر لی اور قعیدا ورضیفہ کو آب کردیا کیونکہ صلح قدمہ والوں ہے ہوئی تھی خلیفہ ہے تیس سے دیکھیں تاریخ کا لیارائن اٹیرجد نمبر ۵ سفی نمبر ۲۷۸ مطبوعہ معر) (مترجم)

ے ایک فوج کوال مجمع کے منتشر کرنے کے لئے روانہ کیا بھوام الناس نے بی خبرس کر کہ عبد الرحمٰن کالشکر آرہا ہے عبد اللہ کاس تھ چھوڑ دیا جمعیت منتشر ہوگئی عبد اللہ نے دیا۔ بوگئی عبد اللہ نے جمعیت منتشر کرنے کے معالمی چنانچے عبد الرحمٰن نے اس دے دی۔

غیبات بن میسر کی بغاوت: ۱۹۵۰ میں غیاث بن میراسدی نے سراٹھایا اور عبدالرحمٰن کی مخالفت پر کمر بستہ ہوکر بغاوت ک جوعبدالرحمٰن کی طرف سے مقرر تھافو جنیں تیار کیں اور سینہ پر ہوکر لڑا آخر کا رغیات کو شکست ہوئی چکڑ دھکڑ کے در دان ہارا گیا فتح کے بعد گور نر باجہ نے بشارت نامہ فتح کے ساتھ غیاف باغی کا سربھی عبدالرحمٰن کے یاس قرطبہ روانہ کیا۔ اس میں عبدالرحمٰن نے قرطبہ کے شہر پناہ بنانے کی بیناد ڈائی۔ شقنا بن عبدالواحد: ان واقعات کے بعد مشرق اندلس میں ایک شخص نے بر بر مکنامہ سے سراٹھایا، پینحص شقن بن عبدالواحد کے نام سے مشہور تقامعی کا بیشہ کرتا تھا، اس نے دعویٰ کیا کہ میں حسین بن علی شہید کر بلاکی اولاد میں سے ہوں، میرانام عبداللہ بن مجر ہے بر ہر یوں کا ایک بہت بڑا گردہ

تق معلمی کا پیشد کرتا تھا ،اس نے دعویٰ کیا کہ میں حسین بن علی شہید کر ہلا کی اولا دمیں ہے ہوں ،میرانام عبداللہ بن محمد ہے ہر ہر یوں کا ایک بہت بڑا گردہ ، جسمی کا پیشہ کرتا تھا ،اس کے شان وشوکت بڑھ کی ،حوصلے بلند ہو گئے 'شنت ہر یہ' کہ میں جائے تھم راعبدالرحمٰن اس کی سرکو ہی پرتیار ہوگی ،شقذ ،عبدالرحمٰن کی آمد کی خبرین کر جنگ کئے بیاڑ وں پر بھاگ گیااور وہیں جا کر پناہ گڑیں ہوگیا۔

شقنا کی بغ وت: عبدالرحمٰن بے نیل مرام واپن آگیا طلیطا پر جبیب بن عبدالملک کومقرر کیا حبیب نے اپنی طرف سے شنت بریہ پر سیم ن متان بن مروان بن عثمان بن ابان بن عثمان بن عفان کوشقین کیا اور شقنا کی گرفتاری کی سخت تا کید کی سلیمان نے جنگ کی تیاری کر کے شقن کا تعاقب کیا اتفاق بید کہ شقنا نے سلیمان کو گرفتار کر کے آلا اورا طراف قوریہ پر قبضہ کرلیا ،عبدالرحمٰن میں بذات خود شقن کی سرکو بی کا تعاقب کیا اتفاق بید کہ شقنا نے سلیمان کو گرفتار کر کے آلا اورا طراف قوریہ پر قبضہ کرلیا ،عبدالرحمٰن میں بذات خود شقن کی سرکو بی کے نکلا شقنا پہنجران کر پھر بھی گرفتار کی تعامبال کو جب پیشکر کے تعالب کے نکلا شقنا پہنجران کر پھر بھی گرفتار میں تھا اور سلسل ایک شہر سے دوسرے شہر شن جا پہنچرا اور وہاں کے نشکر کو فکست و بیتار ہتا تھا ،گر اس کی اصل قیرے گاہ دو ہاں میں تھا۔

اہل اسٹبیلیہ اور یمیدیہ کی بغاوت: ۔ ۲۵۱ ہیں عبدالرحن نے قرطبہ پراپ جیٹے سلیمان کوبطورنائب کے متعین کر کے شیطر ان پر حملے کا رادہ کیا جون ہی شیطر ان اُن کے قریب ہنچا اہل اسٹبیلیہ ویمیدیہ قبیلہ کی بغاوت اورعبدالغفار وحیوۃ بن فلاش کی مخافت کی خبر ملی ناچارشفن کواس حال میں چھوڈ کر اسٹبیلیہ کی طرف واپس آیا اورعبدالملک بن عمر کواہل اسٹبیلیہ ہے جنگ کرنے کی غرض ہے آ گے بڑھنے کا تھم ویا بعبدالملک کی اپنے وستے میں چھوڈ کر اسٹبیلیہ کی طرف واپس آیا اورعبدالملک بن عمر کواہل اسٹبیلیہ ہے اٹر ااہل اسٹبیلیہ بھاگ کھڑے ہوئے عبدالملک نے نہیں تیختی ہے ان

<sup>•</sup> الکائل این اثیر (جدنبر۵سفینبر۱۱۲) یس ای طرح تورید جب کده ادے پاس وجود جدید فربی ایڈیش (جلدنبر۲سفینبر۱۲۸) پر ہے ہوئے ہے۔ اس اللہ سال موراد اندکیا گیا انداز کی کھا میں خود عبد الرحن شقاع خواجہ کے گیا شقاع بھر ہوا گئی عبد مرحن مجواد ہیں آ بہ بھر ۵۵ ہے۔

سل ابونٹان عبد اللہ بن عثان کو ظیم فون کے ساتھ دوائد کیا شقاع نے کھی عملی اس کی فون کو بگا ڈویا جس ہے ابونٹان کو شقاع نے اس لفکر گا وکون ساور زیا امریک ایک جماعت کو کر ڈوالد اس کے بعد شقان نے اس کی طعم وادی سے معالی اس کی فون کو بھا اس کو کھور زیتا تھا شقاع نے اس کا کھودا وہ ہوائی کی جارہ کہ کہ اس کو بھا ارتبال کو گورز رہا تھا شقاع نے اس کا کھودا وہ ہوائی اور سارا مال واس اب لے لیا جبور ہو کر کھو عبدالرحن بدائی ہوروں نے واقعہ واقعہ سے جسا کہ ہے جسر کہ ہوروں کہ ہوروں کے اس کا گھودا وہ ہوری کہ ہوروں کے اس کا گھودا وہ ہوری کہ کہ معام کہ معلوں مرحم کی اس بہت ہوروں کہ ہوروں کے اس کا گھودا وہ ہوری کہ ہو مطبوع مرحم کا راحتی ہوروں کے اس کا گھودا وہ ہوری کہ ہو مطبوع مرحم کا راحتی ہوروں کے دوائد میں خوائد کی کہ ہوروں کے دوائد کی مالے کہ ہوروں کو بھوری کے میں انسان کا موقع نے میں انسان کے اس انسان کی اس کے اس میں خوائد کی اس کے اس میں خوائد کی اس کے اس انسان کو اس کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کو اس کو کہ کا موقع نے اس کو کو دوست جس کو کہ اس کے اس کو کہ ہوروں کے میں اس کے بعد کا اس کو کہ کو مدالہ کو کو انسان کی کروں ماروی کو کہ اس کو کہ کو کہ اس کے بادہ کی کو کہ دوروں کی کو کہ بالی کو کہ کو کہ اس کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ اس کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ دوروں کی کروں کو کہ کی اورائی کو کہ کروں کو کہ کہ کو 
تع قب کیااوردل کھول کران کوتاہ کر کے مظفر ومنصور عبدالرحمٰن کی خدمت میں واپس آیا بحبدالرحمٰن نے بے حد شکر میدادا کیا معقول صلہ دیا، اپنے بینے کا (جوولی عہدتھا) عقد عبدالملک کی لڑکی ہے کر کے اپناسم ھی بنالیا اور عہدہ وزارت سے سرفراز فرمایا۔

عبدالغفاراور حبوۃ بن فلائش کا آل: عبدالغفاراور حیوۃ بن فلائش اس واقعہ ہے جان بچا کراشبیلیہ بھاگ گئے تھے ہے اے میں عبدالرحمن عبدالغفاراور حیوۃ بن فلائش کی جہ ہے جانب نے ان پرحمد کی اوران کوایک بڑے تھے کروہ کے حالے ہوان کے جانب نے ان پرحمد کی اوران کوایک بڑے کروہ کے ساتھ جوان کے جانب ہے مشکوک اور مشتبہ ہونا پڑااور اس نے اس تاریخ ہے عربوں کے علاوہ تجمی قبائل اور غلاموں کواپئی فوج میں بھرتی اور حکومتوں پر مقرد کر ناشروع کیا۔

اس کے بعد و بڑا ہے میں شقنا کے ساتھیوں میں سے آومیوں نے شقنا کودھو کہ دے کر مارڈ الا اور سراتار کرا میرعبدالرحمٰن کے پاس لائے۔

عبد الرحمٰن بن صبیب کا اندکس برحملہ: .... ان واقعات کے تم ہونے کے بعد حکومت عباسیہ کے اراکین کوعبد الرحمٰن کا ذورتو زنے کا خیال آیا چنانچہ الااج بل عبد الرحمٰن بن صبیب فہری معروف بہ صفلی ہافریقہ ہے فوجیس آ دستہ کر کے اندلس کی طرف خلافت عبسیہ کا ساہ جھنڈا نئے ہوئے اہل ، ندلس کو زیر اور فرما نبر دارکڑنے کے لئے روانہ ہوا ، قد میر کے میدان جس پہنچ کے بڑا کو ڈالا ہر ہر یوں کا ایک گردہ اس کے پاس آ کرجمع ہوگیا ، عبد الرحمٰن بن صبیب نے سلیمان بن یقطان والی برشلونہ کو کھے بھیجا ''تم خلافت عباسیہ کی اطاعت قبول کر وور نہ جھے تم اپ سر پر پہنچ ہوا یقین کرو' سلیمان ہو منظور نہ کیا ،عبد الرحمٰن بن صبیب نے بر ہر یوں کی فوج آ راستہ کر کے سلیمان پر چڑھائی کی سلیمان بھی سید سپر ہوکر میدان میں آیا مائٹھائی مردائلی ہے عبد الرحمٰن بن حبیب نے بر ہر یوں کی فوج آ راستہ کر کے سلیمان پر چڑھائی کی سلیمان بھی سید سپر ہوکر میدان میں آیا ۔ ، انتہائی مردائلی ہے عبد الرحمٰن کو فلست دے دی عبد الرحمٰن بن حبیب ناکامی کے ساتھ تد میرواپس آیا۔

عبدالرحمٰن بن حبیب کافل :... اس واقعہ کی عبدالرحٰن کوخر ملی تواہی نے قرطبہ سے قد میر کارخ کیا ،عبدالرحمٰن بن حبیب اس کی آمد کی خبران کر کوہ بنسیہ میں جاکر پناہ گزیں ہوگیا ،عبدالرحمٰن نے اشتہار وے دیا کہ جوخص عبدالرحمٰن بن حبیب کاموا تارکر میرے مناصنے لائے گا اس کو میں ہے انتہاء مال وزردوں گا چنانچے عبدالرحمٰن ہی کے بربری ساتھیوں میں سے ایک شخص نے دھوکا دے کرعبدالرحمٰن کو مارڈ الا ،مرا تارکر عبدالرحمٰن کے پاس لے آیا ، بیواقعہ سالا ھاکا ہے عبدالرحمٰن بن حبیب کے مارے جانے کے بعد عبدالرحمٰن اپنے دارالحکومت قرطبہ میں واپس آیا۔

باغیوں کی سرکو لی: ...اسی میں وحیہ غسانی نے بیرہ کے قلعوں میں سے ایک قلعہ میں مرکز بنا نر بغاوت کی عبدالرحمن نے شہید بن غیبی کواس کی سرکو بی کے لئے مقرر کیا، شہید نے نہایت مروائل سے لڑکر وحیہ کو شکست دی اور مارڈ الا اس کے بعد بر بریوں نے سراٹھ لیا ابراہیم بن شجرہ ہوان کا سردار تفاعبدالرحمن نے بدر کواس ہنگامہ کے فروکر زیکا شارہ کیا، بدر نے بھی بر بری باغیوں کے سردارابراہیم کول کرڈ الا اوران کی جماعت کوئٹر بتر کردیا، انہیں ونوں سلمی ہی نامی ایک سیدسال رباغی ہوکر قرطبہ سے طلیطلہ بھاگی گیا اور مخالفت شروع کردی عبدالرحمن نے حبیب بن عبدالملک کوسلمی کے ذیر کرنے متعین کیا ایک عبدالرحمن نے حبیب بن عبدالملک کوسلمی کے ذیر کرنے پر متعین کیا ایک عبدالرحمن نے حبیب بن عبدالملک کوسلمی کے ذیر کرنے پر متعین کیا ایک عرصے تک حبیب اس کا محاصرہ کے دیا ہیا ان تک کہ محاصرہ کے ذمانہ میں سلمی کا انتقال ہوگیا باغیوں کی جماعت منتشر ہوگئی۔

سلیمان کی بعناوت ... به ۱۲ در میں عبدالرجن کوسر قطه کی بغاوت ختم کرنے کی ضرورت پیش آئی ان دنوں سرقطه بیں سلیمان بن یقظ ن اور سین بن عاصی € حکمرانی کررہے تھے ان دونوں احقوں نے مل جل کرعبدالرجن کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ،عبدالرجن نے پہلے اپنے سپرساما روں میں سے

تغبه بن مبید کواس مبم پر رواند کیا با فعلیہ نے پہنچتے ہی ان دونوں کا سرقطہ میں محاصرہ کرلیا ایک مدت تک سلسلہ جنگ اور محاصرہ جاری ۔ بھی کوئی متیج نبیر ضاہر ہونے پیاتھ کہ ایک روز سلیمان نے دھوکا دے کر نفلہ کو گرفتار کرلیا۔ اور شاہ فرانس کو بلالیا بس جس وقت شاہ فرانس سرقطہ میں آیا س وقت شاہ شکر میں مقطہ میں آیا س وقت شاہ کو شاہ کر دیا ، شاہ فرانس اس امید بیس کہ جس عبدالرحمن والی اندلس ہے اس کے معاوضہ بہت سامال لوں گا والیس آگیا اس کے بعد حسین بن سلیمان کوئل کر کے بلانفراد حکمر انی شروع کر دی ،عبدالرحمٰن نے ان واقعات سے مطع ہو کرفو جیس تیار میں اور خود حسین سے مرفع کے معاصرہ کرلیا یہاں تک کے حسین نے طول محاصرہ سے تنگ آگر سے اس کے معاصرہ کرلیا یہاں تک کے حسین نے طول محاصرہ سے تنگ آگر ملے کرلی۔

حسین بن عاصی کا آل: اس مہم سے فارغ ہوکرا میرعبدالرحن فرانس ورشکنس کے فلاف جہاد ہ کرنے میں معروف ہو گیا عدواور بادشہوں کے فعاف جوان کے آس پاس تھے تملہ کر کے اپنے وطن قرطبہوا لیس آیا اس کے بعد 110 ہے میں حسین نے سف مسرقط میں بجرعم می لفت بعند کیا ،عبدالرحمں کا لیک گورز غالب بن شامہ بن علمقہ نامی اس ہنگامہ کے تم کرنے کے لئے روانہ ہوا ،متعدد چھوٹی جھوٹی جنگوں کے بعد حسین کے ساتھیوں میں سے ایک گروہ کو گرفتار کرلیا اور حصار کئے ہوئے اُڑتار ہا یہاں تک کہ ۱۲۱ ہے میں عبدالرحن بنفس نفیس فوجیس آراستہ کر کے اس مہم ہوئے نے فتح کرنے کے لئے روانہ ہوااوراد کراس کو فتح کر سے حسین کوئل کرڈالا ،اہل سرقطہ میں سے بھی کچھوگوں کوئل کیا۔

شطلون کی جنگ :... ۱۲۸ ہیں ابوالا سود ہی جمہ بن یوسف بن عبدالرحمٰن فہری نے بغادت کی دادی احمر مقام'' قسطونر'' عبدارحمن کا اس سے مقابلہ بوااوراس کوشکست دے کراس کے ساتھیوں اور فوج کودل کھول کر تباہ کیا اس کے بعد دوبار ہر ۱۲۹ ہے ہیں بھر ابوال سود کے دہر ہے ہیں بغاوراس کوشکست دی اس واقعہ کے دوسرے برس مے اے ہیں ابوالا سود صوبہ طبیطہ میں مرگیا ، ورعبدائر جمن سے لڑے نکا عبدالرحمٰن نے اس واقعہ میں ابواک بہت بوی فوج مرتب کرلی ،عبدالرحمٰن نے بہت کر تا ہم پرحملہ کیا ایک مدت کے صرہ و جنگ ، بہت اس کے اس کا بھائی قاسم جانشین ہوا اور ایک بہت بوی فوج مرتب کرلی ،عبدالرحمٰن نے بہت کر قاسم پرحملہ کیا ایک مدت کے صرہ و جنگ کے بعد قاسم بغیرا مان کے گرفتار ہو کرتا یا عبدالرحمٰن نے اس کے بعد قاسم بغیرا مان کے گرفتار ہو کرتا یا عبدالرحمٰن نے اس کوموت کی سراتجویز کی جس کی بہت جلدھیل کی گئے۔ ب

امیر عبدالرحمٰن کی وفات: آنبیں وافعات کے تم ہونے پرا<u>ے اج</u>اوراس کے بعد <u>اسے کا دور</u>شر دع ہوجا تا ہےاورامیر عبدار حمٰن 🗗 نے اندلس

<sup>🗨</sup> اس جہاد میں عبد ارحمٰن اڑتے لڑتے قاہم ۃ تک پہنچ کیا تھا،شہرقاہم ۃ کوفتح کیااوران قلعول کوجوائن اطراف میں تھے ویران ومنہدم کردیا پھر بشکنس کی طرف روانہ ہو قلعہ مشتن الترع كوفتح كرك بداوتوں ميں اطلال كى جانب بوھااوراس كے قلعہ كوار كرفتح كركے منبدم كراديا، (تاريخ كال ابن اثير جلد نمبر و صغیمبر و معمومه مرادیا، 🗨 سرقسطه کی مهم سرکرنے میں عبدالرحمٰن نے اس مرتبہ بدت زیادہ استمام کیا چھتیں نصب کرائیں جورات دن چلاکرتی تھیں، ( دیکھوتاری کا کل ابن شیرجد نمبر ۹ صلح نمبر ۲۸،۴۷ مطبوعه مصر) (مترجم) 🗨 ابولا وداس زمانه 🚾 فرطبه کی جیل میں تھا جب ہے اس کاباتِ بوسف بھاگ کیاتھا ،اوراس کابھائی عبدار حمن بن یوسف ،را گیاتھ سال دوس ل قیدر ہے کے بعداس نے خودکونا بینا ظاہر کرنا شروع کیا مجول کربھی کسی طرف آئٹھیں اٹھا تاتھا، ایک لیے زمانہ تک اس مائٹ میں رم مامیرعبدالرحن کوبھی اس کے نابینا ہونے کا یقین ہو گیا،جیل کے آخر مکا نات میں رہتا تھا،جن کے دراوز سے نہراعظم کی طرف تھےسب قیدی ای جانب حوائے ضروری وقع کرنے کے ستے جاتے تھے جیل سے وفظ بوالاسودكونا بينانصوركركے چھوڑ ديتے تھے،اور بالكل گرانی اور حفاظت نہ كرتے تھے جس وقت نہرے اپنی ضرورت دفع كركے ابوالاسود واپس آتا تھ ،تو آور بلندے كہتا تھ الكون محض ندھے کواس کی جگہ پر نے جائے گا' تھوڑے دنول بعد ابوالا سود کا ایک خادم کنارہ نہر پر آنے لگا ،اوراس سے سر گوشیال کرنے نگا محافظ ابوا ہا سوو کے اندھے ہونے کی وجہ سے کی چھٹر چھاڑ نہ کرتے تھے ایک دوز ابوا فاسود نے اپنے ای خادم ہے سواری منگوائی اور دریا تیر کر گھوڑے پر سوار ہو کرنگل بھا گا محا فطوں کو خبر تک نہ ہوئی مطیطہ بینے کر لوگوں کوفر ہم کرنا شروع کیا جب بہت بڑی جماعت جمع ہومی تو ان کوفوج کی صورت میں مرتب کر کے عبدالرحمٰن اموی ہے لڑنے نکل کھڑا ہوا پہلامعر کہ وادی احمر مقد مفسط و نہ میں ہوا اس میں اس کے چار بزر " دمی علدوہ ان لوگوں کے جونبر میں پکڑد محکڑ کے دوران ڈوپ کر مرکئے کام آئے تھے ، (تاریخ کال ابن اثیر جند نمبر ۴ صفحہ نہر ۴ سرم ۱۲۰۳ مطبولہ مصر ) (مترجم) 🗴 آریکھیں کال بن ، ثیر(حلدنبس مسلحے نبر ۱۶۱۳)۔ 🕲 امیر عبدالرحمان بن معاویہ بن ہشام بن عبدالملک والی ائدلس نے ماہ رنچ لا خر 👊 کا حرر خد فت فلیف شید میں وفات پائی تینتیں (۳۳)سماں چارمبینے اندلس پر حکمرانی کی سرز مین دمشق مقام در حنا سال سے میں پیدجوا تھا امادلدراح نامی بربر بید کے اس کا باب مدویہ س کے وادہشم کن دنیس مرکباتی جوامی کے شروع میں اس پراس کے خاعران پر بہت بڑی مصیبت نازل ہوئی ، بہتا ھیں شام ہے جس کیفیت ہے ہی گا آپ بہتے ہی پڑھ سے ہیں امتد تعالیٰ نے ای کے دہاغ اورای کے توائے عقلیہ بیں میتوت وو بعت رکھی تھی اکالس جیسے ملک پر وہنچتے ہی قبضہ کرلیاءاور قبضہ کرنے کے بعد آئے دن ہانہ جنگیوں ہے ہرسر مقبد كرتارى محكرانان اسمام اور حكومت اسملاميكي يربادي كے برا سامباب بين ايك سبب يا بحي كي توركري كر عبدالرحن نے جس وقت اندس (بقيدها شيد محل عني ي

میں تنتیس ( mm)سال حکومت کر کے وفات یائی۔

ہ شام کی حکومت ۔ جب عبدالرحمٰن کی وفات ہوئی اس وقت اس کابڑا بیٹا سلیمان طلیطلہ بیں حکمرانی کررہاتھا اوراس کا دومرا بیٹا ہشاہے، ماردہ میں حکومت کررہاتھ بعبدالرحمٰن نے اس کواپناو کی عہد بنایاتھا تیسرا بیٹا عبداللہ سکین وفات کے وقت قرطبہ بیس موجود تھا اپنے نامور باپ کی وفات پر اپنے بھائی ہنڈ مکی حکومت کی بیعت بی اوراس حادثہ جانکاہ کی خبر پہنچائی، چنانچے ہشام ماردہ سے قرطب آیا اور حکمرانی کی عبایہین کرکری حکومت پر بیٹھ کر حکمرانی کرنے لگا۔

سلیمان بن امیر عبدالرحمٰن کی بعقاوت ...... چونکہ سلیمان اس عربیں بڑاتھا اس وجہ سے اس کو کشیدگی پیدا ہوئی، ہوتے ہوتے اس کشیدگی نے خافت کی صورت اختیار کی ، طبیطند میں بغاوت کردی اس کا بھائی عبداللہ بھی اس سے آ ملاء بشام نے اس کو دا بس لانے کے لئے بچولوگوں کو روانہ کیا گریا ہے۔ کہا ہے بنجے بی ان دونوں کا طبیطند میں محاصرہ کر لیاسیلہ ن نے اپنے کہا گریا ہے بیٹے بیٹے بی ان دونوں کا طبیطند میں محاصرہ کر لیاسیلہ ن نے اپنے کو شہر کی حفاظت پر چھوڑ کر قرطبہ کا راستہ لیا گر بچھ حاصل نہ ہوا، ہشام نے اس کے تعاقب پر اپنے بیٹے عبدالملک کو مقرر کیا اور طبیطند سے مصرہ پر رہا ہسلیم ن نے بیٹے برس کر ماردہ کا راستہ لیا گر بچھ حاصل نہ ہوا، ہشام نے اس کے تعاقب کی تو ڈکرلوٹے آخر کا رالتہ تعال نے سیمان اور طبیطند سے مصرہ پر رہا ہسلیم ن نے بیٹے ہرس کر ماردہ کا راہ واتھا دوماہ سے زیادہ بچھ روز گذر بچکے تھے کہا یک روز اس کا بھائی عبداللہ بغیرا من حاصل کے کوشکست دی ، ہش ماس وقت طبیطند می کے اصرہ پر اڑا ہواتھا دوماہ سے زیادہ بچھ روز گذر بچکے تھے کہا یک روز اس کا بھائی عبداللہ بغیرا من حاصل کے ہوئے ہشام کی خدمت میں آ کر حاضر ہوگیا اورا طاعت قبول کرلی ، ہشام نے اس کا تصور معاف کردیا اور عزی آئی کے لئے صلے عنایت کے۔ ہوئے ہشام کی خدمت میں آ کر حاضر ہوگیا اورا طاعت قبول کرلی ، ہشام نے اس کا تصور معاف کردیا اورعز شاؤن کی کے لئے صلے عنایت کے۔

سلیمان کی ہر برروانگی: پھر سے اویس ہشام نے اپنے بیٹے معاویہ کوسلیمان سے جنگ کرنے کے لئے تد میر روانہ کیا چنانچہ معاویہ نے اپنے پرز ورحموں سے اطراف تد میر کے اردگر دکوویران اور نباہ کر دیاسلیمان ہرروز جنگ سے ننگ آ کے بنسبہ کے پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا اور وہیں جائے پناہ گزیں ہوگی ، اور معاویہ اپنے باپ کے پاس قر طبہ واپس آ یااس کے بعد سلیمان نے اپنے اٹل وعیال کے ساتھ اندلس چھوڑ کر ہر ہریوں کے ملک چلے جانے کی درخواست کی ، ہشام نے منظور کرلیا اور اپنے باپ کے جھوڑ ہے ہوئے مال سے دست بردار ہونے پراس کو ساٹھ ہزار دینا رعطا کئے سلیمان کے ساتھ اس کا بھائی عبد اندین اندلس سے چلاآ یا تھا، ہشام اندلس میں تھہرا ہوا حکم انی کرتار ہا۔

سعید بن حسین کی بغاوت: ، ، انبیں واقعات کے دوران شرقی اندلس مقام طرسوسہ میں سعید بن حسین بن یکی انصاری نے ہشام کی مخالفت کی ہسعید اس نے بیشام کی مخالفت کی ہسعید اس زمانہ سے طرسوسہ کے بیس میمانیہ کا بڑا گروہ کی ہسعید اس زمانہ سے طرسوسہ کے بیس میمانیہ کا بڑا گروہ

#### تاریخ کال (جدنمبر ۱۹ صفی نمبر ۱۹۸۸) برطوطوش تحریب

 جمع ہوگیا تواس نے طرسوسہ پر قبضہ کر کے اس کے گورز یوسف بن عیلی کی کونکال دیا موکی بن فرفوق کو بیہ بات نا گوارگز ری مصربہ کو مل کرسعیہ ہے جنگ کرنے لگائی دوران مطروح بن سلیمان بن یقطان نے پر شلونہ میں بخاوت کو دی پہنچ ہر مقصلہ کی فورا ابوعثان کے پہنچ ہی مطروح کا '' سرقسطہ کی میم سے فراغت حاصل کی فورا ابوعثان کے پہنچ ہی مطروح کا '' سرقسطہ '' میں محاصر ہ کردیا ابوعثان کے پہنچ ہی مطروح کا '' سرقسطہ '' میں محاصر ہ کردیا ایک زمانہ تک حصار کئے ہوئے گڑتا رہا، چھر محاصرہ اٹھا کر طرسوسہ کے قریب آ کے بڑا وَ ڈالا اور اہل سرقسطہ پرآ ئے دن شبخون ، ر نے لگا ابیس دنوں مطروح کے بعض ساتھیوں نے دھوکہ دے کرمطروح کو مارڈ الا اور سراتا رکر ابوعثان کے پاس لائے ابوعثان نے ہشام کی خدمت میں بھیج دیا ورسرقسطہ میں داخل ہوکر قابض و مصرف ہوگیا۔

جلیقہ کی مہم ۔ ابوعثان اس مہم کے فتح کرنے کے بعد ملک فرانس کے خلاف جہاد کرنے کے لئے روانہ ہوا شہر کا ابتداوراس کے گروہ نوٹ کے تعدملک فرانس کے خلاف جہاد کرنے کے لئے روانہ ہوا شہر کا ابتداوراس کے گروہ نوٹ کے تعدیب ہوئی قلام کی نشکروں کو فتح نصیب ہوئی قلام کے فرانسیسیوں کی فوج کی بہت بوئی جماعت ماری گئی۔اور ابوعثان نے ان مقامات کو فتح کرلیا ، یہوا قعات دے کیا ھاکا ہے۔

اس من بیس بشام نے اسلامی افواج کو پوسف بن نجبہ ﴿ جلیقہ ﴿ کے فتح کرنے کے لئے اس دفت اس کا بادشاہ برمند کبیرتھ بہی خم ٹھونک کر میدان میں آیا سخت اورخونریز جنگ ہوئی بے حدنقصان اٹھاکے برہندکو پسپاہونا پڑا پوسف نے کامیا بی کے ساتھ اس کے شکر پر قبضہ کررہی ، بہت ساماں غنیمت ہاتھ آیا۔

طلیطلہ والول کی اطاعت: .....ای من میں ہشام کے بھائیوں کی روانگی کے بعد اہل طلیطلہ نے اپنے امیر ہشام کے علم حکومت کی احاعت قبوں کرنے کی درخواست پیش کی ہشام نے منظور کر کے تمام اہل طلیطلہ کوامن دی ادرا پنے بیٹے کا حکم طلیطلہ کا گورزمقرر کر کے روانہ کیو حکم نے صیصر پہنچ کے عنان طلیطہ کی حکومت اپنے ہاتھ میں کی ادرانتظام وانصرام میں مصروف ہوگیا۔

فرانس برحملہ: پھر المیاں ہے اور میں ہشام نے اپنے وزیرالسلطنت عبدالملک بن عبدالواحد بن مغیث کودشمنان اسل مے ضاف جہد کرنے کے لئے روانہ کیا بعبدالملک نے نہایت تیزی ہے اسلامی علاقوں کی حدود ہے نکل کراڑائی شروع کردی ہڑتا بھڑتا ہفرانسیسیوں کے علاقوں کو فئے کرتا ہو ''البتہ'' اور قلاح تک بھٹے گیا اور اس کے اردگرد کواپئی فوج کامر کز بنایاس کے بعد ہشام کی ہدایت کے مطابق ایک عظیم الشان فوج کے سرتھ ''اربونہ'' کی جانب روانہ ہوا۔ پہلے جزئدہ پر جملہ کیا ، جرندہ میں فرانس کی ایک عظیم فوج سرحدی علاقوں کی حف ظنت کے سئے رہتی تھی ،عبدالملک نے اس کو شکست و بے کر جرندہ کے بیناروں اور شہر پناہ کی فصیلوں کو منہدم کرادیا اور سرز مین ہر طلابے کو تباہ و برباد کرتا ہوافر انس میں تھس گیا شہر ، گا وَں اور قصیه ویران کرتا ہواار بونہ بہنچار بونہ میں بھی بھی بھی واقعات ہوئے ، اہل فرانس مسلمانوں کے نام ہے کا بینے گئے کوئی شخص مقابلہ پرندآ تا تھ کئی قلع و بریان کرتا ہواار بونہ بہنچار بونہ بھی بھی واقعات ہوئے ، اہل فرانس مسلمانوں کے نام ہے کا بینے گئے کوئی شخص مقابلہ پرندآ تا تھ کئی قلع و بریان کرتا ہواار بونہ بہنچار کو خلاکر خاک و سیاہ کردیا ، اس جہاد میں اتنامال غیمت ہاتھ آیا کہ جس کا شارنہیں ہوسکا۔

فرانس کی امدادی کمک کا حال: جس وقت عبدالملک والیس آیا ،عیسائیوں نے 'دبشکنش''اورا پے ہمسایہ بوشاہوں سے مسمہ نوب کے خلاف امداد طلب کی اور جب امدادی فوجیس آگئیں تو عبدالملک سے چھیڑ جچھاڑ شروع کی عبدالملک نے اس معرکہ میں بھی ان قسمت کے ماروں کوشکست دی اوران کے بوے صعبہ کوئل کرکے خاک وخون میں ملاویا۔

جلیقه کی فتح: مداه میں ہشام نے اسلامی فوجیس عبدالکریم بن عبدالواحد بن مغیث کی زیر گرانی جلیقه کے خلاف جہ دکرنے کے سئے رونه

كيس اسدامي تشكرون في وشمنون كے ملك كوخوب تباه ويربادكيا اور بہت سامال غنيمت لے كرواليس آيا۔

ت کرت کی بعناوت ای سن میں تا گدتا (یا تا کرتا) میں بعناوت پھوٹ نکلی ، یہ مقام ' زندہ' ملک اندلس میں سے شار کیا جاتا ہیاں جتنے بربر کی سن کی استان کی سرکوئی کے لئے عبدالقا ذربن ابان بن عبدات فادم من انہوں نے امیر بشام کوا طاعت سے مندموڑ کر کے خود سرک کا دعویٰ کیا تھا ، بشام نے ان کی سرکوئی کے لئے عبدالقا ذربن ابان بن عبدات امیر معاویہ بن ابوسفیان کوروانہ کیا عبدالقا در نے پہنچتے ہی ہنگامہ کارزار گرم کردیا ، ہزار باغی مارے گئے جو باتی رہ گئے وہ جلا ووظن ہو کرنگل بھا گے سات سال تک '' تا کدتا'' ویران پڑار باءا کی جائن دار بھی نظرندا یا تھا۔

جلیقہ اوراوفونش کی شکست: و کیاہ میں بشام نے پھر جہاد کی تیاری کی بعیدالواحد بن مغیث کوامیر نظرمقر دکر کے جلیقہ برحملہ کرے کے لئے روانہ کیارفتہ رفتہ عبدالملک سترقہ بہنچا شاہ جلالقہ (اوفونش) نے اپنی فیر جیس تیار کیس اورا پے آسپاس کے بادشا ہوں سے امدادی فوجیس منگوا کیں بہت بوی تیاری کر کے مقابلہ پر آیا، کیکن عبدالملک کی ہوئت کچھالی غالب ہوئی کہ جنگ کئے بغیر واپس چلا گیا، عبدالملک نے تو قب کیا اوفونش ب مروسانی سے آگے آگے بھاگا جار ہاتھ اور عبدالملک اس کے چیھے سیجے سراغ لگانا جوہاتھ آتا اس کونل کرتا ، شہروں ، گاؤں ، قصبات کولونا ہوا چلا جارہا تھا اور عبدالملک واپس آیا۔

فرانس بردوسراحملہ: ...ای زمانہ میں ہشام نے ایک دوسری نوج سمیت سے فرانس کی طرف دوانہ کی تھی ، بینوج عبدالملک کی نوج سے جامل تھی اور متفق ہو کر اسلام سے دشمنوں کے علاقوں کو جی کھول کرتاراج کیا تھا، واپسی کے دفت فرانس کی نوج نے چھیٹر چھاڑ کی اور کس حد تک کا میاب ہوئی گر پھر بھی عسا کر اسلام مظفر ومنصور واپس آیا۔

حکم کی حکومت: مداه میں بشام بن عبدالرحن و نے اپنی حکومت وامارت کے سات نمال پورے کرکے وفات پائی بعضوں نے مکھاہے کہ اس نے آٹھ سال حکومت کی۔

ہشام کا کروار:... ہشام نہایت نیک مزاج مسلح پیند ہنی ،دلبر، شجاع ،بلند حوصله صائب الرائے اور کثرت سے جہاد کرنے والانخص تھا اسی ہم مع مبحد قرطبہ کی تغییر کھمل کروائی جس کی بنیاداس کے باپ عبدالرحمٰن نے ڈالی تھی اس نے صد قات اور ذکوۃ کومطابق کتاب وسنت کے وصول کی تھا۔
اس کے انقال کے بعداس کا بیٹا تھم تھمران بنااس کے عہد حکومت ہیں خاد صول کی کثرت ہوئی بہت سے تھوڑ ہے اصطبل شاہی ہیں باندھ گئے اور اس کی حکومت کومت کومت کی حکومت کی محمد اللہ باتھا۔

عبدالله ملبنس كی بغاوت: ..... هم كے انتهائی زمانه حکومت میں عبدالله ملنبس ابن عبدالرحمان داخل نے مغربی اندلس كی سرحدہ بغاوت كر کے بلایہ پر قبصنه كرلياس كے بعد طنجہ ہے اس كے بھائی سليمان نے بھی بغاوت كی تھم كوايک سال تک ان دونوں كی جنگوں میں مصروف رہنا پڑا آخر كارتھم

کوفتح نصیب ہوئی اور ۱۸۳ ہ میں سلیمان کردیا گیا ہاتی رہا عبداللہ وہ بلنسیہ میں مقیم رہاا گرچہ آئندہ جان کے خوف سے کسی تنم کی شوش اور ف رنہیں پھیلا یا کیکن حکم نے بخی بن بخی فقیہ کوسلے کا پیغام دے کر ۱۸۱ ہویس روانہ کیا چنانچہ بچپااہ ربھتیج میں آپس میں سلے ہوگئی۔

فرانسیسیول کابرشلونہ پر قبضہ اورشکست: آبیں خانہ جنگیول کے دوران فرانس نے موقع متاسب دیکھ کرفوجیں تیارکیں اور تھم کواپ چران کی است کے جنگ میں مفروف و کیھ کر'' برشاونہ' بر حملے کا ارادہ کیا ، اسلامی فوجیں ، برشلونہ کو بچانے نہ بڑج سکیں ، فرانس نے بغیر کی رکا دے بر'' شہونہ' پر قبضہ کر بیاتھم نے اپنے چچاؤں کی جنگ سے فراغت حاصل کر کے فرانس کی سرکوئی کی جانب توجہ کی اپنے در بان عبدالکر بم بن عبدالواحد بن مغیث کوامیر لشکر مقرر کر کے'' برشلونہ' اور'' جلالقہ'' کی جانب روانہ کیا ،عبدالکر بم نے اسلام ڈھنوں سے تختی کے سرتھ جنگ چھٹر دی حریف نے ایک تنگ اور شوار رستہ اختیار کیا عبدالکر بم نے اسلام قرمنوں سے کتی کے سرتھ جنگ جھٹر دی حریف نے ایک اور اس سرے پر بھی اپنی فوٹ کے چند دستہ کومقرر کردیا، حریف اس وقت نہ ہے گئت نہ جائے مائدن' کی جیل گرفار ہوگیا، سب ہے سب مارے گئے ایک بھی نہ بچا عبد لکر پر کامیائی کے ساتھ اسل می علاقوں کی طرف لوٹ آیا۔

عبیدہ بن عمیسر کی بغاوت اور آل: الماہ میں اندرہ نی بغاوتوں اور چھڑوں کا زور شور ہوااندلس کے سرحدی علاقوں ہیں فتنہ وفساد کھیل گیا، بہوں بن مرزوق معروف بہ ابوالحجاج نے علم مخالفت بلند کر کے سرقسط پر قبضہ کرلیا عبداللہ ملنبس اجبر تھم کے چی نے بھی اس س میں سرا نہ یا جیسا کہ آپ پہلنے پڑھ آئے ہیں۔ اس میں عبیدہ بن عمیسرہ نے طلیطلہ میں خالفت تشروع کی بھم نے اپنے گورٹروسید سالا رعمروس بن یوسف کو جو کہ طلیح میں رہنا تھ اس ہنگا مدے نتم کرنے کا کلکو بھیجا عمروس نے طلیطلہ بین کر کا صرہ کرکے جنگ شروع کر دی ایک مدت تک محاصرہ کئے ہوئے ٹرتار ہ جنگ کے دوران عمروس نے اہل طلیطلہ میں سے بنی تھی کو خط و کتابت کر کے اپنے ساتھ طالیا بنی شش نے موقع پر کر عبیدہ کوئی کر کے سراتار رہی، ورعمروس کے باس بھیج دیا عمروس نے عبیدہ کے سرکو تھم کی خدمت میں روانہ کیا اور طلیطلہ میں داخل ہوکر قبضہ کرلیا بن خشی کو اس خدمت کے صلہ میں اندی ہ ت

عبیدہ کا انتقام اور مقمین کاحشر:....اس کے بعد بر بریوں نے بوطلیمرہ ہی میں تھے عبیدہ کے بدلے میں بی بخشی میں جوزیزی شروع کردی عمروس نے ان ف دیوں کوبھی گرفآد کرائے آل کیااوران کے مرول کوبھی دوسرے باغیوں کے سردل کے ساتھ تھم کی خدمت میں بھیج دیا ،سار، فتندوف و ختم ہوگی ، ہرطرف امن وارن پھیل گیا ،عمروس اس کامیابی کے بعدایے بینے یوسف کوطلیطلہ پرمقرد کرا کے مرقسطہ کی جانب واپس آیااوراس کوبھی سرکش باغیوں کے پنجدسے نکال کے قبضہ کرلیا۔

فرانس کا طلیطلہ پر قبضہ: ۱۹۹۰ میں اندلس کے سلمانوں پر بیٹامت آئی کداس میں ہے بعض سرداروں اور شکر یوں کا خاند ن میر تھم سے ناراض ہوکر فرانس کے بادشاہ سے جالے اوراس کو طلیطلہ کے قبضہ پر ابھار ناشروع کیا عیسائیوں کو بھی اپنے پرانے دشن سے بدلہ لینے ،ور ملک پر قبضہ کرنے کا خیل آیا ، فوجیں اور سامان جنگ تیار کر کے طلیطلہ کی طرف فرانسی عیسائیوں نے قدم بڑھائے طلیطلہ کا گورنر یوسف مقابعہ پر آیا مدتوں جنگ اور محاصر ہ کا سلسمہ جس کی وقائم رہا چونکہ اس مہم میں اسلام وشمنوں کے ساتھ اسلام کے نام لیوابھی شریک تھے عیس ئیوں نے صبیطہ پر قبضہ کرایا اور طلیطہ کے گورنر یوسف گرفتار کر کے صرفہ میں سے جا کرفید کردیا ،عمروں اس وقت "سرقسط" کی حفاظت میں مصروف تھا۔

فرانس کی شکست: جب اس داقعہ کی اس کو خبر طی تو اس نے اسلامی شکر کوا ہے بچاڑا دیمائی کے ساتھ طلیطانہ نے فرانسیوں کو کل بہر کرنے کی غرض سے روانہ کی چن نچہ طلیطانہ کے باہر اسلامی نشکر نے اپنامور چہ قائم کیا زبر دست جنگ ہونے لگی بہت بڑی اور تخت جنگ کے بعد فرانسیسیوں کو شکست ہوئی ، نہایت بے سروسامانی نے طلیطار چھوڑ کر بھا گے بسلمانوں نے طلیطانہ پر پھر قبضہ کر لیا رعمروس نے اپ نائب کوصح وقیس

<sup>🗨</sup> ترجمہ ۔ نہ بھا گئے کے لئے میر ساتھ دے دہے ہیں اور نہ پتاہ کی کوئی جگہ ہے۔ 👁 ۔ طلیمر ۃ اندلس میں ایک شیر ہے جو طلیعہ مے صوبوں میں ہے ہے ، یہ شہر سلم نو ر کے درمیان ہزئ رکاوٹ تھے۔

کی طرف روانہ کیا ،اس نے تینیجتے ہی بوسف بن عمروں کوقید کی تکلیف سے نجات دے دگی ،اس واقعہ سے عمروس کے رعب وداب اور مردانگی کاسکہ فرانسیسی دلا ورول کے دلون پر بیٹھ گیا۔

### جنگ رَبُض ٥

تحکم کی معنز ولی کااعلان: سبختم ابنی تکومت کےشروع میں لذات دنیاوی پیش اور عشرت میں منہمک ومستغرق ہوگیا تھا قرطبہ کے اہل علم دورع کو تھم کی بیز کیبیں ناگوارگذریں بیجی بن لیشی اور فقیہ طالوت جیسے فقہاءاور علماء نے آیک مجلس میں جمع ہو کے تھم کی معز دلی کامشورہ کیا اہل قرطبہ ان عماء کے اشارہ کے تھم پرٹوٹ پڑے تھم کی فوج کے جال نثار دستہ نے ان کولئل کام سے روکالہٰ ذاان لوگوں نے تھم کی معز دلی کا اعلان کر دیا۔

محربین قاسم مروانی: اورغر بی قرطبہ کے شہر پناہ کے ایک تلّہ میں جوشائی گل ہے متصل تفاجھ بن قاسم مروانی ہش م کے بچیا کی امارت کی بیعت کی اور موالے و میں ان لوگوں کا مقابلہ کیااور ان کومغلوب کر کے ان میں سے بہت سوں کو ہمیشہ کے لئے موت کی نیندسلادیا ، باتی ہاندگان لوگ ادھرادھ منتشر ومتفرق ہو سکتے ان لوگوں کے مکانات ویراان کردیئے گئے اور مسجد بی گرادیں گئیں باتی سپاہیوں کے نبھاگ کرفاس ( سرز مین افریقہ ) میں جا کردم لیا اور پچھلوگوں نے اسکندریہ میں پناہ لی۔ .

تعلم کے مخالفین کا حال: بہاں پر بھی ان خانہ بدوشوں کوچین سے بیٹے نافصیب نہ جواجب ان لوگوں کا بیک خاصہ بڑا گروہ اسکندر سے بل جمع ہوگیا تو ان لوگوں نے بعادت کردی بعبدائلہ بن طاہر والی مصران کی سرکو فی کرنے آیا اور انتہائی مردا تی سے ان اوگوں کو زیر کر کے اسکندر سے وال کے خاصہ نہ قبضہ سے نکال لیا ور ان لوگوں کو جہاز وں پر سوار کرا کے جزیرہ افر بطش (کریٹ) کی طرف روانہ کردیا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ،ان لوگوں کا سردار ابوحفص عمر بلوطی نامی ایک شخص تھا یہی ان کا سردار راجب بیر گیا تو اس کی اولا دان پر حکمرانی کرتی رہی عیسائیوں نے جزیرہ نہ کورہ ان کے قضہ سے نکال لیا۔

### يوم الخند ق

عمروس بن بوسف کی طبی: اہل طبیطار میں فساد اور مخالفت کا مادہ کوٹ کر بھراہوا تھا ان کے دلوں اور دماغوں میں اپنے ملک کی حفاظت آپ خود کرنے کی ہوا سائی ہوئی تھی اور آئے دن امراء کی معزولی تقرری سے بیشیر ہور ہے تھے امیر تھم ان کی روز انہ بعاوت اور خود سرک سے ننگ آگیا تھا مجبور ہوکرصد کی علاقوں سے اپنے نامور سپر سالا رعمروس بن بوسف کوائں آئے دن بعناوتوں کے فتم کرنے غرض سے بلا بھیج ۔ عمروس بن یوسف عربی ندتھا بلکہ شہر شقہ کار ہے والا اور مولدین ۔ تھا چھم کی جانب سے سرحدی علاقوں کا گورزتھ قرب وجوار سے سرکش

مروں بن پیشک کر ہی میں جب ہر معہ ومتمروا مراءاس کے نام سے کا نیچے ہتھے۔

عمروس بن بوسف اورطلیطلہ: .... تیم نے عمروں سے اہل طلیطلہ کو طبیع کرنے کے معاملہ میں اعائنا طلب کیااور اس کومشورہ میں شریک کرکے طلیطلہ کی سند حکومت عن بت فرم نی چونکہ عمروس اٹل طلیطلہ کو ہم تھا اس وجہ سے اٹل طلیطلہ اس سے مانوس وطلے ہم تھوڑے رنوب بعد عمروس

ر ءادرہا ، کی زیر کے می تھے ، بق راصی ح کے مطابق ایک شیر کا علاقہ ہے ، جب کہ جم البلدان کے مطابق ایک جدیداور نیا محلہ جوشیر پناہ کی دیوارہ ل نے بہرو تع تف جہاں جھوٹے تا ہراور یا مصنعت وہرفت ہے محلق رکھنے والے لوگ دہا کرتے تھے۔ ● باتی سپائی جوجلاء وطن ہوکر فارس چلے آئے تھے ان کی تعداد آٹھ ہزار تھی اور اسکندر سیمس تو حوگر وہ جدا ، وطنوں کا آیاتھ ، وہ بچی اور جو ل کے علاوہ پندرو ہزار افراد پر شمشل تھا حرب مؤ زمین کا ہے ، والتداعل (مترجم) ● مولدین ایک لغت ہے اور جمع ہاں کا واصد مدالہ ہے ، رجل مولدین ان ایسینی لوگول کو کہتے ہیں جو خلفا ، بنوامہ اور عربوں کے حدالہ استحال میں مولدین ان ایسینی لوگول کو کہتے ہیں جو خلفا ، بنوامہ اور عربوں کے حدالہ استحال میں مولدین ان ایسینی لوگول کو کہتے ہیں جو خلفا ، بنوامہ اور عربوں کے حدالہ کے حدالی تھے یہ لوگول کو کہتے ہیں جو خلفا ، بنوامہ اور عربوں کے حدالہ کے حدالی تھے یہ لوگ گووٹر ول اور عبدالرحمٰن الداعل کے زمانہ ہیں تھے۔

عِ اکی سے الل طبیطید کواک مشورہ میں کہ بنی امیہ کو حکومت سے اتارہ نیاجا ہے شریک کرنا شروع کیا اوراس غرض کے سئے کہ وہ شہی را مین کے ساتھ کی ماتھ کی ساتھ کی میں گوشنشین ہوجائے گا ایک علیحدہ مکان تغییر کرنے کی رائے دی اٹل طلیطله اس بہکانے میں آگئے ،عمروس نے ان لوگوں کی تفاق اور مدد سے حسب مرضی ایک مکان تغییر کرایا۔

عبدالرحمُن کی طبیطید آمد: اتفاقی سے ای زمانہ میں مرحد کے ایک افسراعلیٰ نے دارائکومت سے امداد طلب کی ،امیر تھم نے ایک بہت بڑا شر اپنے بیٹے مبد برحمٰن کی زیر نگر انی روانہ کیا جس میں وزیروں کی بھی ایک جماعت تھی کوچ وقیام کرتا ہوا پہ شکر طلیط سے ہوکر گذرا مگر طلیط دنہ تو ب کا ارادہ کہا ورندانا صلیط ہے چھیڑ چھاڑ کی دشمنان اسمام کشکر اسمام کی آمد کی خیرس کرلوٹ گئے ،اللہ تعالیٰ نے ان کے شرسے مسمد نو سے مدقوں کو بچ بر ،عبدالرحمٰن نے قرطبہ کی جانب واپسی کا ارادہ کیا عمروں کی ترغیب وتح بک سے طلیط اسے مرداد عبدالرحمٰن سے ملئے آئے عبدالرحمٰن نے ان لوگوں کی تعظیم و تکریم کی ،عزت سے اپنے قریب بیٹھنے کا تھم دیا۔

عبدالرحمان كاطليطده ميں داخله. تحكم كے خادم نے اہل طليطلا كوبتائے بغير خفيہ طور پرعمروں كوامير تحكم كافر ، ن ديجس ميں مكھ تھ جس طرح ممكن ہوہ وشيار اور جالہ كی ہے خداد ہوں كوزير كرتا جائے "عمروس نے اہل طليطلا ہے كہا" اس وقت اتفاق ہے عبدالرحمن تمهر ميں سستر ميں سے شہر ميں ہے جات كوا ہے شہر ميں لے جلوتا كے تمہارى قوت وشوكت دكھ كردل ميں متاثر ہو، اور آئندہ تمہارے مطبع كرنے كا خياں نہ كرے "اہل طبيطداس بہكاوے بيل آگئے ، عبدالرحمٰن كومنت وساجت كركے اسے شہر ميں عمروس كي مرضى سے تعمير كيا گيا تھا۔

مخ افیین کا عجیب صفایا: ایک دوزد و و ت کے بہانے ہے عمروں نے تمام سرداروں وقصرا مارت میں مدعو کیا اور بیتھم دیا کہ رش کی وجہ ہے امیر نے بیدا تظ م فروی ہے کہ ''لوگ ایک درواز ہے مکان میں داخل ہوں اور جاتے وقت دوسر ہے درواز ہے جا کیں'' اہل صیصداس رائے وانتظ م کے مطابق گروہ کے گروہ قصرا مارت میں داخل ہونے گئے جیسے ہی بیقصر میں داخل ہوتے کشکر کے سرداران کو پکڑ کر اس گڑھے پر لے جت وانتظ م کے مطابق گروہ کے گروہ قصرا مارت میں داخل ہونے گئے جیسے ہی بیقصر میں داخل ہوتے کشکر کے سرداران کو پکڑ کر اس گڑھے پر لے جت جو پہنے ہوئے ان لوگوں کے گئے کہ دایا گیا تھا اور سب کی گرد نیں مارد ہے ، دفتہ رفتہ اس تدبیر و حکمت عملی ہے واقعہ نے سارے بال جو پہنو کے ہوئے ماس خوفناک قیامت جیسے واقعہ نے سارے بال طبیطد کے مزبی مشادر ہے جیسا کہ اس خوفناک قیامت جیسے واقعہ نے سارے بال صیطد کے مزبی خوف کے درج جیسا کہ اس مندہ ہم تح مرکز میں گے۔

ائل قرطبہ کی بغاوت: پھر 191 ہے پی اصبغ بن عبداللہ نے 'مارد ہ' میں علم بغاوت بلند کیا جھم کے گورز کو مارٹکال دیا جھم کواس کی اطراع ہوئی تواس نے فوجیس تیار کرکے' مارد ہ' کوجا کر گھیر لیا محاصر ہ کے دوران بینجر ملی کہ اہل قرطبہ میں بغاوت ہوئی ہے محاصرہ اٹھ کے قرطبہ کی جانب لوٹ ہ آیا ورنہایت تیزی سے آتش فسادختم کر کے تمام مفسدوں اور سرغناؤں کو مارڈ الااس کے بعد اصبغ نے بھی علم حکومت کی اطاعت قبول کر ہ تھم نے اس کوقر طبہ بل کھڑ الیا۔

طرسوسہ کا می صرہ: ان ﴿ آئِ دن خانہ جَنگیوں اورا ندور نی بغاوتوں کوشاہ فرانس نے محسوس کر کے فوجیس تیار کیس ساہ ن جنگ وحصارتیار کر کے طرسوسہ کے می صرہ کی غرض ہے کوچ کر دیا تھکم کواس کی اطلاع ہوئی اس نے بیٹے عبدالرحمٰن کو بہت بڑی فوج کے ساتھ شاہ فرانس کے استقبال پر مقرر کیا ابھی شاہ فرانس اینے حدود مملکت ہے آ گے بھی نہ ذکلاتھا کہ عبدالرحمٰن نے پہنچ کے جنگ کا نیز ہ گاڑ دیا دونو ب وشمن جی تو ژکر لڑنے ہے ، نہایت

<sup>©</sup> تقم کے دبیس نے پر ہل مارد و بھی مطبع ہوجائے تھا ور بھی بھر ہائی ہوجائے ، تقم ان کی سرکوبی کے بھیٹہ لٹکر بھیجتا تھا یہاں تک کہ اصبع کی توسیق ہوجائے ہے۔ تھا ان کی سرکوبی کے بھیٹہ لٹکر بھیجتا تھا یہاں تلاب کی وصبح کر ن ( کامل دن ثبہ جد ہم تشم نے اس مارد دن کو طاب ہے ساتھ ترک کر دیا ہاسٹے کا بھائی بھی شائی لٹکر میں چلاآ یا ، مجبور ہوکرائی نے نامان طلب کی وصبح کر ن ( کامل دن ثبہ جد ہم ہم صفحہ تمر کم ) ( مترجم ) کے سیداند سے آگا کے معالمے اس کی میں جزم بن وہب نے اطراف بانیہ میں بغاوت کی تھی اہل بادیے علی وہ اور وگوں نے اس کا س تھوا یہ حراب نے سرحتم کو میں گئی اپنے جیے ہشام کو یوی فوج کے ساتھ تو م کے عزم کو تو ڈنے کے لئے دوانہ کیا ، ہشام نے بہنچے ہی حزم کو ایک بری حراب شست دی کہ حراب پر بشید ان ہوکر این کا طلب گار ہوا اور مطبع ہوگیا ( تاریخ کامل این اشر جلد تبر ہم مطبوعہ )، ( مترجم )

یخت ،ورخونریزی جنگ کے بعد شاہ فرانس کوشکست ہوئی اسلامی کشکر کو فتح ہوئی اور عبدالرحمٰن اپنی فوج ظفر موج کے ساتھ مظفر ومنصور مال ننیمت کئے ہوئے واپس ہوا۔

فرانس پرحملہ: گذشة حملوں کی وجہ ہے موج ہے جو اپنی فوج کو مملکت فرانس کے خلاف جہاد کی تیاری کا تھم دیا ہیا ہیوں کی سٹوق وزوق ہے تیاریا کیس جھم نے ان لوگوں کو اپنے در بان عبدالکریم بن عبدالواحد بن مغیث کی زیر تگرانی شاہ فرانس پر جمیے شروع کردئے بشہر کے شہر کے شہر کے شہر کے گاؤں کے گاؤں تھے گاؤں تھے اس کے گاؤں کے گاؤں تھے کے قصبے ویران ہوگئے بہت سے قلعات منہدم کرڈالے بشاہ جلالقہ عظیم فوج لے کرمقابلہ پر آیا نہر کے کن رے دونوں دشمنوں کا وق جد بھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جی بہت ہوئے ویران ہوگئیں ہوتی رہیں ،اسلامی تشکر کوفر اسیسی عیسائیوں سے ان جنگوں میں بہت بڑا فائدہ پہنچ اس کے بعد مسلسل تیرہ دن رات الزائی ہوتی رہی ،ات میں ان دنوں بہت بارش ہوئی نہر میں طغیانی پر ایوئی ،عسا کر اسلامیکا میابی سے مال خنیمت سے ہون و بس آ ہے۔

عبدالرحمٰن اوسط کی جانشین: آ فری ۲۰۲ ہے میں امیر تھم بن ہشام ہے نے اپنی حکومت کے ستائیس (۲۵) سرل پورے کر کے دفت پائی یہ بہا شخص ہے جس نے اندلس میں فوجی نظام رکھا ، انگی تخواہیں مقررکیس طرح طرح کے آلات حرب کافی مقدار میں تیاری کئے ، غلاموں اور خاد تو کی تعداد ہر ہوئی دروازہ پرجاں نثار فوجی دستے کا بہرہ مقرر کیا ، اور مملوکوں ، خادموں کوخد مات کے لئے رکھا اوران لوگوں کے تجمی ہونے کی وجہ سے کی تعداد ہر ہوئی دروازہ پرجاں نثار نوجی تعداد پانچ ہزار تک پہنچ گئی تھی ، یہ بذات خود ہر کام کی گرانی کرتا اور ہر جنگ پراکٹر خود جاتھ سکو بہت سے مخبراور جسوس متھے جوروز انداس کورعا یا کے حالات اور تمام ملک کے واقعات سے مطلع کیا کرتے تھاس کی صحبت علی ، اور صالحین سے گرم رہا کرتی سے مجراور جسوس متھے جوروز انداس کورعا یا کے حالات اور تمام ملک کے واقعات سے مطلع کیا کرتے تھاس کی صحبت علی ، اور صالحین سے گرم رہا کرتی

🗨 تحكم بن بشام ايك جليل القدر عظيم الشائ اندلس كافر مانبر دارتهااسية خيالات ادرارادول براستقلال كے ساتحة عمل كرتا تھا ، بخت مصيبت بيس كھبرا تا ندتھا اس كے شروع زماند حکومت میں اس کے پتجاؤں نے اس کے خود ف بغاوت کی تھی ،اس کوان کے سرکرنے میں مصروف ہونا پڑا۔ای دوران فرانسیسی عیسائی اس موقع کوفنیمت ہجھ کر کے بار داسلا میہ پر حمد آور ہوئے تھم نے جیسے تیسے اپنے چی وال کی بغاوات سے فراغت حاصل کر کے شاہ فرانس کوخوب خوب زیر کیا اگر چدا ہے زمانہ تکومت کے شروع بین کسی حد تک بعود معب میں مصروف ہوگیا تھا اور یہی موقع علاء قرطبہ کواس سے مخالفت کا حاصل ہوا تھا گرمیرا گمان ہے کہ بعد سمیت اس نے ان افعال وحرکات نئے جوقر طبہ کے علاء وفقیہ وکی نا رانسگی کا سبب ہے تھے تو بہ کر لی تھی اس کی دین داری اور تقویل کی اونی نظیر رہی ہے کہ ایک دن اپنے سی خادم براس نے نارائس ہوئر ہاتھ کا لئے کا تھم دیا ،اتفاق سے اس وفت فقیہ زیر دہن حبد مرحمن آ پہنی۔ میرتھم کومخاطب کرکے بورا' اللہ ان کی امیر کوتو فیل خیرعطافر مائے ، مالک ابن آئس نے مرفو عاروایت کی ہے، جوشھ رائے غیظ وغضب کوضبط کرے جس کے لفاذ پر قادر ہوتوا تلہ تعالی اس کے در کوتیا مت کے دن امن وایمان سے بر کرو سے گا'اس فقر د کے تتم ہوتے ہی تھم کا غضب وغیظ قتم ہو گیااور خادم کی تقصیر معاف کردی' اس کے مہر بر' ساللہ یشق المحک المنقس نقابيس (٧٠) من التي الى بينيان چھور كرمرااس كى مال ام ولد كھى زخرف نام تھا، ١٥٠ ھواھ يى بيدا ہوا تھااس كے حالات بيل سے جس اس كى جمد دى سدم كا جوت ماتا ہے انک بیره ل ہے کہ عباس شاعر سرحدی بدا دکی طرف جار ہاتھا اتفاق ہے اس کا گذر وادی تجارہ میں جواسنا ایک مورت چلا چلا کر کہدر ای تھی ، واغو ثاہ بک بی تھی مواغو ثاہ بک بی تھی مواغو ثاہ بک بی تھی میں ا نے قریب ہا کے دریافت کیاعورت نے کہامیر تھم ہمارے حال ہے اتنا بے خبر ہے کہ عیسائی کتوں نے جمیس بیووکر دیا ہے اور ہمارے بیٹیم بناویا ہم لوگ معدا ہے جندر فقاء کے سمیت س گاؤں ہے، رہے تھے کہ وشمن اسلام کے لفکر نے آ کرہم کو گھیر کر پائمال کرڈالا' عباس نے فی البدیدا کیے قصیدہ کہا جس کے شروع کے معرسے یہ تھے۔ تسم مسلك فسی وادي المحجارة مسهراء اراعي نجومالاً يرون تفيراً اليك اباالعاصي نضيت مطيني تسيربهم سارياً ومهجر ِأتدواك نساء العالمين فبصره يعامك اخرى ان ته فیت و تنصراً جس دفت عربے تھم کے دربار میں حاضر ہوکریق میدہ پڑھااور سرحدی علاقوں کے خطرناک حالات کا فوٹو تھینج کر دکھلایااوراس عورت کا نام ونشان بترایا جس کے خاندان کودشمنان اسدم نے باعمال کی تفاقتم نے ای دفت جہاد کی تیاری اورنشکر کی تیاری کا تھم دیا ، چنانچاس واقعہ کے تیسر ، دن عمال کی تفاقس وادی اعجارہ کی طرف کوج کی ،وادی جیرہ بیل پہنچ کے دریافت کیا کہ س جانب سے دشمنوں نے جملہ کیا تھا ہلایا گیا کہ است سے (اشارہ کرکے ) ہی تھم نے ای سمت پر جمعہ کیا ، کی تعلیم نے بہت سے شهرول كوديران دخر ب كير، بزار د ب عيسائيون كومارة الااورب شارقيدي اور مال غنيمت ف كريجروا دي المجار دواپس آياتكم ديا كداس مظلومة تورت كوچيش كروجب وعورت أو واست سامنے عیسائی قیدی اس جنگ بیس گرفتار ہوکر آئے بتھے سب گونل کروادیا ، پھر عہاس نے مخاطب ہوکر کہا کداس مورث سنے پوچھوکدا ہو قعم نے تمہاری فریاد ری کی اعورت بول اوا متد . ب میراد ب شمنزا ہو رشمہ ن اسمام نے اپنے کئے کی سز ایا کی مظلوم کی داوٹلی ،اللہ تعالی امیر کی فریادری کرےادرنصرت وفتح عطافر مائے جگم کے چبرہ پراس فقرہ کے سنتے ہی خوشی کے آ الإربيرابوئ، عم سكوفاطب كرك بيروشعر برسط، المع تبريباعيساس انسي اجبتها على البعداقناد الخميس المظهر أ، فادركت او طاء أ مردف عده ،و مهست مكروب أعنيت معسراً عباس نم جوالا الله عن المسلمين حيواً كَيْدَر يؤهرابيرك باته كويورويا، (ويجهونارن المقارى جلدنمبراصفي نمبر ٢٢٢٢٢ معبوم ليدن دَارِخُ كَالَ ابن انْيرجلدنمبر المطبوعة معراز صفحة ٢٠ لغاية ١٥٥) (مترجم)

تھی ای نے اندس کے فاروش کوصاف کیااوراپے آئے تندہ جانشینوں کے لئے چھوڑ گیااس کے مرنے کے بعداس کا بیٹا عبدالرحمن حکمر، ن بند

عبدالتد بلنسی کی بغاوت: عبدالرحمٰن کے شروع زمانہ حکومت عبداللہ بلنسی (حکم کا بچا) پھر ہاغی ہو گیا نو جیس تیار کر کے قرصبہ پر جیدے کے رادے تدمیر کی جانب روانہ ہوا ہو بدالرحمٰن نے اس کی سورش و بغاوت فتم کرنے کے لئے نشکر تیار کر کے کوچ کی ،عبداللہ پر بچھ ایسا خوف نا ب موکہ بغیر جنگ وجدال نوٹ کھڑا ہوا اور بلندیہ جس بچنج کرتھوڑ ہے ہی ونوں بعدمر گیا عبدالرحمٰن اس کے اہل وعیال کوقر طبہ لے آیا۔

اس کے بعد عبد الرحمٰن نے 'خطیقہ'' کے خلافت جہاد کیااور دور تک تناہ وہر باد کرتا ہواُلکل گیاا یک عرصے تک قرطبہ سے نا نہ ب ب ب ب بیس نیوں کے مختلف گروہوں کو تناہ وہر باد کر کے واپس آیا۔

زاب منغنی سی ۱۰۱ ہے میں علی بن نافع معروف نہ ' زاب' مغنی خلیفہ مبدی کا خادم ،ابراہیم موصلی کا شاگرد،عراق سے اندلس آیا عبد برحمن سوار موکراس کے استقبال کے لئے گیا ہے حدعزت واحترام سے پیش آیا چنانچیعلی بن کمال عزت سے اس کے قیام کیا اوراندلس میں علم موہیقی کو جلورا پے وارثت کے چھوڑ گیااس کے کئی جیٹے تھے عبدالرحمٰن سب سے بڑا تھا علم موہیقی میں یہی اس کا جانشین تصور کیا گیا۔

بیرہ وائوں کی سرکو ٹی: ... یہ برہ میں سلمان علاقوں کی سرحد سے عظیم الشان طوفان اٹھا عبدالرحن کواس سے ختم کرنے ہیں بدات خود مشغول ہون پڑا، مدت ہوئی کہ مرحوم امیر تکم نے گورز سرحد کواس سے ظلم و تنم کی وجہ سے گرفتار کر کے ذندہ صلیب پر پڑھادی تھا اتفاق ہے، س سے بعد ہی تکم بھی وفات پا گیا، اورا میر عبدالرحمن تکمران بنا، گورز نے جن لوگوں پڑھام کیا تھا اوران کے مال واسباب کو ضبط کرلیا تھا وہ سب سے سب جمع ہو کر قرط ہے آئے اور سپنے ہاں واسباب کی واپسی کا مطالبہ کرنے گئے، اس واقعہ میں انگر بیرہ ذیادہ پیش پیش تھا ان بلوائیوں نے قصرا مارت کے دروازہ کو ج کے گھیریں اور شور وغل می نے عبدالرحمٰن نے چندلوگوں کوان کے شور وغل ختم اور اس مجمع منتشر کرنے کے لئے بھیجا ان بلوائیوں اور فسادیوں ہے کھی نہ تن عبدالرحمٰن نے جما کرفون کو جملے کرنے کی در تھی قرطبہ کا سار الشکر ان پڑوٹ پڑا گئتی کے چند جان بچا کر بیرہ کی طرف واپس بھ سے عبدالرحمٰن نے تعاقب کا اشارہ کیا شاہی فوج کی وغارت کرتی ہوئی آ کے بڑھی۔ باتی لوگوں جس سے بھی اکثر لوگ مارے گئے۔

مصنر بیا وریمینید کے قبائل: .....ای من میں قبائل مصربیا وریمیدیہ کا شہرتد میر میں جھٹڑا ہو گیا بہت خونریزی ہوئی دونوں طرف کے بتر بیا تین ہر ر آ دی کام آ گئے ،عبدالرحمٰن نے عظیم فوج کے ساتھ بچی بن عبداللہ بن غالد کوفتنہ وفساد ہے ختم کرنے پرمتغین کیا ، بچی کے پہنچتے ہی دونوں کردہ ایک دوسرے سے عیلی دہ ہو گئے ،جول ہی بچی دوانہ ہوا پھڑ کتے ،ای طرح سے بورے سامت سال مصربیا در بما بیند کا جنگوں کا سلسدہ ری رہا۔

عبدالكريم: به ١٠٨ هين عبدالرحن نے اپنے دربان عبدالكريم بن عبدالواحد بن مغيث كوايك زبردست نشكر كے ساتھ" البتة" و" فداع" ك جانب جہاد كرنے كے ليے روانه كيا عبدالكريم نے دشمنوں كے اكثر شهروں كو ويران اور برباد كيا بعض قلعول پرائي كامياني كا حجنڈا گاڑا اور بعض سے جزيہ لے كرصنح كرن مسمدن كے قيد يون كوائ ميں قيد كي تكليف ہے نجات دلوائي (بيواقعات كا ماہ جمادى الآخر ٢٠٨١ ه كے جن )

ماردہ کی بعق وت: سیم اہل' ماردہ' نے علم بغاوت بلند کیاسب نے تنفق ہوکر گورزکونکال دیا عبدالرشن نے اس بنگامہ کے تم کرنے کی غرض ہے تو جیس روانہ کیس ۔ اہل' ماردہ' مقابلہ کرنے نکل آئے لا ائیاں ہوئی آخر کار' اہل ماردہ' نے علم حکومت کے آگے گردن جمکا دی اور مطبع ہوگئے سید ممالا رافواج نے ''ناردہ' کی شہر پناہ گرادی اوران لوگوں کے چندآ دمیوں کے بطورضانت کے لے کردارانکومت قرطبہ کی جانب واپس روانہ ہوگئے سید مالا رافواج نے ناردہ کی شہر پناہ کے پھروں کو نہر جس چھنکے کا تھم دیا اس ہے'' اہل ماردہ' کو نارائٹگی بیدا ہوئی اور پھرمخالف ہوگئے مردہ کے گورز کو گرفت رکرلیا اور' ماردہ کی شہر پناہ سے درست کرلی اسے بیس سے ایس کا دور آگیا عبدالرحمٰن نے بنفس نفیس خودان لوگوں کی سرکو بی کر کو بی کرم با ندھی ، اہل شہر نے شہر پناہ کے دروازے بند کرلئے اور لڑئے عبدالرحمٰن چیدوجو ہات کی بناء پرزیابی دِنوں تک ندھم سکاواپس آیا۔

<sup>•</sup> ويكصين تاريخ كالل ابن اثير جلد ثمبر الصفح نمبر ٨٠ المطبوعة مصر) (مترجم)

ماروہ کی فتح کے بھر کے ای صین فوجیں '' اہل ماروہ کے محاصرہ پررواند کیس ، گرکامیا بی نہ ہوئی اس کے بعد بی میں مردہ کا بھرمحاصرہ کیا گیا ،اس مرتبه شای نوج کوکامیانی به ونی "مارده" شایی پرچم ابرانے لگا کچھاوگ محمود بن عبدالجبار کے ساتھ بھا گ کر تشنت شلوط بہنچ اور ۲۲۰ ھیں وہ ب پہنچ کر پڑہ گزیں ہو گئے ،عبدالرخمن نے ان پناہ گزینوں کو فتح کرنے کے لئے شائ لشکرروانہ کیا مجمود پیفیرس کر اسلام دشمنوں کے ملک کی طرف بھ <sup>ا</sup>ب گياورو ہاں پہنچ کران کے قلعوں میں ہے ایک قلعہ پر قبضہ کرلیا پانچ سال تک اس قلعہ پر قابض رہایہاں تک کیاونونش بادشاہ جلہ لقہ ( کال ) نے اس قىعدكاى صرەكيااورلاكرېزور فتح كيام محوواييغ سارے ساتھيول كے ساتھ مارا كيا، بيرواقعد ٢٢٥ جيكا ہے۔

ا بل طلیطله کی بعثاوت ۱۲۱۰ بیری بیل طلیطله میں بعثاوت پھوٹ نکلی ، ہاشم ضراب نامی ایک شخص اس بعثاوت کا ذرمہ دارتھا پیٹنے سو ایک بیٹیس رکھی میں موجود تھا اس نے آ ہستہ آ ہستہ اپنی شان وشوکت بڑھائی۔ایک بہت بڑا گروپ اس کے پاس آ کے جمع ہو گیا ، ہاشم ان سب فوج کو جنگی لبرس بین کے اہل عدت برید پرحملہ آور ہوا عبدالرحن نے شاہی فوجیس ہاہم سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیس بالکل کامیاب نہ ہوئی ،دو ہرہ دوسراشکر رواندکی طراف دورقہ کے آس پاس شائی لشکر اور ہاشم نے صف آرائی کی ، شائی لشکرنے اس معرک میں باغیوں کوشکست دے دی ، پکر دھکڑ میں ہاشم کواس کے بہت سے ساتھیوں کے ساتھ مارڈ الامگرانل طلیظار نخالف و بعناوت پرمسلسل اڑے رہے تب عبدالرخمن نے اپنے بیٹےا میہ کوال طبیطیہ کے می صرہ اور جنگ پرمقرر کیا امیدنے ایک زمانہ دراز تک اہل طلیطلہ کامحاصرہ کئے رکھا۔

ا ہل طلیطلہ کی سرکو نی :....اس کے بعد محاصرہ اُٹھا کے قلعہ ریاح 🗨 میں آ انر ااور فوج کے ایک دستے کواہل طلیعلہ پر شنجون مار نے کی غرض سے روانه کیااس سے پہنے جس وفت امید بیاصرہ اٹھا کر قلعدریاح کی طرف واپس آ رہاتھا تعاقب کے خیال سے اہل طلیطلہ بھی نگل آئے تھے شاہی نوئ اس یات و محسوں کر کے کمینگاہ میں جیب گئی۔ جو س ہی اہل طلیطار کمینگاہ سے آ گے بڑھے شاہی فوج نے حملہ کر دیا طلیطلہ کے بہت سے آ دمی کام آ گئے 'ننتی کے چند جان بچ<u>ہ کے طلیطلہ والیس</u> آئے امیہ کواس خونریزی کا بے حدصد مدہ واتھوڑنے دنوں بعدائی صدمہ درنج سے مرگیا عبدالرحمن دنے پھراال طليطد يماصره برشابي شكررواندكياليكن يجهكامياني ندجوني

طلیطله کی فتح: ... قدعدرین کانشرمسلسل الل طلیطله پرحمله کرنے جاتاتھا اور یجھ عرصه محاصره کرکے واپس آجاتاتھا یہاں تک که سال سے میں عبدالرحمن نے اپنے بھائی ولید کواہل طلیطلہ کو فتح کرنے پر مقرر کیا۔ولیدنے نہایت حزم واحتیاط سے طلیطلہ کا محاصرہ کیا جاروں طرف سے آمدورونت بندكر دى ابل صيعله مرنے كے قريب بہنج محين محاصرين كا دفاع بھى نەكر سكے وليد نے او كر طايعلا كو فتح كر ليا ابل طليطه كاسارا جوش فتم ہوگيا - وليداس کامیانی کے بعد ۲۲۳ ہ تک تھمرار ما پھر قرطبہ والس آیا۔

قر نون اور لرز ایش کی جنگ: … اندرونی بغاوتوں کے نتم کرنے ہے فارغ ہو کر ۲۲۲۲ھ میں عبدالرحمن نے اپنے ایک عزیز عبید مقد بن عیس کی کوایک بڑے لٹنگر کے ساتھ 'البتہ' اور' فلاع'' کی جانب روانہ کیادشن جمع ہوکر مقابلہ پرآئے بہت زیر دست جنگ ہوئی عبید القدنے نہایت مردانگی ہے دشمنوں کوشکست دی دشمن کے ہزار ہا آ دی آل اور قید کئے گئے اس کے بعد اس میں گرزیق شاہ فرانس نے اسلامی ملاقوں کی طرف جمعہ کا ارادہ کیا ،سرحدی شہرسالم پرحملہ آ درجوا بفرنون ﴿ بن مویٰ نے اس ہے مطلع ہوکر سالم کے بچانے کوکوج کیا ایک دوسرے سے گھڑ گئے نہا بت سخت اورخونریز بنگ کے بعد شاہ فرانس کوشکست ہوئی۔ بہت عیسائی قبل کئے گئے اور ہزار ہاقید کر لئے گئے ،فرنون اس مہم سے فارخ ہوکراس فععد کی طرف متوجہ ہوا جس كودشمذن اسل مابل" البنة" في اسلامي مرحد كي سامين مسلمانون كو بريشان اورز بركر في كي غرض سي تقيير كيان القعد فرون كحملات قد کوبہت بچایا مگر کامیاب ندہو سکے فرنون نے اس قلعہ کو فتح کر کے گرادیا۔

عبد الرحمٰن كاجليقه برحمله: ... ١٣٥٠ من عبد الرحمٰن نے فوجیس تیار كر كے بنفس نفیس خودجلیقه برتمله كیا بهت سے قلعے فتح كئے ، ایک مت تک من الرحمٰن كاجلیقه برحمله: ... ١٢٥ من عبد الرحمٰن نے فوجیس تیار كے بنفس نفیس خودجلیقه برتمله كیا بهت سے قلعے فتح كئے ، ایک مت تک من من الرحمٰن كال (جد نمبر المعنی نبر ۱۲۵) برفرون كے بجارے رہائ تحریر ہے لین یاء كے بجائے بات ہے . تاریخ الکال (جد نمبر المعنی نبر ۱۲۵) برفرون كے بجارے رہائ تحریر ہے لین یاء كے بجائے بات ہے . تاریخ الکال (جد نمبر المعنی نبر ۱۲۵) برفرون كے بجارے رہائے تحریر ہے لین یاء كے بجائے بات ہے .

تھیرار ہو درسرز مین فرانس کو تباہ کر تار ہااس کے بعد بہت سامال غنیمت اور قیدی لے کر واپس آیا پھر ۲۲۲س میں اسلامی افواج مملت فرنس و تبہ و کر ہاد کرتی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ و بروئی مسل نو سے در بوکر کی ہوئی ہوئی ہوئی ہمسی نو سے مستقل مزاجی سے نام کا مقابلہ کیا حتی کہ عیسائی پسپاہوگر بھاگے ہموی نے اس معرکہ میں دلیری مردانگی کے جو ہر دیکھ نے اور شہرت اور نیک نام حاصل کی ۔

موی اور حرث کی جنگ: پھر اتفاق ہے اس سے عبدالرحمٰن کے ایک سپر مالار سے باتوں بات میں جھڑا ہوگی سپر سالار نے بخت کا می کی موٹ کی سپر سالار کی بیچر کرنت نا گوار گذری ، چونکہ عبدالرحمٰن نے اس معاملہ میں دخل نہیں دیا تھا ، موٹ کی سپر سرد ر نے امیر عبدالرحمٰن نے فوج کے چندوستوں کو حرث بن نیز لیع کی ذیر نظر انی موٹ کی گوشالی پر شعین کیا ، موٹ بھی اشارہ ہے بھی ہوگی ، موٹ کی گوشالی پر شعین کیا ، موٹ بھی مقابلہ پر آیا لا آئی ہوئی ، موٹ شکست کھا کر بھا گا اس کا چھپازاد بھائی مادا گیا حرث کا میابی کے ساتھ میدان جنگ سے قر امط واپس آی سے بعد تطلیعات پر جملہ کیا اور حرث کی اور حرث کا میابی ہوگی کہ ساتھ ہوگی کے شکست کھا کر بھا گا اس کا چھپازاد بھائی مادا گیا حرث کا میابی کے ساتھ میدان جنگ کے موٹ کی شکست کھا کر بھا گا اس کا جھوڑ کر ادبط چلا میں اور حرث کی کے موٹ کے شکست کھی اور حرث کے تھی آ کر موٹ کی موٹ کے تھی آ کر موٹ کی اور حرث کی کا میاب کی کھوڑ کر ادبط چلا گیا اور حرث کی کھوڑ کر ادبط چلا گیا اور حرث کے تعلق کے موٹ کی کھوڑ کر ادبط چلا گیا اور حرث کی کھوڑ کر ادبط چلا گیا اور حرث کی کے موٹ کی کھوڑ کر ادبط چلا گیا اور حرث کی کی موٹ کی کھوڑ کر ادبط چلا گیا اور حرث کی کھوڑ کی کھوڑ کر ادبط چلا گیا اور حرث کی کھوڑ کر ادبط چلا گیا اور حرث کی کھوڑ کی کھوڑ کر ادبط چلا گیا اور حرث کی کھوڑ کر ادبط چلا گیا اور حرث کو کھوڑ کر ادبط چلا گیا اور حرث کی کھوڑ کر ادبط چلا گیا اور حرث کھا کو کھوڑ کر ان کا کھوڑ کر کھوڑ کی کھوڑ کر ادبا کی کھوڑ کر ادبا کی کھوڑ کر ادبار کھوڑ کی کھوڑ کر ادبار کھوڑ کر کھوڑ کی کھوڑ کر ادبار کھوڑ کی کھوڑ کر ادبار کی کھوڑ کر ادبار کی کھوڑ کر ادبار کی کھوڑ کر ادبار کو کھوڑ کر ادبار کیا کھوڑ کی کھوڑ کر ادبار کی کھوڑ کر ادبار کو کھوڑ کر کھوڑ کی کھوڑ کر کھوڑ کی کھوڑ کر کھوڑ کر کھوڑ کی کھوڑ کر کھوڑ کر کھوڑ کر کھوڑ کر کھوڑ کر کھوڑ کے کھوڑ کر کھوڑ کر کھوڑ کر کھوڑ کے کھوڑ کر کھوڑ کیا کر کھوڑ کے کھوڑ کر کھوڑ ک

موکیٰ کی دوبارہ جنگ اور فتح موئ کے دماغ میں پھر بغاوت دسرکٹی کا خیال آیا حرث نے موئ کے حصار کی غرض ہے ارہا کی طرف ہو ہو کہ موئی نے طرف کو چی کی موٹی نے گھرا کرغرسیہ کفار کے بادشاہ سے مدد طلب کی بغرسیہ اپنی فوجیں لے کرموئ کی کمک پرآیا حرث نے مشتقل مزاجی کا مظاہرہ کی نوجوں کو آراستہ کر کے حریف کے خید دستوں کو کمیں گاہ میں بھی دیا تھ جس وقت حرث کا شکر نہر 'بلیہ'' ہے آگے بڑھادشمن کی فوج نے کمیں گاہ سے نگل کر حملہ کر دیا ، پچارہ حرث اس غیر متوقع حملہ کا جو ب دے نہ کا دشمنوں کے ہتھ گرفتار ہوگیا اس کی آئیس ای معرکہ کے نڈر ہوگئیں۔

موکیٰ کی اطاعت: عبدالرحمٰن کواس نا گہانی واقعہ ہے تخت صدمہ ہوا ہے ۲۲۹ ہیں اس نے اپنے بیٹے منذرکوا یک بہت بڑا شکر دے کرموی کے محاصرہ کے کاصرہ کے لئے تطیلہ روانہ کیا مولی نے ڈرکر میلے کرلی ہت منذر نے بنبلو نہ کی طرف قدم بڑھا یا اور شمئوں پر جی تو ژنو ژکر جمعے شروع کردیے ، یہاں پرمشرکیوں ہے بہت کی لڑائیاں ہوئیس غریب (والی بنبلونہ) مارا گیا جو ترث کے مقابلہ پرموئ کی کمک کے لئے آیا تھی، اس کے بعد موسی نے پہرسرکشی و مخالفت شروع کی ، شاہی گفتکر نے اس کو ہوش میں لانے کے لئے جملہ کیا مولی نے دو بارہ پھر مولی کرلی اورا پنے میئے کو بطور ضہ نت کے اندس کے گور نرعبد الرحمن کی خدمت میں بیضے و یا بعبد الرحمٰن نے صاح کرلی تطیلہ کی سند حکومت عطا کی چنانچے موٹی نے تطیلہ میں داخل ہو کے تصید میں اردگر و

مجوسیون کی بعثاوت: اسی ۱۲۲۷ ہیں مجوسیوں فئے اندنس کے اردگر دے علاقوں میں بغاوت کی ساحل (شہونہ میں بنی کشتیوں ورجہاز وں سے خشکی پرانز آئے الل اشبونہ سے ادران دشمنوں سے تیرہ دن تک مسلسل جنگ ہوتی رہی اس کے بعد قادس کی طرف ہوھے پھر قادس سے اشد دنہ پہنچ اشد دنہ میں مسلمانوں سے جنگ ہوئی آگے نہ بڑھ سکے تو ان لوگول نے اشبیایہ پر حملے کاارادہ کیا ادراشبیدیہ کے قریب پہنچ گئے اہل

 ا شبیلیہ نصف محرم (۱۵) <u>۲۲۸ میں ان دشمنوں سے اُڑنے نکلے</u> بہت زبر دسنت جنگ ہوئی مسلمانوں کو فتح ہوئی بہت سامال داسباب لوٹ ہی۔

مجوسیوں کا فرار۔ مجوسیوں نے میدان جنگ سے بھا گر''باجہ'' کاراستہ لیا پھر باجہ سے اشہونہ کی طرف واپس آئے مسلمانوں نے ن کو یہ ں
پھی چین نہ بینے و یا اکھاڑ بچھے ڈکر ڈکال دیا ،اس واقعہ کے بعدان کے حالات کا سلسلہ ختم ہوگیا اور مما لک محروسہ اسلامیہ کے ان احر اف میں من
وال ن ہوگیا یہ واقعات میں ہے ہیں ، مجوسیوں کے چلے جانے کے بعد عبدالرحمٰن اوسط نے الن شہروں کی فلات اور آبادی کی جانب توجہ ں بمن
کو مجوسی خراب اور ویران کر گئے اور افواج اسلامیہ کی کافی تعداد کوان کی حفاظت و تگرانی پر مقرر کیا۔

بعض مؤرخوں نے بحوسیوں کے ساتھ جنگوں کو ۲۳۲ھ میں تحریر کیا ہے شایدوہ دوسری جنگ ہوگئ واللہ اعلم۔

شہر بول کی بریشانی: بست میں عبدالر میں نے اسلامی اشکر جلیقہ کی طرف روانہ کیا ،افواج اسلامی دریا موجوں کی طرف برھتے برھتے عیں نہیں کیوں کے مشہر بیوں کے مشہور شہر لیون مقابلہ نہ کر سکے، لیون کوایے دخمن کے عیس کیوں کے مشہور شہر لیون مقابلہ نہ کر سکے، لیون کوایے دخمن کے حوالہ کر کے بھی گ کھڑے ہوئے ،مسلمانوں نے شہروں میں گھس کر جو کچھ پایا اپنے قبضہ میں لیا ،مکانات کوجلا کر خاک کردیا شہر پناہ کے کرانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوئے ،مسلمانوں نے شہروں میں گھس کر جو کچھ پایا اپنے قبضہ میں لیا ،مکانات کوجلا کر خاک کردیا شہر پناہ کی دیوار کی چوڑ ائی پیپس (گز) ہاتھ کی گھی آخر کار تنگ آ کرشہر پناہ کی دیوار میں بہت بڑا سوراخ کر کے واپس آگئے۔

عبدالرحمٰن كا برشلونہ برحملہ: .....اس كے بعد پيرعبدالرحمٰن نے اپنے در بان عبدالکريم بن عبدالواحد بن مفین کوایک بر الشکردے کر برشونہ کی طرف جہاد کرنے کے لئے روانہ کیا بعبدالکريم برشلونہ اردگرد کوتا راج کرتا ہوافرانس کی اس سرحد تک پہنچ گیا جوسرب (یا برحت ) کے نام ہے جانا جاتا تھا ،عیمائیوں اور عسا کر اسمامیہ کی یہاں پرخت اورخوزیز جنگ ہوئی ،مسلمانوں کے عیسائیوں کوشکست دے کر ان کی بڑی تعداد کوقید اور تل کیا ،عیسائیوں نے بھاگ کر جزیرہ میں دم لیا، جرندہ فرانس کا بہت بڑا اور شہور شہرتھا ،عسا کر اسلامیہ نے بارے ہوؤں کا تع قب کیا ،چونکہ عیس ئیول نے جزیدہ میں پہنے ہے گئے کر پورے طور سے قلعہ بندی کر لی تھی اس وجہ سے مسلمانوں کو کمل کامیا بی نہ ہوئی پھر بھی ان لوگوں نے اس کے آس پرس کووریان اورا ہے تل وغار گری سے تباہ کر کے واپسی کا راستہ لیا۔

قسطنطنیہ کے باوشاہ سے تعلقات: .... انہیں دنوں بادشاہ قسطنطنیہ نوٹس بن نوفیل نے ۲۲۵ سے کے دوران میں امیر عبدالرمن کی خدمت میں ہدایا اور تحا کف بھیج ہمراسم اتحاد اور دوستی کی رسمیں قائم کرنے کی درخواست کی ،امیر عبدالرحمٰن کے بدیے بیں کچی غزال کے ذریعے بہت سے تخفے اور ہدایا روانہ کئے کچی غزال امیر عبدالرحمٰن کی دولت و حکومت کا دایاں بازوتھا، شاعری اور فن حکمت میں یگا نہ روزگا رتھا کچی نے شہ تسطنطنیہ کے در برمیں پہنچ کر دونوں بادشا ہوں کے درمیان رشتہ اتحاد و مواصلت کو متحکم کیا اور واپسی آیا رفتہ رفتہ اس کی خبراس حکومت کے رقیب عب ک خلیفہ کو بغداد تک پہنچی۔

نصر کی وفات کا عجیب واقعہ: .... ۱۳۳۱ ہے میں نصر کی وفات ہوگئ اس کے انقال کا قصہ بھی بجیب وغریب ہے ،عبدالرحمن کے عہد حکومت میں نصر کی بہت شہرت اور بردا دور دورہ تھا، این آقا کوجس کام بیں جا ہتا تھا دبالیہ تھا چنا نچے عبدالرحمٰن نے اپنے بیٹے محمد کو اپنا و لی عہد بنانا جا ہا مگر نصر عبداللہ کی ماں کی سازش میں شریک ہوکر عبداللہ کی وکی عبد کر کی کوشش کرنے لگا، جب نصر کواس ادادے میں کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو شاہی طبیب برجم (ولی عہد) کو زم ہردینے کا دبو و ڈالا طبیب نے کل کی قتم ماند کے ذریعہ بعبدالرحمٰن کواس واقعہ سے مطلع کردیا، اور بیجم گذارش کردی کہ نصر نے جھے زم دینے پرجمور کیا ہے ، کل صبح کو جو بیالہ دوا کا آئے گا اس میں زہر جو گا۔ اگلے دن صبح کے وقت نصر جب شای کی میں حاضر ہوا تو محمد (ولی عہد) کوامیر عبدالرحمٰن کے دوشت نصر جب شای کی میں حاضر ہوا تو محمد (ولی عہد) کوامیر عبدالرحمٰن کے دوشت نصر جب شای کی میں حاضر ہوا تو محمد (ولی عہد) کوامیر عبدالرحمٰن کے دوشت نصر جب شای کی میں دائیں اور دوا پینے پر جمور کے اس کو پی ہو' نصر تو جو نتر ہی تھا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے گوئی جواب نہ دوے۔ سے انجموٹی کا دھی عبد الرحمٰن نے قسمیں دلائیں اور دوا پہنے پر جمور کے اس کو پی ہو' نصر تو جو نتر ہی تھا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے گوئی جواب نہ دوے۔ سے انجم کی کا امیر عبدالرحمٰن نے قسمیں دلائیں اور دوا پہنے پر جمور

ایون: بشرآج کلفرانیس علاقول ش واقع ہے

کیا ہذا تھرا نکارنہ کر سکااور پیالہ اٹھا کے غٹاغٹ فی گیااور بہت جلدی اجازت حاصل کر کے گھوڑے پر سوار ہوکر گھر پہنچ اور بہنچتے ہی مرسیار نوش امیر عبد لرحمن نے س آسان طریقہ سے اپنے بیٹے عبداللّہ کی بیاری کاعلاج کردیااوراس کے بعد بتی خود بھی مرسیا۔

محمد کی تخت سینی واقعہ ندکورہ بالا واقعہ کے بعد امیر عبد الرحمٰن و اوسط بن عمر الرحمٰن معروف بدداخل نے ہوں ، وربیتے لاآ فر ۲۳۸ ھیں وفات یائی اکیس ہ سال حکومت کی۔

عبدالرحمٰن كاكروار اميرعبدالرحمٰن اوسط علوم شريعه اور قلسفه كاعالم تقاال كازمانه حكومت نهايت امن اورا سأنش كاتق ذولت كى بهت زير قي مونى متعدد كل ورحمام تعيير كرائ بها ورحمام تعيير كرائ بها ويتاري برعها هوئي لي لي الميان بي ال

قلعه رباح کی در تنگی: امیر محد نے حکمران بنتے ہی قلعه رباح کی فصیلوں کی مرمت کی غرض ہے عسا کر اسلامیہ کوا بینے بھائی تھم کی زیر تگر نی روانہ کیا،اس قلعہ کی فصیلوں کواہل طلیطلانے خراب اور زمین دوزکر دیا تھا چنانچہ تھم نے پہلے قلعہ رباح کو درست کرۃ یا، پھر طبیطلہ کی طرف گیر ورست کے ترب کے ترب توں اور گاؤں پرلوٹ مار نشروع کر دی۔

موکی بن موکی کی فتو حات: اس کے بعدا فواج شاہی کوموی بن مولی والی تطبیلہ کی زیرنگرانی'' البتہ' کے اردگرد وقلاع کی جانب جہ دکرنے کے لئے روانہ کی موک نے موک نے اس کے بعدا فواج شاہی کوموی بن موک والی تطبیلہ کی زیرنگرانی'' البتہ' کے ارد مول نے اس کے بعض قلعہ کواڑ کر فتح کیا اور بہت سامال فنیمت لے کر واپس آیا، پھر دوبارہ اسل می فوجیس برشلونہ کی طرف روانہ کیس عساکر سلامیہ نے ان اطراف میں بھی اوٹ مارشر وع کر دی، اور برشلونہ کے قلعوں کو فتح کر کے واپس آئیں۔

وادی سلیط کامعرکہ: پھر بہتے ہیں امیر محد عسا کراسلامیہ تیار کیا جنگی ساز وسامان سے لیس ہو کر طبیطد کی سرکونی کرنے کے لیے روانہ اہل طلیط ہے بادش ہ (گائز) اور شاہ شکنس نے مدو کی درخواست کی چنا نچہ شاہان جلیقہ ونشکنس اٹل طلیط لدک کمک پرآئے اوران کے ستھ ل کر اہم محمد سے میدان میں لڑئے نظے ،وادی سلیط میں دونوں وشمنوں کا مقابلہ ہوا۔ امیر محمد نے معرکہ کارزار گرم ہونے سے پہلے چند وستوں کو کمین گاہ میں بھوا دیا تھ جس سے دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے۔کامیا فی کا سبرا، امیر محمد کے سرد ہا، اٹل طلیط لداور مشرکیین کے ٹیس ہزار آدی ، رے گئے بھر سامی اوران کے مال واسباب کونقصان پہنچا یا اٹل طلیط دے دب کرمنے کر کی سرامیر محمد کے اس می کورٹ کے بھر اوران کے مال واسباب کونقصان پہنچا یا اٹل طلیط دے دب کرمنے کر کی سرامیر محمد کے واپس آتے ہی پھر بعناوت کی اور شاہی حکومت سے منحرق ہوگئے۔

مجوسيون كافساد: ١٠٥٠ هين بحوسيول كابحرى بير هاندلس مين داخلي موا، بحوى جهازون پرست اشبيليداور جزيره مين اتر آئے اوراس كي مسجد كوجلا

کے تدمیر کی طرف واپس چلے گئے پھر تدمیر سے قصرار بونہ ﴿ چلے گئے سواحل فرانس کی طرف روانہ ہوئے اوران ساحلی مقہ ت کوتارائ کرتے ہوئے واپس چلے گئے بھر تدمیر کے حقابلہ ہوگیا ،فریقین میں بحری جنگ ہوئی مسلمانوں نے مجوسیوں کی دو کشتیاں پکڑلیس مجوسی واپس روانہ ہوئے مسلمانوں کی دو کشتیاں پکڑلیس مجوسی ہوئی میٹوں نے جنہونہ میں پہنچ کر مجوسیوں نے جنہونہ میں پہنچ کر در میں نے ہیں ہوئے کر میر نے میں بازہ کی مسلمانوں کی ایک جماعت اس معرکہ میں شہید ہوگئی ،مجوسیوں نے جنہونہ میں پہنچ کر در میں گئی گار فرار کرلیا ،فرسید نے ستر ہزار دیتار ذرفد ریو ہے کرخود کوان کے پنجے سے دیا کرایا۔

ے ہیں دیں امیر تنہ طابطلہ کے باغیوں کی سرکونی کی طرف بھرتوجہ کی مثما ہی فوجوں کوآ راستہ کر کے طلیطلہ کی طرف روانہ کیا پورےا یک ماہ محاصرہ رہا۔ سند کا میں امیر تنہ طابطلہ کے باغیوں کی سرکونی کی طرف بھرتوجہ کی مثما ہی فوجوں کوآ راستہ کر کے طلیطلہ کی طرف روانہ کیا پورےا یک ماہ محاصرہ رہا۔

قلاع اورالبتہ برحملہ پھر 101 ہے۔ ہیں امیر محد نے اپنے بیٹے منذرکوا یک بڑالشکرد کراطراف" البتہ" ڈ' قلاع" کے خلاف جہ دکرنے کے روانہ کیا اسلامی لشکر نے مشرکین کے علاقوں میں وافل ہوکرلوٹ مار شروع کردی شاولزریق فوجیں تنار کر کے مقابلہ برآ یا تھسان کی جنگ ہوئی میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا بڑریق شکست کھا کر بھا گا اسلامی لشکر نے تعاقب کیا تلواریں نیام سے تھنجی لی گئیں ، ہزارہا مشرک تق وقید کئے گئے ، اس معرک میں مسلمانوں کو بہت زبر دست فتح حاصل ہوئی جس کی کوئی نظیر نہیں۔

ای من میں امیر گرنے بذات خود جلالقہ کے خلاف جہاد کیا نہایت تی سان کے شہرول کو تباہ دیر باد کیا بہت ہے گا قل اور قصبے دیران کر ڈالے۔
عبد الرحمٰن کی بعنا وست:
ابی دوران عبد الرحمٰن بین مروان جلقی ان نوسلموں کے ساتھ جواس کے ساتھ تھے باغی ہوگیا اور علم حکومت سے
مخرف ہوکر''اقص'' سے'' با د'' میں چلا گیا ، شاہ اوفونش سے اتحادی تعلقات پیدا کر لئے دوریا السلطنت ہا شم کو فکست دے کر گرفتار کریں ، پھی
حیثیت سے عبد الرحمٰن کی بعنا دہ شم کرنے کے لئے سام میں روانہ ہوا ،عبد الرحمٰن نے پہلے ہی حملہ میں ہا شم کو فکست دے کر گرفتار کریں ، پھی
عرب بعد امیر مجد اور عبد الرحمٰن کے درمیان سلح کی خط و کتابت ہونے کی صلح کی شرائط کے مطابق بطلبی سے جانے قیام کیا اور اس کی مرمت و تعمیر کی
طرف خاص توجہ کی اس وقت تک بیدو ہوانو اُس نے عبد الرحمٰن نے بدع ہدی کی عبد الرحمٰن کی وعد ہ شکئی اس وقت تک بیدو ہوانو اُس نے عبد الرحمٰن نے بدع ہدی کی ،عبد الرحمٰن کی وعد ہ شکئی ۔ ۔ ۔ عبد الرحمٰن کی وعد ہ شکئی ۔ ۔ ۔ عبد الرحمٰن کی وعد ہ شکئی ۔ ۔ ۔ عبد الرحمٰن کی وعد ہ شکئی ۔ ۔ ۔ عبد الرحمٰن کی وعد ہ شکئی ۔ ۔ ۔ عبد الرحمٰن کے مداور عبد الرحمٰن کے وعد ہ شکئی ۔ ۔ ۔ عبد الرحمٰن کے مداور اس کی دوئی جید کی اس وقت کے وز کر دار الحرب سے چل آیا روائی کے وقت دوئوں میں جنگیں ہو کی صلاح سے جل آیا روائی کے وقت میں جان ان دوئوں میں جان کے مداور اس کی دوئی ہو کیا ان دوئوں میں جنگیں ہو کیا ہوں کے فیصل کی درست کرا تھی جان ہو اُس کے بعد اس کے محد اس کے کر دوؤوا میں جل افتان کی دھنے تھے مان پر قبضہ کر کے اپنے میں شامل کر لیا غرض رفتہ رفتہ انسان میں جو سے بطلبی س بک اس مقبوضات کا دائر ہو تھے ہوگیا۔

موسی بن ذی النون کی بغاوت: هنده برید کے گورزموی بن ذی النون ہواری نے اسی زمانہ میں علم بغاوت بلند کیااور عہد تو زکرابل طلیط موسی بن ذی النون ہواری نے اسی زمانہ میں علم بغاوت بلند کیا اوگون کے ساتھ پر جمعہ کردیا ،اہل طبیط ایس بزار فوج کے ساتھ مقابلہ پر آئے ہخت اورخوز پر جنگ ہوئی ،آخر کا راہل طبیط کی شار بھا گے ان لوگون کے ساتھ مطرف بن عبدالرحمٰن بھی تھا یہ بھی مختلف کا کر جا گابا وجود ہیرکہ شجاعت میں یکنانسب میں اعلی درجہ کا محفص تھا۔

سرت بن جوری کے دوسلے بڑھ گئے فوجیں تیار کر کے شخہ (والی جبلونہ) پرحملہ کردیا شخبہ نے مویٰ کوشکست دے کر گرفار کرایا پچھ کرھے کے بعد تککست تمہی جید سے موی کے شخصہ کے فوجیں تیار کر کے شخبہ (والی جبلونہ) پرحملہ کردیا شخبہ نے موی کہ تری عبد حکومت امیر محمد میں مرگیا۔
بعد تککست تمہی جیل سے نکل کے شدے بریہ بھاگ آیا اوراس وقت سے سلسل حکومت کا اطاعت گزار رہادتی کہ آخری عبد حکومت امیر محمد نے اس کی سرکو لی کے ہے فوجیس اسمد بن حرف بین بدیج نے ''تا کرتا'' (رندہ) میں بعناوت کی امیر محمد نے اس کی سرکو لی کے ہے فوجیس روانہ کیں بی صرد و جنگ کے بعد اسمد نے حکومت کے آگے گردن جھکادی، سات میں امیر محمد نے اپنے بیٹے منذر کو جہاد کی غرض سے دار احرب روانہ کیں بی صرد و جنگ کے بعد اسمد نے حکومت کے آگے گردن جھکادی، سات میں امیر محمد نے اپنے بیٹے منذر کو جہاد کی غرض سے دار احرب

عرف رواند کیا ، منذر نے '' ماردہ'' کاراستہ اختیار کیا ماردہ کے آس پاس اس وقت عبدالرحمٰن بن مروان جلتی موجود تق شہی شکر کا ایک گروہ ای سمت ہے ہو کرگذراعبدالرحمٰن ان کا فروں کے ، شاہی لشکر کے اس گروہ پر تملیآ ورجواسب کو مارڈ الا ۔ پھر ۱۲ سے ہاد کی غرض ہے بنبو نہ ک جانب رو نہ کیا اس مرتبہ منذر نے سرقسطہ کے راستے کوچ کنیا اٹل سرقطہ نے مزاحمت کی آپس میں جنگ ہوئی تو اس نے سرقسطہ ہے ہت کر کے نظیہ کی جانب قدم بڑھائے وراس کے تمام اطراف کو تابع کر کے بلاد مقبوضہ موئی بن ڈی النون کے مقبوضہ علاقوں کارخ کیا اوراس سرز مین کو بھی اپنے گھوڑ ول سے روند تا ہوا بنبلونہ و باہم گائر قلع ویران اور خراب کر کے بہت سامال غنیمت لے کر قرطبہ کی طرف واپس آیا۔

جنگی کشتیول کی تباہی ۔ ۱۲۲۷ھ میں امیر مجمد نے دریائے قرطبہ میں جنگی کشتیوں کی تیاری کا تھم دیاغرض بیتی کہ اسمای فوجیں ہم محیط کے کے سے جنگی کشتیوں کا بیڑہ بن کے تیار ہوا اور دریائے قرطبہ ہے ، محیط میں داخل سے جائیں میں دوخل کے سے جائیں جائیں میں ہوا ،اتفاق سے مخالف ہوا ہی سالم بچیں در نہ سب کی سنب طوفان کی نذر ہو گئیں ،ان میں سے دو جار ہی سالم بچیں در نہ سب کی سنب طوفان کی نذر ہو گئیں۔

عمر بن حفصون کی بغاوت: ...ریای و میں عمر بن مفصون ف نے قلعہ بشتر جبال کا مالقہ میں بغادت کی اس نے قلعہ بشتر کواپند مرکز حکومت بنا کراردگرد کے قصبوں اور شہروں پر قبضہ کرلیا مافواج اسملامیہ نے جواس صوبہ میں تھیں گئی بار اس پر جملہ کیا ،عمر بن مفصون نے ن کو ہر بارشکست دی ،جس سے اس کی حکمرانی میں مضبوطی بیدا ہوگئی استے میں خاص دارا حکومت قرطبہ سے شاہی لشکر عمر بن مفصون کی سرکوبی کے لئے "یا عمر بن مفصون نے چا۔ا کی سے اس سے سلح کر لی امن دامان قائم ہوگیا۔

منذرکی فتوحات: .... ۲۲۸ میں امیر محمد نے طوائف الملوکی اور دولت امویہ کے باغیوں کے استیصال پراپنے بیٹے منذر کومقرر کیا منذر نے سب سے پہلے سرقسط پہنچ کے محاصر ؟ کرلیا اس کے اطراف وجوانب اور گردو پیش کے مقامات پرلوٹ مارشروع کردی تھوڑے دنوں بعد قلعہ رط ہ کوفتح کیا اس کے بعد دیر بروجہ کی جانب بروھا جمہ بن لب بن مسی سیسی موجود تھا اس سے بھی جنگ ہوئی پھر منذر نے شہر'ل روہ' و' قرط حیہ' کوفتح کیا اس کے بعد دیر بروجہ کی جانب بروھا جمہ بن لب بن مسی سیسی موجود تھا اس سے بھی جنگ ہوئی پھر منذر نے شہر'ل روہ' و' قرط حیہ' کارخ کیا اور اس کی مہم سے فارغ ہوکر کفار کے علاقوں بیں تھس کے چھیڑ جھاڑ شروع کردی ،اطراف' البت ' و' قلاع' ' کوغار گری ورقل سے تبوہ وہر بدکر دیں ،تعول ' بجوگا میا بی کے ساتھ فتح کر کے واپس آیا۔

عمر بن جفصون کی اطاعت: ﷺ علی ہاشم بن عبدالعزیز شاہی کشکر کو لے کرعمر بن هصون کے محاصرہ اور جنگ پیقلعہ بشتر کی طرف روانہ ہوا، چنانچیا بن هضون باغی وسرکش کو تمجھا بچھا کے قر طبہ لے آیا اس نے وہیں قیام کیا۔

لاروہ کی تغمیر : ماسی من میں اساعیل بن مولی نے شہر'' لاردہ'' کی تغییر شروع کی والی برشلوند کی جانب سے رکاوٹ پیدا ہوئی فوجیس تیار کر کے اس عیل کوز مرکز نے آپنچا اساعیل نے کمال مردا تھی سے فکست دی اوراس کے بہت سے پیادوں کو مارڈ الا۔

ہاشم بن عبدالعزیز کی فتو حات: ایج میں ہاشم بن عبدالعزیز شای افواج کے افسر کی حیثیت سے مرقبط کے مورہ اور لنتے ک سے دوبارہ گیا ایک مدت کے مرہ و جنگ کے بعد مرقبطہ فتے ہوا ، اہل مرقبط نے ہاشم کے فیصلہ وعکم سے شہر پناہ کے درواز کے کھول دیے اس مہم میں عمر بن حفصو ن بھی گی ہوا تھا اور جنگ میں شریک ہوا تھا لیکن جنگ کے وقت جھپ کراسملا کی فشکرگاہ سے بھا گر بشتر ہ کردم لی، ورقبعہ شین ہوگی۔ عمر بن حفصو ن بھی گی ہوا تھا اور جنگ میں شریک ہوا تھا لیکن جنگ کے وقت جھپ کراسملا کی فشکرگاہ سے بھا گر بشتر ہ کردم لی، ورقبعہ شین ہوگی۔ اس کے واپس آئی یا بحبد الرحمٰن نے اس کے واپس آئی یا بحبد الرحمٰن بن مردال میں جا کر قیام بذیر ہوکر قلعہ بندی کر لی ، امیر مجمد نے مصنعا اس قدمہ پر اس سیسلے کر لی

ایک بیش درداؤ کی برای ہے، جود نیا کا سبدد ہمرابرا اسمندرے۔ ۔ عمر بن هصون عیمائی امیر تھادیکھیں تاریخ اسین (صفی نبرا ۱۸) ، متر جم۔ و می ایکال (جدد نبرا صفی نبرا ۱۵) پردیط کے بجائے روط تحریرے، یا قوت عمولی جم البلدان میں تحریر کرتے ہیں کہ بیٹر دانا ہے اسین دیا تھے۔ اسین میں تحریر کرتے ہیں کہ بیٹر دانا کے بیش درداؤ کی بڑے دادی شلون پر بہت مضبوط بنا ہواہے۔ و تاریخ الکال میں دیرتر وجہ تحریرے۔

،عبدالرحمٰن بھی حکومت کا اطاعت گزار ہو گیااور مسلسل فرمانبر دارر ہاامیر محمد نے وفات پائی ،اندنوں روم اور فرانس کا بادشاہ فرلبیب بن لوزنیق تھا۔ منذر کی امارت: ان واقعات کے قتم ہوتے ہوتے امیر ہ محمد بن عبدالرحمٰن اوسط بن تھم بن ہشام بن عبدالرحمٰن معروف بدداخل ہو اہ صفر سے بیرے میں پنیتیس سال حکومت کر کے فوت ہو گیا ،اس کے بعداس کا بیٹا منذر حکمران بنا۔

ہاشم کا آل. منذر نے اپنے زمانہ حکومت کے شروع میں ہاشم بن عبدالعزیز وزیرِ السلطنټ کوتل کی سز ادمی اور نوجیس آراستہ کر کے عمر بن حفصو ن باخی وسرکش کی سرکونی کے لئے روانہ ہوا۔

قلعہ بشتر کا محاصرہ: سب سے میں اس کا قلعہ بشتر میں محاصرہ کیا گیا، خوزیز اور سخت جنگ کے بعد عمر بن هصون سارے قلعوں اور شہروں کو فتح کر بہان میں سے قلعہ رہے بینی ، لقہ بھی تھا منذر نے اس کے گورز عیشون کو گرفتار کر کے آل کرڈ الا اس کے بعد عمر بن هصون نے شدت محاصرہ سے تنگ آ کرصلح کی درخواست کی ،منذر نے عمر بن هفصون کی درخواست برصلح کر لی ،محاصرہ اٹھا کے واپس جلا گیا،عمر بن هفصون نے منذر کے و،پس جاتے ہیں صلح کے خواف وعدہ تو ڈ ڈ الا منذر نے بیخبر سن کر دوبارہ محاصرہ کر لیا عمر بن هفصون نے پھر سے کر کی گرجوں ہی منذروا پس ہوا عمر بن هفصون نے پھر کے خواف وعدہ تو ڈ ڈ الا منذر نے بیخبر سن کر دوبارہ محاصرہ کر لیا عمر بن هفصون کو بھیشہ کے لئے اس کے محاصرہ سے نجات ال گئی۔ وعدہ شکنی غرض عمر بن هفصون وعدہ شکنی پر شکلئی کرتا جا تا تھا منذر نے دوفات پائی ،عمر بن هفصون کو ہمیشہ کے لئے اس کے محاصرہ سے نجات ال گئی۔

امیر عبداللدگی امارت: ۵۲ مین محاصره کی حالت مین عمر بن هفصون قلعه بشتر مین منذر کا آخری دفت آپنجاس نے دوسال حکمرانی کاس کی جگهاس کا بھی کی امیر عبدالله بن امیر محمد حکمران بنا حکومت اپنج قبضه میں لے لی سمار سے اندلس میں بغاوت وفساد پھیل گیاتھ، می صره اٹھ کے قرطبہ چلد آیا، آئے دن کی بغاوت اورام را مجملکت کی مخالفتوں کی وجہ سے اندلس کی مالی حکومت کمز در ہوگئ تھی ،اس سے پہلے اس ملک کا نیکس تین لاکھ دینار تھاس میں سے ایک لاکھ دینار مختل کی تیاری فوج کے اخراجات میں صرف کئے جاتے تھے،ایک لاکھ دینار مختلف ضروتوں میں خرج ہوتے تھے باقی ایک لاکھ شربی بار مختلف ضروتوں میں خرج ہوتے تھے باقی ایک لاکھ شربی بندا کہ میں جس کی آگئی۔ ایک لاکھ شربی بندا کہ میں جس کی آگئی۔ ایک لاکھ شربی بندا کہ میں بھی کی آگئی۔ ایک لاکھ شربی بندا کہ کیکس میں بھی کی آگئی۔

عام بغاوتیں ابن مروان کی بطلبوس بیل بغاوت: .... بم پہلے بیان کرآئے ہیں کہ عبداللہ بن مروان نے امیر محد بن عبدالرحمٰن والی اندلس کے گورز کے مقابلہ بیں جالے تھا، چنانچ نوشسلہ وں اور مولدوں کا جم غفیراس کے پاک جمع بوگی ، اقصائے باد دکی طرف قدم بوصائے ، رفتہ رفتہ اور خوش بادشاہ جالفہ تک اس کی پہنچ ہوگئ ، اس مناسبت سے بیعتی کے نام سے مشور ومعروف ہوا پہلے ہم یہ بھی بیان کرآئے ہیں کہ ہائیم بن عبدالرحمٰن ، وزیر السلطنت سلام ہیں بحثیت افسر افوائی اندلس ائن مروان کی سرکو بی مشور ومعروف ہوا پہلے ہم یہ بھی بیان کرآئے ہیں کہ ہائیم بن عبدالرحمٰن ، وزیر السلطنت سلام ہیں بحثیت افسر افوائی اندلس ائن مروان کی سرکو بی کے لئے گی تھا اور ابن مروان نے اس کو شکست و بیار گرفتار کر لیا تھا اس کے بعد مصلح میں ہائیم کی رہائی اور ابن مروان کے بطبوس سے چلے جسے پرآپس میں سلم ہوگئی ، اس سلم کی بناء پر ابن مروان بطلوس چلاآ یا اور اس کو شخصرے سے آباد کر کے اپنی تکورت اور دولت کی بنیا دکی بھی دکی بخوص کے بند کر کے اپنی تکورت اور دولت کی بند دکی بخوص کے بعد دول اور قال اس کی بنیا کر اپنی ہواں والے اور ابنی کر اپنی ہواں بیا ہوا تھا ، ابن مروان نے قیام انطان نیہ کے بعد بلاد الیون کے فہروں پرآ ہستہ آہتہ قبضہ کر سے والے والیوں جلالات کے مقبوضات میں سے تھے۔ اور اپنی مطلوں کی بیا ہول کر کیا کہ بلاوالیوں جلالات کے مقبوضات میں سے تھے۔ اور اپنی میں سے تھے۔ اور اپنی میں سے تھے۔ اور اپنی میں سے تھے۔

سعدون سرس فی این مروان کے ساتھ دارالحرب میں سعدون سرساتی ٹائی گرامی اور مشہور جنگجو بھی تفافنوں جنگ ہے اس کو بوری تھی گئی ہی گئی ۔ یہ بھی ابن مروان کے ساتھ امیر عبداللہ سے باغی ہوگیا تھا لہذا جب این مروان 'بطلیوس' میں رہنے لگا تو سعدون نے اس سے میجد گ اختیا رکر کے قلیز ہاور بجہ کے درمیان ایک قلعہ میں قیام کیا کچھ موصہ بعد قلیر ہیں قابض و مصرف ہوکر دونوں حکومتوں یعنی حکومت اسلا میر حکومت ہجیہ ہے درمیان میں رکاوٹ بن گیا یہاں تک کر کی ازائی میں اوفونش کے ہاتھ مارا گیا۔

ا بن تا کیت کی بعثاوت محمد بن تا کیت قوم مسمودہ سے تعلق رکھتا تھا اس نے امیر محمد کی حکومت کے زمانہ میں سرحدی علاقوں میں بندوت کی تھی اور سب سے پہلے'' ماردو'' پرحملۂ کیا تھا اس وقت'' ماردہ'' میں عرب اور کتامہ کی فوجیں مقیم تھیں جمہد بن تا کیت چالا کی سے شاہی افواج کو''، ردو'' سے کالی کر'' ماردہ'' میں اپنی قوم صمودہ کے رہنے لگا۔

ابن مروان کے باقی حالات: بہس وقت محربن تاکیت نے اردہ 'پر قبفہ کرلیا، شاہی فوجیں قرطبہ سے اس کو ہوش میں لئے کے سے 'ماردہ " کی صرف بڑھیں ،عبدالرحمن بن مروان پہنجر س کر بطلاس سے اس کی کمک کے لئے آیا ،مدنوں محاصرہ اور جنگ کاسلسدہ جاری رہ بالآخر می صرہ میں کامیا بی نہ جوئی مزید میہ ہوا کہ محمد بن تاکیت نے چالا کی سے بہلا پھساا کران اوگوں کو 'ماردہ'' سے نکان دیا جواس وقت 'ماردہ'' میں عرب 'مصمودہ ورکنامہ کے لوگ رہنے اور موجود تھے ان لوگوں کے نکال دینے کے بعد محربین تاکیت مع اپنی قوم کے نہایت اطمینان کے سراتھ'' ماردہ'' میں رہنے لگا۔

لقنت کا معرکہ: ... اس کے بعد محداور این مروان کے درمیان نزاع اور خالفت پیدا ہوگی ایک دوسرے سے جنگ شروع کی این مرون نے کی بار محمود کی این مرون نے کی بار محمود کی این مرون نے کی بار محمود کی بار میں ہے کہ کوشکست دی ان شکستوں میں سے ایک شکست مقام لفنت میں دی تھی اس واقعہ میں محمد کا نگر کے این جس محمدون مرس تی ' تعیز کے گورز کے وقت بھاگ کوڑی ہوئی جس محمد کا ناکامی سے ساتھ میدان جنگ سے بسیا ہونا پڑا شکست کھانے کے بعد محمد نے ''سعدون مرس تی ' تعیز کے گورز کی فوج صب کر کے معرک آرائی کی مگر اس تدبیر نے بھی اس کے زخم پر کسی شم کی مرجم تسکیان نہ رکھا ، این مروان کی قوت وشکوک بردھتی ہی گئی ، اس کی خوج صب کر کے معرک آرائی کی مگر اس تدبیر نے بھی اس کے زخم پر کسی شم کی مرجم تسکیان نہ رکھا ، این مروان کی قوت وشکوک بردھتی ہی گئی ، اس کی حکومت کو استحکام ہوتا ہی گیا۔

عبدالرحمن بن عبدالرحمن : ای دوران ابن هفون ساس کی اُن بن ہوگی چونکہ ابن مردان کا دیاغ ان کا میں ہوں سے بڑھ بڑھ ابن موران کی عبدالرحمن ابن عبدالرحمن ابن هفون کوآ گے بڑھنے سے روک دیا مگراس کے بعد بی امیر عبدالقدائن مردان کی حکومت میں مرکبا ،اس کی جگہائی کا بیٹا عبداللہ بن عبدالرمن بن مردان حکمرانی کرنے لگا، ہر ہر یوں کو جواس کے قرب وجوار میں متھ بے حدیث کی اور مجبور کیا ،دوہی مہینے حکومت کرنے پایاتھ کے منقل ہوگی ،مہذا امیر عبداللہ نے بطلع س پراپنی جانب سے عرب سے دومرواروں کو مقرر کیا۔

عبدالرحمٰن کے پس ماندگان خاندان جس میں عبدالرحمٰن کے دو جیٹے غروان اور مبدائداور دونوں کا چچاسروان تف قاعہ شونہ جیے گئے ، پچھ عرصہ بعد عبدالرحمٰن کے دونوں جیٹے شونہ سے نکل کرا پنے داداعبدالرحمٰن کے ساتھیوں اور مصاحبوں کے پاس جا کے تفہر گئے۔

امیر بطلیوس کافن : پھران دو عرب سرداروں میں جوامیر عبداللہ کی جانب سے بطلیوس کی امارت پر مقرر ہوئے ہے آپ میں ان بن ہوگئی ایک نے دوسر کے قتل کر دانا دو عرب سرداروں میں جوامیر عبداللہ کواس کی خبر طی تو اس نے ۲۸۱ سے میں امیر بطلیوس کو ٹرف کر کے قبل کر ڈانا اور بطلیوس ایک نے دوسر کے قبل کر ڈانا اور بطلیوس پر بقطہ کر لیا ، جانب ہوگئی۔ پر بادی پھیرا تا ۔ ہ جب ہوگئی۔ پر بادی پھیرا تا ۔ ہ جب ہوگئی۔ فرہ نہردار شہوگئے ، اس سسلہ میں محد بن تا کہت ماردہ کے گورز سے معرک آرا ہوا ، محد بن تا کہت نے تنگ آ کے سلے کر کی مرتفوڑ سے ووں پھر بافی ہوگئی۔ ماری جانب جاری رہی۔ ماری اور اس سے دوبارہ جنگ شروی ہوگئی جوامیر عبد للہ کے آخری عبد حکومت تک جاری رہی۔

لب بن محمر كى بغاوت: به ١٥٨٠ هامير محمد كعبد حكومت مي الب بن محمد بن الب بن موى في مرقبط مين بغاوت كى ،امير محمد في متواتر جمع

<sup>•</sup> بدئن ۲۵ هد کاز ، ند ہے ، بدتحریر بہال موجود تدیمی ، البذااس کوتاریخ الکالل (جلد نمبر ۲۵۰ هے نمار کریا گیا۔ ب

کئے نتیجہ یہ ہوا کہ لب بن محمد نے گردن اطاعت جھکادی ، بعثاوت نتم ہوگئی ،امیر محمد نے اپنی جانب سے لب بن محمد کوسر قسطہ ،تطبیعہ ،ورطر سونہ ک سند حکومت عطاکی ،لب بن محمد نے نہایت واٹائی اور ویائنداری سے ان مقامات کی حفاظت وجمایت کی بھوڑ ہے ہی دنوں میں اس کی حکومت وا مرت کو شخکام حاصل ہوگیا۔ شخکام حاصل ہوگیا۔

لب بن محمد اور شاہ فرانس کی جنگ :... انہیں دنوں اونونش (بادشاہ کے جلالقہ ) نے طرسونہ پرحملہ کیا،لب بن محمد نے نہایت مردانگ ہے اس کو شکست دے کرالئے پاؤں بھگادیا ،تقریبا نتین ہزار جلالقہ اس معرکہ میں مارے گئے اس کے بعد لب بن محمد نے امیر عبداللہ کے خلاف بھر دوبارہ علم نخا غت بلند کیا جنانچہ امیر عبداللہ نے قطیلہ میں اس کا محاصرہ کیا۔

مطرف بن موی کی بغاوت: مطرف بن موی بهادری عالی سی اورقوی تعصب میں مشہور بود ماتھا ،اس نے مقام شنت بر بید میں مم و بغاوت بلند کیا اس کی والی پیدونہ بادشاہ بشکنس سے جو کہ جلالقہ کے گروہ میں سے تھا جنگیس ہوئیں جس میں فریق مخالفت نے مطرف کو اتفاق سے گرفتی رکرایہ مطرف موقع پاکر بھاگ آیا شدت بر ریمیں پھرواپس آیا اور آخری زمانہ حکومت امیر محمدز ماند کے آخر تک حکومت کافر ، نبر دار رہا۔

ابن حفصون کی بغاوت: ابن حفصون کانام عمر بن حفصون بن عمر بن بعظر بن دمیال فرغلیش بن ادفونش انقس تھا، ابن جان ہے اس کانسب یوں ہی بیان کیا ہے سب سے پہلے اندلس میں ای نے بغاوت شروع کی ، اس نے خالفت اور زاع کے درواز کے کو لے شکار ہے جمہ بن عبدالرحمن والی اندلس دور حکومت میں تفرقہ اندازی کی ، اسلامی اشکر سے علیٰجدہ ہوکر گوہ بشتر '' دریہ' و ' فالقہ' کے اطراف میں خروج کیا ، عسا کر اسلامیا اندلس کے بہت سے لوگ جن کے ول نافر مائی اور بغاوت کے مرض میں گرفیار وجتلا تھے ابن هھون سے آلے ، ابن هھون نے اس مقام پر اپنامشہور قدمت میں بہت سے لوگ جن کے ول نافر مائی اور بغاوت کے مرض میں گرفیار وجتلا تھے ابن هھون سے آلے ، ابن هھون نے اس کی سرکو فی پر کمر ہمت کی ہو اور اس کے سر یہ بنج کر اس کلامی صرہ کر لیا۔

ابن حفصون کی فتو حات .....بالآخر من این و مجها بجها کرقر طبه لے آیا کچه عرصے بعد ابن هضون قرطب به اگر کرته بشتر جا بہنچا، استے میں امیر محمد اس دار فانی ہے رحلت کر کیا ابن هفصون کوا پنے متبوضات کے وسیح کرنے کا موقع مل گیا قلعہ بما میدریہ، رندہ اور شجہ پر قبضہ کر رہے ، امیر منذر نے سمین میں ابن هفصون برحملہ کیا اور اس سارے کے قابوں کو کر کر گیا اس کے گورز 'ریے' کو آل کر ڈالا ، ابن هفصون نے محبور ہوکر صلح کی درخواست بیش کی امیر منذر نے سلح کر کی گرتھوڑ ہے ہی دنوں بعد ابن هفصون نے مجروعدہ شکنی کی اور علم بعناوت کردی۔ منذر نے اس مجبور ہوکر صلح کی درخواست بیش کی امیر منذر کے انتقال ہے ابن کا دوبارہ محاصرہ کیا اتفاق بیاس منذر کے انتقال ہے ابن هفصون اور دوسرے بولی آیا ، امیر منذر کے انتقال ہے ابن هفصون اور دوسرے بولی آیا ، امیر منذر کے انتقال دوبوتے رہے هفصون اور دوسرے بولی کی موس میں استقلال داستیکام کی کیفیت بیدا ہوگئے۔ شاہی فوجیں اور ادا کین حکومت متواتر اس پر حملہ آور موسے دوسلسل اس کا محاصرہ کئے دہے لیکن کا میاب ندہوئے۔

ابن حفصون اورابن اغلب: انبیں جنگوں کے دوران ابن هفون نے ابن اغلب گورز افریقہ سے خط و کہ بت شروع کی اوراس سے میل جول اورا تحادی تعلقات پیدا کر کے اندلس میں دعوت عباسیہ جہاں جہاں وہ قابض و مصرف تعااعلان و اظہار کیا گرابن اغلب افریقہ کے نظم محکومت درجم و برجم اور صفطر ب ہونے کی مجہ سے اس کام کو دشوار مجھ کرڈک گیا ابن هفصون اٹل قر طیہ سے تعلقات پیدا کر سے اس کے قریب ایک قلعہ بلایہ اور تحمی کردی چنانچہ بلایہ اور ٹجہ کو فتح کر کے این هفصون کے خاص قلعہ پر حملہ کا ارادہ کیا اورائی مدت تک محاصرہ کئے رہا، جو س بی واپس آیا ابن هفصون نے تعاقب کیا امیر عبداللہ نے بلٹ کر اس شدت کا حملہ کیا کہ ابن هفصون مقابلہ نہ کرسکا انتہائی بیمرو ما مان کے س تھ بھی گر ابدا، امیر عبداللہ نے لئے دیم اس کے شکر کو پیال کیا، ای مہم کے سلسلہ میں اس صوبوں میں ہے یہ ہو فتح کر لیا اور ہرسال اس کے حضار اور اس سے جنگ کرنے کے لئے فوجیں بھی جار با۔

ابن حفصون کا انتقال: باقی رہاابن هصون اس نے اظہاراطاعت کی غرض سے شیعہ حکومت کے ساتھ خط و کتابت شروع کی بیدوہ زہ نہ تھ کہ شیعہ حکومت نے قیرون کو اغالیہ کے قبضہ سے نکال لیا تھا لہذا عمر بن هضون نے اندلس میں عبیداللہ شیعی کی دعوت کا ظہر رواعلان کی مگر کچھ عرصہ بعد جس وقت کہ امتہ جل شانہ نے خلیفہ الناصر لدین اللہ الموی کی حکومت وسلطنت کواستحکام واستقلال عمّایت فر مایا ااور باغیوں کا خاطر خواہ خاتمہ ہوگیا ۔اس وقت عمر بن هضون بھی حکومت کا پھر مطبع ومنقاد ہوگیا حتی کہ اس حالت میں ایسی ھیں بغاوت وسرکشی سے بنتیسویں سال مرگیر۔

سلیمان بن عمر بن حفصون کی بعناوت اور آل : ... اس کا بیٹا جعفر شمکن ہوا خلیفہ ناصر نے اس کی جانشنی کو بھی لہ وقت ناصر کی خدمت میں بنیں سال حکومت کی کھی کہ اس کے بھائی سلیمان اس وقت ناصر کی خدمت میں بنین سال حکومت کی تھی ہے بھائی کی جگہ کے اہل بشتر پر حکومت کرنے لگا۔ بیدا قد ہے جائی جعفر کومرحت فریایہ تھا۔ پر تبضہ کرنے کے بعد خلیفہ ناصر کواس واقعہ ہے مطلع کیا خلیفہ ناصر کواس واقعہ ہے مطلع کیا خلیفہ ناصر کواس واقعہ ہے مطلع کیا خلیفہ ناصر کے اس کی بھی بشتر کی سند حکومت عطا کی جیسا کہ اس کے بھائی جعفر کومرحت فریایہ تھی ، چند دنوں بعد سیمان نے مخالفت و بعناوت کی ناصر نے گوشالی کی غرض ہے فو جیس جیجیں مطبع ہوگیا پھر بدعہدی کی دوبارہ فو جیس گئیں پھر غلطی معاف کرائے مطبع ہوگیا پھر بدعہدی کی دوبارہ فو جیس گئیں پھر غلطی معاف کرائے مطبع ہوگیا ہے ریکر ناصر کواس اظہر راصاعت پراطمینان حاصل نہ ہوا اپنے وزیر السلطنت عبیدالحمید بن سبیل کوشاھی افواج کے ساتھ سلیمان کوفتے کرنے کو بھیجا، وزیر السلطنت نے سلیمان کوشاھی افواج کے ساتھ سلیمان کوفتے کرنے کو بھیجا، وزیر السلطنت نے سلیمان کوشاھی افواج کے ساتھ سلیمان کوفتے کرنے کو بھیجا، وزیر السلطنت نے سلیمان کوشاھی افواج کے ساتھ سلیمان کوفتے کرنے کو بھیجا، وزیر السلطنت نے سلیمان کوشاھی ان کوشاھی افواج کے ساتھ سلیمان کوشاھی کو سلیمان کوشاھی ان کوشائی کی کوشائی کی کوشائی کوش

ائن مفصون کا زوال:.....مولدوں اور نومسلموں نے سلیمان کے بعداس کے دوسرے بھائی حفص بن عمر کواپنا امیر بنیاس نے بھی بغاوت کی اور اپنی بدعبدی و مخاففت پراڑار ہا۔ ناصر نے اس کی سرکو بی کے لئے فوجیس روانہ کیس ، مذتوں محاصرہ اور جنگ کا سلسلہ جاری رہا یہ س تک کہ حفص نے اس کی درخواست کی ناصر نے اس کوامن دی چٹانچ حفص نے اپنی حکومت کے ایک سال بعد قرطبہ میں آئے قیام کیا اور ناصر موکب ہم یوں کے ساتھ استرکی طرف میں بشتر کوایک طرف سے جھان ڈالا۔

ابن حفصون اوراس کی اولا دکو پھائسی: عمر بن حضون اوراس کے بیٹوں جعفر وسلیمان کی نعشوں کو نکلوا کر قرطبہ میں لا کرصنیب پر چڑھا، مسارے کنائس اور قلعوں کو جواطراف رہیمیں تھے گرادیا ،صوبہ مالقہ میں بیس یا بچھ زیادہ قلعے تھے بیسب بھی زمین بوب کرادیئے گئے۔ ی و قعہ سے بنی حضون کی حکومت ختم ہوج نئی ہے اور صفح ہستی سے ان کی حکمرانی کا نام ونشان مث جاتا ہے بیواقعہ نے ایس کا ہے، والبق ءامقہ وحدہ۔

اشبیلید کے باغی: صوبہ اشبیلید کا باغیوں کا مرغنہ این عبید این خلدون این جائے ادرا بن سلمہ تھا،سب سے پہلے اشبیلید میں امیہ عبدالغ فر بن ابی عبیدہ نے بند دت کی امیہ کا دادا ابد عبیدہ بعد اور اسلامی کے حو ہے سے اللہ عبیدہ نے دور تحریر کرتا ہے جس وقت اندلس میں بوجہ فتنہ و بافاوت نظام حکومت وامور سیاست میں امیر عبداللہ کے دور میں اضطراب واختدال بیدا ہوااور امراءور وساء خودسری وخوی آری کی جانب مائل ہوگئے۔

❶ اصل کتاب میں ای طرح ہے جگہ خالی ہے۔(مترجم)ہمارے پائ موجود جدایڈ پیٹن (جلد نمبر ۴ صفح نمبر ۱۳۰)ٹھیک۔ای جگہ بیما مت تو موجود ہے کہ یہاں پکھ جگہ خان ہے سکتن کوئی دص حت نہیں گئی ،(مصحح جدید) ہے کہ کئیں۔ کی بیاضل میں بیان فاؤکلیں۔ ٹھا جب کر ٹی میں استعمال ہوا تو کنیں۔ ہودیوں یا عیب سور یا کافروں م عبدت گادکو کہتے ہیں (مترجم)

کریب ابن خلدون: ابن خلدون اوراس کے رفقاء نے ان واقعات سے امیر عبداللہ کو مطلع کیا اور بہمی لکھ بھیج کے '' امیہ کری حکومت سے اتار کر ، رڈا ما گیا ہے اپن خلدون کی اس گز ارش کو قبولیت کا اتار کر ، رڈا ما گیا ہے اپن خلدون کی اس گز ارش کو قبولیت کا درجہ عنایت کیا اور اپنی جانب سے اسٹبیلیہ کی محارت پر اپنے بچاہشام بن عبدالرش کو بھیجا ہشام کے چینچتے ہی ان کو گوں نے مرکش کی اور اس کو نکال دیا ، اس مخالفت کا بائی سبائی کریب این خلدون تفاچ اپنی ایل اسٹبیلیہ کا حکمر ال بنا۔

ا بن خلدون كاخاندان :.. ابن حبان نے لکھا ہے كہ ابن خلدون كاخاندان حضرموت كا ہے ،ادر بيلوگ اشبيليہ بين نهايت شرف وعزت سے رياست سلطانيه اور عليہ كے بازواور تسم شار كئے جاتے ہے ،ابن حزم لکھتا ہے كہ ابن خلدون حضر وائل ابن حجر رضى الله تعالى عنه كى اولا وہيں ہے تھا۔اس كانسب كتاب الجمر وہيں لكھا ہوا ہے ،ابيابى حبان نے بنى حجاج كے بارے بين لكھا ہے۔

کریب کاحکومت پر فیضہ :.... جازی تحریر کرتاہے کہ جس وقت عبداللہ بن جاج مارا گیا اس کا بھائی ابراہیم اس کی جگہ تھران بنائی خلدون نے امید کے اس کی کوشش شروع کی چنانچہ امیہ پرگز راجو کچھ گزرنے والا تھا اور کریب ابن خلدون جالا کی سے حکومت پر قابض ہو گیا اہل اشبیلیہ پرظلم وستم کرنے لگاس سے اہل اشبیلیہ کو فرق بیٹے ہیں ہوا کہ ابراہیم کو اپنی غرض حاصل کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا۔اس وقت کریب اہل اشبیلیہ ذہروی اور ظلم کے ساتھ چیش آیا ہراہیم فری و ملا طفت اور دلجوئی کرتا اور سفارش بن کرا ہے نیک سیرتی کا ان پراٹر ڈالٹ تھا

کریب کافکل: اس کے بعد ابراہیم نے کریب ابن خلدون پختی کرنے کی غرض ہے امیر عبداللہ ہے سند حکومت طلب کی امیر عبداللہ نے ابراہیم کے نام کی سند حکومت لکھ کرجیج دی جس وقت ابراہیم نے سند حکومت یا کے عوام الناس پراس بات کو ظاہر کردیا عوام تو کریب کے ظلم ونتم سے اکتائے ہوئے تھے ہی سب کے سب کریب پرٹوٹ پڑے اوراس کو آل کرڈ الاکریب کے مارے جانے سے ابراہیم بن حجاج کی حکومت کرنے کے راسے کھن گئے اس کی حکومت امارت کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بیٹے گیا ،امیر عبداللہ کی ماتجتی میں حکمرانی کرتے لگا ،شہر قرمونہ کی قلعہ بندی کی اس میں گھوڑ وں کے اصطبل بنوائے ،قرمونہ اورا شبیلیہ کے درمیان اس کی آ مدوشہ گی رہتی تھی ، پھر ابراہیم ابن حجاج نے وفات یا گی ۔

جہاج ہن مسلمہ: اس جگہاں کا بھائی جہاج ہن مسلمہ حکم ان بنا گر بچھ عرصہ بعدا شبیلیہ ی حکومت جہاج ہن مسلمہ کے قبضہ میں رہ گئی اور قرمونہ بھر ہن ابراہیم ہن جہاج حکم ان کرنے لگا۔ ناصر نے اپی طرف سے اس کوسند حکومت عطافر مائی پھراس نے بدعہدی کی ناصر نے اس کی سرکو بی کے سئے نوجیں روانہ کیں ، ابن حضون ، جہاج بن مسلمہ کی کمک برآ یا شاہی نوج نے ان باغیوں کوشکست دی جہاج بن مسلمہ نے اپنے جئے کو اپنا سفارش بنا کرشاہی در بار میں بھیجا، سفارش قبول نہ ہوئی ، تب ابن مسلمہ نے خفیہ طور برا پنے ایک دوست کوروانہ کیا ، اس رفتی نے دارالا مارت پہنے کر ناصر سے سفرش کی اورائے نام کی سند حکومت حاصل کر کے شاہی نوج لئے ہوئے اشہیلیہ آیا ، ابن مسلمہ اپنے دوست سے با تیں کرنے اورائ کو بینے کے لئے شہر سے باہر آیا۔ نشکروں نے اس کے ساتھ بوعہدی کی ، اورائ کو اشہیلیہ سے نکال کر کے قرطبہ لے آئے ، شاہی گورز نے بلامزاحمت اشہیسہ میں

جا کرقیام کیا۔

ان بغاوتوں کامحرک امیر عبداللہ کا ایک قریبی رشتہ دارتھا اس تحریک فتنہ پر دازی کا نتیجہ ریہوا کہ اس کے دوستوں نے دھو کے سے اس کو ہارڈ الا۔ میں میں میں توقیق

امیر محمد اور مطرف کافن مطرف نے اپنے بھائی محمد کی شکانیوں سے اپنے باپ امیر عبداللہ کے کان بھر ناشرہ کا کردیے، کتے کتے امیر عبداللہ کے دل میں اپنے بیٹے محمد کے بارے میں غلط خیالات بیدا ہوگئے ہروفت ٹالیندیدہ نظروں سے دیکھا محمد کو جب اس بت کا احس ہواتوں ہون کے خوف سے ابن حفصون کے پاس بھاگ گیا ہے ہم عرصہ بعدامن حاصل کرکے پھر واپس آیا ،مطرف نے پھر چفلی ورشکا بیش شروگ کردیں بہاں تک کدامیر عبداللہ نے مطرف کو ایک کل میں قید کردیا انقاق سے آئیں دنوں امیر عبداللہ کو کسی جنگ جا نا پڑا چنا نچے مظرف کو اپنی جگہ مقرر کر ہے چد گیا معرف کو اپنی جگہ مقرر کر ہے چد گیا معرف کو اپنی واپنی جگہ مقرر کر ہے کا دلی معرف کو اپنی واپنی کا موقع مل گیا ، بیچار ہے محمد کو تخت بخت ایذا تیں دے کر مارڈ الا ،امیر عبداللہ کو اپنی کی مرصرف ہیں دن تھی۔ صدر یہ ہوا۔ اس کے بیٹے عبدالرخن کو شاہ بی واٹس کی مرصرف ہیں دن تھی۔

مطرف کافتل ، اس کے امیر عبداللہ نے اپنے بیٹے مطرف کولٹنگرصا گفہ کے ساتھ اس جباد کرنے کیلئے روانہ کیا عبد لملک بن امیہ وزیراسیطنت بھی اس مجم میں مطرف کے ساتھ تھا، لہٰذا مطرف نے ایک روز موقع پاکر غفلت کی حالت میں دزیرالسیطنت کو پرانی دشنی کی وجہ سے مارڈ ایا، آمیر عبدالملک کے نول کے بدلے میں بہت بری طرح سے مارڈ ایا، آمیر عبدالملک کے نول کے بدلے میں بہت بری طرح سے فتل کرادیا، اوروز برالسلطنت عبدالملک کی جگہ اس کے بیٹے امیہ بن عبدالملک کووز ارت کا عبدہ بیرد کیا۔

امیہ بن عبدالملک کا خاتمہ: امیہ نے عہدہ وزارت سے سرفراز ہوکر متنکران طریقدا ختیار کیاا ہے ساتھیوں اوروز برول سے نہ پندیدہ سلوک رکھنے لگاان لوگوں نے امیر عبداللہ ہے اس کی شکایت کروک کہ اس نے در پردہ ایک گروہ ہے آپ کے بھائی ہشام بن محمد کی اورت کی بیعت ہے ہائی ہشام بن محمد کی اورت کی بیعت ہے ہائی بیان کی تائید میں چند شہادتیں بھی پیش کیس جن پر قاضی نے اعتاد کر لیا ۔۔۔۔۔۔ پخلی کرنے والوں نے وزیر السطنت کے بعض دشمنوں کو پیش کر کے بیکرا دیا کہ ہورے سامنے وزیر السلطنت نے ہشام کی بیعت لی ہے ،اس سے رہی سی کسر جاتی رہی امیر عبداللہ نے اس وقت امیہ وگرفتار کرائے لیکرڈ اللیدواقعہ سے ۱۲۸ ھا ہے۔

امیر عبداللد کی وفات: آخری تیسری صدی ماه ریجالا ول میں امیر عبداللد کا کا سوار فانی سے اپی حکومت کے چھیسویں ہس انتقال کی ہوااس کی جگہاس کے پوتاعبدالرحلٰ بن مجر حکمران بنایہ محمدونی ہے جس کو مطرف نے اپنے باپ امیر عبداللہ کے زمانہ غیر موجود گی میں قس کرڈ لاتھ۔
عبد الرحلٰ ناصر کی تخت نشینی :۔ عبدالرحلٰ ناصر کی تخت نشینی بھی جیب وغریب ہے بیا کی نوعمرا ورنو جوان شخص تھا اس کے اوراس کے باپ کے بہت ہے چہا موجود تھے لیکن پھر بھی اس نے امارت حاصل کرنے کی کوشش کی اور کس کے کان پر مخالفت کی جول تک ندرینگی ، بلکہ سب نے اس کی عکم رانی کواپنے سئے مبررک ومحمود تھور کیا اس وقت اندلس میں آئے دن کی بغاوتوں کی وجہ سے تبلکہ مجاہوا تھا ،عبد الرحان ناصر نے حکومت پر تشکن ہوتے ہی ترم مجھڑ وں کا فی تمدادر سارے خالفین کو خونڈ اکر دیا بیبال تک کہ ان باغیوں اور تخالفوں کواپنی ناکامی کا بھین ہوگی اوران لوگوں نے مجود ا

ھ عت قبول کر **ل**۔

حکومت کا استحکام بن هفصون کا نام دنشان صفحہ سی ہے ای نے مثایا اور نیست دنا بود کیا جو باغیوں کا ہمر داراور سرغذتھ ،الل صیطہ کوائی ہے حکومت کا مصبح بن یا حایا تکہ اس سے بیشتر وہ لوگ وعدہ شکنی اور مخالفت پرطویل عرصہ سے اڑے ہوئے تھے ،اندلس اوراس کے تمام صوبوں کا نظام حکومت کا صبح ہے: ماندلس اوراس کے تمام صوبوں کا نظام حکومت اس کے زمانہ میں بی امریکی حکومت کوان حکومت اس کے زمانہ میں بی امریکی حکومت کوان احراف میں استحکام واستقلال حاصل ہوا۔

امير المؤمنين كالقب سير پرافخص ہے جس نے اپنے لئے "امير المؤمنين" كالقب استعال كيا بدوہ زماند تھ كەمشرق بيس عبى خدفت مضمل اور مزور بوچكى تھى اور تركى نفام ، خلفاء عباسيد پر غالب ہوگئے تھے، اى زماند بيس پينجر بھى پھيلى ہوگئ تھى كەمۇنس مظفر نے اپنے آتى ئەندار خيفه مقتدركو سات ھى قىلى بوگئى تىلى بائىز الناسباب اوروجو بات سے عبدالرحن خالث نے خليف كالقب اختياركيا، بنفس نفيس خود جننوں بير بشن كے مقابلہ پرجاتا تھا بلا بيس بائي تھا سات ھا كالخند ق بيس اس كوكفار كے مقابلہ بيس كلكست ہوئى سواقعہ سے سى ہمت توكئ ، بنفسہ خود لڑا ئيوں پر نہ جاتا تھا بلكہ برسال صوائف كو جہاد كے لئے دواندكرتا تھا۔

فرانس کی تباہی: چن نچے عسا کر اسمامیہ نے ملک فرانس کواس قدر تباہ و ہر بادکیا تھا کہ ہے پہلے اس طرح بھی اس کوتا خت و تراج نہیں کی تھا سرحدی عیس کی امراء اور حکمرانوں کواپنی حکومت فتم ہونے کا یقین ہوگیا تھا، اظہار محبت اتحادی تعلقات قائم کرنے کے لئے ان کے وفوو ( ڈیپوئیش ) تھا نف وہدایا لئے کراس کے دربار میں حاضر ہوتے تھے اس کو فوق کرنے کے لئے روم اور قسطنطنیہ کے سلاطین بڑے بڑے تھا ان سیجھتے تھے ، سوک جداعد ( گال کے شہزادے وورود راز مسافت طے کر کے اس کے ہاتھ چومنے آتے تھے ادراس میں اپنی عزت افزائی سمجھتے تھے ، سرحد عارقوں کے شہروں میں سیسید کواس نے میاتا ہو میں ایل سبح سیجھین لیا ، بنوادر لیں اور ملوک زتا تذہر برنے اس کی اطاعت کا اظہر رکیا اور ن میں سے بہت سے سبحہ کواس نے جاتا ہے جاتا گئی اس کے حالات میں بیان کریں گے۔

وز مریاعظیم: عبدالرحمٰن ناصر کے رعب وداب کاسکہ شروع شروع میں یوں جیٹیا تھا کہال نے رعایا کے بہت سے ٹیکسول میں کی کر دی تھی ہموی بن محمہ بن یجی کوتجابت سیکر فیری کا عہدہ عنایت کیا تھا، وزارت کا عہدہ عبدالملک بن جبور بن عبدالملک بن جو ہراوراحمہ بن عبدالملک بن سنعدکوم حمت فرمایا تھ،اس نے ایک فیمتی نزرانہ در بارشاہی میں پیش کیا تھا جس میں ٹی اقساعی چیزیں تھیں۔

خراس نیے کی فقیق وفقیس کھا وں کی ، چھ پرد ہے عراقی ،اڑتالیس بغدادی جھولیں رشی طلائی آ رائش دزینت گھوڑوں پرڈا نے کیسے تئیں بڑی جھوٹ را اونٹوں کے لئے وس قن حیر سمور کی جس بیس سو کھالیں تھیں ،ریشم بٹا ہوا جا اربطل (سواا کتالیس مُن) ریشم صاف کے لیھے جس کو بٹ سکتے تھے یک بزار طل (دی من سواچو سیر ) فرش رشی میں عدد ، مختلف اقسام کے قیمتی فقیس فروش ایک بزار جا انکالیس مُن) ریشم می ایک سوقطعہ ، جانمازیں ریشم کی بغدر ، قصعہ ہواوٹ کی اور جوسوار کی کے وقت استعمال کی جاتی ہیں ،سفائی فیص ایک الکھ عمدہ فقیس تیروں کے پھل ایک لا کھ ، شری کو سوار ک سے بر بر بھوڑ ہوار ک کے باساز ویراتی ہیں رای ،اس کے علاوہ بہت سے فیجر جن کی زئیں جعفر کی ریشم کی تھیں اور ایک سور س گھوڑ ہے ، و تھے جن سے بارائیوں اور معرکوں میں کا مرابط کی تیار کی میں ایک سال میں سلیقہ شعار خاوم ، ہیں خاد صاب ان دیوارت ہمیت وہمرک تھے ہیں بزار ، کمان بن نے مزیا رسیا کا کہ میں بڑارہ و بینے تھے بیس بزار ، کمان بن نے مزیا رسی ہونہا ہیں ہونے تھے بیس بزار ، کمان بن نے مزیا رسی ہونہا ہیں ہونے تھے بیس بزار و بیار ہونہ اور پرانی تھیں جن کی قیمت بچاس بزار و بتار چار اور و بیان بزار و بیان بزار و بیان بڑارہ و بیتی ہوئے تھے بیس بزار ، کمان بن نے مزیا ہونہ بھی ۔

اس بدیہ کے بھیجے میں پنینالیس ہزار دینار (چارلا کھ پانچ ہزار روبیہ) خرج ہوئے تھے ماہ جمادی الاولی سے سوھ کی تھویں تار کی یہ بدیہ خییفہ ناصر کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا خلیفہ ناصر نے وزیرالسلطنت کاشکریہادا کیااوراس کی قدرافزائی فرمانی۔

ق صنی اور محمد کافل: محمد بن عبدالبیار بن امیر محمداور عبدالبیار نے جو کہ خلیفہ ناصر کے باپ کا چھاتھا در بار خلافت میں اپنے بھائی قائنی بن ثمد کی بیعت لینے کا ارادہ رکھتا ہے، قاضی نے بھی ٹھر بن مبدالب برک شکایت کی کہ قاضی ہے، قاضی نے بھی ٹھر بن مبدالب برک اسی شکایت کی کہ تاروں کی شکایتوں کی خفیہ تفتیش شروع کردی اصل واقعہ کا پہتا چاہیا ہا وراس کے نزدید ورنوں کی شکایتوں کی خفیہ تفتیش شروع کردی اصل واقعہ کا پہتا چاہیا ہا وراس کے نزدید ورنوں کی مخالفت اور بخاوت کی تلعی کھل گئی گئی گئی گئی گئی گئی البندااس نے ان دونوں کو ۱۳۰۸ میں قبل کرڈ اللہ

بنی اسحاق مروانین کی تاریخ: اسحاق بن محربن اسحاق بن ابراہیم بن ولید بن ابراہیم بن عبدالملک بن مروان کا دادا (اسح ق بن براہیم) کی حکومت کے زون اس ملک میں آیا تھا اوراس زمانہ ہے مسلسل عزت واحترام کے ساتھ رہا یہاں تک کہ اسحاق کے خاندان میں تفہرگئی ، جن دنوب سرز مین اندلس میں ف، دوفت بھیلا ہوا تھا اس نے ابن حجاج کے پاس اشبیلیہ میں جا کرقیام کیا ، پھر جب ابن حجاج مرگیا اورا بن مسلمہ اس کی جگہ حکمران بناتو ابن مسلمہ نے اس کوہتم اور ملزم قرار دے کے گرفتار کر لیا اس گرفتاری ومصیبت میں اس کا بیٹا اوراس کا داماد بھی بن مشرم بن خالد بن ابن بن خامد بن عبد الملک حرث بن مروان بھی شریک تھا۔

اسحاق اوراحمر کی جان بخشی: ... این مسلمہ نے ان دونوں کوتو مارڈ الا باتی رہا ہجاتی اوراس کا ایک دوسر ابیٹا احمد ثانی بیدونوں ب ب اور بیٹے ابن عضون کے سفیر کی سفارش کی وجہ سے نج گئے اس کے بعد خلیفہ ناصر نے اشبیلیہ کو ابن مسلمہ کے قبضہ سے نکال نیاس وقت اسحاق دارالخالہ فت قرطبہ میں آئے ، مضیفہ ناصر نے س کووز ارت کے عہدے سے سرفراز فرمایا اوراس کے بیٹے احمد کے بیٹوں محمد وعبداللہ کوبھی اس جلیل القدر عہد ہ سے محروم نہ رکھ انہذا ان لوگوں نے بڑے بڑے بڑے بن ایک میں ہے ، ذمذوار کی اور مہتم بالشابی امور کو انجام دیا ، فتو حات کے دائرہ کو وسیق کیا ، جس کی وجہ سے حکومت وسلطنت کے دائرہ کو وسیق کیا ، جس کی وجہ سے حکومت وسلطنت کے دائرہ کو وسیق کیا ، جس کی وجہ سے حکومت وسلطنت کے دائرہ کو وسیق کیا ، جس کی وجہ سے حکومت وسلطنت کے دائرہ کو تانے جانے گئے بیہاں تک کدان لوگوں کا باب اسحاق وفات ہوگیا۔

بنی اسحاق کی جلاء وطنی: چنانچدان لوگوں کو بھی ای رہے پردکھا گیا، بھراس فائدان کے بڑے بڑے وبزرگ شخص عبداللہ کا نقال ہوا خلیفہ ، اصر کی خدمت میں یہی اینے فائدان میں سے پیش پیش تھا فلیفہ ناصر نے اس کے پس ماندگان کور تنبہ وزارت سے نواز کر چندونوں بعد ، صرف

بغاوت کاالزام ان کے سرتھو پاوگوں کوموقع مل گیا، چغلی اور شکا پیتیں کرنے گئے، اس سے ناصر کے دل میں غبار آگیا الہذا ان لوگوں کو ناصر نے راجہ سے کا رکر ادھر ادھر جداء وطن کردیا، چنانچان میں سے امیہ نے قستر کئی ہی تیام کیا اور ۲۵۵ ہیں خلیفہ ناصر کی اطاعت کا منکر ہوئر با فی ہو گیا ، خدیفہ ناصر کی خبر ملی اس نے فوجیس آراستہ کر کے امیہ پر جملہ کردیا، امیاس کی آمدے مطلع ہوکر دارالحرب میں چلا گیا اور بادشاہ رخیر کے پائی جدر فی میں آراستہ کر کے امیہ پر جملہ کردیا، امیاس کی آمدے مطلع ہوکر دارالحرب میں چلا گیا اور بادشاہ رخیر کے بائی جبکہ بائی تعدد فیصل اور کی اس کو میہ بات ناگوار گذری بلائشی عہد و بیان کے خلیفہ ناصر کے پائی جلا آیا خدید میں دھا میں دھا گیا ہوگا کی اس کو میہ بات ناگوار گذری بلائشی عہد و بیان کے خلیفہ ناصر کے پائی جلا آیا خدید ناصر ہوئے کہ اس کو میں دیا تھا کی اس کو میان کے خلیفہ ناصر کے بائی ۔

احمد بن اسحاق کافل احمد پریدگذری که جس زمانه میں اس کے فائدان پر براوقت آیا ای زمانه میں فلیفہ ناصر نے اس کوقر طبہ کی حکومت ہے معزوں کردید ، دو ہارہ بحال ہونے کی نوبت نہ آئی بروز بروزشائی عماب اس پر بڑھتا گیا ، لگانے بجھانے والے لگاتے بجھاتے رہے ، بالآخرش ہی تعمر سے اس کی تقدمت میں رہا بہال تک کہ جانب ناصر نے موکب ہمایوں نے سرقسط کی جانب کوچ کی ہو گوں نے اس کی جمل شکایت بڑوی مجمد جان کے خوف سے بھاگ کھڑا ہمواء ای زمانہ میں اہل مرقسط کے چندلوگوں سے ملاقات ہوگئی ان لوگوں نے اس کو مار ڈولا۔

ضیفہ ناصر اور باغی: ضیفہ ناصر کے عبد خلافت میں سب سے پہلے جوقلعہ فتح ہواوہ 'انج' نظااس کے فتح کرنے کے سئے بدر (ضیفہ صرکا خدم )
اور خیفہ ناصر کا دربان مقرر کیا گیا تھ پس ان و نوں نے جان پر کھیل کے اس قلعہ کو ابن خصون کے بضد سے موسو میں نکال لیا اس کے بعد بی ضیف ناصر نے بنفیس نفیس خود جب و کی غرض سے کوچ کیا ہمیں سے زیادہ قلع ابن خصون نے لڑکر فتح کئے ان میں سے اس کا قلعہ 'بیرہ ' بھی تھ ، بن خصون کے مقبوضہ علاقے ناصر کے مواکب ہمایوں کا میدان بناہوا تھا آئے ون کی لڑائی اور محاصرہ سے ابن خصون کے ناک میں دم کر دیا تھ بیب تک کہ سعید بن مزیل نے اس کوقلعہ منتلوں وقلعہ منتلوں وقلعہ منتلوں وقلعہ منتلوں وقلعہ منتلوں وقلعہ منتلوں وقلعہ منتلوں کے بینی سے بھی تجھا بھا کے بود کل کردیا ، پھر ایس ہے میں ناصر نے اشبیلیہ کواجر برہ خطراء تک پہنیا ، سطی جیسا کہ پہلے ہم تحریر آئے ہیں ، پھر سے بھی قبضہ کرلیا اور ان ہیں جس چیز کی کئی تھی اس کو پورا کیا ، ابن خصون نے برائے نام مزاحمت کی ، ناصر نے مقارت پر بھی وقت کرلیا اور ان ہیں جس چیز کی کئی تھی اس کو پورا کیا ، ابن خصون نے برائے نام مزاحمت کی ، ناصر نے کھر کی میں ، ابن حصون نے برا میں بھی بین اسماق مروانی کی زبانی صلح کا بیام دیا ناصر نے منظور کر کے سکے نام دینے کے بین اسماق مروانی کی زبانی صلح کا بیام دیا ناصر نے منظور کر کے کا مدد شخط کر دیئے۔

بدر کی فتو حات: سان واقعات کے بعداسحاق بن محمد قریمتی نے ہاغیان مرسیہ اور بلنسیہ کے باغیوں کے خلاف فوج کشی کی بنہا بیت بختی ہے ان کے اطراف وجوانب کو تباہ کر کے اربیاء اس زمانہ ہیں بدر (ناصر کے آزاد فلام) نے شہر لبلہ پر تملہ کیا ،عثمان بن نصر باغی کو گرفت رکر کے قرطبہ کی طرف بھیج دیا پھر ۲۰۰۵ ھیں اسحاق بشہر قرمونہ پر جنگ کرنے اتر ااور حبیب بن سوارہ کے قبضہ سے نکال لیا ،حبیب بن سوارہ نے بھی بعذوت کی مقرف بھی ،اوراس شہرکوا پن ٹھکانہ بنار کھا تھا اس کے بعد قلعہ مہرند کو ۲۰۰۱ ھیں اور ۱۰۰۹ ھیں قلعہ طرسوس کو فتح کیا ،اس زمانہ میں احمد بن اضحی ہمدانی جنسہ جس محکومت کی اطرف سے تبول کر کی ،اور آئندہ اطاعت کی ضائے وطمانیت کی غرض ہے اپنے بیٹے کوشا ہی گورٹروں کے حوالہ کر دیا۔

ابن حفصو ن کی سرکشی:...سال هیں ابن حفصو ن نے پھر بعناوت کی تجمر و میں قیم شاہی نوج نے اس کی سرکو بی شروع کی نہایت مستعدی ہے۔ اس کامحاصر و کیا ، ابن حفصو ن نے اپنی حرکتوں پر پیشمان ہوکر حفص کوامن حاصل کرنے کی غوض سے ناصر کے در بار میں بھیجا ، صرنے اس کوامن دی ، ابن حفصو ن قلعہ کوحوالہ کرکے قرطبہ چلا آیا اور ناصر نے بشتر پر قبضہ حاصل کرلیا جیسا کہ پہلے بیابی کیا گیا۔

مطرف بن منذف کی بغاوت: اس واقعہ کے بعد ۱۳۵۵ ہے بیان ہوچکی نے اسر بناوت کی اس کی بغاوت کی کیفیت پہنے بیان ہوچکی ہے، محمد بن ہشام کیبی نے سر قسطہ اور مطراف بن مندف تھیجی نے قلعہ ایوب میں بغاوت کی خلیفہ ناصر نے اس منے مطلع ہو کر بذات خودان لوگوں کی گوش کر نے کے لئے کوچ کیا، سب ہے پہلے قلعہ ایوب پر حملہ کیا اور پہلے بی حملہ میں مطرف کول کر دیا اس کے ساتھ یونس بن عبدا معزیز بھی مارا گیر ، اس کا بھ تی ایک قصبہ میں جا کے پناہ گزیں ہوا جب نجات کی صورت نظر نہ آئی تو خلیفہ ناصر سے امن کی درخواست کی معافی مائی خلیفہ ، صر نہیں اس کی خطامہ نے کردی ، اس واقعہ میں مطرف کے ساتھ البت کے جتنے بھی عیسائی تھے وہ بھی قتل کئے گئے ، اس سلسلہ میں صوبہ ابت کے میں جو نہیں اس کی خطامہ نے کردی ، اس واقعہ میں مطرف کے ساتھ البت کے جتنے بھی عیسائی تھے وہ بھی قتل کئے گئے ، اس سلسلہ میں صوبہ ابت کے میں جو نہیں

میر یوں کے تبضییں تصفح کر لئے گئے۔

ملکہ بشکنس کی و مدہ شکٹی: اس دوران طوط ( معود ا) ملکہ بشکنس کی وعدہ شکنی کی خبر ملی ، خلیفہ ناصر نے اس سے جنگ کرے ہے ہیں یہ یہ یہ پہلے یہ پرفوج کشی کی ، دوراس کی سرز مین کو تاراج اوراپ عار تگری اور آل سے دہاں کے رہنے دالوں کو پامال کر کے دالیس آیا، اس کے بعد سے سے میں بہلے کے خد ف جب و کرنے کی غرض سے جنگ خندتی میں شریک ہوا اس جنگ میں خلیفہ ناصر کو شکست ہوئی ، مسلمانوں کو فصان اٹھ نہ پڑا ، محمد ہیں کے دیے ہوا اس جنگ میں خرائی کے لئے بڑی جدوجبد کی ، دوسال تین ماہ بعد فرنگ کی جنگ سے ، سے ب ب پڑے سے بی ف سے بیا نے میں خرائی کے لئے بڑی جدوجبد کی ، دوسال تین ماہ بعد فرنگ کی جنگ سے ، سے ب ب پڑے سے بی ف سے بیا خرائی کے دیا جھوڑ دیا ، کیکن فوجیس اور صوائف بھی جہاں ہا۔

ہ روہ کے باغیوں کا انسجام سے سے سے ہے۔ اطراف ماردہ کے آبس باس بغاوت کی ، شاہی کشکراس کی گوش کی طرف ، مل ہوا او اس با فی کواس نے ساتھیوں سمیت گرفتار کر لا یا بقر طبہ بہنچتے ہی ماردہ کے سب باغی مثلہ کرنے کی گرڈائے گئے۔

طلیطہ کے جالات اوراطاعت: ابن حبان تحریر کرتا ہے کہ ویر نقوش جبار نے جو کہ روم کا سپہ سالا رہی طبیطہ کو گیا ، دی ہے اس کورم کی صومت کا ٹھکا نہ بنانی ہو بت تھ بچوع سے بعد خبرانیہ ہے برباط نے یہاں پر بغاوت کی اوراس پر قبضہ کرلیا سپہ سالا ران روم ہے سپہ س ، سے جنگ کرنے اور می صرد کر کے سلسل آتے رہے گرکسی کو کامیا بی نہ بوئی اس ووران بر باط کے ساتھوں بیس سے ایک شخص نے برباط پر حمد کر دیا ور پہنے ہی حمد میں قتل کر کے اس مقام پر قبضہ کرلیازیا وہ عرصہ کر زنے نہ پایا تھا کہ یہ بھی قبل کر دیا گیا اس کے مار ہے جاس کی حکومت بھر روم ہے سپہ س میں جو گئی اس کے بعد ببال کے رہنے والوں نے بغاوت کی اورا پنے میں سے ایک اینش نائی تحفی کو اپنا امیر بنا پھر یہ تھی قبل کر دیا گیا ہوں کہ کومت اپنی اس کے معد بیس کے وہ میں ہوگئی اس کے بعد ببال کے رہنے والوں نے بغاوت کی اورا پنے میں سے ایک اینش نائی تحفی کو اپنا امیر بنا پھر یہ تھی ہی اس کے معرف ہوگئی ہو گئی کے دیا ہو اس کے معرف کی اس کے معرف کی اس کے معرف کو بالیا اور بہت سے علاقوں کو فتح کر ہے صیاحت کی اس کے مطبقہ ہوگئی ہو گئی کی دبالیا اور نہا ہے جو الی کو اس نے اس نے اس نے اس نے اپنی تلوار کے ذور سے بشکنس کو بی دبالیا اور نہا ہے سے دی کو سے ان کو تی کو وہ کو بالیا اور نہا ہے ہیں اس نے میں ہوگئی کر اس میں ہوگئی کر بر بر اور میں جھی آخر کارشنتیا ہو بھومت کے نو سال بعدم گیا اس کی جگر قوط (گاتھ) پر برسلہ چے سال تک حکم انی کر تر رہا اس نے کوئی نیا کی منہیں کیا۔

میں کا منہیں کیا۔

ی صر کا طلیطلہ برجملہ یہ بہاں تک کہ خلیفہ ناصر کا دور حکومت آیا لبندا اس نے اس کو ہزور ہے جبرا بی حکومت کا مطبع اور فر ہ ببرد رہنا ہیا فتح '' ہ ردو'' ''بھسی '' اور'' 'ستر بین' کے بعد ناصر نے اس برجملہ کیا اس نے محاصرہ کیا حکومت کے باغی جاروں طرف سے اس کی حمایت کے ہے آئے ، ضیف نصر نے ان وگوں کی زبردمت طریقے سے مدافعت کی اوران پرغالب آیا، امیر نظلبہ بن محمد بن عبدالوارث والی میصد نے مجبور ہو کرسٹے گ

تفتگواورامن کی درخواست و بینے کے لئے ناصر کے دربار میں حاضر ہوا،خلیفہ ناصر نے امن دی اورغلطیوں کومعاف فر ماکر کامیب و کامران صوبہ طبیطہ میں داخل ہوا کی جبہ زمین برایسا باقی نہ رہا کہ جس جگہ کواس نے اپنے طبیطہ میں داخل ہوا کی جبہ زمین برایسا باقی نہ رہا کہ جس جگہ کواس نے اپنے تھوڑے کے ہموں سے نہ روندا ہو۔ اس وقت سے اہل طبیطا حکومت کے مطبع ہوئے اور بعد میں بھی مطبع رہے۔

ناصراورسر صدی سردار. اندلس کی اندورنی بغاوتوں اوراس کے امراء کی خودسر یول کودورکرنے کے بعد ناصر کو ہر ہرکی سرحد پر مغربی ملاتے نظر من سے کا خیال سے لاہذا اس نے ''امرہ'' کو جو کہ ملک'' سبتہ'' میں بنی عصام کے ذیر حکومت تھافتے کیا، ہر ہر کے سرحدی امراء نے اس کو قبضے کی نوش سے طبی کے خصوط مکھے۔ انفاق سے ابر ہیم بن محمد امیر بنی اور لیس کو اس کی اطلاع مل گئی، چنانچہ ابراہیم نے خلیفہ ناصر کے آنے سے پہنے بڑھ کر سبتہ کا محاصرہ کیا چراس سے اور ناصر سبعتہ پر فیضلہ میں خطور کتابت شروع ہوئی۔

سببنة ارشکوک اور کتامہ کی اطاعت: ابراہیم نے سبتہ میں ناصر کی حکومت تنکیم کی اور ناصر نے اپنی طرف ہے اس کو سبتہ کی سند حکومت عطاکی ،اس کی دیکھادیکھی 'ادار سہ' ہے اور لیس بن ابراہیم والی ارشکوک نے بھی ہدایا وقتحا نف بھیج کے خلیفہ ناصر سے سند حکومت ہ سس کر ئی مجمہ بن خزان ،میر ''مغراوہ'' اور کناسہ کے امیر موکی بن ابی العالیہ نے بھی ادر لیس بن ابراہیم کی بیروی کی ان دنوں مغرب کی حکومت امیر کناسہ کے قبضہ میں تھی ہوایا وسط کے بدا دشیس ، دہران ،سرشال اور بطحاء بھی اس کے ذیر حکومت شخصان لوگوں نے بھی ہدایا اور تھا نف خدیفہ ناصر کے در ہو رہیں بھیج خلیفہ ناصر نے اس کو قبوں کی بینا دکو شخصی ہدایا اور تھا نف خدیفہ ناصر کے در ہو رہیں بھیج خلیفہ ناصر کے اور معقول صلے عطا کے ان کی حکومتوں کی بینا دکو شخصی اور مضبوط کیا۔

''اوارسہ' فاس وغیرہ کے شحاکف: اس طرح ادارسہ کے بادشاہوں کی ایک جماعت نے بھی خلیفہ ناصر کے دربار میں اس قسم کا رسون پید کید ان میں سے قاسم بن ابراہیم اورحسن بن عیسی وغیرہ سنے فاس کے گورز نے بھی بہت بڑا تخذ ایوان خلافت ناصر میں بھیجا تھا، صرف اس کو بھی پید کید ان میں سے قاسم بن ابراہیم اورحسن بن عیسی وغیرہ سنے فاس کے گورز نے بھی بہت بڑا تخذ ایوان خلافت ناصر میں بھیجا تھا، ان مرکب ورشور بواتو عبیداللہ المہدی نے تقیم فوج کے ساتھوا ہے نامورسپر سمالا رابن بھل گورز تاہرت کو اس سے معلق کر کے امداد کی ساتھوا ہے نامورسپر سمالا رابن بھل گورز تاہرت کو اس سے معلق کر کے امداد کی درخواست کی ، ناصر نے قاسم بن طلمس کوشاہی فوج دے کر بموئ کی کھک پر شعین کیا اور جنگی کشتیوں کا بیڑہ بھی اس کے ساتھ روانہ فرہ ایو قاسم وقی مرکب فوج کی موئی کی کھک پر شعین کیا اور جنگی کشتیوں کا بیڑہ بھی اس کے ساتھ روانہ فرہ اور طبہ وقی مرکب اور ویہ بھی ہو ہے۔ اس وجد سے قاسم آگے نہ بڑھ واپس قرطبہ وقی مرکب روانہ ہوا جیسا کہ ان کے حالات میں فرکورہ ہے۔

خلیف ناصراور فرانس وگانز: چقی صدی بجری کے شردع میں قوم جلالقہ پراردون بن رد میرین برمند بن قربولہ بن اونونش بن بیطر حکمران
بنا،اس نے ۲۰۱۲ ہیں بل واندلس کی سرحد کی طرف خلیف ناصر کی حکومت کے شروع میں پیش قدمی کی ' ماردہ' کے آس پی تل و فی رنگری کا برادر مرم
کردیا قد چنش پر قبضہ کرلیا، خلیفہ ناصر نے اپنے وزیر السلطنت احمد بن محبدہ کو بہت بڑی اسلامی فوج کے ساتھ اردون کے مقبوضہ علاقوں کی طرف بدلہ
پینے کی غرض سے روانہ کیا ،جدنے نہایت ولیری ومردائل ہے اردن کے مقبوضات کو جاہ و کرنا شروع کیا پھردوبار در ۲۰۰۵ ہیں اردون کے ملک پر
حمد کیا اس معرکہ میں بیشہ بیر ہوگیا لہٰ فافیفہ ناصر نے اپنے آزاد غلام بدر کواردون کے مقبوضات کے خلاف جہاؤ کرنے کے سیے مقرر کیا بدر ہوشیار کی
اور مرد گلی سے اس مہم کو انجام و سے کروا پس آیا۔

ظیفہ ناصر اور اردون کی جنگ: گھر خلیفہ ناصر بذات خود ۲۰۸ ھیں جلیقہ کے ملک کے خلاف جہاد کرنے کی غرض سے روانہ ہوں روا بن کے سے نے سنجہ بن غرسیہ ہادشاہ شکنس دوالی ببلویتہ سے ارداد طلب کی چنانچہ ہیں سب مجموعی قوت سے مقابلہ پرآئے مگر ناصر کی روانگی اور جرا ، ت سے آگ ۔ ایک کبھی نہ جلی سب سے سب بہت بری طرح سے شکست کھا کر بھا کے خلیفہ ناصر دل کھول کران کے شہروں اور مقبوض سے کو تارائی ور پاہ آپ کیوان کے بہت سے قدعوں کو فتح کر لیا اور کئی کو منہدم کروایا۔ اس کے بعد مقبوضات غربیہ کے خلاف متواتر اور سلسل جہاد کر بتا رہا۔ یہاں تک کہ اونوش نے وفت یا گی اس کا بینا فرویلہ حکمران بنا۔

اوفولش بن اردون: این حبان تحریر کرتا ہے کہ جس وقت فرویلہ بن اردون بن رؤ میر بادشاہ جلالقہ سامیں ہیں حکمران بنال کا بھائی ہوئے۔ بھی حکومت کا دعوید رہوائی کا بھائی شانح بھی اس جھکڑے میں شریک ہو گھیا ،غرسیہ کوموقع مل گیا اس نے ان کے دارائیکومت پر قبضہ ریا ہے ، نہ شی حکومت کا دور شانح بھی اس جھکڑے میں شریک ہو گھیا ،غرسیہ کوموقع میں ان کے دارائیکومت پر قبضہ میں جو سے جدمتی ہوئے جدمتی ہوئے ہوئی کا دور شاخر کا داماد تھا ان لوگوں میں آپس میں منافقت بیدا ہوجانے کی وجہ سے مجموعی قوت فتم نہوگئی چھ مرسی بعد متر ہوئے سے بھل کر شہروں سے نکال دیا ،شانجہ نے اندور نی جلیقہ میں جاکے بناہ لی اس کا بھائی رؤ میر بن ردون س نے مقوضات برجو کہ غربی جو کے بالہ کا بھائی رفتم میں باتھ حکمر ان بنا، اس واقعہ کے بعد ہی شانجہ مرگیا، اس نے کوئی اولادنہ چھوڑنی۔

اونونش کا استقلال واستحکام: اب اونونش مستقل طور برحکمران بن گیاتھااس کی حکومت کا سکدرعایا کے دلول پر بیٹھ گیاتھ نوجیس آراستہ کر کے اپنے بھی کی روز میں پر جمد کر دیا بہ سنیٹ باؤکش پر قضد کرلیا پھراونونش پر اس کی قوم ترک رہبانیت (دوریش) کی وجہ نے فرین کرنے گی اونونش نے مجبور ہوکر رہب نیت اختیار کر ہی اس کے بعد دوبارہ خروج کیا اور شہروں پر قبضہ کرلیاان دنوں اس کا بھائی روز میر سمورہ کی طرف جنگ کرئے گی بواتھ ، پینجرین کر اولین آیا اور اونونش یون میں محاصرہ کرلیاں تک کہ برور تین میں ہوکر رہب نیت اور اونونش یون میں محاصرہ کرلیا ، یہاں تک کہ برور تین میں میں کیون کو فیش کر کے ادنونش کو جیل میں ڈال دیا اس کو بینے بہا کی اولاد کی طرف سے نام کیاں بھروادیں۔ مرف سے نام کو میں ایک کے برور تین محاصرہ کی دعویداری کا خطرہ بیدا ہوا گیک جماعت کو گرفتار کرا کے ان کی آئی کھوں میں تیل کی سائر کیاں بھروادیں۔

ملکہ مسکنت کی سرشی: غرسیہ بن شانجہ بادشاہ بشکنس کے مرنے کے بعداس کی بہن طوطہ تکران بنی سے سے ہوں ملکہ طوط نے وہدہ شکنی کی مسکنہ سے میں سکہ طوط نے وہدہ شکنی کی سے انہیں غزوات کے دور ن خلیفہ ناصر نے بینجبرس کراس پر قبلہ آور ہوا انہیں غزوات کے دور ن محمد بن ہشام نے سرقسطہ میں بغاوت کی مگر محاصرہ وجنگ سے تھبرا کراطاعت کرلی جبیبا کہ پہلے بیان کیا گیا اس طرح امیہ بن اسی ق نے مقام شرین میں سراٹھ یہ تھا۔

محمد بمن ہشام کی بغاوت: محمد بن ہشام کی بغاوت کا یہ واقعہ ہے کہ ۱۳۲۲ھ میں خلیفہ ناصر نے ذھتمہ پرحمد کیا بھر بن ہشام کو' سرقسط''کی طرف آیا اور محمد بن ہشام کو نسر مشام کو' سرقسط''کی طرف آیا اور محمد بن ہشام کے سرمقبوضہ طرف آیا اور محمد بن ہشام کے سرمقبوضہ قلعوں کو بردور نینج فتح کر لیا ،اس کے بھائی بیخی کوقلعہ''روط''سے گرفتار کرلیا بھر بنبلونہ کی جانب کوچ کیا ملکہ طوطہ بنت انٹیر نے نذرانہ جا عت پیش کر کے اس کو این اور ہالا دست شکیم کرلیا،اورا پنے بیٹے غرسیہ بن شانجہ بنبلونہ کی حکومت پر مقرر کیا۔

ناصراورر قرمیر کی جنگ: خلیفه ناصر نے ملکہ طوط کے مقبوضات سے ہٹ کر البتہ 'اوراس کے مضافات کی طرف قدم ہوھا یا چن نچہ اس سرز مین کوجی خاطر خواہ پی لی بہت عدد قلعوں کو مسار منہ ہم کر دیا ،اس کے بعد جلیقہ نے پھر پیش قدمی میں اپنے ساتھ و شمہ کوجی ملا سے تھا خلیفہ ناصر کے اس کی خبرل گئی ،قعد برجمٹ پہنچ کے ان دونوں کا محاصر و کر لیا آخر کا در ذمیر کوشکست ہوئی بہت مشکل سے اپنی جان بچا کے بھاگا ،خسفہ ناصر نے اس کی خبرل گئی ،قعد برجمٹ پہنچ کے ان دونوں کا محاصر و کر لیا آخر کا در ذمیر اور خلیفہ ناصر کی بہت می جنگیس ہوئیس ان لڑائیوں میں کا مبر بی کا سہر خلیفہ قعد کوس کے علاوہ اور بہت ہے خلعوں کو ویران وخراب کر ڈالا ،رذمیر اور خلیفہ ناصر کی بہت می جنگیس ہوئیس ان لڑائیوں میں کا مبر بی کا سہر خلیفہ ناصر بی کے مرد ہاان مسلس کا میابیوں کے بعد خلیفہ ناصر جنگ خندتی میں کی ہوااور اس کے بعد پھراور کسی جنگ میں ہذات خور نہیں گیا ،شکر ہمیشہ بھیجتی تھاس کے دعب وداب کا سکہ بیسائی بادشا ہوں کے دلوں پر جیٹھا ہوا تھا۔

قسطنطین بن الیون کی سفارت: است میں مسلنطین بن لیون بن شل بادشاہ قسطنطنیہ نے اظہار محبت و نیاز مندی کی غرض ہے۔ فیر بھیج اور ن کی ذریعے ہدایا و تحا کف روانہ کئے خلیفہ ناصر نے در بارعام میں اس سفارت کے پیش کئے جانے کا حکم و یا سارے فسران فوجی اور مکئی کے نام فرامین جاری کراؤ ہے کہ در بارعام میں مناسب ساز وسامان اور آلات حرب ہے سکے ہوکر آئیں ، قصر خلافت شاہانہ شن و شوکت ہے آراستہ کیا گیا.

<sup>•</sup> اصل کھاب میں اس مقام پر کچونیس لکھا ہے(مترجم)جب کہ ہمارے پاس موجود جدید عربی ایڈیشن (جلد نمبر ۱۳ ما) پر ایسی کوئی ملامت نہیں جس سے معود ہو کے ۔ یہاں کچھ چھوٹا ہوا ہے۔ ہت یہ عبارت تحریر ہے۔''و ہو ادفونش بن فرویلہ''لیٹن یہ جوخالی جگہہے ہاس ٹیل یہ عبارت فٹ ہوگی تو اب مکمل عبارت اس طرح ہوگ کے '' ور ، فونش نے پنے بھتے کو درکرنکال دیا''اس کانام (بھی) او فونش بن فرویلہ' تھا اور پیشانجہ کا واماد تھا۔ ( سمج جدید )

دروازوں اور محربوں پرعمدہ عمدہ پروے لگائے گئے۔وسط میں تخت خلافت بچھایا گیا،جس پر بہت ہے آبدار ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے تخت شاہی کے اردگر دشاہ ہزارے خلافت مآب کے بھائی، انگام (پچیا) رشتے دار، وزار اور خلام اپنے اپنے مرتبوں اور درجوں کے مطابق حرْب ہوئے بادشاہ قسطنطنیہ کے سفیر در بار میں وافل ہوئے تو زربان کی شان اور خلافت مآب کی جروت اور سطوت سے جیرت زوہ ہوگئے مربجرد استبھیے اور شربی تخت کے قریب جاکر اپنے بادشاہ سطنطین کا پیغام پہنچایا، خط چیش کیا، خلیفہ تاصرتے حاضرین جلسہ کو اشارہ کیا کہ اس جنسہ میں موقع ور دور میں میں اسلام وخلافت اسلام یکی عظمت کا شکر بیادا کیا جائے۔

شکریدگی مجلس میں مقرر کا مسکلہ: ۔۔ چنانچہ حاضرین جلسہ جن میں بڑے بڑے نامی گرائی خطیب (ابیدیکر) تھے ہم کی تعیمل پرتی رہوئے میں مقرر کا مسکلہ: ۔۔ چنانچہ حاضرین جلسہ ہے رعب (یاسلطان کے سطوت) سے اپنے پورے مافی الضمیر کوادانہ کرسکے ،دوچار فقرے یا چند کھے کہنے پائے تھے کہ زبان میں مکنت ادر پروں میں افزی میں بڑکر پڑھے ، انہیں اوگوں میں ابوعلی القالی وافد عراقی تھا جو کہ تھم دلی عبد کے ہ شیہ شینوں اور قریبی سے تھا خدمت انجام دینے کے لیے فخر میں کھڑ اہوا۔
میں سے تھا خدمت انجام دینے کے لیے فخر میں کھڑ اہوا۔

منڈر بن سعید بلوطی کی شاندارتقریر: جب سب خطیوں کو جو کہ مشہورا پیکراور پہلے ہے اس خدمت کے انجام دینے کو تیار تھا سے کہ تعلیم میں ناکامی ہوئی تو منڈر بن سعید بلوطی نامی ایک شخص جو پہلے ہے اس خدمت کے لئے تیار بھی تہیں بوا تھا اور نداس نے اس ہے پہنے ایک شان و شوکت کی مفال و شوکت کی مفال و شوکت کی مفال و شوکت کے مفل و شاہ کہ مناسب ہے تقریر کی اور اس خور سے ہا تا ہے ہی بہت ایک شان و شوکت کی برجت جر ان ہوئے اور اس کو اس خدمت کی بہت و رک تقریر کے اور اس کو اس خدمت کی بہت و رک تقریر کے اختام و یا المدید پیندا شعار بھی پڑھے جس ہے حاضرین جلساس کی ظاہر حالت پر بہت جر ان ہوئے اور اس کو اس خدمت کی بہت و رک کا فخر حاصل ہوا خلیفہ ناصر نے اس کی برجت تقریر اور فضاحت و بلاغت پر شخیر اور فوق میں انقصافا کا معزز عہدہ عطافر میا ہاں واقعہ ہے منذر عزت اور سر برآ وردگی میں مشہور ہوا اس کے حالات مشہور ہیں اور اس کا خطبہ بھی جو اس جلسہ بیں اس نے دیا تھا ابن حیان کی تھا نیف میں فہور ہے خلیفہ ناصر کی سفارت : ان سفیروں کی واپسی پر خلیفہ ناصر نے بھی ہشام بن کلیب جاشیق کو اتحاد تعلق مضبوط اور دشتہ میت مستقد میں میں مشام بن کلیب جاشیق کو اتحاد تعلق مضبوط اور دشتہ میت مستقد میں مشام بن کلیب جانوں کی اور کا مشرق کے ایک میں مشام تیں تھی اور کلدہ فرانس کے بادشاہ کلیہ و قصائے مشرق کے اپنی آ یا جدر ہوتو صفا ہے مشرق کے اپنی آ یا جدر ہوتو صفا ہے مشرق کے اپنی آ یا جدر ہوتو صفا ہے مشرق کے اپنی آ یا جدر ہوتو صفا ہے مشرق کے اپنی آ یا در فول سے بھی ملا قات کی اور بادشاہ صفالیہ کے سفیروں کے ساتھ تھا اور کلدہ فرانس کے بادشاہ کیے و در انس کے بادشاہ کیا و در انس کے بادشاہ کی اور بادشاہ صفالیہ کے سفیروں کے ساتھ تھی کو واند کیا دو سال بعدوا ہیں آ یا۔

ن صراوراردون کی سلم: سیسی هیں اردون بن رذ میر کاسفیرآ یابیر ذمیروبی ہے جس نے اپنے بھائی اوٹونش کی آنکھوں میں نین کی سلائیاں کھروادی تھی جیسیا کہ پہلے بیان کیا گیااردون کاسفیر کا اوراتھا قائم کرنے کا پیغام لا یا تھا خلیفہ ناصر نے کرنی اوردوستانہ مراسم قائم اورجار کی کھروادی تھی جیس اردون نے اس مسلحنا میں فرواند بن عبد شلب قشتیلیہ کے سردارکودافل کرنے کی درخو ست پیش کی بضیفہ ماصر نے کا عرب کا درجہ عنایت فرواند کو تھی عہد نامہ میں شامل کرنے کی اردون کواجازت دی بخرسیہ بن شانحہ کے اپنے ہاپ شانحہ بن شاخحہ کے اپنے ہاپ شاخہ بن فرویلہ کے بعد جلیقہ پر قبضہ وقعرف کرلیا تھا تھی عرب بعد الل جلیقہ اس سے باغی و منحرف ہوگئے۔

ضلیفہ اور فرواند: فرواند مردار تشتیلیہ فرکورہ کوموقع فل گیا ،اس نے جلیقہ حکومت کواپنے ہاتھ میں لے نی اوراردون بن رذمیر کی طرف مائل ہوگیا ،غرسیہ بن شانجہ ملکہ طوطہ بنت انیشر (والیہ شکنس) کا بچتا تھا اس کواپنے بوتے غرسیہ کی تباہی و ہر بادی ہے رہ خی و ملال ہوا ،سامان سفر درست کر کے بہوروفد کے بہورے میں خلیفہ ناصر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اپنی اورا پنے بیٹے شانجہ بن رذمیر کی صلح اورا پنے بوتے غرسیہ کی در کی درخو ست پیش کی ملکہ طوط سے ساتھ شانجہ اور اپنے اور اپنے مطابق ملکہ طوط شنجہ ملکہ طوط کے ساتھ شانجہ اور غرسیہ بھی آیا ہوا تھا۔ خلیفہ ناصر ان اوگوں سے عزت واحتر ام کے ساتھ پیش آیا ان کی درخواست ہے مطابق ملکہ طوط شنجہ کے ساتھ بیش آیا ان کی درخواست ہے مطابق ملکہ طوط شنجہ کے ساتھ بیش آیا ان کی درخواست ہے مطابق ملکہ طوط شنجہ کے ساتھ بیش آیا ان کی درخواست ہے مطابق ملکہ طوط شاخیہ ان مدکی تعمل کراوی۔

غرسید کی دو بارہ جلیقہ پر بخت سینی: غرسیہ بادشاہ نے جلیقہ بادشاہ کے ساتھ نوجیں روانہ کیں البذاعسا کرانسوا میہ نے غرسیہ کوجدیقہ کا وہارہ بادشاہ بنایا چنا نے اردون کی فرمانبرداری سے باغی ہونے کا اعلان کردیاغرسیہ نے خلیفہ ناصر کی خدمت میں شکر میدکا خطردوانہ کیا،اور سی بادشاہ بنا ہوگئا سے خرصہ بیداہوگئا سی اس کے لوگوں کو خدیفہ ناصر بمیشہ غرنبہ کی مددوی مدد میں مصروف رہا۔

ملکہ برشلونہ اور ترکونہ کی سکے: جن دنوں مشرقی فرانس کا بادشاہ کلد ہ کاسفیرآ یا تھا ای زمانہ میں بادشاہ برشلونہ اور طرکونہ کے سفیر بھی صبح وت ، قائم کرنے کی غرض ہے آئے ہوئے مشے خلیفہ ناصر نے جن کی درخواست کے مطابق ان لوگوں ہے بھی صلح کرلی اس کے بعدروں یہ کا سفیر اظہر ہمجہ تو تک کر رہے کی غرض ہے ایک حاضر ہوا خلیفہ ناصر نے اس سے بھی تعلقات دا تحادی جاری دقائم رکھنے کا عہد کر لیا۔

خلیفہ ناصر اور اس کے بیٹے: خلیفہ ناصر نے اپنے بیٹے تھم کواپنا و لی عبد بنایا تھا اور اپ سب بیٹوں پراس کو نفندیت دے رکھی تھی ، کاروب ر سلطنت میں بھی اس کو داخل کرلیا تھا ، اکثر امور سیاست کا انتظام اس کے حوالے تھا اگر چہم کا بھائی عبداللہ ، بقل وفر است میں تھم ہے کم زقر میں بین ب پ کا منظور نظر نہ تھا ، بیہ بات عبداللہ کو بسند نہ تھی موقع کا منتظر تھا بلا خراس دلی خوابش نے باپ کے ساتھ مخالفت کرنے پر ابحد ردی ، نہذات سے اس مخالفت کرنا چاہا جن کے دل بہلے ہے اس مرض میں جتلا ہو چکے تھے ان لوگوں نے نہایت خوش سے عبد ، مندگ درخواست کو قبول کیا ، انہیں لوگوں نئیں سے یا سرفی و شھے۔

ناصرکے ہاتھوں ہاغی بیٹے کا تل: ہوتے ہوتے اس کی خبر خلیفہ ناصر تک پنجی خلیفہ ناصر نے تفتیش شروع کی تھوڑی ہی کوشش ہے صبی واقعہ کاعلم ہوگا فورا اپنے بیٹے عبداللہ اور یا سرفتی کوان سب اراکین کے ساتھ جواس سازش ہیں شریک تھے گرفتار کرلیہ اور ۱۳۳۹ھ ہیں ان سب کے تل کا حکم صد در فر ہایا۔

ناصر کی تغمیرات: جس وقت خلیفه ناصر کی حکومت وسلطنت اندور نی اور بیرونی خطرات ہے محفوظ ہوگئی اور معقول طریقے ہے اس کی اور ت وحکمر نی کواستقدال واستحکام حاصل ہوگیا اس وقت خلیفہ ناصر نے عمارتیں تغمیر کرنے کی طرف توجہ فر مائی۔

وار اُنروضہ: ضیف ناصر کا دادا امیر مجمداور اس کے باپ عبدالرحمٰن اوسط اور اس کے داوا تھم نے ایک کے بعد ایک اپنے اپنے کل کیر خرج ہے نہ بت اعلی درجہ کے بنوانے سے انہی میں سے قصر الزاہر ، بھوا لکا کل اور قصر مدیف تھا لیس جب عبدالرحمٰن ناصر کا دور حکومت، آیا تو اس نے بھی قصر ، لزام کے بہو میں محل تعمیر کر ایا اور اس کا نام' دار الروضہ' رکھا پہاڑ ہے اس شاہی محل میں بذریعی کی کی لایا مختلف ملکوں اور سرزمنیوں سے بڑے بڑے بڑے اور کو صب کی بیٹوں کے بانی لایا مختلف ملکوں اور سرزمنیوں سے بڑے بڑے بڑے انجیبیر وں کو صب کیا چنہ نچہ وہ لوگ دور در از ملکوں سے قرطبہ آئے حتی کہ تعدادااور قسطنطنیہ کے مشہور مشہور کا ری گروں نے زحمت کر کے قرطبہ آئے کر تی مافت رکے۔

حما مول کی تغمیر: محلات کی تغمیر کے بعد حماموں کی تغمیر کی جانب متوجہ ہوا محلات کے باہر مینار ناعورہ حمام تغمیر کرایا اور پہاڑ کی بلند چوٹی ہے ہوجود فی صلہ زیادہ کے بانی را با۔اس کے بعد مدینہ الزہراء کا بنمیاوی پھر رکھا اور اس کے تخمیل تغمیر کے بعد اس کو اپنا و رائحکومت اور سلطنت کی ٹھکانہ قرر دیا اس شہر ہیں بھی بڑی بڑی جمارتیں ،عمدہ محل بنوائے۔

؛ غیول کی تغمیر: اس طرح جو بلقا جواس کی تغییرات سے اعلیٰ درجہ کے بتھے تغییر کرائے ان باغات میں جانوراس کے اندرکود پھ ند کر سکتا اور اپی طبعی طریقے سے رہ سکتا تھ ،ای شہر میں ' درالصناعة' بجنگی ساز وسامان اورزیورات کے بنانے کا بھی بڑا کا رضانہ جاری کیا جامع قر صبہ ہے تھی میں بہت بڑا شامیانہ لوگوں کوسورج کی تیزی ہے نیچئے کے لئے بنوا کرنصب کرایا۔

نا صرکی و فات سے خیبفہ ناصر نے جس کی ذات سے اسلام کی شان ، دین کی شوکت نئے سرے سے قائم ہوئی تھی اس شاندار سلطنت جھوڑ کر

۵<u>۰۳ ج</u>و وفات پائی۔

### خیفه ناصر کے کے جارقاضی تنے (۱)مسلم بن عبدالعزیز (۲)احد بن جی بن مخلد .....(۳)محد بن عبدالله بن ابولیسیٰ (۴)منذر بن سعید بلوطی،

ادر ہے ہیں موجود جدید کو بیڈیشن (جلد تمبر ۱۳۵۷) ہے ۱۳۵۰ ہے ۱۳۵۰ ہے ۱۳۵۰ ہے جدید) داور آئجو م الزاهرة بین لکھا ہے کہ اس نے ہی سی سے تقویر ہیں ہے جدید) داور آئجو م الزاهرة بین لکھا ہے کہ اس نے ہی سی سے تقویر ہیں ہے دعب دواب کا سکتمام عالم بیں چہل رہاتھ ، تخت نیشن کے دقت اس کی ہم کیس سے تقویر میں ہے دون کی بغادتوں اور مرحدی بیسائی امراء کے حملوں سے گرد آلود ہور باتھ ، حبوالر حمن ناصر نے میں مارت کے دون کی بغادتوں اور مرحدی بیسائی امراء کے حملوں سے گرد آلود ہور باتھ ، حبوالر حمن ناصر نے میں مصروف ہوں۔
 حکومت ہے ہتے میں بینے کے جد پہلے ہائی صوبوں پر جملہ کیا اور ان کوزیر دی اپنا مطبع کیا اس کے بعد مرحدی بیسائی ممالک کے خلاف جہاد کرنے میں مصروف ہوں۔

ندس کا نوجو ن بوستاه اکثر لژائیوں میں سیدسمالار میدان جنگ کی حیثیت ہے اپنے فشکر کے ساتھ جاتا تھااس سے فشکر یوں کے جوش وخروش کی عجیب کیفیت ہوجاتی تھی ور سرسیا ہی ایسے امیر فشکر کے ساتھ سرفوشی اور جانبادار کی کواپٹی سعادت بمجھتا تھا۔

یورے سرکی سے بیس سال کی جائ ہوڑ کوششوں اور جا تکاونہ توں سے عبدالرحمٰن ناصر نے اندلس کی اندرونی رقبع ل اور بیرونی دشنی کی نظروں ہے ہی کرائیٹ شنہ ورمحفوظ حکومت بنائی وراس زمانہ ہیں جب کراس وصحیح طریقے سے بیٹبر طبی کرمخفاف مقامی گورنروں کی خود مختاری اورار کین حکومت کی خود مریوں سے خلیفہ بغداد کا قمدار یوان خوف فت کی چاری ہے اندار محاس کے نامد رائی ہوئے المونیس کہا ناشروں کردیا ، نیزمونس مظفر نے اپنے آتی نامد رائی ہوئے گاری کے نامد میں اور کی سے کام نہاد خاندان حکومت کے نلوی حکور الرحمٰن خالت الناصر لدین اللہ الشروں کردیا ہے مور فی لقب کو بلائکلف اخیار کرلیا اور خلیفہ عبدالرحمٰن خالت الناصر لدین اللہ اللہ کے مبارک نقب سے می طب ہوا اور حق سے بہدا اور حق سے جا اور حق سے بھایا۔

جے میں ایک جڑا او تخت بچھا یا ہو ہوت کے دائیں ہائیں جانب پہلے فلیفہ ہمرے پیٹول کی کرسیاں دھی گئیں مبد الملک بن فلیفہ ناصر جاؤٹ کی وجہ سلطنت تھم کی اس سے بعد عہد مذک پھر عہد اللہ بن فلیفہ ناصر جاؤٹ کی وجہ سلطنت تھم کی اس سے بعد عہد بارش کر کے بیں ہواان شہر دوں کے بعد وزرا وہر ، تب کے مطابق دائیں ہائیں جا میں اس کے بعد وزرا وہر ، تب کے مطابق دائیں ہے مطابق دائی کر سے اس کے مطابق دائیں ہے ہو تھا۔ اور اللہ ہو تھا۔ اللہ ہو تھا۔ اور اللہ ہو تھا۔ اللہ ہو تھا۔ اور اللہ ہو تھا۔ ال

جوالقہ کی بغاوت فلیفہ ناصر کی وفات کے بعد جلالقہ کو ملک گیری کی ہوئ شروع ہوئی فوجیں آ راستہ کر کے سرحد پر آپڑے ضیفہ تھم نے اس مطلع ہوکر بذات خوداس مہم کوسر کرنے کے لئے کوچ کیااوراس شدت سے جلالقہ پر تملہ کیا کہ ان کے دانت کھٹے ہوگئے ، بوریہ بستر سنجاں کے سرحد براداسلہ میہ ہے کوٹی کر گئے ہوئے ، بوریہ بستر سنجاں ہے ہوا اسلام کے باز آئے جس کو انہوں نے خلیفہ ناصر کی انتقال کرجانے ہے اپنے د ، غوں میں بیان میں جاتہ ہوئے کہ تھا۔
مشروع کی تھا۔

جلیقہ پرجملہ: اس کے بعداس کا آذاوکردہ غلام غالب بلاد جلیقہ کے خلاف جہاد کرنے کو کمر بستہ ہو کرنکلانو جیس آراستہ کر کے دارالحرب میں داخس ہونے کی غرض سے شہرسالم کی طرف روانہ ہوا جلیقہ نے بھی اس خبر سے مطلع ہو کے فوجیں تیار کیس دونون فوجوں کا ایک وادی میں مقابلہ ہوا سخت اور خونریزی جنگ کے بعد عسا کراسلامیہ نے عیسائیوں کو شکست دی اوران لشکرگا کولوٹ کے فردلند قومس کے شہری چڑھ گئے اس کو بھی تا خب و تاریح کرکے کامیاب و کامران مال غذیمت لیے ہوئے واپس آئے۔

شانحبركي وعده شكني: اسى زماندىيس شانجربن رومير بادشاه بشكنس كووعده شكني كاخيال ببيرا بهوااورعبد نامد كے خلاف ممالك اسماميد كى جنب

#### 🙃 تاریخ الکائل (جدنبر۵ صفی نبر۳۳۳) پرالناصرلدین النتر تحریر ہے۔ 👁 🖟 مالک کی سرهدوں کاسید سالارتھا۔

مؤرخوں نے نکھا کے کہ خلیفہ ناصر کے عہد حکومت میں دوکڑ در ہی ان لا کھائٹی بڑار دینارالی دینارنور دیا پیکاتقریباً ہوتا ہے )، ندلس کافیکس تھا ہزار در گذروں کی تعدل ساتھ رکھ پنیسٹھ بڑار دینر تھی ہوتی رہے اخماس نمنائم (مال ننیمت کا پانچواں حصد ) بدخارہ از شار تھے اس کا شار کسی دفتر سے نہیں ہوسک خلیفہ ناصراس خرج کو تین حصوب پر تقسیم سرتا تھ ، یک ترکی فوج اور جنگی سا، ن برخرج کرتا تھا اورا یک کو تعمیرات میں لگاتا تھا باقی دیا تیسرا ٹکٹ دہ بیت المال میں جمع کیا جاتا تھا۔

بیان کیاج تا تھا کہ دفات کے بعد خلیف ناصر ، کاغذات میں سے ایک فلمی یا دواشت بخط خاص خلیف ناصر نگی جس مرحوم خلیف نے وورن انتہا کی احتیاط سے بھو تھے جو اس بچ س مدر حکومت میں ، نکار خالی تھے گننے شاد کر ہے سے معلوم ہوا کراس طویل اور دواند زمانہ میں اس کوالیے صرف چودہ (۱۲۲) دن نصیب ہوئے۔

وت دفات کے دفت اس کی عمرتہتر برس کی تھی۔ چہرہ کا رنگ سفید چیکدارہ سین ،اور تھی الجن تھا۔ پٹڈلیاں پٹی اور پھٹی۔ پٹی تھی۔ بٹی تھی۔ پٹی تھی۔ پٹی تھی۔ پٹی تھی۔ پٹی تھی۔ پٹی تھی ۔ اہل اندلس کا بیان ہے کہ یہ پہرا خدیفہ ہے جواب داوا کے بعد سر پر حکومت پر جلوہ افر ور ہوا یام ولد جانہ کے قطان سے تھا جن المحر الموشین کا خطاب اختیار کیا ت میں ہے کسی نے اس کے رہ نظر فت کے بر، برمداوہ مستنصر عبوی (والی مصر) کے خلافت نہیں کی گیارہ بیٹے وقات کے وقت اس کے موجود تھے ماور مضان المبارک سے سے میں وفات پائی افسوں ہے کہ اس نے بہر نئیں بھرایس تا بھر ایس تا ہوں گئی ہے۔ اس کے بر نئیس بھرایس تا بھر ایس تا بھر ایس تھیں تا بھر ایس تا بھر ایس تا بھر ایس تھر جلد اور مضان المبارک اس تھر ہوں تھے اور مضان المبارک اس تا بھرائی اس بھرایس کے بور بر مداول مور میں مورد مورد تھے بادر اس خوانا والی مورد کے در محرج میں اور کیا ہوئی المطیب جلداول مورد میں مورد تھے اور مضان المبارک میں تا بھرائی اس میں مورد کی اس کی مورد ک

ہیں قدمی شروع کی مضیفہ تھم نے بچی بن تحبیبی والی سر قسطہ کوافواج اسلامیہ کا کمانڈر بنا کراس مہم کوسر کرنے کے لئے روانہ کیا ،جلالقہ کا باد شاہ شر نجہ ک کمک پر آ بی گھسٹ ن کی جنگ ہوئی میدان بچی کے ہاتھ رہا عیسائیوں کو بہت ہرے طریقے سے شکست ہوئی ، بھاگ کرقور رہیں اپن جان بچ ئی ،عس کراسلامیہ نے دل کھول کرشانجہ کے مقبوضات تباہ وہریاد کی اور بہت سامال غنیمت لے کرواہی آئے۔

سنی لب اوروشقہ کی فتو صات: انہیں دنوں ہنریل بن ہاشم اور عالب (مولائے تھم) ہا جازت خلیفتھم سرحدی عیسائی مقبوضات کے خون جب دہر کرنے گیا اور کامیابی کے ساتھ والیس آیا بھم کے فتو صات کی تمام سرحدی ملکوں میں دھوم کی گئی ،سرحدی اسلامی سپدسالاروں کے جو صعے بڑھ گئے ہر حرف سے فتح یا بیا اور کامیابی کی خوش خبریاں آنے تھیں ،ان فتو صات میں سب سے بڑی اور نمایاں فتح قلیم و مقبوضات شکنس کی فتح تھی جو غالب کے ہاتھ پر بموئی ،خلیفتھم نے اس کو نئے سرے سے تعمیر کرایا اور اپنی خاص توجہ اس کی جانب صرف کی اس کے بعد فتح قطوبیہ کو سرکر کے کا سرح سے مقاویہ کو سرکر کے کا سرح سپدسلار روشقہ کے سرپر بندھا گیا اس کے فتح ہونے سے بہت سامال ،اسباب جنگی آلات اور غلہ کا بہت بڑا ذخیر وہا تھ لگا اس کے مفاف ت سے سرد سیاں ،گوڑے کور کی اس کے فتح ہونے سے بہت سامال ،اسباب جنگی آلات اور غلہ کا بہت بڑا ذخیر وہا تھ لگا اس کے مفاف ت سے گلے ، بکریاں ،گوڑے کے سرچ کے خور سے اور قیدی جو تعداد و شارے باہر تھے عسا کر اسلامیہ کے ہاتھ آئے۔

کما نڈر عالب کا البہ پرحملہ: بھر ۱۳۳۵ ہیں غالب سیسالا رافواج اسلامی نے ''البہ' حملہ کیا سمنم میں بینی بن محرکیبی اور قاسم بن مطرف بن ذی النون وغیرہ مہمانا می گرامی کارآ زمودہ سیدسالا ربھی شریک تھے ،عسا کراسلامیہ نے پہلے قلعہ غرماج پر قبضہ کیا اس کے اور دشمن کے بلاد میں تا خت وتاراج کرتے ہوئے گھس گئے اور کامیا بی کے ساتھ واپس۔

مجونبیوں کا بحری حملہ اور بسیائی: ای سال مجوسیوں کی کشتیوں کا بیڑا بحرکبیر کے ساحل ہے آلگا اوران لوگوں نے بخشی پراتر کراشہونہ کے مض فت میں قتل وغار گری اورلوٹ مارشروع کر دی ، اہل اشبونہ کے ہوکر مقابلہ پر آئے ادر مجوسیوں ہے لڑنے گئے ہگھ ہرا کر مجوس اپنی کشتیوں کی طرف بھر گئے ، خبیفہ تھ کی مواس کی خبر المی تواس بیدار مغز بادشاہ نے سیدسالاروں کوسا حلوں کی حفاظت کی ہدایت اور تاکید کی اورعبدالرجمن بن ر ، حس امیر البحر کو تھم دیا کہ جنتی جلدی ممکن ہوجنگی کشتیوں کا ایک بیڑا مجوسیوں سے جنگ کرنے بھیجے دواس تھم کے صادر ہوئے ہی بیا طلاع پیچی کہ ساحلوں کے ہرطرف سے عساکر اسلامیہ نے بلغ رکر کے مجوسیوں کوان کی پیش قدمی کا مزا چکھا کے ذیل وخواروا پس کردیا۔

ضبیفہ تھم اور اردون بن اوٹو کش . . . ان واقعات کے بعدار دون بن اوٹو نش معزول شہزادہ جلالقہ تھم کے دربار میں حضر ہواادرانتہائی منت سے درخواست کی کہ مجھ کو تخت حکومت پر شمکن ہوگیا تھا ،ادرعیسائیوں نے اس کی اطاعت قبول کر کی تھی ،اس وقت اردون ہے دامادفرون (حکمران تشنیلیہ) کے پاس چلا گیا تھا ،خلیفہ تاصر کی وفات کے بعدار دون کو یہ خیال آیا کہ شاید خلیفہ تھم بھی شانجہ کا معاون نہ ہوجائے جیب کہ اس کا بلپ خلیفہ ناصراس کا مددگارتھا اس خیال کا بیدا ہونا تھا کہ مامان سفر درست کر کے بطور وفد خلیفہ تھم کی خدمت میں حاضر ہوکر پناہ گزیں ہوگیا خلیفہ تھم کی خدمت میں حاضر ہوکر پناہ گزیں ہوگیا خلیفہ تھم نے اس سے ملاقات کرنے کا ایک مناص دن مقرد کیا اور جیسا کہ اس سے پہلے سفر سلاطین ہے آنے پر دبار سجایا تھا اردون کے آئے پر بھی ایوان خلافت آنے رس سے ملاقات کرنے کا ایک مناص دن مقرد کیا اور جیسا کہ اس سے پہلے سفر سلاطین ہے آئے دربار کا حال تحریر کیا ہے۔ .

۔ تھکم اور اردون کے درمیان معامدہ: ... الغرض فلیفہ تھم کی خدمت بیں اردون باریاب ہوا ، فلیفہ تھم نے بیٹھنے کی اج زت دکی اس کے دشمن کے مقابلہ بیں امداد کا وعدہ کیا اور چونکہ اردون خود دربار شاہی بیں حاضر ہوا تھا اس لئے خلعت عنایت کی اس کے بعد اہل اسلام ہے دوئی اور فرولند تو مس سے قطع تعلق کر لینے کی شرط پرعبد نامہ لکھا گیا خلیفہ تھم نے توشق عہد وقر ارکی غرض سے اردون کے ہاتھ پر ہاتھ ہرااوراردون نے اپنے جینے غرسہ کومزید المعین ن کے لئے دریا خلافت بیں بطور صافت کے پیش خدمت دہنے کا وعدہ کیا ، چنا نچہ عہد نامہ کی تکیل کے حملے اور ج مز سے اردون کو اس کے ساتھ بول کوعطا ہوئے داپس جاتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ قرطبہ کے چند ذمی سیخی امراء اور ولید بن مغیت قاضی ، اصبح بن عبد امتد بن جائلیق اور عبد اللہ بن قاسم مطران وغیرہ جیجے گئے کہ اردون کے ملک میں پہنچ کر اس کی تخت شینی کی رہم میں شریک ہوں اور اس کے ربین کور طبہ لے آئے یہ واقعہ الاس سے دبین کور طبہ لے آئے ہے۔

صم اور شن نجہ کے درمیان معامدہ کی تحریر: انہیں دنوں اردون کے بچاز ادشانجہ بن رذمیر نے پھراہل جلیقہ وسمورہ کے سردروں ورسیق میں اور شن نجہ کے درمیان معامدہ کی تحریر: انہیں دنوں اردون کے بچاز ادشانجہ بن رذمیر نے پھراہل جلیقہ وسمورہ کے برگ ہے۔ اس میں اور جنورہ کے جس مرت آپ ہے ہے۔ اس کے بدور تر ارکو چندشر میں ساست ہے جال دقائم رکھنے خلیفہ تھم نے ان لوگوں کے عبد ورقر ارکو چندشر میں ساست ہول فرمایان میں سے تربی تھا جومما لک اسلامیہ کی سرحد پرینا لئے گئے تھے۔

فرانس پرشلونہ اورطر کونہ کی سفارتیں: اس کے بعد پر پزیڈنٹ فرانس کی طرف ہے اتحادی تعلق ۃ نم رکھنے کی سفارت آئی ،ای وقت برشونہ اورطر کونہ کے بادش ہوں نے بھی سفارتیں بھیجیں اور بیدورخواست کی کہ دونوں سلطنقوں بیں جیسا کہ اس پہلے رسم واتبی و بی قائم و بیحال رکھ جب کے خارت کے ساتھ ان وونوں بادشا ہوں نے کچھتھ کھی بھیجا تھا جو رہے 'صقالیہ کے خواجہ سراؤں کے لئر کے بیس افراد بیس قنط رہ ' مورکا و ن' پر بنج قنط رقصد میں میں قدر میں اور دوسوفر انسیسی تکواریں''۔

فلیفہ تھم نے ان لوگوں لے شائف کو تیول فرمایا اور ان شرا کا سے سنح کرنی کہ بید دونوں ان قلعوں کو منہدم دمسار کرادیں جوحدودمی مک سوامیہ کے قریب و تع ہیں اور دونوں آئندہ اپنے کسی ہم فد بہ کی مدد ، خلافت مآب کے خلاف ند کریں اور عیسائیوں کو مسلمان تا جروں کو مزاحت اور ایڈ رس فی سے روک ویں ۔ اس کے بعد غرسیہ بن شانجہ بادشاہ بشکنس کے سفراء ، روساء اور علماء فصار کی کے ایک گروہ کے ساتھ در ہر تھم میں حاضر ہوئے کی درخواست پیش کی اگر چداس نے سفارت کے بھینے اوصلح کی درخواست کرنے ہیں تو قف کیا تھ گر خیفہ تھم نے اپنی فیصی ور میں اخل ق سے اس کو مردو اس کی بھی درخواست منظور فرمائی ، چنانچ سفراء بادشاہ شکنس کا میابی کے ساتھ واپس آگئے۔

لرزیق کی سفارت: سن کورده اور متازق دارانخاه فت مراده کزریق بن بلادکش سروار مغربی جلیقه کی مال جوسب میں سربر بر ورده اور متازق دارانخاه فت قرطبه میں خدمت میں آئی خلیفہ تھم نے اس کی بوی خاظر و مدارات کی ،اراکیین حکومت کواستقبال کا حکم دیا اوراس سے ملنے کا ایک خاص و ن مقرر کیا جس میں تم مش ہی محل اور دربار آراستہ کیا گیا چنا نج لئر کی مال نے حاضر ہو کرصلے و مراسم اتحاد قائم رکھنے کی درخو سب پیش کی خیبفہ تکم و نام میں تاہم میں تاہم اس کے مطابق اس کے ساتھی وفود میں تقسیم نے س کی خواہش ور ستد عاء کے مطابق اس کے ساتھی وفود میں تقسیم کردیا گیا ہو ایس کے علاوہ اس کے بعد خلیفہ تھم کے اورار مین حکومت نے اس کے علاوہ ایک تھی اس کے بعد خلیفہ تھم کے اورار مین حکومت نے اس سے بازوید کی ملا قات کی۔

ز نات مغراد واورمکناسه کی اطاعت:....ان واقعات کے بعد خلیفہ تھم کی فوجیں المغرب الاقصلی کی اور حدود المغرب الاوسط کی حدود برجیس ورزناته مغردہ ،اورمکناسه کے بادشاہوں کوخلیفہ تھم کے شابنٹ ہی اقتدار کے شایع کرنے کا پیغام دیا ان لوگوں نے خوش دلی ہے خود کوخلیفہ تھم کے خاس جماعت میں داخل کر کے اس کے اقتدار شاہی کوشلیم کرلیا اور اس کے نام کا خطبہ اسپنے پہال کی جامع مساجد میں پڑنے سکے ،اسی وجہ سے تھومت شیعہ اور دوست موبیا نداوسیہ بیس رقابت بیدا ہوگئی اور ایک کا دوسرے سے ان ملکول میں تصادم ہوا۔

آ ل خزر اور ابوالعافیہ کے وفد : ... بمران کے بادشاہوں میں ہے بن آل خزر اور اپنی ابی العافیہ بطور وفد کے در بارتھم میں و ضربوئے تھے چن نچے ضیفے تھے ان لوگوں کومعقول انعامات عنایت کئے بھڑت اور تو قیر تھر ایا نہا بہت عزت ہے والیس کیا ،ان کے سرد، روب میں ہے بن دریس کی سرحد پر سر سبز دشدہ ہم نے مقدم پر پچھ مصدر بنے کے لئے جگددی بھردریا کی راستے ان کو قرطبہ لے آیا اور جلا ، وطن کر کے اسکندر میرک جانب روانہ کردی جیس کہ آئدہ بم ان و تحریر کریں گے۔

عهم وادب كى سريرتى. فليفة تكم نے علوم اور فنون كاشيدائى، الل علم فضل كاقدر دان اور عزت كرنے والا تھا، ہرسم كى كتابول كا ب حدث التي تھااس

ایک قرط رسو( ۱۰۰ ) رس کا ہوتا ہے اورا ایک رطل ۳۳ تولد کے برابر ہوتا ہے۔ (مترجم )۔ ⊕ تصیدہ بریا قزوبرا لیک معد نی وصات ہے۔ (مترجم )۔ ⊕ یہ رمتن میں صحیح مدید)
 مگد ذری تھی جدید عرف پڑیٹن (جند نمبر ۱۵۰) ہے برکیا گیا ہے۔ (مصحح جدید)

نے ایک بہت بڑا کتب ف نہ ہوا یہ تھا جس میں بے شار کیا ہیں تھیں اس سے پہلے اندلس کے بادشاہوں ہیں سے کی نے ای کتا ہیں جمع نہیں کرتی ۔

اہن جزم کی تحریر این جزم کہتا کہ جھے خواجہ مراتلید نے جو کتب خانہ مکان نی مروان کا داروغہ تھا اطلاع دی ہے کہ تھم کے شہر کت بن خہ شن صرف دواوین کی فہرست کی چوالیس جلد ہی تھیں ، ہر فہرست میں ہیں ہیں ہیں اوراق تھے جس میں ہوائے دوادین کے کے ناموں کے اور کتا بوب نے نہ نہ سے تھے تم نے در رائکاومت قرطبہ میں ملم وضل کاباز ارلگادیا تھا، دور دراز ملکول سے اٹل علم وضل اس کی سے خواد رافز ائی کی ماہل اندس نے سے مالا می دارالسلطنت سے قرطبہ چلاآ یا خلیفہ تھم اس کی سے صدعزت اور قدرافز ائی کی ماہل اندس نے سے معمل کے اور منز ائی خلیفہ تھم اس کی سے صدعزت اور قدرافز ائی کی ماہل اندس نے سے معمل کے اور کتا بیا اور نہ کی کو میں داخل کر لیا اوراس کے تھم سے مستقادہ وہ نا درنا بی ب اور نی تروں کہ بہر کر سے ان کو تھی میں داخل کر لیا اوراس کے تھم سے مستقادہ وہ نا درنا بی ب اور نی تروں کہ بہر کر سے ان کو میں معتبر معتبر آ دمیوں اور تجار کو دوانہ کیا کہ جتنی نادر کتا ہیں دستیا ہوں نے ذری جہاں کہیں سنتا کہ فال شخص نے فال کی کر سے تھی نے کہ سے فورا اشاعت سے پہلے اس کتاب وخر بدکر کے ایک من نے ایک برا ریتا تھی، چن نچے ابو فرج اصفہ ائی مصنف کتاب الاغافی کے ساتھی بھی معاملہ پیش آ یا، ابوالفرج خاندان بی امبید میں سے تھی تھم نے ایک برا ریتا تھی، چن نچے ابو فرج مالی مصنف کتاب الاغافی کے ساتھی بھی معاملہ پیش آ یا، ابوالفرج خاندان بی امبید میں سے تھی تھم نے ایک برا ریتا تھی، چن نچے ابو فرج می معاملہ پیش آ یا، ابوالفرج خاندان بی امبید میں سے تھی تھم نے ایک برا ر

ے جب منصور بن ابی عامر کا خاص خادم تھا ، ہاتی کتابیں جس وقت ہر ہرنے قرطبہ میں قدم رکھااور ہزور نتیج اس پر قابض ہوئے پچھ جلہ دی گئیں اور زیادہ لوٹ گئیں جبیبا کہ آئندہ ہم تحریر کریں گے۔

خلیفہ تھم کی وفات: خلیفہ تھم کے عہد حکومت میں اس کی فوجیں سرحدی المغرب الاقصلی اورائمغرب الاوسط کوسنسل بامال، ورتار، ہے کرتی رہیں زناتہ بمغرادہ ،اور مکناسہ کے باوشاہوں نے نہایت خوشی ہے اس کی حکومت اور شابی افتدار کوشلیم کیا اس کے نام کا خطبہ اپنے ہاں کے منبروں اور مسجدوں میں پڑھا یہی وجھی کے تھم نے شیعہ حکومت ہے جو کہ الن دنوں اس کے گردونو اح میں پھیلی ہوئی تھی مقابلہ کی ،ان کے موک وسما طین سال خزر وربنی ابی العہ نیہ بطور وفد اس کے دربار میں آئے اس نے ان اوگوں کے وفد کی بے صدعزت کی اور معقول تھا نف عن بت سے۔

ہشام موئد کی حکومت: بعداس کے فلیفہ تھم ہالمستنصر باللہ اموی تاجدارا ندلس مرض فالج میں مبتلا ہوار فنة رفتة بیاری اتنی ترقی کی که برحی که

واؤرین ، دیوان کی جمع ہے۔ ہے پورانام اساعیل بن القاسم بن حیودن بن ہارون بن سینی بن محد بن سلیمان البغد اوی جوالقائی کے تام ہے مشہور ہیں ( یعنی بوتل اسقانی بوتل استان کے بروس کے استان ہور ہیں القالی کے بروس کے استان ہور ہور السامی کی السامی کو السامی کی ہے۔ ہور کی السامی کی السامی کو السامی کو السامی کی ہے۔ ہور کی السامی کو کو السامی کو کو السامی کو کہ کو باعث فخر وطراح کو باعث فخر وطراح کو باعث فخر وطراح کے باعث کو باعث کو باعث فخر وطراح کے باعث کو 
سے پر پ ہے ہوں ہے۔ انقال کے دوسرے دن جعرات کونکومٹ سنجالی تھی پورے ملک میں اپنی بادشای وتخت نشینی کے فراٹی اور خطوط روانہ کے فکومٹ اپنے ہاتھ میں ہتے ہی نظام حکومت کے درست کرنے بشیراز وسلطنت کو متحکم ومشبوط بنانے عام تقمیرات اور تر تبیبافوائ کی جانب توجہ کی۔

ناصر کی و و دور و کی دور کی بین کی میرود کی بین کی ایک اسلامید کی طرف پیش قد فی شروع کی اور بید پیچه کرئے فلیفہ ناصر کا انقال ہو ہی دیا ہے اور اس کا جو تھیں میں میں ہوتی ہے۔

میں کی بیز ہے و مدوث کی برتیار ہوگے ، خلیفہ تکم نے اس کے مقابلہ پر فوجیں ہیں ہیں ، ان او جو ل کی سید سمالا رہی تھی تو وہ خود کرتا تھا اور کھی اپنے نامور سور ہا ور جبیا ہوا ہوا و و زر ، و تکمہ کا میر مقرر کر کے دوانہ کرتا تھا اور اس فوجی ہے مقابلہ پر خلیفہ اعظم عبد ارتسان تا کہ میر مقرر کر کے دوانہ کرتا تھا اور اس فوجی کی میں اور اس کی مقابلہ پر خلیفہ اعظم عبد ارتسان تا کہ میر مقرر کر کے دوانہ کرتا تھا اور کی بین مقد کی میں ہوئی ہوئی تھی تھیں کے دئوں پر ایکے باپ کار عب وواب کا سکہ جیٹھا ہوا تھا ، اگر ایل تا کہ میں کہ وہ سے کار عب واب کا سکہ جیٹھا ہوا تھا ، اگر ان کا بید خیال سے کہ میں کہ کو ن ابھی رتا تھا اصل کھی تھیں کہ ان اسان فرام و شول کو خلیفہ ناصر کی کفش پروار کی اور کی وی میں کہ دور کے میں کہ کو ن ابھی رتا تھا اصل کھی تھیں کہ میں کہ کو نے کہ کہ دور کی کھی کہ کو کہ کار کی کو ن ابھی رتا تھا اصل کھی تھیں کہ ان اسان فرام و شول کو خلیفہ ناصر کی کفش پروار کی اور کی وی میں کہ کھی کے دور کے میں کہ کو نواز کی کو ن ابھی رتا تھا اصل کھی تھیں کہ کو کہ کو کھی کو کہ کو کھی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کر کے دور کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کو کو کو کو کو کو کہ کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو

# سر سے مگ کی اور سولد و سال حکومت کر کے وفات پائی ،اس کے بعد اس کے بیٹے ہشام نے تخت خلافت پر قدم رکھا ،یداس وقت م عمر تھا باخ

#### 🖸 تاریخ کامل (جلدنمبر۵ شفی نمبر ۱۸۸۸) پریندرسال اور یا چی مینی تحریبین ـ

( بقیہ گذشتہ صفحہ ہے ) جوں گئی تھی اوراس اتفاقی تبدیلی حکومت سے انہوں نے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی گرنا کام رہے نتیجہ یہ ہوا کہ سب ہے ہا نہ ہور پھر صبح ورخواست کی اوراس کے شامی افتدار کوشلیم کا کی جیسا کہ آ ہے اصل ترجمہ تاریخ میں ابھی پڑھ بچے ہو۔

۔ خری «ه صفر مصلے هیں إرود ن (اور ڈونو) بن اوفونش اپنے بین مصاحبول کے ساتھ بطور وفد اعراس میں داخل ہوا۔ خالب ناصری اس کواپنے ساتھ سئے ہوئے طب ل ج نب رو نہ ہو ہراہتے میں محمد ورائٹی ناصر کے بیچے عظیم فوج لئے ہوئے ملے والی بیدونول اردن کے ساتھ قرطبہ کی طرف روانہ ہوئے ضیفہ تھم نے س ہے مطلق ہوکر بیش م صحفی کو بہت بزی با ضابطہ فوج کے ساتھ اردون کے استقبال کا تقلم دیا، چنانچیتا خالب جھے زیاد اور ہشام صحفی اردون کواس کے بیس ساتھیوں کے ساتھ قرطبہ کے شہر پڑہ کے ندر داخل ہوے رون نے باب سدہ ور باب جنال کے درمیان مین کے کردریافت لیا"مرحوم خلیفہ ناصر کس جگہ مدفون ہوئے بین" بادشاہ سے تلایا گیا کہ قصر فعد فت کے س حصہ میں مدفع ہے ہیں۔ ، اردون نے شنتے ہی سرے ٹولی تاری، مکان قبر کی طرف ذراجھ کا اور دعا کی اس کے بن خبرزان تصاری قرطبه اور عبیدالله دن قاسم مطران طبیطه وغیرہ بھی تھے۔ روو روسو ے؛ رمیان سے ہوکر گذرام مفول کی ترتیب زرق برق وردیال بتھیارول کی چک دمک اورفوج کشرت سے ایسا جیران ہوگیا کی آ تکھیں او پنبیں اٹھ سکی تھیں رائتہ رائ ہا ، تب، تک پہنچا جوقصر نز ہراء کا پہلی درواڑ وتھ جوامراء وارا کین اروون کولانے گئے تصوار یول نے اتر گئے۔ بادشاہ اردون اوراس کے خاص خاص مرد، رسواری ہی ہر ہے یہ رہ تک کہ ہ ب اسہد ہ'' پر پہنچاس وتت ردون کے سرداروں کو پیدل چلنے کا شاہی ملاز مین نے اشارہ کیا لہٰذاوہ سب کے سب پیدل گئے بصرف اردون اپنے گھوڑے یہ سو رر ہے محمد ہن مسس کے ساتھ چا جار ہ تقا، ہوئی گارڈ کے مکان میں پہنچ کے قبلہ دالانوں میں ہے تا کے ہاں میں اتارا گیا، ہال کے پچ میں ایک پتحر چبوتر ہ تفاجس پورے ہوئے کہ کری رکھی تھی روون اوں کری پر پینے گیا۔اس کے ساتھ بھی ان کے گروہ بیٹھ گئے ، بیونی مکان تھا جہاں پراس سے پہلے اس کارقیب سلطنت ،شانجہ بن رذ میر بینی تھا ، جب کہ وہ بطور وفد نسیند ، صر کے در ہاریں صافر ہواتھ بھوڑی در کے بعد خلافت مآ ب کے بیش گاہ سے اردون کی حاضری کی اجازت ہوئی اردون نہایت ادب سے خاص در بار کے مرہ کی طرف چا، اس کے بیٹھیے چھے اس کے سارے اس سرے ساتھی آ ہستہ آ ہستہ چلے ،جول ہی اس محن میں پہنچا جو کہل شرقی کے سامنے تھا جہاں شاہی تخت رکھا ہواتھ ، ورضیفہ تھم روق افروزتھ ، روون کھڑا ہوگی ہرے ٹوپی اتار لی بھٹنوں کے بل دونو ل صغول کے درمیان جو کہ دورر میٹن میں تھین چلنے گئے یہاں تک کشخن کے طے کر کے اس ہال (سمرہ) کے درواز ہ پہنچ جسن میں شابی تخت رکھا ہو تھا نور سجدہ میں گریزا بھرسرا تھایا ،اور چندوقدم چل کے تجدہ کیادوبار، تمن باربار تجدے کرتا ہوا قریب تخت خلافت کے قریب پہنیے خلیفہ تکم نے باتھ بردھایا اردون باتھ چوم کرے اٹے یاؤں و پس آ کراس گذے پر پیٹھ گیا ، تخت خلافت ہے دل گڑ کے فاصلہ پر بچیا ہوا تھا ، یہ کند ریشم کا تھا ، سنبرے کام ہے باکل بھر ہوا تھی ،اردون ،خل فت مر ب کے اشرہ پر س گدی پر بیٹھ گیا اس کے بعد اس کے دوسرے ساتھیوں نے ای طرح خلافت ما ب کے ہاتھ چوے اورائنے یا وَل وٹ کر اردون کے بیٹھے آ کر کھڑے ہوسکتے ، وسیدین خیزران قاضی نصاری قرطبہ کوتر جمانی کی خدمت کے انجام دینے کا اشارہ ہوا بھوڑی دیر کے بعد جب اردون کے چیرہ سے شہی اجدال سے مرعوب ہونے کا بڑکم ہو تو خیفہ تھم نے رش دکیا" جمیل تہارے آئے سے بہت مسرت ہوئی بتہاری اقبال مندی کی قوی دلیل ہے ہے کہتمہارے بارے میں ہی رے خیارت است میں ایجھے ہیں اورہم تمباری امیدے زیادہ تمبارے مقصد میں تمباری مدوکریں گئے اردون کا چبرہ ان فقروں کے سنتے ہی فرط مسرت سے جیکنے نگاجوش میں آ کے فرش کو چوم لیاجوش ہی تخت کے بچھے بچے ہواتھ ور بجز و کساری سے عرض کیا" میں امیرالمونین کاغلام ہول اورامیر المونین کے فقل واحسانات ہے امیدر کھتا ہوں کہ جہاں پراور جس خدمت پر میر مونین اپنے حسانات وافضال سے اس بندہ درگارکومقرر کریں مے نہایت سے آن ادرارادت مندی سے اس خدمت کوانجام دے گا' خلیفہ تھم نے جواب دیا''تم ہم رے خیاب میں سمرتبدوس سے کے ۔ کُلّ ہوجس پر ہوری عن یات ہوسکتی ہے منقریب ہمارے احسانات اورافضال تم پراھنے ہول کہتمہارے ہم قوم اور خاندان والے تم پر د شک کریں کے ورتم و کھے ہو گئے کہ ہورے س مين طفت مين آج نے سے كتنا آرام اور آسانجيش باؤ مح 'اردون مين كرفر طاسرت سے بحدہ شل كريڑ اتھوڑى دير كے بعدسرا تھائے گذارش كى شانج ميرا چيز و بھانى خيف، صرق خدمت میں فریادی سن کرحاضر ہوا تھا ،اس کی بڑی عزت افزائی ہوئی تھی وہ هیقیت میں پریشان حاضر ہوا تھا ،اس کواس کی رعایانے بیوبظلم و بد خلاقی کی وجہ ہے معزوں کردیا تھ اوراس كى جكه مجصرد رى كے لئے منتخف كيا تحا حالانكه يس في اس كى كوئى كوشش نبيس كى تحى، چنانچەيس في اس كو حكومت كے تخت سے اتارويد وروه پريش ن بوكر مرحوم خديفه كى ضدمت بین حاضر بهوامرحوم خدیف نے اس کی عزت وقو قیر کی اوراس کی خواہش کے مطابق اس کی مدد کی تگر اس نے اپنے فرائض منصبی نداوا کئے ،،ورندا حسانات شاہی کا شکر بداد کی ،ادر ندان حقوق کی گرانی کی جواس پرموحیم خلیفه اور پھرامیر الموتنین کے تھے، بیارادت نہ بلاکسی ضرورت اور حاجت کے در دولت کی آستا نہ بوی کے لئے حاضر ہو ہے جھنے شاہی عن بت کا میدو راور خدانت پنای کے لطف وکرم کا طلب کارہے، اس وقت تک میری جاتب سے میری دعایا کے بعد سر برٹویی دکھ کی اخلیف علم نے و رناعور وہیں شہر نے واقعہ ہے۔ س مکان کو پہیے ہی ہے قابنوں اورفرنیچر ہے آ راسند کررکھا تھا، چنانچے انتہائی عزت واحترام ہے اردواس مکان میں تفہرایا گیا، جعرات اور جمعہ دوون آ رم ہے تنیم رہاتیں ہے ان بروز بخته کوخیف تھکم نے اردوں کودر ہ رہیں حاضر ہونے کی اجازت دی جس طرح خلیفہ تاصر نے بادشاہ کے سفیروں کے حاضر ہونے پر در بار کو آ روستہ کیا اور سجایا تھا کی طرح خلیفہ تاصر ے در بارکی آ رکیش میں پی توجیصرف کی ۔ نصرالز ہراہ کے کبل شرقی میں تخت رکھا گیاا خوان الریاست اوران کے بیٹے پھر وز را ہاوران کے بیٹے پھر قاضی منذ رہن سعید احام افقها الرتب و رمراتب محمط بن این این جگهول پر بیشے، باڈی گارڈول کاوستداورفوج دورور صف بستہ کھڑی ہوئی مجھ بن قاسم بن طلمس اردون کے (بقیدا مجھ سنجہ پر) ہونے والاتھ ، خلیفہ کم نے ہشام کی ولی عہدی کے زمانہ میں محدین الی عمر کوہشام کی وزیر پر مقرر کیا تھا۔

محمد بن ابی عامر: محمد بن ابی عامر <u>بہلے</u> دفتر قضاء میں ملازم تھا،خلیفہ تھم نے اس کی ملازمت کو تکمہ وزارت میں تبدیل کرلیے رفتہ رفتہ تمام مور کا انتظام اس کے سپر دکردیا گیا آ دمی ہوشیاراور کھالت شعار تھا۔

خلیفہ کے مخالف بھائی کاقبل: مستقل طور سے وزارت کا کام کرنے لگا اور خلیفہ کم کی آنکھوں میں بھی عزیز اور عزت دار ہو گیا لہذا جب خیفہ علم نے اپنوین کا سفر تمام کیا اور بشام کی حکومت کی بیعت کی گئی ،اور 'المؤید' مبارک خطاب قبول کیا اس وقت محمد بن ابی عرفے فیلڈ کی ویویز رخل فیلڈ کی کی اور ''لیف کھی کی اور ''لیف کھی کی اور کا سے تعلیم کی اور کی ہے تھی کی اس کے بعد جعفر بن عثمان مصلحی (خلیفہ کھی کا حاجب) خالب والی مدینہ سالم (ہیڈن کلی) شریک کو کے خواجہ مراؤں اور ان کے سرداروں ' فائق' اور ' جوذر' سے سمازش کی اور اس معاملہ میں ان اوگوں کوشریک کر کے مغیرہ کوشل کیا اور کا میا بی کے ساتھ ہشر میں خوافت وابارت کی سب سے بیعت لے لی۔

محرین الی عامر کے اختیارات: محرین الی عامر کے اختیارات جوکہ بشام کی کم عمری کی وجہ سے سیاسی معاملات میں بیش بیش تھا اور سلطنت وحکومت کے سیاہ وسفید کرنے کا مالک ہوگیا تھا خلیفہ کے بعد بے حد بڑھ گئے۔اہل حکومت ،اراکین سلطنت کے ساتھ چ ہیں چنے لگا ایک کو دوسرے سے لڑا دیا بعض کو بعض کے ذریعہ سے ل کرایا۔

(بقي گذشته صفحہ ہے آگے) بادش ہ کوئے ہوئے قصرالز ہراء میں واخل ہوا ماندلس کے ذمی عیسائی روسا مکا ایک گردہ بھی اس کے ساتھ تھا ،انہیں لوگوں میں وسید خیالہ ت اچھے ہیں وروہ بدل وجان میری حکومت کے خواہاں ہیں' خلیفہ تھم نے ارشاد کیا'' ہم تمہارے مطلب سمجھ گئے عنقریب تم ہمارے احسانات اورعنایات کا اس ہے وگن کھل حاصل کرو گے۔ جتن کہ ا بردے نامور ب نے تہارے چیزاد پر کئے بتھے۔اگر چیاس وفضیلت سبقت کی حاصل ہے گریفضیلت ایک نبیں ہے کہتمہار دے کی تنظرا نداز کئے جائیں، نث ءامتہ تعالی ہم اور سے پاس سے محسوہ اور بغوط اپنے ملک واپس جاؤ کے ہم تمبارے ملک اور تمباری حکومت کی بنیاد و مشخکم کریں گے جولوگ تنہباری مخاطفت کریں گے ہم ان کواس مخالفت کا مزہ چکھ دیں گے،ہم اپنے احسان اور فضل ہے تہیں ای رتبہ پہنچادیں گے ہس پڑم مبلے تھے اور جوعلاقے تم ہے چھین لئے گئے ہیں ہم ان کو پھرتمہر رے حواے کردیں گے۔ و پس ہے وقت ای مضمون کا فرمان ککھ کرہم تنہیں عطا کریں گے تا کہ وہ تہارے اور تہارے چازاد بھائی کے حقوق کی گھرانی اور تنہاری تقرری پرورالت کرے انثاءاللہ تعال ،ہم شہیں تنہاے امیدے زیدہ اپنی عزیتوں ہے تفوظ اورمسرور کریں ہے ، واللہ علی مانقول وکیل 'اردون نے بیس کرشکرانہ کاور بارہ بحدہ کیا وراجازت حاصل کر کے اللے پاؤ در ہارہے واپس آئی تا کہ خل فٹ میں بیٹ الیہ ایس بیٹ نہوں وخوادیسرا،اروون کے دونوں بازو پکڑ کرمجلس غربی سے حن میں لائے اب اس وقت اردون کے ہوش وحواس معلم و بست ہو چکے تنے نظریں اٹھ کر پھر مجس شرقی کی طرف دیکھاتو شاہی تخت کوخالی پایا۔شاہی تخت کی طرف سجدہ کیا پھر وہی دونوں خواجہ سراہ اردون کواس ہوں (' کمرہ ) میں لائے جوجس غرنی ہے ملہ ہوا تھااوراس کوایک مخلی گدے پرجس پرطانائی کام ہنا ہوا تھا، جیٹا یا اتنے میں جعفر صاجب (لارڈ چیمبرلین) آپنچا اردون و مکھ کراٹھ کھڑا ہوا بجز واکساری سے دست بوی کے سے جعفر نے دست بوی سے ددک کر محلے لگایا اوراس کے پاس جیٹوکر باتی کرنے لگاء اوراس کوخلافت مآب کے ایفا وہ عدہ بورا کرنے کا جھی طرح سے یقین دیوہ اس ہے اردون کی مسرت اور خوثتی دس گزاز یادوہ ہوگئی، مجرحاجب نے اردون اوراس کے تمام ساتھیوں کے مطابق خلعتیں ویں، چٹانچے اردون کامیر نی کے ساتھوا پنے ملک واپس گیا۔ اس موقع ربھی بل عمرے خطبے دیئے شعراء نے قصائد پڑھے ،تمام دارالخلافت قرطبہ میں مسرت کا ظہار کیا ، (دیکھوالمقاری مطبوعہ لیدن جلداول صفحات ۲۵۰ غامیة ۴۵۷) موضین لکھتے ہیں ۔ ضیقہ تھم خوش خل تی نفیس مزاج ، یام ،علوم ونٹون کا شاکل ،علما ءاورا بل جنر کا قدر دان تھا جولوگ اس سے ملئے آتے تھے ان کی بےصد عزت کرتا تھا، کتا ہوب ے جمع کرنے کا بے صد شوق تنا ،اس کے کتب نانہ میں جارلا کا خبلدیں مختلف علم وفنون کی کتابول کا تھیں۔ابن فرضی اور ابن بشکو ال تحریر کرتے ہیں کہ خلیفہ تھم کے کتب خانہ میں م ایک کتابیں تھیں جس پراس نے حاشیہ یا نوٹ نائنے ہو بھم از کم اس نے ہرکتا نب پرا تناضر وراکھاتھا کہ یہ کتاب فلاں فن کی ہے فلاک مخص اس کامؤلف ہے مؤلف کی جے پیدائش وأمرهم بيكانت تارون وفاحته أمحى كعودية تخلاه

اسے موہ ہوتا ہے کہ فیرن ہے کہ تو کرنے شائق اور کہ فی کے انتخابلک کا وقت کتب بنی بین بھی صرف ہوتا تھ ،افسوس ہے کہ تھم کی اس قدر دائی علم وفنون کے میں جو میں ہے کہ تھم کی اس قدر دائی علم وفنون کے میں جو میں ہے کہ تھی تھے،اورا پنے کے میں بیارے کے بادشاہان بورب کے بادشاہان بورب کے بادشاہ وارا پنے ہے۔ میں اس کے در بار میں بہ کمال ادب بیش کرتے تھے،اوراس کو باعث گئر سمجھتے تھے بھر افسوس ہے کہ ان جس کو اور تی ہے۔ کو رواج کی خوش سے ان کے در بار میں بہ کمال ادب بیش کرتے تھے،اوراس کو باعث گئر سمجھتے تھے بھر افسوس ہے کہ ان جس کا رواج کی تو شرف کے در بار میں بہ کہ اور کہ بار بھی کہ بیارے کی خوش سے ان کے در بار میں بہ کمال ادب بیش کرتے تھے،اور اس کو باعث گئر سمجھتے تھے بھر افسوس ہے کہ ان جس کا رواج کی تاریخ کی خوش سے ان کو میں بہ کہ لائٹ کے در بار میں بار کا باعث بوادا ابقا واقد وجد و مرحوم نے قطر قرطبہ میں دوسری صفر سمال کو باعث میں دوسری صفر سمب کے در بار میں کے در اس کا باعث بوادا ابقا واقد وجد و مرحوم نے قطر قرطبہ میں دوسری صفر سمب کی سلطنت کے در وال کا باعث بوادا ابقا واقد وجد و مرحوم نے قطر قرطبہ میں دوسری صفر سمب کی سلطنت کے ذوال کا باعث بوادا ابقا واقد وجد و مرحوم نے قطر قرطبہ میں دوسری صفر سمب کی سلطنت کے دوال کا باعث بوادا ابقا واقد وجد و مرحوم نے قطر قرطبہ میں دوسری صفر سمب کی سلطنت کے دوال کا باعث بول کے کے مرص میں دوسری صفر کی صفر کے کہ کو اس کی کو باعث کی کہ کو باعث کی کو باعث کی کہ کو باعث کی دوسری صفر کی مقر کے کہ کو باعث کے دوسری میں دوسری صفر کی میں دوسری صفر کی مقر کے کہ کو باعث کی دوسری میں کو باعث کی دوسری مقربر کی دوسری کی مقربر کی کو باعث کی کو باع

منصور بن الی عامر منصور بن ابی عامر قبیلہ بیدیہ کے خاندان 'معافر' سے تعلق رکھتا تھا اس کا نام مجد تھا عبد ابلد بن ابی عربن مجد بن وبید بن عبد الملک معافری کا بیٹا تھا عبد الملک معافری (منصور کا جداعلی ) طارق فاتے اندلس کے ساتھ اندلس آپ تھی ، فتح اندیں بن سرمجد بن وبید بن بزید بن عبد الملک معافری کا بیٹا تھا عبد اللہ معافری کا بیٹ بڑا با قبال شخص تھا ، ایک جھوٹے عہد ہ ہے ، را ہت کے میں اس بہت بڑا با قبال شخص تھا ، ایک جھوٹے عہد ہ ہے ، را ہت کے مرتبہ تک بہنچ ، خیاف کرآ ہے ہیں۔ ' مرتبہ تک بہنچ ، خیاف کرآ ہے ہیں۔ '

محمد بن عامر کی حکمت عملی: ... خلیفہ حاکم کے انتقال کے بعد خلیفہ ہشام نے محمد ابن الی عامر کو تجابت کا عہدہ عن بیت کی ہجمد نے بعد خلیفہ ہشام نے محمد بن عامر کو تجابت کا عہدہ عن بیت کی ہجمد بالیا کہ وزیروں کو بھی باریاب ہوناد شوار ہو گیا تھی اتفاق سے ان لوگوں کو ایساون نصیب ہوت تھ کہ جس میں یہ لوگ شاہی وربار میں حاضر ہو کر اسلام کرتے اور پھرالٹے پاؤں واپس آئے تھے بشاہی فو جوں کو تخو ابوں میں معقول اضافہ کی بیس ورات بردھائے ،اہل علم کی قدرافزائی کی۔اہل بدعات کا قلع وقع کیا۔

مخالفین کی بیخ کئی: نبایت داشمند، صائب الرائے ، شجاع ، بنون جنگ ہے داقف اور فد جب کا بے حدی بند تھ ، ارا کین حکومت ور دوس ،
سطنت میں ہے جن وگوپ نے اس کی مخالفت اوراس کے کاموں میں مزاحمت کی ان لوگوں میں ہے کسی کو حکمت عمل ہے معز دل کیوکسی کا درجہ م کروی 
اور کسی کوک کے ذریعہ ہے لکر دوایا۔ بیتمام با تنی خلیفہ بشام کے حکم اور شاہی فرمان کے ذریعہ سے بائی تھیں۔ رفتہ رفتہ محر بن ابی ہ مر نے 
پنج سب می لفوں کا ستیصل کردیا ان کی جماعت کو منتشر کردیا ، ان سب سے پنچ قصر خلافت کے صقلیہ خدام اور خواجہ مراؤں کو ذکا کے گلر کی چئن نچہ 
حاجب مصحفی کوان کے نکا لنے اور بارگاہ خلافت سے بھگانے پر ابھارا حاجب مصحفی نے ان لوگوں کو ذکیل کر کے قصر خدد فت سے نکار دیا۔ یہ وگ تعد د 
میں آٹھ صور اس سے زائد شھے

محمہ بن ابی عامر کا نکاح: . . . اس کے بعد محمہ بن ابی عامر نے غالب (تھم کے مونی اور سرحدی افواج کے سپہ سرار) کی بیٹی سے نکاح کر ہے ، اور خد درجہ کی اس کی اطاعت اور فرما نبرداری کرتا، دہا اس کے ذریعہ سے اس صحفی کے اختدار کو گھٹا یا اور اس کے اثر کوا مور سعطنت ہے با مکل ختم کر کے معزول کردیا پھر غالب (سپہ ساما رافواج سرحدی) کی اکھاڑ بچھاڑ جعفر بن علی بن حمدون والی مسیلہ کے ذریعہ سے کی ، یہ جعفر وہی ہے جو قتم کے دور کے شروع میں زناند اور بربریوں کو نے کو تھم سے اثر اتا، غالب کی برخاتی کی بعد ہی نے جعفر پر بھی اپناہا تھ صاف کیا'' عبدا ابود و و ابن جو ہر و ربن ذی النون وغیرہ جیسے سرداران عرب سے سمازش کر کے جعفر کی زندگی کا بھی خاتہ کر دیا ۔ الغرض مجمد ابن ابی عامر نے اراکین سلطنت ، ورحکومت کے سرداروں کی اکھاڑ بچھ ڈسے فررغ ہوکر کشکر کی آ رائنگی کی جانب توجہ کی سرحدی یا شندوں یعنی زناند اور بربر سے شابی کشکر مرتب کی ۔ 'مسلم ہرداروں کی اکھاڑ بچھ ڈسے فررغ ہوکر کشکر کی آ رائنگی کی جانب توجہ کی سرحدی یا شندوں یعنی زناند اور بربر سے شابی کشکر مرتب کی ۔ 'مسلم ہوراروں کی اکھاڑ بھی ڈسے فررغ ہوکر کشکر کی آ رائنگی کی جانب توجہ کی سرحدی یا شندوں یعنی زناند اور بربر سے شابی کشکر مرتب کی ۔ ''د' بنی برزائل اور مکناسر وغیرہ کو حکومت و سلطنت کے اہم فرمداری کے کام سپر د کئے ، ان جس کوگوں کوش ہی افواج کی سرداری عور کے ، ان جس کوگوں کوش ہی افواج کی سرداری عور کے ۔ ان جس کوگوں کوش ہی افواج کی سرداری عور کے ۔ ان جس کوگوں کوش ہی افواج کی سرداری عور کے ۔ ان جس کوگوں کوش ہی افواج کی سرداری عور کے ۔ ان جس کوگوں کوش ہی افواج کی سرداری کو کوگوں کو سیکھوں کے کام سیکر دی کے ۔ ان جس کوگوں کوش کوگوں کو سیال کوگوں کوش کی سیال کوگوں کوش کی سیال کو کی کوگوں کو سیال کوگوں کے کام سیکوں کوگوں کو سیال کے کام کی کوگوں کو کوگوں کو سیال کی سیال کوگوں کوش کی کوگوں کو کوگوں کو سیال کی کوگوں کو سیال کوگوں کو کوگوں کو کوگوں کو کوگوں کو سیال کوگوں کو کوگوں کو کوگوں کو کی کوگوں کو کوگوں کو کوگور کوگوں کو وں کو کوگوں

محمد بن انی عامر کاعروئ: محمد بن الی عامر نے آئیس جالوں اور حکمت عملیویں ہے نوعر خلیفہ شام کوشطر نج کا باوش ہون کر بساط پر بھادی ورخود حکومت کرنے لگا ، خیفہ ہشام ، پنی شان خلافت لئے ہوئے کی کی چاروں دیواری کے اندر ہیضار بااور محمد بن انی عامر نے ہمپانیہ میں اپنی حکومت اور عب وداب کا سکہ چلادیا سلطنت کا ظم خود کرتا تھا ، مرحدی عیسائی شنرادوں کے خلاف بمیشہ فوج کشی اور جباد کرتا تھا اہل بربراور زن تد کوشکر کی مرداری اور بڑے برٹ سلطنت کا ظم خود کرتا تھا ، مرحدی عیسائی شنرادوں کے خلاف بمیشہ فوج کشی اور جباد کرتا تھا ، اور عرب نژادوں کے اثر کو آہت آہت گھٹا تا جار ہا تھا حتی کہ کمال استقدال اور استحکام کے سرتھ حکومت بھٹ ہوگی جوارا کین حکومت اس کی رکاوٹ شخصان کے نام ونشان کومٹادیا ، خاص اپنی رہائش کے لئے ایک شہر ' زاہرہ' آ باوکرایی بھٹ ہی خزائن میگزین اور ہوشم کے اسباب و ہیں اٹھا ہے گیا ، اور و ہیں حکمر انی کرنے لگا۔

محمد بن الى عامر كا انداز حكومت: محمد بن ابى عامر نے فقط ال پراكٹفائيس كيا تھا بلكہ يتھم بھى جارى كيا تھ كہ بادش ہوں كرمر ن تعظيم وتكريم كرجائے ،ورائيس كی طرح مجھے آ داب والقاب لکھے جا كيل" چنانچا كا جب المنصور كے لقب سے اپنے كوملقب كرتا تھا، خطور ،فريين ، رخيق اس كے نام سے جارى كئے جاتے تھے منبرول براس كے نام كا خطبہ بڑھا جاتا تھا سكہ بھى اس كے نام كا تيار كرايا كيا ، پھر يروں اور جھنڈوں پرجى ،س

کانام لکھوایا گیا۔

مد برانہ چالیں اس کا خاص وفتر علیٰ وقت اس کی فوج بربر یوں اور آزاد غلاموں سے مرتب تھی ،نومسلوں اور غلاموں کو برد بربر بربر یوں اور آزاد غلاموں سے مرتب تھی ،نومسلوں اور غلاموں کو برد بربر است خود جو تا تھ جوتے تھے ،ان چو بول اور حکمت عملیوں سے جس کوچا ہا دیا لیا جوچا ہا گرگذرا، جوانم دی اور دلیر تھا جہاد اور کفار کے خلاف جنگ پر اکثر بذات خود جو تا تھ ، ایپ زمانہ حکومت میں باون جہاد کئے ،ایک جہاد تھی جہاد اس کا حجمنڈ اسر گول نہیں ہواں اور خداس کی فوج ماجوں ، نہتو اس کی فوج کو وق کو وق کو میں مدمہ بہنچ اور نہ اس کسی سرید ہوگئی ، مد برانہ چو ہوں صدمہ بہنچ اور نہ اس کسی سرید ہوں کا میا ہی کہ میں اسباب تھے جن سے اس کی حکومت کا سکر تمام ملک مغرب میں کامیا ہی کے سرتھ چوا۔

ف س پرجمعہ نات کے بادشہوں نے اپنی برقسمت کالیقین کر کے اس کی اطاعت قبول کرئی ہی ،اس کے شاہی اقد ارکو بخوش فی طرت ہم وقبوں اس کرلیا تھا ،اس کا بیٹر عبدالملک ملوک مغرادہ آہ خزر کی سرکوئی کے لئے قاس پر چڑھ گیا تھا اس فوج کشی کا وجہ بیتی کہ ذریری بن عطیہ بادشہ مغرادہ نے فیصلہ خیرہ برفرج کشی کی خیفہ ہشام کونا تجر بہ کا رحکم ان مجھ کر خلیفہ ہشام کے ماتحت علاقوں کواپنے حدود مملکت ہیں بنالیا تھا ،عبدالملک نے ۲۵۲ھ میں زیری پرفوج کشی کی اور سینجے ہی فاس پر کامیا بی کے ساتھ قبضہ کرلیا ،کامیا بی کے بعدا پی طرف سے ملوک زناتہ کو ملک مغرب اور اس کے صوبوں سلجہ سہ وغیرہ پرمقرر کیا جاسیا کہ آئندہ ہم تحریر کریں گے زیری بن عطیہ نے تا ہرت ہیں جانے پناہ کی چنانچہ اس ذراری ہیں مرگیا اس کے بعد عبدا مملک نے وضح کی جانب واپس چلاگیا۔

وفات: محمد 🗗 بن الی عام منقب منصور اعظم جود رحقیقت اسم باسمیٰ تھاا سے غلبہ اور رعب وداب کی ستائیس سال حکومت کر کے جہاد ہے واپس

◘ ريكسين (الرَّنْيُ صَفِينِهِ ٢٣) - ٩ سرياس أوج كوكهت بين جوشب خون مار نے كے لئے رات كے وقت حمله كرتى ہے ۔ (مترجم) ـ

• و لفد كتاب نفح الطيب تحرير كرتاب كيمنصور اعظم كمالات بين اين سعيد نے لكھائے كرجمرين عامر مقلب بيمنصور اعظم قريية كش كار بينے وال تقداس كامورث اعلى غيد ملك معارق في تح اندلس كيمياتھ اندلس آياتھا۔

ا بن حبان نے اپنی کتاب مخصوص (وولت عام ریہ میں فتح نے اسلی اسی جازی نے "مسب "میں ٹمرقندی نے "عرف" میں بالا تفاق تحریر کیا ہے کہ منصور اعظم قریر زکش کا اصل ' بشندہ تھ ، ٹرکین ہی سے تربطہ چلہ آیا تھا،اور سیس تعلیم اور تنیب حاصل کی اس سے بعد کل کے قریب ایک دوکان لے کرخطوط اور کی کرنے لگا،خدام قصر ضافت سے خطوط اور اہل غرض ضرورت مندول کی عرضیا سالکھ کراپی اوقات بسر کرتا تھا ،اتفاق ہے" سیدہ جن " ماورمویر (بشام ) نے حساب سے تکھوانے کے لئے منصور اعظم کو بور بھی بمنصور عظم نے دیانت داری ورمستعدی سے اس خدمت کوانجام دیا، بعضول خواج سراؤل نے بھی سلطان بیگم ہے منصور اعظم کی تعریف کی اسلفان بیگم اس کی خدمت سے اتن خوش ہوئیس کے اس کو بعض جنگہوں کا قاضی مقرر کردیا، آ دمی ہوشیار اور زمانہ کی رفتار ہے آگاہ تھانہا ہے عقل مندی ہے اس خدمت کوانجام دیاتھوڑے دنوں بین اشبیلیہ کی زکوہ ،ورور ثبت کا تھیڈ مقرركيا كيا،ال نان خداداوقا بليت اورنيز تنحا كف و مدايا سے سلطان بيكم كواپنے اوپراتنام بريان بناليا،اوراتن بينج حاصل كرلى كركسى غير كوخواب ميں بھى اس ز ،نديس بيمرتب لييس حاصل ہو، تق ، پھر بھی اس نے صحفی کی اطاعت اور فرمانبر داری بیں بھی ذر د بھر بھی کوتا ہی نہ کی بیبال تک کہ بشام تخت حکومت پر جیٹھا ہشام کی عمراس وقت ہارہ س کے تھی سلعا نہ بیگم كوسلطنت بيس پورى پورى مدا ضت تقى ،اورمحد بن ابى عامراييخ شريفان طرز كل اور عالمان تدايير ساس كاوايان باز وتقاءا تفاق سيداى زماند بس عيسائيون في مسهم ن علاقون يرفوج کش کے مصفی نے ان سے دفاع کے لئے محمر بن ابی عامر کو مقرر کیا مجمد بن ابی عامر نے املہ جل شانہ کے گفتل سے نیسائیوں کو شکست وے دی ،اس ہے اس کی مقبویت ور براہ گئی خوام اورعوام س کومجت کی نظرول ہے دیکھنے لگے۔داد دہش کا مادہ بھی اس میں موجود تھا کچھاد گول اس کے گروید دہو گئے نفرخ کسی کوا ٹی مردا تھی اورول وری ہے کسی کو بیلی دار داش ے کئی کو یا بندی شریعت ورقانون سے کئی کواچی عاملانہ تد اہیر سے اپنا ہمرود اور جماجی بتالیاء اور جن لوگوں نے اس کی ذرائجی نخالفت کی یااس کوان کی طرف سے خطرہ ہوا حکمت ممل ے حرف کی مطلق کی طرح سے نکار پھینک دیا، مفحی کے ذریعہ ہے صقلیہ (محل کی متعلقہ فوٹ خواجیہ سرایان صقالیہ یعنی سلیو ) یونکاوایا ، پھینٹ کوجوڑ توڑ لگا کر ہا ہے ہے ، ربعہ سے معزوں کیا ، پھر نا سب کوجعفر کے آڑے اسے تیرکا نشانہ بنایا بچھ تر مصیعد جعفر کوعبدالرحمٰن بن مجمد ہاشم کیبی کے ہاتھوں ڈکیل اورخوار کروایا ، مقیقیت ہیںہے کہ منصور اعظم اسپے اور دول میں حدارہ کا سنتقل اور نے بورے کرنے میں نہایت مضبوط تھا،ان لوگول کی معزولی و برطر فی اس وجہ سے نہیں بوئی کہ بیلوگ منصوراعظم کی ترقی میں رکاوٹ تھے جکہ مگی و سیا ی مصلحتول نے منصور کوان ہو کی معزون اور برطرفی پر ماکل اور آ مادہ کیا تھا،ان لوگوں نے اپنی غرضوں کا ہسیانیہ کونشانہ بنار کھا تھا اپنومنصور اعظم کویہ یا تھی بہند ند آلی تھیں اس کے ز مان کومغربی موزمین نے ندس کے لئے عمونہ وحمت اللی شار کیا تھا،اس نے اندلس کے خودغرض قبائل عرب کو ہر ہر یوں اوراجسیوں کے ذریعہ ہے تباہ وہر ، آسر نہ مان وہر من الارمبذب حكومت بناياته السيك كارتامدايس بين جوآب ذري لكے جائے كاتا بل بين اس اين زمان حكومت بين ٢٥ جهاد مرحدي كفار كے خلاف كے ( فيره از في سفي )

### آته ہوئے مدینہ سالم میں پہنچ کر سے سے ھ(۱۰۰۲ء) میں وفات یا گیا۔

(بقیرہ شرگذشت سنی ہے )اور کی بھی ہمی تاکائی تبیں ہوئی بنفس تھی توداڑا ئیوں میں جاتا تھا بھیسائی سرحدی یادشاہوں کو بیک دوسرے سے اڑکر کنزور کررکھ تھا اس بنست المسلم اللہ تعمیر اللہ تعمیر کے کانٹ ایامہ احمدایام و سہام باسہ اشد سہام عزالہ شایتاو صائفہ و مضی فیما یووم داجو اُوعیقامنصور سے تسم کھ کرکہ بیں تجھ ا خت سزادوں گاتا کہ دوسروں کو جرت ہو "منصور نے یہ کہ کراو ہاراور اوروراوٹہ جیل کوطلب کرکے تھم دیا کہ اس خائن کے یاؤں بیں بھاری بیڑیاں و ساور اور دراوٹہ جس بھاری بیڑیاں و ساور اور دراوٹ کی بیٹیادا" چنا نیجاس کی تھیل کردی تھی افسر خزانہ نے جلتے وقت ہید وشعر چھے جس کا ترجمہ ہیں ہے۔

افسوس صد افسوس میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جوہونبار امرہوتاہے اس میں عقل جاتی رہتی ہے اصل بہ ہے کہ کی مخص میں پچھ قوت ہے اور نہ طاقت ہے جو قوت یا طاقت ہے وہ اللہ کی ہے

منصور نے بین کرارش دکی''واپس لاؤ' جب وہ واپس لایا گیا تواسے دریافت کیا تو نے بیرمثال کے طور پر کہا ہے یا کدا عقادااور تو یا ''افسرفز ندنے عرض کیا ہیں نے متقاد کہا ہے تمثیر نہیں کہا' منصور نے جیلر کو تکم دیا کداس کی بیڑیاں کٹواووٹو رأ بیڑیاں کاٹ ڈائی گئیں ،افسرفز اندنے نوش ہوکر دوشعراور پڑھے جس کامضمون بیتھ کیو تم بن بی مام کی فروگذ شت نہیں دیکھی ہاصفر وراس کا حسان سب کی گرون پر ہے۔ایسا ہی القدتعالی جب کسی ہندہ سے درگذ دکرتا ہے۔ تواس کو جنت ہیں دافل کرتا ہے۔منصور نے خوش ہوکر علم دیاس کور باکر دواور جاتیا دو پیر (اس نے غبن کیا ہے اس کو بھر سے ال سے پورا کر کے فزائیش دافل کردو۔

منصور عظم کے مزاج ہیں جہاں اتن نری تھی وہاں وہ تو انین اورا دکام شرعیہ کا بے حد پابند بھی تھا ایک مرتبہ کاذکر ہے کہ کسی جرم میں اس کا بیٹ گرفتار ہوکر قاض کے سے بیش کر تا منصور کا بیٹا ہے جو کر میر اہا ہے حکومت وسلطنت کے سیاہ وسفید کرنے کا مختار ہے ، مجلس قطا ہے ہے مکان ہیں چات یا بنصور کواس کے خبر ہی تو اس کے خبر ہی تا تھا کہ ہیں ہوتا ہی حدیث وہ مرجمی گیا ، اور منصور کے قانسی کی خدمت ہیں ہی جیجے دیا قاضی نے شرقی حدکا نفاذ کیا چنا نچواس حدیث وہ مرجمی گیا ، اور منصور کے قانسی کی خدمت ہیں ہی جو تا تا تھا کہ بیا یک غیر معمولی جنر ل ہے جس سو رکی آلو ریواری خدات تو عدہ ہوتی اس مورا تا میں جاتا فرائسی دھارت نے کہا ہوتی اس منصور اعظم عنور مراور پابندی تو انہی کا ایک جسم پتلا تھا ، جس میں دونوں دخ نظر آئے ہے۔

منصور عظم، بیناراد و بین سنتقل اور مضبوط بھی تھا جس کام کوشر و تا کرتاس کو بغیر کمٹل کے نہ چھوڑتا تھا 'اس سے اس کی بلند حوصلہ ہونے پرکافی روشنی پڑتی ہے، یہ مرتبہ کا ذکر ہے کہ وہ مجس مشیران میں کسی مجم سلطنت پر بحث کر دہاتھا، دوران بحث اچا تک گوشت کے جلنے کی ہوآئی رفتہ رفتہ اتنی بڑھی کہ بورے ایوان میں پھیل کر صفرین کو پر بیٹان کرد یا ، بحث کے جد در یا فت سے معلوم ہوا کہ منصور کے پاؤں میں کوئی بیاری تھی اوراس پردائے و یا جاتا تھا۔ اللہ سے منصور کا استقلال اور مستقل مزائی کہ اس نے فت تک ندی اور ف کرتا تو در کنار پوری دہ بعی سے مسئلہ جو شیس بحث کی اور کمل طور پردود قدر کرنے میں مصروف دہا ایسے سفتل مزائے تخص کے آھے کسی مزاحم کی مزاحمت کہ س تی چل سکتی ہے ، اس کا آپ فودا نداز وکر سکتے ہیں

منصوراتظم درحقیقت منصوراتظم اورای مبادک لقب سے یاد کے جانے کاستی تھا۔ اس کا فی تظفر موج ششائی بلغاد پردہی تھی اس وقت تک تم مهر صد ندس کے مستی مان قد جت میں تہدک ہی رہت تھا، اورموت عیسائی امراء کے آھے جسم تصویر نی گھڑی رہتی تھی۔ کیون کوادوگرد کی ریا تھو صاحب سطح تحت قرط جاب کا جگے صوبہ بنالیا تھ ، کسی تک رسونا، بادو ارتوکسسل وہ ہم شکستوں سے جان بلب کرد کھاتھا، بلکہ ' پا مہاوتا' اور ' برسلوۃ' کے شہروں پر قیفت ہمی کرلیا تھ صاحب سطح تحت قرط جاب کا مغیر خویدوں بھٹکنس کے پر کسی ضروری کام سے تمیابود تھا، غربیہ نے اس کی بہت فاطر حدادت کی بڑے وہوم وہام سے دوحت کی اپنے تمام تعوض ملاقہ کی بیر کرائی ، مدتوں اس سیست میں سے سطح مردوں کی مقدم میں ایک مورت تھا تھی کر اس سیست میں ایک مورت کی اور کی مار میں بھر اس کے بعد تاری کی تھا ہے کہ اور نہایت تیز ک سے نوجیل تو بھر کی ہوری کا تھا ہو کہ اس کی مسلمان کو تیر در کھا ہے سفیر بول تھا تھا کہ میں ایک کا سیسب دریافت کیا مصور نے تو وہ تو کی مسلمان کو تیر در کھوں گا مگر دریافت سے معلوم ہواتو نے ظلاف عہد نامہ قال کلیے میں ایک مورت کو تیور کر کھا ہوں اس وقت سے معلوم ہواتو نے ظلاف عہد نامہ قال کلیے میں ایک مورت کو تیور کر کھی ہوں وہ میں بہنچا دیا سے معلوم ہواتو نے ظلاف عہد نامہ قال کلیے میں ایک ورت کو تھور کو میں بہنچا دیا۔ تک سے معلوم ہواتو نے ظلاف عہد نامہ قال کلیے میں ایک ورت کو تھور کو میں بہنچا دیا۔ تک سے معلوم ہواتو نے ظلاف عہد نامہ قال کلیے میں ایک ویورت کو تصور کی انتراک وہ میں بہنچا دیا۔ تک سے معلوم ہواتو نے ظلاف عہد نامہ قال کلیے میں بھی خورت کو تصور کو انتراک کو میں بہنچا دیا۔ تو میں بہنچا دیا۔ تک میں کو کو جو بیا کہ کا کہ میں بھی تھور کی گئر گا کو میں بہنچا دیا۔ تھا کہ سے معلوم بھی کہ کہ کو میں بھی تک میں دور کی قبل کو میں بہنچا دیا۔

منصوراعظم کی نم یاں فتوںت دراس کی زندگی کے عمدہ کارناموں بیس ہے اندلس کے ٹالی میسائیوں کا فتح کرنا بھی پہلے اس نے لیوں کو زیروز بر کیا ورس کے فور وہلی فیصلوں اور سبتکسیر پرجون کومسی درمنبدم کرکے بارسلونا کی طرف بردھااوراس پر بھی قابض ہوکر گالیٹیا جا پہنچااوراس کو بھی از کر فتح کر کے بینٹ بعقوب ( یا گو) ۔ ( بقیدہ شیرا گلے ستے پر ) عبدالرحمٰن بن منصور: ﴿مظفر كے انقال كے بعد عبدالرحمٰن مظفر كا بھائی منصور كادوسر ابديا جانشين ہوالناصر لدين الله كالقب اختيار كيا ،اس نے امن والان قائم رکھنے ملک وحکومت پرغالب اور قابض رہنے اور خليفه ہشام كوچالا كى سے قابور كھنے ہيں وجی طريقه اختيار كميا جواس كے باپ اور بھائی

( گدشته حاشیه ) کے مشہور او تخفیم الثنات کر جا کر گرادیا ، بیگر جا اندلس میں بہت بڑا اور تخفیم الثنان تھا دورودراز ملکوں سے عیسانی راسب اس کی زیارت کے سئے آتے تھے مزہوں تارك الدينا ورخدا پرست ميجيون كا برته كانداورتمام يورپ كاقبله بنا موا تفاء ميسائيون كارير خيال تفاكراس كليسه مين يعقوب (حواري مينج) كي قبر بيم يعيد وعلى نين الصلوة واسرم م س برخاص نظر توجه خاص طور سيتمنى ، يه بيت المقدى كاسقف (محاوره) تقاميسائيت كي تبليغ كي غرض ساس مقام تك بينج كر بجرمرز مين شام والپس مي تقد واورغاساً مناييه ويشسى میں و تیں مربھی کیا تھاس کے ساتھیوں نے اس کلیسہ میں لا کر وفن کیا جواس کے سفر کی انتہاتھی اِس وقت اس تک سلمان بادشاہوں میں ہے کسی نے مشکل راہتے ،مشکل راہتے ،مشکل راہتے ،مشکل راہتے ،مشکل راہتے ،مشکل راہمے ، وری کی وجہ سے ال کلیسہ پرحمد رادہ تک تبین کیا تھا، پیشرف وعزت منصور کے لئے ازل سے لکھی گئے تھی، چہانچے بروز ہفتہ ماہ جمادی الآخری ہے ۳۸ ھی چوبیسویں تاریخ کولشنر صاعب ساتحة قرطب منصور نكوج كيامنصوران كابياز تاليسول جبادتفاكوج وقيام كرتاجواشير" قورية ميس داخل بواادراس كوفتح غليسيه ( محاميني ) كيطرف بزها، يبال يرايك میسانی سرد رون کا کیٹ بر عروہ حکومت کی اطاعت کے اظہارے لئے حاضر ہوا اور عسا کر اسلامیے کے ساتھ شالی عیسا نیوں سے جنگ کرنے روانہ ہوامنصورے یہیے ہی ہے دریات سفراورنوج کا انتظ مکرسیا تھا، کی پیڑے جنگی جہازوں کے مقام قصرانی وانس غربی اندلس کے ساحل کنگرانداز تھے جس میں بحری جنگ بڑے بڑے ہرموجود تھے۔ آل ت حرب بھی کانی تھے۔ سریٹ کا تظ م بھی معقوب تھ فوج کی تعداد بھی کثیرتھی یہاں ہے دوانہ ہو کرمقام ' برقتال'' کی طرف بڑھا اور نبر' دوبرہ'' کو یا کر کے آیک بوی نہر کو بذریعہ یا کے ذریعے پرکیا، جومنصور کے تھم سے جنگی جہازوں کے بیڑے نے پہلے سے تعمیر کررکھا تھا ہمیہ پال اس قلعہ کے مقابلہ پر بنایا گیا تھا جواس جگہ پر بیسانیوں کا تھامنصور نے قعد سے جن سان جنگ اور سدوغد کاؤ خیره ملاء کے کردشمنان اسلام کے ملک میں قدم رکھااور نہایت تیزی ہے کی دشوار کر ارقر طاش کے علاقے میں واقع تن پھر ہی میدان ہے ایک دشور گذاریں ز کے قریب مہنی جس کاصرف ایک ہی راستہ بہت چھوٹا اور تنگ تھامنصور نے سیرس مائزس پلٹن کوراستہ ہمواراورکشادہ کرنے کا تھم دیا چنانچہ شری پکٹن نے نہا ہے تیزی ہے سنرگ درست کردی منصور نے ال مصیبت سے با آسانی نجات پائی اور نیز واوی مدید کوجھی پارکر کے تھطے ہوئے اور دسیج میدان میں پہنچاس میدان کو طے کرنے کے بعد ویر تسطین اوربعنو کے میدن میں آیا بیمقام ' بحمحیط' کے کنارہ پرواقع تھا۔ عیسائیوں نے مقابلہ ہوا کامیابی کاسبراہ نصور کے سرر ہا هند (سینٹ) بالایکو لنے کرے بحمحیط کے اس جزیرہ کی ب نب بڑھ جہاں پران علر توں کے شکست خوردہ عیسائی بھا گے۔ کرپناہ گزیں ہوئے تھے، عیسائیوں نے جانے دفتت کشتیوں کوہٹوادیا تھیامنصورکواس دریا کے پارکرنے میں بے مدیس وپیش ہو گر پچھسوچ سمجھ کرگھوڑے کودر یا بیں ڈال دیا ،اوراس کے ساتھیول نے بھی اپنے شیرول افسر کو تیرتے ہوئے دیکھ کراپنے اپنے گھوڑ ول کودریا میں ڈال دیا یہ رکاب ہے رکاب ما ئے ہوئے دریاعبورکر کے جزیرہ ہو ہینچے جتنے عیسائیول نے بیہاں آ کر بناہ کی تھی ان سب کوقید کرلیا ،ال ہے بعدا سرامی کشکر بڑھتے ہرھتے کوہمر سید تک ا کہنچ جس کو بحرمحیط کی طرف سے تھیرے ہوئے تھامسلمانوں نے اس کو بھی ایک سرے سے جھان ڈالا جتنے عیسائی یہاں تھے،ان سب کو کرفتار کر کے اپنے فدام بنالیا ،اور جتنے ،اب واسبب باباسب پر بنصنه كرنى اس كے بعددور بسرول كے ذريع اسلاى تشكر فيدو ياباب مقامات سے فيج كوجود كركے نبرايله كوجى عبوركيا اور بہت بزے ہموار قطعه زيين پر بہنے ، جہاں پرعمدہ عمدہ عمارتیں بکٹرت تھیں، قدرتی چشمے بخودروسِزاور باغات تھاس مقام ہے یعقوب حواری کی قبردکھائی وی تی تھی جس کی زیارے کے لئے عیب کی دورودرازملکوں کا سغر كرك آت تھ، بل ذا قبط النوب الروم الورب كے سكى راہب اور تارك الدينايبال برآ آكر جمع ہوتے تھے يبال كے قيام كوباعث نزول بركت ورحمت خداوند تصور كرتے تھے منصورے اس مقام ہے کوئ کر کے شہر سینٹ یعقوب پر پہنچ کر پڑاو کیابیدن بدھ کا تھاماہ شعبان ہے ہے ہے کا سرف دورا تیل گذر چکی تھیں عیسائیوں نے اس عدائے کو پہیے ہی ے خالی کردیا عس کراسدامید نے سوائے عمارتوں اورکلیبوں کے اور کسی کون پایا ، عمارتوں اور گرجاؤں کومنبدم ومسمار کردیا ، مال واسباب جتنا پایا کہ لیابڑے کرت قریب جس وقت منصور پہنچ ایک بوڑ ھارا ہب یعقوب حواری کی قبرے پاس بیٹا ہوانظر آ یا منصور نے دریافت کیا تمیہال کیوں تفہرے ہو؟ ادرکیا کرتے ہو؟ بوڑ ھے را ہب نے نبایت ب پروہی ے جو ب دیا، یعقوب حواری کی تنبائی کے خیال ہے بہال محرابواایے خاوند کو یاوکرتا ہوں منصور کے ول میں اس استغنائی کا بہت واثر ہواصرف اس کی جگذشین نہیں بلکہ یک گارة زائراورمزار کی حفظت کے لئے مقرر کردیاتھ تا کہ سپائ ان جوشہر کوتا خت وتارائ کررہے ہیں اس مقام کے لوٹنے کی جراءت نہ کیس ،اور فتح مندگروہ کی غار جمری ہے بیکفوظ رہے ۔اس مقام پر قبصنہ کرنے بعد منصور نے اپنی فوج ظفر موج کو پورے جزیرہ میں پھیلادیا بڑھتے بڑھتے اس کی فوج ، جزیرہ سینٹ آنکس تک پہنچ گئی جواس سرز میں کی انتہا تھی جس سے بجرميد كالبرين كمركد رني عنى اورجس كية مي ندتوسوار جاسكنا تعااور نداس ي وفي بيدل باساني عبوركرسكنا تفاء بيره وجك بهار يرمنصور يباليكس مسلم كالمند زيس موا. چونکہ منصور نے جات وقت بہت زیادہ وقت اٹھائی تھی،اس وجہ سے دالیس آئے ہوئے، ''بیزید مند بین اردون کا ملک کاراسته افقیار کیا اورا پنے ساتھیوں کواس کے ملک کے تا جست وتارج كرئے كى مم نعت كردى رفتة رفتة قلعه بيليقيد كے قريب پينيا، يهال مت مصور نے ال عيسائى امراء كوان كے علاقول كى جانب وائين جانے كا تكم، ياجواس جهاد ميں اس ك ستھ ورنامہ بشارت نتے درالحکومت قرطبدواند کیاواپس کے دفت میسائی امراء کوانعامات جائزےاور صلےعطافرمائے جس ہے منصور کی عالی حوصلہ بلند بمتی کا تبوت متاہے۔ ائ معركه باس كيكس اورمعركه كے بعد محمر بن إلى عامر نے "المصور" كاخطاب اختياركيا اورحقيقت وه اى خطاب كائستى تھا،افسوں بى كراييا ايوانعزم عالى حوصد شخص جو سانى معوں سے ہمیشہ جب داور کامیب ہوتار ہاموت کے پنجہ ہے ندیج سکاء کسٹا ٹیل پرآخری جہاد کرکے بوقت واپسی دفتہ بار ہوکر سہوسے ھاور ۱۰۰۰ء میں مرکب وربیقام مدینہ سالم (مير يناسل فن موا ( مع الطيب جلد غمر المطبوع ليدن صفح غمر ١٥٥ الغلية ٢٥٦) کاتھ کچھ اور بعدائ کے وہائے میں خلافت حاصل کرنے کی ہوں ساگئی چٹانچہ بیشام سے جو کہ رائے نام حکومت وسلطنت کا ہ بک تھ ہے در خواست پیش کر کے بھو اس میں میں میں خلیفہ بیشام نے اس ورخواست کو قبول کرلیا ارباب حل وعقد واصحاب شور کی کو جمع کر کے بو خص بن پیش کر کہ مجھے آتے ، پناوٹی عہد مقرر فرماد کیس خلیفہ بیشام نے اس ورخواست کو قبول کرلیا ارباب حل وعقد واصحاب شور کی کو جمع کے مطابق ، ناصر ولی عہدی کا فر مان مرضون میں تحریر کیا۔ مضمون میں تحریر کیا۔

ولی عبد کافر ماان سے امیرالمونین ہشام موید باللہ نے عموماً سب آدمیوں سے اورخصوصاً بذات خاص بڑے غور وفکر اور مدتوں استی رہ ہر نے ۔ بعد اس نتیجہ پر پہنچ میں کہ کس کومیرے بعد امامت وخلافت کا منصب دیا جائے اور کون اس جلیل القدر عظیم الشان مرتبہ کے لائق ہے امیر امر منین براند تعالی کا خوف ہے حد مفاہ ہے اور وہ ان قضاء قدر سے نہایت خوف زوہ اور پریشان ہیں جواجیا تک نازل ہوجاتی ہیں اور پھروہ کی طرح "نہ ہے۔ نہیں لئیں ابھی اس گردہ سے علماء کا وجود

### لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان بسوق الناس مي بعصاه •

پس جب انتی ب خدید کے بارے میں اختیار حاصل ہوگیا اور آ خارے اس کا ثبوت ال گیا اور کوئی دو سر افخض اس کے سوااس اہیت کا نظر نہیں آتا ہے توامیر المونین اپنی زندگی می امور سلطنت کواس کے سپر دکرتے ہیں اور وفات کے بعد بیتکم ویتے ہیں کہ یہی میرا جاشین تخت خدا فت ہوا ، امیر مونین کا یہ نعل بھینب خوش دلی ہے خاطر بغیر کسی کی زبردی کے اور اجتباد ہے امیر المونین نے اس ولی عبد کو بلاکسی شرط اور قید کے جار اور ما فذ فر میا ہے اور اس عبد نامہ کے پر اگر نے برخفیہ ، علانیہ بقولاً ، اور فعلاً اللہ اور اس کے نبی سائی جانے گیا اور خافا ، داشد میں کو جو کہ امیر المونین کے اب و جداد سے ہیں اور نیز اپنے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے کہ آئندہ نہ تو آس میں کچھ تبدیلی کی جائے گی اور نہ کچھ تغیر بیدا کیا جائے گا اور نہ ہے ہدنا دی عدم نیوجائے گا اور نہ ہے ہدنا دی موراس کے مدر وہ س پر اور نہ کی طرح امر پر محموں کیا جائے گا ، اس امر پر اللہ تعالی اور ملائکہ کی گوائی کی جاتی ہا اور اللہ تعالی شہادت کے لئے کا فی ہواراس کے مدر وہ س پر

<sup>🗨 ۔</sup> اس صدیت کوصاحب )،لٹانٹ کجامع الاصول) نے قبل کیا ہے اور شیخین لیختی بخاری مسلم کی طرف اس کی نسبت کی ہے اور جس طرت پیدو بت بخاری ہے ست ہیں ۔ تعیب الز ، حتی تعبدالا دٹان صدیت نمبر کااے پر ذکر کی ہے ،امی طرح انہول نے بھی کتاب انقتن میں ذکر کی ہے۔

اس کی گواہی بھی کی جاتی ہے جس کا نام اس عہد نامہ میں گیا ہے اور وہ آج سے صاحب الامر قولاً وفعلاً مخاراور میرادلی عہد مامون ابوالمطر ف عبدالرئمن بن منصور ہے۔ ابتد تعالی اس کوتو فیق خیر عطافر مائے اور جس امر کا باراس کی گردن پر رکھا گیا ہے اس کو پورا کرنے کی س کوتوت عطا کرے اور اس کواس سے فرائض منصبی کے اوا کرنے پر قدرت عنایت کرے جم میر ماہ رہے الثانی جمہ سے ص

عبدنامہ کی تحریر کے بعد وزار وقضاۃ اور تمام اراکین حکومت نے بدست خاص اپنے اپنے دستخط کے اوراس روز سے بدولی عبد کہل یا جانا گا اس سے اہل حکومت امویہ کو جوش پیدا ہوا اور وہ سب کے سب اس سے نالپندیدہ طریقے سے پیش آنے لگے اس وجہ سے اس کی اوراس کی قوم کی حکومت ختم ہوگئ و الله و اوث الاوض و من علیها .

بنوی مرکی مخالفت. عبدالرحمٰن ملقب ناصرلدین الله بن منصوراعظم کی ولی عبد کی تقریب درجہ تحیل پر بینینے کے بعدامویوں اور قریشیوں کواس سے بہت زیاد و نارائٹنگی بیدا ہوئی بعبدالرحمٰن ناصر کوگرانے کی قکریں کرنے لگے اورسب کے سب اس بات پر شفق ہوئے کہ حکومت مصریہ کے قبضہ اقتدار سے ذکال کر بمدیہ کے ہاتھ میں دی جائے چنانچے ہر طبقہ کے لوگوں میں آپس میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔

خلیفہ ہشام کی معزولی مہدی کی بیعت: .....اتفاق ہے ای زمانہ میں عبدالرحمٰن ناصراتشکرصوائف کے ساتھ جنالہ پر چناگیا ، خالفین کوموقع مل گیا ایک دن سب کے سب جمع ہوکر افسراعلی پولیس پرقر طبہ میں قصر خلافت کے دروازہ پر جہاں اس کا ٹھکانہ تھا، 199ھ میں ٹوٹ پڑے اور ہشام مؤید کومنصب خلافت پرجلووافروز کیا اور اس کی خلافت وا مارت کی بیعت کرلی جمد بن ہشام اس شاہی خاندان کا ایک مجمبراور گذشتہ خلفاء کا یود گارتھا، اراکین حکومت نے محمد کومر برخلافت پر بٹھانے کے بعد ''المہدی باللہ'' کالقب دیا۔

بنوعا مرکاز وال: .....اس واقعہ کی ہوتے ہوتے عبدالرحل حاجب کوسر حدیر جہال وہ تھا پہنچ گئی۔ ساتھیوں میں پھوٹ پڑگئے۔ عبدالرحل نے سیجھ کر کہ امور سلطنت کے سیاہ وسفید کرنے کا مالک تو میں ہوں اور میری موجود گی میں کسی کی پچھ پٹی نہ جائے گئی بقر طبہ کی طرف واپس روانہ ہوا جول ہی دار الخلافت کے قریب پہنچا فوج کا ہزا حصہ اور سرداران ہر ہر بحبدالرحمٰن کے لئے کہ اور جدا ہو کر قرطبہ چلے آئے ، اور مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرئی ، جواس وقت قرطبہ میں تھر انی کرر ہاتھا، ان لوگوں نے لگا بچھا کر مہدی کوعبدالرحمٰن ناصر محملہ آور ہوئے اور اس کا سراتار کرمہدی اور بخافیدن عبدالرحمٰن ناصر محملہ آور ہوئے اور اس کا سراتار کرمہدی اور بخافیدن عبدالرحمٰن کے باس لے آئے عبدالرحمٰن کے مارے جانے سے عامر یول کی موحد کا فاتمہ ہوگیا گویا کہ بیتھی ہی نہیں۔

ہر ہری مسر دار:....اس سے پہلے ہر ہر یوں اور زنانہ کی فوجول نے منصور کا حکمرانی اور سیاست میں ہاتھ بٹایاتھا پھراس کے بیٹے کے بھی حمایتی رہے۔ان ، ونوں ان لوگوں کے رؤساء اورامراء'' زادی بن منا'' ''صنہا تی'''' بنوما کیرائن زیری''''محمد بن عبدالللہ برنائی''''نصیل بن حمید مکناس' (اس کا بہ عبید بول سے عہد خلافت ناصر میں لڑاتھ )'' زیری بن غزانہ منبطی'' ،ایویز یوبن و دناس یفریق''''عبدالرحمٰن بن عطاف یفرنی''''ابوتو ربن الی قرہ یفرنی'' ''ابوالفتو ح بن ناصر'''' حرز ون بن مصن مغرادی'''مکساس بن سیدالناس' اور''محمد بن عیسی مغرادی'' وغیرہ اپنے قبائل اور خاندان سمیت ہے۔

پر برکی طرف سے مہدی کا خیر مقدم: ... بیلوگ عبدالرحمن ناصر کی زبردتی اورامور سلطنت پرقابض ہونے سے ناراض ہوکر محد بن ہشام سے جالے بتھے بتی رہے امویہ وہ پہلے بی سے خار کھائے بیٹھے بتھ ان کو حکومت پر عامر یوں کا تسلط کب پیندہ سکتا تھا انہوں نے نہ بت خوش ولی سے مجد بن ہشام کی حکومت کا استقبال کیا ہائی شہر کے دل بھی عامر یوں کی طرف سے صاف نہ تھے، عامری عام طور پرہ تکھیں میں کا ننا کی طرت کھئے تھے بھوڑ ہے دنوں میں اس حد تک بیر مسئلہ بڑھا کہ عوام الناس ان لوگوں سے پریشان ہوکر اراکین حکومت سے فریادی کرنے گئے، ہرا بر سے خیر سے کی زبان برانھیں لوگوں کا چرچا رہے لگے، ہم ایر سے خوام الناس من واقعات سے مطلع ہوکر تھم دے دیا کہ کوئی عامری سوار ہوکر نہ نکلنے اور نہ آلات کی زبان برانھیں لوگوں کا چرچا رہے لگا بھر بن ہشام نے اس سب واقعات سے مطلع ہوکر تھم دے دیا کہ کوئی عامری سوار ہوکر نہ نکلنے اور نہ آلات جنگ سے مشہورے

زیمن اوراس پرجوکوئی بھی ہےاس کا وارث اللہ تعالی عے

مہدی کے خلاف سیزش: ای زمانہ میں ان کے بعض رؤ ساشای کل کے دروازہ سے بغیر ملاقات کئے داپس بھیج دیے ہے ہے ، زاریو نان کے مکانات کولوٹ لیا، زادی ، ابوالفتوح تاصر اور اس کے چیاز ادیھائی حساسے نے در بار خلافت میں حاضر ہو کر گھرین ہش ممہدی ہے ہوا ہے کہ دراریوں نے ہم لوگوں نے ان کے گھر ول کولوٹ لیا ہے مہدی نے ان کی فریادیس میں اور جن لوگوں نے ان کے گھر ول کولوٹ لیا تھا ن کو ہزا میں دریوں سے ہم اہوا تھا اور ان کی بری عادات سے اس کادل بیز ارتقااس کے بعد بچ یا جھوٹ کسی ذریعہ سے ان ہوں تک مہدی ان لوگوں کے ساتھ وعدہ تھی کرتا جا ہتا ہے۔
یہ جبر پنجی کے مہدی ان لوگوں کے ساتھ وعدہ تھی کرتا جا ہتا ہے۔

بغ وت کے مشورے ۔ لہٰذا بیلوگ آ بس میں ملنے جلنے لگے ،در پردہ مشورہ ہونے لگا کہ مہدی کومعز ول کرکے بش م بن سیم ن بن ایر امومنین ناصر لدین ابتد کوخلیفہ بنایا جائے ،اس واقعہ ہے اراکین حکومت کے کان آشنا ہوگئے ، برممکن جلدی اس کے روک تھ مکی طرف متوجہ ہوئے۔ بہنے تو ان اوگوں کو چارا کی سے شہر قر طبہ ہے نکال باہر کیا وعدہ ہشام بن سلیمان اور اس کے بھائی ابو بکر کوگر فزار کر مہدی کے پاس لائے۔

بربرکی بعناوت اور تعین کی بیعت: جنانچ مبدی کے تھم ہان دونوں ہے گناہوں کی گردن ماری گئی ، اور سیم ن بن تھم جن کے خون سے بھا گ کر بربر اوز ناتھ کے شکر میں بہنچا ، اس وقت بیسب کے سب قر طبہ کے باہر جمع ہور ہے تھے ، اور شاہی خاندان میں ہے کی ایک شنرا اور کو تحت نشین کرنے کی قلریں کرد ہے تھے ۔ سلیمان کو ویکھتے ہی اس کے باتھ پر خلافت کی بیعت کر کی استعمین باللہ کے مبارک خطاب می خوب یہ اور اس کے ساتھ طلیطہ کے سرحد کی طرف گئے ، ابن اوفونشن کی بہت گری ہے فوجیس آ راست کر کے قرطبہ کے محاصر و کے سئے کوچ کیا اس فوج میں یا تو بربری تھے میسائی مبدی بھی یہ خبرین کے جنگ ہے ارادہ سے قرطبہ کے باہر آ یا اٹل شہرادا کین حکومت اور فوج نظام سید ہر بوکر اپنے جدید خدی نے سے ساتھ لڑنے نکی مجمد کے ساتھ لڑنے نکی مجمد کے ساتھ لڑنے نکی مجمد کے ساتھ لگا کر کر بھا گی میدان مستعین کے ہاتھ رہا۔ تقریب خبر را بی ساتھ لڑنے نکی میں کا می بی کا حجمد اس کے جھنڈ اسٹے ہوئے قرطبہ میں داخل ہوا تھی بین ہشام بن عبدالہ بارملقب بہمہدی باللہ بھا گئر طلیطا پہنچا۔

مہدی ووبارہ قرطبہ میں: جس وفت منتعین نے قرطبہ پر قبضہ کرلیا محد بن ہشام مہدی اٹھا کرطلیطلہ چلا گیا ،ابن اوٹونش نے اس کوبھی فوجی مدد دک لہذ بیبھی اس کی مدداور پشت گرمی پرفوجیس تیار قرطبہ کی جانب بڑھامتعین سے معرکہ آراہوا ، چنانچے قرطبہ کے باہر مقام عفیعہ البقر آنزی دروازہ''سبتہ'' پرمستعین کوشکست ہوئی ،مہدی کامیا لی سے ساتھ قرطبہ میں داخل ہوااور کامیا بی کے ساتھ فتے ہوگیا۔

قرطبہ پر ہر ہری محاصرہ: اور جول ہی مہدی کامیابی کے ساتھ قرطبہ میں وافل ہوا مستعین نے نوج ہر برسمیت قرطبہ سے نکل کر پورے مک میں نارگھری کا ہزارگرم کرکے ماردھاڑ شروع کردی نیک وہد کا امیناز چھوڑ دیا ،ایک مدت تک یبی کیفیت رہی پھر جزیرہ کی جانب چیا گیا مہدی اور ابن وفونش تف قب میں روانہ ہوئے مستعین اور ہر ہری نوج دوبارہ گلے آور ہوئے مہدی اور ابن اوفونش تعاقب میں رواز نہ ہوئے مستعین نے تی قب کی یہ ل تک اور ابن اوفولش نے اپنی راستے کی فوج سمیت قرطبہ میں وافل ہوکر شہرہ پناہ کا دروازہ بند کر لیا مستعین نے می صرہ کرایا۔

ہشام کی دوبارہ بیعت: اہل قرطبہ کو بر بریوں کے طول وشدت محاصرہ ہے پریشانی پیدا ہوئی ، خاد مان قصراور خلافت اور ہش م کے ہ شیہ نشینوں سے سے درید کہ سب مسینی شمہ بن ہشام کی وجہ ہے ہم لوگوں کے سروں پرنازل ہوئی ہیں اگرتم لوگ بھی ہم رے اس خیال ہے شفل ہو آئی گئی ہیں اگرتم لوگ بھی ہم رے اس خیال ہے شفل ہو آئی گھر بن ہشام کا کام تمام کر کے ہشام کی خلافت کی دوبارہ بیعت کرلیں اور بر بریوں کے ظلم وسم سے اپنے کو نجات ویں ، خدام خلافت اور ہش م کے حمایتوں نے اس دان کا مرک اور بر بریوں کے الا تفاق ہشام مؤکد کی خلافت کی دربارہ بیعت کی اس کام کاب فی وضی عامری نامی ایک شخص تھ جو ہشام موید کی بحال کا سیکرٹری بنایا گیا تھا ہے تھی منصورین الی عامر کو آزاد غلام تھے۔ •

<sup>•</sup> ديكيس مخضراني عداء ( جدنمبراصفي نمبر ١٣٩) اورتاري الزري ( جلدنمبر اصفي نمبر ٣٨٠)

قرطبہ کا حصاراور ہشام کا گئی۔ اہل قرطبہ کواس کاروائی ہے کہ بھی فاکدہ نہ ہوابر بری فوجیس بحاصرہ براڑی رہیں اور سنعین دعوید ، خلافت انہیں وگوں میں گل جھرے اڑا تار ہارفتہ رفتہ سارے قصبے اوردیہات خراب اور دیمان ہوگئے بہمی توہشام قرطبہ ہے نکل کر بربریوں اور سنعین کا تن قب کرتاتھ ، در بھی بربری اور سنعین ہشام اورائل قرطبہ کومارتے مارتے قرطبہ میں وافل کردیتے ،اس روزانہ جنگ اورآئے دن کی شست ہوگیا مستعین اور بربری اس وجہ سے کہ مضافات قرطبہ پہلے بی سے ویران ہوگئے تھے صیباں خراب ہوگئی تھیں ،کی رسد وغلہ سے پریشان ہورہ ہے نے نہ تو محاصرہ اٹھا کے واپس آ کتے تھے۔اورنہ قرطبہ فتح ہور ہاتھا، پھھ موج سمجھ کر مستعین اور بربریوں نے ابن اونونش کواپٹی کمک کی فرض سے طلب کیا۔

ہشام کا قبل ۔ ہشام موئداوراس کے حاجب واضح کواس کی خبر ل گئی انھوں نے این اوٹونش کوصوبہ قشالہ دے کرمستعین کی مدد کرنے ہے روک ویا ،اس صوبہ کومنصور نے عیسائیوں سے فتح کیا تھا ،بالآخر ہر ہر یوی اور مستعین نے ہزور تنج سے جے ھیں قرطبہ کو فتح کرلیا ،ہش مرموئد مارا گیا ور مستعین اپنی ہر بری فوج سمیت قرطبہ میں واضل ہوا سب اپنی مورتوں ،اور بچوں سے ملے ،ایک مدت کے بچھڑ ہے ہوئے ، سپے اپنے مکا نات میں آگر آباد ہوئے۔

سرواروں کی خود مختاری: اس واقعہ ہے مستغین کے دماغ میں اپنی حکومت کے مستقل و مضبوط ہوجانے کا خیال جم گیر ، بربریوں اورغلاموں کو ہوئے ہوئے ہوئے گئے۔ اس واقعہ ہے مستغین کے دماغ میں اپنی حکومت کے مستقل و مضبوط ہوجانے کا خیال جم گیر ، بربریوں اورغلاموں کو ہوئے ہوئے۔ بربریوں کو مونہ کی ، اور ان کو مرب کے مونہ کی ، اور ان کو مرب کا شیر از ہلکے گیا پورے اندلس میں پریشان ہوکرنگل گئے ، اور آخر کا راسی زہند ہے طوائف الملوک بھی شروع ہوئی این عباد نے انتبیلیہ میں ، ابن افظس نے جلاوس میں ابن ذی النون نے طلیطلہ میں ، ابن انج عامر بدنیہ و مرب ہیں ، ابن ہورنے سرقسط میں اور مجاہد عامری نے دائیہ اور جز ائر میں خود مجت کا اعلان کر دیا ، جسیا کہ ہم ان کے حالات کے تمن میں بیان کریں گے۔

این جمود کا قرطبہ پر قبضہ :....جس وقت ارا کین حکومت قرطبہ منتشر اور متفرق ہوگئے برور بیول نے حکومت وسلطنت پر قبضہ کرلیے ، بی بن جمود اوراس کا بھر کی قاسم (جو کہا در لیس کے پس ماندگان خاندان سے شھاور ہر ہر بیول کے ساتھ سرحد سے آیا تھا) دعویٰدار حکومت ہوگیا اور زید وہ تر ہر ہر بول کی حمایت اور مدد سے میں ہو طبہ پر قبضہ کرلیا متعین کول کر کے بنوامی کی بادشاہت کے آثار نیست و نابود کرد یئے سات و سل تک ای طرح کا سسلہ جاری رہا ، اس کے بعد پھر بنی امیدا شھاور ناصر کی اولا دیس سے قرطبہ کی حکومت وامارت کی قبا پہن کر مسند خلافت پر شمکن ہوا پھر تھوڑے دنوں بعد حکومت ان کے قبضہ سے نکل گئی ، اور حکومتوں وسلطنت برعرب ، غلاموں اور ہر ہر بول نے قبضہ کرلیا ، اندلس چھوٹی چھوٹی رہا ستول تھوڑے دنوں بعد حکومت ان کے قبضہ سے نکل گئی ، اور حکومتوں و سلطنت برعرب ، غلاموں اور ہر ہر بول نے قبضہ کرلیا ، اندلس چھوٹی جھوٹی رہا ستول میں منتشم ہوگیا ، ان لوگوں نے حیایت کہ اپنی خود سرحکومتیں قائم کر کے وہ بی القاب اور خطابات اختیار کے جوخلفاء کے تھے جیسا کہ اس کو کمل طور سے ان کے تاریخ میں بیان کریں گے۔

بنوامیه کی دوبارہ حکومت: اہل قرطبہ نے سات سال کے بعد حمود یوں کو کری امارات سے اتارہ یا، قاسم بن حمود نے بربری فوٹ کے کر قرطبہ پرجملہ کیا، اہل قرطبہ نے متفقہ قوت سے قاسم کو شکست وے دی اس وقت اہل قرطبہ کو بید خیال پیدا ہوا کہ حکومت اندلس بنوامیہ کے بقضہ اقتدار میں دی جائے وہی اس کے ستحق اور اکت جیں چنانچے عبد الرحمن بن ہشام بن عبد الجبار (براور مہدی) کوشاہی کے لئے متخب کیا اور مومنان سام سے جائے وہی اس کے ہاتھ بربیعت کی، المستقلم کا خطاب دیا ابھی اس کی حکومت و خلافت کودوماہ بھی نہیں گذرے ہے کہ محمد بن عبد الرحمن بن عبد المدین خلیفہ ناصر بدعوی دار خلافت۔

منتظم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوااس کے باپ کومصور نے مخالفت کی وجہ سے آل کردایا تھااس وقت سے بدد باد باموقع اور وقت کا منتظر رہاب

<sup>•</sup> ندس میں سیمان کی حکومت کی مدت تین سال تین مہینے اور تین دن تھی اوراک کی وفات کے ساتھ ہی اندلس سے بنوامیہ کی حکومت فتم ہوگئی اور سات ساں تھے نہیے اور بیدین ۱۳۱۳ھ میں دوبارہ بحال بُوو کی مدیک النبو ممالزا هرة (جلد نمبر ۲۳ صفح نمبر ۲۳۱)

جب که مد بروں سے صوحت خالی ہوگئ تواس نے علم مخالفت بلند کردیا عوام الناس اور بازار یوں کا جم غفیر ساتھ ہوگیا۔ منتظر کو س کی روک تھ سیس نہ کا می ہوئی ہم جمہ بن عبد الرحمن نے قرطبہ پر قبضہ کر کے ستانتی ''کا خطاب اختیار کیا اور بالاستقلال سند حکومت پر بیٹھ کر قرطبہ بیں حکم رائی کر نے گا۔ بن حمود ک دو بارہ حکومت. مسئلٹی کی بیعت خلافت کے چھے مہینے بعد، قرطبہ کی حکومت (بالاس کی بین کی بین ملی بن حمود یعنی مغلی نہ بند بیل ہوں کی خود سیس کے بین ملی بن حمود یعنی مغلی نہ بند بیل ہوں گئی جیسہ کہ نہ کے حلات میں بیان کیا جائے گا اور سکٹی پر بیٹان حالی میں مرحد کی علاقوں کی طرف بھاگی گیا اور ای زمانہ فراری میں وفت بال معتمد اموک کی بیعت ۔ چندونوں کے بعد اللی قرطبہ نے مغلی بن حمود کو ہے اس چھٹی مستدخلافت سے اٹاردیا ، دزیر السطنت بوجمد ابن مجمود و رسود اردار مار دو میں ابن بود کے بیس مقیم تھے جب رہ ورسود اردار خطب نے ہشام بن مجمد اور مرفق کی بیعت کر لی ، ہشام بن مجمد ان کا خطاب اختیاد کریا۔ اس کو بی خبر کی کہ میری خلافت کی بیعت کی گئی ہے تھی لاروہ سے برنت چلا آیا اور المعتمد ان کا خطاب اختیاد کریا۔

معتمد کی معزو کی: یہ وہ زمانہ تھا کہ تحدین عبداللہ بن قاسم برنٹ قابض ہو گیا تھا، لبذاہشام نے بھی قیام کیا، تین برس تک سرحدی پر ، را ، را بھر اور سوائف میں آپس میں اختلاف پڑا ہوا تھا، فتنہ وفساد کی گرم بازاری تھی آخر کاراس بات پر شفق ہوئے کہ بیش مر معتمد ) کوقر طبہ میں یا کے تضہرانا چاہنے چنا نچہ وزیر اسلطنت ابو تحمہ جو را را کین حکومت کے ایک گروہ کے ساتھ ہشام کے پاس گیا،ادر واسم چیں قرطبہ لے آپ ہتھوڑا ہی زب نہ گذرا تھا کہ کا اور ختم ہوگیں۔اور اس کے مربے سے فلا فت امویہ کا دور ختم ہوگیں۔اوراس کی حکومت وسلطنت کا ممثما تا ہوا چراغ بجھ گیا واللہ علی امرہ۔ ●

ا ندلس کی وجبر شمیرہ: سینوامیہ کا دور حکومت فتم ہوتا ہے اور اس کے بعدے طوا نف الملو کی کاسلسلداور فروعتار پاستوں کا آغاز ہوتا ہے الہٰ دااس موقع پر ہم سرز مین میں ندس کے بچھ وصاف بیان کرتا جاہے میں اور اس کے علاوہ عدید نہ الخلفاء قرطبہ کی بعض تعمیر ات پر آیک مرسر ٹی نظر ڈالنا جائے ہیں

ازوردوست چہ گویم پچہ عنوان وقتم ہم ہم شوق آمدہ بودم ہمہ ترمان وقتم انسان میں میں انسان میں ہم ہم ان مقتم میں ا مولف کتاب نفح اطب ترکز تاہے کہ انداس کی خوبیال کسی عبوت بیل کھل طورے بیان نہیں کی جائنتیں اور ندائس کی خوبیا کہ خوبیال کسی عبوم ہوا کیونکہ انداس نے اپنی سکونت کے لئے اس مرزمین کونتی جیسا کہ طومان کے بھائی مبت بن یوفٹ ہے ہے۔ ملک مندس بین طوم بر بن یاحد منٹن کی وجہ سے مردم میں ایونکہ انداس نے اپنی سکونت کے لئے اس مرزمین میں دہائش اختیار کی تھی۔ (بقید باشیہ ہے سے میں درا

# بنی تمود کی حکومت کی تاریخ جنہوں نے بنی امیہ سے حکومت چھین کرسرز مین اندلس برحکمر انی کی

## مستعین کی حمایت بربر بوں اور مغاربہ کے ساتھ جو کہ متعین کے حمایتی تنصدو بھائی عمر بن اور لیس کی اولا دمیں سے ان میں ، یک کا نام قاسم

جزیره نمه واندلس شئٹ کی شکل ہے۔اور تین حصوں وسطنی بشر تی اورغر فی پرشتمنل ہے۔وسطنی میں' قرطب'''طلیطلا''' حبان'' جیر تیر الیکن حقیقت میں ہرا یک مستقل مملکت کے تھم میں تنص

قرطبہ کے متعلقات میں سے استی '''ا بلکونہ''' قبرو،'''رندہ''، ''نافق'' ، ''عدور'' ، ''اسطبہ''' بیانہ'' ، ''اورقیص' دغیرہ متعطفیطلہ کے مضافات میں سے دادی اعجارہ ، فلعد، رہاح ، ادر علمستکد وغیرہ متعے مضافات جیان ہیں ہے 'البذہ'' ، ''بیاسہ ''اور'اقسطلہ'' وغیزہ تھے۔

ے وادی ہمنکب اور بوشہ وغیرہ غرناط کے متعلقات میں سے تھے ،اعمال مربی میں سے اندرش اور مضافات مالقہ میں سے بلش اور الحمامہ وغیرہ تھے بیش میں بکثرت میوے بید ہوتے تھے الحمامہ میں ترم یانی کاچشمہ وادی کی صورت میں تھا۔

شرقی اندس میں صوبی ت مرسید،بلسید ، دانیہ سہلداور تفر اعلی تھے ،مرسید کے متعلقات میں سےار بوزر القنت لورق وغیره شار کے جاتے تھے۔

بلنسيد مين شارطبها ورجزاميره ففر تقداء انهي<u>ك متعلق بهي چندشهر متص جن توكر وش زماند نه ويران وخرا</u>ب كرذ الا

سبلہ میں بھی کی شہر آباد تھے، میصوبہ بلنسید اور سرقسط کے درمیان میں واقع تھا اس وجہ اس کوبعضوں نے تخراعلی کے مضافات میں سے شار کیا تھ ، اس صوبہ میں بہت سے اللہ استادر کی شہر آباد تھے۔

تغراعی کے مضاف سے بس سے سرتسطہ کورہ لاروہ بقلعہ بینیا ہ کورہ تطبیلہ (اس کاشبر طرسونہ تھا) کورود شقۃ اس کاشبرتمر بیط تھا کورہ لیہ بینا ہ کورہ تلعہ ایوب اس کاشبر میانہ تھا کورہ بربط نیداورکورہ باروشرتھ۔

غربي الدنس مين الشبيليد، مارد و ماشبون ، اورهلب شاركة جائة تقد مضافات الشبيليدين بيريش معزا واورلبا فعاء

مارده كيمضافات مين سي بطلع من ماير ووغيره تصداعال اشبون شلب سي ينت مربده فيرو تنف

علاوہ ان کے جزر ون وادنس میں بہت چھوٹے جوٹے جزائر جیں جن کے ذکر ہے بھی کام کھٹے بٹی کری چاہے اور ندان مقانات فدکورہ بالہ کے تعسیلی حالات تکھنا جسے ہیں بعض موضین نے مکھ ہے کہ اندان کی لہائی تمیں ( میں) دن کی مسافت کے برابر تھی اور چوڑ اٹی نوون ( ۹ ) کے سفر کے برابر جس کو چاہیں بردی تہریں چند حصوب پر منتسم کرتی تھیں ، عما وہ نہروں کے بہت ہے قدرتی چشتے تھے معدر نیات کی کوئی حدثہ تھی انہوں کو موسیلی کے تھو بہاتوں اور قصوب کا تمار مدت باہر تھا مرف نہرا شہیلیہ کے نارہ ہارہ کو بازاروس افر خانے ملتے تھے ، مسافر دوگوں بھی جنگل ، بہاڑ اور ویرانہ میں نہیں چنے بوق کہ اس کو جسل نہرا شہیلیہ کے نارہ انہوں کے برابر ۔ جسل کی آب دی کا اندازہ اس ہے ہوتا ہے کہ قدم نے بریکا ہے کہ ملک اندان کی اس کی اس کی اندازہ اس کے برابر ۔ جسل کی بعض میں رہ اور چاہی مسیلہ ہے ہیں تو قر طبہ اور تھی اور خار کی منافی کا "وت مات ور ب کے موسیل کو مات کی تھی گراس وقع پر بھم صرف جاسم مجوفر طباوراس کی بعض میں رہ اس کو تقدیل کو سے کہ تو کہ کہ کو گراس وقع پر بھم صرف جاسم مجوفر طباوراس کی بعض میں دارہ کی سے تھا گھر ہے ہے گراہ وقع پر بھم صرف جاسم مجوفر طباوراس کی بعض میں دارے کا تذکرہ کر کر کر کر اس نوٹ کوئی کوئی گراس وقع پر بھم صرف جاسم مجوفر طباوراس کی بعض میں دارہ کے سند کوئی کوئی گراس وقع پر بھم صرف جاسم مجوفر طباوراس کی بعض میں دارہ کے اندازہ کوئی کی تھی گراس وقع پر بھم صرف جاسم مجوفر طباوراس کی بعض میں در ان کے میں کوئی کوئی گراس وقع پر بھم صرف جاسم مجوفر طباوراس کی بعض میں در ان سے کر میں در ان کے کوئی کرائی کوئی گراس وقع پر بھم صرف جاسم مجوفر طباوراس کی بعض میں در ان کا کوئی کرائی کوئی کوئی گراس وقع پر بھم صرف جاسم مجوفر طباوراس کی بعض میں در ان کے کوئی کرائی ہوئی کوئی کرنے تیں ۔

قەدوس بىكانامىقى- بەدەنون جمود بىن مىسمىيون بىن احمد بىن عبىيدالقد € بىن عمر بىن ادرلىس كے بیٹے بتھے بەلوگ بربر يوں كے گرود كے ساتھ باردنى رە مىس تھے۔اور نہیں كەر بعد ت انہوں نے ریاست وامارت حاصل كی تھی جو محمد اور عمر ،اولا دادر يس كے خاندان ميں ایک زمانه تک تائم ہى راس در بدر ب بربر يوں كان نوگوں كے ساتھ ملتا جلنا تھا اور بہى بات ان لوگوں كے فخر مہات كاباعث بونى۔

اندس آمد، ابند بیلوگ بربریول کے ساتھ بلاد غمارہ سے اندلس بین آگے اور سنتھیں نے ان مغاربہ کے ساتھ ساتھ جن کوسند حکومت دی تھی ان کو تھی سرواری وحکومت مطاکی اور قاسم کو جزیرہ خضراو پر مقرر کیا۔ قاسم بلی ہے براتھ چوندہ می رہاور و گوں کو جس سراوی داور کی این بین سے فی کو طبخہ کی حکومت اس طرف پہلے سے تھی جیسا کہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں س وجہ سے بی بن بر بریوں کے دوسال تک اس نے تھمرانی کی بیران تو دوراس کے حمود کی حکومت میں کو حکومت میں کا توال و تو اول و تو اول میں اوران ہیوا اوراس کے دعب وداب کا سکہ چلنے لگا۔ دوسال تک اس نے تھمرانی کی بیران تک ذوراس کے مودکی حکومت میں کو تھمرانی کی بیران تک نوراس کے دوسال میں اس کے توراس کے دوسال میں میں کو تھمرانی کی بیران تک اس کے تھمرانی کی بیران تک نوراس کے دوسال میں کو تھمرانی کی بیران تک نوراس کے دوسال میں کو تھم کا زوال و تو اوران کی بیران تک اس کے تھمرانی کی بیران تک اس کے تھمرانی کو توران کی بیران کو توران کی کو توران کی کو توران کی توران کی کو توران کو توران کی توران کو توران کی کو توران کو توران کی کو توران کی کو توران کی کو توران کوران کو توران ک

#### یہ سیجے نفظ سبیدا بند کے بج نے عبداللہ ہے دیکھیں تاریخ الکامل (جلد نمبر اصفی نمبر ۲۲۹)۔

۔ تر مصد کی مشہوری رات میں اقصران زبار '' قصرالعاشقین '' قصرالعائی اور ' قصرالبات' ' وغیر و تھیں ایک شاہی کی کانام و مشل تھا ان کی چھتیں سنگ مرمر کے ستونوں پر کھڑی افسیں قرفرش پرنبریت کا ری گری سے پنگ کاری کی گئی تھی ( دیوار دل پرسر برنبر بانات کے نقشے بنائے گئے تھے دیکھنے والوں کو یہ تیپزشیں ہوسکتی کہ بیاصبی بانات ہے نقشے بنائے گئے تھے دیکھنے والوں کو یہ تیپزشیں ہوسکتی کہ بیاض بانات ہے نقط اور من میں پائی آتا کر جمع میں مسلوثی جمیل متعدد اور بکٹر ت سنگ مرمر کے تر اش کر بنائے گئے تھے جوگر بیٹیا کے پہاڑوں سے بنوا کر قر طبہ منگور کے تھے اور من میں پائی آتا کر جمع ہوتا تھی جس میں برخاص و توام مسل کر سکتے تھے اس کو ترکی در مبذب ہوتا تھی بھی اس کر سکتے تھے اس کو ترکی در مبذب بوتا تھی بھی سے سال کر سکتے تھے اس کو ترکی در مبذب بوتا تھی بھی سے بیان کی دوبار و سلطانت تائم بھوئی مسلمانوں کی زندہ یا وگار بچھ کرمسار کرا دیا۔

'' مدینہ نز ہرا' دہ خوشنی شہر ہے جس کو ضیفہ عبدالرحمٰی خالت نے بطور'' مواہ شہر' قرط کے بہلو میں اپنی مجبوب ٹی ٹی زہرہ کے نام سے آباد کیا تھا، پیشہرجہل اعراق کے بہائے میں ہوشہر طب کے سامند پر ہے آباد تھا، اس کی تقییر میں دہ ندا کا مرکز ہے تھے وراینٹوں کے بہائے میں ہوشہر کر طب کے مقروضے ہے ہار ہزار میان کی مشہور تھے۔ چار ہزار سیون اس میں وہ کو رہے گئے مقروضے ہے ہار ہزار سیون اس میں وہ کو رہے گئے مقروضے ہے۔ پار ہزار میانوں ہار ہیں وہ کو رہے گئے میں ہوئے تھے ۔ سلطانی تمری کو جاتے گئے مقروضے بیار ہزار سیون اس میں وہ کو رہے گئے مقروضے میں ہوئے تھے ۔ سلطانی تمری کو جاتے گئے مقروضے بیار ہزار سیون اس میں ایک نہا ہے تھے تھے، پیدرو ہراروں وار وی تھر پورے ایک گؤرے ہے تر اش کر کے بنایا گیا تھا اس فوارہ کو شاہ بریان نے ایک بیار دریا ہیں ہوئے کہ میں ہوئے تھے۔ سلطانی تمری کو بیان کو رہے کہ کو رہے کے مرح تھی اور کو شاہ بریان کی ایک بیار وی تھر پورے ایک گؤرے ہے تر اش کر کے بنایا گیا تھا اس فوارہ کو شاہ بریان کے ایک بیار سیوں کی کو بریان کو بریان کو ایک بیار کو رہے گئے ہوئے کہ بری کو بیان کو بریان کو بریان کو ایک بیان کو بری کو بریان کو بری

و فى كارد ف ال كوحمام و ميس من المسيم صين قبل كرو الا

قاسم بن جمود المامون: اس کے بعداس کی جگہ اس کا بھائی قاسم بن جمود حکم ان بنااس نے ''المامون' کا خطاب اختیار کیاس کی حکم انی کے رسال بعد ، بحی بن علی غربی اندلس میں امیر اور اپنے باپ کا وئی عبد حقومت دریاست کے ہارہ میں جھڑا کیا بیکی بن علی غربی اندلس میں امیر اور اپنے باپ کا وئی عبد تھا۔ قد تم نے اس کی سرکو بی کے لئے اوج میں اپنی بر بری فوج کو اندلس کے لئکر کے ساتھ رواند کیا بیکی نے مالقہ کی بیث پناہ سے مقابلہ کیا ور اپنے بھائی اور اس کو جو اپنے باپ کے زماند سے بھی تھا۔ سبع کی جانب بھیج دیا دوران کیلی کی کمک پر زادی بن غرناطہ سے آگی جو کہ ان دونوں بر بر بوں کا دوسر سردارتھا۔

یجی کا قرطبہ پر قبضہ سیکی نے اس کی مدداور پشت بنائی سے قرطبہ پر حملہ کیا اور سائی ہے میں قابض ہوگیا ''المعتلی'' کا مبارک خطاب اختیار کیا اور سائی ہے میں قابض ہوگیا ''المعتلی'' کا مبارک خطاب اختیار کیا اوبکر بن ذکوان کوعہدہ وزارت عطافر مایا۔ مامون جان بچانے غرض سے اشبیلیہ کی طرف بھا گا اشبیلیہ بھٹی کر پھرا بی حکومت و یاست کی بنیاد ڈالی ، قاضی محد بن ایمیعل بن عباد نے بیعت کر لی بعض بر بری فوجوں کو بھی اپنی وادد ہمش سے دوبارہ ملالیا اوران کوفوج کی صورت میں تیار کرے اسپنے برچ مائی کردی ، چنانچہ سائیں ہی قرطبہ پردوبارہ قابض ہوگیا ، معتلی بھاگ کرمالقہ پہنچا۔

اہل قرطبہ کی بغاوت: مستعین کے زمانے ہے ہی مامون کے تمال بجزیرہ خضراو پرقابض ہوگئے تصاوراس کا بھائی دریا کے اس پارطنجہ پر قابض ہوگئے تضاوراس کا بھائی دریا کے اس پارطنجہ پر قابض ہوگی تفا۔ مامون نے اس کورفتہ رفتہ یہ خبر طبہ تک پہنچی کے اس نے جزیر ہ خضراء کے دارانحکومت ادراس کے مذاوہ اس کے قلعوں پر قبضہ کرلیے ہے ، ہنوامیہ کے سرتھ تشدداور تخق کا برتاؤ کرتا ہے۔ اہل قرطبہ نے منطق ہوکراس پر حملہ کردیا ادراس کی اطاعت وفیر مانبرداری کے بوجھ کواپئی کردن سے اتار کر بھینک دیا۔

مامون وغیره کا ہنگامہ اور قرار: بنوامیہ ہیں ہے متنظیر کے بعد مستکفی کی خلافت کی بیعت کی ٹی جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآنے ہیں ، مون اور بربری فوج نے شہر سے نکل کر جدال وقبال کا بازارگرم دیا۔ بچاس دن تک شبر کا محاصرہ کئے رکھا اہل قرطبہ شغن اور جمع ہوکران کے مقابلے کے لئے شہر سے باہر آنے اور نہ بیت مردا تکی سے لڑکران کے محاصرہ کو سمای ھیں اُٹھا دیا۔ مامون بھاگر راشبیلیہ پنچا۔ اس وقت اشبیلیہ ہیں اس کا بیٹا محمد اور بربر داروں میں سے محمد بن زیری موجود تھا۔ قاضی محمد بن ماسائیل بن عباد نے مشورہ دیا کہ موقع اچھا ہے شہر پر قبضہ کر لواور مامون کو شہر میں داخل ندہو نے دیا اور سے شہر کا اور مامون کو شہر کے اندرداخل ندہونے دیا اور سے شہر کا اور مامون کو شہر کے اندرداخل ندہونے دیا اور سے شہر کا آپر کیا۔ آپ یہ گرائی محمد بن زیری انتظام کرنے گئے بعد چندے قاضی محمد بن اساعیل نے محمد بن زیری کو بھی ڈکال باہر کیا۔

قاسم مامون کی گرفتاری: اس واقعہ کے بعد مامون سریش کی طرف چلاگیا، بربری فوجیس اس سے علیحد ہ ہوکر بیجی معتلی (مامون کے بھیجے)
کے پاس چل آئیں اور ہے آئے ھیں اس کی امارت وریاست کی اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی ، معتلی نے سامان جنگ درست کر کے اپنے بچیا قاسم جس کا بقب ، مون تھ پر سریش میں جملہ کردیا تر بردست مردا تھی ہے سریش برقبحہ کرکے مامون کو گرفتار کرلیا، اس زمانہ سے مامون اس کے پاس اوراس کے بول اوراس کے بعد س کے بات معتلی استقاد ل واستحکام کے ساتھ عکم رانی کرنے بھر اور مناربہ میں سے ابوا بھرت کی کوان کی ساتھ عکم رانی کرنے بھر اور مناربہ میں سے ابوا بھرت کو کوان کی ساتھ کو بائی کوان کی ساتھ کے دونوں اس حالت میں دہے۔

مستکفی کی معنزولی . پیرابل قرطبہ نے مستکفی کوخلافت ہے سبکدوش کرئے معنکی کی حکومت کے آگے گردن اطاعت جھکا دی معتبی نے اپنی

<sup>•</sup> دیکھیں تاری ونکال (جدنبر ۱۹۵۹ با ۱۷۲۳ اور تنح الطیب (جلدتمر اصفی نبر ۲۰۴۷) اور دوزی کی المبلمون فی اسباینا (صفی ۵۸۷)۔ عند باسم بورو وروزی کی المبلمون فی اسباینا (صفی ۱۵۸۹)۔ عند باسم بوروروزی کی المبلمون فی اسباینا (صفی ۱۵۸۹) پر عبارت اس طرح ہے کہ معتمی بھاگ کر مالقہ پہنچا اور اس کا بھتیجا برتریۃ اور الخضر اء تامی مامون کے ان صوبوں پر ق بض او یا جو مستنین کے زمانے سے آرہ ہے۔ اس موبول پر ق بض او یا جو مستنین کے زمانے سے آرہ ہے۔ اور اس کی عبارت اس طرح ہے۔

طرف ہے ان و گوں پر ہر مرداروں میں سے عبدالرحمٰن بن عطاف یفرنی کو متعین کیا نے بہ متلقی بحال پریشان مرحدی علاقوں کی طرف بھاگ کھڑ اہوا۔ چنانچیاسی حالت میں مقام مدینہ سالم (میڈ ٹاکمل) پہنچ کروفات یائی۔

ا بو محمد بن جمہور کا قرطبہ پر قبضہ: ۔ پھر ہے اس میں اہل قرطبہ نے معتلی کی اطاعت کا انکار کردیا اس کے گورز عبدالرحمن بن عطاف و شہر سے کال دیا بمرتض کے بھائی معتد کی امارت وخلافت کی بیعت کرلی اور پچھ کر صے بعد معزول بھی کردیا جبیبا کہ ہم اس کے صدت کے سمن میں بیان کرتے گئیں۔ سطانت ابو محمد جمہور بن محمد بن جمہور کی بن آئی قرطبہ کی حکومت و سلطانت ، پر بلا جھ جھک قبضہ و کرتے ہیں۔ کرتا ہے دہ الطوائف کی تاریخ میں ہم اس کہ بیان کرنیوالے ہیں۔

بنی حمود کا زوال معتلی ای زمانہ سے جَبَدائل قرطبہ نے اس کے تورز کو نکال دیا تھا اہل قرطبہ کو اپنی غار گری اور لزائی کی دھمی مسل دیت چار آرباتھا اور فوجیس ان کے محاصرہ کے لئے بھیج رہاتھا آخر کار آس پاس کے تمام حکام شہراور قلعہ نے زمام حکومت کو معتلی سے حوسے مردیاس سے معتبی کا رعب وداب بڑھ کی حکومت وامارت کو ایک فتم کا استقلال حاصل ہوگیا۔ ٹھر بن عبداللہ بذوائی کو اس کا عروج پہندند آیا ہیں معتبی اشہید میں قاضی محمد بن اسمعیل بن عباد کا محاصرہ کئے ہوئے تھا اتفاق سے ابن عباد کا استقلال موگیا۔ معتبی اپ دستے فوج لئے ہوئے برداں کو بیانے کے لئے قرمونہ کی طرف دوانہ ہوا بزدائی نے متعدد گڑھے داستے جی کھدوار کھے تھے اور ان کو گھاس بھوس سے پاٹ رعب تھ جوں بی معتبی کا محمود کی حکومت شہر قرطبہ سے گھوڑا سیموقع پر پہنچ منہ کے بی خندت میں گر پڑا معتلی کی فوج اس غیر متوقع واقعہ سے گھبرا کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ اور بنی حمود کی حکومت شہر قرطبہ سے ہوگئی۔

ادرلیس بن علی کی مشروط بیعت: احمد بن موکی بقید و اورخادم نجاصقایی شروع سے دولت بنوجمود کا حمایتی تھااس سانے کے بعد بیاؤگ ، لقہ چھے جو کہ بنی جمود حکومت کی تھااور معتقع کے بھائی ادر لیس بن علی جمود کو سبیته اور طنجہ سے جو کہ بنی جمود حکومت پر شمکن کیا ، اس شرط پر اس کے ہم تھ پر بیعت کی کہ سبتہ کی حکومت پر حسن بن میچی مفرد کیا جائے چنا نیے از ایس نے مالقہ میں کری حکومت برا جلاس کیا اور ' انمین ید باللہ'' کا لقب اختی رئیس میں بیا ہے ہم سبیت کی مفرد کیا جائے جائے ہوئا نیے دیا ہے مطابق ،حسن بن میچی کو سبیتہ کی حکومت عطا کی ۔ فرم نجی س کے مطابق ،حسن بن میچی کو سبیتہ کی حکومت عطا کی ۔ فرم نجی س کے ساتھ سبتہ گیا۔ اس کا اثر ملوک الطوائف پر جہت ڈیا دہ تھا۔

قرمونه کا محاصرہ: اس کے باپ قاسم بن عباد کے رعب وداب سے اس زمانہ کے امراء حکمرال تھراتے تھے بلوائیوں کے بہنہ ہے اس نے بہت علاقہ چھیں لئے تھے شبونہ اوراستجد کومحہ بن عبداللہ بزدالی کے بہنہ ہے ای نے نکالاتھا اور چند فوجیس اپنے بیٹے اسلمیں کے ، تحت قرمونہ کے محاصرہ پردوانہ کی تھیں محمہ بن عبداللہ بزدالی کے ممک پر آیا ورسیہ محاصرہ پردوانہ کی تھیں محمہ بنائیں ہوئی ہی ہوئیں آرادی تو میں است کر کے بزدالی کی مدد پردوانہ کیا۔ دونوں دشمنوں نے قرمونہ کے باہرصف آرائی کی متعدد جنگیس ہوئیں آخر کا رسید سال قرمونہ نے اپنائشکر ابن بقیہ کی متعدد جنگیس ہوئی کی دونوں دشمنوں نے قرمونہ کے باہرصف آرائی کی متعدد جنگیس ہوئیں آخر کا سے تعدد اور نیس متاید ہاللہ کے پاس بھیج دیا گیا۔
سوخت اورخونر بز جنگ کے بعد اسامیل بن قاسم بن عباد کوشکست ہوئی پکڑ دھکڑ کے دوران مارا گیا ، سرا تار کے اور یس متاید ہاللہ کے پاس متاید مرگیا۔
س و قعہ کے دوران بعد سے میں اور یس متاید مرگیا۔

یجی بن ادر لیس: ابن بقید وغیره مردارول نے اس کے بیٹے بیٹی جس کالقب تھا جبون کو حکمرانی کی کری پر متمکن کرنے ارادہ کی بخی فہ دم نے اس سے مخافت کی اور سبتہ ہے۔ معتلی کو لئے مالقہ آیا۔ بریول نے اس کی امارت کی بیعت کرلی' مستنصر' ﴿ کالقب ویا ورابن بقیہ کو بوجہ مخافت کی اور سبتہ ہے۔ من کی امارت کی بیعت کرلی' مستنصر' ﴿ کالقب ویا ورابن بقیہ کو بوجہ مخافت کی افست آل کر دیا۔ یکی بن ادر نیس بھا گ کر قمارش پہنچا اور و ہیں سم میں مرگیا۔ بعضے کہتے ہیں کہ بخی نے اس کول کر ڈ الد تھا اس کے بعد تی موجہ کے اس کے متندہ ونے کی وجہ سے دسن کی وزارت و نب سرحدوں کی حقاد کے لئے واپس آیا اس کے ساتھ حسن بن تیجی بھی تھا۔ تجی نے مطنفی ﴿ کواس کے متندہ ونے کی وجہ سے دسن کی وزارت

یہاں سیج نام حمدالی موی المروف این ابقیہ ہے۔ دیکھیں تاریخ اکامل (جلد نمبر ۹ صفحہ ایک اکامل (جلد نمبر ۹ صفحہ نمبر ۴۸۰) پر المستصر بابقہ تحریر ہے)۔

یہاں تیج نام شطیع ہے۔ دیکھیں تاریخ انکال (جند نبراصنی ۱۸۱)۔

پر مقرر کیا۔ اہل غرناط اور اندلس کے ایک حصہ نے اس کی بیعت کی۔

یجی بن ادر لیس کی گرفتاری: پھر ۱۳۱۸ ہیں اس کے بچاادریس کی لڑک نے حسن پر کیاادھراس حسن کوز ہردے کر مارڈ الاادھر سننگی نے بھائی ادریس بن یکی گوگر قرار کرلیااور بچی کوگھ بھیجا کہ ابن حسن مستنصر تمہادے پاس سبتہ بیس ہے اس کی امارت کی بیعت نے اور نئی نے س غریب کوچاندی ہے مرکز مالقہ کی جانب کوچ کیااور وہاں بینچ کہ خود دعویدار حکومت ہوگیا۔ بر بر یوں اور نیز فوج نے کی کااس ارادہ میس سرتھ دی پھر بھی قاسم کے بیٹوں کوختم کرنے کے لئے جزیرہ گیا گر وہاں ہے تاکام ہوکر بے نیل وہرام واپس ہوارا سے میں قاسم کے کسی غلام نے کی کودھو کہ دیر رازا اے اس واقعہ کی خبر مالقہ میں پنجی تو عوام الناس مطبقی پر ٹوٹ ہے اور مارڈ الا،

اور پس بن بیجی کی حکومت: ....ادر پس بن بیجی معتلی کوقید خاند ہے نکال کے بخت حکومت پر بٹھایا، یہ داقعہ سیمین ہے کو نہ طرق مونداور نسب شہروا ہوں نے جوان کے درمیان آباد تھے ادر لیس کے طبع اور منقاد ہوگئے ، ادر پس نے حکومت اپنے ہاتھ بیس لے کر'' عالی'' کالقب اختیار کیا۔ سینے کی حکومت مسکوت اور رزق اللہ، (اپنے باپ کے غلاموں) کو وی اس کے بعد اپنے بچیادر پس کے لڑکوں مجمد ادر لیس کو آئندہ خطرات کے بیش نظر کل کرڈ ار، اس سے سوڈ اینوں میں شورش پیدا ہوئی اور ان لوگوں نے شفق ہوکر ان دونوں مفتولوں کے بھائی محمد تانی کی حکومت کا احدان کردیو اگر چہ یہ پہلے عوام اساس ادر پس کا ساتھ دیے کر ہوئے تھے گر پھر ان لوگوں نے اس کو محمد کے حوالہ کردیا۔

ھی کی امارت اور وفات: ... محر نے مالقدیس ۱۹۲۸ ہیں بیعت کی اور مہدی 'کالقب اختیار کیا تھا اوراپ بھائی کو اپنو ولی عہدمقرر کیا تھ

اس نے ' وس فی ' کے خطاب ہے اپنے کو نجا طب کیا تھوڑ ہے ونو ل بعد مبدی کو بعض وجو بات کی بناء پر سافی ہے شیدگی پیدا ہوئی چنہ نچاس کو سرحد کی طرف جا و کطن کر دیا سافی نے غمارہ میں جائے قیام کیا۔ اور عائی قمارش چلا گیا اہل قمارش نے شہر میں واقل ہونے سے روکا عال نے جھانے و تھا کا صرح کر لیا استے میں بادیس نے غرنا طد سے مہدی پر اس وجہ سے کے مبدی نے اپنے بھائی سے بعنوانی کی تھی جملہ کر دیا مگر مہدی کے حسن تدبیر سے بادیس نے مہدی کی بیعت کر کے غرنا طد سے مہدی پر اس وجہ سے کے مبدی نے اپنے بھائی سے بعنوانی کی تھی جملہ کر دیا مگر مہدی کے حسن تدبیر سے بادیس نے مہدی کی بیعت کر کے غرنا طہ واپس آیا اور مہدی اپنے مقبوضہ علاستے مالقد میں تھم ہرار ہا ، آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ فرنا طہ، حیان اور اس کے مضاف ت والے مہدی مطبع اور فرما نبردار ہوگئے ، یہاں تک کے مہدی نے واپس و میں دفات یائی۔

محمد اصغرین اور لیس: ادر لیس مخلوع بن بچی بن معتلی کی قمارش اور مالقه میں بعیت لی گئی ،اس نے اپنے غلاموں کو اتفا آزاو مطلق العن ان کردیا۔ کہ ایک گروہ کشرابل قمارش اور مالقہ کا ان غلاموں ہے تک آ کر بھا گئی ہوں ہے جھے میں اس نے بھی وفات پائی تب محمد اصغر بن ،ور لیس من بیر تخت نشین ہوا اس نے بھی پر انے تکمر انوں کے دستور کے مطابق خود کوایک جدید خطاب سے مخاطب کیا مالقہ مربیا در زندہ میں اس کے نام کا خصیہ پڑھ گیا ہوا۔ لیس دوہ رہ مالقہ کی طرف آیا اور ان سے میں اس پر قبضہ حاصل کرلیا محمد اصغومت وریاست سے بے دخل ہوکر مربیہ چلا گیا ،اہل مسیلہ نے اس واقعہ سے مصع ہوکر ہلا بھیجا چنا نچے محمد اللہ میں اس پر قبضہ حاصل کرلیا محمد اصفومت وریاست سے بے دخل ہوکر مربیہ چلا گیا ،اہل مسیلہ نے اس واقعہ سے مصع ہوکر ہلا بھیجا چنا نچے محمد اللہ میں اس کے باس گیا ان لوگوں نے اس کی امارت و حکومت کی موسی بیعت کرلی۔ '' بنو ورقد کی'''' قلوع جدد'' اور اس کے قرب وجوار والوں نے اس کی حکومت کے اقتد اکو سیلم کرلیا اس میں مرکبا۔

ق سم واثق: محربن قاسم جو ،لقد میں قیدتھا ہیں اس دھیں جیل ہے بھاگ کر جزیرہ خصراء پہنچ گیااور قبضہ کر کے معظم کا خطاب اختیار کریا۔
مہم دھیں اس نے وفت پائی اس کے بعداس کا بیٹا قاسم' واثق' عکمران بناء میں اور ہیں یہ بھی وفات پا گیا۔اس وقت سے جزیرہ خطراء کی حکومت
''معتضد بن عبد' کے قبضہ میں چلی گئی سکوت البرغواتی قاسم واثق کا حاجب'' بعضے کے مطابق بجی معتنی خاوم' انہیں لوگوں کی طرف سے سبتہ کا گورنر
تھالہذا جب معتضد بن عباد، جزیرہ پر قابض ہواتو ادھر معتضد نے سکوت کواطاعت وفر ما نبرداری کا پیغام دیا اُدھر سکوت جزیرہ خطراء کی حکومت اور قبضہ کا
دوری در بن گید دونوں میں کشیدگی بڑھ گئی چنانچے مدتوں جنگ اور فساد کا سلسلہ قائم رہا یہاں تک کے مرابطین کا دور حکومت آ گیا اور ان ہوگوں نے سبتہ

<sup>•</sup> یہاں گئے خطالس کے۔ دیکھیں تاریخ افکال (جلدنمبر 9 صفحہ ۱۸۱)۔ 🗨 یہاں جگہتی جس کوہارے پائی موجود جدید تر بی ایڈیشن (جد نمبر ہم صفحہ ۱۷۰) ت پرَیوَ یو ہے۔ ( سی حدید )۔

وراندس پر قبصنہ کرلیا جیسا کہ آئندہ آپ پڑھیں گے (والبقاء نشدوحدہ سجان تعالیٰ )۔

## ِ اندلس كى طوائف الملؤكى اوران حكمر انول كے حالات

طوائف المملو کی کا منتجہ جب اندلس میں عربی خلافت کا شیراز بھر گیا اور مسلمانوں کی جماعت اندلس کے عداقوں میں منتشر ہوگئ تو اندس معومت کی ہاگ و رغاموں وزیروں ،اداکین دولت ، مرداران عرب اور بربر کے قبضہ میں جل گی ،ان لوگوں نے اس ملک کو کلائے کو رہے کر دوسو ہوں کو اپندر شر بجھ میں جل گی ،ان لوگوں نے اس ملک کو کلائے کو اپندر شر بجھ میں خص نے اپنی قریر صوری عیدائی ایک دوسر کو کھانے گلے اس نے ایک صوبہ پر قبضہ کرلیا تو دوسر سے فرخر اور و سے کر اپند معین ،غرض یہ کہ چھوٹی خودسر حکومتوں کی کوئی حدندری ان سے اعتقالیوں کا بہتجہ ڈکلا کہ ان لوگوں نے سرحدی عیدائی بادشاہ کو خراج دے کر اپند معین و مددگا رہنانا شروع کر دیا ۔عیدائی حکم ان تو ایسے بی مواقع کے منتظر دہتے ہیں ابندا کھل کر کھیلے اور پھر کسی کو کسی کے مقابلہ پر مددی کسی کا معک چھین ہیں۔ ومددگا رہنانا شروع کر دیا ۔عیدائی حکم ان تو ایسے بی مواقع کے منتظر دہتے ہیں ابندا کھل کر کھیلے اور پھر کسی کو کسی کے مقابلہ پر مددی کسی کا معک چھین ہیں۔ ابل اندلس اسی بری حالت میں مبتلاتے کہ یوسف بن تاشقین امیر مرابطین کا دور دورہ شروع ہوگیا اور ن سب کو سے دہ ابلی چنا نی ہیں میں سب میں موتا ہے کہ ملوک الطوا نف "کے جواگا نہ حالات ترتیب سے بیان کر دیں ۔

مغربی اندلس کے حکمران بنوعباد حکمرانان اشبیلید کے حالات: بنوعباد یعنی حکمران اشبیلید کا پبلا حکمران قاضی بوالق می محمد بن ذی بوزار تین ابوابولید اساعیل بن محمد بن عباد بن عباد بن عمر اسامیم بن عمر بن عطاف بن فیم محمی تفاق مطاف بن فیم محمی و هنخص ہے جوز بخی طبیعہ کے مشرق بطبیعہ کے مشرق بالیس میں شروع میں واخل ہوا تھا،اصل میں یہ لوگ فشکر مص میں مضاف اندلس میں داخل ہو کر قریہ طبیعان (شبیبیہ کے مشرق) قیم پذیر ہوا اور بہبل پراس کی سل نے ترقی کی جمد بن اسامیل بن قریب قریب طبیعا نہ کا رسامی اسامی سامی سامی سامی میں میں بیاس کی بیٹر اسامی سامی سامی میں سامی میں سامی میں اشبیلید کی درارت پر ، مورک گیا اور سمامی در میں اس کا بیٹا ابوالقاسم محمد استبیلیہ کے عبد ہ وزادت قضاء پر مقرر ہوا یہاں تک سامین میں س کی وفات ہوگئی۔

ابوالقاسم محمد کی حکومت: ابوالقاسم محمد کی ریاست کی بنیاد پڑنے کا پیسب تھا کہ قاسم بن محود کے 'جس کا لقب ہامون تھا' 'مخصوس اصی ب ہے گا اس نے اس کوعہد کا قضاء اشہیلید پر مامور کیا تھا ان دنوں پر برہ کا ایک مردار محمد بن زبیر کی اس صوبہ کا جا کم تھا چنا نچہ جس وقت قاسم قر طبہ ہے ہی گ کر اشہیلید کی خومت پر قابض ہوج نے کہ کر اشہیلید کی حکومت پر قابض ہوج نے کہ کر اشہیلید کی حکومت پر قابض ہوج نے کہ در ان وربیا شارہ کردیا کہ قاسم کو شہر اشہیلید میں وافل نہیں ہونے دوجنا نچہ کا محمد بن زبیر کی نے حکومت اشہیلید کی ربی ہیں وافل نہیں ہونے دوجنا نچہ کا محمد بن زبیر کی نے حکومت اشہیلید کی ربی ہیں بیا ہی کہا تھا کہ میں انوالقاسم محمد کے اشارے پر محمد بن زبیر کی کو اشہیلید ہے نکال دیا۔ '

حکمران کا آغاز :... جمرین زبیری کے نکالے جانے کے بعد قاضی ابوالقاسم محمد نے اشبیلیہ میں مجلس شوری قائم کی اس کے ذریعہ اشبیلیہ پر حکمرانی ا کرنے لگا اس مجنس شوری کا کیک تو خودممبر تھا دومراممبر ابو بکر ﴿ زبیدی معلم بشام ومؤلف مختصر العین (لغت ) اور تیسر اممبر محمد بن برمخ اب لی تھ کہجھ عرصے بعد قاضی ابوالقاسم محمد نے اپنی مد برانہ چالوں اور حکمت ملی ہے ابو بکر اور محمد نامی مبرران مجلس شوری کود بالیا ہو جیس مرتب کیس اور بدستور عہدہ قضاء کا نبی رج رہا۔ قاسم مامون جب اشبیلیہ شد جا سکا تو قرمونہ کی جانب روانہ ہوگیا اور قرمونہ کی محمد بن عبداللہ برزالی کے پاس قیام کیا۔

محمد بن عبدالقد برزالی · مع بن عبدالله برزالی ، بشام کے دوراوراس کے بعد مبدی کی حکمرانی کے دور سے قرمونہ کاوال تھا۔ سمج دوزیانہ

طوا غف المعوکی میں خودمختاری حکومت کادعو کی کیاءاس دعویٰ کامحرک بھی وہی قاضی ابوالقاسم محمد بن عبادتھا ،اورای نے محمد بن عبدامتد پرزاں کوق سم مامون کی معزوں اورخودمختارحکومت کی رائے دی تھی ، چٹانچہ قاہم مامون کوقر مونہ ہے بھی بے دخل ہوکرسرلیش آ گیا ،اورمحمد بن عبد مقد برز رقرمونہ میں حکومت کرنے لگا۔

ابوالق سم محد کے بعد اس کا بیٹا عباد حکمر ال بنااس نے ''المعتصد'' کالقب اختیار کیا اس کی محد بن عبداللہ برزائی سے اُن بُن بوگ ، پنا نچہ دووں میں متعدد لڑائیاں ہو کیں مجد اللہ برزائی حاکم قرمونہ نے عباد کا قاسم بن حمود سے بھی بگاڑ کرادیا۔ چنانچہ قاسم بن محود نے سرلیش سے جنگ ک دراوے سے خروج کی پہنے عبداللہ بن افطس حاکم بطلیوس سے جنگ ہوئی چنانچہ قاسم نے اپنے بیٹے اساعیل کا ایک عظیم فوج دے کر مبد المد بن افطس سے جنگ کرنے بھیج اس مجم میں اساعیل کے ساتھ عبداللہ برزائی بھی تھا مظفر بن افطس مقابلہ پرآیا مظفر نے اساعیل اور محد دونوں وقست و سے کرمحہ بن عبداللہ برزائی کو گرفتار کر لیا اور ایک مدت کے بعد دہا کر دیا ، اس کے بعد قاسم بن حوداد رمحہ بن عبداللہ برزائی کی چنچنش ہوگئی مدتوں دونوں میں جھڑا اور فتنہ وفساد کا سسلہ جاری رہا ہیاں تک کے جمہ بن عبداللہ برزائی کو اس مقابلہ کے اساعیاں کے بعد قاسم بن حوداد رمحہ بن عبداللہ برزائی کی چنچنش ہوگئی مدتوں دونوں میں جھڑا اور فتنہ وفساد کا سسلہ جاری رہا بیہاں تک کے جمہ بن عبداللہ برزائی کردیا۔

برزالی کا کلی۔۔ اس عیل ایک مرتبہ بنون مارنے کاراوے سے قرمونہ پراپی فوج لے کرچڑھ گیااورموقع موقع سے منتخب جوانوں کو کمین گاہ میں بنی دیا جمرین عبداللہ برزالی اس کی آمد سے مطلع ہوکرا پنی فوج کے ساتھ سوار ہوکر مقابلہ پرآیا ،اساعیل انز تاہوا آہستہ آہستہ بیجھے ہٹا ،محد بن عبداللہ برزالی کامیا بی سے جوش میں بڑھتا چلا گیا یہاں تک کے کمین گاہ ہے آگے بڑھ گیا چنانچہ اسامیل کے سپاہیوں نے فورانکمین گاہ ہے حمد کردیا ،اورمحد بن عبداللہ برزالی کول کردیا ،یدواقعہ سے سے معالے۔

اساعیل اوراس کافتل: محد بن عبدالله برزالی کے مارے جانے کے بعداساعیل نے قرمونہ پر قبضہ کرلیا ،غلاموں اور بربریوں نے اس کو حکومت وسلطنت کی لاج دی چنانچیاس سے جتنامال واسباب اورغارا ٹھر کا لے کر جزیرہ کی جانب جملہ کے ارادہ سے چلا گیا ،اس وقت اس کا ب پقلع فرج میں تھا پنجر پاکے چندسواروں کواس کی تلاش میں روانہ کیا کئی ذریعہ سے اساعیل کواس کی اطلاع ل گئی چنانچیوہ قلعہ ورد کی طرف مزگیا ،والی قلعہ نے موقع یا کراساعیل کوگرفتار کرلیا اوراسے باندہ کر اس کے باب کے پاس بھیج دیا پس اس کے باپ نے اس کواور نیز اس کے کا تب اورس رے ساتھیوں کوئل کر دیا۔اوراس کے دوران بربریوں کی مرکو کی گرفتار جنہوں نے سرحد پر ہنگامہ برپا کررکھ تھا۔

حاکم قر مونہ:....ان توگوں میں سب سے پہلے ہم حاکم قر مونہ کا حال تحریر کرنا چاہتے ہیں قر مونہ میں متنظیر عزیز بن محمہ بن عبداللہ برزائی اپنے باپ
کے بعد حکمرال بنا تف قر مونہ کے علاوہ استجہ اور مرور بھی اس کی حکومت میں شامل سے بنموز اور ارکش کی حکومت فوج کے وزیر موک کے قبضہ میں تھی جو کہ سرحہ بربری اور منصور کے جامیوں سے تھا، سب میں وزیر فوج نے نموز اور روار کس کی حکومت کا دعویٰ کیا تھا، اور سام ہے جس حکومت سے سبکہ وش ہوکر انتقال کر گیا تھا، اور سام ہیں جائے ہیں وزیر فوج نے نموز اور روار کس کی حکومت کا دعویٰ کیا تھا، اور سام ہیں حکومت سے سبکہ وش ہوکر انتقال کر گیا تھا، تب اس کی جگہ اس کا بیٹاع زالہ ولہ جا جب ابولیاد مجمہ بین فوج حکمر اِس بنا اس نے س ہے..... میں وفات پائی ۔اور ابوثور یر بدی ابی قر دینشر نی نے طوائف المبلوکی کے ذیائے میں دیر ہوگر عامر بین فتوح کے قبضہ سے نکال لیا۔

عامر بن فتوح اورالولهر: ....عامر بن فتوح علويوں کا کارندہ تھا، معتضدہ بميشه اس پردباؤ ڈالٽار ہتا تھا۔ ایک مرتبہ کاذکر ہے کہ کی بہت ہے اس کو بلاکر قيدکرديا اور کروفريہ ہے اس کے بيٹے کو کہلوايا بھيجا کہ برندہ خادمہ کے ساتھ تمہارے باپ نے برافعل کيا ہے اور تھوڑی ونوں ہے جدی مرکورہا کردیا، چونکہ اس کے بیٹے پرمعتضد کی چلا کی اور فریب کی قبعی کورہا کردیا، چونکہ اس کے بیٹے پرمعتضد کی چلا کی اور فریب کی قبعی کورہا کردیا، چونکہ اس کے بیٹے پرمعتضد کی چلا کی اور فریب کی قبعی کا کورہا کورہا کو اللہ جب قبل کے بعد معتضد کی چلا کی اور فریب کی قبعی کو اس کی جگہ مقرر بواحتی کہ کی قلعہ میں خوداس کے لئے کہ کو سیل ہے جبورا کر پڑا اور مرکبا، بید اس ہے بیون کی کی تو شہر پناہ کی فصیل ہے مجبورا کر پڑا اور مرکبا، بید میں حاواقعہ ہے۔

B اص ترب من بي نيس الكهار

ائن عب دکی جولاکی: سریش پر ترزوں بن عبدون ۲۰۰۷ ہیں عالب آگیا تھا ،ابن عباد (معتضد) نے اس کو بھی گرق رکریں ،ریس کے خورج کامط ہدکیا ورتمام قلعوں کی جانج پڑتال کی اس کے بعدان لوگوں سے سلح کر کے ان لوگوں کو انہی علاقوں کی حکومت عطاکی جوان کے قبنہ میں تھے ہٰذا ابن فوح کو ارکش پر ،ابن ترزوں کو ' سریش' براوراین انی قرہ کو ' رندہ' پر مامور کر دیا۔ اس تقرری سے بدلوگ ابن عبد کے دہ می بن گئے وراس پر اعتماد کرنے بیدرونوں کے بعدا بن عباد نے ان لوگوں کو وقوت کے بہانے سے بلایا اور حمام میں لیجا کہ دروازہ بند کردیا چرنہ نجے سب کے سریا عباد کے ان میں سے مرف ابن فوح اس واقعہ میں نے گیا وجہ میتھی کہ اس نے ابن عباد سے بہلے بی سے ساز باز کر کی تھی ،ان ہوگوں کے مرف سے بعد ابن عبد دے ابن عبد دے ابن عبد دے ابن عبد دے ابن عبد کے ابن عبد کے ابن عبد کے ابن عبد دے ابن عبد دے ابن عبد دے ابن کے ابن کے تعدل کی اس کے مقبوضہ علاقوں کوا ہے صوبہ سے ملالیا۔

ابن عب دکانا کام محاصرہ: ... جب اس واقعہ کی خبر بادلیں تک پنجی تواس نے ان الوگوں کے خون کابدلہ لینے کے اداد ہے ابن عب د برنو بی تو کی مقتو وں کے قبال اس کی اصلاع یا کر بادلیں کے پاس آ آ کے جمع ہوگئے ،اوراس کے ساتھ ابن عباد پر بلغاد کردی مرقوں اس کامی صرہ کے رہ کہ انکن ترکار بنیل و مرام واپس چلے گئے ۔اور مر صدع بود کر سبت کی جانب برا ھے ،سکوت نے ان الوگوں کو سبتہ بیں گھنے نہیں دیا سنر کو کر بھوک سے مرگئے بی آل کو گول نے مغرب کاراستہ لیا اورائی زمانہ سے بیادگ مغرب میں جاکر آ بادہ و کے ،اورا بن عباد استقاد ل کے سر ہے تو کو مت کر نے گا۔ اور بینہ اور شلطیش پر ابن عباد کی فوجیں اس کامی اصرہ کے ہوئے اور بینہ اور شلطیش پر عبد العزیز بکری قابض و مقمر ف تھا ،ابن عباد کی فوجیں اس کامی اصرہ کے ہوئے سے مقرب و رہے اس کی سفارش کی تو مقد در ابن عباد کی نوجی کہ دیا اور بالآ خر سامی ہوگیا ،ابن عباد نے عبد العزیز بکری سے پھر جھگڑا شروع کر دیا اور بالآ خر سامی ہیں ادینہ اور شلطیش کو عبد العزیز سے ضالی کر سامی ہوگیا ،ابن عباد نے عبد العزیز بکری ہے کہ جھگڑا شروع کر دیا اور بالآ خر سامی ہیں ادینہ اور شلطیش کو عبد العزیز سے ضالی کر یا اور این خبی دیا و مقتمہ کو اس کی حکومت پر شعین کر دیا۔

هلب اور بربیکی فتح ... ..اس مہم سے فارغ ہوکر معتضد (ابن عباد) نے شلب کارخ کیا شلب کی حکومت ۲۲۲ ہے ہیں اس کی وفت ہوگی
ای زمانہ میں معتمد کوطلب کر کے اس شہر کی حکومت بھی اس کے حوالے کردی چنانچ معتمد نے بہیں قیام اختیاد کرلیا، اوراس کو اپنا وارائکومت قرار دیا۔
پھر معتضد نے شدے شدت (سینٹ) بربیک جانب قدم بڑھایا سینٹ بربیدیں معتصم محمد بن سعید بن ہارون کی سر بلند کا مجھنڈ اکا میا بی کی ہوا میں ہر
رہاتی جیسے ہی معتضد اس کے قریب پہنچا غریب معتصم نے شہر خالی کردیا ، میدواقعہ ۱۳۲۹ ھاکا ہے معتضد نے اس کو بھی اپنے بینے معتمد کے مقبوط ت
میں شامل کردیا۔

لہلہ پر قبضہ: ابد میں تاج الدین ابوالعباس احمد بن کی بن جنبی کی حکومت تھی ، سائی ھیں تاج الدین نے نبلہ میں اپنی حکومت کا عدن کردیا تھا ادین اور شلطیش میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا تھا، سسین ھیں اس کی وفات کے وفت اپنے بھائی محمد کے لئے حکومت وریاست کی وصیت کردی تھی معتضد نے لبلہ پہنچ کراس کا محاصر ہکر لیا، اور روز انداز ائیوں سے اس کوتگ کرنے لگا، چن نچے محمد موقع پاکر قرطبہ میں اس کوتگ کرنے لگا، چن نچے محمد موقع پاکر قرطبہ میں اس کے بھائی خلف بن کی کا میٹافتح قابض ومتصرف تھا، معتضد نے میں اس کوبھی خالی کرائیا۔

ا بن عباد کی مزید کا میابیان: .....غرض ان سب علاقوں پر رفتہ رفتہ بن عباد کا قبضہ ہوگیا، اور وہ اس کے دائرہ حکومت میں داخل ہو گئے معتصد ہے مربہ کو بھی اپنی حکومت میں داخل ہو گئے معتصد ہے مربہ کو بھی اپنی حکومت میں شامل کرلیا تھا، اور ' خاصت الدول' کے نام ہے موسوم کر دیا تھ بھر ہم تھے ساں حکومت کی اس کے بعد معتصد نے ۱۲۵ ہیں ابن رشیق ہے اس کو چھین لیا۔

معتضدی نے مرشلہ کوائن طیفور کے قبضہ سے السمیرے میں چھین لیا تھا اور ائن طیفور نے اس پرعیسیٰ بن نسب سے قبضدہ عس کیا تھا تھیں بن نسب اختکر شاہی کا ایک سپہ سول رتھا شروع شروع میں بہی اس پر متصرف اور عالباہوا تھا۔ گرخو فی قسمت نے اس کو اور اس کے بعد اس کے متعد میں ہوئے ہوں اس کے متعد میں ہوئے ہوئے اس کہ حتی متعدد کر مقاول میں وضل میں ہے۔ اس کی حکومت پر متصرف ندر ہنے دیا بھوڑے دنوں میں میں میں ہوئی تھیں بگر ابھی تک کوئی اس عباد کی وفات سے ابن عباد (معتصد) اور بادیس بن حبوس والی غر ناطر میں تاجیاتی ہوئی تھیں بگر ابھی تک کوئی

بتیج نہیں کلاتھ کہ الاس ہ میں معتضد آخری وقت آگیا، چنانچہ بیا ہے کاموں کو یوں بی ناتمام چھوڑ کر دنیا ہے کوچ کر گیا،اس کے بعداس کا بیٹا معتد بن معتضد بن اس عیل ابوالقاسم بن عباد کری حکومت پر مشمکن ہوا۔

معتمد کی حکومت ، معتد نے حکومت کی باگ ڈور اپنے قبضے میں لینے کے بعد جہانداری میں اپنے باپ کارویہ اختی رکیا ،اس کے ملاوہ دارانخلافت قرطبہ کو بھی وزیر السطنت این جور کے قبضہ سے نکال لیا ،اس نے اپنے بیٹوں کوملک کے صوبائی دارانحکومتوں پرمقرر کیا اور وہیں تیام کرنے کا حکم دیا ،مغربی اندلس میں ان کی حکومت کوکائی طور سے استحکام اور مضبوطی حاصل ہوئی اس اطراف کے ملوک الطوائف پراس کا رعب وداب حیص گیا۔ ابن بادلیس بن حبوس غرنا طریس ابن فطیس بطلیبوس میں ابن صمادع مربہ میں ای طرح دومرے ملوک الطوائف اپنے اپنے مقبوضہ علاقوں میں معتمد ابن عبود کے علم حکومت کے شابی افتد ارکوشلیم کر رہے تھاس کے ذریعے ملح اور اس جائے تھے اور اس کی مرضی کے مطابق ممل کرتے تھے مگریہ اور وہ سب کے سب کا فربادشاہوں کی خاطر و مدارات کی طرف مائل تھے اور اس کو فراج دے در کرقوت بہنچار ہے تھے۔

پوسٹ بن تاہیمی کا ظہور: یہاں تک کہ مرحد بربر ہے مرابطین کی حکومت کا ظہور ہوا پوسف بن تاشقین نے حکومت کی باگ ؤور اپنے ہاتھ میں لے ہی مسلمانان اندلس کی امیدیں اس کی اعانت واحدادہ ہے برآ نیں ، ای کے بعد دریا عبور کرکے بوسف بن تاشقین کی خدمت میں فریادی بن کر کونگ کرنا شرہ و کا کردیا ، ابن عباد (معتمد) نے اس فیری بردی سف بن تاشقین کی خدمت میں فریادی بن کر حاضر بوا ، معتمد کے جانے اور بوسف بن تاشقین کی مدوکر نے کے حالات آئندہ بوسف بن تاشقین کی محافی ۔ ایس کے بعد دریا عبور کرکے بوسف بن تاشقین کی خدمت میں فریادی ہوئے ۔ اندلس کی محافی ۔ ایس کے بعد فقیماء اندلس نے بوسف بن تاشقین کی خدمت میں ٹید درخواست پیش کی کہ طرح طرح کے نمیک اور محصول ابل اندلس کوان تمام کی محافی ۔ اندلس پر لگا ہوا معت نے ابل اندلس کوان تمام کی محافی ہوئے ، چنا نچہ بوسف نے ابل اندلس کوان تمام کی سے سبکدوش کردیا والی گیا ، نماز کی محاف کی خوزین کی سے بہت کے تحقیان اندلس سے سبکدوش کردیا تھا باندلس کے طوائف المحلوک اپنے برائے دویہ پر آگئے ، ذیاز قیام اندلس میں بوسف بن تاشقین نے اپنی فوج کو جہاد پر بھی کی باردوانہ کیا تھا اوراندلس کے اندور کی حصول کو خودم حکومتوں کے خوائف المحلوم اللہ اندلس کے خطری طرف شخص کردیا تھا بخوائف المحلوم ہوئے ۔ برائی کونٹون کے حاف و برائی کی خود برائی کونٹون کی خود کر میں ہوئے کیا تھا ہوئی کونٹون کے خارو کونٹون کے خار کونٹون کی خود کر میں ہوئے کونٹون کی خود کر میں ہوئے کا برائی کی خود موسول کونٹون کی کونٹون کے خار کی کونٹون کی خود کر میں گونٹون کی خود کر میں ہوئی کا محل کی کونٹون کی خود کر کی کونٹون کی خود کر کی کونٹون کی خود کر کی کونٹون کی کونٹون کی خود کر کی کی کونٹون کی کونٹون کی کونٹون کی خود کر کی کونٹون کی کونٹون کی کونٹون کی خود کر کی کونٹون کونٹون کی کونٹون کی کونٹون کی کونٹون

سہلہ نامی صوبہ کی حکومت: اندلس میں علادہ اس کے دومر ہے صوبے بھی تھے جن پرابن عباد متصرف اور حاوی نہیں ہواتھ ان میں سے ایک سہلہ نامی صوبہ پر پانچے یں صدی کے شردع میں بذیل بن خلف ابن رزیں بشام کی دعوت کے بہانے ہے قابض ہوگیا تھا ،اور' مؤیدالدولہ' کے خطب سے خود کو نخاطب کرتا تھا ، مصری سے سیانیوں کے ہاتھ کسی الرائی میں شہید ہوگیا تب اس کی جگہ حسام الدولہ عبد الملک بن خلف (مؤیدالدولہ خطب سے خود کو نخاطب کرتا تھا ، مصری سے باتھ کسی الرائی میں شہید ہوگیا تب اس کی جگہ حسام الدولہ عبد الملک بن خلف (مؤیدالدولہ کا بھی کی بھی کہ بھی اس سے کو بھی کی بھی کی بھی کہ بھی اس صوبہ کو بھی اس کے کہ بھی کی بھی ہوئے جھی اس صوبہ کو بھی اس کے قبلہ سے چھین لیں۔

نظام الدوله اوراس کی اولاد: برنش اور کیجی مقبوضات این عبادے خارج شیجاں پرعبدالله بن قاسم مہری زونہ طو نف الموں قابض ہوکر نظام الدولہ کے لقب سے خود کو ملقب کرتا تھا ہے وہ کی خص ہے پاس معتد مقیم تھا جس زوانہ میں اراکیین وولت نے تر طبہ میں معتمد کی امارت کی بیعت کی تھی اور اس کے پاس سے قرطبه آیا تھا ہوائی ھیں نظام الدولہ کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ یمین الدولہ محمداس کا بیٹا ہو نشین بنواس کی جگہ یمین الدولہ محمداس کا بیٹا عقد الدولہ احمد حکومت وامارت کی کری پر جلوہ افروز ہوا اور جہ ہے ہے میں وف ت پال

<sup>•</sup> مراش تے قریب بربر عداقوں میں ایک گاؤی ہے اس کے پیچھے چارمراحل کے فاصلے پر برمجھ الیاست میں ''سول' واقع ہے (مجم البلدان )

تب اس کا بھائی جنات ایدولہ عبداللہ حکمراں بنااور ۸۵٪ ھیں مراطبیو ن نے اس حکومت چھین لی۔

لیجے ان تذکروں میں ہم کہاں ہے کہاں بینج گئے لہٰڈااس کوچھوڑ کراب پھر ملوک الطّوائف کے اکابر کے تذکرے کی جانب توجہ کرتے ہیں (وامند سجانہ و تعالیٰ اعلم بالصواب)۔

وز بر السلطنت ابن جہور کے حالات: جن دنوں قرطبہ میں فتنہ ونساد کی گرم بازاری تھی اس وقت ارا کین دوست اورام ایسطنت کا سردار اوحزم جہور بن محمد بن جبور بن عبداللہ بن محمد بن کیجیٰ بن ابی المغافر بن ابی عبیدہ کلبی تھا ابن بشکو ال نے اس کا نسب اسی طرح تحریر کیے ہے ، بن جہور کا جدا مجد' اوعبیدہ کلبی' اندلس آیا تھا اس کی آخری نسلوں کوقر طبہ میں دولت عامر بیک وزارت کا شرف حاصل ہوا تھا۔

جمہور کی حکومت: جس وقت نشکریوں نے معتمد (آخری خلیفہ اموی) کو ۲۲۲ ہیں معزول کیا اس وقت جہور نے قرطبہ بر قبضہ کرلیا اور کی فلساد و فقتہ میں معزول کیا اس وقت جہور نے معتمد (آخری خلیفہ اموی) کو ۲۲۲ ہیں معزول کیا اس کارویہ نہ یہ بہت عمدہ تھا ہی مساون و فقتہ میں معروف اور نہ بہت میں اور نہ بہت میں اور نہ بہت میں اور اور کے پڑھتا ہور جب مسمد نور وفقل کی روش پر چاتی تھا ہم یعنول کی عیادت کرتا تھا جہاد میں شریک ہوتا اپنے مشرقی محلے کی مسجد میں اذان دیتا تھا ہم یعنول کی عیادت کرتا تھا جہاد میں شریک ہوتا ہے۔ مسلم نول سے مات جات ہوں کے دروازہ پر نہیں ہوتے تھے قرطبہ کے مسلمانوں نے بطیب خاطرا پی حکومت کی ہا گ و رخیف کی تقرری تک اس کے حوالے کردی۔

جمہور کی وفات: یہاں تک کہ محد بن اساعیل بن عباد نے بیٹا ہر کیا کہ شام ہؤید کا خطبہ پڑھا گیا آئی گھمنڈ میں محمد بن اساعیل ہشام کو ہے کر قرطبہ آیا مگر اہل قرطبہ نے نہ معلوم کیوں اسے قرطبہ میں داخل ہونے سے روک دیا ،اور خطبہ میں اس کانام ترک کر دیا اس وقت سے ابن جہور ہل قرطبہ پر تنہا بلہ شرکت غیرے حکومت کرنے لگا اس کے بعد محرم رہے ہے میں اس کا انتقال ہوا اور اپنے ہی مکان میں وفن ہوا۔

محجمہ بن جمہور: پھراس کی جگداس کا بیٹا ابوالولید محمد بن جمہور قرطبہ کے رئیسوں کے اتفاق سے حکومت کی کری پر بیٹھا ،اس نے بھی ہے ہاپ کا طریقہ اختیار کیا ہی بھی اہل علم وصل کا بڑا قدر دان تھا مکہ بن ابی طالب مکہ وغیرہ جیسے اہل علم کی خدمت میں تخصیل علم کی تھی اس نے اپناوز برابر ہیم بن بچی کو بنایا تھا اس نے نہایت خو فی سے اس خدمت کوانجام دیا غرض ابوالولید محمد کا زمانہ طوا کف السلو کی کے دور کا بہترین زمانہ تھا ،اہل قرصہ راضی ورخوش شے سی کئی شمایت کا موقع نہیں ملا کہ پھراس کا بھی انقال ہو گیا۔

عبدالملک بن محمد بن جمہور: اس کے بعد حکومت اس کے بیٹے عبدالملک کے حوالے گائی ، گراس نے مجے او بی ہدا طوری شروع کردی و گول کو سے نفرت اور کشیدگی بیداہوگی ، ابن ڈی النون نے اس کا قرطبہ بیں محاصرہ کیا اس نے محمد بن عباد سے ذی النون کے مصر ہے کی شکایت کی اور امداد کی درخواست کی ، چنانچے محمد بن عباد نے اپنی فوجیس اس کی کمک پر بھیجیں گر در پر دہ انھیں ہے ہدایت کردی تھی کہ قرطبہ میں داخل ہو کراس کو معزول کردین چنانچے ایس ہو کہا بن ذی النون کے محاصرہ کو محمد بن عباد کے نشکر نے اٹھا یا اور جب بے قرطبہ میں داخل ہو گیا ، تو اہل قرطبہ نے س زب نے کو معزول کردین چنانچ ایس کو معزول کردین چنان کے معزول کردین چنانے اور قرطبہ سے جلاء وطن کر کے شلطین کیجا کرتے دکردیا ، پھروہ وقید بی بیش سے میں مرگب

سمراح الدولندكي حكومت: محمدا بن عباد نے عبدالملک گرفتاری کے بعدائے ہیے سراج الدولہ کوبلنسے ہے ہوا کرقر طبہ کی حکومت پرمقرر سردیو، سرج الدولہ وقر طبہ جانے کے بعد سمی نے زہر دے دیا، جس سے سرائ الدولہ کی موت واقع ہوگئی اس کی نعش طلیطلہ میں لائی گئی اور اسے انہیں وزر کروہا گیا۔

فنچ بن محمرالمهامون مران الدولد کے مرنے کے بعد محمد بن عباد نے قرطبہ پرفوج کٹی کی چنانچیہ 1740 ہیں قرطبہ پرہ بش ہو ًیہ ور بن عکاشہ وال کر کے اپنے جینے فنچ بن محمد ملقب بہ'' مامون'' کوقر طبہ کی حکومت دے دی ، یول رفیۃ رفیۃ سار پے مغر فی اندلس کے صوب اس نے ابھنہ میں آ گئے حتی کے مرابطیوں نے اندنس میں داخل ہو کر سم ۱۳۸۸ ہیں اس صوبے پر بھی قبضہ کرلیا، چٹانچے ای ہنگامہ میں فتح ،را گیا،اوراس کے باپ محمد بن عرب کو اننی ت کی طرف جلاء وطن کر کے بھیجے دیا گیا جیسا کہ ہم او پرتحریر کر چکے ہیں اور آئندہ بھی آکھیں گے (والسّله وارث الارص و مس علیها و هو حیو انواز ٹین )۔

اخبراین افطس والی بطلبوس غربی اندلس: زماند فتنه اورع برطوائف الملوکی میں ابوٹھ عبداللہ بن مسلم کیبی ہی ''ابن افطس' نے غربی اندلس صوبہ بطبوس پر قبضہ کرلیا تھا اور اپنی خود مختار کی عکومت کا اعلان کردیا تھا اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا مظفر ابوبکر اس کا جو نشین بنا اس کی عومت نہ بہواتھ عومت نہ بہواتھ است میں بیار ہوگئی ابن عباد سے بھی گئی مرتبہ معرکدا رائی کی نوبت آئی تھی جھٹر ہے کا سبب بیہ ہواتھ کہ بہن عبود نے ابن تحیی والی ملیلہ کی مظفر کے مقابلے میں بدو کی تھی ،اس سے مظفر کو اشتعال بیدا ہوگیا ملیلہ کے حاکم سے متعدد قدموں اور شبرول کر بہن عبود نے ابن تحیی والی ملیلہ کی مظفر کے مقابلے میں بدو کی تھی ،اس سے مظفر کو اشتعال بیدا ہوگیا ملیلہ کے حاکم سے متعدد قدموں اور شبرول پر قبضہ کر لیے ، آخر کا مظفر مسلسل روشکستیں اٹھا کر بطلبوس میں قلعہ بند ہوگیا ،ان دوآخری اڑائیوں میں ایک بڑا گروہ کا م آگیا ، بیدواقعہ سے میں کے بعد ابن جور نے ان دونوں میں میں کرادگ۔

منظفر کی وفات اورمتوکل: ۱۳۰۰ ه بین منظفر کی وفات ہوگئ اوراس کا بیٹا متوکل ابوحف عمر بن محدمعروف بہ ''ساجۂ 'تخت حکومت پر بہیضا اس کو پوسف بن تاشقین نے ۱۸۹۹ ه بین بطلوس پر قبضہ کر کے اس کواس کی اولا دسمیت قبل کر دیا تھا ،ابن عماد نے پہلے متوکل کو پوسف بن تاشقین کی طرف سے برخلن کر کے کفار سے خط و کتابت کرنے کی رائے وی اور جب متوکل اس رائے پر عامل وکار بند ہوگیا تو پوسف بن تاشقین کو خط کہ کر بھیج کہ جنتی جد ممکن ہو سکے بطلوس پر قبضہ کر لیا جائے ورنہ متوکل پھر ہاتھ نہیں آئے گا اور نہ اس صوبہ پر کئی طرح قبضہ ہوگا کیونکہ متوکل ،میسہ ئیوں سے خط و کتابت کر ہاہے۔

متوکل کاتل :.....چنانچه بوسف بن تاشقین نهایت تیزی سے مسافت طے کرکے بطلیوس پہنچ گیا اور ۹۸٪ ھ ﴿ میں متوکل کواسکے بیٹوں سمیت گرفتار کر سے عیدا ماضی کے دن قبل کر دیا جیسا کہ ہم آ سے تحریر کریں گے۔ابن عبد دن نے اس کے مرثیہ میں ایک قصیدہ لکھا تھا جونہا بت مشہوراور کتب تو ارزخ میں ذکور ہے اس کا مطلع تھا۔

الدهر يضجع بعد العين بالاثر 🌣 فماالبكاء على الاشباح والصور

اس تصیدہ میں ابن عبدون نے ان مصائب کا تذکرہ کیا تھا جواس زمانداد بار میں نازل ہوئے بتھے جس سے پھر تک رو پڑے تھے ہم اس کولمتونہ کے حالات اوران کی فتح اندلس کے من میں بیان کریں گے۔ (والله یفعل مایٹ او یحکم مایوید)

غرن طراور بیرہ کے حکمران خاندان ' بادلیں' کے واقعات: فند بربریہ بیں معہاجہ کا سردار ذادی بن' زمری بن سند' خامنور کی حکومت کے وقت میں زادی اندلس آیا تھا بھر جب بربریوں نے فندوفساد کا بازار گرم کیا ،اور خلافت کا شیرازہ بھر گیا تو'' زادی' اس گروہ کا سرد، راور منور راور بنوں کا بازغتا و بن کربیرہ کی جانب گیا ،اور خرناط بین کی قرقضہ کرلیا بھراس کے اپنادار انحکومت بنالیا مجابد عامری اور منذر بن بھی بن بھم کیس بنے سے اور بیعت کے بعدان ہوں نے خرناط پر چڑھائی کی توزادی بن زیری فوصنہاجہ کومرتب کر کے مقابلہ آیا اور منزی ھیں ان لوگوں وشکست دے کرمرتنی کون کی اس اور آلات حرب پر قبضہ کرلیا جو بے صداور بے شاد تھے۔

زادی بن زمری: اس کے بعد زادی کے دل مین بید خیال پیدا ہوا کہ کہیں اندلس میں فتنہ وفساد کی وجہ ہے بربر پر سمی قتم کا زواں نہ ہما ہوا کہ کہیں اندلس میں فتنہ وفساد کی وجہ ہے بربر پر سمی قتم کا زواں نہ ہما اور میری بدم موجود گل سونے پر سہا گلے کا کام نہ دے دے اس خیال کا آ ناتھا کہ اپنے بیٹے کو غرناطہ پر مقرر کر کے اپنے قومی بادشاہ ، قیرو ن کی طرف کو چھے تھے کہ این دخیان اور غرناطہ کے چند مشائح کو گرفار کر کے جیل میں ول اور یہ ولی ہوں کا دیا۔ ماکس اور بادلیس کی حکومت: ایل غرناطہ کو بید بات ناگوار گذری تو اُتھوں نے ماکس بن زیری کو غرناطہ پر قبند کر نے کا پیغ موباچ نانچہ و کس بیر ماکس میں زیری کو غرناطہ پر قبند کر نے کا پیغ موباچ نانچہ ولیا ہے۔

o التحيي المعر تجيب كي طرف أسبت هيد الكامل ابن الثير جلد نمبر الاحتي نبر العالم والمعادوات

پیغیم منے پر بن بغرناط بینے گیااوراس پر قبضہ کرلیااورزیری کے جیڑاس کے بعداس کا بیٹا بادیس حکومت کی کری اس کی اورابن ذی انون اور بن مبرو متعدد لڑائیں بوئیں ،س کے زمانہ حکمرانی میں اس کا اوراس کے باپ کا کا تب (سکریٹری) اساعیل بن نغزلہ ذی سیاہ وسفید کرنے ہا تی رقہ چر بادیس نے اس کو ۱۹۵۹ ھیں معزول اور معتوب کر کے آل کروادیا اس کے ساتھ اور بہت سے یہودی بھی قبل کئے گئے تھے۔

الوقح وعبدالقد بن بلکین کی حکومت اور جلاء وطنی: بادیس کا سے ۲۲ هیں انتقال ہوگیا تو اس کا پیتامظفر ابوقی عبدالقد بن بلکین بن بادیس عکم ال بنا۔ اس بادیس کے حکومت پراپنے دادا کی وصیت کے مطابق مامور کیا، سر ۲۸ هیر" مرابطیوں" نے ان دونوں ومعزوں مکمراں بنا۔ اس بنا اللہ کی طرف جلاء وطن کردیا، چنانچہ ان دونوں وہیں قیام کیا جیسا کہ آپ آئندہ یوسف بن تاشقین کے تذکرے ہیں ان کے حامات پڑھیں گے (واللہ وارث و من علیہ او هو خیو الوارثین)

## طلیطلہ کے حکمران'' ذی النون'' کے دا قعات

اساعیل بن طاہر: طلیطنیہ کے حکر انوں کا جدام جداسا عیل بن ظافر بن عبدالرحن بن سلیمان بن ذی النون تھی، یہ قبل ہورہ کا ایک مشہور شخص تھی دولت مروانیہ میں یہ ازاکین سلطنت میں شار کیا جاتا تھا جنتر یہ جس اس کی ریاست وا ارتضی پھراس نے زمانہ فتنہ واہر ہے میں قدید افستین پر قبصہ کرریا۔ زمانہ فتنہ کے شروع سے طلیطانی بعیش بن محمد بن یعیش "کے قبضے میں تھا جواس کا حاکم تھا چنانچہ جب یہ ہے ہی مرا پر تو بعض نوجی سرواروں نے اس عیل کو قلعہ افلئتین سے طلیطار پر قبضہ کرنے کے لئے بلوایا چنانچہ اساعیل اس قلعے سے طلیطار آیا اور بغیر مزاحمت کے قربض ہو گیا اس علی سے طلیطار آیا اور بغیر مزاحمت کے قربض ہو گیا اساعیل نے طبیطار پر قبضہ کرنے کے لئے بلوایا چنانچہ اساعیل اس قلعے سے طلیطار آیا اور بغیر مزاحمت کے قربض ہو گیا اساعیل نے طبیطار پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے دائرہ حکومت کو جنجالہ (مضافات مرسیہ ) تک بڑھالیا اور نہایت کامیا بی کے ساتھ حکومت کرتا رہ۔ 10 میں کا انتقال ہو گیا۔

ما ممون الواکسن، ..... پھراس کے بیٹے مامون الواکسن کی نے حکومت اپنے ہاتھ میں لی ،اس نے بردے زور شور سے حکومت کی اس کی شوکت وغضت سارے ملوک القوائف سے بردھ کی تھی اس کی اور سمر حدعیسائی امراء کی مشہور لڑائی ہوئی ۱۳۵ ھیں بلنسیہ پرفوج کشی کی اور مظفر ذی اس بقین ( بیمنصور بن الی عامر کی اولا دسے تھا)''بلنسیہ'' چھین لیا اس کے بعد قرطبہ کی جانب بڑھا اور اس کو بھی ابن عباد کے ہاتھ سے چھین سیاس ہوگا مہیں قرطبہ پرقبضہ کرنے کے بعد اس کے بیٹے ابوعمر کولل کردیا، پھراس کو بھی ہے ہیں کسی نے زہردے کرمارڈ الا۔

قادر ہن بچی کی حکومت: ۱۰۰۰ کے بعد طلیطلد کی حکومت اس کے پوتے قادر بچی بن اساعیل بن مامون بچی بن ذی النون نے اپن ہتھ میں لیا۔ اس وقت عیسائی حکمرانوں میں ہے ' ابن اوفو ٹش' کا دور حکومت تھا چونکہ دولت اسلامیہ مد بروں سے خالی ہوگئی می ،اورخلافت کا دور بور بو چکا تھا عرب کی حکومت کا شیراز ہ بھر چکا تھا اس لیے ' ابن اوفو ٹش' کا پورے ملک میں دور دورہ تھا چنا نچہ ' ابن اوفو ٹش' نے فو جیس تیار کر کے طبیط دک جو نب کرے ہو جس بھٹر قدی شروع کی قادر بچلی نے ' ابن اوفو ٹش' کے خوف سے طبیطا کو خالی کر دیا اور اس سے پیشر طرک کی بہلند بینے میں تم میر ک جو نب کر کیا ہو ہیں بیش قدی شروع کی قادر بچلی نے ' ابن اوفو ٹش' کے خوف سے طبیطا کو خالی کر دیا اور اس سے پیشر طرک کی بہلند ہیں تو جرک نے نور اقبط کر بی کا بور کے بی نبیل میں ان خوف سے کہ بیس افغیش و غیرہ عیسائی حکمران قبطہ نہ کرلیس عثمان قاضی کو معز ول کر دیا لبندا قادر بچلی نے فور اقبطہ کر یہ وہ س سیسی سیسیس

مشرقی اندلس کے حکمران این الی عامروغیرہ کے حالات: مقام شاطبہ میں عامری خدام نے منصور عبدا معزیزین عبد برنسن ہ م الی عامر کی مات کی سائل ہ میں زمانہ فتنہ بر برید میں بیعت کی چنانچے منصور نے حکومت اپنے ہتے ہیں لے لی چندون بعدائل شاطبہ نے منصور سے خلاف علم بعذوت بلند کردی تو منصور شاطبہ کو خیر آباد کہہ کے 'بلنسیہ'' چلا گیا اور اس پر قبضہ کر کے اسے دارائکومت بنالیا۔اس کے دریوں میں این عبدا معزیز بنامی ایک خص نہریت مدیراور ہوشیار فقائل نے خیران عامری (جو کہ عامر کا آزاد کردہ غلام تھا) کے ذریعیاں واقعہ سے پہلے اربو مہری عبدا میں قبضہ کر ریاتھ اس کے بعد <u>کے ۱۳۸۷ ھیل</u>''مرسیہ' پر پھر''جہال' پر پھر''مربیہ' پر <mark>۹ س</mark>ے ھیں قابض ہو گیا تھا،اور منصور عبدالعزیز کی'' امارت وحکومت کی'' ان عداقوں کے لوگوں سے بیعت لے لی تھی۔

محمد ہن مظفر بن منصوراور'' فیران' : ، جھوڑے دنول بعد'' فیران' نے منصور سے بدعہدی کی اور'' مربی' سے ''مرسیہ'' جا کر منصور کے پیچاز د بھائی محمد بن منطفر بن منصور بن ابی عامر کو حکومت کی کری پر بٹھا دیا۔

محدین منفقرقر طبه میں قاسم بن حمود کے پاس رہتا تھا جس وقت اس نے خیران سے خط و کتابت کر کےابیٹے مال واسباب سمیت''مرسیہ'' جانے کا راو و کیااس وقت قر طبہ کے رہنے والوں نے جمع ہوکراس کا مال واسباب چھین لیااور قر طبہ سےاسے نکال دیا،

خیران سے ناراضگی: ''خیران' نے محد کوحکومت پر بٹھا کر پہلے مؤتمن کا خطاب دیا اور پھر معتصم کا لقب دیا مگر چند دن کے بعد نار ض بوکر ''مرسیہ'' سے نکال دیا، بے جارہ محمد پر بیٹان ہوکر مربیہ بہبچا''خیران' نے آزاد کروہ غلاموں کواشارہ کردیا چنانچان لوگوں نے اس کا مال د، سہب چھین کر''مریہ'' سے بھی نکال دیا محمد نے مغربی اندلس کاراستہ لیا اوروہاں بہبچ کراس کا انتقال ہوگیا۔

ز ہیں عامر اور باولیس بن حبوس: اس کے بعد خیران کی بھی مربی میں واس ھیں وفات ہوگئی، چنانچ امیر عمید الدولہ ابوالقاسم زہیر عامر ک نے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اور فوجیس تیار کر کے غرناطہ پر چڑھائی کردی ، بادلیس بن حبوس اس کے مقابلہ پر آیا اور امیر عمید الدولہ کو شکست دے کر واس ہے میں اثناء وارو کیر لن کر دیا اور مربیہ پر قبضہ کرلیا ، اس کے بعد منصور عبد العزیز '' والی بلنسیہ'' نے اس صوبہ کو بادلیس کے قبضہ سے سے سے میں واپس لے لیا۔

ابو بکرین عبدالعزیز: .... پھر جب مامون بن ذی النون کی وفات ہوئی اوراس کا پوتا قادر حکمران بنا توبلنسیہ پرابن ابی عامر کاوزیر ابو بکر بن عبدالعزیز حکومت کرنے نگا۔ ابن ہودنے اس کو قادر کی مخالفت اور بدعمدی کی رائے دی چنا نچہ ابو بکراس رائے کے مطابق قاور کی مخالفت کا اعدان کرکے ملام ہیں خود سرہوگیا بیوہ وزمانہ تھا کہ مقتدر نے ''دونئیہ' پر قبضہ کرلیا تھا پھر ابو بکر دس سال حکومت کرکے مراب ہے ہیں مرگیا اوراس کی جگہ قاضی عثری اس کا بیٹا حکمرانی کرنے لگا۔

قا در کابلنسیه پر فیضه :.... پھر جب قادر بن ذی النون نے طلیطا کوئیسائیوں کے حوالہ کردیا توبلنسیہ کی طرف قبضہ کرنے کے ارادے سے قدم بڑھایا اس مہم میں اس کے ساتھ انفش عیسائی بھی تھا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔'' اٹل بلنسیہ'' نے اس خبر سے مطلع ہوکرعثمان قاضی بن کرائی بکر کومعزول کردیا ورئیسائیوں کے خوف سے قادر کوخوشی سے اپنے شہر کا قبضہ دے دیا، بیرواقعہ ۸ے پیھائے۔

بلنسپہ برمخناف لوگوں کے قبضے: اس کے بعد ۲۸۳ ھیں قاضی جعفر بن عبداللہ بن تجاب نے قادر پرنوج کٹی کی اور جنگ کے دوران قدر کو تو کئی کی اور جنگ کے دوران قدر کو تو کئی کہ اور جنگ کے دوران قدر کو تو کئی کہ اس کے بعد ' مرابطیو ب کو تو کہ کہ کے دوران قدر کے دوران کو کہ بلنسپہ کی میں ایک کو کہ کا تو کہ کہ کا تو کہ کہ کا تھی دیا جاتھ کی اس کے میں اس کا تھی دیا چاہیں کے جاتھ کا لیا میں مالا در نے اس کے میں اس کا تھی دیا چاہ نے دوران کو کہ بلنسپہ کی کو کئی کی اور جنگ کے دوران تو کہ کو کہ کا تھی دیا چاہ کہ کا تھی دیا چاہ کہ کا تھی دیا جاتھ کی کہ کا تھی دیا گائے کہ دیا چاہ نے دوران کو کہ کا کہ کا تھی دیا چاہ کہ کا تھی دیا جاتھ کی کا تھی دیا جاتھ کی کا تھی دیا گائے کہ کا تھی دیا گائے کا تھی کا تھی کا تھی دیا گائے کا تھی کی کا تھی کا تھی کے کہ کا تھی کے کا تھی کو کا تھی کا ت

معن بن صمادح'' فوالوزار تنین'': ...معن بن صمادح سپرسالاروزیرا بن ابی عامر نے جس زماند ۱۸۸۸ ہے سے منصور نے س کو حکومت دی محقی بن صمادح سپر مقتصم ابو بجی محقی اور زوالوزار تنین کے لقب سے خود کو ملقب کیا تھا چندون بعداس نے خود کو معزول کر کے اپنے سپٹے معقصم ابو بجی محمد بن معن بن صمادح کو حکمراں بنادیا ، چنانچہ معقصم نے اس صوبہ میں چوالیس (۴۴) سال تک حکومت کی ،ابن شعیب'' وہ کم لورقہ'' فوجیس تیار کرکے''مریہ' برچڑھ آیا ،یہ زمانہ دہ تھا کہ معقصم کے باپ نے حکومت سے کنارہ کئی کرکی تھی۔

معتصم بن معن اورابن شہیب کی جنگ: معتصم نے پیزین کر کے ابن شبیب اور حاکم لورقد نے مربد پرحملد کردیا ہے مقابلہ کرنے کی غرض

ے ایک بردی فوج رو نہ کر دی این شبیب نے اس مہم میں منصور بن الی عامر حاکم بلنسیہ ومرسیہ سے اپنے حریف کے مقابلے میں امد د کی و زوا سے ن معتصم نے 'بوہ یس'' کو مدد کا پیغام دیا چنانچے دونوں میں گھمسان کی اڑائی ہوئی اس کا پچاصماد ح بین بادیس بین صمادح نے دوسری ب ب ب ق کے بعض قعول پر حملہ کرویا اور بردور نتیج اہل قلعہ کوزیر کر کے قبضہ کرلیا اور قبضہ کرنے کے بعد واپس آیا اس زمانہ سے معتصم مردم میں برکامی بی سے حکومت کرتار ہا۔ یہاں تک کہ اس سال اس کی وفات ہوئی۔

ا بین معتصم کی خدمت کا خانمہ: پھراس کا بیٹا اس کی جگہ تمکن ہواس کو پوسف بن ناشفین''امیر مرابطین'' نے ۱۸۲۲ ھے بر مریہ ہے سے سے اہل وعیال سمیت سرحد کی جانب جلاوطن کر دیا اس نے سرحد پر پہنچ کر قلعہ میں ''آل جماد'' کے پاس قیم کی بہبیں اس نے اور س کے بیٹوں نے وفات یائی۔(واللہ وارث الارض ومن علیھا)

سر قسطہ کے حکمران بنو ہود کے حالات: منذر بن مطرف بن یکی بن عبدالرحمٰن بن مجر بن ہاشم تحبی ثغر اعلی کا گورزی س کر منصور عبدالرحمٰن سے امارت اور ریاست کے بار سے ہیں اُن بَن تھی ماس کے دارالا مارت اور مشتقر حکومت ہونے کا اعزاز سرقسط کو حاص تھ جس وقت مبدی بن عبد لجبار کی حکومت کی بیعت لی ٹی اور بنوعا مرکا دور دورہ فتم ہوگیا ،اور بر یوں کا ذور شوداور فتندوفساد شروع ہوگیا اس وقت منذر مستعین کاس تھ علم حکومت کے ساتھ تھ بیبال تک کہ ای طوائف المملوکی کے دوران ہشام مارا گیا منذر نے ان امور کے انجام پرنظر کر کے ستعین کاس تھ چھوڑ دیا۔اس کے بعد مروانیوں نے مرتضی کی مجاہد اور ان اور ان کی مقالم میں سے ان سے پاس آ کر جمع ہوگئے تھے، 'بیعت مردی دوران میں سے ان سے پاس آ کر جمع ہوگئے تھے، 'بیعت کی دورخرنا طہ پرحملد آ ور ہوگئے زادی بن زیری فوجیس آ راستہ کر کے مقالمہ پر آ یا اوران سب کوشکست دے دی پھر مروانیوں ور راکین دولت کو مرضی کی جانب سے شک پیدا ہوگیا اور 'المنظر کی کا تھیا تھی ان کو گون نے اس کو مارڈالا ،منڈرکواس وقت کھل کر کھیلئے کاموقع مل گیر چن نچر تھیل اور برشونہ سے سے کا عہدو بی تربی کھیلئے کاموقع مل گیر چن نچر تھیل اور کا بیٹا تخت حکومت پرفائز بھوائور' المظفر'' کالقب اختیار کرانیا میسائی حکمرانوں جلیقہ اور برشونہ سے سے کا عہدو بی تربی کی اس مرگیا ، پھراس کا بیٹا تخت حکومت پرفائز بوالور' المظفر'' کالقب اختیار کرانیا میسائی حکمرانوں جلیقہ اور برشونہ سے سے کا عہدو بی تربی

ابوابوب سلیمان جذامی: به بن زماندمین ابوابوب سلیمان بن محمد بن بود جذامی انبی لوگول میں سے شہرتطیلہ پر قابض ہور ہو تھا اس کوشروع ز ہانہ فتنہ کی ابتداء میں اس صوبہ کی حکمرانی دی گئی تھی۔

ُ اس کامورث اعلی درجہ وہ وہمن ہے جواندلس میں آیا تھااز دیے اس سلسلہ نسب کوسالم موٹی (آزاد ناام ) ابوحذیفہ تک پہنچ یہ ہے یہ بود بیٹ ہے عبد امتد کا اور عبداللہ بیٹ ہے موٹ کا اور موٹی بیٹا ہے سالم کا۔اور بعضول نے ہودکوروٹ بن زنھا ٹ کی اوا اوسٹس ہے شار کیا ہے۔

سلیمان کی وف ت اوراحمد مقندر کی حکومت: سلیمان نے تھوڑ ہے دنوں میں قوت بڑھا کرمظفریکی بن منذرکو مغلوب کریا ، اسپ ھیں اس کی زندگی کا بھی خاتمہ کر دیا سر قسطہ اور ثغر اعلیٰ پر قابض ہو گیا اوراس کا بیٹا پوسف بن مظفر لاردہ حکمر انی کرنے گا چند دنوں بعدان دونوں میں جھڑا پیدا ہو گیا۔ سر دوران سیمان مرگیا اوراحم منفقدر باللہ نے حکومت اپنے ہاتھ میں لی منفقدر نے پوسف کے مقابلہ میں فرانس اور بشکنس سے امداد ھسب کی چنہ نچ فرانس اور بشکنس وعدہ کے مطابق منفقدر کی مدد کے لئے آئے اور مسلمانوں کا عیسائیوں سے لڑائی جھڑا اشرو گا ہوگی پوسف نے اس نجر سے مطلع ہو کرعیب نیوں اور منفقدر کا ''مرقبط ''میں محاصرہ کرلیا۔ بیدواقعہ سے میں بھی کا سے گر نوسف کواس میں نہ کا می ہوئی اور عیسائی سلاطین سے اپنے اپنے مطلع ہو کرعیب نیوں اور منفقدر کا اللہ اللہ احمد میں کیا ھیں! پی حکومت کے سنتیس (۲۷) سال پورے کرے انقال کر گیا ، اور اس کے بعد مفتدر باللہ احمد میں کیا ھیں! پی حکومت کے سنتیس (۲۷) سال پورے کرے انقال کر گیا ، اور اس کے بعد مقتدر باللہ احمد میں کیا ھیں! پی حکومت کے سنتیس (۲۷) سال پورے کرے انقال کر گیا ، اور اس کے بعد مقتدر باللہ احمد میں کا مورے کے سنتیس کی اس کو بھی اور کر ہے انقال کر گیا ، اور اس کے بعد مقتدر باللہ احمد میں کا میں میں وہ بس جو گئا امیر بنا۔

لوسف مؤتمن: پیسف مؤتمن کوعلوم دیاضیہ میں پدطولی حاصل تھااس فن میں اس نے بہت کی کنابیں کھی تھی ان میں ہے یاستہوال اور'' مناظرہ ''بیں۔ ۸ے بیر اس نے دفات بپائی میدوی سال ہے جس میں میسائیوں نے ۞ ''طلیطلا'' کوقادر بن ذک النون کے قبصہ ہے چھین 'پی تھا۔

امير موتمن ضيف من مصلته والي يناري من جان بحق بواتها.

مستعین کی حکومت: نوسف مؤتمن کے بعد ہ سرقنطہ میں ''مستعین' حکرال بنااس کے زمانہ حکومت میں ''واقعہ وشقہ'' پیش آیا ہیں'' وسیمائی حکومت میں 'واقعہ وشقہ'' پیش آیا ہی ' وسیمائی محاصروں کے بنجہ سے بچانے کے لئے مستعین نے وہی ہے جمران مسلمانوں کے شکر کے ساتھ جو کہ شارے ہے بہر تھے وشقہ پر چڑھائی کی بقریبا ہونا پڑا )اس زمانہ ہے مستعین' سرقسط' میں مسلم حکران ربا یہ ای تک کہ سعی وہ میں جن دنوں عیسائیوں کے نے ''سرقسط'' پر فوج کشی کی تھی' سرقسط'' کے باہر جام شہادت وش کر کیا۔

عبد الملک بن مستعین کو بین کی جگداس کے اس کا بیٹا عبد الملک تخت پر بیٹھا اور قا والدولہ کا خطاب اختیار کیا نیسانی باغیوں نے اس کو بااہیں اس مرقبط ' سے کال کر قبضہ کریا ،اس نے سرقبط کے ایک قلعہ ' روط' بیں جا کر بناہ کی اور وہ بیں قیام پذیر رہا یہاں تک کہ ساتھ میں اس ک وفات ہوگئی اس کا بیٹا احد' سیف الدول' حکومت پر روفق افروز ہوا اس کے عبد حکومت بیس عیسائیوں کی شورش حد سے بڑھ گئی اور وہ مسلمانوں کو بہت ست نے سگے سخر کا راس نے عیس ئیوں سے مسلم کرئی اور قلعہ ' روط' کو ان کے حوالہ کر کے اپنے حقم وخدم کے ساتھ طلیط آ گیا۔ اور و ہیں ایس میں سرا برا

شہر طرطوشہ انہی بنوہود کے ممالک مقبوضہ میں ایک شہر' طرطوش' نھا جس کو بقایا عامری نے سیسی ھیں دہایے تھا کھر جس ھیں میر آیا تو بھی عامری اس پرقابض ہوااس کا دورحکومت زیادہ طویل نہیں ہوااس کے بعد شیل حکمراں ہوا عمادالددلہ بن احمد سنعین نے سیسی ھیس شہیل سے طرطوشہ کو چھین لیا۔اس وفت سے ' طرطوشہ' پرعمادالدولہ اوراس کے بعداس کے جیڑں کا قبضہ رہا یہاں تک کہ دشمنان اسلام نے اس شہر پر بھی اور شرقی اندلس کے علاقوں کے ساتھ قبضہ کرلیا۔ (والقدوارث الارض ومن علیہاوہو خیرالوارثین )۔

## دانىياورمشرقى جزىرول كے حكمران 'بنومجامدعامری' كے حالات

جزیرہ میورقہ :.... جزیرہ میورقہ ۱۳۹ میں 'عصام خولانی ''کے ہاتھ ہے فتح ہوا تھا۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ عصام خولانی جے کے اراد ہے ہے اپنی ذاتی کشتی پرسوار ہوکرا ندلیس ہے روانہ ہوا تھاتی ہے یہ شخی مخالف ہواکی وجہ ہے جزیرہ میورقہ مساحل پہنچ گئی چنا نچہ ایک مدت تک عصر م اپنے ساتھیوں سمیت اس ساحل پرخی لف ہواکی وجہ ہے تیم ہا۔ زمانہ قیام میں ان لوگوں کو جزیرہ والوں کے حالات مطلع ہونے کا موقع مدا اور اس کوفتح کرنے کہ ہو سان کے دل میں ساگئی۔ چنا نچے عصام جے ہے واپس آ کرامیر عبد اللہ حاکم اندلس سے جزیرہ میورقہ کی سرسبزی و شادا ہی کا ذکر کیا اور اس کوفتح کرنے کی رغبت دی چن نچے امیر عبد اللہ نے ایک ہیڑ ہوئی کشتیوں کا عصام کے ساتھ روانہ کردیا۔ شاہی گشکر کے ملاوہ مجاہدوں کا ایک بڑا گروہ بھی اس مہم کیس جہاد کے اراد ہے ہے شریک ہوا۔

عصام خولانی کامپورقہ پر قبضہ:...عصام نیب پہنچنے ہی جزیرہ میورقہ کا محاصرہ کرلیا۔ اورایک مدت کے محاصرے وجنگ کے بعد دیگر اس کے سارے میرعبداللہ نے کے بعد عصام نے امپر عبداللہ کی خدمت میں بشارت نتح کا خطر دانہ کیا۔ امپر عبداللہ نے اس حسن خدمت کے صلے میں عصام کو جزیرہ میورقہ کا گورز بنادیا۔ وس سال تک عصام نے اس جزیرے پر حکمرانی کی متجدیں بنوائیں ، حمام تغیر کرائے ، سرائیں ، پل او رسٹ کرائیں۔

عصام کے بعد کے حکمران: عصام کی وفات کے بعد جزیرہ والوں نے اس کے بیٹے عبداللّٰہ کواپنا حکمران، نالیا اور میرعبداللّٰہ و اندنس بھی اسکی اور تعدید کے بعد عبداللّٰہ اور میرعبداللّٰہ و کیا ہے۔ اسکی اور تعدید کی طرف مائل ہوگیا ہے۔ اس کے بعد عبداللّٰہ اور تحدید اللّٰہ اور تاہم کی اور زم کی طرف مائل ہوگیا ہے۔ اس اسکی اور تحدید کر جانے ہے اور محدید کر دیا ، جنانچہ بوکرمشرق کی جانب چاہ گیراس کا پیتہ چل سکا ، خلیفہ ناصر مروانی نے ایک خادم موفق کواس جزیرہ کی سرداری اور حکومت پر متعین کردیا ، چنانچہ

<sup>•</sup> سرقسد، جو که شانی تغراطی کا در خیز علاقہ ہے اس کی جغرافیا تی اعتبار ہے بہت اہمیت رہی ہے کیونی بیسیانی مما لک ئے تریب جزیرہ اسیر کے شال شرق ۱۰۰۰ نا جھے یل واقع تھا در عرب مداتوں ہے دورتھا اس کیے اس پر بہت مصائب آئے کیونکداس کے لاچی پڑوی اس پر تجھے کے لیے بار بار سلے کرتے دہے تعرافہوں نے جب بالاس سے مقاجہ کیا۔ کا سیاسی کی مربراہی میں ہواتھا (شاءاللہ محود)

مونق نے جزیرہ میں پہنچ کر جنگی کشتیول کے متعدد بیڑے تیار کرائے اور فرانس کے علاقوں پر کی مرتبہ جہاد کیا، 100 ھ مستنصر کے و میں س ک و ف ت ہوگئی پھراس کا خاوم کو ڑاس کا جانشین بناءاس نے دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کرنے میں وی طریقہ اختیار کیا جواس کے بیشتر و (موفق) کا تقاب نے 174 ھ عہد اور مت منصور میں انتقال کیا منصور نے اپنے آڑاد کرہ غلاموں میں سے مقاتل کواس جزیرہ کی حکومت دی ، یہ بھی جب کا حد سے مقاتل کو اس جزیرہ کی حکومت دی ، یہ بھی جب کا حد سے مقاتل کواس جزیرہ کی حکومت دی ، یہ بھی جب کا حد سے نے فرنس کے خلاف جمید اور کرتار ہتا تھا منصور اور اس کا بیٹا کو یہ جہاد میں اس کی مدد کرتے تھے، سامیں ھزیانہ فتنہ میں اس کا انتقاب ہو ہیا۔

مجامد بن بوسف عامری: مجامد یوسف بن ملی عامری مولائیول میں ایک سربرآ وردہ اورد لیرشخص تھا،منصور نے اس کی پرورش کی تھی ،قرآن محدیث اور عربیت کی تعلیم دی تھی ان علوم میں مجاہد کواعلیٰ ورجہ کا کمال حاصل تھا جب مہدی میں ہوئی ھیں مارا گیا تو اس دن مجاہد قرطبہ سے جہا گیا اس. نے اور سامری مول نیوں اور اندلس اکثر لشکریوں نے مرتضٰی کی امارت کی بیعت کرلی جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ،ان لوگوں کی زادی سے غرناہ ہے بہر ند بھیٹر ہوئی زدی نے ان لوگوں کو تنکست و سے کران کی جماعت کی منتشر کر کے مرتضٰی کو مارڈ الا ،جیسا کہ آپ او پر پڑھ بچکے ہیں۔

مجامد کی حکومت کا قیام: اس وقعہ کے بعد مجامد اطوش کی اوراس پر قابض ہوگیا، پھراس کوجھوڈ کر دانیہ ہیں ہو کرمقیم ہوااور وہیں اپی حکومت کی بنیاوڈ الی ،میورقہ ،منورقر ارویاسہ کواپنے وائر حکومت میں شامل کرلیا اور سااس ہیں معیطی کومیورقہ کی حکومت پر مقرر کردیا اگر معیض نے مورقہ پہنچتے ہی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا اہل میورقہ نے معیطی کواس فعل ہے بہت روکالیکن معیطی نے ذرا بھی توجہ نہیں کی جب بوہ ہواس کی خبر ہی تو اس نے اپنے بھتے عبداللہ کومیورقہ کی حکومت پر مقرر اور روانہ کیا معیطی نے جبران کر بھاگ گیا چنا نچے عبداللہ نے میورقہ میں پندرہ سال حکومت کی اس نے اپنے نوب نیورت میں اندرہ سال حکومت کی اس نے اپنے زب نہ حکومت میں انسروانیہ اس کے درائے کا مورائے کی اس نے درائے دو اس کومی کا میں اس کو میں کو میں کو دہاں ہے درائے دو اس کے مرائے کے بعد اپنے آ زاد کر دو موان کر دیا تھا اور جا کم میردانہ کے حکومت دی۔ عبدا ہو ایک مدت کے بعد فعد سیا داکر کے دہا کرایا گیا۔ مجامد نے اس کے مرائے کے بعد اپنے آ زاد کر دو مال مالے کو دارائی کے مرائے کی حکومت دی۔ عبدا ہے تا داد کر دو موان کے مرائے کی حکومت دی۔

فجامدی وفات اقبال الدولہ: حاکم دانیہ جاہداور حاکم مرسی خیران اور این ابی عامر حاکم بلنسیہ کے درمیان متعدد فرائیں ہوئیں یہاں تک کہ اس کا بیٹا علی ایوان حکومت میں رونق افر وز ہوا اور' اقبال الدولہ' کا خطب اختیار کیا اور' مقتدر بن ہود' سے سسرالی رشتہ داری پیدا کرلی۔ ۲۳۸ ھیں مقتدر نے اقبال الدولہ کو' دانیہ مرقبط' میں بُلا میااس کا بیٹ' مراج الدولہ' فرانس چلاگی میسائیان فرانس نے چند شرائط پر جنگی پابندی کا وعدہ خود' سراج الدولہ' نے کیا تھا' مراج الدولہ' کی امداد کی چنا نچود دیے بعض قعوں فرانس چلاگی میسائیان فرانس نے چند شرائط پر جنگی پابندی کا وعدہ خود' سراج الدولہ' نے کیا تھا' مراج الدولہ' کی امداد کی چنا نچود دیے بعض قعوں براس کو قبضد لگی ، کچھ عرصے کے بعد جسیا کہ خیال کیا جاتا ہے مقتدر کی مازش سے ۱۲۹ ھیں اس کو زیر دے دیا گیا۔ جس سے اس کی موت و تع ہوگئی اس کے بعد بھی (اقبال الدولہ) نے بھی مقتدر کے انقال کے بعد ہی موفات پائی بعض کہتے ہیں کہ وہ مقتدر کی زندگ ہی میں ' بج یہ' چواگی تھا اور یکی بن حماد حاکم بجائیہ کے بال مقیم ہوگیا تھا اور اس مغروری ہیں ہی سفر آخرت اختیار کر گیا تھا۔

بنواغلب کے بعد ابن سیلمان کی حکومت: اغلب (مجاہدوالی میورقد کا آزاد کردہ نلام) دریا کے دائے سرحدی عیسائیوں پر بکثرت جہد کی کرتا تھا اور آئے دن عیسائیوں کواپنے پُرزورحملوں سے تنگ کرتا رہتا تھا ہے ہم نے کے بعداس کے بیخ بلی (اقبال الدولہ) سے اغلب نے اور زیارات کی اجازت حاصل کر کے مشرق کا دخ کیا چنا نچہ اقبال الدولہ نے آل آغلب کو جزیرہ کی حکومت سے برطرف کر کے پندہ وہ بن سیدن بن مشکیان کواغلب کی طرف سے جزیرہ برمقرد کیا چنا نچہ پانچ سال تک این سیلمان جزیرہ پرحکم انی کر کے انتقال کر گیا اور اس کی جگہ میشرات ماصر الدولہ نک کو حکومت عطابوئی۔

نا صرالدوله کی حکومت: ناصرالدوله شرقی اندلس کار ہے والا تھا، بچپن ٹی قید ہوکر آیا تھا اور بجاہد کی خدمت میں تعلیم وتربیت پائی س شعور پر بہتے کے بعد ایک چھوٹی می فوج کی اس کومرداری دی گئی ، یہ جوانمر داور دلیر شخص تھا اپنی مردانگی کی وجہ ہے لوگوں کی آئکھوں میں بہت جد محبوب بن میں

<sup>•</sup> بعض نسخور مين العيطى " بجوك غلط ب الكامل اين المير (جلد نمبر ٥ صفى نمبر ١٣٣١)

اسری اور سروانیه پراکثر جہاد کیا کرتا تھا۔این سیلمان کے مرنے کے بعدا نہی وجوہ ہے جزیرہ میورقہ کی حکومت اس کوعط کی گئی پانچ ساں تک حکومت کرتار ہا۔اس دوران اقبال الدولہ کی حکومت کا دورختم ہوگیا اور مقتدر بن ہودنے اس کے علاقوں پر قبضہ کرلیا چیانچے بمشرنے بھی''میورقہ'' کواپنہ موروتی ملک سمجھ سیا اورخود مخت رحکومت کا اعلان کر دیا ، بیز مانہ طوا کف الملوکی کا تھا اندلس میں جیاروں طرف فتنہ وفسادکی گھنگور گھٹا چھائی ہوئی تھی۔

ناصر الدوله کی حکومت کا خاتمه: ... ناصر الدوله نے مستقل حکمران بننے کے بعد چندلوگوں کواہیے آتا کے نامدار کے اہل وعیال کو بینے 'دانیہ'
روانہ کیا اہل دانیہ نے ''اقبال الدولہ' علی کے اہل وعیال کوہشر کے پاس بھیج دیا مبشر نے ان لوگوں کی بہت عزت کی اور حسن سلوک ہے ان ہو گوں ہے
چیش آیا، س وقت ہے مبشر مسلسل سرحدی عیسائیوں کے خلاف جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ عیسائی امراء بر'' شلونہ' متحد ہوئر اس پر ممد آور ہوگئے اور
پورے وی مبینے میورقہ کا محاصرہ کئے رہے بالآخر بعشر کو محاصرہ اُٹھانے میں ناکامی ہوئی اور دشمنان اسلام نے اس کو ہر دور تیجے فتح کر کے مبشر کی حکومت
کے .... وی سال ، بری طرح ہے بر باوکر دیا۔

علی بن پوسف کی فورک آ مداور فتے: مبشر نے عاصرہ کے زمانے میں علی بن پوسف حاکم مغرب لتونہ سے عیسائیوں کی زوتیوں ک شکایت کے بعد کہ تھا اورامداد مانگی تھی ،اگر چدانفی سے علی بن پوسف کی جنگی کشتیوں کا بیڑہ جومبشر کی کمک پر آ یا تھا میورقہ پرعیسائیوں کے قابض ہوج نے کے بعد بہنچا مگر پھر بھی مجاہدین اسلام نے خشکی پرقدم رکھتے ہی عیسائیوں کواس جڑیرے سے نکال دیاعلی بن پوسف نے اپنی جانب سے 'انور بن الی برامتونی ''کواس کی حکومت عنایت کی مگر انور نے اپنے زمانہ حکمر انی میں اہل میورقہ کو بہت ستایا اور دریاسے پچھ فاصلہ پرایک نیوشر آ بادکر نے کا ارادہ کیا اہل میوروقہ کو بہت ستایا اور دریاسے پچھ فاصلہ پرایک نیوشر آ بادکر نے کا ارادہ کیا اہل میوروقہ کو بہت ستایا در دریاسے پچھ فاصلہ پرایک نیوسف کے پاس امیر مقرر کرنے کا بیغام بھیج دیا۔

احمد بن علی اور بنوغائیہ کی حکومتیں: محمد نے اپنی جانب سے اپنے بھائی احمد بن علی کومقر رکیا محمقر طبہ کی حکومت برتھا چنا نچہ جب یہ میورقہ بہنچ تو اس نے انور کو چندمی فظوں کے ساتھ مراکش بھیج دیا اور خود میورقہ میں دس برس تک حکومت کرتا ہم ایسال تک کداس کا بھائی تک مرگیا اور ان کا بدشاہ تا کہ ساتھ کی بن یوسف تھا۔ اسی زمانہ سے میورقہ میں بنی غائیہ لتنونی کا برچم کا میا بی کی مواہل اڑنے لگا بھی بن یوسف کی بادشاہت کے دوران بنوغ نیہ کی 'میورقہ' میں بہت بری دولت وحکومت تھی بھی اور یکی کی بہت بری دولت وحکومت تھی بھی اور یکی کی بیس سے نکل کر بجائیہ کی طرف بڑھ آئے تھے اور اس کوموحدین کے قبضہ سے چھین لیا تھا موحدین کی ان لوگوں سے افریقہ میں متعدد و بکثر سے لڑا ئیاں ہوئی تھیں جم ملتو نہ کے حالات کے حالات کے شمن میں بیان کریں گئے' انشاء التہ''

میورقد پرعیب ئیوں نے موحدین کے ہاتھ سے ان کے آخری دور حکومت میں قبضہ حاصل کرلیا تھا (بقاء اللہ تع الی کے لئے ہے اور ملک جس کو عابت ہے اس کوعطا کرتا ہے اور وہی غالب اور داتا ہے )

ا ندلس کے باغیوں کے حالات جنھوں نے لہتونہ کے دور حکومت میں سراٹھا یا تھا: ہس وقت لہتونہ دشمنان اسلام اور موحدین کیاڑائیوں میں مصروف ہو گئے اس وقت اندلس سے ان کوایک گونہ دوری اور بے تو جہی ہوگئی اور پھر بعض اندلس والے بیٹی پرانی عادت پر آ گئے۔

قاضی مروان کی بعثاوت: کے سے ۱۳۵۰ ہے میں قاضی مروان بن عبداللہ بن مروان ابن خصاب نے بلنسیہ میں علم بغاوت بلند کیااور خودسر تحکمران بن کر حکومت کرنے گئے گرتین ہی مہینے بعد'' اہل بلنسیہ''نے اس کو حکومت وریاست سے معزول کردیا ،مربیہ آگیا پھر مربیہ سے ابن مانیہ کے پاس ''میورقہ'' بھیج دیا گیا۔ ابن غانیہ نے اس کوجیل میں ڈال دیا۔

ابوجعفراحد بن عبدالرحمٰن کی بغاوت: '' مرسیه' میں ابوجعفراحد بن عبدالرحمٰن بن ظاہر نے سراٹھایا۔اور پھھ مے بعدائل مرسیہ نے اسے معزول کردیا بلکہ اس کی حکومت کے چوتھے مہینے اس کوحکومت اورزندگی کے بوجھ سے ہمیشہ نجات دلادی اور قبر میں نے جاکر آرام ہے ساد دی۔

<sup>•</sup> اصل كتاب مين المعقام ير يخفيس الكها -

متعین بن ہود 6 پر تاوہ مہینے تک عکمرانی کرتار ہا پھرابن عیاض نے حکومت کی باگ دوڑا پینے ہاتھ میں بلے لی۔

بو محمد عبد المتد جزائی سے ابل بلنسیہ نے بعد قاضی مروان کے امیر ابو محمد عبد اللہ بن سعید بن مرونیش جذا می کے ہاتھ پر اہارت وریاست کی بعت ب ابن نے اپنے نہ نہ صومت کو شمنان وین پر جہاد کرنے میں خرج کیا بمیشہ معرکہ کار ذار میں کفار کے ساتھ تیج سپر رہتا تھ یہ ب تیس کہ وہ میں کہ بن کے زانی میں میں یوب کے ہاتھ شہید ہوگیا۔ چنانچا بل بلنسیہ نے عبد اللہ بن عیاض کی امارت کو شلیم کرلیا ہان دنوں مرسیہ پر ق بنش و متصرف مور بن کی زانی میں میں اور بین کی ترین میں وفات ہوگئی ، چنانچا بل بلنسیہ نے اس کے پچیاز او بھائی محمد بن احمد بن مرونیش کی ورت کی بیت کی بیت کا مارت لینے کے بعد شاطبہ مدینہ شقر اور مرسیہ پر بھی قبضہ کرلیا۔

اہرائیم ہیں تہمسک اہرائیم ہیں ہمسک اس کانامورسید سالارتھائی نے اطراف اندلس میں غار تگری شروع کردی بقر طبہ برشنون ہرکر قربش ہیں ہوکہ ہیں نے ہوئی بھر اس نے موسک ہیں تاقہ پر ہاتھ مارااوراسے موحدین کے قبضہ سے بھین ہیں بھر اس نے اور اہن مردنیش (محدین کے قبضہ سے بھین ہیں بھر اس نے اور اہن مردنیش (محدین کے درمین غرن طرے) یک قصبہ میں موحدین کا محاصرہ کرلیا۔ متعدولا ایتوں کے بعد جوکدونوں کے درمین غرن ہر دیکی تعین میں موحدین کے مقابع نے سے محدید کا اس نے موحدین کے مقابع نے سے مدودین کے مقابع نے سے مدودین کے مقابع نے مدودی گی تھی چند نجو جس کی جو قرور جو تی ابرائیم اور ایکن مردنیش کے مگر غیدالموس کی شہادت اور جنگی صلاحیت کے سے سے سے مدود کی تعین کی تعین کو اس کے موجدین کے مقاب کے مادو کو ایس کے موجدین کے مادو کو ایس کے مادودی کی اس کے موجدین کے مادودی کی اس کے موجدین کے موجدین کی حکومت کی بیعت ہوئی۔

مظفر سیسی اوراحمد بن میسی : مظفر میسی بن منصور بن عبدالعزیز بن ناصر بن ابی عامر شاطبه اور مرسید کی جانب نوشنے کے وقت بہنسیہ پر ق بض بوٹ ہو ایک بنت کے مرت ایس کے مرف سے بلنسیہ کی حکومت ابن مردنیش کے بصد میں چی ٹی۔ بوٹ ہو ایک بنت کے مرف سے بلنسیہ کی حکومت ابن مردنیش کے بصد میں چی ٹی۔ احمد بن میسی قدیم مزمایہ پر قابض ہوگیا تھا اورا پنے تبعین کے ذریعہ سے مرابطین کی مخالفت کرر ہاتھا ،ا تفاق سے منذرا بن وزیر نے س کود ب بی پر ناز بیس جانہوں ہے بین جہراہ فوجیں روانہ کیس جانہوں نے بین بچہ یہ سے ہمراہ فوجیں روانہ کیس جانہوں ہے بنون نیا مراہ مرابطین کو اندلس میں اینے پر زور حملوں سے مغلوب کرلیا۔

محمد ہن علی ہن غانبید: میورقد حکومت کتونہ کے اضطراب کے وقت ہے محمد بن علی بن مانیہ حاوی ہور ہاتھا۔ ۲۰۰۰ ہوت سن مصوبہ پر بتضد کریا تھا، سے مصاب ہنائی کی سے ملئے بلنسیہ آیا تھا اور بنی بگران میورقہ انہیں عبداللہ بن تھا کو مقر کر آیا تھا اس کی غیرہ ضری ہے ، ور ن بوانیوں میورقہ دو ہارہ وائیں آیا اور بنظی کو رفع دفع کر کے امن قائم کیا یہاں تک کہ ہے ہے ہے ہیں اسے پر امن و پرعافیت چھوڑ کر انتقال کر گیا۔
البواسی قل ابرائیم اور طلحہ: پھراس کا بیٹا ابراہیم ابواسی تل نے حکومت سنجانی اس نے حکومت میں وفات پائی تو اس کا بھی کی طلبہ کری حکومت سنجانی اس نے حکومت بی اس آئے موحدین نے ان وفود کے ہمراوئل پر دونق افروز ہوا اور مالکہ ہیں موحدین نے ان وفود کے ہمراوئل برونق افروز ہوا اور مالکہ ہیں موحدین نے ان وفود کے ہمراوئل بین برتر کورو نہ کیا جیسے جی یہ میں موحدین نے ایک اور سے خت صومت ہے بن برتر کورو نہ کیا جیسے جی یہ میں موحدین ہیں عبدالمومن کے مرنے کا حال معلوم ہوا ان سب نے ''میورقہ'' چھوڑ کر افریقہ کا راستہ ہیں س کے موحدی ہوا ان سب نے ''میورقہ'' چھوڑ کر افریقہ کا راستہ ہیں س کی موحد سے کے حالات میں پراھو گے۔

حکومت موحدین کے ہاتھ میں: ....غرض اس طرح مرابطیوں کی دولت وحکومت ملک مغرب ادراندلس سے فتم اور معدوم ہوًی ورامتہ تعالی نے حکومت کی ہاگ ڈوران کے قبضہ سے نکال کے موحدین کوعنایت فر مائی ان لوگوں نے ان کو جہاں پایا قتل کیا ،رفتہ رفتہ ان کی حکومت کواستقد ل وراستیکام ہو گیر ادر بیاس سرز مین کے حکمران بن گئے۔ان لوگوں نے اس ملک کے انتظام ادرانصرام پر بنی عبدالمومن کے اعز و کومقر رکیا ہے وک خود کوں وہ کے قب سے یاد کرتے تھے اس ملک کی حکومت وریاست انہی لوگوں میں تقسیم ہوگئی انہی لوگوں میں سے ایمقوب منصور نے سرحدی مدقوں کے سرکر نے جب و کے لئے ابن اوٹونش شاہ جلالقد کے خلاف عرب کو متحد کرئے جڑھائی کر دی بطلع سے کاطراف مقام ارکہ اور ہیں ہوئے ہیں گئیس کی نوبت آئی ،اس کے بعد اس کالڑکا ناصر ۱۹۰ ھے میں دریا کو مغرب کی جانب سے عبور کرکے فوج عظیم کے ساتھ اندلس پہنچ مسلمان ن وندلس کی جانب سے عبور کرکے فوج عظیم سے ساتھ اندلس پہنچ مسلمان ن وندلس کی سے سے مقام عقاب میں مذبحیٹر ہوئی ، چندلوگ ان میں سے اس معرکہ میں کام آ گئے ہاتی کو اللہ تعالی نے اس نقصان عظیم سے بچائیا۔

موجدین کی حکومت کاضعف: کیچھڑ سے بعد بیتقو بہ منصور کے بعد موجدین کی حکومت متزلزل اور مضطرب ہوگئی اور پورے اندس میں ن موجدین کی حکومت متزلزل اور مضطرب ہوگئی اور پورے اندس میں ن موجدی کر ورک کی وجہ ہے جوسا وہ ہے لقب سے مشہور تھے اور سیاست میں کمزوری پیدا ہوگئی اور اس کے ساتھ ہی مراکش (مراکو) میں بھی ان کی حکومت خطرے میں پڑگئی چٹانچہ ان لوگوں نے عیسائی ہا درا عیسائی امراء ہے امداد مائٹنی شروع کردی ، اور بوفت ضرورت مسمانوں کے قصع میں دے کران کی فوجوں ہے اپنی سیاست وحکومت قائم رکھنے گئے اس ملت اسلامیہ کے رئیسوں اور باقی عرب اور دولت امولید کی نارائسگی بیدا ہوگئی ۔ چنانچ سب متحد ہوکر موجدین کی خالفت براٹھ کھڑ ہے جو کے اور اندلس کے ملک ہے بچھ بی عرصے میں ان کونکال دیا۔

موحدین کا خراج کا اہم کردار: اس اہم اور عظیم الثان کام کوانجام دینے کے لئے محدین یوسف بن ہود جدا می اندلس میں کمربستہ ہواتھ ،اور بدنسیہ میں زیان بن ابوائحملات مدافع بن یوسف بن سعد جو کہ بنی مردنیش کے شاہی خاندان سے تھا'' دکھ فی تھی ان کے علاوہ اور بہت سے سرداروں نے بھی بغاوت اور مخالفت کاعلم بلند کیا تھا۔

ان واقعت کے بعد ابن ہود پرائی کے عہد حکومت میں لیس ماندگان دولت عرب کے باقی ماندہ اورانہی کے نسب کے لوگول میں سے محمد بن پوسف بن نصر'' احر'' نے خروج کیا جھر خود کو شیخ کے لقب سے ملقب کرتا تھا ، چنانچہ اہل جبل کی اس سے ٹڑائیاں ہوئیں ان میں سے ہرا یک حکومت ودولت کا مالک بناجس کی وارث ان کی آئندہ تسلیس بنیں۔

زیان بین مردنیش: زیان بن مردنیش خاندان بنومردنیش کے دی افراد کے ساتھ بلنسیہ میں حکمرانی کرر بانف اس نے اس کی امارت حاصل کرنے میں موحدین سے اعانت دامداد کی تھی جس زمانہ میں اس کی عنان حکومت سیدا بوزیدین محمد بن حفص بن عبدالمومن نے بعد ، پنے قبضہ اقتدار میں لی ، (جبیبا کہ آگے ان کے حالات میں بیان کیاجائے گا اور میہ دانقعہ سالاحکا ہے۔ ان دنول کمی زیان اس کا جاعتاد ور برکام کامنصرم و پیشو تھا۔ ۲۲۷ ہے میں جس وقت کہ این ہود کی امارت کی موسیہ میں بیعت لی گئی تو زیان نے سید ابوزید کی نفت کا عمر بلند کر و یہ اور بهنسیہ سے نکل کر رندہ چوا گیا ،سید ابوزید کواس سے خطرہ پیدا ہو گیا ،اس نے ترقی اور ملاطفت سے واپس آنے کا بیغام بھیجا مگر زیان نے انکار میں جواب ویاس پرسیدا بوزید زیان کے خوف سے بھاگ کر عیسائی باوشاہ پرشلونہ کے پاس جلا گیا ،اور عیسائی مذہب اختیار کرلیا ،(اعاف ناللہ من ذاکہ )۔

زیان کابلنسید پر قبضہ ۔ سیدابوزید کے چلے جانے کے بعد زیان نے بلنسید پر قبضہ کرلیا اس کی اورائن ہودکی مدتول لڑائی اور جھڑے ۔ کا سسد ق تم وجاری رہااس دوران زیان کے چیازاد بھائی عزیز بن پوسف بن سعد نے جزیرہ شقر پر قبضہ کرلیا ،اورائن ہود کے تلم حکومت میں دخس ہوگ زیان نے اس سے مطبع ہو کر جان دیان ہوداس کا تھ قب کرتا ہوا رہا تھا ہوگئی اور ابن ہوداس کا تھ قب کرتا ہوا ہوئی اور ابن ہوداس کا تھ قب کرتا ہوا ہوئی اور مدتوب اس کا محاصرہ کئے رہا ، زیان نے شہر پناہ کے درواز سے بند کر لئے اور شہر پناہ کی فصیلوں سے ان کا مقامرہ کئے رہا ، زیان نے شہر پناہ کے درواز سے بند کر لئے اور شہر پناہ کی فصیلوں سے ان کا مقامرہ کئے رہا ، زیان نے شہر پناہ کے درواز سے بند کر لئے اور شہر پناہ کی فصیلوں سے ان کا مقامرہ کے درہا ہودمی اصرہ اٹھ کروا پس چاہ گیا۔

عیسائیوں کی پیش قدمی: عیسائی سلاطین نے مسلمانوں کے آپس میں جھڑے دیکھ کر اسلامی علاقوں کی طرف پیش قدمی شروع کردی۔ چنانچہ بادشہ برشلونہ نے 'انیشیہ'' پر قبضہ کرلیا ، زیان کواس کی خبر ملی تو اس نے سارے مسلمانوں کو جواس کے ساتھ تھے مرتب وسٹے کرکے انیشیہ سے عیسائیوں کو بے وظل کرنے الے اس پر ۱۳۳۲ ہے جس چڑھائی کردی ،اس جہاد جس اہل شاطیدادر جزیرہ شقر والے بھی شریک ہوئے تھے گراس واقعہ جس مسلمانوں کے تکست اٹھ نے کے بعد' بہندیہ'' میں دم نیا میں افراد تھ جس مسلمانوں نے شکست اٹھ نے کے بعد' بہندیہ' میں دم نیا ،عیسائی فوجیں برابرتی قب کرتی چائیں اور بلندیہ پر پہنچ کے ماصرہ کرایا۔

عیسائیوں کا ہلنسیہ پر قبضہ: ۱۰۰۰ ہل بلنسیہ نکل بھاگئے کی فکر کرنے گئے چندلوگ وفد لے کریجی بن ابوز کریا حاکم افریقہ کی خدمت میں بھیجے اورعیسائیوں کی زید تیوں اوری صرہ کی شکایت کی چنانچہ بچی بن ابوز کریا نے بہت سامال ،اسباب جنگ آلات حرب اور رسد غلہ اپنے ایک عزیز کچی اورعیسائیوں کے ہمراہ اہل بہنسیہ کے پاس روانہ کیا ہیوہ وزمانہ تھا کہ اندلس میں ہوعبد الرحلن کا دور حکومت ختم ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا بچی محاصرین کی کثرت کی وجہ سے ہلنسیہ نہ جاسکا مجبوراً دانیوں جانب واپس آگیا وارعیسائیوں نے ۱۲۲ ہوئی بردر تینج ہلنسیہ پر قبضہ کرلیا۔

ڑیاں جزیرہ شہر میں: ، زیان پریشان ہوکر بلنسیہ سے نکل کر جزیرہ شقر چلا گیا ،اورامیریجیٰ بن ابوز کریا کی ماتحق میں حکومت کرنے لگا اوا ظہار کواجا عت کی غرض سے بیعت کرنے کے لئے اسپنے کا تب (سکریڑی) حافظ ابوعبداللّٰہ بن محمدانباری کوامیریجیٰ کی خدمت میں روانہ کیا اس نے تونس پہنچ کے حق سفارت اوا کی اور فی البدیہ ایک قصیدہ کہا جو کہ شہور ومعروف ہے اور اس میں اس نے جودت طبیع سے کام کیا اور مین کے ردیف سے اس کو پڑھا اس کا تذکرہ عنقریب موحدین میں ہے '' دولت بنوحفص 'افریعہ کے خمن میں تحریر کیا جائے گا۔

مرسیہ پرزیان کا قبضہ: ۱۰ ہن ہود کے مرنے کے بعد اہل مرسیہ نے ابو بکر واثق (یہ بنی ہود کا آخری حکمران تھا) ہے بغاوت کردی ، واثق ک طرف ہے مرسیہ کا حاکم ابو بکر بن خطاب تھا اہل مرسیہ نے زیان کو مرسیہ پر قبضہ کرنے کے لئے بلوالیا چنانچے زیان نے مرسیہ میں داخل ہو کر تصرا مارات کو بوٹ میا اور ان لوگوں کوامیر کی بن ابوذکریا کی بیعت کرنے پرشرتی اندلس پر قبضہ کی شرط کے ساتھ تیار کرلیا ، بیواقعات ہے ہے تیں۔

ابن عصام کی برعبری: اس کے بعد ابن عصام نے 'اربولہ' میں زبان سے برعبدی کی اور اس کی مخالفت پراُٹھ کھڑا ہوا اور زین کے ایک قریبی کے ایک قریبی رشتہ درنے شہر 'لقنت' میں جاکرا پی حکومت کا سکہ جلا دیا اس زمانہ سے بیو ہیں تھبرار ہایبال تک کہ عیسائی باوشاہ'' برشونہ' نے سمیری ہیں اس کے قبضہ سے ان میں لک کوچین لیا، اور بیمرتا کھیتا تینس جلاگیا اور وہیں ۱۲۸ میں مرگیا۔

ابن ہود کے درت آگے لکھے جائیں گے، پھرابن احمر کے خاندان اوراس کی آئندہ نسل میں حکومت وسلطنت کا سلسلہ قائم ہوا،وراس وقت تک موجود ہے جس کو ننقریب ہم تحریر کرنے والے ہیں کیونکہ یہی لوگ دولت وحکومت عرب کے یادگاراور بقیہ السلف ہیں (و اللّٰہ حیر الو ارٹیں ) حکمرانول کے خلاف عوام: ادھرعاول نے (اس کے بھائی منصور کابیٹا) مرسیہ کا قابض ہوکر ابوجر عبداللہ بن ابی حفص بن عبدالمومن وائی حیان کے علم حکومت کے آگے کر دن اطاعت جھکاوی تھی۔اس معاملہ میں سیدابوزید بن جھر بن ابوحفص نے ان دونوں کی مخافت کی لہذا فتذہ فساد کا بزر کرم ہوگیا ہرایک نے وہرے کود بانے کے لئے عیسائی حکمرانوں سے امداد کی ورخواست کی اورا کٹر اسلام علاقوں کو مدو کے صدیب ان حوالہ کردیا۔ان واقعات سے اہل اندس کے قلوب رنے وقم سے بھر گئے اوروہ ان لوگوں کو ڈکال دینے کی فکر کرنے لگے چنانچا بن ہودنے اس کام کا بیڑ ااٹھایا۔

اہن ہود کا خروج: ۔۔۔ یعض بنی ہود ملوک الطوائف کی سل سے تھا ہ تکومت اور سرداری کے حاصل کرنے کا ایک مدت سے امید دارتھ ، چونکہ موحدین کواس کی طرف خطرہ تھ اس لئے ان لوگوں نے اس معاملہ میں کئی بار آ زمائش کی ،اوراس نے نہایت خوبصورتی سے اپنے جذب کو چھپ یہ آخر ۱۳۵ میں گئی ہیں گئی ہیں اس کے نہائیت خوبصورتی سے اپنے جذب کو چھپ یا آخر ۱۳۵ میں گئی کی مرکوبی کے چند نظریوں کے ساتھ خروج کردیا ہوائی مرائی بن امیر الموشین بوسف بن عبد الموشن والی مرسیہ نے ایک فوج اس کی مرکوبی کے اور دینچتے ہی ' مرسیہ' پر قبضہ کر کے سید ہوالعب س کو گرفتار کر لیا اور چھپتے ہی ' مرسیہ' پر قبضہ کر کے سید ہوالعب س کو گرفتار کر لیا ور چھپتے ہی ' مرسیہ' پر قبضہ کر کے سید ہوالعب س کو گرفتار کر لیا ور چھپتے ہی ' مرسیہ' پر قبضہ کر کے سید ہوالعب س کو گرفتار کی باری خلیفہ تھا۔

ا بوزید کا ائن ہود پر حملہ :... اس کے بعد سید ابوزید بن محمد ابوض بن عبد المؤمن والی شاطبہ ہے ابن ہود پر فوج کشی کی گرابن ہود نے پہلے ہی میدان میں سید ابوزید کو فکست دے دی ،الہذا سید ابوزید شاطبہ لوٹ آیا اور ماموں کی پشت بناہ ہی ہے دوبارہ فوجیس مرتب کیس ، ماموں اشبیبہ کا حکمر ان تقداورا ہے بھائی عادل کے بعد حکومت پر فائز ہوتا تھا چنا نچے ابوزید 'ابن ہود' کا تعاقب کرتا ہوا مرسیہ تک چلاگیا، اور کا فی عرصے مرسیکا می صرہ کئے رہا گرکامیاب نہ ہوسکا آخر کا رمی صرہ اٹھا کر اشبیلیہ کی جانب واپس چلاگیا اس کے بعد سید ابوزید کی زبیان بن ابوائح مل ت مدافع بن جہاج بن سعد بن مردنیش نے بعنہ یہ مخالفت اور اس سے بدعہٰدی کی اور بلنسیہ سے نکل کر زیدہ کی طرف چلا آیا ، یہ واقعہ ۲۲۴ ہے کا ہے۔

ابوز بدکا ارتداد: 'چونکہ بنومردنیش بڑی تعداد میں اور رعب دواب والے لوگ بتھاس لئے ابوزید کوزیان کی مخالفت اور ہلنسیہ ہے رندہ جے جے نے سے خطرہ اور نظام حکومت کے درہم و برہم ہونے کا خیال پیدا ہو گیا ،اس لئے بڑی منت و تائے کر کے واپسی کی تحریک مگرزیان نے انکار میں جواب دیالہٰدا ابوزید ،ہلنسیہ سے نکل کرعیسائی ہاوشاہ'' برشلونہ''کے پاس جلا گیا اور عیسائی تدہب اختیار کرلیا، (نعوذ باللہ)۔

ابن ہود کی بیعت وحکومت: ابوزید کے چلے جانے کے بعد اہل شاطبہ نے این ہود کی امارت کی بیعت کر لی اس کے بعد اہل جزیرہ شقر نے بھی اہل شرطبہ کی تقلید کی ،اہل جزیرہ شقر کو دکام ہنوعزیز بن یوسف زیان بن مردنیش کے چچانے اس کام پر ابھاراتھا،ان لوگوں کے بیعت کرنے کے بعد اہل ضبیا ن اور اہل قرطبہ نے بھی ابن ہود کی امارت کو تعلیم کرلیا،اور اس کے علم حکومت کے فرمانبر دار بن گئے،اور اسے امیر المونیوں کے لقب سے یاد کرنے گے اس دوران ماموں اشبیلید سے مراکش چڑا گئیا،اور اس کا بھائی اہل اشبیلید پر حکمرانی کرنے لگا۔

زیان اور ابن ہود کی جنگ : سسانتے میں زیان بن مرزیش نے اسے جیٹر جھاڑ شروع کردی حالانکدونوں میں مراسم واتحاد پہلے سے تھے آخرکار 179 ھیں زیان کونا کا گی کے ساتھ پہپا ہوتا پڑا۔ ابن ہود نے اس کا بنسیہ میں ماصر وکرلیا پھرماصر واٹھا کر عبسائیوں کے خلاف ماروہ پرحمد سردی تی چنہ نچ فریقین میں گھسان کی الوائی ہوئی ابن ہود کے قدم میدان جنگ سے ڈگرگا گئے مگر القد تعالی نے اپنے ففل وکرم سے مسمد نوں کو بال بال بی بین اس کے بعدد وہارہ 'مقام کول' میں اس کونا کا می بوئی مگر اس کے چرو پر ذروجی شکس ندآئی ، دشمنان اسلام سے ان کے مقبوض میں جاکہ بال بی بین اس کے بعدد وہارہ 'مقام کول' میں اس کونا کا می بوئی مگر اس کے چرو پر ذروجی شکس ندآئی ، دشمنان اسلام سے ان کے مقبوض میں جاکہ بال بی بین اس کے بعدد وہارہ 'مقام کول' میں اس کونا کا می بوئی مگر اس کے چرو پر ذروجی شکس ندآئی ، دشمنان اسلام سے ان کے مقبوض دیں جاتھ ، اس کے خرتا وران کے خد ف جب دکرتا۔ ہرسال ان سے جنگ کرتا اور نہایت استقلال اور مردائی سے ان سے مقابلے میں مصروف و مشغول رہتا تھ ، اس کے خدال میں اس کونا کو میں کونا کو میں کونا کو میں کونا کو اس کونا کو میں کرتا وران کے خدال میں مقابلے میں مصروف و مشغول رہتا تھ ، اس کے دل

با د جود میں اُل حکمران بلا داسلامیہ کی سرحدول اور دارالحکومتوں کوروز بروز بڑپ کرتے جارہے تھے۔

جزیرہ خضراءاور جبل انفتح پر قبضہ: پھراین ہودنے ہجزیرہ خضرءاور جبل انفتح پر جوکہ 'سبتہ'' کے پھاٹک تھے سیدابوعم ان موک ت چھین لئے اور ان پر قبضہ کرنے کے بعد 'سبتہ'' کی طرف قدم بڑھائے چنانچہ ابوعمران نے این ہود کی امارت وحکومت کوشنیم کرے اس ۔ 'ھوپ بیت کرلی۔

سلطان محمد بن بوسف کی حکومت: ان واقعات کے بعد ۹۲۹ ہیں سلطان گھر بن یوسف بن تفرکی حکومت کا'' مقام مرجونہ' میں اعد ن کیا گیا ادا کین دوست نے بعت کی پھراہل قرطبہ اور ان کے بعد اہل قرمونہ نے علم حکومت کے آگے گردن بھکائی پھھڑھے بعد ہی شہیبیہ نے بغاوت کردی ورمالم بن بودکوا ہے شہر کے وارلحکومت سے نکال کر ابن مروان احمد بن محمد باجی کو اپناا میر بنالیا ابن بود سے اور تو بچھ نہ بن پڑا کید نوٹ مرتب کرے بن احمد جنگ کرنے روانہ کردی مگر ابن احمد نے پہلے ہی حملہ میں اس فوج کو شکست ویدی اور اس کے سبہ سرل کوگرفتار کر ہیں۔

ابن ہود کے خلاف اشخاداور جنگ: اس کے بعد باجی اور ابن احمر نے ابن ہود کی خالفت پرآپس میں نہدو بیان کر لیا اور دھر بن ہود نے الفنش ہے ان لوگوں کی حرکات ہے تنگ آ کر انھیں ذیر کرنے کی غرض ہے ایک بزار دینا رروز اندو یے کے وعد ہے پر مصالحت کرلی، ستبدیلی اور تغیرات سے متاثر مبنوکر اہل قرطبدا بن ہود کے علم حکومت کے مطبع بن گئے ابن ہود نے فوجیس درست اور سامان جنگ حاصل کر کے باجی ورائن حمر پر فوج کشی کردی گراتی قل سے خود ابن ہود کو شکست ہوگئی ابن احمر نے بردھ کر اشبیلید کے باہر پڑاؤ کردیا اور موقع پاکر باجی کو ماروال اس کام کا بیڑا س کے سسر اشفیو یہ نے ٹھا پاتھ سالم ابن ہود نے رینجر پاکر اشبیلید پرفوج کشی کردی اور چنج بھی اس کامحاصرہ کرلیا۔ گرائل اشبیلید نے تعدہ بندگ س وراس کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیا۔

ابن ہود کی عزت افر ائی: اللہ دیں در ہارخلافت بغداد ہے خلیفہ مستنصر عہائی کی طرف سے ابن ہود کو خطاب عطاہ وا بوکل حسن بن حسین کر دی' میل' ضعت شاہی جھنڈ ااور فر مان لے کرآ یا چنانچہ ابن ہود نے غر ناط میں ابولی سے ملاقات کی بیدن نہ بہت چہل پہل کا تھا، ظہر رمسرت کے لی ظ سے پورے شہر میں چراغاں کیا البولی نے در بار عام میں ابن ہود کو خلعت ، جھنڈ ااور شاہی فرمان دیا'' التوکل'' کا قلب عط کیا س کے دیکھی ابن احمر نے بھی تا جدار بغداد کے شاہی افتدار کو تسلیم کر کے ابولی کے باتھ پر خلیفہ کی بیعت کر لی۔

شعبیب بین محمد استبیلید میں: جس وقت ابن احمر نے باجی کے ساتھ برولی سے فریب اور دھوکا کی کا روائی کی تھی ،اس وقت شعیب بن محمد شہر استبیبیہ سے نکل کرمض فیت استبیلیہ میں چلا گیا تھا ،اور دبال جا کر قلعہ نشین ہوکر خود مختار حکومت کا املان کردیا تھا اور'' آمستنصر'' کے خط ب سے خود کو بخاطب کرتا تھے۔ابن ہود نے اس کا بھی محاصر ہ کیا اور مضافات اشبیلیہ کواس کے قبضے سے چھین لیا۔

وشمنان اسلام کی بلغار: ان خانه جنگیون ادر باہمی فسادات کالازی نتیجہ یہ نکلا کہ دشمنان اسلام جاروں طرف نکل پڑے اور سری مدقوں ک سرحدوں کا محاصر دکر میں یرفتہ رفتہ سرحدوں ہے آگے بڑھ کراسلامی علاقوں کے اندر تھس گئے ، پھر قرطبہ پر بھی خمنہ آور ہوئے چنانچہ سساتہ ھیں اس برق بض ہوگئے۔

. پھر سے الا هیں بل اشبیلید نے خاندان عبدالمومن میں ہے 'رشید'' کے ہاتھ پر حکومت وامارت کی بیعت کر ل اس سے بعدان احمر خون سے پر چڑھ کی کا وررشید کے قبصنہ ہے اس کونکال لیا۔

صوبہ مربیہ کی حکومت - عبداللہ ابو تھ بن عبداللہ بن تھ بن عبدالملک اموی رمیمی وزیرالسلطنت' فروالوزا ، تیں' کوائن ہوائے ہے مہا ک مقبوضہ میں سے صوبہ مربیکی حکومت عطا کی تھی چنا تھے عبداللہ مربیہ بی میں مسلسا مقیم رہا۔ رہے الاحین متوکل مربیہ آیا۔ اسی زمانہ میں مبد مدسم

بزیدند .سیانیکاجنونی علاقدے۔ ● جبل طارق بن زیادے جوآج کل"جرالا" کے نام شہورے۔ (ٹامالند محمود)

میں وفات پائی اور مربیمیں مدفون ہوا۔ بیان کیاجا تا ہے کہ متوکل نے اس کولِّل کرایا تھا، بہر کیف اس کے مرنے کے بعد مؤید حکمراں بنہ ۱۳۳۰ ہے ہیں ابن احمر نے اس صوبہ کومؤید کے قبصنہ ہے چھین لیا۔

چر جب متوکل کا انقال ہوا تو اس کا بیٹا ابو بمرمحہ اپنے باپ کے بعد سر بریکومت پرمتمکن ہوا'' الواثق'' کا لقب اختیار کیا۔

مرسیہ کی حکومت. اس کی حکومت کے چند مہینے کے بعد عزیز بن عبدالملک بن خطاب نے سیسیل ھرسیہ پر چڑھائی کی اور برور تینج اس پر قبضہ کر کے بوبکرمحمد کوجیل میں ڈال دیا،عزیز خودکو''ضیاءالعرولہ'' کے خطاب سے مخاطب کرتا تھاءاس کے بعد زیان بن مردنیش نے مرسیہ پر قبضہ کرنا اورضیا ،امدولہ عزیز بن خطب کواس کے پیندماہ حکومت کے بعد مارحیات سے سبکدوٹل کرویااوروائن کوقید کی مصیبت اور تکلیف ہے نب ت درنی۔ مرسید میں زبیان کوزیادہ دن حکومت کرنا نصیب نہیں ہوا۔ ۱۳۸ ھیں محدین ہود (متوکل کا پیچیا) مرسید پراپنی فوجیس لے کرچڑھ آیا در ربیان بن

مردنیش کوبر ورتنغ مرسیدے نکال دیاریخودکو بہاءالدولد کے لقب سے ملقب کرتا تھا۔

ابوبكرواتق كاسرسيد پر قبصنه سه بهاءالدوله نے ہے۔ ہے ہیں سفرآ خرت اختیار کیا پھراس کا بیٹاامیر ابوجعفر حکمران بنا۔ ۲۲۲ ہ میں ابو بکر واق نے جس کوعزیز بن خطاب نے معزول کر کے تخت حکومت سے اتارا تھا فوجیس حاصل کر کے بلغار کر دی اور ابوجعفر کے قبضہ سے مرسیہ کو نگاں ہوا ت وقت سے مرسید میں یہی تحکمرانی کرتار ہا یہاں تک کہ انفنش اور برشلونی نیسائی سلاطین کونکال کرتنگ اور ورزی کرنے گئے چنانچہ و بکرنے ابن حمر سے خط و کتابت کی ہنداا بن احمر نے اپنی طرف سے عبداللہ بن علی بن اشفیاو لیکومرسیہ رواند کیا ،ایو بکر نے مرسیہ کی حکومت عبداللہ کے حو لہ کردی چذ نجہ عبداللدے مرسید میں ابن احمر کے نام کا خطبہ پڑھا اور کچھ عرصے بعد مرسیہ سے ابن احمر کے پاس چل دیا مگر راستے میں عیسائی لثیروں نے عبد مقد پر شبخون ماراجس میں عبدابلند مارا گیا اور ابوبکر پھرمرسید میں تیسری بارواپس آ گیا اورحکومت کرتار ہایہاں تک کہ دشمنان اسلام نے ۲۲۸ ہ میں مرسیا کو ا بوبكركے قبصنہ سے چھین نبیا اوراس کی جگدابو بكر كواسینے مقبوضة لعول میں ہے ایک قلعه ' کامی دیا ،ای قلعه میں ابو بكر كی و فات ہوئی۔ و انسائے۔ خيرالوارتين ـ

## اندلس کے حکمران بنواحمر کے حالات

بنی احمر کا تعارف: ، بنواحمر قرطبہ کے قلعے ارجونہ کے رہنے والے تھے اس قلعہ میں ان کے اسلاف فوجی حیثیت سے آبو ہوئے تھے بہلوگ بنونصر کے لقب سے پکار جاتے ہتے اورنسباً حضرت سعد بن عبادہ (سردارخرزج) کی طرف منسوب تنے موحدین کے دور حکومت کے آخر میں ان لوگوں کا بزرگ اور خاندان کے سربراہ محمد بن بوسف بن نصرنامی ایک شخص جوشنخ کہلاتا اور اس کا لقب'' انی دبوس' نقاء اور اس کا بھائی اسا تیل تصاهراف ار جونه میں بیلوگ بڑی وج ہت دالےاورصاحب اثر لوگوں میں ثنار کئے جائے تنھے جس وفتت موحدین کی ہوا گبڑی اوران کے قوائے تھر کی تستمحل اور کمزور ہو گئے ،اور ندلس میں بغاوت اور سرکشی کی گرم بازاری ہوئی اوران لوگوں (موحدول ) نے اپنی کمزوری کی وجہ ہے اندلس کے قلعوں کوعیسائی امراءاورسلاطین کوحوار کردیا تواس وقت مسلمانوں کی جماعت اورتمام مومنین اندلس کے امور سیاست کی انجام وہی پرمجمد بن یوسف بن ہودتیار ہوااس نے کہ مرسیہ میں موحدول کے خلرف علم حکومت بلند کمیا تھا۔اور تاجدار دولت عباسیہ کی حکومت کی بتاء ڈالی تھی اورمشر قی اندکس کے س رہے صوبوں پر تى بض ہوگي تھا۔

شیخ محمد بن بوسف ابن احمر · معلاه محمد بن بوسف معروف به شیخ نے بدرنگ دیکھ کرابن بود (محمد بن بوسف بن بود) کی می اورا بی الارت كى بيعت و اوراميرا بوزكريا حامكم افريقذ كے نام كا خطبه پڑھا وسال ھيں حبان اور سريش نے اس كى اطاعت قبول كركى ،اس أ بي حكومت جمات میں ہے عزہ وا قارب بنونصراوراسیے سسرال والوں بنواشقیلو لے عبداللہ اور علی سے مدوحاصل کی تھی پھر اسلاھ میں اس معم خد فت بغد وق اج عت كريعت كرفي بيدووز ماندتها كداين جودكودارالخلافت بغداد يخداد يفليفه كي جانب يخطاب عطابهوا تهايه ائن احمر کاغرنا طہ پر قبضہ اس کے بعد این احمر نے میں ایس کے بعد این احمر کا خرنا طہ کی سازش سے قلعہ حمراء قبضہ کرلیں ابتد اس کی طرف سے این احمر کی خوان میں مین خبر کی کہ این البی خالد نے اہل غرنا طہ کو میری بیعت پر الفنی کر میا ہے توں نے واٹسن ملی بن اشقیدو لہ کوغرنا طہ کی جانب روانہ کیا اور اس کے بعد فوراً خود بھی کوچ کر کے غرنا طہ بھنچ گیا اور وہی قیام اختیار کر کے اپنی سکونت کے لئے ''قدم تھرا'' کتمیر کرایا۔

مرید کے بدلنے حکمران: اہل مرید نے ابن بود کی وفات کے بعد ۱۳۹ ہیں رشید کی بیعت کی پھراس قبضہ کا منتقل ہوکر محمہ بن رسی کے ہتھ میں آبان سے مؤید نے حکمران و عت اختیار کرئے۔

ہتھ میں آبان سے مؤید نے قبضہ حاصل کیا اس کے بعد ۱۹۲۳ ہیں اہل شبر نے اس کو معزول کر کے ابن احمر کے ہم حکومت کی اور عت اختیار کرئے۔

اس کے بعد ابوعمرو بن جد ( یکی بن عبد الملک بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد کے اور اس بیا اور استبیابیہ پر فی بفش ہوکر امیر ابوز کریا بن حفص می کم افریقہ کی سامی ہو ہوں ہو کہ امور ہو ہی کا منتظم ابوز کریا بن حفص می کم افریقہ کی سامی ہو ہوں ہو کہ امیر ابوز کریا نے اس کو اپنی جانب سے سندا مارت دی ۔ اہل استبیابیہ کے امور ہو ہی کا منتظم اور گران سید سالا ار ' شفاف' نقا۔

امراءاسلام کی خانہ جنگیاں اور عیسائی مداخلت: امراءاسلام تواس نوبت پر پہنچ کے تھے کہ انہوں نے جوش حکمرانی میں اندلس کواپی خود غرضوں کا نثر نہ بنار کھا تھا اور دشمنان اسلام ان خانہ جنگیوں اور باہمی جھکڑوں سے فائدے پر فائدہ اٹھائے جارہے تھے مجالہ ھویاس پہنے سے عیسائیوں نے اسل می عداتوں کو تھے بناکر ہڑپ کرنا شروع کردیا۔سلطان برشلوندا یک بطریق کی اولا دسے تھا جس کوشہ فرانس نے شروع اندلس کوسیمانان عرب کے قبصہ سے نکالئے کے لیے برشلونہ پر مقرر کیا تھا پس اس نے ''برشلونہ' پر قبضہ کرلیا گران کے ساتھ ہی فرانس سے دور بھی ہوگیا ،اس لئے اس کی حکومت متزاد ل اور کمزور ہوگئی۔

عیسائیوں کی فتو حات اور قبطے: .....ایک مدت کے بعد جب الل اندلس میں نفاق پڑگیا ،اورعیسائی امراءاس موقع کوغنیمت شار کر کے آہتہ آہت اندرونی اندلس میں گھس آئے تو ان کا بادشاہ ' حاقہ' تھا اس نے اکثر سرحدی اسلامی علاقوں پر قبضہ کرنے کے اراد ہے ہے قدم ہو حائے چنا نچہ ۲۲٪ ھیں' مارد ہ'' کو بالیا پھر کا لا ھیں' میورقہ' پر قبضہ کرلی ہے ..... سرقسط اور شاطبہ پر بھی اس سے ڈیڑھ سوسائل پہنے عیس نیوں کا قبضہ ہوگی تھا۔

المانسیہ پر عیسائی قبضہ: اس کے بعد ۱۳۳۷ ہے میں طویل محاصرہ کے بعد بلنسیہ کو بھی چھین لیاغرض رفتہ رفتہ جتنے قبعے اور شہران مقامت کے درمیان میں تھے ،ان سب پر عیسائیوں کا قبضہ ہوگیا ، یہاں تک کے مربیا اور اس کے قلع بھی ان کے مطبع بن گئے ، ابن اوٹونش (بادش ہ جلالقہ ) ، وراس سے پہنے اس کے آب ء واجد از بھی اسے بہت ہے قلعے اور صوبے نگل گئے۔

د بیر جتی کہ مسمد وں کے قبضہ ہے بہت ہے قلعے اور صوبے نگل گئے۔

ابن احمر کی عیسائیوں سے امداد طلی سے ابن احمر نے اپنے ابتدائی زمانہ بیں اس کئے کیاس کا دوسر سے جھوٹ جھوٹ فوہ سر تکمر ہوں ندس سے بھٹر سور ہاتھ ان امور کی جانب توجہ نہ کی بلکہ اپنی شوکت اور قوت بڑھانے کے لئے سے میسائی سلاطین 🗨 سے امد ولی چہانی جو ں وگوں کی اما نت

اصل کتب میں بیدمقام فدن ہے۔ ● این احمراور میسائیوں کا بیاتی جوزی ای بری صورتحال کا بیش فیر مقاجو بعد میں انہیں پڑھس قبضے کی صورت میں فدہر بول - ک طرح ان صوداور افزیمش کا معاہدہ بید دونوں بنیاد کی فرابیاں تھیں جس کے نتیج میں اندلس مسلمانوں کے ہاتھ نگل کیا۔

ے اس کی فوجی قوت خوب بڑھ گئی اورا کیے طرح سے اس کو (ابن احمر کو) استقلال اوراستیکام حاصل ہو گیا۔ پھر ابن ہودنے قرطبہ پر قبضہ کرادیا اور بن احمر شہر کے شر سے محفوظ رکھنے کی شرط پر اوٹونش کوتمیں قلعے دے دیئے چٹانچہ اس نے قرطبہ کوابن ہود کے حوالے کردیا پچھ عرصے کے بعد سامی ہوں سے دوبارہ قرطبہ پر قبضہ کرلیا (اللہ تعالی کی مشیت نے کلمۃ الکفر کو پھراس کی جانب لوٹادیا)۔

ا شبیلیہ پر قبضہ سے اس کے بعد ۱۳۲ ہیں اس نے اشبیلیہ پرفوج کشی کی اس واقعہ میں ابن احمر بن ہود کی وشنی میں اس کے ہمر کا بھی ہ ضیفہ دوس ب تک عبر و کئے رہے بالا خرصلی کے ذریعے صوب اشبیلیہ فتح ہوگیا ،اوراس کے قلعات اور سرحد کی شہروں کا معقول انظام کیا گیا ۔اس سے فار نے ہوگر میں بیاں کے دریعے صوب اسبیلیہ فتح ہوگیا ،اوراس کے قلعات اور میں قبضہ کرلیا بعدہ میں کم اسمہ ہے جسم مرسمہ ہمی مسمہ نو سے قبضہ سے نکل گیا۔

عیس ئیول کی فتو حات اور مسلم حکومت: . ...اس طرح رفته رفته عیسائیول نے مملکت اثدلس کے حصہ نحر کے کرلئے اور تم معاقول اور اسرامی حدود یکے بعد دیگرے تو بنل ہوتے ہے کہاں تک مسلمانوں کے قبضہ بیل نہایت کم علاقے باتی رہ گئے ۔ماحل سمندر برصرف رندہ (مغرب کی جانب سے ) در میان ان کی حکومت کا سکہ چل رہا تھا جس کی مسافت لمبائی مغرب سے مشرق تک دس منزل کی تھی اور چوڑ ائی ساحل سمندر سے ملک کے اندور نی حصہ تک ایک منزل یا اس سے کچھذیادہ کی مسافت تھی۔

مجامدین کی آمد: محمد بن یوسف'' شیخ ''ملقب بابن اثمر کو پورے جزیرہ پر قبضہ کر لینے کا شوق پیدا ہوگیا مگر اہل جزیرہ نے اس کی مخانف کی مرا اس کو افاف کی مرین کے نامی گرائی جنگ جو اوسو اس معام بین اور غازیاں فی سبیل انٹد کا ایک جم غفیر پہنچ گیا جس میں قبیلہ زنانہ بنی عبدالودتو جیس مغرادہ اور بنی مرین کے نامی گرائی جنگ جو اوسو رماشریک اورش مل خصان سب کا سردار کعب نامی ایک شخص تھا۔ بنی مرین کے آدمی اس گردہ جس زیادہ سے سب سے پہلے اور یس بن عبدالحق مردین عبدالحق معال مغرب کی اجازت سے بین بزار کے فشکر کے سرتھ مرز مین اندان حکومت کی اولا واپنے بچا یعقوب بن عبدالحق سلطان مغرب کی اجازت سے بین بزار کے فشکر کے سرتھ مرز مین اندیس میں آئے این احراف اور اندی کی ان کو اجازت و دی دی اور ان وگول کے ذریعہ سے دشمنان اسلام کی ناک میں دم کر دیا ہ اس کے بعد مجاہدین کا بیگر دہ دا ہیں چلاگیا۔

بنومرین کے لوگول کی آمدن سی کھے عرصے بعد بنومرین کے خاندان کا ایک دلیر شخص تھا ان لوگول نے اندنس کارخ اس لئے کیا تھا کہ ان کو معتوب اور معز ول کرتا تھا، ابندا بدلوگ سید ھے اندنس آجاتے تھے اور اندنس کے مسلمان ان لوگول کی شوکت اور قوت سے خوب فائدہ اٹھاتے تھے حکومت و دولت کو ایک طرح کی قوت حاصل ہوگئی میں دشمنان اسلام کا مقابلہ خاطر خواہ کر سکتی تھی ۔ المختفر حکومت غرنا طراحی شان وشکوہ سے جاری اور قائم رہی یہ ان تک کہ مجد بن یوسف (معروف بدینے ) ابن احمر (بانی دولت بنولھر نے ایمین ہے میں وفات یائی۔

سلطان محمدالفقیہ: سلطان محمد کوفقیہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بیذی علم مطالعے کا بے حد شائق اوراہل علم کا قدر دان شخص تھااس کے ہاپ ابن احمرے وصیت کی تھی کہ ضرورت کے وفت ملوک زنانہ بنی مرین بعنی حکمرانان مغرب ہے جنہوں نے دولت وحکومت موحدین سے حاصل کی ہے ہیں نیوں کے مقاسبے پرامداد کی درخواست کرنا اُن کے ساتھ مراہم اتحادر کھا، ڈوئی استحکام کے ساتھ قائم رکھنا ہمیشہ اس میں ان کی مداخلعت ہے ف کدہ اٹھ تے رہنا اوران کی رائنی رکھنا۔

محمد فقید، شاہ مرین کی خدمت میں: چنانچ محمد فقیدائن شیخ سلطان یعقوب بن عبدالحق (شاہ مرین) کی خدمت میں این وقت میں وفد کے کرحاضر بواجب کہ است سارے' بلاد مغرب' پر قبضہ ل گیا تھا،اور مراکش بھی اس کے تخت حکومت میں آگیا تھا،وراس نے موحدین کے بجے تہ حکومت میں آگیا تھا،وراس نے محمد فقید کی امدا دور خواست کوقبول کیا،اورائنہائی خندہ پیشانی سے بنی مرین کی اسدی فوت اور مجہدین کو بینے مینے مندمل کی کمان میں اندنس روانہ کرویا اوران کی روائل کے بعد خود بھی فوجیس تیار کرکے اندنس میں انرگیا اور جزیرہ خصرا، واز بن بن م ''نے دعویدار سے چھین کر محمد فقید کے حوالہ کیا اور وہیں ایک مدت تک مقیم رہا۔ اس جگہ کواس نے عازیان اسلام مجاہدین دین کے شکر کا کمپ مقرر یا تھ چنانچے جب سے لاھ میں جیسا کہ آپ او پر پڑھ چکے میں سلطان یعقوب ملک اندلس میں جہاد کے لئے داخل ہوا عیس نیوں کے برے برے ور سے مورد ور مشجوں حکمران بھا گ کھڑے ہوئے ان کی جماعت منتشر ہوگئی ، ہرایک کواپنے اپنے علاقے بچانے کی فکر ہوگئی۔

محمد فقید کی غلطیں سے اس کے بعد محمد فقید نے اس خوف سے کہ بین سلطان بعقوب اندلس سے بے دخل نہ کرد سے میں فیرانوں سے سلح کرنی ہودواس کے محمد فقید بنی مرتبہ پر پہنچ یا فقا ہونہوں نے سلطان مغرب کے تھم پراس کواس مرتبہ پر پہنچ یا فقا اور وہ س وقت تک اس ملک میں موجود تھے بہی سبب تھا جس سے اس کوا بی ملطحی کا بہت جلدا حساس ہوگیا اور میس کی حکمر انوں کے مربو فریب سے فیا سف ہوکر خوو مردو پشیمان ہی نہیں ہوا بلکہ سلطان بعقوب کے پاس جا کر بناہ لے کی گراس کے بعد ہی محمد فقیدا کیا۔ دومر سے مرض میں مبتس ہوگیا اور وہ میں مبتس ہوگیا وہ میں مبتس ہوگیا وہ وہ کی اور وہ بیتی کہ اس نے رشتہ دار بنوا تقیلولہ کی اطاعت کا طوق اپنی گرون میں ڈال نیا۔

فقیہ محمد کی ناکامی ان میں ہے عبداللہ مالقہ میں تراعی ' وادی آش' میں اور ایرائیم قلعہ قمارش میں پھران لوگوں نے محدفقیہ کی نافت شروع وی ہے فقط کی اور یقوب بن عبدالحق سعانی بیم میں میں میں اور یقوب بن عبدالحق سعانی بند یعقوب بن عبدالحق کے سیاسی اقتدار کواپنے مقبوضہ کما لک مالقدار و' وادی آش' میں خاصیط نے پر بردھا سیا، تیجہاس کا یہ نکلا کہ سطان یعقوب نے خرکاران مما لک کو' فقیہ محکم' سے چھین لیا جیسا کہ آگے بنی مرین اور بنی احمر کے حالات میں بمتح مریکر نے والے بین ،اس ک بعد بنواشقیدو لہ ور ن کے رشتہ وار'' بنورز قا'' اندلس کو خیر باو کہ کر ملک مغرب چلے گئے اور یعقوب بن عبدالحق سلطان بنی مرین کی خدمت میں مضربوئے چنا نے پین نے یعقوب نے ان لوگوں کو بڑے عبدوں پر مامور کی حدمت میں صفر ہوئے چنا نے گئے۔

فقیہ محمد کی پکی کھی حکومت: الغرض سلطان محمد فقیدا بن احمر ملک اندلس کے ای پراستقلال کے ساتھ حکمر انی کرتار ہ جو کہ جہنیوں کی دست برہ سے بڑی گیا تھے۔ اور بنی ہے قول کی حکومت اس کی آئندہ نسلول میں بطور وراحت چلی نہ تو ان کے جانب دار کفڑ سے میں ہے نہ حد میوں اور مددگا روں کا ہجوم تھ ،البتہ گنتی کے وہ چندلوگ ان کے خبر اندیش تھے جوسر داران زنانہ اور اما بین ملک دولت میں اپنے اپنے علاقوں سے جا وطن ہوگر بہاں سے سے بھی سے بیان کر تھے۔ ہیں کہ سرز مین ،ندس میں قب کل کو گوں کے ذریعہ سے ان کارعب وداب تھا اور وہ کی اسلامیہ کو واضح فقصال اٹھا ناپڑ اآور یہی امر اس کی تنزلی کا سب و بعث بند سمیں قب کل کے مفقو داور جانب دارز مانہ حکومت سے حکومت اسلامیہ کو واضح فقصال اٹھا ناپڑ اآور یہی امر اس کی تنزلی کا سب و بعث بند سمیں قب کل کے مقران اور مولی تھے جواسی کے ذاکل معوجائے سے حکومت اسلامیہ کو واضح فقصال اٹھا ناپڑ اآور یہی امر اس کی تنزلی کا سب و بعث بند سمیان اور وہ خدام اور مولی تھے جواسی کے گھرانے کے کار ند سے تھے اور یہ لوگ این ہوداور عیسائی سلاطین کی مخالفت کے بوجود ہر طرح سے کا فی دور نو جواسی کے گھرانے کے کارند سے تھے اور یہ لوگ این ہوداور ویسائی سلاطین کی مخالفت کے بوجود ہر طرح سے کا وائی تھے ہداوت سان کے عوام دخواصی کا متحد ہوجانا ہی دشمنان اسلام سے دفاع کردیتا تھا اور ان کے شمنون کے دل اس کے تصورے کہ این احمر کے جانب احمر کے جانب دارے می بہت زیدہ بی تھرا المخت تھے بہی عصیب اور جانب داری کا کام دیتا تھا۔

سلطان فقیہ کی وفات: سلطان لیفوب بن عبدالحق مجبوراً اندلس آیاتھا اس کے بعداس کا بیٹا پوسف بھی ای رویہ کا پابندر ہا تمریجھ عسے بعد ہنویعمر کی مخالفت اور بغاوت نے اسے اپنی جانب مصروف کر لیا اور سلطان محمد فقیہ سائے ھیں اس دار فانی ہے کو پچ کر گیا۔

سلطان فقیہ کا شرمنا کے کردار: یوی شخص ہے جس نے دشمنان اسلام کوطریف پر قبضہ کرنے میں مدودی تھی اوراس کے شکر کو حصار طریف کے دوران رسد و نعہ پنی تا تھ بہاں تک کدین میں انہوں نے فتح کرلیا یہ مقام قرب ہونے کی وجہ سے زقاق (والی مغرب کا کئیم ہونے کی وجہ سے زقاق (والی مغرب کا کئیم ہونے کی مزت رکھتی تھی، چن نچہ جب و شمنان اسلام نے اس پر قبضہ کرلیا تو بیان کو گول کی جاسوسی اور حفاظت کرنے لگاجو جہاد کے سے اس جانب سے نمرس آتے تھے اس دشمنان اسلام کو بے حدمد دملی ۔

o اصل كتاب يمن كوفى من تبين سي

سلطان کے بیٹے مخلوع اور نصر :... محد فقیہ کے انقال کے بعداس کا بیٹا''محد مخلوع'' حکومت پرحاضر ہو گیا نام کی باد شاہت محم مخلوع کی رہی ور سیادو سفید کا اختیار وزیرِ السلطنت کے قبضہ میں رہایالآ خرا یک مدت کے بعد''محمد مخلوع'' کا بھائی ابوالجیوش نفسر بن مجمد باغی ہو گیا ورس نے وجیس مرتب کے محمد مخلوع پرچڑھائی کردی وزیرِ السلطنت کوئل کر کے اپنے بھائی محمد مخلوع کو ۸۰ بے صیس جیل کی سیر کے لئے بھیجی دیا۔

رئیس! وسعیداوراس کا بینا ابوالولید: ان دونوں کے والدسلطان محرفقیہ نے رئیس ابوسعید بن (عمہ ) ان میل بن نفرکو، قدی صومت پر شر رئیس طویل عرصے سے بیربال پر امارت کر رہاتھا، بیروی شخص ہے جس نے سبتہ پر قضیہ کرلیا تھا، اور محمد تخلوع کے دور میں اس کے اش ہے ہونو کی کے سرتھ ای ''سبتہ' میں بدعبدی کی تھی جیسا کہ ''سبتہ' 'اوردولت نی مرین کے حالات میں تحریکیا جائے گا۔ اس نے اپنی بٹی کا کا گاراس ہے (رئیس ابوسعید) کرویاتی پنی ایک میں سے اس کا ایک لڑکا ابوالولیدا ساعیل نامی پیدا ہواتھا بھر جب'' ابوائجوش نھر' نے فرن طری بر بہند کر براس کی حکومت وریاست پر جود بال تھی قابض ہوگیا تو اس نے برے طوراور طریقے اختیار کر لئے اس کے دزیر ابن جی ت نے بھی کن دن کہ منتی شروع کر دی ، اور رہ یا پر ظلم وسم ہونے لگا ، ان وجوہات سے سردار ان بنی مرین کے دلول میں کینے آگیا اور دعایا نے بھی ان کے نظم و سم سے داویا اور واصیبینا کا شور مجانی اشروع کر دیا۔

سلطان ابوالجیوش کا محاصرہ اور اخراج: ....اس زمانہ میں بنوادریس بن عبداللہ بن عبدالحق" مالقہ میں مجاہدین اور عاذیان اسرام کی سرداری پر سخے "عثان بن ابوالمعلی "نامی ایک شخص انہی لوگوں میں ہان کا امیر تھا ابوالولید نے اس کوسلطان "ابحیش نفر" کی مخالفت پر بھارہ ہیں اور چونکہ عثان عزوا قارب کی کی کے باعث کم ور بور ہاتھا ،اس لئے کل اختیاراس کے ہاتھ نے اپنے تبضیل لے لیا ،ادھر ابوالولید نے ان اوگوں وم تب اور سنے سرک سطان" ابحیش" پر چڑھائی کردی اور سے میں رئیس ابوسعید مالقہ سے علم عکمت لئے ہوئے اٹھ کھر ابوا اور فوجیس لے کرخ ناحہ پر چڑھ" یااس معرکہ میں "ابحیش" کی فوج میدان جنگ سے بھائے گئی بہت بری خونریج کی بوئی مدتوں خرنا طرکا محاصرہ رہا بزاروں اہل غرنا ہے ما کہ تو کے آخرکاراش بت پر مصالحت ہوگئی کہ "ابوالجیوش" اپنے اہل وعیال کے ساتھ وادی آش چلاجائے چنا نچہ ابوالجیوش غرنا طرکو حسرت کی بنا ڈائی بہ ب

ا بوالونرید کی حکومت اورالفانسو سے جنگ: ، کامیابی کے بعدابوالولید نے غرناط میں قیام کیااورا پی اوراپیے بیٹوں کی حکومت وسلطنت ک بناء قائم کی ، ۸۱بے ہ**ی** میں اغنبش (الفانسو)عیسائی بادشاہ نے غرناطہ پر یاغار کی ہنوابوالعلانے اس جنگ میں بڑا حصہ لیااور ہڑی ہڑی آ ز ، نیشوں

 میں مبتد ہوئے اس کے بعد غرناطہ کے باہراللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے مید دشمن دین اپنے رفیق سمیت مارا گیا عیسانی فوجیس انہی فی ابتری کے ساتھ پسپاہو گئیں۔ سیامتہ تعالی کے مجزات سے ایک مججز ہ تھاور نہ اہل غرناطہ کی ہر یادی میں کوئی دقیقہ باتی نہیں رہ گیاتھا۔

ابوالولید کی فتو حات اور دبدبہ: اس واقعہ کے بعد ابوالولید نے بنفس نیس عیسائی علاقوں پر گی بار جہاد کی اس کی فوج زن تداور ندس کے مسمہ نوب سے تیار گی گئی ، چونکہ زناتہ کا زمانہ دیم ہاتی زندگی اور تی رک سے بہت قریب تھا اس لئے ان لوگوں نے بڑی دلیری اور بے حدم وائلی سے کام نیا۔ نبی ہوگوں کی اعامت والدار سے ابولولید کا جا و وجلال اس مرتبہ تک پہنچ گیا تھا کہ اس زمانہ بیل و و مرب باوش ہوں کو خواب میں بھی نہیں ہو و میں بور ہتا ہوا ہو اور اس کو اس مرتبہ تک پہنچ گیا تھا کہ اس زمانہ بیل و درباد سے اٹھ کر کسر اہیں ہی نہیں ہور ہتیں ہور کی جو کہ سے جس وقت و در دربار سے اس کے بعد اس کے بعد اس کے درواز سے پر نیز ورسید کردیا جس سے وہ زخی ہو کر گر پڑالوگ اس کو اس کے کلسر امیں اٹھا کر لائے قاتل نے عثان ابی العبی کے مکن میں جس مرب کی بیان ہونے کے اسب بی تھا کہ وزیر السطنت این خوات کو مت اپنے ہاتھ بیل کی مشور سے بڑھ کئیں تھو اس کو اس مرب کا میں مشور سے کہ بہت زیادہ بردھا ہوا تھا تھا کہ والی ہوائے کے بعد ایک ون امور سلطنت بیل مشور سے لینے کے بہت نے جس مرب کے بہت نے وہ مواس نے ایک خادم کو اشارہ کردیا اس نے استے خیج رسید کئے کہ وزیر السطنت ہے دم ہو کرزیمیں پر گر پڑ ساتھ حکمرانی کرنے گا۔

ابوثا بت بن عثمان بن ابوالعلی: اس کے بعد عثمان بن الی العلی زمانداور فوج کی امارت سے دست کش ہو کرخانہ شین ہوگیہ ،اورای وست میں راہی ملک آخرت ہوااس کی جگدابو ثابت (اس کے جیٹے ) کو مجاہدین اسلام کا امیر مقرر کیا گیا ،اس تبدیلی سے عیس ئیول نے پھر چھیڑ جی ڈشروع کی اور مسلمانوں کو ایڈ ائیس پہنچا گیا اور شمنان اسلام ک کی اور مسلمانوں کو ایڈ ائیس پہنچا گیا اور شمنان اسلام ک خدمت میں مغرب پہنچ گیا اور شمنان اسلام ک زیاد تیوں کی شکایت کی اور امداد کی ورخواست کی باوجود یک سلطان ابوائحین ان دنوں اپنے بھائی محمد کے فتنہ وفساد کو فرو کرنے میں مصروف تھ مگر پھر بھی حسیت اسلام کی خدم سلطان مجمد کے میں عزیب فرمانی۔

بنوعثمان کے ہاتھ میں سلطان محمد کا تل: ۱۰۰ بنوعثان بن الی العنیٰ کوسلطان محمد کا سلطان ابوالحسن سے ملنا اور سیطان ابوالحسن کا اس معامد میں مداخلت کرن نا گوارگذرا اور اس سے ان کوطرح طرح کے خیالات پیدا ہوئے جنانچہ ان سب نے مجتمع ہوکر اپنے ہارے میں اس معامد کا مشورہ کی اور پھرموقع پا کرجس دن سلطان محمد شلوبا شد سے غرناط آر ہاتھا، جارول طرف سے گیر کرنیز ہے تان کرنوٹ پڑے اور مارڈ ارا۔

ا بوالحجاج بوسف کی حکومت: اس کے بعداس کے بھائی ابوالمحاج یوسف کے سر پرتاج شاہی رکھااس نے حکومت اپنے قبعنہ میں ن اوراپنے ہوئی سلطان محمد کے خون کا بدلہ لینے پر تیار ہوگیا، بنوعثان بن الی العلیٰ کے سروال کی گھٹا چھا گئی للبذااٹھیں غرنا طہ سے جلاء وطن کر کے توس بھیج دیا گئی سلطان محمد کے خون کا بدلہ لینے پر تیار ہوگیا، بنوعثان بن ابی العلیٰ کے بجائے بنورجو بن عبداللہ بن عبدالحق میں سے بیجی بن عمر بن رحوکوم حمت ہوئی دیا گئی ریاست وامارت طویل زمانہ تک قائم رہی۔

 ابوالحجاج عیسائیول کے خلاف قعان کے مرافان ابوالحجاج نے سلطان ابوالحس (والی مغرب) کوعیسائیوں کی سرکو فی اوران کوہوش میں ا نے ہے لئے اندل بلوالیا، چنانچے سلطان ابوالحسن نے جس وقت تلمسان فتح ہوگیا تھا اپنے بیٹے کوعسا کر اسلامید نا تناور منطوعہ (رضا کا رول) کا افسراعل مقرر کر کے اندلس کی ج نب روانہ کیا، چنانچے اس نے عیسائیوں پر متعدو حملے کے اورا لیک مدت کے بعد بہت سامال غیمت لے کراپنے ملک سرحہ پر شیخون مارا جس میں بہت سے مجابد اور عازی شہید ہوگئے۔ اس دلیری اور برز والدہ تملہ کا بدلہ لینے کے لئے سلطان ابوائسن نے اس کے صاف نیس بنش فیس پر شیخون مارا جس میں بہت سے مجابد اور مقاری فوج وقیام کرتا ہواطریف تک بھنے گیا اور از ان کا نیز والاثر دیا ، میس نوں نے بعد خرس کر جدا و میسائی ملاقوں سے فوجیس حاصل کیس اور متحد ہو کر مجموعی قوت سے حملہ آ ور ہوگئے ، طریف کے باہر ایک میدان میں دونوں ہر یفوں کی جنگ اتفاق سے اس جنگ میں ماصل کیس اور متحد ہو کر مجموعی قوت سے حملہ آ ور ہوگئے ، طریف کے باہر ایک میدان میں دونوں ہر یفوں کی جنگ اتفاق سے اس جنگ میں اور کا کھنے مول کی بڑا گروہ شہید ہو گیا ، بیگات اور تر یم سلطانی ہلاک ہو گئیس شامی ضیے سٹے مسلمانوں کئی بیدن نہایت مصیب اور آ زمائش کا تفا۔

ابوالحجاج کاتل : اس واقعہ کے بعد ہی وشمنان اسلام نے قلعہ مرحد غرناط پر قبضہ کرلیا اور جزیرہ خضراء کی جانب بزھے چنانچہ سیسے ہے میں صلح کے ساتھ اس کوبھی لے لیے ۔ سلطان ابوالحجاج اس حالت ہے دباد بایا حکومت کرتا رہا یہاں تک کہ ہے ہے میں عبد کے دن جس وقت ''صلو ہ العید' اوا کررہا تھ سجدہ کی حالت میں کسی نے نیزہ مارا جس ہاس کی موت واقع ہوگئ گھراس کا بیٹا تخت حکومت پر بیٹھا گھراس کے مولی (خوم) رضوان نے جواس کے باپ اور چھا کا حاجب تھا اس کوشاہ شطر نج بناویا اور خودا مورسلطنت پر متصرف اور حاوی ہوکر سیاہ صفید کرنے کا محت رہن بیٹھا، اس کا بھائی اسا عبل تا معلی خور سیاہ سرائی رشتہ دارتھا اس سے کہا تھا کہ کہا تھا۔ کہا جہائی سے کہا تھا کہ بہن سے عقد کر لیا تھا اس کا وادا محمد بین رئیس ابوسعید سے سرائی رشتہ دارتھا اس سے کال کرتخت کومت پر بھی یا تھا۔

اساعیل کی حکومت: بینانچهاس محمد (بن عبدالله بن اساعیل بن محمد بن رئیس ابوسعید) نے محلسرائے قلعہ حمراء کے بعض خدام کوس تھ ملاکر عبدرضوان کوخوداس کے مکان میں قبل کراویا اورا پے سسر الی رشتہ دارا ساعیل کوفید کی مصیبت سے نجات ولاکرستا نیسویں رمضان میں ہے ہے کہ رات میں تخت حکومت پر بٹھا دیا سلطان ''محمر مخلوع'' اس وفت حمراء کے باہرایک باغ میں تقیم تھا۔ بینجر پاکروادی آش' چلاگیو'' اور سش'' کوسرحدک جانب عبور کر کے اش رہ مغرب سلطان ابوسالم بن سلطان ابوائحن مرین کی خدمت جس پہنچ گیا۔

محر مخلوع سلطان ابوسالم کی خدمت میں:....سلطان ابوسالم نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی اوراس کے وہاں رہنے کو استحسان کی نظروں سے دیکھ اس کے بعد شیخ الغزاۃ کی ابن عمر وکو دولت بنوعامر کی طرف سے خطرہ بیدا گیا وہ غر ناطہ سے دارالحرب ہوتا ہوامغرب پہنچ اور سلطان ابوس کم کی خدمت میں رہنے لگا سلطان ابوسالم نے اس کی بھی قدرافزائی اوراس کی جگہ غرناطہ میں فوج مجاہدین پراپی جانب سے اور کیس بن عثان بن ابوالعلی کو مامور کر دیا۔

سلطان اساعیل کافتل: . ..ان دنوں غرناط میں رئیں ابو یکیٰ اپنے بھائی اساعیل کی حکومت وریاست کا انتظام کرر ہاتھ ،اور یہی امورسیاست کا گران ورمتنظم تھ سچھ عرصے بعد گانے بجھانے والوں نے لگانا بجھانا شروع کردیا رئیس کوانجام کے خطرہ پیدا ہوگیا ، چنانچہ سال بھھ میں دھو کے ہے اس عیل اوراس کے ساری ساتھیوں کونل کر ہے تخت حکومت پر قابض ہوگیا۔

رئیس کی حکومت میں عیسائی معامدہ ختم: رئیس نے حکومت اپنے قبضہ اقد ارمیں لے کرعیسائی سلاطین سے کئے گئے عہد و بیان قور اسینہ اور جواس سے پہلے کے حکمران متقد مین غرنا طرجو خراج عیسائیوں کو دیتے تھے وہ بھیجنا بھی بند کر دیا اس لئے عیسائیون نے فوج کئی پر کمر باندھی، ورشکر تی رکر کے چڑھ آئے ،مسلمانوں نے بھی فوج اور سامان جنگ درست اور اسلحہ وغیر و مبیا کر کے عیسائیوں کی روک تھ م کرنے کے لئے کوچ کیا ،مقام "وردی آش' میں جنگ کی فوج آئے۔ اسلامی فوجوں کے سروار سلطان غرنا طرکے بعض اعز ہتھا اس جنگ میں بہت بڑی خوزیزی ہوئی۔

محر مخلوع اورعیسائی حکمرانی: اس کے بعد بادشاہ مغرب نے میسائی حکمرانوں ہے وکلوع کو تحت حکومت پر بہتوں کی سندش و پر سوار کرائے میسائی بادشاہ کے پاس بھیج دیا چانچے محر مخلوع نے عیسائی بادشاہ سے ملاقات کی بھیسائی بادشاہ نے امداد کا دعدہ کیا اور آپ میں یہ شہر قرار پائی کہ جینے قدیم کک اسلامیہ کے فتح کئے جا کیں گے وہ سب محر مخلوع کے مقبوضات میں شار کئے جا کیں گئے پھر عیسائی بادشاہ نے چند قدیم کر کرنے کے بعد بدعبدی کی لہذا سلطان محر مخلوع اس سے علیحدہ ہو کر مغربی سرحد کی طرف چلا گیا اور مملکت بی مربی میں رہائش اختیار کریں اس کے بعد رندہ کی سرحد سے فوجیس حاصل اور مرتب کر کے ہوئے کے دھیں مالقہ پرفوج کش کی ، اور اسے ہر دور تیخ فتح کرلیار کیس محمد بن اس میل پینچرین کر غرنا ط بعد رندہ کی سرحد سے فوجیس حاصل اور مرتب کر کے ہوئے کے دھیں مالقہ پرفوج کش کی ، اور اسے ہر دور تیخ فتح کرلیار کیس محمد بھی سے بھی سے میسائی بادش ہوئے باس بھاگ گیا۔ اور لیس بن عثمان شن الغزاۃ بھی بحالت قیداس کے بھراہ تھا جو چند دفوں کے بعد قید سے بھی کی جیس کے میں اس کے جمراہ تھا جو چند دفوں کے بعد قید سے بھی کی دور اس کے حکم نامی کیا جائے گا۔

سلطان محمہ کا غرناطہ پر قبضہ: پھر سلطان محمہ نے ان لوگوں کے ساتھ جواس کے رکاب میں شے غرناطہ کی جانب قدم بوھائے ،رئیس کا حدیثہ اور کا مزر کرتا ہے۔ کہ جسٹہ اسلطان محمہ کو جسٹہ اسلطان محمہ کر اسلطان محمہ کے اس کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے اس کے ساتھ ہو کر بازار کا رزار کر ایک تھا تھا کر وہ وہ میں واض کر بیا گرفتار کر نے میں جوں کے زمرہ میں واض کر بیا گرفتار کر نے میں جوں کے زمرہ میں واض کر بیا گرفتار کر کے مربی خیل میں وہ ال وہ گھٹا مجھا گئی۔ سلطان محمہ بن رحوکوغزاۃ ومجابدین کا امیر بنایا تھا بچھ دنوں کے بعد س کی وہ ت ہوگئی میں محمد بن اور کو کہ میں اسل کی بوی قدرومز بت تھی سطان اور س کی جگٹوں کی جگٹوں کی اور میں اسلطان اور کی کہ کہ اور کی اور کی اور میں اور مرحدی ہادش ہاں مغرب کے دول میں ہوگئوں کی قات سے بھی حمراء بخت محکومت جگٹا اٹھا اس کے رعب ودان کا سکہ جلالقہ کے عیسائی حکم انوں اور سرحدی ہادش ہاں مغرب کے دول پر بیٹھا ہوا تھی کیونکہ اس وقت ان لوگوں کی حکومت میں ایک گونہ کم زوری بیدا ہو جگئی جوا کش سلطان کو لوگن کی والوکن ، واکرتی ہے۔

جل لقد کی بادشاہ سے بعناوت: جلاقہ نے ۱۸ ہے میں اپنے بادشاہ بطرہ بن ادنونش سے بعناوت کی پھر'' بادش بھرہ''اور'' بادش و برشونہ
'' کا لا کی جھڑا شروع ہو گیاناس کے جلالقہ نے بطرہ سے سرکشی کی اور اس کے بھائی الفنش کو بلاکرا پنا حکم ان بنالی بطرہ نے اسدی مانے میں جاکر پناہ کی اور سطان محمد منافر اسے مقبوضہ مانوں پر بیغار کی جائز پر ساطان محمد نے الفائسو کے مقبوضہ مانوں پر بیغار کی ، ورمتعدد علاقوں کو فیز کر سیاور بعضوں کو ویران اور خراب کر دیا مشافا حبان ،ابدہ،اوراتر وغیرہ ذبان حال سے حملہ اور اور فیر بی شکایت اور اپنی برباد کی دو ویران اور خراب کر دیا ۔قرطبہ کو بھی جاکر گھیر لیا اور اس کے گرد و نواح کے ساتوں کو ویران و دیران و دیران کا بیٹ کر دیا ہے۔

شاہ بطرہ ،اوراغانسوکی جنگیں: اس کے بعد بطرہ ''بادشاہ فرانس' کے پاس چلا گیا جوکے ثالی جزیرہ اندلس میں جزیرہ کسلیر ہموہ ہے ''سر'' پر حکم انی کررہا تھا اورالفانسوکی زیاد تیوں کی شکایت کی اورا پی بیٹی کا عقد اس سے کردیا ،اس نے اپنے بیٹے کوفرانس بہادر کے گروہ ظلیم کے ساتھ بطرہ کی کمک پر ، مورکیا چنانچے الفانسوکواس کے مقابلے میں شکست ہوگئی اور بطرہ اپنے پرزور حملے ہے تہد و بالدکردیا ۔ پھر جب فرک شکر پنے ملک کی جانب لونا تو اف نسو نے بطرہ پر پھر حملہ کردیا اس سے دوبارہ ملک کے اس عامہ میں خلل واقع ہوگیا پورے ملک میں خوزین کی جو چنے گئی ہو تھا گئی خوالف نسو ہے اپنے بھی کی ''بطرہ'' کا جلیقہ کے سی قلعہ میں محاصرہ کرلیا وراس کو گرفتار کرکے مارڈ الا ،اس کے مارے جانے ہے الف نسوجوں قلہ کے ملک پرتہ بھی ہوگی وراستقلال کے مارے جانے سے الف نسوجوں قلہ کے ملک پرتہ بھی ہوگی وراستقلال کے مارے تھا کہ کے اللہ اللہ کے مارٹ کی مارٹ کے مارٹ کی مارٹ کے مارٹ کی مارٹ کے مارٹ کی کرنے لگا۔

سلطان محمد کی جاہت ۔ سلطان محمد (حاکم غرناطہ)الفانسواور بطرہ کی مخالفت کو نئیمت شارکر کے اپنی قوت اور فوج بڑھانے میں مصروف رہ اور س نے وہ خراج بھیجنا موقوف کر دیا جوعیسائی حکمرانوں ہے معاہدہ سلح کیا تھا۔ سامے کے دہ سے دالی غرناطہ نے خراج کے نام ہے میں یوں دایک و نہ بھی نہ دیا اور اسی حالت پر قائم رہا۔ ب دش ہ فر ، سیاہ را لفائسو سیاہ شاہ فرانس جس نے بطرہ کی کمک پرفو جیس بھیجی تھیں اور جس نے اسے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا تھا ، ہمرہ سی سے متاثر سورانفا سوسے بدلہ لینے اٹھ کھڑا ہمواا تفاق سے اس کیطن سے ایک لڑکا بھی پیدا ہوا تھا اس نے باپ نے بیدنیال قائم کیا کہ بیدا ہوا تھا اس کے باپ نے بیدنیال قائم کیا کہ بیدا ہوا تھا اس کے بیدا ہوا تھا تھا ہوئے اور موال القد کو اس وجہ سے کی طرف توجہ ہوئے کا موجود کا موجود تھا ہوئے اور مول ابن احمر نے بھی خرات و بینار ، نواہ ردیا ہو ہوئے ہیں ، اس حالت پر اس ذمانہ تک موجود وقائم ہے۔

ملوک مغرب کا حال . ملوک مغرب کا پیمال ہے کہ جس وقت سلطان عبدالعزیز بن سلطان ابوائحن نے اشتکام واستقلال کے سرتھ صومت وسلطنت کے زیند پراپنا قدم جم یا وراس کے جاوجلال کا سکہ لوگوں کے دلوں پر پیٹھ گیا ، (ان دنوں غازیان اندلس کی سرداری عبدالرحمن بن ابی یفلوس کے پاستھی جیسے کہ جم او پر مکھ چیکے ہیں (پیٹھ کھس سلطان کے نسب ہیں شریک اور ملک وخدمت میں اس کا ہمسرتھ) اس وقت اتفاق سے پچھکا غذات سلطان کے پاستھی جس کو عبد الرحمٰن اور ارا کمین دولت نے ایک دوسرے کے پاس بھیجا تھا ، اس سے سلطان کو خطرہ پید ، ہوگی ، لبذ ، س نے سطان ابن احمر نے عبدالرحمٰن امیر مسعود بن ماسی کو اس کے کی یہ بھی فتنہ وف دیس معقوں حصہ بہت تھی اور اس کی کی ایم بھی فتنہ وف دیس معقوں حصہ بہت تھی اور اس کی کی ایم بھی فتنہ وف دیس معقوں حصہ بہت تھی اور اس کی اہلی دولت سے خط و کتابت بھی ہوا کرتی تھی گرفتار کر لیا۔

سلطان عبدالعزیز اور سعید بن عبدالعزیز: پھر جب سلطان عبدالعزیز نے سم کے دیں وفات پائی اوراس کا بیٹا محد سعید نافع تخت حکومت پر بیٹے اوراس کے باپ کا وزیر ابو بکر بن عازی امور سلطنت کو انجام دینے لگا اس وقت ابن احمر نے عبدالرحمن بن یفلوس کو قید ہے رہا کر دیا ۔ وزیر السطعت ابو بکر بن عازی کواس کی رہائی ناگوارگذری لبنداابن احمر کے قربی رئیسوں کو مائی اور فوجی مدد دے کر ابن احمر سے لڑنے اندلس روانہ کر دیا ۔ اندلس روانہ کر دیا ۔ بیلی کو جی بیٹنے گئی لبندا حجم بیٹ فوجیس فر اہم اور سلح کر کے '' جبل افعے'' پہنچے گیا۔ اس کے رکاب بیس عبدالرحمن بن ابی یفلوس ، کسی ذریعیہ سے این احمر نے ان دو تو ل کو کشتیوں پر سوار کرا کے دریا کے راستے بلغار کرنے کا اشارہ کر دیا لبندا انہوں نے بلو' سبتہ افتح '' کہنچ گا ورروز انہ کی جنگ ہے گھرا کر اس کی درخواست کی اور ابن احمر کے مطبع بن گئے۔ ۔ اندلی جنگ ہے میں کہ درخواست کی اور ابن احمر کے مطبع بن گئے۔

سلطان این احمر کا محمد بین عثمان سے رابطہ :.... "سبته "میں محمد بن عثمان بن کاس ابو بکر بن غازی وزیرالسلطنت کا واماد مقیم تھے ابو بکر نے اس کو امر مسعود کے مقابلہ پر روانہ کیا تھا، جس وقت کہ ابن احمر جبل افتح کا محاصرہ کئے ہوئے تھے اور طبخہ میں سلطان ابوائحن کی اولا وسلطان عبد العزیز کے دور سے دعوی سلطنت کے خوف سے قدیمی سلطان ابن احمر نے محمد بن عثمان سے خطو و کتابت شروع کی اور اس کو ہر خط میں ایک کم من ٹرک کی بیعت کرنے کی ترغیب و پتاتھا کرنے پر عن طعن کرنے لگا جوابھی تک من بلوغ کی صد تک بیسی بہنچا تھا اور سلطان ابوائحن کی اولا دھیں سے کسی آیک کی بیعت کرنے کی ترغیب و پتاتھا جو کہ طبخہ میں محبوس اور مقید شقے تھوڑ ہے دنوں بعد جب ان تحریروں سے محمد بن عثمان کے دل پر ایک خاص اثر پڑا تو سلطان ابن احمر نے مالی اور فوت مدد و سے کا قر اراور وعدہ کرلیا۔

ابوالعی س احمد کی بیعت: چنانچی محمد بن عثان نے سلطان ابوالحس کی اولاد میں ہے ابوالعیا س احمد کو حکومت وسلطنت کے سے نتخب کی اور جیس سے نکار کر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی ،ان نو جوانول نے زمانہ محبوی میں آپس میں بید عبد و بیان کیا تھا کہ ہم میں ہے جب بھی جوشی حکومت وریاست کے زید تک بہتی جو گئی اور ایس پر لازم ہوگا کہ وو باقی لوگوں کوقید کی مصیبت نے جات ولائے ۔ اس عبد و بیان کے مطابق سلطان ابوالعب س احمد نے اپنی اورات کی بیعت لینے کے بعد پہلا جو کام کیا وہ بیتھا کہ اس نے اپنے سار ہے ہمراہیوں کوقید مصیبت سے نب سے ولا کر انداس جھیج و یو ،ان موگوں کی بیعت ولا کر انداس نے وزیر محمد مولوں کی دوخا کف اور ان لوگوں کے وظا کف اور تنخو اپنی مقرر کیس اور بہت سامال واسباب اور لشکر ملطان ابوالعب س وراس نے وزیر محمد میں عثمان کی جدوز کر نے کا تھم بھیجا۔

فاس پر قبضه پنانچان سب نے متفق ہوکر دارالحکومت' فاس' کوجا کر گھیر لیا تھا یہاں تک کے ابو بکر غازی وزیرالسد طنت نے سلطان ابوالعباس

ے امن کی درخو ست کی اور شہر بناہ کے دروازے کھول دیئے قلعہ کی جابیال حوالہ کردیں جنانچہ ملطان ابوالعباس محرم ۲۷ کے دروازے کھول دیئے قلعہ کی جابیال حوالہ کردیں جنانچہ ملطان ابوالعباس محرم ۲۷ کے دروازے کھول کے برائح در راحکومت میں واخل ہو گیا ہو برائر تھن بن ابی یفلوس اس کے ساتھ مشائعت کی غرض سے مرائش اور اس کے مضافت تک گیا اور جبیں کہ اس سے سبع سے آپس میں عہد و بیان تھا اس کی حکومت وسلطنت کا انتظام درست کر دیا۔

والی مراکش سے جنگیں۔ اس کے بعد سلطان ابوالعباس نے سعیدین عبدالعزیز کو ہدایا اور تھا نف دے کر سلطان ابن احمر کی خدمت میں راند کیا چنہ نچہ دونوں میں مسلسل زمانہ دراز تک مراسم اتحاد اور دوئی قائم رہی ،ای دوران اس کی عبدالرخمن والی مرائش سے ان بَن ہوگئی کی مرتبہ سے کن صرہ اور جنگ سے سے کن مراسم اتحاد اور دوئی قائم رہی ہیں اس کا باتھ بٹاتا تھا اور بھی بھی دونوں میں صلح کر انے کی کوشش کرت سے کن صرہ اور جنگ کے سلطان ابن احمر بھی تو اس کو مذود بتا تھا اور گڑا تا تھا اور بھی بھی دونوں میں صلح کر انے کی کوشش کرت تھی حق کے سلطان اوا تعب سے میں مرائش پر چڑھائی کی اور کئی میسینے محاصرہ کئے در ہابلا خربز ورزیخ قلعہ مرائش کو فیج کریں اور سمطان میں مشرک بھی تھی میں داخل ہوگیا۔
قدم کر سرے فاس کی جانب واپس چلا گیا ،اس کے بعد تلمسان کی طرف رخ کیا ابواحمد سلطان بنی عبدا اواد تلمسان میں داخل ہوگیا۔

ا بن احمراورا بوالعباس کی ناچا تی . ...انہی واقعات کے دوران چندلوگوں نے جن کوفتنہ پر دازی اور فسادانگیزی ہیں تکمس خل حاص نی سطان ابوانعباس اور سطان ابن احمر سے ناچا تی اور چشکک پیدا کرانے کی کوشش کی اورایک حد تک کیا بلکہ کمل طور سے کا میں ب سلطان بوانعباس کی طرف سے اس قدر برہم اور ناراض کردیا کہ انہی لوگوں کی تحریک واشارے سے سلطان ابن احمر سلطان ابوانوباس کے نظے م سلطنت کو درہم و برہم کردینے پر تیار ہوگیا۔

موگ بن سلطان: چنانچاننی کونتخب کیااورمسعود بن ما پی کواس کی وزارت کا عبدہ عطا کرکے کے ایک بڑی فوج کے ساتھ دریا کے راستے سبعہ کی طرف رو ندکیا ہل سبتہ نے اخلاص مندی کے ساتھ گردن اطاعت جھکادی اور سلطان موکی کے علم حکومت کے مطبع بن گئے ،سمط ن موک نے سبعۃ سے فاس کی جانب کوچ کردیااور سلطان ابن احمد نے سبتہ پر قبضہ کر کے اسے اپنے علم حکومت کے سائے میں لے لیا۔

''موک'''کا فاس پر قبضہ: سلطان موک نے دارالحکومت' فاس' بہنج کرمحاصرہ کرلیا چنددنوں کےمحاصرہ بعد ہبل فاس نے من کی درخو ست پیش کی چنا نجہ سلطان موگ نے ان لوگوں کو امن دی اور صلح کے ساتھ ۸۲٪ ھے جس داخل ہوکر تخت حکومت پر قابض ہوگی اس و قعد کی خبر سلط ن ابوانعباس کواس دفت می جب وہ ابی حمواور بنی عبدالواد سے لڑنے کے لئے تلمسان سے روانہ ہو چکا تھا مگر بیخبر سنتے ہی فوراً ہوٹ کھڑ ہوااور نہا بہت تیزی سے مسافت طے کرنے لگا۔

ابوالعب س کی فوج کی غداری: جس وقت ابوالعباس تازی ہے آئے بڑھ کرتازی اور فاس کے درمیان پہنچ ، بنوم بن اوران کی سری فوجیس علید وہ بول سے معلقہ میں میں اوران کی سری افزان کی ہوئے ہیں۔ علید وہ ہوکرا ہے جھنڈوں سمیت سلطان موئی ہے جاملیں اوراس کی شکرگا ہ کو اوٹ لیا سلطان ابوالعباس کی گرفتاری نہ سے تازی میں آیا وراس نے ابوالعباس کی گرفتاری نہ ساطان موٹی کے عامل نے اس کو جھانے میں ڈال لیا تھا یہاں تک کہ سلطان موٹی کا پلی فوس سے تازی میں آیا وراس نے اب وہ بول سے ایوالعباس کی گرفتار کے فوس کے تازی میں آیا وہ ان کی جانب کوچ کردیا ، سلطان موٹی نے اس کو اس موٹی کا ایکن المرویا ، سلطان این احمروا کی اندلس نے اسے جسید کہ بی سے میلے نظر بند تھا نظر بند کردیا۔

موسی کا مکمل قبضہ: سلطان ابوالعباس کی گرفتاری کے بعد سلطان مولی کا ملک مغرب پر کھمل قبضہ ہوگیا گراس کے وزیر مسعود نے اس کا قتر رہ شطرن کے بادشاہ سے زید دہ برضے نددیا امور سلطنت وسیاست کے سیاہ وسفید کا اختیار اپنے قبضہ میں رکھا پچھ مجر سے بعد سدهان این احمر سے سبتہ کے شطرن کے بادشاہ سے بردار ہوئے سبتہ سے دست بردار ہوئے سے انکار کردیا ،اس لئے دونوں میں فتذ دفساد کی بنید و پڑگئی وزیر مسعود بن ، می شف کا مطالبہ کیو گئی وزیر مسعود بن ، می نے سرزش کر کے سطان ابن احمر کے حامیوں اور اس کے خاندان والوں کو بعاوت پر ابھار دیا ، چنانچ ان لوگوں نے سبتہ کے ایک قصبہ پر قبضہ کرتے سرزش کر کے سطان ابن احمر کی جنتیوں کا بیڑہ سبتہ کے ساحل بھا تھیا نے سبتہ کے ایک قصبہ پر قبضہ کرتے سبتہ کے ساحل بھا تھیا نے سب کا جوش بعدوت تھنڈ انہو گیا

فاس کی امارت پرواتق کی تفر رکی: ..... پھرسلطان ابن احمر کی خدمت ہیں۔ ملطان موئی کے اراکین دولت کا ایک گروپ بھور وفد حاضر ہوا اور ید دخو سٹ کی کداُن لو گول ہیں ہے جواندلس ہیں خاندان حکومت فاس کے موجود جی کسی کوامیر فاس مقرر فرمادیں چذنچے سبطان ابن احمر نے وائق محمد بن امیر ابوالفضل بن سلطان ابوالحین کو والی فاس مقرر کر کے ان لوگوں کے ہمراہ روانہ کیا اور خود بھی مشائعت کی غرض ہے جنگی کشتیوں کے بیڑہ کے مسبعة تک آیا، واثق نے سلطان ابن احمر سے دخصت ہوکر شارہ کا کرنے کیا شدہ شدہ اس کی خبر مسعود بن مای تک بہنچ گئی چنا نچواس نے بھی فو جیس میں میں اس کی خبر مسعود بن مای تک بہنچ گئی چنا نچواس نے بھی فو جیس میں میں اور سلے کر کے واثق کی روک تھام کے لئے خروج کر دیا اور جبال عمارہ میں اس کا محاصر دکر لیا۔

سعطان موی کا انتقال ساں دوران سلطان موئی بن سلطان ابوعنان کے فاس میں انتقال کی خبر مشہور ہوئی چنا نچے مسعود محاصرہ اٹھا کے جدی سے فوت کی جانب اور دارافکومت پہنچے کرکری حکومت پرسلطان ابوالعباس کے ایک بیٹے کوجس کو کہ سلطان فوس میں چھوڑ گیا تھا بھادیا،اس کے بعد سیطان ابوعنان کے بعد سیطان ابوعنان کے بعد سیطان ابوعنان کے بعد سیطان ابوعنان کے سامنے پہنچے کر قاس کے سامنے کوہ زرہون پر پڑاؤ کیا مسعود ابن ماس بھی فوجیس لے کر سیطان ابوعنان کے سامنے پہنچے گئیا۔

ا بوعنان اور مسعودا بن ماسی کی سنگی: سلطان ابوعنان کے امورسلطنت کا نتظم احمد بن بیقوب سیمی تفائسی وجہ ہے اس کے ساتھیوں کواس ہے کشیدگی اور ملال پیدا ہوگی ایک دن سب نے موقع پاکر گرفتار کرلیا اور شاہی خیمہ کے سامنے لاکر قبل کرڈ الا اس داقعہ ہے سلطان کو تخت دشواری پیش آئی اس کے بعد سلطان ابوعن ن اور مسعود بن ماسی کی محط و کتابت شروع ہوگئی بلاآ خرمسعود ابن ماسی نے اس شرط پر کہ حکومت میرے قبضہ میں رہے گی ،سلطان ابوعنان کی امرات کی بیغت کرلی چنانچے سلطان ابوعنان اپنی گفتگر گاہ ہے نکل کرمسعود ابن ماسی کے پاس میا اور اس کے ساتھ ساتھ دارائیومت میں داخل ہوگی مسعود ابن ماسی نے پہلے خود بیعت کی اور اس کے بعد ارائیون دولت و حکومت سے سلطان کی حکومت سے سلطان کی حکومت سے سلطان کی حکومت و سلطنت کی بیعت لے لی۔

ابن وسی کی فوج کی ابوالعباس سے بیعت :... سلطان ابوعنان کے قافلے ہیں سلطان ابن احمر کے نشکر کا بھی ایک حصد تھی جس میں سلطان ابن احمر کا ایک نامور خادم بھی تھا ،مسعود نے ان سب کو گرفتار کر کے جیل ہیں ڈال دیا ،سلطان ابن احمر کواس کی خبر طی تو بے حد بیز ار ہوا مگر پھر اپنے دل کو تسکیل دے کر ابوالعباس کوایک فوج دے کر فاس کی جانب دریا کے رائے روانہ کیا اور سبنۃ تک خود بھی پہنچانے کی غرض سے آیا چنانچہ بوالعباس نے جواس دفت سبنۃ ہیں تھی بطیب خاطر سلطان ابوالعباس کی بیعت کرلی ،سمان بن احمر کواس سے بے حد مسریت ہوئی ، چنانچہ دوچاردن قیام کر کے غرنا طہ کی طرف لوث گیا۔

مسعود بن ماسی کافل :....اس کے بعدسلطان ابوالعباس نے فاس کی جانب قدم بڑھائے مسعود بن ماسی کی فوج نے '' وامن کوہ غمرہ'' میں تواراور نیز ول سے استقبال کی نشکر یوں نے سلطان ابوالعباس سے ل جانے کے بارے میں سرگوشیاں شروع کردیں مسعود بن باسی کواس کا حساس ہوگی، الہذا تھبرا کر بھا گے گھڑ ابوا سلطان ابوالعباس نے اس کوگر فی رکر کے اسے ورنیز اس کے سمطان کوئل کرڈ الا۔اور ماسی کے بقید خاندان کوبھی طرح طرح کی مصیبتوں میں جنلا کردیا کسی کوئل اور کسی کوقید کیا۔

سلطان ابن احمر اور ابوالعنباس کی حکمر انی: بنوماس کی تابی کے بعد سارا ملک مغرب سلطان ندکورہ کامطیع بن گیا ،اور سطان ابوالعب س جاہ وجلال کے سرتھ حکمر انی کرنے نگا۔سلطان ابن احمر نے سبعۃ ہے اپنے کشکر کوواپس بلالیا اور اس کی حکومت سلطان ابوالعباس کودوبارہ عنایت کردی اس کے بعد ہے دونوں میں مراسم انتحاد برابر قائم وجاری رہے۔

سلطان ابن احمر کی دو پر بیثانیاں: ان واقعات کے بعد سلطان ابن احمر عزت اور تو قیر کے ساتھ حکومت وسلطنت کرتا۔ واوراپنے پورے ز مانہ حکومت میں پھر بھی کی مصیبت ادر دشواری میں جنلانہیں ہوا گراس واقعہ کے علاوہ جو کہ ہمارے کا نوں تک پہنچاہے بیرے کہ اس سے شکایت ک گئتھی کہ اس کا بیٹا ابوالحجاج پوسف حکومت کی لانج میں جملہ کرنے کی تیاری کررہاہے جس وفت سلطان ابن احمراطراف اندلس میں کسی ضرورت سے ۔ غرکر ہاتھ ، یے خبر سنتے ہی ای وقت ابوالحجان کوگرفتار کرلیا اورغر ناطہ واپس آ گیا اس کے بعد جب اس کو پورا پورااور سجے صحیح حال معموم ہو گیا اور اس ک ب کن ہی جاہت ہوگئی تو فوراً رہا کر دیا اور پہلے ہے زیاد وعزت وتو قیر کرنے لگا۔

دوسر کی پریش فی اور جمیس بیدهی معلوم ہواہے کہ جس وقت سلطان این احمر غرناطہ ہے جبل الفتی کی طرف سلطان ابوالعب سے وہ دور رہ است میں معلوم برائی تمارہ کے دول جوال بھی معلوم ہواہے کہ جس وقت سلطان این احمر غرناطہ ہے جبل الفتی کی اس کے بعض حاشید شینوں نے جو ور دور رہ یہ بینی افی گئی کہ اس کے بعض حاشید شینوں نے جو ور دور رہ سے بین یعنی ہیں۔ سے بین یعنی ہیں جن کودہ لوگ جائیتے ہیں مقرر کردگئی ہیں۔ اس است میں جند علاقت میں ہونے جسلطان این احمر نے سب کوائی وقت گرفتاً کر لیا، اور ذرائی بھی مہلت ان توہیس دی اور ان سب کو جنہوں نے اس معامد میں سازش کی تھی مزائے موت دے دی اور غرناط لوٹ آیا۔

۔ اندلس کی بتدریخ کم کشتگی: حکمرانان بنواحمرسلاطین غرناط کاعبد حکومت اندلس میں مسلمانان عرب کی حکمرانی کی آخری بزمقی ن کے قبضہ میں میک کا بہت کم حصہ باتی رہ گیا تھا اور رہ بھی کب اور کس طرح ان کے ہاتھوں سے چھن گیا اسے آب آئندہ پڑھیں گے فی الحال کید سرسری نظر سے مہدا کی منظر کود کھی میں جس میں کہ اندلس کے علاقے کے بعد دیگر ہے مسلمانوں کے قبضہ سے نکل نکل کرصلیبی مبصنڈ کے بنچے جا ہے ، ب

<sup>•</sup> المل كتاب يراى طرن جكد فالى ب

تھے، سے بعد عبرت کی نگاہوں ہے غرناط کی حکومت اسلامید کی ہر بادی اور تباہی کو ملاحظہ سیجئے گا۔

''بلالے''کا خروج: عیسیٰ ابن احدرازی تحریر کے بیں کہ عبلہ بن تحیم کلبی کے دورگورزی کہ سلمانوں نے سرز مین اندس پر قبضہ کرلیا تھ ، ورمیسانیوں میں ان کے مقابلے کی قوت باتی نہیں بجی تھی اور سلمانوں کی فتحیا بی کا سیلاب'' اربولۂ' سرز مین فرانس تک بجی گیاتھ بلکہ انہوں نے جدیفہ سے بلبوز کہ بھی برز ورتبوار فتح کرلیا تھا اور سوائے بہاڑی تھے۔ وتاریک دروں کے کوئی شہراس صدود میں اسلامی قبضہ سے بر قبل نہ دہاتھا ، اس وقت ایک بوین فورٹ بلائے' مفتوح تو م گئے ہے جہاڑی تھے۔ وین فتحد میں جاکر بناہ گرین ہوگیا اشکرا سلام اس سے بر ابرائز ہوجی کہ ساتھی وین فتحوں کی شدہ میں جاکر بناہ گرین ہوگیا انسی فتح سے مرکئے صرف تمیں مرداور دس مورتوں کی تعداداس کے پاس باقی رہ گئی لئٹکر اسلام نے اس مختصر جماعت کو تقیر اور ب اصل تھوں کر سے ان کے تعلی سے ہم تھے تھی جی بیا اور یہ لوگ اس تھی وتاریک غار اور قدرتی پہاڑی قلعہ میں شہد جیا ہے کر زندہ رہ جادر کہ مسمانوں کو اس کو گؤں نے واقع د کھی لیا۔

بلا لے کی موت: مصلاح میں' بلا لے''انیس سال ای طرح زندگی بسر کر سے مرگیا دوسال بیٹے نے بھی یوں ہی حکومت کی اس سے بعد وفولنش بن بطر و بنی اوٹونش کا دادا حکمر ان بناجس کی حکومت کا سلسلہ اس وقت تک چلار ہاہے چنانچیانہیں عیسائیوں نے آبستہ آبستہ دشوں ٹر ار کمین گا ہول سے نکل فکل کرجیسے مقبوضات اسلامی ان کے شہر تنصان کو پھرواپس لے لیا۔

فر انس اورا بونہ کے منصل غلائے تے :... جسعودی غزوہ سموراور عہد خلافت ناصر کے بعد تحریر کرتا ہے۔ کہ علی عیسائیوں نے مسلمانوں کے قبضہ سے ان سب شہروں اور ان دوسر سے شہروں سمیت چھین لیا جو کہ ملک فرانس اور شہرا بونہ سے منصل اور ملے ہوئے تھے۔ ایستاھ میں مسمہ نوں کے قبضہ میں ملک! ندنس کامشر قی حصہ طرطوشہ سے ساحل بحروم تک! سپنے طرطوشہ سے ثالاً نہر عظیم نہر" لاردہ'' تک بی ق رہ گیا تھا۔

مسلم نوں کا چھینا جانے وال بہا علاقہ: سب سے بہلے فرانس کے عیسائیوں نے اندلس کے بڑے شہروں میں سے جس شہر کو مسمونوں کے تبضہ سے چھین وہ صیطانتی ،اونونش نے اس سات سال کے مسلسل محاصرہ کے بعد کامحرم ۸ کی ھتا ہے۔ شہر فادراللہ بن مامول کی بن ذک اسوں حکم رانی صیطہ چھین تھا اونونش نے طلیطلہ پر قبضہ کرنے ہو اہل شہر کے ساتھ عدل وانصاف کا برتا وُ شروع کیا خاص طور پران ہوگوں کے ساتھ ویاضی کرنے لگا ، جو کہ مال وزر لے کرعیسائی نم بہ قبول کرتے جارہ بھے بعض لوگوں کو زبر دتی عیسائی بنامیا ۔اس سے مسلمانوں کے دل بریثان ہوگئے ۔ماہ ربیج الاول ۱۹۲ ھیں جامع مجد طلیطلہ کی صورت تبدیل کرتے بنائے جانے کا تھم دے دیا اس کے شاندار میناروں پرصدیب دی گئی ۔وریک جگہ تثلیث قائم کی گئی اوراؤن کے بجائے ناقوس کی آ داز بلند ہونے گئی۔

بلنسیہ اور عیسائیوں کا دھوکا: واقعہ طلیطانے پہلے عیسائیوں نے ۲۵۲ھ میں بطرنہ پرحملہ کیا تھا اورای سال بلنسیہ بھی مسمہ نوں کے قبضہ نکار عمل افتاجس وقت عیسائیوں نے بلنسیہ کا محاصرہ کیا اورائل بلنسیہ اپنے ملک ودین کی حمایت پر تیار ہوکر میدان جنگ میں آگئے عیس ئیول نے اس بدینکا راظہ رکر کے کہ ہمیں بلنسیہ کے عاصرے میں سخت غلطی واقع ہوئی اور ہم میں بلنسیہ کی لڑائی کی طاقت نہیں ہے، اہل بلنسیہ کودھوں مدرے کراپی کی طاقت نہیں ہے، اہل بلنسیہ کودھوں مدرے کراپی کی طاقت نہیں ہے، اہل بلنسیہ کودھوں مدرے کراپی کی طاقت نہیں ہے، اہل بلنسیہ کودھوں مدرے کراپی کی طاقت نہیں ہے، اہل بلنسیہ کودھوں مدرے کراپی کی طاقت نہیں ہے۔ اہل بلنسیہ کودھوں مدرے کراپی کی طاقت نہیں ہے، اہل بلنسیہ کودھوں مدر

بلنسیہ برعیب شوں کا قبضہ: جب اٹل بلنسیہ اپنے امیر عبدالعزیز بن ابی عامر سمت عیسائی گئکرگاہ کے قریب پنچے تو عیسائیوں نے کمین گاہ ہے۔ نکل کرسی قبل کرنا شروع کردیا۔ چند آ دمی جن کی موت کا دفت نہیں آ یا تھا نے گئے '' امیر عبدالعزیز نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچنی مگر بلنسیہ بنداسدام سے نکل کرصیبی گروہ کے ہاتھ میں جا پھنسا بعداس کے مسلمانوں نے پھر واپس لے لیاحتی کہ عیسائیوں نے کئی حملوں کے بعد ہزور منگل سے رہ (۱۷) صفر 171 ھے وبلنسیہ پر پھرسے قبضہ کر لیا اس کے بعد دو ہارہ مسلمانوں کوبلنسیہ میں قدم رکھنا نصیب نہیں ہوا۔

بربشتر برجمله علامه ابن حبان لکھتے ہیں کہ اردیکش عیمائی نے ٢٥١ هیں برطانیہ کے قصبے بربشتر پرجو کہ مرقسطہ کے قریب تف بزی فوت

۔ کرچڑھ ان کی ، یوسف بن سلیمان بن ہود کی اوجہ سے اسے بچانے کے لئے مصروف اور متوجہ نہ ہو سکا، اہل شہر نے خود بچانے کے سئے مصروف اور متوجہ نہ ہو سکا، اہل شہر میں اختلاف بید ہوا کن اربعہ سے کردی جو لیس دن تک میسائی محاصرہ کے رہے ،اس دوران بیروٹی امداد نہ پہنچے اور غلہ سمان کی کی سے اہل شہر میں اختلاف بید ہوا کن اربعہ سے میں کیوں کو اس کی خبر پہنچ گئے اللّ خرعیسائیوں نے اہل شہر کے آبس کے اختلاف بخسرے نہ مد اس کی خبر پہنچ گئے اہل شہر بہت خوف زدہ ہو گئے اندر شہر میں قلعہ بند ہو گئے مس ن کر من ان میں بوئی جس میں بائج سوعیسائی مارے گئے۔

بدسمتی اور مسلمانوں کا آن عام: انفاق ہے قناہ ہیں جس کے ذریعہ ہے شہر میں نہرے ذمین کے اندراندریانی آتا تھا کیہ برائٹر اپتھر
کا گریا جس کی وجہ سے پونی کا آنا شہر میں بند ہو گیا اہل شہر نے شدت پیاس سے نگ آکر صرف اپنی جانوں کی امان طلب کی چن نچے سید نیوں نے
امان دے دک پھر جب الل شہرا پناساراا ثاثہ اور مال وزر چھوڑ کر شہر سے باہر آئے عیسائیوں نے بدع ہدی کی اور سب کوئل کر دیا۔ قائد بن طوی اور قاضی
بن عیسی اپنے چندا میروں کے ساتھ اس خوفناک واقعہ سے جال پر ہوئے۔ بیٹار مال واسباب عیسائیوں کے ہاتھ دگا۔

سرقسطہ پرعیسائی قبضہ: "اں واقعہ میں تقریباً ایک لاکھ سلمان تل اور قید کے گئے عیسائیوں نظام دسم میں کوئی سرنہیں چھوڑی طرح حرح کی وحث ندح سین کیں جس ہے تاریخی صفحات آج تک خالی ہیں پھر ۱۹۵ ھے کے ماہ رمضان میں بدھ کے دن سرقسط بھی سلمانوں کے بضہ ہے نکل گیا۔

مزید عیسائی فتو حات: این الیسع لکھتا ہے کہ دشمنان اسلام نے شہر نظیلہ اور 'طرسونہ' کا ۱۹۲۲ھ میں سلمانوں سے بصلہ چھین بیاتھ پھر معلی فتو حات نے دردہ کو تھر بن ہود کے قبضہ ہے چھینا اس کے زمانہ میں مصیبیوں اور پریشانیوں کے دردازے کھلے اس کے بعد معاق ہو تولی میں میں بندہ کے دردا تو رہ ہ شول 'جزیرہ میورقہ' پرعیس میول نے بصفہ کرلیا۔ ابن ابائے تحریر کرتا ہے کہ بید افسوسائل سانحہ بروز چیر چودھویں صفر میں واقع ہواتھ ، بروز اتو رہ ہ شول سے اسلام میں مرب پرق بھل ہوگئے سے ساتھ کے الاسلام نے دار لاسلام قرطبہ کو تباہ اور برز ہفتہ دسویں شوال میں ۱۲۲ ھیں مرب پرق بھل ہوگئے سے اسلام کے دار لاسلام قرطبہ کو تباہ وہ برباد کیا ،اور برز ہفتہ دسویں شوال میں تاریب کے میں تو بھل ہوگئے کے اور عیسائیوں نے 'دوند کی طرف پیشقہ کی شروع کی اور تھوڑ ہے دونوں کی جدوجہدے سے ۱۲۲ ھیں تا بھی ہوگئے۔ 'جن میں دونہ کی کے دونوں کی جدوجہدے سے ۱۲۲ ھیں تا بھی ہوگئے۔

مسلمانول کی سمپری: فلاصدیہ ہے کہ ملک اندلس کے بڑے بڑے شہرول جو بجائے خودایک ایک صوبہ تھے مثلاً قرطبہ، اشبیلیہ، طبیطہ ورمر سیہ پرعیس نیوں نے نبضہ کرلیوابل اسلام چارول طرف سے سمٹ کر غرنا طہ، مربیداور مالقہ میں جلے آئے ۔ مملکت اسلامیہ وسیع ہوجانے کے بعد پھر مچھوٹے پیانے پر ہوگئی ادر شمنان اسلام وقتاً نوقتاً کیے بعدد گرے اسلامی شہروں اور قلعول کوجاتے تھے۔

وا حد آزادا سلامی خطہ: اس چھوٹے سے قطعہ پر جوعیسائیوں کے ہاتھ ہے نگا تھا حکمران نبی احمر قابض تھے اور وہی اس وقت ہشمان اسلام سے ٹررہے تھے۔ ہروفت ہر لخطہ دشمنول کا خطرہ بیش نظرر ہتا تھا۔ بھی دلیر اور طاقتور ہو کرعیسائیوں سے لڑنے کیسئے میدان جنگ میں آج تے

الفسارة كطيسمة تحصر في الارض ليجو فيها العاء (كظمية الكوكية مين جوكية مين كائدر پاني كاجراء كے لئے بنایا جائے)اور كفامه ل كنوكي و كيتے ميں جودوس كوكية ميں الكام اللہ العاء (كوكي كيتے ميں جودوس كوكي كيتے ميں اللہ كائدوائدر پائي آئے جائے كاراستار ہتا ہے۔ (اقرب الموارد)۔ (يوم في كتاب كے نفاط كى مف حت ہے)

تے اور جب کہی کمزور پڑتے تھے تو حکمرانان فاس بنی مرین ہے امداد ما تکتے تھے۔ آٹھویں صدی ہجری میں عیسائیوں نے اس پر بھی حمد کیا اور نوجیس عاصل کر کے چڑھ آئے سلطان غرناطہ نے شیخ ابواسحاق بن ابوالعاص مشیخ ابوعبداللہ طنجانی اور شیخ ابن الزیات بلشی کوسلطان مغرب ہومرین کی خدمت میں لینے کے لئے روانہ کیا۔

عیسا ئیول کی ایک شکست:.. ان لوگول کوروا گئی کے بعد عیسائیوں کا حمله آور شکر غرناط برآ پہنچا۔ تمیں ہزار سواراورایک لا لھ بیدل تھے۔ انفاق سے سع ن مغرب نے سعان غرناط کی ورخواست قبول نہ کی گر اللہ تعالیٰ کے نصل سے عیسائیوں نے بحض اپنے چند دنوں کے لئے اپنے حملے روک ویے اس وقت کا انتظار کرنے نگے جو کہ عام طور سے پر حکومتوں سلطنت کوز مانہ طویل کے بعد کوئی پریشانی ہوا کی ہے۔

مسممانوں کی پیش قدمی: سلطان ابوالحن نے نہایت دل جمعی کے ساتھ اندلس کے استے حصہ ملک پر جومسلمانوں کے تبعنہ میں باتی رہ گیا تھ ، حکمر الی شروع کی فی جیس بردھا کمیں ، دائر و حکومت وسیج کیا و قتاً و قتاً و شمنان اسلام پر جہاد کے ارادے سے فوج کشی کی۔ چنانچے قرب و جوار کے عیسائی حکمر انوں نے اسے جنگ کے خوف سے ملح کا پیغام دیا۔ اور اس کے رعب و داب سے ڈرگئے۔

عیب سے اس میں اختیان ف : ....تھوڑے دنوں کے بعدادھرعیسائیوں میں نفاق پیداہو گیا بعض نے خودسری کے جوش میں حکومت قرطبہ پر قبضہ کرلیا اور بعض نے اشبیلیہ کود ہالیا اور بعض نے 'سریش' کواپناوار الحکومت بنالیا۔

سلطان ابوانحسن کی بدکر داری: ۱۰۰۰دهر سلطان ابوانحس بھی دنیا کی لذتوں اور غیش پرسی میں مشغول ہوگیا۔اور جہادہ دور ہوگیا۔نوج کی طرف توجہ بھی کم کردی اور ملک کانظم نستی اپنے وزیروں کے حوالہ کردیا۔ نتیجہ بیافکا کہ بدنظمیاں بڑھ کئیں مظالم بڑھے خواص اورعوام میں ناراغسکی پیدا ہوگئی۔ اس کے علاوہ اکثر بڑے بڑے سیابیوں اور سپر سالا رول کواس غلط گمان کی بناء پر کہ اب عیسائی حکمران معاہدہ سلح کی وجہ سے حملہ بیس کریں گے اور سے مندہ کسی قسم کی لڑائی نہیں ہوگی تل کر دیا۔

عیسائیوں کا دوبارہ انتحاد : .... اتفاق اس زمانہ میں والی تھتالہ نے متحد داڑا نیوں کے بعد پورے قشالہ وفتح کرلیا اور اس ٹا اتفاقی اور نفاق کواس نے دورکر کے دوبارہ سب کو تتحد اور شفق بنادیا اس سے عیسائیوں کی قوت بڑھ گئے۔ اور پھر فتدا تکیزی اور اسلامی علاقوں پر قابض ہونے کی کوشش کرنے سگے۔ ابوالحسن کے وہاں ایک وہ بیال ایک وہ بیدانشد ایسر کی لڑک تھی جس کیطن سے محمد اور پوسف نامی دو بیٹے تصاور دوسری بیوی عیسائی رومی مورت تھی اس کے بطن ہے بھی لڑکے تصابوالحسن کا طبقی میلان اس دوسری بیوی کی جانب تھ اور اس کو وہ اپنی پہلی سے جو کہ اس کے بچا کی لڑک تھی زیادہ عزیز اور محبوب رکھتا تھا ، اندیشہ بیہ وا کہ کہیں سلطان ابوائحس رومی عیسائے عورت کی اولاد دکو مسلمان اور آزاد ہیوی کی اولاد کو محرک بیون کی اولاد کو میل اور قساور پاہو گیا کی کو کہ بعض کا میلا نے دوسری بیون کی اولاد کی طرف تھا اور بحض کار بجان پہلی بیوی کی اولاد کی جانب تھا۔

<sup>🗗</sup> سعطان اوائسن آخری فرہانروا سلطان ابوعبواللہ کاباب تھا اور سلطان سعد بن امیر علی بن سلطان ابوسٹ بن سلطان مجد افغی باللہ کلوک بن سلطان ابوا مجونہ کا دینے تھا اسطاب مجد افغی باللہ کلوک بن سلطان ابوا محتون کی باللہ کلوک ہے۔ محد بن سطان اور عجائے تک حالات تم ترجمہ تاوی میں پڑھ آئے ہو۔ سلطان مجد افغی باللہ کلوک سے سلطان ابوا محت کے ملاطین فرناطہ پھھا ہی جاس جس وہ مدار میں میں ہوتا ہوئے۔ نکاعدم و وجود دونوں ہرا ہرتھا والی وجہ سے ان لوگوں کے ذکر سے اعراض کیا گیا ہ

ابوائسن کے در بابول میں کشت وخون: ان اوگول کا ایک بربری قبیلہ پہلی ہوہ کا طرفدار بن گیا اور قرطبہ کا ایک پر ان خاندان بی سر ن س ک میسائی ہوک کا حامی بن گیا، دونول فریقول میں لڑائی کی چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی۔ بالآخر دوسر سے فریق کواپنے ارادول میں ناکامی وہوئی اوراس کے حامی اور سرغنہ کونہ بت ہے جمی سے الحمراء کے ایک ایوان میں قبل کردیا گیا جواس وقت تک مقتولین کے نام سے معروف و مشہور چوا آر ہاہے۔

میسائیول کی موقع شناسی. بیسائی حکرانوں کوان واقعات کی خبر لی توانہوں نے اس نا اتفاقی اور حکومت اسلامیہ کی کمزوری ہے ہیں۔

کہ کوشش کی چنانچواں نے نوجیس حاصل کر کے پہلے ''حمہ'' کی جانب قدم بڑھایا اور دھوکہ دے کرزمانہ مصالحت میں ''و.لی قاش' کے بتھ بے کہ کوشش کی چنانچواں نے وہیں حاصل کر کے پہلے ''حمہ'' کی جانب قدم بڑھا اور دھوکہ دے کرزمانہ مصالحت میں اس کوچھین لیااس کے بعداس کے قلعہ کی طرف بڑھے اور اس پڑھی قبضہ کر کے شہرکار نے کی مائل شہرکواس نذی در فوج نے آئی کو کی خبر نے تھی اور وہ لوگ خواب غفلت میں پڑے سے مورہ ہے تھے، عیسائیوں نے ان پراچ انک حملہ کرکے تل وغارت کا باز ار گرم کردیا، چنانچہ جس کی عمر کا وقت پورا ہوگی تھا اس نے شہادت حاصل کی ، اور باقی لوگ اپنے مال واسباب کوچھوڑ کر شہر ہے بھاگ نظے عیسائیوں نے شہر اور اس بال پر جو کہ شہر میں تھا ہوائز دوقبقہ کرلیا۔

ا بل غرنا طہ کی حمیت اسلامی: اٹل غرناطہ کواس افسوں ناک واقعہ کی اطلاع ملی توسب کے سب کمر بستہ ہوکر عیسائیوں کے مقبے کے بئے نکل پڑے ۔ان عیس نیول کی تعداد جن کا تذکرہ آپ او پر پڑھ بچکے ہیں دس ہزارتھی اس میں پچھسوار تنھے اور پچھ پیدل عیسائی ہال واسب لے کرشہر سے نکل بڑے ۔ان علی کا اسلامی ناطیج بیچے گئے چنانچے عیسائی دوبارہ شہر میں داخل ہوگئے اور مسلمانوں نے ان کا محاصر وکر ہیا۔

" حامه' برا ندلیس مسلمانوں کا حملہ: اس کے بعد مسلمانان اندلس نے بلغاد کر کے جمامہ (حمہ) پر چڑھائی کردی اور رسدوندہ ورپائی کا مدورونت بند کردی ، پھر جاسوسوں نے خبر دی کہ عیسائیوں کا بڑا اشکران عیسائیوں کی کمک پر آرہا ہے جو کہ' حامہ' میں محصور ہیں۔ مسد و ب نے یہ خبران کرمی صرواٹھا ہیں۔ اوراس فوج کی جامب برق مے جواہل حامہ کو بچانے آر بی تھی۔ گرعیسائی ان کے آنے کا من کر بغیر بڑائی ،ور جنگ کے واپس بوٹ سے عیسائیوں کے اس کروہ کا سردار' والی قرطبہ' تھا۔

صامہ میں کمک کی آ مداور والیسی: اس کے بعد 'والی اشبیلیہ' نے نیسائی سور ماؤں کا ایک بہت برداگروہ جمع کیہ جس کی تعد دکنی بزرتھی اور نکومرتب کر کے حامہ کے نیسائیوں کی مدد کے لئے بہنچ گیا۔ اس دفت مسلمانوں کا لشکر اسباب جنگ لینے اور رسدو فعد کے انتظام کرنے کے نئے فرنا صدوالیس آگی تھا تو نئے آنے والے عیسائیوں کو شہر میں داخل بونے کا موقع مل گیا ، چنا نچدان لوگوں نے شہر میں داخل ہوکر شہر کو ف ک کردیا اور جب اور تیام کرنے کی رائے ملے ہوگئی۔ تو ان تمام چیز وں کا کافی طور سے جمع کردیا جس کی وقتا فو تن ان کو فررت ہواکرتی تھی اس کے بعد والی اشبیلیہ' نے اپنے لشکر کو حامہ میں چھوڈ کروائیسی اختیار کی اوران کو بہت سامال واسب و سے گیا۔

حامہ کا دوبارہ محاصرہ: اس کے بعد بی مسلمانان غرناطہ دوبارہ اس کے عاصرہ کے لئے آگے اور نہایت تخی کے ساتھ محاصرہ کریا اور سست سے داخل ہونے کا ارادہ کیا جس طرف ہے مصور عیسائی غافل و بے پروا تھے گرجیے ہی مسلمانوں کا ایک گروپ اس جانب ہے داخل ہو کا میانی ۔ نہ داخل ہو کا میانی ۔ نہ داخل ہوں کا میانی ہے مند موڑ میا اور عیسائیوں کو ان لوگوں کی آنے کی خبر ہوگئی مجبور آمسلمانوں کو وائیں آتا پڑا، چنانچہ عیسائیوں نے بعض کو بہاڑ سے نیچ کر دیا اور اکثر کوٹل کرڈ الا ان لوگوں میں زیادہ 'سبط' اور ' وادی آش' کے دینے والے تھے۔ ا

عيسائيول كالوشه پرقبضه الدوران پياطلاع بيني كهيسائيول نے "لوشه" بينج كرماصره كرليا ہے اوراس كوفتح كر كے مديس مان چ ہے

جیں شکراسلا میہ کے ایک گروپ نے فوراً عیمائیوں پر جملہ کیا لیکن بہت جلدنا کامی کے ساتھ پہپاہو گیا،عیمائیوں نے ان میں ہے اکثر کو کرفتہ آبہیں۔ اشحادی عیسا ئیوں کا فرار:....اس کے بعد اہل غرناطہ کی ایک دومری جماعت نے عیسائیوں پر جملہ کیا اوران سے ایسی چھیٹر کو ڈر کر ۔ مجبور عدر کن کوانی لشکر گاد سے ماہر آنام وامسلمانوں نے کمین گاد ہے نگل کرانساشد مداور زبروست جملہ کیا کہ عیسائی فوج میدان جنگ ہے بھائے۔ ک

میں ئیں کوا پی کشکر گاہ ہے ہاہر آٹاپڑ امسلمانوں نے نمین گاہ ہے نکل کراہیا شدید اور زبر دست حملہ کیا کہ عیسائی فوج میدان جنگ ہے بھٹ ک اور بہت ساپکا پکایا کھانا، ندراور جنگی سامان چھوڑ کر بھاگ نکلی جس پرمسلمانوں نے قبضہ کرلیابیدواقعدا سی سال کے ماہ جمادی ارا ولی کا ہے۔

ا بوالحسن کے بیپٹوں کی '' آئٹ' میں بیعث: …انہی دنوں امیر ابوعبداللہ محداور ابوالحجاج بوسف نے اپنے باپ سلطان ابوالحسن کے خوف ۔۔۔۔ بھاگ کر'' وادی آئٹ' میں جا کر پناہ لے لی اٹل وادی آئٹ نے دونوں شاہزادوں کی امارت کی بیعت کرلی ،اس کے بعد اہل مربیہ ،سط ورخر : ۔۔۔ بھی ان کی حکومت کے آئے گرون اطاعت جھکادی اوران کے بوڑھے باپ سلطان ابوالحسن نے ''مالقہ' میں جاکر پناہ کی۔

عیب ئی اشحادی افواج کاحملہ اور شکست: اس نفاق اور نزاع کا نتیجہ بیدنکلا کہ ماہ صفر ۸۸۸ ھادر سے کہ اور شکسیائی حکم انوں نے برارے شکر کے ساتھ اور بلش کارخ کیا ،اشبیلیہ بسرلیش ،استجہ ،اور انتیقر ہ کے حکمران اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ اس جنگ بیس شریب ہوئے آئے بہوئے سے سلمان ن بلش اور مالقہ نے متحد ہوکر دشمنان اسلام کے مقابلے کے لئے نگلے اور انتہائی مردا گی سے ہرمور چہ پرمیس ہوں وشست فاش دے دی۔

باپ بدیوں کی افسوسناک جنگ: ، ، چنانچہ سلطان ابوالحسن نے منکب اوراس کے اطراف کی جانب قدم بڑھایا اوراس کا بینا سطان ابوعبدائد غرناطدا درمشرتی علاقوں کی فوجیس لے کراپیخ باپ سے جنگ کرنے چڑھ آیا مقام دب میں دونوں کی جنگ ہوئی اس معرکہ میں سطان ابوعبدائد کوشکست ہوگئی۔

ا پوعبدا نند کا عیسائیوں برحملہ: اس کے بعد سلطان ابوعبداللہ نے یینجر پاکر کداس کے بتچا'' زغل'' نے عیسائیوں سے ایک بہت برامیدان جیتا ہے ور ہے حد ماں غیمت اس کے ہاتھ لگاہے جہاد کے اراد ہے ہے تیار توجیس تیار کیس اور غر ناطہ اور بلادشر قید سے مسلمانوں کو سمح اور مرتب کر کے ماہ ربیج ارا ول اس سال عیسائی علاقوں پرچڑھائی کردی چنانچ تی وغارت کرتا ہوا اطراف'' بثنانہ'' تک پہنچ گیا، بہت سے عیس ئیوں وال اور ہے شادر کوقید کرنیا۔

مسلمانوں کا گھراؤاور گرفتاری: ان دافعات کی اطلاع عیسائی تحکمرانوں کولی تو دوسب کے سب متحد ہوکراپنے نامور بادشاہ قیمرہ ک کمان میں سمطان ابوسدارند ادراس اسلامی علاقوں کے درمیان میں حائل ہوگئے اس دفت مسلمانوں کو پخت مشکل کا سامنا ہوگیا نہ تواپنے ملک میں ان میسا نیوں کے درمیان میں حائل ہوجانے کی وجہ سے واپس آسکتے اور نہ آگے بڑھ سکتے تھے عیسائیوں نے چاروں طرف سے گھیر کر قبل ور گرفتار کرنا شروع کردیا۔ ا بوعبداللد کی گرفتاری بینیبی سے سلطان ابوعبداللہ بھی گرفتار ہوگیا گرکسی کواس کا احساس نہ ہوسکا ہنگامہ جنگ ختم ہونے پر 'واں بثانہ ' نے سلطان ابوعبداللہ کو لینے کی خواہش کی گروالی لثانہ سلطان ابوعبداللہ سمیت ، دش و سوئیس سطان ابوعبداللہ کی بین بین سلطان ابوعبداللہ سے ''والی بیٹانہ'' کی بے صدعزت کی اوراس کوا پنے تمام سیہ سالا رول کی افسری عن بیت کر دی ، جب بھی لشر شرکتا تو ''والی لشانہ'' کو بطور نیک شگوان کے فوج کا سروار مقرر کر کے بھیجتا تھا۔

ابوالحسن کی ممل حکمران: مسلطان ابوعبداللدگی تُرفقاری کے بعد سرداران غرناطه اورام بیان اندلس متحد بوکر مافقه میں سمطان بوالحسن کی تردمت میں صفر بوک اندلس متحد بوکر مافقه میں سمطان بوالحسن کی تابیت میں صفر بوک اوراس کو مالقد شینے غرناطه لائے حکومت وسلطنت کی اس کے ہاتھ پر بیعت کی حالا تک سلطان ابوالحسن میں اس وقت حکمر ان کی تابیت باقی نہیں رہی تھی صرع کی طرح کوئی عارضه اس کو لائق ہوگیا تھا بصارت بھی جاتی رہی تھی مگر پھر اس آخری دور بیں اس نے قلعہ الحمراء کے ترند رہوں برا بنی حکومت وامادت کا حجن ذافصب کردیا۔ '

زغل کی حکمر انی اورابوالحسن کی و فات: گرجب اسے کام نہ چل سکا توا بی معز دلی کا علان کرئے اپنے بھی کی ابوعبدالندز ناس کوتا ہے وہتے۔ حکومت حوالہ کہ یہ یا ورخو ڈ'منکب بھیں جاکے گوشدنشین ہو گیا اور پھر وہی اس کا انتقال ہو گیا ،اور سلطان ابوعبدالند زخل حکمرانی کرنے لگا اس وقت تک سطان ابوعبد بلدین سلطان ابوالحسن بدستورد شمنان اسلام کے ہاں قید میں تھا۔

عیسائیوں کی شامت: پھر ماہ رئے لا خر<u>وی ماہ</u> داور ۱۳۸۵ء میں عیسائیوں نے بہت بڑے لشکر کے ساتھ اطراف ،لقہ پر چڑھائی کی اور ہاہ جہ دی ان وی میں رندہ کارخ کیا ،انیسویں شعبان میں 'والی غرناط' نے بعض قلعوں کی مرمت کی غرض سے کوچ کیا مگر بائیسویں شعبان کومیسر نیوں سے ند بھیڑ ہوگئی سخت اورخوز ریز جنگ کے بعد عیسائیوں کو شکست ہوگئی اور بہت سمامال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا آلات حرب اور رسدوند درک کوئی انتہ ئی نہی مسلمانوں نے سارے مال غنیمت کوقلعہ میں لے جاکر رکھ دیا اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے۔

عیسائیوں کا قلعہ نیل پر قبضہ: ماہ رمضان تک کی تھیزنہیں ہوئی اس کے بعدعیسائیوں نے قلعہ 'قنبیل'' کامحاصرہ کریہ مجھوروں نے اللہ علیہ کی جھیزنہیں ہوئی اس کے بعدعیسائیوں نے قلعہ 'وشہائیوں سے بچاناد شوار ہے امان طلب کرلی ادراہل وعیال ادر مال دا سباب لے کر قلعہ کودشمن ن اس مرکو حوالہ کرکے نکل کھڑے ہوئے ، اہل قلعہ کے نکلتے ہی قرب وجوار کے سمارے باشندوں میں بل چل ہی بچھ گئی اور وہ سب بھی اپنا بھرا پر گھر ہارچھوڑ کر جان وعزت کے خوف سے بھاگ نکلے۔

مزید عیس کی فتوحات: سپھردشمنان اسلام نے بہت سے قلعول مثلاً قلعہ مشاقہ اور قلعہ لوز دہ وغیرہ پر قبضہ کرلیا۔اوراس علاقوں پر آئے دن طرح طرت کی تصبیتیں ذالنے لگے،اس ونت ایسا کوئی شہرنہ تھا کہ میاس طرف گئے ہوں اوراس کا استیصال نہ کیا ہویا جس جانب کارخ کی بواوراس جانب وابوں نے ان کی اطاعت قبول نہ کی ہو، گویا کہ فتح مندی ان کے ساتھ تھی۔

عیسا نیول کا ایجنٹ ابوعبداللہ: بادجودای قوت وشوکت کے عیسائیوں نے ایک چاتا ہواؤرامہ یہ تصنیف کیا کہ سطان ابوعبداللہ کوسی قید میں تھا اور کئے تبی کی طرح ان کے اشاروں پرنا چنے لگا تھا مال واسباب اور ضلعت اور فوج دے کرمشر قی بسط کی جانب رخصت کیا اور بیا علان کر دیا کہ مسلمانوں میں سے جوشخص سلطان ابوعبداللہ کے علم حکومت کے تخت آجائے گا ،اور جومسلمان اس کے مطبع ہوں گے وہ سب کے سب اس سے ورعبد میں داخل ہوں گے سلطان ابوعبداللہ اور عیسائی حکمرانوں کے درمیان ہے۔

صلح پسندی اور کمزوری کا بہانہ اور عیسائیوں سے انتحاد: سلطان ابوعبد اللہ عیسائی حکمر انوں سے رخصت ہوکر پہلے ہمسش' رطر ف آیا الل بیش اس فل ہرخوش خبری ہے محفوظ ہوکر سلطان ابوعبد اللہ کے علم حکومت کے مطبع ہو گئے تمام کو چہاور باز اروں میں امان کا املان کریا گیا ہوگ جوتی درجوتی سلطان ابوعبد امتد کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے رفتہ اس کا اثر سرز مین بیازین (غرناطہ کے مضافات) تک پہنچ گیا ،غرن عہ کے با شندے دوفرقہ پرتقسیم ہوگئے کچھ لوگول نے سلم پیندی اور حکومت اسلامیہ کے ضعیف ہوجانے کی وجنہ سے سلطان ابوعبداللہ کی حکومت کی اور عت قبول کر ں اور بعض لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ،اور آ کہل میں اتنا نفاق بڑھا کہ وہ ایک دوسرے کی بربادی کی فکر کرنے لگے۔

بیازین اور قلعه والول کی لڑائی: اٹل قلعہ نے اٹل بیازین پر پھر برسائے اور اٹل بیازین نے بھی اس کائز کی جواب دیا بخرض ان نہ و تبت اندیشوں نے آپس میں خون بہر کراپٹی مجموعی قوت کورفتہ رفتہ کم رور کرلیا اور عیسائیوں کواپنے ملک پر قبضہ کرنے کااچھا خاصہ موقع دے دیا اس بر ہاد کن واقعہ کی بنیاد (۳) رئیج الاول ۱۹۸۱ے ھاور ۱۸۸۷ ھے پڑی اور مسلسل نصف جمادی الاولی تک بیفتندوفساد جاری رہا۔

زغل اورا ابوعبدالقد کی امید کے:....اس دوران پی خبر ملی کہ سلطان ابوعبداللہ جس کی اطاعت اہل بیازین نے قبول کی تھی لوشہ کی طرف ہی ہے۔ اور' لوشہ' میں اس امید سے داخل ہواہے کہ اس کی رہنے چچازغل یعنی قلعہ غرناطہ کے حاکم سے اس شرط پر مصالحت ہوجائے گی تصومت کی ہاگ ڈوہم اس کے جچازغل کے قبضہ میں رہے اوراس کا بھتیجا ابوعبداللہ اس کے تخت حکومت اور سابیۃ عاطفت میں جس علاقے میں جا ہنے یالوشہ ہی میں حکمرانی کرے اور وشمنان اسلام کے مقد بلے میں دونوں پور کی قوت ہے میدان جنگ میں آئیں۔

کسٹا کئیل کا حملہ: اہل غرناط اسی خوشی کن خیال میں مستغرق تھے کہ والی نشتالہ ( کسٹا ٹیل ) ایک ہوی فوج لے کرلوشہ پریاف رکر سے پہنچا گیا جہاں پرسلطان ابوعبدائلد آیا ہوا تھا اور نہایت جزم واحتیاط سے محاصرہ کرلیا اہل غرناط وغیرہ اس خیال سے کے کہیں اس میں کوئی چال نہ ہواہل وشد کی مدد کے لئے ندآ سے صرف چندلوگ بیازین ہے جوکہ پہلے سے جہاد کے لئے آپئے ہوئے تصلوشہ بچانے کے لئے لوشہ میں موجود تھے ن

بوشه برکسفائیل کا قبضه نسبگر کا قبضه بین آئی توت کہاں تھے کہ وہ اپنے آپ تفاظت کرسکتے لہذا مجبور ہوکر والی قشتانہ ہے اپنے جان وہ ل اورائل دعیال کی امان حاصل کر کے لوشہ کوتملہ آ ور کے حوالے کردیا چنانچہ والی قشتانہ نے چھبیسویں جمادی الاولی موم پر قبضہ کریہ اورائل لوشہ ہجرت کر کے غرناطہ چلے آ گئے گرسلطان ابوعبد اللہ لوشہ ہی مقیم رہااس سے اہل غرناطہ کوکمل یقین ہوگیا کہ لوشہ پر عیسائیوں کا قبضہ سلطان ابوعبد اللہ کی سمازش سے ہوا ہے اور یہ ''گوش' ہیں عیسائیوں کوقبضہ دلانے کی غرض سے آیا تھا چنانچہ اہل' بیان' اور' غرناطہ' والوں سے اس بہت پر بحث ومباحثہ ہواجس سے وہ راز جودلوں میں پوشید وابوعبد اللہ کے ساتھ اپنے دارافکومت واپس چلاگیا۔

کسٹ کل کی بیرہ برفوج کشی .... جمادی الثانی میں بیرہ کی فصیل کو ایک طرف ہے تو ڈوالا اہل 'بیرہ' نے گھیرا کرخوف کی وجہ ہے امان طلب کی اور شہرکوجا کم' 'قشتالہ' کے حوالہ کرکے' غرناط' چلے آئے اوراس کے بعد قلعہ شکین کے ساتھ بھی بہی واقعہ بیش آیا اہل قلفہ نے پہلے ہاتھ ہوں مارے لیکن قضالہ' کے حوالے کرکے' غرناط' چلے آئے قض (تفدیر کوان کی فتح منظور نہ تھی اس لئے اپنے ہراداروں میں ناکام رہے اور آخر کارقلعہ کی چابیاں نمیسائیوں کے حوالے کرکے' غرناط' چلے آئے اور ابل قلبنیر ہ' سپردکر کے' غرناط' کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ اور ابل قلبنیر ہ' سپردکر کے' غرناط' کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔

سینٹ فریداور صحر ہ پر فبضہ: ....بیمقامات فتح کر لینے پردشمنان اسلام 'سینٹ فرید' پرچڑھ آئے اور چاروں طرف سے گھر کر آت ہزی شروع کردی اور لشکروں کے دہنے کے مکان جلادیئے چنانچہ اہل شہر نے امان حاصل کی اور ' غرناط' میں ہجرت کر آئے اس کے بعد عیب ئیوں نے ''صحر ہ'' کی طرف کوچ کیا اور اس پر بھی قبضہ کر لیا۔

والی قشتالها ورابوعبداللّه کا معامده: بن کے بعدها کم' قشتاله' نے ان قلعوں اور مقامات کوآلات حرب رسد غله اور نوخ سے مضبوط اور مشخلُم کیا اور نفر ناطه' کے خاصرہ کے لئے سلطان ابوعبداللّه ہے ما تھو تھا ' قشتالہ' میں واپس آ کرھا کم' قشتالہ' نے سلطان ابوعبداللّه ہے جواس کی قید میں تھی ہدیں تھی ہدیں ہوگا ہاں کی حکومت کی خیرخوائی کرے گااس کو پورے طریقہ سے امان دیا جائے گااور اس کے ساتھ بدی تھے بھی اعلان کرایا کہ اس سے پہلے جو شہراسلامی کی جانب پیش قدمی کی گئی وہ اس وجہ ہے کہ بادشاہ فرانس سے ناچاتی ہوگئی ہ

سعطان ابوعبدالتدكا علان بادشاجت : چنانچ سلطان ابوعبدالله "بلش" كى طرف آيا دراس بات كوظا بركرنے لگا كه جو مخص ميري حكومت

کا مطبع ہوج ہے گا وہ آئندہ عیسائیوں کے ہاتھوں سے محفوظ رہے گا کیونکہ میرے پاس عیسائی سلاطین کے عید نامے ہیں مگر مسلم نوب نے مسر سے اس کوجھانسہ تصور کیا ، درکسی نے ذرابھی اس طرف توجہ نہ کی مگر چندگئے چنے لوگ مثلاً اہل' بیازین' وغیرہ اس جھانسے ہیں آگ ،اورانہوں نے بوعبد مقد کو اپنا بادش و تسلیم کرلیا چتا نچہ (اہل بیازین اوراہل غرنا طرکی گفت و شنود شروع ہوئی ، بظاہر مراسم واتحاد قائم کرنے کی گفتگو ہوتی تھی سین و میں کمین و میں کینے و تساد کھرا ہوا تھا۔

البوعبدالله بیازین ۳۰ ۱۳ شوال ۱۹۸ ه کوغفلت کی حالت بین سلطان ابوعبدالله 'نیازین' جلا گیااورتمام بازاروں بین صلح ک من کر دیں ہمر۔ '' بل مزناط' نے بھر بھی اس کوشلیم نہ کیااور جواب دیا کہ بیہ معاہدہ سلے بھی'' لوشہ' کے سلح نامہ کی طرح ہوگا۔

آ پیس کی ٹرائی اور دشمن کا حملہ۔ اس وقت سلطان ابوعبداللہ کا چیا'' زغل''حمراء میں تھنااور ہرفریق اپنے بنائے ہوئے بادشاہ کی طرف داری میں کمال جدو جبد مصروف ہوگیا آ ہستہ آ ہستہ بحث ومباحثہ نے لڑائی کی صورت اختیار کرلی اور حاکم'' قشتالہ'' کوموقع مل گیا اور'' اہل بیازین'' کی مدد کے سئے فوج بھیج دی اور آ افات حرب رسد وغلہ روانہ کیا۔ چتا نچہ بہت بڑی جنگ کا وروازہ کھل گیا تمل وغارت کی کوئی حدنہ تھی۔ ہے محرم معرف کے سئے سے سئے وی رہا۔ سئے سے وی رہا۔

مسلمانوں کا معامدہ اشحاد: ، آخرکار' اہل غرناط نے ہزور تینج جراً بیازین پر قبضہ کر لینے کا ارادہ کرلیا چنانجہ حاتم'' غرن ط' نے ،وادی آش،مرتبہ ،منکب ،بیش اور مالقہ ہے مسلمانوں کو جمع کیاسب سے اتفاق اور انتحاد کی قتمیں لیں کہ آئندہ دشمنان اسلام زراجھی قدم بڑھا کیں گےسب کے سب شنق ہوکراڑیں گے۔

والی قشتالہ کی موقع شناسی: حاکم''بیازین'(سلطان ابوعبداللہ) کواس سے خطرہ پیدا ہواچنانچہ حاکم''قشتالہ'کے پاس بیوا قعات کھے۔ ابھر حاکم''قشتا یہ' تو ایسے وقت کا منتظرتھ فوجیس تیار کرک''بلاد اسلامیہ'' کوختم کرنے کی غرض سے''اطراف بلش'' کی طرف کوچ کر دیا اور ادھر حاکم ''بیازین' نے اپنے وزیر کو'اماقہ' وقلعہ'' مغشاق'' کی طرف عیسائی سلاطین کے عبد ناموں کو لے کر دوانہ کر دیا۔ چنانچ ''اہل مالقہ اور قدعہ منش قاڈر کی وجہ سے حاکم قضتالہ'' سلطان ابوعبداللہ کے مطبع ہو گئے۔

بلش برعیسائی حملہ: ...اس کے بعد سرداران' مالقہ' اوراہل بلش' نے ایک جلسہ میں جمع بوکر سلطان ابوعبداللہ کی اطاعت قبول کرنے پر بحث ومباحثہ کی گئی تیجہ نہ نکلا اور نہ وہ اسے عہد واقر ارسے بھر ساور نہ یہ اس کے طاق سے میں ہوشہ ان تشکا ہہ' نے ' بہش ' اور' مالقہ' پر قبضہ کرنے کی غرض سے فوج کشی کی حاکم' نغر ناطہ' بینجبر یا کرفوج اور مجامد بن دادی آش کے ساتھ ۱۳۷ رہے الثمانی کو' بہش' کی مدرّو پہنچ گر وشمان ماسلام کے شخرے اسلامی کشکر کے پہنچنے سے پہلے ' بہش' کا محاصر و کرلیا تھا اور نشلی دوریا کے داستے روک کئے تھے۔

مسلمانوں کی شکست: غازیان اسلام نے ایک پہاڑ پرجو کہ عیسائی شکر کے سامنے تھا پنامور چہ قائم کیا ہے تر بیس کے ستھ جب کہ میس نیوں میں اور عیسائیوں پرجملہ آور ہوئے اتنے میں پی خبر ملی کہ اہل غرنا طرف حاکم بیازین (سلطان ابوعبدائلہ) کی حکومت وارت کو تسلیم تربید اس خبر کا مشہور ہونا تھ کہ زغل (سلطان غرنا طہ) کی فوج کے ہاتھ کے طوط اُڑ گئے اور بہت تیزی سے بھاگ کھڑی ہوئی حالان کہ عیسائیوں کو گھین نے سے بخت تشویش بیدا ہوگئ تھی چونکہ روزازل سے اس جنگ میں شکست کھانا مسلمانوں کی قسمت میں لکھ گیا تھا۔ چن نچے شکست لے کرانغرنا طرف کے مارندی المجوراً وادی آش کی جائیں جلے گئے۔

عیسائیوں کا دوبارہ حملہ اور فتح: عیسائیوں نے اس بات کا احساس کر کے اپنے ساتھائ فوج ہے جس کواہل نمر ناھ اور مجاہدین وی شک کے مقابلہ کے سئے مرتب کیا تھا'' بلش' پرحملہ کرویا اور آل وغارت کرتے ہوئے گئس پڑے بہت بڑی خونریزی ہوئی اور ناکای کے ساتھ شکر سلامیہ کوشکست نصیب ہوئی اہل بلش نے انتہائی جدوجہدے امان حاصل کی اور جمعہ کے دن •اجمادی الاولی سمیں ہے کہ صوبہ سے وست براار ہو کرنگل کھڑے ہوئے بیش کے فتح ہونے ہے پورے شرقی معلاقے مالقہ اور قلعہ قماری عیسائیوں کے دائر ہ حکومت میں داخل ہو گئے۔

مالقه برعيس في محاصره. اس كے بعددشمنان اسلام نے مالقد كا محاصره كيا۔ ابل مالقد نے اس سے بہلے حاكم "بيازين" (سلطان بوعبداللذ ك اطاعت قبول كرى تقى اوراس امتبار سے كويا سلح ميں داخل ہو گئے تھے۔ جس وقت عيسائيوں نے بلش پر قبضہ كرليا تھ ابل مالقہ نے اخلاص مندى ك ساتھ استعاب الله الله بيازين كے ساتھ بداياءوتحاليف لے كے حاكم "قشتال" كے پاس دوانہ كيا تھا كرحاكم قشت لدنے ذرائجى اس طرف توجه نہ كى وجہ يہ تھى كہ كوه قاره جوكہ مالقہ كا قلعه تھا أس وقت تك حاكم وادى آش كى حكومت كامطيع تھا۔ چنانچہ حاكم "قشتال،" نے مالقہ "في كرمحاصره كرايا۔ خشكى سمندرى راستے بئد كرد ہے۔

عیس سُیول کی ابتدائی نا کام کوششیں: مدتوں محاصرہ اور جنگ کا سلسلہ قائم رہا مگر محاصروں کی ایک بھی چیش نہ گئی اور نہ ان سے بہر نگوب اور بروج آتے جہار نے کام دیا اور نہ اُن کے توب خانہ کی گولہ باری نے قلعہ کو فتح کیا تمام سرز مین اندلس کے نامی گرامی عیسائی جنّب آوراور صف شَهن دراورہ لقہ کے شہر پناہ پرجمع بتھے لیکن بے قلعہ کی طرح سرنہ ہوسکا۔

مجھوک پیاس اور پیغام صلی : آخر کارطول حصار کی وجہ سے غلافتہ ہوگیا ہے تہوں کی وجہ سے محاصرین نے جانوروں گھوڑ ناوراور خچروں کو ان ہیں ہدردی کھانا شروع کیا گرحرف اطاعت زبان پر ندلا سے سرحدی اسلامی سلاطین کواپی کمک پر بلایا اورا پنی زبون حالت کھی کسی نے پچھ ندست کسی میں ہمدردی کا اثر پیدا ہوا۔ چنا نچیا ان شہر نے ان مصیبتوں پر بھی صبر کیا اور استقلال کے ساتھ اپنے حریف کے مقابلہ پراڑ سے ہے گھر جب کمزوری، ناتو انی اور ف قد کشی سے نگ آگئے ہیرونی مدد کی توقع جاتی رہی توصیح کا پیغام دے دیا جا کم قشتا لدنے کہلوایا کیم نے اس وقت امان طلب کی ہے جب تم اپن زور ختم کر بھی ہو، فی قد کشی سے نگ آگئے ہو، ہیرونی امداد سے ناامید ہوگئے ہواورا پی شمصیں موت کا یقین ہوگیا ہے لہذا تمہاری مزایہ ہے کہ تم لوگ بغیر کسی شرط کے تعدد کی جا بیاں ہمارے دو اور شہر پناہ کے درواز سے کول دوہ تم تمہارے اور تمہارے سلطان کے ساتھ انچھا معاملہ کریں گے۔

عیسائیوں کا شہوہ دھوکہ ہازی: ، چنانچہ اہل شہر نے گھراکر شہر پناہ کے دردازے کھول دیئے قلعہ دارنے چاہیاں قلعہ کی حوالہ کردیں عیسہ ئیوں نے شہر میں داخل ہوتے دھوکہ دے کر جیسا کہ ان کا شہوہ ان سب کو گرفتار کرلیا بیدواقعہ ماہ شعبان کے آخر ۸۹۲ مے کا بے تمند گروہ نے دوسرے دن شہر میں کے بارے میں بی تھم صادر کیا کہ جو کچھ مال ومتاع ان کے پاس اس وقت موجود ہے وہ ابھی دے دیں ادرا تناہی مال آٹھ مہینے کے عرصہ میں اداکریں ورنہ ہمیشہ کے لئے غلامیت قبول کرلیں چنانچ شہر یوں کی ایک فہرست تیار کی گئی چرجانچ پڑتال کرنے کے بعدسب کو شہرے نکال دیا گیا۔

مالقہ برنمبونہ قبامت دن: ... مسلمانان مالقہ کے لئے بیدن نمونہ قیامت ہے کم نہ تھاضیعت العمر ، فاقد کش مردوں ، بے کس و ب پناہ عورتوں کی بہت بری جماعت نئے ہوئے قاف کی طرح حسرت دیاس کے ساتھ مالقہ کے دردد بوارکود کیھتے ہوئے ''سیوائیل' کی جانب نکل کی اور ختم ہوئے کے بعد ہاتی فدیدادانہ کرنے کی وجہ سے عہد نامہ کی روسے پندرہ ہزار آ دمی ہمیشہ کے لئے نسلاً بعد سل غلام قرارد ہے دئے گئے۔

بکش پرعیسائی قبضہ: میں مواد کے بہائے میں والی تشتالہ بکش وغیرہ کی جانب بڑھا۔اٹل بکش نے سلح کی جمت پیش کی مگروالی قشتا یہ نے سلح کی حجت نہ مانی اور اس پربھی قبضہ کرلیا۔اتن فتو حات طاقت یا مکروفریب کے ذریعے کرنے کے بعد والی قشتالہ اپنے وار اِنحکومت واپس چلا گیا۔ پھرا گلے سرل ماہ رجب ۱۹۸۸ھےاور ۱۳۸۸ء میں بسطہ کے قابض قلعوں کو فتح کرنے آیا اور چندلڑا ئیوں کے بعد فتح کرکے قابض ہوگیا۔

بسطہ پرعیسائی حملہ: ،س کے بعد بسطہ پرحملہ آور ہواوادی آش کے حاکم (زغل) نے والی قشتالہ کے مورچہ قائم کرنے کے بعدوادی آش ہم بیر ،منکب اور بشرات کی نوجوں کواپنے ایک نامور سپہ سالار کی کمان بچانے کے لیے روانہ کیا مسلمانوں اور عیسائیوں بیں بخت اور خونر پر جنگ ہوئی متیجہ سے نکل کہ میس ئیول کوسطہ کے قریب جانانصیب نہ ہوااور نہ وہ اس کا محاصر ہ کرسکے رجب ہشعبان اور رمضان اس طرح سے گذرگئے۔

مسلمانوں کی رسید بندی: شوال کے معینے ہے دشمنان اسلام نے محاصرے ہیں شدت اور جنگ میں بخق شروع کی فریقعدہ ور فری احجہ میں

بڑے بڑے بنے ہوئے اندرون شہر سے اٹل شہر حملہ آوروں سے مقابلہ کررہے تھے اور باہر سے وادی آش کے حاکم کی فوجیں حمد آوروں کا می صرہ قرٹ کی کوشش رہی تھیں اور حملہ آور چونکہ زیادہ تھا اس لئے دونوں کا مقابلہ کررہے تھے ذکی الحجہ کے آخر میں محاصرہ کی تکایف کے سرتھ کی ندور سد کی بھی شکایت بڑھائی بیرونی آمدورفت میسائیوں نے مسدود کردی تھی۔

صلح کی گفتگو محصورین کابیدخیال تھا کیموسم مرما آنے پر تملی آور محاصرہ اٹھا کرخود بخودوالیں چلے جائیں گے مگر بیدخیال ان کا غدہ کار اور دال قشت لہ نے قیام کا تھم دے دیا ،اور گر: او تو اح کے علاقوں کو تاخت و تاراح کرنے لگاانجام کازائل شہر نے تنگ آ کرصلح کی گفتگو شروع کی چند عیب کی سرد ر شہر کی حالت دیکھنے کے سے گفتگو کے بہلند مے شہر ہیں آئے۔اہل شہر نے ان کوٹلہ وغیرہ کی کم محسوس ہونے نددی۔

اط عت کی ذکت شکساتھ گئے۔ چنانچے عیسائیوں نے بی خیال کرے کہ ابھی اہل شہر میں ہرشم کی قوت مقابلہ کی ہے صرف اہل سط کو ، مان دے دی اور اہل دادی آش منکب ، مربیہ اور بشرات کو جنبول نے ان کی مدد کی تھی اس شرط ہے کہ دوہ بلا کسی تحریک کے شہر حوالہ کر دیں گئے ' امان دے دی ''اورا گرابیا نہ کریں گئے توان کوامان نہیں دی جائے گی ڈائل شہر نے پہلے تو ان شرا نطاور نہ کیا۔اور خط و کتابت کا سلسد طویل ہوگی پھر اہل شہر نے بہلے تو ان کرا کہ کہ بیں اصلی رازنہ ظاہر ہوجائے شرا نظ فہ کورہ پرسلے کو لی اہل بسطہ دادی آش ، مربیہ منکب اور بشرات اس مدید ہے کے مطابق دشمان اسلام کے مطابق دشمان گئے۔

بسطہ ہے مسلمانول کا انتخلاء .... دسوی محرم (۸۹۵ ہے اور ۱۳۸۹ء یوم جمعہ کوعیسائیوں نے قلعہ بسطہ بیں قدم رکھااور قابض ہو گئے اور اعدان کرادیا کہ جوشن اپنی جگہ پررہ جائے گائی کوائمن ہے اور جوشن بغیر اسلح صرف اپنامال دمتاع لے کراس کوبھی امن ہے غرض قلعہ بسطہ پر قبصنہ کرنے کے عیسائیوں نے مسم، نول کوقلعہ بسطہ سے نکال کرمضافات بسطہ بیس آباد کردیا۔

وادی آش اورا کثر اندلس پرعیسائی قبضہ: ....اس کے بعد والی تشالہ نے ''مریہ'' کارخ کیااال مربہ نے بھی اطاعت قبول کرلی رفتہ رفتہ اس طرح سارے اسدامی علاقوں پرعیسائیوں کا تسلط قائم ہوگیا۔ وادی آش کا حاکم زغل جب ان کی اس بڑھتی ہوئی ترتی کوروک نہ سکا تو اس نے بھی والی قشن لہ سے مصالحت کرلی اور صفر کے شروع میں اپنے سارے قلعے دشمنان اسلام کو حوالہ کرد سیئے۔ چنانچے چشم زدن میں اُن تمام عداقوں پر جو والی وادی آش تحت حکومت میں صلیبی جھنڈ الہرانے لگا۔

غرنا طہ کو خالی کرنے کا الٹی میٹی : اس وقت مسلمانوں کے قصد ہیں صرف غرنا طہ باتی رہ گیا تھا جس پر سلطان ابوعبداللہ جو عیسہ نیوں کے اش رہ پر کھے تبی کی طرح حرکت کرتا تھا حکومت کر رہا تھا۔اورا پے حریف چیازغل کی مغروالی اور عیسائیوں ہے اس شکست کھانے کی خبریں من کر مارے خوش کے بھولے نہ تا تا تھا اوراس نے اس کو بے دست و پاکرنے کی کوشش کی تھی والی قشتالہ (فرڈننڈی) نے سلطان ابوعبداللہ کو کہلوایا کہ 'آپ کھی تعداحمراء کو خالی کردیں جس طرح آپ کے بچیائے اپنے علاقے میرے حوالہ کردیئے ہیں اس کے بدلے جھے سے بہت میں ال ودوست لے واور ، ندلس کے جس شہر ہیں جا ہو بیٹھ کرآ رام سے میرے زیرائر حکومت کرو۔

ا بوعبداللہ کا عیسائیوں سے معامدہ: مؤرض لکھتے ہیں کے سلطان ابوعبداللہ نے عہدنامہ میں یہ بھی شرط کھھدی تھی کو اگر عیسائی حکم ان زغل کے سام است معامدہ وہ میں بھی بغیر کسی بھی ہوئے ہیں کے سام است معالم ہے نفل کے سام سام کے سام کے معاملہ کے دور بخود بخود بخود بخود بخود بخود بخود کے دول گا۔ چنانچہ اسی شرط کی بناپر والی قشتالہ نے زغل کے علاقتی کرنے کے بعد بطوریا دو ہانی پیچر بک بیش کی اور فوجیس تیار کر بے حمراء پر قبضہ کے لئے خروج کیا۔

طے شدہ مں زش اصل بیہ کے سلطان ابوعبداللہ اور ہاوشاہ تشتالہ میں آئیں بیر معاملہ پہلے سے طے ہو چکا تھا ای وجہ سے مع موم و ً۔اس کو کا فروں کا خبر خواہ ،ور توم وملک کا دشمن سجھتے تھے۔ ہمر کیف اصلیت جو کچھ بھی ہوسلطان ابوعبداللہ نے غرناطہ کے روً سا ، امراء ،ارا کین دوست ،سردار ن شکراورعا، ہ کوابک فاص مجس میں جمع کر کے والی قشتالہ کا پیغام ظاہر کیا اور یہ بھی کہا کہ اس تحریک کا بانی میرا پیچاز عل ہے کیونکہ اس نے میس کی بادش ہ احا عت قبول کر کے غرناطہ پر قبضہ کے لئے ان کوابھاراہم موجود حالت میں دوصور تیں ہیں والی قشتالہ کی اطاعت قبول کرنایاان سے جنگ بڑنا۔

غرناطہ کے باسی جنگ پر تیار : ... .. حاضرین نے بالاتفاق جنگ کی دائے دی اور تیاری میں معروف ہو گئے۔ اتنے میں والی تشنالہ میں بن فوجو کو کے کرمیدان غرناطہ کے کیا اور اہل غرناطہ کو کہلا بھیجا''بہتر ہیہ کہتم لوگ میری اطاعت قبول کر لوور نہ تہاری تھیتیاں اور ہرے ہمرے بیٹر برب کردوں گا'' اہل غرناطہ پھیلا دیا جنہوں نے جانوروں کی طرح بھیل کر ساری تھیتیاں اور میوہ جات کے باغات نوج تھسوٹ کرچٹیل میدان ہوئے برج یہ داتھ ماہ رجب مجموعہ و ۱۳۸۹ء کا ہے اس کے بعد مسلمانوں اور عیسائیوں میں بہت لڑائیاں ہوئیں ۔ بعض قلع ان لڑائیوں کی نذر ہوگئے برج میدان اور ملاحہ پر عیسائیوں نے قبضہ کرکے اس کونوج اور آلات حرب سے خوب مضبوط مشحکم کیا اور اینے اپنے علاقوں کی جانب لوٹ گئے۔

برز دل کے بچائے باہمت سلطان غرناطہ:....انل شہر کی مردانہ ہمت ہے سلطان ابوعبداللہ کی بھی کمر ہمت بندھی اور وہ بھی جنگ پرتیار ہوکر ان لوگوں سرتھ جواس وقت اس کے تشکر میں ستھ شمشیر بکف دشمنان اسلام کے علاقہ کی طرف بردھا اور بعض قلعوں کو جو کے عیب ئیوں کے تبضہ میں ہے بردر تیج فتح کر کے عیبائیوں کوموت کے گھاٹ اُتار دیا۔

مسلم فتو حات اوراسلامی دوردوره: اس نے مسلمانوں کواس میں آباد کیااور نوٹ کر گڑنا طرا گیا۔ پھر تیاری کر کے''بشرات' کی جانب کوچ کی اس کے بعض دیباتوں اور قصبوں کواپنے قبضہ میں لے لیا۔ عیسائی اور مرتدین مکانات چھوڑ چھوڑ کر بھاگ نظے۔ پھر قلعہ اندرش پہنچ گیا اور وہاں سے عیسائی جھنڈ ااکھاڑ کر پھینکدیااور اسلامی جھنڈ اگاڑ دیا۔ اہل بشرات نے بیرنگ دیکھکر گردن اطاعت جھکادی۔

زغل کی طرف پیش قدمی: اسلام اور مسلمانوں کا دور دورہ پھر شروع ہوگیا۔ عیسائیوں کی غلامی اوراطاعت ہے مسمانوں کا آزادی حاصل ہوئی۔ انہیں مقامات میں سے کسی گاؤں میں سلطان ابوعبداللّذ کا چیا ابوعبداللّذ کھر بن سعد معردف برزغل انبیع چند آ دمیوں کے سینے مقامی ہوئی۔ ہوئی ۔ انہیں مقامات میں ابل غرناطہ نے اس بنا پراس کا بھی رخ کیا کہ اس نے مال ودولت کی لائج میں کفار سے مصالحت کر کے اپنے علاقوں کو ان کے حوالہ کر دیا تھ۔ زغل نے بینجر یا کر مربیمیں جائے پناہ لی۔

فتو حات اسلامی میں رکاوٹ: ...بشرات کے علاقے تا حدود برجہ سلطان ابوعبداللہ کے زیر تسلط آگے۔اس وقت مسمانان غرن طرکا جوش وخروش اور اتفاق بآ واز بلند کہدر ہاتھا کہ اگر چندون بیرحالت باتی رہی تو کم از کم غرناط کا ایک مرتبہ عالم شباب پھرآنے والا ہے۔ گرافسوں ہے بیا یک سنجال تھا جس طرح مرتور کا بیم رجسکے تمام قوائے نفسانی اوراعضائے جسمانی پر بیماری کا تسلط بوجا تا ہے اور طبیعت جوکہ مد براورسلطان بدن ہے مرض کے مقابعے غازی ہوکر تمام بدن سے سے کرول بیس آجاتی ہا در کام کرنا چھوڑ دیتے ہاں سے مریض موت کے قریب ذرا سنجمل جاتا ہے چبرے کی رزعی پرسرخی کے خطوط عیاں ہوجائے بیں ہنتا ہے بولتا ہے اس کے اعز واقارب بظاہر سے جمعتے ہیں گرتھوڑی دیر کے بعدا چ تک قلب ک حرکت رک جاتی ہی اور وہ سم تو ڈردیتا ہے۔

افسوسناک نااتفاقی ،حسداورغداری ، ای طرح سلمانوں کابیة خری سنجالاتھا، نااتفاقی اورحسد نے دلوں میں گھر کرلیاتھا ہر بادی اور تباہی کی گھنگور گھناسر پر چھائی ہوئی تھی اس مرجبہ سلطان ابوعبداللہ کے بچازغل نے عیسائیوں کو ابھا راور اپن کے دلوں پر بنقش کردیا کہ اہل غرنا طہ کا بہ جوش دورہ کا ہر ابال ہے اٹھا اورختم ہوگیا، چنانچہ ماہ رمضان میں عیسائیوں نے قاعدا ندرش کو مسلمانوں کے قبضہ سے بھرچھین سیاس مہم میں عیس سے سے دورہ کا سرخون نظر ''بھی تھا۔

قدعہ بمدان پر قبضہ اس واقعہ ہے پہلے سلطان غرناطہ نے ہمدان کی طرف قدم ہڑھایا۔ہمدان میں اس وقت کسی چیز کی کئی نہتی فوج بھی حسب ضرورت موجودتھی غلہ اور آلات حرب بھی خوب تھے اٹل غرناطہ نے بینچتے ہی محاصرہ کرلیا قلعہ شکن تو بیں لگادیں برج اول ، دوم اورسوم کوتو ڈکر تعدم پرحملہ کیا قلعہ کی فصیبیں اگر بے فولادی تھیں گرمسلمانوں نے اس قدران پر گولہ باری کی بہت جلدان میں ایک بڑاسا شگاف ہو گیا اسل می فوجوں

\_ بُقُس كر بل قلعه يوجس كى تعدادتقر يبادوسوتھى گرفتار كرليا جتنامال واسباب اور آلات حرب بنصب برقابض ہو <u>گئے۔</u>

شلوبا نبیدکا محاصره · ماه رمضان کے آخریں بادشاہ غرناط نے منکب کارٹ کیا۔ شہر 'برشلوبائیڈ' پر بھٹیجے بی بعد ہلکے سے محاصر ۔ ۔ آجنہ کر اب قعدوالے برابرلڑتے رہے بیہاں تک دریا کے راستے مالقہ سے امدادی فوج آگئی۔

491

وادی آش سے مسلمانوں کی انخلاء: ....اس دوران پیزرلی کہ بادشاہ قشتالدا بی فوج کے ساتھ میدان غرناطہ میں آشیاسلطان غرن طبیہ سنتے بی قلعہ ''شوبانیہ'' سے محاصرہ اٹھ کرکوجی وقیام کرتا ہوا تیسری شوال کوعیسائیوں کا ٹنڈی دل لشکر پہنچنے کے بعد غرناطہ بنج گیاعیسائیوں نے برخ مداور ایک اور اور برخ کومنہدم کر کے آٹھویں روز''وادی آش' کارخ کیا ماوروادی آش بنج کے کرمسلمانوں کوجلا ،وطن کردیا ایک شخص بھی اسرم کان میواسی گوشد شہر میں ندر ہا۔ اس کے ساتھ قلعہ اندرش کو بھی زبین دوزکر کے اپنے ملک کی جانب لوٹ گئے۔

سعطان'' رغل'' کی روانگی: سلطان زغل لینی ابوعبدالله محد بن سعدان واقعات کوآئھوں ہے دکھے کرسرحد نشکی کی طرف چل دی، پہیے لوہران پہنچا کچھ عرصے یہ ں قیام کرکے' تلمسان' چلا گیا اور وہیں رہنے لگااس کے اہل وعیال بھی وہیں مقیم ہو گئے۔ یہ یوگ بنوسطان اندلس کے نام سے معروف مشہور تھے۔

سلطان زغل کی عبرت انگیز زندگی آنگریزی مؤرخ لکھتے ہیں کہ سلطان فیض (فاس) نے اس کی آئیمیں نکاوائیمیں گرسب وہ عث ہے تھ تحرینیں کرتے اور سما می مورخ اس کاذکرنییں کرتے میں اس بارے میں دوسر نے ول کوسچا بھتا ہوں کیونکہ گھر والے ہی گھر کے احوال زیادہ جانتے ہیں ،اسی وجہ سے میں نے سطان زغل کے بقید حالات زنگی کوقام بندئیں کیا ،وہی مورخ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی بھیک ، نگتے ہوئے سرکی اور اس کی عبر پرعر بی زبان میں کھا ہوا تھا 'میں ہول اندئس کا بدنصیب بادشاہ مجھ سے عبرت او 'میں نے ان واقعات کو بھی کسی عربی زبان کی تاریخ میں نہیں کہ ان تک بیروایت سے ہے۔

برشانہ کے حالات: ۱۰۰۰ کے بعد سلطان غرناطہ نے 'برشانہ' کی جانب قدم بڑھائے اور محاصرہ کرکے قبضہ کرلیے جس قدر وہاں پر جوعیسائی موجود ہتھان سب کو گرفتا کرلیے گر یہ قبضہ اور کامیا لی عارضی تھی اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد عیسائی تھر مث باندھ کر برش نہ چھڑ نے کے سئے پہنچ گئے چنانچہ ماہ ذی قعدہ میں سلطان غرناطہ کوان مقامات ہے دست بردار ہونا پڑا بھر بیعلاقے مسلمانوں سے ایسے خالی ہوگئے کہ گو یہ بھی بہاں موجود نہ ہتھ۔

غرناطه پرعیسائی محاصرہ: بارہ ویں جمادی الآخر ۲۵۸ نصاور ۱۳۹۰، میں دشمنان اسلام غرناطه کے ادارے سے شکر تیار کرے میدان غرناطه میں پہنچ گئے کھیتیاں پا، ل کردیں ، باغات اور اجاڑ دینے ویہاتوں تصبوں کو ویران کردیا، شہر پناہ کی فصیلیں کے مقابلہ پر ذمد ہے اور دھس بندھوں کے خندقیں کھدائیں پورے سات مہینے محاصرہ اور جنگ کا سلسلہ قائم رہاچونکہ بشرات اور غرناطہ کے درمیان کوہ شلیر کی طرف والہ راستہ کھلا ہوا تھا۔ اس کئے مسلماناں غرناطہ کواس طویل محاصرے سے سوائے ردازنہ جنگ کے اور کوئی خاص تکلیف پہنچ سکی۔

غرناطہ کے شہر بول کا فرار :... بہاں تک کہ موسم مربا آگیا سردی اور برف نے راستے بند کردیئے۔رسدوغلہ کی ہوگی اور پر روز انہ جنگ ہور می صرہ کی شدت سے اہل غرناطہ تنگ آگئے۔ادھر عیسائیوں نے شہر کے بہت بیرونی حصوں پر قبضہ کرلیا اور مسلم نوں کو آمدورفت اور زر ،عت وغیر و سے روک دیااس سے اہل غرناطہ کا حال اور زیادہ پتلا ہوگیا ہے واقعات ہے 189 ھے اسماء کے شروع کے بیں اکٹر شہری شدت فاقد سے تھبرا کر بشرات ک حانب بھاگ گئے۔

غرناط کے محاصرے میں سختی: ماہ صفر میں میسائیوں نے محاصرے میں سختی کردی اور حتی الامکان ہرطرف کے راستے روک نے۔رسدوندرک کی قیط مبنگائی نے مسلمانوں کی رہی سہی توت بھی فنا کردی۔عوام الناس متحد ہوکر علماء کی خدمت میں گئے اور انکی وساطت سے اہل حکومت ،ار باب شوری اورسلطان سے درخو سے کی کہ'' دشمنان اسلام کی قوت روز بروظتی جاری اور ہم لوگ بے یارو مددگارالی بے کسی میں مہتلاتی کہ نہ ہوئے رفتن اور نہ جائے ، ندن کامضمون ہے ہم لوگ ہیں بھتے تھے کہ موسم سر ماک آتے ہی دشمنان اسلام اپنے اپنے شہروں کوواپس چلے جو کمیں گئرہ مرابیہ خیال غلط تا بت ہوا'' انہوں نے کھیتیاں شروع کر دی ہیں بازار قائم کر لئے ہیں مکانات بنوالئے ہیں اور روز ہم سے قریب ہوتے جو رہے ہیں۔ ایک جالت میں اپنے اور اپنی اولا دے کے کیا طریقہ اختیار کریں؟۔

قلعہ حمراء معامدہ اور مسلم انخلاء: سلطان ابوعبداللہ نے اراکین حکومت کوایک جلس جنع کر کے عیسائیوں سے مقابلہ کرنے اور قلعہ حمراء ان کے حوالے کر دینے کے بارے میں مشورہ کیا بالآخر سب نے بیرائے قائم کی کہ قلعہ حمراء عیسائیوں کے حوالے کر دیا جائے اور بنظراحت ط''وادی آش' کے معاہدہ ملے کی زیدہ مخت اور مضبوط شرا اکھار تھی جائیں تا کہ عیسائیوں کو بدع ہدی کا موقع ندل سکے جنانچہ تمام ارباب مشورہ کے اتفاق سے عہد نامہ لکھ عمیا اور اہل غرنا طہ کو منہ کربادشاہ تشبتالہ'' کو دیدیا گیا اور بادشاہ نے اُن شرا لَظ کو منظور کرالیا اور سلطان غرنا طہ نے حمراء سے اپنا قبضہ اُٹھ سیا۔

الحمراء برعیب کی قبضہ:.... ربّع الاول عیسائیوں نے بدعہدی کے خوف پانچیوسرداران غرناط کوبطور ضانت اپیائشکر میں نظر بند کر سیاس کے بعد ہنتے ہوئے مسلمانوں کی حالت پر تبقیے مارتے ہوئے حمراء میں قدم رکھا۔

عہد نامہ کی شرا نط: عبد نامہ میں سر سٹی شرطین تھیں مجملہ ان کے ایک شرط میتھی کہ جربوٹ چھوٹے کواس کی جان اس کے ول اوراس کے اہل خانہ کو دیا جائے اور وہ لوگ اپنے اپنے مکانات اور محلون میں اپنی چائیدا دول پر قابض رہیں گا درایک شرط بیتھی مسلمانا ن غرنا طراپنی شریعت پر قائم رکھے جائیں اُن پر جوتھم کیا جائے وہ اپنی کی شریعت کے مطابق جواوقاف اور مسجدیں بدستور بحال رکھی جائیں بھی کوئی عیسنائی سے مسمان گھر میں نہ گھسے اور نہ سلم ہی جائم مقرر کیا جائے۔غرض آئی تم کی بہت کی شرطین تھیں جس سے اہل غرنا طہنے اسپنے جان و ول اور فدہ ہو کہ حفظ دیا ہو کوئی وعدہ ہوائی نہ تھ جیس کہ آپ حفظ طے بعد این سب شرائط کو لیس بیشت ڈالدیا اور دن اس طرح بھلا دیا گوکوئی وعدہ ہوائی نہ تھ جیس کہ آپ شندہ مردھیں گے۔

ابل غرناطه کی صلح سے مطلع ہوکر ابل بشرات 'نے بھی اپنی شرائط پر بیسائیوں سے کے کرلی اور اہل غرناطہ کی طرح ''معامدہ غلامی 'یا اعت لکھ دیا۔ موسی نامی غرناطہ کا بہا در: اس سلح اور معاہد ہے لیے بیں موٹی نے شرکت نہیں کی اور نداس کو بید پیند آیا کہ'' تعدی

سامنے عیسائی کوسل اجلاس کر ہے۔ موکی وہی شخص ہے جس نے اہل غرناطہ کو عیسائیوں کی مخالفت پر ابھارا تھااوران کے مردہ جسموں ہیں دو ہرہ مردا گی کی روح پھوٹکی تھی۔ کہتے ہیں کہ موکی اسی غم وغصہ ہیں سرسے یاؤں جنگی اسلحہ جنگ زیب بدن کر کے اپنے گھوڑے پرسوار ہوااور شہرسے باہرنگل گیر پھر اس کا پچھٹا م ونشان نہ ملابعض مؤرخیں کا کلام ہے آ گے بڑھ کے دشمنوں کی ایک جاعت سے ند بھیڑ ہوگئی سب پر ایک ساتھ موی نے حملہ کیا۔ اکثر کو مرڈ الماباتی پچھٹو زخمی ہوئے اور پچھ سید سپر ہوکر کڑتے دہے۔

موکی کی آخری دم تک جنگ :..... خرکا مولی بھی ذخی ہو کر گھوڑ ہے ہے زمین پر گراعیسائیوں نے اس کے ساتھ وہیا ہی سلوک کرنے ہو ہو کہ طرح دلیراور مغلوب دغمن کے ساتھ وہیا ہا ہے۔ گرموی نے نہایت نفرت کی نگاہوں ہے دیکھ کرمنہ پھیرلیا اور ذرابڑھ کرایک عیس کی پرخملہ کردیویہ عیسائی تو سیدھا جہنم کی طرف چانا پھرتا نظر آیادومر ابڑھاتواں کا بھی بھی حال ہواتھوڑی ویر تک موٹی گھٹنوں کے بل کھڑا ہوالڑتار بایباں تک کداس کے اعضہ ہے جواب دے دیا تب موٹی نے ایک آخری کوشش کی اور اپنی جگہ ہے اچھل کرا ہے آپ کو دریا ہے زئبل میں گرادیو دیا ہے زئبل نے فوراس کو این آخری کوشش کی اور اپنی جگہ ہے اچھل کرا ہے آپ کو دریا ہے زئبل میں گرادیو دیا ہے زئبل نے فوراس کو این آخری کوشش کی اور اپنی جگہ ہے انہاں کو دریا ہے زئبل میں گرادیو دیا ہے زئبل نے فوراس کو این آخوش میں لے لیااور حملہ آور عیسائی منہ تکتے رہ گئے۔

عیسائیوں کی الحمراء پرحکومت: عیسائیوں نے حمراء پر قبضہ کرنے کے بعد حسب ضرورت ترمیم شروع کی فصیلوں کو درست کرایا زناتہ محاصرہ اور جنگ میں جومقامات ٹوٹ گئے تھے انکواز سرنو بنوایا۔ون کوعیسائی کوسل حمراء میں اجلاس کرتا تھااور رات کے وقت بدعبدی کے خوف سے اپنی لشکر گاہ

سلطان ابوعبداللّذي جلاء وطني: أس يقور بن ونول بعد عيما يُول في عمت على سے سلطان ابوعبدالله كوافريقه كى جاب نكل جانے پر شار کرديا ورا يک پرواندرابدارى لله كروے ديا كہ سلطان ابوعبدالله ہے كوئی تخص مزاحمت نہ كرے جہاں چاہيں چے جائيں۔ چنانچ سطان بوعبدالله ہ کوئی تخص مزاحمت نہ كرے جہاں چاہيں چے جائيں۔ چنانچ سطان بوعبدالله عن كر يہ الله المور الله كار من كيات شدت سنر فاقه كئى تنگ دئى ،اوراس پرطره يه كه كي مرتبه بيار بھى بوالله تكاري على وصعيبت كے دن اس وجھيلنے تقوفاس بنج كے سطان ابوعبدالله نے يك دومكان فاقه كئى تنگ دئى ،اوراس پرطره يه كه كي مرتبه بيار بھى بوالله تا تكون كوعيسائى ندب قبول كرنے پرمجود كرنا شروع كرديا حالانكه ،الم غرنا جان الله عند الله الله عند الله بات كاوروه بدستورا ہے ندبی عقائد پر شاكل وسے مراح الله جائے كاوروه بدستورا ہے ندبی عقائد پر قائم رکھے جائيں گورمنٹ نے اس شرطى طرف طلق النقات ندكی۔

ز بروستی عیسائی بنانے کی ابتدائیں ابتدائی بنا وار کب اشب اوراس کے ماتحت پاوریوں نے بیروبیا ختیار کیا کہ مسلمانوں کو حکمت عملی ور تا بیف قلوب کے ذریعے عیس نی بنانے گے اور جب اس میں ایک گوندان کو کا میابی ہو چلی تو ایک کشتی فرمان اس مضمون کا جاری کیا کہ جن اوگوں کے آبا وَ اجداد عیس نی شخے وہ زبردتی اگر جا آ کر تاہمہ لے لیں۔ اور ند ہب تو حید چھوڑ کر تمکیشی ملت اختیار کرلیں۔ چنا نچوا یک برداگروہ جن کے مورث اعلی عیس نی ند ہب رکھتے تھے جبراً عیسائی بنا لئے گئے۔ اس پر مسلمانان غرناطہ نے کچھا حتیاج کیا گر کمزوری اور کسی قسم کی قوت ند ہوئے کی وجہ سے خاموش ہو گئے کوئی نتیجہ نہ نکا۔

'' مسلمان ہونا'' جڑم قرار: اس کے بعد پادر ہوں اور پر جوش عیسائیوں نے بیشیوہ اختیار کیا کے بلی العموم مسمی نوں کو پکڑیتے تھے اور س کو کہتے تہار دادنصرانی تھ مسلمانوں نے اس کومسلم بنالیا تھا ابتم دوبارہ غرب عیسائی قبول کرلواگر اس پر دہ بحث ومباحث کرتا تو بغاوت کا جرم لگا کر اس کوقید کردیتے رفتہ رفتہ عیسائیوں کے اس جوش نے اتنی زیادہ ترقی کی بڑے بڑے کچمسلمان دیندار عیسائیت نہ قبول کرنے وجہ سے جرم بغاوت میں گرفتہ رکر لئے گئے اورمسلمان ہونے کی یاداش میں ان کوخت سے خت محقوبت دی جانے گئی۔

مسلمانوں میں حمیت کی ایک لہر: اٹل بیازین (ابسین) کویہ بات نا گوارگذری لہٰذاہ ہائے نہ بب کو بچانے کے لئے اُٹھ کھڑے ہوئے اور عیسہ نی حکام کولل کرڈ الاغر ناطہ ادراس کے مضافات میں بغاوت پھیل گئے۔ ہر کو چہ د بازار میں غدر بچھ گیا۔ عیسائیوں نے اس معاسلے کا حساس کر کے کہ معامد طول پہنچ رہ ہے ہزی و ملاطفت سے مسلمانوں کے جوش کو ٹھنڈا کیا اور سردست سارے تنازعات کور فع کردیا مگریہ کا ررو کی صرف س وقت کے لئے گائی تھی۔

باغی مسلمانون کے لئے کاردی اُل زی نس 'نے جواس ہنگامہ کا بانی تھا اور جے ملکہ از ابلہ نے مسلمانوں کوعیسائی بتانے کی نرض ہے۔ '' ہر ننڈ دارک' بشپ کی مدد کے لئے بھیجاتھا ملکہ از ابلہ کو تمجھا بجھا کر ایک فرمان اس مضمون کا لکھوایا کہ ' پچھلے دنوں جن لوگوں نے م وقت ہے بن وت کی آن کی سر ایہ ہے وہ آل کئے جائیں اورا گروہ ند جب عیسائی قبول کرلیں گئے سزائے موت سے نجات ال جائے گ' اس فرمان کے جار بی ہونے ہے گئرائے موت سے نجات ال جائے گ' اس فرمان کے جار بی ہونے ہے اکثر لوگ کیا ،ویبات کمیا اور باہر کا کلنا بند کر دیا خانہ اشین ہو گئے ایس بی نفیق اوراندرش کے دیباتوں اور بعض مقامات کے دینے والوں نے بھی کیا کیکن کوئی معقول تہجہ بیدانہ ہوا دشمنان اسلام نے ان سنیصال اور پیخ کئی د خرض سے فوجیں بھیجیں اورائیک سرے سے بہت لوگوں کوئل کرڈ الا اور قید کرلیا۔

کو ہبلانقہ کے مسلمان · صرف وہ لوگ اس مصیبت سے محفوظ رہے جنہوں نے '' کوہ بلائقہ'' اپنی بناہ گاہ بنارکھا تھا امتد تعالی نے ان کے وشمنوں کے مقابلہ میں ان کی مدو کی وشمنان اسلام سے کئی بار جنگ لڑی آئبیں لڑائیوں میں والی قرطبی مارا گیا اس عارضی کا میابی سے مسمہ نوں کوفا کمرہ پہو نیچنے کے بجائے تخت نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔

مسلمانوں کا قبل ی م اور جلا وطنی: سیسائیوں کے جوش انتقام کی آگ بحری اُٹھی'' کونٹ آفٹ ٹنڈلآ' نے قلعہ گوج کو بلغ رکر کے چھین میں'' کونٹ آف ٹنڈلآ' نے قلعہ گوج کو بلغ رکر کے چھین میں'' کونٹ آف میرن' نے ایک مسجد کو بارو سے اڑا دیا اس مسجد میں آیک بڑے صوبے کی عورتیں اور نیچ جان بچانے کے لئے پناہ کرین اور بند تھے ''شرہ فر ڈی دنڈ' نے قلعہ نج بدن کوفتح کر لیا جو تمام کو جستان کا بھا ٹک تھا ہزاروں مسلمان ان لڑائیوں میں آگئے باقی لوگوں نے امان حاصل کی اور بے ابن وعی سسبت فاس کی جانب جاد وطن چلے گئے ان جلاء وطنوں کو بیچکم دیا گیا تھا تھوڑ اسامال واسباب اسٹ ہمراہ لیجا کیس جیتی اسباب اور ذخیروں کو ہاتھ دندرگا کیں۔ چنا نچ جلاء وطن انتہائی یاس وحسرت سے مصر مراکواور ترکی چلے گئے اور دہاں بھنچ کرصنعت وحرفت کوذر بعد معاش بنایا۔

مسلمانوں کا ظاہر اعیسائی بٹرتا: ،ان واقعات ہے گویان کو ہتان بلانق کا جھکڑا ختم ہوگیا تھا اورا نے مسلمانوں نے عیس کی نہ ہتول کر رہے جہوئے جہوں نے وطن کی مجت کو فدہب پرتر جے دیا تھا مگر صرف ظاہر داری کے لئے عیسائی ہے ہوئے تھے اوراس کے فرائض کو بجرو کراہ اورائنہائی ہے دل ہے اداکر رہے تھے۔اور در پردہ نمازیں پڑ ہتے اوراللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے۔ حاکم وقت کے ظلم ہے نہی کے خبیال ہے اپنی کو گور ہا گور ہا ہے بیوں کو گور ہا ہے اور اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے۔ حاکم وقت کے ظلم ہے نہی کے خبیال ہے اپنی کو گور ہا گور ہا ہم از کم اپنی کران کے منہ بڑی احتیاط ہے دھوڈا لئے تھے۔اس طرح پہلے محرج میں نکاح کراتے پھرا پنے گھر پر آ کر فد ہب اسلام کے مطابق دو ہارہ نکاح کرتے۔

سیکولرعیسا ئیول کی فرجی دھشت گردی: غرض اس صورت وحالت ہے مسلمانوں نے تقریباً پیاس برس اور گذر گئے ہیں ئیوں کے دوں میں کیناور تعصب کی آگ و جری ہوئی تھی ان مسلمانوں کا حال معلوم کرنے کی غرض ہے جاسوس اور مخبر مقرر کردیے اور جب ن کو یہ معلوم ہوئی کہ یہ ہوگی کہ یہ ہوگ آگ جیں ڈال کرجلادیا آلات حرب کا کیا ذکر ہے ہوگ کہ یہ ہوگ نظام میں اور این کے داوں میں ہے بڑاروں مسلمانوں کو دہمتی ہوئی آگ میں ڈال کرجلادیا آلات حرب کا کیا ذکر ہے جھوٹے پی تو کے رکھنے کی می نعت کردی گئی مجدوں کو زیر دہتی بند کرادیا گیا۔ جمامات منہدم اور مسام کراویے مسلمانوں کے علمی مرہ نے اور لکھوں کتابوں کو جلا کرخا کستر کردیا ان سب وحشیانہ مظالم ہے بردھ کر ہے تم ڈھایا کہ وضع اور قطع اور نام ولباس تبدیل کردیے کا عام تھم دے دیاز بان ارسم و رواج بھی بدلنے پر مجبور کردیا۔

مسلمانوں کاطبل جنگ ،اورعیسائی مظالم: اس نامنصفانداوروحشاندسلوک کابینتیج نظا کے مسلمانوں نے متحد ہوکرعیس ئیول سے جنگ اور نے پر پھر کمر پاندھ کی اور اس' کو ہتان بللاقلہ'' کو اپناٹھ کانہ بنا کر دشمنان اسلام سے جنگ اڑنے کے سال تک بیرسسد جاری وقائم رہا۔
عید ئیوں نے سفا کی اور غارتگری کا کوئی دفیقہ فروگڈ اشت نہیں کیا 'مسلمان' خوٹر بری اورشد بیرجسمانی کے بیوں کے نشانہ ہے ہوئے تصامان و ب سے سال کے ساز کر ناوحشانہ کے مام دیبات کی ساز کر فضامیدان ندئے بنا ہواتھ ، جان سرقتی کر ناوحشانہ کرنا وحشانہ کی ساز کر فضامیدان ندئے بنا ہواتھ ، جان سرقتی اور عفوقتھ مرکان لوگوں نے سبق ہی نہیں پڑھا تھا زندوں کو آگھی ڈال دینا ان کے نزدیک کوئی بات نہی عورت مرداور بچوں کو آگھول کے سامنے ذی کی کرادینا معمولی خفل تھا۔

مسلمانوں کی جلاوطنی: اس کے باوجود مسلمانوں نے انتہائی استقلال سے ان سب نا قابل برداشت مظالم اور وحشیانہ سوک کا مقابعہ سیاور

سینسپرٹر ت ورم نے کھینے دہ باربارا پے فدہب اور ملک کو بچانے کے لئے اٹھے جس کوشاہ انہیں صدورجہ کی جدوجہدے دفع رہ تا ہوں ۔
مسمی ن سے کڑو رہو گئے کہ ان میں مقابلہ اور جنگ کی قوت باقی رہی اور نہ اللہ تعالی جل شانہ کی کوان کا مددگا اور معین بن پر یہ س تک سیس ئیوں نے مسمی ن سے کڑو رہوگئے جارہ کا مرب کے سام اور کی میں ہوا کوئی جارہ کا رہ تھا ہوا ۔ اور کا مرب کو بر آجادہ کو کوئی بیان کا ایک کروہ تیوس کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ ان غریب جلاہ طنوں پرجنہوں نے تمہ بن ور ف س کا اور جنہ ہوں نے تمہ بن ور ف س کا میں تھا ہے آفت آئی کہ در جزنوں اور صحرائیوں نے ان کولوٹ لیا جان سے بھی گئے اور مال سفر ، افقار کیا تھا ان میں ہے اکثر لوگ سیجے وس ام تیوس پہنچ کی ورساطان تیوس کے تکم سے ان لوگوں نے ویران مقامات کو آباد کیا۔

عیس کی نتہوار میں مسلمانوں کی قربانی: کتے ہیں کہیں ہزارے زیادہ مسلمان تو پہل لڑائیوں میں کام آئے تھے،ورتقریباً پیس ہزار خاص و به ابعد نقد ' میں اس ون تک مارے گئے جبکہ ڈون جون (شاہ فلپ کے سوتیلے بھائی) نے عیسائی رسولوں اور شہیدوں ک قیدیوں کوذئے کر کے نہوار منایا تھا۔

جلا وطن اور ہر ہا ومسلمول کی تعداو: خانہ بربادی اورجلاء دطن کےسلسلہ میں غرناط کے خاتمہ سے گیار ہویں صدی کے دوسرے عشرے تک (مطابق ستر ہویں صدی عیسوی) تمیں لا کھ سلمان جلاء وطن اور خانہ برباد کئے گئے انتماٰ (ملخصاً من کتاب تفخ الچیب سن غصن اراندس سرطیب من صفحہ ۲۷ ایصفحہ ۸۱ من الباب الثانی من المجلد الثانی سنٹے العلامة ابوالعباس احمد بن المقری)۔

اندلس سے مسلم دور کی مثال: اندلس میں مسلمانوں کی بزار سال حکومت گویا ایک خواب تھا کہ جب تک اس صالت میں ہے۔ ہے م سے تھ گرجیے ہی آئی جیس کھیں نہ وہ منظر سامنے رہا اور نہ وہ عالم باقی رہ گیا۔ یا سراب کی کیفیت تھی کہ تشذیبوں کو دور ہے پانی کی وادی معوم ہوتی تھی ، ورجب قریب گئے تو سوائے ریت کے اور کچھ نہ تھا۔ یہی حالت بعینہ مسلمانوں کی اندلس میں ہوئی کہ جب تک اس ملک کی حکومت اس قوم کے قضہ میں رہی اس وقت تک شاکت گی اور بچی تہذیب کا سرچشر ، علوم اور فنون کا معدن اور تمام سارے یورپ کا اس و و بن رہا گرجیے ہی مسد، نور کو جماع وطنی اور خانہ بر بادی نصیب ہوئی مملکت ہے نہ ہے سے سونے کی جڑیا اڑا گئی ہی مسلمانوں کو جلا وطنی اور خانہ بر بادی نصیب ہوئی مملکت ہے نہ ہے سے سونے کی جڑیا اڑا گئی ہی مسلمانوں کو جلا وطنی اور خانہ بر بادی نصیب ہوئی مملکت ہے نہ ہیں اس کو شار تک نہیں کرتا۔

مسلم نول پر شلم کے ذرمہ دار: مسلمانوں پر بیرعام صیبتیں شاہ فرڈی نیزڈ ، ملکہ ازابلہ چارلس پنجم اور فلپ دوم کے ہاتھوں نازں ہو کیں ن
وگوں نے جوسلوک مسمی نان اندلس کے ساتھ کئے اس کو منصفانہ یا دانشمندانہ سلوک ہے تعبیر کرناانصاف اور عقل کا خون کرنا ہے ، نہوں ان پر سخت
وحشیر نظم کئے اور ان سے صور درجہ کی دھوکا بازی کی اگر عیسائی حکم ان اس عہدنامہ کی شرا لط کو چیش نظر دکھتے جوان کے اور آخری فرہ نرو نے غرنا طہ کے
درمیان ہوا تھا تو نہ اسے کشت وخوں کی نوبت آتی اور نہ بعناوت کی آئے ہوئی ۔ ان تمام خونر بریوں اور عار تگریوں کے ذمہ در یہی نرم دل عیس نی
حکم ان ہیں جنہوں نے طرح طرح کے دحشت ناک قوانین جاری کئے اور برور تینے عیسائی ند جب کی اشاعت کی۔

اندلس کے مسلم فاتحین دورعیسائی فاتحین کا مواڑنہ: جسوفت ہم اندلس کے ان دونوں فاتحوں کا مؤر ڈندیٹیت ہے مواز نی کرتے ہیں۔ وزیین وآسون کا فرق محسوس ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے جس وقت اندلس کوفتح کیا تھا۔ اس وقت انکی عام حالت کی تھی وہ عرب سے حراسے کل مرآئے تھے جہ ب پر تھوڑے دنوں پہلے تک بات بات بات بات براڑ جانا اور اس اڑائی کا مدتوں قائم رہنا ان کے بائیں باتھ کا کھیل تھ بگر جب وہ فتح مندی کا جھنڈا کے کراندس کی تنجر کے لئے آئے تو اس وقت شائسگی تہذیت ، انسانی ہمدردی اور مساوات کوبھی اپنے ساتھ لائے تھے اس کی علیم ن و ن کے جسندا کے کراندس کی تنجر کے لئے آئے تو اس وقت شائسگی تہذیت ، انسانی ہمدردی اور مساوات کوبھی اپنے ساتھ انہوں نے نہیت نید نیج کے یا کہ مسلمان بنایا تھ انہوں نے نہیت نید نیج کے یا کہ مسلمان بنایا تھ انہوں نے نہیت نید نیج کی کہ خود بخو دیلو و میں تھا تہ ب وطرت کے لئاظ کے بعد مساوات اور ایگا گفت کا برتاؤ کی اور ایک ول جولی کی وراپن اس سکھنے کے بج کے علی کی وراپنی زبان سکھنے کے بج کے علی کی وراپنی اس سکھنے کے بج کے علی اس سکھنے کے بج کے علی کی وراپنی اس سکھنے کے بج کے علی کی وراپنی اس سکھنے کے بج کے علی کی دیا جو دیکھوں کے دیا جو دیکھوں کو دیکھوں کی دیا جو دیا جو دیکھوں کی دیا جو دیک

تعلیم کو با عظم کو با عظم کو با عظم کے دات بھی سیکڑوں کیا ہڑاروں الفاظ عربی کے اپنین کی زبان ہیں موجود ہیں اصل ہے کہ ان عربوں نے صرف من کہ ملک پر قبضہ ہیں تھا بلکہ بیان کے دلوں پراوران کی زبانوں برقابض ہوگئے تھے ذہر دی نہیں بلکہ رضام مندی ہے اور جب عیس نیوں نے بد نے اور برخبور ٹیا تو اور میں کا جسلمان کو جرا عیسائی بنایا۔ رہم ورواج اور نام تب بد نے پر بحبور ٹیا ان کے بچور کو گر جا گر میں ان کے نکاح پڑھوانے پر ذور ویا ان کو خوات اور خوات کی میں کیا جسلمان کو جرا عیسائی بنایا۔ رہم ورواج اور نام تب بد نے پر بحبور ٹیا ان کے بیان کے دور ویا ان کو خوات کو خ

## ببين تفاوت از كباست تالكجا

## جلالقة كي نسل ، بنوا دفونش اوراندلس ، فرانس اور بشكنش برتكال وغيره كي حكمرانول كے حالات

ب وشاہ بر تگال کی حکومت: مغرب کی جانب ہے بادشاہ برتغال (پرتگیز ) کی سرحد ملتی تھی اس کے زیر کنٹرول علاقوں کا برقد کم تھ صرف

<sup>·</sup> از فیره الاین بسام (جلد نمبر اصفی نمبر ۱۲) پراؤفونس لکھا ہوا ہے۔

''اسبونہ' ﴿ پِ سِ کا قبضہ تھا بچھے اس وقت تک پنہیں معلوم ہوا کہ بادشاہ پر تگال کا نسب کیا ہے، گمان غالب یہ ہوتا ہے کہ بیان سر داروں کی سل ہے ہون سے گذشتہ زمانہ میں' بنواونونش کے ذمر کنٹرول علاقوں پر قبضہ حاصل کیا تھا جیسا کہ آئندہ بیان کیا جائے گا مجب نہیں کہ بیان کی اور دسے ہوں وران کے بہترین نسب سے شار کئے جاتے ہوں والتداعلم۔

کسٹائیل (قشلہ ) کی حکومت: بادشاہ تشتالہ کی حدود کے مشرقی جانب بادشاہ نیرہ کا ملک ملاہوا تھا اور یہی بادشاہ '' نے نام ہے یاد کی حالے کی درمیانی زمین اس کے قبضہ میں تھی بادش ہونا ہوا تھا اور بادشاہ برشلونہ کے ملک کی درمیانی زمین اس کے قبضہ میں تھی بادش ہونا ہوا تھا تھے الہ اور بادشاہ '' برشلونہ'' کا قبضہ تھا اب ہم ان لوگوں کے حالات فتح اسمامی کے زمانہ ہور کی مت شیر نینبونہ' میں تھا اس کے علاوہ جو علاقے تھے اس پر بادشاہ '' برشلونہ'' کا قبضہ تھا اب ہم ان لوگوں کے حالات فتح اسمامی کے زمانہ ہور کی مت سے بین جس سے ایک بالنفصیل ان کے حالات سے وا تفیت حاصل ہوجائے گی۔

فتح اسلامی کے وقت سے عیسائیول کے حالات: جس وقت فتح اسلامی کے زمانے میں مسلمانوں نے عیبہ ئیوں کو وقت تی م اسلامی کے وقت تی میں مغلوب کر کے از ریق (راڈ رک) بادشاہ قوط (گاتھ) کو تہ تنظ کیااور پورے بڑیرہ اندلس میں سیلاب کی طرح بھیل گئے ہیں وقت تن میں عیسائی گروپ ندور نی ندور نی ندار نی ندار کے اجماعی بحری کی طرف بھاگ نظاور قتالہ کی دوسری طرف کی سرحدوں کو بور کر کے اجماعی بھی ہوئے ہوئے اور اس کی جگھ ان مولوں پر تین فراد نے حکومت کی۔ ابن نا قلے انجیس سال تک حکومت کرتار ہا۔ سوسا معاور میں یہ عیسائی ہوئی اور اس کی جگھ تا فاف ہوئے ان دونوں کے بعد ''ادونو نش بن بطرہ'' کو اپنا بادش اسلیم کیا ہی اونو نش کی و ماد ان موقت کر کے یہ بھی مرکیا چنا نچان کولوں نے ان دونوں کے بعد ''ادونو نش بن بطرہ'' کو اپنا بادش اسلیم کیا ہی اور نیز کی و ماد ان وقت تک حکمرانی کر رہی ہے ، بینسیا مجم میں سے '' جلالقہ'' کے خاندان سے ہے جیسا کہ اور پر بیان کیا گیا۔ ابن حبان کا یہ خیال ہے کہ یون کو م تا ہی اور بر باداور بلاک ہوگئی اور پیم کو یکھا گیا ہے کہ کوئی قوم تا ہی اور بر بادی کے حدو ہو اللہ اعلم۔ بعد دو بردہ جی حالت پر آج ہے بلکہ بیا یک نیونکہ فوم قوط (گاتھ) گیا ہے۔ والنداعلم۔

اوفونش بن بطرہ اورعیسائی تغمیر نو: الغرض اوفونش ن بطرہ نے باقی بیخے والے جنگجوعیسائیوں کوان علاقوں کو بی نے پر متحد اور منقل کی جو مسلمانوں کے بینے گیا تھا،اورجلیقیہ کی فتح کے بعد بچھا سے انفہ قہت جو مسلمانوں کے بینے گیا تھا،اورجلیقیہ کی فتح کے بعد بچھا سے انفہ قہت پیش آئے تھے کہ اسمامی بہادروں نے تنتی وسپر رکھ دیا تھا استے میں حکومت اسلامیہ کے قوائے حکمرانی اندلس میں بمزور ہو گئے اور عیب ئیوں نے کثر ان علاقوں کے جنسیں مسلمانوں نے عیسائیوں سے چھین لیا تھا دوبارہ قبضہ کرلیا ،افھارہ سال حکومت کرنے کے بعد اوٹونش بن بطرہ نے سامی واور کے 10 میں دفات یائی۔

عیس کی حکومتول کی مختصر ہی جھلک: ۔۔۔پھراس کا بیٹا فرویلہ بھرائن ، ناہی نے گیاروسال حکومت کی اس کی شان وشوکت برقص ہمورو، سمورہ مضبوطی فی اس زمانہ میں اتفاق سے عبدالرحمن و افسال کو نظام حکومت کی در تھی کی ضرورت پیش آگئ ہیں چنا نچہ فرویلہ نے شہر یک، برتف ، ہمورہ ، سمورہ بھراس کا بیٹا شیکون حکمر ان بن دی سال تک سم ، شقر نیداورقشت لدوغیرہ کو سلمانوں کے قبضہ سے چھین لیا۔ ۱۹۵ ہواور سمائے واور سمائے کے معرب برتاج شاہی رکھا مگر سمول ماط نامی ایک عیس کی نے اس سے کی حکومت رہی مرائی ایک عیس کی نے اس سے بعدوت کی اوراچ نک حملہ کر کے اس کو ماٹر ڈالا اورخوداس کی جگہ سات سال تک حکومت کرتار ہااس واقعہ کے بعد ہے ہی امیر عبدالرحمن کی حکومت نیلس میں یک طوقت ورحکومت بن گئی اس کی فوجوں نے سرز مین جلیقیہ پر جہاد کیا ، متعدد قلع لؤکر فتح کے بزاروں قیدی وربہت سامال غنیمت ندلس میں یک طوقت ورحکومت بن گئی اس کی فوجوں نے سرز مین جلیقیہ پر جہاد کیا ، متعدد قلع لؤکر فتح کے بزاروں قیدی وربہت سامال غنیمت اسلامی فوجوں کے ہاتھ یا سمال کو بھوں نے حکومت اسپنے ہاتھ میں کی۔ اسلامی فوجوں کے بہرائی میں سے اونونش نامی ایک دوسر شرخص نے حکومت اسپنے ہاتھ میں کی۔

B بیموجود و پرتگال کا دارالحکومت ہے آئ کل اس کا نام الشہونہ" ہے

<sup>9</sup> میرے بردیک بیکا تب کی خطی ہے بجائے سے اھاور 19 کے عمونا جائے۔ کیونکہ سے اس میں این قافلہ کی وفات ہوئی تھی ،اوردوسال تک اس کا بیٹ فاقد مراس ہا۔ سرحب سے سے سے مصلے ھیں اوٹوش تخت حکومت بیل مشمکن ہوااٹھاروسال اس نے حکومت کی چنا نیجاس کھافلے افرنش کا انتقال سے والے میں ہوانہ کہ سے اھیں۔

ر فرمیر اور سانج کی حکومتیں : ... این حبان نے تحریر کیا ہے کہ رذمیر کی حکومت ساتھ اور ساتھ عناصر کے دور حکومت میں تھی خدف نسر نساس پر جہاد کے سئے فوٹ کئی کی تھی ، یہاں تک غروہ خندتی میں مسلمانوں تو عیسائی جنگ آوروں کے مقابلے میں پسپا ہون پڑا یہ واقعہ سے ساتھ اور ۱۳۸ عن وہ خندتی شہر ' سنت ماکس' کے قریب ایک میدان میں ہوا تھا جیسا کہائی کی جگہ پر ذکر ہوچکا اس کے بعد سست ہو وہ سے میں میں مواقعا جیسا کہائی کی جگہ پر ذکر ہوچکا اس کے بعد سست ہو ہوں ہے میں بیا ہون ہو ہیں ۔ یہ وہ دومیر میسائی بادش ہر گیا وروس کا بھائی ' سانچ ' (سانکو) حاکم بنا۔ اس کی دلیری اور مردا نگی غیر معمولی تھی نہایت چا ماک اور ہوشیارتھ ، سے بود وہ دومیر میسائی بادش میں مردا ران دولت کے ہاتھوں اس کی حکومت کی بے حدافقصان اٹھا نا پڑا اس کی حکومت کا شیراز ہو درہم ہر ہم ہوگیا اس کے بعد ' بنواونو نش ' کوجل لقد میں دوہارہ حکومت کرنا فعیب نہ ہوالیکن زمانہ طوالف الملو کی کے بعد پھراس کا دور دورہ ہوگیا تھا۔ (اس کا ذکر اوپر ہوچکا)۔

فرڈی نینڈ بانی انقلاب اور سانچہ: ابن حیان نے قال کیا ہے کہ اس گروہ کی بادشاہت میں فرداند (فرڈنیڈ) بن عبد شعب ''سردار ابنہ وقل ع'' کے ہاتھوں انقلاب بیدا ہوا ہیان تمام عیسائی سرداروں میں ہے معظم وحرّم تھا جو بڑے عیسائی بادشاہ کی طرف ہے مختف صوبوں گورزی پر مقرر سے چنا نچہ البتہ ' میں سانچہ کی مخالفت کا اظہار کیا درا پی کمک پرسانچہ کے مقابلے میں بادشاہ اسٹنٹ کو لیے آیا۔ سرنجہ ان واقعت سے مطلع ہوکر فلیف ناصر کی فدمت میں فریاد بن کردر بارقر طبیعی حاضر ہواور امداد کی درخواست کی چنانچہ فلیفہ ناصر نے اس کو ہی اور فوجی مددی اس امداد واعانت کی بدوت خبسہ ناصر کو سمورہ پر قبضل گیا اور اس نے مسلمانوں کو تھم رایا ، سانچہ اور فروانڈ میں مرتوں اڑائی کا سلسلہ جاری وقد کم رہ بیباں تک امداد واعانت کی بدوت خبسہ ناصر کو سمورہ پر قبضل گیا اور اس نے مسلمانوں کو تھم رایا ، سانچہ اور فروانڈ میں مرتوں اڑائی کا سلسلہ جاری وقد کم رہ بیباں تک کے فرواند انہی لڑائیوں میں سے سے گڑاؤی میں گرفتاد کرایا گیا ، پھر بادشاہ شکنش سانچہ کے درمیان اس شرط پرسلے ہوگئ کے فروند بن عبدسب اس کا قیدی اس کے پاس بھیج دیا جائے چنانچہ سانچہ نے اس کور ہاکر دیا۔

سانجہاور فر ڈنینڈ کی موت: ۱۰ اس کے بعد سے ۱۳۵ ہے اور ۹۹۴ ہیں اردون ادنونش (اورڈ دنو) خلیفہ مستنصر کی خدمت میں فریدی صورت بنائے ہوئے حاضر ہوا اور سانجہ کے خلاف امداد واعانت کی درخواست کی چنانچ مستنصر نے اس کی درخواست قبول کرلی اور اپنے نامورسید سالہ رفالب کواس کی کمک پرمقرر کیا ،اس واقعہ کے بعدادھر سانجہ بادشاہ اونونش 'بطلع س' میں مراقیا ، پھراس کا بیٹارؤ میر اس کی جگہ ان لوگوں پرحکومت کرنے لگا اُدھر فر ولند ہن عبد شلب' مروار البت ' بھی کسی سفر کے دوران ہلاک ہوا پھراس کے بیٹے غرسیہ کواس صوبہ کا مالک ومردار بنایا گیا۔

ر ذمیر عیسائی کی پیش قدمی اور منصور بن عامر :....ا نظیم ستنصر نے وفات پائی اور زمیر نے سرحدی شہروں کوتا خت وتاراج کرنا شروع کردیا رفتہ رفتہ اس کی بدمعاملگی اور ایذ ارسانی بڑھتی گئی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سرکوئی پر منصور بن عامر خلیفہ ہشام موید کے حاجب کو مامور کیا چن نچاس نے رذمیر کے زیر کنٹر ول علاقوں پر خوب حملے کئے گئی بار جہاد کے لئے اس پر فوج کشی کی ، گئی بار سمور و میں اس کا می صرو کیا اس کے بعد لیون کی جانب بڑھا اور اس کو بھی اپنا رکھی بادشاہ اس کے بعد لیون کی جانب بڑھا اور اس کو بھی اپنا رکھی بادشاہ بھی بنا سرکی مک پر آیا ہوا تھا منصور نے اپنے پر ذور حملوں سے ان دونوں کی شکست قاش دی اس کے بعد بید دونوں متحد ہو کرر ذمیر کے ساتھ منصور کے مقام سنت ماکس پر سخت اور خونر پر جنگ ہوئی منصور نے یہ میدان بھی جیت لیا اور ان سب عیسائی حکم انوں کوشکست دے کر ' سنت ماکس' پر قبضہ کر بیا اور کا میں بی کے بعد اس کے قلعہ کو گرادیا اور شہر کو دیران کر ڈالا۔

ر ذمیر منصور کا فرمانبردار: ان پے در پے شکستوں ہے جلا لقد کے چھے جھوٹ گئے ،ر ذمیر کو بدقسمت اور منحوں کہنے گئے اس کے چپا
'' برمندین''' اردون' اس کے ضاف علم می لفت بلند کر کے حکومت وسلطنت کا دعو بدارین گیا ،عیسائیوں میں نفاق اور با ہمی کیند کی '' گئے اس کے برمندین اردون' اس کے ضاف علم می اطاعت قبول کرلی اور اس کے بحد ہی مرگیا اس کے مرنے کے بعد اس کی مرشور سے جلالقہ بال تفاقی برمندین اردون کو اینا بادشاہ بنائے رہے۔

منصور کا جلالقه پردویاره جمله: منصور نے جلالقه پردوباره چڑھائی کردی۔ برمند کویے ملہ نہایت شاق گذرابہت کچھ ہاتھ پاؤں ، رے مُرَجِھ بن نہ پڑااور منصور نے ''جیون'' کوفتح کر سے محورہ کی جانب قدم بڑھایا ، برمند سمورہ کوچھوڑ کر بھاگ گیا ،اورائل سمورہ نے شہر کومنصور کے حوا۔ کردید چنا نچر منصور کے سمور وکوتا خت و تاراج کر کے چیٹیل میذان بنادیا اس جگہ ہے فتح ہونے سے جلالقد کے قبضہ میں چند کو ہتائی قلعوں نے سے ورُولی قدمہ باقی نہ رہا جو کہان کے ملک اور برکراخصر کے درمیان میں حائل تھے اس کے بعد برمند کی یہ کیفیت رہی کہ بھی مطبع اور فرمانبردار بن جاتا تھا ور بھی کے بعد برمند کی یہ کیفیت رہی کہ بھی مطبع اور فرمانبردار بن جاتا تھا ور بھی کہ بھی کہ کا علائن کردینا تھا۔ برمید کی کر کے مخالفت کا علائن کردینا تھا۔

بر مندکی شکست اور منصور کی مکمل کامیا بی: منصوراس پرخود بلغار کرتار ہتاتھا بلآخر برمند نے اپنی ٹاکامی کا یقین کریں، اور 100 ہے وہ 990 میں منصور کے در بار میں حاضر بہوکر گردن جھکا دی اور اپنے سارے علاقوں کی حکومت منصور کے حوالہ کردی منصور نے اس کے ساتھ فی خان سالوک کئے اور اے اس کے علاقوں کا اپنی طرف نے گور فرینا دیا اور اپنا باج گذر ابنا کر دوبارہ اس کے ملک کو دیا پس کردیا۔ 100 ھااور 1900 میں سرحدی معداقوں کی این کا امیر مقرر کیا۔

غرسید کی گوشائی جونکہ غرسید بن فر داند نے متصور کے ٹالفین کی مدد کی تھی اس لئے منصور نے اس کی گوشائی کی طرف توجہ کی چذنچے فو جیس مرتب کر کے شہرا شہونہ دارالسلطنت غیسیہ (گلیسیا) پر چڑھائی کر دی اوراس پر قبضہ کر کے اسے ویران اور خراب کر ڈالا ،اس داقعہ کے بعد غرسید کا تقال ہو کی پھراس کا بیٹا س نجہ جا تم بنا منصور نے ان سب حکمرانوں پر جزبیہ قائم کر دیا ،اورتما م اہل جلیقیہ کو اپنے علم حکومت کے سائے بیس نے بیا ، یہ وگ منصور کے شامی اقتدار کو ای طرح نشام کرتے ہوں۔
کے ش بی اقتدار کو اس طرح نشام کرتے تھے جس طرح کہ صوبول کے گورنرا پنے بادشاہ کے شامی جاہ دجلال کو مانا کرتے ہیں۔

خود می رعیسائی حکم ان: جرف برمند بن اردون اور مسد بن عبد هلب غلیب کا حاکم اس اثر ہے تفوظ رہا کیونکہ ید دونوں خود می کے ساتھ حکم ان کررہ ہے تھے، اس کے باوجود مسبب بن عبد طلب نے مراسم انتخاد قائم کرنے کے لئے اپنے بٹی کو سمان ہوا ور سام و عیس منصور کی خدمت میں بطور کنیز خدمت کرنے ہیں جو دیا بی انتخاج دیا بی کا جمند الکے ہوئے بینٹ یا قب لیا ، پھی عرصے بعد برمند نے مراشی کی منصور کو سی خبر می فوجیس تیار کرکے چڑھائی کردی اور کا میا بی کا جمند الئے ہوئے بینٹ یا قب ( بینٹ یعقوب بابا گو ) تک بہتی گیا جہاں پر برساں میں نیوں کا جم غفیر جو دنیارات کرنے آتا تھا جہاں اور بعقوب حواری کی قبرتی بید مقام غلیب کی انتہائی سرحد داقع ہے عیسائیوں نے منصور کی آمد کی خبران کراس جگہ کو فال کردیا تھا منصور نے بینٹ یعقوب کومنہ دم کرادیا ، اس کے دروازوں کودارافکومت قرطبدا ٹھا لا بیا اور جامع قرطبدا پی یادگار کے طور پر لگادیا کیونکہ جرحکم ان اس کی عمی رت بین بچھون اور شراک میں برعبدالعزیز برمند کی درخواست کو تبویل کا میا بیول سے متاثر ہو کرصی اور شراک طرک کے ساتھ اسے بیٹے بیٹ بیٹے کی اور اس سے کے کر کے ساتھ اسے باپ کی طرف واپس دو ایس دو اور کی درخواست کو تبویلت کا درجہ عنایت کیا اور اس سے کہ کر کی لہذ بل نہ کا میا بی کی طرف واپس دو ایس دو ایس دو کیا۔

اوٹونش کی خود مختاری: .....اس کے بعد منصور نے عیسائی سرداروں ہیں ہے ارغوں کا قلعہ فتح کرنے پر کمر ہمت ہا ندھی جواظراف جیقیہ ہیں سمورہ قشیلہ کے درمیان حکمرانی کر ہاتھا اس کا دارانحکومت سنٹ بربیہ ہیں تھا ،البذا ہے میں اعتبائی مرداگی سے فتح کر کے حکومت سلہ میہ کی صدود ہیں داخل کر رہا تھا اس کا درانکومت سنٹ بربیہ ہیں تھا ،البذا ہے سفر کیااس کا بیٹا اوٹونش حکمرال بناس نے خود مختار جکومت کا علان کی صدبی صدبی عبد ہدب آڑے آیا، اس جھڑ ہے کا فیصلہ کرنے کے لئے عبدالملک بن منصور کو کھم مقرر کیا منصور نے اصبح بن سمہ تو فی فیصد کو ان دونوں کے مقد مے کا فیصلہ کرنے پر متعبین فرمایا اصبح نے مسد بن عبد شلب کے حق میں فیصلہ کیا لبذا افونش بن برمنداس وقت سے مسد بن عبد شلب کی گر ، نی میں حکمر انی کرتار ہا بیبال تک کہ ہے 10 اور ان لوگوں سے جواس کی قوم کے شاہی مراسم کے بجالا نے کا طلب گار ہوا۔

اوفو کش اور عبدالملک کی جنگ. چنانچیاد فونش کواس ارادے میں کامیابی ہوئی اس نے اپنی جانب سے ان لوگوں کو مقرر کی جوام کے پاس سے اور جن پر اس کواعقاد تھارفتہ رفتہ اس کے زمانہ میں بی ارغومس اور بنی فروائند وغیرہ کے بادشا ہوں کاذکر و تذکرہ باعل نتم ہو گیا جس کے عاد ت پہتے تر کر آئے ہیں ان لوگوں کی حکومتیں بنی اوفونش میں سے سانجہ بن اردمیر کے زمانہ حکمرانی میں تھیں۔افونش نے ان سب چھونی چھونی

حکومتوں کوایک جگہ جمع کر کے متفقہ قوت سے عبدالملک مظفر بن منصور کے مقابلہ کی تیاری کی بادشاہ بشکنش نے فوجی اور مالی مدد دی فلونیہ کے بہرایک میدان میں دونوں وشمنوں کا مقابلہ ہوا سخت اورخونر پر جنگ کے بعداس نے ان کوشکست دی اورکٹر سے بغیر قلعہ کوفتح کرلیا۔

سانجہ بن غرسیہ کافل ان واقعات کے بعد منصور اور اس کے بیٹوں کی حکومت کاسلسلٹ م ہوگیا چوتھی صدی سے شروع میں بربر وربی فتہ پھیلا۔ ابت کے گورز سانجہ بن غرسہ کوسلمانوں سے بدلینے کا موقع مل گیا ، بھیشدا یک ندایک گروہ کو دوسر ہے گروہ کے خلاف ابھ ردیت وربی مدد کرتا تھ یہاں تک کداس کی بعض امید میں حاصل ہوگئیں اسی دوران بادشاہ بشکنش نے اس کو المجمع هاور ہوا وارد اور میسائیوں نے ہستہ آ ہستہ ان علاقوں کو جو کہ قص لہ اور جلیقیہ میں واقع شے اور جہاں بربیاس سے پہلے مغلوب ہو بھے تھے دیالیا، انونش مسلسل جلیقیہ ، سرب سے صوبوں برحکم انی کرتا رہا اور اس کے خاندان میں سلسلہ حکومت قائم و جاری رہا یہاں تک کہ اندلس میں طوائف الملوکی کا زمانہ آ گیا ، اور ان و صوبوں کی حکومت کا ماتحت فرمانبر دار بنالیا، اور عربوں کی حکومت میں سے مرابطیوں نے ملوک الطوائف اندلس برغلہ حاصل کر کے پورے ملک اندلس کو باتھ حقومت کا ماتحت فرمانبر دار بنالیا، اور عربوں کی حکومت موگئی۔

بنی اولونش: توارخ اور کتونہ کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ جس بادشاہ تشتلہ نے ملوک الطّوائف اندلس پر جس ھاور سے اس کے جس بادشاہ تشکہ کیا تھی وہ مبطین تھا بضا ہریہ معلوم ہوتا ہے کہ بیخص سانجہ بن امرک پر جوکہ ان دنوں افونش کا بادشاہ تھا ، قابض تھا اور بیان کی تاریخ دے ذکر ہے اور جب بیمرگی تو حکومت اس کے بیٹوں فرولند اور غربیہ اور زمیر نے اپنے اپنے ماتھوں میں لی مگر ان سب کا نگران اور اس کے کا موں کا منتظم فرولند تھی ، اس نے سنت بر بیاور ابن افطس کے اکثر صوبوں پر قبصتہ کرلیا تھا ، پھر بیسانج غربیہ اور افعنش کوچھوڈ کرمرگیا ، ان لوگوں میں نا اتفاقی بیدا ہوئی لانے بھڑ نے کا متبجہ یہ ہوا کہ حکومت وسلطنت پر افعنش تن تنہا قابض ہوگیا اس کے زبانہ میں ظاہر اساعیل بن ذی النون نے محاسم ھاور ہم میں وفات پائی۔ اور اس کے کہ مواور ہم والے طلہ پر قبضہ کیا تھا :

الفنش کی امارت :.... ان دنوں جزیرہ اندلس میں اس کے قبنہ ہے اس کی بوی عزت تھی اس کے بطارقہ اور سرداروں میں ہے برہ نس (جس کی مقب تھا اندنہ ورتھ) تھا اس کے معنیٰ ' ملک المملوک' بین اس کی اور بوسف بن تاشقین کی زلالقہ میں جنگ ہوئی اس اڑائی میں بی وفئلست ہوئی سقی ، یہ واقعہ ایک ہواور ۱۸۸ ویکا ہے ، اس نے ابن بود کا سرقسط میں محاصرہ کیا چونکہ اس کے چچازاد بھائی رذم میر نے اس کی اُن بن تھی بہذا اس نے میدان خیل دکھی کر طلیطلہ پر جڑھائی کر دی اور پہنچتے ہی محاصرہ کرلیا ، مگر کا میا فی نصیب نہ ہوئی۔

بلنسید پر قبطید: این زماند میں افسر "فیدید کا" غرسیہ "فے مربیکا ، بربانس نے مرسید کااور قسطون نے شاطبہ و مرقسطہ کا محاصرہ کر میں ، اوراس کے بعد ۲۸۹ ہواور ۵۰ واق میں اففش فے بلنسید پر قبضہ کرلیا ، پھر مرابطیوں نے ملو کی طوائف اندلس پر قابض ہوکر بلنسیہ کو عیسا ئیوں کے قبضہ سے نکال لیا ، اور دو اور سے والی مرگیا ، جلالقہ کی حکومت الفنش کی بیوی نے اپنے ہاتھ میں کی اور رزمیر سے شادی کرلی ، اس سے ایک بینا پیدا ہوا جس کوعیسائی سلیطین کے نام سے یا وکرتے ہے۔

ابن رؤمیر اورابن مودکی جنگ: عنده و اور ۱۱۰ میں ابن رؤمیر اورا بن مودکی سرقسط سے باہر وہ لڑائی ہوئی جس میں ابن مود
عیدا نیوں کے باتھوں شہید ہوا ابن رؤمیر سرقسط کے قلعہ پر اپناگاڑ دیا ، تمادالدول اوراس کا بیٹا روط کی طرف بھاگ کیا مدتول وہیں رہ تو آسمہ سیطین
خصلح ، کر کے ، پنے پی بلا کرقشتالہ کی جانب روانہ کر دیا ، اس کے بعد رؤمیر اورائل قشتالہ میں لڑائیاں ہوئی انہیں لڑائیوں کے سسمہ میں بر بس معود اور سالا ، مرگیا یہ واقعہ لتونہ میں مرابطیوں کے آخری دور حکومت میں پیش آیا ، پھران لوگوں کی حکومت وسلطنت موحدین کے باتھوں تباہ
بر باد ہوئی منصور کی حقوب بن امیر المونین لوسف بن عبدالموئن کی حکومت کے دور میں عیسائیوں کی حکومت ان کے تبین باوش ہول ( ) الفنش بر برد ہوئی منصور کی حقوب بن امیر المونین لوسف بن عبدالموئن کی حکومت کے دور میں عیسائیوں کی حکومت ان کے تبین باوش ہول ( ) الفنش برد ورس کی بیسائیوں کی حکومت ان کے تبین باوش ہول ( ) الفنش برد اور کی ابن الرند میں محمد ودکھی ان میں سے الفنش طاقت وقوت اور ملک دولت کے لحاظ سے پہلے دو سے بڑا تھا، بہی عیسائی لئے کر اور میسائی سرداوں کا جنگ ارک میں جس میں منصور کوان کے خلاف کامیا کی فعیب ہوئی تھی ۔ اور میں وادر سمالا اللہ میں منصور کوان کے خلاف کامیا کی فعیب ہوئی تھی ۔ اور میں وادر سمالا اللہ میں جس میں منصور کوان کے خلاف کامیا کی فعیب ہوئی تھی ۔ اور میں وادر سمالا وہ میں داران میدان جنگ کا سیدسالہ رقاد

بہوع کی وعدہ شکنی لیون کا گورنر بیوع وہ ہے جس نے عام "مقاب میں ناصر کے ساتھہ وعدہ شکنی کھی اس کی تفصیل ہیں کے ہیوئے دو کتا بہت سال و کتا بت کرکے ناصر نے سرت افزائی کرتے ہوئے بہت سال و کتا بت کرکے ناصر نے سرت افزائی کرتے ہوئے بہت سال عن بت کی اس کے بعد بیوع نے اپنے دارائیکومت میں والیس آ کرناصر کے مراسم واتحاد کو دور سے سلام کر کے دخصت کر دیا بمعر کہ آ رائی کی و بت کی تنجہ یہ دوا کہ جنگ عقاب میں اس کو دوبارہ شکست اٹھا نا پڑی اس کے بعد ناصر نے دفات پائی مستنصر مند حکومت پرجلوہ آ راہو اور بنی عبد موس کی حالت فر بہوگئ۔ حالت فر بہوگئی۔

ہراندہ بن الفنش الفنش نے ان قلعول اور مقامات پر قبضہ کرلیا جن پر مسلمانوں کا قبضہ تھا پھر الفنش بھی مرگیا ،اس کا بینہ بزاندہ جنت شین ہوا ، بیاحول (بنگامہ) تھا اور اکی لقب سے یاد کیا جاتا تھا ، بیدہ ہی تھا ہے جس نے قر طبہ اور اشبیلیہ کو بنو ہود کے قبضہ سے نکار کرا بی حکومت میں داخل کیا تھا اس کے دور حکومت میں بادشاہ ارغون نے بلا داسلامیہ اندلوسیہ پر حملہ کیا تھا جس سے مشرقی اندلس نے تمام علاقوں میں ایک م مبل چس کچھ تی تھی ،شاہ جبہ دانیہ ،بلنسیہ بسر قسطہ ،اور مشرقی سرحد کے سب علاقے مسلمانوں کے قبضہ سے نکل گئے ،اور مسلمانوں نے چاروں طرف سے ست کر ساحل ، محرکوا بنا ٹھکا نہ بن یا لہذا ان بقید مسلمانوں پر ابن ہود کے بعد ابن الحر حکم ان بنا پھر ہراندہ مرگیا ،اس کا بیٹا تھکر ان بنا۔ اور جب یہ بھی مرسی تو اس کا بیٹ ہراندہ ثانی عیسانی گور نمنٹ کا مالک ووارث بنا۔

سلطان بن بعقوب بن عبدالحق: اس کے زمانہ حکومت میں سلطان بنوم بن ، سلطان ابن احمر کی مدوواع نت کے لئے اندس بی تھ۔ ن وادی بن کاباد ہڑاہ بعقوب بن عبدالحق تفاعیسائی فوجوں ہے ایک وسیع وادی میں جنگ ہوئی عیسائی لشکر پر بنی افوائش کے غلاموں میں ہے ایک ہمغلہ سپرس مارکرر ہاتھ جوعیسائیوں نہایت قابل اعتماواور مایہ ناز وفخر تھا سلطان لیعقوب بن عبدالحق نے اس کوشک دی جس سے عیسائیوں کی لوئ بھر گئی سر منتقد فساد کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ سلطان لیعقوب نے بھی اور کسی وقت اندلس کو اپنادارالحکومت یا ٹھکا نہیں بنایا بمیشا ہے ملک اور در الحکومت میں جینک وقافو تن عیب ئیوں کے مقبوضہ علاقوں کو تباور کر تاریخا تھا اور ایٹ آئے دن کے جہادادر حملوں سے سرکش عیسائیوں کی سرکو لی میں مصروف رہا بہب تک کہ عیسائی سلاطین نے سک کا بیام دیا ، اور آئیں میں صلح ہوگئے۔

ہراندہ اورسلطان بیعقوب: ای زمانہ میں ہراندہ بادشاہ قشتالہ اوراس کے بیٹے سانجہ میں مخالفت پیدا ہوگئی ،ہراندہ بطور وفد کے سطان یعقوب کی خدمت میں ہے جیٹے سانجہ کی زیاد تیوں کی شکایت کرنے حاضر ہوا اور ہاتھ چوشنے کے بعد مدد کی درخواست کی ،سلطان یعقوب نے اپنی فیاضی اور دریاد کی کے اس کی درخواست کو قبولیت کا درجہ عزایت کیا ، مالی اور فوجی مدد دی ہراندہ نے مال کے بدلے اپنے تاج کو جو کہ اس کے بزر و سلطانی بنی عبد الحق میں جاندہ بھورگروی بارگاہ سلطانی میں حاضر کیا بیتاج بنی مرین کے حکم ان سلاطین بنی عبد الحق کے خزانہ شری میں ہوجود ہاں کے بعد ہراندہ سلامی حاور سم کیا اور میں مرکیا۔

سانحبر کی وعده خلافی: اس کا بیناسانج ستفل حکمرانی کرنے لگاسلطان یعقوب کے انتقال کے بعدسانج بھی بارگاہ سلطانی بیرصلح کی درخواست پیش کرنے دہ صلح کا کہ مشتعل کرکے پیش کرنے دہ صلح نامہ کے خا، ف آتش جنگ کو صنعال کر کے طریف کا محاصرہ کرلیا اور قابض ہوگیا۔ طریف کا محاصرہ کرلیا اور قابض ہوگیا۔

 بطرہ کا آئی۔ اس کے بعد بطرہ اوراس کے بھائی قمط میں جنگ وجدال کاسلسلہ جاری وقائم رہایہاں تک کے قمط کو فتح یا بی نصیب ہو گئی اور بطرہ ایک قعد میں پناہ گزین ہو گیا کچھ عرصے بعد جس وقت بطرہ کواس ہات کا احساس ہو گیا ، کے قمط عنقریب جھے گرفتار کرے گا کولکھ بھیجا کہ میں تمہارے پڑوس میں پناہ گزین ہونا جا ہتا ہوں اس نے شبت جواب دیا اتفاق سے قمط کواس کی خبرال گئی لنبذا قمط نے اس حہ بتی کے گھر پر بطرہ کو سلامے ھاور ۱۲۸۰ء میں تملہ کر کے قبل کرڈ الا۔اور بنواوٹونش کے تمام مقبوضہ علاقوں پر قابض ہو گیا۔

تمس اور بلنس کی جنگ: ... بطرہ کا بیٹا اپ باپ کے مارے جانے کے بعد اپنے وزیر سمیت قرمونہ میں پناہ گزیں اور قلعہ شین ہوگی تھ آم طے نے تکامست عملی اس کوقر مونہ سے اتا دلیا اور اس طرح آ ہستہ آ ہتہ قشتالہ کی حکومت پر قابض ہوگیا ۔ بلنس غالس بادشاہ فرانس نے اس لاکے کے ذریعہ سے جو کہ بطرہ کی بیٹی کیطن سے تھا قمط سے جھڑا اشروع کیا جیسا کہ نواسوں کی وارثت کے بارے میں مجمیوں کی عادت ہے چنانچہ قمط اور بلنس میں مدتور جنگ کا سلسلہ جاری اور قائم رہا جس اس کی وجہ سے وہ لوگ مسلمانوں سے غافل و بے پر داہو گئے اور ان کوگوں نے اس نیکس کا دین بر کردیہ جو عیسائیوں نے ان پر کمزوری کی وجہ سے قائم کیا تھا بعد میں اور بھر اس کی منظم مرگیا ، اس کا بیٹا سانچہ مند حکومت پر مشمکن ہوا اس کا دور را بیٹا غرمس غرنا طہ کی طرف بھا گیا تجھڑ سے بعد اطراف قشتلہ کی طرف لوٹ آیا ، اس وقت (آ ٹھویں صدی ہجری میں )مملکت قشت نہ کی کیفیت ہے اور اس طرح سے وہاں کی حکومت جاری وقائم ہے اور فرانس کے بادشاہ الفنش کے ساتھ ان کا جھڑ اس کے طرف کو ظرف ہو جیں واللہ من وراء ہم محیط۔

ان کی دشمنی سے اندلس کے مسلمان محفوظ جیں واللہ میں وراء ہم محیط۔

یر نگال کا پادشاہ: .... بوشاہ پرتگال کارتبہ کومت جس کی سلطنت مغربی اندلس اشبونہ کے اطراف جس ہے بنبت خودا ختیاری کومت وسلطنت کی وجہ ہے دوسروں ہے ممتاز سمجھا جاتا ہے۔ اورنسہا ابن اونونش کا شریک ہے بیل نہیں ہجھتا کہ اس کانسب سرطرح بنواؤنونش ہے جامات ہے۔ "
برشلونہ کا پادشاہ: بادشاہ برشلونہ جس کی کومت کا سکر شرق اندلس جس چاہا ہے۔ ویجے حکومت اور عظیم مملکت کا مالک ہے، ارغون ، شاطبہ مرتبط ، بلنسیہ ، ہزیرہ دائیہ ، میورقد ، اور بنورقد وغیرہ اس کی کومت کے طبع ہیں ، نسبا ان کا فرانس ہے تعلق ہے اس کے بادشاہ کا حال جیس کہ ابن حب سے کہ تو مقوط (گاتھ) جن اوگوں کی کومت اس سے پہلے اندلس جس تھودی لوگ مملکت فرانس کے فدیم کی بادشاہ تھے۔ مرانس اور گوتھ (قوط) کی کشیدگی : .... پھرائل فرانس اور گوتھ (قوط) کی کشیدگی : .... پھرائل فرانس اور پھر اندلا اس کے بدائل کی بادشاہ تھے۔ منورک نصور کرکے داخل دفتر کردیا برشلونہ مملکت فرانس کا ایک صوبہ تھا لہذا جگ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو آت اسام کی روثن ہے منورک اورنتو حت ، سام میک سیاب پورے ملک اندلس جس چھم زون جس پھرائل کی تو مقوط کی مدونہ کی بادہ کو مقوم کو مقوم کو خوا کی مدونہ کی بیابی کی سیمی نور سے تو مقوم کو مقوم کو تھر سے بیس کے بعد فرانس نے تو طرک مدونہ کی بیس میں تابل کرایا پھرائس کی مرحدوں ہے گرم میں کو فی خوا کی مدونہ کی بیس کی بیس کے بعد فرانس کے علاوہ اور علاقوں پر بھی تو بھی فرانس سے چھین لیا ، اس کے علاوہ اور علاقوں پر بھی تو بھی خوا ادراس کے ادرائل وی برائل کی برائل کی مرحدوں سے تھی برائل کی بر

برشلونه برعیسائیول کا قبضه: اس کے بعد جس وقت مشرق میں حکومت امویکا خاتمہ ہوااور حکومت عباسیہ نے حکومت اپنے نبعنہ میں لی اس

وقت ندس میں مربوں پرہمی مصیبتیں نازل ہوئیں آپس کی خاند جنگیوں میں مصروف ہو گئے فرانس نے موقع پاکرا پے عداتوں وجن پر مسر نوں ۔ بعضہ کرنی تھ، برشونہ تک بھر واپس لے ایااور تقریباً ہجرت کی دوسری صدی میں اس پر قابض ہو گئے ان لوگوں نے اس صوبہ پر بی حرف سے بیسہ کی امیر کو مقرر کیا جو بادشاہ دومہ فرانس کا مطیح اور ماتحت تھااس وقت اس کا بادشاہ قارلہ اکبر تھا ہیں ہم اسلامی بادشاہوں کی کمزور کی وجہ ہے خوافت کی کمزور کی اور اختلاف کی وجہ سے ان میں بھی اختلاف و مناقشہ پیدا ہوگیا جیسا کہ مسلمانوں میں اسلامی بادشاہوں کی کمزور کی وجہ سے مخالف اور چھوٹی بہت میں حکومت کے دعوے دار ہوگئے اور چھوٹی بہت میں حکومت کے دعوے دار ہوگئے میں ان بی میں سے برشلونہ کے بادشاہ خوام کی مقروضہ کو اپنا المک مجھ کرخود مختار حکومت کی بنیاد ڈال دی، شروع میں بی امیر سے بادت ہر شہوں سے مصلحتاً سے اور انتحاد کا برتا ڈاس وجہ سے درکھتے تھے کہ کہیں بادشاہ دومہ کا بادشاہ شطنطنیہ دومری جانب سے ان مولوں کا مددگار اور حامی شہوجائے۔

برشلونہ پرمنصور کا قبصہ: ..... پھر جب منصور بن افی عامر کا دور حکومت آیا تواس کو عیسائیوں کا تسلط برشلونہ پر پندنہ آیا تو جیس تیار کیں جنگی آیات سے ان کو آراستہ کیا اور خود امیر لشکر بن کر ان پر جباد کے ارادے سے فوج بشی کردی ، چنانچہ ملوک برشلونہ بادشا ہوں کے علی نے کو تا خت و تارات کرتا ہوا برشونہ تک بنج گیا۔ اور اس کو بھی فتح کر کے اپنی فتیا لی کا حجنڈا گاڑ دیا ، ان دنوں ای کا بادشاہ بردیل بن طیر تھا اس کی حست س وقت و یک بی کرتا ہوا برشونہ تک بن طیر تھا اس کی حست س وقت و یک بی کا حجنہ کہ اور عیسائی بوش ہوں کی تھی۔ برویل نے مرتے وقت تین بیٹے چھوڑے (۱) قلبیہ (۲) بیمند داور (۳) ادمنقود نے عبد الملک بن منصور سے دعدہ شمن کی عبد الملک ہے بعد بر بریوں کا فتنہ پھیلا دمنقود اس فتنہ بھیل کے عبد الملک جا بی تھا۔ ،

## دوات عباسيه كے تحت حكومت كرنے والے عرب حكمران

ان عرب حکمرانوں میں ہے جنہوں نے خلافت عباسیہ کے ذیر اثر اسلامی علاقوں پر حکمرانی کی ان سے پہلے ہم بنواغلب افریقہ کے گورنر سے حالت تحریر میں لاتے ہیں۔اوران کی حکومت کی ابتداءاور جملہ احوال کو لکھنا چاہتے ہیں۔

 ملک واپس چیے بائیں چنانچے عبداللہ بن الی مرح نے اس درخواست کو قبولیت کا درجہ عنایت کیااور سے مصر کی جانب واپس روانہ ہوا۔

معاویہ بن خدی کی سیستا میں معاویہ بن الی سفیان بڑھ نے معاویہ بن خدی کا سکونی کوئی گورزمھر کوافریقہ پر جہاد کرنے کی ہدایت کی لہذا معاویہ بن خدی کے دوئی گورزمھر کوافریقہ پر جہاد کرنے کی ہدایاں و معاویہ بن خدی کے ذوئی گورز میں کارزار کرم کردیا ، رومیوں کے کارلٹکرے مقابلہ ہوائی و سام معاویہ کے بادش و نے افریقہ کی جمایت کے لئے روانہ کیا مقام قصر احمر میں دونوں ڈھمنوں کا مقابلہ ہوانہا یت بخت اورخونر بزائر ائی کے بعد مسلما و ب نے میس کی جانب واپس بھادیا ، براسلامی جھنڈ انصب کردیا گی بہت ساماں منبید کے میں میں ہوتھ کی جانب واپس بھادیا ، جانولا ، براسلامی جھنڈ انصب کردیا گی بہت ساماں منبید کے میں میں علاقوں کودل کھول کرتا خت وتاراح کیا، اوروائیس آئے۔

عقبہ بن نافع میں معاویہ بن ابی سفیان جھ نے عقبہ بن نافع بن عبداللہ بن قیس فہری کوافریقہ فتح کرنے پرمقرر کیا اور معاویہ بن مافع ہے بت حذی کے قبد بن نافع نے عقبہ بن نافع نے تیروان 🕒 کوآ باد کیا بربر یوں سے معرک آرا ہوئے اوران کے ملک کوخوب اچھی طرح یا مال کیا۔

ابوالم ہم جر: پھرمعاویہ بن ابی سفیان بڑگؤنے مصراورافریقہ کی حکومت پرمسلمہ بن مخلد کو مقرر کیااس نے عقبہ کوافریقہ کی حکومت سے معزول کر کے اپنے غلام ابوالم ہم جردین رکو ہے ہیں اس کی سند حکومت عطاکی ابوالم ہا جرنے مغرب کے خلاف جباد کیا فتح کرتا ہوا تنمسان تک پہنچا عقبہ ہے قیروان کوائی معزولی کی وجہ سے خراب وویران کرڈ الا ،گھر ابوالم ہا جرکی ترقی کوندروک سکااس کے ہاتھ پرمتعدد لڑائیوں کے بعد جس میں اس کی فتحیا لی نصیب ہوئی تھی ،کسیلہ اور لی مشرف باسلام ہوا۔

عقبہ بن نافع کی دوبارہ گورنری: جس وقت پزید بن معاویہ بڑگؤنے حکومت وسلطنت اپنے قبضہ بیں لی اس وقت عقبہ بن نافع 11 ھیں افریقہ کی جانب واپس روانہ ہوئے ہے۔ چنانچے عقبہ نے افریقہ میں داخل ہو کر بر بریوں کومرتد پایا۔لہذااس نے ان لوگوں پرحملہ کی تیوری کی مزہیر بن قیس ہوی کومقد مہ (ہراول) دیتے پر تنعین کیا ہروی اور فرانسیسی زاب کے دارالسلطنت اذنہ پر بھی لڑکر قابض ہو گیا اس کے بادشاہ کو جو کہ بر بری نسس میں سے تھا قید کرلیا، نے انتہائی مال نینمت ہاتھ لگا۔

مختنف فتو حات: اس کے بعد طنجہ کی جانب کوج کیا بلیاں بادشاہ نمارہ اور طنجہ کے گورز نے حکومت اسلام کے آئے گردن احاءت جھکا دکی ، ہدایا اور تھا کف پیش کئے ہر برعل نے اور اس کے اس پار مغرب کے فتح کرنے کی بھی رہنمائی کی ، دلیل ، صند ذر ہون ، مصاحدہ اور سوس وغیرہ کے فتح کرنے کی راہیں بتل کیں۔ پرلوگ اس وقت تک مجوی ند ہب کے پابند تھے ، بہت بڑی اور نمایاں فتح نصیب ہوئی ۔ ہزاروں مردوں اور عور توں کولونڈی غلام بنایا ب صاب یں واسب ہاتھ آیا ، حد سے ذیادہ ان لوگوں کے ساتھ تن سے چیش آئے فتح کرتا ہوا سوس پہنچا ، مسوف اٹل لشام سے سوس کی سرحد برلز ائی ہوئی میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا ، عقبہ برمجیط کچھ عرصہ قیام کر کے واپس روان ہوئے اور اپنی فوٹ ظفر موج کو قیروان میں آ ملنے کی ہدایت فر ، ئی ۔ میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا ، عقبہ برمجیط کچھ عرصہ قیام کر کے واپس روان ہوئے فوٹ ظفر موج کو قیروان میں آ ملنے کی ہدایت فر ، ئی ۔

تهوداکی جنگ: چونکہ کسیلہ بادشاہ اروبیہ اور برانس بربری کو کاعر واور جنگ کی وجہ سے عقبہ ہن نافع کی جانب سے ولی کینہ پیدا ہو گیا تھا ، الوگول نے واپس ج نے وقت موقع پاکر مقام تہودا ہیں عسا کر اسلامیہ سے چھیڑ چھاڑ کی عقبہ تین سوکبار صحابہ اور تابعین سمیت شہید کر دیے گئے ۔ اسی بڑائی ہیں مجر بن اوس انصاری چند مسلمانوں سمیت قید کر لئے گئے بتھے جس کو قفصہ کے گورز نے رہا کر کے ان لوگول کے ساتھ جھے قیروان بھیج دیا ۔ اسی دوران زہیر بن قیس بھی قیروان واپس آیا ان واقعات کوئ کرآ گ بگولا ہو گیا ، اور برانس کی سرکو نی سے اراد سے سے فوت کی در سی کا تقم دیے جنٹس بن عبد امتد صنع نی نے اس کرائی سے مخالفت کی اور اس کے شکر سے علیمہ ہوکر مصر کا راستہ لیا چند لوگول نے اس کی دیہ واس کی مجبور رہیر کو بھی ان لوگول نے جواس وقت قیروان رہیر کو بھی ان لوگوں نے جواس وقت قیروان

و یکھنے دولۃ اما مدہ داذری (جلد تمبر ۱۳۱۳)۔ و یکھنے الرسل والملوک (جلد نمبر ۱۳۹۵) از طبری۔ و یکھنے دولۃ اما ملامیہ فی ا، ندس از عبد متدعن ن (صفح نمبر ۱۲۹)۔ و یکھنے دولۃ اما ملامیہ فی ا، ندس از عبد متدعن ن (صفح نمبر ۱۲)۔ و یکھنے طبری (جلد نمبر ۵ سفح نمبر ۱۲۸)۔ و قتوح البدان (جلد نمبر ۵ سفح نمبر ۱۲۸)۔

میں تھے کسیلہ سے امن کی درخواست کی کسیلہ نے ان لوگول کوامن دی قیروان میں آیا اور بیلوگ اس کی حمایت کے ساتھ قیم ہے۔

ز ہیری ہن قیس بلوی ۔ جس وقت عبدالملک بن مروان نے خلافت اپ قبضہ میں لیا اس وقت نے اس برقہ میں زہیری بن قیس بوئ ک کمک کے لئے فوجیں روانہ کیس اور بر بر ایوں کے میدان جنگ کا زہیر کا افسر اعلیٰ مقرد کیا لہٰذا زہیر کا چھیں افریقہ پرجمعہ آور ہوا قیروان کے اطراف میں مقام میں کسیلہ سے ند بھیٹر ہوئی نہایت بخت اور خونر برجنگوں کے بعد زہیری نے کسیلہ کوشکست دی اور پکڑ وھکڑ کے دوران اس وقل کرڈ الداس کے علاوہ اس کے اور بہت سے سرواران بر براوران کے نامی گرامی جنگجو مارے گئے، اس کے بعد زہیر شرق کی جانب روان ہوئے۔ اور بیہ کہ کہ میں ناطراف میں جہاد کی غرض ہے آیا تھا، گراب جمھے بیخوف بیدا ہوائے کہ میرانش دنیا کی جانب مائل ہور ہے چن نچیم مرک طرف ہوئے کہا کہ میں ناطراف میں جہاد کی غرض ہے آیا تھا، گراب جمھے بیخوف بیدا ہوائے کہ میرانش دنیا کی جانب مائل ہور ہے چن نچیم مرک طرف ہوئے کہا برائی مقان ہیر نے کہ ل مردائی اس مقان ہیں بول کی جمعیت بہت زیادہ تھی نہیر وحمۃ اللہ علیہ کواس واقعہ میں شہادت نصیب ہوئی۔

حسان بن نعمان غسافی: بھرعبدالملک بن مروان نے عبداللہ بن زہیری شہادت اور سنتقل حکومت حاصل کرنے کے بعد حسان بن نعمان غسافی کو افرایقہ کے خلاف جہاد کرنے کے بعد حسان بن نعمان کی مدد کی چنانچے حسان بن نعمان قیروان میں داخل ہوا اور لڑ کرفمرہ ہنے کو فتح کر کے ویان کردیا، جتنے روی اور فرانسیسی قرطا جندمیں تھے صقلیہ اوراندلس کی جانب بھاگ گئے۔

عیس نیول نے دوبارہ صطفوراور ترزوت میں متحد ہوکر عسا کراسلامیہ کا مقابلہ کیا حسان نے اس معرکہ میں بھی ان لوگوں کو شکست دی عیس نیوں نے باجداور بونہ میں جا کر پناہ ٹی بعد میں حسان نے کا ہند ملکہ جرارہ پر حملے کے اراد ہے سے کوہ اوراس طرف قدم بڑھایا ان دنوں ہر ہر ہوں میں سے باجداور بونہ میں جنگ جراحی تھی اس کی اور عسا کراسلامیے کی لڑائیاں ہوئیں ،میدان ہر ہریوں کے ہاتھ رہامسلمان کو شکست ہوئی ایک کروہ گرفتار کرلیا گیا، خاتمہ جنگ کے بعد کا ہند نے سوائے خالد بن ہرید ہیں کے سب کورہا کردیا ،ان کوا پنے دو بیٹوں کے ساتھ دودھ پیا یا وران کوان کا رض کی بھائی بنایا اور عرب کوافریقہ سے نکال دیا۔

کا ہندگا کہ کم کی ایست کا سے شکست کھا کے برقہ پہنچ کر دم لیا ، فلیفہ عبدالملک کافر مان پہنچا لکھا تھا کہ جب تک دارالخلافت ہے ایدادی فوجیں نہ پہنچیں تم برقہ پہنچیں البذا ایک درست کر کے افریقہ کی جانب کوچ کیا اور فرید بن پرید ہے در پردہ خط د کتابت کر کے ملالیا ، اور اور اس کو کا بند کے خلاف ابھار دیا لہٰذا ایک روز غفلت کی حالت میں خالد نے کا ہند کا کام تمام کر دیا حسان نے کوہ اور اس پر ہوکر قبضہ کر لیا اور اس کے گردونو اس کو جانب کوچ کی وان کی طرف واپس لوٹ آپار اس واقعہ کے بعد سے بربر بول کو جان و مان کی امان دی گئی اور ان پر اور دومیوں اور فرانسیسیوں پر جوان کے ساتھ تھے خراج مقرر کیا گیا اور بیشر طاکھ دی گئی کہ برہ ہزار بربر جوان ہمیشہ ہر جہاد میں عسا کر اسلامیہ میں سے سے کی نے خلیفہ عبدالملک نے حسان کی واپسی کے بعد عسا کر اسلامیہ میں سے سے کی نی مخفی کو حسان کی جائے فی گھیا فریقتہ پر مقرر و متعین کر دیا ۔

موی بن نصیر . وید بن عبدالملک نے مندخلافت پر فائز ہوکراہے ججاعبداللہ کو جو کہ مصر کا گورز تھا (بعضے کہتے ہی ہے برا یعز براوا فریق ہیں کے عبدالعزیز کو) مکھ بھیج کہ موٹ بن نصیر کو جہاد کے لئے ،افریقہ کی طرف روانہ کر وہ موٹ کا باپ نصیر معاویہ کا محافظ (باڈی گارڈ) تھ چنا نچہ عبداللہ نے موی برانسیر کو افریقہ کی جانب کوچ کر نے کا تھم دیا ،کوچ وقیام کرتا ہوا تیروان بہنچا، تیروان میں صالح گورز ری کر رہاتھا، جس کو حسان کے بعد خدیفہ عبدالمدک نے مقرر کیا تھا موی نے اس کو بھی فوج کے بعد واقر ارکو بالک مواکر اسل می علاقوں موں نے اس کو بھی فوج کے بیک حصد کا سردار مقرر کیا ، بر بر بول کی اس وقت یہ کیفیت تھی کہ ان لوگوں نے عبد واقر ارکو بالک مواکر اسل می علاقوں

<sup>•</sup> ان مبرائکیم کیمطابق عسن سامی میں امیر بنایا تھا (صفح نمبر ۱۰۰)۔ این اٹیر (جلد نمبر ۱۳۵۳) لکھائے نیا و غالب گان یہ ہے کہ مبر بنایا تھا (صفح نمبر ۱۳۵۳)۔ کی بنائے تھا ہے کہ مبر ۱۳۵۳ کے بعد بنایا تھا ، ۸۵ سے کہ اللہ بنایا گیا ۔ ای طرح طرح کے طبری (صفح فمبر ۱۳۳۳) کی مدور دونور ، ۱۰ یون کا نظیم کی صفح فر مبر ۱۳۳۳) کی مدور دونور ، ۱۰ یون کا نظیم کی مسئول بنائے کی مداللہ بنایا تھا

پرنظری گاڑویں تھیں۔

موکی بن نصیر کوکا میابیال میسمولی نے ملک افریقہ میں اپنی فوج کو پھیلادیا جزیرہ میورقہ کی طرف اپنے بیٹے عبداللہ کو دریا ہے۔ استے حمد کر کے لئے روانہ کیا بہت سامال غنیمت اور قیدی لے کرواپس آیا پھراس کو دوسر کی جانب بڑھا کے لئے روانہ کیا اس طرح اپنے دوسرے بیٹے مروان کوا کیست کی طرح حملہ آور ہونے کا اش رہ کی اور خود بھی ایک جانب بڑھا بہت سامال غنیمت ہاتھ آیا جزاروں کو گرفتار کرے غلام بنالیا مال غنیمت ہوتھی گی طرح حملہ آور ہونے کا اش رہ کیے اور خود بھی ایک جانب بڑھا بہت سامال غنیمت ہاتھ آیا جزاروں کو گرفتار کرے غلام بنالیا مال غنیمت ہوتھی۔
گرفتا اس میں ستر بزار قیدی تھے۔

موی کاطنجہ پرحملہ موی نے ان اطراف سے ایک شم فراغت حاصل کر کے طنجہ پر تملہ کیا کیا درعدادرصحرائے تا فیلات کو فتح ک کی جانب روانہ کیا ، ہر ہر یوں کواس کی شوکت وجلالت اور جنگ وجدال سے اپنی ٹاکامی کا یقین ہوگیاسب نے اطاعت قبول کرئی۔مصامدہ نے بطور صانت اسپٹے سردار دں اورامیروں کے بیٹوں کوعسا کراسلامیہ کے حوالہ کردیا ہموی نے ان لوگوں کو طنجہ پس تھہرایا یہ واقعہ ہے ہے کا ہے۔

ا ندلس کی فتح: بعد میں موک نے طنجہ کی گورنری پر طارق بن نویادلیثی کو مقرر کیا طارق نے طنجہ سے اندلس کی طرف قدم بڑھایا، اندلس کے فتح کی بلیں (جولیس) بوش و نمارہ ( قلعہ سیوٹا ) کے گورنر نے طارق کو تغیب دی تھی ، چنانچہ یوٹے ہیں اندلس فتح ہواس کے بعد ہی موی بن نصیر بھی اندلس جہنچا اوراس کی فتح کی تخیل کی جبیبا کہ ہم پہلے بیان کرآئے ہیں۔ اندلس کی فتح کے بعد موئ بن نصیرا فریقہ پراپنے بیٹے عبداللہ کو اوراندلس پر اندلس جہنچا اوراس کی فتح کی تخیل کی جبیبا کہ ہم پہلے بیان کرآئے ہیں۔ اندلس کی فتح کے بعد موئ بن نصیرا فریقہ پراپنے بیٹے عبداللہ کو اوراندلس پر ایسے دوسرے بیٹے عبدالعزیز کو مقرر کر کے مشرق کی طرف واپس لوٹ آیا، استے ہیں ولید نے وفات پائی اور سلیمان نے مند خلافت پر سے وہ میں قدم رکھا، اس نے موئی سے ناراض ہو کرقید کردیا۔

محمد بن برزید : . . سلیمان نے حکومت اپنے ہاتھ میں لینے کے بعدمویٰ کوقید کردیا اور اس کے بیٹے عبداللّٰد کوحکومت افریقہ ہے معزول کر کے س کی جگہ محر بن بزید (قریش کےغلام) کوسند حکومت عطا کی لہٰذا محمد بن بزیدی افریقہ کی گورنری پررہا۔ یہاں تک کےسلیمان نے وفات یائی۔

ا ساعیل بن مہاجر: ...سلیمان کی وفات کے بعد صورت عمر بن عبد العزیز نے تکلیف بے انہوں نے افریقہ کی گورز پر 🗨 اساعیل بن عبد امتد بن الی انمہا جر کو متعین کیا نیر خص نہایت نیک دل خلیقی اوراجھی عادات کاخزانہ تھا آی کے زمانہ پس تمام بربری مشرف باسلام ہوئے۔

یز بیر بن افی مسلم نسب بزید بن عبدالملک نے مسند خلافت پر شمکن ہوکر افریقہ کی سند حکومت بزید بن مسلم (بیر بجاج کاغلام ﴿ اور سکریزی تھ)

کوعط کی عاماج میں بزید بن افی مسلم افریقہ آیا اس نے بربر یوں کے ساتھ بڑی بدخلتی کی اور کے اوائی سے پیش آیا۔ آدمیوں پر مسمان ہونے کے

ہوجود جزر مقرر کیا جیسا کہ ججاج نے عراق میں کیا تھا، بربر یوں نے اس کی حکومت کے ایک مبینے بعد قبل کرڈ الا اور محد بن بزید کو جو کہ اس عبل سے پہلے

گورنر تھا اپنا امیر حکمر ان بنایا اور بزید عبدالملک کی خدمت میں بغرض اظہاراطاعت بزید بن افی مسلم کے لکرڈ النے کی معذرت کھی بزید بن عبدالملک
نے ان کی معذرت کو قبول فرو با اور محد بن بزید کو افریقہ کی گورنری پر بحال وقائم رکھا۔

بشیر بن صفوان کلبی: مسجد میں یزید بن عبدالملک نے افریقہ کی گورزی پر بشیر بن صفوان کلبی کو تعین کیا چنانچہ سے اھ افریقہ آیا نظام حکومت کو درست کر کے بغاوتوں اورخود مریوں کورفع دفع کیا اورخود <u>ویا</u> ھے صفلایہ کے خلاف جہاد کی غرض سے حملہ آور ہوا۔

عبیدالقدین عبدالرحمن : پر بشام بن عبدالملک نے بشیر بن صفوان کوحکومت افریقه من عزول کر کے اس کی جگه عبدہ بن عبد احمان سلمی ابوایا عور کے جیتیج کوسندحکومت عطاکی ،البذا مصل عبیدہ افریقه آیا۔

عبيد التدين حجاب بعدين عبيده بن عبد الرحمٰن كويشام بن عبد الملك تاجد ارخلافت امويه في معزول كر يعبيد الله بن حجاب (بنوسلون ك

<sup>•</sup> يكيف ابن اثير (جدنبر اصفى نبر ٢٦٢) في ابن اثير (جدنبر اصفى نبر ١٤٥٩) يرسكر ثرى بنايا كيا\_اورا بن خلدون في غلام فكها بـ

طنجہ کے گورنر محمد بن عبداللہ کا آل ۔ چیکہ مجمد بن عبداللہ طنجہ کے گورنر نے بربریوں کے ساتھ بدسلوکی شروع کردی تھی ،اوران میں ہے جو وگ مسمد ن بو گئے تھان پر بھی جزید قام کرنے کا اس لئے ادادہ کرلیا تھا کہ یہ مال غنیمت ہاں دجہ ہے بربریوں کو اشتعال بید ہو ورسب کے سب متحد ہوکر بغاوت کرنے پر آبادہ ہوگئے تھے اس دوران خبر ملی کہ لشکراسلام حبیب بن عبیدہ کی ذیر گرانی صقلیہ کے خلاف جب دیرنے کی جو میسرہ مضفری صفر پیغاوت کرنے کو مسلم اور ہوااور محد بن عبداللہ کو آل کر کے طنجہ پر قابض ہوگیا بربریوں نے بھی اس کی او عت قبول کر وراس کی حکومت وخاہ فت کی بیعت کرے 'امیر الموسین 'کے لقب سے مخاطب کرنے گئے ،دفتہ دفتہ ہو باتیں تنام قبائل افریقہ میں جھیل گئیں۔

غر و الانشراف: عبداللہ بن جاب نے ان واقعات ہے آگاہ ہوکر خالد بن حبیب فہری کی ذیر گرانی ہاتی تشکر جواس وقت اس کے ستھ تھا اس طون ن ہدتمیزی کی روک تھ م کے لئے روانہ کیا، اور حبیب بن عبیدہ کواس اشکر اسلام کے ساتھ جواس کے دیے میں تھ جوا کر کے خالد کی روائی کے بعد ہی کہک کے عور پر افریقہ کی جانب بروھنے کا تھم دیا۔ طبخہ کے آس پاس میسرہ اور بربر یول کے ساتھ عسا کر اسلامیہ کا مقابعہ ہواسخت اور خوز براز انی ہوئی بوئی ہوئی وہ بوگئے میسرہ طبخہ کی جانب واپس روانہ ہوگیا، اور بربر نے میسرہ کی بدسلوکی کی وجہ سے میسرہ پر بیٹ کر جمد کر دیا وراس کول کر دیا اور اس کول کر کے اس کی جگہ خالد بن حبیب زناتی کوا پناامیر بنایا تمام بربر نے اس کی امارت کو تسلیم کیا۔

جنگ کا نتیجہ: اے بیں خاند بن هبیب لشکر عرب اور ہشام کی نوخ لئے پہنچ گیا۔ایک دوسرے سے گھ گیا اس معرکہ میں ان وگول کوشکست ہو کی خاند بن صبیب اور عرب کا ایک گروہ مارا گیا اس مناسب ہے اس لڑائی کا نام غزوۃ الانٹراف رکھا گیا۔ان واقع ت سے عبیداللہ بن حجاب سے افریقہ باغی ہو گیا اس کی خبراندنس بہنجی تو اہل اندنس نے اپئے گورز عقبہ بن حجاج کومعزول کر کے عبدالملک بن قطن کوا بنا امیر بنالیہ جیس کہ کیا گیا۔

کلتوم ہن غیاض: جسوفت ہشام بن عبدالملک کے دربار خلافت شی مغرب میں عساکر اسلامی کی تنگست اور عبید اللہ بن ج ب سے فریقہ کی بغوت کی فہر موصول ہوئی تاجدار خلافت اموی نے عہداللہ جاب کو واپس آنے کا لکھا اور افریقہ کی حکومت پر ساتا ہو میں کلتوم بن عیض ہمتعین فرہایا س کے مقدمہ اکیش (ہراول) ہر بلخ میں پیشر قشیری تھا کلاوم نے قیروان بی ساتھ کر اہل قیروان کے ساتھ ہڑا ہرتا و کیو اہل قیروان نے حبیب بن عبیدہ سے شکایت کی حبیب اس وقت نامسان میں قیم تھا اور ہر ہر ہوں کا تھا چانچ حبیب نے کلتوم بن عیاض کو یو او تعاف کو یھے اور آئندہ سے افعال کے ارتکاب من کی اور قبور فری ہوئے کہ معاور آئندہ سے افعال کے ارتکاب من عیادہ کو جو کہ میں میں معبدہ سے کہ معام کی اور قبور اور اور کی اور میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہوئے کو جو کہ ہراول کا افسر تھا تھست ہوئی ہوئی کی کرائی میں دائی اللہ شام نے بنہ بر ہر یول نے ان لوگوں ہر والی ہوئے کی کلاوم اور صدیب بن عبیدہ کام آئے شکر اسلام کا اکثر حصد مارا گیا اہل شام من بنی بنی ہوئے کی اور حسیب بن عبیدہ کام آئے شکر اسلام کا اکثر حصد مارا گیا اہل شام من بنی بنی بیا میں میں داخل ہونے کی اور حسیب بن عبیدہ کام آئے شکر اسلام کا اکثر حصد مارا گیا اہل شام من بنی بنی بنی بنی بین بین کی میں داخل ہونے کی اور حسیب بن عبیدہ کام آئے اسلام کا اکثر حصد مارا گیا اہل شام من بنی بنی بسید بھی کر بناہ ئی۔ بر ہر یوں نے بنی کی کر کو اصر میں بنی میں داخل ہونے کی اور تشریمیت سبعت میں داخل ہوں نے بنی کی کر کے اصر می کر بناہ ئی۔ بر ہر یوں نے بنی کی کو حاصر میں کر لیا حصور اس نے عبدالملک بن قطن امیر اندئس سے اندئس میں داخل ہونے کی اور تسیب بنی ہوئے کی اور تسیب بنی ہوئے کی اور تسیب بنی میں داخل ہونے کی اور تسیب بنی ہوئے کی اور تسیب بنی ہوئے کی اور تسیب بنی میں داخل ہونے کی اور تسیب بنی ہوئے کی اور تسیب بنی بنی ہوئے کی اور تسیب بنی ہوئے کی ہوئی ہوئی کی کی میں بنی ہوئے کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی کی

کاش این اثیر (جلد تمبر ۱۳۳۵) پر "عطید بن تجائی" ند کوره ہے۔

طلب کی عبداملک نے ان لوگوں کو صرف ایک سال قیام کی اجازت دی اوراس بات کی ان سے صانت لے لی۔ بدت ختم ہونے کے بعد عبداملک نے ان لوگوں ہے وعدہ پورا کرنے کامطالبہ کیاان لوگوں نے پہلے کچھ حیلہ بہانے کیا جب اس سے کام نہ چلاتو ایک روزان لوگوں نے اس کوش کر ڈوار اور بیخ نے ، ندلس پر قبضہ کر میا۔

بلخ بن بشیر عبدالرحمٰن بن صبیب بن بن عبیده بن عقب بن نافع بھی جس وقت اس کا باپ صبیب کلثوم کے ساتھ مارا گیااور بخ نے کہ بس اندس پرق بن ہو جاؤں گا بندلس چار گیااور ای فکر بیل ڈوبار ہالہ ذاجب ابوالخطار منجا نب حظلہ امیرا ندلس ہوکرا ندلس آیا۔ بیدہ و زنانہ تھا کہ بشام نے وفت پائھی اور ولید بن پر بید مبند خاہ وت پر مشمکن ہو چکا تھا لہٰ ذاعبد الرحمٰن کا دعوے دار ہو گیااور قیروان کی طرف کوج کردیا۔ حظلہ نے ت کرعبد الرحمٰن کی روک تھام کے لئے اپنے لئنگر کے چند ہر داروں کوعبد الرحمٰن کے پاس بھیجا۔ عبدالرحمٰن نے چالا کی سے ان لوگوں سے مداقت تک ندگ اور نہ بیت تیزی سے قیروان کی طرف مقرکر نے نگلا تھا ہاں کا احساس کر کے کہ عقریب مسلمانوں بیس آپس میں خونریزی کا سلسد جاری ہوجا تا گا در مروان۔ کا دومروان۔ میں افریقہ کی تکومت اپنے ہاتھ میں سے لی اور مروان۔ میں وقع ہونی کو در کی پرمقرر کیا۔

عبدالرحمٰن اورخوارج کی جنگ: پھرخوارج چاروں طرف سے عبدالرحمٰن پرٹوٹ پڑے۔ عمر بن عطاب ارذی نے طبیناش میں۔ عروہ بن وسد صفری نے پیوٹس میں ، ٹابت صنبا بی نے باجہ میں اور عبدالجبار بن حرث نے طرابلس میں مخالفت نثر وع کر دی۔ بدلوگ فرقہ اباصنیہ سے تھے۔ عبدالرحمٰن نے ساملے صیں ٹابت اور عبدالجبار حملہ کیا اور ان دونوں کو شکست کہ دوران جنگ ہیں دونوں کوئل کر دیا۔ ای زہنہ میں عبدالرحمٰن نے اپنے بھی کی امیاس کوعمر بن عطاب کی گوشالی کی غرض سے طبعیاش روانہ کیا تھا الیاس نے بھی عمر کو شکست دے کر ماراڈ الا پھر عبدالرحمٰن نے عروہ کی سرکو بی کے بیونس پرحمدہ کی اور اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ ان اوگوں کے مارے جانے سے خوراج کی طافت منتشر ہوگئی۔

عبدالرحمٰن اورفرانس کی جنگیں: .... پھر میں اور میں عبدالرحمٰن نے بربر سے جنگ کرنے کے لئے تلمسان کے اردگر دحملہ کیا ہر ہر کی فوج میدان جنگ سے بھاگی جنگیں: .... پھر میں اور دوسری میں ایک فوج کو دربارہ کے راستے صفلیہ کی طرف روانہ کیا اور دوسری میدان جنگ سے بھاگی جا کہ اور دوسری فوج کو مردانیہ کی جانب برد صنے کا حکم دیا فرانسیسیوں سے بہت بخت جنگ ہوئی ان کوخواب نیجاد کھایا یہاں تک کے فرانس کے عیس سیوں سے جزید یہ قبول ومنظور کیا۔ان واقعات کے بعد بنوعباس کی حکومت کا دور آگیا عبدالرحمٰن نے اظہار اطاعت کی غرض سے خلیفہ سفاح کی خدمت ہیں عرضد است روانہ کی اس بعد ابوج مفرمنصور کے دربار میں بھی اطاعت فر مانبرداری کی عرضی بھیجی۔

خلیفہ منصور اور عبد الرحمٰن کے در میان کشیدگی: بنوامیہ کا ایک بڑا گروہ افریقہ جلا آیا ، نجملہ ان لوگوں کے جوکہ افریقہ بیں اس کے پاس چید آئے تھے۔ ولید بن بزید کے بیٹے قاضی وعبد المرمن تھان کے ساتھ ان کی چیاز ادبہن بھی جلی آئی تھی عبد الرحمٰن نے اپنے بھائی اسی س کا نکار اس سے کر دیا، چھ عرصے بعد عبد الرحمٰن تک بینجر پہنچائی گئی کہ قاضی اور عبد المرمن حکومت وسلطنت کے دعویدار ہیں عبد الرحمٰن نے یہ شنتے ہی ان دونوں بھی سئوں کا قبل کرا دیا ،عبد الرحمٰن کے اس فعل سے مقتولوں کی چیاز او بہن کو بے حد نارائسکی پیداموئی اپنے شوہر الیاس کو اس کے بھائی عبد الرحمٰن کے جانب سے برا بھیختہ کر دیا ، اور کینہ وعد اوت کا بچاس کے دل میں انجھی طرح سے بودیا۔ اتفاق سے آئیس دنوں عبد الرحمٰن نے تھوڑے سے تی کف ایک معذرت نامہ کے ساتھ فلیفہ ابوجعفر منصور کی خدمت میں دوانہ کئے تھے فلیفہ منصور نے معذرت کو قبول نے فرمایا۔

عبدالرحمن كالل ساں پرعبدالرحمٰن نے خلیفہ منصور کو ہڑے الفاظ ہے مخاطب کیا منصور نے دھم کی آمیز فرمان تحریر کیا اور خلعت بھیجی عبدالرحمن کا طب رکر دیا ،اور ہر سرمنبراس کی خلعت بھاڑ ڈالی اس کے بھائی الیاس کواس چکر بیس تھا موقع مل گیا ،سرداران شکر کوملہ جوائے عبد لرحمن ن می لفت اور خدیفہ منصور کی دوبرہ حکومت وخلافت تعلیم کرنے پر ابھار دیا ،اس معاملہ بیس اپنے بھائی عبدالوارث کوشر یک اور راز دار بندیا ،عبدالرحمن وان دونوں کے ارادہ سے آگای ہوگئی الیاس کو تیونس جانے کا تھم دیا ،روائل کے وقت رخصت کرنے کی غرض سے آیا اس کے ساتھ اس کا بھائی عبدالوارث بھی تھ ہذاا ہے س وعبدالوارث نے عبدالرحمٰن کو مارڈ الا ، بیرواقعہ سے اسے ھیں عبدالرحمٰن کی حکومت کے دسویں سال ہوا۔

صبیب بن عبدالرحمٰن: عبدالرحمٰن کے مارے جانے کے بعداس کا بیٹا حبیب تیونس کی طرف بھا گ گیاالیاس اورعبدالوارث نے ہم مَهن اس کی تداش کی قصرا مارت کے دروازے بند کرا لئے گر حبیب ہاتھ نہ آیااس کا چجاعمران بن حبیب تیونس میں تھا ،النیاس نے حبیب کا تقد قب کی ہمران ادر انیاس میں خوب ٹرائیاں ہو کمیں بالآخراس بات ہم صلح ہوگئ کہ قبضہ قصطبلہ اور نقر اوہ حبیب کودیا جائے ، تیونس صطفورہ یعنی تبرز واو جزیرہ ہر عران کا قبضہ سے افریقہ کے باقی علاقے الیاس کے ذیر حکومت تصور کئے جائیں۔اس صلح کی تکیل سے اللہ صیل ہوئی۔

الیاس کی غداری پنانچہ صبیب نے اپنے علاقے کی طرف جو کہ ٹاری روسے اس کوسلے تھے کوچ کیا اور الیس نے اپنے بھائی عمر ن سمیت توس کا راستہ یں راستے میں الیاس نے عمران کے ساتھ دعا کی اس کو شرطاء کے ایک گروہ سمیت مار کو قیروان کی طرف ہوٹ ہیں اور ظہر اصوعت کی غرض سے ایک عرضد اشت عبد الرحمٰن بن زیاد بن العمر کے ہاتھ قاضی افریقہ در بار خلافت ابوجعفر منصور میں روانہ کی بعد میں حبیب نے بولس بہنے کر قبضہ کر ایس کے غرض سے قیروان کا راستہ ای ور سے نے میں اس کے خرابی تو اس کے تیون کی کے لڑائی شروع کردی، حبیب نے میدان خالی دیکے کے قیروان کا راستہ ایس کے الیاس اس واقعہ سے آگاہ ہو کر حبیب کے معنی تلاش میں قیروان کی طرف لونا۔ اس کے اکثر ساتھی اس سے علیمہ وہو کر حبیب سے معنی تلاش میں قیروان کی طرف لونا۔ اس کے اکثر ساتھی اس سے علیمہ وہو کر حبیب سے علیمہ وہو کر حبیب سے جالیے۔

الیوس ہن حبیب کا گل: البنداجس وقت دونوں چا بھتیجا ایک دوسرے کے مقابلہ پرآئے حبیب نے اپنے چیالیاس کو جنگ کے نے مکار اچنانچہ دونوں تلواریں لے کرمیدان میں آگئے حبیب نے نہایت تیزی سے اپنے چپا کا کام تمام کر دیا اور کامیاب دکامران قیروان میں داخل ہوکر قبضہ کرلیویہ واقعہ آخری کے ایک کا دوسرا چپا عبدالوراٹ ہر ہر کے قبائل سے قبیلہ در بجومہ بن جاکہ پناہ گزیں ہوا۔

عاصم بن جمیل نسل اس قبیلہ کا سرداران دنوں عاصم بن جمیل نامی ایک شخص تھا۔ اس کو کہانت میں یدطولی حاصل تھا اس نے نبوت کا دعوی کی تھ۔
عبدالوارث کواسی نے امن دی تھی حبیب نے بیخبرس کران کو گوں پر چڑھائی کی ان لوگوں نے حبیب کوشکست دے کر قابس کی ج نب بھا دی س سے
ان لوگوں کی حکومت مستقل اور منتحکم ہوگئی۔ قیروان کے عربول نے عاصم بن جمیل کو قیروان پرحکومت کرنے کے لئے لکھ بھیجا مگر شرط طے بید کی دخیفہ
منصور کی حکومت تناہیم اور اس کی حکومت کی جمایت کرنا ہوگی عاصم نے اس شرط کومنظور نہ کیا۔ فوجیس آراستہ کرنے قیروان پرحملہ آور ہوا عربوں کواس
معرکہ میں شکست ہوئی انتہائی اینزی سے بسپاہوئے۔ عاصم نے مسجدوں کو ویران دمسمار کردیا۔ اور ان کی بے حرمتی کی۔

، حبیب بن عبدالرحمٰن کافل: ، ، بعد میں حبیب بن عبدالرحمٰن کے ادادے ہے قابس کی طرف بڑھا دونوں دشمنوں میں اڑائی ہوئی میدان عاصم کے ہاتھ رہ حبیب فنکست کھاکے کوہ اوراس چلا گیا اٹل کوہ اوراس نے اس کواپنے یہاں پناہ دی استے میں عاصم آبہ بنچ دونوں میں اڑائی ہوئی مید ن بل جیل اوراس کے ہاتھ رہا ایک گروہ اس کے ساتھیوں کا مارا گیا۔اس کے بعد بہرا ھے بدائملک نامی ایک محص حبیب بن عبدالرحمن کوئل کر رہے حکومت وریحومداور قیروان پرق بض ہوگیا الیاس کی حکومت افریقہ ڈیڑھ سال رہی اور حبیب کی امارت تین سال۔

عبدالملک بن الی الجعد وربحوی: عبدالملک بن الی الجعد حبیب بن عبدالرطن کول کرے قبائل وربحومہ میں قیروان کی طرف نونا آیا اور جنجتے ہی قیروان پر قبض ہو گیا اور وربحومہ تمام افریقہ پر ہوکرائل قیروان کو اپنے ظلم وستم کا نشانہ بنالیا جیسا کہ اس پہلے عاصم اہل قیرو ن کے ساتھ زیادتی کی سرخیس بلکہ اس سے زیادہ ان لوگوں نے فساد بھیلایا تھا اہل قیروان جان کے خوف سے اوھ اُدھر بھا گئے گئے بی فیرتم مرسوں میں پھیل گئی لہذا عبدالاعلی بن سمح مغافری اباضی نے طرابلس کے اطراف میں اس کی مخالفت کا جھنڈ ابلندکی ااور بڑھ کر طرابلس پر قبضہ کررہا۔

عبد الاعلى ، مغافرى: جس وفت عبدالاعلى بے شہر طرابلس ميں اپني حکومت ورياست کا حجنڈا گاڑا عبد الملکين ابي الجعد في اساھ عبدالاعلى ہے جنگ کرنے کے لئے قوجيس روانہ کيس۔ چنانچہ ابوالخطاب عبدالاعلیٰ نے عبدالملک کی فوجوں ہے مقابعہ کیااوران کوشکست و ہے کر

نہ یت بختی سے قیردان تک تعاقب کرتا چلا گیا۔ ہارے ہوئے گروہ کو قیردان نے بھی امن شددیا ابوالخطاب عبدال علیٰ نے قیردان قابض ہو کر اہاں وریجو مہ کو نکال باہر کیا اور عبدالرحمٰن بن رستم کوایے نائب کے طور پر مقرد کر کے طرابلس کی طرف سے اس لشکر سے لڑنے کے لئے کوچ کیا جو کہ ابوجعفر منصور کی طرف سے آمرہا تھا۔

محمد بن اشعت خزاعی: بجب افریقه میں فتندونسادی گرم بازاری جنتی ہو کتی تھی ہوئی اور قبائل وریجومہ نے قیروان پر قبضه کرلیا تواس وقت نشکر افریقه سے افریقه سے لوگ وفد کے طور پرخلافت عباسیہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور خلیفہ ابوجعفر سے دریجومہ کی اُن زیاد تیوں اور ظلم کی شکایت کی جوان پر ہور ہے تھے اور مددوان نت کی درخواست کی خلیفہ منصور نے مصروا فریقہ کی حکومت پر محمد بن اشعت خزاعی کو مقرد کر کے پہلے افریقہ کی درت کی ہوا یہ فری کی مواجعت فرائی کو مقرد کر کے پہلے افریقہ کی درت کی ہوا یہ فری کے جمہ بن اشعت دربار خلافت سے دخصت ہوکر مصر پہنچا اور ابوالا موص مجلی کو اپنی طرف سے افریقہ کی حکومت میرد کی۔

ابوالا حوص گورنرافریقہ: چنانچہ ابوالاحوص نے فوجیں آ راستہ کر کے مقدمۃ انھیش کے ساتھ کوچ کیا۔ مقام مرت میں ابوالخطاب عبدالانکی ہے۔ نہ بھیڑ ہوئی۔ اس مہم میں ان اوگوں کے ساتھ اغلب بن سالم بن عفال بن خفانہ بن سوادہ تھی بھی تھا بہت زبر دست خونریزی کے بعد عساسر شہری کو فتح نصیب ہوئی لیکن جنگ کے خاتمہ کے بعد ہی ابوالخطاب عبدالاعلی دوبارہ خم تھونک کر میدان صرت میں آ سمیا ایک دوسرے کے گئے گیا آخر کا ر ابوالخط ب عبدالاعلی کوشکست ہوئی بس کے بہت سے ساتھی مارے کئے بیواقعہ سے اوقاعہ اسے اوکا ہے۔

محر بن اشعت کی فتوحات :... اس واقعہ کی خبر عبدالرحمٰن رستم تک پنجی تو قیر دان سے تاہرت کی طرف بھ گ گیا اور وہال پننج کرا یک شہرآ ہاد کر کے قیام پذیر ہو گیا اور محمد بن اصعت نہایت جنم واحتیاط ہے اپنی فتوحات کے دائر ہ کو دسیع کرنے بین مصر دف ہوا۔ طرابنس کو فتح کیا اور ابوالخار آن غفار حالی کواس کی حکومت عطاکی ۔ طبعہ اور ذاب پراغلب بن سالم کو مقرر کیا بعد بین مضربیات اس سے خالفت اور بعناوت کی اور مراکا ہے بین اس کو نکاں و یا لہٰذا اغذب بن سالم نے مشرق کا راستہ لیا۔

اغلب بن سالم بن عقال: ..... بواجعفر منصور نے اغلب بن سالم بن عقال بن خفاجہ سی کواس کے بعد افریقہ کی حکومت عنایت کی میشخص ابوامسلم خراسانی کے ساتھیوں میں سے تھااور محمد ابن اشعت کے ساتھ افریقہ آیا تھا۔ لہٰذا محمد بن اشعت نے اس کوطبنداور زاب کی حکومت پر مقرر کیا تھ اس مرتبہ جوں ہی اغلب قیروان میں واخل ہوا فتنہ دفساد تتم ہو گیا۔ امن چین سے ہرخض اپنے مکان میں رہنے لگا۔

اغلب کی معزولی:... بعد میں ابوقبیر مدیسر نی نے بربر یوں کوا یک جاکر کے اغلب پر چڑھائی کردی اغلب خونریزی اور جنگ کے نڈو ہے بھاگ کھڑا ہو فتنہ وفساداً ٹھ کرختم ہوگیا۔ • ..... بشکریوں کو اغلب کا بیکام ناگوارگزراا پنی سرداری ہے معزول کردیا اور حسن بن حرب کندی ہے خط و کتابت شروع کی جو کدان دنوں قابس میں تھا بچھ موصد خط و کتابت کے بعد سارالشکر حسن بن حرب کے پاس چلاگیا بھروہ ان کے ساتھ ساتھ قیروان کی طرف سے اور قیرواں پر قابض ہوگیا۔

اغلب کافتل: اغلب نے میدان خانی دیکھر قابس کاراستدلیا قابس پہنٹے کرفوجیں تیارکیں اور دواھیں سن بن حرب سے جنگ کرنے کے سے واپس ہوا دونوں فریق نے ایک میدان میں صف آ رائی کی۔اغلب نے حسن کو شکست دے کہ قیروان کی طرف قدم بروھایا۔ حسن نے بیٹ کہ قیروان کے باہراغب پر پھر حملہ کر دیا۔ بہت خونریزی ہوئی دوران جنگ اغلب کوایک تیرآ لگاجس سے دو ترکپ کرمر گیا۔

ابوالمخارق اورحسن کی جنگ: ....اس کے بعد ساتھیوں نے ابوالمخار شخفار طائی کو اپنامیر بنایا جو کہ طرابلس کی حکومت پر تھا اور نہایت مردائلی کے حسن پر حملہ آور ہوئے حسن برحملہ اور سواران ابوابنی آیا شاہی کشکر نے گرفتاد کر کے تی کہ اجاباتا ہے اندب کے ساتھیوں نے اس کو سے تھا تب میں منتے دو مہینے بعد کیا ہہ اجاباتا ہے اندب کے ساتھیوں نے اس کو

اصل تناب من بيجد فالى ب (مترجم)

اس مقام پرتس کیا تھا جہاں پر کہ اغلب مارا گیا تھاان واقعات کے بعد ابوالخارق غفاری طائی افریقہ پرحکمرانی کرتار ہایہاں تک کہ واقعات ہے تیں ۔۔۔ جن کوہم ذکر کرنے و سے میں۔

عمر بن جفص بنزارمرو فیلے ابوجعفر منصور نے انلب بن سالم کے مارے جانے کی خبرس کراس کی جگہ افریقہ پرعمر بن جفص مزارمر، و مقرر کیا۔عمر بن جفص قبیصہ بن افی صفرہ براورمہلب کی اولا دمیں سے تھا۔ چٹانچہ اہا ہے میں عمر بن جفص افریقہ آیا۔ تین برس تک بہترین انتظام سے مقومت کرتا رہا جعد میں شہرطبنہ بنانے کے لئے طبنہ کی طرف روانہ ہوااور قیروان پرانی جگہ ابوحازم حبیب بن حبیب جہلی کو مقرر کر گیا عمر بن جفص کی عبنہ مقدم کے بعد میں شہرطبنہ بنانے کے لئے طبنہ کی طرف روانہ ہواان کی طرف بڑھے۔ابوحازم سے لڑائی ہوئی ان لوگوں نے ابوح زم کو مارڈی۔
روگی کے بعد بربریوں نے افریقہ میں بورش کی۔اہل افریقہ کو د بالیا قیروان کی طرف بڑھے۔ابوحازم سے لڑائی ہوئی ان لوگوں نے ابوح زم کو مارڈی۔

ا وحاتم بیعقوب من حبیب: بعدین بربراباضید نے طرابلس میں جمع ہوکرالوحاتم بیقوب بن صبیب اباضی کو اپناا میرمقرر کیا ابوہ تم بی کند و
کا خدم تھا۔ ان دنوں طرابلس کی حکومت پرجنید بن بیٹاراسدی عربھی کی طرف ہے مقررتھا بحر بن بھی نے اس کوشکست دے کر قبس میں ان کا
می صرہ کرلیاس واقعہ سے پورے افر یقد میں بغاوت بھیل گئی۔ پھر بربریوں نے فوجین تیار کر کے طبنہ کی جانب کوج کیا اور عمر بن بھی کاس میں
می صرہ کرلیا ہی صرین میں ابوقرہ یعقوب چالیس ہزار صفر ہی جمعیت سے بعبدالرحمٰن بن رسم سے خوارج صباحیہ زنامة اور ہوارہ کی آئے ہوئے تھے
میرہ کرلیا ہی صرین میں ابوقرہ یعقوب چالیس ہزار صفر ہی جمعیت سے بعبدالرحمٰن بن رسم سے خوارج صباحیہ زنامة اور ہوں اور کے کران کی مجموع تو ت
اور تعداد سے ہم ہمتی ،عمر بن حص نے نہایت عقل مندی سے ان لوگوں سے جنگ کی ان کے مردار وں کو ہال وزر دے کران کی مجموع تو ت
اور تعاد کوتوڑ دیا ، ابوقرہ کے سبتھیوں کو بھی بردی مقدار میں عطا کیا ہوگی جدال وقبال کئے بغیر واپس لوٹ گئے مجبور ابوقرہ نے بھی ان کی بات ، ان اس عبد برحمن شکست ہم باضیہ برطینہ کا محاصرہ قائم رکھنا دشوار ہوگیا، مجبوراً محاصرہ اٹھ لیا۔
می کتا ہرت کی جنب بھ گا، عبدالرحمٰن کی شکست سے باضیہ برطینہ کا محاصرہ قائم رکھنا دشوار ہوگیا، مجبوراً محاصرہ اٹھ لیا۔

قیر وان کا محاصرہ: ابوحاتم نے قیروان پہنچ کرمحاصرہ کرلیا۔ آٹھ مہینے تک نہایت شدت سے محاصرہ کئے رکھا، عمر بن حفص نے بی خبرس کرکو ہی کی ،اور طرف کے حفظت کے لئے فوجیس بھیجے دیں ،البوقبرہ اس ہے آگاہ : و کرطینہ آپنچااہل طبنہ نے اس کونا کا می کے ساتھ پسپا کر دیا ،ابوحاتم اوراس کے ساتھی جو کہ قیرو ن کامحاصرہ کئے ہوئے تھے، یہ خبرس کر کہ عمر بن حفص کو جاسوسول نے دشمن کی نقل وحرکت سے مطلع کر دیا۔

عمر بن حفص کا قمل ۔ اہذا عمر بن حفص اربس سے تینس کی طرف روانہ ہوا ،اوروہاں سے ایک غیر متعارف راستہ طے کر کے قیرو ن بہنج ٹیر ،اورچ رو سطرف سے اس کو گھیر لیوابو جاتم اور ہر بربھی اس کے بیچھے تیجھے قیم وان آپنچ اور عمر بن حفص کے شکر کا محاصرہ کرلیں ،اس وقت قیرو ن ایک نقط کی طرح دور کروں کے درمیان میں تھا مجھور دل اور محاصروں کی تو تیں ایک دوسرے کے حصارا شحاد سے میں خرج ہور بی تھیں آخر کا رعمر بن حفص عین معرکہ میں ،راگیں ، بیدو قعہ خری مرف پر کمر بستہ ہوکر ابو جاتم کا حصارت کے لئے نکل کھڑا ہوا جیران ابو جاتم کی ابتھ رہا عمر بن حفص عین معرکہ میں ،راگیں ، بیدو قعہ خری سے ایس کی جگہ اس کی جگہ اس کی جاری کھائی جمید بن صحر امیر لشکر ہوا ،اس کی ابو جاتم ہے اس شرط پر کہ قیروان میں خلافت عباسیہ کا ش ہی اقد ارتسامی کی جائے جاتم ہوگئی چذنبی شرکی کا بڑا حصہ طبخہ چلا آیا ،ابو جاتم نے قیروان کے درواز ہ کو جلادیا او شہر پناہ کو تو ز ڈالا۔

یز پر بن حاتم بن قبیصہ بن مہلب: ... جس وقت خلیفہ مصورتک پنجر پنجی کدانل افریقہ نے عمر بن حفص گورز افریقہ کے خلف بن وت کردی ہے ، اور طبنہ میں اور پھر قیروان میں اس کا محاصر وکر لیا ہے، تو خلیفہ نے ساٹھ ہزار جنگ آوروں کی جمعیت سے بزید بن حاتم بن قبیصہ بن مہلب بن الی صفرہ کو عمر بن حفص کی کمک کے لئے روانہ کیا ، اس کی خبر عمر بن حفص تک پنجی تو اس غرہ پر بیمر نے پر کمر بستہ بوکر میدان جنگ میں تا گیا ، بہاں تک کہ اور اگی ، سے بعد بزید بن حاتم قیروان کے قریب آب پنجیا ، اس وقت ابوحاتم یعقوب بن حبیب قیروان پر قابض تھا ، لہذا س نے قیروان پر اس کہ دار اور خبی کہ مارا کی بن عثب نفہری کو مقرر کیا ، اور فوجیس آ راستہ کر کے بزید کے مقابلہ کے اداد سے طرابلس کی جانب بڑھا ، جوں ہی ابوحاتم نے قیرو ن سے کو بی کیا تھر بن عثبان نے مم بن عثبان نے مم خالفت بلند کر کے اس کے ساتھیوں کولل کر ڈالا۔

ا بوحاتم اوریز بیرکی جنگ 💎 ای دوران ابواملخارق غفار بھی موقع پا کرنگل کھڑ اہواا بوحاتم کومجبوراً ان لوگوں کی طرف واپس جان پڑا یہ دونوں آمد

کی خبرس کر قیروان نے نقل بھا گے سواحل کتامہ ہے ساحل جیحل پر جاکر بناہ لی ابوحاتم ان کا تعاقب چھوڑ کر قیروان کی طرف جھکا اورعبدانعزیز بن سنگی من فری کو قیروان پر مقرر کر کے بیزید کے مقابلہ کے لئے روانہ ہوایزید کواس کی خبر کی تواس نے طرابلس کا داستہ لیا، ابوحاتم کوچی وقیم مرتا ہوا جہال فوسیہ تک پہنچا یہ یہ کی فوجوں نے بیچھا کیا ابوحاتم نے ان کوشکست و ہے دکی ، تب بیزید خود ابوحاتم کے مقابلہ کے لئے روانہ ہوا بہت زبر دست بڑائی ہوئی ، بر برکی فوج میدان جنگ ہے مقابلہ کے لئے روانہ ہوا بہت زبر دست بڑائی ہوئی ، بر برکی فوج میدان جنگ ہے بھاگ گئی ابوحاتم تین بزار ساتھیوں سمیت مارا گیا ، برید عمر بن حفص کے بدلے میں شکست خوردہ کروہ کا دور تک قبل کرتا ہوا تی ہوتے قیروان پر بیج ۔

کنامہ کا محاصرہ: عبدالرحمٰن فہری ابوحاتم کے ساتھ تھا جنگ کے نتم ہونے کے بعداس نے کنامہ جاکریناہ لی۔ بیزیدنے اس کی گرفتاری اور تعاش پرچند دستوں کومقرر کیا بہٰذا انہوں نے اس کا کنامہ میں محاصرہ کرلیا اور کا میا بی کے ساتھ کنامہ میں گھس پڑے عبدالرحمٰن بھاگ گیا۔وہ سب لوگ جواس کے ساتھ تھے مارے گئے۔

ان مہمات ہے فارغ ہوکریز ید حکومت کے انتظام کی طرف متوجہ ہوا البذا ابوالمخارق غفار کوزاب پر متعین کیاا ورخود طبعہ میں قیام پزیر ہوا متعدد ٹر، ئیوں میں جواس کو وریجومہ کے ساتھ پیش آئیں بربریوں کوخوب خوب تباہ کیا یہاں تک کہ عہد خلافت بارون الرشید دکاھیں وفات پائی حکومت اس کے بیٹے واؤ دنے ہاتھ میں لی۔ بربرنے اس کے خلاف خروج کیا۔ یہ بھی اُن پر حملہ آور ہوا بعد میں واپس آ کر قیروان آیاس کے بقیہ صلت ہم آ بندہ تحریر کریں گے۔

روح بن حاتم ... بزید بن حاتم کے مرنے کی خبر خلیفہ رشید تک پنچی تواس کے بھائی روح بن حاتم کو جو کہ فلسطین کا گورنر تھا دارالخلافت میں طلب کر کے اس کے بھائی بزید کی تعزیت کی اور سندافر بقد کی سند حکومت عزایت فریا کے روائی کا تھم دیا۔ ایارے کے نصف میں روح افریقہ پہنچا۔ داؤد بن برخص بزید نے دارالخلافت بغداد کا راستہ لیا۔ چونکہ بزید نے خوراج کو بچد ذکیل اور حد درجہ تباہ کیا تھا اور اپنے رعب وواب کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بھا بیا تھا اس جب روح کا زمانہ حکومت نہایت سکون اور امن سے گذرا۔ صرف ایک عبدالوہاب بن رہم وہید سے خطرہ کا اندیشہ تھا اس سے بھی مصلح اُصلی کر لی بعد میں ماہ رمضان سمالے اور میں اس نے وفات پائی۔ اس سے پہلے خلیفہ رشید نے روح کے عزیز وں میں سے لھر بن صبیب کو حکومت افریقہ کی سند خفیہ طور سے عنایت کر دی تھی اس لحاظ سے روح کے بعد نصر نے حکومت افریقہ اپنے ہاتھ میں کی اور حکم رائی کرنے لگائیہاں تک کہ نظل کو افریقہ کی گورزی عطام وئی۔

فضل بن روح: بہن وقت روح بن حاتم نے وفات پائی اس کی جگد نصر بن حبیب تکرانی افریقه کی سند حکومت عطاکی بندانفل ، ہمرم کے اصلی قیروان واپس آیا۔ تینس کی حکومت پر مغیرہ اپنے بھائی بشر بن روح کے بیٹے کو مقرر کیا۔ ایک کم عمر محض تفاشکریوں نے حقارت کی نگاہ ہے دیکھا۔ اور فضل ہے ان لوگوں کو اس کی برخلقی اور ظالمان در کات کی وجہ سے نفرت پیدا ہوئی فضل نے بھی ان لوگوں پر نصر بن حبیب کی محبت اور حمایت کا رہے اور است کی مغیرہ نے اس کے انکار کیا اس پر اہل تینس نے مغیرہ ہے تھا ہوئے کی درخواست کی مغیرہ نے اس سے انکار کیا اس پر اہل تینس نے مغیرہ ہے تھا ہم منالیا۔
معزول کر دیا اور عبد اللہ بن جارود کو اپناا میر بنالیا۔

عبداللہ بن جارود : عبداللہ بن جارودعبدر بانباری کے نام ہے مشہور ومعروف تھااہل تیونس نے بغرض اظہراط عت اس کے ہاتھ پر بیعت کر سے مغیرہ کوا ہے شہر سے نکال دیا۔اور چا ہلوی کرتے ہوئے فسل کو لکھ بھیجا، جس کوآ ہے چا ہیں تیونس کی حکومت پر مقرر فرم کمی ۔اہل تیوس پر اسپنے جبداللہ بن چیزاد بھی کی عبداللہ بن پر ید بن جاتم کو مقرر کیا چنا نچے عبداللہ بن جو کر تیونس کی طررف رواند ہوا جول ہی تیونس کے قریب پہنچ عبداللہ بن چر دور نے ایک گروہ کو عبداللہ بن پر ید سے عبداللہ بن جبداللہ بن جبداللہ بن جبداللہ بن جبراللہ بن جبراللہ بن برید کے لئے جباراللہ بن برید کے تی وجہ دریا فت کرنے کے لئے بھیجا۔ ان لوگوں نے حسداور کینہ کی وجہ سے عبداللہ بن جارود کے ذور کوشن لفت کا ظہار مجبورا کرنا پڑا۔ عبداللہ بن برید کے تی کو گرک جبراللہ بن جارود نے بناوت کے بعدتمام علاقوں کے کمانڈروں اور ممال کوففل کی نفت پر سیاں ران خر سانے میں سے مجد بن فاری بناہوا تھا۔ عبداللہ بن جارود نے بناوت کے بعدتمام علاقوں کے کمانڈروں اور ممال کوففل کی نفت پر سیاں ران خر سانے میں سے مجد بن فاری بناہوا تھا۔ عبداللہ بن جارود نے بغاوت کے بعدتمام علاقوں کے کمانڈروں اور ممال کوففل کی نفت پر سیاں ران خر سانے میں سے میں فاری بناہوا تھا۔ عبداللہ بن جارود نے بغاوت کے بعدتمام علاقوں کے کمانڈروں اور ممال کوففل کی نفت پر

ابھارد یاسب کےسب نصل سے باغی اور مخرف ہوگئے چنانچے عبداللہ بن جارود کی جمعیت بڑھ گئی۔

عبداللہ بن جورود اور فضل کی جنگ: فضل نے اس طوفان کی روک تھام کے لئے خروج کیا مگر پہلے ہی حملہ میں شکست کھا کر ہھ گ کا جبر مدین جارود نے تق قب کیا قیروان کے قریب مقابلہ ہو گیا مگر عبداللہ بن جارود نے جنگ کے بجائے چندلوگوں کوفضل اور سے اہل و میال پر قابس تک پہنچ دیئے کے لئے مقرد کردیا پھراس کوراستے ہے واپس کر کے ملے اور کے اور کے اور کے اور کے اور کے اور جارود و پوری طرت ہے قوت حاصل ہوگئ تھی لوٹ کہ تیونس آگیا گرا آرام ہے بیٹے ھنا نصب نہوا۔

قیروان میں بغ وت گئر کے ایک حصہ جس کا سردار یا لک این منذر تھافضل کے آل کے واقعہ سے برہمی پیدا ہوگئی رفتہ رفتہ درعداوت کی حد تک پہنچی ۔ ایک روز متحد ہوکر قیروان حملہ کر کے قبضے میں لے لیا عبداللہ بن جارود نے اسواقعہ سے آگاہ ہوکر تیونس سے قیرون کی حرف کو چ کیا ور پہنچتے ہی ان سب کو مالک بن منذر سمیت قبل کی سزادی ان کے علاوہ چند نا می گرامی سرداروں کو پھی قبل کرادیا باقی لوگوں نے اندس جو سرپروں اور پہنچتے ہی ان سب کو مالک بن منذر سمیت قبل کی سزادی ان کے علاوہ چند نا می گرامی سرداری و حکومت پر صدت بن سعید کومقرر کیا بھر بعد میں قیروان کی طرف واپس آئے اورافریقہ میں بغاوت کا ایک طوفان بری ہوگیں۔

عبدالقد بن جارود کی گرف ری: ایک روزعبدالله بن جارود نے محد بن فاری کوتنهائی میں مشورہ کے لئے بلایا فریق بی لف نے پہیری ہے اس کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کوان دونوں کے آل پر مقرر کررکھا تھا۔ لہٰذااس شخص نے محمد بن سعیداور یقظین قیروان کی طرف بوسے عد ، بن سعید پہیے پہنچاور قد بض ہوگیا۔ عبداللہ بن جارود کھا گے کر ہرائے ہے ہاں پہنچ ہر ٹمہ نے اس معید پہیے پہنچاور قد بض ہوگیا۔ عبداللہ بن جارود کھا گے کر ہرائے ہے کہ بال پہنچ ہر ٹمہ نے اس کو خیروان سے زکالا ہے خلیفہ دشید نے علاء کے بیسے پہنچ کا فرمان روانہ فر ، یا چن بچہ کو خیدہ شرید کی خدمت میں بھیج دیا اور میں کھی مجھیے کا فرمان روانہ فر ، یا چن بچہ بر ٹمہ نے علاء کو بھی کے سرتھا تھی طرح پیش بر ٹمہ نے علاء کے بھیجنے کا فرمان روانہ کہا خلیفہ رشید نے عبداللہ بن جارود کو جیل میں ڈال دیا اور عماء کے سرتھا تھی طرح پیش بر ٹمہ نے علاء کو بھی اس نے وفات یا تی۔

قصر کبیر کی تعمیر : بن واقعات کے بعد برخمہ نے قیروان کی جانب کوچ کیا سفر وقیام کر باہوا ہے کا دیاں قیروان پہنچا لوگوں کوامن دی ہو وت فتم ہوگئی ،اپنے سنے کے ایک سل بعد قصر کبیر مقام منستر میں تغمیر کرایا ،اور طرابلس کا شہر پناہ دریا کے ساتھ بنوایا ،اس وقت ابراہیم بن اغلب زاب ورصنہ کی گورنری پرتھاس نے برخمہ نے اس کواس کے عہدہ پر بحال رکھا، البندااس نے نہایت خوبی سے اس خدمت کوانجام دیار عایا کے ساتھ دلانہ برتا او کئے۔ مرشمہ کی والیسی : اس کے بعد ہرخمہ کی خالفت پر عمیاض بن وہب ہواری اور کلیب بن جمعے کلبی اٹھ کھڑے ہوئے دونوں نے متفق ہو کر بہت بردا میں جمع کی والیسی : اس کے بعد ہرخمہ کی خالفت پر عمیاض بن وہب ہواری اور کلیب بن جمعے کلبی اٹھ کھڑے ہوئے دونوں نے متفق ہو کر بہت بردا مشکر جمع کر در بہت نے دونوں نے متفق ہو کر بہت بردا

ہر مندن وہ ہیں ۔ اس سے بعد ہر ممدن فاصف پر میں ان وہب ہواری اور سیب بن من من اھھر سے ہوتے دووں سے من ہور ہت ہر شکر جمع کر میں ، ہر شمد نے ان دونوں کی سرکو بی پرسپد سمالا رخر اسمائیہ بیل سے بیٹی بن موی کو مقرر کیا کیٹی کی اچھی کارگذاری سے میں ضاور تالیب کی فوت بھر ٹنی اس سے بہت سے ساتھیوں کو مارڈ الا اور یعناوت ختم کر کے قیروان کی طرف واپس کو ٹاہر شمہ نے اس بات کا حساس کر رہے کہ فریقہ میں آئے دن میری می لفت پر علم بعند ہواکر تاہے ۔ افریقہ کی حکومت سے استعفاء چیش کیا خلیفہ رشید نے استعقاء متظور فرمالیا ، ہر شمہ افریقہ سے اپنی حکومت وگورنری کے ڈھائی سمال بعد عراق لوٹ آیا۔ محمد بن مقاتل تعنی اس کے بعد خلیفہ رشید نے افریقہ کی گورنری پرمجر بن مقاتل کعنی کو مقرر کیا محمد بن مقاتل خلیفہ رشید کا سرخت پر داختہ قد ، و رمض ان المارے میں قیروان پہنچا ، چونکہ محمد بن مقاتل میں بدسلوکی اور بری عادات کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی تھیں سٹکر بول نے اس سے بی لفت کا عدان کر کے مخلد بن مرہ او دی کو اپنا سروار بنایا محمد بن مقاتل نے اس کی روک تھام کی غرض سے فوجیس روانہ کیں ۔ مخلد کوشکست ہوئی ، اور بکڑ و بھر کے دروان مارا گیا ، بعد میں المام میں تمام بن تمیم تھی نے تیونس میں معلم مخالفت بلند کیا ، بحوام الناس کا جم غفیر جمع ہوگیا '' تمام' نے سب کوفی بی ب سروان میں مقابلہ ہوا میدان کی جانب ہوا گا تمام تعالی ہوئی کیا ، بھر ان میں مقابلہ ہوا میدان میں مقابلہ ہوا میدان میں مقابلہ ہوا میدان میں مقابلہ ہوا کہ ان مقاتل نے اس کی جانب ہوا گا تمام تعاقب کرتا ہوا قیروان پہنچ گیا ، بلاز خرتمام نے محمد بن مقاتل نے افریقہ کو خیرا آباد کہہ کرطر اہلس کا راستدلیا۔

قیروان پرجملہ: رفتہ رفتہ یہ خرابراہیم بن اغلب تک ذاب ہیں پینی محد بن مقاتل کے اس فعل سے بے حد ناراض ہوا فور نوجیس آراستہ کرکے قیروان کی طرف بڑھا، تمام مقابلہ سے جی چرا کر تیونس کی طرف بھا گا براہیم نے قیروان پر قبضہ کرلیا اور محد بن مقاتل کو طرابلس کی آخری سامیا ہے ہیں وان کی اورت دوب رہ عنایت کی تمام سے سامان جنگ درست کر کے ان لوگوں پر پھر حملہ کیا ابراہیم بن اغلب اپنے کمانڈروں سمیت مقابلہ پر آیا تمام کواس معرکہ ہیں فلست ہوئی ، ابراہیم تعاقب کرتا ہوا تیونس تک پہنچا تمام نے امن کی درخواست کی ابراہیم نے اس کوامن دی اوراس کے ساتھ قیروان آیا اور قیروان سے بغداد کی طرف روانہ کردیا، خلیف دشید نے جیل ہیں ڈال دیا۔

ابرائیم بن اغلب: بہت من وقت محدین مقائل نے قیروان کی حکومت دوبارہ اپنے ہاتھ میں لی اہل ملک کواس کی حکومت سے نہ راضگی پید ہوئی خطوک بت کرے ابرائیم بن اغلب کوخلیفہ رشید سے حکومت افریقہ کی درخواست دینے پرآ مادہ کیالبندا ابرائیم نے در بارخلافت میں حکومت افریقہ کی درخواست کی کہ ایک لا کھدینار جومصر سے افریقہ انتظام کے لئے روانہ کیا جاتا ہے، روک دیا جائے اس کے علاوہ جا ہیں ہزار دین رسال نہ افریقہ سے خراج در ہارخلافت میں بھیجا کروں گاکسی ذر ابچہ سے خلیفہ رشید کواس کی دولت مندی کا حال بھی معلوم ہوگیا۔ اسپیم شیروں سے اس معامد میں مشورہ کیا۔

ابراہیم کی افریقہ برحکومت : جڑمہ نے ابراہیم بن اغلب کی درخواست منظور کرنے اورافریقہ کی حکومت دیے کی دائے دی چنانچہ خلیفہ رشید

نے نصف کی سمراہ پیس سند حکومت افریقہ لکھ کرابراہیم کے پاس دوانہ کردیا ابراہیم افریقہ کی سند ماصل کر کے حکومت کی سند بردوئق افروز ہوا مکلی
اورفوجی انتظام کو انتہ محرف سنجالا محد بن مقاتل افریقہ ہے مشرق چلا آیا، پورے مغرب بیس ابراہیم بن اغلب کی گورزی ہے امن وچین ہوگیا۔
عباسیہ کی تغییر نور تھے اس سنجالا محد بن مقاتل افریقہ ہے مشرق چلا آیا، پورے مغرب بیس ابراہیم بن اغلب کے گورزی ہے امن وچین ہوگیا۔
عباسیہ کی تغییر نور تھے روان کے قریب عباسیہ کی نامی ایک شہر آباد کیا اورائی تمام ادا کین حکومت کے ساتھ عباسیہ بیس اٹھ آیا ہے لاکیا جہ بیس میں اور تو بیس اٹھ آیا ہے کہ ان بن جالد کی اور بیس کی تقریب عباسیہ کی تعلیم خلافت کے ضاف بعاد میں ہوگئے میں اوران عرب بیس کی تعلیم مقالم بیس مقابلہ کے لئے دوانہ کیا بہ بیٹ ویس کے اس واقعہ کے بعد ایرائیم بین اغلب کے دوانہ کیا بیس مقوبہ کیا ہے وہ دوانہ کیا اس مقد کے بعد ایرائیم بیس مقابلہ کے لئے دوانہ کیا ہوگئی جانب متوجہ کیا ہے وہ دوانہ کیا ہوگئی مقام بنایہ تعلیم ہوگئی مقام بنایہ تھی مقابلہ کے کہ کروفات پائی اور بزیر ہوں نے اس کے چھوٹ میٹے کواس کا قدم مقابلہ کے بعد ایرائیم بین اغلب بیٹ دواد اس کی حکومت کوراشدہ کی وجہ سے استحکام واستقدال صل بوگیا۔
اس کا غلام داشد اس کی کفالت و گرانی کرد ہاتھا، یہاں تک کہ اور لیس بڑا ہوا اوراس کی حکومت کوراشدہ کی وجہ سے استحکام واستقدال صل بوگیا۔
بہلول بین عبد الرحمن کی اطاعت: ابرائیم بن اغلب بیٹ بربر یوں کومال وزر دے کے ملاتا جاتا رہتا تھ آئر کوکار راشد ہراگی اوران کا

<sup>• &</sup>quot;ابدين المغرب" (صفح نبر ٩٢) ي جمادي الماخري كودمياني عشرك لقريح ب-

ائن عذاری نے 'ابیان انمعر ب' میں اے قصر قدیم کا نام دیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ عباسیہ کا نام دنیاد ولت عباسیہ ہے تعالی کے اضہار کے لئے تھا۔ ● ان اخیر ( جدم مسلم میں اسلی نہر ۵۳) پر ابن ضدون کھھا ہے۔

سرات رکرابراتیم کے پی سال یا گیا اراشد کے مارہے جانے کے بعدادر لیس کی حکومت دریاست کا انتظام پر برسر دار بہلول بن عبدالرس کی مظف سر سادی ہے بھی نہ بہت دانائی اور عقل مندی سے حکومت وسلطنت کے نظام کودرست کیا ابراتیم بن اغلب بمیشداس کوبھی اپنے عاملہ نہ تدابیر و حست عملیوں سے ملاتار ہا خطوط اور تنجا نف مسلسل بھیجتا رہا بہلول آخرانسان بی تھا کہاں تک ابراہیم کے احسانات کوفراموش کرتا'' دعوت ادار سہ' سے ایک طرف ہوکر کے حکومت عباسیہ کی اطاعت کا اظہار کردیا ادر لیس نے اس سے آگاہ ہوکر اس سے سلے کرلی اور دسول اللہ سی تی ہم کی اربوالہذاوہ اس کوئو تکلیف دینے سے بازر ہا۔

اہل طرابیس کی غداری اور قرمانیرواری: اس کے بعدائل طرابیس نے ۱۸۱ھ میں ابراہیم بن اغلب سے مخالفت کا اظہار کیا اور س کے گورزسفیان بن مہاجر کو حملہ کر کے دارالا مارت ہے مبحد کی طرف نکال دیا اوراس کے بہت سے ساتھیوں کو مارڈ الا پھراس کو طرابیس جھوڑ کر جھے ہے کہ شرائط پراہان وے دی چنانچ سفیان اپنی حکومت کے چند مبینے بعد طرابیس سے نکل کھڑا ہوااہل طرابیس نے اپنی فوجیس روانہ کیس ہشاہی فوج نے ابراہیم بن سفیان کو حضر کرنے پر اہل طرابیس ایرا ہیم بن سفیان کو حضر کرنے پر اہل طرابیس کو مجبور کیا ہموڑی ہی بحث کے بعد اس سال کے آخر میں اہل طرابیس نے ابراہیم کو پیش کردیا چنانچ ابراہیم بن اغلب نے اس کی اور اہل حربیس کی طرابیس کے نفر نمیں معاف کردیا چنانچ ابراہیم بن اغلب نے اس کی اور اہل حربیس کی طرابیس معاف کردیں ،اور ان کے وطن کی جانب ان لوگوں کو واپس کردیا۔

عمران بن مجالد اورابن اغلب کی جنگ: پھر 190 ھیں عمران بن مجالد ربعی نے تیونس میں بغاوت کا مجھنڈ ابلند کیا اس بغوت میں قریش بن تیونس نے بھی قدم بڑھایا اوراس پرقابض ہوگیا قریش بھی تیونس سے قیروان آگیا، ابراہیم نے عباسیہ کے اردگر دخند قیس کھدوا کیں جس اور مدھے ہندھوا کر قلعہ نشین ہوگیا عمران اور قریش نے پورے ایک سال تک ابراہیم کا محاصرہ کئے رکھا ابراہیم اور عمران وقریش سے متعدد مڑا کیا ہوئیں لیکن کا میا بی کا سہرا ابراہیم بن اغلب کے سرد ہا بحاصرہ کے دوران عمر نا اسد بن فرات قاضی کو بھی بخاوت پر ابھار ہا تھا مگر اسد نے اس سے نکار دیا ،اس دوران خیف رشید نے بہت سامال وزرابراہیم کے پاس بھیج دیا ابراہیم نے انعام وکرام دینا شروع کردیئے جس کی وجہ سے عمران کے بہت سے ساتھی ،س کے پاس چلے آئے اور عمران کا کارخانہ در جم برہم ہوگیا ، پر بیٹان ہوکر ذاب چلا گیا ،اورو ہیں تھہرار ہا یہاں تک کہ ابراہیم ابن اغب نے وفات یا گی۔

عبدالقد بن ابرا ہیم معزولی: ابراہیم بن اغلب نے اس مہم سے فارغ ہوکرا ہے بیٹے عبداللہ کو 191 ھے میں طرابلس کی حکومت کے سئے رونہ کیا گر لشکریوں نے بین وت کردی اور دارالا مارت ہیں اس کا محاصرہ کرلیا ، پھراس شرط پر کہ عبداللہ طرابلس جھوڑ کر چلا جائے عبداللہ کوامان دے دی چن نچے عبداللہ نے طرابس جھوڑ دیا بہت ہے آ دمی اس کے پاس جمع ہو گئے ،افعام واکرام کا سلسلہ شروع کردیا بہی سبب تھا کہ ہر طرف ہے ہر بری اس کے پاس تھینی آئے ،عبداللہ نے ان سب کو سلح اور مرتب کر کے طرابلس پر چڑھائی کردی اور فوج طرابلس کو شکست و سے کرشہر پر قبضہ کرلی ، بعد میں اس کے پاس تھینی آئے ،عبداللہ نے ،عبداللہ نے اس کو معزول کر کے سفیان بن مضاء کو حکومت عطاکی ۔

طرابلس میں بغاوت: جوارہ نے سفیان کے خلاف طرابلس میں علم بغاوت بلند کیا لشکر یوں میں بھی چوٹ پڑگئی سفیان بھا گرابر ہیم ہن اغب کے پاس پہنچا براہیم نے اس کواپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ تیرہ بزار فوج کی جمعیت سے طرابس کی طرف واپس بھیجا۔ ہوارہ مقابہ پر سے بہی طرح پال ہوئے نہایت تحق سے قل اور قید کئے گئے کامیابی کے بعد طرابلس کا شہریناہ نے سرے سے درست کرایا گیا ، رفتہ رفتہ اس کی خبر عبدا وہاب بن عبدالرحمن ہن رسم تک بہنچی ہر ہر یوں کو جمع کر کے طرابلس پر جمله آ ور ہوا مدتوں محاصرہ کے رباء عبدالوہاب نے باب زنانہ کی تہ مورفت رہ کہ گئی ، اور دروازہ ہوارہ پرلزائی کا ہنگا مہر کے دکھا ، اس دوران اس کے باپ کے مرنے کی خبر پہنچی لہٰ ندائس نے اپنے حریف کومضافات طر بس اس نہرس کی طرف کوچ کیا ابراہیم کی وفات ماہ شوال 19 ھے میں ہوئی تھی۔ کرلی شہرطرابلس اور دریا پر اپنیا قبضہ رکھا اس کے بعد عبداللہ نے قیروان کی طرف کوچ کیا ابراہیم کی وفات ماہ شوال 19 سے میں ہوئی تھی۔

۱: ناشی ( بدنمبراصفینمبر۵) یربهول بن عبدالوحد اکتاب-

ا بوالعباس عبداللہ: ایرا بیم بن اغلب نے وقات کے وقت اپنے بیٹے عبداللہ کواپنا ولی عہدمقرر کیا تھا ،عبداللہ اس وقت طرابلس میں تھا ہر ہری اس کا می صرہ کئے ہوئے تھے جیسا کہ ہم اوپر بیان کرآئے ہیں ،اوراپنے دوسرے جیٹے زیادۃ اللہ کوعبداللہ کی امارت کی بیعت کرنے کی وصیت کرتھی چنانچہ زیادۃ امند نے اس وصیت کی قیمل کی ، قیروان میں لوگوں سے اپنے بھائی عبداللہ کی امارت کی بیعت لی اور بیواقعہ کھی جیجہ۔

ابوالعب س کی قیروان آمد : ... البذا ابوالعباس عبدالله ماه صفر ہے اھیں قیروان آیا گرا ہے بھائی زیادۃ اللہ کے ساتھ اس نم یاں کہ رکز ارک کو جین کے وہ کی خاص رعایت نہ کی جواس نے اس کی غیر حاضری میں ابراہیم کی وفات کے بعداس بھی بلکہ مزید یہ کا کثر اس کے رتبہ کے خلاف اس کی وجین کے کرتا تھ اس کے زمانہ حکومت وامارت کے نظام کا بہت اجھے طریقے ہے درست اور مضبوط کرویا تھ، فی نفسہ بیٹ کے اور خار تھا، فی نفسہ بیٹ کے اس کا زمانہ وفات آگیا کہا جاتا ہے کہ اٹل جوداور مہر یک کے اوبیاء صافتین ہے حفیس اور مضبوط کرویا تھا، فی نفسہ بیٹ کہ اس کی موت ہوئی یہ ایک جماعت کے ساتھ وفد لے کرعبداللہ کے دربار سے نکل کرعبداللہ کے خلاف وگوں تو بھر نہ شروع کیا اتفاق ہے اس بی مومت کے پانچ سال پور نے میں اپنے حکومت کے پانچ سال پور نے کہ کہ اس بیران کے مرکبات کے کان جس ایک زخم ہوگیا، جس کی وجہ سے ماہ ذکی الحجمہ ایک ھیں اپنی حکومت کے پانچ سال پور نے کرے مرکبات کے دربار سے نکل کرعبداللہ کے کان جس ایک زخم ہوگیا، جس کی وجہ سے ماہ ذکی الحجمہ ایک ھیں اپنی حکومت کے پانچ سال پور نے کہ کرے مرکبات کے دربار سے دھیں اپنی حکومت کے پانچ سال پور نے کہ کرے مرکبات کے دربار سے دھیں اپنی حکومت کے پانچ سے دربار کے مرکبات کے دربار سے دھیں اپنی حکومت کے پانچ سے دربار کے مرکبات کے دربار کے مرکبات کی حکومت کے پر پی کا میں کہ دربار کے مرکبات کی دوربار کے مرکبات کی دوربار کے دربار کے دربا

زیاد قالتٰدکی حکومت: ....ایوانعباس عبدالله کے مرنے کے بعداس کا بھائی زیاد قاللہ حکمران بنا خلیفہ مامون کی جانب سے تقرری کا فر مان جاری ہواور ریکھے بھیجا کہ نبروں پر عبداللہ بن طاہر کے تق میں دعا کی جائے ، زیاد قاللہ کواس سے بہت ملال ہوشاہی قاصد کے ستھے چندوینا رجو کہ ادارسہ کے ڈھلے ہوئے شے ، دارالخل فت بغدوروانہ کیا ،اس ہے اس بات کا اظہار مقصود تھا کہ آئندہ بم خلافت عباسیہ کی حکومت کے مطبع ندر ہیں گے بعکہ حکمرانان ادارسیہ کی حکومت کے ملے میں رہنا اپند کریں گے۔

زیادۃ کے رشتہ داروں کا فراراوروالیسی:.... بعد میں اس کے اعزہ وا قارب سے اغلب کے بھائیوں اوراس کے بھائی ابوالعب س محد کے بینے اورا ہومحہ بھراورا براہیم ابوالہ غدب وغیرہ نے جمح کرنے کی اجازت طلب کی زیادۃ اللہ نے ان لوگوں کوسفر جمح کی اجازت دے دی چنانچہ وہ لوگ اوا نیگی جمجے بعد واپس آ کرمصر میں مقیم تھے بدا ہمیجہ اور جمجے بعد واپس آ کرمصر میں مقیم تھے بدا ہمیجہ اور اپنی آب کرمسر میں مقیم تھے بدا ہمیجہ اور اپنی ناخب کو فاحدان وزارت سپر دکیا، فتنہ وفساد پھیلا ہوا میرنے ایک ایک صوبہ کود بالیا اوراس پرقابض ہوکر حکمرانی کرنے لگا۔

قیروان پرجملہ اور بغاوت: پھراس پربھی ان کو قناعت نہ ہوئی سب ہے سب جمع ہوکر قیروان پرجملہ آور ہوگئے ،اوراس کا محاصرہ کر ہیا ،سب سے پہنے بغ وت اور نخالفت کا بانی اور فساد کا بھیلانے والا زیاد بن ہل کا بن صقلیہ تھا ہے ہیاہ میں اس نے خروج کیا تھا اور شہر باجہ کا محاصرہ کیا تھا لہٰ آ اللہ کا دیا وہ اللہ کا اللہ کا اللہ کی فوج نے زیاد ہوائی اللہ کے اللہ کا مراف اللہ کی فوج نے زیاد ہوائی سے دی اور کیڑ دھکڑ کے دوران گرف رکرے ،ارڈ الا اس کے مراف اللہ کی فوج نے زیاد ہوائی سراٹھایا فوجیس آراستہ کر کے تیونس پر چڑھ آیا اور قابض مرافع ایا فوجیس آراستہ کر کے تیونس پر چڑھ آیا اور قابض ہوگیا، تیوس کا گورز اس عیل بن سفیان نامی ایک محفص تھا منصور نے اس کول کے لئکر یوں کو پھرا پنا مطبع بنالیا۔

ڑیا د قالقد کی غلط دھمگی ۔ زیاد قاللہ نے اس واقعہ ہے آگاہ ہوکرایک عظیم فوج کواپنے بچیازاد بھائی غلبون (جواس کا وزیر بھی تھ ورجس کا نام اغلب بن عبدائلہ بن انسب تھا) کی ذیر گھرانی روانہ کیا اور چلتے چلتے تا کید کی کہ اگرتم لوگ میدان جنگ ہے شکست اٹھاکر آ وَگُوتو تو تہاری جن ک خیرہ میں میں میں کم لوگوں کوائی جانوں کا خطرہ ہوا، چنا نچہ جن خیرہ میں میں میں کہ اور کوائی کوائی کا خطرہ ہوا، چنا نچہ جن کے خوف ہے ان لوگوں کوائی ہے وزیر غلبوں کا ساتھ تھوڑ و یا ،افریقہ کے علاقوں بیں پھیل گئے باجہ ، ہزئر یرہ صطفورہ اور راربس وغیرہ پر ق بھن ہو گئے تمام افریقہ میں ہوگئے تمام افریقہ بیں جانوں کی طرف کو چ کیا اور پہنچتے ہی افریقہ میں بھیل گئے باجہ ، ہزئر یرہ صطفورہ اور راربس وغیرہ پر ق بھن ہو گئے تمام افریقہ میں بھیل گئے باجہ ، ہزئر کی صطفورہ اور کی طرف کو چ کیا اور پہنچتے ہی

۱۳ن عذ وی نے تعصب کداس کی حکومت یا نیج سال اور چند ماوری ۔ ۱۳ این اثیر (جلد نمبر ۱۳۹۳) پر تصقلیہ " لکھنا ہے۔ ۹ ابن اثیر نے منصور بن طائبذی کر صحاب یک روایت طندی کی ہے۔ ۹ بیزالفاظ ابن عذاری نے بھی نقل کئے تیں۔ "

قا بن ہو گیا ، زیادة امتدکا عبسیہ بیں چالیس دن تک محاصرہ کئے رکھا، قیروان کی شہر پناہ بنوائی اس کواہرا ہیم بن اندب نے خراب وسی آبرادی قدا۔ منصور کی شکست. اس کے بعد زیادۃ اللہ نے اس پرفوج کشی کی دونوں میں مدنوں جنگیس ہوتی رہیں، بلاآ خرمنصور کوشکست ہوئی بھا گرتی س پنچازیادۃ امتد نے قیروان کی شہر پناہ کومنہدم کرادیا ،سیہ سالاروں نے بھاگ بھاگ کران شہروں میں جا کردم لیا، جن پرقابض ہوگئے تھے چنانچہ مار بن نافع ہے ارز ق سبط میں جا کرقاعہ نشین ہوا۔

عامر بن نافع سے جنگ: زیادة اللہ نے ٢٠٩ هم آیک فوج محد بن عبداللہ بن اغلب کی زیر ظرائی عامر کی سرکوبی کے لئے روانہ کی سامر فی حل میں نافع سے جنگ دیں ہوگئی ہے۔ اس فوج کو شکست دے دی فوج والیس آئی منصور بھی تیوس کی طرف والیس آئیا اس وقت زیادة اللہ کے زیر حکومت افریقہ میں سرف تیوس ، سرفس ، ہراہیس اور نقز اوہ باقی رہ گئے تھے ، باغی فوج نے زیادة اللہ کے پاس پیغام بھیجا کہ ''اگرتم افریقہ سے کوچ کر جاؤ تو تم کواہان دی جے زیرہ تو اللہ نے برعام بن نافع نقر اوہ کی جانب بڑھ رہا ہے لہذا زیادة ، مقدنے دوسو جنگ آوروں کو عام بن نافع کی روک تھ م کے لئے نقر اوہ کے بر بریوں کے بلانے پرعام بن نافع کی روک تھ م کے لئے نقر اوہ کی طرف روانہ کیا عام بینجر س کر نقر اوہ سے لوٹ آیا اور اس کو تسطیلہ کی جانب شکست و سے کر بھر واپس آ یہ پھر نقر اوہ سے نکل کھڑ ابواسفیان نے قسطیلہ پر قبضہ کر کے حکومت کا نظام کر درست ومرتب کرلیا ، یہ واقعات میں جن اس کے بعد زیادة اللہ نے اور اللہ کو تاب اور طرابلس پر قبضہ کر کے حکومت واہارت کے نظام کو درست کیا۔

منصورطبندی کافتل :..... پرمنصورطبندی اورعام بن نافع بیل آپس بین خالفت پیدا ہوگئی منصور جمیشہ عامر کوحاسدانہ نظروں ہے دیکھ اور ہرکام بیل ایک روز سب کوجی کر کے منصور کا اس کے کل میں جو کہ طبندہ میں تھا ہی صرہ کرایی بہاں تک کہ منصور نے اس پر طبع کے افریقہ چھوڑ کر ہیں مشرق کی طرف روانہ ہوجاؤں گامن کی درخواست کی عامر نے بددرخواست منظور کر بی نچہ منصور طبندی سے نکل کر مشرق کی جانب روانہ ہوا پھر کچھ سوچ سمجھ کروائی آگیا۔ عامر نے دوبارہ محاصرہ کرایا حتی کہ منصور دوبارہ عبد سوام بن جعفرن می کمانڈر کے ذریعے امن کا ظرب واحد اسلام نے عامر کی خدمت میں منصور کی درخواست امن چیش کی ،عامر نے اس شرط پر امن وی کہ منصور افریقہ چھوڑ کر کشتی سوار ہوکر مشرق چلا جائے اس شرط کے مطابق عامر نے منصور کو اپنے بااعتاد کمانڈروں کے ساتھ تیوس کی جانب روانہ کیا اور در پردہ اپنے بیا جائو کہا تا گروی ہے بیا ہے کہ جس وقت منصور تنہار سے پاس ہوکر گذر ہے تو موقع پاکر مارڈ النا ،الہٰ ذاعام کے بیٹے نے منصور اوراس کے بیٹے کاس اٹار کرا ہے باپ عامر کی خدمت میں بھیج دیا۔

<sup>🛈</sup> بن شیر ( صدنمبر)صفی نمبر ۱۹۱۱) پرعمر نافع لکھا ہے۔ 😉 ابن اشیر (جلد نمبر) صفح نمبر ) قنطنطنیہ لکھا ہے۔

ہوگیا، طلیل اس واقعہ ہے آگاہ ہوکر مقابلہ برآیالوائیاں ہوئیں میدان سیدسالار کے ہاتھ رہائشلی شکست کھا کر بھاگا ہسیدس اور کی فوج ہے تھ قب کی شہرنطانیہ و پہنچ کر گرف رکرلیااورہ ہیں مارڈ الاگیا۔سیدسالار نے صقلیہ بہنچ کر قبضہ کرلیااور شاہی لقب سے خودکو ملقب کی ،اطراف جزیرہ کی حکومت بر طن می ایک شخص کودی ،اس کا چھاڑا و بھائی میخا کیل شہر میرم ی میں حکومت کر رہاتھا۔اس نے اوراس کے بچی زاد بھائی ہے سیدسال ، مدکورے نے شت کا ظہار کیا بلاطہ نے سرقوسہ کو دیالیا ۔

اسد بن فرات: سپد کی نذر بنگی کشتیول کابیز و مرتب اور درست کر کے زیادۃ الند کی خدمت میں مدو حاصل کرنے کے سے افریقہ میں حاضر بروازید وۃ اللہ نے اس کی و رخواست کو قبولیت کا ورجہ عنایت فر مایا اورا کی عظیم فوج اس کی کمک کے لئے روانہ کی اس فوج اورمہم کی افسر کی اسر بن فرست قاضی قیروان کوعظا کی ماہ رہے ہیں ہے ہم روانہ ہوئی اسد کورج وقیام کرتا ہوا شہر مارز پہنچ کرقیام پذیر بروابعد میں فوج کو درست و مرتب کر سے بلاطہ پرحملہ کیا۔ بلاطہ کے وستے میں رومیوں کا بہت بروائشکر تھا اور دوم کے بہت سے تامی گرامی سپر سالار سور مااس کی کمک کے لئے بہت سور س نظیمت کا میاب گروہ کی بناہ ندگی مارا گیا ، عما کر اسلامیہ نے جزیرہ کے بہت سے تعموں پر قبضہ کراہے اور کا میا بی کہت کرائے ہوئے کہت کے اس کے بہت کے بہت سے قدعوں پر قبضہ کراہے اور کا میا بی کے جوش میں فتح کرتے ہوئے قلعہ کرات تک پہنچ گئے۔

قلعہ کرات کا محاصرہ: ۔ قلعہ کرات میں اردگرد کے بہت ہوئی تھے پہلے وان اوگوں نے قاضی اسد بن فرات کوسم اور جزیہ کا دھوکا دیا گرجب حالات سے جنگ کے لئے تیار نظر آئے تو قاضی اسد نے محاصرے کا تھم دیا ،عیسائیوں نے شہر پناہ اور قلعہ کے درواز ہے بند کر لئے قاضی اسد نے نہایت ہوشیاری سے محاصرہ کر کے قرب وجوار کے شہروں پرتاخت و تاراخ کے لئے اپی فوج کو بہت ہے دستوں پر مقسیم کر کے پھیلادی ، پل فغیمت کی بے حد کثرت ہوئی بعد ہیں اسلامی شکر بحری اور بری راستوں سے نے سرقوسہ کا محاصرہ کر رہا ہم توسہ کو افریقہ سے اسلام یا کہ دوئی گئی ، اہل افریقہ نے بلیرم کو اپنی حفاظت میں لے کرعسا کر اسلامیہ پر جملہ کیا عسا کر اسلام اس وقت سرقوسہ کا محصرہ کئے ہوئے تھے ، رومیوں نے موسرہ افعاد سے کی جو محکوشش کی مگرنا کام د ہے مسلمانوں نے نہایت مضبوطی اوراحتیاط سے محاصرہ کر رکھا تھا کھراتی تی سے عسرکر اسلام میں وہائی بیاری پھیل گئی جس سے ایک بڑے گردہ نے جال بحق تسلیم کردی۔

اسر بن فرات کی وفات:... اسد بن فرات امیرانواج اسلامید نے ای زمانہ میں وفات پائی شہر قصریانہ نے اس کودھوکا دے کر مارڈ الا ،اس کے بعد قسطنطنیہ سے ایک تازہ دم فوج عیسائیوں کی کمک پرآئی ،ہنگامہ کارزار پھر گرم ہوگیا،اس معرکہ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ، باغی سپاہیوں نے تصرید نہ کی طرف پناہ لینے کے لئے قدم بڑھایا۔

ز پیرکی عیسائیوں کے ساتھ: ۔ بعد میں اسلامی شکر کے امیر احمد بن حواری اسلامی شکر کے امیر نے وفات پائی اس کی جگہ زہیر بن عوف کوانواج اسلامی کا امیر مقرر کیا گیا، رومیوں اور مسلمانوں سے پھر معرکہ آرائی شروع ہوئی رومیوں نے کئی بارعسا کر اسلامہ کوشکست دک اور آئیس کے لشکرگاہ میں ان کامحاصرہ کرلیے مسلمانوں نے جو ''کہریب' میں اضطراب پیدا ہوگیا، اسی دوران ان مسلمانوں نے جو ''کہریب' میں شخصیوں اور شہر پناہ کی و بواروں کومنہ دم کرکے مازر کی طرف کوچ کیا گر عیسائی فوجوں کی کثر سے کی وجہ سے اپنے محصور بھر تیوں تک نہ پہنچ سے بشکر اسلام اس میں میں اوراندلس کا آیک جنگی بیڑہ اسلام اسی جاسم ہوں کا آیک جنگی بیڑہ جو جب دے ارادے سے فکل تھ آئی بہنچ لفکر اسلام کو محاصرہ میں و کھو گر تین سوکھتیاں ساحل جزیرے لگاہ ک گئیں چنانچے مجامدین اسمام مختلی پر تر گئے رومیوں کے یہ فاصرہ اٹھا کر چلتے بھرتے نظر آئے۔

عضائی این اشرے تسط دیکھا ہے (جلد نمبر ۱۹۸)۔ ● تاریخ این الخلدون نے بلیرم، اوراین اشیر نے برم نمھا ہے جیسا کے بھم البدال یک برم و سیسے کا بروائیں ہے ۔ بیرم یہ ہے۔ بیرم یہ ہیرم یہ ہے۔ بیرم یہ ہے۔ ب

صقلیہ کے بطریق کائل مسلمانوں نے کاڑھیں شہر ملیرم کوامان کے ساتھ فتح کرلیا بعد میں ہوتے ہیں شہر تھریانہ یہ محمد کی جائے ہیں میں رومیوں کوشکست و کے تقصریانہ پر بھی قابض ہوگئے۔ ﴿ پھرطمیس کی طرف ایک وستہ اسلامی فوج کا بھیج گیں ، دومرا دستہ نیہ قابد نے معلمی نظر ف ایک وستہ اسلامی فوج کا بھیج گیں ، دومرا دستہ نیہ فضل بن یعقوب کی زیر عمرانی سرقوسہ پر شنون مارنے کے لئے روانہ کیا ، پیرود نوں دستے بہت سامال غیمت لے کرکامیا فی کے ستھ واہل آئے۔ س سے مزاحمت کی مسلمانوں نے ایک میدان میں جس کے اردگر دیمبت بڑ ، دیدل قد سے بعد یک ورسریہ ﴿ وَالْمُ مِنْ اِلْمُ مِنْ وَالْمِ اِلْمُ اللّٰمُ مِنْ اِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ ا

ابرائیم بن عبدالقد کاصفلید برحمله ان واقعات کے بعد زیادہ اللہ نے انواج اسلامی کی زیر گرانی ابرائیم بن عبداللہ بن اغب کوصفہ کی جہ نہ برائیم بن عبداللہ بن اغب کوصفہ کی جہ نہ برائیم بن عبداللہ جہ کہ بعدایک جہ نہ برائیم کی دوائی کے بعدایک جہ نہ ہوئی کہ ستیوں کا دریا کے راستے رواند کیا گیا، رومیوں کی جنگی کشیوں سے ٹر بھیڑ ہوگئی، بہت سے رومی مارے گئے ہے حد مال نفیمت مسد نور کے بہتر ہ جنگی کشیوں کا جہ کہ جہ میں گئے ہے جہ بوئی بہتر ہ جنگی کشیوں کا جہ براہ بھر کا بہتر ہ مقابلہ برآیا۔ اور پہنے ہی حمدہ میں گئے ست نور کے بہتر یک باتھ بھا ، پھر کیا دومیوں کا بیڑ و مقابلہ برآیا۔ اور پہنے ہی حمدہ میں گئے ست نور بوئی میں بوئی مسلم نور نے سر پہنے کی جانب رواند کیا۔ رومیوں کا بیڑ و مقابلہ برآیا۔ اور پہنے ہی حمدہ میں گئے رونواح میں سقے مسلم نور نے سر پہنے قبلہ کی طرف رواند کیا جو س کے مردونواح میں سقے وہ ہزاروں قبدی ہاتھ آئے مال غیمت کا کوئی حدوثار نہ تھا۔

قصریانہ پر قبضہ: … انہیں دنول اہراہیم بن عبداللہ بن انلب نے ۱۲۲ ہے ہیں ایک بیڑہ جنگی کشیوں کا جزیرہ کی طرف روانہ کو ، بہذا یہ ہمی بہت سامال ننیمت لے کرواہ آیا اس کے علاوہ دوسر بے اور بھیجا یک وقلطبانہ کی طرف بڑھنے کا ظم دیا، اور دوسر نے وقصریانہ پرشب خون مار نے کا شرہ کی ، ان دونول سریوں میں کا میابی کا حصند اسمان اس کے باتھ رہارہ اور کی سرمانوں کو حصند اسمانوں کے جمعند اسمانوں کے باتھ رہارہ ہمیں کو جمعند اسمانوں نے بالے کو روز وازہ کا بہتہ گا اس نے بیٹ میرکو ہتوی میرکو ہتوی میر عسا کر اسل م نے اسلای نوج کو ای راستے سے شہر میں داخل کردیا، رومیوں نے شہرکو چھوڑ کر قلعہ میں پناہ کی دوج رون تک بڑتے رہے برا خرمین کے طلب گارہوئے بسلمانوں نے ان کو امن دی اور کا میابی کے ساتھ قصریا نداور نیز قلعہ پر قبضہ کر کے بہت سامان غنیمت لئے ہوئے شہر میرم کی جانب واپس آئے۔

ز **یادۃ اسلاکی وفات: حتی ک**دان لوگوں کوزیادۃ اللہ کے مرنے کی خبر ملی ،ابندا تو ہمت بار گئے لیکن پھراپنے دلوں کومضبوط کرے صبر وقتل کا پھر اپنے بینے کلیجوں پرد ک*ھکر* جہاد میں مصروف ہو گئے۔

زیردة بندکی وفات سیس صف میں اس وقت ہوئی اس کی حکومت نے ساڑھے کیس سال بورے کر لئے تھے۔

ابوعقال اغدب بن ابراہیم بن اغلب: ، زیادۃ اللہ بن ابراہیم کے مرنے کے بعداس کا بھائی اغلب تظر ان بنااوراس کی نیت ہوعقال تقل اس نظر یوں کے ساتھ نہایت انتھے برتاؤ کئے ، زیادۃ اللہ تنا اور مظالم ختم کردیئے، گورزوں کی تخواجی بڑھادیں ، رعایا پرظلم وسم کردئے ہے ن کوروک دیا ، کھا جو سے بعد سطیلہ میں خوارج زادے ، لوائد اور سکا سدنے ابوعقال کی مخالفت شروع کی اس کے گورزوں کر کے قابض ہوئے ، ابوعقال نے خاول کی سرکونی کے میں دونے کی ہوتا ہے میں وحقال کی فوج نے سب باغیوں کو لئے وقع کردیا اس کے بعد س کے سم سے میں وحقال کے ناک سریہ صفیلہ کی طرف دوانہ کیا ، بہت سامال غیمت لے کرکامیاب وکامران واپس آیا۔

<sup>🗨</sup> ئنا تىر يىر "طبريين" ئىھاہے۔ (جلدنمبر الصفح نمبر 24)۔ 🗨 سريال فوج كوكتے ہيں جو شخون مارے كى غرض ہے رات ئے وقت منہم كی طرف روا ہاں جا ہے۔ منام

<sup>€</sup> بن بيرين توصرهٔ سمايير و جلدنمبر اصفي نمبر ۱۱۸\_

۲۲۵ میں ابوعقال کی کا میابیاں اوروفات: میں مقلیہ کے چندقلعوں نے سلمانوں ہے امن کی درخواست کی ہسلمانوں نے ۲۲۵ میں ان کوائمن دی اور نفت کی امریابیاں اوروفات: میں ان کوائمن دی اور نفت کی اور نفت کے کہا ہے کہا ہے کہا تھا گا کہ سلمانوں نے اس کو بھی شکست دے دی ، پھر ۲۲۲ ہیں مسلمانوں نے اس کو بھی شکست دے دی ، پھر ۲۲۲ ہیں مسلمانوں نے اس کے اردگردکودں کھوں کر پوال مسلمانوں نے اس کے اردگردکودں کھوں کر پوال کی جانب بھیجا گیا ہمسلمانوں نے اس کے اردگردکودں کھوں کر پوال کی جانب بھیجا گیا ہمسلمانوں نے اس کے اردگردکودں کھوں کر پوال کیا جسیں کہ آئندہ جم بیان کرنے والے جی ۔

ان واقعات کے مکمل ہونے کے بعد ابوعقال اغلب بن ابراہیم نے ماہ رہے الاول ۲۲۲ ہے میں اپنی حکومت وامارت کے دوبرس سات مہینے ورے کر کے انتقال کیا۔ •

ا بوالعب سمجرین اغلب بن ابرا بهیم: ابوعقال اغلب کے انقال کے بعداس بیٹا ابوالعباس محرکھران بنا ،اہل افریقدنے اس کے مم صومت کے آگرون اطاعت جھکاوی، کے بس میں شہرتا ہرت کے قریب ایک نیاشہرعباسیہ کے نام سے آباد کیا ،جس کوالم بن عبدا و ہاب ہن ستم نے جدا دیا تھا اور ان اندس کی خدمت میں اس کامیا بی کی خوشخری بھیجی تھی اندلس کے گورنز نے ایک لا کھ درہم ابنعام عطا کئے متھے۔

ابن جواد کی معتر ولی: اس کے زمانہ میں بعد معز ولی ابن جواد سست صدی ہوتا ہو کو قاضی بنایا گیا ،اورابن جواد کوکوڑے لگوائے جس کے صدمہ ہے وہ مرگیا، پھر جہم ھیں بحون کا بھی انتقال ہوگیا۔

ابوجعفر کی بغی وت. بعد میں ابوانعیاس کے خلاف اس کے بھائی ابوجعفر نے حملہ کیا اورا پی مد برانہ چالوں اور حکت عمیوں سے بوالعہاس کی درست دبیر، اوراس کے وزراء واراکین حکومت کو گئی اس کے بھائی ابوجعفر کے درست کرنے کی جانب متوجہ ہوا، خفیہ طریقے سے نوجیس تیارکیس آلات جنگ تیار کئے ، اور سیمین علان جنگ کرکے اپنے بھائی ابوجعفر کے مقابعہ پرآ گیا اوراس کی حکومت در باست کو نیست و نابود کر کے اس کی امارت کے سولیویں مہینے افریقہ سے مصرکی جانب تکال باہر کیا۔

ابوابراہیم احمد بن ابوالعباس نے نہیت نیک نیتی ابوابراہیم احمد عکر ان بناس نے نہیت نیک نیتی اور اہیم احمد عکر ان بناس نے نہیت نیک نیتی اور حسن سیرتی ہے حکومت شروع کی بشکر یوں کی تخواہیں بڑھا نمیں عمارتیں بنوائے کا بہت شائق تھا افریقہ میں تقریباً وس ہزار پھر قدیع بنو کے جس کے درواز بے لو ہے نفر موں کی ایک افواج تیار کی ماطراف طرابلس کے آس پاس ہر ہر کے خواری نے اس پر خروج کیا اور س کے گورنر کو بابیا، ان دنوں میں اس کی گورنر کی پراس کا بھائی عبداللہ بن جمہ بن اغلب تھا لہٰ ذااس نے ان لوگوں کی سرکو فی پراپینے دوسر سے بھائی زیادۃ اللہ کوروانہ کی چن نیے زیادۃ اللہ نے بیائی ابراہیم کواس فتح کی خوشنج کی کی کھیجی۔

ابوابرا تہیم کی وفات: اسی کے زمانہ حکومت ماہ شوال سے بیچ ہیں صقلیہ کے شہروں ہیں قصریانہ فٹخ ہوا۔ نامنہ بیٹارت فٹخ خلیفہ متوکل کی خدمت میں روانہ کیااور ہاں کے چند قیدیوں کوبطور مدید دربار خلافت میں بھیجا بعد ہیں ابوابرا ہیم اپنی حکومت وریاست کے آٹھ سال پورے کرکے جسمی ہے وہ ت یا گیا۔ وہ ت یا گیا۔

زیادة انتداصغر: ابوابرا جیم کی وفات کے بعداس کا بیٹازیادة اللہ کومت کا مالک بنابیزیادة اللہ اصغرے نام ہے مشہورتھ ۔اس نے اپنے بزرگوں کاروبیا ختیار کیا ۔اس کاز ، نہ حکومت طویل نہیں ہواا بی حکومت کے ایک ہی سال بعدا نقال کر گیا۔

ا بوالغرانیق بن الی ابرا ہیم بن احمد: زیادۃ اللہ کے انتقال کے بعد اس کا بھائی محمد ابوالغرانیق حکمران بنا۔ حکمران بنتے ہی لبوو عب میں مصروف ہوگیا اس کے زمانہ میں فتتے ہوئا۔ رومیوں نے جزیزہ صقعیہ نے اکثر

<sup>•</sup> ابن عذاری نے (جدنمبراصفی نمبرے) اپر دوسال تو ماہ اور کچھ دن لکھا ہے جب کہ تاریخ افی القد اور حلد نمبر اصفی نمبر سال نو ماہ سکھا ہے۔ اس اثیر میں استعربی استعربی استعربی استعربی استعربی کھنے استعربی کھنے (سنویہ سنویہ استعربی کھنے (سنویہ کھنے (سنویہ کھنے (سنویہ سنویہ سن

مقاہ ت پر قبضہ کر ہیا۔ تب محمد نے ساحل بحر پرمغرب میں برقہ ہے بندرہ دن کی مسافت مغربی جانب چند قلعے اور حفاظت کے ئے متعد ، مین ہے ۔ بنوائے جواس وقت ( یعنی مورخ این خلدون کے زمانہ ) تک موجود ہیں۔ گیارہ براس نے حکومت کی نصف سات کے حیس وفات یا لی۔

صقلیہ کے باقی واقعات: بہتر ہے میں فضل بن جعفر ہمدانی دریا کے داستے تو جیس لے کر دوانہ ہو کا مری مسینہ کے گھاٹ پر پہنچ کرشتی ۔ فشکی پراتر اس کا محاصر و کر لیا اہل شہر نے قلعہ بندی کرلی فضل نے ابنی فوج کے چند دستوں کوشبخون مار نے کے لئے اس کے اطراف وجو نب میں پھیدا دیو۔ بہت سوں ک فنیمت لے کریدواپس آئے بعد میں دوران جنگ اپنے دستے کی فوج سے ایک گروہ کو علیحدہ کر سے تھم دیا کہ س پہاڑ سے مزر آبر شہر برحمد آ در ہوجس کے دامن میں بیدآ بادتھا چنا نجواس دستہ فوج نے ایسانی کیا۔ حریف کے شکر میں بھگد ریج گئی۔ انتہائی ابتری سے سرتھ بی سے نہ فضل نے امریوجس کے دامن میں بیدآ بادتھا چنا نجواس دستہ فوج نے ایسانی کیا۔ حریف کے شکر میں بھگد ریج گئی۔ انتہائی ابتری سے سرتھ بی سے نفضل نے امریوجس کے دامن میں میں بیدآ بیا تھے تھا گاڑ دیا۔

انگیر دہ کے شہر پر قبضہ: اور سے ایس مسلمانوں نے ملک انگر دہ ہراعظم کی جانب قدم بڑھایا اوراس کے شہروں میں سے آیک شہر و پر قبضہ کر کے وہیں تیام پذیر ہوگئے۔ سے وہیں زغوش نے سلح کا پیغام دیا اور امان حاصل کر کے شہرکومسلمانوں کے حوالہ کردیا الی اسرام اس کے مال واٹھ لائے اور شہرکومنہدم وخراب کردیا۔

قصریاندکی فتح قسریاندفتح ہونے کے بیالات ہیں کہ عباس گری کے دنوں اور موسم میں سرقوسداور قصریاندے خلاف بہد کرنے کے سے

نوجیں بھیجار بتاتھ ۔لبذایے فوجیس عیسائیوں پرفتیابی حاصل کرکے مال غلیمت اور قید یوں کو لے کروائیں آیا کرتی تھیں،ایک مرتبہ سردی کے دوں کہ جہد میں چند قیدی گرفتار ہوکر آئے جس وقت ان لوگوں کول کرنے کے لیے چیش کیا ایک قیدی نے جس کے چہرہ سے ہیبت وریاست کے آئی رہاں تھے گذارش کی 'اے امیر جھے آپ قل نہ سیجئے میں آپ کوقصریانہ پر قبضہ ولا دوں گا،عباس نے اس کے آل سے ہاتھ روک میں سقیدی نے شہر قصریانہ کا خوار ساتہ بتلا و یا چنا نبچہ اسمامی بہاور رامت کے وقت اس راستے برآئے قیدی ان لوگوں کوایک چھوٹے ور دازے سے شہر میں ہے گا جون بنی وسط شہر میں بہنچے اور آلمواریں نیام سے کھینچے لیس دوچار سپاہیوں نے لیک شہر پناہ کے دروازے کھول دیئے عباس بھی ایسے دستے سمیت شہر میں گونی دروازے کھول دیئے عباس بھی ایسے دستے سمیت شہر میں وغارت کرتا ہو گھس گیا عیسائیوں جنگ آوروں کول کیا بطریقوں کی گڑکیوں کوقیدی بنایا اورا تنامال غنیمت ہاتھ آیا کہ احاطہ تحریرے باہر ہے۔

عب سى بن فضل كى فتو حات. اس واقعه سے صقليد ميں روميوں كوشكست اور ذلت نصيب بموئى ، بادشاہ روم نے دريا كے راستے عظيم فوج ايك ايك بطريق كى ، تحق ميں صقليد كى تمايت كے لئے رواند كى ساحل مرقوسد پر بننج كر كشتيال كنگرانداز بموئيس، عباس واس كى خبر بلى تو وہ بھى فوجيس آ رسند كر كے بليرم سے آ پہنچا۔ سخت اور خوز يز جنگ كے بعد عباس نے عيسائيوں كوشكست دى باقى مائدہ كشتيوں پر سوار بوكرا بينے ملك كى طرف بعد كركے بليرم سے آئے ان كى كشتيوں ميں سے تين كشتياں يا تين سے زيادہ كشتياں مال واسباب سميت لوث ليس بيدوا قعد سے الے محد بيس مبرس سے صقليد كے بہت سے قعول كوئر كر فتح كيا۔

قلعه روم کا محاصرہ: ...روی عیسائیوں کی کمک پر نشطنطنیہ سے فوجیں آئیں اس دفت عہاس قلعہ روم کامحاصرہ ڈالے ہوئے تھ میسائی فوجوں پرحمد کیا اور پہلے ہی حمد میں ان کو پسپا کر کے قصریانہ کی جانب واپس گیا اور اس کی قلعہ بندی کر کے حفاظت کی غرض سے ایک بہا در نوخ کواپس میس تھہرا دیو۔

عباس کی وفات:......پھر سے میں سرقوسہ پر چڑھائی کی اور بہت سامال ننیمت لے کرواپس آیا راستے میں بیار ہوا اور سے ہیں میں وفات پائی اوراطراف سرقوسہ میں فن کیا گیا۔عیسائیوں نے اس کی نعش کوقبرے نکال کرجلادیا بیوا قعداس کی امارت کے گیار ہویں ساں ہو۔

عبدالقد بن عباس: .....ان واقعات کے بعد صفلیہ کے خلاف مسلسل جہاد کیا اور فتحیا بی کے جوش میں کشکرا سلام حملہ آ ورہوتا رہا چنانچے سرحدروم کوشاں کی طرف سے عبورکر گیا ،سرز میں قلور میاور انکبیر و کے خلاف جہاد کیا اور اس کے بہت سے ملاقوں کو فتح کر کے وہیں سکونیت پذیر ہوگیا ۔

عہاس کے مرنے پرمسمانوں نے متنفق ہوکراس کے بیٹے عبداللہ کواپنا امیر بنایا اور والی افریقنہ کوا طلاعی رپورٹ بھیج دی۔عبداللہ نے حکومت اپنے تبضہ میں لینے کے بعد بہت سے سرایا سرحدی عیسائی امراء کے ملکول کی طرف روانہ کئے کئی قلعے لڑ کرفتے ہوئے۔

تمحمود بن خفاجہ کی فتو حات: عبداللہ کی حکومت کے پانچویں مہینہ میں خفاجہ بن سفیان نصف میں افریقہ سے صفلیہ آیا اوراپ بیٹے محمود بن خفاجہ کی افریقہ سے صفلیہ آیا اوراپ بیٹے محمود کوایک سریہ کا افسر مقرر کر کے سرقوسہ کی طرف روانہ کیا لہٰذائحمود اطراف سرقوسہ میں داخل ہو کرتا نمت و تاراخ کرنے لگا۔ رومیوں کا ٹمڈی در کشکریہ خبرس کر مقابلہ پر آیا متعدد لڑائیاں ہوئیں بالآخر محمود کا میا بی کے ساتھ واپس آیا بعد میں شہر نوطوس کو مصری اور میں فتح کر کے سرقوسہ اور جبل الن روم بالی الن میں اللہ کارہوگئے۔

طریس کی بعناوت: کنین پھی صے بعد عبد شکنی کی بعناوت کا اعلان کیا لیل خفاندا ہے بیٹے محمد کواسلامی فون کے ساتھ اہال طریس فنج کرنے کے لئے روانہ کیا چن نچے محمد کے لئے روانہ کیا چن نچے محمد کیا اور بہت سے مرواور عورتوں کوقید کرلایا ای کے بعد خفاجہ نے غوش کے خداف جب دکی فرض سے حمد کی اور نہایت مردا تلی ہے اس کوفتح کرلیا۔ اس دوران خفاجہ ایک مرض میں جائلہ مہر کی طرف واپس آیا پھر سے مرایا سرقو ساور قطال نہ پر مملی آور ہوا، اس کے اردار دکوتا خت و تاراج کر کے وہاں کی زراعت کو بھی پا مال اور خراب کرڈ الا بہت سے مرایا سرز میں صفاحیہ کی جانب روانہ کے شکر اسلام کے ہاتھ مال فلیمت سے پھر گئے۔

طریکس کی فتح سے 12 ہیں قسطنطنیہ سے ایک بطریق اہل صقلے کی کمک کے لئے آیا سلمانوں ہے صف آرائی کی نوبت آئی ہمیں نو اس کوشست دی اور خفاجہ نے اطراف سرقوسہ کودل کھول کر تباہ و ہر باد کر کے بلیرم کی جانب واپس آیا۔ پھر 200 ھے شہر میں داخل ہو آتی وزر وزر ہے سے سے حکمہ میں داخل ہو آتی وزر وزر ہے سے معرف روانہ کیا ایک گروہ اس دروازہ سے شہر میں داخل ہو آتی وزر وزر وزر ہی میں مصروف ہوگئے دوسری طرف سے محمد بن خفاجہ بقیہ لینگراسلام لئے ہوئے شہر میں گھس گیا شوروغل سے کانوں کے بردے بھٹے بڑتے تھے کردونوں کی میں مصروف ہوگئے دوسری طرف سے محمد بن خفاجہ بقیہ لینگراسلام کا معین وحد دگارتصور کرتے بھاگ کھڑا ہوا ہمیر بن خفاجہ بھی ان لوگوں کووا ہی ہوت بہت و بئی کرنوٹ کیا بغاہر بیا یک سبب تھا طرمیس کے فتح ندہونے کا۔

خفاجہ بن سنٹیان کالگ: بعد میں خفاجہ نے فوجیں آ راستہ کر کے سرقور ہے خلاف جہاد کیا اوراس کا محاصرہ کر کے اس کے روز کرون ذہت و تارائ کر کے واپس آ بار کے سے محرکوا پندامیر و تارائ کر کے واپس آیارائے میں اس کے فشکر میں ہے کسی نے چالا کی ہے اس کو مارڈ الایہ واقعہ ۵۵٪ ہے کا ہے ، او گول نے اس کے بینے محرکوا پندامیر مقرر کیا اور محد بن احمد امیر افریقتہ کو اطلاعاً لکھ بھیجالہٰ ڈااس نے محمد کواس کی سرداری پر بحال رکھا اور سند حکومت تحریر کر کے بھیج دی۔

ابراہیم بن احمد برا در ابوالغرائیق: ابوالغرائیق کی دفات کے بعداس کا بھائی ابراہیم عکومت افریفند کا ، مک بنا بوالغرائیق نے بیے بیٹے بیٹے بوعق کو وقت کے بینے بیٹے ابوعقال سے حکومت وا مارت کے سئے ٹرائی جھٹر نہ کرن ور بوعقال کو حکومت وا مارت کے سئے ٹرائی جھٹر نہ کرن ور نہ سے کسی قسم کی مخالفانہ برتا و کرنا، بلکہ بطور نائب اس کے کامول کو انجام دیتا یہاں تک کدا بوعقال ہن شعور کو بیٹی جائے ۔ ہذا جب بوالغرائیق کا انتقال ہو گئی اور ان نے دشمنی کی وجہ سے ابراہیم کو بوجہ اس کی حسن سیرت وعدالت کے امارت پر ابھار ناشر وع کر دیا۔

ابراہیم کی حکومت: پہلے تو ابراہیم نے انکار کیا تھا۔ پس پشت ڈال دیا۔ اپنے مہائٹ قیروان کا اصرار زیادہ ہوا تو ان کی درخواست کومنظور کر کے ابو حزایٰ تل و بہوشیری جودہ اپنے بیٹے ابوعقل بارے پیس اس کوکر گیا تھا۔ پس پشت ڈال دیا۔ اپنے مہائٹ مکان سے اٹھا کر قصرامارت چاہ یہ اور نہایت عمر گی ورہوشیری سے مارت کر سے نے انکار کیا ہو سننے کے لئے در بارے مرکز تا تھا۔ تمام ملک میس امن وامان ہو گیا سمندر کے ساحل پر بہت سے قلعا ورخون کے فرض سے منارہ بنوا نے ساحل سبدتہ پردشمن ن اسر مکو دربارے مرکز تا تھا۔ تمام ملک میس امن وامان ہو گیا سمندر کے ساحل پر بہت سے قلعا ورخون کی فرض سے منارہ بنوا کے درائ کے دور میں عب س بن درانے کے لئے سے گئے دو ہو گیا تھا اور برق پرخور بن قبر بسید سالہ رابن غیب کے ہاتھ سے قبند سے احد بن طووں اپنے بپ مصر کے گوز سے خالف ہو کر ملاکا تھیں ملئے کہ وہ ہوگیا تھا اور برق پرخور بن قبر بسید سالہ رابن غیب کے ہاتھ سے قبند سے بیت قدار سے بعد مبدہ پرق بف ہوا پر ایک مارک کیا تھی سے تعدر میں تا سے تعدر میں ہوا پھر طرابلس کا محاصرہ کیا تھی سے نفوس سے مدوطاب کی چنا نچہ بیاس کی مک پرتا ہے ہوئی۔ عباس کو حکست ہوئی۔ شکست کھا کر مصر کی طرف واپس آ گیا۔

طرابه کا محاصرہ ۔ بعد میں اپنے بیٹے ابوالعباس عبدانڈ کو ہے 11 ھیں صقلیہ کی جانب روانہ کیا ایک سوساٹھ کشتیوں کا بیڑو نے سوے صقلیہ بہنچ طرابہ کا محاصرہ کرنیا۔ اہل بلیرم اور کبر کیت نے عبد شکنی کی۔ اتفاق سے اس زمانہ میں آئیں میں ان لوگوں میں نفاق کا مادہ پھیل کیو اوا عب س نے ایک کودوسرے مقابلہ پر ابھار ناشروع کردیا۔ گر بعد میں وہ سب کے سب ابوالعباس سے جنگ کرنے متفق ہو گئے اہل بہیرم نے دریا کے رائے

ابو، بعباس پرحملہ کیا۔ ابوالعباس نے ان کے مروارول نے قسطنطنیہ کاراستہ لیا اور کچھاؤگ طرمیس کی جانب بھا گے ابوالعباس نے اس کو گوں کا تع قب کیا اور اس کے آس پاس کے علاقول کو تاخت و تاراخ کر کے مال غنمیت میں سے اپنے کشکریوں کو مالا مال کردیا۔

مسینی اور ربو پرجملہ۔ بعد میں اہل قطانیہ کے حاصر ہے تؤہر ھااہل قطانیہ نے بندی کرلی ابوالعباس نے مسلمانوں کی خوزیزی کے نہیں۔ سے حاصرہ ٹی سے پھر ۲۸۸ھ میں کے ارادے سے فوجیں آ راستہ کیں وقف پر خوادرات و عاصرہ ٹی سے پھر ۲۸۸ھ میں کے ارادے سے فوجیں آ راستہ کیں وقفس پھر سینی پرفوج کشی کی بعد میں دریا کے راستے ربو کی طرف بڑھ اورات و مزکر نفتح کر کے اپنی کشتیوں کو مال نغیمت سے مسینی کی جانب لوٹ آ یا اوراس کے پناہ کو منہدم ومساز کراویا استے میں طبینیہ سے چند جنگی کشتیاں ہی اورائ کی میں اور دریا کے بین ابوالعباس نے روم کی سرحد کی جانب قدم کی کمک کے لئے آئی کیں ابوالعباس نے ان کو بھی فشکست دی اوران کی تمیں کشتیاں گرفتار کر کیں۔ بعد میں ابوالعباس نے روم کی سرحد کی جانب قدم بڑھ میا اور دریا کے پار فرانسیسیوں کے گروہ پر جملہ آ ور ہوادو چار جملے کر کے صقلیہ کی جانب واپس کوٹ گیا۔

ابراہیم کی معزو کی کا فرمان: ای میں فلیفہ معتصد کا قاصدائل تونس کی شکایت کی دجہ ایرابرہیم کی معزو کی کا پینے میا ایا۔ امیرابر بیم نے اپنے بیٹے ابوابعباس کوصقلیہ سے بلالیا اور جب بیآ گیا تو دہ جلا وطنی صقلیہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ ابن الرفیق نے یوں ہی بیان یہ ہے۔ در یہ گل ذکر کی ہے کہ امیرابراہیم نالم ، خوزیز ، اور تدخو تھا۔ آخر ' عمر میں اس کو مالیخو لیا ہو گیا تھا جس کی دجہ سے اس نے بیدہ وخوزیز کی اپنے بہت سے خدم ، بونڈی ساور اپنی عورتوں اور میٹوں کوئل کر ڈالا تھا۔ اور اپنے بیان اور اپنی عورتوں اور میٹوں کوئل کر ڈالا تھا۔ اور اپنے بیٹے ابوالاغب کوئس ایک شک سے جواس کواس کی جانب سے بید ابوگی تھا کو مرد ال یک روزاس کا روبال کی جانب سے بیدا ہوگی تھا کو مرد ال کی ہو روزاس کا روبال کی ہوگیا ہی کی جادر میٹر کر کیا ہے کہ اس کے نانہ حکومت میں صقلیہ کے امیر جعفر کے ہاتھ سے سرقو سرفتی ہوا تھا۔ نوماہ یہ اس کا محاصرہ کئے رصاحہ دش ہوسائل کی ہوئی شکست دی اور شرکوئر کر فتح کر کے دل کھول کرتا خت میں اس نے ان کو بھی شکست دی اور شرکوئر کر فتح کر کے دل کھول کرتا خت وتا راج کیا۔

ابرائیم کی فتوحات: سب کاس امر پراتفاق ہے کہ پیافریقہ سے دریا کے داستے صقلیہ آیا تھا،اور طرانیہ پنج کر بلیرم کی جنب گیا تھ پھردش کی ،اوراس کاسترہ ون تک می صرہ کئے رکھا، بعد بین مسینی فتح کیا،اوراس کے شہر پناہ کو منہدم کرادیا، پھر آخر شعبان میں طرمیس برقابض ہوائیس ونوں بادشاہ دوم نے شطنطنیہ پنج کراس کو فتح کیا تھا، پھراس نے اپنے اوراپ بینے ابوالعباس عبداللہ کے بینے زیادہ اللہ وقعہ بیشش کی جنب روانہ کیا۔اور دوسرے بینے ابومحرز کورمطہ کی طرف بھیجا لہذا زیادہ اللہ نے قلعہ بیش کو فتح کیا اور ابومحرز نے اہل رمطہ سے جزیہ لے کرسٹ کر فی بعد میں دریا کو مجور کرنے فرانس کے بزی مقبوضات میں واعل جو الزار قلوریہ کو فتح کیا بہت سے فرانسیسی قبل وقید کئے گئے ،اہل فرانس کے دلوں پر ، س کے رعب و داب کا سکہ بیٹھ گیا۔

ابراہیم کی وفت: .. ان سلس کامیابیوں کے بعدابراہیم صقلیہ کی طرف واپس لوٹا میسائیوں نے جزیدد نے ترصلح کی درخواست پیش کی کین اس نے ان کی بدعہد یوں ،عہد هکنیوں کی وجہ سے ان کی درخواست منظور نہ کی فوجیس آ راستہ کرے کنے کی طرف بڑھا اوراس کا می قسرہ کرمیا۔اہل کئیہ نے امن کی درخواست کی اس نے قبول نہ کی اورامی حالت محاصرہ میں اپنی امارت کے اٹھا کیسویں سال آخری ہے ہے میں انقال کر میں۔ عارضی امیر ابومصر: ان شکر نے ابراہیم کے بوتے ابومصر کوشکر کی تفاظت اور دشمنان اسلام سے مقابلے کے لئے عارضی طور پراس کے بینے ابوالعب س کے آنے کے دفت تک کے لئے اپناامیر بنالیا،ابوالعباس ان دنوں افریقہ میں تھا،ابومصر نے اہل کنسہ سے جزید لے کرصلح کروہ تی کردیا ہے داوا ابراہیم کے مرنے کی خبر کا نوں کان نہ ہونے دئی اور تھوڑے دن قیام کر کے جنب کہ اہل سرایا واپس آگئے محاصرہ اٹھ کروہ تی کردیا ہے داوا ابراہیم کے مرنے کی خبر کا نوں کان نہ ہونے دئی اور تھوڑے دن قیام کر کے جنب کہ اہل سرایا واپس آگئے محاصرہ اٹھ کروہ تی کردیا ہے داوا

کیا مہ میں شیعی کا ظہور ۔ اس کے زمانہ حکومت میں ابوعبداللہ شیعی کیامہ میں طاہر ہوااور لوگوں کو بظاہر اٹل بیعت کی محبت کی وعوت دینے نگا مگر دریر دہ اس عیل کے بیٹوں میں سے عبیداللہ مہدی کی حکومت کی بنیاد ڈال رہاتھا ، کیامہ نے اس کی ترغیب وتحریک سے اس کا اتباع کیا اور بیدوہ وہ تیں تھیں جن کی وجہ سے شیعی کوتو بدکی ضرورت محسول ہوئی اور مجبورا صقلیہ کی طرف جانا پڑا صقلیہ کے گورزموی بن عہاں نے شیعی کی قل و کر سے مطلع مونٹ کی درخموں کے ابرائیم نے بھی ایک و حمکی آمیز سفارت شیعی کے پاس انکجان میں روانہ کی ،گرشیعی نے اس کی طرف زائدہ نہ ن مونٹ کے سے سطح اورا ساجواب دیا کہ جس سے ابرائیم کو بے حدثار اضائی بیدا ہوئی للہذا جب شیعی کی کامیا بی کا زمانہ قریب آیا اور خلیفہ معتضد کا فرمان پر ہیم ہے ہیں تو اس سے ابرائیم کو بے حدثار اضائی بیدا ہوئی للہذا جب شیعی کی کامیا بی کا زمانہ قریب آیا اور خلیفہ معتضد کی فرائی ہے ہیں تو تاب کی اس کے بعد افریقہ میں ابوعبدانتہ شیعی کی لائیل ہے ہیں تو تاب کی ان پر قابض ہوگیا ،اوران لوگوں نے اس کا اتباع کرلیا۔

ابراہیم نے در پردہ اپنے بیٹے ابوالعباس کوشیعی سے جوٹاک کرنے ہے تع کیا تھا،اور صقلیہ میں اس کے پاس چلے جانے کی بھی ہدایت کرتھی۔

ابوالعب سعبداللد بن ابراہیم برادر ابولغرانیق: بهر ۱۳۸۹ میں ابراہیم کے انتقال کے بعد جیسا کہ ہم پہنے بیان کرآئے بی کہ اس کا پہنا ابوالعباس عبداللہ مند کومت پر شمکن ہوا، افریقہ کی حکومت کا انتظام کیا اللہ حالت درست کی خوشی اور دوست مند کی میں، ضافہ ہوا۔ تمام کمال کے نام کشتی فراہین روانہ کئے جوڈ نے کی چوٹ پر گواہیوں کے سامنے پڑھے گئے عدل واضاف کے کرنے اور زمی مند کی میں، ضافہ ہوا۔ تمام کمال کے نام کشتی فراہین روانہ کئے جوڈ نے کی چوٹ پر گواہیوں کے سامنے پڑھے گئے عدل واضاف کے کرنے اور زمی وطاطفت سے پیش نے اور جہاد کرنے کا دعدہ کمیا تھا، چونکہ زیادۃ اللہ پیش وظرت اور تبیش اور لہولوب میں مصردف رہت اور اس کے باو جودا ہے باپ ہوں کے تاری کی حکومت پرمحمد بن سر تو سی کومقر رکر دیا۔ پرمحمد کرنے کی تیاری کر رہ تھاس وجہ سے ابوالعباس اس کے باپ نے اس کوقید کردیا اور اس کی جگہ صقلہ کی حکومت پرمحمد بن سرتو سی کومقر رکر دیا۔

ابو، بعب سنہایت نیک سیرت ، عادل اور جنگ کفون سے واقف تھااس کا زمانہ حکومت بہترین زمانوں میں شمار کیا ہوتا ہے اس نے تیوس کواسے قیام کے لئے پسند کیا تھا، پھر جب اس نے وفات پائی تو ابو حبد للہ شیعی کنامہ پر قابض ہوگیا ،ایک بڑے گروہ نے اس کی حکومت شیم کی۔ مید پر نوج کشی کی اورلز کرس کوفتح کر لیا ہموی بن عیاش کول کردیا۔ائل کتامہ میں سے فتح بن پیچی امیر مسالہ مدتوں ابو عبداللہ سے ٹر تارہا۔ پھراس نے اس کومفعوب کردیا اورایٹی قوم پر قابض ہوگیا۔

سکیز ابواحول اورعبدالند شیعی کی جنگ: البذافتی نے ابوالعباس کے پاس خیر ردانہ کے اور بکیز ابواحول کوشیعی کے خلاف جنگ پر بھیجنے کی ترغیب دی چونکہ بکیز دیکھتے دلت اپنی آنکھ دیالیتا تھا اس وجہ ہے اس کولوگ ( کانا ) احول کہتے تھے چنا نچہ ابوالعباس نے تولس سے ۱۹۸۶ ہیں ہی پر حالی کی پہلے سطیف میں داخل ہوا بعد میں بلز مہ پہنچہ گیا اور ان سب لوگوں کی گردنیں اڈا دیں جواس کی دعوت میں شریک نہیں ہوئے تھے ۔ ابوعبد التشیعی فوجیں حاصل کر کے مقابلہ پر آیالیکن پہلے ہی معرکہ می شکست کھا کے تاوز رہ سے انکجان کی طرف بھ گا۔ بوجول نے شیعی سے محل کے معاہد میں ماصل کر کے مقابلہ پر آیالیکن پہلے ہی معرکہ می شکست کھا کے تاوز رہ سے انکجان کی طرف بھ گا۔ بوجول نے شیعی سے محل کومنہدم کراوی ماس کے بعدا کی دات دن پھراڑائی ہوئی میں ابواحول کی فوج میدان جنگ سے فرار ہوگئی ۔ ابواحول نے شوس ج کر دم لیا ، اور کن مہسیت ان کے ٹھکانے بروا پس آیا۔

البواحول کی دوبارہ روانگی: جس وقت ابواحل اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے دوبارہ نو جیس تیار کر کے اوعبداللہ ہے خدف جنگ پرروانہ کیا ،کوچ وقیام کرتا ہواسطین پہنچا بھر وہاں ہے ابوعبداللہ کے ساتھ جنگ کے اداوے ہے کوچ کیا ،اوعبداللہ نے بینج بھر وہاں ہے ابوعبداللہ کے ساتھ جنگ کے اداوے ہوگی درست کر کے بھر حملہ آور ہوا ہی دوران میں پر حمد کر دیا۔ابوحول کواس غیر متوقع حملہ سے ناکا می کے ساتھ بالبیا ،چنانچہ ان غداروں نے ماہ شعبان موسی درست کر کے بھر حملہ آور ہوا ہی دوران میں زیر دقاللہ نے اپنے باپ کے ملد زموں کواپنے ساتھ ملالیا ،چنانچہ ان غداروں نے ماہ شعبان موسی درست کر کے بھر العباس کا کام تم موسی ، بھر کہ تھا زیر دواللہ کے تیا ہے کہا زموں کواپنے ساتھ ملالیا ،چنانچہ ان غداروں نے ماہ شعبان موسی ہوئے ہوئے ابوالعباس کا کام تم موسی ، بھر کہا تھا زیر دواللہ کو تیہ نے بائی گئی۔

ا بو مصرزیا دق اللہ: دیادة اللہ کی رہائی کے بعد اہل حکومت اور اراکین سلطنت نے حکومت واہارت کی اس کے ہاتھ پر بیعت کی سے ان غلاموں کو جنہوں نے اس کے ہاپ کو آئی کے بعد اہل حکومت وراراکین سلطنت نے حکومت واہارت کی اس کے ہاتھ پر بیعت کی سے ان غلاموں کو جنہوں نے اس کے باپ کو آئی کیا تھا مزائے موت دے دی ہے کھرلڈٹ وئیش پرتی ابولامی اور بھر نے اور اس کے مدود ہے جو انظم وستی سلطنت کو ہالکل ترک کردیا ، اور اپنے بھائی ابوحول کو مجت بھرا خطاکھ کر بلالیا ، اور جب و و آگیا تو اس کی گردن از اور اس کے مدود ہے جو کو استقلال اور استحکام حاصل ہو گیا ، زیادة اللہ رات کے وقت میں کے منصوبے کو استقلال اور استحکام حاصل ہو گیا ، زیادة اللہ رات کے وقت میں کو نے فات میں کو بھی توں کو بھی تال کردیا ، ان وجو ہات سے ابوع بداللہ میں کے منصوبے کو استقلال اور استحکام حاصل ہو گیا ، زیادة اللہ رات کے وقت میں کو ب

ے رق و و ی جنب روانہ ہوگیا ، اور شیعی نے شہر مطیف کو فتح کر کے اپنے علاقول میں شامل کرلیا ، زیادۃ القدنے اس سے جنگ رہے ہے ہو جیس روانہ میں ور بینے ف دموں میں ہے ہا اہرا ہیم بن چیش نامی ایک خادم کوان افواج کا کمانڈر بنایا چالیس ہزار فوج کے ساتھ اہرا ہیم ہے میں جنگ ہوئے کہ اس سے کرنے کہ خرض ہے کوئے کیا مقام قسطیلہ ہی میں چنج کر قیام پذیر ہوا چھ ماہ تک تھم را دہا۔ ایک لاکھ فوج اس کے دستے میں جن ہوگئی ہے اس سے اس کے مرات کا کھرات کا کھروہ ان چلاآیا۔
سیمہ کی پڑھملہ کیا مگرات فاق ہے اس کی فوج کو فیکست ہوئی بھاگر کر ' باغائیہ' بھروہ ال سے قیروان چلاآیا۔

ابوعبداللد کی فتو حات ابوعبداللہ نے شہرطبہ کوفتے کرکے فتح بن پیچی مسالتی کولل کردیا ،بیان دنوں وہیں موجودتھ جدمیں بلز مدکوفتے کی اوراس کے شہر پنرہ کومنہدم کرادیا۔ بعد میں کنامہ کے سرداروں میں سے عروبہ بن پوسف باغابیہ پہنچااوراس فوج بر(جو کہ ہارون بن شنی نفاضت کے وہاں مقیمتھ) حمد آور برواانہی دنوں ابوعبداللہ میں نے بھی تیسن کے عاصرہ کے لئے فوجیس روانہ کیں جس کو بچھ عرصہ بعد سے وآشتی کے ساتھ اس نے فتح کہا۔

زیاد قالتد برشیعی خوف: آنہیں دنوں میں قیردان میں ہازار یوں اوراوبا طول کی کنزت ہوگئی تھی زیاد قالتد نے دادود عش کا دروازہ کھوں دیا فو جیس آرات بیس جنگی آل است سے سب کوسٹ کر کے معروف میں فرانس کی جانب کوچ کیا جس دفت اربس کے قریب پہنچ شیعی کارعب اس کے دل پرغالب ہوگی ،اس کے خاندان والوں نے واپس جانے کی رائے دی لہذا بیر قادہ واپس روانہ ہوگیا اور اپنے خاندان کے بڑے ہزگوں میں سے ایرا ہیم بن الی اغلب کواپی فوج کی سرداری عنایت فرمائی۔

پاغایہ ''سکایہ پرشیعی کے قبضہ: اس واقعہ کے بعد ابوعبداللہ نے باغایہ پرحملہ کیا اور سلح وامان کے ساتھ اس کو فتح کر لیے ، اس واقعہ کے بعد ابوعبداللہ نے باغایہ پرحملہ کیا اور قبائل مقرہ پرحملہ کیا ، حیفاش پر قابض ہو گیا ، ابراہیم میں ابوعبداللہ نے اپنی اندہ میں ابوعبداللہ نے ابراہیم کو شہر میں وافعل نہ ہونے دیا اور اس کے دہتے کو کرکڑ کست و دی کر ابر ہیم نے تہنیجہ بی بین ابی اندہ میں میں میں ہوگئی کیا ، بعد میں ابوعبداللہ سین گائل کتا مہ آراستہ کے باغایہ کی طرف اس کے بعد ' کہ سکایہ' اور پھر '' اور ' حمود ہ' کی جذب کو بی کیا اور ایک کے بعد ایک ان مقامات پر قابض ہوگیا ، اور بیمال کے دہنے والوں کو اس کے بعد ' کیا ۔ اور ایک کے بعد ایک ان مقامات پر قابض ہوگیا ، اور بیمال کے دہنے والوں کو اس دے دیا۔

قنطلیہ اور قفصہ پر فیصنہ: ، ابراہیم بن افی اغلب نے ان واقعات سے مطلع ہوکرار بس سے کوچ کردیا، پھرابوعبداللہ نے قسطلیہ اور قفصہ پرحمنه کیا اوران لوگوں کوامن دی وولوگ اس کی دعوت ہیں داخل ہوگئے، یہ باغایہ کی جانب واپس لوٹا، پھر باغابیہ سے انگجان چلاآ یا براہیم بن بی افسب نے میدان خالی دیکھر ''باغانہ' پرحملہ کیا اہل' باغابی' مقابلہ پرآ ئے متعدداڑ ائیاں ہوئیں تاکامی کے ساتھ اربس واپس آیا پھر ابوعبداللہ نے جمددی الدوں میں اربس پر چڑھائی کی اور فتح کرتا ہوا'' اٹاریہ' ہوگرگز رااوراہل قودہ کوامان دی۔

زیادہ اللہ کی مشرق کی طرف روائگی: جس وقت زیادہ اللہ کو تبوعبد لتشیعی کے تینینے کی خبر ملی اپنامال واسب لاو پھندکرمشرق کے اور اپنے کی خبر ملی اپنامال واسب لاو پھندکرمشرق کے اور سے سے طرابلس چلاآ یا اور اپوعبد النشیعی نے میدان خالی دیکھ کرافریقہ کی طرف رخ کیا اس کے مقدمہ انجیش پرعروب بن پوسف اور سن بن الج خزرتی ، ہرجب ۲۹۲ ہے میں رفادہ پہنچا اہل قیروان اس سے ملئے آئے اور سب نے عبداللہ مہدی کی امارت وضافت کی بیعت کی جیس کہ ان کے حال ت اور حکومت کے ممن میں بیان کرآئے ہیں۔

زیادۃ ،تدسترہ دن طرابلس میں قیام کرکے دائیں لوٹااس کے ساتھ ابراہیم بن انی اغلب بھی تھا، چونکہ جس کے بارے میں لوگوں نے زیر دۃ اللہ سے سیکہ کرھ تھا کہ جونکہ جس کے بارے میں لوگوں نے زیر دۃ اللہ سے سیکہ رکھ تھا کہ کاری تھے کہ اس سے سیکہ رکھ تھا کہ تارہ سے اس سے سیکہ کہ کہ کہ کہ کاری تھی کہ اس جہ سے زیادۃ اللہ نے اس سے

تا ده ورمنر کی جاب وق کیارفته رفته مصر کے قریب پہنچامصر کے گورز میسی برشدی نے خلیفہ کی اجازت کے بغیر شہر میں داخل ند ہونے دیا آئے دون تک شہرے باہر کٹیبرار دھا۔

بنواندب کا زوال . تب زیادة الله مجبور بوکر خلیفه مقدر کے وزیر این فرات کی خدمت میں گیا ،اور شہر میں داخل بونے کی اجازت طب ن از رہ بناہ ف خدیفہ کا کم جاری بونے تک دقہ میں قیام کرنے کا لکھ بھیجا، ایک برس تک دقہ میں قیام کرنے کے کے نوشنر کی کو ہی ورنو ہی مند فند من باجد میں خلیفہ مقدر کا فرہ ن صدر برواجس میں خد فت من ب نے زیادة لله کو انب والیس جانے اور افریقہ میں خلافت عباسہ کی حکومت قائم کرنے کے کے نوشنر کی کو ہی ورنو ہی مند فند من بات کے داس مند کو بین کیا ہوگیا جس سے اس کے بال کر گئے بین کیا جاتے کہ اس فرج دیا ہے کہ اس فرج دیا ہے کہ اس فرج دیا ہے کہ اس مند نی بیات کے داس فرج دیا ہے کہ اس فرج دیا ہے کہ اس مند نی جاتے کہ اس مند نی بیات کے مرنے سے سارے ، نامب مند تی اور مند شرع ہوگیا ، اس کے مرنے سے سارے ، نامب مند تی اور مند شرع ہوگیا ، اس کے مرنے سے سارے ، نامب مند تی اور مند شرع ہوگیا ، اس کے مرنے سے سارے ، نامب مند تو الله سبحانه تعالی اعلم ،

### بنی ابی الحسن کلبی منتبدین حکومت عبیدین کے باقی حالات ا

حسن بن محمہ بن الی خرر سے جس وقت عبیداللہ مہدی کا فریقہ پر قبضہ ہو گیا ،اس وقت اس نے افریقی صوبوں پر گورزمقرر کئے جزیرہ صقعیہ پر جسن بن محمہ بن الی فوج کے ساتھ مازر پہنچ ۔ ہے کہ پر جسن بن محمہ بن الی فوج کے ساتھ مازر پہنچ ۔ ہے کہ کو کست بن محمہ بن الی فوج کے ساتھ مازر پہنچ ۔ ہے کہ کو کست کا حاکم بنایا اور صقلیہ کے بہد کہ قضا پر اسحاق بن منہال کو مقرر کیا ، پھر ۲۹۸ ھیں دمشق پر جملہ آ ور ہوا اور اس کے گردونوں ت کوتا خت و تاریق کر کے بیل میں ڈار ویا۔
ترے و جس یا۔ اہل صفعیہ کواس کی بدسلوکی اور ظلم کی شکایت بیدا ہوئی جمع ہوکر سب نے اس پر جملہ کر دیا اور گرفتار کر سے جیل میں ڈار ویا۔

احمد قبرب: بعد میں انجام کا خیال کر کے عبیداللہ مہدی کی خدمت میں معذرت کا خطاروانہ کیا ،مہدی نے ان کی معذرت قبوں کری اور حمہ بن قبرب کو ۞ ن کا امیر مقرر کر کے روانہ کیا اس نے ایک سربیر مرز بین قلور بی جانب بھیجا اس سربیہ نے قلور بیکودل کھول کر نباہ کیا اور بہت سرہ سنجہ و بن و ت اور قبر کے کے واپس آیا۔ پھر میں اپنے بیٹے کی کوقلعہ طربیں جدید کی طرف روانہ کیا اس لینے کہ اس کو قبل کو تندہ سرتے و بن و ت کے زمانہ بیں اپنے میں اپنے بیٹے کیا کی کوقلعہ طربیں جدید کی طرف روانہ کیا اس لینے کہ اس کو و بن و ت کندہ سرتے و بن و ت کے زمانہ بیں اپنے کہ اس کے خواصر سے بیس مصروف رہا بعد اس کے فوج نے اس سے بغورت کردی اس کے خیموں کو جل کرنا کہ و بیاہ کردی اس کے خواصر سے بیلی میں مصروف رہا بعد اس کو فوج نے اس سے بغورت کردی اس کے خیموں کو جل کرنا کہ و بیاہ کردیا سے کہ کو بیانہ کو بازر کھا۔

احمداورحسن کی جنگ: پھراس نے لوگوں کو خلیفہ مقتدر کی اطاعت کی ترخیب دی قلعدان لوگوں نے خوش دئی ہے اس کو منظور کریا، مبدی نہم کا خطبہ ختم کردیا قلعہ کے برجوں پرخلافت عباسیہ کے جھنڈا چڑ معادی کے بھراس نے ایک بیڑا جنگی کشتیوں کا افریقہ کی جانب روانہ کی ، مبدی کے بیڑے کو اس جنگ میں کامیا بی حاصل ہوئی مبدی کا بیڑ ہ جد دیا گیا ور کے بیڑے کو اس جنگ میں کامیا بی حاصل ہوئی مبدی کا بیڑ ہ جد دیا گیا ور حسن بنائی جزر آل کردیا گیا ، مامیا بی کے بعداحمد بن قبر ب کا بیڑ ہ صفاقس کی جانب روانہ ہوا ساحل پر چہنچے ہی اسے ویران و خراب کردیا پھر یہ سے حسن بنائی جزر قبل کردیا گیا ہے اور مین کو رائی میں کہ اس مندی کا فرین مبدی تک بیچی میں کر جران ہوگیا۔ پھر وارا لخلافت بغداد سے خیفہ کی رضامندی کا فرین خوبیت اور جھنڈوں کے ساتھ صادر ہوا۔

احمد بن قبرب کانل: احمد بن قبرب خوشی کے مارے پھولے نہ تایا ، بعد میں ایک بیڑ ہ قلوریہ کی طرف روانہ کیا ،سرز مین قبوریہ میں وٹ ، ۔ کا بازار کرم ہو گیا ، س کے آس پاس کو تاخت و تارائ کر کے واپس لوٹا۔ پھر دوبارہ ایک دوسرا بیڑ ہ افریقہ کی جانب بھیجا۔اس معرکہ میں مہدی نے بیڑ ہ کوکا میا بی حاصل ہوئی اس سے احمد بن قبرب کاشیراز ہ حکومت درہم و برہم ہوگیا ،اال کبر کیت اس سے باغی ہو گئے مہدی سے خط و کتابت کر ک

<sup>🖸 🖸</sup> این اشیرے بارع کی سنے میں این الی حتر پر لکھاہے ( تناءاللہ محمود )۔ 🗨 این اشیرے جلد نمبر ۵ سنی میر 🛪 پر قر هد لکھاہے۔

سرزش کرد ، رفتہ رفتہ مادہ بعناوت کامادہ آئی ترقی پڑگیا کہ وسماجے آخر میں اوگوں نے احمد بن قبرب کوگرفقار کر کے مہدی کے باس بھیج دیا مبدی نے عظم دیا کہ جس کواس کے خاص مصاحبین کے ساتھ حسن بن البی خزرج کی قبر پر لیے جا کرفل کرڈ الوں چنا پچے ایسابی کیا گیا۔ •

ابوسعید بن احمد کا تقرر ایربن قبرب کے آل کے بعد مہدی نے صقلیہ کی قلومت پر ابوسعید ﴿ بن احمد کو مقرر کیا اورا کی فوج کمامہ کی ایک فوج سے سے برگئی ہوئی کر قیام پذیر ہوا اہل صقعیہ نے اس فوج س کے برگیڈ میں روانہ کی چنانچہ ابوسعید نے وریا کے راستے صقلیہ کی جانب کوچ کیا ' طرابتہ ﴿ میں پُنچ کر قیام پذیر ہوا اہل صقعیہ نے اس سرکشی پرتیار ہوگئے ، آپس میں متعدد لڑا کیاں ہوئیں بالآخر ابوسعید نے اپنی مروانہ ہمت سے ان سب کوشکست دی اور بزاروں کو پھر قبل کر دیا۔ ہل طرانبہ نے پریشان ہوکر امن کی ورخواست کی ابوسعید نے امن دی گھراس کے شہر پناہ کے درواز ل کوتو ڈورالا۔ مہدی کوان واقعات کی فہر می قواس نے ابوسعید کوائل طربنہ کی تقصیر معاف کرنے کا تھم دیا۔

مسالم بن ارشد: پھرمہدی نے ابوسعید کے بعد سالم بن ارشد کوصقلیہ کی حکومت عطاکی اور ۲۳۳ ھیں عظیم فوج کے ساتھ صقعیہ کی ج نب روانہ کیا ، چن نچے سالم بن اور کی سرز میں انکبر دہ ہیں قدم رکھا اور دل کھول کراس کوتا خت و تاراخ کیا ، بہت سے قعی فتح کر کے وہ پس آیا پھر دو بارہ اس سرز مین کی طرف قدم بڑھایا اور شہر '' اور نت' کا مدتوں محاصرہ کئے رکھا اہل اور '' نت' موقع پاکر شہر خالی جھوڑ کر چلے گئے ۔ بندا سالم بھی جو بچھ ہاتھ گااس کو لے کے چلنا بناغرض اہل صقلیہ ہمیشدان شہرون پر جو جزیرہ صقلیہ اور قلوریہ کے رومیوں کے قبضہ ہیں تھے ہوئ کر اور ترک کر سے متھا وراس کے گردونواح کواسیے ''ترکتازی'' کامیدان بنائے رکھتے تھے۔

جنود وی فتے: بسیس میں مہدی نے ایک فوج بسر کردگی یعقوب بن اسحاق کی زیر گھرائی ددیا کے داستے جنوہ کی جانب جہاد کے لئے روانہ کی ، یعقوب مردانہ وارسرز بین جنوہ میں داخل ہوکرا ہے پرزور حملول سے اہل جنوہ کو مجبور کر کے واپس آیا، پھر آئندہ سال مہدی نے ایک دوسر انشکر 🗨 جنوہ کی طرف روانہ کیا اس شکر نے شہر جنوہ کو فتح کر کے سردانیہ کی طرف قدم بڑھایا، چنا نچ بسردانیہ کی چند کشتیاں جلا کرخاک و سیاہ کر کے کا میاب وکا مران واپس آیا۔

اہل کبر کیت کی بغاوت: مصر ہے ہیں اہل کبر کیت کے بعد اہل کبر کیت کی اوراس کی فوج سے معرکہ آراہوئے سالم بن راشد سے بغاوت کی اوراس کی فوج سے معرکہ آراہوئے سالم بذاتہ خودان کی سرکو بی کے لئے روانہ ہوا سخت اور خونر بیز جنگ کے بعد اہل کبر کیت کوسالم نے شکست دی اوراس کا اس کے شہر ہیں محاصرہ کر ہوتا خلیل بن اسحاق کی زیر نگر انی اس کی کمک پر فوجیس روانہ کہیں جس وقت خلیل صقلیہ ہیں آیا اہل صقلیہ نے سالم بن راشد کی شکا بیتیں کیس بھورتیں بیجے اور بوڑ سے نصل ورخواسیں سنیں چن نجے خلیل کا ول ان توگوں کی فریو بیجے اور بوڑ سے نصل ورخم کے طلب گار ہوئے ۔ اہل کبر کیت اور اہل صقلیہ نے بھی ای قسم کی ورخواسیں سنیں چن نجے خلیل کا ول ان توگوں کی فریو دورشکا یتوں سے بھر آیا ، سالم کوکسی ذریعہ سے ان واقعات کی خبر ال گئی اس نے جالا کی سے ان لوگوں کو یہ سمجھا دیا کہ خلیل تم لوگوں سے تہر رک اس ولیری کا انتقام لیخ آیا ہے جوتم لوگوں نے شاہی لشکر کے ساتھ کیا ہے۔

اہل صقلیہ کی بعثاوت: ، اہل صقلیہ بیہ سنتے ہی دوبارہ بعثاوت پر آ مادہ ہوگئے اور وہی ہنگامہ بعثاوت وسرکشی دوبارہ کرم کرنے پر تل سے ای دوران خلیل نے شہر کبر کیت کے گھاٹ پرایک جدید شہر ' خالصہ'' کی تغییر کی بنیاد ڈالی اس سے اہل شہر کوسالم کے کہتے کا بقین ہو گیا، جنگ پر تیار ہوگئے خلیل نے ن لوگوں سے جنگ کرنے کے لئے نصف ہے۔ اس میں کوچ کیا آٹھ ماہ کممل محاصرہ کئے رکھا روزانہ جنگ کرتا رہا یہ ل تک کہ موسم سر ، آگیا ہماصرہ اٹھا کر'' خالصہ'' آگیا۔

بن عذری نے لکھ ہے یہ واقعہ رہے الا ول ۲۰۰۰ ہے ہیں ہوا تھا۔ (البیان المغر بجار نمبر اصفی نمبر المعید میں بنداری نے میں استعمال کے المیان المحمد میں استعمال کے المین شہر ہے۔ کہ ابن المین نمبر وردھ الکے کہ ویتا (این عذاری جلد نمبر اصفی نمبر اصفی نمبر المین المین ہم ہوتا تو وہ اسے ضرور دھ الکے کرویتا (این عذاری جلد نمبر اصفی نمبر المین الم

وا پس کے بعد اہل صقلیہ نے پھرمخالفت شروع کی ادھراہل صقلیہ نے بادشاہ تسطنطنیہ ہے مدد کی درخواست کی بادشاہ قسطنیطنیہ نے نوجی ور ہاں مدد دی ، اُدھر ق نم کومد د کے لئے لکھ بھیجا کہ قائم نے اس کی کمک پرفوجیس روانہ کیس۔

صلیاں ہن اسی ق لبداخلیل نے ابی تور اور قلعہ بلوط کوفتح کر کے قلعہ بلاطنوکا محاصرہ کرلیا یہاں تک کہ سے سے جمہ ہوگی خسیل نے تدید بلاطنو سے محاصرہ اٹھا کے کہرکیت کوجا تھیرااورا پی فوج کے ایک حصہ کوابی خلف بن بارون کی ذیر نگر انی اس کے ماصرہ برچھوڑ کرکوچ کر گیر ،اس می صرہ کا سسمہ ہے۔ ہوگی قائم وجاری رہا، اکثر اہل شہرطویل حصاراور وزانہ جنگ ہے تھیرا کر روم کی طرف بھا گئے باتی لوگوں نے امن کی ورخواست کی منطقہ نے قلعہ حکور واز نے کھول و سیے اور اس کی ابی خلف کے حوالہ کر دیا،اس ، بی خلف نے قلعہ حکور واز نے کھول و سیے اور اس کی ابی خلف کے حوالہ کر دیا، اس وقت ابی خلف نے ان لوگوں کے ساتھ بدع بدی کی اس سے اردگر و کے سب قلعہ والے کا نب اٹھے اور جان کے خوف سے اطاعت کری خیل آخری میں ابی خلف نے ان لوگوں کے ساتھ بدع بدی کی اس سے اردگر و کے سب قلعہ والے کا نب اٹھے اور جان کے خوف سے اطاعت کری خیل آخری میں ابی خیل کے گئے ، خیل نے بھی اسے خوف سے اطاعت کری ایک گئے خیل نے بھی اس ابی کے سب قلعہ والے کا نب اردیجی افریقہ کی طرف روانہ کئے گئے ، خیل نے بھی رائے کے کہر خوب کی میں ابی کی میں افریقہ کی طرف روانہ کئے گئے ، خیل نے بھی رائے کے کوفت کے گئے ، خیل کے سب وقام کے کرنے کے بعد مشتی کے فیور دیے کا اشارہ کر دیا لاہذا سب کے سب وقام کے رو بر کرم گئے۔

خلیل بن الی الحسن کاصفلید برتفرر: ...خلیل کے بعد صفلید کی حکومت عطاف از دی کوعظا ہوئی پھر ابویزید کا کا جھگڑا پیش آگی تائم اور منصوراس کے دور کرنے میں مصروف ہو گئے حتی کہ ابویزید کا فقتہ فساد ہوگیا تو منصور نے صفلید کی حکومت پرحسن بن الی الحسن کابھی کو جو کہ س کا تربیت یہ فتہ اوراس کے نامی گرامی سراواروں میں سے تھا مقرر کیااس کی کنیت ابوالعمائم تھی ،اراکین حکومت واعیان سلطنت اس کومزت ،ورتو قیر کی نگاہوں سے ویکھتے تھے،ابویزید سے مقابلے میں اس نے بڑے بڑے نمایاں کام کئے تھے۔

تقررتی کا سبب: اس کی گورزی کابیسبب ہوا کہ اہل بلیرم نے عطاف از دی کواس کی کمزوری طبیعت کی وجہ ہے کھمل طور پر دہ بیا تھا ور شمن ن اسلام نے اس کی معذوری اور اہل شہر کی سرتھی کی وجہ سے اہل شہر کو کمزور کر رکھا تھا اسی وجہ سے اہل شہر بلیرم نے ہے۔ مسی طریقے سے ابنی جان بچا کر قلعہ میں پناہ گزین ہوگیا ،اور منصور کی خدمت میں ان واقعات کی اطلاع کر کے مددوا عائت کا حلب گار ہوں لہذا منصور نے حسن بن علی کوصفلیہ کی سند حکومت عطافر مائی۔

حسن بن الی انحسن اور بنوطیر: چنانچه حسن سامان سفر درست کرے دریا کے داستے مازر کی طرف روانہ ہوا۔ سامل ہاڑر پہنچ کر نفر اند ز ہوا اہل ہ رزمیں سے کوئی شخص مقابلہ پرندآ یا ہرات کے وقت اہل کنا مدکا ایک گروہ طنے آیا اور معذرت کی کہ ہم لوگ بنوالطیر کے خوف سے وی کؤییں آسکے ، بنوالطیر نے جسوسوں کوشس کی جاسوی پرمقرر کیا تھا۔ ان لوگوں نے واپس آ کر بنوالطیر کوشس کے جال وشوکت اور فوج کو کڑت سے ڈرایا اور ان کوشس سے طنے اور معذرت کرنے پر تیار کرلیا ، بنوالطیر اسی اُدھیز بن میں پڑے ہوئے تھے کے حسن اپنے دستے کی فوج کے ساتھ شہر میں تھس گیا ، حاکم شہراور عمل ملنے آئے بنوالطیر کواس سے ایک قسم کا اضطراب پیدا ہوانہ ہی پائے رفتن نہ جائے ماندن کا مضمون ہوگیا استے ہیں ان کا سردار سے عمل ان موگوں کے پی س آگیا اور جولوگ ان لوگوں ہے تحرف ہوگئے تھے وہ بھی اس سے آسلے ایک خاصہ ہڑ آگروہ جمع ہوگیا۔

حسن کے خلاف سرزش: اساعیل نے اس خیال ہے کہ حسن اپنے خادم کو مزاندد کا اوراس ہے اہل شہر براہیختہ اور بدول ہو ہ کیں گے یہ جال بھیرا یا کہ اپنے کسی غدام سے حسن کے ایک خادم کے خلاف بید ہوئی کرادیا، کہ کل آپ کا فلال غلام میری بیوی کو غیر شرق کام کرنے پر مجبور کر رہ تھ حسن اس چل کوتا ڈی ، مدی کو طلب کر کے اس کے دعوے پر شم کھلوائی اور ثیوت لینے کے بعد اپنے خادم کومز اور عوام الناس اس انعاف سے بہت خوش مورٹ خوش میں کہ دوست نے مساتھ ہوگئے اس سے اساعیل کا گروہ ٹوٹ گیا، بنوالطیر متفرق اور منتشر ہوگئے حسن نے خوش اور خوش سونی سے مکومت اپنے ہوتھ میں کی اور عمد گیا۔ نوالطیر متفرق اور منتشر ہوگئے حسن نے خوش اور خوش سونی سے مکومت اپنے ہوتھ میں کی اور عمد گیا۔ نوالطیر متفرق اور منتشر ہوگئے حسن کے خوش اور خوش سونی سے مکومت اپنے ہوتھ میں کی اور عمد گیا۔ نوالم سے متاثر ہوکر تین سل کی اجز بیادا کردی۔

حسن کی فتوحات: ان واقعات کے بعدروم کے باوشاہ نے ایک بطریق کوظیم فوج دے کر دریا کے رائے صقعیہ کی جانب روانہ کیا ہذیہ

ن ثیر نے نتذابو بریدکو سیسیس سے حوادثت میں بڑی تفصیل ہے کھا ہے۔ وہاں ملا خطہ کریں۔ یہ نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ چھنے کی کے لئے ٹھانہ ۔

بطریق اور سروغری جمع ہوکر صفلیہ پرجملہ آور ہوئے حسن نے منصور کواس سے مطلع کر کے اہداد کی درخواست کی منصور نے ست ہزار سوار اور س زیسے تین بزار پیادوں کواس کی کمک سے لئے روانہ کیا، حسن نے اپنی فوج کوچاروں طرف سے جمع کر کے دربیا و خشکی کے راستے رومیوں آں روسی تھ م ک سے کوج کی اور بہت سے سرایا سرز مین قلوریہ کی طرف جمعے، ابراجہ میں بہنچ کر پڑاؤڈ الا اور چاروں طرف سے اس کا محاصرہ کرلیا ، رومی بینج سرکی کر سرآ ور ہوئے گرائی کا میائی سے مایوس ہوکرتاوان جنگ دے کر کے کہا ۔

یوم عرفہ بعد میں حسن نے رومیوں کے ایک قلعہ پرفوج کشی کی رومی بغیر جنگ وجدال قلعہ چھوڑ کر بھا گ گئے بھر حسن نے قلعہ فیش نہ پہنے کہ می صرہ کرلیں ایک ، مکمل محاصرہ کئے ہوئے کا تار بابلاً خرائل قلعہ نے جزیر اورتاوان جنگ دے کرسلی کرلی حسن ہے بیڑ ہ جنگی کشتیوں کے سر تھ اوٹ کرسینی چلاآ بااورہ بیں سردی کے ون گذارے۔ اس مقام پر منصور کا فر مان قلور میدواہیں کے لئے صادر ہوا چنانچ حسن نے در یا کو خراجہ کی طرف عبور کی رومی اور مردی عروس مقابلہ پر آئے حسن نے ان کوشکست دے کر مال غنیمت سے اپنے لئے کر بول کو مالا مال کر دیا میدواقعہ یوم عرف میں اور می کو اور مردی عروس مقابلہ پر آئے حسن نے ان کوشکست دے کر مال غنیمت سے اپنے لئے کر بول کو مالا مال کر دیا میدواقعہ یوم عرف میں اور بوتی ہوئے وسط میں خراجہ بینچ کراس کا می صرہ کر لیا ، یہائی تک کہ بادشاہ رومی مطابطین نے زرنفقہ مال دے کرسلے کر بی حسن ربوگ ہوئی اور میوں غیر یوں میں سے کوئی شخص آئندہ کی طرح بھی مسجد سے چھیڑ چھاڑ نہ کرے اور جوشف فید یوں میں سے اس میں داخل ہودہ مامون تمجھا جائے۔

رمطہ کا محاصرہ: منصور کے مرنے کے بعداس کا بیٹا معز تھران بناحس نے صقلیہ پراپنے بیٹے احمد کو مقرر کر کے معز کی طرف کوج کیا معز نے احمد کو لکھ بھیج کہ صقلیہ میں رومیوں کے مقبوضہ قلعوں پر جہاد کیا ، اوس یہ جس طربیں دغیرہ کو فتح کر کے رمطہ کی طرف بڑھا مدتوں اس کا محصرہ کئے دکھ فتصفینہ ہے جب کہ بہت سامال واسب اورا یک عظیم نشکر رکھ فتصفینہ ہے جب کہ بہت سامال واسب اورا یک عظیم نشکر اس کے باب حسن کے ساتھ اس کی محملہ کی امرور میں میں تھی اور کی امراد کی فتکر مسینہ کے گھاٹ پر بہنچ ہوا تھا، مسلمانوں نے رمطہ پر حمدہ کیا حصارے زبانے میں فتکر اسلام کا سرور حسن بن محملہ اور جس بین کی کا بیٹا تھا۔ رومیوں نے بہنچ کرمیاصرہ کر لیا۔

جنگ حجاز: ...رمطاس وقت نقط کی طرح دودائروں ہے گھر اہوا تھا۔رمط کواسلامی کشکر محاصرہ میں لئے ہوئے تھا اور اسلامی کشکر کا رومی فوجیس محاصرہ کئے ہوئے تھیں۔ادھر رومیوں نے باہر سے عسا کر اسلامیہ پرحملہ کیا مسلمانوں پر بیہ ہفت نہا بہت آزماءاور امتخان کا تھا پہلے سب نے مرنے ور مرج نے کاعہد و بیان کیا۔ بعد میں مجموعی توت سے رومیوں پرحملہ کردیا۔

رومی سالار کافتل: پہلے ہی جملہ میں رومیوں کے پر سمانا رمینوں کے گھوڑ کے وادکر گراد پایا مینوبل شنجل نہ کاز مین پرآیا ایک سپ ہی نے پہنی سر
اتا راب اس کے ساتھ ایک گروہ بطریقوں کا مار گیارومی تشکر شکست کھا کر بھ گا۔ تشکر اسلام قل وغارت کرتا ہوا تھ قب میں بڑھا ہی نئیمت ، ورقید
یوں سے مال ہوگی۔ رمیوں کی شکست کے بعد مسلمانوں نے لڑکر رمطہ کوفتے کرلیا۔ اور جو کچھ اس میں تھاسب پر قبضہ کرلیا رومیوں کا باقی گروہ صقلیہ
اور جزیرہ رفق سے کشتیوں پرسوار ہوکر روم کی طرف بھا گا امیر احمد نے اپنے بیڑہ کوفتا قب کا تھم دیا اور خودا کیکشتی پرسوار ہوکر رومیوں کے تھ قب میں
روانہ ہوا۔ زیدہ مسدفت طے نہ ہونے پائی تھی کہ رومی کشتیوں کومسلمانوں نے گرفتاد کر کے جلادیا عیسائیوں کا ایک بڑا گروہ ہرا گیا۔ اس و قد کو جنگ
مجاز کے نام سے یاد کرتے ہیں سم میں اور آئی ہوئی تھی دیمن کے ہزار نامی سردار اور ایک سوبطرین گرفتار کے گئے تھے م مقیدیوں کوکوئی شارنہ تھی۔
مال غنیمت کی کوئی حد نہیں۔

امیر احمد بن حسن امیر احمد ان سب کو لئے لادے شہر بلیرم پہنچاصقلیہ میں اس کی خبر کی توحس جوش مسرت میں استقبال کے لئے لکا رائے میں خوش کے مارے بخارۃ کیا اوراسی حالت میں جان بحق تسلیم کر دی مسلمانوں کو حسن کی اس شادی مرگ ہے بہت صدمہ ہوا مگر چارہ کا ربی کیا تھ صبر وشکر کر کے اہل صقلیہ کی حکومت پر یعیش (حسن کے صبر وشکر کر کے اہل صقلیہ کی حکومت پر یعیش (حسن کے خواس کا جانشیں بنایا۔ اس جانشیں بنایا۔ اس جانسی کے بعد معز نے اہل صقلیہ کی حکومت پر یعیش (حسن کے خواس کا جانسی بنایا۔ اس جانسی جھٹر انشرہ علی ہوگیا۔ اس کے دبانے ہے نہ دب۔ کا ون

بدن بزھتا گیا۔رفتہ رفتہ اس کی خبرمعز تک پہنچی تو اس نے صقلیہ کی گورنری پر ابوالقاسم علی بن حسن کواور اس کے بھائی احمد کو بطور نا سب متعین کیا۔ جم ۱۳۵۹ جو میں احمد نے طرابلس میں وفات یائی۔

ا بوالقاسم علی بن حسن . اس کا بھائی ابوالقاسم علی مستقل طور پر حکمران بن گیا۔ بیزندہ دل اور نیک سیرت شخص تھ۔ 20 سے مضیم نونی کے ساتھ باوش ہوں کر اسلامیہ و کا مقابلہ کے ارادے سے شاہ فرانس بلیرم سے روانہ ہوا جس وقت دونوں فوجوں کا مقابلہ ہو بغیر بنگ ہے میرا بولقاسم کی واپسی کود بکھر ہی تھیں فوراً بادشاہ بر دویل کو اس سے مطبع کی بیڑہ ہے اور بی کود بکھر ہی تھیں فوراً بادشاہ بر دویل کو اس سے مطبع کی بیڑہ ہے اور بیل کو اسلامی کی دویل کے دیاری تھیں فوراً بادشاہ بر دویل کو اس سے مطبع کی بیڑہ ہے دویل کے دویل کو اس سے مطبع کی بیڑہ ہے دویل کے دویل کو اس سے مطبع کی دویل کے دویل کے تھی کو کھی دیا۔

ا بوا غاسم کی شھ دست پٹانچ نہایت تیزی ہے مسافت ہے کر کے امیر الوالقاسم کو جا گر گھیر لیا بخت اور خونریز جنگ ہوئی میر ابو نہ سم شہید ہوگی مسمی نوں کواس ہے بیحد صدمہ ہوا۔ مگر مرنے پر کمر بستہ ہو کر فرانسیسیوں ہے ہم بز د جنگ شروع کی اورلڑ کران کو بہت بری طرت نفست دی۔ برودیل بہت مشکل ہے پی جان بچا کرا ہے خیمہ میں پہنچا اور کشتی پرسوار ہو کر رومہ کی طرف روانہ ہوگیا۔

جاہر ہن ابوالق سم: مسلمانوں نے امیر ابوالقاسم کے بعداس کے بیٹے جاہر کوامیر بنایا جاہر نے اسی دفت اشکر اسلام کو واپسی کا تھم دیں، ان نئیمت کی فراہمی جاہر رابھی توجہ نہ کی۔ امیر ابوالقاسم نے ساڑھے بارہ ہرس حکمرانی کی ،عادل نیک سیرت اور ہوشیار شخص تھا۔ اور جب س کا چھیڑ ، بھائی جعفر ہن محمد ہن تھی بن ابوالحسن جو کہ بڑیں کے اور مصاجوں میں سے تھا حکمران بناتو ساری بدنظمیاں رفع و دفع ہوگئیں۔ فتندوفس دفتم ہوگیا۔ یہ شخص عمر دوست اور قد وان اہل علم تھ ہے۔ یہ میں سے وفات پائی اس کا بھائی عبداللہ اس کی جگہ حکمران بنااس نے اسپینے بھائی کی روش وفت ہوگئیں۔ کی ہوگی کی روش وفت ہوگئیں۔ کی ہوئے ہوگئی کی روش وفت ہوگئی اس کا بھائی عبداللہ اس کی جگہ حکمران بنااس نے اسپینے بھائی کی روش وفت ہوگیں۔ میں اس کا انتقال ہوا۔

تاج العدولية بن سبیف العدولية: اس کا بیٹا ثقة الدوله ابوالفتوح بوسف بن عبدالله بن محمطی بن ابوالحن حکمر ان بن اپ گزشته بزرگوں کا روبیہ اختیار کیا نہیں کے نشش قدم پر چلنار ہا بہال تک کہ ۱۳۸۸ ہیں فالح میں مبتلا ہوا بدن کا نصف حصہ بائیں جانب وا یافل وحرکت ہے بریکار ہوگیا س کے جیٹے تاج الدور جعفر بن فقدالدولہ یوسف نے حکومت اپنے قبضہ میں لی۔ نہایت خوبی اور خوش اسلوبی سے حکمرانی کرنے نگا۔

على بن سيف الدوله كى بغاوت: اس كے بھائى بنى نے ٢٠٥٥ هيں بربر يوں اور غلاموں سے سازش كر كے مخافت كى تاق مدوله نے
يہ نزس كراس كى سركونى پر كمر باندهى دونوں بھائيوں ہيں خوب لزائياں ہوئيں آخر كارتاج الدوله كوفتخ نصيب ہوئى على مارا گي بربرى ورغى م بابر نكا
د يئے گئے فسادو بغاوت كا برز سے خاتمہ ہو گيا بعد ہيں بھراس كى حكومت ہيں اختلال واضطرب پيدا ہوااس كا تب (سيكريزى) اوراس كا وزير حسن
بن محمد باغانى اس فسادو بغاوت كا بانى تھا۔اس نے عوام الناس كوتاج الدولہ كے خلاف ابھار كر بغاوت كا علم بلند كيا۔ اور ش ہى قصر كا محاصر و كربي۔ تات الدولہ نے بنگامہ بغاوت ختم كرنے كے لئے ابوالفتوح تقد الدولہ كو پاكلى ہيں سوار كر كے كل سے بابر نكالا تقد الدولہ نے ان لوگوں كونرى ومد عفت
می طب كيا۔ اس سے ان كا جوش فتم ہو گيا۔

اسىدالىدولىدالكل: شقد لدولد نے باغانی کوگرفتار كر كے بلوائيول كے حوالے كروياان لوگول نے اس كواوراس كے وقعے ابور فع كوہ رؤا، ورس كے بيئے جعفر كومعزون كر كے ابن جعفر كو بين سي حصر ان نبيااس نے اسدالدولہ بن تائ الدوله كا خطاب ليا'' اكل' كے تام ہے معروف ومشہور تھ جعفر نے معزولی کے بعد مصر كاراستدليا۔

ا کس کے حکمران بنتے ہی فتنہ دفساد جاتار ہانظام حکومت جیسا کہ جائے درست ہوگیااس نے امور سلطنت کے سیاہ وسفید کرنے کا افتیار پنے بیٹے جعفر ود ہے دیا تھا۔ جو جا ہتاتھا کر گزرتا تھا۔اس نے بدسلو کی اورظلم کابرتا وُشروع کر دیا۔ الحل کافکل السفند کوہر بات میں دہانے اوراہل افریقہ کوان کے مقابلہ میں بڑھانے لگا۔لوگوں کواس سے شکایت کا موقع ال کیا۔معزو ن قبرو ن کی خدمت میں وفود (ڈیپوٹیشن ) بیصیج اوراس کی شکایت کی اوراس کی حکومت وامارت کی اطاعت کا اظہار کیا۔معزنے کیب بیٹرو سنتیوں کا جس میں تین سوسو رہتھے بسرگرو بی اپنے بیٹوں عبداللہ اورا یوب کی ماتھتی میں صقلیہ کی جانب روانہ کیا۔اہل صقلیہ نے ان کے سرتھوال کر پنا امر اکل کامی صروکر لیا اوراس کوئل کر کے مرا تارکر کے ایس معزکے پاس بھیج دیا۔

صمصام بن تاج الدوليه تقوڙ بولوں بعدائل صقليه كواپئاس فعلى پر ندامت ہوئى ندامت دوركرنے كے لئے سب جمع ہوكراہل فريقه پرؤٹ پڑے۔ ن ميں سے تقريبا تين سوآ دميوں كومار ۋالا۔ باقى لوگوں كواپئے ملك سے نكال باجركيا۔ اورصص ماكل كے بھن كواپئامير ،ن يا۔ نظام سعطنت چھر درجم و برجم ہوگي بازارى او باش شرفاء اور امراء پر غالب ہوگئے۔ اہل بليرم بہحال و كھ كراٹھ كھڑ ہے ہوئے ورصمص مرومعز وں آرہ يا اوراپئے شہرہے كال كركے سرداران لشكرہے ابن الثمنہ نامى ايک شخص كواپناامير وسردار بنايا۔ اس نے ''القادر باللہ'' كالقب اختيار كيا۔

عبدالقد بن الحل كافتل: اس واقعہ ہے بہلے مازر میں انحل كا بیٹا عبداللہ ستفل طور ہے تكمران بن گیاتھ گر ابن الثمنہ نے صومت پر ق بض ہوتے ہی آئس (عبداللہ) كومغلوب كرديا اور بيرچالا كى سے اس كھل كر كے جزيرہ كى حكومت پراستقلال كے ساتھ قابض ہوگيا يہاں تك كہ بيجزيرہ اس كے قبضہ ہے نكال ليا گيا۔

ابن الثمند اور میموند بنت جراس: ابن الثمنه نے صقلیہ کی حکومت پرستفل طور سے قابض ہونے کے بعد میموند بنت جراس سے نکاح کیا ۔ پھراس سے کسی من مدہ شکوک ہوکر زہر وے دیا مگر پچھ سوچ سمجھ کر طبیبوں کو بلوا کر علاج کرایا چنا نچے صحت یاب ہوگئی۔ ابن اسثمند نے میموند سے معذرت کی اپنی سخت کے لئے قصریانہ جانے کی اجازت طلب کی ابن اسٹمند نے معذرت کی اپنی سخت کے لئے قصریانہ جانے کی اجازت طلب کی ابن اسٹمند نے اب است من اب سے بن اب سے بن اب سے بن اب سے بن اس سے بن جرس (میموند کو ند میموند کو ند میموند کو ند میموند کو ند میموند کے باس ہو ہوگئی۔ جرس (میموند کے بھائی نے میموند کو ند میموند کو ند میموند کو ند میں خالفت پیدا ہوگئی۔

ائن ائتمند اورائن جراس کی جنگ: رفته رفته لزائی کی نوبت پنجی اورائن الثمند کوشکست ہوگئی اوروہ بھ گر رومیوں کے پاس پنجی گیا اوران سے مدد کا طلب گار ہوا کمص اور جازئن بنقر بن جز ہاہے سات بھا یؤں اور فرانس کے ایک گروہ کیسا تھ صقابیہ کی طرف آیا۔ ابن الثمند نے ان لوگوں سے صقابیہ و ما دینے کا وعدہ کیا لہٰڈواان سب نے پہلے قصریانہ پر چڑھائی کی۔ ابن جراس اس سے آگاہ ہوکر مقابلہ پر آیا گھسان کی ٹرائی ہوئی ابن الثمنہ شکست کھا کرافریقہ میں بمربن خلف بن می کے پاس چلا گیا تیاس میں قیام کیا و ہاں قاضی کے جہدے پر فائز ہوگیا۔

کلبیول کا زوال: ۱۰ س وقت سے رومیوں نے شہر دل پر قبضہ کرنا شروع کیا آ ہستہ آ ہستہ تمام شہروں اور مشہور مقامت پر قابض ہو گئے صرف قلعوں اور دشوارگز ارکھ ٹیاں باتی رہ گئیں۔ آخر کا مرسین سے میں ابن جراس اہل وعیال اور مال کے فسلے وامان قلعوں کو دشمنوں کے حوالہ کر کے نکل کھڑ اہوا اور زجار نے سب پر قبضہ کرلیا۔ بن جراس کے نکلتے ہی کلمیۃ الاسلام اس ملک میں فتم ہوگیا اور حکومت کلبین کا فاتمہ ہوگیا ہی تو سے سال کی مدت میں ان میں دس افراد نے حکومت کی۔

زجرنے قلعہ بلطوسرز مین قلعہ قلوریہ سے وہ وفات پائی اس کا بیٹاز جار ثانی تحکمران بنااس کا دور حکومت طویل گزرا۔ای کے لئے شریف ابوعبرائندہ ادر یس نے کتاب 'تسربت و السمشار ق اخبار الافاق ' تالیف کی اور شیرت کے لئے قصار زجار کنام سے نام رکھ۔ و السلم مقدر الليل و السهار۔

<sup>🗨</sup> ادریس' بیر محربن حبد رنته بن اور نیس بین بیچلی بن حمود بن میمون بن احمدالا در نی الجسندانند ہے بیدطالبی تھا میغرافیہ البوعبداند ہے۔ یہ ہو بی تھا۔ جغرفیہ و رتاریخ کا ہابرتھا۔ بیسبتہ میں بیدا بوااورقر طبیعی تعلیم اور نشونما پانی و بھر کم بیا اسٹار کے بیاس میں اور میں تعلیم اور نشونما پانی و بھر کم بیانی اور کی بیاس میں بیدا بوادر قرطب میں تعلیم اور نشونی کی بیانی بیدا بیدا بیدا بیدا ہوا۔ دیکھیے'' کشف افطانو ان از جاجی خلیفہ الا ملام از وزر کھی لوجلد تمبر کے صفحہ ۱۵۰۰)

## جزيره اقريطش كريث اور بنوبلوطي كي حكومت كے حالات

حالات جزیرہ اقریطش وحکومت بنو بلوطی کے حالات اور پھر دشمنان اسلام کا اس پر قبضہ جنید، قیصہ (کریٹ) بحروم کے جزائر میں ہے ایک جزیرہ ہے جوصقلیہ اور قرس کے درمیان اسکندریہ کے سامنے داقع ہے قرطبہ کی مغرفی شہرینہ وردی کے نیچر ہے دانوں نے اس جزیرہ کو آباد کیا تھا۔ ان لوگوں کا محلہ تھا میں ہشام کے لئے سام اور انھا ان لوگوں نے ۲۰۲ ہوئی تھا۔ ان لوگوں کا محلہ تھا میں ہشام کے لئے کو سام اور ہوئی قوں و ان کی سرو کی خراف قوجہ کی چنا نچہ بہت بڑی اور خونر پز جنگ ہوئی تھم نے ان کے محلہ کو مسام دومنہدم کردیا ان کی مسجد یں ویران کردیں اور باتی کو وں و قو طبہ سے جزاء وطن کر کے سرحد کی جانب نکال دیا لہذا ہے لوگ فاسی وغیرہ میں تقیم ہوئے اور پچھ جلا وطنوں نے اسکندریہ کا راستہ رہا اسکندریہ بھی کر متفرق طور پر یہ وگ قیم پذریہ ویے۔

ا پوحفض ببوطی: . . . بعد میں ان میں ہے ایک فتص اسکندر یہ ہے ایک بازاری فتص ہے ٹڑ پڑا۔ آپس میں گھ گئے اس فتص نے کسی طرح خود کو جھوڑ کرا ہے ہم وطنوں سے جا کرفریاد کی وہ لوگ اس کی حمایت پراٹھ کھڑے ہوئے چنانچہا کٹر اہل شہر کولوٹ لیا۔ باتی اہل شہرکو نکال کر : کہ بندی کر و ورا بوحفص عمر بن شیعب بلوطی ابوالفیض نامی ایک مخص کواپناامیر ہنالیا۔

اقر یطش کی آبا وکاری: ان دنول مصری گورزی پرعبدالله بن طاہر تھا۔ یہ خبران کرفوجیں آراستہ کر کے اسکندر بیہ کے بی غیول پرحمدہ و ربوااور پر اول طرف سے محاصرہ کر کے لڑائی چھیڑ دی بالآخران الوگول نے امن کی درخواست کی عبداللہ نے ان کوامن دی مگر اسکندر بیہ سے کار کر جزیرہ اقر بطش کی جائے ہیں در مردار ابوحفی بوطی تھا۔ اس کے بعداس کی اور و اقر بطش کی جائے ہیں دروار ابوحفی بوطی تھا۔ اس کے بعداس کی اور و تقریباً ایک سوسال یہ کہ اس سے بچھ ذاکد دنول تک محکر ان رہی یہاں تک کہ ارمانوس بن قسطنطین بادشاہ فسطنطنید نے اس کی اور و میں سے عبد بعزیر بن شعیب کے قبضہ سے اس جزیرہ کو رہیں گال ایا اور مسلمانوں کو یہاں سے جلاء وطن کرایا ۔ والمتہ بعید الکرة ویڈ ہب آ قرر کافر قوالمتہ بی نہ انسان المحل ہائوں کو یہاں سے جلاء وطن کرایا ۔ والمتہ بعید الکرة ویڈ ہب آ قرر کافر قوالمتہ بی نہ نہ انسان المحل ہائوں کو یہاں سے جلاء وطن کرایا ۔ والمتہ بعید الکرة ویڈ ہب آ قرر کافر قوالمتہ بی نہ نہ ہوں ہوں کہ انسان ہوں کو ایک بالمحل ہائوں کو یہاں سے جلاء وطن کرایا ۔ والمتہ بعید الکرة ویڈ ہب آ قرر کافر قوالمتہ بی نہ نہ کہ انسان کی انسان کو کو کو کری بی میں نکال لیا اور مسلمانوں کو یہاں سے جلاء وطن کرایا ۔ والمتہ بعید الکرة ویڈ ہب آ قرر کو اللہ بی نہ دونوں گال ہوں کو بیان کے قون کرایا ۔ والمتہ بی نے اس جزیرہ کو بیت کی میں نکال لیا دو مسلم کی کرایا ہوں کرایا ۔ والمتہ بی نہ کرایا ہوں کری بی سے جلاء وظن کرایا ۔ والمتہ بی نہ کرایا ہوں کری بی سے بھر کری کری ہوں کری بی کرایا ہوں کری بی کری کری بی 
یمن اوراسلامی ممالک کی تادیخ جو کہ بہاں پرعباسیوں اورعبید یوں اور تمام عرب حکمر انوں کی تھی اور تمام نوٹ ابتداً اس کے حالہ ت اجمالاً تحریر کئے جا کیں گے بعد میں ایک کے بعد میں ایک کے بعد میں ایک کے بعد ایک اس کے شہروں اور ملکوں کے حالات تفصیلاً لکھے جا کیں گے۔

یمن وائر ہ اسلام: ہم پہلے اخبار سیر بنویہ کے خمن میں بیان کرآئے ہیں کہ ملک یمن حکومت اسلامیہ کے دائر ہیں یوں داخل ہواتھ کہ س کا گورز بذان ﴿ جو سرائے فارس کی جانب ہے بہاں کا حکمران تھا دعوت اسلامیہ ہیں شامل ہوااس کے اسلام لانے ہے اہل یمن بھی اسد ملے آئے مطبع اور مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ من بھی ہاذان کو یمن اور اس کے تمام گردونواح کی حکومت عطافر مائی۔ باذان کا دارالحکومت مقد مصنع عظم جو کسی زمانہ ہیں ملوک تبابعہ کے دارالسلطنت ہونے کا اعزاز رکھتا تھا۔

شہر بن باذان کالل. جب جمۃ الوداع کے بعد باذان نے وفات پائی تو نبی منظیم نے کین کوان صوبوں پر منقسم فرمایا جن پرس سے پہنے تنسیم

ں تبرص۔ یہ بحرمتوسط میں افریقند کی ملاقے لوبیا کے مقابل واقع ہے، یہا یک بہت بڑآ جزیرہ ہے جسمیں بڑے شیراور گاؤں موجود میں (مجمم ابعدان) € ن تیرے '' ''بوداسکھی ہے

تھااورصنعاء کی حکومت ہے شہر بان بن باذ ان کوعطافر مائی اس کے بعد ہم نے اسود عنسی کے حالات تحریر کئے ہیں اور یہ بھی لکھے بیک کہ کسی طرح اسود نے رسول متدسلی عدیدوسلم کے گورنروں کو بمن سے نکال دیا تھااور صنعاء برجملہ کر کے اس پر قابض ہوگیا تھااور شہروں پر قابض ہوگیا تھا۔

آسود عنسی: اس سے اکثر اہل یمن قد ہب اسلام سے پھر گئے رسول منظیم نے اصحاب اور گورٹروں اوران لوگوں کے پی خصوط روانہ کے بدہ ہب اسلام پر ٹابت قدم رہ گئے تھے۔ ان لوگوں نے شہر بان بن باؤان کو بیوی سے جس کواسود عنسی نے اپنی بیوی بنالیاتھی اسود عنسی کے معامد میں اس کے بچپازاد بھائی فیروز کے ذریعہ سازش کرلی۔ اس مہتم بالشان امر کا منتظم قیس بن عبد یغوث مرادی تھالہٰذااس نے اور فیروز نے ۔ ، س کی بیوی کی اب زت سے (زوجہ شہر بان بن باؤان ) اس کے گھر میں گھس کر مارڈ الااس کے مارے جانے سے نبی من آئیل کے گورٹر اپنے اپنے صوبوں پر پھر کی اب زت سے (زوجہ شہر بان بن باؤان ) اس کے گھر میں گھس کر مارڈ الااس کے مارے جانے سے نبی من آئیل کے گورٹر اپنے اپنے صوبوں پر پھر کی اب زت سے دونقہ درسول اللہ من آئیل کی وفات کے چندین دنوں دن پہلے واقع ہوا تھا قیس نے صنعاء پر قبضہ کرلیا اورا سود کے باتی لشکر کوجمع کر اپنی فوج درست کرئی۔

مها جربن امبید: رسول القد النظام الدول المحد الویکر صدیق بی تو تو المورک کی حکومت پر فیروز کو مقرر کیاا در لوگول کواس کی اطاعت کا تھم دیا ہواس ہے اور قیس بن مکثوح سے معرک آرائی ہوئی اس نے اس کو تکست دی اس کے بعد ابو بکر صدیق بی تازند نے مہاجر بن امید کو بمن کی حکومت عطاکی انہوں نے بھن کے مرقد ول سے لڑائی کی اور اسی طرح عکر مدین الی جہل نے کیا۔ پھر عبید اللہ بن عباس اور ان کے بھائی عبد اللہ بن عباس مقرر کئے گئے ان کے بعد معاویہ بن اللہ کو مناء پر فیروز دیلمی کو منتعین کیا سام و میں انہوں نے وفات پائی۔ پھر عبد الملک نے بمن کو جان کی گورزی بیس شراک رویا جبکہ اس کو سام ہوگا و منتعین کیا سام و بھر حکومت عباسہ کا دور حکومت شروع ہوا تو سفاح نے اپنے چی داؤد بن بی کو بھر کی حکومت پر مقرر کیا۔

محمد بن بربید بن عبیدالله: بب جب ساله بین اس نے وفات پائی اس کی جنگ محمد بن بزید بن نبیدالله بن عبدالدار حکمران بنا غرض تا جداران حکومت عباسید کی جانب سے بمن پر کیے بعد دیگر ہے گورز حکمرانی کرتے رہے اور بیلوگ صنعا ، کواپنادارالحکومت بنتے رہے بہاں تک کے سلسد خلافت خلیفہ مامون تک پہنچااور مما لگ اسلامیہ کے اردگر دطالیوں کے ایلیجوں کا ظہور بوااور عراق میں بنوشیبان میں سے ابواسرایا نے محمد بن ابراہیم طب طبابن اساعیل بن ابراہیم براور مبدی النفس الزکید محمد بن عبدالله بن حسن کی امارت کی بیعت کی اس وقت امن عامہ میں خل پڑی اور طالبیوں نے اپنے گورزوں کو چاروں طرف بھیلادیا۔ بھر بیدارا گیااور محمد بن جعفر صادق کی امارت کی بیعت تجاز میں لی گئی۔

اہرا ہیم بن موی کاظم :....یمن میں ابراہیم بن مویٰ کاظلم نے معن ہو ہیں حکومت کا دعویٰ کیا گریدکا میاب نہ ہواچونکہ ابراہیم فعالم اورخوز بر تھا۔ اس لئے '' جزاء'' کے لقب سے یہ دکیا جاتا تھا خلیفہ مامون نے شاہی فوجیس یمن کی بغاوت ختم کرنے کے لئے روانہ کیس، چنا نچہ اس نے یمن کے ارد گرد کے تمام علد قوں کودل کھول کرتا خت وتا راج کیا۔ نامی گرامی رئیسوں اور مرداروں کوگر فرآر کر کے دارالخلافت بغداد بھیج دیا بغاوت و مرکش کا جڑے ۔ خاتمہ ہوگیا المن وا مان کی منادی پھر گئی جیسا کہ ہم آئم سحدہ بیان کریں گے۔

ائن زیادی حکومت: اگرچه مرداران یمن کے مردارجن میں محدین زیاد بھی تھاجو کہ عبداللہ بن زیاد بن ابی سفیان کی اولا دمیں سے تھا بھوروفد دارا نفدافت بغیر نازید بن ابی سفیان کی اولا دمیں سے تھا بھوروفد دارا نفدافت بغیر نفراد میں ضیفہ مون کی خدمت میں حاضر ہوئے ،خلافت مآب ان لوگول کے ساتھ بکمال اعزاز وتلطف بغیر آئے اور زیاد کو بو یو ب کے ہاتھ سے یمن کو بچ نے کی خدمت میرد کی چنانچے سند حکومت عطافر مائے زیاد کو یمن کی جانب واپس کیا، البذا میں ایمن میں کی جانب واپس کیا، البذا میں بیمن کی باور تہا مہ یمن کو کو کر کے مقرفی بحورب کے ساحل پرواقع ہے۔

ز بید فامی شہر: زیاد نے یہاں پرایک شہر 'زبید' نامی آباد کرنے کی بنیاد ڈالی اور تغییر اور آباد کرنے کے بعد اس کواپ دارالحکومت ہونے کی عزت دی اپنے غلام جعفر کو جیال کی حکومت پرمقرر کتیا، تہامہ کواس دلیرنے متعدد لڑا ئیول کے بعد عرب سے فتح کیا تھا اور عرب تہامہ سے بیشر ط کر ں

۳۳۸

بنوجعفر حمیری صنعاء دارائیکومت یمن بین عکمرانان تبایعه بین سے بنوجعفر حمیری حکومت عباسید کے ذیراثر حکمرانی کرد ہے تھے ،صنعاء کے ملاوہ سیحان البحران اور حرش بین بھی انہیں کی حکومت تھی بنوجعفر کا بھائی اسعد بن یعفر بعد بین اس کا بھائی حکومت کر رہاتھ ان لوگوں نے محمد بن زیاد کی حکومت کے بعد دیگر سے حکمران بنے۔ابوائیش اسحاق بن ابراہیم کی حکومت طویل ہوئی۔اس نے بہت کمی عمریائی ای مرحلے عمر کے اس نے طے کئے۔

یکی بن حسین کا خروج: عمارہ کابیان ہے کہ اس نے بھن، حضر موت، اور جزائر بحرید پرائی سال حکومت کی تھی، اور جب اس کوظیفہ متوکل کے مرس ب نفیفہ مستعین کی معزولی ، اور غلاموں ، خاند زادوں کے خلفا پر قابض ہونے کی خبر طی تواس نے بادشاہت کا دعویٰ کیا، سراطین مجم کی طرت مظلمہ • میں سوار ہوااس کے زمانہ حکومت میں یکی بن حسین بن قاسم رسی این ابراہیم طباطیانے زید یہ کی حکومت قائم کرنے کے سے خروج کیا، نید یہ اس کوسندھ سے دیا ہے میں اور مرایا پہنچ کراس کی سل میں حسین ہوا اور حسین سے یکی ظہور میں آیا جس نے ۱۸۸ میں ہیں میں اس کوسندھ سے دیا تھو میں میں موجود ہیں اس کوسندہ میں مقیم ہوازید رہی حکومت کی بنیاد ڈالی صنعاء پرفوج کئی کی اور اسعد بن یعفر کے قبضہ سے نکال لیا بھر بنوا سعد نے سنعاء کواس سے چھین لیا، ابذا یہ صعد ہیں اس دقت تک وہاں موجود ہیں ان کے چھین لیا، ابذا یہ صعد ہی طرف لوٹ آیا اس کے گروہ دالے اس کوامام کے لقب یاد کرتے تھے اس کی سلیس اس دقت تک وہاں موجود ہیں ان کے حایات ہم پہلے بیان کرآئے ہیں۔

البوالجيش اسحاق: ١٠ اى ابوالجيش اسحاق كے زماند ميں نيبد يوں كى حكومت كا بھى يمن هيں ظہور ہوا، بين هير هيره محد بن فضل ما مداور جہال يمن البر جرائد بر حرائد بر البر بحر وتك قابض ہو گيا اور ابوالجيش كے قبضہ ہے مربي ہيں ہيں ہو گئے رہ كى رہ كى البر بحر وتت محد بن فضل نے اس دعوت كے ذريعہ ابوالجيش كود باليا ہو آس پاس كے حكم الن خود مخارى كے مدى ہو گئے ، بى اسعد بن يعفر صنع ، خريس وقت محد بن البر البر البر بر بسليم ان بن طرف ، عزره ميں اور امام رسى صعد ميں خود سر حكومت كاد تو يدار بن جيضا ابوالجيش نے دور انديش سنے كام لينتے ہوئے ان لوگوں كے ساتھ سے كام لينتے ہوئے ان لوگوں كے ساتھ كاروبيا فتياركيا، بعد ميں الساتھ ميں انقال كراگيا۔

تنجارت اور آمدنی: ابن سعید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کے ملک کے ٹیکس کی تعداد جارکڑ ورہیں لاکھ چھیا سٹھ ہزار دینا عشریہ تھا اس کے علد وہ سندھ کی کشینوں اور عزر پرجو کہ باب مندب اور عدن ہیں آتا تھا اور موتیوں کے مغالص پرجو محصول تھا اس کی بھی بہت بڑک تعد دھی اور جزیرہ وہلک کا ٹیکس ان سب سے علیحدہ تھا، حبشہ کے بادشاہ جو کہ دریا اس یار تھا اس سے سلے اور اتحاق دیکھتے تھے۔

نجاح اور قیس: ابوائیش نے دفات کے دفت ایک جھوٹا بیٹا جھوڑا تھا جس کا نام عبداللہ تھا بعض ہؤرخ ابراہیم اور زیادہ بنلاتے ہیں اس کی بہن اور سے آزاد کردہ غلام رشید جنٹی نے اس کی پرورش کی اوراس کے ملک کا انتظام سنجالا کاروبار سلطنت میں رشید جنٹی نے سب کود ہائے رکھائتی کہ ان کی دولت و حکومت سے بہر ہے ہوگئی بیاڑ کا مرکبیا ، تب بنی زیاد سے ایک دوسر کے لاکے وجو پہلے لڑکے ہے بھی کم عمرتھ حکمران بنایا ابن سعید کہتا ہے کہ عمر دونے بین اس وجہ سے کہ تجابے گران متھاس کے نام سے واقف نہیں ہوسکا۔

ابراجیم قاضی آخری بیٹا: بعض مؤرخ کہتے ہیں کہ اس آخری بیٹے کانام ابراہیم تھاس کی پھوپھی نے اس کی پروش و پرداخت ک تھی اور مرجان نامی ایک شخص جو کہ حسن بن سلامہ کے آزاد کردہ غلاموں سے امور سلطنت کا نہتظم تھا بھی ان کی حکومت پر قابض ہو کہ تھا اس کے دوکا پرواز تھا یک کانام قیس تھ دوسر ہے کانام نجاح ، بادشاہ کا بیٹا ایس کی کفالت ونگر انی میں دیا گیا اوراس کے ساتھ زبیدیں تھم رایا گیا نجات آ بستہ آ بستہ فرریز بید کے ترم صوبوں پر قبضہ کرلیاان میں ہے کرارہ اور تھی تھے قیس نجاح میں باہم انہیں وجو بات کی بناء پر چشمک پیدا ہوگئی۔ قیس اور نجاح کی جنگیں: قیس سے کسی نے یہ کہد دیا کہ بادشاہ کے لڑکے کی پھوپھی بنجاح کی طرف مائل ہے اوراس کواپنا کا تب (سیرٹری) بنالیہ ہے قیس بین کے آگ بگولہ ہو گیا موقع پاکراہے آقام جال کی بغاوت سے بادشاہ کے لڑکے کی پھوپھی کو گرفت رکر کے زندہ وفن کرادیا،اورخو دسر حکومت کا مدعی ہو کرمظلہ بیس سوار ہواا ہے نام کا سکہ مشکوک کرایا بنجاح اس سے آگاہ ہوکر باغی ہو گیا بنجاح بیل بہت ی ٹرایو بوئیں ،بالآخر قیس کو شکست ہوئی پانچ ہزار فوج کے ساتھ مارا گیا نجاح نے اس سے میں زبید پر قبضہ کرلیا اور قیس کو فن کرائے حکومت کر لے نام کا سکہ مشکوک کرایا۔

نجاح کی امارت وربارخلافت بغداد میں اطلاعی عرضداشت روانہ کی لہذااس کو حکومت یمن کی سند بھیج گئی۔ای وقت سے بہتہا مہ کامالک مستقل تسیم کیا گیا،الل جہال کو نکال لیا بسر حدی بادش ہا سنتقل تسیم کیا گیا،الل جہال کو نکال لیا بسر حدی بادش ہاس کے صولت وجبر و تیت سے ڈرتے تھے۔ یہال تک کہاس کو کئی نے جو حکومت عید یوں کا بانی تھا، ۲۵۲ ھیں ایک لونڈی بھیج کرتس کرادی، سے بعد زبید میں اس کا غلام کہلاان حکم ان بنا پھر کی نے زبید کواس کے قصد سے نکال لیا بھیسا کہ پہلے بیان کیا گیا۔

صلیحی حکمران جو یمن میں عبیدی حکومت کے قائم کرنے والے شھے: قاضی محد بن بلی ہمدانی صلیحی حکمران جو یمن میں عبیدی حکومت کے قائم کرنے والے شھے: قاضی محد بن باراندہ بیان کیا جاتا ہے ،اس کا ایک بیٹاعلی نامی پیدا ہوا ان دنوں دعوت عامر بن عبداللہ و زوائی تھا، بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس علم جو کی ایک کتاب میں اندکرہ ہے لہذا اس کتاب میں مذکرہ ہے لہذا اس کتاب میں مذکرہ ہے لہذا اس کتاب میں مذکرہ ہے لہذا اس کتاب کو قاضی کو پڑھ کر سنایا قاضی نے اس مضمون کو ذہن نشین کر لیا، جس وقت علی بن شعور کو پہنچ تو داعی (عامر) نے س کا نام جعفر میں دکھلا کر اس کے اوصاف بتلائے اور اس کے پاس قاضی ہے کہا کہ اپنے ہیں گا طلت دیگر ان کرنا یہ ملک بین کا بادشاہ حکمران ہوگا۔

علی بن قاضی محمد: ، چنانچیلی نے فقیہانہ صلاحیت کے ساتھ دندگی بسر کرنا شروع کی ، پندرہ برس تک طائف دسروات ہے راستے توگوں کے ساتھ جج کرتار ہا،اس سے اس کی بڑی شہرت ہوئی اس نے لوگوں کے دلوں میں پیخیال پختہ کردیا کہ بیسلطان یمن ہے اشنے میں داعی (ایکجی) عامر زوائی نے وفات پائی دفات کے وفت علی کے حق میں اپنی کتابوں کی وصیت کر گیا،ادراس سے دعوت عبید یہ کے قائم رکھنے کا اقرار لے رہا۔

ابن قاضی محمد کا بیمن پر قبضہ: اس کے بعد علی اپنی عادت کے مطابق بھی ہے جس لوگوں کے ساتھ جج کرنے گیا ایک جہ عت اس کی قوم ہمدان کی اس کے ساتھ تھے کا نے ان لوگوں کے ان لوگوں نے نوش دلی سے اس کو منظور وقبول کیا اوراس کے ہاتھ پراس بات کی بیعت کرلی ، یہ لوگ اس کی قوم کے سرداروں میں سے تھے ،اور تعداد کے لحاظ سے ساٹھ افراد تھے ،واپس آنے کے وقت علی نے مسار میں آ آیام اختیار کیا ، یہاں ایک قلعہ تھا جودام میں فہایت مشحکم اور مضبوط بنا ہوا تھا تھی نے اس قلعہ کو اپنا ٹھکا نہ اور مسکن بنایا اوراس کی چاروں طرف سے ناکہ بندی سری ،اس وقت سے اس رعب و داب بڑھنے لگام صرکو والی مستنصر سے خطا و کرا بت کر کے اظہار وعوت کی اجازت حاصل کر ل

دعوت عبید بیرکا اعلان: چنانچددعوت عبید بیرکا اعلان کرکے یمن پر قبضہ کرلیا ، اور قلعہ مسارے صنعاء میں جاکر قیام پذیر ہوامحل ہنوائے یمن کے ہادش ہمجی اس نے دبالی تھاو ہیں آآ کر رہنے گئے۔ بنوطرف ، ملوک عزو تہامہ کو شکست دی ، نجاح جو بنوزیاد کا غلام اور زبیر کا بادشاہ تھا اس کے ہادہ اسٹے کی فکر کی ، بزی جدو جہدے ایک لونڈی کے ذریعہ ہے اس کونجاح کے قبل میں کامیا بی ہوئی اس لونڈی کو اس نے نجاح کے پاس بطور تحفہ دوانہ کی تھ ، جیسا کہ ہم او ہر سے میں بیان کرآئے ہیں۔

اساء بنت شباب ان واقعات کے بعد علی مستنصر والی مصر کی اجازت سے مکہ معظمہ کی طرف دعوت عباسیہ کومٹانے اور امارت حسنیہ کو با کل ختم کرنے کے سئے روانہ ہوا اور صنعاء پراسپنے بیٹے مکرم کو اپنا تا ئب بتایا ، روانگی کے وقت اپنے ساتھ اپنی بیوی اساء بنت شہاب کو بھی لیتا گیا ، اتفاق سے اس پر سعید بن نجاح نے شبخون مارا اور اساء کوقید کرکے لے گیا ، اس پر سعید بن نجاح نے بیٹی کام سے حاملہ ہوگئی ہوں تہمارے اس

راوید یک گاؤر حران علاقد می تفاجهان کارید بنوالاتخاای مناسب سے ایکی جانب منسوب بوار عندر حمة الله

سیئے ضروری ہے کہ وضع حمل ہے پہلے میری خبرلو، ورنہ بیدہ ہوگا جس کوز مانہ نہ مٹا سکے گا۔

مکرم اورسعید کی جنگ: کرم بین کر هے میں صنعاء سے تین بزار کی جعیت کے ساتھ روانہ ہوا، ہیں ہزار جنٹی مقابلہ پرآئی نین میدان مرم کے ہاتھ رہ حبشیوں کو بڑی شکست ہوئی سعید بن نجاح بھاگ کرجز برود ہلک پہنچا مکرم اپنی مال کی خدمت میں حاضر ہواد یکھ کہ وہ ایک حاق کے قریب بیٹھی ہوئی ہے۔ جس میں کچی اوراس کے بھائی کا مردکھا ہوا ہے مکرم نے ان سرول کوا تارکر فین کرایا اورا پنے ، مول اسعد بن شہب کوصوبہ تہ مہ پرجیس کہ وہ س سے تھا مقرر کیاز بید میں قیام کرنے کی ہدیت کی ،اورا پنی مال کو لے کرصنعا ، کی جانب کو چ کیا۔

مکرم کی والدہ ۔ یعورت نہایت دانشمنداور مربرتھی کرم کے ملک کاانتظام بیکرتی تھی بعد میں اسعد بن شہاب نے تہامہ کاسراں رجمع کرئے اپنے وزیراحمد بن سالم کی معرفت صنعاء دوائہ کیا،اساء نے اس *وعر*ب کے دفو دیرتقسیم کردیا۔ پھر <u>4 سے میں اساء نے و</u>فات پائی۔

صنعاء پر عمران بن فضل کا قبضہ: زبید کرم کے قبضہ نگل گیا، کے کی دیاں سعید بن نجاح نے اس کو کرم ہے زبردی واپس ہے ہت ہت کرم میں میں فری جبلہ چدا آیا اور صنعاء پر عمران بن فضل ہمانی کو متعین کیا، عمران صنعاء کو دباجیفا وارث اس کی آئندہ نسلیں اس ملک کی تعمران ہو کئیں اس کے بعد سے ہوئیں اس کے بعد سے ہوئیں اس کے بعد سے ہوئیں اس کے بعد سے بیٹے دہتم بن احمد نے حکومت کی باگ ڈور سنجالی اس کے بعد صنعاء میں کوئی شخص الیانہیں گذرا جس کاذکر خصوصیت کے ستھ کی جاتا تھی کہ بوسیمان نے جب کدان کو بوائم نے مکہ میں مغلوب کیا تفاصنعاء پر قبضہ کیا جیسا کہ ان کے حالات میں بیان کیا گیا۔

مکرم کی ذکی جبلہ کی طرف روانگی: جب مکرم صنعاء ہے ذکی جبلہ چلاآ یا تواس کی ماں اساء کے بعداس کی بیوی سیدہ بنت احمد حکومت وسنطنت کا انتظام کرنے لگی میدذکی جبلہ دہی شہر ہے جس کوعبداللہ بن محمد سی نے ۸۵٪ ہیں آ باد کیا تھا مکرم اپنی بیوی کے اشارہ ہدیت کے مطابق صنعاء چھوڑ کرذی جبلہ میں رہنے لگا۔ نبال پراس نے دارالعزنامی ایک بہت بڑائل بنوایا بسعید بن نجاح کے حالات میں ہم بیان کریں گے۔

منصور بن احمد اورسیدہ بنت احمد نظریب آیاتو اپنے بینے منصور بن احمد منظفر بن پل سلیمی والی قلعد شیخ کوابناولی عبد بنایی بکرم کے بعد منصورای قلعد میں شیم اس کا ۱۸۳ ھیں زماندوف تقریب آیاتو اپنے بینے منصور بن احمد منظفر بن پل سلیمی والی قلعد شیخ کوابناولی عبد بنایی بکرم کے بعد منصورای قلعد میں شیم رہا اور سیدہ بنت احمد فی حیلہ بیس منصور نے اس سے اس کا تی کا تی کا بیام دیا اس نے انکار کیا اس وجہ ہے اس نے اس کا فی جبلہ بیس می صرہ کیا بسیمان بن عام (سیدہ کا رضائی بھائی ) بیس کر فی جبلہ بیس آیا اور اس سے بیٹا ہر کیا کہ مستصر والی مصر نے تبہارا عقد منصور سے مردیب ور اس کے اس کا می میں اس کے اس کھلا کر سے آیا گر تی میں اور اس کے اس کے اس کھلا کے سے میر ایک اس کے اس کھلا کے میں اس منظم کر سے آیا گر تی منصور الی میں منظفر بن کی سے میر ایک لاکھ دینار اور بچاس ہزار تھا نف و مدایا کے بدے کر دی بابندا میں برائی ہوئی منصور الی میں جنواب ہوا۔

میر الموشین نے تبہ را نکاح اسے والی منصور الی جبیدہ بین کر داختی ہوئی منصور اس سے دارالعز ہیں جم خواب ہوا۔

کہاجا تا ہے کہ سیدوا پی لونڈیوں میں سے ایک لونڈی کالباس پہن کرمنصور کے مربان کھڑی ہوگئی اور پوری رات کھڑی رہی منصور نے اس ک طرف آ تکھ تک ندا تھ کی جسیج ہوتے ہی اپنے قلعہ کاراستہ لیا اور سیدہ ڈی جبلہ میں رہ گئی۔ مفضل بن ابی البرکات: سیدہ کے معاملات سلطنت کا تگران اور ہنتظم مفضل بن ابی البرکات نامی ایک شخص تھا جو لکی کا حماتی اور قبیلہ یام میں سے تھا ،اس نے اپنے کنبہ والوں کوطلب کر کے ذی جبد میں تضبرایا اور ان کے ذریعہ سے حکومت وسلطنت کی تگرانی کرنے لگا۔ سیدہ موسم کری میں تعکر چلی جاتی تھی یبال اس کا تزانداور مال و سب با کا ذخیرہ نظم پھر جب سردی کا ایام آ جاتے تو ذی جبلہ واپس آتی۔

فقہاء کی جمل سے بیعت. ایک مرتبہ مفضل نجات سے جنگ کے ارادے سے اکیلا روانہ ہوا قلعہ تعکر میں فقیہ ملقب ہمل کو فتہ وی ایک جماعت کے ساتھ چھوڑ کیا ،انہیں فقہاء میں ابراہیم بن زیدا بن عمر اور ممارہ شاعر نے ان لوگوں نے جمل کے باتھ پر دعوت وحکومت الامیہ کے بات من دینے کی بیعت کی تھی فرریعہ ہے مفضل کواس کی خیر مل گئی راستے سے بی لوٹ آیا اوران سب کا محاصر ہ کرلیا بخولان بھی بیری کر محصوروں کی مک کے لئے پہنچ گی مفضل نے روزانہ جنگ ہے محصوروں کوئنگ کرنا شروع کیا ابھی کوئی نتیجہ نہ ظاہر ہونے پایا تھا کہ سے دہ مفضل کا نتقال ہوگیا۔اس کے بعد سیدہ آگئی اوراس نے محصوروں نے قلعہ کے دروازے کھول دیئے لڑائی ختم ہوگئی سیدہ نے اپنے دسرہ کو پر را کیا اور مفضل کے بیٹوں کی فرمہ دار ہوئی۔

عمران بن زرخولانی اسی زمانہ سے قلعہ تعکر پرعمران بن ؤرخولانی اوراس کا بھائی سلیمان قابض ہوگیا ،اورعمران بجائے مفضل کے سیدہ پرق بض ہوگیا، پھر جب بیمرگئ تو عمران اوراس کا بھائی سلیمان قلعہ تعکر کے منتقل ما لک بن بیٹے منصور بن مفضل بن ابی برکات سے ذک جبلہ پرقبضہ کرایا حتی کہ اس نے اس کووائ ڈریعی والی عدن کے ہاتھ فروخت کرڈ الاجیسا کہ آئندہ آپ پڑھیس کے اور قلعہ آپ جس جا کر بیٹھ گیا، جس پر دائی منصور سبابن احمد کا قبضہ تھا اور یہ بول کہ سر بھی منصور کے مرنے کے بعداس کے بیٹوں میں نخالفت کا مادہ بھیلا۔

زبید کے حکمران بنونجاح (موالی بنی زیاد) کی حکومت کے حالات

ملکی اور نیاح کے بیٹے: ۔ جب سلیمی نے کہلان کوایک لونڈی کے ذریعہ سے ۲۵۲ھ میں زہردے کر مارڈ اماجس کوائی غرض کے حاصل کرنے کے سئے اس نے اس کے پاس بھیجا تھا اور زبید پر کامیا بی کے ساتھ اس بر دلانہ خیلہ سے قبضہ کرلیا ،جیسا کہ آپ پہلے پڑھ آ سئے ہیں ،نج ح کے تین بیٹے سنے اس کے پاس بھیداور جیاش ،مبارک نے اپنے باب کے مارے جانے کے بعد خودکشی کر کی سعیداور جیاش نے جزیرہ و کم کہ کہ میں جب کر بناہ کی اور وہیں قیام پذیر ہوکر کو گول کو تر آن اور دیگر علوم کی تعلیم دینے گئے بعد میں اپنے بھائی جیاش سے رنجیدہ ہوکر زبید چلا آیا اور زمین کے اندرایک عد خانہ بن کرر سنے لگا ، پھراس کا غصر تم ہواتو اپنے بھائی جیاش کو بلا بھیجا کہ جیاش نے بھی زبید ہو گراسی تدخانہ میں قیام کیا۔

سعیداور جیاش سے جنگ:... اس کے بعد مستنصر خلیفہ معرکی حکومت کوہوا ٹیم میں سے محد بن جعفرامیر مکہ نے مکہ سے ختم کرد و ہستنصر صلحی کومجہ بن جعفر سے جنگ کرنے پر ابھار ااوراس کومکہ ہیں دوبارہ حکومت علویہ قائم کرنے کے بارے ہیں لکھا ،اس حکم کے مطابق سیحی فوجیں ، آراستہ کر کے صنع ، سے مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہوا سعیداوراس کے بھائی جیاش کوموقع مل گیا تہ خانہ سے نکل کر ظاہر ہوگئے ،کسی ذریعہ سے اس کی خبر صلحی تک پہنچی سلمی نے ایک فوج جس میں بانچ ہزار سوار بتھ سعیداور جیاش کوزیر کرنے اور آل کرنے کے لئے روانہ کردیا۔

صلی کافل: گرسعیدادر جیاش ندفانے سے نکل کرملی کے تواقب میں نہایت تیزی سے روانہ ہو چکے تھے رفتہ اس کے شکر کے تریب بنیج گئے مقام نجم میں سبحی پران دونوں بھائیوں نے شبخون مارا ملیجی کواس کی خبرتک نگی اور وہ مکہ کی طرف پڑھار ہا تھالشکر میں بھکڈر بھی ٹی سری فوٹ تنہ ہتر ہوئی سلجی پکڑ دھکڑ کے دوران مارا گیا جیاش نے خودا ہے ہاتھ سے ۲۲سے ھیں اس کی زندگی کا خاتمہ کیا اس کے بعد عبداللہ سبحی ملی سے ربال ور ایک سوستر ممبران خاندان سلجی کے ساتھ مارا گیا بھل کی ہوئی اساء بنت عمد شہاب اورا یک سوپینیس قبطانی بادشاہ جن کواس نے بمن میں مغموب کرویا نقا گرفتار کر سے گئے خاتمہ جنگ کے بعدا یک دستہ فوج اس لشکر کوزیر کرنے کے لئے روانہ کیا گیا ، جس کو سلجی نے سعیداور جیاش سے جنگ کرنے کے نے بھیج تھ اللی کا ال شکر نے ان واقعات ہے آگاہ ہو کر ہتھیارڈ ال دیتے ، اور سعید و جیاش سے جنگ کی حکومت کے آگے اپ سر جھادی۔

ز بید پر قبضہ بعد میں معیدنے زبید کی جانب کوچ کیا اس وقت زبید کی حکومت پراسعد کامیابی کا جھنڈا لئے ہوئے زبید میں وضا ہو ۔ روستانی کاسراساء کے سمامنے ہودج میں دکھا ہوا تھا ،سعیدنے زبید پہنچ کرہ ، وی اور سے اس کے ایک ہودج میں دکھا ہوا تھا ،سعیدنے زبید پہنچ کرہ ، وی مکان میں اتاراور کی اور اس کے بھائی کے سرول کومکان کے ایک طاق میں جس کے قریب اساء بیٹھی تھی دکھ دیا ،لوگوں کے دل سعید نے جدال ورعب سے کا نب اٹھاس نے خود کونصیرالدولہ کے لقب سے ملقب کیا جتنے قلع سمجی کے گورنروں کے قضہ میں تھے سب پرلا کر قبضہ کرائی۔

مگرم اورسعید کی جنگ: اساء نے ان واقعات سے اپنے کرم کو مطلع کیا کرم نے ایک سرحدی قلعہ دارکو ملا کرسعید کے پیس بھیجا سے قدید دار سے نے سعید کو صنعاء پر فوج نے صندہ کی ترغیب دی اور فتح کرادیئے کا ذمہ دار ہوا چنا نچ سعید نے بیس بزار حبشیوں کی فوج سے صندہ کی فتح کی امید میں کوج کی باتھاتی ہے کہ محمد کوج کی باتھاتی ہے کہ معید کوائی معرکہ بیس شکست ہوئی میدان جنگ سے بھاگا ذبید کوج کی باتھاتی ہے کہ مارکی کے ساتھ ذبید بیس داخل ہوگیا ، مجبور ہوگی سعید نے جزیرہ دہلک کاراستہ لیا ، مکرم کامیا بی کے ساتھ ذبید بیس داخل ہواا پنی ، اس کی خدمت میں گیا دونوں سے درمیان حائل ہوگیا ، مجبور ہوئی ہے ، اور طاق میں شکی اور اس کے بھائی کامر رکھا ہوا ہے اتار کر دونوں سرول کوفن کرایا۔ ور پنے ، موسا سعدکو میں نہید کی حکومت پر مقرر کیا۔

سعید بن نجاح کافل : اس مہم سے فارغ ہوکر کرم نے قلعہ شوکے گورز عبداللہ بن یعظ کولکہ بھیجا کتم سعید کو کرم کے قبضہ ہے ذی جبد کے نکال بینے کی ترغیب دواور س کو یہ کو کہ کرم اپنی خواہشات نفسانی بیل مصروف ہادراس پراس کی بیوی قابض ہور ہی ہے وہ تمہارام قابلہ ہر گزنہ کر سکے گا، چنا نچے عبداللہ بن یعظ نے سعید کو کہ بہت کر ذی جبلہ کے قبضہ پر تیار کردیا ہسعید تمیں بزار عبثی فوج کے ساتھ ذی جبلہ کے جانب بڑھا، بکرم نے قلعہ شعر کے بینچا پی فوج کو کمین گاہ سے نکل کردفعہ محمد کردیا سعید کی فوج شعر کے بینچا پی فوج کو کمین گاہ سے نکل کردفعہ محمد کردیا سعید کی فوج گھبرا کر بھا کہ موٹی سعید مارا گیا، بکرم نے اس کاسر کا کے لیا اور اس طاق میں لاکر رکھا جس میں اس کے باپ سکی کاسر رکھ ٹی تھے۔ سعید کے مدر کے جانب سکی کاسر رکھ ٹی تھے۔ سعید کو مدر کے ساتھ کی کاسر رکھ ٹی تھے۔ سعید کے مدر کے جانب سکی کاسر رکھ ٹی تھے۔ سعید کے مدر کے جانب سکی کار کردکھا جس میں اس کے باپ سکی کاسر رکھ ٹی تھے۔ سعید کو مدر کے سے مکرم کی حکومت کو استحکام اور استفال کے صل ہوگیا جو بیا کہ کومت کا سلسلہ ٹو نے گیا۔

جیاش کا فرار: ۔ جیاش ضف بن الی لظاہر مروانی کے ساتھ جواس کے بھائی کاوز برتھا ، بھاگ کرعدن پہنچ اور جب عدن میں پناہ کی صورت نہ دیکھی تو دونوں ہندوستان چلے گئے ، چھے ماہ تک و ہیں تھہرے رہے۔ و ہیں ایک کائن ہے ملاقات ہوئی جوسمرقند ہے آیا ہواتھ اس کائن نے ان لوگوں کی آئندہ کا میا لی کی خوشنجری دی للبذا بید دونوں پھرلوٹ کریمن آگئے۔

جبیاش کی موت کی افواہ: وزیرخلف نے زبید پہلے ہے پہنچ کرموت کی خبر مشہور کردی ،اوراپنی ذات کے لئے اس کی درخواست کی اس کے امن حاصل کرنے کے بعد ایک دن رات کے وقت لباس تبدیل کر کے جیاش بھی آ پہنچا دونوں ایک مدت تک چھپے رہان دنوں زبید کی گورزی پراسعد بن شہب ( مکرم کا ، موں ) مقررتھا اوراس کا نائب علی بن فم وزیر کرم تھا ،اس کو کسی وجہ سے مکرہم اوراس کی حکومت سے بیز اری تھی وزیر خلف نے اس سے مطلع بوکراس کے جیے حسین سے تعلقات بیدا کے فضولیات میں اس کا شریک رہنے لگا فرصت کے وقت دونوں شطر نج تھیں کرتے تھے رفتہ رفتہ اس کا آتا جاتا حسین کے باپ (علی بن قم ) کے پاس بھی شروع بوگیا ایک نے دوسر سے سے اپنے دلی مغشاء کا ظہر کیا چونکہ تھی ہے دل میں بھی آل نبی کی محمد سے اپنے دلی مغشاء کا ظہر کیا چونکہ تھی ہے دل میں بھی آل نبی کی حمد سے اپنے دلی مغشاء کا اظہر کیا چونکہ تھی ہے دل میں بھی آل نبی کی حمد سے اپنے دلی مغشاء کا اظہر کیا چونکہ تھی ہوئی گھی ،آ پس میں دونوں نے فتھ میں کھا تیں۔

جیاش کا زبید پر قبضہ: اس دوران جیاش ایے جیشی تمایتوں کو جع کررہاتھا،اوران لوگوں کومال وزر دیتا جاتاتھ حی کہ اس کے پس پانچ ہزار حبیقی جمایتوں کو جع ہوگئے ہزار حبیقی جمایت سے زبید پر جملہ کر دیا،اور دارالا مارت پر قبضہ کرکے وہیں سکونت پذیر ہوگی،اسعد بن شہب کواس وجہ سے کہ کس زمانہ بین مراہم تھے رہا کر دیا،اس وقت سے زبید بیں پھرعباسیوں کے نام کا خطبہ پڑھا جانے نگا اور جی خف مبیدین کا خطبہ پڑھا جا در مکرم ہمیشہ عرب کوزبید پر جملہ کرنے کی غرض سے بھیجتا رہتا تھا، یہاں تک کہ جیاش نے پانچویں صدی کے شروع میں وفت پال

اس كى كنيت " ابن القط ك " بحقى عدل وانصاف كى صفت سے متصف تھا۔

فاتک بن جیاش اس کے بعداس کا بیٹا فاتک امیر بنایا گیا ، یہ ابنی بالغ بھی نہیں ہواتھا مجفل ایک کم عمر چھوکراتھا ، اراکین حکومت اس کے ملک کا انتظام کرنے گئے ، اس کا چھا ابراہیم اس سے جنگ کرنے آیا ، دونوں پر دشمنوں کی فوجیں سرگرم پیکار ہوئیں عبدالواحد نے شہر پرجمعہ یہ منصور افوقت کے وزیر ) نے فضل بن افی البرکات والی تعکر سے مدو کی درخواست کی چنانچے فضل اپنی فوج کے ساتھا اس کی کمک پر آیا گر راستے سے بینجر س کر کہ بال تعکر نے بعاوت کر دی ہے لوٹ گیا منصور عبیداللہ نے اس کو زہر دے کہ بال تعکر نے بعاوت کر دی ہے لوٹ گیا مرد میر دو آل نجاح کے فاتے کی کوشش کرتا جاتا تھا تھوڑے دنوں بعد فاتک کی ماں جان کے خوف کے بعد گئی اور بیرون شہرکا ہزگا مہ فساونتم ہوگیا۔

ا پومنصور عبیداللد: ابومنصورا یک جوانم و اور شجاع صاحب عزیمت شخص تھا ، دشمنول کے ساتھ ہمیشہ جنگ میں ہوتا رہا ، ابن نجیب سفرعلویہ سے متعد دلزائیاں ہو کمیں ، یہ و ہی شخص ہے جس نے زبید میں فقہ کا مدرسہ قائم کیا تھا ، اور حاجیوں کی آسانی کے لئے تدبیری نکالیس تھیں بعد میں مفدرک متعد دلزائیاں ہو کمیں بعد میں مفدرک بنت جیاش سے اس نے بحیامہ و کر اپنا عقد کر لیا اس نے موقع پاکراس کے عضو تناسل پر زہرا اود کپڑامس کردیا چنا نچے سارا گوشت سڑ کر گر گیا ، اور اس نے جان بحق تشکیم کردی بیدا فقد ساتھ کا ہے۔

زریق کی وزارت اوراس کے بعد کے وزیر کاتل: ۱۰۰۰ سے مرنے کے بعد فاتک کا وزیر زریق بنا جونجاح کا آزاد کردہ غلام تھا عمار کہت ہے کہ پیخص بھی شجاع ولیراور بڑا جنگجوتھا،اور فاتک کی مال کے آزاد کردہ غلاموں سے اوراس کے خصوص آ دمیوں میں سے تھا، تک رہ کہت ہے کہ اسے میں فاتک بن منصور نے وفات پائی اس کے بعداس کا چھازاد بھائی حکمران بنااس کی وزارت قائم کودگ ٹی اور پھی اس کے امور سعطنت کے سیاہ وسفید کرنے کا یہ لک تھا اور ڈیمنوں کے مقابلہ پر جاتا تھا، بیا کثر اوقات مسجد میں رہتا تھا، جلی بن مہدی خارجی نے سازش کے ذریعے اس کو سجد میں جب کہ یہ نماز پڑھ رہاتھا، جعدے دن بار جویں صفر میں جاتھا تھا۔

سلطان کی شہاوت: ....سلطان نے قاتل سے اس کا قصاص لینے کے لئے اہل مسجد کی ایک جماعت کوتل کرادیا ، پھرخود بھی اس ہنگا مدیس مارا گیا بھومت وسلطنت بیں اضطراب پیدا ہوگیا بھی ابن مہدی خارجی اس ہے مطلع ہوکر چڑھ آیا ،اور کی باران لوگوں سے جنگ کی اورز ، ندر از تک محاصرہ کئے رہا محصوران نے شریف منصورا حمد بن حمزہ سلیمانی بادشاہ صعدہ سے اعداد کی ورخواست کی شریف منصور نے اس شرطی کہ میدلوگ اس کوز بیدی وقبضہ دے دیں اوراسینے بادشاہ ف تک بن محمد کو مارڈ الیس ، مددی۔

فاتک بن محرکافل: چنانچان لوگوں نے فاتک بن محری زندگی کا ۵۵۳ هیں خاتمہ کرادیا،اورشریف منصورکواپنا حکمران سلیم کرمیا،اتفاق سے یہ کی بن مہدی نے مقابلہ ہے مجبور ہوگیا،اور رات کے دفت جھپ کرزبیدے بھاگ گیا چنانچیلی بن مہدی نے ۵۵۴ هیں زبید پر قبضہ کرلید اور آل نبی حکی کومت کا سلسلہ "زبید" ہے منقطع ہوگیا، والملک والبقاء لللہ۔

# بی زریع کے حالات جوعدن میں یمن کے عبید بول کے سفیر تھے

د مل قد بنس ہوا تواس نے ان لوگوں کی رعایت کی اور عربی ہونے کی وجہ سے ان لوگوں پر جزیہ مقرر کیا جس کو بیلوگ اوا کی کرتے تھے۔

نی معن کا خراج. اس کے بعد یہال ہے اس کے بیٹے 'احد مکرم' نے ان لوگوں کو نکال دیا ،اوراس شہر پر بنی کرم حکمران ہے جو کہ ''بر بن یہ معان ' کے خوندان ہے تھے ،اوراس کے بعد یہال ہے اس کے بیٹے 'احد مکرم' نے ان لوگوں کو نکال دیا ،اوراس کی حکومت کے تحت رہاس کے بعد ان بو وں بمدان ہو وں میں فتندوف واور جھڑا ببیدا ہو گیا، چنانچہ یہ لوگ دوگروہ منتسم ہو گئے ایک گروہ بنی مسعود بن مکرم سے نام سے مشہور ہوا دومرا بنی ذریع بن مکرم نہل یہ جانے گئے۔ مال کی جم مکرم بنی ذریع ''متعدولڑ ائیوں اور جنگ عظیم کے بعد بنی مسعود پر غالب آگئے۔

ا بن مسعود فریعی: ابن سعید کہتا ہے کہ سب سے پہلے ان میں سے ابن مسعود بن فراجی وہ خص ہے جو بعد میں بن سیحی کے حکومت کی کری پر بیٹے اوراس کی آئندہ نسلیں اس سے واریثۂ تحکومت وسلطنت کی مالک بنیں `اس سے اس کے ابن عملی بن انی الغارات بن مسعود بن مکر مصاحب زعاز عے درمیان ٹرائیال ہوئیں۔ چنانچہ اس نے عدن کواس کے قبضہ سے کی لڑائیول اور بیٹار خرچ کے بعد نکال لیا مگر اس فتح کے ساتویں مبینے میں مرکبا۔

ا بن بلال کاعدن پر قبضہ: ۔۔ اوراس کی جگداس کا بیٹا حکمران بنایہ قلعہ وہلوہ بیں رہا کرتا تھا ، جہاں پرکسی کے ارادے کا گزر بھی آس نی ہے نہ ہوسکتا تھی ،اس کے بعد ابن بلال بن زریع نے جواس کا حاشیہ نشین تھا اس شہر کواپنے قبضہ بس لے لیا ،اور'' محمد بن سبا'' جان کے خوف ہے منصور بن منتصل جہاں گئے ہوئی ہے بوال منتصل جہاں گئے ہوئی ہوئی جبدے بوال منتصل جہاں گئے ہوئی ہے بوال منتصل جہاں کے بعد ''محمد بن سبا کوذی جبدے بوال چنا نجہ چند دنوں کے بعد ''محمد بن سبا'' عدل بہنے گیا۔

محمد بن سبان الداعی المعظم المتوج اسمنی مصرے سند حکومت ' اعز'' کے نام آئی ہوئی تھی بال نے اس کا نام ملا کر ' مجمد بن سبا' کا نام لکھ دیا ورسک قاب سن ' الداعی المعظم المتوج اسمنی بسیف امیر المونین' وغیرہ الفاظ تعظیماً لکھے جاتے تھے بلال نے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا تھا اور جتن ہیں وزر اندائی المعظم المتوج اسمنی بسیف امیر المونین' وغیرہ الفاظ تعظیماً لکھے جاتے تھے بلال نے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا تھا۔ اس کے بعد بلال بہت اور بیٹار مال چھوڑ کر مرگیا اور پھر مجمد بن سبان کا ، مک ووارث بناس نے بسی وزردادود ہش اور سخاوت بیش خرج کر دیا منصور بن مفضل بن ابی البرکات سے قلعہ ذی جبلہ کوخریدا جیسا کہ ہم او پر بیان کر چکے ہیں اور اسپر ق بھل ہوگئو بید تھا۔ کہ ماور کہ ہم او پر بیان کر چکے ہیں دار اسپر ق بھل ہوگئو بید تھا ہوگئو بید تھا ہوگئو بید کے بعد سید بنت عبداللہ سکی کے ساور کا سی دارائ ملک آخرت ہوا۔ عمر ان بن مجمد بن دبیا نے موسید بنت عبداللہ سکی محکومت وسلنطت کا منتظم بن عمر ان بن مجمد بن دبیا ہوگئو میں وفت ہوئی اس کے دو کمن جلے تھے ایک کا نام مجمد تھا اور دوسرے کا نام ابوالسعو د تھا۔ یاسر نے ان دونوں کو قصر امورت میں تید کر دیا ورحکومت وسلطنت پر ق بف ہوگیا یاسر کے مزاج میں سخادت کا مادہ ذیادہ تھا شعراء کو جواس کی تعریف کرتے اور اس کے پیس صاصر ہوتے ، بہت بی ورحکومت وسلطنت پر ق بف ہوگیا یاسر کے مزاج میں سخادت کا مادہ ذیادہ تھا شعراء کو جواس کی تعریف کرتے اور اس کے پیس صاصر ہوتے ، بہت بی ورحکومت وسلطنت پر ق بف ہوگیا یاسر کے مزاج میں سخادت کا مادہ ذیادہ تھا شعراء کو جواس کی تعریف کرتے اور اس کے پیس صاصر ہوتے ، بہت بی

#### سافر اذا حالت قدراً صارالهلال فصار بدراً

کھول کررو پیددیتا تھا ابن قلاش شاعرا سکندر میدنے اس کی مدح کی تھی اس کے ان اشعار میں اس نے اس کی مدح کہ تھی ایک شعر میہ ہے:۔

حکمرانان ذریعین کی آخری یا دگار: بیحمرانان ذریعین کی آخری یادگار تھا جس وقت سیف الدوله صادح الدین ایو بی کا بھائی یمن میں معلمرانان ذریعین کی آخری یادگار تا ہے۔ کا است کے اللہ میں داخل ہوا اور اس پر قابض ہو کرعدن کی جانب آیا تھا اور اس پر قابض ہوا تو ہامر بن بلال کوقید کر لیا۔ اس ذریات بی اور بنوایوب کے لوگ گورنر بن کر اس ملک پر حکومت کرنے لگے جیسا کہ ہم آئندہ ان کے حالات میں بمان کرنے۔

شہر جدہ جوعدن کے قریب داقع ہے اس کو ذریعتین حکمرانوں نے آباد کیا تھا چنانچہ جب دولت بنی ایوب کا دور آیا تو لوگ اس کو ٹیھوڑ کر بہاڑوں میں چلے گئے جیسا کہ آیندہ آپ پڑھیں گے۔ یمن کا خار جی حکمران خاندان بنومهدی کے حالات: سیخص خاندان سواحل زید میں تھا۔ بلی بن جمیری کے نام ہے مشہور تھااس کا بپ مہدی نیکی ، دینداری اور تقوی زود میں بہت بڑا نام پیدا کی بپ مہدی نیکی ، دینداری اور تقوی زود میں بہت بڑا نام پیدا کی بپ مہدی نیکی ، دینداری اور تقوی زود میں بہت بڑا نام پیدا کی بحرج کرنے گیا ، ملی عراق سے ملاقات کی اور ایکے واعظین سے فیض صحبت حاصل کیا اور لوث کریمن آیا۔ اور پہلے کی طرح گوشتین بوکر وسط و پند کرنے لگا۔ حافظ ، فیجی اور بینے کی طرح گوشتین بوکر وسط و پند کرنے لگا۔ حافظ ، فیجی اور بین تھا۔ حواوث زمانہ کی پیشین گویاں کرتا جو کہ پوری بوتی تھیں۔ اس لئے لوگوں کا میلان اس کی جانب زیادہ ہو کی برور و مورک کے برکت شخص تصور کرنے گئے۔ ایم میں جج کرنے گیا۔ تمام برایا نوں اور دیباتوں میں وعظ کرتا رہا پھر جب موہم جج آیا تو و نمنی پرسور و مورک کی دورک کو وعظ ضحت گی۔

فاتک بن منصور کی مال: پھر جب فاتک کی مال بنی جیاش پراپے بیٹے فاتک بن منصور کے زمانہ حکومت بیں حاکم بن تواس کا عقاد عی بن مہدی کی جانب اور ہزھ گیا۔ چنانچاس سے دشتہ دامامی پیدا کرایا۔ جس سے اس کی حالت تبدیل ہوگئ ۔ اور اسے صاحب اثر تسلیم کیا جائے گا۔ پیلوگوں کو وعظ میں کہ کرتا تھا ، رفتہ رفتہ رفتہ بر برگئیں۔ چونک پیلوگوں کو وعظ میں کہ کرتا تھا ، رفتہ رفتہ رفتہ بر برگئیں۔ چونک فاتک کی ماں اپنے اراکین حکومت کواس کی خدمت میں حاضر ہونے کی جوایت کیا کرتی تھی اس لئے ھی کے دار سے مورث کے بعد بل جہاں ہی بن مہدی کی خدمت میں گھا تھیں۔

تہامہ سے علی بن مہدی کاخروج: مصدی علی نے تہامہ سے خروج کیااور کودا کی جانب بڑھا گر شکست اُٹھا کر جبال کی جانب و آگیا اور و ہیں اس دھ حتک تیم رہائی کے بعد فاتک کی مال اس کواس کے وطن میں پھروا پس لے آئی۔ اور ھے دھے میں خود مرگئ تب عی نے بورزن کی طرف خروج کیا اوران کی ایک شاخ میں جوجیوال کے نام شہورتھی اس کے ایک قلعہ شرف میں قیام پذیر بہوا۔

خودساخند الصارومها جرین ..... یقلعه ایک دشوارگزار بهاز پرواقع تهاس کی چرهانی بیده مشکل تی دن بهر میں کوئی مخت اس پرچر هابی سکت ته راسته میں بوے بردے میں غارتگ اور تاریک واویوں میں منتھ اس نے ان لوگوں کو' انصار' کا خطاب دیا اور جوبوگ اس نے سرتھ' تہامہ' گئے ہوئے سے ان کواس نے مہ جرین' کہنا شروع کر دیا۔ انصار میں ہے ایک شخص کوجس کا نام سباتھا اور مہاجرین میں سے ایک دوسرے شخص کوجسکا نام سباتھا اور مہاجرین میں سے ایک دوسرے شخص کوجسکا نام سباتھا اور مہاجرین میں سے ایک دوسرے شخص کوجسکا نام سباتھا اور مہاجرین میں ہے ایک دوسرے شخص کوجسکا فرائن کا نام نوبہ تھا )عہدہ جبان میں جہوز دیا۔ گرآئے ون سرز مین تب مہ پر تن وغار تگری کروا تاریا۔ اطراف زبید کی ویرانی اور ہربادی نے اس کو نوب مدودی۔ چنانچہ اس نے قرب وجوار کولوٹ سیا اور سرب ستوں کو مخدوش حالت میں جھوڑ دیا۔ اس کو قرب وجوار کولوٹ سیا اور سرب ستوں کو مخدوش حالت میں جھوڑ دیا۔ اس کو ترب کوٹ مارکا اثر آہستہ آہت قلعہ' واثر' تک بہنچ گیا جوز بید نصف منزل کی مسافت پر تھا۔

مسر ورکائل :... متباس نے سرور کے لی فکر شروع کی جو حکومت 'نی بخال' کا وزیر تھااوراس میں کا میاب بھی ہوگیا جیب کہ آپ اوپر پڑھ چے ہو۔ سرور کو لل کرانے ہے بعد اہل زبید کواپنے حملوں اور غار گری سے جنگ کرنے لگا۔ تمارہ کہتا ہے اس نے زبید پرستر حملے کئے تھے اورا یک صویل زمانہ تک اہل زبید کا حملے کئے تھے اورا یک صویل زمانہ تک اہل زبید کا خراج کے شریف احمد نے انکی امداد پر کمریا ندھی۔ گراس کے سردار فاتک کو مارڈالنے کی شرط کرلی جنانچوان لوگوں نے اپنے بادشاہ فاتک کو میں میں کردیا اور شریف احمد کو بادشاہ سے کری پر میمکن بھی دیا گر شریف احمد کی بوشاں کے حملوں سے نہ بچارگا، تک آئی کر بھاگ گیا۔

ابن ، مہدی کا زبید پر قبضہ: چنانچیل بن مہدی نے ماہ رجب عصص ذبید پر قبضہ کرلیا تین مہینے حکومت کرنے کے بعد مرگیا یہ خود کو "المام المہدی المرشین قامع الکفر ق والملحد بن 'کے لقب سے مخاطب کرتا تھا۔خوارج کے غدہب کا پابند تھا امیر الموشین عثال اللہ وہ کی سی تراری فلا ہر کرتا تھا۔ گزا ہے نہ جب کے بنا لئے تھے جس کے خلاوہ بہت سے قواعد اوراصول اس نے اپنے نہ جب کے بنا لئے تھے جس کے ذکر سے ماصل طوالت ہوگی۔شراب نوشی کے جرم پرقل کرادیتا تھا۔

ا بن مبدی کے کرتوت اور موت: عمارہ کہتا ہے کہ جو سلمان مخص اس کی مخالف کرتا تھاریہ اے مارڈ النااس کی عورتوں کوج ئز اور حلایات مجھتا

ور ن کے زُکول کونٹری اور غلام بنالیتا تھا۔اس کے بیروکام اور معتقد بن اس کے معصوم ہونے کے معتقد راور قائل تھے ان کے ہیں واسب ہیں ۔ قصد میں رہے جسکو بیان کی ضرورت کے وقت خرج کرتا تھا اس کی موجود گی میں وہ لوگ ندتو کسی مال کے مالک ہوتے اور ند کسی گھوڑ ۔ ور ہتھی رئے ۔ س کے ساتھیوں میں سے جو شخص میدان جنگ سے بھاگ جاتا ہیا ہے مارڈ النا تھا زانی ،شراب خواور راگ سننے والوں کی سزائے موت و بتا تھ ۔ جو شخص نمی زجہ عت سے تاخیر کرتا اور جو شخص اس کے وعظ میں پیراور جمعرات کو حاضر ند ہوتا یا دیر سے آتا ہیا ہے بھی سزائے موت تجویز کرتا تھ ۔ فرو بات میں خفی المذ ہب 'تھا۔

عبدالنبی بن علی بن مہدی: اس کے مرنے کے بعداس کا بیٹا عبدالنبی حکمران بناعبدالنبی نے زبید سے نکل کر پورے ملک یمن پر قبضہ کریا ان دنوں یمن میں بائیس خود سرحکوشیں تھیں عبدالنبی نے ان سب کواپنامطیع بنالیا صرف عدن باقی رہ گیا تھا اوراس پربھی اس نے خراج ق نم کررکھ تھ پھر جب شنس الدو یہ تو را ننہ ہلطان صلاح الدین مریوں کا بھائی ۲۲۰ ھے بمن کی طرف آیا اوراس حکومت وسلطنت پر جواس وقت یمن میں تھی مستوں اور ق بش ہواتو عبدالنبی کوگرفیار کرلیا اور طرح طرح اس کی آنے ماکش کی اوراس سے بیجد مال وزروصول کیا اورعدن کی طرف بھیج دیں۔

مقام تعزی آب دکاری: چننچاس نے عدن پر قبضہ کرلیا پھر ذبید میں آکر قیام پزیر ہو گیا اورا سے اپنا دارانکومت بنامیا پھراس کون پہند کر کے برزوں میں آپ جگہ کی تواش میں جہاں کی آب وہواعمدہ اور سے ہو، پھر تار ہااس کے ساتھ ساتھ حکیموں کا ایک گروپ ای مقصد کے سے تھ ۔ چذنچہ حکیموں سے جگہ کی تعزیز کونتخب کرلیا ۔ چنانچہ اس نے وہاں پر شہر آباد کیا اور وہیں قیام پزیر ہوگیا اسوقت سے جگہ نے اس کے دارانکومت ہونے کا عزاز حاصل کیا اس کے جیٹوں اور اس کے خادموں بنی رسول نے بھی اس کوا پنام تم حکومت بنار کھا جیسا کہ آئندہ ان کے حالات میں ہیں کیا جائے گا۔

بیمن سے عرب حکومت کا خاتمہ: ..... بنی مبدی کی حکومت وسلطنت ختم ہونے سے عرب کی حکومت کا بیمن میں خاتمہ ہو گیا غزااوران کے فلاموں کے قبضہ میں خاتمہ ہوگیا غزااوران کے فلاموں کے قبضہ میں کی حکومت ہوئے ہے میں فلاموں کے قبضہ میں کہ اس کی حکومت ہوئے اس کی طرف اشار ہا گیا ہے۔ جس حبیب کہ ابن سعید نے اس کی طرف اشار ہ کیا ہے۔

بیمن کے حالات: بین جزیرہ عرب کا ایک فکڑا ہے جو بادشاہ کی طرف سے سات صوبوں پڑتھیم تھا آنہیں میں سے'' تہا مہ وجبال' تھا۔ تہامہ میں دو حکومتیں تھیں ایک مملکت'' زبید'' ووسری مملکت''عدن''۔ تہامہ سے یمن کاوہ حصہ مراد ہے جودونوں پُرّوں سے ساحل سمندر سمیت سمندر کے نئیب میں واقع ہے جس کی ایک سمت حجاز سے کمی ہوئی ہےاور دوسری جانب اخر عمال عدن وورہ بحر ہند سے گئی ہے۔

یمن کے اطراف اور حکومت: ابن سعید نے لکھا ہے کہ جزیرہ عرب اقلیم اول میں ہے جنوب کی طرف ہے ہیں کو بحر ہندگھیرے ہوئے ہے او راس کے مغرب میں'' بحرسویس' واقع ہے اور ہمشرق کی طرف بحر فارس ہے۔ پرانے زمانے میں ملک یمن تبابعہ کا تھا۔ یہ ملک ججاز ہے زیادہ سر سبزوش داب ہے۔اس کے اکثر باشندے فحظائی ہیں۔علاوہ ان کے عرب'' واکل کی اولاد بھی یہاں رہتی تھی۔ان دنوں اس کی حکومت'' بنی رسول خدام بنو ایوب کے قبضہ قتد ارمیں ہےان کا دارافکومت تعزمیں ہے پہلے میرہ میس رہتے تھے۔اورصعدہ یمن اور نیز زبید میں ایم زید ی بے حکمران ہیں۔

'' زبید''کے احوال: زبید مملکت بین کا ایک حصہ ہال کے شال میں ملک جہاز ہے جنوب میں بحر ہنداور مغرب کی طرف بحرسونیں واقع ہے ۔ دمحہ بن زید نے خلیفہ ، مون کے دور میں سہ با مع میں اس کوآباد کیا تھا ہے ایک شہر پناہ تھی جس کے جاروں طرف شہر پناہ کی بلندو یواری کشیدہ قدمت کھڑی ہوئی تھیں شہر کے درمیان ایک نہر جاری تھی بیشہراس وقت ممالک'' بنی رسول'' میں داخل ہے۔ اس شہر پر بنی زیاد کے حکمر انوں اور ان خدم کا بضدتھ پھر بنو میلئی ان پر عالب ہو گئے ان لوگوں کے حالات او پر بیان کئے گئے۔

<sup>•</sup> اس كشريس شرم كساقة بين بينهى الكير برونما بي جس كتمن اطراف من بإنى بهاورا كم طرف ثال من خشكى بريسال قي بين -

عضیل کے لئے جم البندان الاحظ کریں۔

''عتر'' حلی اور سرچہ۔ • عتر علی اور سرچہ یعنی زبید کے صوبے اس کے ثمال میں واقع ہیں صوبہ'' ابن طرف کے نام سے معروف اور مشہور ہے ۔ سرچہ ہے جل تک کی مسافت سات دن کی ہے اور کہ تک کی آئھ دن کی مسافت ہے۔ اور'' عتر'' جو کہ والی ملک کا دار الحکومت ہے دریا کے کنارے آباد ہے۔ سبیمان بن طرف نے اس شہر کا ابوائیش کی موجودگی کے وقت محاصرہ کیا تھا اس وقت اس کی آمدنی پانچ لا کھ دینارتھی۔ پھور صے ابوائیش سلیمان کی حکومت کی اطاعت قبول کی اور اس کے نام کا خطبہ بڑھا اور بہت سامال ومتاع بطور نذرانہ پیشکش کیا پھر اس مملکت پرسیم نیوں کا قبضہ ہو گیا۔ جو کہ دس کی اور او سے تھا در ملکت پرسیم نیوں کا قبضہ ہو گیا۔ بناڈ دالی ۔ نالب بن یکی جو کہ انہیں ہیں سے تھا والی زبید کو خراج دیا کرتا تھا اس سے مفلط کی نے مسرور کے مقابلہ کے لئے الداد کی درخواست کی تھی۔ س کے مرجانے کے بعداس کا بیٹا عیسے این حز ہ حکم ان بنا اور جب غرفے بیمن کرلیا۔ تو بیسی کے بھائی کو گرف از کر کے عراق بھیج دیا ہیں کے بھائی ۔ کے مرجانے نے عیسی کے بھائی کو گرف از کر کے عراق بھیج دیا ہیں کے بھائی ۔ نے مدت کرخود کو قید سے نج سے دلائی اور بیمن چال گیا پھرا ہے بھائی گوئل کر کے دیم کے نہائی کو گرف از کر کے عراق بھیج دیا ہیں کے بھائی ۔ نے معراس کا بیٹا عیسے این حز ہ حکم ان بنا اور جب غرفے بیمن کرلیا۔ تو بیسی کے بھائی کو گرف از کر کے عراق بھیج دیا ہیں جائے گائی گرف کرد بید کا صوبہ تھا قابض ہو گیا۔

'' سربر تہامہ'' کا تعارف: سربر تہامہ یمن کا آخری صوبہ ہے بیٹی سمندر کے کنارے پرآباد ہے گرشہر بناہ اس بین نہیں ہے مکانات معموں درجے کے ہیں۔ راج بن قنادہ نامی ہادشاہ مکہ نے مصدرے اس پر قبضہ کیا تھا اس کا ایک قلعہ شہرے نصف منزل کے فاصلہ پرتھ۔

'' زرائب''اور جاوہ:....زرائب زبید کے ٹالی صوبوں بیں ابن ظرف کا مقبوضہ علاقہ تھا اس شہر میں ابن طرف کے پاس ہیں ہزار ہتی جمع رہتے تھے جو ہروقت اس کے ساتھ مرنے اور مرجائے پر تیار دہتے تھے۔

ابن سعید زبید کے صوبوں کے تذکر نے میں تحریر کرتا ہے''اور وہ صوبے جو درمیانی راستہ میں سمندراور پہاڑوں کے درمیان ہیں وہ زبید کے قریب میں شالی جا ب واقع ہیں اور وہ جاوہ ہے مکہ تک' عمار نے لکھا ہر کہ یہی جاوہ سلطانیاس کے دریا تک ایک دن یا اس سے کم کی مسافت ہے راور ایسانی جبال تک کا فاصلہ بیان کیا جاتا ہے۔ درمیانی اور ساطی دونوں راستے ''سریز' میں آ کرمل جاتے ہیں اوز یہیں سے پھرا یک دوسرے سے عیلی دوسرے سے عیلی دوسرے سے عیلی دوسرے سے میلی دوسرے میلی دوسرے سے سے میلی دوسرے میلی دوسرے سے میلی دوسرے میلی دوسرے میلی دوسرے میلی دوسرے میلی دوسرے دوسرے میلی دوسرے دوسرے میلی دوسرے میلی دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے میلی دوسرے دوسرے میلی دوسرے 
عدن کے احوال: ''نعدن''زبید کے وسط میں واقع ہے اور وہی اس صوبہ کا دارائکومت ہے بح ہند کے دہانے پرشہرآباد ہے۔ پیشہر تبابعہ کے دور سے تبی رت کا مرکز جا ہوا تھا پہ خطا استوار سے تیرہ درج کے فاصلے پر ہے نہ بہال کی شم کی زراعت ہوتی ہے اور نہ بہال کو فی دخت ہے بہال کے رہے والوں کی عام خوراک چھی ہے بہن سے ہند جائے کا بھی داستہ ہے سب سے پہلے بی معن بن زایدہ نے اس پر قبضہ کیا تھا۔ بیلوگ بی زیرہ کو خراج دیا کہ دیا کہ اس کو میں کے محموم نے اس کو دہالیا تو ''داعی'' نے اس کواس کی حکومت پر بحال دکھا چراس کے بینے احمد کرم نے ان کو یہال سے نکال دیا اور دہشم بن یام' میں سے بی مرم کواس کی حکومت عطاکی پھر ان الوگوں میں سے بی زریع نے اس ملک کوعد ان وافعا ف سے خوب سنوارا اور وہ لوگ ان سے خراج لینے پر اکتفا کرتے تھے۔ یہاں تک کش الدولہ بن ابوب نے اس شہر کوان کے قبضہ سے چھین لیا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔ عدن ابین ، زعز اع اور جوہ: …'' عدن ابین نامی' مشہور جگہ سمندر کے ست میں ہے۔ زعز اع، ابن ابوب کی واد یوں میں ایک رہائش کا مقام ہے۔ بی مسعود کرم کے قبضہ میں تھا جو کہ ہی زریع کے حریف تھے۔

" جوہ " تحمرانان ذریعین نے عدن کے قریب آباد کیا تھا ہوا ہو بناٹھ کا ند بنایا تھا بھر یہاں ہے" تعز" کی طرف چلے گئے تھے۔

قلعہ ذکی جبلہ کے حالات : قلعہ ذی جبلہ ان قلعوں میں سے تھا جہاں پر جعفر آب وہوا کی تبدیلی کے لئے مختلف موسموں میں جبا کرتا تھا۔ اس کوعبدائلہ کے حالات : قلعہ ذی جبلہ اور تھیر کرایا تھا اور اس کا بیٹا کرم قلعہ صنعاء ہے ای قلعہ میں آ کرر ہے لگا تھا اور سیدہ بنت احمہ ہو کہ اس قلعہ کی حال میں گئے تھی نکاح کرلیا تھا۔ یہ وہی عورت سباین احمہ بن مظفر کیلی ہے اس وقت ایشن کی جبل میں قید تھ ۔ سیدہ نے دور کے میں مرافعا یا ہے میں ابن قوت بڑھا کی سیدہ نے اس ہو تو اس کے حوالے کی بیاس وقت ایشن کی جبل میں قید تھ ۔ سیدہ نے دور نے کردواح میں مرافعا یا ایس تھا۔ کہ اس نے بعدہ نے اور 'خولان' میں معرکہ کارزارگرم کیا یہاں تک کہ ابن نجیب ' دور احمد میں مرافعا یا اسے میں مرافعا یہ اس تھیں معرکہ کارزارگرم کیا یہاں تک کہ ابن نجیب

عربی ننے میں عثر اور طی لکھ ہے۔ ● ویکھئے جم م البلدان۔

تخشق پرسوار ہوکر گرگیا اور ڈوب کرمر گیا۔ سیدہ کے امور سلطنت کا انتظام اس کے شوہر کرم کے مرنے کے بعد دمفضل بن ابی اسر کات' کرتا تھا اور یہی اس برحا وگ ہوگیا تھا۔

''تعکر'' کے احوال: ''تعکر'' بھی ان مقامات بیں ہے ہے جہاں پر جعفرا ب وہوا کی تیدیلی کے لئے جاتا تھا یہ بھی سیلی کے مقبوف مدت تھ گھران کے بعد'' سیدہ کے فیصل بی اگیا اس کے بعد مفضل بن افی البر کات نے سیدہ سے درخواست کر کے لیا اور وہیں ہو کرسکونت فتیا رکر لی پھران کے بعد' سیدہ کے طرف کیا اور نبی نجاح کا وہاں پرمحاصرہ کر لیا اس محاصرہ اور جنگ کی وجہ ہے مفضل کوزیادہ دنوں تک تعکر سے فیرہ ضرب پڑا پہنے تعکر میں فقہاء نے بخاوت کر دی اور اس کے نائب کول کر کے آئیس میں سے ابراہیم این زیدان کی امارت کی بیعت کر لی ابر جیم ہن زیدان میں دو شعر میں نقباء نے بخاوت کر دو ایس آیا اور ان کوگوں کا محاصرہ کر لیا جیسا کہ یہوا قعہ بم اوپر بیان کر بھے ہیں۔

قلعہ 'خدو کے احوال: ''قلعہ خدو' عبداللہ بن یعلی کے قبضہ میں تھاریجی جعفر کے تبدیل آب دبوا کامق متھا مفض نے خور ن ہے ہ حصون مختل فسی بنی بحر، بنی بید ، رواح اور شعب کے ایک گروہ کو لے جا کر تھیراد یا تھا۔ چنا نچہ جب مفضل مرگیا اوراس کی نگرانی وحفاظت ہیں سید ہتھی جس کند آپ اور برا عبداللہ بن بعثی سیمی کے قبضہ سے نکال لیا۔ جس کند آپ اور برا عبداللہ بن بعثی سیمی کے قبضہ سے نکال لیا۔ عبداللہ بریث اور برا تعدم مصدود بھاگ گیا۔ قلعہ مصدود کوسیدہ نے مفصل کے لئے پہلے سے تیار کرد کھا تھا اور شہر' جنداً اور بہن سے اپنے ار کین دوست کواس قلعہ میں طلب کرلیا تھا۔

قلعه مصدود کے احوال: قلعه مصدود بھی ان قلعات سے تفاجہال پر جعفر تبدیل آب وہوا کی غرض سے جاتا تھا جن قلعوں میں جعفر تبدیل آب وہوا کی غرض سے جاتا تھا جن قلعوں میں جعفر تبدیل آب وہوں کے لئے جاتا تھا وہ پانچ تھے ان میں سے ذوجبلہ تعکر اور قلعہ خدد بھی تھے۔ جس وقت مسلم بن ذریخ '' قلعہ خدد' کو عبد ابقد بن یعنی سے چھین لیا اور عبد اللہ پریشان ہوکر قلعہ مصدود میں جاکر پناہ گزیں ہوا تو اس وقت آنہیں میں سے ذکر یا بن شکر بحری نے اس پر قبطہ کر رہا۔ بنوستی سے پہنے کہن میں بنوکر دع جمیر کی کی حکومت کا سکہ چل رہا تھا بنوستی نے آنہیں کے قبضہ سے اس ملک کو چھینا تھا انہی قلعوں میں ان ہوگوں کے تھا ف تھے ۔ معافرات کے طبح بن گئے ذریع سے طاقت سے حاصل کئے گئے تھے جس کے دو پر بیان کیا گیا۔ کہ ویر بیان کیا گیا۔

صنعاء کے احوال: ''صنعاء' حکمرانان تبابعہ کا اسلام سے پہلے دارالسلطنت تھا کین بیں سب سے پہلے ای زہر کی تغییر کا بنیادی پھر رکھا گیا۔ جیسا کہ دوایت کی تی ہے اس کو' قوم عاد' نے آباد کیا تھا۔ ان کی زبان بیں ادال من الاولیہ کے لقب سے بیشہم شہور کی ج تا ہے۔ اور قصر خمد ان ای شہر کے قریب ان سات مکانات بیں سے ہے جسکو ضحاک نے زہرہ کے نام پر بنوایا تھا۔ بے شار لوگ اس مکان کی زیارت کے سئے " سے سے عثمان ۔ ن کو منہدم اور مسار کیا تھا۔ بیمن کے شہرواں بیں اس کو خاص قتم کی شہرت اور عزت حاصل تھی اور بیجیب کہ بیان کیا جا آب آب وہوا کے اعتب رہے معتدں ہے۔ اول مان در ابعہ بیس تبابعہ سے ''بنویغفر'' بہال پر حکمر افی کرر ہے تھے۔ ان کا دارائکومت کہلان بیس تھ۔ کہمان کو تحدن کے کاظ سے کوئی خاص شہرت اور عزت حاصل نہیں ہوئی۔ یہاں تک کے سلی آگر آباد ہوئے۔ پھر زید بیدنے ان کے قضہ سے اس کو چھینا۔ پھر بی سلیمی کے بعد سیمانیوں نے اس پر قبضہ کیا۔

قلعه كہلان كے حالات: "قلعه كہلان "مضافات صنعاء ميں عليفة بنابعدك قبضه ميں تقار ابرا جيم في اس كوصنعاء كر يب تعبير كرايا تقار صعد داور بحران بھى انہى كے زير حكومت منے يكر بنويغفر اسى قلعه كہلان كوا بنا تھكانه بنائے ہوئے تھے۔ تيبتى نے تكھا ہے كہ قلعه كبدان أسام دار اسعد بن يغفر نے ابوالحيش كے زمانے ميں بنى رى اور بنى زيادے جنگ لڑى تھى۔

قلعه حمدان کے حالات: "قلعه حمدان "مضافات صنعاء میں تقااس میں بی ٹروی حمیری کا خزاندر بتا تھا۔ یہاں تک کہ بی سی

حصون جن ہے تصن کی قلعہ کو کہتے ہیں مخلاف ان مقامات کو کہتے ہیں جہاں پرامراؤ سلاطین موسم تر مایا سرم میں بغرض تبدیل آب ہوا جایا کرتے ہیں۔

قبضہ کر ہیں پھر مکرم نے اس کے بعض قلعے بھی انکو واپس دید ہے۔ یہانتک کدان کی دولت وحکومت علی بن مہدی کے ہاتھوں فتم ہو گئی ،ان مزوں کے تبدیلی آب وہوا کے مقامات میں شہر ذمی جبلہ معقل اور تعکر بھی تتھاور بی تشکر یوں کا مخلاف تتھان کے بادشاہ کا ایوان حکومت'' ہمدان' میں قداور یہ '' ومویہ'' سے زیادہ مضبوط قلعہ تفا۔

قلعه منھاب ، ''منہاب''صنعاء کاایک قلعہ ہے جو جہال ہیں ہے جس پر بنوزر لعے نے قبضہ کیا تھا۔ان میں سے فضل بن علی بن رانسی ،ن د کی محمد بن سب بن زریع نامور حکمران گزرا ہے۔صاحب الجزیرۃ بالسلطان اس کا ایک لقب تھا۔قلعہ منہاب اس کے قبضہ کئے ہوئے مااتوں میں تھ 'وریہ ۱۹۸۲ ہے میں زندہ تھا اس کے بعداس کا بھائی اغرابوعلی حکمرال بنا۔

''جبل الذبحره'' کے حالات : ''جبل الذبحرہ''صنعاء کے قریب ایک جگہ کانام ہے۔ جس کو جعفر''مولی بنی زیاد' سلطان یمن یہ بھی جعفر کانخواف تھاسی مناسبت ہے اس کی جانب منسوب ہوا۔

عدن لاعہ کے حوال: . . ''عدن لاعہ'' یمن کا پہلا مقام ہے جہاں پرسب سے پہلے ذکوت شیعہ کا ظبار ہوا تھا۔ بیمق م دہجر ک جانب واقع ہے۔ بہیں ہے محمہ بن مفضل داعی کا ظہور ہوا تھا۔اس شہر سے ابوعبداللہ شیعی صاحب دکوت شیعہ مغرب کی طرف روانہ ہوا تھا۔ بہیں پرعی سیح نے بہین میں تعلیم پائی تھی۔ محمہ بن مفضل ابوانجیش بن زیاواوراسعد بن یغفر کے دور میں یہاں کا واعی تھا۔

معنقل النیخ کے حالات :.... دستنل این "قلعات جبلیہ کامشہوراورمضبوط ترین قلعہ ہے۔ای قلعہ میں بی مظفر کی کافزاند بتاتھ ۔بکرم حاکم ذی جبد کے دورے جو کہ ان کا چیازادتھا اس قلعہ پران کا قبضہ ہوا تھا اور مستنصر نے دعوت خلافت علویہ کا اس نینتظم مقرر کیا تھا۔ آئے۔ ہیں س نے وفات پائی پھراس کا بیٹاعلی معقل این پر غالب اور حادی ہوگیا ۔مفضل کواس کی سرکٹی نے مجبوراور لا چار کردیا تب منصل نے تد ہیرے ذریت س سرقتا کی فکر کی ۔ چنا نچہ زمرد ہے کراس کو مارڈ الا ماس وقت بی مظفر کے مقبوضہ قلعوں پر نبی ابوالبر کات کا قبضہ ہوگیا پھراس کے بعد مفضل بھی مرکبا۔

منصور کے ہاتھوں قلعوں کی فروخت: .....اس کا بیٹا منصور حکران بنا۔ چندونوں کے بعدا س کواس کے باپ کے مقبوضہ عداقوں پر کھل طور سے استقلال واستحکام حاصل ہوگی اس وقت اس نے سارے قلعوں کوفروخت کرنا شروع کر دیا۔ ذی جبلہ کوواتی زریعی حام مدن ک باتھ ایک رہا دیار کے بدر فروخت کردیا۔ ذی جبلہ کوواتی زریعی حام مدن ک باتھ ایک میں اس کے ہاتھ بچھ دیا۔ پیچنے سے پہلے اس نے اپنی بیوی سے اس قلعہ کوفروخت نہ رے ک طور ق ک تسم کو گئی گئی لیکن پھر بھی اس قلعہ کوا ہے ہاس نے اپنی بیوی کوطلاق و بینا پڑی نے دریعی نے طلاق کے بعداس سے نکاح کر سیا۔ اس نے بوئی کو طلاق و بینا پڑی نے دریعی نے طلاق کے بعداس سے نکاح کر سیا۔ اس نے بوئی کو کار کی میں کی کرتا رہا۔ اس قلعہ کوئی بن مہدی نے اس سے چھین کیا تھا۔

''صعد ہ'' کے حالات: ''صعد ہ'' کی مملکت ''صنعاء'' کی مملکت ہے گئی ہوئی ہے اور وہ اس کے شرق میں واقع ہے۔ اس مملکت میں نموب میں۔ صوبہ صعد ہ جبل قطابہ اور قلعہ تل ان کے علاوہ اور بھی قلعے ہیں جو کہ بنی ری نے نام سے معروف ہیں۔ ان کے حالات او پر بیان کے گئے'' حصن تا بی' میں موطی کا ظہور بواتھ اجس نے بنوسلیمان کے بعد زید ریے گا امت کا بنی رضہ کے لئے پھراعاوہ کیا۔ اور جبل قطابہ میں جا کر بن ہ مزیں ہوا۔ اس کے بعد رید ہے گئی امامت کا بنی رضا دے لئے پھراعاوہ کیا۔ اور جبل قطابہ میں جا کر بن ہ مزیں ہوا۔ اس کے بعد میں اس کا محاصرہ مولی نے باتھ میں ہیں جا کہ بیات کرئی۔ میٹھی فقیدا ورعبادت گذار تھا۔ نور اللہ بن بن رسول نے ای قدعہ میں اس کا محاصرہ

کی تھ، پھرابن رسول ۱۳۵ ہے میں انتقال کر گیا۔اوراس کابیٹا مظفر قلعہ ذمولہ کے محاصرہ میں مشغول ہو گیا۔اس ہے موطی کوموقع مل گیا۔ چنا نچیاس قدمہ ، ورشہر یمن کے اور دوسر کے قلعوں پر قابض ہو گیا۔ پھر نوجی میں تیار کر کے صعدہ پر نوج کشن کردی۔ چنا نچیسلیمانیوں نے اطاعت کی گردن جھادی س وقت اس کا امام وسر داراحمد متو کلتھا جیسا کہ واقعات ''بنی ری' میں تحریر کیا گیا۔ جبل قطابہ ایک بلند قلعہ ہے جو کہ صعدہ کے قریب واقع ہے۔

''مسار''اور''حران' کے حالات: '''حران' قبیلہ ہمدان کا حصہ ہے۔اورحران اس کی ایک ثناخ ہے جس میں سے کی تھ۔اور'' قد مسار ''وبی ہے جہ س پر کئی کاظہور ہوا تھا اور وہ ملک''حران' میں ثنار کیا جاتا ہے۔ بیٹی فرماتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جبال میں کے شرقی جانب میں ہے اور یہ نوگ زونہ اسمام کے شروع میں ادھرادھ بھیل گئے تھے۔اور یمن کے علاوہ اور کہیں ان کا کوئی قبیلہ اور فرقہ باقی ندر ہایہ بمن کے ہوئے آئی میں ہے تھے۔انہی لوگوں کی بیثت موطی کا دم خم تھا ان لوگوں نے تقریباً مارے بہاڑی قلعوں پر قبضہ کرلیا تھا۔

بگیل اور حاشد: اس میں ان او کول کے بگیل اور حاشدنا می ملخذہ علخدہ علاقے ہیں۔ بگیل اور حاشد دونوں جشم ابن حیوان بن وثوق بن بمدان کے بیٹے ہیں۔ ابن حراب سے بنوزر بیچ بیدا ہوئے جو کہ تدن ورجوہ میں۔ ابن حزم نے مکھاہے کہ بگیل اور حاشدہی سے قبائل بمدان کی شاخین نکلی ہیں۔ ابنی اور بمدان سے بنوزر بیچ بیدا ہوئے جو کہ تدن ورجوہ میں حام ہے اور انہی میں سے 'بنویام' قبائل ہمدان ہی سے ہیں انتی بھر ہمدان سے بنوزر بیچ کی سات شاخیں نکیس اور وہ سب اس وقت اپنے ملک میں حددرجہ کی خیعت میں ہیں اور ان اوگوں میں اکثر''زید رہے' نمر جب رکھتے ہیں۔

'' خولان'' کے حالات: '' نولان' کے بارے میں بیہتی نے کہا ہے کہ یہ جبال یمن کے شرق میں بمدان کے متصل واقع ہیں۔اوریہ وہی جذواور تعکر وغیرہ نامی قلعے ہیں۔ بیہ بمدان کے ساتھ یمن کے قبیلوں میں سے سب سے بڑے تھے ان کی بہت ی شخیس ہیں۔جو کہتی مبدو سد میہ میں، یک دوسرے سے علیٰد وہوکر پھیل گئے اوران میں ہے کو کی شخص سوائے یمن کے اور کہیں باقی شد ہا۔

مخلاف بنی اصبح: .... 'مخلاف بن اصبح'' سحول اور ذواصبح کے دیباتوں کو کہتے ہیں۔ مؤرخین ان کواصبح کی جانب منسوب کرتے ہیں اس کا ذکر'' جمیر تبابعہ'' کے انساب میں تحریر کیا گیا۔ اورمخلاف بحصب مخلاف بنی اصبح کے پڑوں ہیں واقع ہے۔

مخلاف بنی وائل: .... مخلاف بنی وائل کاشبرطویل مسافت پرواقع ہے۔ اس کا حکمران 'اسعد بن وائل' تھا۔ ادر بنووائل ذی ادک ع کی ش نے ہے اور ذوالکلاع کا تعتق سہاستے ہے۔ اس الوگوں نے اس علاقے پرخسن بن سلامہ کے مرنے کے بعد قبضہ کرلیا تھا۔ یہاں تک کہ پھران ہوگوں نے شہ ک اور ذوالکلاع کا تعتق سہاستے ہے۔ ان لوگوں نے شام پرشہر کداور وادی دوال پرشہر معقل کی تغییر کرائی۔ سام سے میں اس نے وفات پائی۔ صومت کی اطاعت قبول کرلی۔ پھرانہوں نے مخلاف سہام پرشہر کداور وادی دوال پرشہر معقل کی تغییر کرائی۔ سام سے میں اس نے وفات پائی۔

کندہ کے علاقے:..... باوکندہ 'جبال یمن میں حضرموت اور جبال الرمل کے متصل واقع ہیں۔اس میں ان کے ہادشاہ تھے ن کا در استطنت ''ورمون''میں تھ امراء القیس نے اس کا تذکرہ اپنے شعر میں کیا ہے۔

مذیجی: ندجی میں عنس ، زبیداور جوکہ فدیجے ہیں رہتے ہیں اور عنس کا ایک گروہ افریقہ میں وہال کے دیبہ تیوں اور خانہ ہدوشوں کے ساتھ رہت ہے۔ اور مجاز میں 'زبید' ہے ، نوحرب مکداور مدینہ کے درمیان رہتے ہیں۔ اور جولوگ بنوز بید کے شام اور جزیرہ میں ہیں وہ لوگ قبید، ' ھے'' ہے ہیں، ن کا ان لوگوں ہے نسباً کوئی تعلق نبیس ہے۔

پی نہد کا علاقہ: بن نہد کا علاقہ سروات اور تالہ کے وسط میں واقع ہے۔ اور سروات تہامہ وجبال اور بخدیمن اور بجازے ورمیان وقع ہے۔ اور "بنونہد" قبیلہ فضاعہ ہے ہیں انہوں نے یمن میں قبیلہ ذختم" کے بڑوں میں سکونت اختیار کی تھی۔ یہ لوگ مثل جنگی جانوروں کی طرح بین عوامان س ان کو "سرو" کے نام سے یاد کرتے تھے۔ ان لوگوں کا اکثر حصہ جبلہ اور تعم کی آمیزش سے بیدا ہوا ہے۔ انہی کے علاقوں میں تبالہ بھی ہے جہ س پر کہا یک قوم" تبہیر وائل "کی رہتی ہے۔ وہاں پر ان کا بڑارعب وداب ہے یہ وہی شہر ہے جہ کا جائم جائے مقرر ہوا تھا پھر اس نے اس کی حکومت کو حقیر تصور کرکے جھوڑ دیا تھ۔

یمامہ کے حکمران: پہلے شہر بمامہ کوملوک بنوٹ نیف کا دارا ککومت ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ اس کے بعد بنوٹ نیف نے جرکو بیعزت دی۔ دوول ک درمین ایک پورے دن کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ بمامہ کے باہر بنوبر بوع بھی اور بی بھیل کے قبائل آباد ہیں۔ '' بکری'' نے کہ کہا کہا استوار زراء کے نام سے بمامہ کے باہر بنوبر بوع بھی اور بی کہا کہا تھا۔ بھی جارہ ہوا آخراں نے نام سے اسے مشہور کیا تھا اور بید کم معظمہ سمیت اقلیم خاتی ہیں ہے داور بعد ان دونوں کا خط استوار سے ہے۔ اس کی منزلوں میں ہے '' توضیح اور قرقر آزا' بھی ہیں طبری نے لکھا ہے کہ'' دول' عالی جمامہ شاق ہے اور شریعی اور جدیس ہے۔ اس کی منزلوں میں ہے دور بیان اور حامل ہے اور طاکف پر بنی مزان بن بعظم اور جدیس نے ان کو ن شہروں ہیں ہفلوب کر لیا تھے۔ پھر بنومزان ان پر غالب اور حامل ہو گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بودہ بن علی شاہ بمامہ بھر ہیں اس کے بعد بمامہ پر طسم وجدیس کے اور ہوا۔ انکے حالات معروف دشہور ہیں اس کے بعد بمامہ پر طسم وجدیش کے دروز میں ہوا۔ انکے حالات معروف دشہور ہیں اس کے بعد بمامہ پر طسم وجدیش کے میں داخل ہوگیا تھا، گرردت (مرتد ہوئے) کے زبانہ میں اسلام پر خاب کہ جودہ بن علی شاہ بمامہ بمید نبوت ہیں گرفتار ہو کہا تھا۔ اور اگرہ اسلام پر خاب کے دریافت کیا تھا کہا ان دنوں بمامہ سے دولت میں اسلام پر خاب کہ بی ہیں ہو سیامہ تھا کہا کہا تھا۔ انہی ہیں ہے مسیامہ تھا اس کے دالت وواقعت معروف دشہور ہیں اس میں نے بیا تھا کہان دنوں بمامہ سے کو تھنہ ہیں ہے؛ تو انہوں نہیں جارب قیس غیال نے قبضہ میں ہو بیاتھا کہان دنوں بمامہ سے کو تھنہ ہیں ہے۔ ہیں نے عرب بحرین اور بعض فیدرج سے دریافت کیا تھا کہان دنوں بمامہ سے کے قبضہ ہیں ہے۔ بی میں اسلام پر کائی خص باتی نوب کیا تھا کہان دنوں بمامہ سے کے قبضہ میں ہوئی خواب کے دریافت کیا تھا کہان دنوں بمامہ کس کے قبضہ ہیں ہے۔ بی می نوب بھی میں ان کو بی خواب کہ دیا جس کے قبضہ ہیں ہے۔ بی بی خونہ خواب کی کو خواب کو کہا کہ کیا گوئی خواب کے دور کوئی خواب کیا گوئی خواب کیا گوئی خواب کے دور کوئی خواب کیا گوئی خواب کیا کہا کہ کیا گوئی خواب کیا گوئی خواب کیا کہا کے دور کوئی خواب کیا کہ کیا گوئی کوئی کوئی ک

حضرت موت: ..... حضرت موت کے علاقے کے بارے ہیں ابن حوقل نے لکھا ہے کہ بیعدن کے شرق ہیں دریا کے قریب واقع ہے۔ اس کا شہر چھون ہے۔ گراس کا صوبہ وسیج وعریض ہے۔ اس کے اور عمان جیں۔ دوسری جانب سے بہت بڑار گیستان ہے جو''احقاف'' کے نام سے معروف ہے بیقو م ہود کے رہنے کا مقام تھا۔ یہاں پر حضرت ہود دینا کی قبر ہے۔ اس کے وسط ہیں''کوہ بشام' ہے۔ اور بید ملک'' آقیم او سائیں ہیں ہے۔ بعد اس کا خط استواء سے بارہ درجہ پر ہے۔ اس کا شار ملک یمن میں ہے ملک میں سرسبزی، شاوانی بخلستان اور اشجار اور کھتیاں ہیں۔ اکثر حضر موت والے حضرت میں بخلستان اور اشجار اور کھتیاں ہیں۔ اس وقت و ہوا اے حضرت میں بخلستان کی وجہ سے بغض رکھتے ہیں۔ اس وقت و ہوا کے حضرت میں بخلستان ہوں میں سے'' قلعہ بشام' ہے جہاں پر بادشاہ کی سوار ٹوج کا قیام رہتا ہے۔ قوم عاد کے قبضہ میں اس ملک کے علاوہ تجراور عمان بھی تھی کھران پر بنویع ہیں۔ بن قبطان غالب اور حاوی ہوگئے۔

جزیرہ عرب کا پنتہ بتائے والا: .....کہاجاتا ہے کہ جس نے عادکو ''جزیرۃ العرب'' کا پنتہ بتایا تھادہ رقیم بن ارم تھا۔ پیٹھ بنو ہود کے ساتھ یہاں
آیا تھ ۔ پھرلوث کر عاد کے پاس گیااوراس کواس کے بارے میں بتایااوراس کے پڑوں میں جانے کی ترغیب دی۔ چنہ نچہ جب'' عاد''اس ملک میں
داخل ہواتو جولوگ یہاں پر تھے ان پر حادی اور غالب ہوگیا۔ پھران پران کے بعد' بنویع ب بن فحطان' غالب اور حاوی ہوگئے۔ اور تمام علاقوں کے
حاکم بن بیٹھے۔ اس کا بیٹا حضر موت ان علاقوں پر حکمرانی کرنے لگا۔

شحر اوراس کا نتیارف: ... چنانچهٔ شحر"نامی جزیره عرب کاشهرای کے نام سے تجاز اور یمن کی طرح موسوم ہوا۔ پہلے بید عفر موت اور نمان کا قلعہ تھا اور شحر جس کو کہتے ہیں۔وہ اس کا ایک قصبہ تھا جس میں نہ تو کا شتکاری ہوتی تھی اور نہ کو کی تخلستان تھا۔ یہاں کے رہنے والوں کا ال ومن شاونٹ ور

<sup>•</sup> اصل تابين ال جكدير يجنين لكما عدى اصل كتاب من جكد فالى ع

بَر یوں میں مخصر تف۔عام خوراک ان کی گوشت اور دودھ تھی اور تچھوٹی محھیلیاں بھی ان کی خوراک میں داخل تھیں۔مویشیول کاچرانا اوران کے ، و دھ ور • ن ہے پٰن ً نذر وقات َرناان کا کام تھا۔ان علاقول کو' بلادم ہرہ' بھی کہا کرتے ہیں یہاں پراہل مہرید( اونٹ مہریہ) پیدا ہوتے ہیں۔

mbr

نتی کا حدودار بعد سیسی تحرکونمان کے مضافات میں سے ٹارگرتے ہیں حالاتکہ وہ حضر موت ہے متصل ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ سے متعدقات میں سے ہے اور اس کے ساخل ہیں حزبتر کی۔ اور پیشرق کی جانب بھان کے علاقے ورجنوب ہیں جہند مستصلاً چلا ہے۔ اور نتی میں اور وہ '' آئیں مستصلاً چلا ہے۔ اور نتی اللہ بھی اور وہ ' آئیں اور وہ '' آئیں اور وہ ' آئیں اور وہ ' آئیں ہور وہ کے بعد میرو نے جو کہ حضر موت یہ قضاعہ سے متھ سکونت اختیار ہے۔ حضر موت سے تشاعد سے متھ سکونت اختیار کی اور وہ وٹ میں اور یہا تم اس ریکھتان میں دہنا خور کی اور اوا میں اور کیا بندہیں۔ کی اور وہ وٹ اور بہا تم اس ریکھتان میں دہنے ہیں نہ دبنا خور کی ہیں اور الباضیہ کے عقائد کے یا بندہیں۔

شکر کا بہبلا مخطافی بوشندہ: سب سے پہلے قطانیہ میں ہے جس نے دشتر "میں سکونت اختیار کی وہ مالک بن تمیر تھر جوا ہے بھی کی ہے بہ فی ہو گیا تھا۔ مالک بن تمیر قدم مملان کا میٹا قضاعہ بن ، یک حکمراں بنا تھا۔ مالک بن تمیر قدم مملان کا حکمران تھا ہے بھائی ہے مدتول لڑتا رہا۔ بالآخر مالک مرگیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا قضاعہ بن ، یک حکمراں کے بعد سکسک سے بمیشہ جنگ لڑت رہ یہاں تک کہ انہوں نے اس کو دبالیا لیحذ اقضاعہ نے مجبوراً بلاد مبرہ کی حکومت پراکتفا کی ۔ پھراس کے بعد اس کا بیٹ طاب پھر ، یک حکومت تھی ۔ پہلی اس کا بیٹ طاب پھر ، یک بہت بری حکومت تھی ۔ پہلی اس کا بیٹ طاب پھر ، یک بہت بری حکومت تھی ۔ پہلی اس کا بیٹ طاب پھر ، یک بہت بری حکومت تھی ۔ پہلی اس کا بیٹ طاب پھر ، یک بہت بری حکومت تھی ۔ پہلی ہو کہ ہو اور اس کے بیجا مالک بن الحلا ف والی عمان کی بڑا کیاں ہو کئیں باتے خریدان پر غالب سے گیا۔ اس وقت ان کے عداقوں کے سوااور کسی مقام پر ان کانام لیوا کوئی باتی نہیں رہا۔

صق ن اور مریوط: شحر کے عداقوں میں شہر مریاط اور صقان مشہور شہروں میں سے بیں ۔ صفان حکر انان تبابعہ کا دارانکومت تھا اور مریو د' ساحل شح' 'پر واقع ہے تکرید دونوں شہر ویران وخراب ہو گئے۔ احمہ بن محمد جمہور حمیری ملقب بہ' ناخودہ' بہت بڑاتا جراور بیحد مالدار شخص تھا اسب ہت جرت کے کروا کم مریاط کے پاس جایا کرتا تھا۔ رفتہ ترقی کر کے عہدہ وزارت تک پہنچ گیا بھر جب بیمر گیا تواجم' ناخودہ' اس کے مال ومتاع کا مالک بن گیا اس نے اس شہرکو دیران کر دیا اور اس کے بعد 119 ہے میں صفان کواجاڑ دیا اور ساحل پرایک شہرضفا نائی (بضم ضاد) آباد کی اور اس کوا ہے نام کی من سبت سے احمد بدے نام سے موسوم کر دیا اور پرانے شہرکو دیران و خراب کردیا کیونکہ وہ اس کی طبیعت کے موافق نہ تھا۔

نجران کا تق رف: ... . نجران کے ہارے میں صاحب کمائم نے تحریر کیا ہے کہ یہ خط سرز مین یمن سے جدااور علیادہ ہے۔ مگر دوسر بے اوگوں کا بیان یہ ہے کہ یہ خطہ ' سرز مین یمن' میں داخل ہے۔ بیعتی نے لکھا ہے کہ اس کی مسافت میں منزل کی ہے مشرق و ثال میں صنعاء ہے اور دوطرف سے اس کو حجاز گھیر ہے ہوئے ہیں۔ دوشر ہے اور دوطرف سے اس کو جازگھیر سے ہوئے ہیں دونوں شہروں کے باشند سے عادت اور دواج میں بہت مشابہ ہیں۔ بیبال کے دہنے والے جنگلیوں کی طرح ہیں۔

نجران کا نام نہا دکعب: ۱۰ ہیں نجران کا کعبرتھا جو کعبہ یمن کی ہیئت پرتغمیر کیا گیا تھا۔ عرب کا ایک گروہ اس کا عج کرنے آتا تھا اور قربانیاں کرتا تھ س کووہ ہوگ'' ویر''کے نام سے یاد کرنے تھے۔ای ہیں'' قس بن ساعدہ''عبادت کیا کرتا تھا۔ای ملک ہیں جرہم عرب فحطانیہ کا ایک گروہ آکر مقیم ہوا تھا پھران پرخمیر بنالب اور ہ وئی ہوگیا اور بیسب نتا ہجہ کے گورنراور ماتحت حکمران ہوگئے۔

نجران کے با دشاہ کا لقب: ان کا ہر بادشاہ افعی کے لقب سے ملقب ہوتا تھا انہی ہیں سے افعی نجران بھی تھا۔ اس کا نام ملمس بن عمر و بن بمدان بن ماں مک بن شہب بن زید بن دائل بن تمیر تھا۔ پیٹے تھی ایس کے باس کڑتے جھکڑتے ہوئے تئے سے حکم بن تھا۔ بیمکہ بنتھ سے بخران کا حاکم تھا ملکہ بلقیس نے اس کو حضرت سلیمان علیبالسلام کی خدمت ہیں بھیج تھا۔ چنا نچہ بدایمان لایہ وراس نے بہت بڑی عمریائی۔ بیان کیاجا تا ہے کہ بحرین اور سلسل دونوں اس کے قبضہ ہیں تھے۔ اس کے بہت بڑی عمریائی۔ بیان کیاجا تا ہے کہ بحرین اور سلسل دونوں اس کے قبضہ ہیں تھے۔

بنو مذهج کی نجران آمد سبیعی نے کہاہے کہ پھر نجران میں بنو ند ج نے قیام اختیار کیا اور اس پر قابض وغالب ہو گئے۔ انہی میں ہے حرث بنوکعب ہیں اور مؤرخین کا یہ بیان بھی کہ جس وقت بمامہ 'سیل عرم' سے ویران اور خراب ہو گیا۔ تو یہاں کے رہنے والے نجران کی جانب جدے۔ جہاں ند جج کی ان سے لڑائیاں ہوئیں جس کی وجہ ہے وہ لوگ متفرق ومنتشر ہو گئے۔

حرث بن کعب اور بنو مذرجی ابن حزم نے لکھا ہے کہ حرث بن کعب بن عبداللہ بن اللہ بن نفر بن از دینے سلم کے ساتھ مذج کے پڑوی میں سکونت اختیار کی تھی۔ پچھ عرصے کے بعد ان لوگوں نے مذرجی کو دبالیا اور اس ملک کی حکومت ان کے قبصہ میں چلی گئے۔ نجران میں عیب میت قیمون کے ذریعہ ہے داخل ہوئی تھی۔ اس کے حالات کتب سیر میں مذکور اور معروف ہیں۔ رفتہ رفتہ ریاست وحکومت بی حرث کی ''بنی ریان'' تک پہنچ گئی۔ مجر بنی عبد المدان حکومت وسلطنت کے مالک بن جیلئے۔

بنوعبدامدان سے صحافی: انہی میں سے یزیدز ماندرسول اللہ مؤر ہیں موجود تھا اور ضالدین ولید ڈی ٹینے کے ہاتھ پرایمان لایہ تھا۔اورا پی توم کے ساتھ وفید لے کررسالت آب سائین کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔اس کوابن عبدالمومن نے ذکر نہیں کیا۔ بیاس کا استدواک ہے اس کے بھائی کا بیٹا زیاد بن عبدالرحمٰن بن عبدالمدان سفاح کاماموں نجران اور بیامہ کا گورنر تھا اس نے دو بیٹے محداور بچی چھوڑ نے ہے۔

بنی ابوالجود کی حکومت:... اینے میں چوتھی صدی شروع ہوگئی اور حکومت''بنی ابوالجود''بن عبدالمدان کے قبضہ میں چی گئی اور وہی یہ ں کے عکمران میں اور فاظمین میں لڑائیاں ہوئیں تھیں ۔ کبھی بیان کومغلوب کردیا کرتے تھے۔ان کاسب سے آخری حکمران عبدالقیس تھ جس کے ہاتھ سے علی بن مہدی نے نجران کو حاصل کیا تھا۔ تمارہ نے اس کا ذکر کیا ہے اور اس کی تعریف کی ہے۔واللہ سجانہ وتعالی اعلم یا لصواب

## موصل وجزيره وشام كے حكمران بنوحمران كے حالات

بنوتغلب بن وائل: بنوتغیب بن واکل قبیلہ رہید بن زار کی ایک بہت بڑی شاخ تھی۔تعداد کی کثرت کی وجہ سے ان کو دوسروں پر فوقیت تھی۔ جزیرہ دیار رہید میں ان کا وطن تھا۔ زبانہ جا ہلیت میں بیند جب نصرانیت کے پابند تھے قیصر کے ساتھ ان کے نعلقات تھے۔غسان اور جرقل کے ساتھ مل کرمسلمانوں سے زب نہ فتو حات میں کڑے تھے بھر ہرقل کے ساتھ روم کے علاقوں کی طرف کوچ کرکے چلے گئے تھے۔ پچھ کر صے کے بعد اپنے علاقے کی طرف و ہارہ واپس آگئے تھے۔

بنوتغلب پر جزید: ... حضرت عمر بن الخطاب بلاتن نے ان پر جزید قائم ومقر رکیا تھا۔ان لوگوں نے گذارش کی تھی''اےامیرالمونین ہم لوگوں کو جزید کے نام سے عرب میں ذکیل ندفتر مائے بلکداس کو دوگنا کر کے صدقہ کے نام ہے موسوم فر ماد ہیجئے۔ چنانچہآپ نے بیدورخواست منظور فر مالی۔ان دنوں ان کا سپر سال رحظانہ بن قیس بن ہر میر بنو ما لک بن بکر بن حبیب بن عمر بن عنم بنوتغلب سے تھا۔

زمانداسلام بیل نتین مشہور خاندان: ان کے گروہ میں ہے عمرو بن بسطام حاکم سندہ بنی امیہ کے دور میں تھا۔ پھران میں سے اس کے بعد زمانداسلام میں تین خاندان مشہور ہوئے۔آل عمر بڑھنڈ بن الخطاب عددی ،آل ہارون مغمر ،آل حدان بن حمرون بن حارث بن لقمان بن اسد۔ ابن حزم نے ''سہر ہو' میں ان تنیوں خاندانوں کا تذکر ولکھا ہوا پایا ہے قرینہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ ضمون کتاب میں کسی اور نے ڈالا ہے۔ اس نے بنی حمران کے ذکر میں لکھا ہے اور کہا گیا ہے کہ بیاوگ ''بنواسد' کے موالی (خدام ) میں تھے۔ پھر حاشیہ کے آخر میں لکھا ہے کہ بیا تھی مصنف بینی ابن حزم مکھا ہے۔

خار جیت کا دور ۔ پھر جب جزیرہ میں ندہب خارجیت مروان بن تھم کے دور میں پھیلاتوان کی جماعت تتر بتر ہوگئی اوراس دعوت کا نام و نثان محوکر دیا گیا۔اس کے بعد تھوڑے دنوں بعد جزیرہ میں پھراس دعوت کا اثر ظاہر ہوا۔ چنانچیز ماندفتنہ میں متوکل کے ل کے بعد مساور بن عبد اللہ بن مدور تحلی نے سرات سے خروج کیااور موصل کے اکثر صوبوں پر قبضہ کرلیااور حدیثہ کواپناوار ہجرت بنایا۔

عقبہ بن محد موسل کا گورنر: ۱۰۰۰ن دنوں موصل کی حکومت پر عقبہ بن محمد موصل پر انوب بن احمد موسل کا گورنر: ۱۵۰۰نوں موصل کی حکومت پر عقبہ بن محمد موصل پر انوب بن احمد بن عمر دستہ بن انحصاب تعلیمی کو سم ۲۵۰۰ ہے ہیں۔ افریقہ کی کورنری عنایت کی تھی۔ اس کے خلاف مساور برخروج کیا تھا اس کے بعد موصل پر انوب بن احمد بن عمر دستہ بن انحصاب تعلیمی کو سم ۲۵۰ ہے ہیں۔ مورکیا گیا اس نے اپنی جانب سے اپنے بیٹے حسن کو اس صوبہ پر تائب مقرر کیا جنانچاس نے اپنی قومی فوج کومر تب کر کے مساور پر چڑھ کی کر دی مہر میں حمد ون بن حرث مرت بھی تھا ان لوگوں نے انتہائی مروا گل سے خوارج کوشکست دی اوران کے اشکر کومنتشر کر دیا۔

مساوراورخار جی اس کے بعد عہد خلافت مہتدی ہیں عبداللہ بن سلیمان بن عمران از دی کواس سوبہ کی حکومت عطا ہوئی نے وارج نے اس کو بھی زیر کر رہا اور مساور موس پر قبضہ کر کے حدیثہ کی جانب لوٹ گیا پھراہل موسل نے معتند کے دور 20% بھی بغادت کی اور اپنے گور نرابن آساتکہ بین بنیم بن عبداللہ بن معتدعد وی عیبی کونکال دیا تب معتند سنے اس کی جگہ اسحاق بن ایوب کوآل خطاب سے مقرر کیا حمد ان بن حمد ون اس کے لشکر میں تھا مدتو سے اس کا محاصرہ سے دیا۔

اسحاق بن کندایق: اس کے بعداسحاق بن کندایق کا جھگڑا پیش آگیااور خلیفہ معمد سے ریہ باغی ہو گیااس کے مقابے کے سے می بن داود و ر موصل ہمران بن حمدون اور اسحاق بن ایوب جمع ہوئے مگر اسحاق بن کندایق نے ان سب کوشکست دے دی۔ چنا نچے سب کے سب متفرق ہوکر بھ گ کھڑے ہوئے اسی ق،اسحاق بن ایوب کانصیمین تک اور پھرتصیمین سے آمدتک تعاقب کرتا چلا گیا۔ چنا نچے اسی ق سم میں پہنچ عیسی بن پیٹے شیبا نی اور اسی ق بن ایوب نے موکی بن زرارہ حاکم از رن کوامداد کا پیغام دیا مولی نے اِن دونوں کی امداد سے از کارکر دیا۔

موصل برائن گنداجق کی حکومت: ان واقعات کے بعد خلیفہ معتمدا بن کنداجق کوموصل کی حکومت پر کے ۲ میں متعین کر دیا۔ چذنی س نے جنگ کرنے کے لئے اسحاق بن ابوب عیسی، بن شیخ ابوالعز بن زرارہ اور حمدان بن حمدون رہید اور تغلب کو یکی کر کے حملہ کی ابن کنداجق نے ان سب کوشکست دے دی ۔ ابنداسب کے سب نے بھاگ کرآمد میں عیسیٰ بن شیخ کے پاس جاکر پناہ لی۔ ابن کنداجق نے ہمر پہنچ کرمحاصرہ کر رہا مدتو ۔ آپ میں اگر ائیاں ہوتی رہیں۔

مساور خارجی کی مدت: ۱۰ انہی واقعات کے دوران جبکہ ٹائ انٹکر سے لڑائی چھڑی ہوئی تھی مساور خارجی ۲۲۳ ھیں مرگ اس کے مرنے کے بعد خوارج نے متفق ہوکر ہارون بن عبداللہ تھلی کوا پناامیر بنالیا۔اس نے خوارج کی حکومت اپنے ہاتھ میں لیتے ہی موصل پر قبضہ کر سیا پھر س کے متبعین کی جماعت بڑھ گئی۔ متبعین کی جماعت بڑھ گئی۔

ف رجیول میں بغاوت: پھرای کے ماتھوں میں سے محد بن خردان نامی ایک شخص نے اس کے خلاف خروج کیا اور موص میں سب کوزیر کرایے حمد ان بن حمدون پینجر پاکراس کے پاس امداد حاصل کرنے کے لئے گیا اس نے اس کی درخواست کو قبولیت کا درجوین بیت کیواس کے سرتھ جنگ کرنے روانہ ہوا چن نجیجر ان کو پھرموصل پر قبضہ دلایا۔ پھر محمد صدیدہ جلا گیا اوراس کے ساتھی اس سے ملکحدہ ہوکر بارون کے پاس جبے گئے تب ہرون نے محمد کی جانب کوچ کیا اوراس پر جملہ کر کے اس کو تل کردیا۔ محمد کے مارے جانے کے بعد جلالیہ کے کرداوراس کے ساتھیوں کو جی کھول کر پا مال کیا اوس سے مارک وارد سرتے تھے۔
گاؤں اور قصبوں پر قبضہ کرلیا۔ اس کے ممال کو گول سے ذکو قاور عشروصول کرتے تھے۔

مختف جنگیں اور بن وتیں. اس کے بعد بنوشیان نے ۱۷٪ ہیں فوجیں تیار کرکے ہارون کے خلاف فوج کئی کی ہار نے تمدان سے مدد کی درخواست کی گراس کے آئے ہے پہلے میدان جنگ ہے تکست کھا کر بھاگ گیا۔ انہی واقعات کے پورا ہوتے ہوتے اسی تن کنداہی ور یوسف بن الی الساج کے جھڑے پیش آگئے یوسف بن ابی الساج نے ابن طولون کے شاہی افتدار کو تسلیم کرلیااور جزیرہ واورموصل پرتو بنس ہوئیا۔ اسحاق کنداہی کی فنوحات اور جنگیں: یہ بھر جب یہ بہاں ہے واپس گیا تو اسحاق بن کنداہی نے ان صوبوں پر قبضہ کریااور پی جانب ے ہدون بن سیم کو ایم ہیں اس کی سند حکومت عطا کردی۔ ان صوبوں میں رہے والوں نے اس نے گورز کونکال دیا۔ نے گورز نے بنوشیبان سے مک صب کی چنا نچ بنوشیبان ااس کے ساتھ ساتھ کمک دینے کے لئے موسل کی جانب آئال جزیرہ وموسل نے بیٹیر پاکرخوارج اور بنوتغیب کو اپنا پر ومددگار بنایا بیا چنا نچہ بیلوگ بھی '' ہارون الساری' 'اور حمدان کے ساتھ لانے نکل کھڑے ہوئے دونوں گروپوں نے ایک میدان میں جنگ بڑی پن نچہ کا میا بی کا سہرہ بنوشیبان کے سریر بائد ھا گیا فریق ٹانی کو فنکست ہوگئی۔ اہل موسل نے ہارون بن سیما کے خوف سے وارالخدا دنت بخداد میں دوسرے گورز کی تقرری کی درخواست کی اس پر ضلیفہ معتمد نے علی بن داؤ داز دی کوموسل کی سند حکومت عطا کردی۔

حمد ان اور خلیفہ کی جنگ. پھر جب خلیفہ معتضد نے جزیرہ کے اصلاح وانتظام اور بنوشیبان کی اطاعت قبول کر لینے کے بعد ان کے رہابن رہے کو چ کیا تھا تو س کوحمد ان بن حمد ون اور ہارون الساری کی محبت ومولا قاکی خبرگلی اور نیز ان واقعات کی اسے اطلاع ملی جو کہ بنوشیبان سے سرز وہوئے تھے تب اس نے حمد ان پرحملہ کر دیا اور اس کو شکست دے دی حمد ان شکست کھا کر ماروین چلا گیا۔ اور و بیں اپنے جیئے سین کو چھوڑ کر بھاگ سے۔ اتفاق سے وصیف اور ''نصر قوری'' کا دیرز عفر ان کی طرف گذر ہوا جہاں پر حسین بن حمد ان تھم امواق تھا ان لوگوں سے اس نے امن کیا تو ان لوگوں کے امن کیا تو ان لوگوں سے اس نے امن کیا تو ان لوگوں کے امن دیا ورخایف معتضد کی خدمت میں بھیجے دیا۔ خلیفہ معتضد نے قلعہ کو منہدم کر دینے کا تھم صادر کر دیا۔

حمد ان اور وصیف کی جنگ: اس کے بعد وصیف اور حمد ان کی ٹر بھیٹر ہوئی حمد ان نے وصیف کوشست دے کر مغربی سرحل کی حرف درید کو عبور کیا اور پھرسلے ہوکر شاہی فوج کی جانب بڑھا اس واقعہ ہے پہلے اسحاق بن ایوب تعلق نے علم حکومت کی اطاعت قبول کر کر تھی اور شاہی موکب کے ہمراہ موجود تھے جہدان کو کسی ذریعہ سے اس کی خبر مل گئی۔ اس نے اسحاق کے خبرہ میں پہنچ کراس کے قدموں پرخود کو ڈال دیا اسحاق نے اس کو فیشہ معتضد کے دربار میں لے چاکر ڈیا اسحاق نے اس کو قید کر دیا اس کے بعد تھر قسوری ، ہارون کے تعاقب میں روانہ ہوا اور خوراح کوشست دے در بار میں لے چاکر آذر بیجا اور جنگل و بیابان میں تھس گیا باتی اوگوں نے معتضد ہے اس کی درخواست کی اور علم حکومت کے مطبع بن گئے۔ مطبع بن عبود کی مقدمت کے بعد سمجھ کی جارون کی خلاش اور گرفتاری میں مورک کے بیا موسیف کے دول کے اور حسین بن حمدان بن کو فی کے فقر موج کے مقدمہ پر مامور کر کے آگے بڑھنے کا تھم دیا اور اس سے بیوعدہ کر لیا کہ ہارون کو در برخواف میں اگر و ضرکر دو گئے میں تھیا دیا اور انتہائی محنت و جنشانی ہے اس کو گئے۔ انہوں نے ہارون کا تعاقب کیا اور انتہائی محنت و جنشانی ہے اس کو گئے دیا نچر انہوں نے ہارون کا تعاقب کیا اور انتہائی محنت و جنشانی ہے اس کو گرفت رکر کے دربار خلافت میں لاکر مواضر کر دیا۔

حمدان کی رہائی: .. ضیفہ معتصد نے اس کواوراس کے بھائیوں کو خلعتمیں دیں۔ سونے کی زنجیریں عنایت کیس اور حمدان کوحسب وعدہ قید سے رہا کر دیااس کے بعداسخاتی بن ابوب عدوی جو کہ دیار رہید کا حاکم تھامر گیا۔ چنانچہ خلیفہ معتصد نے اس کی جگہ عبداللہ بن جمہراللہ بن معتمد کو تعین کروہا۔

عبداللہ بن حمدان کی حکومت کا آغاز: ...جس وقت خلیفہ کمٹنی خلیفہ بنا تو اس نے ابوالہیجا عبداللہ بن حمدان کوموصل اوراس کے مضافات کی حکومت عطاک ۔ چونکہ بٹریانید کے کردوں نے موصل کے آس پاس غار گری کا بازار گرم کررکھا تھا ان ونوں ان کا سروار محمد بن سلال نامی ایک شخص تھا اس لئے ابوالہیجا ،عبداللہ نے ان سے جنگ کی اور مشرقی ساحل کوعیور کر کے ان پر حملہ آور ہو گیا مقام خاز دمیں بہت بردی لڑائی ہوئی اس کا خوم'' سیم ''انہی معرکوں میں مارا گیا۔ اس کے بعدلوث کرموصل آیا۔ پھر خلیفہ مکنی نے اس کی کمک پرفوجیں جیجیں۔

این حمدان کی محمد بن سل ل سے جنگ: ..... چنانچه ۲۹۴ هیں علم خلافت عباسیہ کے باغیوں کے تع قب میں دوبارہ رو، ندہو گیا۔ مقام آذر بیجان میں جنگ کی نوبت آئی ہے تااہ فریز جنگ کے بعد محمد بن سلال اپنا اللہ وعیال سمیت میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ بوالہی وعبداللہ نے محمد بن سمال اوراس کے ساتھیوں کا خون مباح کر دیا محمد بن سلال نے پینجر پاکرامن کی درخواست کی۔ چنانچہ ابوالہی و نے اس کوامن و سے دیا ور اے دینے ساتھ کے مرموسل میں پہنچے بھر سارے حمیدی کردینے امن ما نگا اور علم حکومت کی اطاعت قبول کرلی۔ ابوالهیجاء ابن حمدان کا استحکام: اس واقعدنے خالفین کے دل بلادیئے اور ابوالهیجاء عبداللہ کی حکومت میں استقلال واستحکام کی کیفیت پیدا کردی ان و قعت کے بعد ۲۹۲ میں خلیفہ کومعز ول کرنے کا واقعہ در بار خلافت میں چین آیا وزیر السلطنت عبس بن حسن مارا گیا اور خبیفه مقتدر کومعزول کیا گیا اور عبداللہ بن معتز کی خلافت کی چندونوں کے لئے بیعت لے کی گئی پھر خلیفه مقتدر کودوبارہ خلیفہ بنایا گیا۔ جبیب کہ بیسب و قعت وست عباسیدے حالات میں بیان کئے گئے۔

حسین بن حمدان کا تعاقب اور شکست: اس زمانه میں حمدان دیار بیعہ کاامیر تھااوران لوگوں میں سے تھ جواس فتندونسد بانی سے ۔ وزیر کے قانول کے ساتھ اس کے آل میں شریک تھا ہٹا کا مختم ہونے کے بعد خلیفہ مقتدر نے اس کی گرفتاری پر قاسم بن سیر کوسیہ دروں ی ایک جماعت کے ساتھ متعین کیا مگر بیلوگ حسین کوگرفتار نہ کر سکے جب خلیفہ مقتدر نے ابوالیجا ، عبداللہ گورزم وصل کواس کی گرفتاری کولکھ ۔ چنا نچہ اوالیہ بیا ، عبداللہ گورزم وصل کواس کی گرفتاری کولکھ ۔ چنا نچہ ابوالیجا ، عبداللہ گورزم وصل کواس کی گرفتاری کولکھ ۔ چنا نچہ ابوالیج ، قاسم کے ساتھ حسین کی گرفتاری کے لئے روانہ ہوا تکریت کے قریب حسین سے ڈبھیٹر ہوگئی جسین شکست کھا کر بھ گا اور خدیفہ سے امن کی درخواست کردی ۔ خلیفہ نے اس کوامن دیا اور خوشنودی مزاج کی خلعت عطاکر کے آم وقاشان کے صوبوں کی حکومت عزیت کی پھر سے کے بعد دوبارہ اس کودیار ربیعہ کی حکومت برجیج دیا۔

ابوالہی اور حسین کی بعناوت : . . 199 ہم ابوالہی عبداللہ نے موضل میں علم بغاوت بلند کیا جسکا ساسلہ میں ہوت ہوری ہاں وقت حسین بن جمان دیا رر بعیہ میں تھ جیسا کہ ہم اوپر بیان کر بچے ہیں۔وزیرالسلطنت عیسی بن عیسی نے حسین سے خراج کا مطالبہ کیا۔گرحسین نے انکار میں جواب دیاس پروزیرالسلطنت نے تھم صاور کیا کہ اپنے سادئے ماہ تو کا موالہ کیا۔گرحسین اس سے مطلع ہوکر ہفی ہوگیا۔ چنا نچہ میں جواب دیاس کے دوالہ کردو۔گرحسین اس سے مطلع ہوکر ہفی ہوگیا۔ چنا نچہ وزیر السلطنت نے اس کی سرکو بی کے لئے فوجیس دوانہ کیس گرحسین نے ان کوشکست دے دی تب وزیر السلطنت نے موی عجلی کولکھ بھی ۔ کہ عنوی فوجوں سے جنگ ہوگی ۔ کہ عنوی فوجوں سے جنگ کرو۔

حسین بن حمدان کی گرفٹاری: ....مونس مجلی اس وقت مصر میں علوی نوجوں سے لڑر ہا تھا چنا نچے مونس سوسیہ ہے ہیں حسین سے جنگ کر سے رواند ہوگیا۔ چنہ نچے حسین بین جھوڑ گیا۔ مونس نے اس کے رواند ہوگیا۔ چنہ نچے حسین بین جھوڑ گیا۔ مونس نے اس کے تعاقب میں نوجیس روانہ کیس چنا نچے اس کے سارے اہل تعاقب میں نوجیس روانہ کیس چنا نچے اس کے سارے اہل تعاقب میں نوجیس روانہ کیس چنا نچے اس کشکر نے حسین کو جا کر گھیر لیا بھر بہت بڑی لڑائی ہوئی جس میں وہ اور اس کا ہیٹا اور اور اس کے سارے اہل وعی ل اور ساتھی گرفتار کر سے گئے مونس ان لوگوں کو لے کر بغدادوالی آیا چنانچے ضلیفہ مقتدر نے حسین کو جیل میں ڈالدیا۔

عبدالقداورتمام بنوحمدان کی گرفتاری: ای تاریخیس فلیفدنے ابوالہیجاء عبدالقداورتمام بنوحمدان کوگرفتار کریے جیل بھیج دیا تھا۔اس کے بعد ۱۳۰۸ هیل فلیف نے ابوالہیجاء کور تاریخ بیل بھیجا دیا تھا۔اس کے بعد ۱۳۰۹ هیل فلیف نے ابوالہیجاء کور ہاکر دیا اور ۲۰۲۱ هیل حسین کو بارحیات ہے سبکدوش کر دیا ہے۔ سرچیس ہیل جران کو دیا رو بید کی حکومت عن بت کی اور اس کی جگہ داؤ دین حمدان کو مامورم تررکیا۔

ابوالهیجاء کاسل. ان واقعات کے ہے ہے ہے۔ ہی خلیفہ مقدرا پنے بھائی قاہر کی وجہ سے معزول کیا گیا مگر دوسرے دن دو ہرہ خلیفہ بن آیا۔ تہ ہو اس کے کل میں مصرہ کر رہا گیا۔ قاہر نے وامن میں پناہ لی ان دنوں ابوالهیجاء قاہری کے پاس تھااورا یک طویل مدت تک قاہر ک زندگ ک قدر میں وہیں تھہرار ہوئیدن کا میاب ہوااور عوام الناس قاہر سے بگڑ گئے چنانچہ ابوالهیجاء محکسر ائے قاہر سے لگانے بجھانے والوں کی تاش میں نکا۔ ایک

گروہ نے اس کا تع قب کیا اور مناسب مقام پر پہنچ کے تملہ کر کے مارڈ الابیوا قعہ نصف محرم سند ندکور کا ہے۔ خلیفہ مقتدر نے اپنے خادم تحریر حکومت پر مقرر کیا۔

حمدان کے بیٹول سعیداور ناصر کی گورنری: ۱۳۳ ھیں ابوالعلاء سعیدین حمدان نے مُوسل، دیار ربیداوراُن تمام بواتوں کی جون صوالہ ولدے بیٹول سعید اور ناصر کی گورنری کی جون سور الدیکہ بھا ہوں ہے ہوسل کی ورخواست کی چنانچہ خلیفہ راضی نے اس کو حکومت عطا کر دی چنانچہ ابوالعلاء نے سا مان سفر درست کر کے موسل کی جانب کوچ کر دیانا صرالدولہ کے مکان پر جاکر بدیڑھ کی اور ق بض ہوگیا۔

ن صرالدوله اورخلیفه کی جنگ: مناصرالدوله نے بین کرایئے چندغلاموں کو ابوالعلاء کے آل کرنے بھنجدیا۔ چننجیان لوگوں نے ابوالعلاء کو آل کر ڈالہ ضیفہ راضی کواس ہے بیحد ناراضی بیدا ہوئی۔ چنانچیاس نے اسپے وزیر سلطنت این مقلہ کوموسل کی طرق روانہ ہوئے کا اشارہ کی لہذ وزیر سلطنت نے سامان جنگ اور سفر درست کر مے موسل کا راستہ لیانا صرالدولہ نے اس کی اطلاع پاکرموسل جیموڑ دیا وزیر سلطنت ، صرا یہ ولہ کا کوہ من تک تی قب کرتا چلاگیا مگر کا میاب نہ ہوسکا اور واپس آگیا اور موسل میں قیام کر دیا۔

ا ہن جمدان کی جالا گی: ابن حمدان کے بعض حامیوں نے وزیر سلطنت کے بیٹے کود ک بڑاردیتاردے کر ملالیا۔ اس نے ان لوگول کے کہنے ہے ا پنے ہپ کوایسے چندا مور مکھ بھیج کہ جس سے وزیر سلطنت گھبرا گیا اور موصل پرارا کین دولت میں ہے جس پراس کو بھروسہ واطمینان تھا اس کو مقرر کر کے نصف شوال سند مذکور میں بغداد کی نجانب لوٹ آیا۔ چنانچے جیسے ہی وزیر اسلطنت نے بغداد کارخ کیانا صر المدولہ موصل میں بھروا ہیں آگی اور اس پر قابض ہوگیا پر قبضہ کے بعد خیفہ راضی کی خدمت ہیں معافی کی ورخواست بھیجی اور خراج دینے کی جنانت دی چنانچے خلیفہ نے اس کی ورخواست منظور کر کی اور وہ اپنے مقبوضہ ملک ہیں بدستور جھران بنارہا۔

ناصر کے خلاف خلیفنہ کی فوج کشی: سی ۱۳۳۳ ہے ہیں ناصر الدولہ نے دارخلافت بغداد ہیں خراج بھیجنے ہیں تاخیر کی نو خیفہ راضی اس سے نارائنگی ہوگیہ۔ چنانچی نو جیس تیار کر کے تحکم کی جو اس کی سلطنت کا منصر متھا موصل کی جانب ردانہ ہوا آگے بڑھ کرخود موصل کی جانب جدا اور تحکم کو تکر یہ ہوئے کی طرف بو تھے کہ طرف بو گئر میں تھیں ہوئے ہوگ ہوئے کہ طرف بھ گ سے کی طرف بھ گ سے کی طرف بھ گ سے کی طرف بھ گ سے تھا تھیں دانہ کی اور اس کو گرفتار کر لیا۔
'' گیا۔ تحکم نے اس کا تعد قب کیا اور اس کو گرفتار کر لیا۔

ناصری گرفتاری اورابن راکن کا بغداد پر قبضہ: ۱۰۰۰ گرفتاری کے بعدتی نظیداد شی فدمت میں خوشخری اور فتح کا خطروہ ندکی ۔ خلیفہ راضی کشتی پر سوار ہوکر موسل کی جانب چل دیا ابن راکن جو کہ ابن پر یدی کے زمانے سے بغداد شی رو پوش تھا اس زہ نہ غیر موجود گر گوئنیمت تصور کر کے رو پوش سے نگل آیا اور بغداد پر قابض ہوگیا۔ جاسوسوں نے راضی تک پی فیر بینچادی چنانچہ راضی موسل جانے کے بجائے در یہ نے شکی پر تر گیا اور بغداد کی جانب روانہ ہوگیا تھا کہ کو تھیں ہوئی ہوگئی ہوگئی سے اس بناء پر ویا رر بید کی صومت کی دوبارہ درخواست کی اور پونچ لا کھ در ہم نقد ادا کرنے کا وعدہ کیا چنانچہ فلیفہ نے فوز اید درخواست منظور کرلی اور محکم کے ساتھ بغداد کی جانب کوچ کیا۔ این راکن اور خلیفہ کی ساتھ بغداد کی جانب کوچ کیا۔ این راکن اور خلیفہ کی ساتھ بغداد کی جانب کوچ کیا۔ این راکن اور خلیفہ کی ساتھ بغداد کے خلا ہو تقدر بن ہوا اور سرحد کی حکومت عطا کردی جائے میں بغداد سے سیغام صلح نے کر حاضر ہوا کہ مجھے دیار معز یعنی حران ، الر ہ، رقہ ، اور ان کے علا وہ تغیر بن ہو اور سرحد کی حکومت عطا کردی جائے میں بغداد سے سیخ وہ ہوجاؤں گا چنا نچہ خلیفہ نے مصلی اید درخواست منظور کرلی چنانچہ این راکن بغداد کوچھوڑ کرا ہے صوبہ کی جانب چلاگیا اور خلیفہ راضی و تھکم بغداد میں داخل ہوگئے ۔ اور نا صرا مدالہ بن تدان

انتحکم این اثیر نے جدد ۵ صفی ۲۰ تر بیکم " لکھا ہے جو معلوم ہوتا ہے۔ ۔ طلب کے جنوب میں قشرین واقع ہے، اس کورومان نے بنایا تھا۔ اس کے تاراس کی طلمہ تاریخی کے اس کے تاراس کی معلوم ہوتا ہے۔ ۔ علم منت کی اب تک گواہی وہے ہیں (اس کے تربیب ایک چھوٹی سی ہی ہے تھیں " کہتے ہیں) (مجھم البلدان)

ابن را مق کا دمشق پر قبضه: ابن راکل نے دیار مصراور سرحد پر بینج کر ملک شام کارخ کیااور دمشق کوا خشید کے قبصہ ہے چھین سر مدی حرف بر صاور س پر بھی قد بنس ہوگیا۔اس کے بعدا خشید اور ابن راکق کی عرکیش مصر پر معرکه آرائی ہوئی اخشید نے اس معرکہ بن نچہ بن رسکت لوٹ کر دمشق آگیا بھر دونوں میں اس بات پر مصالحت ہوگئی کہ شام اور مصرکی سرحد رملہ مقرر کیاجائے بیرواقعہ ہے۔

خییفہ راضی اور تحکم کی وفات: ۔۔ پھر ۳۲۹ ہے ش فلیفہ راضی کا انتقال ہو گیا اور خلیفہ تقی نے تخت خلافت پرقدم رکھا تے تکم ، را گیا اور بریدی بغداد میں واخل ہوا از اک تکمیہ نے بغداد سے نکلکر موصل کا راستہ لیا۔ انہیں بھگوڑوں میں توزون اور بجج بھی بھے پھر یہ لوگ ابو بکر محمہ بن رائق ک پاس جید گئے وراس کو مراق کی ترغیب دی ان لوگوں کے بعد خلافت وامارت پر دی ترک حاوی ہو گئے اور ابوائسن بریدی۔ واسط سے بغداد چو کی وجو بین و دون تک بغداد میں امیر الامرار کی حیثیت سے قیام پذریرہ ہا۔

بغدا دہیں رسوکشی: اس کے بعد لفتکر یوں نے اسپر پورش کی اور اس کے خلاف شور وشر کا سراٹھایا مجبور اُواسط لوٹ آیا پھر کورتکین نیا ہب ومتصرف ہوگیا پھر خییفہ تقی کا ساتھ چھوڑ کرابن رائق کو ملکی کا خطالکھا چنانچیا ہن راکق دشق سے ماہ رمضان ۱۳۲۹ ھیں بغدادی ہونہ روانہ ہو گیا اور اپنی جگہ دشتل پرا بوائسن احمد بن بھی بن حمد ان کوبطور نائب کے مامور کر دیا اس شرط پر کہا یک لاکھ دینا رائی کو بغداد پہنچنے پرادا کرے۔

ا بوالحسن کا بغدا و پر قبضہ: . . . . یہ وہ زمانہ تھا کہ کورتکین اور دیلم یعدامور سیاست پرحاوی ہورہے تھا بن رائل نے جنبی ہی کورتکین کورنل رکے تصرفان فت میں میں قبید کر دیا ہے۔ اسپر دے کر بغداور وانہ کیا چنا نچہ ابوالحسن اور اس کی نوج نے بغداو پر قبضہ کر لیا۔ خیفہ تق اور اس کا بیٹا ابولمنصور بھاگ گئے ابن رائق بھی ان دنوں ہے جالا پھران سب نے شفق ہوکرموسل کا راستد لیا۔

ا بن حمدان خدیفہ کی کمک پر: موصل جانے سے پہلے خلیفہ تقی نے ابن حمدان سے برید یوں کے مقابلہ پر امداد صب کی تھی چنا نجوابن حمدان کے بعد ان بھر ان کی بھر ہوں کے مقابلہ پر امداد صب کی تھی جنہ ان بغداد سے اسے بعد ان بھر کی بھر بھر ہوں کے باتھ خلیفہ تقی کی کمک پر دوانہ کیا مقام تکریت میں جبکہ خیفہ تقی اور ابن رہ تی بغداد سے شکست کھ کر بھر گئے آرہے بنتھ سما منا ہوگیا۔ سیف الدولہ نے خلیفہ تقی کی بیحد خدمت کی اور اس کے ساتھ ساتھ موصل کی طرف آیا د جدے مشرقی ساحل پر دونوں مقیم ہو گئے ابن رائق اور امیر الومنصور بھی ملئے کے لئے د جلہ عبور کر کے آئے سیف الدولہ نے شہزادہ کود کھے کر اشر فیاں بھور صدقہ لئر کمیں ادھرا دھر کی بین کر کے شاہرادہ الومنصورہ البھی کے اراد ہے گھوڑے پر سوار ہوگیا۔

ابن راکق کافل :.. ابن راکق نے بھی سوار ہوکر روانہ ہونے کا ارادہ کیا گراہے ابن حمران نے گفتگو کرنے کی غرض ہے روکالیکن ابن راکق نے معذرت کی جو ابن حمدان کوشبہ ہوائی نے اپنے غلاموں کو اشارہ کر دیا تو انھوں نے لیک کرا سکا سرا تارکیا اس کے بعد ابن حمدان نے ضیفہ تھی کواس و معذرت کی جو ابن حمدان کے خلاعت عزایت کی اور ناصر الدولہ کا خطاب عطافر مایا ،امیر الا مراء کے عہدہ ہے ممتاز کیا اور س کے بھا کی ابوائد ن کو بھی سیف مدولہ کے لقب سے مخاطب کیا۔ابن راکق تے آل کا واقعہ ماہ رجب سیس سے میں واقع ہواتھ اور ناصر مدولہ کو گورنری ،ور عکومت شعبان میں عطابہ وکی تھی۔

مصر پرانشید کا قبضہ: ابن رائق کے مارے جانے کے بعدا نشید نے مصرے دمشق کی جانب حرکت کی ، پہنچتے ہی ابن رائق کے گورنرے اس کوچھین لیااور ناصرالدولہ نے خلیفہ تنقی کے ساتھ بغداد کی جانب کوچ کرویا۔

بغداو پر قبضے کی تیاری: جس دنت ابن رائق گولل کردیا گیا،ابوالحن پریدی اس دقت بغداد میں حکومت کرد ہاتھ گرکیا خواص اور یا عوام سب کے دبول میں اس کی طرف ہے ناراضکی اور کشیدگی کا مادہ بیدا ہور ہاتھا بھاگ کر خلیفہ تقی کے باس پہنچا اور تو زون اور اس کے ساتھیوں وموصل میں جمع کر کے خلیفہ تقی اور ناصر الدولہ کو بغداد پر قبضہ کر لینے کی ترغیب دی ،سب کے سب اس کی امداد اور کمک پر آمادہ و تیار ہو گئے۔ دیار معنم بینی الر ہا،حر، ن اور رقعنہ کے خراج اور مالی محکمہ پر ابوالحسن علی بن خلف بن کومقرر کیا۔ ابن رائق کی طرف سے ان علاقوں پر ابوالحسن علی احمد بن مقاتل ، مورمقرر تھا۔ بن

طيب اورابن مقاتل كالرائى مونى چنانچدابن مقاتل كواس معركدين شكست بوگنى اى دوران وه ماردُ الأكياب

بغداد میں خلیفہ اور بنوحمدان کی آ مدن کے جب خلیفہ تقی اور ناصر الدولہ کا قافلہ وار الخلافت بغداد کے قریب پہنچا تو ابوالحسن ہریہ کی ایک سود ت ون کے بعد بغداد چھوڑ کرواسط کی جانب بھاگ گیا اور خلیفہ تقی اینے اعوان وانصار کے ساتھ دار الخلافت بغداد میں داخل ہوگی بنوحمدان بھی اس نے فلے میں متھے تو زون کو بغداد کے دونوں جانب کی افسری پولیس کا عہدہ عنایت ہوا ہے واقعہ سند فدکور کے ماہ شوال کا ہے اس کے بعد بنوحمدان نے ابوالحن ہریدی کے ارادے سے واسط کی جانب کوچ کیا۔

سیف الدولہ کی ہر بدی کے خلاف روائگی: تاصرالدولہ نے مدائن میں پڑاؤ کیا اورائے بھائی سیف الدولہ کو ہر بدی ہے جنگ کرنے کے سے بھی بھی الدولہ کے بھی ہوئی ہیں دونوں جریف کا مقابلہ ہواشائی لشکر کے سے بھیجا۔ بریدی بھی دونوں جریف کا مقابلہ ہواشائی لشکر کے ہمراہ تو زون بھی اور نہی نامی ترک مقابلہ ہواشائی لشکر کے مدائن ہے ہمراہ تو زون بھی بھی ہے اس تازہ دم فوج کے آجائے سے منہزم گروہ کے پاؤں ڈک گئے اور انہوں نے جموعی قوت سے بریدی کے لشکر نرحملہ کردیا۔

ہر بیری کی شکست اور فرار: بریدی کا شکراس نا قابل برداشت جملہ ہے گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوااور بریدی اپنے چند سرداروں کے ساتھ واسط کی طرف بھاگ گیا ناصرالد ولہ نصف ماہ ذی الحجرسند ندکور میں بغداد کی جانب لوٹ گیا اس کے ساتھ بریدی کے ہمراہیوں کا ایک گروپ گرفتار ہو کرآیا ہواتھا سیف الدولہ میدان کارزاد میں قیام پذیر رہا۔ پھر جب زخم اس کے مندل ہو گئے اور تھکن اثر گئی۔ تب اس نے اپنی فوج کواز سرنو مرتب و سکے کر کے واسط کی جانب کوچ کردیا اور بریدی واسط چھوڑ کر بھرہ چلا گیا۔

سبیف الدوله کا واسط پر قبضه: ...سیف الدوله نے واسط پر قبضه کرلیا ادر پھرشہر کے انتظام سے فارغ ہوکر ہریدی کے تعاقب میں بھرہ کی جانب روانہ ہوا اور اپنے بھائی ناصر الدولہ سے مالی مدد طلب کی گرناصر الدولہ نے کسی مصلحت کے لحاظ سے مدد نہ دی بظاہر وجہ بیمعلوم ہوتی ہے کہ اس کی اور ترکوں کی بالعموم ، توزون اور بچے سے بالحضوص ناجاتی تھی۔

سیف الدولہ اورٹر کول کی ناچا تی: ... کچھ سے کے بعد ابوعبد اللہ کوئی بہت سامال لے کرناصر الدولہ کی جانب سے ترکول میں تفسیم کرنے کی غرض سے سیف الدولہ کے کمپ میں آیا تو زون اور بچھ نے روک ٹوک کا دراس سے ترشر وی سے پیش آنے کا ارادہ کیا مگر سیف الدولہ نے تکمت مملی ان دونوں کی نظروں سے ابوعبد اللہ کو غائب کردیا اور پوری حفاظت سے اس کواسے بھائی کے پاس اولیس کردیا ہاس کے بعد آخری ماہ شعبال میں ترکوں نے سیف الدولہ کے خلاف سرکشی کی۔ چنانچے سیف الدولہ اپنی شکرگاہ سے نگلکر بغداد چلا گیا ترکوں نے شکرگاہ کے بازار کولوٹ لیا اوراس کے ساتھیوں کے ایک گردپ کو مارڈ الا۔

ناصر الدوله، ترک اور دیلم: ابوعبدالله کونی نے ناصر الدوله کے پاس بینی کراس کے بھائی سیف الدوله کے حالات ہے مطلق کیا ناصر الدوله انے بھائی سیف الدولہ کے حالات ہے مطلق کیا ناصر الدولہ کے نام الدولہ کی خود مری ہے مطلع ہوکر موسل کی جانب دوانہ ہو گاارادہ کیا خلیفہ تقی مین کر سوار ہوکراس کے پاس سے لوٹ کر قصر خلافت میں آگیا ، اس مرالدولہ اپنی امارت کے تیرہ مہینے بعد موسل کی جانب دوانہ ہوگیا۔ اس سے دیلم یوں اور ترکون کوموقع مل گیاوہ پورش کر کے اس کے مکان پرچڑ ھآئے اور لوٹ لیا۔

سیف الدولہ کے روانہ ہونے کے بعد ترک این نجم پی میں واپس آگئے اور تو زون کواپن آمارت دی اور کشکر کی سرداری کاعلم بجح کودیا۔ بچح کی آٹکھیں چھوڑ نا: نصف ماہ رمضان میں سیف الدولہ اپنے بھائی ناصر الدولہ کی روائل کے بعد دارالسلطنت بغداد میں داخل ہوا۔ پھرس و تو زون کی اہرت کی خبر ہیں۔ اس کے بعد ترکوں میں نفاق پیدا ہوگیا اور تو زون نے بچح کوگر فنار کر کے نیل کی سلائیاں اس کی آٹکھوں میں پھروادیں سیف الدولہ بغداد سے روانہ جو کرا ہے بھائی کے پاس موصل چلا گیا۔

عدل کلمی کے حالات: عدل تھا منظم کا خاص خادم تھا مگر پھر ابن رائق کے ساتھیوں میں داخل ہوکراس کے ساتھ ساتھ موسل چائے تھا اور جب اتن رائق مارا گیا تو ناصر الدولہ نے حالے بھی اور جب اتن رائق مارا گیا تو ناصر الدولہ نے اس کو کی بن خلف بن طیاب کے ہمراہ دیا رمضر رو ندر دیا۔ پنہ نچی بن خلف نے دیار معز پر فیضہ کر نیا اور ابن رائق نے نائب کو جو کہ دیار معز پر مقرر تھا آئل کرڈ الا درجہ متعلقات دیار مصر میں ابن رائق کی طرف ہے ایس نصف نے دیار معز پر فیضہ کر لیا اور خود مرک کے سمافر ہو گیا۔ بھی بن خلف نے اس کی سرکو بی کے نائم سافر ہو گیا۔ اس کی سرکو بی کے اس کی سرکو بی کے نائم سافر ہو گیا۔ بیا تر اک تکمیہ بی خبر سن کر مدل کے بیاس سے دیار ہوگی اور طر بی فرات اور بعض حصد نی ور پر قابض ہو گیا۔ کے بیاس سنگر جمع ہو گیا۔ نے عدل کی قوت بڑھ گئی اور طر بی فرات اور بعض حصد نی ور پر قابض ہو گیا۔

مسافر بن حسین اورعدل حکمی: اس دوران مسافر نے اپنی بچھ حالت درست کرلی اور بنی نمیر سے امداد حاصل کر کے قرقیب ک ج نب چاہی اور اس پر قبضہ کے بعد عدل نے بقیہ حصد قربور پر قبضہ کر بینے کا ارادہ کی اوراس کے بعد عدل نے بقیہ حصد قربور پر قبضہ کر بینے کا ارادہ کی چڑنے اس کے بعد عدل نے بقیہ حصد قربور پر قبضہ کر بینے کا ارادہ کی چڑنے اس کے خاندان و لول نے بنی میر سے امداد کی درخواست کی عدل نے چندون ان کی امداد سے اعراض کیا۔ یہاں تک کہ ہنگامہ فساد ختم ہوگیا۔

سمصاب پرعدل کا فیصند: گھرعدل نے ایک دن سمصاب پرجو کہ خابور کا بہت بڑا مشہور مقام تھا۔ شب خون کے اردے ہے کوئٹ کیا اہل سمصاب مقابد پرتائے ،عدل کے ساتھیوں نے سرنگ کے ذریعہ سے شہر پناہ کی دیوار میں بہت بڑا سوارخ کردیا جس سے عدل اپنے ساتھیوں سمیت شہر میں داخل ہوگیا اور اس پر قبضہ کر لیا اس کے بعدو وسرے مقامات پر بھی قابض ہوگیا چھے مہینے تک خابور میں رکا ہوا خراج وصول کرتا رہا۔ مالی اور نوجی قوت بڑھ گئی۔ حوصلے بھی بلند ہوگئے۔

عدل کی بنوحمدان سے محافر آرائی: اس لئے اس نے حمان کے عبوضہ علاقوں پر قبضہ کرنے کا شوق چرایا۔ چونکہ ان وٹوں سیف امدولہ موصل اور بلاد جزیرہ میں موجود نہ تھا اس لئے 'عدل' نے پہلے صبیبین کے ارادے سے کوچ کیا۔ رحبہ اور حران کی طرف پانس موک کی موجودگ کی وجہ سے نہ گیا۔ کیونکہ وہ اپنی فوج اور بی نمیر کے ایک گروہ کے ساتھ دہاں تھیم تھا۔ چٹا نچے عدل میلے'' راس عین' کی جانب گیر پھڑ' راس عین' سے صبیبین کی حرف روانہ ہوارفتہ رفتہ عدل کی سرکشی کے حالات ابوعبد اللہ حسین بن سمید بن حمدان تک پنچی فوجیس تیار کر کے عدل کی طرف بردھا۔

عدل کا خوف کے انبجام: پنانچہ دونوں کا ایک کھے میدان ہیں مقابلہ ہوا۔ عدل کے اکثر ساتھیوں نے ابن حمدان سے امن حاصل کرایہ اوراس کے نشکرگاہ میں چے آئے۔ عدل کے ساتھ گنتی کے چندا فراد باتی رہ گئے۔ چنانچہ ابن حمدان نے عدل کو اس کے بیٹے سمیت کرنی کر رہے وراس کی سنگھوں میں نیل کی سمائیاں پھروادیں اور دونوں کو آخری ماہ شعبان است ہے میں بغدادروانہ کردیا۔

تو زون کا بغداد پر قبطہ :.. جس دفت ناصرالدولہ اور سیف الدولہ خلیفہ تقی کی خدمت سے دخصت ہوکر بغداد سے واپس ہوئے۔ و رون و سط سے بغداد پہنچ گیا۔ اور حکومت وسلطنت پر قبضہ کرلیا بھر بغداد سے واسط کی جانب لوٹ گیا اور بھر ہ پہنچا جہاں اس کے اور ابن ہر بیدی کے درمیون دشتہ بتی داور مصاہرت قدیم جوااس سے خلیفہ تقی کے خیالات میں تبدیلی ہوگئی۔ ۰

ضیفہ کی تو زون سے ناراضگی: تو زون کے بعض ساتھیوں کوموقع ال گیا چنا نچہ انہوں نے خلیفہ تقی اور وزیر السطنت کے کان بھر نے ہوئی کردیئے وران دونوں کو ابن ہریدی اور تو زون کے اللہ جانے ہے ڈرایا۔ اتفاق سے انہی دنوں ابن شیرزاد 🔞 بھی قرزوں کے پاس آگی تھا۔ اور تو زون نے اور ابن ہریدی نے جو بچھ خلیفہ کو بیسب واقعات کو بیان کئے اور ابن ہریدی نے جو بچھ خلیفہ کے سرتھ مذشتہ دنوں میں کی تھ وہ سب یا دولایا۔ چنانچہ خلیفہ نے ابن تھران کو ایک کشکر جھیجا تا کہ اس کے ہمراہ موسل کی جانب رو نہ ہو۔

<sup>🛭</sup> ناتخ کی نلطی ہے۔ ناظرین بجائے 🎞 ہے کے 🎞 ہے پڑھیں۔ دیکھوتاریخ ابن اٹنے (جلد ۸صفحہ۵۷)مطبوعہ مصر 🕒 بعض نسخوں میں ٹیرز او تعص

تو زون کے خلاف خلیفہ اور بنوحمران کی پیش قدمی :.... چنانچہ ابن حمدان نے اسٹے ابن عمر سین بن سعید بن حمدان کے ہمراہ ایک نوٹ رورند کی ۳۳۲ ہیں یو ج بغداد پینچی خلیفہ تقی اپنے اہل دعیال اوراعیان دولت کے ساتھ جس میں وزیرالسلطنت ابن مقلہ بھی تھے۔ اس فوٹ کے ہمراہ موسل کی جانب روانہ ہو گیا وہ تا ہموا تکریت تک پہنچا اس مقام پر سیف الدولہ خلیفہ تقی سے ملئے آیا اس کے بعد ناصرالدولہ بھی پہنچا گیا ۔ انہی دونوں امیہ وں کے سرتھ سرتھ تھی نے موسل کی جانب کوچ کیا۔ پھر جب پینجراتو زون کو کی تکریت کی طرف روانہ ہوگر اور تکریت کے قریب سیف الدولہ نے اندولہ نے اس سے جنگ کی ۔ تین دن تک گڑا کی جاری اور تا کم رہیں۔

توزون کی فتح: آخرکارتوزون نے اس کوشکست دے کراس کے اوراس کے بھائی کے بمپر کولوث لیا۔ سیف الدولہ شکست کھا کر موسل ک ج ب بھاگ گیااورتوزون اس کے تعاقب میں تھا ناصرالدولہ اور خلیفہ تق نے اپنے ذیتے کی نوج کے ساتھ تھیں بین کی طرف کوٹ کی چرتھیں ہیں ۔ رقہ کی طرف گیا۔ سیف الدولہ اس مقام پران لوگول سے آملااورتوزون نے موسل پر قبضہ کرلیا۔

ضیفہ کا تو زون کے نام خط: اس کے بعد خلیفہ تقی نے ایک عماب آموز خطاتوزون کے پاس بھیجاجس میں اس نے تو زون پر ابن بر بدی سے مینے کی وجہ سے نارائسگی خلا ہر کہ تھی اور یہ تحریر کیا تھا کہ اگراب بھی تم اس کی تلانی کردو گے تو با بدولت وا قبال تم سے راضی ہوجا کیں گے اور سیف الدولہ ونا صرالدولہ سے سلے بھی کردا بیجائے گی۔ تو زون نے ان باتوں کو منظور کرلیا۔ چنانچہ سی نامہ لکھا گیا ناصرالدولہ نے تین برس تک جھی او کھیں ہزار سرلانہ ونہ اور کے سئے اپنے مقبوضہ علاقوں کی صانت دی۔ سلم نامہ لکھے جانے کے بعد تو زون الجنداد کی طرف اوٹ گیا اور خلیفہ تقی رقہ میں مقیم رہا۔

خلیفہ کی بنوحمران سے ناراضکی: سپچے عرصے بعدادھ خلیفہ تقی کوابن حمران کی بیوفائی اور سپج ادائی کااحساس ہوگیا اُدھر سیف الدولہ کو بینجر فل کے چربن نیال ترجمان نے ضیفہ تقی کوسیف الدولہ کی جانب ہے بنظن کر دیا ہے اور بیدہ ی شخص تھا جس نے تو زون اور نلیفہ تقی میں ناچ تی پیدا کراد ک تھی ۔ سیف الدولہ نے موقع پاکرمحمد بن نیال کوگر قار کر سے تل کر ڈالا ۔ خلیفہ تقی کواس سے شک اور بدطنی پیدا ہوگئی۔ اس نے تو زون کومصر کوشت کے لئے ککھاا وراند ہے میں خلیج والی مصر کو طلبی کافر مان روانہ کیا۔

احشید کی بغیداد آمد :..... چنانچیاخشید مصرے خلیفہ تقی کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے روانہ ہوااور رفتہ رفتہ حلب ہنچا حلب میں سیف الدولہ کی طرف ہے اس کا چیاز اوابوعبداللہ سعید بن جمران حکومت کررہا تھا۔ ابوعبداللہ احشید کی آمد کی خبر پاکرابن مقاتل کو جو کہ دھشق میں ابن راک تے مرتبی تھا بنانا ہے۔ مقرر کر کے کوچ کر گیا۔ جس وقت ابوعبداللہ احشید حلب کے قریب پہنچاؤین مقاتل اس سے ملئے آیا۔ احشید نے اس کی ہی ہوئے تک ہوئے ہوئے گئے ہوئے کہ جس روانہ ہوگیا ہوئے ہوئے ہوئے کے لئے رفتہ کی جانب روانہ ہوگیا مصل میں حاضر ہونے کے لئے رفتہ کی جانب روانہ ہوگیا مصل میں خلیفہ کی شرف حضوری حاصل کی۔ مصل میں خلیفہ کی شرف حضوری حاصل کی۔

خلیفہ سے ایشید اور وزیر کی بے وفائی: ... خلیفہ تق نے اس کی بیحد عزت افزائی کی اس نے آ داب شاہی بیس ضرورت سے زیردہ مبالغہ کیا ہے کے خلیفہ سے ایشی بدایا چیش کے دزیرالسطنت اور اراکین دولت کو بھی دیئے اور بدور حواست کی کہ خلیفہ میرے ہمراہ مصریا شام میں چلکر قیام فرما کیس میں مخرصیفہ متی نے ایکار میں جواب دے دیااور اس کو بید جدایت کی کہتم بھی بھول کر بغداد کارخ نہ کرتا اور تو دون کی طرف مائل نہونا مگرا دھید نے بھی وجہ نہ کی پھر خدیفہ تقی نے وزیر السلطنت ابن مقلہ کو تو زون کے رعب وواب سے ڈرایا اور بیتھم دیا کہ انھید کے ساتھ مصر جاکر اس کو تا معمل تو سے کہ موست علی کرووزیر السلطنت نے بھی اس بھی کی تھیل نہ کی اس دوران تو زون کے قاصد بیغام لے کے دربار خلافت میں صاضر ہوئے اور انہوں نے بینا ہم کی کہ موسند کر نے آخری محرم سند کہ کو دیا دروزیر السلطنت کے لئے حلف اٹھایا ہے خلیفہ تقی بیس کر فرط مسرت سے انھیل پڑا اور سامان سفر درست کر کے آخری محرم سند نہ کو جانب کو ج کردیا اور انشید مصر کی طرف اوٹ گیا۔

تو زون کے ہاتھوں خلیفہ تنفی کا انتجام: ....جس وقت خلیفہ تقی مقام ہیت میں پہنچا تو زون نے حاضر ہوکرز مین بوی کی۔اس سے خلیفہ تقی کو یقین ہوگیا کہ تو زون نے اپنے حلف کو پورا کیا اور عاشیہ اطاعت! پنے دوش پرد کھ لیا ہے۔ مگر تو زون نے خلیفہ اوروز پر السلطنت کی ٹمرانی پر چندلو وں کو مقرركردياس كيعدوه فديفه كي أنكهون من نيل كي سلائيال پيروادي اور بغداد كي طرف لوث آيا اور خليفه متكفى كي خدافت كي بيعت ك-

رقہ والول کی بغاوت ۔ رقہ سے خلیفہ تق کے روانہ ہونے کے بعد ناصر الدولہ نے اپنے ابن عم ابوعبداللہ بن سعید بن حمران کورقہ اطریق فرات، دیار مضر بتنم یا بنائی اور مضر بتنم اور مصل کے بعد ناصر اللہ بن سعید رقہ کے قریب پہنچا اہل رقہ کو حکومت خود سری کے طمع ہوئی لے ذرات، دیار مضر بتنم ابوعبداللہ کا میابی کے ساتھ ان لوگوں کو زیر کر کے حلب کی جانب کوٹ گیا اور اس سے پہلے ان علاقوں پر اس کی رف سے محمد بن علی مقاتل مقرر تھا۔

سیف الدوله کا حلب پر قبضہ: "رقہ نے فلیفہ تق کی روائی اور شام کی جانب آشید کی واپسی پریاتس مؤی اکیا علب بیں باتی روگی ۔ سیف الدوله کو ہاتھ بردھانے کا موقع مل گیا فورا فو جیس مرتب کر کے حلب کی طرف بردھااور یائس مونی کے قبضہ ہے اس کوچھین لیا۔ بعداز ال حمص کی جانب قدم بردھایا کا فور (آشید کے مولی) ہے فہ بھیڑ ہوئی سیف الدولہ نے اس کوشکست دی ، کا فور نے دہشت کی جانب کوچ کیا گر اہل دہشت نے اس کو دہشت بیاں واضل نہ ہوئے ویا۔ اس کے مسیف الدولہ نے اس کو قت اس کی فوجی اور مالی حالت درست ہوگئ تھی سیف الدولہ کے اس کے تعد قب ہیں روانہ ہوگی اور مقام تشمر میں میں فریقین نے صف آ رائی کی گر اتفاق کچھ ایسا بیش آ یا کہ خود بخو دائر ائی ہے ہیں۔ گئے ، سیف الدولہ کے جانب کوچ کیا۔ چنا نچے رومیوں کی فوجیس بینجر من کر حدب کے جانب اور انتشید و شق کی طرف لوٹ گئے۔ اس کے بعد سیف الدولہ نے حلب کی جانب کوچ کیا۔ چنا نچے رومیوں کی فوجیس بینجر من کر حدب کے مرحد پر آگئیں۔ پچر سیف الدولہ سینہ پر ہوکر مقابلہ پرآیا اور انتہائی مردائلی سے لڑکران کو مار بھگایا۔

ناصر الدولہ اورتو ہو ون کا اختیا اف ان ان ان واقعات کے بعد ناصر الدولہ بن جمران کوان حالات کی خبر لی کے در ان خلیفہ متی کی سنکھوں میں خدام پیخر وزون کے خلیفہ متی کی کے باتھ پرخلافت وامارت کی بیعت کر لی ہے ۔ تو ناصر الدولہ نے خراج بھیجن بند کر دی ہے خدام پیخر پر کر ناصر الدولہ کے پاس آگئے ناصر الدولہ نے ان لوگوں کوا پی خدمت میں رکھایا ای واقعہ نے گویا ان شرا کہ کا جو در بارخلافت بغد دن صر الدولہ کے درمیان طے پائی تھیں خوتمہ کر دیا۔ تو زون اور خلیفہ متی کی فوجیں تیار کر کے موصل کے لئے دوانہ ہوئے ناصر الدولہ کی ان دونوں سے خط وکت بھر ون ہوئی ۔ ترکی سوٹ میں شروع ہوئی ۔ ترکی سوٹ کے جو بہ وٹ گئے۔ الدولہ ہوئی اختیا خلیفہ متی اور ان بین شرز اور نے بود گئے۔ تو رون کی وفات میں شرز اور نے اس واپھی کے بعد بی تو زون کا انتقال ہوگیا اس کے بعد امور سلطنت کا انتظام ابن شیرز اور نے گا اس نے دواملہ کا گورنر ایک سپرس ما رکو متی اور تکر بنت کی حکومت برایک دوسر سے بیسالا رکو بھیجا جو بیسی سالا رواسط کا گورنر بین کر گی تھا اس نے معز لدولہ نے دامولہ کا گورنر ایک سپرس ما رکو متی اور تو کی تو بالدولہ بو کی خلافت کی بیعت کی تھی ۔ اور بیسی کی جو میں الدولہ بغداد آیا اور حکومت وضل فت پر تو بیش ہوگیں۔ ای خطیفہ مسئلی کی تو تنظر الدولہ بغداد آیا اور حکومت وضل الدولہ بھر بیت کی حکومت عطا کر دی۔ موسل چا گیا اور اس کے رفقا عیس شامل ہو گیا عاصر الدولہ ہے کہ عیاس سے حکر بیت کی حکومت عطا کر دی۔

ا بن حمدان اورا بن بورید: جس وفت معزالدوله بن بوریئ نے دارالخلافت بغداد پرقابض بوکر خلیفه مستکفی کومعز ول کیا ناصرا مدومه بن حمدان کواس سے بخت نارائسکی بیدا ہوگئی اور وہ فوجیس آ راستہ کر کے موسل ہے عراق کی جانب روانہ ہوگیا۔اورمعز الدولہ نے بیخبر پاکرا پئے سپہ سامارول کو ناصرا مدومہ کے مقابلہ پرروانہ کردیا دونوں فوجول کا''مقام عکمر ا''میں مقابلہ ہوا۔ بخت اور خونر پر جنگ ہوئی معز الدولہ خلیفہ طبع کے ساتھ عکمر اک طند مدومہ دونا

ا بن شیر زیاد اور ناصر الدولیه اس دفت این شیرزاد بغدادین تقااور و بین انتظام کی غرض ہے مقیم رہا۔ پھروہ ان لوگوں کی رو نگی کے بعد

است تر می تر می تر می تر النجوم الزاهرة "میں این ندکور ہے کہ ال نے جنگ کی اور اے تنکست دے کر حلب تیجن لیا۔ پھرا ہے خلیفہ مستکنی کا تخت النئے در است میں اللہ اللہ تعلق میں تعلق کا تخت النئے در است میں میں اللہ تعلق میں تعلق

ناصر الدولہ ہے جاملہ اوراس کی فوجوں کولا کر داخل کرلیا چنانچہ ناصر العولہ کی فوج نے مغربی بغداد میں بڑاؤ کیا اورخود ناصر الدولہ مشرقی بغداد تیم رہا چونکہ بغداد ہے سسسہ آمد ورفت منقطع ہوگیا تھا اس لئے معز الدولہ اورخلیفہ طبع کی لشکرگاہ میں مہنگائی شروع ہوگئی اورموصل سے رسدوغلہ جاری دہنے کی وجہ ہے ناصر الدولہ کی فوج کواس کا احساس تک نہ ہوا۔

ناصرالدوله کی شکست: اس کے علاوہ این شیر زاد نے بید کیا کہ معز الدولہ اور دیلم سے اہل بغداد کے خلاف الداد طلب کی اس سے اور بھی معز الدولہ کے شکست نے اور بھی سے اور بھی معز الدولہ کے باتھ پوک و جلے ہوگئے اس نے اجواز کی جانب واپس چلے جانے کا ارادہ کیا گر پھر پچھسوئے بچھ کراپنے ستھیوں کو ہالائے دجد ک جانب جانے کا اش رہ کیا۔ ادھر ناصر الدولہ کی فوٹ نے بڑھ کران سے مقابلہ شروع کر دیا تھوڑے سے آدمی ناصر الدولہ کے دستے میں رہ گئے۔ دیلم کے بردوں کوموقع مل گیا قریب ترین مقام سے ''ناصر الدولہ '' کے سریر پہنچ گئے اوراس کوشکست دے دی۔ چنانچ معز الدولہ نے مشرق بغداد پر قبضہ کراپر ور مطبع البیخ میں دوبارہ واپس آگیا۔

ناصراورمعز کی سیخ ... ناصراردوله عکیراواپس چلاگیا۔مصالحت کی گفتگوشروع کی تو زونی ترکول کوناصرالدوله کا بیغل ناگوراگزرا۔ چذنچ بہب نے مشورہ کر کے اس سے قبل پر کمر باندہ لی ناصرالدولہ کوجی کردیواس کے ہمراہ ابن مشورہ کر کے اس سے قبل پر کمر باندہ لی ناصرالدولہ کواس بات امر کا احساس ہوگیا۔ چنانچے نہایت تیزی سے موصل کی جانب کوجی کردیواس کے ہمراہ ابن شیز زاد بھی تھا۔اس کے بعد معز الدولہ کے ساتھ اس کی صلح ہوگئی۔

سبیف الدولہ کا ومشق پر قبضہ: ۱۳۳۰ ہے میں اختید ،ابو بکر محد بن طبخ مصروشام کے حاکم کا انتقال ہو گیا۔ چنانچے حکومت ور یاست کی کری پر اس کے بعداس کا بیٹا ابوالق سم انو جور بعیٹا۔ بیا یک نوعمر محص تھااس پر کا فوراسود جواس کے باپ کا غلام تھا حاوی ہو گیا۔ سیف الدولہ اس واقعہ کی احلات پر کر دمشق آیا اوراس پر قابض ہو گیا۔ کچھ عرصے بعداہل ومشق کوسیف الدولہ سے بدللنی بیدا ہوگئی اوران اوگوں نے کا فور کو بلوائیا۔

سیف الدوله کا دمشق سے فرار: سیف الدولہ کواس کی خبرال گئی کھڈ افوراُدمشق سے حلب کی طرف بھا گ لیا اہل دمشق نے تھوڑی دور تک تعاقت کیا ۔ گئر سیف الدولہ نے جزیرہ کی جانب قدم ہوتھائے اور انوجور حلب میں تقیم رہا اس کے بعد انوجور اور سیف الدولہ کی صلح ہوگئی انوجور مصرکی جانب نوٹ کی الدولہ حلب کی لوٹ آیا اور کافور نے تھوڑ ہے دنوں دمشق کی حکومت پر'' بدرا جسیدی'' کو متعین کی چر بعد ایک سال کے اس کو معزول کر کے ایوائم ظفر طبخ کو حکومت عطا کردی۔

ناصر الدولہ اور ترکوں کا اختلاف :.... جبیا کہ ہم اوپر بیان کرنچے ہیں ناصر الدولہ کے نشکر ہیں ترکوں کا ایک گروپ تھ جو کہ تو زون کے ساتھیوں میں سے تھ اور وہ اس سے ناراض ہو کر ناصر الدولہ کے پاس آگئے تھے جنانچہ جب ناصر الدولہ اور معز الدولہ کے درمیان مصر لحت کا سلسمہ شروع تو ان ترکوں نے ناصر الدولہ کے اس فعل ہے ناراض ہو کر ہنگا مہ کردیا اور ناصر الدولہ پول کرنے کے غرض ہے ٹوٹ پڑے ناصر الدولہ ان اس الدولہ پول کرنے کے غرض ہے ٹوٹ پڑے ناصر الدولہ ان اس کو بناہ دے دی اور اس کو ایک مقام محفوظ تک پہنچا دیا۔

او کوں کے پنجہ سے خود کو بچا کر مغربی ساحل عبور کر گیا۔اور ۞ قرامط نے اس کو پناہ دے دی اور اس کو ایک مقام محفوظ تک پہنچا دیا۔

"

تکین شیرازی: ان اوگوں میں جوناصرالدولہ کے ہمراہ تھا کیا ہی شیر ذاد بھی تھاناصرالدولہ نے کسی مصلحت سے اس کوگر فتار کرایا بھرتر کوں نے متحد ہو کرتگین شیرازی کو اپناا میر بنایا اور جو لوگ ناصرالدولہ کے ہمراہیوں میں سے بچھڑ گئے تھے ان اوگول کوگر فتار کر لیا اور ناصرالدولہ کا موصل تک تع قب ہمرتہ ہو کہ تھے۔ ناصرالدولہ نے موصل سے نکا کر تصدیرین کا راستہ لیا چنانچ ترکول نے موصل پر قبضہ کر لیا۔ بھرناصرالدولہ نے معز الدولہ سے ترکوں کی درجواست کی ۔ چنانچ معز الدولہ نے اپنے وزیم ابوجعفر ضمیری کے ساتھ ناصرالدولہ کی کمک پرفوجیس روانہ کیں۔ زیر د تیوں کی شکایت کی اورا اداد کی درخواست کی ۔ چنانچ معز الدولہ نے اپنے وزیم ابوجعفر ضمیری کے ساتھ ناصرالدولہ کی کمک پرفوجیس روانہ کیں۔

تگین کی گرفتاری. ادهرتر کوں نے مومل نے نکلکر ناصرالدولہ کے نعاقب میں تصنیبین کی طرف قدم بڑھائے سیف الدولہ یہ خبرین کرسنجار چل گی چروہاں سے حدثیدادرحدثیہ سے بن چلا گیا۔ تر کول کا گروہ اس کے تعاقب میں تھا اس مقام پر فوجیس موجود تھیں انہوں نے تر کول کورو کا قوبہ ہم

مل تربيس جكه قالى بمرجم

ٹرائیں ہوئیں جس میں ترکوں کوشکست ہوئی اوران کاسر دارتکین گرفتار ہوگیا ، جسے ناصرالد دلہ کے پاس بھیجے دیا گی ناصرالد ولہ نے ہی وقت اس ک آنکھوں میں نیل کی سلائیاں پھروادیں اور جیل میں ڈال دیا۔ اس کے بحد ضمیری کے ساتھ موصل آیا اورائن شیرز ادکو ضمیری کے حوالہ کر دیا سمیری اس کے ساتھ بغداد چلاگیا۔

جمان کی بعناوت جمان نامی ایک شخص تو زون کا مصاحب تھا جوتر کوں کے ہمراہ ناصرالدولہ بن جمران کے پاس آگیا تھ۔ چن نچہ جب معز لدولہ اور ماسہ مددلہ کی بغداد بیں معرکہ آرائیاں ہونے گئیں تو ناصرالدولہ نے اسے مشکوک و مشتبہ ہوکر دیلمیوں کے ایک گروپ کے سرتھ مصن معز لدولہ اور مناسبہ معرکہ آرائیاں ہونے گئیں تو ناصرالدولہ سے بناوت کر دی اور دیار معز پرق بفل جہدکی ظومت موسکر کے دمبہ تھے ویا۔ مگر رحبہ بینے کراس کا افتد ار برام گیا۔ بسس میں اس نے ناصرالدولہ سے بناوت کر دی اور دیار معز پرق بفل بوج ان کا مدی بن بی چنانی فوجیس تیار کر کے دقہ کی طرف روانہ ہوگیا۔ سر ودن تک اس کا محاصرہ کے دمبا پھر دہاں سے فکست کھ کرواہی آبیاں کی بوج نے کا مدی بین بی رحب نے اس کے ہمراہیوں اور محال کو ان کی برچلنی اور بدا طواری کی وجہ سے گھر کر مارڈ الا۔

ناصرالدوله اورمعنز الدوله کی جنگ: ان واقعات کے بعد ناصرالدولہ بن جمدان ادرمعز الدولہ بن بویہ بیں پھران بن ہوگئ۔ 'دھرمعز الدوله فی سے سیسین کی جانب قدم بڑھ نے کیسے سے سے سیسین کی جانب قدم بڑھ نے کیسے سے سے سیسین کی جانب قدم بڑھ نے معز الدولہ نے موصل سے تصیبین کی جانب قدم بڑھ نے معز الدولہ نے بہتے ہی موصل پر قبضہ کرلیا اس سے دعایا کو بیحد تکالیف کا سامنا کرنا پڑا طرح طرح ۔ نظم اُن پر کئے گئے ان کا مال و سب بھی وٹ سیسین اُندولہ نے ناصرالدولہ کے سادے علاقوں پر قبضہ کر لینے کا ایکا عرم کرایا تھا۔

ٹاصراور معزکی صلح: اس دوران بیخبر گوش گزار ہوئی کہ خراسان کی توج نے جرجان اور سے کا دخ کیا ہے۔ اس وقت اس نے اپنے بھائی رکن مدولہ کو یک فوج کا افسر مقرر کر کے خراسان کی طرف روانہ کردیا اس کے بعد ناصرالدولہ نے چوسٹھ ہزار درہم سالانہ خراج اوا کرنے پرموس، جزیرہ ور شرم کی حکومت حاصل کی اور سمج کر لی شرائط سمج میں ایک شرط بیہ تھی کہ مساجد میں اس کے اور اس کے بھائیوں رکن الدولہ اور بی دالدولہ کا موں کے خصبے پڑھے جائیں۔ سمحنامہ کھے جانے اور مرتب ہونے کے بعد معز الدولہ ماہ ذی الحجہ ہے۔ ہیں بغدادوا پس چلاگیا۔

رومیول سے سیف الدولہ کی جنگیں: سرحدی علاقوں کی حکومت سیف الدولہ بن حمدان کے فیفہ میں تھی اور وہاں کے انظامی امور کے سیدہ وسفید کا اختیاراً سی کو حاصل تھا ہے۔ انظامی امور کے سیدہ وسفید کا اختیاراً سی کو اور شہروا سرفیوں میں دو ہزار قید یوں کی رہائی پر نصر نملی کے قبل دن تک وہاں لوٹ مارکرتے رہے۔ رومی عیب ئیوں کی تعداد سٹھ بمال السلام عیس بدعبدی کی اور شہروا سرفیوں میں داخل ہو کر خوب ظلم وستم کے قبل دن تک وہاں لوٹ مارکرتے رہے۔ رومی عیب ئیوں کی تعداد سٹھ ہزارتھی وستی ان کا سرفارتھا ہے۔ سے چڑھائی کر دی۔ روی فو ہزارتھی وستی ان کا سرفارتھا ہوگئی جس سیف الدولہ نے اس چیش قدمی کا بدلہ لینے کے لئے بلا دروم پر جہاد کے ارادے ہے چڑھائی کر دی۔ روی فو جیس مقامیہ پڑا تھی مقامیہ پڑا تھی۔ اور اس پر قابض ہوگئی جس میں ان لوگوں نے اے شکست دے دی۔ پھر رومیوں نے سرعش پہنچ کرمی صر ہ کر سیا اور اس پر قابض ہوگر طرسوں کی جانب بڑھے رومیوں کی اہل طرسوں ہے۔ متعدد لڑائیاں ہوئین۔

رومی علاقوں پر جملہ ۔ انہیں واقعات پر بیرمال پورا ہوجاتا ہے اور فریقین کی قستوں کا آخری فیصلہ یوں بی ٹا تمام ہاقی رہ جاتا ہے کہ اس دوران ۱۳۳۸ ھادور آج تا ہے سیف الدولہ اپنی فوج ظفر موج لئے ہوئے بلغار کر کے رومی مقبوضات میں گھس جاتا ہے۔ چاروں طرف بنگامہ نموز حشر برپ

<sup>🗨</sup> المن الوردي في الني تاريخ كي جلد اصفي ٣٢٣ ير لكها هيد بيبال سيف الدوله اقلعه "برزيية موجود تقال

ہوگیا بہت سے قیعے ہر ورتیج فنح کر لئے اور بیٹار مال غنیمت ہاتھ آیا اور ہزاروں کوگر فنار کر کے لوٹڈی اور غلام بنالیا۔

سیف الدولہ بررومی حملہ: ، پھر جب سیف الدولہ روم ہے واپس آیا تو رومیوں نے نا کہ بندی کرلی اور نہایت بختی ہے عسا کراسلا میہ تو پو، ب کرنے نگے۔ پچھ قید ہوئے اور پچھ تل کئے گئے۔ جسقد ر مال تغیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھاوہ عیسائیوں نے واپس چھین لیے سیف الدولہ بنتی ک چندآ دمیوں کے ساتھ زندہ چھ کرنکل آیا۔

رومیوں سے بدلہ: اس جنگ کے بعد بچھ عرصے خاموثی کا زمانہ رہا <u>۳۳ ہیں میں می</u>سائیوں نے پھر پیش قدمی شروع کردی۔ادر شہر سروج کو غفت میں لوٹ لیا۔اس کی خبر سیف الدولہ **ہ** کولمی تواس نے اپنی فوج مرتب کر کے ۳۳۳ ہے میں ردمی علاقوں میں جہاد کیااور نہ بہت تختی کے ساتھ ان کو پا مال کرنے لگا اپنے گذشتہ نقصانات کی اس جہاد کے مال غنیمت ہے تلافی کرلی۔

قسط نطین بن ومستق کافل اور جنگ .... انہیں اڑائیوں میں قسط نطیق کی بن وستق بھی آل کیا گیاد مستق کواس واقعہ جا تکاہ ہے بید صدمہ ہوا چنا نچی نقام کے جوش میں روم ، روس اور بلغار کی فوجیں حاصل کیس ادر سرحدی بلا داسلا میہ کارخ کر لیا سیف الدولہ کواس کی خبر نگ کی اس نے بھی عسا کر اسلامیہ کوجت کر کے دستق سے مقالیے کے خیال سے خروج کر دیا ۔حرث کے قریب دونوں کا مقابلہ ہوا سخت اور خونر بزجنگ کے بعد رومیوں کوشک سے ہوئی مسلمانوں نے عیسائیوں کوقید وقل کرنا شروع کر دیا چنانچوا کیل بڑا گروہ عیسائیوں کا قید ہوکر آیا جمیں بعض عیسائی شا ہزاد ہے اور ان کے کوشک سے ہوئی مسلمانوں نے عیسائیوں کوقید وقل کرنا شروع کر دیا چنانچوا کی میابی کا سہرہ باند ھے مال غنیمت اور قید یوں کو ہے کر وا ہیں آ یہ جستہ دروی علاقے راستہ میں مستق کا واماد بھی تھا۔ سیف الدولہ فتیا بی کا میابی کا سہرہ باند ھے مال غنیمت اور قید یوں کو ہے کر وا ہیں آ یہ جستہ دروی علاقے راستہ میں مطے ان کوتا خت و تا رائ کرتا ہوا اذنہ کی جانب لوٹ آیا۔ چند دن وہاں تیم رہا یہاں تک کہ اس کا گور خطر سوک ہ ضرمت ہوا سیف الدولہ نے راستہ میں مطے ان کوتا خت و تا رائ کرتا ہوا اؤنہ کی جانب لوٹ آیا۔ چند دن وہاں تیم رہا یہاں تک کہ اس کا گور خطر سوک ہوا میں جواسیف الدولہ نے راستہ میں کہ ان کوتا خت و تا رائ کی طرف لوٹ آیا۔ چند دن وہاں تیم رہا یہاں تک کہ اس کا گور خطر سوک گیا۔

رومیوں کا ووبارہ حملہ: ، ، رومیوں کواس جنگ اورغیرمتو تع کنکست سے بیحد ملال ہوا دہ پر بیثانی کے ساتھ اپنے شہروں کی طرف لوٹے اور پھی ہی عرصے میں اپنی حالت کو دَرست کر کے طرسوس اور الر ہا پر چڑھائی کر دی مسلمانوں کو اِن کی اس نقل وحرکت کی اطلاع تک نتھی چنانچہ جی کھولکر عیسا ئیوں نے ان شہروں کے سواداور گر دونوارح کولوٹا اور پامال کیا بہت سے مسلمانوں کوگر فقار کر کے واپس چلے گئے۔

سیف الدولہ کی انتقامی کا روائی: سیف الدولہ نے عیسائیوں کواس پشیقد می کی مزادینے کے لئے ہیں ہلادروم پر جب د کے اراد ہے ہے۔ مدد کیا۔اورخوب بختی سے کام لیا ہزاروں تصباور دیبات اجڑگئے متعدو قلعے فتح ہوئے عسا کراسلامیہ کے ہاتھ مال غنیمت سے والد مال ہو گئے۔قیدیوں اور مال غنیمت کی کوئی انتہا نہ تھی الغرض سیف الدولة تل وغارت کرتا ہوا خرسنہ تک پہنے گیا اورا پی فتحیا لی کا جھنڈ اخرسنہ میں گا ڈکر لوٹ آیا واپسی کے وقت رومی عیسائیوں نے ناکہ بندی کرلی اہل طرسوں نے دائے دی کہ چونکہ رومی عیسائیوں نے ان راستوں کی ناکہ بندی کرلی اہل طرسوں نے دائے دی کہ چونکہ رومی عیسائیوں نے ان راستوں کی ناکہ بندی کرلی ہے جس سے آپ روم میں داخل ہوئے تھے اس لئے مناسب ہوگا کہ ہم لوگوں کے ماتھ آپ تشریف لے چلیں مگر سیف الدولہ نے اہل طرسوں کی رائے کا کہے دنیا نہ دیا ہوئے دائے واپس ہوا۔

سیف الدولہ کی فتح کے بعد شکست: ..... ترکار نتیجہ ید نکالا کہ عیمائیوں نے چاروں طرف ہے آکر سیف الدولہ کو گھیر لیا۔ اور جتنا مال غنیمت رومی عیمائیوں ہے عسائر اسلامیہ کے ہاتھ لوگا تھا اس کو پھر انہوں نے واپس چھین لیا۔ ایک فتضر جماعت کے ساتھ جو تین سوے متج وزند تھی بڑک مشکلیے اپنے دارالحکومت واپس آیا اس کے بعد جمع سیف الدولہ کا ایک سپر سالا رجواس کے آزاد غلاموں سے تھ میا فارقیمن کی طرف سے روم میں داخل ہوا۔ اور بہت سامال غنیمت اور ہزاروں قیدی لے کرمیجے وسالم واپس آگیا۔

<sup>•</sup> عقد الحمان، بدیدواننی به تاریخ الاسلام اورشذرات الذہب جیسی تاریخوں بیں اس یا تھے کے بارے بیں لکھاہے کہ اس بیل شطنطین گرفتار ہواتھ۔ ابت این ضدون نے تقل کا ذکر کیا ہے۔ چندلائن آگے آر ہاہے۔ ● مسطنطنین کے آل یا گرفتاری کا اختلاف گذشتہ جاشیہ بیل ملاحظہ کریں۔ (ثناءالتہ محمود )

ناصر الدوله اور معنز الدوله کی ناچاقی: ۱۰۰۰ ناصر الدوله اور معنز الدوله بن بوید کی ملنج اور خراج و بینے کے وعدے کابیان ہم او پرتج بریر چیے ہیں ہی صلح کے صور سے دنوں بعد ناصر الدوله نے بدع بدی کی اور مخالفت کا حجمتڈ ابلند کر دیا۔ بیسال آدھا گر راتھا کہ معنز الدولہ نے ناصر الدولہ بریمہ کر دیا اور پہنچتے ہی موسل پر قبضہ کر لیا ناصر الدولہ اس کو چھوڑ کر صبیبین جلاگیا اس کے عمال اور کھا تڈر مال واسیاب اُٹھ افائے ناصر الدولہ نے ناصر الدولہ اس کو چھوڑ کر صبیبین جلاگیا اس کے عمال اور کھا تڈر مال واسیاب اُٹھ افائے ناصر الدولہ نے شرکا و میں بیجد مرد گائی ہوئی قلعوں زعفر انی ورکوائی میں ٹھر ایا اور عرب سے سمازش کر کے معز الدولہ کے شکر کی رسد بند کر دی اس لئے معز الدولہ کے شکرگاہ میں بیجد مرد گائی ہوئی ۔ مجبوز امعز الدولہ نے ناصر الدولہ کے شکرگاہ میں اور کہنگین جا جب کیرکوموسل کی حکومت پر چھوڑ تا گیا۔

رومیوں کا عین زربہ ہپر قبضہ: ماہ محرم اصلے صیں دمستق نے پھر ہراُ نھایا۔ دومی عیساٰ نیوں کو جمع کرے عین زربہ پر چڑھ اُل کردی۔ پہیے ، اس بہاڑی پر قبضہ کرلیا جو کہ عین ذربہ کے قریب تھی۔اوراس سے پچھ بلندی پرواقع تھی اس کے بعد عین ذربہ کا محاصرہ کر میا، چرروں طرف سے قلعہ شکن تجنیقیں نصب کرائیں اوردن رات سنگ باری شروع کردی۔اہل شہرنے پر بیٹان ہؤکرامن کی ورخواست کی ، دستق نے ان لوگوں کوامن دیا، ور کامیا لی کے ساتھ شہر میں داخل ہوگیا۔

عین زربہ سے مکینوں کا اخراج: ،شہر میں داخل ہونے کے بعداہل شہر کوائن دینے پرنادم ہوا۔ اس لئے کہ اہل شہر کا حاب ب حد خراب اور اہم
ہوگیہ تھ۔ سارے شہر میں اعدان کرادیا کہ شہر کے سارے یا شندے آئے ہی اپنے اہل وعیال سیت شہر چھوڈ کر مسجد قصے چلے جا تیں اس اعدان سارے شہر میں بھگدڑ ہے گئی ایک بڑا گروہ بھیڑ کی وجہ سے شہر پناہ کے درواز ول پر کچل کر ہلاک ہوگیا۔ پچھلوگ راستوں میں جال بجن ہوگئے دوسرے وقت تک ہاتی ہوگی ایک بڑا گروہ بھیڑ کی وجہ سے شہر پناہ کے دروی عیسا کیوں نے اہل شہر کے مال واسباب پر قبضہ کرلیا اور شہر پنہ ہی فصیدوں گرادیا۔

ویگرفتو حات: عین زربے ملاوہ ای سلسلہ میں تقریباً چون قلع میسائیوں نے فتح کر لئے۔ ہیں دن کے قیام کے بعد دستق و پی اوٹ گیا۔ ور
اپٹی فوج کو تیب رہیں چھوڑ گیا۔ چونکہ این الزیاب والی طرسوس نے سیف الدولہ بن حمدان کے نام کا خطبہ بند کردیا تھا اس سے دستق نے یہ خیال کرکے کے سیف الدوساس کے ساتھ محدردی نہیں کر ریگا۔ جائے اس سے محرض ہوا اور لڑائی چھٹر دی اس کا بھائی آئیس معرکوں میں ہوگیا۔ ال شہر نے سیف الدوساس کے خطبہ پھر پڑھنا شروع کر دیا اور اس کی حکومت اور اس کے اقتد ارکوت کیم کر لیا این الزیات گھرا کر تہر میں کودگیا ورڈوب کرم گیا۔ حسب پر دمستق کا قبضہ اس واقعہ کے بعد دستق سرحدی علاقوں کی جانب گیا اور نہایت تیزی ہے حلب کی جانب بڑھا۔ سیف الدوس

<sup>•</sup> سين زرب مصيعه كنوح بن ايك شبرب-اسيدوميول في تصياليا تفار العديس سيف الدوله في بازياب كراليا مبحم البلدان

فوجیں حاصل نہ کر سکا۔ اپنے تھوڑے سے ساتھیوں کو لے کرمقابلہ پرآیا گر بیسائیوں نے اسے شکست دیدی۔ آلی جمدان کو انتہائی ہے رحی سے پاول کی گیر۔ دستق نے اُن تمام چیزوں پر جوسیف الدولہ کے حلب سے باہرا کیے کل میں تھیں قبضہ کرلیا۔ بہت سامال واسباب ہاتھ آیا آلات حرب کی کوئی حد نتھی۔ دستق نے ان چیزوں پر قبضہ کرنے کے بعد محکسر اءکو مسار کرادیا اورا گلے دن شہر حلب کے محاصرہ پرفوج کو متعین کیر اہل شہرے بھی مقاسعے کے لئے کمر جمت بائد ھائی۔

حلب میں لوٹ مار۔ وستق نے اپنے مورچہ کو صلحتاً' کوہ حیوش' پر لے جاکر قائم کیا۔ اور رسدوغلہ کی آمد دفت بند کردی جس سے شہر کے اندر وٹ اور غارتگری شروع ہوگئی لوگ اینا مال واسباب بچانے کے لئے لڑنے بھڑنے لگے۔ فتنہ وفساد کو فتم کرنے کے لئے محافظین شہر پناہ کی توجہ اس جانب سگ گئی۔ چنانچہ وستق نے اس بات کا احساس کر کے شہر پناہ پر قبضہ کو لیا لور انتہا تی آسانی سے شہر کے اندرا پی فوج کو اتاردیا پھر کیا تھ سارے شہر پرعیس ہوں کا قبضہ ہوگیا۔ ان عیسائی قید یوں نے بھی نرغہ کر دیا جو حلب میں قید بیض وغارتگری کا باز ارکزم ہوگیا۔

مسلمانوں کی بے سی: تقریباوس بزارمسلمان قید کرلئے گئے۔جن میں چھوٹے چھوٹے لڑکے ادرنہایت کم سن کم سن لڑکیاں بھی تھیں۔مال واسباب جتنہ روی نے جاسکے لے گئے باقی کوجلا کرخاک کر دیا۔ باقی مسلمانوں نے شہر کے ایک قلعہ میں جا کر پناہ کی اور چاروں طرف سے قلعہ بندی کر کی

بھا نے کے لئے کے بدلے بارہ سومسلمانوں کا ملی: بیسائی بادشاہ کا بھانجا قلعہ کی طرف محاصرہ کی غرض سے بڑھا۔اہل قلعہ نے مجنیق کے ذریعہ سے پیچر اس کے بارہ سومسلمان قیدیوں کو جواس کے ذریعہ سے پیچر اس کے سرپراگافورا ترب کرمر گیا۔ دستن عیسائی بادشاہ نے اس لئے ان تمام مسلمان قیدیوں کو جواس سے جنگی تعداد بارہ سوخی آنکھوں کے سامنے آل کرادیا اور محاصرہ اٹھا کر دالیں چلا گیا سواداور مضافات حلب کو بیس چھیڑا اوراس امید پر کہ سمندہ میرا چپازاد بھائی ان لوگوں کو اسپے ظلم دستم کا شکار بنانے آئے گا۔اور شہر کو آباد کرنے کا تھم دیگا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی امید پوری نہ ہونے دی۔

عین زربکی واپسی: ...سیف الدولہ نے تکست کے بعدا پی فوج کی حالت درست کی اور 'عین زرب' کوعیسائیوں کے قبضہ سے چھین لیا۔اس کی شہر پناہ درست کروائی۔اس کے حاجب نے اہل طرسوں کو مرتب کر کے روم پر فوج کشی کی اور ان کے علاقوں کو تاخت و تاراج کر کے واپس آیا رومیوں نے بینجبر پاکر قلعہ سبند پر چڑھائی کروی اور اس پر قابض ہوگئے۔اس کے بعد قلعہ 'دلوکہ' پر بھی قبضہ کرلیا اس کے علاوہ اور تین اور قلعوں کو بھی دیا میں جو اس کے قرب وجواد بین بچھے۔

رومیوں میں بغاوت: اس کے بعد نجا (سیف الدولہ کا غلام) قلعہ زیاد پر تملہ آور ہوا۔ رومیوں کے ایک گروہ سے ند بھیڑ ہوئی میدان جا کے ہاتھ در ہاروی فکست کھا کر بھاگ گئے۔ تقریباً پانچ سوعیسائی گرفتار ہوئے۔ ای سال ابوفراس بن سعید بن تمدان کو گورز بنج کوعیسائیوں نے گرفتار کرایا۔ ای ساں رومیوں کالشکر دریا کے راستے جزیرہ قریبطش کی طرف گیا۔ معز نے اہل جزیرہ کی کمک پرفوجیس روانہ کیس شخت اور خونر پر جنگ کے بعد رومیوں کو فکست ہوگئی ایک بڑا گروہ گرفتار کرایا گیا باتی لوگ بھا گے کھڑ ہے جوئے۔ سامی و میں رومیوں نے بلوہ کر کے اپنے بادشاہ کوئی کردیا اورایک غیر محص کو حکومت کی کری پر بٹھا دیا۔

اہل حران کی بغاوت: ، سیف الدولہ نے اپنے بھائی ناصرالدولہ کے بیٹے "نوبۃ اللہ" کودیار مضروغیرہ کی حکومت پرمقرر کیاتھ اس نے اہل ویار مضرکے ساتھ ہرئے ہے بڑاؤ کئے۔ تاجروں کے مال واسباب کوبظلم وستم چھین لینے لگا۔ رؤسا اورام راء برطرح کے ٹیکس مقرر کئے اہل شہرونت اور موقع کا انتظار کرنے گئے۔ چنانچہ جب بیاب چیاسیف الدولہ کے باس چلا گیا تو اہل شہر نے اس کے ممال اور تائبوں پرحملہ کردیا اور ان لوگوں کو ہر بھدگا دیا۔ بہتہ التدان واقعات کی اطلاع پاکر ان لوگوں کی سرکونی کیلئے ان لوگوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ دو ماہ کامل ان کا محاصرہ سے ہوئے کو ہوئے ت

<sup>•</sup> اوفراس مارت بن سعید بن حمران بزاادیب انسان تھا۔ بنج میں پیدا ہوا تھا۔ اے اٹل روم نے زخمی حالت میں گرفآار کیا تھا۔ لبذایہ چند سال قسطنطنیہ میں رو بھرا ہے سیف مدور نے تاورن دے کرآ زاد کرالیا۔ اس کاشعری دیوان بھی ہے۔ صفحہ کے البلدان عمر رضا کالة

وغارت کرتار ہائی کے بعد سیف الدولہ واقعات ہے مطلع ہو کر پہنچ گیا۔ چنانچے اٹل شہر نے اطاعت کی گرون جھکادی اور 'نہیتہ ابتد' ' کوشہ میں واض کرا یہ ہنتہ اللہ نے بھی شہر میں داخل ہوتے ہی آتی عام کا تھم دے دیا۔ تھوڑی ہی دہر میں بغاوت فروہوگئی۔

ہبتہ اللہ کی بغاوت: اٹسی سال سیف الدولہ نے موسم گر مامیں اپنی فوجیں رومی علاقوں پر جہاد کی غرض ہے روانہ کیں چن نچہ اہل طرسوں ایک سرحدے داخل ہوئے دوسری سرحد کی طرف سے ''نجا'' نے قدم بڑھا یا اور چونکہ سیف الدولہ اس سے دوسال پہلے ہے فالج میں متبلا ہو گیا تھا، س کے علاج کے لئے ایک سرحد پر اس نے بھی پڑاؤ کر دیا۔ اہل طرسوس نے نہایت مستعدی ہے اپنے فرائف اوا کئے جہاد کرتے ہوئے قونیا تک پہنچاور کامیا بی کے ساتھ مال غذیمت لے کرواپس آئے۔

سیف الدولہ کی موت کی افو اہ: ۔ چنانچے سیف الدولہ بھی حلب کی جانب لوٹ گیادرواور تکلیف کی اس حد تک زیاد تی ہوئی کہ و و بے اس کی موت کی خوارد اللہ کی موت کی خبرا اُڑ ادی اس کے بھوئی کہ اللہ تھا تھا گھر ان اور جب اس کی موت کی خبرا اُڑ ادی اس کے بھوئی کا بیٹی ہوئی ہوئی ہوئی اور جب اس کو اپنے بچاکی زندگی کا لیفین ہوگیا تو حران کی جانب بھاگ گیا اور وہاں پہنچ کر قلعہ شین ہوگیا سیف الدولہ نے اس کے تعاقب پرنجا کو ، مورکیا چنانچہ نجابہ اللہ کی تلاش اورگر فرق رکی کے لئے حران میں آیا۔

ہمبۃ اللّٰد کا فرار: ''ہوتہ اللّٰہ' بینجر پاکراپنے پاپ کے پاس موصل چلا گیااور''نجا'' نے آخری شوال ۳۵۲ ہے بس حران بیں تی مردیااورا اللحران سے دس لا کھ دراہم بطور تاوان اور جرمانہ کے پانچ ون کے اندرز بردی وصول کئے۔اال حران نے اپنے قیمی تیمی سامان فروخت کردیئے ورجلاء وطن ہوکر''میافارقین'' جے گئے۔

ابوالورد کا آل:.....آپاد پر پڑھ بچے ہو کہ''نجا'' کو جو کچھاہل تران کے ساتھ کرنا تھا کر چکا دران کے مال داسباب پر زبردی قابض ہوگی اس سے اس کی قوت بڑھ کئی اور خیالات ہیں محقول طور سے تبدیلی واقع ہوگئ فوجیس تیاد کر کے'' میا فارقین'' کی طرف روانہ ہوگیا۔اور ہداد آرمینیہ کا رخ کیا۔ اکثر'' رمینیہ کے علاقوں پرعراق کا ایک شخص جو''ابوالورو' کے نام سے معروف ومشہورتھا ایک مدت سے قابض تھا۔'' نج'' نے ابوا بورد کوزیر کر کے اس کے مقبوضہ علاقوں بقعوں اور شہروں پر قبضہ کرلیا۔ خلاط اور ملاؤ کر و پر قابض ہوگیا اور ابوالورد کا بہت سامال داسباب صبط کر کے اس کو ہ رڈار۔

نجاکی بعناوت اور آل :.....ان واقعات کے بعد 'نجا' نے سیف الدولہ کے خلاف کلم بغاوت بلند کردیا۔ اتفاق ہے ای زہانہ ہیں معز الدولہ ہن کو یہ نے موصل اور نصیبین پر قبضہ کر لیا تھا۔ چنانچہ 'نجا' نے بنی حمدان کے مقابلہ پر اس سے مدد ہانگی ۔ اس کے بعد ناصر الدولہ نے صلح کر لی ، ور معز الدولہ نے شاہر الدولہ نے اللہ ہے ہوگ کہ کی ہوئے کوئے کا تھم دے دیا۔ گر' 'نجا' 'مقابلہ ہے ہوگ معز الدولہ نے ان نوع کیا۔ چنانچہ سیف الدولہ نے ابوالور دے چھین لیا تھا قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد نجا اور اس کے ہوائیوں اور س کے ستھیوں کے سیف الدولہ نے ابوالور دے چھین لیا تھا قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد نجا اور اس کے ہوائیوں اور س کے ستھیوں نے سیف الدولہ نے ان کوائمن دے دیا اور نجا کو بدستور اس کے عہد ہے پر بحل رکھا۔ اس واقعہ کے بعد ، ہور نیج سیف الدولہ نے ان کوائمن دے دیا اور نجا کو بدستور اس کے عہد ہے پر بحل رکھا۔ اس واقعہ کے بعد ، ہور نیج الدی کے سیف الدولہ نے ان کوائمن دے دیا اور نجا کو بدستور اس کے عہد کے دیگائی کا خاتمہ کر دیا۔

معنز الدوله کی پیش قدمی: مناصرالدوله اورمعز الدوله کے درمیان دی لا کھ درہم سالانہ پر مصالحت ہوگئ تھی بعداس کے ناصرالدولہ نے بین میں اپنے بینے ابو تعنب مظفر کے جانے کی اجازت طلب کی لیکن معز الدولہ نے اس درخواست کو منظور نہیں کیا اور فوجیں مرتب کر کے سے سے اس الدولہ درمیان میں موصل کیج نب کوچ کردیا ناصرالدولہ بینے بر بیا کردو تصبیبین ' چلا گیا۔ معز الدولہ نے بینچے ہی موصل پر قبضہ کرئیا اور پھر موصل سے ناصر الدولہ کے تی توسل کے مالی اور جنگی تھی کو ای برائی جانب ہے الگ الگ نائب مقرد کرتا گیا۔

تصلیبین پرمعز کا قبضہ: ناصرالدولہ کو دصیبین میں بھی جین ہے بیٹھنانصیب نہوا،اس نےمعز الدولہ کی آمد کی خبر یا کر نصیبین وخال کرویہ۔ معز الدولہ نے بہنچ کرنصیبین پربھی قبضہ کرلیاان واقعات کے دوران ابو تعلب کوموقع مل گیا نورانموسل پر بہنچ گیااور غار گھری اور آل کا بنگامہ بر پاکر کردی اس کے اطراف وجوانب میں غار تھری شروع کردی یامعزالدولہ کے سید سالاروں اور عمال نے ابو تعلب کے حملوں کا مقابلہ کیا اور اس شکست فاش دیدی اس ہے معزالدولہ کے دل کواظمینان حاصل ہوا اور قیام پذیر ہوکر ہے.....اس کے آئندہ کے اقدام کا انتظار کرنے لگا۔

ناصر الدوله کی جنگ میں کا میائی: ....اس مرتبه ناسرالدوله موقع یا کرموسل آگیااور معز الدوله کے ساتھیوں اور کی نذروں پرحملہ کر کے بہیں قتل کردیا اور ان میں سے جو کمانڈرول کا سردار تھا اس کوقید کرلیا۔ مال واسباب اور آلات حرب پر جومعز الدوله موصل میں چھوڑ گیا تھا قبصنہ کرلیا اور نہیت تیزی ہے ساری چیز دل کوقلعہ ''کوائی''میں اٹھالایا۔

معز وناصر کی دوبارہ سکے : ۱۰۰۰ واقعہ کی اطلاع معز الدولہ تک پینی تواہے بیحہ صدمہ ہواچونکہ ناصر الددلہ کی توت بڑھ گئی اور بہت س بیجید گیاں بیدا ہوگئی تھیں معز الدولہ اس مہم کوسرنہ کرسکااس لئے سکے کا نامہ وبیام بھیجااور ناصر الدولہ نے بھی پیغام سلح پاکرا بی رضامندی فاہر کی چذنچہ ناصر الدولہ اور معز الدولہ کے درمیان اس طور ہے مصالحت ہوگئی کہ معز الدولہ نے ناصر الدولہ کوموصل ، دیار اور ربید اوراس کے تمام صوبول کی حکومت معظم میں مفراح دینے کی شرط پر دے دی ناصر الدولہ سے بیوعدہ لے لیا گیا کہ سلے کے بعدان قید یوں کور ہاکر دے جوکہ اس کے تبعنہ میں معز امدور کے ساتھی ہیں۔ غرض صلحتامہ مل اور مرتب ہونے کے بعد معز الدولہ افزاد کی جانب لوٹ گیا۔

رومیول کامصیصه پر قبضه: بسین وسین دستن (عیسائی بادشاه) نیانشکردوم کے ساتھ بلاداسلامیکوتباه کرنے کی غرض ہے خروج کیااور ''مصیصه'' پر پہنچ کرمحاصره کرلیااورنہایت شدت سے لڑائی شروع کردی اس کے قصبول اورمضافات کوجلا کرخاک وسیاه کردیا۔ بہت براشگاف کرلیااال شہرانتہائی جدوجہد ہے اس کامقابلہ کرد ہے تھے چنانچا یک حدتک ان کوکامیانی بھی ہوگئ۔

افر نہ اور طرطوسی برطلم وستم ، .... پھردستن نے 'مصیصہ' ہے افر نہ اور طرسوس کی جانب کوچ کر دیا۔ پھران کے اطراف وجوانب میں اس کاظلم وستم ، .... پھردستن نے کیا۔ مبنگائی بہت بڑھ گئی خوراک کی اشیاء تقریباً نا بید ہو گئیں۔ سیف الدولہ کی پرانی بیاری پھرعود کرا آئی جسکی وجہ سے وہ ان عیسائیوں کو سرکونی کے لئے اٹھ نہ سکا۔ خراسان سے پانچ بڑار پیدل مجاھد جہاد کی غرض سے پہنچ گئے۔ سیف الدولہ نان کہ بھی وجہ سے وہ ان اوران لوگوں کے آجانے کی وجہ سے عیسائیوں کے مقابلے جس اٹھ کھڑ ہے وواا تفاق یہ کہ ان مجاہدین کے پہنچنے سے پہلے ہی رومی عیسائیوں کی بڑی آؤ بھگت کی اوران لوگوں کے آجانے کی وجہ سے عیسائیوں کے مقابلے جس اٹھ کھڑ ہے ووااتفاق یہ کہ ان مجاہدین کے پہنچنے سے پہلے ہی رومی عیسائیوں کی جانب واپس چلے گئے تھے چٹانچوان مجاہدین کا گروہ گرائی وغلہ کی کی وجہ سے سرحدی علاقوں میں متفرق اور منتشر ہوگیا۔

ڈستن کی موت:....روی عیسانی پندرہ دن کے بعد پھروا ہی آئے اور ڈستن نے اٹل مصیعہ ماذنہ اور طرسوں کواپنی واپسی کی دی اور ان کوجل وطن ہوکر جلے جانے کی تاکید کی گران لوگوں نے توجہ نہ کی تب ڈستن پھران لوگوں کے پاس اوٹ آیا اور طرسوں کا محاصر ہ کرنیا بہت بڑی لڑائی ہوئی۔ بڑاروں جانیں تلف ہوئیں مسلمانوں نے عیسائیوں کے ایک بطرین کو گرفتاد کر لیا۔ ادھر ڈستن گھوڈے سے کر کرمر گیا۔ چنانچ عیسائیوں نے ناکام ہوکرا ہے ملک کاراستہ نیا۔

پعفورشاہ روم کے حملے :... اس کے بعد 'بعفور بادشاہ روم'' نے قسطنطنیہ ہے سے سے سے سے سالای سرحدی علاقوں کی جانب خروج کیااور تیسیار یہ کے نام سے ایک شہر آباد کرکے قیام پذیر ہوگیا۔ پھر چاروں طرف فوجیس روانہ کیس ائل مصیصہ اور طرسوس نے سلح کا پیغام بھیجا مگررومی بادشاہ نے سے انکار کردیا اور خود فوج کے ساتھ مصیصہ روانہ ہوگیاائل مصیصہ مقابلہ کی تاب بدلا سکے اور روی بادشاہ برور جنگ شہر میں تھس گیااور اس کوخوب پایال اور تاخیت دتاراج کیادہاں کے باشندوں کورومی علاقوں کی طرف جلاوطن کر کے بھیج دیا۔ ان جلاوطنوں کی تعداد دولا کہ تھی۔

طرطول پر قبضہ: پھروہ اس مہم سے فارع ہوکر طرسول گیا اور اہل طرسول کوال شرط پر امن دے کرشہر بناہ کے دروازے کھلوائے کہ وہ لوگ جت ال واسباب لے جانمیں اپنے ساتھ اٹھا کر لیجائیں اور طرطوں جھوڑ کر انطا کیہ جلے جائیں۔ چنا نچہ اہل طرطوں اس شرط کے مطابق طرطوں کوخیر آباد کہ کرانطا کیدکی جانب روانہ ہوگئے۔ بادشاہ روم نے چند فوج ان کی گرانی پر مامور کردی تاکہ وہ انطا کیہ کے سوااور کسی طرف جانے نہ پائیں۔

<sup>·</sup> اصل كتاب مين اس جدير يحينين أكما يدامرجم

الل طرحوں جدا ، وطنی کے بعد عیسائی بادشاہ طرسوں کی تغییر اور آباد کاری کی جانب متوجہ ہوا اور ہرطرح سے اس کو مضبوط اور مشکم بنانے کی تدیبر یں کیس "ردونواٹ سے رسد وغلہ حاصل کر کے طرطوں میں جمع کرویا۔اور جب اس انتظام سے فراغت ملی تو قسطنطنیہ کی جانب لوث گیا۔اس نے بعد دمسنت بنشمسیق نے سیف ایدولہ کے مقابلے کے لئے میافارقین کارخ کیالیکن" شاہ تسطنطنیہ" نے اسے روک دیا۔

انطا کیہ اور حمص میں بغاوت: جس وقت رومیوں نے طرسوس پر قبضہ کیا تو رشیق نعیمی ان کے سپہ سالاروں اور اینے مدیرین میں سے چند غر کے ستھ انطا کیہ پہنچے۔ این ابی الا ہوازی بھی جہاقہ سے انطا کیہ میں اس کے پاس آگیا اور اس کے بغاوت پر ابھارویا اور اسے یہ تمجھایا کہ سیف امدور ''میاف رقین'' میں بیار ہے اور نقل وحرکت سے مجبور ہے۔ لھڈ اشام سے واپس نہیں آسکے گااس کے علاوہ جو بچھاس کے پاس نقد زرتھ اس سے اس کی امداد کی۔ چنانچے رشیق نے بغاوت پر کمریاندلی اور انطا کیہ کو د ہا بیٹھا۔

رشیق اور فر مبرکی موت: اس کے بعد وہ علب کی طرف بڑھا اس وقت علب میں ' عرقوب' تھارفتہ رفتہ اس کی خبرسیف لدولہ تک پہنی کہ رشیق نے بغاوت پر کمر ہا ندھی ہے اور ابن الا ہواز انطاکیہ چلا گیا ہے اور دیلم میں ہے ایک شخص کواس کی امارت پر مامور کر گیا ہے اس شخص کا نام دزیر و تھا اس نے خود کو ' اشا ذ'کے نام ہے موسوم کیا۔اور اہل انط کیہ کے ساتھ ہمیت ظام مانہ برتا و کئے عرقوبہ نے حلب سے اس کارخ کیا گران لوگوں نے اس کو شکست و بدی۔اس کے بعد سیف الدولہ میا فارقین سے حسب پہنچ کی اور نوجیں تیار و مرتب کر کے انطاکہ کہ کی جانب روانہ ہو گیا اور دزیم اور اہوازی سے مدتول کو تاریا بالآخرید دنول گرفتار کر کے سیف الدولہ ہے سام کی ہوئی۔

میش کئے گئے سیف الدولہ نے دزیم کومز اے موت و سے دی اور این اہوازی کو چند دن قیدر کھ کے لکر کریا۔ چنانچا نطاکیہ کی بعذوت فر و ہوگئی۔

مروان قرامطی کی بیناوت: مروان قرامطی کی بیناوت اس کے بعد تحص میں مردان قرمطی نے بیناوت کردی۔ بیقر امطاکا پیرد کا رہی سیف الدولہ کی جنہ نہا ہے۔ بینائی جس وقت اس کی قوت بڑھ گئی تواس نے تھی میں مخالفت کا اعلان کر کے قبضہ کری سے میداوہ جن دنوں سیف الدولہ نے اس کی سرکو نی کے لئے عرقو ہے، ورسپے غلام برکونو جیس دے کر روانہ کیا۔ وونوں فریق مرتوں گئے لڑتے رہے انہی لڑائیوں میں مروان کوایک پھر آلگا مگر پھر بھی نہیں بیت ٹابت قدی سے مدتوں بڑتار ہا۔ اس کے ساتھی جی تو اُکر کڑر رہے تھے۔ انہی کڑائیوں میں بدرگر فقار ہو گیا چنانچی مروان نے اس کو بارحیات سے سبکدوش کردی اور مروان اس واقعہ کے بعد چندونوں تک زندہ رہا۔

''وارا'' پر رومی اور مسلم کشکش :..... دی میں رومی عیسائیوں کالشکر مرحدی اسلامی علاقوں کی جانب قبل وغارت گری کی فرض ہے

کلا۔ چن نچاس نے آمد کا می صرہ کرلیا اور اہل آمد کو قبل اور قید کرنے میں کامیابی حاصل کی محرکمل کامیاب نہ ہوسکا اہل آمد نے قلعہ بند ک کر ن تب
عیسائیوں نے ''دارا'' کی طرف جو کہ' میافار قین' کے قریب واقع تھاقدم بڑھائے اور اس پر قابض ہو گئے ، وہاں کے شہری ''فصیبین' چے گئے ۔ ن
دنوں سیف الدولہ وہیں موجود تھ ان لوگوں کے بھاگ آنے ہے اسے بڑار نجج ہوا اور اس وقت عرب کے نای گرای جنگ جو و وں کو ن کے سمتھ نرائی
پر ہمینے کے بوالی رومی عیسائی پر فیرس کرالے پاؤں بھاگ گئے اور سیف الدولہ' دارا' میں قیام پذیر ہوگیا رومی عیسائی'' دارا' نے ملکر انھا کیہ نے قلعہ بندی کرئی لے مداوہ ناکام ہوگہ رغرسوس کے گر دونواح کولو شتے رہے۔ گراہل انطا کیہ نے قلعہ بندی کرئی لے مداوہ ناکام ہوگہ رغرسوس کے مداوہ اس کے گر دونواح کولو شتے رہے۔ گراہل انطا کیہ نے قلعہ بندی کرئی لے مداوہ ناکام ہوگہ رغرسوس کے مداوہ کولو شتے رہے۔ گراہل انطا کیہ نے قلعہ بندی کرئی لے مداوہ ناکام ہوگہ رغرسوس ک

سیف الدوله کی وفات: ماه صفر ۲۵۵ ه پی سیف الدوله ابوالحسن علی بن ابی الهیجا ،عبدالله بن حمدان کا حکب بیس انتقاب ہو گیا۔ نخش «میافارقین" لائی گئی اور وہیں فن کر دی گئی۔ پھراس کی جگہ حکومت پراس کا بیٹا ابوالمعانی شریف بیٹھا۔ پھراس ماه جماؤی له ون میں ، صدوله بعنی سیف الدولہ کا بیٹا تھا قید کرنے کی وجہ بھی کہ ناصر مدولہ نے میں سیف الدولہ کا بیٹا تھا قید کرنے کی وجہ بھی کہ ناصر مدولہ نے میں سیف الدولہ کا بیٹا تھا قید کرنے کی وجہ بھی کہ ناصر مدولہ نے م

البداية والنصية بين لكها بهد كراس في ايك روى فيحق كومقرر كيا بس كانام وزير تعااس كوامير كانام و عدد يا ...

میں بڑے ہونے کی وجہ ہے بداخل تی شروع کردی۔اس کی اولا داوراس کےارا کین حکومت نے مخالفت کی۔

ناصرالدوله كاظلم وستم: چنانچه ناصرالدوله ان لوگول كے ساتھ بھى تنى سے پیش آنے لگاس سے ان لوگول ئے دل ناصرالدوله سے بیز رہوگئے ورجب بن لوگول كے كانوں تك معزالدوله بن بويد كے اراد سے كی خبر لی تو ناصرالدوله کی اولاد نے عراق كارٹ كیا ناصرالدوله نے ان لوگوں كوروكا اور بديك بن بي الله وله عنزالدوله كاذخيره ختم ہوجائے گا اس دفت تم لوگوں كا ميں بون يہ كہ معزالدوله كاذخيره ختم ہوجائے گا اس دفت تم لوگوں كا ميں بون تا سان ہوجائے گا اور اگر ميرى بات تم لوگوں سنو گے تو ميں تم لوگوں كے خلاف معزالدوله سے الداد طلب كر كے تم لوگوں برخمله كردول گا۔

ناصرالدولہ کی گرفتاری سین پر ناصرالدولہ کی اولاد نے اصرار کیا لیھڈا ابوتعلب کوموقع مل گیا۔اس نے ارا کین دوست ور خادموں کو ملاکراہنے ہب کوگرفتار کر کے قلعہ سی نظر بند کردیا اوراس کی خدمت پر چندلوگوں کومقرر کردیا اس معاملہ میں ابوتعلب کے بعض بھائیوں نے ابوتعیب کی خالفت کی اس سے اس کے کاموں اور نظام حکومت میں ایک گوندا ضطراب اورا ختلال پیدا ہو گیا مجبور آاس کو بختیار بن معز الدولہ نے میں را کا درہم سرا نہ خراج اس نے بھائیوں کے مقابلہ میں واکس پیش کرنے کے لئے عبد نامہ کی تجدید کی ورخواست کی چنائی پختیار بن معز الدولہ نے تمیں را کا درہم سرا نہ خراج کے وعدے پر حکومت کی سنددے دی۔

ابوالمعانی کی حاب میں حکومت: سیف الدولہ کے انقال کے بعد جیسا کہم اوپر بیان کر چکے ہیں اس کا بیٹا ابوالمع نی شریف حکومت کا منک ہواتھا۔ سیف الدولہ نے ان کو گئر اس بن الجی العلاء معد بن جران کو حلب کی حکومت پر مقرر کیا تھارومیوں نے اس کو شنج کی لڑائی میں گرفتار کر لیا۔ پھر جب 200 ھی میں سیف الدولہ اور رومی عیسائیوں کے درمیان مصالحت ہوئی توسیف الدولہ نے اس کا زرفد بیادا کر کے اس کوقید سے نہات واودی اور حمص کورٹر بنادیا تھا۔ سیف الدولہ کی وفات کے بعد اس کو ابوالمعانی کی جانب سے متافرت اور کشیدگی پیدا ہوگئی۔ بھذا محص کوچھوڑ کر حمص ہی کے قریب ایک وادی کے کنار بیر "صدو" نامی ایک گاؤں میں قیام اختیار کیا اور مخالفت کا اعلان کرویا۔ چنانچہ ابوالمعانی نے بی کلاب وغیرہ و ریباتی عربوں کو جمع کر سے عرقوبہ کے ساتھ ابوفر اس کی تلاش میں صدو بہتی کی دوانہ کیا۔ چنانچہ عرقوبہ اس کی تلاش میں صدو بہتی کی ابوفر اس کے لئے امن کی درخواست کی ۔ ابوفر اس بھی انہی لوگوں میں تھا عرقوبہ نے ان کو امن دے دیا اور جب وہ گیا۔ بارفر اس اس کا مامول تھا۔

ابو تعلب اور حمدان کی جنگ: ناصرالدولد بن جمدان کی ایک بیوی فاطمہ بنت احمد کردی نائ تھی بھی ابو تعلب کی ماں تھی ،اس نے بینے جنے ابو تعلب کا اس کے باپ کی گرق ری بیں ہاتھ بٹایا تھا۔ چنا نچہ جب ناصرالدولہ کو نظر بند کردیا گیا تو ناصرالدولہ نے اپنے جیٹے حمدان کوقیہ کی تکلیف سے نبجات دینے کے لئے بوایا۔ اتفاق سے اس خط سے ابو تعلب مطلع ہو گیا تھذا اس نے اپنے باپ کوقلعہ موسل سے ''قلعہ کواثی' بیں منظل کردیا۔ ہوتے ہوتے اس کی خبر حمدان تک پہنچ گئی۔ ووا بینے بچاسیف الدولہ کی دفات کے وقت دحیہ سے دقہ چلا گیا تھا اور اس پر قابض ہو گیا تھا۔ پھر جب اس کوا پنے بہت ہوتے اس کی خبر حمدان تک بھی کی جانب چل دیا۔ اور فوجیس مرتب کرنے لگا اور اپنے بھائی کے باس کہ لوادیا کہ میر سے والہ کوقیہ کی تک فی کردیا۔ حمدان مقابد درے دور درخیرے ہوگی۔ ابو تعلب سے بیام یا کر آگ گولا ہو گیا اور سما مان جنگ کر دیا۔ حمدان مقابد میں موسلا ہوگیا اور مرایک اور شکست کھ کررقہ کی طرف چلا گیا۔ ابو تعلب بھی اس کے تعاقب میں رقہ بہنے گیا اور کی مہنے تک اس کا محاصرہ کے رہا۔ پھر دونوں میں صوصو ہوگئی اور ہرایک اپنے اپنے دار الحکومت میں واپس چلا آیا۔

بیٹے کی قید میں باپ کی موت: ۱۰۰۰ کے بعد قید ہی کا حالت میں ناصر الدولہ کی وفات ہوگئی۔ موصل میں دن کیا گیا۔ ابواتعلب نے اپنے بھائی ابوا ہر کات کو تدان کے پاس دربدردانہ کیا۔ انفاق کچھا لیا پیش آیا کہ تدان کے ساتھی اور اعوان دانصار تدان سے سلخدہ ہوگئے۔ حمدان نے بختی رہ کی یہ واصل کرنے کے باس دربدردانہ کیا۔ انفاق کچھا لیا اور کوچ وقیا م کرتا ہوا ای سال ماہ رمضان میں بغداد میں داخل ہوا اور تحا نف اور بدایا پیش کے بختیار بن معزاردولہ نے ابوقعیب کے باس نقیب احمد یعنی شریف کے باپ رضی کوائل کے بھائی حمدان سے سلح کرنے کا پیغام دے کر بھیجا۔ چنا نچہ س نے اس

تحریک کے مطابق صلح کرنی چنانچیں مجموجانے کے بعد حمدان نصف وقع سر در میں در در کی جانب لوث گیا۔ اور ابوالبر کات نے اس کا ساتھ جھوڑ دیا۔

حمدان اورابوالبرکات: چندون کے بعداس نے حمدان کوطلی کا خطروانہ کیا گرحمدان نے حاضری سے انکارکردیاس پر ابواتعدب نے اپنے بھائی ابوابرکات کودوبارہ اپنی فوجوں کا افسراعلی مقرد کر کے حمدان کی طرف روانہ کیا ۔گرحمدان نے بیخبر پاکر دحیہ چھوڑ دیا اور بیبان کی طرف چوہ ہیں اور ابوابرکات نے دحیہ پر قبضہ کرلیا پھراپی جا ابوابرکات نے دحیہ پر قبضہ کرلیا پھراپی جا ابوابرکات کے دونوں بلا گیا۔ پھردقہ سے عم بان کی جانب روانہ ہوا۔ ادھر حمدان موقع یا کر دحیہ بینے گیا اور کام کو مارڈ الا ۔ابوابرکات اس واقعہ سے مطلع ہوکروا پس آگیا۔ چن نچہ دونوں بس کے دونوں بس کے کہا اور حکام کو مارڈ الا ۔ابوابرکات اس واقعہ سے مطلع ہوکروا پس آگیا۔ چن نچہ دونوں بس کے کہا ان کی گرز مین پر گرائی ہوئی ۔ جس میں حمدان نے ابوائیرکات کے مریرا کیا۔ اس گری چوٹ لگائی جس سے مریوث گیا۔ حمدان نے ابوائیرکات کے مریرا کیا۔ اس گری چوٹ لگائی جس سے مریوث گیا۔ حمدان نے ابوائیرکات کے مریرا کیا۔ اس گری چوٹ لگائی جس سے مریوث گیا۔ حمدان نے ابوائیرکا تاس کی لاش موصل ل نی گئی اور وہیں اے اس کی بہو میں وفن کیا گیا۔

ابوفراس کی گرفتاراور بھائیوں کی ناراضگی: جبابو تعلب نے خود حمدان کو ہوٹ میں لانے کی تیاری کی۔اپ بھی کی ابوفراس محک کو صبیبین کی حکومت پر مقرر کیا پھر تھوڑے دنوں بعداس لئے کہ اس نے حمدان سے سازش کر کی تھی معزول کر دیا اور بلا کر گرفتار کر لیا اس کے بعد موصل کے قدمہ '' تلاشی'' میں لیج کر قبید کر دیا۔ اس واقعہ سے اس کے دوسرے بھائیوں ابراہیم اور حسن پر برااثر پڑاوہ لوگ اس سے ناراض اور دل برو، شتہ ہو کر ہو رمضان سائی ہو کہ ویس پہنے گئے۔ابو قعلب اس سے مطلع ہو کر ان کے سروں پر پہنچ گئی گران وگوں نے مقابر نہیں کی۔ ابو تعلب اور اس کے بھائیوں ) نے فریب دینے کے لئے امن کی درخواست کی ابو تعلب اور اس کے بھائیوں کی کشکش: ۔۔۔۔ پھر ابراہیم اور حسن (اس کے بھائیوں) نے فریب دینے کے لئے امن کی درخواست کی ابو تعلب اور اس کے بھائیوں کی تعلید کی۔اور حمدان سنچ رسے ابو تعلب اس ان ویوں کی تقلید کی۔اور حمدان سنچ رسے عرب ابو تعلب کی عدمت بی واپس آگیا۔ جنانچ دونوں پینچ دونوں پینچ کی اور دوبارہ ابو تعلب کی خدمت میں واپس آگیا۔

روم پول کی شام میں ہنگا مہآ رائی: ۱۳۸۵ ہیں بادشاہ روم شام میں داخل ہوا چونکہ ملک شام میں کوئی ایہ شخص اس وقت موجود نہ تھ ہو سرمی فوراً جواب دیتایا اس کا مقابلہ کرتا جی کھول کر اس نے طرابلس کے فوج ۔ کوتا شت وتارائ کیا۔اٹل طرابلس نے اپنے گورزکواس کے طم وستم کی وجہ سے رقد کی طرف بھگادیا تھا۔لھڈ ارومیوں کوموقع مل گیاانہوں نے طرابلس کولوٹ کر عبرت کا نشان بنا کررقہ کی جانب بڑھے بعد اس پر بھی قابض ہوگئے اسے بھی خوب برباد کیا۔اس کے بعد تھس کی جانب چل پڑے۔ اہل تھس نے ان عیسائیوں کے چہنچنے سے پہنے ہی تھس خال کر دیا تھ۔رومی عیسائیوں نے چہنچتے ہی اسے جلا کرخاک وسیاہ کرویا۔

رومیوں کا اٹھ رہ شہرون ہر قبضہ ۔ اس کے بعد بلاد سواحل کی طرف مڑ گئے۔ان شہروں میں سے اٹھارہ شہروں پراپی کی میابی کا جھندا گاڑا ہو۔
اکٹر تصبوں اور دیبہات کو پامال کر دیا۔ان دافعات سے عیسائیوں کے حوصلہ بڑھ گئے کوئی ان کوروک ٹوک کرنے والانہ تھا۔تھوڑ ہے ،ی دنوں میں وہ
تم مہم جلی عداقوں اور اطراف شام میں پھیل گئے صرف گنتی کے چند عرب باتی رہ گئے تھے جو دقاً فو قناعیسائیوں کو اپنی چنکتی ہوئی تدواروں کی زیرت
کراد ہے تھے پھروالی روم نے واپس ہوکر حلب اور انطا کیہ کے لئے فو جیس حاصل کیں گریہ بن کر کہ وہ لوگ بوری طور سے مقابلہ پر سیمیں گیں گے۔ پے

ملک واپس چلا گیا۔اس کے ہمراہ مسلمان قیدیوں کا ہڑا گروہ تھا جوتعداد میں ایک لا کھ تھے۔

قرعوبه نامی مسلمان حاکم: ان ونوں حلب میں قرعوبہ نامی ایک شخص حکومت کرد ہاتھا جوسیف الدولہ کا موٹی (آزاد غلام) تھ ۔ س میس ئیوں کے طوفان برتمیزی کی خوب روک تھام کی انہی ونوں بادشاہ روم نے اپنی فوج کوشٹ خون مارنے کے لئے جزیرہ کی جانب روانہ کیا چنا نچہ یہ فوج'' کفرتو ٹا'' تک قبل وغارت کرتی ہوئی پہنچ گئی اوراس کے اطراف وجوانب کوجی کھول کر پامال کیا۔ابوٹعلب میں ان دشمنان اسلام کے مقابلے کی قوت ہی نتھی۔

قرعوب کی خودسری: قرعوبہ بیف الدولہ کا غلام وہی ہے جس نے بیف الدولہ کے مرنے کے بعداس کے بینے ابوالمدی کی صومت کی بیعت کی تھی۔ بیل جس جس نے بین بین بین بین بین الدولہ کے مرنے کے بعداس کے بینے ابوالمعالی بن بین ابوالمعالی کرخود سر تھمراں بن بین ابوالمعالی میں جس سے نکال کرخود سر تھمراں بن بین ابوالمعالی میں جس سے نکالکر حران کی طرف چلا گیا۔ گراہل حران نے بھی اس کو شہر میں داخل نہ ہونے دیا۔ تب ابوالمعالی نے میافار قین کا راستہ اختیار کیا جہ س پر اس کی والدہ تھی۔ اس کی والدہ تھی۔

ابوالمعالی کی والدہ:....ابوالمعانی کی والدہ سعید بن حمدان یعنی ابوفراس کے بھائی کی بیٹی تھی۔اس ہے کس نے بیج دیا کہ ابوالمہ لی تہہیں گرفتار کرنے آر ہا ہے اس لئے اس نے بھی چندونوں تک'میافارقین' میں ابوالمعالی کو داخل نہونے دیا یہاں تک کے اس کو اپناؤاتی اظمینان ہوگیا، وراس کی طرف سے اس کے خیالات تبدیل ہو گئے تب اس نے ابوالمعالی کواور جن لوگوں سے میدواضی تھی ٹان کو' میافارقین' میں داخل ہونے کی اجازت دی ۔رسدوغد کا انظام کردیا اور باقی لوگوں کو شہر میں داخل ہوئے ہے۔وکدیا۔

ابوالمعالی اور قرعوبہ: ساس کے بعد ابوالمعالی نے قرعوبہ سے جنگ کی تیاری کی بیان دنوں حلب میں تفااس نے حلب کی قلعہ بندی کری۔ تب ابوالمعانی جماۃ چلا گیا اور وہیں قیم پذیر ہوگیا۔ حران میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا حالا نکہ اس کی طرف سے وہاں اس کا کوئی گورزموجود نہ تھ ۔ اہل جماۃ نے مشورہ کر کے اپنے ہی توگوں میں سے ایک شخص کو اپنا حکمران بنالیا جوان پرحکومت کرنے لگا۔

میافارقین کی طرف ابوتعلب کی روانگی:... ابوتعلب ین کر که ابوالمعالی نے قرعوبہ سے جنگ کے لئے حلب کی طرف کوچ کیا ہے فوجیس مرتب اور سلح کر کے "میافارقین" کی جانب روانہ ہو گیا سیف الدولہ کی بیوہ نے ابوتجلب سے مقابلہ کیا اور اس کام میں آٹر ہے آگئ با آخر دونوں میں اس امر پرضح ہوگئ کہ سیف الدولہ کی بیوہ دولا کھ دینا رابوتعلب کو بطور تاوان یا خرچہ جنگ ادا کر ہے۔ اس کے بعد نگانے بچھانے والول نے سیف الدولہ کی بیوہ سے بیجڑ دیا کہ ابوتعلب عنقریب شہر پر قبضہ کرنے والا ہے۔ سیف الدولہ کی بیوہ کہ من کر برہم ہوگئ دات کے وقت اپنی فوج کوشب خون مرنے کا حکم و یدیا چنانچ ابوتعلب کی افتار کا میں میں اس کے بیام بھیجا۔ چنانچ سیف مرزے کا حکم و یدیا چنانچ ابوتعلب کی ابوتعلب کی ابوتعلب کی ابوتعلب کے ابوتعلب کے شعروائی کر دیا اور ایک لاکھ درا ہم لے کر اس کے قید یوں کور ہائی دی۔ چنانچہ سیف الدولہ کی بیوہ نے میں ان چیزوں کو جو اس کے سیابی لوٹ کر لے گئے تھے واپس کر دیا اور ایک لاکھ درا ہم لے کر اس کے قید یوں کور ہائی دی۔ چنانچہ ابوتعلب" میافارقین" سے لوٹ گیا۔

انطا کید پردومی فوج کا فیصند بست میں میں میں ان روگ شکر نے انطا کید پر قیصند کرلیا پہلے قلعہ لوقاء کا محاصرہ کیا۔ قلعہ لوقاء انطا کید کے قریب ایک قلعہ تھے۔ جس میں میسائی رہے تھے زرومی ہیں انہوں نے لوقاء کے بیسائیوں سے سازباز کرلی اوراس بات پران کوراضی کر کے انطا کید تھے ویا کہ وہ ان کا کہ سے جلاء وظن ہوکر چلے ہوئیں اور بین طاہر کریں کہ ہم لوگ رومیوں کے ظلم وستم سے شک آ کراپی عزشت اور جان بچانے کے خیال سے انطا کید ہماگ آئے ہیں اور پھر جب رومی شکر کوشہر پر قبصنہ دلانے میں ہاتھ بٹا کیس۔

ا ہل لوقاء کی جلاوطنی: ، چنانچے اہل لوقاء جلاوطن ہوکرانطا کیہ جلے گئے اورایک پہاڑ پرجوانطا کیہ سے ملا ہواتھا مقیم ہو گئے۔ دومہینے کے بعد یعفور والی روم کا بھ کی جالیس ہزار نوج کے ساتھ انطا کیہ پرجملہ آور ہوااور حملہ شروع کردیا اہل لوقاء نے وعدے کے مطابق اپنی جانب کے شہر پناہ پر ۔وی شکر کو قبضہ دے ویواہل انطا کیداس بات کا احساس کرکے بدحواس ہوگئے۔ چنا نچے عیسائیوں نے شہر میں گھس کرتش اور مفارت گری شروخ بردی۔ بیس بزار مسلمانوں کوگرفتار کرکےا بینے دارالحکومت روانہ کیا۔

صب برعیس فی قبضہ: اس کے بعد جنگ درست کر کے صلب فتح کرنے کے لئے عیسائیوں نے قدم بردھایا۔ ن دنوں صب میں وامدی شریف بن سیف الدولدامیر قرعوبہا ہے باغی گورنر کامحاصرہ کئے ہوئے تھا۔ رینچرین کر کدرومیوں کا مُڈی دل نشکر حلب کی طرف آر ہاہے صب کوچھوڑ و یا اورا یک سنسان میدان میں گھس گیا۔ عیسائیوں نے پہنچتے ہی شہر حلب پر قبضہ کرلیا۔

قلعے والوں کی سلے۔ قرعوباور اہل شہر نے قلعہ میں جاکر پناہ لی اور دروازے بندکر لئے۔رومی عیسائی عرصے تک قلعہ کا محاصرہ کئے ہوئے زتے رہے بالہ خرقر عوب نے مقررہ خراج کی ادائیگ کے جو طے ہو گیا تھاسلے کرلی۔اس کے علاوہ ایک شرط ریجی قراردی گئی کہ دمی عیسائی شکر نے زت کے مضافت میں رسد بہم پہنچانے میں مزاحمت ندکی جائے۔اس سلے میں حمل مفرطاب بمعرہ ،افا مید۔شیر زاور جتنے قلعے اور قصبے ن مقامات کے دہیوں نے دامیان میں سنے داخل اور شامل ہوئے۔ان مقامات کے دہنے والوں نے بطور صافت اپنے چند مردار رومیوں کے حوالہ کئے۔ چنائے۔دمیوں نے صاب سے اینا مخاصرہ اٹھا لیا۔

ملاؤ کرد پر قبضہ: اسی دوران دالی روم کے بھائی نے ایک فوج عظیم'' ملاؤ کرد''مضافات صوبہ آرمینہ کی طرف روانہ کی تھی۔ چنانچہ س فوج نے ملاؤ کرد کو جو سے ملاؤ کرد کا محاصرہ کر بیا اور بزور تنیخ اس کو فتح کر لیاڑان سلسل کا میابیوں سے جہال عیسائیوں کے حوصلہ بڑھ گئے۔ وہاں برطرف کے سرحدی مر، مسدم عیسائیوں کے دعب سے بید کی طرح تھرا اُسٹھے۔

یعفور نا می شاہ فسطنطنیہ: .. یعفورعیسائی قسطنطنیہ کا رومی بادشاہ تھا یہ وہی قسطنطنیہ ہے جواس وقت سلاطین عثانیہ کے قبضہ وتصرف میں ہے۔ جو محض اس شہر کا والی بنما تھا وہ دستق کہلاتا تھا۔ یعفور بھی دستق تھا خاندان شاہی سے نہ تھا۔ یہ انتہائی متعصب شخص اور مسمہ نوں کا جائی دشمن تھا ۔ اس نے بوش ہے۔ اس نے بوش ہے۔ اس نے بوش ہے مصب پرسیف الدولہ کے زمانے میں قبضہ کیا تھا طرسوس ، آرمینیہ اور میں زرجہ کے پہاڑوں پراپنی کا میابی کا جھنڈا گاڑاتھ۔ اس نے بوش ہون میں میں میں میں ہے کہ دوراس کے بوش ہونے وہواس سے پہلے تھا تھا کہ کے عکومت اپنے ہاتھ میں لے لی اوراس کی بیوی سے شادی کرلی تھی۔

یعفور کافک : مقتول بادشاہ قسطنطنیہ کے نطفہ سے اس بیگم کے دو بیٹے تھے قسطنطنیہ کی حکومت پر قبضہ کرنے کے بعداس نے اسد می علاقوں پر ظلم وستم کا ہاتھ بڑھایا۔ بتمام سرحدشام اور جزیرہ کو تہ و ہالا کر دیا۔ امراء اسلام اس کے نام ہے ڈرنے گے اوران کو اپنے ملک بچانے کی فکر پڑگئی۔ چند دن بعداس نے ان دونوں لڑکوں کو جومقتول بادشاہ کی ادلا دہتھ تھی کرڈالنے کا ادادہ کیا تا کہ ان کی آئندہ وسل منقطع ہوجائے اور کو کی شخص اس کے دن بعداس نے ان دونوں لڑکوں کو جومقتول بادشاہ کی ادلاد ہے تھے تھی کا ادادہ کیا تا کہ ان کی آئندہ وسل منقطع ہوجائے اور کو کی شخص اس کو رہے سے مزاحمت کرنے والا نہ ہاتی دیے۔ اتفاق ہے اس ادادے ہے ان دونوں کی مان مطلع ہوگئی شمشقیق دمستق کو اس راز ہے گاہ کیا اور یعفور کے لئے میں اس سے مداز ہدرکی چنانچے اس نے اس کو ایک دن شب کے وقت قبل کردیا۔

یعفور کانسب اور ایک نصیحت: ... یعفور کاباب مسلمان تھا۔ طرسوں کارینے والاتھا۔ ابن عطاس کے نام سے معروف تھا۔ ابتدہ نے اس کے کر کے بادشاہ بن گیا اور اس کا ایساد ور دورہ بوا کہ بایدوشاید۔ کی دل میں آئی کہ عیب تی ہوگیا۔ اور قسطنطنیہ چلا گیا ترقی کرتے کرتے بادشاہ بن گیا اور اس کا ایساد ور دورہ بوا کہ بایدوشاید۔

به بهت بزی منطی ہے عقلا مکوائ کاخیال بمیشد کھنا جا ہے۔ مناسب بات رہے کہ جو تھی بازاری اور ہے اصل و بے ضائمال ہوااور خانمان حکومت کے نسب سے دور ہو۔ اس کوائ درجہ پرنہیں جنچنے دینا جا ہے۔ اس صفحون کو ہم مقدمة الکتاب میں کافی اور معقول طریقے سے بیان کرنچکے ہیں۔

ا بو نتعلب کا حران پر فبضہ: فصف ۱۳۵۹ ہے شن ابو تعلب نے حران پر فبضہ کیا تقریباً ایک بورے مہینے می صرہ کئے رہا۔ واقا خراس سے آدمی رات کے وقت ابو تعلب کے پاس سلح کرنے کے لئے آئے اور سارے اٹل شہر کے لئے امان حاصل کر کے واپس چلے گئے۔ اہل شہر کو نیج معلوم ہوئی ق مجر گئے اور جنگ پر تیار ومستعد ہو گئے مگر پھر سوچ سمجھ کرمصالحت پر شفق ہو گئے اور ابو ثعلب کی خدمت میں حاضر ہوکرا ھاعت اور فرما نہر داری کی تشمیس کھا کیں چن نچے ابونت ب اپنے بھائیوں اور ساتھیوں کے ہمراہ نماز جمعہ ادا کرنے شہر میں گیا اور بعد نماز جمعہ پھراپے کشکرگاہ میں واپس آگیں۔سلامت برقعیدی کوجو بنی حمدان کے ساتھیوں میں ایک مشہور خص تھا۔حران کا گورنر مقرد کیا اس دوران پیزبر لی کہ بنونمیر نے موصل کے آس پاس نارتگری اور آ بنگامہ بر پاکر رکھا ہے اور وہاں کے گورنر برقعیدی کو آل کردیا ہے فورا سامان سفر و جنگ درست کر کے نہایت تیزی ہے موصل کی جانب لوٹ گیا۔

قرعوبه اورا بوالمعالی کی مصالحت: ہم اوپر ۱۳۵۸ ہے میں قرعوبہ کی خود سرحکومت حلب اورا بوالمعانی بن سیف الدولہ کے وہ سے نگل آن کا تذکرہ تحریر کر بچے ہیں اور یہ بھی بیان کر بچے ہیں کہ ابوالمعالی حلب سے نگلکرا پی ماں کے پاس' میافارقین' آگیا تھااس کے بعد قرعوبہ اور کرنے اور اس کا محاصرہ کرنے کے لئے حلب کی طرف واپس گیا۔ پھر لوٹ کرتمص آیا اور وہیں قیام پذیر ہوگیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد قرعوبہ اور اوالمعالی میں اس طرح مصالحت ہوگئی کے قرعوبہ اس کے نام کا خطبہ حلب ہیں پڑھے گا اور دونوں معزعلوی حاکم مصرے علم خلافت سے مطبع وہیں گ

رومیوں کا جزیرہ پرحملہ: ایس دھیں دمستق ایک پڑی فوج لے کرجزیرہ کی جانب بڑھا۔اورالر بااوراس کے قرب وجورا کوزخت وتاراج کر کے اطراف جزیرہ پر مارا۔ لوٹ مارکر تانصیبین تک پہنچ گیا اور جی کھول کراس کو پامال کیا بھردیار بکر کی طرف قدم بڑھائے۔ یہاں بھی وہی ظلم کیا۔ ادھرا بوٹھلب میں اتناوم خم نہیں تھا کہ اس طوفان برتمیزی کی روک تھام کرسکتا مجبوراً بہت سامال وزرعیسا ئیوں کودے کرخودکوان کے حملوں سے بچ رہا۔

مظلومین کی بغداد میں فریاف: اصلیان دیار بکر کا ایک گروپ فریاد کرتا اور شور مجاتا ہوا بغداد پہنچا۔ ادر جامع مسجدون اور عام گزرگا ہول پر بینی کر عیسائیوں کے ظلم وستم اور مسلمانوں کی بے حرمتی کو بیان کرنے ادر ان لوگول کو انجام کا راور عواقب امور سے ڈرانے نگے۔ چنانچے اہل بغداد بھی انکے مسائیوں کے ظلم وستم اور سے اور سب قصر خلافت کی طرف چلے خلیفہ طاکع للد نے بیخبر من کر در داذ ہے بند کر ادیے تو ان لوگول نے سب وشتم سے یود کرنا شروع کردیا۔

بغداد میں ہنگامہ:... اہل بغداد کے چندرکیس بختیار کے پاس جائبنج گئے دواس دقت اطراف کوفہ میں گیا ہوا تھا ان لوگوں نے بختیار ہے جاکر رومیوں کے خلاف جہاد کرنے کا وعدہ کیا ادھر رومیوں کے خلاف جہاد کرنے کا وعدہ کیا ادھر ایسے حاجب سکتگین کے نام فوجوں کی تیاری کافر مان روانہ کیا ادریچر کرکیا کہ عام اعلان کرادیا جائے کہ جرخص کواس مہم میں شریک ہونا مازمی ہوگا ادھر اور تعلب بن جمدان کوعز میت جہاد ہے مطلع کر کے رسد اور غلہ اور فوجی سامان مہیا رکھنے کو گھر بھیجا۔ چونکہ عوام الناس کا جم غفیر جہاد میں شریک ہوئے کے اور علی میں شریک ہوئے کے ایس کیا ہوئے کے ایس میں شریک ہوئے کے ایس کے بغداد میں ہرگامہ بریا ہوگیا اور فوجت جنگ وقال تک پہنچ گئی لوٹ ماراور غار تکری شروع ہوگئی۔

رومبوں کی شکست دمستق کی گرفتاری اورموت: دیار معزاور جزیرہ میں ظلم وغار گری کرنے کے بعد دمستق کا حوصلہ بڑھ گیا۔اورا سے فتح کرنے کا نشہ چڑھ گیا۔ابوالقاسم ہوتہ اللہ بھی کہنچ گیا۔ چنانچہ دفتو کرنے کا نشہ چڑھ گیا۔ابوالقاسم ہوتہ اللہ بھی کہنچ گیا۔ چنانچہ دونوں بالاتفاق دمستق سے جنگ کرنے روانہ ہوگئے۔ ماہ دمضان ۱۳۳ ھیں جنگ کی نوبت آئی۔ باوجود یکہ عیسائیوں کی تعداوزیا دہ تھی مگران کی لفکر گاہ بچھائیوں کی تعداوزیا دہ تھی مگران کی لفکر گاہ بچھائیوں کی تعداوزیا دہ تھی مگران کی لفکر گاہ بچھائیوں کی تعداوزیا دہ تھی مگران کی لفکر گاہ بچھائیوں کی تعداونی میں بالائے گئے مگر کہ کے مشرکی اور دستق کو گرفت رکو لیا گیا۔ ان کا متحداط میں بالائے گئے مگر بچھائیوں کی بیحد کوشش کی گئی متعداط میں بلائے گئے مگر بچھائیوں نہ ہوا۔ چنانچہ وہ مرکبا۔

نفع محسوس نہ ہوا۔ چنانچہ وہ مرکبا۔

بختیار بن معز الدولہ: ابوثعلب اوراس کے بھائیوں مران اور ابراہیم کی لڑائیوں اور مناقشہ کے واقعات آب او پر پڑھ چکے ہیں اور ہیگئی ہے۔
کومعلوم ہو چکا ہے کہ بید دنوں مقابلے کے لئے بختیار بن معز الدولہ کی خدمت میں ابوثعلب نے امداد کا وعدہ کیا مگر بطیحہ وغیرہ کے واقعات پچھا ہے بیش آئے کہ جس ہے بختیاران کی امداد نہ کرسکا۔ چنانچیان دونوں کو بختیار کا دیر کرناشان گڑ را ۔ پھر ابراہیم تو بھاگ کرا ہے بھائی ابوثعیب کے پاس چلاگی۔ بختیار کا موصل پر قبضہ اس کے بعد بختیار کوان حالات سے فراغت حاصل ہوگئی۔اورا ہے موصل پر قبضہ کا خیال پیدا ہوں۔ اس کے وزیر بن بقیہ نے اس سے کدابوتعب نے تحریمیں اس کے آواب اور خطاب کا لحاظ نہیں کیا تھا۔ لھذا موقع پاکر زور نبھی دے دیا۔ چن نچہ بختی رے مصل کی جنب کوچ کردیا و مراقع القرائی ہے۔ کا مصل کو مردیا و میں موصل کے قریب بہنچا۔ ابو تعلب پیٹیر پاکر 'سنجاز' چلا گیا اور موصل کور مردوغد اور ش ہی دف تر ہے ن و کردیا۔ چنانچہ بختیار نے موصل پر قبضہ کرلیا۔

بختیار کی بغداوروانگی ۔ پھرابو تعلب نے بختیار کے بعد بی بغداد کی جانب کوچ کردیااگر چدانے میں ادر سواد بغداد میں بھی سی تشمی کی رنگری اور لوٹ ، رند کی طرائل بغداد مقابلہ پر آئے اور اس سے لڑے چنانچاس سے قوام الناس میں فتندہ فساد کی آگ بھڑ کی اٹھی جوابو تعدب اور اس کے ستھوں کے دلی مقاصد کے حاصل کرنے میں رکاوٹ بن گئی علی انخصوص بغداد کے مغربی حصہ میں بہت بڑا ہنگامہ برپا ہوگیا۔ رفتہ اس کہ نہتی رکے کانوں تک بننچ گئی اس نے فور آا ہے وزیرا بن بقیداور سکھنگین کو بغداد کی طرف روانہ کیا ابن بقید تو بغداد میں داخل ہوگیا۔ گر ہست ہور کی کا سسد جرک رکھ باہرا یک میدان میں رک گیا بن نوگوں کے بہنچ جانے سے ابو تعلب بغداد میں داخل نہوں کا گر اس نے معمولی طور سے لڑائی کا سسد جرک رکھ اور در پردہ سکتگین نے اس کو پہندنہ کیا۔

بختیار سے ابوتعلب کی سلم نسبت ابوتعلب بغداد ہے موصل کی جانب واپس چلا گیا اور دزیرا بن بقیة ، ہبتگین کے پس یا درصدات ومشور ہ کرکے ابوتعلب سے سلمح کی خط و کتابت شروع کی شرا افاصلح ہیہ طے پائیں کہ بختیاد کوسفر اور جنگ کا تاوان ابوتعلب اداکرے اوراس کے بھائی حمدان کواس کے تمام مقبوضات ماردین کے علاوہ واپس دیدیئے جائیں رشرا نظامح طے ہونے کے بعد بختیار کو بذرید تحریم طلع کر دیا۔ چنا نچہ بختیار نے صلحن مدیکھے جانے کے بعد موصل سے اپنا قبضہ اٹھالیا اور ابوتعلب موصل کی طرف روانہ ہوگیا۔ ابن بقیہ نے سبتنگین کو بختیار کے پاس چید جانے کی رائے دی تھی مگراس نے توجہ ندگی گرتے ہے موریقا۔

بختیار کی بغداوروانگی: چونکه اہل موصل کو بختیار کی ظالمانہ حرکات ہے بے حد تکا گیف کا سامنا کرنا پڑاتھا۔ اس لئے ابوتعدب کی سرکاس کر نے فوق فی ہرکی اور بختیار کے جانے پرشکرادا کیا۔ ابوتعلب نے بختیار سے شاہی خطاب اختیار کرنے اور تاوان جنگ کی معافی کی درخو ست کی تو بختیار نے نہایت خندہ پیشانی سے اس کومنظور کرلیا اور سامان سفر در ست کر کے موصل سے بغدادر دانہ ہوگیا۔ راستے میں یہ خبر ہی کہ ابوتعدب نے پھر بوجہدی کی نے ۔ اور بختیار کے بعض اراکین حکومت کو جو کہ اپنے اہل وعیال کولانے کے لئے موصل واپس سے بختی کر دیا ہے۔ بدعہدی کی نے۔ اور بختیار کے بعض اراکین حکومت کو جو کہ اپنے اہل وعیال کولانے کے لئے موصل واپس سے بختی کر دیا ہے۔

ا بواقعلب کی بدعهدی کی خبراور دشته داری: پخبر سنتے ہی زمین پاؤں کے بنچ سے نکلگنی اسے بیحد صدمہ ہوا۔ چنانچہ سی مقام پر تیا م کرے اہن بقیدادر شبتگیین کو افواج سمیت طلی کا خط روانہ کیا بھر جب وہ لوگ آگئے توسب کے سب دوبارہ موصل کی جانب واہی چل دینے ابواقعیب نے بیخبر پاکر''موصل' فانی کردیا۔ اورائے مصاحبوں اور مشیروں کو معذرت کرنے اوراس خبر کی تر دیدکرنے کے سئے بختیار کی خدمت میں روانہ کیا۔ چنانچہ ٹرانگ کے ابواقعلب کی جانب سے شرائط سے کی پابندی کا حلف اٹھا بیاس سے دوبارہ بدستور مصر بحت ہوگئی۔ تب بختیار بغداد کی جانب بونہ۔ اور واپسی سے پہلے اپنی بیٹی کو ابواقعاب کی درخواست پر جہیز و یکر رخصت کردیا بختیار نے ان واقعات سے پہلے اپنی بیٹی کو ابواقعاب کی درخواست پر جہیز و یکر رخصت کردیا بختیار نے ان واقعات سے پہلے اپنی بیٹی کا عقد الواقعیب سے کردیا تھا۔

ا بوالمعالی دو بارہ صب میں: ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ مقر عویہ' بوکہ ابوالمعالی کے باپ (سیف الدولہ) کا خادم تھ ابوالمعالی پرحاوی ہوگی فقا اور ابوالمعالی دو بارہ صب بال ' میافارقین' چلا گیا تھ بھر' میافی قیان اور ابوالمعالی اپنی والدہ کے بال ' میافارقین' چلا گیا تھ بھر' میافی قین ' سے اپنی والدہ کے ہمراہ جماق میں جا کر مقیم ہوا تھا۔ ان دنوں رومیوں بنے اٹل تھ کو کہان دیدی تھی جس سے اس کی آبادی بر ھگئی ۔' ترعوب' نے صب میں اپنے خادم مکجو رکوا پنانا نب بنایا تھا۔ اس نے اپنی توت بر ھاکر' قرعوب' کوقلعہ طلب میں قیہ کر دیا اور وسال تک حکومت کرتا رہا۔'' قرعوب' کے صب میں اپنے خادم مکجو رکوا پنانا نب بنایا تھا۔ اس نے اپنی توت بر ھاکر' قرعوب' کوقلعہ طلب میں قیہ کر دیا اور وسال تک حکومت کرتا رہا۔ '' قرعوب' کی اور کی درخواست کی چنانچ ابوالمعالی فو جیس تیار کر کے صب بہنی گیا اور کو بی انتظام درست کر کے تمارتیں بنوا میں۔ یہاں تک کہ حکومت پورے چار مہینے می صرہ کئے ہوئے کا ترتی بنوا میں۔ یہاں تک کہ حکومت

ومشق جلا كياجيها كرآ كي بيان كياجائ كا-

عضد الدولہ جمران اور ابواتعلب: ... جس وقت عضد الدولہ بن بوید نے دارا لخلافت بغداد پر قبضہ کیاا دراس کے جھاڑا دبھائی معز الدولہ بختیار کوشکست ہوئی۔ تواس وقت بختیار گنتی کے چند آ دمیوں کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوگیا جمران بن ناصر الدولہ جو کہ ابواتعب کا بھائی تھ۔ عضد مدولہ کے ہمر کاب تھاس نے شام کے بجائے موصل پر پہلے قبضہ کر لینے کی ترغیب دی اگر چداس سے پہلے عضد الدولہ نے مراسم اتح دکی وجہ سے ابواتعب کونہ چھیڑے کا عہد و بیان کرلیا تھا مگر حمدان کی ترغیب سے اس عہد و بیان کو بالائے طاق رکھ کے موصل کی طرف قدم بڑھا دیے جس وقت تکریت کے قریب بہنچا، ابواتعلب کے سفیر بیغام سلح اور اظہار دوتی کے لئے حاضر ہوئے اور بیرظام رکیا کہ آب بنفس فیس اپنی فوج کے ستھ وقت تکریت کے قریب بہنچا، ابواتعلب کے سفیر بیغام سلح اور اظہار دوتی کے لئے حاضر ہوئے اور بیرظام رکیا کہ آب بنفس فیس اپنی فوج کے ساتھ تشریف لے جانم برطرح سے آب کے معین و عددگار ہیں گراشرط میہ ہے کہ ہمارے بھائی حمدان کو ہمارے حوالہ کر دیااور ابواتعلب نے اسے جیل میں ڈال دیا۔ ابواتعب کے سفیروں کے حوالہ کر دیااور ابواتعلب نے اسے جیل میں ڈال دیا۔

عضد المدوله اور بختیار کی جنگ:... بختیار نے شکست کے بعدا پی گئی ہوئی حالت کودرست کیا اور تیاری کر کے'' حدیثہ'' کی ج نب کوچ کی آبوژه لب سے ملاق سے کی اوراس کے ساتھ ساتھ ہیں ہزار جنگ جوؤں کالشکر لے کرعراق کی طرف بڑھا۔عضدالدولہ بھی اس خبر سے مطلع ہوکران دوٹوں پرحملہ آور ہواناہ شوال واسور ھ بیس فریقین کی''اطراف تکریت' میں جنگ ہوئی۔عضدالدولہ نے اپنے دونوں حریفوں کوشکست دیدی۔اس جنگ میں بختیار مارا گیااورابوژه کلب جان بچا کرموسل کی طرف بھاگ گیا۔

عضد الدوله كا موصل پر فبضه :... عضد الدوله نے اس كا تعاقب كيا چنانچه ماه ذى قعده جن موصل پر فبضه كرليا -وه يہبس قيام كرنے كے خيال سے رسد وغله كافى مقد ارسے اپنے ساتھ لا يا تھا چنانچه موصل ميں قيام كركے ابو تعلب كى جبتجو اور تلاش بيس بہت سے سراياروانه كئے آئيس سرايا كے ساتھ مرز ہان بن بختيار اور اس نے ماموں ابواسحاتی وطاہر کیمنی معز الدوله کے بيٹے اور انكی والدہ بھی تھی۔ اسی مقصد کوحاصل کرنے کے لئے اسم کے ساتھيوں ميں سے ابوالوني عطاہر بن اسمعيل اور ابوطاہر طغان (اس كا حاجب) جزيرہ ابن عمر کی جانب گيا تھا۔

ابوتعلب كافراراورتعاقب: ابوتعلب سلفسيين كيا پرضيين سے "ميافارقين" كيااوروين قيام پذير ہوگيا۔ جبال كوية جرفى كه
ابوالوفاء ميرى جنبجواور تلاش ميں آرہا ہے تو "ميافارقين" كوجرآباد كہدے تدليس چلا گيااوراس كے بعدابوالوفاء ميافارقين پہنچا۔ اہل" ميافارقين" نے
شہر مين داخل ہونے سے دوكديا۔ چنانچ ابوالوفاء نے ميافارقين كواى حال پر چھوڑ كر ابوتعلب كى تلوش ميں كوچ كرديا ابوتعلب اس منطلع ہوكر
"اردن روم" نے نككر حسن در مضافات جزیرہ) كى طرف آيا پھر حسن ہے" قلعہ كوائ" كى طرف كيااورو بال سے اپ مال واسباب اور ذخيرہ منظل كركون آيا اورابوالوفاء مجھى لوث كرميافارقين آيا اوراس كا محاصرہ كرليا۔

ابوتعلب کوامداد سے ناامیدی: عضدالدولہ کافشکراس نقل وحرکت کے زمانہ میں ابوتعلب کے تعاقب میں تھا۔اتفاق سے اس شکر ک
ابوتعلب سے تہ بھیز ہوگئی جس نے اسے شکہ سے ویدی اور نہایت بختی سے پامال کیا۔ باتی سپاہیوں نے بھاگ کر قلعہ زیاد میں جو کہ'' خرت برت' کے
نام سے مشہورتھ پناہ لی اور ورد کے پاس امداد کا پیغام بھیجا۔ گرورو نے معذرت کی کہ میں ان دنوں اپنے بادشاہ سے حکومت وریاست کے لئے لاجھگڑر ہا
ہوں آئندہ بشرط فراغت وکا میا بی مدرکروں گا مگرخوش متی سے کامیا بی کے بجائے وردکو بادشاہ روم کے مقابلہ میں شکست ہوگئی۔ چنانچے ابوتعلب اس کی

مدد سے ، مید ہور اسلامی عداقول کی جانب واپس آگیا۔ اور آ مدین کو قیام پذیر ہوگیا۔ یہال تک میافارقین کے حال ت کی خبراہے تی۔

میں فارقیمن پر ابوالوفا عکامی اصرہ: ابوالوفاء نے ابوقعلب کے تعاقب ہے واپس آکر ''میافارقین' کامی صرہ کرلی تھ ان دنوں ندارہ ہوں میں فارقیمن پر ابوالوفاء سے مقابعہ کرتارہااس کے بعد بی زیانہ میں مرکبیا ابوالوفاء سے مقابعہ کرتارہااس کے بعد بی زیانہ مرکبیا ابوقعی بر مامور کیا۔ادھرا بوالوفاء نے سرداران مرکبیا ابوقعی برداران شرکبیا بوقعی ہے ہوئے ابوالوفاء نے دوسر بےلوگوں کو ملانے کی غرض سے چند آدمیوں کو انہی شہ سے سرز بازک کوشش کی چنانچے وہ ابوالوفاء کی جانب ماکل ہوگئے۔ چنانچے ابوالوفاء نے دوسر بےلوگوں کو ملانے کی غرض سے چند آدمیوں کو انہی سردارہ ب کے پاس دوانہ کیا جنہوں نے اس سے ساز باز کرلی تھی۔مونس کواس کی خبرال گی لیکن ان لوگوں کی مخالفت نہ کرسکا اور کردن عاصر جھکادی ورامن کی درخواست کردی۔ چنانچے ابوالوفاء نے کامیا بی کے ساتھ شہر پر قبضہ کرلیا۔

ا بوالوفاء کی فتوحہ ت میافارقین کے عاصرے میں ابوالوفاء نے ''میافارقین' کے تمام قلعوں کو فتح کرایا تھا اس سے اس کو پورے دیر بکر پر بعضہ کر اپنے خاصہ موقع کل گیا۔ ابوثعلب کے رفیقوں اور ممال نے اس ہے امن کی درخواست کی۔ چنانچہ ابوالوفاء نے ان لوگوں کے ساتھ استھے بہتا کا درموسل کی جانب لوٹ آیا۔ ابوثعلب دارالحرب سے والہی آئر ہاتھا ان واقعات کی خبر اس کے کانوں تک پنجی تو اس نے ردہ کا رث کمایا۔ ادرعضد امدولہ کی خدمت میں امداد واعانت کا پیغام بھیجا۔عضد الدولہ نے حاضری کی شرط پراس درخواست کومنظور کیا۔ مگر ابوثعب نے اس ہے انگار کر دیا۔

عضدالدوله کا در پامضر پر قبضہ: تبعضدالدول نے دیار مضر پر قبضہ کرلیا۔ ابوٹھلب کی جانب سے اس ملک پر'' سلامہ برقعید ک' جو کہ بنی حمدان کا بہت رفیق کے ابوالمعالی بن سیف الدولہ نے حلب ہے ایک فوج روانہ کی تھی۔ چنانچے سلامہ نے سید سپر ہوکراس فوج کا مقابعہ کیا اور مدتول کر ان بہت رفیق کی بھی ایواجہ موسوی کوسما مہ برقعیدی کے پاس کو انہ کی بالزائیں ہوتی رفیا۔ بواجہ موسوی کوسما مہ برقعیدی کے پاس کے دوانہ کیا۔ پھر متعدد لڑائیوں کے بعد سلامہ نے شہر کواس کے حوالہ کرویا! مررقہ کوا پنے لئے اس سے لے لیا ، باقی شہر سعد الدولہ کو دے دیے اس زیاد ہے باس کے تبعد بھی چلاگیا۔ ب

رحبہ پر عضدالدونہ کا فیضہ: ان دافعات کے بعد عضدالدولہ نے رحبہ پر بھی قبنہ کرایا اور آہتہ آہتہ اس کے سرے قعول پر ق بض ہوگیا اور آہتہ آہتہ اس کے بعد عضدالدولہ نے ایک بردی نوج کی جنب سے ابو اون ء کومو سل پر مقرر کر کے ماہ ذیقعدہ ۱۳۸۸ ہے ہیں بغداد کی جانب لوٹ گیا۔ اس کے بعد عضدالدولہ نے ایک بردی نوج کاری کردوں کو زیر کرنے کے لئے موصل کے صوبوں کی طرف روانہ کیا۔ اس فوج نے ان لوگوں کا محاصرہ کرنیا۔ بڑائیاں ہوئیں اور ہا تہ خوان وگوں نے موصل میں قیام پند کرایا۔ اتفاق سے ان کے دران کے شہروں نے احد عت میں گردن جھکا دی اور اپنے قلعوں کوان کے حوالہ کر دیا اور ان اوگوں نے موصل میں قیام پند کر لیا۔ اتفاق سے ان کے دران کے شہروں کے درمین برف بہت پڑئی۔ جس سے دہ لوگ اپنے شہروں کی طرف واپس نہ جا سکے ۔ چنا نچر مکاری کردوں کوموقع مل گیا۔ انہوں نے اس فوج کے سیرسرال رکونی کر کے موصل کے درمین برف بہت پڑئی۔ جس سے دہ لوگ اپنے شہروں کی طرف واپس نہ جا سکے ۔ چنا نچر مکاری کردوں کوموقع مل گیا۔ انہوں نے اس فوج کے سیرسرال رکونی کر کے موصل کے درمین برف کے موصل کے درمین برف بہت پڑئی۔ جس سے دہ لوگ ایس برچر چھا دیا۔

الوثعلب كى دمشن روائنى: ... جب الوثعلب بن جمان كوعضدالدوله كى اصلاح اورموصل كى جانب لونے سے ناميدى محسوس بوئى تواس نے شام كا راستہ بر ان دونوں دشن روائنى: ... جب الوثعلب بى حكومت كرد ہاتھا۔ قسام نے اللّٰين كے بعد دمشق پر قبضه كياتھا۔ بيدوا تعد كه تسين نے دمشق بر قبضه كياتھا۔ بيدوا تعد كه تسين نے دمشق برقبط من الك بناء بهم او پر بيان كر بچے ہيں۔ الغرض قسام نے الوثعلب كى آمد كى خبرس كر ف لف بوكر سے شہر بيں واضل بوئے سے روك ديا۔ پڑنچوا بوثعلب شہر كے باہر قيام بذير بهو كيا۔ اور عزيز علوى والى معزكوات واقعہ سے مطلع كر كے الدادكى درخواست كى ..

ابوتحدب کی طبر مہروانگی: تھوڑے دنوں بعد بینبر آئی کہ عزیز نے امداد دینے کے لئے اس کواپنے پاس بدایا ہے۔ اوقعدب مین کرطبر مید کی جنب روانہ ہوگی دور نگی سے پہلے قسام کی اس سے چندلڑا ئیاں بھی ہوئی تھیں۔ بعداس کے بعد فضل بحزیز علوی کی طرف سے قسام سے جنگ کرنے ادراس کا دمشق میں محاصرہ کرنے کے لئے پہنچ گیا۔ فضل اور ابوتعلب کی طبر مید میں ملاقات ہوئی اس نے عزیز علوی کی طرف سے ہر مرن کی امداد ہ

وعدہ کیا۔ چنانچہ ابوتعلب نے اس کے ساتھ دمشق چلنے پر آمادگی ظاہر کی۔ چونکہ ابوتعلب اور قسام کا اختلاف ہو چکا تھا۔ اس کے فضل نے ابوتعلب کو سارادہ ہے بازرکھ گر پھر بھی فضل اپنے ارادول میں کامیاب نہ ہو۔اورنرمی اور مصالحت سے کام نہ چلا۔لہٰذا قسام اور فضل کی ، ن بن ہوگئی اس طرح قسام بے فضل کو دمشق سے باہرنکال دیا۔

بنوفیل اوزا بوتعلب کی رملہ برچڑھائی: …اس کے بعدا بوتعلب نے بنوفیل کوجم کر کے ماہ محرم 174 ھیں رملہ برچڑھائی کردی۔ فضل اور دغفل 🗨 نے اس خیال وخوف سے کہ کہیں ابوٹھلب کی قوت نہ بڑھ جائے متحد ہوکر ابوٹھلب سے مقابلہ کیا۔ جس میں بنوفیل میدان جنگ سے بھاگ کھڑ ہے ہوئے صرف سات غلاموں کی ایک جھوٹی سی جماعت باقی رہ گئی۔ جس میں کچھاس کے غلام تھے اور پچھاس کے باپ کے خرید مردہ بھے۔ لہذا مجبور ابوٹھلب کو بھی بھا گنا پڑا۔ طلب نے تعاقب کیا تو ابوٹھلب کی غیرت وجرات نے اسے دوک کر جنگ پر تیار کردیا۔

ا بوتعلب کی میدان جنگ میں موت: ... چنانچ الوقعلب تن تنهارک گیا اور کرنے لگا۔ طلب نے ابوقعنب کے سر پرایک گہری جوٹ لگادی جس سے چکر کھا کے ابوقعلب زمین پر گر پڑا۔ چنانچ طلب نے اس کی مشکیس با ندہ کیس اور گرفتار کر دغفل کے پاس ہے آیا۔ فضل کی بیدائے تھی کہ اور تو اب کہ بین برائے تھی کہ انگین کو بنالیہ تھی ابو تعدب کوئی بین جیبے و یا جائے گر دغفل نے اس خوف سے کہ میں عزیزائی کو اپنا وست راست نہ بنا ہے، جیب کہ انگین کو بنالیہ تھی ۔ ابواقعدب کوئل کر ڈالد اور فضل نے سراتار کر مصرروانہ کر دیا۔ بوقیل نے اس کی بہن جمیلہ اور اس کی بوی بنت سیف الدولہ کو ابوالمع ل کے پاس صب بھیج و یا۔ اور ابوالمعالی نے جمیلہ کوموسل روانہ کر دیا ابوالوفاء والی موصل نے عضد الدولہ کے پاس بغداد جیجے دیا اس طرح اسے بغداد میں عضد الدولہ کے کس راء کے ایک حجرہ میں قید کر دیا گیا۔

ار ما نوس کے بیٹے :.....ار مانوس (والی روم وفات کے وقت ) دو چھوٹے لڑکے چھوڑ گیا تھا۔ان ہیں ہے ایک کا نام' دیسیل' اور دوسرے کا قسطنطین تھا۔اپ بیٹ ہے بعد دونوں متحد ہوکر تکر انی کرنے لگے۔اس دوران دستق یعفوراسلامی علاقوں کو تد وبالا کرکے والی آگیا۔ چنا نچہ رومیوں نے متحد ہوکر ار مانوس کے دونوں لڑکوں کا تائیب اس کو ،امور کر دیا۔گران دونوں کی ماں نے ابن شمشیق کو یعفور دستق سے تل کی ترغیب دک اوراسے یعفور کے آل کے بعداس کا عہدہ دینے کا وعدہ کیا۔ چنا نچہ ابن شمشیق نے یعفور کول کر کے اس کے بھائی لاوون اور بھتے ور دیس بن لاوون اور اسلامی علاقوں کی طرف خروج کر دیا۔اور نہا بت بیٹ سے انہیں کوگر فی رکز کر کے سی قلعہ میں قید کر دیا۔اور نہا بت بیٹ سے انہیں یار کر کے شام کے علاقوں کی طرف خروج کر دیا۔اور نہا بت بیٹ سے انہیں یا مال کرتا ہوا طرابلس بینے گیا اور اس کا محاصرہ کرلیا۔

پیس شمشیق کافتل:.....موجود و تحکمران روم کی مال کاایک فصی بھائی تھا جوان دنوں وزارت کے عہدے پر تھا۔اس نے ایک مخص کوابن شمشیق کوز ہر کھلانے پرمقرر کردیاز ہر کھلانے کے بعد ابن شمشیق کواس بات کا حساس ہو گیا۔لہٰذا محاصرہ اٹھا کرفنطنطنیہ کی جانب نہایت تیزی سے کوئٹ کیا گری ستا میں مرکز کا

ورد بن منیرکی حکومت اور فتو حات: ... درد بن منیرنای ایک بطریق اور سید سالاراس کے بمراہ تھا۔ اس کے مرنے کے بعد ورا کو حکومت وسلطنت کی لانج لگ تئی۔ اس نے ابو تعلب ہے خط و کتابت کر کے رہم اتحاد قائم کی اور اس کوا پنا واما و بنا کرا پنا بھر دو معاون بنانیا۔ پھر کہنا تھا اس نے سرحدی مسمانوں کی ایک عظیم فوج مرتب کر کے ملک روم پر پڑھائی کردی۔ رومی حکر انوں نے مقابلہ پر فوجیس روانہ کیس۔ مگر وردان کوشکست پر شکست دیتا گیہ۔ جس سے رومی حکر انوں کو بیجد خطرہ پیدا ہوگیا انہوں نے مشورہ کر کے ورد لیس بن لا وون کہ تید ہے نجات و نے کرایک بردی فوج کے سرتھ ورد کا مقابلہ کرنے کے لئے روانہ کردیا۔ چنا نچہ ورداور ورد لیس جس گھسان کی لڑائیاں ہوئیں اور بیحد خوز بیز کی ہوئی۔ فریقین کے بزاروں آدمی کا م آگے۔ بالآخر دردکوشکست ہوگی اور وہ 19 میں حکم اندولہ کی خدمت عیں ایماد کی درخواست دے کردوانہ کیا۔ انہی ونوں دونوں حکم اندن قت مضطنبہ نے بھی وردکی گرفتاری: بھرا ہے بھائی کو مضد الدولہ کی خدمت عیں ایماد کی درخواست دے کردوانہ کیا۔ انہی ونوں دونوں حکم اندن قت مضطنبہ نے بھی

<sup>•</sup> عزیزعبوی ها کم مصر کا ایک سپد سمالا رتھا جواطراف و بلاد میں زیر حکومت عزیز علوی حکمر انی کرد ہاتھا تحراس کے احکام کا پایند تھا۔ تاریخ این انبیر جدد اصفحہ ۲۰۸۸

عضد مدولہ کے پیس بیغ م بھیجی تھا۔ لہذا عضدالدولہ ان دونوں کی جانب مائل ہو گیا اور ور داوراس کے ساتھیوں سمیت گرفتاری کا تئم دیدیں۔ چن نچے بوئل تمیمی والی دیور بکرنے وردکواس کے بھائی اور ساتھیوں سمیت گرفتار کر کے میافارقین کی جیل میں ڈال دیا۔اور چنددن کے بعد پیز نجیر بغد دروانہ تر دیوں درور درتوں یہاں بھی قیدریا۔

وردگی رہائی اس کے بعد بہارالدولہ بن عضدولہ نے سے سے دردکواس شرط پر ہاکیا(۱) یہ کہ مسلمان قید یوں کو اپنے مدے رہا کر رہا کے دردکواس شرط پر ہاکیا(۱) یہ کہ مسلمان قید یوں کو استان مسلمانوں کے حوالہ کرے(۳) یہ کہ آئدہ تا حیات اسلامی علاقوں سے مسرط ہر معرض نہ بو، چنہ نچہ درو نے ن شرائط کو قبول کر لیا اور سامان سفر درست کر کے دوانہ ہو گیا۔ داستے میں ملیط پر قبضہ کرلیا۔ چنانچہ ملیط کے سامان جنگ وہ ل وزر کی وجہ سے اس کی قوت میں نمایاں ترقی ہوگئی۔ دردلیس بن لاوون نے گھبراکراس شرط پر کہ قسطنطنیہ اوراس کا شالی حصہ ناج تک اس کے قبضہ میں رہا بی وجہ دی ورد قرارت بیش کی ، گرورد نے اس پر کھر قوجہ شکی اور قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔

ورد کی خودمختار حکومت: اس وقت قسطنطنیہ میں ار مانوس کے دونوں بادشاہ کے بیٹے موجود تصان دونوں بادشاہوں کا نام یسیل اور سطنطین تق ۔ ان دونوں نے ورد کی خودمخت رحکومت تسلیم کر لی للبذاور د کا غصہ فروہو گیا۔اس کے بعد مطنطنین مرگیااور یسیل تن تنہ حکمرانی کرنے لگا، بہت دنوں تک اس نے حکمرانی کی قوم بلغ ر (بلغاریہ) سے پینیٹیس سال تک کڑتار ہا۔ آخر کا راسے فتح حاصل ہوئی اوراس نے بلغاء کوان کے ملک اوروطن سے نکال کر رومیوں کو وہال لیج کرآ باد کیا۔

مکچو را وروالی مصرع زیز: بهم او پر ابوالمعالی بن سیف الدوله کی چانب ہے تھی پر بکچو رکی گورنری کا حال تجریر کے ہیں۔ اور پہھی لکھ بھیے ہیں۔
کہ بکچو رہ نے اسے تغییر وآباد بھی کیا تھا۔ چونکہ وشق قسام کے دور میں ویران اور برباد ہو گیا تھا اس کے علاوہ مہنگائی اور وباء پھیل گئی تھی۔ بکچو رہے بل دشق کی امداد پر کمر ہمت باندھی اور تھی سے غلہ اور خور وئی اشیاء وشق روانہ کرنے لگا۔ اور اہل وشق کے مال واسباب کوتم ساتھ رہے۔ اس ہے عزیز ویں مصرکی تکھول میں بکچو رکی عزت بڑھ گئی اور خطو و کتابت کا سلسلہ جاری ہو گیا۔

ومشق کی گورنری کی درخواست پیش کردی چنانچیون یا تو بگیور نے ومشق کی گورنری کی درخواست پیش کردی چنانچیون پر نے سر درخوست کی منظوری کا وعدہ کرلیا۔ گراس کے بعد سے بھی مکچوراور سعد الدولہ ابوالمعالی بن سیف الدولہ کے درمین منافرت پریر ہوگئی اس پر بچور نے عزیز والی مصر کی خدمت میں پیغام بھیجا۔ کہ آپ حسب وعدہ دمشق کا گورنر جھے بنادیں گروز برالسلطنت بن کلس نے عزیز کواس سے منع کیا۔ دمشق میں ان دنوں عزیز کی طرف سے سپدسالا ربلکین حکومت کرد ہاتھا۔ سپدسالا ربلکین ،قسام کے بعدومشق کا حکمر اس بناتھا۔ اتفاق سے سی زہ نہ میں کہ میوں (مقاربہ) نے سلطنت کے دزیر کے خلاف بغاوت کردی اور حملہ کر کے اس کو مارڈ الا۔

بلکین کی طلی نے مجبور عزیز کودشق سے بلکین کوطلب کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچداس کی جگہ بچو رکودشق کا حاکم بن کر مَن نذر ہمکین کو مصر پیساطنب کر لیا۔ ماہ ربحب سر سے سے سر سی کچو روشق پہنچا اور وہاں پہنچتے ہی اس نے تباہی مجادی ۔ وزیر سلطنت ابن کلس کے حامیوں کو چن چن کرنے کرنے لگا۔ اس طرح اس نے چیسال تک حکومت کی ، بالآخر مصر سے کمانڈرمئیر خادم کی سر براہی میں فوج کا ایک برواشکر کچو رکی گرفت کے لئے دستی روانہ ہوا۔ اور طرابس کے والی نزال کو اس مجم میں ٹریک ہوئے اور اس کی مدوکر نے کو لکھا گیا۔ جب بکچو رکو پینجر ملی تو اس نے عرب وغیرہ کی فوجوں کو بہند میں رہاتو بکچو رئے امن کی درخو ست جول کو بنا ہماہ میں اور پڑا۔ تھسان کی لڑائی ہوئی اور میدان منیز کے ہاتھ میں رہاتو بکچو رئے امن کی درخو ست کی ۔ منیر نے شہرحوالہ کرنے کی شرط براس کو امن دے دیا۔

منیر کا دمشق پر قبضہ پنانچ بکچ ردمش کومنیر کے حوالہ کر کے دقہ کی طرف دوانہ ہوا۔ اور منیر نے شہر میں داخل ہو کر اس پر قبضہ کریا۔ ببچور نے رق منیر کا دمشق پر قبضہ پر جنانی بلغی کے تمام سرحدی علاقوں پر قبضہ کرلیا اور اپنا تھم چلانے لگا۔ بہاءالدولہ بن عضد الدولہ کی خدمت میں پیر ما طاعت جسجا۔ اور باد کردی جودیار بکر اور موصل پر غالب ہو گیا تھا لکھا کہ میں آپ کے پاس آتا چاہتا ہوں۔ اور ابوالمعان سعد الدولہ والی حلب کے پاس اس مضمون كا خطاروانه كيا كهآب مجھےمص كى حكومت بطور جا گيرعنايت فزماديں۔ بيس پيلے كى طرح آيكافر ماتبر دارين جاؤنگا۔

مکچو رکی سازشیں سیکن کسی نے اس کی کوئی درخواست منظورند کی تو مکچو رنے رقد میں قیام کرکے بغاوت کرنے پراکسایا۔ چنانچہان ہو گوں نے مکچو رکی سازشیں سیکن کسی نے اس کی کوئی درخواست منظورند کی تو کہ بھچائی کہ ابوالمعالی نے اپنی خواہشات نفسانی یا کرعزی: (و صمصر ) سے اس بات کی درخواست کی کہ وہ اس کی مدد کر ہے۔

سکچور کے خلاف سمازش ۔ ادھرعزیز نے طرابلس کے نزال اور شام کے گورنر ل کو کچور کی امداد کرنے اوراس کی ماتحت میں جنگ کرنے کا تھم نامہ لکھ کر بھیج و یا۔اوراُ دھر خفیہ طور پر عیسیٰ بن نسطورس لفرانی (عزیز مصر کاوز پر سلطنت) نے نزال وغیر دکولکھ بھیجا کہ جس وقت سعدامہ و انہ کی فوج نظامیہ پر آئے کچور کومیدان جنگ میں ننہا مچھوڑ و بینا۔ کیونکہ عیسیٰ بن نسطورس اور مکچور کے درمیان مدت وراز ہے چیفلٹن چلی آر ہی تھی۔

فوجول کی روانگی: قصیخفرزال اور بکچوررقہ سے روانہ ہوئے۔ابوالمعالی کواس کی خبر پنچی تو وہ نوجیس تیار کرکے صلب سے جنگ کے سے نکل کھڑ اہوا۔اس کے باپ کا آ زاد کر دوہ غلام لولوء کبیر بھی اس کے ساتھ تھا۔لولوء کبیر نے بکچور سے سازش کے ارادہ سے خط و کتابت شروع کی ۔حقوق سربقہ کا اظہار کر کے رقہ ہے جمعس تک کے مضافات جا گیر ہیں دینے کا وعدہ کیا۔لیکن بکچور نے ایک بھی ندین۔

رومی اور عرب گڑے جوڑ: انہی دنوں ابوالمعالی نے والی انطا کید کے پاس امداد کا خطر روانہ کیا۔ چنانچہ دالی انطا کیدنے رومی فوج کے نہ رہدائی مد وکی اور ان عربوں کو جو کہ بکچو رکے ہمراہ تھے۔خفیہ طور پرلکھ بھیجا کہ اگرتم لوگ بوقت جنگ بکچو رہے علیحد ہ ہوجاؤ تو ہیں تم کواس قدر جا گیریں اور انعام و ونگا کہتم لوگ خوش اور مالا مال ہوجاؤ کے ساس وقت پڑے ہے عربوں نے بوقت جنگ دھوکا دینے کا دعدہ کرلیا۔

سکچور ہے دھوکا:....جس وقت دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوااور فریقین بنگ میں مصروف ہوگئے۔ عربوں نے بلٹ کر بکچور کا مقابلہ ہوااور فریقین بنگ میں مصروف ہوگئے۔ عربوں نے بلٹ کر بکچور کا مقابلہ ہوا اور فریقین بنگ میں مصروف ہوگئے۔ عربوں کے باس جائے گئے۔ بکچور کوعربول کی اس حرکت پر بیجد غصر آیا مگراب کوئی چارہ کا رضافتا سومر نے پر کمر بستہ ہوکر ابوالمعالی کے ارادے ہے اس کے فتکر کے قلب برحملم آور ہوگیا۔

مکچورکافراراور آن کین اولوء پہلے ہی ابوالمعالی کواسی خدشہ کے پش نظر" قلب" ہے ہٹا چکاتھا۔اورخود قلب نظر ہیں اس کی جگہ کھڑا ہوالڑر ہاتھا جس وقت بکچور تمد کرتا ہوا قلب نظر میں پہنچا۔ لولوء نے ہڑ ہے کر وار کیا۔ بکچور نے نہایت استقلال ہے اس تملہ کا جواب دیا۔ لولوء کے ہمراہیوں نے چاروں طرف ہے گھر کر جہلے شروع کرویتے۔ بکچور فلکست کھا کر بھا گا۔ عربوں میں سے ایک شخص نے اس کو گرف رکر کے اپنے مکان میں قید کردیا اور ابوالمعالی بکچور والی کر کے وقد روانہ ہوگیا۔

سکچور کے لواحقین کی امن کی درخواست: دوبان اس وقت سلامہ دشتی (کمچورکا خادم) اور اس کی اولا داور ابوالحسن علی بن حسین مغربی اس کا وزر سلطنت موجود سفے ان لوگوں نے رقد کا درواز دکھول دیا اور اور المعالی نے اس ویدیا چنانچان لوگوں نے رقد کا درواز دکھول دیا اور ابوالمعالی نے اس ویدیا چنانچان لوگوں نے رقد کا درواز دکھول دیا اور ابوالمعالی نے اس ویدیا چنانچان لوگوں نے رقد کا درواز دکھول دیا اور ابوالمعالی نے انہوں کی وجہ سے خیرہ ہوگئیں اور قاضی ابن بی صدین بھی گیا اور ابوالمعالی کی آنکھیں زیادہ مال کی وجہ سے خیرہ ہوگئیں اور قاضی ابن بی حسین بھی گیا اور کہا کہ آپ اس مال واسب پر قبضہ کرنے سے حسین بھی گیا اور کہا کہ آپ اس مال واسب پر قبضہ کرنے واقع کا مقدم نے بھی رکی او اور کے سب سے کہا کہ مقدم نے بھی رکی او اور کے سب سے مقاری خدہ بھیجا گر ابوالمی لی نے بہت پُر کے طریقے سے اس کا جواب دیا اور وزیر مغربی جان بچا کرمشہوعلی بن ابی طالب کی طرف بھاگ گیا۔

یا دگر دمی کے حال ت: اگر ادحمیہ بیادران کے سرداروں میں ہے موصل کے کنارے پر بادنامی ایک شخص رہتا تھا اور بعض نے بیکہا کہ یاد قب تھ اوراس کا نام ابوعبدالقد حسین بن دوشتک تھا اور بعض کہتے ہیں کہ یاداس کا نام تھا اور ابوشبک کفیت تھی اور ابوعبدالقد حسین اس کا بھالی تھ وریشخص بہت رعب اور دبد بے والا تھا اوراس کے اردگر دکے دہنے والے اس کے نام سے بید کی طرح تحواتے تھے اوٹ مارسے جتنا میں ہاتھ میں آتا تھ وہ سررا پنے عز ہوا قارب میں تقسیم کرویتا تھا آ ہت۔آ ہتہاں تفاوت کی وجہ ہےاں کی جماعت زیادہ ہوگئی پھر اس نے شہرآ رمینیہ کی طرف قدم بڑھ یا چنانچے شہراز حیش پر قبضہ کر کے دیار بکر کی طرف لوٹ گیا۔

عضدالدوله اور میاو: جبعضدالدوله نے "موصل" کوفتح کیا تو وفد کے ساتھ عضدالدولہ کی خدمت میں حاضر ہوا گر کسی خطرے کا خیال کر کے ساتھ جھوڑ دیا اور عضدالدولہ یاد کی تلاش اور سراغ کی فکر میٹن کا میاب نہ ہوسکا پھر جب عضدالدولہ نے دفات پائی۔ تویاد'' دیار بکر'' کی طرف رہانہ ہو'' آید''اور'' میافارقین' پر قبضہ کر کے' دفصیمین'' کی طرف چل پڑااواس پر بھی قبضہ کرلیا۔

ابوالقاسم ویادگی جنگ: صمصام الدولد نے ان واقعات کی اطلاع پاکرا یک بردی فوج حاجب ابوالقاسم کی کمان میں سعید بن محمد کو یہ دے جنگ کرنے کے لئے روانہ کی چنانچے مضافات' کواٹی' مقام' حابور حسینیہ' میں دونوں فریقوں کا آمنا سامنا ہوا آیک بخت اور خوزیز جنگ کے بعد و جب ابوا قاسم کوشکست ہوگی۔ بہت سے دیلم جنگ میں آگئے اور حاجب ابوالقاسم بھاگ کر''موصل' بہنج گیا اور یا داس کے پیچھے تھا۔ ''موصل' کے لوگ اپنی بداخلاق کی وجہ سے ابوالقاسم پرٹوٹ پڑے اور اس کو مار کر بھا دیا۔ یاد کامیا بی کے ساتھ سے سے میں ''موصل' میں داخل ہوا۔ وراس کی فوجی ور ، ابی بداخلاق کی وجہ سے ابوالقاسم پرٹوٹ پڑے اور اس کی فوجی ور ، موسل ' عیں داخل ہوا۔ وراس کی فوجی و ، بی بداخلاق کی وجہ سے ابوالقاسم پرٹوٹ کی خواہش پیدا ہوئی۔

یا دکی شکست: مصص م الدولدکواس کی بڑھتی ہوئی قوت سے خطرہ پیدا ہوا تو اس نے اپنی سلطنت کے دزیرا بن سعدان کوفوج دے کرروانہ کی اور اپنے سب سے بڑے سیدسا مارزیاد بن شہر یارکواس جنگ کوفتح کرنے کا تھم دیا چنا نچہ ماہ صفر ۲۰۰۴ ہے بیس دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا اور بہت بری مزائی کے بعد یا دکوشکست ہوگئی اوراس کے بہت سے ساتھی مارے گئے اور پچھلوگ گرفتار کر لئے گئے بیس کی تشہیر بغداد میں کی گئی ۔ چذنچہ وہیم نے ادموسل 'پر قبضہ کرلیا اور زیاد نے ایک فوج کو' فصیرین'' کی طرف روانہ کیا۔ چنانچہاس فوج نے اپنے سپر سالار کی مخالفت کی۔

و یاربکر: صمص مالدولہ کے وزیر نے ابوالمعالی بن تمدان حاکم حلب کولکھا کے دیار بکر کوئم اپنے قبضہ میں کرلوچٹا نچے ابوالمعالی نے اپنے لشکر کو دیار بکر،، کی طرف روانہ کیا چونکہ اس فوج میں یاد کے خیر خواہوں کی وجہ سے فوج سے مقابلہ کی توت نہ تھی اس لئے ،، دیار بکر،، سے اعراض کر کے چند دنوں تک' میں فارقین ،، کامی صرہ کیا جب کامیا بی کی صورت نظرنہ کی تو محاصرہ جھوڈ کر حلب واپس آگیا۔

یا د کافتل: صحب ابواغاسم نے چندلوگوں کو یاد کے آئی کرنے کا تھم دیا اور یہ ہدایت کردی کہ تھمت مملی کے ساتھ جب موقع مل جے تو یا دولتا کردی کہ تھمت مملی کے ساتھ جب موقع مل جے تو یا دولتا کر دیا تھے۔ کہ خص ان میں فغلت کی حالت میں خیمہ میں گھس گیا اور یا د کی پنڈلی کوسکر بچھ کر تلوار سے دار کیالیکن یا دیے اٹھ کر قاتل کو گرفت رکر سیا اور یا د میں جان لیوا مصیبت سے تھوڑ اسان بچ گیا

صلح کا بیغام: یاد نے سپرسالارزیاد کو حاجب ابوالقاسم کے پاس سلح کا پیغام بھیجااور دونوں فریقوں میں اس بات پرسلح ہوگئی کہ ،، دیر بکر،، در آدھا،،طور عیدین،،یادکودیا جائے چنانچے میاس وقت سے یادکا قبضہ ہے چنانچے کے بعدزیا دتوبعذاومیں آگیااور حاجب ابوالق سم،،موصل،، میں تفہر گیریہاں تک کہ کے سے صبی وفات یا گیا۔

ابولفراور بیادکی جنگ: شرف الدوله بن بویدابولفرخواشاده کوایک بزی فوج کامردارمقررکرکے یادہ جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا اور یاد
مجھی اسے اطلاع پاکرفوج کے کرمقابلہ پرآگیا اتفاق ہے ابولفر کی امدادی فوج وقت پرنڈ پنج سکی اور لڑائی شروع ہوگئی ابولفر نے قبائی عرب میں
ہے بنو قبل اور بنو نمبر کو دہ گیریں اور انعامات و ہے کر باو کے مقابلے پر تیار کرلیا گراس کے باوجودائے کامیا بی نیل مکی باوطور عیدین پردمن وہ کے خر
تک پرق بفن ہوگیا مگر صحراء پر قبضہ نیس کر سکا۔ پھراہے بھائی کوایک فوج کے ساتھ عرب سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا تھیں ٹراییں ہو میں
اس کا بھائی ، راگی اور کی فوج میدان جنگ ہے بھاگی گر بادمیدان جنگ میں خواشادہ کے مقابلہ پرسید سپر ہوکر لڑتا رہا حتی کے شرف مدو۔ بن ویہ
کی مرنے کی خبر می خواشادہ نے موصل پر چڑھائی کردی۔ پھردہ عرب صحراء پراور" باؤ' جیل پرقابض رہا۔

ناصر الدولہ جمدان کے بیٹے. ابوطاہر ابراہیم اور ابوعبد اللہ حسن جو کہ ناصر الدولہ بن حمدان کے بیٹے تھے۔ اپنے بھائی ابو علب کے ورے جانے کے بعد دار الخلافت بغداد چلے گئے تھے اور شرف الدولہ بن عضد الدولہ کی خدمت میں رہتے تھے۔ چنانچہ جب شرف الدولہ نے وہ ت پائی اور افرائی مندولہ نے معالی بیٹوں ابوطاہر اور ابوعبد اللہ نے بہاء الدولہ کے کمانڈ روں کواس رائے کی غلطی محسوس ہوئی۔ پن چپہ بہاء الدولہ نے کمانڈ روں کواس رائے کی غلطی محسوس ہوئی۔ پن چپہ بہاء الدولہ نے کمانڈ روں کواس رائے کی غلطی محسوس ہوئی۔ پن چپہ بہاء الدولہ نے ان لوگوں کی ترغیب سے خواشادہ (والی موصل) کولکھ کر بھیجا کہ ابوطاہر اور ابوعبد اللہ کوموصل میں داخل مت ہونے دینا

بنوحدان کی موصل آمد ، جنانجے خواشادہ نے ان دونوں بھائیوں کوموصل میں داخل ہونے ہے ردک دیا۔ اور بغداد دالیس جانے کی ہدایت ک یگر ان دونوں بھ ئیوں نے ساعت نہ کی اور تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے موصل کے قریب پہنچ گئے۔ اور موصل کے باہر مقام'' دیرا بھی' میں پڑاؤ کر دیا۔ جب اہل موصل تک پینچی تو وہ لوگ دیلم اور ترکوں پر جواس وقت موصل میں موجود تھے ٹوٹ پڑے اور خوشی خوشی ہو تھ ان کی ضدمت میں حاضر ہوکر باریابی کی کاشرف حاصل کیا۔ دیلم بھی مرتب اور سلح ہوکرائل موصل پر حملہ آور ہوگئے۔ گر پہلے بی معرکہ میں شکست تھ کر بھا گست ہو کہ ان میں ایک بڑا گروہ ماراڈ گیا۔ باقی جینے والوں نے دارالا مارت میں جا کر پناہ لی۔

موصل پر قبضہ: اہل موصل نے انہیں فتم کردینے کاارادہ کیا۔لیکن بنوجمران نے اہل موصل کواس دحشیانہ حرکت سے ردکا۔اورخواشادہ کوان لوگوں سمیت جواس کے ہمراہ بتھے امان دے کر بغدادروانہ کردیا اورخودموصل کی حکومت پر قابض ہو گئے۔تھوڑ ہے ہی دنوں میں عرب چاروں طرف سے تھینج کر بنوجمران کے پاس موصل چلے آئے۔

باد کروی کی مزاحمت:... ان واقعات کی اطلاع باد کولی بیاس وقت دیار بکر میں تھا لیھڈ اباد فوجیں حاصل کرنے نگا۔اکراد بتویہ (بشنویہ) والیان قلعہ فتک کا بڑا گروپ باد کے پاس آکر جمع ہوگیا۔ پھر باد نے اہل موصل سے خط و کتابت شروع کی۔ بعضوں نے اس کے لکھنے کے مطابق س کی درخواست منظور کرلی۔ تب باد نے اپنی فوج کو مرتب اور سلح کر کے موصل کی جانب کوچ کیا کردیا۔ اور قریب موصل کے پہنچ کر مشرقی جانب تی م پڈر یہ ہوگیا ابوط ہرا ورعبداللہ بن حمدان نے ابوالدرواء محمد بن مسیتب امیر بنوقیل کے پاس امداد کا پیغام بھیجا۔ مگر ابوالدرواء نے جواب دیا کہ آگر جزیرہ ابن عمراور صبیبین اس صلہ میں مجھے دیا جائے تو مجھے امداد میں پھی عذر مذہ وگا۔ چنانچہ ابوطا ہرا ورعبداللہ نے اس شرط کومنظور کر لیا۔

بنوحمران کواہدادی کمک کی فراہمی:.... چنانچ ایوعبداللہ اس شرط کو پختہ کرنے اورامداد حاصل کرنے کے لئے ابوالدرواہ محمہ کے پاس چارگیا اور اس کا بھائی ابونعا ہرموصل میں تھہرا'' ہاؤ' سے جنگ کرتار ہا۔ پھر جب ابوعبداللہ اور ابوالدرواء کے آپس میں شرائط المراد طے ہوگئیں ۔ تو ابوالدرواء اپنی قوم کومرت کر کے ابوعبداللہ بن حمدان کے ساتھ ہادہ ہے جنگ کرنے آئمیا اور د جلہ عبور کرکے باد پیچھے سے حملہ آور جوا۔

'' باؤ'' کافل : ....ابوطاہراورحدانیے فوجوں نے بھی سامنے ہے'' باؤ' پر پافاد کردی اور پھر گھسان کی لڑائی شروع ہوگئی۔ تھوڑی ہی دیریس شنوں کے پشتے لگ گئے باد کا گھوڑ اٹھو کر کھا کر گرا۔ اور باد بھی منہ کے بل ایسااوندھا گرا کہ دوبار گھوڑے پر سوار نہ ہوسکا۔ فریق مخالف نے نہایت تیزی ہے اس کے ساتھیوں کواس کے پاس سے جملہ کر کے منتشر کر دیا۔ عربوں ہیں ہے ایک خص نے لیک کر آلموار کا وار کیا اور سرا تار کر بنوحمدان کے پاس سے آیا بھر ہنو حمدان کا حساس کے باس سے آیا جھا ہے۔ حدواقعہ کی اس کے ایک کر آلموار کا وار کیا اور سرا تار کر بنوحمدان کے پاس سے آیا بھر ہنو حمدان کا صور بی کے سرتھ موسل کی جانب واپس آگئے۔ بیدواقعہ کی اس کے ایک میں ہے۔

استنباا ، بنوقیل: باد کے مارے جانے کے بعد ابوطا ہراور ابوعبد الله بن جمان کودیار بکر کی واپسی کی لائے لگ گئے۔ابوئلی بن مروان کردی کا بھانج اس جنگ میں نج کر قدمہ کیفا چرا گیا تھا۔ یہاں باد کی بیوی تقیم تھی اور اس کا مال واسباب بھی تھا۔ دجلہ کے کنارے پرنہایت متحکم اور مضبوط بناہوا تھ ابوسی نے اس قلعہ میں بہنچ کراپنے ماموں کی بیوی سے نکاح کرلیا اور سارے مال واسباب اور قلعہ پر قابض ہوگیا۔اس کے بعد سستہ آہت ویار برکا کا عکمراں بن گیا۔

ا بوعلی اور بنوحمران کی جنگ: اس دوران که ابوعلی میافارقین کامحاصره کئے ہوئے تھا ابوطا ہراور ابوعبدالله بن حمران پہنچ گئے ۔ ورٹرانی شروت

ہوگئ۔ غال سے ابوعلی نے ان دونوں بھائیوں کوشکست دیدی اور جنگ کے دوران ابوعبداللہ کو گرفتار کرلیا۔ پھر چنددن بعد ابوعبداللہ کور ، کردی چنانچہ ابوعبداللہ اپنے بھائی ابوطاہر کے یاس چلاگیا۔

د و باره جنگ: ابوطا ہرنے اس دفت آمد کامحاصرہ کیا ہوا تھا۔ دونوں بھائیوں نے متحد ہوکرابوعلی پر دوبارہ چڑھائی کر دی ابوعلی نے اس معرکہ میں بھی ان دونوں بھائیوں کوشکست دیکرابوعبداللہ کو دوبارہ گرفتار کرلیاا درا پنے ہاں قیدر کھا جتی کہ خلیفہ مصر نے اس کوحلب کی حکومت پر مقرر کر دید۔ یہ ن تک کہاس نے حلب ہی بیں حکومت کرتے ہوئے وفات یائی۔

ابوطا ہر کی گرفتار اور تل : ابوطا ہرا یک مخضر ہے جماعت کے ساتھ تصمین چلا گیا۔اتفاق ہے ان دنوں تصمین میں ابوامدرو وجمہ بن سیت بن میتب "ابوطا ہر کی گرفتار اور تل نے بعد ابوالدرواء کی فوج نے ابوطا ہر ''امیر بنوقیل''مقیم تھا۔ چننچ ابوالدرواء نے ابوطا ہر پراٹی تھی ہوئیا۔اورا بیک سخت خون ریز جنگ کے بعد ابوالدرواء کی فوج نے ابوطا ہر اور ایک سخت خون ریز جنگ کے بعد ابوالدرواء ہے ابوطا ہر اور اس کے بیٹول اور چند سپر سمالاروں سمیت گرفتار کر لیا۔ابوالدرواء نے ابوطا ہر اور اس کے لڑکوں کوئل کردیا۔اور پھر موصل کی ج نب قدم بردھائے ور اس پر قبضہ کر ہیا۔

ابوالدرداء کی حکومت: اس کے بعد بہاءالدولہ کی خدمت میں بیددخواست کی کہ آپ اپنا کوئی نائب مقرر کر کے بیرے پاس روانہ فر رادی ہو۔ یں تا کہاس کی گرانی میں حکومت کروں۔ چنانچہ بہاءالدولہ نے اپنے ایک سپہ سالارکوموسل جیجے دیا گراس سپہ سالارکوسی تشم ابوالدولہ کے نائب کی گرانی اور جمایت ہے ہے پرواہ ہو گیا اور بنوحمدان کی حکومت وسلطنت ختم ہوگئے۔ والبقاء للّٰہ۔

سعد الدوله بن حمدان: جس وفت سعد الدوله في المنظم مكي ركوشك من داوراس كوجبك اس في رقد ال كوج بن وج كيافة قتل كر والاسعد الدوله والهن آكر حلب آيا اور عارضه فالج بين مبتلا بوكر بهم بين على انقال كركيا لولوء كبير في جوس كاخادم اوراس كي امور سهونت وحكومت كامنصرم تقااس كي جيشے ابوالفصل كواس كى جگہ تخت حكومت بي بينما يا اور شابى انواج سے اس كى امارت وحكومت كى بيعت لے وفوجيں چورول طرف سے اس كے بياس آگئيں كى ور ايد بين جرابوالحن مغربى تك بھى بہنج كئى ۔ اسوقت بيمشهد على بين تفافوزاس مان سفر ورست كر يعزير والى مصركى خدمت بين حاضر ہونے كے لئے كوچ كرويا اور بينج بي ملك حلب بي قبضة كر لينے كى لانج ولائى۔

منجوتکین کا حلب پر قبضہ: ، ، چنانچہ عزیز نے ایک بڑی فوج اپنے نامور سپر سالار منجوتکین کی کمان میں حلب کی جانب روانہ کی چنانچہ منجوتکین کے کمان میں حلب کی جانب روانہ کی چنانچہ عزیز نے ایک بڑی فوج اپنے نامور سپر سپر کا محاصرہ کر میا۔ اور دوج پارٹرائیوں کے بعد شہر پر قبضہ کر لیا ابوالفصائل اور لوء العاشین ہوگئے اور وہیں ہے بادشاہ روم ان ونوں جنگ بلغار (بلکیریا) میں مصروف تھا اس لئے گور نرانطا کیہ کوان لوگوں کی امداد کرنے کا لکھ بھیج چنانچہ کور فرانطا کیہ کوان لوگوں کی امداد کرنے کا لکھ بھیج چنانچہ کور نانطا کیہ نے بچاس ہزار نوج کے سمائے مور ناموا کیہ ہے ہوئے کہ بھیر ہوئے کی محاصر جدید پر پہنچ کروادی عاصی کے قریب خیمہ ذن ہوا۔ میونکس سے مطلع ہوکر اسلامی افواج کومرتب کیا اور ان عیسائیوں کے مقابلہ پرآ گیا۔ پھرا کی سخت اور خون ریز جنگ کے بعدرومیوں کوشکست ہوگئ شکر اسلام ان کے تعاقب میں بڑھا اور عیسائی ممالک کے دیہا توں اور شہروں کوتا خت وتاراح کرتا ہواانطا کیہ تک چا، گیا۔

حلب سے لوء لوء کا مال نکا لنا: ابوالفط اکل اورلوء لوء کوموقع ل گیاوہ قلعہ ہے شہر طب میں آگے اور جتنا اٹھ کر بیج سکے مال و سب قلعہ ہے اٹھا کرلے گئے باتی کوجل کرخاک وسیاہ کردیا۔ اس کے بعد مخوتگین پھر حلب کے محاصرہ پرواپس آیا۔ لوء لوء نے ابوالحسن مغربی کے درجہ ہے کا پیغ م دیا چنا نچہ مخوتگین نے مصلح میں شریک نہ کیا عزیز نے اس مصلح ہو کرع ب و ماج مناخی کر کی اور محاصرہ اُٹھا کر حلب سے وہ میں آگیا۔ عزیز والی مصرکواس سلے میں شریک نہ کیا عزیز نے اس مصلح ہو کرع ب آموز خط مخوتگین نے مام تحربر کیا اور محق کے ساتھ حلب کے محاصرہ پرواپس جانے کولکھا۔ چنا نچہ مخوتگین وو بارہ حلب کا محاصرہ کر نے گیا اور تیرہ مہینے محاصرہ کے دیا۔

ں رہے۔ ہے۔ حلب سے بخوتکین کا فرار: سابوالفصائل اورلوءلوءنے بادشاہ روم کے پاس پھرخطوط روانہ کئے اور یہ بات ظاہر کی کہ اگر صب پر ہنج تکین کا قبضہ ہوگیا تو انطا کید کی خبر نہ بجھنا نتح انطا کید کا پھا تک حلب ہے یہ وہ زماند نتھا کہ بادشاہ روم کو بلغار کی مہم سے فراغت حاصل ہو چک تھی فورا نو جیس مرتب کر کے حالب کی طرف روانہ ہوگیا تک کواس کی خبر گلی تو اس نے مورچوں دُھسوں اورچشموں کوخراب اور منہدم کر کے محاصرہ اُٹھا کرکوئی کر دیا اس کے حلب کی طرف روانہ ہوگیا۔ اس کی عنایت وہدر دی کے شکر گذار ہوئے۔ ابوالفضائل اور لولوء حلب بعد بادشاہ روم حلب بہنچ ۔ ابوالفضائل اور لولوء حلب واپس آگئے اور بادشاہ روم نے ملک شام پر ہاتھ صاف کرنا شروع کردیا جمص وشیرز کو فتح کرکے لوٹ لیا۔ طرابلس کا چالیس دن تک می صرہ کے ہوئے لائن فرنا کا می کے ساتھا ہے ملک والیس چلا گیا۔

سعد الدولہ کی معثر ولی:

ان واقعات کے بعد 'تھر لولوء' نے جوکہ سیف الدولہ کا غلام تھا اپنے آتا ابواقعشل بن سعد الدولہ کو معز دل کر کے سردے شہر پر جفنہ کرایا اور دعوت عباب کو موقع ف کرئے حاکم علوی '' والی مصر' کا خطبہ پڑھنے لگا۔ حاکم '' والی مصر' نے اس کو مرتضی الدولہ کا خطاب عطا کیا۔ پندون کے بعد لولوء کے برتاؤیل جو کہ حاکم والی مصر کے ساتھ تھے قرق آگیا۔ اس سے بنو کلاب بن ربیعہ کو موقع لل گیا ان وزوں بو کلاب کا سردارصاع بن مرداس نامی المینی خص تھا۔ اس ووران لولوء ان میں سے ایک گروپ کو گرفتار کرایا۔ پوگ جاسوی کی غرض سے صلب آئے بوے تھے۔
صالح کی جنگ اور لولوء کی گرفتار کریا۔ سے جاملا ، اور تباہی کرکے صلب پر چڑھ آیا۔ لولوء اور صابح کی مدتول الزائیاں بوتی رہیں۔ انجام مید کہ صوبہ کی لولوء کی مرتبی کے بال بھی کہ دوسے نہیں کہ کو موسے سے بھاگ کرایا۔ اس کا بھائی بروی شکل ہے جان بچا کر حالی کی مدتول الزائیاں بوتی رہیں۔ انجام مید کہ سوبی کو فود ہے کے بدلے اور اس کی ناکہ بندی کر کی ۔ اس کے بعد صالح کے بال سے ایک کو فود ہے کے بدلے اور اس کی ناکہ بندی کر کی ۔ اس کے بعد صالح کے بال اس کی اور کی ختر ان کی دولوء کی طرف سے حاکم تھا۔ کی اطلاع کر کے اس کے اور کی ہوائی ہوائی ہوائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوگیا۔
سے فتح کو اس کی خبر ل گئی۔ تو اس نے والم معرکوان واقعات کی اطلاع کر کے اس کے اقد ارکو سلیم کرلیا۔ اور '' لولوء' کی جو کو مت کے اور وہ کی اس کے اقد ارکو سلیم کرلیا۔ اور '' لولوء' سے ۔ اور وہ بھاگی کی جاس کے لالے اور گئے۔ اور وہ بھاگی کی جاس کے لالے اور گئے۔ اور وہ بھاگی کی رہائی کر جاس کے لالے اور گئے۔ اور وہ بھاگی کی میکن کی بھول گیا اور ان گئی ہوئی گیا۔

بنوحدان کاز وال اور بنوکلاب کا قبطند: اساب وفتح "کواپنا رادول میں کامیابی عاصل ہوگئتی ۔ لبنداضیدا چلا گیا۔ حاکم والی مصرے اپنا جا ہے جانب سے حلب کی حکومت ہوں گئی ہوگیا۔ اور حلب کی سرز مین جانب سے حلب کی حکومت ہوں گئی ہوگیا۔ اور حلب کی سرز مین عبید یوں کے قبضہ میں باتی رہ گئی۔ اس کے بعد صالح بن سرواس کلانی نے اس پر قبضہ کرلیا۔ یبان پراس کی قوم کی دولت وحکومت اوراس کی آئندہ مسلوں نے وراثتا اس ملک پر حکم انی کی جیسا کہ آئندہ کے حالات کے حمن میں بیان کیا جائے گا۔

## موسل میں بنوفیل کی حکومت اور ابوالدرداء کے ذریعہ اس کے شروع ہونے کے حالات

بنوقیل، بنوکلاب، بنونمیر، بنوخناند (عامر بن صعصعہ کے قبیلہ ہے تھے) اور بنوطے (کہلان کے قبیلہ ہے تھے) جزارہ اورش م کے درمیان دریائے فرات کے کنارے پر پھیلے ہوئے تھے۔ اور بیلوگ رعایا کی حیثیت سے بنوتھ ان کے رقبہ حکومت میں رہتے اور ان کوخراج اداکیا کرتے تھے جنگ کے موقع پران کے مرتھ مل کران کے دشمنول ہے لڑنے جاتے تھے دفتہ ان کی قوت بڑوھ گئا۔

بوقیل کا ابتدائی دور کے پھر جب بنوتھان کی بلندی کاسورج غروب ہونے لگا۔ تو ان کی عکومت کواستقلال اوراستحکام حاصل ہو گیا۔ سامان جنگ درست کر کے ملک سنجا لئے ملک ہے نگل پڑے اور جب ابوطا ہر بن حمران کوعلی بن مروان کے مقابلے میں مجاملے ہو مقام دیار بکر میں شکست ہوئی جسیا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ اور ابوطا ہر صبیبین چلا گیا۔ (بیوہ ذمانہ تھا کہ صبیبین پر ابوالدرواء تھے بین مسیب بن رافع بن مقلد بن جعفر بن عمر بن مہت امیر بنوقیل بن کعب بن رابعہ بن عامر قابض ہوگیا تھا)۔ چنانچے ابوالدرواء نے ابوطا ہر اور اس کے ساتھیوں کوئی کردیا اور آ سے بردھ کر موصل پر قبضہ کریا۔

موصل پر ابودرداء کی حکمرائی: .. پھر بہاءالدولہ بن بویہ کے پاس کہلوادیا (جس نے عراق میں خلیفہ کود بار کھاتھا)'' آپ اپنی شدے بندا گورزموصل میں بھیج دیجئے بنا کہ اس کے زیراٹر اور گرائی میں حکومت کرون" ۔ چنانچہ بہاءالدولہ نے اپنی جانب ہے ابنا ایک نائب میسل ، سکن ، سکن ، سکن میں بر ، سدو ۔ ۔ بھلا گرحکومت کی باگ ڈوراور سیاہ سفید کا اختیار ''ابوالدرداء'' کے اختیار میں تھا۔ اس حاوسال گذر گئے سر احمال کہ درگئے سر احمال کے دروان میں بر ، سدو ۔ ۔ بھلا فو جیس ابوجعفر جاج بن ہر مزموصل کی طرف روانہ کیس ۔ گرابوالدرداء ان کو یہ پاکر کے موصل پرخود مختاری کے ساتھ حکمران بن جیفا۔ اس میں بدائی قو جیس ابوجعفر جاج بن ہر مزموصل کی طرف روانہ کیس ۔ گرابوالدرداء ان کو یہ پاکر کے موصل پرخود مختاری کے ساتھ حکمران بن جیفا۔ اس میں بوان کو جو اس کے پاس آکر جمع ہو گئے تھے۔ مرتب کر کے بہاءالدولہ کی فوج سے جنگ کرنے چل بڑا۔ چنانچہ متعدد الزایوں ، میں اور کا میائی کا جھنڈ ا'' ابوالدرداء'' کے ہاتھ درہا۔

ابوالدرداء کی وفات اوراس کے بھائی مقلد کی حکومت: ۲۸۱ میں ابوالدرداء کا انقال ہوگیا۔ادراس کی جگہ بنؤیش ورہ اس کا بھائی مقلد کی حکومت نے اس کا بھائی ملی مرداری حاصل کرنے کی کوشش کی ہگراس لئے کہ تن سے بر میں بڑا تھا۔ان کی ایک بھی نہ چل ہے۔ مقلد نے اپنی توجہ حکومت موصل کی جانب چھیردی۔اوران دیلم یوں کو جو کہ موصل میں ابوج عفر بن ہن کا میا بھی رہے ہے۔ اپنی توجہ حکومت موسل کی جانب چھیردی۔اوران دیلم یوں کو جو کہ موصل میں ابوج عفر بن ہن کے ساتھ در ہے تھے۔اپنی ساتھ دان تا موسل ہوگئی۔اوردیلم یوں کے یہ بنا میں ابوج علم اس مقدل کی اس کے معاملہ کو اپنی از اور دیلم یوں کے یہ بنا کے در یا ہے۔ ابود کی موسل ہوگئی۔اوردیلم یوں کے یہ بنا کے دور یا کہ بات کے دور کی کو بیلم یو کا میانی حاصل ہوگئی۔اوردیلم یوں کے یہ بنا کہ دور یا کہ بیلم یا دور کی کو بیلم یوں کے یہ بنا کہ دور یا دور کی کو بیلم یوں کے یہ بنان کر دور نے اس سے سازش یا ذکر لی۔

مقلد کا موصل پر قبضہ: اس وقت مقلد نے بہاءالدولہ کی فدمت میں یہ ورخواست کی کہا گر حکومت موصل مجھے عنایت کردی ہے۔ وَہُ وولا کھ سالانہ فراج اوا کروں گا۔ اس کے بعدا ہے بھائی علی اورا پی قوم سے بیطا ہر کیا کہ جھے بہاءالدولہ نے موصل کی حکومت عطا کردی ہے۔ ہم وُس میری جہایت کرو۔ چنا نچہ وہ لوگ تیار ہو کر مقلد کے ساتھ موصل کی جانب دوانہ ہو گئے۔ سفر وقیام کرتے ہوئے تھوڑے دنوں بعد موصل نے آبی ہمائی موسل کے یہ بنا کا کہا ہمائی موسل کے اور ایو جھوڑے والی موسل کے پاس آگئے۔ ابو جھفر بن ہر مزہب سر مند کے دیامیوں میں سے جن لوگوں نے اس سے سازش کرلی تھی وہ لوگ موسل سے نکل کراس کے پاس آگئے۔ ابو جھفر بن ہر مزہب سر مند کے دیامیوں کا بیمال دیا گئے کہ اور انہ والی موسل سے نکل کراس کے پاس آگئے۔ ابو جھفر بن ہر مزہب سر مند کی موسل میں موسل کے بیمال کی درخواست کی۔ چنا نچے مقلد نے اس کوامن و سے دیا۔ اور ابو جھفر کتی پر سوار ہو کر بغداد کی طرف روانہ والی بیمالی موسل میں تو تصند کرایا۔

مقلد کا بغداد برحملہ: مغربی فرات کی نگرانی و دفاظت مقلد کرتا تھا۔ دارالخلافت بغداد میں اس کی طرف ہے اس کا نائب رہتا تھ۔ آپائب میں فطری شجاعت موجود تھی۔ اس کا بہاءالدولہ کے ساتھیوں سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ان دنوں بہاءالدولہ اپنے بھائی کے جھگڑ و میں مند بن تھا۔ مقلد کے نائب نے اپنے آقاکی خدمت میں بہاءالدولہ کے مصاحبوں کی شکایت لکھ کربھیجی۔ چنانچہ مقلد نے اپنی فوٹ کوتیا ۔ آپر منائ کردی ،اور پہنچتے ہی قبل وغارت کرنا شروع کردی اور مال پر بھی ہاتھ ہڑ صایا۔

بہاءالدولہ اور مقلد کی سلح: ابوعلی بن اسمعیل نے '' جوکہ بغدادی بہاءالدولہ کی طرف سے بیطورٹائب کے تھا''مقلد کے عود نہ بہتری کا روک تھام کے لئے خروج کیا۔ بہاءالدولہ کواس کی خبر طی تواس نے للطی سے ابوجعفر مجاج بن ہر مزکوابوعلی بن بسلعیل کی گرفتاری اور مقدد بن سینب سے صلح کرنے کے لئے روانہ کیا۔ چنا نچے مقلد اور ابوجعفر سے ان شرائط پر مصالحت ہوگئی۔ (۱) مقلد دس بڑارد بنارس لانہ بہاءالدولہ کی خدمت بھورند، با خراج بھیجا کرے۔ (۲) خطبوں میں بہاءالدولہ کے بعد ابوجعفر کا نام پڑھا جائے۔ (۳) مما لک مقبوضہ سے سواے حق گرانی و حفاظت اور دن خران میں بہاءالدولہ کی خطاب مرحمت موال کرنے کا اختیار مقلد کو بیاءالدولہ کی طرف سے شائی خلعت عطاکی جے اور حسام الدولہ کا خطاب مرحمت ہو۔ (۵) موصل کو فیہ مصراور جامعین بطور جامی کی مقلد کو بیاءالدولہ کی طرف سے شائی خلعت عطاکی جے اور حسام الدولہ کا خطاب مرحمت ہو۔ (۵) موصل کوفہ بصراور جامعین بطور جامی کی مقلد کو دیئے جامیں۔

مقلد کا مکمل قبضہ: ان شرائط پرآ بس میں سلح تو ہوگی ، گرامجی نفاذ کی نوبت ندآئی تھی۔ کدقا در ہائڈ تخت خوافت پر رونق افروز : و ۔ چہ نچہ مقلد نے ساری شرائط کو ہولائے طاق دکھ کر پورے ملک پر قبضہ کرلیا۔ ادا کمین دولت ، ملما ، فضافا ، اور مد برین چاروں طرف سے تھینچ کھینچ کرلیا۔ ادا کمین دولت ، ملما ، فضافا ، اور مد برین چاروں طرف سے تھینچ کھینچ کر ہارا کے بار سے اس کا رہت ہر دوران ابوجع فرنے ابوعلی بن اسلمیل کوگرفتار کر کے جیل میں ڈالدیا۔ گر کہ تھ موسے بعد ابوعلی جیل سے کل کو

"مہذب الدول، کے یاس بھاگ گیا۔

علی بن مسیتب کی کرفتاری سستلد بن مسیتب اوراس کے ساتھیوں اوراس سے بھائی سے ساتھیوں کی عراق رواتی ہے پہلے قیام موسل کے وروان کچھ کھٹ بٹ ہوگئی تھی۔ چنانچہ جب عراق سے مقلد واپس موصل میں آیا تواہینے بھائی کے مصاحبوں سے انتقام لینے پرتل سی۔ بھریہ خیال کرے کہاہیے بھائی کی موجودگی میں اس ارادے میں کامیاب نہ ہوسکول گا۔تو خاموش ہو گیا اورائیے بھائی کو سرفت رکرنے کی فکر کرنے لگا۔ آید د ا پی فوج دیلم اور اکرادکو بلوا کرقصر دقو قابر حملے کا اظہار کیا اور ان سے اطاعت دفر ما نبر داری کی قسم لی۔اس کے بعد رات کے دفت اپنے بھائی کے مکان میں نقب لگا کرفس گیا۔اس کے بھائی علی کا مکان اس کے مکان سے ملا ہوا تھا۔ علی خواب غفلت میں بڑا ہوا خرائے لے رہاتھا۔ چذنجے مقدد نے اس کی مشکیس با نیرھ کیس اور مکمل اطمینان ہے لیجا کرجیل میں ڈالدیا۔اس کے بیٹوں قراوش اور بدران اوراس کی بیوی کوتکریت روانہ کردیا۔اورسر دار ن عرب کو بلا کر طلعتیں دیں۔انعامات اور صلے مرحمت کئے جس سے تقریباٰدو ہزار سواراس کے پاس جمع ہو گئے۔

علی کی رہائی سے علی ہوی اپنے دونوں اڑکوں کے ساتھ حسن بن مسینب کے پاس جلی ٹی۔اوراس کوسارا، جراسایا۔ چنانچیاس نے اپنے سر بی بڑاد اعزہ دا قارب کوجع کرے مقلد پر چے ہائی کردی۔ سولہ ہزار سواروں کے ساتھ موصل کی طرف بڑھا مقلد کواس کی خبر **ل گئی تولوگو**ں کوجمع کرے مشورہ ما نگا۔ کیارافع بن محمد بن معن 🖸 نے جنگ کرنے کی رائے دی غریب بن محمد نے کہا صلہ رحم کا خیال رکھنا زیادہ مناسب ہے۔ آخروہ بھی تو آپ ہی کا بھا ئی ہے جنگ سے ہاتھ روک لینا بہتر ہے۔ابھی کوئی بات طےنہ ہونے یائی تھی۔کداس کی بہن رحلہ 🗨 بنت مسینب اینے بھائی علی کی سفارش کرنے پہنچ گئے ۔مقلد نے اس کی سفارش سے علی کوقید سے رہا کر دیا اور اس کا مال واسباب جو پچھ صنبط کرنمیا تھا واپس اے دے دیا۔اس سے فریقین کے ساتھیوں کو بہت خوشی ہوئی ایک دوسرے سے محلے ہے۔حسن اورعلی حلہ کی جانب واپس جلے مھئے ۔اور مقعد موصل لوث آیا اور واسط میں علی بن مزیداسدی برفوج کشی کرنے کی تیاری میں مصروف ہوگیا۔

علی کا موصل پر قبضہ اور سنکے: بھیے ہی مقلد نے حلہ کی جانب کوچ کیاعلی دوسرے رائے ہے موصل پہنچے گیا اور اس پر قابض ہو گیا۔مقلداس واقعہ المطلع ہوكرموسل كى طرف لوٹا۔ حسن كواس سے سخت صدمہ ہوا۔ وہ مقدركى برسى فوج سے ڈرگيا كہ پہلے ہى جمعے ميں على يس جائے گا۔ بندا مقدر کوحلہ میں تھہرا کرعلی کے باس آیا اور اس کو سمجھا بھجا کر آپس میں صلح کرادی صلح کے بعد مقلدا ہینے دونوں بھائیوں سمیت موصل میں داخل ہو گیا ۔ کیجھ عرصے کے بعد علی 🗗 آئندہ خطرہ کے پیش نظر بھا گ گیا۔اس کے بعد دونوں میں اس ِ بات پر سلح ہوگئی۔کدان دونوں میں سے ایک محقص شہر میں رہے۔ مچر <u>۱۳۹۰ ه</u>یں علی کی وفات ہوگئی۔اوراس کی جگہ حسن مامور ہوا۔مقلد نے اس پرفوج کشی کی۔بنوخفاجہ کا گروہ اس کے فشکر میں تھا۔حسن بیڈبر*ن کرعر*اق کی طرف بھاگ گیا۔مقلدنے تعاقب کیا ممرکا میاب نہ ہوسکا اور واپس آگی۔اس کے بعد مقلد نے علی بن مزید کے مقبوضہ علاقوں کی جانب قدم بڑھا یا اوردوبارہ ان پرقابض ہوگیا علی بن مزید بھاگ کرمہذب الدولہ والی بطیحہ 'کے پاس چلا گیا۔مہذب الدولہ نے ان دونوں میں صلح کرادی۔

جبرئیل بن محمداور مقلد کا دقو قایر قبضه: مقلد نے اپنے دونوں بھائیوں اور ابن مزید کے مہم سے فارغ ہوکر دقو قاکی جانب قدم بزهایا اور چینجتے ہی اس پر قابض ہوگیا۔اس سے بہلے میس سے دوآ دمیوں نے اہل شہر کوا پنامطیع اور فر مانبر دار بناسیا تھ۔ جبر تیل بن محمد نے جو کہ مشہور سبہ سالا رتھا۔ان دونوں عیسائیوں سے دقو قا کوچھین لیا۔اس مہم میں مہذب الدولہ دانی بطیحہ نے بھی جبرئیل بن محمد کا ہاتھ بٹایا۔ جبرئیل ایک تجربہ کا رسپہ سالارتھا۔ جہاد کرنے پر ہروفت تلار ہتا تھا۔اس نے شہر پر قبضہ کرنے اور عیسائیوں حکمرانوں کو کرفتار کر لینے کے بعد شہر میں عدل وانصاف کا اعلان كرادياس كے بعدمقلد نے اس سے اس شہر كا قبضہ چھين ليا۔

بدران بن مقلد کا دتو قابرِ قبضہ: ، اس کے بعد محد بن عنان 🗨 پھر قرادش بن مقلد بعد دیگر ہے حکران بنے۔ پھرشہر کی حکومت وریاست

<sup>•</sup> بعض نسخوں میں معن کے بجائے" معز"اور ابن اثیر میں معلقن" لکھا ہے۔ 🗨 بعض نسخوں میں رسیلہ ہے جبکہ ابن اثیر میں" رُھیلۃ" لکھا ہے (جدد وصفحہ ۱۳۳۳)۔

<sup>• &</sup>quot;على" نبيس بكية سن بعاك من تقارد كيميّة الكال (جلد وصفي ١٣٣١) - • البعض مين "نحسبان" اور بعض من عنان بكعاب جبكدا لكال من "عنّاز" ندكور -

فخرامد دله ابوغ ب کی طرف منتقل ہوگئی۔ پھر جرئیل کوموقع مل گیا وہ دوبارہ دقو قاپر آیا اور کردامیر موشک بن چکویہ 6 کی فوجوں ۔ اپن شکر مرتب کر کے حمد کردیا ، ورفخر الدولہ کے مثال کوشہرے نکال دیا۔ اس دوران بدران بن مقلد بی گیا اوراس نے اُن دونوں کوم خلوب کر کے شہر پر قبطہ کر ہے۔ مقلد کا آن دونوں کوم خلوب کر کے شہر پر قبطہ کر ہے۔ مقلد کا آن کا تعاقب کیا اوران کو گرف رکر نے نہریت تھے۔ مقلد کا ان کا اوران کو گرف رکر نے نہریت تھے مقد کو بہت ہے۔ کا انتظار کرنے گے۔ مقلد نے ان کا تعاقب کیا اوران کو گرف رکر نے نہریت مقد کو بہت ہوں کو خوف بیدا ہوا موقع کا انتظار کرنے گے۔ ایک دن انہی ترکوں نے بحالت غفلت مقد کو اسم مقام انیار میں قبل کردیا۔

قراوش بن مقلد کے لئے منصور کی امداد: اس کی شان وشوکت بہت بڑھ گئی ۔ بغداد کوسرکرنے اوراس پر قابض ہونے ہے ہے فوجیس روانہ کیس تھی۔ جب یہ مارا گیا تو اس کا بڑا بیٹا قراوت موجود نہ تھا۔ اس کا مال واسباب انبار ہیں تھا۔ اس کے نائب عبداللہ بن ابر ہیم بن وشہرویہ پرخوف عا سب ہوگیا۔ ابنداس نے ابو مصور بن قراوسے خطو کہ ابت شروع کردی بیاس وقت ''سند ہے' ہیں تھا۔ باہم دونول ہیں بیسطے پاید کہ مقالد جہتا مال واسباب اور نقد یا تے چھوڑ کرم گیاہے۔ اس میں سے آدھا ابو مصور کو تھیم کردیا جائے گا۔ بشرطیکہ جس وقت قراوش کا بچے حسن بن مستب قراوش کے خلاف قدم بڑھائے جائے ابو مصور آٹرے آئے اور مقلد کی جگہ قراوش کو حکمرانی کی کری پر بٹھایا جائے۔ چنانچہ اس قرارواد کے مطابق مستب قراوش کے خلاف قدم بڑھائے جائے۔ چنانچہ اس قرارواد کے مطابق عبد اللہ بن ابراہیم نے قراوش کو حکومت آگیا۔ تو اس وعد ہے مرابق عبد اللہ بن ابراہیم نے کیا تھا۔ اپنے باپ کے مشروک میں سے نصف مال واسباب اور نقدیات تقسیم کر کے ابو منصور بن قراوکود ہے دیا۔ اور ابو منصور بن قراد حسب وعد واس کے شہر میں بغرض حفاظت حسن بن مستب سے مزاحت کے لئے تھیم کر کے ابو منصور بن قراد کود ہے دیا۔ اور ابو منصور بن قراد حسب وعد واس کے شہر میں بغرض حفاظت حسن بن مستب سے مزاحت کے لئے تھیم ادبا۔

مقلد کے بھائی اور قراوش کی گئی۔ اس واقعہ کی اطلاع حسن بن سینب کولی تو بنوقیل کے سر داروں کے پاس قراوش کی اس حرکت کی شکایت کرنے گیا۔ اور یہ بھی فلا ہر کیا کہ اس وقت تک ابومنصور بن قراواس کے پاس قیم ہے۔ بنوقیل چچا اور جینیج کی مصالحت کرانے کی کوشش کرنے گئے با آخر پچچا اور ور بھینیج حسن اور قراوش میں ساتے ہوگی۔ اور یہ طے پایا کہ ابومنصور کے ساتھ بدعہد کی اور غداری کی جائے۔ اس طرح کہ ان میں ہے ایک شخص دوسرے پر جملہ آور ہو۔ چنا نچہ جس وقت دونوں حریف آھے سامنے جنگ پڑئل جائیں۔ اس وقت ابومنصور بن قراد کو گرفیار کر لیے جائے۔ انفرش حسن اور قراوش نے تب جس سامنے جنگ پڑئل جائیں۔ انفرش حسن اور قراوش نے تب جس صف آرا ہوگئیں۔

منصور بن قر اد کا فرار: ، کسی نے اس سازش کی ابومنصور بن قر اد کواطلاع کردی۔ چنانچدابومنصور گرفتاری کے ڈرسے بھ گ کھڑ ہوا۔ حسن اور قر اوش نے تف قب کیا مگر کامیاب نہ ہوسکے۔ بھر قر اوش واپس آ کر ابومنصور بن قر اد کے مکانوں میں گیااور سارے ، ل واسباب پر قابض ہوگیا ۔ یہاں تک کہ ابوجعفر حجاج بن ہر مزنے اس سے وہ مال واسباب چھین لیا۔

قراوش اور بہاءالدولہ کی جنگیں ۔ ۲۹۲ ہے ہی قراوش بن مقلد نے بنو قیل کے شکر کو مدائن کی طرف روانہ کی ۔ اس لفکر نے بہنچے ہی مد بن کا محاصرہ کرمیا۔ بہاءالدولہ کے نائب بغدادالاجعفر بن ججائے بن ہرمز نے ایک فوج بنو قیل کے خلاف بھیجی ۔ جنانچہ ابوجعفر کی فوج نے بنو قیل کو مدائن سے بہا کردیا۔ بنو قیس کواس سے تحت بشیمانی ہوئی ۔ لھذا بنواسدوغیرہ کو تتحد کر کے بڑے اہتمام سے بھر فوج کئی کی اس وقت ان وگوں کا سرداری بن مزید ہی ایک تحف تھا۔ ابوجعفر نے بھی اس سے مطلع ہوکر مقابلہ کے لئے خروج کردیا۔ ملک شام سے خفاجہ کو طلب کر کے اپنی فون مرتب کی ، چننچہ اس نے انہیں شکست دے دی۔ اس کا سارالشکر تباہ کردیا گیا۔ بہت سے آدمی مارے گئے ترکوں اور دیلمیوں کا ایک بڑا گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد ابوجعفر نے دوبارہ اپنی فوج تیار کی۔ چنانچہ اطراف کو فید جس دولت عباسیہ کے باغیوں سے نہ بھیٹر ہوئی ۔ اس واقعہ جس بھی اس نے ان کو شکست دی۔ بشار تو تس اور ایک آرکر لیا۔ اس کے بعد بنومز ید کے قبیلہ کی طرف قدم بڑھایا اوران کا بیحد و بیشار مال واسباب لوٹ لیا۔

<sup>• &</sup>quot;كى" انبيل بكرسن بھاگ گيا تھا۔ ديكھے الكال (جلد وصفي ١٣٣٤)۔ • بعض شخوں ميں "نجسبان" اور بعض ميں عنان لكھات ? بكيد كال ميں "عناز" ندور ت۔

بدور تعديه محاسب ديكهوارخ كالل اين اشرجلد اصفي الام طبور معرب

قر اوش کا کوفہ پرحملہ سے سے سے سے سے معلی قراوش نے کوفہ کارخ کیا۔اس وقت کوفہ کی حکومت ابوعلی بن شال خفاجی کے قبضہ اقتدار میں تھی۔ مگرا نفاق سے بیاس وقت کوفہ میں موجو دندتھا۔ چِنانچِ قراوش بغیر کسی مزاحمت ومخاصمت کے کوفہ میں داخل ہو گیا۔ابوعلی کو پینبر ملی تو وہ بھی فوجیس تیار کر کے بہنچ کیا سخت اورخون ریز جنگ کے بعد قراوش کوشکست ہوگئی۔ابوعلی نے کوفہ پر قبضہ کر کے قراوش کے ساتھیوں سے بطور تاوان بہت سانفروصول کیا۔

ابوعلی (فاتح قراوش) کا انتقال:.....پھر 199 ھیں ابوعلی کا انتقال ہوگیا۔ حاکم والی مصرنے اس کوردبہ کی حکومت کی س بے کر ردبہ پہنچا۔ عیسیٰ بن خلہ ط<sup>عقی</sup>لی نے اس کےخلاف بعناوت کر کےاسے مارڈ الا اور دنبہ پر قابض ہوگیا۔اس کے بعد دوسرےلوگ بھی اس شہر پر حکمرانی کرت رہے۔ یہاں تک کےصالح بن مروان کلافی والی حلب نے اس شہر کی حکومت اسپنے ہاتھ میں لے لی۔

ابوالقاسم حسین بن علی مغربی: معتمد الدولة قراق بن مقلد نے ابوالقاسم حسین بن علی حسین مغربی کوابنا وزیر بنایا تھا۔ابوالقاسم حسین کمیس بیدا ہوا سیف الدولہ بن جران کا ساتھی تھا اس سے رخصت ہو کرمصر چلاگیا اور وہاں کے صوبوں کا والی وحکم ان بناس کا بیٹا ابوالقاسم حسین کمیس بیدا ہوا اور کمیس شتو ونی پاکر بزا ہوا۔ اس کے بعد حاکم والی مصر نے اس کے باپ کوکسی الزام میس سزائے موت دے دی۔ چنا نچہ ابوالقاسم حسین شام حسان بن معزج بن جراح طائی کے پاس خیاگیا اور اس کو والی مصر کے ساتھ بدع بدی کرنے اور ابوالفتوح جسن بن جعفر ادائی مکہ کی بیعت پر تیار کیا چنا نچہ حسان معزج بن جراح طائی کے پاس خیاگا اور اس کو وولی مصر کے ساتھ بدع بدی کرنے لگا حاکم والی مصر کواس کی خبر طی تو اس نے حسان کر بہت سامال وولت دے کر ابوالفتوح کی جانب سے پھیر لیا۔ تب ابوالفتوح تا کا می کے ساتھ واپس آگیا اور ابوا قاسم مغربی عراق چلاگیا۔ فخر الملک کی ضدمت میں باریاب ہوا۔ خلیفہ تا در اس لئے کہ ابوالفاسم کا علویوں کی طرف حیام میلان تھا ، ابوالفاسم کی طرف سے مشکوک اور مشتر بہوگیا فخر الملک نے اس بناء برا پی میں سے نکال دیا۔

ابوالقاسم بحیثیت وزیر قراوش: ساس کے بعد ابوالقاسم تھی لبندا قراوش نے اے اپنا وزیر بنالیاس کے بعد السے پیس کسی بت میں اس سے مشتبہ ہوکراس کو گرفتی کر رہیا اور ایک مقد ارمعین اس پرجر مانہ کیا تھریہ خیال کر کے کہ اس کا مال واسباب بغدا داور کوفہ میں ہے، رہا کر دیا۔ ابوالقاسم واپس بغدا دا آیا ورمؤید الملک رجی کے بعد شرف الدولہ بن بوید کی وزارت۔

مؤیدالملک کی معنز ولی کی وجہ:.....مؤیدلملک دجی کے معز دل ہونے کا سب بیہ بنا کداس نے ایک یہودی پرایک لا کھوینارجر ، نہ کیا تھااس یہو دی اور عزر خادم منقب بہاشیر کے مراسم انتحاد منتے عزر کومؤید الملک کا بیعل نا گوارگز ا۔لہٰذا شرف الدولہ کواس کی جانب سے بدخن کر مے معز ول کرا دیا و تھوڑے دنوں کے بعد ترکول اور عزر خادم کی اَن بَن ہوگئ اس مخالفت میں وزیز سلطنت ابوالقاسم غیر خادم کا ہم آ ہنگ تھا۔ ◘ .....

البوالقاسم کی بغداد سے بجرت: بینانچاس نے بغداد ہے نکل جانے کی دائے دی گھذاوز ریالسلطنت ابوالقاسم اورغیر خادم بغداد سے سند ہیہ کی طرف روانہ ہو گئے اس وفت سند ہیں قراوش موجود تھا اس نے ان لوگوں کوئزت واحترام سے تھہر ایا ایک دوون قیام کرا کے اوانا کی جانب کوئ کیا۔ ترکوں کواس کی خبر ملی تو انہوں نے غیر خادم سے معذرت کی اور منت دخوشا مدکر کے واپسی پر اصرار کیا۔ چنانچہ غیر خادم ان کی معذرت پر بغداد واپس آگیا اور ابوالقاسم مغربی قراوش کے پاس چلاگیا۔ بیدا تعد ۱۵۰ سے حکا ہے بیوس مہینے وزیر رہا۔

ابوالقاسم کا کوفہ سے اخراج:....اس کے بعد کوفہ میں عباسیوں اور علویوں کے درمیان جھڑ اپیدا ہو گیا اُس فتندکی ابتداء این الی طالب سے ہوئی جو کہ ابوالقاسم کا داماد تھا خلیفہ نے قراوش کو ابوالقاسم کو نکال دینے کا تھم بھیجا چٹا نچہ ابوالقاسم کوفہ سے نکل کر ابن مروان کے پاس دیار بکر چھا گیا۔ بقیہ حال ت اس کے اس مقام پرتحریر کئے جا کیں گے۔

قراوش کے وزیر سلیمان کی گرفتاری اور آل: ... ای سال معتدالدوله قراوش نے ابوالقاسم سلیمان بن فہر ( گورزموصل ) کوجو کہ اس کے اور پہنے

<sup>•</sup> امل كتابش ال مقام ير يجينين اكمهاب مترجم

اس کے باپ کی طرف سے موصل کا گورز تھا گرفتار کرلیا۔ اس کی سوائے یہ ہے کہ بیابتدائے جوانی میں ابوا سحاق صابی کی خدمت میں کتابت کے عبدہ پر متعین تھا، س کے بعد مقدد بن مسینب کے پاس چلا گیا اور پھراس کے ساتھ موصل گیا ایک مدت کے بعد قراوش نے اس کوخراج اور مال کا افسرا کلی مقرر کیا۔ مگروہ اہل موصل کے ساتھ بدسلوکی اور ظلم سے پیش آیا طرح طرح کے ان پر جرمانے مقرر کے قراوش کو پینجبر ملی تو اس نے اس کو گرفتار کر کے اس کے سارے سال کو واسباب کو صبط کر لیا اور بری قم کا جرمانہ کیا۔ لیکن ابوالقاسم اس کی ادائیگ سے معذور و مجبور ہوگیا چنا نچی قراوش نے اس کی زندگی کا خاتمہ کردیا۔

قراوش کی دہیں وغیرہ کے ہاتھول شکست: اس ہے میں عرب فنند قراوش کے سدباب کے لئے متحد ہونے دہیں بن علی بن مزید اسدی اورغریب بن معن اس کی سرکو بی کوروانہ ہوئے۔ دارالخلافت بغداد ہے فوجیس آگئیں۔ سرمن را کا کے قریب ایک میدان میں دونوں فریق گھ گئے قرادش کے ساتھ رافع بن حسین بھی تھا بڑی تھسان کی لڑائی ہوئی۔ آخر کا رقراوش کو شکست ہوگئی اور اس کا سرا مال واسباب اورخز انہ لوٹ ریا گیا اس دوران اے گرفتار کرلیا گیا۔ اس کے ذریکنز ول علاقوں میں سے تکریت کو ہز ورتیج فتح کیا گیا۔ بھرشا ہی فوجیس بغدادوا پس آگئیں۔

دوبارہ جنگ اور قراوش کی اطاعت: پھرغریب بن معن کی کے سفارش سے قراوش کور ہائی ملی۔ پھروہ سعطان بن شہال (امیرخفاجہ) کے پس چلا گیا۔اس کا ترکی تشکر نے تعاقب کیا۔ چنانچے مغربی فرات میں ٹہ بھیٹر ہوگئی ایک سخت اورخون ریز جنگ کے بعد قراوش اور سلطان کوشکست بزیمت ہوگئی۔شاہی فوجوں نے اس کے مقبوضہ علاقوں کو جی کھول کرتباہ و ہر باد کیا۔قراوش نے تنگ آکروارالخلافت بغداد میں علم خلافت کی اطاعت و فرمانبرداری کا پیغام بھیج دیا۔

قراوش ، بنواسداور خفاجہ کی جنگ . پھر ہے ہیں قرادش اور بنواسد و نفاجہ کے درمیان جھڑا ہوگیا۔ خفاجہ نے قراوش کے مقبوضہ دیں ملاقوں پردست درازی شروع کر دی تھی ۔ قراوش نے ان تو گول کے مقابلے کے لئے موصل ہے کوچ کیا خفاجہ کا مردار ابوالفتیان منبع بن حسان نا می ایک سپر سالار جنگ آور تھا اس نے دہیں بن می مزید سے ساز باز کر لی اور اس کو اپنا ہمدرداور مددگار بنالیا۔ چنا نجد دہیں اپنی قوم بنی اسداور شکر بغداد کو تتحد اور مرتب کر کے ابوالفتیان کی کمک کے لئے بہتی گیا کوفہ کے باہر دونوں کی فوجیس آگئیں ۔ کوفہ اس وقت قراوش کے قضہ میں تھا قراوش پران ہوگوں کا اور مرتب کر کے ابوالفتیان کی کمک کے لئے بہتی گیا کوفہ جھوڑ کر انبار کی جانب کوچ کرگ نے تمد گروہ نے قراوش کا تعاقب کیا۔ چنا نج قراوش نے انبار کوجھوڑ کر متفر قراوش کا اور منتشر ہوگئے ۔ لحد اقراوش کو اس کی خبر ٹی گئی اور متفرق اور منتشر ہوگئے ۔ لحد اقراوش کو اس کی خبر ٹی گئی ایس نے فوز اانبار پر قبضہ کر لیا۔

بنو قتیل اور قراوش کی جنگ: اس کے بعدای سال بن عقیل ادراس کی جنّف ہوئی۔سبب بیہوا که اثیرِ عبرکشتی والوں کی لڑائیں ہوئیں پھرکشتی والے کسی ضرورت سے خشکی پراتر آئے چنانچے اہل قسطنطنیہ نے کشتیوں میں آگہ، نگادی بوکہ جنئر خاک وسیاہ ہوسیں اور کشتی والوں کو آل کردیا۔

ا بوالحسن بن عکشان:... کردوں کے چند قلع موصل کے قرب وجوار میں ہتے۔ان میں سے حمید یہ کا قلعہ عقراوراس کے مضافات ہتے۔اس کا حاکم ابوالحسن بن عکشان نامی ایک شخص تھا اور قلعہ اربل اس کے متعلقات سمیت بذبائیہ کے قبضہ میں تھا۔ابوالحسن موشک کے قبضہ افتدار میں اس کی عنان حکومت تھی۔اس کا بھائی ابوعلی بن موشک ابوالحسن بن عکشان کی مدد سے اپنے بھائی سے حکومت و یاست کے لئے لڑ پڑا۔ چنانچہ اس نے اس کے قبضہ سے چھین لیا اورا ہے بھائی ابوالحسن بن موشک کو گرفتار کرلی۔

ابوالحسن اور قراوش کامعامدہ: قراوش اوراس کا بھائی زعیم الدولہ ابوکال اس نت عراق کی ہم میں مصروف اور مشغول تھے۔ان دونوں کو ابوعی کا یفعل ناگوارگزرا۔ چنانچہ واپس موصل آگئے۔قراوش نے حمیدی اور مذبانی سے نصیرالدولہ کے خلاف امداد طلب کی جمیدی تو خوداس کی کمک پرآیا اور مذبانی نے اپنے بھائی کو مدد کے لئے بھیجا۔اتفاق سے نوبت جنگ نہ آئی اور قراوش اور نصیرالدولہ کے درمیان صلح ہوگئی تب قراوش نے ابوائس بن مُفن وَّرِفْ رَسِلِيا۔ بِھِراس بات برِسلِح قرار یائی کہ ابوالحسن بن موشک'' وائی اربل'' کور با کیا جائے اور قلعہ اربل بھی اس کے حوالہ کر دیا جائے اور ڈ اپنی س سے انکار کرے تو اس کے خلاف ابوالحسن بن عکش ن ولی اور فوجی امداد دیے۔ چنا نچہ اس بات کے اطمینان کے لئے اپنے بیٹے کوقر اوش کی فدمت میں رہن رکھ دیا۔

الوالحن سے البوعلی کا دھوگا: اس کے بعد ابوعی ہے اس معامد میں خط و کہ بت شروع ہوگئ ۔ چنا نچیا بوعی نے اس کو منظور کرلیہ اور ارہل کو اپنے ہوگا اوس کے حوالے کردیا۔ اور ابوالحس بن عکش ن اور ابوعی ربل اور ابوعی ربل کا اور حوالے کرنے کے سئے موصل حاضر ہوا۔ چنا نچی قراوش نے اس کے قلعوں کو اس کے حوالے کردیا۔ اور ابوالحس بن عکش ن اور ابوعی اور قراوش و ابوالحس بن عکش ان اور ابوعی اور قراوش کے ساتھ موصل بہنچ ۔ ان وجو ہات ہے ابوالحس بن عکشان اور ابوعی اور قراوش کے درمیان بحد کشیدگی پیدا ہوگئی۔ کردمیان بحد کشیدگی پیدا ہوگئی۔

آئی الدویہ کا معتمداور قراوش سے اختلاف: ان واقعات کے ختم ہونے کے بعد معتمدالدولہ قراوش اور اس کے بھائی زعیم الدولہ ابوکا لیے ہمائد ویہ کا معتمد الدولہ ہم اور تیاریس اس لیے ہمائی دیور اس کے بھائی ہدران کا بیٹا ) اپنے ہمائو کا لیے الجھا گیا۔ فوجیس حاصل اور تیاریس اس کے دوس بہ بھائو کا اس کی مدد پر کم بیاندھی ہم ۔ قراوش نے نصیرا بدولہ بن مروان سے امداد کی درخواست کی ۔ چن نچھاس نے اپنے جیٹے سیمان اور کی مدد کے لئے بھیجا۔ اس کی مدد پر کم بیاندھی ہوئی اس کی مدد کے لئے بہت باندھی اور سب کے سب متحد ہوگر اس معلایا کی اس کی مدد کے لئے بہت باندھی اور سب کے سب متحد ہوگر اس معلایا گیا خواس کی مدد کے لئے بھیجا۔ اس کے علاوہ وسن بن عکشان وغیرہ کر دول نے بھی اس کی مدد کے لئے بہت باندھی اور سب کے سب متحد ہوگر اس معلایا کی طرف بر سے اور اس کو تباہ ویک سے جنگ بری الدود ن تند متواتر لڑائی بموتی رہی۔ پھر کر دول نے جنگ سے ہاتھ تھیج لیا۔ اور جریف کوا پی طرف سے داست چلے گئے۔ اور جریف کوا پی طرف سے داست چلے گئے۔

اقراوٹل کے بھائی کی بدعہدی ' اسی دوران اس کویہ خبر ملی کہ اس کے بھائی ابوکا ال کے ساتھیوں نے انبار پر یورش کر کے قبضہ کر لیا ہے اس خبر گوشنے بی '' قراوش' حواس باختہ ہو گیا۔اور گفتی کے چندا دمیوں کے ساتھ اپنے فیمہ میں رہ گیا۔نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن کامضمون ہو گیا۔

قراق کی نظر بندی اور رہائی: اس کا بھائی ابوکال اس واقعہ ہے مطلع ہوکراس کے پاس آیا اوراس کوکمل آ رام ہے اس کی بیوی اور پچول میں میں بیجا کرنظر بند کردیا وارس کی محافظت اور گرانی پر چندلوگوں کا ہامور کردیا تھوڑے دنوں بعد عرب پھراس کے طرف ، کل ہونے لگے اس کے بعد فی ابوکا لی سے کہ بیس عرب پھراس کے مطبع نہ ہوجا تیں۔ اوراس کو دو ہارہ ریاست حکومت کی کری پر نہ بھا ہیں۔ چنا نچے اس کی ابوکا لی نے اس خیال ہے کہ کہیں عرب پھراس کے مطبع نہ ہوجا تیں۔ اوراس کو دو ہارہ ریاست حکومت کی کری پر نہ بھا ہیں۔ چنا نچے اورائی کی تعلق کی بیعت کے مرفظر بندی کی تکلیف سے نجات دے کر حکومت وریاست کی ہاگ ڈوراس کے ہاتھ میں دے دی۔ اوراطاعت وفر ما نبرداری کی بیعت کے مرف واپس تا گیا۔
اے ملک کی حرف واپس بھیج دیا۔ چنانچے قراوش اپنے دارائحکومت میں حکمرانی کرنے واپس تا گیا۔

الوکامل اور بساسیری کا اختلاف: ان واقعات ہے پہلے ابوکامل اور بساسیری کی جوکہ خلافت اسلامیہ کا منتظم تھا۔ اُن بن ہوگئ تھی۔ وارالحدافت بغداد میں اس لئے بہت بڑی ہل چل پیدا ہورہی تھی۔ بنوقیل نے عراق تجم میں بسسیری کی جا سیر میں غار تھری شروع کروگ تھی۔ بسیری اس ہے مطلع ہوکران کی سرکو بی کے لئے روانہ ہوگیا۔ ابوکامل کواس کی خبرمل گئی۔ کھڈ ابنوقیل کی ہمدردی پراُٹھ کھڑا ہواا وران کومرتب کر کے میدان جنگ میں اڑنے آگیا۔

الزکامل اور بساسیری کی جنگ: چنانجانوکامل اور بساسیری کی سخت اورخون ریز جنگ ہوئی مگر آخری فیصلہ نہ ہوسکا۔اتنے میں قراوش نظر بندئ ہے نجات پاکرانی حکومت وسلطنت پر واپس آگیہ۔اٹل انبار کا ایک گروپ وفعہ کے ساتھ بساسیری کی خدمت میں حاضر ہوا اورشکر یہ اواکرتے قراوش کی بداخلاقی اور کی اور بیدرخواست دی کہ آپ ایک فوج اورا لیک ماشہر کا انتظام کرنے کے لئے ہمارے ساتھ دوانے کر مائے دوانے کر ایس کی بیا۔ پھراس عامل نے پہنچ کرشہر کوقر اوش کے قبضہ سے چھین سیا اور ان میں عدل وافصاف کرنے گا۔

قراوش کا فراراوروالیسی: قراوش این بھائی ابوکال کی اطاعت قبول کرنے کے بعدوز بر کی طرح اس کے ساتھ رہتا تھ کسی قب م کے قبضہ میں نہی گئر یہ بات قراوش کوشال گزروہ کی ہی۔ اس قیدو بند ہے نجات پانے کی فکر کرنے لگا۔ چنا نجدا یہ دن موصل ہے نکل کر بغداد کے لئے روانہ ہوگیا۔ اس کے بھائی ابوکا مل کواس کا قید سے نکل بھا گنا نہا ہے۔ شال گزرا ہاس لئے اپنی قوم کے چند ہم داروں کواسے زبرد ہی واپس نے بر مقرر کیا۔ جنانچہ ان لوگوں نے قراوش سے پہلے زمی اور ملاطقت سے واپس چلئے کو کہا طرقر اوش نے بچھ توجہ نہ کی تب ان لوگوں نے ایسے منو ن سے مقرر کیا۔ جنانچہ ان کو کو بازی کو اس بات کا یقین ہوگیا کہ اگر بخوشی ورضا مندی واپس نہیں چلوں گاتے یہ زبرد ہی جمھے واپس لیجا کمیں۔ اواپس جنے کا وعدہ کیا جس سے قراوش کو اس بات کا یقین ہوگیا کہ اگر بخوشی ورضا مندی واپس نہیں چلوں گاتے یہ زبرد ہی جمھے واپس لیجا کمیں۔ اور پن جا رہی گا۔

قراوش کی سخت نگرانی: چنانچہ جب قراوش موصل میں ابوکامل کے پاس پینچ گیا تو ابوکامل نے اس کونہا بیت عزت واحترام سے تفہرا یا اور چند لوگول کواس کی نگرانی پر مامورکر دیا تا کہ اس کندہ گڑ بڑے اس کو بیاوگ روکتے رہیں۔

بدران کے بیٹول میں اختلاف: ... جبقریش بن بدران نے حکومت اپ ہاتھ میں لے لی ادرا پے بچاقر اوش کوقلعہ جراحیہ میں یہ کر نظر بند کردیا۔ تب عراق کے ادادے سے بہت ہے۔ فی ہوگیا اور نظر بند کردیا۔ تب عراق کے ادادے سے بہت ہے۔ فی ہوگیا اور فر الدولہ دمیں بن مزید کے پاس اس سے ساز باز کرنے کے لئے کوچ کردیا۔ "قریش" کواس سے شخت غصہ پیدا ہوا۔ چنانچ اس کے لشکرگاہ کو تباہ و بر باد کر کے موس کی طرف اوٹ گیا۔ اتفاق سے اس زمانہ میں قریش سے عرب بگڑ گیا اور ملک الرجم کے عمال نے قریش کے مقبوضہ علاقوں کو جو کہ عراق میں متصوب لیا۔ اس کے بعد قریش نے "عرب" سے ساز باز کرلی اور ان کے ساتھ آئندہ حسن سلوک اور احد ن کرنے کا یقین ول یا اور نوجی صورت میں ان کو تیاد کر کے عراق کی طرف کوچ کردیا۔

قر لیش بن بدران کی امارت: بین نیدکال بن محربن میتب (والی خطیره) سے فد بھیٹر ہوگئی۔اس جنگ میں کالی کو فکست ہوئی اور کامل بھی گئی ہیں۔ کے فراہواقر لیش اس کے تق قب میں ' بلال بن غریب' کے شہرتک چلا گیا اوراس کو تباہ و بر باوکر کے عراق میں تھس گیا اور الملک الرحیم کے عمال کو اپنی اطاعت وفر ما نبر داری کا پیغام بھیجا۔اس نے اس بات کا ان کو یقین دلایا کہ جتنے علاقے ان کے قبضہ میں میں۔وہ ان کے بی قبضہ میں رکھے جا کیں گئی گئے۔ چنا نیچہ الملک الرحیم ان وفوں خوزستان میں مصروف جنگ وقال تھا۔ان وجو ہات سے قریش کے پاؤں حکومت وسلطنت پر جم گئے۔ اوراس کی قوت بڑھ گئی۔

قراوش کی وفات:....ای ۱۳۳۳ هیں معتدالدوله 'ابومنیج قراوش بن مقلد' عقیلی کا قبد ہی کی حالت میں انقال ہو گیا۔اس کی نعش موصل مائی گئی اور موصل کے مشرقی جانب شہر نمینوی میں فن کردیا گیا۔ بیعرب کا ایک مشہد رجنگ آنر ماضی نھا۔

قر کیش کا انبار پرحملہ: ۱۲۳۰ میں قریش بن بدران موصل سے نکلا۔ اور شہرانبار پر تمنہ وربوا۔ بساسیری کی طرف سے اس شہر پرایک شخص مقرر تھا۔ قریش نے اس سے میشہرکوچین نمیا۔ بساسیری کواس کی خبر کلی تو اس نے نوجیس مرتب کر کے انبار پرچڑھائی کردی اور اس کودوبارہ واپس لے میا۔

قریش کا طغرل بیگ سے اظہاراطاعت: قریش بن بدران نے سلطان طغرل بیک کے پاس ''رے' میں اظہاراطاعت وفر ما نبرداری کے لئے ایک سفارت رداند کی ادرائے تمام صوبول میں اس کے نام کا خطبہ پڑھنا شروع کیا اورالملک الرحیم کوگرفت رکر کے اس کی نظر کا ہ کولوٹ لیا۔ اس داقعہ کی خبر سلطان طغرل بیک تک بین گئے۔ سلطان نے اسے اس دیا ۔ چنانچیالی الرسیم اس کی عدمت میں حاضر ہوگیا۔ سطان نے اس کی عزت افزائی کی اوراے اس کے صوبوں کی حکومت دوبارہ دیدی۔

بساسيرى اورالملك الرحيم: بساسيرى في الملك الرحيم كاساتهاى زمانديس چيوژ ديا تفاح جبكهاس في واسط سے بغداد كواورسلطان طغرل

تغصیل کے لئے تراوش کی وفات کا قصد این اثیر (جلدہ صفحہ ۵۸۵) پر طاحظ کریں۔

بی نے حلوان ہے کوج کیا تھا۔ چنانچہ بساسیری سسرالی رشتہ کی وجہ ہے نورالدولہ دبیس بن مزید کے پاس چلا گیا علمحد گی کا سبب بیربنا کہ خلیفہ قائم کوکسی ذریعہ ہے معدم ہو گیا تھا کہ اس کاطبعی میلان خلیفہ مصر کی جانب ہے۔ اس لئے خلیفہ قائم نے اسے نکالدینے کا تھم بھیجا۔

بساسیری کی فتوحات اور حاکم مصر کی اطاعت: ..... چنانچه جب قریش بن بدران دارالخلافت بغداد پر پجیاا در سلطان طغرل بیک کا حکومت اسلامیه بغداد پر معقول طور سے قبضہ ہو گیا۔ تو بساسیری ان لوگوں کوزیر کرنے نکل کھڑا ہوا۔ نورالدولہ دجی بھی اس کے ساتھ تھا۔ سنجار جس معرکہ آرائی ہوئی۔ چنانچہ قریش اور طلبمش کو ان کے ساتھے ول سمیت ہڑیمیت کشست ہوگئی۔ ہزاروں آدمی مارے گئے ۔ادھر اہل سنجار نے بھی غار تگری شروع کروی۔ بساسیری جنگ موصل کے قید یوں سمیت آیا اور مستنصر خلیفہ مصری کے نام کا خطبہ پڑھا۔ان لوگوں نے اس واقعہ سے پہلے اظہار اطاعت وفر مانبرواری کے اظہار کے باتھے ول کو ملعتیں روانہ کیں۔

طغرل بیک اور اہل بغداو: ....۔ خطان طغرل بیک کے بغداو میں طویل قیام اور کثرت فوج کی وجہ سے رعایا کوطرح طرح کی تنظیفیں پہنچنے گئیں۔ لہٰذا خیفہ قائم نے اپنے وزیر کیمی الرؤساء کے توسط ہے عمید الملک کندری جوسلطان طغرل بیک کا وزیرتھ، طلب کرکے ہوایت کی کہ چونکہ سلطان طغرل بیک کے دیرتھ، طلب کرکے ہوایت کی کہ چونکہ سلطان طغرل بیک سے کے سلطان اپنی فوج سمیت بغداد سے کوج کردیں ورز خلیفہ خود دارالخلافت بغداد کو چھوڑ دیں گے۔

طغرل کی موصل روانگی:.... ابھی کوئی بات طے نہ ہوئی تھی کہ سلطان طغرل بیگ کوموسل کے دافعات کی خبرال تی۔ چنانچے سلطان طغرل بیک نے موصل کی جانب کوج کر دیا اور تکریت کا محاصر ہ کر کے اسے فتح کرلیا اور حاکم قلعہ نصر بن میسٹی عقبل سے بہت سما مال واسباب لے کرکوچ کیا۔ پچھ عرصے بعد نصر مرکبیا۔ پھراس کے بعدا بوالغنائم بن تجلیان کا تھر ان بنا۔ رئیس الرؤساء کے ساتھاس کے برتاؤہ چھے دہے۔

شاہی فوج اور عربوں کی جنگ:....اس کے بعد سلطان طغرل بیک نے بواز بچے ہے ، نصیبین ''کی جانب کوچ کیا (سلطان بواز بخ میں اپنے ہوائی یا توتی بن تنکیر کی امداداور فوج کے آنے کا انتظار کر رہاتھا) اور 'نہزارسب بن تنکیر' کو پر بیک طرف عرب سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا۔ انہی عربوں میں قریش، دہیں اوراصحاب حراں ورقد (نمبر) شریک تھے۔ چنانچے شاہی فوج نے بریوں پرحملہ کیا اور ان سے جنگ کی مبیدان بھی ان ہی کے ہاتھ رہا بہت سامال غنیمت ہاتھ آیا ایک جماعت کوان میں سے گرفتاد کر کے لئے کردیا۔

قریش اور دہیں کی اطاعت :... ..اس کے بعد سلطان طغرل بیک واپس چلا گیا۔ اور قریش اور دہیں نے اظہاراطاعت کی غرض سے ہزار سب
کے پاس ایک وفد روانہ کیا اور اس کے قوسط سے معافی کی درخواست کی ۔ چٹانچہ سلطان طغرل بیک نے ان دونوں کی غلطیاں معاف کردیں اور
ب سیری کے بارے میں ریکہا کہ اس کا قصور خلافت آب کی ذات خاص سے تعلق رکھتا ہے ۔ لھذا اسے خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوکر معافی مائٹی ،
چاہئے۔ چنانچہ بساسیری دحیکی جانب روانہ ہوگیا۔ ترکان بغدائ جبل بن مقلداور بڑھیل کا ایک گروہ اس کے ساتھ ہوئیا۔

قر کیش اور دبیس کومعافی: ... قریش اور دبیس کی درخواست پرسلطان طغرل بیگ نے ان کے پاس وعدہ پورا کرنے اور تو بیق اقر اراور در برشاہی میں حاضرات نے کے لئے ہزار سب بن تنکیر کوروانہ کیا۔ جس سے دبیس اور قریش کوا پی جانوں کا خطرہ پیدا ہو گیا کے مذا حاضری ہے رک گئے ۔ قریش نے اپنی طرف سے ابوالسد ادبہۃ اللہ بن جعفر کواور دبیس نے اپنے بیٹے بہاء الدولہ منصور کو سلطان کے دربار بیس بھیجا۔ سلطان نے اس دونوں کی حاضری کوان کی حاضری کوان کی حاضری کوان کی حاصوبوں کی سندھکومت تحریر کردی ۔ قریش کے قضہ بیس موصل تصنیبین بھریت ہوانا ، نہر مبیطر ، ہیت مانوار ، باور دیا ہوالہ کا دفیرہ ہے۔

<sup>•</sup> بعض نسخوں من كلبان ب\_اورائن اثير في (جلد اصفي ١٢٤) يرد محلبان "تحريركيا ہے-

ابن فلدون كايك نسخ من "بادرونا" بجب كت لفظ "بادوربا" بد يكي اين الير (جلد اصفي ١٣٦٩)

سنجار کی فتح ۔ اس مہم سے فارغ ہوکر سلطان نے'' ویار بکر'' کارخ کیااس کا بھائی ابراہیم نیال بھی پہنچ گیا تھا۔'' بزارسب'' نے قریش اور دہیں کوسلطان کی آمد کی اطلاع بھیجے دی اوران کوشاہی سطوت و جبروت سے ڈرایا۔ بیدونوں اس خبر سے مطلع ہوکر ادھراُدھر بھاگ گئے۔اور سطان طغرل بیک نے اس واقعہ کی وجہ سے کہ جوگذشتہ دنوں قریش اور دہیں کے ساتھ پیش آئے تھے۔سنجار کی جانب کوچ کیااور متعدد فوجیس انھیں زیر کرے روانہ '' ہیں۔ چن نچے شاہی فوٹ نے سنجار کو فتح کرلیا۔اور بہت بڑی خوان ریزی کے بعداس کے امیر کہلی بن مرجا کوٹر قررکر کے ل کردیا۔

ابراہیم نیال کوجا گیرکا عطیہ: ... جنگ آز ماگروہ کےعلاوہ بہت ہے اہل سخارجس میں عورتیں اور مردیھی ہتے اس معرکہ ہیں ، رے گئے ابراہیم نیال سے باقی لوگوں کی جان بخشی کی سفارش کی ۔ چنانچہ سلطان نے اپنی فوج کول عام سے روک دیا اورامن وامان پھر قائم ہو گیا۔ سطان شخار ، موسل اوراس طرف کے کل تمام صوبوں کواہیے بھائی ابراہیم نیال کوبطور جا گیرعطا کر کے بغداد کی جانب لوٹ کمیا اور سفر قیام کرتا ہوا ماہ ذی قعدہ اوس جو جس بغداد میں داخل ہوا۔

نیال کا موصل سے لکلنا اور بساسیری کا قبضہ: وی میں ابراہیم نیال نے موصل سے بلاد جبل کی جانب کوچ کیا۔ سطان طغر ب نے ابراہیم کی اجازت کے بغیر روا گلی کو بغاوت اور خالفت کا خیال قائم کر کے ایک غلط کی کا لکھ کر روانہ کر دیا۔ اورا یک فرمان ای مضمون کا خلیفہ نے بھی لکھ کر ابراہیم کے پاس بھیج دیا۔ چنا نچوا براہیم سلطان کے پاس واپس آگیا۔ جہاں وزیرانسلطنت کندی نے بڑے تپاک سے استقبال کیا۔ بسسیری اور قریش کوموقع مل کیا۔ انھوں نے فورا موصل پر قبضہ کر لیا۔ اور قلعہ کا بھی محاصرہ کر لیا۔

قلعه موصل بربھی قبطہ: جس کے بعد قلعہ والوں نے ابن موشک (والی اربل) کے توسط سے اس کی درخواست کی۔ چنانچے قربش او بسامبری نے قلعہ والوں کواہان دے دی۔اور اہل قلعہ نے دروازے کھولدیئے اور قلعہ کی چابیاں بسامبری اور قریش کے حوالہ کردیں۔ان دونوں نے قدعہ کو گزادیا۔

بساسیری، نیال وغیرہ کے فرار: جب سلطان طغرل بیک کواس کی خبر کی تو وہ اسی وقت فوجیس تیار کر سے موصل کی جانب چل پڑا ۔قریش اور بساسیری نے سلطان کی آمد کی فجر پا کرموصل حجموڑ و یا تکر سلطان ان کے تعاقب میں نصیبین تک چلا گیا نیال کوموقع مل کیا اس نے ماہ رمضان وجہ جے میں ترک رفافت کر کے ہمدان کا راستہ لیا اور سلطان طغرل بیک اس کے چیجے چھے چل و یا اور ہمدان میں اس کامحاصرہ کرلیا۔

بساسیری کا بغدا و برحملہ: ، استے میں بساسیری دارالخلافت بغداد کی جیااس دفت بزارسب داسط میں تھاادردہیں کو خلیفہ نے مقا ہے کے لئے بغداد میں طد ب کرلیا تھا محراس کے قیام کرنے سے بہت می پیچید گیاں پیدا ہوگئ تھیں اس لئے بیا پیٹے شہرواپس چلا گیااور بساسیری قریش اور دریا کی بغداد کی جی اور کے جیادوں طرف تھیم ہوگیا عمید العراق شاہی افواج لیے کر بساسیری کے مقابلہ پرتھااور کیس الرؤساء دزیرا اسلطنت دوسروں کے مقابلہ برتھا۔

خلیف اور وزیر کی گرفتاری: خیفه بنفس نفیس سوار جو کربرآمد ہواد یکھا کہ عمید العراق نے قریش بن بدران سے امن حاصل کر ن تھی۔ ہذا نسیفہ بھی امن کی درخواست کر دی چنانچے قریش نے ان دونوں کوامن دے دیا اور دارالخلافت واپس بھیج دیا۔لیکن بساسیری نے قریش کواس بات پر بہت ملا مت کی کیونکہ ان دونوں نے اس کے خلاف خلیفہ سے معاہدہ کمیا تھا۔ چنانچے قریش نے جھلا کزوز بررئیس الرؤساء کو بساسیری سے حوالہ کر دیا اورخلیفہ اور الممدالعراق کوا بن نگرانی وحف ظت میں رکھاا دھر بساسیری نے وزیر السلطنت کوتل کرویا۔

ہامیری کا بغداد سے فرار ۔ قریش نے خلیفہ قائم کواپنے جیازاد مبارش بن بکل کے ساتھ صدیثہ عانہ روانہ کردیا۔ خلیفہ نے اپنے اہل وعیال اور افلام کے ساتھ صدیثہ میں خاموثی کے ساتھ قیام اختیار کرلیا۔ یہاں تک کہ سلطان طغرل بیک اپنے بھائی نیال کی مہم اور اس کے آل ہے فارغ ہو گیا اور بخداد کی جائے ہوائی نیال کی مہم اور اس کے آل ہے فارغ ہو گیا اور بغداد کی جنہ ہوتا۔ اس سے انکار کردیا اور بغر بنوشیبان کے آلا وار بیک بنوشیبان کے آلا وار بھر بنوشیبان کے آلا وار بادکر ناشروع کردیا۔

فلیفہ کی بیوی کی والیسی سلطان طغرل بیک قریش بن بدران کے پاس امام ابو بمرقحہ بن فورک کوروانہ کیا تا کہ اس حسن سلوک کا جو کہ قریش انے فلیفہ کی بیوی کے ساتھ ان کہ جستی ارسلان خاتون یعنی خلیفہ کی بیوی کے ساتھ کیا تھا شکر بیادا کر ہاورا پے ساتھ ان دونوں کو بغداد لے آئے۔ چنانچے قریش نے اپنے بچاز ادم برش کولکھ بھیجا کہ تم خلیفہ کے ساتھ بریدیں آکر ملو، گرمبارش نے اس سے انکار کردیا اور خلیفہ سیت عراق روانہ ہو گیا۔ اور ۱۰۰ رہے ، کا طرف کا راسته اختیار کیا جہان پر بدر بن مہلهل کی طرف سے گزر ہوااس نے خلیفہ قائم کی بیحد خدمت کی۔

سلطان اورخلیفہ کی ملاقات: سلطان کو جب یہ معلوم ہوا تو خلیفہ سے ملنے کے لئے نکلا اور نہروان میں شرف نیاز حاصل کیا بہت ہے تی نف اور ہدایا طرح طرح کے اسباب اور آلات حرب پیش کئے ارباب وظائف کوحسب مرتبہ پیش کیا اور اس کے ساتھ ساتھ قصر خلافت تک آیا جیسا کہ خلیفہ گائم کے حالات میں بیدوا قعات قدم بند کئے جانچے ہیں۔

لہا سیری سے جنگ اوراس کا فکل: اس کے بعد سلطان طغر لبک نے خارتک میں طغرانی کو بساسیری اور عرب کے تعاقب بر کوفد کی طرف بھیجا ال کے علاوہ بنی خفاجہ پراہن منبع کو شبخون مارنے کے لئے روانہ کیااس کے بعد ان لوگوں کے بعد خود بھی روانہ ہو گیا بساسیری اور دہیں خواب غفلت ہیں پڑے ہوئے تھے کہ اچا تک شاہی فوج ان کے سرول پر پہنچ گئی اور کوفہ کولوٹ لیاد ہیں تو بھاگ کھڑ اہوا مگر بساسیری اوراس کے سینہ سیر ہوکر میدان جنگ پڑے ہوئے تھے کہ اچا تک شاہی فوج ان کے سرول پر پہنچ گئی اور کوفہ کولوٹ لیاد ہیں تو بھاگ کھڑ اہوا مگر بساسیری اوراس کے سینہ سیر ہوکر میدان جنگ

قریش بن بدران کی وفات: سوم سر تریش بن بدران کا انقال ہوگیا اسے تصبیبن میں فن کیا گیا۔ فنح الدولہ ابونصر محمد بن محمد بن جبر اس واقعہ ہے مطلع ہوکر دارا سے تصبیبین آیا اور بنوقیل کواس مقصد ہے جمع کرنا شروع کیا کے قریش کے بینے ابوالمکار مسلم چانچارا کین دولت نے ابوالمکار مسلم کواپناا میر بنالیاسلطان نے بھی اسے ۱۳۵۳ ہے میں انبار، ہیت ہریم ہن اور بوازی بطور جا گیرم حمت کئے۔

رہ سے علوی حکومت کا خاتمہ: ۵۹ میں سلطان طغرل بیک نے آرمینیہ سے دارا لخلافت بغداد کی جانب کوچ کیا چنانچہ وزیر السلطنت ابن جبر کشتی پرسوار ہوکر استقبال کے لئے آیا۔ پھر ۱۳۳ میں رجبہ پر توج کشی کی اور بنوکلاب سے جنگ لڑی ۔ بیاوگ خلیفہ ستنصر علوی کے علم حکومت کے مطبع وفر مانبر دار تھے چنانچہ سلطان نے ان لوگوں کو شکست دے دی اور ان کے آلات حرب وغیرہ چھین لئے اور ان سے سروں اور لائوں کوعنوی حینہ دی سلطان ہے موال کے سروں اور لائوں کوعنوی حینہ دی سے مطبع دور اور ان کے اور ان کے موال کیا۔

الل حلب اور مسلم بن قریش بین سری سری هیل شرف الدوله مسلم بن قریش والی موصل نے شہر حلب پرفوج کشی کی اوراس کا پرمحاصرہ کرایا گئی ہی ہی کچھ موج بجھ کراس ہے ماصرہ اُٹھا کروایس چلا گیا تعش بن الب ارسلان نے محاسرہ کرایا۔اس سے پہلے ایس ھیں ملک شام پرقابض ہوگیا تھا پچھ کو صے حلب کا محاصرہ کئے رہا چروہ بال سے محاصرہ اٹھا کروایس آگیا اور بزاغداور بیرہ پرقابض ہوگیا۔اہل حلب نے مسلم بن قریش کے پاس کہلوا دیا کہ ہم لوگ روزانہ جنگ ہے ہیں لہٰذا آپ آئے۔ہم شہرآ پ کے حوالہ کردیں گے۔ان دنوں شہر حلب کا ابن حسین عباسی حکمران تھا چنا نچہ جب مسلم بن قریش محلب کا ابن حسین عباسی حکمران تھا چنا نچہ جب مسلم بن قریش محلب کے قریب پہنچا تو اہل حلب نے دروازے بند کر لئے۔

مسلم کا شہر صلب پر قبصہ: بعض تر کمان یعنی والی حصن اس کے سراغ اور تلاش میں رہا چند دن بعد اتفاق خادم ( دولت بن بویہ کا ہ آم اور ایک چیرہ دست نتخم تھا ) کے خلاف شاہی فوج نے بعاوت کردی۔ عزیر خادم جان کے خوف سے قراوش کے پاس جلا گیا۔ قراوش نے اس کے مال واسبب چیرہ دست نتخم تھا ) کے خلاف شاہی فوج نے بعاوت کردگ خیرہ ان جی کے قبل کے ایک بڑے گروہ کو جمع کیا بدران یعنی قراوش کا بھائی بھی ان لو جو کہ قیروان بیس تھا قبضہ کرلیا۔ مجد الدولہ بن قراوی اور رافع بن حسن نے بن عقیل کے ایک بڑے گروہ کو جمع کیا بدران یعنی قراوش کا بھائی کہ ہی ان لو کول بیس آئی کرلی گیا۔ بہت بڑی تیاری سے ان لوگول نے قراوش پرچڑھائی کردی۔

قر اوش کی اسنے بھائی سے سے :…غریب بن معن اورا ٹیرعبر خادم قر اوش کی کمک پرمتخد ہو گئے ابن مر دان نے بھی فوجی مدددی۔ تیرہ بزار کے انسکر حلم آور ہو گئے اور ان کی جس وقت دونو ل شکر حملے آور ہو گے اور لزائی کا ہزار کرم ہو گی قشکر کے ساتھ قر اوش میدان جنگ میں آیا۔ ایک شہر کے قریب دونوں نے صف آرائی کی جس وقت دونو ل شکر حملے آور ہوئے اور لڑائی کا ہزار کرم ہو گی تو بدران بن مقلد صف نشکر ہے نکل کڑا ہے جمائی قر اوش کے پاس چلا گیا اور صفول کے درمیان آیاں میں مصالحت کر بی ایک دوسرے سے معانقہ کیا مجرقر اوش اینے بھائی بدران سمیت شہر موصل چلا گیا۔

منیع خفاجی کی ابوکا لیجار کی اطاعت اس کے بعد منیع بن حسان خفاجی ' ابوکا لیجار' کے پاس گیا اور اس کے علم حکومت کے آگے گرون عاعت جھکا دی۔کوفہ میں اس کے نام کا خطبہ پڑھااور بنی قبیل کی حکومت کو دونوں کنارہ فرات سے ختم کر دیا۔

بدران بن مقلد کانصیبین پرجملہ: اس واقعہ سے بعد بدران بن مقلد عرب کا ایک گروہ جمع کرئے ، نصیبین ' کی طرف بڑھا اوراس کا می صرہ کررہا نصیبین پرجملہ: اس واقعہ سے بعد بدران بن مقلد عرب کا ایک گروہ جمع کر کے ، نصیبین پراس وقت نصیر الدولہ بن مروان کا قبضہ تھا۔اس نے جملہ آور ہوگیا۔اس جملہ میں نصیر الدولہ کی نوج کو شکست ہوگئی۔اس نے نہریت بخق ہے جس میں پہلے تو بدران کو شکست ہوگئی۔اس نے نہریت بخق سے ان کو کیل دیا۔اس دوران اسے بینج مل کہ اس کا بھائی قرادش موسل کے قریب بہنچ گیا ہے۔فوراْ محاصرہ اٹھا کراس کی طرف روانہ گیا۔

فتنتا تار : تا تارین کا گرده ترکول کی ایک شاخ ہے۔ جو بخارا کے قریب ایک درہ میں رہتا تھا۔ جب ان ٹوگول کا فتنہ وفساداس اطراف میں حد سے متجاوز ہوگیا تو سطان سبتگین نے ان کی سرکوئی پر کمر ہمت باندھی ۔والی بخارااس سرکش گردہ کے خوف سے بھاگ گیا تھ ۔ان ترکول کا سردارارسلال بن سلحق سلطان مجمود کی خدمت میں حاضر ہواسلطان مجمود نے اسے گرفتار کرکے ہند میں لے جا کرفتید کردیا اوراس کے قبائل اور خاندان کو تباہ و برباد کردیا۔ان میں بے شہر کوئل کرڈ الا ۔ باتی لوگ خراسان بھاگ گئے اور وہاں بہتے کرفتنداور فساد کا بازار پھر سے گرم کردیا۔دن دہاڑ ہو اور ارش ہوگر دیا۔

تا تار بول کی مرمت: سطان مجنود نے ان کوہوش میں لانے کے لئے فوجیں روانہ کیں۔ چنانچے شابی فوج نے ان کوخوب ہوہ کرکے خراسان سے بھی نکال دیا۔ ان میں سے اکثر نے اصفہان میں جاکر قیام کیا۔ اور والی اضفہان سے جنگ لڑی۔ بیدواقعہ مسلم رہ کا ہے۔ اس کے بعدوہ منتشر ہوگئے اور ان تا تاریوں کا ایک کروپ خوارزم کے قریب ''کوہ بکجار'' کی طرف چلاگیا۔

تا تارى آذربائيجان مين: ان كايكروپ في آذربائجان من جاكرقيام كيا ان دون آذربائجان كا حاكم" وبمثودان " تقداس في

ائن اثیرے اے نجدة الدول لکھاہے (جلدہ منی ۳۵۴)۔ ● اس مقام پراصل کتاب میں پیچینیں لکھاہے۔ مترجم

ترکوں کی اس خیال ہے کہ آئندہ ان کے فسادات سے محفوظ رہے۔ خوب عزت افزائی کی تخواہیں مقررکیں۔ انعامات دیئے صلے دیئے مگر ترکول نے اس کی ذرابھی پروانہ کی۔اوروہ بی لوٹ ماروہ بی غار مگری جاری رکھی۔

**19**2

تا تاریول کے جیارسر دار: ان لوگول کے جارسر دارتھے۔ بوقا، کو کناش، منصوراور دانا۔ وسس ھیں بیلوگ مراغہ میں دافل ہوئ ورا ہے نہایت ہے رحمی سے تباہ و ہر باد کر دیابڈ بانی کردول پر بھی تملہ کیا چنانچہان میں سے ایک گروپ رہے کی طرف چلا گیااوراس کا محاصرہ کر لیا۔ان دنول ،،رے،،کاامیر علاءالدین بن کا کو بیتھا۔ بڑکول نے شہر پر جملہ کر دیااور آل وغار تگری اور وحشیانہ تلم وستم کی جولان گاہ بنادیا۔

تا تار بول کے باتھ تباہی: ای طرح اہل کرخ اور قزوین کے ماتھ بھی یہی سلوک کیا۔ان مقامات کی تابی سے فارغ ہوکر آرمینی کی ج نب بر ھے اور اس کے گردونواح پرغارتگری کی وہاں کے کردول بھی پامال کیا۔اس کے بعد دینوز پر اس ھیں تملہ آور ہوئے۔اوراس کے بعد دہشو دان والی تیم برزنے اپنے شہر میں ترکول کے ایک گروپ پر جو تعداداً تمین تھے۔اور سب کے سب سردار تھے جملہ کرئے آل کردیا۔اس سے ہاتی توگوں کہ کمر فوٹ کی مرکز کی اور تن عام کابازارگرم ہوگیا۔ چنانچا طراف وجوانب میں جان کے خوف سے منتشر ہوگئے۔

ہرکا رکی کر دعلاقوں کی نتا ہی: ۔ تزکوں کا گروپ جوآ رمینیہ میں تھا۔انہوں نے متحد ہوکر ہکا ری کر دعلاقوں مضافات موصل کی طرف قدم بو هایا۔اورنہایت بختی سے بوٹ مارشر وع کر دی ایک عالم کوتہہ و بالا کرڈالا کر دول نے متحد ہوکرتز کول پر دوبارہ حملہ کیا اس مملہ میں کر دوں کو کا میا ہی ہوئی اورتز کوں کا گروہ منتشر ہوکر بہہ زوں میں چلا گیااوران کا سارا جتھا تنتز ہتر ہوگیا۔

،،رے،، کے ترکول کے سیاہ کارنا ہے: ،،،،،رے، کے ترکول نے نیال پراورسلطان طغرل بیک کی آید کی خبرس کررے جھوڑ کر اس میں دیار بکراور موصل کی طرف قدم بردھائے جزیرہ ابن عمر میں قیام پذیر ہوکرا طراف وجوانب کولوٹنا شروع کر دیا۔ باقروی ، یازندی اور حسینہ کولوٹ میا اسی زمانہ میں سلیمان بن نصیرالدولہ بن مروان نے ترکول کے امیر منصور بن غرعنیل کودھوکودے کر گرفتار کرلیا اس کی گرفتاری ہے اس کے ساتھی چاروں طرف کے علاقوں میں منتشز ہوگئے۔ چنانچے سلیمان بن نصیرالدولہ نے ان کی تعاقب اور گرفتاری پرفوجیس روانہ کیں۔

قراوش اورسلیمان کی فوجیس ترکول کے مقابل: ۱۰۰۰ ۱۵۵ قراوش والی موصل نے ایک دوسری تا زدم فوجیس ان کی کمک پرجیجی ثینوی کر دوں کوجوفتک کے ساتھی ہے بھی اس جماعت میں شامل کردیا چنا نچہ اس مہم نے ترکول کو جا گھیرا۔ ترکول نے مرنے پر کمریاندھ کی اورخوب جی کھولکر لڑے اور پھرانیک دوسرے سے علیمہ ہوگئے ان واقعات کے بعد عرب نے عراق کی جانب توجہ مبذول کی۔ ترکول نے دیار بکر کوویران وخراب کردیا۔ قراوش کی ترکول ہاتھ مشکست: میں قراوش پی نجر پاکر کہ ترکول کے ایک گروپ نے اس کے علاقوں کی طرف قدم بڑھا یا اِن لوگوں ہے مقایب کے

ر اوں رہے ہوں ہے۔ ہے۔ ہور ہوں نے برقعید میں پڑاؤ کیا قرادش نے ترکوں پرشبخون مارنے کی تیار کی ۔ گرترکوں واس کی خبرل گئی چن نچوفور الوٹ پڑے تو اوش کے خبرل گئی جن نچوفور الوٹ پڑے قرادش کے ایک کھر کر سے نگا ۔ ابھی قرادش مال چن نچوفور الوٹ پڑے اوش کے فلر کر نے نگا ۔ ابھی قرادش مال کے حصول میں مصروف تھا ترکوں نے دوسری طرف ہے موسل کی جانب قدم بڑھایا قرادش کواس کی اطلاع کی تو وہ اپنی فوج مرتب کر کے مقابلہ پر سے موسل کی جانب قدم بڑھایا قرادش کواس کی اطلاع کی تو وہ اپنی فوج مرتب کر کے مقابلہ پر سے بھی پورے دن گھمس ن کی لڑائی ہوتی رہی ۔ اسکے دن پھرای کیفیت سے جنگ کا آغاز ہوگیا شام ہوتے ہوتے عربوں اور اہل شہرکوشکست ہوگئی۔

قر اوش کا فرار. قرادش ایک شتی پرسوار ہوکر فرات کے داستے بھاگ نکلا سارا مال واسباب چھوڑ گیا ترکول نے شہر میں واخل ہوکر فار تھ گری شروع کر دی۔ جوابرات ، زیورات گھر بلوسا مان اور بے حد مال وز ران کے ہاتھ لگا۔ قراوش خود جان بچا کرسندھ بھنج گیا۔ سلطان جلال الدو۔ ، دبیس بن ق بن مزید ، امراء عرب اور کر دمر داروں کی خدمت میں مدد کی درخواست روانہ کی۔

موصل میں ترک فتنہ: بڑکوں نے کامیابی حاصل کر کے اہل موصل کے ساتھ آل اور غار تگری میں کوئی کسرنہیں چھوڑی بعض محلہ والوں نے تفا خت جان وہال کی غرض ہے بہت سامال ودولت دینے کا وعدہ کر لیاجسکی وجہ ہے ان کی آبروزیزی نہ ہوئی اور وہ ان غار تگروں کے تلم وستم کے ہتھ ے نے گئے۔ابتدااہل شہر پرہیں ہزار دیٹار جرمانہ کیا جب بیدوصول ہو گیا تو چار ہزاراور جرمانہ کیااوراہے وصول کرنے میں مصروف ہوگئے۔ ہی موسل کا ناک میں دم ہور ہاتھا گڑ گئے اورا جا تک حملہ کر دیا شہر میں جتنے ترک ہاتھ گئے سب کو مارڈ الا۔

اہل موصل کا قتل عام: جب ان کے بھائیوں کواس کی اطلاع ملی تو وہ لوگ متحد ہو کرنصف ہوسے ہے میں ہزور تینج شہر موصل میں تھی پڑے ۔ تکواریں نیام سے سینج لیں۔اور ہارہ دن تک مسلسل قتل عام کا ہازار گرم رکھا۔ مقتو لوں کی کثرت سے رائے بند ہو گئے۔ ہاتی جنگجووں ئے بک گروپ نے ان مقتو لوں کو گڑھوں میں فن کیا۔اس قتل عام کے بعدان لوگوں نے خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھااور خلیفہ کے بعد سلطان طغر ں بیک کودہ سے یاد کیا۔ مدتوں یہ لوگ شہر موصل میں تھہرے ہے۔

طغرل بیگ کواطلاعی شکایت: ....ملک جلال الدولہ ہویہ اورنصیر الدولہ بن مروان نے سلطان طغرل بیگ کی خدمت میں ان وگوں کو زیاد تیوں کی شکایت نیکھیں۔ چنانچے سلطان طغرل بیگ نے جلال الدولہ کومغذرت تکھی کہ بیلوگ ہمارے خدام اور پروردہ بین ان لوگوں نے رہے کے آس پاس فساو ہر پاکیا اور بخوف جان بھاگ نظریب ان لوگوں کی سرکو فی کے لئے فوجیس روانہ کی جائیں گی۔ اورنصیر الدولہ بن مروان و کو ہیکی کہ بھی ہے۔ اورنصیر الدولہ بن مروان و کو ہیک کے بینے میرے خدام نے تمہارے علاقوں کارخ کیا تھا گرتم نے ان کو مال ودولت دیکر روک دیا تم مرحدی حکم ان ہوتم کو از مرے کیم انتادیا کر وکہ اس جہادیں مدد پہنچے میں عقریب ایسے لوگوں کو مقرر کررہا ہوں کہ ان ان کو مال ودولت دیکر روک دیا تم مرحدی حکم ان ہوتم کو ان ازم ہے کیم

د بیس کی قراوش کی کمک برروانگی: ۱۰س کے بعد دبیس بن علی بن مزید نو جیس مرتب کر کے قراوش کی کمک کوروانہ ہو گیا بؤفقیل کا جم غفیرا س کے پاس آ کر جمع ہو گیا۔ سن سے موصل کی جانب بڑھے۔ ترکوں کو بی خبر طی تو وہ تل اعفز کی طرف ہٹ آئے اور دیار بکر میں اپنے ساتھیوں اور اپنے سرداروں ناصقلی اور بوقا کے پاس امداد کے لئے قاصدروانہ کئے۔ چٹانچہ وہ لوگ آگئے۔

قر اوش اور ترکول کی جنگ: ..... ماہ رمضان ۱۳۳۰ ہے میں قرادش اور ترکول کی جنگ ہوئی ۔ شیج سے ظہر تک بخت اور خون رہن جنگ ہوتی رہی۔ پہلے تو عربن کوتر کول کی جنگ ہوتی ۔ عرب نے مرنے پر کمر بائدھ کر تملہ کیہ تو ترکول کو شکست ہوگئ ۔ عربول نے ان کا تعاقب کیا چنا نجہ خون رہن کی شروع ہوگئی ترکول کے نامی گرامی سروار مارے گئے ہزاروں ترک مارے گئے تجمند لشکر نے مقتو لول کے سرول کو وارالخلافت بغدادروانہ کردیا ۔ قرادش ان کا تعاقب کرتا ہوا تھی مین تک چلا گیا ترکول نے اس معرکہ سے شکست اٹھا کردیار بکر کارخ کیا اور س کو تباور کر کو تا اور کر کو تا اور کی دیا در کا دیا رکھر کارخ کیا اور س کا تعاقب کرتا ہوا تھی کہ اور ان کو تباور کر کا بازار بنا کر آؤر بیجان پہنچ گئے۔ اور قرادش موصل چلا گیا۔

تصیرالدولہ اور بنت قراوش کا مہر: ہم اوپر بدران کے 'محاصرہ صیبین' اور دہاں ہے اس کے بھائی قراوش کی وجہ ہے کوچ کرج نے اور پھر ونوں میں صلح ہوجانے اور نصیرالدولہ کا قراوش کی بڑی ہیں ہے نکاح کرنے کا حال تحریر کر چکے ہیں۔ نکاح کے بعد نصیرالدولہ نے اس کی بٹی کے ساتھ حسن سلوک کا ہرتا و نہیں کیا۔ اور خدا پی بیو بول کے برابراس کے تق دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے بپ ہے شکایت کی ۔ تواس نے نصیرالدولہ کے بال اور خدا پی بی اس کے تا دی روانہ کیا۔ اس کے بعد نصیرالدولہ کے بعض عمال قراوش کے باس آگئے۔ اور اس کو جزیرہ پر قبضہ کر لینے کی لا بی و رائی ۔ قراوش نے اپن بٹی کے ہم کے بہانہ ہے جو کہ جس ہزاروینارتھا۔ جزیرہ اور تصمیرین کواپنے بھائی ''بدران' کے لئے ما تک لیا۔ مگر نصیرالدولہ نے اس سے انکار کردیا۔

بدران کانصیبین پرقبضہ: قراوش نے ایک فوج جزیرے کے حاصرے کے لئے روانہ کی اور دوسری فوج اپنے بھائی بدران کی ماتحق میں تصنین کو فتح کرنے بھیجی۔ اس کے بعد خود بھی پہنچ گیا اور اسنے بھائی کے ساتھ تصیبین کا محاصرہ کرلیا۔ اہل تصیبین نے قاعہ بندی کرلی۔ عرب اور کردہتے دہوکر تصیبین کے بیاس ''میں گئے اور اس سے تصیبین وے دینے برصلح کا پیغام دیا۔ نصیر الدولہ نے بیاس ''میا فارقین'' میں گئے اور اس سے تصیبین وے دینے برصلح کا پیغام دیا۔ نصیر الدولہ نے بیارہ جزار ویزارعطاء کئے۔

بدران کی وفات: ....ان واقعات کے بعد ہے ہے۔ ہے میں بدران کا انقال ہو گیا۔ پھراس کا بیٹا عمر قراوش کے پاس آیا۔ قراوش نے اس کو میں بدر

کی گورزی پر بحال رکھا۔ بونمیرکواس کے ملک پر قبصنہ کرنے کی لاچ لگ گئی۔لہذا فوج مرتب کر سے محاصرہ کرلیے۔قراوش پی خبر پاکران کے مقابے کے ۔ لئے آیا اورائے علاقے سے بنیل مرام باہرزکال دیا۔

غریب اور قراوش کی جنگ: تکریت پرابوالمسیب رافع بن حسین کا قبضہ تھا جو کہ بنوفیل سے تھ غریب نے عرب اور کردوں کے یک گردپ کو جمع کیا۔ جلال الدولہ نے بھی امدادی فوجیں بھیجیں۔ چنانچہ غریب نے تکریت پرحملہ کرکے اس کا محاصرہ کرلیا۔ رافع بن حسین اس وقت موصل میں قراوش کے پاس تھا۔ اس نے مطلع ہو کرفوجیں حاصل کیں اور تکریت کے ردووان میں قراوش کے پاس تھا۔ اس نے مطلع ہو کرفوجیں حاصل کیں اور تک و بھی نے کے لئے اُٹھ کھڑا ہوا۔ اور غریب کے شام میں غریب کو شکست ہوئی۔ پھر قراوش اور دافع نے تھ قب کیا۔ اس کے مال واسباب اور گھروں پر قبضے کئے۔ اس کے بعد باہم مضالحت ہوگئی۔

قراوش وجلال الدوله کی جنگ سیس سے هیں قراوش نے اپنی فوئ نمیس بن تغب کا محاصرہ کرنے کے بینے تمریت روانہ کتی ۔ چن نی نمیس نے بلال الدولہ کے باس بناہ کے لیے جلال الدولہ نے قراوش کواس فعل ہے روکا ۔ مگر قراوش نے توجہ نہیں کی اس بناء پر جلال الدولہ خودقر ، وش ک سرکو فی کے لئے روانہ ہوا اور بہنچتے ہی قراوش کا محاصرہ کرلیا۔ ادھر قراوش نے بغداد میں ترکول کوجلال الدولہ کے خلاف بغاوت کرنے پر ایھ ردی ہی ذریعہ سے جو منال الدولہ کو اس کے بیجد خصر آیا۔ لبند اانبار فتح کرنے کے لئے روانہ ہوگیا۔ اہل انبار نے رینجر پاکر قلعہ بندی کرلی ۔ اس دور ان ہو سے محکم سے انبار بچانے کے لئے روانہ ہوا۔ جل ل الدولہ فوج کی کھڑت سے غلا اور رسدگی می ہوئی ہوئی سے بندی کرلی ۔ اس دور ان اندولہ کی سال محت کی فتم تھا ہوں کی اور قراوش نے جلال الدولہ کی اطاعت کی فتم تھا ہوں کا اور خواں اس کے سے انبار بھائے۔ والی اندولہ کی اور قراوش نے جلال الدولہ کی اطاعت کی فتم تھا ہوں کی اور قراوش نے جلال الدولہ کی اطاعت کی فتم تھا ہوں کے اینے اسٹے ایس جی سے گئے۔

### موجوده زمانے میں قسطنطنیہ کے حکمرانوں کے حالات

یسیل اور سطنطین: یسیل اور سطنطین کی دن دروم کے ایک بڑے سرداراور رئیس کی بیٹی تھی۔ایک مرتبہ عید کے دن کنیں۔ بیس گرجا گھا گئ ہوئی تھی۔ان دونوں کے باپ کی نظراس پر پڑگئی۔ جان وول سے فریفتہ ہوگیا۔اور نکاٹ کا بیغام دیااور شادی کر ٹی۔اس سے بیدو جینے ہیدا ہوئے۔ یہ دونوں ابھی کم س بی تھے۔ان کا باپ مرگیا۔ایک مدت کے بعدان دونوں کی مال نے تعفور سے شادی کر لی۔

تعفوراوریسیل برادران. تعفورایک چان پرزه تفا-اس نے ساری سلطنت پر تبضه کرلیا۔اورحکومت کا ، لک بن بیٹھا۔ پچھ سر سے بعدان دونوں کی نسل ختم کرنے کی غرض سے ان دونوں کوخسی کرنے کی تدبیریں کرنے لگا۔ان کی ماں کوکسی ذریعہ سے اس کی خبرال گئی۔اس نے دمستق ؈ کو حجہ نسے دے کرتعفور کے تل پرابھار دیا۔ چنانچہ دمستق نے اس کوتل کرڈال۔

و مستق اورام یسیل: پھراس نے اس خدمت کے صبے میں اس سے عقد کرلیا۔ ایک سال تک اس کی زوجیت میں رہی۔ اس کے بعد دمستق نے اپنی جان کے خوف سے اس کے دونوں بیٹوں سمیت ایک دور دراز جگہ کی طرف جلاء وطن کر دیا۔ چنانچہ یہ تقریبا ایک برس جلاء وطن رہی پھر ایک پاور کی کو دمستق کے تمل پر تیار کرلیا۔ یہ پادر کی شاہی گرجا میں جا کر مقیم ہوگیا۔ اور دمستق کے تل کے طریقے سوچنے لگا۔ چنانچہ ایک روز دمستق کرجا میں آیا یہ دن مید کا تھا۔ پادر ک سے دمستق نے تیم کا بچھ کھانا مانگا تو پادر ک نے زہر ماکر اپنے ہاتھ سے کھلادیا۔ لبنداوہ کھر مکان پہنچتے مرگیا۔

یسیل کی حکومت: ان دونون کی مال پیخبر یا کر قسطنطنیه آئی اورائ جیئے سیل کو حکومت پر فائز کردیا اوراس کی کم سنی کی وجہ سے پیخود حکمر انی کرنے لگی۔ جب یسیں بڑا ہوا تو اس نے بلغار (بلکیریا) سے جنگ کے لئے ان کے ملک پر حملہ کردیا۔ یہاں اسے اپنی مال کے مرنے کی خبر ملی۔ چننچاس نے ایک خادم کواپی غیز حاضری میں قسطنطنیہ کے انتظام اور نظام حکومت قائم رکھنے پر مامور کیا۔اور خود جا کیس برس تک جنّب بعفار میں مصروف رہار آخر کا رشکست اُٹھ کر قسطنطنیہ واپس آیا اور دوبارہ فو جیس تیار کر کے حملہ کیا۔اس مہم جیں اے کامیابی ہوئی ان کے ہادش ہو کواس تیستی کرڈ اما اور ان کے ملک پر کامیا بی کے ساتھ قبضہ کرلیا۔اور وہاں کے دہنے والوں کوجلاء وطن کر کے دوم جیں لاکر آباد کیا۔

بلغار قوم: ابن اثیرکابیان ہے کہ می**ں بلغار جن کے ملک** پریسیل نے قبضہ کرلیا تھا۔اس گروہ کے علاوہ ہیں جوان میں ہے اسلام لائے تھے۔یہ لوگ ان کے مقابلے میں روم سے قریب تر دوم ہینہ کے مسافت پر ہیں اور بید دنوں بلغار ہی ہیں۔انتہٰی۔

قسطنطین اورار ما نوس کی حکومت .....یسیل عادل اور نیک سیرت شخص تھااس نے نقر بیا ستر سال روم بر حکومت کی جب بیمرئی توس ک بھائی تسطنطین حکران بنا۔ اس نے شاہی خاندان ہیں ہے ار، نوس بھائی تسطنطین حکران بنا۔ اس نے شاہی خاندان ہیں ہے ار، نوس نای شہر اور سے اپنی عقد کیا تھا۔ بیووی شخص ہے جس نے مسلمانوں نے قبضہ ہے 'الربا'' کو چھینا تھا۔ حکومت کی طرف ہے ایک شخص ہی بیل صرافون کے بازار کے انتظام پر مقرر تھا۔ ار مانوس نے اس کواپنی خاص مصاحبوں ہیں شامل کرایا ۔ اورا پی وولت وحکومت کا مد براور دایاں باز و بنالی۔ حیال اول اور میخائل عائی: تعویٰ ہوئی ابعدار مانوس کی بیوی میخائل کی جانب مائل اوراس پر فریفتہ ہوگی۔ دونوں با تفاق، وشرہ ار وہ بازوں کے خاص مصاحبوں ہیں شامل کرایا ۔ اوراس پر فریفتہ ہوگی۔ دونوں با تفاق، وشرہ ار وہ بازوں کے خور ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی جانوں کی بیوی میخائل کی جانب مائل اوراس پر فریفتہ ہوگی۔ دونوں با تفاق، وشرہ ار میخائل اوراس پر فریفتہ ہوگی۔ دونوں با تفاق، وشرہ مرضی کے خلاف ملکہ اد مانوس نے مخائل سے مقد کرلیا۔ اس کے بعد رومیش کی وہوئی ہوئی ہوئی کا ماوں اور خالا وی گرفار کر کے جیل میں وال دیا ہے بارے ماک کا میک میروں اور خالا وی گرفار کر کے جیل میں وال دیا ہے بارے ہوئی کی وہ بازوں کی جی کی کو طلب کر کے دہانیت (زک دنیا) اور حکومت وریاست سے دست بردار کو بھا۔ اس کے بعداس کی بیوی (سابق باوشاہ کی جی کی کو طلب کر کے دہانیت (زک دنیا) اور حکومت وریاست سے دست بردار کو جوانیا۔ اوراس کو مار پیٹ کرایک جز مرے کی طرف جالا وہ گن کردیا۔

بطر لق اعظم اور میخائل:....اس کے بعد بطریق اعظم (پوپ) کے آن کا ارادہ کیا۔تا کہ آئندہ اے اس کی بے جا حکومت ہے ہائ بطریق کوایک دن دعوت ولیمد کی تیاری کے بہاتہ ہے ایک دیر کی طرف روانہ کیا اور خود بھی آنے کا دعدہ کیا۔اور بطریق کے چلے جانے کے بعد رومیوں اور بلغاریوں کے ایک گردپ کواس کے آل کے لئے بھیجے دیا۔ بطریق کو کسی ذریعہ ہے اس کی خبرال گئی۔ چنانچہ بطریق نے ان لوگوں کو بہت سرمال دوات دیکرا پی جان بچائی اور در پر دہ میخائل کومعز ول کرنے پر دومیوں کو ابھارنے لگا۔

۔ بطریق کی کامیانی: ...... خرکارا پناس ارادے میں بطریق کامیاب ہوگیا۔ ملکہ کے پاس جزیرے میں جہاں وہ شہر بدرکردگ ٹی تھی۔روی اپنی روانہ کیا۔اور حکومت وسلطنت کے لئے بلوایا۔ گر ملکہ نے بادشاہت سے انکار کردیا۔اور ترک دنیا پرتلی رہی۔ تب بطریق نے اسے حکومت وسلطنت سے معزول کر کے اس کی جھوٹی بہن 'بدرونہ' کوتخت حکومت پر بٹھایا۔

ملکہ بدرونہ اور سطنطین : . . . . اس کے باپ کے خدام نے انظام وحکومت کی باگ ڈوراپنے ہاتھ میں لے لی اور میخال کی معزولی کا علان کرویا میخائل کے حامیوں اور بدرونہ کے گروہ میں لیا ڈی شروع ہوگئ ۔ خت اورخون ریز جنگ کے بعد ' بدرونہ ' کے ساتھوں کو فتح نصیب ہوگئ ۔ میخائل کے حامیوں اور بدرونہ کے گروہ میں لیا ڈی شروع ہوگئ ۔ خت اورخون ریز جنگ کے بعد ' بدرونہ ' کے ساتھوں کو فتح نصیب ہوگئی ۔ میخائل کے حامیوں اور جیون کو اس طوائف الملوکی ہے بیجد تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اور وہ لوگ ایک بادشاہ مقرر کرنے کی فکر میں مصروف موسیوں کے میں اور جیون کو اس میں اور جیون کو میں اور جیون کی اور جیونی ملکہ (بدرونہ ) میں اس کی دل جو کی کے دوم کی حکومت اپنے ہاتھ میں سے کی اور حکمرانی کرنے لگا۔ بڑی ملکہ ہے شادی کرلی اور جیونی ملکہ (بدرونہ ) ساس کی دل جو کی کے دوم کی حکومت اپنے ہاتھ میں سے کی اور حکمرانی کرنے لگا۔ بڑی ملکہ سے شادی کرلی اور جیونی ملکہ (بدرونہ ) سے میں اس کی دل جو کی کے

<sup>•</sup> دیکھے الکال' ابن اثیر' (جلدہ صفحہ ۳۹۸)۔ جسم المان میں الفاظ میں کہ'' تم عرض کمیٹا تیل ہذاہم ض شوہ خلقۃ' الخ اس کامعتی ہے کہ ہے ہامن رائل ہوگی جس نے اس کی خلقت کھلسادیا لینی چیرہ اور بدن چیلس گیا۔ ابندائر جمہ ' بدخلتی اورظلم'' کا عارضہ درست نہ دگا۔ کیونکہ اس کی وجہ ہے کوئی محض اپنی حکومت کی ہے جوالے نہیں کرتا۔ ادرعبادت کا سیال بھی اس تر جمہ کے خلاف ہے۔ (ثناء الندیجمود)

لئے سلطنت وحکومت سے دست بردار ہوگئی۔

مناس کی بغاوت اس کے بعد میناس نامی ایک شخص نے سطنطین کے فلاف روم سے خروج کیا ہیں ہزار فوج حاصل اور مرتب کر کے بذوت کردی قسطنطین نے اس کی سرکو بی کے لئے فوجیس روانہ کیں گھسان کی لڑائیاں ہوئیں۔ آخر کار" بیناس" مارا گیا۔اوراس کا سراتار کر تسطنطین کے بین جھے دیا گیا۔اوراس کے ساتھی اور جمایتی منتشر ہوگئے۔

شطنطنیه میں رومیوں کی شامت: بھر ۱۳۳۵ ہیں رومیوں کی چند کشتیاں ساحل قسطنطنیہ برآئیں۔اہل قسطنطنیہ سے ایک دن ابن حسین سے جس وقت وہ شکار کرنے گیا ہوا تھا، سامنا ہوگیا۔والی قلعہ نے ابن حسین کوگر فقار کر لیا۔اور بائدھ کرمسلم بن قریش کے پاس بھیج دیا۔مسلم نے اس کو سے جس وقت وہ شکار کرنے گیا۔وار کہ شہران کے حوالہ کردے گا،ر ہاکر دیا ابن حسین نے اسپے شہر میں والیس آکرا ہے وعدہ کا ایفاء کیا۔ سامی ہے ہیں مسلم بن قریش شہر میں والیس آکرا ہے وعدہ کا ایفاء کیا۔ سامی ہے ہیں مسلم بن قریش شہر میں والیس آگرا۔اور قلعہ کا محاصرہ کرلیا۔

قلعہ حلب پر بھی قبضہ: تھوڑے دنوں بعد سابغ اوروٹاب بن محد بن مرداس نے سلح کے ساتھ قلعہ کی تنجیاں مسلم بن قرنیش کے حوالہ کردیں۔
سم نے اپنے جیٹے ابراہیم کو جو کہ سلطان کی پھوپھی کا بیٹا تھا سلطان کی خدمت میں قبضہ حلب کی اطلاع دینے کے لئے روانہ کیا۔سلطان نے اس کی
رخواست منظور کرلی اور اس کے جیٹے محمد کوشہرس جا گیر میں عمتایت کیااس کے بعد مسلم نے حران کی طرف کوچ کیا اور اسے بنی وٹاب نمیرین سے چھین
بیا۔اسی زمانہ میں وائی الرہانے بھی اس کے طم حکومت کی اطاعت قبول کرئی اور اس کے نام کا سکہ بنوایا۔

مسلم بن قرلیش کا دمشق کا محاصرہ:... ایسی دہ میں شرف الدوله مسلم بن قرلیش نے دمشق برفوج کشی کی اوراس کا محاصرہ کرلی۔ دمشق کا تھم نیش فوجیس مرتب کر کے مقابلہ پر آیا چنا نچے تھمسان کی لڑائی ہوئی اور آخر کارمسلم بن قریش کو شکست ہوگئی نہایت وہ تیزی سے اپنے ملک کی طرف وہ س نے واپسی سے پہنے اہل مصرے مدوطلب کی تھی گران اوگوں نے مدونہ کی۔

بل حران کی بعثاوت: اسی دوران پیخرملی که ابل حران نے عاشیہ اطاعت اپنگردن سے اتار کرد کھدیا ہے اور ہاغی ہو گئے ہیں اورا بن عطیہ اور اس کے قاضی ابن صیبہ نے شہر کوئر کوں کے حوالہ کرد سے کا ارادہ کرلیا ہے اس لئے حران کی طرف قدم بڑھایا۔راستے ہیں ابن ملاعب والی مص سے مسلح کی اوراس کوسلیمہ اور قد کی حکومت عطاکی اس کے بعد حران کا محاصرہ کیا اوراس کے شہر پناہ کومنہدم ومساد کر سے شہر کوفتح کرلیا اور قاضی اوراس کے مطنے کوئل کردیا۔

جنگ این جہیر وسلم بن قریش ابونصر محرفخر الدولہ؛ فخرالدولہ ابونصر محد بن جیر موسل کار ہے واٹا تھاکسی ذریعہ ہے بنومقلد کے رہارتک رسائی ہوگئ پھر قریش بن ہدران سے نفرت ہیدا ہوگئ۔ بنوققیل کے ایک رئیس کے دامن عاطفت میں جاکر پناہ کی درخواست کی۔ چنانچہان وگوں نے اس کو بناہ دے دی۔ چنانچہان مورکوں نے اس کو بناہ دے دی۔ چنانچہان موزالہ ولہ ابوشال بن صالح نے اسے اپنا قلمدان وزارت حوالے کردی۔

نخر الدوله کے انتیاز ات اور وزارت: ... بچھ مے بعد فخر الدولہ نے اس کا ساتھ ترک کردیا اور نفر الدولہ بن مروان کے پاس دیار بکر چلاگیا فرالدولہ نے انتہاز است اور وزارت کے عہدے سے مرفراز کیا اور جب خلیفہ قائم نے اپنے وزیر ابوائع محمد بن منصور بن وارس کو معز ول کیا تو نخر الدولہ کو وزارت کے لئے جو ابیا۔ چن ننچ فخر الدولہ نے بغداد کی طرف کوچ کیا۔ ادھر این مروان تعاقب میں روانہ ہوا مگر کا میاب نہ ہو سکا۔ پھر جیسے ہی فخر الدولہ دار الخلافت بغداد میں داخل ہوا خلیفہ قائم نے سے میں عہدہ وزارت عطاکر دیا۔

یورِوز ارت اورمعنر ولی: اس ونت طغرل بیگ عراق کا سلطان تھااوریہی خلفاء بغداد برحادی اور غالب ہور ہاتھا۔ایک مدت تک فخراںدو یہ س کی وزارت پر رہا۔ بھی بھی اپنی وزارت کے دوران معزول بھی کرویا گیااور دوبارہ مقرر کیا گیا۔ یہال تک کہ غلیفہ قائم کی وف ت ہوئی اور خیفہ مقتدی تخت خلافت پر بہنے۔اور سلطنت کی ہاگ ڈور سلطان ملک شاہ کے قبضہ میں گئے۔ چنانچہ خلیفہ مقتدی نے رائے ہے ہے میں اپنے وزیر السلطنت کنر امدولہ کو

نظام لملک طوی کی شکایت پرمعزول کردیا۔

عمید امدولہ بن فخر الدولہ: پھراس کا بیٹا عمید الدولہ اصفہان بیس نظام الملک کے پاس گیااور باہم سلح صفائی کرادی چنہ نچہ نظام ملک نے باس گیااور باہم سلح صفائی کرادی چنہ نچہ نظام ملک ضیفہ مقتدی ہے اس کی سفارش کی مظیفہ مقتدی نے اس کے بیٹے عمید الدولہ کوعہدہ وزارت عطاکیا۔ اس کے بعد الایم صفارش کی سفارش کا برطرف کر کے قید کر دیا۔ سبطان ملک شاہ اور وزیر السلطنت نظام الملک نے خلیفہ مقتدی کی خدمت میں 'بنی جیر'' کی رہائی اور آزادی کی سفارش کا پیغام بھیج ۔ لہذ خیبفہ مقتدی نے ان لوگوں کوقید کی تکلیف ہے رہائی و ہے دی۔ 'بنی جیر'' رہائی پاکروفد لے کراصفہ ن میں نظام الملک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ بڑی "و بھگت سے بیش آیا۔ اور عزت واحترام ہے آئیں تھی الیا۔

فخر الدوله دیار بکر کا حکمران: سلطان ملک ثناه نے فخر الدولہ کو'' دیار بکر'' کی سند حکومت عطا کی اورا بیک بزی نوج اس سے سرتھ بھیجی۔ وربسے ابن مرون کے قبضہ سے ملک کوچھین لینے اور سلطان کے بعدا پے نام کا خطبہ پڑھنے اور سلطان کے نام کا سکہ بنوانے کی ہوایت کی۔

فخر الدوله اورا بن مروان کی جنگ: جس دفت فخر الدوله دیار بکر کے قریب پہنچا۔ ابن مردان خم ٹھونک کرمقا بعہ پر سگیا۔ پھر سیسے ہے میں سطان نے ایک نشکر جرار بسرامیر راتق کی کان میں (جوملوک حال ماردین کا جداعلی تھا) کوفخر الدولہ کی کمک کے نائے روانہ کیا۔ اس واقعہ ہے پہنے ابن مرو ن نے پینجرین کر کہ فخر الدولہ شامی افواق کے ساتھ' دیار بکر'' کی طرف آ رہا ہے۔ شرف الدولہ سلم بن قریش کو بیہ پیغام دیا۔ کہا کر آپ ہوری کریں تو اس سلوک کے صلے میں ہم آپ کو 'صوراورام' کہ یدیں۔

شرف الدوله كى آمداً ورفرار: چنانچيشرف الدوله نے اس بناء پرفوجيس تياد كركے 'آمد' كارخ كيا۔ فخر الدوله اس كے اطراف بيس پڑاؤ كئے ہواتھ۔ فنح الدوله، س امر كا احساس كرك كه ابن مروان كى كمك پرعرب كمر بستة ہے كى جانب مائل ہوگيا۔ اور جنگ كارا دوفنح كرديكى ذريعہ يہ تركى نول كواس كى خبرل گئى۔ چنانچ رات كے وقت سوار ہوكرعرب پرنوٹ پڑے اوران كامحاصره كرليا۔ كمرعرب كواس معركہ بيس بزيمت شكست ہوگئى ان كے ہں و، سبب بركى نول نے كوئ لئے۔ شرف الدولہ خود بھاگ كر''آمد'' ميں پناه گزيں ہوگيا۔ اورفخر الدولہ نے ، س كامی صره كرہي۔

شرف الدوله کومی فی: بشرف الدوله نے امیرارت کے پاس کبلوایا کہ اگر مجھے آمہ نکل جانے کاموقع دیا جائے تو ہیں اتنات رو پیدد بے کوتیار ہوں۔ اہذا امیرارت نے اس درخواست کومنظور کرلیا اورشرف الدوله آمد ہے رقد کی جانب نکل کھڑا ہوا اور فخر الدوله نے می صرہ کے سے میو فار قین کی حرف کوچ کی میں فارقین اس وقت تک ابن مروان کے علاقوں میں شامل تھا اس کا والی بہاء الدولہ منصور بن مزیدا وراس کا بیٹا سیف الدولہ معرف کے بیار کرات کی طرف چلے گئے اور فخر الدولہ نے خلاط کی جانب قدم بڑھائے۔

ملک شاہ کا موصل پر قبضہ جس وقت سلطان ملک شاہ کو پی خبر ملی کہ شرف الدولہ کا آمد میں محاصرہ کرلیے گیا ہے فرط مسرت انھل پڑا ، ورشیم الدولہ اتسانقر (الملک الدول سلطان محمود زنگی کا جداعالی) کوتر کمانی افواج کی کمان دے کر بطور کمک روانہ کیا۔ راستے میں جبکہ وہ لوگ عراق کی طرف جارہ بھے میرارتق سے سمامنا کیا چنانچہ وہ ان کے ساتھ واپس آگیا اور مب کے سب موصل پہنچ گئے اوراس پر قبضہ کر رہا۔

شرف الدور کے علاقوں کی طرف سلطان کی پیش قدمی: سلطان اپنے رکاب کی فوج کے ساتھ شرف الدولہ کے علاقوں کی طرف بڑھا۔ اور رفتہ رفتہ بواز بچ تک پہنچ گیا ہے وہ زمانہ تھا کہ شرف الدولہ کو آمد کے محاصرے سے نجات لی کئی تھی اور وہ جان بچ کرردہ بہ بننج گیا ہے وہ موس بھی اس کے قبضہ اس کے قبضہ اس کے قبضہ اسلام اللہ سے شرف الدولہ ہے اس کے قبلہ کو قائدہ کا باعث تصور کر کے دربار شاہی میں حاضری کی اجازت ما تکی چنا نچے عہد و بیان اور اس ماملک کی خدمت میں بینج گیا۔

مؤیدالملک کے ذریعے کے صفائی: مؤیدالملک نے اس کورربارسلطان میں پیش کردیااوراس کی جانب سے ہدایاءاور ممره موزے و فیرہ

بیشکش کئے ان گھوڑ وں میں ایک وہ گھوڑ اتھا جسپر سوار ہوکر بیر سابقہ جنگ اور جنگ آمد سے بھا گا تھا اور زندہ نج گیا تھا۔ بیگھوڑ اایہ چ لاک تھا کہ کوئی گھوڑ اس سے بڑھ نہ سکتا تھا۔ بہر حال سلطان نے اس سے سلح کرلی۔اوراسے اس کے مقبوضہ علاقوں کی حکومت پر بحال وقائم رکھا۔ چنہ نجہ شرف الدویہ موس کی جانب لوٹ گیا اور سلطان جس اوھیڑ بن پڑ اہوا تھا۔ اس میں پھرمھروف اور مشغول ہوگیا۔

مسلم بن قریش کی وفات ابراہیم بن مسلم کی حکومت: ہم اوپر طلمش کے حالات جو کہ سلطان طغرل بیک کاعزیز تھا بیان کر بچے ہیں مسلم بن قریش کی وفات ابراہیم بن مسلم کی حکومت: ہم اوپر طلمش کے حالات جو کہ سلطان طغرل بیک کاعزیز تھا بیان کر بی تھے دل کے جبے میں انسان کے دل کے جبے اس کے جاری میں انسان کے دل کے جبے انسان میں میں جور کے میں انسان کیدک میں میں انسان کیدک جوری میں انسان کے دل کے جب میں انسان کیدک جو میں انسان کے داراس کورومیوں کے قبضہ سے چھین ایا جیسا کہ آئندہ ان کے حالات کے خمن میں بیان کیا جائے گا۔ (انشاء اللہ)

شرف الدوله اورسلیمان بن قطلمش: فردوس دوی (حاکم إنطاکیه) ایک عرصے ہے شرف الدوله سلم بن قریش کوسالہ ندایک معین قم جزیه میں دیا کرتا تھ۔ چنانجہ جب سلیمان بن قطلمش نے انطاکیه پر قبعنہ کرلیا تو شرف الدولہ نے اس ہے بھی جزید مانگا اور ندادا کرنے کی صورت میں عقاب سلط نی کی دھم کی دی۔ گرسلیمان بن قطلمش نے اے کہلوایا کہ میں سلطان کا فرمانپر دار ہوں اور جو تجھی میں انطاکیہ میں کرر باہوں دہ سب سطان کی سے کرر باہوں اور اس سے میراکوئی کام متعلق نہیں ہے۔ باقی رہا جزید کامطالبہ کرنا بیا گفتل عبث ہے۔ جزید کفار سے لیا جاتا ہے اور دہ ہوگ جزیدادا کر انسان میں اللہ تھی نے کے دائق میں اللہ تھی نی نے اپنے فضل و کرم سے انطاکیہ میں کفار کے بچائے مسلمانوں کو حکم ان بنایا ہے اور ان پرشر غاجزیداد گوئیں ہے۔

سلیمان اور شرف الدوله کی چینجنگش: ... شرف الدوله اس خشک جواب سے بھٹک اُٹھااور فوجیس نیار کرکے چڑھائی کردی اورانظ کیہ کے آس پاس فتل وغار تگری شروع کردی۔اس ہےسلیمان کوبھی طیش آعمیا۔اس نے بھی حلب کے آس پاس لوٹ مارکا بازار گرم کردیا تگر جب رعایا نے اس کی خد مت بیس حاضر ہوکرا پنے مال واسباب لٹ جانے کی شکایت کی تو اس نے ان کا مال واسباب انھیں واپس دیدیا۔

شرف الدوله کے بھائی ابراجیم کی حکومت: ... شرف الدولہ کا دائر ہ حکومت نہایت وسیج تھا وہ تمام علاقے جواس نے باپ کے زیر کنزول سے ،اس کے زیر حکومت بھاس کے چیا قر اوش کے علاقے بھی اس کے فیصنہ بیس بھے اس کا ملک نہایت سرسز اور شاداب اورامن وا مان کا مرکز تھا۔ یہ ایک عدر نیک سیرت ،اور سیاسی امور سے بیحد واقف شخص تھا۔ شرف الدولہ سلم ، کے آل کے بعد بو تھیل نے متحد ہو کراس کے بھائی ابرائیم کو قید سے کالا اورامیر کی جگدا ہے اپنا امیر بنایا۔ ابرائیم کی سال سے قید کی مصیبتیں جھیل رہا تھا۔ مسلم کے واقعہ آل سے سلیمان بن قطعمش کو انطا کیہ بھی ماروں کے کاصرہ کا شوق جڑھا ہی کے ساتھ واپس چلا گیا۔ شوق جڑھا تھی۔ جہنہ نچی نو جیس مرتب کر کے انطا کیہ بھی گیا اوراس کا کھمل وہ ماہ محاصرہ کے رہا بالآخر ناکا می کے ساتھ واپس چلا گیا۔

ا نبار پر عمید العراق کا قبضد: اس کے بعد ویس عمید العراق نے ایک فشکرانبار کوسر کرنے روانہ کیا چنانچیا ک شکرنے انبار کو بنوقیل کے قبضہ سے چھین لیا۔ ای سال سطان ملک شاہ نے وسید اوراس کے مضافات ہمران ، سروح ہوقہ اور خابور محمد بن شرف الدولہ سلم بن قریش کو بطور ہو گئیہ عطاف کے اور اپنی اینا خاتون کا اس سے نکاح کر دیا۔ ان تمام شہروں کے حاکموں نے سلطان ملک شاہ کے تھم کے مراا بتی اپنے اپنے شہروں کو محمد کے والہ کردیا۔ سرویا تعرفیم بن شاطر (والی حران ) نے اس سے انکار کیا۔ لیکن سلطان ملک شاہ کواس نے محمد بن شاطر کومران کے دوالے کرنے پر مجبور کردیا۔
بن شاطر (والی حران ) نے اس سے انکار کیا۔ لیکن سلطان ملک شاہ کواس کی خبر الی تو اس نے محمد بن شاطر کومران کے دوالے کرنے پر مجبور کردیا۔

ابراہیم کا زوال مسلم کے بعد ہے ابراہیم بن قریش مسلس موصل پر حکومت کرتارہااورا پی توم بی عقیل کی سرداری ہے ممتاز وہر فراز رہا یہ بہت کہ سر ۲۸۲ ہے میں سلطان ملک شاہ نے اس کو گرفیار کرلیااور فخر الدولہ بن چہر کوایک بڑی فوج دے کراس کے شہرول کی جنب روانہ کر دیا ہے بخر الدولہ نے پہنچ بی موصل وغیرہ پر قضہ کرلیا۔ اس کے بعد سلطان ملک شاہ نے اپنی بھو بھی صفیہ کو شہر موصل جا گیر کے طور پر دے دیا ۔ سطن میک شوہ کھو بھی اس سے بہم مسلم کے بعد اس نے اس کے بھائی ابراہیم ہے زکار کرلیا۔ بھو بھی اس سلم کے بیٹول کا جھاڑ ااور عرب کی تقلیم ۔ پہنچ جب سلطان ملک شاہ نے وفات پائی توصف نے موصل چل گئی۔ اس کے سرتھ سرکا بیٹ بھی تھا۔ اس کا بھائی جم بوگی۔ اس کے سرتھ کی تھا۔ اس کا بھائی جم تھا۔ اس کا بھائی جم بھی بیٹ بھی تھا۔ اس کا بھائی جم سرداخل ہو گئی۔ اور دونوں موصل کی حکومت براڑ نے لگے۔ چنا نچ عرب دوحصوں پر منظم ہو گی۔ ایک بیٹ بھی کا ساتھ دیا اور دوسرے نے ملکی کی ممایت کی جنت اور خونر پر جنگ کے بعد جم کوشک بوگی۔ اور علی کا ممایل کے ساتھ شہر موصل میں داخل ہو کہا۔ اور این جم سے شہر کو چھین لیا۔ اور این جم سے شہر کو چھین لیا۔ اور این جمیر سے شہر کو چھین لیا۔ اور این جمیر سے شہر کو چھین لیا۔

ابرا بہم کا موصل پر قبضہ: ... .سلطان ملک شاہ کے مرنے کے بعد ترکان خاتون کا امور سلطنت پر قبضہ ہوگیا۔اور ابرا ہیم کو قید ہے رہائی مل گئی۔اس نے سامان درست کر کے موصل کی جانب کوچ کیا۔موصل کے قریب پہنچ کریڈ برلی۔کداس کا بھتبی علی بن مسلم موصل پر ۃ بھن ہوگی ہے۔ اس کے ساتھ اس کی مال صفیہ (سلطان ملک شاہ کی بھو بھی ) بھی ہے۔چنانچے ابرا ہیم نے صلح اور فری کا پیغام بھیجا۔تھذاصفیہ نے موصل کی حکومت ابرا ہیم کے حوالے کردی۔اور ابرا ہیم شہریس داخل ہوگیا۔

ابراہیم کا آئی۔ تش (وانی شام) جو کہ سلطان ملک شاہ کا بھائی تھا۔ عراق پر قبضے کا خیال پیدا ہو گیا تھا۔ اطراف وجوانب کے امراءاس کے پس سکر شام میں ای غرض کے لئے جمع ہوگئے۔ آفسنقر (والی صلب) بھی اپنی فوج لے کر پہنچ گیا۔ چنانچیآ تنش نے فوجیس تیار کر نے صبیبین کی جانب کوچ کر دیا۔ اور اس پر قابض ہو گیا۔ اور ابراہیم کے پاس کبلوا دیا کہتم میرے نام کا خطبہ پڑھواہ ربغداد جانے کے لئے اپنے شہر سے جمھے راستہ دیدو۔ مگر ابراہیم نے اس سے انکار کر دیا۔ انہ بڑا آئنش نے تملہ کرنے کا تھم دے دیا۔ آفسنقر اور ترکوں کی فوج اس کے نظر میں تھی۔ چنانچیا براہیم ہیں بڑار کے لئے اس سے انکار کر دیا۔ انہ بڑا آئنش نے تملہ کرنے کا تھی ہوئی۔ جس میں ابراہیم کو بڑیمت شکست ہوئی۔ اور پکڑ دھکڑ میں ابراہیم ، راگی۔ ترکوں نے لئکر کے ساتھ مقابلہ پر آیا۔ مقام قبیم میں دونوں کی جنگ ہوئی۔ جس میں ابراہیم کو بڑیمت شکست ہوئی۔ اور پکڑ دھکڑ میں ابراہیم ، راگی۔ ترکوں نے اس کے خیمہ اور نظر گاہ کو لوٹ لیا۔ عرب کی بہت می عور توں نے بڑا بروہونے کے خوف سے خود شی کرلی۔ اور تشش نے کا میا کی کا جھنڈ اموس کے قدیم پرگاڑ دیا۔

موصل پر بنی مسبت کی حکومت کا اختام: بسس وقت ابراہیم جنگ میں مارا گیا اور تیش نے موصل پر قبضہ کرلیا اس وقت اس نے اپنے بھتیج می بن مسلم بن قریش کوموصل کی حکومت پر مقرر کیا چنا نچیلی اپنی مال صفیہ کے ساتھ موصل میں واخل ہو گیا اس زمانہ ہے موصل اور اس کے مضافات پر علی کی حکومت کا دیکش نے موصل ہے فارغ ہوکرہ یار بحر کی طرف قدم بردھائے اور اسپر قابض ہوکر آذر با نیجان کا رخ کیا۔ اور اس پر بھی انتہائی آسانی ہے قابض ہوگیا۔ رفتہ اس کی خبر بر کیاروق یعنی سلطان ملک شاہ کے بھتیج تک بھتی گئی۔ چنا نچوا ہے بچا کے روک تھ م کے سے فوجیس مرتب کر کے نکل پڑا۔ پھر دونوں چھا اور جیسی کا مقابلہ ہوا۔ تیش کوشکست ہوگئی۔ اور اس کی جگہ اس کا بیٹا رضوان کری پر بیٹھ اور صب کا حکم ان و باک بن گیا۔ سلطان ہر کیاروق نے کر بوقا کی رہائی کے لئے اسے تھم دیا۔ چنا نچواس نے اسے رہا کر دیا۔ رہائی کے بعد ایک گر اپ جنگ جو کوک کا اس کے پاس آکر جمع ہوگیا۔ اس کے اسے کو مرتب و مسلح کر کے حمال پر چڑھائی کر دی اور اس پر قابض و منصرف ہوگیا۔

محمد بن مسلم کی گرفتاری: اس کے بعد محمد بن مسلم بن قریش نے بلی بن مسلم بن قریش کے مقابلے پرامیر کر بوقاء سے مدد ہ نگی ہیں بن مسلم ان دنوں صبیبین میں تھ۔ اور تو ران بن وہیب اور الوالہ بچاء گر دی بھی اس کے ساتھ یہیں تھے۔ چنانچہ کر بوقاء فو جیس مرتب کر کے محمد بن مسلم کی کمک پر گیا۔ محمد بن مسلم اس سے ملنے آیا۔ لیکن کر بوقاء نے اسے گرفتار کر کے صبیبین کی جانب کوچ کر دیا۔ اور اس پر قبصنہ کرلیا۔

محمد بن مسلم کی موت: ...اس کے بعد موصل کی جانب قدم بڑھائے ۔گرموصل والوں نے قلعہ بندی کر بی ۔تووہ لوٹ کرشہ کی حرف

آیا۔ا چانک محمد بن سلم اس جگہ ؤوب کرمر گیا۔تو کر ہوقاء نے قلعہ نے دوبارہ موصل کامحاصرہ کرلیا۔علی بن سلم والی موصل نے امیر چکرش واں جزیرہ ابن عمر سے مدد کی درخواست کی۔چٹانچے امیر چکرمش اس کی کمک پر روانہ ہو گیا۔امیر کر ہوقاء کواس کی خبرمل گئی۔چٹانچے اس نے ایک فوج اپنے بھائی تو تناش کی کمان میں اس کی روک تھام کے لئے روانہ کردی لے گذاتو تناش نے امیر چکرمش کوشکست دے کر جزئرہ کی طرف بھگادیا۔ پھھ و صے بعد امیر چکرمش نے امیر کر ہوقاء کی اطاعت قبول کرنی اور موصل مے حاصر ہے بڑاس کی مدد کے لئے آیا۔

بنومسینٹ کا زوال ساس مرتبہ محاصرہ نہایت شدت ہے کیا گیاتھا۔ گرعلی بن مسلم محاصرہ تو ڈکرموسل سے حلہ میں صدقہ بن مزید کے پاس چلا گیا۔ اور پور نے مہینے کے محاصر ہے اور جنگ کے بعد کر بوقاء نے موصل پر قبضہ کرلیا۔ اس وقت سے بنی میتب کی حکومت وا مارت صوبہ موسل سے فتم ہوگئی اور سلجو قیہ ہے 'ملوک غز''اوران کے امراء اس پر حاکم اور قابض ہوگئے۔ (والمبقاء للّه و حدہ )

## ابن مرداس بنوصالح كى حكومت كے حالات

صالح بن مرداس کی حکومت کی ابتداء ردید کی حکمرانی سے ہوئی یخض بنوکلاب بن ربید بن عامر بن صعصہ کے فی ندان سے تھ حلب کے تس پس ان لوگوں کی حکومت وا، رت قائم ہوئی ۔ ابن حزم نے لکھا ہے کہ بیٹے تھی عمرو بن کلاب کی اولا دہیں سے تھا۔ شہر ردیدا بوغلی بن شال خفا جی کے قبضہ میں ففائیسٹی بن خلاط عقیلی نے اسے تل کر کے ردید پر فبضہ کرلیا پھرا کی عرصے تک ردیداس کے قبضہ میں رہا۔

رحبہ کے قابضین :... اس کے بعد بدران بن مقلد نے رحبہ پہلی بن خلاط علی سے قبضہ چھن کرلیاتھوڑ ہے دنوں کے بعدلولوء ساری ہے جو کہ حاکم (والی معر) کی طرف ہے دُمشق کا گورز تھا فوج کئی کی وہ پہلے رقبہ پر قابض ہوااس کے بعدر حب کو بدران کے قبضہ سے نکال کردمشق کی جانب اوت گیا رحبہ کا حاکم ابن مجل کا ان می ایک فخص تھا کچھ مرضے بعدر حب کی حکومت پر بیٹے خص خود مرحکم ال بن جیٹا۔اور صالح بن مرواس کو اپن مدد کے سئے بوالیا چن نے صالح بن مرداس ایک عرصے تک اس کے پاس مقیم دہا۔

صالح اورابن مجلکان: .... پھران دونوں بیں ناصافی ہوگئی صالح اورابن مجلکان کی لڑائی ہوئی گر پھر دونوں نے سکے کرلی اورابن مجلکان نے اپنی بنی کا نکاح صالح سے کر دیا۔ چنانچے صالح شہر میں داخل ہوگیا ابن مجلکان نے اپنے اہل وعمیال اور مال واسباب کو اہل عانہ کی اطاعت قبوں کرنے اور ان سے ضمانت لیننے کے بعد عانہ منتقل کر دیا۔

ابن مجلکان کافل :... اس کے تھوڑے دنوں بعداہل عانہ نے برعبدی کی اوراس کا سارا مال واسباب چھین لیااس واقعہ ہے ابن مجسکان کو بیحد غصہ آپا۔ لہذااس نے صالح کے ساتھ اہل عانہ کی سرکو فی کے لئے کوچ کر دیا مگر صالح نے راہتے میں ایک شخص کو ابن مجلکان کے ل پر مقرر کر دیا۔ چنا نجیاس شخص نے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے مرنے کے بعد صالح نے رحبہ کی طرف قدم بڑھائے اور اس پر قابض ہوکر ابن مجلکان کے سارے مال واسباب اور ریاست پر قابض ہوگیا اور مصر کے حکم اٹان علویہ کی دعوت اور حکومت کو جاری رکھا۔

لولوءاور فتح نامی غلام: ہم ادپر بیان کر بچے ہیں کہ لولوء نے جو کہ ابوالمعالی سیف الدولہ کا آزاد کردہ غلام تھا صلب میں اس کے بیٹے ابوالفصائل بر برتری حاصل کر کے شہر کواس کے قبضہ بردھنا شروع کردیا تھا شہری حاصل کر کے شہرکواس کے قبضہ بردھنا شروع کردیا تھا شہری کے مصل اور لولوء کے نام کا خطبہ بردھنا شروع کردیا تھا شہری کے مصل کا اور لولوء کے بعد حاسم اور لولوء کی لائے لگ گئی۔ ہم اس سے پہلے صائح اور لولوء کی لائے لگ گئی۔ ہم اس سے پہلے صائح اور لولوء کی لائے لگ گئی۔ ہم اس سے پہلے صائح اور لولوء کی لائے تھا۔ گر اس کے تعرف کے ہیں کہ لولوء کا ایک غلام '' فتح '' نامی تھا لولوء نے اسے قلعہ حلب بیل گرائی اور تھا ظنت کے سے مصر کرتے ہوئے کہ کولولوء ہے منافرت بیدا ہوگئی۔ چنانچ صائح بن مردائل کی دوئتی ومراہم کے بھروسہ پر لولوء کی خالفت کا علمان کردیا اور حاکم کی خلافت کا بیروت اور جتنا مال واسباب حلب بیل ہے۔ وہ سب دیدیا جائے۔

لولوء کا انط کیبہ فرار سیمجوراً لولوء انطا کیہ چلا گیا۔اور رومیوں کے پائ تقیم ہو گیا۔" فتخ" پینجر یا کرلولوء کی ہوی اوراس کی ہال کو ہے کر نکا اوران لوگوں کو منبنج میں جھوڑ ویا۔حلب اوراس کے قلعہ کوحاکم (والی مصر) کے نائب کے حوالہ کر ذیا۔اس وقت سے حلب انہی لوگوں کے قبضہ میں رہا۔ یہ ں تک کہ بی حمد ن میں سے ایک شخص نے جو عزیز الملک کے نام سے معروف تھا۔ حاکم (والی مصر) کی طرف سے حلب پر قبضہ کیا۔

عزیز الملک می کم (والی مصر) کامیرماخته پرداخته تفارادرای نے اس کوحلب کا گورزینایا تفاراس کے بعد عزیز الملک نے م سے بغاوت کی ۔ ظاہر کی پھوپیٹی بنت الملک تمام امورسیاست اورامارت کے سیادوسفید کی ما لک ومختارتھی ۔اس نے عزیز الملک کوتل کرنے ریکے مخص کومقر کر دیا۔ چنانچاس نے اس کو مارڈ الا عزیز الملک کے قل کے بعداس نے عبداللہ بن علی بن جعفر کنامی کوحلب کی حکومت پرمقر رکی ۔ پیٹھ میں اس شعبان 'کتامی'' کے نام سے معروف تھا اور قلعہ حلب پرصفی الدولہ'' خادم'' کو معین کیا۔

صالح بن مرداس کی حکومت کی حدود: چھی صدی کے بعد جب مصر میں عبید بول کی حکومت کمزور ہوگئی۔اور بنوحمران کی حکومت ش وجزیرہ سے ختم ہوگئی۔ قوچاروں طرف سے عرب نے شہروں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ چنا تچہ بنو قتیل نے جزیرہ پر قبضہ کریا۔اورعرب نے متحد ہو کرش م کے شہروں کو آپس میں یوں تقسیم کرلیا۔ کہ حسان بن مفرح بن د غفل اوراس کی قوم" طے" کورملہ سے مصر تک صالح بن مرداس اوراس کی قوم بنو کالب کو صلب سے عائمہ تک اور لسان بن علیان اور اس کی قوم ہے۔۔۔۔۔کود شق اور اس کا پورا صوبہ دیا گیا۔ خلیفہ ظاہر کی طرف سے ان علاقوں کا گورز اور سکیں نامی ایک شخص تھا۔ حسان نے ان کولوٹ لیا اور ان پر حاوی وقابض ہوگیا۔

صالح کا حلب پر قبضہ: صالح بن مرداس نے حلب پر پڑھائی کردی۔اورا سے ابن شعبان سے چھین لیا۔اہل شہر نے بخوشی ورض مندی اس کی اطاعت قبوں کر لی۔اورصالح کا میا بی کے ساتھ شہر میں داخل ہوگیا۔اور ابن شعبان قلعہ حلب میں جاکر پناہ گزیں ہوا۔صالح نے قدعہ میں س کا محاصرہ کرلیا۔رسدوغد کی آمد بند کردی۔ بالآخراہل قلعہ نے تنگ آ کرامن کی درخواست کی۔ چنانچے صالح نے ان کوامن دے دیا۔اور قدعہ پر قبضہ کر رہا بیوا قعم ۳۲۴ سے ھا ہے۔ پھررفتہ رفتہ اس کی حکومت' بعلبک' سے' عائہ' تک پھیل گئی۔

صالح کالل: اس وقت سے صالح حلب پرایک مدت تک حکمرانی کرتار ہا۔اس کے بعد ظاہر نے صالح وحسان سے جنگ کے لئے مصر ہے فو جیس مرتب اور تیار کر کے شام کی جانب روانہ کیس ،انوشکین ورید کاس فوج کاافسراعلی تھا۔ طبر بید بیں ارون کے قریب دوست علویہ کے دونوں باغیوں صالح وحسان سے مذبھیٹر ہوئی دونوں خم ٹھونگ کرمیدان میں آگئے اور سخت خون ریز جزّگ کے بعد دونوں اغیوں کرشکست ہوئی۔صالح اپنے چھوٹے جیٹے سے سے سے سے سے اس دوران مارا آلیا۔

الوکامل نصر بن صرفی نصری این این این این مالی این بان ایا کر صلب پیج گیاخودکوشیل الدوله کے لقب سے ملقب کرتاتھ جس وقت بیوا قعات مما لک اسمامیہ میں واقع جونے لگے تواس وقت رومیوں کوجو کہ انطا کیہ میں تھے صلب پر قبر نہ کرنے کی مالچ لگی۔ چنانچ بہت بڑے شکر کے ساتھ حلب برحملہ آور جوئے۔

عیسائیوں کا حمد اور شکست: اس سے مددی بادشاہ نے شطنطنیہ سے تین لا کافوج کے ساتھ صنب پرحمد کیا۔ طلب کے قریب پہنچ کر خیمہ زن ہوئے سرداران روم میں سے ابن دوس اس کے ہمراہ تھا۔ اس کو مہلم سے رومی بادشاہ ہے نفرست کی پھر کسی بات کی ہدیہ نے الجھ کر دس ہزرب ہیوں کو سے کر مسحد کی اختیار کرلی کسی نے رومی بادشاہ سے میہ چنلی لگادی کہ ابن دوش کا ارادہ بدعہد ت کا ہے اور اس نے سمب نوں سے سماز ہز کر و ہے رومی بدش ہیں کرا گئی اور ایک وقت کے گرفتار کرلیا۔

عيسائيول كافرار: روميول بين ال وافعه سے بہت بردي ال چل مج گئي عرب اور ابل سوادِ ارمن نے تعاقب كيا چنانچه بار برواري كے چارسو

امل كتاب سي يجد فالى ب مترجم

اونٹ س،ن سمیت بکڑ لے گئے۔ بہت سے عیسائی پیاس کی شدت سے مر گئے عرب کے بہادروں نے شاہی سیمپ براج تک جمعہ کر دیا جس سے باد شاہ تن تنہ گھبرا کر بھاگ نکلااور عرب نے اس کی کشکرگاہ کولوٹ لیا قیمتی تسمامان مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ عیسائیوں نے اسپنے مال واسہاب َ وجھوزُ سر بھاگ جانا غذیمت جانا منڈ جل شاند نے مسلمانوں کوکامیا بی اور فتحیا بی سے ممتاز وسرفراز فرمایا۔

نصر بن صالح کافل . ۱۹۳۹ ہے میں وزیری نے مصری افواج کے ساتھ مصر ہے حلب پرفوج کشی کی ان دنوں مصریوں کا خدیفہ مستنصر تھ۔ نصر نے اس خبر ہے مطلع ہوکر فوجیں مرتب کیس اور خم ٹھو تک کر میدان ہیں آگیا۔ جماۃ کے قریب دونوں کی جنگ بیو ئی جس ہیں شکست ہوئی ، ورای ہیں وہ مارا گیا وزیری نے کا میانی کے ساتھ انسی سال کے ماہ رمضان میں حلب پر قبضہ کرلیا۔

وزیری کا حلب سے اخراج: ، وزیری نے صلب پر قبضہ کرنے کے بعد آ ہستہ آ ہستہ تام ممالک شام پر قبضہ کرنیا۔ اس سے اس کارعب ودا ب بڑھ گیا۔ فوج میں بھی معقوں اضافہ ہو گیا۔ اور ترکول کی فوج میں کثرت ہوگئی جاسوسوں نے مصر میں خلیفہ مستنصر اوراس کے" وزیر جرجانی " عصص دیا چغی کر دی کہ وزیری علم حکومت کی مخالفت کا ارادہ رکھتا ہے۔ چنانچہ پس وزیر چرجانی نے گشکر دمشق کو وزیری پرحملہ کرنے کی ترغیب دک اوران کو سمجھ دیا کہ خلیفہ مستنصر کی بھی یہی رائے ہے۔ چنانچ لشکر ومشق نے وزیری پرجملہ کردیا۔

وزیری کی وفات: به وزیری ان کامقابلیدنه کرسکالهذا اپناسامان اٹھا کرحلب چلاگیا۔ پھرحلب سے جماۃ کی جانب قدم بڑھایا مگراہل جمدۃ نے شہر میں داخل نہ ہوئے دیا۔اس سے والی کفرطاب سے خط و کتابت کر کے اس کے پاس چلاگیا والی کفرطاب اس کو لے کرحلب کی طرف رواند ہوگیا اور پھر دونوں صب میں داخل ہوئے اسے میں سوس ھے کا دورا آگیا اور وزیری کا انتقال ہوگیا۔

معز الدول شال کا قبضہ: .....وزیری کی موت سے شام کی حکومت اورا نظام کا شیراز ہ درہم ہوگیا۔ عرب کی لا کی بڑھ گئی معز الدولہ شال بن صالح ہے جب بپ اور بھائی مارے گئے تقے دحبہ شل شہرا ہُوا تھا۔ وہ یہ نجر پاکر حلب کی طرف بڑھا اوراس کا محاصرہ کرلیے یہ ب تک کہ شہریت بن بن محدات ہوگیا۔ وزیری کے ساتھیوں نے قلعہ کے درواز سے بند کر لئے اور اہل مصر سے الداد ما تکی چونکہ والی دشتن میں جدان جو کہ وزیری کے بعد حکومت موسلے برخیری محدوق تھا اس لئے وزیری کے ساتھیوں کی پچھ مدونہ کرساکا۔ وزیری کے ساتھیوں کی پچھ مدونہ کرساکا۔ وزیری کے ساتھیوں نے پورے ایک سال کے محاصرے کے بعد شال سے امن کی درخواست کی چنا نچے شال نے ان لوگوں کوام من دے ویا اور ماہ صفر ہوں ہیں حلب پھی قبضہ کرلیا۔
میں حلب پھی قبضہ کرلیا۔

حلب برمصری افواج کاحملہ: اس زمانہ ہے قلعہ برشال کا قبضہ مسلسل رہا یہاں تک کہ عسا کرمصری افواج نے ابوعبید اللہ بن ناصر الدولہ بن حران کی کم ن میں حلب برجملہ کیا اس مہم میں مصری فوج کی تعداد پانچہزار جنگ آوروں ہے بھی زیادہ تھی۔ادھر شال بھی فوجیس مرتب کر کے مقابلہ پر بھر سان کی لڑائی ہوئی۔اس نے نہایت ہوشیاری اور مستعدی ہے حملہ آور کا مقابلہ کیا اتفاق ہے ایک ایساسیلا ہ آیا کہ جس ہے حملہ آورگروہ کے قدم اُکھڑ گئے چنا نچہ مجبورا محاصرہ اُٹھالیا اور مصری جانب لوٹ گئے۔اس کے بعد دوبارہ مصری فوج نے مصرے اس میں صب پر فق خادم کی کان میں حمد کیا گرفتار کرایا۔ چنانچہ فق کا قید ہی میں انتقال ہوگیا۔
کان میں حمد کیا گرشال نے ٹر کران کو بسیا کر دیا اور اس کے سردار خادم رفق گوگرفتار کرایا۔ چنانچہ دفق کا قید ہی میں انتقال ہوگیا۔

عبررت و بین خطوط بل لی بنظرر رواضمون تاریخ کال این اثیرجلده صفحه ۱۹ مطبویه مصرے اخذ کی گئی ہے۔ ● جرجانی بعض شخوں میں جرجرائی ہے۔ اور بن اثیرے بھی جرجرائی ہے۔ اور بند اللہ بند

ے آخر میں تکبین الدولہ حلب پہنچا۔ شال نے حلب کی حکومت تکبین الدولہ کے حوالے کردی اور مصر چلا گیا۔ اس کا بھ ئی عطیہ بن صاح رسبہ چد گیا اور ابن مہم حلب کا حاکم بن گیا۔

اہل حلب کی بعثاوت: ابن ملیم تقربیاً دوسال تک صلب کا حکمرال دہا۔ اس کے بعداس کو یہ خبر کی کہ ہال حلب نے محمد بن نفر بن صرح سے خطر اور ہا۔ وکتر بت شروع کردی ہے۔ لہذا فوراً محمد بن نفر کو گرفتار کرلیا۔ اس سے اہل حلب میں بے حد جوش پیدا ہو گیا۔ اور سب کے سب متحد ہو کر ہوگئے اور ابن ملیم کا '' قدم حسب' میں محاصر ہو کرلیا۔ پھر محمود کو بیرحالات لکھ کر بھیجے۔ چنانچ محمود کا آدھا سال گذر جانے کے بعد حلب یا اور بن ملیم کا ن اور کو سے عرب کے قبائل اس کے پاس آ آ کر متحد ہو گئے۔ اور اس طرف سے عرب کے قبائل اس کے پاس آ آ کر متحد ہو گئے۔

ا بن ملہم اور ناصر الدولہ: ابن ملہم نے خلیفہ مستنصر سے مدد طلب کی خلیفہ مستنصر سنے ناصر الدولہ ابو محمد حسن بن حمدان کولکھ ۔ کہ فوراً اپنی فوج کومرتب وسلح کر کے ابن مہلم کی کمک کے لئے بہنچ جاؤ۔ چنانچہ ابو محمد فوجیس لے کر حلب کی جانب رواند ہوگیا ہم مودنے بے خبر پر کر قدمہ صب سے محاصرہ اٹھایا سے ۔ ابن ملہم قلعہ سے نگل کر شہر میں آگیا۔ اور ناصرہ الدولہ بھی اس کے ساتھ ساتھ شہر حلب میں داخل ہوگیا۔ ان دونوں کے لشکریوں سے شہر عدب کو جی کھول کر تباہ و بر باوکیا۔

محمود بن نصر کا حذب پر قبضہ: اس کے بعد محمود اور ناصر الدولہ کی فوجوں کا حلب کے باہرا یک میدان میں مقابلہ ہوا۔ گر میدان محمود کے ہاتھ رہا۔ اور ناصر الدولہ بن حمدان کو ہر شکست ہوگئی۔ اور وہ جنگ میں گرفتار ہوگیا۔ چنانچ محمود میدان جنگ سے واپس شہر میں آیا۔ اور اس پر قبضہ کرلیں۔ اس سال ماہ شعبان میں قلعہ صلب پر بھی قابض ہوگیا۔ اور ابن حمدائن اور ابن کم مور ہاکر دیا۔ پھر بہلوگ رہائی کے بعد مصر چلے گئے۔

شال کی حلب پردوبارہ حکومت: ..... جب محمود نے ابن اہم کو ہزیمت شکست دے کر قلعہ حلب پر قبضہ کیا تھ۔ اُن دنوں معز الدولہ شال بن صالح مصر میں موجود تھ۔ "شال' مصر میں اُس زمانہ سے تھا۔ جبکہ اس نے ایس سے جس حلب کوخلیفہ "مستنصر نے اس وقت معز الدولہ شال کو حلب کی طرف روا تھی کا تھی ہو ہے جسے جسے جسے کی اجاز سے دے دی۔ چنا نچے معز الدولہ شال موصل کی طرف روا تھی کا تھی ہو اور اس کے بھیتے کے قبضہ سے حلب جھینے کی اجاز سے دے دی۔ چنا نچے معز الدولہ شال موسل منتج بن شبیب بن ہ بن میری (والی حرن) میں اس معلب کے قریب بہتے گئے اور انتہائی حزم اور احتیاط سے محاصرہ کر لیا محمود نے اپنے ماموں منتج بن شبیب بن ہ بن میری (والی حرن) سے مدوطلب کی ۔ چنا نچے منتج بن ہو جیس روانہ کر دیں۔ اور بذات خود جنگ میں شریک بھوا۔ شال نے حلب سے می صرہ اُنھا لیا اور محرم اُنھا لیا اور محرم اُنھا لیا وار میں سال ماہ رہے میں قبضہ کر یہ بنا کہ جہاد کیا۔ اور کا میا بی کے ساتھ بہت سامال غذیمت لے کروا بس آیا۔
کامی بی کے بعدرومی ممالک پر جہاد کیا۔ اور کامیا بی کے ساتھ بہت سامال غذیمت لے کروا بس آیا۔

شمل کی وفات: ، بضد حلب کے تھوڑے ہی دنوں بعد لیتنی ماہ دی التہمدہ سم میں شال کا انتقال ہوگیا۔اور مرتے وقت اپنے بھائی عطیہ بن صالح کواپناولی عہد مقرر کر گیا۔عطیداس زمانہ ہے' رحبۂ میں تھا۔ جب شمال نے مصر کا قیام احتیار کیا تھا۔عطیہ اس واقعہ ہے مطلع ہوکر صب آیا۔اور حکومت اینے قبضہ میں لے لی۔

'' عطیہ'' حاکم حلب: '' جس دفت عطیہ نے حلب پر قبضہ کیا تو یہ وہ زمانہ تھا کہ سلاطین کچو قیہ عراق اور شام پر ق بض اور وہ وی ہوگئے تھے۔اور مما لک اسلامیہ کے صوبوں میں انہی کا دور دورہ تھا۔اس دفت ان کا ایک گروپ عولیہ کے پاس آگیا۔ چنا نچہ عظیہ نے مدت میں رکھ بیا۔ 'کسے عظیہ کی قوت میں نم یال ترقی ہوگئ کے گئے مصابعت بعد عظیہ کے ساتھیوں اور مصاحبوں نے عظیہ کوان او کول کے آئندہ خطرات ہے متنبہ کیا۔اور بیرائے دی کہ ان لوگوں کو صفحہ ستی منادو۔ چنانچہ عظیہ نے اہل شہر کواشارہ کر دیا۔اہل شہر نے ان کے بے شہر لوگوں کا کام تمام کر دیا۔ ہی وک جوان بچ کر بھاگ کے۔اورا ہے قبضہ حلب پر تیار کرنے گئے۔

صلب پر محمود کا قبضہ: مجمود کو ان لوگوں کے کہنے سننے سے قبضہ حلب کا خیال پیدا ہوا نو جیس مرتب کر کے حلب پہنچ گیا اور محاصرہ کر ہے۔

دوچارلا ائیوں کے بعد، ورمضان ۱۵۵ ویس صلب کوفتح کرلیا اور نہایت استقلال واستحکام کے ساتھ حکمرانی کرنے لگا۔ اس کا چی عطیہ 'رقہ' چلاگیہ ۔ اوراس پر قابض ہوگیا۔ یہاں تک کے شرف الدولہ سلم بن قریش نے ۲۲۳ ہے بیں رقہ کواس سے چھین لیا۔ چنانچہ یہ ۲۷۵ ہے بیں رومیوں کے ملعے فتح کرنے کے لئے ملک چلاگیہ ۔ اوران ترکوں کو جواسپے امیر'' ابن خان' کے ہمراہ ۲۷۰ ہے بیل اس کی خدمت بیل آئے تھے۔ رومیوں کے قلعے فتح کرنے کے لئے روانہ کیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے محاصرہ کرلیا اور ہر ورتیج ان برقابض ہوگئے۔

محمود کی خلافت عباسید کی اطاعت: ....ان واقعات کے بعد محمود نے طرابلس کی طرف قدم بڑھائے اور نہایت مستعدی ہے اس کا محاصرہ کر سیا۔اٹل طرابلس نے تاوان وے کرمصالحت کرلی۔ چنانچ مجمود نے طرابلس سے محاصرہ اُٹھالیا۔اس کے بعد محاصرہ دیار بکر ، آید اورالر باسے فار ٹ ہوکر سلطان الپ ارسلان نے محمود کی طرف رخ کیا مگر کامیاب نہ ہوسکا۔ جیسا کہ آئندہ ہم ان کے حالات کے ضمن میں بیان کریں گے۔ اِنفرض سلطان الپ ارسلان حلب کی طرف آیا اوراس کا محاصرہ کرلیا مجمود بن نصر اس وقت حلب ہی میں تھا۔اس دوران خلیفہ قائم کے سفیر دعوت مہاسیہ کی طرف دالیس آنے کا پیغام لائے۔ چنانچ محمود نے اطاعت کی گردن جھکادی علم خلافت عباسید کا مطبع ہوگیا۔

محمود سلطان الب ارسلان کے در بار میں:..... پر خلیفہ کے سفیراز ہرا پونھر ابن طراد ذبی کے توسط سے سلطان الب ارسلان کی خدمت میں بیدرخواست نبیش کی کہ سلطان مجھے حاضری سے معاف فرمائیں۔گر سلطان نے اس سے انکار کردیا۔اورمحمود کے محاصرے میں نگا۔اور جاروں طرف سے سنگباری شروع کردی ایک روز رات کے وقت اپنی والدہ مدید بنت وثاب کے ساتھ حلب سے نکل کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔سلطان نے معلی ہے کے تحرمیں مجمود کوخلعت عطاکی۔

شبیب ہن محمود کا قمل : .... پھرمحود نے اپنے بیٹے شبیب کوان ترکوں کی طرف بھیجا۔ جنہوں نے اس کے باپ محمود کو حلب کی حکومت دلوائی تھی۔ ان ترکوں نے فتنہ وفساد کا بازار گرم کرد کھا تھا۔ چنانچہ جب شبیب ترکوں کی قیام گاہ کے قریب پہنچا۔ ترک اس سے ملنے آئے تھران لوگوں نے اس ک درخواست قبول ندکی لیھڈ اجنگ کی نوبت آگئی۔ پھر جنگ کے دوران اسے ایک تیرآ لگا جس سے اس کی موت واقع ہوگئی۔

وفات نصراین اشیر:....فسر کے مرنے کے بعداس کا بھائی'' سابق'' حکمران بنا۔ابن اشیر نے نکھاہے کہ بیرہ بی شخص ہے جس کی حکومت وا مارت کی۔اس کے باپ نے وصیت کی تھی۔گراس کی کم سنی کی وجہ ہے اس کی وصیت کا نفاذ نہ ہوسکا۔ چنانچہ جب بیر حکمران بنا تواس نے احمد شاہ سپہ سالار ترکمان کو بلاکر کے ضلعت عنایت کی اور حسن سلوک سے پیش آیا۔ایک لیے زمانہ تک بیر حکمرانی کرتار ہا۔ میرتر کمان وہی تتے جنہوں نے اس کے باپ کوتل کما تھا۔

الل حلب كانزكول برعدم أعتماد: ... المالة هين تش في قضده مثل كي بعد حلب برجملة كرديا-اورا يك طويل مدت تك مح صره كرماال حلب في تركول كي عدم أعتماد: من المرسلم بن قريش وطب برقبضه كرف كوكها- چنانچه سلم بن قريش في سفه سه عصب كى طرف كوچ علب في الكين الل حلب كي بعض حركات سركم أننده خظره كاخيال كركوا بس جلاكيا-

مسلم بن قریش کا حلب پر قبضہ: ...اس مہم کا مردار' ابن حسین عبائ' نامی ایک شخص تھا۔ اتفاق ہے ایک دن سابق کالز کا شکار کھلنے کوا پی شکارگاہ میں گیا۔ حلب کے گرددنواح کے کسی قلعہ کا ترکمان بیٹیر پاکرشکارگاہ میں بیٹی گیااوراس گرفزار کرے مسلم بن قریش کے پاس بھیج دیا۔ مسلم بن قریش اس کونظر بندکر کے پھر حلب کی جانب کو ٹااوراس کے باپ سابق سے حلب حوالے کرنے کی شرط پراس کے بیٹے کور ہاکرنے کا معاہدہ کیا۔ چنانچے سابق نے شہریناہ کے درداذے کھول دیتے۔ اور مسلم بن قریش نے کا میابی کے ساتھ ساسے یہ میں شہر پر قبضہ کرلیا۔

بنوصالے کی حکومت کا اختیام :... سابق بن محمود اور اس کا بھائی وٹاب قلعتشین ہو گئے۔ پچھ عرصے بعد امان حاصل کرے قلعہ کو بھی مسلم کے حوالہ کردیا۔ چنانچ مسلم نے حلب اور اس کے مضافات پر قبعنہ کرلیا۔ پھر سلطان ملک شاہ کی خدمت میں بشارت فتح کا نامہ روانہ کیا۔ اور بیدرخواست

کے حسب دستور مجھے مقبوضہ ملا تول کی حکومت خراج ادائیگل کی شرط پر مرحمت کردی جائے۔ چٹانچے سلطان ملک شاہ نے اس کی درخواست کی قبول کر ر چنانچہ میدملاتے مسلم بن قریش کے ذیر کنٹرول علاقوں میں داخل وشامل ہوگئے۔ یہال تک سلطان نے اس کے بعد ان علاقوں پر قبضہ کریں۔

سلیمان بن قطلمش اور حلب: آپ اوپر پڑھ بچے ہیں کہ سلم بن قریش کوسلیمان بن قطلمش نے قل کیا تھا۔ جیسا کہ سم کے وات میں تحریک کیا۔ چنانچہ جب سلیمان نے اس کوقید حیات سے سبکدوش کردیا۔ تو ''ابن حسین عبائ 'سپیر سمالا رحلب نے حلب حوالہ کردیے کا پیغام سیم ن کے پاس بھیجا۔ اس سے بہلے تنش نے بھی حلب کا محاصرہ کیا تھا۔ اور جنگ کرکے اس پر قبضہ کر لینے کی تمناکی تھی۔ ابن حسین نے دونوں ن مصلحتا حب حوالے کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ کی ذریعہ سے دینجر تنش تک پڑئے گئے۔ چنانچے فوراً سامان جنگ درست کر کے حدب کی طرف کو ج کردیا۔ وحد سلیمان بن قطامش بھی پہنچ گیا۔ اور دونوں کی ٹر بھیٹر ہوگئی۔ خت اور خون ریز جنگ کے بعد سلیمان مارا گیا۔ یواقعہ ویسے ھا ہے۔

تنش کا قلعہ حلب کا محاصرہ: ۔۔۔ تنش نے سلیمان کے آل کے بعدائ کا سرکاٹ کرابن حسین کے پاس حلب روانہ کردیا اور وعدہ پور کرنے ک ورخواست کی ابن حسین نے مکھ کہ میں اس کے بارے میں سلطان ملک شاہ سے مشورہ کرلوں تو حلب کوآپ کے حوالہ کردوں گانتش کو س جو ب سے بیحد خصہ تا۔ چنہ نچہ حسب کا می صرہ کرلیا اہل شہر نے خط و کتابت کر کے ساز باز کرئی اور رات کے وقت تنش کوشہر میں داخل کرلیا۔ چنہ نچہ تنش شہر حسب پر تا بہت ہوں ہوگی پھرتنش کے امراء میں سے امیر ارتق بن اکسک نے ابن حسین کی سفارش کی سرم بن بدران بن مقلد نے قلعہ کے وروازہ بند کر لئے تنش نے اس کا بھی می صرہ کرلیا۔

ملک شاہ کی پیش قدمی: ابن حسین نے اس واقعہ ہے پہلے سلطان ملک شاہ کی خدمت میں ،اسے تاج الدولہ تنش کی طرف ہے خصرہ پیدا ہو تے وقت ایک خط حلب کی جانب کوج کردیا تھا۔ پنا ہوتا ہوا جواج ہو تھا۔ پنا ہوتا ہوا جراس کے بعد الرہا کی جانب کوج کردیا تھا۔ پنا ہوتا ہوا جران پہنچا اور اس کو ابن شاطر ہے تھیں کر تحد بن شرف الدولہ کو بطور جا گیر عطا کردیا اس کے بعد الرہا کی طرف قدم بڑھ یا اور اس کو رومیوں کے ہاتھ سے چھین کر قابض ہوگیا۔ دومیوں نے اسے ابن عظیہ سے خریدا تھا۔ پھر قلعہ جعفر (بھیر ) کی طرف بڑھا۔ ایک رات ودن کے می صرے کے بعد اس کو بھی فتح کر لیا۔ جتنے بی قشیروہاں ملے سب کو تبدو تنج کیا۔

قلعه جعبر پر قبضه: قدمه جعبر پرایک بوژهانا بیناشخص حاکم تھااس کے دو بیٹے تھے۔ یہ لوگ رہزنی کیا کرتے تھے اور مسافروں ہے اوٹ ، رَبر قلعہ میں چیے جاتے تھے۔اس قلعہ کو فتح کر کے بنج کیا اور اس کو بھی اپنے مقبوضات میں داخل کر کے حلب کی طرف بڑھا۔اس کا بھر کی تاج بدویہ تنش اس وفت قدعہ حلب کا محاصرہ کئے ہوئے تھا۔سترہ ون گزر چکے تھے نہ تو اہل قلعہ نے اطاعت قبول کی اور نہاسے برور تیخ ومحاصرہ سی کا میر لی بر صورت دکھائی دی تھی سلطان ملک شاہ کی آید کی خبرین کرمحاصرہ اُٹھالیا اور دشتق کی جانب اوٹ گیا۔

ملک شاہ کا حلب پر فبضہ: سلطان ملک شاہ نے شہر پر قبضہ کرلیا قلعہ کا حاکم تھوڑی دیر تک لڑتار ہادونوں طرف سے تیر ہاری ہوتی رہی ہوتا کہ سلطان مدران نے اپنی ٹاکا می کا یقین کر کے اطاعت قبول کرلی اور قلعہ کواس شرط سے قلعہ بعبر اسے بطور جا گیرم حمت فرہ یا جائے ،سلطان ملک شہ کے حوالہ کردیا۔ چنا نچے سلطان نے قلعہ بعبر بطور جا گیراہے دے دیا۔ چنانچہ اس وقت سے بیقلعہ اس کے اور اس کے بیٹوں کے قبضہ میں رہا یہ ساتک کے سلطان نورالدین محمود ذبکی شھید نے اس سے چھین لیا۔

آقنسر حلب كا گورنر: اى دوران شيراز كے دالى نفر بن على بن منقد كتامى نے اطاعت وفر مال بردارى كا ايك پيغام سلطان كى خدمت بىل بھيجا، سطان نے اپنى طرف ہے تشیم الدوله آقسنقر كوجوالملك العادل سلطان نورالدين شهيدزنگى كے دادا تنفے حلب كا گورنرمقرركر ديااورخودعراق چلاگيا بھرصب والول كى سفارش پرابن حسين كومعاف كركے ديار بكر بھيج و بارچنانچا بن حسين و ہاں جاكر مقیم ہوگيا اورنہايت تنگى اور فقروفا قد كى حاست بيس و بيل اس كا انقال بوگيا۔ (و الله مالك الامور لارب غير ہ)

<sup>·</sup> ابن اثیر نے اس کانام این تین "تحریکیا ہے۔ (جلد اصفحد ۱۱)

## " حله " کے جکمران بنومزید کی حکومت کے حالات وواقعات

بنومز پدفتہید بنواسد میں سے تھے پہلوگ بغداد ہے بھر ہاورنجد تک بھیلے ہوئے تھے۔ انہی لوگول کا''نعمائی' تھا۔ انہی کے اعز ہاور فی ندان سے
بنوریس اطراف خوزستان کے ایک جزیر سے میں جوانمی کی وجہ ہے معروف و مشہورتھا۔ بنومز پد کاسردارابوالحسن علی بن مزیدادراس کا بھائی ابوالغن نم تھ
۔ ابوالغنائم ابتداء بنودہیں کے پاس گیا۔ اور ایک مدت تک ان کے پاس تیم رہا۔ پھران ہے کے ہال سے بھاگ آیا۔ کوئی مخص اس کو پکڑنہ سکا۔ پھرید
ابوالحن کے پاس بینج گیا۔ اور سارے واقعات اس کو بتائے کہ ابوالحن نے ان لوگول پر چڑھائی کی۔ اور عمید الجیوش سے مدد ، تگی۔ چنانچے عمید الجیوش
نے دریا کے راستے دیلمی فوج کواس کی کمک پر روانہ کیا۔ ووٹول ہیں تھمیسان کی لڑائی ہوئی۔ اور ابوالحن شکست کھا کر بھاگ گیا۔ ابوالخنائم ہای معرکہ

میں کام آگی۔ بیواقعہ ایس ھاہے۔

بنود بیس اور ابوالحسن کی جنگ: جب هی یہ ہے کا دورآیا تو ابوالحسن نے بڑی فوج مرتب کرکے اپنے بھرنی ابوالغنائم کا بدیہ لینے کے سے بنود بیس پر چڑھائی کردی۔ بنود بیس نے بھی پر فہرس کر بہت بواجم غفیر جمع کرلیا۔ مضر، حسان بنہان اور طراو بنود بیس کے علاوہ ان اطراف کے کردش ہی اور کر دھاوان پر چی جمع ہو گئے وونوں کی جنگ ہوئی۔ اور میدان ابوالحسن کے ہاتھ رہا۔ بنود بیس کو شکست ہوئی۔ حسان اور بنہان مارے گئے ۔ ابوالحسن بن مزیدان کے بال واسباب اور تمام عل قوں پر قابض ہوگیا۔ بنود بیس کے باقی سابق بھاگ کرجزیرہ پہنچ گئے ۔ فخر الدولہ نے جزیرہ و بیسہ کی حکومت ان کے حوالے کردی ۔ اور اس بیس سے طبیب اور قرقوب کو مشفی کرلیا۔ ابوالحسن نے کامیا بی کے بعدای جگہ پر قیام اختیار کرلیا۔ پچھ مے بعد ''مصنر بن دہیں'' نے ایک فوج مرتب کی اور ایک روز رات کے وقت ابوالحسن پر شبخون مارا بوالحسن کو جرزیتھی ۔ لیمنڈ افتکست کھا کرشہر ' نیل' میں ج کردم میرا اور بیس و کردم میرا اور بیاہ گزیں ہوگیا۔ مصر نے اس کے مال واسباب اور جزیرہ پر قیام کو تبدیل کے بعدائی گئر نہتھی ۔ لیمنڈ افتکست کھا کرشہر ' نیل' میں ج کردم میرا اور بیاہ گزیں ہوگیا۔ مصر نے اس کے مال واسباب اور جزیرہ پر قیام قیام کی خبر نہتھی ۔ لیمنڈ افتکست کھا کرشہر ' نیل' میں جو کردم میرا اور بیاہ گزیں ہوگیا۔ مصر نے اس کے مال واسباب اور جزیرہ پر قیام قبلے۔

علی بن مزید کی وفات اور دبیس بن علی کی امارت: ۱۰۰۰ هیں ابوالحن بن مزیداسدی این دندگی پوری کر کے انقال کر گیا۔اوراس کی

عبداس كابینانورالدوله ابوالاعز دبیس حكمرانی كرنے لگا۔

اس کے باپ نے اپنی زندگی میں اس کے بھائی کواپناولیعبد مقرر کیا تھا۔ اور سلطان الدولہ نے اس کو خلعت عطا کی تھی اور ولیعبدی کی اج زت دے دی تھی۔ گر باپ کے مرنے یک بعد جب بی تکمر ان بن گیا تو اس کا بھائی مقلد بن الوائسن امارت کا دعو بدار ہوا۔ اور بنو تقبل کے باس گیا اور آئبیں لوگوں میں قیام اختیار کر لیا۔ اس وجہ سے دہیں اور قر اوش مر داران بنو قیل کے ورمیان متعدولڑ اکیاں ہو تیں۔ دہیں نے ان کے خلاف بنو خفاجہ کو ملالیہ اور از ارکواس سے کام بھی چھین لیا۔ اس کے بعد خفاجہ نے دہیں سے برعمدی کی اس وقت ان کا سر دار منبیج بن حسان نامی ایک فخص تھا۔ اس نے دہا معین '' کی جانب کوچ کیا اور اس وجہ سے انتظامات درست ہو گئے گرخ فاجہ بنو قیل کنارہ فرات کو دبا ہیں تھے۔

<sup>•</sup> اسخ كى غلطى سے اس مند ميں سلطان ملك شاہ سرير حكومت ير شرقعا۔ يرواقعه ويس ها سے سو يحوتان كال ابن اشير جلد و اصفحه ٢٠ مطبوعه معر يسترجم - ٩ اوالعن تم سے بھاگ نے كى يروبر تھى كداس نے بنود بيس كے ايك سرواركو مارڈ الانتھا۔ (تاریخ كائل ابن اشير جلد وصفح ١٣٠٢ مطبوعه مصر)

717

کے پاس سے بھا گ کرا ہوکا لیجاء کے پاس آگیا تھا۔اس لئے ابوصالے نے منصور کی مدد پر آمادگی ظاہر کی۔ان لوگوں کی ملی بن طراد سے جنّب ہوئی اور وہ مارا گیا۔ترکوں کا ایک گروپ جس کوجلال الدولہ نے اس کی مدد پر مقرری تھا اس معرکہ میں کا آگیا۔جزئرہ دیا۔ جزئرہ دیا۔ میں کام آگیا۔جزئرہ دیا۔ جزئرہ دیا۔ کی حکومت پر''منصور بن سین' استقلال واسٹوکام کے ساتھ حکمرانی کرنے لگے۔

وہیں اور مقلد کی جنگ: ...اس شکست کے بعد دہیں نفاجہ کے نوف ابوکا لیجاء کا ساتھ چھوڑ کرا پے شہر آگیا۔ اس کے رشتہ داروں کا ایک گروپ اس کا نخالف ہوکر'' اطراف جا معین' میں اوث مار کر رہاتھا۔ دہیں نے ان سے جنگ کی اوران کے خلاف کا میا بی حا مبل کر کے ان کے ایک گروپ کوتیہ کریں ان میں ابوعبید انٹہ حسن ابرہ ابوالمغنائم بن مزید ہمیں ہمر بیدہ ہمیں ہمر ایا اور وہ ب بن جماد بن مزید وغیر ہ بھی تھے۔ دہیں نے ان اوگوں کو جوس میں قید کر دئی۔ ہر کہ بعد اس کے بھائی مقلد نے عرب کو متحد کیا اور جال الدولہ سے مدوطلب کی ۔ چنانچے جال الدولہ نے اس کی کمک کے لئے فوجیس روانہ کیس مقد دئیں پر جملہ کیا۔ اس جنگ میں دئیں کوشکست ہوگئی۔ بے شار ساتھیوں کو مقلد نے گرفار کر ایا۔ اور اس کے مال واسب اور لشکرگاہ کولوٹ ہو۔ جتنے قیدی سے ۔ آئیس لیے جاکر قید کر دیا۔ دہیں پر بیشان حال شکست اٹھا کر' سند ہے' میں جاکر پناہ گرزیں ہوگیا۔ اور پھر مجدال الدولہ کے خدمت میں ہی ضر ہوا۔ پکھ عرصے بعد جال الدولہ سے صفائی ہوگئی۔ اس نے سندگورنری دینے کی شرط پر مال مقررہ کے اواکر نے کی ضائت وی۔ چن نچے جلال الدولہ نے دہیں ک

مطیر آباد اور نیل کی نتابی: مقلد کوان واقعات کی خبر کی تواس وقت اس کے کشکر میں '' فقارہ'' کا ایک جم غفیرتھ۔ چننچے سب نے مطیر آباد اور نیل کوتباہ و برباد کیا اوراس کے مضافات کو بھی دل کھول کرلوٹا۔ حلہ اس وقت تک تقییر نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد مقلد نے وجد عبور کیا۔ اور ابوشوک کے باس پہنچا اوراس کے ہاں مقیم رہا۔ یہال تک کے ممارے کام درست ہوگئے۔

فتندوبيس وثابت: ابوتوام 'ثابت بن على بن مزيد 'أيك طويل مدت باسيرى كے پاس رہا كرتا تھا۔ اوراس كے فاص عاشيہ شينوں ميں

<sup>•</sup> يه جنگ و ۲۲ ه مير بوزگنمي يتين دن تک از ان يوني ري ديکيس (تاريخ کال اين اثيرجلد وصفي ۱۵۲ مطبوعه ممر) مترجم

ے قد بہت ہے میں ب سیری نے وہیں پر حملہ کیا۔ ابقوام ٹابت بھی اس کے ساتھ تھا۔ چنا نچینیل اور دہیں کے سارے علاقوں پر بسا سیری نے بہند کر سیا۔ دہیں نے اپنے ساتھوں کے ایک گروپ کو ٹابت سے جنگ کر نے روانہ کیا۔ انفاق ہے ان لوگوں کو ٹابت کے مقابلہ میں شکست ہوگئ۔ بہذد دہیں گیا۔ بہاں تک کہ بسسیری بغدادہ بہل گیا۔ بہاں تک کہ بسسیری بغدادہ بہل گیا۔ اس وقت دہیں نے بنواسد اور خفاجہ کو متحد کیا۔ ابو کا مل منصور بن قراد بھی اسحادی بن گیا۔ ان سب نے اپنے مال واسباب کو ایک قلعہ یہ میں رکھ کر دہیں اس وقت دہیں نے بنواسد اور خفاجہ کو متحد کیا۔ ابو کا مل منصور بن قراد بھی اسحادی بن گیا۔ ان سب نے اپنے مال واسباب کو ایک قلعہ یہ میں رکھ کر دہیں کو دو بر و عکومت وامارت دلانے کے لئے کو بچ کیا۔ مقام 'جرجرایا' یہ میں ٹابت سے مقابلہ ہوا۔ بہت بڑی اور خدا کر ان ہوئی۔ جس میں فریقین کے سکے کا نامہ و پیام ہونے لگا۔ بالآخر اس شرط ہر کہ دہیں کو اس سے عدا تے واپ تر دے جا میں۔ اورا نہی علاقوں میں سے بعض صوبے اس کے بھائی ٹابت کے حوالہ کئے جا کیں۔ البذا مصالحت ہوگئی۔ اور عہد نامہ لکھ گیا۔ دونوں فریقوں نے تسمیس کھا کیں اور علی دی ہوگئے۔ اس کے بعد کہا بہت کی امداد کے لئے نعمانے بینچا۔ لیکن صلح کی خبریں کرواپس چل گیا۔ فریقوں نے تسمیس کھا کیں اور علی دی ہوگئے۔ اس کے بعد کی امراد کے لئے نعمانے بینچا۔ لیکن صلح کی خبرین کرواپس چل گیا۔

فتنہ دہیں اور کشکر واسط: الملک الرحیم نے ۱۳۲۱ ہے میں نہر صلداور نہر فضیل کے متعلق علاقے جو کہ کشکر واسط کی جا گیر سے بیتے دہیں بن مزید کو جا بھور جا گیر عطا کر دیئے۔ اس کے شکر واسط میں نارافسکی پیدا ہوئی۔ چنانچ سب کے سب متحد ہوکر دہیں پرحملد آور ہوگئے۔ اس جو بچھ وہ فیصلہ کردیں ورخواست الملک الرحیم کی خدمت میں بھیجیں۔ جو بچھ وہ فیصلہ کردیں ورخواست الملک الرحیم کی خدمت میں بھیجیں۔ جو بچھ وہ فیصلہ کردیں گئے۔ اس پرہم لوگ قناعت کریں گئے۔ گئے واسط نے اس جواب کی طرف ذرا بھی توجہ نہ کی اور حملہ کردیا۔ دہیں نے بیشر واسط میں کا وہ سے گئر واسط اس اجبا کہ بودھا۔ دہیں گاہ سے قبر اکر بھاگہ کو اہوا۔ اور وہیں کی فوج نے انتہائی بے رحی اور نہایت تختی سے ان کو جی کھول کریا مال کیا۔ ان کے مال واسباب کووٹ ہیں۔ ہزروں مال مویش اور بار برداری کے جانور پکڑ گئے۔ اس شکست کے بعد لشکر واسط کی جانب لوٹ گئے اور شکر بغداد سے مدد طلب کی۔ چنانچہ سامیری کوان لوگوں کے مقابے کی ترغیب اور نہر صلہ اور نہر فسیل واپس دلانے کی تحریک کرنے گئے۔

#### الحمدلله يهان پر جلد پنجم كا پهلاً حصه ختم هوا

یہ ال جدید عربی ایڈیٹن جلد ۲ صفح ۲۸ میں جارت اس طرح ہے کہ ورکواللہم بین صنی ، نصاور کی الین انہوں نے اپنال واسباب کو نصا اور حربی نامی دوقعوں کے درمیان ک سکہ بداقہ میں رکھ ۔ اور تاریخ ابن فعد ون ہی کے ایک نسخ میں خصا اور حربی آخر ہے جو تھے اور عمل کے ایک نسخ میں رہے ہے جو تھے اور عمل کے ایک نسخ میں جہرا ہے جو تھے نہیں ۔ دیکھیں (تاریخ الکال جلد ۹ صفحہ ۲۳ سے ہیں جدیر عمل ایرانی جدی تعدیم ہیں اور تابت است کے خوان کے تحت آیا تھا اور دہاں وضاحت کردی تھی ۔ کہ بدائیں میں خفان ہیں بدلہ خصا ہے۔ ایک طرح الکی سطور میں جری کا ذکر بھی ہے۔ جس کے وارے میں وضاحت کی کہ دیری بیل بلکہ جی سے دیکھیں (تاریخ کالل ابن اثیر جدد ۹ سے جس کے وارے میں وضاحت کی تھی کہ دیجری نہیں بلکہ جی سے دیکھیں (تاریخ کالل ابن اثیر جدد ۹ سے جس کے وارے میں وضاحت کی تھی کہ دیجری نہیں بلکہ جی سے دیکھیں (تاریخ کالل ابن اثیر جدد ۹ سے ۱۳۳۳) ہوں دالتہ کو و دور است کی دیکھیں (تاریخ کالل ابن اثیر جدد ۹ سے ۱۳۳۷) ہوں دالتہ کو دور است کی دور کے دور کی دور کی دور کے دور کے دور کے دور کو تھی ہوں دور کھی ہوں دور کھی ہوں دور کہ دور کے دور کو تھی دور کر اللہ کو دور کے دور کے دور کے دور کے دور کھی کے دور کر تھی ہوں دور کی دور کے دور کے دور کھی ہوں دور کھی ہوں دور کھی دور کھیں دور کھی ہوں دور کھی ہوں دور کھی کے دور کھی کے دور کھیں دور کھی دور کھیں 
|  |   | • |   |   |
|--|---|---|---|---|
|  |   |   |   |   |
|  | • |   |   |   |
|  |   |   | • |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   | • |   | • |
|  |   |   | • |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |

# تاریخ این خلدون

جلديجم

حصبردوم

|   |   | • |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   | • |   |   |
|   | • |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

#### بسم الله الرحمن الرحيم

غرل بیک کامکمل قبضه اورخطبه نیسی جس وقت بنوبوی کارمانهٔ تم بوگیااور (تا تاریول) نے انہیں مفلوب ومقہور کردیااور علومت معلات سلطان موصوف وارالخلافت بغداد میں آیااور ضیفه اسلام پر حادی بوکر معلات سلطان موصوف وارالخلافت بغداد میں آیااور ضیفه اسلام پر حادی بوکر کی مزروں پر اپنا نام کا خطبه پڑھااور "الملک الرحیم" بنی بوید کے آخری حکمران کوگرفتار کرلیا جیسا کہ بدواقعات تفصیل سے بنوبوید کے حالات لیکھے و بھے ہیں

ساسیری اور دہیں کی طغرل بیگ ہے جنگ: .... ساسیری نے الملک الرحیم ہے اس ہے پہلے وہ واسط ہے بغداد کے جانب روانہ ہو معل نظر ل بیگ ہے جنگ کے لئے علیح ہوکر کوچ کردیا تھا۔ قطاعش طغرل بیگ کا پچازاد (بیددی علاقوں کے حکم انوں کا جدا مجداورت اور ارسلان کی اولا دسے تھی) اس اراد ہے بیس ( تا تاریوں ) کے خلاف اس کا اتحادی تھا۔ مہتم الدولہ ابوالقے عمراس کے ساتھ تھا۔ قریش بن بدران (والی موسل ) غیرہ بھی اس کے شکر میں سے چنانچ وہیں اور بساسیری نے تا تارہے مقام بخار میں جنگ اڑی مگر سلطان طغرل بیگ نے ان لوگوں کو پہلے ہی معرکہ بن فکست دے دی قریش ذخی ہوکر میدان جنگ سے دہیں کے پاس آیا۔ دہیس نے اس کو سلی دی اور اس کے ساتھ موصل چوا گیا۔ موصل میں بر نے متحد ہوکر دوبارہ جنگ کی رائے قائم کی ۔ وہیں قریش اور بساسیری اپنی اپنی فوجیس تیاد کر کے بریدی طرف چل پڑے بنی نمیر اصحاب حران ورقہ کا ایک بردائشکران لوگوں کے قافے میں تھا۔ سلطانی لشکر نے بنجو تی امیر بزار دست کی کمان میں ان لوگوں کا تعاقب کیا اور دوچ رمنزلیس سے کے ان کے سرول پر پہنچ کرحمد کردیا چنانچوان لوگوں کو تکست ہوگئ کچرسلفانی نشکر بہت سامال غنیمت اور قیدی نے کرواپس آگیا۔

فر کیش کی نہی وسی:... جنگ کے خاتمے کے دہیں اور قریش نے ہزار دست کو کہلوایا کداپ ہم لوگ ہے دست و پا ہو گئے ہیں' زمین ہم پر شک مور ہی ہے سنطان طغرل بیگ ہمارے حال زار پر وحم کرے،، چنا نچہ ہزار دست نے سلطان کی خدمت میں ان لوگوں کا پیغام پہنچا دیا اس پر سطان لمغرل بیک نے عقوقفیم کا وعدہ کرلیا چنا نچہ دہیں نے اپنے بیٹے بہاءالد ولہ کو قریش کے وفد کے ساتھ در بارسلطانی ہیں روانہ کیا سلطان طغرل بیگ نے ن دونوں کی عزت افزائی کی اور انتہائی تو قیر واحتر ام سے پیش آیا۔

نیال کی بغاوت ..... اس واقعہ کے بعد نیال (سلطان کا بھائی) ہمدان بھی باغی ہوگیا۔ چنا نچطغرل بھاس کی سرکو فی اور جنگ کے لئے بغداو ہے روانہ ہوگیا۔ جنے نخداو ہے روانہ ہوگیا۔ جنے بی سلطان نے بغداو سے کوچ کیا ہماسیری نے دار الخلافت بغداد کی طرف قدم بڑھائے ) خلیفہ قائم نے بیان کردہیں کو کہوایا کہ تھ دار الخلافت بغداد ہیں قیام کروگر دہیں نے معذرت کی کہ بغداد ہیں الل عرب قیام نہیں کر سے ۔ تب خلیفہ قائم نے کہلوایا کہ اچھ تم اپنے پاس ہمیں آنے کی ابوزت دوتا کہ ہم تم اور ہزار دست متحد ہوکر ہا سیری سے مقابلہ کے لئے سوچیں ابھی اس کا پچھ جونب نہیں آیا تھا کہ ہماسیری آنی گئی کے وردار انخدا فت بغداد میں واض ہوگیا۔ قریش بن بداران سے اس ما تکا چنا نچ قریش نے قریش ہوگیا۔ وردار انخدا فت کر حفاظت کے ساتھ میں واردان کے اس جو کہ اس کے خطر ان جو کہ اس کے خطر ان موجوں نے بلادہ پر قبضہ کر دیا ہو موجوں ہوگیا۔ اس کو خطبہ پڑھا خلیفہ قدم کے خطرت کی بدافعالیاں اور ہر ک حرک ہو تک کرتے ہو کہ کہ دیں جس کے دوکر سے بدان کے دو کہ اس کی بن مزید اور صدفہ بن مقدور بن حسین جزیرہ دیست کے ما کہ حساسے میں بن کی بن مزید اور صدفہ بن مقدور بن حسین جزیرہ دیست کہا کہ اصاحت قبول کر دیں جس کے ذکر سے بدان کے دو محکم ان بنا تھا۔ ان واقعات وہم او پر بیان کر بچکے ہیں۔

بساسیری کافتل وردبیس کافرار: اس کے بعد سلطان طغرل بیک اینے بھائی نیال کی مہم سے فارغ ہوکر بمدان واپس آ گیا بساسیری اوراس

یا آنات سے ۲۵۳ ھے یں ( تاریخ کائل این اثیرمطبوع معر۲۵۳ ۔ جلدہ) (مترجم)

کے ساتھی پینجر سنتے ہی بغداد سے نکل کر بھاگ گے اور دہیں کے علاقے میں جاکر دم لیا۔ صدقہ بن منصوران کی رہ قت چھوڑ کر ہزارہ ست ہے ہیں واسط چاگیا اور سعان صغرل بیگ فلیفہ کو تصرفلافت میں واپس لے آیا اور پھر فوجیل تیار کرے بساسیری کے تھ قب میں روانہ ہوااس کے مقدمتہ انجیش بیس بن انجیش پرخمارتکین طغرائی تھ وہ ہزار جنگجواس کے لئنگر میں تھے۔'' سرایا بن منعے خفاجی'' بھی اس کے ساتھ تھا۔ انگلے دن سعانی مقدمتہ انجیش بیس بن مزید اور بسسیری کے سر پر بہنچ گیا چھڑگئی۔ چنانچے دہیں میدان جنگ سے شکست اٹھا کر بھاگ گیا۔ بساسیری تنہا سید بپر لاتار بآخر کار میران جنگ میں دراگیا بیواقعات الاس کے جنانچے دہیں میدان جنگ سے شکست اٹھا کر بھاگ گیا۔ بساسیری تنہا سید بپر لاتار بآخر کار میدان جنگ میں دراگیا بیواقعات الاس کے جنانے وی میں الی فقہ میں اور بسی بن مزید اور صد قد بن منصور کی سفارش کی ۔ سلطان نے پھر معافی کا وحدہ مرب چن نچہ یہ دونوں صفر ہوئے وراس کے شکر میں افغداد کے جانب روانہ ہوئے سلطان طغرل بیگ نے بغداد بینچ کران دونوں کو صفحتیں عطاکی اور نہیں ان دونوں وضر ہوئے وراس کے شکر میں افغداد کے جانب روانہ ہوئے سلطان طغرل بیگ نے بغداد بینچ کران دونوں کو صفحتیں عطاکیوں نیس وال بھی والی بھ

د بیس کی وف ت: دبیں اس زمانے سے مسلسل اپنے صوبہ میں تکرانی کرتارہا یہاں تک کہ ایسے بیں اپنی حکومت کے ستون سال پورے کر کے اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ بیخص''محدوح خلائق'' تھاشعراء نے اس کی وفات کے بعداس کی زندگی سے زیادہ اس کی تعریف میں مدح کی ور مرشے لکھے۔

منصور بن دہیں کی امارت: اس کے مرنے کے بعداس کے تمام صوبوں اور بنواسد پراس کا بیٹا ابوکامل منصور تھر ان بنااور بہءا مدولہ کا بقب اختیار کیا۔سلطان ملکشاہ کی خدمت ہیں سلام کرنے حاضر ہواسلطان نے اس کے صوبوں کی حکومت پراس کو بحال رکھا۔ ماہ صفر ۵ے میں واپس ایپٹے درائکومت ہیں آیا اور نہایت عدل اونصاف وخوش سیرتی سے حکومت کرنے لگا

وفات منصور بن دبیس کی وفات اورصدقد کی حکومت: ماه ربیج الاول ایسی چی بهاءالدوله ابوکال منصور بن دبیس بن بل بن مزید (والی صدنیل وغیره) نے کا بھی سفرآخرت اختیار کیا خلیفہ نے نقیب العلوجین ابوالغنائم کواس کے بیٹے سیف الدوله صدقہ سے تعزیت کے کرنے کے لئے روانہ کیا۔اورصدقہ امارت کی سندحاصل کرنے کے لئے سلطان ملکشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔سلطان ممروح نے ضعت فاخرہ سے اس کو سرفراز فر ،یااوراس کے باپ کی جگداس کوامارت کی سندعطا کر کے دخصت کردیا۔

صدقہ اورسلطان برکیارق: سلطان برکیارق اوراس کے بھائی محمود بن ملکھاہ سے حکومت وسلطنت کے بارے میں عرضے ہے جھڑا ہور ہا تھے۔ متعدد بڑا ئیاں ہو چھ تھیں۔ ان واقعات کے دوران صدقہ بن منصور مسلسل سلطان برکیاروق کا مطبع رہا تمام اڑا ئیوں میں بھی خودشریک ہوجاتا تھ اور بھی اپنے بیٹے کوروانہ کرتا فوجی تھیں کرتا تھا موج ہے تک اس کا بھی روبیر ہااس کے بعد سلطان برکیاروق کے وزیر اعز ابوالمحاسند ہستانی ) نے اس مال کی لا کچ کے جواس کے پاس رکھا تھا اور جس کی تعداو دس لاکھ دینارتھی آیک قاصدروانہ کیا اور عدم اوائینگی کی صورت میں اپنی سطوت و جبروت کی دھمکی دی اس پر صدقہ بھڑگیا اور فورا سلطان برکیاروق کے نام کا خطبہ موقوف کردیا اور باغی ہوگی است میں سطان برکیاروق کے نام کا خطبہ موقوف کردیا اور باغی ہوگی است میں سطان برکیاروق کے نام کا خطبہ موقوف کردیا اور باغی ہوگی است میں سطان برکیاروق اپنی بواچنا نچواس نے امیر ایا زکو جواس کے بزے امراء میں برکیاروق اپنی بھائیوں میں واض کرایے۔

صدقه کا واسط اور ہیت پر قبضہ: ۲۹۳ ہے سلطان محد دارالخلافت بغداد پر حاوی تھا اورای کے نام کا خطبہ ہو مع بغدا میں پڑھا جات تھ۔
ابوا منی زی بن ارت اس کی طرف سے شحنہ بغداد مقرر تھا۔ صدقہ بن منصوراس کا فرما نبر داراور معاون تھا۔ پھرای سال سطان بر کیا، وق نے سطان محمد کے سطان محمد کی اوراضفہ ان میں اس کا محاصرہ کر لیا اور مشمنین قیصری کو سطان بر کیا دوق محاصرہ اٹھا کر بمدان چلا گیا اور مشمنین قیصری کو شخہ بغداد مقرر کر کے دارالخلافت بغدادروانہ کیا۔ ابوالغازی نے بینجر یا کراہے جھائی سقمان بن ارتق کوقلعہ کیفا مدواور مشکمین کے مقب ہے کے سے

ایک نے میں کٹش انقصصری تحریب جو تی جہیں ہے، دیکھیں (تاریخ کال این اثیر جلدان ۲۵۵)

بلًا بهيجااس دوران كمشكين بغدادين داخل جو كيااور بركياروق كے نام كا خطبه جامع بغداديس پڙهديا۔

صدقہ کی حلہ کی طرف والیسی: ابولغازی اور سقمان دارالخلافت بغداد نے نکل کر دجیل آگئے بجری میں دونوں مقیم ہوگئے۔ صدقہ کو ان واقعات کی خبر ملی تو وہ بھی فوجیس تیار کر کے مقام صرصر میں بیٹنے کر خیمہ ذن ہوگیا۔ صدقہ کے پہنے خلیفہ کاسفیر آگیا تھا گرکوئی بت طے نہ ہوگ ابوالغازی اور سقمان واپس چلے گئے ان دونوں کے نشکروں نے دجیل کے آپ یاس فن وعار گھری کا بازار گرم کردیا چھوٹے بڑے گا وار قصب وٹ لئے۔ رفتہ رفتہ یہ دونوں بغداد کی جانب بڑھے سیف الدولہ صدقہ نے ان دونوں کے ساتھا ہے بیٹے دیس کوروانہ کیا چیا نچان لوگوں نے دملہ بر بڑا فو کر دیا ۔ عوام الناس کی ان لوگوں سے شربھی جو گئے چھوٹ کے بان دونوں کے ساتھا ہے بیٹے دیسے الدولہ صدقہ کے پاس ان زیاد تیوں اور قلم کی کردیا ۔ عوام الناس کی ان لوگوں سے شربھی چھوٹے چھوٹے کے ان وقعام دیم برہم ہوگیا۔ خلیفہ سیف الدولہ صدقہ کے پاس ان زیاد تیوں اور قلم کی شکین قیمری کو ماہ دیتے گئے۔ چانچہ خوان کی جانب روانہ کردیا سیف الدولہ صدقہ صدولہ کی چانچہ دارالخلافت بغدادین سلطان محمد کے نام کا خطبہ دوبارہ پڑھا جانے لگا۔ سلطان محمد کے نام کا خطبہ دوبارہ پڑھا جانے لگا۔

واسط پر قبضہ: ... مشلین قیصری بغداد نے نکل کرواسط پنچااورسلطان برکیاروق کے نام کا خطبہ پڑھے جانے کا تھم دیا۔ چنا نچے صدیقہ کواس کی خبرال گئی تو وہ نور اواسط کی طرف چل دیا اور دینجے ہی کمشکین کوواسط سے نکال دیااس عرصہ بیں ابوالغازی واسط بیخ گیا دونوں نے متحد ہو کر کمشکین کا تع قب اس سے کمشکین گھبرا گیا اور امن کی درخواست کر دی ابندا صدقہ نے اس کوامن دے دیا اور عزت واحر ام سے پیش آیا۔ اور واسط میں سلطان محمد کیا مکا خطبہ دوبارہ پڑھا گیا اور امرا کیا تام بھی داخل کیا گیا اور ہرایک اس کے بیٹے کو واسط کی حکومت پر مقرر کر کے واپس چلا گیا ابوالغازی دارالخلافت بغداد خلیفہ متنظم کوراضی کرنے مقرر کرکے واپس چلا گیا ابوالغازی دارالخلافت بغداد خلیفہ متنظم کوراضی کرنے کے لئے بھیج و یا دیرکس بات کی تھی خلیفہ صاحب فورا راضی ہوگئے

صدقد کا بھرہ پر قبضہ: بھرہ تقریبا دس سال ہے اسامیل بن ارسلان جن سجو قید کے قبضہ میں تھا جونکہ سلطان برکیاروق اورمحد کے درمیان جھڑ ہے کا سلسلہ چلا آ رہا تھا اس لئے اسامیل کواپئ قوت بڑھانے اور حکومت میں استقلال واستحکام پیدا کرنے کا خاصہ موقع ملتا گیا۔اس کے باوجود صدقہ کی اطاعت وفر، نبرداری اورموافقت کا اظہار کرتا تھا چنانچہ جب سلطان محمد کا مستقل طور پر حکومت پر قبضہ ہوگیا تو صدقہ نے سلطان محمد کی خدمت میں اپنے صوبوں پراپئی بحالی کی درخواست پیش کی چنانچہ سلطان محمد نے اسے اس کے صوبوں پر بحال رکھا اس کے بعد سلطان محمد نے اپنا آیک

D يها ل يم فظ منيد شيل بلكرمتبيد ب\_ويكوس (تاريخ أين اشير ولكال "ج-اس ٢٥٨)

نائب بھرہ کی شائی جا گیروں پر قبضہ کرنے کیلئے روانہ کیا۔ اساعیل نے مخالفت کی چنانچے سلطان محمد نے صدقہ کو بھرہ پر قبضہ کرنے کا تعم بھیجہ ۔ اس دور ن منگرس نے علم بغاوت بلند کرویا۔ سلطان محمد اس وجہ سے بھرہ کی طرف متوجہ نہ ہوسکا صدقہ نے اساعیل کے پاس بیغام بھیجہ کہ بھرہ کی افسری مہند بالدولہ بن انی الحیر کے حوالہ کردوگر اساعیل نے اس کی بھی ساعت نہ کی تب صدقہ نے فوجیس تیار کر کے چڑھائی کردی۔ اساعیل نے ان قلعول کی قلعہ بندی کرئی جن کواس کے بھرہ کے اطراف میں تھیر کرایا تھا باقی رؤساء شہر عباسیہ علویہ قاضی مدرسین اور دوسر سے امراء شہر کو بھر ہو گیا۔ صدقہ نے بہنچ کر بھرہ کا کواس کے بھرہ کے اطراف میں تھید سے نگل کر جنگ چھیڑو کی ہنگامہ کارزاد گرم ہو گیا صدقہ کے سہتھیوں سے میں چھوڑ گیا۔ صدقہ نے بہنچ کر بھرہ کی جانب بھ گ یہ اور وہ بہنچ ہوا اور اسمعیل شکست کھا کر قلعہ جزیرہ کی جانب بھ گ یہ اور وہ بہنچ ہوا اور اسمعیل شکست کھا کر قلعہ جزیرہ کی جانب بھ گ یہ اور وہ بہنچ ہوا اور اسمعیل شکست کھا کر قلعہ جزیرہ کی جانب بھ گ یہ اور وہ بہنچ ہوا اور اسمعیل شکست کھا کر قلعہ جزیرہ کی جانب بھ گ یہ اور وہ کر قدیو کر بیا جو کہ اسمیل کا ''مطارا'' میں تھا۔

ما کھ دینار فقد موجود تھے کا اس ہے جی انتقال کر گیا بھراس کا بیٹا ابوعشام حکومت کرنے لگا اور ساہیں ہے تک حکم انی کرتا رہا اس کے اس کا بھی عیسی انتحاص انتحاص کے اس کا بھی تاہدی ہے۔ ابوعش م کو گرق رکر کے جیل میں ڈال دیا اور تمام مال واسباب اور قلعہ پر قبضہ کرلیا۔ چنانچہ جب سعان طغرل بیگ نے وہری میں تکریت کی طرف قدم بڑھایا تو عیسی نے بچے فراج اور نذرانہ پیش کر کے اطاعت قبول کر لی اور مصالحت کرلی۔ پھر سعان طغرل بیگ نے ووہری جو نب کوچ کر دیا اس کے بعد ہی عیسی کی وفات ہوگی اس کی بیوی نے اس خیال وخطرہ سے کہ کہیں اس کا بھائی ابوعث م جیل ہے نکل کر شہر پر قابض نہ ہوج کے ابوعث م کوقید میں بی تس کر اور قلعہ پر ابوالغنائم ابن مجلیان کوا پنی جانب سے مقرر کر دیا۔ ابوالغنائم نے سلطان طغرل بیگ کے اوپ ودوست کے حوالہ کر دیا۔ تب عیسی کی بیوی موصل چلی تئی جہاں ابوعشام کے جٹے نے اپنے باپ کے بدلے میں اس کو مار ڈالا۔ مسلم بن قریش نے اس کا سر ر

تکریت برایک عورت کا قبضہ: سلطان طغرل بیگ نے قلعہ تکریت پراپی طرف سے ابوالعباس رازی کومقرر کیا چھاہ کے بعد بیھی مرسی تب مبر ، ط تکریت کا حکمران بنا مبر باط کا نام ابوجعفر محمد بن احمد بن غشام تھاسر سد کارہے والا تھا۔ اس نے اکیس سال حکومت کی اس کے مرنے کے بعد

عبر المجتمع غط بالعبرنس بكد بولجرت ديكسين (تاريخ اين اثير الكال "ج والس ٣٧٤) ﴿ كَيْ نَتْ مِن يَوْتَنَا تُن تَجْرِي جِوْتِح نَيْس ويكسين تاريخ اين اثير الكال "ج والس ٣٤١) ﴾ كين غط بواحير بير بير بير بير بير بير الكال "ج والس الله \_ الله على الله على المعتمد والمسلمة بير من بير الكال "ج والس الله \_ الله على الموجود تاريخ اين غلدو بي بير بير في يؤيش (تله من ١٨٨) بير وسيد شعاب بير من ١٨٨٠) بير وسيد شعاب بير من ١٨٨٠) بير وسيد شعاب بير من الإمها بير من المهمود على المهمود الله المعتمد الم

M

کیف و بن مزار دست: کیچه مجرحے بعدگو برآئین تکریت پر قابض ہو گیا اس سے مجد الملک ایاسلانی نے تکریت کا قبضہ لے ایا اور کیف و بن مزار دست دیمی کواس کا گورز متعین کیا چنانچہ بارہ سال اس نے حکومت کی کیفیاد نہایت ظالم اور سفاک شخص تھا اس نے اہل شہر کے سرتھ طالمانہ بری اور بداخلاقی سے پیش آتا رہا۔ یہاں تک کہ ۱۳۹۱ھ میں سقمان بن ارتق اس طرح عاد تگری کے لئے پہنچا کیفیاد رات کے وقت اوٹ ، رکرتا تھ۔ اور سقمان دن کو تھوڑ ہے بی دنوں میں سارا شہر اور اس کے مضافات و میان ہوگئے۔ پھر جب سلطان برکیار دق کے بعد اس کا بھائی سلطان محمد مشقل حکمران بن گیا تو اس نے اس شہر کوامیر اقسنقر برستی شحنہ بغداد کو جا گیر میں دے دیا

تکریت پرصدقہ کا قبضہ: ... چنانچامیراتسنقر سامان سفر وجنگ درست کر کے تکریت کی طرف دوانہ ہوگیا اور سات ، ہ ہے زاند کا صرد کے تکریت پرصدقہ کا قبضہ: ... چنانچامیراتسنقر سامان سفر یدکو پیغام دیا کہ آپ تشریف لائے ہم شہرآپ کوحوالہ کردیں گے صدقہ یہ پیغام پا کہ اس سال ، ہ صفر میں تکریت کی طرف روانہ ہوگیا۔ کیقباد سے تکریت پر قبضہ لے لیا چنانچامیراتسنقر بیدنگ دیکے کرتکریت سے کوج کر گیا۔ اس پر قابض نہ ہوسکا۔ کیقباد کے اس کا انتقال ہوگیا۔ اس نے ساتھ مرصلے عمر کے کئے تھے۔ صدقہ نے ورام بین الجاقریش میں درام کو تکریت پراپنانائی مقرد کیا۔

کیفتاوی موت: کیفرد وفرقه باطنیک جانب منسوب کیاجاتا تھا۔ صدقہ کی بیخوش نصیبی تھی کد کیفناد مرگیا در نداس کی جانب سے بھی ہوگوں کو کیفناد کی موافقت کی وجہ سے برظنی پیدا ہوجاتی۔

صدق اور والی بطیحہ کی مخالفت: ... بہم پہلے بیان کر بچے ہیں کے سلطان محد نے صدقہ بن مزید کو داسط بطور جا گیر عطا کردیا تھ چنانچے صدقہ نے مہذب الدولہ بن الی الخیر کو ہالیانہ دینے کی شرط پر واسط کا عامل مقرر کیا مہذب الدولہ نے اپنی طرف سے اپنی اولا داور دشتہ داروں کو داسط کے انتظام کے سئے اس کے مض فات اور متعلقات میں بھیج دیا مگران لوگوں نے اکلے مثلتے خرج کرنا شروع کردیا بتیجہ بینکلا کہ جب سمال پورا ہونے پر صدقہ نے مہذب الدولہ سے مقرر س ان نہ مائیہ کا مطالبہ کیا مگر وہ اس کی ادائیگی ہے قاصر ہو گیا الہذا گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ بدران بن صدقہ نے جو کہ مہذب الدولہ کا داماد تھا مہذب الدولہ کی رہائی کی سفارش کی اور اس کو جیل ہے نکال کر بطیح بھیج دیا جہاں اس کا مسکن اور وطن تھا بھر داسط کا انتظام می و کے سپر دکر دیا گیا۔

حماداور مہذرب الدولہ: مصطنع اساعیل (حماد کا دادا) اور مختص مجر (مہذب الدولہ کا باپ) دونوں بھائی اور ابوائخیر کے بینے سے ان دونوں کو مصطنع کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ابوالسید مظفر (حماد کا باپ) ہونشین اور مختص کی دفات کے بعد مہذب الدولہ کی سردار بن یا گیا۔ ان دونوں نے منفق ہو کر ابر اہیم (والی بطیح ) سے حکومت کے لئے لڑائی شروع کردی بالآخر مہذب ابدولہ نے ابر اہیم کومغلوب کر کے گرفار کر سیااور پابر نجیر کو ہم آئین کے پاس بھیج دیا گو ہم آئین نے ابر اہیم کواصفہ ان کی طرف جلاء وطن کردیا۔ انفاق کے کہ داستے میں ابر اہیم مرکیا۔ اس واقعہ سے مہذب الدولہ کی شان و شوکت بڑھ گی ہم آئین نے بھی اس بطیح کی امارت و بدی جنانچہ بورے ملک میں اس کے احکام جاری ہونے گئی مرکیا۔ اس واقعہ سے مہذب الدولہ کی شان و شوکت بڑھ گی گو ہم آئین نے بھی اس بطیح کی امارت و بدی جنانچہ بورے ملک میں اس کے احکام جاری ہونے گئی مرکیا۔ اس واقعہ سے مہذب الدولہ کی شان و شوکت بڑھ گی گو ہم آئین نے بھی اس بطیح کی امارت و بدی جنانچہ بورے ملک میں اس کے مطبع بی اس کے مطبع بین گئے۔

حماد كى شكست: جماداس دقت ايك نوجوان مخص تفار مهذب الدوله مسلقان سيزمى وملاطفت سي بيش آتا تفار محرم اوكوائي بي كي رُوت

<sup>•</sup> بیہاں سیح لفظ الی فرائل بن درام ہے۔جبکہ ایک نبی میں فریش تحریر ہے جبکہ مترجم قریش تحریر کردہے ہیں ،فرق پیش نظرر ہے۔ ویکھیں (۲ریخ ابن ،ثیر'ا کال' ج واص ۳۲۰) یہ ثناءالتہ محمود۔

وحومت ذرابھی نہیں بھی تی تھی۔ حسد و بغض روز بروز بردھتار ہا یہاں تک کہ گوہر آئین کا انقال ہو گیا البذا جماد کوموقع مل گیا اس نے ور مہذب الدولہ کے ضرف میں بغاوت بلند کردیا اور جو بچھاس کے دل میں ایک مدت سے چھپا ہوا تھا طاہر کردیا۔ مہذب الدولہ نے اس کی اصل ت کی بہت کوشش کی کامیاب نہ ہوسکا تب اس کے جیٹے تیس نے فوجیس تیاد کر کے جماد پر حملہ کردیا لہذا جما گ کرصد تے کے پاس بہنج گیا۔ صدقہ نے اس کی مک پر ابنی فوج کے ایک جسم کے دانیں جانے کی رائے دی۔ ایک فوج کے ایک جسم کو مامور کر کے بطیحہ والی جانے کی رائے دی۔

قتل صدقہ وا مارت دہیں ... .سیف الدوله صدقہ بن مضور بن مزید سلطان محر بن ملکشاہ کا بے صدحاتی اوراس کے بھنی پرکیاروق کا پاد تمن تھے۔ جب برکیروق کی زندگی کا خاتمہ ہوگیا اور سلطان محر مستقل طور ہے تھر ان بن گیا۔ اسوقت سلطان محمد نے صدقہ کی جب بزیوں کی قدر افرائی شروع کردی بہت ہوگی من عالی خاتمہ ہوگیا اور سلطان محمد من اسال میں شہر واسط بھی تھا اور بھر ہ پر بقنہ کرنے کی اجازت دی۔ رفتہ صدقہ اس قدر طاقتور خص بن گیا کہ جش محص سے خلیفہ سلطان محمد ناواض موتا وہ صدقہ کے پاس جا کر پناہ لے لیتا غرض صدقہ جو چا بتا تھا کر گزرتا سلطان محمد مرتب نہ مرتب کا ذکر ہے کہ مرخاب بن کئیسر (والی ساوہ) سے سلطان محمد ناراض ہوگیا سرخاب نے صدقہ کے سلطان محمد ابوج عفر محمد نہ کی ہوق تع سلطان محمد کے مراج کو موقع سے کیا ہو اسلطان محمد کے مراج کو موقع سے کیا ہوئی کو موقع سے بیا ہوئی کو موقع سے برہم کردیا اور عراق جانے کے خلاف ابھارتا اوراس کی طرف سے بدخون کرتار بتا تھا۔ اس نے دل کھول کر سلطان محمد کے مراج کو صدفہ کی موتب کو بات کی خلاف کو کو کہ مواج کے مراج کی خلاف کو کو کہ مرفا ہوئی کو موجوز کیا مرفان کے پاس بھیج دو و در دا پی خود میں ہوئی کی در خالف کو کو کا مرفان سے بیا سے مرسور بی کا مرفان کے پاس بھیج دو و در دا پی خود موجوز کیا مرفان کے پاس بھیج دو و در دا کے مرف خود دور ایک کو مرف کے خلاف کو گوگی کا مرفان مناسب نہیں ہے۔ مرسعید بن صدفہ نے دہ ایک کو مرف کے خلاف کو گوگا کو مرفان مناسب نہیں ہے۔ مرسعید بن حد دہ دور دیا

صدقہ کی بعثاوت: ... چنانچصدقہ نے معید کی رائے بیندگی اور پرانے دستور کے مطابق انکار میں جواب دے دیا چنانچہ خدو و کتابت کا سسمہ شروع ہوگی۔ گرنتیجہ کھنٹ نکلا ادھرصدقہ نے نوجیس تیار کرنا شروع کردیں اور دادود ہش ہے کام لینے گا۔ نہا یت تھوڑے و سہیں بڑی نوئی جت ور مرتب ہوگی۔ جائز دنیا تو بیس بڑار سوار اور تمیں ہزار پیادہ تھے فلیفہ متنظیم نے دار لخلافت بغداو سے کی مناطر اور نی نقیب النقب می زبانی صدقہ کو کہوا یا کہ میرے زویک مناسب سے ہے کہ تم خوز ملطان سے جاکر ملواور اس کوراضی کرلومیں در میان میں بوں وہ راضی ہوجائے گا۔

صدقہ نے عذر کیا کہ چونکہ میری سلطان سے ناجا کی ہوگئ ہے۔اس لئے مجھے این جان کا خطرہ ہے میں سلطان کے پاس نبیں جاستار مگر اس

کے بعد خود سلطان محر نے قاضی القصناۃ ابوسعید ہروی کوصدقہ کے پاس بھیجااوریہ پیغام دیا کہتم مطمئن اور بے خوف رہوجو تعلقات تمہارے بھے ہے بعد خود سلطان محر ہے تقاریف کے مسائے کے خلاف کروں اور تم میر کے تشکر میں ہو مگر صدقہ نے اس سے نکار کردیا آخر کار سدطان محمد ماہ رہنے الآخر اور جمیر میں مجبور آبغداد والیس آگیا اس کا وزیر السلطنت نظام الملک احمد بن نظام الملک اس کے مناتھ تھا برتی شھنہ بغداد بی خبرین کرام راء کی ایک جماعت لے کراستقبال کے لئے آیا۔ صرصر بہنے کر سب نے قیام کیا۔

سلطان کی صدقہ کے خلاف تیاری: ...سلطان صرف دو ہزار سواروں کے ساتھ اصلاح کی غرض سے گیا ہوا تھ۔ لیکن جب اسے صدقہ ک ضداور بیج ہٹ دھری کا احساس ہوگی تو اس نے امراء اصفہان کے نام فرائی گشکر اور جنگ کی تیاری کے فرامین روانہ کئے اوران کو ہوا بیا اس کے بعد صدقہ نے خلیفہ کے پاس ماہ جمادی الاولی میں ایک خطروانہ کیا جس میں سلطان محمد کی اطاعت اوراس کی خدمت میں حاضر ہونے کا وعدہ کی تھ۔ مگر اس کے بعد پھر صدقہ نے اس سے بھی انکار کر دیا اور ہے کہلوادیا کہ جس وقت سلطان کا فشکر بغداد سے کوچ کریگا اسباب و مال اور فوج سے میں کمک ووں گامگر اس وقت چونکہ شاہی لشکر نہر الملک کے پاس رکا ہوا ہے۔ میں پہنچ بھی موافقت اور مدذ ہیں کرسکتا۔ جاولی سفادہ (والی موصل ) اور ایدفازی بن ارتی (والی ماروین) نے میری ہور دی اور سلطان سے بوعہدی اور بعاوت کرنے کا میرے پاس پیغام بھیجا ہے سلطان محمد آپ واب سے آگاہ ہوکر صدقہ کی اطاعت سے ناامید ہوگیا۔ چنانچ اطراف وجوانب کے اسلامی علاقوں سے امراء اور فوجیں آئے لگیس۔ قراوش بن شرف الدومہ کرد والی موسل بن فراسان ترکمانی اورعمران فضل بن ربیعہ بین خاوم ہی بن جراح طائی وغیرہ اپنی فوجیس لے کر بغداد یکھی گئے۔

حسان بن مفرع: فضل کے آباؤاجداد بلقاءاور بیت المقدی کے حکمران شے انہی بیں سے حسان بن مفرج بھی تھا۔فضل کی عادت میں بہ بات داخل تھی کہ بھی عیسائیوں کے ساتھ لکے کر مشل انوں سے لڑتا تھا اور بھی مصریوں کی کمک پر آتا تھا کفر تکین واتا کی نے اس کا بیوں دیکی کر دشت نکال دیا دہنا صدقہ کے پاس بینی گیا صدقہ نے باز بین نہیں تا ہے جا بین نہیں ہو واقعت پیش آئے تو در پردہ صدقہ سے مخرف ہو گیا اور اس کے مقدمت انجیش کے ساتھ کوج کیا بھی جنگ کی نوبت نہیں آئے پائی کی کہ صدقہ کے مقدمت انجیش میں جو انگیا۔ سلطان مجد نے اساور اس کے ساتھ یوں کو فلط تیں دیں اور صدقہ کے اس مکان میں جو کہ بغداد میں تھا تھی ہوئے گیا تو فضل سلطان سے اجازت حاصل کر کے بغداد میں تھا تھی ہوئے گیا تو فضل سلطان سے اجازت حاصل کر کے انبار روانہ ہوگیا۔ فضل کا سلطان کے ساتھ ہی تحری عہدو پیان تھا۔

. امیر محمد کا واسط پر فیصنه: ...ای سال ماه جمادی الاولی بین سلطان نے امیر محمد بن بوقاتر کمان کوواسط روانه کیا چنانچه امیر محمد نے بینیجے ہی واسط پر قبط کے وزر اور عمال کو واسط سے نکال دیا اور اپنے لشکر کی سوار نوع کوشہر قوسان پر شبخون مار نے بھیجا بیشہر بھی صدقہ کے زیر کنٹرول تھ اس فوج نے دل کھول کرشہر قوسان کو تباہ و بر باد کیا بھرا یک عرصے تک امیر محمد واسط میں قیام پذیر رہایہاں تک کے صدقہ نے اپنے بچپاز اوٹ ہت بن سطان کو ایک فوج کا انسر بنا کر واسط روانہ کیا

واسط پرصدقہ کا قبضہ: امیر محد نے بی خبرین کر واسط کو چھوڑ دیا جانچہ ثابت نے وافل ہو کر واسط پر قبضہ کرلیا۔ امیر محد کی فوق ۔ دجہ ب کن رہے تیا م کیا۔ ان دونوں حریفوں کے درمیان صرف دریا ہے دجہ حاکل تھا ایک دن ثابت اپنی فوج کو تیار کر کے شاہی لشکر سے جنگ کرنے نگا مگر ، امیر محمد نے اپنی فوج کو غار مگر کی سے روکا اور شاہی لشکر نے پہلے ہی حملہ میں ثابت کو تنکست دے دی اور ہر ورتیخ شہر میں کھس کہ لوٹ مارشر وع کردی۔ امیر محمد نے اپنی فوج کو غار مگر کی سے روکا اور امان کی منادی کرادی ماہ جادی الاولی کے آخر میں سلطان نے امیر محمد کو صدقہ کے ذیر کنٹرول علاقوں کو تباہ و برباد کرنے کا حکم دیا۔ چن نچا امیر محمد سے

اس اراد ۔ ہے صدقہ کے ملاقوں کی طرف قدم بڑھائے اور شہرواسط کوبطور جا گیرشیم الدولہ 🗨 برحقی کودے دیا۔

صدقہ اورسلطان محمد کی جنگ : ۱۰۰ اس کے بعدسلطان محمد نے رجب کے آخر میں دارالخلافت بغداد کی طرف کوج کر دیارات ہیں صدقہ ۔ فہ بھیڑ ہوئی اور نہ بیت تنی سے لڑائی کا آغاز ہوگیا ادھر عبادہ اور تفاجہ نے صدقہ کودھوکا دے دیا اور عین معرک کے دقت لڑائی کا آغاز ہوگیا ادھر عبادہ اور تفاجہ نے صدقہ کولا کا رہائی کا آغاز ہوگیا ادھر عبادہ کوف میدوقت جنگ کا ہے تم لوگ عرب ہوا تھوا ورائی تیز تلواروں ہے کا ملو سران و گور کی دور آواز سے ان لوگوں کو لدکارا آل فرزید آل ناشرہ آل کوف میدوقت جنگ کا ہے تم لوگ عرب ہوا تھوا ورائی تیز تلواروں سے کا ملوست ان لوگوں نے بہت بڑی شجاعت اور دلیری سے کام لیا تھا اس سے ان لوگوں نے بہت بڑی شجاعت اور دلیری سے کام لیا تھا اس سے ان لوگوں نے درائی جو کر دیے ورائی جو کر دیے ورائی جو کر دیے ورائی جو کر دیے ورائی ہوئی صدفۃ ہوں کا تف تو سے ایک بیت ہے گوت سے تمدید آور ہوئی صدفۃ ہوں کا انقاق سے ایک تیر گر گھر بھی ٹابت قدم دہا۔

صدقہ کا آلی: ایک ترکی غلام برغش ہے نے لیک کرصدقہ کی مُریکڑ لی اور زمین کی جانب تھینچا۔صدقہ زخمی تو ہو ہی گیاتھ گھوڑے سے زمین پر ًہ گیا صدقہ نے کہ اے برغش ذرانرمی اختیار کر تکر برغش نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور قل کر کے سرا تار لیہ اور سلطان محمد کی خدمت میں لاکر رکھ د سلطان محمد نے دارلخلافت بغداد تھیج دیا اور لاش کوڈن کرنے کا تھم دیا ہے۔

صدقه کی خصوصیات: مصدقه کا داقعه آل کی امارت کے اکیس سال بعد داقع ہوا۔ بید دہی شخص تفہ جس نے عراق میں حدیہ بوکی تھ۔ بر نہایت عظیم الشان عالی قدر ہا ہیبت حکمران تھا۔ بخی محلیم السین وعدول کاسچا محیت کے ساتھ عدل دانصاف کرنے والا اور دبیر مخص تھا پڑھ بیتر تھ مکھ نہایت عظیم الشاق اس کے کتب خاند میں ایک ہزا کتا ہیں تھیں۔

د بیس من صدقہ نسب خاتمہ جنگ کے بعد سلطان محمر حلہ میں واخل نہیں ہوا اور بغداد واپس چلا گیا۔اور صدقہ کی بیوی کوامان نامہ لکھ کر بھیج ویا۔ پنے نیچ صدقہ کی بیوی بغداد آئی سلطان محمہ نے اسپنے امراء واراکین دولت کواس کے استقبال کے لئے بھیجا پھر جب وہ صفر خدمت ہوئی تواس کے بینے دہیں کو تیدست رہا کر دیا۔اور صدقہ کے لکی معذرت کی۔ دہیں نے سلطان محمہ کے تعمم سے آئندہ اطاعت وفر ما نبر داری کا صف لیا اور کسی سے کانح نہ نہرے کا عہد کیا اور اس کے ساجی عاطفت میں قیام پذیر ہو گیا سلطان نے دہیں کو بہت می جا گیریں عطاکیں

سلطان محمود بن محمد کی تخت بینی بر مجرد بین مسلسل ای کے پاس تقیم رہایبان تک کہ سلطان محمد نے وف ت پائی اوراس کے بیٹے سلطان محمود بن محمد کی تخت بینی بر مجمود نے سلطان محمود نے بطیب ہ طر، جازت دی نے الان چیس حکومت سنجائی دہیں نے سلطان محمود سے اپنے شہر حلہ جا کر قیام کرنے کی اجازت ما تکی چنانچے سلطان محمود نے بطیب ہ طر، جازت دی دہیں رخصت ہوکر حلم آیا اوراس پر قابض ہوگیا۔ جس سے اس کے توائے حکمرانی مضبوط اور مشخکم ہوگئے۔

د جیس برستی اورالملک المسعود: .... جبراد میں فلیف متنظیم باللہ کا انقال ہوااوراس کے بیٹے المستر شد باللہ کی فلافت کی بیعت لی گئی تو مرحوم فلیفہ کا دوسرا بیٹا (امبر ابوالحسن بن متنظیم باللہ ) اسپنے بھائی (مستر شد باللہ ) کے خوف سے دریا کے راستے مدائن چلا گیااور وہاں سے ' حلہ' ہ کر دبیس کے پاس مقیم ہوگیا۔ فلیفه مستر شدکواس کی خبر لی تواس نے دبیس سے امیر ابوالحسن کوطلب کیا مگر دبیس نے جواب دیا کہ چونکہ ' امیر بوالحسن' نے

میرے پاس آگریزہ بی ہے بیں اس کوکسی بات پرمجھور نہیں کرسکتا۔ تب علی بن طراد زین نے ''جوخلیفہ مستر شد کاسفیر بن کر گیا ہوا تھ''امیر اوانسن ، سمجھایا اس پر امیر ابوالحسن بغداد چلنے پر راضی ہوگیا۔ دبیس نے اے جن چیزول کی ضرورت تھی فراہم کر دیں۔

ابوالحسن کی گرفتاری: اس دوران برتنی بغداد ہے فوجیں تیاد کر کے دبیں کے خلاف نکل کھڑ ابوااورامیر ابوالحسن (برادر ضیفہ مسترشد) برح کر واسط پر وصفر سائے ہیں قبل المبادی ہوئے ہیں تیاد کر کے دبیں کے خلاف نکل کھڑ ابوااورامیر ابوالحسن تبہا ہے پڑ وس اور ذمہ ہے نکل آ یا ہے من سب یہ ہے کہ اس ہے پہلے کہ وہ طاقتور اور میرامقا بلہ کرنے کے قابل ہواسکی روک تھام کروچنا نچہ دبیس نے ایک دستہ فوج امیر ابوالحسن کو گرفتار کرلیا اور دبیس نے اسے خلیفہ مسترشد باللہ کے پاس بغداد کھیج دیا۔ کرنے کے لئے واسط روانہ کیا چنا نچھاس فوج نے پہنچتے ہی امیر ابوالحسن کو گرفتار کرلیا اور دبیس نے اسے خلیفہ مسترشد باللہ کے پاس بغداد کھیج دیا۔

مستر شد کے سفیر :.... فلفید ستر شد نے ان واقعات ہے مطلع ہوکر دونو افریقوں کے پاس شیرروانہ کے خوریزی سے روکا سلح کرنے کی ہدایت کی چنانچہ ان سب نے بسر وچھم منظور کرایا۔ پھران لوگوں کو پینچہر ملی کہ دہیں اور منظم س نے منصور لیخی دہیں کے بھائی اور حسین بن اور زبک ریب منظم س کی ماخی منظور کرایا۔ پھران لوگوں کو پینچہر سے بغداو کی طرف کوچ کیا اسے جیئے عزالدین مسعود کوانی فوج کی مان کے لئے چھوڑ آیا اور عمادالدین زنگی بن اقستر کواس کے ساتھ مقرر کیا اور سفر وقیام کرتا ہوا ''اد بائی' بہنچا اور منظم س ودہیں کی فوج کو عمر کرنے ہو کہ دور ن کے بعد پینجر ملی کہ نظم کو اس کے ساتھ مقرر کیا اور سفر وقیام کرتا ہوا ''اد بائی' بہنچا اور منظم س ودہیں کی فوج کو مقرر کرنے ہو کہ دور ن کے بعد پینجر ملی کہ نظم کے عام اور اشارہ پر دونوں فریق ہی سلم ہوئی ہے۔ اس سے اس کا شاط جو تا رہا چنانچہ ہا مغربی گھاٹ ہے جور کر کے بغداد کی وزیر کی جانب بخدر ان کی ہو جند کر کہ ہو گئے برحق نے فراد دور کے مال واسب پر ہاتھ بڑھا یا اور ان پی اور اپنی مالی اور وجہوٹ کیا ہو کے مقدم و پیش کے مالی دور کی کو دور کی دور ہوگائے ہو کے بیات میں کہ مستود کے مالی وار ان کہ ان کہ دور کہ کیا تھا اس کے اس کے اس میں کھا ہوا تھا کہ سلطان نے تھو کو گئے ہوا کہ دور کی میں کھا ہوا تھا کہ سلطان نے تھ کو اور دین کی ان کی دور ان کی اور اپنی مالی جانب دور کی کیا تھا اس لئے اس تھم کو کا فدید کیا بلکہ اپنی فوجیں موصل کی جانب روانہ کرویں تھاں سے منظم میں کہ باتھ لگ گیا ۔

ملک مسعود وسلطان محمود کے درمیان ملے :.... منکرس نے اس خط کوجیوش بک کے پائ بھیج دیااور خود آپس میں صلح کرانے کا ذمه درب ہیں۔ غرض کر منگرس نے درمیاں میں پڑ کرآپس میں سلطان محموداور ملک مسعود میں کے کرادی۔ برخی کے ساتھی برخی سے علیحدہ ہو گئے اس کا سر تھیل بڑ گیا۔اس کے دل کی بات دل ہی میں رہ گئی اور وہ عراق کا مالی بن سکا اور نہ اس کو حکومت پر غلبہ حاصل ہوسکا لہٰذاعراق ہے مک مسعود کے پاس چا گیا۔ وراس کے پاس رہنے گامنکم س کو بخداد کا گورنر بنایا گیا اور دبیس حلہ کیجا نب لوٹ گیا۔

دبیں اور سلطان محمود: دبیں بن صدقہ اور جیوٹی بک کے درمیان جو کہ ملک مسعود کا اتالیق تھا عرصے نے کا کتابت کا سدید جاری تھے۔ بینی مسلسل بہی لکھا کرتا تھا کہ اگر ملک مسعود اور سدطان محمود آبی مسلسل بہی لکھا کرتا تھا کہ اگر ملک مسعود اور سدطان محمود آبی مسلسل بہی لکھا کہ تا تھا کہ اگر ملک مسعود اور سدطان محمود آبی میں ثرجا کیں جو جاوی ہوجاوی جدیما کہ میرے باپ کو ہر کیاروق اور محمد بن ملک شاہ کے اختلاف کی دجہ سے حکومت پر ندید حاص تھا۔ قیسم الدولہ برقی متحقق بغداد سے ملیحد ہ ہوکر ملک مسعود کے پاس چلا گیا اور ملک مسعود نے اس کو دو ''مراغ'''' ورحب'' جا گیر کے طور پر دے دیا۔ الدولہ برقی متحقق بغداد سے ملیحد ہ ہوکر ملک مسعود کے پاس چلا گیا اور ملک مسعود نے اس کودو' مراغ'''' ورحب'' جا گیر کے طور پر دے دیا۔

و بیس کی سازش ۔ چونکہ دبیس اور قیسم الدولہ کے درمیان ایک مدت سے دشمنی اور خالفت چلی آرہی تھی۔ دبیس نے موقع پر کرجیوش بک ادر ہلک مسعود کو تیس مالدولہ برقی کے خلاف ابھار دیا اور گرفتار کرنے کی رائے دے دی اتفاق سے برتنی کواس کی اطلاع شکی اور وہ ملک مسعود کا سرتھ چھوڑ کر سلطان محمود کے پاس آگیا۔ سلطان محمود نے بے حدعزت کی یغداد بیس اس کے ممتاز ابواسمعیل حسین بن علی اصفہ نی طغرائی ملک مسعود کے دربار میں کتابت (سکریٹری شپ) کا کام کرنے لگا۔ چنانچہ جب اس کاب پ (استاد ابواسمعیل میں آگیا اور وہ اس کا بیٹیا ابوالموید محمد ملک مسعود کے دربار میں کتابت (سکریٹری شپ) کا کام کرنے لگا۔ چنانچہ جب اس کاب پ (استاد ابواسمعیل حسین بن عی اصفہ انی آگیا تو ملک مسعود نے ابو علی بن مقاروحا کم طرابلس کو معزول کر کے عہدہ دزارت پراس کو مامور کیا چن نچہ اس نے اس خدمت کو انتہائی خولی سے انجام دیا۔ جس کی تحریک دبیس نے کی تھی۔

ملک مسعود کی شکست: ۱۰۰۰ کے بعد ملک مسعوداس کے اوا کین دولت سلطان محمود کی مخالفت پر آ مادہ ہوگئے۔ کسی طریقہ سے سدن محمود کو ہوں کی خبر بڑنے گئی سلطان محمود نے ان نوگوں کوشم کی دی اور مخالفت اور نافر مانی کی صورت میں آئی سطوت و جبر دت سے ڈرایا مگر ملک مسعود کے خبر خواہوں کے خبر خواہوں کے کان پر جول تک ندرینگی اور جب ان کو بی خبر می کہ سے کان پر جول تک ندرینگی اور جب ان کو بی خبر می کہ سلطان محمود کا فشکر ان دنوں ادھر ادھر ہوگیا ہے تو اس سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہوگر بہت تیزی سے دوانہ ہوا پندر ہویں رہی الاول ۱۹۱۳ ہے کو مقد م اسٹر آباد میں سلطان محمود کے فشکر سے جنگ ہوگئی قسیم الدولہ بر بنی اس کے فشکر کے آئے تھا میج سے دو پہر تک بہت تی سے لڑائی جاری رہی بر ستی نے اسٹر آباد میں بہت بڑا حصہ لیا اس کے بعد ملک مسعود کو فشکست ہوگئی۔

وز مرابواسمعیل کافل:… اس کے بہت سے سردارادرگر فتار کرلئے گئے اوراس کی سلطنت کا وزیر ابواسمعیل طغرائی گرفت رہوگی پھراس کو سلطان محمود کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ سلطان محمود نے اس کو تقل کرنے کا کام بہت خوبی سے محمود کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ سلطان محمود نے اس کو تقل کرنے کا کام بہت خوبی سے انجام دیا تھا اور شاعری میں بھی اس کو عود حاصل تھا صنعت کیمیا میں اس کی متعدد تصانیف ہیں۔

پر سقی اور ملک مسعود: . : ملک مسعود شکست کے بعد موصل کی طرف روانہ ہوا پر شی سلطان محمود سے ملک مسعود کے بینے امن واص کر کے اس کو اور ملک مسعود نظر نے کے بینے نکا چنہ نچہ راستہ سے ملک مسعود کو اس کے بھائی سلطان محمود کے پاس والیس لے آیا۔ سلطان محمود کی سرح کی خبر می تو اس کی نمسی معاف کر دی اور انتہائی محبت اور نری سے پیش آیا۔ اس وقت جیوش بک موصل پہنے گیا تھا۔ جب اے ملک مسعود اور سلطان محمود کی صفح کی خبر می تو اس نے بھی سطان کی خدمت میں جبکہ دہ بھدان میں تھا حاضر ہوکر امن کی ورخواست کی۔سلطان محمود نے اس کو بھی امن دے دیا اور عزیت واحز ام سے بیش آیا۔

حلہ کی تباہی: دبیں اس دفت عراق میں تھا ملک مسعود کی تنگست ہے مطلع ہوکرا پنے اہل وعیال کوبطیحہ بھیج دیااورخود مال واسہب سمیت علہ پہنچ گیا ادراس کو تباد و ہرباد کرتا ہوا۔ ابلغازی بن ارتق کے اس مار دین پہنچ گیا۔ سلطان محمود کوان واقعات کی اطلاع ملی تو وہ بھی دہیں کے خواف ایک ہزار کشتیال لے کرحلہ پہنچا ادر دیکھ کے حلہ دیران ہرباد ہوگیا ہے چنانچا کیک رات قیام کر کے واٹیس لوٹ گیا

منصور کا حملہ اس کے بعد دبیں نے اپنے بھائی منصور کوقعلہ صغدے ایک بڑی فوج دے کرعراق روانہ کیا چنانچ منصور حلہ اور کوفہ ہے ہوتا ہو

بھرہ پہنچااور پرتقش زکوی کوسلم کی غرض ہے۔ سلطان کے پاس بھیجا۔ گرکسی وجہ ہے سلم نہ ہو تکی بلکہ منصور کا بھائی دبیس اور اس کے بیٹے کو ٹرق رکر کے س قدمیس جو کہ کرخ کے سامنے تھا قید کردیا۔ پھر دبیس نے اپنے ساتھیوں کے ایک گروپ کوان کے ذیر کنٹرول واسط کے عداقوں کی طرف ج نے ک اجازت دی' ترکان واسط' نے روک ٹوک کی۔

ا تفاق ہے اس معرکہ میں ایک خط دہیں کا لکھا ہوائشکر واسط کے ہاتھ لگ گیا دہیں نے اس خط میں مہلبل کومظفر کی گرفتاری اور اس ہے سالا نہ خراج کا مطالبہ کرنے کی تاکید کی تھی کشکر واسط نے اس خط کومظفر کے پاس بھیج دیا مظفر پینخط دیکھ کرجیران دسٹسٹدر ہو گیا اسے بے حد غصہ آپی چنانچہ وہ اس وقت دہیں کی رفاقت سے علیحہ و ہوکرکشکر واسط کے ساتھ ل گیا۔

وہیں کا انتقام:....اس واقعہ کے بعد دہیں کو پینجر ملی کہ سلطان محمود نے اپنے بھائی کی آنکھ بیں نیل کی سلائیاں پھر دادی ہیں۔اس خبر کو سنتے ہی اس نے اپنے بال نوج ڈالے اور سیاہ کپڑے پہن لئے شہروں کو تباہ و ہر باد کرنے لگانہ رملک ہیں جتنا مال داسباب''مستر شد'' کا تھا لوٹ سیا۔اور و ہوں کے رہنے دالے جلاوطن ہوکر بغداد پہنچ گئے ۔لشکر واسط پینجر پاکر نعمانیہ کی طرف بڑھا اور دہیں کے لشکر پر جو کہ دہاں پر خیمہ زن تھا حملہ آور ہوا اور اس کو مار پیدے کر نعمانیہ سے باہر نکال دیا اور خود قابض ہوگیا۔

سلطان محموداور دہیں: دہیں نے گذشتہ جنگ ہیں خلیفہ کے عفیف نامی خادم کو گرفتار کرلیا تھا کچھ مے بعد جب سلطان محمود نے اپنے بھی کی ملک مسعود کی آئکھوں میں نیل کی سلائیاں پھرواویں تو وہیں نے عفیف کور ہا کردیا اورا سے ایک خط دے کر خلیفہ کے پاس بھیج دیاس خط میں دہیں نے سلطان محمود کے اس برتا و پر جواس نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا تھا ناراضگی خلا ہر کی تھی اور خلیفہ کو اس بات پر دھم کی دی تھی خلیفہ کو بینے ہوئے ہے ہے حد غصہ آیا چنا نچے نو جیس تیار کر کے ذہیں سے جنگ کے لئے برتھی کی طرف بڑھا اسے آگے دہنے کا تھم دیا چنا نچے ہاہ در مضان کو ای میں شاہی نو جیس دریا کی طرح دہیں سے جنگ کرنے بردھیں اطراف وجوانب کے علاقوں سے نو جیس آئے لگیس سلیمان بن مہارش بو مقبل کا بردا شکر کے سرتھ کی دیا تھ کی مسلم (وائی موسل) بھی اپنے لکھ کی فوج کے کہ حاضر ہو گیا خلیفہ مستر شدنے بغداد بیں اعلان کرادیا کہ جس کوشاہی لشکر کے سرتھ کی دولت عبا ہیہ ہے بیا غیوں سے اور ناہ و شاہی کشکر بیس آجائی بغداد سنتے ہی ٹوٹ پڑے خلیفہ نے ان لوگوں کو حسب ضرورت رو بیہ اسہاب اور کردولت عبا ہیہ ہے۔

وہیں کی تھیرا ہے: ، دہیں ان واقعات ہے مطلع ہو کر تھیرا گیا۔اور خلیفہ مستر شد کے پاس معذرت کا خط روانہ کیا اورامن کی درخواست کی تگر ضیفہ نے اس کی درخواست منظور نہیں کی اور ماہ ذی المجہ بحاص ہے گئے خریں بغداد ہے کوچ کر دیا وزیر السلطنت نظام الدین احمد بن نظام الملک نقیب الطالبین نقیب النظاع بلی بن طراد اور پینے الشیوخ صدر الدین اسمعیل وغیرہ جیسے محاکدین خلیفہ کے نشکر میں تھے۔ برتھی کواس کی اطلاع می تو وہ خسیفہ کی خدمت میں واپس آیا اور اس کے لشکر کے مہاتھ صدیدہ میں قیام پڑریہ وگیا۔

دبیس کی شکست اس کے بعد خلیفہ سے کشکر نے جنگ کے لئے موصل کی طرف کوچ کیا برقی اس کے مقد متد انجیش پرتھا۔ دہیں نے بھی اپنے ساتھیوں کو مرتب کرلیا۔ پیادوں کو سواروں کے کشکر سے آگے دکھا اس کے کشکر بوں سے کامیا بی کی شرط بغداد کو تباہ برباد کرنے اور عورتوں کولونڈی بزنے کا وعدہ کررکھ تھا۔ چذنجے دونوں حریف گھ گئے ۔ اور پھر دبیس کے کشکر کوشکست ہوگئی ایک جماعت اس کے ہمراہ ساتھیوں کی گرفتار ہوگئی۔ جنہیں خاتمہ بنگ کے بعد قتل کردیا گیا۔ بھر دبیس کی عورتوں کو بائدی بنالیا گیا۔ '

فتحالی کے بعد میدان جنگ سے خلیف مسترشد یوم عاشورہ کا میرکودارالخلافت بغدادوالس چلاگیا۔

بھرہ کی تباہی ۔ وہیں نے تکست کے بعد فرات عبور کیا۔ غزید پہنچ کر' عرب نجد' ہے امداد ما تکی گران لوگوں نے انکار میں جواب دیا تب متفق کے باس کی اور متفق ہے بھرہ پر قبضہ کرنے کا حلف لے لیا چنا نچہ وہ لوگ اس کے ساتھ بھرہ اور اسے لوٹ لیااس کے جیف کمانڈروس کردی چنا نچہ مستر شعر نے برڈائٹس پلائی اور یہ بھی لکھا کہ تیری ہی وجہ ہے دہیں کو بھرہ وہریان مستر شعر نے برٹقی کو ناراضکی کا خط روانہ کیا۔ اور اس کو دہیں کا تعاقب نہ کرنے پرڈائٹس پلائی اور یہ بھی لکھا کہ تیری ہی وجہ ہے دہیں کو بھرہ وہر ان یہ کی کی موقع ملا چنا نچہ برتی نے فوراً جنگ کی تیاری کردی سمامان سفر و جنگ درست کر کے بھرہ کا راستہ لیا چنا نچہ دہیں نے بیخبر پر سرجہ وہوڑ دیں۔ کہ موقع ملا چنا نجہ برتی نے فوراً جنگ کی تیاری کردی سمامان سفر و جنگ درست کر کے بھرہ کا راستہ لیا تھر کی اس کے سے کا صرہ پر قبضہ کرنے کی ترغیب دی اور ان کے شکر کے ساتھ مراہ ہے ہیں صب ہے اصرہ پر تعامل میں مور لوٹ آئے۔ چن نچہ دہیں ان آیا۔ اہل حلب نے معقول طور سے ان کا مقابلہ کیا اور چاروں طرف سے قلعہ بندی کر لی۔ مجبور ہوکر خائب و خاسم ہوکر لوٹ آئے۔ چن نچہ دہیں ان سلطان محمد کے پاس چلاگیا۔ اور اسے عراق کے قبضہ پر ابھا دا جیسا کہ آئندہ ہم تم کر کیس گے۔

وہیں کی ملک طغرل کے پاس روانگی: .....جس وقت دہیں شام سے ملک طغرل کے پاس آذر بیجان میں وضر ہوا ملک طغر سے: حر ام
سے اس سے ملا قات کی اور اسے اپنے خاص الخاص امراءاوروزیروں میں شامل کرلیا۔ دہیں نے اسے عراق پر قبضہ کی ترغیب دی اور س پر قبضہ کروانے
کا فر مدلیا۔ چن نچہ ملک طغرل نے اس اراد ہے سے کوج کیا۔ دہیں اس کے ساتھ تھا کوچ وقیا م کرتا ہوا ایک تضیع باش ن فوج کے ساتھ وقو تا پہنچا۔ ہو بد
این ہمروز (والی تکریت) نے خلیفہ مستر شدکواس کی اطلاع دی چنانچ خلیفہ نے ملک طغرل اور دہیں کے مقادمتہ آنجیش کا برتقش زکوی افراہی کیس۔ پیادوں بے علاوہ بارہ برارسواروں کے ساتھ مستر شدکی چناری اور روائی کی خبر لی تو اس نے خراسان کا راستہ اختیاں کا برتقش زکوی افراہی تھا۔ شاہی لفکر رفتہ رفتہ فاصی پہنچ گیا۔ ملک طغرل اور دہیں کے مقادمتہ آنجیش کا برتقش زکوی افراہی خیصہ ذن ہوگیا۔ اس کے سرتھی غار گری کے لئے چاروں طرف چیل گئے۔ وزیرالسلطنت جلاالدین بن صدقہ ایک بری فوج کے کر ملک طغرل کی خبر می تو اس کے خراسان کا دار کھلافت بغداد پر قبضہ اور اس کے ساتھ کی خبر می اندھی اور ملک طغرل دار کھلافت بغداد پر قبضہ اور اس کے ساتھ کی سرتھ کی جس میں خواست کی تفاظت پر کم مائد تھی اور ملک طغرل دار کھلافت بغداد پر قبضہ اور اس کوج ور ہو کہ والے مقال میں برکر نے کے لئے قدم بڑھا کے دبیں نے تا مراہے کوچ کیا اور طغرل اس وجہ سے کہ وہ نجار میں مبتلا ہوگیا تھی تیا مراہ کوچ کیا اور طغرل اس وجہ سے کہ وہ نجار میں مبتلا ہوگیا تھی تیا مراہ کوچ کیا اور طغرل اس وجہ سے کہ وہ نجار میں مبتلا ہوگیا تھی تیا مراہ کوچ کیا اور طغرل اس وجہ سے کہ وہ نجار میں مبتلا ہوگیا تھی تیا مراہ کوچ کیا اور طغرل اس وجہ سے کہ وہ نجار میں مبتلا ہوگیا تھی تھی ہر بر اور اسیلاب اتنازیادہ موالکہ وہ وہ کو کہ وہ وہ کو کیا گیا ہوگیا کی خبر کی تو تو کیا کہ دونوں مجار کے گئی ہر براہ کر دیا ہوگیا کی خبر کی تھیں ہتا ہوگیا تھی تھیں ہتا ہوگیا تھی تھیں ہتا ہوگیا تھی تھیں ہتا ہوگیا تھیں کے دونوں کے اس کوچ کیا کوچ کی کیا کوچ کیا کوچ کی کے دونوں کے اس کیا کے دونوں کے کیا کو کیا کیا کوچ کی کیا کوچ کی کے دونوں کے کا کوپ کے دونوں کوچ کیا کوچ کیا کوچ کیا کوچ کیا کوچ کیا کو کیا کو کیا کیا کو کیا کوچ کی کوپ کیا کیا کوپ کیا کوپ کیا کوپ کیا کوپ کی

خلیفہ کے سامان کی لوٹ مار: اس کی خوش متی تھا کہ خلیفہ ستر شد کا پچھ سامان جار ہاتھا۔ جس میں پہنے کے کپڑے اور بہت ی خور دنی اشیہ، بھی تھیں۔ دہیں نے اس سامان پر قبضہ کرلیا۔ کپڑ دل کو زیب تن کیا کھانا کھایا۔ دھوپ میں جیٹھا تو ہوش بجا ہوئے چن نچہ بیٹ کرسونے رگا خیفہ کواس واقعہ کواطلاع می تو دہ اسنے دارالخلافت بغداد کی طرف واپسی کا تھم صادر کیا۔

خلیفہ مستر شدا ور دہیں: ۱۰۰ اتفاق ہے اس کالشکر دہیں کے نشکر کے پاس سے گذرا خلیفہ دہیں کے سر پہنج گیا۔ اور وہ خواب خفدت ہیں پڑ خرائے ہے رہا تقد سر ہانے کھڑا پایا حسب عادت زمین بوی کی اور معافی کی درخواست کی چنانچہ خلیفہ مستر شدکا دل نرم ہوگیا۔ وڑیر اسسطنت جد ل اللہ ین بن صدقہ نے بھی سفارش کی پھر دہیں سوار ہو کر برتفش زکوی کے لشکر کے سامنے گیا اور ان لوگوں ہے با تیں کرنے لگا۔ دوسرے وقت تک بش بی شکر نے بل عبود کرلیا پھر دہیں کو موقع مل گیا اور وہ ملک طغرل کے پاس والیس آ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بچی سنجر کے پاس روانہ ہوا اور صوبہ ہدان میں جنیج بی تن و غدر گری کا ہنگامہ بریا کردیا۔ سلطان مجمود نے پی خبر کران لوگوں کا تعاقب کیا مگر کا میاب نہ ہوسکا۔

دہیں کی ریشہ روانیاں: ملک طغرل نے عراق پر قبضہ ہے ناامید ہوکر دہیں کے ساتھ سلطان نجر کی طرف کوج کر دیا ہے اس وقت خرس نا حکمران تھ بنو ملک شاہ کا سربر آور در قصور کیا جاتا تھا چنانچہ ملک طغرل اور دہیں نے اس سے خلیفہ مستر شداور بیقش شحنہ بغداد کی الٹی شرکایت کی لہذ سلطان سنجر نے انصاف کرنے کا دعدہ کیا چنانچہ دونوں اس کے پاس مقیم ہوگئے۔ دہیں سے جیپ جاپ نہ بیٹھا گیا چنانچہ سلطان سنجر کوع ق پر قبضہ

کر لینے کی ترغیب و بینے لگا۔موقع پاکرمستر شداورسلطان کی طرف ہے اس کو بنظن کرتار ہتا۔ بلاآ خربہ بات سلطان تنجر کے ذہمن نشین کر دی کہ خلیفہ مستر شداورسلطان همود دنوں بالا تفاق سلطان تنجر کی مخالفت پر کمر بستہ اور تیار رہیں۔ کہتے سنتے سلطان تنجر کی بھی رگ جمیت ومردا نگی جوش میں آگئی۔ چنانچہ ۲۲۵ ہے میں عراق کی طرف کو چ کیارے پہنچا۔ دہیں کے خیالات کی تصدیق کرنے کے لئے سلطان محمود کو ہمدان سے بلواریا۔

وہیں اور محمود کا جھکڑا: سطان محود کی ہوی اس کے پتیاسلطان بخر کی بٹی تھی اور یہی دہیں کی خالفت کے زبانہ ہیں سلطان محود کا ہم تھو ہماتی تھی۔

ہمدان سے سلطان کے کوئی کر سے وقت اس کا انتقال ہوگیا۔ چنانچہ وہیں کو کھلے کا موقع لی گیا اس کے بعد سلطان بیار ہوگیا۔ دہیں نے ہیں جھوٹے بیٹے کو لے کرعوات کا رخ کیا۔ ضیفہ مستر شدنے اس کے مقابلے کے لئے فوجیں تیار کرلیں ہم دوزہ چر بغداواس وقت حلہ میں تھا وہ دہیں کہ روائی کا حال من کرحلہ سے بھاگ گیا چنانچہ دہیں نے ماہ رمضان 200 ھی میں اس پر قبضہ کرلیاں سلطان محمود کو اس کی خبر ملی تو اس نے امیر ابن قزل اور احمد بلی کو بلایا یہ دونوں دہیں کی نیک چلتی اور اطاعت کے ضامن تھے اور یہ کہا کہ دہیں کو لاکر حاضر کروتم اس کی اطاعت و فرما نبر داری کے ضامن تھے چنانچہ احمد بلی دہیں کورو کئے کے لئے روائہ ہوگیا اور سلطان عراق کی طرف آیا۔ دہیں نے بہت سے تھائف اور مدایا سلطان کی خدمت میں بھیج جس میں دول کو دینار غذی اور تین سوراس گھوڑے یہ تھے جن کی زئیس اور تعلی سونے کی تھیں چنانچہ جب سلطان بغداد میں داخل ہوگی تو دہیں بھرہ چوا گیا۔

اوراس کولوٹ میا جو بچھ بہت المال میں پایاسب پر فیضلہ کرلیا۔ سلطان نے اس کتعاقب پر فوجیس دوائہ کیں۔ دہیں بھرہ چھوڑ کر ہر یہ چوا گیا۔

وہیں کا فرار: دبیں نے جس وقت بھرہ چھوڑاتھا۔ای زمانہ ہیں اے بلانے کے لئے ایک قاصد صرفد (صرصر) ہے آیا تھا۔ (والی سرفد)
ایک خصی تھا۔ای سال اس نے وفات پائی تھی اس کی ایک بیوی تھی جوہاں کے مرنے کے بعد قلعہ پر قابض ہوگئ ساتھ ہی بید خیال پیدا ہوا کہ نظام
عکومت اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک کسی خص ہے جو کہ صاحب قوت و جنگ ہو تعلق نہ پیدا کیا جائے لوگوں نے اس سے دبیل کی تعریف ک
کہاس کا بہت بردا خاندان ہے۔نہایت ولیراور جنگ جو ہے اس کے رعب وداب سے سارا عراق بید لی طرح تھرا تا ہے اس عورت نے دبیل کو خطاکھ
کر بلایا تا کہاس سے نکاح کر لے اور فلعہ براس کے اموال سمیت اس کو حاکم اور صاوی کردے۔

وہیں کی گرفتاری: ..دبیں کو پینط بھرہ چھوڑنے کے بعد ملالہذا فوراُعراق ہے شام کیا نب کوئ کردیا۔ چندر ہبراس کے ساتھ تھے دمشق ہوکر گزارا' تاج الملوک (والی دمشق) کو جاسوسوں نے اس کی اطلاع کردی چنانچہ (والی دمشق) نے اس کو گرفتار کرلیا۔ پھر محاوالدین زنگی نے جو کہ دبیں کا جن فرن میں تاج الملوک کو بیغام دیا کہ اگرتم دبیں کو میرے پاس بھیج دوتو میں اس کے بدلے میں تمہارے بیٹے اور ان امراء کوقیدے رہ کردونگا جو میرے یہ س نظر بند ہیں۔ تاج المملوک نے بلا عذراس تھم کی تھیل کردی اور دبیں پابذنجیرز کی کے پاس بھیجدیا گیا۔

د بیس کی رہائی. ۔ دبیس کواپنے تس کا کمل یقین ہوگیا گرزگی نے اس کے ساتھ اس کے خلاف تو قع وہ برتاؤ کئے جو بڑے بادشاہوں کے ساتھ کئے جاتے ہیں پھرزگی نے اس کورہا کر دیا اور بہت سامال واسباب سواریاں، چو پائے اور آلات حرنب اے عطا کئے کسی ذریعہ ہے مستر شد کور نیس کی ٹر فتاری کی احل عل گئی چنانچے سر بیرالدین بن انباء کوتاج الملوک کے پاس بھیج کر دبیس کو مانگاسید بیرالدین جزیرہ ابن عمر ہے دمشق روانہ ہو گیا گر راستے میں بیمعلوم ہوا کہ والی دشق نے اس زنگی کے پاس بھیج دیا ہے اس لئے سدیدالدین کا مقصد بورانہ ہوسکا

دہیں کی زنگی کے ساتھ بغدادراوا نگی اورشکست کھانا:۔۔۔۔۔۵۲۵ھے میں سلطان محمود کا انتقال ہو گیا اوراس کی جگداس کا بیٹا ملک داود حکمران بنا۔ اس کے بتیا سعوداور مسلحوق حکومت وریاست کے ہارہے میں اس سے لڑنے لگے۔ آخر کارسلطان مسعود کے پاؤل حکومت وسلطنت پر جم گئے ان دونوں (مسعود وسیوق) کا بھ کی طغرل اپنے چچاسلطان شخر کے پاس خراسان میں تھا۔

سلطان سنجر: سلطان سنجر خاندان سلجوقید کابہت برنامور ممبر تھاتمام حکمران سلجوقی اس کے حکم کے آگے کردنیں جھکادیے تھا ہے سعان مسعود کا سنجوق اور طغرل سے لڑنانا گوارگذرا چنانچے بیط غرل کو لے کرعراق چل و یا اور ہمدان ہنچے گیا۔ عمادالدین زنگی کو بلاکر شحنہ بغداد مقرر کیا اور دہیں بن صدقہ کو کہ یہ بھی زنگ کے پاس تھا حلہ جا گیر بیس دے و یا سلطان مسعود کو اس کی خبر ملی تو اس نے سنجر اور طغرل سے جنگ کی تیری کا تھم دے دیا اور خید فہ مستر شدسے بھی میدان جنگ میں شریک ہونے کی ورخواست کی

د بیں اورزنگی کا حملہ: .... چنانچہ خلیفہ بغداد سے انکلا گریہ کن کرزنگی اور دبیں بغداد کقریب بنج گئے ہیں بغداد واپس چلا گیا۔ عبسیہ بین گئی سے پر بھیٹر ہوگئی۔ زنگی شکست کھ کر بھاگ کیا۔ اس کے فشکر کا بڑا حصہ کام آ گیا۔ جنگ کے بعد خلیفہ مستر شد بغداد ہیں کامی نی کے ساتھ داخل ہوگی اور دبیں صدیج نیج گیا حداوراس کے گردونواح کے علاقوں پراقبال (خادم خلیفہ) کا تصرف وسم چلتا تھا۔

دہیں کی شکست اور فرار: .....فلیفرستر شدنے بیخبری کر کہ دہیں علہ کی طرف گیا ہے بشکر بغداد کو اقبال کی کمک پر جھیج دیا تھے۔ ان انی ہوئی اور دہیں شکست کھا کر بھاگر بھی گئی ہوئی اسلام کی بھر بیواسط پر بنچا یہاں پر اس کا بقیہ السیف لشکر بھی آئی ہا۔ ابن انی الخیر (وانی بطیحہ) اور دہیں شکست کھا کر بھاگر بھی سے اس نے واقع میں واسط پر قبضہ کرلیا۔ اقبال خادم اور برتفش شحنہ بغداد نے ان لوگوں کی سرکو لی کسیے نو جیس روانہ کیس واسط پر اسلام کے بعد دہیں کو شکست ہوئی میدان اقبال کے لشکر کے ہاتھ رہا۔ اس کے بعد دہیں واسطیوں کو مرتب کر کے مقابلہ پر آیا۔ بخت اور خوتر پر جنگ کے بعد دہیں کو شکست ہوئی میدان اقبال کے لشکر کے ہاتھ رہا ہا بھر شکست کے بعد دہیں مسلسل سلطان مسعود کے پاس حافر رہا بھر مسعود اور خیبۂ مستود اور خیبۂ مستود اور خیبۂ کہ اس کے جاذب کے بعد دہیں مسلسل سلطان مسعود کے پاس حافر کھا نے جانہ کا انتقال ہوگیا۔ جیسا کہ ان کے حالات میں نہ کور ہے۔

د بیس کی سلطان مسعود سے ملیحدگی: مسلطان مسعود اپنے بھائی طغرل کے مرنے کے بعد ہمدان گیا اور اس پر قابض ہوگی یہاں پر ایک جماعت نے جواس کے نامور امراءاور بڑے بڑے اراکین دوست پر مشتل تھی اس کی رفاقت ترک کردی ان بیس سے دبیس بن صدقہ بھی تھ۔اور ضیفہ کے پاس صاضر ہوکرامان مانگ کی

خلیفہ کا دبیس کور کھنے سے انگار: خلیفہ نے دبیس کی بار بار بدعہدی کی وجہ سے ان اوگوں کی معذرت تبول نہیں کی پس چنا نچان اوگوں نے خوزستان کارخ کرلیا اور وہاں برس بن برس سے سمازش کرلی۔ اس کے بعد خلیفہ کواپٹی رائے کی خلطی محسوس ہوئی اور ان امراء کو جو دبیس کے سماتھ تھے ان نامہ کھے کربھیے دیا ہاں جس وقت خلیفہ نے دبیس کی وجہ سے ان امراء کو بغیرامان دبیجے ہوئے واپس کیا تھا ان لوگوں نے بالا تفاق دبیس کو گرفتار کرنے اور خلیفہ کی خدمت انجام دیے کی رائے طے کرلی تھی۔

و بیس دوبارہ سلطان مسعود کے پاس: دیس کو کسی ذریعہ ہے اس کا احساس ہو گیا لہذا بھاگ کر سلطان مسعود کے پاس دوبارہ آگیا۔ اب بیدہ و زبارہ سلطان مسعود سے جنگ کے لئے بغداد سے ماہ رجب ۱۳۹۹ ہے پیل کوج کیا تھا۔ اکثر گورزول نے اظہاراطاعت وفرمال برداری کے اظہار کے لئے سلطان محمود نے آذر بیجان سے بیغام بھیجا کی آگر خلیفہ دینوری طرح ہے گزریں ویہ فاندز دبھی ضرمال برداری کے اظہار کے لئے سفیر بھیجے ۔ داؤ دبن سلطان محمود نے آذر بیجان سے بیغام بھیجا کی آگر خلیفہ دینوری طرح سے گزریں ویہ فاندز دبھی ضیفہ کے در اور جنگ کے اردی سے مقدم مسترشد نے اس کا اٹکار میں جواب دیا اور جنگ کے دردی سے مقدم اعراج تک بہنج گیا

خلیفہ کی شکست اور گرفتاری: ..... پھرای جگہر بیف ہے شربھیٹر ہوگئی۔ اتفاق سے شاہی فوج میدان جنگ سے بھاگ گئی اور خلیفہ مستر شدگرفتار کرلیا گیا وزیر سلطنت شرف الدین علی بن طراو، قاضی القصناۃ این انباری اور بہت سے سرواران واراکین دولت کی قید کر لئے گئے ۔ لشکرگاہ میں جتنا مال واسباب تھالوٹ لیا گیا

سلطان اور خلیفہ کی سلح اور شرائط: ... پھر سلطان بغداد چلا گیااور روانگی ہے پہلے امیر بکاریکو شحنہ بغداد مقرد کر کے روانہ کیا ضیفہ مآب کی اس شکست سے بغداد میں بے حد شور ہر پاہو گیااس کے بعد سلطان مسعود نے خلیفہ مستر شد کوایک خیمہ بین نظر بند کر دیااور چندلوگوں کواس کی حفاظت اور نگرانی پرلگادیا پھر مصالحت کا پیغام بھیجااور بیشرا نظ چیش کیس (۱) کچھ مالیہ سمالا نہ اوا کیا کرے (۲) آئندہ فوجیس اس کے خلاف نہ لائے (۳) جنگ کے اراد سے سابے دارالخلافت سے قدم باہر نہ نکالے چنانچہ خلیفہ مستر شدنے ان شرائط کو منظور کرلیااور آپس میں مصالحت ہوگئی۔

خلیفہ مستر شد کافتل: ای دوران سلطان خبر کااپلی پہنچ گیا چنانچہ سلطان مسعوداں سے ملنے کے لئے چلا گیاادھر خلیفہ کے مخاطین بھی منتشر ہو گئے اس سے فائدہ اٹھا کر فرقہ باطنیہ کاایک گروپ ذی القبعدہ **۱۹۸۹ھے کہ آخریں** خلیفہ کے خیمہ میں تھس گیاادر خلیفہ اوراس کے ساتھیوں کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔۔

دہیں کا قتل : ..... خلیفہ مستر شد کے قبل کے بعد سلطان مسعود کو یہ خبر پہنچائی گئی کہ دہیں بن صدقہ کی سازش سے فرقہ باطنیہ نے خلیفہ مستر شد کو آل کیا ہے وہ یہ سنتے ہی آ گے بکولا ہو گیا لہٰذا فوراً دہیں کے آل کا تھم دے دیا چنانچہ غلام دہیں کے در دازہ خیمہ پر گھڑا ہو گیا پھر جس وفت دہیں خیمہ سے سرنیجا کئے ہوئے نکلا غلام نے آلوار کے ایک دارسے اس کا سراڑا دیا دہیں کو یہ بھی معلوم نہ دوسکا کہ اسے کس نے مارا۔

صدقہ بن دہیں کی سلطان مسعود سے کے :... اس واقعہ کی خبر دہیں کے بینے صدقہ کولی بداس وقت حلہ میں تھا اس کے باپ کی فوجیں اور اتا بیف اس کے پاس آگر بھی ہوگئے۔'' امیر قطلع تکین' امن حاصل کر کے اس کے پاس آگر باخیہ لمطان مسعود کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے شحنہ '' بہ آ بہ'' کوصد قد کورد کئے پر مامور کیا اور نہایت تیزی سے حلہ کوصد قد کے قبضہ سے نکا لئے کی ہدایت اور تاکید کی بہاں تک کہ سلطان مسعود اس بھی بغداد کہنچا۔ چنانچ صدقہ نے حاضر ہوکر مصالحت کی درخواست کی سلطان مسعود نے اس کی اسے معاف کردیا اور آپس میں معلم ہوگئی کھر صدقہ نے وہیں قیام اختیار کرلیا۔

خلیفہ را شداور خلیفہ مقتمی کی بالتر نتیب بخت کشینی: خلیفہ مستر شد کے آل کے بعد سلطان مسعود کے اشار سے پراس کا بیٹا را شدخلیفہ بنا مجھے عرصے بعد سلطان مسعود اور خلیفہ را شد کا جائے ہیں اس فتنہ پر تیار کرسے بعد سلطان مسعود اور خلیفہ را شد کا جائے ہیں اس فتنہ پر تیار کیا تھا۔ خلیفہ را شد ان دنوں اس کے ساتھ تھا سلطان مسعود نے مسلم ہے شاہد را شد کو معزول کر کے خلیفہ تھی کے ہاتھ پر خلافت وا مارت کی بیعت کر انتھی۔

صدقہ اور سلطان محمود کی رشتہ داری: .. چنانچ راشد نے موسل جھوڑ دیا۔ جوامراء واراکین سلطنت داؤد کے فشکر ہیں تھے وہ اس کا ساتھ مجھوڑ کر سلطان مسعود کے پاس آ محصے سلطان مسعود ان لوگوں کے اس فعل سے راضی ہوگیا سامان سفر درست کر کے بمدان واپس لوٹ کی اور اپنی افواج کو ان کے شہروں کی طرف لوشنے کا تھم دیا اورخود صدقہ بن دہیں کے پاس چلاگیا اور اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کردیا۔

خلیفہ راشد کی آزر ہائیجان میں شکست: سیفیفہ راشد موسل نے نکل کر حکومت وا مارت حاصل کرنے کی غرض سے آذر ہائیجان پہنچ گیا۔ والی فارس وخوزستان اورا کی جماعت امراء کی حاضر خدمت ہوئی مال اور فوجی مددوینے کا وعدہ کیا۔ سلطان مسعود کواس کی ملی تو وہ فوجیس مرتب کر کے ان لوگوں کے سر پر پہنچ گیا جہاں گھرنسان کی لڑائی ہوئی بالآخر سلطان مسعود نے ان لوگوں کو شکست دے دی۔ بھاگ دوڑ میں امیر منگمرس نے والی فارس کو گرفتار کر لیا اور جنگ اور قبل کرڈ الا۔ سلطان مسعود کی شکست: والی خوزستان اورعبدالرحمٰن طغابرک والی خلخال نے سلطان مسعود کی فوج پر پلیٹ کرووبارہ حملہ کیا اس وقت سدط ن مسعود کے پاس تھوڑی می فوج باتی روگئی تھی۔ چنانچہ سلطان مسعود کو ان لوگول کے مقابلہ میں شکست ہوئی۔ آیک ٹروہ امراء کا جو سے شکر میں تھ گرفتار کر بیا گیوان میں صدقہ بن دفیس اور عزبری الجا تھے۔ان لوگول کو بھی تھے۔ان لوگول کو بھی تھے۔ بڑھ یواہ راس پر تہ بض ہوگیا۔

صد برخمہ بن وہیں کا تقرر: سلطان مسعود نے اس شکست کے بعدائی حالت دوبارہ درست کرلی اور جتنااس کواس ہم میں نقصان بہنی تقراس کے مور کیا مجلی بن ابی العسکر برادر نمیر کو معین وید دگار کے طور پراس کے ساتھ بھیج دن نچ شور کے قدم حکومت عدد پر مستقل طور پر ہم گئے باقی رعیہ وہ دافعات جوراشد اور بلجو قید ہے واقع ہوئے آئییں ہم آئندہ ان کے حالات کے ممن میں تحریری ہے۔
بوز ا بہر کی مسعود سے بعاوت: ۲۳۸ میں بوزا بہ و (والی قارس وخوز ستان) نے سلطان مسعود کے خلاف علم بن وت بلند کر دیا اور سون محمود کے اتحد پر حکومت کی بیعت کرلی عباس (والی رہے) بھی ان لوگوں سے گیا۔ چنا نچ ان لوگوں نے بہت سے شہروں پر قبضہ کر لیا ۔ سط ن مسعود نے اتحد پر حکومت کی بیعت کرلی عباس (والی رہے) بھی ان لوگوں سے گیا۔ چنا نچ ان لوگوں نے بہت سے شہروں پر قبضہ کرلیا۔ سط ن مسعود نے بعداد سے روائے وقت بلیاں وقت بہلیل نے گئی ہو گئی ہوئے گیا۔ اور بغداد میں اپنی جگہ امیر مہلیل ابن ابی العسکر اور نظیر خادم کو چھوڑ گیا۔ اور بغداد میں اپنی جگہ امیر مہلیل ابن ابی العسکر اور نظیر خادم کو چھوڑ گیا۔ جس وقت سطان مسعود نے بغداد سے درائے وقت کی مسلمت سے رائے وکی تھوں کے ساتھ بھی گیا وہ ان کو متحد کر سے حکم کی طرف تا یا چنا نچ چھر فو جس تعربی بی بی دہیں گئی گئی تو وہ چند آ وامیوں کے ساتھ بھی گیا وہ ان کو شعد کر سے حلے کی طرف تا یا چنا نچ چھر فو جس تو برکر کے مقابلہ کے لئے آیا ہر انی ہوئی۔ آئر کا رعلی نے جھر کو شکست دے کر حلہ پر قبضہ کرلیا۔

علی بن دبیس اور محمد بن دبیس کی جنگ: جس وقت سلطان مسعود نے بغداد ہے کوچ کرنے کاارادہ کیا تھا اس وقت مہمہل نے می بن دبیس کو قدیمتر بت میں قدیمتر بنا میں قدیمتر بنا کے خریلی بن دبیس تک بنج گئی تو دہ چندا دمیوں کے ساتھ بھ گ کر تبید بنو سد میں بنج گئی تو دہ چندا دمیوں کے ساتھ بھ گ کر تبید بنو سد میں بنج گئی تو دران کو تحد کر کے صد کی طرف آیا چنا چیٹر فوجیس تیار کر کے مقابلہ کے لیے آیا لڑائی ہوئی۔ آخر کارٹی نے حمد کو تنسب دے صد پر بنضہ کر ہیا۔
علی بن دبیس کی طافت میں اضافہ: سسلطان مسعود کو اس سے نارائٹ کی پیدا ہوگئی مگر اس دجہ سے کہ اس کے اور اس کے باپ کے حمد بی تی سے نہ ذراد خونداون والے اور فوج اس کے لئے کہ بنداد میں مقیم سے خداد میں مقیم کے سے ساتھ جو اس کے لئکر میں بغداد میں مقیم سے خداد میں مقیم کے لئے صلہ دوانہ ہوگا۔ فریقین نے صف آرائی کی پیرا یک خت اور خونر پر جنگ کے بعد مبلبل کو شکست ہوگئی اور وہ شکست کھ کر بغداد کی طرف بھاگ گیا۔

علی اورخلیفہ منتقی کی سکے: شحنہ بغدادادران لوگوں کوجو بغداد میں اس کے ساتھ تھاس سے خطرہ پیدا ہوگیا بھرخلیفہ نے شہر پُنہ ہ کہ فصیوں پر پہرہ مقرر کردیا درعلی کو کہوا یہ کہتم اپنے ارادوں ہیں سنتقل اور مضبوط رہوخلیفہ کو تمہاری کا میابی سے بیحد خوشی ہوئی ہے یعلی نے اوا عت وفر ، س برد ری کے ، ظہر رک دیا ہوگا۔ وظہر رکے لئے ہرگاہ خد فت میں خطر دانہ کردیا بھراڑ ائی ختم ہوگئی اور امن وامان قائم ہوگیا۔

علی بن دبیس کا حد سے فرار: ' چونکہ علی بن دبیس رعایا کے ماتھ صد درجہ کا ظالمانہ برتاؤ کیا کرتا تھا اس نئے رعایا نے آتھ ہیں سطان مسعود سے اس کی شکایات پرعلی بن دبیس کومعزول کر کے سالا رکر دکوشہر صلہ جا گیر میں دے دیا جن نچہ سادر سعود سے اس کی شکایات پرعلی بن دبیس کومعزول کر کے سالا رکر دکوشہر صلہ جا گیر میں دے دیا ہی سالہ کے مدر نے بعد ان سے صلہ کی حرف کوچ کیا اور بغداد سے فوجیس حاصل کر کے حلہ کی طرف بڑھا چنانچیعلی بن دبیر احالہ چھوڑ کر تھشکنج وہ کے پاس چاداگیا۔ اور سالہ رکر دنے اسے ساتھیوں سمیت حلہ میں قیام کرلیا بغداد کی لشکروا پس چلاگیا۔

ایک نسخه میس بوزایید به جوشی نبیس و یکھیس (تاریخ این اثیر "الکال" نی ۱۱۹س)۔

یہا ی کے غظ بفش کون فرے ویکھیں (تاریخ این اٹیر الکامل کے ااس ۱۲۴)۔

حلہ کی دہیں کو واپسی ۔ نقشگنج اس وقت اپنی جا گیر' مقام طف' میں تھا۔ علی نے اس سے اپنا سارا ماجرا بیان کیا اور امداد کی درخواست کی چنانچہ تقشکنج اس کی مدد پر تیار ہوکراس کے ساتھ جل دیا چنانچے ان کو مرائد کے ساتھ جل دیا چنانچے ان لوگوں نے حلہ کو سمالا رکرد ہے ہے جیس کے مل بن دہیں کے والد کر دیا علی اس پر قابض ہوگیا اور سالا رکرد ہے اس مے کے خریس بغداد واپس جلا گیا۔

علی کی سلطان مسعود سے بعناوت: بسیری پی سلطان مسعود کے خلاف چندامراء نے علم بعناوت بلند کیاان بی تفشیخر طرنطائی اوری بن دبیر بھی تھےان لوگوں نے متی ہوکر ملکشاہ بن سلطان محمود کی سلطنت وحکومت کی بیعت کرنی اوراس کے قافلے بی عراق کی ظرف روانہ ہوئے خییفہ متق سے اس کے نام کا خطبہ پڑھے جانے کی ورخواست کی گر خلیفہ نے انکار میں جواب دیااور فوجیس حاصل کرکے بغداد کی قلعہ بندی کرنی اور سلطان مسعود کے پاس اطلاعی خطب بھیج و یا چونکہ سلطان معسو واپنے بچیاسلطان خجرسے ملاقات کے لئے رہے گیا ہوا تھا لاہذا اس طرح متوجہ نہ ہوسکا

سلطان مسعود ہے دہیں کی معافی: تفتیخر کوئسی ذریعہ ہے اس کی خبرل گی لبذا آپیں میں جو تیاں چلئے گیس تفقیخر نے نہروان لوٹ ریا اور علی بن دہیں کوگر فقار کر لیااور طرنطانی بھاگ کر نعمانیہ گیاا ہے جس سلطان مسعود بغداد کی بچھی گیااور تفقیخ شہردان سے بھاگ گیااور علی بن دہیں کوچھوڑ دیا۔ چن نچیلی بن دہیں سلطان مسعود کے پاس بغداد میں خاضر ہوا عفوتھیر کی درخواست کی لہذا سلطان مسعود نے اس کی خطا معاف کردی۔

علی بن دبیس اور سلطان مسعود کی وفات: .....ان دافعات کے بعد علی بن دبیس بیار ہوگیااس کے طبیب خاص محمد بن صالح نے بہت علاج کیا مرصحت مند نہ ہوااور بیاری کے خور ہے ہی دنوں بعد انقال ہوگیا۔اس کے بعد سلطان مسعود (آخری تا جدار سلحوقیہ ) کا بھی انقال ہوگیا۔اوراس کا بھتی جاملکشا ہ بن محمود کے ہاتھ پرارا کین دولت نے سلطان معسو دکی ولی عبدی کی وجہ سے حکومت وسلطنت کی بیعت کرنی خلیفہ مطفی سلطان مسعود کے مرتے ہی ' ملوک سلجو قید' برحادی ہوگیا۔

سلطان ملک شاہ کی تخت شینی:....سلطان ملکشاہ نے تخت تکومت پر متمکن ہو کر سالار کردکو حلہ روانہ کیا چنانچے اس نے حلہ قبضہ کرلیا۔مسعود ہلاک شحنہ بغداد بھی اس کے پاس چانا گیا۔ بیسلطان مسعود کی وفات کی وفت بغداد سے بھاگ گیا تھا اوراس سے اتفاق اور ہمدردی کا اظہار کی تھا پچھ عرصے بعد موقع پاکر مسعود ہلاک نے سالار کردکو گرفتار کر کے دریا ہیں ڈبودیا اورخود حلہ کی تکومت پرقابض ہوگیا۔

مسعود بلاک اور خلیفہ مقی کی جنگ: ..... فلیفہ تقی نے بیخر پاکراہے وزیر سلطنت کون الدین بن بہیر کونو جیس دے کر بھیجا'' مسعود بلاک نے تکریت کارخ بھی اپنا شکر تیار کر کے مقابلہ پر آیا مگر شکست کھا کر پھر حلہ واپس گیا مگر اہل صلہ بیں واغل نہیں ہونے دیا تب مسعود بلاک نے تکریت کارخ کر میا اور وزیر السلطنت عون نے حلہ پر قبصنہ کر لیا پھر کو فہ اور واسطہ کو فتح کرنے کے لئے فوجیس روانہ کیس چنانچے کوفہ اور واسط بھی فتح ہو گئے اس کے بعد سلطان ملکشاہ کا شکر کوفہ پنچ البذا خلیفہ تقی کی فوجوں نے کوفہ چھوڑ کر واسط کا راستہ کیا اور جب شاہی شکر واسط کی طرح بڑھاتو خلیفہ کی فوج نے والح کو چھوڑ کر صد کی طرف قدم بڑہا ہے غرض یک مجد دیگر ہے شہروں کوخلیفہ کی فوج چھوڑ تی مٹی اور شاہی شکر قابض ہوتا گیا بالآ، خرذ یقعدہ سے میں ہے گئے خر

سلطان ملکشاہ گرفتار سلطان مجرکی تخت نشنی :... ..اس کے بعدامراہ دارا کین دولت بلجو قیہ نے ملکشاہ کو ۱۳۸۸ ہے بس گرف رکر رہاا دراس کے بھائی محد بن ملکشاہ کو ایس ہے بہائی محد بن بھائی محد کو تخت حکومت پر فائز کیا اور فلیفہ تقی ہے اس کے نام کا خطبہ پڑھے جانے کی درخواست کی خلفیہ تقی نے منظور نہیں کیا اس بناء پر سلطان محمہ بن محمود نے اور کے ہوئے گئے۔ خلیفہ تقی نے نہایت حزم واجتیاط ہے مقابلہ کی تیار کی کی واسط کی فوجیں بھی تھی ہے گئے۔ خلیفہ تقی نے نہایت حزم واجتیاط ہے مقابلہ کی تیار کی کی واسط کی فوجیں بھی تا کہ بھی ہے گئے۔ خلیفہ تقی ہے تا ہے ہے بارک کی واسط کی فوجیں بعداد کو جس بعداد کا محاصرہ کرلیا گرکسی تھی کی مدیل نے دوئی اور دانیں آیا۔

خليفه مستنجد كى تخت نشيني مهده عضليفة قلى كانقال موكيااوراس كابيامستنجد تخت خلافت بربيطار بهي أي باب كى طرح نظم وسق اورامور

سلطنت کا مالک تھاس نے سلجو قید کا خطبہ درالخلافت بغداد میں بند کردیا۔ چونکہ بنواسد نے محاصرہ بغداد کے زمانے میں مہمبل بن کی العسکر کا ساتھ دیا تھا۔اس کے مستنجہ کو بنواسد سے ناراضگی اور کشیدگی تھی۔

بنواسد سے معرکہ آرائی: ... بخت خلافت پر پہنچے ہی برون بن قماح بنواسد کے فلاف کوروائہ کیا۔ بنواسداس وقت پہرٹی وزوں میں منتشر سے ان تک کی کام تو نہیں پہنچی تھا چنا نچے برون نے بہت کوشش کی مگر کام بیاب نہ ہوس کا تب خلیفہ منتجد نے اب معروف سردار منتفق کو بھرہ ہے بنواسد پر محمد کرنے کا تھی محمد وف سردار منتقق کو بھرہ کے بنواسد پر چڑھائی کردی اور پہنچے ہی ایسی خوبی سے ان کامی صرہ کیا کہ وہ پائی معد کرنے کا تھی محمد کرنے میں تا خیری تھی شعیب اور تک محت خلیفہ مستنجد نے برون کو عما ب آمور خط روائہ کیا اور اس پر اسوجہ سے کہ اس نے بنواسد کو ذریر کرنے میں تا خیری تھی شعیب اور بنواسد کی موافقت کا الزام لگایا۔

بنواسد کی جلاوطنی اور بنومز بدکی حکومت کا خاتمہ نسبہ پٹانچہ برون اور ابن معروف نے متفقہ کوشش ہے بنواسد کی لڑائی ہیں محنت میں اور پانی جانے کا راستہ بند کردیا اور نہایت ہے رحمی ہے انہیں پامال کرنے کو بڑھے چار ہزار بنواسد مازے گئے باتی لوگوں کو حلہ ہے چلاوطن ہو کرنگل جانے کا اعلان کروادیو۔ چنانچے وہ لوگ حلاسے چلاء وطن ہو کر امطراف کے علاقوں میں چیل گئے اور ان میں ہے ایک شخص بھی عراق میں باتی شد ہا۔ ان کے بہاڑی دروں وران کے علاقوں پر ابن معروف اور منفق قابض ہو گئے۔ چنانچے بنومزید کی دولت وحکومت کا خاتمہ ہوگیا۔ (والبقہ عسد وحدہ)

## خلافت عباسیہ کے زیراثر ممالک اسلامیہ میں حکمرانی کرنے والے بحمی حکمرانوں کے حالات جنہیں خلفاء پراستبداد حاصل ہوگیا تھا سب سے پہلے دولت ابن طولون مصر کے حالات

مصر کی فتخ اور حضرت عمروبن عاص و ناتفئذ : . ہم اوپر فتو حات اسلامیہ کے تذکرے میں حضرت عمروبن ابی العاص صکے ہاتھ ہے مصرفتح ہونے کا اقعی میں حضرت عمروبن الخطاب رضی اللہ ثعالی عنہ کے دور میں جو کہ انہی کے تقم سے فتح ہوا تھا بیان کر چکے ہیں۔ فتح و کا میا بی کے بعد حضرت عمروبن العاص کو اس شہر کا گورنر بنادیا چی نفتہ کروبن العاص کی فتو حات کا میاب مصر کے علاوہ مما لک مغرب میں طرابلس اورودان وغذامس تک بہنچ گیا تھا۔ جیسا کہ بیوا قعات اس مقام پرا حاطر تحریبیں لائے جانچکے ہیں۔

حضرت عمروین عاص بڑالنڈ کا استعفاء:..... پورے عبد خلافت حضرت عمر جائز بیل اس صوبہ کی حکومت حضرت عمروین العاص بڑائن کے ہاتھ میں رہی اس کے بعد حضرت عثان بڑائن بن عفان نے صعید کی حکومت برعبداللہ بن الی سرح کومقر رفر مایا اور مصرکواس سے علیخدہ کر کے اسک صوبہ قرار دیا حضرت عمرو بن العاص کو بینا گوارگز را چنانچہ گورزی ہے منتعفی ہو گئے۔

حضرت عبدالقد بن افی سرح مصرکے گورنر : ... چنانچامیرالمونین حضرت عثان بنانؤنے ضوبہ مصرکی گورزی صعید ہے بحق کر کے اوراس صوبہ کی حکومت بھی عبداللہ بن افی سرح کودیدی ان کے عہد حکومت میں غروہ صواری بیش آیارومیوں نے قسطنطنیہ ہے ایک بزار کشتیوں کا بیڑہ مصر روانہ کیا۔

عزوه صواری اور عمروبین عاص کی اسکندر بیروانگی: بواص اسکندر بیش اس بیره نے لنگر دُالا اور اطراف وجوانب کے دیہات والوں نے برعبدی اور بن وت پر کمر باندھ لی اہل اسکندر بیانے ور بار خلافت عثال ڈاٹٹ سے بیدور خواست کی کہ ہماری امدد کمک پرعمروبین العاص مور کے جبہہ ین کے جبہہ ین کے جن نچہ حضرت عثمان ڈاٹٹ نے حضرت عمروبین العاص کے بجابہ ین کے مماتھ رومیوں کے ہمراہ تھا۔ ماتھ رومیوں پر حملہ کیا۔ مقوش بھی قبطی او جس کے سماتھ رومیوں کے ہمراہ تھا۔

رومیول کی شکست: مردمیوں نے ان دیہات والول سمیت جنہول نے اظہار بغاوت کیاتھا کشتیوں سے اتر کر میدان جنگ کا راستان

گھسان کی لڑائی ہوئی۔ بلآخراللہ جل شانہ نے لشکر اسلام کو فتح نصیب فرمائی اور رومی فوجیس شکست کھا کراسکندریہ کئیں۔ عمرو بن العاس نے نوگوں کو جی کھول کر پامال کیا اور قرب وجوار کے دیہات والوں کا جتنامال واسباب مسلمانوں نے لوٹ لیا تھا۔ ان کے عذر معذرت کرنے پرواپس کر کے مدید منورہ واپس آگئے۔

حضرت عبدالقد بن افی سرح کی فتو حات : ..... حضرت عبدالله بن افی سرح و بال گورزی پر بدستورقائم رے انہوں نے افریقہ کے فاف جب د

کی ور بر ور نیخ اس کواس کے بعد تو بہ پر جہاو کے ارادے سے فوج کشی کی اوران پر جزیہ مقرد کیا جوز ماند وراز تک قائم رہا۔ بید واقعات اس بھی ہو ہے ہیں معاویہ بن خدی کی مامور کیا گیا۔ انہوں نے بھی بہت سے شہر ملک افریقہ کے فاور خوب اس کو بامل کیا اور اپنا سکہ جمایا بیہاں تک کہ فتح افریقہ کی ان کے باتھ پر بھیل ہوئی بھر حضرت عثمان بھی ہوئے کے اور اور کشر سے سے لوگ آپ پر طعن کر نے بلکے مقد معاویہ بن خدی معری کھیل سے کہا تھ وقد کے کردر بار خلافت میں صفر ہوئے۔ اور کشر سے سے لوگ آپ پر طعن کرنے بار خلائت میں صفر ہوئے۔ عبد الله بن افی سرح صلی معزولی نے مالی سے شکا ہوئی تھی حضرت عثمان دی ہوئے ان کی افریزی معرسے معزول فرمادیا سے شکال سے شکا ہوئی تھی حضرت عثمان دی خرف منسوب کیا جا اور لشکریان معرف خطرت عثمان جھی تھی معرول کی مورٹ معرب کے معزول فرمادیا است نے میں اس خطاکا قصد پڑی آگیا جو کہ مردان کی طرف منسوب کیا جا اور لشکریان معرف خطرت عثمان جھی تھی کا مکان میں محاصرہ کرلیا۔

مصر پر محمد بن ابی حد یفه کا قبضہ: عبداللہ بن ابی سرح نے بینجر پاکرمصرے عثان بھٹن کی مددکوکوئ کیا جیسے بی عبداللہ نے مصرے کوئی کیا محمد برقحد بن عتب بن دبید نے مصر پر قبضہ کرلیا عبداللہ نے بیان کررائے سے لوٹ گئے ۔ محمد نے انہیں مصر میں داخل ہونے سے روکد یا تب عبداللہ عبداللہ عبداللہ عندال عبداللہ نے مصرت عثمان بھٹن نے مصرت عثمان بھٹن کے مصرت عثمان بھٹن کے مصرت عثمان بھٹن کے داور وہاں پڑاؤ کر دیا یہاں تک کہ حضرت عثمان بھٹن کے داور وہاں پڑاؤ کر دیا یہاں تک کہ حضرت عثمان بھٹن کے داور وہاں بھٹن اور دوائنیں مصافر بھٹن کے بیعت کی نہ حضرت معاویہ بھٹن کی اس کے بعد عمروبن العاص بھٹن کے میں صدیفہ کوئی کرڈ الا۔ اس واقعہ کی کیفیت اور دوائنیں مصافر بسیا۔

اشتر نخعی اور محمد بن ابی بکر مصر میں:....اس بناه پر حضرت علی ڈنائڈ نے مصر ہے تیس کومعز ول کر کے اشتر نخعی کومقر رفر مایا اشتر نخعی کا نام ما لک تھا حرث بن یغوث بن سلمہ بن رہید بن حرث بن نزیمہ بن سعد بن ما لک بن الع کے جیٹے تھے۔

چنانچے اشتر نخعی نے مصر کا سفر کیا۔ معر کے قریب قلزم ی میں پہنچ کرے سے میں وفات پا گئے تب حضرت علی جن نئے اشتر کی جگہ جمہ بن الی بمرکو متعین کیا بیان کی گود کے پالے ہوئے تنے۔ بیاس وقت فلسطین میں نتھے اور شہادت حضرت عثمان جن تنز کے بعد انہوں نے گوشد شینی اختیار کر لی تھی چند ہی خطوں کے بعد حضرت معاویہ جن تنز نے عمر و بن العاص کواپنا ہم آ ہنگ بنالیا۔ چنانچے حضرت علی جنگ کرنے کے لئے حضرت معاویہ جنگ تنز

حضرت عمروبن عاص طی تنظیم مصر میں: ....حضرت معاوید رفائن نے ان کوم کا گورنر مقرر کردیا بعد واقعہ صفین وقصہ مکمین کے بعد حضرت عمرو بن العاص نے مصری طرف کوچ کیا اور حضرت معاوید رفائن وجویدار خلافت ہو گئے بی محربالی بکروائی مصرک نظام حکومت میں خلل سا آ گیا معاوید بن خدیج سکونی نے عثانہ جماعت کے ساتھ اطراف مصر میں مجمد بن الی بکر کے خلاف خروج کیا حضرت عمرو بن العاص رفائن نے حامیان عثان کواس واقعہ خدیج سکونی نے عثانہ جماعت کے ساتھ اطراف مصر میں مجمد بن الی بکر کے خلاف خروج کیا حضرت عمرو بن العاص رفائن نے حامیان عثان کواس واقعہ

٠ تنزم يعنى براحم (REDSEA)ديكسين (معم البلدان مستق اقوت فموى جلد يهم في ١٨٠\_١٠٠)

ے مطلع کر کے علم خدافت کی مخالفت پر ابھار دیا۔اور سوار فوج کوم مرکی طرف بڑھنے کا تھم دیا اس مہم کے مقدمتہ اُکٹیش پر معہ ویہ بن خدر ہی تھے دونوں کے مطلع کر کے علم مقدمتہ اُکٹیش پر معہ ویہ بن خدر ہی تھے دونوں کر بیف کی ٹر بھیٹر ہوئی ۔ جمکہ بن الجی برکی فوج میدان جنگ میں شکست کھا گئی۔ان کے ساتھی ان سے جدا ہو گئے۔ جنگ کے دوران محمد بن الج بر مرے گئے۔جبیہا کہ ان کے حالات میں بیدواقعہ معروف ہے

حضرت عمر وہن عاص بڑائینز اور دوسرے گور نران مصر : ..... حضرت عمر وہن العاص ڈٹائڈ نے تمندی کے ستھ فسطاط میں قدم رکھ اوس سے حضرت عمر وہن عاص بڑائیڈ نے تمندی کے ستھ فسطاط میں قدم رکھ اوس سے تک مصر پر حکمر انی کر کے سفر آخرت اختیاد کیا ان کی جگہ ان کے بیٹے عبداللہ حکمر ان بیٹے حضرت معاویہ ڈٹائڈ نے بچھ عرصے بعد انہیں معزول کر کے این بھارت بھائی مقتب بن الی سفیان کو متعین فر ما ایس ہے معزول کر گیا اور اس کی جگہ عقبہ بن عامر جمنی مامور ہوا۔ پھر سے معزول کر گیا اور اس کی جگہ عقبہ بن عامر جمنی مامور ہوا۔ پھر سے معروطا ہوئی۔ اس کی جگہ معاویہ بن خدیج کو حکومت مصرعطا ہوئی۔

• 20 ہے بعد مصر کی حکومت: اس کے بعد ۵۰ ہیں اس سے حکومت افریقدا لگ کرلی گئی اور عقبہ بن نونع کو مامور کی گیا بھرمصراور ، فریقد کی حکومت میں بن مخد انصاری کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ مسلم نے اپنی جانب سے افریقد کی حکومت پراپنے نمام ابوالمہا جرکو تنعین کیواس نے نہ بت حکومت مسلم بن مخد انصاری کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ مسلم نے اپنی جانب سے افریقد کی حکومت پراپنے نمام ابوالمہا جرکوت بدنما طریقہ سے عقبہ کو حکومت افریقہ سے مسلم اور کیا جیسا کہ رہے شہور ہے ہے۔ ان واقعات کے بعد حضرت معاوید بڑاتا کی وفایت ہوگئی اور بزید بن معاویہ نے حکومت سنجالی جس سے نظام حکومت میں اضطراب پیدا ہوگیا۔

حضرت عبدالله بن زبیر بنگفتهٔ کا دورخلافت:... اس کے بعد مکہ معظمہ میں حضرت عبدالله بنگافهٔ بن زبیر کی امارت وخلافت کی بیعت کی گئی۔ - تمام مم مک اسلامیہ میں ان کی حکومت وخلافت کی دعوت پھیل گئی۔ انہوں نے مصر کی حکومت پر عبدالرحن بن جحدم قرش کومقرر کیا۔ بیعبدالرحمن عقبہ بن ایاس بن حرث بن عبدابن اسلابن جحدم فہری کا بیٹا ہے۔ اس کے دورم وان کی حکومت وامارت کی بیعت کی گئی اور حضرت عبدالقد بن زبیر کے امور محکومت میں تذبذب پیدا ہوگیا۔

مصر پر مروان کے گورنر: مروان نے مصر کی جانب قدم بڑھائے اور عبدالرحمٰن بن جحدم (عبدالله بن زبیر کے گورنر) کومصر نال کرعمر بن سعیدالانشرف کو حکومت مصر پر مقرر کیا پھر مروان نے اسے حضرت مصعب بن زبیر سے جنگ کرنے کے لئے شام کی طرف بڑھنے کا تھم دے اوراس کی جگہ مصر پر اپنے جیٹے عبدالعزیز بن مروان کومصر کی حکومت عنایت کی تجھ عرصے بعدان کا انتقال ہوگیا بیوہ ذماندتھ کے مروان بھی مرچکا تھ تب ان کی جگہ عبداللہ بن عبدالملک مقرر ہوا۔

ولید بن عبدالملک کے گورنر: ۹۸ھ میں دلید نے اسے معزول کر دیا اور اس کی جگہ مرہ بن شریک بن مرشد بن حرث بن عیسی کومقرر کی علی جائے اس کے بعد الملک بن رفاعہ کو ہیں متعین کیا۔ ولید نے موت کے وقت اس کو حکومت عط کی تھی کہ جائے اس کے بعد الملک بن رفاعہ کو 19ھ میں متعین کیا۔ ولید نے موت کے وقت اس کو حکومت عط کی تھی کہ جائے اس کہ اس میں زید توفی کو مامور کیا گیا تھا الغرض حضرت بمر بن عبد العزیز نے عبد الملک بن رفاعہ کو 19ھ میں محرت فرنائی۔ بن حکومت مرحمت فرنائی۔

یز بدبن عبدالملک کا گورنر: اس کے بعد یزید بن عبدالملک نے اس کومعزول کیااور ابن رفاعہ کواس کی جگہ حکومت مصر کی سندوی اس تقرری کے بندر بویں رات کو بیمر گیااور وفات کے وقت اپنے بھائی ولید بن رفاعہ کواپنا جال نشیس بنا گیا۔

بشام کے گورٹران مصر: ہشام نے اس تقرری کو قائم رکھا سات ماہ تک اس نے حکمرانی کی پھریہ معزول کیا گیا اور حظلہ بن صفوان ماہ محرم ۱۳۲۰ پیل ہش مکی منظوری سے مصرکا گورٹر بنا پھر جب مروان بن محمد حکمران بنا تو حظلہ نے حکومت مصر سے استعفادیدیا تب اس کی جگہ حکومت مصر پر حسان بن عتر مد بن عبدانر حمن سینچی مامود کیا گیا ریان دنول شام ہی تھااس نے حمیر بن تعیم حضری کوبطورا پنے نائل کے حکومت مصر پر متعین کیا۔

دیکھیں شخ محر خصری کی کتاب 'الدولة الامویہ' صفی ۱۳۳۷ پر ابوالمباجر کی معزولی کے اسباب۔

مروان بن محرآ خری اموی خلیفہ: ..... پھر جب حسان مصرآ یا تو اس نے حکومت مصر سے ہاتھ اٹھالیا پھراس کی جگہ حفص بن ولیداس کی حکومت کے سولھویں دن مصرکی گورزی پر بھیجا گیا۔ دوماہ حفص مصرکا گورزاس کے بعدموان نے حوثرہ بن شہل بن مجمل کا بھر مراسم ہیں متعین کی ماہ جمادی الآخر اسلام ہیں متعین کی بار جب اسلام مصرعنایت کی ماہ جمادی الآخر اسلام ہیں اس نے دف ت پائی اور وفات کے وقت اپنے جیٹے ولید کو مقرد کر گیا۔ ای سال مروان نے ممبرول کے بنائے جانے کا تھم صادر کیااس دفت تک دستوریہ تھی کو خطیب عصافیک کر خطبہ دیا کرتے ہے اس کے بعدم وان بن جھرم صرآ یا اور پہنی اس کا ذمانہ حیات پورا ہوا جیسا کہ بیمعروف ہے۔

وولت عباسیہ اور مصر: مروان بن محد کے بعد دولت عباسیہ کا دور حکومت شروع ہوا۔ سفاح نے اپنے بچپا جسائے بن علی کو سے اپھے میں مصر کی حکومت عط کی ۔ ایک مدت تک میصوبہ اس کے گورنری میں رہا ہیا ہی جانب سے لوگوں کو مقر رکرتا تھا چٹانچہ سب سے پہلے تھس بن فانی کندی کو اپنا نائب بنایا آٹھ مہینے اس نے حکومت کی پھر ابوعوں عبد الملک بن بزید (مناق کا مولے) آٹھ ماہ حکم الن رہا محرم ہے ابھے میں داؤد بن بزید بن حاتم بن قدیمہ کو دائی بنایا گیا اور اسے اپنی حکومت کے ایک مال بعدم مرصوط ہوئی مگر الدار اس کے بچپاز ادابرا میم بن صالی کو حکومت مصرعط ہوئی مگر اپنی حکومت کے بیر مالے کو حکومت مصرعط ہوئی مگر اپنی حکومت کے بیر سے مہینے دہ مرکبیا۔

صابلے بن ابراجیم وغیرہ:... . بت اس کے بعد اس کا بیٹا صالح تکر ان بنارشید نے ماہ رمضان الا کار بیل عبد اللہ بن مسبت بن زہیر صنبی کو مامور
کیا۔ایک برس کے بعد اس کومعزول کرکے ہر ثمہ بن اعین کوم مرک تکومت عنایت کی اس کی تکومت کے تیسرے مہینے اس ہے کہ ترفیل اس کو اس کی تیسرے مہینے اس ہے کہ ترفیل اس کو ان اس کی تعد ماہ رمضان اس کے اس کی تعد ماہ رمضان اس کے ابتد کی مور بنایا کا میں مور بنایا کا کہ بنایا کی مصر پر بھیجا گیا اس نے اپنے بیٹی کو اپناٹا کہ متعین کیا۔
تکومت مصر پر بھیجا گیا اس نے اپنے بیٹی کو اپناٹا کہ متعین کیا۔

• ۱۸ ہے کے بعد کے گورٹران مصر :.... پھر ۱۹ ہے ہیں موی انی حکومت کے دسویں جینے حکومت مصر ہے واپس کرلیے گیا۔ اور عبیداللہ بن مہدی کو بھیجا گیا۔ پھر رمضان ۱۸ ہے بیل ہوائیں کیا گیا اور استعمال بن صالح بن علی جو کہ خلافت مآ ب کے ججاؤں میں سے تھا منتعین ہوائیں نے اپنی طرف سے ایک شخص کونا ئب بنا کر جینے ویا پھر نصف ۱۸ ہے جس اسے حکومت مصر سے سبکدوش کیا گیا اور اس حکومت کے دسویں مہینہ دوبارہ حکومت مصر پر واپس بھیجا گیا پھر مستب بن فضل جو کہ اسبور دوالوں میں سے تھا والتی مصر بناساڑھے چارسال اس نے حکومت کی اس کے بعد معزول کیا گیا اس کے بعد رشید نے اپنی قرابت مندوں میں سے احمد بن اساعیل بن علی کو کھا ہے کے نصف میں مصر کی حکومت عنایت کی بید و برس دو ماہ تک حکمر الن رہا۔

109 کے حکمران: ...اس کے بعداس کی جگہ عبداللہ بن محد بن امام ابراہیم بن محد معروف بابن زینب کو حکومت مصرعطا ہوئی اور ، ہ شعبان دواج کے آخر میں اپنے گورنری کے ایک برس دوماہ بعد واپس کر دیا گیا مجرحاتم بن جرثمہ بن اعین کو حکومت دے دک گئی۔ شوال ۱۹ ابھے بین ہیں ہیں اور اپنی فور سے آخر میں اپنے گورنری کے ایک برس دوماہ بعد واپس بلالیا گیا۔ جابر بن اضعف بن کی بن تعمان طائی اس سال مامور ہوا۔ کشکر بول نے اس کواس کی حکومت کے ایک سال کے بعد 191ج میں مصرے نکالدیا۔

کشکریوں نے اس کے خلاف یورش کی اور اسے معرز ول کر کے سلمان بن غالب بن جبریل بن کی بن قرہ بجلی کو ماہ ریبع الاول الاج بیں اورت ک کری پر مشمکن کیااس نے اپنی طرف سے عبداللہ بن طاہر بن حسین (خزاعہ کے مولی کواہنانا نمب بنایا چنانچہ دس سال تک اس نے حکمر انی کی۔

معتصم بالتد بخینیت گور ترم صرنسال کے بعد خلیفہ مامون نے اپنے بھائی ابواسحاق کو جس نے کہ اپنے زمانہ خلافت ہیں معتصم کے قب سے خود کو ملقب کیا تھ مصر کی حکومت کے دورہ وہ بعد وہ میں بن ولید تمیں کو ماہ صفر کا ایس کے بعد ابواسی شرک حکومت کے دورہ وہ اورہ کو مت عطا ہوئی اس کے بعد ابواسی ق معتصم قب سے وہ دوارا گیا تب اس کا بیٹا محمد بن عمیراس کی جگہ حکمران بنایا گیا اس کے بعد عیسی جلودی کو دوبارہ حکومت عطا ہوئی اس کے بعد ابواسی ق معتصم قب سے وہ دوارا میں معلودی کو دوبارہ حکومت عطا ہوئی اس کے بعد ابواسی ق معتصم قب سے آیا اور ش می طرف لوٹ گیا اس وقت اس نے عبد ویہ بن جبلہ کو ماہ محرم ہوا تا جس بنانا کر سے خاتم الی کی اس کے بعد عیسی بن منصور بن موتی خراسانی راقعی مولی بی نصر بن معاویہ کو مامور کیا گیا۔

مامون کی مصر آمد: ... پھر مامون اس کی حکومت کے ایک برس بعدمصر آیا اور عیسی بن منصورے بیحد ناراض ہوا۔ پانی کامقیس اور ایک و مراہل فسطاط میں تغمیر کرایا اور ابو ما مک کندر بن عبداللہ این تصرصغدی کو مامور کر کے عراق کیجا نب مراجعت کی۔ ماہ رہے الاول ۱۹۹ھ بیس کندر نے وف ت پائی اس کا بیٹا مظفراس کی جگہ حکمران بنا۔

معتصم بالقد کی خلافت اور مصر :..... پھر جب معتصم نے خلافت پر قدم رکھا تواس نے مصر کی حکومت ماہ رجب ۲۱۸ ہے ہیں اپ نے مولے اشدی کو جس کی کنیت ابوجعفر تھی حوالے کی اس نے اپنی جانب سے موسی بن افی العباس ثابت کو جو کہ بنو صنیفہ الل شاس میں سے تقاماہ رمضان ۲۱۹ ہے ہیں مقر رک بھوں نے اپنی جانب سے اپنے بیٹے مظفر کو اپنا نا ئب بنایا چہانچہ بیا شناس کی نیابت میں ساڑھے چارسال تک مصر کی حکومت کر تار ہااس کے بعد ما لک ابن کید بن عبد المقد صفحہ کی اس کا نائب بنایا گیا ماہ رکتے الآخر ۱۳۲۰ ہے میں لئے بہنچادہ برس بعد اسے بھی معز دل کیا گیا تب علی بن یکی ارمنی کو ول بت مصر پر بھھا گی۔

۲۲۲ جواور گورنران مصر:..... ماہ زیج الاول ۲۲۲ میں مصر پہنچا۔ دوبرس آٹھ مہینے بعد بیمی معزول کیا گیا۔ عیس ابن منصور جس کو معتصم نے ، مون کے دور بیس مصر کی حکومت پر بھیجا تھا اور جس پر مامون مصر آنے کے بعد ناراض ہوا تھا دوبارہ نائب گورنر بنا کرروانہ کیا گیا چنانچیسی ، ہمحرم ۲۱۹ میں مصر پہنچا۔

و ۲۳ دونت معرکی خور مرکی: سیاس کے بعد ۱۳۰۰ میں اشناس نے سفر آخرت اختیار کیا اور وفات کے وفت معرکی حکومت پرایت خو مولی معتصم کواپنی نیابت پر مقرر کرگیا۔ پس اشناس کی جگدایتاخ معربر حکمرانی کرنے لگا خلیفہ واثق نے اس تقرری کو بحال رکھ اور اس نے بیسی بن منصور کو ماہ رہے الثانی ۲۳۲ھ میں معرب جا وار ماہ حکمرانی کی پھرایتا خے برخمہ بن خلصر جیلی کومعرکی نیابت عطاکی فصف ۲۳۳ ہے ہیں معرب جا یا اور ایک سال حکومت کر کے مرکب تب اس کی جگداس کا جیٹا حاتم حکمران بنااس نے ایتا خوبی کی ارمنی پر ماہ رمضان ۲۳۳ ہے ہیں مقرر کیا۔

۱۳۳۲ اور مستنصر کی گورٹر گی: اس کے بعدایتاخ حکومت مصرے ماہ محرم ۱۳۳۸ ہے میں معظم کی وفات کے بعد معزول کیا گیا۔ ضیفہ متوکل نے اپنے بیٹے مستنصر کومصر کی حکومت عطا کی اس نے اپنی جانب ہے اسحاق بن بجی بین معاوجتا کی کومقر رکیا جو اس میال کے ماہ ذکی انقعدہ میں مصر آیا ۔ اس نے اپنے زمانہ حکومت مصرے واپس بلاریا گیا اس نے اپنے زمانہ حکومت مصرے واپس بلاریا گیا تب مستنصر نے مصر کی حکومت مصرے واپس بلاریا گیا تب مستنصر نے مصر کی حکومت برعبدالرحمٰن بن بجی بن منصور بن طلح کو جو کہ طاہر بن حسین کا بچاڑا و بھائی تھا مقرر کیا چیا نچہ ماہ ذیقعدہ ۱۳۳۸ ہے میں میر بہنچ بنہ مستنصر سے مصر کی حکومت برعبدالرحمٰن بن بجی بن منصور بن طلح کو جو کہ طاہر بن حسین کا بچاڑا و بھائی تھا مقرر کیا چیا نچہ ماہ ذیقعدہ ۱۳۳۸ ہے میں میر بہنچ بیا ہے محرک بعدا ہے واپس بلالیا گیا۔

۲۳۸ ہے اور البوحاتم کی گورنری: سنتب الل ہرات میں سے ابوحاتم عبید ابن اسحاق بن عبس بن عبسہ کو ماہ صفر ۲۳۸ھ میں حکومت مصر پر روانہ کیا۔ اس کے عہد حکومت میں رومیوں نے درمیاط پر یوم عرفہ ۲۳۸ھ میں شبخون مارا اس نے اپنے غدام میں ہے ابوخالد برزید بن عبد امتد بن دین رکو متعین کیااس کے زمانہ حکومت میں علویوں کو گھوڑ ہے پر سوار ہونے اور غلام رکھنے کی ممانعت کی گئی۔

مستنصر کی خلافت اور گورنر کی مصر: ....اس کے بعد مستنصر نے ماہ شوال کی ۲۲ ہیں خلافت اپنے ہاتھ میں لی اس نے ابو خالد بن بربیر و حکومت مصر بیاد و ان کی رکھا پھر اس کی حکومت ہے دسویں سال ۲۵۳ ہے میں معنز نے اے حکومت مصر سے معزول کر دیا اور اس کی جگہ مزاحم بن خاق ان بن عز طوح ترکی کو ۲۵ ہے میں حکومت مصر پر مامور کیا اس نے اپنی جانب سے از جور بن اوقع طرخان ترکی کو تعین کر دیا۔ پر بی ماہ اس نے حکومت کی۔ حکومت کی۔

احمد بن طولون حکومت مصر بربا (۱۵ میزید) اور مضان ۱۵ میر از جورج کے لئے مکاسفر کیا اور احمد بن طولون حکومت مصر پر ، مور بوراس کی حکومت نے ایک حد تک استقلال اور استحکام پیدا کیا اس کی اور اس کی آئندہ نسلوں کی ایک مدت تک حکومت ودولت قائم رہی جیب کہ ہم ابھی بیان کرنے والے ہیں۔

طولون کا تعارف ... این سعید نے بحوالہ کتاب این الدامید فی اخبار بی طولون کر برکیا ہے کہ طولون ابواحد طغز کا تھا تا تاریوں نے طغز پرفوج کشی کی نوح بن اسد گورنر بخارانے اس کواس سالانہ خراج میں جو کہ دارالخلافت بغدادروانہ کیا کرتا تھا خلیفہ امون کے پاس بھیج دیا چنا نچہ میں سے تاسم نامی ایک لونڈی کیطن سے احمد پیدا ہوا میں طولون کا انقال ہوگیا۔

احمد بین طولون کی تر ببیت اور نشهرت :..... پھراس کے دفقاءاور دوستوں نے اس کے بیٹے اخمد کی مصرشانی میں کفالت اور تربیت کی یہاں تک کہاں تک کہا تھا میں اس کے رغب وداب کی شہرت پر اہم کی دینداری امانت ، راز داری ، نیک چلنی اوراحتیاط کا چاروں طرف چرچ پھیل گیا۔
میارتر کوں میں اس کے رغب وداب کی شہرت پر اہم کی دینداری ، امانت ، راز داری ، نیک چلنی اوراحتیاط کا چاروں طرف چرچ پھیل گیا۔

احمد بن طولون کی جہاد برروانگی: ..... بیز کون کونہایت کم عقل بھتا تھا ان لوگوں کور تبدعالی کے لائق نہیں بھتا تھا جہاد کا اس کو بیحد شوتی تھا اس نے محمد بن احمد بن فاقان سے بددرخواست کی کہ عبداللہ وزیران دونوں کوسر حدیر جہاد کرنے کے لئے سے تھہرنے کی اجازت دے دے اور وہیں ان دونوں کی تنخواہیں بھی اداکری جانبی چنانچے بیطرسوں کی طرف روانہ ہوا۔ اہل جق واٹل علم کی امر بالمعروف وہی منکر اور اقامت جق کی عادات اس کی تعموں میں کھیں گئی اس کے بعد بغداد کی جانب واپس چلاگیا اب اس دقت اس کا دل وو ماغ علوم دین اوسیاست سے بھر اہوا تھا۔

خلیفہ سنتھین کی خدمت میں:....اور جب ترکول نے فلیفہ ستھین سے ناراض ہوکر معزکی فلافت کی بیعت کی اورانجام کار کہ بیرائے سے پائی کستنین کومعزوں کر کے واسط کی طرف جلاء دطن کردیا جائے اس وفٹ ترکون نے اسی احمد بن طولون کوستھین کی حفہ ظت ونگرانی پرمقرر کیا تھا۔اس نے نہایت خوبی سے اس خدمت کوانجام دیا اور مسعین کوسی متم کی تکلیف نہیں ہونے دی ہر طرح کی آسائش پہنچا تاریا۔

مستغین کے آل سے اٹکار:.... احد بن محد واسطی نے اس دن ہے اس کی ملازمت اختیار کرلی یہ نہایت تعلیم یافتہ محض اور طرز معاشرت ک خوبیوں ہے آگاہ تھا۔ پھر جب ترکوں نے ستعین دے کراس کام سے عذر کر دیا تب ترکوں نے سجید حاجب کواس خدمت پر مقرر کیا اس نے ستعین کی آنکھوں میں نیل کی سبلا ئیاں پھر دائیں اور اس کے بحد قبل کرڈ الا احمد بن طولون نے اس کی تجہیز و تنفین کرائی ۔ ان واقعت ہے احمد بن طولون کی قدر دمنزلت اولیا عدولت عباسید کی آنکھوں میں بڑھ گئے۔

ابن عبدالظا ہر کا قول: ابن عبدالظاہر نے لکھا ہے کہ میں نے سرۃ آشید کے ایک قدیم نسخہ میں بخط فرعانی لکھا ہوادیک ہے کہ احمد کے باپ کانام النج ترکی تھا۔طولون اس کے باپ کا دوست تھا اور اس کی سوسائٹ (طبقہ) کا تھا۔ پس جب النج ترکی نے وفات پائی تو طولون نے اس کی پرورش

<sup>•</sup> ابن الداميركا بورانام اس طرح ہے، احمد بن بوسف بن ابراہيم ۔ ابن الداميہ کے لقب سے مشہور ہیں ۔ مصر کے بڑے مصنفین بیں سے تھے۔ متعدد کتا ہیں تصیف کیس مشز سیرت احمد بن طوبون وغیرہ ہم مستوجی وفات پائی۔ دیکھیں محروضا کالہ کی (مجم الموقین جلد اس کے ۲۰۰۷)

و پردا خت کی تھی کروئن شعور کو پہنچ گیااس وقت حشوبہ کے ساتھ جہاد کرنے گیا قابلیت ذاتی تواللہ تعالی نے دے ہی رکھی تھی رفتہ رفتہ معتمدین دو ت میں شار کیا جائے نگا بھرمصر کی گورنری پرمقرر کیا گیااور و ہیںا پی دولت وحکومت کی بناءڈالی اور و ہیں قیام پذیر ہوگیاصدرالدین بن عبدالفہ برلکھتا ہے کہ س روایت کواس کے علاوہ اور کسی مورکٹ نے قال نہیں کیااانتخل۔

احمد بن طولون بحیثیت گورنرمصر :....الغرض جب ترکول نے بغداد میں شورش کی اور خلیفہ منتعین کوئل کر دیا اور معتز کو تخت خوا دنت پر بٹھ یا اور ترکول کواس پر تسلط حاصل ہو گیا اس نے نائب مقرر دکرنے کی غرض ہے لوگوں پرایک سرسری نظر ڈالی چنانچہ اس نے احمد بن طولون کو، پذنا ئب مقرر کر کے مصرر وانہ کر دیا۔احمد بن محمد واسطی اور یعقوب بن اسحاق احمد بن طولون کے ہمرکاب تنے ماور مضان بھے جیں داخل ہوا۔

ابن طولون اوراحمدین مدیر: ان دنول مصر کے کمی خراج (بورڈ آف دیویو) پراحمد بن مدیراور ککہ ڈاک پر سفیر مولی تیجہ ما مور سے بہت مدیر کے ابتدااس سے بڑے برائے بدایا اور تھا تھے بین کے گرکی کھی خرصے بعد کسفید ہ خاطر ہوگیا۔ خلیفہ معتز کو کئی ہیں کہ احمد بن صولون کے دہ غ میں بعاوت کی ہوا ہ گئی ہیں اس کے الگی اور میں کے الحمد کا اس کے الحکی وال معرفی اس کے بعد خلف معتز کو بھی قبل کرڈ الا گیا اور مہدی نے خلافت معتر کی ہوا ہے اس کے الحکی وال ہے ہوئی چونکہ یاز جوج اوراحمد بن طولون میں دیر بینہ مراسم ابتی دہتے بلک یوں کہے کہ دونوں میں دنت کائی روڈی دوئی اس کے بار جوج نے بدستوراحمد بن طولون کو مصر پر قائم رکھا گیر مزید یہ کہ استدر بیا در صعید دغیرہ کی صومت کو اس کو مصر پر قائم رکھا گیر مزید یہ کہ استدر بیا در صعید دغیرہ کی صومت کو اس کے بعد پھر جم افزین کی اور انداس سے مقابلہ اور منازعت کرنے پر تیار ہوا گیر خلیفہ معتد نے اسے جسی بن شخ شیبانی کو گرفتار کر نے کا تھر خلیفہ معتد نے اسے جسی بن شخ شیبانی کو مشق پر غلبہ حاصل ہوئی چکا تھا لہذا معرکی خود مخار میں کہ کہ کو مت عطا کردی۔ احمد بن دیا بند کر دیا طرہ میہ ہوا کہ ابن کہ بر بیان جو بانے ورائی کی کھی میں اس نے ان کو بھی دیا ایا جب خلیفہ معتد کواس کی حکومت عطا کردی۔ احمد بن طولون نے اپنی بر بہی کا ظاہر کیا تب کے تا ہور نا جورنا می ان کی کھی دیا تا چرفت کے میں لئے کہ کومت عطا کردی۔ احمد بن طولون نے اپنی بر بہی کا ظہر کیا تب کے تا ہور نا کو ان کھی دیا تا چرف کی کہ کو میں کہ کہ کو میں کے کہ کو میں کے کہ کو میں کہ کو کہ کو کہ کو کھی دیا تا چرف کو کھیل کے کہ کو کہ کو کہ کو کھی دیا تا چرف کے کہ کو کھی دیا تا کہ کو کھی دیا تا چرف کھی دیا تا چرف کے کہ کو کھی دیا تا چرف کی کو کھی دیا تا چرف کو کھی دیا تا چرف کو کہ کی کہ کو کھی کو کھی کو کھی دیا گو کھی دیا گو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو

موسی بن طولون کی گرفآری: اس کے بعداحمد بن طولون نے اسکندریہ کی طرف خروج کیااس کے ساتھ اس کا بھائی موسی بھی تھ بیاس سے ناراض رہتا تھ اس کے ذہن بیس بیات سائی ہوئی تھی کہ بیاس کا تن پورے طور پرنبیں ادا کر رہا ہے۔ قاعدہ کی بات ہے کہ جودل میں بات ہوتی ہوتی نوبان سے کسی نہ کسی وقت نگل ہی آتی ہے باتوں باتوں میں ایک دن اس کا ظہار ہوگیان چنا نچے احمد بن طولون نے اس کو گرفآر کر رہا ، وراپنے کا تب (سکریٹری) اسحاق بن یعقوب کو اس الزام میں کہ اس نے اس راز کو اس کے بھائی کے سامنے ظاہر کردیا ہے قید کردیا۔ پھوم صے بعد اس کے بھائی نے اس راز کو اس کے بھائی کے سامنے ظاہر کردیا ہے قید کردیا۔ پھوم صے بعد اس کے بھائی نے گئی نے بھرکی اس مقام سے عراق کی طرف روان ہو گیا۔ احمد بن طولون نے آ ہستہ آ ہستہ پی فوجی قوت بدھائی اور مالی حاست کو بھی درست کر رہی چن نچانا جور کو اس سے خطرہ پیدا ہوا اس نے خلیفہ موفق کو اس کی شکایت لکھ کر بھیجی اور اس جانب سے یہ بنگنی بیدا کر دی کہ بھیے اندیشہ ہے کہ بیٹ بیشام پر تہ بض نہ ہوجائے۔

ہوگیا۔ بیداقعات <u>۲۵۸ھ کے ہیں۔</u>

یار جوج کی وفات۔ ابن طولون اس زمانہ سے در بار خلافت میں مسلسل خراج روانہ کرتا رہا پھر تھوڑے دنوں کے بعد ابن طولون سے دربر خلافت میں اس مضمون کا خطافھا کہ ان علاقوں کا خراج جواضافہ کیا گیا ہے وہ معاف کر دیا جائے۔ اس پر معتمد نے اپنے خادم نفیس کو ابن طولون سے پس روانہ کی اور جتنا اضافہ کیا گیا ہے وہ معاف کیا جاتا ہے۔ صالح بن احمد بن احمد محمد معاف کیا جاتا ہے۔ صالح بن احمد بن احمد معاف کیا جاتا ہے۔ صالح بن احمد بن احمد جزو کی قاضی واسط کے طور پر اس کے ساتھ گئے ہوئے تھا تنے میں یار جوج دو سوانسٹھ جرکی میں مرگ سے مصر کی حکومت کرتا رہا چنا چہ جب یار جوج دو فات پائی تو احمد بن طولون اس کی طرف سے مصر کی حکومت کرتا رہا چنا چہ جب یار جوج نے وفات پائی تو احمد بن طولون مستقل طور سے حکم انی کرنے گا۔

ا بین طولون اور موفق کا جھکڑا: جس وقت زنگیوں نے امن حاصل کر ہے بھر ہے آس پاس غلبہ حاصل کرلی اور شہبی افوائ کوشکست دیدی تواس وقت خیفہ معتمد نے موفق کو بلوا یا خلیفہ مبدی نے موفق کو مکر کی طرف جلاء وطن کر دیا تھا چنا نچہ معتمد نے است مکہ سے بلوا کرا ہے جینے مفوض کے بعد اپنا و لی عہد مقرر اور مما مک اسلامیہ کوان دونوں پر اس طرح تقسیم کیا کہ مما لک شرقیہ موفق کود سے دیئے اور جنگ زنج (زنگی) پرجائے کی ہدایت ک مما لک غربیہ این عبد مقوض کو دیئے اور موسی بن بغا کواس کا نائب اور موسی بن عبید اللہ بن سلیمان بن دہیب کوسکیر ٹری بنا دیا اور ان دونوں کی وقت عہدی کا وثیقہ خانہ کصبہ میں امانت کے طور پر دکھا گیا۔

احمد بن طولون کے جھگڑ ہے کا سبب: ....ادھر موفق نے سامان جنگ درست کر کے زنگیوں سے جنگ کرنے کے لئے خرون کیا ادھر میں مک شرقیہ کے نظم وسق میں ضل پیدا ہو گیا صوبوں کے گورزوں نے خراج دینا بند کر دیا موفق کواس کی شکایت پیدا ہو گیا۔ احمد بن طولون اپنے مقبوضہ صوبوں کا خراج خلیفہ متوکل کے خادم ) کواحمد بن طولون کے پاسس نہ خراج لینے کے لئے روانہ کیا گر این طولون کو نجر کے ساتھوں کی طرف سے سازش کا شبہ پیدا ہو گیا اس بنا پر احمد بن طولون نے ان میں سے بعض کو سرائے موت دیدی اور بعض کوچشم نمائی کے لیئے قید کر دیا گر اس کے باوجود با کیس لا کھو مینا راور بہت سے غلام لونڈیا ان نجر کے ساتھ موفق کے پ س بھیج دیں موفق کواحمد بن طولون کی وہ حرکت جواس نے نجر کے ساتھ وی تھی نا گوارگز ری چنا نچے موک بن بعنا کو کھھا کہ ابن طولون کو مھر کی خور نے ساتھ کی تھی نا گوارگز ری چنا نچے موک بن بعنا کو کھھا کہ ابن طولون کو معرک مور نے بانچہ موک بن بعنا نے تاجود کو مصر پر قبضہ کرنے کا تھم دیا گرانا جور نے اپنی مورد کی کا غذر پیش کیا۔

مروری کا عذر پیش کیا۔

موسی بن بعنا کی مصرروانگی:..... بن مولی بن بغافو جیس لے کر مصر دوانہ ہو گیا تا کہ مصر کواحمہ بن طولون سے چھین کرانا جور کے حوالے کردے چنا دنچہ رفتہ رفتہ وہ رقبہ پہنچا جب احمہ بن طولون کواس کی خبر ملی تو وہ بھی مصری علاقوں کی قلعہ بندی اور حفاظت کا انتظام کرنے لگا۔اپے نشکریوں کو بیجمہ اور عنایت کیا۔ وزرعنایت کیا۔

موسیٰ بن بغا کی سمپری: چنانچ مویٰ بن بغادس ماہ تک رقہ میں تخواہیں اور رسد طلب کرنے گے مویٰ بن بف کے پاس تو پچھ تھ نہیں ہذا لکھر یوں نے بغاوت کردی اس کاسکیرٹری مویٰ بن عبید اللہ بن اوجب رو پوش ہو گیا اس کا وزیر عبید اللہ بن سلیمان بھاگ کیا لہذا موئ بن بغا کو مجبوراً واپس جانا پڑا۔

موفق کی علیحر گی ۔ اس دافقہ کے بعد موفق نے احمہ بن طولون کوخراج کی کی پرتہدید آ موز خطائح بر کیا اور معزول کرنے کی دھمکی دی مگر احمہ بن طولون نے اس کا نہایت برے طریقے ہے جواب دیا اور بیلا کر بھیجا کہ یہاں کا خراج وصول کرنے کا استحقاق جعفر بن معتمد کو ہے نہ کہ آپ کو چنا نچ

یہ رہم میں اور ہے۔ دیکھیں تاریخ کال این اٹیرجلد ۳۸ ۔ جبکہ کندی کی کتاب والا قرمصر میں ش ۲۳۵ پر یا جورتخریر ہے۔

موافق ستحریت بیحد متاثر ہوااس نے فلیفہ معتمدے درخواست کی کہ چونکہ مجھے بن طولون پراس کی کم تو جبی کی وجہ سے بھروسہ بیس ہے ہذ آپ کسی دوسر نے فص کوسر حدکی تفاظت پر مقرر کیجئے

محمد بن ہارون کا آئی۔ پس چنانچ خلیفہ معتمد نے محمد بن ہارون بغلی گورزموسل کوروانہ کردیا۔ محمد بن ہارون کشتی پرسوار ہو کر چلاا تفاق ہے ہوائے مخالف نے وجلہ کے کنارے پہنچادیا جہاں ساورخارجی کے ساتھیوں نے اسے مارڈ الا۔

احمد بن طولون کی سرحد کی گورنر گی: ۔۔ اسلامی سرحدوں میں سے انطا کیہ طرسوس مصیصہ اور ملطیہ زیادہ مہتم بالثان تھا انھ کیہ پرخمد بن علی ۔ بن یکی ارمنی مامور تھا طرطوس پر سیما طویل اور بہی سرحدوں کا افسراعلی تھا انقاق سے ایک دفعہ سیما طویل کا انطا کیہ کی طرف گزر ہوا اگر ارمنی کوئل کرادا یہ موفق کو اس کی اصلاع می تو اس نے اس بات کوول میں رکھ لیا اور سرحد کی حفاظت پر ارجون بن اونع طرخان ترکی کو متعین کی اور یہ ہدایت کی کہ بہنچتے میں مطویل کوسازش قبل ارمنی گرفتار کر لیمنا چنانچے اورجون نے سرحد پر قیام اختیار کیا بیجا طور سے متصرف ہونے لگا سرحدی مخالفین سے وفل نف اور متنظم اور بی بند کردس۔ متحول میں بند کردس۔

قلعه لولو کی حفاظت: ترسوس کے فلعول بیس سے قلعہ لولوہ دشمنان اسلام کے وسط میں واقع تھا اہل طرسوس کواس کی حفاظت میں زیادہ اہتم م کرنا پڑتا تھا چنا نچہ اہل طرسوس نے ••• ۵ و ینار قلعہ لولو کے محافظین کی تنخواہ بھیجی ارجون نے اس کوخرج کرڈالامحافظین پریشان ہوکر ادھرادھر ہوگئے چنا نچے موفق نے اس واقعہ سے اطلاع یا کراحمہ بن طولون کو سرحد کی حفاظت کی خدمت پر مامور کیا اور یتج برکیا کہ شخص کواس طرف سے سرحہ پر بھیج دو چنا نچے ابن طولون نے اپنی جانب سے مشق ک بن بکروان کوروانہ کیا اس نے نہایت ہوشیاری سے اس خدمت کوانبجام دیا۔

شاہ روم کی درخواست پرابن طولون کے الفاظ: باوشاہ روم نے مصلح کی درخواست پیش کی طخی نے ابن طولون سے اس کی اجازت، نگی مگرابن طولون نے کہلا بھیج حاش لٹدالیا کام ہرگزنہ کرناان لوگوں کوسلح پراس بات نے آ مادہ کمیاہ کہتم لوگ ان کے قلعوں اور علاقوں کونا خت و تا راج کرتے ہوں میں ان کوآسائش اور راحت ملے کی ہمارا کام سے ہے کہ ہم لوگ اسلامی سرحد کی تھمل طریقہ سے حفہ ظنت کریں اور غازیون اسمام کو مال واسب سے بے نیاز کرتے رہیں۔

ا نا جور کی وفات: .....ہم اوپر بح<sup>ن ہو</sup> میں دشق میں دشق پر اناجور کی گورزی کا حال تحریر کراآئے بین اور وہ واقعات بھی ہیان کراآئے ہیں جو،س کے اور احمد بن طولون کے پیش آئے تھے۔ پھر ماہ شعبان ۲۳۲ ہو میں انا جور نے سفر آخرت اختیار کیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا علی حکمر ن ہوا، وراحمد بن بغ اور عبیداللّٰد بن یکی بن وہیب انتظام وسیاست میں اس کا ہاتھ بڑائے گئے۔

احمد بن طولون کی روانگی :....احمد بن طولون نے ان دقعات سے اطلاع پاکر شام کے ایک ساتھ معائند کی غرض سے سرحد کی طرف روانہ ہوا اور این بائب بنایا اور احمد بن مجمد داسطی کواس کی گرانی اور امداد کی غرض سے اس کی خدمت میں رہنے کا تھم و یامھر سے نکل کرمینہ الصبح میں انسان کور کولکھ بھیجا کہ میں حالات کے معائنہ کے لئے سرحد کی علاقوں میں آ رہا ہوں لابذار سد وغیرہ کا انتظام معقور طریقہ سے مشکر کوئر تنیب و یا اور کی بن انا جور کولکھ بھیجا کہ میں حالات کے معائنہ کے لئے سرحد کی علاقوں میں آ رہا ہوں لابذار سد وغیرہ کا انتظام معقور طریقہ سے دشت رکھناعلی بن انا جور نے امیدا فزاجواب دیا۔ چنانچے احمد بن طولون رملہ پہنچا۔ بیلوگ عزت واحمر ام کے ساتھ آ کے تھے بھراحمد طوبون نے رمعہ سے دشق کی طرف قدم بڑھایا اور اس پر قبضہ کر کے احمد بن دوغیاش کواس حکومت پر مامور کیا۔

احمد بن طولون کاخمص میں قیام: ..... پھریہاں ہے کوچ کر کے تھی میں قیام رہنے لگا چٹا نچتمص میں آنا جور کا اَید، بہت بڑا کمانڈر رہت تھا۔ وہ ں کے لوگوں نے اس کم نڈر کے ظلم وستم کی شکایت کی اس پراتھ بن طولون نے اس کومعز ول کر کے عیمانز کی کومتعین کیاس کے بعد یہاں سے روانہ ہوکرانطا کیہ بینچ گیا۔

یہال سے پام طخفی بن بلمر دے۔ دیکھیں مسعودی کی مروج الزہب، جماعی، ۱۲۴۔ جبکہ ایک نسخ میں کروان ہے یہ کی سے نبیں۔
 یہال سے پام طخفی بن بلمر دے۔ دیکھیں مسعودی کی مروج الزہب، جماعی، ۱۲۴۔ جبکہ ایک نسخ میں کروان ہے یہ کی سے نبیں۔

سیما طومل سے جنگ: سیماطویل نے مخالفت کا اعلان کر دیا اگر چہاں ہے پہلے احمد بن طولون نے اس کوایک یا د داشت بھیجی تھی جس میں صاف طور پرتح ریک تھا مکدا گرتم میری اطاعت قبول کر دیگے تو میں تم کوتمہارے علاقوں پر بحال رکھوں گا تگر سیماطویل نے اس سے انکار کر دیا س احمد بن طولون نے اس کامی صر م کر لیا اور نہایت شدت سے لڑائی شروع کی چونکہ اہل افطا کیہ سیماطویل کی حرکات اور ظلم سے ننگ آ گئے تھے۔

ا بن طولون کا انطا کیبہ پر قبضہ: ۱۰۰۰ وجہ بعض نے احمد بن طولون ای راستہ ہے اپنی فوج کے ساتھ آغاز ۲۲۵ ہے کو انطا سیر طویل کو رفتار کر کے مارڈ الا اور اس کے سردار دن اور کا تب کو گرفتار کر رکے جیل میں ڈال دیا اس کے بعد طرسوں کی طرف بردھا اور اس پر بھی کا میا لی کے ساتھ قبضہ کر کے قیام پذیر ہوگیا۔ اسامان جنگ اور فرا اہمی کشکر میں مشغول ہوگیا۔

روم کے شہرول بر جہا کی تیاری: رومی شہروں پر جہاد کی تیاریاں کرنے لگااس اثنامیں اس کوخبر کی کداس کا بیٹاعب سرجس کومصر میں اپنان ئب مقرر کرائے آیا تھ ہاغی ومنحرف ہوگیا ہے۔

مصر کی طرف والیسی: مجبوراً قصد جہادماتوی کر کے مصر کی طرف لونا اورا یک کشکررقد کی طرف روانہ کیاا وردوم رے کشکرکو حران کی طرف بڑھنے کا تھم دیا حران برمجر بن اتامش کا قبضہ تھا احمد بن طولوں کی توج نے محمد بن اتامش کو حران سے لڑ کراور شکست دے کر ذکال دیا اس کی خبراس کے بھائی موک بن اتامش تک مجبنی میض نہایت شجاع اور بنر د آزما تھا فوراً فوجیں مرتب کر کے حران کی طرف کوچ کردیا۔

موسیٰ بن اتامش اوراحمد جیعو نہ: .....ابوالاغزع بی کواس کا احساس ہوگیا احمد ہوکرکہا کہ آپ کھتر دونہ کریں میں موک بن اتامش کو ابھی یا کے حاضر کرتا ہوں ابوالاغرنے یہ کہہ کرمیں سوار فتخب کئے جونہایت دوجہ کے د فیراور فنون جنگ سے واقف شے اورا پی فوخ کے کیمپ سے نکل کر موی بن اتامش کے نشکرگاہ کی راستہ لیان میں بے بعض کو کمین گاہ میں بٹھا دیا اور با قبون کو لے کرموی کی نشکرگاہ میں واخل ہوگیا اور موی کے خیمہ کی طرف گیا اوران گھوڑوں کو جوخیمہ کے دروازے پر بند ھے ہوئے تھے کھول دیا ایک قریب کے خیمہ کی دی کاٹ دی تو بہت شور فعل ہوگیا اور ابوا ناخر الله الله تقریب کے خیمہ کی دی کاٹ دی تو بہت شور فعل ہوگیا اور ابوا ناخر الله الله تقریب کے خیمہ کی دی کاٹ دی تو بہت شور فعل ہوگیا اور ابوا ناخر الله الله تقریب کے خیمہ کی دی کاٹ دی تو بہت شور فعل ہوگیا اور ابوا ناخر الله تا ہوگیا ور اس کے ساتھ یوں کے ساتھ یوں نے کمیڈگاہ سے آگے بڑھے تو ابوالاغر کے ساتھ یوں نے کمیڈگاہ سے نکل کرا یک دم جملہ کر دیا چنا نچہ موگی گھرا کر لوٹ کھڑے دیا اوراحمد بن طولون نے اس کو جیل میں ڈالدیا اور الی سے بہ سرالار احمد بن جو نہ کے پاس ایو ایوں ہو تا ہوں کو جیل میں ڈالدیا اور سے میں مصر کی طرف واپس کی۔

عباس بن احمد کی اسنے باپ احمد بن طولون سے بغاوت: ... او پرنزہ تھے ہیں کہ احمد بن طولون نے بوت روا تی شام اپنے بینے عہ س کومعر پر اپنانائے مقرر کر تھیا اور احمد بن مجمد و اسطی کو ججہ کہ اس کی حکومت کا ختلام اور وایاں باز وتھا اس کی مدوکر نے کے لئے اس کے پاس چھوڑ گیا ۔ عہس کے چند آ دمی ایسے ہے جن سے اس نے ادب اور نحو کی تعلیم حاصل کی تھی باپ کی روا تھی کے بعد ان لوگوں میں ہے بعض کے وجا کف مقرر کرنے اور اعلی عہد وں پر مقرر کرنے کا ارادہ کیا حالانکہ ان لوگوں میں نہ تو قالبیت تھی اور نہ اس کا حق ان کو تھا واسطی نے اس خیال سے کہ انتظام و سیاست میں خمل واقع ہوگا اس فعل سے روکا ان لوگوں نے بیٹر میں کر عباس کو واسطی کی طرف سے بدھن کر دیا۔ واسطی نے اس کی شکایت احمد بن طولون کے پاس مجملی و اور میں ہے جب بی مقر میں نہ بی جا و کی اس وقت تک تم ان لوگوں سے اور عباس سے نرمی و مدارات سے پیش میں میں ہے۔ اور کو کو تھا عباس سے ماز و باز رکھتا تھا۔

آ تے رہوگی جسم کا بگاڑ پیدامت ہونے دواحمد بن رجاء جو کہ احمد بن مجمد واسطی کا سکیر ٹری تھا عباس سے ساز و باز رکھتا تھا۔

عباس کی برقہ آمد: جوخطوط احمد بن طولون کے پاسے آتے یا واسطی جنہیں اس کے پاس بھیجنا تھا ان تب کے نقول اور ان کے مضامین سے عباس کو مطلع کردیا جس میں اس نے مدارات اور نرمی کرنے کولکھا تھ عباس کو مطلع کردیا جس میں اس نے مدارات اور نرمی کرنے کولکھا تھ عباس کو اس سے خوف پیدا ہوگیا۔ حبعث پٹ جو بچھ مال وزراور آلات حرب وہاں پر موجود تھے ان پر قبضہ کر کے اور تا جروں سے جت وصول کرسکا وصول کر کے برقہ بھاگ گیا۔ اس وقت فیزانہ شاہی مصر میں ایک کروڑ دینار موجود تھے اور دولا کھاس کے تا جروں سے وصول کئے تھے۔

عباس کا فرار: اس کے بعداحمد بن طونون مصر کے قریب بیٹنی گیاایک گردہ کواپنے جیے عباس کو سمجھانے اور داپس لانے بھیجا جس میں قاضی او کمرہ نکارین تنبیہ ،سابونی قاضی اور زیاد مری مولی اشہب تھا۔ان لوگوں نے عباس کو بے حد سمجھایا اور انجام سے ڈرایا چن نچے عباس کادل زم ہوگی گراپی لوگوں نے اس کا باعث ہے تھے اس سے عمباس کو بازر کھا اور این طولون کے دعب وجلال سے ڈرایا چنا نچے عباس نے بکار سے کہ میں تنہیں ابتدی قسم دیتا جول کہ کیا کسی قسم کے خطرہ کا اندیشے تہیں ہے۔ بکارے نے جواب دیا اور میں کچھ نہیں جانتا احمد بن طولون نے تمہارے اس دینے کی قسم کھنی ہے۔ عباس کواس سے کامل شفی ہوئی۔لہٰ ذاو ہاں سے چلاگیا۔اور دیلوگ اس کے باپ احمد بن طولون کے پاس واپس آگئے۔

عباس کی سم شی: عباس کے ساتھیوں نے اسے برچرکا دیا گئم ایسے وقت میں جبد ابراہیم بن احمد بن اغلب جیب شخص افریقہ بر عکومت کر رہ ہے ہم آسانی سے قبضہ کرسکتے ہو۔ عباس اس دل خوش کن خیال سے مسر ورہ وکر افریقہ روانہ ہوگیا۔ راستے سے ابراہیم بن احمد بن اغلب کولاہ بھیجا کہ خلیفہ سعمد نے مجھے افریقہ کا گورنر بنادیا ہے اور میں حمہیں اپنی جانب سے بطور اپنی تائب مقرر اور قائم رکھتا ہوں۔ الغرض رفتہ رفتہ عباس شہر بسرہ تک خلیفہ سعمد نے مجھے افریقہ کا گورنر بنادیا ہے اور میں حمہیں اپنی جانب سے بطور اپنی تائب مقرر اور قائم رکھتا ہوں۔ الغرض رفتہ رفتہ عباس شہر بسرہ تک بین المرب بنا ہم بن احمد کا عامل عباس سے افریق باس نے اسے گرفتا دکر لیا اور شہر کی تباہی و بربادی کے لئے ہاتھ برو ھیا اہل شہرکو پار اور ان کی حورتوں کے دامن وعفت کوا بی بوالہوسیوں سے جاک کر دیا۔

عباس بن احمد اور ابراجیم بن احمد: اہل شرنے الیاس بن منصور سردار باضیہ سے امداد کی درخواست کی۔ اس نے اس سے پہیا ہے اپن اطاعت قبول کرنے پر دھمکی دی تھی۔ ابراہیم ابن احمد کو بھی اس کی خبر مل گئی۔ اور اپنے خادم بلاغ کو ایک بزی فوج روانہ کی اور محمد بن قبر ہے گورز طرابلس کو خط بھیجا کہ بلاغ کے ساتھ عباس کے مقابلہ پر جاؤچتا نچے محمد بن قبر ہے جاس سے جنگ کے لئے روانہ ہوا اور بلاغ کا انظار کئے بغیر چھیڑدی اس دوران الیاس اپنی قوم کے بارہ بنرار جنگ آزما لے کر پہنچ گیا۔ اس کے بعد ہی بلاغ خادم بھی آ گیا۔ گھسان کی اڑائی ہونے گئی عباس کی لشکرگاہ کو وہ لیا گیا۔ اس کے بہت سے ساتھی مادے گئے۔ عباس اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ذندہ ہی گیا۔

عباس کی گرفتاری: ایمن اسودقید سے رہا ہوکر معرجا گیا اور عباس فکست کھا کر برقہ روانہ ہوگیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ احمد واسطی کوقید سے رہائی حاصل ہوگئ تھی۔ عباس نے اپنی واپسی کے بعداحمد واسطی کو دوبارہ جیل میں ڈالدیا گراحمد واسطی موقع پاکر جیل سے بھ گ گیا اور فسطاط پہنچا۔ اس وقت احمد بن طولون روا گی کے ارادے سے اسکندر یہ چاا گیا تھا۔ احمد واسطی نے خود اسے عباس سے جنگ کے لئے جانے سے منع کیا چنا نچہ یہ اور طہار جی ایک جرار نوع کے ارادے سے اسکندر یہ چاا گیا تھا۔ احمد واسطی نے خود اسے عباس سے جنگ کے لئے جانے سے منع کیا چنا نچہ یہ اور اسے فلست دیکر گرفتار کرلیا یہ واقعہ عباس کے بعد احمد بن طولون نے احمد واسطی کے سکریٹری گھر بن رجانو کی گواس جرم میں کہ اس کے جیٹر میں ڈال واسطی کے سکریٹری گوار کرتا تھا گرفتار کر کے جیل میں ڈال واسطی کے معداحمد بن طولون اپنے بیٹے کو ایس کے خطوط کے مضامین سے مطلع کردیا کرتا تھا گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیاس کے بعداحمد بن طولون اپنے بیٹے کو ایس کے بعد احمد کیا دیا۔

صوفی اور عمری کامصر میں خروج کرنا: ... ابوعبدالرحلٰ عمری لینی عبدالعزیز بن عبدالله بن عمر بن خطب کے مصر مقام اقصاب صعید میں مقیم تھا بجاۃ آئے دن ان صوبول میں لوث مادکیا کرتے تھا کیہ مرتبہ عید کے دن ان لوگوں نے تملہ کیا اور انتہا ی ہے جی سے تباہ و برباد کیا۔
عمری کو بجاۃ کے اس ترکت سے بیحد نا داختگی بیدا ہوئی چنا نچہ وہ تھی اللہ برتو کل کر کے کم جمت باندھ کراٹھ کھڑا ہوا اور ان کے راستہ میں جھٹ کر بینے
گیا جس وقت وہ لوگ اس راستہ سے ہو کر گز دے عمری نے اپنے ساتھ یوں کے ساتھ کیس گاہ سے نکل کر جملہ کردیا چنانچہ وہ سب کے سب اس جگہ ڈھیر
ہوگئی چرعمری نے ان کے علاقوں کی طرف قدم بردھایا چنانچہ ان لوگوں نے ذائت کے ساتھ جزید دیا قبول کرلیا۔ اس واقعہ سے عمری کی شان وہوکت بردھ گی اور علوی کے دل میں آئٹ جسد بھڑ کے ان کے علاقوں کی شان وہوکت بردھ گی اور علوی کے دل میں آئٹ جسد بھڑ کے اٹھی والے میں تیار کر کے عمری سے جنگ کرنے پڑا۔

ابراجیم بن محمد علوی کاخروج: علوی کااصل نام ابراجیم تھا اور بیچرین کی بن عبداللہ بن محمد علوی کاخروج: علوی کااصل نام ابراجیم تھا اور بیچرین کی بن عبداللہ بن محمد علوی کا خروج: علوں کا اسل معید میں فاہر ہوااور شہراستاہ پر قبضہ کر کے اسے لوٹ لیا۔ اس کے بعدا طراف وجوانب میں فاہر موااور شہراستاہ پر قبضہ کر کے اسے لوٹ لیا۔ اس کے بعدا طراف وجوانب میں فاہر

عبار معج فظ اسون ہے۔ دیکھیں تاریخ کال ابن اشخرج ہم میں ۱۳۷۷

شرع کردی چنانچیا حمد بن طولون نے ایک فوج اس کی سرکو بی کے لئے رواندگی گرعلوی نے اسے فکست دیکراس کے سردارکو گرفآار کرلیا اوراس کے ہاتھ پاؤں کا منے کرصلیب پرچڑھادیا تب احمد بن طولون نے دوسری فوج رواندگی اس معرکہ پیں علوی کوشکست ہوگئی اوراس سے الواحات میں پہنچ کردم لیا اس کے بعد ۲۵۹ ہے میں صعید کی جانب واپس آیا پھر صعید سے اشمونین کی طرف گیا اور وہاں سے فوجیس تیار کر کے عمری ہے جنگ کرنے بڑھا۔

ابرا ہیم کی گرفتاری: عمری اور علوی کی بہت بخت اور خونریز جنگ ہوئی بلآ خرعلوی شکست کھا کراسوان بھاگ گیا اور وہال پہنچ کیا اور وہال پہنچ کیا اور دہاں ہوئی کری شروع کر دی احمد بن طولون کواس کی خبر ملی تو اس نے ایک شکر علوی کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا۔ چنانچہ علوی شکست کھا کر عیذا اب پہنچ گیا اور دریا عبور کر کے مکہ معظمہ میں جا کر دم نیار گروالی مکہ نے اے گرفتار کر کے احمد بن طولون کے پاس بھیج ویا پھریدا کی عرصے تک جیل میں پڑار ہا پھراحمد بن طولون نے بیاس بھیج ویا پھریدا کی عرصے تک جیل میں پڑار ہا پھراحمد بن طولون نے بیاں تھیج ویا پھریدا کی مصیبت سے نجات و یدی علوی رہائی کے بعد مدید مناور کیا اور یہیں کچھ عرصے بعد مرگیا۔

ابوعبد الرحمن عمری کافل : . . . ان واقعات کے بعد احمد بن طولون نے ایک گشکر عمری کے مقابلہ پر روانہ کیا عمری نے سپہ سالا رہے ملا قات کی اور اس ہے کہ میں نے فساد اور فتنہ بر پاکر نے کے لئے خروج نہیں کیا اس وقت تک میرے ہاتھ ہے نہیں سلمان کوافہ یت پہنی ہے اور نہ کسی فرق می کو ۔ میں نے محض اللہ کی رضا کے لئے جہ و کے اراوے سے خروج کیا ہے تم میرے معاملہ میں اپنے امیر سے مشورہ کرو گمرسپہ سالا رکشکر نے عمری کی اس دخواست کو منظور نہ کیا اور لڑائی چھڑ گئی چنا نچے احمد بن طولون کے لئکر کوشکست جوردہ فوج اسے امیر احمد بن طولون کے پاس پہنی اور عمری کے والات سے اسے منطع کیا۔ احمد بن طولون نے کہاتم اس کے معاملہ میں مجھ سے کیول مشورہ نہیں کیا؟ دیجھو تہاری سرشی کی وجہ سے امتد تعالی نے اسے منابات سے اسے منطع کیا۔ احمد بن طولون نے کہاتم اس کے معاملہ میں مجھ سے کیول مشورہ نہیں کیا؟ دیجھو تہاری سرشی کی وجہ سے امتد تعالی نے اسے تنہارے خلاف کا میا فی عطا کردی۔

اس جنگ کے ایک مدت کے بعد عمری پر اس کے دوغلاموں نے بحالت غفلت حملہ کر دیا اور قل کر کے احمد بن طولون کے پاس اس کا سرلے آئے چنا نچیا حمد بن طولون نے عمری کے قصاص میں ان دونو ن غلاموں کولل کرا دیا۔

اہل برقہ کی بغاوت: .....ااس میں اہل برقد نے اپنے گورٹر محر بن فرج فرغانی کے خلاف بغاوت کردی۔اوراحمد بن طولون کی اطاعت سے منحر نے ہوکر محد بن فرج کورٹر محر بن فرج کورٹر محر بن فوج اپنے غلام لولوکی کمان میں اہل برقد کی سرکونی کے لئے روانہ کی اور بیہ ہدایت کی کہ جاتے ہی جنگ مست چھیٹر دینا بلکہ نہایت نرمی سے کام کینا۔

برقہ کا محاصرہ: ..... چنانچ فوج نے پہنچ ہی شہرکا محاصرہ کرلیا۔ پجھ عرصے تک محاصرہ کے ہوئے زی ادر ملاطفت سے اہل شہرکو ملاتارہا۔ اہل شہرکو اس نے حملہ آوروں کی کمزوری کا خیال پیدا ہو گیا چنانچہ ایک ون غفلت کی حالت ہیں شہرکا وروازہ کھول کرا حمد بن طولون کے نشکر پر تملہ کردیا اور کسی حد تک کامیب ہوکروائیں نے تختی سے محاصرہ کرنے کا تھم دیا چنانچہ اس کے ایم سے محاصر بن نے محاصرہ کرنے کا تھم دیا چنانچہ اس کی اور خواست کی چنانچہ ان کو امن دے دیا محاصر بن نے محاصر سے ہیں شدت اختیار کر لیا اور چاروں طرف خبیقیں نصب کردیں اس پراہل شہر نے امن کی درخواست کی چنانچہ ان کو امن دے دیا گیا۔ اور فتح ندی کا حجنڈ انے کر شہر میں داخل ہوگئے۔ اہل شہر کے سرداروں کے ایک گروپ کو گرفتار کر کے مارا پیٹا اور ان کے ہاتھ یاؤں کا ان ڈالے اور پھر مصروائیں جے گئے بھراحمد بن طولون نے اپنے غلاموں میں سے ایک آزاد غلام کو اہل برقہ کی حکومت پر مامور کردیا۔ بیواقعہ عباس کی اپنے باپ

لولو کی بغاوت: احمد بن طولون نے اپنے آیک آزاد کر دہ غلام لولو کو حلبے تھے گئی رین اور بڑئیرہ میں دیار مصر کی حکومت عطا کی تھی اور رقہ میں قیام کرنے گئی دیا تھا۔ پھی کے تعداجہ بن طولون نے لولوء کے سکریٹر کی ابن سلیمان پر اپنا عماب فل ہر کیا ابن سلیمان نے اپنا عماب فل ہر کیا ابن سلیمان نے مصلحت وقت کے تھاضے ہے لولوء کو بھی اپنا جم آ ہگ بنالیا اور احمد بن طولون سے بغاوت کرنے پر ابھار دیا چنا نجہ لولوء نے سالا نہ خراج بھی جنا بند کر دیا اور موفق کو کہلوایا گا آ پ تشریف لائے ہم آ پ کو ان علاقوں پر قبضہ دلاویں گائی بیغام کے ساتھ چند شرائط فیش کیس موفق نے ان شرائط کو منظور کرلیا۔

لولو کی کا میانی بنانچے لولوء نے سامان جنگ وسفر درست کر کے رقد کی طرف کوچ کر دیا گراس وقت میں ابن صفوان تقیبی حکومت کر بر بھے۔ او و ، کی ابن صفوان سے جنگیس ہوئیس بالا تر لولوء کو کامیا فی ہوئی اس نے قرقیبیا کو ابن صفوان ہے جیسن کراحمد بن مالک بن طوق کے حوالہ کر دیا ورموفق کے پاس حاضر ہونے کے لئے کوچ کر دیا۔ اور پھر موافق کے پاس پہنچ گیا جہال پر وہ دالی زنج کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔

لو و کا انب م پنانچہ موفق نے ان لڑائیوں میں لولوء ہے بھی مالی اور فوجی مدد لی اور جنگ کے بعد مصل کی حکومت پرمقرر کردیا۔اس کے بعد سکتا چے میں آسے گرفتار کر کے چار لا کھو بنار جرمانہ کیا تنگ و تی اور فقر نے اپناڈ پرہ جمالیا چنانچہ ہارون بن خمارویہ کے دور حکومت کے آخر میں واپس مصر آگیا اور اٹی ہیں جی اور فقر کی حالت میں مبتلار ہا۔

معتمد کا این طولون کی طرف جانا اور راستے ہی سے واپس : این طولون در پردہ معتمد سے ساز باز رکھتا تھا اور دونوں کا ہم سسد خطو کہ ہت بھی جاری تھا معتمد اکثر اپنے بھی کی موفق کی شکایات کیا کرتا تھا ای لئے موفق کو این طولون کی طرف ہے کشیدگی اور منافر سے تھی اور وہ در سے چاہتا تھا کہ بن طولون کو حکومت مصر سے ہنا دیا جائے۔ جن دنوں لولوء اور این طولون کے درمیان مخالفت پیدا ہوئی ای زبانہ بیں ابن طوبون نے معتمد سے سسد دھ وکہ بت شروع کیا اور موفق کے سطوت و غضب سے ڈراکر مصر بلو الیا اس وقت موفق جنگ ذرنج بیس مصروف تھا۔ معتمد نے اس کی ترغیب پر پی پوری انو ت کے ساتھ مصرکام رخ کیو گراس کے ساتھ وی اور مشیروں نے جورے کے دہنے والے تقیم معتمد کی اس رائے کی خالفت کی اور بولا تفاق سب نے ابن طولون سے انجام دیو کرتا تھا اس دوران پیز بر کی کہم موفق عقریب والی زنج کو گرفتار کرنا چاہتا ہے ابن طولون نے بین کرا پی جماعت سمیت کوچ کی۔ دیا ہم معتمد نے موفق کی غیر حاضری کو معتمد سے تھا دی الا و لے ۱۳۲۸ پھیں اپنے سیسالاروں کی ایک جماعت سمیت کوچ کی۔

والی موصل کی جال بازی: ....جس وقت مقام کیل میں پنچااسحاق بن کنداسبق گورزموصل نے معتمد کوان سپر سالا روں سمیت جواس کے تافع میں شے جسب تحریروتا کید ساعد بن محذر ہوئی کے وزیر کے کہنے پر گرفتار کر لیااور مال واسباب چیس کر جیل میں ڈامدیا۔ یہ گرفتار کر لیااور مال واسباب چیس کر جیل میں ڈامدیا۔ یہ گرفتار کے اظہار کے دھوکے سے مل میں آئی تھی۔ والی موصل نے معتمد کے سپر سالا رول سے سی طاہر کیا کہ میں خلیفہ کا مطبع اور فرمان بر دار ہوں چنہ نچاس کے اظہار کے لئے معتمد کے ستھ ساتھ ایس کی سرحد تک گیا اور معتمد کے سامت کرنے گا کے معتمد کے ستھ ساتھ ایس کے مطبع اور می جواس بات پر مامت کرنے گا کہ میں گول نے بے حد ناعا قبت اندیش سے کام لیا ہے تم لوگ کیا بہے کر ابن طولون کے پاس جار ہے ہواور اس کے مطبع اور می جون چ ہو تر ہو ہو سرب سے اس کی تر دیوشر درخ کردی بحث و مباحثہ ہونے لگا دو بہر تک گفتگو ہوتی رہی بالآخر (والی موصل) نے کہ چواس معاملہ ہیں ہم اور تم عبیرہ گفتگو کریں سے امیر المومنین کے سامنے اس تھ کے جھڑے ہیں گرنا اور اس پر بحث کرنا سوءاد بی ہے۔

سپرسالارون کی گرفتاری: چنانچیوای موصل ان سپرسالارول سمیت اٹھااورا بے خیمہ میں آیااور سب کو گرفتار کرنیا بھروا ہیں معتد کے پاس آیااور اس کو داوا تخلافت جھوڑنے ور بھائی کی مخالفت کرنے پراظہارِندا مت کرنے لگا ایسے وقت میں جبکہ بھائی تمہارے وشمنوں سے جدال وق ل میں مصروف سے اس کو داوا تخلافت جھوڑنے ور بھائی کی مخالفت کرنے پراظہارِندا مت کرنے لگا ایسے وقت میں جبکہ بھائی تمہارے وشمنوں سے معتد نے اس کا کہ جھے جواب ندویا۔ والی موصل نے ان سب کو گرفتار کرے سرمن رائے میں لے جا کر وید کر دیا۔ اس کے بعد اس طولون کا رد کی ان مجھی نکا مدیراس کے بعد موفق کا خطبہ موقوف کر کے عنوان سر نامہ سے اس کا نام بھی نکامہ یواس کے بعد موفق نے دار لعلوم میں مدا قدت کی اور ابن طولون کر لیے تک موفق نے دار لعلوم میں مدا قدت کی اور ابن طولون کر لیے تھوں سے معزر ولی کا بھی تھم صاور کر دیا۔ اس کو باب اش تیہ سے موفق نے دار لعلوم میں مدا قدت کی اور ابن طولون کر لیے ان موفق نے دار لعلوم میں مدا قدت کی اور ابن طولون کر ان کو باب اش تیہ سے موفق نے دار لعلوم میں مدا قدت کی اور ابن طولون کر کے اس کو باب اش تیہ سے موفق نے دار لعلوم میں مدا قدت کی اور ابن طولون کر ان اور کا می تھی سے معزر ولی کا بھی تھم صاور کر دیا۔

افريقة كى طرف بھيج ديا 🗗 لعن كاكشتى فرمان مكہ بھى بھيجا گياتھا كەموسم جج ابن طولون پرلعن كياجائے۔

ا بن طولون کی شکست ۔ چنانچے اس اس تھم کی تھیل کی گئی ابن طولون کے ساتھیوں اور جماتیوں اور گورنر مکہ میں لا 'ئی چھڑ گئی۔ موفق کالشکر جعفر باعر دی کی کم ن میں مکہ پہنچا اور گھمسان کی لڑائی ہوئی چٹانچہ ابن طولون کے گروپ کوشکست ہوگئی ان کا مال واسباب چھین لیے گیا۔ مسجد حرام میں ابن طولون پریعن کرنے کا فرمان لوگوں کے سامنے گیا۔

سرحدی شورش اورائن طولون کی روانگی: .....احدین طولون کی طرف ہے سرحدی علاقوں کی حکومت براخشی بن بلذ دان مقررت اس کا دارالحکومت تھا مازیار ہ خادم فتح بن خاقان اس کے ساتھ طرسوں ہیں رہتا تھا کی بات بر تخشی کو اس پر شبہ ہو گیا گرفت رکر کے جہل ہیں ڈال دیا اہل طرسوس کو یہ بات نا گوارگر ری چنا نچے سب نے منفق ہو کر ہنگامہ کر دیا۔ ابن طولون کو اس کی خبر لمی تو اس کے خبیل ہیں ڈال دیا اہل طرسوس کو یہ بات نا گوارگر ری چنا نچے سب نے منفق ہو کر ہنگامہ کر دیا۔ ابن طولون کو اس کی خبر لمی تو اس کے خبیل ہیں تو اس کی خبر لمی تو اس کے خبیل ہیں تو اس کے خبیل ہیں تو جس سے معلق ہوں مور اندی ہوگیا ابن طولون مصلی تو اس میں قدرت کی طرسوس میں قلعہ شین ہوگیا ابن طولون مصلی دوانہ ہوگیا گیا طرسوس اس کو میں ہوگیا گیا میں کہ جس کے مقرب سے دوانہ ہوگیا گیا طرسوس اس کا می صرو کر ایا ۔ نیا طولون کی انگر گاہ پر شخو ن مارا بہت سے آدمی کا م آئے ۔ باتی لوگ نہ بیت چھپلش گرمی کے موسم میں اولون می جو دو ہوکر از زر کی جانب ہی جی ہوئی گیا۔ اہل طرطوں نے تعاقب کر کے ابن طولون کے شکر اور لفکر گاہ کو لوٹ لیا۔ بھی ہوں ہور ہوکر از زر کی جانب ہو تھی ہوئی گیا۔ اہل طرطوں نے تعاقب کر کے ابن طولون کے شکر اور لفکر گاہ کو لوٹ لیا۔ بھی ہوں ہور ہوکر از زر کی جانب ہو تھی ہوئی گیا۔ اہل طرطوں نے تعاقب کر کے ابن طولون کے شکر اور لفکر گاہ کو لوٹ لیا۔

ابن طولون کا کردار:... چھیس سال اس نے حکمرانی کی نہایت مستقل مزاج عالی حوصلہ اور ولیشخص تھا مصر بیں ج مع مسجد بنوائی جس میں اکیس بزارد بنارخرچ ہوئے یاف کا قلعت تغییر کرایا۔ ند بہ شافعی کی طرف ماکل تھا ایک کروڈ دینارسات بزارموالی (آ زاد کروہ غلام) چار بزار غدام ایک سو گھوڑ ہے اور دوسو تعیں جانورسواری کے ترکیج چھوڑا۔اس کے زمانہ بیس معرکا خراج ان تھا نف سمیت کوشاہی امراء دربار کے لئے جاتا تھا جارکر دوڑ تین لاکھ دینارتھا سفا خانہ اوراوقات برساٹھ بزار دینا خرج کرتا تھا۔قلعہ جزیرہ کی تغییر جس جس کوان دنوں قلعہ روضہ کے نام سے یاد کرتے ہیں اس بزاردینار خرج کئے تھے۔اس کے مرب نے کے بعد بیقا خد خراب ومسار ہوگیا تھا صالح بھم الدین بن ایوب نے مرمت کرائی تھی گر بھر دوبارہ ویران اور منہدم ہوگی

اورسوائے ٹیموں کے اور کوئی آ ثار باقی ندرہے ایک ہزار دینار ماہانہ صدقہ وخیرات دیا کرتا تھا۔ پانچہو دینار ماہوار قیدیوں پرخرچ کرتا تھا۔ اس ک بوری خانے اور دیگر مصارف متفرقہ کاروزانہ خرچ ایک ہزار دینارتھا۔

خمار ویدکی حکومت: احمد بن طولون کے مرنے کے بعداداکین حکومت متحد ہوکراس کے بیٹے ابوائجیش خمار وید کے ہاتھ پراہ رت وحکومت کی بیعت کی اوراس کے دوسرے بیٹے ابوالعباس کوجیل سے ڈکال کر دہا کر دیا۔اس معالمے میں احمد بن مجروا بھی اورحس بن مہاجر چیش پیش سے واسھی نے متحزیت اداکی حاضرین زارو قطار رور ہے تھائی کے بعدوا سطی نے ابوالعباس سے کہاا ہے بھائی کی بیعت کر و مگر ابولعباس نے اس سے اسکار کر دیا چوط بردی اورموائی میں سے ایک شخص سعد اللیس نے اٹھ کر ابوالعباس کو گرفتار کر کے شاہی کی کے ایک کرے میں قید کر دیا اسلام ون اس مرد و کار گرفتار کر نے شاہی کا کہنے کر میں اس کے بیٹر و کھین کی اس کے بیٹے ابوائیش نے نماز جناز ویڑھائی اور ڈن کرنے کے بعد اپنے شربی کی میں داہیں تا ورکار وہارسلطنت میں مصروف ہوگیا۔

خماروبهاورا بن موفق: جسووت احمد بن طولون کی وفات ہوئی اس وقت اسحاق بن کندابی جزیرہ اورموصل کا گورز تھا اور ابن بی الساج کوفہ پر حکومت کر ہاتھ اس نے رہ ہوا تھا۔ سے نکالا تھا۔ اسحاق اور ابن الساج کو ملک شام کی حکومت کی لائج مگئی چہ بی موفق سے امپازت دے دی اور امداد کا وعدہ کیا چٹانچہ اسحاق نے رقہ ہمنوں اور عواصم کی جانب قدم بڑھ سے وران کو من امپر مسلب کی موفق نے ان لوگوں کو اجازت دے دی اور امداد کا وعدہ کیا چٹانچہ اسحاق نے رقہ ہمنوں اور عواصم کی جانب قدم بڑھ سے واس کو من سے چھین لیے جو کہ ابن طولون کی طرف سے مقررتھا اس کے بعد تھیں ، حلب اور انطا کیہ پر حادی ہوگئے بھر ومشل کو بھی اور انہ کی جارہ ہوگئے کے بعد میں اور ایک فوج نے بعد خیارو یہ کوئی تھا گئی ہے۔ ومشل پر قبضے کے بعد خمارو یہ کوئی نے شیراز ہی چملہ کیا۔

ابن موفق کاحملہ: اسحاق اور ابن ابی السائی اس انظار میں کہ عراق سے فوجی کمک آجائے تو لڑائی چھٹری جائے مورچہ بندی کئے ہوئے خی رویہ کے شکر کے مقابلہ میں پڑے دہ بہاں تک کہ موسم سرا آگیا اور خمار ویہ کے فوجی شیر نے مکانات میں متفرق اور منتشر ہوکر جائے میں عرق لاکٹر ابوالعب بی احمد بن موفق کی مکان میں جو بعد میں خلیفہ بنا تھا اور معتضد کالقب اختیار کیا تھا پہنچ گیا خمار ویہ کے شکر پراس فوج نے جس وقت کہ وہ شیراز کے مکان میں بناہ گزیں تھ شیخون مار ااور نہایت ہے جس سے اسے پامال کیا باقی سپاہیوں نے بھاگ کر دمشق میں بندہ لی چنا نچہ معتضد نے تھا تھیں ہندہ لی چنا نچہ معتضد نے تھا تھیں اس کیا ہے میں سے قب کیا فتحاد نے اور معتضد نے مورت ندویکھی تو دمشق کو بھی خیر آباد کہہ کر بھاگ نظے اور معتضد نے موشعبان سے اچھیں س بربھی قبضہ کر لیا۔

ابن موفق اور خمار و بیر کی جنگ :... خمار و بیر کاشکر نے اس شکست کے بعد رملہ میں جاکر پناہ کی پچھ م ہے وہیں مقیم رہا اور خمار و بیر ہوا طاق تھے میں معتقد بینجر پاکر کے مشق سے رملہ روانہ ہوگیا گر راستے میں بینجر سی کہ خمار و بیہ بروی فوج سے معتقد بینجر پاکر کے مشق سے رملہ روانہ ہوگیا گر راستے میں بینجر سی کا ارادہ کیا گر اس لئے کہ اس وقت معتقد کے شکر میں خمار و بیر کے وہ مصاحبین اور امراء بھی جنہوں نے خمار و بیکو چھوڈ و یہ تھ اور معتقد کے پاس جلے آئے تھے اپنے اس اراد کو پورانہ کرسکا اسحاق اور ابن البی السات بھی بدمع ملکی کی وجہ سے معتقد سے منظر اور متوحش ہور ہے تھے۔ ایک چشمہ برجس پر طواحین واقع آ راستہ کیس میمندومیسرہ سے مرتب کر کے جنگ کے میدان میں سے خمار و بیت لئر کو ایک وستہ فوج کے ساتھ کمین گاہ میں بھادیا۔ فریقین کے میدومیسرہ جدال وق ل میں معروف ہونے چونکہ خمار دید نے اس سے پہلے کوئی لڑ ائی نہ دیکھی تھی لہذا فکست کھا کر بھاگ گیا اور مصر میں جا کر دم لیا۔

ا بن موفق کا فرار معتضد نے خمارویہ کے خیمہ میں قیام کیا اور تحمندی کے جوش میں اس کے کشکرگاہ کولوٹ لینے کا تھکم دیا۔ اس دوران سعید اریسر نے کمینگاہ سے نکل کرحملہ کر دیا اور معتضد ریپ خیال کر کے کہ خمارویہ نے پلٹ کر کے تملہ کیا ہے بھا گ کروشق پہنچے گیا۔ اس وقت دونوں فوجیس

مرة كقريب ايك شهرب ديكيس مجم البلدان -

در دازے بندکر گئے مجبور ہوکر طرسوس چلا گیا۔اس وقت دونوں فوجیس بلاکسی تھم کے دست بدست شمشیر بازی کررہی تھیں۔سعیدال بسیر نے خمار ویہ کو تلاش کی جب اس کونہ پایا تو اس کے بھائی ابوالعثاء کوامیر کشکر بتایا چنانچہ عراقی کشکر شکست اٹھا کر بھاگا۔ایک بڑاگر وہ مارا گیا اور بہت ہے آ دمی گرفتار کر لئے گئے فتحمندی گروہ کوانع مات اور صلے تقسیم ہوئے بشارت فتح مصر کا خطر دانہ کیا گیا۔

خمارویہ کا قید یوں سے سلوک: خمارویہ کواس خبر سے خوشی بھی ہوئی اور شکست سے خبالت بھی بہت ہوئی اس نعمت کے شکر انہ میں اس کے گئے۔ تو نہایت خندہ کثرت سے صدقہ کیا۔ قید یوں کے ساتھ وہ سلوک کے کہاں کی نظیراس وقت تک نہیں اُل کتی۔ جس وقت بنگی قیدی پیش کے گئے۔ تو نہایت خندہ پیش نی سے اپنے درباریوں سے مخاطب ہوکر بولا یہ لوگ تمہارے مہمان ہیں ان کی مہما نداری کرو۔ پھر قیدیوں کی طرف متوجہ ہوکر کہنے لگا۔ تم ہوگوں بیش نی سے جس کا جی جا ہے ہی رہ دربار میں قیام کرے جب مرتبہ وظیف اور تخواہ مقرر کہا گئی اور جو تخص جانا جا ہے ہم سامان سفر اور زادراہ دے کر میں سے جس کا جی جا ہے ہم سامان سفر اور زادراہ دے کہ رخصت کردیں۔

زادراہ رخصت کردیں۔

خمار و بید کی شہرت: اس واقعہ سے خمار و بیہ کے رعب و داب کا ڈنکائے گیااس کے شکر نے پورے ملک شام کو بید کی طرح تھرادیا۔عراقی نشکر کو تھوڑ ہے ہی عرصے میں ملک شام سے باہر نکال دیااس سال ماز بار جو سرحدی اسلامی علاقوں کا والی تھااسلامیہ نے جہاد کیااور بہت سامال غنیمت ہے کر واپس آیااس کے بعد دوبارہ سرسے بی بھر جہاد کرنے گیاتھا۔

اسحاق اورابن افی الساح کی باہم مخالفت اور جزیرہ میں ابن طولون کا خطبہ پڑھا جانا: ..... بن ابی انساخ کے ہاتھ میں قئسر کن کی حکومت تھی اور موضل و جزیرہ کا گورز اسحاق مقرر تھا پہلے تو یہ وونوں آپس میں شفق تھے اورا یک دوسرے کا معین و مددگار تھا پھر پچھ عرصے بعد دونوں میں اختلاف ہوگیا ابن ابی الب ج نے خمار و یہ سے امد او طلب کی اور اس کے نام کا خطبہ اپنے صوبوں میں پڑھوا یا اور اپنے جئے کو بہت ہے مال وزر دے کرگر دی طور پرخمار و یہ کے دربار میں بھیجے دیا چنا نچو خمار و یہ فوجیں تیار کر کے اسحاق سے جنگ کرنے کو بڑھا اور کورچ و قیام کرتا ہواس 🗗 پہنچ گیا۔ ابن ابی الساج نے فرات عبور کر کے اسحاق سے مقام رقہ میں مقابلہ کیا اور اپنے پرز ورحملوں سے اسحاق بن کندا پی کو کھنگست دے دی اس عرصہ میں خمار و یہ بھی اور فرات عبور کر کے رافقیہ کی طرف بڑھ ھا اوھ اسحاق نے شکست اٹھا کر مار دین میں بناہ کی ابن ابی الساج نے اس کا محاصرہ کررایا۔

ابن افی الساح کا موصل پر قبصہ: ایک دن موقع پا کراسحاق ماردین نظل کر موسل روانہ ہوگیا این افی الساخ نے بینجر پا کرت قب کیا اور مقام پر قید سے لڑکر ماردین واپس لے آیاان واقعات سے ان افی الساح کی قوت بڑھ گئی جزیر واور موسل پر قبضہ کرلیا اور اپنے تمام زیر کنٹرول علاقوں میں نمارویہ کے نام کا خطبہ پڑھوایا اور خطبہ بین خمارویہ کے بعد اس کے نام داخل کئے جانے کا تھم دیا اس کے بعد چندوست فوج اپنے غلام فتح کی کا ن میں موسل کے اطراف میں خراج وصول کرنے بھیجامقام شرات میں بعقوبیہ ہے ثد بھیڑ ہوگئی۔ فتح نے بعقوبیہ کو دھوکا دے کراپنا کام کرنیا مگر اس کے بعد بعقوبیہ کواس کے فریب کی اطلاع ہوگئی جنانچ سب سے مب متحد ہوکر حملہ آور ہوئے اور فتح کو فلست دے کراس کے ساتھیوں کونہا بت ہوگی ہے تی اور گرفتار کیا۔ فتح افراد کے ساتھ وں کونہا بت ہوگی ہے تی اور گرفتار کیا۔ فتح افراد کے ساتھ کا گھڑ اہوا۔

ابن الی الساح کی بغاوت: ۵۲۰ بین این انی الساخ فی خمارویہ سے بدعهدی کی واقعہ یہ پیش آیا کہ اسحاق بن کنداجق فی رویہ کے پال مصر چلاگی تھا اور اس کی مصاحبت اختیار کر کی تھی اس سے ابن انی الساخ کو کشیدگی پیدا ہوئی اور خمارویہ سے بغاوت کا علان کر دیا خی رویہ پاکر ابن ابی الساخ کی سرکونی کے لئے مصر سے ڈسٹن کی طرف روانہ ہوا قریب ڈسٹن ماہ محرم مقام شنبۃ العقاب میں دونوں کا مقابلہ ہوا ابن الی الساخ شکست کو بھا گا اس کا سار الشکر گا ولوٹ لیا گیا جمص میں جنگ پر جانے سے پہلے ابن ابی الساخ بہت سامال واسباب رکھ گیا تھا خمار و یہ نے کامی لی کے بعد ایک دستہ فوج اس کی کے بنے ہے۔ پہلے ہی تھم پہنچ گیا۔

<sup>•</sup> يهر مح افظ بال بديكس تاريخ كال اين اثيري اس ١٥٠١ •

اورائے مص میں داخل ہونے سے دوکد یا اوراس کے سارے مال وزرا اور اسباب پر قبضہ کرلیا ابن ابی السائ ناکامی کے ستھ صب جداً یہ پجہ صب سے رقبہ جو کرمقیم ہوگیا اور خمارویہ سلسل اس کے تعاقب میں تھا ابن ابی الساخ کو جب رقبہ میں پناہ نہ کی قو وہاں ہے نکل مرموس جدی۔ خمارویہ سے آگاہ ہوکر فرات عبود کر کے شہر موصل میں ابن ابی الساخ کے پہنچنے سے پہلے داخل ہوگیا۔ ابن ابی الساخ کو اس کی خبرال گئی چن نچے مرصل سے اعراض کر کے حدیثہ چلاگیا۔

این الی الس ج اور اسمحق کی جنگ نظر و بیدنی این الی گرامی کمانا رون اور جنگ زیالشکر کواسحاق کے ساتھ ابن الی اس ج کرتی ری کرتی ری کے لئے روانہ کیا ابن الی الساج نے بیٹر پاکر وجلہ عبود کر کے تحریت میں جا کرقیام کیا۔ اسحاق کے دکاب میں بین بزار فوج تھی اور بین الی س ج دو بزار کے شکر کے سمجھ تھا۔ دونوں فریق نے دریا کے کناروں سے ایک دوسرے پرتیر بازی کی اس کے بعد اسحاق نے بل بنو نے کی خوض سے کشتیاں جمع کرائیں الی ان الساج میں کر رات کے وقت تکریت سے نکل کرموسل چلا گیا۔ اور موسل کے قریب بینچ کر مقام دیرا سے میں قیام کی مشتیاں جمع کرائیں الی انبی الی الی خبرال گئی تع قب کی غرض ہے روانہ ہوگیا ابن الی الساج بھی میں گریشگ آ مد بجنگ آ مدسید ہیں جو کر مقابلہ پر گیا اور ہا وجود تحقیر جی عت کے اسمی قریب کوشکست فاش و سے دی اور اسحاق شکست اٹھا کر رقہ کی طرف مجا کی این الی الساج نے تعاقب کیا اور موفق کے پاس ایک اعد می خدر ان قاف دریا نے فرات کو ملک شام کی طرف عبور کر کے اور خمارو یہ کے صوبوں کو تباہ و بر باد کرنے کی اجازت ما تکی موفق نے اس معاسلے میں چندوں تو تف دریا نے فرات کو ملک شام کی طرف عبور کر کے اور خمارو یہ کے صوبوں کو تباہ و بر باد کرنے کی اجازت ما تکی موفق نے اس معاسلے میں چندوں تو تف کرنے اور اعدادی فوج کے انتظار کرنے کی ہوایت کی۔

اسحاق کی شکست: اسحاق شکست کھا کر نمارویہ کے پاس آگیا۔ نمنارویہ نے اس کی اشک شوئی کی اور دربارہ نوجیس آ راستہ کر کے ابن ، بی اس نے جنگ کے لئے اسحاق کوروانہ کیا چنا نچا سحاق نے ارض شام میں فرات پر قیام کیا اور ابن ابی الساج اس کے مقابلہ بر حدودرقہ میں پڑاؤ کئے ہوئے تھا ایک ون موقع پا کراسحاق کی فوج کے ایک کالم نے دریائے فرات کو عبور کیا اور بجالت غفلت ابن ابی الساج کے طبیعہ تشکر پر جمعہ کردیا۔ چن نچہ جب ابن ، بی اس جے نے اس کا حساس کرلیا کہ کوئی محض اس کے عبور سے میں رکا وے نہیں ہے قواس نے رقہ کے راستے بغداد کا راستہ بیا ور ۲۹۲ھ میں موفق کی خدمت میں حاضر ہو کر قیام پذیر ہوگیا یہاں تک موفق نے اسے آ ذریجان کا گورنر بنا دیا اسحاق ابن کنداج نے ابن ابی السرج کے بعد دیار ربیعہ اور دریار مصر پر قبضہ کرنیا اور خمار و رہے نام کا خطبہ و ہاں کی جامع مساجد میں پڑھا جانے لگا۔

طرسوں پر شمار و بید کی حکومت: ہم اوپر بیان کر ہے ہیں کہ وسے ہیں مازیار ﴿ خادم نے طرسوں ہیں عم بعذوت بلند کی تھاوراحمد ہن طوون نے اس کامحاصرہ کر میاتھ ، زیار خادم قلعہ نشین ہو کر مخالف و مرکشی پر تل گیااتے ہیں احمد بن طولون کا انتقال ہوگی اور خمار و پہنے حکومت اپنے ہتھ میں ہے ں۔ جیسے ہی اس کو انتظام سے فراغت حاصل ہوئی بھے تھی ہزار دینا پانچے سوتھان ریشی کپڑے کے اور پانچے سوطرف ، زیر کے پاس طرسوں روانہ کئے ، زیراس نقذ وجنس کود کچھ کرخوش ہو گیااورا طاعت قبمال کرلی اور مرصدی علاقوں میں اس کے نام کا خطبہ پڑھ صنے گا۔

خمارو بیرکی وفات. اس کے بعد ۸ کتاہ میں مازیار کشکر صائفہ کے ساتھ جنگ پر گیا اور اسکندرید کا محاصرہ کرلید محاصرہ کے دور ن یک پھر مخیل کی ساتھ جنگ پر گیا اور اسکندرید کا محاصرہ کرلید محاصرہ کے جمران بن پھر مخیل کا س کی بسی پرلگا جس سے زخمی ہوکر طرسوس واپس آ گیا اور وہاں پہنچ کر انتقال کر گیا اس کے مرف کے بعد اسے معرول کر سے اس مجرول کر سے بعد اسے معرول کر سے بعد اسے معرول کر سے اس کی جگہ محمد (اینے بچیا موکی بن طولون کے میٹے) کو حکومت طرسوس پر مقرر کیا۔

موی بن موی بن طولون: موی بن موی بن موی بن طولون کے حالات میدین کہ جس وقت احمد بن طولون یعنی موی بن طولون کے بھائی نے مصر پر اپنی حکومت کا سکہ جمایاس وقت موی نے قریبی رشتہ دار بھائی ہونے کی وجہ سے پاؤں پھیلائے مگر احمد بن طولون نے اسے پسندنہ کیا جنانی موسی کو یہ

❶ تارخ کال بن اثیر میں مازیار کے بجائے یاز مارتخریر ہے۔جیسا کہ اشارہ کیا جاچکا ہے۔ ● ہمارے پاس موجود جدید عربی ایندیشن نے ہمس سرراس صّر سند میں۔ (ش، مذمحمود ) جبکہ بن اثیر کی افکامل نے ہم شم ۱۲۵ پرشکند تاریخ طبری میں سلند واور مسعودی کی مروث الذھب میں 'ایک قلعہ جوکوکب کے تام ہے مشہور تھا ہے۔

بات نا گوارگذری اور حسد ورشک کی آگ اس کے دل میں مشتعل ہوگئی کسی مجلس میں اے کلمات ہے احمد بن طولون کو یاد کیا جس کا تخل احمد کا دل نہ ، کرر کا احمد نے اس کی پاواش میں اے کوڑے ہے پٹوایلا ور طرسوں کی طرف شہر بدر کر دیا آخر کہاں تک؟ اس کا بھائی تھا شہر بدر کرنے کے بعد ضرور ک خرچ کے لئے رقم روانہ کی موٹ نے لینے ہے انکار کر دیا اور طرسوں چھوڑ کر عراق چلا گیا۔ یکھ عرصے بعد پھر طوسوں واپس آگیا اور وہیں تی م پذیر ہوگیا یہاں تک کہ اس کی موت کا زمانہ آگیا چڑانچوا ہے میٹے محمد کو چھوڑ کر مرگیا۔ اور خمار وید نے اسے سند حکومت عطاکی۔

۱۵۳

خمار و پہ کے بار ہے میں لوگوں کی غلط تھی :... راغب نامی ایک خادم موفق کے مرنے کے بعد جہاد کے لئے طرسوں کے داستہ سے دوانہ ہوا چنا نجے جس وقت ملک شام میں واخل ہوا آلات واسباب اور اپنے جائو (طرسوں روانہ کر کے ملنے کے لئے خمار و پہ کے باس کیا خمار و پہ نے بے حد عزت کی محت اور شفقت سے تھر ایا راغب کا ول بھی اس سے مانوں ہوگیا زیادہ دنوں تک تقیم رہااس سے طرسوں میں بیر بات مشہور ہوگئی کہ خمار و پہ نے راغب کو تیہ کر دیا ہے اس سے لوگوں کو اشتعال اور رخ بیدا ہوگیا سب نے شفق ہوکرا ہے مروار مجھر بن موئی کو بلوا کر کے گرفتار کر میا اور راغب کے بدلے قید کر دیا خیار و پہنچا اہل طرسوں کو برا بھرا کہ جانہ و کہ جانہ کو برا بھرا کہ جانہ و کہ ہوئی گا ہوا ہوں کے خریب بہنچا اہل طرسوں کو برا بھرا کہ تا ہوا بہت المحقدیں چلاگیا اور ابن مجھنے خار و پہطرسوں کی حکومت پر دوبارہ ما مور ہوگیا۔

ان واقعات کے بعد ۱۸۱ھ میں کشکرصا کفہ کے ساتھ نے بن جف فرغانی ایک بڑاکشکر طرابزون کے کرطرسوں پہنچااور مکودے کو ہزور تنے فتح کر سیا۔

معتضد اورخمارویه کی رشته واری: ابوالعباس معتضد بالله نے تخت ظلافت پر بیٹھتے ہی خمارویه کی بیٹی قطرالندہ سے شادی کا پیغام بھیجہ قطر النداء اپنے مختصد کا باعثہ دسین ہی مثال آپ تھی نکاح کا پیغام خیفه معتضد کا باعثہ دسین ہی مثال آپ تھی نکاح کا پیغام خیفه معتضد کا باعثہ دسین ہی عبداللہ ابن جس کی مثال آپ تھی نکاح کا پیغام خیفه معتضد کا باعثہ دسین ہی عبداللہ ابن جس کی عبداللہ ابن جس کی عبداللہ ابن جس کی انکاح بوکالت ابن جسامی خلیفه معتضد نے اس سے تھا کف اور ہمایاء جس کی تعریف نہیں ہو سکتی و کے روار الخلافت رخصت کر دیا۔ و سے بھی الفرانس ہو کے سن و جمال اور آ داب سے محفوظ ہوااس دشتہ داری اور تعلق سے خمارویہ کے حسن و جمال اور آ داب سے محفوظ ہوااس دشتہ داری اور تعلق سے خمارویہ کے حسن و جمال اور آ داب سے محفوظ ہوااس دشتہ داری اور تعلق سے خمارویہ کے دعب دواب کا سکہ تا حیات مصروشام اور جزیرہ میں چاتارہا۔

خمارویہ کافتل اور حکومت جیش: ۲۸۲ھ میں خمارویہ ڈشق چلاگیا تھااورا کی مدت سے قیام پذیر تھا۔ اس کے بعض خاندان والیس نے مکایت کی کہ مصرشاہی کی لونڈیوں کوشاہی غلام اپنے ہوائے نفسانی کاشکار بناتے ہیں خمارویہ نے اسبات کی نفیش شروع کی پھیلونڈیوں سے استف رکیا اورا پنے نائب مصر کوخاص خاص کونڈیوں کا وماغ ٹھیک کرنے کا تھم بھیجا لیس چنانچہ جب خمارویہ کا بیٹ مصر کو طلاقو نائب مصر نے دوایک لونڈیوں گر فرقار کرا کے پٹوایا اس سے شاہی محل کے غلاموں کے کان کھڑ ہے ہوگئے اور جان کے خوف سے بید کی طرح تھرا اُنٹھے اس دوران خمارویہ ملک شرم سے واپس آگی اورا پنے کی میں رات کومویا گر رات کے وقت ایک غلام نے اسے ذرج کر دیا۔ یہ واقعہ ماہ ذی الحج بالے قاتل آپنا کا م کر کے فرار ہو بھی تھے صبح جب یہ سالاروں نے خمارویہ کومنتول پایا تو اس کی جگہ جبش بن خمارویہ کومند کومت پر بٹھا یہ جیش بن خمارویہ کو رک کا روائی کی وجہ نے مند حکومت پر بٹھا یہ وکرام اور عطیات نے واز ااور فوری طور پر قاکوں کی گرفاری کے انتظامات کیئے چنانچہ فورک کا روائی کی وجہ سے قاتبوں میں سے جس سے زیادہ افراد مارے گئے۔

جیش بن شمارو بہی حکومت: جس وقت جیش بن شمارو بہ حکم ان بن تھااس وقت بیا یک کم عمر بھولا بھالاڑ کا تھا۔ لہذا نفسانی خواہشت سے نہ نج سکا جنائی نوعمراز کے اور لفنگے تھے اور بھران ہوگوں اور بھران ہوگوں کے سکا جنائی نوعمراز کے اور لفنگے تھے اور بھران ہوگوں اس کے ساتھ دہنے گئے۔ اور کیس حکومت اور امراء سلطنت یا سبھی ہوئی ہوگا ہوئی ہوگاں ہوئی اور جیش کومغزول کرنے کا مشورہ کیا طفح بن جیف جیش کے بپ کا آز دیروں کا مقدر مشتری کی اطاعت سے منحرف ہوگیا۔ باتی سیدسالا رمشالا اسحال بن کلام تھا اور ومشق کا گورز بھی تھا۔ سب سے پہلے ای نے بغاوت کا جھنڈ ابلند کیا اور جیش کی اطاعت سے منحرف ہوگیا۔ باتی سیدسالا رمشالا اسحال بن کنداج بھا قان مفلی منج کا بھائی بدر بن جیف وغیرہ بغداد چلے گئے۔

جیش بن خمار و یہ کانل: خلیفہ معتضد نے ان لوگوں کو طلعتوں نے اواز اہاقی ماندہ سید سالار جومصر میں تھے وہ بھی جیش کے مخالف ہو گئے اس

دوران جیش نے ان کے یک سربراہ کول کردیا۔ پھر کیا تھا ہر باد کیا اور آ گ لگادی۔ اوران کا موں سے فارغ ہو کر جیش کے بھائی ہارون بن خی رویہ ب ہتھ پر بیعت کی۔ بیدواقعات جیش کی حکومت کونویں مہینے پیش آئے

طرسوس کا فتنہ اور بعثاوت: ... پہلے یہ یہاں نہوچکا کہ مونق کا آزاد کر دوغلام راغب جہاد کے لئے طرسوس آیا تھ بھریہیں ۔ بے نگا ور اس کے بجب جیست کے بعد طرسوس پر قابض ہوگیا۔ جب ۲۸۹سے میں ہارون بن خمارویہ حکمران بنا تو راغب نے ہارون کا نام خطبے سے نکال دیا اور اس کے بجب معتقد کے آزاد کر دہ غلام بدر کا نام خطبے میں شامل کر دیا۔ چنا نچہ طرسوس اور بعض سرحدی علاقے بنوطولون کی حکومت نے نکل گئے۔ پھر ہرون نے معتقد کو درخواست جیسی کہ ساڑھے چار لا کھ دینار افر قشم بن اور تواسم کے بدلے جھے معراور شام کا گورز بنا دیا جائے۔ معتقد آمد سے روانہ ہوا جس اس نے محمد بن الشیخ سے چھینا تھا اور اپنی غیر موجود گی میں دیتے ہے ملفی کو نائب بنایا۔ چنانچہ ہارون کے گورزوں کے ہاتھ سے تنسر بن ادر سرحدی علاقے چھین کرا ہے بیٹے میں کہ اور سے بیٹے میں شامل کردیتے۔ یہ واقعات ۱۸۲۱ھے میں ہوئے۔

ومشق مربع بن بھن کی حکومت: جبہارون اپنے بھائی جیش کے بعدسے سالاروں کے اختلاف اور افر اتفری کے عالم میں حکمران بن تو ارا کین حکومت خوف زوہ ہوگئے کہیں حکومت میں اختلاف نہ بھیل جائے ، چنانچے انہوں نے پیکام ابوجعفر بن ایام کے حوالے کر دیا۔ شخص احمراور خومت کی اصلاح کی کوشش کی اور بدر حمدی و رحسین بن حمد خمار وہ ہے جال بڑے تو گوں میں شار ہوتا تھا۔ اس نے اپنی بساط کے مطابق تشکر اور حکومت کی اصلاح کی کوشش کی اور بدر حمدی و رحسین بن حمد المردنی کو بھیجا۔ ان دونوں نے خوش اسلوبی سے کام کیا اور قبضہ کرنیا اور اپنے گورزم تقرر کر کے واپس آئے۔ طبخ بن ہونی تھیں یہ ان تک کہ وہ سب پھے ہو جو بم ۔ ان دنوں مصر میں خوب افر اتفری اور بال چل چی ہوئی تھی۔ پسے سالاروں کی ریشہ دوانیاں حدسے بردھی ہوئی تھیں یہ ان تک کہ وہ سب پھے ہو جو بم تحریر کر بھی جن سے مال مقرر کر کے مصروا پس آئے۔ مصر میں اس وقت ایک عجیب بل چل ہوئی تھی کمانڈروں کی طوائف کا زور شور تھ کسی کی کوئی نہ سنتا تھا نہ کہا کہ تا کہ وہ وہ کم تندہ بیان کریں گے۔

قرام طہ کا دمشق پر حمدہ: قرام طہ کا ابتدائی حال اور جود بدر اور حکومت ان کوع اق وشام میں حاصل ہوگئی تھی آپ اوپر ہنفصیل پڑھ ہے ہیں۔
اور سے بھی مطلع ہو چکے ہیں کہ ذکر و بیدین مہدا دیا جوقر امطہ کاسفیر تھا سواد کوفہ سے شکست کھا کر بڑقلیص بن کلب بن دبرہ کے پاس ہوہ چل گی تھ
ان لوگوں نے اس کی بیعت کر کی اور شخ کا لقب دیا بیجی نام رکھا اور ابوالقا ہم کنیت رکھی اور بے کا رخیال قائم کر لیا کہ محمد بن عبداللہ بن متعمل ان اسم سے ادکر نے لگے ان لوگوں نے بید خیال بھی قائم کیا تھا کہ قرآن مجید میں اس کے ہارے میں المد تھ ہ شرہ فرمایا ہے اس کے اور سے میں المد تھ ہ ب

ابوالقاسم بحبی کی تل وغارت:.....وهم سے جماۃ اور مصرالنعمان روانہ ہوا پھر بعلبک کیا پھر دہاں سے سلیلہ کی جانب روانہ ہوا اور راستے میں جتنے دیہات قصےاور شہر ملے سب کونتاہ کر دیا۔ بچوں عورتوں یہاں تک کہ جانوروں کو بھی قبل کیا طبخے بن جیف اوراس کی فوج اوراس کا ستاہارون ان لوگوں کے مقابعے سے عاجز ہوگئے۔اہل شام اور مصرفریا دی صورت بنائے خلیفہ کنفی کے در بار میں حاضر ہوگئے۔

قرامطہ کی سرکو بی: چنانچہ فلیفہ مکنی و ۲۹ پی ملک شام کی طرف قرامطہ کی سرکو بی کوروانہ ہوا اور موصل ہوکر گزرا۔ بنوجہ ان میں سے ابو الاغروب ، ہزار سواروں کو لئے ہوئے فلیفہ کی فدمت میں حاضر ہوا فلیفہ نے حلب کے قریب پڑاؤ کیا قرامطی صاحب شامہ ش، ی افوان پر جمہ آور ہو چنانچہ ایک بہت بری جم عت کام آگی۔ ابوالاغرے اور الاغرے ساتھے جند ساتھے ولی کے ساتھے حلب اور ابواراغر کی لڑائی سے تنگ آکر محاصرہ اٹھالیا۔ فلیفہ کم فی اس واقعہ میں زندہ تا گر کردہ پہنچ گیا اور جمہ بن سلیمان کا تب کہ ، ی فوجوں کے ساتھ قرمطی سے جنگ کرنے روانہ کیا ہوجمہ ان میں سے حسین اور ہوشیان بھی اس مہم میں جمہ بن سلیمان کے ساتھ تھے ، و محرم ۱۹۲۹ پیس قرام مور قرار میں افواج کے درمیان مقدم محماۃ میں ٹر بھی جس میں ہوئے اور خوز ہز جنگ کے بعد قرامط کو شکنت ہوئی ان کے سراور جب شرمہ کو روز کر رہا گیا۔ اور اور کر ان کے ساتھ میں اور بی تھے فلیفہ نے کامیانی کے ساتھ ان کی ساتھ ان کے ساتھ ان کی ساتھ ان کے ساتھ ان کو ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کا دیا ہوئے کے کامیانی کے ساتھ ان کا دور ان کی ساتھ ان کی ساتھ ان کو ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کی ساتھ ان کی ساتھ ان کی سے ساتھ ان کو ان کے ساتھ ان کی ساتھ ان کو ان کے ساتھ ان کی ساتھ کی ساتھ ان کی ساتھ 
۔ و بگی کار دہ کیا محد بن سلیمان بھی حاضر ہوااس کے بعد خلیفہ نے حکم دیا کہ قرامطہ قید بول کو پہلے کوڑے مارے جا کیں اس کے بعد ان کے ہاتھ پوؤ کاٹے جا کیں۔اس کے بعد ان کی گردنیں ماری جا کیں۔الغرض اس طریقہ سے قرامطہ کی متعدی بیاری کامعقول علاج کردیا گیا۔ پھراس کے بعد ان کا ایک گروہ بحرین میں خل ہر ہوا۔

حکومت بنوطولون کا خاتمہ: بنوطولون کی دولت وحکومت تم ہونے کے حالات معرض تحریر میں لانے سے پہلے ہم محمد بن سیمان کے حالات ہے آگاہ کرناچ ہتے ہیں جس نے بنوطولون کی دولت وحکومت کاشیراز ہنتشر کرنے اوراس کے اوراق الٹنے بلٹنے کا بیڑ ہاٹھ یا تھا۔

محمد بن سلیمان محمد بن سلیمان رقد و یار مصر کار بنے والاتھا۔ احمد بن طولون نے استعلیم وتر بیت دی تھی اور مصر میں بنی خدمت میں رکھا تھا۔ بجھ عرصے بعد جب اسے انتظام وسیاست میں ایک گونہ سلیقہ حاصل ہو گیا تو احمد بن طولون سے ناراض ہوکر دارالخلافت بغداد چلا گیا اور اراکین سلطنت سے میں جوں پیدا کر رہا۔ وہ ہوگ اس سے عزت واحز ام سے پیش آئے۔ خلفائے بغداد سے تھر بن سلیمان مسلسل ان لوگوں کو ملک مصر پر قبضہ کہ لینے کی میں جو سیدا کر دیا۔ وہ ہوگ کہ ہاروں بن خمار وریے کومت مصر پر فائز ہوا اور سرز مین شام میں بنوطولون کی دولت و حکومت میں کر وری آنے تھی اور اس کے گروزوا تر میں قرام طرآ کے دن قبل ون تھری کرنے لگے اور ہارون ان کا مقابلہ نہ کرسکا۔ اٹل شام فریا دی بن کر در بارخلافت میں حاضر ہوئے۔

محر بن سلیمان اور قرامطہ: ... چنانچے خلیفہ ملکانوں کی تکالیف دور کرنے پر کمر ہمت باندھ کراٹھ کھڑا ہوااس نے محمد بن سلیمان کو یہ ہم سرکرنے پر مامور کیا۔ان دنوں بیشاہی سپرسالاروں میں ایک اہم اور مشہور شخص تھا۔ چنانچے شاہی لشکر کومر تب کر کے قرامط کے مقابلہ پر گیا آخر کار اسے قرامط کے مقابلہ پر گیا آخر کار اسے قرامط کے مقابلہ پر گیا آخر کار اسے قرامط کے مقابلہ کو گئی تاری کے مقام رقبہ میں خاران کا سارالشکر کیل دیا گیا۔مسلمانان شام کوان کی ایڈ ارسانی سے نبود او انہی صاحب شامہ کواس سے سرداروں سمیت دارالخلافت بغدادوا ہی جا گیا۔اور بغداد بہن کی کران سب کومز ایج موت دے دی جس سے مسلمانان شام کواور خلیفہ کو جمعی قرامطہ کی متعدی زہر کی بیاری سے نبوت الگی ۔

محمد بن سلیمان کا مصر پر حملہ: ... خلیفہ مکنفی نے بغداد پہنچ کرمحہ بن سلیمان کو ملک شام کی جانب واپس جانے کا تھم دیا اور شاہی سپہ سالاروں کے ایک گروپ کواس کے ساتھ روانگی کا اشارہ کیا جب ضروری مال وزرادرآ لات حرب عطائے۔ چنانچ محمد بن سلیمان نے خلیفہ سے رخصت ہوکرد میا طکو جو کہ مازیار کا غلام تھ جنگی جہازوں کے ساتھ یہ ہوایت دے کر سواحل مصر کی طرف روانہ کیا کہ دریائے نیل پر پہنچ ہی قبضہ کر لینا اور اہل مصر سے سے اہل مصر تنگی اور مصیبت میں پڑھے اور خود شاہی افواج کی کمان لے کرشام کی طرف بڑھا۔ اور اس کی مستولی ہوکر مصر کی جانب روانہ ہوگیا جس وقت مصر کے قریب بہنچا مصر کے کمانڈ رول کوساتھ ملانے کی غرض سے بیغام بھیجا بدر رحمانی نے جو کہ مصر کی مانڈروں کوساتھ ملانے کی غرض سے بیغام بھیجا بدر رحمانی نے جو کہ مصر کی مانڈروں کا نامی گرامی سروار تھا محمد بن سلیمان کے پاس آ کراورائس کی درخواست کی اس سے اہل مصر کی شان شوکت کو بہت بڑا نقصان پہنچ اس کے کہا دون آس فوج کے ساتھ جو باتی روگئی تھے مقابلہ برآی۔ ویکھادیکھی مصر کے اور کمانڈر بھی کیے بعد دیگر مے محمد بن سلیمان کے لئنگر میں جیلے کے بارون آس فوج کے ساتھ جو باتی روگئی تھے مقابلہ برآی۔

ہارون کی موت:... سسلہ جنگ شروع ہوا تفاق ہے جنگ کے دوران ایک روزاس کے شکر میں جنگڑا ہوگیا۔ فتن فروکرنے کے بنتے ہارون سوار ہوکا فیل میں گیا تھا تھا ہے ہوکر لشکرگاہ میں گیا تھا تھا ہے ہوگا تھا تھا ہے ہوکر لشکرگاہ میں گیا تھا تھا ہے ہوگا ہیں ہے ہی شیان ہوکر لشکرگاہ میں گیا تھا تھا ہیں ہے ہی ہوگا ہوں ہوگا ہوں کے مرنے کے بعداس کے بچیا شیبان بن احمد بن طولون نے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی مندہ بات کولوٹ بن احمد بن طولون نے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی مندہ ہوگا ہوں کو انعامات دیتے اور بہتم و سے دیا کہ جو پچھرہ گیا ہے اس کولوٹ لو چنا نچہ ہات کی بات میں شکر یوں نے اپنا سمارا مال واسباب خودلوث لیا اس کے بعد مال کے حصول کی فکرلگ گئی۔ گراس پر قادر نہ ہو سکا سے سے سے کے کا موں میں اضطراب بیدا ہو گیا۔ ساری تذبیر میں افٹ بلیٹ ہو گئیں اپنے اراکین دولت سے جنگ کرنے اور نمان طسب کرنے کے بارے میں۔

مشورہ کیاان سب نے بالا تفاق محمد بن سلیمان سے امن طلب کرنیکی رائے دی۔

بنوطولوب کا زوال: بنانچ شیبان نے محمہ بن سلیمان کے پاس امن کا پیغام بھیجامحہ نے اسے امن دے دیا۔ شیبان کے امن مس کرنے کہ بعداس کے کم نذروں نے بھی کے بعد دیگر ہے امن کی درخواست کی محمہ بن سلیمان سوار ہو کر مصر میں داخل ہوااور قبضہ کرلیا۔ بنوطولون کو جو ہمتر ہ فراد سے گرفتار کرکے جیل میں ڈال دیا بشارت فنج کا خط خلیفہ کی خدمت میں دوانہ کیا۔ خلیفہ کھیجا کہ تمام بنوطولون کوش مومورے گرفتار کرکے بغداد بھیج دو محمہ بن سیمان نے نہایت مستعدی سے اس تھم کی تھیل کی اس کے بعد خلیفہ کم نفی نے ان مکانات ادر تھیرات کوجل نے اور منہد مرکز کے کا حکم میں دوانہ کی اس کے بعد خلیفہ کم نے ان مکانات ادر تھیرات کوجل نے اور منہد مرکز کے کا حکم صور کردیا جو ایک مربع میل کے ندر بے تھے چن نچ رہے ہیں۔ جو کردیا جو ایک مربع میل کے ندر ہے تھے چن نچ رہے ہیں۔ جو کردیا جو ایک مربع میل کے ندر ہے تھے چن نچ رہے ہیں۔ جو کہ دسیاد کردیا جو کہ دسیاد کردیا جو کہ دو ایک مربع میل کے ندر ہے تھے چن نچ رہے ہیں۔ جو کہ دسیاد کردیا جو کہ دو ایک مربع میل کے ندر ہے تھے چن نچ رہے ہیں۔ جو کہ دسیاد کردیا جو کہ دو ایک مربع میل کے ندر جو تھے چن نچ رہے ہیں۔ جو کہ دسیاد کردیا جو کہ دو ایک مربع میل کے ندر ہے تھے چن نچ رہے ہیں۔ جو کہ دسیاد کردیا جو کہ دو ایک مربع میل کے ندر جو تھے چن نے ہیں مصر کے مشرق جانب تھیر کرایا تھا اور دو ایک مربع میل کے ندر جو نہ نے ہیں۔ جو کہ دو کہ دو ایک مربع میل کے ندر جو تھے چن نچ رہے ہیں۔ جو کہ دوسیاد کردیا جو کو کہ دو کردیا جو کو کو کہ دو کہ کہ دو کو کہ دو کو کردیا جو کردیا جو کردیا جو کردیا جو کردیا جو کردیا جو کہ دو کردیا جو کردیا ہو کردیا جو کردیا جو کردیا ہو کردیا جو کردیا ہو کردیا ہو

عیسی نوشنزی کی حکومت مصراور خلیجی و کی بعناوت:.....جس وقت محد بن سلیمان نے دارالخلافت بغداد کی جانب واہی کا اردہ کیا اور خلیفہ نفی نے اس کوحکومت مصرے سبکدوش کر کے اس کی جگرفیسی بن مجرنوشنزی کومصر کا گورنر بنادیا اور محمد بن سلیمان نصف ۲۹۲ ہے ہیں پہنچ ۔

ابراہیم بنجی کی سرکتی: اس کے بعداطراف مصر میں ابراہیم بنجی نے سراٹھایا۔ ابراہیم بنجی بنوطولون کا کمانڈرتھ اس نے محد بن سیر ن سے سیحدہ بوکرخود سری اختیار کر بھیں نوشیزی نے اطلاعی خط خلیفہ کملفی کی خدمت میں روانہ کیا۔ اس دواران خلجی لشکر بڑھ گیا۔ ملک گیری کے خیال ہے مصر پر حملہ آور ہوگی چنانچ نوشیزی بھاگ کر اسکندر سیمیں پناہ گزیں ہوگیا اور خنجی نے مصر پر قبضہ کرلیا چنانچ خلیفہ کملفی نے شاہی افواج کو فوت کر جوکہ س کے جملہ آور ہدرہامی کی کمان میں روانہ کیا۔ اس فوج کے ہروال دستے پراحمد بن کیفلغ سیدسالا روں کے ایک جماعت کے ساتھ ، مورق ۔ باب معتصد کا غلام تھا ) اور بدرجہامی کی کمان میں روانہ کیا۔ اس فوج ہروال دستے پراحمد بن کیفلغ سیدسالا روں کے ایک جماعت کے ساتھ ، مورق ۔ ماہ صفر سوم کے بہت سے ساتھ ، اس میں بھاگ گئی گر دوبارہ لوٹ کرجملہ آور ہوئی اورخوب جی کھول کر ٹری دونوں فریق کی متعدد لڑا کیاں ہوئیں جس میں طبخ کے بہت سے ساتھی مارے گئے والے بھاگ گئے اور شاہی شکر کو فتے نصیب ہوگئی۔ کے بہت سے ساتھی مارے گئے والے بھاگ گئے اور شاہی شکر کو فتے نصیب ہوگئی۔

طلبی کی گرفتاری: منتبی بری مشکل ہے جان بچا کر فسطاط پہنچ گیااور رو پوش ہوگیا۔ شاہی افواج کے کمانڈرشہر میں گھس گئے ،ور بنجی کو گرفتار کر کے قد کر دیا۔

کے قید کر دیا۔ خلیفہ مکتفی اس واقعہ سے پہلے ابن کیغلغ کی شکست کی اطلاع باکر ہم مصر کے لئے روانہ ہو چکا تھا گر جب اس کو پی خبر ملی کہ فاتک کو ننتی ہ ص ہوئی ہے اور منبخی کو گرفتار کرلیا گیا ہے تو بغداد کی جانب لوٹ گیا اور فاتک کولکھا کر خلنجی کواس کے ساتھیوں سمیت پابز نجیر وارالخلہ فت بغداد بھیج دو۔ چنانچہ فاتک نے خلنجی کواس کے ساتھے وف کے ساتھ بغداد تھیج دیا خلیفہ کمنفی نے ان لوگوں کو جیل میں ڈال دیا۔

عیسی نوشیزی کی وفات: ان دافعات کے بعد عیسی نوشیزی نصف ۱۹۳ ہیں مصر دوبارہ داپس آگیا۔اور برابراس کا گورزر ، تا آ نکہ ماہ شعب نے ۱۹۳ ہیں بی حکومت کے پانچ برل دوماہ پورے کر کے انقال کر گیا۔اس کے مرنے کے بعداس کی جگہاں کا بیٹ محر حکر آنی کرنے لگ۔ ایس مصور تکین کی مصر پر حکومت مصر پر مقرر کردی۔ شول ۱۹۳ ہے ۔ شر بیل ابومنصور تکین کی مصر پر حکومت مصر پر مقرر کردی۔ شول ۱۹۳ ہے ۔ شر بیل ابومنصور تکین کی مصر پر حکومت نے بیٹے ابوالق سم بیل ابومنصور تکین کر دون کر کر اس علامی کے دونت علوم کے مغرب بیل استقلال اور استخلام حاصل ہوگیا اور عبید الله مہدی نے بیٹے ابوالق سم کونوج دے کراہ سے بیل مصردوان کیا۔ چنانچیاس سال ماہ ذی الحج بیل برقد پر قصنہ کر لیاس کے بعد مصری طرف بڑھا اسکندر بیداوز آتیوم ہوگئی ہے ہے۔ ان داقعات کی خبر دارالخلافت بنداد پنجی تو خلیفہ مقتدر نے بیٹے ابوالعباس کومصر اور مغرب کی سند حکومت عطاکی اس وقت اس کی عرب سال کی تحقیل میں ہوئی تو اس کی جنب سے بیونی خص ہوئی تو اس کی جنب سے موس ضرم اس کا نائب مقرر کہا گیا۔

<sup>•</sup> يهان سنج غظ بني بي منظم مبين و يكوين تاريخ كالل ابن اثير جهام ١١٨ عن اتريخ كالل ابن اثير جهام ١١٨ كيم طابق ملفي كويه اطورع ربيع ال و مي من يقي

مونس خادم کی کامیانی: اس کی مغربی نشکر ہے لڑائیاں ہوئیں جس میں اس نے ان کوشکست دے دی اور بر ورتیخ مغرب کی جانب انے پؤر ہے بھادی ہے کہ بہر ہے۔ پھر ۲۰۰۲ ہے بین عبید انڈ مہدی نے فوجیں تیار کیس اس میم کا افسر اعلماس کا سپر سالا دخامہ ۞ کتا می تھا۔ کئی بیڑے جنگی کشتیوں کے سئے ہوے اسکندیہ پہنچا اور وہاں ہے مصر کی طرف بڑھا مونس خادم بینے رس کا معاور بھی بھر ہوکر لڑا اور ان کوشکست دی اس کے بعد شکر بغداد اور مغربی فوج کی ووبارہ متعدد لڑائیاں ہوئیں سب سے آخری جنگ نصف اس میں ہوئی جس میں ساتھ ہزار مغربی کام آئے باتی سابی ناکام ہوئر میں مغرب کی طرف واپس جے گئے عبید اللہ مہدی نے اس شکست کے جرم میں اپنے کمانڈ رخامہ کتا می کوئل کردیا اور مونس خادم بغدادوا پس آگی۔ مغرب کی طرف واپس جے گئے عبید اللہ مہدی نے اس شکست کے جرم میں اپنے کمانڈ رخامہ کتا می کوئل کردیا اور مونس خادم بغدادوا پس آگی۔

ذ کا ءاعور کی گورنری: بستھے کے آخر تک تکین خزری حکومت مصریرنائب کے طور پر مامور رہااس کے بعد خلیفہ مقتدرنے اس کی جگدا ہوائھن ذکا ۔اعور کو متعین کیا نصف ماہ صفر سوس سے میں وہ مصری بنجا چنانچہ اس وقت ہے مصر پر سلسل حکومت کرتا رہا تا آئکہ بحث سے میں اپنی حکومت سے جھو تھے سال انتقال کر گیا۔

تکبین خزری کی و و باره گورنری: کچوع سے بعد خلیفه مقتدر نے ذکاءاعور کو حکومت مصر سے واپس ابومنصور تکبین خزری کود و باره حکومت مصر پر مقرر کیا چنانچه ماه شعبان کو معرفی پنجا-

ابوالق سم کامصر پرحملہ: بندمبدی نے اپنے بیٹے ابوالقاسم کی کمان میں مصر کی جانب نوجیں روانہ کی تھیں۔ ماہ رہنے ال ول بحسیرے ابو الق سم اسکندر رہے پہنچ اوراس پر قبضہ کرلی پھرمصر کی طرف بڑھااور سرز مین صعید سے لے کر جزیرہ اوراشمونین پرقابض ہو گیاان کے علاوہ اور مقاءت پ بھی قبضہ کی اجوان کے قرب وجوار میں تھے۔ اہل مکہ نے اظہارا طاعت کی غرض سے خطاروانہ کیا۔

ابوالقاسم اورمونس کی جھڑ ہیں: ۔ فلیفہ مقدر نے بغداد ہے مونس فادم کوافواج شابی کے ساتھ ابوالقاسم کی روک تھ کے لئے روانہ کی چنا نچا ابوا قاسم کی اس ہے متعدد لڑائیاں ہوئیں پھرافریقہ ہے جنگی کشتیوں کے بیڑ ہابوالقاسم کی کمک پرسواحل اسکندر یہ بین آ کرننگرزن ہوئے یہ بیڑ واسی کشتیوں پرشتمل تھا۔ سلیمان بن خادم اور یعقوب کتامی کے ہاتھ میں اس کی کمان تھی ۔ مونس نے اس خبر ہے مطلع ہو کر طرسوں کے جنگی بیڑ ہ کو مقابدہ کا تھا ہد کا تعدد و محتمد و محتمد و محتمد و محتمد کی است میں بیڑ ہو اس میر سے میں پھیس کشتیاں تھیں ہی بیڑ وروغن نقط اور متعدد و محتملہ کی است حرب ہے بھرا ہوا تھا بوالمین کے ہاتھ میں اس کی کمان تھی چنا نچے مری کا رشید پر دونوں بیڑ وال کا مقابلہ ہوا بخت اور خونر پر جنگ کے بعد طرسوی بیڑ ہاکو فتح نصیب ہوئی اورافریقہ کے بیڑ ہ کو فتح نصیب ہوئی اورافریقہ کے بیڑ ہوگئست می بہت ہے آ دمی گرفتار کر لئے گئے ۔ اور پچھلوگ مارڈ الے گئے اور بعض رہا کر دیئے گئے معرکے کارزار سے سلیمان خادم کو گرفتار کر لیا گیا جوقید ہی میں مرکب یہ بیتھوں کا مرفق کو مسلسل لڑائیاں میں مرکب یعتوں کا مرفق کرفتار کر کے بغداؤ ہیں جو کہ بھر صے بعد بغداد کی جیل سے افریقہ بھاگ گیا ابوالقاسم اور مونس خادم کی مسلسل لڑائیاں مدتوں جار محتمد کی کا سہرہ مونس کے مرد ہا۔

ابولقاسم کی شکست کے اسباب: جنگ کے دوران ابوالقاسم کے شکر میں وبااور ..... پھوٹ نکل جس سے اس کے شکر کا بڑا حصہ فنا ہو گیا اس کے بعد گھوڑوں میں و با پھیل گئی مجبوراً ابوالقاسم مغرب وآپس چلا گیا۔ مصری شکرواپس ہوا ابوالقاسم ای سال کے درمیان میں قیروان پہنچ اورمونس خادم دارالخلافت بغداد داپس آ سمیا اور تکمین مصری بنج سمیا کرآپ او بربردھ بچھے ہیں تنگین ای زمانہ ہے سلسل گورزی مصر پر رہایہاں تک کہ ٥٠ رہنے ٢٠٠٩ ہے داپس بھیج سمیا۔

احمد بن کیلغ کی گورنری: فلیفہ مقدر نے احمد بن کیلغ کو ہلال بن بدر کے بعد سند حکومت عطاکی چنانچہ ماہ جمادی لاآخر میں وہ مقر پہنچ اور حکومت کے پنچویں مہینے واپس بلالیا گیا تکمین تنیسری بارحکومت مقر پر مقرر ہوا یوم عاشورہ سلاساتھ میں مقر پہنچا بھرنوس ل تک حکمرانی کی اور پندرھویں رہنے الاول اسلامے میں گواس کا انتقال ہوگیا۔اس کے زمانہ حکومت میں خلیفہ مقدر نے اپنے بیٹے ابوالعباس کی ولی عہدی کی تجدید کی اور

مغرب مصراور شام کے علاقول کی سند حکومت عطا کر دی اور موٹس کواس کی جانب سے نائب مقرر کیا یہ واقعہ ۱۳۱۸ھے کا ہے ابن یز یہ کھا ہے کہ استان میں کے علاقوں کی سند حکومت عطا کر دی اور موٹس کے اس کی جگہ اس کی جگہ اس کا بیٹا محمد حکمران بنا خلیفہ قاہر نے اس کو ضعت روانہ کی۔شکریوں نے بنورت کا مجھنڈ المند کیا مگر تائیدا بلی سے میان پرفتحیاب ہوا۔اثنہی۔

احمد کملغ کی دوبارہ گورنری: خلیفہ قاہر نے احمد بن کملغ کودوبارہ اس سے سلے کھر بن طبخ کودالی مقرر کیا تھا یہ مشق کا گورنر تھا ایک مہینے کی حکومت عطا کی جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا چنا نچہ ، در جب اس سے میں مصر کورنر تھا ایک مہینے کی حکومت کے بعد اس کو دائیں بلالیا اور احمد بن کملغ کو حکومت عطا کی جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا چنا نچہ ، در جب اس سے میں احتید لفظ پہنچا اس کے بعد ماہ رمضان اس سے احتیا معزول کر دیا گیا۔ پھر خلیفہ راضی نے اس کو حکومت کی کری پر بنھایا اور اس کے احتیا دائید لفظ پہنچا اس کے بعد ملک شام اس کے حکومت سے نکال ہے گیر جیب برحانے کی اجبار کے احد ملک شام اس کے حکومت سے نکال ہے گیر جیب کرتا ہے کا دی تو بیا ہے گا۔

مخد بن رائق: محد بن رائق امیر الامراء سے جس کا ذکر آپ پہلے رہ ھی آئے ) جین غلام تحکم نے بغداد میں جھڑا کی اوراس کی جگہ اس میں متمکن ہوگیا۔ ابن رائق اپنا گھر چھوڑ کر بھا گا اور بغداد میں رو پوٹی ہوگیا۔ گھم نے بغداد اس کے مکا نات اورا ملاک پر قبضہ کر سیا سے میں ضیفہ تکریت سے واپس آگیا۔ خیفہ اور تحکم کی خط و کتابت شروع ہوئی۔ خلیف نے والی بغداد کا خط چیش کیا۔ آپس میں صلح ہوگئی۔ سب کے سب بغداد واپس آگئے ابن رائق نے ابوجعفر محد بن بچی بن شیراز دکی معرفت صلح کا پیغام بھیجا جس کوفر بی مخالف نے منظور کر لیا خلیفہ راضی نے طریق فرات دوب رمضر دیعی حران اس یا اور جوعلاتے ان کے قرب و جوار میں متھے اور قئسریں اور جوام می حکومت عطاکی۔

محمدائن رائق کا شام ہر قبضہ: .... چنانچہ ابن رائق ان علاقوں کی طرف روانہ ہوا اور وہاں پہنچ کر حکمرانی کرنے لگ۔ پچھ مے بعد ۱۳۳۸ ہے ہیں ملک شام کی حکومت کی رائج پیدا ہوگئ ۔ فوجیس تیار کر کے شہم می طرف روانہ ہوا اور انس پر قابض ہوگیا ۔ ان ونوں وشق کی حکومت پر بدر بن عبدالند ● مولے اشید میں کا لقب بدر مقارتھا۔ ابن رائق نے اس کے قبضہ ہے دشق کو نکال لیا اور مصر کے اراد ہے ہے اس کی طرف بروہ انشید کو جمد گاہ والشید نے بینے چند دستہ فوج کو کمید گاہ و کہ کہ نے اس کی خبر طی تو لئکر تیر کر کے مصر سے نکلا عربی شی و ونوں و شمنوں کا مقابلہ ہوا انشید نے جنگ کے شروع ہونے ہے ہیں چند دستہ فوج کو کمید گاہ و کئی ہوئے ہوئے این رائق کے ابن رائق کے بابن رائق کے بابن رائق کے بابن رائق کے ابن رائق گئی ہوئے اور معاول سے تعاقب کرنے والوں کو گئی ہے تا ور معذر سے کا کہ ایون کے بین والی کے ابن رائق گئی این رائق کے ابن رائق گئی ہوئے اور ایک ہوئی اور اس کے بین اور ان کے بین بین منام پر ابن رائق کے اس کا فوٹ کے بین رائق کے بیال والی ہوئی ہوئی شام پر ابن رائق کا قبضہ رہے اور مصرا شید کے علاقوں میں شار کیا جائے اور ایک سوچ لیس مزارہ ہم س رند دونوں کے درمیان اس شرطیم مصالحت ہوگئی شام پر ابن رائق کا قبضہ رہے اور مصرا شید کے علاقوں میں شار کیا جائے اور ایک سوچ لیس مزارہ ہم س رند دونوں کے درمیان اس شرطیم مصالحت ہوگئی شام پر ابن رائق کا قبضہ رہے اور مصرا شید کے علاقوں میں شار کیا جائے اور ایک سوچ لیس مزارہ ہم س رند

ابن راکق کی بغداد واپسی: ای زماندے ملک شام حکومت اشید ہے نکل گیا اور ابن راکق کے بیل اس پر قابض ہوگئے تا تکہ تکام اور بزیدی مارے گئے اور ابن راکق ملک شام ہے بغداو واپس آئیا۔ خلیفہ تق نے اسے ملک شام سے بلوایا کی تھا اور آجانے کے بعد امیر ال مراء کے معزز خطاب سے سرفراز فرمایا۔ چنانچہ حکومت شام پراپنی جانب سے ابوالی بن متاتل کو تائب مقرر کیا۔ اور جب ابن راکق وار انحا افت بغداد پہنچا تو کورتکین جو کہ دولت وخلافت پر حادی مور ہاتھا بگڑ گیا ہا ہم گڑائیاں ہوئیں بالاً خرابن راکق نے اس کے خواف فتح مصل کی وراسے گرفت ر

کندی کی کتاب (دل ق مصریه ۳) پرعبدالله کی بچائے عبیدالله بن طبح تحریر ہے۔

الأشد في الكائل ابن الميرج ٥٥ (٣١١) يرب كرم بن طح الأشد في السلاقات كي...

کر سے جیل میں ڈالوادیا۔ دیلمیوں کا گروہ مقابلہ پر آیا۔ ابن رائق نے ان کو بھی زیر کردیا۔ پھر پر بدی نے واسط سے مسلم بن وت بلند کیا۔
خیفہ قتی اور ابن رائق کوشک ہوئی بھا گرموسل پنچے ادھر خلیفہ تقی نے ناصر الدولہ بن حمدان سے امداد کی درخواست کی چنانچہ ناصر الدولہ دے اپنے معالی سیف اندولہ کوفوج عظیم کے ساتھ خلیفہ تقی کی کمک پر روانہ کیا۔ مقام تکریت میں خلیفہ تقی سے ملاقات ہوئی۔ چنانچہ خلیفہ اس کے ساتھ موسل والی سیف اندولہ کوفوج عظیم کے ساتھ خلیفہ تقی کی کمک پر روانہ کیا۔ مقام تکریت میں خلیفہ تقی سے ملاقات ہوئی۔ چنانچہ خلیفہ اس کے ساتھ موسل والی آگیا۔ اس کے بعد ناصر الدولہ تھ بین واثق کو آل کر کے امراء کے عہدہ پر تشمکن ہوگیا چنانچہ جس وقت بینجر احتید تک پنجی فوراد مشق کی طرف روانہ ہوگیا کا ساتھ جی اس کے عام ا

خلیفہ مقی کی انشید کی طلمی: ....اسس میں خلیفہ تقی امیرالامراء تو زون سے ناراض ہوکرموسل چلاگیا۔اور ہو حمدان کے پاس چندون رہا پھر موسل سے رقد گیااور وہاں تی مافتیار کیاانشید کو گزشتہ واقعات کی شکایت کصی اور طلب کیا چنانچا شید مصر سے روانہ ہوا حلب گیا تو ابوعبداللہ حسین بن موسل سے رقد گیااور وہاں تی مافتیار کیاانشید کو گزشتہ واقعات کی شکایت کسی ابوعبداللہ حسین کے جلے جانے کے بعدرو پوٹس ہوگیا۔ گرجسے بی سعید بن حمدان نے بین کر حلب جھوڑ دیا ابو بکرین مقاتل اس کے ساتھ جاب بی میں ابوعبداللہ حسین کے جلے جانے کے بعدرو پوٹس ہوگیا۔ گرجسے بی انشید حلب میں آیا ابو بکرین جو رکھا اور صب کی حکومت انسید حلب میں آیا ابو بکرین جرپا کرانشید سے ملئے آیا افسید نے اس کی جو حزت افزائی کی اور اس کو مصر کے حکمہ مال پر مامور کیا اور صب کی حکومت یاس مونی کودی۔

' شید کی رق میں خلیفہ سے ملا قات: ..... پھر ماہ محرم اس سے اشید نے صلب سے رقہ کی طرف کونی کیا خلیفہ متی اس وقت رقہ میں مقیم تھا انشید نے بہت سے ہدایا اور تھا کف خلیفہ تقی اور اس کے وزیر خسین بن مقلہ اور حاشیہ شینوں کی خدمت میں چیش کئے اور مصروشام میں تیام کرنے کی الشید نے بہت سے ہدایا اور تھا کف خلیفہ تقی اور اس کے وزیر خسین بن مقلہ اور حاشیہ نے اس سے در ایا اور دقہ بی میں قیام کرنے کی تاکید کی چونکہ خلیفہ تقی نے اس سے میں تیام کرنے کی تاکید کی چونکہ خلیفہ تقی نے اس سے میں تیام کرنے کی تاکید کی درخواست قبول نہ کی گئی۔ اور پہر تو رون کے پاس سے میں خلاوت میں تیام کو جواب آ گیا تھا اس وجہ سے احتید کی درخواست قبول نہ کی گئی۔ اور پہر نے رقہ سے احتید کی درخواست قبول نہ کی گئی۔ اور پہر نے رقہ سے اخداد کی جانب واپسی فرمائی چنانچ احتید مصر کی طرف لوٹ عمیا۔

سیف الدوله اور کافور: سیف الدوله بھی ان دنوں آئیس لوگوں کے ساتھ طب میں تھا ان لوگوں کے روائل کے بعدرقہ سے طب چلاگیا اور
اس پر قبضہ کر کے تھی کا رخ کیا احتید نے بین کراپی فوجیس تیار کر کے کافور کی سر داری میں جواس کا خادم تھا۔ اس کے ساتھ روانہ کی چنانچہ مقام
تنسر بن میں سیف الدولہ سے جنگ ہوئی گرا کی دوسر سے میں سے کھی سے کھی دونوں فریق خود بخو دعلیجدہ ہوگئے کافور نے دشق کی طرف اور سیف
الدولہ نے حلب کی طرف واپسی کی بیدواقعات اسلام ہے میں ای ذمانہ میں رومیوں نے صلب پر جملہ کیا تھا سیف الدولہ سید سپر ہوکر مقابلہ پر آیا اور
ان کو تکست دے کرخائب و خاسر لوٹا دیا۔

ا شید کی وفات انوجور کی حکومت: ۲۳۳۰ و ایر وایت بعض موزمین ۱۳۳۸ میں اشید ابو بکرین طبخ نے دمشق میں وفات پائی اس کے بعداس کا بیٹا ابوالقاسم انوجور کے نے حکمرانی کا لباس پہنا ہیا گیے محرفض تھا کا فوراس کا نائب بن گیا۔ کا فور نے دمشق سے مصر کی طرف قدم بردھا یا

سیف اندو بہ نے قبضہ کرلیا تب کا فور صلب کی طرف روانہ ہواانو جورنے بیغبر پا کرفوج تیار کر کے دمثق پرحملہ کردیا سیف اندولہ دریا کوجور کرے جزیرہ چلا گیا چنا نجیانو جورا کیک مدت تک حلب کامحاصرہ کئے رہا۔

سیف الدولہ اور انو جور کی صلح : اس کے بعد سیف الدولہ اور انو جور بین صلح ہوگئ جنانچہ سیف الدولہ نے علب کی طرف اور انو جور نے معرک طرف اور کا نور دمشق چلا گیا اور بدر خشید کی معروف بتدیر کی کوائی کا کومت پر مامور کر کے معرلوث آیا چنانچہ بدر خشیدی ایک برس تک دمشق کی حکومت پر رہا اس کے بعد معزول کر دیا گیا ابوم طفر طبح کومند حکومت عطا ہوئی ابوالم ظفر نے دمشق میں پہنچ کرتہ بیرکوگر فق رکر ہیں۔

انو جوراوراس کے بھائی علی کی وفات: ایک مدت کے بعدابوالقائم انو جوری کو برن جانیک ادر بدکی تمیز پیدا ہوئی پھر صومت کا خیاں و ماغ میں سایہ کا فور کو کالنے کی تدبیری سوچنے لگا اتفاق سے کا نوکواس کا احساس ہو گیا پس کا فور نے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے نہردے کر سند میں مارڈ ال اوراس کے بعد ملی لوجو کہ انو جو رکا بھائی تھا اپنی گرانی اورزیراٹر حکومت کی کری پڑھمکن کیا یہاں تک کے ملی بھی مرگیا۔

انحشید کی وفت کا فور کی ولایت: بروس میں بین احتید نے دفات پائی کافور نے اپنی خود مری اور غیبے کا اعلان کردی اور بنوا حثید منہ دیکھتے رہ گئے چننچے مظلمہ پرسوار ہونے لگا خلیفہ مطبع نے مصروشام اور حرمین کی حکومت عطا کی اور عالی باللہ کا خطاب دیا کافور نے اس خطاب کو منظور نہ کیا۔ ابوالفضل جعفر بن فرات کو فلمدان وزارت کا مالک بنایا۔ بیسر برآ وردہ ملوک سے تھا اور تی اعجا خلاق اور سیاسی اطوار سے انجھی طرح و، تف تھ کیا۔ ابوالفضل جعفر بن فرات کو فلمدان وزارت کا مالک بنایا۔ بیسر برآ وردہ ملوک سے تھا اور تی اختیا تھا اور حکمران بغداد و بمن بھی جزت المتد تعالی سے اس کو بے حد خوف رہتا تھا۔ المغرط کا مغرب سے اس کے مراسم سے اکثر اس کو تحاکف وہدایا بھیجنا تھا اور حکمران بغداد و بمن بھی جزت احترام اس سے پیش آتے تھے۔ ہرشنہ کو دربار عام کرتا اور درخواہوں کی دادری کیا گزتا تھا یہاں تک کراس نے دفات یائی۔

کا فور کی وفات اورامرکی ولا بیت: سے سے سے کے نصف میں کافور نے سفر آخرت پائی دس سال تین ماہ غلیج کے ساتھ حکر انی کی اس کے علاوہ دوس ل چار ، ہ خییفہ مطبع کی طرف سے مسلسل حکم ان رہانہا بیت سیاہ رنگ کا آ دی تھا احتید نے اس کوا ٹھارہ دینار میں خرپیدا تھی چن نچہ س کی وف ت پرارا کین مولت نے جمع ہوکر احمد بن آجشید کو کری حکومت پر فائز کر دیا اس کی کنیت ابوالفواء س تھی حسن بن عمد عبداللہ بن طبخ اس کی حکومت دوست کا منصرم ہوا۔ فوج سرداری شمول (اس کے دادامامولی تھا) کو دی گئی۔ خزانہ کی چابیال جعفر بن فصل کو دیں اور قلمدان وزارت جابر ریا تی کو دیا چذنچہ چند دن بعد شفارش ابن مسم شریف ابن فرات معزول کیا گیا۔ مصری عنان حکومت ابن الریاحی کے سپر دی گئی۔

بنوطیح کی حکومت کی خاتمہ نے جب المغر لدین اللہ مہم مغرب نے فارغ ہوا تو اس نے اپنے کمانڈر جو ہر ہ صفای کا تب کومصر کو فئے کرنے کے سے روانہ کیا۔ تحریر کار کی نڈراور منتخب فوج دی اور ہرتم کے سامان دیے گئے۔ چنانچہ جو ہرنے قیراد ابن سے مصر کی طرف قدم ہڑھایا۔ ورق سے گزرااس وقت رقہ میں ان کی (المغر کا آزاد غلام) حکومت کر رہا تھا۔ اس نے اس سے ملاقات کی پیدل اس کے ساتھ ساتھ چر چنانچے جو ہرنے اسکندر میہ پر قبضہ کر کے جرہ پر ب کراڑائی کا نیز وگاڑااوراس کو بھی ہرورتی فئے کر کے مصر کی طرف بڑھااور پہنچتے ہی مصر کا محاصر و کرایا۔

مصر پر جو ہرکا فیضہ: ان دنون مصرکی حکومت احمد بن کلی بن اشید کے قبضہ یل تھی اوراس کے اہل دولت وارا کین سلطنت حکر الی کررہے تھے۔ جو ہرنے ۸ھسے میں مصرکو فتح کرلیا ابوالفوارس کو مارڈ الا اور حکمر ان معرکے مال واسباب کومٹ انخین مصرکے وقد ( ڈیپوئیشن ) کے ساتھ جس میں قضا قا عام اور سر برآ وردہ امراء تھے قیر دان ردانہ کیا۔ آہیں واقعات بی طفح کی دولت و حکومت فتم ہوجاتی ہے اور ایک دوسری حکومت کا دور شروع ہوجاتا ہے۔ جا مع این طولون میں کلمات اذان میں کی کی خیر العمل و اس فد کی گیا محمولیات میں کی کی خیر العمل و اس فد کی گیا محکومت معوید کا سید معرفی سے مقام پر شہرقا ہرہ کا بنیا دی پھر رکھا اور جعفر بن فلاح کی کوش مکو فتح کرنے کے مقام پر شہرقا ہرہ کا بنیا دی پھر رکھا اور جعفر بن فلاح کی کوش مکو فتح کرنے کے لئے بھی جانچ اس کے حالت میں بیان کے گئے۔

عبال مع فظائد رہے دیکھیں این اٹیرکی تاری الکال ج۵س ۱۷۳ ہے۔ این الاثیر کے مطابق یہاں مع افظ مقال ہے۔ این الاثیر کے مطابق یہاں مع افظ مقال کے اور ان بھی اصل شیخ کی روٹ بوگی۔

## اخبار دولت بنی مروان و جنہوں نے دیار بکر میں بعد بنوحمدان کی حکمرانی کا آغاز تاانجام

ہا و کر وی: تم پہلے بادکر دی کے حالات پڑھ چکے ہو کہ اِس کا نام حسین بن دوشک تھا اور ابوعبداللہ کنیت تھی اور بعض نے کہ ہے کہ ابو نتجاع کنیت تھی اور بیابی بن مروان کر دی کا ماموں تھا۔ موصل اور دیار پر اس نے قبضہ کرلیا تھا دیلیم و اس کی لڑائی ہوئی بالآخر دیلیم نے بادکر دی کو مغدوب کردیں جردی جبال اکراد میں جا کر پناہ گڑیں اور تھیم ہوا اور انہی ونوں میں عضد الدولہ اور شرف الدولہ نے جاں بحق تشکیم کی۔ ابوطا ہر ابر انہیم اور ابو عبداللہ حسن موصل کی طرف آئے۔ اور دونوں کامیا بی کے ساتھ قابض ہوگئے چنا نچان ونوں اور دیلیم میں فتندوفساد بریا ہوگیا۔

با دکروی کی موت: .....بادکردی کوموسل پر قبضه کر لینے کی لالج پیدا ہوئی اس وقت بید بار بکر بیس تھا سامان جنگ درست کر کے موسل کی طرف روانہ ہوا پسران ناصرالدولہ نے اس کو پہلے ہی معرکہ میں شکست دے دی اور میدان جنگ ہی بیس اس کی زندگی کا خاتمہ کردیا ( ان واقعات کوہم او پر بیان کرآئے ہیں )۔

ابوعلی بن مروان کرو:... جب بادکردی مارا گیا تو اس کا بھائی ابوعلی بن مروان میدان جنگ جان بچا کر بھا گا اور قلعه کیفامیں جا کر پناه گزیں ہوا اس قدید میں بادکردی کے اہل دعیال تقیم تھے اور وہیں پر اس کا سارا مال واسباب اور خزانہ تھا۔ بیقلعہ مضبوط تزین قلعوں سے تھا ابوعلی اس حیلہ سے کہ مجھ کومیرے ماموں نے بھیجا ہے قلعہ میں واضل ہوا اور اس پرمستولی ہوگیا۔ اپنے ماموں کی بیوی (ممانی) سے نکاح کرلیا۔

اس کے بعد تمام دیار بگر کا ایک چکر لگا کے اپنے ماموں یادکر دی کے تمام علاقوں پر قبضہ کرلیا چنانچہ پسران جمدان پر خبر یا کردوڑ پڑا اس وقت ابونگی میں فارقین کا محاصرہ کئے ہوئے تھا پس اس نے ان دونوں کو گلست وے دی بجر چندون بعد پسران جمدان نے ابونگی پر فوج کشی کی ابونگی اس وقت آمد کے محاصرہ میں مصروف تھا تھا تھاں سے اس مرتبہ بھی ابونگی نے ان دونوں بھائیوں کو شکست و دے دی جس سے ان دونوں بھائیوں کی حکومت موسل سے ختم ہوگئی اور ابونگی بن مروان نے دیار بگر اور اس کے تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اور ابل میا فارقین نے بلطانف الحیل لڑائی کو طول دیا ان کا سردار ابوالا اصغر نامی ایک محض تھا ابونگی نے ان کو ڈھیل دے دی عید کے دن اہل شہر صحرا کی طرف نگلے ابونگی نے موقع یا کر ان پر چھا پا مارا اور ابوالا صغر کو شرف کو شہر میں۔ پناہ کی دیوار سے نیچ گرادیا اکر او نے شہر میں تھی سوٹ شروع کردی ابونگی نے بیرنگ د کھے کردروارزوں کو بند کرا دیا اور ان لوگوں کو شہر میں۔ واضل ہونے سے دوک دیا ہیں وہ لوگ اور اور ان موراد کے بیں۔

ابوعلی بن مروان کانتل اورا بومنصور کی حکومت: ....ابوعلی بن مروان نے سعدالدولہ بن سیف الدولہ کی بیٹی ہے نکاح کی تھا۔اوراس سے زفانے کرنے کو صلب سے آمد آرہا تھا آمد کے سردار ہے نے بیٹیال کر کے کہ مباداابو بلی بھارے ساتھ بھی ویسا بی برتاؤ کر ہے جیسا کہ اہل میافارقین کے ساتھ کیا تھا ایسے ساتھیوں کو ہوشیار کر دیااور بیدائے دی کہ جب ابوعلی شہر میں واغل ہوتو وراہم ہوتا نیرنشاور کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھوا وراس کو کرفنار کرکے مارڈ الوچنا نچے ان لوگوں نے ابیابی کیا۔ابوعلی ان لوگوں کی دم پٹی میں آگیا اہل شہراوراس کے ساتھی مل جل سے ۔اہل شہر نے اس کا

یمردن بن سری ہے باذ کاسسر۔ کرماس (مرآ ة الزمان کے مطابق کرماض) نامی علاقہ میں اس کے بین بچے تھے۔ یہ علاقہ اسعر واور ماون کے درمیان ہے۔ یہ ابن اثیر کی تاریخ الکال ج۵ص۵۸۹ سردار کا نام عبدالبرتھا۔
 اثیر کی تاریخ الکال ج۵ص۵۸۵ کے مطابق ست الناس بنت سعدالدولہ ہے تکاح کیا۔ یہ تاریخ الکال ج۵ص۵۸۹ سردار کا نام عبدالبرتھا۔

سر تارید وران کے ساتھیوں کی طرف عبرت کی غرض سے بھینک دیاا کراد بھاگ کھڑے ہوئے اور میافارقین کی طرف ویے گورنرمی فی رقین کوشھ پیدا ہوا کہ ش یدیدلوگ قصد عارتگری آ رہے ہیں شہر میں داخل ہونے سے روک دیا۔

ابومنصور بن مروان ۔ اس کے بعد مہدالدولہ ابومنصور بن مردان بھائی ابیعلی میافارقین نے اس کوشہر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ پس مہدالدولہ نے شہر میں داغل ہو کر قبضہ کرلیا مگر سکہ اور خطبہ کے علاوہ اور کی قتم کا افقیاراس کو حاصل نہ تھا اس کے بعد مہدالدو ہے کہ بی فیراس سے بھڑا کرنے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا چندون تنگ کرتا رہا بالا خرابومنصور نے اس کو گرفتار کر کے قلعہ اسع و یہ بھیج دیا چند بی عرب تنگی کی جات میں مقیم رہا باقی آ مداس پراس کا شیخ عبداللہ چندونوں تک قبضہ کئے رہااور اپنی بیٹی کا تکاح این دمند سے کردیا جس نے ابونلی بن مروان کو، راتھا بن دمند میں مقیم رہا باقی آ مداس پراس کا شیخ عبداللہ وار سے نے شیم رہا تھا کہ دن میں میں مقیم کر کی اور اس کی حکومت کے سے گردن اس عت جھکا دی از برب کا ہوا ور حاکم مصرو غیر جما ملوک کی خدمت میں تحاکف روانہ کئے جس سے اس کی شہرت ہوئی۔ اس عت جھکا دی از برب کا ہوا ور حاکم مصرو غیر جما ملوک کی خدمت میں تحاکف روانہ کئے جس سے اس کی شہرت ہوئی۔

قتل مہد الدولہ کا قبل ابونصر کی حکومت: ..... مہدالدولہ نے اپنے آخری زمانہ حیات میں میافارقین میں قیام اختیار کی خاس کا کم نذر شروہ س کی حکومت کا نظم تھا جس کواس نے پولیس کی سرواری دی تھی گرمہدالد دلہ کواس سے بہت نار خسگی اور غرت تھی ہر حاب اس کی خام تھا سے نازوہ کیا گئی کے اس کی اطلاع ہوئی تواس نے لگا بچھا کر شروہ کومہدالدولہ ہر حاب اس کی اطلاع ہوئی تواس نے لگا بچھا کر شروہ کومہدالدولہ کی طرف سے ہدول کر دیا۔ ایک روز شروہ نے مہدالدولہ کو دعوت کے بہانہ سے بلایا جو بہدالدولہ شروہ کے مکان پر پہنچ شروہ نے مہدالدولہ کو دعوت کے بہانہ سے بلایا جو بہدالدولہ شروہ کے مکان پر پہنچ شروہ نے مہدالدولہ کو دعوت کے بہانہ سے بلایا جو ب مہدالدولہ شروہ کے مکان پر پہنچ شروہ نے ملو او مہدالدولہ کے سرکون سے جدا کر دیا بیوا قعم بی کا ہے۔

مہدالدولہ اور شروہ: مہدالدولہ کے آل کے بعد شروہ اس کے ساتھیوں اور عزیز دن کی طرف آیا اور ان لوگول کو ہا ظہر راس مر کے کہمبد امدولہ نے حکم دیا ہے گرفت رکر لیا اس کے بعد میافارقین کے قلعہ میں آیا اہل قلعہ نے مہدالدولہ کے شبہ میں قلعہ کا درواز و کھول دیا شروہ نے قبطہ کر لیا اورکل قلعہ دارول کومہدالدولہ کے بہانہ سے بلا بھیجا۔ انہیں لوگوں میں خواجہ ابوالقاسم حاکم ارزن روم تھا۔

نصیرالدوله کا دیار بکر پر قبضہ: ان واقعات کے بعد ابونفر نے تمام دیار بکر پر قبضہ کرلیا نصیرالدولہ کا نقب اختیار کی ایک مدت تک اس کی خدمت میں حاضر ہوئے کا رادہ کی تھوڑ ہے عکومت وسلطنت کمال خوبی سے قائم رہی ہے حد نیک سیرت تھا۔اطراف وجوائب سے علماء نے اس کی خدمت میں حاضر ہوئے کا رادہ کی تھوڑ ہے ہی دنول میں اہل علم کا ایک خاص مجمع ہوگیا چنا نچان تمام علماء جواس کی ضدمت میں حاضر ہوئے شے ابوعبداللہ گازرونی تھا اس کی وجہ سے دیا بحر میں فرجب شافعی کا شہوع ہوا۔ ہر جہار طرف سے شعراء بھی اس کی ضدمت میں آگئے اور اس کی تعریف میں تصید سے فکھے اس نے ان کو اندہ مات دیئے مرحدی شہروں میں امن وامان قائم رہاد عایا نہایت آسائش اورا طمینان کے ساتھ اس کے دقیہ عکوم سے میں آبادر ہی ہے بہاں تک کہ وہ انتقال کر گیا۔

تقویم البلدان میں اسع زائ کھاہے لین ہمزہ اور عین کے نیچے زیراور ک اور راء ساکن کھر ذال جب کراین الاشیر میں نے اس کوقلہ الہتاج نکھ ہے بیریا ہ رقین کے زویب دیار میں ہے۔ کہ این اشیرج ۵ص ۱۹۸۹ ۔ ابونقر مبد الدولہ عقول کا برادر تھ ممہد الدولہ مدد مدد مدد سے اس کوقلہ اسم ویکھیں تاریخ کا بل جو مطبور مصرج ۳ ۔ مترجم ۔
 کسی وجہ سے اس کوقلہ اسعر دیکس قید کردیا تھادیکھیں تاریخ کا بل ج ۱۹ مطبور مصرج ۳ ۔ مترجم ۔

تصیر و الدوله کاالر بایر قبضه: "شهرالر با بونمیر میں سے عظیر نامی ایک شخص کے قبضہ میں تھا چونکہ میشخص نہایت شریراور جائل تھا اسر با دالوں نے ابونھر بن مروان کولکھا کہ آپ الرباتشریف لائیں اور قبضہ کر لیکے ہم عظیر کی شرارتوں سے تنگ آگئے ہیں پی ابونھر نصیرالدولہ نے اپنے نائب آید کوجس کا نام زنگ تھا الربایر قبضہ کرنے کے لئے بھیجا چنانچہ اس نے پہنچ کر الزبایر قبضہ کرلیا چنانچہ عظیر نے صالح بن قرداش حاکم حلب سے اپنے بارے میں سفارش کرائی نصیرالدولہ نے ہاں کی سفارش سے نصف شہرالر باعظیر کودے دیا اس کے بعد عظیر نصیرالدولہ کے ہاس میا فارتین میں حاضر ہوا نصیرالدولہ نے اس کی عزت کی پھرلوٹ کر الربا آیا اور زنگ کے ساتھ الربامیں دہنے لگا۔

عطیر کافیل: ایک وززنگ نے اہل شہری وہوت کی عطیر کو بھی وہوت بلایا اور سابق نائب کے بینے احرکہ بھی وہوت دی اس کے بپ کو عظیر نے فسل کرڈ الاتھا وہوت ہے فارغ ہوکر جب لوگ رخصت ہوئے اور عطیر بھی اپنے مکان کی طرف چلاتو کسی نے احمد کو اپنے باپ کا بدلہ لینے کا اشارہ کر دیا احمد نے بازار میں پہنچ کر لدکارا کہ اے فالم تونے میرے باپ کوفل کیا تھا بھی تجھے سے بدلہ لینے آیا ہوں عظیر بین کر ہما بکا ہوگی اہل بازر وور پڑے احمد نے لیک کر تبوار چلائی چنانچ عظیر اپنے تمین ساتھیوں سمیٹ مارا گیا چنانچ یونیر کواس سے اشتعال بیدا ہوا۔ شہر کے باہر جمع ہوئے اور مشورہ کرکے کمیزگاہ میں بیٹھے اور چند آ دمیوں کو اپنے نمافیوں شمیٹ مارا گیا چنانچ یونیر کواس سے اشتعال بیدا ہوا۔ شہر کے باہر جمع ہوئے اور پڑ جس وقت کمین گاہ سے اس کی خبرال گئی چنانچ دو اپنی فوج نے کرنگل مشورہ کرکے کمیزگاہ میں بیٹھے اور چند آ دمیوں کو اپنی فوج نے کرنگل وقت کمین گاہ سے اس کی موت پڑ جس وقت کمین گاہ ہے اس نے ایک جمل اور ابن شہل کو ان بعدصالے بن مردن وحاکم حلب نے ابن عظیر اور ابن شہل کی صفارت کی نصورت کے مطیر نے اس کو دومیوں کے ہاتھ فروخت کی سفارش کی نصیرالدولہ نے اس کو دومیوں کے ہاتھ فروخت کی سفارش کی نصیرالدولہ نے اس کو دومیوں کے ہاتھ فروخت کی جسیا کہ آئندہ پڑھو گے۔

برران ، بن مقلد کا تصبیبین کا محاصر ہ : تصبیبی نصیرالدولہ بن نفر بن مروان کے علاقوں میں سے تعاجدان بن مقلد نے بوققیل کی ایک فوج مرتب کر کے تصبیبین کا محاصر ہو الدیا اتفاق ہے اس شکر پر بوسیبین بیں تھا اس کو فتح حاصل ہوگئ چنا فچ فسیرالدولہ کو اس کے جر اس کے فوج کو جو اہل قوج کو بیا اور بیٹنج ہی اس پر عاصرہ و الدیا اتفاق ہے اس شکر پر بوسیبین بیں تھا اس کو فوج کو جو اہل قصیبین کی مک پر آرہی تھی تھا۔ درے دی چنا نچ نصیرالدولہ کو اس سے بہت صدمہ ہوا فوج کی تیاری میں مصروف ہوگیا اور بہت کم مدت میں فوج کو جو اہل قصیبین کی مک پر آرہی تھی تھا۔ درے دی چنا نچ نصیرالدولہ کو اس سے بہت صدمہ ہوا فوج کی تیاری میں مصروف ہوگیا اور بہت کم مدت میں فوج کی تیاری میں مصروف ہوگیا اور بہت کم مدت میں فوج کی تیار کی میں مصروف ہوگیا اور بہت کم مدت میں اور آئی کی اس کے خوف سے محاصرہ چھوڑ کر چلا آیا۔
دو فوج نی میں اور آئی کا سلسلہ جاری رہا بہاں تک کہ دینچہ لئی آئی آور کو اس کے گوف سے محاصرہ چھوڑ کر چلا آیا۔
دیار بہر می اور اس کی اور سلی کو فی کو اس میں سے گرفار کر کے جیل میں ڈالی دیا تھا تو بہلوگٹر اسان کی طرف جو کے تھے اور وہاں بران وورس کے جیارات کی طرف بھو گے تھے اور وہاں بران کو کو سے جاملے جوان سے بہلے بہاں آگئے تھے اور وہاں بران کو کو ان میں سے گرفار کر کے جیل میں ڈالی دیا تھا تو بہلوگٹر اسان کی طرف بھو گے اور ان تھی اور وہاں بران ہوگوں نے بھوان کو کو گئی ہیں پہلوگٹر وہ کو آگر در بجان میں مرافعایا دہمودان جا کہ برادر ساطان طفرل بیا کہ کر دو گوس نے اور ان اور کو کے آگر اور کی کے اس کی اس دوران ان کو میٹر جینی کہ دیا کہ در ایک کر دار کی طرف کی اور دوسری جماعت والوں نے آئر ذریجان سے بھی گئی گئا گئا اس جہ بیتھی کہ پہلوگٹر کی الی اور ان مواسے چنا تھی اس کر دیا جمار کی اس کی مواسے تھا تو کر ان کو کے آئر کی اس کو میٹر کیٹنی کہ ان اور کو کر کر اور کی طرف کیا تو دریجان سے بہاڑی راستہ دوران ان کو طرف کے تو کہ اس کو بر بیتھیا کہ کر دو ان میں سے دیار بر کی طرف گیا تو دریجان سے برائی کر دوران کی اصر کی اس کی جہلے کہ کو دوان میں سے دیار بر کی طرف گیا تو دریک اور حسینہ کر دوران کی اس کی دوران کی اس کو میٹر کی کو میٹھتا کو کر دی کر دیا گئی گئی گئی گئی تھا کہ کر دوران کو کی کر دوران کو کر کر دوران کو کر کر دوران کو کر کر دوران کو کر کر دوران کر کر دوران

<sup>•</sup> ان الاثیر کےمطابق نیسیزئیں بکہ نفر ہے۔ • این الاثیر کی تاریخ الکائل میں بھی اس طرح ہے البتہ ہمارے پاس موجود جدید بر کی ایڈیشن (جدج میں ۳۴۴) پر ارسلہ ن بن سمجن تحریر ہے بعنی جی اور ق ، کے درمیان ، و نہیں ہے۔

سلیمان بن نصیم الدولداورترکی: سلیمان بن نصیم الدولدان دنول موصل پر حکومت کرد ہاتھا اس نے ترکول کو دعو ماتھ کہ آؤہم، وہم صبیح کہ بیس اور منفق ہوکرش می طرف بڑھیں چنا نچرترکول نے بیدورخواست منظور کرلی اس کے بعد سلیمان نے ان لوگول کو دعوت کے بہانے ہائے ملک میں بلدیا ابن غرفالی بھی اس دعوت میں آیا ہوا تھا سلیمان نے اس کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا چنا نچیاس کی گرفتاری سے ترکوں کے قدم اکھڑ گئے جواس بوختہ ہوکرادھرادھر بھی گ نظلے نصیم الدولہ قرواش اور کردول کے لشکر نے ان لوگول کا پیچھا کیا بھر ب نے بھی عراق سے ان دوگوں پر بختہ ہمد کر چن نچ ترکول نے مجبور ہوکر جزیرہ ابن عمر کی طرف کو اور اس پر محاصرہ کرلیا دیار بھرکو وہریان کردیا نصیم الدولہ نے منصور بن غربی کور بر کر کے ترکوں کے فساد سے منہ بچایا بیلوگ عوف نے امتی زی کر طرف فساد سے منہ بچایا بیلوگ عوف نے امتی زی کر طرف فساد سے منہ بچایا بیلوگ عوف نے امتی نے موسل میں داخل ہوا جیسا کہم او پر پڑھ ہے ہوتر کوں کے ایک موسل میں داخل ہوا جیسا کہم او پر پڑھ ہے ہوتر کوں کے ایک موسل میں داخل ہوا جیسا کہم او پر پڑھ ہے ہوتر کوں کے ایک گروہ نے اس کا پیچھ کیا ہیں جو واقعات ترکول کے اس کے ساتھ پیش آئے وہ ہم ان کے حالات میں بیان کر چکے ہیں۔

وز مری اوب این مروان: ..... حوادت چونکه و تاب نمیری حاکم حران اور دقه خلفاء علومیدی حکومت کامطیح تھا اس وجد سے تمام سرز مین شرم و جزیره میں باآ سانی دعوت علومی بیل بی چنا نیجہ جب دزیری علویوں کی طرف سے شام کا گورز ہوکر آیا تواس نے این مروان کو دھم کی دی اور یہ تحریر کیا گران اطلاعت نبیل جھکا و کے تو میں تمہار سے تمام علاقوں پر قبضہ کرلوں گا چنا نیچا بین مروان نے قرواش حاکم موصل وار شبیب بن و دی می کم رقد سے امداد طلب کی اوران لوگوں سے بید درخواست کی کہ آؤ ہم شفق ہوکرخود مختار بن جا نعی اور خطبہ خلفائے علوی کا پڑھنا موقوف کروی ان اولوں نے این مروان کی درخواست منظور کرلی اور خلیفه مستنصر کا خطبہ موقوف کر کے خلیفہ قائم کا خطبہ پڑھنے لگے یہ دافعہ میں جو کہ کے ان حالات این مروان کی درخواست منظور کرلی اور خلیفہ مستنصر کا خطبہ موقوف کر کے خلیفہ قائم کا خطبہ پڑھنے لگے یہ دافعہ میں عبو یہ کا خطبہ حران میں پڑھن سے اطلاع یا کرا پی فوج کو تیار کیا اور ان کی درخواست جھکادی۔

سے اطلاع یا کرا پی فوج کو تیار کیا اور ان کو گوائی کی دھمکی دی شعب بن و ثاب نے ڈر کر ماہ ذی الحجر آخری میں عبویہ کا خطبہ حران میں پڑھن شروع کیا اورگردن اطاعت جھکادی۔

قتل سلیمان بن تصیرالدولہ: نصیرالدولہ نے اپنے بینے سلیمان کوجس کی کنیت ابوحرب تھی امور سلطنت کے سیاہ سفید کا ما لک بنادیا تھا بھر موشک بن محلے سردارا کراد جو کہ اس مقام کے چند قلعول کا ما لک تھا اس ہے بغض دکینہ رکھتا تھا تھوڑے دنوں بعد دونوں میں نفرت ورکشیدگی بڑھ گئی سلیمان نے مصلحتا کشر موشک کو ملالیا اور جب وہ مطمئن ہو گیا۔ تو اس کے ساتھ دھوکہ کیا۔ امیر ابوطا ہر شیوی حاکم قدعہ فتک وغیر ونصیر الدولہ کا بھر نبی تھا اس نے موشک کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا جس سے موشک کو سلیمان کی جانب سے بے حداظمین ن ہوگی اور وہ اور سیار نے موشک کو مدایہ تھا گیا۔ فصیرالدولہ بن سروان نے افواج اور آلات حرب سے مدد کی جنگ ارمینیہ سے واپسی کے بعد سلیم ن نے موشک کو دھوکہ دے کر مارڈ الا اور طغر لیک سے بین فلام کردیا کہ موت سے مرگیا۔

 واپس تشریف لے جائیں تو میں کفار کے خلاف جہاد کرنے روانہ ہوں۔ طغرل بیک نے اس کو منظور کرلیا اور محاصرہ اٹھ کر سنجار چلا گیا جیسا کہ ہم نے اے قریش کے حالات میں بیان کیا ہے۔

نصیر و الدولہ کی وفات: برص میں نصیرالدولہ اجرین مردان کردی (والی دیار کر) کا انتقال ہوگیا۔قادر بانداس کا لفب تھا۔اس نے بون سل حکومت کی اس کی شان وشوکت بہت تھی۔ مال ودولت خوب تھا اس نے ہر حدی شہرول کو ہر طرح مضبوط و مشخکم بنایا اوراس کا معقول انظام کر سیا۔ سلطان طغرل بیک کی خدمت میں ہوے ہوئے تھے افوار ایو منصور بن سلطان طغرل بیک کی خدمت میں ہوئے ہوئے تھے اور قیمتی ہوایا بھیجنا تھا۔ ان میں جبل یا قوت بھی تھا۔ جو بنو بویہ کی ملکیت تھا اور ابومنصور بن جو اللہ اللہ ولد سے اس میں اس کی بہت جو اللہ الدولہ سے اس نے خریدا تھا۔ اس کے ساتھ تصیرالدولہ نے ایک لا کھو یتار سرخ نقذ بھی بھیجے تھے۔ طغرل بیک کی آ تکھول میں اس کی بہت عزت تھی۔ ہوئے سود یتار میں لونڈی خریدی تھی اس کی بہت عزت تھی۔ ہوئے سود یتار میں لونڈی خریدی تھی ایک ہزار سے زیادہ لونڈیاں اس کی خدمت کے لئے موجود تھیں۔ دولا کھو یتار سے زیادہ قیمت کے ظروف اور سمامان آ رائش تھا۔ نائی گرامی بادشا ہول کی لاکیاں اس کے نئے موجود تھیں۔ دولا کھو یتار سے زیادہ گیا اور ہزاروں رو پہنچری کرکے ان لوگوں کو کھا نوپا تا کھایا۔

ا بوالقاسم بن مغربی اور عمائد مین: اراکین حکومت علویه میں سے ابوالقاسم بن مغربی اور نمائد بن خلافت عباسیه میں سے فخر الدولہ بن جمیر بطور ی وفداس کے دربار میں حاضر ہوئے اس نے عزت افزائی کی اور قلمدان وزارت کابان کو مالک بنادیا۔ دور درازممالک سے شعراء حاضر ہوئے اس نے ان کو بھی معقول انعامات دیے۔علماء بھی آئے تو ان کو بھی اس نے مال اور اسباب سے مالا مال کیا چنانچان ٹوگوں نے نہریت خوش سے اس کی خدمت میں قیر م اختیار کیا۔

اور جب بیمر گیا • • • • • • اس واقعہ میں کامیا بی کاسبر انصیر کے سرر ہااوراس نے میافارقین میں قیام اختیار کیا اوراس کا بھائی سعید' آمد' چرا گیا اوراس پر قابض ہوگیا۔ان دونوں میں اس بیرآپس میں ایک طرح کی سلح ہوگئ اور دونوں نے اس پر قناعت اختیار کی۔

ے سفارش کی تھی اور نظام الملک نے اس کی سفارش کی تائید کی تھی چنانچہ ای سفارش کی بناء برخلیفہ نے اس کواس کے بیٹے کے ساتھ سلطان طغرل

ابن ٹیر کے مطابق نصرامد دانہ ہے۔ ● تاریخ کاٹل ابن اٹیر میں وقد کے بجائے '' ؤ ڈرلڈ' کے الفاظ میں (جلد نبر اصفی ۲۱۲) ۔ یعنی یہ ودنوں حضرات اس نے وزیر بنا کا پیش پر کے مطابق نصر میں تجریر ہے کہ اس نے دونوں کو نکھ اس اٹی میں میں تجریر ہے کہ اس نے دونوں کو نکھ اس ان وزارت کا مالک بناویا۔ ● اصل نئے میں جگہ خالی ہے۔ (متر بم) ای طرح ہمارے پال موجود جدید کر اور ہو ایڈین اٹیر کی (تاریخ الکاٹل جلد نمبر ۲ صفح ۱۲۱۹) ہے کہ کیا ہا جا ور ہو عبر رت رہ گڑھی دوجہ ہے '' جہ اس مال اس کی وفات ہوگئی آوائل کا وزیر فخر الدولہ اور اس کا بیٹا نصر دونوں اس بات پر شفق ہوگئے کہ اس کے بعد مستد حکومت پر نفر کو ہم نے اور ایس کی ہوئی سے بعد مستد حکومت پر نفر کو ہمی ناچ ھیے۔ اور ایس کی یہ بیٹا نی ہوئی سے بات ہم ہمائی سعید کے درمیان جنگیں ہوئی کیاناس کا سیرانفر کے مربووا (مصبح جدید شفق شاء الذبحود)

بیگ کے پال بھیج دیا تھا۔اصفہان میں سلطان موصوف کی خدمت میں حاضر ہوا۔سلطان نے عزت واحتر ام سے ملہ قات کی اور اس کی سرد رکی میں ایک بردی فوج دیار بکر کو فتح کرنے کے لئے روانہ کی پس اس نے بنوم والن کے قبضہ سے نکال لیا۔سلطان نے اس خدمت نے صبے میں اس و اجازت دی کہ خطبہ میں سلطان کے بعداس کا نام داخل کیا جائے اور اس کے نام کا سکہ بنایا جائے۔بیوا قعات الرسے ہے جیں۔

ائن جہیر کا آمد پر قبضہ: ہم او پرفتر الدولہ بن جہیر کی روائی ویار بکر کا حال تجریر کر ہے جی بیں اس کی روائی کے بعد سلطان نے ہے ہیں ایک وفرج ارت کو بن اکسک کی سرواری بیں اس کی کمک کے لئے روائد کی نفر ان حاکم ''آعد' نے بیٹر پاکر شرف الدولہ سم بن قریش ہے مدک ورخواست کی اس شرفی کر کدوہ آمد کو اس کے توالد کردے گا بیٹا پیشرف الدولہ بی گی گر ارت نے اس روائے گا خالفت کی اور ترکوں کو تیار کر کے نفر بن مروان پر جمد کردیا نے عرب کی طاور عصبیت کی وجہ ہے جبالو تھی گی گر ارت نے اس روائے گی خالفت کی اور ترکوں کو تیار کر کے نفر بن مروان پر جمد کردیا اور اس کی فوج کو تیار کر کے نفر بن مروان پر جمد کردیا اور اس کی فوج کے خوالد کردیے جانے کہ کر آمد بیل بھی گیا۔ لیکن کا میاب بگروہ نے اس کا محاصرہ کرلیے شرف الدولہ نے اس کر آمد بیل ورک کی تعلق اس پر راضی ہوگیا۔ چنا نچیشرف الدولہ اپنی ہون کے بدلے والد دے کر پہنیا میجیوں کہ بھیج کہ مجھے تھی کا اور فیز الدولہ بن جبیر کے ''ان اور کو ان کی ادارہ کی ساتھ چھوڑ دیا۔ اُن لوگوں کے ساتھ چھوڑ نے ہے تی معرب بہءالدولہ مضور بن معرب بھی عبیرہ بینا سیف الدولہ تھا۔ چنا نچیشر کی اور کو گر الدولہ بین اور کی کو نیک کی اس تھی چھوڑ دیا۔ اُن لوگوں کے ساتھ چھوڑ نے ہے تی معرب بھی عبیرہ مورث نے تی تر معرب بھی عبیرہ فی کو بین کی اور کی کہ بین کی اور کی کو تھی کی در آئی نہایت مستعدی سے حصار کے رہے گیا اور کھڑ اور کو کہ اور ایک زبان ہوگوں کی اور کو کہ کو کہ کی کہ کی بھیرے بین کر اور کے کہ اور کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کی کی اور کی کو شہر کے بین کے کہ بین کو کر کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کو کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کی کہ 
بنوم روان کی حکومت کا خاتمہ: .... بخر الدولہ بن جہر نے اپنے بینے کو آمد کی طرف روانہ کرکے''میافارقین' چاگی تھا اوراس کے عاصرہ میں کے کے جانچ کشرت سے بھر کے کہ جے سے مشغول ومصروف تھا۔ ای اثناء میں سعدالدولہ کو جرآئین اس کی کمک پرآگیا محاصرے میں شدت شروع کی چنانچ کشرت سے بھر برس نے اور حملہ سے ایک روز شہر پناہ کی نصیس پر چڑھ کر برس نے اور حملہ سے ایک روز شہر پناہ کی نصیس پر چڑھ کر شاہی شعار کو زور سے کہ گے اور فخر الدولہ اپنے ساتھ ول کے ساتھ تھوں کے شہر میں گھس گیا اور قبضہ کرنیا اور بنوم وال کے سرے مال و اسباب اور خزائن پر قبضہ کرکے اپنے بینے زعیم الرؤساء کے ساتھ سلطان ملک شاہ کی خدمت میں بھیج دیا ماہ شوال الریم ہے میں اصفہ ان پہنچ جہ سلطان ملک شاہ کی خدمت میں بھیج دیا ماہ شوال الریم ہے میں اصفہ ان پہنچ جہ سلطان ملک شاہ کی خدمت میں بھیج دیا ماہ شوال الریم ہے میں اصفہ ان پہنچ جہ سلطان ملک شاہ کی خدمت میں بھیج دیا ماہ شوال الریم ہے میں اصفہ ان پہنچ جہ سلطان مقیم تھے۔

ال کے بعد معزاید ولیا ور گوہرآ کین بغداد کے دارالخلافت کی طرف گئے اور وہاں پہنچ کرایک فوٹ '' بزیرہ ابن عم'' کوفتح کرنے کے سئے رو نہ کی بیر بزیرہ بھی بنومروان کے مالاتوں بیں بنود ہبان نامی ایک فاندان می مشہر کی بیر بریہ بھی بنومروان کے مالاتوں بیں بنود ہبان نامی ایک فاندان می مشہر کی بیر بری بیر بری بنود ہبان نامی ایک فاندان می مشہر کی فالفت پر تیار ہوگیا۔ سرزش کر کے شہر کے ایک چھوٹے درواز سے کو کھول دیا جس سے سوائے پیدل چلنے والوں کے اور کوئی نہیں جا سکتا تھا اور شری کا نشکر کو ای راستہ سے شہر میں داخل ہوگیا چیا تھی وقت سے بنومروان کی حکومت وسلطنت کا شیرازہ درہم برہم ہوگیا۔

کی حکومت وسلطنت کا شیرازہ درہم برہم ہوگیا۔

منصور بن نظام الدوله کی موت: ...منصور بن نظام الدوله بن نصر بن نصیرالدوله جزیره میں جھپ گیا اور نز (ترکول) کی می یت میں تی م اختیار کیا۔ چنددن کے بعد چکرمش نے اس کوگرفتار کر کے ایک یہودی کے مکان میں قید کردیا چنانچہ اور اس میں مرکان میں مرگیا۔ و لبقہ ، مندوحدہ۔

<sup>0</sup> ن ٹیرک (تاریخ ایکال جدنمبرا صفحہ ۲۹) برارتن بن اسکسک کے بجائے ارتن بن اسکب تحریب کاجدا مجدتھا دیکھیں وقیات الناعیان (جلدنمبراصفحہ ۲۷)

## حكومت بنوصفارملوك بجستانجهول نيخراسال برقبضه كرلياتها

صالح بن نصر کتامی: جن دنوں بغداد کے دارالخلافت میں قبل کی جدہ توکل اضطرابی کیفیت پیدا ہوگئ تھی۔ ای زمانہ میں ایک گردہ اطراف سجت ن میں خوارج شرات سے جنگ کرنے کے لئے آیا اور وہ اپنے آپ کو منطوعہ (والنظیم ) کے نام سے مشہور کرتا تھا۔ بیگر وہ صالح بن نفر کت کی نام کے ایک شخص کے پاس جمع بولہ چنا نچداس کوصالح منطوع کہتے ہیں۔ درہم بن حسن اور لیقوب بن لیدہ صفار وغیر ہما نامی گرامی اضخاص نے اس کی صحبت ورف قت اعتبار کی ان لوگوں نے بجتان پر قبضہ کرلیا تھا اور اس کے مالک بن گئے تھے چند دن بعد طاہر بن عبد اللہ حام خراس ل نے بینجرین کر ان پر چڑھائی کی اور ان کو تخت جملوں سے مغلوب کر کے جستان سے ڈکال دیا۔ چنا نچاس واقعہ کے بعد صالح منطوعی مرگیہ۔ اس کے بعد منطوعہ میں درہم بن حسن حکم ال ہوا اور اس کے معلوی کے تعد درہم بن حسن حکم ال ہوا اور اس کے معلوم بھائی۔

لیعقوب بن لیٹ صفار: یعقوب بن لیٹ صفاراس کا کمانڈر نفا۔ درہم بن حسن باد جود کثرت انتاع کے بزول آ دمی تھا جا نچہ حاکم خراس ل نے اُس کو حکمت عملی کے ساتھ بغداد کے دارالخلافت روانہ کر دیا چتا نچہ اس کو وہاں کی جیل میں ڈال دیا گیا ادر معطوعہ نے متفق ہوکر بعقوب بن لیٹ صفاء کو اینا سر دار مان لیا۔

لیتقوب صفار اور این اوس انباری: سیعقوب بن لیت صفار بهیشه فلیفه معترکی خدمت میں بغرض اظهار اطاعت جنگ "خوارج" کی سرداری کی درخواست کیا کرتا تھا چنا نچی خلیفه معترف ایک سال کے بعداس مجم کی سرداری عنایت کی اس نے نہایت خوبی ہے جنگ "شراق" میں اس خدمت کوانجام دیا۔ اور نہایت مستعدی ہے نیکی کا تھم اور برائی ہے روکنارہا۔ پھر ۱۹۵۳ھ میں بحثان ہے" خراسان" کی طرف گیاان دنوں "انبار" میں ابن ہوائی اس نے بعقوب سے مقابلہ کرنے کے لئے فوج تیار کی اور جنگ کے اراد ہے ہے خود میدان میں آیا دونوں میں سمیر ابن ہوئی۔ انفاق ہے ابن اوس کو تنگست ہوئی ایتقوب نے جرات اور بوشیخ پر قبضہ کرلیا اس واقعہ سے بعقوب کی شان وشوکت بڑھر کی خطرہ پیدا ہوا۔
چنا نچا طراف وجوانب کے امراء اور حاکم خراساں کواس کی بڑھتی ہوئی طافت ہے خطرہ پیدا ہوا۔

لیتقوب فی صفار کافارس بر قبضہ: .....فارس کا گورزعلی بن حسن کی بن شیل تھااس نے فلیفہ معتزی خدمت میں کرمان کی حکومت کی درخواست بھیجی اور پرکھا کہ ابن طاہر کے قوائے حکمرال مصحل ہوگئے ہیں ملک کی حفاظت نہیں کرسکتے اور پیشوب نے ہجستان کود ہالیہ ہے فلیفہ معتز نے اس کی درخواست پر کرمان حکومت کی سندروانہ کردی۔ مقصوراس سے بیتھ کہ دونوں ایک دوسر سے سے لایں کیونکہ دونوں اظہاراطاعت کرتے تھے جس کی اصلیت پھی نیتھی اور جنگ کے بعد دوہ میں سے جوف لب آئے گا وہ خود بخو دفلا فت کے آگے گردن اطاعت جمکائے گا۔ چنانچ بیلی بن حسن نے فارس سے طوق بن کی مفلس کوجواس کے ساتھیوں میں سے تھ کر مان کی وفلا فت کے آگے گردن اطاعت جمکائے گا۔ چنانچ بیلی بن حسن نے فارس سے طوق بن کی مفلس کوجواس کے ساتھیوں میں سے تھ کر مان کی فروند کیا۔ اتفاق ہے طوق نے پہلی بن کی کر مان پر تبعنہ کر لیا اس کے بعد بعقوب کرمان کے قریب پہنچا۔ وہ دوماہ تک اس انتظار میں مورف بوگیا۔

لعقوب صفائر كاكرمان برقبضه وانجداسته يعقوب كواس كاخبرل كى فورأوايس آيااورنهايت تيزى سےمسافت مے كركے كرمان

این اثیری (تاریخ الکامل جلد نمبر به صفیه ۳۹۸) کے مطابق محمد بن اول الا نباری اس وقت حرات پر حکومت کررہا تھا۔ ان کوصفارا آبی وجہ ہے کہتے ہیں کیونکہ یعقوب اور اس کا بھائی عمر و بجستان میں صفر لیعنی تا ہے اور پیشل کا کام کیا کرتے تھے دیکھیں ابن اثیری (تاریخ الکامل جلد نمبر به صفی ۱۳۹۸)۔ تاریخ طبری (جلد نمبر ۱۳۵۸ میل کے مطابق گورز کا نام علی بن مسین بن قریش بن شبل تھا۔ تاریخ افغاطوق بن المقلس ہے یعنی فاء کے بجائے نین ہے۔ دیکھیں تاریخ طبری (جد نمبر ۱۹ صفی ۱۳۹۳) اور ابن اثیر کے (تاریخ الکامل جد نمبر ۲۱ صفی ۱۳۹۹)۔

میں داخل ہوگیا اورطوق کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالدیا۔ اس واقعہ کی خبرعلی بن حسن کوشیر از میں پنچی۔ سنتے ہی اپ آپ ہے باہم ہوگیا۔ فوج تیار کر کے سیار ان کے بیک ننگ اور وشوار گزار داستہ پر جاکر پڑاؤ کر دیا۔ یعقوب بھی مہم کر مان سے قارغ ہوکرشیراز کے قریب علی کے ساتھ جنگ کرنے ہے ۔ پہنچ گیا۔ چنا نبچہ جس راستہ کوعلی نے روک رکھا تھا وہ بہت ننگ تھا راستہ کے دونوں طرف او نبچے او نبچے بہاڑ تتھا در در میان میں ایک بڑی نہر جاری تھی وہ نبچ گیا۔ چنا نبچہ تھو ب نبخ گیا۔ چنا ہے گھوڑ وں کو نہر میں ڈال دو میں بعقوب نبخ کی اپنے اپنچ گیا تو اس کو وہ بی تھا دیاں کو میں دوست اس واقعہ کو دیکھ رہا تھا اور اس کو مشکل خیال کر کے مطمئن جیٹھا رہا گر تھوڑی دیر بیس یعقوب نہر کوعور کر کے اس کے مر پر پہنچ گی تو اس کی فوج بی دوست کو گھوڑی ہوئی اور بی بن حسن کو گرفتار کر لیا گیا چنا نبچہ یعقوب شیر از پر قبضہ کر کے شہر میں داخل ہو گیا اور اس پر قابض ہو کر لوگوں نے خراج وصول کی یہ وہ قعہ کا ہے۔ ۔

۔ شیراز پر قبضہ: بعض نے کہاہے کہ نہر کوعبور کرنے کے بعد یعقو باورعلی بن حسن سے خت اور متعدد لڑائیاں ہوئی تھیں بالآ خرعی فکست کھا کر ہما گا اور اس کی فوج کی تعداد غلاموں اور کرندوں کے علاوہ پندرہ ہزار بتائی جاتی ہے اور شام ہونے تک اس کی فوج میں بھگدڑ کچے گئی۔ شیراز کے درواز وں میں بھ گئے والے ایک دوسرے پر گرے پڑے شے اور ان کے مقتولین کی تعداد پانچے ہزار تک پہنچے گئی چنا نچہ جب کامیاب گروہ نے ان کو شیراز میں دم نہ بینے ویا تو بیلوگ فارس کے اطراف و جوانب میں پھیل گئے اور لوگوں کے مال داسباب لوشنے لگے۔

معتز کی خدمت: یعقوب نے شیراز میں داخل ہوکر فارس کے تمام شہردل پر قبضہ کرلیا اور علی ہے ہے شار گھوڑے، آلات حرب اور ، ل و اسہاب وصول کیا۔ خلیفہ معتز کی خدمت میں اظہار اطاعت کے لئے فتح کا بشارت نامہ روانہ کیا۔ قیمتی تھا نف بھیجے۔ ان میں دس ہاز سفید اور ایک باز ابتی چینی اور ایک سونا فیہ مشک تھا اس کے علاوہ بہت سے قیمتی کپڑے اور سامان آرائش تھا۔ فتحیا بی کے بعد واپس ہوکر بجستان آیا۔ علی زنجیر میں جکڑا ہو اس کے ساتھ تھا اور جب اس نے فارس کوچھوڑ اتو معتز نے اپنی جانب سے تمال دوانہ کردیئے۔

لیعقوب کی بلخ و ہرات پرحکومت: فارس نے یعقوب صفار کی واپسی کے بعد معتز اوراس کے بعد کے خلف و نے حرث بن سیر کو فارس کا گورزمقرر کیا سپدسالا ران عرب میں سے جواس اطراف میں بنے ،احمہ بن گورزمقرر کیا سپدسالا ران عرب میں سے جواس اطراف میں بنے ،احمہ بن لیث بنے ہوئی بنا کر ۲۵ ہے میں نے ہوئی بنا کر ۲۵ ہے میں لیث بنے ہوئے بنا کر ۲۵ ہے میں فارس پر قبضہ کر میا اور خلیفہ معتمد کی اطاعت اوراس کے درجمایت ہوئے کا ظہار کر دیا ۔معتمد نے اس واقعہ سے مطلع ہوکرا پی طرف سے حسین بن فیض کو مقرر کر کے روانہ کیا۔

بلخ پر قبضہ: یعقوب بن کیٹ نے کے کام پیس کی روک تھام پر کمریا ندھی ، معتد کو یعقوب کا پیل نا گوارگز را تو نارانسک کا خطاکھ کر بھیجا۔ موفق نے یعقوب کو کھی بھیجا کہ بیس بہنے اور طغارستان کی حکومت عطاکرتا ہوں اس پر جا کر قبضہ کر لوچنا نچہ یعقوب نے بلخ اور طغارستان پہنچ کر قبضہ کر بیا اور ان عمارات کو جنہیں داؤ دبن عباس نے بلخ شہر کے باہر باسا دیائج نامی تقمیر کرایا تھا مسار و منہدم کرادیا اس کے بعد کا بل گیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ تبیل کو گرفتا رکر کے جیل میں ڈالدیا اور ان بتول کو جو کا بل اور اس کے اطراف کے شہروں سے باتھ آئے تھے۔ وار الخلافت بغداد میں قبیتی تھی نف کے ساتھ روانہ کی جانب والیس کے ادادے سے جستان لوٹا۔ بست میں پہنچ کر بعض کی نڈروں نے جن کے مزاج میں جلد بازی زیادہ تھی اے مال واسباب کو یعقوب کے مال واسباب کے روانہ ہونے سے پہلے روانہ کردیا۔

لیقوب کی سبحتان والیسی: چنانچدید تقوب اس سے بڑگیا اور بدکہ کرکٹم لوگ جھے پہلے بحتان روانہ ہونا چاہو؟ چنانچ وہ ایک سال تک بست میں تضمرار ہا اورا یک سال کے بعد بست سے خراسان کی طرف آیا اور ہرات پر قبضہ کیا۔ پھر پوشنخ کی طرف بیش قدمی کی اور اس و بھی اس کے گورز حسین بن علی میں بن طا ہر کبیر سے چھین لیا۔ حسین بن علی کوجیل میں ڈال دیا حسین بن علی اپنے خاندان کا بڑا خاص آ دمی تھا۔ محمد بن طا ہر والی خراس سے میں بن علی کو میں اس کی طرف سے کشیدگی اور غرت بی قاندان کا بڑا خاص آکی کی مراکش کی سفارش کی مگر یعقوب نے اس سے انکار کردیا اس کے دل میں اس کی طرف سے کشیدگی اور غرت بی ق

معتمد اور لیعقوب: ....یعقوب نے نمیٹا پور کے قبضہ کے دن خلیفہ معتمد کی خدمت جیں معذرت کی درخواست بھیجی کہ چونکہ مخر بن طاہر کے مزاح میں افراط وتفریط بہت ہوگئی اور وہ کارور بارحکومت کوئدہ طریقہ سے انجام نہیں دے پار ہاتھا اس لئے اہل خزاسان نے جھے سے خراسان پر قبضہ کی درخواست کی اس کے علاوہ علویوں نے طبرستان پر قبضہ کرلیا تھا۔ خلیفہ معتمد نے لکھا کہ جھے تمہاری اس حرکت پر بہت نارائستگی ہے بہر صال جو ہواسوہوا اب جتنے علاقے تمہارے قبضہ میں ہیں اس پراکتھا مکروور نہ جھے اپنا مخالف سمجھ لواور آئندہ تمہارے ساتھ مخالفت کا برتاؤ کیا جائے گا۔

اس دا قعہ کے بعد محمد بن واصل جنگ کے اراد کے سے موکل بن بغاوا سط کی طرف رواند ہوا اور اہواڑ کی حکومت پر اپنی جگہ ابوان اج کو مقرر کیا اور زیج ہے جنگ اڑنے کی ہدایت وتا کیدگی۔

ا ہواز کی تبائی اور موک کا استعفیٰ ۔۔ چنانچہاں نے اپنے دامادعبدالرحمٰن کواس مہم پر دوانہ کر دیا چنانچینی بن ابان کی سیدسالار زنج ہے تہ بھٹر ہوئی میدان تل بن ابان کی سیدسالار زنج ہے تہ بھٹر ہوئی میدان تل بن ابان کے ہاتھ رہااورعبدالرحمٰن مارا گیا زنج نے ابھواز پر قبضہ کرلیا اور دل کھول کر اس کو تباہ و بر باد کیا اور ابراہیم بن سیما سے جنگ کرنے کے لئے ابھواز کی طرف پیش قدمی کی موئی بن بغانے اس بات کو محسوس کر کے معروں کر کے صوبوں کے سرحدی شہروں میں شراور بغاوت کا آغاز ہو چکا ہے گورٹری ہے استعفیٰ دیدیا۔ جس کو خلیفہ معتمد نے منظور فرمانیا۔

یعقوب صفار کا فارس پر قبضہ: آہستہ آہستہ ان واقعات کی خبریں یعقوب صفار تک پہنچیں تو اس کے دل میں فارس پر قبضہ کرنے یعقوب بیدا ہوئی فوراس مان جنگ اور سفر کی تیاری کر کے بحتان سے فارس کی طرف روانہ ہوا ہے۔ بین واصل پی خبر پاکرا ہواز کے اراد کے وماتوی کر کے بعقوب کی طرف لوٹ گیا اور ابرا ہیم بن سیما کی جنگ کو فی الحال ماتوی کر کے نہایت تیزی سے مسافت طے کر کے یعقوب بن صفر پر دفعت ہمد کرنے کے بعقوب کے نشکر گاہ کے قریب بنتی گیا گر کے مقار کو اس کا احساس ہو گیا اور ٹیزیہ بھی معلوم ہو گیا کہ ابن واصل کے نشکر کوروز اندسنر کی ہوہ سے بہت تکان ہے سفری تنگی اور شدت نشکی سے جال بلب ہور ہاہے چنا نچے یعقوب صفار نے اپنے لشکر کو تیاری کا تھم دے دیا اور تلوار ہاتھ میں لے کر بین واصل کے نشکر میں واضل ہوگئی ہوں نے ابن واصل کے لشکر میں واصل کے نشکر میں داخل ہوگئی ہوں نے ابن واصل کے لشکر سے حاصل کیا تھا اس کو اور ذاکہ مال واسباب کو یعقوب کے لشکر یول نے ابن واصل کے نشکر سے حاصل کیا تھا اس کو اور ذاکہ مال واسباب کو یعقوب کے لشکر یول نے ابن واصل کے نشکر سے حاصل کیا تھا اس کو اور ذاکہ مال واسباب کو یعقوب کے لئم ہوں نے ابن واصل کی مدو نسل کے نشکر سے حاصل کیا تھا اس کو اور ذاکہ مال واسباب کو یعقوب کے لئم ہوں نے ابن واصل کی مدو کشکر سے حاصل کیا تھا رہے ذمیوں کو تو بوجہ اس کے کہ انہوں نے ابن واصل کی مدو کشکر سے حاصل کیا تھا رہ کے ذمیوں کو تو بوجہ اس کے کہ انہوں نے ابن واصل کی مدو کشکی مدر انہیں دیں باتی رہ گیا ابواز اس پر قبضہ کرنے کی لائے پیدا ہوگئی۔

جنگ صفار وموفق: حس وقت یعقوب صفار نے خراساں کو ابن طاہر کے قبضہ سے اور فارس کو ابن واصل کے ہاتھ سے نکال اپ حال کہ معتمد نے یعقوب کو اس کام سے نع کیا تھا مگر یعقوب نے خیال نہ کیا۔ فلیفہ معتمد کو اس سے خصہ بیدا ہوا۔ صاف طور پر کہدویا کہ بیس نے نہ تو اس کو حکومت کی سند دک ہے اور اس نے جو پچھ کیا ہے میری اجازت اور تھم سے نہیں کیا ہے خراسان طبرستان اور رے کے حاجیوں کو بلاکر اس مضمون سے ان کوئی طب کیا اور یعقوب کے اس کام سے اپنی نارائم بی فلاہری۔

یعقوب کی اہوازروائلی: آپاوپر پڑھ چکے ہیں کہ یعقوب صفار کو قبضہ اہواز کی لائے پیدا ہوئی تھی۔ چنانچواس کو حاصل کرنے کے خیارے یعقوب نے ۱۲۲۲ھ میں فارس سے ا، دوز کی طرف قدم ہڑھایا ۔ ●اس کے ساتھیوں کو جومعر کہ خراساں میں گرفتار ہو گئے تھے آزاد کردیا۔

یعقوب نے اپنے حاجب(لارڈ چمیرلس) در جم کوظیرستان ،خراسال، جرجان ،رے اور فارس کی گورنری اور یغداد کے دارالحکومت کی سرداری اور پیقوب نے اپنے حاجب(لارڈ چمیرلس) در جمی کی میں اور پولیس کا عہدہ حاصل کرنے کے لئے بغداد بھیجا چنانچے خلیفہ معتمد نے بظاہران تمام صوبوں کی گورنری دے دی۔ جستان اور کر، ن کی حکومت کو بھی اس کی گورنری میں شال کردیا اور حاجب ندکور کے ساتھ عمروں بن سیما کو لیقوب کے پاس دوانہ کیا اور بیتا کیدکی کہ جس طرح سے ممکن ہود را نخدا ونت میں آ کر ماہدوات و دا قبال کے دست یوی کا شرف حاصل کرو۔

لیعقوب کا استقبال :... چنانچے تھوڑے دنوں کے بعد حاجب ندکور عمر و بن سیمانے ساتھ لیقوب کے پاس پہنچا اور خلافت کا پیغیم سنایا بعقوب نے اس وقت کشکر عمر مے کوچ کر ویا اور ابوالساج بیخیرین کر اہواز سے ملئے آیا۔ چنانچہ لیقوب نے نہایت احتر ام سے اس سے ملاقات کی۔انوں ت دینے اور بغداد کی طرف روانہ ہوگیا۔ اوھر سے خلیفہ معتمد نے دارالخلافت بغداد سے کوچ کر کے مقام زعفرانیہ بس پڑاؤ کیا چنانچہ سرور بھی جسک زنج سے واپس ہوکرای مقام پر خلیف مم آب کی خدمت میں آ کر حاضر ہوا۔

یعقوب صفار واسط بنی اوراس پر قابض ہوگیا پھر دیری طرف کوچ کیا۔ چنا نچے ظیفہ معتمد کواس کی خبر کی تو آگ بگولا ہوگی اسپنے بھی کی موفق کو طب کر کے بعقوب کی طرف بڑھا اوراس کے دائیں جانب موسی بن بن تھا اور طب کر کے بعقوب کی طرف بڑھا اوراس کے دائیں جانب موسی بن بن تھا اور با بیا بیس جانب موسی در نیس کے بندرہ رجب کو دونوں کی جنگ ہوئی۔ موفق کا دائیں جانب والا تکست کھا کر بھا گا ایرا ہیم بن سیما وغیرہ کما نے بنا کر ان شکر کا موفق نے اپنی فوج کو دوبارہ مرتب کر کے پھر حملہ کیا اور نہا گی شروع کی ابھی فریقین کی جنگ کا کوئی آخری فیصلہ نہیں ہوا تھ کہ میں اور درانی ایک تازہ دم فوج لئے سوے خلیفہ مآب کی طرف ہے آبینچ چنا نچہ لیقوب صفار کے ساتھیوں کے یا وَں پھسل گئے کمس ہے مروس فی سے تکست کھا کر بھاگ کھڑے وہ موج فتح مندگروہ نے بیچھا کیا اور بعقوب کے لشکرگاہ کولوٹ لیا۔ چنانچہوس نمانہ میں بعقوب کے شکرگرہ کو ایس کے مروس نمانہ میں بعقوب نے گھڑ بن طام کو جس زمانہ میں بعقوب نے خواسان پر قبضہ کیا تھا تیر بیس کی مرواری بھناس نے بھی اسی دن قید سے نجات پائی اور موفق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ موفق نے اس کوضعت دی اور الخلافت بغداد کی پولیس کی مرواری بھناست کیا۔

لیعقوب کا فرار: کیعقوب صفاراس معرکہ سے اپنی جان بچا کرخوزستان کی طرف گیا۔ جند بیار بور پس جا کر مقیم ہوااورسردارز نج (عنوی مصری) نے واپس آنے کا کہااور ہمدردی واعانت کا دعدہ کیا۔ لیعقوب نے اس کو جواب میں قل یالتھاا لکا فرون لا اعبد ماتعبدون تا آخر سورہ لکھیجی ۔

یعقوب صفار اور محمد بن واصل: ....اس سے پہلے جوں ہی یعقوب صفار نے فارس سے کوچ کیا تھا محمد بن واصل نے پہنچ کر قبضہ کرلیا چنا نجے۔ خلیفہ مآب نے سند حکومت لکے بھیجی لیعقوب صفار کواس کی اطلاع ہوئی تو اس نے ایک بڑی فوج کی سرداری عمر بن سرکی جو کداس کے کم نذروں بیں ' سے ایک ناموراور تجربہ کارخص تھاروانہ کیا چٹا نچیاس نے اس کوفارس سے نکال دیا اور اہواز کی حکومت محمد بن عبیداللہ ہزارمروکردی کے سپردگ ۔

موفق کی بغداد واپسی:... ان واقعات کے بعد خلیفہ معتد نے سامرا کی طرف اور موفق نے واسط کی طرف واپس کی (موفق نے بعقوب صفار کے تعاوب صفار کے تعاوب کے ایس کے اس اور میں اور میں اور موفق نے دیا مجبور آ بغداد کے دارا کنا فت کی طرف واپس ہوا اور مسرور بخی محلات کی طرف واپس ہوا اور مسرور بخی اس کے سرتھ تھا تو پھر موفق نے اس کوتمام وہ جا گیرات اور مکانات اور حشم وخدم جو کہ ابوالسائ کے شصاعات فرمائے محمد بن طاہر بھی اس کے ساتھ بغداد میں آیا اور بغداد ہولیس کی افسری کی ضدمت کو انجام و بے لگا۔

جُنتانی کی بغاوت: ... بھر بن طاہر کے خیرخواہوں اور کمانڈروں میں ہے احمدہ بن عبداللہ جُنتانی ایک شخص جومضافات جبال ہرات اور باوعیش میں سے ہے۔ پس جب بعقوب صفار نمیٹا پوراور خراسان پر قابض ہواتو احمد نمرکورصفار کے بھائی ملی بن لیٹ کے پاس چلا آیا چنانچراس کے ذریعے سے بعقوب صفارتک اس کی رسائی ہوگئ۔

ابراہیم بن شرکب مشرکب ہمال 100 ہے میں مراوراس کے اطراف وجوانب پر جاکم ہوگیا تھااس کے تین بیٹے تھے جنی ابر ہیم ، وضع ،
یم اورابوطلعہ منصوراورابراہیم سب سے بڑا تھا۔ چونکہ ابراہیم نے مقام جرجان زمانہ جنگ حس بن ذید میں بہت بڑے نمایاں کام کے تھے ، س وجہ
سے یعقوب صفار نے ابراہیم کواپی خدمت میں بلالیا۔ احمد فحتانی حسد کی آگ جس جلنے لگا، چنانچ ابراہیم کواحمہ نے یفقر ودیا کہ یعقوب صفار کوتم سے یعقوب صفار کوتم ہوئے گئے ۔
دشمنی ہے دھوکہ ویکرتم کواس نے طلب کیا ہے کی ون موقع یا کرتم ہارا کام تمام کردےگا۔ مناسب میہ ہے کہ آؤ ہم اور تم چھپ کر پیم تمہمارے وی کئی کے
میاس بھی گے چیس ۔ میم اس وقت بلنے کے کئی شہر کامحاصر ہ کئے ہوئے تھا۔ چنانچ ابراہیم احمد کے مشورہ کے مطابق حجب کر گیا اور مقام موجود پہنچ کر
میاں بھی گے چیس ۔ میم اس وقت بلنے کے کئی شہر کامحاصرہ کئے ہوئے تھا۔ چنانچ ابراہیم احمد کے مشورہ کے مطابق حجب کر گیا اور مقام موجود پہنچ کر
موڑی ویریک احمد کا انتظار کرتار ہاجب احمد ندآیا تو ابراہیم نے مجبود اس خوار کی دیریک احمد کا انتظار کرتار ہاجب احمد ندآیا تو ابراہیم نے جبود اس کوراستہ لیا۔

عمرو بن لیت : پیر جب یعقوب صفار نے الا ایر بین بی این کی طرف واپسی کا ارادہ کیا تو اپنے بھائی عمرو بن لیت کو برات کی گورزی عط کی اس نے اپنی طرف سے طاہر بن حفص بادئیسی اپنا تا مب مقرر کیا۔ احمد فجھتانی حیلہ بازی کر کے صفار کے ساتھ نہ گیا ہائی کے پاس آیا اور اس کو یہ جھ نہ دیا کہ آپ اپنے بھوئی سے اجازت حاصل کر کے جھے خراسان بھیج و بیجے بی وہاں پر آپ کے حقوق کی گرانی اور آپ کی جا گیروں کا انظام سنجات رہوں گا۔ چنا نچیلی نے اپنے بھائی صفار سے اجازت طلب کی توصفار نے اجازت دیدی۔ الغرض احمد خراسان پہنچ کرر ہے دیا گھر جیسے ہی صفار خراسان سے روانہ ہوا احمد فجستانی نے فوجیس حاصل کر کے پہلے ملی بن لیٹ پر اپنا ہاتھ صاف کیا چنا نچے الا می بیلیا در کرے ملی کو شہر سے نکال دیا اور خود ق بی ہوگی اور بنوطا ہر کی حکومت کا سکہ دوبارہ چلادیا پھر الا میں بیٹ اپورکوا ہے دائرہ حکومت میں داخل کر لیا۔ دافع بن ہر شمہ کو جو کہ بنوط ہر کا مشہور کی نڈر تھا حسب کر کے اسپین شکر کا کم نڈر انچیف مقرر کر دیا اور ہرات پر قبض ہوگیا اور یعقوب بن لیٹ کی حکومت کوئیست و نا بودکر دیا۔ بعد یعمر بن شرکہ کی ذمہ گی کوئیست و نا بودکر دیا۔

خراسان میں بغاوت اورحسن بن زید کی کامیا فی: ان دافعات کے بعدحسن بن طاہر (برادرمحد) بی حکومت کاسکہ جمانے ،اصفہ ن پنچا گر دالی اصفہ ن نے اس سے افکار کیا لیکن ابوطلعہ بن شرکب نے نیٹا پور میں اس کی جکومت کوشلیم کرلیا اس پر فجھ نی گڑئی اور خراسان میں آتش بغاوت بحرک آتھی۔حسن بن زید نے بینجرس کر حملہ کردیا چنا نچہ ابل خراسان مقابلہ پر آئے اور اسے شکست دیدی۔ پھر دوبارہ نیٹ پور کو عمر و بن لیٹ سے چھین سے اور محمد بن طاہر کا خطبہ بند کر کے خلیفہ معتمد کے نام کا خطہ پڑھا اور خلیفہ کے نام کے بعد اپنانام شامل کردیا جیس کہ فجھ تا تی کے حوالت میں بے واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

صفار کا اہواز پر فیضہ: خراسان کے بعد فارس پرصفار کے بضنہ کرنے کا حال آپ او پر پڑھ کیے ہیں چنا نچے صفار فارس پر بقضہ کے بعد شکر تیار کرے اہواز کی جنب بڑھا۔ اہواز کی حکومت پران دنوں احمد بن سوقہ سیرسالار مسرور بی فائز تھا گرکسی ضرورت سے تشر گیا ہوا تھ بعقوب کی آمد کی خبرس کر تشر سے روانہ ہوا اور لیعقوب صفار چند ہیا بور ہیں تیام پذیر ہوگئے۔ شائ الشکر یعقوب اس کے خوف سے اس کے اطراف سے بھا گ نکل ۔

یعقوب نے خطر بن عیس کی کو اہواز فتح کرنے کے لئے روانہ کیا اتفاق سے آئیس دنوں علی بن ابان اور زخ اہواز کا محاصرہ کئے ہوئے ہے خطر کی تھوب نے خطر کی تھوب کے جہائے پر تعلق ہوگر قبضہ کرلیا اور صفار کے لئم حکومت کے تحت اہواز پر ق بھن ہوگی اس کے لئم کر ابواز کی کو جس محکومت کے تحت اہواز پر ق بھن ہوگی اس کے لئم کر سیابی اور زخ کی فوج کا آپ میں جس محکومت کے خطر کی اور ابواز کو برق کی کہ اور ابواز کو برق کے کہ ممانعت اور ابواز میں دینے کی خوائے خطر نے زخ سے مسلم کر لی اور ابواز کو برق مے کہ لاہ سے جرکر و جس اور انہواز کو برق مے کا مراب کی مرابطت اور ابواز میں دینے کی موایت کی چنانچے خصر نے زخ سے مسلم کر لی اور ابواز کو برق مے کہ لاہ سے جرکر و جس قیام نے درج کے مسلم کر لی اور ابواز کو برق مے کہ لید سے بھرکر و جس قیام پر برہوگیا۔

صفار کی وفات اوراس کے بھائی عمر کی حکومت: ..... ماہ شوال ۱۷۵ ہے میں یعقوب و صفار کی وفات ہوگی۔ اس نے زنج کوفتح کر کے اس کے بادشاہ کو مار ڈال تھا۔ اہلیان زنج نے اس کے ہاتھ پراسلام تبول کیا۔ یہ بہت بڑی و بیجے سلطنت تھی زابلہ تان یعنی غزنداوراس سار سے سوبور کو بھی اس نے بادش کی اس کے بعد کرمان ، خراسان اور فادس برقابض ہوگی تھا خلیفہ معتمد کے فتح کیا۔ فتح کیا۔ فتح کیا۔ فتح کی تعمد کی اس کے بعد کرمان ، خراسان اور فادس برقابض ہوگی تھا خلیفہ معتمد کی فدمت نے ان سار سے صوبوں کی حکومت برفائز ہوا۔ فلیفہ معتمد کی فدمت میں اظہارا طاعت کے لئے محل بھیجا۔ چنانچے موفق نے اپنے بھائی کی طرف سے خراسان، اصفیمان ، جستان ، سندھ، کرمان کی گورنری اور بغداد کی پولیس افسری اور ایک نہایت کی حکومت بھی روانہ کی ۔عمر و بن لیٹ نے بانب سے بغداد کی پولیس افسری اور سرمن رائے کی حکومت عبیداللہ بن عبداللہ طاہر کو اور اصفیمان کی گورنری احمد بن عبدالعز بڑی بن الی دلف کو اور مکہ و ترمین کے داستے برخمد بن الی السان کو مامور کیا۔

روانگی عمر بن لیدہ برائے جنگ فیتا فی :....فتانی کے نیٹا پور پر ۱۲ ہے میں بوطاہر کے ملم حکومت کے براقتد ارتبضہ کرنے کے حامات تحریر کے گئے۔ چنا نچہ جب یعقوب صفار کا انتقال ہوا تو عمر وین لیٹ نے ۱۲ ہے میں خراسان کی طرف دوانہ ہوا اور ہرات پر قابض ہوگیہ ان دنوں فجت نی نیٹا پور میں تفاوہ یہ خبر پاکر مقابلہ پر آیا۔ جنگیس ہوئیں بالآخر شکست کھا کر ہرات واپس چلاگیا چونکہ عمر و بن لیٹ فلیف کے ملم حکومت کی اطاعت کا اخبار کرتا تھا اس کے فقیماء فیشا پور عمر و بن لیٹ کی متابعت کرتے تھے۔ فجتانی نے اس بات کا احساس کر کے ان لوگوں کے درمیان جھڑا ڈا احدیا اور ایک کو دوسر سے سے لڑا کرخودان کی فکر سے فارغ ہو کر پیٹھ گیا۔ اس کے بعد سے ۱۲ ہے جس ہرات پر تملہ کردیا اور عمر د بن لیٹ کا محاصرہ کر لی محاسب نہ ہو سکا۔ لبندا محاصرہ اٹھا کر جستان چلاگیا۔ اس کی غیر حاضری جس الل نیٹا پوراس کے نائب کی مخالفت پراٹھ کھڑے ہوئے۔ عمر بن سے ناہو فوجیس فیشا پور والوں کی ممک پر جسجیں ہیں چنا نچہ الل نیٹا پور کے نائب کو گزفار کرلیا اور خود حکم افی کرنے گئے۔ فجستانی بیخبر پاکر جستان سے نوٹا اور ایٹ ساریے خالفوں کو فیشا پور سے نکال کراس پر قبضہ کرلیا۔

فجستانی کافتل:.....ابومنعبورطلحه بن شرکبان دنول ابن طاہر کی طرف سے بلخ کامحاصرہ کئے ہوئے تھا۔عمرہ بن لیٹ نے خط وکتر ہت کر کے اسے اپنے پاس بلالیا اور بہت سامال وزر دے کرخرانسان پر اپناٹائب مقرر کر کے بحتان واپس چلا گیا۔ابوطلحہ اس وقت سے خراسان ہی میں تفہرا ہوا بخت نی ا سے لڑتار ما یہاں تک کہ ۲۲۸ ہے میں فجستانی کواس کے کسی خادم نے ل کرڈ الاجیسا کہ اس کے حالات میں واضح تحریر کیا گیا۔

رافع بن ہر شمہ :.....رافع بن ہر شمہ بنوطا ہر کا نامورسید سالار اور خراسان کا گورز تھا پس چنانچہ جب یعقوب نے خراسان پر بالاستقلال قبضہ کر سیا تو کسی وجہ سے رافع اس سے ناراض ہوکر چلا گیا اور اپنے مکان پر مقام تا بین مضافات با دنیس میں رہنے نگا۔ جستانی کے مارے جانے کے بعد جستانی کے لفتکر نے متفق ہوکر دافع کو اپناامیر بنالیا بیاس وقت ہرات میں تھیم تھا۔۔۔

نمیٹا پورکا محاصرہ: ... چنانچہ رافع نے جُستانی گی فوج کی امارت قبول کرئی اور ایوطلحہ بن شرکب کے عاصرے کے لئے جو کہ جربان سے نیشا پور کے محاصرہ کو گیا ہوا تھا ہرات ہے روانہ ہو گیا اور چہنچنے ہی نیشا پورکا چارول طرف ہے محاصرہ کرلیا۔ رسد وغلہ کی آمد بند کر دی۔ ابوطلحہ حکمت مملی سے محاصرہ سے فکل کر مروچلا گیا اور مرواور ہرات میں محمد بن طاہر کے نام کا خطبہ پڑھنے لگا اورا پی جانب سے ہرات کی حکومت پر محمد بن مہتدی کو متعین کردیا۔ عمر و بن لیٹ نے بہران کرحملہ کر دیا اورا ہے مغلوب کر کے اپنی جانب سے محمد بن مہیل بن ہاشم کو مقر رکر کے واپس آئی کیا۔ ابوطلحہ نے اساعبل بن مہانی ہے مقر دکر کے واپس آئی گیا۔ ابوطلحہ نے اساعبل بن مہانی ہے مداول کی درخواست کی چنا چیا ہے اس میں مقد کی ہے فوجیس تیار کیس اوران کو اپنے ساتھ لے کر ابوطلحہ کی کہ کے لئے مروروانہ ہوگیا اور اس خوف سے کہ ہیں پھر مجھے کی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے ،عمر و بن لیٹ کے نام کا موروپین اور میں تیار کیس اوران کو موروپین کی بار می معین کیا مامنا نہیں کرنا پڑے ،عمر و بن لیٹ کے نام کا

<sup>•</sup> یعقوب صفار نے نویں شوال ۲۲۵ جمری کو بعارض قون نے مقام کشکرگاہ نمیٹا پورانقال کیا۔اطباء نے حقد آلگوانے کی رائے دی تھی۔ گراس نے اس عمل پرموت کور نے دی۔ نہیت عقل مندا ہے اراد دن جس ستفل اورا مورسیاست سے واقف تھا، تاریخ این اثیر جاری معروم مرزمتر جم) یکی بات تاریخ این اثیر جدید جس (جلد نمبر ۲۳ صفی ۲۸۹) پر تحریز ہے جب تاریخ این افراء (جلد نمبر ۲۳ صفی ۲۵۹) کے مطابق ماہ شوالی موفی ہوئے جس سات دن باتی توصفار کی وفات ہوئی ہوئی اور مسعودی کی مرقرج الذھب (جلد نمبر ۲۳ صفی ۲۳۹) کے مطابق ماہ شوالی تھی ہوئے جس سات دن باتی تعرف نوصفار کی دفات ہوئی ہوئی۔ شعب توصفار کی دفات ہوئی ہوئی ہوئی۔

خطبه پر هناشروع کردیار به واقعه ماه شعبان اسام کا ہے۔

خراسان برراقع کی تقرر کی:....ان دافعات کے بعد خلیفہ معتمد نے عمر دبن لیٹ کو پورے خراسان کی حکومت ہے معر دل کر دیا۔ موثق نے مجر بن حام کو حکومت عطا کی بیان دنول بغداد ہی میں تقیم تھا چنانچے محمد نے اپنی جانب سے خراسان پر دافع بن ہر ٹمہ کو تنعین کیاا درنصر بن محمد بن احمد سانی کو حکومت ما دراءالنہ بریر بحال رکھا۔

جنگ عمروین لیبٹ باغسا کرمعتمدوموفق: ..... خلیفہ معتمد نے عروین لیث کو حکومت خراسان سے معزول کرنے کے بعد حکم دیا کہ عمروی نہیں ہے نام پرمنبرول پرلعن کیا جائے۔خراسان کے حاجیول کو بھی اس کی اطلاع کردی گئی۔ محمد بن طاہر کواس کے سارے صوبوں کی سند حکومت دے دی گئی۔ پس چنا نچے تھر نے اپنی جائب سے دافع کو تعین کیااس کے بعد خلیفہ معتمد نے احمد بن عبدالعزیز بن افی دلف کواصفہان ورے کی گورزی سے عمرو بن چنانچے تھرو کی اطلاع دی اور ایس کے معزولی کی اطلاع دی اور ایس کی سرکو بی کے لئے روانہ کی عمرو بن لید پر خبرس کر پندرہ ہزار کالشکر لے کرمقہ بلہ پر آیا۔ آیا۔ شاہری فوج کے ساتھ احمد بن ابی ولف بھی تھا۔ چنانچے تحت وخوزیز جنگ کے بعد عمرو بن لید کو شکست ہوگئی اور اس کی پوری لشکر گاہ کولوٹ سے گیا اور اس میں معرود سے تکال دیا گیا۔

فارس پرموفق کا قبضہ :... جن دنوں طیفہ معتد نے عمرو بن لیٹ کی معزولی کا تھم صادر کیا تھا اس زمانہ میں اس پرلعن کرنے کا بھی اشارہ کہ تھا اور صاعد بن مخلد کو افواج شاہی کی کمان دے کرفارس کی طرف اس کی سرکو لی اور افرائ کے لئے بھیجا تھا۔ صاعد نے نہایت مستعدی ہے اس تھم کی تھیں کہ مگر کا میب نہ ہوسکا چنا نچاہے ہیں ہے نیل ومرام والیس آیا۔ بھر موجی نے عمرو بن لیٹ سے جنگ کے سے فارس کی حرف کوچ کیا۔ عمرو بن لیٹ نے بینجر پاکراپنے سپر سالارعباس بن اسحاق کوشیراز کی طرف اور اپنے بیٹے جمہ بن عمرو کوار جان کی جانب روانہ کیا۔ اپنے مقدمہ آئیس (پترول) پر ابوطی بن شرکب سپر سالار کشکر کورکھا۔ مگر ابوطی نے آئی مذہ خطرے کے بیش نظر موفق سے امن حاصل کر لیا۔ جس سے عمرو بن لیٹ کا دایاں بر واؤٹ کی اور عرو بن لیٹ مجبوراً جنگ سے دک گیا۔ موفق نے شیراز کی طرف قدم ہو ھایا اور ابوطی کو تکمت عملی سے گرفتار کرایے۔ فارس کے سرے صوبے موفق کے قبضہ میں آگئے۔

عمرو بن لیٹ کی کر مان روائنگی: عمرو بن لیٹ نے کرمان کاراستہ لیا۔ موفق نے تعاقب کیا چنا نچ عمرو بن لیٹ نے بحر بن لیٹ سے مرد بن لیٹ کری سے عمرو بن لیٹ موفق کے مقابلہ پراڑار ہااور جب موفق کے سیاں پراس کے بیٹے محد بن عمروکا انتقال ہوگیا۔ اہل کرمان وجمتان کی بیٹ گری سے عمرو بن لیٹ موفق کے مقابلہ پراڑار ہااور جب موفق کا میں بی کی صورت نددیکھی تو دار الخفافت بغدادوا پس چپا گیا۔ عمرو بن لیٹ نے کہا کہ کو کرانے بھائی علی اور اس کے بیٹے معدل کودھو کے سے گرفت کرمان کی جیل میں ڈال دیا مگر پھوٹے سے بعد بیاوگ موقع پاکر جیل سے نکل کر بھاگ کے اور رافع بن لیٹ کے پاس جید گئے بیدہ ذرنا ہوگی اور سے طبرستان وجرجان کو محد بن دیوعلوی سے سے سے معدا چین تھا۔ چنا نچے نیادگا اس کے پاس تھم سے سے بی بن لیٹ کا و بی انتقاب ہوگی اور اس کے دونوں اور کے دافع بن لیٹ کا و بی انتقاب ہوگی اور کے دونوں اور کے دافع بن لیٹ کے بیمال مقیم ہے۔

عمرو کا تقرر کے پھرتھوڑے دنوں کے بعد خلیفہ مغتمد عمرو بن لیٹ سے راضی ہوگیا۔ دارالخلافت بغداد کی پولیس کا اعلی عہدہ مرحمت فر ،ی۔ پھر حسنڈ دل اور ڈھالوں پراس کا نام کھے جانے کا ایس کے عمرو بن لیٹ نے اپنی جانب سے بغداد کی پولیس کے عہدے پر عبیداللہ بن عبد متد بن طاہر کو اپنا نائب مقرر کیا۔ پھرا کی سال کے بعد خلیفہ کو عمرو بن لیٹ سے ناراضگی بیدا ہوگئی اور اس کے نام کو جھنڈوں سے مناویا۔

عمر وبن لیٹ کی دوبارہ گورنری خراسان ولل زائع بن لیٹ :.... چونکہ دافع بن ہڑتمہ نے خلیفہ معتمد کی مرض کے خلاف عکم صادر کرنے کی بوجود سطانی ہو گیروں کو خالی نہ کیا تھا اس لئے خلیفہ کو ناراضگی پیدا ہوگئی چنانچے خلیفہ نے احمد بن عبدالعزیز بن ابی دلف کے نام فر مدن جاری فر ما بد کہ رافع کورے ہے کال دواور عمر و بن لیٹ کے پاس خراسان کی سند گورنری لکھ کر بھیجے دی۔ خلیفہ کے تھم کے مطابق احمد بن عبدالعزیز نے مجامع میں جنگ بڑی دونوں کے بھائیوں عمر و بکر بن عبدالعزیز نے صف نے نکل کر مقابلہ کیا۔ مگر دافع نے ان کوشکست دیکر اصفہان کی طرف پس بردیا اور خوداس میں ہے خرواس میں ہے تر تک دے بین مقیم رہا ہی کے بعد المجامع میں اصفہان کی جانب قدم بڑھایا اور اس پر قابض ہو کر جرجان واپس لوٹ گیا۔

را فع اور محرکی صلح. اس دوران تمرو بن لیٹ نے اپنے لئنگرسمیت خراسان پیٹی کر گورنری کا چارج لیا۔ جنانچہ را فع بن ہر ثمہ مجبور امحہ بن زید سے صلح کرنے پر مائل ہوگی ہے۔ بن بر تمہ مجبور المحہ بن مائل سے سلح کرنے پر مائل ہوگی ہے۔ بن زید نے طبرستان کی واپسی کی شرط پر مصالحت کرنی ۱۸۲ھ میں طبرستان کی مساجد بیس کے نام کا خطبہ بن ھا گیاای بناء پراس نے چار ہزار دہمی : وونوں کے ذریعے دافع کی امداد کی۔ چنانچے درافع سی ۱۸۲ھ میں طبرستان سے نمیشا پورکی طرف بزدھا۔ چنانچے ممرو بن لیٹ سے و بھیڈ ہوگئی

رافع اورعمروکی جنگ ... رافع نے اس کوشک تدویدی اوروہ بھاگ کرا پیورد بینج گیا۔ رافع نے اس سے معدل ولیف نامی اپنج بھیجول کو بھین سے پہر رافع اور استہ بھول کر فیشا پوریخ تی سرخ نے مور ان کیف نے مور استہ بھول کر فیشا پوریخ تی سارے عام کو چھوز کر ایک بلڈنڈی اختیار کر و اور استہ بھول کر فیشا پوریخ تی سارے عام کو چھوز کر ایک بلڈنڈی اختیار کر و اور استہ بھول کر فیشا پوریخ تی سارے بھی کھانڈروں نے عمر و بن لیف سے امن ماصل کر رہا اور اس کے لئکر میں جا ملے رافع اور اس کے باتی ساتھیوں کو شکست بھوگئی۔ اس نے محد بن ذید سے وعدہ کے مطابق امداد صب کی لیک ساتھیوں کو شکست بھوگئی۔ اس نے محد بن ذید سے وعدہ کے مطابق امداد صب کی لیک ساتھی اور فلام خور دبن لیف کے بین ذید سے وعدہ کے مطابق امداد صب کی لیک ساتھی اور فلام جن کی تعداد چار بڑارتھی رافع سے کنارہ ش ہو گئے تھے بن بارون اس سے الگ ہو کر اجمد بن اسامیان بی باس بخارا چالا گیا۔ ساتھی اور فلام جن کی تعداد جار بڑارتھی رافع سے کنارہ ش ہو گئے تھے بند ریا ہوں ہو تا مارو مقال میں ساتھ دیا ہو کہ ساتھ دیا ہو کہ بھول سے ساتھ دیا ہو کہ بھول کے باس بنیشا پورٹ کے دیا موسل سے فتح کی خوشجری کی اور موبی کی دور اور کی کا فراد وار نے کہ بھول کی اور جھنڈ ہور کے من کیوں کے خوشجری کے ساتھ دیا ہو کہ بھول سے موبی کی دور کے موبی کی دور کے موبی کی دور کے موبی کی دور کے دور کو بھول کر دی اور جھنڈ سے اور خلاص کو دائے ہوں کہ بھول کر دی اور خوشد کے باس خداد کے دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کورٹری بھی اسے موبی کی دور کی کورٹر کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کورٹر کی کی دور کی کورٹر کی کی دور کی کورٹر کی کورٹر کی کی دور کی گورٹری بھی اسے عطا کر دی اور جھنڈ سے اور کھوٹر کی دور کی کورٹر 
بنوسامان کاخراسان پر قبطہ: جس وفت عمر دبن لیٹ نے رافع بن ہر تمہ کاسر کاٹ کر دربار خلافت بغدادر وانہ کیا اس زہنم میں خلیفہ معتضد سے ماوراء النہری گورزی کی درخواست بھی کی تھی چنا نجہ خلیفہ نے عمر و بن لیٹ کو مادراء النہری گورزی عطاکی اورخلعت اورنشان بھیجا۔ پھر عمر و بن لیٹ نے ایک عظیم نشکر نیار کر کے اپنے مشہور سپر سمالا رحمہ بن بشیر کی زیر قیادت نیشا بور سے اسامیل بن احمد سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا۔ رکنار کا تاہوا یہ لئکرا آمد تھے۔ بنی ۔ اسامیل نے دریا ہے جند سپر سالا ول ہوگئے اور باتی سے بھی کر عمر و بن لیٹ کے باس نیشا بور چلے آئے اوران اعمل کا میابی کے ساتھ بخارالوث گیا۔
سپاہی بھا کہ کر عمر و بن لیٹ کے پاس نیشا بور چلے آئے اوران اعمال کا میابی کے ساتھ بخارالوث گیا۔

سپائی میں مرمزون میں سے بی میں پر بہائی کے ارادے سے ناکار اور میں اور اسائیل سے جنگ کے ارادے سے ناخ کی جاروں سے بی جنگ کے ارادے سے ناخ کی جاروں ہے۔ جاروں ہے جاروں ہ

تالاب کے کنارے درختوں کی آ ڑیں چھپاوہاں دلدل زیادہ تھی اس کا گھوڑ ایجنس گیا۔ فریق مخالف نے جوتعا قب میں تھ پہنچ کر گرفتار کریہ اور پکڑ کر س عیل کے پاس لے آ گیا۔اساعیل نے اس کوخلیف معتضد کی خدمت میں روانہ کردیا۔ ۱۸۸ معیں دارالخلافت بغداد کا بنی کراون پرسوار کر شہر میں پھرایا گیا اوراس کے بعدایک تک وتاریک مکان میں قید کرویا گیا۔

مکنی کی تخت بینی اور عمر و کالی .... خلیفه معتصد نے بیخدمت انجام دینے کے صلیمی اساعیل کوٹراسان کا گورز بنادیا۔ چنانچہ اس عمیل اس عہدے برمدت دراز تک رہایہاں تک کہ خلیفہ معتصد کا انتقال ہو گیا۔اور خلیفہ کنی دارالخلافہ بغداد میں تخت نشین ہوا۔ بغداد پینج کرعمر و ہن لیث کا حال معلوم کیااور بیمعلوم کر کے کہ و دزندہ ہے بہت خوش ہوا۔وزیر السلطنت قاسم بن عبیداللہ کو میہ بات نا گوارگز ری اس وقت ایک شخص کوعمر و بن لیث کے قل كاظم ديا۔ چنانچداس نے عمر دبن اليث كو ٢٨٩ يديل كر ديا۔

طاہر بن محمد کی سجستان وکر مان کی گورنری: عمروبن لیٹ کی گرفتاری قبل کے بعد بجستان اور کر مان میں اس کا پوتا طاہر بن محمد بن عمر و حکمر انی کا دعویدار ہوااوراپنے دادا کی جگہ حکومت کرنے لگاہیو ہی شخص ہے جس کے باپ محمد کا بجستان کے راستہ ہیں انتقال ہواتھ جب عمر و بن سیٹ فی رس سے موفق کے مقابسے بھاگ کرآ رہاتھا۔

اس کے بعد طاہر فارس کی طرف گیا ۱۸۸ میں فوجیس تیار کر کے روانہ ہوا بدر نے تعرض کیا مجبور اَ طاہر سجستان کی جانب لوث آیا اور بدر نے فارس پر قبصنه کرے اس کا خراج وصول کر لیا۔

فارس پرطا ہر کی تقرری: ... پھر ۱۸۹ھ میں طاہر نے دارالخلافت بغواد میں فارس کی گورنری کی درخواست بھیجی اور بدر جتناخراج دیا کرتا تھاس سے زیادہ دینے کا وعدہ کیا۔اس وقت خدیفہ معتضد کا انقال ہو چکا تھا پس خلیفہ ملقی نے طاہر کی درخواست منظور کرلی اور سند گورنری لکھ کر طاہر کے پاس بھیج دی۔ طاہرلہودلعب اورسیروشکار میں مشغول ہوکر بھتان چلا گیا۔اس کی غفلت دعدم موجود گی کی وجہ سے فارس پراس کا پچپے زاد بھائی لیٹ بن علی بن لیٹ اور سیکری 😩 (اس کے داداعمر و کاغلام) قابض ہو گئے ۔ ابو قابوس ( طاہر کاسپہ سالار ) بھی ان دونوں کے ساتھے شریک تھا۔ طاہر کواس کی خبر ہی تو وہ پریشن ہوکرضیفہ ملنفی کے پاس چلا گیا اور ابوقا بوس کولکھ کر بھیجا کہتم نے جتنا خراج وصول کیا ہواس کا حساب باضابطہ دو گر ابوقا بوس نے اس کا پچھ جواب نہ دیا۔ فارس پرلیٹ کا فبضہ ول واشیلاء سیکری:.... پچے عرصہ بعد سیری اکیلا فارس پر قابض ہو گیالیٹ بن علی بھیا گ کرا ہے جیاز ادیجہ اکی طاہر کے

ہیں پہنچ۔طاہر نے فوجیس آراستہ کر کے فارس پر چڑھائی کردی سیری مقابلہ پرآیا میدان سیکری کئے ہاتھ رہاطا ہر شکست کھا کر بھاگ ہے۔ سیری نے اس کوگرف رکرنی اوران کے بھائی یعقوب کے ساتھ بے ۲۹ ہے میں خلیفہ مقتدر کے پاس بھیج دیا اور اتنی رقم کے اداکر نے کا وعدہ لیا جو صاہر ، داکیا کرتا تھا۔ چنانچه ظیفه مقتدر نے سیکری کوسند گورنری فارس کی لکھ کر بیج دی۔اس کے بعدلید بن محمد بن علی بن لید نے فارس پر 🗨 حملہ کیا اور لا بھر کر فارس پر قبضہ كركيا - ٥- - اليث في ان كمقابله كي الحيزوج كياس دوران ينجر بها كحسين بن حمران فم سيمونس كي مدوك لئ بيف وآر باب و جيس آ راستہ کر کے حسین کے روک تھام کوروانہ ہوگیا۔ انفاق ہے رہبر کی غلطی ہے راستہ بھول گیا۔ میج کے وفت مونس کے نشکر گاہ کے قریب پہنی۔ مونس ك الشكر في يخري كرجمل كردي محسان كى الله وكى بالآخرايث كالشكر فكست كماكر بها كااورليث كرفاركرايا كيا-

مونس كافرار: اس داقعه كے بعد مونس كے مراہيون فيدائ دى كرايث كے ساتھ بى سيرى كوچى گرفتار كر ييج اور بار دفارس پر قيف در كھيے۔

ابن اثیر کی تاریخ الکاش (جلد نمبرچ رصفیه ۱۰ کے مطابق معتضد نے صافی خری کواشار سے اورا بھاء کے دریعے عمر وین اللیث کے آب کا حکم دیا تھا۔ 🁁 بہال سیح غظ سیکر کی ے سکری نیس مینی باء کے ساتھ نیس دیکھیں (الکال جلد نمبر ۵ صفحہ ۲۹ )۔ 🗨 بدواقعہ ای کے ۲۹ سے کا بن لیٹ نے جستان سے فارس پر فوج کشی کی چناچ میکری شکست کھا کرار جان پہنچ خلیفہ مقتدر نے پیٹریا کر مونس خادم کوسکری کی حمایت و مدد پر فارس کی جانب روانہ کیا لیس بید و نوس ار جان میں مجتمع ہوے یت یذ س كرسكرى وموس كى طرف بوھا (تاريخ الكاش ابن اثيرجلد ٨ مني ٢٢ مطروء معرو ٠٠٠ اصل كتاب بيس جكه خالى ب(مترجم) اورخالى جكه پريدعبارت ب ك يد كوموس اور سكرى كى برى ساطلاع لى كريشكر جمع كروي إن چنانچدد كيسير (الكامل جلده سفيه)

خلیفہ ہے سندگورزی کی درخواست سیجیے، امید ہے کہ خلیفہ اس درخواست کو منظور کر کے گا۔ مونس نے بظاہران لوگوں سے اس رائے پڑکمل کر نے کا وعدہ کر لیاوہ اطمینان کے ساتھ اپنی آپی قیام گاہوں پر آئے شب کے وقت سیکری کواس حال ہے آگاہ کر کے شیراز کی طرف بھاگ جانے کی رائے دی چن نچ سیکری رائے ہی کہ کر کہ یہ ہائے تم لوگوں کی طرف سے عیاں ہوئی ہے۔ ب صد ملامت کی ،اسکلے ون معدلیث کے دارالخلافت بغداد کی جانب لوٹ کھڑا ہوا۔

سیکری کا فارس پر قبضہ: سیکری نے ان مہمات سے فارغ ہوکرفارس پر قبضہ کرلیا۔ اس کا کا تب (سیکریٹری) عبدالرحمن بن جعفرامور سطنت کے سہ و صفید کا ، مک ہوگیا و شینشنوں کو نا گوار گر راوقا فو قا سیکری سے ان کی چغلی کرنے سکے حق کہ سیکری نے نافر مانی و بغاوت کے الزام میں عبدار حمٰن کو گرفت رکے جیل میں ڈالد یا اور دارالخلافت بغداد فراج بھیجنا بند کردیا عبدالرحمٰن نے قید خانہ سے وزیر السلطنت ابن فرات کو اپنے صلات ملی ہو جھیجا بن فرات نے مونس کو واپس جانے کے لئے لکھا اور سیکری کے گرفتار نہ کر لینے پر عماب خلاج کیا سوئس اس وقت واسط میں تھے۔ چنا نچہ وس اس وقت اہواز کی جانب قصد سیکری روانہ ہوا۔ سیکری نے اس سے آگاہ ہوکر مونس کے پاس خطوط اور ہدایا و تحالف بھیج ۔ جسوسوں نے دریر سطنت ابن فرات کو اس کی خبر کر دی ابن فرات نے وصیف کو صعد چند سیر سالاروں کے جس میں مجد بن جعفر بھی تھا مونس کے پاس روانہ کیا اور رہے ہماویا کہ بھیج کے بغداد کی جانب واپس ہی فارس کو فتح کر لینا اور مونس کو لئے دیا کہ تا ہے دارائخلافت بغداد میں واپس آڈاس علم کے مطابق مونس معدلیت کے بغداد کی جانب واپس ہوا اور محد بن چعفر نے فارس میں بھی کھی کو ان کا تیزہ محالے ہوا ورجمد بن چعفر نے فارس میں بھی کھی کو ان کا تیزہ محال کا خبر واپس کا دورائی کا نیزہ گاڑ دیا۔

سیکری کی شکست:....شیراز میں سیکری ہے ٹر بھیٹر ہوئی سخت خونر پر جنگ کے بعد سیکری کوشکست ہوئی محمد بن جعفر نے اس کا شیراز میں محاصرہ کراپ پھرلز ائی ہوئی اوروہ دوہارہ شکست کھ کر بھا گا شاہی کشکر نے سیکری کے مال واسباب کولوٹ لیا۔سیکری بحال پر بیٹان خراسان کے ایک تنگ وتاریک درہ میں جاچھیا خراسانی شاہی فوج کواس کی خبرانگ گئے میرکرگرفٹار کرلیا اورزنجیر میں جکڑ کر بغدادروانہ کردیا فارس کی حکومت فنخ خادم آفشین ہی۔

سجستان وکر مان سے بنولیث کی حکومت کازوال:... ۲۹۸۰ بیس فنخ والی فارس نے سفرآ خرت اختیار کیااس کی جگہ خیفے مقتدر نے عبداللہ بن ابراہیم سمعی کومقرر کیا۔علاوہ حکومت فارس کے مفہوضات بنولیث میں ہے کر مان کی حکومت بھی عنایت کی۔

اس سنہ میں احمد بن اساعیل سامانی نے رہے پرفوج کشی کی اپنی فوج کے ایک حصہ کو چند نامی گرامی سپہ سالاروں کی ماتحق میں ہجستان کی جانب ۲۹۸ چے میں روانہ کیا اوراس فوج کی کمان حسن بن علی مرورودی کوری۔

احر کاسجستان پر قبضہ ... سجستان کے ۲۹ ہے۔ جبکہ طاہر گرفار کرایا گیا تھالیٹ بن لیٹ بن علی کے ذبر حکومت دہا پھر جب لیٹ بھی گرفار ہوگی جسیا کہ او پر بیان کیا گیا تو اس کا بھائی معدل بن علی بن لیٹ حکومت کرنے لگا جب سے بیخبر کی کو آبھہ بن اس عیل سون کے پائ سے اس طرف آری ہے تو اس نے اپنے بھی ٹی ابو ملی محمد بن اس عیل سون کے عرف سے روانہ کر دیا۔ مگر کی جانب رسدوغلہ عابسل کرنے کی غرض سے روانہ کر دیا۔ مگر کی ذریعہ سے اس کی اطلاع احمد بن اساعیل سامانی کول گئی اس نے پہنچ کر ابو ملی محمد کو گرفار کر لیا۔ اس دوران احمد بن اساعیل سامانی کول گئی اس نے پہنچ کر ابو ملی محمد کو گرفار کر لیا۔ اس دوران احمد بن اساعیل سامانی کول گئی اس نے پہنچ کر ابو ملی محمد کو گرفار کر لیا۔ اس دوران احمد بن اساعیل سامانی کا انگر ہمت ن بن بن علی اوراس نے معدل کو بیشر ہوئی کہ میرا بھائی جورسد وغلہ کی فرانہی کے لئے گیا تھا گرفار کر لیا گیا ہے تو اس نے سین بن علی مرورود ہی ہے دوران کی درخواست کی اور مصالحت کر ئی۔

ر میں۔ • فتیابی کے بعد بجستان کی حکومت پرامیراحمہ بن اساعیل سامانی نے اسپنے چپازاد بھائی ابوصالے منصور بن اسحاق بن احمہ بن س ان کومقر رکیا، ور حسین معدل کے ساتھ بخاراوا پس چلا گیا۔

سیری اورلیٹ کی گرفتاری: بعتان پرسامانیوں کے قابض ہونے کے بعد مینبر مشہور ہوئی کہ سیری فارس سے شکست کھا کر فراس ن کے ایک تنگ ودشوارگز ارراستہ سے جستان آرہا ہے۔والی جستان نے اس وقت فوج کا ایک دستہ سیری کی گرفتاری کے لئے روانہ کیا۔اس فوج نے سیری

<sup>•</sup> صیحے ہے کہ ذری ۲۹۸ میں فتح ہوا تھا۔ دیکھیں این اشیری (تاریخ افکال جلد المصفی ۲۲ مطبوع معر)

کوگرفتارکرلیا۔ انہ احمد سامانی نے فتح کی خوشخری کے ساتھ سیکری کی گرفتاری کی اطلاع بھی بھیجی۔ خلیفہ نے بینظم دیا کہ سیکری اور میث کو بغد و بھیجی دو پنانچہ ان دونوں کو افتداد بھیجے دیا گیااور دہاں بینٹی کرجیل میں ڈال دیا گیا۔

ابل بحسنان کی بغاوت واطاعت : .... محمد بن مرمزمولی صند لی نامی ایک شخص جوخارجی المذ بهبادر بحسنان کار بنج والا تھا اور بنی را بس این تھا ایک ون کی سردار سے باتق ل باتول بنی اے خصراً گیا۔ چنانچے بنادا ہے بحسان جا گیا۔ خوارج کے ایک گروپ کوجن کا سردار محمد بن عب س این اکن کھا اپنے ساتھ والی برجوکہ بنوسامان کی طرف ہے مقررتھا تمید احمد کردیا اورائے گرفتار کے بنوسامان کی طرف ہے مقررتھا تمید کردیا اورائے گرفتار کر کے جبل بیس ڈالدیا۔ عمر و بن یعنو ب بن محمد بن لیدے کو جستان کی حکومت بسیر دکی اور منبروں برای کے نام کا خطر برجد احمر حمد بن اساع بیل سمامانی مورس کی خبر ملی تو اس نے دوسور میں بن می کی سرکردگی بیس دوبارہ فوجیس دوانہ کیس ۔ پین برجی تی تو اس نے دوسور بھی حسین بی کی سرکردگی بیس دوبارہ فوجیس دوانہ کیس سے بین برجی کے دوسور بیا سے مورس سے معروبان کی مقرر کیا۔ حسین اپنی افواج کے ساتھ ماہ ذی المجروبی میں امیر اس کے دوسور بیس اور ایس جاتھ کی دوبان کی مقرر کیا۔ حسین اپنی افواج کے ساتھ ماہ ذی المجروبی میں امیر احمد کے دائیں جاتھ کی دوبان کی مقرر کیا۔ حسین اپنی افواج کے ساتھ ماہ ذی المجروب سے بیس میں امیر کی سرک کی سرک میں ایس کے ساتھ کی اس کے ساتھ کی دوبان کی مقرر کیا۔ حسین اپنی افواج کے ساتھ ماہ ذی المجروب سے بیس میں اسے سے دوبائی کو بیس میں ایس کے ساتھ کی دوبائی کے ساتھ کی دوبائی کی میں میں کے ساتھ کی دوبائی کو بیس کی دوبائی کو بیس کی دوبائی کو بیس کی دوبائی کوبائی کی دوبائی کوبائی کے دوبائی کوبائی کوبائی کے دوبائی کوبائی کے دوبائی کوبائی کوبائی کوبائی کوبائی کوبائی کوبائی کے دوبائی کوبائی کوبائی کوبائی کوبائی کوبائی کوبائی کوبائی کوبائی کی دوبائی کوبائی کی کوبائی کی کوبائی کوبائ

خلف ائن احمد کا بچستان پر فبضد: ... خلف بن احمد عمر و بن لبیت صفار کی او فا دسے تھا چنا نچہ جب بنوسامانیوں کی حکومت میں اضطراب پیدا ہو تو خلف نے بحت ان پر قبضہ کر بیا خلف نے بین احمد عمر المسلم کا بھی قدر دان تھا۔ اوران کی جیٹھک کا شوقین تھا۔ ۱۳۵۳ھ میں اپنے مقبوضہ عدقوں پر پینے ما تھیوں میں سنے طاہر خود وحمقار کی کا اعلان کر کے ضف سے باغی ما تھیوں میں سنے طاہر خود وحمقار کی کا اعلان کر کے ضف سے باغی ہوگیا۔ خلف اس کی اطلاع پاکر بخارا امیر منصور بن سامان کے پاس انداد حاصل کرنے چلا گیا۔ چنا نچیا میر منصور نے اس کی مدد کے سے فوجیس روانہ کیس چنا نچے خشف کو فنخ نصیب ہوئی اس نے جستان ہر قبضہ کر لیا۔

قلعدارک کا محاصرہ: کیجرتھوڑے ہیں دنوں ہیں اس کی ہالی اور نوجی والت قابل اظمینان ہوگئی چنا نچے ظف نے مقررہ خراج ہخارا بھیجنا بند کر دیا۔
امیر بخاط نے ظف کی سرکو نی کے لئے فو بھیں روانہ کیں ، جن کا سروار ۔ • سنتھائی فیرج نے پہنچنے ہی خلف بن احمد کا قلعدارک میں جو کہ بھتان کا نہایت مضبوط اور سنتھ کم قلعہ تھ محاصرہ کو لیا۔ جب محاصرہ طویل ہوا اور سدو غلہ نیز آلات ترب کا خاتمہ ہوگیا تو خلف نے امیر نوج بن منصور والی بخرا کی خدمت میں امن کی ورخواسان کو کھی بھیجا کہ بھت ان پہنچ کر کی خدمت میں امن کی ورخواسان کو کھی بھیجا کہ بھت ان پہنچ کر کی خدمت میں امن کی درخواسان کو کھی بھیجا کہ بھت ان پہنچ کر کی خدمت میں امن کی درخواسان کو کھی بھیجا کہ بھت ان پہنچ کر کے خدمت میں امن کی درخواسان کو کھی بھیجا کہ بھت ان پہنچ کو کے خدمت میں امن کی درخواسان کو کھی بھیجا کہ بھت ان پہنچ کا دیا گھانے کا فورز می اور می دور سے خراسان کی گورز کی ہے معز ول کر دیا گیا تھا۔

خلف کی پسپائی: سالغرض الوانس نے بحتان پنج کرخلف کا محاصرہ کرلیا۔ چونکہ پہلے سے ان وونوں جی تعاقبات تھے۔ اس لئے ابوائس نے خلف کو میدائے دی کہتم قلعہ ارک وحسین کے حوالے کردو چنا نچہ شائی فوجیس فتح مندی کا جمنڈا لئے ہوئے بخاراواپس چلی جا کیس گی پھرتم اپنے حلافہ کریا ہوئے این اورامیرٹوج کے ہنام کا جامع حریف فریق سے نیٹ لینا۔ خلف نے اس مشورہ کے مطابق قلعہ ارک و فالی کر دیا اورایوائس کیج رقلعہ ارک جس داخل ہو گیا اورامیرٹوج کے ہنام کا جامع مسجد کے منبر پر خطبہ پڑھا اس کے بعد حسین بن طاہر کو قلعہ کا انتظام سپر دکر کے خود بخارا کی طرف واپس ہوا۔ چنا نچہ سامانیوں کے کمزوری بر بہلا مرحلہ تھا جوان کے سرداروں کی نافست اورنمک جرامی کی وجہ سے چیش آیا۔

خلف ابن احمد کریان میں: جب خلف بن احمد کے قدم ہجتان کی حکومت وابارت پر استقلال واستحکام کے ساتھ جم گئے تو اُس کے وہ باخ میں کر وہ ن پر قبضہ کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ کیونکہ کر وان اس وقت حکم اٹان بنو بوید کی حکومت کے زیر اثر تھا۔ ان ونوں بنو بوید کا باوش و عضد الدولہ تف چہ نچہ جس وقت ان کے قوائے حکم افی کمزور ہو گئے تو صمصام الدولہ اور بہاءالدولہ کے درمیان مخالفت پیدا ہوگئی چنانچہ خلف ابن احمد نے اس مخالفت سے فائدہ اٹھ نے کی آرزو میں ایک فوج اپنے جیٹے عمر کی کمان میں کر مان کی طرف روانہ کی کر مان کا کمانڈر اس وقت غرتاش نا می ایک و بیری شخص تھ

<sup>•</sup> اصل تناب من ميجك خال بين ترتاريخ الأمل ابن الميروندنم بر الصفح ٢٣ من الكهاب كه سين بن طاهر بن حسين اس الشكر كاافسر اللي مقررك كم ي قها (مترجم)

جس وقت عمر و بن خلف کر مان کے قریب پینچاغرتاش جنگ کے ڈیکی وجہت جتنا مال واسباب لے جاسکا لے کر بروشیر کی طرف بھاگ گیا چنانچہ ہاتی جو پچھر ہ گیا اس کوعمر وابن خلف نے لوٹ ایا اور کر مان پر قابض ہو کرخراج وغیر ہوصول کرنے لگا۔

صمصام الدوله اورغرتاش کی گرفتاری: ...صصام الدوله و حاکم فارس کی خبر ہوئی تواس نے ایک نشکر جس کا سردار ابوجعفر قاغرتاش کی طرف روانه کیا اور اس الزام میں غرتاش اس کے بھائی بہاءالدولہ ہے میل جول رکھتا ہے گرفتار کرنے کا تھم دیا چٹانچیا بوجعفر نے ایس ہی کیا اورغرتاش کو گرفتار کرنے کا تھم دیا چٹانچیا بوجعفر نے ایس ہی کیا اورغرتاش کو گرفتار کرنے شرداز بن میں دونوں کا آئمنا سامنا ہوا۔ عمر و بن خلاف کی طرف بڑھا تھا کہ دارز بن میں دونوں کا آئمنا سامنا ہوا۔ عمر و بن خلاف کی طرف بڑھا تھا کہ دارز بن میں دونوں کا آئمنا سامنا ہوا۔ عمر و بن خلاف کی طرف بڑھا تھا کہ دارز بن میں دونوں کا آئمنا سامنا ہوا۔ عمر و بن خلاف کی طرف بڑھا تھا کہ دارز بن میں دونوں کا آئمنا سامنا ہوا۔ عمر و بن خلاف کی طرف بڑھا تھا کہ دارز بن میں دونوں کا آئمنا سامنا ہوا۔ میں مونی اور دیلی فوج شکست کھا کر بھا گی اور اسپنے ملک کو دا ایس ہوئی۔

عمرو بن خلف کی شکست: صصام الدولہ نے دوسری فوج اپنے ساتھ ول بین سے عباس ابن احمد کی سرداری بین روانہ کی چنانچہ ماہ عرم ۱۸۳ھ میں بہت مرجان عمرو بن خلف شکست کھا کرا ہے باپ میں بہتا م سرجان عمرو بن خلف شکست کھا کرا ہے باپ میں بہتا م سرجان عمرو بن خلف شکست کھا کرا ہے باپ کے پاس جستان چلا گیا خلف شکست کھا کرا ہے خاس عصر بین اس کول بھی کرڈ الا۔

طاہر بین خلف ہر دشیر: اس کے بعد صصام الدولہ نے عباس کہ کرمان کی حکومت ہے معزول کردیا خلف بن احمد نے بیٹ ہور کردیا کہ استاد ہر مز نے اس کوز ہر دید ہا ہے اس سے لوگوں کو کرمان پر قبضہ کرنے کی تحریک پیدا ہوئی خلف نے ان کو تیار کرکے اپنے لڑکے طاہر کی سرداری میں روانہ کیا چنا نچہ بہ نوگ ہردشیر تک پہنچ تو دیلی بھا گ کر جیرفت میں پتاہ گزیں ہوئے اور آئی شکستہ حالت کو درست کر کے ایک فوج بردشیر کی مدد کے لئے روانہ کی۔ بردشیر کرمان کی حکومت کا ایک شہر تھا اور اس کا آباد ترین شہر تھا۔

ہروشیر ہرجنگین .....طاہر نے تین مجید تک اس کا ماصرہ کبا،اہل بردشیر محاصرہ اوردوزانہ جنگ سے تنگ آگئے اور دستار ہرمز کو کھھا کہ اس سے پہلے کہ طاہر ہروشیر کو فتح کرے آپ جاری بدوکو آئیں۔ جنانچ استاد ہرمز تنگ اور شکوارگزارداستوں کو مطے کرے ہروشیر بہنچااور طاہر نے جستان کی طرف واپس کی اور جیرونت میں لوگوں کو دیلم سے جنگ کرنے کی ترغیب دہینہ لگا۔ چائیج تھوڑے عرصہ میں بہت سارے آ دی جن ہو گئے طاہر نے ان سب کو تیار کر کے بردشیر کی طرف روانہ کیا چنانچ ایک مدت کے لئے بردشیر دونوں حرافیوں کی قوت آ زمانی کا کھاڑہ بن گیا بیدواقعات میں سے جی سے میں۔
تیار کر کے بردشیر کی طرف روانہ کیا چنانچ ایک مدت کے لئے بردشیر دونوں حرافیوں کی قوت آ زمانی کا کھاڑہ بن گیا بیدواقعات میں سے جی س

طام کی کرمان آمداورفنو حاست: ....طام برین خانف سے اس کے باب خلف کوکسی بات میں نارانسکی پیدا ہوگئی جس سے طام کریمی اپنے باپ سے مخالفت کا موقع مل گیا۔ مرتوں ووٹوں میں اڑا ئیاں ہوتی رہیں اس میں کا میانی کا مجتند اخلف کے ہاتھ میں رہا۔ بالآ نزطام رہستان کوخیر آباد کہدکر کرمان کی طرف چلاآ یا۔اس وفت کرمان میں دیلی فوج موجودتی جو بہاء الدولہ کی سروار ک میں تھی۔

طاہر کے شہروں پر قبضے: ... چنانچہ طاہ کر مان کے پہاڑی دروں اور بلند مقامات میں چلا گیا اوراس قوم میں پناہ فی جو حکومت وسلطنت کے خلاف وہاں پرآ بادھی چندون بعد جب اس کی حالت ورست ہوگئی تواس نے پہاڑے از کر جرفت پر قبضہ کرلیا چنانچہ و بلی فون عمقہ بلہ پرآ گئی گراس کو شکست ہوگئی اور طاہر کے حوصلے بڑھ گئے اکثر شہر جو دیلم کے قبضہ میں تھے قبضہ کرلیا۔ بہاء الدولہ نے ایک نشکر ابوجعفر بن استاد ہر مزکی کمان میں روانہ کیا گئر ہر وسا مان تھا چنانچہ طاہر نے پورے طریقہ سے کر مان پر قبضہ کرلیا تھا اور بہاء الدولہ کے لشکر کو تکست ہوئی۔

طاہر بن خلف کا قبل: طاہر نے بحتان کی طرف رخ کیا تو اس کا باپ خلف مقابلہ پر آیا۔ طاہر نے اس کو شکست دے کر بحتان کے تمام صوبوں پر قبضہ کر لیا اور اس کا باپ خلف ایک قلعہ میں بند ہو گیا چونکہ لوگوں کو اس کی برخلتی اور کے اوائیگی سے ناراضکی پیدا ہو گئی تو خلف نے دھو کہ کے ذریعے سے بینے طاہر کو ذریع کے کوشش کی قلعہ کے نیچے دونوں باپ بیٹے کی جنگ ہوئی خلف نے قریب ایک کمین گاہ میں چند بوشی رسپا ہیوں کو بیٹی دیا تھے سے جملہ کر دیا چتا نچے میدان جنگ سے طاہر کے پاول اکھڑ گئے اس کو بیٹی دیا جس وقت طاہر سے باول اکھڑ گئے اس کے باب خلف نے اس کو مارڈ الل۔

ص ہر کا بغر اچن کے علاقوں پر فبضہ: خلف بن احمد نے اپنے بیٹے طاہر کو قبستان کو فتح کے لئے روانہ کیاتھ چنانچہ طاہر اس پر قبضہ کرے ہوئی کی طرف بڑھ اوراس پر بھی کامیا بی حاصل کی۔ پوٹنے اور ہرات بغر اچن سلطان محمود کے بچپا کے علاقوں بیں سے تھ مگرمحمودان دنوں مَں نڈر موس مان کے باغیوں سے جنگ کرنے میں مشغول تھا۔

بغرا چن کے ہاتھوں طاہر کی شکست. جیئے ہی محمود کوان کی سرکو بی سے فراغت ملی تواس کے بچابغرا چن نے طاہر بن خلف کور ہے علاقوں سے کا لئے کی اجازت ما تکی اور اجازت حاصل کرنے کے بعد ووس میں فوج تیار کر کے طاہر بن خلف سے جنگ کرنے کے لئے روانہ ہوگیا چنا نچہ اطراف ہو شیخ میں دونو ہر یفوں کا مقابلہ ہوااور طاہر کو شکست ہوئی بغرا چن نے نہایت مستعدی سے اس کا پیچھا کیا اور دور تک پیچھا کرتا چاگیا تکر جا مراف ہونے کے بلٹ کر حملہ کردیا جس ہے بغرا چن کے ساتھی تھبرا کر بھا گے ای دوران میں بغرا چن مارا گیا۔

سلطان کی خلف بن احمد سے جنگ: سلطان کواس واقعہ کی اطلاع ہوئی۔ بچپا کا مارا جانا شاق گزرا چذنچ بوج تیار کر کے خلف بن احمد سے جنگ کرنے کے لئے گیا۔ چنانچے قلعہ انمیبل میں محمود نے خلف پرمحاصرہ ڈالا اور ہردن جنگ اور بخت محاصرہ سے ضف کوئنگ کرنے نگا ہا آخر خلف نے بہت سار ، ہیں اور اسب ب اور چند آ دمی ضائت کے طور پر سلطان محمود کے حوالے کرکے اپنی جان بچائی محمود نے محاصرہ اٹھ لیا۔

ان واقعات کے بعد خلف نے محمود مجتنگین کے خوف سے گوٹ ڈشینی اختیار کرلی اورا پنے بیٹے کواپی حکمرانی دے دی۔ چنانچہاس کا بینا ہا ہمستقل طور پر حکمران ہو گیا تو اس نے اسنے باپ کی نافر مانی کی پھراس کے بعد جو واقعات پیش آئے ان کواد پر ہم بیان کر پچے ہیں۔ طاہر کے تال کے بعد س کے شکر میں نفاق کا مادہ پھیل گیا۔ لشکر یوں کے خیالات خلف کی طرف سے فاسد ہوگئے۔

محمود کا قلعہ طارق پر حملہ: .....مرداران کشکر نے محمود بن بکتگین کو بلاکر شہراس کے توالہ کردیا اور خلف مجبوراً پنے قلعہ طلاق میں بیٹے رہ کیونکہ س کے قلعہ کے چاروں طرف سات مضبوط فصیلیں تھیں اور ہر فصیل کے بعد ایک گہری خندت تھی جس پر آمد و رفت کے سئے لکڑی کا بُل بنا ہوا تھ۔ ضرورت کے وقت وہ بل اٹھ سیاجا تا تھا۔ سلطان محمود نے ۱۹۳۳ ہے میں اس قلعہ کا محاصرہ کیا۔ پہلی خندت کو ایک بی دن میں مٹی سے ترکر کے جنگ کے ارادہ سے حمد کیا ور ہاتھیوں کو درواز ول کے تو ڈے کے لئے آھے بڑھایا چنا نچے ایک ہاتھی نے جوسب سے بڑا اور آگے تھ اس نے پاؤں کی ٹھوکر اور سے سونڈ سے دروازہ کواکھ ڈکر بھینک دیا اور محمود نے پہلی فصیل پر قبعنہ کرلیا۔ خلف کا کشکر دوسری فصیل کی طرف چراگیا۔

قلعه برقبطه: ....دوسرے دن محمود نے ای طرح اس کوبھی لے لیا خلف کے ساتھی تیسری فصیل میں جاچھیے جب اس تیسری فصیل کا بھی وہی حشر ہوا۔ جو پہی فصیموں کا ہو چکاتھ تو خلف اس کا حجنڈا لے کر قلعہ سے باہر آ گیا امن کی درخواست کی محمود نے اس کو مان دیے دی اور جازت دیدی کہ ان شہروں میں سے جس شہر میں تم رہنا پیند کرورہ سکتے ہو۔

خف بن احمد جرجان اورسازش: خلف نے جرجان کواپے لئے بیند کیا جارسال تک وہاں تقیم رہا پھریہ شہور ہوا کہ اس نے بیدن کو سلطان محمود کے فل ف ابھر کے مال سے محمود کے اس کے جردین میں لے جا کر قید کر دیا یہاں تک کہ قید کی حالت میں موسط کے وائن ال کر گیا۔

محمود کا ہجستان پر قبضہ: محمود نے ہجستان پر قبضہ اور خلف کے اس عاصل کرنے کے بعد اپنے باپ کے کم نڈروں میں سے احمدی نامی کی کیک کم نڈرکو ہجستان کی حکومت پر مامور کیا اس وقت تک ہجستان میں بنوصفار کی اولا دموجود تھی چنانچا تنظامی امور میں ان کی شرکت ضرور کی ہوتی تھی۔ چند دن بعد ن لوگوں کے کہنے سے اہل ہجستان نے بغاوت کی چٹانچاس بغاوت کو تھم کرنے کے لئے ذی الحجہ اس میں محمود ہجستان پہنچا اور ان توگوں کا قدعہ اول میں می صرہ کریہ بخت خوز بزی سے اور مکوار کے ذور سے فتح کیا تمام کو آل کرڈ الاجو باقی بنگا گئے ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔

سجستان سے بنوصفار کا خاتمہ: یہاں تک کہ بجستان ان کے وجود سے پاک ہوگیا اور بغاوت کی آگ بجھ گئی محمود نے بھائی نفر کو

جا گیر کے طور پرعنایت کیا اور نمیٹا بورکی جا گیرکو بھی اس کے ساتھ ملادیا۔ان واقعات کے نتم ہونے ہر بنوصفار کی دولت وحکومت جاتی رہتی ہے اور سجستان سے ان کا دورحکومت ختم ہو گیا۔ والبقاء للٹہ وحدہ۔

## ماوراءالنهم كے حكمران بنوسامان كے حالات

سا، نی حکمران عجمی الاصل بین ان کا دادا اسدین سامان خراسان کے مشہور خاندان کاممبرتھا۔اہل فارس اس کا نسب بہرام حشیش کی طرف منسوب کرتے بیں جسے کسرئے نوشیروان نے آذر بیجان کا مرزبان مقرر کیا تھا بہرام ● حشیش رے کا رہنے دالاتھا سامانی حکمرانوں کا نسب بہرام حشیش تک اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔

اسد بن سامان خدارہ کی بن جمان بن طغات کی بن نوشیر دبن بہرام چو ہین کی بن بہرام حشیش جمیں ان ناموں کے بچے ہوئے پراعتاد نہیں ہے بہر حال جو بچے ہوا کا اسد کے چار بیٹے سے نوح ، احمد ، بچی اورالیا س۔ ماوراء آئنہ بھی ان سامانیوں کی حکومت کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ جب مون الرشید خراسان کا ولی بنا تو اس نے اس اسد کے بیٹوں کوا پی حکومت وسلطنت کا ایک رکن کی مقرر کیا!ورجیسا کدان کے اسلاف کا وقار تھ وہ ان کے لئے قائم رکھا اور بڑے اہم عہدوں پر مقرر کیا پھر جب عراق واپس گیا تو خراسان پرعنان بن عباد کو جو کہ فضیل بن طاہر کارشتہ دارتھ اپنی جگہ مقرر کیا ۔ غسان نے سام بھی بی نوح بن اسد کو سروند کا ماحم بنایا۔

کی ۔ غسان نے سام بھی بی نوح بن اسد کو سروند کا ماحم بن اسد کو فرعانہ کا بیان اسد کو سرات کا حاکم بنایا۔

احمد بین اسد نے سام بھی کا اور جسر (اس کی کنیت ایوانا شعب کھی ) اور جسر (اس کی کنیت ایوانا شعب کھی ) اور جسر (اس کی کنیت ایوانا شعب کھی ) اور جسر (اس کی کنیت ایوانا شعب کھی ) اور جسر (اس کی کنیت ایوانا شعب کھی ) اور جسر (اس کی کنیت ایوانا شعب کھی )

احمد بن اسد: احمد بن اسد کے سات بیٹے تقے نصر، یعقوب، کی ،اساعیل ،اسحاق ،اسد ، (اس کی کنیت!بوالا شعب بھی )اور جمید (اس کی کنیت!بوالا شعب بھی ہوا۔ سمر قدیم بھی تائم ہوا۔ سمر قدیم بھی تائم ہو بھال ہوا ہم کی تقومت کے دوال تک خراسان کے گورزوں کی طرف ولایت پر بنوطا ہمرکی تقومت کے ذوال تک خراسان کے گورزوں کی طرف سے ان علاقوں پر حکومت کرتا تھا۔ خراسان پر صفار کے جاوی و عالب ہونے کے بعد دارالخلافت بغداد سے اسے سند تھومت عطا ہوئی۔

لفر بن سما مائی ما وراء النهر کا گورنر: ....جس وقت یعقوب صفار نے خراسان پر قبضہ کرلیا اور بنوطا ہر کا زمانہ حکومت شم ہوگیا تو اس وقت خلیفہ معتمد نے مادراء النہر کے صوبوں کی گورزی نفر بن احمد کوعنایت کی چنا نچہ نفر کے ایک فوج دریا ہے جی کو خوف سے بھاگ گیا۔ ان لوگوں روانہ کی اتف ق سے اس فوج کا سردار مارا گیا اور فوج بخارا لوٹ آئی۔ والی بخارا (احمد بن مجر نا ئب نفر) جان کے خوف سے بھاگ گیا۔ ان لوگوں نے ابو ہاشم محمد بن مبشر بن رافع بن نیٹ بن نفر بن سیار کو اپنا امیر مقرر کیا پھرا ہے معزول کر کے احمد بن مجمد بن لیٹ بدرا بوعبداللہ بن مبند کو اپنا امیر بنالیہ پچھو صوب بندا سے بھی معزول کر دیا گیا۔ حسن بن مجمد (عبد ہی اولا دیش سے ) مقرر ہوا۔ تصور نے دنوں کے بعدا سے بھی عبیدہ کر دیا گیا۔ شب نیز کر دیا گیا۔ حسن بن مجر مقرر کیا۔ نفر بن احمد اس کی بہت عزت کرتا تھا اور دیا تھی جات گیا۔ حسن بن کو گر دیا گیا۔ حسن بن گور کیا۔ نفر بن احمد اس کی بہت عزت کرتا تھا اور دیا تھی جال ان اری میں کوئی دقیقہ فر گذا است نہیں کرتا تھا۔ اساعیل کی تقرر میں کے بعد غزنہ کی صوب نوارزم کی صوب نوارزم کی صوب نوارزم کی صوب نوارزم کی سند حکومت کی درخواست کی رافع نے اس درخواست سے مطابق خوارزم کی صوب نوارزم کی سوب کی

ایس میں موجود جدید عربی ایڈیشن (جلد نمبر ۲ صفحہ ۱۳۳۷) پر حشیش کے بجائے حشیش تحریر ہے۔ ● یہاں سی انقاز خذاہ "ہے دیکھیں تاریخ کا ال این اثیر۔ ● ہیں موجود تاریخ ابن فلدون کے جدیدایڈیشن (جلد نمبر ۲ صفح ۱۳۳۷) پر ظفات کے بجائے طفان تحریر ہے جب کہ تاریخ ابن اثیر (الکال) میں طمعات تحریر ہے۔ وہ ایک نسخ میں نجر کن فلدون کے جدیدایڈیشن (جلد نمبر ۲ صفحہ ۱۳۳۷) پر ظفات کے بجائے طفان تحریر ہے جب کہ تاریخ ابن اثیر (الکال ایل جلد نمبر ۲ صفحہ ۱۳۳۷)۔ ● سامان زرشتی ندھب سے تعنق رکھا تھا لیمن موک حکومت سے حری دور میں مسلمان ہوگیا تھا اور اس نے اپنے بینے کا تام اسدین عبداللہ القسر کی رکھا جو تر اسان کا والی تھا۔ ● تاریخ ابی الفد او (جلد نمبر ۲ صفحہ ۵) مون نے اسد کے بین کہ خوب اگرام کیا دران کو آگئے بر صایا جبکہ ابن اثیر نے لکھا ہے کہ آئیس خود سے قریب کرلیا۔

فراوراس عیل میں ناراضکی: ان واقعات کے بعدلگانے بھانے والوں نے اساعیل اوراس کے بھائی تھر بن احمد کی: چ تی کر دی۔ نھر نے فوجیس نیار کر کے اساعیل سامیل پر چڑھائی کردی اساعیل نے اپنے سپہ سالار حمویہ بن علی کورافع بن ہر تمہ کے پاس مدد کی غرض ہے بھی دی۔ پنانچہ رافع ابنی قوج کے ساتھ اساعیل کی کمک پر آیا۔ حمویہ نے مصلحت وقت کے پیش نظر دونوں بھائیوں کی صلح کرادی۔ لہذا جنگ اور خونرین ن و بت ندآئی اور رافع خراسان واپس چلاگیا۔

نصرا وراسا عیل کی سلے: .....اب کے بعد پھران دونوں بھائیوں میں ایں ان بن ہوگئ کہ ہے ہے میں جنگ تک نوبت پہنچ گئی اور نفر کی نوبت میں ایس ان بن ہوگئ کہ ہے ہے میں جنگ تک نوبت پہنچ گئی اور نفر کی میدان جنگ ہے ہوگئی۔ میدان اساعیل کے ہاتھ رہالیکن جس وقت دونوں بھائیوں کا سامنا ہوا۔ اسامیل نے گھوڑ ہے ہے اتر کر نفر ک دست یوی کی اور اس کو دوبارہ سمر قند کی حکومت پر مقرر کر دیا اور خود اس کی طرف سے نائب کے طور پر بڑا را پر حکمرانی کرنے گا اس میں ہا ہے۔ نہیں ہو تیک ہوت مزاج اور ایل علم ودین کا قدر دان شخص تھا۔

نصر کی و فات اساعیل کی گورترگ: ۱۹۷۶ه بین احر بن احمد (گورنر ماوراءالنبر) کا انقال بوگیا اوراس کی جگه اس کا بھائی اس عیس تسرون بند خدیفه معتصد نے حکومت کی سندعطا کی۔ کچھ سے بعد ۱۸۸۸ چیس خراسان کاصوبہ بھی اس کی گورنری بیس شامل وہنی کردیا۔

خراسان کے احاق کا یوسب بنا کے عمرو بن لیٹ کوخلیف معتضد نے خراسان کی حکومت عطا کی تھی اورا سے رافع بن ہر تمہ سے جنگ کا عمر دید یا چن نچے عمرو بن لیٹ نے خرو بن لیٹ نے عمرو بن لیٹ نے عمرو بن لیٹ کی اور افع کا مرا تار کرخلیفہ کی خدمت میں روائے کردیا اورائی حسن خدمت کے صدی ماوراء انہ کا گورزی کا پروائے عمرو بن لیٹ کے باس بھتے ویا عمرو بن سیٹ نے درخواست کی چن نچے خیش ہوکر اس درخواست کو قبول کرلیا۔ اور ماوراء انہ کی گورزی کا پروائے عمرو بن لیٹ کے باس بھتے ویا ہم و بن سیٹ نے لکٹر مرتب کر کے حجمہ بن بشیر کی کمان (جو کہ اس کے خاص آ دمیوں سے تھا) اساعیل بن احمد سے جنگ کرنے روائہ کیا چیانچہ کو جاتے ہوئے آ مدی ہے گئے ہوئی جس میں محمد بن بشیر کو تنگست ہوگئے ۔ پکر دھکڑ کے دوران محمد بن بشیر کو تنگست ہوگئے۔ پکر دھکڑ کے دوران محمد بن بشیر کو تنگست خورد و فوج کے باتی سپیوں نے مرو مراگیا۔ تقریب بچے ہزار نوج اس کے نشکر کی ماری گئی۔ اساعیل کا میا بی کا حجنڈ الے کر بخارا واپس آ گیا اور شکست خورد و فوج کے باتی سپیوں نے مرو بن لیٹ کے پاس فیٹا اور میں جاکر دم لیا۔

عمروبن لیث کا بخارا برجملہ: عمروبن لیث کواس شکست سے خت صدمہ ہوا۔ چنانچ جھٹ بٹ فوجیس تیارکر کے موراء النہر کے را نمیٹ پور سے روانہ ہوگیا۔ اس عیل نے بوی محبت اور فرم سے کہلوایا کہ ایک وسیج الحدود مملکت آپ کے قبضہ میں موجود ہے اور میرے زیر اثر حکومت تو صرف یہی ایک سرحدی صوبہ ہے بھے پر آپ ناحق حملہ آور مور ہے ہیں ، مرعمرو بن لیٹ نے انکار میں جواب دیا۔ پھر بھی اس عیل نے منت وساجت نہ جھوڑی گرعمرو بن لیٹ کا محاصرہ کرایا۔ جھوڑی گرعمرو بن لیٹ کا غصہ فتم نہ ہوا۔ تب اساعیل نے نہر بلخ عبور کر کے عمرو بن لیٹ کا محاصرہ کرایا۔

عمرو ہن لیث کی شکست اور گرفتاری: اس دقت عمرو بن لیث کواپنی رائے کی مطلی محسوس ہوئی۔مصالحت کی گفتگو پیش کی گئی۔اس میں نے نہ من نوبت جنگ تک بینج گئی ادر عمرو بن لیٹ ہزیمت اٹھا کر بھا گا۔ گراسا عیل نے اس کواس کے چندفوجی افسروں سمیت گرفتار کر سے سمر قندرو نہ کردیا۔

عمروکی بغدا دروانگی: کچھ عرصے بعدا سانعیل نے انتہائی انسانیت ہے عمرو بن لیٹ کواختیار دے دیا کہتم چا ہوتو میرے پاس سمرقند میں رہے رہوا ورا ترکید منظور نہ بوتو میں تنہیں خلیفہ کے پاس بغدا دیجیج دول۔ چننانچہ عمرو بن لیث نے بغداد جانا پسند کیا۔اس لئے اساعیل نے عمرو بن سیث کو بغد، دروانہ کر دیا۔ ۱۸۸۸ چیس عمرو بن لیث بغداد پہنچا وہ ایک اونٹ پر سوارتھا جس پر نہ پالان تھا اور نہ جھول تھی۔خیفہ معتضد نے عمرو بن سیث سے

<sup>•</sup> اساعیل کے دورے حکومت میں سامانی حکومت طانت وقومت کے ساتھ ظاہر ہوگئی (جیسے کہ ہم تضیفا بیان کریں گئے ) قائم دوائم ہوجائے گئے۔ یہ دور بہت خطرنا کے جس میں پہتو ب ان سلیٹ اصف رکی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اور خلافت عباسیہ اور حکومت سامانیہ کے در میان تعلقات رہیں گئے کے تکہ ان تعلقات کی بنیا دمجت پرتھی حق کہ مشرق بنی سوست برقر ررکھنے کے سے خف عباسیہ سامانی حکومت براعتا و کرتے تھے۔ او فیات الایان (جلد نمبر اصفی ۱۳۳۳) کے مطابق تصری وفات سمرقند میں اور جاھیں ہوئی جند دوجی ان الزق کے تم ہونے میں سات دن باتی تھے لین ۱۲ ہمادی الثانیة ۔

نفرت کا ظرر کرے جیل میں ڈال دیا اور خراسان کی سندگور تری اساعیل کے پاس روانہ کردی اس وقت ہے اساعیل ان تمام علاقوں کا حکمران بن گیر۔ جن پرعمر و بن لیث حکومت کررہاتھا۔

محمہ بن زید کی خراسان کی طرف پیش قدمی: سبب ۱۸۹ھ می عمرو بن لیٹ مارا گیا تو محمہ بن زید علوی (والی طبرستان) اور دیلم کو تراسان پر قبضہ کرنے کے سئے اپنے برقضہ کرنے کے اس خیال خام پر کہ اساعیل ہما مانی کو خراسان کے قبضہ کی خواہش نہیں ہوگا تو کو گی اور خدہ خراسان پر قبضہ کرنے کے سئے اپنے زیر کنٹرول علاقوں کی صدود سے باہر آئے گا اور جب اس کا خراسان پر وائٹ نہیں ہوگا تو کوئی اور قبضہ خراسان میں رکا وٹ شہوگا۔ چنا نچہ جب تحمہ بن زید جرجان پہنچ تو ضیفہ معتصد کا قاصد خراسان کی سند گورٹری کے کراسا عیل کے بیاس پہنچا چنا نچہ اساعیل نے محمد بن کو خراسان کی طرف چش قد آئی ہے۔ روکا مگر محمد بن زید نے کچھ توجہ نہ کی تب اساعیل نے محمد بن ہارون کو جو کہ رافع کا کمانڈر تھا اور شکست کے وقت رافع سے عبیحہ ہ ہو کر اس عیل کے پیس آگیا تھا۔ ایک عظیم فوج دے کرمحمد بن زید ہے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا۔

مجھر بن زید کی شکست اور موت: جرجان کے قریب دونوں کا مقابلہ ہوا اور میدان مجمد بن ہارون کے ہاتھ رہا۔ مجمد بن زید نظست کو کر بھا گیا۔ پکڑ دھکڑ کے دوران متعدد زخم مجمد بن زید کو گئے جس کے صدمہ سے چند دنوں کے بعد انقال کر گیا۔ اس کا بیٹا زیداسی معرکہ میں گرتی رکر رہا گیا تھا۔ اس عیل نے اسے بنی رامیں تھہر ایا اور وظیفہ مقرر کر دیا۔ اس کے بعد مجمد بن ہارون جنے طبرستان کا رخ کیا اور اس پر بھی قابض ہوگیا اور اس عیل کے نام کا خطبہ پڑھا اس خدمت کے صلے ہیں اساعیل نے اسے اس صوبہ کی حکومت دے دی۔

اساعیل کا رہے پر قبضہ :... گھرین ہارون نے واج پی اساعیل سابانی ہے بدعہدی کی اور خلافت عباسی کی اطاعت ہے خود کوالگ کرنیا۔
خلیفہ کنی کی جانب ہے رہے پر اغرامش ترکی حکومت کر رہاتھا لیکن چونکہ اغرامش بداخلاق اور کینہ پروڈخص تھا اس لئے اال رہے ہے جہرین ہارون کو طرستان ہے رہے پر قبضہ کرنے کے لئے بلوایا۔ چنانچے جہرین ہارون نے رہے کا رخ کیا اغرامش مقابلہ پر آیا اور جنگ کے ووران اغرامش اپنے دو طرستان ہے رہے پر قبضہ کرنے کے لئے بلوایا۔ چنانچے جہرین ہارون نے رہے کا رخ کیا افرامش مقابلہ پر آیا اور جنگ کے ووران اغرامش اپنے دو گورس سیت مارا گیا۔ اس کا بھائی کہلے بھی جو کہ خلیفہ کم کی کر فیاری: سسخلیفہ کی کر فیاری: سسخلیفہ کا کما تا در میں کا کما تھر کر اس کے مساتھ دے تکا کہ وہری کی سرخوا میں کورے دی اور جہرین ہارون نے کا میا ہی کہ مقابلہ پر آیا اور جنگست کھا کر رہے ہے تر نواز کر تو اور جہرین ہارون کورے دی اور تر جان کی حکومت پر قارس کہر کو مقرر کر کے جمد بن ہارون کو گرفار کرکے حاضر کرنے کی ہدایت کی ۔ فارس نے جمد بن ہارون سے خطو کہ بات کی ۔ فارس نے جمد بن ہارون سے خطو کہ بات کر کے اس وعد ہے کہ جس آئی ہی جس کھر بن ہارون کو گرفار کرکے حاضر ہونے پر تیار کر لیا ماہ شعبان واج پھر سی گھر بن ہارون ۔ دو اور کہ بن میں مرکب نے اس جو بن اور وزید ہوں کی طرح بخارالا یا گیا چنا نچھ اساعیل نے اسے جیل کہ بات کی جان کی جو اس میں مرکب اور کہ بازوں ، حسن دیا ہی کے بیاس سے بخارا کی طرف دوانہ ہوا اور واسے کے قار کر لیا گیا اور قید ہوں کی طرح بخارالا یا گیا چنا نچھ اساعیل نے اسے جیل کہ بیا تھر وی کی طرح بخارالا یا گیا چنا نچھ اساعیل نے اسے جیل کہ بات کی جو بیا تھر کیا ۔

اساعیل کی وفات احمد کی حکومت:....فف ۲۹۵ بیش امیراساعیل بن احمد سامانی (والی خراسان و ماوراء النهر) کا انتقال ہوگیا۔اس کے مرنے کے بعد '' ماضی ہو'' کے لقب سے یاد کیا گیا۔ بھراس کی جگہاس کا بیٹا ابو نصر احمد حکومت پر قائز ہوا۔ خلیفہ ملفی نے سند حکومت روانہ کردی اورخود این ہاتھ سے اس کے لئے ایک جھنڈ ابنایا۔

کرداروخوبیان: امیراس عیل عادل نیک سیرت اور علی مخص تھا۔ اس کے عہد حکومت راوی ہے میں ترکوں کا جم غفیر جوشارے باہر تھا ما وراء النہر ک

جانب سے نگل بڑا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان ترکول کے ساتھ سات سوقبہ تھے۔ قبہ کوسوائے رؤساء کے اور کوئی استعمال نہیں کرسکتا تھ۔ چنانچہ اس عیل نے مسمانو کو جہاد برابھ را مستقل فوج اور رضا کارول باول کی طرح ترکول کی طرف بڑھھے اور چہنچتے ہی حملہ ہمیں ویکئے چنانچہ ہے تعداد وشہر لوگوں کو تہ تیج کیا۔ باقی لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کی کشکرگاہ کولوٹ لیا گیا۔

ابونھر احمد بن اساعیل سما مافی: ..... ابونھر احمد نے اپنے باپ کے بعد حکومت سنجا لئے کے بعد جہلے بخارا کانظم ونسق درست کیا اس کے بعد چند آ دمیوں کو اپنے بچیا سے قد بہنے کر اسحاق کو گرفتار کر لیا اور ابونھر احمد کے پس آ دمیوں کو اپنے بچیا سے قد بہنے کر اسحاق کو گرفتار کر لیا اور ابونھر احمد کے بس کا آزاد کے آبونھر احمد کو برجان کا گورٹر بنایا تھا۔ گرکچھ کر قیام کیا۔ فارس کہیر (اس کے بب کا آزاد کروہ نلام) جرجان کا گورٹر تھا۔ اس سے پہلے امیر اساعیل نے ابونھر احمد کو جرجان کا گورٹر بنایا تھا۔ گرکچھ کرصے بعد اس کومعز ول کر کے فارس کہیر کو معنون کردیا۔ رہان کا گورٹر بنایا تھا۔ گرکچھ کر سے بعد اس کومعز ول کر کے فارس کہیر کو معنون کردیا۔ رہان کا گورٹر بنایا تھا۔ گرکچھ کر سے باس دوانہ کی تھا جب اس کو امیر معنون کردیا۔ رہان کی حکومت ای کے قبضہ میں گال سے ای اورٹ مال بطور خراج امیر اساعیل کے پاس دوانہ کی تھا جب اس کو امیر اس عبل کی وفت کی اطلاع ملی توراستے سے اس نے وہ مال دائیں متکوالیا۔ ابونھر احمد کو اس سے ناراضگی پیدا ہوگئی۔

فارس کبیرکا فرار: فرس کبیر نے اس خوف سے ابد فعراحد کے پینچے ہی نمیٹا پورچھوڑ دیا اور خلیفہ کمٹنی سے حاضری کی اجازت وائی چنا نچر خید فی اجازت ویدی لہذا وہ چار ہزار سواروں کے ساتھ دار الخلافت بغدادروانہ ہوگیا ابد فعراحد نے تعاقب کیا گرکامیاب نہ ہوسکا اور فی رس کبیر بغداد پہنی المحتز کے وقد کے گیا ہو وہ نمانہ تھی کہ خییفہ کمٹنی کا انتقال ہو چکا تھا اور تخت خلافت پر المقتدر عباس دونق افروز ہوگیا تھا چونکہ فارس کبیر بغداد ہیں ابن المحتز کے وقد کے بعد پہنچ تھ بندا خیفہ مقتدر نے اسے دیار ربیعہ کی سند حکومت عطاکی اور بخواحدان کی گرفتاری پر متعین کر دیا۔ خلیفہ مقتدر کے حاشیہ شینوں کو خطرہ پیدا ہوگی کہ کہنی فرس کبیرکارسوخ در بارخلافت میں برا دھ نہ جائے اور خلیفہ اسے ہم پر افسر مقرر نہ کر دیں اس خیال سے ان لوگوں نے اس کے غلام کو اپ سے ساتھ ملا لیا جس نے ان لوگوں کی خواہش کے مطابق فارس کبیرکوز ہردے کر اس کی زندگائی کا خاتمہ کردیا اور اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی سے نکاح بھی کرلیا۔

سجستان برابونصراحمد کا قبصنه: . صوبہ بستان لیت بن علی بن لیت کے زیر حکومت تعالیہ فارس کی تلاش میں گیا ہوا تھا مگرموس خادم ہے اس کو گرفتار کر کے بغداد میں قید کردیا تھااور جستان کی حکومت براس کے بھائی معدل کومقرر کردیا تھا۔

کوام ہے اور ان کی اور ان کی کہ ان کی کہ ان کی کا ایک کے بخارائے ''رے'' کارٹ کیا بھررے سے ہرات گیا اور جستان پر قبضہ کرنے کی باتکر ہو محرم ۲۹۸ھ میں اپنے نامی گرامی کمانڈروں احمد بن ہمل مجمد بن مظفر سیجو ردوانی اور حسین بن علی مرورووی کی کمان میں ہجستان فتح کرنے کے لئے روانہ کیا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر معدل تک پیچی تو اس نے اپنے بھائی مجمد بن علی کو بست اور رنٹے کے پاس رسد وغلہ کے مصول کے سئے روانہ کیا اس اس کی خبر معدل تک پیچی تو اس نے اپنے بھائی مجمد بن علی کو بست اور رنٹے کے پاس رسد وغلہ کے مصول کے سئے روانہ کیا اور اس وران امیر ابولفر کالشکر جستان ہی گارواس نے جستان کامحاصر و کرلیا۔ امیر ابولفر احمد نے اس واقعہ سے تا گاہ ہوکر بست کی طرف قدم بر حدی اور اس پر قبضہ کر کے محمد بن لیک کو گرفتار کرلیا۔ معدل نے بیس کر حسین بن علی ہے اس کی درخواست کی اور شہر اس کے حوالہ کرویا حسین معدل سمیت بخارا واپس جلاگی اور امیر ابولفر احمد نے بحستان پر ابوصالح منصورا سینے بچااسحاتی بن احمد کے بیٹے کومقر کر کردیا۔ یہاسحاتی بن احمد و بی ہے جس کوا میروا بولفر نے اپنا ان زمانہ حکومت پر تھیج و بیا۔

سیکری کی گرفتاری سمانی امیرول پرحادی ہونے کی پیٹرمشہور ہوئی کہیکری فلیفہ کی فوج سے فارس میں شکست کھا کر بھتا ن کی جائے۔ اسے سیکری کی گرفتار کر لیا۔ امیر ابونفر احد نے اسے اور محد بن می کو سین نے پیٹبر پاکرایک دستہ فوج اس کی روک تھام کو بھیج دیا۔ چٹانچہ اس دستہ نے سیکری کو گرفتار کرلیا۔ امیر ابونفر احد نے اسے اور محد بن می کو دارالخلافت بغدادرواند کردیا۔ فلیفہ مقتدر نے خوش ہوکرامیر ابونفر کو خلعت اورانعام رواند کئے۔

ان واقعات کے بعد بحتان والول نے بغاوت کی اور یمجوردوانی کومعزول کر کے منصورابن اسحاق (امیر ابونصر احمد کا چیاتھا) کواپناامیر بنالیا۔

ابوالحسن نصر بن احمد کی حکومت: .....امیر ابونصر احمد کے بعداس کا بیٹا ابوالحسن نصر بن احمد آتھ سال کی عمر بن کری حکومت برفائز ہوگیا اور سعید کا خطاب اختیار کیا اس کے باپ کے مصافحوں اور حمایتیوں نے سلطنت کا سارا بارائے سر لے لیا۔ احمد بن محمد بن لیث ان سب کا چیٹواتھ ای نے ابوالحسن نصر کوا ہے کندھے پر چڑھالیا تھا اور سب کے پہلے اس نے اس کی امارت کی بیعت کی اور سب سے بیعت لینے کامحرک بناتھا۔

اسحاق اوراس کے بیٹے الیاس کی بغاوت: اسماق بن احمد امیر احمد بن اساعیل کا بچاسم قدی گورز تھا جب اسے امیر احمد کے لکی خبر پنجی اوراس کے بیٹے اوراس یے بھی معلوم ہوگیا کہ امیر احمد کا جیاست نفر امارت کی کری پر جیٹا ہے تو اس نے سمر قدیس ابنی خود مختاری کا اعلان کردیالوگوں نے اس کے بیٹے الیاس کا اس معاملہ میں ہاتھ بٹایا چنانچ سب سے مربوکر بٹاراکی طرف بڑھے امیر ابوائحی نفر کا کمانڈر جو یہ بن علی فوجیس تیار کر کے مقابلہ پر آیا واراسیاتی کو بہا کر کے سمر قدر کی اور وہ بارہ بٹارا پر چڑھ آئے مگر جو ہیہ نے دوبارہ شکست اور اسحاتی کو بہا کر کے سمر قدر پر قبضہ کر لیا۔ اسحاق جان کے خوف سے دو پوش ہوگیا حویہ نے اس کی مراخ رسانی اور تواث وربادہ تا اس کی مواخ رسانی اور تواث

کی بے حد کوشش کی۔لبذااسحاق براس کے رہنے کی جگہ تنگ ہوگئی مجبور ہوکر حموبیہ ہے امن کی درخواست کردی چنانچے جموبیہ نے اس کو گرفت رکر کے بخدرا بھیج دیا درخود سمرقند میں قیام کرکے نظم ونسق میں مصروف ہوگیا یہاں تک کہ وہیں جموبیہ نے وفات یائی۔

ایا کال معرکہ سے شکست کھا کرفرغانہ بھاگ گیا تھا ایک طویل مدت تک وہیں قیام پذیرر ہایہاں تک کہ دوبارہ حملہ آور ہوا جیسا کہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔

ا طروش کا ظہور اور طبرستان پر قبضہ: ہم اوپر خلافت علویہ کے تذکرہ میں اطروش اور اس کے بیٹوں کی طبرستان پر حکومت کا حالتجریر کر آئے تیں۔ اطروش کا نام حسن تفاعلی بن حسن بن علی بن عمرو بن علی بن حسن سبط کا بیٹا تھا۔ طبرستان کا گورز تھر بن بارون تھا جب اس نے بن وت کی تو امیر احمد بن اس عیل نے اسے شکست دے کر ابوالعباس عبداللہ بن تھر بن نوح کو مقرد کر دیا ابوالعباس نے نیک سیرتی اور عدل کے ساتھ حکومت کی اور رعایا کوخوش رکھ علویوں کی حد سے زیادہ عزت و تو قیر کی اور احسان وسلوک ہے اس کے ساتھ چیش آتا رہا۔ رؤ ساء دیلم کو جدایا و تنی کف دے کر اپنا سے ساتھ چیش آتا رہا۔ رؤ ساء دیلم کو جدایا و تنی کف دے کر اپنا سے ساتھ چیش آتا رہا۔ رؤ ساء دیلم کو جدایا و تنی کف دے کر اپنا سے ساتھ چیش آتا رہا۔ رؤ ساء دیلم کو جدایا و تنی کف دے کر اپنا

ابوالعباس عبدائلہ: اطروش محمد بن زید کے تل کے بعد دیلم میں چلاگیا تھا۔ تیرہ سال ان کے درمیان قیام پذیرہ ہااوران کو اسلام کی دعوت دیتا رہا اوران سے صرف عشر لینے پر اکتفا کرتا تھا دیلموں کا بادشاہ ابن حسان اپنی تو م سے عشر دصول کر کے اطروش کو دے دیا کرتا تھا چنا نچے دیلم کا ایک بروا گروہ دائرہ اسلام میں داخل ہو کیا اوراطروش کا مطبع و فرمان بروار بن گیا۔اطروش نے ان کے ملک میں مسجدیں تھیر کرائیں اور انہیں طبرستان پر تملہ کرنے کی ترغیب دینے لگا مگر دیلم ول نے اس کے منظور نہ کیا۔ اس کے بعد کسی وجہ سے ابوالعباس عبداللہ کو معزول کردیا گیا اور سلام نامی ایک شخص کو حکومت طبرستان پر ، مورکیا گیا۔ اس نے دیلم ول کے ساتھ نہ ایچے برتاؤ کے اور نہ اپنارعب داب قائم رکھا۔ چنا نچے دیلم ول نے اس کے خداف خروج کیا اور سات کی شرکر دیا۔ابوالعباس عبداللہ کو دوبارہ حکومت طبرستان پر مقرر کردیا۔ابوالعباس عبداللہ کو دوبارہ حکومت طبرستان پر مقرر کردیا۔ابوالعباس عبداللہ کو دوبارہ حکومت طبرستان پر مقرر کردیا۔ابوالعباس کے آتے ہی طبرستان کی بغاوت اور دیلم ول کی مرشی کا خاتمہ ہوگیا۔

ابوالعباس محمر بن ابرا ہیم، کی عرصے کے بعد جب مرگیا تو امیر احمد نے ابوالعباس محمد بن ابرا ہیم صعلوک کے طرستان کی حکومت عط کردی محمد بن ابرا ہیم صعلوک نے اپنی بداخلاتی وظلم اورعدم تدہیر کی وجہ سے ان مراسم اتحاد کو ملیامیٹ کردیا جو والی طبرستان اور دیلمیوں کے درمیان مدت دراز سے قائم تھے۔ چنانچہا طروش کو اس وقت موقع مل گیااس نے دیلمیوں سے طبرستان پر جملہ اور فیضہ کرنے کی دوبارہ درخواست کی چنانچہ دیلمیوں نے اس کے ساتھ طبرستان پر جملہ کیا، ابن صعلوک مقابلہ پر آیا۔ طبرستان کی مرجد پر مقام سابوس سے ایک منزل کے فاصلہ پر دونوں کی جنگ ہوئی جس میں ابن صعبوک شکست کھا کر بھاگ گیااس کے چار جزار ساتھی مارے گئے۔ باقی بچنے والوں کا اطروش نے محاصرہ کرلیا اور خوش کہ جنگ کے بعدان کوامن دیدیا۔ طبرستان پر اطروش کا فیضہ: اس کا میابی کے بعدا طروش تو آنہ ہے چلاگیا اور حسن بین قاسم علوی دائی (اطروش کا داماد) ان لوگوں کے پ س جنج گیا جن کو اطروش نے ان ک دیدی ہوگی اور پھر اس بہانے سے کہ بیاس معاہدے میں شریک وموجود نہ تھا ان سب کوئی کو ڈالا۔

المسلم میں اطروش نے طبرستان پر سعید نفر کے دور میں قبضہ کیا تھا این صعلوک نے شکست کے بعدرے کا راستہ لیا پھر'' رے' سے بھی دل میں راشتہ ہوکر بغداد چلا گیا۔ادھراطروش کے ہاتھ پر دیلمیوں کا بہت بڑا گروہ اسلام لایا اسفیدرود کے سے آمدتک کے دیلمی اس کی کوشش اور بہنچ سے دائر ہ اسلام میں داخل ہوگئے۔ بیسب کے سب ذیدی شیعہ تھا طروش بھی زیدی تھا۔ای زماند سے بنوسامان کے ہاتھوں سے طبرستان کا اقتدار نگل گیا۔ منصور بن اسحاق کی بعناوت ۔ بیسب کے سب ذیدی شیعہ تھا طروش بھی زیدی تھا۔ای زماند سے بنوسامان کے ہاتھوں سے طبرستان کا اقتدار نگل گیا۔ منصور بن اسحاق کی مورک ہو تھی۔ منصور بن اسحاق کی مورک ہو تھی۔ منصور بن اسحاق کی مورک ہو تھی۔ منصور بن اسحاق کو مامورک ہو تھی۔ منصور بن اسحاق کو مامورک ہو تھی۔ منصور بن احمد کے تو اور شندا تگیزی میں منصور کا ساتھ دیا۔ یہ دسین بن بھی وہی ہے جو فتح

<sup>. •</sup> يبال سيح خفظ آل ب آ منيس ديكيس نارئ الكالل اين اثير (جلد نمبره صفحه ۴۵) يا قوت حوى في مجم البلدان بيل لكها ب كه طبر ستان كرري صفح سے براشهري سل عـ • • ساكيد نسخ بي الفيجاب تحرير ب يوسي نبيس بهم البلدان -

جت ن پرامیراحدی طرف سے مقررتھااس کا پیڈیال تھا کہ قتجائی کے بعدامیراحد بھے اس ملک کی حکومت پرمقررکرے گا گرامیراحد نے منصورکومقرر کردیا۔ انقان سے اہل جنان نے بغاوت کی اور منصورکوگر قارکر کے قید کردیا چنانچا میراحد نے دوبارہ بجتان نے کرنے کے لئے اس سین بن می و بھیجا۔ اس مرتبہ کا میائی کو ابنان کے بعد حسین بن علی کے قلاف توقع بھیجو کو بجتان کی حکومت دیدی جین بن علی کواس سے نارائھ گی بیدا ہوگئی چناس کے منصوبوں کا نے منصور بن اسحاق کو بغاوت پر ابھارنا شروع کر دیا اور سے جھانسرد ہے لگا کہ ذورای کوشش سے خراسان کی امارت آ پ کول جائے گی تم مصوبوں کا انظام تو میں کر دوں گا۔ استے میں امیراحمد کی زعر گی کا خاتم ہوگیا۔ حسین برات میں بغاوت کا علم بلند کر کے منصور کے پاس فیشا پور آ گیا اور منصور بھی بغی ہوگیا وراپ کا منصوبہ کی بنا کو منصور کے پاس فیشا پور آ گیا اور دوباں ہا بی بی بھی ہوگیا وراپ کی بیائی منصوبہ کو بین بینیا پور کے بات بھا گیا گیا وردوباں ہا کہ دوبئی نے بہتی وراپ کی بینے حسین فیشا پور کی گرائی وحق خات سے موسی جانس میں بیائی ہوگیا اور دوباں ہو کہ کے لئے روانہ کیا چنا ہو گیا۔ بغارا کی افسری پولیس پر ایک طویل مدت سے حموسی جانب سے محمد بن جنید مقرر تھا جو یہ بغارا کی اور کی گرائی وحق طب کے لئے روانہ کیا چنا بی جو فیاں کے بعد بغیر اجازت ہو ہو گیا۔ بغارا کی اور کی گرائی وحق کی بین جد بغیر اجازت ہو ہی گیا ہو تھوڑ کر جرات نگل گیا۔ کے خوف سے راست سے بغارا کا راست جھوڑ کر جرات نگل گیا۔

محر بن جنید: .....کامیابی کے بعداحد بن مہیل نے نیشا پور میں قیام اختیار کیا۔ محرابن جنید کاس دفت تک مرومیں تف وہ یہ خبر یا کر کہ احمد بن مہیل نے نیشا ور پر قبطہ کرلیا ہے اور حسین بن علی کرفتار ہوگیا ہے مروسے نیشا پورآ گیا احمد نے محمد بن جنید کو بخیجے بی گرفتار کرلیا۔ حسین بن علی کو بعد گرفتاری بخارا بھیجے دیا گیا اور محمد بن جنید کوخوارزم کی جیل میں ڈال دیا گیا چنا نے وجی پڑاس کا انتقال ہوا اور حسین بن علی کوایک طویل مدت کے بعد ابوعبداللہ جیہائی مدبروولت بنوسا مان نے رہا کیا اور یہ پہلے کی طرح امیر نصر بن احمد کی خدمت میں دینے نگا۔

احمد بن مہمل کی بعثاوت: اساحہ بن ہمیل ،امیراساعیل بن احمد ادراس کے بیٹے احمد کھراس کے بیٹے نفراحمد کا نامور کمانڈ رتھا۔ابن اخیرے احمد بن مہمیل کے بارے میں یوں کھا ہے کہ'' ہو' احمد بن ہمیل بن ہاشم بن الولید بن جبلہ بن کا مگار بن یز دجرہ بن شہر یارا کملک، کا مگار صوبہ مروکا ناظم تھا۔ احمد کے بنان اور بھی بنتے بھی فضل اور حسین۔ بیتنوں بھائی عرب اور مجمل ہے جھڑ ہے جھڑ ہے ہیں آل ہوگئے۔احمد عمرو بن لیٹ کی طرف ہے ''مرو'' کا گورز مقد عمرو بن لیٹ کے باراض ہوکر گرفتار کرلیا اور مجمدان کا بھیج دیا جمراح کسی طرح قید سے نکل کر بھاگ گیا اور مرو پر قبضہ کرمیا اور عمرو بن لیٹ کے دین کے جوکہ ''مرو' بین تھا گرفتار کرلیا۔

امیر اساعیل اورا تھربن ہمیل: ....احد بن ہمیل نے مروبر قضہ کے بعد امیر اساعیل بن احمد کی اطاعت قبول کرئی اوراس کی بختی میں حکومت کرنے لگا امیر اساعیل نے اس کو بخار ابلوا کراس کی عزمت افزائی کی اوراس کی قدرومنزلت بڑھادی اپنے کمانڈروں کے زمرہ میں ممتاز ورجہ عزایت کی چنانچہ احمد اس وقت سے امیر اساعیل کے پاس رہا اوراس کے بعد اُس کے بیٹول کی خدمت کرتا رہا۔ چنانچہ جب حسین بن علی نے '' نمیشا پور' میں امیر نھر بن احمد بن اساعیل کی حکومت کے خلاف میں بغاوت کا جھنڈ ابلند کیا تو امیر نھر نے یہ بغاوت فروکرنے پر احمد کو مقرر کیا۔ چنانچہ احمد کو

❶ کا تب کی نسطی ہے، بجائے ۳۰۰۱ ہوجیس دیکھیں این اثیر کی (تاریخ الکال جلد تمبر ۱۳۳۸ مطبوعہ مصر ذکر نفاظت منصور بن اسی ق،متر جم۔ ﴿ اندے بال جدید عربی ایڈیش (ج۴۴ میلام ۱۳۳۲) پر این جند کی بجائے این جید تحریر ہے جبکہ این اثیر کی (تاریخ الکال جلد نمبر ۱۵ میلام کا این حید تحریر ہے۔ ۞ ویکھیں این ثیر کی (تاریخ الکال جلد نمبر ۱۵ میلام)

اس مهم میں کامیابی ہوئی۔امیر نصرین احمد نے اسے اچھی خدمت کے صلیمی "نیشا پور" کی حکومت بڑیا مورکر دیا۔

احمد بن مہمل کا جرجان پر قبضہ: امیر نفر بن احمد نے تقرری کے وقت احمد بن مہل سے بچھ وعدہ بھی لیاتھ گراس کا بفااحد نے کیا چنا نجہ امیر احمد کواس سے اس المحمد بنا المحمد کے نام کا خطبہ امیر احمد کواس سے اس المحمد کے نام کا دائلہ کے نام کا سکہ جاری کردیا اور خود محمد ان بن بیٹھا اس کے بعد ایک قاصد وارالخلافت بغداد روانہ کیا اینے نام کا سکہ جاری کرانے اور خطبہ بزھے جان کہ وقوف کردیا اور خود محمد ان بیٹ بیٹھا اس کے بعد ایک قاصد وارالخلافت بغداد روانہ کیا آئے تام کا سکہ جاری کرانے اور خطبہ بزھے جان کہ درخواست کی چر" نیٹھا پور" سے"جرجان" آیا،"جرجان" بیل قرائلین حکومت کردہا تھا۔ دونوں کی لڑائی ہوئی بالآخر احمد نے قرائلین کوشست دے کرج جان برقبضہ کرایا۔ میں معروف ہوگی۔ کرج جان برقبضہ کرایا۔ میں معروف ہوگی۔

نصر بن سہیل کی وفات: امیرنفر کو جب ان واقعات کی اطلاع ہوئی تو اس نے ایک فوج حمویہ بن علی کی کمان میں بنی را سے احمہ سے جنگ کر سے کے لئے روانہ کی مرومیں احمد سے ماہ رجب بحوسم ہوئی آخر کا راحمد کے ساتھی میدان جنگ سے بھاگ نکے گرا تر اکیا بڑتا رہا حق کہ اس کا گھوڑا تک وو وسے تھک گیا۔ تب احمد نے مجبور ہوکر امن کی درخواست کی لوگوں نے پہنچ کر گرفتار کرلیا اور بخارا ہم جو رہا میرنفر نے جیس میں قرال دیا چنا نجے وہ وہ کے اس میں مرکبیا۔

قتی کی بن تعمان دیلمی :.... کی بن تعمان دیلمی سرداران دیلم میں نے ایک نامور خص ادرا طروش کا تجربہ کار کمانڈر تھا۔ چنانچے حسن بن قاسم دائل نے اس اس تعمان دیلمی بن تعمان دیلمی سے اور درسول اللہ سڑائیلم دائل نے اس اس تعمیر کے حکومت پر مامور کیا تھا اورا طروش کی اولا داس کوایے خطوط میں المؤیدلدین اللہ المنتصر لاول درسول اللہ سڑائیلم سے مخاطب کیا کرتے تھے۔ کریم شہاع اور جنگ آ ورفض تھا۔ چنانچے کیا کے حکر ان بغنے کے بعد قر اتکین نے 'جر جن' پر حملہ کی چنانچے جان سے پخاطب کیا کرے تھا۔ چنان کے بعد و سے بھاگ گئی اور اس کے غلام فارس نے بیل سے ایک پندرہ میں میں اس کے خلام فارس نے بیل سے ایک پندرہ میں قر اتکین کی فوج میدان جنگ سے بھاگ گئی اور اس کے غلام فارس نے بیل سے ایک ہزار بیا دول نے ساتھ امن کی درخواست کی لیا نے خوش سے امن دیا کمال عزت اوراحتر ام سے چیش آیا اورا پی بہن کا تکام اس سے کردیا۔

کی کا نمیشا پور پر قبضہ: ۱۰۰۰س کے بعد ابوالقائم بن هفت بھانجا احمد بن سبیل نے اس کی درخواست کی اور اس حاصل کرنے کے بعد لیگ کو نمیشا پور پر تمد کرنے کی ترخیب دی اس وقت 'نمیشا پور' میں قرائلین مقیم تھا۔ آ ہستہ آ ہستہ فوج کی بھی کثر ت ہوئی رسد وغلہ اور مال کی کی ہے مجبور ہوکر حسین بن قاسم داعی ہے نہ نمیشا پور' پر تملہ کرنے کی اجازت ما تھی، وہاں تھا کیا، البذاحسین بن قاسم داعی نے اجازت دے دی چنانچہ ، و ذی الحجہ میں بن قاسم داعی ہے اجازت دے دی چنانچہ ، و ذی الحجہ میں بن قاسم کے نام کا خطبہ پر مینا شروع کردیا۔

لیال کا فرار: امیرنفرنے اس واقعہ کی اطلاع پاکرنیل کو ہوش ہیں لانے کے لئے اپنے سرداران جموبہ بن علی ہمیر بن عبیدالقد ہا بغنی ، ابوجعفر ملوک خوارزم شاہ اور پیچوردوانی نوجیس روانہ کیس چنانچے مقام' طوس' میں لیا ہے جنگ ہوئی جنگ کے شردع میں جموبہ کے اکثر ساتھی شکست کھ کر بھ گ گئے مگر باتی کم نذرامیر نصر میں بہر ہوکر برابراڑتے رہے تھوڑی دیر کے بعد سارے لشکرنے مجموعی قوت سے اچا تک جملہ کیا۔ لیل کے پاؤں اکھڑ سرکے تکست کھ کر بھا گئی۔

میلی کامل ...... آمد کہ بھیا تفاق سے بقرا خال بادشاہ ترک بھی جوامیر نفر کی فدد کے لئے آیا ہوا تھا '' آمد' پہنی گیا اور اس نے لیل کو گرق ر کر کے حویہ کے پاس اس کی گرفتاری کی اطلاع دی۔ جویہ نے ایک شخص کواس کا سرا تارلا نے کے لئے بھیجے ویا چنا نچہ اس شخص نے لیل کے سرکوہ ہ رہیے الاول وہ سے جس اتارلیا اور پوری حفاظت کے ساتھ ہخارا بھیجے دیا اور باقی کمانڈران دیلم نے جو لیل کے ساتھ تھے بیورنگ دیکے اس کی درخواست کی گرجمویہ نے اپنے کمانڈروں سے مخاطب ہو کر کہا ، اللہ جل شافہ نے آئے تھی کو جیل اور ویلم پر کامیاب کیا ہے من سب ہے کدان وختم کر کے درخواست کی گرجمویہ نے اپنے کمانڈران جو ہے کہا تا تا تا ہو گا گئی ہے من سب ہے کدان وختم کر کے بیشد کے لئے راحت حاصل کراو۔ کمانڈران جو ہے کہا عت نے دیلم کے قید یوں۔ کو آل پر آمادہ نہ ہو کے اور اس کی رائے سے اتن قریب کے قید یوں۔ کو آل پر آمادہ نہ ہو کے اور اس کی رائے سے اتن قریب کے ان لوگوں کو امن دے دیا۔

<sup>•</sup> ابن اثیر (جدنمبر۵ م ۲۹) بر مکیائے "حسن بن القام العامی کے کام نیشا یورکی طرف، ان بوا"۔ ابن اثیر (جلدنمبر۵ م ۲۹) برعبید القدے ہی عبد المدتح برے۔

یہ وہی کمانڈر میں جو بعد میں اسلامی ملکوں کی طرف گئے تھے۔اور عالمگیر جنگ پر پاکر کے اکثر شہروں اور ممالک پر قبضہ کیا تھا مثلا اسفار ،مرو ، ریح شکہین اور بنو بویہ وغیر ہ ان لوگوں کے حالات آئندہ موقع کے مطابق تحریر کئے جائیں گے۔

قر اتکین اور فارس: فارس جسنے کیا ہے امن حاصل کرلیاتھا''جرجان'' بی میں رہتا تھااوراس واقعہ کے بعد جرجان کی حکومت پررہایہ ب تک کے قراتکین جرجان میں آیا اس کے غلام فارس نے حاضر ہوکرامن کی درخواست کی قراتکین نے اس کوامان دے دی مگر پھرکسی وجہ ہے لااسھے میں اس کولل کر کے'' جرجان'' سے واپس آگیا۔

جنگ سیمجوروا بن اطروش: ...جس وقت قراتگین نے اپنے غلام قارل کو اساری شن کے جرجان سے واپسی کی ایوانحسین بن ناصر بن علی اطروش علوی نے اسر آ باوے جرجان کا ارادہ کیا اور پہنچے بی اس پر قابض ہو گیا۔ امیر سعید نصر نے ابوائحسین سے جنگ کرنے پر یکور دوانی کو چار ہزار سواروں کی جماعت کے ساتھ روانہ کیا جرجان سے ہیں میل کے فاصلہ پر پہنچ کم تھیکورنے پڑاؤ کیا۔ ابوائحسین آٹھ ہزار دیلمی پیادوں سے مقابلہ پر آیا ورون کی جماعت کے ساتھ روانہ کیا جرجان سے ہیں میل کے فاصلہ پر پہنچ کم تھیکورنے پڑاؤ کیا۔ ابوائحسین آٹھ ہزار دیلمی پیادوں سے مقابلہ پر آیا ورون کر یفوں میں گھسان کی لڑائی شروع ہوگئی۔ کیورٹ پڑی فوج کے آیک حصر کو کھیں گاہ میں بٹھادیا گمران لوگوں نے نکلے میں دہر کی جس سے محکور کو نوع کے کہیں گاہ سے نکل کر کو کئی ابوائحسین کو نگلہ میں مورف ہوگئے۔ اسے بھی گاہ میں پہنچنے کے بعد اس کے باقی ساتھ بھی آ گئے۔

کے باقی ساتھ بھی آ گئے۔

کے باقی ساتھ بھی آ گئے۔

سرخاب کی روائی .... سرخاب جو یہ گیا ہواتھاوالی آیا تورنگ ہی دوسراتھاال کے فتح مندساتھی خاک وخون پرلوٹ نہ ہے شکرگاہ میں ہوکا عالم تھا جیرت زدہ ادھرادھرد کیفنے لگا تھوڑی ویر کے بعد اپنے حواس درست کے ادراپ ساتھیوں کے ہالی وعیال اور کمزور ساتھیوں کو ساتھ کے کراستر آباد کارامتہ اختیار کیا۔ یہ ویری کھیست کے بعد میرے ساتھیوں کو فتح نصیب ہوئی ہے واپس آسی اور جرجان میں رہنے گا۔

ماکان میں کالی: ....ان واقعات کے بعد سرخاب نے وفات پائی۔ این اطروش نے ماکان بن کالی کو''استر''آباد پر اپنا نائب بنا کرخوداور'' ساریہ' کی طرف لوٹا اس کے ساتھ می مجمد میں بھل ''ساریہ' نے اول و نکال کر بقرا خال کو اپنا امیر بنایا۔ ابن اطروش ''ساریہ' نے اول و نکال کر بقرا خال کو اپنا امیر بنایا۔ ابن اطروش ' ساریہ' کے اول کر استر آباد' سے بقرا خال کے پاس'' نیشا پور'' چا گیا۔ کیا ہوں '' بہنچا پھر'' جرجان' کیا چنقریب اس کے فصلی حال نے بیان ہول گے۔

پر جان' ' بہنچا پھر'' جرجان' کا ہے شقریب اس کے فصلی حال نے بیان ہول گے۔

خروج الیاس بن اسحاق ..... اوس میں اسحاق اور اس کے بینے الیاس کی سمرقد میں بغاوت کرنے کے واقعات ہم او پرتحریر کر تھے ہیں اسح ق '' بغارا'' میں پہنچ کر مرگیا اس کا بیٹا الیاس' 'فرغانہ' چاہ گیا اور وہیں لااس سے کند ہا۔ اس کے بعد فوج تیار کرئے ''سمرقند' پرحملہ کرنے کی تیار کی گھر بن حسین نے کمانڈر بنوسامان سے مدونہ گئی۔ ترکان فرغانہ ہے بھی مدد مائی چنانچ ان الوگوں نے خوثی سے مدد دی تمیں بنج ارسوار بات کی بات میں جمع ہوگئے۔ چنانچ الیاس نے سمرقند کی طرف قدم بردھایا۔ امیر نفر نے اس سے جنگ کرنے کے لئے ابوعم اور محمد بن اسد کوڈھائی بزار پیادوں کی جماعت سے روانہ کیا چنانچ ابوعمر نے الیاس کے بہنچ نے پہلے جھاڑ یوں میں چنارہ جیوں کو کمیں گاہ میں بٹھا دیا تھا جوں ہی الیاس سمرقند کے قریب پہنچ اور اس کو جی خیموں سے نصب کرنے اور پڑا کہ بنانے میں معمروف ہو گئے ابوعمر کے فشکر نے کمیں گاہ سے نقل کر جملہ کردیا چنانچ محمد بن حسین شکست کھ کر می اور ''اسٹجی ب' پہنچا اور جب اس کو ''اسٹجی ب' میں جی پناہ کی صورت نظر ندآئی تو ''اطر اف طراز' میں جاکردم لیا۔ اس صوبہ کے حالم کواس کی اطلاع ہوگئی لہذا گرفتار کر سے تن کو 'اسٹجی ب' بھی جو یا۔

الیاس کی پے در پے شکست:.. اس شکست کے بعد الیاس نے ابوالفضل بن ابو بیسف صاحب الساس سے مرد مانگی ابوالفضل نے اس ک

<sup>•</sup> ہمارے پاس موجود جدید عربی ایڈیشن (جلد نمبر م م ۱۳۳۳) پر ابوالحسن تحریر ہے۔ مساریۃ اور جرجان کے در نمیان واقع ہے طبر ستان کے صوبوں میں ہے ہے برداور مشہور شہرے۔ ق مارے ہو جودتاری این خلدون کے جدید عربی ایڈیشن جلد نمبر میں ایک کوئی علامت نہیں جس معلوم ہوکہ یہال کچھ لکھنے سے دو گیا ہے۔ مشہور شہرے۔ ق مارے معلوم ہوکہ یہال کچھ لکھنے سے دو گیا ہے۔

مدد کے سئے محد بن السع کوایک عظیم فوج کے ساتھ روانہ کیا اور خود بھی ''آمد'' کوآیا گرالیاس کواس مرتبہ بھی شکست ہوگی اور شکست کھی کر'' کاشغز' چدی یا گرا یوافضل کو گرفت رکر کے'' بخارا'' بھیج دیا گیا اور وہیں مرگیا۔الیاس نے'' کاشغر'' میں پہنچ کروائی'' کاشغز' طغاتکیں (بادش ہ ترک) کی بٹی سے نکات کر لیا اور اس کے یاس دینے لگا۔

صعلوک کی ریشہ دوانیاں: ...فلیفہ تفقد نے ''رے'' کی حکومت پر یوسف بن ابی الساج کو مامور کیا تھا چنہ نجر الساھ میں یوسف نے '' رے'
کی طرف کوج کیا اور پہنچے ہی اتھ بن علی بھائی صعلوک کے قبضہ ہے رے کو نکال لیا صعلوک اس واقعہ ہے پہلے رے کو چھوڈ کر دارانحلافت بغد د
چلا گیا۔ خدیفہ نے صعلوک کو'' رے'' کی حکومت دی۔'' رے'' میں بھٹے کر چندون بعد صعلوک نے خلیفہ مقدر نے اس سے جنگ کر دی اور باغی ہوکر باکان بن کال کی نڈر دیلم اور اولا داطروش ہے جو کہ'' طرستان' اور'' جرجان' میں تھل گیا۔ خلیفہ مقدر نے اس سے جنگ کرنے کے سے یوسف بن ابی الساج کو مامور کیا چنانچہ یوسف اور صعلوک کی لڑا ئیاں ہوئی بالا خریوسف نے اس کو آل کر کے'' رے'' پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ضیفہ مقدر نے اس جو کی الور '' بیا ہے مقدم مقدر نے سعید نصر بن احمد کو مقرر فر مایا چنانچ سعید'' رے'' پر قبضہ کو بلاکر' واسط'' کی طرف جنگ قرامط پر بھیج دیا اور'' رے'' کی حکومت پر سعید نصر بن احمد کو مقرر فر مایا چنانچ سعید'' رے'' پر قبضہ کرنے کے لئے دوانہ ہوا۔

سعیدکارے پر قبضہ: چو' نکہ'رے پراس وقت فاتک تامی ایک غلام یوسف بن ابی الساج کا حکومت کررہا تھا۔ سعید نھرس مانی اوایل ۱۳۳ ہے میں''رے' کی طرف روانہ ہوا، جس وقت کو ہ'' قارن'' تک پہنچا تو ابولھر طبری نے جبل'' قارن' ہے گزرنے نددیا سعید نھر نے تین ہزار وینار دے کر ابولھر طبری کوراضی کرلیا اور جبل' قارن' کو عبور کرکے''رے'' پر پہنچا۔ فاتک نے سعید نھر کی آمد کی خبر پاکر''رے''کو چھوڑ دیا سعید نھرنے''رہے'' پر نصف ۱۳۳ ہے میں قبلہ کرلیا اور دوماہ قیام کرکے'' بخارا'' کی طرف اوٹا۔

سعیدنصر کی'' رہے'' سے واپسی اور محمد بن علی بطور نائب .....سعیدنصر نے بونت واپسی رہے پرمحہ بن علی ملقب بہ صعلوک کوبطور نائب کے مقرد کیا تھا آبال نے شعبان الا اسم پیچ تک رہے ہیں حکومت کی بھرا تھاتی ہے بیار ہوگیا۔ بیاری کی حالت ہیں حسن واعی اور ماکان بن کا کی کوکھ بھیج کہ آپ لوگ'' رہے'' میں تشریف لا نعیں ہیں مرنے والا ہوں۔'' رہے'' آپ کے حوالے کردوں چنانچ حسن واعی اور ماکان دیلمی آپامحہ بن علی صعلوک نے رہے ان لوگوں کے حوالے کر کے دیے چھوڑ دیاراستہ ہیں وامغان پہنچ کرمر گیا۔

محمہ بن علی کی بیماری اورحسن واعی رے کا حکمران: اس وقت سے حسن داعی رے کا مستقل حکمران ہوگیا۔اس کے بعد ہی قزوین، زنج ن،اہبراور فم وغیرہ پربھی قبضہ کرلیا۔ان مہمات میں ماکان اس کے ساتھ قفاای دوران اسفار نے طبرستان پر قبضہ حاصل کرلیا تھا چنانچہ داع حسن اور ماکان نے اسفار پرفوج کشی کی۔ساریہ میں دونوں فریقوں کا مقابلہ ہوا۔میدان اسفار کے ہاتھ رہااور حسن بن قاسم فکست کھا کر بھر کا مگر راستہ میں مارا گیا جیسا کہ اخبار علویہ طبرستان کے خمن میں تحریر کیا گیا۔

اسفارکی گورنری: ۱۰۰۰ اسفار بن شیر دید سرداران دینم میں سے تھااور ما کان بن کالی کے ساتھیوں اور آحباب میں سے تھا۔ آپ او پر پڑھ چکے ہیں کہ ابوالحن بن اطروش نے ماکان بن کالی کو ' استرآ باؤ' کا گورنر بنایا تھا اور یہ کہ دیلم ہوں نے جمع ہوکراس کو امیر وسر دار بنایا تھا اور اس نے '' جرجن' پر بھنداس کے بعد طبرستان کو بھی دہالیا اور اپنی طرف ہے اپنی ابوالحن بن کائی کو ' جرجان' کا گورنر بناویا۔ اسفار بن شرویہ اس کے بعد طبرستان کو بھی دہالیا اور اپنی طرف ہے اپنی ابوالحن بن کائی کو ' جرجان' کا گورنر بناویا۔ اسفار کو جربی مجربی کی بیار ' نمیشا پور' چلاگیا۔ بکر بن مجربی اسفار کو جرجان نفتے کر بن مجربی کا مسفار کو جرجان نفتے کی باس ' نمیشا پور' چلاگیا۔ بکر بن مجربی ایسا کو نہا تو گھا۔ کا سے بھرجان نفتے کی باس نمیشا پور' چلاگیا۔ اسفار کو جرجان نفتے کر بن کے کہ کے باس سے جرجان میں ایک گونہ اضطراب بیدا ہوگیا۔

ا طروش کا جرجان اور طبرستان ہر قبضہ: ..... ما کان بن کالی نے جرجان میں ابوعلی بن اطروش کواپنے بھی ٹی ابوالحس ابن کالی تکر انی میں قید کر رکھ تھا اطروش کا جرجان اور اس کو تھا ہے ہے تھا ہے کہ ابوالے ما کان کا مقابلہ نہیں کرسک تھا اس لئے رکھ تھا اطروش نے موقع پاکر میں میں کہ میں میں کہ استفاد اس کے بلانے پر آیا اور شیرازہ حکومت بھر نے سے بچالیا۔ ما کان بیز بر پاکرا پی

فو جیں ہے کر'' حبر سن ن' ہے'' جرخبان'' پینچ گیا اطروش اور اسفار نے ما کان سے سینہ سپر ہوکرلڑائی کی اور اس کوشکست دے کرطبر سنان تک جیج کرتے جیے گئے بے طبر سنان پہنچ کر دونو ں حریفوں میں گھمسان کی لڑائی ہوئی بلاآ خران لوگوں نے طبر سنان پر قبضہ کرلیااور وہیں تقیم ہوگئے۔

، اس کے بعد ابوملی اطروش کا طبرستان ہی میں انقال ہوگیا۔ ما کان نے اس سے اطلاع پاکرطبرستان پرحملہ کردیا اس واقعہ میں اسفار کوشست ہوگئ طبرستان پر ما کان قابض ہوگیا چندون بعد اسفار نے فوج تیار کر کے حسن بن قاسم دا عی اور ما کان کو ہوئی اور داستے میں دا تکی اسفار نے دوبارہ طبرستان جرجان ، رہے ،قزوین ، زنجان ،ابہر قم اور کرخ پر قبضہ کرلیا امیر سعیدنصر بن احمد حاکم خزاسان سامانی کے نام کا خطبہ پڑھنے لگا۔

ہارون بن بہرام انہی ممالک کے ایک صوبہ کا گورز تھا اور اطروش کے بیٹوں میں سے ابوجعفر علوی کا تیرخواہ اور اس کے نام کا خطبہ بڑھتا تھا اسفار نے اس خیال سے کہ بیس ہارون کسی نئی شورش اور جنگ کامحرک ندین جائے اس کوآ مدکی حکومت دے دی اور آمد کے کسی سردار کی بیٹی سے نکا ٹ کر دیا۔ ہارون کی شاوی کے موقع پر ابوجعفر وغیرہ سرداران علویہ بھی آئے تھے چنانچہ اسفار نے موقع یا کرحملہ کر دیا ابوجعفر اور تمام علویوں کو گرفت رکر سکے بخارا بھیج دیا اور قید کر دیا۔

اسفار کی بعناوت اوراطاعت: ...ان دافعات سے اسفاد کے قدم حکومت پر مستقل طور سے جم گئے خود سری حکومت کی ہوا دماخ میں ہائی امیر سعید نصر بن احمد حاکم خراسان خدیفہ مقدر سے بعناوت کا اعلان کر دیا چنانچہ امیر سعیداس سے اطلاع پاکر بخارا سے جنگ کے اراد سے سے اسفار نیشا پور کی طرف روانہ ہوا اسفار سے وزیر السلطنت محمد بن مطرف جرجانی نے رائے دی کہ بہرحال جنگ سے سلح بہتر ہے اور اپنے امیر سے می لفت اچھی منہیں۔ چنانچہ اسفار نے اس رائے کے مطابق امیر سعید نصر کی اطاعت قبول کرلی اور تمام شرائط بھی منظور کرلیں۔

اسفار کی موت اور مرواو یکی کا قبضہ:..... چندون بعد مرداوی جواسفار کے نامور کمانڈروں سے تھنا باغی ہو گیا طبرستان سے ماکان کوانی مدد کے لئے ہلا یہ چنا نچراسفار کے اس تمام علاقوں پر قبضہ کرلیا جیس لئے ہلا یہ چنا نچراسفار سے متعدد لڑائیاں ہوئیں بالآخر اسفار کوشکست ہوگئی اور پکڑ دھکڑ میں اسفار مارا گیا۔مرداوی نے اس تمام علاقوں پر قبضہ کرلیا جیس کہ دیلم کے حالات میں تحریک کیا جائے گا۔

مرواوی اور ما کان کی جنگ: ....مرداوی اسفار کوختم کرنے ہے فارغ ہوکر'' طبرستان''جرجان'' کوبھی ما کان کے قبضہ ہے نکا لئے کے لئے بردھا۔ ، کان نے امیر ستعید ہے مدد ما تکی چنانچہ امیر سعید نے ابوعلی بن محمد مظفر کو مدد سے لئے روانہ کیا مرداوی نے ما کان اورابوعلی دونوں کو فکست دی ابوعلی اپناسا منہ لئے کرنیشا پورچانا گیا اور ما کان نے خراسان کاراستہ لیا ہے۔

امیر سعید لفر اوراس کے بھائی: ...امیر سعید نفرین احمر سامانی تخت حکومت پر تنمکن ہوکرا ہے بھائیوں سے مشتبہ ہوگیا اس کے تین بھائی تھے۔ابوز کریا، بچی ،ابوصالح منصوراور ابواسی آبراہیم۔ بیسب امیراحمہ بین اساعیل سامانی کے بیٹھے تھے۔ امیر سعید نفر گرفیار کر نے قنڈ ہان ، بخارا میں قید کر دیا اور چند سر ہنگوں کوان کی گرانی پر مقرر کر دیا چیانچہ جس وقت امیر سعید نے ۱۳۵ھ میں نمیشا پور کی طرف کو چھ کیا تو یہ لوگ ابو بکراصفہانی خباز (نان بائی) کی سازش سے جو کہ ان کو کھانا کھلانے کے لئے جیل میں جاتا تھا۔ جیل سے نکل آگے۔

ابوزکر یا کی امارت: ابوبکر خباز ایک چلتا پرزه محص تھااس نے پہلے شکر یوں کو ملایا اوران لوگوں کا حال بتلا کران کے حقوق کا اظہ رکی جب لشکر یوں نے ان لوگوں کے حقوق کا اظہ رکی جب لشکر یوں نے ان لوگوں کے حقوق کا اظہ رکئے اور جعد کے دن ان کے ساتھ موکر نگلنے کا وعدہ کیا تو ابو بکر خباز قند ہان میں جمعرات کے دن واضل ہوگیا۔ دستوریتھا کہ قند ہان کا در دازہ جمعہ کے دن محصر سے وقت کھلا کرتا تھا۔ دات ان کی شیوں قید یول کے ساتھ گزری لشکر کو ملہ نے اوران کے وعدہ کرنے کا حقال کرتا تھا۔ دات ان کی بین سارو بید دے کر کہنے لگا کہ بھائی وروازہ کھولدوتا کہ جمعہ قضانہ ہو۔ کر نے کے حالات بتلا سے جو کہ کو لنا تھا کہ ہنگامہ بریا ہوگیا۔ لشکر کے چند سیابی جو تملہ کرنے کے لئے پہلے سے تیار تھے۔ دربانوں پر ٹوٹ دربانوں پر ٹوٹ

یتام دانعات ۱۲۱ هے بین دیکھیں: تاریخ کال این اشیری ۸ مطبوعه معر، (مترجم)۔ ● این اشیری (تاریخ کابل ج۵س ۱۱۸) پرزکر یا تحریر ہے۔ ● این اشیری (تاریخ کابل ج۵س ۱۱۸) پرزکر یا تحریر ہے۔ ● این اشیری (تاریخ کابل ج۵س ۱۱۸) پراتھیند (تحریر ہے۔

پڑے اوران کو گرفتار بھی کرایا۔

ابوزکریا یکی کی بیعت امیراحمد کی اولاد کوان علویوں ، دیلیموں اور دوسرے پلٹیکل قیدیوں کوجوان کے ساتھ تھے نکال ایا تمام مکانڈروں ور فوج نے سلامی دی۔ شیروید بن جبلی ہو ان معاملات میں سب ہے آگے تھا اور ارا کین شہر نے انتہائی جوش و سرت ہے ابوزکریا یکی گی امارت کی امارت کی اور تمام نے منفق ہو کرامیر سعید نفر کا ترزانیا وروار الا مارے لوٹ ایا۔ ابوذکریا یکی نے ابو بکر خباز کا قبل اور یکی کی شکست: اس واقعہ کی اطلاع امیر سعید کولی تو وہ غیثا پورے بخارا کی طرف لوٹا۔ ابو بکر محمد بن منظفر امیر شکر خراسان ان ونول جرجون میں مقیم تھی جب اس کواس واقعہ کی اطلاع ملی تو اس نے ماکان کو بلاکر اس سے دشتہ مصابرت قائم کیا اور نیٹا پور کی حکومت خراسان ان ونول جرجون میں مقیم تھی جب اس کواس واقعہ کی اطلاع ملی تو اس نے ماکان کو بلاکر اس سے دشتہ مصابرت قائم کیا اور نیٹا پور کی حکومت وے کراس کی محافظت کی ہما ہیت کی چنانچہ ماکان نے نیٹا پور کی طرف کوچ کیا۔ بیدوہ زمانہ تھا کہ امیر سعید نے ابو بکر کو شکست و کر کرا یکی نے نہر پر ابو بکر خباز کو با مور کر دکھا تھا چنانچہ ابو بکر نے امیر سعید کوئی رہے ہوگی گی آمیر سعید نے اس کو دال دیو چنانچہ کوئی الیکی کرتا تھا اس میں امیر سعید نے اس کو دال دیو چنانچہ کوئی کرنا کی مسلم ہوگیا۔

مرفی کر کوئی کی اس کر ماک میں میں معید نے اس کو دال میں مقال کوئی کرتا تھا اس میں امیر سعید نے اس کو دال دیو چنانچہ کوئی کرنا کی کرنا کی سامیر موگیا۔

اپوز کریا بیجی اوراطراف صغانیاں: ۱۰۰۰ تکست کے بعد ابوز کریا بیمی نے سمرقند میں جا کرقیام کیا بھر وہاں ہے بھی تک آ براطراف "صغانیاں" کا راستہ لیا۔ان دنوں یہاں پر ابوعلی بن احمد بن ابی بکر محد بن مظفر نوج کا کمانڈ رخراسان میں تقیم تھا۔ بیکی اطراف" صغانیں" ہے گڑر کر تر فرہ بچ جیسے بی نہر بلخ کوعبور کیا قر اتکین اطلاعات کے لئے حاضر ہوا اور اس کے ساتھ مروکی طرف گیا چنانچ جب محمد بن مظفر نیٹ اپور میں پہنچ تو بجی نے اس سے خطوک آبت کر کے اس کو ملائیا۔

ائن مظفر کی کامیابیاں : بہتی جو سے بعد محد بن مظفر نے ماکان بن کالی کونیٹا پورٹ اپنانا ئب مقرر کر سے مرد کا ارادہ فا ہر کرتے ہوئے کی کی طرف روانہ ہوا گرتھوڑی دور چل کرمروکا راستہ بدل کر ہوئیے اور ہرات کی طرف بایت تیزی نے بڑھا اوران دونوں شہرون پر قابض ہوگیا اس کے بعد ہرات سے غرشتان کے راستے صغانیاں کی طرف قدم ہو ھایا اس نقل و حرکت ہے گئی کو محد کی بعاوت کا خطرہ پیدا ہوگی اس نے ایک فوج اس کی روک تھام کے لئے رواند کی ۔ راستے میں ڈر بھیٹر ہوگئی چنانی تھی تا ہوئی کو شکست دے کرغرشتان سے لوٹ گیا اورا پے بیٹے ابوغی کو صغانیاں سے اپنی کمک پر بلوالیا چنائی ابوئلی نے ایک تازہ دم فوج اپنے باپ کی مدد کے لئے بھی حدی دی۔ پھر محمد نے بلخ کا رخ کیا جائے میں منصور بن قر آئکین حکم آئی کر رہا تھ ان دونوں کا مقابلہ ہوا۔ بخت اورخوز یہ جنگ کے بعد محمد کو فتح نصیب ہوئی اور منصور تکست کھا کر جز جان چلاگیا اور محمد نے بالی حاصل کر کے صفہ نیاں واپس دونوں کا مقابلہ مواسعی نام موجد کے باری کی مقرر کیا اورخودا میر سعید نصر کے بعد خوش ہوئی میں اسے بلخ اور طخارستان کی حکومت عطا کی محمد نے ایاس قری میں اسے بلخ اور طخارستان کی حکومت عطا کی محمد نے ایس آگیا۔

یجی اور منصور کی وفات: .....ان دافعات نے بیخی اور منصور کی کمرتو ژدی وہ اپنے بھائی امیر سعید نصر کی خدمت میں صاخر ہو کرامن ، نگنے سکے۔ . گر پھوعر سے بعد انتقال کر گئے اور ابواسحاق ابرائی دارالخلافت بغداد بھاگ گیا بھر بغداد سے موصل چلا گیا۔ قر اتکنین نے مقام''بست' میں وفات یائی۔سارا فتندوفساد ختم ہوگیا۔ حکومت وسلطنت کاشیر از ہ بندھ گیا۔

جعفر بن جعفر کی اطاعت: جعفر بن ابوجعفر بن داؤد سائی حکمرانوں کی طرف نے مثل کا گورز تھا۔امیر سعید نفر کواس کی جانب ہے بھی پیچھ شبہ پیدا ہوگیا۔ابوعلی احمد بن ابو بکر محمد بن مظفر کوجعفر پر تملہ کرنے کے لئے خطاکھا ابوعلی اس وقت ''صغانیاں'' میں تھ اپس چنانچہ ہوئی نے نوجیس مرتب کر کے جعفر پر جملہ کر دیا ور انتہائی مردائی سے جعفر کو شکست دے دی اور گرفٹار کر کے بخارا لئے یا اور قید کر دیا چنانچہ جب قید خانہ ہے کی کو ابو بر خباز کی سازش ہے برنکالا گیا جیسا کہ آپ او پر پڑھ بھے ہیں تو آپ بھی کے ساتھ جیل سے نکل آیا تھا اور بچی کے ساتھ مہا بھر جب اس نے بھی خباز کی سازش ہے بھی کے ساتھ ساتھ رہا بھر جب اس نے بھی

<sup>•</sup> ابن اثیرکی (تاریخ الکال جلد نمبره ص ۱۱۸) پرالجملی تحریر ہے۔ 🗨 نقطے والی خاء پر چیش پیمرد و نقطے والی تاء پر تشدید اور ذیر کے ساتھ 'ختُل' پڑھ وہ اے گا

کے حا ات سنورتے نہ دیکھے تو اجازت حاصل کر کے ختل چلا گیااور وہاں بیٹنی کر ۱۳۱۸ پیس امیر سعید نصر کے سما منے گردن اطاعت جھکادی جس سے آئندہ اس کی بہتری اور صلاحیت فلاہر ہوئی۔

ابن مظفر کی گورنری: ابوبکر محد بن مظفر امیر سعید تصر کی طرف سے جرجان کا گورنر تھا چنانچہ جب مرداوت کی حکومت کورے میں استحام و استقلال حاصل ہوگیا جیسا کہ دیلم کے واقعات میں بیان کیا جائے گا تو این مظفر جرجان کو خیر آباد کہہ کرامیر سعید نصر کی خدمت میں میثا پور آگیا۔امیر سعید نصریہ خبرین کرفو جیس مرتب کر کے جرجان کی جانب بڑھا۔

مرداوی کی ریشہ دوانیال .... جمدین عبیداللہ المن وزیرالسلطنت سلاطین سامانیا در مطرف بن محد دزیر مردادی میں خط و کتابت کا سسلہ جاری ہوگی ہم جمدین میں امنہ اللہ المرمردادی کو اس کی خبرال گی لہٰ دامردادی کے مطرف کو الا ۔ تب محمد بن میں امیر سعید نصر کے احسانات کا ذکر کر کے بیرائے دی کہ تم جرجان سے قبضه اٹھا لوادر پھی نقدرتم دیکراپ پرائے محسن امیر سعید نصر سے سلح کرلوورند آ سکدہ تہاری خرابی کے سامان نظر آ رہے ہیں اس خطیس میں محمد برجان پر قبضه کرنے کی ترغیب محسن امیر سعید نصر سے سلح کرلوورند آ سکدہ تہاری خرابی کے سامان نظر آ رہے ہیں اس خطیص میں مجھی لکھا تھا کہ تہیں جرجان پر قبضه کرنے کی ترغیب دیے والا تہارا وزیر مطرف تھا جس کو تم نے تی کی کی اور تا دال ہوں کے ترجان سے اپنا قبضہ تھا کہ دیا اور تا دال جنگ دیے دالے میں میں میں معید سے کم کرلے۔

امپرسعیدنصر نے جرب ن کی مہم سے فراغت حاصل کی اندرونی انظام کی طرف مصروف ہوگیا محد بن مظفر کو ا<mark>۳۳ جیس پر سے خراسان کی فوج کا</mark> افسراعلی مقرر کیا اورا پنے ممہ لک محروسہ کے ظم انسق کا مکمل اختیار دے کراپنے دارالحکومت بخاراوا پس آگیا اورو ہیں قیام پذیر ہوگیا۔

امپرسعید: محد بن الیاس امپرسعید نصر کے ادا کین دولت میں سے تھا۔ کسی بات پر امپرسعید نے ناراض ہوکر محد بن الیاس کو قید کر دیا۔ پھر محمد بن عبیدالند بلغمی کی سفارش سے رہا کر دیا اور محد بن مظفر نے اس کو جرجان تھیج دیا۔

محرین الیس نے جرجان پہنچ کر اپنااصلی رنگ دکھایا جس وقت کی اور اس کے بھائیوں نے امیر تعید نصر کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اس وقت محر الیاس بھی ان لوگوں سے لی گیا اور بغاوت وسرکشی میں پورا بوراحصہ لیا نمیشا پور میں کی کے نام کا خطبہ پڑھا۔ بھر جنب امیر سعید نے ان لوگوں رحملہ کیا اور بان چلا گیا اور اس پر قابض ہوگیا۔ پھر کر مان سے نکل کرفارس کی طرف بڑھا اس وقت ملک فارس کی حکومت یا قوت کے قسطہ میں گئی ہے۔ کے قسطہ میں گئی ہوگیا۔ پھر کر مان سے نگل کرفارس کی طرف بڑھا اس وقت ملک فارس کی حکومت یا قوت کے قسطہ میں گئی ۔

محمد بن البیاس اور ما کان کی جنگ: ... محمد بن الیاس اصطح "بنجیااوریاقوت سے بیظا ہرکیا کہ بیں امن حاصل کرنے آیا ہوں مگر یا قوت اس حیلہ اور مکاری ہے مطلع ہوگیا تب محمد بن البیاس کر مان واپس لوٹ گیا اس وقت امیر سعید نصر نے اسپنے نامور کما تقرر ما کان بن کالی کوا یک عظیم استان فوج کے ساتھ اسلامیے میں کر مان فتح کرنے بھیجا چنا نچے محمد بن البیاس کی ما کان سے جنگ ہوئی بالا خرمحہ بن البیاس کوشکست ہوئی اور ما کان نے میر سعید نصر بن احمد کے نائب کی حیثیت سے کرمان پر قبعنہ کرلیا۔

محرین الیاس شکست کھا کر' دینور' چلا گیا تیجیئر سے بعد ما کان بھی کر مان سے واپس آ گیا جیسا کہ ہم آ کندہ تحریر کریں گے۔اس کے واپس آتے ہی محرین الیاس دوبارہ کر مان واپس چلا گیا۔

امیرسی کے فرامین: ....امیرسعید نفر نے مرداوی کے لیدا کی بعدا کی فرمان ماکان کیام دومرامحہ بن مظفر (والی خراسان) کے پیس دوانہ کیا اور جرجان اور سے کی طرف بڑھنے کا تھم دیا۔ دیسے سان دنوں وشمکیر (مرداوی کا بھائی) تکومت کردہاتھا۔ چنانچہ ہاکان نہایت تیزی ہے مسافت طے کرکے نیٹا پور پہنچا یہ دہ ذانہ تھا کہ محمد بن مظفر نیٹا پور پر حاوی ہوگیا تھا اور ماکان کے پہنچنے سے پہلے وشمکیر کوشکست فاش دے چکا تھا۔ اس لئے ماکان اس سے جنگ کرنے سے دک گیا اور نیٹا پور میں مقیم ہوگیا۔ امیرسعید نصر نے اس صوبی تکومت ماکان کوعطا کردی۔ یہ واقعہ اواک سام سے جو کہ کرمان اس سے جنگ کرنے ہے۔ کہ کہ بن الیاس نے ماکان کی واپسی کے بعد پھر کرمان کا درخ کیا تھا چنا نچہ اس کی امیرسعید نفر کی فوج سے جو کہ کرمان ا

میں مقیم تھی متعد دلڑائیاں ہو ئیں لیکن آخر کارمحہ بن الیاس کو فتح نصیب ہوئی ادروہ کر مان پر قابض ہو گیا۔

ما کان کا کردگی بی قبضہ اور بعناوت: جب بانخین کے جرجان پر قبضہ کرلیا اور ما کان غیثا پور میں خیمہ زن ہوا اور نیٹ پور کی صوحت ، کان کودی کی تو تھوڑے ونوں بعد بانخین انقال کرگیا ہے جم بن مظفر (سامانی افواج کے کماغر ر) کواس کی خبر ملی تو اس نے ما کان (گورز نیٹ پور) کو جم بن پر قبضہ کرنے کا تھم بھیجا گر ما کان نے بہانے کر کے ٹال دیا۔ اس کے بعد فیٹا پور سے نگل کر اسفرا مین کے پاس گیا اور وہاں ہے آیک فوج جرجون پر قبضہ کرنے کا تھم بھیجا گر ما کان نے بہانے کر کے ٹال دیا۔ اس کے بعد فیٹر اپنے کی سوجھی لہذائی فت جرجون پر قبضہ کرنے کے بعد سے فود مخار بینے کی سوجھی لہذائی فت اور فود مخاری کا علان کر وید۔ اس وقت مجھ بن مظفر فیٹا پور آگیا تھا۔ ما کان نے اس قوج کی کی کا احساس کر کے فیٹا پور کی طرف قدم بردھار چونکہ جم مظفر کو ماکان رمضان موس میں فیٹا پور میں داخل ہوا، مظفر کو ماکان رمضان موس میں فیٹا پور میں داخل ہوا، میس میٹ اور میں میٹ اور میں میٹا پور میں داخل ہوا، یہ سوچ کر کہیں شہی افواج متحد ہو کر یافخار نہ کردیں تو بیٹ آپور سے والی آگیا۔

علی بن محمد کی گورنری: ابو بحر محمد بن مظفر بن تناج (وائی خراسان) امیر سعید نصر کا نامور گورز تھا اور اسامیے سے خراسان کا گورز تھ چنا نچہ جب پخاسے کا دور آیا تو ابو بکر محمد بیار ہو گیما اور اس کے مبٹے ابوعلی کوصۂ نیاں سے اسے کا دور آیا تو ابو بکر محمد بیار ہو گیما اور اس کے مبٹے ابوعلی کوصۂ نیاں سے طلب کر کے بخارا میں طلب کیا چنا نچہ ابو بکر محمد نمیش پور سے تین منزل کی مسافت پراسپنے بیٹے ابو بکی سے طااور اس کو امور سیاست اور انتظام سلطنت کے اصول سمجھا کر بخارا چلاگیا۔

جرجان کی منتخ :....ابویلی ای سائی خیشا پور میں واض ہوا اور پچے عرصے دہا پھر ماہ محرم ۱۳۳۸ ہے میں جرجان کی طرف کوچ کیا۔ اس وقت جرجان پر ماکان قابض تفاا ورامیر سعید نصر کی حکومت سے باغی تفار ماکان نے اگر چہ جرجان کے گرد دنواح کے چشموں اور کنوؤں کا پانی خراب کرد یہ تھا مگر ہوئی نے جسے تیسے ان دشوارگز ارم اصل کوعبود کر کے جرجان سے ڈیڑھ کوئی صرفہ کر کیا اور نہایت بختی سے رسد وغد کی آمد بند کردی چذبی ماکان نے تنگ آکر وہمکیر سے امداد طلب کی وشمکیر اس وقت رہ میں تھا اس نے اسپنے کمانڈ دکواس کی کمک پر روانہ کردیا ہوئی کی نڈر نے جرجان کے قریب بھی کے کردونوں حریف میں معلی کی گفتگو کمل ہوگئی اور ماکان جرجان چھوڑ کر طبرستان چلاگی کے قریب بھی کہ کردونوں حریف میں جوان چھوڑ کر طبرستان چلاگی ابولی نے سے اس جرجان پھوڑ کر طبرستان چلاگی ابولی نے سے اس جرجان پر جان بھوڑ کر طبرستان چلاگیا۔

ابوعلی کارے پر جملہ اور ماکان کافٹل ہونا: .....ابویل نے جرجان پر قبضہ کرنے کے بعداس کا نظام حکومت درست کرکے اپی جانب سے ابراہیم ہن سمجور دوانی کومقرر کیا اور سامان جنگ وسفر درست کرکے ماہ رہے الاول ۱۳۲۹ ہے شل رے کارخ کرلیا اس وقت رے پر وشمکیر بن زیرد ہرادر مرداوت کا بعض تفارات نے اپنے ہمائی کے بعداس صوبہ پر قبضہ کرلیا تھا محاذالد ولد اور کن الدولہ بن بویہ، ابوعلی گورز خراسان کورے پر قبضہ کرلیا تھا محاذالد ولد اور کن الدولہ بن بویہ، ابوعلی گورز خراسان کورے پر قبضہ کرلیا تھا محاد ہوت ابوعلی رے جھین نے اس وقت رقبہ حکومت دسیج ترخیب دے دے میں قیام نیس کرسکے گا لہٰذا آسانی سے بیاس پر قابض ہوجا کیں گے۔

رے پر قبضہ: الغرض البائی ان لوگوں کی ترغیب ہے رہے پر قبضہ کرنے روانہ ہواؤ ممکیر نے اسے منطلع ہوکر ماکان بن کالی کوکھ بھیجا اور امداد ،
طلب کی۔ جنانچے ماکان فوجیں مرتب کر کے طبرستان ہے روانہ ہوگیا ادھر ابویلی دوبارہ رہے کتر بیب پہنچ گیار کن الدولہ اور بھا دالدولہ کی امدادی فوجیس بھی دوبارہ آئٹس اطراف رہے جس دونوں حریف کا مقابلہ ہواؤ شمکیر شکست کھا کر طبرستان کے طرف بھاگ گیا کدرہ جی کہ بھی افتیار کرایا۔
ماکان کی موت: ماکان سینہ بہر ہوکر میدان جنگ بی لڑتا رہا آخر کا رایک تیر آلگا جس سے ماکان نے تڑپ کرجان دے دی اس سے فوج میں بھی دی گئی ہوئے گاسے جس داخل ہوا اور ماکان کا سرجنگی قیدیوں میں بھی در کے گئی ہے مندگروہ نے دوٹ مارشروع کروی ابوعلی ہے مندگی کا حجمت الکے ہوئے واس جی میں در سے میں داخل ہوا اور ماکان کا سرجنگی قیدیوں

<sup>•</sup> بانجین دیکی وشمکیر کاسید سالارتفا- دیکھیں (تاریخ کال این اثیرجلد نمبر ۱۹س۵ ۱۱)- (مترجم)-ایک نیخے میں مانحسین تحریر ہے جوجے نبیس ہو یکھیں (تاریخ، کال این اثیرجلد نمبراین اثیرجلد نمبرای ۱۸۸)

سميت دارالسلطنت بخارار وانهكردياب

و شمکیر کی اطاعت: اس شکست کے بعد ہے وشمکیر طبرستان ہی میں مقیم رہایہاں تک کداس نے بھی سامانی حکر انوں کے آگے گردن اطاعت خم کردی۔ ۳۳۰ میں خراسان آیا اور جنگی قیدی کے واپس دینے کی درخواست کی۔ امیر سعید نصر نے قید بوس کواس کی درخواست کے مطابق رہا کردیا مگر مقتولوں کا سربخارا میں دارالخلافت بغداد بیس بھیج گئے۔

ابوعلی کا بلا دختل پر قبضہ: ابوعلی گورز خراسان نے رہے پر قبضہ کرنے کے بعدامیر سعید نصر کی زیر تمایت حکمرانی شروع کر دی نظم ونسق درست کر کے ایک فوج کو بلا دختل پر قبطہ دفتہ رفتہ زنجان، ابہر، قز دین قم، کر کے ایک فوج کو بلا دختل فتح کرنے کے رفتہ رفتہ زنجان، ابہر، قز دین قم، کرخ، ہمدان، نہاونداور دنیورکو حلوان کی حدود تک کسی کو طافت ہے اور کسی کو حکمت ملی سے فتح کر کے اپنے دائرہ حکومت میں شامل کر میااور می ل مقرر کردئے خراج بھی وصول کیا۔

سار بیری طرف روانگی: حسن بن قیرزان (ماکان بن کافی کا بچازاد) اس وقت سارید بین تفاقتمکیر ایک مدت سے اپنا تنظیح کرنا چاہتا تھا اور حسن افکار بیل جواب دے رہا تھا چنا نچہ وشمکیر نے ابوعلی سے شکست کھا کرحسن کو ذیر کرنے کا ادادہ کیا اودا پیے ہیں ہرادے کو لورا کرنے کی غرض سے فوجیس مرتب کر کرم اربی ہوان بچا کر ابوعلی کے پاس بہتی گیا۔
اپنی سرگزشت بیان کر کے امداد کی درخواست کی چنا نچہ ابوعلی نے اپنالشکر مرتب کر کے حسن کی کمک پر کمر باندھی اور دواند ہوکر ساریہ بی گئی ہواں ۔
وقت تک ساریہ بیں مقیم تھا چنا نچہ ابوعلی نے مسام ہو میں وشمکیر کا ساریہ بیس محاصرہ کر لیا اور نہا بیت تحق سے لڑائی جاری کر دی ہوا خروشمکیر نے سام کے دوخواست کی ابوعلی نے مسام کی ادا عت کا وعدہ لے کر مصالحت کر کی اور اس کے جیے سال دکور ہم کی جائی ہوائی ہے پاس دکھ لیا۔
درخواست کی ابوعلی نے امیر سعید نصر سامانی کی اطاعت کا وعدہ لے کر مصالحت کر کی اور اس کے جیے سال دکور ہمن کے طور پراسیے پاس دکھ لیا۔

جمادی لآخرہ اسسے میں سار میری مہم سے فارغ ہوکر ابویلی جرجان واپس چلا گیا۔ جرجان پہنچ کر امیرسعیدنصر کی وفات کی خبرملی چنانچہ فورا اسان رواننہ ہوگیا۔

حسن بن قیرزان کی بغاوت: ....امیرسعیدنفر کی دفات اورابونلی کے خراسان اوٹے ہے ادھر حسن کو بغاوت کرنے کا موقع مل گیا۔اس نے نہایت بیبا کی سے ابونلی کی نشکر گاہ کولوٹ لیا اور شمکیر کے بیٹے سلار کو جو کہ ابونلی کے پاس رئن تھاساتھ لے کر جرجان گیا اور اس پر قابض ہو گیا ادھر وشمکیر نے رہے کی طرف قدم بردھایا اور انہائی تیزی سے رہے پر قبضہ کرلیاس کے بعد حسن نے وشمکیر سے خط و کتابت کا سلسلہ شروع کیا اور ملانے کی غرض سے سلار ابن وشمکیر کو وشمکیر کے پاس بھیج دیا۔ وشمکیر نے حسن کی تحریر کے مطابق لٹکر خراسان کے مقابلہ پر المداد و سے کا وعدہ کر ہیا اور ملک محمری کی ترغیب دی۔

رکن الدولہ کارے پرجملہ: ..... دیمکیر کرے پر قبضہ کے بعد بنو بولیہ فیرلگ ٹنی کہ دشمکیر کی فوج کی کی اور کمزور مالی حالت ہے جو کہ ابوش کی جنگ کی وجہ سے محسوس ہورہی ہے فائدہ اٹھا ہا جائے۔ اس بناء پر رکن الدولہ بن بولیہ نے رہے پرجملہ کردیا۔ وشمکیر مقابلہ پر آیا اور شکست کھا کر بھی گیا اس کے اکثر ساتھی رکن الدولہ ہے امن حاصل کر کے اس کے فشکر میں شامل ہوگئے اور وشمکیر سر پر خاک ڈالے جرستان روانہ ہوگیا جب حسن بن قیرزان کو اس کی خبر ملی تو دہ بھی وشمکیر سے اپنی پر انی دشنی تکا لئے پر تل گیا چندوستہ فوج لئے کر اس سے از نے میدان میں آی چنا نچہ وشمکیر کے باتی ساتھ ورسی سے اکثر نے میدان میں آی چنا نچہ وشمکیر کے باتی سے ان کی جان بچائی اور وشمکیر شکست کھا کر خراسان چلا گیا۔

ا نہی واقعات کے بعد حسن اور رکن الدولہ کے درمیان سلسلہ خط و کمّابت جاری ہوگیا اور رکن الدُولہ نے حسن کی بیثی سے عقد کرایا جس کیطن سے بعد میں فخر الدولہ علی پیدا ہوا۔

امیرنصر کی وفات اس کے بیٹے نوح کی حکومت:.....اہ رجب ہے۔ اومیں امیر سعیدنصر ( والی خراسان و ماوراءالنہر ) سل کی بیاری میں

مبتلا ہو تیرہ مہینہ جاروہ کر ماہ شعبان اس بی حکومت کے تمیں سال پورے کر کے انتقال کر گیا۔ یہ نہایت طیم ، کریم اور ماقل شخص تھا۔ مرض الموت میں اس نے نہدیت سے بی سے اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کیا تھا۔

امیر معید کے مرنے کے بعداس کابیٹانوح تخت حکومت پر بیٹھا۔ حکم وکرم میں بیٹھی اپنے والد کاسپیا جانشین تھ۔اس کی اورت وحکومت کی لوگوں نے بیعت کی اس نے امیر حمید کالقب اختیار کیا اس کے والد کے مشہور و نامور سر داروں میں سے ابوالفصنل محمد بن احمد حاکم قلمدان و زارت کا ، مک بنار ملک کانظم ونسق عمال کار دو بدل عزل ونصب اس کی رائے سے ہوتا تھا۔

ابوالفضل بن تموید: مرحوم امیر سعید نفر نے اپنے بیٹے انا عمل کو ابوالفضل بن تموید کی زیر گرانی بخارا کی حکومت پرمقرر کی تھے۔ ابوالفضل بی اساعیل کے زیر کنٹرولی علاقول کا نظم ونسق سعنجال اتھا۔ اس وجہ سے اس کی نوح ہے جشمک تھی۔ انفاق سے اساعیل اپنے باپ کی زندگ میں بی مرگیا امیر سعید غیر ابوالفضل سے اکثر کہا کرتا تھا کہ مجھے تمہارے بارے میں نوح کی طرف سے خطرہ ہے جب نوح تخت حکومت پر بیٹھا تو ابوالفضل نے بخارات کل کردریا ہے جب کو کے تحت حکومت پر بیٹھا تو ابوالفضل نے بخارات کل کردریا ہے جب کو کارشتہ تھے۔ ابوعلی اس وقت نیٹا پور میں تھا ابوالفضل اور ابوعلی کے درمیان دا، دی کارشتہ تھے۔ ابوالفضل نے باس تا تا چاہتا ہوں گرا بوعلی نے اپنے پاس آنے سے روک دیا۔ اس کے بعدا میر نوح نے بے قدم فرس سے حاریت کھے اور بیکھ کہ بیس تمہارے پاس تھیج دیا جب وہ حاضر خدمت بواتو انتہائی عزت واحترام سے پیش آیا اور سمر قندگی حکومت عطاکی۔

ا پوالفصل کی ابوالفصل سے پنجش: ....ابوالفصل بن تمویہ کی وزیرِ السلطنت ابوالفصل محمد بن احمد حاتم سے نہیں بنتی تھی اور وہ اس کے ادکام کا لی ظاہمی نہیں کرتا تھ سایس وجہ شے وزیرِ السلطنت اس سے ٹاراض رہا کرتا تھا۔غرض کہ دونوں کے دلوں میں کدورت اور رنجش ایک دوسرے کی طرف سے بھری ہوئی تھی۔

عبداللہ بن اشکام:... امیرنوح کی حکومت کے دوسرے سال عبداللہ بن اشکام نے خوارزم بیں علم بغاوت بلند کیا امیرنوح اس کی سرکو ہی ہے ہے فوجیس مرتب کر کے بنی راسے اس سے بیس مروکی جانب روانہ ہوااورا کیفوج کوابراہیم بن فارس کی کان بیس ہراول دستہ کے طور پر پہنے ہے ہوھنے کا تھم دیا۔ اتفاق سے ایراہیم کاراستے بیس انتقال ہوگیا۔

عبدالتد بن اشکام امیرنوح کی روانگی کا حال من کرگھبرا گیا بادشاہ ترک کے پاس جاکر جھپ گیا۔ بادشاہ ترک کا بیٹا بخارا ہیں قیدتھ امیرنوح نے بوش ہ ترک کو تکھی بھیج کو گئے۔ بادشاہ ترک عبد اللہ بھی کہ اگر ہوں گا۔ چن نچہ بارش میں ترک کو تکھیں ہوں کے بدلے بین تمہارے بینے کوقیدے رہا کر دوں گا۔ چن نچہ بادش ہ ترک نے اس کا اقرار میں جواب دیا کسی ذریعہ سے اس کی اطلاع عبداللہ بین اشکام تک بیٹنے گئی۔ وہ فوراً بادشاہ ترک کے پاس سے بھا گ یا ور امیرنوح کے پاس سے بھا گ بات کی مفوق میں کر دی امیرنوح کے پاس سے بھا گ بات کی مفوق میں کر دی امیرنوح نے اس کی مفوق میں کر کے اس کی عزت بر حمادی۔

ابوعی کارے پردوبارہ فیضہ: ان داقعات کے بعد امیر نوح کی طرف دوانہ موااور ابوعلی کوافواج خراسانیہ کے ساتھ ''رے' کی طرف ہوھنے اور کن الدورہ بن ہو بیت چین لینے کا تھم دیا چنا نچا ہوئی نے اس تھم کی فیسل میں رے کا داستہ لیاراستے میں وشمکیر ہے ملاقات ہوگئی وشمکیر دفد ہے کہ امیر نوح کی خدمت میں وشمکیر کوروانہ کردیا اور خود بسطام کی طرف بر حد بسط م امیر نوح کی خدمت میں وشمکیر کوروانہ کردیا اور خود بسطام کی طرف بر حد بسط م بنج کراس کے لئنگر میں بھوٹ بر گئی۔ بچھ لوگ ابوعلی کے خالف ہوکر منصور بن قر اتک مین کے ساتھ جو کہ امیر نوح کی ابھی مردی کی جنب چلل پڑے گردس بن قیرزان نے آمیں رد کا جس سے بیلوگ بیٹا پوروائی آئے اور نیٹا پورسے امیر نوح کے پائے مروج کے۔

رکن الدولہ کے س تھ محکراؤ؛ ابوعلی ان لوگوں کی علیحد گی کے بعد ''رے' پہنچااورلزائی کا نیزہ گاڑدیں' رے' سے جاریوپانچ کو سے کا صدیر رکن الدولہ نے مورچہ قائم کیا۔ ابوعلی کے نشکر میں ایک دستہ کردوں کا بھی تھاان لوگوں نے ابوعلی کودھوکا دیا اورعین جنگ کے وقت اس سے میحدہ ہو کر من حاص کر کے رکن الدولہ کے پاس چلے گئے جس سے ابوعلی کوشکست ہوگی اور وہ واپس نیشٹا پور آ گیا پھر نیش پور سے مرومیں امیر نوح کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔ رے پر قبضہ امیرنوح نے اسے کی دیکر تازہ دم فوجیس مرتب کر کے دے کی طرف دوبارہ بڑھنے کا تھم دیار کن الدولہ کواس کی خبرل گئی اس نے کشرت فوج سے براور تمام جبلی صوبوں پر قبضہ کرلیا۔ اپنے معمّال اورنو ابوں کوان صوبوں کے انتظام پر مقرر کیا۔ بیدواقعہ مادر مضان ۱۳۳۳ھے کا ہے۔

ابوعلی کی معنر ولی: ۱۰ اس کے بعدامیر نوح نے مروسے نیٹا پور کی طرف کوچ کیا اور نیٹا پورٹنج کر قیام اختیار کیا۔ابوعلی کے شمنول نے بازار یول اورعوام الناس کواشارہ کردیا اور لوگ جوق جوق امیر نوح کی خدمت میں آئے ابوعلی اور اس کے عمال کی بدا خلاقی ظلم اور زیاد تیوں کی شکایت کرنے گئے۔ چنانچہ امیر نوح نے نیٹا پور کی حکومت پرابراہیم بن سیمجو رکومقرر کیا اور نیٹا پورسے بخارا واپس چلاگیا۔

ابویلی کی نارائسکی: ابویلی کا خیال رہے کی فتح کے بعد بیہ و چکا تھا کہ ایمرنوح میرے ساتھ اس خدمت کے صلے میں حسن سلوک ہے ہیں آئے گا مگر جب لگانے بجھانے والوں نے امیر خوح اور ابویلی میں ناصافی کرادی اور امیر نوح نے اسے معز ڈل کر دیا تو ابویلی اپنی معز ولی سے ناراض ہوکر رہے ہیں آ کر قیام پذیر ہوگیا اور اپنی اور ابویل میں ناصافی کرادی اور اندیا ہمدان کی حکومت اس کے حوالہ کی اور اپنی ساری فوج کی سپرس لاری کا عہدہ دیا چنا نچھ فضل نے نہاد تداور دنبور کارخ کر لیا اور اطراف کے کر دمرداروں نے اطاعت قبول کرلی اور امن کے خواستگار ہو گئے ۔ فضل نے ان عادی قبول کرنی اور امن کے خواستگار ہو گئے ۔ فضل نے ان عادی قبول کرنی اور امن کے خواستگار ہو گئے ۔ فضل نے ان عادی قبول کر بیا عت قبول کرنی اور امن کے خواستگار ہو گئے ۔ فضل نے ان عادی کی وجہ سے ان کے رہی شدہ افراد آنہیں واپس دید ہے۔

ابوعلی اور وشمکیر :... جس وقت وشمکیر وفد لے کرامیرنور کے پاس مرویس حاضر ہوا تھا جیسا کہ ہم او پرنکھ بچے ہیں اور فتح جرجان کی غرض سے امداد کی ورخواست کی امیرنور نے ایک دستہ فوج کواس کے کمک پر شعین کیا اور ابوعلی کوشمکیر کی موافقت اور مدد کرنے کو کھی بھیجا۔ چنانچے وشمکیر کے ابوعلی سے جبکہ قبضہ درے سے فیشانور کی طرف آر ہاتھا ملاقات کی ابوعلی نے امیرنور کے حسنب تحریرا پی کل فوج کو جواس وقت اس کے ساتھ تھی وشمکیر کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وشمکیر بادل ناخواستہ فشکر لئے ہوئے جرجان آیا اور حسن بن قیرزان سے مصروف پریکار ہوا حسن کواس واقعہ میں فلکست ہوئی اور وشمکیر نے جرجان پرامیرنورج بن سعید کے ذیر اگر ماہ صفر ۱۳۳۳ھ میں قبضہ کرلیا۔

ابوعلی اورامیرنوح کی مخالفت: .....تم اوپر پڑھ ہے ہوکہ امیرنوح نے ابوعلی بن بحق کو محصت قراسان سے معزول کردیا تھا۔ آپ کو بیتھی یا دہونا و پاسے کہ امیرنوح اس سے بہنے ابوعلی کو سیسر سالاری ہے جمی معزول کر چکا تھا۔ چنانچہ جس وقت ابوعلی مروسے نیشنا پور کی جانب لوٹا اور اقصد در سنر کی تو امیرنوح نے ایک محف کو مقابلہ کرنے کے لئے امیرلشکر مقر رکر کے دوانہ کیا اس مخص نے لشکر بول سے برطفی کی اور بلاوجہ وفتر سے کسی کا ٹام کا مار دی کسی کا وظیفہ برد ھادیا اور کسی کو بحرتی کر لیا اس سے لشکر بول کو اس سے نفر سے وکشید کی پیدا ہوگی۔ ایک دوسر سے مسکوہ شکایت کو اس سے انسان کو بھی خوال ہی اور ہا اور سے اس کو وقت ہوئی ہوئی کی ساری فوج نے نے اور ابوا ہم بن احمد برا در سعید کو امیر بنانے کی رائے قائم کر کی۔ ابراہیم بن احمد ووقت برفوح کے مقابلہ جس شکست کھا کرموسل چلاگیا تھا جیسا کہ اور ہوئی کیا۔ ابوعلی کو جب اس کی اطلاع می تو اس نے لئی کو اس نے اس کی اطلاع می تو اس نے اس کی اطلاع می تو اس کے اور ہوئی کہ اس کے مقابلہ میں تاہم ہوئی کہ اس سے ملاقات کی اور تمام الشکر بول کے ساتھ ماہ شوال میں دے کی جانب دوانہ ہوگیا جس وقت ' رہے' میں جھے کی ذریعہ سے بیٹر معلوم ہوئی کہ اس کے بھائی فضل نے امیرنوح کو ایک خطر بردانہ کی جانب دوانہ ہوگیا جس وقت ' رہے' میں جھے کی ذریعہ سے بیٹر معلوم ہوئی کہ اس کے بھائی فضل نے امیرنوح کو ایک خطر بردانہ کی اس کے بھائی فضل نے امیرنوح کو ایک خطر بردانہ کے برانہ بردانہ کی خاتم ہوئی کہ اس کے بھائی اور تمام اس کے برانہ بردانہ کے برانہ بردانہ کے برانہ بردانہ کو برانہ کی میں گزر ہے جس میں گزر ہے جس میں گزر ہوئی کہ اس کے بھائی فور آدر کے نیش بھی کو درائے کی کہ اس کے بھائی فور اس نے فتکر بول کے ساتھ جابرانہ بردائم کرنے کے گرفتر کر لیا۔ بردیل کے میں اطلاع کی گئی ہے۔ اور میل کے جس میں گزر ہے جس میں گراہ سے اور میں کی اور کی کو بردی کے بیٹ کو فرا اس کی بھائی دیتر اس میں کو در سے اس کی میں کو در ایک کی کہ اس کے بھائی کو کر اس کے بھائی کو در اندی کی کو در کو کی برائی کے در کے کو در کو کے برائی کے در کو کی کو در کو کو کی کو در کو کی کو در کو کی کو در کو کر کی کر در کو کی کو در کو کر کی کر کر کے کو ک

محمد بن احمد کافل ۔ امیر نوح کواس کی خبر ملی تو اس نے فوجیں مرتب کیں اور بخارا سے مروک جانب روانہ ہو گیا چونکہ لٹنگر یوں میں محمد بن احمد حاکم سپہ سالا را فواج کی بداخلاق کی دجہ سے مرشی کا مادہ پیدا ہو گیا تھا اس دجہ سے ان لوگوں نے امیر نوح سے اس کی شکایت کی اور بہ ٹابت کردیا کہ اس کی جہ سے ابوعلی کی حکومت کی مخالفت ہوئی ہے اور اس نے دولت وحکومت کے نظام کوور ہم برہم کیا ہے۔لٹنگر یوں نے اس کے علاوہ یہ مطالبہ بھی کیا تھ کہ اگر محمد بن احمد حاکم سیدس در کوہمارے حوالہ نہ کیا جائے گا تو ہم لوگ بالا تفاق حکومت کی جمایت سے علیحدہ ہوجا ئیں گے۔امیر نوح نے س شوش کورور کرنے کی غرض سے اس سیدسمالا رکوشکریوں کے حوالہ کر دیا۔ چنانچ پشکریوں نے ماہ جمادی الاول ۱۳۳۵ پیمیں اس کوش کر دیا۔

الوقعی کا مرو پر قبضہ: اس دوران الوعلی میٹا ایور پہنچا۔ اس وقت نیٹا یور بس کمانڈ رابراہیم بن سیجو راور کمانڈ رمنصور بن قر اتکمین وغیر و تکمر انی کر ہے سے اوقی ہے ان لوگوں سے ساز باز کرنے کی کوشش کی اورا پی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا او تحرم کا میاب ہو گیا او تحرم کے دوستا بور بین داخل ہوگی ۔ پچھ مروک جنب بعد منصور بن قر اتکمین و سے کسی معاملہ میں مشکوک ہو کر گرفتار کر لیا اس کے بعد ماہ رہ الاول ۱۳۳۵ ہے بیں ابراہیم بن احمد کے ساتھ نیشا پور مروک جنب واند ہوارا سے ہے ابوعی کا بھی فیضل قید سے نکل کر قبستان کی طرف بھاگ گیا۔ الغرض جیسے ہی ابوعلی و غیرہ مروکے قریب بہنچ امیر نول کے لئنر میں اضطراب بیدا ہوگیا۔ لئنگر کا براحمہ امیر نول سے بیلے مرہ و کر ابوعلی کی فوج میں آ ملا۔ امیر نول نے بیدنگ دیکھ کر مرد سے بخدرا کا راستہ سیااور اوجی نے مروب بعد ایوال و کر ابوعلی کی فوج میں آ ملا۔ امیر نول نے نیاز و تکومت میں شامل کر رہا۔

تضد کر لیا۔ بیدا تو قعہ ماہ جماوی الاول ۱۳۳۵ ہے کا بعد ابوعلی نے طفار ستان کو بھی اپنے ذائر و تکومت میں شامل کر رہا۔

ابوعلی کی فرمانبرداری: امیرنوح کی فوج نے صغانیان میں داخل ہوکرلوٹ لیا ابوعلی کامحل اس کے امراء کے مکانات ویران کردیئے گئے۔ پھر امیرنوح کے شکر کے اتنی کامیابی پر اکتفانہ کر کے ابوعلی کا تعاقب کیا۔ ابوعلی اس وقت جنگ ہے تنگ آ گیا تھا۔ تکرمرتا کیا نہ کرتا مجبور کوٹ پڑا اور نہیں سے حکمت عملی کے ساتھ ان کوالیا گھیرلیا کہ رسد وغلہ کی آ مدکا کیا خط و کتابت کی راہ بھی مسد دوہ و گئے۔ تب نشکرا میرنوح نے سے کا پر م دیا۔ ابوعلی نے یہ درخواست منظور کرلی اور اپنے بیٹے ابوالمظفر عبداللہ کوامیر نوح کی خدمت میں بطور رہی بھیج دیا۔ چنانچہ ماہ جمادی الآخر سے سے میں سے نامہ کی تحکیل ہوئی۔ فتندوف دکا درواز و بند ہوگیا۔

جس ونت ابوعی کا بیٹا ابوالمظفر بخارا پہنچا امیرنوح تو قع سے زیادہ اعز از واکرام سے پیش آ ما۔اپنے امراءکواس کےاستقبل کا حکم دیا اور جب وہ در بار میں حاضر ہوااس کوخلعت دی اور اپنے ہم نشینوں کے زمرے میں واخل کرلیا۔

رکن الدوله کی چپال کی: ۱۰۰۰ نیر نے لکھا ہے کہ یہ وہ واقعات ہیں جنہیں مؤخیون فراسان نے روایت کیا ہے ہائی عراق کہتے ہیں کہ جب ہوئی فراسانی شکر سے ہوئے رہے کی طرف روانہ ہوا تو رکن الدولہ بن بوید نے اپنے بھائی عما والدولہ سے امداد طلب کی ۔ عمد والدولہ نے کہے بھیجا کہ تم رہ چھوڑ کر میرے پاس چیے آؤس کا نتیجہ بیہ وگا کہ ابوعلی 'رے' پر قابض ہوجائے گاتم اس کی برواہ نہ کروچنا نچدر کن الدولہ نے ایب ہی کی وراوی نے 'رے' پر قبض بھی کرلیا۔ اس کے بعد عما والدولہ نے فیصے طور سے امیر نوح کو کھی بھیجا کہ بیس ابوعلی سے ایک لاکھ ویٹارسالا ندزیا وہ رہے کا فراح ویٹ بربوں اور سال بھر کا فرار جیشنگی اوا کرتا ہوں۔ امیر نوح نے عما والدولہ کی جب یہ درخواست منظور کرلی تو عما والدولہ امیر نوح کو بوس کی طرف ہے '

برطن کرنے انگاہ وقت ہواں کی بعناوت سے ڈرا تا اور گاہے بگاہے اسے ابوکل کو گار کرنے کی ترغیب دیا تھا۔ بلآخرا میرنوح اس بات برتی رہوگیا اور
ابنا ایک قاصد رکن الدولہ نے ان واقعات سے ابوکل کو مطان نامیکھانے کے لئے روانہ کیارکن الدولہ نے ان واقعات سے ابوکل کو مطان کر دیا اور ابوکل اس وقت ہوان میں تھا اوھر ابوکل پیٹر پا کر ہمدان سے خواسان کی جانب لوٹا اور کن الدولہ نے دے کی طرف قدم ہو ھائے۔ اس سے خواس ن میں ایک عظیم تلاطم پیدا ہوگیا۔ اوھر رکن الدولہ نے امیرنوح کے قاصد کو یہ کہ کر لوٹا دیا کہ راستے میں ابوکل پڑتا ہے جھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ بوٹ نہ لے اس وجہ سے میں رے کا خراج نہیں بھی جا اور در پر دہ ابوکل کو کہلوایا گئم مخالفان کر دو میں تبہاری مدوکروں گا۔ امیرنوح کے اور ابوکل رکن الدولہ کے دھوکہ میں آگئے نیٹ اپور میں ایک و مرسے کے گھ گیا۔ امیرنوح کو گلست ہوئی ابوکل نے بخارا پر قبضہ کر لیا اس کے بحد حکمت مملی سے ابوکل اور ابراہیم کے میں الدولہ کو پھر موقع مل گیا امیرنوح کو ابھار کر اس کے بچا ابراہیم سے دار دیا۔ ابراہیم کے سی سالا ران شکر ہوفت جنگ امیرنوح سے لیا گئے جس کی وجہ سے اہرائیم کو گئاست ہوئی۔ اثر اپر انجام کر قار کر لیا گیا۔ امیرنوح سے ایرائیم کی شخص سے بنا عالی کی سرادیا۔ ابراہیم کے سی سالا ران شکر ہوفت جنگ امیرنوح سے فائدان کے ایک کروپ کو بھی بھی سرادی۔ والقداعلم۔

عبدالرزاق کی خراسان میں بغاوت: ....جمہ بن عبدالرزاق طوں اوراس کے صوبوں کا گورنرتھا۔ جس وقت ابوغی نے نیشا پور سے امیرنوح کے خوان فوج کئی کئی اس وقت ابوغی نے محمد بن عبدالرزاق کو نیشا پور کی حکومت پراپنا نائب مقرر کیا تھا چنا نچہ جب امیرنوح کے قدم حکومت کے زید پرجم کئے تو محمد بن عبدالرزاق نے بغاوت کا حجنڈ ابلند کر دیا۔ اتفا قالی زمانہ میں وشمکیر جرجان سے حسن بن فریزان سے شکست کھا کرامیرنوح کی خدمت میں پہنچ گیا اور ایداد کی ورخواست کی امیرنوح نے منصور کی سیسالاری میں ایک فوج عظیم نیشا پور دوانہ کی اور بیہ ہدایت کی کرحتی ادا مکان عبدالرزاق نے بینجر پاکر ۲ سام پیش نیشا پورچھوڑ کراستر آباد کا راستہ لیا۔ منصور نے اس کے تعاقب میں قدم بوھایا۔

محمد بن عبد الرزاق کی فرمانبر وارگ:... بگر محد بن عبد الرزاق نے جرجان میں پینج کررکن الدولہ بن بویہ ہے امن حاصل کرلیا اور رہے چلا گیا۔
منصور بن قراتکین نے طوس کی جانب کوچ کیا قلع شمیلان میں رافع بن عبد الرزاق کا محاصرہ کیا۔ رافع کے بعض ہمراہیوں نے منصور ہے ساز باز کر لی اور اس ہے امن کی ورخواست کی جس سے رافع کی کمرٹوٹ کئی شمیلان چھوڑ کر قلعہ ادک چلا گیا منصور نے شمیلان ہی پراور اس کے سارے مال و اسباب و ذخائر پر قبضہ کرلیا اس کے بعد منصور نے قلعہ ادک کارخ کیا اور اس کا بھی محاصرہ کرلیا احمد بن عبد الرزاق نے اپنے بنواعمام اور اہل وعیال سباب پر سب سے امن حاصل کرلیا اور رافع اپنے چنوسا تھیوں کے ساتھ قلعہ چھوڑ کر پہاڑوں میں چلا گیا۔ منصور نے قلعہ کے سارے مال و اسباب پر قبضہ کرلیا میں عبد الرزاق کے اہل وعیال اور اس کی مال کو بخار اروانہ کردیا۔ بخارا میں پہنچ کریاؤگ قید کردیئے گئے۔
قبضہ کرلیا محمد بن عبد الرزاق کے اہل و عیال اور اس کی مال کو بخار اروانہ کردیا۔ بخارا میں پہنچ کریاؤگ قید کردیئے گئے۔

آ ذربائی جان کی طرف روائلی: بتم بیر و میکی بو که غیرالرزاق جرجان سے دے چلا گیا تھا پس جس وقت عبدالرزاق رے میں پہنچارکن ایدولہ نے انعامت دیئے اور وظیفہ مقرر کردیا اور مرزبان سے جنگ کرنے کوآ ذربائی جان کی طرف جانے کا تھم دیا جیسا کہ آگے بیان کیا جائے گا۔ رکن الدولہ بن بوبیکا طبرستان برجان بر قبضہ: .....جس وقت خراسان میں بنظمی کا سلسلہ شروع ہوا اور اضطرابی کیفیت پیدا ہوئی رکن

رئن الدوله بن بوید کا طبرستان برجان مر فیضه: .....بس وقت جراسان میں بدی استناد سروں بوادورہ سرابی سیست پیدا ہوں وقت الدوله بنے الدولہ بن بویداور حسن بن قیرزان نے جمع ہوکر وشمکیر کے مقبوضات کی طرف قدم بردھایا چنائجے ان لوگوں نے وشمکیر کو فنکست دی اور رکن الدولہ نے طبرستان پر قبصہ سرایا ہوگیا۔ حسن بن قیرزان نے فظم وُس کی غرض ہے جرجان میں طبرستان پر قبصہ مرکبیا سے جرجان میں قیر شمکیر کے کمانڈروں نے امن کی درخواست کی چنانچے رکن الدولہ نے ان لوگوں کو امن دیدیا۔
قیام کی وشمکیر کے کمانڈروں نے امن کی درخواست کی چنانچے رکن الدولہ نے ان لوگوں کو امن دیدیا۔

منصور کا جرجان برحمله. ..وشمکیر اس شکست ہے دل برداشتہ ہوکرخراسان چااگیا والی خراسان ہے امداد کی درخواست کی چنانچے منصور بن قراتکین لٹکرخراسان کوتر تیب دے کروشمکیر کواپنے ہمراہ لئے ہوئے جرجان کی طرف بڑھا۔ اس وقت جرجان میں حسن بن قیرزان موجود تھ چونکہ

<sup>•</sup> این اثیرک (تاریخ الکامل جلد نمبره ۱۸۸۳) یر بھی شمیلان تھی ہے۔

منصور کاوں وشمکیر سے صاف نہ تھاال وجہ سے منصور نے حسن سے جنگ چھٹر نے میں حیلہ و بہانے سے کام لیا اور خط و کت کر کے مصر محت کر ں اوراس کے بیٹے کوبطور صانت کے طور پراہیے یاس بلالیا۔

ال واقعہ کے بعد منصور کوامیر نوح کی ایک الی خبر ہلی جس سے منصور کو بے صدقاتی ہوااس نے حسن کے بیٹے کوشن کے پاس واپس کر دیا ور خود نمیٹا پورلوٹ آیا باقی رو گیاوشمکیر وہ جرجان میں تھہراہا۔

قر انگین کارے کی طرف جانا اور واپس ہوتا: ۳۳۵ھ پی منصورین قراتگین امیرنوح سامانی کے تھم پررے کی طرف روانہ ہوا۔ چونکہ رکن الدولہ بن بویہان ونوں اطراف فارس بیں تھااس لئے منصور بغیر مزاحمت رےاور پورے جبلہ پر قرمیسین تک قد بض ہوگی۔

ہمدان پر بہتنگین کا قبضہ: سبتنگین ان واقعات ہے متاثر ہوکر منصور کورو کے نکلا چنانچے فراسانی نشکر ہے مقابعہ ہو گیا اس وقت یہ نہ رہ میں معمروف تھ چنانچے بہتنین نے ان کے سردار بھی خمارتکین کو گرفتار کر کے بغداد بھیج ویا باتی بہتے والے شکر فراسان نے ہمدان میں ہوکر پناہ کی سبتنگین نے تعافی ہوں کے ماروں کی الدول بھی پنچ گیا اور اپنے وزیر السلطنت سند ہوئے کی وجہ ابتنگین نے قبضہ کرلیا اس دوران رکن الدول بھی پنچ گیا اور اپنے وزیر السلطنت الدول بھی بند ہوئے کی وجہ ابتا نہ المحمد سے مشورہ کیا وزیر السلطنت نے رائے دی کہ استقلال کے ساتھ جنگ کی جانے کے بعد خراس نی لشکر رسد وغلبہ بند ہوئے کی وجہ سے بھوک سے رہے کی طرف بھاگ ڈول کے ماروں حریف برابر منصے فرق اتنا تھا کہ دیلمی چونکہ دیم باتی زندگی کے زیادہ قریب منظم ہوک ہوں کہ استقلال کے ساتھ انگر فراسان کے مہتر پر قبضہ کر رہا۔

قر اتکین کی وفات ابوعلی کی گورنری خراسان: ....اصفهان ہے واپس کے بعد منصور بن قراتکین (سپر سالارعسا کرخراسانیہ) نے''ریے'' میں ماہ رئتے الاول میں چین وفات پائی۔اسفجاب میں اپنے والد کے قریب دن کیا گیا۔امیرنوح نے نشکرخراسان اور اس کی حکومت پر ابوعلی بن محتاج کو مامور کیا اور نمیٹنا یورواپس جانے کی ہواہت کی۔

چونکہ منصور بن قر اتکنین نشکر خراسان کے ہاتھوں تنگ آئے گیا تھا اس لئے آئے دن خراسان کی گورنزی سے استعفیٰ دیا کرتا تھ اورامیر نوح ہمیشہ بوعلی کو گورنر بنانے کا دعدہ کرتا تھا چنانچہ جب منصور کی وفات ہوئی تو امیر توح نے خلعت اور جھنڈ اابوعلی کے پاس روانہ کیا اور اُسے خر، سان جانے کا تھم دیا اور رہے بطور جا گیرعط کیا۔ چنانچہ ابوعلی ماہ رمضان میں صغانیان سے روانہ ہوااور اپنی جگہ اسپنے جٹے ابومنصور کو قائم مقام مقرر کر گیا اور کوج و قیم مرتا ہوام رو پہنچ اور و ہیں خوارزم کے معاطے کے آخر تک تھرار ہا پھروہاں سے نمیٹا بور گیا اور قیام اختیار کیا۔

طبرک کا محاصرہ: .... ۱۳۳۳ ہے ہیں وشمکیر نے امیرنوح سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری کیا اور امداد کی درخواست کی امیرنوح نے ابوعلی بن مختاج کو خراسانی افواج کے ساتھ وشمکیر کے ساتھ وڈرکر مقابلہ نہ کیا اور اور بیں ابوعلی مشکر خراسان کے سرتھ مرک سے مطابق ای سال ماہ رہیج الاول میں ابوعلی مشکر خراسان کے سرتھ مرک طرف رکن الدولہ ہے جگہ بندگ کے لئے دوانہ ہوا۔ رکن الدولہ نے فوج کی کشرت سے ذرکر مقابلہ نہ کیا اور قلعہ جلرک میں ہوگئے مجبورا مسلح کی طرف کئی مہیئے تک محاصرہ کے ہوئے والے باختی کہ اسلیہ کی امید ختم ہوگئی سردی کی شدت سے بہت سے جانور ہواک ہوگئے مجبورا مسلح کی طرف مائل ہوگی۔ مجب الرزاق نے دونوں کی مصالحت کرادی دو ہزار سالا نہ خراج رکن الدولہ نے وینا قبول کیا اور آئیس میں مصالحت ہوگئی۔ ابوعلی لوٹ کر خراسان آگی۔ وشمکیر کو میہ بات نا گوارگزری امیرنوح کو لکھنا شروع کیا کہ ابوعلی نے جنگ میں دوغلی چال جلی اور رکن الدولہ ہے سرزش کر لی۔ مصالحت مواج کیا کہ ابوعلی کے انہوں کی دائیس کے بعدر کن الدولہ ہے میں خراسان آگی و دائیس کے بعدر کن الدولہ ہے خراسان آگی و دائیس کے بعدر کن الدولہ ہے دی خواس کی کارخ کر لیا وشمکیر شکست کھا کر اسٹرا چالا گیا اور دکن الدولہ نے طبر ستان پر قبضہ کر لیا۔

ابوعلی کی معزولی: آپ اوپر پڑھ بھے ہیں کہ وشمکیر نے امیرنوح کوابوعلی کی طرف سے برا پیختہ کرنا شروع کرویا تھارفتہ رفتہ اس کے لگانے بھوٹ کا میاثر ہوا کہ امیرنوح نے اس میں ابوعلی کی حکومت خراسان سے معزولی کا فرمان لکھ کر بھیجا سپہ سالاروں کو بھی اس کا اطلاعی خط روانہ کردیا

<sup>•</sup> چونکہ امیرنوح نے خلین کی لڑکی ہے جو کہ منصور کا غلام تھا خودعقد کرلیا تھا اس لئے منصور کو اس سے برافر وختگی پیدا ہوئی کیونکہ امیرنوح نے منصور بن قراتکین کی بنی کا عقد ہے آزاد کردوغلام ہے کردیا تھ(دیکھوتاریخ کال جلد ۸مطبوعہ مصرصفی نمبر ۱۸۸) (مترجم) • این اٹیر میں اسفیجاب کے بجائے اسمیجاب تحریر ہے اس کا ذکر ہیںے ہو چکا ہے

اوراس کی جگہاس کے گورٹری اورافواج کی کمان پر ابوسعید بکر بن مالک فرغانی کومقرر کیا۔ ابوعلی نے معذرت کی گریڈ ریائی نہ ہوتکی۔ نیش پور کے رو سا،
اورارا کین شہر نے ابوعلی کی بھالی و برقراری کی درخواشیں دیں جن کی منظوری نہ ہوتکی چٹانچا ابوٹلی کواس سے برہمی پیدا ہوگئی اوروہ علم بغاوت بعند کر کے نیشا بور میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے لگا۔ امیر نوح کواس کی خبر ملی تواس نے وشمکیر اور حسن بن قیرز ان کولکھ کر بھیجا کہتم دونوں ہتی ہو کراورا کید دوسرے کا معاون بن کر رکن الدولہ کے مقابلے پر جاؤ اور جہال کہیں اس کے امراء اور سرداروں کو دیجھوہ تب تامل لڑائی چھیئر دو۔ وشمکیر اور حسن نے اس تھم کی نہیت مستعدی سے میل شروع کی۔ اس سے ابوعلی کو خطرہ پیدا ہوگیا کیونکہ دو نہ تو صفائیان کی طرف لوٹ سکتا تھا اور نہ ان دونوں کی وجہ سے خراس ن بہت مستعدی سے میل شروع کی۔ اس سے ابوعلی کو خطرہ پیدا ہوگیا کیونکہ دہ نہ تو صفائیان کی طرف لوٹ سکتا تھا اور نہ ان دونوں کی وجہ سے خراس ن بیس میں شہر سکتا تھا جا رکن الدولہ کی طرف کو نہوں ہو گیا اور اس سے حاضری کی اجازت ما تھی۔ رکن الدولہ نے حاضری کی اجازت و دے دی چا بوئی .
میں میں میں 'رے' چا گیا۔ رکن الدولہ کی طرف مائل ہوگیا اور اس سے حاضری کی اجازت ما تھی۔ رکن الدولہ نے حاضری کی اجازت کی بردائی کی دورائی کو دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کو دورائی کی دورائی کو دورائی کی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی

امپرنوح کی وفات اورعبدالملک کی حکومت: ....امپرنوح''حید'' نے بارہ سال حکومت کرکے ماہ ربیج الآخرہ سرسے میں سفرآخرت اختیار کیا۔اس کے مرنے کے بعداس کا بیٹا عبدالملک تخت حکومت پر جیٹا ہوا۔ابوسعید بکر بن ما لک فرغانی نے حکومت ہاتھ میں لے لی۔ چذنچہ جب اندرونی اصلاح اورانتظام مملکت سے اطمینان حاصل ہوگیا تو عبدالملک نے ابوسعید بکر کوخراسان جانے کا تھم دیا خراسان میں اس کے اورا بوئل کے جو

واقعات پیش آئے انہیں ہم او پر تر مر کر سیکے ہیں۔

محمد بن ما کان کی گرفتاری: ....اس دوران ابن عمید کے پاس تھوڑ ہے ہے آ دمی آ کرجتے ہو گئے ابن عمید نے ان لوگوں سے مرجانے پرعہد لے کر محربان ما کان کی فوج میدان جنگ ہے ہواگئے اور محمد بن ما کان کو گرفتار کی اور محمد کا میانی کا حجمنڈا سلے کر محربان کی طرف آیا اوراس پر قابض ہوگیار کن الدولہ کے بیوی نے اصفہان کے جس جگہ رہتے تھے وہی تفہرا لئے سے۔

رکن الدولہ اور بکر بن مالک کی سلح: سان دافعات کے بعدرکن الدولہ نے بکر بن مالک سپر سالار نشکر خراسان کے پاس سلح کا پیغام بھیجا اور سالانہ مقررہ خراج اداکر نے پر سلح کر لی در سبال بھی کے ساتھ حسب شرط فدکورہ بالا قابض ہوگیا۔اس کے بعددار الخلافت بغداد سے اس کے بعددار الخلافت بغداد سے اس کے بعائی نے خلعت اور گورنری کا حجن ڈاخراسان روانہ کیا جو ماہ ذی الحجہ الاساس بے بھائی نے خلعت اور گورنری کا حجن ڈاخراسان روانہ کیا جو ماہ ذی الحجہ الاساس بے بھائی۔

منصور کی امارت: امپرعبدالملک اپنی حکومت کے ساتویں سال گیار ہویں شوال وہ سوسے کو انتقال کر گیا اس سے بعداس کا بھا کی ابوالحرث منصور بن نوح نے تخت حکومت پر قدم رکھا اس کے زمانہ حکومت کے شروع میں رکن الدولہ نے طبرستان اور جرجان پر قبصنہ کرلیا وشمکیر یہاں ہے نگل کر' بل دجبل' جلا گیا۔

<sup>•</sup> انخوم 'الزرهرة' 'مِن جمادي الاولي تحريب - • ايك نتخ من ٢٣٥ هر يم جوتي نيس ب- ديكه من (تاريخ الكال اين التيرجد نبر العرب ٢٣٢٣)

خراس ان کی طرف کشکر کی روانگی:... به ۱۳۵۰ میں ابوالی بن الیاس (والی کرمان) وفد کے ساتھ امیر ابوالحرث منصور کی خدمت میں آیا اور بنو بویہ کے خلاف امداد کی ورخواست کی رے کی سرسنری اور شادا بی کاذکر کر کے اس پر قبضہ کرنے گئر کیک کی ترغیب دی۔ امیر منصور نے وشمکیر ورحسن بن قبر زان کورے کے اراوے ہے مطلع کیا اور تیاری کا تھم دیا اس کے بعد ایک فوج مرتب کر کے ابوائحس بن تھر بن سیمجو راود انی جو کہ افواج خراس ن کا کم نڈر انچیف تھا) کی کمان میں رے کی جانب رواند کیا اور اس کویہ ہوایت کی کہ وشمکیر کی رائے ہے سمارے کام کرنا اور اس کومیدان جنگ کا سپرسا اراد اور امیر کشکر بنانا۔

سير جان پر فبضه: چننچاليسع كوچ وقيام كرتابواسليمان تك پنج گيااوراس كامحاصره كرليا ـسليمان تنگ بوكر عكمت عملى سےاپ مال واسب ب سميت حصار سے نكلااور خراسان چلاگيااوراليسع نے سير جان پر قبضه كرليا ـ

سلیمان بن ابوعلی: منان واقعات کے بعد ابوعلی بخارا چلا گیااس وقت اس کا بیٹا سلیمان بھی و ہیں موجود تھاامیر ابوالحرث منصور عزت واحتر ام سے پیش آیا وراپنے مقربین میں داخل کرلیا۔ابوعلی نے امیر ابوالحرث کو' رئے' پرفوج کشی کرنے کی ترغیب دی چنانچے امیر ابوالحرث نے وجیس مرتب

کرے" رے" کی طرف روانہ کیں جیسا کہ آپ اوپر پڑھ مچکے ہیں اور ابوللی ای کے پاک تفہرار ہایہاں تک کہ ۲۵۳ھ میں مرگیا۔ (جیس کے اس ک حالات میں نہ کورے)

سی علی میں میں میں جا گیا اور وہیں قیام پذیر ہوگیا اس کے بعد سلیمان نے امیر ابوالحرث منصور کوکر مان کے تبغنہ برابھارا اور اس کی سربزی وشاوا بی کا ذکر کرتے ہوئے بینظا ہر کیا کہ اٹل کرمان آپ کے مطبع ہیں آپ کے پہنچنے کی دیر ہے وہ فور اُلط عت قبول کرلیں گے۔ جنانچہ امیر ابوالحرث نے ایک فوج سلیمان کے ہمراہ کرمان کی طرف روانہ کی جیسے ہی سلیمان کرمان کے قریب پہنچا اطراف وجوانب (ممض اور ہویش) کے امیر ابوالحرث نے اور ان لوگوں نے جوعز الدولہ کے خلاف تضاطاعت قبول کرلی اور اس کے مطبع ہوگئے اس سے سلیمان کے قدم حکومت پر جم گئے۔ کورٹین (گورز کرمان) جوعز الدولہ کی طرف ہے کرمان میں تھا: بینچبر پاکر روک تھام کے لئے نکلا چنانچے سلیمان کی اس سے جنگ ہوئی ۔ سیمان کورٹین کی تاس سے جنگ ہوئی ۔ سیمان کے ساتھ اس کے دوجیتیج بروسین بن السع اور بہت سے کرمان پردیام کا قبضہ ہوگیا۔

منصور اور بنو ہو میں مصالحت :....ان واقعات کے بعدامیر ابوالحرث کی منصور بن نوح ( والی خراسان و ماوراء اُنہر ) اور رکن ایدولہ سے مصالحت ہوگئی اس نے اپنی بیٹی کاعقد اس سے کر دیا اور بے انتہا ہدایا اور تحا کف دیئے کہ جس کی نظیر بیس اُل کتی۔

وونوں امیروں کے تامہ پرسرداران خراسان، فارس اور عراق نے اپنے دستخط کئے۔اس ملح نام کی بکیل ابوالحس محمد بن ابراہیم بن سیجو ر ( افواج خراسان کے کمانڈر ) نے کرائی تھی جوامیر ابوالحرث منصور کی طرف سے تھابید واقعہ السلج کا ہے۔

نوح بن منصور کی امارت: ۱۰۰۰ ۱۳۳۱ کے درمیان امیر ابوالحرث منصور نے بخارامیں دفات پائی پھراس کا بیٹا ابوالقاسم نوح تخت حکومت پر بعیضہ ابوالقاسم نوح ایک کم عمر کڑکا تفار حد بلوغ کوبیں پہنچا تھا۔ قلمدان وزارت ابوالحس علمی کوسپر دکیا گیا عہدہ تجابت سے ابوالعباس قاسم (ابوالحسن کا آزاد غلام) ممتاز ہوا۔

ابوالعباس کی گورنری:... ہم اوپر طلف بن احمد لیٹی والی ہجتان کے حالات میں بیان کر بچے ہیں کہ اس نے امیر منصور بن فرج ہے اپ قریبی عزیز طاہر بن خلیف بن احمد کو علی ہے۔ اولی ہے اور کی تھی ہے انداو طلب کی تھی چنا نچے امیر منصور نے خلف بن احمد کو فرق ہدودی اور انساس کی حکومت کی کری پر دوبارہ بھادیا اس کے بعد جبکہ امیر منصور کے تشکر کو خلف نے دخضت کر دیا۔ طاہر نے پھر بغ وت کردی۔ فلف نے امیر منصور سے دوبارہ ایداد طلب کی امیر منصور نے ایداد دی اس دوران طاہر انتقال کر گیا۔ اس کا بیٹا حسین امارت کی کری پر فائز ہوا۔ خلف خلف نے اس کا محاصرہ کر لیا اور نہایت تن سے محاصرہ قائم رکھا بالآ خرجسین ہجتان کو خیر آباد کہہ کر امیر سعید نوح بن منصور کے پاس چلا گیا اور خلف امیر نوح کی مائتی ہیں ہجتان میں محتوں نے بیاس چلا گیا اور خواج ممالاند دارالا بات میں بھیجنا شروع کر دیا۔

ارک کا طویل محاصرہ: ... چند دنوں کے بعد شاہی اطاعت اور فر مانبر داری بیل کوتا ہی کرنے لگا۔احکام شہی کے قبیل بیس اعراض اوراغماض کے اسے کام لینے لگا تب حسین بن ظاہر عسا کر خراسان کو لے کر خلف بن احمد کی سرکو بی کے لئے آیا اور قلعہ ''ارک' میں محاصرہ کر لیا۔ کا فی عرصے تک محاصرہ کے مہانگار ہے گئی عرصے تک محاصرہ کے رہا۔ وزیر السلطنت ابوالحس نتھی نے مہیر سالاروں کی ایک جماعت کو جس میں حسن بن ما لک اور کناش وغیرہ جیسے کمانگر رہے کہ کہ پر جیجا۔ سات کے رہا ہے اور کا شاخرہ اور کا شاخرہ وگیا۔
سال تک محاصرہ کا سلسلہ جاری و قائم رہایہاں تک کہ رسمد وغذ اور مال وفوج کا خاتمہ ہوگیا۔

ابن سیجور کی معزولی: ابن سیجوران دنون خراسان بی پیس تھا چونکہ اس کا زمانہ حکومت بھی طویل ہو گیا تھا۔ اس لئے سلطان کی اطاعت انھی اس سیجور کی معزولی: ابن سیجور کی معزولی: ابن سیجور کی معزول کردیا گیا، وراس کی جگہ طرح نہیں کرتا تھا اور خلف بن احمد اس کا دوست و شیر تھا اس بناء پراس پرشاہی عماب ہوا اور اسے حکومت خراسان سے معزول کردیا گیا، وراس کی جگہ ابوالحباس تاش کو حکمرانی کی سند عطا ہوئی۔ ابن سیجور معذرت کا خطاکھ کر'' قبستان' چلا گیا اور جواب کے انتظار میں تفہرار ہا۔ پچھ عرصے بعد جستان جب نے بارے میں امیر نوح کا فیر مان صادر ہوا چنا نچے ابن سیجور نے جستان کارخ کیا اور وہاں پہنچ کرخلف بن احمد کو حسین بن طا ہر سے محاصر سے سے بارے میں امیر نوح کا فیر مان صادر ہوا چنا نچے ابن سیجور نے جستان کارخ کیا اور وہاں پہنچ کرخلف بن احمد کو حسین بن طا ہر سے محاصر سے سے

نکل جانے کا موقع دے دیا۔ چنانچہ خلف قلعہ طاق میں جا کر پناہ گزیں ہو گیااور ابن سیجور کچھ دنوں تک امیر نوح کوخوش کرنے کے لئے وہیں تیام پذیر رہا پھر وہال سے واپس آگیا۔

ابوالعب س تاش: مجس ونت امیرنوح نے ابوالعباس تاش کوسپه سالاری اور حکومت خزاسان پرمقرر کیا اور ابوالعباس تاش ایست پینچا تو فخر الدوبه بن رکن الدوله اورتمس المعالی قابوس بن وشمکیر ہے ملاقات ہوئی۔ پیلوگ جرجان ہے آئے ہوئے تھے۔'

ان دونوں کی سر شت ہیہ کہ جس وقت عز الدولہ نے اپنے بھائی فخر الدولہ کے علاقوں پر قبضہ کرلیااورا سے بھست دیدی تو فخر الدولہ کہ بھی دی اور جسکی بھی ہی کا خطالکھا اور ساتھ بھی لا فی بھی دی اور جسکی بھی بھی بھی نے انکار میں جواب دیا۔ چنا نچے عز الدولہ نے بیشن میں آ کرفخر الدولہ کی گرفتاری پراپنے بھائی مویدالدولہ کو بڑی فوج کے ساتھ رو نہ کر دیا۔ قبوس مقابلہ برآ یالیکن جست اٹھا کر بھا گا اور اپنے کسی قلعہ میں جاکر پتاہ گریں ہوگیا اور جب آس میں بھی بناہ کی صورت نظر ندآئی تو اپنا مال واسب کے مقابلہ برآ یالیکن جست اٹھا کر بھا گا اور اپنی جائی ہوگی بناہ کی صورت نظر ندآئی تو اپنا مال واسب کے بھی بناہ کی صورت نظر ندآئی اور العب س نے 'ن کی ہے مد بیشن پور چلا گیا۔ فخر الدولہ بھی میں بان کی ابوالعب س نے 'ن کی ہے مد بیشن پور چلا گیا۔ فغر الدولہ بھی میں بان کی ابوالعب س نے 'ن کی ہے مد بیشن بور چلا گیا۔ فقر واحتر ام سے ضمرایا۔ چنا نچان دونول نے ابوالعباس کے پاس قیام اختیار کر لیا اور مویدالدولہ نے جرجان اور طبرستان پر قبضہ کرلی۔

ابوالعباس کی جرب ن روائلی: جب قابوس بن وشمکیر اور فخر الدولہ بن رکن الدولہ ابوالعباس تاش کے پاس آکر پنہ گزیں ہوگئے اور جرب ن اور طبرستان کومؤید الدولہ سے واپس لینے کی درخواست کی تو ابوالعباس تاش نے امیر نوح کی خدمت میں اجازت حاصل کرنے کے لئے ایک خط بخیر روانہ کیا چنا مجرب دلانے کا علم دیا ابوالعب س تاش ہو جیس تر کر کے روانہ کیا چنا مجاب ہوا جربیان کا جامرہ کرلیا۔ دو ہاہ تک نہ یت بحق ان دونوں مظلوموں کے ساتھ مویدالدولہ سے بولہ لینے کے لئے روانہ ہوگیا اور سفروقیا م کرتا ہوا جربیان پہنچا اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ دو ہاہ تک نہ یت بحق سے محاصرہ کرلیا۔ دو ہاہ تک نہ یت بحق سے محاصرہ کے رہا مور چربی ہوڑ دیا اور شکست کو کربیا کیا جس سے محاصرہ کے دونت اُس نے حسب وعدہ اپنا مور چربیجوڑ دیا اور شکست کو کربیا مؤیدالدولہ نے جرجان سے نکل کرجملہ کیا جس سے خراسانی فوج میدان جنگ سے بھاگی گئی اور فٹکست کو کر نیشا پور چاگئی۔

وز مر السلطنت کا مل :.....ابوالعباس تاش نے اس تکست کی اطلاع امیر نوح کو بخارا میں دی امیر نوح نے سلی بھرافر مان بھیجااورا ہے تہ م زیر کنٹرول علاقوں میں فراہمی فوج کا ایک کشتی فرمان روانہ کر دیا چاروں طرف سے فوجیس مرتب وسلح ہوکر نمیشا بور میں حاضر ہوں اور قابوس وفخرا اردو یہ کو حق دیائے کے لئے ابوالعباس تاش کے ذیر حکومت مؤیدالدولہ پرحملہ کریں تھوڑے دنوں میں بوی فوج جمع ہوگئی۔اس دوران وزیر السلطنت ابوالحس حقیمی کا کے لئے کی خبر مشہور ہوگئی جس سے فی الوقت تو حملہ ملتوی ہوگیا کیونکہ حکومت وسلطنت وزیر السلطنت ہی کے قبضہ اختیار میں تھی۔ یہ واقعہ مار مدیریا ہے۔

ابوالعب س تاش کی بخارا روانگی: وزیرالسلطنت کے آل کے بعدامیر نوح کے بلانے پرابوالعباس تاش نیٹا پورچھوڑ کرنظ م حکومت درست کرنے کے سئے بخارا چلہ گیااور جن نوگوں نے وزیرالسلطنت کوئل کیا تھا آئیس گرفتار کر کے قصاص لیا۔ بیان کیا جا تا ہے کہ ابوالحن محمد بن ابر ہیم بن سمجورنے چندلوگول کووزیرالسلطنت کے آل پرمقرر کیا تھا۔

اُبوالعباس کاخراسان پرحملہ ، آپاد پریہ پڑھ بھے ہیں کہ ابوالھن بن بچورجس وقت ہے جنتان گیا تھا۔ وہیں تیم رہا پھروہ سے بہتان لوٹ آیا۔ چنٹی جسب ابوالعباس تاش بخارار دانہ ہوا تو ابن بچورنے فائق کولکھا کہ آؤہم اورتم متحد ہوکرخراسان پر قبضہ کرلیں چنانچہ بن بچورے قرار میں جو اس کے بعد دونوں بھٹر بیا کرفوجیس نے کران دونوں برچڑھ گیا۔ ان میں جواب دیا۔ اس کے بعد دونوں نمیشا پور میں جمع ہوئے اور خراسان پر قبضہ کرلیا۔ ابوالعباس تاش پرخبر پیا کرفوجیس نے کران دونوں برچڑھ گیا۔ ان لوگوں نے تھبرا کرخطو کہ بت شردع کی بلاآخر میسطے پایا کہ خیشا پور کی حکومت اور سپر سالاری ابوالعباش تاش کودی جائے۔ بہت کے بعد سب فریق اپنے اپنے صوبوں کی طرف روانہ ہوگئے۔

ابن اثیریں ابوالحن کے بجائے ابوالحسین تحریہے۔

ابوالعباس کی معزولی. فخرالدولہ بن بویدان واقعات کے دوران این یکجو راور فائق کے ساتھ نیٹا پوری بیس تفااور امداد کے انظار میں تفہرا ہوا تفایہ سے سکتھ نیٹا پوری بیس تفااور امداد کے انظار میں تفہرا ہوا تفایہ سے سکتھ نیٹا پوری بیٹ تفایف کے لئے بلوالیواس کی تحریک بند بند والیواس کی تحریک دولت نے اسے کری حکومت پر بٹھانے کے لئے بلوالیواس کی تحریک بند عبر اور نے بیادو نیسرا ویلی کے ملک (جرجان اور طبرستان) پر تبعد کر لیا۔
عباد و نیسرہ و نے بخارات نیٹا پوری جانب ابوالعباس کے دولت ہونے کے بعد ابوالعباس کی جگہ عبد و دوارت پر عبداللہ بن عزیز کو مامور کیا۔ اس کی اس کے دولت کے بعد ابوالعباس کی جگہ عبد و دولت سے بیٹر کو مامور کیا۔ اس کی جگہ عبد و دولت کے دولت کے بعد ابوالعباس کی جگہ عبد و دولت سے بیٹر کو مامور کیا۔ اس کی جگہ عبد و دولت کے بعد ابوالعباس کی جگہ عبد و دولت کی بیاد دولت کی بیاد دولت کی بیاد دولت کے بعد ابوالعباس کی جگہ عبد و دولت کے دولت کے بعد ابوالعباس کی جگہ عبد و دولت کے بعد ابوالعباس کی جگہ دولت کے بعد ابوالعباس کی جگہ دولت کے دولت کے بعد ابوالعباس کی جگہ دولت کے بعد ابوالعباس کی جگہ کہ دولت کے بعد ابوالعباس کی جگہ دولت کے بعد ابوالعباس کی جگہ کہ دولت کے بعد ابوالعباس کی جگہ کہ بیاد کی بعد ابوالعباس کی بعد کر بیاد کی بعد ابوالعباس کے بعد ابوالعباس کی بعد ابوالعباس کی بیاد کر بعد کر بیاد کر بیاد کی بعد ابوالعباس کی بعد ابوالعباس کی بعد ابوالعباس کو بعد ابوالعباس کی بعد ابوالعباس کی بعد ابوالعباس کے بعد ابوالعباس کی بعد ابوالعباس کے بعد ابوالعباس کی بعد ابوالعباس کی بعد ابوالعباس کے بعد ابوالعباس کے بعد ابوالعباس کی بعد ابوالعباس کے ب

امیرلوح نے بخارا سے نیٹا پورٹی جانب ابوالعباس لے روانہ ہونے نے بعد ابوالعباس ہی جائے ہدۂ وزارت پر عبدالقد بن عزیز کو ہامور کیا۔اس کی ابوالحس نعتم سے اُن بنَ بلکہ عداوت تھی۔عبداللہ نے عہدہ وزارت کا جارج لیئے کے بعد ابوالعباس تاش کو حکومت خراسان ابوالحس محمد بن ابرا ہیم کوخراسان میں نمیٹا پور کی سند حکومت بھیج دی۔

ابوالعباس کی بغاوت: ابوالعباس تاش نے حکومت تراسان ہے معزول ہونے کے بعدا میر نور کی خدمت میں معذرت اور تعطف خسروانہ کا خطروانہ کیا مگرامیر نور نے توجنبین کی اس بناء پر ابوالعباس تاش نے علم بعناوت بلند کرویا اور تخر الدولہ ہے ابن بچور کے خلاف امداد کی درخواست کی چنا نچر تخر الدولہ نے نوبی اور مالی مدود کی اور ایپ نامور کما نڈر ابو محمد عبداللہ بن عبدالرزات کو اس خدمت پر مقرد کیا جنانچہ ابو محمد نے اپنی افوائ اور عساکر دیا ہی کے ساتھ نیشا پور کی طرف قدم بردھایا، این بچور غیشا پور میں قلعہ نشین ہوگیا اور فریق مخالف نے محاصرہ کر لیا تھوڑ ہے دنوں کے بعد نخر الدولہ نے ایک تازہ دم فوج کمک پر بھیج دی چنانچہ ابن بچوری اصرہ تو ٹر کر مقابلہ پر آگیا ان لوگوں نے اسے فکست دے دی اور اس کے سارے ہی واسب کو لوٹ میا ۔ ابوالعباس نے کامیا بی کے ساتھ نیشا پور پر قبضہ کر لیا اور دوبارہ امیر نور کی خدمت میں عذر خواتی اور الطاف شاہی مبذول کرنے کا خداروانہ کیا مگر وزیر السلطنت عبداللہ بن عزیز نے اس کی معزولی پرزیادہ وردیا جس سے دونوں کے دلوں میں کدورت بدستور باقی رہ گئی۔

ابوالعباس کی شکست: اس شکست کے بعدا بن سیجور نے اپنی حالت درست کی امراء بخارااس داقعہ سے مطلع ہوکراس کی کمک پرآئے جس ہے اس کی ٹی ہوئی قوت بحال ہوگئی۔ شرف الدولہ ابوالفوارس بن عضدالدولہ کو فارس بین امداد کولکھا چنا نچے شرف الدولہ نے اپنے بی نخر الدولہ کی دشمنی کی وجہ سے دو ہزار سواروں کے ساتھ اس کی مدد کی۔ ابن سیجور نے ان سب کو مرتب کر کے ابوالعباس تاش کی طرف قدم بڑھا یہ دونوں ہیں گھس ن کی لوجہ سے دو ہزار سواروں کے ساتھ اس کی مدد کی۔ ابن سیجور ہائی ایخر الدولہ نے اس کی بیجد عزت کی اور اسے جرجان ، دہستان اور استرآ بود بطور جا گیرد کی ڈس کا شار نہیں ہوسکتا۔
بطور جا گیرد کی ڈر رے ' کا راستہ لیواورا سے مال واسباب اور آلا ت حرب روانہ کے کہ جس کا شار نہیں ہوسکتا۔

ابوالعباس کی موت:....ابوالعباس نے جرجان میں قیام کر کے فوجیں مرتب کیں اور پچھ عرصے میں اپنی مانی حالت ورست کر کے خراسان ک طرف قدم بردھایا تکرسوءا تفاق سے خراسان تک نہ بینی سکا بے نیل دمرام جرجان واپس آگیا اور تین برس قیام کر کے سرع جیس مرگیا۔

اہل جرجان کی بعثاوت: اہل جرجان نے ابوالعباس کے اراکین دولت کی اطاعت قبول کرنی گران لوگوں کی برخلقی اور طالمانہ کارروائی کی وجہ سے لڑ پڑے۔ ایک سخت اور خوز بر لڑائی ہوئی حتی کہ ابوالعباس کے اراکین دولت نے اس کی درخواست کردی تب اہل جرجان نے اپنا ہاتھ ان کی خوز بڑی سے اٹھایا۔ پھروہ لوگ متفرق ومنتشر ہوکر ادھر ادھر چلے گئے۔ ان جس سے اکثر نے جن میں ابوالعباس کے متنازخواص اور چھوکرے تھے خراس ن میں جاکر قیام اختیار کرلیا۔

ابوعلی بن ابوالحسن: ۔ ۔ یہ وہ زماند تھا کہ والی خراسان ابوالحس بچو راجا تک مرگیا تھا اوراس کی جگہاس کا بیٹا ابوغی حکمرانی کررہا تھا۔ اس کے بھائیوں نے اس کے عمر کھا تھا۔ البتہ فائن نے حکومت وریاست کے سئے جھگڑا شروع کر دیا تھا۔ استے میں ابوالعباس تاش کے ارا کمین دولت ابوعلی کے ہاں بیٹنی گئے۔ جس سے اس کی شان وشوکت بڑھ کئی اور حالت درست ہوگئی۔ اس می شان وشوکت بڑھ کئی اور حالت درست ہوگئی۔ اس می حکومت کی شروع کر دیا تھا۔ استے میں ابوالعباس تاش کے ارا کمین دولت ابوعلی کے ہاں بیٹنی گئے۔ جس سے اس کی شان وشوکت بڑھ کی اور حالت درست ہوگئی۔ اس می خراسان کی گورٹری ۔ ۔ آپ اور پڑھ جھے جی کہ ابوالحسن بن سیکھور کی خراسان کی گورٹری ۔ ۔ آپ اور پڑھ جھے جی کہ ابوالحسن عبداللہ بن عزیز کی تحریف نے ابوالعباس تاش کو معزول کر کے خراسان '' حکومت بلخ اور ہرات کے حصہ بخرے کر گئے تھے۔ اس کے وزیر السلطنت عبداللہ بن عزیز کی تحریف کی کر جان چلاگیا اور ابوعلی ہرات میں اس کی جگہ ابوالحسن کو مامور کہا تھا۔ ان دونوں کے جو واقعات چیش آئے وہ مہا و پرتحریز کر بھیے ہیں۔ تاش شکست کھا کرجر جان چلاگیا اور ابوعلی ہرات میں

، فی کُل بی استقدال واستحکام کے ساتھ حکومت کرنے لگے۔ ادھروز پر السلطنت عبداللہ بن عزیز جرجان پر قبضہ کر مینے ک حسن کوتر غیب و ب ہی ۔
اتف ق ہے چند دنوں کے بعد وز پر السلطنت ابن عزیز معزول ہوکر خوارزم کی طرف شہر بدر کر دیا گیا اور قلمدان وزارت ابوی محمد بن عیسی و مغانی کو وط
ہوگیا چونکہ دولت حکومت کے مصارف بڑھ گئے تھے آمدنی کم ہوگئ تھی اس لئے ابویلی محمد عہدہ وزارت کے فرائف پورے طورے ادانہ کر سی نتیجہ یہ نا
کہ معزول کر دیا گیا پھر نفر بن احمد بن محمد بن ابویز بدع ہدہ وزارت سے سرفراز ہوا گرتھوڑے دنوں کے بعداس کو بھی اس عہدے سے سبکہ وش بیا ہی وامغانی حسب بی عبد ورزارت پر بحال ہوائی دوران ابوالی بن سیجورم گیا اوراس کا بیٹا ابوعلی اس کی جگہ حکومت کرنے لگا۔
ابوعلی وامغانی حسب سربی عہدہ ورزارت پر بحال ہوائی دوران ابوالی بن سیجورم گیا اوراس کا بیٹا ابوعلی اس کی جگہ حکومت کرنے لگا۔

خراسان برابوعلی کی حکومت: ان واقعات کے بعدام برنوح نے ابوعلی کوافواج کی سپرسالاری اور نیشا پور، برات، نہستان کی گورزی عط کی اور عی دالدورہ کا خطاب دیا، رفتہ رفتہ امیرنوح کے دربار میں اے آیک متازرت جاہل ہوگیا اوراس نے آہتہ پورے خراس ن پر قبضہ کر بیا اوراس مدیک خطاب دیا، رفتہ رفتہ امیرنوح کے دربار میں اے آیے صوبہ کا معمولی سا حصہ بھی علیحدہ نہ کیا گرسطوت شاہی کے خوف سے بطابر عمر حکومت کی اطاعت کا اظہار کرتار ہا اور در پر وہ بقراخان ترکی (شاہ کا شفروشاغور) سے خطوکہ اسلیمشروع کر دیا اوراسے بخاراو، ور ءائن ہو غیر برفتہ میں کہ اسلیمشروع کر دیا اوراسے بخاراو، ور ءائن ہو غیر برفتہ میں کہ اسلیمشروع کر دیا اوراسے بخاراو، ور ءائن ہو نے برفتہ کرنے کی ترغیب دیتار ہاجتی کہ اسلیمشروع کر دیا دیا ہو کہ اسلیمشروع کر دیا دیا ہو کہ برفتہ کی کہ دیا ہو کہ اسلیمشروع کی کہ دیا ہو کہ کہ دیا ہو کہ کو مت میں گئی۔

فائق کی سرگرشت: .....فائق ابوعلی سے شکست کھا کر'' مروالروڈ' چلا گیا تھا اورو ہیں اس وقت تک قیام پذیر ماجب تک کداس کے زخم مندل نہ ہو گئے اور اس کے بیائی اس کے ساتھی آ کرجمع نہ ہو گئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب فائق کی حالت درست ہوگئ تو اس نے بوا جازت ہی رکز سے اور اس کے بیان جو اس کے بیان جو رکز ایک فوج دفکنز رون کی کمان میں (بیرحاجب کا بھائی تھا) روک تھام کے سئے روانہ کی ۔ پٹانچہ فائق شکست کھا کر بھا گا اور نہرعبور کرکے لئے بہتی گیا اور وہاں چندون قیام کرکے ترفہ چلا گیا۔ بقرا خان سے خط و کتابت کا سلسد شروع کرکے امیرنوح کے خلاف اس کو ایک اسلسد شروع کرکے امیرنوح کے خلاف اس کو ایک اسلسد شروع کر کے امیرنوح کے خلاف اس کو ایک اور دیا۔

فاکق کی شکست:.....امیر توح نے فاکق کے بھاگئے کے بعد ابوالحرث احمد بن محمد فیرقوتی (والی جرجان) کو فاکق کی گرفتاری اور سرکو لی کا تھم لکھ چنانچہ وال جرجان نے اپنے نوجیس فاکق کے تعاقب میں روانہ کر دیں۔ فاکق نے بھی پینچرین کراپنے فوج کا ایک حصد مقابلہ کے لئے بھی ۔ دونور فوجوں کا مقابلہ ہوااور فاکق کالشکر شکست کھا کر بلنے واپس آھیا۔

طاہر بن فضل کی شکست: اسی زمانہ میں طاہر بن فضل نے ابوالمظفر محمہ بن احمہ سے ملک صفائیان چھین سیاتھا چنانچے ابوالمظفر پریشان حال فاکن کے پاس پہنچا اور انداد کی درخواست کی چنانچے فاکق نے اس کی کمک پرہمت بائدھی اور فوجیس مرتب کر کے ابوالمظفر کو طاہر کے مقابعے پر سین دیا۔ دونوں میں سخت وخوز برجنگ ہوئی جس میں طاہر کی فوج میدان جنگ سے بھاگ گئی اور طاہر مارا گیا اور ابوالمظفر صفائیان پر قابض ہوگیا۔

ترک کا بخارا پر قبضہ: آپ اوپر پڑھ بھے ہیں کہ ابوعلی شاہ ترک بھرا خان کو بخارا اور ماورا ، النہر پر قبضہ کرنے کی ترغیب وے۔ باتھ چنا نچہ کچھ عرصے کے بعد بقر اخاں کو ملک گیری کی لاچ لگ گئی اوراس نے حکمرا ٹائن سامانیہ کے علاقول کی طرف قدم بڑھائے اور کیے بعد دیگر ہاں شہوں پر قبضہ کرنے لگا امیر نوح نے اس سے مطلع ہوکر بقرا خال کے مقابلہ پر فوجیس روانہ کردیں گر بقرا خال نے آئیں شکست و کیرفوت کے چیف کم نذر کا دوسرے کمانڈروں سمیت گرفتار کر لیا اور بخارا کی طرف بڑھا امیر نوح نے ابوعلی بن بچھ راور فائق کو لکھا کہ اپنی افواج کے ساتھ بخارا بی نے اور میرک

جہ بت کے لئے آوگران لوگوں نے کچھ توجہ نہ کی اور بقرا خال مفرکر تا اور شہروں پر کیے بعد دیگرے قابض ہوتا ہوا بخارا کے قریب پہنچ گیا۔ چنا نچا میر نوح حجب کر بخارا سے لکلا اور دریا عبور کر کے'' تل الشط'' پہنچا تھوڑے دنوں بعدائ کے دفقاءاورام اءسب اس سے آلے۔امیرنوح سے بہار پر قیام کرنیا اور ابوللی فائق کواپٹی حمایت پر بلانے کے خطوط بھیجے لگا۔

بقراخال کی وفات: بقراخاں نے امیرنوح کے چلے جانے کے بعد بخارا پر قبضہ کر کے دہیں قیام اختیار کرلیا۔ اتفاق سے ایک بخت ہے رک میں مبتلا ہو گیا طبیبوں کی رائے ہے بخارا حچوڑ کراہے شہرواپس چلا گیا۔ امیرنوح پینجبر پاکرنہایت تیزی سے سفر طے کر کے بخارا پہنچ گیا۔ اہل بخارا نے اس کی واپسی پر بے حدخوثتی منائی۔ امیرنوح دوبارہ بخارا کی حکومت پر قابض ہو گیا۔

اس خوثی کے بعد خوش دوبالا یوں ہوگئی کہ بقراخاں کے مرنے کی خبر بھی پہنچ گئی سارے شہر میں چراغاں کیا گیا۔اہل شہراورا میرنوٹ کی خوثی و مسرت کا کیا بوچھنا تھامادے خوش کے جامدے ہاہر نکلے پڑر ہے تھے۔

فا کُق اورابوعلی کی بعناوت: ابوعلی کوامیر نوح کی بخاراوا کہی ہے۔ بے حدندامت ہو کی کیونکہ اس نے امیر نوح کی مدد سے جان چیمرائی تھی اور نہایت سجے اوائی سے چیش آیا تھا۔ اس نے فاکن کواپئی تم سے بھری واستان کھی۔ چنانچہ فاکن امیر نوح کی مخالفت پر تیار ہوکر ابوعلی کے پاس چلا گیا اور دونوں نے بغاوت کردی۔ بیوا تعات الا مع ہے جیں۔

سبکتگین کی گورنری:.... جب ابوعلی اور فائق نے متفق ہوکر امیر نوح سے بغاوت کردی تو امیر نوح نے سبکتگین کوان واقعات سے مطلع کر کے ان دونوں باغیوں کے مقاسلے پراپنی مدد کے لئے بلوالیا۔

سبکتگین امیرنوح کی جانب سے غرنی کا گورنر تھا اور ان دنول ہندوستان کے کا فررا جاؤں کے خلاف جہاد میں مصروف تھا۔ جس وقت اسے امیرنوح کا فرمان ملافور آلڑائی موقوف کر کے غزنی لوٹ آیا اور کشکر وآلات حرب کے حصول میں مصروف ہوگیا۔

ابوعلی اور فائق اس ہے مطلع ہوکر ڈر گئے چٹانچے معز الدولہ بن یو یہ سے امداد کی درخواست کی اور اس معاملہ بیں اس کے وزیر السلطنت صاحب بنءب دیے بھی مدد کے لئے کہانے چٹانچے معز الدولہ نے ان دونوں باغیوں کی کمک پرفوجیس روانہ کردیں۔

نستا پور پر قبضہ: .... بہتگین اور اس کا ہونہار بیٹا محمود تو جیس نیار کر ہے ۱۳۸ ہے بیل خراسان کی طرف پڑھے۔امیر نوح بھی بینچبر پاکر بخارات نگا۔
سہتگین اور محمود سے ملاقات کی مجرسب کے سبہتھ ہوکر ابوعلی اور فائق کی گوشائی کے 'لئے روانہ ہو گئے اطراف ہرات میں معرکہ کارزارگرم ہوا۔
ادھر ابوعلی اور فائق کے ساتھ قابوس بن وشمکیر بھی تھا۔قابوس کفران نعمت نہ کر۔ کالبذا امیر نوح کے پاس اس حاصل کر کے آگیا اس سے ابوعلی اور فائق کے ساتھ وہوٹ کئے سبتگین کے کمانڈروں نے آئیس شکست پر شکست و بیٹائشروع کردی ابوعلی اور فائق میدان جنگ سے بھاگ نیکے۔
فتح مندگر وہ نیشا پورتک تھ قب کرتا چلا گیا جب فائق اور ابوعلی کو نیشا پور میں بھی پناہ نہ کی تو تا کافی کے ساتھ جرجان میں جاکردم میا۔ معز الدولہ سے معامدان وقتی نف چش کے اور اپنی مصیبت کی واستان بیان کی معز الدولہ نے ان دونوں کو جرجان میں تھیرایا اور وظیفہ مقرر کردیا۔

نمیشا پور میں مجمود کی حکومت: ... ابولی اور فاکن کی شکست کے بعد امیر نوح نے کامیابی کے ساتھ نمیشا پور پر قبضہ کرلیا نمیشا پور کی حکومت اور افواج خراس ان کے چیف کے عہدہ پرمجمود بن سبکتگین کومقرر کیا۔ 'سیف الدولہ' کا خطاب عطا کیا اور اس کے باپ سبکتگین کو' ناصر الدولہ' کے خطاب سے خاطب کیا۔ ہرات کی حکومت پرسبکتگین کواور نمیشا پور کی گورنری پرمجمود کو تا مزد کر کے بخار اواپس چلاگیا۔

ابوعلی پھرخراسان بیں: . جیسے ہی امیرنوح اور سبکتگین ایک دوسرے سے الگ بیوکر بخارا اور ہرات کی طرف روانہ ہوئے ابوعلی اور ف کُق کو خراسان بیس: . جیسے ہی امیرنوح اور سبکتگین ایک دوسرے سے الگ بیوکر بخارا اور ہرات کی طرف روانہ ہوئے ابوعلی اور ف کُق کو خراسان کی حکومت کی لائج لگ کئی چنانچیان دونوں نے فوجیس تیار کرکے ماہ ربیجہ الاول ۱۳۸۵ھ بیس جرجان سے نمیث بورکی جانب قدم برحد ہوئی اور فائق نے اس بات کا احساس کرکے کہ محمود کا تشکر م ہے اس کی اطلاع پرکران دونوں کی جنگ ہوئی ابوعلی اور فائق نے اس بات کا احساس کرکے کہ محمود کا تشکر م ہے اس

کے باپ مبتکین کی امداد آنے سے پہلے بی اڑائی چھیڑدی محمود فکست کھا کرا ہے باپ کے پاس بھاگ گیااد هر حریف نے اس کی شکر گاہ کولوٹ میں،ور بوعلی نے نمیٹا پور میں قیام کردیا۔

امیرنوح اپنے ساتھ ملانے کی غرض سے اکثر ایونکی سے خط و کتابت کرتار ہتا تھا اوراس کی لغزشوں اور تھم عدو لی سے درگز رکرتار ہتا تھا چذنچاس مرتبہ بھی جولغزش اس سے بکتگین کے معاملہ میں ہوئی تھی اس سے درگز رکر کے خطاکھا گر ابوعلی اور فائق نے جو بات امیرنوح نے جا ہی تھی اسے منفور نہیں کیا۔

سبکتگین و محمق اور ابوعلی و فاکق : سبکتگین نے اپنے بیٹے محمودی شکست اور ابوعلی کے نیٹا پور پر قبضے سے ناراض ہوکر نوجیں تیار کیں اور سمان سفر و جنگ مہیا کر کے ابوعلی برحملہ کر دیا جنانچہ مقام طوس میں مذہبھیڑ ہوگئ محمود بھی سبکتگین کی روائل کے بعد بھی امدادی نوج لے کر بہنچ گیا۔ ابوعلی اور فاکست کھا کر ایپورو کی جانب بھا گے۔ بہتگین نے اپنے بیٹے محمود کو فیشا پور کی حکومت پر مقرر کر کے ابوعلی اور فاکن کا تعاقب کی چنانچہ ابوعلی ور فاکن شکست کھا کر ایپورو کی جانب بھی ہنا ہے۔ بھی تھا ہوگئ اور دونوں نے متحد ہوکر امیر نوح فاکن نے جب وہاں بھی بناہ کی صورت ندد یکھی تو مروجا کردم لیا۔ پھر مروسے نگل کر'' آئو الشط'' بھی بناہ گرین ہو گئے اور دونوں نے متحد ہوکر امیر نوح کی فاکن میں معافی اور مرحمت نصر وانہ حاصل کرنے کے لئے خطر دوانہ کیا۔ امیر نوح نے ابوعلی سے بیٹر طبیش کی کہتم جرج ندیاں جو کرر ہے لگواور فائن کی رفاقت ترک کر دونو تمہار اقصور معاف کردیا جائے گا۔ ابوعلی نے ان شرائط کو منظور کر لیا اور فائن کا ساتھ چھوڑ کر جرجانیہ 🗗 روانہ ہوگیا۔ خوار زم

خوارزم شاہ ... ..ابوعبداللہ خوارزم شاہ ابوعلی کی آمد کی خرس کر طئے آیا اور بڑی آؤ بھگت ہے ہے ہاں ظہرایا۔ گررات کے وقت چند پہوں کو بھیج کر ابوعلی کواس کے ساتھیوں سمیت گرفتار کر کے قید کر دیا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر مامون بن محد (والی جرجانیہ ) تک پنچی ۔ چنہ نچہ مامون کواس واقعہ ہے ہے صدصد مدہ ہوا۔ فوراً نوجیس تیار کر کے خوارزم شاہ پر چڑھائی کر دی۔ مقام' کاش' میں خوارزم شاہ سے مقابلہ ہوا۔ سخت اور خوارزم شاہ پر جنگ کے بعد خوارزم شاہ کو کئے سے مقابلہ ہوا۔ سخت اور خوارزم شاہ کو گرفتار کر لیا گیا شاہ کو کئے ساتھ کر کے خوارزم شاہ کا تعاقب کیا چنا نچہ زیادہ تک ودو کی نوبت بھی نہ آئی تھی کہ خوارزم شاہ کو گرفتار کر لیا گیا اور ابوعلی کوقید سے بھی نہ آئی تھی کہ خوارزم شاہ کو کرفتار کر لیا گیا اور ابوعلی کوقید سے جات بھی ۔ امون کا میا بی کے ساتھ جرجانے روائد ہو گیا اور خوارزم کے علاقوں پر اپنی جانب سے اپنے ایک کمانڈر کو مقرر کر دیا۔

خوارزم شاہ کا آئی۔ ... مامون نے جرجانہ پہنچ کرخوارزم شاہ کو پیش کئے جانے کا تھم دیا اور جب اسے دربار بیس پیش کیا گیا تو ابوس کے سے بخد را روانہ مشاہ کا آئی کے سامون کی سفارش پر ابوعلی کو بخارا بلوالیانے چنا نچا ہوئی جرجانہ سے بخد را روانہ موائی رفتار کی کا تعماد کے بعد امیر نوح کے سفارش کی سفارش پر ابوعلی کو بخارا بلوالیانے چنا نچا ہوگئے۔ شاہی امراء اور فوج سلطانی نے استقبال کیا محرجی ہوگیا کہ ابن موریز وزیر انسلطنت ابوعلی کی رہائی کی فکر بیس ہے اور امیر نوح سے سفارش کر کے ابوعلی کی مموت اسلامی کی رہائی کی فکر بیس ہے اور امیر نوح سے سفارش کر کے اس کو قید سے رہا کرانا چو بتنا ہے۔ چنا نچا اس بناء پر بہتنگین نے امیر نوح کی خدمت میں اپنا سفیر بھیج کر ابوعلی کو اپنی بالیا اور قید کر دیا۔ چنا نچا کی صاحت میں ہوگیا کہ انتقال ہوگیا۔ اس کا بیٹا ایوائھ من خوالدولہ بن بوید کے پاس بھاگ گیا اور و بی تی مربز بردہ۔ والت میں میر مقرد کی حدمت میں اپنا سفر کھی کو مت یاس بھاگ گیا اور و بی تی مربز بردہ۔ والت میں میر مقرد کی حدمت کی معاف کردی اور سمرقند کا حکم ان نا ہوگیا۔ اس کی علوم معاف کردی اور سمرقند کا حکم ان نا ہو کی سفارش پر فائق کی غلطی معاف کردی اور سمرقند کی حکمت پر مقرد کردیا۔

امير منصور كى امارت: ماه رجب عرب عرب عين اميرنوح بن منصور ساماني اپن حكومت وسلطنت كا اكيسوال سال پورا كركے و فات پائيا۔ اس

ائن اٹیرے پیاضافہ بھی کی ہے کہ جوانی کی طرف دوانہ موااور خوارزم کے علاقہ میں قیام پذیر ہوا جسے ہزار اسپ کہتے تھے۔

یہ استجے لفظ کاٹ ہے دیکھیں ( تاریخ کاف جلد نمبری ۱۹۰۵) یا قوت جموی نے کہا ہائی خوارزم کی زبان میں کاٹ ایسی، یوار کو کہتے ہے جومحوا میں ہواس ہے کہی کا صطد
 شاکی گیا ہو۔ رہ شہر کاٹ تو بیا بک بیزاشہر تی جودر یا ہے جیحون ہے مشرق کی طرف خوارزم کے نواح میں واقع تھا۔

کے مرنے سے سامانی حکمرانوں کی حکومت متزلزل 🗨 ہوگئی کمزوری کے آثار تمایاں ہوگئے اور حیاروں طرف سے سرحدی امیروں نے گڑ برٹشرو ت کردی جس سے تھوڑی میں مدت میں سامانی حکمرانوں کی حکومت ختم ہوگئ۔

امیر نوح کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ابوالحرث مضور تخت حکومت پر بیٹھا۔ ارا کین دولت اور امراء سلطنت نے ہولا تفق اطاعت قبور کرلی۔ یکبتو زون زیر کنٹرول علاقوں کانظم وستی سنجالئے لگا۔ قلمدان وزارت ابوط مجمد بن ابراجیم کے حوالے ہوا۔

ایک خال (بادشاہ ترک کے اور میر نوح کی وفات سے فائدہ اٹھانے اور ملک بری کاشوق چرایا۔ نوجیس تیار کر کے سمرقند کی جانب بڑھا اورائ مقدم سے فہ کق کو مدا کر بخارا کی طرف روانہ کر دیا۔ امیر منصور کوائی خبر سے بے عدتشویش پیدا ہوئی جب پچھ بن ندیڑ اتو بخارا چھوڑ کر بھا گئا۔ اراکیون شہر کو جع کر کے ریہ ظاہر کیا کہ بیس امیر منصور کی خدمت کے لئے حاضر ہوا ہوں وہ میرے ولی نعمت بیں۔ بخیرا کیول چھوڑ کر چلے گئے اور چند تھا کہ بین ومشائخ بخارا کو یہ پیغام دے کرامیر منصور کے پاس بھیجا اور بخارا دا پس آ نے کی مرخواست کی۔ چن نچہ امیر منصور فائق سے عہد و پھان لے کر بخارا واپس آ گیا۔ بخارا میں بیدن بہت بڑی خوشی کا تھا۔ ہر خص کی با چھس کھلی پڑی مخص ۔ الغرض امیر منصور کی واپس کے بعد فائق نے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی اور سلطنت و حکومت کا تھی سنجا لئے لگا۔ بہتو ز دن کوخراسان کی حکومت دیکر بنی راسے دور بھینک دیا۔

سبکتنگین کی وفات: .... اسی سال ماه شعبان میں سبکتگین کا بھی انقال ہو گیا تھااوراس کے بیٹوں اساعیل اورمحود کے درمیان خانہ جنگی شروع ہوگئ تھی اسی زمانہ میں ہکتو زون خزاسان پہنچااوراس پر قبضہ کر کے حکومت کرنے لگا۔

ا بوالق سم بکتو زون: .. آپاو پر پڑھ پے ہیں کہ بکتو زون جن دنوں محمود بن بکتگین اپنے بھائی اساعیل سے جنگ میں مصروف تفاخراسان پہنچ ،ورقابض ہوکر حکمرانی کرنے لگا۔

ابوالقاسم بن سیجور (ابویلی کا بھائی) اپنے سبیتیج ابوالحسن بن ابویلی کے ساتھ جرجان چلا گیا تھا اور دونوں چیا و سبیتیج نے جرجان میں معز الدولہ کے پاس قیام اختیار کیا تھے۔ پانچہ جب معز الدولہ مرگیا تو ان دونوں نے اس کے بیٹے مجد الدولہ کے پاس رہنا شروع کردیا۔ رفتہ رفتہ ابو لقاسم کے پاس اس کے بھائی ابویلی کے رفقاءاورام راء آ کرجمع ہوگئے۔

ہ گن نے بنی راسے ابوا بقاسم کولکھٹا شروع کیا کہتم بکتو زون پرحملہ کر کے خراسان پر قبصنہ کرلواور ایسے خراسان سے حرف فعط کی طرح باہر نکال دو۔ پہلے تو ابوالقاسم کو پچھٹذ بذب ہوا گر فائق کے بار بارتح کیکرنے سے ابوالقاسم کو بھی جوش آ گیا چنانچے فوجیس تیار کر کے جرجان سے بنیش پورروانہ ہوگیا۔اورا کی فوج کواشفرائن فتح کرنے بھیجا چنانچیاس فوج نے بکتو زون کے تمال سے اسفرائن چھین لیا۔

اس کے بعد بکتو زون اور ابوالقاسم میں منے کی خط و کتابت شروع ہوئی اور بلاآ خردونوں میں صلح ہوگئی اور رشتہ داماوی بھی قائم ہوگیا۔ بکتو زون نیشا پوروایس آ گیا۔

محمود کا نمیشا پور پر قبضہ: محمود بن بکتگین نے اپنے بھائی اساعیل کی مہم سے فارغ ہو کرغز فی پر قبضہ کرکے بلخ واپس چلا گیا۔ محمود جب یہ ل پہنچ تورنگ ہی دوسرا تھا خراس کی حکومت پر بکتو زون فائز تھا جیسا کہ ہم او پر تحریر کر ہے۔ ہیں۔ محمود نے امیر منصور بن نوح کے پاس خطرو نہ کیا۔ اپنے تعلقہ ت فرمانبرداری اور خراسی فلا ہر کر کے حکومت خراسیان کی ورخواست کی امیر منصور نے حکومت خراسیان و بینے سے انکار کردیا اور خراسیان کے بین خراسی نے اور خراسیان کے میازہ ورخواست بھیج دی۔ بھی نے تریز ، بلخ اوران کے ملاوہ دیگر ملاقوں ضوبہ بست کی حکومت دینے کا وعدہ کرلیا مگر محموداس سے داخت و ون کواس کی خبرل گئے۔ مگر امیر منصور نے نامنظور کردی اس سے محمود کو تحق قلق وصد مہینچا ہؤ جیس تیار کر کے فیشا پور کی طرف قدم بردھایا۔ بکتو زون کواس کی خبرل گئے۔

<sup>0</sup> ایک وسائھ (۱۲۰) سال کی حکومت کے بعد-

ابن اثیر (جدنمبر۵ ص۵۳۳) می ای طرح تحریر بے جبکہ ہمارے پاس موجود جدید عربی ایڈیشن (جلد نمبر ۱۳۷۳) پر ابوالحارث تحریر ہے۔

چنانچه نیشا پورجهوژ کر بھاگ گیا محمود نے ۱۳۸۸ میں قبضہ کرلیا۔ امیر منصوراس واقعہ سے بخت ناراض ہوا، اور بخدرا سے نیشا پورمحمود کوزیر کرے روز نہ ہوا محموداس کی آمد کی خبر یا کرمروالرود چلا گیا اور وہیں آئندہ واقعات کے انتظار ہیں تقیم ہوگیا۔

عبدالملک کی امارت: جمی وقت امیر منصور بخارائے خراسان محود بن سکتگین کوئیٹا پورے نکالنے کے لئے روانہ ہوا۔ بہتو زون نے یہ جُرس کرامیر منصور کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔ چونکہ امیر منصور نے خلاف امید بلکو زون کی عزت وقو قیرنہ کی اس لئے بہتو زون کوئشید گی بیدا ہوگئی اس نے فائق ہے امیر منصور کو جائے منافق ہوکر بیدائے قائم کی کے امیر منصور کو فائل ہے اسے دو گئے شکووں کا دفتر کھول دیا۔ دونوں نے شفق ہوکر بیدائے قائم کی کے امیر منصور کو معزول کرد بنا چاہے اور اس کی جگہ عبدالملک ابن امیر نوح کو امیر بنانا زیادہ موزوں ہوگا۔ کمانڈروں کا بھی ایک گروپ اس رائے ہے جفق ہوگیا چہنو زون اور فائق نے مشورہ کے بہانے ہے امیر منصور کو بلاکر گرفتار کرلیا اور آنکھوں میں ٹیل کی سلائیاں پھردادیں بیدا قعہ واس میے کشروع کا ہے منصور نے ہیں مدینے حکومت کی۔

امیرمنصور کی گرفتاری نے بعدعبدالملک کوامارت کی کری پر بٹھایا گیا۔محمود کواس کی اطلاع ملی تو اس نے فوئق اور مکتو زون کواس قابل نفرت حرکت پر سرزنش کی اوران کوز مرکرنے کے لئے روانہ ہوگیا۔

محمود کاخراسان پر قبصنہ: مجمود بن سبحثگین نے فوجیں تیار کر کے فائق اور بکتو زون پر چڑھائی کردی ان دونوں کے ساتھ عبدا ملک (نوعمرامیر) بھی تھا جسے ان لوگوں نے کری پر بٹھایا تھا۔ چنانچہ فائق اور بکتو زون بھی مختود کی خبرین کرمقابلہ کے ارادے سے نکلے وصبے میں دونوں فوجوں کا مقام مرومیں مقابلہ ہوا چنانچہ محمود نے ان لوگوں کوزیر کر لیا اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہو کر بھاگ نکلے عبدالملک پر بیٹان حال بخارا کہ بنچ فائل بھی اس کے ساتھ تھا اور بکتو زون نے نیشا پور میں جا کر دم لیا اور ابوالقاسم بن سیجو رہے تھ ستان (کو ہستان) میں پناہ لی۔

میکو زون کا فرار:.....مجمود نے کامیابی ہے بعد مبلو زون کے تعاقب میں نمیٹا پور کارخ کیا اور طوس پہنچ مبکو زون اس کی آمد کی خبرین کر جر جن بھاگ گیامحمود نے اس کے تعاقب میں ابسلان حاجب کوروانہ کیا جو جر جان تک مبلو زون کا تعاقب کر کے واپس آگیا۔ پھرمحمود اس کوطوس کی حکومت پرمقرر کر کے ہرات روانہ ہوگیا۔اس سے مبلو زون کوموقع مل گیا اس نے نمیٹا پور پر قبضہ کرلیا محمود ریس کرلوٹ پڑا اور مبلو زون نمیٹا پور چھوڑ کر بھ گ گیام وہوکر گزرااوراس کو تباہ و ہر بادکر کے بخارا پہنچ گیا۔

سامانی حکومت کا زوال: ' ... پس وفت محمود نے خراسان پر قبضہ کیااورامیر عبدالملک بھاگ کر بخارا پہنچ فائق اور ہتو زون وغیرہ پھھ کے سے بعد بخارا میں جمع ہوئے اور شنق ہوکر محمود پر خراسان میں حملہ کرنے کے لئے فوجیس حاصل کرنے گئے اس دوران ف کق ماہ شعبان نہور میں مرگیا جس سے ان لوگوں میں ایک گوندا ضطراب بیدا ہوگیا اوران کے کاموں میں کمزوری محسوس ہونے گئی کیونکہ بھی ان لوگوں کا پیشوااورامیر نوح بن نفر کے خاص غلاموں میں سے تھا۔ لینک خاس کی کواس کی خبر ملی تو اس کو بھی ملک گیری کی لائے گئی جیسا کہ اس سے پہلے بقرا خان ترکی کو ملک گیری کی اور کے خاص غلاموں میں سے تھا۔ لینک خاس کی خاص ملک گیری کی لائے گئی جیسا کہ اس سے پہلے بقرا خان ترکی کو ملک گیری کی اور کے خاص بھی ایران کے فاص کو زیر کرنے آر ماہوں بخارار وانہ ہوا کی ہوس پر ایمان کی اور کی کو ملک گیری کی اور کی میں امیر عبدالملک کے دشمنوں کو زیر کرنے آر ماہوں بخارار وانہ ہوا عبدالملک اوراس کے امراء اس جھانے میں آ کرمطمئن ہوکر ہاتھ پر ہاتھ در کھے جیٹھے رہے۔

عبدالملک کی وفات: ، جب لیلک خال بخارائے قریب بہنچا تو بکتو زون اور دوسرے اراکین حکومت ملنے آئے چنا نچہ لیلک خال نے ان سب کوگر فقار کر میا اور دسویں ذی القعدہ کو بخارا میں واخل ہوکر دارالا مارت پر قبضہ کرلیا۔عبدالملک خان کے خوف سے روپوش ہوگیا۔ لیمک خال نے جاسوسوں کے ذریعہ سے سراغ لگا کرگر فقار کرلیا اور بیڑیان پہنا کرجیل میں ڈالدیا۔ چنا نچہ وہ اس صالت میں مرکیا۔

عبدالملک کے ساتھ اس کا بھائی ابوالحرث منصور (امیر معزول)، ابوابر اہیم اساعیل اور ابو یعقوب بن امیر نوح اور اس کا چچا ابوز کریا اوسیم ن اور ابوصالح فی ری وغیرہ جیسے سامانی حکمرانوس کے شنم ادے بھی قید کردیئے گئے تھے۔

عبدالملک کی وفات سے سامانی حکمرانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا جس کا رقبہ حکومت حدود حلوان سے بلا دیرک اور ماوراء النبرتک بھیلا ہواتھا۔

اسدامی حکومتوں میں اس کار تنبہ بہت برا تھا۔ سیاست و ملک داری میں بیحکومت اول درجہ کی تھی۔

اساعیل سامانی کی آخری کوشش: ... ابوابراہیم اساعیل بن نوح تھوڑے دنوں بعد ۱۳۹۰ میں اس عورت کے لباس میں جواس کی خدمت کے لئے آیا جایہ کرتی تھی قید خانہ سے نکل کر بخارامیں رو پوش ہوگیا جب تلاش کرنے والےتھک کر جمیھ گئے تو ابراہیم بخارا سے نکل کرخوارزم بہنج گیا اور ''لمخصر'' کالقب اختیار کیا۔ رفتہ رفتہ باقی ماندہ فوج اور سامانی سپہ سالار بھی آطے۔قابوں تو خود نہیں آیائیکن اس نے ایک نشکرا ہے جمینوں منوچہرہ اور دارا کے ساتھ بھیج دیا۔ ابوابراہیم نے شوال السم میس نیشا پوریش وافل ہوکرخراج وصول کرلیا۔

ابوابراہیم اورمحمود کی جنگ: مجمود نے اس خبرے مطلع ہوکرتو تناش حاجب کبیر (دالی برات) کوایک نظر جراردے کرردک تھ م کے لئے ردانہ
کیا۔ دونوں حریف میں دودوہ ہتھ چل گئے۔ ابوابراہیم شکست کھا کرابیورو کی طرف بھا گا اور جرجان کا رخ کیا گر قابوں نے روک دیے چنانچے سرخس
چلا گیا اور اس پر قبضہ کر کے خراج وصول کرنے لگا۔ بیدا قدر بھا الاول الا اللہ الدور کے ایک دوسمری فوج منصور بن بہتگین کی کمان میں ردانہ کی۔
ماہ رکیج الثانی میں نیشا پور کے قریب جنگ ہوئی، چنانچے ابوابراہیم شکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگ گیا ابوالقاسم بن سیحور چند کمانڈروں سمیت
گرفتار ہوگی منصور نے ان سب کوغرنی روانہ کردیا۔

ابوابراہیم کا انجام: محمود کالشکر ارسلان (صاحب والی طوس) کی ماتحق عمل اس کے تعاقب مل تھا۔ اس وقت قابوں بھی اس کا مخالف ہو گیا تھا ان واقعات مے مطلع ہوکرا کی فوج اکر اوشا بجہائیہ کے ساتھ بسطام ہے دی جس سے ابوابرائیم کے باؤل اکھڑ گئے۔ چنا نچہ بسطام سے ماوراء انہم کی طرف لوٹ گیا۔ روز اند سفر اور جنگ ہے اس کے ساتھ بیول پر مائدگی اور ملال زیادہ عالب ہو گیا تھا۔ اکثر نے اس کا ساتھ بھوچوڑ و باطر واس پر یہ ہوا کہ انہی لوگوں نے لیک خال کی فوج نے پہنچ کر محاصرہ کر لیا ابوابرائیم تھوڑی و بریت ہاتھ بول میں روز روں کو ابوابرائیم کا پہنچ بھی بتا دیا۔ پھر کیا تھا لیک خال کی فوج نے پہنچ کر محاصرہ کر لیا ابوابرائیم تھوڑی و بریت ہاتھ بول میں روز میں جا کر دم لیا عرب کا میگر وہ محمود ہوئے ہوئے۔ بہن ہو پہنچ ابوابرائیم کی گرفتاری کی ہوایت و تا کید کی تھی جنانچہ جب دبو گاؤں میں آباد تھا۔ ابن پہنچ تو ان لوگوں نے اے اپ تھر ایا اور رات کے وقت اس پر اچیا تک ملہ کرکے مارڈ الا۔ یہ واقعہ ہوئے ہوئے کا روز دانہ بھر کی ابرائیم کی گرفتاری کی ہوایت و تا کید کی تھی جنان دار دانہ ابرائیم اس کے پاس پہنچا تو ان لوگوں نے اے اپ پاس شہر ایا اور رات کے وقت اس پر اچیا تک مملم کرکے مارڈ الا۔ یہ واقعہ ہوئے ہوئے کا کون مان کا مرائے کے باس تھر ایا اور رات کے وقت اس پر اچیا تک مملم کرکے مارڈ الا۔ یہ واقعہ ہوئے ہوئے کا روز دانہ کی دائے۔

ے سا بانی حکمرانوں کی سلطنت وحکومت ختم ہوگئی ہےاوران کے آثار دولت اس طرح نیست ونابود ہو گئے گویا کہ دہ تھے ہی نہیں۔وابقہ ،ند دحد • ۔

## غزنی خراسان اور ماوراءالنبر کے حکمر ان بنو مبکتگین کے حالات اور ہندوستانی علاقوں کی فتوجہ ت

، بنوسکتگین کی دوت وحکومت در حقیقت سامانی حکمرانوں کی ایک شاخ ہے اورای سے اس دولت وحکومت کا درخت بیدا ہوکر سر سبر و شدداب ہوا۔ س دولت وحکومت کا درخت بیدا ہوکر سر سبر و شدداب ہوا۔ س دولت وحکومت کا اقتدار اور جاہ وجلال بہت زیادہ بڑھا۔ سامانی حکمران جن ممما لگ اور مادراء النہر کے علاقوں ،خراس ن ،عرق جمما درترک ملاقوں برق بض منظم ان بربنو سبتھیں نے بھی قبضہ کیا اس کے علاوہ ہندوستان میں بھی ان کا آنازیادہ اثر اورافتدار ہوا کہ عظیم انشان حکمرانوں میں شہر کئے گئے۔

آغاز حکومت: اس حکومت کا آغاز غرند (غربی ) ہے ہوتا ہے۔ بہتگین جوابی دولت کو حکومت کا مورث علی ہے۔ بواہتگین کا آز دکروہ خلام تھا اور بہتین سرمانی حکمرانوں کی خدمت کرتا تھا اور انکا آزاد کردہ غلام تھا جس وقت بہتین امیر سعیدمنصور بن نوح کے دور میں بنی را آپے تھا اس وقت بہتین بھی اس کے ساتھ تھا اور ان کے در بار میں عہدہ تجابت پر مقرر تھا چنددن بخاراجی قیاد کرنے کے بعد امیر منصور نے بہتین کو غربی کا گور زبند یہ جنانچہ بھی اس کے ساتھ تھا اور ان کے ساتھ غرنی والی آگیا۔ غزلی جہتین مرکبیا جبکین کی اولا و نہتی چنانچہ اس کے امیر و ساور دراروں امیر سعیدمنصور بن نوح کی بھی دفات ہوگئی اس کا بیٹی ابوالق سم نوح تخت سرداروں نے منظق ہوکر بہتین کی تعلیم مقرر کیا گیا تھی ایوالی سے راضی رہے ہوگئی دوری گئی چونکہ بہتی میں اور کو تھی امیر اور کی مخالفت نے کی رہے دوری ان کو من کے بیٹی الوائس کی مخالفت نے کی رہے وہ اس سے راضی رہے تھا اس لئے ان لوگوں نے بہتی میں اوری کو تھی مقرر کی مخالفت نے کی رہے وہ منا کہ بیٹی ابوائی مقرر کی مخالفت نے کی رہے وہ کہ میں میں میں میں میں ہوگئی ہوگئی مقرر کی جا کہ میں اوری کو سے بعدامیر نوح سے بخارا چھین ہا کہ بیٹی اوری کی مورٹ کی محالفت نے کی در کی اس کی جگہ خراسان و نیٹ اپور کی حکومت پر اس کا بیٹا ابوائی مقرر کی جو رہ کی محالفت کی در کی حکومت براس کا بیٹا ابوائی مقرر کی جو رہ کی میں کو رہ کی میں کو رہ کی کومت کو میں کی میں کو کی کی محالفت کی در کی حکومت کو مالی کی میں کو کی کومت کو مالی کی کومت کو میں کی میٹ کو رہ کی کومت کو میں کو کی کومت کو کی کومت کو میں کو کی کومت کو کی کی کی کومت کی کی کی کومت کو کی کومت کو کی کومت کو کی کو کی کومت کو کی کی کومت کو کی کومت کی کومت کو کی کومت کو کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کومت کو کی کو کی کو کی کی کو 
ا میرنوح اور سبکتگین: ب چنانچه جب امیرنوح این دارالحکومت بخارا دالی آگیا اوراس کے قدم حکومت و سلطنت کے زینہ پرجم گئے تو ابوی نے پرانی عادت کے مطابق خراسان میں بغاوت پھیلائی امیرنوح نے ابومنصور سبکتگین کوابوعلی کے مقابلہ میں اپنی کمک پر بلواس سبکتگین نے بنی پہنچ کرنہایت حسن وخولی ہے حکومت وسلطنت کانظم ڈسق سنجالا اور بغاوت ختم کردی جس سے امیرنوح اور سامانی حکومت کے حامیوں ک سمجھوں میں سرکونوں میں دور کئی۔ میں اور مرکئی،

خراسان میں سبکتگین کی حکومت: ، ...امیرنوح نے اس خدمت کے صلے میں سبکتگین کوخراسان کا گورنر بنادیا چنانچ سبکتگین نے خراسان کی گورنر بنادیا چنانچ کی جائی کی کونکال کر قبضہ کرلیا۔ بھر دفتہ اس نے سامدیہ حکومت کو بھی دبالیا بچھ عرصے کے بعد بنی راو ماوراء انہم پر قبضہ کرکے ن کی دوست وحکومت کی۔ ن میں میں دوست وحکومت کی۔ ن میں میں دوست وحکومت کی جائی بنوسلموں کے جائی ہور ہوا اور مشرق ہے مغرب تک حکم انان بنوسلموں بیٹی بنوسکتگین ، میں ان کی حکومت کی موسکتگین ن میں ان کی حکومت کی موسکتگین ن میں میں کی حکومت کی موسکتگین ن کے جنوب کے بنوسکتگین نے جہاد کے حوالات جواس نے موسکتے۔ چنانچوں سے منان پر کئے بختے احاط تحریم اللہ اس کے بعدان کے حالات کئیں گے۔ جناد کے حوالات کیس گے۔ خراسان کی گورنری ہے مہلے مندوستان پر کئے بختے احاط تحریم اللہ تے ہیں اس کے بعدان کے حالات کئیں گے۔

فتح بست. بست صوبہ بحتان سے کتی علاقہ تھااورای گورزی میں شامل تھا جس وقت بنوصفار کے زوال حکومت ان صوبوں کا انتظام درہم برہم ہوااور صوبول کے گورنر در نے چارول طرف سے بعناوت اور دخنہا ندازی شروع کر دی تواس وقت امیر طغان نے جوبست کا حکمران تھا بست پرخووسر حکومت کا علان کر دیا کچھ عرصے بعد دوسرےامیر نے جس کا نام ابوثورتھا بست کوطغان سے چھین لیاطغان پریشان ہوکر سبکتگین کے پاس پہنچ اورامداد کی درخواست کی آئندہ اطاعت اور فرمال برواری کا وعدہ کیا اور الداد کے بدلے زرنقربھی دمینے کا بھی وعدہ کیا۔ چنانچہ بکتگین اپنی فوج تیار کر کے بست کی طرف روانہ ہوا اور برور تیخ اس کوفتح کر لیا۔ وزیر ابوالفتے علی بن محربتی شاعر کواپنے دربار میں طلب کر کے اپنا کا تب (سیکریٹری) بنایا۔ اس کے بعد یہی محمود بن سیکنگین کا بھی سیکریٹری رہا۔

والی قصدار کی گوشالی: ....مهم بست سے فراغت پاکر سبتگین نے قصدار کارخ کیا۔ والی قصدار بھی اس کی ماتنی میں تھالیکن راستے کی دشواری کی وجہ سے باغی ہوگیا تھا۔ سبتگین چند سوار وں کواہنے ہمراہ لے کرقصدار میں داخل ہوا اور اس کے حکمران کو گرفنار کرلیا والی قصدار نے عذر خوا ہی کی اور آئندہ اطاعت اور خراج دینے کاوعدہ کیا چنانچے سبتگین نے اس کوحکومت قصدار پر دوبارہ مقرر کردیا۔

ہندوستان بر جہاد: ...بست اور قصدار کی فتح کے بعد سبکتگین نے ہندوستان پر جہاد کی تیاری کی اور فوجیس تیار کر کے ہندوستان کے قعوں کو ہزور تیخ فتح کرلیا۔ان کی طرف اس وفت تک مسلمانوں کا خیال تک نہ گیا تھا اور فتح کرنے کے بعد غزنی داپس چلا گیا۔

ہے پال اور سبتگین: راجہ ہے پال نے بی خبرین کر فوجیں تیار کیں ہاتھیوں کا بہت بڑا لفکر جمع کیاا دران کو اچھی طرح مسلح ومرتب کر کے مما لک اسلامیہ کی طرف روانہ ہوا ہاتھیوں کے فشکر کو آھے بڑھا یا اور سرحد بلادا سلامیہ میں داخل ہوکر جاہی کھیلانے لگا۔ سبتگین کواس کی خبر ہی تو اس نے غربی سے اسلامی فوج کو لے کر راجہ ہے پال پر تملہ کیا۔ سبتگین کے فشکر میں مجاہدین کا ایک گروہ بھی تھا۔ وونوں خریف کا مقابلہ ہوا نہایت سخت اور خوز برجنگ کے بعد لفکرا سوام کو فتح نصیب ہوئی بڑاروں کفار مارے کے راجہ ہے پال گرفتار کرلیا گیا ڈھائی لاکھرو بیاور پچاس زنجیر فیل زرفد بیدو کے کرخود کو قید سے رہا کرایا اور زمانداوا نیکی فدریہ تک اپن قوم کے چند لوگوں کو سکتگین کے پاس بطور صانت چھوڑ آیا۔ سبتگین نے چند لوگوں کو فدریہ وصول کرنے کے لئے راجہ ہے پال کے ہمراہ تھے دیا۔

ہے پال کی ہے وفائی: سسرادیہ ہے پال نے ان اوگوں کے ساتھ راستے میں برعہدی کی اوران کوان اوگوں کے بدلے جن کو یہ ہمتنگین کے پاس بطور صانت چھوڑ آیا تق گرفٹار کرنیا۔ سبتنگین کواس کی خبر ملی تو وہ آگ بگولا ہو گیا فوراً تیاری کا حکم دیا اور نہایت تیزی سے سامان جنگ وسفر درست کر کے ہندوستان کے لئے روانہ ہوگیا راستے میں ہندوستان کے جتنے شہر ملے سب کولوٹٹا اور جماعت کفارکو منتشر و پریشان کرتا ہوا قلعہ ملغ ن پہنچ اورا سے بر در تیج فتح کر کے منہدم کردیا۔

ہے پال کی دوبارہ شکست: ... قلعہ ملغان ہندوستان کے سرحدی قلعہ غرنی ہے ملا ہوا تھا راجہ ہے پال کواس سے بخت غصر آ یا فورا نوجیں مرتب کر کے بہتگین پرحملہ آ ور ہوگیا۔ وونوں حریف ہیں بخت اور خونر پر لڑائیاں ہو کی بلاآ خرراجہ حیبال کوشکست ہوئی ہزاروں ہندو مارے گئے ساری شان وشوکت خاک میں لگئی۔ اس لڑائی کے بعد ہندووں کواپنے ملک ہے نکل کراڑنے کی دوبارہ جرات نہیں ہوئی اور نہ ہندوستان کے راج وُں میں سے کسی کا کوئی اثر قائم ہو سکا۔

سبتنگین اس کامیانی و جہادے فارغ ہوکراہے آتا ہے نامدارامیرنوح کی مدد کی طرف متوجہ واجیسا کہ آئندہ آپ پڑھیس گے۔

خراسان کی گورنری: .....بم اوپر بیان کر بھے ہیں کہ جس وقت امیرنوح کاستارہ اقبال بخارا میں ترکوں کے ہاتھوں زوال پذیر ہوا اور بخارا پر بقرا فاں (ترکی ہوشاہ) نے بیننہ کرنیا نوامیرنوح نیمرکوعیور کر کے آئل الشط پہنچا ابن یجور (والی خراسان) اور فاکن گورز بلخ سے امدادواء نت کی درخواست کی مگران دونوں کے کانوں پر جون تک ندر بنگی ۔امیرنوح آئی پر بیٹائیوں میں جتلا تھا کہ اسے بخاراسے بقرا خال کے واپس ہونے کی خبر می انتہا کی مسرت اور مستعدی سے ڈبل کوچ کرتا ہوا بخارا پہنچ گیا اور کری حکومت پر بیٹھ کر حکمر انی کرنے لگا استے میں بقرا خال کا انتقال ہوگیا اور امیرنوح کا قدم حکومت و مسطنت پر جم گیا۔

ابوس اور فاکن کی گوشالی: ابولی اور فاکن کوخود کرده پریشیانی ہوئی اور اپنے بارے میں ان کوخطره پیدا ہوگیا۔ فاکن نے یہ معلی کی کہ مبار کبود

تبنیت کے لئے بغیراجازت بخاراروانہ ہوگیا۔امیرنوح نے اپنے غلاموں اور موالی کواس کی روک تھام اور گوٹالی کے لئے بھیج دیا جنہوں کے فیت برئم سے جنگ کی اور بنخ کواس کے قبضے سے چھین لیا۔ فائق بحال پریٹان ابوعلی بن بچور کے پاس پہنچااوراس کی پشت بناہی سے امیرنوح کُر مُن غت پرئم بندھ کی ہو وقعات میں میں امیرنوح نے بہتو یا۔اس بندھ کی ہو وقعات میں موبہ خراسان کی گورزی مرحمت کی مبتلگین ان دنوں ہندوستان کے خلاف جہاد کر دہاتھا جیسا کہ ہم او پرتح ریکر ہے ہیں۔اس کے فدمت میں حاضر ہوا اور باغیان حکومت زیرز کرلیوان واقعات میں مبتلگین کی جو دوہ بہتگین کی جو دوہ بہتگین کی جو دہوہ بہتگین کی ہونہار بینامحود بھی شریک تھا۔

نبیش بور میل محمود کی حکومت: امیرنوح نے ان مہمات ہے کامیا بی کے ساتھ فراغت حاصل کرکے گورزی نمیشا پوراورسپہ سراری خراسان پر محمود کو مقرر کرکے نمیش پور میں قیم کرنے کا تھم دیا اور سیف الدولہ کا خطاب دیا۔ اس کے باپ سبکتگین کو ہرات میں تفہرنے کا تھم دیا اور ناصر بدولہ کا خصاب دیا اور خود بخارا دالیس چلا گیا۔

جنگ نبیش پور ، میرنوس کی بخارا واپسی کے بعد ابوعلی بن سیجوراور فاکق کو بیلا کی گئی کے خراسان کو بہتنگین اور اس کے جیئے محمود ہے چھین بین چ بہنے ۔ چنا نچوان دونوں نے متحد ہوکرمحمود بن سبکتگین پر متفام نیٹا پور ۱۳۸۵ھ میں حملہ کیا اور اس سے پہلے کداس کے باپ سبکتگین کی امداد کی نوخ آئے ٹرائی چھیز دی محمود کی فوج کم تھی شکست کھا کرا ہے باپ کے پاس ہرات چلا گیا۔ابوعلی نے نمیشا پور پر قبضہ کرلیا۔

ا بوعی اور فی گق کا فرار: سبئتگین نے محمود کی شکست سے برہم ہوکرابوعلی پرفوج کشی کردی طوس میں دونوں حریف کام مقابلہ ہوا میدان سبئتگین کے ہتھ رہااورابوعی اور فائق کو شکست ہوئی۔ابل الشط میں جا کر پناہ کزیں ہوئے۔ابوعلی نے امیرنو ح کی خدمت میں معذرت کا خطار و نہ کہ امیرنو ح نے فائق کا ساتھ چھوڑ و بینے کی شرط پر ابوعلی کی تعظمی معاف کر دی اور اس کو دارائکومت بخارا میں طلب کر کے قید کر دیا چھر قید سے نکال کر سبئتگین کے یاس بھیج دیا۔ بہت کے بھی قید کر دیا۔

سمر قند برِ ف کُق کی حکومت: ۔ اور فاکن بادشاہ ترک لیلک خال کے پاس کا شغر چلا گیا۔لیلک خال نے امیر نوح سے ف کُق کی سفارش کی امیر نوح نے بس کی سفارش پر ف کُق کوسمر قند کی حکومت پر متعین کردیا جیسا کہ بیدوا قعات ملوک سامانیہ کے حالات کے شمن میں لکھے گئے ہیں۔

البوالقاسم كا فرار: ابوقاسم (ابولى كا بھائى) اپنے بھائى سے مليحدہ بوكر جنگ كركے بتنگين كے پاس آ گيا تھا۔ چنانچه ايك مدت تك اس كى خدمت ميں منيم رہ پھراس ہے باغی کا بھائى) اپنے بھائى سے مليحدہ بوكر جنگ كركے بتنگين كے باس آ گيا تھا۔ چنانچه ايك مدت تك اس كى خدمت ميں منيم رہ پھراس ہے باغی بوطا ابوا تق سم اس كى آ مد ك خبران كرفخر الدولہ بن بويہ كے پاس بھاگ گيا اور اس كے پاس قيام افقيار كيا۔ بكتگين نے خراسان اور اس كے بورے صوبہ پر قبضه كرميا۔

سبتنگین اورایدک خال: شہاب الدولہ ہارون بن سلیمان الملک بقراخان نے شاغورااورامم ترک کے بعد لیک خان نے حکومت اسپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس کو بھی دمیر نوح کے علاقوں پر دست درازی کی لالحج غالب ہوگی جیسا کہ اس کے باپ بقراخاں کو ہوت تھی چذنچہ اس نے پہلے آہتہ ستہ امیر نوح کے علاقوں کی طرف قدم بڑھایا اس کے بعد جملہ کی تیار کی کرئی۔ امیر نوح نے خراسان میں سبتنگین کو گھ کر بھیجااور ایلک خان کے مقابلہ پر جانے گئے میر نوح کے علاقوں کی طرف قدم بڑھایا اس کے بعد جملہ کی تیار کی کرئی۔ امیر نوح نے خراسان میں سبتنگین کو گھ کر بھیجااور ایلک خان کے مقابلہ پر جانے گئے تھی دیا ہے گئے تھی ہوں حال کا بین میں تارکر کے شہر کوعود کیا۔ نسف و کشف کے درمیان پڑاؤ کر دیا۔ یہاں تک کہ اس کا بین مجمود بھی جو روں طرف سے فوجیں لے کر پہنچ گی سی مقام پر ابوعلی بن بھی وقید ہوکرامیر نوح کی جانب سے سبتنگین کے پاس آ باتھا۔

ایلک خان اور بکتگین میں صلح: لیلک خان بھی ترکول کو متحد کر کے لایا ہوا تھا۔ بکتگین نے امیرنو ن کو ایلک خان ہے جنگ پر آ ورو کر نہ چو و شروہ تی رنہ ہواصرف اپنے سپہ سمالاروں اور لشکر کو بھیجنے پراکتفا کیا۔ بکتگین نے بے حدمنت کی اپنے بھائی بغراجی اوراپنے بیٹے محمود کو میرز کن و جنگ یکٹ خان بر آ ، دو کرنے کے لئے بھیجاوز مراکسلطنت وزیرین عزیز جنگ کے خوف سے بھاگ گیااورامیرنوح ہمت ہار کر بیٹے گی مجبور، ان و وں ب اس کواس کے حال پر چھوڑ دیاس سے بہتگین کے حوصلہ بیت ہو گئے اس نے لیلک خال سے مصالحت کی گفتگو شروع کر دی۔ ابوا قاسم کو شرا کا طامتی ھے کرنے کی غرض سے لیلک خان کے پاس روانہ کیا گر پھراس سے مشتبہ ہوکر گرفتار کر کے ابوعلی اور اس کے ساتھے ول کے ساتھ قید کر دیا۔

بہنخ وا بہی: صلح کے بعد مبکتگین طوس سے بلخ روانہ ہوااور یہاں پہنچ کراس کوان لوگوں کے مارے جانے کی خبر ملی۔ مامون بن محمد ( والی جرجانیہ ) کے موت کی خبر بھی ملی نے وارزم میں اس کے سپے سمالار نے دعوت کے بہانے اس کوئل کیا تھا۔ اس کے بعد بی امیر نوح کی موت کی خبر س کئی کہ نصف رجب سے ۱۳۸۸ چیٹس اس کا انتقال ہو چکا ہے۔

سبتنگین اور فخر الدولہ: اوبلی بن یجو راور قائق سبتگین سے شکست کھا کرفخر الدولہ کے پاس بڑجان چلے گئے تھے۔ پھر جب ابوالقہ ہم نے خر سان میں سراٹھایا اور محود بن سبتگین اپنے بچا بغرابی کے ساتھائی کی سرکوئی کے لئے روانہ ہوا تو اس کے رکاب میں ابونھر بن محمود حاجب بھی تھ اس وقت یہ بھی فخر الدولہ کے پاس بھا گ گیا اور اس کے ذیر جمایت اور من قومس اور دامغان میں قیام اختیار کیا ادھر جبتگین نے طوس میں پڑاؤ کر ۔ یہ اس کے بعد اس سے اور فخر الدولہ کے پاس بوید (والی رہے) سے مراسم انتحاد پیدا ہو گئے آیک دوسر سے کو تھا نف بھیج گرید آخری ہو یہ تھ جو سبتگین کی طرف سے عہدا بند کا تب لے کرفخر الدولہ کے پاس آیا تھا۔

کچھ عرصہ بعد فخر امد ولہ تک لوگوں نے بی خبر پہنچاوی کہ جنگیین کشکر تیار کر کے حملہ کرنے کی فکر میں ہے فخر الدولہ نے ایک عمّا ب آمیز پیغ م سبکتگین کے پاس بھیجا بھی جواب آنے نہ پایا تھا کہ دونوں کی قوتمیں جواب دی گئیں۔ سیسیں

سبکتگین کی وفات اسماعیل کی حکومت: ... جب سبکتگین لیلک خال کی مہم سے فارغ ہوکر بلخ روانہ ہوا اورتھوڑ ہے ہی ونوں وہال تی م کی تھ کہ مرض الموت میں گرفتار ہوگیا۔ بلخ سے غزنی کی جانب لوٹ کیا اور راستے میں حکومت خرا نمان وغزنی کے بیسویں سال ہوشعبان سے ۳۸ ہے میں انتقال کرگیا۔غزنی میں فن کیا گیا۔ یہ بہت نیک سیرے ،عہد و پیان کا پابند، ایفاء وعدہ کا پکااور کثیر الجہا دا نسان تھا۔

سبکتگین کے بعداس کے نشکر نے اس کے بیٹے اساعیل کی امارت کی بیعت کی اور یہی ولی عہد بھی تفا گرمحمود سے عمر میں کم تفا چرانی نے داد دہش کے ذریعے نشکر یوں کواپنام مطبع کر لیاغزنی کی محکومت تنہلیم کرلی گئی۔

محموداوراسها عیل: چونکه اساعیل ایک نوع شخص تھالشکریوں نے اسے حقیر جانا، چنانچان لوگوں نے اسے دبالیا اورانعام وصلہ کی اس قدر ہر مار ہوئی کہ اس کے ہاہ ہتگیین کا خزاندہ نی ہوگیا۔ اس کا بھائی محمودان ونوں نیشا پور ہی تھا اس نے تحریک کہ جمحے صوبہ بلخ وغیرہ کی گرانی کی سند دے دی جے عظر اس کے ہاہ نے انکار میں جواب دیا جس سے دونوں بھائیوں میں نفاق کی بنیاد پڑگی۔ ابوالحرب گورنر جرجان نے دونوں بھائیوں میں صح کی کوشش کی لیکن اس عیل نے انکار میں جواب دیا جس سے دونوں بھائیوں میں نفاق کی بنیاد پڑگی۔ ابوالحرب گورنر جرجان نے دونوں بھائیوں میں اس کوشش کی لیکن اس عیل نے انکار میں جواب دیا جرات میں اس کوشش کی لیکن اس عیل نے انکار میں اس کے حالات میں کر محود کا جم آ جگ ہوگیا۔ اس کے بعد محمود نے ہرات سے بست کی طرف قدم ہوتھا یہ برات سے بست کی طرف قدم ہوتھا یہ برات سے بست کی طرف قدم ہوتھا یہ برات کے بست کی طرف قدم ہوتھا۔ یہ برات کا دوسرا بھائی نصر تھا۔ میں جواب مائل کرایا۔

محمود کی اساعیل کے ساتھ جنگ: ۔ چنانچ محمود بغرایق اور نصر سب سے سب متحد ہوکر غزنی کی طرف بڑھیئے یہ یادر کھنے کی بت ہے کہ ان واقعات سے پہلے اساعیل کے امراء دولت نے محمود کو لیے خطوط لکھے تھے اور اطاعت وفر مال برداری کا وعدہ کیا تھا۔ الغرض محمود کو تی م کرتا ہوا۔ غزنی کے قریب بنج سے اساعیل بھی اپنی فوج تیار کر کے مقابلہ برآ گیا۔ غزنی کے باہرا یک میدان میں دونوں بھا کیوں کی ٹہ بھیڑ ہونی ۔ خت اور خوزین جنگ کے بعد اساعیل کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کی۔ اساعیل نے قلعہ غزنی میں جاکر بناہ لی اور دروازے بند کر لئے۔

محمود کی کامی بی: سمحمود نے شہر پر قبضہ کر کے قلعہ کا محاصرہ کرلیا تا آئکہ اساعیل نے طول حصار سے تنگ آئے امن حاصل کیا اور قلعہ کا دروازہ تھوں دیمحمود نے اس کی بہت عزت کی اورا بی حکومت وسلطنت میں اس کوشر بیک بنایا۔ ' یدواقعداس عیل کی حکومت کے ساتویں مہینہ واقع ہوا۔ اس وقت سے محمود کے قدم حکومت وسلطنت پرجم گئے اور اس نے خود کو سلط ن کے لقب سے مقب کرلیا۔ حال نکداس سے پہلے کسی نے خود کواس لقب سے ملقب نہیں کیا تھا القصہ محمود ، اساعیل کی مہم سے فارغ ہوکر بلخ روانہ ہو گیا۔

منصوراور فی کنی جس وقت ابوالحرث منصور بعدامیر نوح کخت حکومت پر بیشا قلمدان وزارت محمود بن ابرا ہیم کے سپر دکیا گیا۔ اور فی کُت میں جونکہ میر ابوالحرث منصور کی کم عمر کی کی وجہ سے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی عبداللہ بن عزیز جس وقت محمود بن ابرا ہیم بخیرا آیا تھا اسی زمانے میں چونکہ اس نے امیر نوح کو مینک خال کے جنگ پر ابھارا تھا بخارا جھوڈ کر بھاگ گیا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا چنانچہ جب امیر نوح کا انتقال ہوا اور اس کا بیٹ منصور حکم آن بن تو عزیز نے ابومنصور محمد بن حسین کوسپر سالاری کشکر خراسان کی لالح دی اور اس کو اپنے ہمراہ لے کر ایلک خال ان دونوں کے ساتھ ساتھ باا ظہار سمر قندروانہ ہوا۔

ف کُلّ کا بخارا پر قبضہ: پھرابومنصوراورابن عزیز کوگرفتار کرکے فاکن کو بلوالیا اوراپ مقدمہ انجیش کا سردار بنا کر بنی را کی طرف بزھنے کا تھم ویا۔ میرا بوا عرث منصور نے اس کی آید کی خبرین کر بخارا چھوڑ دیا اور فاکن نے بخارا پر قبضہ کرلیا اور لیک خال اپنی کری حکومت کی طرف لوٹ گیا۔

سخارا میں انتظامات: فوکق نے بخارا پر قبضہ کرنے اور لیلک خال کی واپسی کے بعد ابوالحرث منصور کو بخارا ہیں بار لیا جب وہ بخارا پہنچ تو فاکق نے استقبال کیا کری حکومت پر لاکر بٹھایا اور اس کی حکومت ودولت کانظم ونتق سنجا لئے لگا۔ بلکو زون حاجب اکبر کومصوفا خراسان کی سند حکومت و بے کر دارالحکومت بنی راہے باہر نکال دیا اور بستان الدولہ کا مبارک خطاب دیا۔

مبکتو زون اور فاکق کی سلح: کمنتو زون اور فاکق کے درمیان مدت سے چیقلش جلی آ ربی تھی ابوالحرث منصور نے دونوں کی شح کرادی چنانچہ میکتو زون اپنے فرائض منصبی ادا کرنے لگا پھرابوالقاسم بن سیجو رنے اس پرحملہ کیا۔ دونوں کی جنگیس ہو کیں جن کاذکراو پر ہو چکا ہے۔

منصور کی معزولی ..... اس دوران محمودای بیمانی اساعیل کی مہم سے فارغ ہوکر بلخ آیا اورا میر ابوالحرث منصور کی خدمت میں ہدایا ، وتنی نف بھیج۔
امیر منصور نے بلخ ، ترفد ، ہرات اور بست کی گورزی اے عطاکی اور فیٹا بور کی سند حکومت دینے سے انکار کیا محمود نے اپنے ہاعتی وابوائحس تھوک کے ذریعے دو ہرہ درخواست بھیجی۔ امیر ابوالحرث منصور نے ابوائحس کواپنی وزارت کے لئے منتخب کرلیا۔ ابوائحس عہدہ وزارت پاکراپنے و کی نعمت کو پیغام بہنچانے نہ گیا ہے مودکواس سے ناراف کی پیدا ہوگئی چنا نجے دو نمیشا پور کی طرف بڑھا۔ بلکو زون پنجرس کر بھاگیا۔ امیر منصور اس سے آگاہ ہوکر کمر ہمت باندھ کر نیش بور کی طرف چلاگیا۔

خراسان پر محمود کا قبضہ: ....اس واقعہ کے بعد بکتو زون اور فائق نے متحد ہوکرا بوالحرث منصور کومعزول کردیا۔ آنکھوں میں نیل کی سمائیاں پر محمود کا قبضہ: ....اس واقعہ کے بعد بکتو زون اور فائق کواس گندی حرکت پر برا بھوا کہا اور عماب پھروادیں اور اس کے بھائی عبدالملک کوامارت وحکومت کی کری پر جلوہ افر ویا ہے جمود نے بلکو زون اور بکتو زون کی سرکو بی سے لئے روانہ ہوگیا۔ ف کل اور بکتو زون بھر اس پر بھی جب اس کے دل کوشفی نہ ہوئی تو فوجیس آ راستہ کرکے فائق اور بکتو زون کی سرکو بی سے لئے روانہ ہوگیا۔ ف کل اور بکوتو زون بھی مقار دونوں فوجوں کی جنگ ہوئی۔ بالآ خرمحود نے بوتو زون بھی مقار دونوں فوجوں کی جنگ ہوئی۔ بالآ خرمحود نے بھارا میں جا کر دم لیا۔ بلکو زون نمیشا پور بھا گئیا۔ ابوالقاسم بن کیجو ربھی ابنی اور بوگوں کے ساتھ اس نے بھار سے بھارا میں جا کر بناہ ئی ادھرمحمود نے خراسان پر قبضہ کرلیا۔ بیواقعہ ۱۳۸۹ھ کا ہے۔

مبکنو زون کی گوشالی اس کے بعد محمود نے طوس کی جانب قدم بڑھائے بکنو زون (توزن بیگ) جرجان بھ گ گیامح ود نے اس کے تع قب پرارسران ہ جب کومقرر کیا چنانچے ارسلان حاجب نے اس کواطراف خراسان ہے بھی ہا برنکال دیا محمود اس خدمت کے صلے میں ارسد ن ہ جب کو حوس کا گور نر بنایا ادرصوبہ ہرات کی جانچ پڑتال کے لئے روانہ ہوا۔ بکوتو زون کوموقع مل گیا محمود کے روانہ ہوتے ہی نیشا پور آیا اور قبضہ سریا محمود کو اس کے خریلی تو وہ فورا ہی لوٹ آیا چنانچے بکتو زون نیشا پور چھوڑ کر بھاگ گیا محمود نے اپنے بھائی نصیر بن جنگین کوخراس اس کے لشکر کا سایا رمقر آس کے خریلی کو خراس اس کے لشکر کا سایا رمقر آس کے خریلی کو دونوں نورا ہی لوٹ آیا چنانچے بھائی نصیر بن جنگین کوخراس اس کے لشکر کا سایا رمقر آس کے خریلی کا حدید کا دونوں نورا ہونوں کے خریلی کا دونوں نورا کی کو دونوں کی کیا محمود نے اپنے بھائی نصیر بن جنگین کوخراس اس کے لشکر کا سایا رمقر آس کے دونوں کو دونوں کی کو دونوں کو دونوں کو دونوں کی کو دونوں کو دونوں کونوں کے دونوں کو دونوں کی کو دونوں کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کیا گرائی کی دونوں کو دونوں کو دونوں کر کو دونوں کی کو دونوں کی کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کر کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کی کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو کو دونوں کر کر بھاگی کو دونوں نبیثا پور میں قیام کرنے کا تھم دیا اور خودا ہے باپ کے دارالحکومت ملخ چلا آ گیا اوراس کواپنا پاریخت بنایا۔

محمود مستقل حکمران: پھرائے بھائی اساعیل بن بہتگین ہے مظکوکہ وکراہے کی قلعہ میں قید کردیا۔ گزارہ کے بلئے کافی دظیفہ مقرر کیا۔ اس زہنہ میں خلیفہ ابقد در باللہ عباسی کی خلہ فت کی بیعت کی اس کے نام کا خطبہ پڑھے جانے کا تھکم دیا۔ خلیفہ نے دارائکومت بغداد ہے بیش بہاضلعت اور حجند کے حسب دستور روانہ کئے اور امین البلۃ بمین الدولہ کا خطاب مرحمت فرمایا۔ محمود کوائی وقت سے مطلق العمّانی حکومت حاصل ہوگئی اور اس کا غلغلہ اقبال اطراف عالم میں پھیل گیا۔ خراسان کی حکومت براس کے قدم جم گئے اور آئندہ سے ہرسال ہندوستان پر جہاد کرتارہا۔

خدف کی پیشقد می اورمحمود کا مقابلہ: خلف بن احمد (والی بحستان) سامانی حکمرانوں کا باجگزار تھالیکن سامانی تاجدار بغاوت وفتند کی وجہ سے خلف بن احمد کی جانب سے غافل ہوگیا اس وقت اس نے استقلال کے ساتھائے قدم حکومت پر جماد ئے اور خود مخاری کا ڈ نکا بجادیا چنانچہ امیر سکتگین راجگان بند کے خلاف جہاد کرنے گیا خلف بن احمد نے اس موقع کوغنیمت شار کرکے صوبہ بست پر فوجیں بھیجے دیں چنانچہ اس فوج نے صوبہ بست پر قبضہ کرکے خراج وصول کرلیا۔ پھر جب امیر سکتگین نے ہندوستان کے جہاد سے فارغ ہوکر واپس آیا تو خلف ابن احمد نے معذرت کی اور شی نف پیش کئے آئندہ اطاعت کا وعدہ کیا امیر سکتگین نے اس کی معذرت قبول کرلی۔ حزید اطمینان کے لئے بطور ضانت خلف ابن احمد کے خاص اعزہ کوا پی حراست میں لے لیا۔

سبکتگین کی وفیات:.....اس کے بعد امیر سبکتگین ابوعلی بن سیجو رسمیت جو که اس کی قید میں تھاخراسان کی طرف ٹیلک خال کے مقابلہ پر روانہ ہوا اور جب اس سے امیر سبکتگین کوفر اغت حاصل ہوئی تو خلف ابن احمد کی ریشہ دوانی وفتنہ کوئتم کرنے کے لئے فوج کو بجستان پرحملہ کرنے کی تیار کی اعظم دیا انفاق سے سبکتگین کا پیغام اجل آگیا جس سے سبکتگین ا کا ارادہ پورانہ ہوسکا اور خلف کو پھر موقع مل گیا۔اس نے اپنے بیٹے خام کر کو جستان اور ہونئے پر قبضہ کرنے بھیج دیا۔ چنا نچہ طاہر نے ان دونوں مقامات پر قبضہ کرلیا۔ تہستان اور ہونئے بغراجی کی جا گیر میں تصاور و بی ان پرحکومت کر رہا تھا۔

بغر اہت کی موت:.....ائے میں محمود کوخراسان کی مہم اوراندرونی جنگڑ وں سے فرصت مل گئا سپنے بچیا بغر ہنت کو ککھ کر بھیجا کہ قہستان اور ہوننج کو طاہر بن خلف سے چھین لو چنانچے بغر اہن نے طاہر پر حملہ کیا اور اسے شکست دیکر تھوڑی دور تک تعاقب کرتا چلا گیا۔ طاہر نے بلیٹ کر ایسا حملہ کیا جس سے بغر اہن کے ساتھی بھ گ کھڑے ہوئے۔اور پکڑ دھکڑ کے دوران میں بغر اہن مارا گیا۔

خلف کی گوشالی: .....مجود کواس واقعہ جانفر ساکی خبرے بے صد صدمہ ہوا چنانچے فوجیں مرتب کرکے وقت ہے جی خلف بن احمر پر چڑھائی کر دی۔ خلف ایک مضبوط و متحکم قلعہ میں قلعہ نشین ہوگیامحود نے چاروں طرف سے محاصرہ کر کے لڑائی چھیٹر دی۔خلف نے تنگ آ کراط عت قبول کرلی۔ ایک لاکھ دینارد ہے کرصلے کرلی چنانچے محمود نے محاصرہ اٹھالیا۔

محمود کی فتو حات ہند: اس کے بعد جب محمود کواندرونی مخالفت اور ربیثد دوانی ہے ایک گوند فراغت حاصل ہوگئی تواس نے ہندوستان پرحملہ کی تاری کی۔

ے پال برحملہ: بارہ ہزار سواروں تمیں ہزار بیادوں میں سے بندرہ ہزار جوان فتخب کے اوران کوآ راستہ ومرتب کرکے ہندوستان پر راجہ ہے پال سے جنگ کرنے کی غرض سے چڑھائی کی ۔ راجہ ہے پال بھی پی خبرین کرفوجیس تیار کر کے مقابلہ کے لئے آیا۔ یخت اورخوز برزجنگ کے بعد راجہ ہے یال کو شکست ہوگئی۔ راجہ ہے پال اے بھائیوں اوراز کول سمیت گرفآر کر لیا گیا۔ راجہ ہے پال اوراس کے دوسرے اعز ہ کے سامان میں سے (جو

<sup>•</sup> محمود نے شور اوس مطابق من اور میں غزنی سے ہندوستان پر فوج کئی کی تھی۔ روز دوشنبہ آٹھویں محرم اوس مطابق من بیں بھام پٹا وراڑ ائی ہوئی۔ رہ ہے ہاں مرکاب میں ہرار ہیاوے اور تین سوز نجیر فیل تھے۔ جس وقت نصف النہار ہوا ہندوستانی لشکر کوشکست ہوئی۔ پائی ہزار ہندو مارے گئے۔ راجہ ہے پال پندرہ عزو وا تا رب کے ساتھ گرفزار کئے گئے۔ بشار مالی فنیمت ہاتھ آیا۔ دیکھیں تاریخ کال ابن اثیرج ہوس محدالے مطبوعہ معروتان تخ فرشتہ۔

قید کرنے گئے تھے ) کئی موتیوں کے ہارجس کو مالا کہتے ہیں غذیمت میں ہاتھ آئے اس میں سے ایک ایک کی قیمت ایک لا کھ دینارتھی ان کے عددہ پانچ ہزار ہند دلونڈ کی دغدام بنائے گئے۔ بیدواقعہ۳۹ ھاکا ہے۔

مزید بیش قدمی اس فتح و کامیابی کے بعد محمود نے ہندوستان کے دوسرے شہرول کی طرف قدم بڑھائے۔ بیوساتے خراس نے صوب زیادہ وسیج اور زرخیز سے چنانچیان کو بھی بزور تیج فتح کرلیا۔اس کے بعد راجہ ہے پال نے بچاس جنگی ہاتھی اپنے فدید میں دے کرخود کو قیدے ہاکر یا اور تا اوا کین فدید فدکورا ہے بیٹے اور پوتے کوسلطان محمود کے پاس چھوڑ آیا۔ چنانچیا ہے راج دہانی ( دارالسلطنت ) میں پہنچ کرفد بید فدکور بھیج دیا اور ہار سسطنت سے خودکو سبکدوش کرلیا۔ •

متضند وکا محاصرہ: ابھی محمود نے غزنی واپس نہ لوٹے کا ارادہ نہ کیا تھا کہ بینجری کہ ہندوؤں کا جم غیر فسادادر کشکراسلام سے مزاحمت کے سے بہاڑی ھاٹیول میں چھپی ہوا ہے۔ محمود نے فوج کو تیاری کا تھم دیا اور نہایت تیزی سے قلعہ دیمند (بٹھنڈہ) کا جہاں ہندوؤں کا گردہ کیرشکر اسرام کی روک تھام کے سئے جمع تھا می صرہ کرلیا۔ راجیوتوں کی بہادری نے آئیس کچھ بھی نفع نہ پہنچایا۔ گنتی کے چندلوگ بڑی مشکل سے زندہ نی سکے۔ ہاتی سب کے سب مار نے گئے محمود مظفر ومنصور دارالسلطنت غزنی کی جانب لوٹ آیا۔

ا پن خلف کامل : وسوی بیں محود کی واپسی اور ملے کے بعد خلف بن احمد نے اپنے بیٹے طاہر کو حکومت حوالہ کر دی اور خوداس خیال سے کہ میر ملک آئندہ محمود کے سیرا ب فتو حات سے محفوظ رہے با ظہار ترک دنیا گوٹ نشین ہوگیا چنانچہ جب سلطان مجود ایک طویل مدت تک ان مم مک سے جہ د ہندوستان کی احبہ نے غیرہ ضرر ہاتو خلف نے اپنے بیٹے طاہر سے حکومت واپس لینے کی کوشش کی طاہر نے بہانوں سے کام لمیں شروع کر دیا اور بات بات میں نافر ، فی کرنے گا تب خلف نے خود کو بھار بنایا اور وصیت کرنے اور خفیہ ذخائر بتانے کی غرض سے طاہر کوا پنے پاس بنوا یہ حاہر بے خوف و ہراس صافر ہوگیا گارے نار کرے بیل میں ڈال دیا اور بھی ترصے بعد تل کر ڈالا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔

محود نے انہائی عنایت سے ارشاد کیا خلف جہال تم پسند کرودہاں قیام کرسکتے ہوخلف نے جرجان کو پسند کیا چٹانچ محمود نے عزت واحتر م کے ساتھ خلف کوجرجان روانہ کردیا۔ چٹانچ خلف تقریبا جیارسال تک جرجان میں مقیم رہا۔

خلف بن احمد کی موت ، پھرکسی نے محمود سے بیچڑ دیا کہ خلف کے لیلک خال کے ساتھ مراسم اتحاد بیدا ہوگئے ہیں اور وہ اس کو نخالفت پر اکسار ہاہے۔ چنانچے محمود نے خلف کو جرجان سے قز دین میں منتقل کر دیا جہاں پراس نے ۱۹۹۹ ھے میں وفات پائی محمود نے خلف کا متر و کہ اس کے بیٹے ابو خفض عمر کے حوالہ کر دیا۔

خلف کا کروار: خلف ٹیک سیرت ہم دوست ، ذی علم ، علاء کا قدرداناوران کے ساتھ حسن سلوک سے چیش آنے والا شخص تھا۔ اس نے ایک غیر قر آن مجید کی ملتی تھی اپنے تمام مما مک محروسہ کے علاء کوجھ کیا تھا جیس بڑارد بنار ترج ہوئے تھے۔ خلف نے اس تفسیر کونیشا پور کے مدر سے جیس دکھوادی تھا۔ الغرض مجمود کا میں بی کے بعد بحستان کی حکومت پر اپنے والد کے سیدسالا رول جیس سے ایک سیدسالا رقح کی کومقرر کر کے غرفی واپس جیا گیا۔ بچھ عرصے بعد جستان کے مفسدہ پر داز وں اور بدمعاشوں نے متحدہ ہوکرا حمد نامی ایک محفی کو اپناسر دار بنایا اور جستان جی علم بعناوت بلند کرد یہ محمود نے دس ہزار کی جمیعت سے اس بعناوت کو فروکر نے کے لئے بحستان روانہ ہوا۔ اس مہم میں اس کا بھائی ابوالم نظفر نصر سیدسالا رافو ای شامی ، اتو تناس حاجب اور پشت پنہ عرب ابوعبدا مندمجہ بن ابر اہم طائی بھی شریک سے محمود نے بحستان میں پہنچ کر باغیوں کا محاصرہ کر لیا اور بر دور تیج اس کو دوبارہ وقتے کر کے اپنے بھائی سیدسالا رافو ای تھر بن ابر اہم طائی بھی شریک سے بعد محمود نے بھائی سیدسالا رافو ای تھر بن ابحال کو گورزم تحرر کیا اور اس صوبہ کو فیشا پور کے صوب سے جس کی گورنری پر نصر پہلے سے تھا بھی کر دیا۔ نصر نے اپنی جناب سے فرزی ابومنصور نصر بن امحال کی مقرر کیا اس کے بعد محمود نے بھاؤہ بندوستان کی طرف دوانہ ہوگیا۔

جنگ بھیز وملتان: … جب محمود کواند برونی مخالفوں کی ریشہ دوانی سے فراغت ہوگئی اوراس کوایک شم کااطمینان حاصل ہوگیا تو وہ پھر ہندوستان پر جہاد کرنے یا یوں کہیے کہ اس مہم کو پورا کرنے کے لئے تیار ہواجس کی بنیاداس کے والد سبکتگین نے ڈالی شی اورجس کا بانی مبانی راجہ ہے پال بن تھا۔ راجہ ہے را ؤ: …… بہاطبہ (بھٹیر یا بہیرہ) ہندوستان کی ایک ریاست تھی جس کی حدود ملتان سے ملے ہوئے تھے اس ریاست کا دارالحکومت جھیز

راجبہ ہے را و اسس بہاطبہ و ہمتیر یا جہرہ ) ہندوستان کا ایک ریاست کی میں حدود مکمان سے معے ہوئے مصال ریاست کا دارا حکومت مقیر میں تھا بھیر کا نہایت مستحکم اور مضبوط شہر پناہ تھی اور شہر کے اندر قلعہ تھا جاروں طرف سے اس شہر کوسر بفلک شہر پناہ کی دیواریں تھیرے ہوئے تھیں شہر بناہ کے بہر گہری خندق تھی جس کوعبور کرنانہایت دشوار تھا۔ قلعہ میں جنگ آ دروں کاعظیم کشکر ہر دفت موجود رہتا تھ اور آلات حرب اور سامان جنگ بھی کافی مقدار میں تھا اس کے حکمران کا نام داجہ بے داؤتھا۔

ہے راؤ پر جملہ: .....مجمود نے دریا ہے جیموں کو عبود کر کے ٹھیز پر جملہ کیا ہے چنا نچہ راؤ بھی اس کی اطلاع پاکر مقابلہ کی کے لئے ٹھیز سے باہر آیاد دنوں حریفوں کے درمیان تین دن تک متوا تر گزائی ہوتی رہی چو تھے دن راجہ ہے راؤ کوشکست ہوگی گشکر اسلام نے شکست ہونے والے شکر کا شہر کے دوران تک پیچھ کیا۔ راجہ ہے راؤ نے شہر بناہ میں واضل ہوکر دروازے بند کراد یے لشکر اسلام نے محاصرہ کرلیا۔ اور نہایت بختی سے لڑائی شروع کردی۔ لوٹ مارصد سے بڑھ تی مجمود نے اپنے لشکر کے ایک حصد کوش و خاشا کے اور لکڑیوں سے خندتی کا تھم دیا اور باقی لشکر کو مقابلہ پر دکھا۔ راجہ ہے راؤ کو اس سے تشویش بیدا ہوگئی۔ چنانچہ رات کے دفت اسپنے چند خاص ملازموں اور مصاحبوں ساتھیوں کے ساتھ محاصرہ سے نگل کر پہاڑوں کی ویوں پر چلاگیا اوراس کی ایک تنگ اور دشوارگز ارکھائی میں جھی ہوگیا۔ `

بجے راؤ کی خود شی: سلطان محود نے باطلاع پاکرایک فوجی دستہ راجہ بجے راؤ کی گرفتاری اور پیچھا کرنے پر روانہ کیا۔ مجاہدین اسلام سراغ نگاتے ہوئے اس گھائی تک پہنچ گئے جہال پر داجہ بجے راؤ چھپا ہوا تھا اور چاروں طرف سے گھیر کرفل کرنا شروع کر دیا۔ جب اس کے ستھیوں کا کثیر حصہ ختم ہوگیا۔ تو راجہ بجے راؤنے اس بات کا یقین کر کے کہ اب میرا بچنا مشکل ہے تو کمرے خیج تھینج کر اپنا سید جاک کرؤ الا چنانچہ خازیان اسلام

بيهمره و هي بواقعاد يكوس تاريخ كافل اين اشري وص عدماريخ فرشة ص ١١٠٠.

سرا تارکر پنے سعان کے پاس لے آئے اور سلطان کا جھنڈا لئے ہوئے دارائکومت بھٹیز میں داخل ہوا اور جب تک انتظام درست نہ ہو تھبر رہا۔ و پس کے دفت تعییم وانتظام ملک کے لئے ایک ایسے تھ کو اپنا ٹائب مقرر کیا جوار کان اسلام سے داقف اور سیاست سے آگاہ تھا تا کہ نومسمو کو فرائض مذہبی کی تعییم بھی د سے اور حکومت کو درہم ہونے سے بھی محفوظ رکھے نیزنی آتے ہوئے راستے میں بارش بہت ہوئی راستہ کی دشو رک کیچز پانی کی زیادتی اور نہروں وریاؤں کی طغیانی ہے محمود کے لئے کرکا اکثر حصد ضائع ہوگیا ہے۔

فتح ملتان: پھرمحودکوغز فی میں پینچ کریے خبر لی کہ ابوالفتوح (گورزملتان) طحد ہوگیا ہے اور اپنے صوبہ کے رہنے وانوں کو ہے دیا نی اور یہ ندبی ک تعلیم دے رہا ہے محموداس کوکہاں برواشت کرسکتا تھا فورالشکر تیار کر کے جہاد ملتان پر چڑھائی کردی۔ اور دریاؤں کوجیسے تیسے عبور کرلی مگر دریائے سیحون کی طغیانی نے سلطان کوآگے بڑھنے ہے ووک دیا چتانچے سلطان محمود نے خشکی کے راستہ سے ملتان کا ارادہ کیالیکن اس طرف رجہ اندیپال ولد راجہ ہے پال (حکمران پنجاب) سے مدد مانگی مگراندیپال نے اٹکار کردیا۔

انند بال پرجمید :.... محمود نے اپنظرکو پہلے ہی پر جہاد کر نیکا تھم دیا۔ چنا نچاوٹ مادشروع ہوگی محمود کالشکر دانبہ اند پال کے ملک کو پور کرتا ہوا سیاب کی طرح بڑھ اور البجانند پال کی فوج شکست کھاتے ہوئے بھا گی۔ دانبہ اند پال جران و پر بیٹان ایک شہر ہے دوسر ہے ہوں کہ بہت تھ اور شاہ کا گئر کئے گئے کہ دوبال ہے ہی اس کو پر بیٹان کر کے نکال و بیا تھا۔ اور بہال تک کہ چناب پہنچا جب محمود کالشکر اس کا بیچھا کرتے ہوئے یہ س تک پہنچا گیا تو دانبہ نند پال گھر اکر کشمیر چا گیا تھر و نے پھر اس بیچھا نہ کیا اور مانان کی طرف چلا۔ ابوالم هنوح نے نہ برن کر اور اسب کو ہاتھیوں پر مدوا کر سراند ہی کی طرف دواند کر دیا اور خود مانان چھوٹ کر چھپ گیا۔ اہل ملتان نے شہر کی قلعہ بندی کر گامجود نے محاصرہ کر کے لا ان فرانس ہوئی کی دوبہ سے بیس ہزار در انہم سرخ بطور جرماند کفارہ وصول کئے۔

تک کہ توار کے ذور سے فتح کر کی کامیا بی کے دن محمود نے اہل ملتان سے بود بی کی وجہ سے بیس ہزار در انہم سرخ بطور جرماند کفارہ وصول کئے۔

قلعہ گوالی روکا گیر : محمود نے ابوالفتو ت کی گو ٹائی کے بعد قلعہ گوالیار ) پرفوج کئی کی اس کے تکمران کا نام دانبہ ندندا تھا۔ ہوں کہ میں بناہ کی تعدیم سی جو سے مسل کے کہ کی تعدیم سی کر قلعہ کا لی کر میں بناہ کی تعدیم سی بی کے لئے کا کھوٹ تی لی نے اور خیر موجود تھا ور بہت سر رہ میں بناہ کی تعدیم کی کہ بی توز خیر کی گیا ہوں نے ہوں کے اس اور جس کی موجود تھا مگر داستہ ان تا تھا۔ قلعہ کے ارد گر دی تھا کہ تحدیم سی کر داستہ بنایا گیا۔

کے لئے فلد وغیرہ موجود تھا مگر داستہ ان تا تک تعلی کے کہ بی تا تال مشکل سمجھا جا تا تھا۔ قلعہ کے ارد گر دی تھی کہ دی کہ کے نوب کہ بی تا تھا۔ قلعہ کے ارد گر دی تھی کہ دی موجود تھا اور بیت کہ دین دی میں تک ہو دی تھی سی کر دی سے کر استہ بنایا گیا۔

قلعه کا محاصرہ: ، اور جب قلعہ کے قریب گہری خندق نے مزاحت کی توبیخکم دیا کہ جانوروں کی کھالوں میں ٹی بھر کرتقریباتیں ہاتھ چوڑائی میں گہری خندق کو پات دوشکراسلام نے اس تھم کی تنمیل میں جلدی کی اور محمودا پنی فوج کوساتھ لئے ہوئے خندق کوعبور کرتا ہوا قدعہ پر جا پہنچا ورمی صرہ کر بیا ایک وہ تیرہ دن محاصرہ کئے رہا۔

محموداور نزراکی سکے :... بندا جا کم قلعہ دوزانہ جنگ ہے تنگ آ کرسلے کا پیغام دے دہاتھا گرمحمودا ہے دھن بیل تھا ای دوران پی خبر کہتے کہ ایسک ف کی وجہ سے صوبہ خراسان میں بغاوت کی آ گ بھڑک آتھی ہے چنانچیم مور نے داجہ نزدا سے پچپاس مہتلی ہاتھی اور تین ہزار من جا ندی پر سلے کر دسٹے کی وجہ سے صوبہ خراسان میں بید ستورتھ کہ عہدوا قرار کے مضبوط بعد محمود نے راجہ نزدا کو خلعت دی داجہ نزدانے خلعت کوزیب تن کیا اور بیٹی ہا تھی۔ چونکہ اس ذمانہ کے ہمتدواں میں بید ستورتھ کہ عہدوا قرار کے مضبوط کرنے کے سئے اپنی چھوٹی اور نگلی کاٹ کر فرایق ٹائی کودے دیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اس پابندی کے لخاظ سے راجہ نزدانے بھی اپنی کاٹ کرمحمود کے والے کردی محمود ، ل غذم سے اس کا خیال اس کے دماغ میں ہمرا ہوا تھ۔ والے کردی محمود ، ل غذمت لے کرخراسان کی طرف لوٹا حالانکہ اس مرتبہ ہندؤں سے جنگ کرنے کا خیال اس کے دماغ میں ہمرا ہوا تھا۔

محمود اور رایلک خال: جس دقت محمود نے صوبہ خراسان پراور ایلک خال نے ماوراء النہر پر قبضہ کرلیا تھا جیسا کہ اوپر بیان کر چکا ہے۔ ایلک

<sup>🗨</sup> معشیر کی ٹرانی میں درموای زنجیر فیل تصاور بے تمار مال وزر ہاتھ لگا۔قلعہ تعشیر کامیدان مقتو لوں ہے بھر گیا تھا۔قید یوں کی وہ کٹرت تھی کہ ہر مخض کے پاس پانچ کچھ چھا غدام لونڈ ک تھے۔ دیکھوتاریخ فرشتہ۔

خاں کے محود کو مبارک باد کا خط لکھا اور تھا نف بھیجے محمود نے بھی رسم اتحاد بڑھانے کے لئے خط بھیجا اور تھا نف وغیرہ بھیجے دونوں حکم انوں کہ در باروں میں شعراء آنے جانے گئے تبہت کے قصائد لکھا ور انعام حاصل کئے۔ اس زمانہ میں محمود نے سہیل بن محمد بن سلیمان صعلو کی (۱۰ م فن مدیث) کو طفان بین حاکم سرخس کے ساتھ بطورہ فعد لیلک خال کے در بار میں مدید فائرہ وے کرروانہ کیا اور لیلک خال کی لڑکی سے نکات کا بیغام دیا۔ متحا کف کی تفصیل اس تھے میں یا قوت مروارید اور مرجان کے قیمتی فیمتی مالے سونے ادر جاندی کے ظروف جن میں عزبر ، کا فورعود اور دیگر خوشبوکی چیزیں بھری ہوئی تھیں ۔ ہدید کے آگے آگے ہاتھی تھے جن پر زریفت کی جھولیں اور سونے جاندی کے جود سے تھے لیلک خال نے نہا بت خوشبوکی چیزیں بھری ہوئی قبول کیا اہل وفد کی بہت عزت کی اور مخطوب (منگنیتی ) کے ساتھ محمود کا نکاح کرویا۔ اس سے دونوں سلطانوں میں رشتہ اتحاد قائم ، ور

محموداورایلک خان کی ناراضکی: ....منافقوں کویاتفاق کہاں گواراہ وسکتا تھاایک دوسرے کو چغلی نگانے نگے چنانچے دونوں سلطانوں میں ایک گونہ کشیدگی پیدا ہوگئی۔ چنانچہ جب سلطان محمود نے ماتان پرفوج کشی کی تواس وقت لیلک خان کوموقع ل گیاا پنے کمانڈرسیاوش تکمین کو جو کہ اس کا قریبی رشتہ دار بھی تھاخراسان پر قبضہ کرنے کے لئے بھیجااورا پنے بھائی جعفرتکمین کوسیاوش تکمین کی مددکاتھم دیا۔ واقعہ 1972ھ کا ہے چنانچہ سیوش تکمین نے صوبہ بلخ پر قبضہ کرلیااورا تظام کے لئے جعفرتکمین کووہاں تھہرایا۔

خراسان اور نبیشا بور پر فیضہ:... ارسلان حاجب محمود کی طرف سے ہرات کا گورز تھا محمود نے ملتان کی روائٹی کے وقت ارسلان کو کہا کہ جس وقت کسی بغاوت کا حساس کرتا نور آغر نی میں آجانا۔ارسلان حاجب اس ہدایت کے مطابق جس وقت سیاوش تکمین نے خراسان پر قبصنہ کر لیا تو ہررات سے نز نی ہی نے کے لئے آیا چنا نچے سیاوش مکمین کو خاصہ موقع مل گیا ہرات پر بھی قبضہ کر کے وجیں قیام پذیر ہو گیا اور حسین بن نصر کو نیشا پور کی طرف روانہ کردیا۔ حسین نے نمیشا پور پر قبضہ کرلیا۔ محال مقرر کئے خراج وصول کیا اطمینان کے ساتھ رہے لگا۔

جعفرتگین کی گوشالی: ایلک خال نے محود کی واپسی کی اطلاع پا کراہے بھائی جعفرتگین کوچھ ہزار پیادوں کی جماعت کے ساتھ نٹخ کی طرف روانہ کیا تھامقصود بیتھا کہ سلطان محمود کوسیاوش تکین کا پیچھا کرنے ہے روکا جائے لیکن اس ارادے میں لیلک خال کوکامیا بی نہ ہوئی محمود نے سیاوش تکین کوخراسان سے ذکال کرجعفرتگین کی طرف قدم ہڑھا یا لینے کے دینے ہڑ گئے جعنم تکین سر پر پاؤل رکھ کر بھاگ گیا سلطان کے بھائی تھر بن سبکتگین

<sup>•</sup> مجموداس وقت محمناز و بین تھا۔ رانبہ سکھ پال معروف بواسد شاہ کو پیروکر کے غزنی کی جانب وائیں ہواسکھ پال ہندوستان کے کسی رابہ کالڑ کا تھا جو پٹ وریس ہوتا ہے۔ ک باتھ بیس بڑ کرمسلمان ہوگئی تھا۔ ویکھوناریخ فرشند من 10۔

مَ ندْرافواج خراسان ساحل جيون تك پيچها كرتا چلا گيا جس ہے اس كااستيصال ہو گيا۔

قدرخان کی امداو: لیک خان اپنی کمانڈرول کی شکست سے خانف ہوکر اپنی چندخاص آ دمول کو باد شاہ ختل ہ (چین ) قدرخاں بن بقر اخال کے پاس بھیجا اور مدو ، گئی کی ۔ لیک خال اور بقراخان آلیس میں ایک دوسرے کے قریبی رشتہ دار تھے اور ان دونوں میں رشتہ مصربت (سرال) کا بھی تھا۔ قدرخال خود اور اپنی فوج کے ساتھ لیک خال کی مدد کے لئے آیا ہے۔ لیک خال نے اپنی رڈر کس نوں اور ماور ، اننی کی کا شنکاروں سے لئکر تیار کر کے قدرخان کی مدد سے مجمود کے علاقوں کی طرف قدم برجھایا۔ پچپاس ہزار فوج کے سرتھ دریا جیموں کو جور کرئے بی کی سرحد بر آپنی محرد ف جواتر کوں ، خبجوں ، افذیوں سرحد بر آپنی محرد ف جواتر کوں ، خبجوں ، افذیوں مرحد بر آپنی محرد ف جواتر کوں ، خبجوں ، افذیوں مزید درا بی باقد وہوں کو سلم کے مقابلہ بر آیا بلخ سے نگل کر چھیل کے فاصلہ پر جنگ شروع ہوئی۔

محمود اورایلک کی جنگ 'محمود نے لشکر کے درمیان میں اپنے بھائی نصر کمانڈرانواج خرانیان کوانچاری بنیا تھا ابونھر بن احمر فریغونی ہ محمود اور ایلک کی جنگ 'محمود اور ابوعبد اللہ بن محمود این ابرائیم طائی تیراندازان اکراد وعرب کوبھی درمیان میں رکھا گیا تھا طرف محمود کا حاجب کبید ابوسعید تمریاشی تھا ور بہنیں طرف ارسال ن حاجب پانچ سوز نجیر پہاڑنما ہاتھیوں کا قلعہ بنایا گیا تھا۔لیک خال کے دائیں طرف قدر خان بادش، چین اور بائیس طرف اس کا بھائی جنفرنگین اور شکر نے اور ٹرنے پر کمر باندھ لی۔ جنفرنگین اور شکر کے درمیان میں خودلیک خال تھا۔دونول لشکرا یک دومرے سے جنگ کرنے گئے فریقین مرنے اور ٹرنے پر کمر باندھ لی۔

الملک خان کی شکست: سلطان محمود ایک خیمہ کے اندر تجدے میں انتہائی عاجزی اور گڑ گڑ، کر اللہ جل شانہ ہے اپی کا میرنی کی دی کر ہتی ہی ۔ سے فارغ ہوکر سوار ہوا اور کو ہ پیکر ہاتھیوں کو لے کر لیلک خال کے قلب لشکر پر جملہ کیا لیلک خان مقابلہ پر نہ تھمرسکا شکست اٹھ کر بھا گئے۔ شہر کے شکر سے فارک ہوگئے۔ شہر سے انتہائی کے مہاتھ نور کی واپس چوا گیا۔ انداز کی جان بچائی محمود کا میرنی کے مہاتھ نوز فی واپس چوا گیا۔ شعراء نے تنہیت کے قصائد لکھے بیدواقعہ ہے وسوچے کا ہے۔

فتح بھیم مگر: ساہ رہے اللہ ہوسے میں سلطان محود نے دوبارہ ہندوستان پرحملہ کیا۔ فوج کشی کی فوج تیار کر کے ہندوستان کی طرف روانہ ہوا چنانچے دریائے ہند پر پہنچاتو راجہ انند پال ایک بڑی فوج لے کرمقابلہ پرآیا جس کا ثار نہ بوسکتا تھا۔ سلطان مجبود نے نہایت استقابال ومروائل ہے جبگ کا آغاز کیا راجہ انند پال کی فوج میدان جنگ سے شکست کھا گئی۔ سلطان محمود راجہ انند پال کا پیچھا کرتے ہوئے چلا گیا۔ قلعہ بھیم گرکوا ہنگر کوٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یا کہ نہایت مضبوط تھے بناہوا تھا۔ ہندوستان والے اس کوا ہے بنوں کا فراند مقرر کئے ہوئے ہتے تی ماطراف جوانب سے فیمتی پر اور جواہرات بنوں کے نذرانے کے لئے قلعہ بیس آئے تھے۔ سلطان نے اس کے عاصرے کا تھے والوں نے امن کی درخواست کی اور تھیم کی بیال سلطان کے حوالہ کر دیں۔

ماً ل غنیمت کی تفصیل: سلطان نے ابونصر فریغونی اورا بے حاجب کبیر ابن تمر تاش اور واسع تکین کو مال واسباب کی فراہمی اور روا گی کا تھم دیا سات لا کھندینار سرخ سامت سومن سونے چاندی کے برتن دولا کھمن خالص سونا جیس لا کھمن چاندی اور ہزار وں تھان دیبا کے اور رہتی پارچہ ہوت ہاتھ گئے ای قلعہ میں ایک مکان چاندی کا ملاتھا جس کی لمبائی تمیں گڑ اور چوڑ ائی پندرہ گڑتھی اورا یک شامیانہ اطلس اور دیبا کا ساٹھ گڑ لہ تمیں گڑ جوڑ ا

ویجھوتاریخ فرشتہ ہم ۲۵۔ ● تدرخان بادشاہ چین پانچ بزار سواروں کے ساتھ لیلک خان کی مدد پر آیا۔ دیجھوتاریخ فرشتہ مقالہ اول م ۲۵۔ و سرش وہ وہ مسلمی سے بیال تھا۔ (مترجم)
 پال تھا بیروی محض ہے جیسے غزنی کی واپسی کے وقت اپنے مقبوضات ہی وستان کا حاکم بنایا تھا۔ (مترجم)

برآ مد ہوا تھا جس کی چوہیں سونے اور جاندی کی تھیں۔ سلطان محمود نے اس مال غنیمت کی تفاظت پرنامبر دگان کو تنعین کیا چنہ نچہ احتیاط سے غزنی روانہ کرویا گیا۔ سلطان محمود نے غزنی میں پہنچ کراپنے وار الامارت کے صحن میں وہ شامیانہ نصب کرایا۔ جواہرات چنوائے پھراطراف وجواب نے وفود و کیجنے اور مبار کیاوویے آئے انہیں وفود میں طغال لیلک خال کے بھائی کاسفیر تھا۔

سلطان محمود کا جرجان پر قبضہ: بنوفریغون حکمران سامانیہ کے دور میں جرجان کے گورنر تنے اورائ زمانہ ہے برابر دراشتہ حکمرانی کرت چلے آرہے تھے دبیش میں ان لوگوں کوایک قسم کی شہرت حاصل ہوگئ تھی۔اولا بوالحرث احمد بن محمدان سے ایک اہم فردتھا۔اور مجمود کی مہن کا نکاح ابوالحرث کے بیٹے ابونصر کے ساتھ کیا گیا تھا اس تعلق ہے دونوں حکمرانوں میں رشتہ مجبت نے دوہ تھا، س کے بعد ابوالحرث کی وفات ہوگئی۔سلطان محمود نے اس کے بیٹے ابونصر کو بدستور جرجان کی گورنری پر بھی رکھا یہ س تک کہ اور میں شامل کرلیا۔

جنگ ناروین: پختی صدی جمری کے خاتمہ پرسلطان محمود نے ہندوستان پر جہاد کے ادادے سے پھرفوج کشی کی چنانچہ خوب اچھی طرح یا ہال کی ہندوست ن کا حکمران مقابلہ پر آیالیکن جب خود کو کامیاب ہوتے نہ دیکھا توصلح کا پیغام دیااس کے علاوہ زرنفذخراج سالہ نہ بچ سہنگی ہاتھی اور ایک ہزار موارنڈ رکیئے چنانچہ سلطان محمود نے سلح کرلی اور مال واسباب مقرر وصول کر کے غزنی کی طرف واپس جلاگیا۔

ابن سوری کی خود کشی: ابن سوری کواس کے اعزہ وا قارب کے ساتھ گرفتار کیا اوران کے قلعوں پر قبضہ کر کے سارا مال واسب اوٹ لیدائی سوری کواس سے ان صد مدہوا کہ اس نے زہر کھا کرخود کشی کرلی۔ اس کے بعد ۱۰ جو میں سلطان محمود نے قصران پر چڑھائی کی حاکم قصران سال نے نزاج کھا کرخود کشی کرتا تھا۔ اس طرف کئی سال سے لیک خال کی بیشت پناہی سے خراج بھیجنا بند کردیا تھا۔ سلطان محمود نے غور یول سے کامیاب ہو کرقصر ان پرفوج کشی کے دی وہ می مقدران می خور میں کئی ہاتھی بطور ہدیے پیش کے چنانچے سلطان محمود نے بندرہ ہزار درجم تاوان جنگ وصول کر کے غرفی کی طرف لوٹ آیا۔

غرست ن کی خانہ جنگی: ..... شرہ غرستان کو مجمی بیٹار کے لقب ہے یا دکرتے تھے جیسا کہ بادشاہ فارس کو کسریٰ کے لقب ہے اور حاکم روم کو قیصر کے خطاب ہے فاطب کرتے تھے اس کے معنی ہیں الملک المجلیل، بیٹارابونھر محمد بن اساعیل بن اسد نے غرستان پر قبصنہ کرلیا تھا یہاں تک کہ اس کا میٹا محمد من شعور کو پہنچا بھراس نے اپنے باپ کومغلوب کردیا اور نصر کتب کی وجہ ہے ترک کرکے گوئٹ شین ہوگیا۔

ابن سیجور کی بغاوت: ان دنول خراسان کا گورز ابوعلی بن سیجورتها۔ جب اس نے امیر نور سے بغاوت کی اور اہل خراسان کوائی حکومت کی اطاعت کی اور اہل خراسان کوائی حکومت کی اطاعت کی اور اہل خراسان کوائی حکومت کی اطاعت کی اور اہل خراسان کوائی سے اطاعت کی اور اہل خراسان کی اسے تھا الفات کیا تھا اطاعت سے انکار کردیا۔ ابوعل نے ان سے جنگ کرنے کے لئے فوجیس روانہ کیس چنانچہ ایک سال تک اہل خراسان محاصرہ میں رہے امیر سبکتگین کو یہ بات تا گوار گزری لہذا اندرونی جنگوں سے فارغ ہوکر ابوعلی کی گڑھالی کی طرف متوجہ ہوا بیٹار نے اس فتنویس امیر سبکتگین کا ہاتھا بڑایا اور اس کا شریک رہا۔ چنانچہ جب سلطان محمود نے صوبہ خراس ن کی فارغ ہوکر ابوعلی کی گڑھالی کی طرف متوجہ ہوا بیٹار نے اس فتند میں امیر سبکتگین کا ہاتھا بڑایا اور اس کا شریک رہا۔ چنانچہ جب سلطان محمود نے صوبہ خراس ن کی

511

عن ن حکومت ہے ہتھ میں کی تواطراف وجوانب کے حکمرانوں اور گورنروں کواپنی حکومت کی اطاعت کا لکھاان لوگوں نے اطاعت قبور کر ر

غرستان پر قبضہ اس بعدسلطان محمود نے محمہ بن ابی نفر کو کسی جہاد میں شریک ہونے کا تھم دیا۔ محمد کسی وجہ سے نہ جاسکا جنانچہ جب سط ن محمود نے جہ دسے دائیں کی تواہیے حاجب کیرالتو تاش کی کمان میں ایک بردی فوج محمہ بن ابی نفر کی طرف دوانہ کی ارسمان حاجب عالم طور کو بیٹ رہ کم غرستان کو دو سے دائیں کی تواہیے حاجم دیا اور چونکہ ان شہروں کے حالات سے ابوائحن مینچی مکمل جات تھا اس وجہ سے اس کو مرد کردو تک فرستان کو دو سے کے سے اس کے بیچھے دوائل کا تھم دیا اور چونکہ ان شہروں کے حالات سے ابوائحن مینچی مکمل جات تھا اس وجہ سے اس کو مرد کردو تک ان دونوں کے سے اس کے موجہ دیں کہ اور اس کا مین اور اس کی بیٹ ہوئی کی بوائیت کی ابولھر نے دیؤرس کر ارسمان حاجب سے اس حاصل کرلیا چنانچہ ارسمان حاجب ابولھر کے رہیں بالآخر توار اور اس کا میں تھو میں تو میں تھی کہ کہ کو کی دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کر کے محمد کو کر دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کو د

ا ہونصر کی وفات: ۔۔ارسلان عاجب کامیا بی سے بعد قلعہ پرایک امیر مقرر کر کے غزنی کی طرف واپس ہوا چھر کے باپ ابونھر کو ہرات ہے بدو کر غزنی میں انتہائی احترام سے تھہرایا اس نے وہیں از مع چیں وفات پائی۔

طغان خال اورسلطان محمود کی سلی: لیلک خال خراسان میں شکست کے بعد سلطان محمود کی شوکت بھوٹی آئھوں بھی دیکھنا پہند نہیں کرتا تھ
آئے دن ای ادھیڑ بن میں رہتا تھ کدکسی نہ کسی طرح سلطان محمود سے خراسان میں شکست کا بدلہ لینا چاہیے مگراس کا بھ کی طغان خ س اس کے اس فعل
سے بے حد نا راض ور بیزار تھ اس نے سلطان محمود کی خدمت میں معدزت کا پیغام بھیجاا وراپنے بھائی کے افعال سے بیزاری کا اظہر رکر کے مصالحت میں درخواست کی لیلک خال من کرآگ بھولا ہوگیا فو جیس تیار کر کے طغان خال پر جملہ کر دیا مگر پھرمصالحت ہوگئی۔

ایلک خان کی وفات اور طغان کی حکومت: اس کے بعد ہی لیلک خان کا ۱۳۰۳ ہے میں انقال ہو گیا اور اس کی جگہ س کا بھائی طف خان کا ۱۳۰۳ ہے میں انقال ہو گیا اور اس کی جگہ س کا بھائی طف حکمران بند طفان خان خان نے سلطان محمود سے خط و کتابت کر کے مصالحت کر لی اور یہ کہلوادیا کہ آپ ہندوستان کے جہاد میں شوق ہے مصروف رہیں میں تکرکوں کی طرف کے لئے جہاد بڑ ہتار ہوں سلطان محمود نے خوشی کے ساتھ اس مراسلہ کو قبولیت کا درجہ عنابت کیا اس زمانہ سے فتنہ وف دکا درواز ہبند ہوگیا اور امن وامان کا اعلان کرادیا گیا۔

طغان خان برتر کول کا حملہ: اس واقعہ کے بعدتر کوں کا جم غفیر چین کی طرف سے طغان خان کے علاقوں پرحملہ کے لئے نکد اس گروہ کا اس کروہ کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک لا کھٹرگاہ نظے مسلمانوں کواس سے بے حد خطرہ بیدا ہوا طغان خان بیٹر پاکرایک لا کھ کے شکر کے ساتھ اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک لا کھٹر کے اس کے ساتھ اندازہ اس مقابعہ پرتایا اور استے ہی کو گرفتار کیا ہاتی لوگ مقابعہ پرتایا کہ کفار کو تہدیج کیا اور استے ہی کو گرفتار کیا ہاتی لوگ اول نا خواستہ شکست اٹھا کرا ہے ملک واپس جلے گئے۔

ارسلان خان کی سلطان سے رشتہ داری: ۱۰س کے بعد ہی طقان خان کا انقال ہو گیااس کی جگداس کا بھائی ارسلان خان ۲۰۰۸ ہے میں حکر ان بن- س کی سنطان محمود ہے رسم اتحاداس حد تک بڑھی کے ارسلان خان نے اپنی بٹی کی سلطان محمود کے بیٹے سلطان مسعود ہے تنگنی کی درخواست کی چذنچہ سلط نمحمود نے اس درخواست کومنظور کر لیااور عقد کر کے ایپنے جیٹے کو ہمرات کا گورنر بناویا چتانچہ در مہم ہے میں سلطان مسعود ہمرات کی طرف روانہ ہوا۔

ٹاروین کی فتے: ....موسم سرمانورا ہونے پر ۱۳۰۸ ہے شرخورت نے ہندوستان پر جہاد کونے کے لئے اپن فوج طفر موج کو تیاری کا تھم ویا چاہندوستان کے ہندوستان ہیں داخل ہوکر دو مہید کی مسافت کے علاقوں کو فتح کرتا چلا گیا ہندوستان کے مہاراجدان منظم دستر دست کر سے غزنی سے روانہ ہوا اور حدود ہندوستان ہیں داخل ہوکر دو مہید کی مسافت کے علاقوں کو فتح کرتا چلا گیا ہندوستان کے مہاراجدان فتو اصات سے متاثر ہوکر یک جا ہوگئے ۔ اور متحد ہوکر مقابلہ برآئے اللہ تعالی نے اپنے فضل وکرم سے سلطان محدود کو اس جنگ میں بھی کا میا نی عندی ہوا تھ ۔ ناردین فتح ہوگی ہوا تھ ۔ متاز جموں نے بنایا کہ اس بت خانہ کو بنے ہوئے چالیس ہزار سال گزر بچے ہیں۔ سلطان محدود نے اس کامیا بی کے بعد دارالسلطنت غزنی کی جانب

والپر اوث گیادار الحکومت پہنچ کر خلیفہ قادر باللہ کی خدمت میں درخواست کی کہ مجھے خزایران اوران مما لک کی سند حکومت وے دی جائے جواس وقت میرے دائر و حکومت میں ہیں۔

تھائیسر برجملہ۔ تھائیسر کارجاہ نہایت متعصب شخص بھا کفروضلالت میں بے شل تھا یہاں پرایک بت خانہ تھا جے ہند(ونعوذ بابقہ) کہ کہ مقد م بہجھتے تھے۔ سلطان محمود یہ نہرس کرآٹھ کھڑا ہوا اور فوجیس تیار کرکے داراائکومت غرنی سے تھائیسر کی جانب رواند کیا راہتے میں بڑے بڑے مصابب کا ہر من کرنا پڑا۔ بڑی بڑی گری وادیاں ملیس جیسے تیسے ان کوعیور کیا تو ایک نہرا آٹے گئی نہر کے کنارہ پرایک انتہائی او نچا بہاڑ کھڑا ہوا تھا نہر کا دہانہ اس جگہ پراہیا تگ اور چھوٹا تھا کہ گئی کے چھلوگ بہاڑ کی چوٹی سے بڑے لٹکر کوعیور کرنے سے دوک سکتے تھے چنا نچل شکر خفر ہے کرکی آ مدک خبرین کرگرونوا ح کے فدر بہاڑ کی چوٹی پرآ کرجم ہوگئے۔ اور شابی لٹکر کوعیور سے زوکتا جا باسلطان محمود نے اپنی فوج کو تیر برسانے کا تھم دیا جس سے خبرین کرگرونوا ح کے فدر بہاڑ کی چوٹی پرآ کرجم ہوگئے۔ اور شابی لٹکر کوعیور سے نور کرتا ہے اسلطان محمود نے اپنی فوج کو تیر برسانے کا تھم دیا جس سے مزاحمت کرنے والے مصروف بکا رہو گئے اور شابی لٹکر کا بڑا دھے کھل اظمینان سے نہر عبور کرگیا۔ کفار یدنگ دیکھ کر بھی گئے۔

تھانیسر پر قبضہ: مجاہدین اسلام نے تلواریں نیام سے سینے لیں اور ہنگامہ آل وغارت شروع ہوگیا۔ حریف انتہائی بے سروسانی ہے ہوگ نگلا اور سلطان نے شہر پر قبضہ کرلیا۔ بے حد مال نمنیمت ہاتھ آیا سلطان محمود کامیابی کے ساتھ خزنی واپس چلا گیا۔ اس کے بعد سلطان محمود نے آئندہ سل حسب دستور ہندوستان پر جہاد کیا کائیڈ راستہ بھول گیا چنانچے شاہی گشکر بہت بڑی جھیل میں گر گیا جس سے کشکر کا بڑا حصہ غرق ہوگیا خود سلطان محمود مدتوں پانی میں چلتار ہااور بڑی مشکل اور دفت اس سے نجات پائی اللہ اللہ کر کے خراسان کی جانب لونا۔

ابوالعباس مامون بن محمد : ابوالعباس مامون بن محمد کے اقتدار میں خوارزم اور جرجانید کی حکومت تھی جن دنوں امیر نوح آمد میں تھ ہواس کے خاص حاشہ شینوں میں سے تھا جیسا کہ آپ اور پر پڑھ پچے ہوا میر نوح نے ان کوان کے زیر کنٹر ذل علاقوں میں مجتوبہ کہ آپ اس نے اس لئے کہ اس کے ابدعلی بن مجور سے مراہم انتحاد ہتے ہیں ان تھے ہول نہ کیا پھر اس کے بعد دومرے واقعات جوابوعلی بن مجور کے ساتھ فیش آئے تھا ہے ہم اوپر بیان کر پچے ہیں رفتہ رفتہ مملکت خوارزم اس کے قبضہ میں آئی اس کے بعد دیمر گیا اور اس کی حکمہ ابوالحسن علی مشکن ہوا پھر جب اس کا بھی انتقاب ہوگیا تو اس کی جگہ ابوالحسن کی حکمہ اس کے تفاص میں دے دیا جس ہوگیا تو اس کی جگہ ابوالحساس مامون نے محکومت اپنے ہاتھ میں لی ۔ اس نے سطان کے بیاس میں اس میں مراہم انتحاد میں کہ بین کو سلطان کے بیاس کی وفات ہوگئی پھر اس کی جگہ ابوالحباس مامون نے محکومت اپنے ہاتھ میں لی ۔ اس نے سطان کے بیاس سطان کی بہن سے متنگی کا پیغام بھیجا جے سلطان نے منظور کر لیا اور عقد کر دیا۔

فنے کشمیر سلطان محمودمہم خوارزم سے فامرغ بوکر غونی وجھا اور پھر غونی سے رواندہو کرایام مرمابست میں گزار معاوروبال کے ظم ونت سے فارغ

ہوکر دوبرہ غزنی آیا مجبدین سے نشکر اسلام کو آزاستر کر کے وہی ہیں بقصد جہاد ہند کے لئے پر پھر چڑھائی کی صوبہ بنی ب سے سروند ہوئی سے مرد سے کا سے ممد سکت کر وسد میں داخل ہوگئے ۔ منے صرف کشمیر کا خطہ باتی رہ گیا تھا وہاں کی زمین کومجاہدین اسلام کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند ہوئے کا شرف حاسل نہیں ہوا تھ ماواء النہراور خراسان وغیرہ سے بیں ہزار سوار آئکر جمع ہوگئے جن میں مجاہدین بھی تھے۔اور فوج نظام کے جنگ جو بھی تھے۔ سطان نے ان کومرتب اور من کرکے ہندوستان کی جانب قدم ہڑھائے اور غربی سے تین مہینے کاراستہ (بانو مے منزلیں) طرکر کے ہندوستان بنی خرجی و جبد دستان بنی خرجی از جمعی اور خربی میں جانب قدم ہڑھائے اور غربی کی سے تین مہینے کاراستہ (بانو مے منزلیں) طرکر کے ہندوستان بنی خرجی والے جبد دستان بنی جبر میں اور دوسرے یا بی ور یا وال کو غور کر کے مرحد کشمیر پر پہنچ گیا۔

راجہ ہردت کا قبول اسملام :....دانبہ تغیر ہندوستان کے متاز زاجاؤں میں سے تھا۔ ہند کے دانبہ اس کی اطاعت وخدمت کا اعراف کرتے تھے سطان محمود کی آ مد کی خبر سن کر ہدایا وتھا کئے۔ رہبری کا ذرمددار بن اعطان محمود کی آ مدان خبر سن کر ہدایا وتھا کئے۔ رہبری کا ذرمددار بن اور شاہی متعدمة الحیش کے ساتھ ساتھ میں جب کو قلعہ مہابن کی جانب چلاراتے میں جتنے مقابات ملتے گئے سب کے سب فتو حات سط نہ ہیں اور شاہی متعدمة الحیش کے ساتھ ساتھ میں دجہ کو قلعہ کے قریب ہوئے گئے داجہ ہردت نے حاضر ہوکر اسلام قبول کرلیا۔ اور مطبع ہوگیا۔

قلعہ مہم بن پر حملہ: چنانچہ سلطان محمود نے یہاں سے روانہ ہوکر راج گلچند (کالی چند) کے قلعہ مہم بن پر حملہ: چنانچہ سلطان محمود نے یہاں سے روانہ ہوکر راج گلچند (کالی چند) کے مطبع ہوکر مقابلہ پر آیا گر پہلے ہی حملہ بیس شکست کھا کر ہوا گئی ہاتھی اور قیمتی تھی سامان تھے۔ سلطان محمود ان مہمات سے فارغ ہوکر متحر فی کے اس کرم گئے۔ بہت سامال غیمت ہاتھ آیاان میں ڈیر مصر جنگی ہاتھی اور قیمتی تھی سامان تھے۔ سلطان محمود نے پنچتے ہی قبضہ کرلیا یہ شہر نہایت آ ہداور خوش منظر تھی طرف متوجہ ہوا ہا وجود میکہ تھر اپر راجہ وہ کی اجتماع اگر کو کی شخص مقابلہ پر نہ آیا چنانچہ سلطان محمود نے پنچتے ہی قبضہ کرلیا یہ شہر نہا ہے کہ ورور وازے دریا کی طرف تھے شرایک بلند مقام پر آ بادتھا۔ اندرون شہر ش ایک ہزرگ ۔ " س ن کو چھوتے تھے جو درحقیقت بتول کے لئے تھے۔ ان محلول کے وسط میں ایک ایک بہت بڑا ہت خانہ جس میں پانچ بت فراس سونے کے چھوت کے جو اس کی بائج بیت بڑا ہت کی اس و نے کے بائے جو اس کی بائج بیت بڑا ہت کی اس و نے کیا گئی درائے تھے ان کی آ تکھیں سرخ یا قوت کی تھیں جن کی قیمت تھی کی اس وقت پچاس ہزار تھی ایک اور بت کی ہتھوں میں باقوت از رق (نیلم) کے گئی درائے تھے ان کی آ تکھیں سرخ یا قوت کی تھیں جن کی قیمت تھی کی اس وقت پچاس ہزار تھی ایک اور سے باز ورسے خول کے مطاوہ سے سے دراؤ درائے تھے ان کی آ تکھیں سرخ یا قوت کی تھیں جن کی قیمت تھی اس وقت پچاس ہزار تھی ہوئے ہوں ہو سے زیادہ مجمود نے بت ہور ہزار ویا تھی اور سروغیرہ سلطان نے ان بت خالوں کو مہدم کرائے بین دوز کرادیا۔ "

قنوح کی فتے۔ متھرائی فتے سے فارغ ہوکر سلطان نے تنوج کارخ کیارائے میں جنے قلیے طے سب کو دیمان اور مسی رکتا ہوا، ہ شعبان اوج ہیں پہنچارات راجیال (والی تنوج ) نے سلطان کی آمد کی فیرس کر تنوج کو فیر آباد کہ کر دریائے گئے عبور کرایا گئے ہیں ہندووک کے ذیم ہیں جنوج ہیں ہندوک کے باعث نجود کرتے ہیں ۔ تنوج ایک ایسا مقام تن جس کے بارے میں ہندووک کا بیاحتقاد تھا کہ وکئی فیر ہندواس کو فتح نہیں کر سکے گااس میں بت فانے تقے ہندووک کا بیاحتقاد تھا کہ وکئی فیر ہندواس کو فتح نہیں کر سکے گااس میں بت فانے تقے ہندووک کا بیاحتقاد و تھا کہ اس کی پستش ہوتی چلی آر ہی ہے جس وقت سلطان محمود قنوج کرتریب بھی کہ اس کی پستش ہوتی چلی آر ہی ہے جس وقت سلطان محمود نے کو یا ایک جن وی ایک کو ایسی علم حکومت کے ساتے میں نے لیا۔ اس کے بعد سطان محمود نے کو یا ایک جن وی کو ایسی علم حکومت کے ساتے میں نے لیا۔ اس کے بعد سطان محمود نے کو یا ایک جن وی کو یوی بچول کے مطرف بڑھار نے رہے ۔ جب ان کواس بت کا احساس ہوگی کہ سلطانی حمود نے کو بیوی بچول کہ سلطانی حمود سے اس کے بیا ہے ہاتھ سے اکثر نے خود کو قلعہ کی بائدی سے کراکر خود شمل کی اور بے شار نے اپنے آپ کو بیوی بچول کے سلطانی حس بوئی آگے ہیں ڈالدیا اور بعض نے اپنے ہاتھ سے اپنا سینہ چاک کر دیا باتی کو گرفتار کر لئے سے ۔ سلطانی لشکر نے قلعہ پر قبعہ کر ہیا وہ کہ کہ دیا وہ کو گرفتار کر لئے سے ۔ سلطانی لشکر نے قلعہ پر قبعہ کر ہیا وہ کر دیا باتی کو گرفتار کر لئے سے ۔ سلطانی لشکر نے قلعہ پر قبعہ کر ہوں پر کا میائی کا جھنڈ اگار دیا۔

<sup>&</sup>quot; و راجه بردست قلعه مير نهدكا حاكم تفاتار يخ فرشته ٢٩٠ ..

چندرائے کی شکست: راجہ چند پال کوزیر کرنے ہے فارغ ہوکر شاہی شکر راجہ چندرائے کی سرکوئی کے لئے بڑھا یہ ہندہ ہلائے جانے کا سخی تق شخص تھا اوراس کا قلعہ بھی مضبوط قلعوں میں شار کیا جاتا تھا رفیجہ ہے پال جو ہندوستان کا ابنی مالداری کے لحاظ ہے بادشاہ ہند کہلائے جانے کا سخی تق موسے چندرائے کوائی حکومت کا تابعدار بنانا چاہتا تھا لیکن چندرائرے مسلسل انکار کرتا تھا۔ اس موقع پر چندرائے نے مصلحت وقت کے طور پر اطاعت تبوں کرنے پر آ ، وہ گی ظاہر کردی چونکہ بیدوقت ایسا آ گیا تھا کہ راجہ چاہاں ایکار کرتا تھا۔ اس موقع پر چندرائے کی کیا مدر کرتا جیسے تیہ وہ لشکر اسلام کے ہاتھوں سے خود کو صافی بچا کر لے گیا۔ چندرائے نے تن تنہا شاہی لشکر کے مقابلے کی کوشش کی اور اس بھر وسد پر کہ میرا قلعہ نہا شاہی لشکر کے مقابلے کی کوشش کی اور اس بھر میں اقلعہ نہا تھا۔ مضبوط ہے کوئی خص قبضہ بیسے مقابلہ کرنے ہے اس روکا چند میں رائے پر پھرا سالام سے مقابلہ کرنے ہے اس روکا چند میں رائے پر پھرا سالام سے مقابلہ کرنے ہے اس دوکار قلعہ بھر والے کے دوستان الدیکے بچھے تھے۔ سلطان محمود نے قلعہ میں رائے پر پھرا سالام کے ماتھا ہو کہ اور خودا کے دیا ورخودا کے دیندہ میں ان وغارت کرتا ہوار داندہ وگیا۔ ہزار دول کوارشکر سمام کی منا رائے کی دیند والے اور ہزاروں گرفتار دوئید کرلئے گئے۔

مال غنیمت: غنیمت کی تعداد تین لا کا دینارسرخ تین لا کا دراہم تک پینچ گئی گئی ۔اس کے علاوہ بیشار جوابرات اور یا توت ہاتھ لگے تیدیوں کی کثرت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ غزنی بنیں ایک ایک غلام دس دراہم سے دودراہم تک فروخت ہوئے ۔ چندرائے کا ایک ہاتھی ہندوستان میں مشہوراور بڑا تقدوہ بھی شاہی خدام کے ہاتھ لگ گیا۔سلطان محمود نے اس ہاتھی کا نام خدادا در کا دیا۔

مسجداور مدرسہ کی تغییر: .....سلطان محمود کا جہاواس مرتبہ چندرائے کا قلعہ فتح ہونے پرموقوف ہوگیا ہے اور سلطان محمود اپنے لشکر کے ساتھ غرنی کی اسلام کے ساتھ مرم دستان سے سنگ مرم دستگ رخام لے جا کراس کی دول میں لگایا۔ چنا نچے غرنی پہنچ کر سلطان محمود ف ایک بہت عظیم الثان جامع مسجد بنوائی ہندوستان سے سنگ مرم دستگ رخام لے جا کراس کی بنی دول میں لگایا۔ درود بوار پر ہندوستان کے بت خانوں کے طابا کی اور نقر بڑوائے خیثا بور کے کاریگرول کو بلوا کر بفس نفیس بنوائے میں مصروف ہوگیا مسجد کے گردوپیش تنین ہزار طلباء کے رہنے کے قابل مکا بات بنوائے او مقابلہ میں مدرسہ اور کتب خانے تھیر کرایا جس میں متفذ مین اور مناخرین کی کتا ہیں دور درازم میں کے سے لاکر رکھی گئیں تغییر مدرسہ کمل ہونے کے بعد مدرسین اور طلباء کے لئے دخا نف اور تخواہیں مقرر کیس۔ اراکین حکومت ان کمانڈوں افواج اور امراء سلطنت نے بھی مسجد کے قریب بڑی تعداد میں مکانات بنوائے جو شارسے باہر سے۔ الغرض غزنی میں ان دنوں ایک ہزار ہاتھی بھر ورت سیاست دکارہ ہارسلطنت بند سے دھے تھے

ا فغی نیول کی سمرکو کی سراستے میں افغانیوں کی سرکوئی کی۔ کفار ہند کا بیائیگروپ تھا جو پہاڑوں کے دروں اور چوثیوں میں بھی تھا جس کا کام صرف زہزنی تھ آئے دن مسافروں اور قافلوں کولوٹ لیتے تھے۔سلطان محمود نے ان کےٹھکاٹوں اور علاقوں کی طرف قدم بڑھائے اور بری طرح ان کو کچل دیااس کے بعد دریائے گڑگا عبور کر کے راجہ جے پال ہے جنگ کی اورا لیک بخت اور خوٹر بزلڑ ائی کے بعد ہے پال کوشکست وے وی اس کے بہت ہے ساتھی گرفتر رکر سئے گئے اور خود راجہ جے پال ذخی ہو کر بھا گا گر پھڑ کچھسوچ تبجھ کر سلطان محمود ہے امن طلب کر رہیا سلطان نے اسوام قبوب کرنے کی شرط پرامان دینے کی حامی بھری مگر راجہ ہے پال نے منظور نہ کیابادل تاخواسته نندا (والی جالبحتر) کے پاس روانہ ہو گیا مگر رہتے ہیں کس کے کہ سرح من اللہ مسلسل کا میابیوں سے شہر ہندوستان کے حاکمین بے حدمتا ٹر ہوئے چنانچہ انھوں نے ہے اپنے اپنے تھے۔ توصد شرجی در بار میں بھیج کرا طاعت وفر مال برواری کاعقیدت مندانہ اظہار کرویا۔

ناری پر قبضہ اس کے بعد سلطانی کشکر نے شہر تاری کی طرف قدم بڑھائے پیشہر ہندوستان کا مضبوط اور متحکم تر شہر تھا لیکن شاہی رعب کا سکہ کچھا یہ چلے گیا تھا گئے۔سلطان محمود نے ناری کواس کے محافظوں سے خالی پایہ مصبحت وقت کے حاظ سے حکم دیا کہ اسے نے ناری کواس کے محافظ سے خالی پایہ مصبحت وقت کے محاظ سے حکم دیا کہ اسے زمین دوز کر دیا جائے۔ دس قلعاس کے قرب وجوار بیس اور بھی تنصان لوگوں نے بلکا سامق بلہ کیا گرن کا مرب نتیجہ بین کہ ہزاروں مارے گئے اور سلطانی علم حکومت کا حجنڈ اان کے برجوں پر کامیابی کی ہوا میں لہرانے لگا۔

شنداکی گوشمالی: سندا کے دائیہ کوان دفوں ہیں موقع اچھاہاتھ آگیاتھا اس نے ایک مقام پر جا کرقلعہ بندی کرنی تھی اس مقام کواس نے ہوئے ہوئے سریقے سے محفوظ کرلیا تھ چا روں طرف گہری نہر کھ دوا کہ باق تھا جو کئی میں تک دلدل کی صورت میں پھیلا ہوا تھ چھ ہزار سوار کید ان کھ ہی ہز رہوار کھ ہی ہز رہوار کھ ہی ہز رہوار کھ ہی ہز کہ ہورہ ہوئی تھے۔ سلطان مجمود شہر تاری کی مہم سے فارغ ہو کر شدا کے تعاقب میں روانہ ہوگیا اور می قد پہنچ کر سلطان مجمود نے ایک سرسر کی نظر سے دیکھا اور نشکر کواس کے مقابلہ میں ایک ٹیلہ پر قیام کا تھی دن سلطان سے جملہ کا تھی ہوئے ہوئی ہوئے اس جا کہ دن سلطان سے جا کہ جاری رہی تھی کہ رات کی تاریخی نے فریقین کو جگ سے روک دیا۔ اس جنگ سے شدا پر کچھا ایس میں میں جا کہ جاری رہی تھی کہ رات کی تاریخ ہی بھاگی گیا لشکر اسلام نے ان پر قبضہ کر میا اور اس کے مقاقب میں نظر میں باکہ کھیر لیا۔ پھر کیا تھا ہنگا مہ کار ذار گرم ہوگیا۔ ہزار وال ہندو مارے کے سکروں وگرفت کر تاریخ میں نظر میں جا کہ گھیر لیا۔ پھر کیا تھا ہنگا مہ کار ذار گرم ہوگیا۔ ہزار وال ہندو مارے کے سکروں وگرفت کر تاریخ دردی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگی موقع کیا۔ سلطانی لشکر کامیا بی کے ساتھ دار انگلومت غرنی واپس لوٹا۔ گیا جان بچا کر بھاگی کیا۔ سلطانی لشکر کامیا بی کے ساتھ دار انگلومت غرنی واپس لوٹا۔ گیا جان بچا کر بھاگی کیا۔ سلطانی لشکر کامیا بی کے ساتھ دار انگلومت غرنی واپس لوٹا۔

تشخ سومن ت: سومن ت كامندر مندوول كابهت برواعبادت خاند تها مندوستان كے سارے بت خانول ميں پيزياده محترم اور معظم سمجھا جاتھ سي بت خاندا یک متحکم قلعه میں جو کدوریا کے کنارے تھا بنا ہوا تھا دریا کی لہریں جوش میں آیکر بت خانے تک آیا کرتی تھیں ہندوؤں کا بیاعتقاد تھ کدریا اس بت کی قدم ہوی کے سئے آتا ہے۔اس مندر کی ممارت نہایت عظیم الثان اور وسیع تھی چھیں مربع تھمبوں پر دو ممارت ق مم تھی بت کا مجسمہ پھرتر اش كربن ياكي تفداس كى لمبائى يا نجي گزيقى دوگز زمين ميں گڑا ہوااور تين گز باہر تھا۔اس بت كى كوئى سخص صورت ندتھى ۔ بت خاندا يك تاريك جگه ميں تھ قندیلول میں جواہرات تھے جس سے وہ روشن رہتاتھا۔ بت کے قریب سونے کی زفجر میں ایک سوئن وزن کا گھنٹر مٹکا ہواتھا جومقررہ ،وقات میں رات کے قوت سے بجایا جاتا تھا اس کی آواز سے برہمن پجاری بتوں کی عبادت کے لیے آتے تھے۔اس بڑے بت کے یاس بہت سونے جاندی کے بت ر کھے ہوئے تھے۔مندر میں درواز وی پرزر بفت کے پردے لگے ہوئے تھے جنگی جھالروں میں موتیاں اور جواہر لگے تھے جن میں سے ہرایک کی قیمت ہیں ہیں ہزار دینا رکھی جس رات جاندگر ہن ہوتاتھا تو پورے مندوستان کے مندوسومنات کی زیارت کے لئے جاتے تھے اور اتنا ہو مجمع ہوج تاتھ جس کاش رئیس ہوسکتا۔ مندووُن کا بیاعتقادتھا کہ روحیں جسم ہے نکلنے کے بعد سومنات ہی میں آ کرجمع ہوتی ہیں اور سومن ت تناسخ کے طور پر جس کوجس بیرن میں جا ہتا ہے ڈال دیتا ہے ہندوقیمتی قیمتی سامان اور نفیس نفیس جواہر نذر کے طور پر سومنات میں پیش کرتے ہتھے می وروں کو ہے حد وہیٹہ رعمدہ دقیمتی مال واسب سے شے دس ہزارے زیادہ آ مدنی کی جائیداد وقف تھی باو جوداس کے کہسومنات دریائے گنگاہے دوسوکوں کے ف صد پرتھ مگرروزانہ سومنت کے مسل کے لئے پانی لایا جاتا تھاوریائے گنگا ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق جنت سے نکلا ہے اوروہ اسمیس نبی ت کے عقیدے سے اپنے مردول کی را کھ وغیرہ ڈالتے تھے ایک ہزار برہمن بچاری روزانیہ پرستش پر مامور تھے تین سوحیام یا تر یوں کے سراور و ڈھی موندے کے سئے موجودر ہتے تھے تین سوم داور یا نچیوعورتیں گانے اور ناچنے کے لئے تھیں ان سب کی معقول تنخوا میں مقررتھیں۔اس سے سب سطان محمود ہندوستان کے جب کسی قلعہ کو فتح کرتا یا کسی بت کوتو ژنا تھا تو ہندو کہا کرتے تھے کہ سومنات ان لوگوں ہے ناراض ہوگی ہے اس لئے یہ ۔ قرثے جاتے رہے ہیں اور ہم شکست کھارہے ہیں ورنہ سومنات محمود کواب تک کب کا ہلاک کرڈ النا۔ سلطان محمود کوکسی ذریعہ ہے اس کی خبر مل گئی چنانچدوہ اس سے پی کوئیست ونابود کرنے کے لئے اور انہیں ان کے جھوٹے خداؤں کی بے بی دکھانے اور ان کے دعووں کی تکذیب کے خیال سے جہاد کے لئے دوہ اس سے پی پی اور کھاس کا نام تک نہ تھا ما کے تھا اس کے ماتھ غرنی سے انکلا اور نصف اور مضان میں ماتان پہنچا چونکہ ایک بہت بڑا بیابان جس میں پانی اور کھاس کا نام تک نہ تھا سائے تھا اس نئے سلطان نے تھم دیا کہ جھوٹ اپن ضرورت کے لئے پانی اور رسد لے لے اس کے علاوہ سلطان ہے میں بانی اور ہر ضروری چیز وں سے لاد کرا بیٹے ساتھ لے لئے القصد اس جانفر سامید ان سے گذر کہ رشر ہی شکر اجمیر بیٹی گیا جمیر کا راد خوف کے مارے شہر جھوڈ کر بھاگ گیا تھا گشکر اسلام نے شہر کو تاخت و تا راج کر دیا گر قلعہ کی طرف اس لئے متوجہ نہ ہوا کہ مہون ن ت کیا جمیر کا در خوف کے مارے شہر جھوڈ کر بھاگ گیا تھا گشکر اسلام نے شہر کو تاخت و تا راج کر دیا گر قلعہ کی طرف اس لئے متوجہ نہ ہوا کہ مہروٹ ن ت ور بیش تھی جو اس سے گئی گن زیادہ اجم تھی اس دور ان چند قلعول سے گذر ہوا جو جنگ جومردوں اور آلات ترب و سامان جنگ سے بھرے ہوگے تھی گر و سامانی رعب ان پر ایسا عالب کر دیا کہ ان لوگوں نے بغیر جنگ و قال اطاعت قبول کرلی اور قلعہ کی جابیاں شاہی ملاز موں کے حوالہ کردیں۔

بتکدون کی متاہی: ... لشکراسلام ان قلعوں پر قبضہ کر ہے آئے بڑھ گیا اور نہروالہ (ٹیمن گجرات) پہنچ کر پڑاؤ کیا بھیم راؤوالی شہرخوف کے مارے شہرخالی حچوڑ کر بھاگ گیا تھا۔سلطان محمود نے اس شہر ہے بھی رسد و پانی کا ذخیرہ حاصل کر کے ساتھ لے لیا اور سومنات کی طرف بڑھا راستے ہیں بہت ہے بتکدے (مندر) قدمہ کی طرف نظر آئے جن میں بے شار بت رکھے ہوئے تھے گویا بیسومنات کے نقیب اورخدام تنص سلطان محمود نے ان بت خانوں کو میران ومسمار کر کے بتوں کوتوڑ ڈالا۔

را جیوتوں کی سرکو ٹی .... بیں پہنیا جس میں پانی اور گھاس کا نام ونشان تک نہ تھااس مقام پر بیس ہزار را جیوتوں سے سامن ہوا یہ نوگ شرہی شکر کا مقابلہ کرنے کیلئے جمع ہوئے تھے سلطان محمود نے ان سے جنگ کرنے کے لئے اپنی فوج کے ایک حصہ کو تلم دیا چنا نچہاس دستہ نے جنگ چھیڑ دی اور ان کوزیر کے ان کے مال واسباب پر فبضہ کرلیا بھرلشکر ظفر پیکر مجرات میں پہچا یہ مقام سومنات سے دومنزل کے فاصلہ تھا سلطان محمود نے اس پہلی قضہ کرلیا جومقابلہ بچر آیا اس کو تہد تنج کیا۔
قضہ کرلی جومقابلہ بچر آیا اس کو تہد تنج کیا۔

ارسلان کی وفات: ... ادسلان حاجب کامیابی کے بعد قلعہ پرایک امیر مقرر کر کے غزنی کی طرف داپس ہوا مجھ کے باپ ابونفر کو ہرات سے بلوا کرغزنی میں انتہائی احتر ام سے تھہرایا اس نے وہیں از پہرچ میں دفات پائی۔

طغان خاں اور سلطان محمود کی گی ۔ اللک خال خراسان میں شکست کے بعد سلطان محمود کی شوکٹ کھوں بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا آئے دن اس ادھیڑ بن میں رہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سلطان محمود سے خراسان میں شکست کا بدلہ لینا چاہیے گراس کا بھائی طغان خال اس کے اس نعل سے بے حدنا راض اور ہیزار تھا اس نے سلطان محمود کی خدمت میں معدزت کا پیغام بھیجا اور اپنے بھائی کے افعال سے بیزاری کا اظہار کر کے مصر لحت کی درخواست کی لیلک خال من کرآگ گے جولا ہو گیا فوجیس تیار کر کے طغان خال پر جملہ کردیا گر بھرمصالحت ہوگئی۔

لیلک خان کی وفات اور طغان کی حکومت: ...اس کے بعد ہی لیک خان کا ۱۳۰۳ چیس انتقال ہو گیا اوراس کی جگہاں کا بھائی طغان حکمران بنا۔طغان خان نے سلطان محمود سے خط و کتا بت کر کے مصالحت کر ٹی اور بیکہلوادیا کہ آپ ہندوستان کے جہاد کے مل میں شوق سے مصروف رہیں میں تکرکوں کی طرف کے لئے جہاد ہو ہتار ہوں سلنطان محمود نے خوشی کے ساتھاس مراسلہ کو قبولیت کا درجہ عنا بت کیا اسی زمانہ سے فتنہ وفساد کا " درواز وہند ہو گیا اورامن وامان کا علان کراویا گیا۔

طغان خان مرتر کول کا حملہ:... اس واقعہ کے بعد ترکوں کا مجم غفیر چین کی طرف سے طغان خان کے علاقوں پرحملہ کے لئے نکلاس گروہ کا انداز واس سے ہوسکتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک لاکھ کے لئنگر کے ساتھ انداز واس سے ہوسکتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک لاکھ کے لئنگر کے ساتھ مقابلہ پرتایا فریقین جی کھول کراڑ ہے آخر کا د طغان خان نے لئنگر کفار کو شکست دے دی تقریبا ایک لاکھ کفار کو تہہ بیٹے کیا اور استے ہی کو گرفتار کیا باقی ہوگئا۔

اول نا خواستہ شکست اٹھا کرا سے ملک واپس ھلے گئے۔

۵۲۸

اہل سومنات کی للکار ۔ نصف ذیقعدہ کوشاہی گئر نے سومنات پہنچ کر پڑاؤ کیا۔اہل سومنات قلعہ کی فصیلوں پر پڑھ کرلئکر اسلام کود کے جے سے اور بند آواز سے کہتے سے کہ ہمارا معبود سومنات تمہیں بہاں اس لئے لایا ہے تا کہ تم لوگوں کوایک ہی جھنے میں ہلاک کرد ہاورائ کا نقام ہے جو تنے اور بند آواز سے کہتا ہے کہ ہمارا معبود سومنات تم تمہیں بہاں اس لئے لایا ہے تا کہ تم کو جابد بن اسلام اسلام ہوئے ہوئے ہوئے وہ سرجیوں اور بند وں کا شکر قدعہ کی فصیل سے اس کر سومنات کے پاس مدد کرنے کی درخواست پیشکر نے گیا۔ اوھ بی ہدین اسلام کمندوں ور سیرجیوں اور بند وں کا شکر قدعہ کی فصیل پر پڑھ گئے راجیوت سور مامسلمان بہادروں کی بیشجاعت دیکھ کردنگ رہ گئے۔ اور جگم ہر نگ آید بنگ سیر مقد بداور مدافعت پر کمرین کس لیس۔ پورانہایت شدت سے اوائی کا سلسلہ جاری رہاجیسے ہی دائت نے اپناسیاہ جھنڈ افضائے عالم میں اڑا یہ دونوں حریف جنگ سے درک گئے۔ بیرات امیدویی میں گذر گئی جب جو تھے ہوئی کردیا۔ اور نہایت تی ہوئے ہوئے کردیا۔ اور نہایت تی ہی ہوئی۔ سرح میں مدافعت میں جو تے تھے ہوئیدین سرح درجوق سومن سے کہاں جائے اور اس سے بغلگیر ہو کر گریہ وزاری کرتے ہوئے رخصت ہوئے اور میدان جنگ میں جائے تھے ہوئیدین سرح میں انہ کی جدوجہد سے مملہ کرتے رہ بیاں تک کہ درات نے بھی بھی گرادیا۔ اور بیدن بھی ای حالت میں ختم ہوئیا۔

قدعہ پر قبضہ: بنیسرے دن باو جود یکہ پرم دیواور داہشکیم ہے امدادی فوجیں آگئ تھیں جس ہے الل سومنات کو بہت ہوئ تقویت ورحمانیت حاصل ہوگئ تھی مگر مجاہدین اسلام کے پرز درحملوں نے راچیوتوں کوشکست دے ہی دی چنانچدہ فہایت ابتری کے ساتھ پسیا ہو گئے۔ بھی س بڑار ، ریسے گئے باتی لوگ کشتیوں پرسوار ہوکر بھاگ نظے اسلامی بہادروں نے تعاقب کیا تمل وغار تگری کا سیلاب بڑھااور بنراروں لوگ دریا ہیں ڈوب کرم گئے باتی لوگ کشتیوں پرسوار ہوکر بھاگ نظے اسلامی بہادروں نے تعاقب کیا تمل وغار تگری کا سیلاب بڑھااور بنراروں لوگ دریا ہیں ڈوب کرم گئے ہوتا رہے تھا تاراچنانچے قلعہ پر کا میابی کے ساتھ سلطان قبضہ ہوگیا۔

راجہ پرم دیو پرحملہ: اس خدادادکامیابی کے بعد سلطان محمود نے راجہ پرم دیو (وائی نہروالہ) کوزیرکرنے کے لئے پیش قدمی کی۔راجہ پرم دیودی شخص ہے جس نے جنگ سومنات میں فدجی اورقومی جوش ہے ہندوؤں کی کمک پر فوجیں روانہ کی تھیں۔ سومنات کی فتح کے بعد نہرو الہ جھوڑ کر قلعہ کندھ میں جا کر پناہ گڑیں تھا۔ بیقا تھا جھوٹ میں طرف ہے دریا ہے گھر اہوا تھا چوتھی جانب خشکی تھی لیکن ایک گہری نہر سست کی حفاظت کر رہی تھی۔ سومنات سے بیدمقام ساٹھ کوں کے فاصلہ پرتھا۔ سلطان محمود نے خشکی کی طرف سے اس قلعہ پر جملہ کیا۔ قریب قدمہ کے قریب پہنچ کمار دیکھ کہ چاروں طرف سے دریا موجیس مار رہا ہے چانچے بیجد متر ود ہوا۔ نہ کشتیاں تھیں اور نہ بل ،اسی تذبذ ب میں پڑاؤ کر دیا۔

پرم د ہو کے قلعہ پر قبضہ: حسن اتفاق سے دوشکاری ملاح نظر آئے جو مجھلیوں کا شکار کرر ہے تھے۔ شاہی ملاز بین ان کوور ہر رسطانی میں پکڑ لائے در پر فت کرنے پر ان لوگوں نے ایک جگہ بتائی کہ یہاں سے عبور کرجانا ممکن ہے کین عبور کے دوران اگر ذرا بھی ہوا تیز چی تو سب سے سب ملاکت میں پڑج و گے۔ سلطان مجمود یہ شنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور لیم اللہ مجمود اینا کھوڑا دریا میں ڈالد یا۔ یہ دیکھ کرمجامہ ین اسلام نے بھی ، بلاکت میں اور تھوڑی ہی دریوں دریا عبور کرگئے۔ راجہ پرم دیوان کی اس جرات و دلیری سے اتنا متاثر ہوا کہ حلیہ تبدیل کر کے قعد چھوڑ کر ہوگئے۔ پڑنچہ بلا جدال قبل قبد الدیا تھا۔ پرسلطان کا قبضہ ہوگیا۔

والی منصورہ کی سرکونی: اس کے بعد والی منصورہ کے مرتد ہونے کی خبر سلطان کے پاس پینجی اس نے فورا تیاری کا تھکم دے دیا۔ والی منصورہ نے شہی شکر کی آید کی خبر سن کر دریا کے دائے ہا گوشش کی چونکہ سلطان محمود کواس بات کا خطرہ پہنے ہی ہے ہوگی تھ چنانچ سے دریا کے دائے ہا کہ بندی کر لی تھی جسے ہی والی منصورہ نظر آیا کشت وخون کا بازار گرم ہوگیا۔ ایک پڑا گروہ کام آ سیااور والی منصورہ نے ہوئے ہوئے کہ بندی کر لی تھی جسے ہی والی منصورہ نظر آیا کشت وخون کا بازار گرم ہوگیا۔ ایک پڑا گروہ کام آ سیااور والی منصورہ نے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ وہ بندی کر کی تعمیر دالوں نے اطاعت قبول کر ہے سطان محمود ہوئے ہوئے۔ بالے بھوٹی کی طرف رخ کیا بھٹنیر دالوں نے اطاعت قبول کر ہے۔ سطان محمود

ان لوگوں پر جزیہ قائم کر کے کامیابی کے ساتھ صفر کے اس چیش غزنی کی جانب واپس چلا گیا۔

ق بول کی سرگزشت ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ کے اسے ہیں بنو بوریہ کے امراء نے طبرستان اور جرجان کو قابوس کے قبضہ سے نکال کرا ہے وائر ہ حکومت میں شرکزشت ہوں تا ہوں پر بیٹان حالت میں امیرنوح بن منصور کی خدمت میں ابوالعباس گورز خراسان کے قوسط سے وفد لے کرہ ضہ بور، امیرنوح اور اس کے گورز ابوالعباس میں امداد کا وعدہ کیا گر اتفاقات کچھالیے پیش آتے گئے کہ اٹھارہ سال کا زمانہ بیت گیا گر وعدہ بورانہ ہوسا۔ اسے میں اپنی سرگزشت کھے سنائی۔ اس نے بھی وعدہ تو کرنیا گر بنو بچور کی مہم نے ایک بیچید گیاں پید کردیں کہ جس سے امیر سیکٹین اپناوعدہ بورانہ کرسکا۔ اور دائی اجل کو لیک کھے کردنیا فاتی سے کوچ کر گیا۔

قابوس کا طبرستان اور جرجان پر فبضہ: پھرسلطان محمود حکران بنا ہے خانہ جنگیوں نے مہلت نددی، چنانچہ قابوس ابھی منزل مقصود پر نہ تھ کہ اور اہل وہ بالہ والہ اور المرولہ ہویہ کے مرخ کے بعد جرجان کے صوبہ پر قبضہ کرلیا۔ قابوس کی رہی ہی اسمید بھی ٹوٹ ٹی چنانچہ س نے کھرا کراہل دیلم اور اہل وجہل ہے ایداد کی درخواست کی۔ چنانچہ اللی دیلم وجہل کی کمک کے ذریعے صوبہ طبرستان وجرجان پر قابوس کا قبضہ ہو گیا اور جہل کے حالات کے خمن میں تحریر کیا جائے گا۔ نصر بن حسن قیر ذران ، ماکان بن کالی کا چی زاو بھی کی طبرستان وجرجان کے صوبوں پر دانت لگائے ہوئے تھا اور قابوس ہے اکثر چھیڑر چھاڑ کیا کرتا تھا۔ انقاق سے بنو بویہ نے اس کو گرفتار کر کے دب کی جیس میں ڈاند با۔ اب کیا تھا کوئی رقیب وجریف باقی ندر ہالہٰ داطبرستان وجرجان پر قابوس کی حکومت مستقل طور پر قائم ہوگئی۔ قابوس نے دوراندیش کی جیت سعطانی حکومت کی اطاعت قبول کر لی تا کہ آئندہ خطرات سے محفوظ و مامون ہوجائے۔ الفرض اس طورسے پورے دیار دیلم میں سطانی حکومت کا سکہ چینے گا۔

## مجدالدوله كي بيجياس بيويال اورنظام حكومت

کفروالجاد کی تنابی: رے کی مہم سے فارغ ہوکر قزوین کی طرف توجہ کی اوراس کے قلعوں پر قبضہ کر کے شہر ساوہ اوراوہ کوبھی اپنے وائز وحکومت میں شامل کرلیا ۔ مجدالد ولہ کے فرقہ باطنیہ کے تمام لوگوں کوچن چن کرقل کیا۔ معتز لیوں کو گرفتار کر کے خراسان کی طرف جلاوطنی کا حکم ویا۔ فد ضد، عتز اب اور نجوم کے کتب خانوں میں آگ دگادی۔ کفروالحاد کا سماراذ خیرہ جل کرخاک وسیاہ ہو گیاان کے علاوہ دوسرے علوم وفنون کی کمابوں کو جوا یک سواونٹوں

کی ہاتھیں اپنے دارالسلطنت غرنی لے گیا۔

منوچیر کے ساتھ کی۔ منوچیر بن قابوں شہرچھوڑ کرایک پہاڑی قلعہ میں جا کر قلعہ بند ہو گیا تھا۔ راستہ نہایت دشوار گزارتھ سدھ ن محمود نے س راستے کوجیسے تیسے ھے کرکے قلعہ کا محاصرہ کرلیا منوچیر قلعہ کی کھڑ کی سے نکال کرجنگل میں خچیپ گیااورو ہیں سے پانچ لا کھودینارس لانہ پرسمے کا پیغام دیا جس کوسمطان محمود نے قبول کرلیا چنانچے منوچیرا ہینے قلعہ میں واپس آ گیااس کے بعد محمود نمیشا پورواپس جلا گیا ہے

ز نجان ، اسبر اور زور پر قبضه: ال واقعہ کے بعد ہی منوچ ہر کی زندگی کا بھی خاتمہ ہوگیا پھراس کی جگہ اس کا بیٹر نوشیر وال حکمر ب ہا اور سدطان محمود نے سرج شینی کوشلیم کرلیا اور بدستور خراج قائم رکھا۔ غرض رفتہ رفتہ بلاد جبلیہ بیل آ رمینیہ کی حدود تک سلطان محمود کی حکومت کا سہ چنے گا۔ زنجان اور اسبر بوقی رہ گئے ہتھے۔ جوابر آئیم سمالا ربن مرزبان کے قبضہ بیل تھے (ابرائیم سمالا ردبھتو دان بن محمد بن مسافر دیلمی کے ہیں ، ندگان بیل سے تھا) مسعود بن سلطان محمود نے اپنے اقتدار میں لے کرس نہ خراج مقرر کیا اور اسے بدستورانبی کے قبضہ بیل رہیا جیسا کہ دیلم کے حالات بیل تجربر کیا جائے گا۔

اہل اصفہمان کی اطاعت: مصوبہ اصفہمان اس وقت تک علاءالدین بن کا کوید کے کنٹرول میں تھاعلاءالدین نے سطان محمود کی ان کا میں بیوں سے متاثر ہوکرا صاعت قبوں کر لی۔اورسلطان محمود کے نام کا خطبہا پنے زیر کنٹرول مما لک میں پڑھے جانے کا تقیم دے دیا اوراطل کی خط ہارگا ہ سیص فی میں بھیج دیا۔

اصفہمان برقبضہ: علاءالدین کا یفعل محض ظاہر داری پر بخی تھا۔ چنانچہاں کے تھوڑے دنوں بعداس نے ریشہ دوانی شروع کردی۔ سطان محمود کو اس کی خبرال کی فورا خراسان واپس آیا اپنے بیٹے مسعود کورے کا گورز مقرر کر کے اصفہمان کی طرف رخ کیا۔ علاءالدین نے حیا۔ وجو الہ ہے کا مین چی باکر کی خور سے بھی اس کے الحق تکا علان کردی۔ مگرایک بھی نہ چی ۔ سطان محمود نے اصفہمان پر بھی ہی تی حکومت کا جھنڈا گاڑ دیا اورائے نزیر کنٹرول مما لک محروسہ بھی اس کے الحق تکا علان کردی۔ اہل رہے کو بعثاوت: شاہزادہ مسعود رہے میں چند دنوں حکومت کر کے اپنے ایک مصاحب کو اپنا نائب بنا کر کسی ضرورت سے غرنی سے راس سے اہل رہے کو موقع مل گیا۔ علم بعناوت بلند کردیا ماردھاڑ شروع ہوگئی۔ مسعود کے نائب کو آل کرکے خود محتار حاکم بن بیٹھے۔ مسعود کو ان واقعات کی اصلاع ملی تو آگ بگولہ ہو کردے واپس آیا چنانچہائل رہے مقابلہ پر آئے لیکن مسعود نے پر زور حملوں سے ان کو زیر کرلی اور وہ نہایت ہے رحمی ہے مال کردیا گیا۔

بخارا پر قبضہ: ... وسے میں سامانی حکم انوں کے کمزور ہوجانے پرلیک خان بادشاہ ترک (والی ترکستان) نے بخارا کواپ عداتوں سے محق کر کے اپنی جانب سے ایک خض کو گور فرمقرر کردیا تھا جیسا کہ آپ اوپر پڑھ بچے ہیں۔ بخارا کے گردونواح میں خز (تا تاریوں) کا ایک خانہ بداش گروہ رہا کرتا تھا جن کا کام مرف لوٹ باراور عارت گری تھا ارسلان بن بچوق (سلطان طغرل بیک کا بچیا) ان لوگوں کا پشت پناہ اور حامی تھا۔ ن لوگوں نے تہدیں حکومت کی وجہ سے ہاتھ پاؤں نکالے اور لوٹ مارشروغ کردی بلی تکین (لیک خال کے بھائی) کو موقع مل گیا اس نے ارسان بن سیجور کی سرزش سے بخارا پر قبضہ کرلیا، لیک خال کو بیام رنا گوارگر را۔ چنانچ فوجیس تیار کر کے بلی تکین پر چڑھائی کردی ملی تک اور ارسلان بن سیکو رمت بد پر آگارا پر قبضہ کرلیا، لیک خال کو بیام رنا گوارگر را۔ چنانچ فوجیس تیار کر کے بلی تکین پر چڑھائی کردی ملی تک اور ارسلان بن سیکو رمت بد پر آگارا پر اٹریک خال کو بیام رنا گوارگر را۔ چنانچ فوجیس تیار کر کے بلی تھی می کے ساتھ جم گئے۔

بخارا پر محمود کا قبضہ لیلک خال کوشکست دیئے سے ملی تکمین کے خیالات ذراوسیج ہوئے اوراس نے سلطان محمود سے چھیڑ جی اِشرو کی کردی اس کے ن قاصدوں سے جو باوش ہر ک کے ہاں آیا جایا کرتے تصفیرض کرنے لگا۔ سلطان محمود کواس کی خبر ملی چنا نچیاس لئے اوراس خصر سے پیش نظر کہ " تندہ قافلہ کی آمدورفت میں دفت نہ ہو بھی تکمین کو ہوش میں لانے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔ فوجیس تیارکیس۔ سامان جنگ درست اور تیار بیا۔ وہم جی میں پڑے مورنسر کو بخارا کی طرف عبور کرلیا۔ اس سے علی تکمین پراہیا خوف غالب ہوا کہ بخارا جھوڑ کرایلک خان کے پاس بھاگ ہیا۔ سطان محمود نے بخارا میں داخل ہوکر اس پراور نیز اس کے مضافات پر قبضہ کرلیا۔ سمرقند والوں پرخراج مقرر کیا۔ تا تار پول اور ارسلان بن سلجوق کو بخارا ہے جاا وطن ہو ج نے کا حکم دیا پھر پچھسوچ کرارسلان بن سلجوق کوقید کر کے ہندوستان کے سی قلعہ میں بھیج دیا۔ اس سے بعد تا تار بول کے ایک دوسرے گروہ کی سرکو لی کے لئے سلطان محمود نے توجہ کی اور انہیں خوب پامال کیا یہاں تک کہ تا تار یوں کا گروہ منتشر ہوگیا اور سلطان مجمود خراسان واپس جلا گیا۔

تا تاریوں کی گوشالی: جس زمانے بین سلطان محمود نے ارسلان بن سلجوق کوقید کر کے جندوستان بھیجا تھااوراس کے قبائل بخدرا کے اطراف میں جا وظن ہو کرمنتشر ہو گئے اس زمانہ بین تا تاریوں نے نہزجیون کوخراسان کی طرف سے عبود کیا۔ خراسان کے بٹال ان تا تاریوں کے بٹھکنڈ سے واقف تھے۔ انہوں نے انہیں ابھر نے نہ دیا۔ انکامال واسباب جہاں بھی پاتے ضبط کر لیتے اوران کی ادلاد سے زبردی خدمت لیتے تھے۔ مجبور ان میں سے ایک گروہ جن کے فیموں کی تعداد دو ہزاد سے زیادہ تھی کرمان آ گیا۔ پھر کرمان سے اصفہان کی جانب بڑھا۔ بیرگروہ خود کو عراقیہ کے نام سے مشہور کرتا تھا۔ دوسرا گروہ کو ہوئی گرارجن شہروں سے ہوادہ لوث مراور نہ رنگری کی آ ماجگاہ بن گئے۔

تا تار بوں برحملہ: مطان محمود نے ان واقعات ہے مطلع ہوکرعلاء الدولہ رے کے گورزکوان تا تار بول کی سرکو ٹی کے لئے لکھ جواصفہان میں فیسے ڈالے ہوئے تنے چند نے بعد علاء الدولہ کے تا تار بول پرحملہ کردیا سخت اورخونر پر جنگ کے بعد علاء الدولہ کو شکست ہوگئی۔ تا تاریول نے سلطان محمود کے خوف سے اصفہان جھوڑ دیا اور آفر رہا تیجان میں جاکر پڑاؤ کیا۔ راستے میں آنے والے قصبوں اور شہروں کو تباہ کرتے گئے۔

وهشو دان کی عقل مندی: وہشودان(والی آ ذربائیجان)ان لوگوں کے مقابلے کی تاب ندلاس کااس لئے نرمی سے پیش آیا اوراتحاد کے مراسم بر صابے جس سے وہشودان کو بہت برسی بیکا میالی حاصل ہوئی کہ اس کے علاقے ان لٹیروں کے ہاتھوں تباہ ہونے سے محفوظ رہے۔ان دنوں بوقاء کو کاش منصورا وردانا وغیرہ ان تا تاریوں کے سردارا ورافسر شھے۔

تارتار بوں کی مکمل گوشائی۔ خوارزم قدیم کے قرب میں تا تاریوں کا جوگروہ جا کر تھرا تھاوہ بھی غارت گری میں اپنے بھائیوں سے کم نہ نکلہ جس طرف اس کا گررہوتا تھی زمین پناہ مانگی تھی ان کی سرکوئی کے لئے بارگاہ سلطانی سے ارسلان حاجب گورزطوس کو مامور کیا گیا۔ ارسلان حاجب طویل عرصے تک شاہی تھم کی تقییل میں تارتار یوں کے چیچے مارا مارا بھرا اگر ذرا بھی کا میابی نہ ہوئی تب سلطان جمودان کے چیچے لگا اور ، ربیت کر ان توگوں کو اطراف ٹراسان میں منتشر کرویا۔ بعض تا تاریوں کوائی خدمت میں رکھ لیا۔ اس وقت ان کے امراء کوکاش بوقاء ، قزل ، یغمر اور تاصفلی وغیرہ تھے۔ سلطان محمود کی وفات کے بعد اس کے بیٹے مسفود نے بھی آنہیں اپنی خدمت میں رکھا۔ چنا نچہ بیلوگ سلطان مسعود نے لئنگر میں غزنی سے خراسان میں خوارزم کے قریب باقی رہ گئے تھے انہوں نے شہروں میں آباد ہونے کی درخواست کی سلطان مسعود نے انہیں تاج وکومت کی فرمانبرداری کی شرط پر بیرون شہر میدانوں میں آباد ہونے کی اجازت دے وی ۔

فوٹ کو پسپائر کے ۔۔ کی طرف قدم بڑھائے۔رے پہنچ کراہو ہیل جمانی ہے مقابلہ ہوا۔ابو ہیل کواس معرکہ میں شکست ہوگئی وہ بھائ کر قدہ طبوں میں پندہ کریں تکست ہوگئی وہ بھائ کر جو جان ہے گئے گیا اوراس نے اس طوف ن بدتیزی ں روک میں پندہ کرنے کہ نوس نے دے کو بی کھول کرلوٹٹا شروع کیا اس دوران شاہی لشکر جرجان ہے گئے گیا اوراس نے اس طوف ن بدتیزی ں روک تھ م پر کمر بندھی نہریت تخل سے جنگ وقتال کا ہنگامہ گرم کیا چٹانچے ہیں تامل کو بیٹسٹار وال ترکمان آل وقید کر لئے گئے۔ باقی لوگوں نے اس غرض ہے کہ عراقیہ میں جو کر سے کہ اس میں ہوجا میں آذر بائجان کا راستہ لیا۔

آ فر ربائیجان کی تباہی سے سے ترکمانوں کی روانگی کے بعد علاءالدین بن کا کو بیاصفہان آیا اور ابو مہیل سے سلطان مسعود کی فرہ نہرد، ری کہ بیعت بینے کا مسئد پیش کی مگر اتفاق کچھ ایسا پیش آیا کہ میہ معاملہ طے نہ ہوسکا۔اس دوران ترکمانوں نے آذر بائیجان کو جی کھول کر جو دو ہربد کی وہموت وہشودان نے ایک بڑی فوج فراہم کر کے ترکمانوں پر چڑھائی کردی اہل آجر باٹیجان نے بھی متحد ہوکر دوسری جانب سے حمد کیا۔ یک بر گروہوت کے گھوٹ ان آجر باٹیجان میجھوٹ کر موصل اور دیار بکر کے درمی ن پھیل گئے اور ن کے گھوٹ ان آجر باٹیجان میجھوٹ کر موصل اور دیار بکر کے درمی ن پھیل گئے اور ن دونوں شہول پر قبضہ کر کے اس کے اطراف و جوانب کو اپنی غارت گری کی جوان تگاہ بتالیا۔ جیسا کہ قرواش (والی موصل) اور ابن مروان (والی دیار بر بریان کی کے حامات میں ان و قعت کو جم کھے گئے ہیں۔ادسلان بن ملحق کے تعامل حالات میں دیاور آذر بائیجان کے دافعات کو جم نے مقصر طور پر بریان کی ہوئکہ دیلم یو ل کی کو مت کے میں میں اسے تحریر کر ہیں گے۔

طغرل بیگ اور تکین کی جھڑ پیں: طغرل بیگ اپنے سکے بھائیوں داؤد، بیقو اور سو تیلے بھائی نیال (جواسلام لائے کے بعد بر ہیم کے نام سے مشہور ہوا) اسلامی فوجوں سے شکست کھا کر بھا گا اور مدتوں ادھرادھر مارا مارا پھرا بالآ خرسلجوق کے بعد مادرا والنہر میں قیام پذیر ہوگی۔ تکین (والی بخر ) سے اس کی متعدد لڑائیوں ہوئیں۔ آخری نتیجہ بیہ ہوا کہ تکین کونتھائی ہوگئی چنانچہ بیسب دریا ہے جیجوں عبور کرکے خوارزم وخراسان کی جانب جیے بخر سان میں پہنچ کریدلوگ ملک ودولت کے مالک بن گئے جس کا تذکر داآئندہ تحریر کیا جائے گا۔

فتح نرسی: سعطان محمود نے احمد نیال تکبین کو ہندوستان کا گورز مامور کیا تھا۔ چنا نچے احمد نیال تکبین نے ۱۳۲۱ ہے ہیں شہزی پر جو کہ ہندوست ن کا بہت بڑا شہر تھا ایک بنرار فوج کے ساتھ چڑھائی کی۔ پہلے اس کے اطراف و جواتب! س کے مافظین اور حمایت و پاک سے صاف و پاک کر کے ان پر ق بض ہوااس کے بعد شہر کی طرف قدم بڑھائے چنا نچے شہر میں ایک جانب سے بردور تنے واضل ہو گیا پورے ایک وان لوٹ مار کا بازار گرم رہائل و غارت کری جائز قر ر دے دی۔ شام ہوئی تو شہر سے نکل کرایک کھلے میدان میں رات گزاری صبح مال غیمت تقسیم کر کے شہر پردو بارہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا اہل شہر کواس کی خبر مل گئی چنا نچے مقابلہ کرنا مناسب نہ سمجھا اورا پیئے شہروا پس چلا گیا۔

سلطان محمود کی وفات: ، واقعات بالاختم ہوتے ہی سلطان محمود کی زندگی پوری ہوگئ۔ چنانچیا ۱۳ پیر میگر کی بیاری میں مبتلہ ہو کرس ٹھرسال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔

سلطان محمود کی خصوصیات اور کردار: سلطان محمود ی بهت براعالی حصله بادشاه تھا۔ اکثر مما لک اسلامیه پراس کا قبضه اور تصرف تھے۔ عادل اور نیک نفس سان عزت کرتا تھا اوران سے احترام داکرام سے پیش آتا تھا۔ دور دراز مما لک سے اہل علم اس کی بارگاہ حکومت میں آتے تھے۔ عادل اور نیک نفس سان تھا۔ رہ یہ کے سرتھ نمون بناتا۔ جباد کا بے حدث کو تھے۔ اس وفتو حت ک تھا۔ دری یہ کے سرتھ نوٹ ہیں۔ داستانیں مشہور ہیں۔ جنہیں آپ اوپر پڑھ بچکے ہیں۔

محمد کی ولی عہدی ۔ جس دفت ہے عادل بادشاہ مرض الموت میں مبتلا ہوا اس نے اپنے بیٹے محمد کو حکومتِ دسلطنت کی وصیت کی ۔ یہ اس دفت بنخ میں تھا۔ مسعود ہے اگر چہ ہیے چھوٹا تھالیکن سلطان محمود کی نظروں میں یہی زیادہ محبوب و پہندیدہ تھا۔ مسعود پرمحمود کی دہ نظر ہی نہیں پڑتی تھی جومجہ پر

ن خذکان نے سلطان محمود کی پیدائش ۱۲۳ ہے۔ اس صاب سے سلطان کی عمر ساتھ سال بتی ہے۔

تھی۔انغرض سلطان محمود کی وفات کے بعد ارا کین حکومت نے محمد کوسلطان محمود کی وصیت کی اطلاع دی اور حکومت وسلطنت کی عبرزیب تن کر ۔ پر آمادہ اور تیار کیا۔ ہندوستان کے شہرول اور غیبتا بور بھل اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ محمد یہ خبرت کر بلخ سے غزنی کی جانب روانہ ہو گیا ،ور چولیس دن کے بعد غزنی میں واخل ہوا۔ شبری افواج نے حاضر ہوکر سلامی دی کمانڈرول نے اور رئیسوں نے اطاعت وفر مانبرداری کا حلف، ٹھا ہیا ،ورسطان محمد نے انعامات تقسیم کئے۔

## كلام مترجم

محمود کا نسب: مؤرخ ابن خلدون نے سلطان محمود کی کشورستانی اور حکمرانی کی داستانیں نہایت خوبی ادرا نتسار کے ساتھ بیان کی بیں کہ کو کی استانیں نہایت خوبی ادرا نتسار کے ساتھ بیان کی بیں کہ کو کی داستانیں نہایت خوبی اور کی سے نکال کرروزروشن میں ۔ نا اہم واقعہ ترک نہیں ہونے پایالیکن خاندانی حالات اور پچھ دوسرے واقعات پر پچھروشی نیس ڈالی میں آئیں تاریکی سے نکال کرروزروشن میں ۔ نا جا ہتا ہوں۔

غلامی کے ڈرائع: .... قرون سابقہ میں غلامی کے دوطر یقے تھا یک ہی کہ جہاد کے ذریعہ ہولوگ کفرستان سے قید ہوکرا تے تھے ورمجاہدین اسلام ان کی خریدوفروخت کرلیا کرتے تھے دوسرے ہی کہ غیراد واجنی کما لیک ہے اکثر سیاح یا مسافر تجارت چیشہ لوگ اکا دکا چینے والول کو پکڑلاتے تھے اوران کو اسلام میں کما لیک میں سر بازار فروخت کیا کرتے تھے۔ فعل کی دوسری صورت نام کی غلامی تھی۔ ورنہ حضرت یوسف علینا بھی ای آخری صورت میں داخل ہوجاتے ہیں۔ ہاجرہ علیہا السلام کون تھیں اور کس طرح المبری حواتے ہیں۔ ہاجرہ علیہا السلام کون تھیں اور کس طرح البرہ ہیم عیشا کے پاس آئیس کے میں واحل کے تھیں؟ اور کس طرح سین ڈاٹوزے کیا ہی آئیس اور اور تھیں اور کس طرح تھیں؟ اور کس طرح سین ڈاٹوزے کیا ہی آئیس کی سادات کی والدہ کہاں کی تھیں؟ اور کس طرح سین ڈاٹوزے کیا ہی آئیس کا میاب السلام کون تھیں اور کہ سوب تھیں؟ اور کہاں کہ تھیں؟ اور کس طرح سین ڈاٹوزے کیا ہی کہ تھیں؟ دور کر نے کی خوص کے آئیس کے کہاں اور کس طرح سین ڈاٹوزے کی بات و کہاں کہ تھیں؟ اور کس طرح سین ڈاٹوزے کی ٹائوزے کی چوپھی زاد بہن منسوب تھیں اس غلامی کی ٹاپس سے آئی تھیں؟ دور کرنے کی خوض ہیں آئیس کے اس سے جش رسول اللہ سی تھی نظر کر بینے سے یہ بات ذبین میں ہوج تی ہے کہاں دور کرنے کی خوض ہی آئیس کے اس سے ہو تھی تھی کھی تھیں کے ہیں ور کو اور اور اور اور اور کی کور سے کہا تھی فروخت کردیا ہو یا ہی کہ خودام پر اپنگلین کے اور دور پر بیٹان پا کر پرور آئی کی ہو۔ نہ بی سے حربی مورخ بہتگین کو اور دور پر بیٹان پا کر پرور آئی کہ ہو۔ نہ بی در درکو کی دور نہیں گے۔ اس سے اس سیکھین کے ماندان کے دائس کے اس سے اس سیکھین کے ماندان کے دائس کر دوسر نہیں گئیس کے ماندان کے دائس کے دائس کے اس سے اس سیکھین کے ماندان کے دائس کور دوسر نہیں گئیس کے ماندان کے دائس کو دور نہیں کو درکر کے ماندان کے دائس کو کی دور کی دور نہیں گئیس ہے۔ اس سے اس سیکھین کے ماندان کے دائس کو درئیس کی کر درئیس کی کھیں کو دور نہیں کو دور نہیں کی کھیں کو دور کی کور کی کورکور کی کرکور کی کورکور

و رئیموطیقات ناصری صفحه مطبوعه کلکتیرالاه و (مترجم)

و اوت تعلیم وتربیت سے دسویں محرم الا ایھ جمعرات کی شب امیر سبکتگین کی حکومت کے ساتویں سال مقام غزنی میں محمود بید بواری رخ منہ نی اسرائ جرجانی میں لکھا ہے کہ جس رات محمود پیدا ہوا ای رات چند ساعت پہلے امیر سبکتگین نے خواب میں دیکھ تھا کہ مکان کے آثد ن سے بیک درخت تضیم پیدا ہوا ہے جس کے سائے میں ساراعالم بیڑھ سکتا ہے۔فورا آئکھیں کھل گئیں تعبیر کی فکر میں تھا کہ قصر شائ شہزادہ بلندا قبار پیدا ہوا ہے۔امیر مبکتگین نے اس مولود مسعود کا تام محمود رکھا۔ زیادہ زمانہ گزرنے نہ بایا تھا کہ رچمود الا بتداء ومسعود ارائتر نا برت ہوا۔

محمود بحثیت کے واقعت علم است محمود کے بیپن کے حالات بالنفصیل کھناڈ رادشوارنظر آتا ہے محمود جس طرح کشورستال ملک گیر وریک تعلیم وتربیت کے واقعت علم فضل کے حاصل کرنے کے حالات بالنفصیل کھناڈ رادشوارنظر آتا ہے محمود جس طرح کشورستال ملک گیر وریک نامورفائے تھا اس طرح علم فضل میں بھی یکتائے زمانہ تھا۔ مولف جواہر مضیہ نے جوفقہائے حنفیہ کے صالات کی ایک متندا ورمبسور تاب ہے محمود و فقہاء میں شہر کیا ہے۔ اس کے عداوہ خوداس کی تصنیف کی ہوئی فقہ کی ایک کتاب موجود ہے۔ غرنی میں اس نے دیکے عظیم الشان یو نیورس قائم کی تھی اور اس کساتھا یک ہوئی تھا جس میں دنیا کی ناور ہور ورقعی اس کسب خانہ بھی تھا جس میں دنیا کی ناور ہور ورقعی اس کتب خانہ بھی تھا جس میں دنیا کی ناور ہور ورقعی سے ایک جو بڑے برائے مشاہر میں نایا ہوتھ کی کتب رکھی گئی تھیں۔ اس کتب خانہ بھی تھا جس میں دنیا کی تارب میں معلم حدیث کے برعی بہت مغیث الحق فی اضد جس میں کھا ہے کہ سلطان مختود تھی میں ایک کو نے میں میٹھا حدیثیں سنا کرتا جس حدیث کو نہ جھت الحق کی ترغیب دی تھے۔ محمود بھی ایک کو نے میں میٹھا حدیثیں سنا کرتا جس حدیث کو نہ جھت ال کے معانی تھا۔ کہت ہوگیا تھا۔ علامہ تھا العمر نے کہت اللہ اور اطراع عیب افلیم جھا اللہ بھی مالی ان خلکان۔ (جومزید تھے مجود بھی ایک کو نے میں میٹھا صدیثیں سنا کرتا جس حدیث کو نہ بھت اللہ کی ترغیب دی تھے۔ کھود بھی ایک کو نے میں میٹھا حدیثیں سنا کرتا جس حدیث کو نہ بھت ال کرنے کی ترغیب دی تھی۔ کہت کے میں مطلک تبدیل کرنے کی ترغیب دی تھی۔ رائم میں مطلک تبدیل کرنے کی ترغیب دی تھی۔ کہت کے میں مطلک تبدیل کرنے کی ترغیب دی تھی۔ کہت کی دونیاں کا مطالہ کرے دی کی ترغیب دی تو تعیب افلیم جو الدر اس میں مدید کی دونیاں کا مطالہ کرے دیاں کہت کو تھیں کا مطالہ کرے دیاں کی دونیاں کی دونیاں کی دونیاں کی دونیاں کی دونیاں کو تھیں کہت کی دونیاں کیا کہت کی دونیاں ک

سیف الدولہ مخمود: ... مجمود کے تخت حکومت پر جیٹھنے کے بعد کی شاہانہ فتو حات اور جنگوں کی دلچیپ واستان آپ او پر پڑھ چکے ہیں۔اعاد ہے کہ ضرورت نہیں ہے۔ شاہرادگی کے زمانے ہیں جونمایاں کام اس نے کئے ان ہاں کی مردانگی اور بہادری کا کافی شہوت ملتا ہے، وہ ملتان کی ٹرائی ہے۔ یہی سبب تھا کہ اسے والد کی زندگی ہی ہیں امیر فوح سما انی کے در بارے سیف الدولہ کا خطاب ل گیا تھا۔امیر سبکتگین کے در حکومت میں راجہ ہے پال (والی لا ہور وملتان) نے اسمامی شہروں پر جواس کی مملکت کی سرحد سے ملے ہوئے تھے غارت گری کا ہاتھ بڑھا ایمیر سبکتگین کواس کی اطلاع می قواس نے اسلام تھا میں بہت بڑے می قواس نے اس کی مراجز برخی اور مردانگی کا سکہ بیٹھ گیا۔
میں اس کے جس سے اس کی ہر واحز برخی اور مردانگی کا سکہ بیٹھ گیا۔

علمی صحبت: محمود چیبیس سال کی عمر میں امیر سبکتگین کی وفات کے بعد سر۳۸ پیر میں تخت حکومت پر بینیفااس نے اپنے دورحکومت میں اپنے ہل علم وفض کوجمع کرنیر تھا کہاس زیانہ کے اسلامی حکمرانوں کوشاید وباید رپیرزت نصیب ہوئی ہو۔

البیرونی اور محمود: مقامات ابونفر مشکاتی اورمجلدات ابوالفصل اس پر کافی روشنی ڈال رہی ہیں ایسے عالی حوصلہ بلند خیال سطان کی حرف کنجوی کی نسبت کرنا نہایت ہے انصافی ہے اگر وہ دادودہش میں کنجوس ہوتا تو اس کا در بارعلاء ، فضلاء ، شعراء اور ائل علم و کمال سے خالی نظر آتا بور یہ ن ابیرونی جیسے متعدد عوم وفنون میں پدطولی حاصل تھا اور ابوعلی بینا کا ہم پایدوہ ہمسر تھا دیجمود ہی کے خوان کرم سے بہرہ ور ہوتا تھا محمود نے ابومل بینا کو بھی ، پنے خوان کرم پر دعوت دی تھی مگر کسی وجہ سے وہ بہرہ یا بنہیں ہوسکا۔ شاعری کا ایک مستقل محکمہ قائم تھا۔عضری بعسجدی ،اسدی ،غصاری ،فردوی ، فرخی اور منوچبری محمود ہی کے آسان تحن کے سات سیارے تھے۔

الزارات كى ترويد محمود كردامن عزت پرجوالزامات لگائے جاتے ہيں ان ہيں ساكي الزام شراب نوشى كا ہے جس كومولف شعراء التجم، كے بدرہ خيارات كا نوتھنيف واقعة بہنا چاہيے۔ حالا فلك محود كي بليس عشرت پند تحمرانوں كی طرح ہے وجام ہے آراسته بيس كى جاتى تقييراس كى جات تقييرات كى اور خيار كى اور خيار مال كى سوائح غير قوموں كى ذبو و ہے ہى تو ہي كہ ہور خيارى كا فتو ہي ہور نوبوں، اور خيار وال ہوستى كا ايك جرت الكيز واقعة الله كى مورخ نے شراب نوشى او فسق و فجو ركى نبست اسى طرف نہيں كى صاحب شعراء تجم نے محمود كى شراب نوشى اور برستى كا ايك جرت الكيز واقعة الله كي اس پرشراب نوشى كا الزام نہيں لگا يا بلكم تھى، پر بہزگار، ہم وضل كا ركى بايندا وراسل م كا ايك جوشيلا ہے تى مقتصب مورخوں نے بھى اس پرشراب نوشى كا الزام نہيں لگا يا بلكم تھى، پر بہزگار، ہم وضل كا قدردان ، عبد واقر اركا پا بندا وراسل م كا ايك جوشيلا ہے تك مقتصب مورخوں نے بھى اس پرشراب نوشى كا الزام نہيں لگا يا بلكم تھى، پر بہزگار، ہم وضل كا مقتر ہورك كا شاہد بند تھا ايك وال بايندا وراسل م كا ايك جوشيلا ہے تك ميں ياده وجام كا دور تھا محمود خلاف عادت معمول ہے زيادہ في كر برمست ہوگر اس جارت ميں اور جوش تھى کہ ورخوان نے باتھى الى كور اس كے گلے ہيں ہاتھ ڈال ديے ليكن فور استمام كي تھيں مجمود نے باختياراس كے گلے ہيں ہاتھ ڈال ديے ليكن فور استمام كي تھيں محمود نے باختياراس كے گلے ہيں ہاتھ ڈال ديے ليكن فور استمام كي تير واقعہ ہے۔ ميں ان ورق ہيں جن كا در دھيقت كو كى وجود خارج ميں ان مقتل ميں ان اور گھر ان واقعہ ہے۔

ایک توبیہ ہے کمجمود کی مجلس میں روز اند باد ہ و جام کا دور چلا کرتا تھا اوراہے مے نوشی کی بری عادت پڑی ہوئی تھی جبیسا کہ فقر ہمجمود خلاف عادت معمول سے زیادہ پی کر بدمست ہوگیا ہے معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے بیک ای بدمستی میں ایاز پرنظر پڑی ادراس کی شکن درشکن زفیس چبرے پہلی ہوئی و مکھر کھود کا دل قابو سے نکل گیااور ہواو ہوس کا شکار ہوکرایاز کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے۔استغفر اللہ کیسا بے بنیاد الزام ہے جس کے قسور کرنے سے ہی کراہت پیداہوتی ہے محمود شراب نوشی اوراس پرطرہ مید کہ خلاف وضع فطرت فعل کے ارتکاب کی طرف میلان۔عام قاعدہ ہے کہ انسان اپنے ہوش میں جن افعال کے ارتکاب کاعادی اورخوگر ہوتا ہے انہی افعال کی طرف اے بدستی اورنشہ کے دفت تحریک پیدا ہوتی ہے۔ فرق ا تنا ہوتا ہے کہ ہوش کی حالت میں معمولی تحریک ہوتی ہے اور بدمستی اور نشہ میں طاقتوراور پوری تحریک بغیر کسی حجاب کے ہوتی ہے محمود کلا گرمبھی مردوں ، لونڈوں سے میل جول ر ہا ہوتا تو بدستی کی حالت میں ضرور ایاز کی صورت پر نظر پڑتے ہی اے ہوں کی تحریک پیدا ہوتی اور ایاز کے گلے میں ہاتھ ڈال ویٹا۔ تیسرے سی کہ حالت بدمنتی میں محمود منتجل گیااور جوش تقوی میں آ کرایاز کو تھم دیا کہ زفیس کاٹ کرر کھوے جس کی تعیل ایاز نے فورا کی۔ پہلی بات کے ثبوت کے لئے مولف شعرا مجم یاکسی اور مورخ کاصرف لکھ دینا کافی نہیں ہوگا جوصد یوں بعد پیدا ہوا ہو بلکدای روایات کے پیش کرنے کے لئے بیلازم ہوگا ان کے راوی محمود کے زمانہ میں اوراس کی برم عیش میں اطف صحبت میں شریک رہے ہوں۔اب و بھنا یہ ہے کے مولف شعراء سعجم نے بیروایت کہ اسے لی ہے اور اس کاراوی کون ہے؟ مولف شعراء انتجم نے کسی معروف وستند کتاب کیا مجبول الحال کتاب کا بھی حوالے بیس ویا۔ اور نہ کسی راوی کی طرف اس واقعہ کومنسوب کیا ہے۔ایس حالت میں اس مجبولِ واقعے پرجتنی سچائی اور سچے بیانی کی روشنی پڑرہی ہے وہ ارباب عقل و دانش اورا صحاب تو ارباخ پر ظاہر ہے۔ عربی، فارس، انگریزی کی تاریخیس پڑھ لیجئے کہیں بھی بیٹ کے گا کٹھود ہے نوشی کاعادی تھااس کی مجلس میں باوہ وجام کا دور چلا کرتا تھااور جب بیہ ہات پایٹبوت کنبیں بہنچ سکتی تو معمول سے زیادہ بی کر بدمست ہوجانا چہ معنی دارد۔ بیشک میصر تے افتر اءاور بہتان ہے۔ دوسری ہات کا وجود یاعدم پہلی بات کے وجود کے ثبوت یا عدم ثبوت پر بنی ہے اور جبکہ وہلی بات تابت نبیس ہو کی تو دؤسری بات کا بھی وجود غارج میں متحقق ندہ وگا۔ وہذا صوالمقصو د (اور میں اصل مقصد ہے )۔ تیسری بات عجب مضحکہ خیز ہے۔ حالت بدستی میں محمود کا سنجل جانا ، جو اُں تقویٰ میں آ کرخلاف شرع حرکت کا احساس کرنا اور ایاز کی زلفوں کے کا نئے کا علم وینا بالکل خلاف قیاس اور بعیداز عقل واقعہ ہے۔ محمود دوحال ہے خالی نہ تھایا یہ کہ وہ دایک متقی پر ہیز گارمسلمان تھا یا یہ کہ ا سے تقوی ہے کوئی سروکار نہ تھا۔ پہلے لحاظ ہے اس کی برم عیش میں بادہ َ جام کا دور چلنا محالات میں سے ہے۔ ایک متقی مسلمان کو بادہ ہیا کی ہے کیا تعبل ہے؟ دوسرے لیاظ سے حالت بدمستی میں جوش تقو کی کا آنالی حیرت انگیز روایت ہے جو باوہ خواروں یا مجذوبوں کی بڑے زیادہ وقعت نہیں

رکھتی۔اللہ سے ڈرن (تقوئی)اورشراب نوشی سجان اللہ ، کیااجہاع الصندین ہے۔شاید مولف شعراءالعجم نے تقوئی کے اور پچھ معنی سے ہیں۔ بفرش می ک گرمحمود کو بدمستی کی حدیث میں جوش تقوئی ہیدا ہی ہو گیا تھا تو شراب نوشی حجھوڑ دیتا جوام الخیائث کہلاتی ہے یاا ہے ہاتھ کٹوا دیتا غریب ایرز کی زخوں نے کیا کہا تھ جو جھ خلاف شرع حرکت سرز دہوئی وہ شراب کی وجہ سے یا اس کی طبیعت کے جوش کی وجہ سے۔ایاز کی زلفوں کو کاشنے کا تعمر ہیں سرار ن افصافی اور شم ہے۔

تاری فرشته میں مکھاہے، سلطان مجود غرنوی بادشاہ ہے بود کہ باصناف سعادت ویجی و دنیاوی فائز گردیدہ وصیت عد لت و جہ نہ فی و سخت و شورستانی از ایوان کیوان ورگر رائیدہ و بمیا من اجتہاد ورام غزا اعلام اسلام مرتفع ساختہ واساس ارباب ظرام برانداختہ ہے آئینی میں پو میڈ والی نڈیا (چیئر دوم صفی الفایت ۱۳۳) میں کھتا ہے محود میں اس کے باپ کی طرح چستی، چالا کی، مستعدی، مردائی کی تم صفتیں موجود تھی۔ سری جوش کے عدود ایک بہت بڑی بات بیتی کہ وہ کسی بھی وقت خود کو بریار نہیں رکھتا تھا اس کے خیالات بلنداور حوصلہ غیر محدود تھی، مراج جوشیا تھے۔ سری جوش اس کے عدود ایک بہت بڑی بات بیتی کہ وہ ایوا تھا۔ بہی صفت اس کی تمام صفات کی محرک اور ان میں برقی قوت، بیدا کرنے والی تھی۔ وہ کی نہیں برت تھی مصابول تھی۔ مرت بھی مصابول تھی دی کہ اور ان میں برقی قوت، بیدا کر نے والی تھی۔ وہ کی برت تھی مصابول تھی۔ اس مسلمان تھی در نہیں اسلام اور کفار کی گرا اور خوال کی حالت میں بھی جس وقت اسے فرصت مل جاتی تھی تو ترکی نفس کے خیال سے قرب ن مجید تھی۔ اس مسلمان تھی در نہی کا ایک میں برکا اور اس کی مند ہرت بھی عصابولی تھی۔ اس میں برت بھی عصابولی تھی۔ اس موزی در ندگی کا ایک میں بری کر اور اس کی مند ہرت کر تا تھی عصابولی تھی۔ اس موزی اور کامی بل پر اس نے بید بیر کی کہ ہرسال کفار ہند کے خلاف جہاد کروں گا۔ اس وعدے کو وہ پوری زندگی نبی تا رہا می مود خوشی اور کامی بل پر اس نے بید بیری کی این کا پابند تھا برم بھی نہیں جاتا تھا۔

علی ء وفضلا عجمود کے در بار میں: محمود جس طرح مسلمانوں میں بچائی ، خداتری یا پر جوش مسلمان ہونے کا نمونہ تھا ویہ بی ہم دفضل کی در دانی میں اپنی نظیرآ پ تھاس کا در بارسلاء فضلاء اور اہل کمال سے بھرار ہتا تھا۔ اگر نپولین نے بیرس کی آ رانتگی اپنے مما لک مقبوضہ کے نامی مرامی ، ہرین اور کاریگرول کی بن کی ہوئی چیز وں سے کی تھی تو محمود نے اس سے کہیں زیادہ تعریف کا یہ کا کہاں نے اپنے در بار میں تم مردیا ہے ، ہرین ور ہی کم ل کو رکز جمع کر میں تھا۔ جہ مفسلاء ، شعراء اور ہرفن کے اہل کمال کے ذریعے اس کے در بارکورونق بخشی گئی تھی ۔ البیرونی ریاضی ، تا ریخ اور منسکرت کا بہت ہوا عالم تھی مقاربات کے دائیں ہوئی تھی بخصری فرخی ، عسجد کی اور فردوسی جیسے نامی گرامی شعراء اس کے دائیں ہوئی سے مصر حب تھے۔ براعالم تھی بیان رہتا تھا۔

محمود ماہرا قتصا دیات: اگرمحود کومیں مال ودولت جمع کرنے والاحریص اور زروست کہنا ہوں تو یہ کہنے پر جھے کو ضرور مجبور ہونا پڑے گا کہ وہ ماں ودوست اور پیبوں کے خرج کرنے کرنے کے مصارف ہے بھی بخو بی واقف تھا۔ وہ مال وزر کے خرج کرنے کہ جہیں اچھی طرح جانبا تھاوہ یہ جہ نتا تھ کہ کس موقع پرکتن رو پہیزی کرنا چاہیئے مجمود ہرگز غیر مہذب و غیر تربیت یافتہ نہ تھا۔ وہ بہت بڑا سپا بی اور بے حدد لیر شخص تھا۔ وہ دما فی اور بدنی محنت سے تھک نہ تھا۔ قدرت نے اسے ان تھک طبیعت دی تھی وہ اپنی رعایا کی بہودی اور خوشحالی کی فکر میں رہتا تھا اور ان میں نصاف وعدل قائم رکھنے کے بئے تھک نہ تھا۔ تھا تھا تھا تھا۔ وہ کا وزیر السلطنت لکھتا ہے کہ محمود ایک افساف پہند ہاوشاہ منصف مزائ ، ذی علم ،علم دوست ، رحیم ورقیق القدب اور نہ بہت سپ مسلم ان تھا ہم وہ بطن یکسال تھا نے داری اور تھا۔ وہ کڑا انگ تھا۔ وہ کڑا انگ تھا۔ وہ کڑا کی شروع کرنے سے پہلے نماز اوا کرتا تھا۔

شاہمنامہ اور محمود ان الزامات میں سے جو بدنمائی کے ساتھ سلطان محمود کے پاکیزہ دائن پرلگائے جاتے ہیں ایک بدواقعہ ہے کے فردوی ہے نے سلطان محمود کی فررت کی ایس ایس بیانہ ہے۔ برشعر کے بدیلے ایک اشرقی دینے کا وحدہ کیا تھے۔لیکن جب شہامہ تیار ہو گیا اشرفیوں کے بچسئے رو بیاتی مشہور ہے اتنی بی ہے اصل اور غلط بھی ہے۔ واقعات کو ترتیب دینے سے روز روشن کی طرن اس

<sup>🗨</sup> سلطان محود غزنوی وہ ہادشہ تھا جونتم قسم کی دینی اور دنیاوی سعادت مند یول کا حال تھا،عدالت، جہاں بانی ، شجاعت اور شیریاری کی ہراو کیج نیچ ہے واقف تھا۔اسلام کی مرہندی کے فہ طراد رظلم کے خاتے کے لئے برنتم کی جدوج جد کرگز رنے والا تھا۔ 🗨 فردوی شاعر مصنف شاہ نامہ بھی سلطان محمود کے در بار کا ایک شاعر تھا اس کا : مرحسن ،ن آئی تھا طوس یاس کے قریب کسی گاؤں کا تھا،مترجم

روایت کی قلعی ظهر به وجاتی ہے۔ اولا فردوی کوشاعری کا نداق سے تھااس کے ساتھ ہی وہ شاہان ایران کا ہم قوم بعنی مجوی انسل بھی تھااس نے ساتھ ہی وہ شاہان ایران کا ہم قوم بعنی مجوی انسل بھی تھااس نے صدویہ بیٹے میں کا نام زندور کھنے کے لئے اوراپنے نداقی طبیعت کے اقتصاء سے شاہنامہ کی تصنیف کی بناڈ الی جیسا کدویبا چدمیں لکھتا ہے۔

ٹانیافردوی نے شاہنامہ کی تصنیف کی بنیادا پنے وطن طول میں ڈائی تھی اور کافی حصدہ جیں لکھا گیا۔ میرے اس دعوے کوتائیداس روایت سے ہوتی ہے کہ جب فردوی نے شاہنامہ کی تصنیف شروع کی تو اس وقت اسے شاہان فارس کے تاریخی سرمائے کی ضرورت محسوس ہوئی حسن اتفاق ہیکہ فردوی ہی کے وطن میں ایک شخص کے پاس بیسرمایہ موجود تھا اور وہ فردوی کا دوست بھی تھا۔ اس نے فردوی کے اراد سے مطلع ہوکر سارا سرمایہ تاریخ کا فردوی کو داکر دے دیا۔ چنانچ فردوی اس واقعہ کو دیا چہ میں اس طریقے سے بیان کرتا ہے۔

شاہنامہ کی تصنیف کی تاریخ :... جالٹا پیتلیم کرنا پڑے گا کہ شاہنامہ کی بنیادہ ۱۳۱ھ میں ڈالی گئی تھی۔اگر چہاں کا واضح فہوت کہیں سے نہیں ملتا لیکن خاتے کے شعر سے ثابت ہوتا ہے کہ شاہنامہ کی تصنیف و بہر ہیں تھیل کو پنجی جیسا کہ خود فردوی تصریح کرتا ہے۔

زجرت شده في بشاد بار الله كم كفتم من اين نامه شهر يار

پانچ کواس میں ضرب دینے سے چار سوہوتے ہیں۔ پھراس کے ساتھ ہی اس کی بھی تصری کرتا ہے کیاس کتاب کی تصنیف میں پنیتیس سال لگئے۔ سبی و پنج سال از سرائے سپنج جی ایسے رنج بردم بامید سبخ

چارہ وسے پنیتس کوتفریق کرنے ہے ۳۱۵ باقی رہ جاتے ہیں۔ بس بھی ۳۲۵ ہے شاہنامہ کے آغاز تصنیف کا زہ نہ بھھنا چاہیے جیسا کہ ہم اوپر لکھے چکے ہیں اور سلھان محمود کے ۳۸ ہے ہیں تخت نشین ہوا۔ اس بناء پر سلطان محمود کی تخت نشینی سے بائیس سال پہلے شہنامہ تصنیف کی بنیاو پڑپی تھی ہندا یہ کہن کہ شہنامہ سلطان محمود کی فر ماکش سے تصنیف کیا گیا تھن انعواور بے بنیاد ہے۔

فردوی کی تر دبدا پنے کلام سے: بیسا قی رہی ہے بات کے فردوی نے سلطان محمود کے تحکمران بننے کے بعد به نظر قدرافزائی شاہنامہ کوشاہی درہار میں پیش کیا ہو۔ میں اس بات کوشلیم کرتا ہوں جیسا کہ تیسرے حصے کود بیھنے ہے اس کی تائید ہوتی ہے جہاں پر فردوی نے دقیقی کے اشعار نقل کے آیں اس کے آخر میں تحریر کرتا ہے۔

من ایں ناہ فرخ گرفتم بہ فال 🏗 ہی رنج مردم بہ بسیار سال

ندیدم سر افراز بخشدهٔ این گاه کیال برنشیندهٔ اختیان برنشیندهٔ این کلیست است منال میسیت این کلیست این منال این کلیست منال میسیت این منال میسیت این منال میسیت این کلیست منال میسیت این میسیت این می منال میسیت این میسیت

<sup>•</sup> حضرت عمرفارد ق بڑائیزے اپنے عہد خلافت میں حشقیہ مضامین کیلینے کی ممانعت کر دی تھی جوعام طورے شعربرائے عرب کا دستور اور ذربعیہ معاش تھا۔ اس صدیس حسب مشہبت ان کی شخوا ہیں مقررتھیں مترجم

دیب پیزویسوں نے اس واقعہ کو کاٹ جیمائٹ کراس طرح لکھا ہے کہ فرددی غزنی سے نکل کر بحال پریشانی ماژندران ہوتا ہوا بغداد گیا۔ ضیفہ عہاسی بزی عزت وقدر سے پیش آیا۔ فردوی نے عربی بیں قصیدہ لکھ کر پیش کیا اور اہل بغداد کی فرمائش سے یوسف زلیخالکھی۔سلطان محمود کواس کی اطلاع می تو خدید عباسی کولکھ بھیج کہ فردوی کوفور آیباں بھیج و تیجئے ورنہ بغداد کو ہاتھیوں کے پیروں سے کچل ڈالوں گا۔ در بار خلافت سے خط میں صرف تین عروف الف لام میم لکھ کر آئے ،مطلب بیتھا کہ تمہاری اس گستاخی کا نتیجہ دہی ہوگا جواصحاب فیل کا ہوا تھا۔لیکن بیتمام ہے سرویا مزخر ف ت قصے میں ۔خوش اعتقادی اس کو کہتے ہیں کہ جوواقعہ ولیپ نظر آیا اپنے ممدوح ومعتقد علیہ سے منسوب کردیا۔

محمود کے وزیراء:....سطان محمود کے عبد حکومت میں تین اشخاص عبدہ وزارت ہے متاز ہوئے۔سب سے پہلے ابوالعہاس فضل ابن اسفرائن قلمدان وزارت کا مالک بنا۔ بیابنداء میں خاندان خکومت سامانی کامیر ختی تھا۔ جب دولت سامانیکا سورج زوال پذیر ہواتو امیر بہتنین کے در ہر میں عہدہ وزارت سے سرفراز ہوا پھر بہتنگین کے بعد سلطان محمود نے اس کوائی عبد سے پر بحال رکھا۔ علوم وفنون عربیہ سے محض ناواقف تھا، کیکن مہمات سلطنت وسیاست میں خداداد ملکہ رکھتا تھا۔ تاریخ فرشتہ میں کھھا ہے۔ کہ اس کی ٹاواقفیت کی وجہ سے سلطان محمود نے شاہی دفاتر میں فی رسی زبان رائج کی اور فرامین واحکام عربی کے بی بے فارس میں تحریر کئے جانے کا تھم دیا۔وس سال وزارت کرنے کے بعدا سے معزول کیا گیا۔

احمد بن حسن میمندی: اس کے بعد احمد بن حسن میمندی وزیر مقرر ہوا۔ بیسلطان محمود کارضائی بھائی اور ہم سبق تھا اس کا ہاپ حسن عہد عکومت امیر سبکتگین میں بست میں مال گزاری وصول کرنے پر مقرر تھا کی امیر سبکتگین نے بدویا نتی ہے الزام میں پکڑ کراسے جیل میں ڈال دیا تھا۔ جوام اساس میں جو مشہور ہے کہ حسن میمندی سلطان محمود کے دربار میں مرتبہ وزارت پر تھا محض قلط ہے۔ احمد بن حین میمندی نہایت تیز قبم ہنتظم اور خوشخط خض تھا۔ ابتذاء میں محکمہ کر بت (سیکریٹری) کا افسر اعلیٰ تھا۔ چندونوں بعد سلطانی تو جہات کی وجہ سے صوبہ خراسان کا حاکم خراج (ممبر بورڈ آف ریونیو) مقرر ہوا جس کو کمال خولی سے انجام دیا اس سے سلطان محمود کی آنگھوں میں بے حد عزیز ہوگیا۔ پھر جب فضل ابن احمد کی طرف سے سعان محمود کو ناراضگی بیدا ہوئی تو قلمدان وزارت احمد بن حسن میمندی کے سپر دکر دیا گیا۔ اس نے اٹھارہ سال وزارت کی سیدسالارامیر التونیاش اورامیر می خوین وندگی در

اندازی کی وجہ سے سعطان محمود نے اسے معزول کر کے قلعہ کالنجر میں قید کردیا۔ تیرہ سال قید کی مفیدتیں حجیل کر سلطان مسعود کے عبد حکومت کے خو میں۔ ہن پائی اور دوبارہ مرتبہ وزارت سے سرفراز ہوا۔اور ۲۰۱۲ میں انقال کر گیا۔

حسن بن محمد سعط بمحمود نے احمد بن حسن میمندی کی معزولی کے بعد حسن بن محمد کو دزارت کا عہدہ عطا کیا ادر وہی اس کے عہد عکومت کے خر تک عہد ہوزارت پرمقرر رم احبیب السر میں ان دزراء کے حالات تفصیل ہے لکھے ہیں۔

اوا ، د سعط نحمود نے اپنی وفات کے وقت سات کڑ کے چھوڑ ہے۔ مجھ ،نھر ،مسعود ،مجمود ،اساعیل ،ابراہیم ،ادرعبدا برشیدان میں ہے مجھ ،مسعود ور مبدالرشید حکمران ہے جبیہ کہ آپ آئندہ ان کی داستانیں مورخ ابن خلدون کی تحریر میں پڑھیں گے۔ (مترجم کا کلام متم ہوا)

احمد بن حسن کی آ زادگی: در برالسلطنت ابوالقاسم احمد بن حسن میمندی و اسم سے قید کی مقیمتیں جمیل رہاتھا سلطان محمود نے امیر التو نیاش وغیرہ کے لگانے بجھانے سے ناراض ہوکر پانچ ہزار دینار سرخ جرمانہ کیا تھا اور قید کی سرا دی تھی۔سلطان مسعود نے تخت حکومت پر قدم رکھتے ہی ہو انقاسم احمد بن حسن میمندی کوقید کی مصیبتوں سے رہائی دے کر دوبارہ عہدہ و ذارت سے متاز کیا۔ ۱۲۳ ہے کا نصف اول گزر چکاتھ کہ در انکومت نولی میں کرونر کے ساتھان کا خیر مقدم کیا۔اطراف و جوانب کے امر ، و میں میں کرونر کے ساتھان کا خیر مقدم کیا۔اطراف و جوانب کے امر ، و سلطین کے سفوان کا جیر مقدم کیا۔اطراف و جوانب کے امر ، و سلطین کے سفوان اور بل دجیل میں سلطین کے سفراء حاضر ہوئے۔ نذرانے چیش کئے۔خراسان ،غربی ، ہندوستان ،سندھ ، جستان ،کر مان ، مکران ، بخارا، اصفیان اور بل دجیل میں سلطین کے سفراء حاضر ہوئے۔ نذرانے چیش کئے۔خراسان ،غربی ، ہندوستان ،سندھ ، جستان ،کر مان ، مکران ، بخارا، اصفیان اور بل دجیل میں

<sup>•</sup> بن تيريس فوية وندخرير ب • ابن اثيري محى اى طرح ب جبكه مادے پاس موجود جديد عربي ايديشن جهم ٢٨١٠ پر سمندي تحريب •

ملطان مسعودي حكومت كاسكه چلخ لكااوران ممالك كاحكمران تعليم كرايا كيا-

علاء الدولہ اور سلطان مسعود: جس وقت سلطان محمود نے صوبہ اصفہان کومجد الدولہ این بویہ ہے چیس کرا پنے جیٹے مسعود کے دوئے یہ اور مسعود کے سرتھ علاء الدولہ بن کا کویہ کو اصفہان جس رہنے کا تھم ویا اس وقت مجد الدولہ اصفہان ہے نظل کر قلعہ قصران جیل جا کہ قعہ بنہ ہو گیا استعود علاء الدولہ کے ساتھ اصفہان جیل و خدی رحکومت کا اعلان کردیا مسعود کو اس کی خبر کی تو فوجیں آ راستہ کر کے چڑھ آیا اور اصفہان سے علاء الدولہ کو نظال الدولہ کے خبر کی تو فوجیں آ راستہ کر کے چڑھ آیا اور اصفہان سے علاء الدولہ کو نظال الدولہ کے بیاس خوزستان پہنچا۔ الداد کی ورخواست کی کیکن کا میاب نہ ہوسکا۔ تا چار بادل تا خواستہ تشتر روانہ ہوا تا کہ اصفہان واپس بینے ہیں سلطان الدولہ کے بیاس خوزستان پہنچا۔ الداد کی ورخواست کی کیکن کا میاب نہ ہوسکا۔ تا چار بادل تا خواستہ تشتر روانہ ہوا تا کہ اصفہان واپس بینے ہیں جلال الدولہ کے درمیان آتش فتندوف دروتن ہوچکی تھی جلال الدولہ کے درمیان آتش فتندوف دروتن ہوچکی تھی ۔ ورآپس میں باز اکیاں لڑ کیاں لڑ چکے تھے۔ جلالی الدولہ کے باپ نے علاء الدولہ کوامید میں وال کیس اور بیوعدہ کیا کہ جس وفت دونوں ہو انہوں والی وال نے بیل خاطر خواہ مدودول گا۔ علاء الدولہ اس امید پراس کے پاس تھم گیا۔ اس دوران سلطان الوکیان ہوگیا۔

میرالدوله کی شکست: ..... مجدالدوله نے بیخرس کردیلم اور کردول کی فوجیس حاصل کیس" رہے" پر قبضہ کرنے کے لئے نکلا۔ مسعود کے گورنر نے مجدالدوله ایست کی اور کردول کی فوجیس حاصل کیس" رہے 'پر قبضہ کرنے کے لئے نکلا۔ مسعود کے گورنر نے مجدالدولہ نا کا کی کے ساتھ مجدالدولہ نا کا کی کے ساتھ اپنی قلعہ قصران واپس آ گیا۔۔

منے مکران وکر مان ہے:....والی مران نے اپنی وفات پر ابوالعسا کر اورعینی دو بیٹے دارث جیوڑ ہے یسی نے اپنے باپ کے مرتے ہی سارے ملک اور خدم وشتم پر قبضہ کرلیا۔ابوالعسا کراپنے بھائی عیبئی کا مقابلہ نہ کرسکار دتا بیٹنا سلطان مسعود کے پاس غزنی پہنچ اور سارے صلات عرض کئے ایداد کی درخواست کی سلطان نے ایک جرارفوج ابوالعسا کر کے ساتھ عیبئی کوہوش میں لانے کی غرض سے دوانہ کی ،

عیسلی کی شکست: ....افتکر نے کر مان کے تعیب پہنچ کرعیسلی کوشاہی پیغام پہنچایا عیسلی نے پچھ ماعت ندکی چنانچہ جنگ چھڑ کی جنگ ہے دور نہیس کے بہت سے ساتھیوں نے ہتھیار ڈالد ہے ،اس ہے عیسلی کوشکست ہوگئی اور وہ معرکہ جنگ میں مارا گیا ،اور ابوالعسا کرمملکت مکران پر ق بض ہوگہ حسب قر ارداد سلطان مسعود کے نام کا خطبہ پڑھا گیا، بیدا قندای سال چیش آیا سلطان مسعود نے کر مان پر بھی قبضہ کرلیا تھ 🗗 ۔

ابوكليجار كى شكست: كرمان ابوكليجار بن سلطان الدولد كے قبضه ميں تفاله سلطان مسعود في مهم مكران سة فراغت حاصل كرك خراس في فوج و

این موجود جدید عربی ایڈیشن ج میم ۲۸۴ پرمجد دالدولہ بن بوید کا نام فناخسر و تحریر ہے۔ این اثیر میں بھی ای طرح ہے۔ ویکھیں ابن ثیر کی (تاریخ الکال ۱ میں ۲۵ می

ابوکلیجار کوزیر کرنے بھیجا۔ چنانچیال نے پروسیر میں ابوکلیجار کا محاصرہ کرلیا۔ نہایت تخق ہے لڑائی شروع ہوئی بالآخر ابوکلیجار شکست کھ کر جیرونت ک ج نب بھاگ گیا۔ خراسانی لشکر نے تعاقب کیا اور قل و عارت کرتا ہوا خراسان تک پہنچا، ابوکلیجار کے ساتھی خراسان کے درے میں داخس ہو گئے اور شن ہی فوج فارس کی طرف واپس آگئی۔

على عالىدولدكى شكست: آپادېرېژه چېېې كەعلاءالدولدالاجعفرېن كاكويە شايى كشكرے شكست الله كررے كے ميدان ہے ہيں گہ تق قاعدفروحان ميں جاكر بناه گزين ہو گيا تھا۔ پچھ عرصے يہال علاءالدولد نے قيام كيا پھر يہال ہے دوانہ ہوكر ہز دجرد پہنچا وراس پر قبضه كريد و رہو بن مرواوت كمك كى غرض ہے اس كے ہمراہ ساتھ تھا۔ خراسان كے سپدسالار نے ان دونوں كى روك تھام كے لئے ايك فوج ميں بن عمران ديمى كى كمان ميں رواندكى ۔ چن نچہ جيسے بى شابى كشكر ميز روجرد كے قريب پہنچا۔ فر ہا دقلعہ شكمين كى طرف بھاگ گيا اور علىءالدولہ نے شاپور كارخ كيا ورس بن عمران نے بغير كى مزاحمت و جنگ كے ميز دجر دير قبضة كرليا۔

فرہاوکی ناکامی. فرہادہے جب پچھ بن نہ آئی تواس نے ان کردوں ہے ساز بازشروع کی جوملی بن عمران کے شکر ہیں تھے۔ آئی ہے بن عمران اس ساز بازکوتا ڑکیا۔ کردوں کی اتفاقی صورت نفاق پذیر ہوچلی تھی۔ اس لئے علی بن عمران نے بھدان کاراستہ اختی رکی۔ فرہاد واس کی طہ علی تو وہ بھی پہنے گیا اورائیک مشخکم ومضوط قلعہ میں جو ہمدان کے راستہ میں تھا قلعہ شین ہوگیا فرہاد نے محاصرہ کرلیا اور تختی ہے لڑائی شروع کردی۔ لیکن برف باری اور ہارش ، فرہادی کا میا بی میں رکاوٹ بن گی مجبورا فرہاد کو قلعہ کے محاصرے سے دست کش ہونا پڑا۔ چنا نچہنا کا می کے ساتھ تھی بن عمران کو چھوڑ کر واپس چاد گیا۔

علی بن عمران اور ابومنصور: .....ادهرعلی بن عمران نے تاش قرواش (سیسالارخراسان) کو ہمدان میں امدادی فوج بھیجنے کی ترغیب دی،ادھر مداء امدورہ نے اپنے بھیجے ابومنصور کواصفہان لکھ کر بھیجا کہ جننااسباب جنگ اور دوسیل سکے جلد سے جلد میری کمک کے سئے بھیج دو،ا تفاق ہے شرہی کمک ابومنصور کی امداد سے بہتے پہنچ گئی چنانچے تلی بن عمران کی تمی ہوئی قوت واپس آئٹی اور دوفوج تیار کر کے ہمدان سے نکل کھڑا ہوا مقام'' جرباذ قان' میں ابومنصور سے مقابلہ ہوگیا۔

ابومنصور کی شکست اور گرفتاری: ، علی بن عمران کواس جنگ میں کامیابی ہوئی، ابومنصور کے زیادہ تر ساتھی کام آگئے ہی وگ رفتار کرئے گئے ، سرواسبب جنگ اورخود ہمدان وا پس آگ یا علی الدو یہ گئے ، سرواسبب جنگ اورخود ہمدان وا پس آگ یا علی الدو یہ اور فرہاد نے اس واقعہ سے مطلع ہو کر ہمدان پر دو جانب سے تملہ کیا ۔ علی بن عمران نے ان کے مقابلے پر کمر باندھی ، علاء الدولہ کو فکنست ہوئی وروہ ہی گئی کراصفہ ن پہنچ گیں ورفر ہاد نے قلعہ میں جاکر پناہ لی۔

بغاوتیں: سلطان مسعود غرنی کے نظم ونسق ہے فراغت حاصل کر کے فراسان کی جانب امور سیاست کے دیکھنے کے لئے فراسان رو نہ ہوا س دوران پہ خبر آئی کہ گور نر ہند (احمد نیال تکین) کے دماغ میں خود مختاری حکومت کی ہواہا گئی ہاور وہ استبداداور خود مختاری پر مائل ہو گیا ہے۔ سال نہ فراج ہوئی ہواہا گئی ہواہا گئی ہواہا گئی ہواہا گئی ہے مندوست ن روانہ ہو گیا۔ حمد نیا خراج بھی جانب کر دیا ہے۔ سلطان مسعود بین کرآگ بھی بھوا اور فوجیس تیار کر کے احمد نیال تکین کی گوشالی کے لئے ہندوست ن روانہ ہو گیا۔ حمد نیا تکین سلط نی نشکر کے آنے کی اطلاع پاکر غاشیہ اطاعت وفر مائیرواری اپنے دوش پر رکھ کر بارگاہ سلطانی میں حاضر ہوااور معافی تلائی کی درخو ست ک چن نجے سلطان مسعود سے است معاف کر دیا۔

علاء الدوله كی بغاوت ساس واقعه كے بعد علاء الدوله نے اصفہان میں علم بغاوت دوبارہ بلند كرديا فرہاد بن مرداوی س س ساتھ تھا۔ ہيہ سرر رابوہس سان گرفتاني پر كمر باندهى اور فوجيں مرتب كر كے حمله كيا۔ فرہادؤ معركه كارزار ميں مارا گيا اور علاء الدوله نے اصفہان وجريا ، قان ن بهر يون ميں جا كريناه كى۔ ابوہل نے دوس ميں اصفہان پر قبضہ كرليا۔ علاء الدوله كاسارا مال واسباب لوٹ ليا۔ اور كريم ميں اونٹول پر دا و كرغون كي بھيج ديں ۔ جن كومسين غورى نے اسپے زمان تسلط ميں جلواديا۔ احمد نیال کی وعدہ شکنی ۔ جس وقت سلطان مسعود نے ترکمانوں کی شورش کی وجہ سے خراسائن کی طرف توجہ کی تو اس وقت احمد نیال تکین نے بغاوت وخود می ترکیز کی جمر یا ندھی ، فوجین فراہم کیں اور خراج بھیجنا بند کر دیا۔ سلطان مسعود نے اس واقبعہ سے مطلع ہوکر اس جا بھی شکر احمد نیال تکنین کو ہوش میں لانے کے جائے بند وستان روانہ کیا۔ ساتھ بی ہند وستان کے راجاؤں کو لکھ بھیجا کہ جا روں طرف سے تاکہ بندی کر لیں۔ کی جانب ہے احمد نیال تکنین کوفر ارکاموقع نہ ملے۔ الغرض افواج شاہی اور احمد نیال تکنین کے درمیان جنگیں ہوئیں اور آخر کا راحمد نیال تکنین بھے سے کھاکر مان کی طرف بھاگ گیا۔ ملتان کی طرف بھاگ گیا۔ ملتان کی طرف بھاگ گیا۔ ملتان کی طرف بھاگ گیا۔ اور ور یائے سندھ عبور کرنا چاہا۔ چنانچہ حکمر ان بہاطیہ نے کشتیاں فراہم کردیں اور در یائے سندھ عبور کرنا چاہا۔ چنانچہ حکمر ان بہاطیہ نے کشتیاں فراہم کردیں اور در یائے سندھ عبور کرنا چاہا۔ چنانچہ حکمر ان بہاطیہ نے کشتیاں قراہم کردیں اور در یائے سندھ عبور کرنا چاہا۔ چنانچہ حکمر ان بہاطیہ نے کشتیاں تھا تکس کے درمیان ایک جیمونا ساجزیرہ تھا۔ احمد نیال تکس سیجھ کرکھ شکی آگئی امتر پڑا۔ ملاح حکمر ان بہاطیہ کی ہوایت کے مطابق احمد نیال تکس کو جزیرے ہیں ادار کراہ ہو آئے۔

احمد نیال تکمین کی موت: ....احمد نیال تکین اوراس کے ساتھیوں کو یہ بات کہ جزیرہ غیر آباد ہے اور خشکی ہے اس کاتعلق نہیں ہے اس وقت معلوم ہوئی جبکہ کشتیں ورنکل گئی تھیں چنانچہوہ بہت چلائے ، آوازیں دیں گر طاحوں نے توجہ ندکی الہذا تفذیر بجھ کر خاموش ہو گئے۔ رہی ہی توت وتوانائی ہھی ختم ہوگئی۔ سات دن تک توت کا میموت کھا کر تھم ہرے دہے۔ جتنا توشہ تھا خرج ہوگیا چنانچہ گھوڑ وں کو ذرخ کر کے کھایا ، اس پر بھی ان کی بھوک کی ہوک کی آگر سات دن تک توت کا میمون کھور ہے دہ بھی ان کی بھوک کی تاریخی پھر حکمران بہاطید نے ایک فوج جزیرہ میں اتار دی جس نے احمد نیال تکمین سے خود کش کر کے کھیل خاتمہ کر دیا اور احمد نیال تکمین نے خود کش کر کی ۔ زندہ ہاتھ دنیآ یا۔ •

دارا بن منوچبرکی بغاوت:.... جرجان اور طبرستان کا صوبه سلطان محدود کے زمانہ سے دارا بن منوچبر بن قابوس کی گورنری بیل تھا۔ سلطان مسعود کے خاشین ہوکراس کا عہدہ بحال رکھا۔ لیکن جب سلطان مسعود بغاوت ہندوستان فروکرنے گیا اور وہاں سے دالہی پر ترکمانوں کے جھڑوں بیل بہتا ہوا۔ دارا بن منوچبر نے علہ والدولہ اور فرہاد کی ترغیب اور سازش ہے خراج بھیجنا ہند کردیا چنانچے جیسے بی سلطان مسعود کوتر کمانوں کی مہم سے فراغت عاصل ہوئی۔ دارا کی گوش کی طرف متوجہ ہوگیا۔ چنانچہ ۲۳۷ ہے بیل جرجان پر قبضہ کرلیا۔ دارا نے آمد بیس جاکر پناہ فی اوراس کو اپناٹھ کا نہ بنایا۔ سلطان مسعود نے اس پر بھی چڑھائی کردی ، دارا نے آمد بچوڑ دیا۔ سلطان مسعود اس پر بھی قابض ہوگیا۔ اس واقعہ کے بعد دارا کے ساتھی اس سے میں جدہ ہوگئے ہرایک کوا بی جبور ہوکر فرمانہ رداری کا برایک کوا بی جان کے لائے پڑھے۔ سلطان مسعود نے دو قواست منظور کرلی۔ شابی افواج کوخراسان کی جانب دالہ کی گاھم دیا۔ پیغام دیا۔ بقایا خراج کی اوا بھی کا وعدہ کیا چنانچے سلطان مسعود نے درخواست منظور کرلی۔ شابی افواج کوخراسان کی جانب دالہی کا تھم دیا۔

ابوسہل اور علاء الدولہ کی جنگ: .....ابوسہل جمدونی کوسلطان مسعود نے اصفہان میں گورزمقرر کیا تفاہ ہے ....ابوسہل کے فشکر ہوں کودھوکا دیے اصفہان پر جملہ کردیا۔ ابوسہل نے اصفہان برحملہ کردیا۔ ابوسہل نے اصفہان سے کرعل ءامد دلہ کے وصلے بردھ کئے اصفہان پر جملہ کردیا۔ ابوسہل نے اصفہان سے نکل کرمقابلہ کیا۔ جنگ کے دوران علاء الدولہ کے ساتھی ترکمانوں نے ابوسہل سے سازش کرلی اور مقابلہ کے وقت از سہل کی فوج میں ال سے کا بیان جنگ کے دوران علاء الدولہ کے سائقی ترکمانوں نے ابوسہل سے سازش کرلی اور مقابلہ کے وقت از سہل کی فوج میں ال سے کیا گیا گیا ۔ ویا نے علاء الدور کوشکست ہوگئی اس کی فیادہ کیا۔ وہ پریشان حال بھاگ کر میز دجرد پہنچا۔ جب بیال بھی بناہ لئے نظر ند آئی تو طرم چلا گیا گرم والی طرم ابن سرادر نے بھی اے بناہ ندی۔

طغرل بیک کی دست درازی: محمود کے دور حکومت میں ارسلان بن سلجوق کی گرفتاری اور قید کے خالات اور تر کمانوں کے جدوطن ہوکھ

<sup>•</sup> تاریخ فرشته می نکھا ہے کہ سطان معود نے پہلے احمد نیال تکمین کی گوٹھالی پرناتھ نا کی ایک ہندوسر داد کو مقرر کیا گریہ پہلے مقابلہ میں بارا کیا۔ شہی اشکر بغیر سر دار کے ادھرادھر منتشر ہو گیا تب سلطان مسعود نے مہلک بن حسین کوجو ہندوں کا امیر الامرہ تھا تھی کشکرد سے کے روانہ کیا احمد نیال تکمین کواس کے مقابد میں شکست ہوئی، دروہ دریائے سندھ عبود کرتے ہوئے ڈوب گیا۔ مترجم

ع ہے۔ ان جدید عربی ایڈیشن ج ۲۳ میں ایک کوئی علامت نہیں جس معلوم ہوکہ یہاں جگے۔ خالی ہے سمج جدید۔

خراس ان کے طرف ج نے کے واقعات آپ اوپر پڑھ نے چیں دھرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس زمانے سے طغرل بیگ اس کے بھی کی بقو جعفر بیگ نے اپنے قب کل و خاندان کے ساتھ اطراف بخارا بیل سکونت اختیار کرلی۔ پچھ عرصے بعد بمقتصائے طبیعت ، فتندا نگیزی وشرارت ک سے روشن کر دی۔ عی تکلین والی بخارات جھکڑ ہے ہوئے۔ متعد دلڑائیاں ہوئیں بار باران لوگوں نے نشکر بخارا پر حملے کئے تب تمام ملک والوں نے متحد و متفق ہوکر حکومت و سلطنت کا ساتھ و بیا اور تیاری کے ساتھ تر کمانوں کے استیصال پراڑ گئے۔ ان واقعات میں تر کمانوں کوخوب و نی اور ، لی تقعد نات اٹھ ٹا پڑے۔ بالآخر مجبور ہوکر لا اس میں خراسان جلاوطن ہوگئے اور گورزخوارزم ہارون بن التونیاش کی خدمت کر ارک کوذر بعید معاش بنہ ہے۔

تر کمانوں کا انجام کی چھ کرسے بعد جب ہارون کو ان کی ترکات وافعال کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے عہد واقر ارکو ہوئے ہ ق رکھ دینے نے ترکمانوں کا انجام کی چھ کو ہوئے ہوئی کی ترکی نوب نے ورکمانوں سے مروکارخ کیا اور سلطان مسعود سے امان کی ورخواست کی گر سلطان مسعود نے اپنچی کو مرق رکز لیہ ورخواست نامنفور کر دی اور ایک بڑی فوج ان کی سرکو بی کے لئے روانہ کی۔ چنانچے مقام نسامیں شاہی نوج نے ترکم نوب پرجملہ کیا اور ترکم ن بریش نے موکرادھرادھرا تھی اور کی ماتھ کے اور ان کے فسادات و نقصانات دباکی طرح پورے ملاقوں میں جلے گئے اور ان کے فسادات و نقصانات دباکی طرح پورے ملاقوں میں عام طور سے پھیل گئے۔

ور بارخلافت کا فرمان: ابنی وافعات کے دوران جعفر بیگ داؤد نے نیشا پور پر قبطہ کرلیا۔ ابوہل حمد دنی گورز نیش پورا ہے اٹ نے سمیت نیش پور چھوڑ کر بھاگ گیر۔ اس کے بعد طغرل بیگ نیشا پورآ یا۔ دارالخلافت بغداد سے فلیفہ کا قاصد فرمان شاہی لے کرآ یا، بیفرمان ن ترک نوں اور نیش پوراقی ترکم نوں اور کر اقداد سے داور ہمدان میں فتنہ وفساد کی آگ روش کردھی تھی۔ فلیفہ نے ان اوگوں کوفتنہ وفس د کرنے ہے روکا تھ اپنی سطوت و جبروت سے ڈرایا تھ اس کے ساتھ ساتھ اطاعت و فرما نبر داری کی شرط پر جاگیریں وانعامات دینے کا دعدہ کیا تھا۔ ترکم نوں نے شری قصد کو عزت واحترام سے شہرایا اور بڑی آگ بھگت ہے ملے۔

طغرل بیگ کی دھمکی ۔ جعفر بیگ داؤ دنے نیٹاپور پر قبضہ کرنے کے بعد نیٹاپور میں عارت گری کے لئے رخ کیا کیونکہ نیٹ پورو ہے نہیت و مدار اورخوش حال تھے۔ بلکہ یوں بچھے کہ وہاں دولت بھٹی پڑتی تھی۔ طغرل بیگ نے انہیں روکا اور خلیفہ کی ہدایات کی طرف توجہ درائی۔ اتفاق ہے اسی منع واصرار کے زمانہ میں جعفر بیگ داؤ دفالج میں بہتلا ہوگیا بھر بھی جب جعفر بیگ اپناس برے خیال سے باز آتا نظر نہ آیا تو صغرل بیگ نے یہ دھمکی دی کہا گرتم نیشا پور میں غارت گری ہے دست کش نہ ہوئے تو میں خود کو بلاک کرڈ الوں گا چنانچ جعفر بیگ داؤ دمیری کرف موش ہوگی ورنیش پورک غارت گری ہے واقعی میں تقسیم کرد ہے۔ غارت گری ہے ہو تھی خوالے میں خود کو بلاک کرڈ الوں گا چنانچ جعفر بیگ داؤ دمیری کرف موش ہوگی ورنیش پورک غارت کری ہے۔

طغرل بیگ کی دھوکہ دبی: طغرل بیک شاہی تخت پرایوان شاہی ہیں جیٹھا اور سازے شہر ہیں چراعاں کرایا۔ ہفتہ ہیں دوون رع یا کے مظ لم سننے کے لئے در ہارگاتا تھا جیسہ کہ خراسان کے گورزوں کا دستورتھا اور دھوکا وفریب وینے کے لئے ممبروں پرسلطان مسعود کے نام کا خصبہ پڑھ ہوتا تھے۔ جس وقت ن واقعات کی اطراع سلطان مسعود کے شاہی دربار میں پہنچی وہ آگ بھولا ہوگیا۔ فوجیس تیار کر کے غرافی سے خراس ن کی ہوئیں۔ روانہ ہوگیا۔ ماہ صفر وسام ہے میں بیٹی ہوا کی سے خراس ن کی ہوئیں۔ روانہ ہوگیا۔ فوجیس تیار کر کے غرافی سے خراس ن کی ہوئیں۔ روانہ ہوگیا۔ ماہ صفر وسام ہے میں بیٹی کے خط مانقدم کے طور پر اور فساد کو دور ریز نے کے بوئیں۔ ماہ صفر وسام ہوئی ہے اس کے حفظ مانقدم کے طور پر اور فساد کو دور ریز ارزم کے ان کی لڑکی سے نکاح کر لیا اور صوبے خوارزم جا گیر میں مرجمت فر مایا۔ اسمامیل بھاگ کر طغرل بیگ کے باس چلاگیا۔ غرضیکہ اس طریقہ سے خوارزم کے انظام وسیاست اور موک خاند کی فتذائیم کی دشرارت سے سلطان مسعود کوفر اغت حاصل ہوئی۔

طغرل بیگ کی گوشالی چنانچے سلطان مسعود نے ایک عظیم فوج کے ساتھ (اپنے حاجب شیبانی کو طغرل بیگ کی سرکو بی کے ہے روانہ کی، چنانچے شیبانی کو طغرل بیگ کی سرکو بی کے ہے روانہ کی، چنانچے شیبانی اپنے شکر کی فوج نے ساتھ ترکمان کی طرف بڑھا، کیکن سلطان مسعود کواس سے شفی نہ ہوئی فوو بدولت وا قبل ترکم نوں کی گورہ انہ ہوا۔ سرخس پہنچا، ترکمان پینج برکن کرمقابلہ پڑئیں آئے بلکہ مروادر خوارزم کے درمیانی دروں اور پہاڑوں کی طرف پناہ تریں ہوئے ہے ہوئے۔ سطان مسعود نے نہ بیت تیزی سے تھا قب کیا اور ماہ شعبان مسلم ہیں ان کے سرواں پر پہنچ کر حملہ آور ہوا۔ ترکمان شکست کھا کر مید ن جند سے بھا گ نکلے۔ سیکن زیدہ درتک نہ گئے اور ملیٹ کر قرب و جوار کے تصبول اور شہروں پر عارت کری شروع کردی۔

تر کمانوں کی ہر بادی سے سلطان مسعود نے دوبارہ حملہ کیا جٹانچاس جنگ میں ڈیڑھ ہزارتر کمان مارے گئے۔ باقی لوگوں نے بھا گرر کی درہ میں بندہ راہل نیشا پور نے پینجرس کرشاہی فوج میں داخل ہوکران باقی تر کمانوں پر بورش کی اوران کے اکثر جھے ڈول کرڈ الا۔ باقی سیابیوں نے ب ان ساتھیوں کے پاس جاکر پندہ فی جو واقعات نہ کورہ سے پہلے ہی اپنی گئی ہوئی قوت کوسنجا لئے کے لئے بعض دشوار گزار پہاڑوں کے دروں میں پہلے ہوئے تھے۔

استرآبا و برطغرل بیگ کا قبضہ: سلطان معود بیدنیال کرے کہ ترکمانوں کی گوٹالی کائی ہو پی ہے بیٹی الحال مرندا تھا کیں گے۔ فراہمی و بیٹی فی فی جی ہے بیٹی الحال مرندا تھا کیں ہے۔ فراہمی و برات کی طرف دواند ہو گئے ابھی وہ برات بھی نہ بیٹینے بایا تھا کہ بیڈ برلی کے طغرل بیگ نے استرآبا در برقبنہ کرایے اور س خیال ہے وہ اس قیام پذیر ہے کہ سردی اور برف باری کی وجہ ہے سلطان مسعود ، استرآباد کا رخ نہیں کر سے گا۔ لیکن سلطان مسعود نے اس واقعہ کی طور کی ہوتے ہے میں کر استرآباد کا رخ نہیں کر سے گا۔ لیکن سلطان مسعود نے اس واقعہ کی مدد کی فورا والیس آگیا چنانچے طغرل بیگ نے میں کر استرآباد چھوڑ دیا۔ سلطان مسعود نے طوس نے وہ '' ب ک جو نہ ہو تھا۔ چونکہ ترکمانوں اور کجو تیوں میں مراسم انہو دی ہیں ہے۔ ابدا ایسے وقت میں ان کو گوں نے ترکمانوں کا ساتھ دیا اور دشوارگز اور پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچنے میں مددی۔

تر کمانوں کی سرکوئی: ترکمانوں نے اس نیبی مدو کوغنیمت شار کرکے اپنے مال واسباب چھوڈ کر بلند بہاڑیوں کی چوٹیوں پر ج کر پناہ کے فیہ شاہی شکر نے ان کا ہال واسب بوٹ لیا اور جن جن شہروں پر انہوں نے قبضہ کرلیا تھا۔ واپس لے لئے اس کے بعد سلطان مسعود نے بنفس نفیس اپنی فوج کے سرتھ مزکمانوں کے تعاقب میں ان پہاڑوں کا رخ کیا جہاں پر باقی ماندہ ترکمان پناہ گزین ہے۔ سردی کا موسم تھ برف باری ہوری تھی۔ چنانچے شاہی فوج کا برداحصہ بلاک و تباہ ہو گیا۔ اس کے باوا جود شاہی افواج کوتر کمانوں کے تعاقب میں کامیابی ہوئی پہاڑ کی چوٹیوں نے ان جب بوختہ ترکم نوں کو پناہ بیں دی اوروہ اچھی طرح یا مال کئے گئے۔

سلطان مسعود اور طغرل میگ: جمادی الاول اسه پیس سلطان مسعود نے سردی کا موسم ختم کرنے کی غرض سے نیش پورکارٹ کی تاکہ وہاں چنددن ترام کر کے ربیج کا موسم آتے ہی ترکانوں کی سرکو بی کے لئے روانہ ہوجائے ۔ طغرل میگ اس اراد سے مطلع ہوکر بی ٹری دروں اور چوفیوں سے نکل آیا اور تل وغار تگری کرنے لگا۔ سلطان مسعود نے اسے اپنی سطوت و جروت سے ڈرایا قبل و پامالی کی دھم کی دی۔ مؤرمین لکھتے ہیں طغرل میگ نے اس کے جواب میں آیت کریم قبل العصم ملک الملک تو تی الملک من تشاء و نیز کا الملک من تشاء و نیز من تشاء و نیز من تشاء و نیز من تشاء و نیز کا الملک من تشاء و نیز من تشاء و نیز من تشاء و نیز ارس نی اور شاہی تھی ۔ سعوان مسعود نے اس کے جواب میں نری کا خط کھو تھے ہیں ۔ انعامات و بینے کا وعدہ کیا اور پیم کم دیا کہ تم خلق املد کی ایز ارس نی اور شاہی علی قبل کی منظور و تبول علی تشاء و نیز کی منظور و تبول علی منظور و تبول منظور و تبول کی اور شاہی عطیات کو منظور و تبول کی دور پر تبر و سرکیا قبل و غارت گری جیسا کہ اس سے پہلے کرتے تھے و یسے تک کرتے دیے۔

ارسملان: کھے عرصے بعد خود بخو داس فعل فتیج ہے دست کش ہو گئے اور فریب دینے کے لئے مسعود کو بلنج میں پیغام ویا کہ ہم لوگ اسپتے برے افعال سے ہزا آ کرعم شاہی ہی ارسلان کو جوشاہی تھم سے ہندوستان میں قید ہے افعال سے ہزا آ کرعم شاہی ہی ارسلان کو جوشاہی تھم سے ہندوستان میں قید ہے قید کی مصیبت سے نجات دے دی جائے اور ہمار ہے پاس بھیج ویا جائے۔ چنانچے سلطان مسعود دام فریب میں آ گیا اور ارسلان کو قید سے رہا کرکے ہندوستان سے واپس بل لیے۔ گر جب ان ترکمانوں نے وعدہ پورانہ کیا تو اس کو دو بارہ جیل میں ڈال دیا۔

 ٹرا یوں میں ہتھیوں کونو نے کے آگے رکھتے تھے ای طرح ای ترتیب ہے اس مہم میں رکھا۔ نانے کے قریب پہنچ کر پڑاؤ کیا۔ جعفر بیک داور نے ہی اس ک طور ٹا پر کر پنے ساتھیوں کے ساتھ شاہی لشکر کے مقابلہ پر ڈیرے ڈال دیئے۔ ایک دن موقع پاکر شاہی کیمپ پر شبخون ، رااور شرہی نیمہ سامنے سے فاصے کے گھوڑے اونٹ جس میں بہت بڑا شاہی ہاتھی بھی تھا بکڑ کر لے گیا۔ اس واقعہ سے سلطان مسعود غضہ کے مارے کا پ فدر اسی وقت بخے سے کوئی کا تھم دے دیا۔ بیدواقعہ ماہ رمضان ۲۳۹ھ کا ہے۔

سلطان مسعود کی طرف سے تھا گرفتار کر کے صلیب پر چڑھادیا۔ پھرمروشا بجہاں پہنچا چنا نے جعفر بیگ داؤد بھا گرمزش ہی گیا۔ یہ سراس کو جو بچو تیوں کی طرف سے تھا گرفتار کر کے صلیب پر چڑھادیا۔ پھرمروشا بجباں پہنچا چنا نے جعفر بیگ داؤد بھا گرمزش ہی گیا۔ یہ سراس بھانی معدود نے می کا پہنچا جا بھیجا۔ میغو اپنی قوم کی طرف سے دفد سے کرشاہی دربار میں آیا۔ سلطان مسعود نے عزت واحتر ام سے تھ برایا۔ ضلعت دی۔ والیسی کے دفت کہتا گیا کہ سلطان کے خوف سے بھاری طرف روانہ ہوگی۔ ترک نوس نے نیشا پور سے سلطان مسعود کو تئت تر دو ہوا بچکم ہر کہ تنگ آیا یہ دوبارہ ان کے تعاقب میں ہرات سے میشا پور کی طرف روانہ ہوگی۔ ترک نوس نے نیشا پور میں میں مورد کے درسے میں میں ہرات سے میشا پور کی طرف بور میں نیش پر امر بی رہا ہوگی۔ ترک بور ان امور بھر بھی گر رہے کے اور معابلہ کی نوبت نیآئی یہاں تک کہردی کا موسم آگیا۔ مجبوراً تا موسم گرز رنے کے انداز میں بچار بور میں تی مرز پر پھر موسم سے موسم میں مرز برگ کا دار ہیں خاصر ہوئے اور رشمان حکومت کو بغیر سرکوئی چھوڑ نے پر بھیحت کے انداز میں پچھرط کی در سے میں مورد میں مرتب کر کے نیشا پور سے مروکی طرف ترکمانوں کے تعاقب میں روانہ ہوگیا۔ ترکمان بینجرس کرائے نیشا پور میں خاصر کی طرف ترکمانوں کے تعاقب میں روانہ ہوگیا۔ ترکمان بینجرس کرائی ہیں ہوئی گرز کے دریار میں خاصر ہوئے اور شمان حکومت کو بغیر سرکوئی چھوڑ نے پر بھیحت کے انداز میں پچھرط کیا۔ میں میں مرتب کر کے نیشا پور سے مروکی طرف ترکمانوں کے تعاقب میں روانہ ہوگیا۔ ترکمان بینجرس کرائی کی ہر ڈی در سے میں تھا۔ ترکمان بینجرس کرائی کے نیشا پور سے مروکی طرف ترکمانوں کے تعاقب میں روانہ ہوگیا۔ ترکمان بینجرس کرائی کو دری مورک تا جا گرگیا۔ ترکمان بینجرس کرائی کی در سے میں تھا۔ میں میں میں میں میں کرائی کی در سے میں تھا۔ میں میں میں کرائی کی در سے مروکی طرف ترکمانوں کے تعاقب میں روانہ ہوگیا۔ ترکمان بینجرس کرائی کی در سے میں تھیں۔

ٹ نہ جنگی: شاہی نظرروزانہ سفرسے پریٹان ہوگیا تھا۔ تین سال گز ریچے تھے۔ حاجب شیبانی کے نظر میں جس وقت سے کہ وہ سلجو قیوں ک سرکونی کے سئے روانہ ہواتھ۔ مسلسل سفر و جنگ کرتے تھے ای تعاقب کے زمانہ میں ایک دن ایسے مقام پر بڑاؤ ڈال گیا جہاں پر پائی کم تھ عوام ساس اور ارکین حکومت کے درمیان پانی لینے پر جھگڑا ہوگیا۔ بازاری نظری مجڑ گئے اس سے نشکر میں بھوٹ بڑگئی۔ آپس ہی میں لوٹ مارشروع ہوگئی۔ جعفر بیگ داؤدش ہی کیمپ کے قریب ہی میں تھا کا دکاشا ہی نشکر کا جول جا تا تھا اس کو گرفتار کر لیٹا تھا۔ انہی لوگوں کے ذریعے سے اس کو اس جھگڑ ہے کہ خبرال گئی۔ فوراً سے ساتھیوں کو تیار کر کے شاہی انسکر مرجملے آ ور ہوا۔

سلطان مسعودی شکست: شاہی گئراس دقت تک ای برے حال میں بہتا تھا۔ ناگہانی حملہ سے گھبرا کر بھی گے گئر اہوا۔ صرف سطان مسعود وزیرالسلطنت کے ساتھ تارہا۔ گرکس نے توجہ نہ کی۔ وزیرالسلطنت کے ساتھ ٹاب کی ساتھ معرکہ میں کھڑا ہوا گئر ہوں کو جنگ پرابھار تارہا اوران کولوٹ آنے کا تھم ویتارہا۔ گرکس نے توجہ نہ کی مجبوراسلطان مسعودا وروزیرالسلطنت کو بھی بھا گنا پڑا۔ جعفر بیگ داؤد نے تھوڑی دورتک تھا قب کیا اور نہایت بخی کے ساتھ لی وغارت کرتا رہ بھروا ہیں۔ آکرشاہی شکرگا ہ میں آیہ جن اس کے ساتھ یوں نے لوٹ لیا تھا۔ جعفر بیگ داؤد نے مال واسباب اپنے ساتھیوں میں تقسیم کرے شاہی تخت پرجلوس کی تین دن تک کشرش ہی کی دائیں کے خوف سے اس مقام پر بڑا رہا۔ سلطان مسعود ماہ شوال اسو بھی میں غربی پہنچا۔ شیبانی اور دوسرے اس موا و سال رول کو جومعر کہ جنگ سے بھاگ کھڑ ہے ہوئے شے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔

نیٹنا پور میں طغرل بیگ کا قبضہ: اس دافقہ سے بلوقیوں کے حوصلے بڑھ گئے طغرل بیگ نے نیٹنا پور کی جانب قدم بڑھ نے نیٹا اپور میں طغرل بیگ نے نیٹنا پور کی گھول کر تباہ و ہر باد کیا بہت بڑے ہنگامہ وفساد کا دروازہ کھل گیا۔ قتل ، غارت ، زنہ جیے جر، م ، ن دھاڑے کرنے گئے۔ اس سے طغرل بیگ کی سطوت و ہیبت کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بیٹھ گیا۔ بلاچوں و چرااس کے علم حکومت کے سب نے گردنیں جمکادیں اور بلجو قیدان شہروں پر قابض ہو گئے۔ بلخ کا محاصرہ اس کے بعد ندیغو نے ہرات کارخ کیا اور پہنچتے ہی قابض ہوگیا۔ جعفر بیک داؤد بلخ کی طرف بڑھا۔ یہاں کا گورزا تونتاش حاجب تھا ہے سلطان مسعود اپنانا ئب بنا گیا تھا۔التونتاش کے پاس جعفر بیک داؤد نے اطاعت قبول کرنے کا پیغام بھیجا مگرا تونتاش نے قاصد و گرفتار کرلیا۔داؤونے بلخ کامحاصرہ کرلیا۔

تر کمانوں کا فرار: سلطان مسعود کواس کی خرطی توسیوقیوں سے مقابلے اور اہل بلنج کی امداد کے لئے اس پی میں ایک عظیم الثان وجراد تشکر روانہ کیا۔ چنانچاس کے دوجھے ہوگئے ایک حصد فوج رفح کی طرف گیااور اس نے بلحق تر کمانوں کوان اطراف سے مار بھگایا تر جمان نہریت ابتری سے بھاگ گئے۔ کشکر شاہی نے نہایت بختی سے ان کوئل و پامال کیا۔ فوج کا دوسرا حصد پیغو کی سرکو بی کے لئے جرات گیا۔ اس نے بھی نمریوں کام کئے پیغو ، وراس کے ساتھیوں کو جرات سے مارکر نکال دیا۔

شنم اوہ مود و دکی روانگی: اسی زمانہ میں دوسرالشکر شنم اوہ مودود کی کمان میں ترکمانوں کی گوشالی کے لئے بھیجا، وزیرالسعطنت ابونھر حمد بن مجر بن عبد الصمد شربزاد ہے کے لئے بھیجا، وزیرالسعطنت ابونھر حمد بن مجر اوہ عبد الصمد شربزاد ہے کے لئے بھیل ہواتھ۔ داؤد ہے شنم اوہ مودود کی اسی براہ ہوئے ہوئے تھا۔ فتح نہیں ہواتھ۔ داؤد ہے شنم اوہ مودود کی گشتی پارٹی سے اس کی ٹد بھیٹر ہوگئی۔ مودود نے اسے پہلے ہی حمد میں فکست دے دی، ان لوگوں نے داؤد کے پاس پہنچ کردم لیا۔ مودود نے کسی مصلحت ہے بھگوڑ ول کا تعاقب بیں کیا جب التون شرکو بہ خبر کی تو سے نہرا کی اطاعت قبول کرئی۔
نے نہایت تیاک سے اپنے شنم اور کا استقبال کیا اور اس کی اطاعت قبول کرئی۔

سلطان مسعود کی معنز ولی اور محمد کی تخت شینی: سلطان مسعود شنراده مودود کو ایس مقابلہ کے سئے خراسان کی جانب روانہ کر کے سات دن تک غربی میں مقیم رہا۔ ماور سے الاول ۱۳۳۲ ہے میں اس نے ہندوستان کی جانب کوچ کیا تا کہ موسم سرماا پنے مرحوم وامد سلطان محمود کی طرح ہندوستان میں گزارے اور راجیونوں تو ہوتے وی سے جنگ کے لئے تیار کرے۔ اس سفر میں اس کا بھائی محمد کھول بھی ساتھ تھا۔ اراکین حکومت سلطان مسعود سے متنظر ہوگئے تھے۔ چنانچے ان سب نے اس کی معزولی اور محمد کول کو سلطان بنانے پر کم ما ندھ کی چنانچے جیسے ہی اس نے دریا ہے جیون عبور کی اور خزانہ شاہی کا بچھ حصد آگے نکل گیا۔ انوش تکین بلخی ،غلامان نداویہ کا ایک جماعت کو لے کر علیحدہ ہوگیا اور باقی خزانے کولوٹ کرمجہ مکوب کے ہاتھ پر حکومت سلطان تا کہ بیعت کرلی۔ بیواقعہ اس سال ماہ رہے النانی کا ہے۔ •

سلطان مسعود کی گرفتاری: اس واقعہ سے شاہی گئر میں بھوٹ پڑگی۔ وہ آئیں میں بھڑ گئے۔معاملات نازک ہو گئے۔ فوج کا بڑا حصہ باغی ہوگیا۔سلطان مسعود نے فکست کھا کر رباط میں جاکر پنادلی، فوجی باغیوں نے گھیر لیا۔ بالآخر امان وے کر گرفتار کرنیا اور سلطان محمد کے پاس بے آئے۔سلطان محمد نے کہ ''آپ جہاں جا جی سکونت اختیار بیجئے۔''معزول سلطان نے قلعہ کیری کو پہند کیا چٹانچے سلطان محمد نے اسے قدعہ کیری روانہ۔ کر دیا اور قلعہ کے والی کوعزت واحتر ام سے چیش آنے کی مواہت کی۔ اورخود غرنی واپس چلاگیا۔

سلطان مسعود کافتل: سلطان مجر نے غرنی پہنچ کر حکومت اپنے جیے احمد کے والے کردی اور خود عرات نشین ہوگیا۔ احمد شاہی اختیارات پاتے ہیا مسعود (معزوں سلطان) کوفل کرنے کا پردگرام بنانے لگا۔ اس کا دوسر ہے جیا یوسف علی خشاوند وغیرہ نے اس خیال کی تا ئیدہ ی نہیں کہ بمکہ بہت جلد یہ کام انہ م دینے پر ابھارا۔ چنانچ احمد نے اپنے باپ سلطان محمدے مشورہ کئے بغیر قلعہ گیری ہیں جا کر مسعود کوفل کردیا۔ سلطان مسعود کا بینا مودود اس وقت خراس ن ( بلخ ) میں تھا سلطان محمد نے اپنے باپ سلطان محمد نے اللہ برزگ کو احمد نیال تکین کے بیٹوں نے اپنے باپ کے بدیے قل کردیا ہے مودود اس وقت خراس ن ( بلخ ) میں تھا سلطان محمد نے اسے لکھ بھیجا کہ تمہارے والد ہز دگ کو احمد نیال تکین کے بیٹوں نے اپنے باپ کے بدیے قل کردیا ہے مودود کو اس سے بخت ناراضکی پیدا ہوئی اور عمل ہے اور میانچ لئنگر یوں نے سلطان محمد کی گوشنشنی سے ف کدہ اٹھ تا چا ہا اور رہ یا کے میں واسباب کی بوٹ ، دشر وع کردی۔ سلطان محمد بی خوبہ سے آئیں نہ دوک سکا مجبور اُس سے علیحہ وہ وگیا۔ آ

<sup>🗨</sup> تاريخ فرشته مين مكت كه چونكه سلطان محمرة تكھوں مے معذور تھااس مجبہ اپنے بینے احمر كو حكومت وسلطنت كے سياد وسفيد كا اختيار ديديا تھا اور احمد تقل مندنہ تھ متر ام

سلطان کا مسعود کا کردار: سلطان مسعود بہادر بخی اور نہایت خوش اخلاق انسان تھا۔علاء فضلاء اور شعراء کا کو دوست رکھتا تھا۔ خور بھی بی مخص تھان و و پ کو انعامات اور عطیے و بیتا تھا۔ حاج تمندوں کی حاج تیں پورگ کرتا تھا، نمازی تھا، رات میں نوافل کثر ت ہے پڑھتا تھا۔ متعدد تربی معنف عوم ک سے نام نامی ہے معنون کی گئیں۔ اس کے دائر وحکومت میں اصفہان ، مختلف عوم ک سے نام نامی ہے معنون کی گئیں۔ اس کے دائر وحکومت میں اصفہان ، محدان در بھرستان ، جرجان ،خوارزم ،خراسان ، بلاوارون ، کرمان ، جستان ، سندہ ، رخج ،غرفی اور غور کے اکثر شہر تھے ہندوستان کے متعدد شہروں پر بھی اس کا قبضہ تھے۔ خوسکہ بحروب کے مرک کھی ہے سے معام حکومت کے مطبع تھے۔ متعدد اشخاص نے اس کی سوانح عمری کھی ہے سے میں ہے وہ نامی اس کی کھی ہے سے در سے وہ ان کے کھینے کے لئے الگ کتاب کی ضرورت ہے۔

سلطان محمد کاتل جس وقت سلطان مسعود کی شہادت کی خبراس کے بیٹے مود دو کوخراسان میں طی اے ساری دنیا آئکھوں میں تیرہ وہ رنظر نے گئی اس نے فرا فوجیں مرتب کرئے غرنی پر تملہ کر دیا۔ ماہ شعبان ۱۳۳۱ھ سلطان محمد سے جنگ ہوئی جس میں مود دو کو کامیابی ہوئی اور سطان محمد ہے دونوں بیٹوں احمد وعبدا مرحمن اورخواج علی انوش تکمین بلخی علی خشاہ ندسمیت گرفتار ہوگیا۔ چنانچے مود ودنے ان سب کوموت کی سراوے دی۔ سبد ارحمن کو ور نے سال سے قرن نہیں کیا کہ سبطان مسعود کی گرفتاری اور قید کے زمانے میں بیا ہے سلوک ونرمی سے چیش آیا تھا۔ ان مقتو لوں کے عدادہ جن جن و و ر نے سبطان مسعود کی معزول اور تی کی مواد کی ترقبل کر دیا اور اپنے دادامجمود کے نقش قدم پر چلنے نگا۔

سلطان محدود: سلطان مسعود نے ۱۷۴ ہے میں اپنے دوسرے بیٹے (محدود) کو ہندوستان کے صوبوں کا گورزمقرر کیا تھا جس وقت سے سط ن مسعود کی شہادت کی خبر بی اس نے اپنی حکومت وسلطنت کی بیعت لے لی اور لا ہور کو دارالحکومت قرار دے دیا۔ ملتان پر قبضہ کرلیا، شہری خزائے پر ق بض ہوگی فوجیس تیر کیس اور پنے بھائی سلطان مودود کی مخالفت کا حجنٹ الے کراٹھ کھڑ اہوا۔ بلند کر کے غزنی کارخ کیا اتفاق سے عیدال منحی کا دن آئے۔ خوشی خوشی عید من کی گرعید کے تیسرے دن منج کے وقت اپنے دارالحکومت لا ہور میں مردہ پایا گیا۔ قاتل کا تبجھ بہتد نہ چلاا در نہ تی کا سبب معموم ہوں کا۔

خان ترک کی فرمانبرداری: اس ناگهانی واقعہ سے سلطان مودود نے نوح کشی روک دی اور کمل اطمینان سے امور سلطنت کے ظم وسق میں مصروف ہوگیا، کسی قشم کا اندرونی شاخسانہ باقی نہیں رہاالبتہ سلجو تی تر کمانوں کی مخالفت وسرکشی بدستور قائم رہی انہوں نے صوبہ خراس ن کواپنی جوا۔ نگاہ بن رکھا تھا۔ " کے دن فتنہ ونساد کا بازارگرم رہتا تھا استے میں خان ترک نے ماوراءالنہر ہے اطاعت وفر مانبرداری کا بیغام دیااور مطبع ہوگیں۔

تو نتاش اورعلی تکین کی جنگ: ملک خوارزم پرسلطان محبود اوراس کے بعداس کے بیٹے سلطان مسعود کا قبصنہ رہاالتون ش ہ جب جوام ، غزنویہ میں سے بہت بڑا سردارتھا اس کا گورزم تفررتھا جن دنوں سلطان محبود کی وفات کے بعد سلطان مسعودا پنے بھائی محبود کے جھٹڑوں میں مصروف تھ عی تکین (حکمران بنی را) نے فوجیس تیار کر کے بلغار کردی چنانچہ جیسے ہی سلطان مسعود کوخانہ جنگی سے فراغت حاصل ہوئی اوراستقل ر کے سرتھ غزنی کے تخت حکومت پر متمکن ہوگی تواس نے التونتاش (گورزخوارزم) کولکھ بھیجا کوئی تکین کوجرات ودلیری کی سزاد بینے کے لئے اس کے علاقوں پر جمعہ

کر دواور بنی راوسمرقند وغیر ہاس کے تبصنہ سے نکال لو۔ فر مان روانہ کرنے کے بعد ایک بڑی فوج التونیاش کی کمک پر روانہ کردی چنانچے شہی فوٹ نے ہے۔ ۲۲۲ ہے میں دریا ہے جیجون عبور کیااور التونیاش کے ساتھ کی تکمین پر حملہ آور ہوئی۔ کی تلین میں شاہی فوج کا مقابلہ کرنے کی قوت نہتی۔ چنانچے میدان جنگ ہے جھاگ کھڑا ہوااوراس کے ملاقوں کے زیادہ حصہ پرالتونیاش کا قبضہ ہوگیا۔ چونکہ ریمما لک ذرخیز نہ تھے اور فوجی مصارف بہت بڑھے ہوئے تھے اس لئے سلطان مسعود ہے والیسی کی اجازت لے کرخوارزم کی جانب لوٹ گیا۔

على تكيين كى شكست: على تكيين تو موقع كامنتظرتها الله ني يحجيه بيالتونياش نهايت ثابت قدى اورمردانگى بيت سرحمد آور ہوگيا چنانچيعى تكيين شكست كھ كر بھا گا اور قلعه و يوسيه ميں جاكر پناه لے لى۔التونياش نے اس كا محاصر وكرليا اور نهايت تخق سے لڑائى جارى ركھى ۔ مى تكيين نے مجبور ہوكرامن كى درخواست كردى، چنانچيالتونياش نے محاصر واٹھاليا ،خوارزم واپس آگيا۔

تو نتاش کی وفات: ، اس پچھلے واقعہ میں اُلتونتاش زخمی ہوگیا تھاخوارزم پہنچ کرزخم میں زہر یلا مادہ پیدا ہوگیا جس سے اس کی موت ورقع ہوگئی اس کے تین بیٹے تھے۔ ہارون، رشید،اساعیل،التونتاش کے مرنے کے بعداس کے وزیراحمد بن عبدالصمد نے خزانے کوسنجال،حکمرانی اپنے ہاتھے میں کی یہاں تک کہ ہارگاہ شاہی سے ہارون (التونتاش کا بڑا ہیٹا) حکومت خوارزم کی سندحاصل کر کےخوارزم آیا۔

ہارون اور اپولھر میں کشیدگی: اس دوران وزیر السلطنت میمندی کا انتقال ہوگیا تو قلمدان دزارت ابونھر کے سپر دکردی گی وزیر اسلطنت ابو نصر نے اپنے بیٹے عبد البجار کونائب گورٹر مقرر کر کے خوارزم بھیج دیا مگر عبد البجار اور ہارون میں ان بن ہوگئ ۔ ہارون نے ماہ رمضان شوہ ہے میں تصمر کھل مخالفت کا اعل ن کر دیا۔عبد البجار اس خوف ہے کہیں ہارون کسی خت مصیبت میں مجھے جنتا نہ کردے رو نوش ہو کرغز نین غرنی چر گیو اور سلطان مسعود کے خوب کان بھرے۔ سلطان مسعود نے اصل واقعہ کی نفیش کئے بغیر شاہ ملک ابن علی کو جو کہ خوارزم کے قرب و جوار کے شہروں کا حکمر ان تھا ہارون پر فوج کشی کرنے کا تھم بھیجا۔

طغرل بیگ کا خوارزم پر فبضه:... چنانچه شاه ملک نے خوارزم پر چڑھائی کردی اورصوبہ خوارزم پر برزور تیج قابض ہوگیا۔ ہرون اپنے بھی کی اساعیل سمیت بھاگ نکلا اور فریادی صورت بنا کر طغرل بیگ اور داؤد کے پاس پہنچا، طغرل بیگ نے داؤدکوخوارزم کی طرف بڑھنے کا شارہ ہیں۔ ہارون واساعیں بھی اس کے ساتھ بنتے۔خوارزم کے باہرایک تھلے میدان میں جنگ ہوئی اور شاہ ملک کی فوج میدان جنگ سے بھاگ فاور طغرب بیک اور فری میدان جنگ سے بھاگ فی اور طغرب بیک اور فری میدان جنگ سے بھاگ فری میدان جنگ ہوئی اور شاہ ملک کی فوج میدان جنگ سے بھاگ ور طغرب بیٹھا بوں بیک نے کامیا نی کے ساتھ خوارزم پر قبضہ کرلیا۔ ان دافعات کے بعد سلطان مسعود کے آل کا واقعہ پیش آگیا اور اس کا بیٹا مودود تخت حکومت پر بیٹھا بوں میراطین غرز نوید کی آئوت انحطاط پذیر ہو چی ۔

شاہ ملک کی گرفتاری: بشاہ ملک شکست کھا کراپنے مال وخزانے کے ساتھ ایک دشوار گزار درہ سے گزر کر دہستان پہنچا ال پر طغرب بیک کا خوف اتنا چھ بیا ہوا تھا کہ وہاں رکانہیں بلکہ طبس سے ہوتا ہوا کر مان پہنچا گیا۔اور پھر جب یہاں بھی اس کے دل کوسکون حاصل نہ ہو، نو صوبہ کران کی طرف بھی گارتاش لیعنی ابراہیم نیال کے بھائی نے (بیط خرل بیگ کے چچا کا بیٹا تھا) چار بزار سواروں کے ساتھ شاہ ملک کا تع قب کیا اور گرفتار کر کے جعفر بیگ داؤد کے حوالے کر دیا اور جتنا مال واسباب تھا لوٹ لیا اس کے بعدارتاش باذمیس کی طرف واپس گیا اور ہرات کا محاصرہ کر میران ہوئی۔ ہرات جنگ کے خوف سے قلعہ نشین ہوگئے۔

جنگ سلطان مودود وطغرل بیک: ترکمان مجوقیه و فصوبخراسان پرقابض ہوتے ہی اس تمام متعلقه ملاقوں پر قبضه کرس طغرب بیب

<sup>•</sup> ہورے ہاں موجود جدید عربی ایڈیشن جہاص ۱۳۸۹ پر میہاں غز کالفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک قول کے مطابق غز ایل تجم کے بال پیدا ہونے وا ہے بیچے کو کہتے ہیں۔ یہ بھی من موجود جدید عربی ایڈیٹوں کے مطابق جس طرح عرب میں بیدا ہونے والے کو مولد ہ کہتے ہیں ای طرح عجمیوں میں غز کہتے ہیں اور ایک قول کے مطابق غز کا اطار ق تا ہے کہ تمام جم کوغز کہتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق عامور بن یاطف بن فوح علیہ السلام کی اولا دکوغز کہتے ہیں اور یک قول کے مطابق غامور بن یاطف بن فوح علیہ السلام کی اولا دکوغز کہتے ہیں اور یک قول کے مطابق غز تر کی اور تر من فی شکر کو کہتے ہیں اور ایک قول کے مطابق غیر سے شکر کو کہتے ہیں اور ایک قول کے مطابق عامور بن یاطف بن فوح علیہ السلام کی اولا دکوغز کہتے ہیں اور کی قول کے مطابق عیں۔ شکر کو کہتے ہیں اور ایک قول کے مطابق عیں۔

نے جرجان بطبرستان اور خوارزم پراپنی حکومت کا جھنڈا گاڑ دیا، ابراہیم نیال، ہمدان، رے اور جیل پرقابض ہوگیا اور داؤ دین میکا ئیل نے راس ناور اس معتقد شہروں پر قبضہ کرنیا۔ سلطان ابوالفتح مودود نے ۱۳۳۵ ہو بیل ایک شکر اپنے کسی حاجب کی کمان میں بخوقیوں کو خراس ن سے نائے نے سے رو نہ کیا۔ جعفر بیگ داؤ د نے اپنے بیٹے الی ارسلان کو مقابلہ پر بھیجا ہنے تنونر پر جنگ کے بعد میدان الب ارسلان کے ہاتھ رہا۔ شتی شر شست ما کر خرنی بھی گئی تھا۔ کرخونی بھی کے مطال سے میں بڑھے بست اور اس کے قرب وجوار کو وہ بال کو بیار ناز کر میں بڑھے بست اور اس کے قرب وجوار کو وہ بال میار ناز کر میں بڑھے بست اور اس کے قرب وجوار کو وہ بال کا بدائے میں بڑھے بست اور اس کے قرب وجوار کو وہ بال کا بدائے میں بڑھے بست اور اس کے قرب وجوار کو وہ بال کا بدائے میں کہ تاتھ بھا گئی کے ساتھ بھا گئی کے شائی کشکر نے نہا بیت بے دردی سے ان کو کی وہ س کا وہ کا دیا ہوں کہ یہ ہوں کا دیا ہوں کہ کا دو کا میا بی حاصل ہوئی اور بلوقی انتہائی بے سروسامانی کے ساتھ بھاگ گئے شائی کشکر نے نہا بیت بے دردی سے ان کو کی وہوں ہوں گیا۔

ہندووک کی بیش قدمی اور شکست: هیں ہے کہ دور میں ممکنت بنجاب کے تین اہم راجاوک نے متی ہوکر سعطنت نو نویے کہ مزودوکو س فائدہ محد ناچاہ جنا نچاہیت بردی فوج جمع کر کے لاہوں پر یلخار کردی ہی گورز لاہوں نے ان کے مقابے کے لئے فوجیس تیار کیس اور سع ن مودود کو س واقعہ کی اطلاع کر کے امداد کی درخواست کی ۔ چندہاہ تک پنجاب کے راجہ لاہور کا محاصرہ کئے ہوئے جارہانہ جمعے کرتے رہے ہم تا خرکامیا ہی سے اسمہ امیدہ کورود ہاں ہر پالداور ہاس رائے اسے اسے شہروں کی جانب لوٹ گئے۔ اسلامی فوجوں نے دوہائی کا تعاقب کیاس تھریس پر نج بڑر رہوں ہوں ہوئی سے تھی ہوئی کر قلعہ شین ہوگیالشکر اسلام نے محاصرہ کرے گڑائی شروع کردی دوہائی بنگ سے تگ آ گی تھاس سے اسمن کی مرزود ہوں ہوں ہوئی ہوئی ہوں کو قبید ہیں سے وقع کا مرزود ہوئی ہوں کو قبید ہیں۔ دورواز سے کھولد کے انگر اسلام نے اس تعلقہ پراوران تمام قلعوں پر جو دوہائی کے قبید ہیں سے فتح کو ہوئی محدد کردی ، مال واسب جو کچھ تھی لوٹ لیا۔ مسلمان قید یول کو قبید ہے رہا کیالوں پانچ وراہم دے کران کوان کے شہروں کی طرف برجے چنا نچہ بہت بڑی اورخوز پر بنگ ہوئی اور ہاس رائے پی نج ہزار سے بیاس رائے کی طرف برجے چنا نچہ بہت بڑی اورخوز پر بنگ ہوئی اور ہاس رائے پی نج ہزار سے بیوں کو میں۔ اس کے بعد راجہ ہاس رائے کی طرف برجے چنا نچہ بہت بڑی اورخوز پر بنگ ہوئی اور ہاس رائے پی نج ہزار سے بیو بیوں کے مستمد ہواس کی قوم کے متعمد کہ کارزار میں مارا گیا۔ باتی لوگ گرفتار کرنے گئے۔ مال داسباب اورخزانہ لوٹ لیا گیا۔ ان واقعت سے ہندوستان کے راب وی سے دوروں کی گردئیں جھادیں۔ سالا نے خواستی کی مدوروں کیا من کے خواستی کی مدوروں کیا من کے خواستی کی مدوروں کیا ہوئی درخواستیں دیں۔

سلطان مودود کی وفات: براس میں سلطان مودود نے سلح تی ترکمانوں کے فساد سے تنگ آکرامراء ماوراء النہراور گورزمملکت غنویہ کو یہ کوفوج دیے اور ترکم نوں پر مختلف سمت سے تملہ کرنے کے بارے میں کہانے چنانچہ کا ایجار گور نراصفہان ایک بڑی فوج لے کردوانہ ہوااور رائے ہے ہیں ہوکر وائی سلطان مودود کی طرف بڑھر ہوئے مطابق آر ہاتھا اورا یک دوسرا گروپ ماوراء النہر سے خوارزم کی طرف بڑھر ہوئے ۔ واپس لوٹ آیا۔ فورود بھی غزنی سے ترکمانوں سے جنگ کرنے کے لئے لکا تھا۔ دوجار منزلیں طرکرنے کے بعد عارضہ تو لنج میں جتال ہوکر خزنی ہونا یگر وزیر اسلطنت ابوالفتح عبدالرزاق احمد میمندی کوفوج کا کمانڈ رمقرر کر کے جھتان کوتر کوں کے قضد سے نکالنے کے لئے روانہ کیا۔ آہت ہمتہ ورد میں جانوں میں انتقال کر گیا۔ ہو اوراک شدت درد میں ابنی صومت کے دسویں سال ہاور جب اس میں انتقال کر گیا۔

<sup>€</sup> بن تیرک ( تاریخ ا کال بن ۲ ص ۱۳۷) کے مطابق نوسال اور دس مینے اپنی حکومت کے ممل کر کے سلطان مودود کی وفات ہولی۔

سلطان عبدالر شید بن محمود: .. سلطان مودود کے انتقال کے بعد پانچ دن تک اس کا بیٹا حکومت پر رہا پھرامراء دولت نے اس کی مری کی مودود کے انتقال کے بعد پانچ دن تک اس کا بیٹا حکومت کے ابتدائی زمانہ میں عبدالرشید بن سطان محمود کے وجو کو دبن سعطان محمود کا حقیق بھائی تن مسعود کے وجو کو دبن سعطان محمود کا حقیق بھائی تھا بست کے قریب ایک قلعہ میں قید کر دیا تھا جس دفت وزیرالسلطنت ابواقع عبدالرزاق اس قلعہ کے تریب پہنچ اور اس کو جو کھود بن سعطان مودود کی وفات کی اطلاع ہوگئی عبدالرشید کو قلعہ سے نکال کرائٹکر گاہ میں لایا ہمام کرا کے عبائے حکومت اس کو بہنائی ۔ امراء شکر نے حکومت وسلطنت کی اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کے ساتھ ساتھ دارالحکومت فرنی کی طرف کو نے سلطان می بن مسعود نے اس خبر سے اطلاع پاکر غرنی کو چھوڑ دیا ہے حکومت وسلطنت کی باگ و در سلطان عبدالرشید کے قبضہ بین آگئی۔ سیف الدولہ یا بعض مورضین کے مطابق جمال امدولہ کی حرور کہ نویہ کے در آئندہ مبرک لقب افتدار کیا خاندان سلطنت نویہ کی طوائف الملو کی اور کمزور کی کی وجہ سے بلجو تی ترکمانوں کے قدم خراسان کی حکومت پر جم گئے ، در آئندہ خطرات سے دہ محفوظ ہوگئے۔

سلطان عبدالرشید اور غلام طغرل ... سلطان مودود کا ایک غلام تری انسل طغرل و نامی تھااس کی ناک کا بال ہور ہا تھا آ ہستہ آ ہستہ آ ہتہ اس کی عزیز ہدہ سے مغرز عہدہ سے مغرب کے معرز عہدہ سے مغرب کے معرف دیا کہ جت ن کو سلط ان عبدالرشید کو معودہ دیا کہ جت ن کو سلے قبور کے قبضہ سے کال لین چاہیئے اور بیکام کچھ مشکل نہیں ہے آ پ مجھے فوج دیدیں بیں اس کو آ پ کے قبال سے فتح کر لوں گا۔ چنا نچ طغرل ایک ہزار سوادوں کی جماعت سے جستان کی طرف روانہ ہوا حصن طاق کو چاہیں دن سے محاصرہ کے بعد فتح کر لیا۔ ابوالفضل نے ن واقعات سے پیغو کو مطلع کر کے مدد ما تھی۔ اس دوران طغرل پہنچ کیا۔ فوجی باجے کی آ واز شائی دی۔ لوگوں نے ابوالفضل کو یہ یقین دلا یہ کہ ہے آ واز شائی دی۔ لوگوں نے ابوالفضل کو یہ یقین دلا یہ کہ ہے آ واز شائی دی۔ لوگوں نے ابوالفضل کو سے ابوالفضل کا سے معربرات کو ہو تھا کہ سے مجھ نہ سکا۔ طغرل نے حملہ کردیا۔ ابوالفضل کا سے معربرات کو روز بھا گی سلطان عبدالرشید نے یہ درخواست منظور کرلیا۔ سلطان عبدالرشید کو اس کی کا مواد عور کو اور کی کو روز کی کو وور کی کو دور گی کا حکم دے دیا۔ خراس ن پرجمد کے لئے تازہ دم فوج مدد کے لئے تازہ دم فوج کا معرب کے لئے تازہ دم فوج کے مدد کے لئے تازہ دم فوج کے مدد کے لئے تازہ دم فوج کے مدد کے لئے تازہ دم فوج کے بعد کو مدد کے لئے کا تھی سلطان عبدالر شید کے دور اس کے مدد یا۔

<sup>•</sup> تاریخ کی کتاب اخبارالدولة اسلجو قیة "ص۵ایراس کانام اطغرل نظام" تحریب-

فر ن زاد کی حکومت. واقعہ ل کے پانچویں دن فرخیرہ حاجب غزنیں پہنچاتمام ہمرداران نشکر،امراء شہرادرارا کمین حکومت کوجمع کر کے فرخ نہ بن سبط ناسطون کے سندوں کے سامان عبدار شیذ ہے تا ہیں سندرہ من سنطون کے سندوں کے سندرہ کی بیعت کی بنظم و تقل سلطنت میں اس کا باتھ بٹایا جن لوگوں نے سامان عبدار شیذ ہے تی میں سندروں میں داخل ہوگیا اور اس کوان کے قبضہ سے نکال ہے۔ پر نور نیں سندوں ناور سندروں کی طرف بردھا اور ان کو بھی مکوار کے ذور سے فتح کر لیا۔

غیبت الدین کا حملہ کرمان ایک شہر ہے جوغر نیں اور ہندوستان کے درمیان واقع ہے۔اس کرمان سے دہ کرمان مراذہیں ہے جونی رس کا مشہور شہر ہے۔ اس کرمان سے دہ کرمان مراذہیں ہے جونی رس کا مشہور شہر ہے۔اس کرمان سے دعمار میں میں مشہور شہر ہے۔اس کرمان ہور میں اور فیج کرنے کے لئے دریائے سندھ کوعیور کرنے کا ادادہ کیا۔ خسر وشاہ بن بہرام شہر سے میں میں سے نمیات کہ ساتھ کو نا اور ہندوستان کے بعض مقامات پر فیضہ حاصل کرتا ہوا فیمروز کوہ کی طرف کو نا اور ہندوستان کے بعض مقامات پر فیضہ حاصل کرتا ہوا فیمروز کوہ کی طرف کو نا اور ہندوستان کے بعض مقامات پر فیضہ حاصل کرتا ہوا فیمروز کوہ کی طرف کو نا اور ہندوستان کے بعض مقامات پر فیضہ حاصل کرتا ہوا فیمروز کوہ کی طرف کو نا اور ہندوستان کے بعد کی مقامات کے حکومت برمقرر کیا۔

شہاب الدین نے اس کو ورد کے شہر و بالدین کو میں الدین خوری خونی پر قبضہ کرنے کے بعد غونی دالوں کے ساتھ بحسن سلوک پیش ہیں۔ یہ کے قرب و جوار کے شہر و بالار ہندوستان کے پہاڑی مقامات کو جواس ہے شخص سے فتح کرایا چنا نچے عکومت و سلطنت کو استحکام حاص ہو گیا۔ یس وقت بھی سہتگین کے قبضہ بیس ہندوستان کے چند مقامات باقی رہ گئے ہے جس کا دارانکومت لا ہور کا عوام ہ کررہا، ور جب می صرہ و دبنگ میں غیاب لدین نے ایج بیس ایک بڑی فوج لے کر لا ہور پر چڑھائی کی۔ دریا ہے سندھ کو عبور کر کے لا ہور کا محاص ہو کررہا، ور جب می صرہ و دبنگ میں غیاب لدین نے ایج بڑی تو میل جول کی فکر کی امان دینے کا وعدہ کیا۔ دشتہ مصاہرت کی بنیاد ڈالی۔ جا گیریں دیں مگر شرط میں گادی کہ تعدید چھوڈ کر ہمار کی صورت نظر نہ آئی تو میل جول کی فکر کی امان دینے کا وعدہ کیا۔ دشتہ مصاہرت کی بنیاد ڈالی۔ جا گیریں دیں مرشرا ملوکی پر بندی ہا انکار کر دیں، ہمار کا شرکاہ میں آب و اور ہمازے بھائی کے نام کا خطبہ منہروں ہر پڑھاجائے۔ خسر وطک سمجھ گئے کہ یددھوکہ ہے تمام مشرا ملوکی پر بندی ہا انکار کر دیں، شہر سامدین نے میں آمن کی درخواست کے بیروئی آمدورفت ہالکل بند کردی، غلہ در سدگی تھی ہا بال شہر کا ہرا حال ہوگی۔ شہرب لدین سے سانہ بن نے موسوجنے گئے، خسر وطک نے اس بات کا حساس کر کے قاضی اور خطیب کو شہاب الدین کے پاس امن کی درخواست کے بھی، چن نچہ شہرب الدین نے اس کی درخواست کے قبول کر لیااور کامیا بی کا جھنڈ الے کر شہر بھی واضل ہوگیا۔

سبکتگین کی حکومت کا خاتمہ: خسر وملک نے اپنے بیٹو ل اورائز ہوا قارب کودو مہینوں کے بعد غیاث الدین کے پاس بھیج دیا۔غیاث الدین نے سب کو ایک قلعہ میں قید کر دیا،حکومت بنو سبکتگین کا بیآ خری دورتھا۔خسر وملک کی موت سے سبکتگین کے خاندان سے حکومت و سعطنت ختم ہوگئے۔ (وامقد برے ارض ومن عیہا) بنی سبکتگین کی دولت وحکومت کا بنیادی پھر ۱۳۳۷ھ میں رکھا گیا تھا (اور ۹ کے بیم شہاب امدین غورتی کے ہاتھوں بر ہدو تہ ہ ہوئی)اس حساب سے دوسو تیرہ سمال انہوں نے حکومت کی۔

مترجم سلطان فرخ زاد کے بعد خاندان دولت سبکتگین کے چھاورافراد نے بھی حکومت کی۔ آخری بادشاہ خسر وملک بن خسر وش ہ تھ چونکہ اصل کتاب تاریخ ابن خلدون میں اس مقام پرتقریبا دوورق ساوہ پڑے ہوئے ہیں اس لئے مورخ علامہ ابن خلدون کے زبان قعم ہے ان کی داست نیں آپنین سنے صرفی خسر وشاہ کے بچھ داقعات اجمالاً لکھد ئے ہیں میں ان کے واقعات اور کتب تواریخ سے نین خرکے لکھتا ہوں۔

فرخ زاد اور انوسکین: فرخ زاد کی تخت نشنی کے بعد دولت سبکتگین کے انقلاب سے ترکمانوں نے فائدہ ٹھانا چاہد فوج تا ہرک دراسسطنت خزنی پر چزھآئے نوشکین کرخی نے غزنی سے نکل کر ترکمانوں سے جنگ کی سخت خور نریز جنگ کے بعد ہلوتی ترکم نور کو شکست ہوئی ۔ اس کامیابی کے بعد سبطان نرخ زاد نے خراسان کی طرف قدم بڑھایا۔ سبکو قیوں کی طرف سے کلیسارق ، کمانڈر مقابلہ پر آیا۔ بہت بری ٹرنی ہوئی بالآخر میدان سبطان فرخ زاد کے ہاتھ رہا۔ کلیسارق کے چند سردار لشکر کے گرفار ہو گئے جعفر بیگ داؤد نے اس واقعہ سے احل ع پاکر اپنے مینے پ

<sup>🗨</sup> منل تتاب میں تقریباد دورق ساد و رہ گئے ہیں مترجم۔جبکہ جانوے پاس تاریخ ائن خلدون کے جدید تر کی ایڈیشن (جس سے معدور سوئے یہ ب دورق سردہ رہ گئے میں اورعبارت بھی متصل ہے۔

، رسمان کو بڑی فوج کے ساتھ سلطان فرخ زاد ہے جنگ کرنے کے لئے رواند کیا انوشکیین کرخی مقابل ہوا اس جنگ میں اتوشکیین کوشست ہوگئ۔ جن سردارشکرغز نیں گرفتار کر لئے گئے الپ ارسلان کامیا بی کا جھنڈا لئے ہوئے اپنے باپ جعفر بیگ داؤد کے پاس واپس آگیا۔

کلیسار ق کی رہائی. سلطان فرخ زاد نے معاملہ کارنگ دگرگول دیکھ کرکلیسار ق کواس کے ساتھے ہوں کے ساتھ بہت زیادہ ضلعت دے کر کے قید ہے رنا کروی ، بلجو قیوں پراس ہے بہت بڑا اثر پڑا۔ انہول نے بھی فرخ زاد کے شکر کے قید یول کوآ زاد کر کے غزنی بھیج دیاسلطان فرخ زاد نے جھسار حکومت کی مذہب چے بیس قولنج کے مرض میں انتقال کیا۔ ابتدائی دور حکومت میں حسن بن مہران عہدہ وزارت سے ممتاز رہا اور آخری مہد سلطنت میں ابو بکر بن صالح قلمدان وزارت کا مالک بنا۔

سدطان ابراہیم سلطان فرخ زاد کے انتقال کے بعدظہ بیرالدولہ سلطان ابراہیم بن سلطان مسعود مسند حکومت پر بہیمانہایت زاہد ، متورع اور دبیر تھا۔ ابتدائے حکومت میں اس نے تککمت عملی سلجوتی تر کمانوں سے کے کرلی۔ جس سے کوئی خطرہ آئندہ جنگ کا باقی ندر ہا۔ سلطان ملک شاہ سلجوتی کی بیٹی سے اپنے جیئے مسعود کا نکاح کر کے دشتہ اتحاد کو اور زیادہ مضبوط کر دیا۔

اجود هن کی فتخ ۔ چونکہ سلطان ابراہیم کو سلجو قبوں کی چھیٹر چھاڑ اور غارت گری سے کافی طور ہے اطمینان ہوگیا تھا اس وجہ سے ایسی جے میں ہندوستان کے بعض مقامات کو فتح کرنے کی طرف توجہ منعطف کی قلعدا جود هن درویال کوتکوار کے ذور سے فتح کیا۔ ببیٹنار مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اجود هن آپ پنٹن کے نام سے مشہور ہے یہاں پر شیخ ● فرید شکر تمنح کا مقبرہ ہے اور ہندی مسلمانوں کی فریارت گاہ ہے۔

سلطان ابراہیم کی وفاتس: طان ابراہیم نے الاہم پر دایت بعض موزمین آوس پیل جیے اور چالیس بیٹیاں چھوڑ کرانقال کیا۔ پہلی روایت کے مطابق اکتیس سلطان ابراہیم کی وفات کے مطابق اکتیس سال اور پچھاں روایت کے اعتبار سے بیالیس سال حکومت کی۔اس کے زمانہ حکمرانی بیس خانہ جنگیاں نہیں ہوئیں۔ مسلمانوں کوایک دوسرے کے خون سے ہاتھ کلئے کا موقع بیش نہیں آیا شروع حکومت میں ابو مہیل فجندی اور خواجہ مسعود رفجی عہدہ وزارت سے ممتاز تھے۔آخری عہد سلطنت میں عبد المجید احدین عبد الصمدوز میالسلطنت بنا۔

سلطان علاء الدولہ: ...سلطان ابراہیم کے بعد علاء الدولہ مسعود حکمران بنا۔ عادل، منصف خلیق اور کی تھا، سلجوتی تر کمانوں ہے اس کے دوست نہ مراہم تھے۔سلطان بخر سلجوتی کی بہن مہد عراق ہے تکاح کیاس کے بہد حکومت جس بھی مسلمانوں جس خوزیز ی نہیں ہوئی۔ طفائکیں حاجب گورز لہ ہور نے ہندوستان کے بعض مقامات پر جملہ کیا اور بہت سامال غنیمت لے کروا پس آیا۔سلطان علاء الدولہ نے سولہ سال بے فکری سے حکومت کر کے ۱۹۵۹ ہے ۔ کے خریس وف ت پائی تاریخ گزیدہ بیں لکھا ہے کہ سلطان علاء الدولہ کے بعد اس کا بیٹا کمال الدولہ حکمران بنا اور ایک نسم بعد ۱۹۵۹ ہے میں ایسے بھی ارسلان شاہ کو بلا واسط بخت حکومت پر جیٹھا دیے ہیں۔

سلطان الدونه ارسلان: ...ارسلان شاه نے تخت حکومت پر قدم رکھتے ہی اپ سب بھائیوں کو گرفتار کر کے بینل میں ڈالدین البت بہرام شاه بھاگ گیا۔ اور سطان سنجر کے پاس جاکر پناہ گزین ہو گیا۔ سلطان بخرائی سلطان اور سلطان بی طرف سے خراسان پر حکمرانی کررہا تھا۔
سلطان ارسلان نے سلطان شخر سے بیرام شاہ کے بارے میں بہت خط و کتابت کی اوروائیں بیسینے کی تاکید کھی ۔ طرسلطان شخر نے ایک سدند کی بلکہ تنگ ہوکہ بہرام شاہ کی تنہ کی پر نظر کر کے غزنی پر چڑھائی کردی ، ارسلان شاہ کے ہوش وحواس پر خبر سنتے ہی جائے رہاس نے سعطان محمد سے سلطان شخر کے حدالہ کہ دو باین میں میں جہت سے تن مف و بدایوں کے حدالہ کہ ایک سلطان شخر کی خدمت میں بہت سے تن مف و بدایوں کے حدالہ کہ میں میں میں بہت سے تن مف و بدایوں کر سفارش کی غرض سے بھیجا چونکہ مہدعرات اور سلطان شاہ کی زیاد تنوں اور بھائیوں کے آل وقید سے خود نالاں وشاکی تھی اس لئے اس نے مزنی پر فون میں کرنے کی کوشش کی اور تمیں بڑار سواروں اور جھیا سطے جنگی ہاتھیوں کے ساتھ ارسلان شاہ کے مقابلہ پر آیا۔ پیادوں کا کوئی شار نہ تھ خرنی ہے تین

<sup>•</sup> سنج كل ميدانة "ياك يتن" كهلاتا جاور ياكتان كصوبه بنجاب كامشيور شير ب-استدراك شاءالله محمود

وں کے فاصد پرمور چہ بندی ہوئی اور سخت اڑائی ہوئی۔ ہزاروں رومی کام آگئے اورار سلان شاہ شکست کھا کر ہندوستان کی جانب ہیں گئے۔ سطان سنجر کامیابی کا جھنڈ لئے ہوئے فرنی میں وافل ہوا اور جالیس دن قیام پذیر رہا۔ اس کے بعد بہرام شاہ کوغزنی کے تخت حکومت پر بھی کرخواں ن ک جانب اوڑ ۔ ایک مدت کے بعد بہرام شاہ مقابد ندر کا ، قعد جانب اوڑ ۔ ایک مدت کے بعد بینجر ارسلان شاہ تک پینچی تو اس نے ہندوستانی فوجیس تیار کر کے غزنی پر بلغار کردی ہمرام شاہ مقابد ندر کا ، قعد بمین بندوستانی موجوب کے بینجی تو اس کی اطلاع ملی فوجیس مرجب کر کے بینجی گیا چٹانچے ارسلان شاہ افغائستان کی طرف ہیں گئے۔ مدھ ن خر بمین بندوستان کی مربام شاہ کے والے کردیا اور ہمرام شاہ نے اسے تی کرڈالا اس نے ستائس سال کی عمر یائی اور تین سال حکومت کی۔

ار سدن تاہ کے گرفتار ہونے اور مارہے جانے سے بہرام شاہ کی حکومت مستقل ہوگئی بلامزاحمت غیرے حکمرانی کرنے لگا،ای کے ر و نہ حکومت میں قایمہ وستہ کا ترجمہ عربی ہے فارس میں ہوا تینے نظامی نے مخزن الاسرار کو اس کے نام ہے ممنون کیا، بیزمہایت ذی شوکت ، باحشہت بدشوق ، ما م ک علیت کےمطابق اس کی قدر کرتا تھا۔ بہرام شاہ نے دوبار ہندوستان کاارادہ کیا، پہلی مرتبہ کا بیدداقعہ ہے کے محمد بہیم نے جوسطان رسما ن شاہ کی طرف سے ، ہور کا گورنرتھا،سلاطین غزنوی کے خانہ جنگی ہیں مصروف ہونے اور ارسلان شاہ کے مارے جانے کی وجہ ہے بعادت کا جھنڈ بیند کردی، بہران شاہ نے اس واقعہ سے مطلع ہوکر ہیندہ ستان کارخ کیا،اور سے ارمضان اا<u>ن ج</u>ربابلیم کو گرفق رکر لیا ہجر بابلیم نے معذرت ک ورآ ئندہ فر ، نبرداری کاعہدا ٹھایا، چنانچے بہرام نے تفوقصیر کرکے پھراس کےعہدے پر بحال کردیا، بہران شاہ کی واپسی کے بعد مجر باہلیم کو پھرخوو مختاری کی سوجھی ،تو بہرام کواس کی خبرمل گئی ،فوجیس مرتب کر کے غزنی ہے محمد بابلیم کی گوشالی کے لئے رواند ہوامحمد بابلیم اپنے لڑکوں کے سرتھ مقابعہ پر آید ورمانان کے قریب ایک میدان میں جنگ ہوئی مگر پہلی ہی جنگ میں باہلیم شکست کھا کر بھا گااور گھوڑے ہے کر کر مرکبیا پھر بہر مشہ ہندوست ن پہ س ما رحسین بن ابر ہیم کو مامور کرکے غزنی واپس چلا گیا بہرام شاہ کی حکومت کے آخری زمانہ میں قطب الدین سوری کو جو کہ اس کا دار دبھی تھا کسی س زش کے شبہ میں بہرام شاہ کے تھم سے تل کیا گیا چنانچے سیف الدین سوری اپنے بھائی کے انتقام کے لئے لیے کوغر نی پر حمله آور ہوا تو بہرام شاہ مقابعہ نہ کرسکا اور کر ، ن کی جانب بھاگ گیا ہے کر مان غزنی اور ہندوستان کے درمیان میں ہے) چنانچے سیف الدین نے غزنی میں وخل ہو کر قبضہ کرلیا اورائیے بھائی عدا والدین کوغور کی حکومت پر بھیج دیا جب سردی کاموسم آیا در برف کی دجہ ہے غور کاراستہ بند ہو گیااس وفت بہرام شاہ نے نو کی پرجمد کیا ہل غزنی کے ول ہبرام شاہ کے ساتھ نتھ اور زبان سیف الدین سوری کے ساتھ چنا نچہ مقابلہ کے وقت اہل غزنی نے سیف مدین سوری کو سرق کرے بہرام شاہ کے حوالہ کردیا۔ بہرام نے سیف الدین سوری کا منہ کالا کرائے گمزور و ناتواں ممل پر سوار کرائے سارے شہرغز نی میں تشہیر کرائی۔ نڑے بوڑھے ورجوان مسخرہ پن کرتے تھے اور شہیر کے بعد نہایت ہے رحی ہے آل کردیا اس کا سرعراق میں سلطان سنجر کے پی س بھیج دیا مدؤ الدین اس خبر وحشت اثر کومن کر غصدے کا نب اٹھااورا بینے بھائی کے انتقام کے لئے غزنی کی طرف روانہ ہوا۔لیکن اس کے پہنچنے ہے پہیے ہی بہر ام شاہ نے س دار فائی کوچھوڑ دیو تھا۔ سیچے روایت میہ ہے کہ بہرام شاہ نے سے میں میں وفات پائی اور پینیتیس سال حکومت کی۔

ظههر الدین خسروش د: بهرام شاه کی وفات کے بعداس کا بیٹا خسر وشاه تھران بناای زمانه میں ملاءالدین غوری کی نوج کشی کی خبر پہنچی خسر و شوہ پنے اہل وعیال کے ساتھ غزنی چھوڈ کرلا ہور کی طرف بھاگ گیا۔

علاءامدین نے غوری نے غزنی میں داخل ہو کرتخ یب کاری میں کوئی کسر نہ چھوڑی سات دن تک قتل عام ہوتا رہا مکا نات ش ہی جد ڈ سے غزنو ی عور توں تک وقل کیا غرضیکہ اس وکسی پر رحم نہ آیا۔اس کواسی وجہ سے جہال سوز کے لقب سے یا دکیا جا تا ہے۔

علاء مدین جانسوز کے واپس ہونے کے بعد خسر وشاہ امداد کی امید میں سلطان تنجر کے پاس لا ہور سے نز فی کے سئے روانہ ہو سیکن کا میا بی نہ ہونی چذنچہ واپس لا ہورآ گیا اور<u>۵۵۵ ھ</u>یں سامت سمال حکومت کر کے انقال کر گیا۔

خسر وملک نسروش کے انتقال کے بعدخسر وملک اس کا بیٹالا ہور کے تخت عکومت پر بیٹھا۔ ہندوستان کے جن جن شہروں پر سدھان ابرا نیم اور بہر م شرہ کا قبضہ تھ ان سب پرخسر وشاہ قابض ہوگیا۔ سطان شہب الدین نے غرنی لینے پراکھانہ کر کے ہندوستان کی طرف قدم ہوسایا جانچ افغانستان ملتان اور سندھ کو فتح کرتا ہوا ہے ہے۔ ہور پہنچ خسر و ش و مقابلہ نہ کرے قلعہ شہب الدین نے اظہار تسلط کے خیال سے ملک شاہ بن خسر و شاہ جنگی ہاتھ کے سہتھ لے کر مراجعت کر دی چر ۵۸ ہے میں لا مور پر دوبارہ ہملہ کیا۔ خسر و ملک نے قلعہ بندی کر کی اور شہاب الدین نے لا مور کی اطراف و جوانب میں لوث مرک کر تعدید الدین نے تا مور کی اطراف و جوانب میں لوث مرک کے قلعہ بندی کر کی اور شہاب الدین نے کھی فوجیس حاصل کر کے قلعہ الدین نہ کام واپس آیا شہاب الدین کواس کی اطلاع ملی تو اس نے لا مور کو فتح کر نے کا عزم المجرد کے ہندوستان کی جانب کو ج کیا اظہر رمجت کی غرض کے مندوستان کی جانب کو ج کیا اظہر رمجت کی غرض سے ملک شاہ بن خسر و ملک کوش و خدم کے ساتھ چندام رائے دولت غور یہ کے ساتھ لا مور کی جانب دوانہ کیا ادھر خسر و ملک یہ تعدید کہا تھی چندام رائے دولت غور یہ کے ساتھ لا مور کی جانب دوانہ کیا ادھر خسر و ملک یہ تعدید کھیں جبکہ شہاب الدین لا مور کی خشر و ملک کی اس وقت آ تکھیں تھلیں جبکہ شہاب الدین لا مور کا می صرو کے تو نے تھا۔ نتیجہ یہ ذکا کہ خسر و ملک کے قصد سے لا مور جس کی گائی گیا اور شہاب الدین لا مور کے تو تعومت کا مالک بن گیا۔ لا مور کا محاصر و کئے ہوئے تھا۔ نتیجہ یہ ذکا کہ خسر و ملک کے قصد سے لا مور جس کی گائی گیا اور شہاب الدین لا مور کے خت تکھیں تھیں جبکہ شہاب الدین لا مور کے تو تو تھا۔ نتیجہ یہ ذکا کہ خسر و ملک کے قصد سے لا مور شمی فتل کیا اور شہاب الدین لا مور کے خت تکھیں تھیں جبکہ شاہ در کے خت تکھیں جبکہ کی اس وقت آ

ہن جبتگین کے وج سلطنت کا زمانہ بھی آپ نے دیے ایباور وال حکومت کی داستانیں بھی اوپر پڑھ بچاب بید کھنا ہے کہ زوال حکومت کے اسب کیا بھے فاہر کی سبب بی معلوم ہوتا ہے کہ اوالے سلطان مودود ہم تبردہ و نے پائج چدن کے لیے اپنے معفود ہن مودود ہن معود ہن معود ہن مودود ہن معود ہن معود ہن مودود ہن معود ہن کہ استعود ہن کہ استعود ہن کہ استعود ہن کہ استعود ہن ہوں ہن کہ استعود ہن کہ ہن کہ استعود ہن کہ ہن کہ استعود ہن کہ ہن کہ ہوگئی ہوگی بالا ترفیل ہوگی بالا ترفیل ہوگی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگ ہوگئی 
وقد صدق ما قال الله تعالى تلك الايام ندا اولها بين الناس.

مترجم كاكلم ختم مواجوانهوں نے ،كامل ابن اثير، تاريخ فرشتدرومنية الاحباب حبيب السير اورطبقات ناصري جيسي كتابول سے اخذكر كے تحض مكھا۔

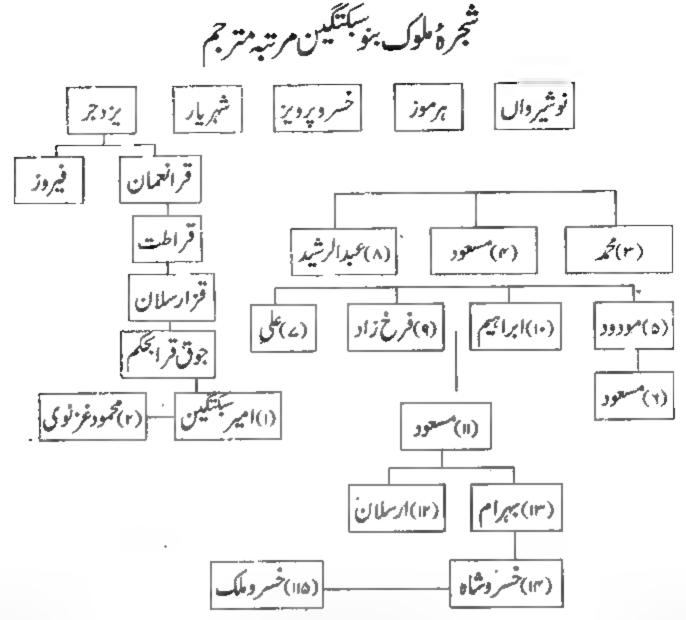

امیر سبکتگین بانی دولت بنوسبکتگین ہے اور خسر و ملک آخری حکمران ملو بنوسبکتگین ، پندرہ شخصوں نے حکومت کی چنانچے اس ترتیب سے نمبر گائے گئے سلطان محمہ نے دوبارہ عبائے حکمرانی زیب بدن کی۔ایک دفعہ بعدانقال سلطان محمود ، دوبارہ بعد قیدمسعود جوچو تھے نمبر پر درج ہے۔

## كاشغر،اورتر كستان كے ترك حكمرانوں كے حالات وواقعات

بیلے بیزک ترکتان کے حکمران تھے ہیں ان کی حکمرانی کے ابتذائی اسباب وواقعات معلوم نہیں کر سکا اور نہ بیہ معلوم کر سکا کہ ان میں سب ہے پہلے کس نے حکومت کی باگ ڈوراپنے ہاتھ ہیں لی۔ گرمیں بید کہ سکتا ہوں کہ ان ہیں ہے جو شخص سب ہے پہلے مشرف بااسلام ہوا وہ سبتی قراف فی میں بیسے میں میں اسلام سبق کے بعد عبدالملک نام رکھا گیا۔ اس کے قیصہ میں سارا ترکتان تھا اور دارائکومت کا شغر تھی چین کے اندر تک اس کی حکومت قد نم تھی موئی شہل میں حراز اور اش ش کے علاقے واقع ہے جس کے حکمران بھی ترک میں ہوئی معلم سے ملوک ترکتان کے حکمرانوں کی حکومت خوب پھیلی ہوئی معلم مغرب کی جانب وراء النہ کے صوبے جن کی حکومت ملوک بنی سامان کے قیصہ میں کی کا دارائکومت بنارا تھا۔

بقرا خان : . . ، ، دشہ مرکستان دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسے علاقوں پر حکمرانی کرتارہا اور ای زمانہ سے حکمرانان سرہ نہیہ کے ساتھ رقابت بیدا ہوئی چنہ نچیان کی لڑائیاں ہوتی رہیں اور بیا کید دوسرے پرفوج کئی کرتے رہے دفتہ امیر نوح بن منصور کا دور حکومت ہیں۔ چوتی صدی ہجری تھی سامانی حکمران کمزور ہوگئے تھے۔ خراسان کے صوبوں میں بغاوتیں پھوٹ نگی تھیں، ابوعلی بن سمچور باغی ہوگیا اور اس نے بقرا خان (والی ترکستان) سے خط دکتاب کی اور بخارا پر قبضہ کرلیے کی تحریک چٹانچہ بقرا خان کے دماغ میں ملک گیری کی ہواسائی ۔ اس نے موک سرہ نی کے علاقوں کی حریک علاقوں کے دماغ میں ملک گیری کی ہواسائی ۔ اس نے موک سرہ نی کا دور کی خوب سرہ ان کی علاقوں کے طرف ہوتھ ہو کہ اس کی دوک تھام کے لئے فوجیس روانہ کیس نامی علاقوں کی طرف ہوتھ ہو دھا وادر کیے بعد دیگر ہے مختلف شہروں پر قبضہ کرتا گیا ، امیر نوح سامانی نے اس کی روک تھام کے لئے فوجیس روانہ کیس نامی علاقوں کی طرف ہوتھ ہوتھ اور کی خوب روانہ کیس نامی کو سامانی نے اس کی روک تھام کے لئے فوجیس روانہ کیس نامی کی دور کی حدال کی دور کی تھا میں دور کی تاریک کی دور کی موسائی کے داخل میں دور کی موسائی نے اس کی روک تھام کے لئے فوجیس روانہ کیس نامی کو داخل میں کی دور کی تھا کی دور کی تاریک کی دور کی تاریک کی دور کی تھا کی دور کی تاریک کی دور کی تھا کی دور کی تاریک کی دور کی تاریک کی دور کی تھا کی دور کی تھا کی دور کی تاریک کی دور کی تاریک کی دور کی تھا کی دور کی تھا کی دور کی تاریک کی دور کی تھا کی دور کی تاریک کی دور کی تھا کی دور کی تاریک کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی تاریک کی دور کی تاریک کی دور کی تاریک کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی د

سُرامی سپدس دروں کو مقرر کیا چنانچے بقراخان مقابلہ ہم آیا اورامیر نوح کی فوج کوشکست دیکر چند کما نفرروں کو گرفتار کرلیا۔ سپدسالار فائق بقراخان کے بیار اور بھراخان مقابلہ ہم آیا اور امیر نوح شکست کھا کر بخاراوا پس آیا جیسا کہ آپ اور پڑھ بھے ہیں اور بقراخان واپس کے وقت رائے میں انتقال کر گیا۔ کے وقت رائے میں انتقال کر گیا۔

ایلک خال سلیمان تسسیمان تستر اخان بخارا سے ایس حالت میں ترکستان کی جانب دالیں ہوا جبکہ دوا بک مہلک بیاری میں مبتلاتھ ، چنا نچہ ای بیاری میں ترکستان پہنچنے نہ پایاتھا کہ مرگیا ہے واقعہ ۱۳۸۳ھ کا ہے۔ بقرا خان دیندار ، عادل ،خوش اخلاق شخص تھا،علماء ،فضلاءادر ندبی لوگوں کی عزت کرتاتھ ،اگرچہ ند ہماسی تھا گرمزاج میں تشیح نریادہ تھا۔

قراخاں کے مرنے کے بعداس کا بھائی لیلک خان سلیمان حکمران بنااور شہیرالدولہ کالقب اختیار کیا تر کستان اوراس کے صوبوں پر قابض ہوا اس نے فائل کی امیرنوح سے سفارش کی چنانچے امیرنوح نے فائق کو سمرقند کا گورنر بنادیا۔

بغی و تیل: بقراخ ن اورا میرنوح کی از انکی اور واپسی کے بعد ابوعلی بن سمجور نے بغاوت کا جھنڈ ابلند کیا امیرنوح نے اپنے کمانڈ رہنگین کو ابوش کی سرکو بی پر مقرر کیا ، چذنچہ بہتگین نے ابوعلی کوخراسان سے مار ڈکال دیااس کے بعد ۱۳۸۵ھ بیس بکتروں نے سراٹھایا۔اسی دوران سبتگین کا انقال ہوگی ، اور ملوک سامانی کمزور ہو گئے بکتروں نے فائق سے سازش کر کے امیر منصور کومعزول کر دیا ، پھرمعزول بی پراکتفانہیں کی بلک ۱۳۸۹ھ بیس خراسان میں آتھوں میں نیل کی سادئیاں پھروادیں ہم ان واقعات کو تفصیل کے ساتھ سامانی حکم انوں کے حالات میں لکھ چکے ہیں۔

الیلک خان کا بخارا پر جملہ: .....بکتر ون نوح کا غلام تھا۔ ان تبدیلیوں سے لیک خان مطلع ہوا تو اسے بخارا پر قبضہ کر لینے کی خواہش پیدا ہوئی چنا نچہ ترکوں کی فوجیس تیار کر کے بی ظاہر کیا کہ بیں امیر بخارا عبد الملک کی جمایت و مدو کے لئے آ رہا ہوں بخارا کی طرف قدم بڑھایا بکتروں اور دوسرے کمانڈ رفر ط خوش سے استقبال کے لئے آئے چنا نچہ لیک خان نے ان سب کو گرفتار کر لیا، اور بغیر جنگ و قبال اس مکروفریب سے ذیقبعدہ ۱۳۸۹ ہیں داخل ہوکر دارالا مارت پر قبضہ کرلیا اور بیچار ہے عبد الملک کو گرفتار کر کے قید کر دیا عبد الملک اس حالت قید میں انتقال کر گیا۔ عبد الملک کے اس میں داخل ہوکر دارالا مارت پر قبضہ کرلیا اور بیچار ہے عبد الملک کو گرفتار کر کے قید کر دیا عبد الملک اس حالت قید میں انتقال کر گیا۔ عبد الملک کے حکومت وسلطنت ختم ہوگئی (والبقاء للد تعالی)۔

کی حکومت وسلطنت ختم ہوگئی (والبقاء للد تعالی)۔

لیلک خان بخارا میں ۔۔۔۔۔ ہم او پر کھ بھے ہیں کہ اسائی بیل ہے بھاگ کرخوارزم چلا گیا تھا یہاں پڑاں کے کمانڈر آ کرجم ہوگئا اور دوبارہ اس کے ہاتھ پر چکومت وسلطنت کی بیعت کی المستقصر ''کامبارک خطاب دیا، چنا نچے استقصر نے اپنے ایک کمانڈرکو بخارا پر بقضہ کر سنے کے روانہ کیالیک خان کی فرق مقابلہ پر آئی گئی بھی بھی بھی بھی ہیں بھی بھارا چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی بخارا میں لیک خان کی طرف سے جھڑ تک تھرانی کر ہاتھ۔ بھگوڑوں کا سمر قدرتک تھا قب کیا گیا، اس دوران بہت ہے رکھاں امیر اسائیل کے پاس آ کرجم ہوگے جس سے ان کی قعداد بڑھ گئے۔ لیک خان اور اساعیل کی جنگ ۔ میں حاضر ہوئی جس سے اساعیل کی قوت دوبارہ لوٹ آئی لیک خان فوجیس تیار کر کے دوبارہ مقابلہ پر آبا۔ دونوں فوجوں نے اطراف سمر قدر میں اور اساعیل کو ان اور اسامیل کو ان کہ خور کی دوبارہ کی خان کو گئے۔ اسامیل کو ان کہ کو ان کہ کا نظر کرفار کر لئے گئے انتشکر کو لوٹ لیا گئیا ترکہ نول میں امیر اسامیل کو ان لوگ کے باتھ رہا کہ کو ان کو گئے۔ اور جان کی طرف روائی شروع کی اور قید یوں کے بارے میں مشورہ کرنے گئے۔ امیر اسامیل کو ان لوگوں کی میر وجوں نے موار چربی کی خدمت میں جبھی ۔۔ نہی کو دور یا عبور کر کے جرجان کی طرف گیا ہی جرد ہا گیا۔ دھر سلطان مجود نے اس کے تعاقب پر ایک لئکر خواس سے دوان کی دور ان کے میں کہا کی دور ان کے ساتھیوں نے بھی روزان کے سفر ورد کی کیر دور ان کے ساتھیوں نے بھی روزان کے سفر ورد کیا اس کے ساتھیوں نے بھی روزان کے سفر ورد کی کو دور ان کو تو تا اس کے ساتھیوں نے بھی روزان کے سفر ورد کی دور ان کی کی کو دور ان کے میں کہی کی کی کو دور ان کی کرون کی کو دور ان کی کو دور ان کو کو خواس کے ساتھیوں نے بھی روزان کے سفر دور ان کے دور ان کی کو دور ان کو دور ان کی کو دور ان کور کو دور ان کو

جنگ سے ننگ آ کرس تھ چھوڑ دیاجانچہ پریٹان ہوکر عرب کے ایک قبیلہ میں پہنچ گیا۔ یہ قبیلہ سلطان محمود کا فرما نبر دارتھ۔ دن بحران ہوکوں نے سے بچھ نہ کہد۔ مگر جیسے بی رات ہوئی اے لی کرڈ الا امیراسا عمل کے مارے جانے سے بخارا کی حکومت پر اینک خان کے قدم جم ئے اس نے اپنی طرف سے اپنے بھائی ملی تکین کومقرر کر دیا۔

ایلک خان وسلطان محمود: ۱۰۰۰ پاوپر پڑھ بچکے ہیں بخارا پر قبضے کے بعد ایلک خان اور سلطان محمود کے تعلقت بہت بڑھ ﷺ بہن ریادہ زمانہ مذر نے نہ پایا کہ لگانے بھائی ہے۔ اللک خان اور سلطان محمود کے درمیان ناچا کی پیدا کردی چنا نچہ جس وقت سلطان محمود نے دمانان پرقملہ کرنے کا موقع مل گیا اس نے اپنے بھائی شبائ آلمین کو جواس کے نشکر کا سیدس لارتھ کرنے روں کے سات کا گورز تھا اس نے شبائ تلین کی خبرس کر ہرات مجھوڑ دیا چنہ نچہ سرات کا گورز تھا اس نے شبائ تلین کی خبرس کر ہرات مجھوڑ دیا چنہ نچہ شبائ تکلین نے جرات کی جانب روانہ کیا۔ ارتبالان حاجب سلطان محمود کی طرف سے ہرات کا گورز تھا اس نے شبائ تعلین کی خبرس کر ہرات مجھوڑ دیا چنہ نچہ شبائی تعلین نے خبرات کی جانب روانہ کیا تھا ہے۔ اسلام کے خبرات کی طرف قدم ہڑھا ہے۔

شہاسی تلکین کی گوشمانی: سلطان محمود کوان واقعات کی اطلاع ملی تو تخفیناک ہوکر ہندوستان ہے واپس آید وراپنے رکاب کی نو ن و ن و ن علی مرتب کر کے بلخ کارخ کیا۔ بلخ میں اسوفت بلک خان کی جانب ہوں ہے جعفر تکمین حوال کے اور خالی ہے ہور الشکر شہاسی تکمین کی سرکونی کے سئے جعفر تکمین حکومت کر رہا تھا۔ جعفر تکمین مقابلہ نہ کر سکا اور بلخ کوچھوڑ کرتر فد بھاگ گیا۔ سلطان محمود نے دوسر الشکر شب تکمین کی سرکونی سئے ہم ست کی طرف روانہ کیا شرح کی اور دیا جو کر گیا اور دریا جو رکر نے کا اراد دکیا مگر ترکی نوں کی فوج نے ہمد کر سے مور کر من دور سے باس بھاگ گیا۔ شاہی لشکر تعاقب ہیں تھائی در دکو بھی محفوظ مقام نہ بھے سرخری من کی سرف صاحب اس بھاگ گیا۔ شاہی لشکر تعاقب ہیں تھائی در دکو بھی محفوظ مقام نہ بھے سرخ سان کی طرف صاحب است کھا گر ہی تھا گا گیا۔ شاہی تی ہوئی شاہلی چنا نچے شباسی تکمین کو جان کے راسے پر گئے بہت بر کی طرف صاحب کھا گر گیا اس کے ساتھ گر اقار کر لیا گیا شباسی تکمین نے بردی مشکل سے دریا عبور کر کے بینے بھائی بیک میں میں جا کر دم ہو عسا کر لشکر نے اس کے سازے سے خور اسان سے مار جید کر تکال دیا۔

سلطان محمود اور ایلک خان کی جنگ نہ ایلک خان نے اس شکست کے بعد قدر خان بن بقرا خان بادش ہفتن ہے ، مداد کی دخوست ک چن نچے قدر خان ترکوں اور دیہاتی ہندوؤں سے شکر مرتب کر کے لیلک خان کی مدد کے لئے آیا بی ہے تین کول کے فیصد پر مورچہ ہ نم کر دیا۔ سطن محمود کواس کی احداع ہی تو وہ فوجیس لے کر لیلک خان کے مقابلہ پر پہنچ گیا پورے ایک دن اور دات بخت وخوز پر جنگ ہوئی دو مرے دن سے بھی زید دہ مختی سے لڑائی کا بازار گرم ہوا۔ دونوں حریف نہایت استقلال سے لڑر ہے تھے کہ سلطان محمود نے ہاتھیوں کو بیک خان کے قلب لشکر کی حرف برحسے کا حکم دیان کالی کائی پہاڑیوں کا حرکت کرنا تھا کہ لیلک خان کی فوج میں بھگدڑ کے گئی اشکر کی ترتیب ختم ہوگئی اور وہ نہ بیت ہے مروب ان کی سے بروب ان کے سطون ساتھ بھ گ نگلہ سنطان محمود کی فوج نے تعاقب کیا اور نہایت بیدر دی سے تل اور گرفاد کرنا شروع کیا یہاں تک لیک خان دریا عبور کرگی اور سطن نمود کی فوج منڈ الے کر دائیں جلی گئی ہواقعہ ہے ہے۔

طغان خال میں ایک خان کی دفات ہوگئی طفان خان (اس کا بھائی) حکمران بناطفان خان اورسلطان محود میں پہنے ہے مرسم اتی و موجود ہے۔ اسے اپنے بھائی کے افعال وحرکات پندرند تنہ یہ بھیشہ کہا کرتا تھا کہ سلطان محمود ہے لڑتا ہے مود ہے چنا نچہ جس وقت اس نے صومت ہے ہا تھ بیس و مراسم اتحاد کی تجدید کر لی چنا نچہ فتند وفساد کے آثار خراسان و ماوراء النہ سے مث کئے ، سب علاقوں میں امن وا، ن ق تم ہوگی۔ چینیوں کی شکست طفان خان کے ماتہ حکومت ہیں چین و تبت کے کفار نے تین لاکھ کے نشکر کے ساتھ ساعون کے شہروں پر چڑھائی کر ان مسمہ نوں کو شکست خطرہ پیدا ہوگیا، طفان خان نے ان لوگوں کو تیل دی اور و خوال خون اور دوسری قویل میں میں بہت تھے مسمہ نوں کے عاد وہ خوال خون اور دوسری قویل میں میں بہت تھے مسمہ نوں کے عاد وہ خوال خون اور دوسری قویل میں بہت بڑی لڑا خرچینی کافروں کو شکست ہوئی تقریباً ایک ماکھ مارے گئے اور اسے ہی گرنے ر

طغان خان کی وفات: اس واقعہ کے بعد ہی طغان خان کا انقال ہوگا یہ اٹل علم وضل کا دوست تھااوران کی عزت کرتا تھ اس کے ایمان کی بہت بڑی بیدلیل ہے کہ جس وقت چین کے ترکول نے ساعون پر چڑھائی کی تھی اس وقت طغان خان بیارتھا اور بیز برس کر بہت پر بیٹن ہوا اس نے اہند تعالیٰ سے دعا کی کہا ہے اللہ مجھے صحت عطافر ما تا کہ میں ان کھار سے مسلمانوں کی خونر بزی کا انتقام سے باہر کال دوں چنا نچے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔

ارسلان خان طغان خان کے بعداس کا بھائی ارسلان خان حکمران بناال نے بھی سلطان محمود سے مراسم اتحاد قائم رکھے، بلکہ پیشتہ اتحاد میں مسلطان محمود سے اپنی بیٹی کاعقد کردیا ، جس سے دوستانہ تعلقات زیادہ بڑھ گئے۔

ارسدان خان نے سمرقند کی حکومت پرقر اخان ہوسف بن بقراخان ہارون کوجس نے بعد میں بخارا پرحکمرانی کی تھی مقرر کیا تھا۔ ادھر ہو ہم جھیس قراخان سے علم نخاخت بلند کیا دھر خراسان کے حکمران نے اس مخالفت سے قائدہ اٹھانے کے لئے ارسلان خان کے مقابلے میں سلطان محمود اور ارسلان خان کی جنگ ۔ . . چتا نچے سلطان محمود نے در تا ہے جون پر آئی نی ذخیر دل سے کشتیوں کا مضبوط پل بند مواکر دریا عبور کی ، مگر کچھ ایسا اتف ق پیش آگیا کہ بغیر چھیڑ چھاڑ کے والیس خراسان گیا اس سے ارسلان خان کوناراختگی بندا ہوگئی ، دشتہ مجت واتحاد جود دنوں میں قد کم سی مگر کچھ ایسا اتفاق پیش آگیا کہ بغیر چھیڑ چھاڑ کے والیس خراسان گیا اس سے ارسلان خان کوناراختگی بندا ہوگئی ، دشتہ مجت واتحاد جود دنوں میں قدم کونی ہوئی ہوئی اور ایک بخت وخوز رہز جنگ نے بعد ایٹ اپنی ان فی شخص سے نگ گرفتہ ہوئی اور ایک بخت وخوز رہز جنگ نے بعد ارسلان خان کونکہ حدم کہ جنگ سے نگ گئے تھے دریا میں ڈوب کر مرک کے بہت سے ساتھی جومعر کہ جنگ سے نگ گئے تھے دریا میں ڈوب کر مرک کے بہت سے ساتھی جومعر کہ جنگ سے نگ گئے تھے دریا میں ڈوب کر مرک کے بہت سے ساتھی جومعر کہ جنگ سے نگ گئے تھے دریا میں ڈوب کر مرک کے بہت سے ساتھی جومعر کہ جنگ سے نگ گئے تھے دریا میں ڈوب کر مرک کے بہت سے ساتھی جومعر کہ جنگ سے نگ گئے تھے دریا میں ڈوب کر سے باسلان خان کونک کے دور کے بات کے بالے کہا گیا۔

قر اخان: کال ابن اشیر دی سے سے معلوم ہوتا ہے کہ قر اخان ﴿ نے تر کستان ، اور ساعون پر تھر انی کی کیونکہ ابن اشیر نے اس خبر کے بعد ای قر اخان کے فتو حات میں ملک ختن شال ہے جو چین اور تر کستان کے درمیان واقع ہے جبان پر علاء وفضلا ؛ ہت رہتے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کے قر اخان کی فتو حات میں ملک ختن شال ہے جو چین اور تر کستان کے درمیان واقع ہے جبان پر علاء وفضلا ؛ ہت رہتے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس میں تقر اخان حکم ان رہا اور اس مال تین ہے چھوڑ کر افال میں اور کر ہیں گیا۔ ارسلان خان کا شخر ختن ور میان خان کی میروں پر اس کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا عادل تھا ، علاء اور اہل خام کی عزت کرتا تھا، نہایت نوش ختن اور کئی تھ س کے داوود ہشر اور عزت افزائی کی شہرت میں کراہل علم اور علاء اس کے دربار میں آ ہتے تھے اور میان کی عزت دو قیر کرتا ، صلے دیتا ہو گیر ہیں دیتا۔ بقرا خان کے ارسلان خان کو خان دوسرے سے گھ گئے۔ بقرا خان نے ارسلان خان کو خلاص دیکر گرفت در کہا اور اس کے علاقوں پر قابض ہوگیا۔

بقرا خان کی قناعت بیندی: . . دومرےمقام پر لکھا ہے کہ بقرا خان اپنے بھائیوں کی اطاعت پر قانع تھا۔ اپنے علاقوں کواپنے بھائیوں پر تقلیم کرد یہ تھا، ارسدان تکین کوتر کستان کا بہت بڑا حصہ دیدیا تھا دوسرے بھائی کوطراز اوراسیجا بسمرحمت کیا تھا، اپنے چیے طغان خان کوفر خانہ کی حکومت د ک تھی اپنے بیٹے بلی تکین کو بخاراا درسمرقند دغیرہ کی حکمرانی پر مقرر کیا تھا اورخوداس نے بلادساطون اور کا شغر کی حکومت پر قناعت کی تھی۔

اُبن اشیریبھی کہتا ہے کہ ۱۳۳۵ ہے میں کفارتز کوں کا بڑا گروہ ہماغون و کاشغر کے آس پاس اسلامی علاقوں میں غارتگری کرتا تھ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔اسلام لانے کے بعد بیلوگ مختلف جگہوں میں پھیل گئے، باقی تڑک وتا تاری جنہوں نے اسلام قبول نبیس کیا تھاوہ اطراف چین میں رہ گئے اتنا ککھنے کے بعد پھر بقراخان اول کے حالات ککھے بین

بفراخان اورارسلان خان ۔ ای سال بقراخان نے اپنے بھائی ارسلان خان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور اس کے معاقوں پر قابض

<sup>🗨</sup> ابن ٹیرکی ( تاریخ ایکالی جلدہ ۱۳۷۵)" قراخان" کے بجائے" قدرخان" تحریب 🗨 تاریخ الکائل (جلدہ ۱۳۳۷) پربھی ای طرح ہے جبکہ ہمارے پاس موجود ( تاریخ ابن ضدون ) کے جدید عربی ایڈیش (جلدہ ۱۳۹۳ پر'ا مقیجائے" تحریر ہے

ہوگی۔ اپنے بڑے بیٹے سین جعفرتگین کوولی عہد بنایا۔ بقرا خان کا ایک چھوٹا بیٹا ابراہیم اس کی مال کوسین کی ولی عہدی، گوارگذری چہتنے سرک مخالفت کا ملان کر دیواور بقراخان کوزہر دے کر مارڈ الا ،ارسلان خان کا جیل میں گلا گھونٹ دیا۔ بقراخان کی بیوی نے نامی گرامی سرد روں وہ سرد بیٹر اور اپنے بیٹے ابراہیم کو ۱۹ سرد میں تخت حکومت پر بٹھایا اس کے بعدابراہیم کوافواج کے ساتھ اطراف ترکستان پر قبضہ کرنے کے سئے روانہ کیا نیال تکین ان مم لک کا حکمر ان تھ۔ مگر ابراہیم کوشکست ہوگئی اور نیال تکین نے ابراہیم کوگرفتار کرکے آل کردیا۔

ابراہیم کے مارے جانے سے بقراخان کی اولا د کاشیرا 'رہ حکومت درہم برہم ہوگیا۔ آپس میں بھوٹ پڑگئی چنانچے طقفاج خان والی سمرقند ، غرخانہ نے موقع پاکران کے ہاتھوں سے ملک وحکومت چھین لئے۔

طقف ن خن سے جن دنوں بقراخان اوراس کے بھائی حکمرانی کررہے تھائی زمانہ میں خانیٹر کول میں سے ایک خض اوالمظفر نصیرالمدک میں وردیا اسلام سرقند اور فرغانہ میں حکومت کررہا تھائی کا ۱۹۰۳ ہے میں ہتا ہوکرا نقال ہوگیا اوراس نے وقات کے دفت اپنے جئے شمس الدولہ کوائی حکومت کا دعوی کر کے علم بخاوت بلند کر دیا اور فوجیں مرتب کر کے سمرقند کا می حرہ کریں شمض الدولہ نے ایک روز رات کے وقت سمرقند سے نکل کر طفال خان پڑنے و ن ماراء طفال خان اس اول اول کا میں مرتب کر کے سمرقند کی بہذا ہو گئے۔ سے ایک روز رات کے وقت سمرقند سے نکل کر طفال خان پڑنے و ن ماراء طفال خان اس اول کے مرتب کر کے سمرقند کر گئے کہ خوامی کا دول ہوں میں قدر خان اوسف اور طفر ل خال کو سمر پند پر قبضہ کر لینے کی خوامش پید مولی چنا نے فوجس مرتب کر کے سمرقند پر چڑھ آ کے ،عرصہ تک محاصرہ کئے رہے الوائیان ہوئیں ' بلاآ خربتیجہ یہ ہوا کہ حکومت خانیہ کے چند شہر شمس الدولہ کے قبضہ سے نکل گئے ۔ صرف سمرحدی مقامات سے وان تک شمس الدولہ کے قبضہ میں باتی رہے۔

سلطان الپ ارسلان: سلطان الپ ارسلان نے قدرخان کی بیٹی ہے نکاح کرایا تھا جواس ہے پہلے مسعود بن سلطان محمود غزنوی کے نکاح میں تھی میں مسلطان الپ ارسلان الپ ارسلان کی بیٹی ہے ہوگیا، یہ واقعہ ۱۹۵۵ ہے اس رشتہ تعلق ہے مسل الدولہ کی حکومت مستحکم ہوگئی۔سلطان پر حدان کے طرف گیا ہوا تھا بندا میدان خل و کھے کہ بیٹ پر چہ ہے آیا۔

کا انتہا کے انتہال ہے الب تکلین (والی سمرقند) کو ملک گیری کی ہوئی بیدا ہوئی ایاز بن الپ ارسلان جرجان کی طرف گیا ہوا تھا بندا میدان خل و کھے کہ بیٹ ہوئی کہ ہوئی ہے ان اور شہر میں اللہ بیٹ مقابد نہ کر سکے چنا نجوالہ تکلین بیٹ پر قبضہ کر کے ترفی جانب اور گیراس اللہ بیٹ ہوئی کے بنا کہ اور شہر میں آگ لگا دیے کا حکم دیا گین بھاگہ دوڑ اور سفارش کی وجہ سے فلو تھی ہرکرد کی گھراس اس کے ساتھیوں کو بھی تہر ہوئی گیرین اس کی اطلاح ایاز بن الپ ارسلان کو کی تو وہ ۱۹۷۵ ہے کے نصف میں جرجان سے خصر کو حد سے خور کی جانب اونا، اپنگلین مقابلہ پر آیا اور سخت و خوز بر جنگ کے بعد ایاز کو شکست دے دی۔ بہت سے فوجی دریا میں قد دب کر مرکئے۔

سلطان ملک شاہ مجوتی: اس کے بعد سلطان ملک شاہ کی حکومت مستقل طور پر قائم ہوگی ۱۲ میں بیٹے شائر ندوا پس لینے کے ار دے سے روانہ ہو۔ چاروں طرف سے می صرہ کر کے گڑائی چھیڑر دی خندق پاٹ کرشہر بناہ کے دروازہ تک پہنچ گیا، چنانچے اہل شہر نے اطاعت تبول کر لی اور درو زے کھول دیئے، اپتکین کا بھ کی قلعہ بند ہوگیا گر جنب اس میں اپنے زندہ بیخے اپنی جانبری کی صورت نددیکھی تو امن کی درخواست کی چذ نچے سط ن ملک شاہ نے امان دے دی اور اس کوقلعہ کی حکومت پر بحال رکھا۔

سمر قند ہر قبطنہ ترندے فارغ ہوکر سمر قند کی جانب قدم بڑھایا۔ البتگین نے اس کی اطلاع پاکر سمر قند چھوڑ دیااور، بینے بھائی کے ذریعہ سے سخ کا پیغ م بھیجا، چذنچہ ملک شرہ نے صلح کرلی اور اپنی طرف سے سمر قند کی حکومت عطاکر کے شراسان واپس چلاگیا۔

احمد بن خضر خان کالل: ابن اثیرلکھتا ہے کہ اس کے بعد شمس الدولہ کا انقال ہو گیا اور اس کا بھائی خضر خان حکمر ان بن پھر خضر خان بھی مرتبیہ واس کا بیٹا احمد بن حکومت کی کری پر بیٹے۔ بیدو بی احمد خان ہے جس کوسلطان ملک شاہ نے فتح سمر قند کے دوران گرفتار کر کے سمر قند بی میں قید کر دیا تھا ورجہ یوں نے سروہ کواس کی حفظ خت پر مقرر کیا تھا چنا نچیا حمد نے ان دیلمیوں سے بے دینی اور لا غربی سیکھ کی اور جب اس کو حکومت ملی تو اس نے اپنے عقد مد کا مدنیہ

<sup>•</sup> يساليح الفظ طفخان خال عدويكسين تاريخ الكاش (ج.دص ١٣٦)

ظہر کردیا۔ لشکریوں نے اس کے آل پر کمریا ندھ لی اور اس کے نائب کو جوقلعہ قاشان میں تھاا پنے ساتھ ملالیا اور اس کی ماتحتی میں احمد خان کا محاصرہ کر کے گرفتار کر رہا باندھ کرسم قند ہے آئے اور قاضی شہر کے جوالہ کر دیا ، قاضی شہر نے بعدیٰ اور لا غذہ بی ہونے کا اقر ارکر واکے اس جرم میں آل کا تھم دے دیا ۔

طغان فی ن بن قراخان: احمدخان کے مارے جانے کے بعداس کا چپازاد بھائی مسعود خان حکمران بنایا گیا۔ طغان بن قر، خان (وان طراز) نے اس پر چڑھائی کی اور جنگ کے دوران گرفتار کر کے مارڈ الاء حکومت وسلطنت پر قبضہ کرلیاسمرفند کی حکومت پرابوا مع کی ثیر بن محمد بن زیرعوی کومقرر کیا تین سال تک محمد نے نائب السلطنت کے طور پر حکومت کی پھر خودسری کی بہوا د ماغ بیس ساگئی بغاوٹ کا جنڈ ا بلند کر دیا، طغان خان کو اس کی خبر ملی تو فو جیس لے کر چڑھ آیا، چاروں طرف سے محاصرہ کرلیا۔ بالآ خرمحد کو گرفتار کر کے تل کر دیا اس کے بعد طغان خان نے ترند ک طرف قدم بروصایا، معدمان شخر نے مقابلہ کیا اور میدان سلطان شجر کے ہاتھ رہا۔ طغان خان جنگ کے دوران مارا گیا۔

سلطان احمد عمر فان کو سمرقد کی حکومت ملی ، وہ چند دن حکومت کر کے خواہ زم بھاگ گیا، سلطان احمد نے اس کو گرفتاد کر کے جیل میں ڈال دیا چھر محمد فی کومت پر مامور کیا گیا، علامه ابن اشیر نے کا شخر دتر کستان کی حکومت کے تذکر سے میں تکھ ہے کہ میں مہر مک پہنچار سران خان بن یوسف قدر خان کے فیصفہ میں میں پہنچار سران خان بن یوسف قدر خان کے فیصفہ میں کے بعد محمد نورخان ( دائی طراز وشاش ) نے قبضہ کر لیا اور ایک ساخون پر بھی قبضہ کر سیا اور سولہ کر اور ایک مرکبالاس کے بعد طغراخان بن یوسف قدر خان عکر ان بنا اس نے ملک ساخون پر بھی قبضہ کر سیا اور سولہ سیال حکومت کی پھر جب اس کا انتقال ہواتو اس کا بیٹا طغرل تکمین دوم بینہ تک حکم ان رہا۔ پھر ہارون بقراخان بن طفقاح ٹورا خان ( یوسف طغرل خان کا بھر ئی) قابض ہوگی۔ اس نے ختن اور ساخور کے ممالک کو بھی دیا لمیا چنانچ بیس سال حکومت کی اور از ۲۰ ھے بیس وف ت پائی اس کے بعد احمد بن ارسوان خان حکومت کی کری پر بیٹا خلیفہ مشتظم باللہ نے خلعت عزایت کی اور ٹورالدولہ کا خطاب دیا۔

قدرخان: ابن اثیر نے کھا ہے کہ ﴿ وَصِی مِی جَبِد سلطان نجر اپنے بھائی سلطان مجد کے ساتھ دارالخلافت بغداد کی جانب روانہ ہواتو قدر خان جرنان افر بنا بن عرفان (والی سمرقند) کو خراسان پر قبضہ کرنے کی خواہش پیدا ہوئی ہے وہ زمانہ تھا کہ سلطان برکیا روتی اوراس کے بھائی محمد کے در میان مخالفت پیدا ہوگئی تھی بعض نمک حرام سخر ہے نے جس کا نام کندغری ہواقد رفان کو گھر ہاتھ نہ آ ہے گا میدان خالی ہے البنداان شہروں پر قبضہ کر ہے ہے کہ کی جانب روانہ ہوا سلطان شجر کو اطلاع ملی تو چھ برارفوج کے کرمقا بلہ پر آ یہ جس وقت دونوں فو جوں کا مقابلہ ہوا تو کندغری سلطان شجر کی فوج ہی کر قدرخان کے پاس چلا گیا چنانچہ قدرخان نے اس کو تھوڑی کی فوج سے کا کرفدرخان کے پاس چلا گیا چنانچہ قدرخان نے اس کو تھوڑی کی فوج سے کرکے کو بائی کی مطرف بڑھے تھی درخان نے اس کو تھوڑی کی فوج سے کرکے درخان کے پاس چلا گیا چنانچہ قدرخان نے اس کو تھوڑی کی فوج سے کرکے درخاں۔

قدرخان کی گرفتاری ... اس دوران سلطان بخرکو پنجر کی کدرخان کی کرتر بین گیا ہے اور کندغری کے ساتھ شیار کھینے کونکل ہے۔ سلطان بخر نے فوراا کی فوج امیر برخش کی کمان میں ان دونوں کی گرفتاری کے لئے روانہ کردی چنا نچامیر برخش نے ان دونوں کو گرفتی رکزیں دور پر بنجیر سلطان بخر کے در بار میں حاضر کر دیا۔ بعض موضین کامیریان ہے کہ قدرخان اور سلطان بخری جنگ ہوئی اور سلطان بخر نے تکست دے رگرفتی روانی کی اور سلطان بخر نے کی اور مواضل کر نے فرانی کو اور کی اور سلطان بخر نے اس کوامن و میں ماسل کر نے فرانی کی درخواست کی چنا نچے سلطان بخر نے اس کوامن و میں ماسل کر کے فرانی کی درخواست کی چنا نچے سلطان بخر نے اس کو اس ماسلون کر نے اور دور اس کی ماں سلطان بخر کی بیٹی ہورا ہے اس کو اس مور کی حالت کی مورد کی مورد کے موجد کی مورد کی

اس کی مک پر بھیج دی چنہ نجیامیر تیمور کوشکست ہوئی اوراس کا سارالشکر منتشر ہو گیا اور سلطان خبر کی نوج اس کے پاس واپس آ گئی۔

محمد خان کی بعق وت ۔ پیچھ مے بعد سلطان بنجر کے کانوں تک پینچری کی مجمد خان (والی سمرقند) رعایا کے ساتھ خالمان برتاؤ کر رہ ہے اور شہر ان کی برواہ نہیں کرتا، سلطان سنجر پینجر سنگر آگ بگولا ہو گیا، فوجیس مرتب کر کے میں ہمرقند کی جانب روانہ ہوا ہجمد خان کے ہوش پرا سرکتا انجام کی پرواہ نہیں کرتا، سلطان سنجر کے در بارکا ایک ایم امیر تھا) معذرت کی اطاعت وفر ، نبرداری کا سواٹ ہے انجام امیر تھا) معذرت کی اطاعت وفر ، نبرداری کا صف اٹھیا اسلطان سنجر کے در بارکا ایک ایم امیر تھا) معذرت کی اطاعت وفر ، نبرداری کا صف اٹھیا اسلطان سنجر در بار میں حاضر کے بدر خوست کی صف اٹھیا اسلطان سنجر کا خوف اثنا تا الب تھا کہ بجائے حاضر کے بدر خوست کی حاضر سے بدر خوست کی دوسرے کنارے اظہار فر مانبرداری کے لئے زبین ہوں کو حاضر ہوگا سمطان سنجر نے اس درخواست کو منظور فر مالیا چنانچے سلطان سنجر اپنے شاہی لشکر کے ساتھ جیچون کے ایک کنارے پر رونق فر در ہوا دوسری طرف کے کنارے پر محمد خان خوفردہ اور کا نیتا ہوا آیا اور زبین ہوگیا۔

ترکستان پرتا تار بول کا قبضہ اور دولت خانیہ کا انقر اض: ۔۔۔ علامہ ابن اٹیر نے ان واقعات کوسلسل بیا نہیں کیا اور ندکال میں دوت و حکومت حکومت خانیہ کے واقعات کو سام کے بیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر انڈ تعالی نے مجھے موقع دیا اور میں آئندہ زندہ رہا تو اس دولت و حکومت کے واقعات کو انہائی تحقیق ہے تحریر کر دن گا اور نہایت مناسب طریقہ ہے ان کوسلسل و مرتب کر دن گا میں نے جیسا کہ ان واقعات کو ترجب و ریکھنے کا حق نہیں کھھ کیونکہ ابن اٹیر نے آئیس مکمل طور سے نہیں کھھا بہر کیف ابن اٹیر نے جو بچھا کی طریقہ سے اس کی روایت کی ہے اس کا خلاصہ ہے۔ حق تھی نہیں کھھ کیونکہ ابن اٹیر نے آئیس مکمل طور سے نہیں کھھا بہر کیف ابن اٹیر نے وریکھ کے اس کی روایت کی ہے اس کا خلاصہ ہے۔ قرا خان کا قبول اسلام ہے بلاد ترکستان کا شغر برماغون فتن ، طراز اور اس کے قرب و جوار کے علاقے ماوراء ائنہ وغیرہ حکم ان ن خانیہ کے تبصنہ میں نے شعرانان خانیہ ترک تھے اور بادشاہ افراسیا ہی نسل سے تھے جو ملوک کیا نہ فارک کا مدمقا بل تھا۔ سبق قرار خان (موک فی یہ کا مورث اسل سے سے پہلے دائر اسلام میں داخل ہوا۔

سبق قراغان کے اسلام لانے کا بیدواقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ایک رات ریخواب دیکھا کہ آسان ہے کوئی شخص اتر ا،ورس نے بربان عربی کچھ کہا ' رکے میمنی تھی اسلام قبول کرلے تا کہ دنیاو آخرت ہیں سلامت رہے' میسنتے ہی خواب ہی ہیں قراغان نے دین اسلام قبول کر ہے۔ ن ہوئی تو اپنے اسلام کا ظہار کر دیا۔ جب اس نے اس دنیا ہے کوچ کیا تو اس کا بیٹا موٹ تھر ان بنااس اس کے بعد نسلاً بعد نسل اس کے فیدان میں حکومت کا سسد چاتیار ہایہاں تک کہ ارسلان خان بن محمد خان بن سلیمان مبتی حکومت کی کری پر بیٹھا۔

قد رخان کی بغ وت: هم ۱۹ مهر میں قدرخان نے ترکول کوجمع کر کے اس کے خلاف خروج کیا ترکول میں متعددگروپ تھان میں ہے فہ رغب بھی تھے جنہوں نے خراسان کی جا ب عبور کیا تھا اور اسے تباہ و ہر باد کا تھا جیسا کہ آپ او ہر پڑھ بھی ہیں۔ ارسالان خان کا ایک بیٹا بقر اخان تھا اس مصر حبت میں ایک شخص شریف علوی محمد بن ابی شجاع سمرقدی رہتا تھا اس نے بقراخان کو ارسلان خان کے خلاف حکومت وسلطنت حاصل کرنے ہر ابھارا۔ ارسلان خان کو اس کی خبر مل گئی چنانچہ دونوں کو گرفآر کرئے مار ڈالا اس کے بعد فاغلیہ اور اور سلان خان میں کشیدگی پیدا ہوگی اور وہ رفتہ رفتہ بغو وت و مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ ارسلان خان نے سلطان شجر سے امداد کی ورخواست کی چنانچہ ۱۹۳۳ ھے میں سلطان شجر دریا ہے جو ان کو مشکور کہ مکر مار ان کی وقتی کے اس کے بعد چند مشتبہ اشخاص شاہی در بار میں حاضر لائے گئے سلطان شجر نے ان کو مشکور کے میں آپ کے تل پر مامور کیا تھا۔

ارسلان خان کی گرفتاری: . ..سلطان نیجریه ن کرخصه کی حالت میں سمرقند کی جانب واپس گیاا در شهراد رقلعه پر قبصنه کرسیااورارسلان خان و گرفتار کرکے بیخ جھیج دیا۔ چنانچیمبیں اس کی وفات ہوئی۔

بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ بیاختر اعی قصہ ہے اس کی اصلیات کچھ بیں ہے بیقضیہ مرقند پر قبضہ کرنے کی تدبیر تھی۔سلطان تجر نے ہمرقند پر قبضہ کرنے کے تدبیر تھی۔سلطان تجر نے ہمرقند پر قبضہ کرنے کے بعد ابوالمعالی حسن بن علی معروف برجین تکبین کوسمر قند کا گورنر مقرر کیا۔حسین تکبین خاندان حکومت خاند کا ایک ممبر تھا۔ تھوڑے دن حکومت کر کے مرگیا۔ تب سلطان سنجر نے اس کی جگہ محود خان بن ارسایان خان کوجواس کی بیوی کا بھائی تھا حکومت عطاکی۔

کو خان: ۵۲۲ ہے بیں کو خان بادشاہ چین نے تظیم فوج کے کرکاشغر پر چڑھائی کی''کؤ' کے معنی زبان چین میں بڑے کے ہیں اور لفظ خان ترک کے ہمر بادش ہونے کے ہیں اور لفظ خان ترک کی طرح زرین تاج ہر پر رکھتا اور حربر وویبازیبتن کی کرتا تھا۔ بادش ہون ہے ہوان ہر حدیث اور حربر وویبازیبتن کی کرتا تھا۔ الغرض جب کوان ہر حدیث سے نکل کران مما مک میں چلا آیا الغرض جب کوان ہر حدیث سے نکل کران مما مک میں چلا آیا تھا اور ملوک خانہ کی خدمت کو باعث ترفع وعزت بھے تا تاری ترکون کا جم غفیر جو کو خان کی فوج میں معقول اضافہ ہوگیا۔ والی کاشغراحمد خان ہیں شکر مرتب کر کے مقابلہ پر آیا کی تی مجملے ہی جملہ میں یاؤں آگھڑ گئے چنا نچیتا تاری ترکوں کا گروہ اس کے ساتھ ان مما لک میں رک گیا۔

ن سعان بخرکوسفارش نیصنے کی درخواست کی۔سلطان بخر نے کوخائ کی سفارش قیول نہ کی۔ بلکہ اسلام قبول کرنے کا خطاکھااور اسدام قبوں نہ ہر نے ک صورت میں برے انبی مرکی دھی جس وقت یہ خطاکو خال کے پاس پہنچا۔ خصہ سے کا نپ اٹھاا پیلی کو گرفتار کرئے جیل میں وار بنی تدی ورا بنی تدی و مرتب کر کے سلطان بخر سے جنگ کے لئے روانہ ہوا۔ سلطان بخر سے مطلع ہو رخم ہوک رفون رمیں میں آئیں۔ پہلی صفر ۲ میں جنگ کی نوبت آگئی۔ میں نہ پرامیر قمان تھااور میسر ہ پر(والی ہوستان) گھسان لڑائی ہوئی۔

سعطان شنجر کی شکست قارغلیہ کی علیحدگی سے خت نقصان کا سامنا کرنا پڑا سلطان تنجر کے پاؤل میدان جنگ سے اکھڑ گئے اور اسرامی افوج کو شکست ہوگئی۔ دور تک تعنیو ل اور تا تاریوں نے تل و عارت کرنتے ہوئے مسلمانوں کا نعاقب کیا۔ والی بحتان امیر قمان اور سلطان شخر کی بیٹم بنت ارسلان خان محد گرفتار ہوگئی جو کے دور تک جو ان محالات برک طرب ارسلان خان محد گرفتار ہوگئی جو ان میں بیش نہیں آپ نہریت برک طرب مسلمان پامال کئے گئے تھے۔ ای ذمانہ سے ماورا مالنہ وغیرہ میں لئیرے تا تاریوں کی حکومت قائم ہوگئی اور حکومت و دولت خانہ کی اور خان ہیں ہوئے تھے۔ بلکہ کفریر قائم تھے۔

کوخان کی موت: ۲۳۰ میں کوخان مرگیا۔ یہ نہایت خوبصورت، وجیداورخوش آ واز مخص تھا چینی ریٹم پہنت تھ اس کارعب و و باس کے ساتھیوں ورنشکریوں پر اتنازیادہ تھا کہ کوئی شخص رعیت کے مال واسباب کی طرف ہاتھ نے بڑھا تا تھا۔ کوئی امیر ایک سوسواروں سے زائد پنے دیے میں نہ رکھتا تھا۔ خوار شراب نوش کی قطعا ممانعت تھی جو شخص اس جرم میں گرفتارہ کر آتا اس کونہایت سخت سزادیتا تھا لیکن نے نوموم نہیں بجھت تھ ورنہ کوئی اس کی سزاتھی جب سرگی قطعا ممانعت تھی جو شخص اس جرم میں گرفتارہ کر آتا اس کونہایت سخت سزادیتا تھا لیکن کو فان کی ہوی نے حکومت اپنے اس کی سزاتھی جب سرگی قوان کی ہوی نے حکومت اپنے ہوئی جنس میں براتھی جس میں اس کہ معلا ہے میں ان کوم خوارزم شاہ (بنی دوست خوارزم سے مادرا میں ان کوم خوارزم شاہ (بنی دوست خوارزم کے سلسلہ میں بڑھ بھے ہیں۔

جعفری خان: انہی واقعات کے دوران جس وقت خاندان دولت خاند پین ہے جعفری خان بن حسین تکبین نے ، وراءالنم اور بنی راکی صومت اپنے ہاتھ میں کی تھے۔ انہیں دنوں 200ھ میں فارغلیہ محنت ومز دوری کرنے پر مجبور کیا تھا۔ گر فارغلیہ نے اس سے انکار کر دیااورٹزائی پرتی رہو گئے سے ہوکر بخارا کی جانب بڑھے۔ پہلے تو جعفری خان نے ان کو تھھایا کیکن وہ راہ پر ندا کئے۔ استے میں بقراخان کا دور دورہ شروع ہو گیا اس نے بنہیں مطبع کرنے ، کے سئے بنی رائے قریب جمد کیا۔ فارغلیہ شکست کھا کر بھا گے بقراخان نے نہایت بے رحی سے نہیں پامال کیا۔ ان کے اثر کومٹ دیا ہوتی ، ندگان کواحراف سمرقند کی جذب جدء وطن کر کے بھیج دیا۔ اس سے آئندہ ان اطراف میں فتنے فساد کا وجود ہاتی ندر ہااورامین وامان کا دور دورہ ہوگیا۔ و اللّٰہ تعالی اعدہ!

## خلفاءعباسيه كےزبراثر''غورى حكمرانوں'' كےحالات وواقعات

پنی حسین: امیر سبکتگین کے دور حکومت میں بنی حسین مملکت خور پر بنی سبکتگین کی طرف سے حکم انی کررہے تھے۔ بڑے رعب داب ورشن و شوکت والے تھے۔ بنی سبکتگین کے آخری دور میں بنی حسین کے چارام اور کے نام زیادہ شہور ہوئے اورا نہی کے زمانے سے غور یول کی حکومت و سلطنت متحکم و مستقل بنی وہ نام ہے ہیں محمد کی شور کی جسین شاہ اور سام ہے چارول حسین کی اولا دھیں سے تھے۔ حسین کونسائس کی طرف منسوب نہیں کہ ہو سکت مستقل بنی وہ نام ہے ہیں مجرام شاہ اور اس کے بھائی ارسلان شاہ کے در میان خانہ چنگی شروع ہوئی محمد بن حسین ، ارسلان شاہ سے اس ارسلان شاہ کا زبانہ حکومت ختم ہوگیا اور بہرام شاہ خونی کا حکمر ان بنا چیا نچم میں ارسلان شاہ کا زبانہ حکومت ختم ہوگیا اور بہرام شاہ غونی کا حکمر ان بنا چیا نچم میں تا خولی از عدت نہیں ہے چن نچہ سے تھی سے میں از عدت نہیں ہے چن نچہ سے تھی کر دیا۔ اس سے غور یوں میں اشتعال بیدا ہوگیا بھرغوز کی پخور یوں کے حملے کا بھی ظاہری باعث و محرک بھی بہی تل بن۔

<sup>•</sup> ان و مامور خين قطب الدين تحد كنام سے يادكرتے ميں اور شوري كوسيف الدين شوري كے نام ہے ، وي محوتان فرشتہ (مترجم)

سیف الدین کی حکومت .....مجد کے تل کے بعداس کے بھائی حسین شاہ کی بن حسین نے حکمران کی عبازیب تن کی اس کے بعد غوریوں کا آپ سیں بھی جھڑا اہوا تب اس کا بھائی (سیف الدین) سوری حکومت کی کری برجیٹا اوراپنے بھائی مجد کے خون کا بدلہ لینے کے لئے غزنی پرفون کئی میں بھی جھڑا اہوا تب اس کا بھائی (سیف الدین کرسی کرسیکا اورغزنی کو خیریاد کہ کر ہندوستان جلا گیا۔ اور سیف الدین شوری نے غزنی پر فیضہ کریں۔ بھی عرصہ بعد بہران شرہ ہندوستان ہے فوجیس لے کرغز نیس کو سیف الدین شوری سے جھینے کے لئے واپس آیا۔ مقدمۃ اُحبیش سالار بن حسین ،امیر ہندور ابراہیم سوی سے سیف الدین شوری بھی گئی اپنی اسی میں ایش میں اسی بات کی کا شکر جواس کے دیتے ہیں تھا مقابلہ کے وقت بہرام شاہ سے بینی اپنی پراپ وی غرف ارکز کے بہرام شاہ سے بوئی اپنی برام شاہ کے حوالہ کردیا۔ وہ محرم ہیں ہے بہرام شاہ کے حوالہ کردیا۔ وہ محرم ہیں ہے بہرام شاہ کے حوالہ کردیا۔ وہ محرم ہیں ہوگی اسے خود شکر یوں نے گرفار کر کے بہرام شاہ کے حوالہ کردیا۔ وہ محرم ہیں ہوگی اسے خود شکر یوں نے گرفار کر کے بہرام شاہ کے حوالہ کردیا۔ وہ محرم ہیں ہے بہرام شاہ کا میں بی کا حیث اللہ بن شوری کی شہر کرا کے شہریناہ کے درواڈ بے پرسولی دیدی۔

علاء الدین کی حکومت: سیف الدین بنوری کی آل کے بعد بلاد تورکی حکومت پراس کا بھائی حسین شاہ علاء الدین قابض ہوا۔ سے نورک تمام پہرٹریوں اور شہر فیروزکوہ پر قبضہ کرلیا۔ فروز کوہ غرنی اور ہندوستان کے درمیان واقع تھا جس کی وسعت اور آبادی خراس ان کے تقریب برابرشی علاء الدین نے نہدیت استقلال واستحکام کے ساتھ حکومت کی ، خراسان پر قبضہ کرنے کی خواہش ہوئی۔ اہل ہرات کی استدعاء پر برات کا رخ کیا۔ تین مرتبہ کے محاصر ہے کے بعد امان کے ساتھ اس پر قبضہ کرلیا اور سلطان شجر کے نام کا خطبہ پڑھا۔ پھر بلخ کی جانب بڑھا۔ اس وقت سلطان شجر کی طرف سے امیر قماح بی خواہش ہوئی ہوئی اور سلطان شجر کی طرف سے امیر قماح بی خواہوں کے دفت اہل بلخ نے دھوکا دیا جس سے امیر قماح کے پاؤں اکھڑ گئے جنانچہ علاء الدین نے نائج پر قبضہ کر لیا۔ سلطان شجر کوان واقعات کی اطلاع ملی تو فوجیں لے کرعلاء الدین کے مقابلہ پر آبا ہے گئی ہوئی اور سلطان شجر کوفتح حاصل ہوئی ، علاء الدین کے مقابلہ پر آبا ہے گئی ہوئی اور سلطان شجر کوفتح حاصل ہوئی ، علاء الدین کے مقابلہ پر آبا ہے گئی ہوئی اور سلطان شجر کوفتح حاصل ہوئی ، علاء الدین کے مقابلہ پر آبا ہوئی اور سلطان شجر کوفتح حاصل ہوئی ، علاء الدین کے مقابلہ پر آبا ہوئی اور سلطان شجر کوفتح حاصل ہوئی ، علاء الدین کے مقابلہ پر آباد گئی ہوئی اور سلطان شجر کوفتح حاصل ہوئی ، علاء الدین کے مقابلہ پر آباد گئی ہوئی اور سلطان شجر کوفتح حاصل ہوئی ، علاء الدین کے محت عطا کی۔

غرفی پر علاء الدین فی قبضہ: ۱۳ کے بعد میں علاء الدین نے غرنی پر یلغاری بہرام شاہ میں مقابلہ کی قوت نہ تھی غزنیں چھوڑ دی۔ چنانچے علہ الدین نے غرنی پر قبضہ کر کے انے بھائی سیف الدین کو حکومت غزنی پر مقرر کر کے فیروز کوہ کی واپس لوٹ گیا جس وقت موسم سر ، آگیا اور برف بری کی وجہ سے فیروز کوہ اور غربی کاراستہ بند ہو گیا غزنی والوں نے بہرام شاہ سے خط و کتاب کر کے اسے بلوالیا چنانچے ہمرام شاہ ہندوستان سے فوجیں لے کرغربی کے قریب پہنچ گیا اور اہل غزنیں نے سیف الدین کو گرفتار کر کے بہرام شاہ کے حوالہ کر دیا۔ بہرام شاہ نے غربی پر چڑھ کی کردی ور برور تیغ فتح کر کے غربی کو جاہ دی اسار بے شہر کو جلاکر ہاکہ وسیاہ کردیا ۔ برور تیغ فتح کر کے غربی کو جاہ دیا ہے۔

علاء الدین اور شہاب الدین میں کشیدگی: الغرض جس وقت علاء الدین کی حکومت وسلطان کوہ استقلال واستحکام حاصس ہوگیا۔ تو وہ اپنے مبقبوضات اور فتح کئے ہوئے صوبوں کے نظم ونت کی جانب متوجہ ہوا۔ بلاوغور پراپنے بھتیجوں غیاث الدین اور شہاب الدین بن سام بن حسین کو مقرر کیا۔ ان دونوں نے نہایت خوبی سے اپنے مقبوضہ علاقوں کا انتظام کیا۔ رعایا کے حقوق کی کھمل نگہداشت کی جس سے عام طور پرلوگوں کے دل ان کی جانب مائل ہو گئے۔

علاء الدین کی غلط نبی: ادهر دراندازوں نے ان کے ججاعلاء الدین سے لگانا بجھانا شروع کردیا۔ موقع پاکریہ جڑویا کہ شہاب امدین اورغیث الدین حکومت وسطنت کے دعوید ارہو گئے ہیں اور آپ برحملہ کی تیاری کردہ ہیں علاء الدین غیاث الدین وشہاب الدین کو بلوایا مگروہ کسی وجہ سے نہ آسکے اس لئے علاء امدین کا شبہ یقین کی حدتک پہنچ عمیا۔ فورا فوجیں مرتب کر کے دونوں کی گرفتاری کے لئے بھیج ویں۔ اتفاق سے معدء امدین کی فوج کو نگلست ہوگئی اورغیرے الدین وشہاب الدین نے علائیا ہے ججا کی مخالفت کا اعلان کر کے اس کے نام کا خطبہ موقوف کردیا۔

علاء الدين كا دوباره حمله: علاء الدين كواس سے تخت جھلا ہث بيدا ہوگئ۔ دوبارہ فوجيس مرتب كركے خود جنگ كے ارادے سے خيث امدين دشہب الدين پرنوج كشى كى سخت دخوزيز جنگ ہوئى، بلاآ خرعلاء الدين كى فوج ميدان جنگ سے پھر بھ گ گئى اور علىء امدين نے امن جھنڈ ا

<sup>•</sup> ابن اثیرک (تاریخ افکامل جلد تبر عص ۱۲) پرتخریر ہے کچھ کے آل کے بعداس کا بھائی سام بن سین حکم ال بنا۔

بیند کردیا۔ جنگ کے خاتمہ پرغیاث الدین اور شہاب الدین اپنے جیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے تخت حکومت پر ہٹھ کر جھوٹوں کی حریں س کی خدمت میں کھڑے ہوگئے۔علاءالدین اپنے بھیبوں کی مردانگی اور سعاد تمندی ہے بہت خوش ہوا۔ پھراپی بینی وغیاث الدین ئے کا میں دیاور مرتے وقت حکومت وسلطنت کی اس کے حق میں وصیت کردی۔

غیاث الدین کی حکومت: علاء الدین (بادشاہ غور) کی ۱۹۵۱ میں وفات ہوگئی ابوالفتح غیاث الدین ابن سام ابن حسین دارائکونت فیروز کی وہ بیل اپنے چیاسد ءالدین کی وصیت کے مطابق حکمران ہناعلاء الدین کی موت سے دولت غزنو بد کے ساتھیوں کی بن ہئی۔ انسوں نے جہتو میروز کو دہ بیل اپنے چیاسد ءالدین کی موت سے دولت غزنو بدکے ساتھیوں کی بن ہئی۔ انسوں نے جہتو ہوکر بنگامہ کردیا اورغزنی امراء دولت غور بدی چھین لیا چٹانچہ غیاث الدین کے قبضہ میں دارائکومت فیروز کو داور اس کے مضافیت وراس کے بھی شہب لدین کے قبضے میں صرف بلاوغور باتی رہ گئے۔ پندرہ سال کے بعد امراء دولت غزنویہ کی بدسلو کی سے غزنی دالے دل برداشتہ ہوگئے تھے۔

غیبات الدین کا غرفی پرحمله اس دوران غیاث الدین کی حکومت کو ہر طرح سے استحکام حاصل ہو گیا تھا چنا نچے نو جیس تی رکر کے غربی کی چڑھا کی کردی۔ خراسانی غوری فوجیس اس کے ساتھ تھیں۔ ایکھیچ میں دونوں فوجوں نے صف آ رائی کی چنا نچے امراء دولت غرنویہ کو تنکست ہوگئی اور غیرث الدین نے کامیا بی کے ساتھ غزنی پر قبضہ کرلیا۔

کر مان اور شنوران پر قبطہ: اس کے بعد کر مان اور شنوران پر تملہ کیا۔ یہ کر مان ہندوستان اورغزنی کے درمیان میں واقع ہے۔ (اس سے ملک فارس کا کر مان مقصونہیں ہے ) کر مان اور شنوران فتح ہونے پر لا ہور کی طرف قدم بڑھایا۔ خسر وشاہ (آخری ٹا جدار دولت غزنویہ ) بن بہر مہشہ ملک فارس کا کر مان مقصونہیں ہے کر مان اور شنوران فتح ہوئے پر لا ہور کی طرف قدم بڑھایا۔ نین کو دالیس ہونا پڑا دالیسی کے وقت بعض پہرٹری عماقوں پر جو کہ ہندوستان کے بہاڑوں سے مصل متھے بھند کرلیا غزنی کی حکومت پرا ہے بھائی شہاب الدین کومقرر کر کے اپنے دارائکومت فیروز کو دور بن چر گیا۔

شہاب الدین کالا ہمور نرحملہ نہ شہاب الدین نے غزلی فتح کرنے کے بعدائل غزنیں کے ساتھ مدارات اور زمی کا ہرتا و کی حسن سوک ہے پیش آیا جس سے س کی ہر دفعزیز کی بڑھ گی ۔ حکومت وسلطنت کی بنیاد شخکم ہوئی۔ پھراس نے ہندوستان کے اکثر سرحدی اور پہازی عدقوں کو فتح کر ہوں پھراس کی ملک گیری و کشورستانی کا سیاب لا ہورتک پہنچ گیا جواس زمانہ میں ملک خسر و (آخری تا جدار دولت غزنویہ) کا پایتخت تھا۔ 20 ھے میں شہاب الدین نے خراسان اور بلادغور سے فوجیس بلا کر لا ہور پر جملہ کر دیا وریا عبور کرکے لا ہور کا محاصرہ کرلیا اور مسلم کی خط و کتا ہت شروع ہوگئی مسلم کی خط و کتا ہت شروع ہوگئی مسلم کی خط و کتا ہت شروع ہوگئی مسلم کی خطب پڑھ سے سرالی رشتہ قائم کرنے کی بناڈ ائی حسب خواہش جا گیریں دینے کا وعدہ کیا گرشرط یہ لگادی کے میرے بھائی غیاث الدین کے نام کا خطب پڑھ سرالی رشتہ قائم کرنے کی بناڈ ائی حسب خواہش جا گیریں دینے کا وعدہ کیا گرشرط یہ لگادی کے میرے بھائی غیاث الدین کے نام کا خطب پڑھ کھی کہ اس کے سرالی رشتہ قائم کرنے کا وعدہ کیا گرشرط یہ کھی شروع کردی۔ اہل شہرمحاصرہ کی شدت اور طویل جنگ ہو کہ گھیرا گئے۔ اور خسروملک کوطعن وشنیج اور نامناسب الفاظ ہے یاد کرنے گئے۔

لا ہور پر قبصنہ ، فسر وملک نے قاضی شبرا درجامع مسجد کے خطیب کوامن کی درخواست دے کرشباب الدین کی خدمت میں روانہ کی چن نچے شہاب الدین نے درخواست منظود کر کی اور فتحیا بی کا جھنڈا لئے ہوئے لا ہور میں داخل ہو گیا چند دنوں تک خسر وملک عزیۃ واحتر ام کے ساتھ شہاب ایدین ہی کی خدمت میں رہا۔

خسر وملک کی گرفناری: دو منبینہ کے بعد غیاث الدین کا تھکم پہنچا کہ خسر و ملک کواس کے اہل وعیال سمیت میرے پاس فیروز کو و میں ہیںج دو خسر و ملک کواس کے اہل وعیال سمیت میرے پاس فیروز کو و میں ہیںج دو خسر و ملک تون به تقدیرا ہے اہل وعیال سمیت اک دستہ فوٹ کی نگرانی میں فیروز کو کی جانب روانہ ہو گیا غیاث الدین نے پہنچتے ہی خسر و ملک کواس کے اہل وعیال سمیت ایک قلعہ میں قید کر دیا۔ خسر و ملک اوراس کے خاندان کی حکومت کا بیا تحری دورتھا۔

<sup>🛭</sup> ابن اثیری (تاریخ الکال جدنمبریص ۹۴) پر بھی ای طرح فیروز کو دی تر یہ جبکہ عارے پاس موجود (تاریخ ابن خلدون جلد نمبر ۲۴ میں ۱۹۰۰) پر بیروز کو ہی ہے۔

غیات الدین کا حکم میں وقت غیاث الدین کی حکومت کا حجنٹرا پاریخت لا ہور پر گاڑ دیا گیااس نے اپنے بھائی شہاب الدین کوجولا ہور کی فتح پر مقرر تفاحکم بھیجا کہ منبروں پر میرے نام کا خطبہ پڑھا جائے اور مجھے سلطان کے لقب سے یاد کیا جائے۔ میرے نام کے ماتھ میاف نوالقاب سے طور پر بڑھائے جائیں' غیاث الدنیا والدین معین الاسلام واسلمین قیم امیر المونین ساتھ ہی ایسے بھائی کوچی' 'عز الدین' کا خطاب عزایت یا۔

ہرات پر قبضہ ' شہاب الدین لا ہور کی مہم سے فارغ ہوکرا پنے بھائی غیاث الدین کی خدمت میں فروز کوہ پہنچ گیا دونوں بھائی ہرات پر قبضہ کرئے ہرات کی جانب بڑھے اس وقت برات میں سلطان خمر کی حکومت کا حجنٹہ الہرار ہو تھا اس کا گورنرا بنی فوج کے ساتھ رہتا تھا۔ غیاث الدین نے ہرات پہنچ کرمحاصرہ کرلیا گورنر برات اس کا مقابلہ نہ کر سکاچنہ نچامن حاصل کر کے شہراس کے حوالہ کردیا۔ ہرات پر قبضہ کرنے بعد اس نے بورٹ کی طرف قدم بڑھایا۔ تجمعہ کی ان کے ساتھ ہیں تھی ، بورٹ کے بعد اس کے بعد اس نے بورٹ کی مطرف قدم بڑھایا۔ پھر بادغیش کی طرف دور دور دور ان ہوئے اور اسے بھی فتح کر لیا۔ ان کامیا بیوں کے بعد غیاث الدین فردوکوہ کی جانب اور شہاب الدین فردنی کی طرف واپس جے گئے۔

اجہ کا محاصرہ: ۔ شہاب الدین نے غزنی بیٹی کر چندون آ رام کرنے کی غرض سے قیام کیا۔ جب فوج سفرہ جنگ کی تھکن ہے آ رام حاصل کر پھی تو شہاب الدین نے ہندوستان پر جہاد کے لئے تیاری کا تھم دے دیا۔ چنانچے ہے ۵ سے شرف نی سے رواند ہوکرشہرا جرہ (یا اجہ) کا می صرہ کر رہا۔ '' راجہ اجرہ'' نے قلعہ بندی کرلی۔ لڑائی کا بازارگرم ہوگیا۔ مدتول لڑائی کا سلسلہ جاری رہا۔

رانی کے ساتھ خط و کتا ہت: ... شہاب الدین نے اس بات کا احساس کرے کہ جنگ ہے کا میابی بوی شکل اور دیرہ والی ہے کہ دولا کتا ہے۔ خاور شرکت کے دولا کتا ہے۔ خاور شرکت کے دولا کتا ہے۔ خاور شرکت کے دولا کتا دولا کا تو شرکت ہے۔ خاور شرکت کے بعد نکات کر لول گا تو شرکت ہے۔ آپ اس نکا ت سے کہ بعد نکات کر لول گا ور شھیں ملکہ جہاں بناوں گارانی نے جواب دیا کہ بیس تواس قابل نہیں رہی ۔ البتہ میری بٹی حاضر ہے۔ آپ اس نکا ت سے کر لیجے گا گرمیرے مال اسباب کو ہاتھ مت لگاہے گا۔ چنا نچے شہاب الدین نے منظور کرلیا۔ ادھر دانی نے موقع پاکر راجہ کو زہر دے دیا۔ جس سے راجہ مرکیا۔ راجہ کی فتح است شہاب الدین نے اس ترکیب ہے آسانی کے ساتھ شہر پر قبضہ کرلیا۔ اور دعدہ کے مطابق راجہ کی لڑک کو مسمان کر کے اپنی زوجیت میں نے لیا اور اس کی ماں کے ساتھ ارکان اسلام کی تعلیم کے لیے عزت واحر ام کے ساتھ غزنی بھیجے دیا۔ چند دانوں کے بعد رانی مرکئی اور دس س کے بعد اس کی دی کے میں اس حد تک پہنچ گئیں۔ جہاں تک کہ بھیا سیا بی مجاہد کا گرز تک نہیں ہوا تھا۔

راجاؤں کی تیاریاں: فتحابہ(سندھ) ہے ہندوستان کے راجاؤں میں بل چل بچ گئی ہرا یک کوابنی رائے گدی (ریاست) ہی نے کی پڑگی اور وہ آلیک دوسرے سے شہاب الدین کے حملوں سے بیچنے کے بارے میں خط و کتابت کرنے لگے نصیحت ، نضیحت اور ملامت بھرے خطوط سکھے چنہ نچہ سب نے ایک دوسرے کی مدد کی تشمیس کھائیں۔اطراف وجوانب ہے فوجیس تیار کرکے نشکر اسلام کے مقابلہ پرآگئے۔

لشکراسلام کی شکست: شہابالدین بھی غوری جہمی اور خراسانی فوجیں لے کرخم ٹھونک کرمیدان جنگ بیں آگیا۔ چنانچہ ہنگا مہ کارزار شروع مواریخت اور خونریز جنگ ہیں آگیا۔ چنانچہ ہنگا مہ کارزار شروع مواریخت اور خونریز جنگ کے بعد نشکر اسلام کوشکست ہوئی ،راجپوتوں نے تختی کے ساتھ اٹھیں قبل کرنا شروع کردیا۔ شہاب ایدین زخم آیا بھگدڑ میں کسی کو پی خبر بھی نہ ہوئی کہ شہاب الدین کہاں ہے؟ است میں رات نے آکرنے بچاؤ کرادیا۔ راجپوتوں نے قبل اور تعاقب سے ہاتھ تھنے کیا۔

مسلمانوں کی پسپائی ۔ خدام حکومت شہاب الدین کو ڈھونڈ کر زخمیوں اور شہیدوں کے درمیان سے اٹھالائے۔ اور سفر کرتے ہوئے فزنی پہنچ

کا تب کی تلطی ہے ہے ہے ہے ہے کے وفکہ غیاث الدین میں میں علاءالدین کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا تھا اور بیواقعداس کے بعد کا ہے۔ (مترجم)۔

ابن اٹیرنے کن ۵۳۷ھ کے واقعات شل بیان کیا ہے کہ اٹل فرنی اس کی قبر کی زیارت کرتے تھے۔

گئے دونت غور یہ کے حامی میں کرعیادت کے لئے آئے۔اطراف وجوانب کے وفو و حاضر ہوئے پھرغیات الدین نے تاز ودم فون مدیر جبجی یہی مرتبہ جلد بازی ہے جنگ کرنے پرنصیحت و ملامت کی۔ 🗈

غیاث الدین کی امداو: اس شکست ہے شہاب الدین کو سخت صدمہ ہوا۔ عرصے تک ای ادھیر بن میں رہا کہ ہندوراجاؤں ہے ب ورس طرح تقام بیاجائے۔بالآخر جب غیاث الدین کی تازہ دم فوج مدد کے لئے آگئی توشہاب الدین نے دوبارہ ہندوستان کارخ کیا۔

پرتھوی راج کی دھمکی: پتھورانے کہلوایا کہ 'بہتر بیہوگا کہ آپ ہندوستان کارخ نہ کریں بلکہ اپنے زیر کنٹروں علاقوں کو بھی ہرے وہ ۔ کرکے ہندوستان سے غل جا کمیں ورنداس مرحبہ آپ کی خیر ہیں ہے۔ 'شہاب الدین نے جواب دیا' میں چونکہ خودمخار نہیں ہوں میں ہے بھائی و اس کی طدع کرتا ہوں گروائیسی کی اجازت آگئی تو میں بیٹک واپس چلا جاؤ نگا'' دونول حریف مورچہ بند کئے موے کیک دوسرے نے متا بدپر پڑے رہے راجپوتوں نے پورے طورے حفاظت کا سامان کرلیا تھا۔

غیبی امداد: دریائے سری (سرسوتی) کے قابل عبور مقامات کی حفاظت پر فوجیں متعین کردی تھیں۔ کشتیاں بنادی گئی تھیں شہب مدین اس فکر میں تھ کہ س طرت دریا عبور کر کے پہتھوارا کی فوج پر حملہ کرتا چاہئے؟ مگر موقع نہیں الی پار ہاتھا اور نہ کوئی سامان دریا عبور کرنے کا سہتھ تھے۔ ایک ون ایک ہندو سپر بی تشکر میں آیا وراس نے قابل عبور مقام کا پہتہ بتایا۔ شہاب الدین کوخطرہ بہیوا ہوگیا کہ کہیں بیدھوکانددے رہ ہو۔وہ سی ہیں و پہتے ہیں تی کہ اہل جرہ ورملتان کے بیک گروپ نے اس کی تصدیق کی۔

پیتھو را پر جملہ: پھر کیا تھ، مسلمانوں کوموقع مل گیا۔ امیر حسن بن حرمیہ غوری نے رات کے وقت اسی قابل عبور مقام ہے ایک نوخ دوسرے کنارے پراتاردی۔ چنانچ لڑائی کا بازارگرم ہوگیا۔ دریا کے حافظین سے میدان خالی ہونے پر شہاب الدین بھی اپنے بقید لشکر سمیت دریا عبور کرکے راجیوتوں کی فوج پر جاپڑا۔ گھسان کی لڑائی شروع ہوگئی۔

ہ پتھو را کا مل: سنگراسلام نے جاروں طرف سے گھیر کرفل کی اور پا ہالی کی کوئی کسرنہیں چھوڑی گفتی کے چندزندہ نیچ سکے ہزاروں بندوں ٹر وزر کر لئے گئے پتھو را پکڑ دھکڑ میں مارا گیا۔

شہب الدین کی فتو حات: اس جنگ سے ہندوراجاؤں کے دلوں پرشہاب الدین کے رعب و داب کا سکہ بیٹے گیا۔ اکثر شہوں پہ س نی سے قبضہ ہو گیا۔ شہب الدین نے ان لوگوں پر جزیہ مقرر کیا اور ان لوگوں نے خوشی سے اس کوقبول کر کے سام کر کی حنو نت دی۔ شہب الدین نے وبی کی حکومت پر قطب الدین ایک کومقرر کیا۔ دبلی اس زمانہ میں بھی وار السلطنت تھا۔ اس کے بعدا ہے لشکر ظفر پیکر کو ہندوستان میں بھیل و یہ جوشر ق میں ہندوستان کوقتح کرتا ہوا چین کی سرحد تک پہنچ گیا اور اتنی فتو حات حاصل کیس کہ اس سے پہلے کسی کونصیب نہیں ہوئی تھیں۔ بیس رے و قعت

• شبابالدین نے کرتے ہیں تو کی ہے ہندوستان پرفیج کئی کی بقاعہ جھنڈ ہ کو جو جھواراوالی اجمیر کے جوشات سے قائع کر بیا ہے۔ میں مرین والدور رسم کی بھورا جا کی کی ہے۔ میں اور ایک کھا تھے دائے (والی دیلی ) را جپوررا جا کی کی ہشت پاہی سے قلعہ بھونڈ ہوائی سے تو ہیں ہے۔ میں ہوس کے صدیر وقت ہوں کہ میں اور وہ کی ہے۔ میں کوس کے صدیر وقت ہوں کہ میں اور وہ کی ہے۔ می را دور کھواروں ورش ہزارجنگی ہتھیوں کے ہماتھ متابلہ آیا تھا۔ نہایت خت و خور ہزاڑائی کشتیوں کے پشتے لگ گئے۔ شہاب الدین کا میں دویوں کے من ہوں ہوں ہوں کے میں ہوں کے دور میں ہوں کے اور وہ کھواروں ورش ہزارجنگی ہتھیوں کے ہوں ہوں کے سے اور ہوائی ہوں کے بور ہوں کے میں ہوں کے دور میں ہوں کے دور ہوں کہ اور کو سے میں کوس کے اور ہوائی ہوں کے میں ہوں کے دور ہوائی ہور ہور کھوڑ کے کھوڑ کے میں ہور کی ہور ہور کھوڑ کے کہ میں ہور کی ہور ہور کھوڑ کو ہور کھوڑ کی کے میں ہور کی ہور کو ہور ہور کھوڑ کے کہ ہور کو ہور کھوڑ کی کو میں ہور کہ ہور کو ہور کھوڑ کی کو میں ہور کھوڑ کے کہ کو ہور کھوڑ کو ہور کھوڑ کی کو ہور کھوڑ کو ہور کو ہور کی کھوڑ کو ہور کو ہور کھوڑ کو ہور کھوڑ کو ہور کو ہور کو ہور کھوڑ کو ہور کو ہور کو ہور کی کو ہور کو ہور کی کو ہور کو کو ہور کو کو ہور کور کو ہور کو

مرهمي کے بيں ٥-

بہندوستان میں مسلمانوں کا رسوخ ۔ بیلزائی ہندوستان کی قسمت کی فیصلہ کن لڑائی تھی۔ اس لڑائی کے بعد ہے مسم نوں کے قدم بندوستان میں جم گئے۔ حکومت وسلطنت کی بنیاد پڑگئی۔ اس لڑائی میں ڈیڑھ سور ہندوراجہ شہاب الدین سے جنگ کرنے آئے تھے۔ افوائی بندی کا سرداراعی متھوراراجہ اجمیر اور کھا تھے بیدائے راجہ دہلی تھے تین ہزار جہازتما ہاتھی اور تین لا کھراجپوت سور مااس شکر میں تھے۔ اور شہب الدین ب ایک لکوفوج کے ساتھ ان برجملہ کیا تھا۔

٭ تصورا (پرتھومی راح ) کواسلام کی وعوت: لاہور پہنچ کرقوام الملک رکن الدین حزہ کو دعوت اسلام کا پیغام دے کر راجہ تصورا کے پاس بھیج۔ مگر ﴿ تصورانے تنی سے جواب دیا بھر جنتی اور خطو کتاب ہوئی اسے آپ او پر پڑھ چکے ہیں۔

جنگی منصوبہ بندی: غرضیک مقام ترائین دریائے سری کے قریب صف آرائی ہوئی شہاب الدین نے اپنی فوج کوچار حصول پر تقسیم کردیا تھا اور پہنگی منصوبہ بندی: غرضیک مقام ترائی بوکر آجتہ پہنگم دیا تھا کہ نوج کا ہر حصہ باری باری کے بعد دیگر ہے تملی آ وار ہو لڑتے لڑتے جب عصر کا دفت آجائے تو ٹابت قدمی ہے دست کش ہوکر آجت پہنوں ہوں۔ ہند وراجہ شکر اسلام کی پہپائی کا خیالی کر کے آگے بڑھیں گے۔اس دفت بی شہاب الدین کمین گاہ سے نکل کر داجپوتوں برحملد آور ہوجاؤں گریا نہ تو اور دو مری ج نب سے گا چنانچہ ایسا ہی ہوائشر اسلام کا بیچے بٹنا تھا کہ راجپوتوں نے دلیرانہ تعاقب شروع کیا۔ایک طرف سے شہاب الدین نے اور دو مری ج نب سے حصیل نے اچ کہ حملہ کر دیا۔

ہند وول کی شکست اور فرار: ،راجپوتوں کا بڑھتا ہوا جوش رک گیا۔وہ انتہائی ہے سروسامانی کے ساتھ بھا گُ ھڑ ۔ ہونے۔ ھاندے رائے دوس کے ہندوراج وَں کے ساتھ مارا گیا۔ ہنتار مال ننیمت ہاتھ دوس سے ہندوراج وَں کے ساتھ مارا گیا۔ ہنتار مال ننیمت ہاتھ ہیا۔قلد سرتی، ہنی، کہرام،اسانداور سخر فنتے ہوگئے ہے تارلونڈی غلام گرفتار کر لئے گئے۔ا گلے دن گرفتار کئے گئے قیدی شہاب الدین سے تھم سے فل کردیئے گئے۔

محمد بن علاء الدین کافل : علاء الدین کے مرنے بعد اس کا بیٹا محرفور کے تخت حکومت پر بیٹےا ۵۵۸ھ بیس فوجیس تیار کر کے باخ کارخ کیا۔
ان دنوں آخ ترکوں کے قبضہ میں تھا۔ ترکوں نے بھی محمد بن علاء الدین کے آنے کی خبر من کر مقابلے کے لئے خروج کیا۔ ایک دن کی جاسوں ب
ترکوں کو یہ خبر دی کہ محمد بن علاء الدین چند سپاہیوں کو ساتھ لے کر سپروشکار کے فکلا ہے۔ چنا نچہ چند ترک سوار یہ سنتے ہی روانہ ہوگئے۔ محمد بن علاء الدین ہو گئے اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ علاء الدین اللہ بن اللہ بن اللہ بن ہو گئے۔ اور وحشت بن علاء الدین اللہ بن کے اللہ بن کے مال فوج نے اسی وقت الشکر گاہ کو سمامان واسباب سمیت جھوڑ کر غور کا راستہ لیا چنا نچر ترکوں کا مال واسباب نوٹ دیا۔ اور بغیر جنگ وقال کے مال غذیمت لے کر بلخ واپس جلے گئے۔

غوری اورخوارزم شاہ: بہم اوپرلکھ آئے کہ غیاث الدین اور شہاب الدین بن ابوالفتح سام بن حسن غوری نے عراق پیل خراسان کی جانب والیسی کی تھی اور برات، بوشنج اور بازغیس پر قبضہ کرلیا تھا۔ بیدواقعہ اس زمانہ کا ہے جبکہ سلطان خبر کوئز کوں کے مقابلہ میں فکست ہو کی تھی۔ اور اس کے ملک کواس کے امراء دولت اور غلاموں نے آئیں بیس تقسیم کرلیا تھا پورے ملک میں طوا نف الملوکی پھیلی ہوئی تھی۔ ان سب میں خوارزم شاہ بن انس بن مجر بن انوش تکین ، والی خوارزم ذوادم فم کا آ دی تھا۔

سلطان شاہ کے عصص اس کا بیٹا سلطان شاہ حکمرانی کرنے لگا۔علاءالدین تکین (خوارزم شاہ کا دوسرابیٹا) حکومت وامارت کے بارے میں

<sup>•</sup> کا تب کی نسطی ہے! بج نے ۱۳۸۸ھ ہے کے وکد 19 ہے ہے تک لا ہور ضر وطک غزنی کے آخری حکمران کے تبصنہ میں تقاادر پیاڑائی ما ہور پر تسط حاصل کرنے کے بعد ہوئی ہے۔

پے بھائی ہے جھڑ پڑا اور '' خوارزم'' سلطان شاہ ہے چھین لیا۔سلطان شاہ'' خوارزم' سے نکل کرمرہ چلا آیا اور اسے ترکوں کے قبضہ ہے چھین کر تو بف ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد ترکول نے متحد ہوکر سلطان شاہ کو''مرؤ' ہے نکالدیا۔ سلطان شاہ نے خطا سے امداد حاصل کی اور انہیں و ّوں ہے فوجیس مرتب کرکے دوبارہ مرویر چڑھائی کی اور ترکول کومرو ہمرنس انسااور ابیورو ہے نکال کرخود قابض ہوگیا۔

سلطان شاہ اورغیاث الدین: ۱۰۰ ساکامیا بی کے بعد خطا کوان کے اصلی وطن کی طرف واپس بھیجااورغیاث الدین کودهم کی آمیز ذرہ می کہ کہ نہیں جھوڑ دو''غیاث الدین نے جواب دیا'' ان شہروں کر قبضہ کرلیا ہے آنہیں جھوڑ دو''غیاث الدین نے جواب دیا'' ان شہروں کا جھوڑ ; تو گ بت ہے بہتر یہ ہے کہ مروم سرخس ، اور خراسان کے جتنے علاقوں پرتم نے قبضہ کیا ہوا ہے وہاں کے منبروں اور جامع مسجدوں ہیں میرے نہ ماکا خطبہ پڑھا جائے۔

غیبات الدین کے علاقول پر حملے میں سلطان شاہ کواس سے ناراضگی ہیدا ہوئی۔ فوجیس مرتب کر کے روانہ ہوگی اور ہوشنج کا محاصرہ کر رہا ہوشنج کے مضدہ ت میں غیر گری شروع ہوگی۔ غیاف الدین سے اس کی اطلاع پاکرا کیک فوج والی بحت ان اور اپنے بھا نبخے ہیں ، الدین سرم بن ہامیں ن کی کم ن میں فراس ن کی جو نب روانہ کیا ان دنوں اس کا بھائی شہاب الدین یہاں موجود نبیل تھا، ہندوستان گیا ہوا تھا چنہ نچے جس وقت غیرف مدین کا شکر کی صرہ فتم کر کے لوٹ مارکرتا مروکی جانب واپس لوٹ آیا۔ غیاث الدین کو و وارہ دھمکی کا خطاکھا چنا نچے غیاث الدین نے اسپنے بھائی شہاب مدین کہ ہمندوستان کی خطاب سے جلد ہی فراغت حاصل کر کے واپس آیا اور فوجوں کو مرتب و آر ستہ کر کے خراس ن کی طرف بڑھ۔ سسطان شاہ نے بھی فوجیس تیار کیس اور طالقان پر افراغت حاصل کر کے واپس آیا اور فوجوں کو مرتب و آر ستہ کر کے خراس ن کی طرف بڑھ۔ سسطان شاہ نے بھی فوجیس تیار کیس اور طالقان پر افراغت حاصل کر کے واپس آیا اور فوجوں کو مرتب و آر ستہ کر کے خراس ن کی طرف بڑھ۔ سسطان شاہ نے بھی فوجیس تیار کیس اور طالقان پر افراغت

سلطان شاہ اور غیاف الدین میں ملے کی کوشش: سلطان شاہ اور غیاف الدین کے درمیان خط و کتابت شروع ہوئی۔ اور صلح کی تفتگو ہونے لگی۔ بالآ خرسلطان شاہ نے بوشنج اور بافیس کی واپسی پرسلح کا ظہار کا اظہار کیا۔ لیکن شہاب الدین اس پر داضی نہ تھاوہ جنگ کرنا چو ہتا تھ غیرے مدین سے خونریز کی و جنگ سے دو بار میں حاضر ہو گیا۔ شہاب مدین سے خونریز کی و جنگ سے دو بار میں حاضر ہو گیا۔ شہاب مدین سے خوش کو صنبط نہ کرسکا اور چلاا ٹھا'' کہ اس طرح کیمی شامی نہیں ہوگی اور ہرگز ایسی مت کرؤ' شباب الدین بیہ کہ کراٹھ کر کھڑ ہوگیا۔ شکریوں سے بی خوش کو صنبے بہتر ہے اٹھو جنگ پر تیار ہوجاؤ'' غیاث الدین خاموش ہوگیا۔

سلطان شاہ کی شکست: سلطان شاہ کا بیلی بے ٹیل مرام واپس جلا گیا اور شہاب الدین فوجیس لے کرمروالرود کی طرف چل دیا۔ بھی اس سے مطعق ہو کرمیدان میں آگیا۔ لیکن پہلی ہی جنگ میں شکست کھا کر بھا گے گیا اور صرف میں سواروں کے ساتھ مروداخل ہوا۔ ادھر مدہ الدین تکین (سعطان شاہ کا بھائی) اس شکست ہے مطلع ہو کرسلطان شاہ کورو کئے کے لئے بیمون کی طرف روانہ ہوا۔

سعطان شاہ غیات الدین کی بناہ میں: سلطان شاہ نے بچون سے اعراض کر کے غیات الدین کے دربار میں بنج گی غیث الدین نے اس کی اوراس کے ساتھیوں کی عزت افزانی کی اور نہایت عزب واحر ام سے اپنی شاہ کی میں تھیرایا۔ علاءالدین تکبین کواس کی احلاع می تو غیث الدین کو کھی بھیج '' کہ ہمارے مجرم کو ہمارے پاس دالیس کر دوور نہ تمہاری خیر نہیں ہے' غیاث الدین نے جوابا نکھا'' اس نے میرے پاس پندوں ہیں اس کی سفرش کرتا ہوں۔ مناسب سے ہے کہتم اس سے ملح کر لوور نہ میر سے اور تمہارے مراہم منقطع ہوجائے 'اسی خطر میں یہ بھی لکھ تھ کہ آئندہ سے تم خوراز میں میرے نام کا خطبہ پڑھواور دسم دوتی مضبوط کرنے کے لئے اپنی بھن کا انکاح میرے بھائی شہاب الدین سے کردو۔

علاء الدین اورغی ث الدین کی جنگی تیار مال: علاء الدین تکین کواس جواب سے سکتہ ساہو گیا۔ اس نے پھر پچھ موج بچھ رکتی ہے نکار میں فجواب دیا۔ غیر شاہدین نے اپنی سادہ فوج کوخوارزم پر میلخار کرنے کا حکم دے دیا اس کے ساتھ ساتھ والی نمیٹا پورکولکھ کر بھیج کہ میر شکرخوارزم پر جمد کر الحال کی میں الحال کی میں ہے قشرخوارزم پر جمد کر نے جارہ ہے تم بھی اپنی سادی فوج کو جمع کر لواور اس کی کمک کے لئے تیار دہو۔ علاء الدین تکین کواس کی اطلاع می چنانچہ پہنے قسم خوارزم سے نکلا۔

علاءالدین تکمین کا فرار میچربیهوچ کر کیمیں وہ دومری جانب سے خوارزم پرآ کر قبضہ نہ کرلیں ،خوازم واپس آیااور جتنامال واسباب اٹھ سکا ترکان خطاکے باس چلاگیا۔

خوارزم کی فتح: فقہ، ءاورعلماءخوارزم بخوری لشکرگاہ میں حاضر ہوئے ادر سلح کا پیغام دیا اور بیوش کی کہ چونکہ علاءالدین نے ترکان خطے میں جول پیدل کرلیا ہے لہٰذا بہتر بیہ ہے کہ آپ مروکوا پناوارا انحکومت بنالیس تا کہ علاءالدین کے آئندہ خطروں سے ہم لوگ محفوظ و ہامون رہیں یا اس سے صلح کرلیس۔شہاب الدین نے میدورخواست منظور کرلی اور بلاکسی شرط کے سلح کر کے واپس آگیا۔

اجمیر برحملہ سے ۱۹۸۰ میں شہاب الدین ابنا نشکر لے کراجمیر کے علاقوں کو فتح کرنے کے لئے ہندوستان کی جانب روانہ ہواتھ اجمیر کواس وقت ولایت سواک کے کنام سے یاد کرتے ہتے اس حکمران کا نام کو کہ کا تھا۔ شہاب الدین نے وہلی کی فتح کے بعد جیسا کہ آب اوپر پڑھ بھے ہیں قلعہ سرتی کا ، ہانسی ، ہانہ کہرام پر بھی قبضہ کرلیا۔ اس سے راجہ اجمیر کو ناراضگی بیدا ہوگئ۔ وہ فوجیس فراہم کر کے شکر اسلام سے جنگ کرنے لکا۔ نوج کومیمندو میسرہ پر مرتب کیا مقدمہ اکوش میں ہاتھیوں کی ایک کافی تعدادر کھی شہاب الدین کی فوج بھی میدان میں آگئی اور لڑائی نہایت بختی سے شروع ہوگئی۔

لشكر اسلام كى شكست: ١٠٠٠ تفاق سے عساكر اسلاميكا ميندوميسره (دايال اور بايال بازو) فكست كھاكر بھاگ نظے راجپوت جمله كرتے بوئے قلب نشكر تك بن گئے ۔ ایک ہاتھی سوار راجپوت نے شہاب الدین كی طرف ہاتھی ہؤ حملا ۔ شہاب الدین نے نیزہ چلایا۔ وار او چھا پڑا۔ چند دانت آ كے كؤٹ گئے ۔ ایک ہاتھی سوار راجپوت نے شہاب الدین كے بازو میں بخت چوٹ آئی گھؤڑ ہے ہے زمین پرگر گیا۔ شہاب الدین كے بازومیں بخت چوٹ آئی گھؤڑ ہے ہے زمین پرگر گیا۔ شہاب الدین كے ساتھی جی توٹ آئی گھؤڑ ہے ہے تا ہو تا قب اور آل الدین كے ساتھى جی تو كراڑ تے رہے بالآخر اپنے زخی سروار كوكسی ئے كی طرح اٹھاكر لے گئے ۔ استے میں راست ہوگی چذ نبچہ واجپوتوں نے تعاقب اور آل

معرکہ جنگ سے کھودورنکل آنے کے بعد زخم سے اتناخون نکلا کہ شہاب الدین بے ، وش ہوگیا۔ پاکٹی میں وارکراکے لا ہور یا یا گیا۔ چندون قیام کے بعد جب ذراہوش وحواس درست ہوئے تو غزنی روانہ ہوئے۔ چنانچے غزنی میں ۸۸۸ھے تک مقیم رہا۔

امراء سے ناراضگی: ۵۸۸ ہے میں شہاب الدین نے فرنی ہے ہندوستان کی جانب بغرض جہادکوج کیا۔ مقصود یہ تھا کہ اس شکست کا جس کا صال آپ او پر پڑھ بھے ہیں راجیوتوں سے بدلد لے۔ جس زمانے ہیں شہاب الدین راجیوتوں سے شکست کھا کر دالیس گیا تھ۔ اس نے کمانڈ روں اور امراء دربار کو حاضر کی دربار کی اجازت نہیں دی تھی۔ ان کا چہرہ و کچھنے کا روادار نہیں تھا۔ چٹانچے اس نے کمانڈ روں سے مشورہ کئے بغیرا پ تک غزنی سے الشکر کوروائی کا تھم دیا اور سفر کرتا ہوا پٹاور ہی گئے۔ سر داران فور میں سے ایک عمر رسیدہ سر دار نے حاضر ہوکر معذرت کی اور پوچھا کہ کس طرف ارادہ سے "شہاب الدین نے جواب دیا" جھے ان کمانڈ روں اور امراء دربار پر اظمینان نہیں ہے انہوں نے جھے گذشتہ او ان میں میدان جنگ میں چھوڑ دیا

تھا۔ اس کے میں ان کوکوئی رازئیمیں بتانا چا بتا اور ندھی ان کا مزد کیھوں گا جب تک را جبوتوں سے شکست کا بدلد نہ کے لوں مجھے چین نہیں آ ۔ گا۔
شہاب الدین کی رضا مندگی ۔ عمر رسیدہ مردار نے عرض کی' وہ ایک انفاقی اور تقدیری واقعہ تھا جو پیش آ گیا۔ سارے سرداران شکر جن ٹ بن پر ہیں ہیں جب بادثہ ہی ایک خطا میں معاف فرماد ہے کہ دہ لوگ خود کردہ پر شیب ن وزر میں ہیں ہیں ہیں ہیں اس کی خطا میں معاف فرماد ہے کہ دہ لوگ خود کردہ پر شیب ن وزر میں ہیں ہیں ہیں ہوئی تا ہوئی تا کے لئے موجود ہیں آ ب ان کی خطا میں معاف فرماد ہے کہ دہ لوگ خود کردہ پر شیب ن وزر میں بین ہیں ہوئی ہوئی تھی ہوئی۔ دراست میں جنے ویبات قصے اور شہر ملے ان سب کو فنی کر ہیں۔ شہاب الدین کو اور حساب درجہ ہرائے کو خوشوں کی مدتوں ہوئی کہ اس کی اطلاع پاکر بہت ہوئی تعداد کے ساتھ مقابلہ کیا۔ شہاب الدین ان ان چھی ہٹا۔ یہاں تک کہ اس کی عدتوں ہوئی میں ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی۔ دونوں جو بیکر میں سے ستر ہزار مورد ورکھ دیو کہ دونوں جو میک وقت اللہ میں گئی ہوئی۔ دونوں جو میک وقت اللہ سے رک گئے۔ دونوں جو میک وقت اللہ سے رک گئے۔ دونوں جو میک وقت اللہ سے رک گئے۔ دونوں جو میا تا ہوئی ہوئی۔ دونوں جو میک وقت اللہ سے رک گئے۔ دونوں جو میک دونوں جو میک وقت اللہ سے رک گئے۔ دونوں جو میک وقت اللہ سے رک گئے۔

راجپوتوں کی شکست: صبح ہوتے ہی ان سواروں نے جوشائی گئرے علیحدہ ہوگئے تنے راجپوتوں پر چیجے ہے جملہ کیا اور آگے ہے شہب امدین نے لواروں پر رکھ بیا۔ راجپوتوں کے شکر میں بہت بڑی ہل چل مج گئے۔ راجپوتوں کے شکر کا سردار ہاتھی پر تفا۔ وہ اتر کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ مرجپوتوں کے پاؤں کوز نجیروں سے جکڑ ویا۔ مرنے اور مور نے گئے سیس ہوئی اور راجپوتوں میں بھگدڑ مج گئی گشکر کا سردار گرفی رہو گیا اور سے در بورش بی کھی کیس۔ بہت بردی خوز برزاز ائی ہوئی بال خرائشر اسلام کو فتح نصیب ہوئی اور راجپوتوں میں بھگدڑ مج گئی گشکر کا سردار گرفی رہو گیا اور سے در بورش بی میں چیش کیا گیا۔ لوگوں نے اس کی تو بین کرنے کے لئے اس کی داڑھی پکڑ کر اس طرح گھسیٹا کہ سرز بین سے مگ گیا۔ پھراسے تھم شابی سے نی کردیا گیا۔ رہوتوں میں گنتی کے چندلوگ زندہ نیچے۔ بہت سامال غذیمت ہاتھ آیا۔ ان جی ہاتھیوں کا ایک جھنڈ تھا۔

ا جمير كى فتخ: اس كاميا في كے بعد شہاب الدين نے اجميہ كارخ كيا۔ يہ بہت بڑا قلعہ تھااور داجبوتوں كا دارانسلطنت ہونے كا سے لخرص مس تف راجبوتوں ميں سے بپے نے كي قوت نہيں رہى اس لئے ائتہائى آسانی ہے سخر ہوگيا۔ اجمير فتح ہونے سے جتنے شہراس كے قرب وجو رميں تنفے وہ بھى فتح ہو گئے۔ شہاب الدين نے اپنے آزاد كردہ غلام قطب الدين ايب كوجواس كى طرف سے دہلى كا گورنر تھاان شہروں كى حكومت عنيت كى اور غرز في واپس چارگيا۔

بنارس واور قطب الدین ایبک: شہاب الدین غزنی روانگی کے وقت اپنے گورنر ہندوستان قطب الدین ایبک کو ہدایت کرگیر تھ کو وقت فو قنا ہندوستان کے شہروں پر جہاد کرتے رہنا۔ چنانچہ اس ہدایت کے مطابق قطب الدین ایبک نے اکثر علاقوں ہی پر بغرض جہ دنوج کشی کی اور کامیاب ہوا۔ راجہ بنارس ہے کواس سے خطرہ بیدا ہوگیا۔

بنارس کا راجہ: رجہ بنارس ہندوراجاؤں میں ایک فاص امتیاز رکھتا تھارقہ عکومت کے لحاظ ہے بھی سب سے بڑا تھا اس کی حکومت مشرق میں حدود چین تک بھی ہوئی تھی مغرب میں لا ہور کے قریب تک اس کی حکومت کا دائر و کار پہنچا ہوا تھا قنوج وغیرہ بھی اس کے علاقوں میں تھے۔ال شہرول میں زمانہ سطان محمود کے زمانے سے اسلام کی تخم ریزی ہوگئی تھی اور مسلمانوں کی آبادی تھی۔راجہ بنارس نے ال مسلمانوں کو بھی اپنی فوت میں شاکسریو اور نہیت اہتم موانتہائی نخوت سے بڑی فوج لئے ہوئے میں شہاب الدین تے علاقوں کی طرف بڑھا۔

بنارس کی فتح: دریائے ماجون پر جوہ جلہ کاہم پلہ ہے دونوں فوجوں نے صف آرائی کی۔ سخت اور خونر پر جنگ ہوئی۔ نشکر اسلام نہ بت استقوال ہے لاتار ہا۔ بالآخر فتح ہوئی ۔ نشکر کفار کو بیامال کیا گیا۔ داجہ بنارس پکڑ دھکڑ کے دوران مارا گیا۔ بیشار مال غنیمت ہاتھ آیا۔ ہزاروں ونڈی غلام بنائے گئے۔ بڑے برے بڑے سور ماراجیوتوں کے بیٹے گرفنار کر لئے گئے۔ نوے ہاتھی مسلمانوں کے ہاتھ لگے باتی بھاگ گئے اور پھی رڈ لے گئے۔ شہب ایدین کامیونی کے ساتھ بنارس میں واضل ہوگیا۔ ایک ہزار چارسواونٹوں پرخز اندلا و کرغز فی والیس چلا گیا۔ ہ

گوالیار کی فتخ: ۲۹۵ ہے میں شہاب الدین نے دوبارہ ہندوستان پر جہاد کے لئے تملہ کیا۔ اپنالشکر ظفر پیکر لئے ہوئے فزنی ہے روانہ ہوا۔ فلعد بھنکر پر پہنچ کراس کا محاصرہ کرلیا۔ چند دنوں کا محاصرہ کے بعد مسلم وامان فتح ہوگیا۔ چنا نچے تھوڑی ہی فوج ایک سردار کے ساتھ اس کہ حفاظت پر مقرر کر کے قلعہ گوالیار کی طرف بڑھا بھنکر سے گوالیار پانچ منزلوں کی مسافت پر تھا۔ درمیان میں ایک ہڑی نہر حاکم تھی چنانچے تی بچے ہوں طرف سے گھیر ہیں۔ بلاآ خرگوالیار بھی مصالحت کے ساتھ فتح ہوگیا۔ سمالا نہ خراج مقرر کیا گیاراجہ گوالیار نے ایک ہاتھی سونالا دکر نذر کیا۔ شہاب الدین نے واپسی کا تھم دے دیا۔ الی اسود کا کے علاقوں کو خارت اور پامال کرتا ہزاروں کوقیدا ورلونڈی وغلام بناتا ہوا کا میا بیاں حاصل کر کے غزنی چلاگی۔

بلخ پر حمد : شهر بنخ پر تر کمانان خطانے قبضہ کرلیا تھا۔ ازبدنامی کی سرداران تر کمانوں کا حکمران تھا۔ مادراء النہروالے سررنداس کوخراج دید کرتے تھے ۱۹۵۸ ہے میں ازبد مرگیا۔ بہاءالدین سام بن محد بن مسعود والی بامیان نے اسپنے ماموں غیاث الدین کی جانب سے بنخ پر حمد کردیا۔ اور قبضہ کرکے خراج بھیجنا بند کردیا۔ غیاث الدین کے نام کا خطبہ پڑھا۔ اور اسے ممالک اسلامیہ میں واخل کزلیا۔ اس سے پہلے یہ کفار کے قبضہ میں تھا۔ ترکمانوں کواس سے اشتعال بہدا ہوگیادہ غوریوں سے بھڑ جائے برتل گئے۔

علاءالدین تکش اورتر کمان: انفاق بیکه انهی دنوں علاءالدین تکش (والی خوارزم) نے انہیں تر کمانوں کے پاس اپناایک سفیر بھیجاور ان کو غیاث الدین کے درمیانی شہروں کو دہایا تھا ،ور غیاث الدین نے رہے ہمدان ،اصفہان اوران کے درمیانی شہروں کو دہایا تھا ،ور خلیف الدین نے رہے ہمدان ،اصفہان اوران کے درمیانی شہروں کو دہایا تھا ،ور خلیف کے خلبہ میں خطبہ میں داخل کے میر ،نام خطبہ میں داخل کر میں کا میر ،نام خطبہ میں داخل کر حالے میر ،نام خطبہ میں داخل کر حالے کا میر ،نام خطبہ میں داخل کر حالے ۔

خلیفہ کی ناراضگی: ....گر ضیفہ نے اس کا انکار ہیں جواب دیا اوران افعال سے بیزاری اور ناراضگی ظاہر کی ،سلطان شاہ کے معاملہ سے اور اس کے مقبوضہ سے زر کنٹرول عداقوں کے لینے پردھمکی دی تھی۔ انہی واقعات سے علاءالدین تکش کوئز کان خطا سے ساز باز کرنے کی تحریک بیدا ہوئی۔ مترکم ٹول کی ریشہ دوانیاں: ، بینانچہ علاءالدین کی ترغیب وسازش سے ادھر ترکوں کے بادشاہ نے ایک بڑی فوج اسپے سپرسالہ رافواج کی کمان میں غیب شادین کے حداقوں پرحملہ کرنے کے لئے روانہ کیا، وہ دریا کوجور کرئے ورکی مقبوضات کی طرف بڑھے ادھر علاءالدین تکش الے طوئ کی طرف

امیخم انبددان میں لکھ ہے کہ ماجون یا جان ایک وریا ہے جوم ونائی شیرکو دو حصول میں تقسیم کرتا ہے۔ ● بیٹر ان مقام چندواڑواٹا وہ میں بوئی تھی دیکھوتا دی آئے منہ ن سر ن جرپ نی جوشہ ب الدین کے لفتکر کا قاضی اور اس کے ہمراہ تھا (مترجم) ● منہائی سرائی میں لکھا ہے کہ وہ اجتماعی ہیں سلمانوں کے ہاتھ گے۔ ● شہب الدین کی واپس کے بعد ہیم راج نے جو چھورا کا واماد تھا۔ چھورا کا دیم راج ہیں کے واماد تھا۔ چھورا تھا۔ چھورا تھا۔ چھورا تھا۔ چھورا تھا۔ چھورا تھا۔ جھورا تھا۔ چھورا تھ

قطب امدین ایک نے اجمیر پرکامیا بی حاصل کر سے نہرواتہ مجرات کی طرف قدم بڑھایا۔ بھین دیونہ ہوائہ کا داجہ مقابلہ پرآیا یہ وہی بھین دیو ہے جس نے پہلی ہور پر قبضہ سے پہلے شہر بالدین کو تناست دی تھی غرضکہ دونوں حریف جی تو ڈکرلڑے قطب الدین ایک کوکامیا بی ہوئی بے ثار مال ننیمت ہاتھ آیا اس کے بعد حسب طلب شرے مدین وزنی جیا میاا در دہاں سے دالی دالیس آیا۔ (مترجم)۔

ایک سخد می مکھاہے بلاد بی رسود تر برہے وہ می سیجے نہیں جبکہ تھارے ہاں موجود تاریخ این ضارون کے جدید تر بی ایڈیشن ج بہم ۵۰۰ پر بلدوآ می وسور تر برہے ور تاریخ کا ل
میں بھی بہی تر برے ن میں ۱۳۴۰۔ ہی۔ بیمیال سیجے لفظ آ زیدہے دیکھیں الکا ل نے میں ۱۳۳۰۔

می صره کرے کے ہے قدم بڑھائے۔ غیاث الدین اس وقت عارضہ فقر س میں جٹلا تھا۔ اس لیے نقل وحر کت سے مجبورتھ ادھرتر کول نے رہ یہ من رہ کی کے سے کردی جیسی بچھ مشیت اللی تھی اسلامی علاقے آفات ومصائب کا نشانہ بن گئے۔ ترکول نے بہاءالدین کو گھیر لیا۔ بہت بخت لڑائی ہوئی۔

تر کم نول کی شکست سنگراسلام نہایت استقلال اور ثابت قدمی سے لڑتارہا۔ اس دوران غیاث الدین کی بھیجی ہوئی کمک بھی پہنچ گن اس سے شکر سلام کے دل بہت بڑھ گئے ان سب نے مجموعی قوت ہے جملہ کیا تو ترکول کے پاؤل اکھڑ گئے اور وہ شکست کھا کرجیجون کی طرف بھائے بہت سے ترکی گرفتاری کے خوف سے دریا میں کود گئے اور موج کے تھیٹر ول سے ہلاک ہوگئے جن کی تعداد بارہ ہزرتھی۔ اورا کرفتار کر لئے گئے نتی کے جندزندہ نیج کرداستان فم سنانے کے لئے اپنے بادشاہ کے پاس بھنچ گئے۔

علا ءالدین تکش اورتر کمان: سبادشاہ ترک کواس دافعہ ہے تخت صدمہ ہوا۔ اس نے علاءالدین تکش کولکھا'' تمہاری ہدولت ہمری قوسونی تو سوئی ہوگئے۔ ہمر سے کہ تعرف کر سوالی تھا۔ تم نے ہمیں دھوکا دیا۔ ہمتر سے کہ ہمر سے نقص نات کی تعافی کرواور ہمارے نقتو لول کا خول مجاور داور جم طرح ممکن ہو ہمار ہیں آؤ' اس تحریر کود کھنے کے بعد عداءالدین کے حواس خط ہوگئے اس نے عیاد الدین سے میل جول ہوا کہا توں کی زیادتی کی شرکایت کی نفیات الدین نے اسے ملامت بھرا جواب دیا۔ درب رضا فت کی نافر ، کی پرنصبحت نضیحت کی۔ یہی اسباب و تھے جن سے علاءالدین اور ترکمانوں میں مخالفت پیدا ہوئی اور بخارا کو اس نے ، ن کے ہاتھوں چھیں سی جیس کہ تندہ ان کے حالات میں لکھا جائے گا۔

علاء الدین تکش کی موت: ان واقعات کے بعد علاء الدین تکش نے جس کا ذکر آپ اوپر پڑھ بچکے ہیں سفر آخرت، ختیار کیا اس خراس ان کے اور جیا نسه پراپنی قوت بازوسے قبضه کرلیا تھا۔اس کے مرنے کے بعداس کا بیٹا قطاب الدین حکمر ان بنااورعلاء الدین کالقب اختیار کیا۔

پندوخان: على والدين ان فی نے اپنے بھائی علی شاہ کو تراسان کی عکومت بر مقرد کیا، نیشا پورٹس جا گیرم جمت کیا۔ بندوخان این ملک شہ و (جو کی علی شاہ کا بھی نی قا) عداء الدین اپنے بچا علی شاہ کے خوف سے بلے گئے اور فوج کی فراہم یا ور تربیب بیل مصروف ہو گئے اس کی جراس کے بچا علی والدین کو گئے وہ کہ کر خبرت الدین کے محکولی تو سے ایک نظر جہتر ترکی کی کمان میں بندوخان کی کرفتاری کے لئے بھتی دیا۔ چنانچہ بندوخان نے مروکو بھی خبر آباد اور دینے کا وسدہ کی۔ خواست کی فیات الدین نے اسے عزیت واحر ام سے تھم ایا اردو دینے کا وسدہ کی۔ خواست کی فیات الدین نے اسے عزیت واحر ام سے تھم ایا اردو دینے کا وسدہ کی۔ خواست کی فیات الدین نے اسے محلوم اور کی کی دوخواست کی بھیا شاہل کی دوخواست کی بھیا اللہ بن سے چیئر چھاڑ شروع کردی ہے جمہ بن خرک (والی طرف بھیج دیا۔ فیات الدین کے بھیا کہ اس نے بندوخان سے وعذہ کیا تھا اس کے بچیا ملاء الدین سے چیئر چھاڑ شروع کردی۔ محمد بندوخان سے وعذہ کیا تھا اس کے بچیا ملاء الدین سے چیئر چھاڑ شروع کردی۔ جمہ بن خرک (والی جدید عرفی ایش ایدین کی محمد بندوخان سے وعذہ کیا تھا کہ این دو باردو پر قبضہ کرایا ہے ور بخت کا کہ محمد بندوخان سے وعذہ کیا تھا کہ بنا ہے کہ کہ کو بھیتر بھیا موجود تاریخ بن خرک کی علاق سے بھی کرنے میں موجود تاریخ بن خرک کو بید بینے مردیا کہ مروس سلطان خیاش الدین کو اس سے خراسان ومرو کے صوبوں پر قبضہ کر لینے کی خواہ شربیدا ہوگی اسے بھی کہ ہم ب ایدین کو خراسان کی جو بات کی اس دی کو خواہ شربیدا ہوگی اسے بھی کی ہم ب ایدین کو خراسان کی خواہ شربیدا ہوگی اسے بھی کی شہب ایدین کو خراسان بر قبضہ کر لینے کی خواہ شربیدا ہوگی اسے بھی کی شہب ایدین کو خراسان بر قبضہ کر لینے کی خواہ شربیدا ہوگی اسے بھی کی شہب بار این کو خواہ شربیدا کو کہ کو بھی ہے۔

جنبقر کی سازش: چنانچیشهاب الدین ۱۹<u>۷ سے کے نصف اول کوئتم کر کے غزنی سے خر</u>سان کے لئے روانہ ہو گیا جس وقت وہ عان پہنی۔ جنبقر ترکی ( داں مر د ) نے در پر دونو مقابلہ کی تیاری کی اور علانہ کہلوا دیا کہ بیس آ نپ کامطیع ہوں۔ چنانچہ جب شہاب الدین مروپہنچا تو جنبقر ترک نوجیس

<sup>🗨</sup> مس سبب میں س مقام پر بچھنیں کھھا جگہ خالی ہے (مترجم) جبکہ ہمارے یا س موجود تاریخ این خلدون کے جدید مر فی ایڈیشن جس میں مہر یہ ہم کوئی مدامت نبیل حس سته معلوم ہو کہ یہاں پچھ لکھنے سے رو گیا ہے اورعبارت بھی مختصر ہے۔

کے کرمقابد پرآ گیا۔ بڑائی ہوئی۔ جس میں شہاب الدین نے اسے شکست دے کرشہر پناہ توڑنے کے لئے ہاتھیوں کو بردھاید گرجنبر ترک نے سے کہلوادیا کہ میں آپ کا فرمانبردار ہوں۔

مروالرود پر قبضہ آ پشہر پناہ کومسارنہ سیجئے۔قلعہ کی چاہیاں حاضر ہیں۔ بحرحال شہابالدین نے مرد پر قبضہ حاصل کر کے اینے بھائی فیرے الدین کو بشارت فتح کا خطالکھ۔ادرجینبقر ترکی کوعزت واحترام ہرات بھیج دیا، ہندوخان بن ملک شاہ کومرہ کی حکومت عنایت کی اہل مرد کے ساتھ حسن سلوک ادراحسان کا ہرتا و کرنے کی ہدایت کی۔

غیبات الدین اورعلاء الدین: شہاب الدین نے مروکی مہم نے فراغت حاصل کرے سرخس کی طرف قدم برذھ ئے تین ، ہے ہی صرہ ک بعد سے والان سے شہر پر قبضہ کرلیا علی شاہ اس وقت نیشا پوریس تھا اور اپنے بھائی علاء الدین محمد کی طرف سے خراسان پر حکوم ہے کرر ہاتھ۔ س وشہاب الدین نے دھمکی دمی کدا گرتم شبری علم حکومت کی اطاعت قبول نہیں کرو گے تو تمہاری خیر نہیں ہے جنگ نے لئے تیار ہو، مگر علی شاہ نے بچہ جواب ند یا اور شہر کی قدعہ بندی کرلی۔ بیرون شہر کی عمارتیں مسمار کرادیں ، باغات اور جنگل کٹو ادینے۔

خراسان کی فتح محمود بن غیاث الدین نے ایک جانب سے شہر پر تملد کیا۔ اور سلسل ایسے حملے کئے کوبلی شاہ سنجل نہ سکا چذ نچہ اس نے شہر پنده کے ایک حصد پر قبضہ کرلیا اور بیخی بیاب کا جسٹر اشیر پناه کی دیوار بھی شہاب الدین کے تملہ سے کرکئی تھی۔ دونوں بیچیا اور مختلج دوطرف سے شہر میں وض ہوگئے تشکریوں نے اکھاڑ بیچیا بشرو کردی تھے اہلی شہر نے اس کی درخواست چنا نچہ لوٹ مار بند کردی گئی بخوار زمیوں نے جامع مسجد میں جاکر بناه لی شمراہل شہر نے ایک آلرف آر کرے شہاب الدین کے حوالہ کردیا۔

اساعمیلیوں پر حملے: سخراسان کوفتح کر کے شہاب الدین قبتان کی جائیہ دوانہ ہوائس نے یخبر دی کے قبتان کے قرب وجواریس کے تفہ ہم جیہاں کے رہنے دالے فرہب اساعیلیہ کے بیروکار ہیں، شباب الدین نے یہ سنتے ہی اس قصبہ پر حملہ کردیا اور لڑتا ہی تھس گیا جو مقابعہ پر آیا اس کوتہہ سنتے کیا۔ اورعور توں، بچول کوقید کر لیا۔ قصبہ کو ویران کردیا، اس قصبہ کے قریب ایک دوسرا شہر تھا اور یہاں کے رہنے والے بھی فرقہ اساعیلیہ کے نتھ شہاب الدین نے اس شہر والوں کے ساتھ بھی وہ می برتاؤ کیا۔ والی قبتان نے غیاث الدین کی خدمت میں شہاب الدین کے خلول کی شکایت کھی اور پرانا معامدہ یہ دولا یہ غیرث الدین نے اس شہاب الدین نے اپنے بھائی شہاب الدین کوقبتان پر آئندہ حملہ کرنے روکا اور واپس آنے پر مجبور کردیا۔ چنا نچہ شہاب الدین بہجر واکراہ غیب شالدین کے حکم کے مطابق قبتان سے غرنی کی جانب واپس چلاگیا۔

شہر والدکی فتے: شہااب الدین اپنے بھائی غیاے الدین کے تھم پرخراسان ہے واپس آتو گیالیکن غرنی نہیں گیا جہاد کا شوق دل میں بھرا ہوا تھ اس سے ہندوستان کا راستہ اختیار کیا بیدواقعہ 294ھ کا ہے۔مقدمہ انجیش پراس کا آزاد کر دہ غلام قطب الدین ایب تھا۔ ہندوستانی فوج سے نہروالہ کے قرب مقابعہ ہوا۔ ایبک نے پہلے ہی حملہ میں راجپوتوں کو شکست دے دی اور انہیں قبل و پامال کرتا ہوا نہروالہ کی طرف پڑھا اور تلواز کے ذورہاس پر قبضہ کر ہے۔ والی نہروالہ پریشان ہو کر نہروالہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ کیکن شہاب الدین نے بید خیال قائم کر کے کہ نہروالہ بغیر قیام کئے ہوئے قبضہ میں نہیں روسکتا اس لئے والی نہروالہ ہے سالا نہ خراج پر ملح کر کے غزنیں غرنی کی جانب لوٹ آیاہی۔

علاء الدین کی دهمگی: بہس دفت افواج غور پیٹر اسان کے شہروں اور مقامات پر قبضہ کرکے ٹراسان سے واپس آگئیں اور شہب ایدین غزنی کے بجائے واپس جانے کے بقصد جہاد ہندوستان کی طرف جالا گیا اس وقت علاء الدین مجمد (والی خوارزم) نے غیاث الدین کے پاس عماب آموذ خط جمیجا۔ کہ شہاب الدین نے ٹراسان میں بے حد زیاد ٹیمیاں کی جی بہتر رہے کہ جن مقامات اور شہروں پر شہاب الدین نے قبضہ کری ہے وہ دوبارہ حکومت خوارزم کو واپس دینے جائیں ورنہ ڈطا کے ترکمانوں کو تہمارے مقابلہ پر باالوں گا۔غیاث الدین نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔

<sup>•</sup> شہاب الدین کی واپسی کے بعد راجیوتوں نے قطب الدین ایک ہے جیئر بھاڑ کی تصد الدین نے ان کوزیر کرلیا اور قلعہ کالنجر اور بدایوں کو <u>990 ہے میں فتح کمہ یا۔</u> رکھوتاریخ فرشتہ مقاردومیص ۵۹ (مترجم)

علاء الدین کی تر کمانوں کے ساتھ سماز باز: مادالدین نے ترکمانوں سے سازباز شروع کردی اسے میں شہاب الدین بند ستن سے وابس آ کیا۔ ملاء الدین کے گورز خراسان کو نمیشا پور چھوڑ دینے کو کھواور نبیشا پور نہوڑ اربان کو نمیشا پور چھوڑ دینے کو کھواور نبیشا پور نہوڑ اربان کو نمیشا پور چھوڑ دینے کو کھواور نبیشا پور نہوڑ اربان کی اطلاع بھیجی اور اس بات سے بھی مطلع کی دی گورز خراسان نے نمیاث الدین کی خدمت بیس اس کی اطلاع بھیجی اور اس بات سے بھی مطلع کی دی کے مقابلے کی دوری کے مقابلے کی دوریت و تاکیدی۔ پور کا طبعی میلان دشمن ن دولت کی طرف ہے لہذا غیاث الدین نے مدد بھیجنے کا وعدہ کیا اور علاء الدین کے مقابلے کی دوایت و تاکیدی۔

مرو پر قبضہ۔ موصورے آخریں علاءالدین (والی خوازم) نے فوجیں تیار کرے نیٹا پور واپس لینے کے لئے خروج کیا جس وقت ا اعبورو کے قریب پہنچ بندوخان بن ملک شاہ (علاءالدین کا بھیجا) بھاگ گیا اور مرتا کھیتا پریٹان حال غیاث الدین کی خدمت میں فیروز کوہ بھنج گیا علاءالدین نے بلامزاحمت شہرمرو پر قبضہ کرکے نیٹا پور کی طرف قدم بڑھائے اور دوم بینے تک محاصرہ کئے رہائے چنا نچہ جب گور ز نیٹ پور کوغیث الدین کے طرف سے مک نہیں ملی اور وہ محاصر سے اور جنگ سے تنگ آگیا تواس نے علاءالدین سے امن کی درخواست کی شہر پندہ کی دیواروں پر من کا جند الدین سے امن کی درخواست کی شہر پندہ کی دیواروں پر من کا جند الدین جند اللہ اور وہ کے میں موکر قدم بول ہوا علاءالدین نے اس سے عزیت واحتر ام سے ملاقات کی۔

گور نر نبیٹا پور کا فرار: علاءالدین نے نبیٹا پور پر قبضہ کرتولیا گرخیات الدین اوراس کے بھائی شہاب الدین کا خوف دں ہیں بیٹے ہوتھ۔اس نے گور زنبیٹا پورے کہا کہ آئے دن لڑائی کی وجہ سے بے حدخوزیزی ہوتی ہے متاسب بیہوگا کہ غیاث الدین وشہاب الدین سے تم صلح کر وہ'' گورز نمیٹ پوصلح کرنے کا وعدہ کرکے دخصت ہوگیا۔ چونکہ غیاث الدین سے کمک نہ چھبنے کی وجہ سے ناراض ہوگیا تھا اس سے فیروز کوہ نہ گیا جمہ ہوست کا راستہ اختی رکرلیا اور وہیں جاکر قیام پذیر ہوگیا۔

سرخس پرحملہ: نیش پور پر قبطہ کرنے کے بعد علاءالدین نے سرخس پر چڑھائی کی۔ان دنوں سرخس کی حکومت پر امیر زنگی مقررتھ۔ چہس دن تک عددءامدین می صرہ کئے رہا۔ دونوں فوجوں کی ہیں متعد دلڑائیاں ہوئی اس کے بعد زنگی نے اپنے بیٹے کے قوسط سے علاءالدین کو یہ پیغیام دیو کہ شرسے چند دنوں کے سئے محاصرہ اٹھالیا جائے تو ہیں اور میرے ساتھی اور کما نڈرشہر چھوڑ دیں گے۔علاءالدین اس جھ نسے ہیں آگیوں سے میں زنگی نے شہر کورسد وغد سے پر کرلیا اور جولوگ شدت محاصرہ سے تھی ان کوشہر سے باہر نکال کرقاعہ بندی کرئی۔

علاء الدین کی ناکامی: والی خوارزم (علاء الدین سرخس ہے کچھ دورنگل آیا تو محد بن خرمک طالقان سے روانہ ہوا ادھرزگی کو یہ ہو دیا کہ تم اب سے وقع کے منتظر ہو جوفوج تنہارا محاصرہ کئے ہوئے ہاس کو مار کر بھادو بیس تمہاری مدد کے لئے موجود ہوں' ادھر فوج کو پیٹر دے دی کہ زنگی کی کہ کہ آگئی ہے۔ ہم اب تمہاری خیراسی میں ہے کہ ماصرہ اٹھا کر چلتے پھرتے نظر آؤ' علاء الدین کی فوج اس خبر سے پریشان ہوگئی اور محاصرہ سے ہم تھے بیاتی کرخوارزم چھ گئی۔ کرخوارزم چھ گئی۔

دوبارہ ٹاکامی: محاصرہ فتم ہوجانے کے بعدز کی نے سرخس سے نکل کرمجہ بن خرمک سے سرومیں ملاقات کی اور بالا تفاق دونوں نے ان صوبوں کا خراج وصوب کر سے دوانہ کئے سوسواروں سے محمد بن خرک نے مقابلہ خراج وصوب کر سے دوانہ کئے سوسواروں سے محمد بن خرک نے مقابلہ کی سرکو بی کے لئے روانہ کئے سوسواروں سے محمد بن خرک نے مقابلہ کی عاملہ بالدین کی فوج کو پہلے ہی معرکہ بیل شکست ہوگئی۔ محمد بن خرک کے جو بچھ ہاتھ لگا لوٹ کیا۔

عل ءالہ بین کی دھوکہ دہی: اس کے بعد علاءالدین نے غیاث الدین کے پاس سلح کا پیغام بھیجا۔ غیاث الدین نے شرا کا سلح سے سرت کے لئے سرداران غور پیس سے حسن بن محمد مرغیٰ کوعلاءالدین کے پاس دواند کیا علاءالدین نے حسن بن محمد مرفیٰ کو سرق میک گاؤل تھا)۔

ہرات کا محاصرہ من مرخیٰ کی گرفتاری اور قید کے بعد علاء الدین محمد (والی خوارزم) نے ہرات پر تملہ کیا اور جنبیتے ہی می صرو آسی ۔ ہرت میں سدخان شاہ کے فادموں کے مردار تھے انہوں نے والی خوارزم ہے سازش کری ورحمد کے سدخان شاہ کے فادموں کے مردار تھے انہوں نے والی خوارزم ہے سازش کری ورحمد ک

وفت اندرون شہر میں بھی جنگ چھیڑو ہے اور شہریناہ کاوروازہ کھول دینے کاوعدہ کرلیا۔ کسی ذریعہ سے امیرحسن مرغیٰ کواس کی خبرل گئی۔ جو الی خوارزم کے ہاں قیدتھ۔اس نے اپنے بھائی عمر ( والی ہرات ) کواس رازے مطلع کردیاعمر ( والی ہرات ) نے ان دونوں بھائیوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈاں دیا۔

محاصرہ ہے کا محاصرہ ۔ اس عرصہ میں غیات الدین کا بھانج الب غازی ایک جرار لشکر لئے ہوئے اہل ہرات کی کمک کے سئے پہنچ گیا۔ یہ بنگی کوس کے فاصلہ پر پڑاؤ کیا۔ ہرطرف سے نا کہ بندی کرکے (والی خوارزم) کے لشکر کی رسد بندی کردی۔ والی خوارزم نے الب غازی کی قوجہ قسیم کرنے کی غرض ہے ایک دستہ طابعان میں غارت گری کے لئے بھیج دیا۔ حسن بن خرمک (والی طالقان) نے مقابلہ کیا۔ اور کا میاب ہوا جملہ آ ورکروہ میں سے ایک شخص بھی زندہ نہیں بچا۔ والی خوارزم کواس واقعہ سے شخت صدمہ ہوا، پائے رفتن نہ جائے ماندن کا مضمون بن آ گیا۔

شہاب الدین کی والیسی اس کی فوج کا ایک بڑا حصہ جنگ طالقان میں کام آگیا تھا۔ الب غازی پانج کوس کے قصد پراس کا محصرہ شکے ہوئے تھے۔ غیر شالدین کی دائیسی کا زرند بھی آگی تھا ہوئے تھے۔ غیر شالدین کی دائیسی کا زرند بھی آگی تھا اس وجہ سے والی خوارزم نے محاصرہ اٹھا کر والیسی کا ارادہ کر لیا تھا کہ والی ہرات نے طول محاصرہ سے تھبرا کر صلح کا بیغام دیا اور تا وال جنگ دے مسلح کرلی چنا نچے والی خوارزم نے محاصرہ اٹھ کرخوازم کا راستہ لیا۔ ان واقعات کی اطلاع شباب الدین کوئی تو بے حد برہم ہوا اور فوجیس لے کرطوس پہنچ گیا۔ اورخوارزم کے محاصرہ کے ارادے سے سردی کا موسم گذارنے کے انتظار میں وہیں قیام پذیریہ وگیا۔ ابھی موسم سرمانہیں گذراتھا کہ غیرے اسدین کی واقع کی خبر پہنچ گئی۔ شہاب الدین نے اپنا ارادہ ترک کرکے ہرات کی طرف کوچ کردیا۔

غیا شالدین کی وفات شہاب الدین کی حکومت: (۹۹<u>۵جی</u> میں) غیاث الدین ابوافقح محد بن سام حکمران غزنیں ،خراسان ، فیروز کوہ ، لہ ہور ، اور د ، بل نے وفات پائی۔ اس کا بھائی شہاب الدین اس وقت طوس میں تھا جیسا کہ ہم او پرتح برکر بھیے ہیں۔ چنانچ شہاب الدین اس واقعہ ج نکاہ ہے مطلع ہوکر ہرات کی طرف روانہ ہوگیا۔ ہرات پینچ کرغیاث الدین کی خبر نکا ہرکر کے رسم تعزیت اداکی ۔غیاث الدین نے صرف ، یک بیٹ محمود نامی یدگار چھوڑ اتھا۔ اس نے پھرا ہے باپ کامبارک لقب'غیاث الدین' افتیار کرلیا۔

منصورتر کی کی شکست اور ل: ... والی خوارزم کواس واقعہ سے تخت صدمہ ہوا۔ ایک بڑی عظیم فوج منصورتر کی کمان میں پھرمروفتح کرنے کے لئے روانہ کی۔ امیر مجداس خبر کی اطلاع پاکر مقابلے کے لئے فکلہ مرو ہے دس کوس کے قاصلہ پر دونوں فوجوں نے میدان جمایا بہت بڑی خوز بزبڑائی ہوئی۔ اور بالآ خرمنصورتر کی فنکست کھا کر میدان جگ سے بھاگ فکلافتح مندگروہ نے تعاقب کرکے اس کا محاصرہ کرلیں۔ پندہ دن تک محاصرہ کئے رہا۔ منصور نے امن کی درخوا تنگی اور امن حاصل کر کے حاضر ہوا۔ لیکن (والی مرو) نے منصور کوائمن حاصل کرنے کے باوجودل کردیا۔

ملکی انتظامات: اس دافته کے بعد شہاب الدین اور والی خوارزم کے درمیان ملح کی خطو کتاب شروع ہوئی۔ لیکن کوئی بات طے نہ ہوگی و مسلح نہ ہوئی۔ شہاب ایدین نے جس وفت غرنی واپس جانے کا اراوہ کیا تو انتظام مملکت کے چیش نظر ہرات کی حکومت پراپنے بھانجہ الب غازی کو مقرر کر دیا اور عداء ایدین بن مجرغوری کو فیروز کو داور بلادغوری حکومت عزایت کی جنگ خراسان اور دیگر انتظامی امور بھی اس کے میرد کئے گئے وجمود کو جو س کے جمان غیاث ایدین کا بیٹا تھا بست اور اسفر ائن کا گورز بنایا اس کے علاوہ ان اطراف کا انتظام اور سرحدی اس قائم رکھنے کا بھی ذیمہ دار بنایا۔

گلوکارہ کی جلاوطنی: بنیاث الدین نے ایک مغنیہ گلوکارہ ہے تکار کرلیا تھا جواس کی محبوب ترین تھی، شہاب الدن نے غیث الدین کی و ف ت کے بعد اس کوگرفت رکرا کے پٹوایا اس کے بیٹے کو بھی در ہے لگوائے اور اس کی بہن ہے تکار کر کے ان لوگوں کو جلاوطن کر کے ہندوستان بھیج دیا۔ (بیر واقعت شہب لدین کے دامن عزت پردھبہ ڈالتے ہیں۔مورخ ابن ظارون نے اس کی کوئی وجہ بیان نہیں کی۔عجیب نہیں کہ شہب الدین کوان ک طرف سے کسی شم کی بدگمانی پیدا ہوئی ہو)

غی ٹ الدین کا کروار وخصوصیات: غیاث الدین ایک عظیم الثان بادشاہ تھا۔خودتو الرائیوں بیس کم شریک ہوا کرتا تھاس کے بروہ فتی نصیب تھ۔رعب واب اس کے حصہ میں بڑا تھا۔محق ،کریم انتفس،خوش عقیدہ اور بے صدصد قات کا دینے والاشخص تھا۔خراس ن ور دو ہر ہے شہوں میں مسجد یں بنوائیں ،شافیعید کے مدادی قائم کئے۔راستوں میں حسب ضرورت جگہ جگہ مرائیں تقمیم کرائیں۔ اور ان سب کے اخراب تھے سئے بہت بری جائیدادوتف کردی۔ فیکس اور محصول جواس سے پہلے رعایا پر عائد تھے معاف کردیئے۔

وارتوں کے لئے قانون ۔ کسی کے مال سے کوئی شخص چھٹر چھاڑئیں کرتا تھا۔ اگر کوئی شخص مرجا تا اور اس کے ورثاءاس وقت وی موجود نہ ہوت قاس کا مال شہر کے وائت وارتاجروں کے سپر کردیا جاتا جب اس کے ورثاءات کے درثاء تا اور اگر اتفاق ہے کس شہر میں یہ کوئی شخص مانت وارند متر تو وہ ماسر بمبر قاضی شہر کے حوالے کردیا جاتا اور وہ اس کے ستحق کودے ویتا۔ اور اگر کوئی شخص و آرے مرجاتا تھ تو س کا ال خیر وارند متن تو وہ وہ سربمبر قاضی شہر کے حوالے کردیا جاتا اور وہ اس کے ستحق کودے ویتا۔ اور اگر کوئی شخص و آرے مرجاتا تھ تو س کا ال خیر ویت تھا۔ جس شہر پر قبضہ کرتا تھا وہ کی ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا کس سپاہی کی بیرمجال ندھی کے کس رعایا پر ذرو بھی بھی ظلم و تعدی کر سکے۔

اہل عهم کی حوصیدافزائی: ہرسال شاہی خزانے سے فقباء علماء کو ظائف اور عطیات دیتا تھا۔ فقراء شعراء اور سردات عویہ کو بھی اپنے فیض م سے سرفراز وہ یا مال کرتا تھا۔ اویب، بلیغ ،خوشخط تھا قرآن مجید لکھا کرتا اور ان مداری میں جن کوخوداس نے تقمیر کیا تھا تھے۔ شافتی امذ ہب تھ۔ تعصب کالگاؤ بالک نے تھاس کامقولہ تھا' المتعصب فی المداھب ھلاك' (مذاہب میں تعصب کرنا ہلا کت ہے)

شباب الدین اور خطا: فیات الدین کی وفات اور اس کے بھائی شباب الدین کی تخت شینی کے بعد محر تکش (والی خوارزم) کو برات واپس سینے کی اس سینے خواہش ہوئی کہ شباب الدین نے آئے وان کی اڑائی ،اور خوزیز کی سے احتر از کرنے کے خیال سے سیح کا پیغام ویا تھا جو تحمیل کو نہ پہنچ سینے کی اس سینے خواہش ہوئی کہ شباب الدین نے آئے وان کی اٹر ان سے احتر از کرنے کے خیال سے سیح کا پیغام ویا تھا جو تحمیل کو نہ پہنچ سے سکا اس کے بعد شہاب الدین غزنی سے لا ہور کی جانب ہندوستان کی تنجر کے لئے روانہ ہوا محمد بن تکش کو مناسب موقع ہاتھ لگ گیا کہ اس وقت کا ضف اول گذر چکا تھا کہ اس نے ہرات کی طرف تھا ہے اور بہنچتے ہی محاصر ہو کہ اس سے ہرات کی طرف جوان وی مقتو ہوں میں خرس نکا مقتو ہوں میں خرس نکا مشہور رئیس تھا جوان ونوں مشہد طوس میں مقیم تھا۔

حسین بن خرمیل جنگ اورمحاصرہ کے دوران حسین بن خرمیل نیجوسردارانغوریہ کا ایک اہم ممبر تھا اور جرجان • وغیرہ اس کے مقبوض ہ و گیر میں تھ محمد بن تکش سے اپنی محبت واشحاد کا اظہار کر کے بید کہلوا دیا گہ آپ چند کہا نڈروں کومیر ہے پاس بھیج و بیجئے میں چند ہاتھی ضرور ہے جنگ کے عاظ سے آپ کود ہے دول گا محمد بن تکش کولا کے لگ گئے۔ جنانچہ اپنے سرداروں کو حسین بن خرمیل کے پاس روانہ کردیا۔ حسین بن خرمیل ، حسین بن خرمیل محبد بن محمد مردی مراغنی کے ساتھ کے باعد والے کمین گاہ ہے آگے بوجے حسین بن حرمیل نے کمین گاہ سے نکل مرحمد مردید اوران سب کو ہار ڈالا۔

سرخس کا محاصرہ: اینے میں الب غازی کا انتقال ہوگیا اور گھر بن تکش بھی محاصرہ ہرات سے ننگ اور قبضہ سے ناامید ہوکرمحاصرہ اٹھ کر سرخس روانہ ہو گیا اور اس کو بے یارو مدد گارتصور کر کے محاصرہ کرلیا۔

خوارزم پرحمد، ان دافعات كي اطلاع شهاب الدين كو بلاد منديس في ده توسنته بي آگ بگولا هو گيا\_اورا پي فوج كوفور لوين و تنم ايد مرحمد بن

۱۵ سال ای گرزوان کیتے میں میں مالقان کے آب بھاڑوں میں ایک شہر ہے اور جس میں گرزیان اور (مجم البلدان) میں کرزون تحریب یعقوت موی است
 ۱۵ سال اس کو کرزوان کہتے میں میں مالقان کے آب بھاڑوں میں ایک شہر ہے اور جس میں اور سے سلسلہ کووے جامعے ہیں۔

اورف دیول کی سرکولی کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔

شہاب الدین اور خطا مصحرائے اید خوی میں ترکان خطا کے مقدمۃ الجیش ہے ڈیھیڑ ہوگئی میں مہینہ صفران بھا تھا۔ شہب الدین نے نہ بت تختی ہے حمد کی قریب تھا کہ ان کو تباہ کرویتا۔ مگر اس دوران ترکان خطا کا ساقہ آگیا اوراس نے شہاب الدین پر بیچھے ہے ای مک تملہ کردیا شہب مدین اس کا مقابد نہ کر سکار۔ ورمیدان جنگ ہے تھا گ کھڑ اہوااس کے بہت ہے سناتھی مارے گئے۔ یہ خودا یک باتھی پر سوار ہوکر قبعداید خود میں جاکر پڑھ گڑیں اس کا مقابد خود میں اس کو بھی اللہ میں نے چند ہاتھی و سے کرانی جائی اور سات سواروں کے ساتھ طالقان پہنچ۔

شہاب الدین کی امراء سے برطنی . . شہاب الدین کے طالقان تینجے سے پہلے گورٹر طالقان حسین بن خرمیل اس واقعہ ہے نب ت حدقان پہنچ چکا تھا۔ چننچ حسین نے شہاب الدین کی رسد و باربر داری کامعقول و کافی انتظام کردیا۔ اور کمل ااسباب وساہ ن معاشرت مہیں کردیا۔ چونکہ شہاب امدین کومعر کہ جنگ ہے بھاگ جانے کی وجہ سے اپنے امراء شکر سے بدگمانی اورا یک گونہ منافرت پیدا ہوگئی تھی اس سے شہب الدین نے حسین بن خرمیل کوگرفتار کر کے غزنی ردانہ کردیا۔ حسین کواس ہے جد حیرت ہوئی۔

تاج الدین کی بغاوت ... اس شکست کے بعد بلاوغور میں شہاب الدین کے مارے جانے کی خبر غلط طور سے مشہور ہوگئی۔ تاج مدین ف (شہب امدین کے غام م) نے فوجیس تیار کر کے غزنی کے قلعہ پر قبضہ کر نے کے لئے تملے کردیا۔ گروائی قلعہ نے نہایت استقلال سے مقابعہ کیا چنائی الدین کو مجور آپ پہونا پڑا۔ اس نے اپنے مقبوضہ علاقوں میں پہنچ کر بدائنی اور فساد کا پھیلا دیا ترکان خلجیہ سے سازش کر بی گوٹ وٹ مارکی کثر سے ہوگئی۔ ایک کی بغاوت: مشہاب الدین کا دوسرا غلام ایک جومعر کہ جنگ میں شریک تھا اور وہ بھی شکست اٹھا کر بھا گا تھا ہندوستان پہنچا اور سلطان شہاب الدین کا دوسرا غلام ایک جومعر کہ جنگ میں شریک تھا اور وہ بھی شکست اٹھا کر بھا گا تھا ہندوستان پہنچا اور سلطان شہاب الدین کی موت کی خبر مشہور کر کے ملتان ہی پر قابض ہوگیا۔ اور قبضہ کرتے ہی اہل ملتان کے ساتھ ظالمان نہ برتاؤ شروع کر دیے۔ رفتہ رفتہ و پر روں ھرف یہ خبریں سلطان شہاب الدین تک پنجیس ۔ چنا نچہ وہ غصر سے کا نپ اٹھا۔ فرا ہمی فوج کا تھم و یا چنا نچہ یک عظیم لشکر جمع کر کے زکان خصا

کھو کھر 💿 توم کی بعثاوت: . بوم کھو کھر بہاڑوں ہیں لاہور 🗨 اور ملتان @ کے درمیان رہتی تھی اوران بہاڑوں کے دشوار گزار ہونے کی وجہ سے

کھوکھر قوم کا کیب بڑا گروو بن گیا تھاائں کے باوجودشہابالدین کی سطوت وجلال سے میاتنے متاثر تھے کہ سالانہ خراج شہی خز، نہ میں جمع کریا ہر ت تھے جس وقت شہب الدین کی موت کی غلط خبر مشہور ہوئی کھو کھر بگڑ گئے اور بدعہدی و بعناوت پر کمریا ندھ کی اور پہاڑی قوموں ہے س زش کرے فتنہ وفساد ہوٹ ورکا ورواز ہ کھول دیاون دہاڑے مسافروں کولوٹے لگے غزنی اور لاہور کے رائے مخدوش ہو گئے۔ آمدورفت کا سلسد منقطع ہو گیا۔ شہب ابدین نے اپنے گورنرل ہورمحمہ بن ابویلی کو خط بھیجا کہ کھو کھر ول ہے سالانہ خرج وصول کر کے بھیجواور بدھمی دور کر کے امن وارن قائم کر دو ۔ مرکھو ھر و ب محمد بن اوعلی کی ساعت ندکی تب شہاب الدین نے اپنے غلام ایبک 🗈 کوقوم کھو کھر ول کی سرکو بی اور سمجھانے بجھانے کے سے رواندی۔

۵۸۰

کھو کھر ول کی اطاعت. سے کھوکھر ول کے سردار نے ایبک کوٹکا ساجواب دے دیا کہ اگرشہاب الدین زندہ ہوتا تو وہ خور آتا اس کواتنی کہاں تا ہے گئی کہ ہم خراج دینہ بند کردیتے اور وہ خاموش جیٹیار ہتا غرض کہ کھو کھر وں نے ایک کی نہ تی۔شہاب الدین نے اسے مطلع ہو کر قریب پور میں شکر کی فراہمی کا تھکم وید چنانچ کشکر مرتب ہونے کے بعد کھو کھرول کی گوٹنالی کے لئے روانہ ہوگیا جیسے ہی شہاب الدین ما ہور پہنچ کھو کھروں پ اطاعت قبول كرلى شهر بايدين ماه شعبان المنجير مين والبل غزني آياا ورفور أبشر كان خطاير چراها كي كردي \_

کھوکھر ول کی گوشالی: شہاب الدین کی واپسی کے بعد کھوکھر دن نے بھر بغاوت کا حجنڈا بلند کر دیا، رہزنی اور غارتگری کرنے بگے۔اس مرتبه مندوول کی دوسری تومیں بھی غار تگری و بغاوت میں شریک ہو گئیں۔شہاب الدین کواس کی خبر ملی تو ہند کے زیر کنٹرول علاقوں میں بدامنی بھینے کے خیال سے ترکان خطا کے مقابلہ سے نشکرواہیں لے کرغزنی کی طرف آیا اور وہاں سے نشکر کواز مرنومرتب کرئے ماہ ربیج ارا ول ۲۰۱۰ھے کھو کھر وں ک سرکونی کے لئے بردھا،اورنب بت منیزی ہے کوچ وقیام کرتا ہوا کھو کھروں کے سروں پر پہنچ گیا کھو کھر بھی جنگ کے ارادے سے پہاڑوں سے اتر کرسطح زمین برصف آرا مو گئے ، یک دن رات مسلسل از ائی موتی رہی۔

کھو کھر ول کی شکست: ۔ جنگ کے دوران جبکہ گھسان کی لڑائی ہور ہی تھی کہ قطب الدین ایبک لشکراسلام لئے ہوئے ( دہلی ) ہے جنج سی اورتکبیر کے نعرے لگاتا ہو کھوکھروں پرحملہ کردیا کھوکروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ نہایت ابتری سے تشکست اٹھا کر بھا گےمسمہ نوں نے کھوکھروں کو جہن پر پر ہار ڈایا۔کھوکھروں کا بڑا گروہ ایک تنجان جنگل میں تھس گیا۔لیکن ان اجل رسیدوں کو تنجان جنگل بھی پناہ نہ وے سکا۔مسلمانوں نے سمیس " گ لگادی۔ ب انتها مال غنیمت ہاتھ آیام۔عورتیں اور بیچ گرفتار کر لئے گئے۔لونڈی اورغلام اتنے سے ہو گئے کہ یا پنج یا پنج وین رمیس فروخت ہوئے۔ کھوکھروں کا سردار مارا گیا۔ اس دوران دانیال سردار لشکر جودی نے بھی سرا تھایا۔ شہاب الدین اس کی سرکونی کی طرف متوجہ ہوگیا چنہ نچہ نصف ر جب ای مهم میں گذرا۔

سمرقند برجملے كى تيارى: ...الغرض جب باغيان مندوستان كى سركوبى ئے فراغت حاصل ہوئى اس وقت شہاب الدين لا ہورے غزيكى طرف رو نه ہوا ، اور بہاءالدین (والی بامیان) کولکھ بھیجا کہ مہیں میری قیاوت میں سمرقند برفوج بھی کرنی ہے لہذاتم فوجیس فراہم کر کے رکھو وردر یا ہے جیون یریں بھی بندھوادوتا کے نشکر کوعبور کرنے میں سی متم کی دفت نہو۔

تر اھیہ کے گفار سے کفارتراھیہ غزنی اور پنجاب کے درمیان پہاڑوں پر ہتے تھے مسلمان کو تکالیف ان کا ندہبی فرض تھا۔ یہ بھی ایک سم سے بت پرست یہ مجوی المذہب تھے۔ اِن کی ایک رسم بھی کہ جب کسی کی اڑکی بالغ ہوتی توبیا ہے گھر کے دروازے پرلاتے اور بلندآ وازے کہتے'' کوئی ہے جوال ٹرک ہے شددی کرے' جو محص اس کا اثبات میں جواب دیتا فوراً اس کے حوالہ کر دیتے ورنداڑ کی کو مارڈ النتے تھے۔ان کی بری سم یہ بھی تھی کہ ایک عورت بہت ہے مردول ہے ایک ہی وفت میں شادی کرتی تھی۔ان لوگول نے اطراف سمر قند وقریہ شاپور میں دھند مجار تھی ون و ، ہے۔ سام و ر کو لوث بيتے تھے۔ سلطان شہاب افدين ميں ان کا ایک بڑا کروہ دائر ہ اسلام میں داخل ہو گيا تھا۔

ا ہل تر اھیہ کی بغ وت ۔ کیکن جس ونت شہاب الدین کے قل کی غلط خبر مشہور ہوئی تو اس قوم میں بھی بغاوت وسرکشی کا جوش پیدا ہو کیا عہد و

یہ بیس و جہیں جس نے ملتان پر قبضہ کرلیا تھا بلکہ یہ قطب الدین ایک ہے جود بلی کا بادشاہ تھا (مترجم)

پین کو با اے طاق رکھ کر غارت گری شروع کروی سوران اور بکران کی حدود میں رہزنی کرنے لگے اور مسلمانوں کی ایڈ اپر کمر پھر ہندھ لی۔ اہل تر اھیے کی سرکو تی ۔ تاج الدین خبی (شہاب الدین کی طرف سے ان صوبوں کا گورنرتھا) اس باغی قوم کی سرکو بی کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اور نہیت بختی ہے ان برحملہ کیا چنہ نچہ برے طور سے پامال ہوئے ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تاج الدین نے ان کے سروں کو بڑے بڑے سرائی شہروں میں بھیج دیا جوشارع مام پراٹھا دیئے گئے اور فتنے وفساد ختم ہوگئے ہا۔

شہاب الدین کی شہاوت: آپاوپر پڑھ مچے ہیں کہ شہاب الدین نے ہندوستان کی مہم سے فراغت پاکر لاہور سے غزنی واپسی کا رادہ کیہ خوض میتھی کہ ترکان خطا سے ان کی چیش قدمی کا بدلہ لے چنا نچے ہندی اور فراسانی فوجیں مرتب کی گئیں۔القصہ جس دقت شہاب امدین ؛ ہور سے نکل کر غرف میتھی کہ ترکان خطا سے ان کی چیش قدر ہان کو ذری کر دیا۔ خرنی روانہ ہوا مقام دلیل میں جو لا ہور کے قریب تھا پہنچ کر قیام کیا۔ چندلوگ شاہی فرگاہ کے پاس آ ئے ادران میں سے ایک نے در ہان کو ذری کر دیا۔ شوروغوی بلند ہوا تو خیمہ شاہی کے کا فظ دوڑ پڑے جس نے در ہان کو ذری کیا تھا وہ تو بھاگ گیا باتی کو موقع مل گیا وہ خیمہ میں گئی ۔ دوایک خدمہ کا رجو خیمہ نادر متھ خوف زدہ ہوکر ہے جس و ترکت سٹشدر کھڑے در ہائی کو شہاب الدین اس دقت نماز پڑھ دیا تھا۔ سجد سے میں تھا ان ہے دینوں نے اسے اس جالت میں شہید کیا اس کو تل کر کے ان خدمہ گاروں پڑھی ہاتھ صاف کیا جو اس خیمہ میں متھے۔ یواقعہ ماہ شعبان من جو کے شروع میں واقع ہوں۔

شہاب البدین کے قاتل کون؟: سلطان شہاب الدین کے قاتلوں کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعضوں کا میرخیال ہے کہ کھو کھر وں نے اس کوشہید کیا تھا جس کے گھر یار کوسلطان شہاب الدین نے تاخت د تا راج ادران کے اعز ہ دا قارب کوئل کیا تھ اور

بعض کار پول ہے کہ فرقہ اساعیلیہ ہیں مسی محفص نے شہاب الدین کوشر جام شہادت بلایا تھا کیونکہ فرقہ اساعیلیہ نے بہت بڑی سوزش برپا کر رکھی تھی ۔شہاب الدین نے ان کی سرکو بی کی ان کے قلعوں کا محاصرہ کیااس کی فوجوں نے اساعیلی علاقوں کو نباہ کر دیا تھا۔

خواجہ مو پدالدین: شہاب الدین کی شہادت ہونے کے بعد امرا ایشکر وزیر السلطنت خواجہ مو پدالدین کی خدمت میں حاضر ہوئے ورسب کے سب اس بات پر شفق ہوگئے کہ جب تک خاندان شاہی سے کوئی شخص حکمران نہ ہے اس وقت تک خزائن شاہی کی کمبل طور سے حفاظت کی جئے۔ چن نچہ وزیر اسلطنت نے سپہ سالار کو طلب کر کے لشکر یوں میں امن وابان قائم رکھنے اور نظام حکومت کا پابندر ہے کی ہدایت و تا کید کی اور نعش کو ایک تا ہوت میں رکھ کرخز ائن شاہی کے ساتھ عزنی کی طرف روانہ ہوا۔

صریخ کی ہدنیتی: خزانہ شاہی دوہزار دوسواونٹوں پرلداہوا تھابائیس سواونٹووں پرخزانہ لداہواد کچھکر شاہی غلاموں کے منہ میں پانی بھرآیا۔ صریخ (وزیرکاسسرالی زشنہ دار) وغیرہ نے بیرخیال قائم کرکے کہ شہاب الدین تواب باتی نہیں رہالبنداخزانہ لوٹے کا ارادہ کرلیے ،گر کم نڈروں اورامیروں نے ان لوگوں کواس بری حرکت سے بازر کھا۔اوران سب لشکر بول کو ہندوستان واپس کردیا جن کے وظائف اور جا گیریں قطب امدین ایک کے قبضے میں ہندوستان میں تھیں۔

<sup>•</sup> کوکر پر کھکر یا کگراور کفارتر اھیہ بہاڑی تو جس تھیں بیر ہائی بت برست تھے مسلمانوں کے دشمن کراطراف پٹاور میں اندھر مجائے رکھتے تھے ورمسلہ نوں کو تکا بیف و سے تھے اور کفارتر اھیہ بنج باورغز نیمن کے درمیاں پہاڑوں پررہتے تھے ان کا فرجب بھی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی تعلیم ویٹا تھا ۔ شہب امدین محمد نحوری کے آخری عہد صومت میں ان میں سے ایک جم غفیروارہ ممام میں بخوشی واضل ہوا جن کی تعداد تھن جارانا کھ کے درمیان بتائی جاتی ہے کھوتاری فرشتہ مقالہ دوم ص ۲۰ متر جم۔

اگریزی مؤرخ مکھتے ہیں کے شہاب الدین کوایک پاگل مسلمان نے آل کیا تھا گرید دوایت اور اساعلیہ کے قاتل ہونے کی روایت درست نہیں ہے آیا ہی ہے کہ کہ کو کھر وں نے اس کوٹل کیا ہے کہ کا کھر کے اس کوٹل کیا ہے کہ کہ کہا ہے۔

اس عیلیشیعول کاایک انتهائی فارقد ہےان کااہم کام دین اور سیائ شخصیات گول کرنا ہوتا تھا جس کے نتیج میں بینود بھی ہڑی تعداد میں قبل ہوتے ، سونت اس کا بیر صال تھا کہ جس طرح آج ہم مجرموں کے بڑے گروہ کو مافید کیتے ہیں۔ قرامت کی تعریف کے دوران حاشیہ میں ان کا ذکر کردیا گیا ہے تفصیل وہیں طاحظہ کھیئے بیاس عیلیہ وی بی جسیس آحکاں " فاضی جم کہ ہاجا تا ہے۔
 " فاضی مجم کہ ہاجا تا ہے۔

امرا ، حکومت میں اختلاف: ،ادهراداکین سلطنت میں تخت شینی کے بارے میں اختلاف پڑا ہوا تھا۔ بعضوں کا پیفش ، تھ کہ نہا الدین سلطان غیاث مدین تھیں نہ سسطنت کی بعث بندیں تعرف نے کے قبضہ میں نہ سسطنت کی بعث نوادہ شہاب الدین کے بعد نجے کے قبضہ میں نہ سسطنت کی جب خواجہ مؤیدالدین اور ترک امیروں کامیلان غیاث الدین محمد کی طرف تھا اور غوری امراء اس خیال میں تئے کہ بہ ، الدین مرمونوں نہیں وی جب نوادہ مؤیدالدین اور ترک امیروں کامیلان غیاث الدین محمد کی طرف تھا اور غوری امراء الدین تھے کہ بہ ، الدین جگر ترانہ اور تشکر حوالہ کرد ہے۔ ایک جگر تین راستہ سے کر خوات الدین محمد کو ترانہ اور الشکر حوالہ کرد ہیں اور تحت حکومت ہیں کو بھر ایک خوات الدین محمد کو ترانہ شاہی حوالے کرد ہیں اور تحت حکومت ہیں کو بھر ایک غوریوں نے وہ داستہ بسند کیا جو بامیان کو جاتا تھا۔ وزیر السلطنت نے آئدہ جدال وقال کے خطرے کا احساس کر کے امراء غوریہ کو تہوں ہے کہ سریوں کے درست غرفی جن پرراضی کرلیا چنا نچا تی داستہ سے سب کے سب غرفی کی طرف دوانہ ہوگئے۔ داستہ میں قبائل افغان اور کو ارتہ حدید ہوں تکی فیس اٹھ کیس بڑی مشکل اوروفت کے ساتھ کرمان کے قریب بینچ گئے۔

شہاب الدین کی مدفین: ناخ الدین دز (ایلدوز) شاہی جنازے کے استقبال کے لئے نکلا جیسے اس کی نظر تا ہوت پر پڑی گھوڑے ہے اتر کرز مین ہوں ہوگیا۔ ڈھکن اٹھ کرشہاب الدین کودیکھا تو صبط نہ کرسکا چیخ مار کررونے لگا۔ ٹمامہ پھینک دیا۔ پیرا بمن بھڑ دیا وگوں نے زبروسی تھینچ کر تا ہوت کے پاس سے بشایا۔ القصہ شعبان **۱۰ اجے میں** شہاب الدین کا تا ہوت غزنی پہنچ گیا اور مدرسہ شاہی میں بائیسویں شعب میں مدنون ہو۔

شہب اسدین، کروار: شہاب الدین شجاع، عاول اور اپنے ارادوں میں پکاشخص تھا۔ جہاد کا بیحد شائق تھا۔ اس کی ساری عمر جہاوی میں گئدری ہفتہ میں چاردن شاجی ور بار میں آتا۔ اور شرع شریف کے مقد میں گذری ہفتہ میں چاردن شاجی ور بار میں آتا۔ اور شرع شریف کے مقد میں مقد مات کا فیصلہ کرنے کے مقد مات کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور اگر کوئی فریق بیرچا بتنا کہ میرے مقدمہ کی ہوت فود شہب مدین مقد مات کا فیصلہ کرتا تھا بیشافعی المدند ہبتھا۔
کر لے تو شہاب الدین نہایت توجہ ہے اس کا دعوی سنتا اور قائن کے مشورے ہے اس کا فیصلہ کرتا تھا بیشافعی المدند ہبتھا۔

تاج الدین ایلدوز: تاج الدین ایلدوز سلطان شباب الدین محمر غوری کامخصوص اور مقرب غلام تھا شباب الدین کے مارے جے ب بعد تاج الدین ایلدوز غرنی کی حکومت کا شوق چڑ آیا۔ اور غیاث الدین محمد بن ملطان غیاث الدین کی حکومت وسلطنت کی لوگوں کو ترغیب دینے گا چونکہ غیاث الدین محمد فراس ن کی مہم میں مصروف تھا اس لئے اس نے تاج الدین ایلدوز کوغر فی کی حکومت کی سندلکھ کر بھیج وی چہ نچہ تاج الدین ایلدوز کوغر فی کی حکومت کی سندلکھ کر بھیج وی چہ نچہ تاج الدین ایلدوز کوغر فی کی حکومت کی سندلکھ کر بھیج وی چہ نچہ تاج الدین الملطنت سے فرزاند شربی کا چارج لے کرغر فی روانہ ہوگیا۔

ہم ء الدین سمام: فیرٹ الدین نے اپنے چھاڑا دیوائی شمس الدین محد ہن مسعود کو بامیان کی حکومت پر مقرر کیا تھا اورائی ہمن ہے اس کا ٹکا ح کردیا تھا۔ جس کیطن سے ایک لڑکا مام نامی پیدا ہوا۔ شمس الدین محد کا ایک اورلڑکا عباس نامی ایک ترکی خاتوں کیطن سے بھی تھے۔ لیکن سام اس سے عمر میس جھوٹی تھے۔ شمس الدین کے مرنے کے بعداس کا بڑا بیٹا عباس بامیان کے تخت و تاج کا مالک بنا۔ سلطان غیاث امدین شہب اندین و س سے نہ راضگی پیدا ہوئی۔ عباس کو معز ول کر کے اپنے بھانچہ بہاء الدین سام کو بامیان کی حکومت عطا کی۔ بہا ، الدین ہوشی راور سیسی ۱۰۰۰ سے میں مدیر شخص تھے۔ رفتہ رفتہ س کا رعب و داب بڑھ گیا۔ خزانہ مالا مال ہو گیا۔ چونکہ امراء تورید کا طبحی میلان اس کی طرف تی اس لئے ہے میں میں الدین کے بعدغ ن کی حکومت کا دعویدارین گیا۔

امیروال: شبب الدین کے تل کے دفت قلعہ غزنی میں امیروال نامی ایک شخص نائب کے طور پر حکومت کررہا تھا۔ اس نے بنے ہوئے ہوئی ث الدین محمد بن سلطان غیرث الدین محمد اور ابن حرمیل گورنر ہرات کے پاس بھیجا اور کہلوایا کہ آپ لوگ اپنے ملاتوں کی تکمرانی وحف ظت جیجئے اور میں

سعان شہاب لدین نے تائی الدین ایدوز کو مفری بیل فریدا تھا۔ چونکہ تائی الدین وجاہت ظاہری اورا خلاق جمیدہ کے نوشمال سے آراستے تھا سعاں شہاب سے بنائے اسلام میں میں ہے۔ وہ تی اسلام سعاں شہاب سے دہ مور کردیار نوتہ آراء کیا اورارا کین دولت کے ذمرو میں واقعلی ہوگیا کر مان وسواران بطور جا گیر منایت کیا گیا اس کی مائز کیاں تھیں بیاتہ وہ تی ہیں۔ وہ تی تھا میں میں ہے۔ وہ تی ہیں ہے۔ وہ تی ہیں ہے۔ وہ تی ہیں ہے۔ کھوتار نی فرشتہ مقالہ دوسنی الدر (مترجم)

غی ث الدین محمد کے نام کا خطبہ جامع غزنی میں پڑھواؤں گااوراس کے نام کاسکہ جلاؤں گا۔

ہم ءالدین کی وفات امرائے توریہ اور ترک میں جیسا کہ ہم اوپر لکھ بچکے بیس تخت نشینی کے بارے میں اختلاف پڑا ہوا تھ۔ بہ والدین س پنے ماموں کے قبل کی خبرس کر فوجیس فراہم کرکے بامیان سے غزنی کی طرف روانہ ہو گیا علاءالدین اور جاال الدین اس کے دونوں بیٹے بھی ساتھ۔ تھے۔ بہءامدین سرم نے ان دونوں کوغزنی اور ہندوستان جانے کا تھم دے رکھا تھا۔ چنانچہ جب بہاءالدین سام کا راستے میں انتقال ہو گیا تو ،س کے دونوں بیٹے عزنی پرجملہ کیا۔

علاء الدین کاغر فی میں استقبال: علاء الدین بن بہاء الدین سام کی آمد کی خبرین کراستقبال کے لئے آئے اور شابی و اب سے ہے۔ امراء تزک جمی اس پروسرام میں شریک بیتھے اگر چہان کے دل غیاث الدین مجمد کی حمایت میں تھے چنانچہ ملاء الدین اور جدال الدین نے قدعد وشہریہ قبضہ کرلیا۔اور تصرشا بی میں رمضان بور بھی جا ندرات کو جلوہ افروز ہواتر کول کویہ بات ناگوارگزری چنانچہ دہ روک ٹوک پرتل گئے۔

علاء الدین اور جلال الدین کی تاج الدین کے ساتھ ساز باز: وزیرالسلطنت مویدالملک نے اس مسلحت سے کہ فی الحال غیر ث الدین مجم مجراسان میں مصروف ہے ترکوں کواس فعل سے روکا مگر وہ اپنے خیال سے بازند آئے۔ علاء الدین اور جلال الدین کوکہ بوادیا کہ ''تم دونوں بھ کی شہم محل سے قبضہ اٹھ لوور نہ جنگ کے لئے تیار ہوجاؤ' علاء الدین اور جلال الدین نے ترکول کا پیرنگ و کھے کرتاج اسدین بیدروز کے پائ پیغ م بھیج کہ''ہم لوگ تہمیں شاہی اعزاز سے سرفراز کریں گے۔ انعام پہلے اور جا گیریں بھی عطاکی جائیں گئم ہمارے ہم آ ہنگ نہوج و ورجس ملک کی چہو گے اس کی حکومت دی جائے گی۔

تاج الدین ابیدوزغرفی بیس: ، ادهرتاج الدین ایلدوزکوجس وقت کرمان بین سلطان شهاب الدین کی شهادت کی خبر الی توس نے وزیر سلطنت مویدالملک سے خزاند کی چاہیاں لے لیس اور اپنے آتا الدین الدرسلطان غیاث الدین محمد کے جیئے غیاث الدین محمد کی تصومت و سلطنت مویوت و بینا شروع کردی بہاءامدین سام فی شہادت کے واقع ہے مطلع ہوکر بامیان سے غزنی پر قبضہ کے لئے روانہ ہوگیا۔ اتفاق بیر کہ سے بیس اس کا انقال ہوگیا۔ اس کا بیٹا علاء امدین غزنی پہنچا اور تخت حکومت پر رونق افروز ہوگیا جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے جی علاء الدین نے ترکول کوساتھ ملائے کی کوشش کی اور تاج امدین اید در کے پاس محبت وا خلاص کا بیغام بھیجا۔ غرض کہ مرطرح سے اسے داختی رکھنے اور اس سے ساز باز کرنا چاہی۔

عل ءالىدىن اور جلال الدین کی تانج الدین کے ساتھ کشیدگی: ... تائالدین ایلدزئے گردن اطاعت اس کے آئے ٹم نہ کی ہکہ نہ یہ کر بے سے بختی کا جواب دیا۔ اور ہوئی فوج ترکوں خلیجوں اور تا تاریوں کی فراہم ومرتب کر کے کرمان سے غرنی کی جانب روانہ ہو گیا علاء اسدین اور اس کے بھائی کو وصلی کی خوص سے روانہ کیا ۔ اس اور اس کے بھائی کو وصلی کی خوص سے روانہ کیا ۔ اس دوران خفیفہ طور سے تاج الدین ایلدوذ نے غرنی ہیں ترکوں کے پاس بھی کہلوایا کہ غیاث الدین محمد تمارک بیٹا ہے۔ بہت بڑی نمک حرامی ہوگی اگرتم اس کا ساتھ نہیں دو گئی ۔

غرنی کی فتح ۔ القصد ماہ رمضان ( ۲۰۲ میر) میں دونوں فریق صف آ راہوئے اور سخت خوٹر پر جنگ کی بنیاد پڑئی۔ ترکول کی فوٹ علی اللہ ین سے علیحدہ ہوکرتاج اللہ بن ایلدوز سے لگی جس سے محمد بن صدرون 🗨 کوشکست ہوگئی اور وہ گرفتار ہو گیا۔ تائی اللہ بن ایلدوز کالشکرشہ نزنی میں واضل ہوگئی وٹر مرزوع ہوگئی خور یوں اور بامیوں کے مکانات لوٹ لئے گئے۔ علاء اللہ بن نے قلعہ میں جا کر پناہ کی جلال اللہ بن میں سوروں کے ساتھ بامیان کی طرف بھا گ گیا۔ تاج اللہ بن ایلذوز نے قلعہ بامیان کی طرف بھا گ گیا۔ تاج اللہ بن ایلذوز نے قلعہ کا محاصرہ کر رہا۔ تا تھا اللہ بن ایلذوز نے قلعہ کا محاصرہ کر رہا۔ تا تا تعدل کی درخواست کی کہ مجھے امن و یا جائے میں غرنی سے بامیان کی طرف بھا گ گیا۔ تاج اللہ بن ایلذوز نے قلعہ کا محاصرہ کر رہا۔ تا تا تال کی درخواست کی کہ مجھے امن و یا جائے میں غرنی سے بامیان چلا جاؤں گا۔

<sup>🗨</sup> تارین اکال جی کاس ۱۹۸۳ پر تکرین تاردون تجریز ہے۔ جبکہ جمارے پاس موجود تاریخ این خلدون کے عرفی ایٹر بیشن جسس ۱۳۳۳ پر تحدین صدوروں ہے۔

علاء الدین کی تسمیری: چنانچه جب امن حاصل کر کےعلاء الدین قلعه غرنی ہے نکلا۔ اثناراستے میں ترکوں میں ہے بعض ہوگوں بیمین چھاڑ کی ۔ گھوڑا چھین میامال داسباب لےلیا۔ گر جب تاج الدین ایلدوز کو پیتہ چلاتو اس نے گھوڑا اور مال واسباب واہر بھجوادیا چنانچہ میں ،الدین رفتہ رفتہ بامیان پہنچ گیااورانی گئی ہوئی حالت کودرست کرنے لگا۔

تاج الدین ایلدوزکی ریشہ دوانیال: تاج الدین لیلذ وزنے غزنی میں قیام کرے غیاث الدین محمد کی حکومت کا حصند اگاڑا مر خصہ اس کے نام کا نہ پڑھا۔ داؤ دوائی قلعہ غزنی کو گرفتار کرلیا۔ فقہاء، قضاۃ کو حاضری کا حکم دیا۔ فلیفہ کی طرف سے مجدالدین ابوعلی بن رہیج شافعی مدرس نظام بغداد وفدے کر شہاب الدین کے پاس آیا ہوا تھا اس در بارعام میں تاج الدین لیلذ وزنے اسے بھی حاضر ہونے کی اجازت دی اوران لوگوں نے بغداد وفدے کر شہاب الدین کے پاس آیا ہوا تھا اس در بارعام میں تاج الدین لیلذ وزنے اسے بھی حاضر ہونے کی اجازت دی اوران لوگوں نے شری تخت پر بیٹھنے اور القاب سلطانی سے خود کو مخاطب کرنے کا مشورہ کیا اور کر گزراء ترکول کو اس بات سے نفرت بیدا ہوئی۔ بہت سے لوگ روپڑے۔ ملوک غوریہ کی اور دایک کروپ اس وفت اس مجلس میں موجود تھی انہوں نے بھی اس فعل کو نفرت کی نگا ہوں سے دیکھا اور اس کی خدمت سے میں دو ہو رہو کہ داندین اور اس کے بھائی کے پاس ہامیان آگے۔

غیبت الدین محمد: جس وقت سلطان شہاب الدین غوری نے جام شہادت نوش کیا تھااس وقت اس کے بھائی سطان غیبت الدین محمد کا بین غیبت الدین محمد بن ابولی کو بلد وغور یہ کی حکومت عط کی بیت الدین محمد اپنا کے بہت بڑا متعصب محص تھا) چٹانچے غیبت الدین محمد پہلے تو فیروز کو ہ ہے آگیا مگرام را بخور یہ غیبت الدین کی حکومت کی طرف مقلی کہا تھی اس خیالی تمانی میں تھے۔ چٹانچے جب شاہ خوارزم نے فیروز کوہ کارخ کیا تو اس نے محمد مرخی اور محمد بن عثان غوری سرد رو کو مائل تھا اور فیروز کوہ والے جھی اس خیالی تمانی میں تھے۔ چٹانچے جب شاہ خوارزم نے فیروز کوہ کارخ کیا تو اس نے محمد مرخی اور محمد بن عثان غوری سرد رو کو طلب کر کے محمد بن تکش (وائی خوارزم) سے جنگ کرنے کا حلف لیا اور غیات الدین محمد بست میں تھی را بوایال کا انتظار کرر ہاتھ ۔ کیونکہ وال ب میں سے موسب کر کے محمد بن تکش روئی میں ہے موتا ہو چکا تھا کہ شباب الدین کے بعد خراسان غیات الدین کے قضہ میں رہے گا اور ہندوست نے اور غیات الدین کے بعد خراسان غیات الدین کے قضہ میں رہے گا اور ہندوست نے گا۔

غیاث البرین کی خلاف ورزی. کیکن شہاب الدین کی شہادت کے بعد غیاث الدین نے معاہدہ کے ضاف ہوہ رمض ن سواج میں تخت حکومت پر قبضہ کیا اور حکومت وسلطنت کا دعوے دارین گیا۔ارا کین حکومت ہے اپن حکومت وسلطنت کی بیعت لے لی۔امر پاشکر جو س کے ہا می تھے وہ اس کے خدمت میں حاضر ہو گئے۔ چنانچہ غیاث الدین نے فیروز کوہ پر قبضہ کرلیا اور علاءالدین کے سرداروں کوگرفی رکر کے جیل میں ڈل ویا۔

ا نظامی آمور: غیاث الدین نے فیروز کوہ پر قبضہ کرنے کے بعد جامع متجد ہیں جا کرشکرانہ کی نماز اوا کی پھرسوار ہوکرا ہے باپ کے ایوان میں سیا اور وہیں سکونت اختیار کرلی اور شدو آمد قدیم کے مطابق ساری رسوم اوا کیں ہے بدالجبار محمد بن عشیرانی (سلطان غیاث الدین محمد غوری کا وزیر السلطنت دربار میں حاضر ہوا غیاث الدین نے قلمدان وزارت اس کے حوالہ کردیا۔عدل واحسان اور جہانداری میں اپنے مرحوم باپ کے نقش قدم پر چنے لگا اس کے بعد ابن خرمیل گورنر ہرات کی دل جوئی کے لئے نرمی و ملاطفت کا خطاکھا اپنی اطاعت وقر ما نبر داری کی مدایت کی۔

ا بن حمیل کی غداری: جس وقت ابن حمیل کوسلطان شہاب الدین کی شہادت کی خبر ملی خوارزم شاہ کی دشنی سے خوفز وہ ہوکر شہر کے سر دار ان کو بوار ان لوگوں سے دبی خوفز وہ ہوکر شہر کے سر دار ان کو بوار اور ان لوگوں سے دبی خوارزم شاہ سے سے تعلیم نے بیان حمیل ہوئے ہوں کے سیکن سطان غیب شالدین سے بیٹے کے مقابلہ میں ہم تمہادا ساتھ نہیں ویں گے۔ ابن حمیل نے بین کران کی کروی اور خوارزم شاہ سے در پر وہ ساز باز کرنے شاہ نے بین کران کی کروی اور خوارزم شاہ سے در پر وہ ساز باز کرنے نے سات کارٹ کردیا۔

<sup>🛭</sup> بن اخیرکی تاریخ امکال میں بھی اسیطر ح ہے۔ جبکہ ہمارے پاس موجود تاریخ ابن خلدون کے عربی ایڈیشن ج مہم ۱۳۳ پر بیر در کوہ تحریہے۔ اس کی طرف پہرا ت کیا جاچکا ہے۔ فیروز کوہ کا مطلب ہے نیٹا پہاڑ جبکہ اصل خراسان اس کو بیروز کوہ کہتے ہیں۔ بمعنی نیٹا بین بیا یک بہت پڑا اور مضبوط قنعہ تھے جوغزنی ور ہرات کے درمیان فررس نا کے سسد کوہ میں واقع تھا اس علاقے کے حکمران کا دارالحکومت بھی تھادیکھیں: (معاجم البلدان)

ابن حرمیل کی اطاعت: ابن حرمیل نے بین کرقاضی اور ابن زیاد ہے اس معاملہ میں مشورہ کیا۔ ان دونوں نے نمیاث الدین کی اطاعت تقویر کے کامشورہ دیا۔ ابن حرمیل نے بظاہر ان کامشورہ قبول کیا لیکن در پر دہ خوارزم شاہ کو قبضہ ہرات پر ابھارتا اور ترغیب دیتا رہا۔ ہی دوران نمیاث ابدین نے گورنر طاقان اور گورنر مروکو خط لکھ کر بلوالیا ان لوگول کو جا گیریں دیں اور ''امیر شکار ''(اپنے باپ کے ایک غلام) کو حاقان میں چھ جا گیریں دیں اور ''امیر شکار ''(اپنے باپ کے ایک غلام) کو حاقان میں چھ جا گیریں دیں اور ''امیر شکار ''(اپنے باپ کے ایک غلام) کو حاقان میں چھ جا گیری طل کی۔

خوارزَم شاہ خراسان میں: حسن بن حرمیل غوریوں کی طرف سے ہرات کا حکمران تھالیکن کسی وجہ سے غوریوں کی اطاعت سے مخرف اور باغی ہوگیاتھ نقی جسیا کہ ہم او پرتحریر کر چکے ہیں اوراُس نے در پر دہ خوارزم شاہ سے سازباز کر لی تھی چٹانچے ادھرخوارزم کولکھ کر بھیجا کہ آپ اپنی فوجیں بھیج و یحتے اور اوھرا بن زیادہ کوسلطان غیاشالدین کی خدمت میں اظہاراطاعت کے لئے روانہ کیا حسن بن حرمیل ان ، کاروائیوں سے مطمئن نہ ہوا، پس و پیش کرتا رہاتھ کہ اس دوران ابن زیادہ سلطان غیاث الدین کی خدمت سے ضلعت وغیرہ لے کرواپس آیا۔

حسن بن حرمیل کی سر اسیمگی: اس سے باوجودس بن حرمیل اپنی کیادی اور خیال سے بازندآیا۔ اس سے بعد خوارزم شاہ کی فوجیں آگئیں۔ نہایت عزت واحتر ام سے ملائیکن بیخبرس کر اس فوج کے بیچھے چھوکوں کے فاصلہ پرخوارزم شاہ بھی ہے حواس باختہ ہوگیا اور خود کردہ پر پشیمان ہوا۔ اسی وفت خوارزم شاہ کی فوجوں کو واپس کردیا ان واقعات کی اطلاع سلطان غیاث الدین کول گئی چنانچے سلطان نے حسن کو بلوایا اور اس سے مملوکات کی ضبطی اور اس کے مشیروں کا اور مصاحبوں کو ذکیل ورسوا کرنے کا تھم بھیج ویا۔

ابن حرمیل کی ریشہ ووانیاں:....جسن بن حرمیل کواس کی خبرل گئی چنانچے جسن نے ان لوگوں کو جھانسہ دیا کہ میں سلطان سے معد ملات حاضرہ میں خطوک کر ہا ہوں۔ تم لوگ احکام سلطانی کی خلیل میں جلدی مت کرو۔ قاضی اور ابن زیاد اس فقرہ میں آگئے۔ قاصد کی ، روائگی کے چوہتے ون خوارزم شاہ اپنی فوج کے ساتھ ہرات بہنے گیا۔ حسن بن حرمیل نے شہر پناہ کے در واز ہے کھول دیئے اور شہر میں وافحل کر المیا۔ اس کے بعد ابن زیاد کو گرفی رکس کی آئی کے سلطان کی ضدمت میں حاصر ہوا اور کے اس کی آئی کھوں میں سلطان کی خدمت میں حاصر ہوا اور حاس سلطان کی خدمت میں حاس ہوا ہوا کہ کی خوبت نہ کی تھی کہ میڈ جربینچی کہ علاء اللہ ین (ولی ہو میان) خور کی طرف بڑا ہوں ہا ہے۔ مجبور آہرات کے اراد ہے کو ملتوی کر ویا۔

خوارزم شاہ کا بلخ برحملہ: .... قبضہ برات کے بعد بلخ ہاتی رہ گیا تھا۔ جس وقت خوارزم شاہ کوسلطان شہاب الدین کے مرنے کی خبر پہنی ان غوریوں کو جواس کے یہاں قید بتھے رہا کر دیا۔ خلعتیں دیں۔ تالیف تلوب کی اور اپنے بھائی علی شاہ کونوئ دے کر بلخ پر قبضہ کرنے کے لئے روانہ کیا۔ عمر بن مسین غوری گورز بلخ مقابلہ پرآیا۔ بلخ سے چھکوں کے فاصلہ پراڑائی کے مور بے قائم ہوئے۔ استے میں خوارزم شاہ بھی امدادی فوجیس لے کر پہنچ گیا۔ بیدوا تعدیرہ برجی کا میں علامالہ براڑائی کے مور بے قائم ہوئے۔ استے میں خوارزم شاہ بھی امدادی فوجیس لے کر پہنچ گیا۔ بیدوا تعدیرہ برجی کے سے دونوں میں علامالہ براڑائی کے مور بے قائم ہوئے۔ اسے میں خوارزم شاہ جالیس دن تک بنج کا عموم میں خوارزم شاہ جالیس دن تک بنج کا موری کی خدمت میں خط بھیج اور امداد کی درخواست کی لیکن ان دونوں کوغزنی کے معاملات نے امداد سے روک دیا۔ خوارزم شاہ جالیس دن تک بنج کا می مرہ کئے رہا مگر کا میا لی کوئی صورت نظر نہ آئی تھی۔

محمہ بن علی کی بلخ روانگی: ... محمہ بن علی بن بشیرخوارزم شاہ کے پاس تھا اسے بھی غوری قید یوں کے ساتھ قید ہے رہا کی تھا اور جا سیرد کی قی اور جا سیرد کی قی اور جا سیرد کی تھا ہور کے ہائے۔

اس کوخوارزم شاہ نے عمر بن حسین والی بلخ کے پاس روانہ کیا اور بیر کہ آلوا دیا کہتم میری اطاعت قبول کر لومیں تمہار ہے حقوق کی نگہ داشت معقول طریقے ہے کروں گا ہے میں خان کا ارادہ کر بیا گمر مین نے برات کی طرف واپس جانے کا ارادہ کر بیا گمر بین برن وجلال الدین کو وزیوں کے مقابلے میں شکست ہوئی ..... نے ان دونوں کو قید کر لیا ہے ہمات واپسی کو ملتوی کردیا اور ابن بشیر کر کے علاء الدین وجلال الدین کو وزیوں کے مقابلے میں شکست ہوئی ..... نے ان دونوں کو قید کر لیا ہے ہمات واپسی کو ملتوی کردیا اور ابن بشیر (بعی محربن میں بن بشیر) کو عربین حسین کے پاس دوبارہ ملح کا پیغام و ہے کر بھیجاء عربن حسین نے پھرا نکار میں جواب دیا۔

すて当はしるとのではしているとのできるというできるという。

بیخ پر خوارزم شاہ کا قبضہ: ، مدتوں لڑائیاں ہوتی رہیں بالآخر جس وقت عمر بن حسین کو چاروں طرف سے ناامیدی محسوس ہونی و حاوت ک گرد ن جھادی اورخوارزم شاہ کے نام کا خطبہ جامع مسجد کی بیل پڑھااورخوارزم شاہ سے ملنے کواس کے بمپ میں آیا خوارزم شاہ نے ضععت دی ورج کی ورزی پر بدستور بھ رکھا۔ یہ واقعہ سومان ھے کے آخر کا ہے۔

حسین غوری کی گرفتاری فتح بلخ سے فارغ ہوکرخوارزم شاہ جورز قان (جرحان) کی طرف محاصرہ کے لئے بڑھا علی بن الی بیہاں کا ماسم تھا۔ دونوں میں مسلح ہوئی۔ نہذااس نے جورز قان سے واپس آبر کرعمر بن حسین غوری والی بلخ کو بلوایا اور جب وہ آ گیا تو گرفتار کرنے خو ررم بھٹی دیا ، ورپنی بر ج کر قبصنہ کرلی پھر جعفر ترکی کوابنی طرف سے بلخ کا حاکم مقرر کرئےخوارزم واپس چلاگیا۔

تاح الدین امیدوز کی ریشه و وازیال: ہم او پر لکھ چکے ہیں کہ ایلدوز نے غزنی پر قبضہ کر کے علاء الدین اور جدال امدین کو ہمین ہوں ہوں ہا میان میں تقیم رہے۔ ایلدوز نے غزنی پر قبضے کے بعدو ہیں قیام اختیار کیا اور اس خیال ہے کہ میری حکومت استقد با استحکام حصل ہوج کے غیاث الدین کے نام کا خطبہ پڑھنے سے رکار ہا۔ اور ترکوں کو اس خوف سے کہ میں ان لوگوں میں شورش ورعہ شندی کا استقد با استحکام حصل ہوج سے خیاث الدین کے نام کا خطبہ پڑھنے سے رکار ہا۔ اور ترکوں کو اس خوف سے کہ میں ان لوگوں میں شورش ورعہ شندی کا میں ہوتی ور میں ہوتی ور میں ہوتی اور کو تعدید کی ایس کی میں ہوتی اور کو تعدید کر میا تو استقدال اور خود محتاری حکومت کا اعلان کردیا اور محت میں ہوگیا۔

غرنی پرعلاء الدین اور جلال الدین کا قبضه: اس دوران شکر کا کافی حصدرفته رفته علاء الدین سے آملاچ نیجه علاء الدین اورجد ل مدین فوجیس مرتب کر کے مقابعے کی کوشش کی گر میں مرتب کر کے مقابعے کی کوشش کی گر میں مرتب کر کے مقابعے کی کوشش کی گر میں ہوسکا، اور اندونوں نے ایلدوز کی فوجوں کو تہایت بری طرح پسپا کردیا فوج کا بڑا حصد کام آگیا۔ ایلدوز کر مان کی طرف بھ گا۔ ایک دست فوج نے تع قب کیا۔ ایلدوز کر مان کی طرف بھاگایا۔

علاء الدین اور جلال الدین کا آپس میں جھکڑا: علاء الدین ان اس کا بھائی جلال الدین کامیا بی کے ساتھ غزنی میں کامیا بی کا جھنڈ نے بوے داخل ہوا اور ق بض ہوگیا اور شہاب الدین کے اس خزانہ پر قبضہ کرایا جے ایلدوز نے وزیر السلطنت مؤیدالدین ہے کر مان میں چھین لیا تی جیب کہ آپ اوپر پڑھ بچھے ہیں کہ غزنی پر قبضے کے بعد علاء الدین اور جلال الدین میں خزانے کے تقسیم اور مؤید الملک کی وزارت پر جھکڑا ہوگی۔ چن نچا ہی خزنی مل خزان کی حات پر بے حد ندامت ہوئی گرچارہ کار بچھند تھا۔ جلال الدین عراس کے ساتھ بامیان چلاگیا اور علاء الدین غزنی میں تھم ارب

ا بلدوز کا کرمان پر قبضہ: ، وزیرالسلطنت نے لشکر ہوں اور رعایا کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ شروع کردیئے۔ جس کا مال پایالوٹ نیجس کوچ ہاسرا دی غرضیکہ ظلم کی کوئی حد باتی نہیں رہی ہوگئی سننے و یا نہ تھا۔ دی غرضیکہ ظلم کی کوئی حد باتی نہیں رہی ہوگئی سننے و یا نہ تھا۔ یدوز کوان واقعات کی اطلاع ملی تو ترکوں ، تا تاریوں اور غوریوں کی فوجیس مرتب اور جمع کر کے چڑھائی کردی۔ ایڈدکڑ شریف (شہب مدین کا میدوز کوان واقعات کی اطلاع ملی تو ترکوں ، تا تاریوں اور غوریوں کی فوجیس مرتب اور جمع کر کے چڑھائی کردی۔ ایڈدکڑ شریف (شہب مدین کا غلام) دو ہزار فوج کے کے حالی پر نہیں آئی چذ نچہ بید کر کوئی کر میں برچڑھا یا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد بی ایلدوز پہنچ گیا اس کوایلدوز کی کا میا بی پسند میں آئی چذ نچہ بید کر کوئی کر می برق بض ہوگیا۔ اور دعایا تھے مماتھ حسن سلوک اور عدل وانصاف سے چیش آئے لگا۔

ا بلدوز کا غرز فی پردوماره قبضد: دفته رفته اس کی خبرعلاء الدین کوغز فی میں بلی اس نے اپنے وزیر کو اپنے بھائی جال الدین کی خدمت میں بھی نہر میان رو نہ کیا۔ بدوہ زہ نہ تھا کے غور یوں نے علاء الدین کا ساتھ بچوڑ دیا تھا۔ اورغیاث الدین کے پاس چلے گئے تھے۔ ڈر نے آخری موالا بھی شہر غرانی پر قبضہ کر رہا۔ این میں ہوگیا ایلدوز نے اٹل غرنی کوشفی اورام من دیا جب شہر کا بلز ختم ہوگیا تو قلعہ کا محاصرہ کریا۔ این میں وز ویڈ ب میں کہ جس لدین فوج لے کرآگیا ہے۔ ایلدوزیدین کرمقابلہ کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں کی جنگ ہوئی جس میں ایلدوز نے جلاس مدین کوشکست دی ورگر تی رکرے غربی واپس آگیا۔ قدمہ خوج نی پر فیصہ: علاءالدین اس وقت تک قلعہ نتین تھا۔ ایلدوز نے اے کہلا دیا کہ اگرتم قلعہ کی چابیاں میرے حوالہ نہیں کرو گ و میں تہر ۔ قید یوں فول کردوں گا۔ علاءالدین ہیں ذرالیس فعل سے کام لیا تو ایندوز نے چارسوفیدیوں فول کردیا۔ علاءالدین ہیں ذرالیس فعل سے کام لیا تو ایندوز نے چارسوفیدیوں فول کردیا۔ علاءالدین کرخون سے کانپ اٹھ، ورامین کی ورخواست کی جنانچہ ایلدوز نے امن دے دیا اور جب علاءالدین انمن حاصل کر کے قلعہ سے نکلہ تو گرفتی رکسی اور ور بر اسلامات تی دالملک کول کو دیا ورفتی کی خواست کی خدمت میں روانہ کیا سلیمان بن بشیر از البیج میں غیاث الدین کی خدمت میں اسلامات تی دائی خدمت میں روانہ کیا سلیمان بن بشیر از البیج میں غیاث الدین کی خدمت میں روانہ کیا سلیمان بن بشیر از البیج میں غیاث الدین کی خدمت میں فیروز کو و پہنچ چنانچہ غیاث الدین کے خواس کی خدمت میں کا داروغہ مقرد کردیا۔

عباس کی بعق و ت جس وقت علاءالدین اورجلال الدین غزنی میں گرفآد کر لئے گئے جیسا کہ آب او پر پڑھ بھے ہیں اوراس کی فبران کے بچی عباس و ہامیان میں ملی تو اس کے ساتھ ان ووٹوں کے باپ کا وزیر بھی بامیان میں موجود قفار چٹانچہ وزیر السلطنت پے فبرس کرخوارزم شاؤک ہیں۔ امید وزئے خدف امد و حاصل کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ اوھرعباس نے وزیر السلطنت کی عدم موجود گی کوئنیمت شاد کرئے قدمہ پر قبضہ کر رہا۔ اور مد ، الدین وجلال الدین کے ساتھیوں اور تمایتیوں کو نکال دیا۔ وزیر السلطنت کواس کی فبرل گئی چٹانچہ وہ راستے سے ہی لوٹ پڑا اور قلعہ کا می صرو کریا۔

عماس کی اطاعت. اس کے بعد جلال الدین رہا ہو کر بامیان پہنچ گیا اُس طرح وزیر السلطنت کواس ہے بہت بڑی قوت حاصل ہوگئی۔اس نے عہاس کے پاس کہلوایا کہتم سرکشی چھوڑ کراطاعت قبول کرلوچنانچ عباس نے قلعہ کے درواز ہ کھول دیئے اور چابیاں اس کے حوالہ کر دیں اور بیا ہم کہ عبار نے خوارزم شاہ کی دست برد سے محفوظ رہنے کی غرض سے قلعہ پر قبضہ کیا تھا ور نہ ریک ممکن تھا کہ بیں خود مختاری کا حجضڈ ابلند کرویتا۔

تر مذیر خوارزم شاہ کا قبضہ: خوارزم شاہ نے عمر بن حسین غوری ہے بٹی چھین کرتر مذکار نے کرلیا اسوقت تر مذہبی عمر بن حسین کا بیٹہ تھر انی کرر ب تھ محمد بن بشیر نے تر مذہبی کر پنج کر بخی پرخوارزم شاہ کے قبضہ کے حالات بتائے اور بیظا ہر کیا کہ بلخ کا نظرونس خوارزم شاہ کے اما کین حکومت کررہے ہیں اور عمر و بن حسین کوخوارزم شاہ کے پاس بھیج دیا گیا ہے۔ اگرتم اطاعت قبول کرلو گے۔ اور مقابلہ نہ کرو گے تو تنہیں انعامات دیئے ہو کیل گے۔، جا گیریں دی جا کیں گی۔ چونکہ والی تر مذتا تاریوں کے آئے دن مے حملوں سے نگ آگیا تھا اور غرنی پرایلدوز کے غلیجاورا ہے ساتھیوں کی گرفتاری سے دل شکت ہوگیا تھا اس سے اطاعت کی گردن جھکادی اور امن کی ورخواست کی ۔خوارزم شاہ نے امن دے دیا اور تر خدیر قبضہ کرلی۔

طالقان پر قبضہ: .. خوارزم شاہ تر ند ہے فارغ ہوکر طالقان کی طرف بڑھااس وقت طالقان میں سونج نامی ایک شخص غیر شاہ الدین محمود کی طرف ہے۔ حکومت کرد ہاتھ۔ خوارزم شاہ نے پیغام بھیجا کہتم میری اطاعت قبول کرو گئے تہہیں حسب خواہش جا گیریں دی جا تیں گی گرسونج نے انکار میں جواب دیا اور جنگ پر آ ہدہ ہوگیا۔ لیکن جس وقت مقابلہ پر آ یا۔ گھوڑے ہے اتر کرقدم بوئ ہوگیا اور طفق میر کی درخواست کی اس طرح خوارزم شاہ نے طالقان پر قبضہ کرلی اور اس کے بعد ارا کین حکومت کو بھی گرفتار کر کے کا کوین اور سوار نامی قلعوں کارخ کیا۔ کا کوین کا والی حسم الدین علی ہن ابوعی مقد جد پر آ یا۔ خوارزم شرہ جواب صاف پر کر ہرات مقد جد پر آ یا۔ خوارزم شرہ جواب صاف پر کر ہرات کی طرف چوا گیا۔ اور ہرات کے جاہر قیام پذیر بربوگیا جونکہ حسن بن حرکیل نے اطاعت قبول کر ای تھی اس لئے خوارزم شاہ کے شکر کی دست برداور لوٹ مارے ہرات کو ظام رخیا شاہ برخیا شاہ یونکہ حسن بن حرکیل نے اطاعت قبول کر ای تھی اس لئے خوارزم شاہ کے شکر کی دست برداور لوٹ مارے ہرات مقام برخیا شاہ برخیا شاہ کے شاک نف و مدایا لے کر حاضر ہوا۔

اسفرائن اورسمبستان پرخوارزم شاہ کا قبضہ: ای زمانہ میں حسن بن حرمیل نے اسفرائن پر بیلغام کی۔والی اسفرائن غیبث الدین کے پاس گیہ ہواتھا۔ادھرحسن نے شہر کامحاضرہ کرلیا۔اہل شہر نے امن حاصل کر کے شہر پناہ کے دروازہ کھول دیئے اور شہر کوامن کے ساتھ حوا۔ کردیا۔اس کے بعد حسن بن حرمیل نے والی سجستان کے پاس خوارزم شاہ کی اطاعت کا پیغام بھیجا اور یہ کہلوایا کہ آئندہ سے سجد من میں خوارزم شاہ کے نام کا خطبہ پڑھ جے۔ چننچے والی سجستان نے خوارزم شاہ کا غاشیہ اطاعت اپنی گرون پر رکھ لیا اور اس کے نام کا خطبہ پڑھے۔انگا۔

قاضی صاعد ترکین کویاد ہوگا کہ خوارزم شاہ نے غیاث الدین ہے اس امر کی درخواست کی تھی۔ جس کو غیاث الدین نے قبول نہ میا تھا۔ خراس ی قیام میں سے نے زمانے میں قائنی صاعد بن فضل ہ خوارزم شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جسے حسن بن حرمیل نے شہر بدر کرویا تھ مروہ غیاث مدین کے پاس فیروز کوہ چلا گیا تھاحسن بن حرمیل نے کچھالی خیر دی کہ خوارزم شاہ نے قاعنی صاعد کوقلعہ زوزن میں قید کر دیااور ہرات کے دیدہ قضا پر ۃ شی و بکر محمد بن سرحسی کومقرر کیا۔

ا بیک اور ابید وزکی آزادی: جس وقت ایلدوز نے غزنی پر قبضہ کیا اور علاء الدین اور جلال الدین کو بھی گرق رکر لی تو فیت لدین نے ابید وزکوکھ کے میرے نام کا خطبہ مجدول میں پڑھا جائے۔ ایلدوز بہانے کرے ٹالنے لگا گرغیاث الدین نے قد صدروانہ کیا کہ میرے نام کا قطبہ پڑھا جا است کی خطبہ کرے ٹالنے ایک گرغیاث الدین نے قد صدروانہ کیا کہ میرے نام کا تو خطبہ کیا ہے اور شاجہ کے دعا کی جائے ، مزکول کو اس خط و کتابت سے شہر پیدا ہوگیا، چنانچا بلدوز نے فی شادر کر نے کا تھا، پھر جب ایلدوز نے اپنی آزادی کی درخواست کی تو غیاث الدین نے اسے اور قطب مدین بیک و منز دار کروی (ایب شہر بالدین کا غلام تھا اور اس کی طرف سے ہندوستان کا حکم الن تھا) اور ان دونول کو تھنے اور شختیں روانہ کی پھریے جرمی کیا۔ سے ایدون خور مختاب کیا دونوں کو تھنے اور شختیں روانہ کی پھریے جرمی کے اوجود مطبع وفر مانہر دار رہا۔

وز (ایلدوز) کی بیتا با دیرفوج کشی: بغیات الدین نے خوارزم شاہ سے امداد کی درخواست کی خوارزم شاہ نے س شرط پر کمک بھیجی کہ جسن ان حریل در تی ہرات میری اطاعت قبول کر لے۔ اور مال غنیمت کے تین جھے کئے جائیں ایک حصد شکریوں میں تقسیم کی جائے اور دو جھے ندونوں میں تقسیم کی جائے اور دو جھے ندونوں میں حرب سے اور اس کے بعد بست اور اس کے میں مرتب کر کے مکتا باد پر چڑھائی کر دی اور اس پر قابض ہوگی۔ اس کے بعد بست اور اس کے میں متعلقات کارخ کیا اور قبضہ کرکے غیاب الدین کے نام کا خطبہ موقوف کر دیا۔ اور والی بجستان کو لکھ بھیجا کیم خوارزم شاہ کا خطبہ سے نام نکال دو۔

ا پہتکین کی کامل واپسی: (زنے حسین بن ترمیل کوبھی اس پر ابھارااور تخالفت کی صورت میں جنگ کی دھمکی دی پھر جلال ایدین والی ہ مین کو قید سے رہ کر کے اس کا پٹی بٹی سے نکاح کر دیا اور پانچ بڑار سواروں کو ابتکین کی کمان میں (پیشہاب الدین کاغلام تھ) جلال ایدین کے ہمراہ روانہ کی کہ ہمیان پر قبضہ کر کے جلال الدین کو تکومت کے تحت پر بٹھا دیا جائے اور اس کے چیاز اد بھائی کو حکومت وسلطنت سے بے وخل کر دیا جائے۔ ابھی کہ ہمیان پر فیضہ کر کے جلال ایدین کے تحل کر دیا جائے۔ ابھی استکین بامیان پر فیضہ کی طرف لوٹنا چاہا گر جوال ایدین نے س کی استکین بامیان پر فیضہ کی طرف لوٹنا چاہا گر جوال ایدین نے س کی مخلفت کی جب ایک بین نے کر کون میں اور کا کہل کے علاق کی طرف لوٹ آیا۔

غیات الدین اورخوارزم شاہ کی سے: ...قطب الدین ایک وجب بیمعلوم ہوا کدوز نے غیاث الدین سے بناوت کی ہے تو ہے حد نارض ہوا۔ ادھرایک قاصد دز کے پاس دوانہ کیا اور اسے جنگ کی دھمکی و کرغیاث الدین کے نام کا خطبہ پڑھنے کی تاکید کی۔ ادھرغی ث امدین خدمت میں تنی نف وہدایا بھیج کر بیرائے دی کدا ہے وقتی طور پرخوارزم شاہ کے تمام مطالبات تسلیم کر لیجئے تاکہ غربی کی مہم سے فراغت حاصل ہو ہے ۔غیث امدین نے اس دائے کے مطابق خوارزم شاہ سے ملح کرلی اور ایک کولکھ بھیجا کہ 'وز'' سے جنگ کے لیے غربی پرجمد کردو۔

ا بیک کی کارگر ارکن .... چنانچه ایب نے غزنی پر ملکر دیااتے میں اینکیں بھی ماہ رجب وی پیش غزنی آگیا غزنی پرایک کا قبضہ ہوگی۔ ور جو مع مسجد میں غیرث الدین کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ صرف قلعہ باقی رہ گیا تھا نظر ہوں نے شہرلوٹ لیا۔ ان واقعات کی اطلاع در کوئی تو اس کے ہوشہ جاتے رہے ہاتھوں کے طوطے اڑگئے۔ یک باد میں غیاث الدین کا نام خطبہ میں شامل کیا گیا اور دز کا نام نکال دیا گیا۔ پچھ موسد کے بعد اینکیوں غزنی سے جاد خور کی طرف روانہ ہوا۔ اور ان واقعات کا اطلاعی خط غیاث الدین کی خدمت میں روانہ کیا اور بہت سا سامان جولوث میں ماتی تحف کے طور پر بھی دیا۔ خوات کی موسد کی جد غیات الدین کی خدمت میں روانہ کیا اور ان کی خدمت میں ماتی کے بعد غیات الدین کا سے دوران کی رعانا ہے اس کے بعد غیات الدین کے بعد غیات الدین کا سے دوران کی رعانا ہے اسے دوران کی رعانا ہے اس کے بعد غیات الدین کا موست میں واضل کر لیا اور وہاں کی رعانا ہے اس کے معرف برتاؤ کئے۔

حسن بن حرميل كى گرفتارى: جسن بن حرميل نے جيسا كه ہم او پرلكھ بيلے بين خوارزم شاه كى فوج كو ہرات ميں بلاليا تھا۔ چذنج پنو رزم شاه ن

نوج آگن اور ہرات میں ابن حریل کے ساتھ شہرگئی۔ پھرخوارزم شاہ کی فوج نے رعایا پرظلم وستم شروع کردیا۔ طرح طرح کی زیاد تیاں کرنے گئے چانی ابن حرمیل نے ان لوگوں کو قید کردیا اورخوارزم شاہ کو بیدواقعات لکھ بھیجے۔خوارزم شاہ ان دنوان ' خطا' ہے اڑائی میں معمروف تھا۔ اس نے حسن برحمیل کولکھ کر بھیج کدان فوجیوں کو جنہمیں تم نے قید کرلیا ہے، میر ہے پاس بھیجے دواور عزالدین قلدک کو خفیہ تحریج بھیجی کہ تم جس طرح ممسن ہو حسن بن حرمیل کو گئے اور مراہ چاتی ہو اس کے اس میں میں ہو اس کو بیادہ ہوگا کہ خلدک سلطان تنجر کے دور میں ہرات کا گور مرہ چاتی ہوں وہ میں مرات کا گور مرہ چاتی ہوں وہ میں مرات کا میں میں خوت خددک ہرات کی برات سے باہر آیا ایک دوسرے سے ملے استے میں خلدک نے سے ہمر بیوں و اشرہ کردیو تو ان لوگوں نے ابن حرمیل کو گرفتار کرلیا۔ اور ابن حرمیل کے ساتھی شہر میں واپس آگئے۔

این حرمیل کا قبل : وزیرخواجہ صاحب نے شہریناہ کے درواز ہے بند کر لیے اور مقابلہ کی تیاری کی ،غیاث الدین محمود کے نام کا اعلان کرادیا فلدک نے شہرکا کو میں این حرمیل کوئی کر دول گا۔ گروزیر نے بھی فلدک نے شہرکا کی صرہ کرنیا اور اسے کہلوایا کہ تہمیں امان ویتا ہوں اوراگرتم میرا کہنا نہیں مانو گے تو میں این حرمیل کوئی کر دول گا۔ گروزیر نے بھی جواب نہ دیا۔ فلدک نے واقعات حاضرہ کی نوارزم شاہ کوا طلاع دی چنانچہ خوارزم شاہ نے اپنے ان گورزوں کو جو خراسان میں تھے ہرات پر حمد اور محاصرہ کرنے کا تھی جون نوج خراسان کے کورزوں نے دس ہزار نوج کے ساتھ ہرات پر حملہ کیا۔ چونکہ حسن بن حرمیل نے احتیاط کے طور پر ہرات کو ہر طرح سے مضبوط اور مشحکم کر رکھ تھا جار شہر پناہ نہایت مشحکم ہنوائی تھیں۔شہر پناہ کے باہر متعدد خند قیس بھی کھدوائی تھیں۔ رسد د غلہ اور سامان جنگ ضرورت سے زیادہ میں کر لیا تھا اس لیے محاصرین کی دال نے گی اور وہ ہرات پر قبضہ نہ کرسکے۔ اس دوران حسن ابن حرمیل کا خراسان میں انتقال ہوگی یا اسے خوارزم شاہ کے ہرداروں نے قبل کر دیا ہے۔

خوارزم شاہ کا طبرستان پر قبضہ: علی شاہ بینی غیات الدین محمود کے بھائی نے طبرستان میں اور کزلک خان نے نیشا پوریس خود مختار عکومت کا جھنڈ ابند کردیالین جب خوارزم شاہ طبرستان پہنچا تو علی شاہ بھاگیا اور فیروزکوہ میں شباب الدین کے پاس جا کردم لیا۔ جہاں شہب الدین نے عزت واحترام سے مل قات کی ادھر خوارزم شاہ نے طبرستان پر قبضہ کر کے خیشا پور کی طرف قدم بو ھائے اور اسے بھی کزنک خان سے چھین کراپے وائزہ حکومت میں داخل کرلی۔ اس کے بعد ہمات کی طرف آباس وقت تک ہمات کا محاصرہ ہوچکا تھا مگر کی طرح فی نہیں ہور ہا تھا۔ می صرہ طویل ہوجانے سے اہل شہر میں چھوٹ بڑگئی۔ اور وہ خوارزم شاہ کے آباس وقت تک ہمات کا محاصرہ ہوچکا تھا مگر کی طرح فرز مرکزی اس سے اور بھی کمزوری مروسی ہوجانے سے اہل شہر میں چھوٹ بڑگئی۔ اور وہ خوارزم شاہ کوان واقعات کی اطلاع مل گئی اس نے فوراً حملہ کردیا۔ اور وہ شہر پنہ ہے دو برجول کومس رکرے شہر میں واخل ہوگیا اور قبضہ کرلیا ، وزیر کو گرفتار کر کے آل کردیا اور اپنی طرف سے ایک فض کو ہمات کا امیر مقرد کردیا۔ بیوا قعات ہوئی کرنے والی آپی مراث کا امیر مقرد کردیا۔ بیوا قعات ہوئی کرا

غیاث الدین محمود کافکل: ... بخوارزم شاہ نے ہرات پر قبضہ کرنے کے بعدا ہے ماموں امیر ملک کو ہرات کی حکومت پر مقرر کیا اور فیروز کوہ پر حملہ کرنے اور اس کے حکمران غیاث الدین محمود بن غیاث الدین غوری اور اس کے بھائی علی شاہ کی گرفناری کا حکم دیا۔ چنا نچے امیر ملک نے فوجیس تیار کرکے فیروز کوہ پر چڑھائی کردی غیاث الدین محمود نے امن کی ورخواست کی جسے امیر ملک نے منظور کر لیا۔ لیکن جس وقت غیاث الدین محمود اپنے بھر کی علی شاہ کے ساتھ ہو کہ ہے ہیں فیروز کوہ میں بھائیوں کو گرفنار کرتے تی کردیا اور کامیا بی کے ساتھ ہو کہ ہے میں فیروز کوہ میں داخل ہوگیا۔ فیروز کوہ کے فتح ہوجانے سے بورے خواسان پرخوارزم شاہ کا قبضہ ہوگیا۔

خوارزم شاہ کاغرنی پر قبضہ یے جس دفت خوارزم شاہ نے خراسان کے تمام صوبوں اور بامیان پر قبضہ کرلیاتو تاج الدین دزواں غزنی کو کہلو یا کرتمہارے سے یہ بہتر ہے کہتم مجھ سے جنگ مت کرو بلکہ سلح کرلو، میرے نام کا خطبہ پڑھواور میرے نام کا سکہ جاری کرو۔'' دزنے اپنے ارا مین حکومت کوجمع کر کے مشورہ صب کیا۔ انہی اراکین میں قلوتکین (شہاب الدین کاغلام) نائب السلطنت غزنی بھی تھااس نے خوارزم ش ہ کی اطاعت کا

<sup>🛚</sup> دونول شم کی رویتی ہیں۔

مقورہ ورد یہ جس سے سب نے اتفاق طاہر کیا چنانچہ خوارزم شاہ کاا پلی جواب لے کروالیں چلا گیا۔ غزنی میں خوارزم شاہ کے نم کا خطبہ پڑھ یوں سے مقود استان کے معاملات کے میں غزنی آئے ہے جوالے کر دول گا۔ چننچہ خوارزم شاہ کو پیغام بھیجا کہ آپ غزنی تشریف لا ہے میں غزنی آئے ہے جوالے کر دول گا۔ چننچہ خوارزم شاہ کو بر نام نور میں ہو ہے کہ کر لا ہور کا راستہ لیا۔ غزنی پر قبضہ کے بعد خوارزم شاہ نے قطلو تکین کو ماضری کا حکم دیا ہوں کا راستہ لیا۔ غزنی پر قبضہ کے بعد خوارزم شاہ نے قطلو تکین کو ماضری کا حکم دیا ہوں ہوں ہور کے خوار میں جو بچھ تھا اس پر قبضہ کرکے قطلو تکین کو مارڈ الا۔ غزنی پر اپنی طرف سے اپنے بیٹے جلال الدین کو مارڈ الا۔ غزنی پر اپنی طرف سے اپنے بیٹے جلال الدین کو مارڈ الا۔ غزنی پر اپنی طرف سے اپنے بیٹے جلال الدین کو مارڈ الا۔ غزنی پر اپنی طرف سے اپنے بیٹے جلال الدین کو مارڈ الا۔ غزنی پر اپنی طرف سے اپنے بیٹے جلال الدین کو مارڈ الا۔ غزنی پر اپنی طرف سے اپنے بیٹے جلال الدین کو مارڈ الا میزنی کو مارڈ الا۔ غزنی پر اپنی طرف سے اپنے بیٹے جلال الدین کو مارڈ الا کو الی کی تجواب اللہ کے بیل ۔

در (ایلدوز) کا لا بهور پر قبصند: دزغزنی سے نکل کرایک ہزار پانچ سوسواروں کے ساتھ لا بھور بہنچااس وقت یا بھور میں ناصہ مدین قرچہ (شہاب امدین کا غدم) حکمران کردہا تھا۔ لا بھور کے علاوہ ماتان ، آجر اور دیبل (تھٹھہ) ساحل وریا تک اس کے قبضہ میں تھے۔ پندر وہنہ ہواروں کو لیے کرمیدان جنگ میں آیا۔ چنانچہ جنگ کابازار گرم بھ گیا۔ فریقین کے ساتھ ہاتھیوں کا بھی جھنڈا تھا۔ دزکو پہلے تمد تشست ہوئی وہنے وہ بھیوں کا بھی جھنڈا تھا۔ دزکو پہلے تمد تشست ہوئی وہنے وہ بھیوں کا بھی جھنڈا تھا۔ دزکو پہلے تمد تشست ہوئی وہنے وہ بھیوں کا بھی جھنڈا تھا۔ دزکو پہلے تمد کیا۔ الله ق سے جھنڈ مرایا وہ وہ بھی اس مرح درنے لا بھور پر قبضہ کرایا۔

تاج البرین ایلدوز کاخاتمه. اس کامیابی کے بعد دزنے ہندوستان کی طرف قدم بڑھائے تا کہ دبلی دنیہ و پر بھی جومسر نوب نے بندیس تھے قہ بض ہوج ئے۔اس وقت دبلی میں قطب الدین کا انقال ہو چکا تھا اور اس کا غلام شمس الدین حکومت کر رہا تھے۔شہر س یا کے قریب نوجوں میں ٹر بھیڑ ہوئی جس میں تاج الدین دزشکست کھا کر بھا گا ،اس کا سارالشکر تقریع گیا اور وہ جنگ کے دوران مارا گیا۔

تاج ابدین دزنہایت خلیق،عادل رعایا کے ساتھ احسان کرنے والاشخص تھااور بالخصوص تنجارت پیشہ اورغریوں کے ساتھ حسن سوک ہے بیش " تافقہ اس کے مرنے کے بعد سلاطین غور میرکی حکومت کا شیراز و بکھر گیا۔

## " ويلم" كى سلطنت

دیلمیول کا سلسلہ نسب: انساب عالم کے سلسلہ میں دیلمیوں کا نسب ہم بیان کر بچے ہیں کہ بدماذائے بن یافٹ کی نسل سے ہیں ورمازائے تن اور دیافٹ میں شارکیا گیا ہے۔ ابن سعید نے لکھا ہے کہ ہیں نہیں جانتا کہ اس نے کہاں سے بد بات بقل کی ہے) کہ دیمہ ، سر م بن بسل بن اسور بن سر م کی اور دمیں سے ہے، اور توریت میں اسورکا ذکر سام کی اولا دمیں آیا ہے۔ ابن سعید نے بہتھی لکھا ہے کہ موصل ، جرموق بن سور ور فرس برد ، خزر ماریان بن اسور اور دیل مبوریاں بنط ابن اسورکی اولا دسے ہیں۔ واللہ اعلم۔

عوہ وسب کے زدیکہ ہردوایت کے اعتبار سے جیل دیلم کے بھائی ہیں اور ہر حال میں بیا یک ہی قبیلے کی شاخ ہیں دیلم اور جیل کا پید نش کے وقت سے پرانا وطن طبرستان اور جرجان کے بہاڑول میں رہے اور گیلان تک کے بہاڑوں میں واقعہ تھا۔ اسلام سے پہلے ان کی نہ کوئی حکومت تھی ورنہ کوئی سلطنت جس وقت افتہ تعالی کے فضل سے اسلام کی فقو حاست کا سیلا بسماری و نیا میں بھیلا اور کسری فارس کی حکومت کا شیر زود رہم برہم ہوگی و ورعب کی حکومت کا سکہ تمام ملکوں مشرق مغرب جنوب اور شال میں چلئے لگا۔ جیسا کہ فقو حاست اسلام میں آپ پڑھ چکے ہیں تو جن لوگون نے مذہب اسلام قبول نہ کیا انہوں نے جزید و بیا منظور کیا اس وقت ویلم اور جیل مجوی الدہ جب ہے۔ زمانہ فقو حاست اسد میں ہیں ان نے مما کہ فتح نہیں ہوئے تھے یہ جزید ویا کرتے تھے۔ سعید بن الحاص نے ایک لا کھسالا نہ پر ان سے سلح کر کی تھی جسے اکثر ہوگ و را است تھے ور ہی کہ کی نہیں بھی دیتے تھے۔

طبرستان کی تسخیر . سعید کے بعد کسی اور شخص نے جرجان کارخ نہیں کیا۔ یہ لوگ عراق سے خراسان تک کے راستے میں قومس پر رہنی یا یہ کرتے تھے اور قافعے تھے جس وقت یزیدی مہلب ۱۸ھے میں خراسان کا گورنر بن کر آیا۔ اس وقت تعدیم سیان اور

جرجان فتح نہیں ہوئے تھے۔ جب بھی ان علاقوں کا ذکر آتا تھا تو پر بدین مہلب کہا کرتا تھا کہ فارس کی فقو حات ابھی مکمل نہیں ہوئیں۔ بہذا طبہ ستن و نجیرہ کو فتح کرنا ضروری ہے ورنہ قومس و نیشا پوروغیرہ کا اس خطرہ میں رہےگا۔ جب سلیمان بن عبدالملک تخت حکومت بہ 90 ہے میں بیضہ تو بر بدت مہلب نے جہاد طبرستان کی غرض سے فوجیں فراہم کی اس وقت تک جرجان شہر کی حیثیت ندر کھتا تھا اسے چارول طرف سے سر بفلک نے بھیر سے ایک شخص درہ پر کھڑ اہو کر بڑے ہے بڑے لئنگر کو جرجان میں واغل ہونے ہے روک سکنا تھا البتہ طبرستان ایک آب و شہر ہو۔ رک حمران اصبد نامی ایک شخص تھا۔ برید کے غلام فراسے نے جرجان کو حروان میں واغل ہونے سے روک سکنا تھا البتہ طبرستان ایک آب و شہر تھا۔ کو حروان کے حروان میں واغل کر ایا۔ خوان میں ہزار نون کے سرتھ طبرستان کی سرکو ہی ہوگئے لیکن کچھ کے جو میں ہزار نون کے سرتھ طبرستان کی سرکو ہی ہے روانہ کیا۔ جینا نچاس نے طبرستان کو زیر وزیر کر کے دائرہ اسلامیہ میں واغل کر لیا۔ خلیفہ ہارون رشید کے دور بیل نجی بن عبر الدھ میں واغل کر لیا۔ خلیفہ ہارون رشید کے دور بیل نجی بن عبر الدھ میں ماغل کر لیا۔ ورنا کے اور میل اس میں کو رہو کر کے دائرہ اسلامیہ میں واغل کر لیا۔ خلیفہ ہارون رشید کے دور بیل نجی بن کے بن سرک کے بن میں سلانت آئی کا برین شید کی شہاوٹیں ہوں۔ چنا نچ خلیفہ رشید نے خطاکھا اور فضل طبرستان سے واپس ہور آبا اور اپنے بھائی جھفر کے ساتھ قید کر دیا گی جسل ہور آبا ور اپنے بھائی کھائے کے بیات مقال کر دیا گی جسل ہور آبا ور اپنے بھائی کھائے کے ساتھ قید کر دیا گی جسل کہ رہ آبالہ میں کھالات میں گھا تھی گھاؤ میں۔

شہر یار ہن سروین کی سرکشی: ۱۹۰۰ بیدی جس وقت ہارون رشید، رے بیل تھا سروین بن انی قارن اور در ندا ہر مز والئی ویلم کو امان کا خطاکھ کر حسن ف دم کے ذریع طبرستان روانہ کیا۔ چنانچہ بیدونوں ور بار خلافت بیل حاضر ہوئے قورشید نے عزت واحترام سے تھہرایا اور حسن، خدت سے پیش آیا۔ در ندا ہر مز نے سروین بن انی قارن کی اطاعت اور اوائے خراج کی خانت دی للبذا کمل اطمینان سے دونوں واپس آگئے اس کے بعد سروین کی واس کی جگداس کا بیٹا شہر یار حکمرانی کرنے لگا غرور حکومت نے اس بیل خود مختاری کی ہوں پیدا کردی۔ چنانچہ عبدالمقد بن خردازیہ نے سرکولی کی غرض سے فوج کمشی کی طبرستان اور تمام ہلا دویلم کو تلوار کے زورسے فتح کر لیا شہریا ربین سروین نے اطاعت قبول کی ۔ مازیار بن قارن نے در ندا ہر مزکو خلیف مامون کی خدمت میں کچھ بات چیت کرنے کے لئے روانہ کیا اسے بیل شہریا ربین سروین مرگیا۔ اور اس کی جگداس کا بیٹا شا پور حکومت کرنے کے لئے روانہ کیا اسے جس شہریا ربین سروین مرگیا۔ اور اس کی جگداس کا بیٹا شا پور حکومت کرنے کے لئے روانہ کیا اسے جس شہریا ربین سروین مرگیا۔ اور اس کی جگداس کا بیٹا شا پور حکومت کرنے کے لئے روانہ کیا اسے جس شہریا دیل متراپور کو گلار نے شاپور کو گل دیا۔

مازیار کی بغاوت: .... اس کے بعد مازیار نے بھی علم بغاوت بلند کیا۔ بیز مانہ خلیفہ مختصم کی خلافت کا تھا خلیفہ مختصم نے ان لوگوں کی معقوں گوش کی ، زبردی ، پئی حکومت وخلافت کی بیعت کی اور صال کیا۔ آئی اور سردی شریخا ہوں کو مسار کر کے وہاں کے رہنے والوں کو پہاڑوں کی طرف جلا وطن کردیا م اور جرجان کی سرحد پڑھمیس سے ساحل دریہ تک تین میل کی مسافت کی شہریناہ ہوں کو مساور کرد چاروں طرف ایک گہری خندتی کھدوائی۔ ای طرح شابان فارس نے ترکوں کورو کئے کے لئے ایک سرحد پڑھمیس سے ساحل دریہ تین میل کی مسافت کی شہرینہ میں بنوائی اردگرد چاروں طرف ایک گہری خندتی کھدوائی۔ ای طرح شابان فارس نے ترکوں کورو کئے کے لئے ایک سرحد پڑھمیس سے ساحل دریہ تک تین میل فیری میں بھی بنوائی ہوں کورو کئے کے سے آیب سے ساحل دریہ تک بنوائی ہوں کورو کئے کے سے آیب سے ساحل دریہ تک بنوائی تھی۔

ویلمیوں کی بغ وت: ای زماند میں انشین (معتصم کے غلام) نے حکومت خراسان کی لائج میں دیلمیوں سے سازش شروع کی۔ چنانچ دسوبہ خراس ن میں بغاوت پھوٹ نگلی دیلم نے چاروں طرف سے یورش کر دی عبدالقدین طاہر نے اپنے بچپاحسن اور اپنے غلام حبان بن جیسد کی کمان میں فوجیس رواند کیس۔خلیفہ مقتصم نے بھی بے در پے امدادی فوجیس رواند کرنا شروع کرویں جاروں طرف سے عسا کرشا ہی نے گھیریا۔

قاران بن شہر مار: قرن بن شہر یار یعنی مازیار کا بھائی ساریہ میں تھا۔ سرداران عبداللہ بن طاہر نے قاران کو ملم حکومت کی حاصت کرنے کی تخار کی کے شہر مار: قرن بن شہر یار یعنی مازیار کا بھائی ساریہ میں تھا۔ سردان کی حلاقوں کی حکومت اے دی جائے گی ملم خلافت کی احد مت قبول کر کے عبداللہ بن اوس میں تاریخ کا میں میں میں ہے جوالہ کر کے عبداللہ بن سام ہے جوالہ کر کے عبداللہ بن سام ہرکے کمانڈر جنیال قارن میں کامیانی کے ساتھ داخل ہوئے اور ساریہ پر قبضہ کر لیا۔

مازیاراورافشین کائل اسے خلیفہ معظم کو بے صدطیش پیدا ہوا چنانچہ اسے فوراً گرفتار کرکے آل کرڈالا۔ اس کے بعد تو ہیں۔ نے من ک درخواست کی عبداللہ بن طاہر نے امن دیا مگریہ شرط طبے پائی کہ وہ اپنے بھائی مازیار کو گرفتار کر کے عبداللہ بن طاہر کے حوالہ کرد ہے گا وریہ مازیار و کرفتار کر کے عبداللہ بن طاہر کے حوالہ کردیا۔ جسے عبداللہ بن حاجر نے پر نجیر کی جگہ حکمرانی کی سند عطا کرے گا چنانچہ قو ہیار نے اپنے بھائی مازیار کو گرفتار کر کے عبداللہ بن طاہر کے حوالہ کردیا۔ جسے عبداللہ بن حاجر نے پر نجیر بغداد روانہ کردیں۔ اور خلیفہ معظم نے سولی پر چڑ ھادیا۔ اس کے بعد کسی ذرایعہ سے افشین کی سازش کی خبر ہوگئی اس

ہ زیار کے غلام. مازیار کی گرفتاری کے بعداس کے غلاموں نے قوہبار پرحملہ کردیا۔ قوہبار نے اس کے مقالبے پر کمر ہاندھی چنانچہ ہ زیار کے ندم مقابعہ نہ کر سکے اور دیم کی طرف بھاگ گئے ۔گرشاہی فوجیس سامنے آگئیں اور ان سب کو گرفتار کرلیا۔

کہ جاتا ہے کہ جس نے مازیار کے ساتھ بدعہدی کی تھی وہ مازیار کے بچپا کا بیٹا تھا اس کی خواہش تھی کہ مازیار کو جہال طبرستان کی تعومت ہے برطرف کر کے خود حکمران بن جائے اس بدعہدی بیس مازیار کاغلام داریہ بھی شریک تھا۔

علو پول کی دعوت:.... الغرض خلیفہ متوکل ہے بعد خلافت عباسیہ کے قوائے حکمرانی کمزور ہوگئے۔ آفناب حکومت کو گربمن لگ گیا۔ ہرصر ہہ کے گورنروں نے خود مختار حکومتوں کا اعدان کر دیا۔ انہی دنوں علو یوں کے اپنجی مما لک اسلامیہ کے آس باس خلابر ہو کرعلو یوں کی حکومت کی دعوت دیئے گئے۔ مستعین کے دور میں حسن بین زید (زید ریعلوی کا اپنجی) طبرستان میں خلابر ہوا۔ جس کا تذکرہ آپ او پر پڑھ چیکے جیں۔

ھی ہیں اوس: خراس ن کی گورزی پڑی بن طاہر بن عبداللہ بن طاہر تھا اس نے طبر ستان پراین پچا سلیمان بن عبداللہ بن طاہر کو مقرر کر رہ ہو تھ۔
سیکن خقیقت میں مجہ بن اوس اس کی نیابت میں طبر ستان میں حکومت کردہا تھا سلیمان نام کا حاکم تھا۔ مجہ بن اوس اس کی نیابت میں طبر ستان میں حکومت کردہا تھا سلیمان نام کا حاکم تھا۔ مجہ بن اوس نے رہا ہو کہ یا درگھنے چاہئے کہ بید محمد بن اوس وی محمد بن اوس کے ملک میں بوار کے دور پڑھس گیا تھا اوران کو نہا بہت ہو گی سے آپ کو یا درگھنے جوز مان سلیم میں دیا میں میں ہو ہو اور پڑھس گیا تھا اوران کو نہا بہت میں اوس کے مقابد میں دیا میں میں خور مان میں میں اوس کے ملک میں بوار کین حکومت (صوبطر ستان) نے سلیمان اوران کے نائب مجہ بن اوس کے مقابد میں دیا می کہ اور اس کے نائب مجہ بن اوس کے مقابد میں دیا می کہ اور اس کے باتھ پر بیعت کر کی اور اس کے ساتھ اس کر چڑھا کے اور آئی پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد س رہے بی بیادہ کو کہاں سیمان کو فکست ہوئی چنہ نے ان لوگوں نے سار ہے کہی اور اس کے ساتھ اس کر پڑھا گیا تھا گیا۔ تقریباً چاہیں سال تک بی حکومت قائم رہ ۔ پھر مجہ بن اوس کے بھائی کی حکومت قائم رہ ۔ پھر مجہ بن اوس کے حالات میں لکھا گیا۔ تقریباً چاہیں سال تک بی حکومت قائم رہ ۔ پھر مجہ بن دیو گئی جیسا کہ اس کے حالات میں لکھا گیا۔ تقریباً چاہیں سال تک بی حکومت قائم رہ ۔ پھر مجہ بن دیو گئی جیسا کہاں کے حالات میں لکھا گیا۔ تقریباً چاہیں سال تک بی حکومت قائم رہ ۔ پھر مجہ بن دیو کی دیا ہے کومت قائم رہ ۔ پھر مجہ بن دیو کی کھر ہوگا۔ تقریباً چاہیں سال تک بی حکومت قائم رہ ۔ پھر مجہ بن دیو کو کہا کہ بیاد کی کھر کے اور اس کے ہوائی کی حکومت قائم رہ ۔ پھر مجہ بن دیو کہ کھر کے دیا کہ بیادہ کو کہا کہ بیادہ کو کہ کو کہا کہ کے حالات میں کھر کے ان کے دور اس کے کو کھر کے کہا کہ کو کھر کے سال کے سے حکومت خاتم ہوگئی۔ بیادہ کو کہ کو کھر کے دور کی کھر کی کھر کو کھر کے دور کی کھر کی کھر کھر کے دیا کہ کو کھر کے کہ کو کھر کی کھر کی کھر کو کھر کے دور کی کھر کھر کے دور کھر کھر کھر کی کھر کھر کھر کی کھر کھر کھر کے کہ کو کھر کے کہ کست کے کہ کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کھر کھر کے کہ کھر کے کہ کست کے کہ کھر کے کہ کو کھر کے کہ کھر کھر کھر کے کہ کو کھر کے کھر کے کہ کو کھر کھر کے کھر کھر کے کہ

o مسعودی میں طروش حسن بن علی بن محمد بن علی بن الی طالب لکھا ہے۔ مترجم

بری طرح پامال کیا۔ ابن صعاوک بھا گر '' رے'' پہنچا۔ پھر'' رے' سے بغداد چلا گیا۔ اطروش نے طبرستان اور اس کے پورے صوبہ پر قبضہ کر ایو۔ اطروش فقت سے اور اس کی حکومت و دولت کے صالات دولت علویہ کے تذکرہ میں ہم لکھ آ بچے ہیں۔ دہیم اس کی پشت بنا بی اطروش کا لی سے۔ اور دیلم ہی کے سروار ان کی حکومت و دولت کے صالات دولت علویہ کے اراکین حکومت تھے۔ پھر اس کو سعید بن سامان کے کررہ ہے۔ اور دیلم ہی میں ورز الا اور حکومت کی باگ ڈور سرداران دیلم کے قبضہ میں چلی گئی جیسا کے دیلم کے حالات میں ہم لکھ آ بچے ہیں۔ شکر یوں نے سے میں ورڈ الا۔ اور حکومت کی باگ ڈور سرداران دیلم کے قبضہ میں چلی گئی جیسا کے دیلم کے حالات میں ہم لکھ آ بچے ہیں۔

فارس اور عراقین برقابض سالاران دیلم کے حالات

ویلم کے کم تقرول اور سادرول کا ایک گروپ اطروش اوراس کے لڑکول کی بشت پناہی اور مدد کرتا تھا ان میں سے سرخ ب بن دہشووان بعنی حسان کا بھائی بھی تھ جس کا شہرویلم کے باوشاہوں میں ہوتا تھا ہے ابوائس بن اطروش کے لئنگر کا کما نڈرانجیف تھا۔ اس کے بھائی علی کوخیفہ مقتدر نے اصفہ ن کی حکومت عصا کتھی۔ نیلی بن نعمان بھی دیلم کے باوشاہوں میں سے تھا۔ یہ بھی اطروش کا ایک مشہور سالا رتھا۔ اس کے بعداس کا دامادسن '' وائی صغیر'' جرجان پرمقبرر کیا گیا۔ ماکان بن کالی سرخابوحسان بن دہشووان کا چھاڑا و بھائی سرداران دیلم میں سے تھا اسے ابوائس بن اطروش نے شہر استر آباداوراس کے مضافات پرمتعین کیا تھا۔

دیلمی سردار: ان لوگوں کے علاوہ ایک گروہ دوسرا بھی دیلم کے سرداروں کا تھا۔ جن میں ماکان بن کالی کے ساتھیوں میں سے اسفارین شیرویہ، تر داوت کے بن زیار بن باوراوراس کا بھائی دشمکیر اور یشکری کا نام خصوصیت ہے ساتھ لیاجا تا ہے۔ مرداوت کے ساتھیوں سے بنو بو یہ بھی تھے جو بغداد، عراقین اور فارس کے بڑے بہ دشاہوں میں شار کئے جاتے ہیں جس وقت دولت علویہ کی حکومت کا چراغ گل ہوگیا تو ان سالاروں نے طبرستان اور جرجان میں استبدادی حکومت کی بنیاد وال دی۔

سما مائی اور دیکی: ... خوافت عہاسی کی بساط حکومت اٹھنے کے بعد صور خراسان پر صفار نے بنو طاہر کے ہاتھ سے تبقیہ نے ہیا۔ پھر بنوسامان نے اسکومت خراسان کی کری پر بیٹے ان سے بھٹرا کیا۔ اور داگی علوی نے بھی اس بھی حصد لیا۔ کائی عرصے تک بھٹرا اور ان کومت ما دراء اُنہم بیل تھے۔ سمار اخراس ن اور اس کا متعلقہ صوبہ انہی کے قبضہ بن تھا جب خلافت کی کم وری زیادہ پر ھٹی تو ملوک حکم اٹان دیلم نے بھی ہاتھ پر دھائے ان کے کما تذروں نے طبر ستان میں حکومت پر قدم ہوا ہے آئی تو ت کے غرہ بیل این سمامان سے لڑکئے۔ سارے اسلامی علاقوں میں مورو و فٹح کی طرح تھیل گئے جہاں میں محدود ہیں ان کا غیبہ وتضرف ہوگیا۔ ہر خص نے جس ملک کو پایاد ہالیا۔ طبر ستان کے علاوہ جرجان کے علاقوں میں مورو و فٹح کی طرح تھیل گئے جہاں ان کا غیبہ وتضرف ہوگیا۔ ہر خص نے جس ملک کو پایاد ہالیا۔ طبر ستان کے علاوہ جرجان کے علاقت اور ''رے'' بھی انہی کے تبقید میں تھے۔ انہیں سے بنو بوری بہت دور دورہ ہوا۔ فارس اور عراقین پر تھر ان ہوئے۔ دار انجابات کا ظہار کیا جس کومت و غلبہ کا سکہ چیا انہوں نے اگلی و بھی بین نہیں کہ تو میں بیان کریں گے۔ بہتو بیلی بین تعمان ، دیلم کا مشہور سے سالار تھا۔ اطروش کی اولا و 'الموفید للدین اللّه المستصر لاولا در دوسول اللّه ہی '' کے انقاب لیل بین تعمان پر فوج کشی کی دامغان این سامان کے علی اور کی اولا و 'الموفید للدین اللّه المستصر لاولا در دوسول اللّه ہی سے ان کونی طب کرتی تھی نہا ہے تی اور خور کر بیا تھا۔ جنانچ اس نے جربیان سے دامغان پر فوج کشی کی دامغان این سامان کے عمر انوں کے زیر اگر تھا قرائیس نامی بنوسامان کا غلام حکومت کر رہا تھا۔ قرائیس نامی بنوسامان کا غلام حکومت کر رہا تھا۔ قرائیس نامی بنوسامان کا غلام حکومت کر رہا تھا۔ قرائیس نامی بنوسامان کا غلام حکومت کر رہا تھا۔ قرائیس نامی بنوسامان کا غلام حکومت کر رہا تھا۔ قرائیس نامی بنوسامان کا غلام حکومت کر رہا تھا۔ قرائیس نامی بنوسامان کا غلام حکومت کر رہا تھا۔ قرائیس نامی بنوسامان کا غلام حکومت کر رہا تھا۔ قرائیس نامی بنوسامان کا غلام حکومت کر باتھا۔ قرائیس کر بیا تھا۔ قرائیس کی بنوسامان کا غلام حکومت کر رہا تھا۔ قرائیس کی بنوسامان کا غلام حکومت کر رہا تھا۔ قرائیس کی بنوسامان کا غلام حکومت کر رہا تھا۔ قرائیس کی بیا کی

قر اتكين كى شكست: اس كے بعد الل وامغان نے أيك نهايت متحكم قلعه بنوايا۔ پھر قر اتكين نے نوجيں عاصل كر كے ٺيلى پر چڑھ أن كروى چنانچه ليل نے جرجان سے نكل كرمقا بله كيا اور جرجان سے بندرہ كؤس پرمورچه جنگ قائم كيا۔ اس اڑائى بيس قر اتكين كوشكست ہوئى۔ اور انتہائى بے رحى

<sup>• (</sup>تاريخ اكال ج ۵ م ١٨) يوالمنتصر لآل رسول تريخ تحريب.

ے اس کا شکر پامال کردیا گیا۔

نیشا پور پر قبضہ جرانکین کاغلام فارس کیل کے پاس چلا گیا اور اس سے لل گیا کیل نے بہت عزت سے تھمرایا اور اپی بہن سے س کا کا ن کردیا۔ چنا نچیشکریوں کی تعداد بڑھ گی اور خرج میں بھی اضافہ ہو گیا۔ ایو حفص قاسم بن حفص نے کہا کہم نیشا پور پر قبضہ کرلو، مال کی می رشا یا ہاں ۔ موج ہے گے۔ حسن واع نے بھی نیشا پور پر جملہ کرنے کی ہدایت کی۔ چنانچہ کیل نے نیشا پور پر چڑھائی کی اور ۱۹۰۸ ہے کے آخر میں اس پر قبضہ مرسا۔ سن وائی کے نام کا خطبہ پڑھا۔

کیلی کی شکست سست سعیدنصر بن سامان کواس کی خبر ملی تو غصہ ہے کا نب اٹھااورا پنے سردار دل حمویہ بن علی ۵ محمد بن عبداللہ بنعمی ابوانسن صعلو ک و رسیجو رہ ووانی کو ہڑی فوج کثیر کے ساتھ بخارا ہے روانہ کیا۔ لیلی بن نعمان ہے مقام طوس میں اڑائی ہو۔ جس میں ان لوگوں نے بیلی کوشست وے دی۔

سال کائل: بھا گرزا مل بہنج گیااور وہیں رو پوش ہوگیا۔ بقراعان نے بہنج کراس کا سراغ نگایااورگرفتار کر سے جموبیکواس ہے مطلع کردیا۔ جموبیہ کائل کائل اور اس کے ساتھیوں کوامن دینے کاعلم بھیجا۔ چنانچہ بقراخان ی نے لیا بن نعمان کوئل کرنے اس کا سروارالخلافت بغداد بھیج دیا۔ یہ واقعہ ، ہور بھی اول وسی سے کائل کا خداد بھی دیا۔ یہ واقعہ ، ہور بھی اول وسی سے کائل کا خلام کے جرجان سے لوٹ آئیں جرجان میں واپس سے کے جو ان سے لوٹ آئی درخواست کی محرقر اتکین نے امن نہیں دیااورا سے فل کر کے جرجان سے لوٹ آئی۔

سرف ب بن دہمشووان: سرخاب بن دہمشووان دیلمی،اطروش اوراس کے بیٹوں کا کمانڈر تھا۔اطروش کے مرنے کے بعداس کے بیٹے بوائسن ناصر کے ہاتھ پرطبرستان اور استرآ باد میں بیعت کی بیاس کی نوج کامشہوراوراہم سپدسالارتھا جس وقت قراتکین کیلی کے تل کے بعدا بن نعمان، جرجان سے واپس ہواتو ابوائحسٰ بن اطروش اورسرخاب بن وہمشووان نے جرجان پر بلغار کیااور قابض ہو گئے۔

سرخاب کی موت: واس بین سعید نصر بن سامان نے بین کرچار بزارسوراوں کے ساتھ یکو روانی کوروانہ ہیں۔ جرجان سے تین کوس کے صد پرمور چہ قائم کیااور چاروں طرف سے شہر کامحاصرہ کرلیا۔ مہینوں محاصرہ کئے رہا۔ پھر سرخاب نے شہر سے نکل کرصف آ رائی کی سیمور نے چندوستہ نوئی کا کمینے ہیں بھی کرمقا بلہ کیااور لڑتے ہوئے آ ہستہ ایسیا ہوا۔ سرخاب نے جوش کا میائی میں تعاقب کیا چنا نچہ جب کمینے کاہ سرخاب نکل آ یا سیمور کی فرج نے کمینے کاہ سے نکل کرحملہ کردیا۔ سرخاب کوشکست ہوئی۔ ابوالحن بھاگ کراستر آ بادیجنے گیا۔ سرخاب باتی ماندہ کونوج سے کرس تا رہا۔ بالآخر سیمورٹ جرجان فتح کر لیا۔ اس کے بعد سرخاب مرگیااور ابوالحن ابن اطروش ساریہ چلاگیااورو بین تھیم ہوگیا۔

ما کان بن کالی: پھرسرفاب کے بجائے ما کان بن کائی کو مامور کیا۔ بیسرفاب کا چپازا دیھائی تھا۔ چمد بن عبیدائلہ می اس کی سرکو ہی کو چار سیجور نے ، کان کامحاصر و کرلیو ایک مدت تک محاصرہ کئے رہا۔ جب محاصرے سے چھٹکا ہے کی صورت نظر ندآئی تو محصورین نے پچھ وال دیکر و کان سے مسلح کر ں۔ ، کان نے ساز ہی کار سند لیاسماریہ سے شماتیہ اور شاتیہ ہے استرآ باد چلا گیا۔ سامانیوں نے ان علاقوں پر بقرا فان کو مامور کیا۔ و کان نے موقع پاکر پھرفوج شنی کر دی اور د دبارہ ان شہروں پر قبضہ کرلیا۔ چنانچہ بقرا فان اے ساتھیوں کے پاک نیشا پور چوا گیا۔

اسفار بن شہروریہ: اسفار بھی دیلم کا سرداراور ما کان بن کالی کاساتھی تھا نہایت کے خلق ظالم اور ضدی مزائے تھا۔ ما کان نے اے اپنی فوج ہے
نکال دیا۔ اسفار پریشان ہوکر بکر بن محمد بن البیع والی نبیٹا بور کے پاس جلا گیا۔ بکر بن محمد بن البیع حکمر آنان سامان کی طرف۔ یہ ن صوروں کا توریہ
نقہ بکر بن محمد بن البیع نے اسفار کی عزت کی اورائے مخصوص مصاحبوں میں شامل کرلیا۔ 2 اسم میں فوج کی سرداری پرمقرر کرئے جرجان کے فت

كرن كے لئے الے منتخب كيا۔

ابوالحسن بن كالى كاقتل: ان دنول ما كان بن كالى طبرستان ميس تقااورابوالحسن بن كالى كوجر جان كى حكومت برمقرركي تفا-اس في ابوهى بن ألى كالى كالى كان بن كالى طبرستان ميس تفادرابوالحسن بن كالى كوجر جان كى حواب كان ميس أطروش كوكس شبه كى وجه سے جرحان ميس اپنے مكان ميس قيد كرديا تفاد أيك روز رات كے وقت ابوالحسن بن كالى بور قال اور قيد ہے كاكس كرويا ميں۔ دونوں ميس ہاتھا پائى بولے كام دان ميں المروش كوكام ياب كرديا ،اس في ابوالحسن بن كالى كو مار ڈال داور قيد ہے كاكس كرا كے دن سيد مالا رول كو بلواليا۔ ان الوگوں في حاضر بوكر بيعت كى اور خلافت كى كرى پر بھايا۔

على بن خرشيد اس نے اپنی فوج پر علی بن خرشید کا کوسر دار بنایا۔اور قاربن شروبیا کو بیدواقعات لکھ کر بھیجا در بلوا ایما چنانچہ اسفار بکر بن محمد سے ، جزت ماسل کر کے ابوعلی کی طرف روابنہ ہو گیا۔ علی بن خرشید نے جرجان اور اس کے گردونو اح پر قبضہ کر کے دعوت علوبیا کو پھیلا ناشر وع کیا۔ ماکان بن کالی کواس کی خبر علی تو فوجیس تیار کر کے طبرستان سے جرجان پر چڑھ آیا۔ علی بن خرشید نے جرجان سے نکل کرمقہ بلہ کیا اور اسے مار بھا یا اور طبرستان سے جھین کر قابض ہو گیا۔اس دوران ابوعلی بن اطروش اور اس کا سیدسال رفوج علی بن خرشید مرسید۔ چذنچہ اسفار اکیا طبرستان کا مالک بن گیا۔

طبرستان پر ماکان کا قبطہ: ہمر بن محد بن السع نے انہیں ونوں جرجان پر چڑھائی کروائی اوراس پر قبضہ کر کے نصر بن ساہ ن کے وائر ہ حکومت میں واض کر رہا اس کے بعد اسفار کو فکست ہوگئی اور ہ کان نے طبرستان کی طرف لوٹا جہال اسفار نے مقابلہ کیا۔ سخت اور خونر پر جنگ کے بعد اسفار کو فکست ہوگئی اور ہ کان نے طبرستان پر قبضہ کر لیا اور اسفار نے جرجان میں بکر بن محد السع کے طبرستان پر قبضہ کر لیا اور اسفار نے جرجان میں بکر بن محد السع کے وفات ہوگئی۔ چنانچ سیدنصر نے اسے ۱۳۱۵ ہے میں جرجان کی حکومت پر مقرر کیا۔

طبرستان پر مرداوی کا قبضه: بهرسعیدنصر بن سامان نے '' رئے' پر مقندر کے دورخلافت میں قبضہ کرلیا اور محمد بن علی بن صعبوک واس ک حکومت دے دی۔ ماہ شعبان الا الله چیس محمد بن علی بن صعلوک ایک بخت بیاری میں جتلا ہوگیا۔ چنا نچرحسن داعی کی ترغیب سے اسفار والی جرجان نے مرداوی ح بن زیاد کو جو کہ حکمرانا ن جبل میں سے تھا بلا کراپٹی فوج کا سپے سالا رمقرر کردیا اس نے طبرستان پر چڑھائی کی اوراس پر قبضہ کررہیا۔

اسفارکارے برقبطہ: ...جس دنت اسفار فے طبرستان پر قبضہ کیا تو مرداوت کا سے ساتھ تھا۔ 'رے' پران دنوں این صعلوک کی حکومت تھی اسفار کے ''بہتی اس سے چھین لیا۔ اس کے بعد قز دین ، زنجان ، ابہر قم ادر کرٹے وغیرہ پر بھی قابض ہوگیا۔ حسن بن قاسم داعی صغیر سے ساتھ تھا۔ چنا نجے جب اسفار نے اس سے علیحہ ہوکر طبرستان پر قبضہ کر کے جرجان کو بھی اپنے دائرہ حکومت میں شامل کرلیا تو ماکان اور حسن داعی نے اسفار پر چڑھائی کردی چنا نجے مقام ساریہ یہ میں فریقین سے مربھیٹر ہوئی۔ ماکان شکست کھا کر بھاگ گیا اور حسن داعی مارا گیا۔

ہزرسندان: شکست کی وجہ بیان کی جاتی ہیکہ حسن داعی ، دیلم کو شکرات اور ممنوعات شرعیہ سے بیخنے کی تاکید کرتا اوراوامر کی پربند کی میں میں کام لیتر تھے۔ یہ بات دیلم کو ناگوار گزر رہی تھی انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حسن داعی کے بجائے ابوانحسن بن اطروش کو اور ماکان کی جگہ ہزرسندان ﴿ (مرواہ ترکی کے ماموں) کو مقرر کرنا چاہئے۔ چنانچہ امداد کے بہانے سے ہزرسندان کو وامغان سے بلایا۔ یہ احمد طویل' کے پاس دامغان میں تھے۔ چنانچہ جب ھزرسندان جرجان پہنچاتو حسن داعی اسے دومر سے مالا دان دیلم کے ساتھ اسپے کل میں لے کیا اور سب کو گرفت رکر کے ماروا ہے۔ اور ایسے سابیوں کو تھم دیا کہ ان جان باختہ سازش کر نیوالے کے مال واسباب کولوٹ او۔

حسن داعی کی موت: دیلم کوریامر شاق گزرااوروه وقت کے منظررے بہال تک کہ جب اسفارے مد بھیٹر ہوئی تو دیدم جسن داعی اور ماکان

<sup>💿 (</sup>تاریخ ایکال ج ۵ ص ۱۸) پرغلی بن قرشید تحریر ہے۔ 🗨 سمار پیطبرستان کا ایک شهر ہے اس کے اور آئل کے در میان اٹھارہ فریخ کا فاصلہ ہے ہیں ہیں (مجمع بعد ن یہ قبت جموی )۔ 🗨 تاریخ الکال ج ۵۰ سے ۱۰ ایر ' برواسان' تحریر ہے۔ جبکہ الوافی بالوفیات ٹٹس' بروشتر ات' تحریر ہے۔ ساتھیج واستدراک ٹنا وامند محمود

کوچھوڑ کر بھ گ کھڑ ہے ہوئے۔ ماکان تو بھاگ گیالیکن حسن واعی مارا گیا۔اسفار نے رہے،قز وین ، زنجان ،اببرقم اور کرخ پر جو کہ دیلم کے قبضہ سے قبضہ کر کے طبر ستان اور جرجان کے صوبے میں ملالیا۔ اور سعید بن سامان کی حکومت کے ماتحت حکم انی کرنے لگا۔ ساریہ کو اپنی ورآئل کے بندے'' رہے'' پر ہارون بن بہرام صاحب جناح کو مقرد کیا اسفار ● خطبے میں ابوجعفر علوی کا نام لیا کرتا تھا پھر اسفار نے ابوجعفر کو ہل یہ ورآئل کے بندے'' پر ہارون بن بہرام صاحب جناح کو مقرد کیا اسفاد ﴿ خطبے میں ابوجعفر علوی کا نام لیا کرتا تھا پھر اسفار نے ابوجعفر کو ہل یہ ورآئل کے برائد برائل کے برائل کے دواویل اور بخارا بھیجے دیا اور قید کردی یہ بہت سے برے گھر اے میں اس کو کرفار کر لیا اور بخارا بھیجے دیا اور قید کردی۔ یہاں تک کہ جب سعید کا بھی کی رہا ہو تو یہ بھی اس کے ساتھ دیلو جوان متے جیسا کہم نے ذکر کیا۔

الموت پراسفار کا قبضہ. ان شہروں کے فتح ہونے کے بعدرے کے داستہ پرصرف قلعہ موت باتی رہ گیاتھ جو کہ سیاہ چتم بن ،لک دیسی کے قبضہ سے سے اسفار نے اس کوساتھ ملا کر قزوین کی حکومت کی لالچ دی اور بیدرخواست کی کہ پچھیم سے میر سے اہل وعیال کو قلعہ موت میں رہنے کی اجازت دے دوسیہ چتم نے اسے منظور کرلیا۔ چنانچہ اسفار نے اپنے اہل وعیال کو قلعہ موت میں بھیج دیا۔اور خدمت کرنے کے بہانے سے یک سوجنگ جوؤں کوساتھ کردیا۔ادھران لوگوں نے قلعے میں داخل ہو کر ہاڑئے دیا اور قلعہ پر قبضہ کرلیا۔

محمد بن جعفر کافس : ادھراسفارنے سیاہ چیٹم کوگر فبار کر کے جیل ہیں ڈال دیا۔ اس کے بعد والی نہاوند نے امن کی درخواست کی۔ اسفار نے اسے امن دے کر اس کی حکومت پر بھی لرکھا اور سمنان کی طرف بڑھا۔ محمد بن جعفر (والی سمنان) نے ردک تھام کی۔ اسفار نے 'رے' سے اپنے چند حمایت و لیے لیک کی خرش سے محمد بن جعفر کے پاس بھیجاان اوگوں نے اسے جھانسہ دے کرامن کی درخواست پر تیار کرنیا۔ مگر اسفار نے اسے امن و بے کردھوکا دیا اورنش کر کے قلعہ کے فصیل پر اٹکا دیا۔

اسفار کی بغ وت: ان سلسل کامیابیوں اور فتو حات ہے اسفار کا دل بڑھ گیا۔ حکومت پراستقلال کے ساتھ قدم جم گئے۔خود مختاری کی ہوا وہ غ میں ساگئی۔ چنانچہوہ سعید بن سامان ہے باغی ہوگیا۔ اسے تاج پہنے سونے کے تخت پر جینے کا شوق چڑ آیا۔ فوجیں تیار کیس اور ابن سرن اور فیصل سے ٹرنے کے لئے انوجیں تیار کیس اور ابن سرن فریب الحال کو امیر کشکر مقرر کرکے اسفار کو ذیر کرنے کے لئے فوجیس روانہ کیس۔ اسفار نے ان کا مقابلہ کیا اور ذیر کرلیا۔

ابن سما مان کے ساتھ کے جابی سامان نمیٹا پورے اسفارے جنگ کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ اسفاد کے وزیر مطرف بن مجرجر جانی نے اے مشورہ دیا کہ ابن سامان کے ان سامان کی خدمت میں روانہ کئے اور والیس جانے آقا اور ولی نعت کو نذرو نیاز دے کراس سے سلح کرلو چنا نچا سفار نے قیمتی قیمتی تھا کف ابن سامان کی خدمت میں روانہ کئے اور واپس جانے کی درخواست کی۔ ساتھ ہی اس کے ابن سامان کے اراکین حکومت کو بھی اپنے ساتھ ما سید چنا نچہ ابن سامان کی خدمت میں روانہ کئے اور واپس جانے کی درخواست کی۔ ساتھ ہی اس کے ابن سامان کے اراکین حکومت کو بھی اپنے ساتھ ما سید چنا نچہ ابن سامان کے اراکین حکومت کو بھی اپنے ساتھ ما سید کی درخواست کی۔ سامان کی فرم بھی منحرف نہ ہو۔ اسفار نے ان شراکط کو منظور کریا اور آپس میں سلح ہوگئی۔

ا بل رہے پڑتکم: اسفار نے ابن سامان کی دالیس کے بعد اٹل رے پر بھاری بھاری ٹیکس مقرر کئے اوران پرظلم کرنے لگا۔اہل قز وین کومٹوا ہواور ان پر دیلم کومقرر کر دی<sub>ا</sub> جس سے ان لوگوں پر زمین ننگ ہوگئی اور وہ طرح طرح کے مصائب بیس گرفتار ہوگئے۔

اسفاراورمرداوت کی کشیدگی. ، مرداوت بن زیاد اسفار کا کمانڈرتھا۔اسفار کاظلم حدے براھ ٹیاتھا۔اس سے رعایا کو ب حدث کا تیں پید ہوئی تھیں اس نے مرداوت کی کواپی اطاعت کا پیغام دے کر میران و حاکم آذریجان ) کے پاس روانہ کیا۔مرداوت کی روانہ ہونے کوتو روا ہہ و ہو ہو ہا کہ نار کے باس اورعوام اسن سے ساتھ بدخقی سے چیش آنے کی وجہ ہے دک گیا۔اسفار کو بیات ناگوارگزری چنانچیمرداوت کی پرحمد کرنے کا ارادہ فام ہوئیا تو کم نذروں نے بھی تا ئیدکردی جن بیس اس کاوز مرمطرف بن محمد بھی تھا۔ چنانچیاسفار کمانڈر کے ساتھ مرداوت کی کی طرف براھا۔مرداوت کی کواس کی خبرال

٠١٠١ التعج واسندراك ثناءالله محمود و عبال تح لفظ ثميران الطرم بديكسين تاريخ الكال ع،۵٠٧ ١٠١ و

اسفار کا فرار: چنانچہ ماکان فوجیس تیار کر کے اسفار کی طرف بڑھا اسفار بیہت سے بھاگ کر بست پہنچ گیا بھردے کے راست قاعد موت کی طرف روانہ ہوگیا۔ چونکہ اس کے ساتھ جھوڑ دیا۔ اور مرداوی کو س کی طراع طرف روانہ ہوگیا۔ چونکہ اس کے ساتھ جھوڑ دیا۔ اور مرداوی کو س کی طراع کروی مرداوی کے ساتھ جھوڑ دیا۔ اور مرداوی کو س کی طراع کروی مرداوی کے بیاس بھیجا اسفار نے ان سے ملاقات کی اور ان سپر سمال روں کا حال ہو جھا جنہوں نے اس کا ساتھ جھوڑ دیا تھا چنانچوان لوگول سنے ظاہر کیا کہ مرداوی کے ان لوگول کو یا ہے۔

اسفار کافل ۔ پنجر سننے سے اسفار کو بے حد خوشی ہوئی۔ اس کے بعد موقع پاکر مرداوت کے بھیجے ہوئے کمانڈرنے اسفار کوگرفتار کرے مرداوت کے بھیجے ہوئے کمانڈرنے اسفار کوگرفتار کے مرداوت کے باس بہنچادیا۔ مرداوت کے باس بہنچادیا۔ مرداوت کے باس بہنچادیا۔ مرداوت کے باس بہنچادیا۔ مرداوت کے باس سے اسفار کوگر کردیا اور دیے کی طرف لوٹ آیا۔ اسفار کوگل کردیا اور دیے کی طرف لوٹ آیا۔

مرداوی کی حکومت: اسفار کے مارے جانے کے بعد مرداوی نے ملک گیری کے خیال سے اطراف وجوانب پر ہاتھ بڑھائے۔ قروین ،رے بہدان کنکور، دنیور، وجروقم ، قاسان اصفہان اور خیر بادہ پر کیے بعد دیگرے قبضہ کرلیاس کے قدم استقلال حکومت پر جم گئے نوت و کہری ہواد ماغ سائل سونے کے تخت پر بیٹھا۔ تاج پہنا۔ اس کے فوجی کمانڈر چاندی کی کرسیوں پر بیٹھے۔ لشکر کو پچھ فاصلہ پر کھڑے ہوئے کا حکم دید اورصاحب مقرر کئے۔

مرداو تنج کا طبرستان پر قبضہ: … آ پاوپر پڑھ چے ہیں کہ مرداد تا کے ماکان کواسفار کے مقابلہ پرابھ رکزاپنا کام نکال میاتھ یہاں تک کہ اسفار کو ہدرڈالا گیا۔اس سے مرداد تا کے قدم حکومت وسلطنت پراستی کام واستقلال ہے جم گئے۔طبرستان اور جرجان کے اراد سے ساسھ میں چڑھائی کی۔ماکان مقابلہ نہ کرسکااور بھاگ کھڑا ہوا۔مرداد تا خطبرستان پر قبضہ کر کے اسفہلان کو حکومت دی اوراس کی فوج پرابوالق سم کو مقرر کیا۔

مرواو تنج کا جرجان پر قبضہ: ....ابوالقاسم نہایت دلیراور شجاع شخص تھا طبر سنان سے فارغ ہوکر جرجان کی طرف بڑھا۔ ماکان کا گور نرجر جن بھی بھ گ گیا۔ چنا نچے مراود ترکے نے جرجان پر بھی قبضہ کر کے اپنے داما دابوالقاسم کواس کا حاکم بنادیا۔ اس کے بعداصفہان کی جانب لوٹا تو ابوا قاسم بھی آ ما۔والی اصفہان کو فکست ہوگئی۔غرضیکہ رفتہ ان تمام شہروں پر مرداوت کی اقبضہ ہوگیا۔

ما کان کی کسمپری:.....ما کان نے نبیٹا پورٹیں جا کر پناہ لی۔ابونلی بن مظفر سید سالا رکشکرا بن سامان سے امداد ما نگی چنا نچہابونلی نے ۱۰ کان کی مدد پر کمر باندھی اور فوجیں مرتب کر کے مرداد بچ کی طرف بردھا گرا بوالقاسم نے ان دونوں کوشکست دے دی۔دونوں شکست کھا کر نمیٹا پورلوث آئے اس کے بعد ۵، کان نے وامغان کارخ کیا ابوالقاسم نے بہاں ہے بھی اس کو مار بھگایا۔ بادل نا خواستہ خراسان واپس آگیا۔

مرواو تنج اور خلیف متفتدر کالشکر :.. جس وقت مرداو تک نے ''ر یہ بیند کرلیا۔ دیلم چاروں طرف سے اس کے پاس آ کر جمع ہو گئے مرداو تک ان کو انعابات اور دفا کف دئے جس سے فوج کی تعداد بڑھ گئی اور آ مدنی ان کے لئے ناکافی ہونے لگی چنانچے قرب و جوار کے شہروں پر ہاتھ بڑھا نے کا ادادہ کیا چنانچی 10 میں ہمذان پر قبضہ کرنے کی غرض سے ایک بڑی فوج کی کمان میں روانہ کی اس وقت ہمدان میں محمد بن خلف گورنر کی کررہاتھ۔ خلیفہ مقتدر کی فوج وہاں موجود تھی۔ دونوں فوجوں نے معرکہ کارزاد گرم کردیا۔ شاہی فوج نے بڑے بڑے کا رنا ہے انجام دیئے۔ سیکڑوں بلکہ بزاروں دیمی مارے گئے۔ مرداو تک کا بھانچ بھی اسی معرکہ میں کام آ گیا۔ مرداو تک کواس کی خبر کی تو اس نے فوجیس مرتب کرنے ہمدان پر حمد کردیا چنانچہ خلیف کی افواج بھاگئی قواس نے فوجیس مرتب کرنے ہمدان پر حمد کردیا چنانچہ خلیف کی افواج بھاگئی اور مرداو تک کا بھانچ بھی اسی معرکہ میں گیا۔ پھر کشت وخون کی کوئی صدند دہی اس نے بہت بری طرح سے اہل ہمدان کو چنانچہ خلیف کی افواج بھاگئی اور کو کی کوئی صدند دہی اس نے بہت بری طرح سے اہل ہمدان کو بیال کی ۔عورتوں اور بچوں کو کچڑے کرلے گیا اور لونڈی غلام بتالیا۔ اس کے بعد لوگوں کوائمن دے دیا۔

<sup>• ...</sup> يهال مجيح فظ جرباذ قان بويكس تاريخ الكافل ج ماس الـ

یشکر کی اصفہان میں ۔ یشکری بھی دیلی اوراسفار کاساتھی تھا۔اسفار کے آل کے بعد خلیفہ مقدر ہے امن حاصل کر کے ،رون بن خریب حال کی فوج میں شرکل ہوگیا تھا۔ جب ہارون کو ۱۹ میں مرداوج کے مقابلہ میں شکست بوئی تو ہارون نے یشکری کو نہاوند ، ساور مہد بینے بھیج اور ی مدد کا تظار میں قرتلین میں تشہرار ہا۔ مگریشکری نے نہاوند پر قبضہ کرلیا۔ مال وسامان جنگ درست کر کے فوجیس مرتب کرلی اوراصفہن پر جمد کردیا۔اصفہن میں احمد بن کیفلغ تھا۔ یہ بھی فوجیس تیار کر کے مقابلہ پر آیا مگریشکری نے شکست دیکر اصفہان پر قبضہ کرلیا۔اس کی فوجیس شہر میں داخل ہو گئیں۔ وراحمد کی بعد میں چد اور حمد بن میفلغ داخل ہو گئیں۔ وراحمد کی بعد میں تشریب موکنئیں۔اور حمد بن میفلغ نے اس کو پہچان لیوو ہیں۔ ہو گئیں۔اور حمد بن میفلغ سے اس کو پہچان لیوو ہیں۔ ہو گئیں۔اور حمد بن میفلغ سے اس کو پہچان لیوو ہیں۔ ہو گئیں۔اور حمد بن میفلغ سے اس کو پہچان لیوو ہیں۔ ہو گئیں۔اور حمد بن میفلغ سے اس کو پہچان لیوو ہیں۔ ہو گئیں۔اور حمد بن میفلغ سے اس کو پہچان لیوو ہیں۔ ہو گئیں۔اور حمد بن میفلغ سے اس کو پہچان لیوو ہیں۔ ہو گئیں۔اور حمد بن میفلغ سے اس کو پہچان لیوو ہیں۔ ہی قریب آیا اسے ایک بھی دار سے ختم کر دیا اس کی فوجیس اس واقعہ کے بعد سے منتشر ہو گئیں۔اور حمد بن میفلغ سے اس کو پہچان لیوو ہیں۔

مرداوی کا اصفہ ن پر قبضہ: واس ہے کے خریس مرداوی نے ایک فوج اصفہان فتح کرنے کے لئے ردانہ کی۔ چہا ہی فوج نے اصفہ ن پر قبضہ کر بیا۔ اس دقت اس کی فوج کی تعد دبی سر بزرتک پر قبضہ کر میا۔ اس دقت اس کی فوج کی تعد دبی سر بزرتک پہنچ گئی تھی۔ فتح اصفہان کے بعد اہمواز اور خراسان بھی مرداوی کے عدد توں میں شام بہتی گئی تھی۔ فتح اصفہان کے بعد اہمواز اور خراسان بر قبضہ کے بدیے میں شوں میں شام ہوگئے۔ اس کے بعد مرداوی نے فیلیفہ مقدر کی فدمت میں ایک خط بھیجا اور یہ درخواست کی کہان شہروں پر قبضہ کے بدیے میں دول کھ دینارس ان مضرکی کروں گا۔ فیلیفہ مقدر نے اسے منظور کرلیا۔ ہمدان اور رماہ کوفہ میں جا گیرعنایت کی۔

وشمکیر اور مرداوت کے نہا۔ باسے میں مرداوت نے نے اپنی فوج سے ایک پلی اپنے بھائی وشمکیر کولائے کے لئے روانہ کیا۔ چنا نیجی نے وشمکیر کے بیالی وشمکیر کولائے کے دواقت کی کہ اس کے حکومت ورجاہ وجلال کے حالات بتائے وشمکیر کواس سے بے حد تعجب ہوا اور اپنے بھائی مرداوت کی کرکات کو حق رت کی کہ اور جبل طبرستان کے علویوں کے جمایتیوں میں سے متھے۔اور مرداوت کی نے خلافت بغداو کی اط عت تبول کر ان تھی۔

وشمکیر اور مرداون کی ملاقات: ایلی دشمکیر کوبرابر سمجها تار بایبال تک که دشمکیر اپنے بھائی سے ملنے کے لئے روانہ ہو گیا اور قز دین پہنچ مرداون کے سے ملاقات ہوئی مرداون کے نیادلہ خیال کے بعداسے سیاہ کا کپڑے پہنائے اوراپنے پاس تھبرایا۔ وشمکیر کوامور سیاسی میں بہت بڑا ملکہ حاصل تھا۔ اس لئے ملک کی خوشحالی بڑھ گئی۔ رعایا آباداور مرمبز ہوگئی۔

مرداوت کے اورابن سما وال جرجان میں :... ابو بکر مظفر خراسان میں نفر بن سامان کی نوج کا کمانڈرتھااس نے جرجان پر قبضہ کراپر تھ چن نچہ جب مرداوت کے نے خراسان اورا ہواز کی مہم سے فراغت پائی تو''رئے' کی طرف لوٹ آیا اور' رئے' سے فوجیس تیار کر کے جُرجان پر چڑھ کی کردی۔ بو بکر منطفر جرجان سے مدد کے لئے نمیٹنا پورآ گیاان دنول نمیٹنا بور بی سعید نصر بن سامان موجود تھا۔ ابو بکر مظفر نے صاضر ہوکر جالات عرض کے سعید نصر مرداوت کے مقابلہ پر کمر باندھی محمد بن عبداللہ بلعمی نامی ابن سامان کے کمانڈ رنے مرداد تک کے وزیر مطرف بن محمد سے خطو و کہ بت نثروس کی ور پچھ

<sup>•</sup> ہورے پاس موجودا بن خدون کے جدید عربی ایڈیشن جہم ہے ہم پڑا نظری "تحریہ ہے۔ جب کہ تاریخ طبری میں" الاشکری "اور تاریخ طبری کے علمہ میں" بشکری "تحریہ ہے۔ جب کہ تاریخ طبری میں" الاشکری 'اور تاریخ طبری کے علمہ میں" بشکری کا تغیر ماتحریک ہیں ہے۔ ۔ جب کہ تاریخ اور کے علمہ میں میں ہے۔ کہ اس کے علاوہ تاریخ الکال میں قرقکنین کے بچائے قرمیسین میں ہے گئری کا تغیر ماتحریک ہیں ہے۔ ۔ جب کہ تاریخ الکال میں "لعجل "کا لفظ زیادہ کیا ہے۔ ہے۔ این اشیر نے لکھا ہے کہ اس نے سیاہ کیڑے بہنے اور سیاہ کیڑے بہنے والوں لیعنی عماسی ضفاء کی خدمت کی ۔

این تاریخ الکال میں" العجل "کالفظ زیادہ کیا ہے۔ ہے۔ این اشیر نے لکھا ہے کہ اس نے سیاہ کیڑے بہنے اور سیاہ کیڑے بہنے والوں لیعنی عماسی ضفاء کی خدمت کی ۔

ع صے بعد منالیا۔ مرداو یج کواس کی خبرال گئی۔ چنانچیاس نے اپنے وزیر کو مارڈلا۔

مرداو برکے اور عبداللہ بلعمی کی سلح ۔ تب محدین عبداللہ بلعمی نے مرداو برکے پاس ایک ایلی روانہ کیا اور بر کہلوایا کہتم نے جرب نر فون شی کرنے میں ملطمی کی تم کوسعید بن سامان کے مقابلہ پر نہیں آنا تھا اس کے حقوق اور احسان تم بہت زیادہ ہیں۔اب بھی اگرتم جرج ن کوچھوڑ دوتو میں تہہیں رہے میں بہت سامان کے مقابلہ پر نہیں آنا تھا اس کے حقوق اور احسان تم بہت زیادہ ہیں۔اب بھی اگرتم جرج ن کوچھوڑ دوتو میں تہہیں رہے میں بہت سامان اور قم دلواسکتا ہوں مرداو بی پر محمد بن عبداللہ بلعمی کا جادو چل گیا۔ لہذا جرجان سے واپس آگیا اور فریقین میں سلم بوگئے۔

میں بہت سامان اور قم دلواسکتا ہوں مرداو تی پر محمد بن عبداللہ بلعمی کا جادو چل گیا۔ لہذا جرجان سے واپس آگیا اور فریقین میں سلم بوگئی۔

میں بہت سامان اور قم دلواسکتا ہوں مرداو تی پر محمد بن کھیں علم بادہ کے کہ دار احسان کی معدد دار اور کیس اور کی معدد دار اور کا معدد کا معدد کا معدد دار کی معدد کا 
بنی یو بہ کی ابتداء بنی بوید تین بھائی ہے۔(۱) ممادالدولہ ابوالحس علی،(۲) کن الدولہ حسن اور (۳) معز الدولہ ابوالحسن احمر ن سب میں می در ابوالحسن علی بردا تھا جس وقت ان لوگوں نے اسلامی علاقوں کے صوبول پر تصرف حاصل کرلیا اور خلافت کی طرف ہے حکومت عطا ہو نی تو خلف ، بغداو نے ان القاب ہے انبیس مخاطب کیا ہے جسیا کہ ہم آئندہ تحریر کریں گے، بیدوہی ہیں جنہوں نے دارالخلافت میں خلف وکواپئی حکمت مملی ہے دبیا تھی جسے آپ آگے چل کر پڑھیں گے۔

بنو ہو ریکا نسب: ان کے باپ کا نام ابو شجاع ہو یہ بن فناخس ہ تھا۔ ان کے نسب کے بارے میں مو زخین کا اختلاف ہے ابو نفر بن ، کورا ہے ن کوکو ہی بن شیرز یک اصغر بن شیر کو ہ بن شیرز یک اکبر بن سران شاہ بن شیر قند بن سیسان شاہ بن سیر بن فیروز بن شروزیل بن سنس و بن بہر محور ک طرف منسوب کیا ہے۔ بقید نسب ان کا شاہان فارس کے بان میال کھا جا چکا ہے۔

ا بن مسکوریر کی شخفیق: ابن مسکوریک بتا ہے کہ ان لوگوں کا یہ دعوی ہے کہ لوگ یز دجرہ بن شہر یار آخری تا جدار فارس کی اولا دہیں سے تھے۔ پکی بات تو یہ ہے کہ بینسب گھڑا ہوا ہے وہی شخص اسے قبول کرے گاجس کومعلومات نہوں ان لوگوں نے اس نسب کے ذریعیہ خود کو بہت اہم اور خاص بنانا چ ہاتھ۔اگر یہلوگ نسہا دیلم میں داخل وشامل نہ ہوتے تو ان کوان کی ریاست دسر داری جرگز حاصل نہ ہوتی۔

الوشجاع: ... بنوبوید دیلم کے متوسط الحال اوگوں میں تھے ان کے ابتدائی حالات بہ بیں کہ ان کا باپ ابو تجاع فقیر تھا اس نے ایک روز رات میں یہ خواب دیکھا کہ 'میں پیشہ برر باہوں، اور میر نے عضو مخصوص ہے ایک بہت برس آ گنگی جس سے ساری دنیا روش ہوگئی پھر بیآ گ برحی بعند ہوئی۔ آ سان تک پہنچی۔ پھر اس کی تین شاخیس ہوگئیں ہرایک شاخ سے متعدد شاخیس تکلیس، ہرشاخ سے دنیا میں روشی پھیل گئی، اور تمام دنیا اس آ گ کے جھک رہی تھی۔ '

خواب کی تعبیر : . . ایک تعبیر کرنے دالے نے بیتجبیر کی کدابوشجاع کے تینوں بیٹے ملک میں حکومت کریں گےان کا ذکر بوری دنیا میں کھیل جائے

گا۔ جیس کہ آ گ بیند ہوئی تھی اور ان لوگوں کی نسل سے متعدد باد شاہ پیدا ہوں گئ الوشجاع کو بیہ بات بعید از قیس معموم ہوئی کیوندہ وہ تر بت ں حالت میں تھ تبییر کرنے والے نے دریافت کیا اور تمہارے لڑکے کس وقت پیدا ہوئے تھے۔' چنا نچہ ابوشجاع نے ان کی بیدائش ک اوقات بنا سے جیسر بتانے والا نجومی بھی تھا اس نے اس کے متیوں لڑکوں کے زائچ درست کے اور بیست کے مارید تینوں لڑکے حکومت وریاست کی کری پر جیئیس ئے۔ اور بادشا ہت کزیں گے۔

ما کان اور بنو ہو ہے: چنانچے جب سے سالا ران دیلم لیلی ، ما کان ، اسفار اور مرداوت کی فیرہ نے ملک گیری کے ارادے سے خرد نی کیا اور تر مرمی ک میں کھیل گئے۔ ہم کی نڈر کے ساتھ ایک گروہ دیلم اوران کے ریشوں اور تبعین کا تھا۔ بنو ہو ہے بھی انہی لوگوں کے سرتھ فیکے اور ما کان کے اش ف میں شامل ہوگئے۔ بھر جب ما کان کی حکومت میں اضطراب ہیدا ہوا اور مرداد تن کے اس کو بے در پیطرستان اور جرجان سے مفلوب کر کے ہم رکاں دی و بیشکست کھا کر نیٹ اپور چل گیا چنا نچے ہتو ہو یہ نے آئ سے علیحدگی کا ارادہ کیا۔ اجازت طلب کی اور بیرعرض کیا کہ ہم ہوگ آ ب سے اخراجات کا ہو جھ سرنے کے لئے علیحدہ ہور ہے ہیں جس وقت آپ کا فظام حکومت درست ہوجائے گا ہم لوگ دوبارہ حاضر خدمت ہوج کیں گئی کہ ک نے اب زت دے دی چنانچے ہنو ہو یہ ، مرداون کے پاس چلے گئے۔ ان کے ساتھ ما کان کے شکر کے کمانڈروں کا ایک گر دی بھی آ گیا۔

بنو بویداور مرداوتنج: مرداوتنج نے ان سب کواپنی خدمت میں رکھ لیا ہرا یک کواپنے ذیر کنٹر دل علاقوں میں سے ایک ایک طرف کا حاتم بنایا۔ عہد نامے مکھ کر دیئے علی ابن بوید کوکرمس کی حکومت حوالے کی چٹانچے بنو بوید رہے آگئے۔اس دفت دیے میں دشمکیر کا بھائی مرداوتنج موجود تھا ادراس کاوز پر حسین بن محد عمید (ابوانفضل کا بھائی) بھی تھا۔ابھی بنو بویدا پنے مقبوضہ علاقوں میں گئے بھی نہ تھے کہ مرداوتن کے ایسنے بھی کی وشمکیر اور س کے وزیر عمید کو مکھ کر بھیجا کہ ان بناہ گزین مرداروں کومیر ہے یاس واپس بھیج دو۔

بنو ہو بیہ اور وزیر عمید: ۔۔۔ چونکہ علی بن ہو بیاور وزیر عمید کے مراسم اتحاد بہدا ہوگئے تھائی لئے وزیر عمید نے بنو ہو بیکومر داوی کے خطابے مطاق کر کے دائے دی کہم اسی وقت اپنے مقبوضہ کی جانب چلے گئے۔۔ وراس کے در کے دائے دی کہم اسی وقت اپنے مقبوضہ کی جانب چلے گئے۔۔ وراس کے دوسرے دن وشمکیر نے ہاتی کھانڈروں کومر داوی کے پاس بھیج دیا۔ مرداوی کے نان سے عہد نامے واپس لے لئے بنو ہو یہ کے ہارے ہیں اراکین صومت نے درئے دی کہان کوان کے حال پر دہنے دیجئے ان لوگوں کو دا پس جلانے یاان سے چھڑ چھاڑ کرنے ہیں فساد کا اندیشہ ہے۔ چن نچے مرداوی کے ان سے تعرض نہیں کیا۔

عی دالدوله کاحسن انتظام: ...جس دقت بمادالد دله کرخ پنجااوراس کی حکومت کی باگ ڈوراپنے ہاتھ میں ی۔اس کے ظم ونسق کو جس طرح ہون چ ہے تھ درست کیا بیدار مغزی سے امور سیاست کو سنجالا رعایا کے ساتھ عدل وانصاف سے کام لیا جرمیہ کی ایک جماعت کو جو کہ وہاں موجود تھی موت کی سزادگ ۔اوران کے قلعون کو بزور تیخ فتح کرلیا۔ بہت سامال واسباب اور خزانہ ہاتھ آیا جس کو شکریوں میں تقسیم کردیا۔اس سے اس کا ذکر خیر لوگوں کی زبانوں پرجاری ہوگی اس کے حسن اخلاق اور دادود ہمش کی تمام آفاق میں شہرت ہوگئی۔

عماد الدوله اور مرداوی کی سردونواح کے دینے والول نے مرداوی کواس کی اطلاع کی چنانچے مرداوی کواس خبر سے نارانسکی پیدا ہوئی چنانچہ و عبر سے استعماد الدولہ نے اپنے حسن اخلاق ہے ان وگوں کواپنے ساتھ ملا میا چنانچہ بیہ طبرست ن سے دے آیا۔ اوراپ کی نذروں کے ایک گروہ کو کرخ روانہ کیا۔ عماد الدولہ نے اپنی کھیج دو تماد لدولہ نے ان کواس کو گوری کواس کی استان کو کا کہ اندولہ نے ان کواس کی استان کی نام سے مطلع کیا۔ اوراس سے نیخ کی رائے دی۔ چنانچہ بیلوگ مرداوی کے پاس ندگئے اوراس سے بچاؤ کے لئے ادھرادھ ہوگئے۔

اصفہان پر قبضہ طروبیہوا کیمرداوت کا نامورسپہ سالارشیر زاد تمادالدولہ ہے آملا۔ جس سے تمادالدولے جمعیت اور قوت بڑھ گی۔اس ب اصفہان کارخ کیا جہاں مظفر بن یا قوت خلیفہ فائز کی طرف سے حکومت کررہا تھادی ہزار جنگ آورقلم بند تھے۔اور محکمہ ہاں پر ابوہی بن ستم مقررت ہے۔ عمد دامدوں سے پیغ م دیو کہتم شہر بھارے حوالہ کردو۔ گرمظفرنے اٹکار میں جواب دیا۔اس دوران ابوعلی بن رستم مرگیا بمظفر بن یا قوت سے شہرے کل کر مدافعہ نہ تمد کیا۔ مگر کامیاب نہ ہوسکا۔ دیلم اور جیل کے جتنے لوگ تھان سب نے مماوالدولہ کے علم حکومت کی اطاعت قبول کرلی اورامن حاصل کر کے آگئے می دالدولہ نے نوسو کے نشکر کے ساتھ حملہ کمیااور مظفر کو تکست دے کراصفہان پر قبضہ کرلیا۔

عما دالد ولہ اور مرداوت کے کی کشیدگی: جس وقت مردادت کو واقعہ اصفہان کی خبر لی اس کے ہاتھ کے طویے اڑگئے۔غصہ ہے کا ب اضاس نے عمد داد کو اس کے ہاتھ کے طویے اڑگئے۔غصہ ہے کا ب اضاس نے عمد والدولہ کواس وقت فریب دینے کے لئے خطاکھا'' کہتم میری اطاعت سے مخرف مت ہو، میں بے ثمار نوج کے ذریعے تہماری امداد کروں گا،تم میر ب نام کا خطبہ اپنے ممالک بیری بڑھویں تہمیں اپنی طرف سے ان علاقوں پر مقرد کرتا ہوں' خطکی روائگی کے بعد ایک بڑی نوج عظیم اپنے بھائی و شمکیر کی کمان میں عمادالدولہ کی سرکو بی کے لئے روائہ کی۔اوراپنی اس تدبیر پر مطمئن ہوگیا۔

عما والدوله كا ارجان مرقب برقبصدن ابن بويه (عمادالدوله) اس جال كوتار كيا اوروه مهينه كے بعد جو بجھ اصفهان سے دصول كرنا قد دصول كرك رجان كى جو نب روان ہو كيا۔ ابو بكر بن يا قوت اس كا كورز تھا الدوله كى آمد كى خبر كرارجان چھوڑ ديا۔ چن نچه ال برعمادالدوله نے بنار الله الدول برائي الله الدول برائي الله الدول برائي الله برائي الله الدول برائي الله برائي برائي الله برائي برائي برائي الله برائي الله برائي الله برائي برائي الله برائي برا

عما والدوله كابلا وفارس پرقبضه: چنانچ عما والدوله نے ماہ ربح الا ول الاس بین بندجان کی جانب قدم بن حائے۔ یا قوت کا مقدمة اکہیش دو ہزارا فراد کے ساتھ مقابله پرآیا جس میں اس کی قوم کے نامی گرامی سور ماتھ فریقین کی جنگ ہوئی جس میں عما والدولہ کو فتح نصیب ہوئی اس نے نو بندج ن پر قبضہ کر سایا قوت کا مقدمة الحکیش شکست کھا کر کرمان کی طرف بھاگ گیا۔ یا قوت اس کی اطلاع پاکر بنوی فوج لے کرمقابلہ کے سئے روانہ ہوگی عما والدولہ نے نو بندجان سے اپنے بھائی رکن الدولہ حسن کو گازرون وغیرہ جسے فارس کے صوبوں کی طرف بند جان سے اپنے بھائی رکن الدولہ حسن کو گازرون وغیرہ جسے فارس کے صوبوں کی طرف بند جان ہے ہے تو ت کو فرج سے مقابلہ ہوا۔ رکن الدولہ کے ایس جس میں الدولہ سے بھائی کی اور بہت میں مال واسباب لیے کرانے بھائی عمل کی اور بہت میں مال واسباب لیے کرانے بھائی عمل دیا جس میں واپس آھیا۔

عما والدوله كا فرار:....ان واقعات كے بعد مرداویج اور یا قوت میں میل جول پیدا ہو گیا اور ایک دوسر ہے كی امداد كا معاہدہ ہو گیا ادھر وشمكير فوجیس ہے كرعما والدوله كی طرف ہو سے بیضاء كی طرف روانه ہوا ہے اور واللہ علی اللہ واللہ وا

یا قوت کی شکست: اس سے تمادالد دلہ کے بقید کمانڈروں پر بہت بڑا اثر پڑاان سب نے مرنے مارنے اور مرجانے پر کمرو ندھ لی یا قوت نے پیدل فوج ہے کر تمادالد دلہ پر جملہ کر دیا نشکر کے آئے نفاطوں کا گروہ تھا۔ جب ان لوگوں نے نفط کی شیشوں کو آگ کو گا کر کے فریق می لف کے لشکر پر پیشا کا گری لف ہوائے گردگ ۔ ادھر تماد الدولہ کے سیابیوں نے ماردھاڑ شروع کردگ۔ اور یا قوت کو شکست ہوگئی۔ اور یا قوت کو شکست ہوگئی۔

یا قوت کا دوبارہ حملہ اور شکست:.....یا توت نے ایک ادبنے مقام پر چڑھ کرا پی فوج کودالیس کا تھم دیا۔ جار ہزار سوار جمع ہوگئے چونکہ محاد الدولہ کے فوجی بوٹ کو جہوں کر کے خار تھری چھوڑ کرلڑنے لگا اوریا قوت کو کے فوجی بوٹ کے ایک اوریا قوت کو

<sup>•</sup> زبان ایک بہت براشبرے جواجواز اورشیر از دونوں سے ساٹھ ساٹھ فرتے کے فاصلہ پر ہے (مجم البلدان)۔

دوہارہ شکست ہوگی نتہائی ہے سروسامانی کے ساتھ بھاگ گیافتح مندگروہ نے تعاقب کیااورنہایت بختی اور ہے رحمی سے پامال کرنے گا۔ نخر یدو بے حمد بن بویہ نے اس جنگ میں نہدیت مروانگی سے کام کیا۔ ہڑے ہڑے بڑے نمایاں کام کئے اس وقت اس کی عمرصرف انیس سال تھی ہنرہ آن زبھی نہیں ہوتھ۔

شیراز پر قبضہ سکامیابی کے بعد فتح مندگروپ نے سواد کارخ کیا۔ چنانچاس کو بھی ہناہ و برباد کر کے ایک گردہ کو قید کر بیا۔ بن ہویاں نوٹوں کور ہ کر کے اختیار و سے دیا جا ہیں تو جا ہیں تو جا ہیں تو جا ہیں تو ہوں کا درخواست کی ابن ہویا ہے ان ہوائی کردی چنانچا اللہ شیراز نے امن کی درخواست کی ابن ہویا نے ان کو امن ، سربی و و کو سے ساتھ استحصر سوک کے اس کے بعد شیراز پر چڑھائی کردی چنانچا اللہ شیراز نے امن کی درخواست کی ابن ہویا نے ان کو امن ، سربی و را کھی تھی ہوگئی ہوگیا ۔ لوگوں نے ابن ہویا ہے جسن سوک کی مطان کر و یا کہ و کی شخص کی بھی شخص کی بھی تھی ہوگیا ۔ لوگوں نے ابن ہویا ہے جسن سوک کی مطان کر و یا کہ و کی شخص کی بھی تھی ہوگیا ۔ لوگوں نے ابن ہویا ہے جسن سوک کی مجان ہوگیا ۔ لوگوں نے ابن ہویا ہے جسن سوک کی مجان ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگیا ۔ ان کو جس تھی ہوگیا ۔ ان کو جس تھی ہوگیا ۔ ان کو گور کی جس سے ان کو گور کی جس بھی کہ دیا ہوگی ہوگی ہوگرا ہیا۔

خبیفہ سے تعلقات. ملک کے نظم ونسق سے فراغت حاصل کر کے خلیفہ راضی اوراس نے وزیرالسلطنت بوعلی بن مقلہ کی خدمت میں خط رو نہ کیا کہ مجھے ان عداقول کی حکومت عطا کی جائے میں ایک لا کھ درہم سالانہ خزانہ عامرہ کے لئے بھیجا کر دل گا دارالخلافت سے درخواست منظور : وَیٰ ۔ ضععت ورجھنڈ ابھیجا گیا۔

اصفہان برمرداون کی کا قبضہ: محمد بن یا توت نے ای زمانہ میں جبکہ خلیفہ قاہر نے خود کومعز دل کرلیا تھا اور تخت خلافت پر ضیفہ راضی ہیٹے ہوا تھ ،اصفہ ن چھوڑ دیا تھا۔اصفہان ہیں دن تک بغیرامیر کے رہا۔اس کے بعد وشمکیر نے آ کراصفہان پر قبضہ کرلیا۔ جب ابن ہویہ کے فارس پر قبضہ کرنے کی خبر مرداو بچ کولی تو وہ نظم وسق درست کرنے کے لئے اصفہان روانہ ہوا اور اپنے بھائی وشمکیر کورے کی جانب بھیج ویا۔

حکوت بنی سامان کے خمن میں ہم بیان کر بچلے ہیں کہ ابوعلی محمد بن الیاس نے ۱۳۲۳ھ میں سعید سے کرمان میں بناوت کی تھی۔سعید نے سی سال ایک بڑی فوج اس کی سرکونی کے لئے روانہ کی چنانچہال فون نے کرمان پر قبضہ کرلیااس طرح سامان کی حکومت قائم ہوگئ۔

ما کان کارے پر قبضہ: ابویلی محمد بن الیاس سعید کا کمانڈر تھا اے کی بات پر سعید نے ناراض ہوکر قید کردیا تھا۔ پھر بنعی کی سفہ رش پر رہ کیا اور گور بن مظفر) کے ساتھ جرجان کی طرف دوانہ کردیا پھر جب اس کے بھائی سعید نے قید سے نگل کریجی کے ہاتھ پر امارت کی بیعت کی تو ابوی محمد بن اس سے لگیا اور اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور خیران ان کرمان آگیا اور اس پر قابض ہوگیا۔ سعید سامانی نے ، کان واس کی سرکو نی پر متعین کیا۔ چنانچہ ابویل نے تو دینور میں جاکر دم لیا۔ اور ماکان حکومت بی سامان کے ، تحت کر مان وغیرہ پر گورنری کرنے گا۔

مرداو تنج: ... جب مرداو تنج کی حکومت کواستفلال واستحکام حاصل ہو گیااور کوئی دوسرااس کا مزاحم و مخاصم ندر ہاتو غرور و تخوت کی ہواد ہ غیس ہ گئے۔ حکومت پراتر آگیا اور ظم و تعدی پر کمر ہاندھ لی۔ کسرائے فارس کی طرح ہیروں کا تاج پیبنا سونے کی کری پر جیٹا۔ اس کے کمانڈر چاندی کی کری پر بیٹھے بحراتی مدائن کسری کے محل فتح کرنے کا ارادہ کرلیا۔ اور شاہ کے لقب سے خود کو مخاطب کرنے کا تھم ہودیا۔ اس کی ایک فوج ترکوں کتھی جس کے ساتھ وہ نہ بہت ہرے برتا و کرتا تھا اور ان لوگوں کے نام شیاطین اور مردود کہد دے تھا اس وجہ سے ان لوگوں بیر اہو گئے تھی۔

د میلمیوں کے تھیل تماشے: دیلمیوں کادستور تھا کہ ہرسال شب میلادیں جبل اصفہان پر جاکر پورے پہاڑ پرآگ روشن کرتے طرح طرح کے سے تھیں تماشے کرتے تھانے اور کھلاتے تھے۔ میاں رات کو دہ بقہ الونو دکہا کرتے تھے۔ چنانچہاں دستورے مطابق مرداوی شب میں دسوس میں جہاں میں جب راضع بن کے دو ہزار چیل اور کوے بیز کران کے میں جب اصفہان پر گیا پہاڑ پر ککڑیاں جمع کرنے کا تھم دیا۔ سارے پہاڑوں کے پہاڑ اور ٹیلے بن گئے۔ دو ہزار چیل اور کوے بیز کران کے

<sup>•</sup> ہورے پیر موجودابن فعدون کے جدید عربی ایڈیشن جہاص اسہ بیس میال تکم کالفظ موجود ند تھا جس کی انھوں نے وضاحت کی ہے ( مسلح جدید )

پیروں میں روغن نفط لگا کے چھوڑ وئے تا کہ کوئی حصہ بہاڑ کا بغیر آگ کے باغی ندر ہے۔غرض ای تتم کے بہت سے کھیل اور تماثے کئے گئے ایک سو اونٹ، دوسوگائے تین ہزار بھیٹر یوں دس ہزار مرغیاں اور بہت سے دوسرے برندے طرح طرح کے حلوے کھانے کے لئے تیار کئے اور پکائے گئے شراب اور رقص کی مجس منعقد کی گئی۔

مرداو یکی کی موت کی افواہ: شام کے وقت مرداد یکی تماشاد یکھنے کے لئے سوار ہواا سے انتظام پسند نہ آیالہٰ دائنتظم پر بہت غصہ ہوا چنانچہ لوٹ کردینے فیمہ میں کرسوگیا۔ ادھر کی نڈروں میں اس کی موت کی خبراڑگئی۔ اس کا وزیرعمیمہ فیمہ میں دوڑ کرآیا اور اسے جگایا۔ لوگوں کے خیارت بتات نومرداوی خیمہ میں داوی کے خیار کے اس کے جاہرا ہے نظیر گاہ میں تھہرار ہا تو مرداوی نے خیمہ سے باہر آیا۔ اور درسترخوان پر جیھا۔ چندلقمہ کھا کرا ہے فیمہ میں واپس آگیا۔ تین دن تک اصفہان کے باہرا ہے نظیر گاہ میں تھہرار ہا الیکن کس سے نہ مدا۔

ترکول پرعماب : چوہے ون اصفہان آرام کرنے کے خیال سے چلا گیا اور اپنے کل میں قیام کیا۔ سوار اور بیادے درواز ہر آ کرجمع ہوگئے۔
گھوڑ وں کے ہنہنانے اچھننے کو نے سے ایک شور ہریا ہوگیا جوم داوت کا کونا گوارگز را غصہ سے کا بنے لگاس نے بوچھا کہ ' میگوڑ ہے کس کے ہیں اور شور فل کیوں ہور ہا ہے' خادموں نے گذارش کی' میگوڑ ہے ہیں جو حضور کی خدمت کے لئے آئے ہیں گھوڑ دل کوسائسوں کے ہاتھ ہیں چھوڑ دیا ہے اس لئے شور فیل ہور ہا ہے' مرداوت کے جھلا کرتھم دیا کہ ان گھوڑ ول کے چارجا ہے اور زینیں کھول کرانہی ترکول کے ہیں جو فول پر باندھ دیا جائے جو فیص اس سے انکار کرے اسے مارڈ الا جائے' اس تھم کے مطابق ترکول کونہایت ذات سے ایجا کراصطبل میں پہنچادیا۔

تر کول کی منصوبہ بندی: ۱۰۰۰ سے تر کول کو بے حدصد مدہواان سب نے اتفاق کرلیا کہ جب مردادتی حمام میں جائے تو تعل کردیں گے۔ کورتکین فوج کے جان نثار راستے کاسر دارتھااورخوابگاہ اور جمام کی حفاظت یہی کرتا تھااس داقعہ سے قومیت کی بناء پراسے بھی ناراضگی ہیدا ہوگئی ۔اس کے علد وہ مردادت کے نے اس کونکال بھی دیا تھا۔

مرواو تنج کافل .....اس واقعہ کے دوسرے دن مرداو تنج جمام میں گیا گر مرداو تنج کی حفاظت کے لئے کورتکین حمام میں نہیں گیا۔ ترکوں نے جہ م کے خادموں کو ملائیا تھا چنانچہ خادموں نے مرداو تنج کے ہتھیار چھپادیے۔ خنج کی دھارتو ڑوی ادر حمام کا درواز ہ بند کر کے چھت پر چڑھ گئے بھر حجست تو ڑ کر چاروں طرف سے بچتر برسانے گئے مرداو تنج خضبناک ہوکرادھرادھر دوڑنے لگا۔ گریجھ بن نہ پڑتا تھا۔ جب زخموں میں چور ہوکر گر پڑاتو ترک درواز وتو گراندر آ تھے اوراس کی تکہ بوٹی کردی۔

ترک سروار: ...اسمم کا جس شخص نے بیڑ ہاٹھایا دہ ترکوں کا ایک گروہ تھا۔ جس میں تو زون بھی تھا یہ وہی شخص ہے جسے اس کے بعد دارا نحالات بغد دمیں امیرالامراء کے بقب سے پکارا گیا تھا۔ بارق بن بقراخان کے جمود بن نیال ترجمان اور بحکم وغیرہ ساز شیوں کے بڑے سردار تھے بیون انگیام ہے جسے تو زون سے پہلے امیرالامراء کا خطاب دیا گیا تھا۔

تر کول کا فرار: . . مرداوج کے تقل کے بعد تر کول نے اس کے ماتھیوں اور کل کارخ کرلیا، سارا سامان واسباب لوٹ کر بھاگ گئے ، دیلم اور جیل شہر میں بتھے وہ بین کرسوار ہوئے اور تھا قب کیالیکن ان کو پکڑنہ سکے صرف وہ کیا تھا آئے جن کے گھوڈ ہے اڑگئے متھے۔ چنا نچے انہوں نے ان کوموت کے گھرٹ اتار دیا۔ پھر ترک خزانہ لوٹنے کی غرض سے واپس آئے چونکہ وزیر السلطنت عمید نے خزانہ کے جاروں طرف آگ کروشن کر اوک تھی اس سننے بینل مرام واپس چلے گئے۔ ا

وشمكيركي حكومت: اس كے بعدديلم اورجيل نے متحد ہوكر "رے" بيس مرداوت كے بھائي شمكير بن زيار كى امارت كى بيعت كى ،اورمرداوت كى كا

<sup>•</sup> يبر شيخ غظيروق اوراين بقراغان بوريكيس تاريخ الكال ج ه الكال

جنازه انها کر لے جے۔وشکیر اوراس کے کمانڈرول نے بیدل چارکول سے استقبال کیالشکر اہواز نے بھی عاضر ہوکر وشمکیر کی او عت قبول را ۔ اہواز میں یاقوت اکیلا رو گیاؤل نے اہواز پر قبضہ کرلیاؤور شمکیر نے اپنے بھائی مرداوی کے علاقوں پر قابض ہوکررے میں قیم ختیاریں۔جرب ن حاصل کرلیاتمام دیلم اور جیل کا بھی ای کومردار شلیم کیا گیا۔

ما کان کی شکست: سعبد بن سامان نے ان واقعات سے مطلع ہوکر محد بن مظفر والی خراسان اور ما کان بن کالی (حاکم کرون) کو جرجان اور رے گل شکست: سعبد بن سامان نے ان واقعات سے مطلع ہوکر محد بن مظفر والی خراسان اور ما کان نے وامن ن اور رے پریافار کی طرف بر صنے کو کھا گیا اور ما کان نے وامن ن اور رے پریافار کی ۔ واقعہ ۱۳۳۱ھے کے آخر کا ہے اس وشمکیر کے سرواروں نے ایک بردی فوج لے کرمقابلہ کیا چنانچہ ما کان کوشکست ہوگئ اس نے نیشا پور میں جاکر دم لیا۔ بیدواقعہ ۱۳۳۱ھے کے آخر کا ہے اس کے بعد نیشا پور کی حکومت ما کان کودی گئے۔ چنانچہ اس نے نیشا پور ہی میں قیام اختیار کیا۔

ا بوعلی بن البیاس کا کنر مان پر قبصنہ: اوھرابوعلی بن البیاس نے ما کان کی روائگی کے بعد کر مان پر چڑھائی کر دی اور سعید بن سامان کی فوجوں سے نہایت بخت اور خونر میز لڑائیاں ہوئیں۔ بلاآ خرابی جنگ کے بعد ابوعلی بن البیاس کوکا میا بی حاصل ہوئی اور دہ کر مان پر ق بض ہوگیہ۔

ترکول اور خدام خلافت کی کشیدگی: جن ترکول نے مرداوی کو آل کیا تھا۔ ان کے ای بھگدڑی حالت میں دوگروپ بن گئے ایک گردہ جو کم تھ وہ می دالدوں بین بویہ کے پاس چلد گیا۔ دوسرا گروہ جو تعداد میں زیادہ تھا جبل کی طرف چلا گیا اور بحکم سے جامد ۔ پھر ان لوگوں نے دینور کا خرج وصوں کرلید۔ اور نہروان کی جانب روانہ ہوگئے۔ خلیفہ راضی کی خدمت میں خط بھیجا اور دارالخلافت بغداد میں حاضر ہونے کی اجازت مائٹی چنانچ خیفہ راضی نے اجازت دے دی لیکن خدام دربار خلافت کو ان لوگوں سے خطرہ پیدا ہوگیا وزیر السلطنت ابن مقلہ نے ان لوگوں کو دارالخلافت بغداد میں راضی نے اجازت دے دی لیکن خدام وربار خلافت کو ان لوگوں سے خطرہ پیدا ہوگیا وزیر السلطنت ابن مقلہ نے ان لوگوں کو دارالخلافت بغداد میں آئے سے خطو کر باد جبل کی طرف جانے کا تھم ویا اور سفرخرج کے لئے روپے بھی دیئے گروہ لوگ اس پر راضی نہ ہوئے ، اور ابن رائل سے خطو کتی بت شروع کردی۔

ا ہن را اُئل اورترک: ابن رائل ان دنوں واسط اور بھر و کا حاکم تھا۔ چنانچے بیلوگ ابنرائل کے پاس چلے گئے۔ ابن رائل نے ان لوگوں بربحکم کوسر دار بنایا۔ پھر ان ترکون سے خط و کتاب کی جومرواوی کے ساتھ رہ گئے تھے ان میں سے بھی بڑی تعداداس سے آئی، اس نے ان ہوگوں کو بھی بھکتی کم کی بختی میں بھیج دیا۔ اور رائعتی کے لقب سے ان کوملقب کیا اور میکم دیا کہ میں نام خط و کتاب میں لکھا جائے۔

معز الدورہ: .....عی دالدولہ بن بوبیاور رکن الدولہ بن بوبیانے بلاد فارس اور جبل پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے چھوٹے بھائی معز الدولہ کو کر الدولہ کر مان کی طرفت بڑھا۔اور سیر جان پر قابض ہوگیا۔

ا بن سامان کا قائد ابراہیم بن سیجو را ندوائی: محربن الیاس کا بیک قلعه بیں جواس مقام پرتھا محاصرہ کئے ہوئے تھامعز الدورے آنے کی خبرس کرماصرہ اٹھ کرکر مان سے خراسان کی جانب رواند ہو گیا۔ محمد بن الیاس نے قلعہ سے نکل کروریا کے راستے کر ہان وجستان بقم کا راستہ ہے۔ اس دوران معز الدولہ، جیرفت کے قریب گیا۔ جیرفت، کرمان کا ایک قصید تھا۔

علی بن کلونہ: عی بن ابو الزنجی معروف بیلی کلونہ امیر قفص اور بلوس کا ایلی معز الدولہ کی خدمت میں صفر بوا علی بن کلونہ اور اس کے اسراف کے حکمر ان شے۔ ایک مدت سے بیہاں ان کا قبضہ چلا آ رہا تھا۔ امراء اور خلفاء بغداد کی اطاعت کا اظہار کرتے ہے اور سرر نہ خراج دیا کرتے ہے۔ حضر اپنجی نے حاضر ہوکر علی بن کلونہ کا پیغام عرض کیا اور اس کا بھیجا ہوار و بید پیش کیا۔ معز الدولہ نے جواب دیا کہ میں اسے اس وقت جوں کرونگا جب جروفت میں کلونہ سے میں کلونہ سے ملے کرلی اور اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کی صاحت لے لی۔ معز الدولہ کی وعدہ شکنی: علی بن کلونہ اس وقت جرفت سے دس کوں کے فاصلہ پرایک دشوار گزار مقام پر تھم را ہوا تھ۔ معز الدولہ کے ساتھیوں

یہاں میج لفظ ملی بن کلویہ ہے دیکھیں تاریخ الکاٹل ج ۵س ۱۸۹۔

نے رائے دی کہیں بن کلونہ کوسی بہانے سے بلا کر گرفتار کرلینا چاہئے چتا نچہ معز الدولہ اس پر تیار ہو گیا گر علی بن کلونہ کے جاسوسول ہے اس کواطما خ کر دی جی بن کلونہ نے چند لوگول کواکیہ مقام پر کمین گاہ میں بٹھا دیا پھر جس وقت معز الدولہ اس راستہ سے ہو کر نکلا ان لوگول نے کمین گاہ سے نکل کر حملہ کر دیا اس کے چند ساتھی مارے گئے اور پچھ گرفتار کر لئے گئے معز الدولہ کو کاری دخم لگے۔ بایاں ہاتھ کہنی سے کٹ گیا۔ وائمیں ہاتھ کی انگایا اسمی کٹ گئیں۔ اور وہ مقتو لوں میں دب کر رہ گیا۔

علی بن کلونہ کاحسن سلوک: بیخبر جیرفت میں پنجی تو اس کے سارے ساتھی اور فوجی بھاگ گئے پھرعلی بن کلونہ مقتولوں کو دیکھنے کو آیا اور معز الد ولہ کومقتولوں میں سے اٹھا کرنے گیا۔ طبیبوں کو اس کے علاج پر مقرد کیا۔ اس کے بھائی عمادالد دلہ کوید داقعات لکھ بھیجے۔ معذرت کی اطاعت و فرہ نبر داری کا اظہ راور وعدہ کیا۔ عمادالدولہ نے شکریہ کے ساتھ قبول کرلیا اور آپس میں صلح ہوگئی۔

محمہ بن الباس اور علی بن کلوبہ کی جنگ :......آپ ویاد ہوگا کہ ثمہ بن الباس نے ہماصرہ سے نکل کر درے کے داستے کر ان وجستان قم کا راستہ لیا تھا مگر تم پہنچ کر چندون قیام کیا۔ پھر وہاں سے جستان واپس آگیا اور جستان سے شہر جنابہ کی طرف روانہ ہوا۔ چنانچ معز الدولہ اس کی طرف متوجہ ہوا اور کامیاب ہوکر علی بن کلونہ پر چڑھائی کر دی۔ دونوں کی خوب جنگ ہوئی۔ آخر کا رعلی بن کلونہ کو نگست ہوئی اور اس کے ستھی نہا بہت تی سے ما مال کئے گئے۔

عراق پرمعز الدونه کی حکومت:... معز الدوله نے اپنے بھائی تمادالدوله کومجر بن الیاس اورعلی بن کلونه کی لڑائیوں اور فنکست کے واقعت مکھ کر بھیجے۔ تمادالدوله نے اپنا ایک سپه سالار بھیج کرمعز الدوله کو فارس ہے بلالیا چنانچ معز الدوله اس کے پاس اصطر بیس تقیم رہا بیہاں تک کہ ابوعبداللہ بریدی، ابن رائق اور بھی ہے جوخلافت بغداد پر حاوی وقابض ہورہے تھے فنکست کھا کرتمادالدوله کے پاس پہنچا چنانچ بیمادالدوله نے اپنے بھائی معز الدولہ کو اللہ وله نے ایک کاروائے کردیا۔ جسیا کہ تندہ جم کھیں گے۔

ما کان کا جرجان پرتصرف :.....جرجان سے بائجین دیلی کے دور میں ماکان کی شکست اور نمیثا پور میں والی آ کر قیام کرنے کے واقع ت ہم او پر مکھ چکے ہیں۔ نیشا پور میں قیام کے چند دنوں بعد بائجین کے مرنے کی خبر مشہور ہوگئی چنا نچہ ماکان نے محمد بن مظفر سے بائجین کے ساتھیوں پرحمد کرنے کی اجزت ماگلی چنا نچہ محمد بن مظفر نے اسے ایک فوج کا سروار بنا کراجازت وے دی، ماکان اسفرائن روانہ ہوا پھر اسفرائن سے جرج ن ک جنب بردها اور اس پر قبضہ کرلی۔ جرجان پر قبضہ کرنے کے بعدوہ خود محمد بن مظفر سے بدعبدی اور بعناوت پر تیار ہوگیا۔ اور نیشا پور کی طرف روانہ ہوگیا فیر بنج کر اس شے ساتھی اس سے ناراض ہو گئے اور اس سے علیمدہ ہوکر سرخس بھاگ گئے ماکان لشکر جمع ہوجانے کے خوف سے نیشا پور سے جرجان والیس آ گیا بیوا قدر مضان اسے چا ہے۔

## بنوبوبيركے حالات وواقعات

## عراقین اور فارس پر قبضه کرنے اور خلفاء بغداد کواینے ماتحت کرنے والے حکمران

ہم اوپر بنی بویہ کا تعارف اوران کا نسب بیان کر چکے ہیں۔ ریکھی دیلم کے انہی سرداروں ہیں سے تھے۔ جنہوں نے خلفاءعباسیہ پر قبضہ وتصرف حاصل کرنے کے لئے اس بات کومحسوں کر کے قدم ہڑھایا تھا کہ اب ان ممال کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے اور نہ کوئی شخص مقابلے پر آستنا ہے چنانچہ سرداران دیلم اطراف وجوانب کے تمام علاقوں میں ٹڈی دل کی طرح پھیل گئے اور ہرا یک نے ایک ایک صوبے کودیا لیا۔

بنو ہو رہے کی دست دراز بیاں: بنی ہویہ نے اصفہان اور رے پر پہلے قبضہ کیا۔ پھر بلاوفارس کے علاقوں کارخ کیا اور جرجان اور اس کے مضافات پر حاوی ہو گئے اس کے بعد شیراز اور اس کے صوبہ پر بیرقابض ہو گئے۔ رفتہ رفتہ دارالخلافت بغداد کے گروونواح تک شرقاوشوں ساملاقہ د بریا۔ اس وقت خد فت بیحد کمزور ہوگئی تھی طرح طرح کی کمزوریاں پیدا ہوگئیں تھیں۔خدام اورخواجہ خلیفہ پر حاوی ہورے تھے۔

البوبگر محمد بن راکل سے ابو بکرمحمد بن راکق ،صوبہ واسط کا گورز تھا۔ جب خلیفہ راضی کا دارالخلافت بغداد میں جال پتلا ہو گی تو محمد بن بق کو ، اس سے جاکر شاہی فوج کی سرداری عنایت کی۔اورحکومت سپر دکر کے امیر الامراء کا خطاب عطا کیاان دنوں ابن بربدی خورستان اور ابواڑ میں تھے آئیس سے سے ناراضگی ہوئی چنانچیآ ہیں میں منافرت اور دنجش بڑھ گئی حتی کہ ٹالفت کا اعلان کر دیا۔

ائن بربیدی کی شکست اور فرار: مجدین رائق نے بدرخرشی اور تھکم کو (جورّ کان مرداون کو لے کرمجد ابن رائق کے پیس آگی تھی) انوان شاہی دے کرائن بربیدی ہے چھین لیا۔ ابن بربیدی نے دارد دین شاہی دے کرائن بربیدی ہے جنگ کرنے روانہ کیا۔ چنانچہ بدراور تھکم نے ایواز کو ۱۳۵ ھیں ابن بربیدی ہے چھین لیا۔ ابن بربیدی نے مداس داندہ دے بہد بویت کے پیس جس وقت کہ اس نے مواقع پر قبضہ کیا جا کر بناہ لے لی اس سے اس کے کامول میں بہت آسانی بیدا بولئی۔ بیدہ قبضہ اور کرکھ بھے ہیں چنانچہ مادالدولہ نے این بربیدی کی مک پر فوجیس روانہ کردیں۔ معز الدولہ کر مان سے بین مرام والیس آیا تھا۔ جیسا کہ ہم اور کرکھ چکے ہیں چنانچہ مادالدولہ نے این بربیدی کی مک پر فوجیس روانہ کردیں۔

معنز الدوسہ بن ہو یہ کا اہواز پر قبضہ: ... جس وقت ابوعبداللہ بریدی، اہواز ہے بھا گر تماد الدولہ کے پاس پہنچ اور امداد کی دخواست کی قد والدولہ نے بھی کی معز الدولہ والدول کے ایک بڑی فوج کے ساتھ روانہ کیا اوران کے دونوں بیٹوں ابوائحس مجراورا بوجھ فرنے سے کہ والدولہ نے اپنے بھی کی معز الدولہ اسمالے بیٹ کوئی وقیام کرتا ہوا ارجان پہنچا ادھر محکم فوجیس مرتب کر کے مقابدہ پر آپورٹر کی ہوئی تو شست کھ کرا ہوازی طرف بھی گرم کے طرف بوجے کا تھم دیا۔ تیرود ن تک کھ کرا ہوازی طرف بھی گرم کے طرف بوجے کا تھم دیا۔ تیرود ن تک دونوں فریق ٹر سے دیا تر تکم کا انتکر شکست کھا کر تشری جانب بھاگ گیا۔ معز الدولہ نے اشکر گاہ کرم پر بھی قبضہ کرمیا۔ اور ابوعبد ملہ بن بریدی کو ابوازی طرف بھی وقضہ کرمیا۔ اور ابوعبد ملہ بن بریدی کو ابوازی طرف بھیجو دیا۔

معز الدوله اور بریدی کی کشیدگی: ابوعبدالله بریدی نے اس خیال سے کہ عز الدولہ جھے سے دور ہوجائے ورمیں بغیر کسی خطرے کے ہور پر قابض ہوجہ وک معز الدولہ کو بیر جھانسہ دیا کہ آپ سوس جائے اور وہیں قیام اختیار سیجئے۔معز الدولہ کا وزیر ابوقر ضمیری اور اس کا اسن ف است ، رسینے نہوں نے معز الدولہ کو سی مشور سے بڑمل کرنے سے رو کا اور بریدی کی فریب وہی کو ٹابت کر دیا۔ چٹانچے معز الدولہ نے سوس جانے سے انکار کرویا۔ اس سے ان دونول میں کدورت بیدا ہوگئی۔

سنحکم کاعروج ... ال نتاف کی خریجکم تک پینی گئی چنانچ تکم نے اپنی طرف سے ایک نوج روانہ کردی۔جس نے نیشا بوروغیر و پر قبضہ کرایا۔
بقیدا ہو زبر بدی کے قبضہ بیں رہااور فشکر گاہ کرم پر معزالدولہ قابض ہو گیا خرج کی زیادتی آمدی کی کی وجہ نے وجیں پر بیثان ہو گئیں ہذ فی رسواہ ہوئے کے بعد میں مشورہ ہونے مکا معزالدولہ نے ایک مبینے کا وعدہ کیا اور اپنی مجادالدولہ کو بیصالات لکھ بھیج می دالدولہ نے معز الدولہ کی مدد کے بعد میں مشورہ ہونے مکام الدولہ کی قوت بڑھ کی اور وہ اہواز پر جاوی ہو گیا اور جسکم واسط سے دارالخلافت بخد دی بنجی، اور پنی حکومت کا سکہ بھی ایک شکر روانہ کی جس سے معز الدولہ کی قوت بڑھ کی اور وہ اہواز پر جاوی ہو گیا اور وارالخلافت بغداد میں روبوش ہو گیا۔
جہ دی ، خوب خداد میں روبوش ہو گیا۔

اصفہان بروشمکیر کا قبضہ ہم او پرلکھ چکے ہیں کہ مرداو بچ کے بعدال کا بھائی شمکیر رے پر قابض ہو گیا تھا اور ٹی داندولہ نے اصفہان پر تبعنہ کر کے اپنے بھاءر تن امدولہ کو اس کی حکومت دے دگی ہے۔ کا ساتھ میں شمکیر نے ایک بڑی فوٹ اصفہان پر قبعنہ کرنے کے ہے رو نہ کی۔ چاہی شمکیر نے اصفہان پر قبعنہ کرنے کے ہے رو نہ کی۔ چاہی شمکیر نے اصفہان کو کا اس کے بعد وشمکیر نے قلعہ موت پر پڑھ اس کے اصفہان کو کا اس کے بعد وشمکیر نے قلعہ موت پر پڑھ اس کے اصفہ اس کے بعد وشمکیر سے قلعہ موت پر پڑھ اس کے اصفہ اس کے بعد وشمکیر سے قلعہ موت پر پڑھ اس کے اس بھی اور کی الدولہ نے اصفح میں جا کردم لیا۔

رکن الدوله کا سول پر فیضد. اصطحر میں اس کے بھائی معز الدوله کا قاصد ابوازے بیٹبر لے کرپہنچا۔ کہ ابن بریدی نے ایک فوج، سوس ک طرف بھیج دی ہے اور اس کے حکمران کو جو کہ دیلم میں سے تھائل کرڈ الا ہے اور وزیر ابوجعفر صمیری جوسوس کی جانب روانہ ہوگیا ابن بریدی مقابد نہ کرے کا بہذا اسوس چھوڑ کر بھاگ گیا اور واسط کی طرف قبضہ کے اراد ہے۔ دوانہ ہوگیا کیونک اصفیان چھن جانے کے بحد کوئی ملک اس کے قبضہ میں بی تنہیں رہ تق جس کو یہ بنی دار انحکومت بنا تا۔ چنا نچے واسط کی شرقی جانب بیٹنج کر خلیفہ راضی اور بھکم اس کی اطلاع پاکر وار الخلافت بغداد ہے مقابلہ ہے ہے رو نہ ہوئے۔ بنی ریدی کے سئے اسمن جال چل کچ گئی۔ ان میں سے ایک جماعت نے حاضر بھکر ابن بریدی کے سئے اسمن حاصل کر ہیں۔ کس الدولہ بھی اس سے بل چل کچ گئی۔ ان میں سے ایک جماعت نے حاضر بھکر ابن بریدی کے سئے اسمن حاصل کر ہیں۔ کس الدولہ بھی اس سے بل چل کچ گئی۔ ان میں سے ابھوائی کی اصفیمان کی جانب بڑھا جہاں وشمکیر کو شکست ہوئی اور کس الدولہ اور اس کا بھائی مما والدولہ ابن شماح (والی خراسان) کو ما کان اور شمکیر کے علاقوں پر قبضہ کرنے پراکسان کی کو ما کان اور شمکیر کے علاقوں پر قبضہ کرنے پراکسان ہوگیا۔ .

واسط وبصرہ کی جانب: ابن بریدی نے جبکہ وہ بصرہ اور واسط میں تھا امیر الامراء تھکم ہے دارالخلافت بغداد میں سلح کر لی تھی ادراہے جبل پر حمدہ کر کے رکن الدولہ کے ہتھ ہے چھیں لینے کی ترغیب دی اور خودا ہواز کی جانب معز الدولہ کو نکا لئے کے لئے روائل کا ارادہ کیا تھکم نے پرنٹی سو فوجی نئے۔ اور حدوان کی طرف روانہ ہوگیا ابن ہریدی اس خیال سے کہ تھکم کی طرح دارالخلافت سے دور ہوجائے تو میں بغداد بھنچ کر قیف کر دول کا واسط میں تھم اربالیتن تھی ماس کو تاز گیا۔ لہذا بغداد لوٹ آیا۔ پھرواسط کی جانب گیا اوراسے ابن ہریدی سے مراس جیس جھین ہیا۔

ابن بریدی کی شکست: تخت خلافت پرخلیفه تقی کوبٹھادیا اس وقت خلافت عباسیدکا آفتاب حکومت زوال پذیر ہوگیا تھا۔ چنانچہ تککم ،ابن رائل اور ابن بریدی کے بعد جو کہ قبضہ اور غلبہ حاصل کرنے میں مزاحمت کررہے تھے خلیفہ پرمستولی ہوگیا۔اب بریدی نے بھرہ سے واسط کی جنب نو جیس روانہ کیں تککم نے ان کے مقابلہ پرایک شکرا پنے خادم تو زون کی کمان میں روانہ کیا جس نے انہیں شکست دے دی اس کے بعد ہی تھکم بھی پہنچ گیا اور شکست کی خبرین کر بے حد خوش ہوانظم و نسق درست کر کے خرباء اور محتاجوں کو صدقات دیئے۔

یککم کافتل ... اس دوران ایک روز ایک کردی نوجوان ہے رائے میں سامنا ہوگیا، تککم اس دفت اپنی فوج سے علیحدہ ہوکر سیر کرنے جارہاتھ، کردی کوئسی وجہ ہے رجمش اور کشید گی قصی وہ موقع کا منتظر تھا لہٰ زااہے تنباد کیے کرحملہ کردیا اور مارڈ الا اس کے بعد تھکم کے ساتھی متفرق اور منتشر ہوگئے اور ترکوں کی ایک جماعت شام نہیج گئی جن کا سردار تو زون تھا۔ کافی ترکول نے بکسک (محکم کے خادم) کواپنا سردار بنالیا۔

سلار . . دیدمیوں نے اس کے قبل کے بعد باسور بن ملک بن مسافر بن سلار کوا پی افارت وسرداری کی کری پر بٹھا یا۔ بیسلار ثمیران طرم کا داوا ہے جو اسفار کے قبل میں سرداو تانج کا شریک سازش تھا۔اس کے بیٹے محمد بن مسافر بن سلار نے آزر بائیجان پر قبضہ کرلیا تھا۔ جہال اس کی اوراس کے بیٹو ب کی حکومت وریاست قائم ہوئی۔

ترکوں اور دیلمیوں میں جھگڑ انسساس کے بعدترکوں اور دیلمیوں میں جھڑا ہوگیا۔ چنانچیترکوں نے باسورکو مارڈ الا۔ تب دیم نے اس کی جگہ کورتکین کو وزیر بنایا اور ابن ہر بیری ہے جا کرمل گئے۔ چنانچہ ابن ہر بیری ان لوگوں کو لے کر دارالخلافت بغداد پر چڑھ آیا۔ پھڑکسی وجہ سے دیم ، ابن ہر یدی ہے تنفر ہو گئے اور ترکوں سے ل کر ابن ہر بیری کو نکالنے پر کمر بستہ ہو گئے۔ چنانچہ ابن ہر بیری، واسط چلاگ پھرویلم کے قدم بغداد میں جم گئے انہوں نے ترکوں کود بابیا۔کورتکین نے مسلم ڈالا اور دارالخلافت بغداد کی امیر الامراء کے عہدے پر تی بھی ہوگیا۔

این رائق اور ابن بریدی: اس کے بعد تو زون ابن رائق کے ساتھ شام ہے آیا چنا نچہ کورتگین دیلمی شکست کھا کر بھاگ نگا۔ بہت سے دیلمی مار ڈانے گئے۔ ابن رائق تنہا دارالخلافت بغداد پر قابض ہوکرامیر الامراء بن بیشا۔ بیواقعہ بسوسوچ کا ہے۔ ابن بریدی اس زمانہ طوا نف المہو کی میں تککم کے بعد داسط پر قابض ہوگیا تھا۔ ابن رائق نے اس شرط کو تو اور عہدہ وزارت قبول کرنے کو مکھا۔ ابن بریدی نے اس شرط پر قبوب کی کہ میں اپنے بی دارالحکومت میں قیام رکھوں گااورائن شیر زاد کوا نی جگہ دارالخلافت بغداد بیں مقرر کروں گا۔

توزون كا بغداد مين ظلم وستم: اس كے بعد ابن بربيرى نے واسط سے بغداد كى طرف كوچ كيا چنانچا بن رائق اور خلفيه فقى موصل ك حرف

بھ گ گئے۔اوروزون،ن بوگوں سے ملیخدہ ہو کر بغداد میں رہ گیا۔این بریدی کے ساتھیوں نے دارالخلافت میں اندھر مجادی۔لوگوں کوان سے ظلم و ستم کی شکائتیں بیدا ہو گئیں۔

خلیفہ مفتقی کا بغداو پر قبضہ. خلیفہ مقتمی نے موسل میں پہنچ کر بجائے ابن رائق کے ابن حمدان کوامیر الامراء بنایا اور متحد ہو کہ بغداد کہ طرف بڑھے۔ ابن بریدی پیفیرین کر بھا گ گیا۔ تو زون ،خلیفہ مقتمی اورا بن حمدان سے ل گیاای طرح خلیفہ کا دارالخلافت بغداد پر قبضہ ہو گیا۔ سیف مدولہ روک تھام کرتا ہوا ابن بریدی کے آگے تھے چلا اور ناصرالدولہ ابن بریدی کے تعاقب میں دوان ہوا اور مدائن پہنے کر قیام کردیا۔

ابن بریدی کی شکست سیف الدوله بچه دورچل کرایئ بھائی ناصرالدوله کے پاس مدائن چلاآیا۔ ناصرالدوله نے اسب و آرہ تہ ج مں سے س کی مدوکی۔ چنانچہ اس نے لوٹ کراین بریدی پرحملہ کردیا، این بریدی کوشکست ہوگئی اور سیف الدولہ نے داسط پر قبضہ کرایں، بن بریدی نے بھرہ میں جاکر دم لیا۔ اور سیف الدولہ نے بھرہ کے لئے امداد کے انتظام میں واسط میں قیام کیا۔ اس دوران ابوعبداللہ کوفی بہت سرہ ال ہے کر تا ہے۔

ترک اورسیف الدولہ: ترکوں نے مال طلب کرنے میں شوروغل مچایا۔اورسب کے سب متفق ہو کرسیف الدولہ پر حملہ آورہو گئے۔توزون ان ترکوں کا سرد، رتھا۔غریب سیف الدولہ بھاگ کر بغداد بہنچ گیا۔اوروہ سب اس کے تعاقب میں تضائب کا بھائی ناصر الدولہ بغداو کی جانب ورپھر بغداد سے موصل کی طرف چلا گیا تھا چنانچے سیف الدولہ بھی اس کے پاس چلا گیا۔

تو زون کی موصل روانگی: اورتو زون دارالخلافت بغداد میں داخل ہوکر حکومت کرنے لگا پچھ عرصے بعد اس کی خلیفہ مقتفی ہے ن بن ہو ؓ بی چنانچہابن بریدی سے جنگ کرنے کے لئے واسط کی روانگی کا انتظار کرنے لگا۔ چنانچہاس امید پراسسے میں موکل کی طرف روان ہو گیا۔

تو زون کا اسجام: ان واقعات کے دوران معز الدولہ بن بویہ اجواز میں تھہرا ہوا دارالخلافت بغداداور خلیفہ کے زیر کنٹرول عد توں پروست درازی کررہا تھا اوران پرغلبہ وتصرف حاصل کرنے کے چکر میں تھا۔ اس کا ایک بھائی عماد الدولہ، فارس میں اور دوسرا بھائی رکن لدویہ، صنہ ن ور رے میں حکومت کررہا تھا۔ پھر جب خلیفہ تھی رقہ ہے بغداد میں داخل ہواتو تو زوں کومعزول کرئے آئھوں میں نیل کی سلائیوں پھرو دیں۔

ہم ان سب واقعات کو تفصیل کے ساتھ دولت عباسیہ کے حالات کے شمن میں بیان کر چکے ہیں۔اس مقام پر بطور تمہید کے تحریر کیا ہے کہ بی بوریہ کس طرح دارالخلافت بغداد پر متصرف ہوئے اور خلیفہ کو دبالیا۔الغرض معز الدولہ سوس پیس واسط کی جانب واپس چاہ گیا۔ توزون اور ضیفہ مستلفی نے اس کے مقابلے پر کمر بائدھ کی گرمعز الدولہ واسط جھوڑ کرا ہواز چلا گیا۔

بغداد سے لوگول کی ہجرت: توزون نے سیس سے شروع میں ترکوں کی سرواری پراہن شرزادکو مقرر کیا اسے خلفیہ مستکفی نے میر رام عکا خطاب دیا۔وٹ نف اور نخواہ تقسیم کرنے کی خدمت بھی اس کودی ،گرمما لک محروسہ اور صوبوں کی آمدنی کم ہوگئی۔مصارف کو پورانہ کرسکی تدل کتب ور سجو تنظی سے بسراوق ت کرنے گئے چنانچ دعایت کے مال پر ہاتھ بردھایا۔ ظلم وتعدی کا بازارگرم ہوگیا تھلم کھلانچوریاں ہونے لگیس نئیرے دن دھاڑے مکانات لوٹے سکے مجور الوگوں نے دارالحلافت بغداد سے جلاء دھنی شروع کردی۔

نیال اور فتح کی وعده شکنی: اس کے بعد ابن ثیر زادئے نیال کوشہ کو حکومت موصل پراور'' فتح یشکری'' کو تکریت کی حکومت پرمقر رکیا۔ تگر ان دونوں نے بدعمد کی کی اور بغاوت پر کمر بستہ ہو گئے فتح تو ابن حمران سے لگریا، ابن حمدان نے اس کو اپنی طرف سے تکریت پرمتعین کر دیا چنا نجہ وفتح، ابن حمدان کے زیراٹر حکومت کرنے مگا۔ اور نیال کوشہ نے معز الدولہ کے پاس پیغام بھیجا کہ میں آپ کا فرما نبر دار ہوں موقع من سب ہے ہذا بغد او پر تبضہ کر بھئے۔

معنر الدوله كالبغنداد برجمله بنانچ معز الدوله تشكر دیلم آراسته كركه دارالخلافت بغداد برحمله آور بوگیا ابن شیرز اداورا كرادم قد بر آئیكن تنگست كه كرموصل چهے گئے اور ضیفه مستنفی رو پوش بهوگیا \_معز الدوله نے اپنے سكریٹری حسن بن محرمبلسی كو بغداد بیس داخل بون كاتهم دید چذا نچه جب مہیں دارانخلافت بغداد میں داخل ہواتو خلیفہ گوشہ اختفاء سے نکل کرمہلی کے پاک تشریف لائے۔مہلی نے معز الدولہ احمد بن ہو یہ اوراس کے بھائیوں کی داند دلہ اور رکن الدولہ حسن کی طرف سے خلیفہ کے ہاتھ بیعت کی۔خلیفہ شکفی نے ان لوگوں کوان کے صوبوں کی حکومتوں پر مقرر کردیا۔اور انہیں خطابات سے انہیں مخاطب کیا۔ سکہ پر بھی مہی القاب ڈھلوائے۔

معنز الدوله کا بغدا دیر قبضه: اس کے بعدمعز الدوله کامیا بی کے ساتھ دارالخلافت بغداد میں داخل ہوا۔اوراس پر قبضه کرلیا خلیفه نام کا خیفه رہ گی۔گر حکومت معز الدوله کی تھی،سکہ اس کا تھا اور سلطان کے لقب سے پکارا جانے لگا۔ابوالقاسم ہربیدی والی بھر ہ نے بیرنگ دیکھ کرمعز الدولہ کے پار صلح کا پیغام بھیجا اوراط عت کا ظہار کیا۔ چنانچے معز الدولہ نے اسے واسط اوراس کے صوبے پر مقرد کردیا۔

خلیفہ مستکفی کی گرفتاری: بغداد پر قبضے کے چند مہینے بعد معزالدولہ تک پنجری بنجائی گئی کہ خلیفہ مستکفی تمہاری معزولی کی فکر کررہا ہے معزالدولہ کو اس سے ناراضکی پیدا ہوئی۔ایک دن خراسان کے وفد سے ملنے کے لئے خلیفہ مستکفی کو دربار عام میں بٹھایا۔ادرا پی قوم ادرا ہے سرداردل کو لے کر صفر ہوا۔ دیدم کے نقیبوں میں سے دوآ دمیوں کوخلیفہ مستکفی گرفتاری کا اشارہ کردیا۔ چنانچہ بیددونوں دیلمی خلیفہ کی طرف بظاہر دست بوی کے لئے بردھے اور خلیفہ مستکفی کوتان خلافت سے بکڑ کر تھسیدے لیااور پیدل تھسٹے ہوئے لے گئے اور قصر خلافت میں لیجا کرقید کردیا۔

خلیفہ مستکفی کی معمر ولی:. یواقعہ ۱۳۳۲ ہے کے نصف کا ہے اس واقعہ سے لوگوں میں اضطراب پیدا ہوگیا۔لوٹ مارنثر وع ہوگئی۔قصر خلافت س گیر۔شورش فروکرنے کے لئے معز الدولہ نے نصل بن مقدر کی بیعیت کی اورا سے مطبح اللہ کالقب دیا۔اورخلیفہ مستکفی کودر بار میں بلوایا۔اس غریب نے اپنی معزولی گواہی دی اورخلافت مطبع کے حوالے کردی۔

خلیفہ کی ہے ہیں: .....اسی زمانہ سے خلافت نام کی روگئ تھی۔خلیفہ کو کسی کا اختیار نظم وٹسن کا نہیں تھا۔ وزارت ،معزالدولہ اوراس کے سپائی دیلم ووہ جسے چہتا تھی مقرر کرتا تھ۔خلیفہ کے وزیر السلطنت کے اختیارات قصر خلافت اوراس کی جا گیروں تک محدود نتھے۔معزالدولہ اوراس کے سپائی دیلم عراق کے تمام صوبوں اور ممالک محروسہ کے کسی پر عاملانہ اور کسی پر جا گیردار ہونے کی حیثیت سے مالک ومتصرف نتھ۔اس حد تک نوبت پہنی گئی تھی کہ خلیفہ اپنے صرف خاص کے اخراجات پر بھی بغیر دستی طامعز الدولہ کے وئی تھم صادر نہیں کرسکتا تھا خلیفہ صرف تخت خلافت ،منبر ،سکہ ،خطوط اور فرامین پر وشخط کرنے ، ونو د سے مینے ، اور خطبات و بینے کا مالک تھا۔حکومت ،سلطنت ،نظم ونتی مملکت اور امرو نہی کے احکام ان لوگوں کے قبضہ میں متھے جو متالہ منتقر فی متعرف تھے۔

مجمی حکمر انول کاغلبہ:.....دونت بنی بویداور سلجو قیہ میں جواس درجہ پر بہنج گئے تھے وہ خود کوسلطان کے لقب سے ملقب کرتے تھے۔کوئی دوسرافخص اس میں ان کا شریک نہ ہوتا تھا۔ تھم ،عدل ،عزت ،نظم دنسق ،ادکامات اور امر ونواہی کے مالک بھی تھے خلیفہ کو کچھ بھی اختیار نہیں تھا خلافت کی ہاگ ڈور نام کوخلف ،عباسیہ کے ہاتھ میں تھی جسے وہ حسب خواہش مقرر کر لیتے تھے خلیفہ لفظاً ہاتی رہ گیا تھا اور اس کے معنی ختم ہو گئے تھے 🗨۔

حکومتوں کی ناکامی کے اسباب: الخضر دولت وحکومت کی تبدیلی کی وجہ ہے شکر نے اس زیادہ تنخواہ اور رسد طلب کی جوانہیں ہمیشہ سے ملا کرتی مجبور ارعایا پرنیکس لگائے اور آمدنی بڑھائی۔ تبجارت پیشہ اور مالداروں کے مال کی طرف ہاتھ بڑھائیا۔ دیہات ، قصبات ، بلکہ صوب بھی سیاہیوں کو جہ گیر میں دے دیے عمال کا قبضہ ختم ہوگیا۔ شاہی دفاتر ناکارہ اور بڑہ ہوگئے کیونکہ دوساء اور امراء اپنے علاقوں کی بیش پرتی اور آرام جلی کی وجہ ہے کمرانی نہور سے تھے کوئی خض انکا کر سکتے تھے اور جن پر لشکری یا حکومت کے ملاز میں قابض تھے وہ قلم نیکس میں اضافے اور خراج کی وجہ سے خراب اور ویران ہور رہے تھے کوئی مختص انکا

<sup>•</sup> یہ سے عدامہ ابن ظدون یہ کہنا چاہے ہیں کہ خلیفہ اصل میں سلطنت اور دہ ہے کی علامت بن گیاای لئے اسے برقر ارکھا جاتا تھا ورنہ حکومت کا ظمر اُس بہ عجی وگ سنب راکرتے تھے۔ جواجی تھوا وہ بہ ہو تھے۔ اور فوز مین کے زویک محتصم باللہ کے مرتے ہی عبائی خلافت کا رعب وو بد بہ ختم ہو تیا تھا اور بہ کی سنب راکرتے تھے۔ جواجی تھے۔ اور فوز مین کے زویک محتوم باللہ کے مرتے ہی عبائی خلافت کا رعب وو بد بہ ختم ہو تیا تھا اور بہ بات کی محتود کی وراس کی آتھوں میں مملائیاں تھرواد ہے کا سبب بھی بھی رعب وواب کا فتم ہوجاتا تھا ، اور ہوئے کہیں ، حاشیہ میں بیال ہوچی ہے ۔ حکومت حمد ایسے کے دوران ضفاع بر سیدی رعب وہ بیت کھل طور پرختم ہوچیکا تھا۔ بیسے کومت حمد ایسے وی ہوجو یو اور ہے کر دوسوخ کے ساتھ مفلوج ہوکر روگئی تھی۔

یرسن ونگراب حال ندتھ۔ان کی گذرگاہوں کی مرمت ہوتی تھی اور ندان کی بلوں کی درتگی کی جاتی تھی جوشہر ویران ہوجاتے تھےان کی جگہدہ ہر ہے ہوں پر سپ ہی قبضہ کر لیتے تھے اور انہیں پہلے شہروں کی طرح ویران اور بر ہاد کردیتے تھے رفتہ ٹیکس اور مظالم کی وہ بحر مار ہوئی کہ تو ہہ ہی بھی ، سھان اور س ب نہیں ملک کے انتظام سے مجبور ہوگئے ،غلاموں کا دور دورہ ہوگیا۔انہیں بڑی بڑی جا گیریں دگ گئیں اور وظا دف مقرر کئے گئے۔ سے ن میں قومی غیرت پیدا ہوئی نتیجہ بیہوا کہ نفرت کی بنیاد پڑگئی اور ہر بادی کے سمامان مہیا ہوگئے جیسا کہ حکومتوں پر بیجاد ثابت گذر اکرتے ہیں۔

خلیفه مطبع اور معز الدوله. ادهراین شیرزاد ۳۳۳ هیل این تدان کے پاس چلا گیا بغداد پر قبضه کر لینے کی ترغیب دی۔ ادهر معز بدویہ بسیدان خان و کیچیکر تکریت پر تمله کردیا اور اسے تباہ و بر باد کر کے بغداد والیس آگیا۔ معز الدولہ اور خلیفه طبع نے بغداد کی مشرقی جانب پر و دُولہ اور این میدان خان و کی نفر کی میں ہے معز الدولہ کی فوج میں بے حد شویش اور پریشانی پھیل گئی۔ حمان نے معز الدولہ کی فوج میں بے حد شویش اور پریشانی پھیل گئی۔ ماری فوج میں اوٹ ماریشر وع ہوگئی۔

ا بن حمد ان کی شکست: معز الدولد نے نگ آ کرا ہوازی جانب واپس جانے کا ارادہ کیالیکن وزیر السلطنت ابوجعفر خمیری نے سے فی فت کی اور دریا عبور کر کے ابن حمد ان کے نشکر نے ابن حمد ان کی فوج کو پ پ کی اور دریا عبور کر کے ابن حمد ان کی فت کو جانب کو اسلطنت کواس حملہ بیس کا میا بی ہوئی اور دیلمی گشکر نے ابن حمد ان کی فوج کو ہے کہ پر کے اس کی مالی و سبب نوٹ لیا۔ فاتمہ جنگ کے بعد معز الدولہ نے امان کا اعلان کرادیا اور خلیفہ مطبع قصر خلافت میں واپس آ گیا۔ اور بن حمد ان شکست کھ کرمکم الوٹ گیا۔ بیدواقعہ ۱۳۳۵ ہے کا ہے۔

ابن حمدان اور معز الدول کی گی: اس کے بعدابن حمدان نے خفیہ طور پر معز الدولہ کے پاس سلح کا پیغام بھیجا۔ گرتوزونی ترکور کواس کی خبرس کی ابن حمدان ابن شیرزاد کے ساتھ موسل کی طرف بھاگ گیا۔ معز الدولہ نے جبیب کہ ابن حمدان نے پیغام بھیج تھ صلح کرلی۔ تکلین شیرازی نے توزونی ترکوں نے ابن حمدان کے وہاں موجود ساتھیوں کو گرق رکر ہیں ۔ ور صلح کرلی۔ تکلین شیراز کی نے توزونی ترکوں نے ابن حمدان کے وہاں موجود ساتھیوں کو گرق رکر ہیں ۔ ور اس کے تعن ایس میں ابن حمدان کو کچھ شبہ بیدا ہواجس کی وجہ سے اس نے ابن شیرزاد کو گرفتار کرلیا اور موسل سے ہوتا ہوا تھیں بینی تک میں نے موسل پر قبط کہ کہ اس کے تعاقب میں تھی۔ تک بین نے موسل پر قبط کہ کہ اس کے تعاقب میں تھی۔ تک بین نے موسل پر قبط کہ کہ اس کے تعاقب میں تھی۔

ابن حمدان اورترک: . ...انفق سے اس مقام پرمعز الدولہ کالشکروز بر ابوجعفر صمیری کی کمان میں ابن حمدان کی کمک پرجیسا کہ اس نے درخواست کی تھی۔ آئیا۔ تو زونییز کول سے اس کا مقابلہ ہوا، جس میں وز بر ابوجعفر کوفتح نصیب ہوئی اور تو زونییز ک شکست کھا کر بھاگ سے۔ اور ابن حمدان وزیر اسسطنت، بوجعفر کے ساتھ موسل کی جانب روانہ ہوا۔ موسل بہنچ کر ابن شیر زادکو وزیر ابوجعفر کے حوالہ کر دیا۔ وزیر ابوجعفر نے اسے معز الدولہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ یو قدیمی میں ابھی کے سے مقابلہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ یو قدیمی میں ابود کا ہے۔

معز الدوله كالبصره پر قبضه: ۱۳۵۰ به ۱۳۵۰ به بین ابوالقاسم بن بریدی نے بھرہ بین کم بناوت بلند كيا۔ چنانچ معز الدوله نے ايك فوج واسط كى جانب روانه كردى دريا كے كنارے پرابن بريدى كى فوج سے مقابله كى فوبت آئى۔ ابن بريدى كى فوج ميدان جنگ ہے ہے گر بھر وكر خف جل تاكر بدى كى فوج ميدان جنگ ہے ہے گر بھر وكر خف جل تن بريدى ہے جنگ ہے ہے گر بدى ہے جنگ كي اگر چدخليفه مطبع ، ابوا بقام ابن بريدى ہے جنگ كرنا بيندنبين كرنا تھا مگر بادل ناخواسته معز الدوله كے ساتھ تھار خشكى كے داستے بھر ہى جانب دواند ہوگئے۔

معنز البدوليه كالبصره پر قبضه: قرامط نے معزالدوله كواين بريدي ہے برسر پريكار ہونے بر طامت كى معزالدوله نے ان كوخط مكھ جيے ہى بھر ہ

ے قریب پہنچا ہوا تقاسم ابن بریدی کے شکرتے ہتھیارڈ ال دیئے اورامن کا حجنڈ ابلند کر دیا۔ ابن بریدی بھاگ گیا اورقر امطہ کے پاس پر دول قسم ابن بریدی کھاگ گیا اورقر امطہ کے پاس پر دول قسم سے اس کو پناہ دی اور عزت سے تفہر ایا۔ ادھر معز الدولہ نے بھرہ پر کامیا بی سے قبضہ کرلیا اور بھرہ میں خلیفہ مطبع اور اپنے وزیرا بوجعفر کو جھوڑ ساپ بھائی ہوئیا۔ می دولہ والہ سے ملنے کے لئے اہواز کی طرف روانہ ہوگیا۔

کو کیر کی بعناوت:....اس دوران سرداران دیلم ہے کو کیر 🗨 نامی ایک سردار باغی ہو گیا۔ وزیر ابوجعفر خمیری نے اس سے جنگ کی اوراس کوشکست دیکر گرفتار کرلیا۔ اور معز الدولہ کے عکم سے مطابق قلعہ راجم فریس قید کردیا۔

موصل پر قبضہ '''ارجان' میں ای سال ماہ شعبان میں دونوں بھائیوں سے ملاقات ہوئی۔معزالدوا۔کو دربار میں بیٹھنے کاظم ریز تنی تگر۔ معزاید و یہ اوب کے حاظ ہے نبیں بیٹھتا تھا۔القصد معزالدولہ اپنے بھائی ہے رخصت ہوکر خلیفہ مطبع کے ساتھ دارالخلافت بغداد و، پس آ کیا۔ اور موصل پرفوخ کشی کرنے کا اعدان کرادیا۔ ابن حمدان کواس کی خبرال گئی اس نے سلح کا پیغام بھیجا اور بہت سے تحائف اور بیٹھار ،ل روانہ کی میکن معز مدولہ نے ایک بھی نہ ٹی اور رمضان سے سام جیس موصل پر چڑھائی کردی اور قبضہ کرلیا۔

معنز الدولہ اور ابن حمدان کی سلح: ارادہ یہ تھا کہ ابن حمدان کے مقبوضہ علاقوں کو خاطر خواہ بختی ہے کچل دے مگراتھ قات اس کے بھائی
رکناںدو یہ کے پاسے بینجر آگئی کے نشکر خراسان نے جرجان کارخ کیا ہے اور معاملہ نازک ہوگیا ہے۔ مجبوراً اس نے ابن حمدان ہے سی کرئی ۔ اس
لاکھ سمالا نہ خراج اوا کرنے کی شرط پرموصل جزیرہ اور شام کی حکومت ابن حمدان کودے دی۔ ساتھ ہی اس کے بیشر طبھی سے پائی کہ می دالدولہ اور معز
الدولہ کے نام کا خطبہ اس کے تمام زیر کنٹرول علاقوں میں پڑھا جائے گا چنانچ سلح کر کے معز الدولہ بغدادوا پس آگیا۔

رس الدوله اور وشمکیر: ہم سلے بیان کر بچے ہیں کدر کن الدولہ نے اصفہان کو شمکیر سے ای زمانہ ہیں چھین کی تھا جس زمانہ ہیں وشمکیر نے فرجی ما کان بن کالی کی ممک پر بھیجی تھیں رکن الدولہ اور اس کا بھائی عماد الدولہ ابوعلی بن بختاج بی سمامان کا سپہ سالا رکو ، کان اور وشمکیر کر می خت پر ایک مدت ہے ابھ رر ہا تھا اور اس کے مقابلہ پر مدود ہے کا دعدہ بھی کرتا رہا چنا نچ ابوعلی نے وشمکیر پر جس وقت کدوہ 'درے' میں تھ فوج کشی کردی ، رکن الدولہ خود ابوعلی کی مدو پر آیا اور وشمکیر نے ما کان سے امداد ما گئی ۔ چنا نچہ ما کان اپنی فوجیں کے کروشمکیر کی ممک پر آیا۔ چنا نچہ گھسان کی لڑائی ہوئی اور وشمکیر نے تفلست کھا کر طبرستان میں جا کر دم لیا۔ پھر وہاں ہے اپنی فوجی کو بلاد جبل کی طرف لے گیا اور اس کے بعد وشمکیر اور حسن بن لیز ردن یعن می مرخ ، ہمدان ، نہا ونداور دنیورکوحد و دعلوان تک فتح کر لیا۔ اپنی مقرر کر نے خراج وصول کر لیا۔ اور اس کے بعد وشمکیر اور حسن بن لیز ردن یعن می ماکان کے بچازاد بھائی ہے ان بن ہوگئی حسن نے ابوعلی سے امداد کی درخواست کی چنا نچہ ابوعلی اس کی کمک پر تیار ہوگیا۔ مگر لڑائی کی فوبت نہیں آئی۔ اور قبلی می صلح برگئی

حسن کا جرجان پر فیضہ: اس کے بعد ابونلی بی فوج سمیت خراسان کی جانب واپس چلا گیا حسن بن قیرزان بھی اس کے ساتھ تھا اسے میں سعید بن ساہ ساہ ابنا نے ملاء حسن کو ابونلی کے ساتھ دھوکا، دغاویے اوراس کے علاقوں پر قبضہ کرنے کا پیغام دیا چنا نچہ حسن ابونلی کا ساتھ جھوڑ کر جرجان کی جانب لوٹا اوراس پر فبضہ کر کے دامغان اور سمناں کو بھی دہالیا۔ وشمکیر طبرستان سے رہے چلا گیا اور پورے رہے پر قبضہ کرلیا۔ اس وقت س کے رکاب میں نہا بہت کم فوج باتی رہ گئی کے رنکہ اس کی فوج کا برواحصہ ابونلی بن مجتاج اور حسن بن قیرزان کی اثر ایوں میں کام آ گیا تھا۔

رکن الدوله کارے پر قبضہ: ۔ رکن الدولنہ نے موقع پاکر''رے' پر قبضہ کرنے کے لئے پڑھائی کردی۔ وشمکیر مقابلہ کرنے کے ہے میدان میں ہمایا گرشکست کھ کر چلا گیااور رکن الدولہ نے رہے پر قبضہ کرلیا۔ حسن بن قیرزان نے مراہم اتحاد بڑھائے اورا پنی بٹی کاعقداس سے کرویا۔ اس طرح بی بویہ کے قدم حکومت پر جم گئے۔ رہے، جبل، فارس، ابواز، اور عراق اس کے قبضہ بیس آگئے پھرموشل اور دیار بکر پر بھی انکا قبضہ ہوگیا۔

<sup>•</sup> يب رسيح فظ كوركير ب، يكسين (تاريخ الكال ج٥٥ ٢٨٢)

و شمکیر کی شکست: اس کے بعدر کن الدولہ بن بویہ نے وشمکیر کے علاقوں کی طرف ۳۳۳ ہے بیں قدم بڑھائے۔اورحسن بن قیرزان اس کی بشت بنائی برتھا۔ وشمکیر سن کرفوجیس لے کرمقابلہ برآیا لیکن شکست کھا کر بھا گ نگلا اور خراسان بھی گیا ،اور ابن سامان سے امداد کی درخواست کی رکن بندولہ جرست ن پر قبضہ کر کے جرجان کی طرف چلا گیا جہال حسن بن قیرزان نے بے صدیدارات کی اور اطاعت کا اظہار کیا۔ رکن الدولہ نے اسے پی طرف ہے جرجان کی سندھکومت عطا کر دی پھروشمکیر کے کما تڈرول نے امن کی درخواست وی چنانچ درکن الدولہ نے ان لوگوں کو امن دیا ور صفہان کی طرف واپس آئی گیا۔

بطیحہ کے حکمران بنی شاہبن کا آغاز حکومت: عمران بن شاہبن میں ہے تھا اور بنی ہویے طرف ہے جراج وصول کرنے پر مقررتھا ایک مرتب خراج کی بہت بڑی آم کی وصول کر کے بطیحہ بھاگ گیا بطیحہ میں بہت بڑا جنگل جنگل درختوں کا تھا بہت ہے جشے اور تالا ہے بھی تھے۔ اس پر عمران نے قید ما فقید رکیا۔ جس ہے اس کی قوت بڑھ گئی۔ لبذ بنی ہویہ عمران نے قید ما فقید رکیا۔ جس ہے اس کی قوت بڑھ گئی۔ لبذ بنی ہویہ عمران نے قید ما فقید میں بہت بڑا گئی ہو کہ ایک گئی ہو کہ ایک گئی ہوئی۔ جس سے اس کی قوت بڑھ گئی۔ لبذ بنی ہویہ ہوئی۔ بنی ہو کہ مت سپر در بغی ہو کہ ایس برای کی خدمت سپر در کے بنی ہوئی ہوئی۔ اس کی حقول فوج اس کی احقاد میں ماصل کی نظرانی کی اور نہایت تھوڑ ہے دنوں میں ایک معقول فوج اسٹھی کرئی۔ آلات حرب بھی کائی مقدار میں حاصل کی نظرانی کی اور نہایت تھوڑ ہے دنوں میں ایک معقول فوج اسٹھی کرئی۔ آلات حرب بھی کائی مقدار میں حاصل کرلئے۔ اور بطیحہ کے ایک بلندہ محفوظ مقام پر رہنے لگا اور اس اطراف کے تمام شہروں پر قابض ہوگیا۔

عمران بن شامین کا محاصرہ: ... معز الدولہ کو یہ بات نا گوارگزری اس نے اپنے وزیر ابوجعفر خمیری کو ۱۳۳۸ ہیں ایک نوج دے رعمران کی تباہی اور ہلاکت میں کوئی کسر باقی نیتھی۔ ساری قوت فن ہو ٹی تھی۔ ساری قوت فن ہو ٹی تھی۔ گوشالی پر مقرر کیا۔ وزیر اسلطنت محاصرہ اٹھا کر شیراز واپس چلا گیا۔ ور قریب تھا کہ وہ ہتھی رڈال دیتا کہ اس دوران عماد الدولہ بن بو یہ کے مرنے کی خبر پہنچ گئی۔ چنانچہ وزیر السلطنت محاصرہ اٹھا کر شیراز واپس چلا گیا۔ ور عمران بدستورا بنی صالت پر قائم رہائس کی تی توت بھر عود کر آئی جیسا کہ آئندہ بن شامین کی دولت وحکومت کے تذکر سے میں کھا ہوئے گا۔

عما والدوله کی وفات: عمد والدوله ابوالس علی بن بوید نے دارالحکومت شیر از ۳۳۳ ہے کے نصف بیں وفات یا تی اس نے اپنی ہوت ہے ایک سما پہلے اپنی بھینچے عضد الدوله کو الی کوئی لڑکا نہ تھا چنا نچے رکن امدولہ نے عضد الدولہ کو الی کوئی ٹرکا نہ تھا چنا نچے رکن امدولہ نے عضد الدولہ کوئی ٹرکا نہ تھا چنا نچے رکن امدولہ نے عضد الدولہ کوئی ہوئی استقبال کیا۔ در باری م کے دن تخت الدولہ کوئی استقبال کیا۔ در باری م کے دن تخت عکومت پر بٹھایا اور مرداران کشکر کو تھم دیا کہ شاہی آ داب کے ساتھ در باریس حاضر ہوں اور یا دشاہوں کی طرح عضد الدولہ کو تذراور سلامی دیں۔

عضد الدوله کی مخالفت: ...... مجاد الدوله کے انقال کے بعد نشکر کے اہم کمانڈروں کا ایک گروپ جو مجاد الدوله کے زمانے میں بھی حاقت رہے ہے گاہ ہوں کے بعد نشکر کے اہم کمانڈروں کا ایک گروپ جو مجاد الدولہ کے بین کر مہ کو مقرر کیا اور پر عضد الدولہ کے میڈراز بہنے گئے گئے ہیں کہ مہ کو مقرر کیا اور فوجیس تیار کر کے شیراز بہنے گیا۔معز الدولہ نے اپنے وزیر ابوجعفر ضمیری کولکھ بھیجا کہ تم این شاہین کی جنگ کو چھوڑ دواور جتنی جدی ممکن ہو سکے عضد الدولہ کی مدد کے لئے شیراز بہن جو میں اپھر شیراز میں تیم مربا پھر شیراز کی مدد کے لئے شیراز بہن جو او نیم میں الدولہ کی مدد کے لئے شیراز بہن جو او نیم میز الدولہ کو بہت سے آلات حرب اور مال کثیر تحذ کے طور پر روانہ کئے۔

کا نظم وسی درست ہونے کے بعدا ہے بھائی معز الدولہ کو بہت سے آلات حرب اور مال کثیر تحذ کے طور پر روانہ کئے۔

رکن الدولہ: جمادالددلہ دارالخل فت بغداد کا امیر لامراء تھا اور معز الدولہ اس کا نائب تھا خراج کی نگرانی ، کھالت اور عراق کے صوب کی گورروں کی تقرری اس کے ہاتھ بیستور نیابت کا کام جیب کہ مادالدولہ ہے تقرری اس کے ہاتھ بیستور نیابت کا کام جیب کہ مادالدولہ ہے تقرری اس کے ہاتھ بیستور نیابت کا کام جیب کہ مادالدولہ وہ ہے تاہمیں کرتا تھا کرتارہا۔ کیونکہ معز الدولہ ان دونوں سے جھوٹا تھا۔

ضمیری کی وفات ابوجعفراحرضمیری وزیرالسلطنت فارس ہے لوٹ کرصوبہ جامدہ کی طرف آیا اورعمران بن شاہین کامی صرہ کر ہیں ہوں تک کہ اسلطنت فارس ہے لوٹ کرصوبہ جامدہ کی طرف آیا اورعمران بن شاہین کامی صرہ کر ہیا ہے الدولہ بھی الدولہ بھی کا خصص کر رہ نے پرانقال کر گیا۔ چونکہ شمیری اکثر بحالت ضرورت ابو محمد حسن بن محمد مبلک کو این جگہ وزارت پرد کر دیا۔ اس کو آز ، پہنٹی اس کی کفایت شعاری انتظام مملکت سے واقف تھا۔ اس لئے ضمیر کے بعد معز الدولہ نے مہلمی کو قلمدان وزارت میرد کر دیا۔

مهلمی کاحسن انتظام: نیانچاس نے نہایت خو بی ہے عہدہ وزارت کی ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ رعایا ہے مظالم کودور کیا ہزانہ کورو پیول ہے جمر دیا ،اہل علم اور نن کودور دورے بلا کرجمع کرلیا۔اوران کے ساتھ احسان وسلوک ہے پیش آیا جس کی وجہ سے اس کی شہرت ہڑھ گئے۔

رے برمنصور کا قبضہ: جس زمانہ ہیں رکن الدولہ، بلا و فارس کی طرف گیا ہوا تھا امیر نوح بن سامان نے آپ سیدسالارخراس ن منصور بن قراتکیں کورے برحمد کرنے گئے سیدسالارخراس ن منصور بن قراتکیں کورے برحمد کرنے گئے میں دے ہوئے ہیں دے ہم تھا۔ اس قراتکیں کورے برحمد کرنے گئے موارد یا۔ اور اصفہان چلا گیا منصور نے رہے پر قبضہ کرلیا۔ اطراف و جوانب ہیں فوجوں کو پھیلادیں۔ چنانچہ جس پر قبضہ کرلیا۔ اطراف و جوانب ہیں فوجوں کو پھیلادیں۔ چنانچہ جس پر قبضہ کرلیا۔ اطراف و جوانب ہیں فوجوں کو پھیلادیں۔ چنانچہ جس پر قبر میں تک قبض ہوگیا۔ اور جمدان کو بھی اپنے قبضہ ہیں لے لیا۔

منصور کی شکست: رکن الدولہ نے فارس سے اپنے بھائی معز الدولہ کوان سے مقابلے کی غرض سے لشکر بھیجے کولکھ بھیجا۔ معز ابدولہ نے اپنے عاجب المیر سکتھیں ودیلم وغیرہ کی ایک بڑی فوج کے ساتھ منصور سے مقابلے کے لئے روانہ کیا۔ سبکتگین نے پہنچتے ہی منصور کے لشکر پرحملہ کردیا وراس کے کمانڈرکوگرفتار کرلیا۔ منصور بن قراتکین نے ہمدان سے نکل کے مانڈرکوگرفتار کرلیا۔ منصور بن قراتکین نے ہمدان سے نکل کر اصفہ ان ہر قضہ کرلہ۔

ترکوں کی سراسیمگی: ...رکن الدولہ بھی اصفہان کی طرف روانہ ہوگیا سکتگین اس کے ہراول دستہ پرتھا۔ ترکوں نے شوروشغب می یا توسکتگیبن نے ترکوں پرجملہ کردیا۔ جس سے ان بیس سراسیمگی پیدا ہوگئ۔ پریٹان ہوکر ادھر ادھر منتشر ہوگئے۔ معز الدولہ نے ابن ابی شوک کردی کو ان جان ہ ختہ ترکوں کا تعد قب کرنے کا تھی ہیں ہوگئے۔ گئی اس کے ایکن اس ترکوں کا تو ایک ہوگئے۔ لیکن اس کے باد جو دمتھ ورنے اصفہان کا قبضہ نہیں چھوڑا۔ رکن الدولہ ہے مسلسل جنگ کرتا رہا۔

فریقین کی حالت زار:....فریقین میں متعدد لڑائیاں ہوئیں۔خوزیزی کی کوئی حدنہ دہی ۔فریقین رسد کی کی سے پریٹان ہو گئے فوج ہموکول مرنے گئی۔ چونکہ دیلم دیماتی پن سے زمانہ سے قریب تھاور حال ہی میں مدنی اطبع ہوئے نتھاس لئے الل خراسان کی بہ نسبت بھوک پیاس کو زیادہ برداشت کرتے تھے آرام طبی اور عشرت سے دور تھے گر پھر بھی رکن الدولدا پنی فوج کی تکالیف کو محسوس کرتے بھاگ جانے پر تیار ہوگیا۔اس کے وزیر السلطنت ابن عمید نے عض کی۔ وحضور والا! بھا گئے ہے سوائے نقصان کے بچھ فائدہ نیس ٹابت قدمی کو ہاتھ سے جانے ندویں میدان جنگ سے فرار کرنے سے مرجانا بہتر ہے آتے ہوگی چنا نچرکن الدولہ نے فرار کا ارادہ ترک کردیا۔

رکن الدوله کا اصفهان پر قبصه: سال دوران منصور بن قر آنگین کے نشکر میں رسدنہ پہنچنے کی دجہ سے ہاڑ مج گیا۔سب کے سب رے کی طرف چیے گئے۔اصفہان کا ناکہ چھوڑ دیا۔ دکن الدولہ نے اصفہان میں داخل ہوکر قبصنہ کرلیا۔ بیدواقعہ شروع میں جھے کا ہے۔ای سال ماہ رہنے اراول میں منصور بن قر آنگین رے پہنچ کرمر گیا۔اس کا نشکر نمیٹا پورلوٹ آیا۔

وشمکیر اورمنصور: آپاد پر پڑھ کے ہیں کدرکن الدولہ نے ۱۳۳۱ میں طرستان اور جرجان پر قبضہ کرلیاتھ اورا پی طرف ہے جرجان کی حکومت پر حسن بن قیرزان کو ہامور کی تھا۔اور شمکیر ابن سامان سے ایماد حاصل کرئے خراسان چلا گیا تھا چنانچہ ابن سامان نے اپنے سپرسامار اشکر منصور بن قراتکین کو شمکیر کی ایداد پر مقرر کیا۔ اس نے جرجان پہنچ کرمحاصرہ کرلیا۔ زیادہ ون نہ گذر نے پائے تھے کدکے نامدو پیام ہونے گئے آخر کا رمنصور نے شمکیر کی مرضی کے خل ف ایمر فوج ہے مخرف ہوکرحسن سے کرلی اور نیٹا پورلوٹ آیا۔اور شمکیر جسن کے پاس جرجان ہی میں تھہرارہا۔

رکن الدولہ کا جرجان پر قبضہ:....اس کے بعدر کن الدولہ جہوج میں ' رے' ہے طبرستان اور جرجان کی طرف روانہ ہو گیا۔ وشمکیر ، جرجان چھوڑ کر نبیٹا پور چلا گیا۔رکن الدولہ نے جرجان بینج کرحسن بن برزان اور علی بن کتامہ کوبطور نائب مقرد کیااور رے کی طرف بوٹ آیا۔اس سے وشمکیر کوموقع مل گیا۔ نوجیس مہیا کر کے حسن اور علی پر چڑھ آیا۔اتفاق ہے ان دونوں کوشکست ہوگئی۔وشمکیر نے ان مقامات کورکن الدولہ سے چھین لیا۔امیر نوح سى فى وخط مكھ اور كن الدوله كے مقابله پرامداد كى درخواست كى۔امير نوح نے ابوعلى بن مختاج كوافواج خراسان دے كروشمكير كى ممك پرمقر كرديا۔ ابوعلى اور ركن الدول كى سلى نے الثانى ١٣٣٣ھ ميں ابوعلى بن مختاج روانه ہوا۔ ركن الدولہ قلعه بند ہوگئا۔ابوعلى نے لڑا كى چھٹر دى۔ مدق س لڑو ياں ہوتى رہيں۔لڑتے لڑتے نوس تھك گئيں استے ہيں موسم سرما آگيا۔اس سے پريشانی دوبارہ ہوگئ چنانچے سکے كانامہ و پيامشروت ہوگئا۔ بالآخر۔ ينارس لاندركن الدولہ كودينے كا وعدہ كيا اور سلى ہوگئا۔

رکن الدولہ کا جرج ان پروویارہ فیضہ: پھرابولی بن تائی جزامان واپس گیا وشمکیر نے امیر نوس کوابولی این مختاج کی شکایت میں جیسی کے اس سے بولی کی تک بیت کی میں اسے بولی کی کو کو سے اس سے بولی کو کو سے اس سے بولی کو کو سے معزول کردیا۔ ابولی بن محتاج کی واپسی ہے بعدر کن الدولہ نے وشمکیر پر حملہ کیا ، وشمکیر شکست کھا کر اسفرائن چلا گیا ادھر رکن امدولہ نے طبر ستن نے پر قبضہ کر لیا۔

ابوئلی کی مخالفت: امیر نوح نے ابوئلی بن متاج کوان لوگوں کی دشمنی کا خطرہ پیدا ہوگیا رکن الدولہ سے حاضری کی اجازت، تئی چذنچہ اسسے میں اس کے پاس چلا گیا جہاں رکن الدولہ عنے ابوئلی بن متاج کے ہیں تارخ است کی کہ 'آپ مجھے در ہار خلافت سے خرس ن ک گورنری دیواد ہے کئے در نواست کی کہ 'آپ مجھے در ہارخلافت سے ابوئلی بن متاب کو متر الدولہ سے اس کی تحریک معز الدولہ نے در ہارخلافت سے ابوئلی بن متاب کو سند گورنری دیواد ہے کہ در ارداد کے نام کا خطبہ پڑھ ۔
خراسان مدادی فوج کے ساتھ کھیجے دی۔ چنانچے ابوئلی بن متاب بن متاب بی تھی گیا اورخلیف اور رکن الدولہ کے نام کا خطبہ پڑھ ۔

ا بوعلی کا خراسان سے فرار: اس دوران امیرفوج کا انقال ہوگیا۔اس کا بیٹا عبدالملک حکمران بناابوسعید بکربن یا لک کو بخارا ہے ہوئی بن بیت ج کی گوشاں کے لئے خراس ن کی طرف روانگی کا حکم و یا جیسے ہی ابوسعید ،خراسان کے قریب پہنچا ابوعلی بن مختاج ،خراسان چھوڑ کررے کی طرف بھ گ گیا۔رکن العدوسہ نے سے پندہ دی ،اپنے پاس تھمرایا۔ابوسعید خراسان پر قابض ہوگیا۔رکن العدولہ نے جرجان کی جانب کوچ کیا۔ابوبی اس کے تو فعے میں تھا۔ا بوسعید نے اسے چھوڑ و یا۔رکن العدولہ نے تبطنہ کرلیا۔

رکن الدوله اورمعز الدوله: ابوسعیدخراسان کی مهم اور ابوللی کوخراسان ہے نکالنے کے بعد ۱۳۳۳ ہے میں ابولل کے بئے رے ور سفہ ن ک جانب بڑھا۔ اس وقت رکن الدوله، جرجان کی مہم میں مصروف تھا جرجان پر قبضے کے بعد ماہ محرم میں رے کی طرف اوڑ۔ اپنے بھائی معز الدویہ و یہ واقعات مکھ کر بھیجے۔ مد د کی د خواست کی معز الدولہ نے ابن مبکتاتین کی کمان میں فوجیس روانہ کیں۔

محمد بن ما کان کا اصفهان بر فیضد: ابوسعید کی فوج کابراول دسته خراسان ہے جنگی راستہ سے اصفهان پہنچ گیا۔اصفهان میں میر منصور بن بوید بن رکن بدولہ موجود تقد براول سید سالار دستہ کے کمانڈرمحمد بن ما کان نے اصفهان پر قبضہ کرلیا۔اورامیر منصور کے تعد قب میں نگلہ۔ نفاق بیارا اور امیر منصور کے تعد قب میں نگلہ۔ نفاق بیارا اور کی ایک دوسرے گھ گئے اور محمد بن ما کان نے اسے شکست دے دی، رکن ابدو بدک و راور عور تیں اصفیر ن واپس آئیکس۔

رکن الدوله اور ابوسعید کی سلح: رکن الدوله نے ابوسعید لیمن کشکر خراسان کے کمانڈرے ایک مقررہ سالانہ خراج پرسلح کا پیغ سرور ہار جبل کو ضرب میں دینے کا وعدہ کیا۔ ابوسعید اس پر راضی ہوگیا چنانچہ آئیں میں سلح ہوگئا۔ پھر رکن الدولہ نے اسپے بھائی معز الدولہ کو کھھ کہ ' دربار خلافت سے ابوسعید کے بیاس معدید کردار کی نداور فراز کی جینے دی بار خلافت سے ابوسعید کے بیاس معدید کے اس معدید کے بیاس معدید کردار میں کردار کی بیاس معدید کے بیاس معدید کے بیاس معدید کردار کی بیاس معدید کے بیاس معدید کردار کی بیاس معدید کے بیاس معدید کردار کی بیاس معدید کردار کی بیاس کردار کردار کی بیاس کردار کردار کردار کی بیاس کردار کردا

روز بھان کا خروج : ، ۔ روز بھان ونداوخرسیددیلم کامشہور سروار تھا۔ معز الدول کی وجہ ہے اس کی بری شیرت۔ ولی۔ ن نے سوی منتسا انتر سمج میں روز بھان نے ابیواز میں خروج کیااس کا بھائی اسفار بھی و کر کا جم خیال تھا۔ اس زیانہ میں اس کے دوسر ہے بھائی ملکانہ شیر زیان معمنی غلت بلندکیر۔وزیرِ السیطنت مہلمی نے روز بھان کے مقابلہ پر کمریاندھی اور نوجیس مرتب کر کے حملہ آ وار ہو گیا۔ ہم جنس ہونے کی وجہ ہے ایک بڑا کروہ کثیر \* وزیر مہلمی کے سرتھیوں کا روز بھان سے ل گیا۔

معنز الدولہ اور روز بہان: مجوراً وزیم بلی کولڑائی سے اعراض کرنا پڑا گھراس نے معنز الدولہ کواس واقعہن سے مطلع کیا۔ چذ نچہ معزامدہ لہ پہنچ کی جنا نہاں ہے بیا نچویں شعبان کودارالخلافت بغداد سے روز بھان ہے جنگ کے لئے روانہ ہوا۔ کسی ذرایعہ سے بیٹیر ناصرالدولہ بن حمدان تک بہنچ گئی چنا نچاس ہے اپنے بیٹے اواز جا بوظیم فوج کے ساتھ وارالخلافت کو جھوڑ دیا۔ گر معز لدولہ نے خلیفہ نے اس کی آمد کی خبرین کردارالخلافت کو جھوڑ دیا۔ گر معز لدولہ نے خلیفہ ما ہور کیا۔ خلیفہ نے اس کی ساتھ میں ایک بھی میں ایک بڑی شوش پیدا ہور بی تحد سے سے سے سے بیٹے گیا۔ اس وقت دیلم میں ایک بڑی شوش پیدا ہور بی تھی۔ سب روز بھن سے بعض بی بھیج دیا۔ اورخود کو جو وقیام کرتا ہوا ابواز کے قریب بیٹج گیا۔ اس وقت دیلم میں ایک بڑی شوش پیدا ہور بی اورمعتمد دی سے بیٹے ہم الدولہ سے سے معز الدولہ سے بیٹے ہود تھے جو معز الدولہ کے خاص حامی اورمعتمد دی سے بیٹے ہم الدولہ سے بیٹے معز الدولہ ویکی اورمعتمد دی سے بیٹے ہوئی ویکی اور میں بنگامہ کارزار گرم ہوگی روز بھان کی فوج میدان بھائی گئی اورمعز الدولہ کامیاب ہوگیا۔ اور پگڑ دھر کڑے دوران روز بھان کو گرفتار کرایا گیا۔

روز بھان کی خودکشی: اس کامیابی سے بعد معز الدولدابوالرجاء کی سرکو بی کے لئے دارالخلافت بغداد کی جانب انتہائی عبت سے واپس سی سیکن وہ ہاتھ ندآیا کیونکدوہ عکبر اسے روز بھان کی گرفتاری کا حال سنکرموصل کی طرف نہایت تیزی سے داپس چلا گیا تھا۔اس دوران روز بھان سے موث پڑے دجلہ میں ڈوب کرخودکشی کرلی۔

ملکا کی بعناوت:..... روز بھان کا بھائی ملکاجس نے شیراز میں خروج کیا تھا اس نے عضدالدولہ کے شیراز ہ حکومت کو درہم برہم کردیا۔ ابوانفضل بن عمید یہ خبر شکر عضدالدولہ بدستنو رشیراز میں حکومت عمید یہ خبر شکر عضدالدولہ بدستنو رشیراز میں حکومت کرنے گئے۔ بہادری کے ساتھ جنگ چھٹری۔اورکامیاب ہوگیا۔ پھر عضدالدولہ بدستنو رشیراز میں حکومت کا گر نیست و نابود ہوگیا۔ معزالدولہ نے ان سب دیلمیوں وگرفقار کر کے جیل میں ڈال دیا جنہوں کے فتنہ پردازی کے طور پرروز بھان کے کوشش کی تھی۔اور ترکول کو جاگیریں دیں عزت افزائی کی اور بڑے بڑے عہدول پر مقرر کیا۔ جس سے ان کی قوت زیادہ ہوگئے۔

ان کی قوت زیادہ ہوگئے۔

معنز الدوله كا موصل پر جمله: ناصرالدوله بن جمران نے معنز الدوله به دولا كاور بهم سالانه پرساخ كرنى تقى ليكن ادائميس كيد معنز الدوله الدوله به بيان ادائميس كيد معنز الدوله بيان الدوله بيان بيان الله بيان كالميان في الله بيان كالميان في الله بيان كالميان في الله بيان كالميان كا

ا را الله الماس المن ها ماس الدول اور "عاري البدائية البدائية التبدية المن المنظمة من المنظمة ال

عرق واليس آيااور ناصر الدوله موصل جلا گيا۔

بختی رکی و بی عبدی نامید بوکرایے بیٹے بختی رک و بی عبدی کی الدولہ مختی کے ختی رک و بی عبدی البدا پی زندگ سے نامید بوکرا ہے بیٹے بختی رک و بی عبدینا و برخت اندی چابیان بھی اس کے حوالے کردی اس کے حاجب بھی ناوروز یرانسلطنت مبلی میں ایک طویل عرصے بھی اور مندی ہوئی ہے بی ناور نارانسکی چی آری تھی ، اس نے دونوں کو بلا کران کی آب میں سلط کرادی اوروصیت کی کم تم دونوں بختیاں کا ساتھ دین ، ابتری اور پریش کی سے بی ناور عکومت کا نظر م درست رکھنا۔ بستیکین اور بہلی نے اپنی میں آب کی وصیت کو تورسے سااور اس عمل کرنے کا اخر ارکیا۔ معز الدولہ آب و بوری تبدید ہونے و لہ سے خداو سے ابدواز کی طرف رواند ہوگیا۔ جب اسے بینجر ملی کہ اس کے اکثر ساتھی کلوا ڈاکے پاس بھی مورسے ہیں اورکوئی نی فقنہ بید ہونے و لہ سے تو معز الدولہ تب خداو سے ابدواز جانے کی تخالفت کی اور اس کی دائے کی غلطی کی وضاحت کر کے مشورہ دیا کہ آپ فور آبغداد والیس چلئے وربغداد کے احراف وجوانب میں کی بلندمقام پر جہاں کی آپ و ہوائی جی جوقیام سے بحتے ورنددارا گلافت بغداد سے آپ کا قبضے تم ہو جائیا۔ معز الدولہ سے مطابق دارا نخدافت بغداد والیس آبیا اور رہائش کے لئے ایک کی بنوایا جس کی تیاری میں ایک لاکھ دینار خرج ہوئے جن و گوں نے کھوا ذا سے سرنش کی تھیں ان پر جمانت کی اور مزائیں دیں۔

رکن الدوله کا طبرستان و جرجان پر قبضه: ۱۳۵۰ پیل رکن الدوله کوطرستان پر قبضه کی خواہش ہوئی ان دنوں طبرستان میں وشمکیر حکومت کرر ہو تقد سر رہ بیل و شمکیر کا محاصرہ کیا۔ لڑائی ہوئی تو وشمکیر ساریہ چھوڑ کر جرجان چلا گیا۔ رکن الدوله نے ساریہ پر قبضه کر کے طبرستان کی طرف فوجیس بڑھا کیا۔ وشمکیر مقابلہ نہ کرسکا اور طبرستان پر جھی رکن الدولہ کا قبضہ ہوگیا۔ نظم ونسق ادر نقر ری عمال سے فارغ ہوکر جرجان پر جملہ کیا۔ وشمکیر جرجان کو جی فیصلہ کا اور طبرستان حال بلا دجل چلا گیا چٹانچے رکن الدولہ نے جرجان پر بھی قبضہ کرایا وشمکیر کے تین ہزار ہی ہوں جرجان کو بھی فیصلہ کر بیا وہ بردھ گئی۔ سے اس کی درخواست کی تو رکن الدولہ نے ان لوگوں کو امن دے دیا اور اپنی فوج بیل شامل کر لیا۔ اس سے رکن الدولہ کی توست بہت زیادہ بڑھ گئی۔

وز مرجملنی کی وفات: ۳۵۲ھیلیمبلی (معزالدولہ کاوزیرالسلطنت تمان حج کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ دریا کاسفرزید و مطیبیں کرنے پایا تھ کہ مرض الموت میں جنرا ہوگیا۔ مجبور اُبغداد کی جانب لوٹا۔اورراستے میں ماہ شعبان میں انتقال کر گیا۔اے بغداد میں فن کیا گیا۔

معزالدولہ نے وزیر مبلنی کے مرنے کے بعداس کے مال واسباب اور خزانے پر قبصنہ کرلیااس کے عامیوں اور ساتھیوں کو گرفتار کر ہے جیس میں ڈال دیا ، ابوانفنس بن عباش بن حسن شیرازی اور ابوالفرج محمد بن عباس بن شیااس کی جگہ کام عمر نے لگا کیکن بیاوگ وزیر کے لقب سے یا دنہیں کئے حا<u>تے تھے۔</u>

معزالدوله اورناصرالدوله: ٦٠ پاوپر پڙھ ڪِيج ٻين که ناصرالدوله بن حمدان اورمعز الدوله کي آپس بيس گھ ہوگئ هي اورناصرابدوله نے موصل

<sup>©</sup> اس تتم کی ہوں کی تفصیل کیسے گزشتہ حاشیوں کی طرف جوع فرمائیں۔ ● بغداد بیس سلطنت پر مجمیوں کے تبضے کی دید ہے شیعوں اور سنیوں میں فتنے کی سرکے کرے اُسے کی دید ہے شیعوں اور سنیوں میں فتنے کی سرکے کرے اُسے کے دور چونکہ خذیفہ کی حیثیت عضوِ معطل سنے ذیادہ نہ تھی اس لئے دوان تمام واقعات سے الگ تھلگ رہا۔

معنز الدوله اورقر امرطہ کی جنگ ۔ ہم اور تحریر کر تھے ہیں کہ بمان ، پوسف بن وجیہہ کے قبضہ میں تفا۔ اس کی بنی بریدی سے مقام بھرہ میں لڑائی ہوئی تھی۔ عنوان جنگ ایسا بن گیا تھا کہ بھر ہیر بنی بریدی کا قبضہ ہوجا تا مگر۔ پوسف نے جنگی کشتیوں پرآ گ روشن کرادی اورآ تشہزی کرنے لگ ۔ اس طرح بریدی بھاگئے۔ یہ واقعہ محرم ۱۳۳۲ ہے کا ہے۔ پھر اس سال اس کے غلام ی نے بغادت کی اورا سے مغلوب کر کے شہر پر قبضہ کر یہ پھر جب معزا مدولہ کو بھر ہی ترغیب دی اورا س سے نشکی کے داستے امداد کی درخواست کی چنا نچہ معزالد ولہ ۱۳۳۱ ہے بیس دریا کے داستے بھر ہی قبضہ کرنے کے لئے روانہ ہوا ادھر معز الدولہ کے بہنچنے سے پہلے وزیرالسلطنت مہلی بھی فوجیس لے کرا ہواز سے بہنچ گیا تھا۔ معزالد ولہ نے اس مالی اور فوجی کی دردی۔ چنانچ عرصہ تک لڑائیاں ہوتی رہیں آخر کا رمبلی کو بحری لڑائی جس فتح نصیب ہوئی۔

بھرہ برقر امطہ کا فیضہ: .....اوراس وقت سے قرامط بھرہ پرسلسل تملہ کرتے رہے یہاں تک کہ ۱۳۳ھے بیں اس پر قابض ہو گئے اور رافع ہے حاکم بھرہ بھا گئے۔ اور قرامطہ بدستورا بے دارالحکومت ہجر بیں تھہرے رہے قاضی شہرایک ذی ارشخص تفا۔ اس کے اعزہ وا قارب بھی بہت زیادہ تھے خاندان بھی بہت بڑا تھا اس نے قرامطہ کو کہلوایا کہ سی کمانڈرکوشہر کی گمرانی کے لئے بھیج و ہے ۔ ان مطہ نے ابن طغان کومقرد کردیا۔ بھی بہت نہاں ملے اس کے اس کے اس کے اعزہ ویا۔ بھی بہت بڑا تھا اس نے قرامطہ نے ابن طغان کومقرد کردیا۔

ائن طغان کائل: ....ابن طغان بصره میں بینی بی ان تمام مرداروں کے ساتھ برے برتاؤے پیش آیا جوقائنی شہر کے ساتھ پہلے ہے بھرہ میں موجود تھے۔ قاضی کے رشتہ داروں کو بینا گوارگز راچنانچہ ان سب نے متحد ہوکر بلوہ کردیا اور ابن طغان کو گرفتار کرئے لی کردیا عبدالوہ ب بن احمد بن مردان کو جوقائن کے دشتہ داروں میں سے تھا ابن طغان کی جگہ مقرر کیا۔ علی ابن احمد (قرامطہ کے سیکریٹری) نے بیدواقعات قرامطہ کو کھے کر جیسے ، قرامطہ نے بہت بڑے خور دفکر کے بعدان کو گوں کو بیعت کرنے۔ قرامطہ نے بہت بڑے خور دفکر کے بعدان کو گوں کو بیعت کرنے۔

على بن احمد كى وزار تقر امطه ف أنبيس المنظر يول كے برابرانعامات ديئے الله سے قرامط كے تشكروں ميں شورش بيدا ہوگئ اوروہ الل بھرہ سے بھڑ سنتے ۔ جھگڑ ابز ھے نبيس پايالڑ ائى دک تن كيكن ان سب نے تنفق ہوكرعبدالو ہاب كوشېرسے نكال ديااور على بن احمد كواپناامير بناليا۔

معز الدوله كاعمان برقبضه: ۵۵ معرالدوله واسطى جانب روانه بواراس كے بعائى كاغلام نافع بھى آگيا۔ اور اى كے پاس

<sup>•</sup> این اثیرے اس کانام رافع تحریر کیا ہے۔ • ... یہاں سی گفتا تاقع ہے، رافع تیں۔ دیکھیں تاریخ الکال (ج۵س ۳۳۱)۔ اس کے علاوہ یہاں جو ک ۳۳۵ متحریر ہے بیفلط ہے، سیح سماتھ ہے۔

کھی ارب یہاں تک کے عمران بن شاہین کی مہم سے اس کوفراغت حاصل ہوئی۔ چنانچہ وہ ماہ رمضان میں ایلد آگیا۔ اور ایک سوکستیوں کا بینے ہیں ان کے سران بن شاہین کی مہم سے اس کوفراغت حاصل ہوئی۔ چنانچہ وہ ماہ رمضان میں ایل دی گئی۔ بیڑ کا کیرو نی سے دوخد کر سند کے سام ان کی کی ان دی گئی۔ بیڑ کا کیرو نی سے دوخد الدولہ کی ادادی فوجیں میراف میں جنگی بیڑ ہے آمیں ان سب نی سراف میں جنگی بیڑ ہے آمیں ان سب نی سراف میں جنگی بیڑ ہے آمیں ان سب نی سراف میں جنگی بیڑ ہے آمیں ان سب نی سراف میں جنگی بیڑ ہے آمیں ان سب نی سراف میں جنگ ہیں ہوئی تھی کو ہوا دیا نہا ہیں سخت اور خونر پر جنگ کے بعد جمعہ کے دن جو کہ اس س کی ہوئی تھی کہ نی پر معز الدولہ کا معز الدولہ کا معرف کے دی جو کہ ای میں شام ہوگیا۔

معنز الدوله کی و ف ت. آپ کویاد ہوگا کہ ۱۳۵۵ھ میں معز الدولہ عمران بن شاہین ہے جنگ کے لئے داسط کی طرف روانہ ہو گ مرض اموت میں مبتلہ ہوکر دوارالخلہ فت بغداد آ گیا تھا اورا پے ساتھیوں کوواسط ہی میں جھوڑ آیا تھا بغداد بھنے کرمرض کی شدت ہور کی نے زیست ہے نامید ہوکرا ہے جنے بہنتی رکوا پناولی عبد بنایا اور ماہ رہے الثانی ہیں اس کا انتقال ہو گیا۔

عر الدویده ن معنز الدولیه: عز الدوله بختیاره این باپ معز الدوله کی وفات کے بعد تھمرانی کرنے نگا ہے سپہ سمالارفوج کو جوہمران بن ثربین ہے و سط میں برسم پریکا رتبی مصالحت کرنے لکھ بھیجا۔ چنانچے مصالحت کر کے واپس آیا۔

معز مدولہ نے پئے بٹے عزائدولہ کوایک میہ وصیت بھی کی تھی کہتم اپنے بچارکن الدولہ کی اطاعت سے منحرف مت ہون اس کے شارے وقتم رقمل کرنا ۔ اور اپنے بچپاز ہاد بھائی عضد الدولہ کے مشور سے سے امور سلیانت انجام دینا۔ ووہ تم سے قم بھی بڑا ہے،اور اسے امور سیاس میں بہت بڑا وقل ہے اور میر سے سیکر ٹیریوں ۔ ایوالفروٹ بن عباس بن حسن ،ابوالغرج بن عباس اور جانب سبتیکی ن سے برناؤ العجھے کرٹا۔

عر الدورہ کی نا فر ، فی اور اس کے نتائج: ، عز الدولہ نے ان میں سے ایک دست پہمی عمل نہیں کیا اور لہوں ہوئے ہوئے ہوں ور
عورتوں میں معروف ومنہک ہوکرا مورسلطنت سے غافل ہوگیا۔ پنانچ سکرٹریوں اور حاجب واس سے منافرت نا راضتی پیدا ہوئی ۔ د جب بنتیبن نے
در ہوس آن جہوڑ دیا۔ مز الدہ لدنے اس پراکتفائیس کیا بلکہ اس لائج میں ، ہت ہو جا گیریں شبطی میں آجا کمیں گویام کے ہوئے ہوئے ان کور ہوئے اور
قدم دست کھوادیوں حرکت کی دجہ سے اس حکومت کارعب واب فتم ہوگیا چنانچ چھوٹی چھوٹی تخواہ والے اٹھر کھڑ ہے ہوئے۔ ترکول نے بھی ان کاستھ دیدیو وہ شتا ہر سے میں اضافہ کر دہ ہے تھے دیلی اسے سرداروں کو دائیس لانے کے لئے شبر چھوڑ کرصح او بیابان کی طرف نکل کھڑ ہے ہوئے اور
عز الددر انہیں روک نہ سکا۔ کیونکہ جنگئین کو بھی اس سے کشید گی اور کمل نفر سے بیدا ہوگی تھی۔ اس لئے عز الددلہ کے کامون میں اضطراب بید ہوگیں۔

ابوالفضن عبس بن حسین کی **وزارت:** ابوالفرن بن عباس سیرٹری ممان فتخ ہوئے بعدے بمان ہی میں تھ۔ جب ہے معز امدو۔ کے مرنے کی خبر ہی تو سنخوف ہے کہ ہیں میرادوست ابوالفصل عباس بن حسن اکیا! دولت بنی بویہ پرحاوی نہ ہوجائے بمی ن ،عضد لدورے حو ہے کرکے درافد فت بغد دآ سیائیکن اس کے چنجنے سے پہلے ہی ابوالفصل عبائی قلمدان وزارت کاما لک بن چکاتھ لبذاہے کی منڈں۔ کار

دل فی رس دامغ ن کی طرف روانه ہوار کن الدوله بھی رے سے اپنی فوجیس لے کر بردھااس دوران وشمکیر کی موت داقع ہوگئی۔

وشمکیر کی موت و شمکیر کاواقعہ موت اس طرح پیش آیا کہ ایک دن وشمکیر کی خدمت میں چندگھوڑ ہے پیش کئے گئے ،وشمکیر نے ان میں سے ایک گھوڑ اپند کیا اور سوار ہوکر شکار کے لئے نکلا۔ اتفاق ہے ایک جنگلی سورسا منے آگیا وشمکیر نے تیار چلایا نشانہ خطا ہو گیا ادھر سور نے پیٹ کر نمسہ کردید جس ہے گھوڑ از جمی ہوکر گر بڑا اور وشمکیر زمین برگر گیا اور مرگیا چنانچیاس کے ساتھی منتشر ہوکر خراسان لوٹ آئے۔

ابوعی بن ال س ۔ ابوعلی بن الیاس نے بنی سامان کی علم حکومت کے اتحت کر مان پر قبضہ کرلیا تھا جیسا کہ سیم انان بنی سامان کے ہورات میں لکھ جوچا ہے۔ بچھ عرصے بعد ابوعلی فالج میں جہتا ہوگیا۔ جب بیماری نے طول بکڑا تو اپنے جٹے السیم کو اور السیم کے بعد دوسرے جئے الیاس کو وئی عہد مقرر کیا ورجونکہ سلیمان اور السیم کے درمیان کشیدگی اور ناچاتی تھی اس لئے السیم کو میہ ہوایت کی کہا ہے بھائی سلیمان کو بادروم کے مال زیر کنٹرول علی توں کی نگرانی کرنے کوروم بھیج وینا رکین سلیمان اس پر راضی تدیموااور علیحہ وہ ہوکر تو جیس مرتب کیس اور شیر خان برحمد کرے قبضہ کریں۔ السیم کو بی خبر میں توافی تارکز کیا۔ اس کے بعد میہ موقع پاکر جیل سے بھاگ نگا و کشکریوں نے جمع ہوکر دو ہارہ س کی اور عس کی داور اس کے باپ کی وجہ سے اس کی طرف مائل ہوگئے۔ اور عت کی ، اور اس کے باپ کی وجہ سے اس کی طرف مائل ہوگئے۔

الیسع اور عضد الدوله کی جنگ: اس واقعہ کے بعد ابویلی خراسان چلا گیا۔ پھر خراسان سے امیر ابوالحرث منصور کے پاس بخارا پہنچ گیا ورا سے رہے بو قبضہ کر لینے کی ترغیب دی۔ جیسا کہ آپ او پر پڑھ چکے ہیں اس دوران ان ان الان الدول کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد کر وان پر الیسع کی فیاص حکومت قائم ہوگئے۔ چونکہ عضد الدولہ کے بعد سرحدی علاقے الیسع کے ذیر کنٹرول علاقوں سے ملے ہوئے تھا اس لئے دولوں ہیں ایک تسم کی چپھاٹ چی آرہی تھی رفتہ رفتہ اس چپھلٹ نے ابوائی کی صورت اختیار کرلی۔ عضد الدولہ کے بعض ساتھی الیسع کے پاس چلے گئے اس سے الیسع کی چپھلٹ چی آرہی تھی رفتہ رفتہ الدولہ پرجملہ کردیا۔ کیکن جنگ کے وقت الیسع کے لئکر نے ہتھیارڈ ال دیتے اورا کٹر سرداروں نے بھی امن کی درخواست کردی گئتی کے چندافر اداس کے پاس باتی رہ گئے مجبورا اسے اہل وعیال اور مال داسیاب کو لے کر بخارا چلا گیا۔

کری ن پرعضد الدوله کا قبضه: ادهرعضد الدوله نے کرمان میں داخل بوکر قبضه کرلیا اورا پنے بیٹے ابوالفوارس کوجا کیرمیں دے دیا۔ بیوبی ابو الفوارس ہے جس نے عراق پراپنی حکومت کا حبضتہ اگاڑا تھا اور شرف الدولہ کا لقب اختیار کیا تھا۔

عضد الدوله كرمان پر قبضه كرنے كے بعد كورتكين بن شنان • كواپنا نائب بنا كرفار آل واپس چلا گيا والى بجستان نے اظہاراہ عت كا خط رواند كيا اور عضد الدوله كے نام كا خطبه اپنے ہال كی جامع مسجد ميں پڑھا۔

الیسع کی وفات: الیسع ، بخارا پہنچ گیااور بن سامان سے امداد ما گئی بن سان کوالیسع کے قیام بخارا سے خطرہ پیدا ہو گیالہذا حکمت عمل کے ستھ بخارا سے خطرہ پیدا ہو گیالہذا حکمت عمل کے ستھ بخرا سے نکال کرخوارزم بھیج دیا۔ الیسع اپنے مال واسباب کوکر مان چھوڑتے وفت اطراف خراسان میں چھوڑ آیا تھا۔ ابوعلی بن سیجو رکواس کی اطهات اس گئی اس نے قبطہ کر بیا۔ اس کے بعد الیسع کوخوارزم میں آشوب چیٹم کی شکایت پیدا ہوئی اور دوز بروز اشوب چیٹم کی شکایت بردھتی گئی۔ طبیبوں نے سردو کی فصد لگائی اس کی موت کا ظاہری سبب بن گئی اس کے مرنے کے بعد کسی اور خص کوالیاس کی اولا دمیس سے کر مان کی حکومت فصیب نہ ہو تکی۔

حسنو به بن حسن کردی: صنوبه بن حسن کردی کردسردارول میں ہے ایک نامور سردارتھا۔ اس نے مضافات دینور پر قبصنہ کر کے اپی کہ مت ق نم کری تھی۔ جوقافلہ اس طرف ہے گذرتا تھا اس ہے جنگی وصول کرتا تھا۔ دیلمی فوجوں کوجو خراسان میں تھیں اس سے بروقت خطرہ رہتا تھا۔ خوار تن مدولہ اس کی برائیوں سے ڈرتار ہتا تھا۔ اکثر مواقع پر دب جاتا تھا۔

هسانو بيها ورسلار كى جنگ :.. الفاقة صنوبياور ملارتن مسافر ان سلارة لسى بات برجنگيرا بهو كياجس أسازان تك كى فريت ينجى مل بياسته مير

ے سلار کوشکست فاش دی اوراس کی شکرگاہ اور مرواروں کا محاصرہ کرلیا۔اس کے بعد حسوی نے لکڑی اور کوڑا جمع کرائے آگ رگادی ہماری فوجی ہوئی۔ سے سرد راپنی موت کا حساس کرکے حسوبیہ کے علم سے قرائر آئے حسوبیہ نے ان لوگوں کوگر فنار کرکے اکثر کوٹس کر دیاس داقعہ ہے۔ ن ایدویہ کو دیلمیوں کی جانب داری اور ہم قوم ہونے کی وجہ سے انتقال کا جوش ہیدا ہوگیا چنانچدا ہے وزیر ابوالفضل بن عمید کوفو جیس مرتب کرے حسوبہ پیغار کرنے کا حکم دیا۔

ابن عمید کی وفات. چنانچه ماهمم ۱۳۵۹ پیش این عمید ،حسوبی جانب رواند بوگیا چونکه عارضه نفرس میں ایک مدت سے بہتل تھ۔روزاند سفر سے مرض کی شعبت پرزھ گئے۔میدان میں پہنچ کراپئی وزارت کے چوبیسویں سال اس کا انتقال ہوگیا پھراس کی جگداس کا بیٹا ابوالفتح قلمدان وزارت کا منابیہ یک شعبت پرزھ گئے۔میدان باروافتی قلمدان وزارت کی خدمت میں کا ملک بنابیہ یک نوجوان بلنے صورت ،اوراخلاق حسنہ کا مالک مخص تھا۔اس نے حسوبیہ سے دہ جس حال پر تھا مسلح کرلی اور رکن امدولہ کی خدمت میں رے واپس آتھیا۔

ا بن عمید سیرت و کروار: وزیرالسلطنت ابوالفضل ابن عمید و مختلف علوم وفنون کا عالم، ضیح بلیغ کا نب امور سیست اور ملک داری نے کما حقہ واقف تق راس کے باوجو دنہایت ورجہ لیق نرم مزاح اور شجاع بھی تھا۔ فنون جنگ کوخوب جانتا تھا۔ عضد الدولہ نے اس سے سیاست کی تعلیم پائی تھی اور فنون جنگ میں اس کا شاگر دتھا۔
پائی تھی اور فنون جنگ میں اس کا شاگر دتھا۔

کر مان کی بغاوت : جب عضدالدولہ نے کرمان پر قبضہ کرلیا جیسا کہ آپ ابھی پڑھ آ چکے ہیں تو بہاڑی جرگوں اور ہاویہ نشینوں نے متحد ہوکر عضدالدولہ کے خالفت اور بغاوت پر کمر ہاندھی لی ان میں ابوسعیدا وراس کے بیٹے بھی جے عضدالدولہ نے کورتگین بن شت ن حاکم کر ، ن کی مدو پری بد بن علی فوجیں لیے کر جرفت کی کی طرف بڑھا اور ان باغیوں سے جنگ ٹری اور ان کو شکست دے کرنہ یت بے جی سے بان کی کو امور چنانچہ یہ بدین علی فوجیں لیے کر جرفت کی کی طرف بڑھا اور ان باغیوں سے جنگ ٹری اور ان کو شکست دے کرنہ یت بے جی بدران پال کیا اور کئی بران بال کیا نامی گرامی کی نڈرول کو گرفتار کر کے تل کر دیا انہی مقتولوں میں ابوسعید کا بیٹا بھی قبال سے بعد عابد بن علی نے ان کا تعاقب کیا اور کئی بران پرحمد آ وار ہوا اور آئیس اچھی طرح پامال کیا ۔ لوٹ ماد کرتا ہوا ہر مزتک پہنچ گیا اور اس پر بھی قبضہ کر لیا ۔ تبریز اور کر ان پرمنفر ف ہوگیا ان میں سے ایک ہزارا فراد کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا ۔ مجبور ہوکر ان سب نے اطاعت قبول کرلی اور حدود اسلام قائم رکھنے پر داخی ہوگئے۔

کر مان برعضدالدوله کا حملہ: .... اس کے بعد عابد بن علی نے ایک دوسر ہے گروہ کی سرکو بی کے لئے نشکر تیار کیا جوحر و میداور جاسکیہ کے نام سے مشہور سے پیشکی اور دریا میں رہزنی کرتے ۔ون دہاڑ ہے مسافروں کے قافلوں کولوٹ لینے سے ۔سلیمان بن ابوعلی بن الیاس ان کی پشت پن ہی کررہا تھا۔ جب عابد بن بی نے ان پرحملہ کیا اور طافت کے ذور سے پامال کرنے لگا تو انہوں نے بھی علم حکومت کی اطاعت قبول کرلی۔جس سے ، یک مدت تک ان مما لک میں امن وار ان قدم رہا کے عرصے بعد بھر دہی بلوائی متحد ہو گئے اور رہزئی شروع کردی۔

باغیول کی گوشانی: ذیقعدہ اسم مضدالدولدان لوگول کی گوشالی کے لئے کوج وقیام کرتا ہوا کر مان تک پہنچا عابد بن می کوان پرحمد کرنے کی غرض سے بردھنے کا تھم دیا۔ عابد بن علی نے نہایت تیزی سے جنگ کا آغاز کر دیا۔ بلوائی ایک تنگ وتاریک درہ میں اس خیال سے کہ بیان کوحملہ آوروں کے حملہ سے بچالے گا داخل ہوگئے لیکن عضدالدولہ کی فوج نے انہیں وہاں بھی چین نہ لینے دیا۔ ماہ ربیج الاول الاسم میں پوری طاقت سے حملہ کی۔ ایک شب وروز تو استقلال اور مروائل سے مقابلہ کرتے رہے بلا خرشام ہوتے ہوتے شکست کھا کر بھی گئے۔ بڑے بڑے براے سور مارے گئے نیچ عورتی لونڈی اور غلام بنالئے گئے۔ معدود کنتی کے چندلوگوں کی جانیں بچیس یامن مانگا۔ امن دے دیا گیا۔ اور ان پہاڑوں سے جدواض کر کے دوسرے مقام پر بھیج دیے۔ معدود کنتی کے چندلوگوں کی جانیں بھیس ۔ امن مانگا۔ امن دے دیا گیا۔ اور ان پہاڑوں سے جدوان مرکز بنایا۔ کرکے دوسرے مقام پر بھیج دیئے عضدالدولہ نے ان مقامات میں کاشفکاروں کوآباد کیا۔ جنہوں نے اپنے زور بازو سے زمین کوآباد وہر بر برا بر بملہ کرتا رہا بہال تک کہ ان کانام ونشان سفتہ سے صٹ گیا اور فتا دفر وہوگیا۔

<sup>•</sup> بركابورانام محربن الحسين بن محربن العميد تفاعميداس كوالدكاة كرتفاسا ٢٠٠٥ هيل مرتبه آل عميد كانذكره منظرعام برآياسان وقت عميد وشمكير كاوزيرتفارد يكسيس تارخ الكامل ٢٠٠١ هدكوا قدامت و كرمان كآس ياس كعلاقول شن ايك برداشهر ب.

ابوالفضل عباس کی ریشہ ووانیاں: .....معزالدولہ کے دور حکومت میں اور اس کے بعد اس کے بیٹے عزالدولہ بختیار کے زور عیں ابوالفضل عباس کی ریشہ ووانیاں: .....معزالدولہ کے دور حکومت میں اور اس کے بیتا ہوا نفض عباس کی مرتا تھا۔ لوگوں کے ہال واسب کوچھین لیتا تھ و بین سین فریط ہے کام لیتا تھا۔ اس نے اپنی وزارت کے زمانہ میں محلہ کرخ بغداد میں آگ لگوادی تھی۔ جس میں تقریب ہیں ہزار آدی جل تھی دین اسور میں تفریط ہے کام لیتا تھا۔ اس نے اپنی وزارت کے زمانہ میں محلہ کرخ بغداد میں آگ لگوادی تھی۔ جس میں تقریب ہیں ہزار آدی جل گئے تین سود کا نیں جل کر خاک ہوگئی تینتیں (۳۳) مجدیں شہید ہوئیں۔ جتنامال واسباب جلااس کا کوئی شار بھی نہیں اس محد کے رہے وا سے تمام لوگ شیعہ تھے۔

محمد بن بقید تم بن بقیدایک تفایت شعار ذبین کسانی پیشخص تھاکنی ذریعہ ہے الدولہ تک رسائی ہوگئی اس نے ہاور چیجانہ کی ملاز مت کرئی۔ پنسر برخان لا تا اور عز الدولہ کو کھانا کھلا تا تھا۔ پھر جب وزیر السلطنت ابوافصل کی حالت ابتر ہوئی اور مطالبات کی زیادتی ہوئی اخراجات دوگئے تگئے ہوگئے آمدی کافی نہ ہونے گئی تو عز الدولہ نے اسے معزول کردیا اور اس سے اور اس کے تمام مصاحبوں اور حامیوں سے بہت سارہ پیب بھور جرمانہ وصول کیا۔ محمد بن بقید کے اجتھے دن آگئے تھے چنانچے قلمدان وزارت اس کے حوالہ کردیا۔ کام کاج جیسا جا ہے چائی گئے ہوئے اگا۔ جرمانہ کی وجہ سے بدنظمیں دور ہوگئی۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب بیرو پیٹر جے ہوگیا تو پھروہی ابتری پیدا ہوگئی نوبی سیابیوں کا نے لوٹ مار شروع کردی۔ لئیروں اور بدنظمیں دور ہوگئی۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب بیرو پیٹر جے ہوگیا تو پھروہی ابتری پیدا ہوگئی نوبی سیابیوں کا نے لوٹ مار شروع کردی۔ لئیروں اور برناریوں کا شرکھیل گیا۔ سازا بخدا دفساد فتنہ سے بحرگیا۔ عز الدولہ اور ترکوں میں مال کی کی کی جہ سے ان بن ہوگئی۔

ا پوتغلب بن ناصر الدولہ: .... جس وقت اپوتغلب بن ناصر الدولہ بھدان نے اپنے باپ کوگرفتار کر کے جیل ہیں ڈالدیا اور حکومت موصل کا تنہا مالک بن بیٹھا تو اس کے بھائی سے بھائی سے ) عزامہ ورہ کے مالک بن بیٹھا تو اس کے بھائی سے بھائی سے ) عزامہ ورہ کے پاس بھٹھ تو اس کے بھائی ہے کا عداد کی دو نواست کی عزالہ ولہ نے مدود بے کا وعدہ کیا اور بیدوعدہ کیا کہ بیس تمہارے ساتھ چال کر تہمارے علاقے کہ بیس دلا دوں گالیکن پھر کسی وجہ سے بیدوعدہ ایفانہ کرسکا ، ابراہم اپنے بھائی ابوتغلب کے پاس گیا استے بیس وہ زمانہ آگیا کہ جمہ بن مجمد بن بھیکہ تھا۔ بھیکو قدمدان وزارت ویا گیا تھا اور ابوالفضل معزول کردیا گیا تھا۔

موصل برعز الدوله كا قبضه : ﴿ حِناني محربن بقيه في الوتغلب كو خط لكها ، الوتغلب في القاب وآواب كم لكصر الله بايرابن بقيه في الدوله كو

 موصل پر قبطہ کر نے گئے ابھار دیا۔ چٹانچ عزالدولہ فوجیس مرتب کر کے (نویں دیج الثانی ۱۳۳۳ ہے کومقام دیرائل) موصل بہنج گیا۔ بوتغنب، س مصعب کو کرموصل جھوڑ کر سنجار چلا گیار سدغلہ خزانہ اور دیکارڈ ہے موصل کوخالی کر دیا۔ پھر سنجار ہے وارالخلافت بغدادروانہ ہو گیا۔ سند میں سی سے معرض نہ ہوا بلکہ یہ اور اس کے سارے ساتھی اپنی ضرورت کی چیزوں کواسی قیمت پرخر بدا کرتے تھے جس قیمت پرعوام خرید سے مے م امدولہ نے بھی ابوتغیب کے چیچے چیچے اپنے وزیر السلطنت محمد بن بقیہ اور حاجب بھیکین کی سرکردگی میں فوجیس روانہ کردیں ، وزیر سدھنت محمد ، ان ابتدہ بغداد ہیں واخل ہو گیا اور حاجب بلکھین € حربی میں گھیر گیا۔

مغربی بغداد میں شبعه سی فساو: اس وقت ایوتغلب بغداد کے قریب پہنچ گیا تھا۔ بازار یوں ادر فتند پردازوں کی بن آئی شوروش پیدا آرا یہ شعوں اور سنیوں میں بھی جھگڑا ہوگیا۔ جنگ جمل ● کی نقالی کی سب فتندوفساد دارالخلافت بغداد کی''غربی جانب برپاہور ہاتھ۔مشرتی بغد دہیں امن وارائ تھا۔

عزالدولہ اور ابوتغلب کی صلح: ابوتغلب کو دارالخلافت بغداد کے قریب بی کرم بن بقیہ دزیرادر بہتگین عاجب کے بغداد بہتی ہوئی ۔ بھردونوں سے در پردہ معلوم ہوا، ابوتغلب نے مصعنا بغداد ہے لوٹ کر بیا مقام حربی ہیں قام کیا چنا نچے۔ دونوں ہیں بنگی حجر پر ہوئی ۔ بھردونوں نے در پردہ سازش کرں۔ اور طے یہ بایا کہ خلیفہ کو معزول کردیا جائے۔ اور اس کی جگہ سی دوسر سے خص کو تخت پر خلافت پر شمکن کیا ہوئے ، در برجہ برادوںہ کو گرقت اور خال ہوئے اور جب برسب با تیں ہوجا تیں تو حکومت کی باگ ڈور حاجب سبتگین کودی جائے اور ابوتغلب موصل کی صومت پر چند ہوئے سکت کیا سے دی گیا ہے۔ بوتغلب وسلم کے اور امور سلطنت انجام دینے گئے۔ بوتغلب وسلم کا پیغ مردیہ چنا نچ ابوتغلب نے بھی کی کہ اس خوال کے علاوہ تین بزار من غلدد سے کا وعدہ کیا۔ شرا کا صلح میں یہ بھی تھی کہ ان حمدان کوال کے مداور موسل کی دور یہ ور وتغلب املاک سونے باردین کے دید سلم نامہ کی تعمل ہوئے کے بعد سبتگین نے عزالدولہ کوال سے مطلع کیا اور موصل ہے واپس آنے کو تکھی ور یو تغلب بغداد سے مصل بینج گیا عزالدولہ موصل کی دومری جانب پڑاؤڈا لے ہوئے تھا۔

اہل موصل کے نز دیکے عزالد ولہ کی بزیرائی:۔۔ اہل موصل ابوتغلب کود کھے کرا ظبار محبت کرنے گئے۔ کیونکہ ان کواس کی عدم موجودگی میں مز امدولہ کی فوج کے قیام کی وجہ سے بہت وقتیں پیش آئی تھیں عزالد ولہ کواس سے خطرہ پیدا ہوگیا۔ چنا نچے دوبارہ صلحنا مدیکھا گیا اوراہل موصل کو بھی حسی میں شامل کیا گیا اس مرتبہ ابوتغیب نے یہ بھی شرط کھوائی تھی کہ ہیں آئے دہ ووکوسلطان کالقب دو نگا اور میری ہوی ( دختر عزامدولہ ) جھے دیدی جائے۔ چنا نچے کے ہوجائے کے بعد عزالد ولہ واپس چلا گیا اہل موصل نے تھی کے چراغ جلائے پورے شہر جس چراغاں کیا گیا۔۔

ابوتغلب کی وعد ہ شکنی اوراطاعت: عزالدولدراستہ بی بین تھا کہ اس کو یخبر لی کہ موسل میں جتنے اس کے حامی اور دوست سے ن کو ابوتغلب نے قبل کر دیا ہے اس نے یخبر کوئ کر مقام کیل میں قیام کر دیا اور اپنے وزیر محمد این بقیداور حاجب بینتگین کوموسل پرجملہ کرنے کا تھم دیا۔ اورخود بھی کیل سیموس کی جانب این عرب اور اپنے مصر حب بن کیل سیموس کی جانب این عرب اور اپنے مصر حب بن حوال کومد ذرت کی غرض کے لئے بھیجا اور یہ بہلوایا کہ میں کھا کر کہتا ہوں کہ میری العلمی میں بدواقعہ ہوگیا ہے عز الدولہ نے اس کی معذرت کومنظور و قبل کومد ذرت کی غرض کے لئے بھیجا اور یہ بہلوایا کہ میں گیا اور ابوتقلب موسل میں وابس آگیا پھر عز الدولہ نے ابنی بیٹی (زوجہ و خلب) کو ابوتقلب کے پاس بھیج دیا۔ چنانچیان دونوں کی صلح اس پر قائم اور متحکم ہوگئ۔

تر کوں اور دیکمیوں میں فتند: عز الدولہ اوراس کے باپ معز الدولہ کی فوج میں دوتو میں تھیں ایک تو دیلم تھے جواس کی قوم تھی ، وسے ترک

ں شخ میں عربی کے بچائے مجدی تحریر ہے ، جودرست نہیں ۔ دیکھیں (تاریخ الکال ج۵س ۱۳۸۱)۔ ← سنیوں نے ایک عورت کواؤٹنی پرسوار کریا سنکوں شے ایک عورت کواؤٹنی پرسوار کریا سنکوں شے میں ۔ رہے۔ اور بن میں ہے کوئی طبحہ بنااور کوئی زہیر بنا۔ ای طرح شیعوں نے بھی ایک شخص کو حضرت کی بنایا۔ غرض ای خرافات تمایشے بنا کردونو بافریق فوب فرے ہے ۔ ہے ۔ ہے ۔ ہو ۔ ۔ ہوں ۔ رہے ہے ۔ ہوں ۔ اور ایک میں تاریخ افکامل ج ۱۳۸۹ )۔ مترجم ۔ ۔ ہوں ایک میں میں میں اور کی میں تاریخ افکامل ج ۱۳۸۹ )۔ مترجم ۔

تے جواس کے پاس پناہ گزین ہوئے تھے۔فوج کی تعداد زیادہ ہوگئ تھی۔افراجات کی کوئی انتہا نہ تھی آ مدنی کی کی ہے تھی ہوئے تھی۔فوجیوں نے شوروشغب مج پیااور ہڑ مج ہے ہوئے ہوئے موسل کی طرف گئے۔گرموسل سے کچھ ہاتھ نہ لگا۔ تب اہواز کی جانب متوجہ ہوئے۔ کہ والی ابو زے کچھ ماصل کی طرف گئے۔گرموسل سے کچھ ہاتھ نہ لگا۔ تب اہواز کی جانب متوجہ ہوئے۔ کہ والی ابو زیسے قیمی ماس کریں۔ مزاید ولدان کے سماتھ ساتھ تھا کہ تعداد میں رہ گیا تھا۔ چٹانچہ اہواز پہنچے تو گورنر اہواز نے بہت ما ،ان بے شاررہ ہداور تیمی قیمی تھی نف و بدایہ پیش کئے جس سے عزالد ولد کی آئے تھیں چکاچوند ہوگئیں اس فکر میں ڈوب گیا کہ تسی طرح ابواز پر قبضہ کر لیماج سیخ۔

ترکول کال عام برگراہی کی نتیجہ پرتبیں پہنچاتھا کہ اتفاقا آلیک دیلی اور آیک ترکی غلام کا پکھی بھٹڑ اہو گیا۔ دونوں نے اپنی اپنی تو م کو پیارائر کر اور دیلی مسلح ہوکر کل پڑے بھٹڑ اہو گیا۔ دونوں نے اپنی تی تو م کو پیارائے دی کہ دیلی مسلح ہوکر کل پڑے بیان کامیاب نہ ہو سکا دیلم نے بدرائے دی کہ ترکوں کو مصالحت کے بہانے سے بلاکر قید کر لیجئے تو فتنہ وفساد فروج و جائے گار عز العدولہ نے اس دائے کے مطابق روساء اور سر دار ان ترک و بلہ کرقید کر بیا۔ و بلہ کرقید کر بیان بیان کی جان میں جان آئی ، افزاد ہو گئے لہذا ترکوں کو جی کھول کر لوٹا قل کیا، پامال کیا۔ ترک بغیر سر دار کے ہوگئے متھ لہذا پریشن ہوکر متفرق اور منتشر ہوگئے ادھر بھر و میں اعلان کرادیا گیا کہ گرتر کول کا خون مباح ہے۔ جہاں پاؤٹل کرڈالو۔ کوئی مقام ایسانہ تھا جہاں پرترک قبل نہ کئے گئے ہوں۔

سبکتگین کے خلاف سیازش: سبکتگین کے علاقوں اور جا گیروں پرعز الدولہ نے قبضہ کرلیا۔ اور اپنی ماں اور بھائیوں کو دارالخلافت بغداد میں پوشیدہ طور سے کہلوادیا کہ تم لوگ بیمشہور کرکے عز الدولہ مرگیا ہے رونا پیٹمنا شروع کروسکتگین بین کرتھڑیت کے لئے ضرور آئے گا۔ اور جب وہ تعزیت کے لئے آئے تو گرفتار کرلینا۔ "عز الدولہ کے بھائی اور مال نے اس بدایت کے مطابق کریدوزاری ہے ایک شور بریا کردیا۔ گرسکتگین کواس کا بیتین نہ ہوا۔ جسس کرنے لگا عقدہ یہ کھلا کہ بیسب فریب و کرہے۔ اس کے بردے میں کوئی راز ہے چنانچ سکتگین نے من کن لینے کی غرض ہے ابو اسحاق (عز الدولہ کے بھائی) کو بلوایا تھر مال نے روک دیا۔ اسے میں رکول کا اپنی بھی تھی اوراس نے سارا قصہ گوش گذار کردیا۔

عز الدوله کی املاک کا محاصرہ اور قبصہ: ... چنانچهای وقت منبئٹین نے سوار ہوکرتز کی فوج کواپے ساتھ لیا اورعز الدولہ کے مکان کا ج می صرہ کرایا۔ دو دن تک محاصرہ کئے رہا۔ تنیسرے دن آگ لگادی۔ ابواسحاتی اور ابوطا ہمزین معز الدولہ کو گرفتار کرکے واسط بھیج دیا۔ اورعز الدولہ کے صرہ کرایا۔ واسباب اور مکانات بر قبضہ کر کیا تات میں ترکول کو شہرایا۔ عوام الناس بھی سبکتگین کی مدد پراٹھ کھڑے ہوئے۔ سی شیعہ سے بحر گئے۔ کرخ کوجا دیا جہ ں پرشیعوں کی آبادی تھی۔ اور پے دلوں کا غبار خوب ہی کھول کرنکالا ہے۔

ترکول کی بعناوت: عزالدولداور بینگین میں بگاڑ پیدا ہونے پرترکول نے ہرشہر میں بغاوت کا جھنڈ ابلند کردیا۔ چاروں طرف بدائنی پھیں گئی۔
عزالدولد کے فادموں اور غداموں نے بھی ترکی سل ہونے کی وجہ ہے کام جھوڑ دیا۔ اور باغی ہو گئے بھر و ہے ترکوں کے بڑے بڑے مشائخ ،عزالدولہ کے پاس آئے اور اس کواس کے ان افعال ہر جواس نے ترکوں کے ساتھ کئے تھے ملامت کی ، ناراف کی کا ظہار کیا۔ ویلم کے سرداروں نے بھی سے نصیحت کی اور اس خیال سے کہ ترکوں کا جوش کم ہوجائے گا ترکوں کوقید ہے دہا کر ذینے کی رائے دی۔ لہذا عزالدولہ نے ان لوگول کے بھی نے سے ترکول کوقید سے دہا کر ذینے کی رائے دی۔ لہذا عزالدولہ نے ان لوگول کے بھی سردار کا جوش کم نہ ہواس رے بھی ترکول کا جوش کم نہ ہواس رے بھی ترکول کا جوش کم نہ ہواس رے مرداد کی فید سے دہا کردیا تا زادرو ہید (ترکوں کے مرداد) کور ہا کر کے بہتنگین کے بچائے سپدسالار لشکر بنایا۔ لیکن اس پر بھی ترکول کا جوش کم نہ ہواس رے ملک میں فتندونساد ہریا تھا۔ امن وامان کا نام ونشان تک باتی ندر ہاتھا۔

عز الدوله کی بریشانی: تبعز الدوله نے پریشان ہوکر چپارکن الدوله اور اس کے بیٹے عضد الدوله کو ان حالات سے مطلع کیا اور امداد کی درخواست کی ، ابوتنعب بن حمدان سے امداد ما تکی اور بیلکھا کہ اگر آپ اس وقت میری مدد کے لئے آجا کیں گے تو میں آپ کا سایا نہ خراج معاف کردونگا عمران بن شاہین سے بھی مدد کی درخواست کی چٹا نچر کن الدولہ نے ایک نشکر وزیر السلطنت ابوالفتح ابن عمید کی کمان میں روانہ کیا اور اپنے بیٹے عضد امدورہ کو تھم دیا کہ تم فوجیس نے کردزیر السلطنت کے ساتھ عز الدولہ کی کمک کوروانہ ہوجاؤے عضد الدولہ اس تھم کے مطابق روانہ تو ہو گیا لیکن بھی دور چل کراس انتظار میں تھم کے الدولہ کے تکھنے پر اپنے بھائی اور چل کراس انتظار میں تھم گیے الدولہ کے تکھنے پر اپنے بھائی اور دور چل کراس انتظار میں تھم گی کے الدولہ کے تکھنے پر اپنے بھائی اور

بدوا تعات اوزی تعدو ۳۱۳ هے بیل\_ (دیکھوتاریخ کالل این اثیر ج ۸س ۱۵۱\_)

عبداللہ حسین بن حمدان کوایک بڑی فوج کے ساتھ روانہ کر دیا چٹانچہ ابوعبداللہ نے تکریت میں پہنچ کر قیام کیا ، اور بغداد سے سبکتگین اور تر کوں کے نکنے کا انتظار کرنے رگا۔

معزول خلیفہ طبع اور سبکتگین کی وفات : الغرض سبکتگین ترکول کے ماتھ بغداد ہے نکل کرواسط کی طرف عز الدولہ ہے جنگ کرنے روانہ ہوا۔ خلیفہ مائع جس کواس نے تخت خلافت پر پہنچایا تھا اوراس کے باپ معزول خلیفہ طبع کو بھی ایپ ساتھ نے لیا۔ (دیر عاقول پہنچ کر معزول خلیفہ طبع کا انتقال ہوگیا۔ سبکتگین بھی بیار ہوکر مرگیا۔ دونوں کے جناز ہے بغداد میں لاکرون کئے گئے اس کے بعد ترکول نے سبکتگین کے بجائے البتگین کو ابنا سردار بنایہ اور صاء واسط پہنچ گیا عز الدولہ واسط بی میں تھا اس کا محاصرہ کرلیا۔ بچیاس دن تک سلسل لڑائی ہوتی رہی۔ ہراڑ ائی میں کامیر نی کا جھنڈ انرکوں بی کے باتھ میں رہا۔ عز الدولہ واسط بی میں گھر گیا تھا۔ عقد ولہ کے پاس بار بار خط بھی تا اورا بی عدے لئے اس کو تیار کرنے کی کوشش کر تار ہا۔

عضدالدوله اور ترکول کی جنگ: .... جب عضدالدوله کو معتبر ذرائع ہے ہمعلوم ہوگیا کے خزالدولہ ترکول کے ہاتھوں بہت نگ آگیا ہے، تو واسط کے لئے روانہ ہوا لشکر فارس اس کے قافے میں تھے۔ ابوالقاسم این عمیداس کے باپ کا وزیرالسلطنت بھی اہواز اور رے کی افواج کے ساتھ اس کے ہمراہ تھا۔ اپتکلین • اور ترکول نے بخیران کرواسط ہے دارالخلافت بغداد کی جانب مراجعت کی ، ابوتغلب اس وقت بغداد ہی ہی تھے۔ پنجرس کر ابوتغلب نے بغداد چھوڑ دیا۔ استے میں اپتکلین بغداد میں واعل ہوگیاعز الدولد نے طبہ (یاضہ بن مجد) اسدی (والی عین اہتر اور بی شیب ن) کو کھوا کہ تم لوگ دارالخلافت بغداد میں دسد کی آ مدروک دو۔ اس سے بغداد میں کھانے کی چیزول کی قیمتیں بچد بڑھ کئیں ۔ لوگ بھوکول مرنے گے۔ پھر عضدالدولہ نے مشرقی بغداد میں دیا ہور کا کو اردائی ہوئی جس میں ہزاروں جانبی کا مرآ گئین جم مطابہ ہوا۔ بہت بڑی لڑائی ہوئی جس میں ہزاروں جانبی کا آگئین سیکڑوں ترک دجا ہیں ڈوب کرم گئی والی کو فکست ہوگی اور وہ تکریت کی جانب بھاگ گئے اور عضدالدولہ نے دارالخلافت بغداد میں داخل سرائے شاہی میں قیام کیا۔

خلیفہ طالع کی بغدادوا پسی: ... اس واقعہ کے بعد عضدالدولہ نے اپتکین اور ترکول سے خلیفہ ظائع کی واپسی کامطالبہ کیا جس کوالپتگین اور ترک بغداد سے زبردس اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ترکول نے عضدالدولہ کے اس مطالبہ پر خلیفہ ظائع کو بغداد واپس بھیج دیا۔ آٹھویں رجب کو دجہ کے راستے خلیفہ طائع ، بغداد پہنچ۔ چنانچ بحضدالدولہ نے نہایت خوشی سے استقبال کیا محل مرائے خلافت میں لاکرتھ ہرایا۔

عضد الدول کی چال کی: ...... پاوپر پڑھ بچے ہیں کہ عضد الدولہ کی ہراری کارروا کیں محض ال غرض کے لئے تھیں کہ جھے عراق کی حکومت ال جائے لیکن ساتھ ہی اپنے باپ رکن الدولہ ہے بھی ڈرتا تھا کہ ہیں اس کے خلاف مزاح نہ ہو۔ کیونکہ وہ (اپنے بھتیجہ عزامد ولہ ہے جہ دپیار کرتا تھا۔ اس لئے عضد الدولہ نے لئنکر یوں کو بھارا۔ لئنکر یوں نے تخواہیں بڑھانے اور انعامات کے مطالبات پیش کئے۔ اور ہلڑ مجادیا۔ غریب عزالدولہ کے پاس کیا تھا، نام کی حکومت اس کے قبضہ بیس تھی اور فرزانہ خائی پڑا تھا۔ خراج کہیں ہے آتانہ تھا۔ ملک ویران کھیتیاں برباد تھیں، عضد امدوسہ نے باس کیا تھا، نام کی حکومت اس کے قبضہ بیس تھی اور فرزانہ خائی پڑا تھا۔ خراج کہیں ہے آتانہ تھا۔ ملک ویران کھیتیاں برباد تھیں، عضد امدوسہ نے بھی انگر یوں کے ہوش درست ہوجا کیں گے بیان آپ ہے دورہ کرتا ہوں کہیں درمیان میں پڑکر گھکر یوں سے کم کرادونگا۔

عز الدوله کی گرفتاری: عز الدوله اس بهکاوے میں آگیا۔امارت سے منتعفی ہوکر دارالامارت کے دروازے بندکرادے۔عضد امدولہ ف عز الدولہ کے کم نڈروں کی موجودگی میں عز الدولہ کو بظاہر ان معاملات کے سلجھانے کولکھا اور در پردہ یہ کہلوادیا کہ ''آپ اس سے انکار کر جائے اور معاملات کے سلجھانے پر ہرگز رضامندی ظاہر مت سیجھے گا''میں آپ کا ہر طرح سے معین و مددگار ہول'' تین دن تک کاغذی گھوڑے دوڑتے

<sup>• •</sup> جارے پاس موجود جدید عربی ایدیشن (جسم ۱۵۰۰) برانگلین تحربر ہے۔ جبکہ (تاریخ الکال) انتظیمین اور (تاریخ اخبار القرامط ۱۵۰۷) برانفتکیین وراس کے عاشیہ میں : تحربر ہے کہ تھے لفظ البتکین ہے بہ معتی زیروست بندہ۔

رے۔وہ ادھر لشکریوں کو ابھہ رر ہاتھا کہتم لوگ اپنے مطالبات سے دست ہردارنہ ہونا ،اورادھ عز الدولہ کو یہ تمجھار ہاتھا کہتم اپنی ہات پراڑے رہو۔ ابھی ان لشکریوں کا مزاج درست ہوجائے گا۔ بالآخر جب شوروشغب اور فتنہ وفساد تک نوبت پہنچ گئی تو عضدالدولہ نے عز الدولہ کو گرفت رہ کریا اور شکریوں کا مزاج درست ہوجائے گا۔ بالآخر جب شوروشن خبر کی اور امارت سے استعفاء دینے کو ظاہر کیا۔ لشکریوں کوسلی دی ،انعامات دینے کا وعدہ کیا اس سے شوروشل ختم ہوگیا۔ اور شخواجیں بروصانے کا وعدہ کیا اس سے شوروشل ختم ہوگیا۔

عضد الدوله اور خلیفہ طالع سے چونکہ خلیفہ کو خز الدولہ ہے دلی رجم تھی اس لئے عز الدولہ کی گرفتاری ہے بے حدخوش ہوا۔ اور عضد لدولہ نے میں میں رک باود ہے گیا۔ عضد الدولہ ای تعظیم و تکرنیم ہے پیش آیا جوخلفاء بغداد کی کمزوری کی وجہ ہے متر دک ہوگئی ہی۔ اس کے بعد دارانحدافت بغداد کی دینتی کی طرف متوجہ ہوا۔ مسلسل فسادات ہے جو تمارتیں خراب ومسار ہوگئی تھیں ان کے بنے کا تھم دیا خلیفہ بے خاص مقبوضات کی حمایت ہم کمر بندھی قبیتی تھے ۔ بندھی قبیتی تھے۔ بندھی قبیتی تھے۔ بندھی قبیتی تھے کہ

ابین بقید اور عضدالدولہ کی جنگ : (عزالدولہ کی کا بیٹا مرزبان ، بھرہ کا حاکم تھااسے جب اس کے باپ عزالدولہ کی ترق رئ کی خبر می قو بے صدر نجیدہ ہوا اور عضدالدولہ اور دزیرا بن عمید کی شکایت کا خط روا نہ کیا ۔ جہ یت اور امداد کی درخواست کی ۔ رکن الدولہ بیخبرین کر بے ہوش ہو کر تخت ہے گر پڑا۔ مدتوں اس صدمہ دور نج سے بیار ہا۔ ادھر مجمد بن بقید، عز الدولہ کی گرق رک کے بعد عضد الدولہ کی فدمت میں رہنے لگا۔ عضد الدولہ نے اسے واسط کی حکومت پر متعین کردیا ، چنانچہ جب مجمد بن بقید، واسط پہنچا ، در حکومت واسط اپنچا ہے ہیں کی ۔ وجہ سے عضد الدولہ کے کروفریب اور عز الدولہ کی گرفتاری کی وجہ سے عضد الدولہ کے کروفریب اور عز الدولہ کی گرفتاری ہو ہو ہو اور عندالدولہ کے محمد وہ ہو ہو ہو ہو ہو ہو اور مقرر تیں تھے۔ وہ ہو کروفریب ہیں پھنس چکا تھا۔ محمد بن بقید سے لگیا۔ کیونکہ یہ بھی عضد الدولہ کے دام فریب میں پیش پیکا تھا۔

عضد الدولہ کی شکست: عضد الدولہ نے ایک شکر محد بن بقیہ کوزیر کرنے کے لئے روانہ کیا ہے جہ بن بقیہ مقابلہ پر آیا ہے مران بن شاہین کی فوج بھی اس کے ساتھ تھی گھسان کی لڑائی ہوئی ۔جس ہیں عضد الدولہ کی فوج میدان جنگ ہے بھاگٹی مجد بن بقیہ نے عضد الدولہ کے کروٹری ادولہ کی گروٹری اوراس لڑائی کے حال ت رکن الدولہ کو لکھے۔ رکن الدولہ نے اس ہے خوشنودی ظاہر کرتے ہوئے ان لوگوں کو عضد الدولہ کی مخالفت پر ستقل اور ثابت قدم رہنے کی ہدایت کی اور یہ بھی لکھا'' ہیں عضد الدولہ کو ہو تاور عز الدولہ کو بدستور حکومت و بینے کے لئے عقریب عراق روانہ ہو جو ہت ہوں۔' مردونواح کے امراء کو جب ان حالات سے آگائی ہوئی تو وہ بھی عضد الدولہ کے خالف بن گئے ادھرفاری سے مائی اور فوجی مدد تقطع ہوگئی وہ شنوں نے جاروں طرف سے سراٹھ ہا۔ چنانچہ ہوائے دارالخلافت بغیداد کے اورکوئی عوام الناس بھی نخالفت پر تمریستہ ہوگئے۔

رکن الدولہ اور عضد الدولہ نے ہے۔ آثر کارعضد الدولہ نے اپنی ہی الدولہ کی خدمت ہیں ایک خطوز پر ابوائتے این عمید کی معرفت روانہ کرنا الدولہ کے ہائی ہیں اہل بغداد کی شورش ،اطراف کے امراء کی خالفت اور عزالدولہ کے حالات نہایت تفصیل سے کصے بیخے اور یہ بھی لکھ تھ کہ ایک حاست میں اگر عزاردولہ کے ہاتھ میں حکومت دی جائے گی تو مملکت اور خلافت سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اگر آپ جھے عزاق کی حکومت بین کروڑ سالانہ خرات پر مرحمت فر ، دیں تو بیس عزاردولہ کی آپ کی خدمت بین رہے جھے دونگاور نداسے اور اس کے بھائیوں اور اس کے سارے گروپ کو مارڈ الوں گا، ورائل کو خراب وویران کر کے چھوڑ دونگا'' ابن عمید بین خط لے جانے سے ڈرااور بیرائے دی کہ آپ اس خط کو کی دوسر شخص کی معرفت رو نہ سیجئے ، میں بھی خراب وویران کر کے چھوڑ دونگا'' ابن عمید بین خط لے جانے سے ڈرااور میرائے دی کہ آپ اس خط کو کی دوسر شخص کی معرفت رو نہ سیجئے ، میں بھی اس کے بعد دی آپ کے دارد رکن الدولہ نے اولاً حاضری کی اجازت نہ دی۔ مگر بھر پہھے وی کر روانہ کردیا۔ رکن الدولہ نے اولاً حاضری کی اجازت نہ دی۔ مگر بھر پہھے وی کر روانہ کردیا۔ رکن الدولہ نے اولاً حاضری کی اجازت نہ دی۔ مگر بھر پہھے وی کر روانہ کردیا۔ رکن الدولہ نے اولاً حاضری کی اجازت نہ دی۔ مگر بھر پہھے وی کر روانہ کردیا۔ رکن الدولہ نے اولاً حاضری کی اجازت نہ دی۔ مگر بھر پہھے وی کر

یہ واقعہ چھیسویں وہ جمادی اٹ نی ۱۳۱۳ ہے کا ہے ( تاریخ الکائل این اثیر جلد ۸ صفحہ ۱۵۷ مطبویہ مصر) مترجم )۔ ی اس کی عبارت ربط و تشریح کے خیول ہے میں نے تاریخ الکائل این اثیر جلد ۸ صفحہ ۱۵ مسلوعہ مصر) مترجم
 ای این اثیر سے نقل کیا ہے (دیکھوس ۱۵۹ جلد ۸ مطبوعہ مصر) مترجم

ق صد کودر بارس براید اور خط سنا، سنتے ہی غصر سے کا نب اٹھا گوار تھنے کرائے آل کرنے کودوڑ ار گرقاصد بھاگ گیا پھر جب غصر بہتر ہوگی وق صد کو مدر کودر بارس بر کنہ بت بر اور خت الفاظ میں جیسا کہ اس کے دل میں تھا اس سے بھی ذیاد ہ تا مناسب الفاظ سے بواب دے کرق صد کود ہیں بھی ۔ عز الدولہ کی ربائی ۔ اس کے بعدوز برابوا فتح این عمید پہنچ گیا گر کن الدولہ نے اس سے بات تک ندکی قید کردیا۔ مارڈالنے کی جمعی دی ہو ۔ فور سے سفارش اور سجی یہ کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے پیغام پہنچانے کے بہانے سے خود کو عضد الدولہ کی بیخ عضب سے چھڑا ہے ہور نداس ک جن نہوننا می اس تھا رش اور سجی یہ کہ اس کو کہ قصور نہیں ہے۔ اس نے پیغام پہنچانے کے بہانے سے خود کو عضد الدولہ کے دعمہ کی کہ میں عز الدولہ کو خارس والی بھیج دول گا۔ غرض وزیر ابن عمید ، رس الدولہ سے رخصت بوتر قد سے دبا کرا کر بدستور عراق کی حکومت ولا دول گا اور عضد الدولہ کو فارس والی بھیج دول گا۔ غرض وزیر ابن عمید ، رس الدولہ سے رخصت بوتر خصد الدولہ سے بینچا۔ اور اس کے باپ رکن الدولہ کی ناراضگی اور تیاری سے مطلع کیا، بین کر عضد الدولہ کے باپ بہنچا۔ اور اس کے باپ رکن الدولہ کی ناراضگی اور تیاری سے مطلع کیا، بین کر عضد الدولہ کے باپ بہنچا۔ اور اس کے باپ رکن الدولہ کی ناراضگی اور تیاری سے مطلع کیا، بین کر عضد الدولہ کے باپ بہنچا۔ اور اس کے باپ رکن الدولہ کی ناراضگی اور تیاری سے مطلع کیا، بین کر عضد الدولہ کی مصیب سے آزاد کردیا ضلعت دی اور اسے اپنی نائر برنا یا۔ اور چو پھواس کا مال واسباب تھا سب کا سب اسے واپس کردیا والئے کوکسی ضرورت سے بغداد میں چھوڑ گیاں۔

صحار کی جنگ: معز لدولہ کے مرنے کے بعداس کا گورز ابوالفرج بن عباس بھان چھوڑ کر بغداور وانہ ہوگیا اور عضدالدولہ کو یہ ہو یہ اس میں ن کی حکومت ہے دست بردار ہوتا ہوں آپ کی اور کو ہمان پر اپی طرف سے مقرر کرد یجئے چنا نچہ عضدالدولہ نے عمر بن بنہان حاکم کو سنہ حکومت مصلا کے داس تبدیل سے زنگیول کوموقع مل گیا۔ متحد ہوکر عمان پر چڑھ آئے اور اسے عمر بن بنبان کے قبضہ سے زکال لیے۔عضدالدولہ ہوسی خبر بی چنا نچہ ایک عظیم کشکر کر مان سے زنگیول کو زیر کرنے کی غرض سے روانہ کیا۔ ابوحرب طفان اس فوج کا مردار تھا۔ پائٹکروریا کے داستے عمان کی جانب برخھا، اور اس کا تشکر پہنچ گیا۔ فوج خشکی پراتر آئی اور زنگیول سے ڈبھیٹر ہوگی۔ اس کرائی میں ابوحرب کو کامیا بی نھیب ہوئی اور زنگی بھی گئے۔ چنا نچہ حرب نے صحار پر قبضہ کرلیا۔ بیواقعہ اس کے بعد زنگی صحار سے دوشیل کے فاصلہ پر مقام مدین رست ق میں پھر جمع کئے۔ اور ٹرکی کی تیاری کرنے گے ابوحرب نے ان پراچا تک حملہ کر کے ایسا پیامال کیا کہ پھر سر نہ اٹھا سکے فتہ وضاد فر وہو گیا۔ اور اس کا دوردورہ ہوگی۔

حفص بن راشد (شراة كا ضيفه ) ميں پہنچ گيا۔اورمعلمي كرنے لگا چنانچية تش فساد فروہ وگئی۔ جھگڑ افساد دور ہو گيا۔ اورسب عضد امد دله ئے ہم مُنہ مت کے مطبع ہو گئے **0**۔

موتم اور طاہر کی جنگ: طاہر بن صمد (یاصمۃ ﴿) حرومیہ ﴿نامی گروہ ہیں ہے تھا۔ اس نے عضدالدولہ سے بیخراج دینے کی شرط ہی چند شہروں کی حکومت حاصل کر کی تھی۔ اور بہت سامال اور دو ہیں تج کر رکھا تھا جس وقت عضدالدولہ ہم عراق پر دوانہ ہوا۔ اور اپنے وزیر مظہر بن عبد مقد کو بنان فتح کرنے کے بنتے بھیجا۔ تو کرمان بغیر کسی معاون ورد دگار کے دہ گیا۔ چنا نچہ طاہر کو قبضہ کرمان کی لائج کھا گئی حرومیہ کے سواروں ورپیووں کو جمع کی بیار مقد کر ہان کی سامان کے علاقوں ہیں ہے ایک ترکی سردار موقم نامی ﴿ این کی ورد والی خراس ن) ہے بھر گیا ہے موقم کر ہے کہ ایک ترکی سردار موقم نامی ﴿ این بیار است کی مرکم ان پر قبضہ کرنے کی لائج دولائی تو موقم اس پر داختی ہوگیا چنا نچہ دونوں متحد ہو کر کرمان کی جانب روانہ ہوئے دراست میں طاہر کے چند ساتھیوں نے موقم پر جملہ کردیا۔ موقم کو تھی جسین این علی این البیاس کو خراسان میں اس واقعہ کی اطلاع علی تو اسے صاہر ور

رکن الدولہ کی وفات: عضد الدولہ نے اپنے سب کمانڈ رول سر دارول اور فوجیوں کو غلے دیئے طعتیں دیں۔اس کے بھائیوں ور کم نڈروں نے شربی آ داب ہے مبار کہاد دی رکن الدولہ نے بھی ان لوگول کو طعتیں عطا کیں۔اختلاف ختم کرنے اور آپس میں اتفاق کرنے کی وصیت کی ور اصفہان ہے رہے کی جانب واپس چلا گیا۔ یہ مبدینہ رجب ۲۹۳ھے کا تھا۔ دی پہنے کر بیاری میں پھراضافہ ہوگیا۔ مستر مرحلے عمرے مطے کرکے ماہ محرم ۱۳۳۹ھ میں وف ت پائی۔اس نے چوالیس سال حکومت کی۔

رکن الدولہ، سیرت وکر دار: .. رکن الدولہ نہایت طیم تی سیاسی امور کا ماہر اشکریوں اور رعایا کے ساتھ عدل وانصاف کرنے وا یا جام و تعدی ہے متنفر قل وخوزیزی ہے پر ہیز کرنے والا عالی مرتبہ، بلند حوصلہ خض تھا اہل علم کے ساتھ احسان ہے پیش آتا اور ان کی عزت کرتا تھ، احسان کرنے و بہت زیادہ پیش کرتا تھ۔ مساجد کو آباد کرنے کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ماہ رمضان میں نماز باجماعت اوا کرنے متجد میں جاتا تھ۔ غریبوں کو اپنی جیب خاس بہت زیادہ پین تھی۔ مساجد کو آباد کی باتی جاتی ہے اس کی جلس آراستہ کی جاتی تھی۔ نم ول ہونے کے باوجود رعب و داب میں بھی یکتا تھا۔ عہد وقر ارکا پکا تھ جو بات اس کے مند ہے نکتی تھی۔ وہ پیتر کی لکیر ہوتی تھی۔ صلد رحم کا اس کا بہت بڑا خیال تھا۔ کس سے ٹوٹ کرنہیں رہتا تھا۔ الند تعالی اس پر رحم کر ہاس میں بہت ساری خوبیاں تھیں۔

عضد الدوله اورع الدوله کی جنگ: رکن الدوله کی وفات کے بعد عضد الدوله آبات کر ان بدن کر کے تخت حکومت پر بہنے مزارد و به اوراس کے وزیرابن فید نے قرب و جوار اور سرحدی علاقول کے حکمر ان اور معز الدوله ابن دکن الدوله اور حسنو به کردی وغیرہ کو عضد الدوله تک بنی فیت پر بھارنا شروع کر دیا۔ شدہ شدہ اس کی خبر عضد الدولة تک بنی گئی فوجیس مرتب کر کے عراق کے لئے چل بڑا ادھرع زالدولہ بھی نشکر تیار کر کے مقابلہ کی فرض سے واسع 🗨 آگیا چرابن بقید کی رائے سے ابواز 👁 کی طرف بڑھا۔ ماہ ذیقت عدہ الاسم پیل اور کی چرا گئی عز الدولہ کے بعد کم نڈر شکر عضد الدولہ سے اللہ ولہ سے کی الدولہ سے الاولہ کے باول اکھڑ گئے تو وہ میدان جنگ سے واسط کی طرف چلا گیا۔ عضد الدولہ نے اس کے واسب پر قبضہ کررہا ۔ اور فتح مند شکر نے شنم کولوث لیا۔

ا بن شام بین کی اطاعت :... عز الدوله کی شکست کے بعد عمران بن شامین نے بہت سامال اور روپیدا وراسلحد بطور بدید عز الدوله کے پاس بھیجہ ور اسے اپنے پاس بطیحہ بلوایا چنانچ عز الدولہ بطیحہ ، گیااور وہاں سے واسط کی طرف روانہ فوا۔

بھرہ پرعضدالدولہ کاحملہ: عضدالدولہ نے کامیابی کے بعدا کی نوج بھرہ پر قبضہ کرنے کوروانہ کی۔وجہ پنھی کہ اہل بھرہ میں اختداف ہیدا ہو گیا تھا بھرہ والے توعضدالدولہ کی طرف ماکل ہوگئے تنھے اور قبیلہ ربعہ نے عز الدولہ کا دم بھرنا شروع کردیا تھا،عز الدولہ کے شکست کھائے کے بعد مصر نے عضدالدولہ کو بھرہ کے حالات ککھے اور بھرہ پر قبضہ کرنے کی درخواست کی۔اس بناء پر عضدالدولہ نے اپنی فوجیس بھرہ پر قبضہ کا سے روانہ کیس چنا نچے عضدالدولہ کی فوج نے بھرہ پر قبضہ حاصل کرلیا۔

مصر اورر بیعہ کے قبیلول میں گے: ... ادھرع الدولہ نے واسط میں قیام اختیار کیا اوروز پر السلطنت ابن بقیہ عضد الدولہ کوراخی کرنے اوراس وجہ سے بھی کہ حکومت ودولت پر اسے استبداد حاصل ہوگیا تھا۔ جو پجھ خراج آتا تھا اس کو یہ خود و با بیٹھتا تھا گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا پھر عضد الدولہ سے بھی کہ جارت چیت شروع ہوئی۔ ابھی عز الدولہ نے کوئی فیصلہ بیس کیا تھا کہ حسو یہ کردی کے دونوں بیٹے (عبد الرزاق و اور بدر) ایک ہزار سواروں کے بہتر تھے الدولہ نے عضد الدولہ سے سینکہ کرنے کا پکاعزم کرلیا۔ پھر پچھ سوج کر بخداد کی جانب وانہ ہوگی اور بخد و میں شرکتی ورحسنو یہ کردی کے بیٹے اپنے باپ کے پاس واپس آگئے۔ پھر عضد الدولہ نے بھر و کی طرف کوج کیا۔ معنز اور ربیعہ کے اختما ف ت اور میں گھر دی کوج تھر اور ربیعہ کے اختما ف ت اور جھگڑ ول کوجوتھر یہ ایک سوبیس مال سے جھے رفع دفع کر کے آپس میں میں کرادی۔

وزیر السلطنت این عمید کا زوال: آپ اوپر پڑھ چے ہیں کہ عضد الدولہ کی روائل کے وقت وزیر السلطنت ابوالفتح این عمید کے درمیان یہ بغدادی میں روگئی کے وقت وزیر السلطنت ابوالفتح این عمید کے درمیان یہ بغدادی میں روگیا تھا۔ عضد الدولہ اور این عمید کے درمیان یہ بغدادی ہیں بوگیا تھا کہ رکن الدولہ کے مرنے کے بعد قلمدان وزارت کا مالک این عمید ہوگا اس کے علاوہ این عمید ،عضد الدولہ اراس کے بہتروی وزارت کے بادولہ کے جاتا ور مضد مدولہ جے والدولہ کو خردار کرویتا اور مضد مدولہ جے والدولہ کے حالات سے عضد الدولہ کو خردار کرویتا اور مضد مدولہ جے و

<sup>🔾</sup> تاریخ طری تکمیدے مطابق بیہ وشعبان کادن ہے۔ 🗨 ساہواز تکنیخے کی تاریخ وارمضان تھی۔ 🗨 بیدونوں نام تاریخ ایکال این اثیر ہے لکھے گے۔ (ویموہ ارتی کاس بن اثیر الدہبر ۸صفی نمبر ۲۵ معطوعه مصر) (مترجم)

تاب که کرره جاتا تھا۔ پھروه اپنے باپ رکن الدولہ کے بعد حکمران بناتو اپنے بھائی گخرالدولہ کو'' رے''خطاکھا کہ ابن عمید نمک حرام وزیر کواسکے بل، عبال اورس تھیوں سمیت گرفتار کر حجیل میں ڈالدومال واسباب جو پچھ ہاتھ لگے اس پر قبضہ کرلو۔ مکانات کوگرا کر منہدم کردو۔ ابواغضس بن عمید کو، و انفتح کی حرکات اورعضد الدولہ سے مخالفت کرنے کی وجہ سے خطرہ کا احساس ہوگیا تھا جو واقع ہوگیا۔

449

ابن بقید کا انجام کا سے میں عضدالدولہ نے عزالدولہ کے پائ 'بغداد''ایک خطاروانہ کیا مضمون بیق کتم میر ہے علم کے مطابق عراق چھوڑ کر جہاں جا ہو چلے جاؤیں تمہیں مال وہ سباب اور آلات حرب غرض کہ تہماری سب ضرور یات دونگا، چونکہ عزالدولہ، عیش ونشاط میں مصروف ہو کرا پی قوت کوفنا کر چکاتھ، چارنا چاراس کی اطاعت قبول کرنی اور محمد ابن بقیہ (وزیرالسلطنت) کی آنکھیں نکلوا کرعضدالدولہ کی خدمت میں بھی ویر ور دارالخلہ فت کوخیر آباد کہ کرشام کی جانب روانہ ہوگیا۔

عضد الدوله کا عراق پر قبضہ: عضد الدولہ نوتی خوتی دارا لخلافت بغدادیں دافل ہوا۔ جائع مجدیں اس کے نام کا خطبہ پڑھ گیا، یہ پہلہ شخص ہے کہ جس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ ورنداس سے پہلے سوائے قلے کے اور کی کے نام کا خطبہ پڑھا گیا تھا۔ دردازے پر تین بارٹو ہت ہی کے خطبہ کو تھا کہ اخرائے اور مرکاٹ کرد جلہ کے لی پرصلیب پر چڑھادیا۔ یوانہوں نے بیچر کہ تنہیں کی تھے۔ محدائن بقیہ کو ہتھی کے پاؤں کے بیچے ڈکوایا جس سے وہ مرگیا۔ اور مرکاٹ کرد جلہ کے لی پرصلیب پر چڑھادیا۔ یودائعہ اہ شواں کا سابھ کا ہے۔ مرکا نام کو حکم این بھی کے پاؤں کے بیچے ڈکوایا جس سے وہ مرگیا۔ اور مرکاٹ کرد جلہ کے لی پرصلیب پر چڑھادیا۔ یودائعہ اہ شواں کا سابھ کا ہے۔ مرکا الدولہ کے مرکا نام کا دولہ ہی جہانا نام الدولہ ہی ہواں ہو الدولہ کے ہواں ناصر الدولہ بن جمدان می الدولہ نے مرکز شام کی بہنیت موصل زیادہ ذرخیز اور انجیاطلاقہ ہے، چنا نچہ عز الدولہ نے حمدان کے مشور سے کے مطابق موصل کی جانب قدم بڑھا کے دولہ بن مراہم میں کہ بارٹونوں ہوائی جدان کو کہ خواہد کے اتحاد کے مراہم تھے لیکن جب عز الدولہ نے برائی جو الدولہ نے بارٹ بھڑج دولو بی کرتا ہوا کر جمد ہو ہوا کہ میرے بھائی جدان کو گرفتار کرکے میرے پائی جھڑے دولو بی ورتیج تمہم ہو ہوا کہ بہارے میائی جدان کو گرفتار کرکے میرے پائی جو دولو بیں وحدہ کرتا ہوں کہ ہیں تہم کرتا ہوں کہ ہیں تبہارے مائی جدان کو گرفتار کرکے میرے پائی جنوبی دولو بیں ورتیج تمہم ہو ہوا کہ جدان ہوائی میں ہو گرفتار کرکے میرے پائی بہنچادیا گیا جسان کو بادولہ کی بیان بہنچادیا گیا جسانو تعدہ کرتا ہوائی وہ تی گرفتار کردا ہوائی کہ بی بہنچادیا گیا جسانو تعدہ کیا۔ میں دولہ کی جانب کو جہ کیا۔ جدان کو بادولہ کیا تھوں کہ الدولہ ہے بائی بہنچادیا گیا جسانو تعدہ کیا۔ دولہ بیا کردان کو بادولہ کیا۔ حدان کو بادولہ کیا تھوں کہ بیان کردان کو جانب کردائی کرنے ہوئی کرنے کردائی کیا۔ دولہ کیا ہوئی کردائی کردائی کیا۔ دولہ کیا ہوئی کردائی 
عز الدوله كافتل: .....عضد الدوله كواس كی خبر ملی تو لشكر تیار كرے بغداد ہے نكل پڑا۔ تكریت کے نواح میں جنگ ہوئی ۔عضد الدوله نے دونول حریفوں كوشكست دے دی چنانچے ابوتخلب بن حمدان تو موصل كی جانب بھاگ گیا۔اور عز الدوله گرفتار ہوگیا اور عضد الدولہ کے سامنے پیش كیا گیا۔ ابو الوفاء ها ہر بن اساعیل نے جو كه عضد الدوله كامشہور اور اہم سر دارتھا'' عز الدولہ کے تل كی رائے دی عضد الدولہ نے طاہری كی رائے کے مطابق ''عزار دولہ'' كواس كى حكومت كے بارہ سال كے بعد تل كرڈ الا اور اس كے اكثر ساتھيوں اور سر دارول كو بھی قبل كردیا۔

تغلب اور عضدالدولہ: ابوتغلب اور عزالدولہ کی شکست کے بعد عضدالدولہ نے ابوتغلب کا تعاقب کی اور پندرہویں ذیقعدہ کا سے موصل پر تبعنہ کررہا۔ اور اس خیال سے کہ جیسا کہ اس کے پہلے میرے اسلاف کے ساتھ واقعات رونما ہوئے تھے بڑی مقدار میں رسدو غداور ہانور اپنے ساتھ لیتا گیا تھا چنانچہ اطمینان کے ساتھ بھاگ کر تصنیبین پہنچ گیا اور جب اے وہال بھی پناہ کی صورت نظر ندآئی تو میافار میں جلا گیا۔ عضد الدولہ نے ایک شکر ابوطا ہر بن محد کی کان میں سنجار کی جانب اور دومری فوج ، ابوحرب طغان کی ماتحتی میں جزیرہ ابن ممرکی طرف اور تیسرے کام کا ابو

<sup>•</sup> جب عزالدوں نے عضدالدولہ کے تکم پرگردن سرتنگیم تم کردی تو عضدالدولہ نے خلعت فاخرہ سے عزالدولہ کوسرقراز لیااورلکھ بھیج کہ محمد بن بقیہ کو ہے۔ پاپ سینت دو گرعزالدولہ نے محمد بن بقیہ کی آئکھیں نکال کر بھیج ویں۔ تاریخ اکال ابن اثیرجلدنمبر اسماعی تمسر۔

ا و ف ، کوسر دار بن کرمید فارقیمن روانه کیا۔ ابوتغلب نے بینجر س کے اپنے اٹل وعیال کومیافارقین میں چھوڑااورخوتابس ﴿ (یابدبس) چل گی ہو لو ف نے میافارقین کھوڑ کر ابوتغلب کا تق قب کی میں فرقین ﴿ بِ تِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ 
و یا ربگر کی فتح ۔ ابوتغدب میافارقین سے نکل کر تدلس ہوتا ہوااردان روم بیں داخل ہوا اوراردن روم سے ردانہ ہوکر حسدیہ پہنچ پھر حسنیہ سے قدمہ کواثی چار کیا گئے۔ اور ہاں کے مال وخزانہ پر قبضہ کرلیا ،اس زمانہ بین عضد الدولہ نے دیار بکر کے سارے قلعوں کوفتح کرلیا۔ابوتغلب قدمہ کواثی ہے رحبہ چرسیا وراس کے ساتھ والوفاء نے ان کوامن دیا۔اور موصل واپس آگیا۔

و پار معنر پر قبضہ ۔ اس کامیابی کے بعد ویار معنر بھی عضد الدولہ کے قبضہ میں آ گئے۔ سلامہ برقعیدی ابوتغلب کی طرف ہے رہ بر صومت کرر ، تف سعد الدولہ نے ایک فوج حلب ہے فتح کرنے کے لئے روانہ کیا۔ دونو ل فوجول میں متعدد لڑائیاں ہو میں۔ بائآ خرسمامہ کوشکست دیجن پڑئی ورا و تغدنب کے سارے مفتوحہ قلعے بردر ، لاسی ، برقی ،سفیانی اور کواشی وغیرہ مال اور خزانہ سمیت سعدالدولے قبضہ میں آ گئے۔

ا بوتغلب کی موت: آس کے بعد عضدالدولہ نے موصل اور ابوتغلب کے تمام زیر کنٹر دل علاقوں کی حکومت پر ابوالوفاء کو مامور کیا اور بغداد کی جانب لوٹ گیا۔ابوتغلب پریشان ہوکرشام چلا گیا اور و ہاں جاکر مرگیا جیسا کہ اس کے حالات کے خمن میں بیان کیا گیا۔

عضد الدولداور بنی شیبان: بنی شیبان کا فتندونساد حدے بڑھ گیا تھا۔ دن دہاڑے قافلے لوٹ لیتے تھے۔ گورزاور ہادشاہ تگ تھے۔ کیونکہ بنی شیبان نے شہرروز کے پہاڑی کردول سے رشتہ قر ابت اور مراسم اتحاد پیدا کرلئے تھے۔ جبان پر حملہ ہوتا تو شہر روز کے پہاڑی کردول سے رشتہ قر ابت اور مراسم اتحاد پیدا کرلئے تھے۔ جبان پر حملہ ہوتا تو شہر روز کر نے بہتے ہی شہر روز کر بن ہوج تے تھے۔ عضد الدولہ نے را ماہ رجب ) المسلم بی ایک جرار لشکر بن شیبان کوزیر کرنے کے لئے روانہ کیا اس لشکر نے بہتے ہی شہر روز کے بہاڑوں پر بن خیر بان ہوتا ہے دریا کی طرف بھا گ گئے۔ عضد الدولہ کے شکر نے تعاقب کیا۔ چنا نچہ جنگ ہوئی اور نہ بت نی ورب کے بہاڑ وں پر بن شیبان اسلم بال واسباب لوٹ لیا گیا۔ عورتیں اور بچ گرفاد کر لئے گئے جن میں سے تین سوبنی شیبان قبد یوں کی صورت میں ادا ہے گئے۔ اور بنی شیبان نے اطاعت قبول کر لی اور علم حکومت کے مطبع ہو گئے اس طرح فتندونساد کی بنی دمنہد مہوئی۔

تقفور کا تمل سازی سے ان اور افی روم ) کے مرنے کے بعداس کے دوجھونے جیوٹے بیٹے تخت وتاج کے مانک بینے تقفور وستق ان دنوں شام کے اسما می علاقوں کو تخت وتارائ کر رہاتھا جب وہاں سے واپس آیا تو ارا کیمن دولت اور کمانڈ روں نے اسے ارمانوس کے بیٹول کا نائب اور دزیر بننے پر مجبور کیا، پہلے تو تقفور نے انکار میں جواب دیا لیکن پھر راضی ہوگیا۔ اور ان دونوں لڑکول کی طرف سے امور سلطنت انبی م دینے گا۔ چند دنوں کے بعدان دونوں لڑکول کی ماں سے شادی کرلی شاہی تاج مر پر کھا اور تخت حکومت پر بیٹھ گیا اس سے ملک روم (لڑکول کی مال) کو تقفور سے من فرت پیدا ہوگئی اس سے این شمسیق کو سے شادی کرلی شاہی تیاج این شمسیق نے وس آ دمیوں کے ساتھ رات کے وقت تقفور پر جمعہ کیا اور اسے ، رؤ الا ۔ تقفور کے بعد کا کہ بعد محکومت کی باگ دوڑ ابن شمسیق کے ہاتھ میں آگئی لاون کا بھائی اور دروس بن لاون کو گرفتار کرکے سی قمعہ میں قید کردیں۔ اس کے بعد

<sup>🗨</sup> یہاں سیح غظ' بریس' ہے۔ جوتوسین میں بھی ندکورہے۔اس کےعلاوہ ویکھیں ( تاریخ الکال جلدنمبر ۵ صفی نمبر ۴۲۹) غلاط کے قریب رمیعیة کامضاہ تی شر س میں ہائی بست بیں۔ دیکھیں (مجمہ لبلداں)

میں درتین کا حاکم بزار مرد تھا۔ کمال انتہائی مردائل ہے تین مہینے تک ابوالوفاء کا مقابلہ کرتا رہا جب رہم گیا تو ابوتغلب نے بی بھدان کے غلاموں ہے ہوں ہی کہ کش ہو مقرر کی موس نے لڑائی برستور جاری رکھی۔ ابوالوفاء نے پر ملک ڈھنگ و کھے کرارا کین شہراور برعام وظاہل رعایا کوڈراٹا شروع کردیا اور مونس سے خطاو کتاب کی بنیاد ڈی ۔ بھوا و کے بعد جب اہل مید ذرتین 'بوالوفاء کی طرف مائل ہو گئے تو مونس سے شہر حوالے کرنے کا مطالبہ کیا چنا نچے مونس سے سوائے شہر میر دکرد بینے پکھی نہ بن بڑا۔ (ایکھوٹاری الکاش جد نہر مصفی نم مرم)

ملک شام پر چڑھ ئی کی اور آل و غارت کرتا ہوا طرابلس پہنچ کراس کا محاصرہ کرلیا۔ ابل طرابلس نے قعلہ بندی کرلی۔

ابن تمسیق کی موت بادشاہ قسطنطنیہ کا ایک بھائی تھی جو دزارت کا کام انجام دے رہاتھا۔ ایک شخص نے اس کے کہنے ہے ابن شمسیق و بردید یہ ۔ ابن شمسیق کی موت بادشاہ ہوگیا۔ چنانچے نہایت تیزی ہے تسطنطنیہ کی جانب لوٹا مگر داستے میں حرکیا۔ دروہ بن نیر بطرق ، رومیوں کامشہور سردار معزز بطریق تھا اس کو ان تبدیلیوں سے ملک کیری کی خواجش پیدا ہوگئی اس نے الوتغلب بن حمدان سے خط و کتابت شردی کردی۔ چننچ ابو تغاب نے سرحدی مسمانوں کو جع کر کے تشکر مرتب کیا اور درد بن نیر کے ساتھ قسطنطنیہ کی طرف بردھا۔ قیصر روم کے دونوں بیٹوں کی فوجیس مقد بدیر تغاب نے سرحدی مسمانوں کو جع کر کے تشکر مرتب کیا اور درد بن نیر کے ساتھ قسطنطنیہ کی طرف بردھا۔ قیصر روم کے دونوں بیٹوں کی فوجیس مقد بدیر آئیس سے در دوروک بن لاوئ کو قیدے رہا کر کوفوج کا سردار بن یں ورد دوروک بن لاوئ کو قیدے رہا کر جلاد اسلام میں بناہ بے در اور کوشک سے درود کوشک سے درود کوشک کر خواست کی میں فیر بنا کر بھیجا۔ اطاعت وفر ما نبرداری کا دعدہ کیا اور امداد کی درخواست کی میں فرقین میں قیم کیا۔ پھرا پینے بھائی کو عضد الدولہ کی خدمت میں سفیر بنا کر بھیجا۔ اطاعت وفر ما نبرداری کا دعدہ کیا اور امداد کی درخواست کی۔

ور فرہن نیرکی گرفتاری: انہی دنوں قیصر وم نے بھی عضد الدولہ ہے خط و کتابت کی اورا تنحاد کے مراسم بڑھائے۔عضد الدولہ نے قیصر وم کی روم کی گرفتاری کا حکم بھیجا۔ دردادراس کے ساتھی عضد الدولہ کی الداد ور ووتی ہے تا امید ہوکروا پسی کے لئے تیار ہوگئے تھے۔ ابوعلی عنمی گور نرمیا فارقین نے درد کو گفتگو کرنے کے بہانے مت اپنے مکان پر بلیا اپنے لڑے بھائی اور چند معزز ساتھیوں کے ساتھ آگیا۔ چنانچہ ابوعلی نے سب کو گرفتار کرکے میا فارقین میں قید کردیا۔ پھی عرصے بعد پابر نجیرد را لخلافت بغدادروانہ کردیا۔ جہاں پر بیسب قید کردیئے۔ گئے

حسو ہے کردی: جسو ہے سین کردی، برزیکانی اکراء سے تھا۔ ان میں سے ایک گردہ برزیند پراماارت کرتا تھااس کے دو ماموں نداداور نہ نہا ان میں ہے دوسر ہے گردہ کردی ان احمد برزیکاں نے دوسر ہے گردہ کراہ ہے عیشانیہ کے تام سے بشہور تھان دلول نے دینور، ہمدان، نہاوند، وامغان اور بجھاطراف نزر باٹیجان پرشہوز کی صدودتک قبضہ کرلی تھا۔ بچاس سال تک ان علاقوں پران کا قبضہ رہا۔ کردول کا ایک بڑاگروہ ان کے پاس جمع ہوگی تھا۔ جس سے ان کی قوت بڑھ کی ہی میں غانم انتقال کر گیا۔ اوراس کا بیٹا ابوسالم اس کی جگہ قلعہ بستان کا حاکم بن کرغانم آبادو فیرہ پرجی متصرف ہوگی کی وزیر السلطنت ابوائق ابن عمید نے اس کوزیر کر کے ان قلعوں پر قبضہ کرلیا۔ اور ۱۳۳۹ھ میں دنداد نے وفات پائی ابوالغنائم عبدالوہاب (دنداد کا بیٹ) جانشین بن پھرشاؤ خان نے اسے گرفار کر کے حسوبہ کے جوالہ کردیا۔ چنانچہ حسوبہ ابوغنائم کے تمام مقبوضات اور قلعوں پر قابض ہوگیا۔ حسوبہ کوسیا کی امور میں بہت بڑا خل تھا۔ نیک سیرت خلی محض تھا۔ اپنے ساتھ بول اور تو م کولوث ماراور تل وغارت ہے منع کرتا تھا۔ اس نے سرتا ج کا قلعہ بنوایہ بنور میں جامعہ مجد تغیر کرائی۔ اور جمین میں خدج کرنے کے لئے بڑی رقم بھی جانس وفات یائی۔

حسنو بیرکی اولا و: سنویہ کے مرنے کے بعداس کی اولا دہیں پھوٹ پڑگئی۔ پچھتو فخر الدولہ (والی ہمدان صوبہ جات جبل) کے مطبع ہوگئے اور بعض عضد الدولہ کے اور کے اور اس کی اطاعت قبول کرلی بختیار بن حسوبہ قلعہ سرماج میں تھااس کے قبضہ میں بہت سامال اور ذخیرہ تھا۔ اس نے بہتے تو عضد الدولہ نے ایک فوج بھیج دی۔ جس نے اس قلعہ کے بختیار کے قبضہ سے نے بہتے تو عضد الدولہ نے ایک فوج بھیج دی۔ جس نے اس قلعہ کے بختیار کے قبضہ سے نواز دیا ہے۔ معضد الدولہ کا حسنویہ کے سارے عااقوں پر قبضہ ہوگیا۔ پھر عضد الدولہ نے الدولہ کا حسنویہ کے سارے عااقوں پر قبضہ ہوگیا۔ پھر عضد الدولہ کا حسنویہ کے سارے عااقوں پر قبضہ ہوگیا۔ پھر عضد الدولہ کا حسنویہ کے سارے عااقوں پر قبضہ ہوگیا۔ پھر عضد الدولہ کا

این اٹیر نے شکی کے بجائے تھی تحریب ۔ ۔ این اٹیر (جلد نمبر ۵ سفی نبر ۱۳۲۹ پر بھی ای طرح تحریب ۔ بجد ایما ۔ عموجودہ تھی ہے کہ فعظی سبر ۱۳۵۱ ھے کہ بھوتاریخ الکائل این اٹیر جلد نمبر ۵ سفی ایک فیز میں ''ڈولنیٹ 'تحریب ۔ بودرست نہیں دیکھو( تاریخ الکائل جد نمبر ۵ سفی نمبر ۱۳۵۷) ۔ ایک فیز میں ''ڈولنیٹ 'تحریب ۔ بودرست نہیں دیکھو( تاریخ الکائل جد نمبر ۵ سفی نمبر ۱۳۵۷) ۔ این اٹیر (جدد ۵ سفی ۱۳۵۷) پڑا عش بیت' تح یہ ہے۔ بہر ۱۳۵۷) ۔ این اٹیر (جدد ۵ سفی ۱۳۵۷) پڑا عش بیت' تح یہ ہے۔ بہر ۱۳۵۷) پڑا عش بیت' تح یہ ہے۔ بہر ۱۳۵۷) پڑا عش بیت' تح یہ ہے۔ بہر ۱۳۵۷) ہے نمبر ۱۳۵۷ کے بہر ۱۳۵۷ کے نمبر ایکا اس نمبر ۱۳۵۷ کے نمبر ۱۳۵۷ کے نمبر ۱۳۵۷ کے نمبر ۱۳۵۷ کے نمبر ایکا اس نمبر ۱۳۵۷ کے نمبر ۱۳۵۷

پی طرف ہے ابوالنجم بن مسویہ کوان قلعوں کا حاکم مقرر کیا۔اور نو جیس بھی دیں چنانچیل وغارت کا بازار بند ہو گیا۔ کر دون کی غار تگری موتوف ہوں ۔ نظام حکومت درست ہو گیا۔

عضدالدولها ورمع الدولها ورمع الدوله عن الدوله كرم نے كے بعد الدوله بي چازاد بھائى معز الدوله سے عندالدوله كى فقت اورائى موز دوله كى بار بيس معز الدوله الله كا بار بيس معز الدوله كي الله بيس معند بول كر الله كا بار بيس معز الدوله كا بار بيس معز الدولة كا بار بيس معز الدولة كا بيام رسائى اور سفارت كى خدمت خواش دوك كر بي بير دول جو عضدا بدوله كا معز زمصاحب تقال بي معز الدوله كا بار كا بين مع معز الدوله كا بيام معز الدولة كا بار بيس معز الدولة كا بار بيس معز الدولة كا بار بيس معز الدولة كا بار بي كا بار بيس معز الدولة كا بار بي كا بار بار كا بار ك

رے اور ہمدان پرفوج شی کردی اور دارالخلافت بغداد سے نکل کر پڑاؤ کیا۔ جو تی در جو تی فوجیس ردانہ ہونے گئیں۔ ایک بڑی فوج ابوا ہو ہیں ہرکی کمین میں اور ہمدان پرفوج شی کردی اور دارالخلافت بغداد سے نکل کر پڑاؤ کیا۔ جو تی در جو تی فوجیس ردانہ ہونے گئیں۔ ایک بڑی فوج ابوا ہو ہیں ہرکی کمین میں روانہ ہوئی دوسری فوج نے نے خواشادہ کی ماتحق میں کوج کیا۔ تیسر کے شکر کی سرداری کا جھنڈ اابوالفتے مظفر بن اجمد کے ہتھ میں تھے۔ ان فوجوں کی روائی کے بعد عضد مدولہ بھی بڑی شان دشوکت سے ایک بڑالشکر لئے ہوئے روانہ ہوا جیسے ہی عضد الدولہ کے نشکر نے معز امدولہ کے عماقوں میں قد سرکھ، معز امدولہ کے شان دشوکت سے ایک بڑالشکر لئے ہوئے روانہ ہوا جیسے ہی عضد الدولہ کے نشکر نے معز امدولہ کے عماقوں میں قد سرکھ، معز امدولہ کے شرای سیدسالارول نے ہتھیا ررکھ دینے وزیر السلطنت ابوائس عبیداللہ بن مجمد بین جدنے امن کی درخواست کی اور ہنو حسنو یہ نے اصاعت و فرہ نبرد رک کی گردن خم کردی۔ چنا نے معز الدولہ نے پریشان ہوکر بلاد دیلم میں جا کر دم لیا۔ پھروہاں سے نکل کر جرجان پہنچ گیا۔ وہ سیشر المعالی قابوس نے اس کوائس دیا اور توقع سے ذیادہ خاطر اور مدار سے بیش آیا ور جوم، مک سے قبض میں مقال مدولہ کوشریک حکومت کرلیا۔ کے قبضہ میں مقال موالہ والدولہ کوشریک حکومت کرلیا۔

بدر بن حسنویہ؛ بفرالدولہ کے بھاگ جانے کے بعد عفدالدولہ نے بمدان، رے اور جوشہران کے درمیان اوراطراف میں تھے سب پر قبضہ کررہا۔ اوراسینے بھائی مؤیدالدولہ بن بویدوالی اصفہان کے دائر ہ حکومت میں شامل اور المحق کرویا اس کے بعد حسویہ کردی کے علاقوں کی ج نب قدم بڑھایہ۔ نہاوند، دینور، سرمان اور جتنا مال وخزاندان علاقوں میں بنوحسویہ کے تھے سب پر قابض ہوگیا۔ ان کے مد وہ اور متعدد قلعوں کو فتح کرلیہ۔ بدر بن حسنویہ کو ضعت فاخرہ سے سرفراز کیا۔ کردون کی رعایت کی وجہ ہاں مفتوحہ قلعوں کی حکومت عنایت کی اور اس کے بھائیوں عبد سرز ق ، بواسور اور ابوعد نان وغیرہ کو گرفتار کر کے قید کردیا۔

استرآ بادکی جنگ: ۔۔۔پھرعضدالدولہ نے اس مہم سے فراغت حاصل کر کے قابوں کے پاس پیغام بھیجا کہ میر ہے بھائی معزابدولہ کومیر ہے پ س بھیجا و مرکز قابوں نے باخوت اسلامی کی وجہ ہے انکار کردیا۔ اس بنا پر عضداللدولہ نے قابوں پر فوج کشی کردی۔ بہت بڑنے لشکراور سامان جنگ کے ساتھوا ہے بھی کہ مؤیدالدولہ کے خرض سے جرجان کی وجرجان کی طرف روانہ کیا۔ قابوں نے بھی بیرن کرمقابلہ کی غرض سے جرجان سے حرکہ سے کی مقدم استر بیادی میں دونوں جریف کی جنگ ہوئی چنانچے قابون شکست کھا کر نیشا پورچلا گیا۔ معز الدولہ بھی اس کے بعد ہی شکست کھا کر نیشا پورچلا گیا۔ معز الدولہ بھی اس کے بعد ہی شکست کھا کر نیشا پورچلا گیا۔ معز الدولہ بھی اس کے بعد ہی شکست کھا کر نیشا پورچلا گیا۔ معز الدولہ بھی اس کے بعد ہی شکست کھا کر نیشا پورچلا گیا۔ معز الدولہ بھی اس کے بعد ہی شکست کھا کر نیشا پورچلا گیا۔ معز الدولہ بھی اس کے بعد ہی شکست کھا کر نیشا پورچلا گیا۔ معز الدولہ بھی اس کے بعد ہی شکست کھا کر نیشا پورچلا گیا۔ معز الدولہ بھی اس کے بعد ہی شکست کھا کر نیشا پورچلا گیا۔ معز الدولہ بھی اس کے بعد ہی شکست کھا کہ بھی اس کے بعد ہی شکست کھا کر نیشا پورچلا گیا۔ معز الدولہ بھی اس کے بعد ہی شکست کھا کر نیشا پورچلا گیا۔ معز الدولہ بھی اس کے بعد ہی شکست کھا کر نیشا پورچلا گیا۔ معز الدولہ بھی اس کا کا کہ بھا کی بنا کے بعد ہی شکست کھا کر نیشا پورچلا گیا۔ معز الدولہ بھی اس کے بعد ہی شکست کھا کر نیشا پورچلا گیا۔ معز الدولہ بھی اس کے بعد ہی شکست کھا کہ کیا۔ قابوں کی بنا کے بعد ہی شکست کھا کی بھی کے بعد ہی شکست کھا کہ کو بھی کے بعد ہی شکست کھا کہ کو بھی کے بعد ہی شکست کھا کہ کھا کہ بھی کے بعد ہی شکست کھا کہ کے بعد ہی شکست کی بھی کی کے بعد ہی شکست کھا کی بعد ہی شکست کھا کہ کے بعد ہی شکست کھا کہ کی بھی کے بعد ہی شکست کے بعد ہی بعد ہی سکت کے بعد ہی سکت کے بعد ہی سکت کے بعد ہی ہوئی کے بعد ہی کے بعد ہی کے بعد ہی کی بعد ہی بعد ہی کہ کے بعد ہی کے بعد ہی کی بعد ہی کی بعد ہی بعد ہی کے بعد ہی بعد ہی بعد ہی بعد ہی بعد ہی بعد

<sup>•</sup> خوت اسدى كى بناپر بنا بن يحكم النااور بن كا طاقتوں كے مطلوب افراد كودا يس نہ كرنائى اسلام كے سيوتوں كا شيوہ ہے جس وقت يرتح بريكھى جارہ ہى ہے اس وقت مدم ہے ، يہ ناز سيوت اور تفسيم ميڈر اسامہ بن لاون حفظ اللہ كى تاريخى كر داروزند ، ماز سيوت اور تفسيم ميڈر اسامہ بن لاون حفظ اللہ كى تاريخى كر داروزند ، ركھ ہے دعفراند ولدا يك گھناو نے كرداد كا حال اور فہايت معتصب فتم كارافضى تھا اس نے اپنے مفادات كے حصول كے لئے اپنے بكے بھ ئيوں كو بھى قتل نہ يہ تف يہ شخص كى سيختم اسمامى ، خوت اور مہمان فوازى كى روايت كى حفاظت كر كے امير قابوس نے تاريخى روايت قائم كى تھى ( ثناء اللہ محمود 190) ،

یہ وہ زیانہ تھا کہ سامانی حکمران ابوالقاسم نوح بن منصور کی طرف ہے حسام الدولہ تاش خراسان کا گورنر بن کر آیا ہوا تھا اس نے امیر نوح اور وزیر السلطنت تنتی ابوالعباس کو قابوس اورمعتر الدولہ کی تنگست کھا کر بھاگ آنے کی اطلاع دی۔ جواب آیا کہتم ان دونوں سے جنگ پر کمر بسہ ہوجاؤ اور فوجیس مرتب کر کے جرجان پہنچ جاؤ۔

جرج ن کا محاصرہ چنانچے حسام الدولہ تاش نے خراسانی فوجیس مرتب ومجتمع کرکے قابوں اور معز الدولہ کے ماتھ جرجان پر چڑھائی کردی اور دو مہیدہ تک مؤیدا یہ ولہ کا جرجان میں تحاصرہ کئے رہا۔ اس ہے مؤیدالدولہ کا حال تنگ ہوگیا۔ اس نے اور اس کے ماتھ جرجان پر چڑھائی کو مؤیدالدولہ نے ملالیا تھا اور اس نے جنگ کے وقت معرکہ کا رزاد سے بھاگ ج نے کا وعدہ یا تھا ت عرار داد کے مطابق مؤیدایدولہ نے محاصرہ تو ڈکر جملہ کیا۔ چنانچے فائق حسب وعدہ فنگست کھا کر بھاگ گیا حسام الدولہ تاش ، معز الدور داور قابوں وان وصح تک نہایت تابت قدمی سے لاتے رہے بالآخریہ بھی فنگست کھا کر بھاگ گئے اور غیشا لور میں جاکردم لیا۔ امیر نوح کوان واقعات سے مطلع کیا۔ امیر نوح نے ان کی ایداد پر فوجیس مقرر کردیں اور دوبارہ جرجان پرچڑھائی کرنے کا تھم دیا۔ اس کے بعد وزیر السلطان تھی کوجیسا کہ تھم انان سامان حالات میں بیان کیا گیا تھی گوجیسا کہ تھم انان سامان

عضد الدولہ کا بلاد ہمکارین و پر قبضہ: انہی واقعات کے دوران عضد الدولہ نے اپنی فوجس بلاد ہکارید (کے صوبوں) کو فتح کرنے کے عزوانہ کی میں بلاد ہکارین کے اس کے اس کے قامون کا محاصرہ کرلیاں سد غلہ کی سے ابل قلعہ ہر بیثان ہور ہے تھے، چونکہ مردی کا موسم تھے۔ ہرف پڑنے کا انتظار کرر ہے تھے کہ خواہ تخواہ بنواہ کی وجہ سے خالف کی فوج محاصرہ اٹھا کر چلی جائے گی۔ انتفاق یہ کہ برف باری میں تاخیر ہوگئی۔ مجبور ہوکر اہل تعدد نے امن کا حجنہ ابند کردیا اور قلعہ ہے موصل کی طرف نکل آئے۔ عضد الدولہ کے لئنگر نے قلعہ پر قبضہ کرلیا مگر۔ سپر سمالار نے اہل قلعہ کے ساتھ برعہدی کی اور سب کوئل کر ڈالا۔ اس اطراف میں ابوعبد اللہ مری کے قبضہ میں چند قلعے تھے۔ ان میں نے ایک قلعہ میں خودر ہتا تھا۔ یہ قعد نہ برے سی میں ہو ہو کہ اور سب کوئل کر ڈالا۔ اس اطراف میں ابوعبد اللہ مری کوئل کی اولاد سمیت گرفتار کر کے قید کردیا اور سار سے لعوں کا ، سک بن بیٹ بھر بھر ان کو صدب بعباد نے بعد میں قید سے دہا کیا۔ ابوعبد اللہ کے لڑکوں بیٹوں میں سے ابوطا ہرکوا پی کتا بت (سکریٹری شپ) کی خدمت عطاک ، بید ان کو صدب بعباد نے بعد میں قید سے دہا کیا۔ ابوعبد اللہ کے لڑکوں بیٹوں میں سے ابوطا ہرکوا پی کتا بت (سکریٹری شپ) کی خدمت عطاک ، بید نوش خطاور اعلی ورجہ کا مشی تھا۔

عضدالدوله کی وفات: … آٹھویں شوال ایس ہے کوعضدالدولہ نے حکومت عراق کے پانچے سال چومہینے بعدوفات پائی۔اس کا بیٹاصمص م الدوله ابو کا بیجار مرز بان عزاداری کے لئے بیٹھااور خلیفہ طالع بتعزیت کرنے کوآیا۔

سیرت و کردار: عضد الدولہ ﴿ نہایت عالی ہمت، بلندخیال، ذی حوصلہ، رعب وداب والا، سیاست کا بتلا، صائب الرئے اہل عم وفضل کا دوست ہی دخیر وخیرات کرنے والا اور صدقات کا دینے والا فخص تھا۔ قاضیوں کو مصارف خیر میں خرج کرنے کے لئے ہمیشہ ہوئی تعداد میں روپید دیا کرتا تھا۔ اس کی مجلس، اس کا درباراہل علم، اہل فن سے بھرار ہتا تھا۔ علماء وفضلاء کے ساتھ انتہائی خوش اخلاقی سے بیش آتا ان کے ساتھ ہیں تھا۔ اس کی مجلس اس کا درباراہل علم، اہل فن سے بھرار ہتا تھا۔ علماء وفضلاء کے ساتھ انتہائی خوش اخلاقی سے بیش آتا ان کے ساتھ ہیں تھا۔ اس کے دربار برے سائل میں ان سے بحث و مباحث کرتا تھا۔ اس کی قدر افراء کا شہرہ من کردورووراز ملکوں سے اہل علم ، اہل فن کے بردے اس تذہ اس کے دربار میں آتا ہے۔ اس کے دہائی ہیں۔ ایضاح ، علم خویس، جینا علم قرائت میں ملک ﴿ عم طب میں تا جی فن تا ریخ میں اس کے عہد حکومت کی یادگار تھا نیف ہیں رفاہ عام کی غرض سے شفا خانہ، بیارستان اور بل بنواسے فراہمی ندکا خیال بیدا ہوا تو میں تا ریخ میں اس کے عہد حکومت کی یادگار تھا نیف ہیں رفاہ عام کی غرض سے شفا خانہ، بیارستان اور بل بنواسے فراہمی ندکا خیال بیدا ہوا تو

۱۵ ہے ہے ہو ہوران اور اس کے مضافاتی علی ہوں انع سلساکوہ ہیں ہے ہو ہوران اور اس کے مضافاتی علاقوں میں واقع سلساکوہ میں ایک نہا ہے مضافاتی علی ہوں ہے ہو ہوران اور اس کے مضافاتی علی ہوں ہیں واقعہ ہوں ہے ہو ہوران اور اس کے مضافاتی علی ہورائی ہیں ایک نہا ہے ہو ہوران اور اس کے مضافاتی علی ہورائی ہورا

بازارواں پرنیکس لگایا بعض بعض خاص چیز ول کی تجارت کی ممانعت کردی۔ دولت وحکومت کی طرف ہے اس کی تجارت کی جاتی تھی۔

صمص مرابدولہ عضدالدولہ کے انقال کے بعدلشکر کے کمانڈرول اورامراء نے متحد ہوکراس کے بیٹے ابوکا لیجارم زبان کوھکومت موسے کی اور اس کی جگد حکومت کی کری پر بٹھایا۔صمصام الدولہ کے لقب سے ملقب کیاصمصام الدولہ نے اپنے بھائیوں ابوائسن احمد ، ابوط ہر فیروزش ہ کوشلفتیں ویں۔ ورملک فارس بطور دبا کیرعمنایت کیااور پھرفارس کی اطرف روانہ ہونے کا تھکم دیا۔

حاسلة

شرف الدوله كافى رس بر فبضه: شرف الدوله ابوالفوراس شرزيك واس كے باپ عضد الدوله في ابنى دفات سے پہنچ كر ، ان كى حكومت برح مع مقرر كرك كر ، ان كى خرف دوانه كرويا تھا۔ جب اسے اپنج باپ كے مرفى گرج بنجى تواس في فارس پر چڑھائى كردى اور قبضه كرايا بهر وفى نفر افى اپنج بن عرم اولى تار ابنجى باپ في وزير عبد علات بردونى نفر افى ابنجى بردى في ابوالحسن محمد بن عرم علوى جسے اس كے باپ في وزير سدطنت مفلى بن عبد متد كے بنج سے قيد كرديا تھى ) فقيب ابواحمد (شريف رضى كوالد) قاضى ابوجى بن معروف اور ابونعر خواشادہ كوقيد سے ر ، كرديا سب كو اس كے باپ عضد الدولہ في تعد كي تقا۔ اور اپنج بهران عصمام الدولہ كے نام كا خطبه موقوف كر كے اپنج نام كا خطبه پڑھا۔ اس عرصه بس اس كا بھائى بوگستان حمد اور ابوط م فيروز شاد و مسلم الدولہ في شير از بين جا كا خطبه موقوف كر كے اپنج الدولہ في فارس پر قبضه كريا ہو الدولہ في فارس پر قبضه كريا ہو دكی حمد الدولہ في فارس پر قبضه كريا ہو دكی حمد الدولہ في فارس پر قبضه كريا ہو دكی حمد الدولہ في فارس پر قبضه كريا ہو دكی حمد الدولہ في فارس پر قبضه كريا ہو دكی حمد الدولہ في فارس پر قبضه كريا ہو دكی حمد الدولہ فيروز شاد الدولہ في فارس پر قبضه كريا ہو دكی حمد الدولہ فيروز شاد الدولہ في فارس پر قبضه كريا ہو دكی حمد الدولہ والدولہ فيروز شاد الدولہ فير

بھر ہ پرشرف الدولہ کا حملہ: شرف الدولہ نے قضہ فارس کے بعد فوجیں جمع کر کے بھرہ پر تملہ کردیا اور اس پر بھی قضہ کر کے بھر فی ابولائے مقدر کیا ہے بھر فی ابولائے مقدر کیا ہے بھر فی ابولائے مقدر کیا ہے بھر فی الدولہ بھر الدولہ کی چیرہ دی ہے۔ اور پیش قدمی کا سن کر برا فروختہ ہوگیا۔ چنا نچے بہت بوی فوج ابن تنش جوعضد الدولہ جا ہر دونوں فریق کی تھا گی کمان میں روانہ کی ، شرف الدولہ نے بھی اپنالشکر ابوالاغروبیس بن عفیف آ مدی کی ماجتی میں مقابلہ پر بھیجا۔ قرقوب سے باہر دونوں فریق کی شربی کی ماجتی میں مقابلہ پر بھیجا۔ قرقوب سے باہر دونوں فریق کی شربی گئی ہورہ گئی اور ابن تنش حاجب گرفتار ہوگیا۔ شرف الدولہ نے ابواز ، را مہر مزیر قبضہ کرلیا ور ملک گیری کی بواد ماغ میں ساگئی۔

مؤ بدالدولہ کی وفات: سے سے بی بی بی الدولہ یوسف بن رکن الدولہ بن بویداصفہان ،رےاور جرجان کے وائی نے دفات پائی را میں دوست اور کما نڈر مجتمع ہوکرمشورہ کرنے گئے کہ س کوتخت حکومت پر بٹھا نا چاہئے ہ جب اساعیل بن عباد نے رائے دی کہ فخر الدولہ ان شہروں کی حکومت کا حقد رہے اس وجوہ سے کہ وہ بزرگ خاندان سے ہے۔اوراس وجہ سے بھی کہ وہ اس سے پہلے جرجان اور طبر ستان پرحکومت کر چکا ہے۔ ہ ضرین مجس سے اس رائے سے اتف ق کیا۔

فخر العدوليه چذنچ فخرارد وله کونیشا پورسے بلوالیااساعیل بن عباد نے لکھ بھیبا کہا آکسی دجہ ہے فی الحال آپ نیآ سکتے ہوں تو اپنی طرف کسی کو بطور نائب مقرر کرد ہجے فخر العدومہ میہ خطوط دیکھ کر بھولے نہ سایا اور نمیشا پورے کو چی وقیام کرتا ہوا جر جان پہنچ گیا۔

سردار ن شکرنے شہانہ سقبال کیا۔فوج نے سلامی دی اس کے بعد فخر الدولہ کری حکومت پر جلوہ افر وز ہوا۔اساعیل این عب دکو قیمدان وزیت کا ما مک بنانا چاہا۔گرابن عباد نے جواب میں مجھے معاف فرمائے میں ہاتی زندگی یا دالنی میں گزاروں گا' نیکن فخر الدولہ نے اسے مجبور کرے عہدہ وزارت پر مامور کر دیا اور کوئی مجھوٹای بڑا کام بغیراساعیل بن عباد کے مشورے کے بغیر بیس کرتا تھا۔صمصام الدولہ نے بیرنگ ڈھنگ و کہے کر تی و بہمی ور مداد کے عہدد بیان کا خط بھیجا۔ چنانچہ کی میں عہدوا قرار ہوگیا۔

ابوالعباس تاش کی امیرنوح سے بعناوت: ، جب ای زمانہ میں امیرنوح سامانی نے ابوالعباس تاش کوحکومت خرب نے معزوں کرکے بن مجورکومقررکیا۔ چننچہ ابوالعباس تاش نے بغاوت کا جھنڈا بلند کردیا۔ابن مجورا تش بغاوت فروکر نے پر کمر بستہ ہوگیا چنا نچاڑ الی ہوئی ق

این اثیرے شرز بل تحریر کیا ہے۔

ابوالعباس تاش شکست کھا کرجر جان چلاگیا۔فخر الدولہ نے اس کی اشک شوئی کی اور جرجان ، وہتان اور استر آباد کی حکومت اس کے سے جھوڑ دی در رے چرگیا۔ مال واسباب اور آلات حرب ہے اس کی مدد کی۔ ابوالعباس تاش اس پشت بتاہی کی وجہ سے خراسان پر قبضہ کے لئے چربیکن کا میاب نہ ہوسکا۔ خائب و خاسر ہوکر جرجان واپس آیا۔ اور تین سال تک جرجان میں تھم را رہا اور پھر سے ۱۳۹ میں جرجان ہی میں مرگیا۔ جیس کہ ہم سونی حکم انول کے حالات میں لکھ چکے ہیں۔

محمد بن غانم کی فخر الدولہ سے بعاوت: آپ اوپر غانم برز کانی (حسوبہ کے ماموں) کے حالات پڑھ بھے ہیں کہ یہ کردوں کا سردارتو،اور موسم میں اس نے وفات پائی اوراس کی جگداس کا بیٹا ابوسالم بستان اور غانم آباد کے تلعول پر قابض ہو گیا۔ اور دزیر السلطنت ابوائی ابن عمید نے ان قدعو کو بوسام سے لڑکر چھین لیا۔ چنانچ جب سے سے بھی کا دور آیا تو محمد بن غانم نے کردوں کو مقدم کر کے اطراف تم میں فخر الدولہ کے فد ف بعاوت کا محمد نا بعند المباد کیا۔ سطانی عداقو کی وی کی الکذاری وصول کر کی اور قدیمت خواں (یا ہفتیمان) میں قلع نشین ہوگیا۔ چنانچ ایک برز گردوہ برز یکا نبول کا اس کے بستی ہوگیا۔ چنانچ ایک برز گردوہ برز یک نبول کا اس کے بستی ہوگیا۔ چنانچ ایک برز گردوہ برز یک نبول کا اس کے بستی ہوگیا۔ پنانم کی بخاوت کا حال کھا اوراس سے اپنی ناراضگی خاہر کی۔ چنانچ ابوانچم بدر نے شردع ہو بیس متعدد فوجیس اس کی سرکو بی کے لئے روانہ میں میں متعدد فوجیس اس کی سرکو بی کے لئے روانہ میں میں میں متعدد فوجیس اس کی سرکو بی کے لئے روانہ میں میں میں میں متعدد فوجیس اس کی سرکو بی کے لئے روانہ میں میں میں میں میں میں میں ہوگیا۔ کا اوراس سے اپنی ناراضگی خاہر کی دیا نوائخم بدر بن صبح یہ کی بخاوت کا حال کھا وراس سے اپنی ناراضگی خاہر کی جنانچ ابوانجم بدر نے شروع ہوں کا حال کھا وراس سے بی نیا میں اس کے بعد پھران بن ہوگئی۔ ہوگی۔ میں اس کی صلح کی اس کے بعد پھران بن ہوگئی۔ ہوگئی۔ میں ان مار کے گئر کو کی کی جنانچ کی بی خالے دی کھر کر کا اگر کی گئر کو کا رکن اس کے بعد پھران بن ہوگئی۔ ہوگئی۔ میں داکھ کے گئر کو کا رکن اس کے بعد پھران بن ہوگئی۔ ہوگئی۔ میں داکھ کے گئر کو کا رکن اس کے بعد پھران بن ہوگئی۔ ہوگئی۔

با و کر دی اور دیلم: ہم اوپر موصل اور صوبہ موصل پر عضد الدولہ کے قبضہ کرنے کا حال تحریر کر بچکے ہیں اور با دکر دی 6 ( بنی مروان کے ، مول ) کے حالات بھی مکھ آئے ہیں جبکہ عضد الدولہ نے موصل پر قبضہ کرلیا تھا اور با وکر دی کواپنے ہاتھ سے دیار بکر نکل جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ چنا نچہ اس خیاں سے باد کر دی ان شہروں میں لوٹ مارکیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اس کی حکومت کو استقلال حاصل ہو گیا۔ اور اس نے میافارقین پر قبضہ کرنیا۔ جیسا کہ ہم ان واقعات کو بنی مروان کے حالات ہیں تحریر کر آئے ہیں۔

پادکردی کی فتوصات: مصصام الدولہ نے بادکردی کے مقابلہ پر اپرسعین پر ان بن اردشیر کو مامود کیا بہت بڑی فوج دی۔ ضرورت سے زیادہ آیات حرب دیتے چن نچہ بادکردی نے ابوسعید کوشکست دے دی اوراس کے بعض کمانڈرکو گرفتار کرلیا۔ صصصام الدولہ نے دوسری فوج ابوسعید ہو حاجب کی ماتحق میں روان کی۔ مقام خابور حسینیہ مضافات کواشی میں ووٹوں فریق نے مورج قائم کئے۔ گھسان کی لڑائی ہوئی۔ جس میں ابوسعید، میدائی جنگ ہے فکست کھا کرموصل بھاگ کی چنانچہ بادکردی نے ہزاروں دیلمی کوئل اور گرفتار کیا۔ عوام الناس بھی ان جان بافتہ دیلمیوں پر ٹوٹ پڑے۔ بہت بڑی خوز بری نہوئی۔ اس کے بعد باوکردی نے موصل کارخ کیا تو ابوسعید ، موصل جھوڑ کر بھا گیا۔ بادکردی نے قبائے کرلیا۔ یہ واقعہ الحکے بھا ہے۔۔

با وکروگی اورصمصام کی جنگ: ان کامیابیول سے باد کروی کے وصلے بڑھ گئے اوراسے حکومت بغداو کا شوق چڑھا یا،اوروہال ہے دیام کے اسے دیام کے اسے کا اپنے کا دلولہ بیدا ہو گیا صصام الدولہ کواس سے خطرہ پیدا ہوا تو زیاد بین شہر کا بیکوجو کہ دیلم کا ایک شہور سر دار تھا باد کردی سے جنگ کرنے کے سئے روانہ کی ۔ فوجیس ، مال اوراسباب جنگ ضرورت سے زیادہ دیا۔ ماہ صفر سمے میں ، باد کردی سے ٹھیٹر ہوئی۔ باد کردی شکست کھا کر بھاگا۔ س کے اکثر ہمراہی گرفتار کرنے گئے۔ زیاد بن شہرا کو یہ فتحیائی کا جھنڈا لئے ہوئے موصل میں داخل ہوگیا اور پھر باد کردی کے تعاقب پر فوجیس روانہ کیس ایک

بدکردی کانام ابوعبدائلد حسین بن داستک تھا کرادہ جمید ہے کے عظیم الجدہ قوی الخلقہ شخص تھادیکے جس تاریخ کال جلد نمبر اصفی نمبر ۱۳ امران استی میں استی تھا کرادہ جمید ہے کے عظیم الجدہ قوی الخلقہ شخص تھادیخ کال جلد نمبر الاستید کے بج نے سعد تحریرے۔ استی صمصہ کشیت ابوسعید کے بج نے سعد تحریرے۔ استی صمصہ الدویہ نے دوبارہ فوجیس ابوالقاسم سعید بن بہرام حاجب کی کمان میں رواند کی تھیں کا تب کی نظمی ہے کہ اس نے بجائے ابوالقاسم سعید بن بہرام حاجب کی کمان میں رواند کی تھیں کا تب کی نظمی ہے کہ اس نے بجائے ابوالقاسم کے ابوسعد کھود یا (دیکھیس تاریخ عال بن ائیرجلد نمبر ۱۵ معلون مرمر) (مترجم)۔
 ائیرجلد نمبر ۱۵ معلون مرمر) (مترجم)۔

نوج کے ساتھ سعید حاجب کو جزیرہ این عمر کی طرف روانہ کیا دوسری ٹوج نصیبین کی جانب بھیجی باد کری نے بھی دیار بکر میں پہنچ کر بہت ہے۔ دمیو رَوَ جمع کر کے فوج کی صورت میں برتب کر لیا تھا اس لئے کوئی کا میابی نہوئی۔

میافا رفین کا محاصرہ تب سب صمام الدولہ نے سعدالدولہ بن سیف الدولہ کو اس صفمون کا خوالکھا'' چونکہ باد کردی بی نے دیار بکر میں ب نی ہے اس سے تم دیار بکر میر ہے حوالہ کردو میں اس باغی کی سرکوئی کے لئے فوج کشی کروں گا'' چنا نچے سعدالدولہ نے فوج کشی کی اجاز ہے بدی صمصہ الدولہ نے صب اور نہ کی اور میافارقین کا محاصرہ کرلیا لیکن باد کردی کی بڑھی ہوئی لوٹ کا کا مقابلہ نہ کرسکیں اور ناکا می سے رو تھے صب واب المحتوار کی کہ ایک تھی کو بہت سامال دیکر یاد کردی کے قل پر مقرر کردیا پی خض رات کے وقت باد کردی کے آئیس اس وقت سعیدہ جب نے بدچال اختیار کی کہ ایک تھی کو بہت سامال دیکر یاد کردی کے قریب بائی گیا۔ پھر فریقین میں صبح کی گفتگو ہونے خیمہ میں گئی ہو تے دور باتھا اس نے کوار چال کی جس سے باد کردی ایس از خی ہوا کہ ہلا کت کے قریب بائی گیا۔ پھر فریقین میں صبح کی گفتگو ہونے گئی بالاً خردیار بکر اور ضف طور عیدی باد کردی کو دیکر سعید حاجب نے صبح کرلی۔ دیلمی فوجیس بغداد واپس آئیس اور سعیدہ جب موس بی میں مشہرار ہا۔ یہاں تک سے تاجے شفر الدولہ کے دور میں مرگیا شرف الدولہ نے سعید حاجب کی جگد ابونصر خواشاہ کو حکومت موسل پر مامور کرے ایک میں تصبح کی عگد ابونصر خواشاہ کو حکومت موسل پر مامور کرے ایک میں تھرموسل کی طرف دوانہ کیا۔

بادکردی پرموصل کا حملہ: بادکردی کوسعید کے مرنے کے بعد موصل پر قبضہ کرنے کی پھر لا پھ گلی تو دہ فوجیس مہیا و آراستہ کر کے چڑھ کی کہوں۔ ابونھر نے شہرف الدولہ کواس سے مطلع کر کے مالی اور فوجی امداد کی درخواست کی اتفاق سے کہا داد کے آنے میں تاخیر ہوگئی چن نچہ ابونھر نے مجبور ہوگر بول سے مدد کی درخواست کی بنی تقبل اور بنی نمیر کو پیغام دیا کہ جس طرح ممکن ہو بادکردی کوموصل سے نکال دو میں تم لوگوں کو حسب خواہش جو گئیریں دوں گا۔ چنا نچہ بنی تقبیل اور بنی تمیر جنگ پر تیار ہوگئے۔ بادکردی موصل کی طرف بڑھ نہ سکا اور طور عیدیں واپس آ گیا۔ اور اپنے بھی کی کو گئیریں دوں گا۔ چنا نچہ بنی تقبیل اور بنی تمیر جنگ پر تیار ہوگئے۔ بادکردی موصل کی طرف بڑھ نہ سکا اور اخوار عیدیں واپس آ گیا۔ اور اپنے بھی کی کو طرف کے جنگ پر دوانہ کیا عربی اور ایوا کہ موصل برا تر نے سے اس امید پر دو کتار ہا۔ کہ موصل سے ابونھرخوا شادہ فوجیں لے کر بوکردی سے موصل پر قبضہ کر ہے جب کہ ہو کہ موت کی خرا ہوں کا گروہ صحرا میں تفریر اور ایوا گئیں پر ران ناصر الدولہ بن حمدان بی تھے گئے اور انہوں نے موصل پر قبضہ کر ہے جب کہ بی بھر میں کہ میں۔ حمدان کے حالات میں کھرے ہیں۔

عمان پرصمص م الدوله کا قبضه: .... بشرف الدوله فارس پر قابض تھا عمان بیس بھی ای کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ عمان پراس کی طرف سے استاد ہر مزکوا ہے ساتھ ملاکر بغاوت پر ابھار دیا چنانچ استاد ہر مز نے بغاوت کا حجنڈ ابلند کر دیا اورصصام الدولہ کے لم حکومت کی اصاحت کا اظہار کر کے صمص م الدولہ کے نام کا خطبہ پڑھا۔ شرف الدولہ کواس کی اطلاع ملی تو فوجین آراستہ کر کے استاد ہر مزکی سرکو بی کے لئے روانہ کی ۔ است و ہر مزمق بعد پر آگی چر جب بڑائی ہوئی تو شرف الدولہ کی فوج نے استاد ہر مزکو تقار کر لیا۔ اور کسی قلعہ بیس قید کر دیا۔ بے شار مال اس سے وصول کیا گیا۔
عمان جس طرح بہے شرف الدولہ کے قبضہ بیس تھا بھرائی کے قبضہ بیس چلاگیا۔

ابولئمر بن عضد الدوله اورصمصام الدوله: ....اسفار بن کردویددیلم کابراسروار تفااس کوکی وجه سے صمصام الدوله سے نارائسگی وغرت پیدا ہوگئی چنانچ صمصام الدوله کی اطرف اللہ وله کی طرف اللہ وله الدوله اللہ وله کواس جن فرما نبرداری ہے مخرف ہوکر شرف الدوله کی طرف اللہ وله ابولفر بن عضد الدوله کواس کے بھائی شرف الدوله کو جو ہے ہے گئی اللہ وله ابولفر بن عضد الدوله کواس کے بھائی شرف الدوله کی اس نے طرف سے نام مباکر عواق کی حکومت پر بٹھانا جائے۔ چونکہ صمصام الدوله الن ونول بھار ہوگیا اس کے اسفار کواراوے میں کامیا بی بوگئی اس نام صمصام الدولہ نے اسفار سے جھے کام نامل سکا ادھ اسفار کی رکشی ور صمصام الدولہ نے اسفار سے داری سے بچھے کام نامل سکا ادھ اسفار کی رکشی ور

<sup>●</sup> ید قعی کی در ایکھیں تاریخ الکال این اثیر جلدنمبر ۹ مطبوعہ معر) (مترجم)۔ ● ید بریکٹ کی عبارت میں نے تاریخ الکال این اثیرے ترجے کر ک مکھ ہے اصل کتاب ائن خلدون میں جگد خالی ہے۔ (مترجم)

بن و ت اورزیاد ہ ہر دھ گئ تو اس نے ضیفہ طائع کو لکھا کہ آ ب اس فتنہ وفساد کورو کئے۔ خلیفہ طائع میں اتن کہاں طاقت تھی لہٰذا اس نے معذوری کا عذر کردیا۔ تب صمصام الدولہ نے فولا د زبا تدار کواسفار کی سرکو کی کا تھم دیا اگر چہ فولا د اسفار کے دوستوں اور ساتھوں میں تھ لیکن اس وجہ ہے کہ فو او دیک عمر رسیدہ اور معزز آ دمی تھا اسفار کی اطاعت و متابعت پیند نہیں کرتا تھا۔ فولا د نے بشر وچہ تم اس تھم کی تھیل پر کم ربائدھ کی۔ اور اسفار سے جنگ لڑکرا ہے سکت و یہ دی ۔ ابونھر بہاؤالد ولہ کو گرفتار کر کے اس کے بھائی صمصان الدولہ کی خدمت میں چیش کردیا۔ صمصام الدولہ کا دل بہاؤالد رائے ہائی د کی جدر دی اور میں میں کہ کو گئی تھی وزیل سے عنایت بزرگانہ کے طور بر آ زاد کردیا۔ اور زیرا بن سعد کو چونکہ اس کی دلی جدر دی اور جی نوالوں میں اور اس کی اطلاع صمصام الدولہ کو گئی اس لئے معزول کردیا اور مارڈ الا اس شکست کے بعد اسفار ، امیر ابوائحسین بن عضد الدولہ کے پاس ابواز چیا گیا اور اس کی فوجیس شرف الدولہ کی مطبع ہوگئیں۔

قر امطہ کا کوفہ پر قبضہ: قرامطہ کا کوفہ پر قبضہ قرامطہ کارعب دواب اس زمانہ کے بادشاہوں ادرائل دولت پر جیضا ہواتھا ادراکشر ادقات، انہیں مال وزرد یکران کے شرسے اینے کو بچائے سے چنا ٹی معز الدولہ نے ادرائس کے بیٹے عز الدولہ بختیار نے دارالخلافت بغداد اورائس کے مفہ ف ت ہیں قرامطہ کو جاگیریں دیا گرتا تھا۔ اس کارعب وداب وزیروں قرامطہ کو جاگیریں دیا گرتا تھا۔ اس کارعب وداب وزیروں کی طرح تھا اورائی کی طرح تھا اورائی کی طرح تھو میں گرتا تھا۔ صمصام الدولہ نے اسے گرفنار کرلیا۔ اسحاق اور جعفر سرداران قرامط، نمیشا پوراور بجر میں مشتر کا اورت کی طرح تھے۔ ان دونوں کو ابو بکر گرفناری کی خبر ملی تو فوجیں آراستہ ومرتب کرکے کوفہ پر پڑھا کے اور قبضہ کرکے شرف الدولہ کے نام کا خطبہ پڑھا۔ صمصام الدولہ نے اسحاق اور جعفر کوائی پر دھم کی بجرائے اکھوا۔ ان دونوں نے جواب دیا کہ آپ نے چونکہ ہمارے نائب بغداد کو گرفن دکر میا ہے اس سے مصام الدولہ نے اسحاق اور شراح و موارک کو اس کے دیا ہے اور شرون میں مطرح اٹھ کھڑے ہوئے۔ قرب و جوار کے دیہا ہے اور شہروں ہیں سے میں گئے اور خراج وصول کرلیا۔

قرامطہ کی شکست: .....ابوقیس حسن بن منذر جوان کا نامور سردار تھا جامعین تک بننج گیاصمصام الدولہ نے ان کی روک تھام کی غرض ہے فوجیس ہجیجیں۔ عرب کا یہی ایک گروہ اس فوج میں تھا۔ دریائے فرات کوجور کر کے قرامطہ سے معرک آرائی کی۔ سخت اور خوزیز جنگ کے بعد قرامطہ کو شکست ہوگئی۔ نامی گرامی سردار مارے گئے اور بہت سول کو گرفتار کرلیا۔ اس کے بعد قرامط نے ایک دومرالشکر مرتب کے میدان جنگ میں بھیج، اس ک جامعین میں صمص ما مدولہ کی فوج ہے فرجو گئی۔ اس معرکہ میں بھی قرامطہ کو شکست ہوئی اوران کا سردار مارا گیا ہے شہر کرفتار کر لیے گئے باقی لوگ بھاگ کوئے ۔ مصصام الدولہ کی فوج نے تعاقب کیا مگر قرامطہ ہاتھ ندا ہے۔

ابوالحسین کی موت: ابوابحسین کے شکر کی فوج بیزین س کر باغی ہوگئی اور شرف الدولہ کی اطاعت کا اظہار کردیا۔ ابوابحسین گھبرا کر پے جی

جلد پنجم حصه دوم

فخرامدو ہے یہ سن 'رے' بھاگ گیا۔فخرالدولہ نے ابوالحسین کواصفہان میں تھہرایا اور امداد دینے کا وعدہ کیا۔لیکن بچھاب انفاق پیش آگیا کہ فخر امدو ہے امداذ نہیں دی اور ایک طویل مدت گزرگی۔ادھرابوالحسین کے دل بیس بر نیتی ساگئی۔اس نے اصفہان پر قبضہ کرنے کے ار دے ہے بعد کی شرف لدولہ کی اصاحت کا اظہار کرویا اس سے لشکر بیں بغاوت بھیل گئے۔ کیونکہ لشکریوں کا طبعی د جھان فخر المدولہ کے طرف تھا چن نچوشکریوں نے ابو الحسین کو تیل بیس ڈالدیا یہاں تک کہ فخر المدولہ کے بیال میں مبتدا ہوگی۔ المدولہ ایک سخت بیاری میں مبتدا ہوگی۔ جب مرض میں شدت بیدا ہوئی تو ایک محصری کو المدولہ ہے ابوالحسین کو قبل میں مامور کردیا جس نے قبد خانہ میں جا کرابواحسین کی زندگی کا خاتم کہ کردیا۔

YPA

شرف الدوله كا اعواز اور بصره پر قبضه: ابهواز سے ابوالحسین کے بھائے کے بعد شرف الدولہ نے بہنج کر قبضہ کر کے بھر ہ پر قبضہ کے بھائی ابوطا ہر کو گرفار کر لیا۔ ان واقع ت سے صمعہ م امدولہ نے مطلع مورضی کا بیغا م بھیجا۔ شرط میہ طے پائی تھی کہ بغداد ہیں شرف الدولہ کے نام کا خطبہ پڑھا جائے۔ خلیفہ طائع نے اپی طرف سے شرف الدولہ کو خطاب عوالے کے خلیفہ طائع نے اپی طرف سے شرف الدولہ کو خطاب عوالی کا بیغا م بھیجا۔ شرط میہ طے پائی تھی کہ بغداد ہیں شرف الدولہ کو آگیا۔ شریف ابوالحس محمد بن عمرکوئی صلح کرنے کا مخالف تھ اور شرف الدولہ کو بغداد پر قبضہ کرنے پر ابھی رر باتھا۔ اس اثناء دوران بغداد کے کمانڈ رول کے خطوط اظہارا طاعت کے پہنچ گئے۔ اہل واسط نے اجا عت وفر ، نہر داری کا بغداد پر قبضہ کرنے پر ابھی رر باتھا۔ اس اثناء دوران بغداد کے کمانڈ رول کے خطوط اظہارا طاعت کے پہنچ گئے۔ اہل واسط نے اجا عت وفر ، نہر داری کا پیغ م بھیجا اس وجہ سے شرف الدولہ نے اپنے بھی ٹی اابولھر کوقید سے رہا کر کے پیغ م بھیجا اس وجہ سے شرف الدولہ نے ایک فرخواست کی گرشرف الدولہ نے ایک بھی زسنی۔

صمصام الدوله کی گرفتاری: انبی دنو ل صمصام الدوله کی نوج بھی ہاغی ہوگئی۔ بعض مصاحبوں نے رائے دی کہ اپنے بھائی شرف امدوله کی معرف الله وله کی گرفتاری: انبی دنول صمصام الدوله کی نوخ بھی ہاغی ہوگئی۔ بعض مصاحبوں نے ہم اور بھی تا کہ بھگڑا فساد سے نجات ال جائے۔ بعضوں نے ہم شورہ دیا کہ آپ عکم السطے جائے اگرفوج تیر بهوجائے گی تو خم شونک کر مقابلہ تیجئے گا ورنہ موسل جو کر دیلم کو متحد کر کے بی ہوئی قوت کو سنجال لیجئے گا ، پھولوگوں نے کہا ، بہتر ہے کہ ہم لوگ فخر الدوله کے پاس اصفہان جے جو کمیں اور وہاں سے فارس پر جا کر قبضہ کرلیں۔ شرف الدولہ اس کو بھی گا ، پھولوگوں نے کہا ، بہتر ہے کہ ہم لوگ فخر الدوله کے پاس اصفہان اور ذخیروں پر بھی آس نی سے قابض ہو اس کے سے تعرف کر ترف الدولہ نہا ہے اضام الدولہ نے ان آراء میں سے کسی پر بھی ممسل میں اور وہاں سے ملاء کھر جب رخصت ہوکر نکار تو نہ کیا اور اپنے فواص کے سی تھ سواز ہوکر اپنے بھائی شرف الدولہ کے پاس چلا گیا۔ شرف الدولہ نہا یت اظلام سے ملاء کھر جب رخصت ہوکر نکار تو مشرف الدولہ ہی بندھا ہوا اس کے سی تھ اور اس کے اس تھ تھا۔ اس نے جارس کے اس کے وارسال عمرائی کی تھی۔

صمصام الدوله كاانبي م: ال دوران شرف الدوله بيار ہو گيا اور ہلا كت كے قريب بيني گيا۔ بھرتحرير خادم مے صمصام الدولہ كتابي آئكھوں

میں نیل کی سلا ئیاں پھیرنے کی رائے دی اور اس پرشرف الدولہ تو تمجھا کر راضی کرلیا۔ چنانچیشرف الدولہ نے ایک شخص ک تق اس کام بر مامور کر کے فارس روانہ کیا۔ لیکن اس شخص کو اس کام کی جرات نہ ہو کی تو اس نے ابوالقاسم علاء بن حسن ناظر ہے مشورہ کیا۔ بواقہ 'م نے کہ ،ڈرکس کا ہے جاصمصام الدولہ کی آئے تھوں میں نیل کی سلائیاں پھیرو ہے۔ چنانچیاس شخص نے صمصام الدولہ کی آئھوں میں نیل ک سرور ، ماں بھیر ویں۔ صمص مرامہ ولہ کہتا ہو تا تقد بجھے تو علاءنے اندھا کیا کیونکہ رہے کم تو مروہ بادشاد کا تفاہ۔

قرمیسین کی جنگ شرف الدولہ فے لشکریوں کی اڑائی اور آپس کے قساد سے فراغت حاصل کر کے مما لک کے انتظام کی ج نب توجی ۔ شرفی محمد بن تمرکوفی کواس کا مال اور مقبوضہ علاقے والیس دید ہے جن کی سالان آلہ نی پانچ لاکھیس ہزار درہم تھی ۔ نقیب ابواحمد واردرضی کو بھی اس کے ساری امل ک واپس کرویں پھرلوگوں کو حسب مراتب عبدوں پر مقرر کیا ۔ وزیر السلطنت ابوجمہ بن ف نجس کو نقر کر کے قعمدان وزارت بو منصور بن صلی کا رکویں ہو وکلومت پر استعبداو حاصل کر لیا تھا۔ امراء اور حکام کے دلوں پر اس کا رعب بیٹھ گر تھا۔ اس سے شرف الدولہ کو قر انگین کے نکالئے کی فکر ہوئی۔ بدر بن حسویہ سے شرف الدولہ کو میتارات کی تھی کہ اس نے نو الدولہ (شرف الدولہ کے بچا) سے میل جون پیدا کر رکھا تھا۔ چنا نچہ بدر بن حسویہ سے میز کر کے تابعی کو جس دیکر کے تابعی بیٹ قر انگین سے درکوشکست وی اور اس کے مورچوں پر قصفہ کر لیا اس کے بعد بدر نے بلیٹ کرا ایا طاقتو رحملہ کیا کہ تر انگین سے نیشر کے پور انگین سے نور اس کے بلی کی طرف بھاگر کے پاک کرایا طاقتو رحملہ کیا کہ تر انگین کے لئی کرایا اس کے بعد بدر نے بلیٹ کرایا طاقتو رحملہ کیا کہ تر انگین کے لئی کہ بیٹر اور اس کے بلی کی طرف بھاگر کے بھی جوروں کی ماتھ قر انگین جان بچا کر نہروان کے بلی کی طرف بھاگر کے بھی جوروں کی ماتھ قر انگین جان بچا کر نہروان کے بلی کی طرف بھاگر کے بھی وادر شکست خوردہ فوج آگری تو بغداد میں واضل ہو گیا۔ ادھر بدر بن حسویہ یہ کی اور شکست خوردہ فوج آگریں۔ پر گری تو بیا کی دولہ کی اسلام کے سیاسی خوردہ فوج آگریں۔

قر انگین کافل : قراتگین نے بغداد واپس آ کروز برابومنصور بن صالحان کے خلاف کشکر کو ابھار دیااس سے مارے شہر میں ایک ہنگامہ ہری ہوئی گرشرف الدولہ نے درمیان میں پڑ کروز برابومنصوراور فراتگین ہے میل کرادیا ۔ کشکر کا جوش فروہو گیالیکن اس فتنہ پردازی کاشرف الدولہ کے دل میں غہر ہاتی رہ گیا۔ لہٰذا چند دنوں کے بعد موقع پاکر قر اتکین کواس کے ثیر ول اور مصاحبوں سمیت گرفتار کرلیا۔ سارا مال واسباب صنبط کریا۔ فوج میں اس سے شورش پیدا ہوگئی چنانچے شرف الدولہ نے فوراً قر اتکین کوئل کر کے اس کی جگہ طغان حاجب کومقرر کردیا۔ شورش فروہوگئی۔

خادم کی گرفتاری اور مائی: پھر اس میں شرف الدولہ نے شکر خادم کوئی گرفتار کرلیا۔ شکر خادم عضد الدولہ شرف الدولہ کے باپ کے ایس مخصوص تر آ دمیول سے تھا کہ کوئی کام عضد الدولہ شکر خادم کے مشود ہے بغیر نہیں گرتا تھا چونکہ شکر خادم اکثر اوقات شرف الدولہ کی چنی اس کے بہت عضد الدولہ کی خوشنودی و تقرب حاصل کرنے کے لئے عضد الدولہ ہے کہ ان کر شرف الدولہ کی خوشنودی و تقرب حاصل کرنے کے لئے عضد الدولہ ہے کہ ان کر شرف الدولہ کی خوشنودی و تقرب حاصل کرنے کے لئے عضد الدولہ ہے کہ ان کر شرف الدولہ کی خوشنودی و تقرب حاصل کرنے کے لئے عضد الدولہ ہے کہ ان کر شرف الدولہ کی خوشنودی و تقرب موالو شکر خادم رو بوش ہوگیا۔ بہت تلاش کی گرل نہ سکا شکر خادم سے باس چنی گئی اور شکر خادم موالی ہیں ہوگئی۔ اسے کی دوسر سے تعلق ہوگیا۔ اس کے مار ہوگئی اور شکر خادم اس کے باس جنی گئی اور شکر خادم کی باس جنی گئی اور شکر خادم کی باس و کی گئی اور شکر خادم کی باس و کئی اور شکر خادم کی باس و کئی کی اجازت ما تھی بعد اور کے بال و کہ کر برخادم نے سفارش کی۔ شرف الدولہ نے شکر خادم کوئی مرکز و براس سے مصر چلا گیا جہاں ضفاء شیعہ معرب اسے خواص میں واض کر کیا اور مرات اللے سے مقرب الذولہ الدولہ کے خواص میں واضل کر کیا اور مرات اللی سے مرفر از فر مایا۔

مشرف الدوله كي وفات: علم جمادي الآخره المعتبية بين مشرف الدوله ابوالفوارس شرو يك ابن عضد الدوله بادش وعراق نے دوسال منده

مہینے عکومت کرے وفات پائی اور مشہد علی میں مدفون ہوا۔ جس وقت اس کی بیار کی بڑھی اپنے میٹے ابوٹلی کواس کی مال سمیت فی رس بھینے، یہ ں و سبب اور خزانے کو بھی اس کے سرتھ بھیجا۔ ارا کیس دولت نے عرض کی میں و پندوں مہد مقرر فرہ و بیجئے میں اس کے سرتھ بھی اس کے سرتھ بھی ہور کر دیجئے تا کہ سیسم مقرر فرہ و بیجئے میں مقرر کر دیجئے تا کہ سیسم کی مقرر فرہ و بیجئے میں گراوش کی اچھا اپنے بھائی بہاءالدولہ کو اپنانا ئب مقرر کر دیجئے تا کہ سیسم کوش نے بھائی بہاءالدولہ کو اپنانا ئب مقرر کر دیجئے تا کہ سیسم کی شوش نہ ہونے نے بھائی دیا۔ اللہ ولہ کو اپنانا ئب بنادیا۔

بہاءالدولہ کی حکومت: شرف الدولہ کے انتقال کے بعد بہاءالدولہ عزاداری کے لئے بیٹھا۔ خلیفہ طائع تعزیت کرنے آیا۔ بہاءالدولہ نے بہاءالدولہ کے ایک بیٹھا۔خلیفہ طائع تعزیت کرنے آیا۔ بہاءالدولہ نے بھر خلافت میں واپس آگیا۔ بہاءالدولہ نے ابومنصور بن صالی ن کووز رہ ئے عہدے پر بدستور بحال رکھا۔ عہدے پر بدستور بحال رکھا۔

ا بوالقاسم بنء بوصوت عراق کوزیاده پندگرتا تھا اور بغدادین قیام کرنا باعث شرف داعز از تھا اس لئے نخر الدولہ بن رکن الدولہ کا وزیر السطنت ابوالقاسم بنء بوصوت عراق کوزیاده پندگرتا تھا اور بغدادی با کشر و یکھا کرتا تھا۔ چنا نچہ جبشرف الدولہ سلطان بغدادے وہ ت پائی تو ابوالقاسم بنء وکوموقع مل گیا۔ فخر الدولہ نے چان پر تھی جن بیا پر جانی پر جانی کہ فخر الدولہ نے ہے جن کے سرتھ ابوالقاسم بنء برائے کر کے جواب دیے میں تا خیری ۔ کے سرتھ ابوالقاسم بن عبدے قبیل کر تھی اور دنیں بن عضیف جب فخر الدولہ نے میں تاخیری ۔ جب فخر الدولہ کے بارے میں مشورہ اور ایس کے حمد ان کی طرف روانہ ہوا۔ بدر بن حسوبہ اور دنیں بن عضیف جب فخر الدولہ نے عراق برفوج کشی کرنے گا آئیں میں مشورہ کیا۔ چنا نچہ ابوالقاسم بن عباداور بدر بطور مقد مہا کوش ہودہ کی ہوئے الدولہ کے خورست ن کا درخ کیا۔ پھی عرصے بعد فخر الدولہ کو پیشہ پیدا ہوا کہ کہیں ابوالقاسم بن عباد ، عضد الدولہ کے تو کوسے نظر جانے ہوئے ابوالقاسم کووا پس بالیا اور سب کے سب متحد ہوکرا ہواز کی طرف دوانہ ہوگئے۔

فخر الدوله كی واپسی: ادراس بركامیابی كے ساتھ قبضه كرليا۔ اہواز پر قبضے كے بعد فخر الدوله كاد ماغ بھر گيا۔ لشكريوں كے ساتھ فتح اور بد خلاقى كا

<sup>•</sup> یہار صحیح غظ نسا ہے، دیکھیں ( تاریخ افکال ج۵ص ۴۷۸ ) پیشہر قاری میں ہے اس کے اور شیراز کے ورمیان چارمرحلوں 6 فاصلہ ہے ورستا کیس فریخ جمی میں یا نے بہرہ سرینساوی ہے جس کا ابوعلی نے ارادہ کیا تھا۔

برتا و کر نے گاان کی تخواجی اور روزینے بند کردیے۔ اس سے شکر یول جی بغاوت کا مادہ چھوٹ نکلا۔ ابوالقاسم اس طوفان برتمیزی کوروک سکتا تھ گر اسے ای وقت سے ناراضگی پیدا ہوگئ تھی جبکہ فخر الدولہ نے سازش کے شبے جن عضدالدولہ کوراستے ہوائیں بلالیا تھا۔ معاملات طے نہ ہو سکے ور شکر یوں کی مخالفت روز بروز بڑھتی ہی گئی اس دوران بہاءالدولہ نے ایک بڑالشکر اجواز پر قبضہ کرنے کے لئے روانہ کیا فخر الدولہ مقابلہ برآیا یا ہوئیں، اتفاق بیرکا نہی وفو و جلد کی طفیانی کی وجہ سے اجواز کی نہروں کا بند ٹوٹ گیا فخر الدولہ کے لئے رانہ کیا گئر الدولہ کے لئے رانہ کیا کہ کو الدولہ کو شورہ و یا کہ ایے وقت جن اگر آلہ لئکر یوں کی نخواجی اور کے نزواجی کو ایس اور کے فخر الدولہ کو مشورہ و یا کہ ایے وقت جن اگر آلہ لئکر یوں کی نخواجی اور سے در کے دیو بہری ہوئی اور اور بارہ آپ کے مطبع وفر ما نبردار اور جان ناری پر تیارہ وجا کیں گئر قار کر لیا اور اہواز بر پہلے کی طرح بہاءالدولہ کی صورت کا پر چم اڑنے لگا۔

بہاءالدولہ اورصمصام الدولہ: ابواز پر قبضے کے بعد بہاءالدولہ ۱۳۸ھے کے آخر میں فارس پر قبضہ کے اراد سے خوزستان کی طرف رہانہ ہوا۔ دارالخدافت بغداد میں دیلمی کم نڈر ابونصر خواشاوہ کو اپنا نائب بنا کر چھوڑ گیا اور بھرہ پر قبضہ کرتا ہوا خوزستان پہنچ گیا اور بہیں اے اس کے بھائی ابوط ہر کے مرفے گرخ بر بلی تقامب پر قبضہ کر رہا۔ گئٹریول ابوط ہر کے مرفے گرخ بر بلی تقامیب پر قبضہ کر رہا۔ گئٹریول نے شور عمل می یا تو بہءاندولہ نے ان سب پر تقسیم کرد ہا۔ ارجان کے مال واسباب کی قیمت دئل لاکھ دینا راور چونسٹھ لاکھ در بھمتھی۔

بہاء الدولہ اور صمصام الدولہ کی صلح: ارجان کے قبضے نارغ ہوکرا پی فوج کے مقدمہ کوجہ کا سردار ابولعظ ، بن نضل تھ نو بند جن کی طرف روانہ کیا صمصام الدولہ کی فوج مقابلے کی تاب نہ لاس کی اور شکست کھا کر بھا گی صمصام الدولہ نے دوسرالشکر فوظ و بن ما ندان کی کمان میں نو بندجان روانہ کیا صمصام الدولہ نے ابوالعلاء کوشکست فاش وی۔ بیشکست سازش اور فریب سے دقوع میں آئی تھی۔ الغرض ابوالعلاء شکست کھ کر ارجان چیا گیا۔ اور صمصام الدولہ میں سازگر اور اسے نولا دکے پاس فوبندجان چلا گیا اس کے بعد صمصام الدولہ اور بہاء الدولہ میں صلح کی بات چیت ہوئے گئے۔ کاغذی گھوڑ وں کے دوڑنے کے بعد رید طے پایا کہ بلا دفارس اور ارجان پر صمام الدولہ کا قبضہ رہے اور خوز ستان اور غراق ، بہاء الدولہ کے مقبوضہ سمجھے جا نمیں اور ونوں فریق ایس کے اس فرارداد کے مطابق قسمیں کھا نمیں اور کار بند ہوگئے۔

بہاءالدولہ کی بغداد والیسی: صلح ہوجانے کے بغد بہاءالدولہ اہواز واپس آگیااوراہواز ﷺ پر بغداد ہیں جو واقعت شیعہ واہل ست و الجہ عت کے درمیان وقوع ہیں آئے شے وہ اسے بتائے گئے اور بغداد کے لئنے ،سکینوں کے بے فائماں ہوئر نگلنے کے حالات بھی بت گئے اور بید البحہ عت کے درمیان وقوع ہیں آئے شے وہ اسے بتائے گئے اور بغداد کی جانب روانہ ہوا۔ چنا نچواں کے وین پر امن وامان قائم ہوگیا۔ طائع کی گرفتاری ۔ ہم او پر تحریر کر بچے ہیں کالشکریوں نے تخواہ نہ طنے کی وجہ سے بہاءالدولہ کی مخالفت کی تھی اور اس کے وزیر اسلطنت کو گرفتاری ۔ بہاءالدولہ کی مخالفت کی تھی اور اس کے وزیر اسلطنت کو گرفتاری ۔ بہاءالدولہ کی تالفت کی تحقیق اور اسلطنت کو دائی ور اسلطنت کو دائی ور سے بالباد ولہ کو الباد کی دائی ہوگیا تھا جنا نے دائی ور اسلطنت کو دائی ور سے بھی کام نہ چلاچ کی کہ ابوا کہ والم بیاءالدولہ نے جانا کہ دائی ور اسلطنت کی دست ہوں کی بائی دائی ور اس بو خلاف کی دست ہوں کے لئے بڑھا اور ان اللہ والم الباد والم بیاء الدولہ نے تحزانوں اور مال واسب پر قبضہ کرلی۔ برزارش ہلڑ کی تحلیف طرف تھی ، خلیف کا دو مرے کامال واسباب لوٹ لیا۔

فیفہ کی ٹرفت ری کی مجدیقی کہاس نے بہاؤالدولد کے فاص آ دمیوں میں ہے کی گوٹر فٹار کرواد یا تھادیکھیں تاریخ انخلفاء سیوطی ۱۳۹۱۔

خلہ فت عباسیہ کے حالات کے تمن میں ہم تفصیل لکھ چکے ہیں۔ بیدواقعات اس ہے ہیں۔

بہارالدولہ کا موصل پر قبضہ ۔ ابوالرواد محرین میتب امیر بنوعقیل نے ابوطا ہرین حدان (آخری بادشاہ بنوحدان) کوموصل میں قس ہر ہے ہیں موصل پر قبض ہوگی تھ۔ بچھ طرحے بہارالدولہ کی اطاعت کا دم تھر تارہا ہے۔ یواقعہ جسیا کہ ہم اوپر بنوجدان اور بنوسیتب کے حامات میں بین ہر پی تیں موسل پر قبض ہوگی ہے۔ بعد ابوالرواد نے سرشی کی میمارالدولہ نے ابوجعفر جائی بن ہر مرتا می ایک دیلمی نہر سالار کہ بری فوج کے ساتھ ابوالرو دکی سرکو بی سرکت کے نے روانہ کیا چنا نچا بوجعفر نے آخری الاسم کے آخر میں موصل پر قبضہ کر لیا۔ بنوعقیل کے باقی جنگ جوالرواد سے معاورا پوجعفر ہوئے ترکن رہا۔ آخری رہا۔ آخری اسمان ہوگی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اورائیک مدت تک سلسلہ جنگ جاری رہا۔ ابوجعفر نہایت مردا تگی ہے مقد بدکرت رہا۔ آخری اس نے ابولرو دکور قبار کر لیا موسل میں بغاوت نہ بھوٹ نظے مضانت لے کر ابوالرواد کور ہا کر کے دارا خدا فت بغد بھیج دیں۔ بیوہ زیات معلم کے اشاد سے پر ہوئی تھی لیکن جب وزیرا سسطنت کواس کی احلاع ملی تواس نے ابوالرواد سے ضانت لے کران کو بغداد تھیج دیے کا تھم دیدیا۔

ابن معلم کے حالات: ابن معلم کا نام ابوالحن تھا۔ یہ نبایت چالاک اور قتنہ باڈ محض تھا۔ اس نے اپی حکت عمی سے بہاء مدولہ پر پورے طریقے سے قابوحاصل کرلیا تھا۔ جوچاہتا کر گذرتا تھا۔ بڑے بڑے کام آئی کے اشارہ اور رائے سے کئے گئے۔ ان بیں سے ایک ابوائس محمد بن مرعوی کے زور کا واقعہ ہے شرف الدولہ کے دور محکومت میں ابوائس کا طولی بولا تھا۔ یہ بہاء الدار اور صاحب جائیداد محض تھا۔ جب بہاء مدولہ کے قضہ میں حکومت آئی تو ابن معلم نے بہاء الدولہ نے اس کے اشار ہے اور س زش سے بولا تھا۔ یہ بہاء الدولہ کو وزیر السلطنت بن صابی ان کی معزولی پر تیرکیا۔ اس کے بعد این معلم نے بہاء الدولہ کو وزیر السلطنت بن صابی ان کی معزولی پر تیرکیا۔ اس کے بعد این معلم نے بہاء الدولہ کو وزیر السلطنت بن صابی ان کی معزولی پر تیرکیا جن کے بہاء الدولہ کو ایران اور اسلامات کی معزولی پر تیرکیا ہے بہاء الدولہ کو وزیر المسلمات باور کی معزولی اور اس کے بال وا باب پر جھنہ کرلینے پر ابھارا اور سارا اسب و مال وارائخافت کا بہاء الدولہ ہے کہا کہ این معلم کے ہاتھوں ہوئی۔ وزارت کا عہدہ ، بوالق سم عبدا معزول بر بختوں میں بول ہوا بر برائی ہے بہاء الدولہ کو خانجے اس کے بعدہ ابوائوا شادہ ہوا اور ابوعبد النہ طاہر کو ۱۳ ہے میں گرفار کرا کے جل بھوا دیا۔ وجہدیقی کہان دونوں بد بختوں بین بوسف کو دیا گئی ۔ خوز ستان ہے وانجوائی میں برائے اس نے ان کوزیر وزیر کردیا۔ یہ بہاء الدولہ کو اور ابوعبد النہ طاہر کو ۱۳ ہے میں گرفار کرا کے جل بھوا دیا۔ وجہدیقی کہان دونوں بد بختوں بین معلم کونیں میں میں گونیں دیا ہے۔ اور ابوعبد النہ کو ۱۳ ہے کہا کہ کو اور زیال نے ان کوزیر وزیر کردیا۔

ابن معلم کافل جب اس طرح کام بہت زیادہ ہونے نگے تو لوگوں نے سرگوشیاں شروع کیں ،اورنشکریوں نے بعناوت کردی۔ بہاء مدوبہ نے ہنگامہ بعناوت دور کرنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوسکا۔لشکریوں نے ابن معلم کوحوالہ کردیئے کا مطابہ کیا۔ بہاء امدولہ نے ان لوگوں کو انگر کے خوالہ کر میاب نہ ہو گے اوراس کی حوالگی کا مطابہ کرتے ہے۔ راضی کرنے کی غرض سے ابن معلم کواس کے سارے اسٹاف سمیت گرفتار کرلیا لیکن فوجی اس پردافتی نہ ہوئے اوراس کی حوالگی کا مطابہ کرتے ہے۔ بالآ خر بہاء امدولہ نے بجور بوکر ابن معلم کوشکریوں کے حوالہ کردیا، چنانچ کشکریوں نے اے فورافتل کردیا۔ اس کے بعد وزیر السلطنت ، بواق سم پر لشکریوں کی بخاوت وسرزش کا انزام لگا۔ بہاء المدولہ نے اے گرفتار کرلیا اوراس کی جگہ ابونھر سابور اور ابونھر بن وزیر کوفلمدان وزارت مطاکہ ہے۔ چنانچ سے دونوں عہدہ وزارت کوانچام دینے لگے۔

بختیاری اولا دکی بغاوت اور آل: ....عضدالدولہ نے بختیار کے بیٹوں کوجیل میں ڈال دیا تھا چنانچے عضدالدولہ کے دور میں بدستور قید کہ مقیبتیں جسینے رہے۔ اس کے بعدصمصام الدولہ کا دور حکومت آیا۔ گراس کی حکومت میں بھی انہیں قید ہے نجات ندملی یہاں تک کہ شرف الدولہ کا دور حکومت آیا۔ گراس کی حکومت میں بھی انہیں قید ہے نجات ندملی یہاں تک کہ شرف الدولہ کا دور مواراس نے ان لوگوں کوقید ہے رہا کیا اور حسن سلوک ہے بیش آیا اور شیراز میں انتہائی عزت واحتر ام سے تھمرایا، جو کیریں ویں۔ پھر جب شرف الدولہ کا انتقال ہوگیا (اور بہاءالدولہ تخت حکومت پر جیٹھا) تو پھران غریبوں کوقید کی مصیبتوں میں گرفتار ہونا پڑا اور بہاءالدولہ تخت حکومت پر جیٹھا) تو پھران غریبوں کوقید کی مصیبتوں میں گرفتار ہونا پڑا اور یہ بلا دفارس کے یک قدم

نبال صحح لفظ خواشاذه ميديكسين تاريخ الكالل جوص ا٩٠٠

میں قید کردیئے گئے ان لوگوں نے جیل کے سیا ہیوں اور دیلم کے اس دستہ فوج کو طالیا جوان کی نگرانی کے لئے مامورتھ، چننچی انہوں نے ان وجیس ت
نکل ج نے کا موقع دے دیا۔ یہ واقعہ ۱۳۸۳ ہے کا ہے ان لوگوں کا جیل ہے نکلنا تھا کہ اطراف دجوانب کے لوگ جمع ہوگئے۔ جن میں اکثر شاہی فوج
کے بیاد ہے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ خبر صمصام الدولہ تک بیٹی گئی، صمصام الدولہ نے ابوعلی بن استاد ہر مزکوا یک بڑی فوج دے کر روانہ کیا۔ بختیار کے بینوں
کے بیاس جو لوگ آ کر جمع ہوگئے تھے وہ شاہی سطوت سے ڈر کر متفرق و منتشر ہوگئے۔ بختیار کے بیٹے مجبور ہوکر ان دیلم کے ساتھ جوان کے ہیں۔ و
گئے تھے قدعہ نشین ہوگئے۔ ابوعلی نے ان کا محاصر کر لیا۔ پھرا یک روز موقع یا کر دیلم کی سازش سے چند سر داروں کو قلعہ کے پوشیدہ راستے سے قدمہ میں بھیج
دیا۔ ان سر داروں نے قلعہ پر قبضہ کر لیا اور بختیار کے بیٹوں کو کی کر ڈالا۔

صمصام الدوله اور بہاءالدوله کی عہد شکنی: ۳۸۳ ہے میں بہاءالدوله (سلطان بغداد) اوراس کے بھائی صمصام الدوله (والی خوزستان) کی پھران بن بوگی اس سے پہلے جوان دونول کے درمیان بیل مصالحت ہوگئ تھی دہ کالعدم اور بہا منثورا ہوگئ عبد شکنی کے اسباب یہ ہے کہ بہءا مدولہ نے ابوا بعداء عبداللہ بن فضل کوا ہواز روانہ کیا تھا اور در پر دہ یہ مجھا دیا تھا کہ بیل تھوڑی تھوڑی کر کے تبہارے پاس فو جیس روانہ کرتا رہوں گا جب ایک کا فی تعداد میں فوج جمع ہوجائے تو بلاوفارس پر تملہ کر کے قابض ہوجانا چنا نچا ابوعلاء ،اہواز گیا اور بہاءالدولہ کی مصروفیت کی وجہت کچھ جم سے فوجیس روانہ ہیں کہ رہوں گا میں کہ دور سے ابوالعلاء نے بہءا مدولہ کو یہ واقعات کی طرف دوانہ کر دیا۔ ابوالعلاء نے بہءا مدولہ کو یہ واقعات کی اورامداد کی درخواست کی ، چنانچہ ڈونوں فوجیس ایک ہی وقت میں خوزستان پہنچیں ۔ ایک کا دوسر سے سے مقابلہ ہوگیا ۔ جس میں ابو العلاء کی فوج میں ایک ہی وقت میں خوزستان کی طرف دوارہ دیا ہوگئا اور ابوالعلاء کو گرفار کر لیا گیا۔ گرصمصام الدولہ کی مال نے رہا کر دیا۔

ابول تحرس بور: بہاءامدولہ کواس ہے بے صدصد مداور اسے مال کے حصول کی فکر لگ ٹی۔ چنانچے اپنے وزیر السلطنت ابول تھر سابور کو قیمتی قیمتی جواہر ت دیکر واسطہ دوانہ کی کہ مہذب الدولہ (والی بطیحہ ) کے پاس رہن رکھ کرفوج کے اخراجات کے لئے رقم لیے گئے۔ چنانچے ابول نے ہے رہن رکھا، اور چند دئوں کے بعد وزارت ہے دست کش ہو کر بھاگ کیا۔ ابول تھر کے بھاگ جانے پر ابن صالحان نے بھی عہدہ وزارت ہے استفادیدیا۔ بہاء الدولہ نے اس کی جگہ ابوالقاسم علی بن احمد کو فلمدان وزارت عطا کیا۔ ابوالقاسم، عہدہ وزارت کے کام کوانجام ندد ہے سکا۔ اور وہ بھی وزارت جھوڑ کر بھاگ نکلا۔ چنانچے بہاء الدولہ نے ابول کے وزارت عطاکیا ہے وہ زمانہ تھا کہ دیلم میں صلاحیت بیدا ہوگئی تھی۔

ترکول کافن عام: ۱۰۰۰ کے بعد بہاءالدولہ نے طفان ترکی کو سات سوسوارول کے ساتھ اہواز فتح کرنے کے لئے بھیج۔ چن نچہ طفان کی فوج ہیں ترکی زیادہ بسوس پر قبضہ کرلیا۔ صمصام الدولہ کے ممال ہہواز ہے بھاگ گئے طفان کی فوج ہیں ترکی زیادہ سے دیلم کو جواس کی فوج ہیں بہت کم تغداد میں متھے حسد ورشک پیدا ہو گیا اوراس ہے بنگامہ آرائی کی غرض سے ملحدہ ہوگئے۔ مگر ترکول کی تعداد زیادہ تھی انہول نے ان کو گھیر لیا۔ چنانچہ دیلم نے مجبور ہو کرائ کی درخواست دی، طفان نے امان دے دی چنانچہ دیلم امن کے دھوکے ہیں آگئے اور ہتھیا در کھدئے ، ترکوں نے ان سب کوئل کر ڈالا۔ اس واقعہ کی خبر بہاءالدولہ کو واسط بیل پنجی تو فور ااہواز کی طرف روانہ ہوگی اور سمصام مدولہ سے شراز کا راستہ لیا۔ یواقعہ کی اس کے قصول اور دیبات کولو نتے ہوئے کر مان پہنچ پھر کر ہاں ۔ یواگر وہ ترکول کا فارس میں قبل اور پامال کر دیا گیا۔ باتی لوگ فارس چھوڑ کر بھاگ گئے۔قصول اور دیبات کولو نتے ہوئے کر مان پہنچ پھر کر ہاں۔ لکل کر سندھ سے گئے۔

صمصام الدوله كا ابهواز برِ فبضد: ۵۰۰ هـ ۳۸۵ هـ مصصام الدوله نے اپنی دیلی فوج كوابهواز بر قبضه كرنے كے لئے روانه كيا به وه زه نه تھ كه به و الدوره كا ئب السلطنت مركبيا تقااورتر كول نے دارا كخلافت بغداد كی طرف واپسی كا اراده كرليا تھا۔ بهاءالدوله نے متوفی نائب السلطنت كه بجائے و كا يج ، مرزبان بن سفيعوں 6 كوابهواز كا گورنر بنايا اور ابومحمد حسن بن عمرم كوانيے نائب تفكين كی مدد بررام برمز كی جانب روانگی كافتكم ديا۔ (ست

يه رسيح فظ شهفير وزيء بيكسيل تاريخ الكاثل ج ٩ ص ١١١٠ ـ

پسيف سين کو جمقه بدعب کرصصام الدوله شکست ہوگئ تھی اور دوہ بھا گ کررامہر مزآ گيا تھا۔) چنا نچ تفکين ،ابو تحد کورامہر مزیس جھوڑ کر اہواز ہوتا ہوا خوز سن کی طرف چار گیا۔ علاء بن حسن نے فریب دینے کے لئے خط و کتابت کی کین دہ اس کے دام تزویر بیل ندآ یا اور درم ہر مزیس جہر کرد سے خداور دیلی فوج سے فرجو ہوگئے۔ ادھر بہاءالدولہ نے ای ۱۹۰۸ کول کو فنون جنگ ہے کمل واقفیت رکھتے ہے دیکی ندرکواس کی کی و رکعیہ الدولہ نے ای ۱۹۰۸ کول کو فنون جنگ ہے کہ لواقفیت رکھتے ہے دیا۔ س واقعہ سے بہ ،اندولد سے کر ہمت بوٹ گی۔ اور و محقابلہ سے اعراض کر کے اہواز کی جانب لوٹا۔ اہواز پہنچ کردوا یک دوز آرام کر کے اہرہ چلا گیا اور و ہیں تی م پذریہ ہوگی۔ اس کے وقت کی خبرا وقعہ کو کی تو میدان جنگ جھوڑ کر کیمٹ کرم کی طرف واپس چلا گیا علاء اور دیلی فوج نے تعاقب کیا چاان کو گوں نے ابوج کہ کو تشر کی طرف کا دور دیا۔ سے بھر ہوت کی وعل ہے تھا۔ ہاں دفارس پر قربش میں مرام داپس کا کی دیا۔ مرتوں دونوں فریق جنگ کر ہے جاتر کول کے قضد بی تشر سے دام ہر مزتک رہ گیا۔ اور دیلم مرام مزسے بقیہ با دفارس پر قربش مرام داپس کی کی دیا۔ مرتوں نے داسط کا داستہ اختیار کرلیا ہے تو ہو بیس مرام داپس کا تھی مرام میں تیام اختیار کرلیا ہو جب نیس مرام داپس کا تاب اور کیمپ کرم میں تیام اختیار کیا اور بہاء الدولہ دارالخلافت بغدادوا پس آیا۔

صمصام الدولہ کا بھرہ پر قبضہ:.. علاء کے ساتھیوں میں ایک دیلی کما تڈر''شکر استان ﴿'' بھی تھااس نے ان دیلہ یوں نے اور کتابت شروع کی جو بہء الدولہ کے ساتھ بھی تھا۔ کے بردیلہ یول نے اسمن کی درخواست کی شکر استان نے ان کوامان دے دی اور وہ لوگ جنگی تعداد چارسو کے جو بہء الدولہ کے ساتھ بھی شکر استان نے باس کے ہمت برشی اور وہ بھرہ پر قبضہ کرنے کی غرار ہے تھی شکر استان کے بوٹر کے ہمت برشی اور وہ بھرہ پر قبضہ کرنے کی غرض ہے روانہ ہوگیا۔ اور پہنچتے ہی محاصرہ کرلیا۔ اٹل بھرہ بیس ہے ابوائس بن جعفر علوی شکر استان ہے گیا۔ اور پہنچتے ہی محاصرہ کرلیا۔ اٹل بھرہ بیس ہے ابوائس بن جعفر علوی شکر استان ہے ساتھ بھی ہوں کو در پر دہ رسدو فید اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کے سنے بھی و یا۔ ابوائس وراس کے ساتھیوں کی گرفتاری کے سنے بھی و یا۔ ابوائس وراس کے ساتھیوں کی قوت اور بڑھگئی۔ ان لوگوں نے شتیاں حاصل کیں اور سے بھرہ پر قبضہ کرنے کی رائے دی چنانچ شکر استان اپنی فوج کے ساتھی کشتیوں پر سوارہ کو کربھرہ بڑج گیا وہاں بہاء الدولہ کی فوج سے مقابلہ ہوا ورا یک سخت اورخوز پر جنگ کے وہ کہ بہاء الدولہ کو نگر کے ساتھی قبضہ کر لیااور جی کھول کر یا مال کیا۔

شکراستان دہیمی: بہءالدولہ نے بھرہ میں تکست کے بعد مہذب الدولہ (والی بطیحہ) کو پیغام دیا کہ آپ بھرہ کو دہیمیوں کے بضہ سے نکال لیجئے اور آپ خود قابض ہوجائے مہذب الدولہ نے عبداللّذ مرز وق کوایک لشکر کے ساتھ بہاءالدولہ کی جمایت وامداد کے لئے روانہ کیا۔ دہیمی فوج مقابلہ پر آئی گر پہلے ہی حملہ میں مقابلہ کی تاب نہ لا آئی ، چنانچہ بھرہ جھوڑ کر بھا گ نظل ۔ شکراستان نے اپنی شکست خوردہ فوج کو جمعے کیا اور میدان جنگ میں آگید۔ برک اور بحری لڑائی شروع ہوئی بالآخر بھرہ پر قابض ہوگیا۔ بہاءالدولہ کولکھا کہ بیس آپامطیع ہوں اور صفائت دیئے کے سئے تیار ہوں۔ چن نچے بہاءالدولہ نے درخواست منظور کرلی اور اس کے بیٹے کو بطور صفائت اپنے پاس رکھ لیا۔ شکراستان نہا بیت چلنا پرزہ تھا۔ بہاء الدولہ اور صمصہ الدولہ دونوں کی اطاعت کا خلب رکرتا تھا مگر حقیقت میں کی کا بھی مطیع نہ تھا۔

وزیر السلطنت صاحب ابن عباد کی وفات: ۵۸۱ بیلی ابوالقاسم استعیل بن عباد (فخر الدوله کاوزیر السلطنت) نے 'رے' میں ج کی تشیم کی ، یہ اپنے زمانہ میں علم وفضل میں بکتا تھا۔ سیاست اور ملکد ارک میں بھی اپنی نظیر آپ تھا۔ مختلف علوم اور فنون میں تکمل مہر، ت رکھتا۔ تصنیف دتا ہف میں بھی اسے تکمل دسترس میں حاصل تھی۔ جور سائل اس نے لکھے تضے وہ مشہور اور مدون ہیں۔ اس کے کتب خانہ میں اتن کت بین تھیں کہ کسی نے اتن کت بیں نہ جمع کی ہوگئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا کتب خانہ جا رسواونٹول پرلا داجا تا تھا۔

ا بوعباس احمر کی وزارت: اس کی وفات کے بعد فخر الدولہ کا قلمدان وزارت ابوالعباس احمدین اُبراہیم ضی'' کا فی'' کو منایت کیا ً بیا قصہ مختفر ابوا نقاسم کے مرنے کے بعد فخر الدولہ نے اس کے مال واسباب پر قبضہ کرلیا۔ حالا نکہ اس نے وفات کے وفت کسی کے حق میں وصیت کی تھی مگر فخر

<sup>•</sup> پر صحیح فظ شکرستان ہے دیکھیں تاریخ الکائل جلد وصفی ۱۲۳۔

الدور نے اس کونا فذنہ کیا۔ چونکہ قاضی عبدالیجار معتزلی ابوالقاسم کا ایجنٹ اور پالتو تھا اس نے اس کو ' رے' کے عبدہ قضا پر ، مور یہ تھا اس مبدیت قضی عبدالیجار ہے۔ اس کے خبرال گئے۔ اس نے قاضی عبدالیجار ہے اس کا مطبدیہ قضی عبدالیجار ہے۔ اس کا مطبدیہ ایک بزار صیاب اور ایک بزار تھاں نفیس نفیس کیڑوں کے ضبط کر کے فروخت کردئے۔ اس کے بعد ابوالقاسم کے مال واسباب کا جہاں جہ اب یہ نگا ڈھونڈ ڈھونڈ کر صبط کرایا اس کے تمام آتار کومعدوم اور فٹا کردیا اور اسکے ساتھیوں اور کارتدوں کا گرفتار کرلیا (والبقا اللّٰه و حدہ)

فخر الدوله کی وفات مجد الدوله کی حکومت: ماه شعبان ۱۳۸۵ ہے میں فخر الدوله رکن الدوله یوبیوالی رے اصفہان اور بهدان نے قد طبر َ ی میں وائی اجل کولیک کہ کرسفر آخرت اختیار کیا۔ تخت حکومت براس کا بیٹا مجد الدوله ابوطالب رستم بیتھا۔ اس وفت اس کی عمر صرف پر رس رسحی۔ مراء وارا کیمن دولت نے اس نوعمر لڑ کے کو حکمر الن بنایا تھا اس کے بھائی شمس الدولہ کو ہمدان اور قرمس ہم حمدود عراق تک کا عائم بنایا۔ مجد الدولہ کی حکومت کی ہاگ ڈوراس کی ہیں کے قبضہ میں تھی اور وہی ابوطا ہراور ابوالعباس ضمی کافی کے مضور نے درائے ہے (بیٹخر لددلہ کا مصاحب تھا حکمر انی کرتی تھی۔

علاء بن حسن والی خوزستان کا انتقال: ...ان واقعات کے بعد علاء بن حسن ، صمصام الدولہ کا گورزخوزستان مقام لشکر گاہ کرم میں نقال کرگیا۔ صمصام الدولہ نے ابوعلی بن استاد ہر مزکو بروی رقم دے کرروانہ کیا۔ اس نے خوزستان بیٹنج کردیلی فوج میں وورقم تقسیم کردی اس ہے دیمیوں کی بچیس کھل گئیں۔ مارے خوش کے جامد سے باہر ہوگئے۔ بہاءالدولہ کے ساتھیوں کو چند نیٹنا پور سے نکال کرخوزستان سے شہر بدر کرے واسط کی طرف بجیج دیا۔ ان میں سے چند آ ومیوں کو ملانے کی کوشش کی اور جب وہ ان کی طرف مائل ہوئے اور اس سے آ ملے آئیس اجھے جہد رے دیے۔ تمام می ملک محروسہ میں حکام اور محمال مقرر کئے اور خراج وصول کیا۔ یہ واقعات کے اس کے بیں۔ اس کے بعد ابومحر بن مکرم ، واسط سے ترکوں کو لے کر کا۔ ابوعلی ان کے مقابلے پر کمریا ندھ کر تیار ہوگیا۔ وونوں میں متعدد الرائیاں ہوئی رہیں۔

ا بوعلی بن اساعیل: اس دوران بهاءالدوله، واسط بینج گیاانهی دنول ابوعلی بن استعیل جسے بهاءالدوله نے اہواز روانگی کے دفت دیں ہے۔ میں دارالخلافت بغداد کا نائب مقرد کیا تھا) واسط آ گیا، مقلد بن مسیّب بی خبرس کرموشل سےاطراف بغداد میں غارتگری کے لئے نکل کھڑا ہوا۔ ابوعلی بن استعیل اس کے مقابلہ کے لئے خماضونک کرنکلا۔ بہاءالدولہ کواس سے مغالط پیدا ہو گیااور بیامراس کونا گوارگز را، چنانچہ چندلوگول کو ابوعی بن استعیل کی گرفت ری کے لئے بھیجا۔ ابوعلی بن استعمال بینر بیا کربطیحہ بھاگ گیا۔

بہاء الدولہ اور ابوعلی کی جنگ: ... وزیر السلطنت نے رائے دی کہ صلحت وقت ہے ہے کہ آپ ابوجمہ بن کرم کی امداد کے سئے بوعی بن اس و
ہرمز کے مقابلے پر تیار ہوجائے اور فور اُخوز ستان کا راستہ اختیار سیجئے ور شدم عالمہ نازک ہوجائے گا۔ چنا نچہ بہاء الدولہ سامان سفر و جنگ درست کرکے
خوز سن کی طرف چلا اور قنظر و بیضاء پہنچ کر پڑاؤ کیا۔ جہاں ابوعلی بن استاد ہرمز سے چندلڑا ئیال ہوئیں۔ ابوعلی نے رسد و غلم کی آمد بند کردی۔ جس
سے بہاء الدولہ کالشکر پریٹان ہوگیا۔ تب بہاء الدولہ نے بد بن حسو ہے سے امداد کی درخواست کی اورخور دونوش کی چیزیں مائیس۔ بدر بن حسو ہے نے
کے سامان روانہ کیا۔ لگانے بجھانے والوں نے ابوعلی بن المعیل کی طرف سے بہاء الدولہ کے کان بھر نے شروع کرد ہے۔ قریب تھ کہ زور ل ک
گھن کیں اس کے سر پر چھاجا تیں استے ہیں صمصام الدولہ کے مارے جانے کی خبر آگئی۔ جنگ و ٹنالفت کا قصہ تمام ہوگیا۔ اور آپس میں سی ہوگی۔ اور

صمصام الدوله کافل سے جیبا کہ آپ اوپر پڑھ بچے ہیں ابوالقاسم اور ابونھر بن بختیار مقید تھے ان دونوں نے می فظین قلعہ کوملالیا اور قدمہ سے کل آئے۔ کردوں کا ایک گروہ ان کے پاس آ کرمتحد ہوگیا۔ اتفاق یہ کہ انہی دنوں صمصام الدولہ نے اپنی فوج کا جائز ہ لیا تھا اور تقریبا ایک ہزار آ دمیوں و جن کا نسب دیلمی ثابت نہیں ہوا، فوج سے ذکال ویا تھا۔ میرجم غفیر بھی بختیار کے بیٹوں سے جاملا۔ بہت بڑی تعداد ہوگئی۔ چنانچہ میدار جان کی طرف

۳۲ صحیح من ۱۳۸۷ ہے ہے۔ دیکھیں تاریخ افکال جامی اسا۔ اس سے طبرق ہے دیکھیں تاریخ افکال جامی ساری افکال جامی سا۔ اس سے قرمیسین ہے۔ دیکھیں تاریخ افکال جامی سا۔ اس سے قرمیسین ہے۔ دیکھیں تاریخ افکال جامی سا۔

بہاء الدولہ كافارس پر قبضہ: اس كے بعدائي وزير السلطنت الوعلى بن المعيل كوفارس كى طرف بردھنے كاتھم ديا اورشيرازكى بہرا يك كھے ميدان ميں پڑاؤ ڈولا بختيار كے بينے ان ونوں شيراز ہى ميں تقے۔ وونوں فوجوں بس گھسان كى لڑائى ہونے گئے۔ جنگ كے دوران بختيار كے بينوں كے جندساتھى ابوعلى وزير سے ل گئے اوران دونوں سے ميلحدہ ہوكر ابوعلى كى فوج ميں آ گئے۔ جس سے بختيار كے بينوں كوشكست ہوئى ور وہى نے شير ز پر قبضہ كرديا۔ ابونصر بختيار ، بلا دويلم ہيں گيا اوراس كا بھائى ابوالقاسم ، بدر بن صنوبيہ كے پاس چلاگيا۔ اور پھر سے بعد بطيحہ ميں جاكر تي ميار ہوائى خدمت ميں دوانہ كيا چنا نچہ بہاء الدولہ مي ترشير ز ويلمى ابوانہ ميں: جنگ كے بعد وزير السلطنت نے بشارت فتح كا خط بہاء الدولہ كى خدمت ميں دوانہ كيا چنا نچہ بہاء الدولہ يوشخرى س كوترہ وہ بربادكر نے كاتھم ديا اس كے بعد ابواز ميں جاكر دينے لگا دار الخلافت بغداد ميں اپنی جگہ ابوعلى بن جعفر'است د برم'' ومقرر كيا۔ اور ''مير الوران' كا عقب عطاكيا ان واقعات كے بعد ديلم كے تكمر انوں نے مستقل طور پر ابواز (بلاد فارس) ميں سكونت افتيار كى ورطويل عرصے تک عراق كے تكمر ان د ہے۔

بہاءالدولہ اور بختیار: جس دفت ابونھر بن بختیار کے قدم بلاد دیلم میں مستقل طور ہے جم گئے تو اس نے ان دیلمی فوجوں کومل نے کوشش کی جو فارس ورکر ہن میں موجود تھی چنا نچدان سے خط و کتابت شروع کی چٹا نچہ دیلمی فوجیس اور بہت ہے کر دابونھر کی تحریر وتح یک ہے مصابق فی تس میں ہے ۔ آ کر جمع بوگئے۔ابونھرنے ان لوگوں کومرتب وسلے کر کے کر مان پر جملہ کر دیا۔اس وقت کر مان میں ابوجعفر ۞ بن سیر جان حکومت کر رہ تھ۔اس نے

یہ ل جگہ کا نام مکھنے ہے رہ گیا تھا جوان فسائٹ ہے دیکھیں تاریخ الکائل ہے 9 س ۱۳۲۸ ۔ یہ ال سے گھظا دود مان ہے دیکھیں تاریخ الکائل ہے 9 س ۱۳۲۸ ۔ یہ ل سے کھٹے لفظ دود مان ہے دیکھیں تاریخ الکائل ہے 9 س ۱۳۲۸ ہے مطابق یہاں پکھ عبارت نکھنے ہے دہ گئا ہے یہاں عبارت اس طرح نہیں ہے مد یوں ہے کہ اس میں تاریخ میں مقابلہ پر آیا گئی اس کو تنسست ہوں ، رہیں ۔ یک سرون میں مقابلہ پر آیا گئی اس کو تنسست ہوں ، رہیں ۔ یہ ب ن چرا بولھر جیرونت کی طرف بڑھا ادواس پر قبضہ کر لیا تاریخ الکائل ہے 9 س ۱۳۹۰ جو ید

موقع مناسب پایا تو جیرفت کی طرف بڑھااوراس پرقابض ہوگیا۔ جیرفت پر قبضے کے بعد آ ہتہ آ ہتہ کرمان کے اکثر علاقوں کو دہا ہیا۔ بہ ،الدولہ کو اس کی خبر می تو فوراً اپنے وزیرِ السلطنت ابوعلی بن المعیل کوایک فوج کے ساتھ ابونصر کی سرکو کی اور جنگ کے لئے روانہ کیا جیسے ہی ابوعی جیز ت کرتے ۔ بہنچ۔ائل جیرفت نے امن کی درخواست کی اور طاعت قبول کرلی ابونصر بن بختیا دیدنگ دیکھ کر بھاگ گیا۔

بختیار کاتل ۔ پھرابوئل نے اپن فوج سے تین سوجنگ جوول کونتخب کیااور آئییں اپنے ساتھ ابونصر کے تعاقب میں نکلااس کے ہاتی لشکر جیرت ہی میں پڑاؤ کئے رہا۔ دوجیا رمنزل کے بعد ابوعلی نے ابونصر کو گھیر لیا۔ ابونصر کے ساتھیوں میں ہے کسی نے دھوکاد ہے کراس کوتل کردیا ، درسر کاٹ کر ابوہل کے باس لے آیا۔ ابونصر کے باقی سرتھی پریشان ہوکر بھاگ گئے۔ گرابوعلی نے ان سب کوچل دیا بیدواقعہ وسے بھیکا ہے۔

ابوعلی بن اساعیل کافل : ابونفر کے مارے جانے کے بعد ابوعلی نے کر مان پر قبضہ کر کے ابوموی سیاہ چٹم کا کومقرر کیا اور کا مبابی کے ساتھ بہاء الدولہ کی خدمت میں واپس آگیا گر بہاء الدولہ نے فوراً اسے گرفتار کر کے اسے کے مال واسباب کوبھی ضبط کرلیا (اس گرفتار کی اور شبطی کا سبب بطاہر کچھ نہ تھا) اور اپنے وزیر نیشا بور نے با وجہ گرفتار بطاہر کچھ نہ تھا) اور اپنے وزیر نیشا بور نے با وجہ گرفتار میں وہیش کی اس وجہ سے ان لوگوں کونکل کر بھا گئے کا موقع مل گیا چنا نچہ وہ سب بھاگ گئے۔ اس کے بعد بہاء الدولہ نے اپنے وزیر ابونکی کو موقع میں بین آستاد ہر مزکومقرر کیا۔ اور عمید الجیوش کا لقب دیا۔
میں کم کر دیا۔ خوزستان اور اس کے متعلق تمام علاقوں پر ابونکی حسن بین آستاد ہر مزکومقرر کیا۔ اور عمید الجیوش کا لقب دیا۔

ا بوللی حسن کی گورنری: ....ابوجعفر حجاج بن ہرمز کو بداخلاتی ظلم اور بجاتحکم کی وجہ سے معز دل کردیا۔ چنانچے ابوطی حسن کی گورنری کے انتظام درست ہوگیا۔ شورش کم ہوگئی برءالدولہ کواس کے عدل وانصاف کی وجہ ہے بہت بڑی دولت ملگئی۔

ظاہر ، بن خلف اور کر مان ، . . ، ہم اور تر کر تیکے ہیں کہ ظاہر بن خلف ، اپنے باپ خلف ، بن احمد بن بحستانی کی اطاعت سے منحرف ہوگیا تھا اور اب اس سے برسر پریارتھ۔ چنانچہ اس کا ہاپ کا میاب ہوا اور ظاہر شکست کھا کر کر مان کی طرف چلا گیا ارادہ بیتھا کہ موقع پاکر کر مان پر قابض ہو جو وَل گا۔ گورنر کر ، ن اپنی کا ملی اور آرام طبی کی وجہ سے ظاہر بن خلف کے بڑھے ہوئے حوصلوں کی روک تھا م نہ کر سکا۔ نتیجہ بیڈ کلا کہ تھوڑے ہی دنوں ہیں ظاہر کی قوت برجہ کی اور اطراف و جوانب کے امراء جو گورنر کر مان کے خالف تھاس سے ل گئے۔ چنانچہ ظاہر نے ان لوگوں کو مرتب و سلے کر کے جہد نہر مذت اور اس کے علاوہ و دو مرسے شہروں پر بھی قابض ہوگیا۔ بیدا قعد اوس جے ا

کر مان بر دیکمیوں کا فیضہ:... ابوموئی سیاہ چیم کواس کی خبر طی تو گورز کرمان پر بے حد غصہ ہوا۔اورا پی دیلی فوج کومرتب کر کے کر مان پر بیغار
کر دی جس میں ظاہر بن خلف کوشکست ہوگئی اور ابوموئی نے اس کا مال واسباب لوٹ لیا اور جن شہروں پراس نے قبضہ کر لیا تھا دو ہاہ قابض ہوگیہ۔، ی
ووران بہاءالدولہ نے ابوجعفر استاد ہر مزکوا کی کثیر التعداد فوج کے ساتھ کر مان کی طرف دوانہ کیا۔ابوجعفر نے بھی ظاہر کو جستان کے بہر شکست دے
دی اور کر مان پر قبضہ کر لیادینم کا دوردورہ ہوگیا جیسا کہ اس سے پہلے تھا پھر کر مان میں بھی وہی دوردورہ ہوگیا۔

مدائن کا محاصرہ: قرواش بن مقلد نے ۱۹۳۰ میں بنو تقبل کے ایک گروپ کو ملک گیری کے لئے روانہ کیا تھا چنانچواس گروہ نے مدائن پہنچ کر محاصرہ کرلیا، بہاءالدولہ کے نائب بغداد (ابوجعفر حجاج بن ہرمز) نے بیٹے برس کرصف شکن فوجیس ان کے مقابلے کے لئے روانہ کیس۔ چنانچو بنو قبل کا گروہ مدائن کے محاصرہ سے دست کش ہوگیا۔

ا بوجعفر کی شکست: اس کے بعد بنوقتیل اور بنواسد میں سے ابوالحن بن مزید شفق ہوکر حکومت پر قبصنہ کرنے کے لئے بکلے۔ ابوجعفر حجاج مقابلہ اور روک تھام کے لئے خم ٹھونک کرمیدان میں آ گیا۔ اور خفاجہ کو بھی شام بلوالیا۔ چتانچہ دونوں نو جوں میں جنگ شروع ہوگئ سخت اور خونریز جنگ کے بعد ابوجعفر کو شکست ہوگئی۔ یشکر گاہ کولوٹ کیا گیا۔

عبر المح لفظ سياه جيل بي سياه چيم نبيل ديكسين تاريخ الكامل ج اص ١٢١

بنواسداور بنو قبل کی تنابی. اس کے بعد دوبارہ شکست کھا کر بھا گااورا پی گئی ہوئی توت کوجمع کر کےاطراف کوفہ میں خم ٹھونک رئے نے بے آیا۔ س و قعہ میں بنوعقبل اور بنومزید اسدی کوشکست ہوگئی۔اور وہ نہایت بری طرح سے پائمال کئے گئے بنومزید اسدی کوشکست ہوگئی۔اور وہ نہایت بری طرح سے پائمال کئے گئے بنومزید اسدی کوشکست ہوگئی۔ ریور ت فیس نفیس سباب بحدہ عمدہ کیڑے اور بہت سمامال جس کوزمانہ کی آئکھوں دیکھااور نہ کا نوں نے ستا ہوگالوٹ ایو گیا۔

ابوجعفراورابوعی میں جنگ: ۔۔جیےبی ابوجعفر تجائی ، دارالخلافت بغداد ہے بوقیل کی سرکوئی کے لئے نکا۔ اوباش اور جرائم پیشہ لو وں بن آئی ۔ نار شکری قتل اور لوٹ مارکاباز ارگرم ہوگیا۔ بہاءالدولہ کوائی کی اطلاع کمی تو ابوعلی بن جعفراستاد ہر مزکو عراق کی دفی ظت اوراس ہیں ہمن و بان ق مرکر نے کہ کرنے قورا روانہ کردیا۔ ابوجعفر کوائی خبر مل گئے۔ وہ نہایت برہم ہوا۔ اور اطراف کوفہ میں دیلم اور ترکوں کو جمع کر کے مقابعہ پر تسید بنین انقاق سے ابوجعفر کو شکست ہوگئی ابوعلی نے انتہائی مروائل سے اطراف کوفہ کوائل کی وسعت برد سے بچایا۔ اس کے بعد ابوعلی ، خوزستان کی طرف چرگی اور فقہ رفتہ سوئل تک بینچ گیا۔ اس دوران بینچ ملی کہ ابوجعفر فوجیس حاصل کر کے دوبارہ کوفہ کی طرف آگیا۔ بیہ سفتے ہی فورا لوٹ پڑا اور دونوں فوجوں اور فقہ رفتہ سوئل تک بھیجا کہ 'م ابوجعفر سے جنگ کو سوئی کر سے ابن وائس میں مرائی کا سلسلہ بندئیوں ہواتھا کہ 197 ھیل بہاءالدولہ نے ابوعلی کو تھم بھیجا کہ 'م ابوجعفر سے جنگ کو سوئی کے ساتھ جائے۔

ابوعلی کی بصرہ روانگی: چنانچابوعلی، ابوجعفر سے لڑنا چھوڑ کر بھرہ چلاگیا۔ ابن واصل اور ابوعلی کی متعدد لڑائیں ہوئیں جس کے معوک بھیجہ کے صاب سے بیل ہم بیان کریں گے، قصہ مخضر ابوعلی وار الخلافت بغداد کی واپس لوٹا۔ اور ابوجعفر فلج حامی (براہ خراسان) میں پہنچا اور وہیں قیم کردیا۔ فلاح می جمید ابحیث ابوعی کی جاکیتی اس کا حاکم ہوسے کے آخر میں مرکبیا تھا ابوعلی نے اس کی جگہ ابوالفضل بن عن ن کومقر رکبیا تھا۔ اس وقت بہا، الدولہ، ہمرہ میں ابن واصل سے برسمر پرکارتھا ابوجعفر وغیرہ کویہ بات معلوم ہوگئ اس سے ان کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو گئے ، دلوں میں برد و چھ گئی اور جماعت میں ابن واصل سے برسمر پرکارتھا ابوجعفر وغیرہ کویہ بات معلوم ہوگئ اس سے ان کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو گئے ، دلوں میں برد و چھ گئی اور جماعت میں تفرقہ پید، ہوگیا۔ ابن مزید اسدی اسپے زیر کنٹرول علاقوں میں چلاگیا ، ابوجعفر اور ابن میسی نے حلوان میں جاکر دم ایں۔

ا بوجعفر کی معافی: سیچھ عرصے بعدابوجعفر نے بہاءالدولہ کی خدمت میں معذرت کا خط بھیجااورعفققیم کی درخواست کی ، بہاء بدولہ ہے اس کی درخواست قبول کر ں چنانچہ ابوجعفر مقام نشتر میں حاضر خدمت ہوا۔لیکن بہاءالدولہ اس خیال سے کہ بیں ابوعلی ،کواس سے نفرت پیدانہ ہوج ہے اسے زیدہ غش نہیں کرائی۔

بہاءالدولہ اور بدر کی سلم: .... پھر بہاءالدولہ کو بدر بن حسنویہ کی بڑھی ہوئی قوت سے خطرہ پیدا ہو گیا، حسد کی آگ ہڑک اٹھی ہذا نوجیس تار کر کے بدر کی طرف بڑھا مگر بدر نے سلم کا پیغام دے دیا۔ چنانچہ بہاءالدولہ نے اسے قبول ومنظور کرلیا اور واپس آگیا۔ ہر مز کا مقام ابواز میں انتقال ہوگیا۔اور دنیا کے سارے جھکڑوں ہے اس کی جان جھوٹ گئی۔

والدہ مجد الدولہ: آپ او پر پڑھ بچے ہیں کہ مجد الدولہ ابوطالب رسم بن فخر الدولہ کو ہمدان اور قرمیس پر حدود عراق تک حاکم بنایا گیا اور دووں حکومتوں کی حکومت اس کی ماں کے قبضہ اقتدار ہیں رہی ، وہی ان علاقوں پر حکم انی کرتی تھی چنانچے جب مجد الدولہ نے قبلمدان وزارت ، وہی بن می بن قاسم کے حوالے کیا تو امراء حکومت نے اس ہے اعراض کیا بجد الدولہ کو تھی اپنی مال سے خوف پیدا ہوگیا ، اور مشقت بھی اپنے ہے مشتبہ ہوکر رے سے نکل کر قدمہ ہیں جا بیٹھی ، اور قلعہ کی حفاظت پر بچھے لوگوں کو مقر رکر دیا پھر کسی بہانے سے قلعہ ہے نکل کر بدر بن حسویہ ہے پاس جا بہنی امداد کی درخواست کی است میں اس کا بیٹائش الدولہ بھی ہمدان سے فوجیں لے کرآ گیا۔

مجد الدوله کی گرفتاری: بدرین حسوبیان دونوں کے ساتھ کو سے بھی مجد الدولہ سے لڑنے چلا۔ چنانچیا صفہان پہنچ کری صره کرلی وربزور توت اس پر بھنے کرلی اصفہان کی حکومت کی باگ ڈور پھر مجد الدولہ کی مال کے قبضہ بٹل آگئے۔ اس نے مجد الدولہ کو گرفتار کر کے قید کرویا و رحکومت کی

ایک نوس بومزید کی جگر بنویزید ہے جو غلط ہےدیکھیں تاریخ الکال ج ۵ سا اے ا

كرى برشم الدوله كوبتها ديا\_اس في الديدر بن مبويدا في دارانكومت بين والسي آسكيا-

مجدالد وله کی رہائی اور حکومت: پیرایک سال کے بعد مجدالدولہ کی ماں کوشس الدولہ سے بذلنی پیدا ہو گئی اس نے مجلدالدولہ کو قید سے نکال کرتخت حکومت پر مشمکن کیا اور شمس الدولہ ، ہمدان کی طرف بھا گ گیا۔ بدر بن حسنو بیکواس کا بیحد ملال ہوالیکن چونکہ وہ اسپنے جیٹے ہوال کی شورش ور میں وفیحت کرنے میں مصروف تضان کے دل ہی دل میں بیج و تاب کھا کررہ گیا۔ بیای تذبذب میں تھا کہ شمس الدولہ کا خطاس کی گیا جس میں اس نے الداو یہ گئی تھی بدر نے باوجود مصروفیت کے شمس الدولہ کی مدو پر فوجیس روانہ کردیں۔ ادھر شمس الدولہ نے قم کا محاصرہ کرلیا اور مجد الدولہ کی مدت کے مشکل میں میں گئی ہیں گرفت رہوگئی۔

مجد الدوله کی مال اور این کا کورید: علاء الدین ایوحف بن کا کوید، اس عورت (مجد الدوله کی مال) کا مامون زاد بھی تھا۔ قدیم فاری زبان میں کا کوید موں کو کہتے ہیں اسی لئے علاء الدولہ این کا کورید کہلایا اسے مجد الدوله کی مال نے اصفہ ان کی حکومت پرمقرر کیا تھا۔ چذنچہ جب اس کی حکومت بیرا مواتو ابن کا کورید، بہاء الدولہ کے پاس عراق چلا گیا۔ اور اس کے پاس رہتار ہا۔ پھر جب مجد الدولہ کی مال کے تبضد میں زمام حکومت آئی تو بن کا کورید واق سے اس کے پاس آگیا اس نے اسے اصفہ ان کی حکومت پردو بارد مقرر کردیا۔ اس سے اس کے پاس آگیا اس نے اسے اصفہ ان کی حکومت بردو بارد مقرر کردیا۔ اس سے اس کے قدم حکومت و سلطنت برجم گئے اس کے بعد اس کی اولاد، اصفہ ان کی آئی تردہ ہم ان کے حالات کے شمن میں بیان کریں گے۔

بہاءالدولہ کی بغدا و واپسی: ابرجعفراستاد ہرمز،عضدالدولہ کا حاجب اوراس کے خاص الخواص سے تفا۔ ابرجعفر نے اپنے بینے ابوی کو صصام الدولہ بن عضدالدولہ کی فدمت میں بھیج و یا تفاچنا نچے جب صصام الدولہ وارا گیا تو ابوعلی ، بہاءالدولہ کے پاس آگیا۔ جب بہاءالدولہ کو عمرات میں بینجر ملی کہ وارا لخا وفت بغداد میں اس کی غیر حاضری میں سخت شورش پیدا ہوگئ ہے۔ اوباشوں اور جرائم پیشدا شخاص نے لوٹ مار شروع کردی ہے تو بہاء الدولہ نے اپنی جگہ عراق کی حکومت بر فخر الملک ابوطالب کومقرر کیا اور خود وارا لخلافت کی طرف چل کھڑا ہوا۔ امراء حکومت اراکین سلطنت اور بڑے الدولہ نے ایک فوج وارا لخلافت بغداد سے ابوالشوک سے جنگ کرنے کے بڑے عہدہ اور اس سل ذی الحج میں بہاءالذولہ سے ملئے آتے۔ بہاءالدولہ نے ایک فوج وارا لخلافت بغداد سے ابوالشوک سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کی چی کے ابوالشوک کی شورش ختم ہوگئی۔

پدر ہن حسوبہاور بلال:... ای زمانہ میں بدر بن حسوبہاوراس کے بیٹے بلال کا جھگڑا ہوگیا۔بدر نے بہاءالدولہ سے امداد ما تھی چنا نچہ بہاءالدولہ نے بدرکی امداد پر کمر ہاندھی۔... دریا قول کواس کے قبضہ سے نکال لیا اور جو کچھاس کا مال واسباب وہاں تھ سب پر قابض ہوگیا۔اس دوران سبطان عوان اور رجب بعنی شال خفا ہی کے بیٹے اپنے سرداروں کے ہماتھ آگئے اور فرات کی حفاظت کی ذمہ داری بنو قبل سے واپس ں۔اوراس کے ساتھ ساتھ دارالخلافت بغداد کے لئے ردانہ ہوئے بہاءالد دلہ نے ان لوگوں کوذی السعاد تین حسن بن منصور کے ساتھ انبار کی طرف روانہ کردیا۔ چنا نجہان لوگوں نے اس کے اطراف کوغارت اور برباد کرنا شروع کردیا۔

فر والسعاد تنین اورسلطان: فرواسعادتین نے ان بی ہے چنداؤگوں کو گرفتار کرلیا مگر پھے مجدر ہاکر دیا۔ان لوگوں نے فرواسع و تین کو گرفتی رکر لیااور بیڑیاں ڈال کردار الخذافت بغداذ بھیج دیا جنہیں کچھ مصے بعد ابوالحسن بن مزید کی سفارش سے رہاکرویا گیاان لوگوں نے حسب عادت مجرقی و نارت گری پر کمریا ندھ کی ایس پیس حاجیوں کے قافلے پر عملہ کیااوراس کولوٹ لیا۔

ا بوالحسن بن مزید کنر الملک نے ابوالحسن بن مزید کوان لوگوں سے انتقام لینے کا تقم کھا۔ چتا نچے ابوالحسن بن مزید نے بصرہ پہنچ کران ہوگوں کو گھیر اب اور نہایت بخق سے ان کونل وگر فق رکیا۔ حاجیوں کا مال واسباب جنتا لوٹ لیا تھا واپس لے لیا۔ اور قیدیوں کوفخر الملک کے پاس بھیج دیا۔ اس واقعہ کے بعد بھران باتی جنگجوؤں نے حاجیوں کے قافلہ ہے چھیڑ چھاڑ تشروع کی اورا طراف کوفہ کولوٹ لیا۔ ابوالحسن بن مزید بیجرس کران کے سر پر بہنچ گیا اور

<sup>•</sup> بن خلدون جسم اسم پرائی کوئی علامت تبیس •

حبیب کهال سے پہنے اس نے ان کوزیر وزیر کیا تھا دوبار قبل وقید کیا اور قیدیوں کودارالخلافت بغداد بھیج دیا۔

بہاءالدو یہ کی وفات. ان دافعات کے بعد ۱۳۰۳ بیم وصاگزر چکاتھا کہ بہاءالدولہ ابونفرین عضدالدولہ بن بوید نے مقام ارجان ( عراق ) میں و فات پائی مشہدعلی میں اپنے باپ کے پاس مدفون ہوا۔اس نے چوہیں سال حکومت کی۔

سلطان الدوله کی حکومت: اس کے بعدال کا بیٹا سلطان الدولہ ابوشجاع حکمران بنا۔ار جان سے شیراز آیا اور اپنے ایک بھائی جل ل مدویہ ابوط ہر کو بھر ہ کی حکومت پر مقرر کیا۔اور دومرے بھائی ابوالفوارس کوکر مالن کا گورنر بنایا۔

فخرا کملک کافتل: ابومحده ابن سبلان کافی عرصے پہلے قرواش کے پاس چلا گیا۔ قرداش نے اسے اپنے پاس انتہائی عزت سے تھہرایہ۔ سطان امدولہ نے اس کی جگہ عبدہ وزارت پر ابوالقاسم جعفر بن فسابخش کومقرر کر دیا۔ ربھے الاول الرجم پیس سلطان الدولہ نے اپنے گورنرعراق اوراس کے وزیر السسطنت فخر الملک ابوط اب کو گرفتار کر کے فل کردیا۔ بیساز ہے پانچ سال عہدہ وزارت پر رہا۔ اس کا مال واسباب سلطان الدولہ نے ضبط کر دیر جس کی مالیت ایک کروزتھی۔

ا بن سہلان کی وزارت: ... پھر جب فخر الملک نے آل کے بعد ابن سبلان واپس آیا توسلطان الدولہ نے اسے حکومت عراق پر ہامور کیا اور عمید ابن سہلان کی اور ان کی طرف روانہ ہو گیا اور بنواسد کی طرف رہائی کی طرف روانہ ہو گیا اور بنواسد کی طرف ہو جائے میں ابن سبلان عراق کی طرف روانہ ہو گیا اور بنواسد کی طرف ہو کر گزراچونکہ فخر الملک کے دور میں اس کے اشار سے اور تھم ہے بنواسد نے بنواسد نے بنومسر کے سرواروں کو گرفتار کرلیا تھا ، اس کئے ان میں سے ابن ود میں فخر کے مرواروں کو گرفتار کرلیا تھا ، اس کئے ان میں سے ابن ود میں فخر کے اللہ کو اللہ کے اللہ کو اللہ کے اللہ کے اللہ کو اللہ کے اللہ کے اللہ کو اللہ کو اللہ کے اللہ کو اللہ کی کو اللہ کی کو اللہ کو ا

ا بن سہلان کا بنواسد پر حمیلہ: ابن سہلان نے پیدنگ دیکھ کر بنواسد اوراس کے بھائی مہارش اور نیز طراد پر شبخون ، رااور دورتک تی قب کرتا چر گیاان نامی گرامی سرداروں کو تک بیان نامی گرامی سرداروں کو تک بیان کے مال و چر گیاان نامی گرامی سرداروں کو تک بیان ہیں ہیں ہیں گئے۔ بالآخران لوگوں کو تنکست ہوئی اور ابن سہلان نے ان کے مال و اسپ پر قبضہ کر رہا عورتوں اور نیز طراو کو جزیرہ کی تصومت میں شریب سر بیان میں اسپ پر قبضہ کر دیا۔ یہ ہات سلطان الدولہ کو ناگوار کر دی تو اسط میں آتش فتذ بھڑک رہی تھی۔

ا بن سہلان اور سلطان الدولہ: اس کے سلطان الدولہ نے ان بیں سے ایک جماعت کو آل کردیا جس سے فتنہ وفسادفر و ہو گیا ق تم بوگیا۔ اس عرصہ بیں دارانخلافت بغداد کے فتنہ کی خبر کمی لہٰذا سارے کامول کو چھوڑ کر دارالخلافت بغداد روانہ ہو گیا اس سال کے ۵۰ رائتے اش نی میں بغد دبہنچ اس کی آمدے اوباش آبر و ہاختہ اور ہدمعاش لوگ بھاگ گئے بھراس نے عباسیوں کے ایک گروپ کو شہر بدر کیا ، ابوعبداللہ این عمان (فقیہ

O يبال جوس الرفي "جوكيس الرفي الكال جوس ١٠٠١

شیعہ ) کوبھی شہرے کار دیاد میمی فوج کودارالخلافت بغداد کےاطراف وجوانب میں تھہرا کرواسط واپس آیادیلمیوں اورٹر کول میں قسادیز سیا اورٹر انی شروع ہوگئی۔ چندو میمی سرو رواز تن سہلان کی شکایت لے کرواسط میں سلطان الدولہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلطان الدولہ نے ان تو و روس سلط دی اوران وگوں کواپنے پاس تھہرالیا۔

ا بن سہلان کا فرار اس کے بعد ابن سہلان کو طبی کا خطانکھا اس نے ابن سہلان کوخطرہ پیدا ہو گیا لہٰذاوہ بنوخفاجہ کے پاس بھا گئی ۔ تھوز ب دنوں تک قیام کر سے موصل پہنچ کیا بھر موصل ہے نکل کر بطیحہ بین جا کر قیام پذیر ہو گیا، سلطان الدولہ نے ابن سہلان کی گرفتاری اور تراش میں فوجیں ۔ وانہ کیس، چونکہ شرانی (وانی بھیجہ نے ) ابن سہلان کو اپنی پٹاہ میں لے لیا تھا اس لئے سلطان الدولہ کی فوج ہے اس نے جنگ لڑی اس کوشکست فاش دی۔ بھرابن سہمان جوال الدولہ کے پاس بھرہ چلا گیا۔

سیطان الدولہ اور بچی کی گئے:۔ ان واقعات کے بعد رقمی اور سلطان الدولہ میں سلح صفائی ہوگئی۔اسی سال دیلمیوں میں کمزور نوسسوں ہوئی و وارالخلافت بغداواور واسط میں عوام الناس ان پرٹوٹ پڑے۔ایک شدید ہنگامہ ہر پاہوگیا، دیلمی ان کا مقابلہ ندکر سکے ہی دوران سسطان ، مدولہ نے اپنے وزیر فس بخش اوراس کے بھائی کو گرفتار کرایا اور قلمدان وزارت ابوطالب ذوالسعاد تیمن حسن بن منصور کوعنایت کیا۔اور جلال الدولہ (والی بھرہ) نے بھی اپنے وزیر ابوسعیدعبدالواحد علی ابن ماکولاکو گرفتار کرلیا۔

ا بو صفوار س کی بغی وت: سلطان الدولہ نے اپنے بھائی ابوالفوار س کو کرمان کا گورنر بنایا تھا کچھ دیلم اس کے پاس آ گئے اوران لوگوں نے ابو الفوار س کو مسطان الدولہ کو مخالفت پر ابھار دیا چیا نچہ ابوالفوار س نے علم مخالفت بلند کر دیا اور بھی میں شیر از پر قبضہ کرلیا۔ سلطان الدولہ و س کی خبر بی تو فوجیس آراستہ کر کے ابوالفوار س کی سرکو ہی کے لئے چلا، چنا نچہ ابوالفوار س کو پہلے ہی حملہ میں شکست ہوگئی اور وہ کرمان کی طرف بھ گ گیر سلطان الدولہ نے تھی الدولہ نے تھی اللہ میں الدولہ نے تھی تھی ہوئی اور وہ کرمان کی طرف بھی گئی سلطان الدولہ نے تھی تھی ہوئی اور وہ کرمان کی طرف بھی گیا جہاں محمود نے آؤ بھگت سے تھی رایا ، اور کا وعدہ کرد

ابوالفوارس کا کرمان پر قبضہ: ... پچھ عرصے بعد ابوسعید طائی کوا یک فوج کے ساتھ ابوالفوارس کی مدد کے لئے روانہ کیا بیدوہ زمانہ تھا کہ سمعان اندولہ کر ہان سے دارالخد فت بغداد واپس آ گیا تھا، ابوالفوارس نے تینجتے ہی کرمان پر قبضہ کرلیا کرمان پر قبضہ کے بعد فارس کے دوسرے شہروں ک طرف بڑھا۔اور رفتہ رفتہ شیراز بھی چھیں لیا۔سلطان الدولہ نے بی خبرس کردارالخلافت بغداد سے اپنی فوج کے ساتھ حرکت کی اور جا دف رس پہنچ کرا بو الفوارس کودوبارہ شکست دی ،اس نے کرمان میں جاکردم لیا۔

ابوالفوارس كاكرمان سے فرار: بيرواقعہ مرجم جوكا ہے، سلطان الدولہ نے تعاقب پر فوجيں بھيجيں تو ابوالفوارس، كرمان چھوڑ كرشس، مدوله (والى ہمدان) كے پاس چلا گيا اور سلطان الدولہ كی فوجوں نے كرمان پر قبضه كرليا۔ چونكه ابوالفوارس نے ابوسعيد طائی كے ساتھ بدمع ملكى كی تھی س وجہ سے محمود بن سبتنگین کے پاس اس شکست كے بعد نہيں گيا۔

ابوالفوارس اورسلطان الدوله كى ملى :....القصة تحوثر بدن بهدان مين قيام كركا بين گھر مين تھېرايا،اس كے بھائى جلال الدوله في بهت م مال بھيج ديا ورا بينے بيس بوايا مگر ابوالفوارس نے انكار ميں جواب ديا۔اس كے بعداس كا اور اس كے بھائى سلطان الدوله كان مدو بيا مثر وغ بوگيا چنانچ كرمان واپس آئے كيا۔سلطان الدوله نے خلعت اور مكوار بھيجي اور مگوارك بوگئ۔

مشرف الدوله اورسلطان الدوله :.... الاستع بين فوج نے دارالخلافت بغداد بين سلطان الدوله کے خلاف بغاوت کردی اورشرف الدوله ک حکومت کا علان کردیار سطان الدوله نے اس کی گرفتاری کی کوشش کی گرکامیاب نه ہوسکا۔ تب داسط کی طرف چلے جانے کا ارادہ کیا۔ ادھر فوٹ نے مط بہ کی ورکہ اپنے بھائی مشرف الدولہ کو اپنانا ئب بنایا اور واسط کی طرف روانہ ہوگیا پھرا ہواز کے ارادے سے واسط سے بغداد کی طرف چلا۔ اُسر چه د ونوب بھا ئبوں نے کئی کواپٹانا ئب نہ بنانے کا حلف اٹھایا تھا گرمشرف الدولہ نے کسی مصلحت کی وجہ سے این سہلان کو دوبارہ عراق کی حکومت پر نہ ب مقرر کر دیا۔

ائن سهلان کا اہواز پر قبضہ: پھر جب سلطان الدولہ،تشتر پہنچا تو اس نے ابن سہلان کوخط لکھااور ساتھ ملالیا۔ چنانچ ابن سہدان ہشر نے الدولہ سے سیحدہ ہوکر سلطان الدولہ کے پاس چلا گیا۔سلطان الدولہ نے اسے قلمدان وزارت سپر دکر دیا۔اور اہواز کی طرف قبضہ کرنے کے سے روانہ کیا۔ چنانچ ابن سہدان نے ''اہواز''لوٹ لیا۔ادھرتر کول نے جواس وقت اہواز میں تصے مقابلہ کیا اور مشرف الدولہ کی حکومت کا اس ن کر دیا۔ چنانچ سلطان الدولہ کی فوجیس بے ٹیل مرام واپس آگئیں۔

ابوکا لیجار کا اہواز پر فیضہ: ۱۱۰۰ واقعہ کے بعد دیلم وں نے مشرف الدولہ ہے اجازت حاصل کر کے اپنے آب کی وسط خوزستان کار سترا ختیار کیا مشرف الدولہ ہے اور دوبر کے جواس کے ہمراہ تھے دہ طراو ہن دہیں اسدی مشرف الدولہ نے اپنے وزیر السلطنت ابوطالب کونگرانی اور حفاظت کی غرض ہے ساتھ بھیجے دیا۔ اور دوبر کے جواس کے ہمراہ تھے دہ طراو ہن دہیں اسدی کے پاس جزیرہ ہنود ہیں چلے گئے۔ بیوا قعداس کی وزارت کے ڈیڑھ سال کے بعد کا ہے اس کے جیٹے ابوالعباس ہے تیس ہزار دینار بطور جر ، نہ وصول کے گئے۔ سمطان لدولہ نے ابوطالب کے آل کا تہیہ کرلیا اور ابوکا لیجار کو امواز کی طرف بھیج دیا، چنانچے اس نے اہواز پر قبضہ کرلیا۔

سلطان الدوله نورمشرف الدوله كی صلح: سان واقعات كے بعد سلطان الدوله اور مشرف الدوله بین صلح كرنے كی غرض ہے خط و كربت شروع ہوئى ا بوقمر بن مكرم (سلطان الدوله كا مصاحب) اور مؤيد الملك رحجى (مشرف الدوله كا وزير) دونوں بھائيوں بین صلح كے محرك بتھان دونوں نے بيہ ہے كيا كہ عراق مشرف الدوله كووے ديا جائے اور فارس وكر مان كى حكومت سلطان الدوله كے سپر دكر دى جائے۔ چنانچه اسى بنء پرصلح نامه كی سلطان الدولہ كے سپر دكر دى جائے۔ چنانچه اسى بنء پرصلح نامه كی سلطان الدولہ کے سپر دكر دى جائے۔ چنانچه اسى بنء پرصلح نامه كی سلطان الدولہ کے سپر دكر دى جائے۔ چنانچه اسى بنء پرصلح نامه كی سلطان الدولہ کے سپر دكر دى جائے۔

ابن کا کو بیدکا ہمدان پر قبضہ: سبٹس الدولہ بن بوید (والی ہمدان) نے وفات پائی تھی اوراس کی جگداس کا بیٹا ساء الدور تھران بن تھ فرہن بن مرداوت کی بیز دجرد کو کی حکومت ساء الدولہ کی آئی تھوں میں کا نئابن کر کھٹک گئی اسٹے نوجیس آراستدکر کے فرہاد کو گھیر لیا۔ چنا نبچے فرہاد کی ورخواست قبول کی اور نوجیس اس کی کمک پر روانہ کردیں۔ چن نبچ ساء الدولہ کوفر ہو کے محاصر ہے اور جنگ سے دست کش ہونا پڑا۔

ہمدان کا محاصرہ: اس کے بعدعلاءالدولہ اور فرہاد نے ہمدان کی طرف قدم بڑھائے اور پہنچتے ہی محاصرہ کرلیا۔ ہمدان کی فوجیس تاج ملک قوہی (سپیسررساءالدولہ) کی کمان میں مقابلے کے لئے نگلیں اور طاقت کے ذریعے علاءالدولہ کا محاصرہ ختم کرادیا علاءالدولہ تکست کھ کرج یاذتوں پہنچ گیا۔ راستے میں اس کی فوج کا بڑا حصہ بزف اور مردی سے ہلاک ہوگیا۔

مشرف الدوله اور البوالشوك: مدیلی سردارول كے ایک گروپ کوگرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور چند سرداروں کوئل کردی۔ بهدن پر قبضہ کرنے کے بعد ابوالشوک کردی کے ملک کا رخ بمیار مشرف الدولہ نے ابوالشوک سے درگز رکرنے کی سفارش کی ، چنانچے علاء الدولہ نے اس ک

<sup>•</sup> يهر صحح غظ "كَ ذكرة" بريكسين ( تاريخ الكال جومن ٣٣٠) في الك نتوش "قرى" كريجائة "فوى" بيروغلط ب ويكسين تاريخ الكال بي وس ١٣٠٠.

دارالخل فت واپس لے گئے۔

سف ش كومنظور كرني اورا بين وارالحكومت واليس جلا كيا-ميدوا قعيم المع حكا به-

عنبر خادم: چونکه عنبر خادم ، مشرف الدولئه کے باپ اور دادا کی خدمت میں رہاتھا اس کے عنبر خادم ، مشرف الدوله پر حادی ہورہاتھا۔اے اثیر کے لقب سے پارا ہو یہ تاتھا۔ ہو چاہتا تھا کر گزرتا تھا امراء حکومت اور فوج پراس کی استبدادی حکومت تھی وزیر السلطنت موید المراء کے بارا ہو یہ کا دولہ ہے کا دولت وحکومت ہیں جو چاہتا تھا کر گزرتا تھا امراء حکومت اور فوج پراس کی استبدادی حکومت تھی وزیر السلطنت موید المراء کی سے عنبر خادم کے کسی حاشیہ تیں میرودی ہے ایک لاکھ دینار کسی ذریعہ سے وصول کر لیا تھا۔ عنبر خادم نے مشرف الدولہ کے کا نول تک بیربات بہی دی۔

ناصر الدوله کی وزارت: چنانچیمشرف الدوله نے ماہ رمضان ۱۳۱۳ ہے میں مویدالملک کومعز ول کرکے ناصر الدوله بن حمران کوعہدہ دزارت عنایت کر دیااور پچھ عرصے بعدمشرف الدولہ نے اس کوخلفاء عبیدین کے پاس بھیج دیا جہاں خلیفہ حاکم نے اسے مصرکی حکومت پرمقرر کر دیامھریس اس کابیٹا ابوالقاسم حسین بیدا ہوا۔

ابوالقاسم: یکم نے اس کے باپ ناصر الدولہ کو کسی الزام میں قبل کردیا۔ ابوالقاسم، مفرج بن جراح امیر طے کے پاس شام بھ گئر ور عبیہ یوں کے خواف ابوالفتوح (امیر مکہ) کو ابھار نے لگا۔ ابوالفتوح نے اس کو بلوایا بھر رملہ میں ابوالفتوح کی امارت کی بیعت کی گئی اور وہ فوجیس آراستہ کر کے مصر کی ج نب بڑھا اور زر کثیر تاوان جنگ میں لے کر ابوالفتوح، مکہ واپس گیا اور ابوالقاسم ،عراق کی طرف چلا گیا۔ عمید ، معراق فخر امعک ابوطالب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خلیفہ قاور باللہ کواس کی خبر مل گئی فوراً تھم جیجے دیا کہ ابوالقاسم کوا بنے در بار سے نکال دوغریب ابوالقاسم نے موصل کا راستہ اختیار کیا۔ والی موصل نے ابوالقاسم کو فلمدان وزارت حوالے کردیا کچھ جسے بعد کسی وجہ سے شاہی عمّا ب میں گرفتار ہو گیا اور معزول کردیا گیا۔ بھرع واقی جانب واپس گیا۔ خو بی قسمت سے بچھ ایسے اتفا قات پیش آئے کہ شرف الدولہ نے اس کووزارت کا عہدہ عمٰ بیت کردیا۔

ا بوالقاسم کی دست درازیاں: ﷺ پیم کمبختی جوآئی تو فوج کے ساتھ زیادتی ادر عکومت کرنے لگا۔ ترکوں نے شور وغل مجاییا اور بعذوت کردی اس کے میل وجول کی وجہ سے عزیر خادم بھی اس مصیبت میں گرفتار ہو گیا اور پربیتان ہوکر دونوں سندیدی طرف بھاگ گئے۔ مشرف الدولہ بھی ان کے ساتھ تھا قر واش نے ان لوگوں کو عزت واحر ام سے تھیرایا اور بڑی آؤ بھگت سے پیش آیا۔ چندونوں کے بعد بیلوگ' اواما'' کی طرف چلے گئے۔ مرکوں کی شرمندگی: ..... پھر ترکوں اوخو دکر دہ پر پیٹیمانی ہوئی انہذا مرتضی اور ایوائسن نٹیمی کوشرف الدولہ کی خدمت میں بھیجاع فوق صیرا اور واپس آنے ک ورخواست کی ، ابھی کوئی جواب نہیں مل تھا کہ چند ترک سروار مشرف الدولہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور منت ساجت کرکے عزم خادم سمیت

سلطان الدوله کی وفات: سلطان الدوله ابوشجاع بن بهاءالدوله (والی فارس) کامقام شیراز میں انتقال ہوگیا۔محمہ بن مکرم کواس کے مزاح میں بہت بردارسوخ تھااوراس کی حکومت کانتظم اور وزیر تھا۔اس کا میلان طبع سلطان الدولہ کے بیٹے ابوکا لیجار کی طرف تھااور بیاس وقت اہواز کا گورنر تھ،سلطان الدولہ کے مرنے کے بعد ابوکا لیجار کو تخت حکومت بر متمکن کرنے کے لئے محمہ بن مکرم نے بلوالیا۔

تخت نشینی پراختلاف: برکوں کی خواہش بھی کہ ابو کا بیجار کا بچاابوالفوار آل (والی کرمان) کوعبائے حکومت پہنائی جائے۔ چنانچیز کی فوج نے ابوا سفوار س کوکر مان سے بدا رہا مجربی مرم کواس نے خطرہ پیدا ہو گیا۔ ابوالمکارم اس کا ہم آ ہنگ تھا۔ فقنہ کے خیال سے بھرہ کی طرف بھا گ گیا اور عاد ل ابومنصور بن مافتہ ، ابوا سفوار س کو لانے کے لئے کرمان روانہ ہو گیا۔ بیچھر بن مکرم کے دوستوں میں سے تھا۔ ابوالفوار س نے اس کی عزت افز انک ک ۔ دیستوں میں سے تھا۔ ابوالفوار س نے اس کی عزت افز انک ک ۔ دیستوں میں میں عزت کے معالمے میں تھر بن مکرم کی دائے پر موقوف کیا۔ ابوا خوار س کو اس سے خصہ بیدا ہو گیا۔ برہم ہوکر چر بن مکرم کو گرفتار کر نے تی کرمان کا بیٹا ابوالقائم ابوکا لیجار کے پاس ابواذ بھا گ گیا۔

ابوکا لیج رکی حکومت ابوکا لیجارکواس ہے بیحد برہمی پیدا ہوگئ چنانچہ فوجیس مرتب کرکے فارس کی طرف چلا گیا۔ ابومنصور حسن بن می نسوی ، وزیرِ السلطنت ابوالفوارس مقابلہ پر آیا گھمسان کی لڑائی ہوئی ، میدان جنگ ابوکا لیجار کے ہاتھ رہا۔ ابوالفوارس کی نشکر گاہ کولوٹ کیا گیا۔ ابوالفوارس شهست کھا کرکر مان کی طرف بھا گ گیااور ابود کیجار نے شیراز پر قبضہ کر کیا۔اور پھر پورافارس اس کافر مانبر دار ہو گیا۔

ابوكا يبي راور ديلمي اختلاف ابوكاليجار في ان ديلموں كوجوائ وقت شيراز ميں سے دبانے كى كوشش كى ان لوگوں اب ن جو ي ب ، جوشہ ساء ميں سے بيغام ويا كو آؤہم اور تم مل كر ابوالفوارئ كے مطبع بن جائيں۔ چنانچد ديلموں كابيگروہ ابوكا يجار ہے مخرف ہو را اوا فورش سے بعد سكر يول في ابوكا يجار ہے مطالبہ كرديا۔ ديلموں في اس مظاہرے ميں الشكريوں كا ساتھ وي چنانچدا وكا يور سے انتهائى بسروس من سے ديلموں في ابوكا يور سے انتهائى بسروس من سے ديلموں كا مواتى اليا۔ پر تو ان كي كھاڻيوں كی طرف چلا گيا۔ اس سے ديلموں كوموقع س بير والمؤوري كا كر مان پر قبط الله كر الي جو اور بركا جو ريد تو والمؤوري كوموت مير سے۔

دیکمی غداری سے ابوا غوارس کی شکست: ۔۔ چونکد دیلمیوں نے من چلی طبیعت پائی تھی آبیب آ رام سے بینھن پسندنیوں تھ ہذا اوا یہ رسے جسٹے اور سے ابھار کر اوا غوارس کی فوج سے جا بھڑے ،ابوالفوارس مسالحت کی خوشی میں آ رام کی نیندسور ہاتھا لہذا شکست کھ کر بھاگا۔ در ابجہ دبیں جا کر دم ہیں۔ اورا یوکا پیچار نے نقام بینے کے بینے کار مقام بین و جا کر دم ہیں۔ اورا یوکا پیچار نقام بینے کے بینے کار مقام بین و بین دو کر میں جنگ ہوئی۔ اتفاق سے اس معرکہ میں بھی ابوالفوارس کی فوج میدان جنگ سے بھاگئی اور کر بان میں جا کر پناوگر میں بوئی اور بوکا ہیں رہ بار دفارس پر قابض ہوگیا۔ کا جم جس حکومت وسلطنت براس کا قدم جم گیا۔

ابوکا پیچار کوا بھارنے کی کوشش : پھر کھٹکریوں نے ابوکا پیچار کو حکومت بغداد کے لئے ابھارنا شردع کیا چونکہ ابوکا پیچر ران دنوں ہے بتی ہے جنگ میں مصروف تھے۔ بہانوں سے آبیس ٹالنے لگا پھر دارالخلافت بغداد میں اوباشوں اور بدمعاشوں نے دست درازی اور لوٹ مار شروع کردی۔ جنگ میں مصروف تھے۔ بہانوں کے خطرہ ہوا تو قرواش کے پس کرخ کوجل کرخ ک وسیاہ کردیا۔ امیر عنر نے انہیں روکا۔ لیکن وہ اپنی حرکات سے بازنہ آئے اور جب اسے اپنی جان کا خطرہ ہوا تو قرواش کے پس موصل بھ گ گیا ادھ نمونہ قیامت بنگامہ بغداد میں شروع ہوگیا۔

تر کول کی توبہ. جب دارالخلافت بغداد میں امن دامان کا نام مفقود ہوگیا اور ترکوں نے اس بات کومسوں کرمیا کہ ملک بر ہو دوتاہ ہورہا ہے۔ عرب ، کرداور عوام ابن س نے دست طبع و غارت گری دراز کیا ہے تو سب کے سب متحد ہوکر دارالخلافت بغداد کی طرف معذرت اور عفق عمر کے سئے روانہ ہوئے ان ترکول نے خطی میرکی تھی کہ پہلے بغیر مشورہ جلال الدولہ کو بلوالیا اور جب جلال الدولہ آیا تو واپس کر دیا اور او کا ایپ رکونکومت بغد ، ک نے دعوت دئ ۔ اس کے باد جود میر بھی کہتے جائے متھے کہ مید علی ہمارانہیں ہے بلکہ خلیفہ کے اشار ہے سے بیام ہوا ہے ۔ بہر کیف ترکوں کا جمنفیر در الخدافت بغداد آیا اور شیرازہ حکومت کو درست و جمع کرنے ، امن وامان قائم کرنے اور بغاوت واوٹ مار کے فروکر نے کے سے جار یا ایدو کہ وکھول بھی درخواست ور بارخلافت میں دی۔

جلال الدوليم كي حكومت: چنانچه خليفه قادر نے اس درخواست كوقبول كرئيا يه اور جلال الدوله كوطلى كا فرمان روانه كيا جلال ابدويه، بسره يه

O جورے ہاں تاریخ بن فلدون جدید اللہ ایڈیشن جہم ۵۷۸ پر ۱۳۸ کے بجائے ۲۹۹ ہے۔

وارا لخلافت بغدادی جانب دواند ہوگیا عظیم نے ابوجعفر سمنانی کوجلال الدولہ کے استقبال کے لئے روانہ کیا۔ جلال الدولہ بری آؤ بھٹت سے ۱۲٪ ج میں بغداد میں آیا۔خود ضیفہ بھی سوار ہوکر جلال الدولہ سے ملئے تشریف لائے۔ اس کے بعد جلال الدولہ مشہدا مام کاظم کی زیارت کے لئے گیا۔ پھر وہاں ہے واپس آکر دارالملک میں آکر مقیم ہوگیا۔ بی وقت تو بت بجانے کا تھم دیا مگر خلیفہ قادر نے ممانعت کافر مان بھیج۔ بادل ناخواستہ بی وقت نوبت بری میں آئے وقت تو بت بجانے کی اجازت دیدی۔ حکومت بغداد پر قابض ہونے کے بعد جلال الدولہ نے موید الملک بری رائی و امیر عزر خادم کے پاس ول جوئی ، اظہار محبث اور لشکریوں کے تعلی کی معذرت کرنے کے لئے روانہ کیا۔ بیاس وقت قرواش کے پاس نوصل میں تھا۔

اصفہان اوراصہبد کے والی این کا کو بیہ کے حالات: علاءالدولہ ابن کا کویہ نے اپنے بچپازاد بھائی ابوجعفرعلی کونبیثا پور،خوست وراس کے متعلقات کی حکومت برمقرر کیاتھ،اورا کراد جو درقال کو بھی اس کی فوج میں شامل کردیا تھا۔اس کاسر دارا بوالفرح بالونی تھا۔اس کی ابوجعفر سے بھکم و د ہادشاہ دراقسیے نہ گبند چل گئی،رفتہ رفتہ اس کی خبر علاءالدولہ تک پینجی علاءالدولہ نے دونوں میں سلح کرادی۔اس سے بعدموقع پاکرابوجعفر نے ابواغر ج کو مارڈ الاچنا نچے اکراد جو در قال نے بعاوت کردی اورفتٹہ وفساد کا درواز وکھل گیا۔

علاء الدولہ جنگیں: علاء الدولہ نے ایک شکریہ بنگامہ فروکر نے کے لئے رواز کیا گریجی کامیابی نہ ہوتکی بلکہ مزید بیہ ہوا کہ دسداور غدنہ بینے کی وجہ سے چاردن تک ہے آ ب ودانہ پڑار ہا۔ علاء الدولہ بین کرآیا اوران الوگوں کورسددی ،غلہ دیا نے مختوفک کرمیدان میں آگئے اوراکر ،دکوشست دے دی۔ اس شکست کے بعد اکراوجو درقاں کا ایک گروہ دو بارہ مقابلہ پڑآگیا۔ علاء الدولہ نے ان کو بسیا کر کے تعاقب کیا اوروفدتک و پنچھ کرتا چاگیا۔ وفد میں اکراوجو درقان جم کراڑ ہے گرقسمت نے یاوری نہ کی لکین کے بیٹے معرکہ کارزار میں مارے کئے ۔خودوللین چند آ دمیول کے ساتھ زندہ فٹی کر جرب نی طرف بھاگئے۔ اس ہوگیا ، بہاء الدولہ نے اس کے دونوں بیٹوں وزیر السلطنت سمیت گرفتار کرانیا گیا۔ (جو ۱۹ مجے کے نصف میں مرگیا ) علی بن عمران ، قدم کنکور میں جاکر بناہ گزین ہوگیا، بہاء الدولہ نے اس کا محاصرہ کرلیا۔ وکیمین جربان سے اپنے سسرانی دشتہ دارمنو چرقابوں کے پاس چلاگیا۔

منو چہر کا بیٹا:....منو چرکا بیٹر علاءالدولہ کا واہاد تھا اور علاءالدولہ نے شہقم اے بطور جاگیر دیا تھا۔ان واقعات کوس کر بیٹھی ہائی ہوگیا اپنے ہب منو چہر کے پاس فوج کی طلبی کا خط روانہ کہا۔ منو چہراور وککیں فوجیں لے کرآ گئے۔مجدالدولہ بن بوید ہے بیس تھیرا ہوا تھا دونول فریق گئے گئے۔متعدد لڑائیاں بھی ہوئیں۔علاءالدولہ نے ان شکانیوں کا احساس کر کے بلی بن عمران سے سلح کرلی صلح کا ہونا تھ کہ وککیں اور منوچہر'' رہے' جھوڈ کر جے گئے۔علاءالدولہ دے میں آیا۔منوچہرکونہایت بخت دھمکی بھراخط کھا۔منوچہرکنکور میں جاکر قلعہ شین ہوگیا۔ بلاءالدولہ نے چن چن کران لوگوں کوئل کیا جنہوں نے اس کے بچازاد بھائی ابوج عفر کوئل کیا تھا۔ اس کے بعد منوچہر نے اطاعت کی گردن جھکا دی۔سلح کا بیغام دیا چنانچہ علاءالدولہ نے سلح کرنی اورکنکور کے بجائے وینور کوجا گیرٹیں دے دیا۔

خفاجہ کی ابوکا لیجار کی اطاعت: خفاجہ ہوعمرہ بن عقبل کی نسل ہے ہیں جو کہ اطراف عراق میں بغداد ، کوفہ ، واسط اور بھرہ کے درمیان رہتے ہے۔
ہے۔ ان کا سرداران دنوں منبع بن حسان تھا۔ اس کے والی موصل ہے کچھ جھڑ ہے چلے آ رہے ہتے جو بھی بھی نڑائی کی صورت اختیار کریتے تھے۔
بالآخر دونوں میں صبح کی خط و کتابت ہونے گئی ، چنانچے سلح ہوگئی۔ اس کے بعد منبع بن حسان کے اس جو میں جامعین ، مقوضات دہیں کے زیر کنٹرول علاقوں کی طرف میا اور حالت خفلت میں آئیں لوٹ لیا۔ وہیں کو خبر ملی تو فورا تھا قب اور مقابلے کے لئے روانہ ہوگی چنانچے منبع نے کوفہ کو چھوڑ کر انبار کا سرخ کیا جو کہ قر واش کے عاصرہ کے بعد طاقت کے ذریعے فتح کر لیا اور غارت و پامال کر کے جادویا۔ قر واش نے مقابلے پر کمر بائدھی ، غریب بن معین بھی اس کے ساتھ تھا جب قر واش انبار پہنچا۔
بائدھی ، غریب بن معین بھی اس کے ساتھ تھا جب قر واش انبار پہنچا۔

منبع بن حسان کی اطاعت: اس وقت منبع نے انبارے کوچ کردیا تھا چنانچے قرواش، قصر کی طرف جلا گیا اسے منبع کوموقع س سیاوو ہو ۔ ا انبار پر چڑھا آیا ور جی کھول کرا ہے لوٹا قرواش اس خبر کوئن کرجامعین گیا اور دبیس بن صدقہ ہے امداد کی درخواست کی۔ دبیس بنواسد کے ساتھ قرواش کی مدد پر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ منبع کے مقابلہ پر آیالیکن جنگ کی ہمت نہ پڑی لہٰذا سب متفرق و منتشر ہو گئے اور قرواش ، انبار واپس " گیا۔ تنہر پنرہ کو درست کرایا۔ امن وامان قائم کرنے کی کوشش کی چونکہ دبیں اور قرواش، جلال الدولہ کے فرمانبر دار اس لئے ملیع بن درس نے برس نے برس نے برس نے برست اور پناہ گاہ بنالیا اورا طاعت قبول کرلی۔ ابوکا لیجار نے اس کوخلعت وانوں مے برفر زئیا۔ پُرمنیع اسپے مقبوضہ علاقوں میں واپس آ گیا اور ابوکا لیجار کے نام کا خطبہ پڑھنے لگا۔

جلال الدولہ پرترکول کا حملہ: حکومت بغداد پرجلال الدولہ کے قدم جم جانے کے بعدترکول کی فوجوں کی کشرت ہوگئی۔مصرف بنگی برجہ گئے میں وقت قلمدان وزارت کا ما لک ابوعلی بن ما کولاتھا۔ فوج نے اس سے اپنی شخوا ہوں اور وظا نف کا مطالبہ کیا۔ وزیر السلطنت اوا نہ کر کا رجال الدولہ نے جوابرات اور قیمتی فیتی سامان فروخت کر کے ان کی شخوا ہیں دیں اس کے بعد شکر نے وزیر السلطنت سے شخوا واور رسد کا مطابہ یا ورجب ن کوشخوا ہیں نہیں تو ہلا بھی ویرات اور اس کے مکان کو جا کر گھے لیا۔ یہاں تک کھانا یانی پہنچنا وشوار ہوگیا۔ اس نے بھرہ وانے کی درخواست کی اور اسپر اہل ان کوشخوا ہیں نہیں تو ہلا ہوں کے میں اور جے تھے ترکی فوج ویرال سیت بھر وردوا تھی کے لئے تکارم کا کان اور کشتی کے درمیان میں قنا تیں گھڑی تھیں اور خیجے تھی تکل آئی نے نمونہ تی مصرب تھے۔ ترکی فوج ویر ہوگر فرش میں اس نے لوگوں کو لاکاراء اور ہر کی فوج بھی نکل آئی نے نمونہ تی مصرب ہوگی۔ گر سے خیر بیت گزری جا ہے بھی تکل آئی ۔ نمونہ تی مصروب کی خور ہوگر فرش میں اس ب خیے اور کیڑے نے وزودت کر کے ان کی شخوا ہیں ویر سے خیر بیت گڑری کی فوج بھی نکل آئی۔ جو دا سے بھی معزول کر کے ابوطا ہر کو قلمدان وزارت عطا کیا۔ جالیس دن کے بعدا ہے بھی معزول کر کے معید بن عبدالرجیم کو عہدہ وزارت عطا کیا۔ بیوا قد ۱۳۱۹ ہے کا سے کا اس کے بعدا ہے بھی معزول کر کے ابوطا ہر کو قلمدان وزارت عطا کیا۔ جالیس دن کے بعدا ہے بھی معزول کر کے معید بن عبدالرجیم کو عہدہ وزارت عطا کیا۔ بیوا قد ۱۳۱۹ ہے کا سے کا سے کا میں دیں اس کے بعدا ہو کہ ۱۳ میں کا معروب کو کیا ہوں کو اس کے عدا ہے ہوں کہ کے سے کہ کو کا سے عدالے کو کو کیا گئی گئی کے کہ کہ کہ دوزارت عطا کیا۔ بیوا قد ۱۳۱۹ ہے کا سے کا معروب کو کو کیا گئی کے کہ کو کیا گئی کو کیا گئی کیا گئی کو کیا گئی کی کو کیا گئی کو کیا گئی کی کو کیا گئی کے کہ کو کیا گئی کی کو کیا گئی کیا گئی کیا گئی کو کیا گئی کو کیا گئی کی کو کیا گئی کی کو کی کو کی کو کیا گئی کی کو کی کو کی کو کی کو کیا گئی کو کی کو کیا گئی کو کیا گئی کی کو کر کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کر کی کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کر کی کو کی کو کو کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی

کر مان پر قبضہ: جلال الدولہ کابیارادہ بنا کہ بختیارادر ملک العزیز کے پاس جاکرفوج کی شخواہ لے آئے اور جن لوگوں کے ہل واسب اوٹ لئے میں نہیں کچھ معاوضہ دے کہ استے ہیں بینجر پنجی کہ ابو کا لیجار نے بھر ہ اور کر مان پر قبضہ کرلیا ہے۔ سنتے ہی اس کے ہاتھ کے حوصاڑ گئے اور زمین پاؤں کے بنچے سے نکل گئے۔ کر مان میں جلال الدولہ کا چچا ابوالفوارس حکومت کرد ہا تھا۔ قارس کے اراد سے سے فوجیس فراہم کر ہی رہ تھ کہ موت کا بیغ م سیخیا ہندا ہیک کہہ کرسفر آخرت افتیار کیا۔ اس کے ساتھیوں نے ابو کا لیجار کی اطاعت کا اظہار کرکے کر مان ہوا لیا۔ چنا نچے ابو کا بیج رسفر سے کرے کر ہان بوالیا۔ چنا نچے ابو کا بیج رسفر سے کرے کر ہاں جو الفوارس نہایت بدخلق تھار عایا اور اپنے ملازموں سے بیجد برابرتا و کرتا تھا۔

بنود بیس کی فرما نبرداری: طراد بن دبیس کے قبضہ میں جزیرہ بنود بیس تھا جس پر منصور حکت عملی سے قابض ہوکر ابوکا لیجارے نہ مکا خطبہ پڑھ رہاتھ۔ اس دوران طرد دمر گیا اس کا بیٹر علی ، جلال الدولہ نے تو اس کی ایک فوٹ کواس کی کہک پر مقرر کردیا علی ابن طراد نہا بیت جلدی میں روانہ ہوا۔ اتفاق بید کہ انہی دنوں ابوصالے کوکین ، جلال الدولہ سے شکست کھ کر ابوکا ہورے پ س کمک پر مقرت کر دیا تھی جب اس کو مین جمل کہ علی بن طراد ، جلال الدولہ کی پشت بناہی کی وجہ سے جزیرہ کی طرف آر با ہے تو ابوصالے کو کین ہی ، ابوکا ہور سے جن سے بی تابی کی وجہ سے جزیرہ کی طرف آر با ہے تو ابوصالے کو کین ہی ، ابوکا ہور بین بین میں عبی بن جب نہ کہ دول میں ہوئی جس میں عبی بن جب نہ کے کرمنصور کی مداد کے لئے جزیرہ گیا اور دونوں متحد ہو کر علی بن طراد ہے لئے نکلے مقام مہرود میں لڑائی ہوئی جس میں عبی بن

<sup>•</sup> يبال جي مفظ كور كير بديك يكسيس تاريخ الكال ج ٩ ص ٢٠١٩\_

طراد کو شکست ہوگئی اوروہ بکڑ دھکڑ میں مارا گیا۔ چنانچے منصور مستقل طور پر جزیرہ میں ابوکا لیجار کے ماتحت حکومت کرنے لگا۔

واسط پر ابوکا لیجار کا قبضہ اور شکست .... اس کے بعد نورالدولہ دئیں ملی (والی حلب اٹ وئیل) جب اے یہ اطلاع می کداس کا بچیا زاد بھی کی مقدد بن حسن اور مذیع بن حسان امیر خواہہ عسا کر بغداد کے ساتھ ابوکا لیجار کے پاس گئے جی تو وہ اپنی مقبوضہ علاقوں بیس ابوکا لیجار کے نام کا خطبہ پڑھنے واسط کی خدمت میں طلب کی ورخواست بھیجی۔ چنانچہ ابوکا لیجار ،اہوازے واسط کی جانب روانہ ہوگیا۔ لیکن واسط میں ابوکا لیجار کے بہنچنے نے پہنچ ملک العزیز بن جلال الدولہ ترکول شمیت واضل ہوگیا تھا جیسے بی ابوکا لیجار ، واسط کے قریب پہنچا۔ طلک العزیز ، واسط وجھوڑ کرنجی نیے چاگیا۔ چنانچہ ابوکا لیجار نے بہنچ ابوکا لیجار نے بغیر کسی جنگ و مزاحمت کے واسط پر قبضہ کرلیا۔ وہیں وفعہ لے کرحاضر ہوااور کا میا لی کی مبار کہاودی۔ اس کے بعدابوکا لیجار نے واش (والی موسل) اور اشیر عزر کوم ان کی طرف بڑھنے کا تھم دیا۔ اشیر عزیر داستے میں مقام کیل میں مرگیا اور قرواش واپس آگیا۔

ابوکا ایجا راورجال الدوله کی جنگ: جان الدوله کوان واقعات کی اطلاع کمی تو فوجیس فراہم کیں۔ ابوالشوک وغیرہ سے الدادطسب کی اور واسط کو سرکرنے کے سے روانہ ہوا۔ روپید کی کی وجہ سے خت مشکلات پیش آئیں۔ مصاحبول نے رائے دی کے ابوکا ایجاراس وقت اہواز ہیں نہیں واسط کے بچا ہے اہواز پر حملہ سیجے اور ابوکا ایجار کے سارے مال ودولت پر قبضد کر لیجئے اور ابوکا ایجار کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ عرات کا میدان خالی ہے آپ عراق پر قابض ہوجا ہے۔ بید دونوں اس تذہب میں سے کہ ابوالشوک نے بیٹر بھیجی کے سلطان محمود بن بسکتین کی فوجیس عراق کی طرف حرکت کررہی ہیں۔ مناسب ہے کہ آپس کی جنگ چھوڑ کر شفق العکمہ ہوجا نین۔ ابوکا ایجار بیزی کر عراق کی طرف بڑھنے ہے دک گیا۔ جانوکا ایجار کے مال واسباب کے علاوہ طاق دارالا مارت سے دولا کھدینارلوٹ لئے۔ ابوکا ایجاراس سے بخت متر دوہوا اور جال الدولہ سے جنگ کرنے کے لئے فوراً روانہ ہوگی ۔ وہ ہیں بن مزیداس خوف سے کہیں خفاجہ میرے مقابل پر جملہ آورنہ ہوجائے ابوکا ایجار کے ساتھ نہیں گیا۔

ابو کا لیجار کی شکست: ماہ رہے الاول اس بھیں ایک دوسرے سے بھڑ گیا۔ نین دن تک ہنگامہ کارزار نہایت بختی سے جاری رہا۔ چو تھے دن واپس چلا گیا۔ عاول بن ، فتہ نے حاضر ہوکر نفذر تم پیش کی جس سے اس کی اشک شوئی ہوئی اورا پے نشکر میں اسے تقسیم کردیا۔ جنگ کے بعد جوال الدولہ، واسط کی ج نب لوٹا اوراس پر قابض ہوگیا۔ پھرا ہے جیٹے ملک العزیز کوواسط کی حکومت سپر دکر کے عراق واپس چلا گیا۔

سلطان محمود کارے جیل اور اصفہان پر قبضہ: ... چونکہ بجدالدولہ بن فخر ف الدولہ علم اور تمارات کی تغییر جی مصروف تھا اوراس کی دوست اور عکومت کا انظام اس کی مال کے پاس تھا اور و ووج بھی انتقال کر گئی تو نظام سلطنت بھڑ گیا گئی تو سلطان محمود کو بنظمی کی شکایت تکھی محمود نظمی کی شکایت تکھی محمود نے ایک فوج اپنے حاجب نے مجدالدولہ کواس کے بیٹے سمیت کرفتار کر رہا جبکہ مجد الدولہ اس سے ملئے آیا تھا محمود کو جب خبر ہوئی تو اس کے لئنگر نے رہے کی طرف حرکت کی ساور بھی ان خراج ہوئی تو اس کے بیٹے سمیت کرفتار کر رہا جبکہ مجد الدولہ اس سے ملئے آیا تھا محمود کو جب خبر ہوئی تو اس کے لئنگر نے رہے کی طرف حرکت کی ساور بھی ان محمد الدولہ وہ بھی داخل رہے ہوگر میں اور برتن ہاتھ آ میں محمد الدولہ کو بیزیں نو ل فی خدالدولہ کو بیزیں نو ل کرخرا مدال بھیج دیا اور وہیں قید کر دیا۔

<sup>•</sup> يبر صفح لفظ صاحب ألحلة والنيل" عبد يكسين تاريخ الكال عوص معالم

صفہان پر چڑھ آیا اور نہایت تخی سے اہل اصفہان کو پکل دیا۔ بیان کیاجا تا ہے کہ اہل اصفہان کے بانچ ہزار آدمیوں کو آگیا تھا والقد اعلم با صوب اس کے بعد والیس آگیا اور وہیں قیام یذیر ہو گیا۔

تا تارگ ان تا تاریول کی ابتدائی حالت کوہم کسی مقام پرای کتاب میں بیان کر چکے ہیں، بیلوگ بخارا کی بہاڑی گھا ٹیول میں رہتے تھے اور ان کے دوگروہ شھا یک گروہ ارسلان بن بلوق کا تھا۔ دوسرا گروہ اس کے بیٹیج میکائل بن بلجوق کا تھا۔ یمین الدولہ محمود بن سبکتگین نے جس دفت بنی رااور مادراء النہ بر قبضہ کیا تو ارسلان بن بلجوق کو گرفتار کر کے ہندوستان بھیج دیا۔ اس کے قبائل و خاندان کو بے خاندان و مال کر کے زکال دیا۔ بجھ محمود ان بی بھی استفہان پہنچ گئے۔ سلطان محمود نے علاء الدور بن کا کو بیکوان کی گرفتاری اور مرکو لی کے لئے لکھا۔
مرکو لی کے لئے لکھا۔

 <sup>•</sup> توسین میں تحریرہ ناموں میں سے صرف تیسرالین قول شیچے ہے باتی سیجے نمیں ہیں ہے '' کو کناش، بوقا قزل مفر ، ناصفلی ا' دیکھیں تاریخ اکال ج اس اللہ ہے ۔ ' کو کناش، بوقا قزل مفر ، ناصفلی ا' دیکھیں تاریخ اکال ج اس اللہ ہے۔ کال ج اس اللہ ہے ایکھیں تاریخ افکال ج اس اللہ ہے۔ کی کھیں تاریخ افکال بنا اس اللہ ہے۔ کال بنا اس اللہ ہے۔ کی کھیں تاریخ افکال بنا اس اللہ ہے۔ کی کھیں تاریخ افکال بنا اس اللہ ہے۔ کال بنا اس اللہ ہے۔ کو کھیل ہے کہ میں تاریخ افکال بنا اس اللہ ہے۔ کی کھیل ہے۔ کی کھیل ہے کہ ہے۔ کال بنا اس اللہ ہے کہ ہے۔ کال بنا اس اللہ ہے کہ ہے۔ کال بنا اس اللہ ہے۔ کو کہ ہے۔ کال بنا اس اللہ ہے کہ ہے۔ کال بنا اس اللہ ہے کہ ہے۔ کال بنا اس اللہ ہے۔ کال بنا اس اللہ ہے۔ کو کہ ہے۔ کال بنا اس اللہ ہے۔ کی کھیل ہے کہ ہے۔ کال بنا اس اللہ ہے۔ کال بنا اس اللہ ہے۔ کو کہ ہے۔ کال بنا اس کے کہ ہے۔ کو کہ ہے۔ کال بنا اس کے کہ ہے۔ کال بنا اس کے کہ ہے۔ کو کی کھیل ہے کہ ہے۔ کی کھیل ہے۔ کہ ہے کہ ہے۔ کال ہے کہ ہے۔ کی کھیل ہے۔ کی کھیل ہے کہ ہے۔ کال ہے کہ ہے۔ کال ہے کہ ہے۔ کال ہے کہ ہے کہ ہے۔ کی کہ ہے۔ کی کہ ہے۔ کال ہے کہ ہے۔ کال ہے کہ ہے۔ کہ ہے۔ کی کہ ہے کہ ہے۔ کال ہے کہ ہے۔ کال ہے کہ ہے۔ کی کھیل ہے کہ ہے۔ کہ ہے کہ ہے کہ ہے۔ کہ ہے کہ ہے کہ ہے۔ کہ ہے کہ ہے۔ کہ ہے کہ ہے۔ کہ ہے۔ کہ ہے کہ ہے۔ کی ہے۔ کہ 
طرف چی گئی اس جمہ عت کا سروارا کی شخص مرفانا می تھا۔ دوسرا گروہ ، ہمدان کی جانب چلا گیا اس کا سردار منصوراورکو کمناش تھا۔ اس گروہ نے ہمدان پہنچ کرا ہوکا لیج ربن علاءالدولہ کا محاصرہ کرلیا۔اگر چیاطراف وجوانب کے امیر دن اور جا کمول نے ابوکا لیجار کی کمک پرفوجیں ہیجی تھیں۔ سیکن کا میا بی نہ ہوسکی ایک مدت تک ہمدان محاصرہ میں رہا۔ آخر کلرا ابوکا لیجار نے ان سے سلح کرلی اورکو کناش کوا پناوا ماوینا لیا۔

تا تاریوں کا رہے پر قبضہ: ستا تاریوں کا جوگرہ ہ رہے گیا تھا اس نے علاء الدولہ بن کا کویہ کا رہے بیں محاصرہ کی فاخسرہ بن مجد الدولہ اور الی سوء) بھی ان لئیروں سے ل گئے۔ محاصرہ وجنگ نے طول تھینچا، علاء الدولہ مجبور ہوکراسی سال ماہ رجب میں رات کے دقت رہے اصفہ ن چلا گید۔ الل شہر نے ہتھیار ڈال دیئے۔ تا تاری بلائے نا گہانی کی طرح رات ہی کے دقت شہر میں تھس کے اور اسے تباہ و ہر باد کرنا شروع کر دیات میں سے ایک گروہ نے علاء الدولہ کا تعاقب کیالیکن وہ ہاتھ نہ آیا۔ تب پیٹیرے تا تارہ کرخ کی طرف لوث کے اور اسے لوث لیے۔ اہل قروین کی طرف لوث کے اور اسے لوث لیے۔ اہل قروین کی طرف لوث کے اور اسے لوث لیہ اہل قروین کی طرف لوٹ کے اور اسے لوث ایک اہل قروین مقابلہ برا کے لڑائی ہوئی۔ گر جب کا میر بی

اہل مروین ما طاعت .... ای مروہ میں سے اسسی سے مروین مرت کدم برطایا۔ اس مروین مقاجمہ چا سے سران ہوں۔ مرجب ہوجا کی صورت نظر ندآئی تو اہل قزوین نے سات ہزار دینار دیکر سلح کرلی اوراطاعت قبول کرلی۔ ہمدان برتا تاریوں کا قبضہ: تا تاری رے برقبضہ کرنے کے بعد ہمدان کے حاصرے برد دبارہ آگئے۔ ابوکا بیجارنے جب اینے اندر مقابلے

ہمدان پرتا تار بول کا قبضہ: تا تاری رے پرقبضہ کرنے کے بعد ہمدان کے عاصرے پرددبارہ آگئے۔ابوکا بیجار نے جب اپ اندرمق بلے کی قوت ندر کیسی تو ہمدان چھوڑ دیا۔ شہر کے بڑے برا سے دوساءاورامراء بھی اس کے ساتھ چلے گئے اور کنکون جس قلعد شین ہوگئے۔تا تار بول نے ہمدان پر قبضہ کرلی۔اس گروہ کا سروارکوکناش اور منصور تھے جیسا کہ آپ او پر پڑھ پکے جیں اور فنا خسر و بن مجدالدولہ، دیٹم کی ایک جم عت سے ہوئے ان کے ساتھ تھا۔ان لوگوں نے ہمدان کو جاہ و ہر باد کر دیا۔اس پران لوگوں نے اکتفائیس کیا بلک ان کے فوجی دستے استر آباد کی اور دینور تک بہتی گئے، ابور لفتح بن بی الثوک (وانی استرآباد) سے گڑا کیاں ہوئیس۔ چنانچہ ابوالفتح نے ان لوگوں کو شکست دے دی اور چندلوگوں کوان میں ہے گرفت رکر سے بہاں تک کہتا تار یوں نے ان قید یوں کی دہائی پرسلم کرلی۔

تا تاری اورابوکا لیجار :....اس کے بعد تا تاریوں نے ابوکالیجار بن علاءالدولہ سے خطوکتا بت شروع کی اوراس کوانظ مملکت کے بہنے سے ہمدان بلایا۔ چذنچہ جب ابوکالیجار، ہمدان آ گیا تو تا تاریوں نے اس پرحملہ کر کے اس کے مال واسباب کونوٹ لیا۔ بیجارہ ابوکالیجار تکھا کر بھاگ گیا۔ اس دوران علاءالدولہ نے اصفہان سے نکل کرتا تاریوں کے ایک گروپ پردا ہے میں شخون مارااور کا میاب ہوااور فائے بن کراصفہان واپس آ گیا۔

تا تاری ، تا تار بوں کے تعاقب میں: پھر جب بجوتی تا تار بول کا دوسرا گروہ جو کہ طغرل بیک ، داؤد ، جغر بک ، بیقو اور ان کے بعد نی ابراہیم نیال کے ساتھیوں میں سے تھا؛ پنی فوجیں لے کر ماوراء النہر سے ان تا تار بول کے تعاقب میں نکلاجس نے اس وفت رے اور ہمدان کوا پے ظلم وستم کی جولانگاہ بنار کھا تھا تو ان تا تار بول نے آذر با بیجان دیار بحر اور موصل کی طرف رٹ کرلیا اور متفرق و منتشر ہوکران مما لک میں طرح طرح کے مظالم بر پاکئے جیسا کے قرواش والی موصل اور ابن مروان (والی دیار بحر) کے حالات میں بیان کیا گیا اور آئندہ ابن دہشودان کے حالات کے سلسد میں تجریر کیا جائے گا۔

مسعود کا اصفہان کارخ کرلیے علاء الدولہ، اصفہان مجھوڑ کر بھاگ گیا۔ مسعود نے اصفہان اور جو بچھکہ دہ ہاں تھاسب پر قبضہ کرلیا۔ علاء الدولہ، اصفہان مجھوڑ کر بھاگ گیا۔ مسعود نے اصفہان اور جو بچھکہ دہ ہاں تھاسب پر قبضہ کرلیا۔ علاء الدولہ۔ اسفہان کو جھے کہ دہ ہاں تھاسب پر قبضہ کرلیا۔ علاء الدولہ۔ ابو کا بیجارے پر س تنشر میں جا کر در خواست کی ، چونکہ ابو کا لیجار، حال ہی میں اپنے بچا جلال الدولہ سے اسم جی منگست کھا چکا تھا جیسا کہ ہم او پر تجریر کر کیے ہیں اس لئے فی الحال الدادد سے سے قاصر رہا۔ لیکن اپنے جیا جلال الدولہ سے سے بعد الداد کا وعدہ کیا۔

ی بیار سی نفظ مروب و بیکس تاری افکال جوم ۱۳۸۳ می بیان سی کھے لفظ کنکور ہے دیکھیں تاریخ افکال جوم ۱۳۸۳ میں کی نفظ مرآ وارے دیکھیں تاریخ کال جوم ۱۳۸۰ میں کی نفظ مرآ وارے دیکھیں تاریخ کال جوم ۱۳۸۰ میں۔ تاریخ کال جوم ۱۳۸۰ میں

فن خسرو کی سرتشی. اس دوران سلطان محمود بن سبکتگین کا انقال ہو گیا اور مسعود خراسان سے واپس چلا گیا اس وقت تک فنا خسر و بن مجدا مدو یہ عمران میں بناہ سر یہ تھ محمود کے مائب نے ہاتھ یاؤں لکا لے اور دیلم اور کر دوں کو متحد کر کے نکل پڑا مسعود کے نائب نے جو کہ رب میں تھ فنا خسر دکو تنگست دے دی اور اس کے نشکر کے ایک گروپ کوئل کر دیا فنا خسر دنا کام ہوکرا پنے قلعہ میں واپس آگیا۔

مسعود کا ہمدان اور رہے پر قبضہ: اگر چہ علاء الدولہ کو مسعود ہے بہت بڑا خطرہ تھا اور اس سے لڑنے کی تاب نتھی لیکن محمود کے بعد ابدوکا یہ رکے باس سے اصفہان ، بعدان اور رے کی طرف تبصہ کرنے کی لالج میں آگیا اور رفتہ رفتہ انوشیر وال کے صوبوں تک بڑھ ہیں۔ مسعود کے باس سے استعاد کو نتی نفید ہوگی اور اس نے مای کشرے اس سے مطبع ہو کر جنگ کے لئے حرکت کی۔ چنانچہ گھسان کی لڑائیاں ہوئیں۔ آخر کار مسعود کے شکر کو فتح نفید ہوگی اور اس نے مای کو بھرائے قبصہ میں لے لیا۔ علاء الدولہ و خی ہو کر قلعہ قروخان میں جاکر پناہ گڑیں ہوگیا۔ قلعہ قردخان ، بعدان سے ۲۲ کول کے فیصد برتھ۔ رہے ورانوشیرواں کے صوبوں میں مسعود بن سیکنگین کے نام کا خطبہ بڑھا گیا۔ مسعود نے اپنی طرف سے تاش اعتواری کو یہاں کا گورزم تقرر کردیا۔ تاش اعتواری کو یہاں کا گورزم تقرر کردیا۔ تاش اعتواری نے کردی تب مسعود نے علاء الذولہ کو مقرر کردیا۔

ابوعلی کا قبل: ہم گزشتہ سفور میں تحریر کے بیں کہ جلال الدولہ نے ابوکا لیجار کے بعد ابواز پروست تصرف بردھایا تھ اور ابوکا لیجار نے واسد سے تع قب کیا تھا۔ چنا نچے جوال الدولہ نے ابوکا لیجار کو الدولہ الدولہ نے ابوکا لیجار کو الدولہ کے اور ابرکا لیجار بواسط لوٹ آیا اور ابومنصور بختیار بن علی کو ( نائب ابوکا لیجار ) جواں امدولہ سے جنگ پردوانہ کیا گئی ۔ بختیار نے میدان جنگ سے جوالے کے کا ارادہ کیا پھر پکھسوچ کر قدم جماد ہے۔ جنگ مشتوں کا بیڑ ہود اس تعداداور تیار کی شکست ہوگئی۔ بختیار نے میدان جنگ سے بھا گئے کا ارادہ کیا پھر پکھسوچ کر قدم جماد ہے۔ جنگ مشتوں کا بیڑ ہود تا یا۔ بحری اور برگ لڑائی شروع بوگی ۔ وزیر اسلطنت ابوی دریا کے داستے ہوائی کرنے آیا۔ جس وقت نہر ابونصیب بیس پہنچا شکر بختیار کو قابض پایا لہذا ہمت ہارگی اور شکست ھا کر اسٹے پاؤل لوٹ گیا ، بختیار کے اس کا تعالی کا بیچھا کیا چیا کیا چیا کیا چیا کیا چاہ کہ کے دول کے دار کے ابوئی کی دول کو گئی اور کے دول کے باس بھیج دیا ۔ پھر قید بی بیس بہنچا کیا چیا کیا چیا کیا چیا کیا گئی اور میڈور بھی گر اور ہوگیا۔ بختیار نے بھر اید بی کا اور کو میار کی کشتیاں کو کی کر گی کی دول کے دول کے دول کے دول کو کر کی دول کر دول کے دول کی کو کی شبر کی بندہ میں بہت ہی نا جائز رسوم اور محصول مقرد کئے تھے جس سے عام طود سے دعیا ناراض تھی ۔ خان می میں بہت تی نا جائز رسوم اور محصول مقرد کئے تھے جس سے عام طود سے دعیا ناراض تھی ۔

کمک کی آ مداور پھر ہ پر قبضہ :... .. جب ابوعلی کے آل کی اطلاع جلال الدولہ کو لی تو اس نے اس کی جگہ ابوسعید عبدالرجیم (جواس کا بچاز دھ) کو عبدہ وزارت پر مقرر کیا اورا یک کثیر التعداوٹون ان لوگوں کی مدد پر روانہ کی جو مقتول وزیر کے ساتھ تھے چنانچے اس ٹون نے بھر ہ پر ہاہ شعبان اس چیس میں جو نسخہ کرلیا اور بختیں را پی ٹون کے ساتھ اللہ چلا گیا اور ابوکا لیجار سے امداد کی ورخواست کی ۔ ابوکا لیجار نے بختیار کی کمک پر فوجیس روانہ کیس اور اپنے وزیر السسطنت ذوالسو دات ابوالفرن بن فسانجش کو امیر لشکر بنایا۔ چنانچے جلال الدولہ کی فوج سے مقام بھر ہیں اڑائی ہوئی چنانچیشروع میں تو بختی روشست ہوئی اور اس کی بہت ہی شتیاں پکڑئی گئیں گر اس کے بعد جلال الدولہ کے مرداروں میں جو بھر ہ میں تھے پھوٹ پڑگی اور وہ آئیس میں ٹر نے سے ۔ اس طرح متفرق ومنتشر ہوگئے ۔ ان میں ہو بھر فراست ہوگیا چنانچ بھر ہ جیسا کہ پہلے ابوکا بجارے قبضہ میں تفاو و بارواس کے جلات بتائے ۔ چنانچہ ذوالسو دات کوموقع ال گیا اس نے بھر ہ پر جملہ کردیا اور قابض ہوگیا چنانچ بھر ہ جیسا کہ پہلے ابوکا بجارے قبضہ میں تفاو و بارواس کے قبضہ میں آگیں۔

قائم کی خلافت: ، ، اہ ذی الحبر ۱۳۳۱ ہے میں خلیفہ قادر باللہ کی وفات ہوگئی اس نے اکتالیس سال خلافت کی۔ دیلم اور ترک کے انسال کی خلافت کی۔ دیلم اور ترک کے انسال کی حب کا سکہ بیٹھ ہوا تھ اس کے مرنے کے بعد جلال الدولہ نے اس کے بیٹے ابوجعفر عبداللتہ کو تخت خلافت پر بیٹھا یا اور قائم بامرائد کا قتب دیا۔ قاضی ابوائس ، دردی کو ابو کا بیجا رکے باس پیغام اطاعت دے کر بھیجا۔ چنا نجے ابو کا لیجا رئے اس کی اطاعت قبول کر لی اور بیعت کر دیا سے سوں میں اس کے نام کا خطبہ پڑھنے لگا۔ قیمتی قبیل کے نام کا خطبہ پڑھنے لگا۔ قبیتی قبیلی تھا گف اور ہدایا دربار خلافت میں جیش کئے۔

بغداد میں فتنه اور فساد سال زمانه میں اہل سنت والجماعت اور شیعه فرقے کے درمیان دارالخلافت بغداد میں جھڑا ہوگیا 🗗 یہودیوں ک

المستر السباب كي تفسيا إلى التي التي التي المحين الريخ الكال جواس ١٨٠٩ مراسم.

144

بلدرک اور بارسطغان کی شکایت: ۱۱۰۰ سال غلامول کی ایک جماعت جلال الدوله کی خدمت میں حاضر ہوئی اور امراء وارائین دوست بلدرک اور بارسطغان اور بلدرک کی بہت لمبی چوڑی شکایت کی کہ ان لوگول نے حکومت وسلطنت پر استبداد حاصل کرلیا ہے سارا رو بیداور ، ب بزب کررے ہیں۔ برسطغان اور بلدرک کواس کی اطلاع کی چنانچہ وہ جلال الدولہ ہے متنظراورکشیدہ ہوگئے۔ غلامول نے ان دونوں سرد روں سے اپنی اپنی شخوا میں طلب کیس وطا کف اور مقررہ روز ہے کا مطالبہ کیا۔ بارسطغان اور بلدرک نے تنگ دیتی کی معذرت کی ، جب پھے شنو کی نہ ہوئی تو ارالخلافت بغداد چھوڑ کر ہدائن چلے گئے۔ ترکول کواس پر شدامت ہوئی۔ جلال الدولہ نے موید الملک دجی کو بارسطغان اور بلدرک کے پاس بھیجا چنانچہ میدونوں واپس آگئے۔

لشکر ہوں کا دوبارہ حملہ:... بارسط غان اور بلدرک کی واپسی کے بعد کشکریوں نے دوبارہ یورش کی اور جلال الدولہ کے مکان پر قبضہ کر سیا۔ فرش، سامان مکان اور سواری کے گھوڑ ہے بھی لوٹ لئے۔اس پر جلال الدولہ کو سخت غصہ آیا وہ غصے میں بھراسوار ہوکر دربار خل فت میں حاضر ہوا۔ شراب کے نشہیں چورٹھا :کہتا تھا پچھ ذبان سے نکاتا تھا پچھ۔ چنانچے خلیفہ نے نرمی وملاطفت سے جلال الدولہ کومکان واپس دلایا۔

عمید الملک کی معتر ولی: .....اس واقعہ کے تھوڑے دنوں بعد پھر نظیر یوں نے شور غل مجایا سواری کے لئے جلال الدولہ ہے گھوڑ میں بعد پھر نظیر کوں نے شور غل مجایا سواری کے لئے جلال الدولہ نے ان نوگوں کو ڈائٹ پلائی پھر پچے سوچ ہجھ کر گھوڑ وں کو اصطبل ہے بغیر کسی سائس اور محافظ کے نکال دیا (اور میہ کہا کہ پانچ میری سواری کے ہیں) حاشیہ نشین اور نشکری واپس چلے گئے۔ جلال الدولہ نے اپنجی سراکے دروازے بند کر لئے۔ پھر عوام ان س اور لشکریوں میں ندوفساد ہر پاہو گہا جلال الدولہ نے خصر میں آگر اپنے وزیر السلطنت عمید الملک کو معز ول کر کے قلمدان وزارت ابو لفتح میں منظم نے دور اسلطنت عمید الملک کو معز ول کر کے قلمدان وزارت ابو لفتح میں میں نوب نے ابواسخاق کے بین خیدہ وزارت کی نیم مدوار یوں کو انجام ندوے سکا معز ول کر دیا گیا۔ ابواسخاق ابر اہیم بن ابوالحس سبیلی کا بھینجا) وزیر مامون (والی خوارزم) کو عہدہ وزارت عطا کیا مگروہ بچیس دن وزارت کر کے بھاگ گیا۔

ترکوں کی جلال الدولہ سے بعاوت اور اطاعت: الدولہ کے گھر کولوٹ الدولہ کے درمیان پھر جھڑ ہوگی۔ جلال الدولہ نے دروازہ بند کرلیے۔ ترکوں نے جلال الدولہ کے گھر کولوٹ لیا۔ اراکین دولت اور سکریٹر یوں کے کپڑے اتر دالئے۔ دزیرالسطنت ابواسی ن پریٹان ہوکر غریب بن مجد بن معن کے پاس بھاگ گیا۔ جلال الدولہ بھی ماہ رہے اقاضی بغداد چھوڑ کر عکم اچلا گیا۔ چنانچیز کول نے ابوکا بیج رکے نام کا خطبہ پڑھا اور اس کو اہواز سے بلوائیا۔ گرعادل بن مافتہ نے اسے دائے دی کہ جب تک ترکوں کے سردار ندائی ساس وقت تک آپ بغداد کا رث ند سیجئے۔ چنانچہ جب کا بیجار بغداد ندائی یا تو ترکوں کو خود کردہ پر چیمانی ہوئی۔ اور انہوں نے جلال الدولہ سے معذرت کی۔ اس کا نام خطبہ میں پڑھا واپس آپ کے درخواست کی۔ چنانچہ تینتالیس سام دن کے بعدد دبارہ دارالخلافت بغداد واپس آگیا۔ قلمدان وزارت ابوالقاسم بن ماکولاکو عنایت ہوا۔ پھھ مے معد اس کا ترکوں سے جھاڑ اہوگیا چنانچہ اس لئے اور نیز اس سب وسے کے داس نے بعض لوگوں کو جواس کی قید میں جھے چھوڑ دیا تھا، معزول کردیا گیا۔

بصرہ برجلال الدولہ اوراس کے بعد ابو کا لیجار کا قبضہ: بہر سے درمیان ابوکا ایجار کے نائب ابومنصور بختیار بن علی نے مقام بھرہ میں وفات پائی۔ اوراس کی جگہ اس کا داماد ابوالقاسم جانشین بنا۔ بیٹھایت تفایت شعار انتظم اورامور سلطنت سے آگاہ مخص تھا۔ سیاس امور کی واقفیت کی

<sup>🙃</sup> ابدالمعمر ابراہیم بن حسین بہای آیک امیراور مالدار مخص بغداد میں رہتا تھا جلاالدولہ نے اس کے مال وزر پرنظر لگار کی تھی وزیرائسلطنت ابوا تھ سم کواس کی ٹرنیآ ہی کا تھم و ترکوں کو خصہ پیدا ہوا۔ دریر کے گھر کولوٹ لیا کپڑے چھین لئے نظے پیرگھرے نکال دیا۔ جانال الدولہ اس وقت مسل خانے میں تھا شورین کر باہر آیا تو وزیر قدموں میں ٹر پڑا جلاں امدولہ نے خصہ وکرا بوالمعمر سے بڑارو بینادوصول کیئے اوروز برکومعز ول کردیا دہ جان کے خوف سے جھپ گیا ( تاریخ کامل ج اص ۱۸۸۸)۔ (مترجم )

اجہ سے انت حکومت بھرہ پرایک میں کا استبداد حاصل ہوگیا۔ ایوکا لیجاد کو بیٹا گوارگر رالبندامعزو کی کا تھم بھیجے دیا چنانچے ابوالقاسم نے نئا فت کا اسد ن کر دیا۔ اور جلال الدولہ کے بیٹے کو واسط سے بیوالی چن نچے جدل لدولہ کا بیٹ ، وراس کے نام کا خطبہ موقو ف کر کے جلال الدولہ کا نام خطبہ بیل شامل کر دیا۔ اور جلال الدولہ کا بیٹا تھا جو بھرہ بیل ابوالقاسم کے بلانے پر آیا تھا) کے در میان ان بن ہوگئ (بیدواقعہ 100 میں ہوئے کہ ورن کا بیٹا تھا جو بھرہ بیل ابوالقاسم کے بلانے پر آیا تھا) کے در میان ان بن ہوگئ (بیدواقعہ 100 میں ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ میں مزید کے پاس بھاگ گئے اور اس کی شکایت کی میں مزید کے پاس بھاگ گئے اور اس کی شکایت کی میں مزید کے پاس بھاگ گئے اور اس کی شکایت کی میں مزید کے پاس کافی تعداد میں فوج مجتمع ہوگئ تو، سے جگ نے نکی وراس میں کہ دیا۔ وہ ایک دیا۔ وہ ایلہ جلا گیا جب اس کے پاس کافی تعداد میں فوج مجتمع ہوگئ تو، سے جگ اراد سے بھرہ کارخ کیا۔ وہ نوں بیسل کو ایم رکائی ہوئی یہاں تک کہ اس نے ملک العزیز کو بھرہ سے ذکال دیا اور پہلے کی طرح ابوکا لیج رکامت بھاگے۔ کیام کا خطبہ پڑ جھنے گا۔

جلال الدوله کا اخراج. رمضان ۱۳۲۸ ہے بین جلال الدولہ نے اپنے وزیر السلطنت ابوانقاسم کو بلوایا اشکر یوں کواس سے نراضتی پیدا ہوئی ہذ ماں واسب کے چھن لینے کا الزام نگا کر ہنگامہ ہر پا کردیا، ابوان حکومت پر چڑھ آئے اور جلال الدولہ کوایوان حکومت سے نکال کر ایک مہر میں جو ایوان حکومت میں تھی دیا۔ جلال الدولہ اپنے وزیر السلطنت ابوالقاسم اور اہل وعیال سمیت کرخ چلاگیا۔ اس کے بعد اشکریوں میں بھوٹ پر ٹنی اور نظام جاتا رہا۔ آخر کا راس نے جال الدولہ کے پاس پیغام بھیجا۔ آپ تو واسط تشریف لے جائے اور اپنے چھوٹے بیٹوں میں سے کسی کووار انگومت میں اور ت کرنے کے سئے چھوٹے جال الدولہ کے پاس پیغام بھیجا۔ آپ تو واسط تشریف لے جائے اور اپنے کی غرض سے روانہ کردید۔ بھوٹ تو بہدی میں اور ت کرنے کے سئے چھوٹے جائے اور منظور کر لیا اور چندلوگوں کو تشکر یوں کولانے کی غرض سے روانہ کردید۔ بھر منت سی جست میں واپس آئے کی درخواست کی اور صفر خدمت ہو کر منت سیجہ سے پڑگئی کی بندا سرے لئے وراطاعت وفر ما نیر داری کی تم کھائی۔

وزراء کی تنبد ملی: هنا می تنبد ملی الدولہ نے عمید الدولہ ابوسعید عبدالرجیم کوابن ماکولا کی جگہ عبدہ وزارت پرمقرر کیا۔ ابن ماکولا کو ابوسعید عبدالرجیم کوابن ماکولا کی جگہ عبدہ وزارت پرمقرر کیا۔ ابن ماکولا کو بلا کر دوبارہ قلمدان وزارت نیپر دکیا اور عمید الدولہ کو معزوں کرویے عمید مدولہ چند ونوں عہدہ وزارت کی امید میں تھی ہرار ہا۔ جب کا م ہوتا نظر نہ آیا تو جلال الدولہ کا ساتھ چھوڑ کراوانا کا راستا ختیار کیا۔ جوال الدولہ نے سے و ہیں ہدیا اور قلمدان وزارت کی اور ابوالشوک کے پاس چلاگیا، تب قلمدان وزارت ابوا قاسم کو ارت کا دوبارہ مالک بناویا۔ مگروہ چند دفول وزارت کر کے بھاگ گیا اور ابوالشوک کے پاس چلاگیا، تب قلمدان وزارت ابوا قاسم کے دور میں لشکریوں کے مطالبات بڑھ گئے جوابوالقاسم بورے نہ کر سکاس لئے دوم مینے وزارت کر کے بھاگ گیا۔ ان کر میا۔ دار انحکومت میں نظیمر کپڑلا ہے۔ جلال الدولہ نے ابوسعید کو دوبارہ وزارت کا عبدہ عنایت کیا۔ اس کے زمانہ میں فتہ وف دکا وروازہ کا کریا۔ دار انحکومت میں نشدہ میں لوٹ مار ہوئے گئی جے حکام وقت و بائہ سکے۔

ترکول کا جلال الدولہ پر حملہ: بہال الدولہ نے دیلی سید مالار بساسیری کو مغربی بغداد میں امن وامان قدیم کرنے کی غرض ہے مقرر کیا۔ چنہ نچہ بساسیری نے نہایت خوبی سے اس خدمت کو انجام دیا۔ فتہ وضاد کی جتنی گھٹا کیں خلافت وسلطنت کے افق پر چھائی ہوئی تھیں چھٹ سکی یہ ساسیری نے نہایت خوبی سے اس خدمت کو انجام دیا۔ خالی الدولہ اس بنگامہ کوفر و نہ کر رکا۔ خیف نے قاضو ہ شہوواور فقہ و کو در ہر خلاف فت پر حملہ کر روبا اور نظر ہوں نے دارالخل فت پر حملہ کر روبان کو مان کو موایا۔ چنانچ کر دول اور عام اشکر یوں نے دارالخل فت پر حملہ کر دیا۔ حاشیہ نشین ہرگاہ خوا و نہ کر سکے اور نہ اس خالی کی موجہ بھیل قول میں عرب ہولی نشین ہرگاہ خوا و نہ کر سکے اور نہ اس خالی کی موجہ بھیل ہوئی مدندری ۔ جامع مجد منصور کے قریب مورتوں کے کپڑے تک چھین لئے گئے۔ اس خلف رمیں ہوئی موجہ ہو کا دور سے مورت کی موان میں جھیپ گیا اور رات کے وقت میں بدوی ت مرب کو اس موقع یا کروافع بن حسین بن معن کو کے یاس بحریت میں جاکر بنوں اوھ ترکوں مولان سے موقع یا کروافع بن حسین بن معن کا کے یاس بحریت میں جاکر بنوں اوھ ترکوں میں موقع یا کروافع بن حسین بن معن کا کے یاس بحریت میں جاکر بنوں اوھ ترکوں کو مولان سے موقع یا کروافع بن حسین بن معن کے یاس بحریت میں جاکر بنوں اوھ ترکوں کو مولان سے موقع یا کروافع بن حسین بن معن کا کے یاس بحریت میں جاکر بنوں اوھ ترکوں کے مولان سے موقع یا کروافع بن حسین بن معن کا کو باس جاکر بنوں اوھ ترکوں کو مولان سے نگل کرکرخ میں مرتفی کے مولان برچھا گیا اور والم موقع یا کروافع بن حسین بن معن کا کو بیت میں جاکر بنوں اوھ ترکوں کو مولان سے نگل کرکرخ میں مرتفی کے مولان برچھا گیا اور والم مولان میں جو بیان برخوبی برخوبی کو مولان کے مولان میں موقع کو کو مولان کو مولان کی کو بیات مولان میں موقع کی کو مولان کو م

ابن اشیر نے معن کے بچائے "مقن" تحریر ہے۔

نے اس کا گھر لوٹ لیا اور توڑ پھوڑ کراسے ویران اور منہدم کردیا۔ان واقعات کے بعد خلیفہ قائم نے کشکریوں کی دل جوئی کی اور امن قائم کر ہے جوال مدولہ کو واپس بوالمیا۔

بارسطغان و آپاد پر بارسطغان کا حال پڑھ آئے ہواور یہ بھی آپ کو معلوم ہو چکاہے کہ بارسطغان دیلم کے مشہور سرداروں میں سے تھااور مار جا جا جا بھا ہے۔ کہ خطاب اسے ملاتھا۔ جلال الدولہ ترکول کے فتنہ وفساد کا بانی ہی بارسطغان کو تر اردیتا تھااور ترکی فوج اس پر مال چھین لینے کا انزام کا تی تھی۔ بارسطغان کو اس سے خطرہ پیدا ہو گیا لہٰ ذائصف بھی اپنا گھر حجھوڑ کر دارالخلافت میں جاکر پناہ گزیں ہو گیا۔ ضیفہ نے اسے اپنی پناہ میں اپنا گھر حجھوڑ کر دارالخلافت میں جاکر پناہ گزیں ہو گیا۔ ضیفہ نے اسے اپنی پناہ میں اپنا گھر حجھوڑ کر دارالخلافت میں جاکر پناہ گزیں ہو گیا۔ ضیفہ نے اسے اپنی پناہ میں اپنا گھر حجھوڑ کر دارالخلافت میں جاکر پناہ گزیں ہو گیا۔ ضیفہ نے اسے اپنی پناہ میں اپنا گھر حجھوڑ کر دارالخلافت میں جاکر پناہ گریں ہو گیا۔

جلال الدوله پر بارسط غان کاحملہ: بارسط غان نے دارالخلافت بیں پہنچ کرایوکا ایجارے خط و کتابت کا سلسلہ شروع کی ادراہ سلطنت بغیر پہنچ کی واسط کے قیم فوجیوں نے اس فوج کے ساتھ مل کرحملہ کردیا اور ملک بغداد کے لئے بلانے لگا۔ چنہ نچے ابوکا ایجار نے ایک فوج واسط کی جانب بھیج دی واسط کے قیم فوجیوں نے اس فوج کے ساتھ مل کرحملہ کردیا اور ملک العزیز ابن جلال الدولہ کو نکال دیا۔ ملک العزیز ، واسط سے نکل کرا پنے باپ کے پاس بغداد چلا گیا اور بارسط خان نے دارالخلافت کا دروازہ کھول دیا۔ ور بارخلافت کے خدام نکل پڑے اور ابوکا ایجار کی حکومت کا اعلان کردیا۔ جلال الدولہ اس بنگامہ سے متاثر ہوکر دارالخلافت بغداد سے اوا نا چلا گیا۔ بسیری بھی اس کے ساتھ تھا۔

جلال الدولہ اور بارسطفان کی جنگ: . . جلال الدولہ کے چلے جانے کے بعد بارسطفان نے دزیرالسلطنت ابوالفضل عباس حسن بن فسانجس کوامورسطنت کی گرانی پرابوکا لیجار کی طرف سے مقرر کیا ) اور خلیف کی خدمت میں ابوکا لیجار کے نام کا خطبہ پڑھے جانے کی درخواست کی گر فی خلیفہ نے جہدو بیان کاعذر کیا۔ اس لئے خطیبول نے بھی ابوکا لیجار کا خطبہ پڑھے جانے کی درخواست کی ۔ عمر ہوسطفان اور جلی الدولہ ولی بیٹر ہوا۔ قرواش بن مقلد عقیلی اور دہیں بن علی بن مزید اسدی اس کے شکر میں باحل الدولہ ودبارہ دارالخلافت بغدادوالی آ گیا اور دہیں بن علی بن مزید اسدی اس کے شکر میں سے چنا نچی مغربی بغداد میں جلال الدولہ ہے نام کا خصبہ پڑھا جاتا تھا اور میں ابوکا لیجار کا ، ابوالشوک اور ابوالفوارس منصور بن حسین ، ابوکا لیجار کی اطاعت میں بارسطفان کے ساتھی بن گئے۔ جس سے فتندو فی اور ادا کی اور ابوالفوارس منصور بن حسین ، ابوکا لیجار کی اطاعت میں بارسطفان کے ساتھی بن گئے۔ جس سے فتندو فی دور ادا کی اور انہار چلاگیا۔

خیر را نبید کا معرکہ:....قر واش نے بھی اس سے علیحدہ ہوکر موسل کا راستہ لیا ،اس طرح بار سطفان کو موقع مل گیا۔اس نے کی ابن فس نجس کو رفتار کر رہا۔
منصور بن حسین اپنے شہرواس آئیان واقعات کے بعد بیفیر کی کہ ابوکا لیجار نے فارس کا رخ کیا ہے۔اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ دیا ہی فوج نے جواس کے لشکر
میں تھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس کا مال واسباب جتنا کچھ تھا دارالخلافت میں چھوڑ کر واسط کی طرف روانہ ہوگئی۔جٹال الدولہ دو بارہ وارالخلافت بغداد بہنے
گیا۔ بسری اور بنو خفاجہ کو بارسطفان کے تعاقب پر روانہ کیا اور خود بھی دہیں کے ساتھ بارسطفان کی گرفتاری پر نگل بڑا۔ مقام خیز رائیہ میں بارسطفان کو گھر لیالڑائی ہوئی اور جنگ کے دوران بارسطفان کو گرفتار کر لیا گیا اور جلال الدولہ کے درباز میں چیش کیا گیا۔ چنانچا سے لیکر دیا گیا۔

ملک الملوک: اس کامیابی سے جانال الدولہ کے توصلے بلند ہو گئے اس نے غلیفہ قائم بامراللہ سے درخواست کی کہ مجھے ملک اسوک کا خطب عطل کیا جائے۔ مگر ضیفہ نے اس کی مخالفت کی اور فقہاء کوان سے فتو کی لینے کی غرض سے دربار میں بلایا ابوالطیب طبری ، ابوعبدا متدمیری اور

ملامه ابوا بقائم کرخی نے اس کے جواز کا فتوئی دیا گر علامه ابوالحن ماور دی نے اختلاف کیا اس خطاب کے غیر مشروع ہونے پر دونوں فریقوں میں من ظرہ ہوں۔ اکیلا ابوالحن ماور دی ایک طرف تھا دومرے فقہاء وقضاۃ ایک طرف تھے چنانچے ابوالطیب کی جیت ہوئی اور اس کے فتوی کو ترجیج ہے دی گئی جلاب الدولہ کے خصوص آدمیوں میں سے تھے نہیں پی شکست ، گئی جلاب الدولہ کے خصوص آدمیوں میں سے تھے نہیں پی شکست ، مخافت پر ندامت ہوئی چنانچے تین ماہ تک جلال الدولہ کے دربار میں نہ گئے۔ تب جلال الدولہ نے آئیس بلوایا۔ ایث رحق اور حق گوئی کا اضہار تشکر یہ ور برستوران کے عہدہ یہ بحال رکھا۔

ا ہوکا لیجار کا بصرہ پر قبضہ: ۱۰۰۰ آب اوپر پڑھ چکے ہیں کظمیر ابوالقاسم نے ابومنصور بختیار کے بعد بھرہ پر قبضہ کرنیا تھا اور ابوکا ہجرہ ہے ہیں کظمیر ابوالقاسم نے ابومنصور بختیار کے بعد بھران کا طاعت کا ظہر کیا تھا اور اس دو بدر سے اس ک حکومت کو استقل ل واستحکام حاصل ہوگیا تھا۔ د ماغ بیں ملک گیری اور مال کے حصول کی ہوا سائی۔ ابوانحس بن ابوالقاسم بن مکرم (وری ممان) سے چھیٹر چھ ٹری اور اس کا پچھ مال چھی مال چھی ہوں نے ابوانحیش اور ابوکا بجار کی خدمت بیل ظمیر کی شکایت کھی اور بدرخواست کی کہ اگر مجھے بھرہ کی حکومت بھی عن بیت کی جائے تو میں ظمیر سے تعمیں ہزار ویتار نیاد میزان ہوگیا ہوں۔ ابوکا لیجار نے درخواست کو منظور کر ابیا اور فوجیس مرتب ہر کے عکومت بھی عن بیت کی جائے تو میں ظمیر سے تعمیں ہزار ویتار نیاد میزان ہوگیا ہوگیا ہوگیا ، سار امال وروپ یہ بین کی کہ رائے ہوئے گئے گئے۔ کا میا ہوگیا ، سار امال وروپ یہ بین کی کہ وی جائے اور قبضہ کر لیا قبل ہوگیا ، سار امال وروپ یہ بین کی بجار اسس کے اور قبضہ کر لیا قبل ہوگیا ، سار امال وروپ یہ بین کی بجار اسس کے بیار اسس کے بین اسلام کی میار کی کہ بھر ایوالقاسم کے ساتھ انہواز کی جانب واپس چلاگیا اور اپنے بیٹے عز الملوک کو حکومت بھرہ پر مقرر کید ۔ امیر داخل بھرہ ہوا۔ چند دن قیام کر کے ظمیر ابوالقاسم کے ساتھ انہواز کی جانب واپس چلاگیا اور اپنے بیٹے عز الملوک کو حکومت بھرہ پر مقرر کید ۔ امیر داخل بھرہ ہوا۔ چند دن قیام کر کے ظمیر ابوالقاسم کے ساتھ انہواز کی جانب واپس چلاگیا اور اپنے بیٹے عز الملوک کو حکومت بھرہ پر مقرر کید ۔ امیر بوالفران بن فسانجس کو اس کی وزارت عطاکی ۔

عمان کے حالات :...... ہم اور تحریر کرچکے ہیں کہ ابو تھ بن عرم ، بہاء الدولہ کی حکومت وریاست کا نشظم اور مد برضاس کے بعد س کا بیٹ بوانقہ ہم ضدمت کو انجام دیتارہا۔ پندرہ سال سے حکومت اس کے قیضہ بیل بھی ۔ اس بھی ہیں وفات پائی۔ اس کے چار بیٹے تھے ابواکیش ، مہذب ، ابو محد اور کی چونا بیٹا جس کا نام مورضین نے نہیں لکھا۔ ابوالقاہم کی وفات کے بعد ابواکیش تخت حکومت پر بیٹھا۔ بلی ابن بھال راور افواج کوس کے عہدہ پر بھی اور اس کی اتن عزت بڑھائی کہ جب بلی ابن بھال را ابواکیش اٹھ کھڑ ابوتا تھا۔ بیہ بتاس کے بھائی مہذب کو تا کے مور کی اور اس کی اتن عزت اس کے بھائی مرد بار بیان کو تا گورش کے در بار بیان کو تا گورش کے در بار بیان کو تا گورش کے در بار بیان ہوائی ہور کی اور بیور شطاع کی اور بیور شطاع کی اور بیور شطاع کی در بیان آپ کو حکومت والا دوں ، مہذب نشر بیل چور تھا آدی ہے ، صائم الرائے نہیں ہوائی گورش کو رہے گا ور می اور جا گرد سے کہا تھوڑی ہی در بیل آپ کو حکومت والا دوں ، مہذب نشر بیل چور تھا اس جی آگیا اور اسے مولوں کی گورش کا ور میان کو رہ کی اور جا گیرد سے کا وعدہ کیا ہے گیا ، بیٹیس ا آپ جووعدہ فرا دار ہے ہیں وہ کورش کا ور تھی اور بیان کو در کی اور جا گیرد سے کا وعدہ کیا ۔ کی ہو میں ا آپ جووعدہ فرا دار ہے ہیں وہ کو کورش کو دیا ۔ کی کو در کی کو در کی اور جا گیرد سے کا وعدہ کیا ۔ کی ہو میں ا آپ جووعدہ فرا دار ہے ہیں وہ کو کو کر کی کورش کی در بیل آپ جووعدہ فرا دار ہے ہیں وہ کو کورٹری اور جا گیرد ہی در بیل آپ جووعدہ فرا دار ہے ہیں وہ کو کورٹری اور جا گیرد ہے کا وعدہ کیا ۔ کی بیان کی ہو کورٹری اور کی گورٹری اور جا گیرد ہی در بیل آپ جووعدہ فرا دار ہے ہیں وہ کو کورٹری اور جا گیرد ہے کا وعدہ کیا ہو کہا ہے گیا در اس کی کورٹری اور کیا گیرد ہے کا وعدہ کیا ۔ کیا در کی کورٹری اور کیا ہوں کی کورٹری اور کیا گیرد ہے کو کورٹری اور کیا گیرد ہے کو کورٹری اور کو کورٹری اور کورٹری اور کورٹری دیں کورٹری اور کورٹری اور کورٹری دین کورٹری اور کورٹری دیا گیر کورٹری دور کورٹری اور کورٹری کورٹری دیں کورٹری اور کورٹری اور کورٹری اور کورٹری کورٹری اور کورٹری اور کورٹری کورٹری اور کورٹری کور

مہذب کی موت ۔ اور پر جھانسددیا کہ اس نے آپ کے اکثر عامیوں کو ملالیا ہے۔ میں چونکہ اس بدور رہت ہوں اس نے مجھے یہ ندہ مکھ ب اور اس وجہ سے وہ مجھ سے کشیدہ اور ناراض رہتا ہے اور پینفرمحض آپ کی خیرخوائی کی وجہ سے ہے اس پر ابوالحیش کو طیش آگیا۔ و قعہ کی صلیت

ن ٹیرے ٹارٹ الکائل ٹیں مردوق ٹائٹریر کیا ہے جبکہ مارے نویس مردوی ٹریے ہے۔

دریافت ندکی ،اوراپنے بھائی مہذب کوگر قبار کر سے جیل میں ڈالدیا۔ چند دنوں کے بعدایک شخص کوجیل میں بھیج دیا جس نے اس کا گلاھونٹ دیا چنا نجہ مہذب مرگیداس کے بھائی ابوٹھ کو امیر بنانے کا اردہ کیا سے مہذب مرگیداس کے بھائی ابوٹھ کو امیر بنانے کا اردہ کیا سے ابوٹھ کی ماں کو خطرہ پیدا ہو گیا اس نے کہلوایا کہ میرالڑکا کم عمرہ حکومت کا بار نباٹھا سکے گا مناسب بدہ کے اس کا م کوآپ ہی انبی م دیجے ۔ علی بن بطال تو اسی بات کا منتظر تھا جمان کی حکومت اپنے قبضہ میں لے لی اور حکم انی کرنے لگا۔ رعایا سے ظالمان برتاؤ کئے ، تجارت پیٹے لوگوں سے تا وان اور جرہ نہ دوسوں کیا۔ رفتہ رفتہ ان واقعات کی اطلاع ابوکا لیجار کولئی۔ اس نے عادل ابو منصور بن مافتہ کو تھم دیا کہ ابوالقاسم بن مکرم کے نائب مرتضی کو (جوکہ عمان کے بہر ڈوں میں مقیم ہے ) علی ابن بطال پرجملہ کرنے کو کھھواور بھرہ سے ایک جرارفوج اس کی کمک پرجھیج دو۔

ابن ببطال کی موت: مرتفای مید پیغام من کراٹھ کھڑ اہوا۔ بھرہ کی فوجیں بھی آگئیں اس نے بڑھ کر تمان کا محاصرہ کرلیا اورا کثر مقامات پر قبضہ کرلیا۔ اس دوران مرتضی نے اس خاوم کوساتھ ملالیا جوابی مکرم کا خاوم تھا اوراس کے مرنے کے بعد علی ابن بطال کی خدمت میں رہنے لگا تھ۔ اس خاوم نے موقع پا کرعلی ابن بطال کو قل کر دیا پھر کیا تھا تمان فتح ہوگیا (عاول ابن مصور کواس کی اطلاع ملی تو خوشی سے اجھل پڑا اوراس وقت ایک امیر کوئیاں بھیج و یا ورا بوجھ بن ابوا تقاسم کوئیان کی حکومت و بدی آور مرتفای اس کی وزارت کا کام انجام دسینے لگا) ساس میں عدل ابو مصور بہرام بن و فتہ (ابو کا بیج رکا وزیر السعطنت) مرگیا۔ اس کی جگہ مبذب الدولہ کو قلمدان وزارت عطاکیا گیا اوراس کوا ان لوگوں کا سے مقابلہ کا تھم دیا جو کہ جبر فت کا عاصرہ کئے ہوئے تھے۔ چنانچ اس نے طاقت کے ذریعے محاصرہ اٹھا دیا اورائی اتعاقب کیا یہاں تک کہ وہ لوگ پہاڑ کے دشوار گزار وروں میں جھپ کا ورمہذب الدولہ کرمان واپس آگیا۔ اس طرح ویٹار کوان کے شروفساد سے نجات کی گئے۔

جلال الدولہ کی وفات ابوکا لیجار کی حکومت: ... ماہ شعبان ۱۳۳۵ ہے شن جلال الدولہ (ابوطا ہر بن بہاءالدولہ بن عضدالدولہ بن بویہ) کی بغداد میں وفات ہوگئی۔ اس نے ستر ہ کس سال حکومت کی۔ اس کی کمزوری حدے بڑھ گئی گئی گئی گئی ہوں کا اس پراٹر تھا، امراءاس پرح وک تھے۔ صوبوں کے گورنروں سے بید بتاتھا۔ غرض یہ کہموم کی ٹاک بتا ہوا تھا۔ جس طرف جو چاہتا تھا چھیرو تیا تھا۔ اس کے مرفے کے بعد وزیر السلطنت کم ل الملک بن عبد الرجیم اور بڑھے بڑے امراء دولت ، ترکوں اور عوام الناس کے خوف ہے حرم سرائے دارالخلافت میں جاکر پناہ گزین ہو گئے گرکم نذروارالحکومت بہتیج گئے اور ترکوں اور عوام الناس کوغارت کری سے دوک ویا۔

ابو کا لیجار کی حکومت ..... جلال الدولہ کا ہزا بیٹا الملک العزیز ابو منصوراس وقت واسط میں تھا۔ کما تڈرول نے اسے جلال الدولہ کی موت کی خبر دی، املک اسمریز ابو کا اطہار کیا اور یہ کھے کر کھی اتفاق ایسا پیش آگی کہ الملک اسمریز بغداد نہ آکا اور ابو کا لیجا کے ابواز) کو جلال الدولہ کے مرنے کی خبرال گئے۔ اس نے بغداد کے کما نڈرول کو خطوط کیصے اطاعت کی شرط پراندہ وصلہ وصلہ ویہ کا وعدہ کیا نڈرول کو خطوط کیصے اطاعت کی شرط پراندہ وصلہ ویہ کی اور اندہوا۔ جس ویہ کہ اندرول کو خطوط کی اور اندہوا۔ جس ویہ کا وعدہ کیا۔ کما نڈرول کو خطوط کی اور اندہوا۔ جس ویہ کہ اور اندہوا۔ جس وقت نعمانہ پر بھا گیا اور اس کے باوجود دارالخلافت بغداد میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور اس کی حکومت تسلیم کر لی گئی۔ اور اس کی حکومت تسلیم کر لی گئی۔ اور اس کی حکومت تسلیم کر لی گئی۔

ملک العزیز کی موت: ... ملک العزیز ان داقعات سے متاثر ہوکر دہیں بن مزید کے پاس چلاگیا۔ وہاں بھی اس کوآ رام ودلجہ می نظیب نہ بول تو قر داش بن مقلد کے پاس مجل کے اس مجل العزیز برات کا ابوالشوک سے داری کا رشتہ تھا۔ گر اس نے ملک العزیز بریثان ہوکر ابراہیم نیال سلطان طغرل بیک کے ملک العزیز بریثان ہوکر ابراہیم نیال سلطان طغرل بیک کے محال کے پاس جو کر برائی کی۔ اپنی لوگی کواس سے زبردی طلاق دنوائی۔ ملک العزیز بریثان ہوکر ابراہیم نیال سلطان طغرل بیک کے بھائی کے پاس جو کر بناہ گزیں ہوگیا اور چند دنوں کے بعد لشکریوں کو ملانے کی غرض سے تفیہ طور سے بغداد آیا گر ابوکا پیجار کے جامیوں کو اطلاع ال گئے۔

چنانچان لوگوں نے تملد کر دیاور ملک العزیز کے دوایک ساتھیوں کو مارڈ الا ، ملک العزیز گھبرا کر بھاگ گیااور نصیرالدولہ بن مروان کے پاس جا کر پناہ اُ اوراک کے پاس مقام میافارقین میں جال بحق تشلیم کردی۔

ابوکا ہی ر بغداد میں ماہ صفر اسلام میں ابوکا ہجار بغداد ہے سلام دی، اس کے بعد ابوکا ہجار کا قدم استقلاب کے ستھ صومت بغداد پر جم گیا۔ خلیفہ سے معالم علائے کے الدولہ کا خطاب عنایت کیا۔ ابوالشوک اور دہیں بن مزید نے اپنے اپنے علاقوں ہیں اس کے نام کا خصب پڑھا۔ ابوکا یجار نے سمعاملہ میں دی بڑار دینار اور بہت سے قیمتی فیتی تھا کف خلیفہ کی خدمت میں پیش کئے تھے۔ اس کے علاوہ کی نذروں اور نیز سیا ہوں کو بھی ہوں ہزار دینار اور دینار اور بہت سے قیمتی فیتی تھا کف خلیفہ کی خدمت میں پیش کئے تھے۔ اس کے علاوہ کی نذروں اور نیز سیا ہوں کو بھی ہوں کو بھی اس کے ساتھ اس کے ساتھ ابوالسعادات ابوالسام کو بھی انظر دوں کی خلعت فاخرہ سے سرفراز کے۔ ابوکا لبور کے اپنے بچاؤں (عمید الدولہ) کو بغداد سے شہر بدر کر دیا، وہ دونوں بھی سے گئے۔ کا بھی گئی کی اس کے سے گئے۔ کا بھی کی سے گئے۔

ائن کا کو بیاور مستعود کی فوج: علاء الدولہ بن کا کو بیکارے سے شکست پانے اور زخی ہوکرروانہ ہونے کا حال ہم او پر بیان کر چے ہیں اور بیکہ فرج دی بن مرداوت کاس کے ساتھ تھا۔ قلعد قر وخان کو بین مردوح اصل کرنے کی غرض سے گیا۔ جب وہاں کا منہیں نکلاتو ہز دجرد کاراستہ ہے بی بن عران لین قر واش کا کے کمانڈر نے تق قب کیا اس لئے ان لوگوں نے ہز دجرد کو بھی چھوڑ دیا۔ ابوجعفر (علاء الدولہ) نمیشا پورا کراد جروق ن کے پ س چلا گیا اور فرہاد نے قعت مکسیس کا بیس جا کر دم کیا اس لئے ان لوگوں نے ہز دجرد کو بھی چھوڑ دیا۔ ابوجعفر (علاء الدولہ) نمیشا پورا کراد جروق ن کے پ س چلا گیا اور بھائے وہ بھائے کیا اور ان کرووں کو جوعلی بن عمران کا بیجھا کیا اور راستے ہیں ایک گاؤں کو ہی س س کرد یا گھر میں بین عمران کو اس کی اطلاع کی گائی اور ما اور آلات حرب کی عدد ما تی علی بن عمران کو اس کی خبرش گئی اس نے ہمدان سے نکل کر مقام جروق ن کا میں چھیڑ چھاڑ گئی اس نے ہمدان سے نکل کر مقام جروق ن کا میں چھیڑ چھاڑ گئی اس نے ہمدان سے نکل کر مقام جروق ن کا میں چھیڑ چھاڑ گئی۔ جو کدا صفیان میں تھا اس سے مال اور آلات حرب کی عدد ما تی علی بن عمران کو اس کی خبرش گئی اس نے ہمدان پر قبضہ کریں۔

۔ شہر بیش کی موت: ... ..سلطان مسعود نے اس کواپی طرف ہے اصفہان کی حکومت پرا کیے معین خراج پر مقرر کردیا۔ اس طرح تا ہوں کو جرجان اور طبر سان کی حکومت عطا کی۔ رہے پر ابو سہیل ہمدانی کو مقرر کیا ادر تاش قر واش (والی خراساں) کو شہر بیش بن ودلیکن والی سادو کی گرفتاری اور سرکو لی پر متعین کیا۔ شہر بیش رہزنی کرتا تھ اور حاجیوں کے قافلوں کو لوٹ لیٹا تھا۔ شہر بیش نے اس پر اکتفائیس کیا بلکہ سلطان محمود کی وفات کے بعد اس کے حوصلے بڑھ گئے اس نے رہے پر جملہ کردیا اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ تاش نے اس کی سرکو بی کے لئے فوجیس روانہ کیس، چن نچی تم کے سی قلعہ میں اس کو حکے برنیا اور گرفتار کر کے تاش کے باس لی آئے۔ تاش نے مقام ساوہ جی اس کو صلیب پر چڑھادیا۔

اصفہان پر ہمدانی کا قبضہ: ان دافعات کے بعد علاء الدولہ بن کا کو بیاور فر ہاد بن مرداوت ، ابو ہمیل ہمدانی سے جنگ کرنے پر شفق ہوگئے۔ ابو ہمیل ہمدانی ،عسا کرغراسیان لے کرمقابلہ برآ یا۔ بخت اورخوز بزلڑائی ہوئی فر ہاد جنگ کے دوران مارا گیا اور علاء ابدولہ شکست اٹھ کرایک بہاڑ پر چا گیا جو ابو کا بیجار کا عداقہ تھا۔ ابو ہمیل چلا گیا جو ابو کا بیجار کا عداقہ تھا۔ ابو ہمیل چلا گیا جو ابو کا بیجار کا عداقہ تھا۔ ابو ہمیل نے عداء الدولہ کی شکست کے بعد اصفہان پر قبضہ کرلیا۔ اس کے خزانہ کو لوٹ لیا۔ کتب خانہ غرنی اٹھالایا۔ بیدواقعہ ہو ہمیں جس کو حسین بن حسین غوری نے جلا کرخاک وسیاہ کردیا۔

<sup>• (</sup>تاریخُ اکال یم فرباذ تجریب - (تاریخُ اکال یم فردجان تجریب - (تاریخُ اکال یم فراش تجریب - (تاریخُ اکال یم سیموه تجریب -

و الريخ الكال عركان كان كسب تحريب ه المن الكال عن جرياز قان تحريب المن الكال عن جرياز قان تحريب

اصفہمان کا محاصرہ ۔ یکا چین علاءالدولہ نے پھر پر پرزے نکا لے ہنو جیس حاصل کر کے ابو ہمیں کا اصفہان بیں ہ کرمحاصرہ کر ہوگر کور اصفہمان کا محاصرہ ہوگئے جنانچے علاءالدولہ محاصرہ ہے دست کش ہو کر بز دجر داور بز دجرد سے طرم جلا گیا۔ابن سایا روالی طرم نے ابن سائٹین والی خراسان کے خوف سے علاءالدولہ کواپنے بہال تھہم نے بین دیا۔ تب علاءالدولہ طرم سے بھی نکل کھڑ اہوااس کے بعد ہے اس جیس طفرں بیک نے خراسان پر قبضہ کر لیا۔ جس کو وسام جیس سلطان مسعود نے لڑ کر دوبارہ والیس لے لیا جیسا کہ ہم تحریر کر بھے ہیں اور سیندہ موقع کے مطابق احاط تحریر میں لائیں گے۔

علاءالدولها بوجعفرا بن کا کویید کی وفات: .....علاءالدوله ابوجعفر بن شمتر یار بن کا کوییه نے ابوالشوک کے ملک سے واپس اصفہان آ کر ۵۰ ہمرم ۳۳۳ چے میں سفر آخرت اختیار کیا اور اس کی جگہ تخت حکومت اصفہان پر اس کا برا ابیٹاظہیر الدین ابومنصور فرامرز 🗨 بیٹھا۔ اس کا دوسرا بیٹر ابو کا بیجار کرش سف نہاوند کی طرف چلاگیا اور قبصنہ کرلیا۔ نہاوند کے علاوہ قرب وجوار کے شہروں اورا عمال جبل پر قابض ہوگیا۔

ا پومنصور اور ا پوحرب کی سکے: ابو کا پیجارا پنے دارائکومت شیراز کی جانب لوٹ گیا اور ابوحرب نے قلعہ طنز ہ کا محاصرہ کرمیا اور بخل سے لڑائی شروع کردی، ابومنصور نے اس سے بھی قلعہ کے ذخیروں اور مال میں سے پچھ دیکر مصالحت کرلی۔ قلعہ بدستورا ہی کے قبضہ میں رہا۔ ابومنصور کو ان جھڑ وں سے ابھی مکمل فراغت حاصل نہیں ہوئی تھی کہ ابرا ہیم نیال نے خراسان سے رہ کارخ کرلیا اور ابومنصور سے اطاعت کا مطالبہ کیا گر ابومنصور نے جو نہیں کیا۔ تب ابومنصور نے ہمدان اور ہز دجر دکی طرف قدم بڑھائے اور اس برقابض ہوگیا۔ ابوائق حسن بن عبداللہ نے می اور کوشش کر کے ابوحرب اور ابومنصور کی صلح کرا دی۔ ابوحرب نے اظہار اطاعت کی غرض سے اپنے مما لک محروسہ میں اپنے بھائی ابومنصور کے نام کا خصبہ پڑھا اور ابومنصور نے اسے ہمدان بطور جا گیرعنا یہ کیا۔

ابن نیال اور ابن علاء الدوله: ۱۰۰۰ کاستاهی میں سلطان طغرل بیک نے خوارزم ، جرجان اور طبرستان کو حکمرانان بوسبتگین کے قبضہ سے نکال © لیااور ابراہیم نیال (طغرل بیک کا خیافی بھائی) جس وقت طغرل بیک نے خراسان پر قبضہ کیا تھا عسا کر سلجو قیہ کو لے کررے کی طرف بڑھ

تاریخ الکال میں بھی بہی ہے جبکہ تاریخ ابن خلیدون ج ۲۳ سے ۲۸۷ پر قرام دقح برے ۔ ایک نسخہ میں قلید نظیر تحریر ہے جو سی جو تاریخ ایک الک نا ماریخ الکال ن ۲۰ سی ۱۰۸ ( مجم البلد، ن ) میں یہ قوت جموی نے لکھا ہے کہ 'نظر ق' اسبان کے آس یا کہ ایک چھوٹا شہر ہاں کے اور اسفہان کے درمیان شین فرخ کا فاصلہ ہے۔ ۔ اس قبد کا سبب یہ بواکہ انوشیر وان بن منوچ بربن وشمکیر نے جوان مما لک کا حکم ان تھا ہے سپر سالا را بوکا ہے اور گر فیار دارای کا اس نظر کر کیا۔ طغر ل کواس کی دھلا ع ہوئی کہ کوئی رکاوٹ باقی نہیں دو فوجیں تیار کر کے مرداوی کی بن یہ کے سمالتھ میں جاتھ شہر پناہ کا دروازہ کھولد یا۔ ایک لاکھ وینار فراج مقرر کر کے مرداوی کو پیاں بنر رکاوٹ مقرر کر کے مرداوی کو پیاں بنر رکا دروازہ کی مورد دیار کی مال میں انوشیر وان حکم اثان بنوسکتگین کی طرف سے ان مما لک کا گور فرتھا ( تاریخ کامل این اشیرج ہوس ۴۳۰) مطبوعہ مصر۔

ورس پرق بنس ہوگی تھاس کے بعد پر دجرد کو لے لیا اور ۱۳۳۷ ہیں ہمدان پر چڑھائی کی۔والی ہمدان (ابوکا لیجار کہ کرشاسف) ابن مد ، مدولہ ہے۔ ثہر ہمد ن چھوڑ دیا اور منیثا پور کے چلا گیا۔ابراہیم نیال شہر کی طرف آیا اوراپی اطاعت و فرما نبرداری کرنے کا تھم دیا۔ اہل شہر ہے جواب دیا ( ہم ہ کہ تب کے مطبع و فرما نبردارہونے کیلئے تیار ہیں، بشر طبیکہ آپ اس (ابوکا لیجار کرشاسف) کے شرسے ہمیں نجات دلا کیں۔ایسانہ ہو کہ بدی ہمیں زیرو زیر کرئے ۔ جائے۔ابراہیم نیال نے بدجواب پسند کیا اورا بن علاء الدولہ ( یعنی ابوکا لیجار کرشاسف) کی طرف بڑھا۔ابوکا لیجار ،قدورشا پور فورست میں قدید شین ہو گیا ادار بر ہیم نیال نے شہر پر قبضہ کرلیا۔ تا تاری کشکرنے ہی کھول کرا سے وٹا اور نہایت وحشیا نہ کرکات کیں۔

رے پر طغرل بیگ کا قبضہ۔ ابراہیم نیال اس غارت گری ہے فارغ ہوکر دے کی طرف واپس آیا۔ جیسے ہی اس نے ہمدان کو چھوڑ کرش سف بمدان کی جانب لوٹ آیا۔ اس زمانہ بیل طغرل بیگ رے دوانہ ہو گیا تھا۔ چنانچ رہے بی کی کرابراہیم نیال کے قبضہ سے دے ہے۔ اور س کے بجائے س کود وسرے شہروں کی حکومت عنایت کی اور بجستان کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ دے کی خراب و بر بادشدہ شہر پندہ اور دوسر کی میں سے و بنوانے کا حتم صدور یہ۔ داران مارات میں چند گھوڑ ہے سونے کے مرضع بجواہراور تہنے کی دودیگ جن میں جواہرات بھرے ہوئے تھے ہاتھ آئے س

اصفہ ن پر قبضہ: ۳۳ جیس کرشاسف نے قدم نکا لے اور کنکور پہنچ گیا پھر بھدان کی طرف بردھااوراس پر قابض ہو کر طغرل بیگ کے دکا مو نکار دیا اور وہاں ابوکا بیجار کے نام کا خطبہ پڑھا۔ طغرل بیگ بیٹن کرآگ بھولیہ وگیا۔ فوراً پنے بھائی ابرائیم نیال کو سے میں کرش سف ک سرو بی کے لئے بھدان ردانہ کر دیا چنا نچ کرشاسف مقابلہ نہ کر سکا اور شہاب الدولہ ابوالفوارس بن منصور بن حسین والی جزیرہ دہیں کے پاس جلاگیا۔ عراق میں ابراہیم نیال کا آنا تھ کے وام الناس خوف سے تھرا گئے اور عراق چھوڈ کر طوان کا راستہ اختیار کیا۔ پھر پینچر ابوکا بیجا کولی۔ ابرا نیم نیاب سے مقابلہ کرنے کا اردہ کیا بیکن فوج اور مل کی کئی نے اجازت نہیں دی۔ اس دوران طغرل بیگ اور اس کے بھائی ابرا نیم کے درمیان جھڑ اہو گیا۔ لیکن اس جھڑ ہے وہا کہ میں اس کامی صرو کر ہیا۔ بیف وی ابن خریہ ہوا کہ موک بنو بو یہ کے قبضہ سے رہاور بلاد جبل چھین گئے اس کے بعداصفہ ان پر چڑھ گیا اور ماہ محرم سے بیس اس کامی صرو کر ہیا۔ بیف وی

ابن ضدون میں یہاں جگہ فالی ہے بینام میں نے تاریخ کامل ہے لکھا ہے۔ مترجم ۔ 
 ہے ایم نیشا پور کے شاپورخورست تاریخ کامل ہے اور یکی سے معوم ہو تا ہے کی نیشا پور کے شاپورخورست تاریخ کامل میں ہے اور یکی سے معوم ہو تا ہے کیونکہ ابوکا بھی معرہ کیا گیا تھا۔ واللہ اعلم (مترجم)

شبخون مارنے کے لئے فوجیں جیجیں پورے ایک ممال محاصرہ کے رہا جھسوروں پر بیر برتاؤنہا بت بختی ہے گزرا پھر غلختم ہوگیا انہوں نے گھروں کہ شہتر جا کر کھانہ پکایا۔ جامع مسجد کی حمیت بھی اس سے محفوظ شدری ۔ مجبور ہوکراہل شہر نے اس کی درخواست کردی ادرائن حاصل کر کے شہر پناہ کا دروازہ کھوں دیا۔ چنانچ طغرل بیگ نے اصفہان پر قبضہ کرلیا۔ بیدواقعہ ۱۳۲۳ھ کا ہے۔ والی اصفہان 'ابومنصور' ادراس کے فوجیوں و بد دجس میں جا گیریں دیں۔ 'رے' سے اپناخز انداور سلحہ خانداصفہان لے کرآ گیا اورائی کودارائکومت بہتا ہے خرالدولہ بن بویہ کی حکومت دیرا ساخت اندان میں سے صرف ابوکا لیجار کی حکومت عراق اور فارس میں باقی رہ گئی۔ (والبقاء اللّٰه و حدہ)

کالیجاراورطغرل بیگ کی ملے: جب ابوکالیجارکوطغرل بیگ کے آئے دن غلباوراس کی حکومت بھینے کا حساس ہوااوراس نے آئی تھوں سے نکل کر طغرل بیگ کے قیضہ بیں جاتا ہواد کیجائیا تو اس نے طغرل بیگ کے پاس کی کا سے رہ ان اور بلاد جبل کوا بی تو م کے ہاتھوں سے نکل کر طغرل بیگ کے قیضہ بیں جاتا ہواد کیجائیا تو اس نے طغرل بیگ کے پاس کے کا بیٹ کے بیار سنے کا بیٹ کے کہ میری بیٹی سے آپ اپنارشتہ کر لیجئے اور میرارشتہ اپنے بھائی واؤدگی لڑی سے کرد بیجئے تاکہ آئندہ کی تھی ان ہوں کی جھڑا اور میرادشتہ ایک دوسرے کا ہمدردومعاون بن جاتیں۔ چنا نچ طغرل بیگ نے یدرخواست تبوں اور آپ کے درمیان باتی ندر ہے اور ہم ایس شتہ داری کی وجہ سے ایک دوسرے کا ہمدردومعاون بن جاتیں۔ چنا نچ طغرل بیگ نے یدرخواست تبوں کرلی۔ اس میں اس قر ارداد کے مطابق سلح ہوئی اور عقد ہوگئے۔

ابوکا لیجارکی موت: طغرل بیگ نے اپ بھائی ابراہیم نیال کولکھ کر بھیجا کہم اپ فتو جات کا دائرہ مت بڑھاؤ۔ عراق کا جتنا حصہ تہررے بھائی لیجار کی موت: بطغرل بیگ نے اپنے بھائی ابراہیم بن شکرستان کو دیلی پرخراج مقرر کیا تھا گر بہرام نے خراج نہ بھیجااور حیلہ وحوالہ ہے نال دیا۔ ابوکا بیجارکواس سے برہمی پیدا ہوئی۔ قلعہ بردشیر کی کواس سے چھین لینے کی تدبیر بی کرنے لگا۔ جواس کی پناہ گاہ تھی کا اور محافظین قلعہ کورو بیہ وے کرما لیہ گر بہرام کواس کی اطلاع مل گئی، جولوگ ابوکا بیجار سے للے گئی تدبیر بین کر فیال اور پہلے سے زیادہ مخالفت پرتل گیا، بوکا بیج رکو اس کی تاب کہاں تھی ابدا اور پہلے سے زیادہ مخالفت پرتل گیا، بوکا بیج رکو اس کی تاب کہاں تھی ابدا اور جس کے مرماہ موات کی تعلق موت آگئی تو بین ہوئے۔ بیار ہوگیا کم دوری اس قدر برمی کہ سوار نہ ہوسکا۔ پاکی بیس لئا کرشہ خیاب کی طرف والیں ہوئے۔ خیاب بینچ کرماہ جمادی اماولی وسم میں سفر پرائی میں لئا کرشہ خیاب کی طرف والی ہوئے۔ خیاب بینچ کرماہ جمادی اماولی وسم میں سفر تا خریب اس نے چار برس تین مینے کی عراق پر حکومت کی۔

شیراز پر قبضہ: ابوکا بیجارے کے مرنے کے بعد ترکول نے (جواس کی قوم ہے تھے) اس کا خزانہ،اسلی خانہ اوراصطبل لوٹ لیاس کا بیٹا ابو مصور فلاستون تن تنہا وزیرالسلطنت ابومنصور کے بیس آگیا اوراس کے باس تھیرار ہاادھرترکوں اور دیلمیوں میں جھٹڑا ہوگیا،ترکوں کا ارادہ امراءاوروزیرکو لوٹنے کا تھا اور دیلم ان کواس فعل سے دوک دہے تھے۔ بالآخرترک اس قعل سے بازآ مجھے اور شیراز میں قدم جمادیا نامیرا بومنصور نے مخیراز پر قبضہ کرلیا اوروزیر قلعہ صلمہ ی میں قلعہ نشین ہوگیا۔

المملک الرحیم: ابوکا بیجار کے مربنے کی خبر دارالخلافت بغداد بینی تواس وقت بغداد میں اس کا بیٹا ابونفر حزہ فیر وزموجود تھااس نے کمہ نذروں کوجمع کیا اوران سے اپنی حکومت وسلطنت کا حلف لیا اور جبیہا کہ اس کی قوم کا دستورتھا خلیفہ قائم بامرانتُدسے خطبے میں اپنا نام پڑھے جانے کی اورالملک الرحیم کے لقب سے نخاطب ہونے کی درخواست کی خلیفہ نے خطبہ میں نام داخل کرنے کی اجازت وے دی اورالملک الرحیم کے خطاب دینے سے بنظر

ا بومنصور کی گرفتاری: آپ او پر پڑھ بچے ہیں کہ ابومنصور فلاستون بن ابوکا لیجارا ہے باپ کے انتقال کے بعد فی رس جل گیا تھ اوراس پر ق بض ہوگیا تھا اور ملک الرحیم نے اپنے بھائی ابوسعید کوایک فوج کے ساتھ فارس روانہ کیا تھا چنا نچ ابوسعید ، ابومنصور فلاستون کواس کی ہاں سمیت گرفت رکر ۔ بر تھا ابومنصور تھوڑ ہے دنوں بعد قید ہے رہا ہو کر قلعہ اصطحر (بلاد فارس) چلا گیا۔ ملک الرحیم اس کے تعاقب میں اہواز ہے اس مے میں فی رس کی ط رونہ ہوا۔ اہل شیراز اور دہاں کی فوج نے اطاعت قبول کرلی۔ چنا نچ شیراز کے قریب ملک الرحیم نے ڈیرے ڈال دیے۔ اس کے بعد لشکر بغداد ور لشکر شیر، زمیں تن ٹی ہوگی۔ شکر بغداد عراق کی جانب لوٹ گیا اور ملک الرحیم بھی لشکر شیر از سے مشتبہ ہوکر اس کے ساتھ واپس چھا گیا۔

ابومنصورا ورملک الرجیم کی جنگ ۔ چونکہ دیلم کی فوجیں جو بلاد فارس میں تھیں ابومنصور فلاستون سے لگئ تھیں اس کے علاوہ اور بہت سے فاری کمانڈ ربھی ابومنصور فلاستون سے ہمدر داور مطبع بن گئے تھے اس لئے ابومنصور فلاستون اپنے بھائی ملک الرجیم کی واپسی کے بعد ار جان کی جانب قاری کمانڈ ربھی ابرائیس کے بعد ارجان کی جانب بھتا ہوا ہوا کہ الرجیم اس خبر سے مطلع ہوکر لوٹ پڑا۔ چنانچے دامبر منز کے قریب دونوں بھائیوں کا مقابلہ ہوا پھراکی سنت ورخونر پر جنگ کے بعد ملک الرحیم کو فلکست ہوگئی (بیدواقعہ ماہ ذیقعہ واس میں کاس نے بھاگ کرواسط ہیں دم لیاا ورنشکر فارم نے اہواز پر قبضہ کر بیا۔

ملک الرحیم کا فارس پرحملہ: ماہ محرم ۱۳۳ ہے میں ان شکر یوں کے آپس میں خالفت پیدا ہوگئ جوابو منصور فلاستون کے شکر میں ہے۔ چن نچان میں سے چند دستہ نوج بلا اجازت فارس چلی گئی اور فوج کا ایک حصراس کے ماتھ اجواز میں تھم را رہا اور فوج کا کچھ حصہ ملک الرحیم سے جامدا ادر یہ ورخواست کی کہ آپ فارس شریف لے چلئے ہم آپ و قبضہ دلادیں گے۔ ملک الرحیم اپنی شکست کی خفت منانے کے لئے فارس کی طرف روانہ ہو گیا اور لئکر بغداد کو جنگ میں کہ اجوا اجواز کے قریب بہتنے گیا۔ چنا نچا اجواز کے کمانڈر طنے آئے اور اہل فارس کی اور عت و فرم نہرداری کی خوشخری سنائی اور یہ ظام میں اجواز میں منتظر ہیں چنا نچ ملک الرحیم نے لئکر بغداد کے انتظام میں اجواز میں قیم مردید۔ چندون آرام کر کے مسکر عمر می طرف ترکت کی اور ۱۳۳ ہے میں اس پر قبضہ کرایا۔

مطاردین منصور کی لوٹ مار: ۱۰۰س کے بعد عرب اور کردوں کا ایک گروہ غارت گری کے لئے جمع ہوا جن کا سردار مطاردین منصورا ور ندکورین نزرتھا۔ اس بارت گرکروہ نے میرف پرشبخون مارا اوراس کولوٹ کرابرق کی طرف بڑھے اورائے بھی لوٹ نیا۔ چٹا نچہ ملک الرحیم کواس کی خبر ہی ، ۵ محرم سرم میں میں ایک فوج ان کی گوشالی اور سرکونی کے لئے متعین کی النیرے عرب اور کردوں کوشکست ہوگئی۔ مطارد مارا گیا اوراس کا ٹرکا گرفتار کریں گیا۔ جتن مال واسباب لوٹا تھاسب کاسب واپس چھین لیا گیا۔

اريق بل پر قبضه. اس کامياني کې خبر ملک الرحيم تک پېځې ـ بياس وقت عسکر مکرم ميس تفا مچر ملک الرحيم قنظر واريق کی هرف روانه بهوا ـ د بيس بن

ا بدرید ۱۳ سری ۱۳ س ۵۵) جی ہے کہاں کے بعدائ کا بیٹا ایونفر حکمران بٹائ کی رعایا نے اس کوالملک الرحیم لقب دیادار اٹخلاف میں داخل ہوا تو اس کو صفعت فی دورے والے میں دیکھیں (سنج م الطا ہرہ ج ۵ س) کی اس میں بیچکہ خالی ہے۔ مترجم۔ ہمارے پاس موجود جدید عربی ایڈیشن جی میں ۱۳۹۹ پر ایک کوئی ہو مت نہیں مد بب من نہیں مد بب من ابوکا بیوادار اس کے مواقع "مروع ہے اس کے ذیل میں بی تفصیل ہے جو مترجم نے خالی جگہ کے بعد کی ہے۔

مزیداور بساسیری وغیرہ نامی کمانڈر ہمراہ تھے۔دوسری طرف ایومنصور فلاستون، ہزارسب بن تنگر اورمنصور بن حسین اسدی، دیلی اور ترکی نوج سے ہوئے ارجان سے تشتر کی طرف بڑھے۔اتفاق ریدکہ ان لوگوں کے پینچنے سے پہلے ملک الرحیم اپنی فوج سمیت وہاں پہنچ گیا تھا۔اس سے کا میر لی کا سہرہ ملک الرحیم کے سر پریاندھا گیا۔

ملک الرحیم بمقابلہ ہڑارسب: کے بعد ملک الرحیم نے رام ہرمز پر پلغاری ۔ رام ہرمزال وقت تک ہڑارسب کے قبضہ میں کا اور یہاں پر
اس کو ج تھی اور کمانڈرر ہے تھے۔ ملک الرحیم نے لڑکران کو ذیر کرلیا اور نہایت تنی ہے ان کو کچل دیا۔ ہڑارسب کی فوج نے تکست کھا کرقعہ بندی
کرلی۔ ملک الرحیم نے ہزور تینج ان کواپنی اطاعت پر مجبور کیا چیانچہ ہڑارسب کے سپاہوں نے اطاعت قبول کرلی اور بعض ان میں سے ہڑار سب کے
پاس بھاگ سے ، ہڑارسب نے ان کو گرف از کرلیا اور ملک الرحیم کی خدمت میں اطاعت وفر مانبرواری کا خطار سال کیا۔ پھر فارس پر قبضہ کر لینے گئر کیا
کی چنہ نچہ ملک الرحیم اس کے جھانے میں آگیا اور ابوسعید (اپنے بھائی) کو بلاد فارس کی طرف روانہ کیا۔ ابوسعید نے اصطح پر لڑکر قبضہ کر سے چنہ اپر انھر
اپنی فوج اور ذرو مال سمیت اس کی خدمت میں حاضر ہوگیا فارس ، دیلم ، ترک عرب اور کردوں کی افواج نے اس کی اطاعت قبول کر وزس کے بعد ابوسعید ، قدہ بہند رکی طرف تسخیر کے اداوے سے بڑھا۔

ملک الرجیم بمقابلہ ابومنصور: ابومنصور فلاستون، ہزارسب اورمنصور بن حسین اسدی اس خبر سے مطلع ہوکر ملک الرجیم سے لڑنے نکل پڑے۔ دونوں فوجوں میں ثد بھیٹر ہوئی۔ انقاق سے ان لوگوں نے ملک الرجیم کوشکست دیدی چنانچہ ملک الرجیم ، اہواز چھوڑ کر واسط چلا گیا۔ تب ابو منصور، ہزارسب اورمنصور ابوسعید کو فارس سے نکالئے کے اراد ہے سے شیراز کی طرف دوانہ ہوئے۔ دونوں فوجوں میں گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ آخر کار ابوسعید نے ان ہوگوں کوشکست دے دوبارہ ان کھر وہ لوگ اپنی فوجوں کو جمع کر کے لوٹے اور لڑائی شروع کردی۔ ابوسعید نے دوبارہ ان کوشکست دی اور نہایت شی سے اکثر لوگ امن حاصل کر کے مطبع بن گئے اور ابومنصور فلاستون ، قلعہ بھٹند رہیں قلعہ نشین ہوگیا بھر، ہواز وغیرہ میں ملک الرجیم کے نام کا خطبہ دوبارہ پڑھا گیا اور ان پراس کا قبضہ ہوگیا۔

ملک الرجیم کی شکست: .....اس واقعہ کے بعد ایو مصور فلاستون ہزار سب کے ساتھ اید ن چلا گیا اور سلطان طغرل ہیک کی خدمت میں فدویت نامہ روانہ کی ورزا مداد کی ورخواست کی۔ چنا نچے سلطان طغرل ہیگ نے ایک فوج جرار ان کی کمک پر روانہ کی۔ ملک الرجیم اس وقت عسر کرم میں تھ۔ بساسیری ،عواق کی طرف لوٹ آیا تھا۔ وہیں بن مزید عور بول کی فوج اور کردوں کا لشکر بھی علیحہ وہوگیا تھا۔ غرض تھوڑے سے دیلم اہواز والے ساتھ روگئی تھے۔ اس وجہ سے ملک الرجیم ان لوگوں کے خوف سے عسر کرم سے اہواز کی طرف لوٹ گیا اور سے نے بیائی ابوسید کو فوج و سے کر فارس کے شہروں پر جملہ اس خیال سے کہ ابوشھور فلاستون لور ہزار سب کی توجہ بلاد فارس کی طرف مربذ ول ہوجائے اپنے بھائی ابوسعید کو فوج و سے کر فارس کے شہروں پر جملہ کرنے کے لئے روانہ کیا لیکن ابوشھور فلاستون وغیرہ نے اس طرف ذرا بھی توجہ نہ کی اور سید ھے ابواز پر پہنچ گئے اور لڑائی کا نیز وگاڑ ویا۔ چن نچہ ملک الرجیم کلک دریا اسلطنت کا کرب ہوگیا اس کے بیت نہ چل سکا۔

نساءاور شیراز پر قبضہ: اس زمانہ میں بلجوقی فرجیں فارس کی طرف بڑھ گئی تھیں (الب ارسلاں، سلطان طغرل بیک کا بھیجا) نے شہر نسا پر قبضہ کرایہ تھااور جی کھول کراس کولوٹ لیا تھا۔ واقعہ ۱۳۳۳ھ کا ہماس کے بعد ۱۳۳۳ھ میں انہی سلجوقیوں نے شیراز کی طرف قدم بڑھائے۔ اس مہم میں ان کے ساتھ مادل بن وقتہ نے تعدوالوں نے موقع پاکر ساتھ مادل بن وقتہ نے تعدوالوں نے موقع پاکر ساتھ میں اور ایوس کوجو وہ موجود ابوس میں موجود کی اور ان تا تاریوں کوجو وہ موجود سے باہر نکال دیا اور بعض سلجوتی سرواروں کوقید کرلیا تھا جنانچ ابوس میں نے ان کوجھ نے بین کہ سلجوقی سرواروں کوقید کرلیا تھا جنانچ ابوس سے باہر نکال دیا اور بعض بھوتی سرواروں کوقید کرلیا ہوت کے بعد نسا پر جملے اور بڑھ بھے جین کہ بھوقیہ نے نسا پر قبضہ کرلیا تھا جنانچ ابوس سے نان کوجھی نساء سے نکال دیا اور قابض ہوگیا۔

بساسیری اور بنو هیل مین فتند: بسب وقت اسسیری مشراز گیا مواقاای زمانه مین بنوه ایس سے ایک گروه بادروق پر تمدت ، موااوراس کوتبه و بر بادکیا بادرو و قابساسیری کے زیر کنٹرول علاقہ تھا۔ جنانچہ جب بساسیری ، فارس سے والیس آیا تو دارالخلافت بغداد سے ان برفوت کشی کی ، زعیم الدوله ابوکال بن مقلد مقابلہ پر آیا فیریقین میں گھمسان کی لڑائی ہوئی ، بخت اور خوز پر جنگ کے بعدا یک دوسر سے عیبحدہ ہوگے پھر اس واقعہ کے بعد بسسیری کویے خبر ملی کہ قرواش اٹل انبار کے ساتھ برسلوکی اورظلم سے پیش آر ہا ہے۔ ای دوران اٹل انبار کا وفد بھی آیا اور اس نے بھی قرواش کے طم وستم کی شکایت کی ، چنانچہ بساسیری نے ایک فوج ، وفد کے ساتھ روانہ کی ۔ قرواش کو اس فوج کے مقابلہ میں شکست ہوئی اور بسسیری ک فوج ، انبار پر ق ، خش ہوگئے ۔ بساسیری کامیالی ک خبر س کرانبار آیا پھرامن قائم ہوگیا۔

ا نبار پر قبصنہ۔ اس کے بعد ۲۳۲ میں قریش بن بدران (والی موصل) نے انبار پر بلخار کی اور طاقت کے ذریعے اس پر ق بض ہو گیا۔ اور سلطان طغرل بیسے کام کا خطبہ پڑ مقااور بساسیری کا جتنامال وزرو ہاں تھالوٹ لیا۔ اس کے مصاحبوں ادر سرداروں کا مال بھی اس کی دست برد ہے۔ محفوظ نبیس رہا۔ بسسیری کواس کی اطلاع ملی اس سے کا نپ اٹھا اور نوجیس تیار کر کے انبار پر چڑھائی کردی فریقین میں لڑائیاں ہوئیں ہالآ خرانبار کو قریش سے چھین لیا اور پھروا پس بغداد آگیا۔ قریش اس سے کا نپ اٹھا اور نوجیس تیار کرکے انبار پر چڑھائی کردی فریقین میں لڑائیاں ہوئیں ہالآ خرانبار کو قریش سے چھین لیا اور پھروا پس بغداد آگیا۔

کمان پرخوارج کا قبضہ: کمان پر ابوالمظفر بن ابوکا لیجار کی حکومت کا سکہ چل رہا تھا اس کا ایک خادم تھا جس کواستبراد کی قوت حاص ہو تی تھی۔

برسوکی اورظلم سے پیش آنے لگا۔ رعایا کے مال وزر پر ہاتھ بڑھایا۔ جس سے عام طور سے رعایا کوتفر پیدا ہو گیا۔ ادھران خارجیوں کو جوجس ٹرن بس سے اس کی خبر مل گئی۔ چنا نجے ابن رشد نے وہ جس تیار کیس اور عمان پر چڑھ آیا، چنا نجے ابوالمظفر مقابلہ پر آیا اور خارجیوں کو مار بھاگایا۔ اس کے بعد ابن رشد نے دو بروہ فوجیس جمع کیس اور عمان پر قبضہ کرنے چا۔ ابوالمظفر اور ویلی فوج نے سینہ سر جمور کمان پر قبضہ کرانے وہ اور ابن رشد نے شہر بیزاری بیدا ہو گئی تھی اس لئے جملہ آور فریق کا ابل شہر نے ساتھ ویا اور اس کی مدد کی جس سے ابوالمظفر کو اس واقعہ بی تکست ہو گئی اور ابن رشد نے شہر عمان پر قبضہ کرانے اور فوجی کی کردیا ہو جس سے علاوہ بیشار دیلی کو گول اور علی کی اور اور وردورہ ہوگیا ظلم و تنم کا نام مناویہ۔ جامعہ سجد بن پن می فی کردیا ہے ۔ بن کی خواور اور اور اور کا می کو کہ کا نام مناویہ۔ جامعہ سجد بن پن کم می خطبہ پڑھا اور الراشد ہاند کے لقب سے خود کو ملقب کیا۔ ابوالقاسم بن کم می نے اس سے پہلے اس پرفوج کشی کی تھی اور کو دعم ن میں اس کا می صرہ کر لیا تھی جس سے اس کے لائجی وائٹ کے جو کو کو ملقب کیا۔ ابوالقاسم بن کم میا سے پہلے اس پرفوج کشی کی تھی اور کو دعم ن میں اس کا می صرہ کر لیا تھی جس سے اس کے لائجی وائٹ کے جو کہ سے جو کو کو ملقب کیا۔ ابوالقاسم بن کم می نے اس سے پہلے اس پرفوج کشی کی تھی اور کو دعم ن میں اس کا می صرہ کی لیا تھی اس کو کو کی اور کو دعم ن میں اس کا می صرہ کر لیا تھی جس سے اس کے لائجی وائٹ کے جو کو کھیا۔ ابوالقاسم بن کم می نے اس سے پہلے اس پرفوج کشی کی تھی اور کو دعم میں میں اس کا می صرف

وارالخلافت بغداوییں بلوہ: ماہ صفر ۱۳۳۳ ہے میں اٹل سنت اور شیعہ فرنے کے درمیان دارالخلافت بغدادیں پھر فتندوف دکی بن پڑئی۔ عام بوہ ہوگی سیب بوہ ہی ہرکیا ہوں اور کر اپنا نہا ہوہ ہوگی سیب بوہ ہی ہو ہوگی سیب بوہ ہی ہوگا ہے کہ شیعہ فرنے نے اپنے عقائدہ نہ ہب کے مطابق درواز وال پر پر پر کی اور تی کا درواز وکل گیا۔ خلیفہ قائم بامراللہ نے عہاسیہ اور علویہ کے نقیبوں (ابوتمام نقیب عباسیہ اور عدنان بن رضی نقیب عباسیہ اور عدنان بن رضی نقیب عباسیہ معلوم کرنے پر مامور کیا۔ انہوں نے والیس آ کرشیعوں کی گواہی دی ، خلیفہ نے فتنہ فسادختم کرنے کا تھم دیا مگر کس کے کان پر جوں تک نہ رہ از الی برابر جاری دہی ای ہنگامہ میں اتفا قائل سنت کی طرف سے آیک ہائی شہید ہوگیا ہے۔ پھر کیا تھی سخت اشتعال بیدا ہوگیا۔ انہوں نے مشہد باب انصر پر جملہ کردیا جو پایالوٹ لیا۔ موٹی کا ظم اور مجملی میں اور شور خوار دو کیا لیکن ان کی لائمی نے ان کواس نعوں سے کو بھی تو ٹر ڈارا۔ امام موٹی کا ظم کی میت کو قبر سے نکال کرامام احد بن حضول کے مزاد ہیں فون کرنے کا ارادہ کیا لیکن ان کی لائمی نے ان کواس نعوں سے دک دوروں نوٹن سے ایک نیار میں اس کو خوش مما نعت کی۔ دوروں نوٹن کرنے کا ارادہ کیا لیکن ان کی لائمی نے ان کواس نعوں سے دوروں نوٹن کے بار دوروں نوٹن کی ناموں کی نوٹن کو نوٹن کی 
نو رالدین دہیں اورخلیفہ۔ کرخ کے شیعوں نے ملامہ ابوسعید سرتسی مدرس مدرسہ حنفیہ کو شہید کردیا۔ اورفقہاء اہل سنت کے محبوب کوجو کر فاک

<sup>•</sup> سی رہے پی سروجود جدید سر لی ایڈیشن میں ''بادریا''تحریرہے۔جسم اوسے سریددیکھیں تاریخ الکامل جی اس ۱۳۵۔ ● این انٹیر نے مکھا ہے کہ انھوں نے برت ہو۔ اور ان پر نسط کہ مجد استیادی نقیب ایون کی انھوں نے برت ہوں ہوں کے اور ان پر نسط کہ مجد استیادی نقیب شیعت تھا جس کا نام عدی رینسی تھا وہ ان نام عدی میں انسانوں ہے بہتر ہیں۔ ● عبای نقیب ایون کی تقان ورملوی نقیب شیعت تھا جس کا نام عدی رینسی تھا وہ میں تاریخ ایکامل ج اس ۱۵۸۔ ● این انٹیر نے لکھا ہے کہ اس باتی کی کا انٹی کو کیکر حربیداور باب البصر ویٹن تھمایا اور اس کے علاوہ سنیوں کے تمام محکوں میں بھی تھریو۔

تاريخ ابن خلدون

سیدہ کردیدان کے مال واسباب کولوٹ ایا پھر پی فساد ہڑھتے ہڑھے مشرقی بغدادتک پہنے گیا اور جب بیٹر نورالدین دہیں کولی تواس کو ب حدش ق گزرا۔ اپنے مقبوضہ علاقوں میں خلیفہ قائم بامراللہ کا خطبہ بند کردیا کیونکہ اکثر وہاں کے رہنے والے اور دہیں بھی شیعہ فیہ ب رکھتا تھے۔ خلیف اس معاملہ میں دہیں برانی بارانسکی طاہر کی۔ دہیں نے معذرت کی کہ میرے ممالک مقبوضہ کے اکثر باشندے فیہ بشیعہ دکھتے ہیں وہ ان واقعات ب متاثر ہوئے اور میر علم میں لائے بغیرانہوں نے خطبہ موقوف کردیا۔ ہیں نے ان پر دہاؤڈ الا ہے لیکن وہ اپنے خیال وارادہ ہے برنہیں آے جیسا کراہل سنت نے مشتعل ہوکر خلیفہ کے تعمر کوئیں مانا اور مشہد کو جوادیا۔ ہیں نے ان پر دباؤڈ الا ہے لیکن وہ اپنے خیال وارادہ ہے برنہیں آے جیسا کراہل سنت نے مشتعل ہوکر خلیفہ کے تعمر کوئیں مانا اور مشہد کو جوادیا۔ ہی مراز موادی کراہا میں جارک کے دخل ہے اس کے طرح دوبرہ میں مارڈ اما گیا۔ اٹال کرخ کی تور تیں شورونل مجاتی ہوئی انتقام لینے کی توش ہے لکل پڑیں۔ ایک ہلاسا کے گیا۔ فوج کے کہا ناز دفتہ دور کرنے کے لئے مسلے ہوکر کے یہ کرادہ کیا۔ اٹل کرخ کی غرض سے کول کے نے موز یر معرکہ ہوا۔ چنانچہ کرخ سے ایک ہلاسا کے گیا۔ فوج کے کہا ناز دفتہ دور کرنے ہیں مسلے ہوکر کے یہ کرنے والے مقابلہ پر آئے ہوئی انتقام لینے کی توش سے لگل پڑیں۔ ایک ہلاسا کے گیا۔ فوج کے کہا ناز دفتہ دور کرنے ہیں مسلے ہوکر کے یہ کرنے والے مقابلہ پر آئے دوکر ویا پھرفتہ وفساؤٹم ہوگیا۔ کہا ذارہ کیا۔ لیک کی ناز دول نے کرون سے کول نے کرفی سے کا دارہ کیا۔ لیک کی ناز دول دیا کہ دول کے دول سے کرفی سے کول کی خوش سے کول کے کرفی ہوگیا۔

ملک الرحیم کا بھر ہ پر قبضہ: ہم او پرلکھ بچکے ہیں کہ ملک الرحیم نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد حکومت بغدادا پنے ہاتھ میں کی تھی اورا پنے بھائی اپونلی کوا مارت بھر ہ پر بھالی وقائم رکھا تھا۔ اس کے بعد ابوعلی نے ملک الرجیم سے بغاوت کی۔ ملک الرحیم نے بساسیری کی کمان میں (جواس کی حکومت ودولت کا منصرم و ناظم تھا) ایک فوج بھر وروانہ کی چنانچہ اپوعلی بشکر بھر ہو کو خرتب کر کے مقابلہ پر آیا۔ بحری الزائی شروع ہوئی۔ اور چند دنوں تک جنگ کا سسسدہ جاری رہا۔ بالآخر ابوعلی کو تنگست ہوگی اور بساسیری نے دجلہ اور تمام شہروں پر قبضہ کرلیا اور اپنی فوج کو تشک پر اتار دیا۔ ربیعہ اور مضر کے قب کی درخواست کی۔ چنانچہ آئیس اور تمام اہل بھر ہ کوامن دے دیا گیا۔ بھر ہ پر ملک الرحیم کا قبضہ ہوگیا۔ ابوعلی بھا گر شط عثانی (عمان تھے جب ) پہنچ کر قدمت شین ہوگیا اور چارول طرف سے شند تی کھدوالی۔

شط عمان اورتشتر پر قبطہ:... اس کامیابی کے بعد ملک الرحیم کی خدمت میں دیلم کا دفدخوزستان ہے آیا اور ای نت وفر مانبرواری کا اظہار کی ۔ ملک الرحیم نے ان کو جائزے اور صلد دیکر رخصت کیااو فوجیس آراستہ کر کے شط عمان کی طرف اپنے بھی ٹی ابوغلی کے تعاقب پرروانہ ہوگی ابوعلی مقابد پر آیالیکن کامیاب نہ ہو سکا اور بساسیر کی کو ابوعلی مقابر پر آیالیکن کامیاب نہ ہو سکا اور بساسیر کی کو انہ ہو نہ ہو تھا ہو کہ باکرا ہواز کی طرف روانہ ہوگیا۔ منصور بن حسین اور ہزار سب نے اس سے صلح واطاعت کے لئے خط و کہ بت شروع کی اور اس کے دائرہ کو مت میں داخل ہوگئے۔ چنانچ تشتر پر بھی اس کی حکومت کا پر جم اڑنے لگا

ار جان کے نواح پر فیصنہ: اس کے بعدار جان کی طرف فولاد بن خسر ودیلی کوروانہ کیا۔ اس نے اپنی حکمت عملی اور سیاسی چالوں سے ارجان کے اطراف وجوانب کے تمام حکمرانوں کو ملک الرحیم کامطیع بناویا۔ اور ابوعلی اپنی مال کے ساتھ عبادان چلا گیا اور عبادان سے سعطان طغرل بیگ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو سلطان طغرل خدمت میں حاضر ہوا۔ تو سلطان طغرل جدمت میں حاضر ہوا۔ تو سلطان طغرل بیگ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو سلطان طغرل بیگ نے نہایت احترام اور عزت سے تھم رایا۔ جرباؤ قان کے دو قلعا ہے عطا کئے اور اس کے مضافات میں جا کیر بھی عنایت کی۔

فلاستون کا شیراز پر قبضہ: آپ اوپر پڑھ بھے ہیں کہ ابونھر خسر و، قلعہ اصطحر میں تھا اور اس پر قابض تھا اور اس نے سوم ہم ملک الرجیم کی خدمت میں فدویت نامہ اظہارا طاعت کے لئے روانہ کیا تھا اور جب ملک الرجیم نے رام ہر مز پر قبضہ حاصل کیا تھ تو اس سے ورخواست کی تھی کہ اس کے بھائی ابوسعیہ کو فورس پر قبضہ کر فیارس کے افران کی طرف بڑھ، اور فارس کے اکثر شہروں پر قابل ہوں کہ خوص سے مقروفر مادیں، چنانچہ ابوسعیہ فو جیس کے کرفارس کی طرف بڑھ، اور فارس کے اکثر شہروں پر قابل میں اور مقابل کی دولت وحکومت میں چش چش برق بھی ہوکر شیراز بہنے گیا عمید الدولہ ابونھر ظامیر ثافی ایک شخص ابوسعید کے دفقا میں سے تھا جوا پی تھمت عملی سے اس کی دولت وحکومت میں چش چش

سنیول اورشیعوں کے درمیان فتلے کی آگے۔ ۳۳۳ھ یا ۳۳۳ھ کی بات نہیں بلکہ صفین کے بعد ہے اس کا نتی پڑ گیا تھا۔ € تاریخ کا تل میں فولاستون ہے۔

ہو گیا تھا اور بہت بڑی قوت عاصل کر لی تھی۔ پھراس نے لشکریوں سے ساتھ کے ادائی ، بداخلاقی اور ہرے برتاؤ شروع کردئے لشکریوں سے بداوہ ابونسر نے اس کی مخالفت پر کمر باندھی ، شکریوں نے ساتھ بھی بھی بہی برتاؤ کئے جس نے امیر ابوسعید کوفارس کے علاقوں پر قبضہ کے لئے بلایا تھا۔ ابونسر نے اس کی مخالفت پر کمر باندھی ، شکریوں نے اس کا ہاتھ بٹایا، فوٹ کے کمانڈراس کے ہم آ جنگ ہوگئے۔ پھر کیا تھا ایک فتنہ بریا ہو گیا عمید الدولہ ابونسر کو گرف رق رکز رہا۔ اور ابومنصور فدستون راضون کے اس کا ہاتھ بٹایا، فوٹ کے کمانڈراس کے ہم آ جنگ ہوگئے۔ پھر کیا تھا ایک فتنہ بریا ہو گیا عمید الدولہ ابونسر کو گرف رق رکز رہا۔ اور ابومنصور فدستون میں باوالیا اور ابوسعید کو اصطح سے ابواز کی جانب ڈکال دیا۔ ابومنصور راہواز ہیں داخل ہو اور تخت حکومت کرنے کی غرض سے بلوالیا اور ابوسعید کو اصطح سے ابواز کی جانب ڈکال دیا۔ ابومنصور راہواز ہیں داخل ہو اور تخت حکومت کرنے کی غرض سے بلوالیا اور اور کے نام کے بعد اپنانا م داخل خطبہ کیا۔

بساسیری اور اکرا دواعراب کے واقعات: ببب سلطان طغرل بیگ نے اکثر ممالک اور نیز دارالخلافت بغداد کے مضافات پر قبضہ کرلی، حکومت معان تک اس کی حکومت کا سکہ چلنے لگا تو کردول نے اس کے علم حکومت کی اطاعت قبول کر لی بھر ان کی غار گری اور فتانا نگیزی بہت زیروہ ہوگئی ،ان ک دیکھ وہ بھی عربی ہے یا و نکا لے اور لوٹ مارشر دع کردی اور ملک گیری کی لائج بیں اٹھ کھڑے ہوئے چذائجہ وہ ان کی سرکو بی کی طرف متوجہ ہونا پڑا چنا نچہ بساسیری فوجیس لے کردوانہ ہوگیا اور بوازی تک تک ان کا تعاقب کرتا گیا۔ ان بیس سے ایک بزے مرود کو تا کہ دیا جو بعض کے دیلمی ساتھیوں نے کردیا چذائجہ بہت سام می فنیمت ہاتھ آبا بیاتی لوگ ذاب عبور کر گئے اس طرح ان کی جانیں بلاکت سے بیچ گئیں۔ بساسیری کے دیلمی ساتھیوں نے بھی ذاب عبور کرنے کا ارادہ کیا۔ گر یا نی زیادہ تھا اس لئے عبور نہ کر سکے۔ بیدافتہ ۱۳۵ بھیکا ہے۔

بساسیر کی اور خفاجہ کی جنگ: اس واقعہ کے بعد دہیں (والی حلہ) نے بسا سیری کو خفاجہ سے جنگ کرنے کے لئے بوایا۔ خفاجہ نے (والی حلہ) کے شہروں پر تباہی کا ہاتھ بڑھار کھا تھا۔ (والی حلہ) ان کا مقابلہ نہیں کر پار ہاتھا چنانچا سے بساسیری ہے مدو مانگی چنانچہ بساسیری اس کی جہ بت کے سئے پہنچ گر کے سئے پہنچ گر کے سئے پہنچ کر کے سئے بہنچ کر کے سئے بہنچ کر کیا۔ خواجہ عین سے مار بھی کایا۔ خفاجہ خفاجہ کو انتہا کی بیرجی سے پامال کیا گیا ان کا مال واسباب لوٹ لیا گیا۔ جو نور پکڑے بیئے گئے۔ مرتو سے مصرہ کرنی ، در تخی سے بڑا کی شروع کردی۔ چنانچ خفاجہ کو انتہا کی بیرجی سے پامال کیا گیا ان کا مال واسباب لوٹ لیا گیا۔ جو نور پکڑے سے گئے۔ مرتو سے تعد خفان کو منہدم کردیا گیا اس کے بعد تعد خفان کو منہدم کردیا گیا اس کے بعد بسیری نے اس برج کو بھی کھوود سے کا اداوہ کیا جو اس قلعہ بیل نہا ہوا تھا۔ مید برج کے مبدیاری طرح باند تھا۔ لوگوں کی رو بت ہے کہ بید منہ نوا کی رہنم کی کے دیے دریا کے رہنے والی تھا کیونکہ کشتیاں اس طرف سے نجت کے سئے دریا کے رہنے والی تھا کیونکہ کشتیاں اس طرف سے نجت کے سئے دریا کے رہنے والی تھا کیونکہ کشتیاں اس طرف سے نجت کے سئے دریا کے رہنے والی تھا کیونکہ کشتیاں اس طرف سے نجت کے سئے دریا کے رہنے والی تھا کیونکہ کشتیاں اس طرف سے نجت کے سئے دریا کے رہنے والی تھا کیونکہ کشتیاں اس طرف سے نجت کے سئے دریا کے رہنے کی بنا سے دیا کے بیا کی میں کرایا۔

قید بول کا انجام: دارالخدافت بغداد کی طرف خفاند کے قید بول کے ساتھ واپس چلا گیااور بغداد پہننے کران عرب قید یوں کو جواس کے ساتھ تھے تھے پیر کسی دے دی۔تھوڑے دن آ رام کر کے جری (حربی) پی پرحملہ کیا۔اور نہایت تخق سے محاصر و کرلیا۔ بالآ خراہل حربی پرسات ہزار ویٹارس ۔ نہ مقرر کر کے ملح کرلی اوران کوامان دے دی۔

ترکول کا فتنہ: ترک فوجیں جودارالخلافت بغداد ہیں رہتی تھیں ان کا زوراور قابو عکومت وسلطنت پر حدے زیاوہ بڑھ گیاتھ پھر جب طغرل بیگ کا ظہور ہوااوراس نے اپنے گردو پیش کے شہروں پر قبضہ کرلیا اور تا تاریوں نے چاروں طرف ہے ہما لک اسلامیہ پر غار گرک کا ہاتھ بڑھ یا۔ تب بغداد کی ترکی نوجوں کا حوصد بڑھ گیا۔ وزیر السلطنت ہے ایک بڑی رقم کا مطالبہ کیا ، اپنے وظائف اور شخوا ہیں مانگیں (یہ واقعہ ماہ محرم ۲۳۳ھ ہے کہ ہے) گر دزیر اسلطنت مط بہ پورانہ کر سکا۔ اور دار الخلافت ہیں رو پوش ہوگیا۔ فوجیوں نے تعاقب کیا اور دار الخلافت کے ملازموں سے وزیر سسطنت کو و نگا۔ میکن ان موگوں نے دینے سے افکار کردیا چنا نجیشور وغل مجائے ہوئے انہوں نے ادا کین در بار ظلافت سے مطالبہ لیا جب انہوں نے بھی وئی من سب جواب نہیں دیا تو ضیفہ تک اس جھڑے اور قضے کو پہنچا دیا۔ ادا کین در بار ظلافت اور فوجوں میں نوک جھو تک ہوئی اور توفی کی وہ بی تری وجوں نے دارا گئلافت کا محاصرہ کرلیا ہے۔ پورے شہر میں مراسمگی اور تشویش بیدا ہوگئی۔ س

<sup>•</sup> ایک نسند میں خوی تریہ ہے جو سی نیس ویکھیں تاریخ الکامل ج ۲ ص ۱۸ کا ۔

بغداد کا بنگامہ ۔ پھر بساسیری یہ بنگامہ فروکرنے کے لئے تیاد ہوگیا بساسیری ان دنوں سلطان کی طرف ہے بغداد ہیں ، نب تھ۔ بساسی کی دارا غدافت میں گیا۔ وزیر کے مکان کی تلاثی کی ، غرضیکہ جہاں جہاں وزیرالسلطنت کے دو پوش ہونے کا امکان تھا ہر جگہ کی تلاثی کی مُر وزیرالسلطنت کے دو پوش ہونے کا امکان تھا ہر جگہ کی تلاثی کی مُر وزیرالسلطنت کے چھے بند نہیں سکا دی اور ایک بنائی کی مرورت ہے آئے تھے۔
کھر لوٹ لیا۔ مُلّا والوں نے اپنے اسپے محلوں کی نا کہ بندی کر لی فوجیوں نے مسافروں کولوٹنا شروع کر دیا جو بغداد میں کسی ضرورت ہے آئے تھے۔
عارت کری کا متبجہ یہ کلا کہ باہر سے غلہ کی آئد بند ہوگئ اور بغداد میں غلہ کا وجود مفقود ہوگیا۔ ان واقعات کے دوران بساسیری حفاظت کے شادا کا خود مفقود ہوگیا۔ ان واقعات کے دوران بساسیری حفاظت کے شادا کا خود مفقود ہوگیا۔ ان واقعات کے دوران بساسیری حفاظت کے شادا کا خود مفقود ہوگیا۔ ان واقعات کے مطالب ت پورے کے۔

کردوں اور عربوں کی لوٹ مار: بظاہراس ہے ایک اطمینانی صورت پیدا ہوگئ تھی لیکن اس غار گری کا سلسلہ منقطع نہ ہور کا۔ چذنچہ کردوں اور عربوں نے سراٹھایا اور لوٹ مار شروع کردی، دن دہاڑے جے چاہالوٹ لیا گاؤں قصیے اور شہرو بران ہو گئے قریش بن بدران والی موصل کے سبھی بھی لوٹ مار کے لئے اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔ کامل بن محمد بن صیب کو' بردان ﴿ ''میں جاکر گھیرلیا۔ اس کے مال واسب کولوٹ ہیں۔ ہاسیری کے سبھی بھی لوٹ مار کے لئے اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔ کامل بن محمد بن صیب کو' بردان ﴿ ''میں جاکر گھیرلیا۔ اس کے مال واسب کولوٹ ہیں۔ ہاسیری کے مولیتی اور تی رقی اونٹنیاں بھی اس غار گری کی نذر ہوگئیں۔ اس لوٹ ماراور غار گری سے اس وامان کا نام ونشان بھی ہاتی ندر ہا۔ رہ یہ کی پریشنی کی موجد سے سلطنت و حکومت کی متحکم بنیادی بال جاتیں وکئی حد ندر ہیں۔ عوام اور خواص ایک حالت میں بہتلا ہو گئے۔ یہی وہ اموراور اسباب ہیں جن کی وجہ سے سلطنت و حکومت کی متحکم بنیادی بال جاتیں اور چند دئوں کے بعد صفی ہستی سے اٹکانام ونشان موٹ جاتا ہے۔

دسکره اور دوران کی تنابی: ادهر بنوبویه کے حکمران پریشانیوں میں مبتلا شے ادهر سلطین سلجوقیہ کوکامیا بی کاموقع مل رہاتھا۔ نظام الملک طغرل بیگ کاوزیر) یہ واقعہ ت سکر خوشی ہے اچھل پڑا اور تا تاری فوجوں کودسکرہ پرا تارہ یا۔ ابراہیم بن اسحاق نامی ایک سرداراس فوج کا انسراہی تھے۔ بر ہیم نے دسکرہ کولوٹ کر سنبسا دقا (روہنقباد) کا محاصرہ کر لیا اور اسے بھی بزور تلواد فتح کر کے قلعہ بردوان کی طرف بڑھا۔ اس قلعہ کا والی سعدی نامی آیک فتحق تھا اس نے سلطان طغرل بیگ کی اطاعت سے انحراف کیا تھا ابراہیم کے بینچنے پرسعدی نے قلعہ بندی کر لی ، ابراہیم نے قلعہ بردوال کے قرب و جوار کو دون شروع کیا۔ زیاوہ زمانہ نہیں گزر نے پایا تھا کہ قلعہ والوں نے محاصرہ کی ختی اورا طراف و جوانب کی ویرانی سے متاثر ہوکر قلعہ چھوڑ دیا۔ اور جرد ، وطن ہوکرنکل گئے۔

<sup>🐧</sup> ہورے پاس این خدون کے تسخیر جس سام سیر "بردوان" ہے ،جیکہ (تاریخ الکائل) میں بروان ہے۔ 😝 تاریخ الکائل میں بھی ای طرح ہے۔ جبدہ ہ ۔ نہ این خدون میں جس سام میں گیلیان ہے۔

لئے بلوایا ہے۔

ا نبار کی تباہی: وی الحجہ ۱۳۳۹ ہے میں تو جیس آراستہ کر کے انبار پر بیافار کی۔ انبار پراس وقت ابوالفنائم بن محلبان قابض تھ۔ منجنیقیں ضب کرائیں ، محاصرہ کرلیا اور طاقت کے ذریعے انبار میں تھی گیا اور ابوالقاسم کواس کے پانچ سومبران خاندان سمیت گرفتار کرلیا ، اور شہر کو جی کھوں کر دوث کردارا الخلافت بغداد واپس آگیا بھر ابوالفتائم کوشہیر کرا کے سولی دیے کا ارادہ کیا ، گردہیں بن صدقہ نے سفارش کی۔ چونکہ دہیں نے بساسیر کی کا انبار کے معاصرہ میں ہاتھ بٹایا تھا اس کے سفارش سے ابوالفتائم کوصلیب نہیں دی گردومرے قیدیوں کو بسولی پر چڑھا دیا۔

ترکول کا بساسیری پرجملہ: ...بساسیری،بسا(فارس کا ایک شہرہے) کے ایک تاجرکا غلام تفا۔اس لئے بسا کی طرف منسوب کیا گیا ہے ہو جد یہ بالدولہ بن عضد الدولہ بن گیا۔مدتوں اس کی خدمت میں رہا مجر ملک الرخیم کی خدمت میں آگیا ملک الرخیم اس کو اکثر مہمات کے سرکرنے پر مقرر کرتا تھا، اس نے کردوں کو حلوان سے اور قریش بن بدر ن کومغر نی بغداد سے بے وقل کیا تھا، یدونوں سلطان طغرل بیگ کے علم حکومت کے مطبع تھاس کے بعد بساسیر، ملک الرحیم کی خدمت میں واسد چارگی۔

بساسیری اور رئیس الرؤس میں ناچا تی :--- بہر حال بساسیری اور رئیس کی کشیدگی روز برونر پڑھتی گئی۔ای دوران بساسیری کے وزیرا بوسعید نفر انی نے کئی مشکیز ہ شراب دربار کے رائے روانہ کی۔رئیس الروسانے اس کی خبر ان نوگوں تک پہنچادی جوامر بالمعروف اور نہی عن انمنکر کررہے ہے۔ چنانچان لوگوں نے اس کی ترغیب اور سازش سے مشکیز دل کوتوڑ پھوڑ کر شراب کو پھینک دیا۔اس سے بساسیری کو حدسے زیادہ غصہ اور رنج ہوا، اس نے فقایا کے حفیظت کرنالازم تھی اور مال کا ضائع کرنا ہوئی میں نے فقایات کرنالازم تھی اور مال کا ضائع کرنا ہوئی میں ہوئی دیا ہے کرنا ہوئی دیا۔ کشیدگی کی کوئی حد باتی ندر ہیں۔ تھاجن بوگوں نے اسے ضائع کیا ہے ان سے تاوان وصول کیا جائے ،اس واقعہ نے سونے پرسہا گدکا کام دے دیا۔کشیدگی کی کوئی حد باتی ندر ہیں۔

بساسیری اورترک: .... چونکه ترکون اور بساسیری کے درمیان بھی کشیدگی چلی آری تھی۔ اس لئے رئیس الروسانے ان کوابھار دیا ان لوگوں نے بنگامہ برپاکر دیا۔ پھر بساسیری کی شکایات دربار خلافت میں پیش کر کے اس کا گھر لوٹ لینے کی اجازت آتی ،ا ہے اج زت دیدی گئے۔ پھر کی تھا ترکوں نے تھوڑی ہی دیر میں اسے لوٹ لیا۔ اس موقع پردئیس الروساایک چال اور چل گیا اور وہ تھی کہ اس نے بیخراڑ ادی کہ بساسیری نے خلیفہ مستنصر علوی (والی مھر) سے ساز باز کر لی ہے اور اس کو بغداد اور عراق پر قبضہ کرنے کے لئے بلار ہا ہے۔ خلیفہ بین کے آگ بگورا ہو گیا اس نے ملک الرحیم کو تھو کہ بساسیری کو بھر سے در بارخلافت سے فوراً ہٹا دو ، اس نے علم خلافت کی جا ورخلیفہ مستنصر علوی سے ساز باز کر لی ہے۔ چن نچہ ملک الرحیم نے گرفتار کئے جنے الرحیم نے کہ سیری کو دربارخلافت سے علیحہ و کر دیا ( یہی واقعات عراق پر سلطان طغرل بیگ کے قابض ہونے اور ملک الرحیم کے گرفتار کئے جنے کے اسباب قویہ سے تھے۔ (مترجم)

ترکول کی طغرل بیگ کی مخالفت: طغرل بیگ نے بلادروم پر جہاد کے لئے فوج کشی کی تھی اوروہاں سے کامیاب ہوکر''رے' وبل آگی۔اوراس کے نظر فت سے فراغت حاصل کرکے ماہ محرم بھی بیافار کرنے کا ادادہ ہاس کے علاوہ دولت علویہ سے نمٹنے کا بھی عزم ہے ہذا مکھ کر بھیجا کہ'' چونکہ اس سال میر اارادہ جج کرنے کا ہے اورشام ومعربھی بیافار کرنے کا ادادہ ہاس کے علاوہ دولت علویہ سے نمٹنے کا بھی عزم ہوئی ایو ن تم لوگ رسد جانور اور فوجیں دغیرہ تیار کرکے رکھو' پینجرمشہور ہوئی تھی کہ بغداد میں اوباشوں نے بلز مچاد بیا۔ ترکی فوجیس شور وغل مچاق ہوئی ایو ن خلافت بہنچ سنگی اور خلافت مآب سے درخواست کی' آپ بھار سے ساتھ طغرل بیک سے مقابلے کے لئے خروج فرہ سے' ترکوں نے س پر ستف نہیں کیا بمکہ سلح ہوکر بغداد سے نکل آسے اور بغداد کے باہر ایک میدان میں خیے ڈال ویئے۔اس وقت تک طغرل بیک طوان بہنچ آب بھا وراس ن فوج ہزا سان کے راست میں پھیل گئ تھی۔ لوگوں نے مغربی بغداد میں جا کر بناہ لی۔استے میں ملک الرجیم واسط ہے آگیں۔اس نے ب سیری کو راست سے ضیفہ کے تھم کے مطابق علیمہ مکر دیا تھا چنا نے بساسیری علیمہ گی کے بعد سے رائی دشتہ کی وجہ سے دبیس بن صدقہ (وائی حلہ) کے بیس کے باتر چاہ ہو۔ طغرل بیگ بغداد میں ۔ طغرل بیگ نے فدویت نامہ ظیفہ کی خدمت میں روانہ کیا جس میں اپنی اطاعت وفر ماں برداری کا اظہر رکیا تھا اور
ترکوں کو بھی حسن سلوک اور احسان سے پیش آنے کا خطابے المجھی کی معرفت بھیجا۔ ترکوں نے بجائے خط کے جواب کے وہ خط بی واپس کر دیا اور
ضیفہ سے درخواست کی کہ آپ ہم کو ہمیں طغرل بیگ سے مقابلہ اور وفاع کی اجازت و دید پیچے گر ظیفہ نے اس کا جواب دینے سے اعراض کیا۔
ملک الرحیم نے عوض کیا کہ 'اس جال نثار نے ان باتوں کا فیصلہ خلیفہ کے ہاتھ ہیں دیدیا ہے جو مناسب ہمجھیں عمل درآ مدکر لیاجائے نہنا نچے غلیفہ نے تھم صادر فر میا 'دمصلوت وقت یہ ہے کہ ترکی فوجیس اپنے خیموں کو چھوڑ کر حرم مرائے خلافت میں آجا کمیں اور طغر ل بیگ کی خدمت میں اظہر راحا عت کا صادر فر میا ''دمسلوت وقت یہ ہے کہ ترکی فوجیس اپنے خیموں کو چھوڑ کر حرم مرائے خلافت میں آجا کمیں اور طغر ل بیگ کے نام کا خطبہ پڑھنے کا حکم دینا دھر طغر ل فدویت نامہ بھیج دیں'' چنانچہاس خم کے مطابق محل ہونے کی اجازت ما گئی وزیر السلطنت رئیس الروس انشار عظر کے ماتھ جس میں فضا قرف تھا ہما ہما ہونے کی اجازت ما گئی وزیر السلطنت رئیس الروس انشار عظر کے ماتھ جس میں فطاق وفت کو بیشوائی کا حکم دینا دھر ان بیا ہما ہما ہما ہونے کی اجازت ما گئی وزیر السلطنت رئیس الروس انسلوس کے ماتھ جس میں فطاق وفتها ہما ہما ہونے کی اجازت میں دوالے میا اور باب شاہیہ میں قیام کیا بقریش (والی موس) کو میں کرطغرل بیگ کے باس آگر بیس نے اس سے سیلے طغرل بیگ کے محکمت کی اطاعت قبول کرتی تھی ہے۔
میں می خیرس کرطغرل بیگ کے پاس آگریا سے بہلے طغرل بیگ کے محکمت کی اطاعت قبول کرتی تھی۔

بغداد میں تا تار بوں کا اشجام :..... بغداد میں طغرل بیک کے داخل ہونے کے بعداس کالشکرا پی ضروریات کی چیزوں کی خریداری کے لئے سارے شہر میں کیا۔اس سے پورے شہر میں تبلکہ ساپڑ گیا بھوام الناس نے سمجھا کہ ملک الرحیم نے طغرل بیک کے لئے کی اجازت دیدی ہے چنا نچہ چاروں طرف سے تا تاری کشکر پر ماردھاڑ شروع ہوگئی۔ جہاں پرجس نے تا تاریوں کود یکھاان پر ہاتھ صاف کردیا۔صرف محد کرخ والے اس ہنگامہ اور شورش میں شریک نہیں ہوئے بلکہ اس محلّہ والوں نے تا تاریوں کواپے گھروں میں بناہ دی اوران کی جیسا کہ مناسب تھا حفاظت کی۔

بغداد میں تا تاریوں کی لوٹ مار:.... جوام الناس کی پیشورش اس پر بندند ہوئی بلکہ وہ بلز مچاتے ہوئے طغرل بیک کے بمپ تک پہنچے گئے، ملک الرحیم اوراس کے کمانڈراور حاشید نشین اس خطر ہے کے بیش نظر کہ کہیں وہ اس ہنگامہ کے حمرک نہ بچھ لئے جائیں، حرم سرائے خلافت میں جا کرتی م پذیر ہوگئے۔ طغرل بیک کی فوج یہ ہنگامہ و کی کوشلے ہوگئی، چنانچہ بوالی بھاگ گئے اور تل وغارت کا بازار گرم ہوگیا۔ کی محفوف اس کے خطف اس کے حملات، اور رصافہ بھی اس لوٹ ماراور غار بھری ہے حضوظ نہرو سکا۔ بغیراد کے باشندوں نے اس خیال سے کہ ان مقامات کا احترام کیا جائے گا اور غار تگری سے محفوظ دیں گاروں غار تاریوں نے لوٹ لیا۔ غرض کہ لوٹ ماراور غار تگری سے بغیراد کا کوئی محلّمہ سوائے محلّمہ سوائے محلّمہ سوائے محلّمہ کرخ کے محفوظ دیں روسان

ملک الرجیم کی گرفتاری: ...اس کے دوسرے دن طغرل بیک نے اس واقعہ کی اطلاع خلیفہ قائم کودی اوراس سے اپنی نارافتگی خاہر کی اوراس ... ہنگامہ وشورش کو ملک الرجیم کی طرف منسوب کیا اور یہ کہلوایا کہ اگر ملک الرجیم اپنے کمانڈرول کے ساتھ شاہی دربار میں حاضر ہوجائے گا تو اس کی اس واقعہ سے برائے بھی جائے گی ورنہ اس کو ملزم قرار دیا جائے گا۔ چنانچے خلیفہ نے ملک الرجیم اوراس کے کمانڈر حست میں حضری کا حکم دیا اور اپنے آیک خاص اپلی کو ان لوگوں کی سفارش اور برائے کے لئے ان کے ساتھ بھیجا۔ چنانچہ ملک الرجیم اور اس کے کمانڈر خید فی ذمہ داری میں دربارشاہی میں حاضر ہوئے۔ اور جب ملک الرجیم اور اس کے کمانڈر پینچے تو طغرل بیگ نے آئیس گرفتار کرائے تلعہ سرواران بھیج ویا، جہاں پر ملک الرجیم کوقید کر دیا گیا۔

بنو ہو میر کی حکومت کا خاتمہ: بیداند ملک ارجیم کی حکومت کے چھے سال وقوع میں آیا۔اس کی گرفتاری سے بنو ہویہ کی حکومت کا خاتمہ ہوگیا۔ اس ہنگا سہ میں قریش (والی موصل) اور عرب کا مال واسباب بھی لوٹ لیا گیا۔اس نے پریشان ہوکر بدر بن مہلہل کے خیمہ میں جاکر پناہ لی۔طغرل بیک کواس کی اطلاع ملی تو اس نے قریش کو بلوا کرخلعت فاخرہ عنابیت کی اور جتنا مال واسباب لوٹ لیا گیا تھا اس کا معاوضہ دبیریا۔

بغداد برطغرل بيك كاقبضه: " فليفه في طغرل بيك كے پاس اس واقعدى شكايت كھى اوران لوگول كور ہاكر في كولكھا جنہيں طغرل بيك في

سک ارجیم کے ساتھ گرفت رکرنیا تھا اور بید دھمکی دی کہ بیلوگ میری ذمہ داری پرتمہارے پاس کئے تھے آگر بیلوگ رہائیں سے جہیں گرفت ہوں گا۔ چنا ٹیے طغرل بیگ نے اس تحریر پر چندلوگوں کور ہا کر دیا اور ملک الرحیم کی فوج کو معطل کر سے بیتم دیا ہے سیس موس دارانی فت بغداد چھوڑ دوں گا۔ چنا ٹیے طغرل بیگ نے اس تحریر پر چندلوگوں کور ہا کر دیا اور ملک الرحیم کی فوج کو معطل کر سے بیتم دیا ہے سیس موس سرت سے لئے جہاں جا بھو جو جو جو بھائی ہے اس سرت میں ساتھ میں ساتھ میں ساتھ میں ساتھ میں ساتھ میں ساتھ میں اس میں کہ دیا ہے گئے تھا اور الدولہ دیا ہی کونما لک محروسہ سے بسامیری کے نکال دینے کا تھم دیا۔ چنا نجے بساسیری ، دجہ چد کیا ورمستنھ معلوی (والی مصر) کی خدمت میں اظہارا طاعت کے لئے فدویت نامہ کھا اور اس کا فرما نبر دار ہوگیا۔

ابل بغداد کی ہے کسی بوراندولہ وہیں نے اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں طغرل بیگ کے تام کا خطبہ پڑھوایا سارے اطراف خدرد میں تاری شکر پھیل گید ورغارتگری کا بازارگرم ہوگیا۔ (غربی بغداد میں تاسریت سے نیل تک مشرقی بغداد میں مروامات تک اور نیمی بغداد کوان تاریوں نے وٹ کرویان کردیا) اور یہاں سے اکثر باشندول کو جلاوطن کردیا۔ بغداد پر قبضہ کرنے کے بعد طغرل بیگ علاقے کنظم وہتی کے طرف متوجہ ہوا، بھر و اور ایسا کا صوبہ اور ایسا کودیا اور صف اہواز میں اس کے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دی۔ امیر ابوالی بن ملک کا بچر کوقر یمسین وراس کا صوبہ عن یہ سے کیا۔ بل کرنے کو ذیل فجر میں المصل ہو تھی میں النوم کو کہنے کا تھم دیا۔ اور قصر حکومت کی تعیر کا تھم صادر کیا چنا نچوجیسا کہ سے تھم دیا تھیر کہا گیا۔ بال کرنے کو ذیل فجر میں المصل ہوئے تھی تھیر کہا تھی میں اس کے ان میں سے ان کی سلطانت نہا یہ عظیم الثان ہوئی۔ ان سے زیادہ علی میں ہوئی۔ والملك لله یو تیه من بیسا وراس کی سلطانت نہا یہ عظیم الثان ہوئی۔ والملك لله یو تیه من بیسا ہو۔

## جرجان اورطبرستان کے حکمران بنووشمکیر کی حکومت کے حالات

ہم او پرتحریر کرنے ہیں کہ مرداو ہے بن زبابر، اطروش کے دیلمی سرداروں میں سے تعاادر مرداو ہے نہا جیل کے فائدان کا ممبر تھ جو دیم کے بھ کی سے ان سب کی ایک حالت تھی۔ ان میں سے بعضے علو ہوں کے سب الارتے جس کی دجہ سے علو بوں کو حکومت وسلطنت سے من و نے گئے اطروش اور اس کی وما دی حکومت وسلطنت سے من و نے گئے ، در یہ وگ حکومت وسلطنت کی طلب اور تلاش میں ملک کے اطراف میں بھیل گئے ۔ چنانچر رے، اصفہان، جرجان ، طبر ستان، عراق، فورس اور کر مان بران موگوں کا قبضہ ہوگی۔ بنو بوید نے ظیفہ وقت کو دبالیا اور اسے دور حکومت کے ترتک اس کوشاہ شطر نے بنائے رہے۔ آپ اور پر چھ بھے ہیں کہ جس بران موگوں کا تعدم حکومت کا سکہ چلنے لگ ور بڑے بڑے وقت مرد وقت کا قدم حکومت کا سکہ چلنے لگ ور بڑے بڑے موجوں کو جواس کی حصوب اس کے قبضہ ہیں، گئے اور وہ اصفہان اور دے پر قابض ہوگیا۔ خطیم الثان بادشاہوں میں اس کا شار ہونے لگ ترکی خدر موجوں کو جواس کی خدمت میں رہتے تھے س کی تھی کہ دوجوں کی جگہ اپنا مرداد بنائیا۔

ما کان اور وشمکیر: وشمکیر نے تخت تکومت پر جیٹے کے بعد، ماکان بن کانی کے پاس کر مان میں اپنی اطاعت کا پیام بھیجا ور بہر، ی بن بھائی رے میں بار بھیجا۔ قبل اس کے ماکان بن کانی، کر مان پر ابوعلی بن الیاس سے قبضہ لے چکا تھا۔ ماکان نے وشمکیر کی تحریر پر کوئی توجہ بیں ک ورکر ہن سے دامغان کی طرف روانہ ہوگیا۔ وشمکیر میں کرآگ گی بگولا ہوگیا اور ایک بڑی فوج کے ساتھ اپنے سپر سالار تا تجیر دیلمی کو ماکان کے تو قب پر مقرر کردیا۔ بن مظفر کالشکر ماکان کی پیشت بناہی پر تھا۔ چنانچہ دونوں فوجوں کی ٹر بھیڑ ہوگئ اگر ائی ہوگی تو تا تجیر نے ان اوگوں کو شکست دے۔ وہ وگ سندا پوروٹ آئے اور اس کی حکومت کی باگ ڈور ماکان کے قبضہ بین آگئی جیسا کہ یہ دافعات اس سے پہلے لکھے گئے ہیں۔

<sup>•</sup> جباس دور ن الم كرخ جوشيد تص فجر كي اذان مين جي على خير العمل كالضاف كرت تص ف الك ننويس والسيرة م يرب جوناط برويكيس تاري كاس ف دس وسا

و شمکیر کارے پر قبضہ: اس کے بعد تاتجیر نے جرجان کی جانب قدم بڑھائے اور وہیں تھہرار ہایہاں تک کہاس سال کے آخر میں گھوزے ہے گرکر مرکمیاس ہے ، کان کوموقع مل گیااس نے جرجان پر قبضہ کرلیا۔ ابن تھاج نے الاسرچیس اس پر

حمد کرویاور چند دنوں کے محاصرہ کے بعد فتح کرلیا۔ ماکان پر بیٹان ہوکر طبرستان جلا گیااور و ہیں رہنے لگا۔ادھر شمکیر نے ایک فوٹ ، کان ک مدد کے لئے ابن مختاج ہے جنگ کرنے کوروانہ کی ادھررکن الدولہ نے موقع کوغیمت مجھ کراصفہان پرخملہ کردیااور طاقت کے زور پر ق بنس ہو گیا۔اس کامیا بی ہے رکن الدولہ اور والی خراسان کے علاقوں کی سرحد مل گئی اوروشم کیر تنہا ملک ' رے' پرحکمراتی کرنے لگا۔

وشمكير كاطبرستان پر قبضه: ... جب ركن الدوله نے اصفهان پر قبضه كرليا اور ابوعلى بن يختاخ والى خراسان ہے اس كے اور اس كے بھى فرد والد والى فارس) ہے مراسم اتحاد بيدا ہوئے تو اس وقت ان دونوں نے ابوعلى بن يختاخ كوشمكير ہے " رے " جھين لينے كى ترغيب دى۔ غرض بيشى كه اگر ابن يختاج اس مهم بيس كاميب ہوگيا تو اس كى وجہ ہے اس كى حكومت كو استحكام حاصل ہوجائے گا۔ چنانچہ ابوعلى ابن يختاج ، فوجيس مرتب كركے " اگر ابن يختاج الى كاميب ہوگيا تو اس كى وجہ ہے اس كى حكومت كو استحكام حاصل ہوجائے گا۔ چنانچہ ابوعلى ابن يختاج ، فوجيس مرتب كركے نورائى كى كمك پر آیا۔ رس الدور كواس كى خرال گئى اس نے بھى ابن يختاج كى مدو كے لئے فوجيس بھيج ويں چنانچہ مقام اسحاق آباد بيس جنگ ہوئی۔ اور گھسان كى لڑائى ہوئى جس بيس وشمكير خبرال گئى اس نے بھى ابن يختاج كى مدو كے لئے فوجيس ہوگيا۔ ماكان ميدان كار ذار جس مارا گيا۔ ابوعلى ابن بختاج نے رہ پر اپنى كاميائى كام جھنڈا فست كھا كر طبرستان چلاگيا اور اس پر حاوى اور قابض ہوگيا۔ ماكان ميدان كار ذار جس مارا گيا۔ ابوعلى ابن بختاج نے رہ پر اپنى كاميائى كام جھنڈا فسب كرديا۔ بعد ہوا چي فوجوں كوجبل كے شہروں كى طرف ہو جينے كا تھم ديا۔ ذھبان ، ابہر ، قروين ، كرج ، بهدان اور دينوركوعلوان تك مفتوح كرايہ۔

حسن بن قیرزان کا جرجان پر قبضہ:.. حسن بن قیرزان، ما کان کا چپازاد بھائی تھا۔ یہ بایت جری اور دلیر مخص تھا چنانچہ جب ، کان میدان
جنگ اسی ق آباد میں مارا گیااور وہمکیر نے طبرستان پر قبضہ کرلیا تو وہمکیر نے حسن بن قیرزان کے پاس اپنی اطاعت قبول کرنے کا پیغا م بھیج۔ گرحسن
بن قیرزان نے نئی میں جواب دیااور ما کان کے قبل کو وہمکیر کی طرف منسوب کیا وہمکیر نے بین کر حملہ کر دیا حسن بن قیرزان س رہیج چھوڑ کر ابو بھی ابن
میں بار ان کی امداد پر کمریت ہوگی اور فوجوں کو مرتب کر کے وہمکیر کا سار یہ میں محاصرہ کر ایا بھاں تک کہ وہمکیر نے اس کی امداد پر کمریت ہوگیا۔ پھر حسن بن قیرزان
میا ، نی حکمر انوں کی اطاعت قبول کر لی اور اطمینان کے لئے اپنے سالا رکو بطور دنیا نے دیا ہے چنانچہ جنگ اور محاصرہ کا خاتمہ ہوگیا۔ پھر حسن بن قیرزان
اور ابوبلی ابن چیا جہم ابن جو اس کے پاس تھا گرفتار کر کے جرجان کی طرف لوٹا اور اس کو ابرا جیم بن سیجوروا کی خراساں سے چھین نیا۔
ابرا جیم ابن سیجور نے نیشا نور میں جا کر دم لیا۔ ابوبلی ابن محتاج کے علی ہوناوت بلند کر دیا جیسا کہ ان کے حالات کے خمن میں کھیں گیا۔

رے پروشمکیر کا دو بارہ قبضہ اور ابن ہو بیکا استنباطاء ... جب ابولل خزاسان کی جانب داپس آیا اورحس بن قیرزان نے اس کے ستھ جو پچھ کرنا تھ کردیا، جوآپا و پر پڑھ بچے ہیں تو شمکیر نے رے کی طرف قدم بڑھائے اور خیبر کی مزاحت کر کے قبضہ کرلیا پھرد کجوئی کے خیال سے حسن بن قیرزان سے خط دکتا بت کی اور اس کے بیٹے سالا رکواس کے پاس داپس بھیج دیا۔اس طرح دونوں کی سلم ہوگئا۔

وشمکیر کوشکست:.. ، اس کے بعد دکن الدولہ بن ہویہ'' کورے'' پر قبضہ کی لالچے گئی کیونکہ وشمکیر کے پاک اول تو فوجیں کم تھیں دوسرے ان دنوں وشمکیر کوشک دستی گھیرے ہوئے تھی۔ چنانچیشکر آ راستہ کر کے دے پر چڑھائی کردی اورلڑ کروشمکیر کوشکست دے دی۔ اس کے اکثر سپاہیوں نے اس حاصل کرمیا اور رکن امدولہ بن بویہ کی فوج میں آ گئے اوراس طرح'' رہے'' پردکن الدولہ کی حکومت کا حجصنڈ انصب ہوگیا۔

وشمكير كافرار: وشمكير فكست كما كرطبرستان كى طرف واپس بواتوحسن بن قيرزان نے چھيٹر چھاڑ كى اورشكست ويدى چنانچوشمكير نے خراسان كاراسته اختي ركر مياحسن بن قيرزان نے ركن الدولہ سے خطو وكتابت كر كے ميل جول بيدا كرليا۔

وشمكير كاجرجان برقبضه بمجس وقت ركن الدوله في ريوهمكير سي چين ليا وشمكير بحال پريشان طبرستان كى طرف چل كفرا مواحس بن

قیرزان رکادٹ بناورٹرکروشمکیر کوشکست دیدی تب وشمکیر خراسان چلا گیااورامیرنوح بن سامان سے مدد مانگی۔امیرنوح نے ایک فوج اس کی مدد پر ، مور کردی اورابوسی بن مختاج (وانی خراسان) کوبھی وشمکیر کی مدد کرنے کی ہدایت کی۔ چنانچہ ابوطی بن مختاج نے بھی اپنی فوجیس وشمکیر کے سرتھ جرج ن فتح کرنے کوروں نہیں۔ان دنول جرجان میں حسن بن قیرزان حکومت کرد ہاتھا۔ وشمکیر نے اے لڑکر جرجان سے نکال دیااورخودۃ بض ہوگی۔

رکن الدولہ کاطبرستان اور جرجان پر قبضہ: ۔۔۔ حسن بن قیرزان ، وشمکیر سے فکست کھا کردکن الدولہ بن بوید کے پاس رے چلاگی اور وہیں قیرم پذیر ہوگئی۔ کست کھا کر ہیں گئی۔ کست کھا کہ ہیں گئی۔ کست کھا کہ ہیں ہو جان کی طرف قدم پڑھائے تو وشمکیر کے کما نڈروں نے اطاعت قبول کر لی اور امن حاصل کر کے جرجان رکن مدولہ کے جوان رکن مدولہ کے حسن بن قیرزان کو جرجان پر مقرر کر کے 'دے' واپس چلاگیا۔

و شمکیر اور منصور بن قر انگین : ... و شمکیر شکست کھا کر جر جان بنج گیا اور امیر نوح ابن سامان ہے پھر امداد کی درخواست کی۔ رکن الدولہ ک زیاد تیوں کی واستان سنائی۔ امیر نوح نے منصور بن قر اتکین (والی خراسان) کو وشمکیر کی کمک اور امداد کا تھا دیا۔ چن نچے منصور ، فو جیس مرتب کر کے وشمکیر کے ساتھ رکن الدولہ سے جنگ کرنے روانہ ہو گیا چونکہ منصور ، وشمکیر کے ساتھ ظاہر داری کا برتا و کرتا تھا۔ اس لئے وشمکیر نے امیر نوح بن سامان کی خدمت میں اس کی شکایت کروی چنا نچے امیر نوح نے اس کی جگہ ابوالی بن جتاج کو مقرر کر دیا اور کوچ و قیام کرتا ہوارے پہنچا جہاں رکن الدولہ سے جنگ ہوئی۔ لیکن کا میا بی نصیب نہ ہوئی پھر ان لوگوں نے رکن الدولہ ہے سکے کرنی جیسا کہ اور پر ہم تحریر کر چکے ہیں۔

رکن الدوله کاطبرستان پر قبضه: اس کے بعد دکن الدوله، وشمکیر کی طرف لوٹ پڑا۔ وشمکیر کوشکست ہوگئ اوروہ اسفرائن کی طرف بھاگ گیا ، ادھر رکن الدوله نے طبرستان پر قبضه کرلیا۔ سار بیکا محاصرہ کیا اوراس پر بھی اپنی حکومت کا حجنڈ الہرادیا۔ وشمکیر پر بیٹان ہوکر جرجان پہنچ گیا۔ رکن امدولہ نے تع قب کیا اور جب جرجان میں بھی وشمکیر ہاتھ نہ آیا تو اس کی جستجو تلاش میں جیل تیا اوراس پر بھی قابض ہوگیا۔

بہستوں کی وفات قابوس کی حکومت: ، بہستوں کے دور حکومت میں کوئی نمایاں کام ایسانہیں ہوا جس کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جے اس نے سات سال حکومت کر کے جرجان میں ۲<u>۳۲۱ھ</u> میں انتقال کیا۔

قابوس بن وشمکیر بھراس کا بھ کی قابوس اپنے مامول رستم کے پاس کوہ شہریار میں تھا۔ پیستوں ایک چھوٹا بیٹا چھوڑ کرمراتھ۔ جوطبرستان میں اپنے نانا کی کفالت میں پرورش پار ہاتھا اس کے ناٹا تی کو ملک گیری اور تر بیاست کی لاچے گئی تو اسپولو لے کرجر جان کرریے جن کے دل کامیلان قابوس کی طرف تھا۔ اس دوران قابوس پہنچے گیا تو جیوں نے اس کی آ مدکی خبرس کرنہایت جوش ہے اس کا استعبال کیا اور اس

<sup>•</sup> يبرل مي لفظ يستور بريكسير (تاريخ الكال ع٥ص ٢٠٠١ مزيدتاريخ الي الررمه ) اورتاريخ ابن الوردى .

کواپناسر دارتبلیم کرکے شہر پر قبضہ ولا دیا۔ نانا تی کے جینے آ دمی تنھے وہ فرار ہو گئے پھر قابوس نے اپنے بھینچے کواپنی کفالت میں لے میا، جرجان اور طبرستان کی حکومت اپنے قبضہ میں لے کرحکومت کرنے لگا۔

عضد الدوله كاجرجان وطبرستان پر قبضه: ﴿ مَرَن الدوله نے ٢٧٣١ج مِن وفات پائی اوروفات کے دقت اپنے بیٹے عضد الدولہ واپناولی عهد بنایا ورتمام ممر مک محروسه کی حکومت اس کے سپر دکی ، دومرے بیٹے فخر الدولہ کو بھدان اور جبل کے صوبول کا حکمران بنایا، تبسرے بیٹے مویدالد دیہ کو اصفہان کی حکومت عنایت کی۔ بختیار بن معز الدولہ ان دنول دارالخلافت بغداد میں تعاوہ میدان خالی پاکر حکومت بغداد پر قابض ہوگیا۔

عضد الدوله كافخر الدوله برجمله: اس كے بعد عضد الدولہ نے اپنے بھائی فخر الدولہ پرفوج کشی کی افخر الدولہ بمدان چھوڑ كر قابوس كے پاس جرجان بھاگ گيا اور عضد الدولہ نے "رہے" ميں پڑاؤ كرديا۔ قابوس كے پاس اپنے بھائی فخر الدولہ کی طبی كا پیغام بھیجا عضد الدولہ نے اسپنے بھائی موید الدولہ كو خراسان ميں سيتكم بھيجا كہتم فوجيس تيار ومرتب كركے قابوس پر چڑھائی كردو۔ اس كے ساتھ ہی بہت سامال اور شاہی شكر اس کی امداد پر روانہ كيا۔ چنانچے اسے ميں معز الدولہ نے جرجان پرفوج کشی کی اور اسے قابوس سے چھین لیا۔

فخر الدوله اورمو پدالدوله کی جنگ: ... پرفخر الدوله اورموید الدوله کی خراسان پس اس وقت فربھیز ہوئی تھی جبد حسام الدوله ابوالعب س تاش،
امیر ابوالقاسم بن نوح کی طرف سے خراسان کا گورنر بنا تھا۔ امیر ابوالقاسم نے تاش کو قابوس بن وشمکیر اور فخر الدوله کی موید الدوله کے مقابِلے پس امداد
کی ہدایت کی تھی اور یہ بھی تھم دیا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے قابوس کو اس کے علاقے واپس والا دفرچنا نچتاش نے ایک بڑی فوج کے ساتھ جرجان پر بلغار
کی اور دوم ہیدنہ تک محاصرہ کئے رہا محصوروں کا حال بہت تنگ ہوگیا پھر موید الدولہ جب محاصرہ ندا تھا سکا تو فائن سے ساز ہاز کرلی۔ (فائن تاش کے
گزر کا سپ سالا راعظم تھا) اور خط و کتابت کر کے فائن کو ملالیا، فائن نے مال وزرکی لالح جی افراد اوروعدہ کرلیا کہ جنگ کے وقت اپ لشکر سست میں
ایٹ مور چہ کو چھوڑ دوں گا۔ اس قر ارداد کے مطابق موید الدولہ نے جرجان سے نکل کرماصروں پر جملہ کیا۔ فائن اپنے ماتھ میدان
جو سے موید الدولہ نے ان لوگوں کا تعاقب خواسان تک کیا۔
جو سے موید الدولہ نے ان لوگوں کا تعاقب خواسان تک کیا۔

جرجان برفخر الدوله کا قبضہ :....اس کے بعد وزیرالسلطنت علی کول کردیا گیا۔امیر ابوالقاسم بن فوح نے تاش کو بخارا پس بخرض انتظام والقرام انمورسلطنت طلب کرلی۔ پھر ہے ہیں مویدالدولہ نے تاش پرفوج کشی کی۔اس کے بعداس کی موت کا واقعہ پیش آ گیا جیسا کہ ہم اوپرتحریر کر چکے ہیں۔غرض میم یوں ہی ناتمام رہ گئی اور فخر الدولہ نے جرجان پر قبضہ کرلیا۔اس کے بعد تاش اورا بن سمجو ریس جھٹر اہو گیا۔ نوبت جنگ تک گئی۔ تاش فکست کھا کر جرجان بینج گیا جہاں فخر الدولہ نے بوی آ و بھگت سے استقبال کیا اورا کی عزت وقد رہے شہرایا کہ کسی نے و کسی قدر دومنزنت نہ کی موگ جیس کہان کے حالات کے حمن میں تحریر کیا گیا۔

برستان پر قبضہ: جب فخرالد دلد نے جرجان بطبرستان اور رہے پر قبضہ کرلیا اور لڑا ئیول سے فراغت کمی توان احسان اورسلوک کے معاوضہ میں جو کسمپری اور بے طنی کے دور بین قابوس نے اس کے ساتھ کیا تھا جرجان اور طبرستان ، قابوس کود بینے کا ارادہ کیا اورا ہے وزیر السلطنت صاحب بن عباد سے اس بارے میں مشورہ کیا گیر وزیر السلطنت نے اس رائے سے موافقت ندکی ۔ اس سکے قابوس جرجان چلا گیا۔ حکمرانان بنوسامان اس کوفوجی اور مالی امداد دیتے رہے لیکن اس خویب کو کا میا بی حاصل ندہوئی مجرب کا ان علاقوں پر قبضہ ہوگیا۔

جرجان اورطبرستان کی طرف قابوس کی واپسی: ..... جب سبکتلین نے خراسان کی حکومت اپنے قبضہ میں لی تو قابوس سے وعدہ حتی کر ہیا کہ میں تہمیں جرجان اور طبرستان کی حکومت کی کری پر پھر بٹھادوں گا، گرا بھی ایفاء وعدہ کی توبت نیآ تی کی کہ سبتگین بلخ گیا اور وہیں ہے ۱۳۸۸ ہیں اس کی وفات ہوگئی۔ قابوس ۱۳۸۸ ہی تک خراسان بیس تھرار ہا۔ اس کے بعد اصبرد نے قابوس کی انداد پر کمریا تدھی اور آیک فوج لے کرجیل شہریا رفتح کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ رستم بن مرزبان (مجد الدولہ کا ماموں) جنگ جودک کو جے مقابلہ پرآیا اور معرک آرائی کی جنانچے رستم کی فوج میدان جنگ سے

جائی اوراصبہد نے جبل شہریاد پر کامیابی کا جھنڈا گاڑ دیا اور شمس المعالی قابوس کی حکومت کا سکہ جاری کر دیا۔ جامع مسجد کے منبر پراس کے نہم کا خطبہ پڑھا گیا۔ اتفاق یہ کہ استبدادیہ کے مضافات میں این سعید کا نائب دہتا تھا۔ اس کا دلی میلان قابوس کی طرف تھا۔ اس نے بیز ہی وجہ مہر ہوگیا۔ آید کی طرف تھا۔ اس نے بیز ہی اور آید پر جائی ہوئی۔ آید کی طرف تو ہوں کے نہم کا خطبہ پڑھا اور قابوس کے نہم کا خطبہ پڑھا اور قابوس کے نہم کا خطبہ پڑھا اور قابوس کے نہم کا دیا ہوں گاہ کی خبر دی۔

جرجان برقابوں کا قبضہ: اس واقعہ کے بعد اٹل جرجان نے قابوں کی خدمت میں طبی کا خطر وانہ کیا۔ چنا نچہ قابوں نمیثا بور سے جرب نروانہ ہوگیا۔ اصبید بھی بیخر بیز برخوان کی طرف چلا گیا۔ ابن سفید نے حکمت کملی سے تشکر جرجان کو خالفت پر ابھار دیا چہاہ ہوگی۔ وہ رو تشکست کو کرجان کی طرف لوٹا جہاں قابوں کے مقدمہ آئیش سے نہ بھیڑ ہوگی۔ وہ رو تشکست کو کرجان کی طرف لوٹا جہاں قابوں کے مقدمہ آئیش سے نہ بھیڑ ہوگی۔ وہ رو تشکست کو جس ، مقابلہ پر آگیا۔ اس طرح شمس المعالی قابوں ، ماہ شعبان ۱۹۸ ہوئی کے ساتھ جرجان میں ، اخل ہوا۔ اس کے بعدر ہے کہ فوجیں ، جرجان کے خاصرہ کے لئے آئیس اور حصار کرلیا اس دوران موسم مرما آئی اور بارش بھی شدت سے بری رسد دفلہ بھی ختم ہوگی۔ مجبور ہوں نہ فواست محاصرہ سے دست ش ہوکر کوج کر دیا۔ ادھر قابوں نے ان کا تعاقب کیا اور میدان میں لڑکر ان کو شکست دی۔ ان کے کمانڈ رول کے ایک گروپ کو گرفتار کرلیا۔ اس طرح جرجان سے استر آ بادتک کاعلاقہ اس کے قضہ میں آئیا۔

مزر بان اور ق ہوں: ۱۰ ن مسلسل کامیابیوں ہے اصبید کاوماغ پھر گیا۔ حکومت وسلطنت کی ہوا دماغ ہیں ہا گئی۔ ہال واسباب، ورخزانوں پر جو سے کے پاس تفاغرور ہوگی، اس نے اپنی بادشاہت کا اعلان کردیا۔ مرز بان (مجدالدولہ کا ماموں) رہے ہے فوجیں لے کراصبید کی سرکو ہی اور سے ہوئی ہوئی۔ آخر کا راصبید کوشکست ہوئی اور اسے گرفزار کرئیا گیا۔ چونکہ مرز بان کومجد لدولہ سے کشیدگ ورنفرت پہنے سے تھی اس لئے اصبید پرفتے پانے کے بعد بلاد جبل میں شمسالہ حالی قابوس کی حکومت کا علان کردیا اور اس کے نم کا خطبہ پڑھا۔ المختصر اس طور سے مملکت جبل ، مملکت جرجان اور طبر ستان سے ملتی ہوگئ۔ قابوس نے اپنے بیٹے منوچ ہرکوان علاقوں کی حکومت دی۔ چنانچہ اس نے نمیشان پر قابین ہوگی۔ قابوس نے اپنے منوچ ہرکوان علاقوں کی حکومت دی۔ چنانچہ اس نے نمیشان پر وابین ہوگیا، چنانچہ قابوس نے فدویت نامہ دوانہ کیا۔ تی نف ور برای تھیجا وراجا عت وفر، نبرداری کا اظہار کر کے اس سے سلم کرلی۔

فاہوں کی معزولی: سٹس المعالی قابوں نہایت رعب و داب والا انسان تھا۔ غصہ مزاج میں زیادہ تھا۔ فروگز اشت کرنے کا سبق ہی نہیں بڑھا تھ

اس کے اعمیان دولت ہمیشہ اس سے ڈرتے رہتے تھے۔ دفتہ ان لوگوں کا خوف اس حد تک پہنچ گیا کہ ان لوگوں نے تگ آ کراس کی معزولی پر اتفاق کر رہے۔ قابوس اس و دنت کسی قلعہ میں تھی تھا۔ اعمیان حکومت قابوس کو گرفتار کرنے کے لئے قلعہ کی طرف چلے مگر قابوس کو فہر ہوگئی اس نے درواز سے بند کراس نے اعمیان دولت نے دھرادھر جو کچھ پایا لوٹ لیا اور جرجان واپس آ سے اور قابوس کی معزولی کا اعلان کر کے اس کے جئے (منوچر) کو جرستان سے بوالیا۔ قابوس کی جین اس کے جئے (منوچر) کو طرستان سے بوالیا۔ قابوس کی جین اس کے ایک کو بیٹ اس کے اس کے کہیں کی دوسر کو حکومت کے لئے منتب نہ کرلیس نبایت عبل بہنے گیا۔ ساری نوبی سے شرط پر کہوہ اپنے باپ کومعزول کردے اس کی اطاعت پر اتفاق کر لیا۔

یہاں سی لفظ اصحد اریہ ہے۔ دیکھیں تاریخ کال ج 80 00 ۔

حکومت اور قبضے کودس سال گزر چکے تھے۔ قابوس کے مرنے پراس کا بیٹا منوچ چر حکمران بن گیا،اور منبروں پراس کے نام کا خطبہ پڑھا گیں۔ای زہانہ ۔ وہ اپنے باپ کے قاتلوں سے قصرص لینے کی تعربیریں کرنے لگا۔ چنانچہ بہت سوں کوان میں سے حکمت عملی سے فٹا کردیا باتی لوگ وشہ من میں روپوش ہو گئے۔

منو چہرکی وفات نوشیروال کی حکومت .... جب سلطان محمود کے حاجب نے مجد الدولہ کو گرفتار کرکے دے پر قبضہ کرنیا سلطان محمود ہے جہر بن کی طرف اپنے شکر کو بڑھ میا بمنو چہر بن قابوس جرجان چھوڑ کر بھا گیا چار لاکھ دینار فدویت نامہ کے ساتھ سلطان محمود کی فدمت میں روانہ کے اور صلح کی درخواست کی اور جبال وغیر و میں قلعہ نشین ہوگیا۔سلطان محمود نے اس کی درخواست قبول کر لی اس کے بعد منو چر ۲۲ میں میں نقال کر گیا۔اوراس کی جگداس کا بیٹیانوشیروال حکمران بنا۔سلطان محمود نے اس جانشینی کو بحال دکھااور چارلاکھ دینار کے بدنے پانچی ماکھ دینار مقرر کردیئے۔ چہنے نے سلطان محمود کے بعد مسعود (محمود کا بیٹا) میں جرجان اور جرستان پر چانیا میں حدود آرمیں نیہ تک پڑھا گیا۔سلطان محمود کے بعد مسعود (محمود کا بیٹا) میں جرجان اور جرستان پر قابض ہو گیا والے انگل ندھی (والبقاء اللہ دھدہ)

## آ ذربائیجان کے حکمران مسافر دیلمی کے حالات

جس وقت دیدمیوں کا ظبور ہواوہ سینا ہے کی طرح تمام ملکوں میں پھیل گے اور مما لک اسلامیہ کے صوبوں پرقابض ہو گئے ان دنوں ہے ہے۔

آذر بہ نیجان ، رستم © بن ابراہیم کردی کے قبضہ میں تھا جو کہ یوسف بن ابی الساح کا سردار تھا ابراہیم ، خار جی الممذ ہب اور ہارون ساوی (جس نے موصل پرخروج کی تھا) غلم تھے۔ جب ہارون ساوی مارا گیا قاربا ہیم آذر بانجان بھا گیا اور کردوں کے کی رئیس کی بیٹی سے نکاح کر ہر جس کیطن سے رستم ہیں آذر بائیجان میں نشوونما پائی جب بن شعور کو پہنچا تو یوسف این الی الساح نے اسے اپنی خدمت میں رکھا یہ تعلیم و تربیت سے رستم بیدا ہوا، رستم نے آذر بائیجان بھا کی مورش ایسا ہم ہوگیا کہ یوسف این ابی الساح کے بعد آذر بائیجان پرقابض ہوگیا اس کے فکر میں زیادہ ترکرد تھے۔

د مائی ، رفتہ رفتہ ساسی امور میں ایسا ہم ہموگیا کہ یوسف این ابی الساح کے مرنے کے بعد آذر بائیجان پرقابض ہوگیا اس کے فکر میں زیادہ تو کر دیتھے۔

لشکری اور رستم کی جنگ ۔۔۔۔ بھر جب دیلمیوں نے ملک گیری کے لئے قدم نکالا اور وشمکیر نے رہے پر قبضہ کرلیا تو جبل کے صوبوں پر یشکری اس کی موبوں پر یشکری اس کے موبوں پر یشکری اس کے موبوں پر یشکر میں اور آخر بائیجان پر قبضے کے لئے ۲۳۲ ہے میں روانہ ہوگیا۔ رستم سے خبر پ کرمتھ بلہ پر آیا آذر بائیجان کے ایک میدان میں جنگ ہوئی۔ رستم شکست کھا کر میدان کارزار سے بھاگ گیا اور یشکری نے آذر بائیجان کے ان سے خطو و کتابت خبر پ کرمتھ بلہ پر آیا آذر بائیجان کے ایک اور دیل بائی اور کی گری گرا نے بیادی کر بیا تھی ہوں خوبوں کر قبضہ نے کہ می توجہ نہی کی دور ان کی اور در کی ، اطاعت و فرما نبرداری کی شرائط نوٹ کی میں اور اس کو تھی انہوں نے کہ تھی توجہ نہی کے۔

ارد بیل کامی اصره: یشکری کواس پر بخت خصه بیا بالبذا نوجیس آراسته کر کے ارد بیل پینچا اورمی اصره کرلیا یمی مین نها بیت بختی کابر تا ذکیا یہ محاصره کی اور بیا کی دوران شهر پره کی دیوارا بیک جانب کی ٹوٹ گئی جس سے یشکری کوموقع ال گیاوه شهر میں کھیں گیا اور قابض ہوگیا گر قبضه اس صورت کا تقد کہ وہ دن میں ارد بیل میں رہتا تھا اور جیسے ہی رات ہوتی ایپے لشکر میں آجا تا تھا۔ چند دنوں کے بعد اہل ارد بیل نے متفق ہوکر شہر بناه کی دیوار دوبارہ ارست کرلی اور یشکری کا قباد میں کہ اور یشکری کا قباد داری کی اطاعت فر ما نبر داری ہے مخرف ہوگئے چنا نچہ یشکری نے دوبارہ اہل ارد نیل کا محاصرہ کر رہیا۔

رستم کی شکست: اہل اردیل نے رستم کوشکری ہے جنگ کرنے کو بلوالیار ستم ایسے ہی وقت کا منتظرتھا۔ لہٰذاار دینل فوراً پہنچ کی اور لشکری کی فوج ہے۔ بڑائی چھیڑدی۔ اندر ہے اہل اردینل بھی تشکری ہے گئے لگے لگے گئے کی دولمرف کی لڑائی کی تاب نہ لاس کا اور شکست کھا کر بھا گ کیا۔ اس کے بہت ہے فوجی اور ساتھی مارے گئے۔ اور اس نے موقان میں جاکر بناہ لی۔ اصبحد بن دولہ سے مدد مانگی۔ اصبحد نے اس کی اشک شوئی کی ، تواضع اور مدارات سے بیش آیا چنانچہ جب شکری کو ایک گونہ اطمینان ہو گیا اور فوجیں بھی حاصل ہو گئی تو بھرستم کی طرف بڑھا۔ اس معرکہ میں ستم کو فئست

<sup>•</sup> يور حج لفظ ديم " يدويكس تاريخ كال ج ماس ١٢٨.

ہوئی اوروہ نہرار سعبور کر کے شمکیر کے پاس رے پہنچااوراس سے لشکری کے خلاف اعداد مانگی اور سالانہ خراج دینے کا وعدہ کیا۔

یشکری کافتل و شمکیر نے ایک فوج اس کی کمک پر دوانہ کردی اشکری کالشکر شمکیر کی طرف ماکل ہوگیا اور اظہارا طاعت کے سے فدویت نامہ اس کی خدمت میں روانہ کیا ۔ شکری کواس کی خبرل گل چنا نچے موصل پر قبضہ کے لئے زوز ان کی طرف لوٹ پڑا اور آ رمینیہ ہے ہوکر گزرااور اس کواوٹن ہوا زور ان کی طرف لوٹ پڑا اور آ رمینیہ ہے ہوکر گزرااور اس کواوٹن ہوا زور ان کی جائے گئے ہوئے ہے اور پچھ ذر تقد دے کراپیے شہرکواس کی دستبرد ہے بچالیا لیکن اس کے ساتھ میں بھی جا ب جی کہ چند ہوگوں کو کمیں گاہ ہے گزرے اس کا مال واسباب لوٹ لیزا۔ اور پہاڑی درے میں جا کررو ہوش ہوج نا چنا نچا ہے، ہوائشکری بے خبری کے ساتھ جھال کردیا۔ چنا نچا ہے، ہوائشکری بے خبری کے ساتھ جھال کردیا۔

شکرستان بن شکری: بشکری فوج نے اس کے بیٹے شکرستان کواپناسر دارتنایم کرایااور طرم کو آر منی کے شہری طرف اشکری کے نون کا بد سے بینے کے بئے واپس گئے۔ طرم آر مینی کے شہر کا سارار استنہایت دشوار تھا اس سے آرمینوں کوموقع ہاتھ آگیا شکرستان سے لڑے اور اس کو بہت شک کیا۔ چنا نچ گنتی کے چند فوجیوں کے ساتھ شکرستان موصل پہنچا اور ناصر الدولہ بن ہمران کے پاس قیام کیا۔ معاون آذر ہا تیجان اس کے جمعند میں تھا اس نے چی زاد بھی کی ابوعبدالقد سین بن سعید بن ہمران کواس کی حکومت پر مقرر کیا۔ شکرستان اور اس کے ساتھیوں کو ابوعبدالقد کے ساتھ روانہ کیدرستم آذر با تیجان کا حاکم بن گیا۔
نے معاون میں اس سے جنگ لڑی اور ان پر غالب آگیا چنا نچ بیلوگ ناکامی کے ساتھ واپس ہوئے اور رستم آذر با تیجان کا حاکم بن گیا۔

سرزبان بن جمد بن مسافر: جمد بن مسافر، دیلم کانای گرای مجبر تھاادر طرم کی حکومت ای کے بیف بیل تھی اس کے بہت ہے بیفے تھے ان میں سلار صعلوک، وہشودان اور مرزبان بھی تھے اس کی مال، حسان کی بیٹی تھی ، وہشودان نے دیلم پر حکومت کی تھی جس کے واقعات او پر بیان کئے گئے۔ صعلوک بن محمد اور ستم بن ابراہیم ہر کی بازاہیم کردی ہشکری اور اس کے بیٹے کے مقابلے کے بعد آ ذربا نیجان میں تھہ گیا اور اس کے پاس وہ دیلی شکر بھی مقیم ہوگیا جسے شمکیر نے رستم کی مدو کے لئے بھیجاتھا پھی عرصے بعد اس کی قوم کرد سے بعض لوگوں نے ہاتھ پاؤں نکا ہے اور گردو نواح کے شہروں پر قبضہ کرلیا اور دوایک قلعوں پر قابض بھی ہوگئے۔ رہتم نے انہی دیلم ول کی پشت پناہی سے ان کردوں پر فوج کشی کی اور صعبوک بن محمد کو قلعہ طرم سے اپنی کمک پر بلایا چنانچے صعلوک دیلم کا ایک لشکر لے کر بہنچ گیا اور رستم کے ساتھ ان قلعوں کو فتح کرنے کے لئے بڑھ جن پر کردول نے نہیں دیلم ول کی بیٹ بنا ہی ہے۔ کہ ورصوب کے اور ان میں ہے گیے گردول کو گرفتا دکر لیا گیا۔

مرزبان اور ابوالقاسم کی ناچا تی :....اس کے بعد وزیر ابوالقاسم نے مرزبان کے ساتھیوں اور مصاحبوں کے ساتھ کے ادائی اور بدعفتی شروع کردی جس سے ان ٹوگول کوابوالقاسم سے نفرت پیدا ہوگئے۔ وقتا فو قتامرزبان سے اس کی برائیاں اور چنلی کرنے لگے۔ ابوالقاسم کواس کی خبرل گئی۔

<sup>•</sup> تروین سے دکھائی دینے والے بہاڑوں میں دیلی علاقوں کی طرف ایک براعلاقہ ہے۔

مرزبان کوتبرین پر قبضہ کرنے کی لانچے دی اور اس کے مال وزر پر قبضہ کرادینے کا ضامن ہوگیا۔ چٹانچے مرزبان نے دیکمی نشکر کے ساتھ وزیرا واقع سم کو تبریز روانہ کیا اور تبریز کے قریب پہنچ کراہل تبریز کوخفیہ پیغام بھیجا کہتم لوگ کس خواب خرگوش میں ہودیلی نشکرتم لوگوں کے مال واسباب پر قبضہ کر نے آیا ہے۔ یہ سنتے ہی اہل تبریز بجڑک اٹھے۔ منفق ہو کر دیلی نشکر پرٹوٹ بڑے اور ان سب کو مارڈ الا۔ رستم بن اہرا تیم کو ملکی انسان کی خربینی جو اس ماصل کر کے مرزبان سے ل کئے تصافو وہ مرزبان کا ساتھ جھوڑ کر رہم کے فوجیں سے کر تبریز بی تا کہ اور بان کا ساتھ جھوڑ کر رہم کے بیاس آگئے۔ مرزبان کواس واقعہ سے خت غصر پیدا ہوا۔ لبذا وہ فوجیس مرتب کر کے تبریز پر چڑھا آیا اور رستم کا تبریز جس محاصرہ کر لیا۔

مرز بان اور ابوالقاسم کی سکے: اور وزیر ابوالقاسم سے خطو کتابت شروع کی۔امان دینے کی شم کھائی اور بید عدہ کیا کہ جوتم ہارا مقصد ہوگا ہم وہ براکریں گے۔وزیر ابوالقاسم کی سکے جوابا لکھا کہ جھےاپئی ذات کی سلامتی اور ترک عمل عنایت سیجے سوائے اس کے بمیری اور کوئی تمنانہیں ہے۔ ہرز بن نے بید دخواست قبول کرئی ، اور دونوں میں دوبارہ مراسم بیدا ہوگئے۔ سوء مزاتی دور ہوگئی۔القصد محاصر سے شرحتی شروع ہوئی تورستم تھبراگی اور تبریز بھوڑ کر اردبیل کی طرف بھاگ گیا۔وزیر ابوالقاسم تبریز سے نکل کر مرز بان کی خدمت میں نیاز مندانہ حاضر ہوا آداب شاہی ہجالایا۔ چنانچہ مرز بان کی خدمت میں نیاز مندانہ حاضر ہوا آداب شاہی ہجالایا۔چنانچہ مرز بان سے درستا کہ کہلولیا کہ تبریارے لئے بیمناسب ہوگا کہتم اردبیل چھوڑ کر طرم کے سے ایک ورد نہ مجھے اسپے سر پہنچا ہوا تبریو، سے اس تھم کی تبل کی اور مرز بان نے و ہیں قیام کردیا۔

مراغه میں روسیوں کا قمل ... اسلامی فوجیں پیزیس کر چاروں طرف ہے نکل پڑیں ،روسیوں سے برسر پیکارلیکن کامیاب نہ ہوسکیں ،شہر مراغہ کے عوام الناس اور بازاریوں نے روسیوں سے اندرون شہرمظا ہر ہ شروع کر دیا بھر جیسے ہی اسلامی نشکر شکست کھا کرواپس ہواروسیوں نے تی عام اور غارتگری کا بازارگرم کر دیا۔ مال واسباب لوٹ کے اور ہزاروں ہے کوئل اور بیثار مسلمانوں کوگرفتار کر سے شہر بدر کرویا مسلمانوں کواس سے خت صدمہ پہنچا۔

مرزبان کی روسیوں کے ساتھ جنگ :....اس واقعہ ہرزبان کی رگے جیت جوش ہیں آئی اوروہ مسلمانوں ہوئی تھیں ہروسیوں کی ۔ سرکونی کوروانہ ہوگی ہمراغہ کے قریب ایک دستی فوج کو کمین گاہ ہیں بٹھا دیا اورخو دروسیوں پرجملہ آ ورہوا۔ روسیوں کی ہمتیں پرجمی ہوئی تھیں لہذا شہر مراغہ ہے نکل کرمقابلہ پرآ گئے۔ مرزبان لڑتا ہوا پیچھے ہٹا اور دی جوش کا ممیا لی ہیں بڑھتے چلے آئے تن کہ کمینگاہ ہے آگے بڑھ گئے مرزبان کے ساتھیوں : پرروسیوں کارعب غالب ہوگیا۔ اور وہ فٹکست پرتیار ہو گئے اور میدان جنگ ہے بھاگ گئے اور مرزبان اپنے بھی کی سمیت مرنے پرتیار ہوکر لوٹ پڑا اوھ ران مسلمانوں نے جو کمینگاہ ہیں تھے کمینگاہ ہے نکل کرروسیوں پر پیچھے ہے تملہ کر دیاروسیوں پر میدان جنگ ہو جو دروسعت کے تنگ ہوگی اور سریان کی طرف بھا گا ورقاعہ € میں جا کر پناہ کی اس قامعہ ہیں ہوگی اور وسیوں نے مسلمان قید ہوں اور مال واسباب کورکھا تھا۔

<sup>۔</sup> تاریخ ابن صدون عربی جہم ۲۰۰۵ پر مراغہ کے بچائے بردھ ہے۔ ہے۔ تاریخ کالی میں انگلے ہیں کہ شیعوں ۔ قبق اس میں انگلے ہیں کہ شیعوں ۔ قبق اس میں انگلے ہیں کہ میں ہوں کے بیال میں لکھتے ہیں کہ شیعوں ۔ قبل ان کہ بیادی کی مرادی کے بعد دی ہزار مسلم نوں کوقید کیا تھا باتی کو گوں نے جامع مسجد کے بیاس جا کر بناہ کی گران اصل سیدوں کو اللہ کے گھر میں بھی پناہ ندگی ۔ روسیوں نے ان کو بھی قبل کر ڈا ایس ف منتی کے چند ہے گئے ، جنہیں روسیوں نے قید کر کے جلاء وطنی کی مرادی ۔ (تاریخ کال ج کاس ۲۰۹ میلوں مصر مترجم) ہیں مسلمانوں کی تعداد تمیں ہزارتک بھی گئی ۔ (تاریخ کال ج کاس ۲۰۹ مطبوعہ مصر مترجم)

روسیوں کی تبہی اور فرار: مرزبان نے ان کا محاصرہ کرلیا اور رسدوغلہ کی آمد بند کردی ابھی محاصرے کا کوئی متیجہ فاہر نہ ہوئی ہے ۔ نصر ابدولہ بن حمدان (وائی موصل) نے اپنے بچازا و بھائی حسین بن سعد بن حمدان کوائی سال ایک بڑی فوٹ کے ساتھ آذر بہ بجان کی تنے ہے۔ رو نہ یہ سرزبان کو خبر فلی که نظر موصل آذر با بیجان سلماس تک بیجی گیا چنانچہ مرزبان نے اپنے لشکر کے ایک حصہ کوروسیوں کے مدور بہتر و بنی شرکو لے کرحمدانی اشکر سے جنگ کرنے کے لئے روانہ ہوگیا چنادولوں تک دونوں فریق مصروف پریاد رجاس کے بعد ناصر الدور یہ بنی بنی فری شرکو لے کرحمدانی اشکر سے جنگ کرنے کے لئے روانہ ہوگیا جادر میں وارالخلانت جار ہا بھوں ، چن نچر حسین بن محدموس واپس آجاد تو زون کا انتقال ہوگیا جادر میں وارالخلانت جار ہا بھوں ، چن نچر حسین بن محدموس واپس علاگیا اور ایک مدت تک محاصرہ کئے بوئر تار ہا اتفاق سے روسیوں کے محاصرہ کے جوئر تاربات تھی مارسے گھرا گئے چنا نی چرفتا مال واسماب لے سلے لے کروانت کے دفت قلعہ نے نکل کر گہر کو کہ ستیوں پر سوار ہوگرا ہے ماک دور نگل سے پاک وصاف کردی۔

رے کی طرف مرزبان کی روانگی: ..... جب خراسانی نشکر رے کی طرف روانہ ہوا مرزبان کو یہ خیال ہیدا ہوگی کہ خراس نی شکر کی اس نشل و جرکت کی وجہ سے اب مجھے بچھ دنوں کے لئے رکن الدولہ بن ہویہ کی اڑائی اور مقابلے سے نجات ال جائے گی چنا نچہ اس نے اس نے آپ بیچی معز مدوسکی خدمت میں بغدادروانہ کیا تھا جو بے نیل مرام واپس آ گیا مرزبان کو بیام نا گوارگز رارے پرفوج کشی کرنے کا عزم کر ایا تنظیر رے کی خواہش بیدا ہوگئی۔ اس دوران رے کے بعض کمانڈ رول نے اس سے ساز باز کرلی اور رے قبضہ کرنے پر ابھارا۔ اور ناصرالدولہ بن جران نے اس نے اس سے تعلیم و کہ بیت مثروع کی اوراس کو بیدائے دی کدرے پر قبضے سے پہلے دارالخلافت پر تملہ کردو میں تنہیں مائی اور فوجی مددوں گالیکن مرزبان نے اس رے پر عمل نہیں کی اوراس کو بیدائے دی کدروانہ ہو تھ ور ند رفتہ عمل نہیں کی جانبی کر ہے بڑھیں دارائخلافت بغداد سے بھائین (معزالدولہ کا حاجب) ایک فوج لے کرروانہ ہو تھ ور ذہ رفتہ دینور بہنی گی سے ایک فوج نے بھائین کی جا بیت پر کمر باندھ کی اور بدستور سابق اطاعت قبول کرلی۔

مرز بان کی شکست اور گرفتاری: عمادالدوله ادر معز الدوله کی امدادی نوجین ابھی پینچے بھی نہ پائی تھیں کہ مرز بان نے رہے پر حمد کردی آمر کی الدولہ نے اس کوشکست دے دی (اس واقعہ میں مجمد بن عبدالرزاق رکن الدولہ کے ساتھ ) اوراہے گرفتار کرلیا مرز بان کا باقی لشکر بردی مشکل ہے جن بی کرآ ذر بائیجان پہنچ اور مرز بان کے باپ مجمد بن مسافر کو اپنا امیر تسلیم کرلیا اس کا بیٹا دہشودان اس سے کشیدہ تاراض ہوکر اپنے قلعہ میں چہا گیا ورقعہ شین ہوگی۔ اس کے بعد مجمد بن مسافر نے لشکر یوں نے اس کے قتل کا مشورہ کیا گیا دہشودان نے باپ کو گرفتار کر کے مشورہ کیا گیا دہشودان نے باپ کو گرفتار کر کے مشورہ کیا گیا دہشودان نے اپنے باب کو گرفتار کر کے مشورہ کیا گیا دہشودان نے اپنی بھاگ گیا دہشودان نے اپنے باب کو گرفتار کر کے جیل میں ڈیل ورصد درجہ کی تن کہ دہ سجالت قید قید حیات ہے سبکدوش ہوگیا۔

محمد بن عبدالرزاق ی بال واقعہ کے بعد دہشودان کوخطرہ پیدا ہوگیا البذار سم کردی کوقلعہ طرم سے بلوالیا اور ایک بڑی فوٹ کے سرتھ محمد بن عبدالرزاق کے مقابلہ پر دوانہ کردیا گررہم کردی کواس واقعہ بس شکست ہوئی اس ہے محمد بن عبدالرزاق کے وصلے بڑھ گئے اور توت بھی بڑھ تن اس نے اطر، ف آذر ہائیج ن میں قیام کرلیا اور خراج وصول کرنے لگا اس کے بعد ۱۳۳۸ھ میں تھر بن عبدالرزاق رے والیس جیا گیا اور، میر نوح بن س من اللہ بنی معاف کردی پھر س کے بعد محمد بن کی خدمت میں معاف کردی پھر س کے بعد محمد بن عبد الرزاق موس کی طرف نوٹ آیا اور سم کردی آذر ہائیجان پر قابض ہوگیا۔ مرز بال شکست اور گرفتاری کے بعد قلعہ مرم میں قید کیا ہے تھوزی عبد الرزاق موس کی طرف نوٹ آیا اور سم کردی آذر ہائیجان پر قابض ہوگیا۔ مرز بال شکست اور گرفتاری کے بعد قلعہ مرم میں قید کیا ہے تھوزی مدت کے بعد مرز بال نے والی قلعہ مرم ) کو تحکمت علمی آل کردیا اور ۱۳۳۱ھ میں اپنے بھائی دہشودان کے پاس جاتا گیا۔

<sup>🗨</sup> آ ذر ہانیجان کامشہورشبرہے۔اس شہر کے ادر آ رمینیہ کے در میان دودن کا فاصلہ ہے۔ 🗨 این اشیریس لبنکر جبکہ ہمارے پاس ابن ظلدون میں جہرے ہوں ہے۔ ہمارے باس ابن ظلدون میں جہرے ہوں ہے۔ مراہلکر ہے۔

رستم کی علی بہن بہشلی کے ساتھ جنگ :... علی بن بھٹی جو کے رکن الدولہ کا سپہ سالا رتھا کی وجہ سے ناراض ہوکر وہشودان کے پاس آگی تھ۔

می نے دہشودان کو ستم کودی کے خلاف ابھارااوراس کے ملک پر قبضہ کرنے کا لانچ ولائی ۔ چنانچہ دہشودان نے ایک فوج مرتب کی اور بی بن بشتی کو اس کا افسراعلی مقرر کر کے رستم کردی اس سے مطبع ہوکر مقد بعد کے روانہ کیا ۔ ویلم وال کو بھی خطو و کما بت کر کے ساتھ ملا لیا رستم کردی اس سے مطبع ہوکر مقد بعد کے لئے روانہ کیا اور مارد کے لئے روانہ کیا اس سے ابوعبداللہ ہے بھائی ابوعبداللہ سے جن آ۔ مار اور تا دان میں وصول کی تقاا سے ابوعبداللہ نے جمع کیا اور سمارے مال واسباب سمیت علی بن بھلی کے پاس بھاگ گیا اس واقعہ کی اطلاع رستم کردی کو قاد میں اطلاع رستم کردی کو آذر بہ نیجان میں ملی چن نیچہ بادل ناخواستدارو نیل کی جانب لوٹ گیا ویلم وال نے شور شغب مچایا اور کا افت پر کمر بستہ ہوگئے۔ چنانچہ ستم نے جو کچھ س کے پاس زرنفد تھا وہ دیلم وال کو وے کر راضی کیا اور علی بن بھلی ہے جنائے کر بے نیا پچہ دونوں کا ٹم بھیٹر ہوئی اور جنگ کے دوران دیسی فوج جو رستم کے رکا ب میں تھی علی بن بھلی سے سل گی ابتدار تم شکست کھا کر آدر مینے بیج گیا۔

معز الدولہ اور رستم: جیسے ہی رستم ،آرمینہ میں داخل ہوا یہ خبر ملی کہ مرزبان جو کہ قلعہ میرم ہیں قید تھا قید سے بھاگ گی ہے اور ادبیل وا در با ئیجان پر قابض ہوگیا ہے اور رستم کی گرفتاری کے لئے اس نے ایک دستہ فوج کا روانہ کیا ہے یہ سنتے ہی رستم کے پاؤل کے تنے سے ذمین نکل گن پریتان ہوکر بھی گا اور داراالخلافت بغداد ہی معز الدولہ نے بڑی آ و بھگت کی عزت واحر ام سے پیش آیا چنا نچہ ہتم نے بغداد میں معز الدولہ کے پس قیام اختیار کیا۔ سرس ہے میں اپنے حامیوں کو آذر بائیجان سے دارالخلافت بغداد بلوالیا چنانچہ جب اس کے حسی آذر بائیجان سے بغداد آگے قور سے مدد کی درخواست کی کین چونکہ کرکن الدولہ (برادر معز الدولہ) مرزبان سے ملے کرئی تھی اس لیے رستم کردی ماصرالدولہ بن حمدان کے پاس موصل چلا گیا اور اس سے مدد کی درخواست کی امیر ناصرالدولہ نے امداد کرنے سے انکار کردیا چنانچہ رستم کردی سیف الدولہ کے پاس چلا گیا اور اس میں قیام اختیار کرلیا۔

رستم کی گرفتاری: پھر جب میں سے ایک سپر سالا رکورتم کردی کو طانے کے لئے بھیجادھرتم نے آ ذربائیجان پہنچ کرسلماس پر قبضہ کریا مرزبان کو مقابلہ پر نکا اور کرد کمانڈرول میں سے ایک سپر سالا رکورتم کردی کو طانے کے لئے بھیجادھرتم نے آ ذربائیجان پہنچ کرسلماس پر قبضہ کر بیا مرزبان کو اپنے ایک بازی نیورٹ کے سے باب المابواب وا سے فالفین سے فراغت حاصل ہوئی تو آ ذربائیجان واپس آ گیارتم کو مقابلے کی تب کہاں تھی ۔ لہذا آ رمینے کی طرف بھاگ گیا۔ اور ابن امدیرانی سے فراغت حاصل ہوئی تو آ ذربائیجان واپس آ گیارتم کو مقابلے کی تب کہاں تھی ۔ لہذا آ رمینے کی طرف بھاگ گیا۔ اور ابن امدیرانی سے مدد مانگی مرزبان کو اس کی خبرال گئی اس نے ابن الدیرانی کو کھی بھیجا کہ رستم کو جو کہ میر امخالف ہے میرے پاس بھیج دو۔ ابن الدیرانی نے رستم کو بایز نجیر مرزبان نے وفات پائی فتنہ وفساد کے خوف سے مرزبان کے ساتھیوں نے ہی مرزبان گول کردیا تھا۔

مرز بان کی وفات: ۵۳۳۶ و پیس مرز بان آ ذر بائیجان کے حکمران نے دفات پائی اور بوقت دفات دصیت کی کہ میرے بعد تخت حکومت کا مک میر ابھائی دہشودان ہوگائی کے بعد میر ابھائے حسان ہاں دہرے ہوئے ایک دھیرے مقبوضہ قدعول کا مالک میرے بعد دیگرے میں کے بعد میر ابھائی دہرے کو ابنا آ قادمر دارمت بنانا حستان کے بعد اس کے دونوں بھائی ابراہیم اور ناصر کے بعد دیگرے مالک ہونے آگران دونوں بھائی ابراہیم اور ناصر کے بعد دیگرے مالک ہونے آگران دونوں بھائی دندہ نہ دونو میرے بھائی دہشودان کو حکمر ان بنانا۔

'حت ن بن مرزبان. مرزبان کے مرنے کے بعد دہشودان نے بہلی دصیت کے مطابق قلعہ داروں کواپئی حکومت تنہیم کرنے کوٹکھ قدمداروں نے دوسرے دصیت برعمل کرنے کا اظہار کیا دہشودان میرنگ دیکھ کرار دبیل سے طرم جلا گیا اور حتان تخت حکومت پر قابض ہوگیا قلمدان وزارت

اہشی، ہورے سی این ظدون میں (ج۳م ۵۰۴) پر علی بن منگل ہے، جبکہ تاریخ کال میں مسکی ہے۔ ایک نسخ میں سیرم ہے، جوندط ہے، تاریخ کال جائے ہیں۔
 ۱۸۸ تمیر ماہیب ن، ورشیراز کے بالکل ﷺ میں واقع ایک شہر ہے۔ 8 تاریخ کال میں اس کی وفات ماہ درمضان ۱۳۶۲ھ میں ہے۔ 9 تاریخ کال میں ' حت ن ک بجا۔

عبدالله نعیمی کوسپر دکیا۔ مرزبان مے سارے کمانڈرول نے اس کی اطاعت قبول کرلی صرف جتان بن شرمون نے می لفت کی اور آرمینیہ پر تو بنس ہونے کاارادہ کرلیاجہاں پروہ مرزبان کی طرف سے والی تھا۔

خست ن ابوعبداللہ: معتان بن مرزبان تخت حکومت پر پیٹے کے بعد پیش وعشرت میں مبتلا ہوگیا۔ ابودلعب میں اُوقات برکر نے لگا بچر ہر صے بعد اپنے وزیرا بوعبداللہ یک گرفزار کرایا چونکہ ابوعبداللہ یک بھر اللہ بن تھر بن جد دیا ہو میں منظم مون کے وزیرا بوعبداللہ یک گرفزاری سے صدم ہوااوراس کے دل میں متعان بی شرمون کے دزیرا ہو گیا جت نہ ابوائی کو ابوعبداللہ یک گرفزاری سے صدم ہوااوراس کے دل میں متعان کی طرف سے کینہ بیدا ہو گیا جت نہ اللہ سے مخالفت چلی آ رہی تھی چنا نچہ ابوائی کو موقع مل گیا اس نے اپنے آ قا کو مجھ یا کہ آ ب ابرائیم بن مرزبان سے خط و کتابت کیجئے اوراس کو حکومت کی طبع و بیجئے۔ اس کی وجہ سے دولوں بھائیوں میں خالفت بیدا ہو جا گیگی اور آ پ کو حتان بن مرزبان سے بدلہ لینے کا موقع بھی ل جائے گیا نور آ سیان میں مرزبان سے بدلہ لینے کا موقع بھی ل جائے گیا نور ہو اوراس کی وجہ سے دولوں بھی تون کو اس کی جبرکا و سے میں کھا گئیں جت ن بن شرمون اور اس کے وزیرا یوانس کی تبرکی اور اس کی اور اس کی تبرکوں اور اس کے وزیرا یوانس کی تبرکی کی اور اسے ہاتھ کینے بیا س طر ت کے وزیرا یوانس سے خط و کتابت کی اور نوب کی کو اور باک کوانس کی تبرکی کی اور اسے ہاتھ کینے بیا س طر ت کے وزیرا یوانس سے خط و کتاب بن شرمون کے نفاق کی قلعی کھل گئے۔ دولوں نے جتان بن شرمون کی مخالفت پر جستان بن شرمون کے نفاق کی قلعی کھل گئے۔ دولوں نے جتان بن شرمون کی مخالفت پر جستان بن شرمون کے نفاق کی گلعی کھل گئے۔ دولوں نے جتان بن شرمون کی مخالفت پر جستان بن شرمون کے نفاق کی گلعی کھل گئے۔ دولوں نے جتان بن شرمون کی مخالفت پر حستان بن شرمون کے نفاق کی گلعی کھل گئے۔ دولوں نے جتان بن شرمون کی مخالفت پر حستان بن سے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ گئی گیا گئی کے دخلا ہو کہ کو کو کو کر بیا کو کہ کو کی کو کر بیا گئی گئی کے دولوں نے جتان بن شرمون کی مخالفت پر حستان بی سے کھوں کے دخلا کی کو کو کر بیا گئی گئی گئی گئی گئی کے دخلا کی مخالفت پر حستان بی شرمون کے نفاق کی گلائی کے دخلا کے دخلا کی کو کو کر بیا کہ کو کر بیا گئی گئی کر بیا گئی گئی کے دولوں کے دخلا کی کو کر بیا کہ کر بیا گئی گئی کر بیا 
مستجیر باللد کاقل : ... آذربائیجان میں ایک شخص (اولادیسی بن مکنی باللہ کی اولاد ہی ہے) رہتا تھا اسے خودکو سجیر باللہ ہے ملقب کیاضام ن آل محمد کی دعوت دیتا تھا اچھے کاموں کی بھایت کرتا تھا عدل وانصاف ہے کام لبتا تھا۔ رفتہ اس کے مقلدوں اورا تباع کرنے وانوں گی جہ عت بڑھ کی ۔ ابوعبداللہ نعیمی کواس کی خبر ملی موقان ہے ستجیر کی خدمت میں پیغام بھیجا خلافت کی لائح دی آذر بائیجان پر قبضہ ولانے کا وعدہ کیا ، ور نیز س کا وعدہ کیا کہ جب وی اور فوجی قوت حاصل ہوجائے گی۔ تو دارالخلافت بغداد کا رخ کیا جائے گا غریب ستجیر اس جھانے میں آگیا لہٰذا جنگ پر ، وہ ہوگیا حدتان وابراہیم بن مرزبان اس سے مطلع ہوکر میدان جنگ میں آئے اور جی کھول کراڑے ، اور مستجیر کوشکست دے کراس کول کردیا۔

ناصراور دستان کی گرفتاری: .....د به شودان نے اس بات کا کہ میر ہے بھیجوں میں اختلاف پڑھیا ہے احساس کر کے پہلے ابراہیم کو بدایہ اوراس کے بعد بناصر سے خطود کتابت کر کے حتان سے علیحدہ کر دیا ناصرا ہے بھائی سے علیحدہ ہوکر موقان چلا گیالشکر یوں کو مال وزر کی ل کیج و میکر مد ایا چہ نچہ ناصر نے اردیبل پر جملہ کیا اور تا بن بھوگان کی امداد ہے متحر ف بوگیواس وقت ناصر پر راز کھوا کہ میر سے بچانے مجھے دھوکا دیا ہے لہذا مجوراً اپنے بھائی ختان کے پاس گیا اور اس سے معذرت کی چنانچہ آپس میں مسلح ہوگئی۔ اطراف وجوانب کے امراء اور کی نڈرول نے بین وت و مخاطب شروع میں میں میں کردی ناواری اور کمزوری نے ان دونوں کو ایسے بچاد بھودان کی اطاعت پر مجبور کردیا چنانچہ دونوں بھائیوں نے دہشودان کی ضدمت میں صبح کا پیغام روانہ کی اور ان کیا اور اور کا خانہ دونر کا نبرداری کی قسمیس کھا تھیں اور اپنی مال کے ساتھ دہشودان کی خدمت میں حاضر ہوئے مگر وہشودان نے برعبدی کی اور ان کو فائد کر رہائے دونر کی دونر کی دونر کی در ان کو فائد کر دونر کو دونر کی دونر کردی دونر کردی دونر کی دونر کیا کہ کہ کہ دونر کی دونر کی دونر کی دونر کردی دونر کردی دونر کی دونر کی دونر کی دونر کی دونر کی دونر کی دونر کردی کردی دونر کردی کردی دونر کردی کردی دونر کردی کردی دون

ناصراور حسنان کافلی: حسنان اور ناصری گرفتاری کے بعداً ذربائیجان کی حکومت پرایئے بیٹے اسمعیل کومقرر کی اور آذربائیج ن کے اکتر قدعوں کواس کے حوالے کردیا ابراہیم بن مرزبان پریٹان مراغہ پہنچ گیا ہوش وحواس بجا ہوئے تو اسمعیل سے جنگ کرنے کے سئے فوٹ تا رکزے کا دہشودان کواس کی خبر می تواس کے دونوں بھائیوں اور مال کول کردیا۔ اور حستان بن شرموں کوابراہیم سے جنگ کرنے کے لئے مراغری طرف برجنے کا حکم دیدور کرائے استعداد نوج اس کی کمک پردوانہ کردی ابراہیم کومقا ملے کی تاب کہال تھی لئندا مراغہ چھوڑ کراطراف آرمینہ میں جاکر پناوں ہے وقعہ وہ سامیے کا ہے جستان بن شرمون نے مراغہ پر قبضہ کرلیا۔ اور اسپنے علاقوں کی حدود کو آرمینیہ تک بڑھا لیا۔

ار دبیل برابرا بہم کا قبضہ ابراہیم آرمینیہ میں پینج کرنو جیس نیار کرنے میں معروف ہو گیا چونکہ آرمینیہ کے حکمران آرین اور کرد ہتے اس کے ان لوگوں نے ابراہیم کی فی طروعدارات حد سے ذیاوہ کی ابراہیم نے جستان بن شرمون سے مصلحا مصالحت کر لی استے میں اسمعیل بن دہشودان کی مرنے کی خبر آئی ابراہیم نے اردئیل کی طرف قدم نکالا اوراس پر قبضہ کرلیا ابوالقاسم بن میسکی دہشودان کے پاس واپس آگیا۔ ابراہیم نے ان دونوں پر حملہ کیا دونوں بھاگ کر بلا دویلم بھنج گئے اورا براہیم نے دہشودان کے سارے مقبوضہ علاقوں پر قبضہ کرمیا۔

رکن الدول ناورابراہیم ، ہشودان نے بلاد دیلم میں پینچ کرفوجیں تیارکیں اورا پنے قلعطرم میں دالیں آ کرابوالقاسم بن 🗨 میسکی کوابراہیم کی جنگ پررون نہ کیا۔ابوالق سم نے ابراہیم کوشکست دے دی۔ابراہیم بڑی مشکل ہے اپنی جان بچا کردے چلا گیا اور رکن الدولہ کے پیس ہوکر بندہ لی۔ چونکہ رکن الدولہ نے ابراہیم کی بہن ہے نکاح کرلیا تھا اس لئے نہایت محبت وعزت سے پیش آیا۔

ابراجیم بن مرزبان کا آ ذربائیجان بردوبارہ قبضہ: ۱۰۰۰ آپاوپر پڑھ بھے جیں کہ ابراہیم بن مرزبان کوعسا کر ابن میسکی کے مقاہم میں فکست ہوئی تھی اور ابراہیم فزیادی صورت بنا کررکن الدولہ کی خدمت میں پنچاتھا چنا نچرکن الدولہ نے استادابوافضل ابن عمید کی کمان میں ایک بڑی فوج ابراہیم بن مرزبان کی حمایت پردوانہ کی استادابوافضل نے آذربائیجان پر قبضہ کرلیا اور انگ آذربائیجان کوابراہیم کی اطاعت وفر ، نبرداری پر مجبور کیر ۔ چنانچ بن مرزبان کی حمایت والوں اور جستان بن شرمون اور کردوں نے بھی اطاعت قبول کرلی اور اس طرح آذربائیجان کے سرے علاقوں کی حکومت ابراہیم بن مرزبان کے قبضہ بیں آگئی۔

استاوالوالفضل كاركن الدوله كو خط: اس كے بعد استادالوالفضل نے ركن الدوله كى خدمت بين اس مضمون كا خط روانه كيا كه اگر چه آذه با نجان كاصوبه نهايت الرائيم بن مرزبان بين الميت نبين ہے كه وه اس ملک كوا ہے قبضه بين ركھ سكے بي بين كا انديشہ ہے لہذا مناسب بيہ كه آذر بائيجان كو آب اسپنے من مل مك مقوضه سے الحق كوا تي نا قابليت كى وجہ سے ملک ہاتھ سے نكل جانے كا انديشہ ہے لہذا مناسب بيہ كه آذر بائيجان كو آب اسپنے من مل مك مقوضه سے الحق كر اينجان كى جننى آئدنى ہواتنى ہى آئدنى كاكوئى صوبه ابراہيم كود يجئے درآ ذر بائيجان كى جننى آئدنى ہواتنى ہى آئدنى كاكوئى صوبه ابراہيم كود يجئے درآن الدوله نے اس درخواست كو نامنظور كرديا اور يدكھ كر جيجا كه جس محص نے مير سے سابيد عاطفت بيل بناه لى ہے اس كے ساتھ بيل ايسا كام نبيل كرون گا۔ چنانچ استادا ابوالفسل نے ذربائیجان ، ابراہيم بن مرزبان كے حواله كيا اور واپس آئي۔

مولف کی وضاحت: ... (تبرہ) بنوسافر معروف بہ بنوسالار آذر بائیجان کے حکر ان کے حالات میں نے تاریخ کال ابن اثیر ہ سے فقل کئے ہیں۔ اتناتح ریر کے کے بعد ابن اثیر لکھتا ہے کہ 'وبی واقعہ پیش آیا جیسا کہ استاد ابوالفضل ابن عمید نے اپنے خط میں لکھا تھا چنانچہ کن الدولہ نے ابراہیم کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ مجھے اس کے بعد ابراہیم ادراس کی قوم کے حالات ہے کوئی واقفیت نہیں حاصل ہوئی۔ ابن اثیر نے سلطان محود بن سبکتگین کے حالات کے شمن میں لکھا ہے کہ محود نے رہے پر قبضہ کے بعد وسم پیم مرزبان بن حسین بن جرائیل کو (جو کہ حکمرانان دیلم کی اوراد سے تھا ور محمد دکی احاجت ہوں مرزبان بن اسامیل بن وہشودان بن محمد تھا ور محمد کی اوراد ہیں۔ براہیم بن مرزبان بن اسامیل بن وہشودان بن محمد بن مرزبان بن اسامیل بن وہشودان بن محمد بن مرزبان بن اسامیل بن وہشودان بن محمد بن مردبانی ہے۔ بن مہذور کی ہے۔ بن مہذور کے بیاں اور شہر ذورو غیرہ جیسے شہر تھے۔

قروین برسمالا رابراہیم کا قبضہ: چنانچے مرزبان بن حسین نے ان علاقوں پر تملہ کیا اور دیلی شکر کو ملالیا۔ سلطان محمود خراسان وائٹ میا اور میں برسمالا رابراہیم قروین کی طرف بڑھا اوراس پر قابض ہوگیا۔ سلطان محمود کی فوج کے بڑے جھے کو جو وہاں موجود تھی تیج اجل کی نذر کر دید۔ بی سپریوں نے رہے میں جائے پڑہ کی اور قلعہ شین ہوگئی۔ مرتوں سلطان محمود اور سالا رابراہیم میں گڑائیاں ہوتی رہیں جس میں سالا رابراہیم کو کامیر کی ہوتی رہیں۔ بیالا خرمسعود بن محمود نے ساتھ ملالیا۔ ان لوگوں نے حاضر ہوکر اس قلعہ کے خفیدراسے بناد ہے۔ جس میں سالہ براہیم میں جس کی ابراہیم میں جس کر بیاتھ کے قریب پہنچ گیا اور ماہ رمضان الماسم پیس حمد کردیں۔ سیس

<sup>•</sup> تری کال بین می ای طرح نے جیدا کواشارہ کیاجاچکاہے۔ 🗨 دیکھیں تاریخ کال ج کال ج کاست

بالدر براہیم کوشکست ہوئی اورمسعود نے اس کوگرفتار کرے مرجھار بھیج دیا۔ سرجھار میں سالار کا بیٹار بتائی۔مسعود نے اسے کہلویں کہ قدمہ رہیں میں سالار کا بیٹار بتائی۔مسعود نے اسے کہلویں کہ قدمہ رہیں میر بوالد کردوں بعد نے مسعود نے سے میں انکار میں جواب دیالیکن باقی قلعوں کی تنجیاں حوالے کردیں چن نچے مسعود نے س مال و سباب لے لیااوراس کے بیٹے اور نیز ان کردوں پر جو کہ مرجھار میں متھے خراج مقرر کرے دے واپس آگیا۔

سالارکی وضاحت: بیمالارجس کا تذکره آپ اوپر پڑھ کے بیں سالاراول نہیں ہے۔ سالاراول الگ شخص ہے اور بیالگ۔اس سا رہ حالت کا سسمہ سالاراول کے پرانے حالات سے نہیں ملتا۔اس کے بعداس نے ان تا تاریوں کے حالات لکھے ہیں۔ جنہوں نے حَمر سے دوبدو جنگ کھی اور رہے کے ملاقوں میں پھیل گئے تھے۔ رہے اور اس کے اکثر علاقوں پر قبطنہ کرایا تھا۔ ان میں سے یک گروہ آذر ہنجان پہنچ تھے۔ گیا تھاجس کے سردار بوقا ،کو کناش منصور اور دانا تھے۔

تا تاریوں کا آ ڈربینجان میں واضل ہوتا: ہیان کیاجاتا ہے کہ بیتا تاری طوفان برتیزی کی طرح آ ذربیجان میں داخل ہوے۔ نوو اور بینجان کا کر بینجان میں داخل ہوے۔ نوو کو دربینجان کا کہ بین ایک فی کا کہ اس کے اس خیال ہے کہ میں ان تا تاریوں کے شروف اور ہے محفوظ رہوں گا ان کی بیعد کرنے کی دربی میں میں ان تا تاریوں کے میرواز ہے کو بیان ایک فی کی سے دہشودان کو بی کے فائدہ حاصل شہوسکا۔ تا تاریوں نے نہایت بھری ہے ہوئی ہیں۔ چن نجان میں مراغہ میں مراغہ تو کی کی اس میں موالے ہوئی اور بینوں کے اور پی کی میں میں میں میں میں ہوگئے۔ اہل مراغہ تو کی کیا۔ میں موالہ بینوں کو بیان کے دوروں کے ساتھ تھی ہیں۔ چن نجان سب نے شخص میں موالہ ہوگئے۔ اہل ہمدان بھی ان دونوں کے ساتھ آ ملے۔ پھر کیا تھا تا تاریوں پر چاروں طرف ہے مردھاڑ شروح ہوئی اور دونوں کے ساتھ آ ملے۔ پھر کیا تھا تا تاریوں پر چاروں طرف ہے میں دوروں کا بیران کو دوائیوں کے دوروں کے ساتھ آ میں ہوگئے۔ اہل ہمدان بھی ان دونوں کے ساتھ آ ملے۔ پھر کیا تھا تا تاریوں پر چاروں طرف ہے میں۔ وروہ تا تا تاریوں کا بیر مردوں تھا تا تاریوں کا بیران کے حالت کے سلمد میں پڑھ بھی ہیں۔ تا تاری جوان نے بہت ہے ہیں اور کی جائے تھا تا تاریوں کے حالت کے ساتھ میں ہو جھ بیں۔ تا تا تا دول کو دولوں کو میں ہوگئیں کو میں کہ موالہ کا اعادہ فیس کی حال تا تاریوں کے حالات میں تحرف تا ایکن ہو ہوگئیں ہوگئیں۔ قدر بانجان کے ملاقوں پر طغرل بیک کے صرف تا ایکن ہو کہ والدا میں ہو تھی ہو کہ واقعیت سے دولوں کے دولوں بیک کے صرف تا ایکن ہو کے دولوں میں کہ میں کہ کے دولوں کو کہ کی کو مرز بان تھر دولوں کی تر بیکان کے مدانوں کے دولوں کی تا تارید کیا کو کہ تو کہ کو کہ دولوں کے دولوں کی تا تارید کیا کو کہ کو کہ دولوں کے دولوں کے دولوں کی تا تارید کیا کو کہ دولوں کے دولوں کی تا تارید کیا کو کرنے کیا کو کو کرنے کیا کو کرنے کو کرنے کو کرنے کیا گوئیاں کو کہ کو کرنے کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرن

انتسائو ن کردگ کا جہاد ابن اثیر نے انہی واقعات کے دوران فضلون کردی کے جہاد کا ذکر کیا ہے جواس نے تر نمان خزر پر کی تھا میں کہ شہر نے ان کے بہاد کا ذکر کیا ہے جواس نے تر نمان خزر پر کی تھا میں کردی کے قبضہ میں تھا چنا نچیاس نے اہم جو میں خزر پر جہاد یا وران سے میں نیر نے لکھا ہے کہ آذر بانچان کا ایک بڑا حصہ فضلون کردی کے قبضہ میں تھا چنا نچیاس نے اہم جو میں خزر پر جہاد یا وران سے

شہ وں میں بنگامہ کر کے واپس آگیا۔ جیسے ہی فضلون کر دئی واپس ہوا خزر نے پوشیدہ تعاقب کیا اور بحالت غفلت جملہ کرکے آل کو انہار شہ وں میں بنگامہ کر کے واپس آگیا۔ جیسے ہی فضلون کر دئی واپس ہوا خزر نے بھی آؤ رہا تیجان پر فوجی شی کی تھی جن دنوں تا تاری ، آؤر ہا تیجان میں مشہر فعین کی خراص کی جائے ہوئے ہوئے ہیں۔
'' یا وران سے رشتہ مصابرت قائم کر لیا تا کہ ہا و شاہ زنجار کے مقابلہ میں تا تاریوں سے مدو ملے۔ جیسا کہ اوپر ہم بیان کر چکے ہیں۔

بطیحہ کے حکمران بنوشاہین کے حالات: ، بنوشاہین حکمرانان بطیحہ کے سلسلہ میں ہم ان حکمرانوں کے حالات بھی تحریر کریں گے جنہوں نے اس کے اعز ہوا قدرب و نیبرہ میں سے بطیحہ میں حکمرانی کی تھی۔اس کی ابتداء کیسے ہوئی اور حکومت کی باگ ڈوران کے قبضہ میں کس طرح آئی۔ان مب کوہم احاط تحریر میں لائمیں گے۔

عمران بن شہبین. عمران بن شہبین، جامدہ کارہنے والاتھا متعقل مزاج ، جوانمرداور رعب وداب دالاشخص تھا۔ بادشاہ وقت کی طرف ہے خران وصول کرنے کی خدمت پر ہامور تھا۔ خران کا بہت سامال اس کے قبضہ بیں آگیا تو اس کی ثبیت بدل گئی۔ حکومت نے مطالبہ کیہ تو گرد رک کے خوف ہے بھیے کی طرف بھاگ گیا اور حکومت سے باغی ہوگیا۔ بطیح پہنچ کر'' نے '' کے جنگل اور چشمول کے درمیان رہنے لگا۔ پرندے اور محجسیال اس کی خوراک تھی راہ گیروں سے چھیڑ چھاڑ کر کے جو پچھان کے پاس ہوتا چھین لیٹا تھا۔ وفتہ رفتہ رہزنوں کا ایک گرد پ اس کے پاس جمع ہوگیا۔ جس سے اس کی قوت بڑھ گئی۔ چنا نچہ بادش وفت کی علانہ مخالفت کرنے لگا۔ ابوالقاسم بن ہر بدی (والی بھرہ) سے راہ ورتم پیدا کی اوراس کی اور اس کی مردوار کی اور اس کو مقرر کی ۔ ابوا بقاسم نے باس کی قوت اور اس کے گردونوا کے گئر کی پاس ومقرر کر یہ اس سے اس کی قوت اور اس کے مجموعات بیرا ہوگیا۔ آلات حرب اور مال واسباب بھی جمع کرنیا اس نے بطائح کے بلند ٹیموں اور پر قبعے بنا لئے اور رفتہ رفتہ اس کے قرب وجوار کے مقامات پرقابھن ہوگیا۔

عمران اورابوجعفر: ... جنب معزالدوله دارالخلافت بغداد پرقابض ہواادراس نے سلطنت وحکومت کی باگ ڈورا پنے ہاتھ میں کی تو فرائض خلافت کے اسلطنت دیا ہے۔ کاس وقت عمران کی روز افز دوں ترقی ،اطراف بغداد بیں اس کے رعب وداب اورقلعوں نے معزالدولہ کوتر دداور پریشانی میں ڈاس دیا۔ چنانچہ وزیر السلطنت ابوجعفر ضمیری کوعمران کی سرکو بی کے لئے روانہ ہونے کا تھم دیا۔ ۱۳۲۸ ہے میں ابوجعفر بڑی فوج نے کرعمران سے جا بھڑا نہ دونوں م متعدد لڑائیاں ہوئیں ہالآخر ابوجعفر نے عمران کو تکست دے دی۔ اس کے بعد ابوجعفر شیراز چلاگیا۔ جبیبا کہ بنو بویہ کے حالات میں ہم لکھ چکے ہیں۔ عمران کی طرف شاہی لشکر کی روانگی اور شکست: ابوجعفر کے وائیں جانے کے بعد عمران اپنی پرانی حالت پر آگیا۔ وہی بوث ور دی

عمران کی طرف شاہی تشکر کی روا ملی اور شکست: ابز بعقر کے واپس جانے کے بعد عمران اپنی پرائی حالت پرآ کیا۔ وہی ہون وہ برخی رہزی اس کا شیوہ بن گی۔ معز الدولہ نے اس کی گوشالی کے لئے سردارون دیلم ہے روز بھان نامی ایک سپے سالا رکوشا بی افواج دے کر روانہ کیا۔ عمران اس مصلع ہوکر دشوارگزار پہاڑیوں میں جلا گیااورا یک مدت تک وہیں قلع نشین رہا۔ روز بھان نے گھرا کر ملخار کردی متبجہ سیموا کے روز بھان کی فوت میدان جنگ ہوکر دشوارگزار پہاڑیوں میں جلا گیااورا یک مدت تک وہیں قلع نشین رہا۔ روز بھان نے گھرا کر ملخار کردی متبجہ سیموا کے باس تھاوہ سب لوٹ لیا جس سے عمران کی قوت دوچند ہوگئے۔ دن دہازے تو فلے بوٹ میدان جنگ ہوئی ۔ دن دہازے تو بھر محفوظ نے رہ سکے جب بھی کوئی اپنی ضرورت کی غرض سے بھرہ سے نکل کر کسی دوسرے ملاقوں میں جاتو عمران کے سیاحی کوئی اپنی ضرورت کی غرض سے بھرہ سے نکل کر کسی دوسرے ملاقوں میں جاتو عمران کے سیاحی کوئی اپنی وسری فوج میں موانہ کی۔

عمران اور مبهبی میں سلے: چنانچیمهلی نے نہایت تخق ہے بطائح پر حملہ کیا۔ عمران پھر دشوار گزار پبازیوں میں چدا گیا۔ مبلنی سے نوجیوں نے ای کہ بلنی سے نوجیوں نے ایک بلنی رکز نے کہ رائے دی گرمبلنی نے انکار میں جواب دیااس کے بعد روز بھان کی تحریک ہے منعز الدولہ نے ایسا ہی تھم صاور کیا۔ بمنعد ہی تقدم میں داخل ہوا۔ ادھرعمران نے مبلے ہے آپھو وگوں میں داخل ہوا۔ ادھرعمران نے مبلے ہے آپھو وگوں

<sup>•</sup> اصل تاب میں جگدخالی ہے ،متر جم میں سان میں عوم پر بہال بیالفاظ بیں اور زنجار کے باوشاہ کے بیچھے بیچھے تنظیش تک آل وغار سے کرتے گے اور بیاب سے کی جس کے بیچھے بی

کوئیں گاہ میں بٹھ دیا تھا۔ پھر جیسے ہی مہلی کی فوج کمیں گاہ ہے آئے ہوتھی عمران کے ساتھیوں نے تملہ کردیا۔ سامنے دریا در نیچے ہیں ڑکا بہت ہوادرہ تھا۔ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن کا مضمون ہوگیا۔ ساری فوج تباہ ہوگئی پچھلوگ ڈوب گئے، پچھل اور قید کر لئے گئے مہسی دریا ہیں کو دیڑا ور تیر ر جان بچائی چونکہ روز بھان نے تملہ کرنے ہیں تا خیر کی تھی اس لئے اس مصیبت ہیں گرفتار نہیں ہوا۔ اس معرکہ میں عمران نے شاہی فوج کے نہی گرائی کے مانڈروں کو گرفتار کرلیا تھا۔ معز الدولہ نے عمران کے قید یوں کا ان سے تبادلہ کرلیا اور بطائح پر عمران کی حکومت کو تسلیم کرلیا۔ جس سے عمران کو ایک و نہ اصمینان حاصل ہو گیا اور اس کی قوت و شوکت ہو تھائی۔

عمران کی وعدہ خلاقی: سیس پیرعران نے بعادت کا علم بلند کیا۔ کیونکہ معزالدولہ کی عالمت طول تھنج گئی تھی۔اٹل بغداد کوئٹ کے۔ سیس مال الوٹ ایس کی خبرل گئے۔ را کیک پڑی۔ سیس مالول اوٹ لیا۔ اگر چھت کے بعدم معزالدولہ نے وہ مال واسباب جے عمران نے لوٹ لیا سب کا سب واپس لیا ہی گردوں کی صفائی نہ ہوئی۔ کدورت بڑھتی گئے۔ جہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ۵۵ معزالدولہ ، واسط گیا، فوجیں مرتب کیس اور ابوالفضل عباس بن حسن کی کمان میں عمران سے جنگ کدورت بڑھتی گئے۔ جہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ۵۵ می معزالدولہ ، واسط گیا، فوجیں مرتب کیس اور ابوالفضل عباس بن حسن کی کمان میں مدد کی درخواست کی سے سئے روانہ کیا۔ ان بی دنوں نافع ( ابن وجیدوالی عمران کا مولی) معزالدولہ کی خدمت میں حاضر ہوااور عمران کے مقد ہے میں مدد کی درخواست کی ۔ چنانچہ معزالدولہ چاگیا۔ ہوئی کی خانت پر تمان روانہ کیس اور شاہی نوجیس جوابوالفضل کے ساتھ تھیں بطائح کی طرف بڑھیں ، ور چنانچہ معزالدولہ ہوئی کی در بوسے جامدہ میں پائی آ تا تفاہ عمران ، جامدہ کوچھوڑ کر پہاڑی دروں میں چلاگیہ جامدہ میں بیانی آ تا تفاہ عمران ، جامدہ کوچھوڑ کر پہاڑی دروں میں اور شاہی نوجیس اپنا مند کے کررہ گئیں اور معزالدولہ نے ایلے سے والی آ گیا۔ گرراستے میں بیار ہوگیا اور اس بیادی کے دور اور میں اور میں اور بیا عران کی جگی ہودہ رور دوران کیا بھر ادار الخلافت بغدار دولی خور کی جات سے والی آ گیا۔ گرراستے میں بیار ہوگیا اور اس بیادی کوئی اور اس نے میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں کہ بھران کی جنگ پر دور رور دوران کی جنگ پر دور رور دوران کی جنگ پر دور رور دوران کی جنگ پر دور دوران کی جنگ ہودہ کر ان کیا دوران کیا تو دوران کیا تو دوران کیا دوران کوئوں کوئی کر دوران کیا کیا دوران کیا کیا کر دوران کیا کر دوران کیا کر دور کیا کیا کر دوران کی دور کی دوران کیا کر دوران کیا کی کر دوران کیا کر دوران کر دوران کر دوران کر دوران کیا کر دوران کیا کر دوران کر دوران کر دوران کیا کر دوران کیا کیا کر دوران ک

عمران کی وفات: ماہمم ۱۹۳۹ میں عمران بن شاہین اپنے ظہور وغلبہ کے جالیس سال بعدا جا تک مرگیا۔اگر چہ تھمرانوں اور ضفاء نے اس کی گرفتاری اور زیرکرنے میں بہت تک ودو کی ،بار ہانو جیس بھیجیں گرعمران پرکوئی قابونہ پاسکا۔ یہاں تک کہ وہ خود مرگیا اور پھراس کی جگہاس کا بیٹ حسن ، بطیحہ میں تھمران بنا نہ

حسن بن عمران بن شاہین: عضدالدولدکوسن کوزیر کرنے کی تمناہیدا ہوئی۔اس نے فوجوں کومرتب کیااوراپنے وزیر جنگ کی تحق میں بطیحہ رواند کیا۔وزیر جنگ کی تحق میں بطیحہ رواند کیا۔وزیر جنگ کے بہت خرچہ کرکے پانی کی آمد بند کردی۔اتفاق ہے سیلاب آگیااور پانی کا بندٹوٹ گیااس کے بعدایک مدت تک بیدستور بوگیا کہ وزیر جنگ جب پانی کا راستہ کھول ویتا تفاای ردو کد میں ایک ون دونوں کی ڈبھیڑ ہوئی جس میں حسن کوکا میالی ہوئی۔

حسن کی اصاعت ۔ اس واقعہ میں وزیر جنگ کے ساتھ مظفرا ہو انجھ بن عمر علوی کوفی بھی تھا۔ مظفر نے وزیر کوحسن بن عمران ہے س زش، فشور الدر خطرو کتابت کرنے کا افزام لگایا وزیر کو بیر خیال پیدا ہوا کہ اگر عضدالدولہ تک بیزجر بہنچ گئی تو اس کی آئھوں میں میری قدرومزوت ہی نہیں رےگ۔رفتہ رفتہ اس خیال نے اس درجہ برتی کی کدوز برنے خود کئی کرلی۔ اس کادم آخرتھا کہ لوگوں کواطلاع لی گئے۔ آپس میں گفتگو کرنے گئے ک نے
کہ بیکا م فعال شخص کا ہے۔ وزیر کے کا ٹوس تک بیم آواز پنجی تو آئکھیں کھول دیں اور بولا جھے کوکسی نے نہیں مارا جھے خود کئی پرمجھ بن عمر عموی نے بجبور کیا
ہے۔ یہ کہ کرمر گیا پھرلوگوں نے اسے اس کے وطن ۞ گازرون میں لے جا کر فن کر دیا۔ عضد الدولہ نے ایک معتمد اسپر کو بھیج کر نوج کو وابس بدید و حسن بن ممران سے اوائے خراج کی شرط پرجس کو باہم طے کرلیا تھا ملے کرلی اور لیطور تعلی ضامنی کے اس کے چند آدمیوں کو اپنے پاس رکھ ایں۔

حسن جن بن عمران کافل: جسن بن عمران اوراس کے بھائی ابوالفرج میں بچھ دنوں سے ناراضگی جلی آرہی تھی۔ابوالفرج موقع ذھوند ھربا تھی۔انف ق سے ان دونوں کی بہن بیار ہوگئی۔ابوالفرج نے عیادت کی غرض سے حسن کو بلوایا اور چند آ دمیوں کواس کے گھر میں حسن کے فرض سے جھیاد یا۔ چن نچر جیسے بی حسن بن عمران مکان میں وافل ہوا۔ان آ دمیوں نے دروازہ بتد کر لیا اور اسے آل کر دیا۔ابوالفرج مکان کی جھست بر چڑھ گیا اور حسن کے ساتھیوں کواس کے آل سے مطلع کیا۔انعام اور صلہ دینے کا وعدہ کیا چنا نچر جسن کے ساتھی میٹ کر فاموش ہوگئے۔ چنا نچہ ابوا مفرج نے ان کو وعدہ کے بعد ابوالفرج نے دارالخلافت بغداد میں ابنی حکومت کا خط بھیج وعدہ نے مطابق ابنی حکومت سے تیسر سے سال کا ہے۔

ہوشیر، چاتا پرزہ تھا۔ایک جعلی فرہان صمصام الدولہ سلطان بغداد کا مہری ورخطی بنایا اور قاصد کے ذریعے ہے جس پرآ ٹارسفر نمایال تھے ابوالمعالی کے در بار میں پیش کردیا۔ فرمان میں لکھا ہوا تھا کہ ابوالمعالی کو بوجہ نالائقی اور کم سنی معزول کیا جاتا ہے اور حکومت و حاجب مظفر بن علی کوعطا کی جتی ہے۔ سرداران لشکر کو ہدایت کی گرون جھکا دی پھر حاجب مظفر نے سرداران لشکر کو ہدایت کی گرون جھکا دی پھر حاجب مظفر نے ابوالمعالی اور اس کی ماں کو واسط بھیجے دیا۔ تخواہ مقرر کردی۔ اٹل بطیحہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا۔ ابوالمعالی کی معزولی سے عمران بن شاہین کے ف ندان سے حکومت نکل گئی۔

علی بن نصر کی ولی عہر ہی: ۔ اس واقعہ کے بعد حاجب مظفر نے اپنے بھانچیلی بن نصر کوا بنی ولی عہد مقرر کیا اور علی کے بعد اپنی دوسری مہن کے علی بن نصر کی وصرت کی علی بن بعضرتھ اوراس کی بیٹے کو حکومت وامارت کی وصیت کی علی بن بعضرتھ اوراس کی کنیت بھی ابوالحس تھی۔ امیر مختار کے لقب سے خود کو ملقب کرتا تھا۔ دوسر سے کا نام علی بن جعفرتھ اوراس کی کنیت بھی ابوالحس تھی۔

مہذب الدولہ کی حکومت: ۲۷۶ بیس عاجب مظفر تین سال حکومت کر کے مرگیااس کے بعداس کا بھانج اوالحسن کی بن نصر جبیبا کہ حاجب فیاس کو اپناولی عہد مظرر کیا تھا حکمر ال بنا شرف الدولہ سلطان بغداو کی خدمت میں فدویت نامہ بھیجا۔احاءت وفر ما نبرداری کا وعدہ کیا۔ شرف الدولہ فی حکومت اسے سپرد کردی اور مہذب الدولہ کا لقب دیا۔ مہذب الدولہ فی حسن سلوک کا رعایا کے ساتھ برتاؤ کیا۔ وادو و و اش سے کام میں مظلوموں کی فرید منی، اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ چاروں طرف سے لوگوں کی آ مدشروع ہوگئے۔ نامی گرامی ارباب علم وفن نے بطبحہ میں سکونت اختیار

ایک نسخ میں اس کے بیٹے کی طرف مارکروٹن کیا جانا تحریرے جو غلط ہے۔ تاریخ کال ج۵ سسس ۱۳۵۸۔ ۳۳۵ تاریخ کال میں حسن کی جائے ہیں ہے۔ لیکن تھے کہ کی کال ج۵ سسس ۱۳۵۸۔ ۱۱ تاریخ کا طرف مارکروٹن کیا جانا تحریر کی جائے ہیں ہے۔ اس میں میں میں اس کے علادہ صاحب المرآ قالز مال ادرصاحب النجو ممالزا ہوتا کی بھی بینی رائے ہے۔ اس دیکھیں تاریخ مختصرا نی الفد اء۔

س - بڑے بڑے بڑے مکا نات اور کل بنوائے گئے۔اطراف وجوانب کے حکمرانوں سے خطو کتابت ہونے تگی۔مراہم دوست نہ بید ہو۔ بہ الدور نے بئی بنی بیٹی کئی کے جس وقت قور ہوں ۔ بہ الدور نے بئی کا مہذب الدول سے معبذب الدول کی شوکت و شان دوگئی بیبال تک نوبت پہنی گئی کے جس وقت قور و و بنی بیبال تک نوبت پہنی گئی کے جس وقت قور و و بنی بیبال تک نوبت پہنی کا مہذب الدول کے خوف سے دارالخلافت سے بھا گا تھا تو بطیحہ بی میں آ کر بناہ کی جنانچہ تین سال تک نہ بت موجود ہے بناہ کا تھا تو بطیحہ بی میں آ کر بناہ کی جنانچہ تین سال تک نہ بت موجود سے دولہ کے بیاس مہذب بدولہ کے بیاس مہذب بدولہ کے بیاس مہذب بدولہ کے بیاس مہذب بدولہ کے بیاس مہذب الدولہ کے ایس موجود سے بغداد بلالیا گیا۔

این واصل اور مہذب الدولہ: ایوالعیاس این واصل ، ذرلوگ ، حاجب کا نائب تفادای کی خدمت میں این واصل کوع ، ق د ایک مدت میں دیے گا۔ فراد نے اس بحد مت میں دیا گا۔ فراد نے اس بحد مت کی بیدا ہوئی تو ترک ملاز مت کر کے شیراز چلا گیا اور فولا و کی خدمت میں دیے گا۔ فولا و نے اس ب بوئم بن ترب می کہ فولا و بھی بھی الگ ہوکرا ہواز چلا گیا۔ پھرا ہواز سے بغداد بھی بھی زیاد و دن قیام نہیں ہیں۔ بوئم بن ترب می کہ فولا و بھی ہوئی الگ ہوکرا ہواز چلا گیا۔ پھرا ہواز کی خدمت میں جاکر قیام پذیر ہوگیا۔ مہذب الدور نے اس ووز مدور کی خدمت میں بینچ گیا۔ پھرا و کر می میلی ہوکرا ہے میں مبذب الدولہ کی خدمت میں جاکر قیام پذیر ہوگیا۔ مہذب الدور نے اس کو اس کو می میڈ ب الدولہ نے اس سے جنگ کرنے کے لئے ابن واصل کوم وار الشکر مقرر کر کے بھر و را نہ کیا۔ جن بھرا ہوگئی ہوگئی اور اس بی خال کی اور اس بی والے کی طرف واپس آگیا اور اس پر قابض ہوگر مہذب لدولہ ہے ہو ہو ہو گئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگیا ہوگئی ہ

ا بن واصل کا بطیحہ پر قبضہ: مسمبذب الدولہ کواس واقعہ سے بیحد صدمہ جوا۔ ابوسعید بن ما کولا کی ماتحق میں دوبارہ نو جیس رو نہ کیس گر بن وائسل نے سے بھی فئست وے دی۔ اس کے مال واسباب وآلات ترب چھین لئے اور بطیحہ کی طرف قدم بڑھائے۔ مہذب الدولہ کے مال واسباب وآلات ترب چھین لئے اور بطیحہ کی طرف قدم بڑھائے۔ مہذب الدولہ کے مائی جہ بہدی ور تاب نہ تھی کو خیر آباد کہ کر شجاع بن مروان اور اس کے بیان صدقہ کے باس چلاگیا۔ ان لوگوں نے مبذب الدولہ کے بر بہالدولہ بریثان ہوکرواسط چلاگیا۔ ابن واصل نے بطیحہ پر قبطنہ کر کے مہذب الدولہ بریثان ہوکرواسط چلاگیا۔ ابن واصل نے بطیحہ پر قبطنہ کر کے مہذب الدولہ ورس کی بہ بالدولہ کی بی بالدولہ کی بی بالدولہ کی بی کا مال اس کے باپ کے پاس بھیج و بیا اور وہ اس واقعہ سے بہد بہا باب کے پاس بھیج و بیا اور وہ اس واقعہ سے بہد بہا باب کے پاس بھیجہ و بیا اور وہ اس واقعہ سے بہد بہاب کے پاس بغداد چلی آئی تھی۔

عمید اور ابن واصل کی جنگ : اس کے بعد اہل بطائح میں ابن واصل کے خلاف شورش پیدا ہوئی ۔ ابن واصل نے سات سوسو روں کو ہو وہ و روانہ کیا اہل مجاورہ نے ان سے جنگ کی اور میدان جنگ اہل مجاورہ کے ہاتھ دہا ابن واصل کے سواروں کو شکست ہوئی ۔ ابن واصل کواس ہے ، پنی جن کا خطرہ پیدا ہو گیا چن نچہ بطائح کو ابن واصل کی نوخت اور کا خطرہ پیدا ہو گیا چنا نو ہو گئی جمود کر بھر ہوا الدولہ ابن واصل کی دوک تھام اور سرکو بی فرض سے فارس سے اہواز آ گیا اور عمید الجوش ایک بڑی فوج کے سے خوف و خطرہ پیدا ہو گیا ۔ ادھر بہاءالدولہ ابن واصل کی دوک تھام اور سرکو بی فرض سے فارس سے اہواز آ گیا اور عمید الجوش ایک بڑی فوج کے سے مطبع ہو کر بھرہ و سے مقابد کے سے نوک ہو ہو ہے مقابلہ ہوگی اس واقعے سے صطبع ہو کر بھرہ و سے مقابد کے سے نکل کھڑا ہوں۔ پھر دونوں جریف میدان جنگ میں آ گئے۔ جنگ ہوئی تو عمید الجوش کی فوج میدان جنگ سے بھاگئی اور ابن واصل نے ان

بطیحہ کی طرف مہذب الدولہ کی واپسی: جمید الجوش، این واصل ہے شکست اٹھا کرواسط میں جا کرمقیم ہوگی تھا اور این واصل نے خلاف نو جیس فراہم کرنے میں مصروف تھا کہ بینجبر ملی کہ این واصل کا گورنر بطائح ، فوجیس مرتب کر کے مہذب الدولہ کووارالخل فت بغداو بد کرشہ ہی افو ن کے ساتھ بطیحہ کی جانب روانہ کیا چنانچے مہذب الدولہ دریا کے راستے جنگی کشتیوں کا بیڑہ گئے ہوئے ۱۲ سم جے میں بطیحہ پہنچے گیا اور ہزور توت تو بش

اس کتاب میں ۱۸۱۱ ہے کا واقعات اور تاریخ کالل ج ۵س ۸۸ ملاحظ فرمائیں۔

ہوگی۔ گردونواح کے امراء ہ ضربوئے اس کی اطاعت قبول کی جنانچہ بہاءالدولہ نے بچاس ہزاردینار سالانہ خراج مقرر کیا۔

ا ہواز براہن واصل کا حملہ: ابن واصل ان دنوں خوزستان برحملہ کے لئے فراہبی شکر میں مصروف تھا۔ ملک گیری کی ہواد ماغ میں ہوئی تھی زیدہ و رہیں اور نیز و وسری فو جیس جمع ہوئیکیں چنا نچہان سب کو مرتب اور سلے کر کے اہواز کی طرف روائہ ہوگیا۔ بہاءالد ولہ نے اس سے مطعظ موہرا بابن واحس کے مقابلہ پر فوجیس روانہ کیس مگر این واصل نے تھلے میدان ان کو شکست دے دی اور دارالخلافت میں داخل ہوکر جو بچھ یویا موٹ سیا۔ اس نے جد خصہ کے پیش نظر بہءا مدولہ کی خدمت میں صلح کا بیغام بھیجا۔ بہاءالد ولہ نے مصلحتاً مصالحت کرلی ،اوراس کے علاقوں میں چند عداقوں کا اضافہ کر دیو۔

ابن واصل کافتل چونکہ بہاءالدولہ کے دل میں اس واقعہ سے ایک خلش باقی رہ گئی تھی اس کے موقع باکرایک فوج ، ابن واصل سے جنگ کرنے کے سئے روانہ کی اور خود ابواز کے طرف چلا گیا۔ ابن واصل نے بہاءالدولہ کی فوج کا تلوار اور نیز دل سے استقبال کیا ، اس و تعد میں بدر ، بن حسنویہ بھی ابن واصل کا شریک اور بدوگارتھا۔ بہاءالدولہ نے اسپنے وزیرالسلطنت کو بطیحہ کی تھا ظلت پر مامور کیا تھا۔ وزیر نے اس کو دوبارہ فئست دے دی اور حسان بن محال خفاجی کوفی کے ساتھ کوفیہ گیا کوفہ پر قبضہ کر کے بھر ہر پہلی قابض ہو گیا۔ ابن واصل شکست کھا کر بدر بن حسو یہ ہے پڑے ہا۔ کے قصد سے وجد کی طرف روانہ ہو گیا اور جامعین پہنچا۔ بدر کے ملازموں نے عزیت واحتر ام سے تقبرایا۔ ابوا فقتی بن عنان سے ساتھ ہو معین سے قریب بی سے اس کی آمد کی خبر پاکراچا تک جملہ کر دیا اور ابن واصل کو گرفتار کرکے دارالخلافت بغدادر وانہ کردیا محمید الجوش نے اس حالت سے بہا ، اسدولہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ بہاءالدولہ تو پہلے بی سے خار کھائے میٹھا تھا الوس بھی سے میں اس کوئل کردیا جیسا کے اور پاک سے قبل سے تھر کیا ہو گیا۔

مہذرب الدولہ کی وفات: ان واقعات کے تم ہونے ہو ماہ ہمادی الآخر الاسم شم مبذب الدولہ کی وفات ہوگئی۔ اس کا ہمی نجا وعبدالتہ محمہ بن من محالیات کا منصرم ہی نہ تھا بلکدور حقیقت اس کے بجائے حکومت اس کے قبضہ میں شکر ایول نے جمع ہوکراس و پنر سردارت میں کرر پر چنا نچہ اس کے عوامت اس کے بجائے حکومت اس کے قبضہ میں شکر ایول نے جمع ہوکراس و پنر سردارت میں موت کا انتظار کرر ہاتھ کے ابوعبداللہ کو بستر عدالت پر پڑا ہوا موت کا انتظام کے ابوعبداللہ کو بستر عدالت بر پڑا ہوا مائز ہاز کر کے بعض فوجیوں سے اپنی اطاعت وفر میں موسم کی بیعت لے لی ہے۔ ابوعبداللہ نے اس کی طبی کا تھم صادر کیا۔ فوت نے حاص کردی ابوعبداللہ نے اس کو گرفتاز کر لیار پر برس کراس کی مال (مہذب الدولہ کی بیوی ابوعبداللہ کی ممانی) دوڑی آئی اوراصل واقعہ بیان کیا لیکن نتیجہ جونہ کا اس کے دوسرے دن مہذب الدولہ کا انتظال ہوگیا اور ابوعبداللہ بن کی تخت حکومت پر قابض ہوگیا۔ اور اپنے ماموں مہذب الدولہ کے انتقاں کے تیسرے دن اپنے ماموں زاد بھائی ابوالیس کوقید حیات سے سبکدوش کردیا۔

ابوعبداللّٰدی وفات سرانی کی حکومت: ...ابوعبدالله بن کی حکومت کتیسر میبند مرگیا ابوجه حسین بن بکرسراتی کوجوکه مبذب الدور کے خواص سے تقابالا تفاق سرداران کشکر نے اپناامیر شلیم کرلیا ابوجه حسین بن بکرسراتی کے سلطان بغداد کی خدمت میں ہوایا اور تھ نف روانہ کئے چہنان الدولہ نے اس کی حکومت شلیم کرلی،

صدق کی حکومت:.... ابومحرسرانی واسع تک بطیح پر حکومت کرتا رہا پھرسلطان الدولد نے کی وجہ سے ناراض ہوکرصدقہ بن فیرس مازیاری کو حکومت بھیے کی حکومت اپنے قبضہ میں الی اس وقت سے حکومت بھیے کی سندعنا بیت کی چنانچ صدقہ نے بطیح پہنچ کر ابومحرسرافی کو گرفتار کرلیا اور بطیحہ کی حکومت اپنے قبضہ میں لے لی ابومحرسرافی اس وقت سے مسلسل قید ہی میں رہایہاں تک کے صدقہ نے دفات بیاتی اوراس کوقید سے نجات کی جیسا کرآ مندہ بیان کیا جائے۔

صدقہ کی وفات. صدقہ بن فارس مازیاری نے اپنی حکومت کے دسویں سرال ماہ محرم میں سفر آخرت اختیار کیا ، سابور بن 🗗 مرز بات کی فوٹ کا سپر سالا راعظم تھا چونکہ ابوالہیجا محمد بن عمران بن شامین اپنے باپ عمران کے مرنے کے بعد پریشان ہوکر بدر بن حسویہ کے پاس چلا گیا اور ایک

<sup>•</sup> تاریخ کال میں بنی ہے۔ ﴿ یہال می انسار ای ہے ادبی کال بھی ۱۳۰ ۔ ﴿ اس کا پیرانام سابور بن سرزبان بن مردان تھا، جبکہ تاریخ کال میں مردان کی جُدم و ن ۔۔۔

مر ہے تک وزیرا بوط سب کے بہال تفہرار ہاچنانچے سابورکوموقع ل گیااور و بطیحہ کی حکومت پر قابض ہو گیا۔

سابور کی معزولی ابونصر کی حکومت ... سیچھ عرصے بعد ابونصر بن مردان نے سابور کی نخالفت شروع کردی سابور منہ بلہ نہ کرے اور منہ مصلحہ ہے۔ ہے دست کش ہوکر جزیرہ بنی دہیں چلا گیا اور ابوعبداللہ حسین بن بکر سراتی کے ہاتھ میں آگئی۔

ابوکا لیج رکا بطیحہ پر قبضہ: ۳۳ سے کا دور آیا تو ابو کا لیجار نے اپنے دزیر السلطنت ابوالغنائم ابوالسعادات کو ایک بروی فوج و ہے کہ بھیجہ کے صحرے اور فتح کرنے کے لئے روانہ کیا۔ چنائی ابوالغنائم نے بطیح بینی کر محاصرہ کر لیاان دنوں الومنصور بن عیشم بطیحہ میں حکومت کر بہتے۔ اور منصور اس کا مقابسہ نہ کر سکا اور سکے کے دوانہ کیا۔ پر انوان اس کے کہا نڈرامی حاصل کر کے ابوالغنائم کے پاس چلے کئے بتھے۔ ان لوگوں نے اس کی کر وری سے بوانغنائم کے بات چلے کیا میدان اس کے ہندی کر لی جیسے بی وصفر آیا بو الغنائم کے بنائی چیئر دی اور کامیا فی طاہر کردیا کہ عقریب ابومنصور شہر تیجوڑ کر بھا گئے والا ہے چنا نچہ ابوالغنائم نے ناکہ بندی کر لی جیسے بی وصفر آیا بو عنائم نے بناگہ بری کر کی جیسے بی وصفر آیا بو الفنائم نے بنائے بہت سے لوگ جنگل اور پہلے میں منظر ق ومنتشر ہوگئے۔ ابومنصور تن بنہا کہ تو کہا گئا اس کے مکان میں آگ لگا دی گئی جو پھو مال واسباب تھا لوٹ بیا گیا۔ پہڑوں میں منظر ق ومنتشر ہوگئے۔ ابومنصور تن بنہا کہ تو کہا گئا کہ کہا کہ اور کی بھیے۔ بیس ابن ابی الحجہ میں ابن ابی الحجہ میں ابن ابی الحجہ میں کہ ہو کی بید ہوں اور کے میاں اور کہا ہوں کے بعد ابی البتہ ابن الحجہ میں ابی الحجہ میں کہ ہو کے ابوالخبر کی حکومت یا نچہ سے بھے۔ ہاں البتہ ابن الحجہ میں شروع ہو گیا۔ ان کی حکومت یا نچہ سے اسلام کی امرائی میں ابی الحجہ میں ابی الحجہ میں کہ ہو کہ ہو تھے۔ اسلام کے ابوالخبر کی دور بیاے تھے۔ اسلام کی ابوالخبر کی اس کے بنوا محمل اور خانم دور اس کے بنوا محمل اور خانم دی اس کے بنوا محمل اور خانم دور اس کے بنوا محمل اور خانم دیں والے اس کے بنوا محمل اور اور کومت کی ابوالخبر محملہ کے دور بیا۔ اس کے بنوا محملہ الدولہ نے زمانہ گو ہم آت میں (شحنہ بغداد میں ابن بٹیم کو مغلوب کردیا۔ اس کے بنوا محملہ کے دور اور کیاں ہو کہ کھنے تھے۔ اسلام کی باعث محملہ کے بھو تھے۔ اس کے بنوا محملہ کو اس کی بنوا کیا میکھ کے بھوت کی باعث کی بور کھی کے بعد اس کی بنوا کیا کہ کے بعد اس کی بنوا کی باعث کے بعد اس کی بنوا کی باعث کی باعث کی باعث کے بعد اس کی باعث کے بعد کے بعد اس کی باعث کی باعث کی باعث کی باعث کے بعد کے بعد اس کی باعث کی باعث کی باعث کی باعث کے بعد کی باعث کی باعث کے بعد کی با

صدقہ اور مہذب الدولہ کی جنگ: سلطان محد نے ۵۹۵ ہے بس صدقہ بن مزید کو بطیحہ اور دجلہ کی گورزی منایت کی اور شہرواسط کو بھورہ " بیر مرحت کیا اور چنہ نجے صدقہ نے مہذب الدولہ احمد بن محدد بن ابوالخیروالی بطیحہ سے صائت لے کر بطیحہ کی حکومت پر برقر ادر کھا۔ مہذب الدولہ نے اوالہ دکو بطیحہ کے صوبوں کی حکومت پر برقر ادر کھا۔ مہذب الدولہ کا بچازاد بھائی تھا۔ صدقہ نے اسے واسط کے انتظام بر مقرر کیا تھا۔ مہذب الدولہ الجائی تھا۔ صدقہ نے اسے واسط کے انتظام بر مقرر کیا تھا۔ مہذب الدولہ الجائی تھا۔ صدقہ نے بیٹ موٹی تھی چنا نچے جب کو برا کمین (شحنہ بغداد) کا این مہذب الدولہ سے بچاسمیل کے بیٹ موٹی تھی چنا نچے جب کو برا کمین (شحنہ بغداد) کا انتقال ہوگیا تو جمادات بھائی مہذب الدولہ سے لڑپڑا۔ مہذب الدولہ نے بہت ذیا دہ کوشش اصلاح کی کی مگر کا میاب نہ ہوسکا چن نچے غیس بن مہذب الدولہ نے بہت ذیا دہ کوشش اصلاح کی کی مگر کا میاب نہ ہوسکا چنا نے خیس سے کر مہذب مہذب الدولہ نے بیٹ ماتھ کی اور اس سے فوجیس سے کر مہذب

<sup>•</sup> يهار صحيح مفظ بالشاز بـ تاريخ كال ج٢ص٠١\_

الدویہ ہے دوبارہ از نے کے لئے بطیحہ آیا۔ مہذب الدولہ نے مقابلے پر کمریاندھی متعدولا ائیاں ہوئیں۔ اور ابھی فاتمہ جنگ نہ ہوسکا تھ کے صدقہ نے ایک تاز ودم فوج میں وکی مدد پر بھیجے وی جس سے مہذب الدولہ کی فوج میدان جنگ ہے بھاگ گی۔ اس کی فوج کی زیادہ حصد کام آ گیں۔ اس واقعہ ہے اور کی اس نے صدقہ سے مزید مدد کی ورخواست کی چنانچے صدقہ نے اپنے سپر مالار حمید بن سعید کوجماو کی مدد پر مامور کر دیا۔ مهذب الدور نے مید بن سعید سپر مالد رافشکر کے پاس مصالحت کا پیغام بھیجا چنانچے حمید نے اس کی درخواست کو قبول کر لیا اور صدفۃ سے اس کے سول مراد کی الدولہ اس کے بعد مہذب الدولہ اس کے بعد مہذب الدولہ نے اپنے عینے میں کو صدفۃ کی خدمت میں روانہ کیا اور صدفۃ نے درمیان میں پڑ کر حماد اور اس کے بنوا میں ممہذب الدولہ وغیر ہم میں مصالحت کرادی۔ بیدواقعہ ۱۹۳ کے جیل۔

ابن صدقہ کا انجام : اس واقعہ کی سلطان محمود کوخبر ملی تو منصور بن صدقہ برادر دہیں اور اس کے بیٹے کو گرفتار کر سے جیل میں ڈال دیا۔ نیل کی سلط نیاں آئھوں میں پھروادی، دہیں کواس سے خت صدمہ ہوا۔ اپ قابال کوجو واسط بیں تھے سلطان محمود کے خلاف ابھارنے کی کوشش کی گرترک رکا وٹ بن گئے مہلل بن ابوافعسکر نے اپنے سپرسالا رافواج کواس طوفان کوفر وکرنے کے لئے روانہ کیا اور مظفر بن جماد (والی بطیحہ ) کواہل واسط کے مقابلہ پر مدد دینے کا تھم بھیجا لیکن مہنہل نے مجلت سے کام لیا اور ابھی مظفر بن جماد آنے بھی نہ پایا تھا کہ اہل واسط سے لڑائی چھیٹر دی۔ اہل واسط نے اس کوشکست دیکر اس کے مال واسباب اور آلات حرب لوٹ لئے غرض اس طرح کی طوائف الملوکی کا بطیحہ میں دور دورہ رہا یہ اس تک کہ بومعروف نے بطیحہ کی کومت اپنے ہاتھ میں نے کی اور خلفاء نے ان کو بطیحہ سے نکال دیا۔

بنومعروف کی بطیحہ سے جلاوطنی: بنومعروف بطیحہ کے تکمران چھٹی صدی کے آخر میں ہے۔ مجھے یہ معلوم نہیں ہوسکا کہ بنومعروف کا کس خاندان سے تعلق تھا۔ جس وقت خلافت بغداد خلافت کی ذمہ دار یوں کو پورا نہ کرسکی اور تکمرا نان سلجو قیہ کی استبدادی حکومت کا دورشر وع ہوا اور رفتہ رفتہ اسلامی ممں مک ان کے اقتدار سے نکلنے لگے۔ حلہ ہ کوفہ ، واسط ، بھر ہ بہت ، انبار اور حدیث پرسلاطین سلجو قیہ کا قبضہ ہو گیا۔ اسے میں ناصر کی خلافت کا دور آگیا۔ بنومعروف نے بطیحہ کی حکومت پر قبضہ کرلیا۔ اس وقت ان لوگوں کا خاندانی بزرگ معلی نامی آئی۔

بنومعروف کا انبجام: ۱۰٪ این اخیر نے لکھاہے کہ بنومعروف فیبیار ببعد یں سے بھے فرات کے مغربی تصدیم سورا کے شیمی جانب بطائے ہے متصل رہتے تھے۔ جب ان کی ایذ ارسانی ،فنٹرانگیزی اور فساد کی شکا بیتیں بڑھ گئیں اور چاروں طرف سے واویلا مچاتو خلیفہ ناصر نے مغذ الشریف ۞ (متولی بلاد واسط) کو بنومعروف کی سرکونی کا تھم صادر کر دیا چنانچے مغذ االشریف اس تھم کے مطابق تمام مما لک اسلامیہ ہے فوجیس حاصل کر کے بداد بطبحہ ۞ ک عرف ۲۱۵ ہے بین روانہ ہوگیا۔ بنومعروف مقابلہ نہ کر سکے اور شکست کھا کر بھاگ گئے ، آل اور وارو گیرکا ہنگامہ برپا ہوگیا۔ ان کا مال واسب اوٹ ایس گیا۔

یہاں سے لفظ معداشریف ہے۔دیکھیں(تاریخ کال ج میں ۵۱۸)۔ ●۔ بطیحہ کے مقبرتا می علاقہ کی طرف روانہ ہوا۔ایک نسخہ میں مقبر کے بج نے دعیر "ہے جو نعط ہے۔ دیکھیں تاریخ کال ج میں مقبر کے بج نے دعیر "ہے جو نعط ہے۔ دیکھیں تاریخ کال ج میں ۵۲۹۔

تاری این خدون جدد بنجم ای وقت سے بطیحہ کا نظ م حکومت درست ہو گیا۔ خلیفہ ناصر کے مقبوضہ علاقوں میں شامل ہو گیااور کوئی رقیب حکومت ودولت میں باتی ند با

## دینوراورصامغان کے حکمران

بنوحسنو بیہ کے حالات: سمنوبیہ بن حسین کردی، کردول کے ایک گروہ بیں سے تھا جوزیر نکاس کے نام سے مشہور تھا اوراس کا خاندان کو دولتیہ کے نام سے مشہور تھا۔ حسنو میہ قلعد سریاج کامالک اور بزر زکال کا امیر تھا۔ اس نے حکومت اپنے مامودُ ک دنداد اور مانم بن احمد بن علی ہے ور ثنا حاصل کی تھی انہی کر دول کا ایک اور گروہ تھا جوعباسیہ کہلا تا تھا ان دونو ل( دنداداور غانم )نے اطراف دینور، ہمدان ،نہاوند، صامف ن وربعض مضاف ت آ ذر ب یجان اور شہروز کی حدود تک پر غلبہ حاصل کرلیا تھا اور تقریباً پچاس سال تک ان علاقوں کے مالک وحکمران رہے۔ ان میں ہے ہرایک کے پاس بزارول کی تعداد میں فوج تھی۔ الخضر دنداد بن احمد ۱۳۲۹ میں انقال کر گیا پھراس کی جگہ اس کا بیٹا ابوالغنائم عبدالو ہاب حکمرانی کرے لگا یہاں تک کہ كردول بيل ہے سادنجان نے اس كوكر فبار كرليا۔ چنانچہ ابوالغنائم كے فوجيوں نے حسنو بيكوا پناامير بناليااس نے ابوالغنائم كے فلعول ادراملاك پر قبضه کرلیاس کے بعد ۱۳۳۵ میں غائم بن احمد کا انقال ہو گیا پھراس کا بیٹا ابوسانم دہیم اس کے بعد قلعہ بستان میں حاکم بنا پھر ابوالفتح بن عمید نے س حکومت وریاست چھین لی اوراس کے قلعوں بستان وغانم ،افاق وغیرہ پر قبضہ کرلیا۔

حسنو بیه کا کرداراورخو بیال: «حسوبه نهایت خلیق اور سیرت کا بیجداچهاانسان تفاحر مین میں ہرسال بڑی مقدار میں صدقه بھیج کرتا تھ۔اپنے فرائض کو پورے طورے انجام دیتہ تھا۔اس نے صحور مہند سد میں قلعد سرواج (یاسریاح) اور دینور میں ایک بہت بردی جامع مسجد تعمیر کرائی پھر جب بنو بویه چنمران بنے اور رکن الدولہ نے'' رہے' اور اس کے متصل علاقوں کو لے لیا تو حسنو بیدرکن الدولہ کے حامیوں اور معین و مدد گاروں میں شامل ہوگیا۔ یں لئے رکن امدولہ،حسوبہ کے ساتھ ہرتم کی مراعات اور اس کے کاموں سے چٹم پوشی کرتا تھا بیبال تک کہ ابن مسافر اور دیدمیوں سے را کی شروع ہوگئی جس میں حسوبیانے ابن مسافر کو تنگست دیدی۔ ابن مسافر ایٹ محفوظ مقام میں قلعہ شین ہوگیا مگر حسوبیا نے اس کامی صرہ کرایا ورجاروں طرف آگ رگادی۔جس سے ابن مسافر ہلا کت کے قریب پہنچ گیا۔مجبور ہوکرامن کی درخواست کردی چنانچے حسوبیے نے اس کوامن دے دیا لیکن پھر بدعهدى كى -اس سےركن الدوله كے خيالات خراب ہو گئے اور حميت تو مى كى رئ جوش ميں آئى۔ ٩ ١٥٥ جيس اپنے وزير السلطنت ابوالفضل بن عميد کو ہنری فوج کے ساتھ حسنو میدکوز ریکرنے روانہ کیا۔ابوالفصل نے ہمدان پہنچ کراڑ ائی کا نیز ہ گاڑ ااور حسنو میہ پر طرح طرح کی بخی کرنے گا مگراس دوران ابوافضل مركبا ادراس كے بيٹے ابوائق نے خراج دینے پرحسنو بیہ سے سلح كر لى اوروايس چلا گيا۔

حساد بیرکی وفات بدر کی حکومت:.....۹<u>۳۳ جی</u>س حسوبیرکی موت کانیت آگیا۔ابوالعظاء،عبدالرزاق،ابوالنجم بدر،عاصم،ابوعدنان،عبدالملک اور بختی راس کے بیٹے تھے۔ بختی رقلعہ سرماج کا مالک تھااورای کے پاس حسوبیکا مال اور خزانہ تھا۔اس نے عضد الدولہ کی خدمت میں فدویت نامہ بھیج اوراط عت قبول کر لی مگر کچھ عرصے بعد منحرف ہوگیا۔عضد الدولہ نے ایک فوج بختیار کوزیر کرنے کے لئے بھیج دی جس نے اس کے سارے تعموں پر قبطنہ کرمیا۔ پھر جب عضدالدولدا ہے بھائی فخر الدولہ ہے جنگ کرنے کے لئے بڑھااور بمدان و'' رے'' پر قبطنہ کر کےا ہے بھائی مویدا مدوبہ کی حکومت میں محق وشال کردیا اور فخر الدولہ، قابول بن وشمکیر کے پاس چلا گیا تو عضد الدولہ نے حسوبیکر دی کے علاقوں کی طرف پھر قدم بڑھ یا اور نې وند، دينوراورس ، ج کوفتح کرليا جو پچه مال وخزانداس قلعه مين تھا كے ليا پي قلعه نهايت عظيم الشان تھااس قلعه کے ساتھ اس کے دوسر سے قلعوں پر بھی قبضه کررہا ۔ حسنو مید کی اولا داس سے متاثر ہوکر د**فد لے کرعضدالدولہ کی خدمت میں حاضر ہو**گی لیکن عضدالدولہ نے عبدالرزاق ،ابوالعلا ،اورعد نان کو کرنی رکر میاور ن میں ہے ابواننجم بدر بن حسوبیکوا پی خدمت کے لئے منتخب کر کے خلعت فاخرہ سے متاز کیا اور کر دوں کی حکومت وسرواری من یت کی فرج اور آلات حرب ہے اس کو مقبوض وقوی بنایا۔

حسنویی کی اولا د کا انتجام میں چنانچہ بدر نے ان اطراف کانظم ونسق درست کیا صَومت اپنے قبضہ میں لے لی کر دوں کی آئے دی کی بغاوت ۱۰۰

سر شی کوروک وید جس ہے حکومت وریاست پراس کے قدم جم گئے۔ اس کے بھائیوں کواس سے حسد ورشک بیدا ہوگیا۔ چانچہ عاصم اور عبد املک کھیں کھیل اور علم بغاوت بعند کر دیا۔ مخالف کر دول کو متحد کر سکے برسر جنگ آ گئے۔ عضد الدولہ نے بدر کی حمایت اور ان لوگوں کو ہوش ہیں را نے اور ان ک سرکونی کے لئے فوج نے اس کوشکست و سے دی اور گرفتا رکر کے ہمدان سآن و سرک برکونی کے سید ہیں ہوئی مقابلہ کیا مگر شاہی فوج نے اس کوشکست و سے دی اور گرفتار کر کے ہمدان سآن و سے بعد پھر اس کی خبر زمی میدواقعہ و سے عضد الدولہ نے حسو یہ کے تمام بیٹول کو بغاوت کے الزام بیس قبل کرڈا را اور ابوالبخم بدر کو بدستور ، س کی حکومت برق تم رکھا۔

بدر بن حسنوییا ورمشر ف الدولہ نے فرس میں علم مخالفت بلند کیا اور دارالخلافت بغداد پر قابض ہوگیا۔ فخر الدولہ بن رکن الدولہ بخراسان سے اصفہ ن اور در سے بھی گی امشر ف الدولہ بن رکن الدولہ بخراسان سے اصفہ ن اور در سے بھی بھی کی مویدالدوں ہے تھی جھیل جھاڑ ہوگئ تھی جس سے مشر ف الدولہ کے دل میں نخر الدولہ کی طرف سے کشید گی اور غصہ تھا۔ چنا نچے جب مشر ف الدول کی حکومت دارالخلافت بغداد میں مستحکم اور ستعقل ہوگئی اور حکومت بغداد ہوں مستحل میں الدولہ ہے جہ جھیل جھاڑ ہوگئی تھی جس سے مشر ف الدولہ ہے دل میں نخر الدولہ نے بہت مشر ف الدولہ کی حکومت دارالخلافت بغداد میں مستحکم اور ستعقل ہوگئی اور حکومت بغداد ہوں موجود ہے بہت مشر ف الدولہ کو برداشت نہیں تھی۔ اس لئے مشر ف الدولہ نے فوجیں مرتب کر کے قر اتکین کو بدر بن حسنویہ سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا۔ اس روا گی اور جنگ سے مقصود یہ تھا کہ دوراحتوں میں سے ایک مشر ف الدولہ کو حاصل ہوجا کیں کہ یا تقر بھر بدر کے خلاقے ہا تھا جا کھی اور بمیشہ کے لئے اس کے استبداد سے نجات مل جائے گی یا پھر بدر کے خلاقے ہا تھا جا کھی جا تھا جا کھی جا تھی جا تھی جا تھی اور میشہ کے لئے اس کے استبداد سے نجات مل جائے گی یا پھر بدر کے خلاقے ہا تھی جائے گی اور جمیشہ کے لئے اس کے استبداد سے نجات مل جائے گی یا پھر بدر کے خلاقے ہا تھی جائے گی میں گے۔

پدر ہن حسوبیا ورقر اتکین: برے میں قر اتکین اور بدر بن حسوبی کی دادی قرمیسین میں جنگ چیزی، بدرکوشکست ہوئی اور وہ رو پوش ہوگی۔
قر اتکین وراس کے ساتھی نہ بہت بے فکری سے شکر گاہ اور خیموں میں آ رام کرنے گئے چنا نچہ بدر نے عافل پاکرایسی تیزی سے دو ہرہ تحد کی کہ قر اتکین اور اس کے ساتھی سشندررہ گئے ، خودکوسنھال نہ سکے اور نہ گھوڑ وں پر سوار ہو سکے۔ بدر نے ان کے خون کا دریا بہا دیا اور جو پکھان کے پاس تھا مب پر قبطہ کریں۔ گنتی کے چند آ دمیوں کے ساتھ قر اتکین جان بچا کر نہرواں کے پلی طرف بھا گا۔ اس کے باتی سیابی بھی اس سے آ ملے۔ چنا نچہ پر شان ہوکہ بغداد آ گیا۔

پر شان ہوکہ بغداد آ گیا۔

ناصر الدوله: اس واقعه سے بدر کا دائرہ حکومت وسیع ہوگیا۔ اور وہ جبل کے صوبوں پر مستولی و قابض ہوگیا۔ قوت وشوکت بڑھ گئی۔ حکومت و بیاست میں استحکام واستقلال پیدا ہوگیا۔ اس دقت ہے بدر کومتو اتر کامیا بی اور غلبہ حاصل ہوتا چلا گیا یہاں تک ایوان خلافت سے ۱۳۸۸ ہے بہا والدوسہ کے دور میں اسے سند حکومت عطا ہوئی۔ اور ناصر الدولہ کالقب دیا گیا۔ حرمین میں بیحد صدقات بھیجا کرتا تھا۔ عرب کو بجاز میں کھانا کھلوا تا اور حاجیوں ک فی طرواشت کرتا تھا۔ عرب کو بجاز میں کھانا کھلوا تا اور حاجیوں ک فی طرواشت کرتا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے کردول کے فساداور رہزنی کوروک دیا تھا جس سے اس کی عزت بڑھ گئی اور اس کا ذکر خیر بلند ہوگیا۔

ساتھ تر یک ہوگیا۔ کو بق وقی م کرتے ہوئے بغداد کی طرف بڑھے۔ بغدادے ڈیڑھ کول کے فاصلہ پر پڑاؤ کیا ابواضح بن عنان اس خبرے مطلع سوئر میں ابھی تر انکی کا آن نہیں ہوئی میں ابھی پڑاؤ کیا آئی نہیں ہوئی میں ابھی پڑاؤ کا آن نہیں ہوئی میں ابھی پڑاؤ کا آن نہیں ہوئی کہ ابن وصل کی شکست اور بہاءالدولہ کے غلبہ کی خبر پہنچ گئی چٹانچے سب سر پر پاؤل رکھ کرمحاصر و بغداد ہے دست کش ہوئر بھائے ہوئے ہوئے۔ میں ہوئے ابوجعفر نے صوال کا داستہ لیا ، ابوٹیسٹی اس کے ساتھ تھا۔ پھراس نے بہاءالدولہ سے سلسلہ خطوک آبت کا شروع کیا۔

بدر کی فرم نبر داری اس کے بعد بدرابن حسوبیا نے دافع بن معین عقبی کی ولایت کی طرف قدم بر حایا اور بنومیتب کے اتفاق ور مدد سے مارد حارش کر دی۔ کیونکداس نے ابوافقے بن عمال کواپے یہاں پناہ دک تھی اورای زمانہ میں اس نے حلوان اور قرمیسین پر قبضہ حاصل کر بیا تھا۔ چن نچہ بدر نے رافع کے مطاب کے ایک فوج روانہ کی جس نے اس کو تباہ کردیا ہے مقامات کو جلاکر خاک و سیاہ کر دیا۔ بو فقتی پر شن ہوکر عمید ؟ و نسی خدمت میں وار الخفافت بغداد پہنچ گیا۔ چنانچے عمید الجوش نے اسپے پاس تھم ایا۔ امداد کا وعدہ کیا یہاں تک کہ بہء الدولہ و بن وائس کی مہم وراس کی سے فراغت حاصل ہوگی۔ اس وقت بہاء الدولہ نے عمید الجوش کو بغرض اعانت ابوافتح، بدر بن حسوبی مرکو بی کا تھی ویاس کے میں اور کی کے عمید کی وعدہ کی افراج سے اداکر نے کا وعدہ کی الحق شائی فوجول و لے کر نیٹا بور پہنچ کر بڑاؤ کر و بائس سے بدر بن حسوبی گھرا گیا اور مصالحت کا پیغام بھیجا اور حملے کے افراج سے اداکر نے کا وعدہ کی عمید بجوش اس پرراضی ہوگیا بدر بن حسوبی وعد کے وعدہ کی افراج است اداکر دے اور عمید الجوش والیس بغداد میں چلاگی۔

ہلال بن ہدر بن حسوبید: بلال بن بدر کی ماں مثاد بخان سے جی جس کے قریبی عزیز ابوعنان اور ابوالشوک بن مہمہل وغیرہ سے ہد سے پیدا ہونے کے بعد بی بدر نے اس کی مال سے علیحد گی اختیار کر کی تھی۔ اس لئے بلال نے اپنے باپ کے سایہ عاطفت میں نشو ونمائیس پائے۔ ہمداس سے علیحدہ نے بعد ہوں ہوں کے بال پرورش پاکر جوان ہوا۔ اوھر بدر نے اپنے دوسرے بیٹے ابوعیسی کوتعلیم وتر بیت دی اور ولی عہدی کے سے متحب کی تھے۔ شہرز ور پر ہلال کا قبضہ: اس کے بعد ہلال ، صامغان کا حاکم بنا، ابن مضاضی (والی شہروز) کو اس کا پڑوی ہونا پسندند تھ کیونکہ بدر کے اس سے مراسم اتحاد ہے۔ اس لئے ابن مضاضی ہے نے ہلال کو حکومت ما مغان سے روکا اور جب وہ اپنے ارادہ سے بازنہ آیا تو وہم کی تعمیر پیغ مبھی اور عصرات میں اور جرب وہ اپنے ارادہ سے بازنہ آیا تو وہم کی تعمیر کو وہ میں تیار کرکے ابن مضاضی پر چڑھائی کردی اور شہروز کے قدید کا می صرہ کر ہے۔ ابن افضاضی نے بہ رابدر) نے بھی وہم کی دی۔ گر ہلال نے تو جیس تیار کرکے ابن مضاضی پر چڑھائی کردی اور شہروز کے قدید کا می صرہ کر ہیں۔ اس نفضاضی نے عاصرہ تو ڈنے کی مہت کوشش کی کامیاب نہ ہو۔ کا اور ہلال نے قلعہ فتح کرکے ابن فضاضی کو مارڈ اللہ اور اس کے گھر بار کو ہوٹ ہیں۔ اس فضاضی نے مخاصرہ تو ڈنے کی مجانوں کی کامیاب نہ ہو۔ کا اور ہلال نے قلعہ فتح کرکے ابن فضاضی کو مارڈ اللہ اور اس کے گھر بار کو ہوٹ ہیں۔ اس میں جیاب بی مخالے میں کو کا کھوں کو سے بیا جینے کی مخالفت بڑھ گئی۔

بدرکی گرفتاری: ہدال چلتا پرزہ تھا اور بدر جابر مزاج تھا۔ ہلال نے اپنیاب بدر کے سرداروں اور دوستوں کو ملالی مب کے مب بدرکا ساتھ چھوڑ کرکے ہلال کے پاس بلے گئے۔ پھر ہلال فوج کو مرتب کر کے اپنیاب سے جنگ کرنے نکل کھڑا ہوا۔ وینور میں۔ ہاپ اور بیٹے کا مقابدہ ہوا۔ مقابدہ سے پہنے ہی بدر کی قسمت میں شکست کھی جا پھی گاہڈا گرفتار ہوکر اپنے جیے ہلال کے سامنے پیش کیا گیا۔ بلال نے بدر کو عبادت کی غرض سے تعدد بینور میں واپس بھیج دیا اور گذارے کے لئے پنش مقرر کردی اور جتنامال واسباب تھا اس پر قبضہ کر لیا۔

قر میسین برابوانتے کا حملہ: ...بدرنے قلعہ برقابض ہونے اور ستفل اطورے دہنے کے بعد قلعہ کو ہر طرح ہے مضبوط و متحکم کریا اورا ہوائتے بن عنان اورا ہوئین میں دی بن محد کے پاس استرآ بادہ بل پیام بھیجا ہے مہلال کے علاقے نہایت سرسبر اور آباد ہیں ذرائی نقل وحرکت میں یہ مقبوضات ہاتھ آب کیں گئی اور تی جانے نددیتا جائے ،،ابوعیسی سادی پر بدر کا بیجا دوتو نہ چلا مگر ابوائقے نے قرمیسین پر حملہ کر دیا اور تی جن ہو گیا۔ دیسی سرکامیا بی بعدرعایا کے ساتھ نہایت بداطواری ہے پیش آئے۔ ہلال نے ان پر جارحانہ تملہ کیا اور بہت ہے دیلمیوں کوف کردی۔

نخر الملك اور ملال كى جنگ: ..... پھر بدرنے اپنے قلعہ سے بہاءالدول كى خدمت ميں ملال كے مقابلے ميں امداد كى درخواست بھيجى چنانچه بہاء

<sup>•</sup> تاریخ کال شرائن ماضی ہے۔ ﴿ یہاں سی گفظ اسد آباد ہے دیکھیں تاریخ کال ج۵س ۱۸۵۔ اسد آباد سے عراق کی طرف اسد آباد اور ہمدان میں صرف ایک مرصد کا فاصد ہے۔ مجتم اسبد ان۔

الدول نے اپنے وزیر اسلطنت فخر الملک کو بڑی فوج کے ساتھ دوانہ کیا۔ جو کہ کوچ وقیام کرتا ہوا ساپورخورست تک پہنچ گیا اس سے ہوال گھبر گیا ، و
سیسی بن سادی ہے ہے مشورہ کیا تو ابوعیسی نے رائے دی ہر کہ بہتر ہیہے کہتم بہاءالدولہ کی اطاعت قبول کرلواورا گر کسی وجہ سے اطاعت قبول کرنہ بند
نہیں کرتے تو جنگ میں جلدی مت کرو۔ حیلے بہانوں سے وقت گزاری کرو ، مگر ہلال نے ابوعیسی کی رائے بہند نہ کی اور ساز باز کا الزام لگا دیو۔ سے
میں شربی فوج آگی اور ہلال نے بھی مقابلہ کی تیاری کرلی فخر الملک نے شائی ڈوٹ کو مینہ وقیسرہ سے مرتب کیا۔ ہلال نے بیرنگ و کی کہمواوی ۔
میں مقابلہ کرنے نہیں بلکہ اظہار اطاعت کے لئے آیا ہوں ، ، ۔

ہلال کی گرفتاری اورا طاعت :.... بدر نے اس امر کا احساس کرے کہ ہلال کا جادہ ،وزیر پر چلنے ہی دالا ہے ، وزیر کواصل واقعہ ہے مطبئ کیا ادریہ بات کہ یہ ہلال کی جانب نے یہ ہلال کی حرکات وسکنات سے ثابت کردیا۔ چنانچہ وزیر السلطنت کے خیالات تبدیل ہوگئے انشکر کوجملہ کرنے کا تھم و یا ۔ پھر زیادہ عرصہ گزر نے نہ پایا تھا کہ ہلال کو باندہ کرحاضر کیا گیا۔ وزیر السلطنت نے اسے تھم دیا ، کے قعصہ کی چابیاں بدر کے خوالہ کردو ، ، بدال نے باول ناخواست اس شرط پر کہ آئندہ اس کا باپ (بدر) اس ہے کی قسم کا جھاڑا نہ کرے گا۔ سرتسلیم خم کردیا۔ اس کی س نے بھی ان تو سسیت جوقعہ میں تھا اس کی ورخواست کی وزیر نے ان سب کوامن دے دیا ، اور قلعہ پر قبضہ کرلیا۔ اور مال واسباب کوضبط کرای قعمہ میں ، کو وقعہ میں بھے۔ وزیر نے تعدید بر تباری تھیں کیڑے اور مال واسباب کوضبط کرای قعمہ میں اور چارال کی تھیلیاں در بھی کہا دہ جو اہرات قیمتی کیڑے اور بیٹا رآ لات حرب تھے۔ وزیر نے قعم بررے حوالہ کیا اور مال واسباب لے کردار الحکافت بخدادوالی چلاگیا۔

طاہر بین ہلال کا شہر روز پر قبضہ: ...بدر بن حسنویہ نے شہر روز بھید الجیوش کے حوالہ کردیا تھا اور عمید الجیوش نے اپنی طرف سے ایک شخص و شہر روز میں بطور نائب مقرر کیا تھ جب واقعات بالا ہم بھے میں پیش آئے اور ہلال بن بدران دنوں قیدتھا تو اس کا بیٹا طاہر فو جیس تی رکر کے شہر وز میں بیار اور فخر الملک وزیر السلطنت کی فوج کوشکست ہوگئ ورط ہے ۔ پڑھ آیا اور فخر الملک وزیر السلطنت کی فوج کوشکست ہوگئ ورط ہے ۔ شہر وز پر قبضہ کرلیا اس پروز ہر السلطنت نے اسے عماب آموز خط کھا اور ان لوگوں کی رہائی کا تھم دیا جواس وقت طاہر کے پاس قید سے چن نچہ طاہر سے اس قید سے چن نچہ طاہر کے پاس قید سے چن نچہ طاہر اس کے قبضہ میں رہ گیا۔

بدر ہن حسور ہیاوراس کے بیٹے ہلال کافل :.... وہم ہے میں بدر بن حسوبہ (امیر جبل) نے حسن بن مسعود کردی پراس کے ملک پر جہند رے
کی غرض ہے جمد کیا اور قلعہ کو ہیں ۔ ﴿ کو ہیر ﴾ میں اس کا محاصرہ کرلیا۔ گرا تفاقات پچھا ہے چیش آئے کہ محاصرہ زیادہ دنوں تک قدیم مرہ مرکون تا۔ ۔
نکل سکابدر کے ساتھیوں نے گھبرا کر بدع ہدی پر کمر ہاندھ کی اوراس کے قل پر شفق ہوگئے۔ کردوں میں ہے جورقان نامی آبکہ فرقہ نے اس کا بیرا الصابہ چنانچیان لوگوں نے بدر کو قبل کر دیا اور محاصرہ چھوڑ کر چلے گئے۔ شمس الدولہ بن فرالدولہ والی ہدان کے علم حکومت کی اطاعت قبول کر ہے۔ حسین بن مسعود کر دی نے بدر کی تجہیز و تنفین کردیا اور مشہد علی میں فرن کردیا۔ طاہر بن ہلال اپنے دادا بدر کے خوف ہے شہرروز کے آس باس قیام کئے ہوئے تھا جب اس کو بدر کی موت کی خبر طی تو اداد بدر کے علاقے پر قبضہ کرنے کی غرض ہے خرون کیا۔ شمس الدولہ نے روک تھی میں گوگر طاہر کو درغ میں عکومت وابارت کی ہوا سائی ہوئی تھی اس لئے اور برا۔ گرش الدولہ نے است دیکر گرفتار کرلیا اور ہمدان میں نیجا کر قبد کردیا اور بدر کے مقبوضہ عماقوں پر قبضہ کرلیا۔ کردوں میں ہوئی تھی اس لئے لؤ بڑا۔ گرش الدولہ نے است شکست دیکر گرفتار کرلیا اور ہمدان میں نیجا کرقید کردیا اور بدر کے مقبوضہ عماقوں پر قبضہ کرلیا۔ کردوں میں ہے شاد بخال اور کربیا ہواٹھوک کے دائر دیکومت میں داخل ہوگئے۔

ط ہرکی گرفتاری طاہر کاباب ہلال بن بدراس زمانہ میں سلطان الدولہ کے ہاس دار الخلافت بغداد میں قیدتھ۔ سلطان الدولہ نے ان واقعات کی اطارع پر کر ہا کو قید ہے رہائی دی۔ سامان جنگ اور کافی مقدار میں فوج دیکر شمس الدولہ سے ملک واپس لینے کے لئے روانہ کیا۔ چنا نچیشس الدولہ اور ہر س کی معرکد آرائی بوئی۔ لیکن جنگ کے شروع ہونے سے پہلے ہلال کی قسمت میں شکست لکھی جانجی تھی چنا نچیشس الدولہ نے ہوال کو قسمت میں شکست لکھی جانچی تھی جنائی ہوئی ۔ شاری شکست کھی کے گئیس ۔ شاری و شکست کھی کر ڈوالا۔ شاہی فوجیس جو اس کے ساتھ تھیں وہ شکست کھا کر بغداد واپس چی گئیس۔ شاری ہو

<sup>•</sup> يبر سيح لفظ الثاذي ب\_ريكيس تاريخ كال ج٥٠ ا ٥٨ . ٤ يبال سيح لقظ "كوكد" بجيرا كراكها ب- ديكيس تاريخ الكال ج٥٥ الع

نورست، دینور، یز دجرو، نم وند، استرا باداور کی حصه صوبه ابواز کابدر کے قبضہ میں تھاان کے علاوہ ان قلعوں اور شہروں پر بھی اس کا قبضہ تف جوان مقامت کے درمیان میں تھے۔ عادل، عالی حوصلہ، بلند ہمت اور تخی تھا۔ جن دنوں بدراوراس کا بیٹا ہلال مارا گیا تو بدر کا پوتان طاہر' سمس الدویہ نے بیس مدان میں قید کی مصبحتیں جیمیل رہا تھا۔

الوالشوك: ابوا فتح محد بن عنان، كردول ميل سے شادنجان نامي ايك گروه كاامير تھا۔ حلوان اس كے قبضہ ميں تھے ہيں س ل تك عدو ن ميں اپنی قوم پراہ رت كرتارہا۔ بدر بن حسو بياوراس كے بيٹے جبل كے صوبول ميں پوجہ بمسائيگی اور رقابت ، ابوالفتح محد سے اثر انجر اكرتے تھے ہے ہيں اس في ميں اس افتح محد سے اثر انجر اكرتے تھے ہے ہيں اس نے وف ت یا كی اور اس كی جگہ ابوالشوك نے ان سے جنگ كريكن نے وف ت یا كی اور اس كی جگہ ابوالشوك (اس كا بيٹا) حكم ان بنا دارالخلافت بغداد سے شاہی فوجیس آئیں ، ابوالشوك نے ان سے جنگ كريكن مزيمت نف كرصوان ميں قدم شين ہوگيا۔ يہال تك كدوز برفتح الملك ، بهاء الدول كی طرف سے عميد الجيوش كے بعد عراق آيا تو ابو شوك نے خط و سے تربیت نمو كركھ ہے كہدا ہے ہوئے كريكے ہے كہ كريكے۔

ابوالشوک اور طاہر کی جنگ: ... بنٹس الدولہ ابن معز الدولہ ابن بویہ نے اسی زمانہ میں طاہر ابن ہلال ابن بدر سے اطاعت وفر ہانہروں کی تشم کے اور طامبر کی جنگ ابواشوک (وال حلوی) کے کراسے قید سے رہا کر دیا تھ اور اس کی قوم اور بلاوجیل کی حکومت وامارت عطا کی تھی۔ آپ اوپر پڑھ بچھے جیں کہ اس کی ابواشوک (وال حلوی) سے خاندانی دشتی اور پرانا جھڑا چلا آرہا تھا۔ طاہر کو قید سے رہا ہونے کے بعد ابوالشوک سے بدلہ لینے کا شوق بیدا ہوا چنا نے اس فراہم کیس آلات ترب جن کئے اور ابواشوک سے لڑائی چھڑ دی۔ چنانچہ اس واقعہ میں ابوالشوک کو شکست ہوئی۔ اس کا بھائی سعدی بن مجر ہار آئی چھڑا۔ اتفاق بیدا ہواقعہ میں بھی اسے شکست می دونواج سے کرونواج سے شکست میں واپس ترق میں ہوئی اور سام کرونا واس میں میں ہوئی اور سام کے کہ دونواج کے شہروں پر قبضہ کر کے نہروان میں قیام کردیا۔

ط ہر بن بلال کی موت: سان دولڑائیوں میں دونوں فریق قوت آ زمائی کر بھکے تھائی کئے آئندہ لڑائی کا سدہاب کرنے کے ذیاں سے دونوں نے سلح کر کی اور ابوالشوک کی طرف سے بے خوف بوگیا تو ابوالشوک کی طرف سے بے خوف ہو گیا تو بواشوک نے حالت میں طاہر برحملہ کر کے اس کی آئندہ زندگی کا خاتمہ کر دیا اور اپنے بھائی سعدی بن محمد کے خون کا ہد ہے ہیں۔ طہر کے ساتھیوں نے مقد پر بغداد میں ہی بیجا کر فن کر دیا۔ پھر ابوالشوک نے طاہر کے سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور دینور میں جو کر قید میڈر بر ہو۔

این کا کو بیداور ابوالشوک: پھر جب علاء الدولہ کا کو بید نے سام پیس جب شمس الدولہ بوید کی فوجوں کوشکست دیکر ہمدان پر پنی حکومت کا حجندًا گاڑ۔ تواس کی آنکھوں کو دینور پر کسی غیر کی حکومت ذرہ بھر بھی نہ بھائی۔ چنانچہ دینور کو ابوالشوک سے چھین لیا، شرپور خورست اور اس اطراف کے سارے شہروں پر تو بنل ہوگیا پھر ابوالشوک کے تعاقب میں چلا۔ مشرف الدولہ سلطان بغداد نے ابوالشوک کی سفارش کی چنانچہ عماء الدولہ اس کے تعاقب میں جلا۔ مشرف الدولہ سلطان بغداد نے ابوالشوک کی سفارش کی چنانچہ عماء الدولہ اس کے تعاقب میں جا میں ہوگر واپس آگیا۔

رے برتا تاربول کا حملہ ۔ اس کے بعد جب تا تاربوں کا زوروشور موااور انہوں نے رہے برتا ہے جس یفغار کی ، ہمدان اور اس کے سروووا ت میں ستر آب داور دینور تک وٹ مارکر نے لگے تو ابوالفتح بن ابوالشوک نے تا تاربول کے خلاف خروج کیا اورکڑ کر ان کوشکست وے دی۔ ان کے کید تروپ و سرف رکز ہیں۔ س کے بعد تا تاربول اور ابوالفتح کے درمیان صلح ہوگئی اور ابوالفتح نے ان کے قید بول کوچھوڑ دیا تو وہ واپس جے گئے۔

الوالشوك كى كاميابيال: به المسلط مين ابوالشوك في قرميسين صوبه جبل پر قبضه حاصل كرليا اوراس كے والى كو جو كه كراو، تربيه (قوجه ) ہے تھ كرفتار كرليا ۔ والى قرميسين كا جمائى ، ابوالشوك كے خوف سے قلعدار نيدى طرف بھاگ كيا۔ شهرخوليخان کې بھی انہی كرووں كا تھ ابو شوك نے اب ن أَنْ كَرَائِية في الله عنور مرف كا تھا بو شوك بيغ ربر نے كا تى دن اپنی فوج كو بھر بيغ ربر نے كا تى دن اپنی فوج كو بھر بيغ ربر نے كا تى دن اپنی فوج كو بھر بيغ ربر نے كا

فونوں ایک بیک کام ہے۔ یا قوت جموی کے مطابق جڑی یوٹی کانام ہے۔

سم در باراس کی اطلاع نہ تو اہل کلعدار نہ کو تھی اور نہ خو بخان والے اس نقل وحرکت سے مطلع ہوئے۔ چنانچدا بوالشوک کی فوجیں شہ اور نہ قدید میں گئیں۔ مار دھاڑ شروع ہوگئی جس کو پایا مار دیا گیا جو کچھ پایا لوٹ لیا۔ چنانچہ اٹل شہر نے اطاع بت قبول کر کی اور امن کی درخواست کے۔ چنانچہ ن لوگوں کو امن وے دیا۔ اور محافظ فوج نے وسط شہر کے قلعہ میں جاکر پناہ لے لی اور قلعہ کے دروازے بندکر لئے۔ ابوالشوک کی فوج نے ان کا بھی میں م کرلیا اور ماہ ذیقعد ہیں اس پر بھی قابض ہوگئی۔

ا بوالفتح ابوالشوک اوراس کے جیامہلہل میں مناقشہ: ابوالفتح بن ابوالشوک اپنے باپ کی طرف سے دینور کا حاکم تھا۔ آدی ،عب داب والا تھا، سیاست میں بھی دخل تام تھا۔ حکومت وریاست پراس کے قدم جم گئے اوراس نے متعدد قلعوں پر قبضہ کرلیا اوراس کے اطراف و متعدقات کی تا تاری دست برد سے جیس کہ جیا ہیئے تھی تھا تلت کی ساس سے اس کا د ماغ پھر گیا اپنے باپ ابوالشوک سے بھی بڑا ہونے کا خیال پیدا ہو گیں۔

ابوالفتح کی گرفتاری: ... .. اوشعبان اس میں قلعہ یکورا (یا بلورا) پرحملہ کیا۔ انفاق سے اس وقت والی قلعہ موجود دفعا گراس کی بیوی قلعہ میں موجود تقی کے ابوانفتح کے خوف ہے مہلہل کو کہلوادیا کہ آپ آ کر قلعہ پر قبضہ کر لیجئے میں قلعہ کی جابیاں آپ کود بدوں گی ، جھ میں ابوانفتح سے جنگ کی قوت نہیں ہے چنانچ مہلہل جوائی گل سرا (واقع اطراف صامغان) میں تھا چنانچ مہلہل یہ پیغام پاکر قلعہ ہے ابوانفتح کی واپسی کا منتظر مہار اور فوجیں تیار کرتا رہا۔ چنانچ جب ابوانفتح کی فوج کا محاصرہ کرلیا۔ اس دوران کرتا رہا۔ چنانچ جب ابوانفتح قلعہ کے عاصرہ پر اپنی فوج چھوڑ کرواپس گیا تو مہلبل اپنالشکر لے کرچنج گیا اور ابوانفتح کی فوج کا محاصرہ کرلیا۔ اس دوران ابوانفتح کی ضرح کے لئے دوبارہ واپس آ گیا چنانچ مہلبل ایک مقام پر چھپ کر بیٹھ گیا ، پھر چیسے ہی ابوانفتح کی فوج کا محاصرہ کرلیا۔ اس دوران نے جملہ میں ڈال دیا۔ خیل میں ڈال دیا۔ خیل میں ڈال دیا۔

شہرز ور برحملہ: ابوالشوک کواس واقعہ ہے جاد صدمہ ہوا۔اس۔ نے لشکر حاصل کر سے شہرز در پر بلغار کردی ، مرتوں محاصرہ سے دہاس کے بعد مبلمل کے علاقوں کی طرف قدم بڑھایا۔سلسلہ جنگ طویل ہو گیا گر کوئی مقصد حاصل نہ ہوسکا یہاں تک کہململ نے علاءا مدولہ بن کا کو بیکوابوا شتح کے مقبوضہ علاقوں کی را کچے دی اوراس پر قبضہ کر لینے کی ترغیب دی۔البذاعلاءالدولہ نے دینوراور قرمیسین پر اس سے میں قبضہ کرلیا۔

شہرز ور کا محاصرہ پھر ہس سے میں ابوالشوک نے شہرروز کی طرف قدم بڑھائے اوراس کا محاصرہ کرلیااس کے سردونواح کے مقان ت کوخوب لون اور قدعہ نیرانٹہ د (نبیز ارساہ) کا بھی محاصرہ کیا ابوالقاسم بن عیاض نے دفاع کیا اوراس کے جیٹے ابوالفتح کی ربائی کا وعدہ کیا جواس کے بھائی مبہس ب

٠ ٦٠٠٤ کال المارازيي

ہاں قید تھ۔ مہمبل بینجر یا کرکے ابوالشوک میرے علاقول کی طرف عارتگری کے لئے آ رہا ہے شہر دوز سے سندھ وغیرہ ابوالشوک کے ماد قوں ن ب نب بوٹ ہ رکر نے جلا گیا تھ کیکن جب ابوالقاسم بن عیاض نے کہلوایا کہ میں تمہار ہے بھائی ابوالشوک سے سلح کرادوں گا تو مہمبل نے لوٹ ہ رہے پنہ تھ روک لیا ہا تھی کرادوں گا تو مہمبل نے لوٹ ہ رہے باتھ روک لیا ہا تھی کراوں گا تو مہمبل نے وہودا بوالشوک صوات بہ تھ روک لیا ہا تھی مراس کے ہوجودا بوالشوک حلوان سے صامفان کی طرف بڑھ گیا اور مہملبل سے اپتاہا تھ روک لیا ہا تیں مگر اس کے ہوجودا بوالشوک علاقوں کو جی کھول کرلوٹا۔ مہملبل اس کے مقابلہ پر ندآ سکا مگر لوگوں نے در میرن میں پر کردونوں جو میں میں میں کہ دونوں جو میں میں ہی کہ دونوں جو میں میں میں کہ کہ دونوں جو میں میں ہی کہا کہ اور میں تھی کہ کہ دونوں ہو تھی میں ہوئے کہ میں ہوئے کہ اور میں تھی ہوئے کہ دونوں ہوئے کہ دونوں ہوئے کہ کہ دونوں ہوئے کہر دونوں ہوئے کہ دونوں ہوئے کی دونوں ہوئے کہ دونوں ہوئے کی دونوں ہوئے کہ دونوں ہوئے کی دونوں ہوئے کہ دونوں ہوئے کہ دونوں ہوئے کہ دونوں ہوئے کے کہ دونوں ہوئے کہ دونوں ہوئے ک

طغرل بیگ کے بھی کی نہال کا ابوالشوک کی حکومت پر قبضہ: … اس کے بعد ابراہیم نیال اپنے بھی کی طغرل بیگ کے تسم سے بمد ن

ے ہے کر ہان سے روا نہ ہوا اور پہنچتے ہی ہمدان پر قبضہ کرلیا کر ساش این علاء الدولدا کراوحور قان کے پاس چلا گیا۔ ابوالشوک ان دنوں دینور ہیں قعا
اس خبر کو وحشت اثر کون کر وینور چھوڑ کر قر انسیس چلا گیا چنانچہ نیال نے دنیور پر بھی قبضہ کرلیا اور ابوالشوک کے تعاقب میں قرمیسین کی طرف رو نہ
ہو گیا ابوالشوک واس کی خبر ل گئی اس نے قرمسین کو بھی خیر آباد کہ کر حلوان کا راستہ اختیار کیا اور اپنی فوج کو جس میں دنیمی اور کرد تھے شرد نبون میں چھوڑ
گیا بھر نیول نے شرد نبون کی طرف قدم ہر حاسے اور ہر دور تنج شاد نبوان پر قبضہ کرلیا بہت ہوی خوز بری ہوئی جس میں ابوالشوک کی فوج کا ہرا دھہ کا م گیا پھر نیول نے شرد نبوان کی طرف قدم ہر حاسے اور ہر دور تنج شاد نبوان کو نبون ایس جیوں نور کی جوئی جس میں ابوالشوک کی فوج کا ہرا دھہ کا م آگیا ہی تبریوں نے ابوالشوک کے پاس حلوان میں جا کر پناہ کی ابوالشوک نے آپٹے اٹل دعیال اور ذخیر وکوقلعہ سیروان کو میں جھیج دیا ورخود صون میں قیم پذیر برہا۔

جور قان برابرا جمیم کا قبضہ: نیال مہم شادنجان ہے فارغ ہوکر صمیرہ کی کی طرف بڑھااوراس پرکامیاب ہوکراس میں لوٹ ہاری اوراس کے بعد ن کردوں پرحملہ آور ہوا جو سمیرہ کے ترب وجوار مقام جور قان میں تھہر ہے ہوئے تھاس واقعہ میں بھی کردوں کو شکست ہوئی کرس شف بن مد ، امد ولد انہیں کردوں کے ہیں تھی تھا ہی گرشہاب الدولہ کے زیر کنٹرول علاقے میں ہوکر پڑہ امد ولد انہیں کردوں کے ہیں جور قان پہنچااور قبضہ کرلیاباز اراوٹ لیامکانات کوجلادیا ای سلسلہ میں ابوالشوک کا مکان بھی آتش سوزاں کے نذر ہوگی کی ساسلہ میں ابوالشوک کا مکان بھی آتش سوزاں کے نذر ہوگی تا تاریوں کا ایک گروپ ان اصل رسیدوں کے تعاقب میں روانہ ہوا اور مقام خانقین میں بینچ کر گھیر لیا اور جو پچھان کے پاس تھا لوٹ لیر بہت سے تنج اجلی کی نذر ہوگئے بی لوگ اطراف وجوانب بلاد میں منتشر ہوگئے۔

مبلبل اورابوالشوک کا انتحاو: ان واقعات نے ابوالشوک اوراس کے بھائی مبلبل کوخواب خفلت ہے بیدارکردیو وہ فی لفت کا خیر ترک کرے اسی دی طرف ، کل ہوگئے چنانچہ آپس میں نطو کتابت شروع ہوئی ابوالشوک کا بیٹا ابوالشی مبلبل کے ہاں قید میں مرگیا تھ مبلبل نے اپنے بیٹے ابوالغنائم کوابوالشوک کے پاس بھیج دیااور کبلوایا کہ میں شم کھا کر کہتا ہوں کہ ابوالفتح کو میں نے نہیں قبل کیا بلکہ وہ اپنی موت ہے خودمر گیا ہے اورا اس بی بیٹے ابوالغنائم کوابوالشوک کا در صاف بیہ ہوگیا بھر دونوں نے اسی بخوشی اجازت ویتا ہول کہ ابوالفوک کا در صاف ہوگیا بھر دونوں نے اسی دورقعد بدونہ چھین ابی تھا اس ہوگیا بھر دونوں نے اسی کی مرضا ہوں نے اسی موقع کو نئیمت شاد کر کے بندنجیں پرچڑ ھائی کر دی بندنجیں سعدی بن ابوالشوک کے بند میں تھا سے دونوں میں کشیدگی جی آ رہی تھی سرخاب نے اسی موقع کوئیمت شاد کر کے بندنجیں پرچڑ ھائی کر دی بندنجیں سعدی بن ابوالشوک کے بند میں تھا سے دونوں میں کشیدگی جی آ رہی تھی سرخاب نے اسی موقع کوئیمت شاد کر بندنجیں پرچڑ ھائی کر دی بندنجیں سعدی بن ابوالشوک کے بند میں تھا سعدی مقابلہ نہ کر سکا اور بندنجین جھوڈ کر الیہ چلاگیا ادھر سرخاب نے بندنجین کولوٹ ایا۔

ابوانشوک کی وفات: سیر بیسی میں ابوالشوک نے قلعہ سیروان مضافات حلوان میں وفات پائی پھراس کا بھائی مہمہل اس کہ جَد حکومت ک ترق پر مشمئین ہوا کردوں کا گروہ اس کے بھتیج سعدی بن ابی الشوک کی اطاعت سے مخرف بوکرمبلہل کے پاس چلا گیا سعدی کواس ہے ہے۔ مدمد س ہو لہذاوہ نیاں (طغرر بیٹ کے بھائی) کے باس چلا گیااوراس کوہملہل کے علاقوں پر قبضہ کر لینے کی ترغیب دینے لگا۔

<sup>🗨</sup> سیردان، پربازوں میں داقع ایک علاقد ماسیجان کا ایک گاؤٹ ہے مجھم البلدان۔ 🗨 صمیر وہ اس نام کے دوعلاستے بین ایک ایم دمیں نہر معطل کے کارے وہ جس ور خوز ستان کے درمیان مہرجان قزق نامی علاقد کا شہرہے۔ دیکھیں مجھم البلدان۔

قرمیسین بر قبضه :....جس وقت نیال نے حلوان کے قریب کردول کوشکت دی تھی اس وقت قرمیسین پر بدر بن طاہر بن ہلال بن بدر بن جسنویہ کو مقرر کیا تھا تہلہل نے ابوالشوک کی وفات کے بعد ۴۳۸ ہے میں قرمیسین پر بلغار کی ، چنانچہ بدر بن طاہر مقابلہ نہ کرسکااور قرمیسین کو بے یارومددگار حجوز کر بھاگ گیامبلہل نے اس پر قبضہ کرلیااورا پنے بیٹے محمد کودینور کی طرف بڑھنے کا تھم دیادینور میں نیال کی فوجیں تھیں چنانچہ محمد نے آئیس میدان میں فتکست دیکر دینور پر قبضہ کرلیا۔

سعدی بن ابوالشوک: مہمبل نے اپنے بھائی ابوالشوک کے بعدائ کے بیٹے کے تمام علاقوں پر قبضہ کرلیا اور مادرسعدی (بعنی اپنی بھاوج زوجہ ابوالشوک) سے نکاح کرلیا شاویا فیان میں کردوں کے ساتھ بداخلاقی سے پیش آنے لگا اور معمولی معمولی باتوں پر بے حدی کرنے لگا سعدی نے دوجہ ابوالشوک) سے نکاح کرلیا شاویا نہائے گرد فی سے میں البدانیال نے تا تاریوں کا ایک شکر سعدی کی سرکردگی میں شاویخان نیال کوان علاقوں پر قبضہ کر لینے کی شرفیب دی جیسا کہ آپ ابھی اوپر پڑھ بھے ہیں لبدانیال نے تا تاریوں کا ایک شکر سعدی کی سرکردگی میں شاویخان کی جانب کی جانب میں ہوئے ہوگر مابدشت و کی جانب کی جانب ابول ہوئی المورٹ کی خور مابدشت و کی جانب اوٹ کی جانب کی جانب کوائن تھی فور آحلوان پہنچ گیا اور اس پر قبضہ کر سے نیال کا خطبہ وسکہ موقوف کردیا۔

سعدی اور بدرکی جنگ:....سعدی، مابدشت سے اپنے چچاسرخاب کی طرف اوٹا اوراس کے مال واسباب کولوٹ لیا۔اس کے بعد ایک وستہ فوج کو بنرنجین کی جانب روانہ کیا جس نے سرخاب کے ٹائب گوگر فقار کر لیا اور شہر لوٹ کرتا رائج کردیا۔ سرخاب نے قلعہ دور ہی بلونہ میں جا کر پناہ لی۔اور سعدی قرمیسین کی جانب واپس چلا گیا اور حلوان پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ مبلیل نے اس سے مطلع ہوکر اپنے جئے بدر کو حلوان فتح کرنے بھیجا چنا نجد اس نے حلوان براپی کامیا بی کا جھنڈ اگاڑ دیا پھر سعدی نے تا تا ریوں کو متحد کیا پھر حلوان کی طرف بڑھا اور بدر کو ذکال کر اس پر قبضہ کر لیا حلوان پر قبضے کے بعد اپنے چچام مہلیل کی طرف قدم بڑھا یا مہلیل نے گھر اکر تیراز شاہ کے پاس قلعہ شہر روز میں جاکر پناہ لے لی ہ

سعدی کی گرفتاری: این تا تاری نشکر نے اس اطراف کے شہروں اور نیز حلوان میں جی کھول کرلوٹ مار کی اور سعدی نے تیراز شاہ کا محاصرہ کرلیا احمد بن طاہر، نیال کا مشہور سپ سالا راس مہم میں سعدی کے ساتھ تھا۔ مہلہل نے تنگ آ کراپ جینیج سے ل جانے کا اراوہ کیا گرکردوں کی مخالفت نے اس کواس سے بازرکھا اس کے بعد سعدی نے اپنے جی اسرخاب کا محاصرہ کرنے کے لئے دور بلونہ پر یلغار کی ابواضح بن دارم نامی سپ سالا راشکر میں تھا اس کواس سے بازرکھا اس کے بعد سعدی نے اور داستہ بے حد تنگ تھا۔ جس سے محاصرہ کرنے والوں کے حوصلے ٹھنڈ ہے ہو گئے اور جان کے لالے سعدی اور ابوائع ی میں تھو دالیں گیا۔

پڑ گئے۔ سعدی اور ابوائع ی وغیرہ جسے کمانڈر ٹرفتار کرلئے گئے اور تا تاری شکران اطراف پر قبضہ کر لینے کے بعد ناکامی کے ساتھ والیس گیا۔

سعدی کی رہائی: .....جس وقت سرخاب نے اپنے بھتیج سعدی بن ابی الثوک کو گرفتار کر لیا اس وقت اس کے بینے ابوالعسکر کواپنے باپ کے اس فعل پیخت غصر آیا اور پھتو بن ندیڑا اپنیاپ سے غلیحد گی اختیار کرلی۔ چونکہ سرخاب کری حکومت پر بیٹھنے کے بعد کر دوں سے بدسلو کی کر نے لگا تھا اس لئے کر دوں نے بھتی وشخد ہو کر سرخاب کو گرفتار کر کے نیال کے پاس بھیج و یا ، نیال نے اس کی آئھیں نکاوالیں اور سعدی بن ابی الشوک کی رہائی کا مطالبہ کیا چنانچہ ابوالعسکر نے سعدی کو چھوڑ دیا اور اپنی باپ سرخاب کی رہائی کی کوشش کرنے کی سعدی ہے تیم لے لی۔ سعدی کی رہائی مطالبہ کیا چنانچہ ابوالعسکر نے سعدی کو چھوڑ دیا اور اپنی باپ سرخاب کی رہائی کی کوشش کرنے کی سعدی ہے تم لے لی۔ سعدی کی رہائی کے بعد کر دوں کا ایک گردہ آ کر مجتمع ہو گیا۔ ان سب کوفوج کی صورت میں مرتب کر کے نیال کی طرف روانہ ہو گیا چنانچہ نیال کو اس سے خطرہ بیدا ہو گیا اس نے منافرت کا بیغام دیا۔

اس نے منافرت کا اظہار کیا۔ چنانچہ سعدی نے دسکرہ کی طرف قدم ہو ھایا اور ابوکا ایجار کو اپنی اطاعت کا پیغام دیا۔

سعدی اور تا تار بول کی جنگ: سنیال، سعدی کی علیحدگی سے بعد قلعه کلجان 6 فتح کرنے رواند ہو کیا۔ مگر قلعہ والول نے اطاعت قبول نہ کی ،

<sup>•</sup> سيال مح افظ مايد شط ب\_ ويكس تاريخ الكال ج ٥٥ ما . • الح كال ج٥٥ ما يروزو يلون تري ب-

<sup>€ ....</sup> تاریخ کائل ج ۵ص ۱۳۰ کے مطابق بیال مجمح لفظ" سیران شاہ " ہے۔

<sup>• ....</sup>اس كالورانام ابن خلدون عربي جديدا يُديش مع مطابق ابوالفتح بن دارن ج جبكة ارخ كامل ج هس مع ابردارم كے بجائے ورام ب

<sup>€</sup> ستاريخ كالل يس كل كان ب-

اور جنگ کے لئے آگئے۔ نیال نے اپنی فوج کے ایک حصہ کوقلعہ دور بلونہ کے محاصرہ پر روانہ کیا اور خود باتی فوج کے ساتھ بند کیوں کی طرف ہر ھا، تل، غارت، سز ااور تاوان لینے کا کوئی و قیقہ فروگذاشت نہ کیا یہاں تک کہ بندنجین کے باشندے کچلائے گئے۔ انہی کا ایک گروپ فنح کی طرف روانہ ہوگیا۔ فتح میں مقابلے کے تاب نتھی للبذامال واسباب اور ذخیرہ چھوڑ کر بھا گ کھڑ اہوا۔ نیال کی فوج نے تعاقب کیا۔ ایک میدان میں دونوں فریق کا سامناہوگیامرتا کیانہ کرتا بھکم ہرکہ نگ آ ید بجنگ آ ید ، اڑ پڑا قسمت نے یاوری نہ کی نیال کے ساتھی کامیاب ہو گئے فتح نے اپنے احباب اور قرب و جوار کے ظکمرانول سے امداد کی درخواست کی مگر کسی نے ساعت نہ کی مجبور ہو کرجلاوطن ہو گیا۔ان دنوں سعدی بن ابوالشوک مقام باجین 🗨 سے دوکوس کے فاصد پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ تا تاریوں نے اس پڑھنون مارااوراس کے مال واسباب کولوٹ لیا۔ تا تاریوں کی اس غارتگری ہے کوئی شہروقر بیان ممالک کانہ بچا۔ دسکرہ، ہارونیہاور قصر نیٹا بوروغیرہ ان کی غارتگری اور قل کے نذر ہو گئے ان مقامات کے باشندے پچھتو تا تاریوں کی تینج اجل کے نذر ہو گئے اور پکھ دریا اور نہروں میں ڈوب کرمر گئے باقی نوگوں کوسردی نے ہلاک کردیا سعدی بردی مشکل سے اپنی جان بچا کردیال بہنچ گیا اور دہاں سے ابو الاعزوميس بن مزيد كے پاس چلا كيا اوراس كے پاس مقيم ہوگيا۔

قلعه سیروان پیدنیال کا قبصنه: ....اس کے بعد نیال نے قلعہ سیروان کا محاصرہ کیا، رسدوغلہ کی آمد بند کر دی اور قرب و جوار کے شہروں پرشخون مارنے کے لئے فوجیس روانہ کیں۔اس قبل وغار تگری کا سیلاب تکریت تک پہنچ گیا تھا۔سیروان کے محافظوں نے بھوک اور فاقہ کشی ہے تنگ آ اطاعت تبول کرلی۔امن مانگا۔ نیال نے قلعہ پر قبضہ کرلیا اور وہاں پر سعدی کا جتناذ خیرہ تھاسب پر قبضہ کرلیا۔اورا پنے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو قلعه كاعاكم مقرركيا - كجرع صے بعدحاكم قلعه سيروان مركيا۔

شهرز ورکی فتح ...... پھرنیال نے اپنے وزیر کوشہردوز فتح کرنے کے لئے روانہ کیا چنانچہ وزیرِ السلطنت نے شہرروز پر برزور تیغ قبضہ کرلیا مہلبل بھاگ گیا اور دورتک بھاگا چلا گیا۔ نیال کے نشکریوں نے میدان خالی پاکر قلعہ مواز شاہ کا محاصرہ کرلیا اس مہلبل کوموقع مل گیا اہل شہرروز سے خط و كتابت شروع كى اوران كوان تا تاريول براجا تك حمله كرنے پر ابھار ديا جوان دنوں وہال موجود يتھے چنانچه ابل شهرروز نے ايك دن غفلت ميں تا تاريول پر ممله كرديا اوران سب كوموت كاپياله پلاديا۔ نيال كاسپدسالار مينجرين كرشېرروز واپس گياليكن نا كام رما-اس كے بعد تا تاريوں كاوه لشكرجو بند تجین میں مقیم تھا نہرسلیلی کی طرف سیلاب کی طرح برو صااور ابودلف قاسم بن محمد جاوانی سے جنگ لڑی۔ مگر ابودلف نے ان کو فلکست فاش دی اور کامیاب ہوااور جو پھھان کے پاس تھااس پر قبصنہ کرلیا۔

على بن قاسم اورتا تار بول كى جنگ:....ماه ذي الحجه مين تا تاريون كاايك گروه على بن قاسم كے مقبوضة علاقوں پرحمله آور موااور لوٹ مار كا بازارگرم كرويا \_راسته جانتانيين تفالبذاايك ببازى در \_ ين همس كيا،اس على بن قاسم كوموقع بل كيا حمله كرك جو يجهال غيمت اس كے ملك سے تا تاريوں نے حاصل کیا تھاسب کاسب واپس لے لیا۔ احمد بن طاہر (سیدسالار نیال ،قلعہ تیران شاہ کامسلس محاصرہ سے رہایہاں تک کہ مہم بھے کا دور آ گیا اور اس کے فوج میں وباء پھیل گئے۔ نیال سے الداد کی درخواست کی۔ نیال اس کومدونہ پہنچار کا۔ احمد مجبور ہوکرمحاصرہ سے دست کش ہوکر مابدشت 🗨 جلا گیا۔

مهلهل بغداد میں:....ای واقعہ کی خِرمبلبل تک پینچ گئی اس نے اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کوشہرروز بھیج دیا جس نے شہرورز پر قبضہ کرلیا۔ ادهرتا تاری فوجول نے سیروان چھوڑ دیا۔ نشکر بغداد۔ نے حلوان کی طرف کوچ کردیا اور قلعہ حلوان کامحاصرہ کیالیکن کامیاب نہ ہوسکااور فقط اتنامال ہاتھ آیا جس کوتا تاری لئیرے چھوڑ گئے تھے۔شاہی فوج نے بھی ان صوبول کی بربادی میں پورا پوراحصہ لیا۔ اور مہلبل نے بغداد کا راستہ لیا اپنے مال و اسباب اورابل وعیال کو بغداد میں تھہرایا اورا بی فوج بغدادے چھکوں کے فاصلہ پر پڑاؤڈ النے کا تھم دیا۔ان غار تگریوں کی خبریں س کر بغدادے ایک

عسى يبال محج لفظ مايدشت بديكسين تاريخ كامل ي ٥٥ م ١٢٨

نشکر بند تحین کی طرف روانه ہواجس کی ان تا تار ہوں ہے جواس وقت وہاں موجود تھے ٹر بھیڑ ہوئی۔ گرتا تار یوں نے شاہی نشکر کوشکست دی اور سب کو قتل کرڈ الا ،کوئی بھی زندہ نہ بچے سکا۔

مہلہل اور طغرل بیگ: .... سوہ میں مہلہل ایوالٹوک کا بھائی سلطان طغرل بیگ کی خدمت میں حاضر ہوا سلطان نہایت عزت واحر ام سے پیش آیا اور اسے اس کے علاقوں سیروان ، وقو قاشہر روز اور صام خان کی حکومت عنایت کی مہلہل نے اپنے بھائی سرخاب کی رہائی کی سفارش کی جوکافی عرصے سلطان کی قید میں تھا چنانچے سلطان نے اس کی سفارش کو قیول کر کے سرخاب کو قید سے آزاد کی عنایت کردی اور قلعہ ما بھی کی جواس کے زیر کنٹرول تھا حکومت سپر دکی سرخاب ، قید سے دہائی پاکر قلعہ ما بھی طرف روانہ ہوا۔ سعدی ابن الی الشوک بھی اس عنایات شاہی سے محروم نہیں رہا سلطان طغرل بیک نے اس کوراوندین بطور جا گیرعنایت کیا۔

سعدی اور ابو دلف کی جنگ:.....پھر ۱۳۳۱ ہے بین سلطان طغرل بیک نے سعدی کوتا تاری افواج دے کرا طراف عراق کوفتح کرنے کے لئے روانہ کیا وہ پہلے تو مابدشت پہنچا پھر وہاں ہے کوچ کر کے ابو دلف جا دالی کی جانب بڑھا، ابو دلف مقابلہ نہ کرسکا بھاگ کھڑا ہوا۔ سعدی نے تعاقب کیا اور تھوڑی دور جا کر گھیر لیااس کا مال واسباب لوٹ لیا۔ ابو دلف تن تنہا اپنی جان بچا کر بھاگ ڈکلا۔

ا بن مہلہل کا شہرزور پر حملہ :....ان واقعات ہے دارالخلافت بغداد میں بیجینی پیدا ہوگئی الملک الرحیم کی فوجیں جمع ہوئیں ابوالاغر دہیں بن مزید انہی فوجوں کے ساتھ تھا۔ سعدی کے بیٹے سلطان طغرل بیک کے پاس بطور رہن تھا اور مہلہل سعدی کے ہاں قید کی تصیبتیں جھیل رہا تھا۔ سلطان طغرل بیک نے سعدی کے بیٹے کوسعدی کے پاس بھیج دیااور بیکہلوایا کہ بیس اس کو

مہلہل کے بدلے بھیج رہاہوں لبذاتم مہلہل کوقید ہے رہا کردو ،سعدی نے اس کے بھم کی تھیل میں یس وہیش ہے کام لیابالآخر سلطان طغرل بیگ ہے بغاوت کا اعلان کر کے حلوان کی طرف روانہ ہوگیا گرائل حلوان نے شہر میں گھنے نددیا۔ ناچار رشقبا داور بروان کے درمیان تگ دو وکر تارہا اور الملک الرحیم کی اطاعت قبول کر لی۔سلطان طغرل بیگ کوسعدی کا بیعل نا گوارگز رااس نے ایک تشکر بدر بن بہلبل کی کمان میں شہر روز کی طرف روانہ کردیا۔ ابراہیم بن اسحاق (سعدی کاسپر سالار) سامنے آگیا۔ لڑائی ہوئی تو ابراہیم اپنی جائ بیا کرقلعدر شقباد کی جانب بھاگ گیا اور بدر بن بہلبل نے شہر روز کی طرف قدم بڑھایا۔ ابراہیم بیین کہ حلوان چلا آیا اور وہیں قیام پذیر رہا پھر اسماعی میں بدر نے وسکرہ پرفوج کشی کی اس کو تاران کرکے رشقباد گئی گیا۔ یہ قلعہ سعدی کے قبضہ میں تھاس قلعہ میں اور قلعہ بردان میں سعدی کا مال واسباب اور ذخیرہ موجود تھا۔ قلعہ کا حاکم مقابلہ پر آیا گئین اس

دیلمیوں کا انبجام:....غرض کہ ہرطرف ہے دیلمیوں پر دان کی گھٹا چائی ہوئی تھی جس طرف جاتے تنے مار دھاڑ کے سواان کے ساتھ کوئی دوسرا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔اس دوران سلطان طغرل بیگ نے ابوعلی بن ابو کا لیجار ( دالی بھر ہ ) کوتا تاری فوجوں کے ساتھ اہواز کی طرف روانہ کیا چنا نچا بو علی نے اہواز پر قبضہ کرلیاا درتا تاری فوجوں نے اس کوخوب لوٹار عایا کواس ہے بہت بڑی مصبت کا سامنا کرتا پڑا۔اوٹے گئے ، مارے گئے جو پچھ مال و اسباباس غارت گری ہے بچا، تاوان اور جرمانہ کی نذر ہو گیا الغرض سلطان طغرل بیک کی حکومت کا سکہ دارالخلافت بغذاد اوراس کے تمام میں لک متعلقہ میں چلنے لگا۔ کردوں کی حکومت ختم ہوگئ جو گنتی کے چند کردی حکمران باقی رہ گئے تھے وہ سلطان طغرل کے حاشیہ شینوں میں داخل ہو گئے۔

﴿ وَتِلْكَ الآيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَالله يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَآءُ ﴾ وَالله يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَآءُ ﴾ وَالله يَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَهُو خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ.
الاراد لأمره
الله الْعَظِيْمَ وَنَتُوْبُ إِلَيْهِ